

ترجمه وحواثی از

ججة الاسلام علامة فتى جعفر حسين صاحب قبله مرحوم ومغفورا على الله مقامة

المعراج منتى

(لابهور باكستان)

#### بِسُمِ اللهِ الْرَّحُلِينِ الرَّحِيْمِ

### عرض ناشر

ا دب عربي مين كتاب " نهج البلاغه " علمى دنيا " بالخضوص جهانِ اسلام مين بلاشبه نمايان اورمنفر دمقام ركهتي دي-

جوامیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام کلام گهر بار ہے۔ بیروہ کتاب ہے جس کے مطالب الہام ربانی کا عطیہ خاص بین جس میں قرآن وحدیث کی تعلیمات کا امتزاج چھلکتا ہے۔ اور پی تعلیمات وقعیمات علوم ومعارف کاوہ گراں بہامر مابیہ ہے جو کلام آلا مام امام الکلام کا مصداق ہے۔

علامہ سیدرضی رحمۃ اللّٰدعلیہ نے اس کی تدوین ، تجمیع اور نقذیم کاعظیم کارنامہ انجام دیا اور قائد ملت جعفر بیہ علامہ مفتی جعفر حسین اعلَی اللّٰد مقامِهٔ نے اُردو کے قالب میں ڈھال کر، جہاں خالق کا نَبَات کی رضا آور خوشتو دی طلب کی ہے۔ وہاں ہم پر بھی احداث عظیم کیا ہے۔

نہے البلاغہ کا بیاً ردوتر جمہ اردوا دب میں عظیم ادنی مقام رکھتا ہے آپ جناب کے ادبی مقام کو بھی تشکیم کرواچکا ہے۔

ال عظیم کتاب کوزیورطبع سے آراستہ کرنے کاشرف نوبنیا دادارہ 'المعراج کمپنی پاکستان' کوایک عمدہ اور بہترین ،
یول سمجھ لیس کہ بیقش دوم ہے جو دوسری پیشکش کے طور پر حاصل ہوا ہے۔ اس کتاب کی اشاعت میں سید
ذوالفقار علی نقوی صاحب نے معاونت کی۔خداوند متعال ان کی توفیقات میں اضافہ اوراُن کے مرحومین کواعلیٰ
علیتن میں جگہ عنایت فرمائے۔ آمین یارب العالمین

المعراج تميني لا مور ـ پاکستان کيمنومبر ۲۰۰۳ء

| ر نهج البلاغه جلداول<br>نمبر خطبه مضمون خطبه صفحه<br>نمبر ۱۵ حضرت عثمان کی دی ہوئی جاگیریں جب بلٹا ۱۱۷ | فهرست مضامین ترجمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تمبر خطبه صفحه صفحه                                                                                    | نمرخطيه مضمون خطبير صفحه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| تمبر ۱۵ محضرت عثمان کی دی ہوئی جا گیریں جب بلینا ۱۱۷                                                   | چین کش۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| لين نو فرمايا                                                                                          | PP 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| نمبر ١٦ - جب الليدين ني آپ كے ہاتھ ربيعت كاا                                                           | مقدمهاز حفرت سیدانعلماء ۲۷ مقدمهاز حفرت سیدانعلماء ۲۷ مقدمهاز حفرت سیدانعلماء ۲۵ مقدمها ۲۵ مقدمه |
| ى تو فرمايا ـ                                                                                          | علاً مرسيّد رضى كيسواخ حيات ٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| نمبر ۱۷ مند قضا پر بیٹھنے والے نااہلوں کی ندمت ۱۲۰                                                     | ديباچدازمولف نج البلاغه ۵۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| میں                                                                                                    | نمبرخطبه المعرفب باری کے درجات، زمین وآسان ۲۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| نمبر ۱۸ علماء کے مختلف الآراء ہونے کی مُدمّت اور ۱۲۲                                                   | ی خلقت، آ دم کی پیدائش، احکام قرآنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| تصويب كياروب                                                                                           | كي تقسيم اور حج كاميان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| نمبر ۱۹ افعت این قیس کی غذاری ونفاق کا تذکره ۱۲۶                                                       | نمبر ۲ بعثت ہے قبل عرب کی حالت، اہلِ بیت کی ۸۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| نمبر ۲۰ موت کی ہولنا کی اور اس سے عبرت ۱۳۰                                                             | فضيلت اورايك جماعت كي منقصت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| اندوزی                                                                                                 | خطبہ خلفائے ثلاثد کی حکومت کے بارے میں ۸۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| نمبرا۲ دنیامین سبکبارر بنے کی تعلیم - ۱۳۱                                                              | فقشقیہ آپ کا نظریداور آپ کے عبد خلافت میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| مبر ۲۲ مختلِ عثان کا الزام عائد کرنے والوں کے اسا                                                      | نمبر ۳ دشمنون کی شورش آنگیزیاں -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| بارے میں۔                                                                                              | نمبر م حضرت کی دوررس بصیرت اور دین میں ۹۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| نمبر ۲۳ حسد سے بازرہنے اور عزیز وا قارب سے ۱۳۳۷                                                        | یقین کامل اور حصرت موسی کے خوفزدہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ئسن سلوک کے بارے میں ۔<br>ن                                                                            | ہونے کی وجہ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| نمبر ۲۴ جنگ پرآمادہ کرنے کے لیے فرمایا۔ ۱۳۲                                                            | نمبر ۵ پیمبرے بعد جب ابوسفیان نے آپ کے ۱۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| نمبر ۲۵ بسراین ابی ارطاق کی تاخت و تاراج کے بعد ۲۳۱                                                    | ہاتھ پر بیعت کرنا جا ہی تواس موقع پر فر مایا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| جنگ ہے جی چرانے والے ساتھیوں کے                                                                        | نمبر۲ جب طلحه وزبیر کے تعاقب سے آپ کوروکا ۱۰۹۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| متعلق فر مایا۔                                                                                         | سميا تواس موقع پر فرمايا _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| نمبر۲۷ بعثت کے قبل عرب کی حالت اور پینمبر کے ۱۳۸                                                       | نمبریه منافقین کی حالت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| بعداہل ونیا کی بےرخی اورمعاویہ وعمر وابن                                                               | نمبر ۸ جب زبیر نے بدکہا کہ میں نے ول سے ۱۰۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| عاص کامعاہدہ۔                                                                                          | بیعت نه کی تھی ، تو آپ نے فرمایا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| منبر۲۷ جہاد پراھیختہ کرنے کے لیے فرمایا۔ ۱۴۰۰                                                          | بمبره اصحاب جمل كالبوداين ـ ۱۰۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| نبر ۲۸ دنیا کی بے ثباتی اور زاد آخرت کی ایمیت کا ۱۳۳۳                                                  | نمبر۱۰ طلحہ وزبیر کے بارے میں ۔ ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| تذكره                                                                                                  | نمبراا محمدا بن حنفیه کوآ واب حرب کی تعلیم - ۱۰۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| نمبر ۲۹ جنگ کے موقعہ پر حیلے بہانے کرنے والوں ۱۳۵                                                      | تمبر ۱۲ عمل کادارومدار تیت پر ہے۔ ۱۰۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| كِمْ تَعَلَّقُ فُرِمايا                                                                                | نببرسلا بصره ادرایل بصره کی ندمّت میں۔ ۱۱۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| نمبره مو قتلِ عثان كے سلسلے مين آپ كى روش ۔ ١٣٧                                                        | نمبرهما ابل بصره کی مُدمّت میں کا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

#### انتساب

صحیفهٔ امامت ،گلدستهٔ معرفت ، خزنیه ملم و حکمت منبع وضاحت و بلاغت ، آئین تعلیم و تربیت ، کتاب مستطاب " نهج البلاغ" کو امام زمانه حضرت امام مهدی علیه السلام کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جاتی ہے۔ اس امید اور اس دعا کے ساتھ کہ .....

2

مبھی اے حقیقتِ منتظر نظر آ لباسِ مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں

(اقبالٌ)

| المجرود و المسلم عليها السالم في مروان كالمجرود و المسلم المبرود و المسلم المبرود و ا | ہراک جہ<br>سا         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| رش کی تو آپ نے فر مایا۔  الاس کی تو آپ کے تو آپ کی تو آپ کی تو آپ کے تو آپ کے تو آپ کی تو آپ کے تو آپ کے تو آپ کے تو آپ کے تو آپ | سأ                    |
| رش کی تو آپ نے فرمایا۔  ۱۹۸ جب آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی تو فرمایا۔  ۱۹۸ جب آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی تو فرمایا۔  ۱۹۸ جب آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی تو فرمایا۔  ۱۹۸ جب آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی تو فرمایا۔  ۱۹۸ جب آپ کی ان بیعت ہوئی تو فرمایا۔  ۱۹۸ جب آپ کی ان بیعت ہوئی تو فرمایا۔  ۱۹۸ جب آپ کی ان بیعت ہوئی تو فرمایا۔  ۱۹۸ جب آپ کی ان بیعت ہوئی تو فرمایا۔  ۱۹۸ جب آپ کی ان بیعت ہوئی تو فرمایا۔  ۱۹۸ جب آپ کی ان بیعت ہوئی تو فرمایا۔  ۱۹۸ جب آپ کی ان بیعت کی تو فرمایا۔  ۱۹۸ جب آپ کی ان بیعت کی تو فرمایا۔  ۱۹۸ جب آپ کی ان بیعت کی تو فرمایا۔  ۱۹۸ جب آپ کی ان مواجع ہوئی تو فرمایا۔  ۱۹۸ جب آپ کی ان کے ان کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |
| المجرور المجر | 2 48 A                |
| اور بنی اُمبی کی فتند پرواز کی کے سلسلہ میں شرکت کا الزام ۱۹۸ فرمایا۔  المجھوت کے سلسلہ میں فرمایا۔                                                                                       |                       |
| فرمایا به المحد کے سلسلہ میں فرمایا ہوں المحد کے دو تا اور انبیاء کی توصیف ۲۵۱ میں فرمایا ہوں نہیاء کی توصیف ۲۵۱ میں فرمایا ہیں فرمایا ہوں کی پیشنگو تیوں کی روٹ کے ۲۵۳ میں فرمایا ہوں کی پیشنگو تیوں کی روٹ کے ۲۵۳ میں بیٹر میں المحد میں پیٹر میں کی مسائل کے متعلق فرمایا ہوں کی پیشنگو تیوں کی روٹ کے ۲۵۳ میں فرمایا ہوں کی پیشنگو تیوں کی روٹ کے ۲۵۳ میں فرمایا ہوں کو تابید اور میر نہ کو تابید کی درجات اور پیدونصار کے سلسلہ میں فرمایا ہوں کی میر کو و تابید کی میر کو تابید کی میر کو تابید کی درجات اور پیدونصار کے سلسلہ میں فرمایا ہوں کی میر کو تابید کی کار کی میں کو تابید کی کار کو تیابید کی میر کو تابید کی کار کی کر کی کر کی کر کی کر کی میر کو تابید کی کار کو کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |
| الم خداوند عالمی کی حدوثناء اور اخبیاء کی توصیف ۱۹۸ میرے متعلق فرمایا۔  میرے متعلق فرمایا۔  میرے متعلق فرمایا۔  میر موجود کے متعلق فرمایا۔  میر موجود کی محدوثناء اور اخبیاء کی توصیف کے متعلق فرمایا۔  میر موجود کی محدوث کی مدت و ۱۹۹ میر موجود کی محلوث کی محدوثناء اور اخبیاء کی توصیف کے متعلق فرمایا۔  میر موجود کے محدی کی محدوث کی محدو |                       |
| میں فرمایا۔  199 بیٹ کے وقت اوگوں کی حالت اور تبلغ کے ۲۵۲ کی وقت اوگوں کی حالت اور تبلغ کے ۲۵۲ کی وقت اوگوں کی حالت اور تبلغ کے ۲۵۲ کی وقت اوگوں کی درج و ۲۵۳ کی وقت اوگوں کی درج و ۲۵۳ کی وقت کی کریم علیہ الصلاۃ و السلام کی مدح و ۲۵۳ کی حصلت میں فرمایا۔  ۲۰۳ نمبر ۹۵ اپنے اصحاب کو تنبیہ اور سرزنش کرتے ہوئے ۲۵۳ فرمایا۔  ۲۵ نمبر ۹۵ بی اسلامیں فرمایا۔  ۲۵ نمبر ۹۵ بی سرت و کر دار اور اہل بیت کی عظمت ۲۵۳ کی تباری اور اہل بیت کی عظمت ۲۵۳ کی تباری اور ادر اہل بیت کی عظمت ۲۵۳ کی تباری اور ادکام شریعت کی ۲۵۲ کی بین مروان کی تارا جیوں کے متعلق اور ایک سرت کی تباری اور ادکام شریعت کی ۲۵۲ کی بین مروان کی تارا جیوں کے متعلق ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |
| المن المراق الم | •                     |
| ال کی پیشنگو کیول کی رو۔ ۱۰۰۰ نیس کریم علیہ الصلاۃ و السلام کی مدح و ۲۵۳ فیل کے فطری نقائض کی مدح و ۲۵۳ فیل کے فطری نقائض ۔ ۲۰۳ نوصیف میں فرمایا۔  المجموعت کے سلسلہ میں فرمایا۔ ۲۰۳ نمبر ۹۵ اپنے اصحاب کو تنبیہ اور مرزش کرتے ہوئے ۲۵۳ فیر مایا۔  المجموعت کے سلسلہ میں فرمایا۔ ۲۰۵ نمبر ۹۸ اپنی سیرت و کردار اور اہل بیت کی عظمت ۲۲۰ فیرالی اور پیدو نصائح کے سلسلہ میں فرمایا۔ ۲۵۸ نمبر ۹۸ اپنی سیرت و کردار اور اہل بیت کی عظمت ۲۲۰ کیبراری اور پیدو نصائح کے سلسلہ میں فرمایا۔ ۲۲۰ کیبراری اور اہل بیت کی عظمت کیبراری اور احکام شریعت کی ۲۲۱ نمبر ۹۹ عبدالملک بن مروان کی تارا جیوں کے متعلق ۲۲۱ فرمایا۔ فرمایا |                       |
| المسلم علی السلام کی مدت و ۱۳۵۳ میل کریم علیه السلامی مدت کے سلسلہ میں فرمایا۔  ۲۰۵ منبر ۱۳۵۹ میل کرد نیا اور نیز گی عالم کے متعلق فرمایا۔  ۲۰۵ منبر ۱۳۵۹ میل کرد نیا اور نیز گی عالم کے سلسلہ میں فرمایا۔  ۲۱۵ منبر ۱۳۵۹ میل کرد اور اہل بیت کی عظمت ۲۲۰ منبر ۱۳۵۹ میل کرد اور اہل بیت کی عظمت ۲۲۰ کے سلسلہ میں فرمایا۔  ۲۲۱ منبر ۱۳۵۹ عبد الملک بن مروان کی تارا جیوں کے متعلق اسلامی کرمایا۔  ۲۲۱ منبر ۱۳۵۹ عبد الملک بن مروان کی تارا جیوں کے متعلق ۱۳۵۱ میل است کی سلسلہ میں فرمایا۔  ۲۲۱ منبر ۱۳۵۹ عبد الملک بن مروان کی تارا جیوں کے متعلق ۱۳۵۱ فرمایا۔  در الملک بن مروان کی تارا جیوں کے متعلق ۱۳۵۱ فرمایا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مرا که دع<br>ر ر منجم |
| توصیف میں فرمایا۔  ۲۰۳ نوصیف میں کو تابیا۔  ۲۰۵ نیم ۱۹۲ نی امیداور اُن کے مطالم کے متعلق فرمایا۔  ۲۱۵ نیم ۱۹۲ نی اور دنیا اور نیر گی عالم کے سلسلہ میں فرمایا۔  ۲۱۵ نیم ۱۹۸ نی سیرت و کردار اور اہل بیت کی عظمت ۲۲۰ کیبرای اور اہل بیت کی عظمت ۲۲۰ کیبرای اور بیدو نصائح کے سلسلہ میں فرمایا۔  ۲۱۵ نیم ۱۹۸ نیم اور احکام شریعت کی ۲۱۷ نیم روان کی تارا جیوں کے متعلق ۲۲۱ فرمایا۔  ۲۱۵ نیم ۱۹۸ نیم روان کی تارا جیوں کے متعلق ۲۲۱ فرمایا۔  ۲۱۵ نیم ۱۹۸ نیم روان کی تارا جیوں کے متعلق ۲۲۱ فرمایا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |
| ونیا کے ساتھ دنیا کی روش۔  ۲۰۵ نیبر ۹۵ اپنے اصحاب کو تعبید اور سرزنش کرتے ہوئے ۲۵۳ فرمایا۔  ۲۵۷ نیام کے درجات اور پیدونسائے۔  ۲۵۸ نیبر ۹۵ بنی امید اور نیر گی عالم کے متعلق فرمایا۔  ۲۵۸ نیبر ۱۵۵ بنی سیرت و کردار اور اہل بیت کی عظمت ۲۵۰ نیبر اور پیدونسائے کے سلسلہ میں فرمایا۔  ۲۲۵ نیبر ۱۵۵ میں مربعت کی ۲۲۵ نیبر ۹۹ عبدالملک بن مردان کی تاراجیوں کے متعلق ۲۲۱ فرمایا۔  ۲۲۵ نیبر ۱۵۵ میر الحال کی تاری اور احکام شریعت کی ۲۲۷ فرمایا۔  ۲۲۵ فرمایا۔  ۲۲۵ فرمایا۔  ۲۲۵ فرمایا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |
| فرمایا۔<br>ت اور موت کے بعد کی حالت، انسانی ۲۰۵<br>ت کے درجات اور پندونصار کے۔<br>ابن عاص کے بارے میں۔<br>بر باری اور پندونصار کے کے سلسلہ میں ۱۲۱۲<br>بر باری اور پندونصار کے کے سلسلہ میں ۱۲۱۲<br>بر باری اور ایک میں اور احکام شریعت کی ۲۱۲<br>بر باری اور احکام شریعت کی ۲۱۷<br>نمبر ۹۹ عبدالملک بن مروان کی تاراجیوں کے متعلق ۲۱۱<br>فرمایا۔<br>فرمایا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -                     |
| ت کے درجات اور پندونصار تے۔<br>ابن عاص کے بارے میں۔ ۲۱۵ نمبر ۹۷ ترک دنیا اور نیز فلی عالم کے سلسلہ میں فرمایا۔ ۲۵۸ بین عاص کے بارے میں۔ ۲۱۵ بی سیرت و کر دار اور اہل بیت کی عظمت ۲۲۰ کے باری اور پندونصار تے کے سلسلہ میں ۲۱۱ کے سلسلہ میں فرمایا۔<br>است کی تیاری اور احکام شریعت کی ۲۱۷ نمبر ۹۹ عبدالملک بن مروان کی تاراجیوں کے متعلق ۲۲۱ فرمایا۔<br>فرمایا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |
| ابن عاص کے بار نے میں۔ ۲۱۵ نمبر ۹۵ ترک و نیا اور نیر کی عالم کے سلسلہ میں فر مایا۔ ۲۵۸ اپنی سیرت و کردار اور اہل بیت کی عظمت ۲۲۰ کی باری اور پندو نصائح کے سلسلہ میں ۲۱۱ کے سلسلہ میں فر مایا۔  1 کی تیاری اور احکام شریعت کی ۲۱۷ نمبر ۹۹ عبدالملک بن مردان کی تاراجیوں کے متعلق ۲۲۱ فرمایا۔  1 منبر المست کے سلسلہ میں فر مایا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |
| یَ باری اور پندونصائح کے سلسلہ میں ۲۱۷ منبر ۹۸ اپنی سیرت و کردار اور اہل بیت کی عظمت ۲۷۰<br>ایسلسلہ میں فرمایا۔<br>ت کی تیاری اور احکام شریعت کی ۲۱۷ منبر ۹۹ عبدالملک بن مردان کی تاراجیوں کے متعلق ۲۶۱<br>اشت کے سلسلہ میں فرمایا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |
| ا کے سلسلہ میں فرمایا۔<br>ت کی تیاری اور احکام شریعت کی ۲۱۷ منبر ۹۹ عبدالملک بن مروان کی تاراجیوں کے متعلق ۲۶۱<br>اشت کے سلسلہ میں فرمایا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |
| اشت كے سلسله ميں فرمايا فرمايا فرمايا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | فره                   |
| اشت كيسلسله مين فرمايا-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ر ۱۸۳ آخ              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مكتم                  |
| انِ خدا کی حالت اور علماء سوء کی ندمّت ۲۱۹ نمبر ۱۰۰ بعد میں پیدا ہونے والے فتنوں کے متعلق ۲۶۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |
| رمایا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                     |
| کے مختلف گروہوں میں بٹ جانے ۲۲۴ کنبرا ۱۰ زمروتقوے اوراہلِ دنیا کی حالت کے متعلق ۳۶۳<br>فیرس دیں بریش کر میں میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |
| فبمرُ وامام کے ارشادات کو پس بیثت فرمایا۔<br>دینے کے سلسلہ میں فرمایا۔ نبست کے سلسلہ میں فرمایا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |
| پہلے لوگوں اور موجودہ دور کے لوگوں نمبر ۱۰۳ پیغیبراکرم کی مدح ونو صیف اور فرائض امام ۲۲۵<br>الات یکسال ہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |
| ع باری اور پندوموعظت کے سلسلہ ۲۲۷ نمبر ۱۰۴ شریعت ِ اسلام کی گرانقدری اور پیغیبر کی ۲۲۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |
| مایا-<br>مایا-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,۸۸ صفار              |

-54

| صفحه | مضمون خطبه                                                                 | تمبرخطبه     | صفح   | مضمون خطبه                                                                                   | نمبرخطبه      |
|------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 121  | الله کی عظمت و ہزرگی کے بارے میں فر مایا۔                                  | تمبر وسم     | 101   | جنگ جمل چیزنے سے پہلے ابن عباس کو                                                            |               |
| 120  | حق وہاطل کی آمیزش کے نتائج۔                                                | نمبر ۵۰      |       | ز بیر کے پاس بھیجا تو اُن سے فر مایا۔                                                        |               |
|      | جبشاميول ني آب كساتهيول يرياني                                             |              | 101   | ونیا کی مذمت اوراہل دنیا کی شمکیل ۔                                                          | نمبرهم        |
|      | بندكرد ياتو فرمايا_                                                        |              | 1     | جب جلگ جمل کے لیے روانہ ہوئے تو                                                              |               |
| 144  | دنیا میں زوال وفنا اور آخرت کے ثواب و                                      | نمبر۵۳       | ě     | فرمایا۔<br>اہل شام کے مقابلہ میں لوگوں کو آ ماد ہُ جنگ                                       |               |
|      | عتاب کے متعلق فر مایا۔                                                     |              | rai   | اہل شام کے مقابلہ میں لوگوں کو آمادہ جنگ                                                     | تمير بم س     |
| 144  | گوسفند قربانی کے اوصاف                                                     | نمبر ۵۳      |       | اہل شام کے مقابلہ میں لوگوں کو آ مادہ جنگ<br>کرنے کے لیے فرمایا۔<br>سخیم کے بارے میں فرمایا۔ |               |
| 144  | آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں کا جوم                                       | تمبرمه       | 109   | منحکیم کے بارے میں فرمایا۔                                                                   | تمبره         |
| IZA  | میدان صفین میں جب آپ کے ساتھیوں                                            | تمبرهه       | 145   | ابل نهروان کوان کے انجام سے مطلع کرنے                                                        | تمبر٢٣        |
|      | نے بیم محسوس کیا کہ آپ اذن جہاد ویے                                        |              |       | کے کیے قر ما با۔                                                                             |               |
|      | میں تاخیر فرمارہے ہیں تو فرمایا۔                                           |              | IAL   | اپنی استقامت دین و سبقت ایمانی کے                                                            | تمبر ٢٣       |
| 141  | میدان جنگ میں آپ کے صبر و ثبات کی                                          | تمبر۲۵       |       | متعلق فرمايابه                                                                               |               |
|      | - الت                                                                      |              | arı   | شبه کی وجد تسمیه اور دوستان خدا کی صفت و                                                     |               |
| 1/4  | معادیہ کے بارے میں فر مایا۔                                                |              |       | وشمنان خداکی مذمت۔                                                                           |               |
|      | خوارج کے متعلق آپ کی پیشگوئی۔                                              |              | arı   | جنگ سے جی چرانے والوں کی مذمت                                                                |               |
| IAT  | خوارج کی ہزیمت کے متعلق آپ کی                                              |              |       | ش شار د ا                                                                                    | ÷             |
|      | يېشگوني                                                                    | •            |       | خوارج كول' لا كلم الاالله" كي جواب                                                           |               |
| ۱۸۵  | جب آپ کوا جا مک قبل کردیے جانے ہے                                          | تمبر ۲۰      |       | میں فرمایا۔<br>غداری کی ندمت میں فرمایا۔                                                     | ,             |
|      | ڈرایا گیا تو آپ نے فرمایا<br>نیاست                                         |              |       |                                                                                              |               |
| IAD  | ونیا کی بے ثبانی کا تذکرہ۔                                                 |              | AFI   | نفسائی خواہشوں اور کمبی اُمیدوں کے متعلق<br>نبید                                             |               |
| IAO  | ونیا کے زوال وفنا کے سلسلہ میں فر مایا۔                                    | تمبر ۹۴<br>د |       | فرمایا۔                                                                                      | _             |
| IΛ∠  | صفات باری کا تذکرہ۔<br>گھر میں تعلق میں اساس                               | 4            | IAV   | جب آپ کے ساتھوں نے جنگ کی تیاری                                                              |               |
| IAA  | جنگ صفین میں تعلیم حرب کے سلسلہ میں                                        | کمبر ۱۹۳     |       | کے کیے کہاتو آپ نے فرمایا۔                                                                   |               |
|      | قرمایا۔                                                                    | 2            |       | جب مصقلہ ابن مبیرہ معاویہ کے پاس                                                             | الميسر ۴ ۴    |
| 1/19 | سقیفہ بنی ساعدہ کی کارروائی سننے کے بعد<br>نب                              |              |       | بھاگ گیاتو آپ نے فرمایا۔<br>سال عظام ان سال سا                                               | ~.            |
|      | فرمایا                                                                     |              | 121   | الله کی عظمت وجلالت اور دنیا کی سبکی و بے ۔<br>** برسمتعلقہ فیس                              | جر ۵ ۲        |
|      | محمدابن الی بکر کی خبر شہادت من کر فر مایا۔<br>مرد مصالب سے میں میں خبر سے |              | , , , | وقاری کے متعلق فرمایا۔                                                                       | ~~ <i>.</i> } |
| 191  | ا پنے اصحاب کی تجروی و بے رخی کے                                           |              |       | جبشام کی جانب روانہ ہوئے تو فرمایا۔<br>کیزیں دیوں نے ہا مصدیب متعلقہ                         |               |
|      | بارے میں فرمایا۔<br>شد شد سرے بترین                                        |              | 127   | کوفیہ پروارد ہونے والی مصیبتوں کے متعلق<br>فیاں                                              |               |
| 190  | شب ضربت بحر کے وقت فرمایا۔<br>اہل عراق کی فدیت میں فرمایا۔                 |              | سور ا | فرمایا۔<br>جبشام کی <i>طرف د</i> وانہ ہوئے تو فرمایا۔                                        | نمه ۸ م       |
| 1914 | المل حراق في مدمت من حرفايا_                                               | مبر ۱۹       | 12-1  | جسب مما من سر تساروانه الاسكالا مر مايا                                                      | , 11 J.       |

|                  | A Secretaria de la Companya del Companya de la Companya del Companya de la Compan |             | OVSVS<br>2005-Silvers<br>CONTRACTOR | and the state of t |            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| صفحہ             | مضمون خطبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | نمبرخطبه    | صفحد                                | مضمون خطبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | تمبرصفحه   |
| ۲۵۲              | ابل بیت کی توصیف،علم وعمل کا تلازم اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | تمبر۱۵۲     |                                     | طلحہ و زبیر اور خون عثان کے قصاص اور اپنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| anerozameto.     | اعمال کاشمرہ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |                                     | بيعت محتعلق فرماياب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| <b>70</b> 2      | حیگادڑ کی عجیب وغریب خلقت کے بارے .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | تمبر ۱۵۳    | rra                                 | ظہور حضرت قائم کے وفت دنیا کی حالت،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | نمبر٢١١    |
| Againg a magning | میں فرمایا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                     | اور كوفيه من بريا ہونے والے فتشكى بيشكوئي _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| ٣٧٠              | حضرت عا ئشہ کے عناد کی کیفیت اور فتنوں کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | تمبر ۱۵۴    | PPI                                 | شور ہے کے موقع پر فر مایا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | تمبر ۷۳۷   |
|                  | حالث.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | 1                                   | نبیت اور عیب جوئی ہے ممانعت کے سلسلہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| ta Ala           | ُ دنیا کی ہے ثباتی، پندوموعظت اور اعضاء و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |                                     | میں فرمایا۔<br>سی سنائی ہاتوں کوسیا نہ جھنا جا بیئے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
|                  | جوارح کی شہادت۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | mmn                                 | سىٰ سناكَى ہا توں كوسچانہ مجھنا جا بيئے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | نمبروسا    |
| ۲۲۷              | بعثت پنجبرگا تذكره، بني أميه كے مظالم اوران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | mr.o                                | یم کل دادوہش ہے ممانعت اور مال کا میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | نمبر • سما |
|                  | كانجام-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | -                                   | ممرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| ۳۲۸              | لوگوں کے ساتھ آپ کا کسن سلوک اور ان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | rra                                 | مسرک۔<br>طلب یاران کے سلسلہ میں فر مایا۔<br>ناما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | تمبراتها   |
|                  | کی لغرشوں ہے چیثم پوشی۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             | rr2                                 | الل بيت را تخون في العلم بين اوروبي المامت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | تمبر ۲۳    |
| ٨٢٣              | خداوندعاكم كى توصيف،خوف درجاء، انبياء ك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                     | وخلافت کے اہل ہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|                  | زندگی، اور امیری المومنین کے بیرائن کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . •         | mmq                                 | دنیا کی الل دنیا کے ساتھ روش اور بدعت و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | تميرسهما   |
|                  | مالت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |                                     | سنت کابیان۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| ٣٧٣              | دین اسلام کی عظمت اور دنیا سے درس عبرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | تمبر109     | propried                            | جب حضرت عمر نے غزوہ فارس میں شرکت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
|                  | ماصل کرنے کی تعلیم۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                                     | کے کیے مشورہ لیا تواس موقع پر فرمایا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|                  | حضرت کوخلافت سے الگ رکھنے کے وجوہ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | ۲۳۳                                 | بعثت پیفیبرگی غرض و غایت اور اس زمانه کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | تمبره ۱۳۵  |
| ٣٧               | الله کی توصیف انسان کی خِلقت، اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                     | حالت کہ جب لوگ قرآن سے منحرف ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|                  | ضروريات زندگي کي طرف رہنماني -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                                     | جانيں گے اور بيك مبرايت كى پہچان أسى وقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| m29              | امیرالمومنین کا حضرت عثان سے مکالمداور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                     | ہوسکتی ہے جب اُس کی ضدکو پہچان لیاجائے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|                  | ان کی دامادی پرایک نظر۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                     | طلحہوز ہیرے متعلق فرمایا۔<br>سب ق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| ٣٨٣              | مور کی عجیب وغریب خلقت اور جنت کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                                     | موت سے میچھیل بطور وصیت فرمایا۔<br>یون سے سے ایک سے ایک سے میں میں ایک سے س                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
|                  | ولفريب مناظر ـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ,           | ٢٦٦                                 | حضرت جحت کی فیبت اور پینمبر کے بعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | عبر ۱۳۸    |
| ۳۸۹              | شفقت ومهر یانی اور ظاہر و باطن کی میکرنگی کی<br>اتعال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | المبرهم لاا |                                     | لوگوں کی حالت کا تذکرہ۔<br>: تبہ مار سی کا سیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ;          |
|                  | لعلیم اور بنی امیدکاز وال _<br>- در ترین کارنزی کارنزی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ,           | ٨٩٣                                 | فتنول میں لوگوں کی حالت اور ظلم اور اکل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | لمبروتها   |
| 790              | حقوق وفرائض كى تكهداشت اورتمام معاملات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                     | حرام ہےاجتناب کی نفیحت۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ,          |
|                  | میں اللہ ہے خوف کھانے کی تھیجت۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | ma•                                 | خداوندعالم کی عظمت وجلالت کا تذکرہ اور بید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | مبر•۵۱     |
| 141              | جب لوگول نے قاتلین عثمان سے قصاص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1           | - د د سد                            | کەمعرفت امام پرنجات کاانھھار ہے۔<br>غذا ہے میں میں میں میں میں میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|                  | کینے کی فرمائش کی تو فرمایا۔<br>میں مصل میں مصل میں میں مصل میں مصل میں مصل میں مصل کی مصل ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | rar                                 | غفلت شعارول کی حالت اور چوپاؤل،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مبراها     |
| P 91             | جب اصحاب جمل بقره کی جانب روانه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مبر ۱۹۵     |                                     | درندول ادر عورتول کے عادات وخصائل۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1           |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |

| Ž.Ž.  | ,                                              | 7,17,17.17<br>a. 6a. 6a. 6a. | Z.Z.Z.                   |                                              |           |
|-------|------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------|-----------|
| صفحه  | مضمون خطبه                                     | تمبرخطبه                     | صفح                      | مضمون خطبه                                   | تمبرخط    |
| 191   | آخرت کی حالت اور حجاج این بوسف ثقفی            | نمبر سماا                    | 740                      | جنگ صفین میں جب آپ کے ایک مصہ                | نمبر۵+ا   |
| 21    | كے مظالم كے متعلق فر مایا۔                     |                              | er vermin ervende a.a.b. | لشکر کے قدم اکھڑنے کے بعد دوبارہ جم گئے      |           |
| 191   | خدا کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرنے          | نمبر ۱۱۵                     |                          | تو فر مايا_                                  |           |
|       | مسيم متعلق فرماياب                             |                              | 760                      | پینمبر کی توصیف اور لوگوں کے گونا کول        | نمبر۲۰۱   |
| r 91" | اییخ دوستول کی حالت اور اپنی اولویت            |                              |                          | حالات كسلسله عي فرمايا -                     |           |
|       | مسيخ تتعلق فرماياب                             | _                            | 14T                      | خداوندِ عالم ك عظمت، ملائكه كي رفعت، نزع     | تمبر 401  |
| ۲۹۳   | جب اپنے ساتھیوں کو دعوت جہاد دی اور وہ         | تمبركاا                      |                          | كي كيفيت اورآخرت كاذ كرفر مايا-              |           |
|       | خاموش رہے تو فرمایا۔                           |                              | r29                      | فرائضِ اسلام اورعلم وعمل کے متعلق فر مایا۔   | نمبر ۱۰۸  |
| ۲۹۳   | ابل بيت كى عظمت اور قوانين شريعت كى            |                              | 44.                      |                                              |           |
|       | اہمیت کے متعلق فرمایا۔                         |                              | ۲۸۳                      | ملک الموت کے قبض روح کرنے کے متعلق           | نمبر • ١١ |
| r90   | جب ایک مخص نے دوران خطبہ میں محکیم             | تمبر 119                     |                          | فرمايا-                                      |           |
|       | کے بارے میں آپ پراعتراض کیا تواس               |                              | ۳۸۳                      | ** _ ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **     |           |
|       | کے جواب میں فرمایا اور اس میں اپنے کزر         |                              | 444                      | زہدو تقل ہے اور زادِ عقبٰی کی اہمیت کے متعلق | تمبر ١١١  |
|       | جانے والے دوستوں کا تذکرہ کیاہے۔               |                              |                          | فرمايا                                       |           |
|       |                                                |                              | 474                      | طلب پارال کے سلسلہ میں فرمایا۔               | نمبر ۱۱۳  |
|       | لاغهجلددوم                                     | يهُ مَنْ البا                | ملين ترج                 | فهرست مفا                                    |           |
| ۱۸ ا  | التجب حضرت ابوذ ركومديند يتفكل جاني كأحكم      |                              |                          | ا جب خوارج تحکیم کے نہ ماننے پر اڑ گئے تو    | تمبر ۲۰   |
|       | دیا گیا توانبی <i>ں رخصت کرتے وقت فر</i> مایا۔ |                              |                          | اُن پراحتیاج کرتے ہوئے فرمایا۔               |           |
| ۲۱ ۱  | ا خلافت کو قبول کرنے کی وجداور والی و حاکم     | نمبر٢٩                       | P* 01 (                  | جنگ کے موقع پر کمزور اور پیت ہمتوں کی        | تمبرااا   |
|       | کے اوصاف                                       | İ                            |                          | د وکرنے کےسلسلہ پیل فر ماما۔                 | •         |

نمبر ۱۲۲ میدان صفین میں اپنے اصحاب کونون جنگ ۴۰۰ نمبر اس موت سے ڈرانے اور پندونفیحت کے ۳۲۲ سلسله مين فرمايا -ك تعليم دية بوية فرمايا سلسله میں فرمایا۔ نمبر ۱۳۱ خداوندعالم کی عظمت اور قر آن کی اہمیت اور ۳۲۳ نبر ۱۲۳ محکیم و قبول کرنے کے وجوہ واسباب میں ہرابر کی تقسیم جاری ۳۱۰ میں برابر کی تقسیم جاری ۳۱۰ ینیمبری بعثت اور دنیا اورابل دنیا کا تذکره۔ نبر ۱۳۲ جب حفرت عمر في غزوهٔ روم ميل شركت كا ۳۲۵ كرنے پر پچھلوگوں نے اعتراض كيا تو فر مايا۔ نمبر ١٢٥ خوارج كعقائد كرديين فرمايا ارادہ ظاہر کیا تو انہیں شرکت جنگ ہے رو کئے کے لیے فر مایا۔ نمبر ۱۲۶ بھرہ میں بریا ہونے والے فتنوں جبشیوں ساس نمبر ۱۳۳ جب مغیره این اخنس نے عثان کی حمایت ۳۲۷ کے سروار کی تباہ کار بوں اور تا تار بول کے مين بولنا حيا باتو فرمايا\_ حملوں کے یارے میں فرمایا۔ نمبر ۱۳۲۸ اپنینیت کے اخلاص اور مظلوم کی جمایت کے ۳۲۸ نمبر ۱۲۷ ونیای بینباتی اورافل دنیا کی حالت ۱۳۷

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         | till store i dette state s<br>State state st | 7:4:43<br>Brosson |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| je o                                    | مضمون خطبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | نمبرخطبه                                | مضمون خطبه صفحه                                                                                                                                                                                                                  | نمبرخطبه          |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | دریاؤں کی خلقت کے متعلق فر مایا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         | خداوند عالم کے علم کی ہمہ گیری، تقوے کے ۳۸۶                                                                                                                                                                                      | نمبر ١٩٢          |
| air Zu.                                 | حق کی حمایت سے ہاتھ اٹھا لینے والو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | انمبر ۲۱۰                               | فوائد، اسلام اور بعثت نبی کا تذکره اور قر آن                                                                                                                                                                                     |                   |
|                                         | بارسه ملن فرمايا ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         | کی عظمت به                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| سیف و ۱۵۵                               | خداوند عالم كى عظمت اور پيغمبرسى تو م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | تمبراا                                  | نماز ، زِکُو ۃ اور امانت کے بارے میں فرمایا۔ ۲۹۱                                                                                                                                                                                 |                   |
|                                         | الرحمثيات<br>مارحمثيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         | معاویه کی غداری وفریب کاری اور غدارول کا ۹۳ ۳                                                                                                                                                                                    | تمبر ۱۹۸          |
| ں کے ۱۱۹                                | ليغيبرشكى خاندانى شرافت اور نيكوكارو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | تمبر                                    | انجام-                                                                                                                                                                                                                           |                   |
|                                         | اوصافسا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         | راہ ہدایت پر چلنے والوں کی کی سے گھبرانا نہ ۴۹۵                                                                                                                                                                                  |                   |
| 012                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         | چاہیے اور قوم ثمود پر عذاب کے دارد ہونے                                                                                                                                                                                          |                   |
| DIA E C                                 | حکمران اور رعیت کے باہمی حقوفہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | کی کیفیت۔                                                                                                                                                                                                                        |                   |
|                                         | باريه يس فرمايا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         | جناب سیدہ کے دفن کے موقع پر فرمایا۔ ۴۹۲                                                                                                                                                                                          |                   |
|                                         | قریش کے مظالم کے متعلق فرمایا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         | دنیا کی بے ثباتی اور زادِ آخِرت مہیا کرنے ۴۹۷                                                                                                                                                                                    |                   |
| والول                                   | کے ذیل میں بھرہ پر چڑھائی کرنے<br>سیال قات کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         | کے لیے فر مایا۔                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|                                         | ے مظالم کا تذکرہ کیا ہے۔<br>طالب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | >                                       | اپنے اصحاب کوعقبی کے خطرات سے متنبّہ ۲۹۸                                                                                                                                                                                         |                   |
| ميدان ۵۲۴                               | جب طلحه اورعبدالرحمٰن بن عناب کو<br>محمر معردة دارس بنة ذرن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | مبر٢١٩                                  | کرتے ہوئے فرمایا۔<br>مطلب نیان کی جو مشر مورس                                                                                                                                                                                    |                   |
|                                         | جنگ میں مقتول دیکھا تو فر مایا۔<br>متقد میں کا سے میں :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | w                                       | جب طلحہ و زبیر نے بیہ کہا کہ ہم سے مشورہ   ۴۹۹<br>کن نبیب ال اوات ہیں ۔ فرن                                                                                                                                                      |                   |
| oro                                     | متقی دیر ہیز گار کے اوصاف ۔<br>بڑا علوم ، گاتیا ہو لاسط ہو جو دیری ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         | کیوں میں لیاجا تا تو آپ نے فرمایا۔<br>جب میدان صفین میں آپ نے کچھاوگوں کو ۵۰۰                                                                                                                                                    |                   |
| ພາພ ( <b>ງ</b> ⊙)                       | ٱڵۿٮڴؙؙؙؙۿ؞الڠٞڰاڷٛڗؙڴؘڂؿ۠ؽؙۮ۫ؗؗؗٞؗؠٛؿؙؠؙٳؙڶؠڟٙٳۑؚڔؘ<br>تلاوت كـوقت فرمايا _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         | بنب سیدان مین میں ماہ پ سے چھو ول و معملا<br>سنا کہ وہ شامیوں پرسب وشتم کررہے ہیں تو                                                                                                                                             | ' ' ' ' '         |
| مُعَ: «سائ                              | الاولىك والمسارة الله المارة الماركة والماركة والماركة الماركة المارك |                                         | فرمایا                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| ی حق                                    | رِ بھے ک مصوبیہ ہے ہوں و دہیا۔<br>ذِ نحرِ اللّٰہ کی علاوت کے وقت فر ہایا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | جب امام حسن عليه السلام صفين كميدان ٥٠١                                                                                                                                                                                          | ببر۲۰۵            |
|                                         | ؞<br>ؽٙٲؿ۠ۿٵڷٳڎ۬ٮٵڽٛڡٙٵۼڗ۠ػ؞ٟۯ؆ٟڮ؋ڰۄؽ۫ڿ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         | میں تیزی ہے بڑھے تو فرمایا۔                                                                                                                                                                                                      | ,                 |
|                                         | یا یہ ہو سے وقت فر مایا<br>تلاوت کے وقت فر مایا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         | جبِصِفین میں آپ کالشکر تحکیم کےسلسلہ ۵۰۱                                                                                                                                                                                         | بر۲۰۲             |
| ے فقر ۵۳۵                               | ظلم وغصب سے کنارہ شی عقیل کی حال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                         | میں سرکشی پراُتر آیا تو فرمایا۔                                                                                                                                                                                                  |                   |
|                                         | و احتیاج ، اور اشعث ابن قیس کی رشو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         | جب علاء ابن زیاد حارثی کی عیادت کے لیے ۵۰۲                                                                                                                                                                                       |                   |
|                                         | پيشكش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         | تشریف لے گئے تو اس کے گھر کی وسعت کو                                                                                                                                                                                             |                   |
| ۵۳۷                                     | آ پ کے دعا ئیریکلمات۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                         |                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| ت ب ۱۳۵                                 | دنیا کی ہے ثباتی اور اہل قبور کی حالمہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | تمبر٢٢٣                                 | ال کے بھائی کورہانیت کی زندگی ہے منع                                                                                                                                                                                             |                   |
|                                         | چارگی_<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         | فرمایا                                                                                                                                                                                                                           |                   |
| or9                                     | آ پے کے دعائیے کلمات۔<br>''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _                                       |                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| ندے ٥٣٩                                 | اپنے ایک صحابی کے متعلق جوانتشاروفة<br>ق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         | عدیث کے اقسام۔<br>• ال عظ معظ معلم میں معلم میں ا                                                                                                                                                                                |                   |
| et.                                     | قبل د نیا <u>ے اُٹھ گئے تص</u> فر مایا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         | خداوند عالم كي عظمت اور زمين وآسان اور سا۵                                                                                                                                                                                       | F * 4 /           |

| صخد    | مضمون خطبه                                                                           | تمبرخطبه   | صفح  | مضمون خطبه                                                                       | تميرخطيه                             |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|        | جب برج ابن مسبرطائي في "لا حكم الاالله "كا                                           |            |      | ہوئے تو فر مایا۔                                                                 |                                      |
|        | نعره لگایا تو فرمایا _                                                               | - 1        | h dh | جب ابل بقره کی طرف سے ایک شخص محقیق                                              | نمبر١٩٨                              |
| 449    | خداوند عالم كى عظمت وتوصيف اورثد ي كى                                                |            |      | مال کے لیے آپ کے پاس آیا تواس ہے                                                 |                                      |
|        | عجيب وغريب خلقت _                                                                    |            |      | فرمايا ـ                                                                         |                                      |
| ٣٣٣    | مسأكل اللهيات كے بنيادى أصول كا تذكره۔                                               | نمبر ۱۸۱۴  | ٣٩٣  | فرمایا۔<br>میدان صفین میں جب دشمن سے دو بدو ہو کر<br>ایسان میں میں میں میں ایسان | تمبر١٦٩                              |
|        | فتنول کے امجرنے اور رزق حلال کے ناپید                                                |            |      | لڑنے کے ارادہ کیا تو فر مایا۔                                                    |                                      |
|        | ہوجانے کے بارے میں۔                                                                  |            | ٣94  | جب آپ برحرص كالزام ركها گياتواس كي رو                                            | نمبره سا                             |
| ۲۳۲    | خدا وندِ عالم کے احسانات ،مرنے والول کی                                              | تمبر١٨٩    |      | میں فرمایا۔ اور اس کے ذیلِ میں قریش کے                                           |                                      |
|        | حالت اور دنیا کی بے ثباقی کا تذکرہ۔                                                  |            |      | مظالم اوراصحاب جمل کی غارتگر بوں کا تذکرہ                                        |                                      |
| ساماما | پخته اور متزلزل ایمان اور دعو بسلونی قبل                                             | نمبر ۱۸۷   |      |                                                                                  |                                      |
|        | ان تفقد ونی اور بنی اُمیہ کے بارے میں                                                |            | m94  | خلافت کا مستحق کون ہے اور بید کہ ظاہری                                           | تمبراكا                              |
|        | پیشگوئی۔                                                                             |            |      | مسلمانوں سے جنگ کرنے میں بصارت و                                                 |                                      |
|        | تقویے کی اہمیت، قبر کی ہولنا کی، اور اللہ اور                                        |            |      | بصيرت كي ضرورت ہے۔                                                               |                                      |
|        | رسول اور اہلبیت کی معرفت رکھنے والے کی                                               |            | r 99 | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                          | نمبر ۲۲                              |
|        | موت شهادت ہے۔                                                                        |            | 400  | غفلت کرنے والول کو تنبیداور آپ کے علم کی                                         |                                      |
| ዮዮዓ    | خداوند عالم کی توصیف ، تقل ہے کی نصیحت،                                              |            |      | ہمدگیری۔                                                                         | ٠                                    |
|        | د نیااورانل دنیا کی حالت کابیان _<br>- م                                             | <b>a</b> . | ۵۰۳  | پندوموعظت قران کی عظمت اور ظلم کے                                                | تمبر ۱۷۲                             |
| rar    | جس میں ابلیس کی فرمت ہے اس کے تکبرو                                                  | تمبره 19   |      | ا قشام۔<br>حکمین کے مارے میں قر ماما۔                                            | *,                                   |
|        | غرور اور آدم کے آگے سر بھی و ند ہونے پر۔                                             |            | i    | * , * · · · · ·                                                                  |                                      |
|        | اور پہلی اُمتوں کے وقائع و حالات ہے                                                  |            | ۰۱۹  | خداوندِ عالم کی توصیف، دنیا کی بے ثباتی اور                                      |                                      |
|        | مواعظ وعبرت كادرك                                                                    |            |      | زوال نعمت كاسباب                                                                 |                                      |
| 424    | متقین کے اوصاف اور تھیجت پذیر طبیعتوں                                                |            | rir  | جب ذعلب بمانی نے آپ سے میسوال کیا                                                |                                      |
|        | پرموعظت کااثر اورا بن کوا کی غلط قبمی کااز الہ<br>خومبر                              | •          |      | كهآپ نے خداكو ديكھا ہے تو اس كے                                                  |                                      |
| 749    | پیغمبر کی بعثت، قبائل عرب کی عداوت اور.<br>فقر                                       | فمبر ١٩٢   |      | جواب میں فرمایا۔                                                                 |                                      |
|        | منافقین کی حالت کا تذکرہ۔<br>ایسی سے میں                                             |            | 41   | * / * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                          |                                      |
| ۴۸۱    | خداوعدِ عالم کی توصیف ،تقوٰ ہے کی تھیبھت اور<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |            | Lib  | اس جماعت کے متعلق فرمایا کہ جوخوارج سے                                           | لمبر9 14                             |
|        | قیامت کے برپاہونے کی کیفیت۔<br>موسط میں میں                                          |            |      | مل جانے کا تہیا کئے بیٹھی تھیں۔                                                  |                                      |
| ۳۸۳    | بعثت پیغمبر کے دفت دنیا کی حالت دنیا کی ہے۔<br>ہورت                                  |            | PI4  | خدادور عالم کی تنزیه و تقدیس اور قدرت کی                                         | مبر ۱۸۰                              |
|        | ثباتی ،ادراس میں رہنے دانوں کی حالت ۔<br>بغیر سریقہ سریقہ سے خد                      |            |      | کارفرمائی۔ پہلی امتوں کی حالت اور شہداء<br>صفعہ میں میں                          |                                      |
| ሾለሾ    | پیٹمبر کے ساتھ آپ کی خصوصیات، اور ہیا کہ ''<br>سب میں میٹو من خیر شاہ ہے۔            |            |      | صفین پراظهارِتاسف۔<br>مدمور کی جو میں جو جو ہو کا مقال                           | 4                                    |
|        | آپ ہی نے پیٹیبر کی تجہیز وٹلفین کے فرائض                                             |            | ۵۲۳  | خداوند عالم کی توصیف ،قر آن کی عظمت و<br>روی برون سرخه                           | مبر ۱۸۱                              |
|        | مرانجام ديئير                                                                        |            |      | ابميت اورعذاب آخرت مي تخوليف _                                                   | wa manani a sa Beresta indata a Inte |

5.6.5.0.0.0.0.

Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Compan

| 1 211.6                           | 9   |
|-----------------------------------|-----|
| ست مضامين ترجمه كه البلاغه جلدسوم | ومر |

|        | ſ                                              | لرسوم    | لاغده       | مين ترجمهُ لَيْحُ البا                    | يمفرا    | هرست | ġ                                              |          |
|--------|------------------------------------------------|----------|-------------|-------------------------------------------|----------|------|------------------------------------------------|----------|
| صفحه   | ر مکنوسیا                                      | تمبرشاره | صفحه        | . مکتوب                                   | نمبرشارر | صفحہ | ر مکتوب                                        | نمبرشار، |
| 471    | معاوبیہ کے تام۔                                |          |             | عبدالله ابن عباس عامل                     |          | İ    | مدینه سے کوفیرواند ہوتے                        |          |
|        |                                                |          | l .         | بقره کے نام۔                              |          | ii.  | وقت اہل کوفہ کے نام۔                           |          |
| 470    | عمروابن عاص کے نام۔                            | ۳9       | ۱۸۵         | ایک عہدہ دار کے نام۔                      | 19       | ۵۵۸  | جنگ جمل کے خاتمہ پر                            | ۴        |
| 420    | ایک عال کے نام۔                                | ه ۱۲     | ۵۸۲         | زیاداین ابیے کام                          | r.       |      | ابل كوفد كے نام۔                               |          |
| 444    | ایک عامل کے نام۔                               | M        | ۵۸۲         | زیادابن ابیے کام۔                         | ٣1       | ۵۵۹  | شری این حارث کے                                | ٣        |
| 474    | عمر ابن ابي سلمه عامل                          | rr       | ۵۸۳         | عبداللہ ابن عباس کے                       | 77       |      | مکان کی دستاویزب                               |          |
|        | بحرین کے نام۔                                  |          |             | tرt                                       |          | IFG  | عثان ابن حنيف انصاري                           | ٣        |
| 444    | مصقله ابن هبيره عامل                           |          |             | ابن ملجم کے حملہ کے بعد '                 |          |      | -062                                           |          |
|        | اروشيرخره کے نام۔                              |          | 1           | حفزت کی وصیت ۔                            |          |      | اهعد ابن قيس عامل                              |          |
|        | زیاداین ابیے کام۔                              |          |             | مفین سے واپسی پر                          |          | l .  | آ زر ہائیجان کے نام۔                           |          |
| اسلة   | عثان ابن حنیف عامل                             |          | 1           | ادقاف مے متعلق وصیت۔                      |          | 1    | معاوییے کا م۔                                  |          |
|        | بھرہ کے نام۔                                   |          | PVG         | ز کو ۃ جمع کرنیوالوں کو                   |          | MYC  | 44                                             |          |
|        | ایک عامل کے نام۔<br>ریملر سے وہ سے             |          |             | مہرایت۔<br>کا مدے ہے میں م                |          | arc  | جریر این عبداللہ بجلی کے<br>مد                 |          |
|        | ابن ملج کے حملہ کے بعد<br>حسین علیہا السلام کو |          | <b>ይ</b> ለዓ | ز کو ق کے ایک کارندے<br>کے ماہ            |          |      | نام۔                                           |          |
|        |                                                |          | A 6 4       | ھے نام۔<br>محمد ابن ابی بکر کے نام۔       |          | AFG  | معاوبیے نام۔<br>معاوبیے کام۔                   | 9        |
| 444    | وسیت۔<br>معاوییکنام۔                           |          | 1           | عمدان ابی برے مام۔<br>معاویہ کے ایک خط کے |          |      | معاوریہ سے ہا ہے۔<br>زیادا بن نضر اور شریح ابن |          |
| Alack  | معاوبیرے کا م۔<br>معاوبیرے ٹام۔                |          |             | معاویہ سے ایک خط ہے۔<br>جواب میں۔         |          | ì    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          |          |
| ALLIL. | سورییات است<br>سیدسالارول کے نام۔              |          |             | - 1                                       |          |      |                                                |          |
|        | چہ ماہ کروں ہے۔<br>خراج کے کارندوں کے          |          | §           | معاویہ کے نام۔<br>معاویہ کے نام۔          |          | •    | زیادابن نضر اورشرت <sup>ک</sup> ابن            |          |
|        | نام۔                                           |          | 4+1         |                                           |          |      | بانی کے نام۔                                   |          |
| ALA.   | اوقات ِنماز کے بارے                            | ۵۲       | VIV         | معاویہ کے نام۔                            |          | ۵۷۳  | بنگ صفین چیزنے ہے                              | 10       |
|        | میں عہدہ داروں کے                              |          | 1           | قشم ابن عباس عامل مکه                     |          | i    | پہلےفوج کوہدایت۔                               |          |
|        |                                                |          |             | · ·                                       |          | 1    | وشمن سے دوبدو ہوتے                             |          |
| ۲۳۲    | نام-<br>آئین حکومت کے سلسلہ                    | ۵۳       | 470         | محمدا بن ٰابی بکر کے نام۔                 |          | 1    | وقت حفرت کے دعائیہ                             |          |
|        | مين ما لك ابن حارث كو                          |          | 471         | عبداللہ ابن عباس کے                       | ۳۵       |      | كلمات                                          |          |
| ·      | بدايت                                          |          |             | تام_                                      |          | 024  | جنگ کے موقع پر فوج کو                          | 14       |
| 441    | طلحہوز ہیر کے نام۔                             | ۵٣       | 477         | نام۔<br>عقبل کے خط کے جواب                | ٣٦       |      | ہرایت۔                                         |          |
| 427    | معاوبيركة نام _                                | ۵۵       |             | - U.                                      |          | 024  | بجواب معاوبير                                  | 14       |

| ż.        | مضمون خطبه                              | م تمبرخطيه           | صفح         | مضمون خطبه                               | فطبه |
|-----------|-----------------------------------------|----------------------|-------------|------------------------------------------|------|
| روانه ۵۵۰ | پیمبر کے بعدان کے عقب میر               | ۵ نمبر ۲۳۳ جرت       | ~~          | اپنی بیعت کے متعلق فر مایا۔              | 444  |
| o,        | مے متعلق فر مایا۔                       | ۵ بوتے               | ہے ہم       | تقويه کی نفیحت اور موت سے خا کف ر        | 22   |
| ے ادہ     | رزاد آخرت مهیا کرنے اورموت              | نمبر ۱۳۳۳ دنیا میر   | اِـ         | اورز مپراختیار کرنے والوں کے متعلق فر ما |      |
|           | بجالانے کے متعلق فرمایا۔                | ه پېلځل              | H.A         | جب بصر کی طرف روانه ہوئے تو فر مایا۔     | rr/  |
| ام کی ۵۵۲ | کے بارے میں اور اہل ش                   | ۵ نمبره ۲۳ مکسین     | بايا ٢٩١    | عبدالله ابن زمعه نے آپ سے مال طلہ        | rri  |
| ·         | میں فرمایا۔                             |                      |             | تو فرما يا                               |      |
| قل و ۵۵۳  | کی توصیف اور روایت میں ع                | ۵   نمبر۲۳۹ آل محمدٌ | کے تو ہے ہو | جسب جعدہ این ہمبیرہ خطبہ نہ وے کے        | 29   |
|           | ے کام لینے کے لیے فرمایا۔               | ورايت                |             | فره الم                                  |      |
| ريع ۵۵۳   | ان نے عبداللہ ابن عباس کے ذ             | ۵ نمبر ۲۳۷ جبعثر     | 0°4 63.9    | لوگوں کے اختلاف صورت وسیرت کے            | ۲۳   |
|           | ىيە پىغام بجحواما كەآپىنىغ <u>چل</u> ام |                      |             | واسپاپ<br>د مینوند                       |      |
|           | وقع پرِفر مایا۔                         | ۵ تواسم              | or9         | بيغيمر كوهنسل وكفن دسيية وقت فرمايا به   | rr   |
| זנוך מסס  | تحاب کو آمادۂ جنگ کرنے اور              | نبر ۲۳۸ اینا         |             |                                          |      |
|           | ع <u>بح</u> ينے کے ليے فر مايا۔         | طلبی۔                |             |                                          |      |

10 - 수설 - 수설

\$10 m

| علادت عند عند الله عند المنتفات الله عند المنتفات الله عند المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس ا     | صفحه  | عنوانات                                | تمبر  | صفحه        | عثوانات                       | تجبر | صفحه | عنوانات           |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|-------|-------------|-------------------------------|------|------|-------------------|---|
| حبری دوشمیس۔         ۲۱۷         ۲۱۷         ۱۲۱         ۱۲۱         ۱۲۱         ۲۲         ۲۲         ۲۲         ۲۲         ۲۲         ۲۲         ۲۲         ۲۲         ۲۲         ۲۲         ۲۲         ۲۲         ۲۲         ۲۲         ۲۲         ۲۲         ۲۲         ۲۲         ۲۲         ۲۲         ۲۲         ۲۲         ۲۲         ۲۲         ۲۲         ۲۲         ۲۲         ۲۲         ۲۲         ۲۲         ۲۲         ۲۲         ۲۲         ۲۲         ۲۲         ۲۲         ۲۲         ۲۲         ۲۲         ۲۲         ۲۲         ۲۲         ۲۲         ۲۲         ۲۲         ۲۲         ۲۲         ۲۲         ۲۲         ۲۲         ۲۲         ۲۲         ۲۲         ۲۲         ۲۲         ۲۲         ۲۲         ۲۲         ۲۲         ۲۲         ۲۲         ۲۲         ۲۲         ۲۲         ۲۲         ۲۲         ۲۲         ۲۲         ۲۲         ۲۲         ۲۲         ۲۲         ۲۲         ۲۲         ۲۲         ۲۲         ۲۲         ۲۲         ۲۲         ۲۲         ۲۲         ۲۲         ۲۲         ۲۲         ۲۲         ۲۲         ۲۲         ۲۲         ۲۲         ۲۲         ۲۲         ۲۲         ۲۲         ۲۲         ۲۲ <td>474</td> <td></td> <td></td> <td>۷۱۸</td> <td>بقية السبيف ر</td> <td>۸۳.</td> <td>411</td> <td>سخاوت كرمتن-</td> <td></td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 474   |                                        |       | ۷۱۸         | بقية السبيف ر                 | ۸۳.  | 411  | سخاوت كرمتن-      |   |
| فقروغناه و المحالة المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحالة و المحال | 444   | مزاج پری کاجواب۔                       | 110   | 411         | ہمہ دانی۔                     | ۸۵   | 211  | چند صفتیں۔        |   |
| تاعت کونے کا ۱۲۵ کوروں کے اور کا کہ ایک الفیف استباط کا اور واست کے کھونے کا ۱۲۵ کا کہ تا کہ کئی گئی کی کہ تا ان کہ کئی گئی گئی کہ اور کہ کہ کا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 277   | ابتلاوآ زمائش۔                         | IIA   | 411         | برزول كالمشوره                | ۲۸   | 211  | صبر کی دوقتسیں۔   |   |
| ال و دولت ـ الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله الله على الله الله على الله الله على الله الله على الله الله على الله الله على الله الله على الله الله على الله الله على الله الله على الله الله على الله الله على الله الله على الله الله على الله الله على الله الله على الله الله على الله الله على الله الله على الله الله الله على الله الله الله على الله الله الله على الله الله الله الله على الله الله الله على الله الله الله على الله الله الله الله الله الله على الله الله الله على الله الله الله على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                         | 414   | دوست ورحمن                             | 114   | 411         | استنفار                       | ۸۷   | 417  | فقروغناء          |   |
| الم الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2826  | فرصت کے کھونے                          | IIA   | 419         | ابك لطيف اشتباطي              | ۸۸   | 217  | قناعت _           |   |
| زبان کی دریم گی ۔ ۱۲۰ دل گئی ۔ ۱۲۰ درگی گئی ۔ ۱۲۰ درگی گئی کوسیات ۔ ۱۲۰ درگی گئی کوسیات ۔ ۱۲۰ درگی گئی کوسیات ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی ۔ ۱۲۰ درگی |       | ************************************** |       | <b>∠19</b>  |                               |      | 217  | مال و دولت _      |   |
| عورت ایک بچوب کا اس کا بدارہ کے اس کا اس کا براہ دوگئی۔ کا اس کا بدارہ کا براہ کی براہ کے اس کا بدارہ کا براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی براہ کی برا  | 484   | دنیا کی ایک مثال۔                      | 114   | 619         |                               | 9.0  | 411  | ئاسى كىڭ بىيانى ـ |   |
| احمان کابرار کی خوات کی است کی کا است کی کا است کی کا است کی کا کائی کافرات کی کا کائی کافرات کی کا کائی کافرات کی کائی کائی کافراک کی  | 474   | قريش كخصوصيات                          | 180   | <u>4</u> 19 | دل کی مختلگی۔                 | 91   | 411  | زبان کی در ندگی۔  |   |
| عفارش و المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال  | 474   | دومل_                                  | 171   | 4r.         | *** ·                         | 91   | 415  | عورت ایک چھو ہے۔  |   |
| دنیاوالوں کی ففلت۔ ۱۳۳ حال میں گرا سے میں گرا ہے۔ ۱۲۵ درائی فلات کے میں اسلام میں کو اور اسٹوں کو کھونا۔ ۱۲۵ درائی میں کہ المال میں کو ان کا کہ المال میں کو ان کا کہ المال میں کو ان کا کہ کہ المال کو نا کا کہ کہ کہ المال کو نا کا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 414   | مثاليمت جنازه                          | 177   | ۷r.         |                               | gp-  | 211  | احسان كابدليب     |   |
| ووستوں کو کھونا۔ ۱۳ کا ایک خارجی کی عبادت۔ ۱۲۱ کا ۱۲۱ تعجب انگیز چیز ہے۔ ۱۲۵ کا ۱۲ تعجب انگیز چیز ہے۔ ۱۲۵ کا ۱۲ تعجب انگیز چیز ہے۔ ۱۲۵ کا ۱۲ تعجب انگیز چیز ہے۔ ۱۲۵ کا ۱۲ تعجب انگیز چیز ہے۔ ۱۲۵ کا ۱۲ تعجب انگیز چیز ہے۔ ۱۲۵ کا کا کا کا کا کا کا کا کی کا خیال میں افتا الحد ہے۔ ۱۲۵ کا انگیز کی کا خیال میں افتا الحد ہے۔ ۱۲۹ کا کی کا خیال نہ کرو۔ ۱۲۵ کا انگیز کی گائیر۔ ۱۲۹ عظمیت خالق۔ ۱۳۱ کا کی کا خیال نہ کرو۔ ۱۲۵ کا انگیز کی کو انگیز کی انگیز کی انگیز کی انگیز کی انگیز کی کا کیال نہ کرو۔ ۱۲۵ کا انگیز کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کو کو کو کو کو کو کو کو کو کو کو کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ∠۲۸   |                                        |       | 41.         | <i>t.</i>                     | 91   | 211  |                   |   |
| الابل سے سوال سے سال کونا کام نہ بھیرو سے ۱۲۲ سے سال کونا کام نہ بھیرو سے ۱۲۲ سے سوائل سے سوال سے ۱۲۸ سے سوائل سے ۱۲۲ سے ۱۲۲ سے ۱۲۲ سے ۱۲۲ سے ۱۲۲ سے ۱۲۲ سے ۱۲۲ سے ۱۲۲ سے ۱۲۲ سے ۱۲۲ سے ۱۲۲ سے ۱۲۲ سے ۱۲۲ سے ۱۲۲ سے ۱۲۲ سے ۱۲۲ سے ۱۲۲ سے ۱۲۲ سے ۱۲۲ سے ۱۲۲ سے ۱۲۲ سے ۱۲۲ سے ۱۲۲ سے ۱۲۲ سے ۱۲۲ سے ۱۲۲ سے ۱۲۲ سے ۱۲۲ سے سے سے سے سے سے سے سے سے سے سے سے سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 48A   |                                        |       | 411         | معيارعمل                      | 90   | 411  |                   |   |
| الراكونا كام نه يجيرو ١٩٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 289   |                                        |       | 271         | J. 1                          |      | 11   | ·-                |   |
| عقت وشکر ۱۱۹ و و و و و و و و و و و و و و و و و و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4r9   | تعجب آنگيز چيزيں۔                      | 144   | 271         | ایک خارجی کی عبادت۔           | 92   | 21m  |                   |   |
| افائ کائ کاخیال نہ کرو۔ ۱۰۰ کا بھوئی ہی گفیر۔ ۱۲۹ کائی کاخیال نہ کرو۔ ۱۲۹ کائی کافیل نے اس کے افراط وقفر پیط ۔ ۱۰۰ کا جواب مرح ۔ ۲۲۷ کائی کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل کائیل |       | •                                      |       | 411         | روايت وورايت                  | 91   | 210  |                   |   |
| افراط و تفریط میل میل میل میل میل میل میل میل میل میل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                        |       | 211         |                               | åá   | 410  |                   |   |
| کال عقل ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | ,                                      |       |             | لرچِعُوْنَ ﴿ كَيْ تَفْسِيرِ ـ |      | 210  | ***               |   |
| زماندگارویہ۔ ۱۰۲ ایک پیشکوئی۔ ۲۲۲ ۱۳۳ ونیا کی ستائش۔ ۲۳۳ پیشواک اوصاف۔ ۱۳۳ ۱۳۳ اوسادہ ۱۳۳ ۱۳۳ فرشتے کی تدا۔ ۲۳۳ پیشواک اوصاف۔ ۱۳۳ ۱۹۳ اوسادہ ۱۳۳ ۱۳۳ بیشان ونیا۔ ۲۳۳ بیسانیس۔ ۲۵۵ اوسادہ ۱۳۳ ۱۳۳ بیشان ونیا۔ ۲۳۳ بیسانیس۔ ۲۵۵ فرائض کی پابندی۔ ۲۳۳ ۱۳۵ ووقع کے شرائط دست سال ۱۳۵ ووقع کے شرائط دست سال ۱۳۵ ویقع کے شرائط دست سال ۱۳۵ ویقع کے شرائط دست سال ۱۳۵ ویقع کے شرائط دست سال ۱۳۵ ویوسی اسلام کے اوسادہ سال ۱۳۵ ویوسی سال ۱۳۵ ویوسی سال ۱۳۳ ویوسی سال ۱۳۳ سال سال اسلام کے اوسادہ سال ۱۳۵ ویوسی سال سال اسل ابن صنیف۔ ۲۳۵ اسلام سال ابن صنیف۔ ۲۳۵ اسلام سال سال ابن صنیف۔ ۲۳۵ سال سال سال ابن صنیف۔ ۲۳۵ سال سال سال سال ابن صنیف۔ ۲۳۵ سال سال سال سال ابن صنیف۔ ۲۳۵ سال سال سال سال سال سال سال سال سال سال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 471 c | مرتے والوں ـ                           | 120   | 477         |                               |      | 210  |                   |   |
| پیشواک اوصاف می استان بوسیده لباس می استان بیشواک اوصاف می استان بیشواک اوصاف می استان بیشواک اوصاف می استان بیشواک اوصاف می استان بیشواک استان می استان بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک می استان بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک بیشواک  |       |                                        |       | 277         |                               |      | 210  |                   |   |
| بیمانسیں۔ 210 مرا نوف بکالی کابیان۔ ۲۲۳ بہاتی دنیا۔ ۲۳۳ بہاتی دنیا۔ ۲۳۳ رفتی کر شاکل کابیان۔ ۲۳۳ دوتی کشرائط۔ ۲۳۳ رفتی کر شاکل کابیان کے ۲۳۳ دوتی کشرائط۔ ۲۳۳ کا تھا دوتی کشرائط۔ ۲۳۳ کا تھا جارچزیں۔ ۲۳۳ خصادات کی شرائط کی باندی کے ۲۳۳ کا ۲۳۳ بحض عبادات کی شرائ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ بحض عبادات کی شرائ کے ۲۳۳ کابیان کے ۲۳۳ کابیان کی حالت کے ۲۳۳ کی کہ ۱۳۳ جودو شاک ۲۳۳ کابیا کی کہ ۱۳۳ کی کہ ۱۳۳ کی کہ ۲۳۳  | 221   |                                        |       | 277         | ايك پيشنگو ئي۔                | 1+1  | 410  | •                 | ٠ |
| رفتنی و گرشتنی ما در است کی پابندی ما دوتی کے شرائط ما دوتی کے شرائط ما دوتی کے شرائط ما دوتی کے شرائط ما دوتی کے شرائط ما دوتی ما دوتی ما دوتی ما دوتی ما دوتی ما دوتی ما دوتی ما دوتی ما دوتی ما دوتی ما دوتی ما دوتی ما دوتی ما دوتی ما دوتی ما دوتی ما دوتی ما دوتی ما دوتی ما دوتی ما دوتی ما دوتی ما دوتی ما دوتی ما دوتی ما دوتی ما دوتی دوتی ما دوتی دوتی ما دوتی دوتی ما دوتی دوتی ما دوتی دوتی ما دوتی دوتی ما دوتی دوتی دوتی دوتی دوتی دوتی دوتی ما دوتی دوتی دوتی دوتی دوتی دوتی دوتی دوتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 200   | فرشتے کی تدا۔                          | 122   | 444         | بوسبيره لباس-                 | 1+9" | 410  |                   |   |
| آغازوانجام۔ 210 دین سے باعثنائی۔ 2۲۴ ہا چارچیزیں۔ 2۳۳ ہمرارکابیان۔ 210 غیرمفیعظم۔ 2۲۴ ہمرا بعض عبادات کی تشریح کے 2۳۳ مرارکابیان۔ 210 غیرمفیعظم۔ 2۲۴ ہمرا بعض عبادات کی تشریح کے 2۳۳ مرکز ہدایت۔ 2۲۴ ہمرا جودو تا 2۲۳ مرکز ہدایت۔ 2۲۵ ہمرا رق وروزی۔ 2۳۳ مرائی حکست۔ 212 ہما حاکم کے اوصاف۔ 2۲۵ ہمرا کفایت شعاری۔ 2۳۳ ہمرکی قدرو قیمت۔ 212 ہمرا کفایت شعاری۔ 2۲۵ ہمرک قدرو قیمت۔ 212 ہمرا کفایت شعاری۔ 2۲۵ ہمرک قدرو قیمت۔ 212 ہمرا کفایت شعاری۔ 2۲۵ ہمرک قدرو قیمت۔ 212 ہمرا کفایت شعاری۔ 2۲۵ ہمرک قدرو قیمت۔ 212 ہمرک قدرو قیمت۔ 212 ہمرک قدرو قیمت۔ 212 ہمرک قدرو قیمت۔ 212 ہمرک قدرو قیمت۔ 212 ہمرک قدرو قیمت۔ 212 ہمرک قدرو قیمت۔ 212 ہمرک قدرو قیمت۔ 212 ہمرک قدرو قیمت۔ 212 ہمرک قدرو قیمت کے 270 ہمرک قدرو قیمت کے 270 ہمرک قدرو قیمت کے 270 ہمرک قدرو قیمت کے 270 ہمرک قدرو قیمت کے 270 ہمرک قدرو قیمت کے 270 ہمرک قدرو قیمت کے 270 ہمرک قدرو قیمت کے 270 ہمرک قدرو قیمت کے 270 ہمرک قدرو قیمت کے 270 ہمرک قدرو قیمت کے 270 ہمرک قدرو قیمت کے 270 ہمرک قدرو قیمت کے 270 ہمرک قدرو قیمت کے 270 ہمرک قدرو قیمت کے 270 ہمرک قدرو قیمت کے 270 ہمرک قدرو قیمت کے 270 ہمرک قدرو قیمت کے 270 ہمرک قدرو قیمت کے 270 ہمرک قدرو قیمت کے 270 ہمرک قدرو قیمت کے 270 ہمرک قدرو قیمت کے 270 ہمرک قدرو قیمت کے 270 ہمرک قدرو قیمت کے 270 ہمرک قدرو قیمت کے 270 ہمرک قدرو قیمت کے 270 ہمرک قدرو قیمت کے 270 ہمرک قدرو قیمت کے 270 ہمرک کے 270 ہمرک کے 270 ہمرک کے 270 ہمرک کے 270 ہمرک کے 270 ہمرک کے 270 ہمرک کے 270 ہمرک کے 270 ہمرک کے 270 ہمرک کے 270 ہمرک کے 270 ہمرک کے 270 ہمرک کے 270 ہمرک کے 270 ہمرک کے 270 ہمرک کے 270 ہمرک کے 270 ہمرک کے 270 ہمرک کے 270 ہمرک کے 270 ہمرک کے 270 ہمرک کے 270 ہمرک کے 270 ہمرک کے 270 ہمرک کے 270 ہمرک کے 270 ہمرک کے 270 ہمرک کے 270 ہمرک کے 270 ہمرک کے 270 ہمرک کے 270 ہمرک کے 270 ہمرک کے 270 ہمرک کے 270 ہمرک کے 270 ہمرک کے 270 ہمرک کے 270 ہمرک کے 270 ہمرک کے 270 ہمرک کے 270 ہمرک کے 270 ہمرک کے 270 ہمرک کے 270 ہمرک کے 270 ہمرک کے 270 ہمرک کے 270 ہمرک کے 270 ہمرک کے 270 ہمرک کے 270 ہمرک کے 270 ہمرک کے 270 ہمرک کے 270 ہمرک کے 270 ہمرک کے 270 ہمرک کے 270 ہمرک کے 270 ہمرک کے 270 ہمرک کے 270 ہمرک کے 270 ہمرک کے 270 ہمرک کے 270 ہمرک کے 270 ہمرک کے 270 ہمرک کے 270 ہم | 422   | بے ثباتی دنیا۔                         | 111   | 42          |                               |      | 210  | بيرماكسين _       |   |
| ضرارکابیان۔ 210 کے انفیرمفیدعلم۔ 2۲۴ لا البخض عبادات کی تشریح ۲۳۳ کے شرک ۲۳۳ کے شرک ۲۳۳ کے شرک ۲۳۳ کے شرک تشریح ۲۳۳ کے تشریح ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کی تشریح کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے ۲۳۳ کے  | 222   |                                        |       |             | . ,                           |      | 410  |                   |   |
| قضاوقدر۔ 172 مرا ول کی حالت۔ 174 مرقد میں میں میں میں میں میں میں میں میں میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                        |       |             |                               |      | 210  |                   |   |
| عکت کا ۱۰۹ مرکز برایت ۱۳۸ جودوسی ۱۳۸ جودوسی ۱۳۸ مرکز برایت ۱۳۸ مرکز برایت ۱۳۸ مرکز برایت ۱۳۸ مرکز برایت ۱۳۸ مرکز برایت ۱۳۸ مرکز برایت ۱۳۸ مراکز کا ۱۳۸ کفایت شعاری ۱۳۳ مرکز قدرو قیت کا ۱۳۱ مرکز برایت ۱۳۸ مرکز برایت ۱۳۸ مرکز برایت کا ۱۳۸ مرکز برایت در ۱۳۸ مرکز برایت در ۱۳۸ مرکز برایت در ۱۳۸ مرکز برایت در ۱۳۸ مرکز برایت در ۱۳۸ مرکز برایت در ۱۳۸ مرکز برایت در ۱۳۸ مرکز برایت در ۱۳۸ مرکز برایت در ۱۳۸ مرکز برایت در ۱۳۸ مرکز برایت در ۱۳۸ مرکز برایت در ۱۳۸ مرکز برایت در ۱۳۸ مرکز برایت در ۱۳۸ مرکز برایت در ۱۳۸ مرکز برایت در ۱۳۸ مرکز برایت در ۱۳۸ مرکز برایت در ۱۳۸ مرکز برایت در ۱۳۸ مرکز برایت در ۱۳۸ مرکز برایت در ۱۳۸ مرکز برایت در ۱۳۸ مرکز برایت در ۱۳۸ مرکز برایت در ۱۳۸ مرکز برایت در ۱۳۸ مرکز برایت در ۱۳۸ مرکز برایت در ۱۳۸ مرکز برایت در ۱۳۸ مرکز برایت در ۱۳۸ مرکز برایت در ۱۳۸ مرکز برایت در ۱۳۸ مرکز برایت در ۱۳۸ مرکز برایت در ۱۳۸ مرکز برایت در ۱۳۸ مرکز برایت در ۱۳۸ مرکز برایت در ۱۳۸ مرکز برایت در ۱۳۸ مرکز برایت در ۱۳۸ مرکز برایت در ۱۳۸ مرکز برایت در ۱۳۸ مرکز برایت در ۱۳۸ مرکز برایت در ۱۳۸ مرکز برایت در ۱۳۸ مرکز برایت در ۱۳۸ مرکز برایت در ۱۳۸ مرکز برایت در ۱۳۸ مرکز برایت در ۱۳۸ مرکز برایت در ۱۳۸ مرکز برایت در ۱۳۸ مرکز برایت در ۱۳۸ مرکز برایت در ۱۳۸ مرکز برایت در ۱۳۸ مرکز برایت در ۱۳۸ مرکز برایت در ۱۳۸ مرکز برایت در ۱۳۸ مرکز برایت در ۱۳۸ مرکز برایت در ۱۳۸ مرکز برایت در ۱۳۸ مرکز برایت در ۱۳۸ مرکز برایت در ۱۳۸ مرکز برایت در ۱۳۸ مرکز برایت در ۱۳۸ مرکز برایت در ۱۳۸ مرکز برایت در ۱۳۸ مرکز برایت در ۱۳۸ مرکز برایت در ۱۳۸ مرکز برایت در ۱۳۸ مرکز برایت در ۱۳۸ مرکز برایت در ۱۳۸ مرکز برایت در ۱۳۸ مرکز برایت در ۱۳۸ مرکز برایت در ۱۳۸ مرکز برایت در ۱۳۸ مرکز برایت در ۱۳۸ مرکز برایت در ۱۳۸ مرکز برایت در ۱۳۸ مرکز برایت در ۱۳۸ مرکز برایت در ۱۳۸ مرکز برایت در ۱۳۸ مرکز برایت در ۱۳۸ مرکز برایت در ۱۳۸ مرکز برایت در ۱۳۸ مرکز برایت در ۱۳۸ مرکز برایت در ۱۳۸ مرکز برایت در ۱۳۸ مرکز برایت در ۱۳۸ مرکز برایت در ۱۳۸ مرکز برایت در ۱۳۸ مرکز برایت در ۱۳۸ مرکز برایت در ۱۳۸ مرکز برایت در ۱۳۸ مرکز برایت در ۱۳۸ مرکز برایت در ۱۳۸ مرکز برایت در ۱۳۸ مرکز برایت در ۱۳۸ مرکز برایت در ۱۳۸ مرکز برایت در ۱۳۸ مرکز برایت در ۱۳۸ مرکز برایت در ۱۳۸ مرکز برایت در ۱۳۸ مرکز برای | 244   | لبعض عبادات کی تشر <sup>س</sup> کے۔    | 1m. 4 | 444         |                               |      | 410  |                   |   |
| سرمایهٔ محکت کا ۱۱۰ حاکم کاوصاف کا ۱۳۹ رزق وروزی کا ۱۳۹ رزق وروزی کا ۱۳۹ رزق وروزی کا ۱۳۹ رزق وروزی کا ۱۳۳ کانی قدرو قیت کا ۱۱۱ میت افل بیت کا ۱۳۵ راحت و آسودگی کا ۱۳۳ راحت و آسودگی کانی کانی کانی کانی کانی کانی کانی کان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                        |       | 450         |                               |      |      |                   |   |
| بِمْرِکُ قَدَرُو قِیتِ۔ 214 ااا سہل ابن حنیف۔ 2۲۵ ۱۳۰ کفایت شعاری۔ ۳۳۸<br>پانچ مصبتیں۔ 21۷ ۱۱۲ محبت اللی بیت۔ 2۲۵ ۱۳۱ راحت و آسودگی۔ ۳۳۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                        |       |             |                               |      |      |                   |   |
| بالطي مسيتين - ١١٤ حيت المل بيت - ١٢٥ ١١١١ راحت وآسودگي - ١٣١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | •                                      |       | 270         | · ·                           |      |      | ~ ′,              |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                        |       |             |                               |      |      | · .               |   |
| مدحسراني- ١١٦ الما الله الما الله الما الما الما الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | _                                      |       |             |                               |      |      |                   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 200   | میل ملاقات۔                            | irr   | 20          | پىندىدەاوصاف.                 | 111  | 211  | مدح سراتی۔        |   |

| صفح          | عنوانات                  | نمبر       | صفحہ          | مكتوب                                        | لنبر   | صفحه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مكثؤب                                        | بنبر |
|--------------|--------------------------|------------|---------------|----------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|
| ٠, ٣         | د تنگیری _               | ۲۳         |               | معاوریہ کے نام۔                              | ۷۵     | 744                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | شرت ابن ہانی کو ہدایت _                      | ra   |
| . + pu       | مهلت.                    | ۲۴         | 1             | عبدالله ابن عباس کے نام۔                     |        | 425                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مدينه سي بصره روانه بوت                      | 04   |
| . • 6        | بات حیب نہیں عتی۔        |            | 1             | عبدالله ابن عباس کو                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وفت الل كوفد كرنام                           |      |
| ۰۱۰          | *_                       | 74         |               | بدايت                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مختلف شہروں کے                               | ۵۸   |
| ۴۱۰,         | اخفائة زبر               | <b>r</b> ∠ | 440           | بجواب ابوموسى اشعري                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | باشندوں کے نام۔                              |      |
| 46           | ،<br>مورث                |            | 797           | سپەسالارو <b>ن كەنا</b> م                    | 49     | 420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اسودائن قطبہ کے نام۔                         | ۵9   |
| ره اه        | ېږده پوچې _              | 79         |               | فهرست حكم ونصائح                             |        | 727                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | فوج کی گزرگاہ میں واقع                       | 40   |
| ۵۰۵          | ایمان۔                   |            |               | عثوانات                                      |        | The second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second secon | ہونے والے علاقوں کے                          |      |
| . • ¥        | كفر-                     | ۱۳۱        | صفحه          | 4 .                                          | ٠      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حکام کے نام۔                                 |      |
| <b>∠</b> + 4 | نیکی و بدی۔              | ٣٢         | 794           | فتنەدفسادىي غلىجدگى _<br>ن نفسرى د           |        | 424                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | کمیل ابن زیاد مختی کے                        | 41   |
| 444          | میاندروی۔                | ٣٣         | 794           | ذلت نقس کے اسباب۔                            | ٣      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |      |
| 44           | ترکبِ آرزوب              | 3          | 492           | عيوپ ومحاسن _<br>علم ن                       | ,<br>' | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الل مصري نام-                                |      |
| 444          | مرنجان مرنج_             | ٣۵         | 49A           | علم واوب ب<br>چنداوصاف ب                     | ۵      | 4V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ابومویٰ اشعری عامل کوفه                      |      |
| 406          | طول امل _                | ٣٩         | 491           | چینراوصاف<br>څود پیندی _                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _كنام_                                       |      |
| 4.4          | تعظيم كاايك طريقيه       | ٣4         | 444           | نود چندن۔<br>انسانی ھاسے۔                    | des.   | AVI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بجواب معاوريه                                |      |
| 4-6          | 'امام حسن کونصیحت۔       | ٣٨         | 499           | ہشاں جائے۔<br>اقبال وادیار۔                  | ٨      | AVU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 **                                         |      |
| ۷•۸          | فرائض کی اہمیت۔          |            | 499           | ښې دروپار<br>حسن معاشرت ـ                    | q      | YAY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عبراللہ ابن عباس کے                          | . 44 |
| ۸•۸          | داناونادان_<br>يا        |            | 600           | عفووا قن <b>ترار</b><br>عفووا قن <b>ترار</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | يًا م-                                       |      |
| ∠ • A        | عاقل واحمق۔              |            | 4.0           | روہ سدر ارت<br>بھز ودر ما ندگی ۔             |        | AVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | قتم ابن عباس عامل مکه<br>سه                  |      |
| Z + 9        | اجر دعوض _               |            | 400           | ، ررزره مدن<br>ناشکری۔                       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نگنام۔                                       |      |
| ۷•٩          | خباب ابن ارت             |            | 400           | ، بین۔<br>ایخ اور برگانے۔                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سلمان فاری رضی الله عنه<br>سرین              |      |
| 410          | قابل مبارك باد           |            | 4+1           | بنتل کے فتنہ                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | کے نام۔                                      |      |
| 410          | مومن ومنافق _            |            | 401           | تدبیری بے جارگ <sub>-</sub>                  | ۱۵     | AVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                            |      |
| 410          | خود پیندی۔               |            | 401           | · .                                          | 14     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | سهل ابن حنیف عامل<br>معنی منیف               |      |
| 410          | قدر ہر کس بقدر ہمت       |            | 40            |                                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | لمرین <i>د ک</i> نام۔<br>دون استعام کے طو    |      |
|              | اوسست                    |            | / 01          | 1 11                                         |        | 1 171                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | منڈ راہن عباس کے نام۔<br>ی دیلے رہے اس       |      |
| 411          | حزم واحتياط_<br>م        |            | 401           |                                              |        | 1711                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | عبراللہ ابن عباس کے<br>ام                    |      |
| 41           | شریف در ذیل به<br>اسده   |            | 401           | j                                            |        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ام۔<br>معاویہ کے نام۔                        |      |
| <u>اا</u> ک  | ول وحشت پېند<br>د څه بخه | చి •       | 1             | ٠,٠                                          |        | 1 '''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | تعاوییے کا ہے۔<br>ربیعہ اور میکن کے ماہین '' |      |
| 411          | خوش بختی ۔<br>مور ساز    |            | / . 34        | يُّ ا ` ه ` ا                                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ر بعید اور ۳ ن سے مانین<br>عامرہ۔            |      |
| 411          | عفوو درگز ریه            | ۵۲         |               | • .                                          |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عقا مكره ب                                   |      |
| F.Y.3        |                          |            | . i<br>Canada | CARL IT B                                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |      |

| صفحه         | عنوانات               | نمبر     | صفحه              | عنوانات                         | بنر | صفحد | عثوانات                          | تمبر |
|--------------|-----------------------|----------|-------------------|---------------------------------|-----|------|----------------------------------|------|
| 441          | غفلت _                | ۲۸۲      | 444               | کڑائی جھگڑا۔                    | ۳   | 204  | دعوت بقابليه                     | 777  |
| 441          | عالم وجامل _          |          | 444               | شوہر کے انتخاب کا حق۔           | ۴   | 404  | عورت ومرو کے صفات۔               | ١٣١  |
| 449          | قطع عذرب              | ۲۸۴      | 248               | ايمان_                          | ۵   | L0L  | عاقل وجاہل۔                      | ۲۳   |
| 449          | طلب مهلت _            | ۲۸۵      | 449               | زكوة -                          | ۲   | 202  | د نیا کی بے قندری۔               | ۳۳   |
| 449          | يُر اون _             | ٢٨٦      | 249               | لشكر كومدايت _                  | 4   | 202  | عبادت كے اقسام۔                  |      |
| 449          | قضاؤ قدريه            |          | 1                 | كامياب انسان ـ                  | ٨   | 202  | عورت كالممت                      | ۲۳.  |
| 449          | علم ہے محرومی ۔       | ۲۸۸      | 44.               | مبدان جنگ                       |     | 401  | تسابل وعیب جوئی۔                 | ٣٣   |
| 449          | ایک دینی بھائی۔       |          | 441               | ماقبل مضامين كى طرف             |     | 201  | تحصيب ر                          |      |
| <u>۸</u> ۰   | ژک معیب               |          | and well-state in | ريجوع                           |     | 20A  | خالم ومظلوم _                    |      |
| ۷A.          | تغزيت_                |          | 641               | بےوفا ساتھی۔                    | 741 | Z0A  | - <u> </u>                       |      |
| ∠ <b>∧</b> 1 | قبررسول پر۔           |          | 44r               | حارث ابن محوط۔                  |     | 201  | جوابات کی کثر ت۔<br>پر           |      |
| 411          | بيوقوف كي مصاحبت.     |          | 44r               | مصاحب سلطان۔                    |     | 4۵9  | شکروسیاس۔                        |      |
| 4A1 _        | مغرب ومشرق كافاصله    |          | 24m               | حسن سلوك                        |     | Z09  | خواہشات کی کی۔                   |      |
| 411          | دوست ورحمن _<br>•     |          | 220               | كلام حكماء -                    |     | ۷۵۹  | كفرانِ نعمت -                    |      |
| 4Ar          | ایڈارسانی۔            |          | 220               | ایک سائل کے جواب                |     | Z09  | جذبه کرم۔<br>دینا                |      |
| 2Ar          | عبرت ولصيرت _<br>يغير |          |                   | میس<br>نبی ه                    |     | 409  | ھس نظن ۔<br>فون                  |      |
| 211 B        | وتتننى مين خوف خدا    |          | 1                 | Δ.                              |     | 409  | افضل اعمال۔                      |      |
|              |                       |          |                   | دوستی و دشمنی میں احتیاط۔<br>ع  |     | 409  | خداشنای۔<br>تلخ ہے ،             |      |
| 4Ar          | . •                   | 799      | 448               | - 44                            |     | ţ    | منگفی وشیرینی۔<br>د کنو سرتھا کے |      |
| 41m          | حباب وكتاب به         |          | 220               | ** ,                            |     | 1    | فرائض کے حکم ومصالح۔<br>حبہ ڈفتہ |      |
| 21r          | تاصد.                 |          | 220               | A 44A #                         |     | 245  | جھوٹی قسم۔                       |      |
| 41m          | مختاج دعابه           |          |                   | احکام میں ترمیم۔                |     | 241  | امورخیرگی وصیت _<br>ندرینه نه    |      |
| 4 Am         | ا بنائے دنیا۔         |          | 44                | تق <i>زیروند بیر۔</i><br>علمانة |     |      | غيظ وغضسية س                     |      |
| 2 Nm         | خدا کا فرستادہ۔<br>:  |          | 666               |                                 |     | 1    | حسار۔<br>ان ان                   |      |
| ۷ <b>۸۳</b>  | غيرستنامندر           |          | 1                 | , ,                             |     |      | حاجت روائی۔<br>۔                 |      |
| 4.AM         | پاسبان زندگی۔<br>ا    |          | 1                 |                                 |     | !    | صدقه به م                        |      |
| ۵۸۴          | مال سے لگاؤ۔<br>ستہ ت |          | į                 | _ **                            |     | 3    | وفاً وغدّ اري<br>مان سن اکث      |      |
| ۷۸۴          | دوتی وقر ایت _<br>نل  |          | 441               | - "                             |     |      | ابتلاوآ زمائش۔<br>آھ "کو الاس کن |      |
| 4AM          | ظن مومن ۔<br>پیری     |          |                   |                                 |     |      | تشریح طلب کلام<br>ظ ح            |      |
| 416          | تو کل ۔<br>1          |          | 221               |                                 |     | 1    | ظهور جمت _<br>ځا                 |      |
| 4 N M        | انس ابن ما لک۔        | <b>*</b> | 441               | عقل کی راہبری۔                  | 111 | 744  | خطیب ما ہر۔                      | ŗ    |

| صفح        | عنوانات                             | تنبر        | صفحه  | عنوانات                                          | لنمبر  | صفحه      | عنوانات                               | ا بنر              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|-------------------------------------|-------------|-------|--------------------------------------------------|--------|-----------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| .0+        | ا موت کی گرفت _                     | ۳.          | ۷٣.٣  | _8.75 <sup>20</sup> 0                            | 125    | ۷۳۵       | عم –                                  | 100                | \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۵.         | ا قدرت کی قدردانی۔                  | 7+17        | 488   | نبيت كاروزه                                      | 140    | 200       |                                       | ILL .              | Ž                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۵.         | ظرف علم _                           | r + 0       | 200   | خوف كاعلاج _                                     |        |           | عمل بيدوح                             | IMO :              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٠۵٠        | حلم و بردیاری _                     | 4.4         | 200   | سردار کی علامت۔                                  | 124    | 250       | صدقه وزكوة ـ                          | IL A               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٠۵٠        | بروياربنو_                          |             |       | بدی سے روکنے                                     | +      | 400       | فضيلت علم _                           | 3                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۱۵۵        | محاسبه                              | r • A       |       | طريقيه                                           |        |           | تامر دخن نگفته باشد.                  | 3                  | # <del>-</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 401        | آ څری دور                           | 4 • 0       | 47B   | دل کی صفائی۔                                     |        |           | قدرناشئاي_                            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۵۱ ا۵      | -=-271                              | r10         | ۷۳۶   | ضداورہے دھری ۔<br>ا                              |        |           | پیدوموعظمت.                           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۱۵۵        | چند ہدایتیں۔                        | <b>r</b> 11 | 264   | طمع                                              |        |           | انعجام پر                             |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 20r        | خود پیندی۔                          |             | i     | دو <i>را ندی</i> گی۔<br>شاکستان                  |        | i .       | سیستی و بربادی۔<br>برین               |                    | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 20r        | صبر و درگزر                         | P 19"       | 20°4  | خاموثی وگویائی کامکل _                           |        |           | صبر وشکیبائی۔<br>عما                  |                    | <b>7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۵۲         | نرمی وملائمت _                      |             | 617 Y | دو مختلف دعوتين                                  | ۱۸۳    | رضا ۱۵۰ ک | سل اور ال پر                          | ۱۵۳                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۷۵۳        | مخالفت بے چا۔                       |             | 24.A  | يقين -                                           |        |           | مندی۔                                 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2ar        | گردن کثی۔                           |             |       | صدق بياني -                                      | ۱۸۵    | 600       | عبدو بمان-                            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 40m        | نشيب وفراز                          |             | 1     | ظلم كانجام_                                      | IAY    | 400       | معرفت امام۔<br>نھہ                    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10r        | . حسار_<br>ما                       |             |       | چل چلاؤ كابنگام _                                | 11/4   | 401       | پندونھیجستا ۔<br>کار ماہ مار کا       |                    | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 20°        | طع درس                              |             |       | حق سے روگر دانی۔                                 |        | 1         | برائی کابدلہ بھلائی۔<br>۔ قعة         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۷۵۳        | بدلگانی۔                            |             |       |                                                  |        |           | موا فع تېمت <sub>ې</sub> ـ<br>ده په م |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۷۵۳        | ظلم وتعدى _<br>د ش                  |             |       | معيارخلافت                                       |        | ZMY       | چانبداری۔<br>خب د                     | 144                | ŝ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 40r        | چىقىم بوشى_                         | 777         | 247   | و نیا کی حالت۔<br>ریدہ                           |        |           | فُودرائی۔<br>پزین                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 40m        | شرم وحيا                            |             |       | دوسرول کاحق۔<br>* شدر                            |        | ,         | راز داری_<br>افتاری میری              | 141                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 40P        | چنداوصاف_                           |             |       | خوش د لی و بدو لی۔<br>مناب                       |        |           | نقرونا داری_<br>حق کی ادا کیگی_       | 171                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۷۵۳        | بيعاسد                              |             | 4 M A | غصہاورانقام۔<br>گھٹاک ک                          | 144    | 200       | ں جاوا ہیں۔<br>طاعت مخلوق۔            |                    | Section 1997                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 20°        | 4                                   |             |       | گندگی کود مکھیر کر _<br>ع                        |        |           |                                       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۵۵۳        | ایمان لی تعریف به<br>غ              | 772         | 12rn  | عبرت کی قدرو قیمت۔<br>ان کوشتگا                  | 199    | 200       | ئق سے دستیر داری۔<br>فرون ک           |                    | 15<br>13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۷۵۵        |                                     |             | 1     | دلوں کی خشگی۔<br>تول خوارج۔                      | 144    | ساني ر    | نۇد پېندى۔<br>گرىپەموت-               | 144                | S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier S. Carrier |
| ۷۵۵        | فناعت ر<br>ه م                      |             |       | لو <i>ل حوارن ـ</i><br>ء به                      | 14/    | 6.1°T     | ر ب موت _<br>نع کا اُ جالا _          | , ,,,,             | A A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۷۵۵        | شركت به                             |             | 1     | عوام۔<br>تماشا کی۔                               |        |           | ل 10 جولا۔<br>ابریم <i>ن مشکلات۔</i>  |                    | Management in the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the |
| ۷۵۵        | عدل واحسان۔<br>میسی نتیب            |             | 1     | نماسان۔<br>محافظ فرشتے۔                          |        |           | د ببه ین مشکدات<br>رص وطع _           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Z04        | اس ہاتھ دے۔اس ہاتھ<br>ا             | 78          | •     | کا فظ <sup>و</sup> ر ہے۔<br>بحواسیہ طلحہ وزبیر ۔ |        | 1         | ر ن ون۔<br>ئېل ونا دانی۔              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | ~ 6                                 |             | 2179  | ناوانسپه سخهور پی <sub>ار</sub> سه               | , , 41 | Gard 1    | -0000                                 | s modify *         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 07 VAB VAB | THE THE THE THE THE THE THE THE THE |             |       | 88 m 88                                          |        |           | \$55995V                              | 1. 4 20, 6 20, 8 3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| صفحہ     | نمبر عنوانات              | صف  | عنوانات                                                                                                        | نمير | صۋ    | 101:5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|---------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>~</u> | ۳۵۵ امراءالقيس-           | ٨١٣ | ربو <u>ن</u><br>حسرت داندوه به                                                                                 |      | ۸۰۸   | نبر عنوانات<br>۲۰۶۳ طلبالکل فوت الکل-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۸۲۰      | דמח דענין.                | AIM | سرت دبیروه به<br>نا کام کوشش به                                                                                |      | Λ•Λ   | ۱۳۰۴ طالب المسام والتي والمسام المسام 
| ۸۲۰      | ۵۷ دوطلب گار              | AIM | رز ق وروزی <sub>-</sub>                                                                                        |      | Λ•Λ   | ۱۰۹ مغیره ابن شعبه-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۸۲۰      | ۳۵۸ ایمان کی علامت۔       | AID | ررس درورن<br>دوستان خدا۔                                                                                       |      | ۸۰۸   | ۵۰۰ سیره ای صفیت<br>۲۰۷۶ تواضع وخودداری ـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۸۴۱      | ۵۹ نقد روتد بیر           | AIO | رو حال معروب<br>موت کی ماد                                                                                     |      | A+9   | ۱۳۴۱ توان و توردارن د<br>۲۰۷۸ عقل به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۸۲۱      | ۴۲۰ بلندېمتي              | VIA | آزمائش۔<br>آزمائش۔                                                                                             |      | A + 9 | ۴۰۸ حق پیدینگراؤ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| AFI      | ۱۲ م نیبت۔                | VIA | شکر، دعا، اورتو به ـ                                                                                           |      | A • 9 | ۱۹۰۸ ول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| AFI      | ۳۶۳ حن ثناء_              | VIA | رگبیشرافنت -                                                                                                   |      | 1.9   | ۱۰ م تقوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| AFI      | ساب دیا۔                  | VIA | رب رامت<br>عدل وجود                                                                                            |      | A + 9 | ۱۱۷ أستاد كااحترام ـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Arr      | ۳۲۳ بنی اُمید             | ΛIY | عربي ومرريه<br>- جهالت به                                                                                      |      | ٨٠٩   | ۳۱۲ آراستگی نفس -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Arr      | ۲۲۵ انسار                 | AIY | به کی تعریف به از در می انتقال می انتقال می انتقال می انتقال می انتقال می انتقال می انتقال می انتقال می انتقال |      | A + 9 | ۱۳۳۰ قهری صبر ـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۸۲۲      | ۲۲۷ ایک استفاره           | A14 | ئەمىرى رىيىق<br>غىفلىت                                                                                         |      | A+9   | ۱۳ مرک برت<br>۱۳ مرب تعزیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۸۲۳      | کا <sup>س</sup> ایک والی۔ | ۸۱۷ | حکومت _                                                                                                        |      | Λ1+   | ۱۵ ونیا کی حالت۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۸۲۳      | ۴۷۸ خرید و فرت            | A14 | بهترین شهر-                                                                                                    |      | A1+   | ۳۱۶ امام هسنٌ کو مدایت _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۸۲۳      | ۹۹ هم رشمن و دوست _       | 114 | ا ما لک اشتر _                                                                                                 |      | ΔH    | ۱۳ استغفار کے معنی۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۸۲۳      | ۵۷۴ توحيروعدل             | 114 | ا استقلال ـ                                                                                                    |      | ΔII   | ۴۱۸ علم وبردباری۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ለተሮ      | ا کی کلام اور خاموشی ۔    | 114 | صفات میں ہم رنگی۔                                                                                              |      | ΔH    | ۱۹ بے بی۔<br>۱۹ بے بی۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ለተሾ      | ۲۲۳ طلب بارال-            | ΔÍΔ | غالب ابن صعصعه ب                                                                                               |      | AIF   | ۳۲۰ بے باک نگائیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۸۲۵      | ۲۷۳ ترک خضاب۔             | ۸۱۸ | ا تجارت_                                                                                                       |      | Afř   | ۳۲۱ عقل کی راہبری۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۸۲۵      | ۲۵۳ عفت۔                  | ۸۱۸ | ا برونی مصیبت.<br>ا                                                                                            |      | ۸I۲   | ۳۲۲ جيموڻي اور بروي نيکي _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۸۲۵      | ۵۷۳ قاعت۔                 | ۸۱۸ | عرِّ تشيِفس _                                                                                                  | 1    | ۸۱۲   | ٣٢٦ الله عن خوش معاملكي _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۸۲۵      | ۲۷۳ زیادابن ابهیه         | ۸۱۸ | مزاح۔                                                                                                          | ۳۵٠  | ۸۱۳   | ۲۲۴۴ حلم وعقل _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۸۲۵      | 24 سېل انگاری۔            | ۸۱۸ | خودداری_                                                                                                       |      | ۸I۳   | ۲۵م حقوٰ ق نعت _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| AFT      | ۸۷۴ تعلیم و تعلم _        | ۸۱۸ | فقروغناب                                                                                                       |      | ۸I۳   | ۲۲ م صحت وثروت _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٨٢٦      | ٣٧٩ تكلف.                 | ΔΙΔ | عبداللهٔ ابن زبیر -                                                                                            | rar  | ۸۱۳   | ٢٤٧ الله كاشكوه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٨٢٦      | ۸۰ م مفارقت _             | A19 | فخر وغرور                                                                                                      | rar  | ΛIF   | ۴۲۸ عید_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          |                           | -   |                                                                                                                |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| صفحه           | عنوانات                            | نمبر | صفحة         | عنوانات                                      | نمبر  | صفحه         | عنوانات                                            | نمبر        |
|----------------|------------------------------------|------|--------------|----------------------------------------------|-------|--------------|----------------------------------------------------|-------------|
| ۸۰۲            | إمر بالمعروف ونهى عن               | ٣٧٣  | 49٢          | بچھلوگول کی حالت <sub>۔</sub>                |       | 1            | دلول کی حالت _                                     | ۳۱۲         |
|                | المنكر _                           |      | ۷97          | پندوموعظست _                                 | ٣٣٣   | 444          | قرآن کی جامعیت۔                                    | m  m        |
| A • F          | إمر بالمعروف وتنبى عن              | ٣٧٥  | 49 س         | گناہ سے در ماندگی۔                           | rra   | <b>4 A Y</b> | پیقر کا جواب پیقر ہے۔                              | <b>M</b> 16 |
|                | الممتكر _                          |      | 491          | سوال _                                       | m L.A | 444          | مخط کی و پیره زیجی ب                               |             |
| ۸۰۲            | حق وباطل كانتيجه-                  |      | <u> ۱۹۳</u>  | مدح میں حداعتدال_                            |       | ł            | يعسوب المؤمنين به                                  |             |
| A • r          | أميدوياس                           |      | 4pm          | برزا گناه ب                                  |       |              | ایک یہودی۔                                         |             |
| A • r          | بجل_                               |      | 49m          | التجھے اور ہرے اوصاف۔                        |       | 414          | فلبركا سببها-                                      |             |
| ۸ • ۳          | رزق وروزی۔                         |      | 490          | طالم کےعلامات۔                               |       | 211          | فقروفا ق <b>ن</b> ه ۔<br>ر                         |             |
| ۸۰۳            | زندگی وموت به                      |      | 496          | شختی کے بعد آ سانی ۔                         |       | 1            | طرزسوال۔<br>سہ                                     |             |
| ۸ ۰۳           | زبان کی نگہداشت۔                   |      | 497          | زن وفرزندسے لگاؤ۔<br>ئ                       |       | 3            | ا بکسه مشوره -                                     |             |
| ۸۰۴            | سكومنشا –                          |      | <u> د</u> ۹۵ | عيب جو ئي۔                                   |       |              | زنان كوفيد                                         |             |
| ۸ • ۴          | معصبت -                            |      | 490          | تهنیت فرزند<br>را سرید                       |       |              | خوارج نہروان۔<br>گ تھے۔ یک تھ                      |             |
| A • 6°         | محل اعتاد                          |      | ۵۹۵          | دول <b>ت ک</b> آ ثار                         |       |              | گواه بھی اور حاکم بھی۔<br>میں اس                   |             |
| Λ • [*         | ونياب                              |      | ۷9۵          | رز ق رسالی۔<br>ت                             |       |              | محمدا بن ابی بکر کی موت _                          |             |
| A * 1°         | جو بيده يا بنده به<br>خ            |      | <b>49</b>    | تعزیت.<br>نه نه                              |       |              | عذر پذیری۔<br>مدینات سے میں د                      |             |
| Λ + [*         | نیکی اور بدی۔<br>رینه              |      | <b>44</b>    | نعمت وقعمت به<br>سریه پیرنف                  |       |              | غلظ طريقه يه کاميانې ـ                             |             |
| ^ * û          | بڑی نعمت ۔<br>د                    |      | ∠ <b>6</b> 4 | اصلاح نفس ۔<br>سرون                          |       | <b>49</b>    | فقراء کا حصہ۔<br>دینی ہی                           |             |
| ۸+۵            | حسب ونسب _<br>. مر سر سر ۱۳۰۰      |      | <b>7</b> 84  | بدگمانی۔<br>مرام مدہ                         |       | ∠9+          | عذرخوای                                            |             |
| ۸+۵            | مومن کے اوقات۔                     |      | 494          | دعاء کاطریقہ۔<br>عزب کا گلب                  |       | 49+          | نعمت کا صرف بے جا۔<br>ادائے فرض کا موقعہ۔          |             |
| ۸۰۵            | زېږونيا_<br>سر سخ گار پره          |      | 494          | عزت کی مگہداشت۔<br>موقع ومحل _               |       | 49°          | ادا <i>کے سر</i> س کا متوقعہ۔<br>ہادشاہ کی حیثیت ۔ |             |
| ۸ • ۵<br>۸ • ۵ | تامرة خُن نگفته باشد_<br>طلب دنیار |      | 292<br>292   | سون وں۔<br>یے فائدہ سوال۔                    |       | 491          | بادساہ ق سیبیت۔<br>مومن کے اوصاف۔                  |             |
| A+4            | ڪلب دنيا۔<br>بات کا اثر ۔          |      | 292<br>292   | ے جونا مدہ سوال۔<br>پیندیدہ صفتیں۔           |       | 491          | منون ہے اوصاف۔<br>فریب آرزو۔                       |             |
| 7*1<br>7*1     | بات ۱۹ربه<br>قناعت به              |      | 494          | پسکربیرہ<br>علم عمل ۔                        |       | 491          | حریب؛ رروب<br>دو حصه دار                           |             |
| A+4            | د الودن به<br>د الودن به           |      | 1            |                                              |       | !            | دو صفیہ دارے<br>وعدہ و فائی۔                       |             |
| /**\<br>/**    | د وون به<br>مثک_                   |      | 29A          | بیردا عداب<br>تواب وعقاب به                  |       |              | ر صررا وہاں۔<br>یے عمل کی وعا۔                     |             |
| Λ+1<br>Λ+1     | نساب-<br>فخروسر بلندی-             |      |              |                                              |       | 3            | <b></b>                                            |             |
| V+A.           |                                    |      |              |                                              |       |              | ا قبال واد بار۔<br>اقبال واد بار۔                  |             |
| ۸۰۷<br>۸۰۷     |                                    |      | 4            |                                              |       |              | عفت وشكريه                                         |             |
| <br>Λ•∠        | <i>f</i>                           |      | 1            | جا پرا بن عبدالله۔<br>جا پرا بن عبداللہ۔     |       | \$           | ظالم ومظلوم -                                      |             |
| ^ _<br>^ ^ _   |                                    |      | 3            | ب بران جرامها<br>مر بالمعروف ونهي عن المنكر_ |       | İ            | بردی دولتمندی.<br>برد                              |             |



بحضرت سیّدالا ولیاً و اِمام الاتقیاء امیر الموسین علی بن ابی طالب علیه آلاف التحیة و الثنا الیر سیّر علی منت کئے ہوئے متر قدرت کئے ہوئے قدس کھڑے ہیں وفتر قدرت کئے ہوئے

میرے آقا! جہاں تیرے سامنے ملا اعلیٰ کے رہنے والے بحز و نیاز ہے سرخم بیں، وہاں جھا لیے تھی دامانِ علم کی ریر آت و جسارت حیرت انگیز ہے کہ وہ تیرے خوش آب لعل و جواہر کی صورت بگاڑ کر تیرے حضور پیش کرے لیکن اس اُمید پر کہ کیا بعید ہے کہ تیری نگاہ لطف وکرم اس ہدیۃ ناچیز کو شرف قبولیت بخشے، اسے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ انتشار و پرا گندگی خاطر کے باوجود نہ کلام میں انتشار و برہمی پیدا ہوتی ہے، نہ عبارت کے تسلسل وہم آ ہنگی میں فرق آنے پاتا ہے اور برموقع پراسلوب بیان کی یک رنگی ایپے خصوصی امتیازات کے ساتھ برقر اردہتی ہے۔

امیرالمونین نے علی حقائق کوفروغ ویئے کے ساتھ ساتھ علم اوب کے نشو ونما ہیں بھی پورا حصہ لیا اور عربی نثر کو نہ صرف حد کمال

عرب تو خیراس وقت میں منطقیا نہ انداز استدلال ہے روشتاس ہی نہ سے کہ اس دور میں اس کی مثال ڈھونڈھی جائے۔ آج بھی جبکہ نثر

عرب تو خیراس وقت میں منطقیا نہ انداز استدلال ہے روشتاس ہی نہ سے کہ اس دور میں اس کی مثال ڈھونڈھی جائے۔ آج بھی جبکہ نثر

ترتی کے مدارج طے کرچی ہے اور اولی وفی ارتقاء اپنے نقطہ کمال کو بھی چکا ہے اس کی نظر نہیں اس کی مثال ڈھونڈھی جائے۔ آج بھی جبکہ نشر

مناسبتیں اور تشبید واستعارہ کی لطافتیں پائی جاتی ہیں ، تو وہ حکمت واخلاق کے تعلیمات سے تہی واماں ہے اور اگر کسی میں حکمت واخلاق

مناسبتیں اور تشبید واستعارہ کی لطافتیں پائی جاتی ہیں ، تو وہ حکمت واخلاق کے جو ہر بھرے ہوئے ہیں تو طرز اوا کی شافتی اور رنگین غائب ہے۔ فلسفہ وحکمت کے حقائق اور الہیات کے دقیق مسائل کو اس طرح بیان کہ کام کی بلاغت، بیان کی ندرت اور طرز اوا کی لطافت میں کہیں جھول نہ آئے ، بہت دشوار ہے کیونکہ ہرفن کا ایک خاص اب و لہے خاص بیرا سیاور خاص طریقہ بیان ہوتا ہے اور میمائی ہوئی بات ہے کہلی مطالب میں نہ بلیغانہ تبیرات کی گئوائش ہوتی ہے اور نہ ان کہ میں اور باغت کو باتی رکھا جاسکتا ہے کیونکہ ٹھوں تھائق کی وادی اور ہادغت کا پُر بہار چمن اور ہے۔ چنا نچہ ابن خلدون کو بید میں انہوں و بلاغت ہے میکوئیس کھائیں۔

ائل فن کے ذہنوں میں جو مخصوص تعبیرات محفوظ ہوتی ہیں، وہ آئیس کو دھرانے پر مجبور ہوتے ہیں۔ وہ اگر اپنے بیان میں شعریت لا نامجی چاہیں گے تو ہیر چھیر کے وہ کی لفظیں ، وہی تعبیریں ہوں گی جوان کی زبانوں پر چڑھ کر منجھ چکی ہیں۔ چنانچیا بن فلدون نے لکھا ہے کہ ابوالقاسم ابن رضوان نے ایک دفعہ ابوالعباس ابن شعیب کے سامنے شاعر کابہ شعریز ھا۔

#### لم ادرحين وقفت بالاطلال ماالفرق بين حديدها والبالي

(میں جب دوست کے گھنڈروں کے پاس ٹھم را تو بندجان سکا کہ نے اور پرانے گھنڈروں میں کیا فرق ہے )۔ تو ابوالعباس نے فوراً کہا کہ بیک فقیہ کا فقیہ کا نہا کہ بیک فقیہ کا نہا کہ بیک فقیہ کا نہا کہ بیک فقیہ کا نہاں سے کہا کہ ہال بیمشہور فقیہ ابن انحوی کا شعر ہے گرآ پ کواس کا اندازہ کسے ہوا۔ ابو العباس نے کہا اس میں لفظ ما الفرق بہا نگ دہال پکاررہی ہے کہ میں کی فقیہ کی زبان ہے کہا میں افظ ما الفرق بہا نگ دہال پکاررہی ہے کہ میں کی فقیہ کی زبان ہے کہا کہ ہول بھل اور تکی بہاو میں بھی کمزوری کا شائبہ تک نہیں آئے بیا تا است حضرت سے کہا اس میں اور نہیں اور نہ کی بہاو میں بھی کمزوری کا شائبہ تک نہیں آئے بیا تا است حضرت کی باریک نگاہی دونوں سمٹ کوجع ہوگئ ہیں اور نہ کی پہلو میں بھی کمزوری کا شائبہ تک نہیں آئے بیا تا است حضرت علی ابن ابی طالب وہ پہلے مفکر اسلام ہیں، جنہوں نے خدا وند عالم کی تو حید اور اس کے صفات پر عقلی نقطہ نظر ہے بحث کی ہے اور اس سلسلہ میں جوخطبات منظمین کی ذہنی رسائیاں ٹھنگ کررہ جاتی ہیں اور نکتدر سطبہ جو لکو بجز ونارسائی کا اعتراف کرنا بڑتا ہے۔ بلاشیہ جن لوگوں نے الہمیاتی مسائل میں علم و وانش کے دریا بہائے ہیں ان کا سرچشمہ آپ ہی کے حکیمانہ ارشاوات ہیں۔ یوں تو مخلوقات کی نیر نگوں سے خالق کی صنعت آفرینیوں پر استدلال کیا ہی جاتا ہے ۔ بیکن جس طرح امیر المونین و نیائے گائنات کی چھوٹی اور نہیں وہ نہر نگوں سے خالق کی صنعت آفرینیوں میں نقاشِ فطرت کی نقش آرا انہوں کی تصویر تھینچ کرصاف کے کہالی صنعت اور اس کی قدرت و حکمت پر وہال کی رنگینی و

#### باسبه سُبحانه

# حرف إوّل

ن البلاغ علوم ومعارف کاوه گرال بهاسر ماییہ ہے۔ جس کی اہمیت وعظمت ہر دور میں مسلم رہی ہے اور ہر عہد کے علاؤا دبا نے اس کی بلند یا نیک کا اعتراف کیا ہے۔ بیصرف ادبی شہاہ کار بی شہا ہیں ہے، بلکہ اسلامی تعلیمات کا الہامی صحیفہ حکمت واخلاق کا سرچشمہ اور معارف ایمان وحقائق تاریخ کا ایک انمول خزانہ ہے، جس کے گو ہر آبدار علم وادب کے دامن کوزر زگاہ بنائے ہوئے ہیں اور اپنی چیک معارف ایمان وحقائق تاریخ کا ایک انمول خزانہ ہے، جس کے گو ہر آبدار علم وادب کے دامن کوزر زگاہ بنائے ہوئے ہیں اور اپنی چیک دمک سے جو ہر شناسوں کو محوجرت کئے ہوئے ہیں۔ افتح العرب کے آغوش میں پلنے والے اور آب وحی میں وحلی ہوئی زبان چوس کر دوان چڑھنے والے نے بلاغت کلام المخالق کی صدائیں۔ بلدہ ہوئی گئیں۔

بینٹر اس دور کی نشر ہے جب عربوں کی طلاقت وجوش گفتاری صرف نظم تک محد دکھی۔ ریگزارِ عرب بربستر لگائے آزادی کی فضا میں پُر بہارزندگی گزارنے والے فرزندان صحراشعر وظم اور تخییل ومحا کات کے لاز وال نقوش تو چھوڑ گئے مگر جہاں تک نثر کاتعلق ہے ان کے جیب و دامن میں کوئی ایبا گو ہرشا ہوار نہ تھا، جے بطور تفاخر پیش کرتے۔اور اہل علم کواینے مقابلہ میں للکارتے۔دامن اسلام میں اگرچةرآن كريم ايساعر بي نثر كازنده جاويد مجزه موجود بي مكروه اين قائل كى عظمت وجلالت ادرا عجازى فصاحت وبلاغت كے لحاظ سے انسانی کلام کےمقابلہ میں نہیں لا یا جاسکتا اور پیغیر کے اقوال وارشادات ہیں تو وہ اگر چیمعنوی لحاظ ہے وسیج اور ہمہ گیر ہیں مگر فظی اعتبار سانتساربدامال-چناني پنيبراكرم كاارشاداوتيت حوامع الكلم الكاشابد بكرآبكم عركم فظول مين زياده مطالب سمیٹ لیتے تھے۔ای لئے آپ کے خطب ومکا تیب مخضر ہوتے تھے۔رہی خلفاء کی نثر تواس میں فطری حسنِ ادااور طبعی سادگی کے بجائے بناوٹ اورنشنع کارنگ جھلکتا ہے اور تاریخ شاہد ہے کہ آئییں مخضر سے مخضر تقریر کے لئے بھی خصوصی تیاری کی ضرورت ہوتی تقی اور اگر کہیں بغیر تیاری کے کھڑے ہو گئے تو ذہن میں قفل پڑ گئے ، زبان لڑ کھڑانے گئی اور منہ ہے ایک لفظ نہ نکال سکے۔اگر چہ تکی فقوحات كىسلىلدىين أن كي "كار مائ نمايال" نظراً تع بين \_كركسى على وثقافتى مركز كى سريرتى ياكسى على تحريب بين كام فرسائى کہیں نام کونظر نہیں آتی۔ یہ باب مدینة العلم ہی کی ذات تھی جس نے علم وحکت کے بند درواز ہے کھولے بطق وفصاحت کے پرچم لبرائے اور علمی ذوق کو پھر سے زندہ کیا۔ با وجود میکہ آپ کا دور سکون واطمینان سے بکسر خالی تھا اور ہوں اقتد ارکی فتنہ سامائیوں نے اسے ا پنی جولا نگاہ ہنار کھا تھا اورشورش پیندول نے خونِ عثمان کو ہُو ادے کر آپ کولڑ ائیوں میں اُلجھائے رکھنا ہی اینے مقاصد کے لئے ضروری تمجھ لیا تھا۔ گران رات دن کی لڑائیوں اور چیقلشوں کے باوجود آپ نشر علوم ومعارف کے کسی موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیتے ہے۔ بھی تکواروں کی جھنکارا درخون کی بارش میں علم وحکمت کے رموز بتائے اور تبھی ذہنی الجھاؤ اورا فکار کے ہجوم میں ارشا دوبدایت کے فرائض انجام دیئے۔ چنانجیاس مجموعہ کے خطب ومکا تیب میں دو چارخطبول اور ایک آ وصفط کے علاوہ تمام تحریریں ای دور کی تخلیق میں کہ جب آپ ظاہری خلافت پرایک دن بھی اظمینان ودلجمعی سے نہ بیٹھ سکے تھے۔ یہ بلاغت کے رگ دیے میں سرایت کر جانے کا نتیجہ ہے کہ اس

and the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the

رعنائی ہی نظروں کوجذب نہیں کرتی بلکہ چیگا دڑ ہٹڈی اور چیوٹی الیی روندی ہوئی اورٹھکرائی ہوئی مخلوق کا دامن بھی فطرت کی فیاضیوں ہے چھلکتا ہوانظر آتا ہے۔

ان خطبات ونگارشات میں مابعد الطبیعیاتی ونفسیاتی مسائل کے علاہ ہ اخلاق، تمدنی ،معاشرتی اصول عدل و داوخواہی کے حدود، حرب وضرب کے ضوابط اور عمال و محصلین زکو ہ کے لئے ہدایات بھی نمایاں حیثیت رکھتی ہیں اور ایک ایسانکمل و جامع دستور حکومت بھی ان صفحات کی زینت ہے جس کی افادیت اس ترقی یا فتہ دور میں بھی مسلم ہے کہ جب سیاست مدنی کے اصول اور جمہوری وغیر جمہوری حکومتوں کے آئین مضبط ہو چکے ہیں میصرف نظریاتی چیز نہیں بلکہ ایک علمی لاکتہ ہے، جس پر مسلمانان عالم بردی آسانی سے عمل پیرا ہوکر دینوی وائح دی ارتفاء کے اعلی مدارج پر بہنچ سکتے ہیں۔

ان تحریروں میں ان علماء دنیا وفقہا وسُو کی فریب کاریوں ہے بھی متنتہ کیا ہے کہ جنہیں علم سے تو کو کی لگا وَ ہوتانہیں مگر علماء کاروپ دھار کرمسند قضایر بیٹھ جاتے ہیں ادرعلم ومشیخت کی دکان بچ کر دین فروشی کرتے ہیں \_\_

#### که اذین خوب تر تجارت نیست

بعض نوگوں کا خیال ہیہ ہے کہ نج البلاغہ کے تعلیمات دینوی تغیر وترتی میں سدِ راہ ہیں۔ بے شک امیر الموشین أس ترتی و فراوانی دنیا کے خواہاں نہ تھے، جواسلام کی سادگی کو قیصر و کسروی رنگ میں رنگ دے۔ بلکہ اُن کا اصل مقصد بمیشہ روحانی ترتی واخلاتی بلندی رہا کیکن اس کے ساتھ وہ رہانیت کا درس نہ دیتے تھے چٹا نچہ بھر ہیں جب عاصم بن زیاد کے متعلق اس کے بھائی نے آپ ہے گلہ کیا کہ وہ گلہ را در زن و فرزند کو چھوڑ کر گوشہ گزیں ہو گیا ہے ، تو حضرت نے اُسے بلایا اور تختی سے ڈائل کہ وہ اس ڈھونگ کو جلہ ختم کرے اور دنیا کی نعمتوں سے بہرہ مند ہو۔ نج البلاغہ میں جہاں جہاں ترک دنیا کی تعلیم ہے اس سے اس قسم کی رہبانیت قطعاً مراذ ہیں ہے بلکہ مقصد ہی کی نعمتوں سے بہرہ مند ہو۔ نج البلاغہ میں جہاں جہاں ترک ہے تو شام نہیں اور شام ہے تو صبح نہیں اور اس کی کامرانیوں اور دفر بیبوں میں ہے کہ انسان دیوی سروسامان پر بھروسانہ کر بیٹھے کہ بیٹ جے تو شام نہیں اور شام ہے تو صبح نہیں اور اس کی کامرانیوں اور دفر بیبوں میں کھوکر حیات بعد الجمات سے عافل نہ ہوجائے۔ بیم تعمد نہیں کہ اس کی نعمتوں اور آسائشوں سے کلیئ و ستم را در اور وحانی زندگی کے لئے زہر حیات اعتدال میں رہ کراستعال کرسکتا ہے۔ البتہ دنیا کا بے اعتدالا نہ استعال جہاں اخلاقی جابی کا بیش خیمہ اور روحانی زندگی کے لئے زہر کیل بی بین جائے ، کوئی اخلاقی رہنما اس کی اجاز سے نہیں و سے سکتا۔

ن کے البلاغہ اخلاقی تعلیمات کا سرچشمہ ہے۔ اس کے مختر جیلے اور طَر بُ المطلبیں اخلاقی شائنگی، خود اعتادی، حق گوئی اور حقیقت شنای کا بہترین درس دیتی ہیں۔ اس کے ایک ایک فقرہ میں قرآن وحدیث کی روح اور اسلام کی صحح تعلیم عنم ہے جن لوگوں نے اموی و عبای دور کی نغمہ باروئسن پاش رنگینیوں سے اسلامی اخلاق کا اندازہ لگایا ہے، وہ اسلام کی پاکباز انہ تعلیم اور اس کے بلند معیار اخلاق سے بیگا نہ ہیں اور اس وقت تک بیگا نہ ہیں اصلام کے خدو خال کو بیجانے اور اس کے بلند پا بیامرارونکات تک چینے کی کوشش نہ کریں گے۔

علامہ شریف رضی گا دنیائے علم وادب پڑ بڑا احسان ہے کہ وہ ان جواہر ریزوں کو بڑی کا ہش و کاوش اور تحقیق وجتجو ہے جمع کرنے کے بعد نج البلاغہ کے نام ہے چھوڑ گئے۔جس کے بلندیا پریتھم ومعارف نے دنیا کی نظروں کواپٹی طرف موڑ لیااورعلامہ ممدوح

کے دور سے لے کراس وقت تک ہر مکتب خیال کے علاء وفضلا نے اس کے مطالب وتھائق کو بقدر امکان واضح کرنے کے لئے اس کی رسائی شرحیں تکھیں جن کی تعدادسو سے پچھ ہی کم ہوگی لیکن اردو دان طقہ خداصل کتاب ہے مستنفید ہوسکتا ہے اور خدشر حوں تک اس کی رسائی ہے۔ اس کئے ضرورت تھی کہ ضروری تشریحات کے ساتھ اس کا ضجے اور سلیس اردو میں ترجمہ ہوجائے۔ یوں تو اردو میں اس کے متعدد ترجمہ ہوجائے ہوگی فضاحت کے علاوہ کھل ترجمہ اس وقت تک منظر عام پڑھیں آ یالیکن اس کے متعلق افسوں سے بہ کہنا پڑتا ہے کہ اس میں بیشتر مواقع پرمطلب پچھ کا پچھ ہوگیا ہے۔ مگر اردو میں نقشِ اول ہونے کی وجہ سے اس کے فصل اقد میت سے افکار نہیں کیا جا سکتا۔ میرمانا کہ اصل کلام کے فصوصیات ترجمہ میں نتقل نہیں کے جا سکتے اور آ مینہ کے بالمقابل پھول رکھ کر اس کی پنیوں کی تہہ میں لیٹی ہوئی خوشبوں کے تا سے خوشبوسو تھے کی تو قع کرنے گئے مگر پھول کی شکل صورت اور رنگ روپ بھی نظر ہوئی خواس کے سائل ہے کہ آ مئینہ ہی دھندلا ہے۔

ان حالات میں میں نے نیج البلاغہ کا ترجمہ پیش کرنے کی جرأت کی ہے۔ ترجمہ جیسا کچھ بھی ہے آپ کے سامنے ہے۔ میر ک کوشش تو یہی رہی ہے کہ میرے امکانی حدود تک ترجمہ بھی ہو، کیکن میر کی کوشش کہاں تک بار آور ہوئی ہے اس کا اندازہ ارباب علم ہی کر سکتے ہیں۔ میرے میچ سمجھنے یا کہنے سے کیا ہوتا ہے۔ بیتو ممکن ہی نہیں ہے کہ ترجمہ میں اصل کی لطافت و بلاغت اور علوی نطق و فصاحت کے جو ہر کوسمویا جا سکے تا ہم

آب دریا را اگر نوال کشید مم بقدر تفقی یا باید چشید!

جو ہوسکتا ہے وہ ظاہر الفاظ کا ایک حد تک صحیح ترجمہ ہے۔ چنانچہاس کے لئے میں نے کوئی کوشش اٹھانہیں رکھی۔اب اس سے اگر تھوڑی بہت جھلک بھی کلام امام کی سامنے آجائے تو وہی بہت ہے۔

گر بمعنی نه ری جلوه صورت چه کم است

تر جمہ وحواثی کے سلسلے میں تاریخ وسیراور رجال کی کتابوں کے علاوہ نیج البلاغہ کے متعددترا جم وشروح بھی میرے پیش نظر رہ ہیں ،جن کا تفصیلی تذکرہ ضروری نہیں ہے۔البتہ جن شروح سے میں نے خصوصیت کے ساتھ فائدہ اٹھایا ہے اور جا بجا اُن کاحوالہ دے دیا ہے ان کاذکر کیا جا تاہے۔

#### (١) اعلام نجيج إلبلاغه

اس کے مصنف علی ابن الناصر ہیں، جو جناب سیدرضی رحمہ اللہ کے معاصر تھے۔ یہ نیچ البلاغہ کی سب سے پہلی شرح ہے گو مخضر ہے کیکن حمل لغات وتشریح مطالب کے لحاظ ہے بہت بلند پا ہیہ ہے۔ اس کا قلمی نسخ کھنو میں کتب خانہ جناب سید تقی صاحب اعلیٰ اللہ مقامہ میں موجود ہے، وہیں سے اس کو حاصل کر کے دیکھا۔

#### (۲) شرح این میثم

شخ کمال الدین میثم ابن علی ابن میثم بحرانی متوفی <u>9 کتر</u>ه کی تصنیف ہے، جوعلماءامامید میں بڑے بلند شخصیت کے ما لک تھے۔

### مقرمه

# آية الله سيدالعلماءعلامه سيطى فقى صاحب قبله مدنور الله مرقدة يشتر الله الرَّحِيْمِ.

الحمد لله ربّ العلمين والصلوة والسّلام على سيّد الانبياء و المرسلين واله الطيبين الطاهرين

نج البلاغه امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیه الصلوة والسلام کے کلام کاوہ مشہورترین مجموعہ ہے جب جناب سیدر ضی برا درشریف مرتضی علم الهدیٰ نے چوتھی صدی جمری کے اواخر میں مرتب فر مایا تھا۔اس کے بعد یا نچویں صدی کے پہلے عشرہ میں آپ کا انتقال ہوگیا ۔ ہاور نج البلاغہ کے انداز تحریر سے پندیہ چاتا ہے کہ انہوں نے طویل جبتو کے ساتھ درمیان میں خالی اوراق چھوڑ کر امیر المومنین کے کلام کومتفرق مقامات سے یکجا کیا تھا،جس میں ایک طویل مدت انہیں صرف ہوئی ہوگی اور اس میں اضافہ کا سلسلہ ان کے آخر عمر تک قائم رہا ہوگا، یہاں تک کہ بعض کلام جو کتاب کے سکجا ہونے کے بعد ملاہے اس کو بھیل میں انہوں نے اس مقام کی تلاش کے بغیر جہاں ا ہے درج ہونا جا ہے تھاکسی اور مقام پرشامل کر دیا ہے اور وہاں پر بیلکھ دیا ہے کہ بیدکلام کسی اور روایت کے مطابق اس کے پہلے کہیں پر درج ہوا ہے۔ بیانداز جع و تالیف خودا یک غیر جانبدار تحض کے لئے میہ دینے کے واسطے کافی ہے کہ اس میں خود سیدرضی کے ملکہ انشاءاور قوّ ت تِح رِيكا كوئي وخل نہيں ہے، بلكه انہوں نے صرف مختلف مقامات ہے جمع آ وري كر كے امير المومنين كے كلام كو يكجا كر دينے ير ا کتفا کی ہے یہ پاشانی اور پریشانی جے بحثیت تالیف کے کتاب کا ایک نقص سمجھنا چاہئے۔مقام اعتبیار میں اس پراعتاد پیدا کرنے والا ا یک جو ہر ہوگیا ہے۔ انہوں نے مختلف شخول اور مختلف راویوں کی یاد داشت کے مطابق نقل الفاظ میں اتنی احتیاط کی ہے کہ بعض وقت و میصنے والے کے ذوق پر بار ہوجاتا ہے کہ اس عبارت کے نقل کرنے سے فائدہ ہی کیا ہوا جبکہ اپھی ہم الی ہی عبارت پڑھ کے ہیں جے ذم الل بھرہ میں اس شہر کے غرقابی کے تذکر ہے میں اس کی مجد کا نقشہ کھینچنے میں مختلف عبارات بھی نعاصة جائد ہا اور بھی کہوء جوء طیرفی لجہ بحر اوران سے ملتے جلتے ہوئ اورالفاظ، برای طرح کا اہتمام صحت نقل میں ہے جے موجود وز مانہ میں اکثر کتابوں کی علمی تصویر شائع کی جاتی ہے جس میں اغلاط کتابت تک کی اصلاح نہیں کی جاتی اور صرف حاشیہ پر لکھ دیا جا تا ہے کہ بظاہر ہیہ ' لفظ غلط ہے مسیح اس طرح ہونا جا ہے۔ دیکھنے والے کا دل تو ایسے مقام پر بیرجیا بتا ہے کہ اصل عبارت ہی میں غلط کو کا ٹ کر صحیح لفظ کھیدی گئی ہوتی ، مگرصحت نقل کے اظہار کے لئے بیصورت اختیار کی جایا کرتی ہے جیسے قرآن مجید میں بعض جگہ تالیف عثانی کے کا تب نے جو كتابت كى غلطيال كردى تھيں جيسے لا ذب حت بين لا كے بعدا يك الف جو يقيناً غلط ہے، اس لئے كہ بدلائے نافيز نبين، جس كے بعد ا ذبحته فعل آئ، بلكه لام تاكيد ك، جس اذبحنه فعل متصل بيمكراس شم كاغلاط كوبهي دوركر نابعد كمسلمانو ل فصحت لفل کے خلاف سمجھا۔ای طرح املائے قر آن گویا ایک تعبدی شکل سے تعین ہو گیا۔ بعض جگہ رحمۃ کی ت کمبی کہھی جاتی ہے، بعض جگہ جنت بغیرالف کے ککھا جاتا ہے بعض جگہ بدعوا پیے قعل واحد میں بھی وہ الف ککھا ہوا ہے کہ جو جمع کے بعد غیر ملفوظی ہونے کے باوجو دلکھا جایا کرتا ہے۔ان سبخصوصیات کی پابندی ضروری مجھی جاتی ہے،جس مے مقصود و ثافت نقل میں قوت پیدا کرنا ہے۔ای طرح علامہ ان کی شرح معنی آفرینی و دقیقه سنجی کے اعتبارے بہت شہرت رکھتی ہے۔

#### (٣) شرح ابن الي الحديد

ابو حامد عبدالحمید ابن مہة الله معروف بدائن الی الحدید مدائنی بغدادی، متوفی <u>۱۵۵ ه</u>ی تصنیف ہے۔ بیعلاء معتر له میں سے تھے۔ان کی شرح شہر ہ آفاق ہے اور اہم مطالب پر مشتمل ہے اور مصروا ریان میں طبع ہو چکی ہیں۔

#### (۴) وره هُ نجفيه

الحاج میرزاابراجیم خوئی شہید ہے اللہ کا تصنیف ہے۔ مشہور ومتداول شرح ہے۔ شرح ابن میٹم سے متاثر ہوکر کھی ہے اور اس کے علمی مطالب کواپی کتاب میں قال الفاضل کہ کر درج کرتے ہیں اور کہیں کہیں پراُن کے نقطۂ نظر سے اختلاف بھی کیا ہے۔ اس میں لغوی تشریحات بڑی وضاحت سے درج ہیں۔

#### (۵) منهاج البراعد

سید حبیب الله خونی متوفی حدود ۲۳ساه کی تصنیف ہے۔ پیشرح بہت بسیط اور تفصیلی واقعات پر مشتمل ہے۔ اکثر مواقع پر این ابی الحدیدے الجھے میں اور کہیں کہیں این میشم پر بھی تقید کی ہے۔شرح عربی میں ہے اور فارس زبان میں ترجمہ بھی ساتھ ساتھ ہے۔

#### تشكروامتنان

میں اپنے بزرگ ومحتر مصرت سید العلماء دام ظلۂ علامہ علی نقی نقق می صاحب قبلہ کاصیم قلب سے شکر گذار ہوں، جنہوں نے میر می عرض داشت پرتر جمہ وحواثی کے بیشتر اجزاء ساعت فرمانے کے بعد اس پر ایک بسیط ومحققانہ مقدمہ تحریر فرمایا اور مختلف موار د پر اپنے زریں مشوروں سے رہنمائی فرمائی فرمائی۔خداوند عالم آپ کے فیوض و برکات کوتا دیریا تی و برقر ارر کھے۔

الاحقوالملانب جعفر حسين عفى الله عنه

کردیا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا داخلی شاہر ہے۔اس تصور کے غلط ہونے کا وہ علا مہسیدر ضی کا کالم ہو۔

یا نیجوال امر بیہ کہ سیدرضی اعلیٰ اللہ مقامہ ہے قبل البیانہیں ہے کہ امیر الموشین کے خطبوں کا کوئی نام ونشان عالم اسلامی میں نہ پایا جاتا ہو، بلکہ کتب تاریخ وادب کے مطالعہ سے پہتہ چاتا ہے کہ ایک سلم التبوت و خیرہ بحثیت خطب امیر الموشین علیہ السلام کے سید رضی رحمہ اللہ کے قبل سے موجود تھا۔ چنا نچے مؤرخ معودی نے جو علامہ سیدرضی سے مقدم طبقہ میں ہیں بلکہ ان کی ولادت کے قبل وفات یا چھوں ہو چکی وفات میں ہو چکی وفات یا چھوں ہو چکی استادشخ صدوق محر بن علی ابن بابو یہ تی بھی زندہ تھے مسعودی نے اپنی کتاب تاریخ مروج الذہب میں کھوا ہے کہ

واللذي حفظ الناس عنه من عطبه في سآئر مقاماته اربعائة عظبة و نيف و ثبانون خطبة يوردها على البديهة تد اول الناس ذالك عنه قولاً و عبلاً-

(مروج اللهبب جللات ٣٣٠طبع مصر)

تنادی صدول گربی گابی با بویی سی زنده شے مسعودی نے لوگوں نے آپ (حضرت علی این ابی طالب ) کے جو خطبی ختلف موقعوں کے موخطبی ختلف موقعوں کے جو خطبی ختلف موقعوں کے حضوظ کر لئے ہیں وہ چارسوای سے پیچھ زیادہ تعداد ہیں جنہیں آپ نے فی البدیہار شادفر مایا تھا، جنہیں لوگوں نے نقل قول کے طور پر بھی تبواز نقل کیا ہے اورا پنے خطب ومضامین میں ان کے اقتباسات وغیرہ سے بکثر سے کام بھی لیتے رہے ہیں۔

September did september dat did september did did september did did september did september did september did

سیدرضیؓ نے جس شکل میں جوفقرہ و یکھااس کوورج کرنا ضروری مجھا تا کہ کسی قسم کا تصرف کلام میں ہونے نہ پائے۔ بیا یک روایتی پہلو ہے جواس تصور کو بالکل ختم کردیتا ہے کہ بیا کتاب سیدرضی رحمہاللہ کی تصنیف کی حیثیت رکھتی ہے۔

و وسرا بہلوخطبول کے درمیان کے دمنہا ....... ومنہ ہیں،جس ہیںعمو ما بعد کا حصیبل سے بالکل غیرم ربیط ہوتا ہے۔ بلکہ ایسا بھی ہوا ہے کہ ٹبل کا حصہ قبل بعثت ہے متعلق ہے یا اوائل بعثت ہے اور بعد کا حصہ بعد وفات رسول ہے متعلق ہے بیٹھی دیکھنے والے کے ذوق پر بار ہوجایا کرتا ہے۔ مگراس ہے بھی اس مقصد کوتقویت حاصل ہوتی ہے۔ اگر سیدرضی کا کلام ہوتا تو فطری طورراس میں تسلسل ہونا یاا گر ،انہیں دوموضوعوں پرلکھنا ہوتا تواہے وہ دوخطبوں میں مستقل طور پرتح پرکرتے ،کیکن وہ کیا کرتے جبکہانہیں کام امیر الموشین ہی کا انتخاب پیش کرنا تھا۔اس لئے جہاں خطبہ کا بہلا جز اور آخر کا جز و ومختلف موضوعوں سے متعلق ہے اور درمیان کا حصہ کسی وجہ ہے وہ درج نہیں کرر ہے ہیں تو نہ وہ اس کو کلام واحد بنا سکتے ہیں نہستفل دو خطبے بلکہ انہیں ایک ہی کلام میں ومنہا کے فاصلے قائم کرنا پڑتے ۔ ہیں۔میرا خیال ہیہے کہ بیشکل بعض جگہ نوانتخاب کی وجہ ہے ہوئی ہے اوربعض جگہ ریجھی وجہ ہوسکتی ہے کہ سابق میں تلمی کتابوں کےسوایہ کوئی دوسریشکل مواد کے فراہم ہونے کی نہ ہوتی تھی اوقلمی کتابوں کے اکثر نشخ منحصر بفر دہوتے تھے۔اب اگران میں درمیان کا حصہ کرم خور دہ ہو گیا ہے یا اور اق ضائع ہو گئے ہیں یا رطوبت ہے روشنائی پھیل جانے کی وجہ سے وہ نا قابل قر اُت ہے تو علامہ سیدرضی اس موقع پر درمیان کا حصلفل کرنے سے قاصر رہے ہیں اور حرص جمع وحفاظت میں انہوں نے اس کے ٹمل یا بعد یا وسط کے وہ سطور تلاش کئے۔ ہیں جو کسی مستنقل مفاد کے حامل ہیں اوراس طرح درمیان کے حصول میں انہوں نے ومنہا کہہ کراس کے درج کرنے سے عاجزی ظاہر کی ہے۔ پیجھی ہے کہاس وفت علم کاایک بڑا ذخیرہ حفاظ وادیاءومحدثین کےسینول میں ہوتا تھا۔ فرض کیجے کسی اپنے اُستاداور شیخ حدیث ا ے علامہ سیدرضیؓ نے کی موقعہ کی مناسبت سے خطبہ کا ابتدائی حصہ بن لیااورانہوں نے اسے فوراُ قلم بند کرلیا، بھر دوسرے موقعہ پرانہوں ۔ نے ان کی زبان سے ای خطبہ کے کچھ دوسرے فقرات سے اور انہیں محفوظ کرلیا اور اتناموقعہ ندل سکا کہ درمیانی اجز اُان ہے دریافت کرکے لکھتے۔اس طرح انہوں نے اس کی خانہ پُری ومنہا کے ذرایعہ سے کی۔ یہ بھی اس کی دلیل قوی ہے کہ انہوں نے اصل کلام امیر المونین کے صبط وحفظ ہی کی کوشش کی ہے۔قطعاً کوئی تصرت خوذہیں کرنا چاہا۔

تیسرا شاہداس کا خود جناب رضی کے وہ مختصر تھرے ہیں جو کہیں کہیں کچھ خطبوں کے بعد انہوں نے اس کلام کے متعلق اپنے
احساسات و تا ثرات کے اظہار پر مشتل درج کرویتے ہیں یا بعض جگہ کچھ الفاظ کی تشریح ضروری تجھ ہے۔ ان تھروں کی عبارت نے
ان خطبوں سے متصل ہوکر ہرصا حب ذوق عربی دان کے لئے یہ انداز قطعی طور پر آسان کردیا ہے کہ ان تھروں کا انشا پرداز وہ ہرگر نہیں
ہوسکتا، جوان خطبوں کا انشا پرداز ہے۔ جس طرح خود علامہ رضی نے اپنی مایہ تا زقفیر حقائق التزیل میں اعجاز قرآن کے ثبوت میں چیش
کیا ہے کہ باوجود یکہ امیرالموشین کا کلام جوفصاحت و بلاغت میں مافوق البشر ہے مگر جب خود حضرت کے کلام میں کوئی قرآن کی آیت
آ جاتی ہے تو وہ اس طرح چینی ہے جس طرح سکر یون میں گو ہر شاہوار بالکل ای شکل ہے اگر چہ علامہ سیدرضی اپنے دور کے فیح زمانہ
تھاورا دب عربی میں معراج کمال پرفائز سے مگر نج البلاغہ میں امیر الموشیق کے کلام کے بعد جب ان کی عبارت آ جاتی ہے تو ہرد کی صفح والا محسوں کر تشیب میں گئی ہو جو کہ مطالعہ کرنے والے کے لئے ایک امر محسوں کی حیثیت سے ظاہر حال ایک حد بھرا پی قابلیت دکھائی ہے، مگر سابق کلام کی بلندی کو ہر مطالعہ کرنے والے کے لئے ایک امر محسوں کی حیثیت سے ظاہر ہوا دورانی مد بھرا پی قابلیت دکھائی ہے، مگر سابق کلام کی بلندی کو ہر مطالعہ کرنے والے کے لئے ایک امر محسوں کی حیثیت سے ظاہر ہوا دورانی حد بھرا پی قابلیت دکھائی ہے، مگر سابق کلام کی بلندی کو ہر مطالعہ کرنے والے کے لئے ایک امر محسوں کی حیثیت سے ظاہر

#### كان يسبع منى خطب امير البومنين عليه السلام

۔ پیدوسری صدی جمری کا ذکر ہے اور اس ہے بھی صاف ظاہر ہے کہ ایک ذخیرہ خطبوں کا اس دفت بھی موجود تھا جومسلّم طور پر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرف نسبت رکھتا تھا۔

ان تمام مقامات بربطور ارسال مسلّمات خطب علی گہنا بتا تا ہے کداس زمانے میں اس بارے میں کوئی شک وشبہ بھی محسوس نہیں کیا جا تا تھا۔ ورنہ جیسا گئی صدی بعد جب کچھا غراض کی بناء پر صفین نے اس حقیقت کومشکوک بنانا ضروری سمجھا توالسمنسسو بدہ اِلسی عَلَیْ سَن مِن اَللہ مِن اَسْ فِسَم کے شک وشبہ کے اظہار کرنے والی کوئی لفظ پائی نہیں جاتی۔

- (۱) ہشام ابن محمد ابن سائب کلبی متوفی میں اس کے جع و تالیف کاذ کرفہرست ابن ندیم جزوے صفحہ ۲۵۱ میں موجود ہے۔
  - (۲) ابراہیم این ظہیر فرازی، ان کا ذکر فہرست طوی میں یوں ہے۔

صَنَّفَ كَتِباً منها كتاب الملاحم وكتاب متعدد كابين تصنيف كين مجمله ان ك كتاب الملاحم اور عطب على عليه السلام حطب على عليه السلام

ادرر جال نجاشی میں بھی ان کا تذکرہ ہے۔

(٣) ابومجمد مسعده ابن صدقه عبدی -ان کے متعلق رجال نجاش میں ہے-

لم كتب منها كتاب حطب امير البومنين ان كم متعدد تفنيفات بي، جن بين الك تاب عليه السلام خطب الميد البومنين خطب على عليه السلام

(۴) ابوالقاسم عبد انتظیم ابن عبد الله هنی ، جن کا مزار طبر ان سے تھوڑ نے فاصلہ پرشاہ عبد انعظیم کے نام سے مشہور ہے بیاما معلیٰ تقی علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے۔ان کے جمع کردہ خطبوں کا ذکر رجال نجاشی میں اس طرح ہے۔

له كتاب خطب امير المومنين عليه السلام انكاك كتاب خطب على عليه السلام --

(۵) ابوالخیرصالح این الی مادی رازی - یہ می امام علی تی علیه السلام کے اصحاب میں سے ہیں نجاشی میں ہے۔ له کتب منها کتاب خطب امیر المومنین منجملہ آپ کی تالیفات کے کتاب خطب علی علیه السلام ہے۔ علیه السلام

- (۲) علی ابن مجمد ابن عبد الله مدائنی متوفی هسته هار انبول نے حضرت کے خطبوں کوادراُن مکا تبیب کو جمع کیا، جو حضرت نے اپنے عمال کوتحریفر مائے تھے۔اس کاذ کر جمجم الاد ماء یا قوت حموی جزو ۵ صفحہ ۱۳ سیس ہے۔
- (2) ابوجم عبدالعزیز جلودی بصری متوفی و سی هے تصانیف میں کتاب خطب علی، کتاب رسائل، کتاب مواعظ علی، کتاب خطب علی علی علی المیالم می کتاب دعاء علی موجود میں، جن کا تذکرہ شیخ طوی نے فہرست میں اور نجاشی نے ان کے طویل تصنیفات کے ذیل میں اپنے رجال میں کیا ہے۔

فلاہر ہے کہ پیچارسواسی ہے کچھاو پر خطب اگرتمام و کمال کیجا کئے جا تعین تو بلاشبہ نج البلاغہ ہے بڑی کتاب مرتب ہو کئی ہے۔ جب بیا تنابواذ خیرہ سیدرضی کی ولاوت ہے پہلے ہے موجود تھا تو پچر علامہ سیدرضی کواس کی ضرورت ہی کیا تھی کہ اس ذخیرہ سے کام نہ لیں اورا پنی طرف ہے نیچ البلاغہ ایسی کتاب کو تحریر کر دیں۔ ایسااس شخص کے لئے کیا جا تا ہے جو گمنام ہواور جس کا کارنامہ کوئی موجود نہ ہو اوراس کے خلاف یا منتسبین خواہ تو اور کو تمایاں بنانے کے لئے اُس کی جانب ہے کوئی کارنامہ تصنیف کردیں۔ صرف علامہ مسعودی کا پیچول بی اس ذخیرہ کے شوت کے لئے کافی تھا، جبکہ اس ہے یہ بھی خابت ہے کہ وہ ذخیرہ آ خارفد بہہ کے طور پر کسی دورودراز گا بُ خانہ یا کسی ایک عالم کے متروکات بیں شامل نہیں تھا، جس تک رسائی کی زحمت کی طلب گار ہوتی ہو، بلکہ حفظ النامس اور تداول النامس کے الفاظ صاف بتارہ ہیں کہ وہ عوماً اہل علم کے ہاتھوں میں موجود اور متداول تھا۔ اسکے علاوہ دورعباسیہ کے یگانۂ روزگار کا تب عبدالحمید بن تکی متوفی سے سے کا یہ تقول میں اللہ میں درج کیا ابلاغہ میں درج کیا ہے کہ

حفظت سبعین خطبة من خطب الاصلع میں نے سر خطب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے از برکے فقاضت ثم فاضت

اس کے بعدا بن المقفع متو فی سر سمایہ ہے کا عمر اف ہے جے علامہ حسن الذو بی نے اپنے ان حواشی میں ، جو کتاب البیہ والتبهین للجاحظ پر لکھے ہیں وہ ابن مقفع کے بارے میں لکھتے ہیں۔

غالبًا ابن المقفع نے بلاغت میں امیر المومنین علی ابن الی طالب کے خطبوں سے استفادہ کیا تھا اور ای بناء پروہ کہتے تھے کہ میں نے خطبوں کے چشمہ سے سیراب ہوکر پیا ہے اور اسے کی ایک طریقہ میں محدود نہیں رکھا تو اس چشمہ کے برکات بڑھے اور ہمیشہ بڑھتے رہے۔

الظاهرانه تحرج في البلاغة على حطب الامام على ذُلِكَ كان يقول شريت من الخطب من رياولم اضبط لها رويا ففاضت ثم فاضت

اں کے بعد ابن نباتہ متوفی مہا ہے سرھ میکھی سیدر شتی سے مقدم ہیں اور ان کا یہ قول ہے۔

ابن نباتہ کے اس قول کا بھی ابن الی الحدیدنے تذکرہ کیا ہے۔

ر جال کثی میں ابوالصباح کنانی کے حالات میں لکھاہے کہ زیدا بن علی این انھیین کو جوز پیرشہید کے نام سے مشہور ہیں اور جن کی شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانۂ امامت میں ہوئی وہ برابرامیر الموشین کے خطبوں کوسنا کرتے ہتھے۔

ابوالصباح كہتے ہيں۔

2\*\* 1

(۸) ابومجر حسن ابن علی ابن شعبة جلی متوفی ع<u>سر</u> هرنے اپنی کتاب تحف العقول (صفحہ ۱۲۳ طبع ایران) میں امیر المومنین کے پچھ کلمات امثال اور خطب کورج کرنے کے بعد لکھاہے۔

اگر ہم وہ سب لکھنا جا ہیں ، جو ہم تک حضرت کے خطبے اور اننالو استغرقنا جبيع ماوصل الينامن خطبه و كلامه في التوحيل حاصة دون ماسوالا من المعانى لكان مثال جميع هذا الكتاب العقول) کے برابر ہوگا۔

آیکا کلام صرف توحید کے بارے میں پہنچا ہے علاوہ دوسرے موضوعات کے تو وہ پوری اس کتاب (تحف

اب مذکورہ بالانفصيل برنظر ڈالی جاتی ہے تو معلوم ہونا ہے کہ پہلی صدی میں زیدا بن وہب جبنی نے حضرت کے خطبول کا ایک مجموعہ تیار کیا تھا۔ دوسری صدی میں عبدالجمید ابن یحیٰ کا تب اور ابن مقفع کے دور میں وہ ذخیرہ مسلم طور پر موجودہ تھا اور اس صدی کے وسطی دور میں وہ خطبے پڑھےاور سنے جاتے تھے۔جیسا کہزید شہید کے واقعہ سے ظاہر ہوااوراوباءاس کوزبانی حفظ کرتے تھے،جیسا کہ عبدالحميداورابن مقفع كيتصريحات عصطام موار

اور تیسری صدی میں متعدد مصنفین نے جو جو خطیمان تک بہنچے تھان کو مدون کیا۔ ایسی صورت میں جناب سیدرضی کواس کی ضرورت ہی کیاتھی کہ وہ ان تمام ذخیروں کونظرا نداز کر کے مید ماغی کاوش و کا ہش گوارا کریں کہ وہ ازخود کلام امیر الموثنین کے نام سے

چھٹا مربیہ ہے کدان تمام ذخیروں کے سابق سے موجود ہونے کے بعد ظاہر ہے کہ علامہ سیدر ضی کے لئے بیاد قطعی ممکن نہیں تھا کہ وہ ان تمام ذخائر کوتلف کرادیتے اور پھرای کی ترویج کرتے جوانہوں نے کلام امیر المونین قرار دیا تھا۔ بقطعی ناممکن تھااگروہ ذخیرہ کسی ا یک مصنف کے پاس دور و دراز جگد ہوتا تو بیامکان بھی تھا جیسا کہ شہور ہے کہ شنخ ابوعلی سینانے فارانی کے تمام مصنفات کو کسی شخص سے حاصل کرے آنہیں تلف کر دیااوران چیزوں کواپٹی طرف منسوب کرلیا۔ یہاں بیصورت قطعاً ناممکن تھی جبکہوہ کلام اوباء کے سینوں میں محفوظ تھا۔اطراف واقطار عالم اسلامی میں منتشر تھا اور بہت ہے مصنفین اس کی تدوین کر چکے تھے۔ پھر جبکہ سیدرضی کی تصنیف کے ساتھا ان ذ خائر کاموجود بمونالا زمی تفاتوا گرسیدرضی کا جمح کرده کلام اس ذخیره سے مختلف بوتا یااسلوب بیان میں اس سے جدا بوتا تو وہ تمام ادباء زمانیہ خطبائے روز گار،علائے وقت جواس کلام کود کیھتے ہوئے، پڑھے ہوئے یا یاد کئے ہوئے تھے،صدائے احتجاج بلند کردیتے ،ان میں تلاظم ہوجا تا اورسیدر ضی تمام دنیا میں اس کی وجہ سے بدنام ہوجاتے کم از کم کوئی ان کے ہم عصرا دباء میں سے اس کی تنقید ہی کرتا ہواا یک کتاب ہی اس موضوع پر لکھ دیتا کہامیر المونین کا جو کلام اب تک محفوظ رہایہ سیدرضی کے جمع کئے ہوئے ذخیرہ سے مختلف ہے۔خصوصاً جب وہ وجہ جو بعد میں ایک طبقہ کواس باب میں انکاریا تشکیک کی موجب ہوئی،جس کی تفصیل کسی حد تک آئئندہ درج ہوگ۔ وہ ایک مُدہبی بنیاد تھی۔ لعنی پیرکہ بچ البلاغہ میں ان افراد کے بارے میں جنہیں سوادِ اعظم قابل احترام بمحصّاہے کچھتعریضات یا انتقادی کلمات ہیں۔

. ظاہرے کیڈنیج البلاغہ سلطنت عماسیہ کے دارالسلطنت میں لکھی گئی جواہل سنت کاعلمی مرکز تھا۔اس وفت بڑے بڑے علماء حفاظ، ا دیاء،خطباء، اہل سیراورمحدثین اہل سنت میں موجود تھے اوران کا جم غفیر خاص بغداد میں موجود تھا۔اگر امیر الموشین کے وہ خطبات جو این انمقفع ،ابن نباته ،عبدالحمید ابن نیجیٰ، جاحظ اور دیگرمسلم الثبوت ادباء کے دور میں موجود تھے، ان تعربینیات سے خالی تھے اور اس قشم

کے مضامین ان میں نہ تھے، بلکہ فطری طور پر اس صورت میں اس کے خلاف چیزوں پر انہیں مشتمل ہونا جا ہے تھا، تو اس وقت کے اہل سنت کے علماءاس پر قیامت برپا کردیتے اور اس کواپنے فدہب کے خلاف ایک عظیم حملے تصور کرکے پورے طور سے اس کا مقابلہ کرتے اوراس کی دھیاں اڑا دیتے۔ گراییا کی خبیں ہوا ، کوئی دھیمی ہی آ واز بھی اس کے خلاف بلندنہیں ہوئی۔ بیاس کا قطعی شوت ہے کہ سیدرضی کے جمع کر دہ مجموعہ میں کوئی نئی چیز نتھی بلکہ وہ وہ می تھا جواس کے پہلے مضبوط ویڈ ون "متداول ومحفوظ رہا تھا،علماء قطعاً اس سے اجنبیت نہ رکھتے تھے بلکہ اس سے مانوس اور اس کے سننے کے اور یاد کرنے کے عادی تھے وہ اس اد نی ذخیرہ کواس کی او بی افادیت کے اعتبار سے سر آئھوں پررکھتے تھاوراس تک نظری میں مبتلانہ تھے کہ چونکہ اس میں بچھ چیزیں ہمارے ندہب کے خلاف میں اس لئے اس کا افکار کیا مائے یااس سے اجنبیت برلی جائے۔

ساتواں امریہ ہے کہ بہت ی کتابیں علامہ سیدرضی کے قبل کی اس وقت بھی الی موجود ہیں، جن میں امیر المونین کے اکثر مواقع کے کلام یا خطبات کو کسی مناسبت سے ذکر کیا ہے، جیسے جاحظ متوفی محالے ھی البیان والتمپین ، ابن قتیبہ دینوری متوفی الکی تھ كي عيون الا خبار وغريب الحديث، ابن واضح يعقو في متوفى مسري هاريخ، ابو صنيف دينوري متوفى من المريد ه كي اخبار القوال، ابوالعباس المبردمتوني احمل كتاب المبردمشهورمورخ ابن جرير طبري متوفى والمعرض تاريخ كبير، ابن وريدمتوفى اسم هاي كتاب أعبتني ، ابن عبدر به متوفى <u>۱۳۲۸ ه</u>ى عقد الفريد ، ثقته الاسلام كليني متونى ۲۹ اهدى مشهور كتاب كافي مسعودي متوفى ۲<u>۳ اه</u>ك تاريخ مروج الذهب، ابوالفرج اصفهاني متوفي ٢٥٣ هاى كتاب اغاني، ابوعلى قالي متوفى ٢٥٣ هدى كتاب النوادر، شيخ صدوق متوفى ا ٨ ٢ هي كتاب التوحيد اورأن كه دوسر به جوامع حديث، شخ مفيد رحمه الله، بتوفي ١١٧ ها الرجة تاريخ وفات كاعتبار ب جناب رضی ہے مؤخر ہیں مگران کے استاد ہونے کی وجہ سے طبقہ مقدم ہیں۔ان کی کتاب الارشاد اور کتاب انجمل ۔ان تمام کتابوں میں جو حضرت کے خطبے درج ہیں ،ان کا جب مقابلہ علامہ سیدرضی کے مندرجہ خطب اور اجزاء کلام سے کیا جاتا ہے تو اکثر تو وہ بالکل متحد ہوتے ہیں اور سمج البلاغہ میں ایساورج شدہ کلام اگر کوئی ہے جوان کتابوں میں درج نہیں ہے یاان کتابوں میں کوئی کلام ایسا ہے جو تیج البلاغہ میں مذکورنہیں ہے تواسلوب بیان اور انداز کلام تسلل وبلندا آئکی ، جوش و حقائق نگاری کے لحاظ سے یقیناً متحد ہوتا ہے۔جس میں کسی واقف عربیت کوشک نہیں ہوسکتا۔ امیر الموشین کے اس کلام کا جو تیج البلاغ میں درج ہے اس تمام کلام سے جو حضرت کی طرف نسبت دے کراور دوسری کتابوں میں درج ہے متحد الاسلوب ہونا پھراس پہلو کے شیمہ کے ساتھ جس کا پہلے تذکرہ ہو چکا ہے کہ وہ خود سیدرضی کے اس کلام ہے جونچ البلاغہ میں بطور مقدمہ یا بطور تبصرہ موجود ہے بالکل مختلف ہونا ایک غیر جانبدار مخص کے لئے اس کا کافی ثبوت ہے کہ بیدواقعی امیرالمونین کا کلام ہے جےعلامہ سیدرضی نے صرف جمع کیا ہے۔

آ تھوال امریہ ہے کہ خودعلامہ سیدرضی کے معاصرین یا اُن سے قریب العہد متعدداو گول نے بطور خود تھی کلام امیر المونین کے جع كرنے كى كوشش كى ہے اور بعض نے اپنى كتابول كے من ميں درج كيا ہے۔ جيسے ابن مكوية متوفى اسم مرح كارب الامم ميں، حافظ ابونعيم اسفهاني متوفى مسير صف حلية الاوليايس، شخ الطاكف ابوجعفرطوى متوفى واسم هف جوشخ مفيدر مداللد الله المذك حیثیت سے علامدرضی کے ہم طبقہ اور علم البدی سید مرتضی کی شاگر دہونے کی حیثیت ہے اور نیز سال وفات کے اعتبارے ان سے ذرا موخریں ۔ اپنی کتاب، تہذیب اور کتاب الله الى ميں، نيزعبدالواحدابن محدابن عبدالواحد آمدى جواسى عصر كے تھے اپنی مستقل كتاب غررالكام دررالكام جوامير المونين كخضر كلمات برمشتل باورمصروصيد ااور مندوستان بيل طبع مويكي باوراس كااردوميس ترجمه يحي

نواں امریہ ہے کہ ذکورہ بالا افراداگر چہاہے نہ مانہ حیات کے پھے حصوں میں علامہ سیدرضی سے متحدین ،گران میں سے متعدد افراد کے سائل وفات کود کھتے ہوئے یہ یقین ہے کہ ان کا زمانہ جمع و تالیف نئج البلاغہ سے مؤخر ہے اوراس کے بعد ایک ایسا طبقہ ہے جو بالکل علامہ رضی ہے مؤخر ہی ہے۔ جیسے این ابی الحدید متو فی 100 ھے مسلط ابن جوزی متو فی 110 کے بعد بہت ہے مسئلیں اوران الوگوں سے خفی نشھی۔ ان لوگوں کا محرک اس تبح و تالیف و صرف بیتھا کہ علامہ رضی کی تعاب نہج ابیان فی اوران الوگوں سے خفی نشھی۔ ان لوگوں کا محرک اس تبح و تالیف و صرف بیتھا کہ علامہ رضی نے اسخاب کے ابیان خوں کی کی سے بالن سخوں کے کرم خوردہ یا تقس ہونے کی وجہ ہوان کے پاس شے بہت ہوئے اجزاء کلام امیر المونین کے قالم امیر المونین کے قبل میں ہوئے کی وجہ ہوان کے پاس شے بہت سے اجزاء کلام امیر المونین کے قبل میں ہوئے ہوں کہ متدرک در متدرک کی ضرورت بڑئی رہی ہوئی ہوں کہ سید ماضی قریب میں علامہ شخ بادی آل کا شف الغطاء تک جاری رہا۔ جنہوں نے متدرک نیج البلاغہ کے مندر جاکھات و خطب میں بی خیال ہوتا کہ یہ جنہ بیاں کی وجہ تالیف میں اس کا تذکرہ ضروری تجھتے کہ چونکہ اس کے تب ہوں معاصرین جو کس رعاب و خطب میں بی خیال ہوتا کہ یہ بین الوں کی وجہ تالیف میں اس کا تذکرہ ضروری تجھتے کہ چونکہ اس کے تب و کتاب امیر المونین نے خطبوں پر مشتل کہ کرکھی گئی ہوتا ہو کہ ایسانی کے مجموری ہوئی ہوں کہ کہ میں ضرورت میں موجوز نہیں ہوا تو جہ یہ بین اوران کو سیدرضی شکام امیر المونین کی حبیات سے اس کے بہ ہوئی اوران کو سیدرضی شکام امیر المونین کی حبیات سے دون و متداول تھا اوران کو سیدرضی شکام امیر المونین کی حبیات سے دون و متداول تھا اوران کو سیدرضی شکام امیر المونین کی حبیات سے دون و متداول تھا اوران کو سیدرضی شکام امیر المونین کی حبیات سے دون و متداول تھا اوران کو سیدرضی شکام امیر المونین کی حبیات سے کہ کو میں دون و متداول تھا اوران کو سیدرضی شکام امیر المونین کی حبیات سے اس کے پہلے سے مدون و متداول تھا اوران کو سیدرضی شکار کے بھون کے متحر کے این میں میں میں دون و متداول تھا اوران کو سیدرضی شکار کی میں میں کو میں کو میا کے دون و متداول تھا کو اس کی کو میں کو میں کو میں کی سیدرضی کو میں کو میں کو میں کو میں کو کی کو کس کو کی کو کو کس کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کس کو کی کو کس کو کی کو کی کو کس

چھوڑ وینے پااحاطہ واستقضانہ کرنے یا شان ترتیب وعنوان تالیف میں کسی مناسب ترصورت کو اختیار نہ کرنے ہی کی تھی،جس کے لئے انہوں نے بھی اس بارے میں کوشش ضروری تجھی،جس کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے اور ممکن ہے کہ بعض مصنفین اب بھی کسی خاص ترتیب نے بچے البلاغہ کے مندرجہ خطب کود کیھنے ہے تمنی ہوں بید دمری چیز ہے اوراصل کلام کے بارے میں کسی شک وشبہ کارکھنا دوسری چیز ہے۔
سے بچے البلاغہ کے مندرجہ خطب کود کیھنے ہے تنہجی الانہ کے جن یہ دخار واقعال کلام سے بھی بعی بعی وی بالفاظمار نہجے البلاغہ کے تار

دسواں امریہ ہے کہ تلاش کی جاتی ہے تو نیج البلاغہ کے مندر جہ خطب واقوال کا پیتہ۔ اب بھی بعیون الفاظہانیج البلاغہ کے آب تالیف شدہ کتابوں میں مل جاتا ہے اور جبکہ اکثر حصہ اس کاقبل کی کتابوں میں مندرج موجود ہے تو تھوڑ اسا حصہ اگر دستیاب نہ بھی ہوتو ایک معتدل ذہن میں اس سے کوئی شک وشبہ پیدائییں ہوسکتا، جبکہ بیم معلوم ہے کہ دنیا میں مختلف حوادث کے ذیل میں کتابوں کے است ذخیر ہے تلف ہوئے ہیں جواگر موجود ہوتے تو یقینا موجودہ ذفائر سے بدر جہازیادہ ہوتے خودتاری نے کلام امیر الموشین کے جن جمع شدہ ذخیروں کا پیتہ علامہ سیدرض کے قبل ہم تک پہنچاہ یا ہے وہی سب اس وقت کہاں موجود ہیں؟ اس لئے آگر بعض مندرجات رائج الوقت کتابوں میں نہیں بھی ملتے تو ذہن بھی فیصلہ کرتا ہے کہ ان کتابوں میں موجود ہوں گے، جن تک ہمارااس وقت دسترس نہیں ہے۔ نہج البلاغہ کے مندرجات کے ان حوالوں کو پہلے علامہ شیخ ہادی کا شف الغطاء نے مشدرک نیج البلاغہ کے اثنائے تالیف ہی میں مدارک نیج البلاغہ کے مندرجات کے ان حوالوں کو پہلے علامہ شیخ ہوئی ہوا ہے اور ایک قابل قد رکوشش رامپور کے ایک شی فاضل عربتی صاحب نے کی

البلاغہ کے نام سے مرتب کیا تھا، جو غالبا کمل شائع ہوئی ہوا ورمزید تلاش کی جائے تو اس سلسلہ میں مزید کامیا ہی کامیان ہے۔

گیارہواں امریہ ہے کہ مختقین علیائے شیعہ کا روید و کھا جائے تو وہ ہراس کتاب یا مجموعہ کو جومعمومین میں ہے کی کی طرف منسوب ہوا با چون و جراص ف اس الے سلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہوجاتے کدوہ معمومین کی جانب منسوب ہے بلکہ وہ پوری فراخ حوصلگ کے ساتھ محتفظ نظر یعنہ کو انجام ویتے ہوئے اگر وہ قابل انکارہوتا ہے تو کس کراس کا انکارکر دیتے ہیں اور اس طرح بہت ہوئے اگر وہ قابل انکارہوتا ہے تو کس کراس کا انکارکر دیتے ہیں اور اس طرح بہت ہوئے اور فرون خوام معصوبین کے نام ہے موجود ہیں مقام اعتبار ہیں مختلف در ہے اختیار کر چکے ہیں مثنا و بوان امیر الموشین بھی تو بطور کلام علی ہی رائے ہے مگر علیاء شیعہ بلا رور عابت استفلا تھے ہیں۔ اس ہو بالاثر دوسرا احتیار کر چکے ہیں مثنا و بوان امیر الموشین بھی تو بطور کلام علی ہی رائے ہے مگر علیاء شیعہ بلا رور عابت استفلا تھے ہیں۔ اس ہو بالاثر دوسرا درج تقییر امام حسن مسرک کی اس ہو الاثر دوسرا اس کے علیار میں کہ ہو ہو اور بلاغی نے ایک لورا اعتبار کی ابلاغہ ہو ہوں مقال میں ہوں۔ اس کے مقال موسل میں گرو میں مقال میں ہوں۔ اس کے علیا میں کہ ہو اور بلاغی نے ایک اس کے مقال میں مسل کے دیا ہوں کا میں ہوں۔ اس طرف منسوب ہے گراس کے اعتبار اور عدم اعتبار کی مسلم کی خود ہوں کے انبار کی مسلم کا رسالہ دوسی کے حدث ایک ہم میں ہیں۔ اس رویہ کے باوجود سیرضی کے بعد ہے اس وقت تک کسی دور میں تھی کی شیعہ عالم کا تربال غربیت کے طلاف آ واز بلند تہ کرنا اور اس میں ذرہ گھر بھی گئی ہوں۔ اس کو حقیق کا ملہ جواس کی خربیت ان ان اللاغ میں میں ان دولوں کے ہم مرتبہ ہیں اس کی حیثیت ان ان اس کی میں ان دولوں کے ہم مرتبہ ہیں ہے۔ اس کی میں سے میں ان اللاغ کے ہم مرتبہ ہیں ہوں۔ اور کی میں ان دولوں کے ہم مرتبہ ہیں۔ ہم سینہ ہیں ہوں کیلور میں میں میں ان العام میں علیا کی میں اس دولوں کے ہم مرتبہ ہیں ہوں کیا گئی ہوں کیا میں ان دولوں کے ہم مرتبہ ہیں ہوں۔

ندکورہ بالا وجوہ کا نتیجہ بیہ ہے کہ علامہ سیدرضی کے بعد تقریباً دوؤ ھائی سوبرس تک نہج البلاغہ کے خلاف کوئی آ واز اٹھتے ہوئے معلوم نہیں ہوتی بلکہ متعدد علائے اہل سنت نے اس کی شرحیں تکھیں جیسے ابوالحس علی ابن الجاالقاسم بیہقی متو فی <u>۵۲۵</u>ھاما م<sup>فخ</sup>ر الدین ا نکار کی ذمدداری سے بچایا تھا مگران کے ان الفاظ نے بعد والے میدان مناظرہ کے پہلواٹوں کوآسانی سے بید اؤ تنادیا کہ وہ نگی البلاغہ کے کلام امیر الموشین ہونے کا اٹکار کردیں۔ چنانچیاس کے ایک صدی کے بعد ذہبی نے جوابیخ دور کے انتہائی متعصب شخص تنے، سے جرأت کی کہ وہ اس شک کو یقین کا درجد دے دیں اور انہوں نے سید مرتضٰی کے حالات میں لکھ دیا کہ

من طالع كتابه نهج البلاغة حزم بانه مكذوب على امير المومنين نفيه السّبُ الصريح بل حط على السيّدين ابى بكروعبر-

جو خص ان کی کتاب نیج البلاغہ کودیکھے وہ یقین کرسکتا ہے کہ امیر الموسین حصرت علی کی طرف اس کی نسبت بالکل حصوث ہے۔ اس کئے کہ اس میں کھلا ہوا سب وشتم اور ہمارے دونوں سر داروں ابو بکروعمر کی تنقیص ہے۔

اب آپ ذرااس عجیب رفآرکود کیھے کہ تالیف تج البلاغہ ہے دوڑ ھائی سو برس بعد لینی ابن خلکان کے عہد تک تواختلاف یا شک وشیر کا بھی نیج البلاغہ کے بارے میں پینہیں جاتا۔اس کے بعدا بن خلکان مُلکِ مخرب میں بیٹے کرعوام الناس کے اختلاف کا اس بارے میں اظہار کرتے میں کہ بیسید مرتضی کی جمع کردہ کتاب ہے یاسیدرضی کی اور ایک ضعیف قول اس کا بیان کرتے ہیں کہ اس کی نسبت امیر الموننين كي جانب غلط ہے اور پھر واللہ اعلم كهه كراس تغليط كومشكوك كرتے ہيں۔ بياس وقت جبكة قرب عهد كى وجہ ہے پھر بھى ذرائع اطلاع زیادہ ہوسکتے تصاوراس کے ایک صدی کے بعد ذہبی پہلے تو بیک گروش قلم اس اختلاف کوجوجامع کے بارے میں تھا،ختم کرکے ا سے سید مرتضیٰ کا کارنامہ قرار دے دیتے ہیں اور پھراس شک کو یقین کا درجہ دے کریہ کہتے ہیں کہ یہ بھی تج البلاغہ کا مطالعہ کرے وہ ایسا ہی یقین کرے گا۔اس کے معنی یہ بین کدان کے دفت تک تین سوبرس میں گویا کسی نے اس کتاب کا مطالعہ ہی نہ کیا تھایا آئیس کوئی ایس عینک ملی ہے جواس کے پہلے کسی کے پاس نبھی اوراب وواس عینک سے اپنے دور کے بعد ہر مخص کونی البلاغہ کے مطالعہ کی دعوت دے رہے ہیں۔ وہ عینک کیا ہے اے خودانے آخر کلام میں درج کردیتے ہیں علمی حیثیت سے اصول روایت کے لحاظ سے نقیدی اوانین کے پیش نظر انہیں چاہے تھا کہ اس کی نسبت غلط ہونے کے جبوت میں امیر الموشین کا وہ مسلم کلام پیش کرتے جوسیدر ضی کے علاوہ دوسر مستند ما خذول سے ال کے نز دیک مسلم ہوتا اور وہ سیدرضی کے مندر جات مضامین سے مختلف ہوتا خودسیدرضی کے زمانہ والے مصنفین کے انتقادات کا حوالہ دیتے کہ انہوں نے بھی اسے غلط قرار دیا ہے۔ اس تین سو برس کی مدت میں دوسرے علماء ونا قدین نے جو کچھاس کی رووفدح کی ہوتی اسے پیش کرتے مگران کے جیب ووامن تحقیق میں کوئی الیم سندموجود نہیں ہے۔ان کی دلیل اس نسبت کے لیمنی طور پرجھوٹ ہونے کی صرف ہے ہے کہ اس میں ان کے دوسر داروں کی تنقیص ہے۔ کیاعلمی دنیا میں اس دلیل کی کوئی قبت ہوسکتی ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے قرآن نازل ہونے کے چندصدی بعد کوئی طبقہ شرکیین کا قرآن کے کلام الہی ہونے سے صرف اس لئے ا نکار کرے کہ اس میں ان کے الا کے خلاف تنقیص و ندمت کی آیتیں ہیں۔ حقیقت پیہے کہ حقیقت کو اپنے جذبات کا تالع بنا کراگر جانچاجائ ، توكونى حقيقت باقى بى نبيس روسى لو تقبع الحق أهوائهم لفس لت السّنوات والدّر ص اس درواز عكمل جانے کے بعد تمام اصول روایت و درایت معطل وہ بیکار ہوجائے ہیں۔اس لئے کہ ہرعقیدہ اور خیال کا انسان پھر ہرقوی ہے توی نص کو صرف اس بناء پر دکردے گا کدوہ اس کے عقیدہ اور خیال کے خلاف ہے۔ جہال تک خلفائے ثلاثہ کے مقابل میں شیعول کے استدلال کا تعلق ہے وہ احادیث رسول کیہاں تک کرصحاح ستر میں درج شدہ اخبار واحادیث ہے بھی اس میں تمسک کرتے ہیں اور کیج البلاغہ کے

متونی 11 و السنت کے شروح وغیرہ کھنے معلامہ سعد الدین تفتاز انی وغیرہ ۔ غالبًا انہیں علائے اہل سنت کے شروح وغیرہ کھنے کا بہ نتیجہ تفا کہ عوام میں نیج البلاغہ کا چرچا چھیلا اور اس کے ان مضامین کے بارے میں جوخلفاء ثلاثہ کے بارے میں ہیں اہل سنت میں بے چینی بیدا ہوئی اور اب آپس میں بحثیں شروع ہو گئیں اور اس کی وجہ ہے علاء کوا بنے اصول عقا کد سنجا گئے کے لئے اور عوام کوتسلی و بنے کے لئے نہج البلاغہ کے بارے میں شکوک وشبہات اور رفتہ رفتہ انکار کی ضرورت بڑی، چنا نچہ سب سے پہلے این خلکان متوفی الملہ ھنے اس کو مشکوک بنانے کی کوشش کی اور علامہ سیدمرتضلی کے حالات میں بیکھا کہ

لوگوں میں کتاب نج البلاغہ کے بارے میں جوامیر المونین علی ابن ابی طالب کے کلام کا مجموعہ ہے اختلاف ہے کہ وہ انہی (سید المرتضٰی) کا جمع کردہ ہے یا ان کے بھائی سید رضی کا اور بعض کہتے ہیں کہ یہ جناب امیر کا کلام ہی نہیں ہے بلکہ جے جامع سمجھا جاتا ہے، اس کی تصنیف ہے۔ واللہ اعلم

قَلُ اختلف الناس في كتاب نهج البلاغة السجموعه من كلام على ابن ابي طالب السجموعه من كلام على ابن ابي طالب الله في الله الله على ابن ابي طالب والنه الله الذي النها الذي جمعه و نسبه اليه هو الذي وضعه والله اعلم

یدا مربہت قابل کوان و کہ کہ البلاغہ کے بارے میں اختانی آ واز ڈھائی صدی کے بعد بھی نجے البلاغہ کے مرکز میں مینی بغداد یا ملک عراق کے کہ کہ جربے بلند نہیں ہوئی، بلکہ مغربی کی زبان سے میہ واز ڈھائی صدی کے بعد بھی اور قیروان و قرطبہ میں جس سلطنت کے زیر اثر علماء کی پرورٹی ہور ہی تھی وہاں ابن فلکان مغربی کی زبان سے میہ واز بلند ہور ہی ہے طاہر ہے کہ بدلوگ جنہیں اختلف الناس المجار ہے یہ سلمان وارا لخلافہ کے کوئی فرمد دارا فراد نہیں ہیں ور خداختلف العلماء، اختلف المحققون، اختلف الا دیا الیے کوئی وقیح کہا جار ہے بیسلمان وارا لخلافہ کے کوئی فرمد دارا فراد ہملکت مغربیہ کے بوجہ میں جنہیں ہے کہ یہ کتاب سیدرضی الفاظ ورج کے بارے کی بھی جو بات کی بھی کی ورد ہملکت مغربیہ کے دو فودا سے اطلاعات کوجواس کتاب اوراس کے جامع کے بارے میں بھیتان کو بھی، پیش نہیں کرتے بلکہ بیالناس اموی سلطنت کے بار کے بیس کرتے بلکہ بیالناس اموی سلطنت کے بار کے بار کے بار کی بھی بھی کہ ورد ہملکت مغربیں کو تھے، پیش نہیں کرتے بلکہ وام کے جذبات کی بلنی کے لئے خودائیں کو وائیس کو جواس کتاب اوراس کے جامع کے بار سے میں بھیتان کو تھے، پیش نہیں کرتے بلکہ وام کے جذبات کی بار کے کے خودائیں کو تھی بیش کرد بیا ہے اس کو جواس کہ بھیتان کو تھی میں کہ کہا ہم کہ کہا کہ میں کہ ہو ایکن کو جواس کتاب ان میا ہم کہ کہا ہم اسے کام علی ہی تہا ہم کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہا ہم اسے کام علی ہی تہا ہم کہ کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہا کہا ہم کہا کہا ہم کہا ہم کہا ہم کہا کہا ہم کہا کہا ہم کہا کہا ہم

ڈو ہے کو تنکے کا سہارا بہت ہوتا ہے۔اگر چہ علامہ ابن خلکان نے اپنے ضمیر کی تحریک سے بہت صد تک اپنے کو نیج البلاغہ کے

مندرجات سے پھی کم واحاد یہ پیٹیرومطالب کے تاولوں سے ہمیشدگام لیتے رہے اور بالکل ان احاد یہ کے انکار کی جرائے نہیں گ۔
مناظرانہ ضرورتوں سے انکار نصوص کا ہیں۔ جمان جس کا مظاہرہ وہبی نے کیا ہے ہیں بڑھتے بڑھتے مرزاغلام احمدصا حب قادیا نی کے زمانہ
مناظرانہ ضرورتوں سے انکار نصوص کا ہیں۔ جمان کی مظاہرہ وہبی آئیں وفات میٹے کے خیال کوپیش کرنے کی ضرورت ہوئی۔ صرف اس
میں یہاں تک آیا کہ شروع شروع عیسائی مبلغین سے مناظرہ میں آئیں وفات میٹے کے خیال کوپیش کرنے میں، البذا اس کوختم کرنا چا ہے۔ ان سب کا
انگار کردیا اور آخر میں خود ان کے دعوے مسیحت کے لئے ایک راستہ بن گیا۔ یہی جذبہ ترقی کرکے اب اہل قر آن کے ہاتھوں، جن کی
نمائندگی طلوع اسلام وغیرہ کررہ میں، یہاں تک پہنچا ہے کہ وہ دیکھتے ہوئے کہ طبری اور دو ہرے مضرین اور مورضین سب کے اور ان
کے انگار کی یہی بنیاد ہے کہ ان کوگوں نے شیعوں کے موافق چیزیں درن کی ہیں۔ لبذا یہ سب جوعات ہے جو عمارت ایک غلط اساس
برقائم کی جاتی ہے اس کا آخری انجام بہی ہوتا ہے۔ کاش، یوگوگ حقیقت کو صرف حقیقت کے اعتبار سے دیکھتے اور پھرا ہے جذبات کو
اس کے ماتحت لانے کی کوشش کرتے جوایک عام مسلمان کا فریضہ ایمانی ہے۔ چہ جائیکہ وہ افراد جوا ہے کوعلی اسلام قرار دیے ہوں یا
دینا میں اس حیثیت سے متعارف ہوں۔

اس کے بعد کی صدیوں میں میددروازہ پاٹول پاٹ کھل ہی گیا تھا۔ چنانچیاب تو مناظرہ کے میدان کا میہ بہت ہی علم ہتھیار بن گیا کہ جب نہج البلاغہ کا کوئی کلام پیش ہوتوا سے غلط کہددیا جائے۔اس کے بعد پھرموجودہ دور میں تو اور بھی بہت سے جذبات کا رفر ما ہو گئے ہیں۔مثلاً تجدد پند طبقے کابیر جمان کہ حورت ہر بات میں مرد کے برابر ہے، جب تیج البلاغد کے مندرجات سے مجروح ہوتا ہے تواس جذب کے تحفظ کے لئے بیٹا بت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ مید حضرت علی کا کلام نہیں ہے۔ اس لئے کہ اس میں عورتوں کی تنقیص ہے اورموجودہ سائنس سے اس کے نظریات کو نکراتے ہوئے دیکھا جاتا ہے تو سائنس کو اصل قرار دے کراس کا افکار کر دیا جاتا ہے کہ بیہ حضرت علیٰ کا کلام ہے۔ مجھی اس جذبہ کے ماتحت کواس میں الن علوم وفنون کی حقیقتوں کا اظہار ہے جے بعد والے اپنے وقت کا کارنامہ سمجھتے ہیں پیکہاجا تا ہے کہ پیکلام بعد کی پیدادار ہے۔اس لئے کہاس وقت عرب میں پیعلوم وفنون تھے ہی نہیں۔ یہاں تک کہ کی ایک لفظ مثلأ سلطان بمعنى بإدشاه كوحادث قرارو ب كراس لفظ كے استعمال كونتج البلاغة ميں اس كى دليل بنايا جاتا ہے كه بير جناب امير كى زبان ہے نہیں نکل سکتا۔ حالانکہ بیسب باتیں صرف اپنی خواہشوں کے تکمیل کا ایک بہانہ ہیں اور اپنے مرقومات کواصل قرار دے کر حقیقتوں کو ان کا تالع بنالینے کا کرشمہ ہے۔قرآن مجید میں درج شدہ حقائق کب ایسے ہیں جواس وقت کے عربول کومعلوم ہوں اور ا حادیث رسول ا کے بہت سے معارف کب اُس دفت کی دنیا کومعلوم تھے جو باب مدینۃ العلم کے اقوال میں کچھے ایسے علوم وفنون کے انگشاف پرتعجب کیا جائے ،جن کواس وقت کی دنیا کوخرنے تھی۔ ہر لفظ جس کے لئے کسی قدیم عربی شعر کوسند میں پیش کیا جاتا ہے ظاہر ہے کہ اس شعر سے پہلے اس کے ماخذ کا ہمیں علم نہیں ہوتا در شداس شعر کو ہم سند ہی قرار دینے کی کیول زحمت محسوں کرتے ، تو کیااس تصور کو حقیقت قرار دیے کر کہ اس کے پہلے میلفظ کیوں نہیں ہے ہم اس شعر کا انکار کردیں گے یاسیح طریقہ میہ ہوگا اوریہی اصول معمول بہہے کہ اس شعر میں اس لفظ کے وجود سے خود ہم یہ نتیجہ نکا لتے ہیں کہاس لفظ کا زبان عرب میں رواج تھا۔ ای طرح ہم آخر لفظ سلطان میں بیاصول کیوں اختیار کرتے ہیں کہ ہم اپنے اس مزعومہ کو وحی منزل قرار دیں کہ پیلفظ حادث ہاور کلام عرب میں موجود نتھی ۔خود جناب امیر علیہ السلام کے

کلام میں اس کا دار د ہونااس کا ثبوت کیوں نہ ہو کہ بیلفظ چاہیے عام اکثریت کی زبان پر جاری نہ ہو،کیکن وہ کلیتۂ مفقو دنہیں تھی اور اس کا شاہدیبی کلام امیر الموشین کیوں قرار نہ پائے ۔ پھرالسلطان کو گفظی طور پرجمعنی ملک قرار دینے کی ضرورت ہی کیا ہے جبکہ وہ جمعنی مصدری لینی عکومت واقته اراورغلبیقینی موجود فقااور قرآن مجیدیین بھی اس کے نظائر موجود ہیں۔ ذریعہ غلبہ ہونے ہی کی بناء پر دلیل کوسلطان کہا گیا ہے جس طرح اس اعتبارے اس کو ججت کہا جاتا ہے اور یہی معنی مصدری بعد میں اسی شکل اختیار کر کے جمعنی ملک ہو گئے ہیں تو اس يس كياد شواري بيك اذا تغير السلطان تغير الزمان يس بم السلطان كوحاكم كمعنى مين نبيس، بلكه كومت وافتد اركم عني ميس لیں ، جو ہماری زبان میں جمعنی حاتم برابررائج ہے ۔ لفظی طور پر بیمعنی نہ کہیں کہ جب باوشاہ بدلتا ہے تو زمانہ بدل جا تا ہے ، بلکہ بیم عنی کہیں ، کہ جب اقتدار بدلتا ہے تو زمانہ میں بھی تغیر ہوجا تا ہے۔ نتیجہ وہ ہی ایک ہے مگر وہ ہمارا مزعومہ بھی اگر ہمیں بہت عزیز ہوتو اس صورت میں محفوظ رہتا ہے۔غرض بیسب بے بنیادیا تیں ہیں، جو کسی اصول روایت ودرایت بیمنطبق نہیں ہوتیں ۔خلفاء کے بارے میں کیج البلاغہ میں ہرگز کوئی الیں بخت بات نہیں ہے جو دوسری کتابوں میں موجود نہ ہواور جناب امیرعلیہ السلام کے ان رجحانات کےمطابق نہ ہوجو مسلم الثبوت حیثیت ہے دوسر ہے کتب اہل سنت ہیں بھی موجود ہیں۔الین صورت میں اس فتم کے الفاظ کا حضرت کی زبان برآ ٹاتواس کا ثبوت ہے کہ دہ آ ہے کا کلام ہے۔ ہاں اگر آ ہے کے واقعی رجحانات کے خلاف اس میں الفاظ ملتے تو اس پر توغور کرنے کی بھی ضرورت ہوتی کہ وہ کس بناء پر ہیں یا آئیں کسی مجبوری کا متیجہ قرار دینا پڑتا جیسے بعض علماء کے خیال مطابق للنہ بلاء فلان والا خطبہ یجی نوعیت رکھتا ہے۔ مگروہ کلام جوابینے مشکلم کے خیالات کا نمایاں طور پر آئینہ بردار ہواُ سے تو کسی حیثیت سے اس مشکلم کی طرف نسبت سیجے مانے میں تامل کا کوئی سبب ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہا وجودا بن خلکان کے اس اظہار تذبذ ب اور ذہبی کے اس جسارت انکار کے پھر بھی منصف مزاج اور حقیقت پیندعلماء مختفقین بلاتفریق مذہب وملت کیج البلاغہ کے مندرجات کو کلام امیر المومنین مانتے رہے اوراس کا ظہار کرتے رہے جن میں ہے کچھافراد کا جوسر وست پیش نظر ہیں ذیل میں تذکرہ کیا جاتا ہے۔

(۱) علامہ شخ کمال الدین محمد ابن طلحہ قریثی شافعی متوفی <u>۱۵۲ ہ</u>ا پئی کتاب مطالب السؤل فی مناقب آل الرّسول میں جو ککھنؤ میں بھی طبع ہوچکی ہے علوم امیر الموشینؓ کے بیان میں لکھتے ہیں۔

واربعها علم البلاغة والفصاحة وكان فيها الماما لايشق غبارة و مقلما لا تلحق اثارة و من وقف على كلامه المرقوم الموسوم بنهج البلاغة صار الخبر عنلة عن فصاحته عيانا والظنُ يعلو مقامه فيه إيقانا

چوتے علم نصاحت و بلاغت آپ اس میں امام کا درجہ رکھتے تھے جن کے گر دقدم تک بھی پنچنا ناممکن ہے اور ایسے پیشر و تھے، جن کے نشان قدم کا مقابلہ نہیں ہوسکتا اور جو حضرت کے اس کلام میں مطلع ہو جو نیج البلاغہ کے نام سے موجود ہے اس کے لئے آپ کی فصاحت کی سامی خبر مشاہدہ بن جاتی ہے اور آپ کی بلندی مرتبہ کا اس باب میں گمان یقین کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔

#### دوسرى جگه لکھتے ہیں

النوع الخامس فى الخظب والبواعظ ممانقلته الرواة وروته الثقات عنه عليه

پانچویں قتم ان خطب اور مواعظ کی شکل میں ہے جس کو راویوں نے بیان کیا ہے اور قات نے حضرت سے ان کوفال

السلام قداشتهل كتاب نهج البلاغة المنسوب اليه على انواع من خطبه و مواعظه الصادعة باوامر هاونوا هيها المطلعة انوار الفصاحة والبلاغة مشرقة من الفاظها و معانيها الجامعة حكم عيون علم المعانى والبيان على اختلاف

طرف دی جاتی ہے۔ وہ آپ کے مختلف قتم کے خطبول اور پوعظوں پرمشتمل ہے جواینے اوامر و**نواہی کولممل طور** پر ظاہر کرتے اور فصاحت و بلاغت کے انوار کواینے الفاظ و معانی ہے تابندہ شکل میں نمووار کر نے اورفن معانی ویبان کے اصول شکل میں نمودار کرتے اور فن معاتی و بیان کے اصول اور اسرار کو اینے مختلف انداز بیان میں ہمہ گیر صورت ہے طام کرتے ہیں۔

اس میں مندر جات نہج البلاغہ کومعتبر د ثقیداویوں کے بیانات کا حوالہ دیتے ہوئے یقنی طور پر کلام امیر المومنین تشکیم کیا ہے۔ایک جگہ جومنسوب کی لفظ ہے اس سے کوئی فلط فہنی نہیں ہونا جا ہے، وہ بحثیت مجموعی کتاب بشکل کتاب سے متعلق ہے اور بیظامرے کہ بید کتاب امیر الموشین کی جمع کرده نہیں ہے۔ کتاب تو حقیقتا سیدرضی ہی کی ہے گرعوام مجازی طور پریانا واقفیت کی بناء پر یونہی کہتے ہیں کہ ہیہ امیر المونین کی کتاب ہے۔ بینبست اس کلام کے لحاظ ہے دی جاتی ہے جواس کتاب میں درج ہے اور اس لئے اس کل پرعلام ابن طلحہ نے منسوب کی لفظ صرف کی ہے جو بالکل ورست ہے اس سے اصل کلام کے بارہ میں ان کے وثو تی واطمینان کوکوئی وھی کانہیں پہنچتا۔

> امام الفصاحة فهو امام الفصحاء و سيل البلغاء وعن كلامه قيل دون كلام الخالق و فوق كلام المحلوقين و منه تعلم النّاس الخطابة والكتابة

وليا قال محقن ابن ابي محقن

لمعاوية جئتك من عند اعيى الناس قال لم

ويحك كيف يكون اعيسى الناس فوالله

ماسن الفصاحة لقريش غيره ويكفى

هلذا لكتاب الذى نحنشار حولا دلالة

اہل بلاغت کے سرگردہ ہیں ،آ ب ہی کے کلام کے متعلق ید مقولہ ہے کہ وہ خالق کے کلام کے یعجے اور تمام مخلوق ككلام سے بالاتر باور آپ بى سے دنیانے فطابت و بلاغت کے فن کوسکھا۔

اس کے بعد عبد الحمید بن بجی اور ابن نباتہ کے دواقوال درج کئے گئے ہیں جن کا تذکرہ ہم پہلے کر چکے ہیں پھر لکھا ہے۔

اور جب محقن بن الی محقن نے (خوشامد میں)معاویہ سے کہا رہے ہیں اس امر کو ثابت کرنے کیلئے کافی ہے کہ حضرت

کیا ہے اور سج البلاغہ کتاب جس کی نسبت حضرت کی

(٢) علامد ابو حامد عبد الحميد ابن مبة الله المعروف بابن الى الحديد مدائن بغدادى متوفى 100 هد جنهول في ال كتاب كى مبسوط شرح لکھی ہوہ حضرت امیر علیہ السلام کے فضائل ذاتیہ میں فصاحت کے ذیل میں لکھتے ہیں۔

فصاحت کی آپ کا بہ عالم ہے کہ آپ فصحا کے امام اور

کہ میں سب سے زیادہ گنگ تحص کے پاس سے آیا ہوں معاویہ نے کہا کہوائے ہوتم بروہ گنگ کیونکر کیے جاسکتے ہیں حالاتکہ خدا کی قتم فصاحت کا راستہ قریش کوسوا ان کے کسی اور نے نہیں دکھایا ہے اور یہی کتاب جس کی ہم شرح لکھ

فصاحت میں وہ بلندورجدر کھتے ہیں کدکوئی آپ کے ساتھ على انه لا يجاري في الفصاحة ولا نهيں چل سكتااور بلاغت ميں آپ كامقابله نهيں كياجا سكتا۔

علامه مذكور دوسر مع موقعه يركع بين-

ان كثير من فصوله داخل في باب

المعجزات المحملية الاشتمالها على

الاحبار الغيبية وحروجها من وسع

يباري في البلاغة

الطبيعة البشرية

اس کتاب کے اکثر مقامات حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم کامعجزہ کیے جاسکتے ہیں۔اس لئے کہوہ عیبی خبروں پر مشتمل ہیں اور انسانی طاقت کے حدودے باہر ہیں۔

مالائكم علامدابن افي الحديدايي معتقدات ميل جوشيعيت كے خلاف ميں بورے دائخ ميں اور اس لئے نہم البلاغ ميں جہال جہاں ان کے معتقدات کے خلاف چیزیں ہیں ان کو کافی زحت پیش ہوئی ہے، گمراس کے باد جود کی ایک مقام پر بھی وہ اس شک وشبہ کا

خطبہ شقشتے وغیرہ کے تشریحات میں انہول نے اپنے معتقدات کا اظہار کردیا ہے اور امیر المونین کے الفاظ کومعاذ للدآپ کے بشری جذبات کا نقاضہ قرار دیا ہے۔ بدأ موراس تصور کو ختم کردیتے ہیں کہ انہوں نے اس کتاب میں اس شیعہ رئیس کو بشری جذبات کا تقاضہ قرار دیا ہے۔ بیاُ موراس تصور کوختم کردیتے ہیں کہانہوں نے اس کتاب ہیں اس شیعہ رئیس کی خوشامد مدنظر رکھی ہے جس کے نام پر انہوں نے بہ شرح معنون کی تھی۔ ابن العلقی شیعہ ضرور تھے، مگر و⊪سلطنت بنی عباس کے وزیر تھے اور بیہ کماب دولت عباسیہ کے سقوط سے پہلے ان کے دورِ وزارت میں کھی گئی ہے۔اوّل تو اگر خوشامد مدنظر ہوتی تو وزیر کے بجائے خودخلیفہ وقت کے جذبات کا لحاظ کرنا زیادہ ضروری ہوتا۔ دوسرے طاہر ہے کہ سلطنت عباسید کے وزیر ہونے کی بناء پرخوداین العلقی بھی کھل کرایہ پی تخص کے خلاف کوئی اقدام نیس کر سکتے تھے جو حکومت وقت کے مذہب کے موافق کوئی بات کیے نہ وہ خود ہی ایسے جذبات کا علانبیا ظہار کرتے تھے۔ پھراگر ان کی خوشامہ ہی پیش نظر ہوتی تو ابن الی الحدیدای کتاب میں شیعیت کی رد کیوں کرتے اورخلافت ثلاثہ کوشروع سے لے کرآ خرتک

بفتر ہِ امکان مضبوط کرنے کی کوشش کس لئے کرتے۔ان کا پیطرزعمل صاف بتار ہاہے کہ انہوں نے اس کتاب میں اپنے حقیقی خیالات

اور جذبات کو برابر پیش نظر رکھا ہے۔وہ اگر نہج البلاغہ کی صحت میں ذراسا شک وشبہ کا بھی اظہار کر دیتے تو وہ اُس سے زیارہ ابن اللقمی

کے لئے تکلیف دہ نہیں ہوسکتا تھا جتنا خدا کی طرف اس غلط کا م کومنسوب کرنا کہ وہ مفضول کو فاضل برتر جمح دیے دیتا ہے۔ یاا میر المومنین ا

کے اقوال کومعاذ اللہ نفسانیت برجمول کرنا جوخطبہ شقشقیہ وغیرہ کی شرح میں انہوں نے لکھڈ الا ہے۔ بلکہ ایک شیعہ کے لئے ان الفاظ کے

کلام امیرالمومنین ہونے ہے اٹکارکردیناا تناصد منہیں پہنچاسکتا اورحصرت علی ابن ابی طالب کی اتنی بڑی تو بین نہیں ہے جتنا بیضور کرنا

کہ حضرت نے معاذ اللہ حقیقت کےخلاف صرف اپنی ذاتی رنجش کی بناء پر بیالفاظ فرماد یئے ہیں۔اس سے صاف ظاہر ہے کہ ہرگز اہن

ا بی الحدید کوابن الملقمی کی کوئی خاطر داری اظهار خیالات میں پیش نظر نتھی اوراس کتاب پرابن العلقمی نے اگر کوئی انعام دیا ہوتو پیصرف

اظہار نہیں کرتے کہ بیشا یدامیر المونین کا کلام نہ ہو۔ بلکہ خطب شقشقیہ تک میں جوسب سے زیادہ ان کے جذبات کے مضامین برمشمل

ہے وہ اس امر کو بقوت تشکیم کرتے ہیں کہ بیعلی ابن ابی طالب علیہ السلام کا کلام ضروراور اس کے خلاف ہرتضور کو دلائل کے ساتھ رد کر

دیتے ہیں۔انہوں نے خطبہ ہی میں قدم المفضول علی الفاضل خدانے (معاذ اللہ) کسی مصلحت وغیراُفضل پرمقدم کردیا اوراسی طرح

اُن کے وُسعتِ صدراورسَعت نظراورخمَل کا ثبوت ہے کہ انہوں نے ایک مخالف مذہب کے ایک علمی کارناہے کی صرف علمی کارنامہ ہونے کی بناء پرقدر کی جو کہان کے خودعقا کدوخیالات سے متضادمضامین پربھی مشتمل تھا۔میرے خیال میں تو ابن الحدید نے اپن سدیت کواس کتاب میں اتناضرورت سے زیادہ طشت از بام کیا ہے کہ اس ساتھ کی تھم کی رورعایت کا تصور بھی پیدا ہونا غلط ہے۔

- (۳) ابوالسعادات مبارك مجدالدين ابن اثير جزرى متونى ٢٠١ هف اپنى مشهور كتاب نهايييس جواحاديث وآثار كافات كى شرح مے موضوع پر ہے۔ کثیر التعداد مقامات پر نج البلاغہ کے الفاظ کومل کیا ہے۔ ابن اثیر کی حیثیت فقط ایک عام لغوی کی نہیں ہے بلکہ وه محدث بهي بين \_ اگر صرف ادبي اجميت كے لحاظ سے ان كوان الفاظ كاحل كرنا ہى ضرورى تفاتو دواس كونى البلاغه كانام لكه كر درن کرتے پھروا قعدتو پیے کہ اگر اس کووہ کلام امیر الموشین جھتے ہی نہ بتو انہیں اس کتاب میں جوصرف احادیث اور آثار کے طل کے ليكسى كى ب،ان لغات كوجگه بى ندوينا جيا جي كيونكه اصطلاحي طور پراٹر صرف صحابدا ورمتاز تابعين كى زبان سے فكلے ہوئے اقوال کو کہتے میں سمی متاخر عالم کی کتاب کے الفاظ نہ حدیث میں داخل ہیں اور نداثر میں ۔ ان کا ان الفاظ کوجگہ دینا ہی اس کا ثبوت ہے کہ وہ اس کوسیدرضی کا کلام نہیں سجھے بلکہ کلام امیر المونین قرار دیتے ہیں۔ پھر مید کدان لغات کو درج کرنے میں ہرمقام پرتصریجاً وه حدیث علی کی لفظ کا ستعال کرتے ہیں، جیسے لغت جو پی میں مندحدیث علی یونبی فتق الاجواء وثق الارجاء میں زیادہ تران الفاظ كاتذكره حديث على كي لفظول كے ساتھ اور كہيں پرخطبة على ہے، جيسے لغت لوط ميں في خطبة على والطھا بالبلة حتى لزبت ايك جگه لغت الميم ميں بيرالفاظ ميں كلام على مات قيمها وطال تائيمها۔اى لغت اسل ميں في كلام علي كے الفاظ ميں اور ايسے ہى دوا يک جگه اور باقی تمام مقانات برحدیث علی کلها ہے اور جوم کا تیب کے الفاظ میں ، انہیں کتاب علی کہدرورج کیا ہے۔ ان تمام مقامات کو استخصار عساتهه مم في اين كتاب "فتح البلاغة كاستناد "مين درج كياب جواماميمشن كلعنو عي الكيم مولى ب-
- (۴) علامه سعد الدين تفتاز اني متوفى <u>91 كي ه</u>شرح مقاصد مين لكھتے ہيں واذ اهوا تحصم لساناعلى مايشھد به كتاب نج البلاغة -حضرت سب نے زیادہ فصیح اللمان بھی تھے،جس کی گواہی کتاب نیج البلاغددے رہی ہے۔
- (۵) جمال الدين ابوالفضل محمد بن عمر مبن على افريقي مصرى متوفى اليرهانهون في بهايد كي طرح البي عظيم الثان كتاب التسان العرب میں مندرجہ ذیل الفاظ کو کلام علی کتے ہوئے حل کیا ہے۔
- (٤) علامه علاء الدين قو هجي متوفي هي ٨ هشرح تجريد مين قول محقق طوى المتحهم لسانا كي شرح مين لكھتے ہيں على مايشھد به كتاب نج البلاغة وقال البلغاءان كلامه دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق جس كى شاہد ہے۔ آپ كى كتاب تيج البلاغه اور ابل بلاغت كا قول ج آپ كا كلام خالق كے نيچاور تمام تلوق كے كلام سے بالاتر ب
- (2) محمد بن على بن طباطبائي معروف بدا بن طقطتى الني كتاب تاريخ الفخرى في الآ ذاب السلطانية والدول الاسلامية مطبوعة مصرص ٩ ميس

بہت ہے لوگوں نے كتاب نج البلاغه كى طرف توجه كى جو عدل ناس الى نهج البلاغة من كلام امير امير الموشين حضرت على ابن ابي طالب عليه السلام كاكلام المومنين على ابن ابي طالب فأنه الكتاب

اللى يتعلم منه الحكم و المواعظ والخطب والتوحيل والشجاعة والزهل و علوًّا لهبَّة و ادنى فوائلة الفصاحة والبلاغة

ہے کیونکہ وہ کتاب ہے کہ جس سے حکم اور مواعظ اور توحید اورز بداورعلو ہمت،ان تمام باتوں کی تعلیم حاصل ہوتی ہے اوراس کاسب سے ادنی فیض فصاحت و بلاغت ہے۔

- (٨) علامه محدث طلطا ہر پنتی مجراتی ، انہوں نے بھی مجمع بحار الانوار ، نہایہ کی طرح احادیث و آثار کے لغات ہی کی شرح میں کھی ہے اورانہوں نے بھی الفاظ تج البلاغہ کو کلام امیر الموثین شلیم کرتے ہوئے ان کی شرح کی ہے۔
  - (٩) علامه احمد بن منصور كازروني افي كتاب مفتاح الفتوح مين امير الموشين كحالات ميس لكهية إلى-

و من تامل في كلامه و كتبه و محطبه ورسالاته علمان عليه لإيوازى علم احل وفضائله لا تشاكل فضائل احل بعل محمل صلّى الله عليه وسلّم ومن جملتها كتاب نهج البلاغهوايم الله لقل وقف دونه فصاحة الفصخا وبلاغة البلغاء وحكمة

جوحفرت كے كلام اور خطوط اور خطبول اور تحريرول يرغوركى نگاه ڈالے اُسے معلوم ہوگا کہ حضرت کاعلم کسی دوسرے علم کی طرح اور حضرت کے فضائل پیٹمبڑ کے بعد کسی دوسرے کے فضائل کے قبیل نے ہیں تھے۔(یعنی بدر جہازیادہ تھے)اور انہیں میں ہے کتاب کیج البلاغہ ہے (اس کے معنی یہ ہیں کہ مصنف کے پیش نظر بہ حقیقت تھی کہ حضرت کے کلام کا ذخیرہ سیج البلاغہ کے علاوہ بھی کثرت کے ساتھ موجود ہے اور سے صرف أس كاايك جز ب-اورخدا كوتهم آب كي فصاحت کے سامنے تمام فصحا کی فصاحت اور بلیغوں کی بلاغت اور تحکماءروز گارکی حکمت مفلوج و معطل ہوکررہ جاتی ہے۔

(١٠) علامه يعقوب لا مورى شرح تهذيب الكلام مين آفقى كى شرح مين لكهي مين-

ومن اداد مشاهلة بلاغته ومسامعة جرفخس آپ كي نصاحت كود كيمنااور آپ كي بلاغت كومننا ان ينسب هٰذالكلام البليغ الى رجل شيعى

فصاحته فلينظرالي نهج البلاغة ولا ينبغى عابتابو،وه في البلاغه برنظر كرادرا يكصيح وبلغ كلام كو سى شيعه عالم كى طرف منسوب كرنا بالكل غلط ہے۔

- (۱۱) علامه شخ احمه بن ابن مصطفح معروف به طاشکیری زاده این کتاب شقائق نعمانیه فی علاء دولة عثانیه قاضی قوام الدّین پوسف کی تصانیف کی فہرست میں لکھتے ہیں۔
  - و شرح نهج البلاغة الامام الهمام على بن ابي طالب كرم الله تعالى وجهه
- (۱۲) مفتی دیارِمصر پیعلامہ شخ محمد عبدہ متو فی ۳<u>۳ سا</u>ھ جن کی اس عقی جمیل کے مشکور ہونے سے انکارنہیں کیا جاسکتا کہ انہوں نے مصر اور بیروت وغیرہ اہل سنت کے علمی مرکز وں کی نیج البلاغہ کے فیوض ہے بہرہ مند بنانے کا سامان کیااور وہاں کے باشندول کوان كسبب ساس جليل القدر كتاب كا تعارف بوسكا-انبول في تهج البلاف كواية تقيرى حواثى كساته مصريين يهيوايا-جس

کے بہت سے ایڈیشن اب تک شائع ہو چکے میں اوروہ اپنے اس مقدمہ میں جوشروع کتابت میں درج کیا ہے اپنی اس دہشت و حیرت کا ظہار کرتے ہوئے جونج البلاغہ کے حقائق آگیں عبارات سے اُن پر طاری ہوئی ہے تحریر کرتے ہیں -

كان يخيل الى فى كل مقام ان حروباشبت وغارات شنت وان للبلاغة دولة وللفصاحة صولة وان الاوهام عرامة وللريب دعارة وان حجافل الخطابة وكتائب النارابة في عقود النظام و صفوف الانتظام تنافحبالصفيح الإبلج والقويم الاملج وتبثلج البهج بروائع الحجج فتفل من دعارة الوسادس وتصيب مقاتل الخوانس فها انا الا والحق منتصر والباطل منكسر ومرج الشك في حمود و هرج الريب في ركود وان مدبر تلك الدولة وباسل تلك الصولة هو حامللوائها الغالب امير المومنين على بن ابى طالب بل كنت كلّما انتقلت من موضع الى موضع احسن بتغير المشاهل وتحول المعاهل فتارة كنت إجلني في عالم يعمره من البعاني ارواح عاليه في حلل من العبارات الزاهية تطوف على النفوس الزاكية وتلانومن القلوب الصافية توحى اليها رشادها وتقوم منها منادها و تنفربها عن ملاحض المزال الى جواد الفضل والكمال وطورا كانت تنكشف لي الجُمل عن وجود باسرة وانياب كاسرة وارواح في اشباحُ النمور ومحالب

النسور قل تحفدت للوثاب ثم انقضت للاحتلاب فحلبت القلوب عن هوا ها واحلات الخواطر دون مرماها واغتالت فاسل الا هواء وباطل الاراء واحيانا كنت اشهدان عقلانورانيالا شيبه حلقا جسلاانيا فصل عن الموكب الالهي واتصل بالروح الانسان فخلعه عن غاشيات الطبيعة وسمابه الى الملكوت الاعلىٰ ونبابه الىٰ مشهدالنور الا جلے وسكن به الى عمار جانب التقليس بعلا استخلاصه من شوائب التلبيس وأنات كاني اسمع خطيب الحكمة ينادى باعلياء الكلسة واولياء امرالامة يعرفهم مواقعالصواب ويبصرهم مواضع الارتياب و يحذرهم مولق الاضطراب و يرشد هم الى دقائق السياسة ويهديهم طرق الكياست ويرتفع بهم الى منضات الرياسته ويصعدهم شرفالتلبير ويشرف بهم على حسن المصير

دم شکار برٹوٹ بڑتے ہیں اور دلوں کو ان کے ہوا وہوس کے مرکز ول سے جھیٹ کرلے جاتے ہیں اور تنمیروں کو بہت جذبات سے زبردشی علیحدہ کردیتے اورغلط خوا ہشوں اور باطل عقیدوں کا قلع قمع کردیتے میں اور بعض اوقات میں جیسے مشاہرہ کرتا تھا کہ ایک نورانی عقل جوجسمانی مخلوق ہے کسی حیثیت ہے بھی مثابہ نہیں سے خداوندی بارگاہ سے الگ ہوئی اور ما ویت کے حجابوں نے نکال لیا اور اُنے عالم ملکوت تک پہنجا دیا اور تجلیات ریانی کے مرکز تک بلند کردیا اور لے حاکر عالم قدس میں اس کوساکن بنا دیا اور بعض لمحات میں معلوم ہوتا تھا کہ حکمت کا خطیب صاحبان اقتذار اورقوم کے اہل حل وعقد کو لاکار رہا ہے اور انہیں سیجے راہتے ہر چلنے کی دعوت دیے رہاہے اوران کی غلطیوں پرمتنبہ کرر ہاہے اورانہیں سیاست کی باریکیاں اور تدبر و حکمت کے دقیق ملے سمجھا رہا ہے اور ان کی صلاحیتوں کو حکومت کے منصب اور تذ ہروسیاست کی اہلیت پیدا کر کے مکتل بنار ہاہے۔

اس میں علامہ محموعبدہ نے جس طرح بقینی طور پراس کو کلام امیر المونین تسلیم کیا ہے اس طرح اس کے مضامین کی حقانیت اور اس کے مندرجات کی سچائی کا بھی اعتراف کیا ہے۔ وہ کہ رہے ہیں کہ اس کتاب کے مضامین حق کی فتح اور باطل کی شکست اور شکوک واو ہام کی فنا اور تو جات ووساوس کی بیخ کنی کا سبب ہیں اور وہ شروع ہے آخر تک انسانی روح کے لئے روحانیت وطہارت اور جلال و کمال کی تعلیمات کے حال ہیں۔

علامہ محمورہ کونیج البلاغہ سے اتن عقیدت بھی کہوہ اسے قرآن مجید کے بعد ہر کتاب کے مقابلہ میں ترجیح کا مستحق سیحق تھے اور یہ انہوں نے اپنا بیا عقاد بنایا ہے کہ جامعہ الاسلامیہ میں اس کتاب کی زیادہ سے زیادہ اشاعت ہونا اسلام کی ایک صحیح غدمت ہے اور بیہ صرف اس لئے کہ دہ امیر المونین ایسے بلند مرتبہ صلح عالم کا کلام ہے چٹانچہ دہ کھتے ہیں۔

ليس في اهل هذه اللغة الاقائل بان كلام سرر بي زبان والول يس كوئي ايمانيس جواس كا قائل نه بو

ہرمقام پر (اس کے اثنائے مطالعہ میں) مجھے ایبا تصور ہور ہاتھا کہ جیسے اڑا ئیاں چھڑی ہوئی ہیں۔ نبر وآ زمائیاں ہور ہی ہیں۔ بلاغت کا زور ہے اور فصاحت پوری قوت ہے حملہ آور ہے۔ تو ہمات شکست کھار ہے ہیں ۔ شکوک و شبهات بیجهم بدر م بین دخطابت کے فکر صف بست ہیں۔طلاقتِ لسّان کی فوجیس ششیرزنی اور نیزہ بازی میں مصروف ہیں، وسوسوں کا خون بہایا جارہا ہے اور تو ہمات کی لاشیں گرر ہی ہیں اور ایک دفعہ سیمسوں ہوتا ہے کہ بس حق غالب آ گیا اور باطل کی شکست ہوگئ اور شک وشبه کی آگ بچه گئ اور تصور ات باطل کا زورختم ہوگیا اوراس فتح ونصرت کا سہرااس کے علمبر داراسداللہ الغالب علی ابن انی طالب کے سر ہے۔ بلکداس کتاب مے مطالعہ میں جتنا جتنا میں ایک جگہ ہے دوسری حکمت شکل ہوا میں نے مناظرہ کی تبدیلی اور مواقف کے تغیر کو محسوں كيا بهي ميں اپنے كوا يے عالم ميں يا تاتھا جہال معانى کی بلندروحیں خوشنما عبارتوں کے جامے پہنے ہوئے ہا کیزہ نفوس کے گرد چکر لگاتی اور صاف دلوں کے نزدیک آگرانہیں سیہ ھے رہتے پر چلنے کا اشارہ کرتی اورنفساني خوامشول كاقلع قمع كرتى اورلغزش مقامات ہے متنفر بنا کرفضیات و کمال کے راستوں کا سالک بناتی ہیں اور بھی ایسے جملے سامنے آجاتے ہیں جومعلوم ہوتا ہے کہ تیوریاں بڑھائے ہوئے اور دانت نگالے ہوئے ہولناک شکلوں میں آگے بڑھ رہے ہیں اور الیی روحیں ہیں جو چیتوں کے پیکروں میں اور شکاری پرندوں کے پنجوں کے ساتھ حملہ پرآ مادہ ہیں اور ایک

\$45566455688565666556

كهامير المومنين على ابن افي طالب عليه السلام كاكلام كلام خدا و کلام رسول کے بعد ہر کلام سے بلندر زیادہ پُر معانی اور ز ہادہ فوائد کا حامل ہےللبذاز بان عرلی کے نفس ذخیروں کے طلاب كالنبيد كتاب سب سے زيادہ مسحق ہے كدوہ اسے ايية محفوظات اورمنقولات مين اجم ورجه پر رتھيس اوراس کے ساتھ ان معانی ومقاصد کے بیجھنے کی کوشش کریں ، جواس كتاب كے الفاظ میں مضمر ہیں۔

الامام على بن ابي طالب هو اشرف الكلام وابلغه بعد كلام الله تعالىٰ و كلام نبيه و اغزر لامادة وارفعه اسلوبا واجمعه لجائل المعانى فاجدار بالطالبين لنفائس اللغته وَالطامعين في التدرج المواقيها ان يجعلوا هٰذا الكتاب اهم محفوظهم وافضل مأثور هم مع تفهم معانيه في الاغراض التي جاءً ت لا جلها و تامل الفاظه في المعاني التي صيغت للللالة عليها ليصيبوا بللك افضل

غاية وينتهوا الى حير نهاية-

یہ داقعہ ہے کہ علا مرجم عبدہ کی بیکوشش بورے طور پر ہار آ درجھی ہوئی۔ایسے نگ نظری کے ماحول میں جبکہ علمی دنیا کا بیافسوس ناک رویہ ہے کہ خود اہل سنت کی وہ کتابیں جواہل ہیت معصوبین ہے یا حضرت علی ابن ابی طالبؓ متعلق ہیں آنہیں زیادہ تر ایران کے شیعی مطبعوں نے شائع کیا ہے۔ مگرمصرو بیروت وغیرہ کے علمی مرکز دن نے نہیں بھی قابلِ اشاعت نہ تمجھا۔مثلاً سبط ابن جوزی کتب سیر میں پوری علمی جلالت سے یاد کئے گئے ہیں مگران کی کتاب تذکرہ صرف اس لئے سوادِ اعظم کی بارگاہ میں درخو راعتنانہیں مجھی گئی کہ اِس میں اہل بیت رسول کے حالات زیادہ ہیں۔ای طرح حافظ نسائی کی خصائص وغیرہ مگر نیج البلاغداییے تمام مندرجات کے باوجود جن سے سواد اعظم کواختلاف ہوسکتا ہے پھر بھی مصراور پیروت کے علمی حلقوں میں بوری بوری مقبولیت اور مرکزیت رکھتی ہے۔اس کے مسلسل ایڈیشن شائع ہوتے ہیں اور مدارس اور یو نیورسٹیول کے نصابوں میں واخل ہے۔ بیصرف ہندوستان یا پاکستان کی مناطرا نہ : ہنیت اوراس کی مسموم فینا ہے کہ یہاں کے مدارس میں اکثر اس کے ساتھ وہ سلوک کیا جاتا ہے جوخالص عیعی کتاب ہے ہونا حیا ہے ۔ علامہ شخ محرعبدہ نے نہ صرف اس کتاب پرحواش لکھ دیے اور اسے طبع کر دیا بلکہ دہ اپنی گفتگوؤں میں برابراس کی تبلیغ کرتے رہتے تھے۔ چنانچیمجلّہ الہلاںمصرنے اپی جلد نمبر ۳۵ کے شارہ اوّل بابت نومبر ۱۹۲۷ء کے صفح ۷۸ پر چارسوالات علمی طبقہ کی تؤجہ کے لئے شاکع کئے تھے جن میں یہولاسوال میرتھا کہ

وہ کوئی کتاب یا کتابیں ہیں جن کا آپ نے دورشاب میں ماهو الكتاب اوا لكتب التي طالعتبو ها في مطالعه كيا توانبول نے آپ كوفائدہ يہنچايا اوران كا آپ كى شبابكم فافادتكم وكان لها اثرفي حياتكم

اس سوال کا جواب جواستاد شخ مصطفی عبد الرزاق نے دیاہے، وہ شارہ دوم بابت دسمبر <u>۱۹۲۲ء کے صفحہ</u> ۱۵ اپرشائع ہواہے، اس

طالعت بارشاد الاستاذ المرحوم الشيخ يين في استادم وم شيخ محم عبره كى برايت عديوان

محمل عبلاديوان الحماسه ونهج ماساورنج البلاغكامطالعكيا

عبدامسے انطا کی بھی جن کی رائے اس کے بعد آئے گی ، اس کا ذکر کیا ہے کہ علامہ شرعبدہ نے مجھے فر مایا کہ اگرتم جا ہے ہو کہ انشاء پر دازی کا در جبرحاصل کرو، توامیر المومنین حصرت علی کوا پنااستاد بناوادران کے کلام کواپنے لئے چراغی ہدایت قر ار دو۔

موصوف کا پیمقیدہ نیج البلاغہ کے متعلق کہ وہمام و کمال امیر الموشین کا کلام ہے، اتنا نمایاں تھا کہ ان کے تمام شاگر دجوان کے بعدے اب تک مصرے بلند پایداسا تذہ میں رہے، اس حقیقت سے واقف تھے۔ چنانچداستاو محرکی الدین عبدالحمید مدرس کلیانغت عربیہ جامعۂ از ہرجن کے خودخیالات ان کی عبارت میں اس کے بعد پیش ہوں گے، اپنے شائع کردہ ایڈیشن کے مقدمہ میں لکھتے ہیں۔

عسيت أن تسلل وأى الاستاد الاصام ممكن عِمّ أس بارك بين استادام في محموده كرائ وریافت کرنا چاہتے ہوجنہوں نے اس کتاب کوخواب گمنا می ہے بیدار کیااوران ہے بڑھ کرکوئی و عت اطلاع اور باریکی نگاه میں مانا بھی نہیں جاسکتا تو اس سوال کا جواب بہے کہ ہم یقین کے ساتھ کھد سکتے ہیں کہ دہ اس كتاب كوتمام وكمال امير الموثنينٌ كا كلام بجھتے تھے۔

الشيخ محمل عبلاه في ذلك و هوالذي بعث الكتاب من مرقلة ولم يكن احل اوسع منه اطِلاعًا ولاادق تفكير او الجواب على هذا تساؤل انا نعتقد انه رحمه الله كان مقتنعاً يان الكتاب كله للامامم على رحمه الله

علامہ مجمع عبدہ کا بیمقدمہ جس کے اقتباسات ہم نے درج کتے ہیں خود دنیائے ادبیت میں کافی اہمیت رکھتا ہے چنانچے سیداحمہ باشی نے اپنی کتاب جواہرالا دب حصداول میں صفحہ کا ۱۸،۳۱۳ پراسے تمام و کمال درج کر دیا ہے اوراس پرعنوان قائم کیا ہے وصف کیج البلاغة للامام المرحوم الشيخ محم عبده التوفي ٢٢ ١١ هـ

(١٣) ملك عرب كےمشہورمصنف،خطيب اور انشاء برداز يشخ مصطفے علا ئيني استاذ النفسير والفقه والأ داب العربيية في الكلية الاسلاميه بیروت، اپنی کتاب ارج گالز ہر میں زیرعنوان کیج البلاغه واسالیب الکلام العربی ایک مبسوط مقالہ کے تحت میں تحریر کرتے ہیں۔

بہترین چرجس کا مطالعہ بلندمعیاراد بی کےطلب گاروں کو لازم ہےوہ امیر المومنین علی علیہ السلام کی کتاب سیج البلاغہ ہے اور یمی وہ کتاب ہے جس کے لئے خاص طور پر سے مقدمه کھا گیا ہے۔ اس کتاب میں بلیغ کلام اور ششدر کردینے والے طرز بیان اور خوش نما مضامین اور مختلف نظیم الثان مطالب ایسے ہیں کہ مطالعہ کرنے والا اگران کی سیح مزاولت کرے تو وہ اپنی انشاء پردازی اپنی خطابت

من احسن ماينبغي مطالعته لبن يتطلب الاسلوب العالى كتاب نهج البلاغه للامام على رضى الله عنه وهوالكتاب الذي انشأت هٰذا المقال لاجله فان فيه من بليغ الكلام والاساليب الملاهشة والمعاني الرائقة ومناحى الموضوعات الجليلة مايجعل مطالعه اذازاوله مزاولة صحيحة

#### بليغافي كتابته وحطابته ومعانيه

اوراپی گفتگومیں ملاغت کےمعیار پر بورااتر سکتاہے۔

اس کے بعد لکھتے ہیں کہ اس کتاب ہے کثیر التعداد افراد بلکہ اقوام نے استفادہ کیا ہے جن میں سے ایک کا تب الحروف بھی ہے۔ میں ان تمام افراد کو جوعر بی کے بلنداسلوب تحریر کے طالب اور کلام بلیغ کے جویاں ہوں اس کتاب کے حاصل کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ (۱۳) استاذ محمد کردعلی رئیس مجمع علمی ومثق نے الہلال کے چارسوالات کے جواب میں ، جن میں سے تیسر اسوال بیتھا کہ ماتھی الکتب التی تنصحون لشیان الیوم بقر اُتھا۔ وہ کون می کتا ہیں ہیں جن کے پڑھنے کی موجودہ زمانہ کے نوجوانوں کو آپ ہدایت کرتے ہیں۔ اس سوال کے جواب میں کھھا ہے۔

اذاطلب البلاغة في اتم مظاهر ها والفصاحة التي لم تشبهها عجمة فعليك بنهج البلاغة ديوان خطب امير البومنين على بن ابي طالب ورسائله الى عماله يرجمع الى فصل الانشاء والمنشئين في كتابي- "القاديم والحاديث" طبع بمصر

اگر بلاغت کا اس کے مکتل ترین مظاہرات کے ساتھ مشاہدہ مطلوب ہواوراس فصاحت کوجس ہیں ذرہ ہر بھی زبان کی کوتا ہی شامل نہیں ہے دیکھا ہوتو تم کونج البلاغہ کا مطالعہ کرنا چاہئے ، جوامیر المونین علی ابن ابی طالب کے خطب و مکا تب کا مجموعہ ہے۔ تفصیل کے لئے ہماری کتاب '' القدیم و الحدیث' مطبوعہ مصر ۱۹۳۵ء فصل الانشاء والمنشؤن دیکھنا جاہے۔

یہ جواب الہلال کی جلد نمبر پینتیس کے شارہ نمبر ۵بابت ماہ مارچ کے <u>۱۹۲</u> ویس صفحہ ۲۵۵ پرشائع ہوا ہے۔

(10) استاذ محمر کی الدین المسادس فی کلید اللغہ العربید بالحامع الازھر جنہوں نے نگا البلاغہ پرتعلیقات تحریر کے ہیں اور علامہ شخ محمر عبدہ کے حواثی برقر اررکھتے ہوئے بہت سے تحقیقات وشرح کا اضافہ کیا ہے اور ان حواثی کے ساتھ یہ کتاب مطبع استقامہ مصر میں طبع ہوئی ہے۔ انہوں نے اس ایڈیشن کے شروع میں اپنی جانب سے ایک مقدمہ بھی تحریر کیا ہے جس میں نبج البلاغہ کے استنادواعتبار پرایک سیر حاصل بحث کی ہے۔ اس کے ضرور کی اجزاء یہاں درج کے جاتے ہیں۔

وبعد فه كا كتاب نهج البلاغه وهوما اختارة الشريف الرضى ابوالحسن محمد بن الحسن الموسوى من كلام امير المومنين على بن ابى طالب الذى جمع بين دفتيه عيون البلاغة وفنونها وتهياء تبه للناظر فيه اسبابالفصاحة و دنامنه قطانها اذكان من كلام افصح الخلق بعد الرسول صلى الله عليه وسلم

کے ضروری اجزاء یہاں درخ کئے جاتے ہیں۔

ریکتاب نیج البلاغد امیر الموشین علی بن ابی طالب علیہ
السلام کے کلام کا وہ امتخاب ہے جوشریف رضی ابوالحن
محمد بن حسن موسوی نے کیا ہے۔ بیدوہ کتاب ہے جو
اپنے دامن میں بلاغت کے نمایاں جو ہر اور فصاحت
کے بہترین مرقع رکھتی ہے اور ایسا ہونا ہی چاہئے۔
کیونکہ وہ الیش حض کا کلام ہے، جورسول الدصلی اللہ علیہ
وسلم کے بعد تمام خلق میں سب سے زیادہ قصیح البیان سب
دنیادہ قدرت کلام کا مالک اور قوت استدلال میں

منطقاد اشدهم اقتدار اوابرعهم حجة واملكهم لغة يلايرها كيف شاء الحكيم الذى تصدر الحكمة عن بيانمه والخطيب الذي يملاء القلب سحرلسانه العالم الذي تهيّاله من خلاط الرّسول وكتابة الوحى والكفاح عن اللاين بسيفه ولسانه منلا حلااثته مالم يتهيا الاحل سوالاهذا كتاب نهج البلاغة وانابه حفى منذطراء السن وصيعة الشباب فلقل كنت اجل واللي كثير القراءة فيه وكنت احلاعسى الا كبريقضى معه طويل الساعات يردد عباراته ويستخرج معانيها ويتقبل اسلوبه وكان لهما من عظيم التاثير على نفسى ما جعلني اقفوا برهما فاحله من قلبي المحلّ الاوّل واجعله سبيري الذي لايمل واينسبي الذي اخلواليه اذا عزّ الانيس-

زياده اورالفاظ لغت عرني يرسب سے زياوه قابور كھنے والا تھا کہ جس صورت سے جاہتا تھا، انہیں گردش دے دیتا تھااوروہ بلندمر تبہ علیم جس کے بیان سے حکمت کے سوتے پھوٹے میں اوروہ خطیب جس کی جادوییانی دلول کوجردین ہے۔ وہ عالم جس کے لئے پیغیبر کندا کے ساتھ انتہائی روابط اور وحی کی کتابت اور دین کی نصرت میں شمشیر و زبان دونوں سے جہاد کے ابتدائی عمر سے دہ مواقع حاصل ہوئے جوسی دوسرے کوان کے سوا حاصل نہیں ہوئے سے ہے کتاب کیج البلاغہ! اور میں اینے عنفوانِ شاب اور ابتدائے عمر ہی ہے اس کا گرویدہ رباہوں، کیونکہ میں اپنے والدكود كيمنا تھا كەوەا كىژاس كتاب كويرشقے تھاوراپنے بڑے چیا کوبھی دیکھنا کہ وہ گھنٹوں بڑھتے رہتے اس کے معانی کو مجھتے رہتے اور اس کے انداز بیان پرغور کرتے رہتے اوران دونول بزرگواروں کامیرے دل پرا تنابڑااثر تھا،جس نے مجھے بھی ان کے تقش قدم پر چلنے کے لئے مجبور کر دیا اور میں نے اس کتاب کواسینے قلب میں سب سے مقدّم درجہ دے دیا۔اے اینے موسِ تنہائی قرار دیا جوہمیشہ میرے لئے دہستگی کا باعث ہے۔

اس کے بعدعلامہ مذکور نے اُن اشخاص کا ذکر کیا ہے جن کار بحان یہ ہے کہ وہ اسے شریف رضی کا خود کلام قرار دیتے ہیں ان کے خیالات کا جائزہ لیتے ہوئے موصوف رقم طراز ہیں کہتے ہیں کہ سب سے اہم اسباب جواس کتاب کے کلام امیر الموشین نہ ہونے سے متعلق پیش کئے جاتے ہیں، صرف چار ہیں۔ پہلے یہ کہ اس میں اصحاب رسول کی نسبت ایسے تعریفات ہیں جن کا حضرت علی علیہ السلام سے صادر ہونا تسلیم نہیں کیا جاسکتا۔ خصوصاً معاویہ طیحہ زبیر، عمر و بن عاص اور ان کے اتباع کے بارے میں سب وشتم تک موجود ہے۔ وصرے اس میں لفظی آرائش اور عبارت میں صنعت گری اس حد پر ہے جو حضرت علی علیہ السلام کے زمانے میں مفقور تھی۔ تیسرے اس میں تشییبات و استعادات اور واقعات و مناظر کی صورت کشی اتن مکمل ہے جس کا پید صدر اسلام میں اور کہیں نہیں ملت اس کے ساتھ عکمت و فلٹ کی اصطلاحیں اور مسائل کے بیان میں اعداد کا بیش کرنا ، یہ یا تیں اُس ذمانہ میں رائج نہ تھیں چوشے اس کتاب کی اگثر عبارتوں سے علم غیب کے ادعا کا پید چاتے ہے ، جو حضرت علی ایسے یا کہاز انسان کی شان سے بعید ہے۔

خدا گواہ ہے کہ ہمیں ان اسباب میں ہے کسی ایک میں اور ان سب میں مجموعی طور پر بھی کوئی واقعی دلیل، بلکہ دلیل نماشکل بھی

اس دعوے کے ثبوت میں نظر نہیں آتی جوان لوگوں کا مدعا ہے۔ بلکہ انہیں تو ایسے شکوک وشبہات کا درجہ بھی نہیں دیا جاسکتا جو کسی حقیقت کے مانے میں تھوڑا سا دغد غربھی پیدا کر سکتے ہوں اور جن کے رفع کرنے کی ضرورت ہو۔ پھر انہوں نے ایک ایک کر کے ہم بات کور دبھی کیا ہے۔ پہلی بات کے متعلق جو کچھ انہوں نے کہا ہے اُس کا خلاصہ سے ہے کہ رسول کے بعد مسئلہ خلافت میں طرزع مل ہی ایسا اعتبار کیا گیا، جس نے فطر تا حضرت علی علیہ السلام کو شکایت ہونا ہی چاہئے تھی اور آپ کی خلافت کے دور میں اہل شام نے آپ کے خلاف جو بغاوت کی ، اُس سے آپ کو تکلیف ہونا ہی چاہئے۔ ہم دور کے متعلق آپ کے جس طرح کے الفاظ ہیں وہ بالکل تاریخی حالات کے مطابق ہیں ، اُس لئے اس میں شک و شبہ کا کیا تھی ہے۔

دوسری اور تیسری دلیل کا جواب سے ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالبؓ کا سامر تبہ نصاحت اور حکمت دونوں بیس کسی اور شخص کو حاصل نہیں تھا، تو پھر آپ کے کلام کی خصوصیتیں اس دور بیس کسی اور کے پہال ال ہی کیونکر سکتی ہیں۔ رہ گیا تیج و قافیہ کا التزام، وہ آپ کے پہال اس طرح نہیں جس سے آور د ظاہر ہویا معانی پراس کا اثر پڑے اور اس حد تک قافیہ د غیرہ کا التزام اس دور میں عموماً رائج تھا۔

چوقی دلیل کے جواب میں علامہ فدکور نے جو کہا ہے وہ ہمارے فہ ہیں عقائد کے بےشک مطابق نہیں ہے، مگروہ خوداُن کے نقطہ نظر کا حامل ہے، وہ کہتے ہیں کہ جھے میں جو علی ایسے علیم نظر کا حامل ہے، وہ کہتے ہیں کہ جھے میں جو علی ایسے علیم انسان سے بعید نہیں ہے۔ جسیا کہ ہم نے کہا، یہ جواب انہوں نے ماوی ذہبنت کے مطابق دیا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اگر خدا کے دیئے ہوئے علی غیب کا مظاہرہ بور علی غیب کا مظاہرہ باعث انکار قرار دیا جائے تو اکثر احادیث نبویہ تھی اس زدمیں آ جا کیں گی اور خدا کی طرف سے علم غیب کا مظاہرہ تو اکثر قر آن کی آبیات سے نمودار ہی ہے۔ پھر قر آن کی آبیوں کا بھی انکار کرتا چا ہے اور اگر علم الہی کی بناء پران آبیات کو تسلیم کیا جائے تو اکثر قر آن کی آبیات سے علم میں اس طرح کی باتوں کے تذکرہ پر بھی کسی حرف گیری کا موقع نہیں ہے۔

(۱۲) اُستاذیشن محمد حسن نائل المرصفی نے بھی نئے البلاغه کی ایک شرح لکھی ہے جودار الکتب العربیہ سے شائع ہوئی ہے۔اس کے مقدمہ میں کلمة فی اللغة العوبیه کاعنوان قائم کرکے لکھتے ہیں۔

ولقد كان المجلّى في هذاة الحلبة على صلوات الله عليه وماحسبني احتاج في اثبات هذا الى دليل اكثر من نهج البلاغة ذلك الكتاب الذي اقامه الله حجة واضحة على إنّ عليًا رضى الله عنه قد كان احسن مشال حي النور القرأن وحكمته وعلمه و هداية واعجازة و فصاحته احتمع لعليً في هذا الكتاب مالم يجتمع لكبار الحكماء وافذاذ الفلاسفة

لی ایک شرت تعظی ہے جو دار الکتب العربیہ سے شاکع ہوتی ہے۔ اس ہیں۔

اس میدان میں سب سے آگے حصرت علی ابن ابی طالب بیے اور اس دعویٰ کا سب سے بڑا شہوت نہج البلاغہ ہے، جے اللہ نے ایک واضح ججت اس کی بنایا ہے کہ علی ابن ابی طالب قرآن کے نور اور حکمت اور علم اور ہدایت اور اعجاز اور فصاحت کی بہترین زندہ مثال تھے۔ اس میں حضرت علی کی زبان سے اتنی چیزیں کیجا ہیں، جو بڑے حکماء اور میں کی زبان سے اتنی چیزیں کیجا ہیں، جو بڑے حکماء اور سب کی زبان ملا کر بھی سیجانہیں ملتیں ۔ حکمت کی بلند شانیاں اور صحیح سیاست کے قواعد حیرت خیز موعظ اور موثر استدلال اس کتاب میں علی ابن ابی طالب

ونوابغ الربّانيين من أيات الحكمة السامية وقواعد السياسة المستقيمة ومن كل موعظة باهرة وحجة بالغة تشهدله بالفضل وحسن الاثر خاض على في هذا الكتاب لجّة العلم والسياسة والدين فكان في كل هذا المسائل نابغة مبرزًا-

(۱۷) استاذ گھرالز ہری الغمر اوی جنہوں نے مرصفی کی فدکور بالاشرح پر ایک مقدمتر کریمیا ہے اس میں طبقات الفصحاء کے عنوان کے تحت وہ لکھتے ہیں۔

> ولم ينقل عن احد من اهل هذا الطبقات منقل عن امير البومنين على بن ابى طالب كرّم الله وجهه فقد اشتبلت مقالاته على البواعظ الزهدية والبناهجج السياسة والزّواجر الدينية والحكم النفيسه والاداب الخلقية والدردالتوحيدية و الإشارات الغيبية والدّرر على الخصوم والنصائح على دجه العموم و قد احتوى على غرر كلامه كرم الله وجهه كتاب نهج البلاغة الذي جبعه وهذبه ابو الحسن محمد بن طابسر المشهور بالشريف الرضى رحمه الله واثابه وارضاء

ان تمام طبقات کے لوگوں میں سے کسی ایک سے بھی وہ کارنا مدفقل ہو کر ہم تک نہیں پہنچا، امیر المومنین علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہد کی زبانی پہنچا ہے۔ آپ کے مقالات زاہدانہ مواعظ، سیاسی مسلک اور دین ہدایات، نفیس فلفی بیانات، اخلاقی تعلیمات، توحید کے جواہر، غیبی اشارات، مخالفین کی ردو قدح اور عموی نصائح پر مشتل ہے۔ اور آپ کے کلام کے روشن اقتباسات پر مشتمل کتاب نیج البلاغہ ہے جے روشن اقتباسات پر مشتمل کتاب نیج البلاغہ ہے جے ابوائی رصی رحمہ اللہ نے

نے علم سیاست اور دین کے ہر دریا کی غواصی کی ہے

اور بیرٹا بت ہوتا ہے کہ آپ ان میں سے ہرشعبہ میں

يكنائے روز گارتھے۔

(۱۸) الاستاذ عبدالوهاب حمودة استاذ الادب الحدليث بكلية الأداب جامعه فواد الاول مصرن اپنے مقاله الآداء الاجتماعه في نهج البلاغة ميں جورسالة الاسلام قاہره كے جلد ٣،عدد ٣بابت ماه رمضان و سال هج مطابق جولائى مقاله الآداء الاجتماعه في نهج البلاغة من جورسالة الاسلام قاہره كے جلد ٣،عدد ٣بابت ماه رمضان و سال هجولائى مقاله على الله ع

وقلااجتمع له رضى الله عنه في كتاب نهج البلاغة ما يجتمع لكبار الحكماء وافذاذ الفلاسفة ونوابغ الربانيين من

حصرت علی ابن ابی طالب کی زبان سے کتاب نیج البلاغہ میں تن تنہا وہ تمام چیزیں اکٹھا ہوگئی ہیں جوا کابر علماء اور یکتائے روزگار فلاسفہ اور سربر آوردہ علمائے رہائیین سے مجموعی طور پر یکھا کی جاسکتی ہیں، بلند حکمت

أيات الحكمة السامية، قواعد السياسة البستقيبة و من كل موعظة باهرة، وحجة بالغة وآراء اجتباعية، واسس حربية، مها يشهل للامام بالفضل وحسن الاثر

بين گواه ہيں ۔

كاذكركيا باوراس ذيل مين لكھا ہے كہ يہ كتاب على ابن ابي طالب كي عظيم شخصيت كى مظهر ہے۔

(۱) عبد المسيح انطاكي صاحب جريده " العمران "مصر، جنهول نے امير الموشين كي سيرت ميں اپني مشهور كتاب "شرح قصيده علویہ' تحریر کی ہے اور وہ مطبع مجمسیس فبالہ مصرمیں شائع ہوئی ہے وہ اس کے صفہ • ۵۳ پرتحریر کرتے ہیں۔

الكتابة واشتغل في صناعة التحبير والتحرير بل هواستاذ كتاب العرب و معلمهم بلا مراع فما من اديب لبيب حاول اتقان صناعة التحرير الاوبين يليه القرآن ونهج البلاغة ذاك كلام الخالق وعليهايعول في التحرير والتحيير اذااراد ان يكون في معاشر الكتبة البجيدين ولعل

کی نشانیاں اور صحیح سیاست کے قواعد اور ہر طرح کا حيرت خيزموعظ اورموثر استدلال اوراجتماعي تصورات ببه سب امیر الموشینً کی فضیلت اور بهترین کارگزاری کا

اس میں کوئی کلام نہیں ہوسکتا کہ سیدنا حضرت علی امیر

المومنین قصیو ں کے امام اور بلیغوں کے استاد اور عرلی

زبان میں خطابت اور کتابت کرنے والوں میں سب

سے زیادہ عظیم المرتبت ہیں اور بیروہ کلام ہے جس کے

بارے میں بالکل سی کہا گیا ہے کہ بدکلام خلق سے بالا

اور خالق کے کلام سے نیچ ہے یہ ہراً س محض کا قول

ہوگا جس نے انشاء پردازی کے فنون سے واقفیت

حاصل کی ہوا در تحریر کا مشغلہ رکھا ہو، بلکہ آپ بلاشبہ تمام

عرب انشاء بردازوں کےاستاداورمعلم ہیں کوئی ادیب

ابیانہیں ہے جوتح ریے نن میں کمال حاصل کرنا جا ہے۔

مگریہ کہاں کے سامنے قرآن ہوگا اور کیج البلاغہ کہ

ا یک خالق کا کلام ہے اور دوسرا اشرف المخلوقین کا اور

نہیں پراعتاد کرے گا۔ ہروہ مخص جو جاہے گا کہ اچھے

لکھنے والوں میں اس کا شار ہو، غالبًا زبان عربی کی

خدمت کرنے والوں میں سب سے بڑا درجہ شریف

- (١٩) علامه ابونصريروفيسر بيروت يونيورش نے اپني كتاب على ابن ابي طالبً كي فصل اسمين امير المونين كة تارعر بي مين نيج البلاغه
- (٢٠) قاضى على ابن محمد شوكانى صاحب نيل الاوطار في الحي كتاب "اتحداف الاكسابو بالسانيد الداف اتو" طبع حيدرآ باد (باب النون) میں ننج البلاغہ کے لئے اپنی سند متصل درج کرتے ہوئے لکھاہے نہیج البلاغة من کلام علی د ضی الله عنه۔ بیر وہ حقیقت ہے جس کا متعدد عیسائی مختفتین نے بھی اعتراف کیا ہے۔

الاجدال أن سيدنا عليًا أمير البومنين هو امام الفصحأء واستاذ البلغاء واعظم من حطب وكتب فى حرف اهل لهلا الصناعة الالبآء وهذا كلام قد قيل فيه بحق انه فوق كلام الخلق و تحت كلام الخالق قال هذا كل من عرف فنون وهنالام اشرف السخلوقين افضل من حده لغة قريش الشريف

الرضى الذي جمع خطب واقوال وحكم ورسائل سيلنا امير المومنين من افوالا الناس واماليهم واصاب كل الاصابة باطلاقه عليه اسم "نهج البلاغة" و ما هذا الكتاب الاصراطها المستقيم لبن يحاول الوصول اليها من معاشر المتادّبين-

رضی کا ہے جنہوں نے امیر المونین کے بیر خطبے اور اقوال ادر حکیمانه ارشادات اور خطوط لوگول کے لیے مخفوظات اور مخطوطات ہے لیجا کیے ہیں اور انہول نے اِس کا نام'' کیج البلاغ' بھی بہت ٹھیک رکھا۔ بلاشبه بير بلاغت كاصراط متنقيم ہے ہراً س شخص كے لئے جواس منزل تک پینچنا جاہے۔

اس کے بعد انہوں نے شخ محم عبدہ کی رائے بیان کی ہے اور اس کے بعد لکھا ہے کہ ایک مرتبہ شخ ابراہیم یا زجی نے جواس آخری دور میں معققہ طور پرعر نبی کے کامل انشاء پر داز اور امام اساتذ ولغت مانے گئے ہیں جھے سے فر مایا کہ جھے اس فن میں جومبہارت حاصل ہوئی ہوہ صرف قرآن مجیداور نیج البلاغہ کے مطالعہ جسے میدونوں عربی زبان کے وہ نزانہ عامرہ ہیں جو بھی ختم نہیں ہو سکتے۔

(۲) فوادافرام البيتاني، استاذالآ داب العربية في كلية القدليس يوسف (بيروت) انهول نے ایک سلسلة علیمي کتابول کارواکع کے نام ے شروع کیا جس میں مختلف جلیل المرتبہ مصنفین کے آثار اللمی اور تصانیف سے مختصرا متخابات ،مصنف کے حالات ، کمالات ، كاب كى تاريخي تحقيقات وغيره كے ساتھ جھوٹے جھوٹے مجموعوں كى صورت ميں ترتيب ديئے بيں اور وہ كيتھلك عيسائى بريس (بیروت) میں شائع ہوئے ہیں۔اس سلسلہ کا پہلا مجموعہ امیر الموشین اور نیج البلاغہ سے متعلق ہے جس کے بارے میں مولف نے این مقدمہ میں تحریر کیا ہے۔

ہم سب سے پہلے اس سلسلہ کی ابتداء کرتے ہیں پچھ اننا نبلأ اليوم بنشر منتحبات من نهج انتخابات کے ساتھ کی البلاغد کے جواسلام کے سب سے البلاغة للامام على ابن ابي طالب اول سلے مفکر امام علی ابن ابی طالب کی کتاب ہے۔ مفكرى الاسلام-

اس کے بعد وہ سلسلہ شروع ہوا ہے جوسلسلہ روائع کی پہلی قسط ہے اس کا پہلاعنوان ہے'' علی ابن ابی طالبؓ' جس کے مختلف عناوین کے تحت میں امیر المومنین کی سیرت اور حضرت کے خصوصیات زندگی پر دوشنی ڈالی گئی ہے جوایک عیسائی کی تحریر ہوتے ہوئے پورے طور سے شیعی نقطہ نظر کے موافق نہ ہی کیکن پھر بھی حقیقت والصاف کے بہت سے جو ہرا پینے دامن میں رکھتی ہے۔ دوسراعنوال ہے'' تہج البلاغ'' اور اس کے ذیلی عناوین میں ایک عنوان ہے'' جمعہ'' دوسراعنوان ہے''صحة نسبعہ'' اس کے تحت میں لکھا ہے'' نہج البلاغه ' کے جمع و تالیف کو بہت زمانہ ہیں گز راتھا کہ بعض اہل نظر اور مورضین نے اس کی صحت میں شک کرنا شروع کیا ،ان کا پیشروا بن خلکان ہے جس نے اس کتاب کواس کے جامع کی طرف منسوب کیا ہے اور پھر صفدی وغیرہ نے اس کی پیروی کی اور پھر شریف رضی کے بسااوقات اپنے دادامرتضی کے لقب سے یاد کئے جانے کی وجہ ہے بعض لوگوں کودھوکا ہوگیا اور وہ ان میں اور ان کے بھائی علی بن طاہر معروف برسید مرتضی متولد ۱۲۲ ومتوفی سم ۱۰ و شن تفرقد نه مجھ سکے اور انہوں نے کی البلاغہ کے جمع کو ٹائی الذکر کی طرف منسوب

ن نصب علامت اعرابی ہے اور اس کے معنی ناصبیت کے بھی ہیں اور علامہ نے اس لفظ کو دوسرے معنی برجمول کیا ہے۔

کر دیا۔ جیسا کہ جرجی زیدان نے کیا ہے اور بعض لوگوں نے جیسے ستشرق کلیمان نے بیطرہ کیا کہ اصل مصقف کتاب کا سیدمرتفظی ہی کو قرار دے دیا ہم جب اس شک کے وجوہ واسباب پرغور کرتے ہیں تو ہر پھر کے پانچ امر ہوتے ہیں۔

اس کے بعد انہوں نے شک کے وہی اسباب تقریبا تحریر کئے ہیں جواس کے پہلے کی الدین عبد الحمید شارح نیج البلاغہ کے بیان میں گزر چکے ہیں اور پھر انہوں نے ان وجوہ کور دکیا ہے۔

(٣) بیروت کے شہرة آ فاق مسیحی ادیب اور شاعر پولس سلامه اپنی کتاب '' اول ملحمه عربیعید الغدیز'' میں جومطبعة النسر بیروت میں . شائع ہوئی ہے صفحہ اے، ۲۲ پر لکھتے ہیں۔

'' نہج البلاغ'' مشہورترین کتاب ہے جس میں امام علی علیہ السلام کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور اس کتاب سے بالاتر سوائے قرآن کے اور کسی کتاب کی بلاغت نظر نہیں آتی۔اس کے بعد حسب ذیل اشعار نیج البلاغہ کی مدح میں درج کئے گئے ہیں۔

هلاة الكهف للمعارف باب مشرع من ملاينه الاسرار

تنشرال ارفى كتاب مبين

سفر نهج البلاغة المختار اطلعته السماء في نوّار

هور وض من کل زہسر جنبی

والخرامى والفدو الجلنار

فيه من نضرة الورد العدارى فى صفاء الينبوع يجرى زلالا

كوثر ادانق ابعيد القرار بالعجر العيون في الاغوار

تلبع الشط والضفاف ولكن

بيمعارف وعلوم كامركز اوراسرار ورموز كالحلا موادروازه ب-

ير في البلاغه كيا ب، ايك روش كتاب ب بكهر عديد عموتى -

یے ہوئے بھولوں کا ایک باغ ہے جس میں بھولوں کی لطافت چشمول کی صفائی اور آ بکوٹر کی شیرینی جس نہر کی وسعت اور کنار بے تو آتھوں سے نظر آتے ہیں مگر مذتک نظریں تو نینچ سے قاصر ہیں۔

ند کورہ بالا ادباء محدثین کے کلام سے نیج البلاغہ کی لفظی اور معنوی اہمیت بھی ضمناً ثابت ہوگئ ہے اب اس کے متعلق مزید پھے لکھنے کی ضرورت نہیں۔

اب رہ گیا تھار نے فنی اصول ہے اس کتاب کا وہ درجہ جس اعتبار ہے ہم اس سے استدلال کر سکتے ہیں تو مجموعی طور پر ہھار سے نزویک اس کتاب کی مندرجات کی نسبت امیر الموشین کی جانب اس حد تک ثابت ہے جیسے صحیفہ کا ملہ کی نسبت امام زین العابدین کی جانب اس حد تک ثابت ہے جیسے صحیفہ کا ملہ کی نسبت امام زین العابدین کی جانب رہ گیا، خصوصی جانب یا کتب اربحہ کی نسبت ان کے قطم کرنے والوں کی جانب رہ گیا، خصوصی عبارات اور الفاظ میں سے ہرایک کی نسبت اطمینان وہ اسلوب کلام اور انداز بیان سے وابستہ ہے اور ان مندرجات کی مطابقت کے اعتبار سے ہے۔ ان ماخذوں کے ساتھ جوضح طور پر ہمارے یہاں مسلم الثبوت ہیں اصطلاحی حیثیت سے قد ماء کی تعریف کے مطابق جو

صحت کے خبر کے لئے وقو تی بالصدور کو کافی سجھتے ہیں۔ ان شرائط کے بعداس کا ہر جُوءِ سجھ کی تعریف ہیں واظل ہے اور معنا تحریب است اصطلاح کے مطابق جوسے کو با عتبار صفات راوی قرار دیتے ہیں۔ نیج البلاغہ کے مندر جات کو مرسلات کی حیثیت حاصل ہے مرسلات کی اہمیت ارسال کرنے والے کی شخصیت کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ ابن انی عمیر اور بعض جلیل القدر اصحاب کے بارے میں علاء نے بیدائے قائم کر کی ہے کہ ان تک جب خبر کی صحت ثابت ہوجائے تو پھران کے آئے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون راوی میں علاء نے بیدائے کہ ان کا قل کرنا خوداس کے اعتبار کی دلیل ہے اور اسی لئے کہ اسلات ابن انی عمیر عظم مند ہیں ہیں۔ اس بناء ہے۔ اس لئے کہ ان کا قل کرنا خوداس کے اعتبار کی دلیل ہے اور اسی لئے کہ مرسلات ابن انی عمیر عظم مند ہیں ہیں۔ اس بناء پرخود جناب سید رضی اعلی اللہ مقامہ کی جالت قدر ضرور اسے عام مرسلات سے ممتاز کردیتی ہے۔ پھر بھی مواعظ وتو ارت کی فیرہ کا ذرک بنیں بہ نیج البلاغہ کے مندر جات کو اور ادلہ کے ساتھ جو اس باب بنیں موجود ہوں اصول تعادل وتر اچھ کے معیار پر جانچیں گے اور بعض موقعوں پر ممکن ہے جو مند حدیث اس موضوع میں موجود ہواس بنی میں ہی خود ہوں اصول تعادل وتر آجے معیار پر جانچیں گے اور بعض موقعوں پر ممکن ہے جو مشد عدیث اس موضوع میں موجود ہواس بنی البلاغہ کی مجموع کی دینیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اس کا در ن اس طرح بر قرار رہنا ہے جس طرح کافی کی بعض حدیثوں کو کی وجہ نظر انداز کرنے کے بعد بھی کافی کاوزن ''سلم ہے۔

بہرصورت نج البلاغہ کے علمی واد لی اہمیت اوراس کے تقائق آئیں مضافین اورا ظلاتی مواعظ کا وزن نا قابل انکار ہے عمر ظاہر ہے کہ نج البلاغہ سے جہ کئی البلاغہ سے جہ کئی البلاغہ کے عامرہ جاران بیں مہارت رکھتے ہوں۔ غیر عربی داں اس خزید عامرہ سے فیش حاصل کرنے سے قاصر ہیں۔ ای لئے ایرانی فضلاء وعلاء کواس کی ضرورت محسوں ہوئی کہ وہ اس کے فاری ترجیے شائع کریں چنا نچہ متعدور جھے ایران میں اس کے شائع ہوتے رہے اوراب تک بیسلسلہ جاری ہے اردوز بان میں ابھی تک نج البلاغہ کا کوئی قابل اطمینان تعرور جھے ایران میں اس کے شائع ہوتے دیے اوراب تک بیسلسلہ جاری ہے اردوز بان میں ابھی تک نج البلاغہ کا کوئی قابل اطمینان ترجیم نہیں ہوا ہے بعض ترجے جوشائع ہوئے ان میں ہے کہ میں انفلا طربہت زیادہ تھے اور کی میں عبارات آرائی نے ترجمہ کے حدود کو ابنی نہیں اورا ہے خطمی کا الب نظر انداز کی بہتا ہوگئ اور بھی اختصار کی شدت نے ضروری مطالب نظر انداز کر دیے۔ جناب مولینا مفتی جھفر حسین صاحب جو ہندوستان و پاکستان میں کی تعارف کے بھائی نہیں اورا ہے خطمی کا الات کے ساتھ بلندی بیرت اور سادگی معاشرت میں جی فاص حب جو ہندوستان و پاکستان میں کی تعارف کے بھائی نہیں اورا ہے خطمی کا الات کے ساتھ بلندی سے اور سادگی معاشرت میں جی کو اس کا میں ہیں جو کہ بڑا اٹھایا اور کا فی محت و عرق ریزی سے اس کام کی بحیل فرمائی۔ سیست کی موری مشال ہے جس برمائی کہ اس ایک میں جو میں بھی خروری مشار جا ہے اس کا می نوان میں کی نہیں گی گیا اور واثی میں بھی ضرورت کو پورا کیا ہے جس پرمصف مہرو ح قابل مبارک باد ہیں۔ جھے بھین ہے کہ صاحب کے بیان میں کی نہیں کی نواد ایک اور مواثی میں جھے بھین ہے کہ مورورت کو پورا کیا ہے جس پرمصف مہروح قابل مبارک باد ہیں۔ جھے بھین ہے کہ صاحب کی دورا کیا ہے جس پرمصف مہروح قابل مبارک باد ہیں۔ جھے بھین ہے کہ صاحب کی وہ مستحق ہے جو کی الللہ موری الگیا ہی خیگر اُ۔

على نقى النقوى

م ج ۲ مکالی

#### سالے کو عواست از بہارش پیدا

ابواسحاق ابراہیم احمد ابن محمط مری بڑے یا یہ : بڑے پاید کے فقیہ ومحدث اور علم پرور وجو ہر شناس تھے۔ سیدنے ان سے بجین میں قرآن مجید کا درس لیا۔

علی ابن عیسیٰ ربعی: انہوں نے بیس برس ابوعلی فاری سے استفادہ کیااور نحو میں چند کتا ہیں لکھی ہیں۔سیدنے ان سے ایفناح ابو علی اور عروض وقوافی کی چند کتا ہیں پڑھیں۔

ابوالفقوح عثمان ابن جنی: علوم عربیہ کے بڑے ماہر تھے۔ دیوانِ تنبی کی شرح اوراُصول وفقہ میں متعدد کتا بیں کھی ہیں سیدنے ان ہے بھی استفادہ کیا۔

ابو بمرحمه ابن مویٰ خوارزی: بیاپ وقت میں مرج درس اور صاحب فتو کی تھے۔ سیدنے ان سے بھی استفادہ علمی کیا۔

ابوعبدالله شخصفیدعلیه الرحته: سیدرضی کے اساتذہ میں سب سے زیادہ بلند منزلت ہیں علم وفقا ہت اور مناظرہ وکلام میں اپنا مثل وظیر نہیں رکھتے تھے تقریباً دوسو کتابیں اپنی یا وگارچھوڑی ہیں۔

ابن ابی الحدید نے معد ابن فخار نے قال کیا ہے کہ ایک رات شخ مفید نے خواب دیکھا کہ جناب فاطمہ زبراحسن اور حسین علیما السلام کے ہمراہ مبجد کرخ میں تشریف لائیں اور ان سے خطاب کر کے فر مایا کہ اے شخ میر سے ان بچوں کو علم فقہ و دین پڑھا وُ شخ جب خواب سے بیدار ہوئے تو جیرت واستعجاب نے گھیر لیا اور ذبی خواب کی تعبیر میں الجھ کررہ گیا۔ اس عالم میں شبح ہوئی تو دیکھا کہ فاطمہ خواب سے بیدار ہوئے تو جیر مف میں تشریف لارہی ہیں اور ان کے دونوں سیدم تضی اور سیدرضی ان کے ہمراہ ہیں۔ شخ آئیں دیکھ کو تعظیم بنت الحسین کنیزوں کے جھرم مف میں تشریف لارہی ہیں اور ان کے دونوں سیدم تضی اور سیدرضی ان کے ہمراہ ہیں۔ شخ آئیں دیکھ کو تعلیم دین کے لئے کھڑ ہے ہوئی تو فر مایا ، اے شخ میں ان بچوں کو آپ کے سپر دکرنے آئی ہوں۔ آپ آئیس علم دین پڑھا تیں۔ بیس کررات کا منظر اُن کی نظروں میں پھر نے لگا جوں کے سامنے آگئی۔ آٹھوں میں آ نسوجر آئے اور اُن سے رات کا خواب بیان کیا ، جے س کر مب دم بخو د ہوکررہ گئے۔ شخ نے این دن سے آئیں اپنی توجہ کا مرکز بنالیا اور انہوں نے ہی اپنی صلح میں وہ بلند مقام حاصل کیا جس کی رفعت اینوں ہی کونظر نہ آتی تھی ، بلکہ دو سرے بھی نظریں اٹھا کر وہ مکونے رہ حاسے تھے۔

سیدعلیہ الرحمۃ علم وفضیلت میں بیگانہ روزگار ہونے کے ساتھ ایک بہترین انشاء پر داز اور بلند پاییخن طراز بھی تھے۔ چنانچہ ابو
علیم خبری نے آپ کے جواہر پاروں کو چارضخیم جلدوں میں جمع کیا ہے، جوشوکت الفاظ ،سلامت بیان ،حسن ترکیب اور بلندی اسلوب
میں اپنا جواب نہیں رکھتے اور پر کھنے والوں کی بیرائے ہے کہ انہوں نے لوچ ادب پر جوپیش بہا موتی ٹاکے ہیں ، ان کے سامنے کلام
عرب کی چیک دمک ماند پڑگئی اور بلا شہریہ کہا جا سکتا ہے کہ قریش بھر میں ان ہے بہتر کوئی ادیب وتخن رال پیدائیس ہوا۔ لیکن سیدعلیہ
عرب کی چیک دمک ماند پڑگئی اور بلا شہریہ کہا جا سکتا ہے کہ قریش بھر میں ان ہے بہتر کوئی ادیب و تخن رال پیدائیس ہوا۔ لیکن سیدعلیہ
الرحمہ نے بھی اُسے اپنے لئے وجہ نازش وسر ما بیا افتار ٹیس سمجھا اور نہ ان کے دوسرے کمالات وخصوصیات کو دیکھتے ہوئے ان کی طبح
موزوں کی روانیوں کو اتنی ایمیت دی جاسکتی ہے کہ شعر و تخن کو ان کے لئے وجہ فضیلت سمجھ لیا جائے۔ البتہ انہوں نے اپنے خصوص طرز رہا
نگارش میں جوعلی و تحقیق نقش آرائیاں کی ہیں ان کی افا ویت و معنویت کا پایدا تنا بلند ہے کہ آئیس سید کی بلندی نظر کا معیار تھم ایا جا سکتا ہے

### جامع نهج البلاغه علامه شريف رضى عليه الرحمه ك مختصر سوائح حيات

سیّدعلیہ الرحمہ کی زندگی کا ہر پہلواُن کے آباؤاجداد کے کردار کا آئینہ داراوراُن کی سیرت کا ہررخ انکہ اطہار کی پاکیزہ زندگیوں کا خمونہ تقا۔وہ اپنے علمی تجرّ علمی کمال، پاکیزگی اخلاق اور کسنِ سیرت واستغناء نفس کی دل آویز اداؤں میں اتنی کشش رکھتے تھے کہ نگا ہیں ان کی خوبی وزیبائی پرجم کررہ جاتی تھیں اور دل اس ورثہ دارعظمت ورفعت کے آگے تھکنے پرمجبور ہوجاتے تھے۔

آپ کا نام محمد ، لقب رضی اورکنیت ابوالحن تقی ۔ <u>وصع</u> هی میں سرز مین بغداد میں پیدا ہوئے اور ایک ایسے گھرانے میں آ نکھ کھولی جوعلم وہدایت کا مرکز اور عزت وشوکت کا محور تھا۔

ان کے والد بزرگوار ابواحمد حسین تھے جو پانچ مرتبہ نقابت آل ابی طالب کے منصب پر فائز ہوئے اور بنی عباس و بی بو بیا کے دور حکومت میں کیسال عظمت و بزرگی کی نظر سے دیکھے گئے۔ چنا نچہ ابونصر بہاءالد دلہ ابن بویہ نے انہیں الطاہر الاوحد کا لقب دیا اور ان کی حلالت علمی و شرافت نسبی کا ہمیشہ پاس و کھا خار کھا۔ ان کا خاندانی سلسلہ صرف چار واسطوں سے امامت کے سلسلہ زریں ہے ل جا تا کے حواس شجرہ نسب سے طاہر ہے ابواحمد حسین ابن موی ابن محمد ابن موی ابن اہراہیم ابن امام موٹی کاظم ۔ ۲۵ جمادی الاولی و موسم سے میں ستانو سے برس کی عمر میں انتقال فر مایا اور حائز سینی میں دفن ہوئے۔ ابوالعلاء معری نے ان کا مرشیہ کہا ہے، جس کا ایک شعریہ ہے۔

انتم ذووالنسب القصير فطولكم بادعاسي الكبراء والاشراف

" تمہارے اور امام کے درمیان بہت تھوڑے سے وسائط حائل ہیں اور تمہاری بلندیاں اکا برواشراف پر نمایاں ہیں۔"

آپ کی والد ہُ معظمہ جن کی شرافت و بلندی مرتبت کی طرف آ گے اشارہ ہوگا۔ یہاں پرصرف ان کا ثیجر ہُ نسب درج کیا جاتا ہے فاطمہ بنت ابحسین بن حسن الناصرا بن علی ابن حسن ابن عمرا بن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طائب ۔

ایسے نجیب و بلند مرتبہ ماں باپ کی اخلاقی مگہداشت وحسن بیت کے ساتھ آپ کو استاد ومر لی بھی ایسے نصیب ہوئے جواپنے وفت کے ماہرین با کمال اور ائمرفن مانے جاتے تھے۔ جن میں سے چند کا پہاں پرذکر کیا جاتا ہے۔

حسن ابن عبدالله سیرانی: نحود لغت وعروض وقوانی میں استاد کامل تھے۔ کتاب سیبویہ کی شرح اور متعدد کتابیں لکھی ہیں۔ سید نے بچپن میں اُن سے قواعد نحو پڑھے اور انبی کے متعلق آپ کامشہور نحوی اطیفہ ہے کہ ایک دن حلقہ درس میں نحوی اعراب کی مثل کرائے ہوئے بن میں اُن سے قواعد نحو پڑھے اور انبی کے متعلق آپ کامشہور نحوی اطیفہ ہے ہے۔ جب ہم رایت عمر خیاں تو اس میں علامت نصب کیا ہوگ ۔" آپ نے برجت جواب دیا۔" بسف حص عَدِّ ہے "اس جواب پر سیرانی اور دوسرے لوگ ان کی ذہانت وطباعی پر دنگ رہ گئے۔ حالانکہ انجی آپ کا من دس برس کا ہمی نہ تھا۔



## و بياجيه مؤلّف نج البلاغه علامه شريف رضي عليه الرحمهُ

حمد وستائش أس الله کے لئے ہے جس نے حمد کو اپنی نعتوں کی قیمت، ابتلاؤل سے بچنے کا ذریعہ، جنت کا وسیلہ اور این احمانات کے برحانے کا سببقرار دیا ہے۔ درود ہوائ کے رسول کر جو نبی رصت، پیشواول کا پیشوا اُست کا چراغ، دور مان شرات کا انتخاب، قدیم ترین بزرگیوں کا نچوڑ،رگ ویے میں سائے ہوئے فخر کی جیتی ، رفعت و بلندی کی برگ بیش وشر دار شاخ ہ اور آپ کے اہل بیت پر رحمت ہو جو تاریکیوں کے چراغ، اُمت کے لئے سامان رحمت ، دین کے روشن میناراورفضل و کمال کا بلندمعیار ہیں۔اللہ اُن سب پر رحت تا زل کرے۔الی رحت جواُن کے فضل و کمال کے شایان، اُن کے عمل و کردار کی جزاءاور اُن کی ذاتی و خاندانی یا کیزگی کے ہم یلّہ ہو جب تک صبح درخشاں لودی رہے اور جگمگاتے ستارے أبحر كر دُوسے رہيں ميں نے اوائل عمر اور شاخ جوانی کی شاراتی میں آئمہ علیم السلام کے حالات وخصائص میں ایک کتاب کی تالیف شروع کی تھی، جواُن کے تقیس واقعات اور ان کے کلام کے جوہر ریزوں پرمشتمل تھی جس کاغرض تالیف میں نے ای کتاب کے دییا چہ میں ذکر کیا ہے اوراس میں وہ حصہ، جوامیر المومنین علی صلّٰو ۃ اللّٰہ علیہ کے خصائص متعلق تفايا بيتحيل كويهنجاليكن زمانه كامزاحمتو ل اورشب وروز كى ركاولون نے بقيد كتاب يايي تكيل تك ندى نيخے دى جتنا حصد لكھا

أما بعد حمد الله الذي جعل الحمد ثبنا النعمائه ومعاذًا من بلائه و سبيلا الى جنانه و سببًالزيادة احسانه والصلوة على رسوله نبي الرحية، و امام الائبة، وسراج إلامة المنتخب من طينة الكرم وسلالة المجدل الأقدام ومغرس الفخار المعرق، وفرع العلاء البثير البورق. اعلىٰ أهل بيته مصابيح الظلم، وعصم الامم ومنار اللاين الواضحة، ومثال قيل الفضل الراجحة صلَّى الله عليهم اجمعين صلوة تكون أزاء لفضلهم ومكافاة لعملهم وكفاء لطيب فرعهم وأصلهم ماأنار فجر ساطع وحوى نجم طالع فاني كنت في عنفوان السن، وغضا ضة الغصن، ابتدأت بتاليف كتاب في خصائص الأئبة عليهم السلام يشتبل على محاسن أحبار هم وجواهر كلامهم حداني عليه غرض ذكرته في صلار الكتاب وجعلته أمام الكلام وفرغت من الخصائص الّتي تخص اوران کی تفسیر کے متعلق تو ابن خلکان کا بیقول نقل کیا گیا ہے کہ یعقد روجود مثله اس کی مثل پیش کرنا دشوار ہے۔انہوں نے اپنی مخضری عمر میں جوعلمی واد بی نقوش ابھارے ہیں دوعلم وادب کا بہترین سرمایہ ہیں۔ چنا نچیان کی چندنمایاں تصنیفات یہ ہیں حقائق الناویل ہی سخیص البیان عن مجاز القرآن ،مجاز است الآ ٹارالدہ یہ، خصائص الائمہ، حاشیہ خلاف النقها، حاشیہ ایصناح وغیر و مگران تمام تصنیفات میں آپ کی تالیف کردہ کتاب نجج البلاغہ کا پایہ بلند ہے کہ جس میں امیر الموشیق کے خطبات وتو قیعات اور محکم ونصائح کے انمول موتیوں کو ایک رشتہ میں پرودیا ہے۔

سید ممدوح کے علمی خدوخال کوان کی جمیت وخو دداری اور عالی ظرفی و بلند نظری نے اور بھی کھار دیا تھا۔ انہوں نے زندگی بھربی بویہ کے انہائی اصرار کے باوجودان کا کوئی صلہ وجائزہ قبول نہیں کیا اور نہ کسی کی زیرِ باراحسان ہو کرا پٹی آن میں فرق اور نفس میں جھاؤ ۔ آنے دیا۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ کے ہال فرزندگی ولادت ہوئی تو اس زمانہ کے رسم و رواج کے مطابق ابو عالب فخر الملک وزیر بہاء اللہ ولد نے ایک ہزار دینار بجوائے اور طبیعت شتاس و مزاج آشنا ہونے کی وجہ سے پر کہلوا بھیجا کہ بیدا ہیں کے جیجے جارہے ہیں۔ گر آپ نے وہ ویناروا پس کردیے اور میہ جواب دیا کہ بھارے ہاں کا وستو زمیں ہے کہ غیر عورتیں ہمارے عالات پر مطلع ہوں ، اس لئے دوسری عورتوں سے بی خدمت متعلق نہیں کی جایا کرتی ، بلکہ ہمارے گھر کی بڑی بوڑھیاں خود ہی اسے سرانجام دے لیا کرتی ہیں اور وہ اس دوسری عورتوں سے بی خدمت متعلق نہیں کی جایا کرتی ، بلکہ ہمارے گھر کی بڑی بوڑھیاں خود ہی اسے سرانجام دے لیا کرتی ہیں اور وہ اس

ای عزت نفس وا حساس رفعت نے انہیں سہارا دے کر جوانی ہی میں و قار عظمت کی اس بلندی پر پہنچا دیا تھا کہ جوعمر طویل کی کار
گزاریوں کی آخری منزل ہو سکتی ہے۔ ابھی ۲۱ سال کی عربتی کہ آل ابی طالب کی نقابت اور نجآج کی امارت کے منصب پر فائز ہوئے اس
زمانہ میں سیدونوں منصب بہت بلند سمجھ جاتے تھے۔ خصوصاً نقابت کا عہدہ تو اتناار فع واعلیٰ تھا کہ نقیب کو حدود کے اجراء اُمور شرعیہ کے
نفاذ ، با ہمی تنازعات کے تصفیہ اور اس قبیل کے تمام اختیارات حاصل ہوتے تھے اور اس کے فرائض میں بیجی واخل ہوتا تھا کہ مملکت کا
کنسب کی حفاظت اور ان کے اخلاق واطوار کی تگہداشت کرے اور آخر میں تو ان کی نقابت کا دائر ہ اتنا ہمہ گیرو وسیع ہوگیا تھا کہ مملکت کا
کوئی شہراس سے مستثنی نمتھا اور نقیب النقباء کے نقب سے یاد کے جانے گئے تھے۔ گرعمر کی ابھی سینتا کیس منزلیس ہی طے کرنے پائے تھے
کہ لائے ہے تھوں کہ نقیب موت نے ان کے دروازے پر دستک دی اور میہ وجودگرا می ہمیشہ کے لئے آئے تھوں سے رو پوش ہوگیا۔

لله عسرك من قصير طاهر ولرب عسر طال بالا دناس

'' تمهاری چھوٹی مگر پاک و پاکیز ہ عمر کی خوبیوں کا کیا کہنا!اور بہت ی عمرین تو گند گیوں کے ساتھ بڑھ جایا کرتی ہیں۔''

اُن کے بڑے بھائی علم الہدی سیر مرتضی نے جس وقت بیروح فرسامنظرد یکھاتو تاب وتوانائی نے اُن کا ساتھ چھوڑ دیااور دردو غم کی شدت سے بے قرار ہوکر گھرے نکل کھڑے ہوئے اور آپ جدامام موی کاظم علیہ السلام کے دوختہ اطہر پر آ کر بیٹھ گئے۔ چنانچہ نماز جنازہ ابوطالب فخر الملک نے پڑھائی جس بیس تمام اعیان واشراف اور علاء وقضا تھنے شرکت کی۔ اس کے بعد علم الہدی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بڑتی مشکلوں سے انہیں واپس لے جانے میں کا میاب ہوئے۔ ان کا مرثیہ ان کے قبلی تاثر ات کا آ مئینہ دار ہے۔ جس کا ایک شعراو پرورج کیا گیا ہے۔

امير البومنين عليه السلام وعاقت عن اتمام بقية الكتاب محاجزات الزمان ومها طلات الأيامر وكنت قل بوبت ما حرج من ذٰلك ابوابار وفصلته فصولا فجاء في أحرها فصل يتضبن محاسن مانقل عنه عليه السلام من الكلام القصير في الحكم والامثال والآداب دون الخطب الطويلة و الكتب الببسوطة فاستحسن جماعة من الأصلاقاء والأخوان مبااشتمل عليه الفضل المقدم ذكرلا معجبين ببدائعه ومتعجبين من نواصعه وسألوني عنل ذٰلك أن أبدأ بتأليف كتاب يحتوي على مختار كلام مولانا امير المومنين عليه السلام في جميع فنونه، و متشعبات غصونهٔ من خطب و کتب ومواعظ وآداب علما أن ذلك يتضمن من عجائب البلاغة وغرائب الفصاحة وجواهر العربية وثواقب الكلم اللاينية و اللانيويه مالا يوجل مجتمعاً في كلام ولا مجموع الأطواف في كتاب اذكان امير المومنين عليه السلام مشرع الفصاحة وموردها ومنشا البلاغة و موللها ومنه عليه السلام ظهر مكنونها وعنه أحزت قوانينها وعلى امثلته حذاكل قائل خطيب، و بكلامه استعان كل واعظ بليغ ومع ذلك فقلاسبق وقصروا وتقلح وتاخروا

ولأن كلامه عليه السلام الكلام الذي عليه مسحة من العلم الالهي وفيه عبقة من الكلام النبوى فأجبتهم الى الابتداء بذلك عالما بمافيه من عظيم النفع ومنشور الذكر وملاحور الاجر- واعتملت به أن أبين من عظيم قلار امير البومنين عليه السلام في هذاة الفضيلة مضافة إلى البحاسن اللثرة والفضائل الجمة وانه عليه السلام مرانفرد يبلوغ غايتهاعن جبيع السلف الاولين اللهين انما يوثر عليهم منها القليل النادر والشاذ الشارد- وأما كلامه فهو من البحر الذي لايساجل، والجم الذي لا يحافل وأردت أن يسوع لى التمثل في الافتحارب عليه السلام بقول الفرزوق اولئك أبائي فجتني بشلهم اذاجمعتنا ياجرير المجامع ورأيت كلامه عليه السلام يلاور أقطاب ثلاثة : أولها الخطب والاوامر ثانيها الكتب والرسائل- وثالثها الحكم والبواعظ-فأجمعت بتوفيق الله تعالىٰ على الابتلااء باختيار محاسن الخطب، ثم محاسن الكتب، ثم محاسن الحكم والادب، مفردا لكل صنف من ذلك بابا ومفصلا فيه أوراقا لتكون مقلمة لاستلار الشماعسالايشل عنى عاجلا ويقع الى عاجلا- واذا جاء شئ من كلامه عليه السلام الخارج في أثناء حوارأو جواب سؤال أو غوض أحر من الاغراض في غير الانحاء التي ذكرتها وقررت القاعلة عليهانسبته الى أليق

ایک ایبا اُمنڈ تا ہوا دریا ہے جس کے بہاؤے کرنہیں کی جاسکتی اور اتنی خویوں کا مجموعہ ہے کہ اس کا مقابلہ نہیں ہوسکتا۔ میرے لئے جائز وخوشگوار ہوگا کہ میں حضرت کی طرف اپنے نہیں استناد کی بناء پرفخر وناز کرتے ہوئے فرز وق کا شعر بطور مثل پیش کروں: ۔ ، بناء پرفخر وناز کرتے ہوئے فرز وق کا شعر بطور مثل پیش کروں: ۔ ، بناء پرفخر وناز کرتے ہوئے اور اور اے جریر۔ جب مجلسیں ہمیں ایک جا اکٹھا کریں تو ذراان کی مثال تولاؤ۔''

میری نظر میں حضرت کا کلام نین بنیادوں قسموں میں دائر ہے۔ اول خطبات و احکام، دوسرے مکتوبات و رسائل، تیسرے تھم و نصائح۔ میں نے بتو فیق ایز دی پہلے خطبات پھر خطوط پھر تھم و آ داب کے انتخاب کا ارادہ کیا ہے اور ہرصنف کے لئے الگ الگ باب جویز کیا ہے اور ہر باب کے بعد درمیان میں چند اوراق سادہ چھوڑ دیتے ہیں تا کہ جو کلام مجھ سے چھوٹ جائے اور بعديس باتھ آئے اس كا اقدراج ان ميں ہوجائے اور إيسا كاخ جوروزمرہ وی گفتگو یا کسی سوال کے جواب میں یا کسی ووسرے مقصد کے لئے ہو، جواقسام نہ کورہ اور میرے قرار دادہ قاعدے سے خارج ہوأے اس باب میں درج کردیا جائے جواس کے لئے مناسب اور اس کے مقاصدے اشبہ ہو۔ میرے اس امتخاب میں کچے فصلیں اور کلے ایسے بھی آ گئے ہیں، جن کے نظم وتر تیب میں برہمی و انتشار ہے۔ چونکہ میں رموز و دقائق اور در خشندہ كلمات كوسرف سميث ربابهون ربط وترتيب مقصوونهين -٤٠٠ امير المومنين كان عجائب وخوارق ميں كه جن ميں ميل الله شرکت غیرے آپ منفر دو یکتا ہیں ہیں ہے کہ آپ کے وہ کلمات جو زمدو پند، تذ كيرارشادادرزجرونون كيسليك ميں ميں جب فكرو تامل کرنے والا ان میں وقت نظر اورغور وفکرے کام لے اور دل ہے یہ بات نکال ڈالے کہ بیارشادات اس بستی کے ہیں جس کا مرتبہ عظیم، جس کے احکام جاری وساری جس کی حکومت ایک دنیا

گیا تھا اُسے میں نے چندابواب وفسول پر تقسیم کیا۔ چنانچہاس کی

آخری تصل حضرت ہے منقول شدہ پندونصائح ، تھم وامثلہ اور

اخلا قيات كيحسين ومخضر جملول برمشتل تقى بمكرطويل خطبات اور

بسيط خطوط درج نه عض احباب اور برادران دين كي ايك

جماعت نے اس کے لطیف وشگفتہ کلمات پر اظہار تعجب وحیرت

كرتے ہوے فصل مذكور كے مندرجات يسند كے اور جھ سے

خواہشمند ہوئے کہ میں ایک الی کتاب ترتیب دوں ، جو امیر

المونین علیه السلام کے تمام اسالیب کلام اور اس کے متفرق

شعبول پرِ حاوی ہواز قبیل خطبات وخطوط نصائح و آ داب وغیرہ

اس یقین کے ساتھ کہ وہ فصاحت و بلاغت کے عائب ونوادر،

عربیت کے گہر ہائے تابدار اور دین و دنیا کے متعلق درخشندہ

کلمات پرمشتل ہوگی۔ جونہ کسی کلام میں جمع اور نہ کسی کتاب میں

كجابي - چونكه امير المونين عليه السلام فصاحت كاسر چشمه اور

بلاغت كا مخرج ومنبع شے۔ فصاحت و بلاغت كى چيپى ہوكى

باریکیاں آ بہی سے ظاہر ہو کیں اور آ ب ہی سے اس کے اصول

وقواعد سيكھ كئے اور ہرخطيب ومتعلم كوآ ب كى مثالوں پر چلتا پر ااور

مرواعظِ بلیغ نے آپ کے کلام سے خوشہ چینی کی ۔ پھر بھی وہ آپ

کے برابر بھی نہیں آ سکے ، اور سبقت و تقدّم کا سہرا آپ کے سرر ہا۔

ال لئے كمآ پ كا كلام وہ ہے جس ميں علم البي كايرتو اور كلام نبوي

کی یوباس ہے۔ چنانچہاس فرمائش کومیں نے منظور کیا۔ بیجائے

ہوئے کہاں میں تفع عظیم، نیک نامی اور ذخیرہ اجر ہے۔اس

تالیف سے مقصود ریہ ہے کہ میں امیر المومنین کی فن بلاغت میں

رفعت و برتری کوظاہر کرول جوآب کی بے شارخو بیول اور ان

گنت فضيلتول كےعلاده ہے اور بيركه آپ اس فضيلت كےمقام

منتها تك يَتَنْجِنه مِن ان تمام سلف اولين مين يكتابين جن كاكلام

تھوڑا بہت پاشان و پریشان نقل کیا جاتا ہے۔لیکن آپ کا کلام

الابواب به وأشلها ملامحة لغرضه وربيا جاء فيماأ حتارة من ذلك فصول غير متسقة، ومحاسن كلم غير منتظبة، لأني أورد النكت واللمع ولا أقصل التنالي والنسق ومن عجائبه عليه السلام التي انفرد بها و أمن لمشاركة فيهاأن كلامه عليه السلام الواردفي البزهد والمواعظ والتلكير والزواجر اذا تأمله المتامل وفكر فيه المتفكر وحلع من قلبه أنه كلام مثله مس عظم قلرلانفذاأمرلا وأحاط بالرقاب ملكه لم يعترضه الشك في أنهُ من كلام من لأحظ له في غير الزهادة ولا شغل له بغير العبلاة، قل قبع في كسربيت أو انقطع في سفح جبل- لايسم الاحسه ولا يوكى الله نفسه ولا يكلايوقن بأنه كلام من يتغبس في الحرب مصلتا سيفه فيقط الرقاب و يجلل الابطال ويعودبه ينطف رماو يقطر مهجا، وهو مع تلك الحال زاهل الزهاد وبسلل الابسال وهسلامن فضائله العجيبة وخصائصه اللطيفة التي جمع بها بين الاشلاد، و ألف بين الاشتلت. و كثيرًا ماأذكر الاخوان بها واستخرج عجهم منها وهي موضوع للعبرة بها والفكرة فيها وربساجاء في اثناء ها الاختياراللفظ المرددو المعنى المكرر والعذر في ذلك أن روايات كلام تختلف احتلافا شديدا فربما اتفق الكلام المختار في رواية فنقل الكلام المختار في رواية

کی گردوں پرمجیط ہے، تواسے قطعاً اس بیں شبہ ندہ ہوگا کہ ایسے خفس
کا کلام ہے، جوز ہدو تقوئی کے علاوہ کسی شے سے بہرہ مند نہیں اور
اظہار عبودیت کے سوااس کا کوئی مشغلہ نہیں، وہ کسی جھو نیز ہے کے
گوشہ میں سر بگریبال یا کسی پہاڑ کے دامن میں دنیا سے الگ
تصلگ پڑا ہواہے، جس کے کا ٹوں میں اپنی حسن وحرکت کے علاوہ
کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ جھلا کیوکر اُسے یقین آئے گا کہ بیاس کا
کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ جھلا کیوکر اُسے یقین آئے گا کہ بیاس کا
کلام ہے، جونگوار سونت کر جنگ کی گہرائیوں میں ڈوب جاتا ہے تو
گردنیں کاٹ کر رکھ دیتا ہے اور شہز وروں کو زمین پر بچھاڑ دیتا
ہے اور تگوار لے کراس طرح پائٹتا ہے

کداس سے لہو برستا ہوتا ہے اور خون دل کی بوندیں بکیک رہی ہوتی
ہیں۔ اس کے باوجود آپ زاہدوں میں ممتاز اور دلیوں میں فائق
ہیں۔ اس کے باوجود آپ فائ عجیب فضیلتوں اور لطیف خصوصیتوں
میں شامل ہے کہ جس کی وجہ ہے آپ نے متضاد صفتوں کوسمیٹ
لیا اور بکھر ہے بھوئے کمالات کو پیوندلگا کر جوڑ دیا۔ اکثر براور ان
دینی سے اس کا ذکر کر کے آئیس جیرت واستجاب میں ڈالٹا ہوں ہی

اس انتخاب میں کہیں کہیں الفاظ ومطالب کا بحرار بھی ہوگیا ہے۔
جس کے لئے بیعندر ہے کہ آپ کے کلام کی مختلف صورتوں ہے
روایت کی گئی ہے تو بھی ایسا ہوا ہے کہ ایک کلام منتخب کو ایک
روایت میں جس طرح پایا، اسی طرح اسے نقل کردیا پھر وہی کلام
کی اور روایت میں دوسری وضع وصورت میں پایا گیا یوں کہ اس
میں پچھ قابل انتخاب اضافہ تھایا الفاظ کا اسلوب و نیج زیادہ حسین و
دکش تھا۔ لہذا صورت حال اس کی مقتضی ہوئی کہ امتخاب کے مقصد
کو زیادہ کا میاب بنانے کے لئے اور کلام نفیس و پاکیزہ کو ضائع

فنقل على وجهه، ثم وجل بعل ذلك في رواية أخرى موضوعا غير وضعه الأول، اما بريادة مختارة أوبلفظ أحسن عبارة وتقتضى الحل أن يعاد استظهار للاختيار وغيرة على عقائل الكلام وربيا بعل العهل أيضابها اختير أولا فأعيل بعضه سهوا ونسيانلا قصلاوا عتمادا ولا أدعى مع ذلك أنى احيط بأقطار جبيع كلامه عليه السلام حتى لا يشان عنى منه شاذ فوق الواقع الى، والحاصل في ربقتى دون فوق الواقع الى، والحاصل في ربقتى دون وبلاغ الواسع، وعلى الله سبحانه نهيج السبيل ورشاد اللليل ان شاء الله السبيل ورشاد اللليل ان شاء الله السبيل ورشاد اللليل ان شاء الله

السبيل ورسد الكليل ال الله الكتاب منهج ورايت من بعد تسبية هذا الكتاب منهج البلاغة اذكان يفتح للناظر فيه أبوا بهاويقرب عليه طلابها فيه حاجة العالم والمتعلم وبغية البليغ والناهد ويضى في اثنائه من الكلام في التوحيد والعدل وتنزيه الله سبحانه وتعالى عن شبه الخلق ماهو بلال كل غله وجلاء كل شبهة ومن الله سبحانه أستمد التوفيق والعصمة وأتنجز التسديد و المعونة، وأستعيد من خطاء الجنان قبل خطاء وهو حسبى ونعم الوكيل

اليابهي بواہے كه جو كلام پہلے نظرانتخاب ميں آچكا تھاا ك بعيد العبد ہوجانے کی وجہ سے اس کی تکر ارہوگئ۔ بیجھول چوک کی وجہ سے ہے جس میں قصد واختیار کو دخل نہیں تھا۔ مجھے بید عویٰ نہیں کہ میں نے حضرت کا کلام ہرطرف سے سمیٹ لیا ہے اور کوئی اِ کا دُکا جمله اور بھولا بھٹکا فقرہ بھی چھوٹنے میں نہیں پایا بلکہ میں سے بعید نہیں سمجتا كرجو جھے ہے رہ گيا ہے وہ اس سے کہيں زيادہ ہو جو جھ تك پہنچا ہے اور جومیرے احاط علم وتصرف میں ہے وہ اس سے کہیں کم ہو، جومیرے دسترل سے باہر ہے۔ میرا کام جدوجہد اور بقدر وسعت سعی وکوشش کرنا ہے یہ اللہ سبحانہ کا کام ہے کہ دہ راہ سہل و آسان کرے اور منزل کی طرف رہنمائی فرمائے۔ انشاء اللہ۔ال جمع وانتخاب کے بعد میری رائے ہوئی کداس کتاب کا نام گج البلاغه ركها جائے۔ اس لئے كدي كتاب ويكھنے والے كے لئے بلاغت کے بند دروازے کھولے گی اور اس کے لئے راو تلاش قریب کرے گی۔اس سے عالم و متعلم اپنی ضرورتیں بوری کریں ك اور صاحب بلاغت و تارك علائق دنيا أب مقاصد باليس گے۔ اس كتاب ميں توحيد، عدل اور خداوند عالم كے جم و جسمانیات سے منزہ و مُمرّا ہونے کے متعلق عجیب وغریب کلام ملے گاجو ہر شنگی کی سیر ابی ہر مرض کی شفااور ہر شبہ کا دافع ہے۔ میں الله ہے توفق اور بے راہ روی سے بچاؤ کا طالب ہوں اور عمل کی در تقی اوراعانت کا خواہستگار ہول اور لغزش زبان سے پہلے لغزشِ دل و د ماغ ہے اور لغزشِ قدم سے پہلے لغزشِ کلام سے پناہ ما تکتا ہوں۔وہی میرے لئے کافی اور اچھا کارساز ہے۔

فرز دق کہ جس کا نام جام ابن غالب ہے، قبیلہ، بنی دارم کا ایک فرد اور عرب کا نامور شاعر تھا۔ اس میں اور عرب کے ایک دوسرے شاعر جریرا بن عطیہ میں ہمیشہ نوک جھونگ رہا کرتی تھی اورا یک دوسرے کی ہجواور یا ہمی مفاخرت ہی میں اُن کی طبیعتوں کے جو ہر کھلا کرتے تھے۔ چنانچ فرز وق کا میشعر بھی اس سلسلہ کی ایک کڑی ہے، جس میں جریر کو مخاطب کرے کہتا ہے کہ میرے آباؤاجداوتووہ ہیں، (جن کی خوبیوں کوتو من چکاہے ) اورا گر تیرے آیا وَاجداد میں بھی کوئی اُن جبیبا ہوگر را ہو،تو کسی بھری محفل میں اس کا نا مالو۔

 $\mathbb{R}^{2}$ 

سیدر صنی علیہ الرحمہ اس شعر کوایتے آباؤا جداد کے لئے پیش کرتے ہوئے ہر مخص سے مخاطب ہیں کہ کوئی اُن کی مثل ونظیر لاسکتا ہو اتولائے فرز دق کے شعر میں تو خطاب صرف جریرے کیا گیاہے، مگریہاں اے مثل کی صورت میں پیش کرنے سے عمومیت اور جمہ گیری پیدا ہوگئی ہے اور خطاب کی فرد خاص سے نہیں رہا بلکہ ہر مخص اپنے کواس کا مخاطب قرار دے لے سکتا ہے مگر اتن عمومیت وسعت کے باوجود فبجننبي ببثلهم كا دعويٰ فأتوابسورة من مثله كي طرح توڑائييں جاسكتا۔

سیر رضتی نے اس نسبت وامتیاز کی طرف ایسے مناسب محل پر اشارہ کیا ہے کہ اس سے زیادہ موزوں مقام دوسرانہیں ہوسکتا۔ کیونکہ جس بستی پرافتخار مقصود ہےاُس کی خوبیوں اور نصیلتوں کی طرف اشارہ ہو چکا ہے اور نگاہیں اُس کے جمال عظمت سے خیرہ اور ذ ہن اس کے کمال رفعت سے متاثر ہو چکے ہیں۔اب دلول کو ہا سانی اس فرد کی رفعت و بلندی کے آ گے جھکایا جاسکتا ہے ، جے اس ذات مروح سے نسبت ہولہذا سید کی بلاغت آشنا نظروں نے دل ود ماغ کے رجحان کے موقع پر نگاہوں کو اُس طرف موڑا کہ وہ بھی اس آ فتاب جہاں تاب کی کرن ہیں، جس کی طغیائی نورے آ تھے پی چکا چوند ہوجاتی ہیں اور ای تبحرہ طیبہ کے برگ و بار ہیں، جس کی جڑ ز مین میں اور شاخیں آسان تک پھیلی ہوئی ہیں۔اب کون ہے جواس نسبت وامتیاز سے متاثر ہوکران کے علوہ رفعت کا قائل نہ ہوگا۔

#### من لم يكن علويا حِين تنسبه فماله في قلايم اللهر مفتخر

د نیامیں ایسے انسان خال خال ہی نظر آتے ہیں کہ جن میں ایک آ دھ صفت کمال کے علاوہ کوئی اور بھی فضیلت نمایاں ہو۔ چہ جائے کہ تمام متضاد شعتیں کسی کے دامن میں جمع ہوجا کیں کیونکہ برطبیعت میں ہر کمال کے پھلٹے بھو لئے اور ہرصفت کے امجر نے کی صلاحیت نہیں ہوا کرتی بلکہ ہرفضیلت ہرطبیعت خاص اور ہر کمال ایک مزاج مخصوص رکھتا ہے، جوانہی اوصاف و کمالات ہے سہاز گار ہوسکتا ہے، جواس سے میسانیت وہم رنگی رکھتے ہوں اور جہاں ہم آ جنگی کے بجائے تضاد کی میصورت ہو، وہاں پرطبعی نقاضے روک بن کر کسی اور فضیلت کوا بھرنے نہیں دیا کرتے۔مثلاً جودوسخا کا نقاضا پیسے کہ انسان میں رحمہ لی وخدا ترسی کا ولولہ ہو کسی کوفقر وافلاس میں ویکھےتو اُس کا دل کڑھنے لگے۔اور دوسرول کو د کھ درد سے اس کے احساسات تڑپ آھیں اور شجاعت ونبروآ زمانی کا نقاضا یہ ہے حد طبیعت میں نرمی ورحم دلی کے بچائے خرنر بزی وسفا کی کا جذبہ ہو۔ ہر گھڑی لڑنے الجھنے کے لئے تیاراورمرنے مارنے کے لئے آ مادہ نظر آ ہے اوران دونوں نقاضوں میں اتنا بعد ہے کہ کرم کی تبسم ریز بوں میں شجاعت کے کڑے تیوروں کوسمویانہیں جاسکتا اور نہ حاتم ہے ۔ شجاعت رہتم کی امیداور ندرستم ہے شاوت حاتم کی تو تع کی جاسکتی ہے۔ گرعلی ابن ابی طالبؓ کی طبیعت ہرفضیات ہے پوری مناسبت اور ہر کمال سے بورالگاؤرکھتی کھی اورکوئی صفت حسن وکمال ایسی نہ تھی جس نے اُن کا دامن خالی رہا ہو،اورکوئی خلعت خوبی و جمال ایسانہ تھا، جوان کے قد وقامت پر راست نہ آیا ہواور سخاوت وشجاعت کے متضاد نقاضے بھی ان میں پہلویہ پہلونظر آتے تھے۔اگروہ دادودہش میں اہرِ بارال کی طرح برستے تصفی پہاڑ کی طرح ہم کرلڑتے اور دادِشجاعت بھی دسیتے تصے۔ چنانچیان کے جودوکرم کی بیرحالت بھی کہ فقرو افلاس کے زمانے میں بھی جودن بھر کی مزدوری سے کماتے تھاس کا بیشتر حصہ نا دارون اور فاقد کشوں میں بانث دیتے تھا ور بھی کسی

سائل کواپنے گھرے ناکام واپس ندجانے دیتے تھے۔ یہال کہاگر میدان جنگ میں دشمن نے نکوار ما نگ لی تو آپ نے اپنے زور بازو یر بھروسا کرتے ہوئے تلواراُس کے آگے بھینک دی۔

کافر ہے تو ششیر پہ کرتا ہے مجروسا موکن ہے تو بے تیج مجمی لڑتا ہے سابی (اتبال)

اور ہمت د شجاعت کا بیعالم تھا کہ فوجوں کر یلے آپ کے ثبات قدم کوجنش نددے سکتے تھے اور ہرمعر کہ میں فتح و کامرانی کاسبرا آپ كىررېتا تھااور بہادر سے بہادر نبردآ زمانھى آپ كے مقابلے مين آكرا پنى جان كونچے وسالم بچاكر لے جانے ميں كامياب نه ہوسكتا تقار چنانچابن قتيه في المعارف ين المعارف ين المعارع قط احدالاص عه جس عهر عدائد على المعارف على المعارف المعارف

شجاعوں کی من چلی طبیعتیں سوچ بیچار کی عادی نہیں ہوا کر تیں اور نہصلحت بینی ومآل اندیثی ہے انہیں کوئی لگاؤ ہوتا ہے۔ مگر آپ میں شجاعت کے ساتھ ساتھ سوجھ او جھ کا مادہ بھی بدرجۂ اتم پایا جاتا تھا چنانچ امام شافعی کا قول ہے کہ

میں اُس ہتی کے بارے میں کیا کہوں جن میں تین صفتیں الیی صفتوں کے ساتھ جمع تھیں جو کسی بشر میں جمع نہیں مع الفقر و الشجاعة مع الرائع والعلم مع بوئين قركما تصخاوت، شجاعت كما تهدّ بردرائ اورعلم کے ساتھ ملی کارگزاریاں۔

مااقول شخص اجتبعت له ثلاثة مع ثلاثة لا يجتعبن قط الاحلامن بني أدم الجود

(فواتح مبيبالى فاتحه هفتم)

ای اِصابت فکر وصحت رائے کا نتیجہ تھا کہ جب پغیر کی وفات کے بعد کچھاوگوں نے آپ کوتلواراٹھانے کامشورہ دیا اور نوجوں کے فراہم کرنے کا دعدہ کیا تو آپ نے اُن کی رائے کو کھراویا۔ حالا تکدایسے موقعہ پرمن چلے بہادروں کو ذراساسہارا بھی ابھارنے کے لئے كافى ہواكرتا ہے، تكرآ پ كى طبع وورانديش نے فورأية بتيجها خذكرليا كها كراس وقت معركه كارزار كرم ہو كيا تواسلام كى آ واز تكواروں کی جھنکار میں دب کررہ جائے گی ،اور پھر کامیابی حاصل ہو بھی گئ تو کہنے میں یہی آئے گا کہ تلوار کے زورے اس منصب کو حاصل کیا ، درنہ کوئی استحقاق نہ تھا۔لہٰذا آپ نے کلوار کوروک کرا کی۔طرف اسلام کی حفاظت کاسروسامان کیااور دوسری طرف ایپنے حق کوخوزیز ایو ۔

جہال رگ دیے میں شجاعت کا خون دوڑ رہا ہو، اورسینہ میں غیظ وغضب کی چنگاریاں بھڑک رہی ہوں، وہاں واولیہ انتقام کودیا کرعفوہ بخشش کا طرز ٹمل اختیار کرنا اور طافت واختیار کے ہوتے ہوئے درگز رہے کا م لیزابڑی تھمن آ زمائش ہے مگرا ہے ہی موقعوں پر آپ کی سیرت کے جو ہر کھر اکرتے تھے اور دامن عفو کی پہنائیوں میں خون کے بیاسوں تک کے لئے گنجائش شکل آیا کرتی تھی۔ چنانچہ جنگ جمل کے خاتمہ برآ پ نے ایک اعلان عام فر مایا کرسی پیٹھ پھرانے والے بہتھیارڈ ال دینے والے اور ہمارے دامن میں پٹاہ کینے دالے پر ہاتھ نہا تھایا جائے اور مروان بن تھم اور عبداللہ بن زبیرا یہے دشمنوں کو انتقام وسرزنش کے چھوڑ دیا اوراُم الموثنین کے ساتھ جو حسن سلوک کیاوہ آپ کی شرافت نفس اور بلندی کر دار کا بے نظیر نمونہ ہے کہ باوجود عنادود شمنی کے تھکم کھلامظا ہرول کے آپ نے ان کے شایان شان انتظامات کے ساتھ انہیں محمد ابن الی بکر کے ہمراہ مدینہ روانہ کر دیا۔

انسان اپنی ذاتی رنجشوں کواصولی اختلاف کالباس پہنا کر صرف دوسروں کوفریب دیا کرتا ہے بلکہ خود اپنے نفس کو بھی دھو کے بیس کر کھنے کی کوشش کیا کرتا ہے اور ایسے حالات میں ایسی نازک صورتیں بھی آ جاتی ہیں کہ انسان ذاتی اور اصولی رنجش میں اخمیاز کر کے ایک کو دوسر ہے ہیں ہموکر سیجھ لیتا ہے کہ اُس نے حکم اللی کا اختال کیا ہے اور ہوتا ہہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے انتقامی جذبے کو بھی فرو کر لیا کرتا ہے مگر امیر الموشین کی حد شناس نظریں نہ بھی فریب کھاتی تھیں اور نہ جان ہو جھ کر ایپ کو تو گئی ہوار ہوئے تو اُس نے آپ کے چہرے پر تھوک دیا۔

ایپ کوفریب دیتی تھیں۔ چنانچ ایک موقعہ پر جب دشمن کو بچھاڑ کر اُس کے سینے پر سوار ہوئے تو اُس نے آپ کے چہرے پر تھوک دیا۔

بشری نقاضا تو یہ تھا کہ اشتعال بڑھ جاتا ہا تھی کی حرکت تیز ہوجاتی۔ مگر مشتعل ہونے کے بجائے اُس کے سینہ ہے آتر آئے کہ کہیں اس مگل میں خواہش نفس کی آ میزش نہ جوجائے ، جب غصہ فر دہوگیا تو اُسے کیا۔

جنگ و پیکاراورز بدو ورع بین بھی کوئی مناسبت نظر نہیں آتی۔ کیونکد ایک ہمت و دلیری کا مظاہرہ ہوتا ہے اور ایک سے بخر و فرو ماندگی ٹیکتی ہے۔ مگر آپ ان دونوں صفتوں کے اجتماع کا ناور نمونہ سے کدونف دعار ہے والے ہاتھوں کو مشغول کارزار بھی رکھتے سے اور گوشئہا عتکاف بین بیٹھنے کے ساتھ میدان جنگ کا بھی طواف کرتے سے چنانچہ لیالے المھریب کا وہ منظر تو انسانی عقاوں کو جبرت و استحاب میں ڈال دیتا ہے کہ جب آپ نے گردو پیش سے آسمین بند کر نے خونی ہنگاموں میں مصلی بچھاڑ و یا تھا اور سکون خاطر و اطمینان قلب سے نماز میں مشغول ہو گئے سے اور جب آپ کے سرے اور جب قارغ ہوئے تو ہاتھ کو اور جس قار میں مصلی ہو گئے سے اور جب قارغ ہوئے کے بین جانب سے سناتے ہوئے گذر رہے سے گر آپ بغیر کسی خوف و ہراس کے ذکر خدا میں محور ہا اور جب فارغ ہوئے تو ہاتھ کو اور جب قارئ ہو گئے اور ہم کا دن پڑی مون تھی کہ کان پڑی آپ کے سرخ اور جب فارغ ہوئے تو ہاتھ کہ ہوئی تھی کہ کان پڑی آپ واز نہ سائی دیتی تھی۔ البتہ کی طبخط آپ کی صدائے تکبیر فضا میں بلند ہوکر کانوں میں گوئی اٹھی تھی اور ہر تکبیرا کی۔ دشمن کے لئے بیغا م

بنرد آ زمائی وصف آ رائی کے مشغلوں کے ساتھ علم وعرفان کا ذوق جمع نہیں ہوا کرتا مگر آپ رزم آ رائیوں کے ساتھ علم و معارف کی محفلیں بھی آ راستہ کرتے تھے اورخون کی ندیاں بہانے کے ساتھ حقائق ومعارف کے سرچشمنوں سے کشب زارِ اسلام کی آ بیاری بھی فرماتے تھے۔

جہاں علمی کمال ہو، وہاں عمل ہے تہی وا مانی نہ ہی گرعملی کوتا ہیوں میں تو کوئی شبٹہیں کیا جاسکتا ۔ کیکن آپ کے قدم علم وعمل کے میدان میں کیساں اٹھتے تھے جبیبا کہ امام شافعی کے قول میں اشارہ ہوچکا ہے۔

ایها الناس انی و الله ما احقّکم علی اے لوگوا بخدا میں تہیں کی عمل کی دوت نہیں ویتا بھر یہ کتم طاعة الا واسبقکم الیها ولا انها کم ہے پہلے اس طرف برستا ہوں اور کی چزے تہیں نہیں روکنا گرید کہ پہلے اس سے اپناوا من بچاتا ہوں۔ الا والقناهی قبلکم عنها۔

جہاں کسی زاہد دمتورع انسان کاقصور ہوا وہاں ایک شکنوں بھراچ پرہ نظروں کے سامنے آجا تاہے کیونکہ پر ہیز گارانہ زندگی کے لئے خشکہ مزاجی ونزش روئی ایسالازمی جزوبن کررہ گئی ہے کہ کسی پر ہیز گارو پارسا کے ہونٹوں کے لئے مسکراہٹ کا تصور بھی جرم سمجھا جانے لگا

ہے۔ گر آپ کمال تقویٰ و پر ہیزگاری کے باوجود ہمیشہ اس طرح دکھائی دیتے کہ شگفتہ مزاجی وخندہ رووئی آپ کے خدوخال سے جملکتی اور ہے۔ گر آپ کمال تقویٰ و پر ہیزگاری کے باوجود ہمیشہ اس طرح تیوری پر بل اور حیبیں پڑسکن نہ آنے پاتی تھی۔ یہاں تک کہ جب و نیا والوں کو مسکر اہمے لبوں پڑھیاتی تھی اور بھی خشک زاہدوں کی طرح تیوری پر بل اور حیبیں پڑشکن نہ آنے پاتی تھی۔ یہاں تک کہ جب و نیا والوں کو آپ میں کوئی عیب نظر نہ آیا تو ای طبیعت کی لطافت کو عیب کی صورت میں پیش کیا جانے لگا اور درشت طبعی و تندخوئی کو حسن مجھ لیا گیا۔

اگرانسان میں زندہ دلی وخوش طبعی کی جھلک ہو، تو اُس کارعب ودبد بدولوں سے اٹھ جایا کرتا ہے۔ مگر حضرت کے بشاش چبرے پرجلال وخمکنت کا بیعالم تھا کہ نگاہیں ان کے سامنے اٹھ نہ کتی تھیں۔ چنانچہ ایک وفعہ معاوید نے طنز آبیکہا کہ خداابوالحن پر رحم کرے۔وہ ایک خوش مزاج آ دمی متھے تو قیس ابن سعد نے کہا کہ

ي و الله لقد كان مع تلك الفكاهة والطلاقة اهيب من ذى البتين قلمسه الطوى تلك هيبة التقوى ليس كمايهابك طعام اهل الشام-

خدا کی قتم وہ اس خوش نداتی اور خندہ روئی کے باوجود مجھوکے شیر ہے بھی زیادہ پر بیبت تھے اور میدان کے تقویل کا رعب تھا نہ ویسا جیسا شام کے چند اوباش تمہارا رعب مانتے تھے۔

(مقدمه ابن ابي الحديد)

جہاں سطوت و حکومت ہووہاں حثم و خدام کے جھرمٹ تزک واختشام کے پہرے اور کروفر کے ساز و سامان نظر آیا کرتے ہیں گرآپ کا دورِ فر مال روائی انتہائی سادگی کانمونہ تھا اور اہل عالم کی نگاہوں نے ہمیشہ تاج سروری کی جگہ بوسیدہ محمامہ علہ خسروی کے مگر آپ کا دورِ فر مال روائی انتہائی سادگی کانمونہ تھا اور اہل عالم کی نگاہوں نے ہمی شان وشکوہ کو پہند کیا اور نہ ظاہری تھا تھو باٹھ کی بجائے پیوند دار پیرا ہن اور مند جہاں بانی کی جگہ فرش خاک ہی دیکھا نہ آپ نے بھی شان وشکوہ کو پہند کیا اور نہ ظاہری تھا تھو باٹھ کی نگر آپ کے ہم رکاب ہولیا تو آپ نے ایک موقعہ پر گھوڑے پر سوار ہوکر گزرر ہے تھے کہ حرب ابن شرحبیل گھٹکو کرتا ہوا آپ کے ہم رکاب ہولیا تو آپ نے اس سے فر مایا اور جع وان مشمی مثلاث مع مثلی فتنة للوالی و مذالمة للمومن ملی خاو کیونکہ تم ایسے خص کا یول میرے ساتھ پیادہ یا چانا والی کے لئے فتنہ اور مومن کے ذلت کا باعث ہے۔

غرض بیدوہ جامع شخصیت تھی جس میں مختلف ومتضاد صفات سٹ کر جمع ہو گئے تھے اور تمام محاس اخلاق اپنی پوری تا ہندگیوں کے ساتھ جلوہ گر تھے۔ گویاان کی ایک زندگی کئی زندگیوں کا مجموعہ اور ہر زندگی صفت کمال کا وہ نا در مرقع تھی جس سے نصلیات کے بے داغ خدو خال اُمجر کر سامنے آتے تھے اور جس کے ہر کمال پر نظریں جم کررہ جاتی تھیں۔

زفرق تابقدم ہر کا کہ می گرم کرشمہ دامن دل می کشد کہ جا اینجا است

# امير المونيين عليه السلام كينتخب خطبات واحكام كاباب

وَيَلُ حَل في ذلك البحتار من كلامه الجارى مجرى الخطب في البقامات المحصورة والبواقف المذكورة والخطوب الواردة

اس باب میں آپ کی وہ گفتگو کیں بھی درج ہیں،جنہیں مختلف مجلسوں،معرکوں اور پیش آنے والے حادثوں میں خطبوں کے انداز پرارشا دفر مایا ہے۔

#### خطيرا

ا - فَيِنُ خُطِبَةٍ لَـهُ عَلَيْـهِ السَّلَامِ يَـنُكُرُ فِيهِا ابْتَكَاءَ خَلْقِ السَّسَاءِ وَالْاَرْضِ وَخَلِقُ ادَمَ

اَلْقَائِلُوْنَ وَلَا يُعْفِينَ نَعْمَاءَ لَا الْعَادُونَ - وَلَا الْقَائِلُوْنَ وَلَا يُعْفِينَ نَعْمَاءَ لَا الْعَادُونَ - وَلَا يُورِّ كُهُ الْقَادُونَ وَلَا يَنَالُهُ غَوْصُ الْفِطَنِ الَّلِائَ لَمُ الْفِطَنِ الَّلِائَ لَمُ الْفِطَنِ الَّلِائَ لَمُ الْفِطَنِ اللَّلِيَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُوسُوفِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَاللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُلِمُ الْمُؤْمُ الْم

(اس میں ابتدائے آ فرینش زمین و آسان اور پیدائش آ دمِّ کاذ کرفر مایاہے)۔

تمام حمداس الله كے لئے ہے، جس كى مدح تك بولنے والول کی رسائی نہیں ، جس کی نعتوں کو گننے والے گن نہیں سکتے ۔ نہ کوشش کرنے والے اس کاحق ادا کرسکتے ہیں، نہ بلند پرواز مهمتیں اُسے پاسکتی ہیں نہ عقل وقہم کی گہرائیاں اس کی تہہ تک بھٹے سکتی ہیں ۔اُس کے کمال ذات کی کوئی حد معین نہیں ۔ نہاس ك لئے توصفى الفاظ بين نداس (كي ابتدا) ك لئے كوئى وقت ہے، جے ثار میں لایا جا سکے، نداس کی کوئی مدت ہے جو کہیں برحتم ہوجائے۔ اُس نے مخلوقات کو اپنی قدرت ہے۔ پیدا کیا،اپنی رحمت ہے ہواؤں کو چلایا،تقرتھراتی ہوئی زمین پر پہاڑوں کی میخیں گاڑیں۔ دین کے کی ابتدااس کی معرفت ہے، کمال معرفت اس کی تصدیق ہے، کمال تصدیق توحید ہے۔ كمال توحيد تنزييوا خلاص ہے اور كمال تنزيدوا خلاص بير ہے كه اُس مے صفتوں کی تفی کی جائے۔ کیونکہ ہرصفت شاہدہے کہوہ ا پنے موصوف کی غیر ہے اور ہر موصوف شامد ہے کہ وہ صفت کے علاوہ کوئی چیز ہے۔ لہذا جس نے ذات البی کے علاوہ صفات مانے ، اُس نے ذات کا ایک دوسرا ساتھی مان لیا اور

جس نے اس کی ذات کا کوئی اور ساتھی مانا اُس نے دوئی پیدا ی جس نے دوئی پیدا کی، اُس نے اس کے لئے جزینا ڈالا اور جواس کے لئے اجزا کا قائل ہوادہ اُس سے بےخبرر ہااور جواس ے بے خبر رہا اُس نے اُسے قابل اشارہ مجھ لیا اور جس نے أسے قابل اشارہ سمجھ لیا اُس نے اس کی حدیندی کردی اور جو أسے محدود مجماوہ أسے دوسرى چيزوں بى كى قطار ميں كے آيا جس نے پہلاکہ وہ کی چیز میں ہے اس نے اے کی شے کے صمن میں فرض کرلیا اورجس نے بیکہا کدوہ کس چیز پر ہے اُس نے اور جگہبیں اس سے خالی سمجھ لیں ۔ وہ ہے، ہوانہیں ۔ موجود ہے مرعدم سے وجود میں نہیں آیا۔وہ ہرشے کے ساتھ ہے،نہ جسمانی اتصال کی طرح، وہ ہر چیز سے علیحدہ ہے، نہ جسمانی دوری کے طور پر، وہ فاعل ہے، لیکن حرکات و آلات کا محتاج نېيں، وه اس دفت بھی د کیھنے والا تھا جب کم مخلوقات میں کوئی چیز دکھائی دینے والی نگھی۔ وہ یگانہ ہےاس لئے کہاس کا کوئی ساتھی ہی نہیں ہے کہ جس سے وہ مانوس ہو اور أے كھوكر یریثان ہوجائے۔اس نے پہلے پہل خلق کوایجا دکیا۔بغیر سی فکر کی جولانی کے اور بغیر کسی تجربہ کے جس سے فائدہ اٹھانے کی أت ضرورت برى مواور بغير كى حركت كے جے أس في بيدا کیا ہواور بغیر کسی ولولہ اور جوش کے جس سے وہ بے تاب ہوا ہو۔ ہر چیز کوأس کے وقت کے حوالے کیا۔ بے جوڑ چیز ول میں توازن وہم آ جنگی پیدائی۔ ہر چیز کو جداگانہ طبیعت ومزاج کا حامل بنایا اور طبیعتوں کے لئے مناسب صورتیں ضروری قرار ویں۔وہ ان چیزول کوان کے وجود میں آنے سے پہلے جانا تھا۔ان کی حدونہایت پراحاطہ کئے ہوئے تھااوران کے نفوس و اعضا کو پہچانتا تھا۔ پھریہ کہ اُس نے کشادہ فضا، وسیج اطراف و ا كناف اورخلاء كي وسعتين خلق كيس اور ان ميس اييا پاني بهايا

وَشَهَادَةِ كُلِّ مَوْصُوْفٍ أَنَّهُ غَيْرُ الصِّفَةِ-فَمَنْ وَصَفَ اللَّهُ سُبِّحَانَهُ فَقَلُ قَرَانَهُ وَمَن قَرَنَهُ فَقَلَ ثَنَّالُا وَمَن ثَنَّالا فَقَلْ جَزَّالاً وَمَن جَزَّأَةُ فَقَلُ جَهِلَهُ وَمَنْ جَهِلَهُ فَقَلُ أَشَارَ إِلَيْهِ - وَمَنُ أَشَارَ إِلَيْهِ فَقَلُ حَلَّالُا-وَمَنْ حَلَّاهُ فَقَلْ عَلَّاهُ - وَمَنْ قَالَ فِيمَ فَقَلُ ضَيَّنَهُ وَمَنْ قَالَ عَلَامَ فَقَلَ أَخُلَى مِنْهُ كَائِنٌ لَا عَنْ حَلَثٍ مَوْجُوْدُلًا عَنْ عَلَمِ مَعَ كُلِّ شَيْءٍ لَا بِمُقَارَنَةٍ - وَغَيْرُ كُلّ شَيْءٍ لَا بِمُزَايَلَةٍ لَا عِلْ لَا بِمَعْنَى الُحَرَكَاتِ وَالْلَاقِدِ بَصِيرٌ إِذَلًا مَنْظُورَ إِلَيْهِ مِنْ خَلْقِهِ مُتَوَحَّدُ إِذَٰلَا سَكَنَ يَسْتَأْنِسُ بهِ وَلَا يَسْتَوْحِسُ لِفَقُدِهِ أَنْشَأَ الْخَلْقَ إِنْشَاءً وَابْتَكَالُا ابْتَكَاءً بِلَا رَوِيَّةٍ أَجَالَهَا وَلَا تُجُرِبَةٍ اسْتَفَادَهَا وَلَا حُرَكَةٍ أُحَدَثَهَا وَلَا هَمَامِةِ نَفْسٍ اضْطَرَبَ فِيْهَا لَهُ الْأَشْيَاءَ لِأُوقَاتِهَا وَلَأُمْ بَيْنَ مُخْتَلِفَاتِهَا وَغَرَّزَ غَرَائِزَهَا وَأَلَّزَمَهَا أَشَّبَا حَهَا عَالِماً بِهَا قَبْلَ ابْتَكَائِهَا مَحِيطًا بحُلُودِهَا وَانْتِهَائِهَا - عَارِفًا بِقُرَ آئِنِهَا وَأَحْنَائِهَا للهُ أَنْشَأَ سُبُحَانَهُ فَتُقَ الرَّجُواءِ وَشَقَّ الأَرْجَاءِ وَسَكَائِكَ الْهَوَاءِ فَأَجْرَىٰ فِيهَامَاءً مُتَلَاطِبً

تَيَّارُهُ، مُتَرَاكِمًا زَخَّارُهُ - حَمَلَهُ عَلَى مَتْن الرِّيُح الْقَاصِفَةِ فَأَمَرَ بَرِّدِمْ وَسَلَطَهَا عَلَى شَكِّه وَقَرَنَهَا إلى حَكِّه الْهَوَاءُ مِنْ تَحْتِهَافَتِينَ والمَاءُ مِنْ فَوْقِهَا دَفِينَ - ثُمَّ أَنْشَأُ سُبُحَانَهُ رِيُحاً اعْتَقَمَ مَهَبَّهَا وَأَدْمَ مُرَبُّهَا وَأَعْصَفَ مَجْرَهَا، وَأَبْعَلَ مَنْشَاهُا-فَأُمَرَهَا بِتَصْفِيق الْمَاءِ الزَّخَّارِ، وَإِثَارَةٍ مَوْجِ الْبِحَارِ- فَبَخْضَتُهُ مَخْضَ السِّقَاءِ، وَعَصَفَتُ بِهِ عَصُفَهَا بِالْقَضَاءِ - تَرُدُّ أُوَّلَهُ إِلَى آخِرِيا، وسَاجِيَهُ إِلَى مَاثِرِيا- حَتَّى عَبُّ عُبَابُهُ، وَرَمْى بِالزَّبَالِ رُكَامُهُ فَرَفَعَهُ فِي هَوَاءِ مُنفَتِقٍ، وَجَوِّ مُنفَقِقٍ فَسُوَى مِنْهُ سَبْعَ سَلُوكٍ جَعَلَ سُفَلَاهُنَّ مَوْجاً مَكْفُوفاً وَعُلْيَاهُنَّ سَقُفاً مَحْفُوظاً وَسَبُّكًا مَرْقُوْعاً بِغَيْرِ عَمَدٍ يَلْعَنُهَا ـ وَلادِسَارٍ يَنْظِمُهَاد ثُمَّ زَيَّنَهَا بِزِينَةِ الْكُوَاكِبِ، وَضِيَاعِ الثَّوَاقِبِ وَأَجْرَى فِيهَا سِرَاجًا مُسْتَطِيِّرًا، وَقَمَرًا مُّنِيرًا - فِي فَلَكٍ دَائِرٍ ، وَسَقُفٍ سَائِرٍ ، وَرَقِيْمٍ مَائِرٍ ثُمَّ فَتَقَ مَابَيْنَ السَّلُواتِ الْعُلَا-فَمَلَا هُنَّ أَطُوارًا مِّنُ مَلَائِكَتِهِ مِنْهُمُ سُجَودُلَّا يَرْكَعُونَ، وَرُكُوعٌ لَا يَنتَصِبُونَ وَصَافُونَ لَا يَتَزَايَلُونَ وَمُسَبِّحُونَ لَا يَسْأُمُّونَ-لَا يَغْشَاهُمْ نَوْمُ الْعَيْنِ- وَلَا

سَهُوُ الْعُقُولِ-وَلَا فَتُرَةُ الْأَبْلَانِ- وَلَا جس کے دریائے موّاج کی لہریں طوفانی اور بحرِ زخّار کی موجیس تہ بہتھیں اسے تیز ہوااور تند آندهی کی پشت پرلادا۔ پھراُسے غَفَّلَهُ النِّسْيَانِ- وَمِنْهُمُ أَمَنَّاءُ عَلَى وَحْيِهِ، پانی کے بلٹانے کا حکم دیا اور اُسے اس کے پابندر کھنے برقابو وَأَلسِنَةٌ إِلَى رُسُلِه، وَمُخْتَلِفُونَ بِقَضَائِهِ دیااوراً سے اس کی سرحد سے ملا دیا۔اس کے فیچ ہوا دور تک وَآمُولِا وَمِنَّهُمُ الْحَفَظَةُ لِعِبَادِةِ وَالسَّلَانَةُ پھیلی ہوئی تھی اوراو پر پانی ٹھاٹھیں مارر ہاتھا۔ پھراللہ سجا نہ نے لَا بُوابِ جنَانِهِ وَمِنْهُمُ الشَّابِتَةُ فِي اس یانی کے اندرایک ہوا خلق کی ،جس کا چلنا بانجھ (بےثمر) اللَّدُ رَضِيُنَ السُّفُلي اَقَّلَامُهُمْ وَالْمَادِقَةُ مِنَ تھا اور اسے اس کے مرکز پر قرار رکھا۔ اس کے جھو کئے تیز السَّمَاءِ الْعُلْيَا اَعْنَاقُهُم، وَالْخَارِجَةُ مِنَ کردیئے اور اس کے جلنے کی جگہ دور و دراز تک پھیلا دی پھر الْآقُطَارِ أَرْكَانُهُم، وَالْمُنَاسِبَةُ لِقُوآلِم اس ہواکو مامور کیا کہوہ پانی کے ذخیرے کو تھیٹرے دے اور الْعَرْشِ أَكْتَافُهُم لَاكِسَةُدُونَهُ أَبْصَارُ هُم -بحري كرال كي موجول كواچهالے اس ہوانے پاني كو يول متح مَتَلَقِّعُونَ تَحْتَهُ بِاَجْنِحَتِهِمُ- مَضُرُوبَةٌ دیاجس طرح وہی کے مشکیزے کومتھاجاتا ہے اور اسے وصلیلتی بِيِّنَهُمْ وَبَيْنَ مَنْ دُونَهُمْ حُجُبُ الْعِزَّةِ ہوئی تیزی ہے چلی ہس طرح خالی فضامیں چلتی ہے اور یانی کے ابتدائی مصے پر اور مھہرے ہوئے کو چلتے ہوئے یانی پر وَأَسْتَارُ اللَّقُ لَارَةِد لَا يَتَوَهَّمُونَ رَبُّهُم بلٹانے تکی یہاں تک کداس متلاظم پانی کی سطح بلند ہوگئی اور وہ تہ بِالتَّصُويِر، وَلَا يُجُرُّونَ عَلَيْهِ صِفَاتِ بہتہ پانی حجماگ دینے لگا اللہ نے وہ حجماگ کھل ہوا اور کشادہ الُهَصْنُوعِينَ وَلا يَحُلُّونَهُ بِاللَّهَاكِنِ- وَلا يَحُلُّونَهُ بِاللَّهَاكِنِ- وَلا يَ فضا کی طرف اٹھائی اور اس سے ساتوں آ سان پیدا کئے۔ يَشِيّرُونَ إِلَيْهِ بِالنَّظَائِرِ-نیحے والے آسان کور کی ہوئی موج کی طرح بنایا اور او پروالے (صِفَةُ حَلَقِ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ) ثُمَّ جَمَعَ آسان کومحفوظ حیمت اور بلند ممارت کی صورت میں اس طرح سُبْحَانَـهُ مِنٌ حَزُّنِ الْآرْضِ وَسَهْلِهَا ﴿ قائم کیا کہ نہ ستونوں کے سہارے کی حاجت تھی نہ ہندھنوں عَلَىهَا وَ سَبَخِهَا، تُرْبَةً سَنَّهَا الِالْمَاءِ حَتَّى سے جوڑنے کی ضرورت پھراُن ستاروں کی سج دھنج اور روش خَلَصَتُ وَلَا طَهَا بِالْبَلَّةِ حَتَّى لَزُبَتُ-تاروں کی چک دمک سے آراستہ کی اور اُن میں ضو پاش فَجَبَلَ مِنْهَا صُورَةً ذَاتَ أَحْنَاءٍ وَوُصُولٍ چراغ اور جَكُمگا تا جا ندروال كيا جو گھو منے والے فلك جلتي پھرتي وَأَعْضَاءٍ وَفُصُولُ أَجْمَلُ هَا حَتْى حیمت اور جنبش کھانے والی لوح میں ہے۔ پھر خداوند عالم نے استنبسكت وأصلكها حتى صلصلت بلند آسانوں کے درمیان شگاف پیدا کئے اوران کی وسعتوں کو

طرح طرح کے فرشتوں سے مجرویا۔ کچھائن میں سرمبحود ہیں

جوركوع نهيں كرتے ، كچى ركوع ميں بيں جوسيد هے نہيں ہوتے

کے صفیں باند ھے ہوئے ہیں جواپی جگہ نہیں چھوڑتے اور کچھ ياكيزگى بيان كرر ب بين جو أكتاتے نہيں، نه أن ك آ تھے وں میں نیندآتی ہے نہائن کی عقلوں میں بھول چوک پیدا ہوتی ہے ندان کے بدنوں میں ستی و کا بلی آتی ہے ندان پر نسیان کی غفلت طاری ہوتی ہے ان میں کچھ تو وحی الٰہی کے امین،اُس کے رسولوں کی طرف پیغام رسانی کے لئے زبان حق ادر اُس کے قطعی فیصلوں اور فرمانوں کو لے کر آنے جانے والے ہیں، کھاس کے بندوں کے نگہان اور جنت کے دروازوں کے پاسبان ہیں، کچھوہ ہیں جن کے قدم زمین کی تہد میں جے ہوتے ہیں اوراُن کے پہلواطراف عالم ہے بھی آگے بڑھ گئے ہیں۔ان کے شانے عرش کے پایوں مے میل کھاتے ہیں عرش کے سامنے اُن کی آئکھیں جھی ہوئی ہیں اور اُس کے نیچ اینے پرول میں لیٹے ہوئے ہیں اور ان میں اور دوسری مخلوق میں عزت کے حجاب اور قدرت کے سرا پردے حاکل يي \_وه شكل وصورت كيساتها يخ رب كالصوركوآ خرى تصور نہیں کرتے ندائے محل ومکان میں گھرا ہواسجھتے ہیں نداشاہ و نظائرے اُس کی طرف اشارہ کرتے ہیں

(آ دم عليه السلام كي خليق كے بارے ميں فرمايا)

پھراللہ نے بخت وزم اور شیریں وشورہ زارز بین ہے ٹی جمع کی،
اُسے پانی ہے اتنا بھگویا کہ وہ صاف ہو کرنقر گئی اور تری ہے اتنا
گوندھا کہ اُس بیں لس پیدا ہو گیا۔ اُس سے ایک الیی صورت
بنائی جس بیں موڑ ہیں اور جوڑ اعضا ہیں اور مختلف جھے۔ اُسے
یہاں تک سکھایا کہ وہ خود تھم سکی اور اتنا بخت کیا کہ وہ کھنگھنانے
گئی۔ ایک وقت معین اور مدت معلوم تک اُسے یو نہی رہنے دیا۔
پھر اُس میں روح پھوئی ، تو وہ ایسے انسان کی صورت میں کھڑی
ہوگی جو توائے ذہنی کو ترکت دینے والافکری حرکات سے تھر ف

لِوَقْتِ مَعُكُودٍ - وَأَمَلٍ مَعُلُومٍ - ثُمَّ نَفَخَ فِيهَا

مِنْ رُوحِهِ فَشُلُتُ إِنْسَانًا ذَا

أَزْهَانِ يُجِيلُهَا - وَفِكُرٍ يَتَصَرَّفُ بِهَا وجَوَارِحَ يَخْتَلِمُهَاواًدُواتٍ يُقَلِّبُهَا وَمَعْرِفَةٍ يَنْفُرُقُ بِهَا بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ وَالْاَذُوَاقِ وَالْمَشَامِ وَالْالْوَانِ الْمُحْتَلِفَة، وَالْأَشْبَالِهِ الْسُوتَلِقَةِ - وَالْأَضْلَادِ الْمُتَعَادِيَةُ وَالْأَخُلَاطِ الْمُتَبَايِنَةِ مِنَ الْحَرِّ وَالْبَرُدِ وَالْبَلَةِ وَالْجُمُودِ وَاسْتَادَي اللهُ سُبُحَانَهُ الْمَلَائِكَةَ وَدِيْعَتَهُ لَكَيْهِمُ وَعَهْلَوَصَيَّتِهِ إِلَيْهِمْ فِي الْإِذْعَانِ بِالسُّجُودِ لَهُ وَالْخُشُوعِ لِتَكُرِمَتِهِ فَقَالَ سُبُحَانَهُ اسُجُلُ والِلَهُمَ فَسَجَلُو إِلَّا آبُلِيسَ اعْتَرَتُهُ الْحَبِيَّةُ وَغَلَبَتْ عَلَيهِ الشِّقُوةُ وَتَعَزَّزُ بِخَلْقَةِ النَّارِ وَاستَهُونَ خَلْقَ الصَّلُصَ ال فَأَعَطَ الْهُ النَّهُ النَّظِرَةَ استحقاقاً لِلسُّحُطَةِ وَاسْتِتُمَاماً لِلْيَلِيَّةِ وَإِنْجَازً لِلْعِكَةِ- فَقَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ إلى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ - ثُمَّ أَسْكَنَ سُبُحَانَهُ ادَمَ دَادًا أَرْغَلَ فِيهَا عِيشَتَه وَامَنَ فِيهَا مَحَلَّتَهُ، وَحَلَّارَهُ إِبلِيسَ وَعَلَااوَتَهُ فَاغْتَرُّهُ إِبْلِيْسَ وَعَلَااوَتَهُ فَاغْتَرُّهُ عَلَاقُهُ نَفَاسَةً عَلَيْهِ بِكَارِ الْمُقَامِ وَمُوَفَقَةِ الْاَبْرَارِ فَبَاعَ الَّيَقِيُّنَ بِشَكَّةِ وَالْعَرِيْمَةَ بِوَهُنِهِ وَاسْتَبْكَلَ بِالْجَلَالِ وَجَلاد وَبِالْاغْتِرَارِ

کرنے والا۔ اعضاء و جوارح سے خدمت کینے والا اور ہاتھ پیروں کو چلانے والا ہے اور ایسی شاخت کا مالک ہے جس سے حق و باطل میں تمیز کرتا ہے اور مختلف مزوں ، بوؤں ، رگوں اور جنسوں میں فرق کرتا ہے۔ خود رنگارتگ کی مٹی اور منساد ملتی جلتی ہوئی موافق چیزوں اور مخالف ضدوں اور مختاد خطوں سے اُس کا خمیر ہوا ہے۔ لیمی گری ، سردی ، تری خشکی کا پیکر ہے۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے چاہا کہ وہ اُس کی سونی ہوئی وو بعت اوا کریں اور اُس کے بیان وصیت کو پورا کریں۔ جو سجد ہُ آ دم کے تھم کونشلیم کرنے اور اُس کی بیان وصیت کو بررگ کے سامنے تواضع وفروتن کے لئے تھا۔ اس لئے اللہ بررگ کے سامنے تواضع وفروتن کے لئے تھا۔ اس لئے اللہ بررگ کے سامنے تواضع وفروتن کے لئے تھا۔ اس لئے اللہ بررگ کے سامنے تواضع وفروتن کے لئے تھا۔ اس لئے اللہ

ابلیس کے سواسب نے سجدہ کیا۔اُ سے عصبیت نے گھرلیا۔

بدختی اُس پر چھاگئی۔ آگ سے پیدا ہونے کی وجہ سے

اپنے کو ہزرگ و ہر تہ سمجھا اور کھنگھناتی ہوئی مٹی کی گلوق کو

ذلیل جانا۔اللہ نے اُسے مہلت دی تا کہوہ پورے طور پر

غضب کا مستحق بن جائے اور (بی آ دم) کی آ زمائش پایئہ

عضب کا مستحق بن جائے اور (بی آ دم) کی آ زمائش پایئہ

شکیل تک پنچے اور وعدہ پورا ہوجائے۔ چنا نچہاللہ نے اُس

اللہ نے آ دم کوایے گھر میں ٹھہرایا جہاں اُن کی زندگی کوخوش

گوار رکھا۔ انہیں شیطان اور اُس کی عداوت سے بھی

گوار رکھا۔ انہیں شیطان اور اُس کی عداوت سے بھی

ہوشیار کردیا۔ لیکن اُن کے دشمن نے اُن کے جنت میں

موشیار کردیا۔ لیکن اُن کے دشمن نے اُن کے جنت میں

موشیار کردیا۔ لیکن اُن کے دشمن نے اُن کے جنت میں

ور خرکار انہیں فریب دے دیا۔ آ دم نے یقین کوشک اور

آ خرکار انہیں فریب دے دیا۔ آ دم نے یقین کوشک اور

ارادے کے استحکام کو کمزوری کے ہاتھوں نیج ڈالا۔ مسرت

کوخوف سے بدل لیا اور فریب خوردگی کی وجہ سے ندا مت

نَكَامًا ـ ثُمَّ بَسَطَ اللهُ سُبْحَانَـ هُ لَهُ فِي تَوْبَيْهِ وَلَقُالُا كُلِمَةَ رَحْمَتِهِ، وَوَعَلَالُا المَرَدَّ إِلَى جَنَّتِهِ وَأَهْبَطُهُ اللي دَارِ الْبَلِيَّةِ، وَتَنَاسُلِ اللُّرِّيَّةِ - وَاصْطَفَى سُبُحَانَهُ مِنَ وُلُلِهِ ٱنَّبِياء أَخَلَ عَلَى تَبلِيغِ الرِّسَالَةِ أَمَا نَتَهُمُ لَبًّا بَلَّلَ أَكْثَرُ خَلَقِهِ عَهْلَ اللهِ إِلَيْهِمُ فَجَهِلُوا حَقَّهُ، وَ اتَّخَلُوا الْأَنْكَادَ مَعَهُ وَاحْتَ التَّهُمُ الشَّيَ اطِينَ عَنَ مَعْرِ فَتِهِ ، وَاقْتَطَعَتُهُمْ عَنْ عِبَادَتِهِ فَبَعَثُ فِيهِمْ رُسُلَهُ وَوَاتَرَ إِلَيْهِمُ أَنْبِياءَ لا لِيَسْتَا دُوهُم مِيتَاقَ فِطُرَتِهِ وَيُلَاكِّرُو هُمَ مَنْسِيًّ نِعُسَتِهِ- وَيَحْتَجُّوا عَلَيْهِم بِالتَّبُلِيعِ- وَ يُشِيرُوا لَهُم دَافَائِنَ الْعُقُولِ وَيُرُوهُم الْأيَاتِ السُقَالَ رَقَامِنَ سَقُفٍ فَوْقَهُم مَرَفُوع، وَمِهَادٍ تَحْتَهُمُ مُوضُوعٍ-وَمَعَايِشَ تُحْيِيهُمْ وَآجَالٍ تُفْنِيهِمْ-وَأُوْصَابٍ تُهُرِ مُهُمُ وَاحَكَاثٍ تَتَابَعُ عَلَيْهِمُ وَلَمْ يُخُلِ سُبُحَانُهُ خَلْقَهُ مِنْ نَبِيٍّ مُرْسَلِ، أُوكِتَابِ مُنْزَلِ- أُوحُجُّةٍ لَا زِمَةٍ، أُومَحَجَّةٍ قَائِمَةٍ رُسُلٌ لَا تُقَصِّرُ بِهِمُ قِلْةً عَلَدِهِمُ - وَلا كَثُرَةُ الْمُكَلِّبِينَ لَهُمْ - مِن سَابِقِ سُيِّىَ لَهُ مَنْ بَعْلَهُ أُوْغَابِرٍ عَرَّفَهُ مَنُ قَبَّلَهُ مَ عَلَى ذَٰلِكَ نُسِلَتِ الْقُرُونَ -وَمَضَتِ اللَّهُورُد وَسَلَفَتِ الْأَبَاءُ

اٹھائی۔ پھراللہ نے آ دم کے لئے توبہ کی گنجائش رکھی۔ انہیں رحمت کے کلم سکھائے، جنت میں دوبارہ پہنچانے کا اُن ے وعدہ کیا اورانہیں دارِ ابتلا ومحلِ افزائش نسل میں اتار دیا۔اللہ سبحانہ نے اُن کی اولاد سے انبیاء چنے ۔۔۔۔۔وجی پر أن ہے عہد و بیان لیا تبلیغ رسالت کا انہیں امین بنایا، جبکہ ا كثر لوگوں نے الله كاعبد بدل ديا تھا۔ چنانچه وہ أس ك حق ہے بے خبر ہو گئے۔اوروں کو اُس کا شریک بنا ڈالا۔ شیاطین نے اس کی معرفت ہے انہیں روگر دال اور اُس کی عبادت سے الگ كرويا۔ الله في أن ميس استے رسول مبعوث کئے اور لگا تارانبیاء بھیج تا کداُن سے فطرت کے عہد و پیان پورے کرائیں۔ اُس کی بھولی ہوئی تعتیں یاد دلائیں۔ اور انہیں قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ بیسروں پر بلند بام آسان، اُن کے پیچے بچھا ہوا فرش زمین، زندہ رکھنے والاسا مانِ معیشت نے ناکر نے والی اجلیں ، بوڑ ھاکر دیے والی بیاریاں اور بے در پے آنے والے حادثے۔ الله سجانه نے اپنی مخلوق کو بغیر کسی فرستادہ پیٹیمبر یا آسانی كتاب يا دليل قطعي يا طريق روش كي بھي يونبي نہيں حپیوڑا۔ایسے رسول،جنہیں تعداد کی کی اور حبثلانے والول کی کثرت در مانده و عاجز نہیں کرتی تھی۔ اُن میں کوئی سابق تھاجس نے بعد میں آنے والے كانام ونشان بنايا۔ كوئى بعد مين آيا، جے يہلا پنچوا چكاتھا۔ اى طرح مدتين گزر ممکیں \_ زمانے بیت گئے ۔ باپ داواؤں کی جگه پراُن کی اولا ویں بس کئیں ۔ یہاں تک کداللہ شیحانہ، نے ایفائے عہدوا تمام نبق ت کے لئے محمصلی اللّه علیہ وآلبہ وسلم کومبعوث کیا، جن کے متعلق نبیوں سے عہد و پیان لیا جاچکا تھا، جن کے علامات (ظہور) مشہور محل ولاوت مبارک و

مسعود تھا۔ اس وقت زمین پر بسنے والوں کے مسلک جدا وَخَلَفَتِ الْأَبْنَاءُ - إلى أَنْ بَعَثَ الله جدا خوامشیں متفرق و پراگندہ اور راہیں الگ الگ تھیں۔ سُبُحَانَهُ مُحَبَّدًا رَّسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ یوں کہ کچھاللد کو مخلوق ہے تشبید دیتے ، کچھاس کے ناموں کو عَلَيْهِ وَالِهِ لِإِنْجَازِ عِلَاتِهِ وَ تَمَامِ بگاڑ دیتے۔ کچھاُسے چھوڑ کراوروں کی طرف آشارہ کرتے نُبُوَّ تِهِ مَا نُحُوِّذًا عَلَى النَّبِيِّينَ مِيْمَاقُهُ، تھے۔ خداوند عالم نے آپ کی وجہ سے انہیں گرائی سے مَشْهُورَةً سِمَاتُهُ، كَرِيْماً مِيلَادُكُ- وَأَهْلُ ہدایت کی راہ پر لگایا اور آپ کے وجود سے انہیں جہالت ہے چیٹرایا۔ پھر اللہ سبحانۂ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الَّارُض يَوُمَئِلٍ مِلَلَّ مُتَفَرِّقَةٌ وَأَهْوَ آلاَّ اینے لقاؤ قرب کے لئے چنا، اپنے خاص انعامات آپ مُنتَشِرَةً - وَطَوَائِفُ مُتَشَيِّةٌ بَيْنَ مَشَبِّهِ کے لئے پندفر مائے اور دارِ دنیا کی بود و باش ہے آپ کو لِلَّهِ بِخَلْقِهِ أُومُلْحِلٍ فِي اسْمِهِ أُومُشِيرٍ بلند ترسمجماا درزمتوں ہے گھری ہوئی جگہے آپ کے رخ إلى غَيْسَرِيدٍ فَهَكَا هُمُ بِسِهِ مِنَ الضَّلَالَةِ وَأَنْقَلَهُمْ بِمَكَانِهِ مِنَ الْجَهَالَةِ-ثُمَّ اَخْتَارَ سُبُحَانَهُلِبُحَبَّلٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ لِقَائَهُ لَهُ وَرَضِي لَه مَا عِنْلَهُ وَأَكُومَهُ عَنْ دَارِ اللَّانْيَا وَ رَغِبَ بِهِ عَنْ مَقَارَنَةِ الْبَلُوَى - فَقَبضَتَهُ إِلَيْهِ كَرِيْماً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَخَلَّفَ فِيْكُمُ مَا خَلَقَتِ الْأَنْبِيَاءُ فِي أُمَوِهَا إِذْلَمُ يَتُرُكُوهُمْ هَمَلًا- بَغَيْرِ طَرِيْقٍ وَاضِمِ-وَلَا عَلَمٍ قَآئِمٍ كِتَابَ رَبِّكُمْ مُبَيِّناً حَلَالَهُ وَجَرَامَهُ وَفَرَائِضَهُ وَفَضَائِلَهُ وَنَاسِحُهُ ومنسوخه ورخصه وعزائمه وَخَاصَّهُ وَعَامَّهُ وَعِبْرَهُ وَأَمْثَالَهُ وَمُرْسَلَهُ وَمَحُلُودَهُ وَمُحَكَمَهُ وَمُتَشَابِهَهُ مُفَسِّرًا مُجْمَلَهُ وَمُبِينًا غَوَامِضَهُ بَيُنَ مِأْخُودٍ مِيْثَاقُ عِلْبِه

وَمُواسَّعٍ عَلَى الْعِبَادِ فِي جَهُلِهِ وَبَيْنَ مُشَتٍ فِي الْكِتَابِ فَرْضُهُ، وَمَعَلُومٍ فِي السُّنَّةِ نَسُخُهُ، وَوَاجِبٍ فِي السُّنَّةِ أَخْلُهُ-وَمُرَخَّصِ فِي الْكِتَابِ تَرْكُمُ وَبَيْنَ وَاجِبِ بِوَقْتِهِ- وَزَائِل فِي مُسْتَقْبِله-وَمُبَايِّن بَيْنَ مَحَارِمِهِ مِنْ كَبِيْرا أَوْعَكَ عَلَيْهِ نِيُوانَّهُ أَوْصَغَيْرٍ أَرْصَلَالَهُ غُفُرَانَهُ- وَبَيْنَ مَقَبُوْلِ فِي أَدْنَالُا مُوَسَّعٍ فِي أَتْصَالًا مِنْهَا ذَكَرَ فِي الْحَجّ وَفَرَضَ عَلَيْكُمْ حَجَّ بَيْتِهِ الُحَرَامِ الَّذِي جَعَلَهُ قِبَلَةً لِلْا نَام يَردُونَهُ وَرُودَ الْأَنْعَامِ وَيَالَهُونَ إِلَيْهِ وَلُولًا الْحَمَامِ جَعَلَهُ سُبُحَانَهُ عَلَامَةً لِتَّوَضُعِهِمُ لِعَظَيتِهِ وَإِذْعَانِهِمُ لِعِزَّتِهِ وَانْحَتَارَ مِنْ حَلْقِهِ سُبَّاعًا أَجَابُوا إِلَيْهِ دَعُوتَهُ وَصَلَّاقُوا كَلِمَتُهُ وَوَقَفُوا مَوَاقِفَ ٱنبِيكائِهِ وَتَشَبُّهُوا بِهَلَائِكَتِهِ الْمُطِيفِينَ بِعَرْشِهِ يُحُرِدُونَ الْأُرْبَاحَ فِي مَتُجَرِعِبَادَتِهِ- وَيَتَبَادَرُونَ عِنْكَ مَوْعِلِ مَغْفِرَتِهِ جَعَلَهُ سُبُحَانِهُ وَتَعَالَى لِلْإِسْلَامِ عَلَمًا وَالْعَائِلِيْنَ حَرَمًا فَرَضَ حَجَّهُ وَأُوجَبَ حَقَّهُ وَكَتَبَ عَلَيْكُمْ وِفَادَتَهُ فَقَالَ سُبْحَانَهُ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجْ البّيتِ مَنِ استَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وْمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهِ غَنِيٌّ عَنِ العَالَبِينَ -

واجب ہے لیکن کتاب میں اُن کے ترک کی اجازت ہے۔ اس کتاب میں بعض واجبات ایسے ہیں جن کا وجوب وقت سے وابستہ ہے اور زمانئہ آئندہ میں اُن کا وجوب برطرف ہوجاتا ہے۔قرآن کے محر مات میں بھی تفریق ہے۔ پچھ كبيره بين، جن كے لئے آتشِ جہنم كى دھمكياں بيں اور پچھ صغیرہ ہیں جن کے لئے مغفرت کے تو قعات پیدا کئے ہیں۔ کچھا عمال ایسے ہیں جن کا تھوڑ اسا حصہ بھی مقبول ہے، اور زیادہ سے زیادہ اضافہ کی گنجائش رکھی ہے۔ اى خطبه مين حج كے سلسله مين فر مايا۔ الله نے اپنے گھر كا حج تم پرواجب کیا، جےلوگوں کا قبلہ بنایا ہے۔جہال لوگ اس طرح تھنچ کر آتے ہیں جس طرح پیاسے حیوان پانی کی طرف اور اس طرح وارفی سے بوصتہ ہیں جس طرح کبور اینے

آشیانوں کی جانب اللہ جل شانہ، نے اس کو اپنی عظمت کے سامنے ان کی فروتی و عاجزی اور اپنی عزت کے اعتراف کا نشانہ بنایا ہے اُس نے اپنی مخلوق میں سے سننے والے لوگ چن لیے جنہوں نے اس کی آواز پر لبیک کھی اور اُس کے کلام کی تصدیق کی وہ انبیاء کی جگہوں پر تھم رے عرش پر طواف کرنے والفرشتول سيشابت اختياري وه اپني عبادت كي تجارت گا، میں منفعتوں کوسمیٹتے ہیں اور اس کی وعدہ گاہ مغفرت کی طرف بڑھتے ہیں۔اللہ سجانہ نے اس گھر کواسلام کا نشان پناہ عاہنے والوں کے لئے حرم بنایا ہے۔اس کا حج فرض اور ادائیگی حق کو واجب کیا ہے اور اس کی طرف راہ نوردی فرض کردی ہے۔ چنانچے اللہ نے قرآن میں فر مایا کہ اللہ کا واجب الا واحق لوگوں پر بیہ ہے کہ وہ خانہ کعبہ کا حج کریں جنہیں وہاں تک بینچنے كى استطاعت بواورجس نے كفركياتو جان كے كماللدسارے جہاں سے بناز ہے۔

کوموڑ ااور دنیا ہے باعزت آپ کواٹھالیا۔حضرت تم میں

أسى طرح كى چيز حچيوڙ گئے، جو انبياء اپني امتول ميں

چھوڑتے چلے آئے تھے۔ اس لئے کہ وہ طریق واضح و

نشان محكم قائم كئے بغيريوں ہى بے قيد وبندانہيں نہيں پيغام

ربانی پہنچا کہ ججت تمام کریں عقل کے دفینوں کو ابھاریں

چھوڑتے تھے۔ پیغیر کے تہارے پروردگاری کتابتم میں

چھوڑی ہے۔ اس حالت میں کہ انہوں نے کتاب کے

کے حلال وحرام ، واجبات ومستحبات ، ناتخ ومنسوخ رخص و

عزائم ، خاص و عام ،عبر دامثال ،مقید ومطلق ،محکم ومتشا به کو

واضح طور سے بیان کردیا مجمل آیوں کی تفسیر کردی۔ اُس

کی گھیوں کوسلجھا دیا اس میں پچھ آپیتیں وہ ہیں جن کے

جانے کی پابندی عائد کی گئی ہے اور پچھوہ ہیں کہ اگر اُس

کے بندے اُن سے ناواقف رہیں تو مضا کقہ نہیں۔ کچھ

ا حکام ایے ہیں جن کا وجوب کتاب سے ثابت ہے اور

حدیث سے اُن کے منسوخ ہونے کا پتہ چلتا ہے اور پچھ

ا حکام ایے ہیں جن پر عمل کرنا صدیث کی رو سے

ا 🕹 " وین کی اصل واساس خداشناس ہے' دین کے لغوی معنی اطاعت اور عرفی معنی شریعت کے ہیں۔ یہاں خواہ لغوی معنی مراد لئے جا کمیں یاعرفی دونوں صورتوں میں اگر ذہن کسی معبود کے تصور سے خالی ہو،تو نداطاعت کا سوال بیدا ہوتا ہےاور نہ کی آئین کی یا بندی کا کیونکہ جب کوئی منزل ہی سامنے نہ ہوگی، تو منزل کے رخ پر بڑھنے کے کیامعنی اور جب کوئی مقصد ہی پیش نظر نہ ہوگا تو اُس کے لئے تگ ودوکرنے کا کیا مطلب!البتہ جب انسان کی عقل وفطرت اس کا سررشتہ نسی مافوق الفطرت طاقت ہے جوڑ دیتی ہے اوراس کا ذول پرستاری وجذبہ عبودیت اسے کسی معبود کے آ گے جھکادیتا ہے، تو وہ من مانی کرگز رنے کے بجائے اپنی زندگی کو مختلف قسم کی پابندیوں میں جگڑ اہوامحسوں کرتا ہے اور انہی پابندیوں کا نام دین ہے جس کا نقطة آغاز صافع کی معرفت اوراً س کی ہستی کا اعتراف ہے۔

معرفت کی بنیادی حیثیت کی طرف اشارہ کرنے کے بعدائس کے ضروری ارکان وشرا نظربیان فرمائے میں اورعمو ماافرادانسانی جن ناتص مراتب ادراک کواین منزل آخر بنا کرقائع ہوجاتے ہیں ان کے نا کافی ہونے کا اظہار فرمایا ہے اوراس کا پہلا ورجہ یہ ہے کہ فطرت کے وجدانی احساس اور خمیر کی راہنمائی ہے یااہل مذاہب کی زبان ہے س کراُس ان دیکھی ہتی کانصور ذہن میں پیدا ہوجائے جوخدا کی کہی جاتی ہے۔ بیقصور درحقیقت فکر ونظر کی ذ مہداری اور محصیل معرفت کا حکم عائد ہونے کا عقلاً پیش خیمہ ہے۔کیکن تسابل پیندیا ماحول ے دیاؤ میں اسپر ہستیاں اس تصبور کے پیدا ہونے کے باو جود طلب کی زحمت گوارانہیں کرتیں تو وہ تصور تصدیق کی شکل اختیار نہیں کرتا۔اس صورت میں وہ معرفت ہےمحر دم ہوجاتی ہیں اور باوجو دتصور، بمنزل تصدیق ہے ان کی محرومی چونکہ بالا اختیار ہوتی ہے اس لئے وہ اس پر مواخذہ کی مستحق ہوتی ہیں،کیکن جواس تصور کی تحریک ہے متاثر ہوکر قدم آ گے بڑھا تا ہے وہ غور وفکر ضروری سجھتا ہے اوراس طرح دوسرا ورجدادراك كاحاصل بوتا باوروه بيب كرمخلوقات كى بوللمونيول اورمصنوعات كى نيزنكيول سيصانع عالم كاكهوج لگايا جائ \_كونكد بر ۔ نقش نقاش کے وجود براور ہراثر مؤثر کی کارفر مائی برایک ٹھوں اور بے کیک دلیل ہے چنانچیانسان جباسیے گردو پیش نظر دوڑا تا ہے تو اُے ایسی کوئی چیز دکھائی ٹبیں ویت کہ جو کس صانع کی کارفر مائی کے بغیر موجود ہوگئی ہو۔ یہاں تک کہ کوئی نقش قدم بغیر راہر و کے اور کوئی عمارت بغیرمعمار کے کھڑے ہوئے ہی نہیں دیکھا ،تو کیونکریہ باور کرسکتاہے کہ بیفلک نیلگوں اور اس کی پہنا ئیوں میں آفتاب و ماہتا ہ کی تجلیاں اربیز مین اوراس کی وسعتوں میں سبز ہوگل کی رعنا ئیاں بغیر کسی مانع کی صنعت طرازی کے موجود ہوگئی ہول گی۔ لہذا موجودات عالم اورنظم کا ئنات کود کیھنے کے بعد کوئی انسان اس متیجہ تک پہنچنے ہے اپنے ول و دماغ کوئییں روک سکٹا کہ اس جہانِ رنگ و بو کا کوئی بنانے سنوارنے والا ہے۔ کیونکہ تبی دامان وجود سے فیضان وجود نہیں ہوسکتا اور نہ عدم سے وجود کا سرچشمہ پھوٹ سکتا ہے۔قرآن نے اس استدلال كي طرف ان لفظول مين اشاره كياب "فَى الله شَكْ فَاطِه السَّماوٰتِ وَالْآرْضِ" كياالله كوجود مين شك بوسكتا بهجو ز مین و آسان کا پیدا کرنے والا ہے کیکن بیدر جبھی نا کا می ہے جبکہ اس کی تصدیق غیر کی الوہیت کے عقیدہ کی آمیزش ہو۔

تیسرا در جہ یہ ہے کہاس کی ہستی کا اقرار وحدت و بِگا نگت کے اعتراف کے ساتھے ہو۔ بغیراس کے خدا کی تصدیق مکمل نہیں ہو عتی ۔ کیونکہ جس کےساتھ اور بھی خدامانے جائیں گےوہ ایک نہیں ہوگا اورخدا کے لئے ایک ہونا ضروری ہے کیونکہ ایک سےزائد ہونے کی صورت میں بیروال پیدا ہوگا کہاس کا ننات کوان میں ہے ایک نے پیدا کیا ہے یا سب نے ل جل کرا گرا یک نے پیدا کیا ہے تو اس میں کوئی خصوصیت ہونا جاہیۓ ورنہاس ایک کو ہلا وجہتر جیجے ہوگی جوعقلاً باطل ہے،اورا گرسب نے ل جل کر بنایا ہےتو وہ دو صال ہے خالی نہیں یا تو وہ دوسروں کی مدد کے بغیرا ہینے اُمور کی انجام دہی نہ کرسکتا ہوگا یان کی شرکت وتعاون سے بے نیاز ہوگا۔ پہلیصورت میں اس کا

متاج و دست نگر ہونا اور دوسری صورت میں ایک فعل کے لئے کئی ایک مستقل فاعلوں کا کارفر ما ہونا لازم آئے گا اور بیدونوں صورتیں اینے مقام پر باطل کی جا چکی ہیں اور اگریفرض کیا جائے کہ سارے خداؤں نے حصدر سدی مخلوقات کوآپس میں بانٹ کرایجاد کیا ہے، تو اس صورت میں تمام ممکنات کی ہرواجب الوجود سے مکسال نسبت ندر ہے گی۔ بلکہ صرف اپنے بنانے والے ہی سے نسبت ہوگ۔ طالانکہ ہرواجب کو ہرمکن ہے اور ہرمکن کو ہرواجب ہے میسال نسبت ہونا چاہئے۔ کیونکہ تمام ممکنات اثر پذیری میں اور تمام واجب الوجووا الزازي ميں ايك سے مانے گئے ميں تواب اے ايك مانے بغير كوئي جارہ نہيں ہے كيونكه متعدد خالق مانے كى صورت ميں كس چیز کے موجود ہونے کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی اور زمین وآ سان اور کا ئنات کی ہرشے کے لئے تباہی و ہر بادی ضروری قرار پاتی ہے۔ الله سبحاند في اس دليل كوان فقطول مين بيش كياب - لَوْ كَانَ فِيهِمَا اللّهَةُ إلّا لللهُ لَفَسَلَ قاء الرّز مين وآسان مين الله كعلاوه اور بهي خدا ہوتے توبیز مین وآسان دونوں تباہ و برباد ہوجاتے۔

چوتھا در جدید ہے کہ اسے ہر نقص وعیب ہے پاک سمجھا جائے اورجسم وصورت جمٹیل وتشبیہد، مکان وز مان ،حرکت وسکون اور عجز و جہل ہے منزہ مانا جائے۔ کیونکہ اس با کمال و بے عیب ذات میں نہ کی نقص کا گذر ہوسکتا ہے ادر نداس کے دامن پرکسی عیب کا دھبہ انجر سکتا ہے اور نداس کوسی کے مثل و ما نز تھبرایا جا سکتا ہے۔ کیونکہ بیتمام چیزیں وجوب کی بلندیوں سے اتار کرامکان کی پہتیوں میں لے آنے والی ہیں۔ چنا نچے قدرت نے تو حید کے پہلوبہ پہلوا پی تنزیبدوتفریس کو بھی جگددی ہے۔

کهددو کرالله ریگانہ ہے۔اُس کی ذات بے نیاز ہے۔ندو کس کی (١) قُلِّ هُوَاللهُ أَحَدٌ اللهُ الصَّمَدُ لَمَ يَلِدُ وَ لَهُ يُـولُكُ وَ لَـمُ يَـكُن لُّـهُ كُفُواً الْاَبُسَصَارُ وَهُوَ يُكُورِكُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ اوروه برجِهونَى عَصِونَى فِيزِتَ اللهُ الاَبْصَار اللَّطِينُ الْخَبِيرُ ٥

> (٣) فَلَا تَضُربُو لِللهِ الْاَمَثَالُ إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمُ لَا تَعُلَّهُونَ ٥

> (٣) لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَنِيٌّ وَهُوَ السَّبِيَّعُ الْبَصِيرُ ٥

اولاذ ہے اور نہ اُس کی کوئی اولا دیہ اور نہ اس کا کوئی ہم پلیہ ہے۔ اسکی نگامیں دیکھیں سکتیں،البتہ وہ نگاموں کو دیکھر ہاہے

الله کے لئے مثالیں نہ گڑھ لیا کرو بے شک اصل حقیقت تو الله جانتا ہے اور تم تہیں جانتے۔

کوئی چیز اس کے مانند نہیں ہے، وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا

پانچواں درجہ یہ ہے کہ جس معرفت کمل ہوتی ہے کہ اس کی ذات میں صفتول کوالگ سے نہ مویا جائے کہ ذات احدیت میں دوئی کی جھلک پیدا ہوجائے تو توحیداسیے تیجے مفہوم کو کھوکرایک تین اور تین ایک کے چکر میں پڑ جائے۔ کیونکداُس کی ذات جو ہر وغرض کا مجموعہ نہیں کہ اس میں صفتیں اس طرح قائم ہوں جس طرح پھول میں خوشبوا ورستاروں میں جبک بلکہ اس کی ذات خودتمام صفتوں کا سرچشمہ ہےاوروہ اپنے کمالات ذاتی کےاظہار کے لئے کسی توسط کی مختاط نہیں ہے۔اگراہے عالم کہا جاتا ہے تواس بناء پر کہ اس کے علم کے آ ثار نمایاں ہیں اوراگراہے قاور کہاجا تا ہے تواس لئے کہ ہرذرہ اس کی فندرت وکار فرمائی کا پینددے رہاہے اور سمجے ویصیر کہاجا تا ہے تواس وجہ ہے کہ کا نتات کی شیراز ہ بندی اور مخلوقات کی چارہ سازی دیکھیےاور سنے بغیز نہیں ہو عتی ۔گران صفتول کی نمواس

ہونے سے پہلے نہ عالم ہو، نہ قاور، نہ سیج ہواور نہ بھیراور عقیدہ اساس طور پر اسلام کے خلاف ہے۔

قرآن مجيد كاحكام كسلسه ميس فرمات بين كماس ميس طال وحرام كانيان ب، ييك احل الله البيع وحوم الربوا الله فروضت كوجائز كياب اورسودكورام كردياب "اس مين فرائض وستحبات كافركب، جيك فاذا قضيتم الصلوة فاذكر والله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فاذ اطبائنتم فاقيموالصلولة (جب نماز (حوف)اداكر چكوتوا تصة بيضة ليشة الله كوياوكرواور جب (وشمن كي طرف ہے)مطمئن ہوجاؤ،تو پھر (معمول کےمطابق) نماز پڑھا کرو)۔ نماز فرض ہےاوردوسرےاذ کارمستحب ہیں۔اس میں ناسخ ومنسوخ بهي بين من خيس عدة وفات بين ادبعة اشهو و عشر الحيار مين ورن ) اور منسوخ جيسه متاعاً الى الحول غير الحراج جس بين ظاہر ہوتا ہے کہ عدہ وفات ایک سال ہے۔ اس میں مخصوص مواقع پرحرام چیزوں کے لئے رخصت واجازت بھی ہے جیسے فین اضطر غیر باغ ولا عداد فلااثم عليه -اگركوئي خض بحالت مجوري (حرام چيزول ميس ي پيه كها كي تواس پركوئي گناه نبيس ـ درآن صورتيكه حدود شريعت كوتورُ نا اوران سے متجاوز مونا نہ جا ہتا ہو۔" اس ميں اُل احكام بھي ہيں جيسے لايشوك بعب ادة احداً - جا ہے كدوه اسپينے پروردگاركى عبارت بین کسی کوشریک نه کرے۔' اس میں خاص و عام بھی ہیں۔خاص وہ کہ جس کے لفظ میں وسعت ہواور معنی مقصود کا دائر ہ محدود ہو جیے '' وانبی فصلتکم علی العالمین اے بنی اسرائیل ہم نے مہیں عالمین پرفضیات دی ہے۔' اس بیں عالمین سے صرف انہی کا زمانہ مراد ہے اگر چدافظ تمام جہانوں کوشائل ہے اور عام وہ ہے جوابی معنی میں پھیلاؤر کھتا ہو جیسے والله بکس مسیء علم "الله مرچیز کا جانے والا بـ، "ال ميل عبرتيں اور مثاليں بھي بيں عبرتيں جيسے فاعد لا الله نكال الا محسوة والا ولسي ان في ذلك لعبرة لمن ی بحشی "نفدانے اسے دنیاو آخرت میں عذاب میں دھرلیا۔جواللہ سے ڈرےاس کے لئے اس میں عبرت کا سامان ہے "اور مثالیں جیسے مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كيثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة - بولوك الله كراه من ابنا مال خرج كرتے ہيں ان كى مثال أس ن كى كى ہے جس سے سات باليان تكليں اور جربالى ميں سوسودانے ہوں۔اس ميں مطلق ومقيد ہيں۔ مطنق وه كه جس مين كمي تقليد بإبندي نه بوجيت وادقال موسى لقومه ان الله يامركم ان تلبحوا بقرة الم موقعكو يادكروكم جب موی نے اپنی قوم سے کہا کہ مہیں اللہ کا پیکم ہے کہتم کوئی سی گائے ذیج کرو۔ 'اور مقیدوہ کہ جس میں تشخص وقیود کی پابندی ہوجیسے انسہ يقول انها بقرة لاذلول تثير الارض ولا تسقى الحرث الله فرماتا عكره اليي كلاع بوجون الله من جوتى كل بواورن اس كهيتون كومينياً كيا بهو"اس مين محكم ومتشابه بهي مين محكم وه كه جس مين كولي تنجلك نه بوجيك ان الله على كل شيء قلديو" بشك الله ہر چیز پرقادرہے۔' اور منشابہدہ کہ جس کے معنی الجھے ہوئے ہول جیسے الموحسن علی العویش استوی جس کے ظاہر مفہوم سے بیاتو بم بهي بوتا بكدوه جسماني طور ي دعرش بربرقر ارب كيكن مقصود وغلب وتسلط ب-اس مين بعض احكام مجمل بين جيسے اقيدمو الصلولة ' فماز تائم كرو"اس يس كبر مطالب بهي بين جيدوه آيات كدجن في متعلق لدرت كارشاوب كد لا يعلم تاويله الا الله والراسخون فسى المعلم ان كى تادين كمالله اورسول اورعكم كى گهرائيول مين اتر يهوئي لوگول كےعلاوه كوئى دوسر أنبين جانتا - پيمرايك دوسر يعنوان ي تفصيل بيان فرمات بين كراس مين يجه يجه چيزين وه بين جن كاجانناضروري بي جيسه فاعلم أنه الإاله الا الله ١١٠ بات كوجان لوكه الله كعلاده كونَى معودتيس "اور كه چيزين ده بين جن كاجانناضروري تيين جيسي والملاتسي يساتين الف احشة من نسساء كم ف ستشهد واعليهن اربعة منكم فان شهد وافامسكوهن في البيوت حتى يتوفا هن الموت" تمهاري عورتول مين سيح ويبر جاني ک مرتکب ہوں، اُن کی بدکاری پراپنے آ ومیوں میں سے جار کی گواہی اور اگروہ گواہی دیں تو اپنی عورتوں کو گھروں میں بند کردو، یہال تک

کی ذات میں اس طرح نہیں تھہرائی جائتی جس طرح ممکنات میں کہ اس میں علم آئے تو وہ عالم ہواور ہاتھ پیروں میں توانائی آئے تو وہ قاور و توانا ہو کیونکہ صفت کو ذات سے الگ مانے کالازمی نتیجہ دوئی ہے اور جہاں دوئی کا تصور ہوا وہاں تو حید کاعقیدہ رخصت ہوا۔ ای کے امیر الموشین علیہ السلام نے زائد ہر ذات صفات کی نفی فر ہا کرضیح تو حید کے خدو خال سے آشا فر مایا ہے اور دامن وحدت کو کشرت کے دھبوں سے بدنمانہیں ہونے دیا۔ اس سے بیمراز نہیں ہے کہ اس کے لئے کوئی صفت تجویز ہی نہیں کی جاسکتی کہ ان لوگوں کے مسلک کی تائید ہو، جوسلمی تصورات کے بھیا نک اندھروں میں تھوکریں کھا رہے ہیں۔ حالانکہ کا تنات کا گوشہ گوشہ اس کی صفتوں کے آثار سے جھلک رہا ہے اور تلوقات کا ذرہ ذرہ گوائی دے رہا ہے کہ وہ جانے والا ہے، قدرت والا ہے، منظہ اور کی کھنے اور اپنے دامن کی رہا ہے کہ وہ جانے والا ہے بلکہ مقصد یہ ہے کہ اس کی ذات میں الگ سے کوئی الی چیز تجویز نہیں کی جسلے کہ اس کی ذات میں الگ سے کوئی الی چیز تجویز نہیں کی جسلے جسل کہ اس کی ذات میں الگ سے کوئی الی چیز تجویز نہیں کی جسلے حالات کہ اس کی ذات میں الگ سے کوئی الی چیز تجویز نہیں کی جسلے حتی میں دی تھی دو تا ہے وہی صفت ہے اور جو صفت ہے وہی ذات ہے۔ اس مطلب کو امام جسلم صفت ہے اور جو صفت ہے وہی دیت میں دیکھے اور پر کھنے در یکھے اور پر کھنے کہ تو حید کی جھم منہوم سے دوشناس کر انے والی فرویں کوئی تھیں۔ چنانچے آٹ فر میں دیکھے آئے بی میں دیکھے اور پر کھنے کہ تو حید کی چھم منہوم سے دوشناس کر انے والی فرویں کوئی تھیں۔ چنانچے آٹ فر میں دیکھے آئے تو ہیں۔

ہمارا خدائے ہزرگ و برتر ہمیشہ ہے عین علم رہا حالانکہ معلوم اہمی تتم عدم میں تھا اور عین تمع و بصر رہا۔ حالانکہ نہ کی آ واز کی گونج بلند ہوئی تتی اور نہ کوئی دکھائی دینے والی چیز تقی اور عین قدرت رہا حالانکہ قدرت کے اثرات کو قبول کرنے والی کوئی شخص ۔ پھر جب اس نے ان چیز ول کو پیدا کیا اور معلوم کا وجود ہوا تو اس کاعلم معلومات پر پوری طرح منظبق ہوا خواہ وہ سنی جانے والی حیز یں ہول اور مقدور کے تعلق سے اس کی قدرت نمایاں ہوئی۔

لم يزل ربنا عزوجل والعلم ذاته و لامعلوم والسبع ذاته ولا مسبوع و البصر ذاته ولا مبصر والقلارة ذاته ولا مقلور فلما احلث الاشياء وكان المعلوم وقع العلم منه على البعلوم والسبع على البسبوع والبصر على البصر والقلارة على المقلور-

سیدہ عقیدہ ہے، جس پرائمہ اہل بیت کا اجماع ہے مگر سوادِ اعظم نے اس کے خلاف دوسراراستہ اختیار کیا ہے اور ذات وصفات میں علیحد گی کا تصور پیدا کرویا ہے۔ چنانچیشہرستانی نے تحریر کیا ہے کہ

قال ابو الحسن البارى عالم بعلم قادر أبو أحن اشعرى كم ين كه بارى تعالى علم، قدرت بقدارة حي بحياة مريد بارادة متكلم حيات، اراده، كلام اورس وبعرك دريد عالم، قادرنده، مريد، متكلم اورسية وبعير --

(كتاب الملل والخمل ص٣٦)

اگر صفتوں کواس طرح زائد برذات مانا جائے گاتو دوحال سے خالی نہیں یا تو سے فتیں ہمیشہ سے اس میں ہوں گی یا بعد میں طاری ہوئی ہوں گی۔ پہلی صورت میں جتنی اس کی صفتیں مانی جا نمیں گی اشتے ہی قدیم اور مانٹا پڑیں گے، جوقد امت میں اس کے شریک ہوں گے۔ تعالی اللہ عبایشر کون اور دوسری صورت میں اس کی ذات کوئمل حواجت قر اردینے کے علاوہ بیلازم آئے گا کہ وہ ان صفتوں کے بیدا

کہ موت اُن کی زندگی ختم کردے'' یہ سزااوائل اسلام میں تھی لیکن بعد میں شو ہردار کورتوں کے لئے اس تھم کو تکم رجم سے منسوخ کردیا گیا۔

اس میں پچھادکام ایسے ہیں جن سے سنت پینم برمنسوخ ہوگئی۔ جیسے فول و جھک شطر المسجد الحرام'' چاہئے کہتم اپنارخ مسجد حرام کی طرف موڑ لو۔''اس سے بہت المحقد می کی طرف موڑ لو۔''اس سے بہت المحقد می کی طرف موڑ کردیا گیا۔ اس میں ایسے احکام بھی ہیں جو صرف مقررہ وقت پرواجب ہوتے ہیں اور اس کے بعد ان کا وجوب باتی نہیں رہتا جیسے ادانو دی للصلواۃ من یوم المجمعه فاسعو الی ذکر الله'' جب جمعہ کے دن نماز کے پارا جائے تو ذکر الله '' جب جمعہ کے دن نماز کے پارا جائے تو ذکر الله '' جب جمعہ کے دن نماز کے بار سے براہوں کی تفریق بھی قائم کی گئی ہے۔ جیسے گنا ہوں کا صغیرہ و بیرہ ہونا وسینے میں قائم کی گئی ہے۔ جیسے گنا ہوں کا صغیرہ و بیرہ ہونا و مین موٹ ایس میں حرام کردہ چیزوں کی تفریق بھی قائم کی گئی ہے۔ جیسے گنا ہوں کا صغیرہ و بیرہ ہونا و مین موٹ ایسان والوں سے کہوکدہ ہوائی آئی تھیں نچی رکھیں' اور کبیرہ جیسے و من یقتبل موٹ ما موٹ موٹ موٹ موٹ اس میں الفر آن '' جہنبی تھوڑ اسا بجالا نا بھی کفایت کرتا ہے اورزیا دہ سے زیادہ بجالا نے کی بھی گنجائش ہے۔ جیسے ف قد و فا اس میں القر آن '' جتنابا سانی قرآن پڑھ کھا گا تا پڑھ کیا کو ۔''

# خطير٢

عزت و جلال کے آ کے سرجھکانے اور اُس کی معصیت سے

حفاظت حاصل کرنے کیلئے اور اُس سے مدد مانگا ہول اُس کی

کفایت و دشگیری کا محتاج ہونے کی وجہ ہے جھے وہ ہدایت کرے

وہ گمراہ نہیں ہوتا، جے وہ دشمن رکھے، اُسے کہیں ٹھکا نہیں ماتا، جس

کا وه کفیل ہو، وه کسی کا مختاج نہیں رہتا ہیر (حمد اور طلب امداد ) وہ

ہے جس کا ہروزن میں آنے والی چیزے پلہ بھاری ہے اور ہرگنج

گراں مایہ سے بہتر و برتر ہے۔ میں گواہی ویتا ہول کہ اللہ کے

علاوه کوئی معبود نبیس جو میتا و لاشریک ہے۔ ایسی گواہی جس کا

خلوص برکھا جاچکا ہے اورجس کا نچوڑ بغیر کے شاہیے کے ول کا

عقیدہ بن چکا ہے۔ زندگی بھر ہم ای سے وابستہ رہیں گے اور اس کو

پیش آنے والے خطرات کے لئے ذخیرہ بنا کررتھیں گے یہی گواہی

ایمان کی مضبوط بنیا داور حسن عمل کا پېلاقدم اورالله کی خوشنو دی کا

ذر بعیداور شیطان کی دوری کا سبب ہے اور بیبھی گواہی ویتا ہول

كد محمد اس كے عبد اور رسول ميں جنہيں شهرت يافتد دين،

وَمِنُ خُطْبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَعُلَا صفين سے بِلَيْنے كے بعد فرمایا نصر افع اللہ کا محد و ثاء كرتا بوں، اس كی نعتوں كى يحيل چاہے اس ك

الشَّيْطَانُ وَحُدِلِلَ الْإِيْسَانُ فَانْهَارَتُ وَعَائِيهُ ، وَتَنَكَّرَتُ مَعَالِمُهُ وَدَرَسَتُ سُبُلُهُ وَعَفَتُ شُرُكُهُ لَطَاعُوا الشَّيْطُنَّ فَسَلَكُوا مَسَالِكَهُ وَوَرَدوا مَنَاهِلَهُ بِهِم سَارَتُ ٱعُلَامُ هُ وَقَامَ لِوَ آوَٰهُ فِي فِتَن دَاسَتُهُمْ بِاَخْفَافِهَا وَوَطِعَتْهُمُ بِأَظُلَافِهَا وَقَامَتُ عَلْمِ سَنَابِكِهَا فَهُمْ فِيُهَا تَآثِهُونَ حَآثِرُ وْنَ جَاهِلُونَ مَفَتُونُونَ فِي خَيْر دَار وَشَرّ جِيرَانٍ نَوْمُهُمْ سُهُوْدٌ وَكُحُلُهُمْ دُمُوعٌ-بأرض عَالِمُهَامُلَجَمٌّ وَجَاهِلُهَامُكَرُّمٌّ وَمِنْهَا يَعْنِيُ الَ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَامُ هُمُ مَوَضِعُ سِرِّهِ وَلَجَاءُ أُمْرِهِ وَعَيْبَةُ عَلَمِهِ وَمَوْنِلُ حِكْمِهِ وَكُهُوفُ كُتُبِهِ وَجِبَالُ دِينِهِ بِهِمْ أَقَامَ انْحِنَاءَ ظَهْرِةِ وَٱذْهَبَ ارْتِعَالاً فَرَائِصِهِ (وَمِنْهَا يَعْنِي قُومُا احْرِيْنَ) زَرَعُوا

الْفُجُورَوَسَقُولُا الْغُرُورَ - وَحَصَل والثُّبُورَ

لَا يُقَاسُ بِالِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ

السَّاطِع- وَالضِّيَاءِ اللَّامِع- وَالْأَمُر

الصَّادِع- إِزَاحَةً لِلشَّبُهَاتِوَا حُتِجَاجاً

بِالْبَيِّنَاتِ وَتَحُلِيُرُابِالْايَاتِ وَتَخُوِيُفًا

بِالمَثْلَاتِ وَالنَّاسُ فِي فِتَنِ انْجَلَامَ فِيهَا

حَبُلُ اللهِين وَ تَزَعْزَعَتْ سَوَادِي الْيَقِين

وَاخْتَلَفَ النَّجُرُ وَتَشَتَّتَ الْآمُرُ- وَضَاقَ

الْهَخُورَجُ وَعَيِيَ الْهُصُلَارُ فَالْهُلَى خَامِلْ

وَالْعَبَىٰ شَامِلْ عُصِي الرَّحَبُنِ ونُصِر

منقول شده نشان بكسى مونى كتاب، ضوفشال نور، چىكتى ببوكى روشى اور فیصله کن امر کیساتھ بھیجا تا کہ شکوک وشبہات کا از الہ کیا جائے اور ولائل (کے زور) سے جمت تمام کی جائے۔ آیتوں کے ذریعے ڈرایا جائے اور عقوبتوں سے خوف زوہ کیا جائے (اس وفت حالت سیری) کہ ) لوگ ایسے فتنوں میں مبتلاتھ، جہاں دین کے بندھن شکشہ، یقین کے ستون متزلزل، اصول مختلف اور حالات پراگندہ تھے۔ نظنے کی راہیں تنگ و تاریک تھیں ۔ ہدایت گمنام اور صلالت ہمہ گیرتھی ۔ ( کھلےخزانوں )اللہ کی مخالفت ہوتی تھی اور شیطان کو مدددی جارہی تھی۔ایمان بےسہارا تھا۔ چنانچداس کےستون گر گئے اس کے نثان تك يجان يش ندآت تصدال كرات مدماك، اورشاہرا ہیں اجر مکئیں، وہ شیطان کے پیچھےلگ کراس کے راہوں پر چلنے لگے اور اس کے گھاٹ پر اُتر پڑے۔ انہی کی وجہ سے اس کے پھریے ہرطرف لہرانے لگے تھے ایسے فتنوں میں جو انہیں اپنے سمول سے روند تے اور اپنے کھرول سے کیلتے تھے اور اپنے پٹجول کے بل مضبوطی ہے کھڑ ہے ہوئے تھے تو وہ لوگ ان میں جران و سرگردال، جانل وفریب خورده تھے۔ایک ۲۰ ایسے گھریس جوخود اچھا، مگراُس کی بسنے والے بُرے تھے جہال نیند کے بجائے بیداری اورسر مے کی جگہ آنسو تھاس سرز مین پرعالم کے منہ میں نگام تھی اور جائل معزز اور سرفراز تھا۔ (ای خطبہ کا ایک حصہ جواہلیت نبی ہے متعلق ہے) وہ سرخدا کے امین اور اس کے دین کی پناہ گاہ ہیں علم الی مے مخزن اور حکمتوں کے مرجع ہیں۔ کتب (آسانی) کی گھاٹیاں اور دین کے پہاڑ ہیں۔انہی کے ذریعے اللہ نے اس کی پشت کاخم سیدھا کیا اور اس کے پہلوؤں سےضعف کی کپکی دور ک\_ (ای خطبه کا ایک حصه جو دوسرول سے متعلق ہے) انہول نے فتق و فجور کی کاشت کی غفلت وفریب کے بانی سے اس امت میں کسی کو آل محمہؓ پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ جن لوگوں پر ان کے احمانات ہمیشہ جاری رہے ہوں وہ ان کے برابرنہیں ہوسکتے۔ وہ

دین کی بنیاد اور گفتین کے ستون ہیں۔ آگے بڑھ جانے والے کوان کی طرف بلٹ کرآ ناہے اور پیچھےرہ جانے والے کوان سے آکر ملنا ہے۔ حق ولایت کی خصوصیات انہی کے لئے ہیں اور انہی کے لئے ہیں اور انہی کے بارے میں'' یغیبر کی' وصیت اور انہی کے لئے (نبی کی کر واثبت ہے۔ اب ہیدوقت وہ ہے کہ حق اپنے اہل کی طرف لیٹ آیا اور اپنی تھے جگہ پر منتقل ہوگیا۔

مِنَ هٰ لِهِ الرُّمَّةِ أَحَلُّ وَلاَ يُسَوَّى بِهِمْ مَنَ جَرَتْ نِعْمَتُهُمْ عَلَيْهِ أَبَلُا - هُمُ أَسَاسُ اللّهِيْنِ وَعِمَادُ الْيَقِيْنِ اللّهِمْ يَفِي ءُ الْغَالِي وَبِهِمْ يَفِي ءُ الْغَالِي وَبِهِمْ يَفِي ءُ الْغَالِي وَبِهِمْ يَفِي مُ الْعَالِي وَبِهِمْ يَفِي اللّهُ اللّهَ الْعَالِي وَبِهِمْ يَفِي اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

له لوح محفوظ میں۔

الله الجھے گھرے مراد مکہ اور گرے ہمالیوں سے مراد کفار قریش ہیں۔

ائن الی الحدید کی بیتشریخ اس صورت میں قابل لحاظ ہو بھی سکتی تھی۔ جب بیفقرہ اکیلا آپ کی زبان پر آیا ہوتا لیکن اس موقع کو و کھتے ہوئے کہ وہ خلافت ظاہر کی سے سلم ہونے کے بعد کہا گیا ہے کہ اور پھرائ کے بعد ادر جع الحق السی اهدا ہ کافقرہ موجود ہوئے کہ وہ خلافت ہی کی وصیت معلوم ہوتی ہے بلکہ وصایت ہے تھی کوئی اور وصیت نہیں بلکہ وہ نیابت و خلافت ہی کی وصیت معلوم ہوتی ہے ان کی بیشر کے بالک کا بیکوئی موقعہ نہیں بلکہ حق امامت کی وراثت ہے، جو صرف ہوتی ہے اور وراثت ہی نہورا شب ملکی اور نہ وراثت ہے، جو صرف برینا کے قرابت نہیں بلکہ برنبائے اوصاف کمال ان کے لئے منجاب اللہ ثابت تھی۔

وَمِنَ خُطْبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَهِيَ النَّكَمِ وَهِيَ النَّهُورُ وَفَةُ بِالشِّقْشَقِيَّةِ

أَمَا وَاللَّهِ لَقَدُّ تَّقَبَّصَهَا ابْنُ آبِي قُحَافَةَ وَإِنَّهُ لَيَعْلَمُ أَنَّ مَحَلِّي مِنْهَا مَحَلُّ الْقُطْبِ مِنَ الرَحْيَ- يَنْحَلِارُ عَنِّي السَّيْلُ وَلَا يَرْتَى إِلِّي الطَّيْرُ فَسَلَالُتُ دُوْنَهَا ثُوْبًا وَطَوَيْتُ عَنْهَا كَشُحًا وَطَفِقْتُ أُرتَائِ بَيْنَ أَنُ أصولَ بِيَلٍ جَلَّاءَ أَوْ أَصْبِرَ عَلَى طُخِّيةٍ عَبْيَاءَ يَهُرَمُ فِيُهَاالْكَبِيُرُ- وَيَشِيُّبُ فِيهَا الصَّغِيرُ وَيَكُلَاحَ فَيُهَا مُوْمِنَ حَتَّى يُلَقَى رَبُّهُ فَرَأَيْتُ أَنَّ الصَّبْرَ عَلَى هَاتَا أَجْجَى فَصَبَرُتُ وَفِي الْعَيْنِ قَلْيً وَفِي الْحَلْقِ شَجًّا أَرَىٰ تُرَاثَىٰ نَهُبًا حَتَّى مَضَى الْآوْلَ بسَبِيْلِهِ فَأَدُلِي بِهَا إِلَى ابْنِ الْخَطَّابِ بَعُلَاهُ (ثُمَّ تَمَثَّلَ بِقُولِ الْأَعْشَى) شَتَّانَ مَايَوُمِي كُورِهَا وَيَوْمُ حَيَّانَ آخِي جَابِرِ فَيَا عَجَبًا بَيْنَا هُوَ يَستقِيلُهَا فِي حَيَاتِهِ إِذْعَقَلَهَا لِآخَرَبَعُلَ وَفَاتِهِ لَشَكَّ مَا تَشَطَّرَا ضَرَّعَيْهَا فَصَيَّرَهَا فِي حَوْزَةٍ خَشْنَاءَ يَغُلُظُ كُلَامُهَا۔ وَالْإِعْتِذَارُ مِنْهَا فَصَاحِبُهَا كَرَاكِبِ الصَّعْبَةِ إِنْ أَشَنَقَ لَهَا حَرَمَ وَ إِنْ أَسُلَسَ لَهَا تَقَحَّمَ فَمُنِيَ النَّاسُ لَعَمْرُ اللهِ بِخَبْطٍ وَشِمَاسِ وَتَلَوُّنِ وَاعْتِرَاضِ فَصَيَرُتُ عَلْى

ك خطبشقشقيركام عشهورب-

خداکی قتم ! فرزند یا ابو قافہ نے پیرائن خلافت پہن لیا۔

حالانکہ وہ میر ہے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا کہ میرا خلافت
میں وہی مقام ہے جو چی کے اندراس کی کیلی کا ہوتا ہے۔ میں وہ
اور مجھ تک پرندہ پرنہیں مارسکتا۔ (اس کے باوجود) میں نے
اور مجھ تک پرندہ پرنہیں مارسکتا۔ (اس کے باوجود) میں نے
خلافت کے آگے پردہ افکا دیا اور اُس سے پہلوتہی کر لی اور
سونچنا شروع کیا کہ اپنے کٹے ہوئے ہاتھوں سے تملہ کروں یا اُس
اور بچہ بوڑھا ہوجا تا ہے اور مومن اس میں جدوجہد کرتا ہوا اپنے
بروردگار کے پاس پہنی جاتا ہے۔ مجھے اس اندھیر برصبر بی قیرین
پروردگار کے پاس پہنی جاتا ہے۔ مجھے اس اندھیر برصبر بی قیرین
اندوہ کی) خلش تھی اور حلق میں (غم ورنج کے) پھندے گئے
اندوہ کی) خلش تھی اور حلق میں (غم ورنج کے) پھندے گئے
د بوئے تھے۔ میں اپنی میراث کو گئے و کچور ہاتھا یہاں تک کہ پہلے
مورت نے بطور میشل اعثی کا بیشعر پڑھا )۔
حضرت نے بطور میشل اعثی کا بیشعر پڑھا)۔

" کہاں بیدن جوفاقہ کے پالان پر کٹا ہے اور کہاں وہ دن جو حیان براور جابری صحبت میں گزرتا تھا۔" تعجب ہے کہ وہ زندگ میں تو خلافت ہے سبکدوش ہونا چاہتا تھا لیکن اپنے مرنے کے بعد اس کی بنیاد دوسرے کے لئے استوار کرتا گیا۔ بشک ان دونوں نے تئی کے ساتھ خلافت کے تھنوں کو آئیں میں بانٹ لیا۔ اُس نے خلافت کو ایک بخت و درشت محل میں رکھ دیا بانٹ لیا۔ اُس نے خلافت کو ایک بخت و درشت محل میں رکھ دیا جس کے چرک کاری تھے۔ جس کو چھو کر بھی درشتی محسوں ہوتی تھی۔ جہاں بات بات میں تھو کر کھانا اور پھر عذر کرنا تھا۔ جس کا اس سے سابقہ پڑے وہ ایسا ہے جیسے سرکش او بٹنی کا جس کا اس سے سابقہ پڑے وہ ایسا ہے جیسے سرکش او بٹنی کا سوار کہا کہا کھنچتا ہے تو (اُس کی مندز وری ہے ) اس کی

لے کراٹھا توایک گروہ نے بیعت توڑ ڈالی اور دوسرا دین ہے نکل گیا اورتیسرے گروہ نے قسق اختیار کرلیا۔ گویا انہوں نے اللہ کا بیار شاد سنا ہی نہ تھا کہ ' بیہ آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لئے قرار دیا ہے۔ جودنیامیں نہ (بے جا) بلندی جائے ہیں نہ فساد پھیلاتے ہیں اور اچھا انجام پرہیز گاروں کے لئے ہے۔ '' ماں مال خدا کی قسم! ان لوگول نے اس آیت کو سنا تھا اور یاد کیا تھا۔ کیکن ان کی نگاہوں میں ، دنیا کا جمال کھب گیااوراس کی سے دھیج نے آئییں کبھادیا۔ دیکھواُس ذات کی قسم جس نے دانے کوشگافتہ کیا اور ذی روح چیزیں پیدا کیں۔اگر بیعت کرنے والول کی موجود کی اور مدد کرنے والول کے وجودے مجھ پر جمت تمام نہ ہوگئ ہوتی اور دہ عہد نہ ہوتا جواللہ نے علماءے لےرکھا ہے کہ وہ خالم کی شکم پُری اور مظلوم کی گرشی پرسکون وقرار سے نبیٹھیں تو میں خلافت کی باگ دوڑای کے کندھے پرڈال دیتااوراس کے آخرکواس پیالے سے سیراب کرتاجس پیالے سے ال كوادل سيراب كيا تفااورتم ايني دنيا كوميري نظرول ميں بكري كى چھینک ہے بھی زیادہ نا قابل اعتنایاتے۔لوگوں کابیان ہے کہ جب حضرت خطبه براست موسئاس مقام تك يهني توايك عراقى بإشنده آ گے بڑھااور ایک نوشتہ حضرت کے سامنے پیش کیا، آپ اُسے و یکھنے لگے۔ جب فارغ ہوئے تواہن عباس نے کہایا امیر المومنین پ نے جہاں سے خطبہ جھوڑا تھا وہیں ہے اس کا سلسلہ آگے بڑھائیں۔حضرت نے فرمایا کہ اے ابن عباس بیرتو شقشقہ ( گوشت کاوہ زم کو تھڑا، جواونٹ کے منہ ہے مستی و بیجان کے وقت لكاتا ہے) تھاجوا كركردب كيا۔ ابن عباس كتے تھے كہ جھے كى كلام کے متعلق اتناافسوں نہیں ہواجتنااس کلام کے متعلق اس بناء پر ہوا کہ تضرت وہاں تک نہ بھنج سکے جہاں تک وہ پہنچنا جا ہے تھے۔علامہ رضى كبتے بين كه خطبے بين ان الفاظ ٌ كواكب الصعبة ان اشنق لها نحركم وان اسلس لها تقحم" معمرادييب كرسوارجب مهار تصینچے میں ناقد بریخی کرتا ہے تواس کھیٹھا تانی میں اس کی ناک زقمی ہوئی جاتی نے اور اگر اس کی سرکشی کے باوجود باگ کو ڈھلا وَقِيَامُ الْحُجَّةِ بِوُجُود النَّاصِرِ وَمَا أَحَكَاللَّهُ عَلَى الْعُلَمَاءِ أَنَ لَا يُقَارُوا عَلَى كِظَّةِ ظَالِمِ وَّلا سَغَبِ مَظُّلُومٍ لَّالْقَيْتُ حَبَّلَهَا عَلى غَارِبِهَا وَلَسَقَيْتُ احْرَهَا بِكُلِسِ أُولِهَا وَلَّا لَفَيْتُمْ دِنَياكُمْ هَلِهِ أَزَّهَكَعِنْدِي مِنْ عَفطةِ عَندٍ (قَالُوا) وَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ أَهُلُ السُّوَادِ عِنْكَ بُلُوْغِهِ إِلَى هٰكَا الْمَوْضِعِ مِنْ خُطْبَتِهِ فَنَاوَلَهُ كِتَابًا فَأَقْبَلَ يَنْظُرُ فِيهِ قَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنَّهُمَا لِيَا آمِيْرَ الْمُؤْمِنِيُنَ لَوْأَطُرَدْتَ خُطُبَتَكَ مِنْ حَيْثُ أَفَضَيْتَ فَقَالَ هَيهَاتَ يَا ابْنَ عَبَّاسِ تِلْكَ شَقْشِقَةُ هَكَرَتُ ثُمَّ قَرَّتُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ فَوَاللَّهِ مَا أَسِفُتُ عَلَى كَلَامِ قَطُّ كَأْسَفِى عَلَى هٰذَا الْكَلَامِ أَنَ لَا يَكُونَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَلَغَ مِنْهُ حَيثُ أْرَادَ (قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي هٰذِهِ الْخُطَّبَةِ كَرَاكِبِ الصَّعْبَةِ إِنَّ أَشْنَقَ لَهَا حَرَمَ وَإِنَّ ٱسۡلَسَ لَهَا تَقَحَّمَ يُرِيكُ أَنَّهُ إِذَا شَكَّ دَعَلَيْهَا فِي جَلَّبِ الرِّمَامِ وَهِيَ تُنَاذِعُهُ رَأَسَهَا حَرَمَ أَنَّفَهَا وَإِنَّ أَرِّحَى لَهَا شَيِّئًا مَعَ صُعُوْبَتِهَا تَقَحَّمَتُ بِهِ فَلَمْ يَمْلِكُهَا يُقَالُ أَشُنَقَ النَّاقَةَ إِذَا جَلَبَ رَأْسَهَا بِالرِّمَامِ فَرَفَعَهُ وَشَنَقَهَا أَيْضًا ذَكَرَ ذَٰلِكَ ابنُ السِّكَيْتِ فِي إِصْلَاحِ الْمَنْطِقِ وَإِنَّمَا قَالَ

ناک کا درمیانی حصه ہی شگافتہ ہوا جاتا ہے جس کے بعد مباردینا ہی نامکن ہوجائے گا) اور اگر باگ کو ڈھیلا جھوڑ دیتا ہے تو وہ اس کے ساتھ مہلکوں میں پڑجائے گا۔اس کی وجہ سے بقائے ا ایز د کی قشم! لوگ مجروی سرکشی ،مثلون مزاجی اور بے راہ روی -میں مبتلا ہو گئے۔ میں نے اس طویل مدت اور شدید مصیبت یر صبر کیا۔ یہاں تک کہ: وسرابھی اپنی راہ نگا ،اورخلا فٹ سے سم کو ایک جماعت می*ں محدود کر گی*ا اور مجھے بھی اس جماعت کا ایک فروخیال کیا۔اےاللہ مجھےاس شوریٰ ہے کیالگاؤ؟ان میں کے سب سے سیلے کے مقابلہ ہی میں میرے استحقاق وفضیلت میں کب شک تھا جو اب اُن لوگوں میں میں بھی شامل کرلیا گیا ہوں ۔مگر میں نے بیطریقنداختیار کیا تھا کہ جب وہ زمین کے <sup>۔</sup> نز دیک ہوکر پرواز کرنے لگیں تو میں بھی ایبا ہی کرنے لگوں اور جب دہ اونچے ہوکراُڑنے لکیں تو میں بھی ای طرح پرواز کروں ۔ ( لیتنی حتی الا مکان نسی شدنسی صورت سے نباہ کرنا رہوں گے۔ ۵ ان میں سے ایک محص تو کینہ وعناد کی وجہ سے مجھ سے منحرف ہو گیااور دوسرا دامادی اور بعض ٹا گفتہ بیہ باتوں کی وجہ سے إ دھر جھک گیا۔ یہاں تک کہ اس قوم کا تیسر استخص پیٹ بھلائے سرکیں اور جارے کے درمیان کھڑا ہوا اور اُس کے ساتھ اس کے بھائی بنداٹھ کھڑے ہوئے۔ جواللہ کے مال کواس طرح نگلتے تھے جس طرح اونٹ تصل رہیج کا حیارہ جیرتا ہے۔ یہاں ا تک کہوہ وفت آ گیا جب اُس کی بٹی ہوئی رس کے بل کھل گئے۔ اوراُس کی بداعمالیوں نے اس کا کام تمام کردیا اورشکم پُری نے ۔ أے منہ کے بل گرا دیا۔ اُس وفت مجھے لوگوں کے ہجوم نے ۔ دہشت ز دہ کردیا جومیری جانب بجو کے ایال کی طرح ہرطرف ے لگا تار بڑھ رہا تھا بہاں تک کہ عالم یہ ہوا کہ حسن اور حسین ، کیلے جارہے تھے اور میری روا کے دونوں کنارے مین گئے تھے۔ وہ سب میرے گر دبکر بول کے گلے کی طرح کھیرا ڈالے ہوئے تھے مگر اس کے باوجود جب میں امر خلافت کو

طَوْلِ ٱلْمُثَاقِ وَشِكْةِ الْمِحْنَةِ حَتَّى إِذَا مَضَى لِسَبِيلِهِ جَعَلَهَا فِي جَمَاعَةٍ زَعَمَ أَيِّي أَحَدُهُمْ فَيَا اللهِ وَلِلشُّورِيَ مَتَى اعْتَرَضَ الرَّيْبُ فِيَّ مَعَ الْآوْلِ مِنْهُمْ حَتَّى صِرْتُ أُقُرَنُ إِلَى هٰلِهِ النَّظَائِرِ لِكِنِّي أَسْفَفُتُ إِذ أُسَفُّوا وَطِرتُ إِذ طَارُوا- فَصَغَى رَجُلَ مِنْهُمْ لِصَغْنِهِ وَمَالَ الْأَخَرُ لِصِهُرِةِ مَعَ هَن وَهَن إِلَى أَنْ قَامَ ثَالِثُ الْقُوم نَافِجًا حَضْنَيْهِ بَيْنَ نَثَيْلِهِ وَمُعْتَلَفِهِ وَقَامَ مَعَهُ بَنُواْبِيَّهِ يَخْضِمُونَ مَالَ اللهِ خَضْمَةَ الْإِبِل نِبْتَهَ الرَّبِيْعِ إِلَى أَنِ أَنْتَكَثَ فَتُلُهُ وَأَجْهَرَ عَلَيْهِ عَمَلُهُ وَكَبَتْ بِهِ بِطُنَّتُهُ فَمَا رَاعَنِي إِلاَّ وَالنَّاسُ كُعُوِّفِ الضَّبَحِ إِلَى يَنْقَالُونَ عَلَى \_ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ حَتْى لَقَكُ وُطِئَ الْحَسَنَانِ وَ شُقَّ عِطْفًايَ مُجْتَبِعِينَ حَوَّلِي كُربيضةِ الُغَنَم فَلَبَّا نَهَضَتُ بِالْأُمِّرِ نَكَثَتُ طَآئِفَةٌ وَمَرَقَتُ أُخْرَى وَقَسَطَ انْحَرُونَ كَٱلَّهُمُ لَمُ يَسْمَعُوا كَلَامَ اللهِ حَيْثُ يَقُولُ- "(تِلْكَ النَّارُ الَّاخِرَةُ نَجْعَلُهَالِلَّذِينَ لَا يُرِينُدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيِّنَ،" بَلَى وَاللهِ لَقَٰذُ سَيِعُوْهَا وَ وَعُوْهَا وَلٰكِنَّهُمْ حَلِيَتِ اللَّانْيَا فِي أَعُينِهِمُ وَرَاءَ هُمْ زِبُرِجُهَا أَمَاوَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَوَبَرَأُ النَّسَمَةَ لَولًا حُضُورٌ الْحَاضِر

اَشْنَقَ لَهَا وَلَمْ يَقُلِّ أَشْنَقَهَا لِأَنَّهُ جَعَلَهُ فِى مُقَابَلَةِ قَوْلِهِ أَسُلَسَ لَهَا فَكَأْنَهُعَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ إِنَّ رَفَعَ لَهَا رَأْسَهَا بِمَعْنَى اَمْسَكَهُ عَلَيْهَا بِالرِّمَامِ۔

چھوڑ دیتا ہے تو وہ اُسے کہیں نہ کہیں گرادے گی اور اس کے قابو
سے باہر ہوجائے گی۔اشتن الناقہ اُس وقت بولا جاتا ہے جب
سوار باگوں کو تھینج کر اُس کے سرکواو پر کی طرف اٹھائے ہور اس
طرح اشتن الناقہ استعال ہوتا ہے۔ ابن سکیت نے اصلاح
المنطق میں اس کا ذکر کیا ہے حضرت نے اضفہائے بجائے اشتن
لہا استعال کیا ہے چونکہ آپ نے بیالفظ اسلس لہائے بالنقابل
استعال کیا ہے اور سلامت اسی وقت باقی رہ سکتی تھی جب ان
دونوں لفظوں کو نج استعال ایک ہو۔ گویا حضرت نے ان اشتن
لہاکوان رفع لہا کی جگہ استعال کیا ہے۔ یعنی اس کی باگیں او پر کی طرف اٹھا کرروک رکھے۔

بی خطبہ، خطبہ شقشتیہ کے نام سے موسوم اور امیر المومنین علیہ السلام کے مشہور ترین خطبات میں سے ہے۔ جے آپ نے مقام رحبہ میں ارشاوفر مایا۔ اگر چہ بعض متعصب و تنگ نظر افراد نے اس کے کلام علی ہونے سے انکار کیا ہے اور اسے سیروشی کی طرف
منسوب کر کے ان کی مسلمہ امانت و دیا نت پر حمف رکھا ہے۔ مگر حقائق پیندعلاء نے اس کی صحت ہے بھی انکار نہیں کیا اور نہا نگار
کوکوئی وجہ ہو کئی ہے۔ جب کہ خلافت کے معاملہ میں امیر المومنین کا اختلاف کوئی دھی چپی ہوئی چیز نہیں ہے کہ اس فتم کے
تحریفات کو بعیر سجھا جائے اور پھر جن واقعات کی طرف اس خطبہ میں ارشا دات کئے گئے ہیں تاریخ آئییں اپنے والمن میں محفوظ
کے ہوئے ہواور بے کم وکاست ایک ایک حرف کی تعمد بی اور ایک ایک جملہ کی ہم نوائی کرتی ہے توجن واقعات کے مورث کی
زبان قلم بیان کر سکتی ہے وہ بی واقعات امیر المومنین کی نوک زبان پر آ جا کیں تو اس سے انکار کی کیا وجہ اور ہی جبر کے بعد جن
نامساعد حالات سے آپ کو دو چار ہو نا پڑا ، اگر ان کی یاد سے کام وہ بن تائج ہوجا کیں تو اس میں جبرت واستجاب بی کیا ہے؟ ب
شک ماس سے بعض شخصیتوں کے وقار کو صدمہ پہنچتا ہے اور ان سے عقیدت وارادت کو بھی دھچکا گئا ہے مگر اس کے کلام
میر المومنین ہونے سے انکار کر دینے سے اسے سنجالائیں جاسکتا جب تک اصل واقعات کا تجوبیکر کے دھیقت کی نقاب کشائی
میں جائے۔ در مذمخش اس بناء پر کہ اس میں چونکہ بعض افراد کی تنقیص ہے اس کے کلام امیر المومنین ہونے ہے انکار کر دینا کوئی
میں کہا جب کہ اس قسم کے تعربیفات و دوسرے ادباء و مورضین نے بھی نقل کے ہیں چنانچے عمر دائین بحر جاخلا نے
وزن نہیں رکھتا جب کہ اس قسم کے تعربی نیون خوبی ہیں جو خطبہ شقشتے کی سی تعدیدی سے وزن میں کم نہیں ہیں۔

سبق الرجلان وقام الشالث كالغراب همه وه دونول گذر كة اورتيرا كۆك مانندا تُه كمرًا موا-بطنه ياويحه لوقص جناحالا وقطع راسه جس كى بمتيل پيئ تك محدود تيس - كاش أس كوونول لكان حير الله-

(كتاب البيان والتبيين جزو اول ص ٤٠ ا ﴿ كُلَّ بَهْرُ مُونَا

مطبع عليه مصر)"

لہٰذا پی خیال بیسیدرضی کا گڑھا ہوا ہے۔ دوراز حقیقت اور عصبیت و جنبیدداری کا نتیجہ ہے اورا گربیا نکار کسی تحقیق و کا بش کا نتیجہ ہے تواسے پیش کرنا چاہئے ورنہ اس قتم کی خوش فہمیوں میں پڑے رہنے ہے حقائق اپنا رخ نہیں بدلا کرتے اور نہ ناک بھوں چڑھانے تے قطعی دلائل کا زور دب سکتا ہے۔

اب ہم ان علماء محدثین کی شہادتیں پیش کرتے ہیں جنہوں نے اس کے کلام امیر الموشیق ہونے کی صراحت کی ہے تا کہ اس کی تاریخی اہمیت واضح ہوجائے ۔ان علماء میں پھھوہ ہیں جن کا دورسیدرضی سے پیشتر تھااور پچھان کے ہم عصر ہیں اور پچھوہ ہیں جوان کے ابعد آئے اور اپنے اپنے سلسلہ سند سے اسے روایت کیا۔

- (۲) پھرتح ریرکرتے ہیں کہ میں نے اس خطبہ کواپے شخ ابوالقاسم بلخی (متوفی کے اس هج) کی تصنیفات میں دیکھا ہے۔ بیہ تقتدر<sup>ے</sup> باللہ کے عہد حکومت میں بغداد کی جماعت معتز لہ کے امام تصاور مقتدر کا دور رضی کے پیدا ہونے سے بہت پہلے تھا۔
- (۳) کپھرتم ریغرہاتے ہیں کہ میں نے اس خطبہ کو ابوجعفراین قبہ کی کتاب الانصاف میں ویکھا ہے۔ بیدابوالقاسم بلخی کےشاگر داور فرقہ امامیہ کے متعلمین میں ہے تھے۔ (شرح ابن الی الحدید جلدا ص ۲۹)
- (س) ابن میثم بحرانی اپنی شرح میں لکھتے ہیں کہ میں نے اس خطبہ کا ایک نسخداییا دیکھا ہے جس پر مقتدر باللہ کے وزیرا بوانھن علی ابن محمد ابن الفرات متوفی <u>سا سو</u>ھیج کی تحریر تھی۔
- (۵) علامیجلسی علیه الرحمتہ نے شخ قطب الدین راوندی کی تصنیف منهاج البراعد فی شرح نیج البلاغہ سے اس سلسند کونٹل کیا ہے۔ عن المحسافظ ابسی بسکر ابن صردویة حافظ ابو بکراین مردویہ اصنها فی نے سلیمان ۲۰ ابن

الاصفهاني عن سليمان ابن احمد

الطبراني عن احمل ابن على الابادعن اسحاق ابن سعيد ابي سلبة الدمشقي عن حليل ابن دعلج عن عطاء ابن ابي الانوارج ۸ ص ۱۲۱) رباح عن ابن عباس-

(۲) علام مجلس النظام الله المستحرير كياب كدية خطبه الوعلى حبائي (متوفى معن الشجيح مصنفات مين بهي ہے۔

(٨) ايدجعفر محمد ابن على ابن بابويه متوفى ١٨١ هج تحريفر مات عبير ـ

ہم سے محد ابن ابراہیم ابن اسحاق طالقانی نے بیان کیا ال نے کہا کہ مجھ سے عبدالعزیز نه سم ابن یکی جلودی نے بیان کیا اور اس نے کہا کہ مجھ سے ابوعبداللہ ابن عمار بن خالد نے بیان کیااوراً س نے کہا کہ مجھے سے بجیٰ ع ابن عبدالحميد حماني ني بيان كيااوراً س ني كها كه مجھے سے عیسیٰ ابن راشد نے اور اُس نے علی ابن حذیفہ سے اور اس نے عکر مہ سے اور اس نے ابن عباس سے

-88888888888

محمل ابن ابي القاسم عن احمل ابن ابي

احد طبرانی ہے اُس نے احمد ابن علی ابار سے اور اُس نے اسحاق ابن سعید ابوسلمہ ومشقی سے اور اس نے خلید ابن سی سے اور اس نے عطا ابن الی رباح سے اور اس نے ابن عباس سے اسے روایت کیا ہے۔ ( بحار

(2) علامه مجلسیؓ نے اس استناد کے سلسلے میں تحریر کیا ہے۔

ان القاضى عبدالجبار الذي هومن متعصبي المعتزلة قلا تصلى فيكتاب المغنى لتاويل بعض كلمات الخطبات وضع دلا لتها على الطعن في خلافة من تقلام عليه ولم يكن استنادالخطبة اليه

حدثنا محمد ابن ابراسيم ابن اسحاق الطالقاني قال حداثنا عبدالعزيز ابن يحيى الجلودي قال حدثنا ابو عبدالله احسدابن عسار ابن حالد قال حلاثنايحييٰ ابن الحبيل الحباني قال حلثنا عيسى ابن راشد عن على ابن حذيفة عن عكرمه عن ابن عباس (علل الشرائع باب ١٢٢ معاني الاخبار

قاضى عبدالجيارك ٣ جومتعصب معتزلي تقيرا ني كتاب مغني میں اس خطبہ کے بعض کلمات کی توجیہہ و تاویل کرتے ہیں ۔ اور میرثابت کرنا چاہتے ہیں کہاس سے پہلے خلفاء پر کوئی زد نہیں بڑتی مگراس کے کلام امیر المومنین ہونے سے انکار

(۹) پھرابن بابویہ اس سلسلہ سند کودرج کرتے ہیں۔

حلاثنا محمل ابن على ماجيلويه عن عمه ہم سے محمد ابن علی ماجیلویہ نے اس نے اپنے چھامحمد ابن ابی القاسم سے اس نے احمد ابن الی عبد اللہ برقی سے اس نے

عبدالله البرتي عن ابيه عن ابن عبير عن ابان ابن عثمان عن ابان ابن تغلب عن عكرمه عن ابن عباس-

جوا كابرعلائ المسدت بين اس خطب كى توضيح وتشريح كى ب جسابن (۱۰) حسن ابن عبدالله ابن سعيد العسكرى متوفى ١٨٠ وهـ نے كـ بابوييه ني على الشرائع اورمعاني الاخباريين درج كيا --

این باپ سے،اس نے ابن عمیر سے اس نے ابان ابن

عثان سے اس نے اہان ابن تغلب سے اس نے عکر مدسے

صاحب كتاب الغارات وابواسحاق ثقفي نے اپنے سلسلہ

سند کے ماتھ اے قل کیا ہے۔ اس کتاب کی تصنیف

فراغت کی تاریخ ۱۳ رشوال ۱۳۵۵ صروزسه شنبه سے اور

اس سال سيدم تضلى موسوى بيدا بوت اوربيا ي بها في سيد

زعفرانی ہے اور اس نے محمد ابن ذکر یا قلابی ہے اور اس

نے یعقوب ابن جعفر ابن سلیمان سے اور اس نے اپنے

باپ سے اور اس نے اپنے جدے اور اس نے ابن عباس

رضی سے عمر میں بڑے تھے۔

اوراس نے ابن عباس سے اسے روایت کیا ہے۔

(۱۱). سیدنعت الله جزائری علیه الرحمت تحریفر ماتے ہیں۔

وقل نقلها صاحب كتاب الغارات مسنلة باسانيلاهم وتاريخ الفراغ من ذلك الكتاب يوم الثلثا الثلثة عشر خلون من شوال سنة حبسة التي وللافيها المرتضى الموسوى وهو أكبر من احيه الرضى (انوار النعبانيه)

(۱۲) سیدعلی ابن طاؤس علیه الرحمة نے کتاب الغارات سے اس سلسله سند کے ساتھ قال کیا ہے۔

قال حلاثنا محمل قال حلاثنا حسن ابن وه كت بين كم مع أوراس في حسن الي ابن على على الزعفراني قال حلثنا محمداين زكريا القلابى قال حلثنا يعقوب ابن جعفر بن سليمان عن ابيه عن جلاعن ابن عباس (ترجمه طرائف ص ۲۰۲)

ےروایت کیا ہے۔

(۱۳) شِيْخَ الطا كَفَه البِرجعفر طوى متوفى والمسيم هِيم تحرير فرمات مين-

قال اخبرنا الحفار قال حلاثنا ابوالقاسم اللاعبلي قال حلاثنا ابي قال حلاثنا اخي دعبل قال حلاثنا محمل ابن سلامة الشامى عن زرارة ابن اعين عن ابى جعفر محمل ابن على عن ابن عباس (امالي شيخ الطائفه ص ٢٣٧)

وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حفار نے اوراس نے ابوالقاسم دعبلی سے اور اس نے اپنے باپ سے اور اس نے اپنے بھائی وعبل سے اور اس نے محمد ابن سلامہ شامی سے اور اس نے زرارہ ابن اعین ہے اوراُس نے ابوجعفر محمد ابن علی ہے اور انہوں نے ابن عباس سے اے روایت کیا ہے۔

له مقتدر بالله كي حكومت 190 هج من المسطح تك قائم ربى-

فيالخطبة الغراء تلك شقشقة هدرت ورخثال فطبي شفر مايا بـ تلك ثقثقة مدرت (العروة لاهل الخلوة والجلوة ص م قلبي كتبخانه ناصريه لكهنو)

(۲۰) ابوالفضل میدانی نے لفظ شقشقیہ کے ذیل میں لکھاہے۔

لامير المؤمنين على خطبة تعرف امرالمونين على عليه السلام كاايك خطبه خطبه تقديد كنام بالشقشقية (مجمع الامثال ص ٣٢٣) مشهور -

- (۲۱) نہایہ میں ابن اثیر جزری نے پندرہ مقامات پر اس خطبہ کے الفاظ کی تشریج کرتے ہوئے اس کے کلامِ امیر المونین ہونے کا اعتراف کیا ہے۔
- (۲۲) شخ محمہ طاہر پٹنی نے مجمع بحار الانوار میں انہی الفاظ کے معنی لکھتے ہوئے منہ حدیث علی کہہ کراس کے کلامِ امیر المونین ہونے کی نوشِق کی ہے۔
- (۲۳) ابوالفضل ابن منظور نے لسان العرب جلد ۱۲ اصفحه ۵۳ میں فی حدایث علی فی محطبة له تلك شقشقة هلات ثم قرّت كهدكراس كے كلام كاعلى ابن الى طالب ہونے كااعتراف كيا ہے۔

(۲۴) فیروز آبادی نے قاموں میں لفظ شقشقہ کے ذیل میں لکھا ہے۔

والخطبة الشقشقية العلوية لقوله لابن عباس لما قال له نواطررت مقالتك من حيث افضيت يا ابن عباس تلك شقشقة هلارت ثم قرّت-

خطبہ شقشقیہ حضرت علی کا کلام ہے، جسے شقشقیہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ جب ابن عباس نے آپ سے عرض کیا کہ آپ اپنے کلام کا سلسلہ وہاں سے شروع کریں جہاں تک آپ نے اُسے پہنچایا تھاتو آپ نے فرمایا اے ابن عباس اب کہال وہ تو ایک شقشقہ بعنی ایک ولولہ وجوش تھا جوا بھر ااور تھم گیا۔

(۲۵) صاحب مہی الاربتح ریکرتے ہیں'' خطبہ شقشقیہ علوی است منسوب ہیلی کرم اللہ وجہ''

- (٢٦) مفتى مصرشة محدعبده نے اسے كلام امير المونين شليم كرتے ہوئے اس كى شرح كى ہے-
- (۲۷) محر محی الدین عبدالحمید المدرس فی کلیت اللغت العربید (جامع الاز ہر) نے نیج البلاغه پرحواثی تحریر کئے ہیں اوراس کے پہلے ایک مقدمہ کھا ہے جس میں تمام ایسے خطبوں کوجن میں تحریضات پائے جاتے ہیں امیر المونین کا کلام تسلیم کیا ہے۔ ان متندشہا دتوں اور نا قابل انکار گواہیوں کے بعد کیااس کی تخباکش ہے کہ یہ کہاجائے کہ بیامیر المونین کا کلام نہیں اور سیرضی نے خود سے کڑھ لیا ہے۔

ے امیر المونین علیہ السلام نے حضرت ابو بکر کے سریم آرائے خلافت ہونے کی بطور استحارہ خلافت کالبادہ اوڑھ لینے سے تعبیر کیا ہے اور بیدا یک عام استعارہ ہے۔ چنانچہ جب حضرت عثمان کوخلافت سے دشتبر دار ہونے کے لئے کہا گیا تو انہوں نے فرمایا

(۱۴) شخ منیدمتونی ۱۲۲ ها کوجو جناب سیدرض کے استاد تھاں خطبہ کے سلسلہ سند کے متعلق تحریفر ماتے ہیں۔ دوی جساعة من اهل النقل من طرق رواة حدیث کی ایک جماعت نے مختلف سلسلول سے اس

روق بسب من الله المعلى من طرق رواة مديث فاليه جماعت في خلف سسلول الماء مختلفة عن ابن عباس (ارشاد ص١٣٥) كوابن عباس مدوايت كياب \_

(۱۵) علم البدي سيدمرتفني كو جوسيدرضى كيبرك بھائى تھانبول نے اپنى كتاب شافى ص ٩٢ سرپرات درج كيا ہے۔

(۱۲) ابومنصورطبری علیدالرحمة تحریر کرتے ہیں۔

روى جماعة من اهل النقل من طرق مختلفة عن ابن عباس قال كنت عند امير المومنين بالرحبة فلاكوت الخلافة وتقدم من تقدم عليه فتنفس الصعداء ثم قال (اجتجاج ص ١٠١)

(۱۷) عبدالرحمٰن ابن جوزی تحریر کرتے ہیں۔

اخبرنابها شیخنا ابو القاسم الانباری باسناده عن ابن عباس قال لما بویع امیر المومنین ناداه رجل من الصف وهوعلی المنبر ما الذی ابطابك الى الآن فقال بديها (تذكره خواص الامة ص ٢٢)

ہمارے شیخ ابوالقاسم انباری نے اپنے سلسلہ سند سے کہ جوابین عباس تک منتبی ہوتا ہے اس خطبہ کوہم نے نقل کیا فرمایا کہ جب امیر المومنین کی بیعت ہو چکی تو آپ منبر پررونق افروز سے کہا کہ یا امیر المومنین آپ خاموش کیوں بیٹھے رہے تو آپ نے برحستہ یہ خطبہ ارشا دفر مایا۔

'رواۃ کی ایک جماعت نے مختلف سلسلوں سے اس کوابن

عباس سے روایت کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں مقام

رحبہ میں امیر المونینؑ کے پاس موجود تھا کہ خلافت کا اور ا ان لوگوں کا کہ جو آپ سے پہلے غلیفہ گزرے ہتھے ذکر

چھیٹراتو آپ نے آہ بھری اور بیخطبہ ارشادفر مایا۔

(۱۸) قاضی احد شہاب خفاجی استشہاد کے سلسلہ میں تحریر کرتے ہیں۔

و فى كلام امير المؤمنين على رضى الله عنه بيناهو يستقيلها فى حياته ازعقالها لاخر بعل وفاته

(شرح درة الغواص ص ٩٤)

(19) شخ علا والدّ له احمد ابن محمد السمناني تحرير كرتے ہيں۔ ..

امير البومنين وسيل العارفين على رضى الله عنه وسلام السلام عليه حيث قال

امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ کے کلام میں وارد ہوا ہے کہ تعجب ہے کہ وہ زندگی میں تو خلافت سے دستبر دار ہونا چاہتا تھا لیکن مرنے کے بعد اس کی بنیاد دوسروں کے لئے مضبوط کرتا گیا۔

امير المومنين سيد العارفين على عليه السلام في اي ايك

لاانسزع قسیص قسصیسه الله میں اس قمیض کونبیں اتاروں گا،جواللہ نے بچھے پہنادی ہے۔ بے شک امیرالموشین نے اس قمیض پہنانے کی نسبت الله کی طرف نہیں دی ہے بلکہ خوداُن کی طرف دی ہے کیونکہ ان کی خلافت با نفاق کل منجانب الله ندیتی بلکہ بطورخودتھی۔ چٹانچہ حضرتۂ فرماتے ہیں کہ فرزندابو قیافہ نے زبردتی جامہ خلافت پہن لیاحالانکہ وہ جانتے تھے کہ

#### خلافت جامه بود كه بر قامت من دوخته بود

اوراس میں میری وہی حیثیت تھی جو پھی میں کہلی کی ہوتی ہے کہ نہ تواس کے بغیر وہ اپنے محور پر قائم رہ سکتی ہے اور نہ اُس کا کوئی معرف ہی باقی رہ جاتا ہے۔ یونہی میں خلافت کا مرکز کی نقطہ تھا کہ اگر میں نہ ہوتا تو اس کا تمام نظام اپنے محور سے بہٹ جا تا اور میں ہی تھا جو اس کے نظم و ضبط کا محافظ بن کر ہر آڑے وقت پر صحیح رہنمائی کرتا تھا .....میرے سینہ سے علم کے دھارے امنڈ تے تھے جو ہر گوشہ کو سیر اب کرتے تھے اور میر اپایا تنا بلند تھا کہ طائر فکر بھی وہاں تک نہ بڑج سکتا تھا۔ مگر دنیا والوں کا ذوق جہانبانی میرے حق کے لئے سنگ راہ بن گیا اور مجھے گوشہ در اپیاا تنا بلند تھا کہ طائر فکر بھی وہاں تک نہ بڑج سکت تھا تھا۔ میں کا ذوق جہانبانی میرے حق کے لئے سنگ راہ بن گیا اور مجھے گوشہ در اس انسان میں بھی گئے گئے ۔ مگر میر صبر آ زیا دور ختم ہونے میں نہ آیا تھا۔ میں برابرا پی آ تھوں سے اپنی میراث کو لئے ورکھے ہوئے اور بور ھے قبروں میں بیار ہا ہاور ب

# خليفية الرسول كي ضرورت اورأس كاطريق تعتين

پینجبراسلام کے بعدا کیا ہے۔ ہوں کا وجود ناگزیم تھا جوامت کا شیرازہ بھرنے نہ دے اور شریعت کو تبدیل وقح نیف اوران لوگوں
کی دستبرد سے بچائے رکھے، جواسے تو ڈمروڈ کراپی خواہشوں کے مطابق ڈ ھال لینا چاہتے ہوں۔ اگراس کی ضرورت ہی سے انکار
کردیا جائے تو پھر پینجبر کے بعدان کی نیابت و جائشنی کے مسئلہ کو اتنی اہمیت دینے کوئی معنی نہیں رہتے کہ ان کی تجہیز و تنفین پر سقیفہ بی
ساعدہ کے اجتماع کو مقدم مجھ لیا جائے اوراگراس کی ضرورت ثابت ہے تو کیا پینجبر گو بھی اس کی ضرورت واہمیت کا احساس تھایا نہیں۔ اگر
یہ کہا جائے کہ وہ اس طرف متوجہ ہی نہیں ہوسکے کہ انہیں اس کی ضرورت یا عدم ضرورت کا احساس ہوتا تو پینجبر کے ذہن کو ارتداد کی فتنہ
انگیزیوں اور بدعتوں کی کارفر مائیوں کی خبر دینے کے باوجود ان کی روک تھام کی فکر و تدبیر سے خالی مجھ لینا عقل و بھیرت ہے محرومی کی
سب سے بڑی دلیل ہے اوراگر یہ کہا جائے کہ احساس تو تھا مگر مسلمت کی بناء پر اسے غیر طے شدہ چھوڈ جانے پر جمجور ہے ۔ تو اس صورت
میں اس مسلمت کو زیر نقاب رہنے کے بجائے تھل کرسا ہے آنا چاہئے ور نہ بے وجہ خاموثی فرائض نبوت میں کو تا ہی تبھی جائے گی اوراگر
کوئی مانع تھا تو اس مانع کو چیش کرنا چاہئے ، ور نہ اسے تعلیم سیجئے کہ جس طرح آپ نے دین کا کوئی شعبہ ادھور انہیں چھوڈا۔ اسے بھی
ناتمام نہیں رہنے دیا اوراکیک ایسالا تھ کھل تجویز فرمایا کہ جس کے بروئے کارلانے سے دین دوسروں کی دشمبر دو استیلا ہے محفوظ رہ سکتا تھا۔
ناتمام نہیں رہنے دیا اوراکیک ایسالا تھ کھل تبچویز فرمایا کہ جس کے بروئے کارلانے سے دین دوسروں کی دشمبر دو استیلا ہے محفوظ رہ سکتا تھا۔

اب سوال یہ ہے کہ وہ لائحیمل اور طریق کار کیا تھا۔اگر اجماع امت کو پیش کیا جائے تو اس کے وقوع پذیر ہونے کی گنجائش نہیں کیونکہ اجماع میں ایک ایک فرد کا اتفاق رائے ضروری ہوتا ہے اور انسانی طبائع کے اختلاف کو دیکھتے ہوئے بیناممکن ہے کہ وہ ایک نقطہ نظر پر متفق ہوجا ئیں اور نہ ایسی کوئی مثال ملتی ہے کہ جہاں ایسے موار دیراختلاف کی کوئی آواز نہ اٹھی ہوتو پھر کیونکر ایک ایسی بنیا دی ضرورت کو

ایک ناممکن الوتوع امرے وابستہ کیا جاسکتا ہے کہ جس پر اسلام کے مستقبل کا انتھار اور مسلمانوں کے فلاح و بہود کا دارو مدار بولہذا نہ عقل اس معیار کو تسلیم کرنے کے لئے تیار ہے اور نبقل ہی اس سے جمعوا ہے چنا نچہ قاضی عضد الدین نے مواقف میں تحریر کیا ہے۔
مان ذلک لایف تقوالی الاجماع اذلیم میں جاننا چاہئے کی خلافت کا انعقاد اجماع پر منحصر نہیں فاعلم ان ذلک لایفت قوالی الاجماع اذلیم کیونکہ اس پرکوئی عقلی وقتی دلیل من العقل والسمع۔
میونکہ اس پرکوئی عقلی وقتی دلیل من العقل والسمع۔

بلکہ دعیان اجماع نے بھی جب بید یکھا کہ تمام راویوں کا متنق ہونا مشکل ہوتا اقلیت کے اختلاف کونظر انداز کر کے اکثریت کا انفاق کو اجماع کے قائم مقام تھم البیا۔ لیکن اس صورت میں بھی اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ حق وناحق اور جائز ونا جائز وسائل کا زورا کثریت کا دھارا ادھم موڑ ویتا ہے کہ جہاں شخصی فضیلت ہوتی ہے اور نہ ذاتی قابلیت جس کے نتیجہ میں اہل افراد و کیے پڑے رہ جائے ہیں اور ناائل افراد اور کھر کی ہوجا کمیں وہال کی صحیح شخصیت کے افراد اور کھر کر سامنے آجاتے ہیں تو جہاں صلاحیتیں پھڑ بھڑ اکر رہ جائیں اور ذاتی غرضیں روگ بن کر کھڑی ہوجا کیں وہال کی صحیح شخصیت کے انتخاب کی کوئر تو تع کی جائلی ہے اور اگر بیت کیم کر لیا جائے کہ تمام رائے دینے والے ایسے افراد ہیں کہ ان میں سے ہرایک کی رائے آزاد اور بدلاگ ہے نہ ان میں کوئی صاحب غرض ہے نہ کسی کی رور دائت رکھا ہے تھی یہ کہاں ضروری ہے کہا کثریت کا ہم فیصلہ تھے ہواور وہ کھنگ کر نظا داہ پر آئی میں میں ہوئی نے کہا کہ کوئی اس کے اور کھر اس کو فیصلہ بھی اس کے بہلے فیصلہ کو نظام انٹا پڑے گا کہ ونکہ اس کو فیطر قرار دینے کا فیصلہ بھی اس کے بہلے فیصلہ کو فیصلہ کو بول سے نہ تھی کہا وہ نظام انٹا ہوئی کا موفلہ سے بہت اجتماعی کی جائے ہوگا تو اور کہ کا مون دیا در ہوگا اور اسلام کی ہیت اجتماعی کی تباہی و بر بادی کا مظلمہ س کی گرون پر جائیں کا فیطر انتخاب ہوگیا تو اس کے بہلے نے کوئی میں جو خوز بیزی وفساد ہر یا ہوگا وہ کس کے نامہ انتہال میں کھا جائے گا جبہد بن اور ہوگا دور کی بیشت دور کے بیشنے والوں کوئی و یکھا جائے کہ کہ دور ہوگی ہی ہوئے سے دور کی بیشت دور کی بیشت والوں کوئی و یکھا جائے کہ کہ دور ہو ہم آ و بیزیوں سے نہ بی کھی کوئی کیا تھی گا تھا تھی کہ بی کہ کوئی کے دور ہوگی کے دور کی بیشت دور کی بیشت دور کی کوئی کی کوئی کے دور ہوئی کے دور ہوئی کے دور کے بیشت والوں کوئی و یکھی کے کوئی سے دیں کہ کیا کہ کہ کہ کیا گا گا گا کہ کوئی کے دور ہوئی کی کوئی کے دور کی کوئی کہ کی کوئی کوئی کے دور کیا کہ کوئی کے دور کی کوئی کے دور کی کوئی کے دور کی کوئی کوئی کے دور کیا کہ کوئی کے دور کیا گا کوئی کے دور کیا گا کوئی کے دور کیا گا کوئی کے دور کیا گا کوئی کے دور کیا گا کوئی کے دور کیا گا کوئی کوئی کے دور کیا گا کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کے دور کیا گا کوئی کوئی کے دور کیا گا کوئی کوئی کے دور کیا گا کی ک

اگران مفاسد ہے بچنے کے لئے اسے اہل حل وعقد پرچھوڑ دیا جائے کہ دوا پنی صوابد ید ہے کی ایک کونتنب کرلیں ، تو یہال بھی وہی اختیار وکٹکش کی صورت پیش آئے گی۔ کیونکہ انسانی طبیعتوں کا یہاں بھی ہم آ ہنگ ہونا ضروری نہیں ہے اور نہ انہیں ذاتی اغراض کی سطے ہے بلند قرار دیا جاسکتا ہے۔ جب کہ یہاں نصادم اور نگراؤ کے اسباب اور زیادہ قوی ٹیں کیونکہ ان میں سے سب نہیں تو اکثر خوداس منصب کے امیدوار ہوں گے۔ اور اپنی کا ممیابی کے لئے حریف کوزک پہنچانے کی کوئی قد ہر اٹھا نہ رکھیں گے اور جس طرح بن پڑے گا اس کی راہ میں روڑ ہے لگا کئی کئی ممیابی کے لئے جب کورت کی بہنچنے کے بجائے دوسروں کے ذاتی مفاد کا آلہ کا رہن کررہ جائے گی اور پیدا کی گئی تھی اس سے بچاؤ نہ ہو سکے گا اور امت کی تھے فردند پر بہنچنے کے بجائے دوسروں کے ذاتی مفاد کا آلہ کا رہن کررہ جائے گی اور پیدا کی گئی تھی اس سے بچاؤ نہ ہو سکے گا اور امت کی تھی فردند پر بہنچنے کے بجائے دوسروں کے ذاتی مفاد کا آلہ کا رہن کررہ جائے گی اور پر کھنے کا پھریہ کہا بل می وعقد کا معیار کیا ہوگا جو بہن انسان میں پیدا ہوجا نمیں گی جن سے بچنے کے اگر صلاحیتوں کو جائے تھی اور پر کھنے کا فرایس مناز کی دیا ہو اس کی دوسروں کے دوسروں کے دائر صلاحیتوں کو جائے تھی اور پر کھنے کا ذریعہ بہن رائے تھی دورا کر کہا تھی دورا کر کھنے کا جائر صلاحیتوں کو جائے تھی اور اگر کوئی اور کھنے کے بجائے ڈوداس کی صلاحیت کی کوئی نے بہن اور کھر بہ کہ کہتے اہل حل وعقد کا فیصلہ سند سمجھا جائے گا ، تو یہاں بھی معمول کے مطابق جوایک دفعہ ہوگیا وہ ہمیشہ کے لئے سند بن گیا۔ اور جتنے اہل حل وعقد نے بھی کوئی فیصلہ کیا تھا وہ تعداد جت بی گئے۔ چنانچو قاضی عضد اللہ می تحریف دفعہ ہوگیا وہ ہمیشہ کے لئے سند بن گیا۔ اور جتنے اہل حل وعقد نے بھی کوئی فیصلہ کیا تھی وہ دکا تھی۔ وہ بی خود میں انہوں کو میں انہوں نے بیں۔

بلکہ اہل حل وعقد میں ہے ایک دوفر دوں کا کسی کو نامز د بل الواحل والاثنان من اهل الحل

کر لینا کافی ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ صحابہ نے جودین والعقل كان لعلمنا ان الصحابة مع کے تحق سے پابند تھے،اس پراکتفا کی۔جبیما کہ عمرنے ابو بکر صلابتهم في الدين اكتفوا بذلك كعقد کواورعبدالرحمٰن ابن عوف نے عثان کومنتخب کرلیا۔ عمر لابى بكرو عقل عبدالرحين لعثبان (شرح مواقف ص۳۵۲)

لیجئے یہ ہے۔سقیفہ بنی ساعدہ کے اجماع کی کارگزاری اور بزم شور کی گرم ہازاری کہایک ہی شخص کے کارنامہ کا نام اجماع اور ا یک ہی فرد کی کارفر مانی کا نام شور کی رکھ دیا گیا۔حضرت ابو بحرنے اس حقیقت کو خوب مجھ لیا تھا کہ اجماع ایک آ دھ ہی کی رائے کا نام ہوا کرتا ہے جسے بھولے بھالےعوام کے سرمنڈ ھ دیا جا تا ہے۔اس لئے انہوں نے اجماع وشور کی طریق انتخاب کونظرا نداز کر دیا اور حضرت عا کشہ کے نز دیک بھی خلافت کوامت یا چندنخصوص افراد کی رائے پرچھوڑ دینا فتنہ وفساد کو دعوت دینے کے ہم معنی تھا۔ چنانچہ انہوں نے حضرت عمر کوبستر مرگ پریہ پیغام جھجوایا۔

> لاتداع امة محمد بلاراع استخلف عليهم ولا تلاع هم هملافاني اخشي عليهم الفتنة (كتاب الامامت والسياسيت

اُمّت محمّد گوبغیرنسی یا سبان کے نہ جھوڑ جائیئے۔اس پرنسی کو خلیفہ مقرر کرتے جائے اور اے یے مہار نہ چھوڑ ہیئے۔ کیونکہاس صورت میں مجھےاس کے متعلق فتنہ

جب انتخاب ابل حل وعقد كاطريقة بهي كامياب نه مواتو أي بهي ختم كرديا كيا اورصرف "بركة مشير زندسكه نيامش خوانند" معيار بن کررہ گیا یعنی جود وسروں کواپنے اقتدار کی گرفت اور تسلط کے بندھن میں جکڑ لے، وہی خلیفہ برحق اور جاکشین پیٹمبر ہے۔ یہ تھے وہ خود ساخته اصول جن کےسامنے پیغیبر کے وہ تمام ارشادات جوانہوں نے دعوت عشیرہ شب جحرت،غزوۂ تبوک تبلیغ سورۂ برات اورغد برخم کے موقع پر فرمائے تھے۔ بیسر فراموش کردیئے جاتے ہیں۔ جیرت ہے کہ جب تینوں خلافتیں ایک فرد ہی کی رائے ہے طے ماتی ہیں اور اس ایک فروے فیصلے کے سامنے سرتسلیم ٹم کرویا جاتا ہے تو پھر کسی دلیل کی بناء پر پیٹمبر سے بیچن سلب کیا جاسکتا ہے کہ وہ کسی کی عیبین خووفر ما دیتے جب کہ تمام بزاعوں کے سدباب کا یہی ایک ذریعہ جوسکتا تھا کہ وہ خوداُسے طے کر کے بعد میں پیدا ہونے والے خلفشاروں سے امت کومحفوظ کر جائے اورا پسےلوگوں کے ہاتھوں میں اس کا فیصلہ چھوڑنے ہے أے بچائے جونفسانی خواہشوں میں الجھے ہوئے اورخو غرضیوں میں جکڑے ہوئے ہیں اور یہی وہ سیج طریق کارہے جے نہ صرف عقل کی تائید حاصل ہے بلکہ پیغیر کے صریحی ارشادات

سع 💎 حیان ابن سمین بمامه میں قبیله بنی حنیفه کاسر دار اور صاحب قلعه وسیاه تھا۔ جابراس کے چھوٹے بھائی کا نام ہے۔ اور اعشیٰ کہ جس کا اصلی نام میمون ابن قبیں ہے۔ اُس کی بزم ناؤنوش میں ندیم وہصاحب کی حیثیت رکھتا تھا اور اس کے انعام واکرام ہے خوشحالی وفارغ البالي كي زندگى بسر كرتا تھااس شعر ميں اس نے اپني بہلي زندگى كاموجوده زندگى سے نقابل كيا ہے كه كہاں وہ ون كه جب رزق كى

طاش میں مارا مارا پھرتا تھا اور کہال میون جوحیان کی مصاحبت میں آ رام اور چین سے گزرر ہے ہیں۔ امیر المونین کے اس شعر کوبطور تمثیل لانے کا مقصدتمو ما سیمجھا گیا ہے کہ اپنے اس د کھ جھرے زمانے کا مقابلہ اُس زمانہ ہے کریں جو پینجبر کے دامانِ عاطفت میں گزرتا تھا اور ہر طرح کے فل وغشق سے پاک اور روحانی سکون کا سروسا مان لیے ہوئے تھ کیکن محل تمثیل اور بیزمضمون شعر پرنظر کرتے ہوئے مقصود ہوتو بعیرتہیں ہے کہ برسرا قتد ارافرا دزیا نہ رسول میں بے قعتی اورموجودہ حالت میں ان کے اقتد ارواختیار کافرق دکھلایا جائے۔ لینی ایک وقت وہ تھا کہ رسول کے زمانے میں میرے سامنے اُن کی بات بھی نہ پوچھی جاتی تھی اور اب بیدور آیا ہے کہ بیامور مسلمین کے

ہم ہے جب حصرت عمر ابولولؤ کے ہاتھ سے زخمی ہوئے اور دیکھا کہ اس کاری زخم سے جانبر ہونامشکل ہے تو آپ نے انتخاب ا خلفہ کے لئے ایک مجلس شور کی تشکیل وی ۔جس میں علی ابن ابی طالب،عثان ابن عفان ،عبدالرحمٰن بن عوف، زبیرا بن عوام سعد ابن ابی وقاص اورطلحہ ابن عبیداللہ کونا مز دکیا اور ان پریہ پابندی عائد کردی کہ وہ ان کے مرنے کے بعد تین دن کے اندراندرا پیغیبس سے ایک کو خلافت کے لئے نتخب کرکیں اور یہ نینوں دن امامت کے فرائفن صہب انجام دیں۔ان مدایات کے بعدار کان شور کی میں سے پچھلوگوں نے ان ہے کہا کہ آپ ہمارے متعلق جو خیالات رکھتے ہوں ان کا ظہار فرماتے جائیں تا کہ ان کی روشنی میں قدم اٹھایا جائے اس پر آپ نے فردا فردا مراکی کے متعلق اپنی زریں رائے کا اظہار فرمایا۔ چنا نچیہ معد کے متعلق کہا کہ وہ درشت خواور تند مزاج ہیں اور عبدالرحمن اس امت كفرعون بين اورزييرخوش بول تو مومن اورغصه مين بول تو كافر اورطلحة غرور ونخوسته كابتلا بين -اگرانهين خليفه بنايا گیا تو خلافت کی انگوشی اپنی ہیوی کے ہاتھ میں پہنادیں گے اور عثمان کوایے قوم قبیلہ کے علاوہ کوئی دوسر انظر ہی نہیں آتا۔ رہے گئی تووہ ظافت پرر تھے ہوئے ہیں۔اگرچہ میں جانتا ہول کدایک وہی ایسے ہیں جوخلافت کوشی راہ پر چلائیں گے مراس اعتراف کے باوجود آپ نے مجلس شور کی گئشکیل ضروری مجھی اور اس کے انتخاب ار کان اور طریق کارمیں وہ تمام صورتیں پیدا کر دیں کہ جس سے خلافت کا رخ ادھر ہی بڑھے جدھرآپ موڑنا چا ہے تھے۔ چنانچے تھوڑی بہت سوجھ بوجھ سے کام لینے والاباً سانی اس نتیج پر پہنی سکتا ہے کہ اس میں حضرت عثان کی کامیابی کے تمام اسباب فراہم تھے۔اس کے ارکان کود کیھے تو ان میں ایک حضرت عثان کے بہنوئی عبدالرحمان ابن عوف ہیں اور دوسر بے سعد ابن ابی وقاص ہیں جو امیر المونین سے کیندوعنا در کھنے کے علاوہ عبد الرحلٰ کے عزیز وہم قبیلہ بھی ہیں۔ان دونوں میں ہے کسی ایک کوبھی حضرت عثمان کے خلاف تصور نہیں کیا جاسکتا تھا۔ تیسر ے طلحہ ابن عبید اللہ تھے، جن کے متعلق علامہ مجمد عبدہ حواثی کی البلاغه میں تحریر کرتے ہیں۔

> وقل يكفى في ميله الى عثمان انحرافه عن على لانه تيمي وقل كان بين بني هاشم وبنى تيم مواجد لمكان الخلافة فی ابی یکر۔

طلحہ حضرت عثمان کی طرف مائل متصاور مائل ہونے کی یہی وجہ کیا کم ہے کہوہ حضرت علیٰ ہے منحرف تھے کیونکہ یہ یمی تصاور ابو بر کے خلیفہ ہوجانے کے سبب سے بی تیم وین ہاشم میں تجشیں پیدا ہو چکی تھیں۔

رے زبیرتو بداگر حضرت کا ساتھ دیتے بھی تو ایک اکیلی رائے کیا بنا کتی تھی ۔طبری دغیرہ کی روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ طلحہ اس موقعہ پر مدینہ میں موجود نہ منتے الیکن ان کی عدم موجود گی کی حضرت عثمان کی کامیابی میں سپر راہ نتھی بلکہ وہ موجود بھی ہوتے جبیہا کہ

شوریٰ کے موقع پر پہنچ گئے تھے اور انہیں امیر المونین کا ہمنو ابھی تبجھ لیا جائے جب بھی حضرت عثان کی کامیابی میں کوئی شبہ نہ تھا کیونکہ حضرت عمر کے ذہن رسانے طریق کاریٹے جویز کیاتھا کہ

> فان رضى ثلاثة رجلا منهم وثلاثة رجلا منهم فحكمو اعبدالله ابن عمر فكن الفريقين حكم له فليختا روارجلامنهم فان لم يرضو ابحكم عبدالله ابن عمر نكو نوامع اللاين فيهم عبلاالرحين ابن عوف و اقتلو الباقين أن رغبوا عما احتمع عليه (طبریٰ ج۳ ص۲۹۳)

اس مقام پرعبدالله ابن عمر کے فیصلہ پر نارضا مندی کے کیامعنی جب کہ انہیں بید ہدایت کردی جاتی ہے کہ وہ اس گروہ کا ساتھو دیں جس بیں عبدالرحمٰن ہوں۔ چنانچی عبداللّٰد کو حکم دیا کہ

يا عبدالله ابن عبر ان اختلف القوم فكن مع الاكثروان كانو اثلاثة وثلاثة فاتبع الحزب الذي فيه عبدالرحين (طبری جسم ۲۲۵)

اع عبرالله! أكرقوم مين اختلاف موتوتم اكثريت كاساته وینا اورا گرتین ایک طرف ہوں اور تین ایک طرف تو تم اس فریق کا ساتھ دیناجس میں عبدالرحمٰن ہوں۔

کیسے معلوم ہوا۔ فر مایا کہ میرے ساتھ عثان کو بھی لگا دیا ہے۔

اس فہمائش ہے اکثریت کی ہمنوائی ہے بھی یہی مراد ہے کہ عبدالرحمٰن کا ساتھ دیا جائے کیونکہ دوسری طرف اکثریت ہوہی کیونکر سی تھی۔ جب کہ ابوطلحہ انصاری کی زیرِ قیاوت پچپاس خونخوار تلواروں کو حزب مخالف کے سروں پرمسلط کرے عبدالرحلٰ کے اشارہ چیثم و ابرو پر چھکنے کے لئے مجبور کردیا گیا تھا۔ چنانچہ امیر المونین کی نظروں نے اُسی وقت بھانپ لیاتھا کہ خلافت حضرت عثان کی ہوگی ۔ جبیسا كرآب كاس كلام سے ظاہر ہے جوابن عباس سے خاطب ہو كرفر مايا۔

خلافت کارخ ہم ہے موڑ دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سے قال عدلت عناقال وماعليك قال قرن بي عشمان وقال كونوامح الاكثر فان رضى اور بیکها ہے کہ اکثریت کا ساتھ دواور اگر دوایک پراور دوایک رجلان رجلا ورجلان رجلا فكونوامع بررضا مند ہوں توتم ان لوگوں كا ساتھ دوجن ميں عبدالرحمٰن الذين فيهم عبدالرحمن ابن عوف فسعد بن عوف ہو۔ چنانچ سعد تو اپنے چچیرے بھائی عبدالرحمٰن کا لا يخالف ابن عبه و عبدالرحس صهر عثمان ساتھەد ئەگااورغىدالرخمن توعثان كابہنوكى ہوتا ہى ہے۔ (طبری ج۳ص ۲۹۳)

اگرتنین ایک پراورتنین ایک پررضا مند ہول تو اس صورت میں عبداللہ ابن عمر کو ثالث بناؤ۔جس فریق کے متعلق وہ علم لگائے وہی فریق اینے میں سے خلیفہ کا انتخاب کرے اور اگروہ عبداللہ ابن عمر کے فیصلہ پر رضا مند نہ ہوں تو تم اس فریق کا ساتھ وہ جس میں عبدالرحمٰن ابن عوف ہو، اور دوسرے لوگ اس سے اتفاق نہ کریں تو انہیں اس متفقہ فیصلے کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے قبل کردو۔

ببرحال حضرت عمر کی رحلت کے بعد حضرت عائشہ کے حجرہ میں بیا جماع ہوا، اور دروازہ پر ابوطلحہ انصاری پیچاس آ ومیول کے ساتھ شمشیر بکف آ کھڑا ہواطلحہ نے کاروائی کی ابتداء کی اورسب کو گواہ بنا کر کہا کہ میں اپناخق رائے دہندگی حضرت عثبان کودیتا ہوں۔ اس برز بیر کی رگ حمیت کھڑ کی ( کیونکہ ان کی والدہ حضرت کی کھوپھی صفیہ بنت عبدالمطلب تھیں )اورانہوں نے اپناحق رائے دہندگی علی ابن ابی طالب کوسونپ دیا۔ پھرسعد ابن ابی و قاص نے اپناحق رائے دہندگی عبدالرحمٰن کے حوالے کردیا اب مجلس شریٰ کے ارکان صرف تین رہ گئے جن میں ہے عبدالرحمٰن نے کہا کہ میں اس شرط پراپنے حق ہے دستبر دار ہونے کے لئے تیار ہوں کہ آپ دونوں (علی ابن ابی طالب اورعثان ابن عفان ) اپنے میں سے ایک کونتخب کر لینے کاحق مجھ دے دیں یا آپ میں سے کوئی ایک دستبردار ہوکریے ت لے لے۔ پیا یک ایسا جال تھا جس میں امیر الموثنین کو مرطرف سے جکڑ الیا گیا تھا۔ کہ یا تواپنے حق سے دستبر دار ہوجا نمیں یاعبدالرحمٰن کو ا پی من مانی کاروائی کرنے دیں بہلی صورت آپ کے لئے مکن ہی نتھی کہ قل سے دستبردار ہوکرعثان یا عبدالرحمٰن کومنتخب کریں۔ اس لئے آپ اپنے حق پر جے رہے اور عبد الرحمٰن نے اپنے کواس ہے الگ کر کے میداختیار سنجال لیا اور امیر المومنین سے مخاطب ہوکر کہا۔ اب یعك على كتاب الله وسنة رسول الله و سيرة الشيخين ابي بكر و عبر - مين ال شرط پرآپ كي بيعت كرتا ابول كرآ پ كتاب خداست رسول اور ابو بكراور عمر كى سيرت برچليس -آب نيكهابل على كتاب الله وسنة رسول الله و اجتهاد رالى تيس بلکہ میں اللہ کی کتاب رسول کی سنت اور اپنے مسلک پر چلول گا۔ تین مرتبہ دریا فت کرنے کے بعد جب یہی جواب ملاتو حضرت عثمان ہے مخاطب ہوکر کہا گیا آپ کو میشرط منظور میں ان کے لئے اٹکار کی کوئی وجہ ہی نہتھی۔انہوں نے ان شرا نط کو مان لیا اور ان کی بیعت ہوگئ۔ جب امیر المونینؑ نے اپنے حق کو یوں یا مال ہوتے دیکھاتو فر مایا۔

"ليس هٰلَا اوّل يوم تظاهر تم فيه علينا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون" والله ماوليت عثمان الاليرد الامر اليك (طبرى ج٣ص ٢٩٧)

یہ پہلا ون نہیں ہے کہتم نے ہم پرزیادتی کی مواب صبر جمیل کےعلاوہ کیا جارہ ہےاور جو ہاتیں تم کرتے ہواس پر الله بي مدد گار ہے۔خدا كى شم! تم نے عثان كواس اميد بر خلافت دی ہے کہ وہ اسے کل تمہارے حوالہ کر جائے۔

ابن الى الحديد نے شوری کے واقعات كو لكھنے كے بعد تحرير كيا ہے كہ جب حضرت عثان كى بيعت ہوگى تو امير المومنين في عبدالرطن اورعثان كومخاطب كرك كبادق الله بينكما عطو منشم خداتهار عورميان عطمنشم لم جهر كاورتهارى ايك دوسر سے بن ندآئے۔ چنانچیالیا ہی ہوا کہ دونول ایک دوسرے کے تخت وتمن ہوگئے اورعبدالرحمٰن نے مرتے دم تک حضرت عثان ہے بات چیت کرنا گوارانه کی اوربستر مرگ برجهی انہیں و کیھ کرمنه پھیرلیا۔

ان واقعات کود کیھنے کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا شور کی اس کا نام ہے جو چھآ دمیوں میں منحصر ہواور پھر تین میں اور آخر میں ا میک ہی فرو میں منحصر ہوکررہ جائے اور کیا انتخاب خلافت کے لئے سیرت شخیں کی شرط حضرت عمر کی طرف سے تھی یا عبدالرحلٰ نے امیر المونین اورخلافت کے درمیان ایک دیوار کھڑی کرنے کے لئے پیش کی تھی۔حالا نکہ خلیفہ اول نے خلیفہ ٹانی کو نامز د کرتے وفت ہیہ شرطنبين لگائي همي كتمهبين ميري سيرت پر چلنا ہوگا۔ تواس كايبال پر كيامل تھا۔

ببرصورت امیر المومنین نے فتنہ وفساد کورو کنے اور ججت تمام کرنے کے لئے اس میں شرکت کوارا فرمائی تا کہ ان کے ذہنول پر تفل

- (۱۰) مدینہ کے گرد جنتنی چما گاہیں تھیں ان میں بنی امیہ کے علاوہ کسی کے اونٹوں کو چرنے کی اجازت نہ تھی۔ (شرح ابن ابی الحدید ص ۹ سوجلد ۱)
- (۱۱) مرنے کے بعدایک لاکھ پچپاس ہزار دینار<sup>ل</sup> اور دس لا کھ درہم آپ کے ہاں نکلے۔ جا گیروں کا پچھٹھ کا نہمیں۔ صرف چندایک جا گیروں کی قیمت کا انداز ہ ایک لا کھ دینارتھا۔اونٹوں اور گھوڑ دن کا شارنہیں ہوسکتا۔ (مروج الذہب جلد اص ۳۳۵)۔
- (۱۲) مرکزی شہروں پرآپ ہی کے عزیز واقارب عکمران تھے۔ چنانچے کوفہ پر ولیدا ہن عقبہ حاکم تھا مگر جب اس نے شراب کے نشہ میں چور ہوکر صبح کی نماز دور کھت کے بجائے چار دکھت پڑھا دی تو لوگوں کے شور مجانے پرائے معزول تو کردیا مگراس کی جگہ پر سعید ابن عاص ایسے فاسق کو مقرر کردیا۔ مصر پر عبداللہ ابن الجی سرح شام پر معاویدا بن الجی سفیان اور بھرہ پر عبداللہ ابن عامر آپ کے مقرد کردہ حکمر ان تھے۔ (مروح الذہب جلدا ص ۲۵)

## خطبه

وَمِنَ خُطْبَةٍ لَـهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِنَا اهْتَكَايْتُمُ فِي الظُّلْبَاءِ وَ تَسَنَّبُتُمُ الْعَلْيَاء وَبِنَا أَنْفَجَرَتُمُ عَنِ السَّرَارِ وَقِرَ سَمَّعٌ لَّمُ يَفْقَهِ الْوَاعِيَةَ وَكَيْفَ يُرَاعِي النَّبَاءَ لَا مَن أَصَبَّتُهُ الصَّيْحَةُ رَبَطَ جَنَانٌ لَمُ يُفَارِقُهُ الْحَفَقَانُ مَازِلْتُ ٱنْتَظِرُبِكُمُ عَوَاقِبَ الْغَلُرِ - وَأَتَوَسَّمَكُمُ بِحِلْيَةِ الْمُغْتَرِّيُنَ سَتَرَ فِي عَنْكُمْ جِلْبَابَ اللِّيْنِ وَبَصَّرَنِيكُم صِلَّقُ النِّيَّةِ- أَتَمُتُ لَكُمُ عَلَى سَنَنِ الْحَقِّ فِي جَوَآدِّ الْمَضَلَّةِ، حَيْثُ تَلْتَقُونَ وَلا دَلِيلَ وَتَحْتَفِرُونَ وَلا تُمِينُهُونَ - ٱلْيَوْمَ أُنْطِقُ لَكُمُ الْعَجْعَآءَ ذَاتَ الْبَيَانِ غَرَبَ رَأْيُ امْرِيءٍ تَخَلَّفَ عَيْبى مَا شَكَكُتُ فِي الْحَقِّ مُكَأْرِيتُهُ لَمُ

ماری وجہ سے تم نے (گراہی) کی تیرگیوں میں ہدایت کی روشنی پائی اور رفعت و بلندی کی چوٹیوں پرقدم رکھا،اور ہمارے۔ سبب سے اندھیری راتوں کواندھیاریوں سے صبح (ہدایت) کے اجالوں میں آ گئے۔ وہ کان بہرے ہوجائیں جو چلانے والے کی چیخ پکار نسنیں - بھلاوہ کیونکر میری کمزوراور دھیمی آواز کوئ یا ئیں گے جواللہ ورسولؓ کی بلند با نگ صداؤں کے سننے ۔ ہے بھی بہر ہے رہ جکے ہوں ، اِن دلوں کوسکون دقر اُنصیب ہو، جن سے خوف خدا کی دھڑ کنیں الگ نہیں ہوتیں میں تم سے ہمیشہ عذروں بیوفائی ہی کے نتائج کا منتظر رہا اور فریب خور دہ لوگوں کے سے رنگ ڈھنگ کے ساتھ تمہیں بھانپ لیا تھا۔ اگرچہدین کی نقاب نے مجھ کوتم سے چھیائے رکھالیکن میری نتیت کےصدق وصفا نے تمہاری صورتیں مجھے دکھا دی تھیں۔ میں بھٹکانے والی راہوں میں تمہارے لئے جادہ حق پر کھڑا تھا جہاںتم ملتے ملاتے متھ مگر کوئی راہ دکھانے والا نہ تھا۔تم کنوال کھودتے تھے مریالی مہیں نکال سکتے تھے۔ آج میں نے اپنی اس خاموش زبان کوجس میں بڑی بان کی قوت ہے۔ گویا کیا ے اس مخص کی رائے کے لئے دوری ہوجس نے مجھ

پڑ جائیں اور بینہ کہتے پھریں کہ ہم توانمی کے حق میں رائے دیتے مگرخودانہوں نے شوری سے کنارہ کشی کرلی اور ہمیں موقع ندویا کہ ہم آپ کونتخب کرتے۔

ے عبد ثالث کے متعلق فرماتے ہیں کہ حضرت عثان کے برسرِ اقتدار آتے ہی بنی امیہ کی بن آئی اور انہوں نے بیت المال کو لوٹا شروع کر دیا اور جس طرح چوپائے خشک سالیوں کے بعد ہرا بھراسبزہ و کھے لیس تو اُسے پامال کرکے چھوڑتے ہیں یو نہی بیاللہ کے مال پر بے تھا شا ٹوٹ پڑے اور اسے تباہ کر کے دکھودیا۔ آخراس خود پروری اور خویش نوازی نے انہیں وہ روز بدد کھایا کہ لوگوں نے ان کے گھر کا محاصرہ کر کے انہیں تلواروں کی زد پر رکھ لیا اور سب کھایا پیاا گلوالیا۔

اس دور میں جس طرح کی بے عنوانیاں ہوئیں ان پر کس مسلمان کا دل و کھے بغیر نہیں رہ سکتا کہ جلیل القدر صحابہ تو گوشوں میں پڑے ہوں۔ غربت المال پر تسلط ہوتو بنی امیہ کا عہدوں پر چھائے ہوئے ہوں قوانہیں کے نو خیز اور نہ تجربہ کا دافر ادمسلمانوں کی مخصوص ملکھیوں پر قبضہ ہوتو ان کا تمام چرا گاہوں میں چوپائے چریں تو ان کے محلات تغییر ہوں تو ان کے باغات آئیس تو ان کے اور کوئی در دمندان بے اعتدالیوں کے خلاف زبان ہلائے تو اس کی پسلیاں تو ژوی عالمیں اور کوئی اس سر مایہ داری کے خلاف آواز بلند کرے تو اس شہر بدر کرویا جائے۔ زکو قوصد قات جو فقر اور مساکمین کا حق تھا اور بیت المال جو مسلمانوں کا مشتر کہ مر مایہ تھا اس کا مصروف کیا قرار دیا گیا تھا وہ ذیل کے چند نمونوں سے ظاہر ہے۔

- بی مان عاص کو کہ جسے رسول نے مدینہ سے نکلوا دیا تھا نہ صرف سنت رسول بلکہ سیرت شیخیین کی بھی خلاف ورزی کرتے ہوئے (۱) محکم ابن عاص کو کہ جسے رسول نے مدینہ سے نکلوا دیا تھا نہ صرف سنت رسول بلکہ سیرت شیخیہ ص ۹۴) اُسے مدینہ واپس بلوالیا اور بیت الممال سے ایک لا کھ درہم عطا فر مائے۔ (معارف ابن تشنیبہ ص ۹۴)
  - (r) ولیدابن عقبہ کو کہ جے قرآن نے فاس کہاہے ملمانوں کے مال میں سے ایک لا کھ درہم دیئے۔ (عقد الفریدج ۳س ۹۴)
  - (m) مردان ابن حکم ہے اپنی بٹی ابان کی شادی کی تو ایک لا کھ درہم بیت المال سے دیئے۔ (شرح ابن الجار ایسی الحدید س
- (٣) حارث ابن علم سے اپنی بٹی عائشہ کا عقد کیا تو ایک لا کھ درہم بیت المال سے اسے عطافر مائے۔ (شرح ابن افی الحدید جلد ص ۱۹۱۱)
  - (۵) ابوسفیان ابن حرب کودولا که در جم دیئے۔ (شرح ابن الی الحدید جلداص ۳۹)
    - (٢) عبدالله ابن خالد كوچارلا كه درجم عطافر مائے۔ (معارف ص ۸۴)
  - (۷) مال افریقه کاخمیس (پانچ لا که دینار) مروان کی نذر کر دیا۔ (معارف ص ۸۴)
- (۸) فدک کہ جے صدقہ عام کہ کر پینمبر کی قدسی صفات بیٹی ہے روک لیا گیا تھا۔ مروان کوعطائے خسر واند کے طور پر دے دیا۔ (معارف ابن قتیبہ ص ۸۴)
- (۹) بازارِ مدینہ میں بنرور ایک جگہ تھی جے رسول نے مسلمانوں کے لئے وقف عام قرار دیا تھا۔ حارث ابن تھم کو بخش ی-(معارف ص ۸۴)

لى منشم ایک عورت کانام ہے جوزمانہ جاہلیت میں حنوط دغیرہ بیچا کرتی تھی۔اس دجہ سے جب قبائل عرب آپس میں لڑتے تو بطورمش کہاجا تا تھا کہ ان پرعطرمنشم چھڑکو بعنی وہ چیز کہ جس کوخوشبودی جاتی ہے۔مطلب سے ہوتا تھا کہ اب بیلڑ بھڑ کرختم ہوجا تمیں گے ان کے لئے کفن وحنوط تیاررکھو۔ (المعارف)

ا ویزارسونے کا ایک سکہ ہے جس کا وزن ساڑھے تین ماشے ہوتا ہے۔ ( منتهی الادب )

- (ف) کے بینہ کے گروجتنی جرا گاہیں تھیں ان میں بنی امیہ کے علاوہ کسی کے اونٹوں کو چرنے کی اجازت نیتھی۔ (شرح ابن الی الحدید
- (11) مرنے کے بعد ایک لاکھ بچاس ہزار دینار کہ اوروس لاکھ درہم آپ کے ہاں نکلے۔ جا گیروں کا پچھٹھکا نہبیں۔ صرف چندا کی عباً گیروں کی قیت کا نداز دابک لا کھوینارتھا۔اونٹوںاورگھوڑ وں کا شارنہیں ہوسکتا۔(مروج الذہب جلدا ص ۴۳۵)۔
- (۱۲) مرکزی شہروں پرآپ ہی کے عزیز وا قارب حکمران تھے۔ چنانچہ کوفہ پرولیدا بن عقبہ حاکم تھا مگر جب اس نے شراب کے نشہ میں چور ہوکر صبح کی نماز دور کعت کے بجائے جار رکعت پڑھادی تو لوگوں کے شور مچانے پراُسے معزول تو کردیا مگراس کی جگہ پر سعید ا بن عاص السية فاسق كومقرر كر ديا مصر برعبد الله ابن الي سرح شام برمعاويه ابن الي سفيان اور بصره برعبد الله ابن عامر آپ ك مقرر کرده حکمران تھے۔ (مروح الذہب جلداص ۲۲۵)

ہاری وجہ ہےتم نے ( گراہی) کی تیر گیوں میں ہدایت کی روشنی پائی اور رفعت و بلندی کی چوٹیوں پر قدم رکھا، اور ہمارے بب سے اندھیری راتوں کواندھیاریوں سے مج (ہدایت) کے اجالوں میں آ گئے۔ وہ کان بہرے ہوجا نمیں جو چلانے والے کی چیخ پکارنہ نیل بھلاوہ کیونکر میری کمزوراوردھیمی آواز کوس یا کیں گے جواللہ ورسول کی بلند با نگ صداؤں کے سننے ہے بھی بہرے رہ چکے ہول،إن دلول كوسكون وقر أنصيب ہو، جن سے خوف خداکی دھر کنیں الگ نہیں ہوتیں میں تم سے ہمیشہ عذروں بیوفائی ہی کے نتائج کا منتظرر ہا اور فریب خوردہ لوگوں کے سے رنگ ڈھنگ کے ساتھ تمہیں بھانپ لیا تھا۔ اگر حہ دین کی نقاب نے مجھ کوتم سے چھیائے رکھالیکن میری میت کے صدق وصفا نے تہماری صورتیں مجھے دکھا دی تھیں۔ میں بھٹکانے والی راہوں میں تمہارے لئے جادہ حق پر کھڑا تھا جہاں تم ملتے ملاتے تھے مگر کوئی راہ دکھانے والا نہ تھا۔تم کنوال کھودتے تھے گریانی نہیں نکال کیتے تھے۔ آج میں نے اپنی اس خاموش زبان کوجس میں بڑی بان کی قوت ہے ۔ گویا کیا مَا شَكَكُتُ فِي الْحَقِّ مُكَأْرِيَّتُهُ لَمُ ے اس مخص کی رائے کے لئے دوری ہوجس نے مجھ

وَمِنْ خُطْبَةٍ لَـهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِنَا اهَتَكَيْتُمُ فِي الظُّلْمَاءِ وَ تَسَنَّبُتُمُ الْعَلْيَاء وَبِنَا إِنَّهُ خَرُّتُمْ عَنِ السَّرَادِ وَقِرَ سَمُّعْ لُمُ يَفَقَهِ الْوَاعِيَةَ وَكَيْفَ يُرَاعِي النَّبَاءُ لَأَ مَسنُ أَصَبَّتُهُ الصَّيْحَةُ رَبَطَ جَنَانٌ لَمْ يُفَارِقُهُ الْحَفَقَانُ مَازِلْتُ ٱنْتَظِرُبِكُمُ عَوَاقِبَ الْغَلُورِ وَأَتَوسَّ مَكُمُ بِحِلْيَةً الْمُغْتَرِّيُنَ سَتَرَ فِي عَنْكُمْ جِلْبَابَ اللِّينِ وَبَصَّرَنِيكُمْ صِلَّقُ النِّيَّةِ- أَتَمُتُ لَكُمْ عَلَى سَنَنِ الْحَقِّ فِي جَوَآدِّ الْمَضَلَّةِ، حَيْثُ تَلْتَقُونَ وَلاَ دَلِيْلَ وَتَحْتَفِرُونَ وَلاَ تُبِيّهُونَ - ٱلّيومَ أَنْطِقُ لَكُمُ الْعَجْعَاءَ ذَاتَ الْبَيَانِ غَرَبَ رَأْيُ امْرِيءٍ تَخَلَّفَ عَنِّيْ

پڑجا ئیں اور بیانہ کہتے پھریں کہ ہم توانہی کے حق میں رائے دیتے مگرخودانہوں نے شوریٰ سے کنارہ کشی کرلی اور ہمیں موقع نہ دیا کہ ہم

عہد ثالث کے متعلق فر ماتے ہیں کہ حضرت عثان کے برسرِ اقتد ارآتے ہی بنی امید کی بن آئی اور انہوں نے بیت المال کو لوثا شروع كرديا اورجس طرح جويائ فشك ساليول كے بعد جرا بجراسبزہ و كيديس تو أے پامال كر كے چھوڑتے ہيں يونجي بياللہ كے مال پر بے تحاشا توٹ پڑے اور اسے تباہ کر کے رکھ دیا۔ آخر اس خود پروری اور خویش نوازی نے انہیں وہ روز بدو کھایا کہ لوگوں نے ان کے گھر کامحاصرہ کرے نہیں تکواروں کی زدیرر کھ لیا اورسب کھایا پیاا گلوالیا۔

اس دور میں جس طرح کی بےعنوانیاں ہوئیں ان برکسی مسلمان کا دل و کھے بغیر نہیں رہ سکتا کہ جلیل القدر صحابہ تو گوشوں میں پڑے ہوں غربت اُن پر جھائی ہوئی ہو، افلاس اٹیس گھیرے ہوئے ہواور بیت المال پرتسلط ہوتو بنی امیہ کاعبدوں پر چھائے ہوئے ہوں تو انہیں کے نو خیز اور نہ تجربہ کا رافر اومسلمانوں کی مخصوص ملکھتوں پر قبضہ ہوتو ان کا تمام چرا گا ہوں میں چو پائے چریں تو ان کے محلات تغییر ہوں تو ان کے باغات کلیس تو ان کے اور کوئی ورومندان بے اعتدالیوں کے خلاف زبان ہلائے تو اس کی پہلیاں تو ڑ دی جائیں اورکوئی اس سرماییداری کےخلاف آ واز بلند کرے تو اےشہر بدر کردیا جائے۔زکو ۃ دصد قات جوفقراور مساکین کاخق تھا اور بیت المال جومسلمانوں کامشتر کرسر مامیتھااس کامصروف کیا قرار دیا گیا تھاوہ ذیل کے چندنمونوں سے ظاہر ہے۔

- (1) تحتم ابن عاص کو کہ جے رسول نے مدینہ ہے نکلوا دیاتھا نہ صرف سنت رسول بلکہ سیرت شیخین کی بھی خلاف ورزی کرتے ہوئے أسدينه داليس بلواليااوربيت المال سايك لا كدورجم عطافرمائ (معارف ابن قتيمه ص٩٣)
- (۲) ولیدابن عقبہ کو کہ جے قرآن نے فاسق کہاہے مسلمانوں کے مال میں سے ایک لاکھ درہم دیے۔ (عقد القریدج ۳ ص ۹۴)
- (٣) مروان ابن علم سے اپنی بیٹی ابان کی شادی کی تو ایک لا کھور ہم بیت المال سے دیئے۔ (شرح ابن الجا الحدید ص ۹ سجلدا)
- (٣) حارث ابن علم ہے اپنی بیٹی عائشہ کا عقد کیا تو ایک لا کھ درہم ہیت المال ہے اسے عطافر مائے۔ (شرح ابن الی الحدید جلد ص ۹۱۱)
  - (۵) ابوسفیان ابن حرب کودولا که درجم دیتے۔ (شرح ابن الی الحدید جلداص ۳۹)
    - (۲) عبدالله ابن خالد کوچارلا که درجم عطافر مائے۔ (معارف ص ۸۴)

- (۷) مال افریقه کاخمیس (یاخ کا کودینار) مروان کی نذر کردیا۔ (معارف ص ۸۴)
- (٨) فدك كه جے صدقه عام كه كر پنجيركى قدى صفات بينى سے روك ليا عميا تھا۔ مروان كوعطائے خسروان كے طور پروے ويا۔ (معارف ابن قتیبه ص ۸۴)
- (٩) بازار مدینه میں بہر ورایک جگہ تھی جسے رسول نے مسلمانوں کے لئے وقف عام قرار دیا تھا۔ حارث ابن تھم کو بخش ی۔

ک منشم ایک عورت کا نام ہے جوز مانہ جا لجیت میں حنوط وغیرہ بیچا کرتی تھی۔اس وجہے جب قبائل عرب آ پس میں لڑتے تو بطور مثل کہا جاتا تھا کہ ان پرعطر منشم چیز کو یعنی وہ چیز کہ جس کوخوشبودی جاتی ہے۔مطلب میہ وتا تھا کہ اب میاز بھڑ کرختم ہوجا کیں گے ان کے لئے کفن وحنوط تیار رکھو۔ (المعارف)

الله وینارسونے کا ایک سکہ ہے جس کا وزن ساڑھے تین ماشے ہوتا ہے۔ (منتہی الادب)

يَـوُجِـسُ مُـوُسُـى عَـالَيْـه السَّلَامُ خِيُـفَةً عَلَى نَفُسِهِ أَشْفَقَ مِنَ عَلَبَةِ الْـجُهَّـالِ وَ دِولِ الصَّلَالُ الْيَـوْمَ تَوَاقَفُنَاعَلَى سَبِيلِ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ مَنُوثِقَ بِمَاءٍ لَمْ يَظُمَّاً

ے کنارہ کئی گی۔ جب سے جھے حق دکھایا گیا ہے میں نے بھی اس میں شک وشہنہیں کیا۔ حضرت موی کے نے اپنی جان کے لئے خوف کا لحاظ بھی نہیں کیا۔ بلکہ خاہلوں کے غلبہ اور گمراہی۔
کے تسلط کا ڈرتھا (ای طرح میری اب تک کی خاموثی کو بھینا چاہئے) آج ہم اور تم حق وباطل کے دورا ہے پر کھڑ ہے ہوئے ہیں جے پانی کا اطمینان ہے وہ پیاس نہیں محسوس کرتا۔ اس طرح میری موجود کی میں تمہیں میری وقد رنہیں۔

ے حضرت موٹی اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے جب ان کے مقابلے میں جادوگر بلاسے گئے اور انہوں نے رسیاں اور لاٹھیان زمین پر پھینک کراپنا محرد کھایا تو آپ ڈرنے لگے۔ چنانچہ قدرت کاارشاد ہے۔

یخیل الیه من سحر هم انها تسعی موی کو یول محسوس ہوا کہ وہ دوڑ رہی ہیں جس ہے دہ جی فاوجس فی نفسه حیفة موسیٰ قلنا میں ڈرے۔ہم نے کہا کہ موی تم کو کی اندیشہ نہ کرو۔ یقینا کتخف اِنكَ الاعلیٰ تم می فالبرہوگ۔

امیر المونین فرماتے ہیں کہ حضرت موی کے خوف کھانے کا باعث بینیں تھا کہ وہ چونکہ رسیوں اور لاٹھیوں کوسانپ کی طرت دوڑتے ذکھیر ہے تھے۔اس لئے آئیس اپنی جان کا خطرہ لاحق ہوگیا ہواوروہ اس سب سے خانف ہوگئے ہوں بلکہ ان کے ڈرنے کا سب بیدخیال تھا کہ کہیں و نیاوالے ان شعبدوں بازیوں سے متاثر ہوکر گمراہی ہیں نہ بڑجا کیں اور ان نظر بندیوں سے باطل کی بنیادی مستحکم نہ ہوجا کیں۔ چنا نچے موئی کو یہ کہ ڈھارس نہیں دی جاتی کہ تمہاری جان محفوظ ہے بلکہ یہ کہا گیا کہ تم ہی غالب رہو گے اور تمہارا ہی بول بالا ہوگا۔ چنا نچے آئیس اندیشری کے وب جانے اور باطل کے اجمرا نے کا تھا نہا نی جان کے جانے حفظ جان کی آئیس تلی دی جاتی دھنرے ہیں کہ جھے بھی خوف یہی ہے کہیں و نیاوالے ان لوگوں (طلحہ وزیر وغیرہ) کی فریب کاریوں کے بھند سے بیں نہیں تیا ہوائی کی بھی بروائیس ہوئی۔

#### خطبہ ۵

وَمِنْ خُطَبَةِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا قَبِضَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ وَخَاطَبَه العَبَّاسُ وَأَبُو سُفْيَانِ بَنِ حَرْبٍ فِي آنْ يُبَايِعَا لَهُ بِالْخِلَافَةِ) أَيُّهَالنَّاسُ شُقُوا أَمُواجَ الْفِتَن بِسُفْنِالنَّجَاةِ

جب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے دنیا سے رحلت فرمائی تو عباس اور ابوسفیان ابن حرب نے آپ سے عرض کیا کہ ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں جس پر حضرت نے فرمایا۔ اپنا رخ موڑلو، فخر و مبابات کے تاج اتار ڈالو صحیح طریقہ عمل اختیار کرنے ہیں کامیاب وہ ہے جواشھے تو پروبال کے ساتھ

وَعَنْ قِيهِ حَنْ طَرِيْقِ ٱلْمُنَا فَرَةِ وَصَنَعُوا عَنْ عَرِيْقِ ٱلْمُنَا فَرَةِ وَصَنَعُوا عَنْ قَمِنَ لَهُ فَا حَرَّةٍ ٱفْلَحَ مَنْ نَهَضَ بِجَنَاحٍ - أواستَسلَمَ فَأَرَاحَ هٰكَا مَآءً أَجِنَ وَلُقَمَةٌ يَعَضُ بِهَا ٱكِلُهَا - وَمُجْتَنِى الْفَمَرَةِ لِغَيْرِ وَقْتِ إِيْنَا عِهَا كَالزَّارِعِ بِغَيْرِ الْقَمْرَةِ لِغَيْرِ وَقْتِ إِيْنَا عِهَا كَالزَّارِعِ بِغَيْرِ الْفَمَرَةِ لِغَيْرِ وَقْتِ إِيْنَا عِهَا كَالزَّارِعِ بِغَيْرِ الْفَمَّ وَقْتِ إِيْنَا عِهَا كَالزَّارِعِ بِغَيْرِ الْفَمْرَةِ لِغَيْرِ وَقْتِ إِيْنَا عِهَا كَالزَّارِعِ بِغَيْرِ الْمُعْلِ الْمُلْتِ وَأَنْ السَّكِتَ يَقُولُوا حَرَصَ عَلَى الْمُلْكِ وَإِنْ السَّكِتَ يَقُولُوا حَرَصَ عَلَى الْمُلْكِ وَإِنْ السَّكِتَ يَقُولُوا حَرَصَ عَلَى اللَّهِ لَا الْمَوْتِ هَيْهَاتَ بَعُلَى اللَّتَمَا وَالَّتِي وَاللَّهِ لَا الْمَوْتِ هَيْهَاتَ بَعُلَى اللَّهَ اللَّهِ اللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي الطَّولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكِلَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ اللَّهُ الل

اشے اور نہیں تو (اقتدار کی کری) دوسروں کے لئے چھوڈ بیٹے۔
اور اس طرح خلقِ خدا کو بدائنی ہے راحت میں رکھے۔ (اس
وقت طلب خلافت کے لئے کھڑا ہونا) نیا لیگ گندلا پانی اور ایسا
لقمہ ہے جو کھانے والے کے گلو گیر ہوکر رہے گا۔ پھلوں کو ان
کے کئنے ہے پہلے چننے والا ایسا ہے جیسے دوسروں کی زمین میں
کاشت کرنے والا اگر بولٹا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ دنیوی
سلطنت پر مٹے ہوئے ہیں اور چپ رہنا ہوں تو کہتے ہیں کہ
موت ہے ڈرگئے۔ افسوس اب یہ بات جب کہ میں ہرطرح
کوشیب وفر از دیکھے بیٹھا ہوں۔ خدا کی شم ابوطالب کے کا بیٹا
موت ہے اتنا مانوس ہے کہ بچدا نی ماں کی چھاتی ہے اتنا مانوس
نہیں ہوتا۔ البتہ ایک علم پوشیدہ میر سے سینے کی تبوں میں لپٹا ہوا
ہے کہا ہے ظاہر کر دول تو تم ای طرح بی و تاب کھانے لگوجس
طرح گہرے کنووں میں رسیاں لرزتی اور تھر تھر اتی ہیں۔

ا جب پینجبرا کرمگی وفات ہوئی تو ابوسفیان مدینہ میں موجود فتھا۔ واپس آ رہاتھا کدراستہ میں اس المناک حادثہ کی اطفاع کی۔
ورابی چینے نگا کہ مسلمانوں کی امارت وقیادت کس کولی ہے اے بتایا گیا کہ لوگوں نے ابو بحرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے۔ یہ من کر عرب کا مانا ہوا فتنہ پردانوسی میں پڑ گیا اور آخرا ہی تبجد نے کرعباس ابن عبد المطلب کے پاس آ بیا اور کہا کہ در کیموان لوگوں نے دھا ندلی مچا کہ خلافت ایک تبحی کے حوالے کردی اور بنی ہاشم کو بیشہ کے لئے اس ہے محروم کردیا اور بہا کوردی کی عدی کے ایک درشت خورتند مزان کو خلافت ایک تبحی کے حوالے کردی اور بنی ہاشم کو بیشہ کے لئے اس ہے محروم کردیا اور بہا تون گوٹ چیوٹوئی ابن ابیا طالب ہے کہیں کہ وہ گھر کا گوشہ چیوٹوئی اور اپنا حق لیننے کے لئے میدان میں آئر کی بیعت کرتا ہوں اور اگر کوئی مخالفت آئیں۔ چنا نچہ دو عباس کو ہمراہ لے کر حضرت کے پاس آ یا اور کہا کہ آپ ہاتھ بڑھا کیں میں آپ کی بیعت کرتا ہوں اور اگر کوئی مخالفت کے لئے اشا تو بیس مدینہ کے گئی کو چوں کوسواروں اور بیا دول ہے بھر دول گا۔ امیر الموشین کے لئے بیا نتاز کی تاثرہ کا فتی اور اپوسفیان ایسا جیتے تھیا والا امداد کے لئے آمادہ کھڑا تھا۔ صرف ایک اشارہ کافی تھا کہ جنگ کے شعلے کوئی نورد کی نیا کہ بیا اور آپ کی دورد کی فتا کہ جنگ کے شعلے اور اپوسلی اس بیا ہو بیا اور آپ کی دورد کی فتر انسیار کو بیا کہ بیا کہ بیا تو بیا کہ بیا تو بیا کہ بیا تو بیا کہ بیا تو بیا کہ بیا تو بیا کہ بیا تو بیا کہ بیا توں اور بیا مؤلف یہ بیا ہوں بیا ہو بیا کہ بیا تو بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ کہ بیا کہ بیا کہ بی

اس موقع پرامبرالمومنین کی خاموثی مصلحت بنی و دوراندیشی کی آئینه دارتھی۔ کیونکدان حالات میں اگر مدینه مرکز جنگ بن جاتا تو اس کی آگ نمام عرب کواپنی کپییٹ میں لے لیتی مہاجرین وانصار میں جس رجمش وچیقاش کی ابتداء ہو پیکی تھی وہ بڑھ کراپنی انتہا کو پنجتی ۔ منافقین کی ریشردوانیاں ابنا کام کرتیں اور اسلام کی کشتی ایسے گرداب میں جاراتی کہ اس کا سنجلنا مشکل ہوجاً تا۔اس لئے امیر المومنین نے و کھ ہے۔ کڑیا ل جھیلیں مگر ہاتھوں کوجنبش نہیں دی۔ تاریخ شاہد ہے کہ پغیر نے مکہ کی زندگی میں ہر طرح کی تکلیفیں اور زحمتیں برداشت کیس ۔ مگرصبر واستقلال کوچھوڑ کرلڑنے الجھنے کے لئے تیار نہ ہوئے۔ چونکہ آپ جانتے تھے کہا گراس وقت جنگ چھڑ گئی تواسلام کے پھلنے پھو لنے کی راہیں بند ہوجا کیں گی۔البتہ جب پشت پراشنے اعوان وانصار ہو لئے کہ جو کفر کی طغیا نیوں کو دبانے اور فتنوں کو کیلنے کی طاقت ر کھتے تضافہ رشمن کے مقابلہ میں اٹھ کھڑے ہوئے۔اسی طرح امیر المومنین پیغیبر کی سیرت کو شعلِ راہ بناتے ہوئے تلوار کی قوت اور دست و باز وکے زور کامظاہر ہنیں کرتے چونکہ آپ مجھ رہے تھے کہ دشمن کے مقابلہ میں بے ناصر وید دگاراٹھ کھڑا ہونا، کامرانی و کامیابی کے بجائے شورش انگیزی وزیاں کاری کاسب بن جائے گااس لئے اس موقعہ کے لحاظ سے طلب امارت کو ایک گند لے پانی اور گلے میں پھنس جانے میں بھی پیلقمدا نک کررہ گیا کہ نہ نگلتے بنتی تھی اور نہ اگلتے بنتی تھی۔ یعنی نہ تو وہ اُسے سنجال سکتے تھے جیسا کہ ان لفزشوں سے طاہر ہے جو اللامي احكام كے سلسله ميں كھائي جاتى تھيں اور ندبيہ پھنداا ہے گلے سے اتار نے كيلئے تيار ہوتے تھے۔ پھراى مطلب كودوسر لفظوں میں بول بیان فرمایا ہے کہ اگر میں ان ناساز گار حالات میں خلافت کے ثمر نارسیدہ کوتو ڑنے کی کوشش کرتا تو اس ہے باغ بھی اجر تا اور میرے ہاتھ بھی کچھ نہ آتا۔ جیسے کہ ان لوگوں کی حالت ہے کہ غیر کی زمین میں کھیتی تو کر بیٹھے مگر نہ اس کی حفاظت کر سکے نہ جانوروں سے أسے بچا سکے۔ ندوقت پر پانی دے سکے اور نداس سے کوئی جنس حاصل کر سکے۔ بلکہ ان لوگوں کی توبیرحالت ہے کہ اگر کہتا ہوں کہ اس زمین كوخالى كروتا كداس كاما لك خود كاشت كرے اور خود مكم بداشت كري توبيد كہنے لگتے ہيں كه بيد كتنے حريص اور لا لچى ہيں اور حيب رہتا ہوں تو سیجھنے لگتے ہیں کہ موت سے ڈرگئے ہیں۔ بھلا میاتو بتا کیں کہ میں کسی موقعہ پر ڈرااور کب جان بچا کرمیدان سے بھا گا جبکہ ہر چھوٹا بڑا معر کدمیری بے جگری کا شاہد اور میری جرائت و ہمت کا گواہ ہے جوتلوارول سے کھیلے اور پہاڑون سے نکرائے وہ موت سے نہیں ڈرا کرتا۔ میں تو موت سے اتنامانوس ہوں کہ بچہ مال کی چھاتی ہے بھی اتنامانوس نہیں ہوتا۔ سنوامیرے چپ رہنے کی دجہ وہ علم ہے جو پیغیبر ا نے میرے سینے میں ود بیت فر مایا ہے۔ اگر ابھی سے اسے ظاہر کردوں تو تم سراسیمہ ومضطرب ہوجاؤ گے۔ پچھددن گزرنے دوتم خودمیری خاموثی کی وجہ جان لو گے اور اپنی آ تھوں سے دیکھ لو گے کہ اسلام کے نام نے کیے کیے لوگ اس مند پر آئیں گے اور کیا کیا تاہیاں مچائیں گے۔میری خاموثی کا یہی سبب ہے کہ میہ ہوکررہے گا، ورند بے دجہ خاموثی نہیں۔

#### خوشی معنی دارد که درگفتن نمی آید

کے موت کے متعلق فرماتے ہیں کہ وہ مجھے اتنی مجبوب ہے کہ بچے کواپی مال کی آغوش میں اپنے سر چشمۂ غذا کی طرف ہمک کر بڑھنا اتنامحبوب نہیں ہوتا کیونکہ مال کی چھاتی ہے بچے کا اُنس ایک طبعی نقاضے کے زیرِ اثر ہوتا ہے اور طبعی نقاضے ن کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ چنانچے زمانۂ رضاعت کامحد ودعرصہ گرارنے کے بعد جب اس کی طبیعت پلٹا کھاتی ہے تو جس سے مانوس رہتا ہے پھراس ک طرف نظرا ٹھا کر دیکھنا بھی پہندنہیں کرتا اور نفرت سے منہ پھیر لیتا ہے لیکن لقائے پروردگار سے انبیاء واولیاء کا انس عقلی وروحانی ہوتا ہے

اور علی وروحانی تقاضے بدلانہیں کرتے اور ندان پین ضعف وانحطاط آیا کرتا ہے اور چونکہ موت لقائے پروردگار کا ذریعہ اور اس کا ساز وو سامان اور اس کی تام ووہ ن کے لئے لذت اندوزی کا سروسامان بن جایا کرتی ہیں اور اس سے ان کا انس ویبا ہی ہوتا ہے جبرا کہ بیا ہے کا کنویں سے اور بھٹے ہوئے مسافر کا منزل سے چنا نچہ امیر الموشین علیہ السلام جب ابن مجم کے قاتلانہ حملے سے مجروح جبیا کہ بیا ہو کہ و ما کا کنویں سے اور بھٹے ہوئے مسافر کا منزل سے چنا نچہ امیر الموشین علیہ السام جب ابن مجم کے قاتلانہ حملے سے مجروح ہوئے وقع فر مایا کہ جو مایا کہ حملہ و ردا و طالب و حمل و ماعندالله حمید الاہو او میں موت کا چشمداگاتا رڈھونڈر ہاتھا کہ اس کے گھاٹ بہ بہتی اور سے منزل کی طلب و تلاش میں تھا کہ اے پالیا اور نیکو کاروں کے لئے اللہ کے عادہ مومن کے لئے کہیں پر اس کے گھاٹ بیا کہ مومن کے لئے کہیں پر رکھا ہوسکا نے مومن کے لئے کہیں پر روسامان نہیں ہے۔

## خطبه

ومن كلام له عليه السلام لما أشير اليه بان لا يتبع طلحة والزبير ولا يرصل لهما القتال-

وَاللّهِ لَا أَكُونُ كَالضَّبُعِ تَنَامُ عَلَى طُولِ اللّهَ لَا أَكُونُ كَالضَّبُعِ تَنَامُ عَلَى طُولِ اللّهَامِ حَتّى يَصِلَ إِلَيْهَا طَالِبُهَا وَيَحْتِلَهَا رَاصِكُهَا وَلَكِيِّى أَضُوبُ بِالْبُقْبِلِ إِلَى الْحَقِّ الْمُلْمِيرِ عَنْهُ وَبِالسّامِعِ الْمُطِيَّعِ الْعَاصِي الْمُلْمِيبَ أَبَلًا حَتّى يَأْتِي عَلَى يَومِي فَوَاللّهِ الْمُرِيبَ آبَلًا حَتّى يَأْتِي عَلَى يَومِي فَوَاللّهِ مَا ذِلتُ مَكُفُوعًا عَنْ حَقِّى مُستَأْثِرًا عَلَى مُما ذِلتُ مَكُفُوعًا عَنْ حَقِّى مُستَأْثِرًا عَلَى مُما وَلَهُ مَنْكُ قَبَضَ الله نَبِيهُ صَلّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حَتّى يَوم النّاسِ هَلَا الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حَتّى يَوم النّاسِ هَلَا الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حَتّى يَوم النّاسِ هَلَا الله عَلَيْهِ وَآلِهِ

جب آپ کو بیمشورہ دیا گیا کہ آپ طلحہ وزبیر کا پیچھانہ کریں اوران سے جنگ کرنے کی نہ ٹھان لیس تو آپ زفر مایا۔

خدا کی تئم میں اس بحو کی طرح نہ ہوں گا جو لگا تار کھٹکھٹائے جانے سے سوتا ہوا بن جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کا طلبگار (شکاری) اس تک بہتنج جاتا ہے اور گھات لگا کر بیٹھنے والا اس پر اچا تک قابو پالیتا ہے۔ بلکہ میں توحق کی طرف بڑھنے والوں اور گوش پر آ واز اطاعت شعاروں کو لے کر ان خطا وَ شک میں پڑنے والوں پر اپنی تلوار چلا تا رہوں گا یہاں تک کہ میری موت کا دن آ جائے۔خدا کی تئم! جب سے اللہ نے اپنے رسول کو دنیا کا دن آ جائے۔خدا کی تیم ! جب سے اللہ نے اپنے رسول کو دنیا سے اٹھایا برابر دوسروں کو مجمع پر مقدم کیا گیا اور مجھے میرے ق

ا جب امیر المونین نے طلحہ وزبیر کے عقب میں جانے کا ارادہ کیا تو آپ سے عرض کیا گیا کہ انہیں ان کے حال پرچھوڑ ویا جائے۔اییانہ ہوکہ ان سے آپ کوکوئی گزند پنچی تو اس کے جواب میں آپ نے پیکلمات ارشا وفر مائے۔جن کا ماحصل میہ ہے کہ میں کب تک پنچا کر دہول گا اور انہیں بینہ بھے لینا چا ہے کہ میں بجو کی طرح بہ سمانی ان کے قابو میں آجا وگا۔ تک پنچا کر دہول گا اور انہیں بینہ بھے لینا چا ہے کہ میں بجو کی طرح بہ سانی ان کے قابو میں آجا وگا۔

ضع کے معنی بچو کے ہیں۔اس کی کنیت ام عامراورام طریق ہے اوراسے حضاجر بھی کہا جاتا ہے۔ حضاجر حضجمر کی جمع ہے۔جس کے معنی پیٹو کے ہوتے ہیں لیکن جب جمع کی صورت میں اسے استعمال کیا جائے تو اس سے بچومراد کی جاتی ہے۔چونکہ سے ہرچیزنگل جاتا

اس موقع پرامیرالموشینً کی خاموثی مصلحت بینی ودوراندیثی کی آئینه دارتھی۔ کیونکدان حالات میں اگر مدینه مرکز جنگ بن جاتا تو اس کی آگ تمام عرب کواپنی لپیٹ میں لے لیتی مہاجرین وانصار میں جس رنجش وچیقاش کی ابتداء ہو چکی تھی وہ بڑھ کراپنی انتہا کو پہنچتی۔ منافقین کی ریشددوانیال اینا کام کرتیں اور اسلام کی کشتی ایسے گرداب میں جاپڑتی کماس کا سنجلنا مشکل ہوجاً تا۔اس لئے امیر المونین نے و کھ سے۔ کڑیال جھیلیں مگر ہاتھوں کوجنبش نہیں دی۔ تاریخ شاہد ہے کہ پغیر کے مکہ کی زندگی میں ہر طرح کی تکلیفیں اور زحمتیں برداشت کیں۔گرصبر داستقلال کوچھوڑ کراڑنے الجھنے کے لئے تیار نہ ہوئے۔ چوٹکہ آپ جانتے تھے کہا گراس دقت جنگ جھڑگئی تو اسلام کے پیھلنے پھولنے کی راہیں بند ہوجا کیں گی۔البتہ جب پشت پرانے اعوان وانصار ہو لئے کہ جو کفر کی طغیانیوں کو دبانے اورفتنوں کو کیلنے کی طاقت ر کھتے تصفر قو رشمن کے مقابلہ میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ای طرح امیر المونین پیغیبر کی سیرت کو شعلِ راہ بناتے ہوئے تکوار کی قوت اور دست و بازو کے زور کامظاہر ہنیں کرتے چونکہ آپ مجھ رہے تھے کہ دشمن کے مقابلہ میں بے ناصر وید دگاراٹھ کھڑا ہونا، کامرانی و کامیابی کے ہجائے شورش انگیزی وزیاں کاری کا سبب بن جائے گااس لئے اس موقعہ کے لحاظ سے طلبِ امارت کو ایک گند لے پانی اور گلے میں پھنس جانے والے لقمہ سے تشبیب دی ہے۔ چنانچہ جن لوگول نے چھینا جھٹی کر کے اس لقمہ کو چھین لیا تھا اور ٹھوٹس ٹھانس کراُ سے نگل لینا چاہا ان کے گلے میں بھی پیلقمہا ٹک کررہ گیا کہ نہ نگلتے بنتی تھی اور نہا گلتے بنتی تھی۔ یعنی نہ تو وہ اُسے سنجال سکتے تھے جیسا کہان لفزشوں سے ظاہر ہے جو اسلامی احکام کےسلسلہ میں کھائی جاتی تھیں اور نہ یہ پھندااپنے گلے سے اتار نے کیلئے تیار ہوتے تھے۔ پھر اسی مطلب کو دوسر لے لفظوں میں بول بیان فرمایا ہے کہ اگر میں ان ناساز گار حالات میں خلافت کے ثمر نارسیدہ کوتو ڑنے کی کوشش کرتا تو اس ہے باغ بھی اجزتا اور میرے باتھ بھی کچھنہ آتا۔ جیسے کہان لوگوں کی حالت ہے کہ غیر کی زمین میں بھیتی تو کر بیٹھے مگر نہ اس کی حفاظت کر سکے نہ جانوروں ہے أسے بچا سکے۔ ندونت پر پانی دے سکے اور نداس سے کوئی جنس حاصل کر سکے۔ بلکدان لوگوں کی توبیحالت ہے کدا گر کہتا ہوں کہ اس زمین کوخالی کروتا کہاس کاما لکے خود کاشت کرے اور خودگلہداشت کرے توبیہ کہنے لگتے ہیں کہ بیہ کننے حریص اور لا لچی ہیں اور چپ رہتا ہوں تو سی محضے لگتے ہیں کہ موت سے ڈرگئے ہیں۔ بھلا میتو بتا تیں کہ میں کسی موقعہ پر ڈرااور کب جان بچا کر میدان سے بھا گا جبکہ ہر چھوٹا بڑا معرکہ میری بے جگری کا شاہد اور میری جرأت و ہمت کا گواہ ہے جوتلواروں سے کھیلے اور پہاڑوں سے فکرائے وہ موت سے نہیں ڈرا کرتا۔ میں تو موت سے اتنامانوس ہوں کہ بچہ مال کی چھاتی ہے بھی اتنامانوس نہیں ہوتا۔ سنوا میرے چپ رہنے کی دجہ وہ علم ہے جو پیغیبر ا نے میرے سینے میں دوئیت فر مایا ہے۔ اگر ابھی سے اسے ظاہر کر دوں تو تم سراسیمہ ومضطرب ہوجاؤ کے۔ پچھ دن گزرنے دوتم خودمیری خاموثی کی وجہ جان لو گے اور اپنی آئھوں سے دیکھ لو گے کہ اسلام کے نام نے کیسے کیسے لوگ اس مند پر آئیں گے اور کیا کیا تاہیاں مچائیں گے۔میری خاموثی کا بہی سب ہے کہ بیہ ہو کررہے گا، ورند بے وجہ خاموثی نہیں۔

#### خوشی معنی دارد که درگفتن نمی آید

کے موت کے متعلق فرماتے ہیں کہوہ جھے اتنی مجبوب ہے کہ بچکواپی ماں کی آغوش میں اپنے سرچشمہ نفذا کی طرف ہمک کر بڑھٹا اتنامحبوب نہیں ہوتا کیونکہ ماں کی چھاتی ہے بچکا اُلس ایک طبعی نقاضے کے زیر اثر ہوتا ہے اور طبعی نقاضے من رہتے ہیں۔ چنا نچرز مانۂ رضاعت کا محدود عرصہ گزارنے کے بعد جب اس کی طبیعت پلٹا کھاتی ہے تو جس سے مانوس رہتا ہے پھراس کی طرف نظرا ٹھا کرد پکھنا بھی پہند نہیں کرتا اور نفرت سے منہ پھیر لیتا ہے لیکن لقائے پروردگارسے انبیاء واولیاء کا انس عقلی وروحانی ہوتا ہے

اور علی وروعانی تقاضے بدلانہیں کرتے اور نہان پی ضعف وانحطاط آیا کرتا ہے اور چونکہ موت لقائے پروردگار کا ذریعہ اور اس کا سازوو سامان اور اس کی تغیال ان کے کام ورئین کے لئے لذت اندوزی کاسروسامان بن جایا کرتی ہیں اور اس سے ان کا انس ویسا ہی ہوتا ہے جیرا کہ بیاسے کا کنویں سے اور بیستھے ہوئے مسافر کا منزل سے چنا نچہ امیر الموشین علیہ السلام جب ابن مجم کے قا تلانہ حیلے سے مجم و حق ہوئے مسافر کا منزل سے وردا و طالب و حدل و ماعندالله حید الا ہو ادبیں موت کا چشمہ لگا تار دھونڈر ہاتھا کہ ہوئے اس کے گھاٹ پر آئی پہنچا اور اس منزل کی طلب و تلاش میں تھا کہ اسے پالیا اور نیکو کاروں کے لئے اللہ کے یہاں کی فعمتوں سے بڑھ چڑھ کرکیا ہوسکتا ہے اور تینج براکرم کا ارشاد ہے کہ لیسس للمومن داحد دون لقاء اللہ لقائے ربانی کے علاوہ مومن کے لئے کہیں پر راحت کا سروسامان نہیں ہے۔

## خطبہ ۲

ومن كلام له عليه السلام لما أشير اليه بان لا يتبع طلحة والزبير ولا يرصل لهما القتال-

وَاللهِ لَا اَكُونُ كَالضَّبُعِ تَنَامُ عَلَى طُولِ اللَّهُم حَتَّى يَصِلَ إِلَيْهَا طَالِبُهَا وَيَخْتِلَهَا رَاصِكُهَا وَلِيَتِنَهَا أَضُرِبُ بِالْمُقْبِلِ الَى الْحَقِّ رَاصِكُهَا وَلِكِنِّى أَضُرِبُ بِالْمُقْبِلِ الَى الْحَقِّ الْمُلْمِيمِ الْمُطَيْعِ الْعَاصِى الْمُلْمِيمِ الْمُطَيْعِ الْعَاصِى اللهُ لِيَبَ اَبَكَا حَتَّى يَاتِى عَلَى يَوْمِى فَوَاللهِ اللهُ يَبَ اللهُ عَلَى يَوْمِى فَوَاللهِ مَا زَلْتُ مَكَفُوعًا عَنَ حَقِّى مُسْتَأْثُرًا عَلَى مَا وَلَهِ مَنْ لَا لَهُ نَبِيّهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ مَنْكُ الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَوْمِ النَّاسِ هٰذَا۔

جب آپ کو بیمشورہ دیا گیا کہ آپ طلحہ وزبیر کا پیجھانہ کریں اور ان سے جنگ کرنے کی نہ ٹھان لیس تو آپ نے فرمایا۔

خداکی قتم میں اس بجو کی طرح نہ ہوں گا جو لگا تار کھٹکھٹائے جانے سے سوتا ہوا بن جا تا ہے۔ یہاں تک کہ اس کا طلبگار (شکاری) اس تک پہنچ جا تا ہے اور گھات لگا کر بیٹھنے والا اس پر اچا تک قابو پالیتا ہے۔ بلکہ میں تو حق کی طرف بڑھنے والوں اور گوش پر آ واز اطاعت شعاروں کو لے کر ان خطا و شک میں پڑنے والوں پراپی تلوار چلا تا رہوں گا یہاں تک کہ میری موت کا دن آ جائے۔ خدا کی قتم ! جب سے اللہ نے اپنے رسول کو دنیا سے محمد میں بر مقدم کیا گیا اور جھے میرے حق سے محمد میں میں گیا اور جھے میرے حق سے محمد میں مقدم کیا گیا اور جھے میرے حق سے محمد میں مقدم کیا گیا اور جھے میرے حق سے محمد میں مقدم کیا گیا اور جھے میں سے محمد میں مقدم کیا گیا اور جھے میں سے محمد میں مقدم کیا گیا اور جھے میں سے محمد میں مقدم کیا گیا اور جھے میں سے محمد میں مقدم کیا گیا اور جھے میں سے محمد میں مقدم کیا گیا اور جھے میں سے محمد میں مقدم کیا گیا اور جھے میں سے محمد میں مقدم کیا گیا ۔

لے جب امیر المومنین نے طلحہ وزبیر کے عقب میں جانے کا ارادہ کیا تو آپ سے عرض کیا گیا کہ آئییں ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ایسانہ ہو کہ ان سے آپ کوکوئی گزند پنچیتواں کے جواب میں آپ نے پیگلمات ارشاد فرمائے۔جن کا ماحصل سے ہے کہ میں کب تک اپناتی چھتا ہواد کچھتار ہوں گا اور خاموش بیٹھار ہوں گا۔اب تو جب میرے دم میں دم ہے میں ان سے ٹروں گا اور آئییں کیفر کر دار تک بہنجا کر رہوں گا اور آئییں ہے نہ میں بجو کی طرح بائسانی ان کے قابومیں آجاؤگا۔

ضع کے معنی بجو کے ہیں۔اس کی کنیت ام عامر اور ام طریق ہے اور اسے حضاجر بھی کہا جاتا ہے۔حضاجر حضجمر کی جمع ہے۔جس کے معنی پیٹو کے ہوتے ہیں لیکن جب جمع کی صورت میں اسے استعمال کیا جائے تو اس سے بجو مراد کی جاتی ہے۔ چونکد سے ہر چیزنگل جاتا کی پذیرائی کیلیج ہرونت آ مادہ ومستعدر ہتے ہیں اور وہی لوگ ہیں جواسلام کی نقاب اوڑ ھے کر کفر کوفر وغ دینے کی فکر میں لگے رہتے ہیں ۔

### خطيه ٨

وَمِنُ كَلَامٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَعْنِى بِهِ الزُّبَيْرَ فِى حَالٍ اقْتَضَتُ ذَلِكَ يَزْعَمُ أَنَّهُ قَلُ بَايَعَ بِيفِلِهِ وَلَمْ يُبَايِعَ بِقَلْبِهِ فَقَلُ أَقَرَّ بِالْبَيْعَةِ وَادَّعَى الْوَلِيْجَةَ فَلْيَاتِ عَلَيْهَا بِأَمْرٍ يُعْرَفُ وَإِلَّا فَلْيَلُ خُلُ فِيْهَا خَرَجَ مِنْهُ

یہ کلام زبیر ہے کے متعلق اس وقت فرمایا جب کہ حالات ای قشم کے بیان کے مقضی تھے۔ وہ ایسا ظاہر کرتا ہے کہ اس نے بیعت ہاتھ سے کرلی تھی مگر دل ہے نہیں کی تھی۔ بہر صورت اس نے بیعت کا تو اقر ارکرلیالیکن اس کا بیاد عا کہ اس کے دل میں کھوٹ تھا تو اُسے چاہئے کہ اس دعویٰ کیلئے کوئی دیل واضح بیش کرے ورنہ جس بیعت مے خرف ہوا ہے اس میں واپس آ ئے۔

لہ جب زبیرابن عوام نے امیرالموشین کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد بیعت شکنی کی تو دہ اس کے لئے بھی بیعذر کرتے تھے کہ بیت کے بعد بیعت کے لئے مجبور کیا گیا تھا اور مجبور کی بیعت کوئی بیعت نہیں ہوا کرتی اور بھی بیفر ماتے تھے کہ بیقو صرف دکھا و سے کی بیعت تھی۔ میرادل اس ہے ہمنوانہ تھا گویا کہ وہ خو دہی اپنی زبان سے اپنے ظاہر وباطن کے متنف ہونے کا اعتراف کرنیا کرتے تھے لیکن بیعذر ایسا ہوگ کی میں ہونے کی اسلام لانے کے بعد مخرف ہوجائے اور سزا ہے بچنے کے لئے بیا کہ دے کہ بیس نے صرف زبان سے اسلام قبول کیا تھا۔ دل نے بیس مانا تھا تو ظاہر ہے کہ بیعذر مسموع نہیں ہوسکتا اور نہاس ادعا کی بناء پر وہ مزاسے نج سکتا ہے۔ اگر آہیں بیشبہ تھا کہ حضرت کے اشارے پرعثان کا خون بہایا گیا ہے تو بیشبہ اس وقت بھی دامن گیر ہونا چاہئے تھا کہ جب اطاعت کے لئے علف اٹھا یا جار ہا تھا اور بیعت کے لئے ہاتھ بڑھ در ہا تھا ایر کے اقتی اس وقت بھی دامن گیر ہونا چاہئے تھا کہ جب اطاعت کے لئے طاف اٹھا یا یہ کہ اب تو تھا ت ناکام ہوتے ہوئے نظر آئے اور کہیں اور سے امید کی جھلکیاں دکھائی دیے گئی تھیں۔

معرت نے مختر سے انفظوں میں ان کے دعویٰ کو یوں باطل کیا ہے کہ وہ ساعتر اف کرتے ہیں کہ ہاتھ سے بیعت کی تھی تو پھر جب تک بیعت کی تھی تو پھر جب تک بیعت کے تو ڈنے کا جواز پیدائہیں ہوتا، انہیں بیعت پر برقر ارر ہنا چاہئے اور اگر بقول ان کے کہ دل اس سے ہم آ ہنگ نہ تھا تو اس کے لئے دلیل کہاں سے لائمیں کوئی واضح ثبوت پیش کرنا چاہئے لیکن دلی کیفیات پر تو کوئی دلیل لائی نہیں جاسکتی تو وہ اس کے لئے دلیل کہاں سے لائمیں گے اور دعویٰ سے دلیل قبول خریئیں۔

#### خطيه

ا اے رعد کی طرح گر ہے اور بجلی کی طرح چیکے ۔ مگر ان دونوں باتوں کے باوجود ہز دلی ہی دکھائی اور ہم جب تک دشمن پرٹوٹ مہیں پڑت گرجتے نہیں اور جب تک (عملی طور پر) برس نہیں لیتے (لفظوں کا) سیلا بنہیں بہائے۔

ل اسحابِ جمل مح متعلق فرماتے ہیں کہ وہ خوب گرجے گو نجتے دندناتے ہوئے اسٹھے مگر جب رن پڑاتو تکاول کی طرح اڑتے

خطبہ کے

بزولوں کی طرح بےمقابلد کئے اس کے قابومیں آجا تاہے۔

ہاورجو پاتا ہے ہڑپ کرجاتا ہے گویااس میں کئی ایک پیٹ جمع ہوگئے ہیں جو بھرنے میں نہیں آتے اور اُسے نعتل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بڑاسیدھاسادااور بڑا ہے وقوف جانور ہوتا ہے۔ اگر کسی کی انتہائی حمافت دکھانا مقصود ہوتو یہ کہاجاتا ہے ''فیلان احسق میں المصبع'' فلال تو بجو سے بھی زیادہ بیوتوف ہے۔ چنانچیاس کی حمافت اس کے بآسانی شکار ہوجانے ہی سے ظاہر ہے کہ شکاری اس کے بعث ک

گردگیرا وال لیتا ہے اور ککڑی سے یا پیرے زمین کوتھی تھیا تا ہے اور چیکے سے کہتا ہے"اطر قبی ام طریق محاصری ام عامو" اے

بجوا اپنے سرکو جھکالے ،اے بجوجھیے جا۔اس جملہ کو دھرانے اور زمین کوتھپتھیانے ہے وہ بھٹ کے ایک گوشے میں حیب کر بیٹھ جاتا

ہے۔ پھرشکاری کہتاہے ''ام عامر لسیت فی وجار ہا ام عامر ناعه ''بھلادہ اینے بھٹ میں کہاں وہ تو کس گوشہ میں سویایڑا

ہوگا۔ بین کروہ ہاتھ بیر پھیلا ویتا ہے اور سوتا ہوا بن جاتا ہے اور شکاری اُس کے پیرول میں پھندا ڈال کراُسے باہر تھینج لیتا ہے اور بیہ

وَمِنْ خُطَبَةِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَام انہوں نے اپنے ہر کام کا کرتا دھرتا شیطان کو بنارکھا ہے اور اس إِتَّخَكُو الشَّيْطَانَ لِأَمْر هِمْ مِلَاكًا نے ان کو اپنا آلہ کار بنالیا ہے۔اس نے ان کے سینوں میں انڈے دیئے ہیں اور نکے نکالے ہیں اور انہی کی گود میں وہ بجے قَاتُّخَكُواهُمُ لَهُ أُشُواكًا فَبَاضَ وَفَرَّ خَ فِيُ رینگتے اوراچھلتے کودتے ہیں وہ دیکھتا ہے تو اُن کی آٹکھول ہے۔ صُلُورٍ هِمْ وَرَبُّ وَدَرجَ فِي جُجُورهم-اور بولتا ہے توان کی زبانوں سے۔اس نے انہیں خطاؤں کی راہ فَنَظَرَ بِأَعْيُنِهِمُ وَنَطَقَ بِأَلْسِنَتِهِمُ فَرَكِبَ یرلگایا ہے اور بُری باتیں سے کراُن کے سامنے رکھی ہیں جیسے اُس بِهِمُ الزَّلَلَ وَزَيَّنَ لَهُمُ الْخَطَلَ فِعُلَ مَنْ نے آئییں اینے تسلّط میں شریک بنالیا ہواور انہیں کی زیانوں ۔ قَلُ شَرِّكَهُ الشَّيْطَانُ فِي سُلِّطَانِهِ وَنَطَقَ ہے اپنے کلام باطل کے ساتھ بولٹا ہو۔ بالباطل على لسانه

لہ منافقین کے متعلق فرماتے ہیں کہ بیاوگ شیطان کے دفیق کاراوراس کے معین و مددگار ہیں اوراس نے بھی ان سے اتی راہ و
رسم پیدا کر لی ہے کہ انہی کے ہاں ڈیرے ڈال دیتے ہیں اورانہی کے سینوں کو اپنا آشیانہ بنالیا ہے۔ یہیں پروہ انڈے بیچو دیتا ہے اور وہ
بیچ بغیر کسی جھبک کے ان کی گود یوں میں اچھل کو دمچاتے ہیں بینی اُن کے دلوں میں شیطانی وسو ہم لیتے ہیں اور وہ ہیں پر فروغ پاتے
اور پروان چڑھتے ہیں ندائن کے لئے کوئی روک ٹوک ہے نہ کسی قتم کی بندش اور وہ اس طرح ان کے خون میں رہ گیا اور روح میں بس
گیا ہے کہ دوئی کے پروے اٹھ چھے ہیں۔ اب آئیسیس ان کی ہیں اور نظر اس کی۔ زبان ان کی ہے اور تول اس کا جیسا کہ پغیر سلی اللہ
علید و آلہ وسلم نے فر مایا ''ان المشیطان یہ جوی میں ابن آدم مجودی اللہ م'' شیطان اولا و آدم کے رگ و پے میں خون کی جگہ دوڑ تا
ہے۔ '' لیخی جس طرح خون کی گردش نہیں رتی یوں ہی اس کی وسوسہ انداز یوں کا سلسلہ رکئے نہیں یا تا اور وہ انسان کو اس کے سوتے
جاگے ، اٹھتے بیٹھتے برابر برائیوں کی طرف تھنے کی کرلاتا ہے اور اس طرح اپنے رنگ میں رنگ لیتا ہے کہ ان کا ہر قول و ممل ہو بہواس کے
قول و ممل کی تصویر بن جاتا ہے جن کے سینے ایمان کی ضیابار یوں سے جگہ گار ہے ہیں۔ وہ ان وسوسوں کی روک تھام کرتے ہیں اور پھھان

### محمر بن حنفيه

امیر الموشین کے صاحبزادے تھے اور مادری نسبت سے انہیں ابن حنفیہ کہاجا تا ہے۔ ان کی والدہ گرامی کا نام خولہ بنت جعفر تھا۔
جو قبیلہ بی حنیفہ کی نسبت سے حنفیہ کے لقب سے یاد کی جاتی تھیں۔ جب اہل بمامہ کوز کو ق کے روک لینے پر مرتد قر اردے کرقتل و عارت کیا گیا اور اُن کی عور توں کو کنیزوں کی صورت میں مدینہ لایا گیا تو ان کے ساتھ آپ بھی وارد مدینہ ہوئیں۔ جب ان کے قبیلہ والے اس پر مطلع ہوئے تو وہ امیر الموشین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے خواہش کی کہ وہ آئیس کنیزی کے داغ سے بچا کر ان کی خاندانی عورت و شرافت کو بچا ئیں۔ چنا نجید حضرت نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا اور بعد میں ان سے عقد کیا اور محمد کی ولا دت ہوئی۔

بیشتر موزمین نے ان کی کنیت ابوالقاسم تحریر کی ہے۔ چنانچے صاحب استیعاب نے ابوراشدا بن هفس زہری کا میقول نقل کیا ہے کہ میں نے سحابہ زادوں میں سے جارا کیے ہیں جن میں سے ہرایک کا نام محمد اور کنیت ابوالقاسم تھی۔ (۱) محمد بن حنفیہ (۲) محمد ابن ابو بکر (۳) محمد ابن سعد۔ اس کے بعد تحریر ہے کہ محمد ابن طلحہ کا نام اور کنیت پیفیئر نے رکھی اور واقد کی نے لکھا ہے کہ محمد ابن الحد کے ابن نام اور کنیت کو جمح کروینا درست نہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ پیغیئر نے اس کو امیر المومنین کے ایک فرزند کے لئے مخصوص کردیا تھا اور وہ محمد ابن حنفیہ ہے کہ ابن حنفیہ کے حالات کے میں میں لکھا ہے۔

کیکن ان کی کنیت ابوالقاسم اس بناء برتھی جو کہا جا نا ہے کہ

بيدسولِ الله صلى الله عليه وآله وسلم كي خصوص اجازت تفي كه

آپ نے علی ابن ابی طالب سے فرمایا کہ میرے بعد

تمہارے ہاں ایک اڑکا بیرا ہوگا میں نے اسے اپنا نام اور

ا پی کنیت عطا کی ہے اور اس کے بعد میری امت میں سے کسی کے لئے اس کنیت اور ٹام کو جمع کرنا جائز نہ ہوگا۔ اما كنية بابى القاسم فيقال انها رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه قال لعلى سيوللاك بعلى غلام وقل نحلته اسبى و كنيتى ولا تحل لاحلامن امتى بعلي

(وفيات الاعيان ج ا ص ٣٨٩)

اس تول کے بیش نظر کیونکہ بیشج سمجھا جاسکتا ہے کہ پیغیر نے اس نام اور کنیت کو کسی اور کے لئے بھی جمع کردیا ہوگا جب کہ خصوصی اجازت کے معنی ہی بیہ ہوتے ہیں کہ کوئی دوسرااس میں شریک نہ ہوا ور پھر بعض لوگوں نے ابن طلحہ کی کنیت ابوالقاسم کے بجائے ابوسلیمان تحریر کی ہے جس سے ہمارے مسلک کو مزید تا سکہ حاصل ہوتی ہے۔ بول ہی مجمہ ابن ابی بکر کی کنیت آگر اس بناء پرتھی کہ ان کے بیٹے کا نام قاسم تھا جو نقیبائے مدینہ میں سے تھے تو حصرت عاکشہ کے پہلیت تجویز کرنے کے کیام عنی اور اگر نام کے ساتھ ہی کئیت تجویز کردی تھی تو بعد میں مجمد ابن ابی بکر نے اس چیز کو کیونکر گوارا کرلیا ہوگا۔ جب کہ امیر الموشین کے زیر سامیہ پرورش پانے کی وجہ سے پیغیبر کا بیارشا دان سے مخفی نہیں رہ سکتا تھا اور پھریہ کہ اکثر لوگوں نے ان کی کئیت ابوعبد الرحل کھی ہے جس سے ابور اشد کے قول کوضعف پہنچتا ہے۔

ان لوگوں کی کنیت کا ابوالقاسم ہونا تو در کنارخود ابن حنفیہ کی بھی پیکنیت فاہت نہیں ہے۔اگر چہ ابن خلکان نے امیر الموشینؑ کے

ہوئے نظر آئے۔ کہال تو وہ زمین و آسان کے قلاب ملاتے کہ بیکردیں گے اور وہ کردیں گے اور کہال میہ بوداین کہ میدان چھوڑتے بن اور اپنی کیفیت یہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم ٹرائی سے پہلے نہ دھمکیال دیا کرتے ہیں اور نہ شخیال بھارا کرتے ہیں اور نہ شخواہ کو اہ کو اہ کا ہلڑ مچا کرد ہمن کو مرعوب کرنے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ کیونکہ بہاورول کا بیدو تیرہ نہیں ہوتا کہ وہ ہاتھ کے بجائے زبان سے کام لیس۔ چنانچہ آپ نے اس موقعہ پراپنے ساتھیوں سے فرمایا۔ ''ایاکم و کشوقا الکلام فاقع فشل'' زیادہ با تیں بنانے سے اجتناب کروکیونکہ بیبزولی کی علامت ہے۔

### خطبہ ۱۰

وَمِنْ حُصَطَبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللَّهُ وَإِنَّ مَعِي السَّلَامُ اللَّهُ وَإِنَّ مَعِي السَّيْطَانَ قَلُجَمَعَ حِزْبَهُ وَاسْتَجَلَبَ مِينَ لِي بِينَ مِينَ مَينَ لِي بِينَ مِينَ مِينَ مِينَ مِينَ مِينَ مَينَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَرَجُلَهُ وَإِنَّ مَعِي لَبَصِيرَ تِي مَا اللَّهُ لِللَّهُ وَرَجُلَهُ وَإِنَّ مَعِي لَبَصِيرَ تِي مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

لے جب طلحہ وزبیر بیعت تو ڈکرا لگ ہو گئے اور حضرت عائشہ کی ہمراہی میں بھرہ کوروانہ ہوئے ،تو حضرت نے بیکلمات ارشاد فرمائے جوامیک طویل خطبہ کے اجزاء میں ۔

ا بن ابی الحدید نے تحریر کیا ہے کہ اس خطبہ میں شیطان سے مراد شیطان حقیقی بھی لیا جاسکتا ہے اور معاویہ بھی مراد ہوسکتا ہے۔ کیونکہ در پردہ معاویہ بی طلحہ وزبیر سے ساز باز کر کے امیر المونین سے لڑنے کے لئے آ مادہ کرر باتھا۔لیکن شیطان حقیقی مراد لینا موقع محل کے اعتبار سے مناسب اور زیادہ واضح ہے۔

### خطبهاا

وَمِنْ كَلَامٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ (لِابْنِهِ مُحَمَّدِبُنِ الْحَنَفِيَّةِ لَمَّا اَعُطَالُا الرَّايَةَ يَوْمَ الْجَمَلِ) تَزُولُ عَضَ الْجَمَلِ) تَزُولُ عَضَ عَلَى نَاجِلِكَ أَعِرِ اللَّه جُمْجُمَتَكَ تِلْفِي عَلَى نَاجِلِكَ أَعِرِ اللَّه جُمْجُمَتَكَ تِلْفِي عَلَى نَاجِلِكَ أَعِرِ اللَّه جُمْجُمَتَكَ تِلْفِي اللَّه رَعْمَ اللَّه عَلَى نَاجِلِكَ أَعِرِ اللَّه جُمْجُمَتَكَ تِلْفِي اللَّه رَعْمَ اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَمْ عَلَا عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ ع

جب جنگ جمل میں عکم اپنے فرزند محد بن حفیہ کودیا، تو اُن سے فر مایا۔ پہاڑا پی جگہ چھوڑ دیں مگرتم اپنی جگہ سے نہ ہٹنا۔ اپنے دانتوں کو جھینے لینا۔ اپنا کا سه سرائلہ کو عاریت دے دینا۔ اپنے قدم زمین میں گاڑ دینا۔ لشکر کی آخری صفوں پر اپنی نظر رکھنا اور دشمن کی کثرت وطاقت ہے ) آگھوں کو بند کر لینا اور یقین رکھنا کہ مدد خدا ہی کی طرف ہے ، وتی ہے۔

اس فرزندے کہ جس کے لئے پیٹیبرنے پینصوصیت فراردی ہے تھدا ہن حنفیہ ہی کومرادلیا ہے۔ مگرعلامہ مامقانی تحریرکرتے ہیں کہ

فلا التطبیق من ابن حلکان اشتباه وانّها ای مدیث السراد باللاکرالّلای یولل العلی ولا یحل اشتباه موات لغیره البجمع بین اسبه و کنیته هو الحجّة کیجی کالمنتظر ارواحنا فلاا دون محبّل ابن جائز نیس خنفیه و کون کنیه محبل ابن حنفیه ابا خفیادر شال القاسم غیر مسلم وانها ذکر و بعض العامة نمراوینیم غفله عن المراد بالولل الملاکور بالنبوی باست محمد

ای حدیث کومجرا بن حنفیہ پرمنطبق کرنے میں ابن خلکان کو استنباہ ہوا ہے، کیونکہ امیر الموشیق کے اس فرزند سے مراد کہ جس کے علاوہ کی اور کے لئے نام اور کنیت کوجی کرنا جائز نہیں ہے وہ حضرت جست اروا حنافدہ) ہیں ندمجرا بن حفیہ اور ندان کی کنیت ابوالقاسم ثابت ہے۔ بلکہ اہل سنت مراد پینیسر سلی اللہ علیہ وہ لہ وسلم سے عافل رہنے کی بناء پراس سے محمدا بن حفیہ کومراد لے لیا ہے۔

معے جب جنگ جمل میں محمداین حفیہ کومیدان کی طرف جیجا توان سے فرمایا کہ بیٹا کوہ عزم و ثبات بن کردشن کے سامنے اس طرح جم جاؤ کہ تہمیں فوج کے ریلے جنبش نہ دے سیس اور دانت پیس کروشن پر حملہ کرو، کیونکہ دانت پر دانت جمالینے سے سرکے اعصاب میں نٹاؤ پیدا ہوجا تا ہے جس سے تلوار کا وارا چٹ جاتا ہے۔ جیسا کہ دوسرے مقام پر فرمایا ہے۔ عضو اعلی النواجل فانه انب اللسیوف عن اللهام دانتوں کو جینچے لوکہ اس سے تلوار کی دھارسرے اچٹ جاتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ بیٹا اپناسر اللہ کوعاریت

دے دو، تا کہ اس حیات فانی کے بدلے حیات باتی حاصل کرسکو۔ کیونکہ عاریت دی ہوئی چیز کے دائیں لینے کاحق ہوتا ہے لہذا جان سے بیاز ہوکراؤ و، اور یوں بھی اگر خیال جان میں انکار ہے گا تو مہلکوں میں قدم رکھنے ہے بیچپاؤ گے۔ جس ہے تہاری شجاعت برحرف آنے گا اور دیکھوا ہے قدموں کو ڈگھ گانے نہ دو، کیونکہ قدموں کی لغزش ہے دشمن کی ہمت بڑھ جایا کرتی ہے اور اکھڑے ہوئے قدم حریف کے قدم جمادیا کرتے ہیں اور آخری صفوں کو اپنا طحم نظر بناؤ تا کہ دشمن تمہارے عزم کی بلند یوں سے مرعوب ہوجا کمیں اور ان کی صفوں کو چیز کرنکل جانے ہیں تمہیں آسانی ہواور ان کی نقل وحرکت بھی تم سے تھی نہ رہے اور دیکھوان کی کٹرت کو ٹگاہ میں نہ لا نا ور نہ حوصلہ بہت اور ہمت ٹوٹ جائے گی۔ اس جملہ کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ اس طرح آئے تھیں بچاڑ کرنے دیکھنا کہ ہتھیاروں کی چمک دمک بہت اور ہمت ٹوٹ جائے گی۔ اس جملہ کے یہ معنی بھی کہ اس طرح آئے تھیں بچاڑ کرنے دیکھنا کہ ہتھیاروں کی چمک دمک بوت ہوں میں خیرگی پیدا کرو ہوا دو گھوان کی تاکہ والم انی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ان یہ نصور کم اللہ فلا غالب لکم اگر اللہ نے تہاری مدد کی تو پھرکوئی تم پرغالب نیم آسکا۔ لہذا مادی اسب بر بھروسا کرنے کے بجائے اُس کی تاکید و نصرے کا سہاراؤ ھونڈھو۔

#### خطب ۱۲

وَمِنُ كَلَامٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا أَظُفَرَهُ اللهُ بِاَصُحَابِ الْجَمَلِ وَقَلُ قَالَ لَهُ بَعْضُ الصَّحَابِهِ وَدِرْتُ أَنَّ أَحِى فُلَانًا كَانَ شَاهِلَنَا لَيْ الصَّلَامُ لَكَ فَقَالَ لِيَرَى مَا نَصَرَكَ الله بِهِ عَلَى اعْدَالِكَ فَقَالَ لَيْمَ عَلَى اعْدَالِكَ فَقَالَ نَعَمُ قَالَ فَقَلْ شَهِلَنَا وَلَقَل شَهِلَنَا فِي عَلَى عَلَى اعْدَالِكَ فَقَالَ عَمْ قَالَ فَقَلْ شَهِلَنَا وَلَقَل شَهِلَنَا فِي عَمْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ب جب خداوند عالم نے آپ کوجمل والوں پرغلب عطاکیا تو اُس موقع پر آپ کے ایک صحابی نے آپ سے عرض کیا کہ میرا فلال بھائی بھی بہاں موجود ہوتا تو وہ بھی دیکھتا کہ اللہ نے کسی آپ کو دشنوں پر فتح و کامرانی عطافر مائی ہے، تو حضرت نے فرمایا کہ کیا تمہارا بھائی جمیں دوست رکھتا ہے؟ اُس نے کہا کہ ہاں، تو آپ نے فرمایا کہ دوست رکھتا ہے؟ اُس نے کہا کہ ہاں، تو آپ نے فرمایا کہ دوست رکھتا ہے؟ اُس نے کہا کہ ہاں، تو آپ نے فرمایا کہ دوست رکھتا ہے وابھی مردوں کی صلب اور عور تول

ے شکم میں ہیں عنقریب زماندانہیں ظاہر کرے گا اور اُن سے ایمان کوتقویت بینچ گ -

ا اگر کوئی شخص اسباب و ذرائع کے ہوتے ہوئے کی عمل خیر میں کوتا ہی کرجائے ، اتو یہ کوتا ہی و بے التفاتی اس کی نیت کی کمزوری کی آئینہ دار ہوگی۔ اگر عمل میں کوئی مانع سد راہ ہوجائے یا زندگی و فاند کرے جس کی وجہ ہے مل انشنہ بھیل رہ جائے تو اس صورت میں انسا الا عبال بالنیات کی بناء پر اللہ اُسے اجروثواب سے محروم ندکرے گا۔ کیونکہ اس کی نیت تو ہبر حال عمل کے بجالانے کی تھی ، لہٰذاکس حد تک وہ تو اب کا مستق ہمی ہوگا۔

عمل میں تو ممکن ہے کہ قواب ہے محرومی ہوجائے اس لئے کٹمل میں ظاہر داری وریا کاری ہو یکتی ہے۔ گرنیت تو دل کی گہرائیول میں نخفی ہوتی ہے۔اس میں ندد کھاوا ہوسکتا ہے نہاں میں ریا کا شائبہ آسکتا ہے۔ دہ خلوص وصدافت و کمال صحت کی جس صدیر ہوگی اسی پر

رہے گی خواہ کمل کسی مانع کی وجہ سے نہ ہوسکے بلکہ اگر موقع وصل کے گزر جانے کی وجہ سے نیت وارا دہ کی گنجائش نہ بھی ہولیکن دل میں ایک تڑپ اور ولولہ ہوتو انسان اپنے قلبی کیفیات کی بناء پر اجر و ثواب کا مستحق تشہر ہے گا اور اسی چیز کی طرف امیر الموشین نے اس خطبہ میں اشار ہ فر مایا ہے اگر تبہارے بھائی کوہم سے محبت تھی تو وہ ان لوگوں کے ثواب میں شریک ہوگا جنہوں نے ہماری معیت میں جام شہادت پیا ہے۔

## خطب

وَمِنَ كَلَامٍ لَـهُ عَلَيْهِ السَّلامُ فِي ذَمِّ اَهُلِ الْبَصَرَةِ - كُنْتُمُ جُنُلَاالُورُ أَقِ - وَاتَبَاعَ الْبَهِيمَةِ -رَغَا فَأَجَبُتُمْ - وَعُقِرَ فَهَرَبُتُمُ أَحُلَاقُكُمْ وَقَاقٌ وَعَهُدُكُمْ شِقَاقٌ وَدِينُكُمْ نِفَاقٌ وَمَاءُ كُمْ رُعَاقٌ وَالْمُقِيمُ بِينَ اَظْهَرِكُمْ مُرْتَهِنَ بِلَانْبِهِ وَالشَّاحِصُ عَنْكُمْ مُتَلَاارَكُ بِرَحْمَةِ مِنَ بِلَانْبِهِ وَالشَّاحِصُ عَنْكُمْ مُتَلَاارَكُ بِرَحْمَةِ مِنَ بِلَانَبِهِ كَاتِّي بِسَبِحِلِكُمْ كَجُوبُوء سَفِينَةٍ قَلَ بَعَتَ اللَّهُ عَلَيْهَا الْعَلَابِ مِنْ فَوْقِهَا وَمِن تَحْتِهَا وَغَرِقَ مَنْ فِي ضِنْنِهَا

(وَفِيْ رَوَايَةٍ) وَآيَم الله لَتَعْرَقَنَّ بَلَلَاتُكُمْ حَتْى كَأْنِّى أَنْظُرُ إلى مَسْجِدِ هَا كَجُوجُو سَفِينَةٍ - أُوْنَعَامَةٍ جَاثِمَةٍ (وَفِي رَوَايَةٍ) كَجُوجُو طُيْرٍ فِي لُجَّةٍ بَحْرٍ -

(وَفِيُ رَوايَةٍ أُخُواى) بِلَادُكُمُ الْتَنُ بِلَادِاللهِ تُرْبَةً أَقْرَبُهَا مِنَ الْمَاءِ وَأَبْعَلُهَا مِنَ السَّمَاءِ وَأَبْعَلُهَا مِنَ السَّمَاءِ وَأَبْعَلُهَا مِنَ السَّمَاءِ وَبَهَا تِسْعَةُ أَعُشَارِ الشَّرِّ - أَلَمُ حُتِيسُ فِيهَا بِلَانَهِ وَاللهِ كَأَنِي أَنْظُرُ بِكَفُو اللهِ كَأْنِي أَنْظُرُ لِللهِ كَأَنِي أَنْظُرُ اللهِ كَأَنِي أَنْظُرُ اللهِ قَلْ طَبْقَهَا الْمَاءُ حَتْى اللهِ مَايُرى مِنْهَا إِلاَّ شُرَفُ الْمَسْجِدِ كَأَنَّهُ مَايُرى مِنْهَا إِلاَّ شُرَفُ الْمَسْجِدِ كَأَنَّهُ مُؤْخُو طُيْرِ فِي لُجَةٍ بَحْرٍ -

اہلِ بھر ہ کی فرمت میں .... ہم ایک عورت کی سیاہ اور ایک چو پائے کے تابع ہے۔ وہ بلبلیا تو تم لبیک کہتے ہوئے بڑھاور وہ زخی ہواتو تم بھاگ کھڑے ہوئے بڑھا ان وعہر شکن ہو تمہارے دین کا ظاہر کچھ ہے اور باطن پچھ تمہاری سرز مین کا پانی تکہ ارے دین کا ظاہر کچھ ہے اور باطن پچھ تمہاری سرز مین کا پانی تواب ہوا ہے اور تم میں اتنا مت کرنے والا گنا ہوں کے جال میں جگڑ المجاور ہوا ہے دور گار کی رحمت کو بالینے والا ہے۔ وہ (آنے والا) منظر میری آئی کھوں میں چرر ہاہے جبکہ تمہاری محد یوں نمایاں ہوگی جس طرح کشتی کا سیندور آنے ایک اللہ نے تمہارے شہر میں اس کے اوپر اور اس کے نیچے سے عذاب بھیج دیا ہوگا وروہ اپنے رہے والوں سمیت ڈوب چکا ہوگا۔

الیک اور دوایت میں یوں ہے) خداکی شم تمہارا شرغ ق ہوکر رہے گاس حدتک کداس کی مجد شخص کے اگلے جصے یا سینے کے بھل بیٹے ہوئے سرغ کی طرح گویا مجھے نظر آ رہی ہے۔ (ایک اور دوایت میں اس طرح ہے) جیسے پانی کے گہراؤ میں پرندے کا سینہ (ایک اور دوایت میں اس طرح ہے) تمہارا شہرائٹد کے سب شہروں میں مٹی کے لحاظ سے گندا اور بد بودار ہے۔ یہ (سمندرکے) پانی سے قریب اور آسمان سے دور ہے۔ برائی کے دس حصوں میں سے نو حصاس میں پائے جاتے ہیں جواس میں آئی بہنچا وہ اپنے گنا ہوں میں اسیر ہے اور جواس سے چل دیا جو عقو اللی اس کے شریک حال رہا۔ گویا میں آئی آئی کھول سے اس بستی کو دیکھ رہا ہوں کہ سیال ب نے اسے اس حد تک ڈھانپ لیا ہے کہ سجد کے کنگروں سیال بے کہ سجد کے کنگروں سیال بے کہ سجد کے کنگروں سے اس جوالی معلوم ہوتے ہیں جیسے سمندر

لے ابن میٹم کھتے ہیں کہ جب جنگ جمل خم ہوگئ تو اس کے تیسر بے دن حضرت نے بھرہ کی مبجد جامع میں ضبح کی نمازادا کی اور نماز بھار نے ہو کہ محکم میں ضبح کی نمازادا کی اور نماز بھار نے ہو کہ موکم میں اہل بھرہ کی پستی اخلاق اور ان کی بھی میں اہل بھرہ کی پستی اخلاق اور ان کی بھی عقل کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ بے سویے سمجھے دوسروں کے بھڑکا نے پر بھڑک اٹھے اور ایک عورت کے ہاتھوں میں اپنی کمان سونپ کر اونٹ میں کے جیجے لگ گئے اور بیعت کے بعد بیمان شکنی کی اور دور خی کر کے اپنی پست کرداری وبدیا طنی کا ثبوت دیا۔ اس خطبہ میں عورت سے مراد حضرت عائشہ اور چوپائے سے مراد وہ اونٹ ہے کہ جس کی وجہ سے بھرہ کا معرکہ کارز ار جنگ جمل کے نام سے مشہور ہوا۔

اس جنگ کی داغ بتل یوں بڑی کہ جناب عائشہ باوجود یکہ حضرت عثمان کی زندگی بیں ان گی سخت مخالفت کیا کرتی تھیں اور محاصرہ میں ان کوچھوڑ کرمد یذے مکہ کی طرف روانہ ہوئی تھیں اور اس اعتبار سے ان کے قل بیں ان کا کافی ہا تھ تھا جس کی تفصیل آئندہ مناسب موقعوں پر آئے گی گر جب آپ نے مکہ سے مدینہ کی طرف پلٹتے ہوئے عبداللہ ابن افی سلمہ سے بیا کہ عثمان کے بعد علی ابن ابی طالب خلیفہ شلیم کر لئے گئے ہیں تو بے ساختہ آپ کی زبان سے نکلا ''لیست ان ہالے لا السطب قست عسلسی ہدا ہو ان سے اللہ الامر لصاحبات ددونسی ددونسی ددونسی اگر تمہار سے ساتھی کی بیعت ہوگئ ہے تو کاش بیرآ سان زمین پر پھٹ پڑے جھے اب مکہ ہی کی طرف الامر لصاحبات ددونسی ددونسی اگر تمہار سے ساتھی کی بیعت ہوگئ ہے تو کاش بیرآ سان نہیں پر پھٹ پڑے جھے اب مکہ ہی کی طرف عبان مظلوما واللہ لا طلبن بدہ مہ خدا کہ تم عثمان مظلوم مارے گئے اور میں ان کے خون کا انقام لے کررہوں گی عبداللہ ابن ابی سلمہ نے جب یول زمین و آسان بدلا ہوا دیکھا تو جہ سے سے کہا کہ بیرآ پ کیا گئی کی سبے تو فر مایا کرتی تھیں ''اقت لمو ہو نہیں اب بھر ہی ہوں ، وہ سنو وہ وہ یا دو بھرا اور قابل تو جہ ہوڑ ان با تو ہو گیا جا تا ہا اور پھراس کا موقع دیتے بغیر انہیں قل بھی کردیا جا تا ہا در پھراس کا موقع دیتے بغیر انہیں قل بھی کردیا جا تا ہا در پھراس کا موقع دیتے بغیر انہیں قل بھی کردیا جا تا ہا در پھراس کا موقع دیتے بغیر انہیں قل بھی کردیا جا تا ہا در پھراس کا موقع دیتے بغیر انہیں قل بھی کردیا جا تا ہا در پھراس کا موقع دیتے بغیر انہیں قل بھی کردیا جا تا ہا در پھراس کا موقع دیتے بغیر انہیں قل بھی کردیا جا تا ہا در پھراس کا موقع دیتے بغیر انہیں قل بھی کردیا جا تا ہا در پھراس کا موقع دیتے بغیر انہیں قل بھی کردیا جا تا ہا در پھراس کا موقع دیتے بغیر انہیں قبل بھی کردیا جا تا ہا در پھراس کا موقع دیتے بغیر انہیں قبل بھی کردیا جا تا ہا در پھراس کا موقع دیتے بغیر انہیں قبل بھی کردیا جا تا ہا در پھراس کا موقع دیتے بغیر انہیں تا میں کھراس کا موقع دیتے بغیر انہیں تا موقع دیتے بغیر انہیں تا کہ کی دیا جا تا ہے دیس کے در بیا تا ہا کہ کو کو بیا جا تا ہا در پھر انہ کا موقع دیتے بغیر انہیں کی دیا جا تا ہے دو کے دیس کے در بیا دی پھر کی دیا جا تا ہا دو کی دیا جا تا ہا در پھر کی دیا جا تا ہا دو کی دیا جا تا ہے دو کی دیا جا تا ہے دی کی دیا جا

فسنك الباداء ومنك النغيس ومنك الرياح ومنك المطر

آپ ہی نے پہل کی اور آپ ہی نے (مخالفت) کے طوفان با دوباراں اٹھائے اور اب آپ ہی اپنارنگ بدل رہی ہیں۔ وانت امرت بقتیل الامسام وقیلت المنا انسه قبل کے فسو

آپ ہی نے خلیفہ کے قتل کا تھم دیا اور ہم سے کہا کہوہ بےدین ہو گئے ہیں۔

فهبنا اطعناك في قتله وقاتله عنا انامن امر

ہم نے مانا کہ آپ کا حکم بجالاتے ہوئے بیٹل ہمارے ہاتھوں سے ہوا مگراصلی قاتل تو ہمارے نز دیک وہ ہے جس نے اس کا حکم اہو۔

ولم يسقط السقف من فوقنا ولم ينكسف شبسنا والقمر

لے فیروز آبادی نے قاموں لکھاہے کانعثل کے معنی نربجواور بوڑھے احمق کے ہوتے ہیں اور مدیند میں ایک یہودی اس نام کا تھا اور ایک درازرلیش شخص بھی تھا جس سے حصرت عثان کوتشبیہ دی جاتی تھی۔

جدکے گہراؤ میں پرندے کاسینہ۔

(سب کچھہوگیامگر)نیآ سان ہمارےاوپر پھٹا،اورنہ چا ٹدسورج کوگبن لگا۔

وقل بايع الناس ذاتلارع يريل الشباويقيم الصعر

اورلوگوں نے اس کی بیعت کر لی جوقوت وشکوہ سے دشمنوں کو ہنکانے والا ہے۔تلواروں ٹی دھاروں کوقریب پیشکنے نہیں دینااور ( گردن کشوں کے ) بل نکال دیتا ہے۔

#### ويلبسس للحرب اثوابها ومامن وفي مثل من قلغلار

اورلزائی کے بورے ساز وسامان ہے آ راستہ رہتا ہےاور وفا کرنے والاغدار کے مانندنہیں ہوا کرتا۔

بہرعال جب آ پ انتقامی جذیے کو لے کر مکہ بنتی گئیں تو حضرت عثمان کی مظلومیت کے جریے کرکے لوگوں کوان کے خون کا بدلہ لینے کے لئے ابھارنا شرع کیا۔ چنانچےسب سے پہلے عبداللہ ابن عامر حضری نے اس کی آ واز پر لبیک کہی جو حضرت عثان کے عبد میں مکہ کا والی رہ چنکا تھااورساتھ ہی مروان ابن تھم ،سعیدابن عاص اور دوسرے بنی اُمیہ ہم نوابن کراٹھ کھڑے ہوئے۔ادھرطلحہ ابن عبداللہ اور زبیر ابن عوام بھی مدینہ ہے مکہ چلے آئے۔ یمن سے بعلی ابن منبہ جو ذورعثان میں وہاں کا حکمران تھا آپہنچااور بھرہ کاسابق حکمران عبداللہ ابن عامراہن کریز بھی بھتے گیاورآپس میں ایک دوسرے سے گھ جوڑ کر کے منصوبہ بندی میں لگ گئے جنگ تو بہر حال طے تھی مگررزم گاہ کی تجویز میں فکریں لڑ رہی تھیں ۔حضرت عائشہ کی رائے تھی کہ مدینہ ہی کوتا خت وتاراج کا نشانہ بنایا جائے مگر پھیلوگوں نے اس کی مخالفت کی اور کہا کدائل مدینہ سے نیٹنا مشکل ہے اور کس جگد کومرکز بنانا جاہے آخر بڑی ردو کد اور سوچ بچار کے بعد طے پایا کہ بھرہ کی طرف بڑھنا چاہیے۔ وہاں ایسےلوگوں کی کمینہیں جو ہمار اساتھ و ہے کیس۔ چنانچیء عبداللہ ابن عامر کی بے پناہ دولت اور بیعلی ابن مدید کی چیولا کھ درہم اور چے سواوٹو اُ کی پیش کش کے مہارے تین ہزار کی فوج تربیت دے کربھرہ کی طرف چل کھڑے ہوئے۔ راستے میں معمولی رکادٹ بیدا ہوئی جس کی وجہ سےاُم ّالمومنین نے آ گے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ واقعہ ریبیش آیا کہ ایک مقام پر آپ نے گُتُوں کے بھو نکنے کی آ واز می تو ساربان سے بوچھلیا کہاں جگہ کا کیانام ہے۔ اُس نے کہا کہ حواب پیغام سنتے ہی پیغیر کی تنیب یاوآ گئی کہ انہوں نے ایک دفعدازواج ے والے ہو کرفر مایا تھا لیت شعری ایتکن تنبحها کلاب الحواب کے میں پر اور اللہ الحواب کے کتے بھونکس گے۔'' چنانچہ جب آپ کومعلوم ہوا کہ از واج کے پردے میں میں ہی مخاطب تھی تو اونٹ کوٹھی دے کر بٹھایا اور سفر کوملتوی کردینے کا ارادہ کیا مگرساتھ والول کی وقتی سیاست نے گزے کا م کوسنجال لیا۔عبداللہ ابن زبیر نے قتم کھا کریقین دلانے کی کوشش کی کہ بیہ مقام حواب نہیں طلحہ نے بھی اس کی تا ئید کی اور مزید شفی کے لئے وہاں کے پچاس آ دمیوں کو بلوا کراس پر گواہی بھی دلوادی۔اب جہاں بوری قوم کا ا جماع ہود ہال ایک اکیلی رائے کیا بناسکتی تھی ، آخرانبی کی جیت ہوئی اوراً م الموشین پھرای جوش وخروش کے ساتھ آگے چل پڑیں۔

جب بیسپاہ بھرہ کے قریب پنچی تو اس میں اُم المومنین کی سواری دیکھ کرلوگوں کی آئکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ جاریہ ابن قد امد نے آئے بڑھ کر کہا کہ اے ام المومنین قتل عثمان تو ایک مصیبت تھی ہی لئیکن اس سے کہیں یہ بڑھ کرمصیبت ہے کہ آ ب اس ملعون اونٹ پر بیٹھ کرنگل کھڑی ہوں اور اپنے ہاتھوں سے اپنا دامن عزت وحرمت چاک کرڈ الیں۔ بہتر یہی ہے کہ والہی پلٹ جا کیں۔ گر جب حواکب کا واقعہ عنال گیر نہ ہوسکا اور قرن فی بیونکن اپنی گھروں میں ٹک کر بیٹھی رہو کا تھم زنجیر پانہ بن سکا ، تو اُن آ واز وں کا کیا اُر ہوسکت تھا۔ چنا نچہ آ پ نے سی ان سی کردی۔

جب این لفکرنے شیر میں داخل ہونا چا ہا تو والی بصرہ عثان ابن حنیف فوج کا ایک دستہ لے کران کی روک تھام کے لئے بڑھے۔ جب آسمنا مهامنا ہوا تو دونوں قریقوں نے تلواریں نیاموں سے نکال لیں اور ایک دوسرے پرٹوٹ پڑے، جب دونوں طرف سے انچھی عامی تعدادیں آدی مارے گئے تو حضرت عائشہ نے اپنے اثرے کام لے کر چے بچاؤ کرادیا اور فریقین اس قرار دادسکے کے لئے آمادہ ہوگئے کہ جب تک امیر الموسین علیہ السلام خود آنہیں جاتے موجود ہظم نسق میں کوئی ترمیم نہ کی جائے اورعثمان ابن حنیف اپنے منصب پر بیجال رہیں مگر دو ہی دن گزرنے پائے تھے کہ انہوں نے سارے عہد و پیال تو ڈکرعثان ابن حنیف برپشب خون مارااور حیالیس بے گنا ہوں کو جان ہے مار ڈالا اور عثان ابن حنیف کوز دوکوب کرنے کے بعد ان کی داڑھی کا ایک ایک بال ٹوچ ڈالا اور اپنی حراست میں لے کر بند کر دیا۔ پھر بیت المال پر تملہ کیا اور اسے لوٹے کے ساتھ میں آ دمی وہیں قبل کرڈالے اور پچاس آ دمیوں کو گرفتار کرنے کے بعد ته تنغ کیا، پھرغلہ کے انبار پر د صاوابول ویا جس پر بھرہ کے ایک متاز سر برآ وردہ بزرگ عکیم ابن جبلہ تڑپ اٹھے اور اپنے آ دمیول کو لے کر و ہاں پہنچ گئے اورعبداللہ ابن زبیرے کہا کہ اس غلہ میں ہے کچھاہل شہرے لئے بھی رہنے دیا جائے آخرظلم کی بھی کوئی حد بہوتی ہے تم نے ہرطرف خوزیزی دغارت گری کاطوفان مچار کھاہے اورعثمان ابن حنیف کوقید میں ڈال دیا ہے۔خدا کے لئے ان تناہ کاریول سے باز آؤ اورعثان ابن صنیف کوچھوڑ وکیا تمہارے دلول میں الله کاخوف نہیں ابن زبیر نے کہا کہ بیخون عثان کابدلہ ہے۔ آپ نے کہا جن لوگوں کوتل کیا گیا ہے کیاوہ عثان کے قاتل منصے خدا کی متم اگر میرے پاس اعوان وانصار ہوتے تو میں ان مسلمانوں کے خون کا بدلہ ضرور لیتا جنہیں تم لوگوں نے ناحق مارڈ الا ہے۔ ابن زبیر نے جواب دیا کہ نہ تو ہم اس غلہ میں سے پچھوری کے اور نہ عثان ابن حنیف کو چھوڑ ا جائے گا۔ آخران دونوں فریق میں لڑائی کی ٹھن گئی۔ گرچند آ دمیوں اتنی بڑی فوج سے کیونکر نیٹ سکتے تصنیتجہ بیہ ہوا کہ حکیم ابن جبلہ اور ان کے بیٹے اشرف ابن تھیم اوران کے بھائی رعل ابن جبلہ اوران کے قبیلہ کے ستر آ دمی مارڈ الے گئے یے خرضیکہ ہر طرف مار دھاڑ اور لوٹ کھسوٹ کی گرم بازاری تھی، نہ کسی کی جان محفوظ تھی اور نہ کسی کی عزت و مال کے بیچاؤ کی کوئی صورت تھی۔

جب امیر المومین کو بھر ہی روانگی کی اطلاع دی گئی تو آپ اس پیش قدی کوروکئے کے لئے ایک فوج کے ساتھ نکل کھڑے ہوئے۔ اس عالم میں کہ سر بدر مین اور چارسو بیعت رضوان میں شریک ہونے والے صحابہ آپ ہے ہم رکاب ہے۔ جب مقام ذکی قار پر پیٹی گرمزل کی توحس علیہ السلام اور عمارا ہی یا سرکو کو فروروانہ کیا کہ وہاں کے لوگوں کو جہاد کی دعوت دیں۔ چنا نجہ ابوموی اشعری کی رخنہ اندازیوں کے باوجود وہاں کے سات ہزار نہرو آزمااٹھ کھڑے ہوئے اور امیر المومنین کی فوج میں ٹل گئے۔ یہاں سے فوج کو مختلف سپہ سالاروں کی زیر قیادت تربیت دے کروشن کے نعاقب میں چل پڑے۔ و کیصنے والوں کا بیان ہے کہ جب بیسپاہ بھرہ کے قریب پیٹی تو سب سے پہلے انسار کا ایک دستہ سامنے آیا جس کا پر چم ابوالوب انساری کے ہاتھ میں تھا۔ اس کے بعد ہزار سواروں کا ایک اور دستہ خوار ہوا جس کے سپہلا انسار کا ایک دستہ سامنے آیا جس کا پر چم ابوالوب انساری کے ہاتھ میں تھا۔ اس کے بعد ہزار سواروں کا ایک اور دستہ نظر پڑا جس کے میم ایک اور دستہ نظر پڑا جس کا علم میں تو تھے جہوں پر خشیت الی کے نقاب پڑے ورار ہوا جس کے سپہلا ارتمز کے ماتھ کھائی دیا جن کی پیشا نیوں پر جدوں کے نشان چمک رہے تھے چہوں پر خشیت الی کے نقاب پڑے ورار ہوا جس اور میں اور مر پر سیاہ عمامہ باند ھے باواز بلند قر آن کی تلاوت کرتا جار ہا تھا یہ حصرت عمارا بن یا سر تھے۔ پھر ایک دستہ نظر آیا جس کا علم قیس اور مر پر سیاہ عمامہ باند ھے باواز بلند قر آن کی تلاوت کرتا جار ہا تھا یہ حصرت عمارا بن یا سر تھے۔ پھرا کیا۔ دستہ نظر آیا جس کے علم دار کا تھاں ان کہ نگا ہیں اس کے گروطواف کررہی تھیں ، بی عبداللہ ابن عباس تھے۔ پھرا صحاب بند میں میں تھے۔ پھراکا ایک دستہ آیا جس کے علم دار

علمبردارشم این عباس سے پھر چنددستوں کے گزرنے کے بعدایک انبوہ کیٹرنظر آیا جس میں نیزوں کی ہیکٹر سے تھی کہ ایک دوسرے میں گئے جارہ ہے شے اور زگارنگ کے پھریر بے لہرار ہے شے سان میں ایک بلندوبالاعکم امتیازی شان لئے ہوئے تھا اور ہیئت و و قار کا بیالم تھا و عظمت کے پہروں میں ایک سوار دکھائی دیا جس کے باز و پھرے ہوئے اور نگاہیں زمین میں گڑی ہوئی تھیں اور ہیئت و و قار کا بیالم تھا اور آ گے کہ ابن حفیہ پرچم فتح و اقبال لئے ہوئے آ ہتہ آ ہتہ قدم اٹھار ہے شے اور پیچھے جو انان بی ہاشم، اصحاب بدر اور عبد اللہ ابن جعفر ابن ابی طالب شے۔ جب بیاشکر مقام زاویہ پرچہ پنچا تو امیر المونین گھوڑ ہے سے نیچائز آئے اور چار کعت نماز پڑھنے کے بعد خاک پر رخسار کھدیے اور جب سراٹھایا تو زمین آنسووں سے تھی اور زبان پر بیالفاظ شے اے آسان وزمین اور عرش بریں کے پروردگار! بیا بھر ہ ہاں کی بھلائی سے ہمارا دامن بھر اور اس کے شرسے ہمیں اپنی بناہ میں رکھ۔

پھریبال ہے آ گے بڑھ کرمیدانِ جمل میں اُتریڑے کہ جہال حریف پڑاؤڈا لے ہوئے تھے۔حضرت نے سب سے پہلے اپنے لشکر میں اعلان فر مایا کہ دیکھوکوئی کسی ہر ہاتھ نہا ٹھائے اور نیلڑائی میں پہل کرے۔ بیفر ما کرفوج مخالفت کے سامنے آئے اور طلحہ وزبیر ہے کہا کہتم عائشہ سے خداا دررسول کی قتم دے کر یوچھو کہ کیا میں خون عثان سے بری الذمہ نہیں ہوں اور جو پچھتم ان کے متعلق کہا کرتے ۔ تھے کیا میں بھی وہی کچھ کہا کرتا تھااور کیامیں نے تم کو بیعت کے لئے مجبور کیا تھایاتم نے خوداینی رضامندی ہے بیعت کی تھی؟ طلحہ تو ان اتوں پر چراغ یا ہونے لگے۔ مگرز ہیرزم پڑ گئے ،اورحضرت اس گفتگو کے بعد ملیٹ آئے اورمسلم مجاشعی کوقر آن دے کران کی طرف بھیجا تا کہانہیں قرآن مجید کا فیصلہ شائیں ۔ گمران لوگوں نے دونوں کو تیرول کی زوسیر کھانیا اوراس مرد با خدا کا جسم چھانی کردیا۔ پھرعماریا سرتشریف لے گئے تا کہ آمپیں سمجھا ئیں بھجا ئیں اور جنگ کے نتائج ہے آگاہ کریں مگران کی باتوں کا جواب بھی تیروں ہے دیا گیا۔ ابھی تک امیر المونین ؓ نے ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں دی تھی جس کی وجہ ہے دشمن کے حوصلے بڑھتے گئے اور وہ لگا تارتیر برساتے رہے۔ آ خرچند جانبازوں کے دم تو ڑنے سے امیر المومنین کی فوج میں بوکھلا ہٹ ی پیدا ہوئی اور پچھلوگ چند لاشیں لے کر آپ کے ساسنے ا نے اور کہا کہ یا امیر المونین آ بے ہمیں لڑنے کی اجازت نہیں دیتے اوروہ ہمیں چھانی کئے دے رہے ہیں بھلا کب تک ہم اپنے سینوں ا کوخاموثی سے تیرول کا ہدف بناتے رہیں گےاوران کی زیاد تیوں پر ہاتھ دھرے بنیٹھے رہیں گے۔اس موقعہ پر حضرت کے تیور بدلے،مگرضبط وحلم ہے کام لیا اور اس حالت میں بےزرہ وسلاح اٹھے کروشمن کی فوج کے سامنے آئے اور یکار کر کہا کہ زبیر کہاں ہے۔ پہلے تو زبیر سامنے آنے ہے بچکچائے گر جب دیکھا کہ امیر الموشین کے پاس کوئی ہتھیا زنہیں ہے تو وہ سامنے بڑھ کرآئے ۔حضرت نے گرمایا کیوں اے زبیرمہیں یاد ہے کہایک دفعدرسول نے تم ہے کہاتھا کہ ''پیا زبیبر انك تقاتل علیا وانت له ظالم''اےزبیرتم علیّٰ ہے ایک دن جنگ کرو گے اور ظلم وزیاد تی تمہاری طرف ہے ہوگی۔ زبیر نے کہا کہ ہاں فرمایا تو تھا ،تو آ پ نے کہا پھر کیوں آ ئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ذہمن ہے اُمر کیا تھااوراگر پہلے ہے یاد آ گیا ہوتا تو کبھی ادھر کارخ نہ کرنا فرمایا احیماا بنویاد آ گیا ہے؟انہوں نے کہا باں اور بیا کہہ کروہ سید ھے ام المونین کے پاس پنچے اور کہنے لگے کہ میں نو واپس جار ہا ہوں۔ام المونین نے کہا کہاس کی وجہ؟ کہا ابو انحسن نے ایک بھولی ہوئی بات یا د دلا دی ہے۔ میں بےراہ ہو چکا تھا مگراب راہ پرآ گیا ہوں اور کسی قیت پربھی علی ابن ابی طالبؓ ہے۔ نہیں لڑوں گا۔ ام المونین نے کہا کہتم اولا دِعبدالمطلب کی تلواروں ہے ڈرگئے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ابیائہیں اور یہ کہہ کر باکیس موڑلیں۔ بہرصورت یمی ننیمت ہے کہار شاد پیغیبرگا بچھاتو ہاس ولحاظ کیا ور نہ مقام حواً ب پرتو رسول کی بات یاد آ جانے کے باوجود وقتی

تاش کے علاوہ کوئی و پر پااڑ نہیں لیا گیا تھا۔ ہبرحال جب امیر الموشین اس گفتگو کے بعد بلیٹ کرآئے تو دیکھا کہ وہ حافز ہوئے اور با ہیں جے پر تملہ کر دیا ہے۔ دھرت نے ید یکھا تو فر مایا کہ بس اب جت تمام ہو چک ہیں ہے۔ ہیں گھڑک کو بلاؤہ وہ حافز ہوئے تو فر مایا بیٹنا اب ہملہ کر دو۔ محمد نے سر جھکا یا اور علم لے کر میدان کی طرف بڑھے۔ گر تیراس کثرت ہے آرہ جھٹ کہ گھٹک کر گھڑے ہوگئے۔ امیر الموشین نے ید یکھا تو پکار کر کہا کہ محمد آگے کیوں نہیں بڑھتے۔ کہا کہ بابا تیروں کی ہو چھاڑ میں آگے بڑھنے کا کوئی راستہ بھی ہوگئے۔ امیر الموشین نے ید یکھا تو قف فرما ہے کہ تیروں کا فررا زور تھم جائے۔ فرمایا کہ نہیں تیروں اور سنانوں کے اندر تھی کر محملہ کرو۔ ابن حفیہ پھھآگے ہو ھے تر تو ادا کہ بھر ہیں ہو تھے کہا کہ بابا تیروں کی ہوچھاڑ میں آگی اور آگے بڑھ کر تو ادا کہ بھر تیرانداز وں نے اس طرح گھرا اوالا کہ قدم مروک لینے پڑے۔ ید دیکھ کر امیر الموشین کی جمین پر شکن آئی اور آگے بڑھ کر تو ادا کہ وہ میں ہو تھے کہا کہ باتھ سے خلیا اور وہ میں کہ کہا تھے ہوئے کہا تھا ہوں کہا تھے نے لیا اور میں میں ان کہ باتھ سے خلیا اور وہ میا کہا گھرا کہا گھرا ہم اللہ جہا تھا ہوئی کی جاتھ سے خلیا اور وہ میں ان کے باتھ سے نے کہا دو میں میں تبلکہ بھی گیا جس صف کی طرف مرٹ سے دی کھر وہ ہوئیا اس طرح سے جنگ کی جاتی ہوئی کی ہم میں ان کے باتھ ہوئیا اس طرح سے جنگ کی جاتی ہے اور یہ چھیاں تو ہے آگے میں نے میک کر تھیاں تو ہوئیا کہا ہوئی ہوئیا کہا ہے ہوئیا اس طرح سے برے ادا کہ دیکھ وہ بٹا اس طرح سے بار زیا ہوں نے بھی میدان کارزار کو لا لہ زار بنا دیا اور کر تھیاں گو ہے۔ ۔

ادھر ہے بھی جاں شاری کاحق پوری طرح ادا کیا جار ہاتھا۔لاشوں پرلاشیں گررہی تھیں مگر اونٹ کے گرد پروانہ دار جان دیتے رہے اور بنی ضبہ کی تؤید حالت تھی کہ اونٹ کی تکیل تھا منے پر ہاتھ کہنیوں سے کٹ رہے تھے اور سینے چھدر ہے تھے مگرز ہانوں پرموت کا میہ تن گونچا تھا۔

البوت احلى عنالنامن العسل نحن بنوضبة اصحاب الجمل

ہمارے نزویک موت شہدہے زیادہ شیری ہے ہم ہیں بنوضبہ اونٹ کے رکھوالے۔

نحن بنو بنوالموت اذالموت نزل ننعى ابن عفان باطراف الاسل

ہم موت کے بیٹے ہیں جب موت آئے ہم ابن عفان کی سنانی نیزول کی زبانی سنتے ہیں۔

ردوا علينا شيخنا ثم بجل

ہمیں ہماراسر داروا پس بلٹا دو (ویسے کا ویسا ) اور بس

ان بنی ضبہ کی بیت کرداری اور دین سے بے خبری کا ندازہ اس ایک واقعہ سے ہوسکتا ہے جسے مدائن نے بیان کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے بھر ہ میں ایک شخص کا کان کٹا ہوا دیکھا تو اس سے اس کا سبب پو چھا۔ اس نے بتایا کہ جمل کے میدان میں کشتوں کا منظر دیکھ رہاتھا کہ ایک زخمی نظر آیا ، جو بھی سراٹھا تا تھا اور بھی زمین پروے مارتا تھا میں قریب ہوا تو اس کی زبان پردوشعر تھے۔

لقداوردتنا حومة الموت امنًا فلم تنصرف الاونحن رواء

### قطبه ۱۲

ریجهی اہل بھر ہ کی فرمت میں ہے۔ تہہاری زمین (سمندر کے) پانی سے قریب اور آسان سے دور ہے۔ تہہاری عقلیں سبک اور دانائیاں خام ہیں۔ تم ہرتیر انداز کا نشانہ ہر کھانے والے کا لقمہ اور ہر شکاری کی صید افکنیوں کا شکار ہو۔ وَمِنْ كَلَامٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي

أَرُضَكُمْ قُرِيبَةٌ مِنَ الْمَاءِ بَعِيلَةٌ مِنَ السَّمَاءِ اَرُضَكُمْ قَرِيبَةٌ مِنَ الْمَاءِ بَعِيلَةٌ مِنَ السَّمَاءِ عَقَّت عُقُولُكُمْ وَسَفِهَت حُلُومُكُمْ فَالْتُمُ غَرَضٌ لِنَابِلٍ وَأَكْلَةٌ لِأَكْلِ وَفَرِيسَةلِصائِلٍ-

#### خطبہ ۱۵

وَمِنُ كَلَامٍ لَهُ عَلَيهِ السَّلَامُ فِيْمَا رَدَّهُ عَلَى الْسُلَامُ فِيْمَا رَدَّهُ عَلَى الْسُلَامُ فِيْمَا رَدَّهُ عَلَى الْسُلِهِ الْسُسَاءُ وَمُلِكَ بِهِ النِّسَاءُ وَمُنْ الْإِمَاءُ لَرَدَدُتُهُ فَإِنَّ فِي الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ سَعَةً - وَمَنْ ضَاقَ عَلَيْهِ الْعَلَىٰ فَالجورُ عَلَيْهِ أَضَيَقُ -

حضرت عثمان کوعطا کردہ جا گیریں جب مسلمانوں کو پلٹادیں، تو فرمایا۔خدا کی قتم!اگر مجھے ایسا مال بھی کہیں نظر آتا جوعورتوں کے مہراور کنیزوں کی خریداری پرصرف کیا جاچکا ہوتا تو اُسے بھی واپس پلٹا لیتا۔ چونکہ عدل کے تقاضوں کو بورا کرنے میں وسعت ہے اور جسے عدل کی صورت میں تنگی محسوس ہوا سے ظلم کی صورت میں اور زیادہ تنگی محسوس ہوگی۔

#### خطبه ۱۲

وَمِنْ كَلَامٍ لَـهُ عَلَيْـهِ السَّلَامُ- لَبَّا بُويِمَ بِالْمَذِيْنَة-

ذَمَّتِي بِمَا أَقُولُ رَهِينَةٌ وَانَابِهِ زَعِيمٌ - إِنَّ مِنَ صَرَّحَتُ لَهُ الْعِبُرُ عَمَّا بَيْنَ يَكَيْهِ مِنَ مَنَ صَرَّحَتُ لَهُ الْعِبُرُ عَمَّا بَيْنَ يَكَيْهِ مِنَ الْمَهُلَاتِ حَجَزَتُهُ التَّقُولٰي عَنَ تُقَحَّمِ الشَّبُهَاتِ أَلَا وَ إِنَّ بَلَيَّكُمْ قَلُعَادَات كَهَيْتِهَا الشَّبُهَاتِ أَلَا وَ إِنَّ بَلَيَّكُمْ قَلُعَادَات كَهَيْتِهَا يَومَ بَعَثَ الله عَلَيْهِ وَالِهِ يَومَ بَعَثَ الله عَلَيْهِ وَالِهِ وَالَّهِ وَالَّهِ وَالَّهِ وَالَّهِ الله عَلَيْهِ وَالْهِ وَالَّهِ الله عَلَيْهِ وَالْهِ وَالْهِ وَالْهِ وَالْهِ الله عَنْهُ بِالْحَقِّ لَتُبَلِّبُلُنَّ بَلْبَلَةً وَلَتُعَلِّ وَالْهِ بَلُدُى بَعْمَهُ بِالْحَقِّ لَتُبَلِّبُكُنَّ بَلْبَلَةً وَلَتُعَلِّ بَلُكُمْ حَلَيْهِ وَالْهِ بَلُنَّ فَعُ لِللهُ وَلَيْهِ وَالْهِ وَالْهِ فَالله وَلَيْهِ وَالْهِ الْمَالِقُ وَلَيْهُ وَلَيْهِ وَالْهِ فَاللّٰهِ وَلَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَلَيْهِ وَاللّٰهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَاللّٰهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَلَيْهُ وَلَيْهِ وَاللّٰهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ اللهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَٰتُ اللهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَاللّٰهُ وَلَيْعَالَٰ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَاللهِ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ الللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ الللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰ

جب مدینہ میں آپ کی بیعت ہوئی تو فر مایا۔
میں اپنے قول کا ذمہ دار اور اس کی صحت کا ضامن ہوں۔ جس شخص کو اس کے دیدہ عبرت نے گذشتہ عقوبتیں واضح طور سے دکھادی ہوں، اسے تقوئی شہات میں اندھا دھند کو دنے سے روک لیتا ہے۔ تہمیں جانتا چاہئے کہ تمہارے لئے وہی اہتلا آت بھر بلیٹ آئے، جورسول کی بعثت کے وقت تھے۔ اس ذات کی قتم جس نے رسول کو تی وصدافت کے ساتھ جھجا۔ تم فرات کی طرح نہ و بالا کئے جاؤ گے اور اس طرح جھانے جاؤگ جس طرح خطط کے جاؤ گے جس طرح جھانے جاؤ گے مطلط کئے جاؤ گے جس طرح (جمیح سے ہنڈیا) یہاں تک کہ ملط کئے جاؤ گے جس طرح (جمیح سے ہنڈیا) یہاں تک کہ

ہماری مال نے ہمیں موت کے گہرے پانی میں دھکیل ویا اور اس وقت تک پلٹنے کا نام نہ لیا جب تک ہم چھک کرسیراب نہ ہولئے۔

اطعنابنی تیم لشقوة جانا وماتیم الا اعبا واماء مرفق من تیم الا اعبا واماء مرفق من من تیم کا طاعت کرلی، عالانکهان کے مرفقام اوران کی عورتی کنیزیں ہیں۔

ا بن انی الحدید نے تکھا ہے کہ امیر المونین کی اس پیش گوئی کے مطابق بھرہ دود فعی خرقاب ہوا۔ ایک دفعہ قادر باللہ کے دور بیں اورا کیک دفعہ قائم بامر اللہ کے عہد حکومت میں اور غرق ہونے کی بالکل یہی صورت تھی کہ شہرتو زیر آب تھا اور مسجد کے کنگرے پانی کی سطح پر یول نظر آتے تھے جیسے کوئی پر ندہ سینہ ملیکے بیٹھا ہو۔

میں امیر الموشین کے بائیس ہزار کے لشکر میں سے ایک ہزارسترا وردوسری روایت کی بناء پر پانچے سوافراد شہید ہوئے اورام الموسین کے

تمیں ہزار کے شکر میں سے ستر ہ ہزار ، دوسر بے قول کی بناء پر میں ہزار کام آئے اور پیٹیبر کے اس ارشاد کی پوری تصدیق ہوگئ کہ ''لیسن

یفلح قوم ولواامر هم امراً ق وه قوم بھی کامرانی کامنہیں دیکھ کتی،جس کی قیادت عورت کے ہاتھ میں ہو'' (کتاب الامامت

والسياست،مرون الذهب،عقد الفريد، تاريخ طبري)\_

يَعُودَ أَسْفَلُكُمْ أَعْلَاكُمْ وَأَعْلَاكُمْ أَسْفَلَكُمْ وَلَيَسُبِقَ نَّ سَابِقُونَ كَانُوا قَصُرُ وا-وَلَيَقُصُرَنَّ سَبًّا قُوْنَ كَانُو سَبَقُوا وَاللهِ مَاكَتَبُتُ وَشَمِهَ وَلا كَلَبت كِذَبَةً وَلَقَكُ نُبِّنُتُ بِهِٰ لَا الْمَقَامِ وَهَٰلَا الْيَوْمِ- أَلَا وَإِنَّ الْخَطَايا خَيلٌ شُبُسٌ جُبِلَ عَلَيْهَا أَهُلُهَا وَخُلِعَتُ لُجُمُهَا فَتَقَحَّمَتُ بِهِمْ فِي النَّار اللَّه وَإِنَّ التَّقُولَى مَطَايَا ذُلُلٌ حُمِلَ عَلَيْهَا أَهُلُهَا وَأَعُطُو أَرْمَتُهَا فَأُورَدْتُهُمُ الْجَنَّةَ حَقُّ وَبَاطِلٌ وَلِكُلِّ أَهَلٌ فَلَيْنَ أَمَر الْبَاطِلُ قَلِيمًا فَعَلَ وَلَئِنُ قَلَّ الْحِقُّ فَلَوُّبَّمَا وَلَعَلَّ وَلَقَلَّمَا أَدْبَرَ شَيْءٌ فَأَقْبَلَ أَقُولُ إِنَّا فِي هَٰذَا الْكَلَام الْآدُنْ مِنْ مَوَاقِعِ الْإِحْسَانِ مَالاً تَبُلُغُهُ مَوَاقِعِ اللَّاحِسَانِ مَالًا تَبُلُغُهُ مَوَاقِعُ الْإستِحُسَانِ - وَإِنَّ حَظَّ الْعَجَبَ مِنْهُ آكْثَرُ مِنْ حِظِّ الْعُجْبِ بِهِ وَفِيهِ مَعَ الْحَالِ الْتِي وَصَفْنَا ذَوَالِكُ مِنَ الْفَصَاحَةِ لَا يَقُومُ بِهَا لِسَانٌ وَلَا يَطَّلِعُ فَجَّهَا إِنْسَانٌ وَلا يَعْرِفُ مَا أَقُولُ إِلاَّ مَنْ ضَرَبَ فِي هٰلِهِ الصَّنَاعَةِبِحَقِّ وَجَراى فِيْهَا عَلَى عِرُقِ (وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ) شُغِلَ مَنِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ أَمَامُهُ سَاعِ سَرِيعٌ نَجَا وَطَالِبٌ بَطِني وَمِن هٰذِي

الْخُطِّبةِ رَجَاوَ مُقَصِّرٌ فِي النَّادِهَوَى الْنَوْمَوَى الْبَيْدِيْنُ وَالشِّبَالُ مَضَلَّةٌ وَالطَّرِيْقُ الْوُسُطَى هِى الْجَادَةُ- عَلَيْهَا بِاقِي الْوُسُطَى هِى الْجَادَةُ- عَلَيْهَا بِاقِي الْوُسُطَى هِى الْجَادَةُ عَلَيْهَا مَنْفَلُ السُّنَةِ وَالْمِنْهَا مَنْفَلُ السُّنَةِ وَالْمِيْهَا مَنْفَلُ السُّنَةِ وَالْمِيْهَا مَنْفَلُ السُّنَةِ وَالْمِيْهَا مَنْفَلُ السُّنَةِ وَالْمِيْمَا مَنْفَلُ السُّنَةِ وَالْمِيْمَا مَنْفَلُ السُّنَةِ وَالْمِيْمَا مَنْفَلُ السُّنَةِ وَالْمِيْمَانِ الْمَاكِمَ مَنِ اللَّمَ وَحَمَّلَ السَّفَحَتَهُ لِللَّمَ وَحَمَّلَ اللَّمَ وَحَمَّلَ اللَّمَ وَلَا يَعْلَى اللَّمَ وَلَا يَعْلَى اللَّمَ وَلَالِمَ اللَّهُ وَلَا يَعْلَى اللَّمَ وَلَا يَعْلَى اللَّمَ وَلَا يَعْلَى اللَّمَ وَلَا يَعْلَى اللَّمَ وَلَا يَعْلَى اللَّمَ وَلَا يَعْلَى اللَّمَ وَلَا يَكُمْ وَلَا يَكُمْ وَلَا يَكُمْ وَلَا يَكُمْ وَلَا يَكُمْ وَلَا يَكُمْ وَلَا يَكُمْ وَلَا يَكُمْ وَلَا يَكُمْ وَلَا يَكُمْ لَا فِمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْعُلِمُ الللْ

(ارادہ ) کوتا ہی کرنے والا ہواُ سے تو دوز خ ہی میں گرنا ہے۔
داکیں باکیں گراہی کی راہیں ہیں اور درمیانی راستہ ہی صراط
متنقیم ہے۔ اس راستے پر اللہ کی ہمیشہ رہنے والی کتاب اور
نبوت کے آثار ہیں۔ ای سے شریعت کا نفاذ واجراء ہوااورای
کی طرف آخر کار بازگشت ہے جس نے (غلط) ادعا کیا وہ تباہ و
پر باد ہوااور جس نے افتر ابا ندھا، وہ ناکام و نامراد ک رہا۔ جوتن
کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے تباہ ہوجاتا ہے۔ اور انسان کی
جہالت اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ وہ اپنی قدرو منزلت کو نہ
بہات اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ وہ اپنی قدرو منزلت کو نہ
دورائس کے ہوتے ہوئے کسی قوم کی کشت (عمل) ہے آب و
اورائس کے ہوتے ہوئے کسی قوم کی کشت (عمل) ہے آب و
خشک نہیں رہتی ہم اپنے گھر کے گوشوں میں جھپ کر میٹھ جاؤ۔
آپس کے جھڑوں کی اصلاح کرو، تو بہ تبہارے عقب میں
ہے۔ حدکر نے والاصرف اپنے پروردگار کی حمد کرے اور بھلا کرا

ا۔ بعض شخوں میں من ابدی صفحة للحق هلک کے بعد'' عند جھلة الناس'' بھی مرقوم ہے۔اس بناء پراس جملہ کے معنی بیہوں گے کہ جو حق کی خاطر کھڑ اہواوہ جاہلوں کے نزدیک تباہ و ہر با دہوتا ہے۔

سے عظمت وجلال الٰہی ہے دل و دماغ کے متاثر ہونے کا نام تقویٰ ہے جس کے نتیج میں انسان کی روح خوف وخشیت الٰہی سے
معمور ہوجاتی ہے اوراس کالازمی نتیجہ بید لکتا ہے کہ عبادت اور ریاضت میں سرگرمی پیدا ہوجاتی ہے ۔ ناممکن ہے ول میں اس کا
خوف بسا ہواوراس کا ظہارا فعال واعمال سے نہ ہواورعبادت و نیاز مندی سے چونکہ نفس کی اصلاح اور روح کی تربیت ہوتی ہے
للزا جوں جوں عبادت میں اضافہ ہوتا ہے نفس کی پاکیزگی بڑھتی جاتی ہے۔ اسی لئے قرآن کریم میں تقویٰ کا اطلاق کبھی خوف و
خشیت پر بھی بندگی اور نیاز مندی پر اور بھی پاکیزگی قلب وروح پر ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ فایا می فاتقون میں تقویٰ سے مراد خوف
ہے اور انتقرااللہ حق نقاعہ میں تقویٰ سے مرادعبادت و بندگی ہے اور من بخش اللہ ویہ تقہ فاولِّئِک تھم الفائزون میں تقویٰ سے مراد

ا حادیث میں تقویٰ کے تین درجے قرار دیئے گئے ہیں۔ پہلا درجہ بیہ کہ انسان واجبات کی پابندی اور محرمات سے کنارہ کثی کرے۔ دوسرا درجہ بیہ ہے کہ ستحبات کی بھی پابندی کرے اور مکر وہات ہے بھی دامن بچا کررہے۔ تیسرا درجہ بیہ ہے کہ شبہات میں مبتلا ہونے کے اندیشہ سے طال چیزوں ہے بھی ہاتھ اٹھالے۔ پہلا درجہ عوام کا، دوسرا درجہ خواص کا اور تیسرا درجہ خاص الخواص کا ہے۔

تہمارے ادنے اعلیٰ اور اعلیٰ ادنیٰ ہوجا ئیں گے۔جو ہیجھے تھے اُ گے بڑھ جائیں گے اور جو ہمیشہ آ گے رہتے تھے وہ پیچھے چلے ، جائیں گے۔خدا کو قتم میں نے کوئی بات پردے میں نہیں رطی، نہ بھی کذب بیانی ہے کام لیا۔ مجھے اس مقام اور اس دن کی پہلے ہی سے خبر دی جا چکی ہے معلوم ہونا جا ہے کہ گناہ ان سرکش گھوڑوں کے مانند ہیں جن براُن کے سواروں کوسوار کردیا گیا ہو۔ اور باکیس بھی ان کی اُتار دی گئی ہوں اور وہ لے جا کرائییں دوزخ میں بھاند بڑیں اور تقویٰ رام کی ہوئی۔سوار بول کے مانند ہے۔ جن پران کے سوارول کوسوار کیا گیا ہو۔اس طرح کہ باگیس ان کے ہاتھ میں دے دی گئی ہوں اور وہ آئیس (باطمینان) لے جاکر جنت میں اُتاردیں۔ایک حق ہوتا ہے اور اگرحق کم ہوگیا ہے تو بسااوقات ایسا ہوا ہے اور بہت ممکن ہے کہوہ اس کے بعد باطل ، پر چھا جائے ۔اگر جہ ایسا کم ہی ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہیجھے ہٹ کر آ کے بڑھے۔علامہ رضی فرماتے ہیں کہ اس مخضر سے کلام میں واقعی خوبیوں کے اتنے مقام ہیں کہ احساس خوبی کا اس کے تمام گوشوں کو پانہیں سکتا اور اس کلام سے حیرت و استعجاب کا حصہ پندیدگی کی مقدارے زیادہ ہوتا ہے۔اس حالت کے باوجود جو ہم نے بیان کی ہے اس میں فصاحت کے است بے شار بہلوہیں کہ جن کے بیان کرنے کا یار انہیں۔ نہ کوئی انسان اس کی عمیق گہرائیوں تک پہنچے سکتا ہے۔میری اس بات کووہی جان سکتا ہے جس نے اس فن کا پورا پورا حق ادا کیا ہو، اور اس کے رگ وریشہ ہے واقف ہواور جاننے والول کے سوا کوئی ان کونہیں سمجھ سکتا۔

#### ای ظیکا ایک صربیہ

جس کے پیش نظر دوزخ و جنت ہواس کی نظر کسی اور طرف نہیں اٹھ علق، جو چیز قدم دوڑنے والا ہے وہ نجات یافتہ ہے اور جو طلب گار ہو، مگر ست رفتار اُسے بھی تو تع ہو علق ہے مگر جو

چنانچەخدادىد عالم نے ان نتيول درجول كى طرف اس آيات ميں اشاره كيا ہے۔

لَيْسَسَ عَلَى اللهِينَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ جُنَاحٌ فِينَا طَعِمُواۤ إِذَا مَا آتَّقَوُ ا وَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحُتِ ثُمَّ اتَّقُوا وَ اَمَنُوا ثُمُّ اتَّقَوا وَآحُسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ البحسنين

جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے اعمال بجالا ئے ان پر جووہ (پہلے) کھا فی چکے ہیں اس میں پچھ گناہ نہیں۔ جب انہوں نے پر ہیز گاری اختیار کرلی اور ایمان لے آئے اور نیک کام کئے پھر پر ہیز گاری کی اور ایمان لے نے پھر بر ہیز گاری کی اورا چھے کام کئے اور اللہ اچھے کام کرنے والول کودوست رکھتا ہے۔

اُن لوگوں کے بارے میں اُمت کے فیطے چکانے کے لئے

مند قضا پر بیٹھ جاتے ہیں حالانکہ وہ اس کے اہل نہیں ہوتے۔

تمام ک لوگوں میں سب سے زیادہ خدا کے نزد کی مبغوض

دو خص میں۔ایک وہ جے اللہ نے اس کفس کے حوالے کر دیا

جس کے بعدوہ سیدھی راہ ہے ہٹا ہوا بدعت کی باتوں پر فریفتہ

اور گراہی کی تبلیغ پرمٹا ہوا ہے۔وہ ایٹے ہوا خواہوں کے لئے

فتنه اور سابقه لوگول کی مدایت سے برگشتہ ہے۔ وہ تمام أن

لوگوں کے لئے جو اس کی زندگی میں یا اُس کی موت

امیر المومنین فرماتے ہیں کہائ مل کیلئے جماؤ ہے جس کی بنیاد تقویٰ پر ہواوروہی کشتِ عمل چھلے پھولے گی۔ جسے تقویٰ کے پانی ے سینچا گیا ہو، کیونکہ عبادت وہی ہے جس میں احساس عبودیت کا رفر ماہو، جیسا کہ اللہ سجانہ کا ارشاد ہے۔

افين اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان حيرام من اسس بنيانه على شفاجرف هار فانهاربه في نارجهنم- ٢

کیاوہ څخص کہ جس نے اپٹی عمارت کی بنیاد خدا کے خوف اوراس کی خوشنو دی پررکھی ،وہ بہتر ہے یاوہ جس نے اپٹی عمارت کی بنیاد ایک گرنے والی کھائی کے کنارے پردھی جوأے لے رجبنم کی آگ میں گریزے۔

چنانچیہ ہر دہ اعتقاد جس کی اساس علم ویقین پر نہ ہو، اُس ممارت کے مانند ہے جو بغیر بنیاد کے کھڑی کی گئی ہوجس میں ثبات وقرار نہیں ہوسکٹا اور ہروہ کمل جوبغیرتقو کی کے ہو، اُس کھیتی کی ما نندہے جوآ بیاری کے نہ ہونے کی وجہ سے سو کھ جائے۔

وَمِنْ كَلَامِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي صِفَةِ مَنْ يُّتُصَلُّى لِلْحُكُم بَيْنَ الْأُمَّةِ وَلَيْسَ لِلْاَالِكَ بِـأُهُـلِ- إِنَّ أَبِغَضَ الُخَلَائِقِ إِلَى اللهِ رَجُلُان رَجُلٌ وَكُلَّهُ اللَّهُ إِلَى نَفْسِهِ فَهُوَ ہو، (نعنی اُس کی بداعمالیوں کی وجہ ہے اپنی توفیق سلب کر لی) جَائِرٌ عَنْ قَصْدِ السَّبِيلِ مَشْغُوفٌ بِكَلَام بِلُعَةٍ وَدُعَاءِ ضَلَلَةٍ فَهُوَ فَتَنَةٌ لِيَنِ افْتَتَنَ بِهِ ضَالٌ عَنْ هَالِي مَنْ كَانَ قَبَّلُهُ مُضِلٌّ لِبَن اقتَلَى بِهِ فِي حَمَاتِهِ وَبَعُلَا وَفَاتِهِ حَمَّالُ خَطَايَا غَيْرِهِ- رَهُنّ بِخَطِينتِهِ وَرَجُلُّ

تَمَشَ جَهُلًا مُوضِعٌ فِي جُهَّالِ الْأُمَّةِ عَارُّ فِي أُغْبَاشِ اِلْفِتْنَةِعَمِ بِمَا فِي عَقْدِ الْهُلَانَةِ. قَلُ سَبَّاهُ الشَّالُ النَّاسِ عَالِمًا - وَلَيْسَ بِهِ بَكَّرَ فَاسْتَكَثَّرُمِنَ جَمْعِ مَاقُلٌ مِنْهُ خَيْرُ مِمَّا كَثُرَ حَتْمى إِذَا ارْتَوَى مِنْ اجِنٍ- وَاكْتَنَزَ مِنُ غَير طَآئِلٍ جَلَسَ بَيْنَ النَّاسِ قَاضِيًا ضَامِنًا لِتخلِيصِ مَالْتَبَسَ عَلَى غَيْرِ لا فَإِنَّ نَزَلَتُ بِهِ - إِحْلَى الْبُهْمَاتِ هَيَّالَهَا حَشُوًا رَقًا مِنْ رَأْيِهِ ثُمَّ قَطَعَ بِهِ- فَهُوَ مِنْ أَبْس الشُّبُهَاتِ فِي مِثْلِ نَسْجِ الْعَنْكَبُوْتِ لَا يَكُرى أَصَابَ أَمُ اَنْحُطَأَ فَإِنَّ أَصَابَ حَافَ أَنَّ يَكُونَ قَلْ أَخُطَأً وَإِنَّا خُطَاءً رَجَا أَنَّ يَكُونَ قَلَّ أَصَابَ جَاهِلٌ عَبَّاطُ جَهَالَاتٍ عَاشِ رَكَّابُ عَشَوَاتٍ لَمْ يَعَضَّ عَلَى الْعِلْمِ بِضِرِسِ قَاطِعٍ يُكُادِي الرَّوَايَاتِ إِذْرَآءَ الرِّيْحِ الْهَشِيْمَ لَا مَلِي ءُ وَاللهِ بِاصلَ ارِمَا وَرَدَ عَلَيْهِ وَلاَ هُوَ أَهُل لِبَا فُوِّضَ إِلَيْهِ لَا يَحْسَبُ الْعِلْمَ فِي شَيْءٍ مِنَّا أَنْكُرَهُ وَلَا يَرَى أَنَّ مِن دَرَّآءِ مَا يَلَغَ مَلُهَبًا لِغَيْرِةٍ وَإِنَّ أُظُّلَّمَ عَلَيْهِ أَمُرٌ اكْتَمَ بِهِ لِمَا يَعْلَمُ مِن جَهْلِ نَفْسِهِ تَصُرُخُ مِنُ جَوْرٍ قَضَائِهِ اللَّامَاءُ وَتَعِيُّم مِنهُ الْمَوَارِينَ إِلَى اللهِ أَشْكُومِنَ مَعْشَرٍ يَعِينُشُونَ جَهَّالًا وَيَـسُوتُونَ ضَلَّالًا

کے بعداس کی پیروی کریں گراہ کرنے والا ہے۔ وہ دوسرول ك كنابول كابوجها اللهائع بوئ اورخودا بني خطاؤل ميں جكرا ہوا ہے اور دوسر آتحض وہ ہے جس نے جہالت کی باتوں کی (ادھر وهرسے) بورلیا ہے۔ وہ امت کے جابل افراد میں دوڑ دھوب کرتا ہے، اور فتنوں کی تاریکیوں میں عافل ومد ہوش پڑار ہتا ہے اورامن وآشتی کے فائدوں سے آئھ بند کر لیتا ہے۔ چندانسانی شكل وصورت سے ملتے جلتے ہوئ لوگوں نے أسے عالم كالقب وے رکھا ہے حالا نکہ وہ عالم نہیں وہ ایس لیے سود) باتوں کے سیٹنے کے لئے منداندھیرے لکل پڑتا ہے جن کا نہ ہونا ہونے سے بہتر ہے۔ یہاں تک کہ جب وہ اس گندے یائی سے سيراب ہوليتا ہے اور لائعني باتوں کوجمع کرليتا ہے تو لوگوں ميں قاضى بن كربيش جاتا ہے اور دوسرول پرمشتنبد ہے والے مسائل ع الريف كاذمه ليتاب الركوئي الجهابوامسلاس ك سامنے پیش ہوتا ہے تو اپنی رائے سے اُس کے لئے مجرتی کی فرسودہ ولیلیں مہیا کر لیتا ہے اور پھراس پر یفین بھی کر لیتا ہے۔ اس طرح وہ شہبات کے الجھاؤ میں پھنساہواہے جس طرح مردی خود ہی اینے جالے کے اندر۔ وہ خود پیٹیس جانتا کہ اس نے سیج عم دیا ہے یا غلط۔ اگر می اس بھی کھی ہوتو أے بیاندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں غلط ندہو، اور غلط جواب ہوتواسے بیتو قع رہتی ہے کہ شِایدیمی سیح ہو، وہ جہالتوں میں بھٹلنے والا جاہل اوراین نظر کے دھندلا بن کے ساتھ تاریکیوں میں بھٹلنے والی سوار ایوں برسوار ہے۔ نہاس نے حقیقت علم کو پر کھا نہ اس کی تہ تک پہنچا۔ وہ ردایات کواس طرح درہم برہم کرتا ہے جس طرح ہوا سو کھے ہوئے تکوں کو۔خدا کی تم اوہ ان مسائل کے حلکرنے کا اہل نہیں جواس سے پوچھے جاتے ہیں اور نباس منصب کے قائل ہے جو اے سردکیا گیا ہے۔جس چیز کووہ نہیں جانا اس چیز کووہ کوئی قابل اعتناعلم بی نہیں قرار دیتا اور جہاں تک وہ پہنچ سکتا ہے اس ے آ کے سیجتا ہی نہیں کہ کوئی دوسرا پہنچ سکتا ہے۔ اور جو بات اُس کی سمجھ میں نہیں آتی اُسے بی جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنی

لَيْسَ فِيهِمْ سِلْعَةٌ أَبُورُ مِنَ الْكِتَابِ إِذَا تُلِيَ مَنَ الْكِتَابِ إِذَا تُلِيَى حَقَّ تِلَاوَتِهِ وَلَا أَغُلَى ثَمَنًا مِنَ الْكِتَابِ إِذَا حُرِّفَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَلَا عَنْ مَوَاضِعِهِ وَلَا عِنْ لَمُورُوفِ وَلَا أَعُرَفُ عِنْ الْمُعُرُوفِ وَلَا أَعُرَفُ مِنَ الْمُعُرُوفِ وَلَا أَعُرَفُ مِنَ الْمُعُرُوفِ وَلَا أَعُرَفُ مِنَ الْمُعُرُوفِ وَلَا أَعُرَفُ مِنَ الْمُعُرُوفِ وَلَا أَعُرَفُ مِنَ الْمُعُرُوفِ وَلَا أَعْرَفُ مِنَ الْمُعُرُوفِ وَلَا أَعْرَفُ مِنَ الْمُعُرُوفِ وَلَا أَعْرَفُ مِنَ الْمُعُرُوفِ وَلَا أَعْرَفُ

جہالت کوخود جانتا ہے۔ (ناخق بہائے ہوئے) خون اُس کے ناروا فیصلوں کی وجہ سے جیخ رہے ہیں اور غیر ستحق افراد کو بینی ہوئی میرا ثیں چلار ہی ہیں۔ اللہ ہی ہے شکوہ ہے اُن لوگوں کوجو جہالت میں جیتے ہیں اور گمراہی میں مرجاتے ہیں۔ ان میں قرآن سے زیادہ کوئی ہے قیت چیز نہیں جب کہ اُسے اس طرح پیش کیا جائے جیسا پیش کرنے کا حق ہے اور اس قرآن سے زیادہ ان میں کوئی مقبول اور قیمتی چیز نہیں۔ اس دقت جبکہ اس کی آخوں کا بی کے استعال کیا جائے ان کے نزد یک نیک سے زیادہ کوئی ٹیک اور ٹیک کی نہیں۔ اس کی آخوں کا بیک اور ٹیک کی نہیں۔

امیرالمومنین نے دوشم کے نوگوں کو اللہ کے نز دیکہ مبغوض اور بدترین خلائق قرار دیا ہے۔ ایک وہ جوسرے سے اصولِ عقائد
ہی میں گراہ ہیں اور گراہی کی نشروا شاعت میں گئے رہتے ہیں اور دوسرے وہ جوقر آن وسنت کو پس پشت ڈال کرا ہے قیاس و
رائے سے احکام گڑھ لیتے ہیں اور اپنے متقلدین کا ایک حلقہ پیدا کر کے ان میں خود ساختہ شریعت کی ترویج کرتے رہتے
ہیں۔ ایسے لوگوں کی گمراہی و کچ روی صرف اُن کی ذات تک محدود نہیں رہتی بلکہ اُن کی ضلالت کا بویا ہوائے برگ و ہار لا تا ہے
اور ایک تناور شجر کی صورت اختیار کر کے گمراہوں کو ہمیشہ اپنے سامید میں پناہ ویتا رہتا ہے اور میں گمراہی بڑھتی ہی رہتی ہا اور
چونکہ اس گمراہی کے اصل مانی بھی لوگ ہوتے ہیں اس لئے دوسروں کی گمراہی کا بوجھ بھی انہی کے سرلا دا جائے گا۔ چنا نچہ
قرآن کریم کا ارشاد ہے۔ وکیملن اثفاظهم واثقالا مع اثفاظهم ۔ بیلوگ اپنے (گناہوں) کا بوجھ تو یقینا اٹھا کیں گے اور اپنے
بوجھ کے ساتھ (جنہیں گمراہ کیا ہے ) ان کے بوجھ بھی انہیں اٹھانا پڑیں گے۔

### خطبه ۱۸

وَمِنُ كَلَامٍ لَكُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي ذَمِّ اخْتَلَافِ الْعُلَمَاءِ فِي الْفُتْيَا تِردُ عَلَى اَحَلِا هِمُ الْقَضِيَّةُ فِي حُكْمٍ مِنَ الْأَحْكَامِ فِيَحْكُمُ فِيَهَا بِرَأْيِهِ ثُمَّ تَرِدِ تِلْكَ الْقَضِيَّةُ بِعَيْنِهَا عَلَى غَيْرِهِ فَيَحُكُم فِيهَا بِخَلَافِهِ ثُمَّ يَجْتِمَعُ عَيْرِهِ فَيَحُكُم فِيهَا بِخَلَافِهِ ثُمَّ يَجْتِمَعُ الْقَضَاة بِلَاكَ عِنْلَ الْإِمَامِ الَّذِي اسْتَقْضَا الْقَضَاة بِلَاكِ عَنْلَ الْإِمَامِ الَّذِي اسْتَقْضَا هُمُ فَيُصَوِّبُ آرَآءَ هُمْ جَمِيعًا وَإِلَّهُهُمْ وَاحِلْ هُمْ وَاحِلْ

فاوی میں علاء کے مختلف الآ راہونے کی مذمت میں فرمایا۔
جب ان میں ہے کسی ایک کے سامنے کوئی معاملہ فیصلہ کے
لئے پیش ہوتا ہے تو وہ اپنی رائے ہے اس کا حکم لگا دیتا ہے۔ پیم
وہی مسلہ بعینہ دوسرے کے سامنے پیش ہوتا ہے تو وہ اس پہلے کے
حکم کے خلاف تھم دیتا ہے پھر ریتمام کے تمام قاضی اپنے اس خلیفہ
کے پاس جمع ہوتے ہیں جس نے انہیں قاضی بنارکھا ہے۔ تو وہ
سب کی رایوں کو تھے قرار دیتا ہے حالا تکہ ان کا اللہ ایک ، نی ایک
اور کتاب ایک ہے۔ (انہیں غور تو کرنا چاہئے) کیا اللہ نے انہیں

أَفَأُمَرَ هُمُ اللَّهُ تَعَالَىٰ بِالْاحْتِلَافِ فَأَطَاعُوهُ أَمَّ نَهَا هُمْ عَنْهُ فَعَصَوْهُ أَمَّ أَنْزَلَ اللُّهُ دِينًا نَاقِصًا فَإِسْتَعَانَ بِهِمْ عَلَى إِتْمَامِهِ أَمْ كَانُوا شُرَكَاءَ لَهُ فَلَهُمْ أَنَّ يَقُولُوا وَعَلَيهِ أَنَّ يَرُضَى أَمُ اَنْزَلَ اللَّهُ سُبُحَانَهُ دِينًا تَامًّا فَقَصَّرَ الرَّسُولُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَالِهِ عَنْ تَبْلِيْغِهِ وَأَرَائِهِ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ يَقُولُ ''مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَاب مِنُ شَيْءٍ" وَفِيهِ تِبْيَانُ كُلِّ شَيْءٍ وَذَكَرَأُنُ الْكِتَابَ يُصَكِّقُ بَعُضُهُ بَعُضًا وَ أَنَّـهُ لَا اخْتِلَانَ فِيهِ فَقَالَ سُبُحَانَـهُ "وَلَوْكَانَ مِنُ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَكُوا فِيُهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا" وَأَنَّ الْقُرَّانَ ظَاهِرُهُ ٱنِيُقٌ وَبَاطِنُهُ عَبِيُقٌ لَا تَفْنَى عَجَائِبُهُ وَلاَ غَرَائِبُهُ وَلاَ تُكْشَفُ الظُّلُمَاتُ اللَّهِ بِهِ عِلَى كَيَاجَاتِ )-

اختلاف کا تھم دیا تھا اور یہ اختلاف کرے اس کا تھم بجالاتے ہیں یا
اس نے تو حقیقا اختلاف ہے نے کیا ہے اور یہ اختلاف کرے عمد اُ
اس کی نافر مانی کرنا چاہتے ہیں۔ یا یہ کہ اللہ نے دین کو ادھورا چھوڑ
دیا تھا اور ان سے حکیل کے لئے ہاتھ ہٹانے کا خواہش مند ہوا تھا یا
یہ کہ اللہ کے شریک سے کہ انہیں اس کے احکام ہیں دخل دینے کا
حق ہو، اور اس پر لازم ہو کہ وہ اس پر رضا مندر ہے یا یہ کہ اللہ نے تو
دین کو کمل اُ تارا تھا گر اس کے رسول نے اس کے پہنچانے اور اوا
کرنے ہیں کو تاہی کی تھی۔ اللہ نے قرآن میں تو یہ فرمایا ہے کہ ہم
میں ہرچیز کا واضح بیان ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ قرآن کے بعض سے
بعض حصول کی تقد بی کہ اور یہ بھی کہا ہے کہ قرآن کے بعض سے
بعض حصول کی تقد بی کرتے ہیں اور اس میں کوئی اختلاف نہیں۔
بواہوتا ہو تم اس میں کا فی اختلاف پاتے اور یہ کہا سے کا ور یہ اور کا جھیجا
اور باطن گرا ہے۔ نہ اس کے عجائیات مٹنے والے اور نہ اس کے
اور باطن گرا ہے۔ نہ اس کے عجائیات مٹنے والے اور نہ اس کے
اول اُف ختم ہونے والے ہیں۔ ظلمت (جہالت کا پردہ ای سے
اور باطن گرا ہے۔ نہ اس کے عجائیات مٹنے والے اور نہ اس کے

بیسکا کی بزاع ہے کہ جس چیز پرشرع کی رو ہے کوئی قطعی دلیل قائم نہ ہو۔ آیا واقعہ میں اس کا کوئی تھم ہوتا بھی ہے یا نہیں۔ ابو الحسن اشعری اور ان کے استاد ابوغلی جبائی کا مسلک سے ہے کہ اللہ نے اس کے لئے کوئی تھم تجویز ہی نہیں کیا بلکہ ایسے موار دمیں تشریع و تھم کا افتدار مجتہدین کوسون پ دیا ہے کہ وہ اپنی صوابد ید سے جے حرام شہر الیس اُسے واقعی حرام قرار دے دیا جائے گا اور جب اسے حلال کر دیں، اُسے واقعی حلال سجھ لیا جائے گا اور اگر کوئی کچھ کچے اور کوئی کچھ تو پھر جتنی ان کی رائے ہول گا است احکام بنتے چلے جائیں گے اور ان میں سے ہرایک کا تقطۂ نگاہ تھم واقعی کا ترجمان ہوگا۔ مثلاً اگر جبہد کی رائے یہ ہوئی کہ بنیند حلال ہے تو وہ واقع میں حلال بھی ہوگی اور حرام بھی۔ یعنی جوائے حرام سے اُس کے لئے بینا جائز ہے۔ چنانچ شہرستانی اس تصویب سے متعلق تحریم کرتے ہیں۔ لئے بینا جائز ہے۔ چنانچ شہرستانی اس تصویب سے متعلق تحریم کرتے ہیں۔ لئے بینا با بزنہ ہو اور جو مال ہیں اور قائع اللہ جو از و حظر و حلال و حمل کے متابار سے کوئی طے شدہ تھی نہیں ہوتا۔ بلکہ جو بجہد قبل الاجتھاد من جو از و حظر و حلال و حرام کے اعتبار سے کوئی طے شدہ تھی نہیں ہوتا۔ بلکہ جو بجہد قبل الاجتھاد من جو از و حظر و حلال و حرام کے اعتبار سے کوئی طے شدہ تھی نہیں ہوتا۔ بلکہ جو بجہد

کی رائے ہوتی ہے، وہی خدا کا حکم ہوتا ہے۔ کیونکہ حکم کا قراریانا ہی اس پرموقوف ہے کہ دہ کسی مجتبد کے نظریے ے طے ہو۔ اگر یہ چیز نہ ہوگی تو حکم بھی ثابت نہ ہوگا اور اس مسلک کی بناء پر ہر مجتهدا بنی رائے میں درست ہوگا۔

حرام وانساحكم الله تعالى ما ادى اليهاجتهاد المجتهد فان هٰذا السبب فان لم يوجل السبب يثبت الحكم و على هذا البذهب كل مجتهد مصيب في الحكم (كتاب الملل والنحل ص ٩٨)

اس صورت میں مجہزر کو خطاہے اس لیے محفوظ سمجھا جا تا ہے کہ خطاتو وہاں مقصود ہوا کرتی ہے جہال کوئی قدم واقع کے خلاف ایٹھے اور جہال کوئی واقع ہی نہ ہوو ہاں خطاکے کیامعنی اس کے علاوہ اس صورت میں بھی مجہتد سے خطا کا امکان نہ ہوگا کہ جب پینظریہ قائم کر لیا جائے کہ جبتدین کی آئندہ جتنی رائے ہونے والی خیس اللہ نے اُن سے باخبر ہونے کی بناء پر پہلے ہی سے استنے احکام بنار کھے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہررائے تھم واقعی کےمطابق ہی پڑتی ہے یا ہی کہ اُس نے بیالتزام کردکھا ہے کہ مجتمدین کی رابوں کوان طے شدہ احکام سے باہر ندہونے وے گا، یا کہ برسیل اتفاق ان میں سے ہرایک کی دائے ان احکام میں سے سی ایک ندایک حکم سے بہرصورت

ليكن فرقد اماميه كانظريديه به كدالله نے نه كى كوشريعت سازى كاحق ديا ہے اور ندكسى چيز كے علم كومجتهد كى رائے كى تا لع تظہرا يا ہاور نہ آراء کے مختلف ہونے کی صورت میں ایک ہی چیز کے لئے واقع میں متعددا حکامات بنائے ہیں۔البتہ جب مجتهد کی حکم واقعی تک رسائی نہیں ہونے پاتی تو تلاش تفحص کے بعد جونظریاں کا قرار پاتا ہاں پڑمل پیرا ہونا اس کے لئے اور اس کے مقلدین کے لئے کفانیت کرجاتا ہے۔لیکن اس کی حیثیت صرف تھم ظاہری کی ہوتی ہے۔ جو تھم واقعی کابدل ہے اور الیں صورت میں تھم واقعی کے چھوٹ جانے بروہ معذور قرار پاجاتا ہے کیونکہ اس نے اس دریائے ناپیدا کنار میں غوط لگانے اور اس کی تہدیک چینچنے میں کوئی کوشش اٹھا نہیں رکھی گراں پر کیا اختیار کہ درشاہوار کے بجائے خالی صدف ہی اس کے ہاتھ لگے۔لیکن وہ سنہیں کہنا کہ دیکھنے والے اے موتی مجھیں اور موتی کے بھاؤ کیلے۔ بیدوسری بات ہے کہ کوششوں کا پر کھنے والا اس کی بھی آ دھی قیت لگا دے تا کہ نہ اس کی محنت ا کارت جائے اور نہائ کی ہمت اُو نے پائے۔

اگراس تصویب کے اصول کو مان لیا جائے تو پھر ہرفتو ہے کو درست اور ہرقول کو چیجے ما نتا پڑے گا۔جبیبا کی مبینڈی نے فواتح میں لکھا ہے۔ " حق درین مسکه ند بهب اشعری است پس تو اند بود کو مذاهب متناقضه جمه حق باشند زنهار درشانِ علماء گمان بدمبر و زبان بطعن ایشال مکشا''

جب متضا ونظریئے اور مختلف فتوے تک صحیح تسلیم کئے جاتے ہیں قو حمرت ہے کہ بعض نمایاں افراد کے اقد امات کو خطائے اجتہادی سے کیوں تعبیر کیا جاتا ہے۔ جبکہ جمہد کے لئے خطا کا تصور ہی نہیں ہوسکتا۔ اگر عقیدہ تصویب سیح ہے تو امیر شام ادرام الموشین کے اقدامات درست ماننا پڑیں گے اور اگر ان کے اقدامات غلط سمجھے جاتے ہیں تو تسلیم سیجئے کہ اجتماد تھو کر بھی کھا سکتا ہے اور تصویب کا عقيده غلط ہے اور بياپنے مقام پر طے ہوتار ہے گا كه ام المونين كه اجتهاديس انوشيت توسدِ راہنيس ہوتی يا اميرشام كابيا جتها دخايا كچھ اور۔ بہرصورت پیقسویب کاعقیدہ خطاؤں کو چھپانے اور غلطیوں پر حکم الہی کے نقاب ڈالنے کے لئے ایجاد کیا گیا تھا تا کہ نہ مقصد

برآریوں میں روک پیدا ہو، اور نہ من مانی کاروائیوں کے خلاف کوئی زبان کھول سکے۔امیر الموشیق نے اس خطبہ میں ایسے ہی لوگوں کا ذکر کیا ہے جواللہ کی راہ ہے کٹ کراور وجی الٰبی کی روشتی ہے آ تکھیں بند کر کے قیاس ورائے کے اندھیروں میں ٹا مک ٹو یے مارتے رہے ہیں اور دین کو افکار و آراکی آماج گاہ بنا کرنت نے فتوے ویتے رہتے ہیں اور اپنے جی سے احکام گڑھ کر اختلافات کے شاخسانے چھوڑتے رہتے ہیں اور پیرتصویب کی بناء پرتمام مختلف ومتضاد احکام کواللہ کی طرف سے مجھ لیتے ہیں۔ گویاان کا ہر حکم وی النی كارْ جمان ہے كەندان كاكونى علم غلط ہوسكتا ہے اور نەكسى موقعہ برتھوكر كھاسكتے ہيں۔ چنانچية حضرت اس مسلك كے روميس فرماتے ہيں كه

- (۱) جب الله ایک، کتاب ایک اور رسول ایک ہے، تو پھر دین بھی ایک ہی ہونا جا ہے اور جب دین ایک ہے تو ایک ہی چیز کے لئے مختلف ومتضادا حکام کیول کر ہوسکتے ہیں۔ کیونکہ عظم میں تضاواس صورت میں ہوا کرتا ہے کہ جب عظم دینے والا پہلائکم بھول چکا ہو، یااس پرغفلت باید ہوشی طاری ہوگئی ہو، یا جان ہو جھ کران بھو جھلیوں میں رکھنا چا ہتا ہواوراللّٰہ ورسولٌ ان چیزوں سے بلندتر ہیں۔لہذااس اختلاف کو ان کی طرف منسوب نہیں کیا جاسکتا۔ بلکہ بیاختلا فات اُن لوگوں کے خیالات و آ راء کا نتیجہ ہیں کیہ جنہوں نے قیاس آ رائیوں ہے دین کے نفوش کومٹے کرنے کا تہید کرلیا تھا۔
- (۲) الله ني يا توان اختلافات منع كيا موكا يا اختلاف پيداكرنے كاتھم ديا ہوگا۔ اگر تھم ديا ہے تو وہ كہال اوركس مقام پر ہے اور ممانعت كوسنا جا بوتو قرآن كبتاب 'قل الله اذن لَكُمْ أَمْ عَلَى الله تَفْتَرُونَ "ان عَهُوكم كياالله فتتهين اجازت وے دی ہے یاتم اللہ پر افتر اگرتے ہو۔ 'لینی ہروہ چیز جو بھکم خدانہ ہووہ افتر اسے اور افتر اممنوع وحرام ہے اور افتر اپر دازوں مستح کے مختلی میں ندفوز و کامرانی ہے ندفلاح و بہود۔ چنانچیارشا دقدرت ہے۔

وَلَا اتَّقُوْ الوالِمَا تَصِفُ ٱلْسَنَتُكُمُ ٱلْكَذِبَ جَوْتَهارى زبانون يرجُولُ باس جِرْهُ يولَ بِن أَبْين كها ندرو هُذَا حَلَالٌ وَ هَذَا حَرَامٌ لِتُفْتَرُو أَعَلَى اورنها بِيُ طرف عَمَم لِكَايا كروبيطال باور حرام ب تاكه اللهِ الْكَدِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتُرُ ونَ عَلَى اللهِ الله برجموت ببتان باند صفالكواور جوافتر اردازيال كرتي بين وہ کامیابی و کامرانی ہے ہمکنار نہوں گے۔ الْكَانِبَ لَا يُفْلِحُونَ -

- (٣) اگراللہ بی نے دین کوناتمام رکھاہے تو اُسے ادھورا چھوڑنے کی بید جبہوگی کداُس نے اپنے بندوں سے بیرچا ہاہوگا کدوہ شریعت کو پایئے بھیل تک پہنچانے میں اس کا ہاتھ بٹائیں اورشریعت سازی میں اس کے شریک ہوں تو بیعقیدہ سراسرشرک ہے۔اگراُس نے دین کو کمل اتارا ہے تو پھر پیغیر نے اُس کے پہنچانے میں کوتا ہی کی ہوگی تا کہ دوسروں کے لئے اُس میں قیاس ورائے کی عنجائش رہے تومعاذ الله يہ پنجيم كى كمزورى اورا تخاب صدرت پر بدنما دهبه موگا۔
- (۴) الله سجانہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہم نے کتاب میں کسی چیز کواٹھانہیں رکھااور ہرایک چیز کوکھول کربیان کردیا ہے۔ تو پھر قرآن ہے ہٹ کر جو تھم تراشا جائے گاوہ شریعت ہے باہر ہوگا اور اس کی اساس علم وبصیرت اور قرآن وسنت پر ہوگی بلکسانی ذاتی رائے اورا پناذاتی فیصلہ ہوگا جس کا دین ومذہب ہے کوئی لگاوئنہیں سمجھا جاسکتا۔
- (۵) قرآن دین کا بنی و ماخذ اوراحکام شریعت کا سرچشمہ ہے۔اگراحکام شریعت مختلف اور جدا جدا ہوتے تو پھراس میں بھی اختلاف

ہونا چاہئے تھااوراس میں اختلاف ہوتا تو بیاللہ کا کلام ضرر ہتا اور جب بیاللہ کا کلام ہےتو پھرشر لیت کے احکام مختلف ہو ہی نہیں سکتے کہ تمام مختلف ومتضا دنظریوں کوسیج سمجھ لیا جائے اور قیاسی فتو وَں کواس کا تھم قرار دے دیا جائے۔

### خطبه 19

وَمِنَ كَلَامٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَهُ لِلْآشَعَثَ ابْنِ قَيْسٍ وَهُوَ عَلَى مِنْبِرِ الْكُوْفَةِ يَخْطُبُ فَبَصَى فِي بَعْضِ كَلَامِهِ شَيْءٌ اعْتَرَضَهُ فَيَضَى فِي بَعْضِ كَلَامِهِ شَيْءٌ اعْتَرَضَهُ الْآشِعَثُ فَقَالَ يَا أَمِيْرَ الْبُوْمِنِيْنَ هٰلِهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللَّهِ بَصَرَ لَا ثُمُّ قَالً -

مَايُنُ رِيَّكُ مَا عَلَى مِبَّالِى عَلَيْكَ لَعَنَهُ اللهِ وَلَعْنَهُ اللهِ وَلَعْنَهُ اللهِ وَلَعْنَهُ اللهِ وَلَعْنَهُ اللهِ عَلَيْكُ ابْنُ حَائِكُ مُنَافِقٌ بَنُ كَافِرٍ وَاللهِ لَقَلَ أَسُرَكَ الْبُكُفُرُ مَرَّةً وَالْإِسْلَامُ - الْحَرَى فَسَا فَلَاكُ مِن وَالْإِسْلَامُ - الْحَرَى فَسَا فَلَاكُ مِن وَاحِلَةٍ مِنْهُ مَا مَالُكَ وَلَا حَسَبُكَ وَإِنَّ وَاحِلَةٍ مِنْهُمَا مَالُكَ وَلَا حَسَبُكَ وَإِنَّ الْمَرَأُ ذَلَّ عَلَى قَوْمِهِ السَّيفَ وَسَاقَ إِلَيْهِمُ الْحَرَى أَن يَمَقَتُهُ اللَّ قُرَبُ وَلَا كَمِن يَامَقُتُهُ اللَّ قُرَبُ وَلَا عَلَى قَوْمِهِ السَّيفَ وَسَاقَ إِلَيْهِمُ اللهَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

اقول يريا (عليه السلام) إنه اسرفي الكفر مرة وفي الاسلام مرة واما قوله (عليه السلام) دل عَلى قومه السيف فارادبه حلايثا كان للاشعث مع خالل ابن الوليال باليمامة غرّ فيه قومه ومكربهم حتى اوقع بهم خالل و كان قومه بعل ذالك يسبونه عرف النار وهو اسم للغادر عنل هم-

ہم آآ ا امیر المونین علیہ السلام مغمر کوفہ پرخطبہ ارشاد فر مارہ نے کہ اشعث ابن قیس نے آپ کے کلام پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ یا امیر المونین سے بات تو آپ کے حق میں نہیں بلک آپ کے خلاف پڑتی ہے تو حضرت نے اُسے نگاہ غضب سے دیکھا اور فر مایا۔ مختے کیا معلوم کہ کوئی چیز میرے حق میں ہے اور کون ی چیز

میرے خلاف جاتی ہے تھے پر اللہ کی پھٹکار اور لعت کرنے والوں کی تو جولا ہے کا بیٹا جو لا ہا اور کا فرکی گود میں پلنے والا منافق ہے، تو ایک د فعہ کا فروں کے ہاتھوں میں اور ایک د فعہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں اسیر ہوالیکن تھے کو تیرا مال اور حسب اس عار سے نہ بچا سکا اور جو شخص اپنی قوم پر تلوار چلا وے اور اس کی طرف موت کو دعوت اور ہلا کت بلا وا دے، وہ اس قابل ہے کہ قربی اس سے نفرت کریں اور دور والے وہ اس پھروسہ نہ کریں۔

سیدرضی فرماتے ہیں کہ بیا یک دفعہ کفر کے زمانہ ہیں اور ایک دفعہ اسلام کے زمانہ ہیں اسیر کیا گیا تھا۔ رہا حضرت کا بیار شاد کہ جوشخص اپنی قوم پر تلوار چلوا دے، تو اس ہے اس واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جواضعت کو خالد ابن ولید کے مقابلہ ہیں میامہ میں پیش آیا تھا کہ جہاں اُس نے اپنی قوم کوفریب دیا تھا اور اُن سے چال چلی تھی یہاں تک کہ خالد نے ان پر تملہ کر دیا اور اس وقعہ کے بعد اس کی قوم والوں نے اُس کا لقب عرف النارہ کے دیا اور بیان کے محاورہ میں غدار کے لئے بولا جاتا ہے۔

# اشعث الهن قيس كندي

اس کا اصل نام معد یکر ب اور کنیت ابو محر ہے۔ مگر اپنے بالوں کی پرا گندگی کی وجہ ہے اضعف (پرا گندہ مو) کے لقب سے زیادہ مشہور ہے۔ جب بعث کے بعد بیا ہے قبیلہ سمیت مکہ آیا تو پنجیم نے اسے اور اس کے قبیلہ کواسلام کی دعوت دی لیکن بیسب مشہور کر چلے ہوئے اور ایک بھی اسلام قبول کرنے کے لئے آمادہ نہ ہوا۔ اور جب ہجرت کے بعد اسلام کے قدم ہم گئے اور اس کا پر چم اہرانے لگا اور اطراف و جوانب کے وفد جو ق در جو ق مدینہ آنا شروع ہوئے تو یہ بھی بنی کندہ کے ایک وفد کے ہمراہ پنجیم کی خدمت میں آیا اور اسلام قبول کیا۔ صاحب استیعاب لکھتے ہیں کہ بی پنجیم اسلام کے بعد مرتد ہوگیا اور حضرت ابو بکر کے ذمانہ خلافت میں کہ جب اے اسیر کرکے مدینہ لیا گیا تو پھر اس نے اسلام قبول کیا گر اس وقت بھی اس کا اسلام صرف دکھا و سے کا تھا۔ چنا نچہ شخ محم عبدہ نے حاشیہ نجی اسلام مرف دکھا و سے کا تھا۔ چنا نچہ شخ محم عبدہ نے حاشیہ نجی اسلام مرف دکھا و سے کا تھا۔ چنا نچہ شخ محم عبدہ نے حاشیہ نجی اسلام مرف دکھا و سے کا تھا۔ چنا نچہ شخ محم عبدہ نے حاشیہ نجی اسلام مرف دکھا و سے کا تھا۔ چنا نچہ شخ محم عبدہ نے حاشیہ نجی اسلام مرف دکھا و سے کا تھا۔ چنا نچہ شخ محم عبدہ نے حاشیہ نجی اسلام مرف دکھا و سے کا تھا۔ چنا نچہ شخ محم عبدہ کے دور اسلام میں کا سلام میں کا سلام میں کہ سے کہ کہ سے کہ بیا کے کہ اسلام میں کا سلام میں کا سلام میں کی کیا ہے کہ

كان الاشعث في اصحاب على كعبل الله جس طرح عبر الله ابن الي ابن سلول اصحاب رسول ميس تقا ابين البي ابن سلول في اصحاب رسول ويها بي اشعت على ابن الي طالب كي جماعت ميس تقااور بي الله كل منها راس النفاق في زمنه- وونول الناه على منافق تقد

جنگ برموک میں اس کی ایک آئھ صائع ہوگئ تھی۔ چنانچہ ابن قتیبہ نے المعارف میں اسے کا نوں کی فہرست میں درج کیا ہے اور حضرت ابو بکر کی بہن ام فردہ بنت الی قیافہ جو پہلے ایک از وی کے نکاح میں اور پھرتمیم داری کے عقد میں تغییر تنیسری دفعہ ای اشعث ے بیابی گئیں۔جن سے تین لڑ مے محد اساعیل اور اسحاق پیدا ہوئے۔ کتب رجال میں درج ہے کہ ریبھی ایک آ مکھ سے معذور تھیں۔ ابن ابی الحدید نے ابوالفرج سے بیعبارت نقل کی ہے۔جس سے واضح ہوتا ہے کہ بیل امیر الموشین کی سازش میں برابر کاشر یک تھا۔ وقل کان ابن ملجم اتی الاشعث فی فلا شبضربت این مجم افعث این قیس کے پاس آیا اور الليلة فخلابه في بعض نواحى المسجل وونون عليمرك مين مجدك آيك كوشه مين جاكر بيرم كي ـ کہاُ دھر ہے جمرا بن عدی کا گذر ہوا ، تو انہوں نے سنا کہ ومربهما حجرابن على فسمع الاشعث اشعث ابن تجم سے کہدرہاہے کہ بس اب جلدی کرو، ورنہ وهويقول ابن ملجم النجاء النجاء حاجتك پُو پھوٹ کرتمہیں رُسوا کردے گی۔ ججرنے بیر سنا تو اشعث فقل فضحك الصبح قال له حجر قتلته يا ے کہا کہ اے کانے تو علیٰ کے قل کا سروسا مان کررہا ہے۔ اعورو خرج مبادرا الى على عليه السلام اور پھر تیزی ہے علٰی ابن ابی طالبؓ کی طرف گئے مگر جب وقلا سبقه ابن ملجمو ضربه واقبل حجرو اميرالمومنين كونه پاكريكيٹے توابن تنجم اپنا كام كرچكا تھااور الناس يقولون قتل امير المومنين-لوگ كهدر سے تھے كہامير المومنين قل كرديئے گئے۔ (شرح ابن ابی الحدید جلد۲ ص۳۳)

أس كى بيثى جعدہ نے حضرت امام حسنٌ كوز ہردے كران كى زندگى كا خاتمہ كرديا تھا چنانچيە سعودى نے لكھاہے كہ۔

تیسری وجہ یہ ہاور یکی زیادہ نمایاں اور واضح ہے کہ اس کی حماقت و دنایت ظاہر کرنے کے لئے اسے جولا ہا کہا ہے چونکہ ہرونی وفرو مایکوشل کے طور پر جولا ہا کہد ویا جاتا ہے۔ان کے فہم وفر است کا یہی عروج کیا کم تھا کہ ان کی حماقتیں ضرب المثل بن چکی تھیں جبکہ سی خصوصی انتیاز کے بغیر کوئی چیز ضرب المثل کی حیثیت حاصل نہیں کیا کرتی کہ امیر الموشیق نے بھی اس کی توثیق فرمادی کہ جس کے بعد کسی اور دلیل کی ضرورت با قی نہیں رہ جاتی۔

چوتی وجہ یہ ہے کہ اس سے مراد وہ ہے کہ جواللہ ورسول کے خلاف جوڑ تو ڈکرے اور افتر ایر دازیوں کے جال ہے کہ جوصرف منافق ہی کاشیوہ ہوتا ہے۔ چنانچہ وسائل انشیعہ میں ہے کہ

ذكر الحائك عند ابى عبدالله انه ملعون ام جعفر صادق عليه السلام كسامن حاك كملعون ہونے کا ذکر ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ اس سے مرادوہ ہے فقال انما ذالك اللهي يحوك الكلاب على جوالله ورسول پرافتر ابا ندهتا ہے۔

لفظِ حا تک کے بعد لفظ منافق ارشاد فر مائی ہے اور دونوں میں واؤعطف کا بھی فاصلہ نیں رکھا تا کہ دونوں کے قریب المعنی ہونے پر روشنی پڑےاور پھراس نفاق ویق بوشی کی بناء پراہےاللہ اورلعنت کرنے والوں کی لعنت کامستحق تشہرایا ہے جیسا کہاللہ سجانہ کاارشاد ہے۔ إِنَّ الَّانِي يَكُتُمُونَ مَا آنُوزَلْنَا مِنَ اللَّبِيِّنَاتِ وه لوك جو جارى اتارى مونى نثانيول اور ربنمانى كو وَالْهُلَى مِنْ بَعُلِمَا بَيَّنَالُا لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ جِمِيات بِي باوجود يكه بم ن كتاب بين انهين كھول كر ائے سامنے رکھ دیا ہے تو یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ بھی ٱوُلِيَّكَ يَلْعَنَّهُمُ اللهُ وَيَلْعَنَّهُمُ اللَّاعِنُونَ-لعنت كرتا ہے اورلعنت كرنيوالے بھى لعنت كرتے ہيں۔

اس کے بعد فرماتے ہیں کرتم کفر میں بھی اسپری کی ذات ہے نہ نیج سکے اور اسلام لانے کے بعد بھی ان رسوائیوں نے تمہارا بیجھانہ چیوز ااور تہمیں اسیر بنالیا گیا۔ چنانچہ کفر کی حالت میں اس کی اسیر کی صورت میہوئی کہ جب اس کے باپ قیس کو قبیلہ بنی مراد نے قتل لرڈالا، تواس نے بنی کندہ کے جنگ آ زماؤں کوجع کیا اور انہیں تین ٹولیوں میں بانث دیا۔ ایک ٹولی کی باگ دوڑخود سنجالی اور دوسری ٹولیوں پر کبش ابن ہانی اور شعم ابن ارقم کوسر دارمقرر کیااور بنی مراد پرجملہ کرنے کے لئے چل کھڑا ہوا گھر بدینتی جوآئی تو بنی مراد کے بجائے بی حارث ابن کعب پرحملہ کردیا،جس کا نتیجہ بیہ اوا کہ کبش ابن ہانی اور شعم ابن ارقم قبل کردیئے گئے اور اسے زندہ گرفتار کرلیا گیا۔ آخر تین ہزارادنٹ فدریے کے دے کراُن ہے جان چیٹرائی۔امیرالمونین کے ارشاد فما فداک من واحدۃ منصماما لک والاحسبک (مجھے تیرامال وحسب ان دونوں کرفتاریوں میں ہے سی ایک ہے بھی نہ چھڑا اسکا) میں فدیہ ہے مراد حقیقی فدینییں ہے کیونکہ وہ فدید ہے کرہی آزاد ہوا تھا۔ بلکہ متعمد بیہ کداہے مال کی فراوانی اور کنبہ میں تو قیروسر بلندی اس عارے نہ بچاسکی اوروہ اسپری کی ذلتوں سے اپنادامن محقوظ ندر کھ سکا۔

اس کی دوسری اسیری کا واقعہ میہ ہے کہ جب پینجبر اسلام نے دنیا ہے رصلت فرمائی تو حضر موت کے علاقہ میں بغاوت پھیل گئی جے فروكرنے كے لئے حضرت ابو بكرنے وہال كے حاكم زيادابن لبيد كولكھا ہے كہوہ ان لوگوں سے بيعت لے ادران سے زكوة وصدقات وصول کرے۔ چنانچہ جب زیاد ابن لبید قبیلہ بنی عمروا بن معاویہ کے ہاں زکو ۃ جمع کرنے کے لئے گیا تو شیطان ابن حجر کی اونٹنی جو بڑی انك أن احتلت في قتل الحسن وجهت عصل كوز برد عدوتو يس تمهين ايك لا كه دربم دول كا

ان امراته جعلة بنت اشعث الكنلى آپكى زوجه جعده بنت اشعث كندى نے آپ كوز جرديا سقته السم وقل كان معاوية دس اليها اورمعاوية السعيمازبازي هي كمارتم كعطريقه بمائة الف درهم وزوجتك يزيل (مروج اوريزيية تهاراعقد كرادول كا-

أس كابينا مجرابن اشعث كوفه مين حضرت مسلم كوفريب دين اوركر بلامين خون سيدالشهد أبهان مين شريك تقامكران سب باتول کے باوجود بخاری مسلم ، ابوداؤ دہتر مذی ، نسائی ادر ابن ماجہ کے داویان حدیث میں سے ہے۔

جنگ نہروان کے بعدمسجد کوفیہ میں تکیم کی بدعنوانیوں کے سلسلہ میں حضرت خطبدار شادفر مارہے تھے کہا کیٹ خص نے کھڑے ہوکر کہا کہ پامپر الموشین آپ نے پہلے تو ہمیں اس تحکیم ہے رو کا اور پھر اس کا حکم بھی دے دیا ہمیں نہیں معلوم کہ ان دونوں باتوں میں سے کون ی بات زیادہ سی اور مناسب تھی حضرت نے یہن کر ہاتھ پر ہاتھ مارااور فر مایا ھذا جداء من قرك العقد ماہ جو تھوں رائے کوچھوڑ دیتا ہے اُسے ایسا ہی خمیاز ہ جھکتنا پڑتا ہے۔ یعنی بیتمہارے کرتوت کا چھل ہے جوتم نے حزم واحتیاط کا دامن چھوڑ کر تھکیم کے مان لینے پراصرار کیا تھا۔ مگراشعث اس سے سیمجھا کہ حفرت اپنے بارے میں فرمارہے ہیں کہ میری سے جرانی و سرروانی تحکیم کے مان لینے کا متیجہ ہے۔ البذابول اٹھا کہ یا امیر الموسین اس سے تو آپ ہی کی ذات پرحرف آتا ہے جس پر حضرت نے بگز کر فرمایا کتبہیں کیامعلوم کہ میں کیا کہدر ہاہوں اورتم کیا جانو کہ کوئی چیز میرے حق میں ہے اور کون ی چیز میرے خلاف پرتی ہے تم جولا ہے اور جولا ہے کے بیٹے اور کافر کی گودیس پروان پڑ سے والے منافق ہوتم پراللہ کی اور ساری دنیا کی لعنت ہو۔ شارعین نے امیر المومنین کے اشعث کے حاکک (جولام) کہنے کی چندوجہیں لکھی ہیں۔ پہلی وجہ بیہ کمچونکہ بیاور اس کا باپ اپنے اکثر اہل وطن کی طرح کپڑا بننے کا دھندا کرتے تھے۔اس لئے اس کے پیشر کی پستی و دنایت کی طرف اشارہ كرنے كے لئے اسے جولا ہا كہاہے يوں تو يمديوں كے بيشے ادر يھى كئ تھے مرزيادہ وصنداان كے ہاں يبى ہوتا ہے۔ چنانچه خالد ابن صفوان نے ان کے پیشوں کا تعارف کراتے ہوئے پہلے اسی بیشے کاذ کر کیا ہے۔

ماعسى ان اقول لقوم كانوابين ناسيج مين ان قوم كاركيس كياكهول كه جن مين صرف كيرا بردو دابغ جلل وسائس قرد وراكب عود بنخ وال، چرا رنك وال، بندر نيان وال اور دل عليهم هلهلو اغرقتهم فارة وملكتهم گده پرسوار بون والي بوت ين - بربدن ان . کا ٹھکانا بتایا۔ ایک چوہیا نے انہیں غرق کردیا اور ایک

عورت نے ان پر حکومت کی۔ (البيان والتبيين ج ا ص ١٣٠)

دوسری وجہ بیہ ہے کہ حیا کت کے معنی جھوم کر اور بل کھا کر چلنے کے ہیں اور میہ چونکہ غرور اور تکبر کی وجہ سے شانے مٹکا کر اور بل کھا کرچاتا ہے اس بناء پراسے حائک فرمایا۔

خوبصورت اورمضبوط ڈیل ڈول کی تھی اُسے بیند آ گئے۔اس نے بڑھ کراس پر قبضہ کرلیا۔ شیطان اُسے دینے پر رضامند نہ ہوا، اور کہا کہ

جن چیزوں کو تمہارے مرنے والوں نے دیکھا ہے اگرتم بھی انهين ديكيم ليتة تو كلبرا جات ادرسراسيمه ومضطرب موجات اور (حق کی بات) سنتے اور اس پڑمل کرتے ۔ کیکن جو انہوں نے

ا ہے رہنے دیجئے اوراس کے بدلہ میں کوئی اور اونٹن لے لیجئے مگر زیاد نہ مانا شیطان نے اپنے بھائی عداء ابن جمرکواپنی تمایت کے لئے بلایا۔ أس نے بھی آ كركباسنا مكرزيادہ اپنى ضديرا ژار با۔ اوركسى صورت ميں اونٹنى سے ہاتھ اٹھانے كے لئے آ مادہ نه ہوا۔ آخران دونول بھائيوں نے مسروق ابن معد یکرب سے فریاد کی چنانچے مسروق نے بھی اپنازورلگایا کہ سی طرح زیاداس اوٹٹی کوچھوڑ دے مگراُس نے صاف صاف ا تکار کر دیا جس پرمسر و ق کوجیش آیا اوراس نے بردھ کراؤٹنی کھول کی اور شیطان کے حوالہ کر دی۔ زیا واس پر پھڑ ک اٹھااورا پیے آ دمیول کوجع كيا اور مرنے مارنے كے لئے تل گيا۔ ادھر بنى لبيد بھى مقابلہ كے لئے اكٹھا ہو گئے۔ مگر زياد كوشكست ندوے سكے، بلكه بُرى طرح أس كے ہاتھوں یے عورتیں چھنوا کمیں اور مال ومتاع لٹوایا \_ آخر جو بیچے لھے رہ گئے تھے وہ اشعت کے دامن میں پناہ لینے پرمجبور ہوئے ۔اشعت نے اس شرط پر کمک کا وعدہ کیا کہ اسے اس علاقہ کا حکمران مان لیا جائے۔ان لوگوں نے اس شرط کوشلیم کرلیا اور با قاعدہ اس کی رسم تاج پوشی بھی اداکر دی جب بیا نبااقتد ارمنواچکا توایک فوج کوتر تیب دے کرزیاد ہے لڑنے کے لئے نکل کھڑا ہوا۔ ادھر حضرت ابو بحر نے مہاجر ابن امیدوالی بمن کوکھررکھا تھا کہ وہ ایک دستہ لے کرزیاد کی مدو کے لئے پہنچ جائے۔ چنانچےمہا جرفو جی دستہ لیے آرہاتھا کہا س کا سامنا ہو گیا اور دونوں نے ایک دوسرے کو دکی کر تلواریں سونت لیس اور مقام زرقان میں معر کہ کارزار گرم کردیا۔ گر نتیجہ میں اضعث میدان چھوڑ کر بھا گ کھڑ اہوااور باتی ماندہ لوگوں کے ساتھ قلعہ بخیر میں قلعہ بند ہو گیا۔ دشمن ایسے نہ تھے جو پیچھا چھوڑ دیتے ۔ انہوں نے قلعہ کے گر دمحاصرہ ڈال دیا۔اعصف نے سوچا کہ وہ اس بے سروسامانی کے عالم میں کب تک قلعہ میں محصور رہ سکتا ہے۔ رہائی کی کوئی ترتیب کرنا جائے۔ چنانچہوہ چیکے سے ایک رات قلعہ سے باہر نکا ، زیا واور مہا جر سے جا کر ملا اور اُن سے بیساز بازی کدا گراُسے اور اُس کے گھر کے نوآ ومیول کوامان دے دی جائے تو قلعہ کا دروازہ کھلوا دے گا۔ انہوں نے اس شرط کو مان لیا ادراس سے کہا کہان کے نام ہمیں لکھ کروے دو۔اس نے نونا م ککھ کران کے حوالے کر دیے اورا بنی روائق دانش مندی کا ثبوت دیتے ہوئے اپنانا م اس فہرست میں لکھنا بھول گیا۔ادھر بیہ طے۔ کرنے کے بعدا پی قوم سے جاکر میکہا میں تمہارے لئے امان حاصل کر چکا ہوں۔اب قلعہ کا دروازہ کھول دیا جائے جب دروازہ کھولا گیا تو زیاد کی فوج ان پرٹوٹ پڑی۔اُن لوگوں نے کہا کہ ہم سے تو امان کا وعدہ کیا گیا تھا۔زیا د کی سپاہ نے کہا کہ غلط، اشعث نے صرف اپنے گھر کے دس آ دمیوں کے لئے امان جا ہی تھی جن کے نام ہمارے یا س محفوظ ہیں غرضیکہ آٹھ سو آ دمیوں کونتہ تینج کر دیا گیا اور کی عورتوں کے ۔ ہاتھ قلم کئے گئے اور حسب معاہدہ نو آ دمیوں کوچھوڑ دیا گیا۔ مگراشعت کامعاملہ پیچیدہ ہو گیا اور آخرید طے پایا کہ اے حضرت ابو بمر کے پاس بھیج دیا جائے۔وبی اس کافیصلہ کریں گے، آخرا یک ہزار قیدی عورتوں کے ساتھا سے ہیڑیوں میں جکڑ کرمدیندروانہ کردیا گیا۔راستے میں اینے برگانے بحورتیں مردسب اُن پرلعنت کرتے جاتے تھےاورعورتیں اے غدار کہہ کر یکار دہی تھیں ،اور جواپنی قوم پرتلوار چلا دے اس سے زیادہ غدار ہوتھی کون سکتا ہے۔ بہرصورت جب بید مینه پہنچا تو حصرت ابو بکرنے اے رہا کر دیاا درای موقع پرام فروہ سے اس کاعقد ہوا۔

وَمِنْ خُطْبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِنَّكُمْ لَوْعَا يَنْتُمُ مَا قَدُعَايَنَ مَنْ مَاتَ مِنْكُمْ لَجَدِعَتُمُ وَوَهِلُتُهُمْ وَوَسَمِعْتُم وَأَطَعْتُمْ وَلَكِن

مَحْجُوبٌ عَنْكُمُ مَا قَلْعَايَنُوْ ا- وَقَرِيْبُمَا يُطْرَحُ الْحِجَابُ وَلَقَلُ بُصِّرُتُمُ إِنَّ أَيْضَرُتُمُ وَأُسْمِعُتُمُ إِنَّ سَمِعْتُمُ وَهُلِايتُمُ إِنَّ اهْتَكَيْتُمْ بِحَقِّ أَقُولُ لَكُمْ لَقَلَّ جَاهَرَ تُكُمُ الْعِبَرُ وَزُجِرْتُمْ بِمَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ وَمَا يُبلِّغُ عَنِ اللهِ بَعُلَ رُسُلِ السَّمَاءِ اِلَّا الْبَشَرُ-

وَمِنْ خُطَّبَةِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِنَّ الْغَايَةَ

أُمَّامِكُمُ وَإِنَّ وَرَاءَ كُمُ السَّاعَةَ تُحُدُّوكُم

تَحَفَّقُوا تَلْحَقُوا فَإِنَّمَا يُنْتَظُرُ بِأُوَّلِكُمُ

أَحِرٌ كُمُّ (أَقُولُ إِنَّ هَٰكَا الْكَلَامَ لُوُورُنَ ـ

يَبِعُكَ كَلَام اللهِ سُبُحَانَـهُ وَبَعُكَ كَلَام

رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ بِكُلُّ

كَلَامٍ لَمَالَ بِهِ رَاحِحًا وَبَرَّزَ عَلَيْهِ سَابِقًا

فَأَمَّا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَخَفُّوا تَلُحَقُوا

فَهَا سُبِعَ كَلَامٌ أَقَلُ مِنْهُ مَسْبُوعًا وَلَا أَكْثَرُ

مَحْصُولًا وَمَا أَبِعَلَا غَوْرَهَا مِنْ كَلِيَةٍ

وَأَنْقَعَ نُطُفَتَهَا مِنْ حِكْمَةِ وَقُلْ نَبُّهُنَا فِي

كِتَابِ الْخَصَائِصِ عَلَى عِظَمِ قَدرهَا

وَشَرَفِ جَوُهُوهَا لَ

دیا جائے۔اگرتم چثم بیناوگوش شنوار کھتے ہوتو تتہ ہیں سنایااور دکھایا جاچکا ہاور ہدایت کی طلب ہے تو تہمیں ہدایت کی جا چکی ہے میں سے کہتا ہوں کے عبرتیں تہمیں ملندآ واز سے پکار پھی ہیں ،اور وصمانے والی چیزوں سے مہیں وصمایا جاچکا ہے۔ آسانی رسولوں (فرشتوں) کے بعد بشر ہی ہوتے ہیں جوتم تک اللّٰہ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔اس طرح میری زبان سے جوہدایت ہورہی ہےدر حقیقت اللّٰد کا پیغام ہے جوتم تک بی رہاہے۔

د کیما ہے وہ ابھی تم سے بوشیدہ ہے اور قریب ہے کہ وہ پر دہ اٹھا

تمہاری منزل مقصودتمہارے سامنے ہے۔موت کی ساعت تمہارے عقب میں ہے، جو تہیں آگے کی طرف لے چل رہی ہے۔ ملکے تھلکے رہوتا کہ آ گے بڑھنے والوں کو پاسکو تمہارے اگلوں کو پچچلوں کا انتظار کرایا جار ہا ہے۔ ( کہ بیبھی ان تک بَہُنِیُ جا ئیں ) سیدرضی فر ماتے ہیں کہ کلام خدا ورسولؑ کے بعد جس کلام ہے بھی ان کلمات کامواز نہ نہ کیا جائے توحسن وخو لی میں اُن کا بلیہ بھاری رہے گا اور ہر حیثیت ہے بڑھے چڑھے رہیں گے اور آپ کا بیار شادکہ تحققوا تلحقوا اس سے برُ ه كرتو كوئى جمله سننے ہى ميں نہيں آيا جس ك الفاظ كم ہول اور معنی بہت ہوں۔اللہ اکبر! کتنے اس کلمہ کے معنی بلنداوراس تھمت کا سرچشمہ صاف وشفاف ہے اور ہم نے اپن كتاب خصائص میں اس فقرے کی عظمت اور اس کے معنی کی بلندی پر

وَمِنْ خُطَّبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَلَّا وَإِنَّ معلوم ہونا چاہئے کہ شیطان نے اپنے گروہ کو جھڑ کا ناشروع

الشَّيُطَانَ قَلَّزَمَرَ جَزْبَهُ وَاسْتَجُلَّبَ جَلْبَهُ لِيَعُودَ الْجَوْرُ إِلَى أُوطَانِهِ وَيَرْجِعُ الْبَاطِلُ إِلَى نِصَابِهِ وَاللهِ مَا أَنكُرُوا عَلَيَّ مُنكرًا وَلَا جَعَلُوا بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ نِصْفًا وَإِنَّهُمْ لَيَطْلُبُونَ حَقًّا هُمُ تَرَكُولُا وَ دَمًّا هُمْ سَفَكُولُا - فَلَئِنَ كُنُتُ شَرِيْكَهُمُ فَيْهِ فَإِنَّ لَهُمْ لَنَصِيْبَهُمْ مِنْهُ وَلَئِنَ كَانُوا وَلُوَّهُ دُونِي فَمَااتَّبِعَهُ اللَّهِ عِنْدَهُمْ وَإِنَّ أَعْظُمَ حُجَّتِهِمْ لَعَلَى أَنْفُسِهِمُ يَرْتَضِعُونَ أُمَّا قُلَّ فَطَبَتُ وَيُحْيُونَ بِلُعَةً قَلْا أُمِيْتَتْ يَا خَيْبَةً اللَّاعِيُّ مَنْ دَعَاوَ إِلَّامَ أُجِيبٌ وَإِلَّى لَرَاض بحُجَّةِ اللهِ عَلَيْهِمْ- وَعِلْمِهِ فِيهِمُ فَإِنَّ أَبُوا أَعْطَيْتُهُمْ حَلَّ السَّيْفِ-وَكَفِي بِهِ شَافِيًا مِنَ الْبَاطِلِ وَنَاصِرًا لِلْحَقِّ وَمِنَ الْعَجَبِ بَعَثْهُمُ إِلَىَّ أَنُ أَبُرُذَ لِلطِّعَانِ وَأَنَّ أَصْبِرَ لِلْجِلَادِ هَبِلَتْهُمُ الْهَبُولُ لَقَل كُنْتُ وَمَا أَهَلَدُ بِالْحَرْبِ وَلَا أُرْهَبُ بِالضَّرْبِ وَالنِّي لَعَلَى يَقِيَنٍ مِن رَبِّي وَغَيْرِ شُبْهَةٍ مِنْ دِيْنِي -

كرويااورا پي فوجيس فرا ہم كرلى ہيں تا كظلم اپني انتہا كى حد تك اورباطل ایخ مقام پر بلٹ آئے۔خداک سم!انہوں نے مجھ پر كوتى سياالرام نبيس لكايا اور ندانهول في مير اورايية درميان انصاف برتا۔ وہ مجھے اس حق کا مطالبہ کرتے ہیں جے خود ہی انہوں نے چھوڑ دیا اور اس خون کاعوض جا ہتے ہیں جسے انہوں نے خود بہایا ہے۔اب اگراس میں میں ان کاشریک تھاتو پھراس میں ان کا بھی تو حصہ نکلتا ہے اور اگر وہی اس کے مرتکب ہوئے بین میں نہیں تو پھراس کی سزابھی صرف انہی کو بھگتنا جا ہے جو ب سے بڑی دلیل وہ میرے خلاف پیش کریں گے۔وہ انہی كے خلاف يڑے گی۔وہ أس ماں كا دودھ پينا جا ہتے ہيں جس كا دود صنقطع ہو چکا ہے۔ اور مری ہوئی برعت کو پھر سے زندہ کرنا ط بتے ہیں۔ اُف کتنانامرادیہ جنگ کے لئے پکارنے والا ہے۔ يہ ہے كون جوللكارنے والا ہے، اور كس مقصد كے لئے اس كى بات کوسنا جار ہا ہے اور میں تو اس میں خوش ہوں کدان پراللد کی جت تمام ہو چی ہے اور ہر چیز اس کے علم میں ہے۔ اگر ان لوگوں نے اطاعت سے انکار کیا تو میں تلوار کی باڑان کے سامنے ر کھ دوں گا۔ جو باطل سے شفادینے اور حق کی نصرت کے لئے كافى بـ حيرت ب كدوه مجه يد بيغام تفيح بين كديس نيزه زنی کے لئے میدان میں اُتر آؤل، اور تکواروں کی جنگ کے لئے جمنے پر تیار رہوں۔ رونے والیاں ان کے عم میں روئیں۔ میں تو ہمیشہ ایسار ہاہوں کہ جنگ ہے مجھے دھرکا یانہیں جاسکا اور شمشيرزني سے خوفز دو تہيں كيا جاسكا اور ميں اپنے پروردگاركي طرف سے یقین کے درجہ پر فائز ہول اور اپنے دین کی حفاظت میں مجھ کوئی شک تہیں ہے۔

جب امیر المونین علیہ السلام برقل عثمان کی تہت لگائی گئی تو اس غلط الزام کی تر دید میں سیخطبہ ارشاد فر مایا جس میں الزام رکھنے والوں کے متعلق فرماتے ہیں کہ بیا نقام کی رٹ لگانے والے بیتو کہ نہیں سے کہ تنہا میں ہی قاتل ہوں اور اس میں اور کوئی شریک نہ تھا اور نہ رہے کہ کہ سامنے کے واقعات کو جنلا سکتے ہیں کہ وہ خوداس سے بے تعلق سے ، تو پھراس انتقام کے لئے مجھے ہی کیوں آگے دھرلیا ہے۔ میرے ساتھ اپنے کو بھی شریک کریں اور اگر میں اس سے بری الذمہ ہول تو وہ تو خودا پنی برائت ثابت

نبیں کر کتے ۔ لہذااس پاداش سے اپنے کو کیوں الگ کرتے ہیں۔

حقیقت امریہ ہے کہ بچھے مور والزام شہرانے سے ان کا مقصد ہے کہ ان سے وہی روش اختیار کروں جس کے بیعادی رہ چکے ہیں۔ لیکن ان کو بچھ سے بیو قع ندر کھنا چا ہے کہ میں سابقہ دور کی بیعتوں کو پھر سے زندہ کروں گا۔ رہا جنگ کا سوال تو بیں نہ اس ہے بھی فررا ہوں اور نہ اب خائف ہوں۔ میری نیت کو اللہ جانتا ہے اور وہ میر بھی جانتا ہے کہ بیا نقام کا سہارا لے کر کھڑے ہونے والے ہی ان کے خون کے ہاتھ واللہ جانتا ہے کہ جن لوگوں نے اشتعال دلا کر اُن کی موت کا سروسامان کیا تھا اور جنازہ پر پھر برسوا کر مسلمانوں کے قبرستان میں وہن ہونے تنک سے مافع ہوئے تھے وہ وہ ہی لوگ تھے جوان کے خون کا بدلد لینے کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے تھے وہ وہ بی لوگ سے خوان کے خون کا بدلد لینے کے لئے اُنھ کھڑے ہوئے تھے وہ وہ بی لوگ سے جوان کے خون کا بدلد لینے کے لئے ایک کوششین نمایاں ہو کر ساسے آتی ہیں۔ چنا نچہ ابن الی کہ مید کھتے ہیں۔

ردى الناس الذين صنفوافى واقعة الداران طلحة كَان يوم قتل عثبان مقنعا بثوب قد استتر عن اعين الناس يرمى الدار بالسهام

اورای سلیس نیر کفالات کمتعال تریر کتیل که ورووا ایضان الزبیر کنان یقول اقتلولا فقل بدل دینکم فقالوا آن ابنك یحامی عنه بالباب فقال ما اکرلا آن یقتل عثمان ولو بدای بابنی آن عثمان لجیفة علی الصراط غدا

(شرح ابن ابي الحديد ج٢ ص٥٠٨)

ادرأم المومنين كے متعلق ابن عبدربه لکھتے ہیں كه

دحل المغيرة ابن شعبة على عائشة فقالت يا اباعبدالله لو رأيتنى يوم الجمل قد انفلات النصل هو دجى حتى وصل بعضها إلى جلدى قال لها المغيرة وودت والله ان بعضها قتلك قالت يرحمك الله ولم تقول هذا قال لعلها تكون كفّارة في سعيك على

جن لوگوں نے قتلِ عثمان کے سلسلے میں واقعات تحریر کئے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے قتل کے دن طلحہ کی بیرصالت تھی کہ وہ لوگوں کی نظروں سے بیچنے کیلئے چہرے پرنقاب ڈالے ہوئے حضرت عثمان کے گھر پرتیر بارانی کررہے تھے۔

موز عین نے بی جی بیان کیا ہے کہ ذبیر بیہ کہتے تھے کہ عثمان کو قتل کردو۔اُس نے تو تمہارا دین ہی بدل ڈالا ہے لوگوں نے کہا کہ آ پ کا بیٹا تو اُن کے درداز سے پر کھڑا ہوا، اُن کی حفاظت کررہا ہے۔ آ پ نے کہا کہ خواہ میرابیٹا ہی پہلے کام آ جائے گرعثمان قتل کردیا جائے۔ بیتو کل بل صراط پر مردار کی صورت میں بڑا ہوگا۔

مغیرہ ابن شعبہ حضرت عائشہ کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا۔ اے ابوعبداللہ! کاش تم جمل کے موقعہ پر میری حالت دیکھتے کہ کس طرح تیر میرے ہودج کو چیرتے ہوئ کل رہے تھے۔ یہال تک کہ پچھتو میرے جسم سے طراحات تھے۔مغیرہ نے کہا کہ خدا کی تسم میں تو یہ چاہتا تھا کہ ان میں سے ایک آ دھ تیر آپ کا خاتمہ کردیتا آپ نے کہا کہ دان میں سے ایک آ دھ تیر آپ کا خاتمہ کردیتا آپ نے

عثمان- (عقد الفريد ج ۵۳ ص ۸۷)

کہا کہ خدا تمہارا بھلا کرے میکسی بات کہدرہے ہو۔اُس نے کہا کہ بیاس لئے کہ حضرت عثان کے خلاف جو آپ نے تگ ودو کی تھی اس کا کچھاتو کھارہ ہوجا تا۔

### خطيه

وَمِنُ خُطْبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أُمَّا بَعْدُ فَإِنَّ إِلَّا مُرَيَنُولُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْآرْضِ كَقَطَرَاتِ الْمَطَرَ إلى كُلِّ نَفْسِ بِمَا قُسِمَ لَهَا مِنْ زِيَادَةٍ أُونُـقُصَانٍ فَإِذَارَأَى أَحَدُكُ لِلْإِخِيهِ غَفِيرَةً فِي آهُلِ أُوْمَالِ أُونَفْسِ فَلَا تَكُونَنَّ لَهُ فِتُنَةً فَإِنَّ الْمَرْءَ الْهُسُلِمَ- مَالَمُ يَغُسُ دَنَائَةً تَظُهَرُ فَيَخْشَعُ لَهَا إِذَا ذُكِرَتْ وَتُغُرَى بِهَا لِئَامُ النَّاسِ كَانَ كَالْفَالِحِ أَلْيَاسِ الَّذِى يَنْتَظِرُ أُوَّلَ فَوُزَةٍ مِنْ قِلَاحِهِ تُوجِبُ لَهُ الْمُغْنَمَ وَيُرَفَعُ بِهَا عَنْهُ الْمَغْرَمُ وَكَلَالِكَ الْمَرُءُ الْمُسُلِمُ الْبَرِيُّ مِنَ الْحِيَانَةِ يَنْتَظِرُ مِنَ اللهِ إِحْلَى الْحُسْنَيَيْنِ إِمَّا دَاعِيَ اللهِ فَمَا عِنْكَ اللهِ خَيْرٌ لَهُ وَإِمَّا رِزْقُ اللهِ فَإِذَا هُوَذُو أَهْلِ وَمَالٍ وَصَعَهُ دِينُهُ وَحَسَبُهُ إِنَّ الْمَالَ وَالْبَنِيْنَ حَرَّثُ اللَّٰنَيَا وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ حَرَّثُ الْأَخِرَةِ وَقَلَّ يُجْمَعُهُمَا اللَّهُ لِأَ قُوَامِ فَاحَلَارُ وَا مِنَ اللَّهِ مَا حَلَّ رَكُمُ مِّنَ نَفْسِهِ وَ اخْشُولُا خَشْيَةً لَيْسَتُ بِتَعُزِيْرِ - وَاعْمَلُوا فِي غَيْرِ رِيّاءٍ 

ر اسے لے کرفرمان عصوم میں جو کم یازیادہ ہوتا ہے، اسے لے کرفرمان قضا آسان سے زمین براس طرح أترتے ہیں جس طرح بارش کے قطرات للبذاا گرکو کی شخص اپنے کسی بھائی کے اہل و مال وَنْس میں فراوانی ووسعت پائے تو یہ چیزاں کے لئے کبیدگی خاطر کا سبب ندہے۔ جب تک کوئی مردمسلمان سی الی ذلیل حرکت کا مرتكب بيں ہوتا كەجوغا ہر ہوجائے ،تواس كے تذكرہ سےاسے آ تکھیں نیچی کرنا پڑیں اورجس سے ذلیل آ ومیوں کی جرأت برھے۔ وہ اس کامیاب جواری کے مانند ہے جو جونے کے تیروں کا یانسہ پھینک کر پہلے مرحلے پر ہی الی جیت کا متوقع ہوتا ہے جس ہے اُسے فائدہ حاصل ہواور پہلے نقصان ہو بھی چکا ہے تو وہ دور ہوجائے۔ای طرح وہ مسلمان جو بددیانتی سے اک دامن ہو، دواجھائیوں میں سے ایک کا منتظرر ہتا ہے۔ یا الله کی طرف ہے بلاوا آئے تو اس شکل میں اللہ کے یہال کی نعتیں ہی اس کے لئے بہتر ہیں اور یا اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ( دنیا کی ) نعتیں حاصل ہوں تو اس صورت میں اس کے مال بھی ہےاوراولا دبھی اور پھراس کا دین اورعزت نفس بھی برقرار ہے۔ یے شک مال واولا دونیا کی کھیتی اور عمل صالح آخرت کی لشت زار ہےادربعض لوگول کے لئے اللہ ان دونوں چیز ول کو یجا کردیتا ہے جتنا اللہ نے ڈرایا ہے اتنااس ہے ڈرتے رہو ورا تنااس سے خوف کھاؤ کہ مہیں عذر نہ کرنا پڑے عمل ہے۔ ریا کرواس لئے کہ جو خص کسی اور کے لئے عمل کرتا ہے اللہ اُس کو

وَلَا سُمُعَةٍ فَانَّهُ مَنْ يَعُمَلُ لِغَيْرِ اللهِ يِكِلُهُ اللّٰهُ لِمَنْ عَمِلَ لَهُ نَسْأُلُ اللهَ مَنَازِلَ اللهُ هَلاآءِ وَمُعَايَشَةَ السُّعَلاآءِ وَمُرَا فَقَةَ اللهُ نُبِيَآءِ-

اَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَا يَسْتَغَنِى الرَّجُلُ وَإِنَّ كَانَ ذَامَالٍ عَنْ عَشَيْرَتِهٖ وَدِفَا عِهِمُ عَنْهُ بِ أَيْ لِي نِهِم وَ أَلْسِ نَتِهِم وَهُمُ أَعُظُمُ النَّاس حَيْطَةً مِنْ دَرَائِهِ وَاللَّهُمْ لِشَعْثِهِ وَأَعْطَفُهُمْ عَلَيْهِ عِنْكَ نَازِلَهُ إِذَا نَزَلَتُ بِهِ وَلِسَانُ الصِّلُق يَجْعَلُهُ اللَّهُ لِلْمَرْءِ فِي النَّاسِ خَيْرٌ لَـهُ مِنَ الْمَالِ يُورِّثُهُ غَيْرَةُ (وَمِنْهَا) أَلَالَا يَعْدِلَنَّ أَحَدُكُمُ عَن الْقَرَابَةِ يَرَى بِهَا الْحَصَاصَةَ أَنَّ يُسُدُّهَا بِالَّذِي لَا يَزِيُكُهُ إِنَّ امْسَكَهُ وَلَا يَنْقُصُهُ إِنَّ اَهْلَكُهُ وَمَنُ يَقْبِضُ يَكُاهُ عَنْ عَشَيْرَتِهِ فَإِنَّمَا تُقْبَضُ مِنْهُ عَنْهُمُ يَكُ وَاحِكُةً وَتَقْبَضَ مِنْهُمْ عَنْهُ أَيْلٍ كَثِيرَةٌ وَمَنْ تَلِنَ حَاشِيَتُهُ يَسْتَكِمُ مِنَ قُومِهِ الْمُودَّةُ (أَقُولُ الْغَفِيرَةُهُهُنَا الرِّيَادَةُ وَالْكَثْرَةُ مِنَّ قُولِهِم لِلْجَمْعِ الْكَثِيرِ الْجَمْ الْغَفِيرُ وَالْجَمَّاءُ الْغَفِيرُ وَيُرُوكَى عَفُولَةً مِنَّ أَهُلَ أَوْ مَالٍ-وَالْعَفُولَةُ الْخِيَارُ مِنَ الشَّيْءِ يُقَالُ أَكَلُتُ عَفْوَةَ الطُّعَامِ أَيْ خِيَارَةُ وَمَا أَحْسَنَ الْسَعْنَى الَّانِي أَرَادَهُ عَلَيْسِهِ السَّلَامُ بِقُوْلِهِ - وَمَنْ يَقْبَضُ يَلَاهُ عَنْ عَشِيْرَتِهِ

اسی کے حوالہ کردیتا ہے۔ ہم اللہ سے شہیدوں کی منزلت نیکوں
کی ہمدمی اور انبیاء کی رفاقت کا سوال کرتے ہیں۔ اے لوگو!
کوئی شخص بھی اگر چہوہ مالدار ہوا پنے قبیلہ والوں اور اس امر
سے کہ وہ اپنے ہاتھوں اور زبانوں سے اس کی ہمافت کریں بے
نیاز نہیں ہوسکتا اور وہی لوگ سب سے زیادہ اس کے پشت پناہ
اور اس کی پریشانیوں کو دور کرنے والے اور مصیبت پڑنے کی
صورت ہیں اس پر شفیق ومہر بان ہوتے ہیں۔ اللہ جس شخص کا
سچا ذکر خیرلوگوں میں برقر اررکھتا ہے تو یہ اس مال سے کہیں بہتر
ہے جس کا وہ دومروں کو وارث بناجا تا ہے۔

ای خطبه کاایک جزیہ۔

دیکھوتم میں سے اگر کوئی شخص اپ قریبیوں کو نقرو
فاقہ میں پائے تو ان کی احتیاج کواس امداد سے دور کرنے سے
پہلو تہی نہ کر ہے جس کے روکنے سے پھے بڑھ بڑھ نہ جائے گا اور
صرف کرنے ہے اس میں پھے کی نہ ہوگی، جو شخص اپ قبیلے کی
اعانت سے ہاتھ روک لیتا ہے تو اس کا تو ایک ہاتھ رکتا ہے لین
وقت پڑنے نے پر بہت سے ہاتھ اُس کی مدو سے رک جاتے ہیں جو
وقت پڑنے نے پر بہت سے ہاتھ اُس کی مدو سے رک جاتے ہیں جو
مضی فرماتے ہیں کہ یہاں پڑ غیرہ کے معنی کثر سے وزیادتی کے
ہیں اور یہ عربوں کے قول الحجم الغفیر اور الجماء الغفیر
(اژ دھام) سے ماخوذ ہے اور بعض روا بیوں میں غفیرہ کے
ہیں۔ یوں کہا جا تا ہے اکلت عفوۃ الطعام لیعنی میں نے متحب اور
مبیں۔ یوں کہا جا تا ہے اکلت عفوۃ الطعام لیعنی میں نے متحب اور
متعلق فرماتے ہیں

كهاس جمله كمعنى كتخصين ودكش بين -حفرت كي مرادبيه

إلى تَمَامِ الْكَلَامِ فَإِنَّ الْمُسْكِ خَيْرَةُ عَنَّ عَشَيْرَتِهِ إِنَّمَا يُبْسِكُ نَفْعَ يَلٍ وَاحِلَةٍ فَإِذَا احْتَاجَ إِلَى نُصْرَتِهِمْ وَاضْطَرَّ إِلَى مُرًا فَلَاتِهِمُ قَعَلُوا عَنُ نَصْرِيا وَتَعَاقَلُوا عَنْ صَوِّتِهٖ فَسُنِعَ تَرَافُكُ الْآيُدِي الكَثِيرَةِ وَتَنَاهُضَ الْأُقُدَامِ الْجَلَّةِ-

ہے کہ جو تخص اپنے قبیلہ ہے کسنِ سلوک نہیں کرتا تو اُس نے ایک ہی ہاتھ کی منفعت کو روکا۔لیکن جب اُن کی امداد کی ضرورت پڑے گی اور ان کی ہمدروی و اعانت کیلیج لا جارو مضطر ہوگا تو وہ اِن کے بہت سے بڑھنے والے ہاتھوں اور المضغ والے قدمول کی ہمدر دیوں اور جارہ سازیوں سے محروم

وَمِنَ خُطَّبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَعَبْرِي مَا عَلَيٌّ مِنْ قِتَالٍ مَنْ خَالَفَ الْحَقُّ وَخَابَطَ الْغَى مِنَ إِدْهَانٍ وَلَا إِيْهَانٍ فَاتَّقُوا اللَّهُ عِبَادَ اللهِ وَفِرُّو إِلَى اللهِ مِنَ الله وَامْضُوا فِي اللهِ عَالَمْ لَكُمْ وَقُومُوا بِمَا عَصَبَهُ بِكُمُ فَعَلِيٌ ضَامِنَ لِّفَلْجِكُمْ آجِلًا وَإِنْ لَمْ تُسْتُحُونُهُ عَاجلًا-

جھے اپنی زندگی کی قتم! میں حق کے خلاف چلنے والوں اور گراہی میں بھٹلنے والول سے جنگ میں کسی قتم کی رورعایت اور ستی نہیں کروں گا۔اللہ کے بندو!اللہ سے ڈروادراُس کے غضب ے بھاگ کراس کے دامن رحمت میں پناہ لو، الله کی دکھائی ہوئی راہ پرچلواوراُس کے عائد کردہ احکام کو بجالا وُ (اگرابیا ہوتو علی تبہاری نجات اخروی کا ضامن ہے۔ اگر چدو نیوی کامرانی حمهبیں حاصل نہ ہو )۔

وَمِنَ خُطَبَةٍ لَـهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ- وَقَلَ تَوَاتَرَتُ عَلَيْهِ الْأَحْبَارُ بِإِسْتِيلَاهِ أَصْحَابِ مُعَاوِيَةً عَلَى البلادِ وَقَدِمَ عَلَيْهِ عَامِلاهُ عَلَى الْيَمَنِ وَهُمَا عُبَيْلُ اللهِ بَنُ الْعَبَّاسِ وَسَعِيْدُ بِنُ نَبُرَانَ لَمَّا غَلَبَ عَلَيْهِمَا بُسُرُبُنُ أبِي أَرْطَاةَ فَقَامَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى الْمِنْسِ ضَجِرًا بِتَثَاقُلِ أَصُحَابِهِ عَنِ الْجِهَادِ وَمُخَالفَتِهِم لَهُ فِي الرَّايِ فَقَالَ-

جب امير المومنين كو بي درب بيراطلاعات مليل كه معاویے کے اصحاب (آپ کے مقبوضہ) شہروں پرتسلط جمارہے ہیں اور بمن کے عامل عبیداللہ ابن عباس اور سپہ سالار نشکر سعید ابن نمران بسر ابن ابی ارطات سے مغلوب ہوکر حضرت کے پاس بلیٹ آئے تو آپ اپنے اصحاب کو جہاد میں ستی اور رائے کی خلاف ورزی ہے بدول ہو کرمنبر کی طرف بڑھے اور فر مایا۔

یہ عالم ہے اس کوفہ کا ،جس کا بندوبست میرے ہاتھ میں ہے (اے شہر کوفہ) اگر تیرا یہی عالم رہا کہ تجھ میں آ ندھیاں چلتی

مَاهِيَ اللَّ الْكُوْفَةُ أَقْبِضُهَا وَأَبَّسُطُهَا إِنَّ لَم تَكُونِي إِلَّا ٱنَّتِ تَهُبُّ أَعَا صِيُرُكِ فَقَبَّحكِ اللَّهُ (وَتَمَثَّلَ بِقُولِ الشَّاعِرِ) لَعَمْرُ أَبِيكَ الْحَيْرِ يَا عَمْرِ وَإِنَّنِي عَلى وَضَرِمِنُ ذَالًاإِنَاءِ قَلِيُلٍ (ثُمَّ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ) أَنبِئْتُ بُسُرًا قِلِ اطَّلَعَ الْيَبَنَ وَإِنِّكَ وَاللَّهِ لَا ظُلُّنَّ أَنَّ هَـوَلَاءِ الْقَوْمَ سَيَدَالُونَ مِنْكُمْ بِالْحُتِمَا عِهِمْ عَلَى بَاطِلِهِمْ وَتُفَرِّقِكُمْ عَنْ حَقِّكُمْ وَبِهَعُصِيتِكُمُ إِمَامَكُمْ فِي الْحَقِّ وَطَاعَتِهِمُ إِمَامَهُمْ فِي الْبَاطِلِ وَبِأَدَآنِهِمُ الْأَمَانَةَ إِلَى

صَاحَهِمُ وَجِيَانَتِكُمُ وَبِصَلَاحَهِمَ فِي بِلَادِكُمْ عَلَى قُعَبِ الْخَشِيْتُ أَنَّ يُكُهُبَ بِعِلَاقَتِهِ - اللَّهُمَّ إِنِّي قَلَ مَلِلْتُهُمَّ وَمَلُّو فِي وَسَيْمَتُهُمْ وَسَيْمُونِي فَأَبْلِالْنِي بِهِمْ خَيْرًا

مِنْهُمْ وَأَبْدِ لَهُمَ بِي شَرًّا مِنِّي أَللَّهُمُّ مُثُ قُلُوبَهُمْ كَمَا يُمَاثُ الْيِلْدُ فِي الْمَآءِ - أَمَاوَ اللهِ لَودِدُتُ أَنَّ لِيَ بِكُمْ أَلْفَ فَارِسٍ مِنْ بَنِيُّ ا فِرَاس بُنِ غَنْمُ - هُنَالِكَ لَوْدَعُوْتِ أَتَاكِ

مِنْهُمْ فَوَارِسُ مِثْلُ أَرْمِيَةِ الْحَبِيْمِ- ثُمَّ نَزَلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ الْمِنْبَرِ-

أَقُولُ الْآرَمِيَةُ جَمَعُ رَمِّي وَهُوَ السَّحَابُ وَالْحَيِيْمُ هُهُنَا وَقُتُ الصَّيْفِ بِاللِّكُرِلِّأَنَّهُ أَشَلَّاجُفُولًا وَأَسْرَعُ خُفُوقًا

رہیں، او خدا تھے عارت کرے پھرآپ نے شاعر کا پیشعر بطور تمتيل پڙھا۔

اعمرو! تيريا المجهي باپ كانتم! مجهي توال برتن سي تعوث كا چناب یی کی ب (جوبرتن کے خالی ہونے کے بعداس میں گی رہ جاتی ہے) مجھے بغیر دی گئ ہے کہ بستر میں پر چھا گیا ہے۔ جدا میں تو اب أن لوگوں كے متعلق بيد خيال كرنے لگا ہول كه وه عنقريب سلطنت و دولت كوتم سے بتاليں كے، اس كے كدوه (مرکز)باطل پر متحدو یکجا ہیں اور تم اینے (مرکز) حق سے پراگندہ ومنتشر تم امرحق میں اینے امام کے نافر مان اور وہ باطل میں بھی اہے امام کے مطبع وفر مانبر دار ہیں۔ وہ اپنے ساتی (معاویہ) کے ساتھ امانت داری کے فرض کو پورا کرتے ہیں اورتم خیانت کرنے سے نہیں چو کتے۔وہ اپنے شہرول میں امن برقر ادر کھتے ہیں ادر تم شورشیں بریا کرتے ہو۔ میں اگرتم میں ہے سی کوکٹری کے ایک پیالے کا بھی امین بناؤ ،توبیدڈررہتا ہے کدوہ اس کے کنڈے کوتوڑ ر لے جائے گا۔ اے اللہ وہ جھ سے تنگ دل ہو کے ہیں اور میں اُن ہے۔ وہ مجھے النا میکے ہیں اور میں اُن سے مجھے ال کے ید لے میں اچھے لوگ عطا کر اور میرے بدیے میں آئیس کوئی اور يُراحاكم دے۔خدايان كےدلوں كواس طرح (ايخ غضب ے) کیمادے جس طرح نمک یانی میں گھول دیاجا تا ہے۔فدا کافتم میں اس چیز کودوست رکھتا ہوں کہ تمہارے بجائے میرے یاس بی فراس ابن غنم کے ایک ہی ہزار سوار ہوتے ایسے (جن کا وصف شاعر نے بدیمان کیا ہے کہ ) اگرتم کسی موقعہ پر اُکیس بکارو، تو تمہارے پاس ایسے سوار پہنچیں جو تیز روی میں گرمیوں کے ابر ك ماندين اس ك بعد حفرت منبر عيني أترا ع سيدر ضي رحمته الله عليه كهتي بين كهاس شعر بين لفظ ارميه ري كي جع ہے،جس کے معنی ابر کے ہیں اور حمیم کے معنی بہال پرموسم ر ما کے ہیں اور شاعر نے گرمیوں کے ابر کی محصیص اس لئے

لِأَنَّهُ لَا مَاءً فِيهِ وَإِنَّمَا يَكُونَ السَّحَابُ ثَقِينَلَ السَّيرِ لِا متلَائِهِ بِالْمَاءِ وَذٰلِكَ لَا يَكُونُ فِي اللَّا كُثُرِ إِلَّا زَمَانَ الشِّتَاءِ وَإِنَّمَا أَرَادَ الشَّاعِرُ وَصَفَهُمْ بِالشُّرْعَةِ إِذَا دُعُوًّا وَالَّهِ عَاثَةِ إِذَا استُغِينُوا وَاللَّالِيلُ عَلَى ذَلِكَ قِولُهُ هُنَالِكَ لَوْ دَعَوْتِ أَتَاكِ مِنْهُمْ

کی ہے کہ وہ سریع السیر اور تیز رفتار ہوتا ہے۔ اُس کی وجہ بیہ ہے کہ وہ پانی سے خالی ہوتا ہے اور ابرست گام اس وقت ہوتا ہے جب اس میں یانی بھراہواہواؤرایے ابر (ملک عرب میں) عموماً سردیوں میں اٹھتے ہیں۔اس شعرے شاعر کا مقصودیہ ہے کہ آئییں جب مدد کے لئے یکارا جاتا ہے اور ان سے فریا دری کی جاتی ہے تو وہ تیزی ہے بڑھتے ہیں اوراس کی دلیل شعر کا يبلامصرع بصصنا لك لودعوت اتاك تهم (الرتم يكاروتووه تہارے یا س کے ا

جب تحکیم کے بعدمعاور پر کے قدم مضبوطی ہے جم گئے تو اُس نے اپنا دائر ہسلطنت وسیع کرنے کے لئے امیر المومنین کے مقبوضہ شہروں پر قبضہ جمانے کی تدبیریں شروع کردیں اور مختلف علاقوں میں اپنی فوجیں بھیج دیں تا کہوہ جبر دتشدد سے امیر شام کے لئے بیت حاصل کریں۔ چٹانچہاس سلسلہ میں بسراین الی ارطاۃ کوجاز روانہ کیا جس نے حجاز سے لے کریمن تک ہزاروں ہے گنا ہوں کے خون بہائے قبیلوں کے قبیلے زندہ آگ میں جلا دیجے اور چھوٹے چھوٹے بچوں تک کوفل کیا یہاں تک کہ عبیداللہ ا بن عباس والی یمن کے دوکمسن بچوشم اور عبدالرحن کوان کی ماں حور بیہ بنت خالد کے سامنے ذرج کر دیا۔

امیر الموننین کو جب اس کی سفا کیوں اورخوزیزیوں کاعلم ہوا تو آپ نے اُس کی سرکوبی کے لئے شکر روانہ کرنا جیا ہا مگر پہم جنگ آ زمائیوں کی وجہ سے لوگ جنگ سے جی چھوڑے بیٹھے تھے اور سرگری کے بجائے بدد لیان میں پیدا ہو چکی تھی۔ حضرت نے جب ال کو جنگ ہے پہلو بچاتے ہوئے و یکھا تو یہ خطبہ ارشا وفر مایا جس میں انہیں حمیت وغیرت دلائی ہے اور دشمن کی باطل نو ازیوں اور ان کے مقابلے میں ان کی کوتا ہیوں کا تذکرہ کر کے انہیں جہاد پر ابھارا ہے۔ آخر جاربیا بن قدامہ نے آپ کی آ واز پر لبیک کہی اور دو ہزار کے لشکر کے ساتھ اس کے تعاقب میں روانہ ہوئے اور اس کا پیچھا کر کے اُسے امیر الموشینؑ کے مقبوضات سے نکال باہر کیا۔

وَمِنْ خُطْبَةٍ لَـهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّ اللهَ بَعَثَ مُحَمَّلًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ نَكِيرًا لِلْعَالَمِينَ وَأَمِينًا عَلَى التَّنزِيلِ-وَٱنْتُمُ مَعُشَرَ الْعَرُبِ عَلَى سَرِّ دِيْنِ وَفِي شَرِّ دَارٍ مُنِيُخُونَ بَيْنَ حِجَارَةٍ خُشُنِ وَحَيَّساتٍ صُمِّ تَشُرَبُونَ الْكَلِار وَتَأْكُلُونُالُجَشَبَ وَتُسْفِكُونَ

الله تيارك ونعالي نے محمرصلی الله علبيه دآ له وسلم کوتمام جہانوں کو (ان کی بداعمالیوں ہے) متنبہ کرنے والا اوراینی وحی کاامین بنا کر بھیجا۔اے گروہ عرب اُس وقت تم بدترین دین پراور بدترین گھرول میں تھے کھر درے پیھرول اور زہر یلے سانپول میں تم بودویاش رکھتے تھے۔ بت تہارے درمیان گڑے ہوئے تھے اور گناہ تم سے چیٹے ہوئے تھے۔ ای خطبہ کا ایک حصہ یہ ہے۔ میں نے نگاہ اٹھا کرد یکھا، تو مجھے اپنے اٹل بیت کے علاوہ کوئی اینامعین و مدد گارنظر نه آیا۔ میں نے انہیں موت کے منہ

وْمَالَئَكُمْ وَتَقَطَعُونَ أَرْحَا مَكُمُ الْاصَنَامُ وَيُكُمُ مَنُصُوبَةٌ وَالْأَثَامُ بِكُمْ مَعُصُوبَةٌ (وَمِنْهَا) فَنَظَرُتُ فَاذَا لَيْسَ لِي مُعِيْنٌ إِلَّا أَهُّلُ بَيْتِي فَضَينِنْتُ بِهِمْ عَنِ الْمَوْتِ وَأَغْضَيْتُ عَلَى الْقَلَاي وَشَرِبُّتُ عَلَى الشَّجْي- وَصَبَرْتُ عَلَى أَخُدُاللَّكَظَمِ وَعَلَى أُمَرَّ مِنْ طَعُم الْعَلْقَم (وَمِنْهَا) وَلَمُ يُبَايِعُ خَتْى شَرَطَ أَنْ يُؤْتِيهُ عَلَى الْبَيْعَةِ ثَمَنُا فَلَا ظَفِرَتُ يَكُالُبَآئِع وتَحَزِّيتُ أَمَانَهُ الْمُبْتَاعِ فَخُلُوا لِلْحَرُبِ أُهَّبَّتُهَا وَ أُعِدُّوا لَهَا عُلَّاتُهَا فَقُلُ شَبُّ لَظَّاهَا وَعَلَاسَنَاهَا وَاسْتَشْعِرُوا الصَّبْرَ فَإِنَّهُ أَدُّعٰى إِلَى النَّصُرِ-

میں دینے سے بخل کیا۔ آئکھوں میں خس وخاشا ک تھا مگر میں نے چٹم پوشی کی ملق میں پھندے تھے مگر میں نے تم وغصر کے گھونٹ پی لئے اور گلو گرفگی کے باوجود خطل سے زیادہ <sup>تاک</sup>خ مالات برصركيا۔اى خطبه كالك بُؤيد بها ال نے ال وفت تک معاوید کی بیعت نہیں کی جب تک بیشرطاس سے منوا ندلی که ده اس بیت کی قیمت ادا کرے اس بیت کرنے والے کے ہاتھوں کو فتح و فیروز مندی نصیب نہ ہواور خریدئے والے کے معامدے کو ذلت ورسوائی حاصل ہو (لواب وقت آ گیا کہ) تم جنگ کے لئے تیار ہوجاؤاوراس کے لئے سازو سامان مہیا کرلو۔ اس کے شعلے بھڑک اٹھے ہیں اور کپٹیں بلند ہورہی ہیں اور جامه صبر کین لو، که اس سے نفرت و کامرانی حاصل ہونے کا زیادہ امکان ہے۔

حضرت نے نہروان کی طرف متوجہ ہونے ہے قبل ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا جس کے نین ٹکڑے سیہ ہیں۔ پہلے فکڑے میں بعثت ا تے بل جوعرب کی حالت بھی اس گاتذ کرہ فرمایا ہے اور دوسرے جھے میں رسول کی رحلت کے بعد جن حالات نے آپ کو گوشہ ، عزلت میں بیٹنے پرمجبور کرویا تھا۔ان کی طرف اشارہ کیا ہے اور تیسرے حصے میں معاویہ اور عمرو بن عاص کے درمیان جوقول و قرار ہوا تھااس کا ذکر کیا ہے۔اس باہمی معاہدہ کی صورت بیٹھی کہ جب امیر المونین نے جربرابن عبداللہ بکلی کو بیعت لیئے کے کئے معاویہ کے پاس روانہ کیا تو اس نے جریر کو جواب دینے کے بہانے بروک لیا اور اس دوران میں اٹل شام کوٹٹولنا شروع کیا کہ وہ کہاں تک اس کا ساتھ دے سکتے ہیں۔ چنانچہ جب انہیں خون عثان کے انتقام پر ابھار کر اپناہمنوا بنالیا تو اپنے بھائی عشبہ ا بن ابی سفیان سے مشورہ کیا۔ اُس نے رائے دی کداگراس کام میں عمروا بن عاص کوساتھ ملالیا جائے تو وہ اپنی سوجھ بوجھ سے بہت ی مشکلوں کوآ سان کرسکتا ہے۔ کیکن وہ یوں ہی تمہارے اقتدار کی بنیا دوں کو شخکم کرنے کے لئے آ مادہ نہیں ہوگا۔ جب تک کہ اس کی مندمانگی قیمت حاصل نہ کرےگا۔اگرتم اس کے لئے تیار ہوتو وہ تمہارے لئے بہترین مشیر ومعاون ثابت ہوگا۔معاویہ نے اس مشورہ کو پیند کیااور عمروا بن عاص کو بلا کراس ہے گفتگو کی اور آخر بیہ طے پایا کہ وہ حکومت مصر کے بدیلے میں امیر المومنین کومور دالزام کھمرا کرفتل عثان کا انتقام لے گا اور جس طرح بن پڑے گا معاویہ کے شامی اقتد ارکومتزلزل نہ ہونے وے گا۔ چنانچیہ ان دونوں نے معاہدہ کی پابندی کی اوراپیے قول وقر ارکو پوری طرح بناہا۔

# خطر کا

جہاد جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جے اللہ نے وَمِنْ خُطْبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَمَّا بَعُلُ فَإِنَّ ایخ خاص دوستوں کے لئے کھولا ہے۔ یہ پرہیز گاری کالباس الْجِهَادَ بَابٌ مِنْ آبُوابِ الْجَنَّةِ فَتَحَهُ اللَّهُ الله كى محكم زره اورمضبوط سير ہے جواس سے پيلو بچاتے ہوئے لِخَاصَةِ أُولِيَائِهِ وَهُوَ لِبَاسُ التَّقُولَى اسے چھوڑ دیتا ہے خدا اسے ذکت وخواری کا لباس پہنا اور وَدِرْعُ اللهِ الْحَصِينَة وَجُنَّتُهُ الْوَثِيقَةُ مصیبت وابتلا کی روااوڑ ھاویتا ہے اور ذلتوں اور خوار بول کے فَنَنْ تَرَكَهُ رَغَبَةً عَنْهُ الْبَسَهُ اللَّهُ ثَوْبَ ساتھ محکرا دیا جاتا ہے اور مدہوثی وغفلت کا پردہ اس کے دل پر اللُّالِّ وَشَمْلَةَ الْبَلَّاءِ وَدُيِّتُ بِالصَّغَارِ چھاجاتا ہے اور جہاد کوضائع ویرباد کرنے سے فت اس کے ہاتھ لياجاتا ب ذلت أسهار تى باورانساف اس وَالْقَسَاءِ وَضُرِبَ عَلَى قُلْبِهِ بالا سُلَادِوَأُدِيْلَ الْحَقُّ مِنْهُ بِتَضِيعِ روك لياجاتا ہے۔ ميں نے اس قوم سے لڑنے كے لئے رات بهي اوردن بھي علاشيه بھي اور پوشيدہ بھي تنہيں پکارااورللڪارا،اور الجهاد وسيم الخسف ومنع النصف تم ہے کہا کہ قبل اس کے کہ وہ جنگ کے لئے بڑھیں تم ان پ أَلَا وَالِّي قَل دَعَوتُكُمُ إِلَى قِتَالِ هَوْلَّاعِ دھاوا بول دو۔خدا کی قتم جن افرادقوم پران کے گھروں کے الُقَوْم لَيُلًا وَ نَهَارًا دَسِرُّ اوَإِعَلَانًا وَقُلْتُ صدود کے اندر ہی حملہ ہوجاتا ہے وہ ذلیل وخوار ہوتے ہیں۔ لَكُمُ أُغَرُوهُمُ قَبُلَ أَنْ يَغَرُوكُمْ فَوَاللهِ نکین تم نے جہاد کو دوسروں پر ٹال دیا اور ایک دوسرے کی مدد مَاغُزِيَ قَوْمٌ وَقَطُ فِي عَقْرِدَادِهِمُ إِلَّا ے پہلو بچانے لگے۔ یہاں تک کہتم پرغارت کریاں ہوئیں ذَلُوا فَتَوا كَلْتُمْ وَتَخَاذَ لُتُمْ حَتْى شُنَّتُ اور تمہارے شیروں پر زبردی قبضہ کرلیا گیا۔ ای بنی غامہ کے عَلَيْكُمُ الْغَارَاتُ وَمُلِكَت عَلَيْكُمُ آ دمی (سفیان ابن عوف) ہی کود کیے لو کہ اس کی فوج کے سوار الآوطانُ وَهٰلَا أَخُوعُامِلٍوَقَكُ وَرَدَتُ (شهر) انبار کے اندر پہنچ گئے اور حسان ابن حسان بکری کو قل عَيْلُهُ الْآنْبَارَ وَقَلْ قَتَلَ حَسَّانَ ابْنَ كرديا اورتمهار ي محافظ سوارول كوسرحدول سے مثاويا اور مجھے حَسَّانَ الْبَكرِيُّ وَأَزَالَ خَيْلَكُمْ عَنْ توية اطلاعات بهي ملي بين كهاس جماعت كالبك آ دي مسلمان مَسَالِحِهَا وَلَقَلُ بَلَغَنِي أَنَّ الرَّجُلَ وِ لَهُم اور ذی عورتوں کے گھروں میں گھس جاتا تھا اور ان کے بیروں كَانَ يَدُخُلُ عَلَى المَرَأَةِ الْمُسْلِمَةِ ہے کڑے ( ہاتھوں سے کنگن ) اور گلو بند اور گوشوارے اتار لیتا وَالْأَحْسَرَى الْبُعَاهَالَةِ فَيَنْتَوعُ تھا اور ان کے پاس اس سے حفاظت کا کوئی ڈریعہ نظر نہ حِجْلَهَا وَقُلْبَهَا وَقَلَاثِكَ هَا وَرِعَاثَهَا مَا

تُبْتَيْعُ مِنْهُ إِلَّا بِالْرِسْتِرِجَاعِ وَالْرِسْتِرُ حَام ثُمُّ اتَّصَرَفُوا وَافِرِيْنَ مَانَالَ رَجُلًا مِنْهُمُ كَلُّمْ وَلَا أُدِيَّقَ لَهُمْ دَمٌ فَلَوْ أَنَّ امْرَأُ مُسْلِمًا هَاتَ مِن بَعُلِ هٰلَا أَسَفًا مَاكَانَ بِهِ مَلُومًا بَلُ كَانَ بِهِ عِنْلِي جَلِيرًا فَيَاعَجَبًا وَاللهِ يُبِينتُ الْقَلْبَ وَ يَجْلِبُ الْهَمَّ مِن اجْتَمَاع اللَّهُ وَلا عِ اللَّقَوْمِ عَلَى بَاطِلِهِمْ وَتَقَرُّ قِكُمْ عَنَّ حَقِّكُمْ فَقُلِحًا لَكُمْ وَتُزَّحًا حِيْنَ صِرْتُمْ الله المُعْمَا يُرْمُني يُكَارُ عَلَيكُمْ وَلَا تُغِيرُونَ وَتُعَرِّوْنَ وَلَاتَعُرُوْنَ وَيُعْصَى اللَّهُ وَتُرْضُونَ فَإِذَا أَمَرُ تُكُمُ بِالسَّيْرِ إِلَيْهِمْ فِي أَيُّامِ الصَّيْفِ قُلْتُمْ هَٰلِهِ حَمَّارَةُ الْقَيْظِ إِمَّهِ لَنَّا يُسَبِّخُ عَنَّا الْحَرُّ وَإِذَا آمَرْتُكُمُ بِالسِّيْرِ إِلَيْهِمُ فِي الشِّسَاءِ قُلَتُمُ هُذِاهِ صَيِّباً رَةُ الْقُرِّ أُمْهِلُنَا يَنْسَلِحُ عَنَّا الْبَوْدُكُلُّ هَٰذَا فِرَارٌ مِّنَ الْحَرْوَ الْقُرِّ-

فَيَأْنُتُمْ وَاللهِ مِنَ الشَّيْفِ أَفَرُّ يَا أَشُبَالًا الزِّجَالِ وَلاَ رِجَالَ حُلُومُ الْاَطْفَالِ وَعُقُولُ رَبَّاتِ الْحِجَالِ أَعُرِفُكُمْ-مَعُرِفَةٌ وَاللَّهُ جَرَّتُ نَكَامًا وَٱغْقَبَتُ قَيْحًا وَشَحَنْتُمُ صَلَّارِي غَيْظًا-وَجَرَّ عَتُمُونِي نُعَبُ التَّهَمَامِ أَنْفَاسًا-وَاَفَسَدُتُمْ عَلَىَّ رَأُلِي بِالْعِصْيَانِ

آتاتها سوااس كر إنَّا لِلْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ داجعُون كَبَّ ہوئے صبر سے کام لیں یا خوشامہ یں کرکے اس سے رحم کی التجا كريں۔وہ لدے پھندے ہوئے ليٹ گئے نہ كس كے زخم آيا نہ کسی کا خون بہا۔ اب اگر کوئی مسلمان ان سانحات کے بعد رنج وملال سے مرجائے تو اسے ملامت نہیں کی جاسکتی بلکہ مير يزد يك ايبابي مونا جا بين - العجب ثم العجب خداك شم ان لوگوں کا باطل پر ایکا کر لینا اور تمہارے جمعیت کا حق سے منتشر ہوجانا۔دل کومردہ کردینا ہے اورر نج وائدوہ بڑھادیتا ہے تمهارائد ابويتم غم وحزن ميں مبتلار ہوتم تو تيروں کا ازخو دنشانیہ بے ہوئے ہو جہیں ہلاک و تاراج کیا جارہا ہے مگر تہمارے قدم جے ہوئے ہیں اورتم جلگ سے جی چراتے ہو۔اللہ کی نافر مانیاں ہور ہی ہیں اورتم راضی ہورہے ہو۔ اگر گرمیوں میں تہمیں ان کی طرف بڑھنے کے لئے کہتا ہوں تو تم یہ کہتے ہو کہ بداننا أي شدت كي كرى كازمانه إلى الني مهلت ديجي كرك كا زورٹوٹ جائے، اور اگر سردیوں میں چلنے کے لئے کہنا ہول تو ا تم یہ کہتے ہو کہ گڑا کے کا جاڑا پڑر ہاہے، اتنا تھم رجائیے کہ سردی كاموم كزرجائي سيسردى اوركرى سي بيخ ك ك باتیں ہیں۔ جبتم سردی اور گری سے اس طرح بھا گتے ہو، تو پھر خدا گی مٹم ! تم ملواروں کو دیکھ کر اُس سے کہیں زیادہ بھا گو کے۔ اے مردول کی شکل وصورت والے نامردو! تمہاری عقلیں بچوں کی می ،اور تمہاری سمجھ تحلیثین عورتوں کے مانند سَلَمًا قَاتَلَكُمُ اللَّهُ لَقَلُ مَلَّاتُمُ قَلْبِي بِيان يجِيان عَلِمَا اللهُ لَقَلُ مَلَّاتُمُ قَلْبِي ہوتی۔ایسی شناسائی جوندامت کا سبب اور رنج و اندوہ کا باعث بی ہے۔اللہ مہیں مارے ہتم نے میرے دل کو پیپے سے جرویا ہاورمیرے سینے کوغیظ وغضب سے چھاکا دیا ہے۔ تم نے مجھے

غم وحزن کے جرعے پے در پے بلائے، نافر مانی کر کے میری
تد ہیر ورائے کو تباہ کر دیا یہاں تک کے قریش کہنے گئے کہ علی ہے تو
مروشجاع کیکن جنگ کے طور طریقوں سے واقف نہیں۔
اللّٰداُن کا بھلا کرے، کیا اُن بیں سے کوئی ہے، جو مجھ سے زیادہ
جنگ کی مزاولت رکھنے والا اور میدانِ و عالمیں میر سے پہلے سے کار
نمایاں کے ہوئے ہو۔ میں تو ابھی بیس برس کا بھی نہ تھا کہ حرب و
ضرب کے لئے اٹھ کھڑا ہوا اور، اب تو ساٹھ سے بھی او پر ہوگیا
ہوں، لیکن اُس کی رائے ہی کیا جس کی بات نہ مانی جائے۔

وَالْحِكُلَانِ حَتّٰى قَالَتُ قُرَيشٌ إِنَّ ابْنَ آبِى طَالِبٍ رَجُلْ شُجَاعٌ وَلَكِنُ لَا عِلْمَلَهُ بِالْحَرْبِ لِلَهِ آبُوهُمْ وَهَلُ آحَدٌ هِنْهُمْ آشَكُٰ لَهَا مِرَاسًا وَآقَكَمُ فِيهَا مُقَامًا هِنْهُمْ آشَكُ لَهَا مِرَاسًا وَآقَكَمُ فِيهَا مُقَامًا هِنْهُمْ آشَكُ لَقَلُ نَهَضَتُ فِيها وَمَا بَلَغُتُ الْعِشْرِيْنَ وَهَا آنَاذَا قَلُاذَرَّفُتُ عَلَى الْعِشْرِيْنَ وَلَكِنُ لَا رَأْيَ لِمَنْ لَا يُطَاعُ-

ا۔ جگ صفین کے بعد معاویہ نے ہر طرف کشت وخون کا بازارگرم کر رکھا تھا اور امیر المونین کے مقبوضہ شہروں پر جارحانہ اقد امات شروع کر دیئے تھے۔ چنا نچاس سلسلہ میں بیت انبار اور مدائن پر حملہ کرنے کے لئے سفیان ابن عوف عالمہ ی کو چھ ہزار کی جمعیت کے ساتھ روانہ کیا۔ وہ پہلے تو ہیت پہنچا، مگر اے خالی پا کر انبار کی طرف بڑھ لکلا۔ یہاں پر امیر المونین کی طرف سے پانچ سو سپاہیوں کا ایک دستہ تفاظت کے لئے مقررتھا۔ مگر وہ معاویہ کے اس کشکر جرار کود مکھی کرجم نہ سکا۔ صرف سوآ دمی اسپے مقام پر جے رہے اور انہوں نے جہاں تک ممکن تھا ، ڈٹ کر مقابلہ بھی کیا مگر وشمن کی فوج نے ٹل کر ایسا بخت جملہ کیا کہ ان کے بھی قدم اکھڑ گئے اور رئیس کشکر حسان ابن حسان بکری تمیں آ ومیوں کے ساتھ شہید کردیئے گئے۔ جب میدان خالی ہوگیا تو وشمنوں نے پوری آزادی کے ساتھ انبار کولوٹا اور شہر کو تباہ و بر بادکر کے رکھ دیا۔

امیر الموسین کو جب اس جملہ کی اطلاع ملی تو آپ منبر پرتشریف لے گئے اور لوگوں کو جُمن کی سرکو بی کے لئے اُبھارا، اور جہاد کی دورت دی گرکی طرف سے صدائے" لبیک" بلند نہ ہوئی، تو آپ بی وتاب کھاتے ہوئے منبر سے نیچے اُتر آئے، اور ای عالم ہیں پیادہ پاؤ دیمن کی طرف چل کھڑے ہوئے۔ بالکوگوں نے دیکھا تو ان کی غیرت وجمیت بھی جوش میں آئی اور وہ بھی پیچھے ہوئے۔ جب وادی تخیلہ ہیں بینچ کر حضرت نے منزل کی تو ان لوگوں نے آپ کے گردگھیرا ڈال لیا اور باصرار کہنے لگے کہ یا امیر المونین آپ پہنے جائیں۔ ہم فوج دیمن میں آئی اور میں اس میں ایک کے گئی ہیں۔ جب ان لوگوں کا اصرار صدسے بڑھا تو آپ بلٹنے کے لئے آ مادہ ہوگئے اور سعید ابن قیس آٹھ جرار کی جمعیت کے ساتھ ادھر روانہ ہوگئے۔ گرسفیان ابن عوف کالشکر جاچکا تھا اور سعید ابن قیس بے لڑے والیس اور سعید ابن قیس بے لڑے والیس خوابیس آٹھے جب سعید کوفہ پنچ تو ابن الی لیدی روایت کی بناء پر حضرت رخی واندوہ کے عالم میں باب السدہ پر آ کر بیٹھ گئے اور ناساز ک طبیعت کی وجہ سے بیڈ طبہ لکھ کراپے غلام سعد کو دیا کہ وہ پڑھ کر سنادے۔ مگر مبر دنے ابن عائشہ سے بیروایت کیا ہے کہ حضرت نے سے خطبہ مقام نخیلہ میں ایک بلندی پر کھڑے ہو کر ارشاو فر ما یا اور ابن میٹم نے ای قول کو ترجے دی ہے۔

وَمِنْ خُطْبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ-أَشَّا يَعُدُ فَإِنَّ اللَّهٰنَيَا قَلَ أَدْبَرَتُ وَاذَنَت إِسوَهَاعٍ وَإِنَّ الَّهُ حِسرَةٌ قَلَكُ أَشُرَفَتُ بِاطِّلَاعِ اللَّهِ وَإِنَّ الْيَوْمَ الْمِضْمَارُوعَ غَلَّا السِّبَاقُ وَالسَّبَقَةُ الْجَنَّةُ وَالْغَايَةُ النَّارُ اَفَلَا تَائِبٌ مِنْ خَطِينتِهِ قَبْلَ مَنِيَّتِهِ ؟ الله عَامِلٌ لِنَفْسِهِ قَبْلَ يَومِ بُولْسِهِ ؟ الله وَإِنَّكُمْ فِي أَيَّامِ آمَلٍ مِن وَرَآئِهِ أَجَلْ-فَهَنَّ عَبِلَ فِي أَيَّامِ أَمَلِيهِ قَبُلَ حُصُورا جلِهِ فَقَلْ نَفَعَهُ عَمَلُهُ وَلَمُ يَصُّرُ رُهُ أَجَلُهُ وَمَن قَصِّرَنِي آيًّامِ أَمَلِه-قَبَّلَ حُضُور أَجَلِهِ فَقَلُ خَسِرَ عَمَلُهُ وَضَرَّهُ اَجَلُهُ الَّا فَاعْمَلُوا فِي الرَّغْيَةِ كَمَا تَعْمَلُونَ فِي الرَّهُبَةِ - أَلَا وَإِنِّي لَمُ أَرَكًا الْجَنَّةِ نَامَ طَالِبُهَا وَلَا كَالنَّارِ نَامَ هَارِ بُهَا اَلَا وَإِنَّهُ مَنُ لَا يَنْفَعُهُ الْحَقُّ يَضُرُولًا الْبَاطِلُ وَمَنَ لَا يَسْتَقِينُمُ بِهِ الْهُلَايَ يَجُرْبِهِ الصَّلَالُ إِلَى الرَّدٰى- أَلَا وَإِنَّكُمَ قَدُ أُمِرْتُمُ بِالظُّعَنِ- وَدُلِلْتُمُ عَلَى الرَّادِ وَإِنَّ اَحَوُّفَ مَا اَخَافُ عَلَيْكُمُ إِيُّبَاعُ الْهَوَى وَطُرِلُ الْآمَلِ تَزَوَّ دُوا مِنَ اللَّانُيَا مَا تُحُرِرُونَ بِهِ ٱنْفُسَكُمْ غَلُا-(اَقُولُ) إِنَّهُ لَوِّكَانَ كَلَامٌ يَاَّخُلُ بِالَّاعْنَاق

ونیانے پیٹیر پھیر کراپنے رخصت ہونے کا اعلان اور منزل عقبی نے ماضة كرانية مسة كاهكرديا ب-آج كادن تارى كا ب، اوركل دوڑكا ہوگا۔ جس طرف آ كے بر هنا ب، ده تو جنت ہے اور جہاں کچھ اشخاص (اپنے اعمال کی بدولت بلااختیار) پہنچ جائیں گےوہ دوزخ ہے کیاموت سے پہلے اپنے گناہوں ہے توبہ کرنے والا کوئی نہیں اور کیا اس روز مصیبت کے آنے ہے پہلے مل (خیر ) کرنے والا ایک بھی نہیں ہتم امیدوں کے دور میں ہوجس کے بیچھے موت کا ہنگامہ ہے۔ تو جو تحفی موت سے پہلے ان امیدوں کے دنوں میں عمل کر لیتا ہے تو سیمل اُس کے لئے سودمند ثابت ہوتا ہے اور موت اُس کا بچھ بگا رہیں سکتی اور جو خص موت ہے قبل زمانہ امیدوآ رزومیں کوتا ہیاں کرتا ہے تو وعمل کے اعتبار سے نقصان رسیدہ رہتا ہے، اور موت اس کے لئے پیغام ضرر لے کر آتی ہے۔ لہذاجس طرح اس وقت جب نا گوار حالات كا انديشه مونيك اعمال مين منهمك بوت مو، وييا بی اس وقت بھی نیک اعمال کرو۔ جبکہ مستقبل کے آثار مسرت افزامحسوں ہورہ ہوں۔ مجھے جنت ہی الی چیز نظر آتی ہے جس کا طلب گارسویا پرا ہواورجہم ہی ایسی شے دکھائی دیتی ہے جس ہے دور بھا گئے والاخواب غفلت میں محوہو، جو حق سے فائدہ نہیں اٹھا تاء اسے باطل کا نقصان وضرر اٹھانا پڑے گا۔جس کو ہدایت ثابت قدم ندر کھا ہے گراہی ہلاکت کی طرف مینی کے جائے گی ممہیں کوچ کا حکم مل چکا ہے اور زادِراہ کا پند دیا جاچکا ب مجھے تہمارے متعلق سب سے زیادہ دو بی چیزوں کا خطرہ ہے۔ ایک خواہشوں کی بیروی اور دوسرے امیدوں کا پھیلاؤ۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے اس سے اتنا زاد کے لوجس سے کل اييخ نفسول كوبجاسكو

إِلَى الزُّهُلِ فِي النُّانْيَا وَيَضَطُرُ إِلَى عَمَلِ الْأَخِرَةِ لَكَانَ هَٰذَا الْكَلَامَ - وَكَفى بِهِ قَاطِعًا لِعَكَثِيقِ الْآمَالِ- وَقَادِحًا زِنَادَ الإتِّعَاظِ وَالارْدِجَارِ - وَمِنْ أَعُجَبِهِ قَولُهُ عَسَلَيْهِ السَّلَامُ (الَّا وَإِنَّ الْيَسَوْمَ البِضْمَارُوعَكَا السِّبَاقُ- وَالسَّبَقَةُ الْجَنَّةُ وَالْغَايَةُ النَّارُ) فَإِنَّ فِيهِ مَعَ فَخَامَةٍ اللَّفَظ وَعِظُم قَلْر الْمَعْنَى وَصَادِق التُّمثِيل وَوَاقِع التَّشْبِيهِ سِرًّا عَجيبًا وَمَعْنِّي لَطَيْفًا وَهُوَ قِولُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ (والسُّبُقَةُ الْجَنَّةُ وَالْغَايَةُ النَّارُ)فَحَالَفَ بَيُّنَ اللَّفظَّين لِإِخْتِلَافِ الْمَعْنَيْن وَلَمْ يَقُلِ السَّبَقَّةُ النَّارُ كَمَا قَالَ- اَلسَّبْقَهُ الْجَنَّهُ لِأَنَّ الْإِسْتِبَاقَ إِنَّمَا يَكُونُ إِلَى آمَر محبوب وغرض مطلوب وهلايوصفة الْجَنَّةِ وَلَيْسَ هٰذَا الْمَعْنِي مَوْجُودًا فِي النَّارِ نَعُوزُ بِاللَّهِ مِنْهَا فَلَمْ يَجُزُانَ يَقُولَ وَالسُّبُقَةُ النَّارُ بَلِّ قَالَ وَالْغَايَةِ النَّارُ لَونَّ ا الْغَايَةُ يَنْتَهِي اِلِّيهَا مَنَ لَّا يُسُرُّهُ الْإِنْتِهَاءُ إِلْيَهَاوَمَنَ يَسُرُّهُ ذَٰلِكَ فَصَلَحَ أَنَ يُعَبَّرُ بِهَا عَنِ الْآمُرِيْنَ مَعًا فَهِيَ فِي هٰذَا الْمُوْضِع كَالْمَصِيُّو وَالْمَاّلِ قِالَ اللَّهُ تَعَالَى (قُلُ تَبَتُّهُو النَّار) وَكِي مُصِير كُمُ إِلَى النَّار) وَلا يَجُوْزُ فِي هٰذَا الْمُوضِعِ أَنَّ يُقَالُ فَإِنَّ سَبِقَتَكُمْ "بِسُكُونِ الْبَاءِ" إِلَى النَّارِ

فَتَامَّلُ وَٰلِكَ فَبَاطِئُهُ عَجِيْبٌ وَعُوْرُهُ بَعِيلٌ أَطَيُفٌ وَكَلَالِكَ أَكْتُرُ كَلَامِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ (وَقِيَ بَعْضِ النُّسَخِ) وَقَلُ جَاءَ فِي رِوَايَةٍ أَحْرَى (وَالسَّبْقَةُ النَّجَنَّةُ) بِضُمِّ السِّينَ-وَالسَّبْقَةُ عِنْلَهُ هُمُ إِسُمٌ لِمَا يُجْعَلُ لِلسَّابِقِ وَالسَّبْقَةُ عِنْلَهُ هُمُ إِسُمٌ لِمَا يُجْعَلُ لِلسَّابِقِ إِذَا سَبَقَ مِنَ مَالٍ أَو عَرَضٍ وَالْمَعْنَيَانِ مُتَقَارِ بَانِ لِأَنَّ وَلِكَ لَا يَكُونُ جَزَاءً عَلَى فِعْلِ الْآمِرِ الْمَكُمُومِ وَإِنَّمَا يَكُونُ جَزَاءً عَلَى فِعْلِ الْآمِرِ الْمَحْمُودِ-

کرداورد یکھوکہ اس کا باطن کنتا عجیب اور اس کا گہراؤلطافتوں
کو لئے ہوئے کتنی دور تک چلا گیا ہے اور حضرت کا بیشتر کلام اسی
انداز پر ہوتا ہے اور بعض روایتوں میں السبقة بضم سین بھی
آیا ہے اور سبقۃ اُس مال ومتاع کو کہتے ہیں جو آ گے نکل جانے
والے کے لئے بطور انعام رکھا جاتا ہے۔ بہر صورت دونوں
کے معنی قریب قریب یکساں ہیں اس لئے کہ معاوضہ وانعام کسی
قابل مذمت فعل پڑ ہیں ہوتا۔ بلکہ کسی اچھے اور لائق ستا کیش
کارنا ہے کے بدلے ہی میں ہوتا ہے۔

## خطبه۲۹

وَقِنْ حُطْبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ- اَيُّهَالنَّاسُ الْمُجْعِعَةُ اَبْدَانُهُمْ الْمُخْتَلِفَةُ اَهُوَ اَوْهُمُ- كَلَامُكُمْ يُكْهِي اَلصَّمَّ الصِّلَابَ وَفِعْلُكُمْ يُكْهِي اَلصَّمَّ الصِّلَابَ وَفِعْلُكُمْ الْمَحْدِعُ فِيكُمْ الْاعْدَاءَ- تَقُولُونَ فِي يُخْمُ الْاعْدَاءَ- تَقُولُونَ فِي الْمَجَالِسِ كَيْتَ وَكَيْتَ فَإِذَاجَاءَ الْقِتَالُ الْمَجَالِسِ كَيْتَ وَكَيْتَ فَإِذَاجَاءَ الْقِتَالُ وَعُلَيْمَ حَيْلِي حَيَادٍ- مَا عَزَّتُ دَعُولًا مَنُ قَاسَاكُمُ- قُلْتُم حَيْلِي حِيادٍ- مَا عَزَّتُ دَعُولًا مَن قَاسَاكُمُ- وَلَا يُسْرَاحِ قَلْبُ مَن قَاسَاكُمُ- اعْلِيلُ بِأَضَالِيلُ دِفَاعَ ذِي اللَّيْنِ الْمَطُولِ الْمَنْدَةُ الضَّيْمَ اللَّالِيلُ وَفَاعَ ذِي اللَّيْنِ الْمَطُولِ الْمَنْدَةُ الْمَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيلُ وَفَاعَ ذِي اللَّيْمُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ ا

اے وہ لوگوں جن کے جسم کیجا اور خواہشیں جدا جدا ہیں تہماری

ہا تیں لوسخت چھروں کو بھی نرم کردیت ہیں اور تہمارا ممل ایسا ہے

ہ جو دشمنوں کوتم پر دندان آز تیز کرنے کا موقعہ دیتا ہے۔ اپنی

مجلسوں ہیں لوتم کہتے چھرتے ہو کہ بیر کردیں گے اور وہ کردیں

گے اور جب جنگ چھٹر ہی جاتی ہے ، تو تم اس سے بناہ مانگتے

ہو۔ جوتم کو مدد کے لئے پکارے اس کی صدا بے وقعت اور جس کا

تم جیسے لوگوں سے واسطہ پڑا ہواس کا دل ہمیشہ بے چین ہے۔

حیلے حوالے ہیں غلط سلط اور مجھ سے جنگ میں تا خیر کرنے کی

خواہشیں ہیں۔ جیسے ناد ہند مقروض اپنے قرض خواہ کو ٹالنے کی

کوشش کرتا ہے۔ ذکیل آ دمی ذلت آ میز زیاد تیوں کی روک

کوشش کرتا ہے۔ ذکیل آ دمی ذلت آ میز زیاد تیوں کی روک

تعد اور کس امام کے ساتھ ہو کہ جہاد کرو گے۔ خدا کی قسم جے تم

نیم موکا دے دیا ہوائس کے فریب خوردہ ہونے میں کوئی شک

بعد اور کس امام کے ساتھ ہو کہ جہاد کرو گے۔ خدا کی قسم جے تم

نہیں اور جے تم جیسے لوگ ملے ہوں تو اس کے حصہ میں وہ تیر آ تا

ہے جو خالی ہوتا ہے اور جس نے تم کو ( تیروں کی طرح ) دشمنوں

ہیں خوالی ہوتا ہے اور جس نے تم کو ( تیروں کی طرح ) دشمنوں

اً فِي الله منها) چونکه السبقة النار کهناصیح و درست نہیں ہوسکتا تھا۔ ای لئے والغلیة النار کهناصیح و درست نہیں ہوسکتا تھا۔ ای لئے والغلیة لَوَنَ النار فر مایا اور غایت صرف منزل منتها کو کہتے ہیں۔ اس تک لَّتِهَاءُ تَبَخِیْ والے کوخواہ رہ وکی وکوفت ہو یا شاد مانی و مسرت سیان و کیتے ہیں۔ اس تک دونوں معنوں کی اوائیگی کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بہرصورت فریعیا دونوں معنوں کی اوائیگی کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بہرصورت فریعیا استاد قرآنی ہے ''قُل تَمتَعُواْ فَاِنَ مَصِیرَ کُمُ اِلَی النَّادِ'' وَقُل ارشاد قرآنی ہے ''قُل تَمتَعُواْ فَاِنَ مَصِیر کُمُ اِلَی النَّادِ'' وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَى النَّادِ '' وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى النَّادِ '' وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَى النَّادِ '' وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَى النَّادِ '' وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَ

سیدرضی کہتے ہیں کہ اگر کوئی کلام گردن پکڑ کر زہد دنیوی کی

طرف لانے والا اور عمل أخروى كے لئے مجبور ومضطر كرويينے

والا ہوسکتا ہے تو وہ کلام ہے جوامیدوں کے بندھنوں کوتو ڑنے

اور وعظ وسرزنش ہے اثر پذیری کے جذبات کو متعل کرنے

ك لئ كافى دوافى ب- اس خطب ميس يه جمله "الاوان

اليوم المضمار وعذا السباق السبقة الجنة والغاية

السنسار" توبهت بى عجب وغريب ب-اس ميل فظول كى

جلالت ،معنی کی بلندی ، تجی تمثیل اور سیج تشییب کے ساتھ عجیب

اسرار اور باریک نکات ملتے ہیں۔حفرت نے این ارشاد

والسبقة الجنة والغاية النار مين بمعنى مقصود كالك

الگ ہونے کی وجہ سے دو جدا گانہ لفظیں'' السبقة الغابية''

استعال کی ہیں۔ جنت کے لئے لفظ 'سبقۃ (بڑھنا) فرمائی

ہاور جہنم کے لئے میلفظ استعمال نہیں کیا۔ کیونکہ سبقت اس

چیز کی طرف کی جاتی ہے جومطلوب ومرعوب ہو۔ اور سے بہشت

ہی کی شان ہے اور دوزخ میں مطلوبیت ومرغوبیت کہاں کہ

فَقَلَّ رَمَى بِالْفُوقِ نَاصِلٍ أَصْبَحْتُ وَاللَّهُ لَا أُصَدِّقُ قَوْلَكُمْ- وَلَا أَطْمَعُ فِي نَصُوكُمْ وَلَا أُوِّعِكُ الْعَكُوُّ بِكُمٍّ؟ مَا بَالْكُمِّ؟ مَا دَوَآءُ كُمٍّ؟ مَا طِبْكُمْ؟ ٱلْقَوْمُ رِجَالٌ آمَثَالُكُمْ اَقَوْلًا بِغَيْرِ عِلْمٍ- وَغَفْلَةً مِنْ غَيْرِ وَرَعٍ- وَطَبَعًا فِي

یر پھینکا ہو، اُس نے گویا ایسا تیر پھینکا ہے جس کا سوفار ٹوٹ چکا ہواور پیکان بھی شکستہ ہوکر خدا کی سم امیری کیفیت تو اب سے ہے كەندى تىمارىكى بات كى تقىدىن كرسكتا بول اور نەتىبارى نصرت کی مجھے آس باقی رہی ہے، اور نہتمہاری وجہ ہے وتمن کو جنگ کی دھمنی دے سکتا ہوں تمہیں کیا ہو گیا ہمہارامرض کیا ہے اور اس کا حاره کیا ہے۔اس قوم (اہلِ شام) کے افراد بھی تو تمہاری بی شکل وصورت کے مروین، کیاباتیں بی باتیں رہیں گی۔جانے بوجھے بغیر اور صرف غفات و مد ہوشی ہے۔ تقویٰ و پر ہیز گاری کے بغیر (بلندی) کی حرص ہی حرص ہے مگر بالکل ناحق۔

منل عثان کی حقیقت کا انکشاف کرتے ہوئے فرمایا۔

اكريين الحيقن كاحتكم ديناءتو البينة ان كاتفاتل تضبرتا اوراكر أيخفل

ے (دوسرول کو) روکتا تو ان کا معاون اور مدد گار ہوتا۔ (میں

جنگ نہروان کے بعدمعاویہ نے ضاک ابن قیس فہری کو جیار ہزار کی جعیت کے ساتھ اطراف کوفیر میں اس مقصد ہے بھیجا کہ وہ اُن نواح میں شورش واننشار پھیلائے، اور جیے یائے اُنے قبل کردے اور جہاں تک ہو سکے قبل و غارت کا باز ارگرم کرے تا کہ امیرالمومنین سکون واطمینان سے نہ بیٹے مکیں۔ چنانچہ وہ اس مقصد کوسرانجام دینے کے لئے روانہ ہوا، اور بے گنا ہوں کےخون بہا تا ہوا،اور ہرطرف تباہی مچاتا ہوا مقام ِ تعلیبیہ تک پہنچے گیا۔ یہاں پر حجاج کے ایک قافلہ پرحملہ کیااوران کا سارا ہال واسباب لوٹ لیااور پھرمقام قطقطانہ برصحابی رسول عبداللہ ابن مسعود کے بھتیج عمروا بن عمیس اوراس کے ساتھیوں کونہ تیخ کر دیااور یونہی ہر جگہ وحشت وخونخواری نثر وع کر دی۔امیر الموشین کو جب ان غارت گریوں کاعلم ہوا، تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو جنگ کے لئے بلایا تا کہان درند گیوں کی روک تھام کی جائے۔ گرلوگ جنگ ہے پہلو بچاتے ہوئے نظر آئے۔ آپ ان لوگوں کوست قدمی و بددلی سے متاثر ہوکرمنبر پرتشریف لے گئے اور یہ خطبدار شادفر مایا جس میں ان لوگوں کوغیرت وال کی ہے کہ وہ ہز دلوں کی طرح جنگ سے بیچنے کی کوشش نہ کریں ،اوراپنے ملک کی حفاظت کے لئے جوان مردوں کی طرح اٹھ کھڑے ہوں ،اورغلط سلط حیلے حوالوں سے کام نہ لیں۔ آخر جمرابن عدی کندی چار ہزار کی جمعیت کے ساتھ دشمن کی سرکو بی کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے اور مقام تدمر پرأے جالیا۔ ابھی دونوں فریق میں معمولی ی جھڑپ ہوئی تھی کہ رات کا اندھیرا پھلنے لگا، اور وہ صرف انیس آ دمی کٹوا كر بھاگ كھڑا ہوا۔ امير الموثنين كى فوج بيں ہے بھى دوآ دميوں نے جام شہادت پيا۔

وَمِنُ كَلَامٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي مَعْنَى قَتَل عُثَمَانَ۔

لَوُ أَمَرْتُ بِهِ لَكُنْتُ قَاتِلًا أَوْنَهَيْتُ عَنَّهُ بالكل غيرجانبداررما)ليكن حالات ايس تصركه جن لوگول نے انكى لَكُنُتُ نَاصِرًا غَيْرَ أَنَّ مَنُ نَصَرَهُ لَا

بہتر و برتر ہیں۔ میں حقیقت امر کوتم سے بیان کے دیا ہول اوروہ بیہ ہے کہ انہوں نے (اینے عزیزوں کی )طرفداری کی ،تو طرفداری بُری طرح کی ) اورتم گھبرا گئے تو بُری طرح کھبرا گئے اور (ان دونوں فریق) بے جاطر فداری کرنیوا لے ، گھبراا ٹھنے والے کے درمیان اصل فیصلہ کرنیوالا اللہ ہے۔

نصرت وامداد کی وہ بیرخیال نہیں کرتے کہ ہم انکی نصرت نہ

کر نیوالوں ہے بہتر ہیں اور جن لوگوں نے انکی نصرت ہے۔

اتھا ٹھالیا وہ نہیں خیال کرتے کہ انکی مدد کر نیوالے ہم ہے

حطرت عنان اسلامی دور کے پیلے اموی خلیفہ ہیں جو کم محرم سم مل سے میں ستر برس کی عمر میں مسند خلافت پر مشمکن ہوئے ،اور بارہ بران میں سلمانوں کے بیاہ وسفید کے مالک بنے رہنے کے بعد انہی کے ہاتھوں سے ۱۸ رذی الحجہ ۱۳۵ صبی قل ہو کرحش كوكب مين دنن ہوئے۔

يُسْتَطِيعُ أَنْ يَقُولُ حَلَالَهُ لَا يَسْتَطِيعُ

آنَ يَنْقُولُ نُصَرَاهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِّنِّي وَأَنَا

جَامِعٌ لَكُمُّ آمُرَهُ اسْتَأْثَرَ فَاسَاءَ الْأَثْرَاقَ-

وبَحَرِعْتُمُ فَاسَاتُمُ الْجَزَعَ وَ وَلِلْهِ الْحُكُمُ

وَاقِعْ فِي الْمُسْتَأْثِرِ وَالْجَازِعِ-

ور مقتیت ہے افکارنیس کیا جا سکتا کہ حضرت عثان کا قتل ان کی کمزور پول اور اُن کے مُمّال کے سیاہ کارنا مول کا نتیجہ تھا۔ور نہ کوئی ویریشنی کے مسلمان متفقہ طور پران کے قبل پرآ مادہ اوران کی جان لینے کے دریے ہوجاتے اوران کی گھر کے چنرآ دمیوں کے علاوہ کوئی ان کی تمایت ویدافعت کے لئے کھڑا نہ ہوتا۔مسلمان یقیناان کے سن وسال ان کی بزرگی و قار اورشرف مصاحب کا یاس ولحاظ کے تیکران کے طور طریقوں نے فضا کواس طرح بگاڑر کھا تھا کہ کوئیان کی جمدردی ویا سداری کے لئے آ مادہ نظر نیآ تا تھا۔ پیٹیبر کے پرگزیدہ میجا ہیوں پر جوظلم وتتم ڈھایا گیا تھاءاس نے قبائل عرب میں ان کے خلاف غم وغصہ کی لہر دوڑارکھی تھی۔ ہر شخص 👺 و تاب کھار ہا تھا اووان کی خوصری و پے راہر دی کونفرت کی نگاہ ہے و بکھنا تھا۔ چنانچے حضرت ابوذ رکی تو ہین و تذکیل اور جلاوطنی کے سبب ہے بنی غفار اور آن کے حلیف قبائل،عبداللہ ابن مسعود کو بے دردی ہے پڑوانے کی وجہ ہے بنی ہذیل اوراُن کے حلیف بنی زہرہ، ممارا بن یاسر کی پسلیاں بقوڑ ویسے نے باعث بی مخز وم اوراُن کے حلیف قبیلے اور محمد این ابی بکر کے قبل کا سروسامان کرنے کی وجہ سے بنی تیم کے دلوں میں غصہ کا ائیگ طوفان موجزن تھا۔ دوسر ےشہروں کے مسلمان بھی اُن کے نُمثال کے ہاتھوں سے نالاں تھے کہ جو دولت کی سرشار بوں اور باد ہُ عثرت کی سرمستیں میں جو جاہتے تھے کرگزرتے تھے،اور جسے جاہتے تھے یا مال کر کے رکھ دیتے تھے، نہ انہیں مرکز کی طرف ہے عمّاب گاؤرتھا، اور نہ کسی یاز پُرس کا اندیشہ۔لوگ ان کے پنچہ استبداد ہے نکلنے کے لئے پھڑ پھڑاتے تھے مگر کوئی ان کے کرب واذیت کی ۔ صدائیں سننے کے لئے آ مادہ نہ ہوتا تھا۔نفرت کے جذبات ابھرر ہے تھے،گمرانہیں دبانے کی کوئی فکر ندکی جاتی تھی،صحابے بھی اُن ہے بد <u>دل ہو چکے تھے ک</u>یونکہ وہ د کچھر ہے تھے کھامنِ عالم تباہ <sup>ب</sup>ظم ونسق نندوبالا اور اسلامی خدوخال سنح کئے جار ہے ہیں۔ نا دارو فاقیہ کش سو کھے ۔ فکڑوں کوتر ت رہے ہیں اور بنی اُمیہ کے ہال بن برس رہاہے۔خلافت شکم پُری کا ذریعہ اورسر ماںہ اندوزی کا وسیلہ بن کررہ گئی ہے۔ البغدا ودبھی ان کے مل کے لئے زمین ہموار کرنے میں کسی ہے چیچے نہ تھے۔ بلکہانہی کے خطوط ویغامات کی بناء پر کوفہ،بھرہ اورمصر کے اوگ المدينة مين آجمع موئ تقے۔ چنانچالل مدينہ كاس رويكود كھتے موئے حضرت عثان نے معاديكو تحريركيا كه۔

امّا بعد فانّ اهل المدينة كفرواو خلعوا واصح ہو کہ اہل مدینہ کا فرہو گئے ہیں اور اطاعت ہے منہ پھیرلیا ہے اور بیعت توڑ ڈالی ہے۔تم شام کاڑنے الطاعة و نكثوا البيعة فابعث الى من قبلك بھڑنے والول کوتندو تیز سوار بول پرمیری طرف جھیجو۔ من مقاتلة اهل الشام غلى كل صعب ودلول (طبری جسمس ۴۰۲)

معاویہ نے اس خط کے چینچنے پر جوطرز عمل اختیار کیا، اس ہے بھی صحابہ کی حالت پر روشنی پڑتی ہے۔ چنا نچ کیلیری نے اس کے بعد

فلبًّا جاء معاوية الكتاب تربص به وكرلا اظهار مخالفة اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلاعلم

جب معادیہ کو بیرخط ملا تو اُس نے تو قف کیا اور اصحاب پینمبرصلی الله علیه وآله وسلم کی تھلم کھلا مخالفت کو بُرا جانا کیونکه اُستے معلوم ہو چکا تھا کہ وہ اُن کی مخالفت پر یک

ان واقعات کے پیش نظر حضرت عثان کے قمل کو وقتی جوش اور ہنگا می جذبہ کا نتیجہ قرار دے کر چند بلوائیوں کے سرتھوپ دینا، حقیقت پر پردو ڈالنا ہے جبکہان کی مخالفت کے تمام عناصر مدینہ ہی میں موجود تھے اور باہرے آنے والے توان کی آواز پراپنے و کھ در د کی جارہ جوئی کے لئے جمع ہوئے تھے۔جن کامقصد صرف اصلاح حال تھا۔ نہ قُل وخونریزی۔ اگراُن کی دادفریا دین کی جاتی تواس خون خرابے تک بھی نوبت نہ پنچتی ۔ گمر ہوا یہ کہ جب اہل مصرحفزت عثان کے دود دھ شریک بھائی عبداللہ ابن سعدا بن الی سرح کے ظلم وتشد د سے ننگ آ کرمدینہ کی طرف بڑھےاورشہر کے قریب واد کی ذی خشب میں پڑاؤ ڈال دیا تواکیک شخص کے ہاتھ خطابھیج کرحضرت عثان سے مطالبہ کیا کہان کےمظالم مٹائے جائیں۔موجودہ روش کو بدلا جائے اور آئندہ کے لئے توبہ کی جائے ۔گمر آپ نے جواب دینے کی بجائے اُس تخص کو گھرے لکاوا دیا اوران کے مطالبہ کو قابل اعتنانہ سمجھا، جس بروہ لوگ اس غرور وطغیان کےخلاف آ وازبلند کرنے کے لئےشہرے اندر داخل ہوئے اورلوگوں ہے حکومت کی شتم رانیوں کے ساتھ اس طرزعمل کا بھی شکوہ کیا۔ اِدھر کوفیہ اور بھرہ کے بھی سینکڑوں آ دمی این شکوے شکایات لے کرمدیندآئے ہوئے تھے، جوان سے ہمنو اہو کراہل مدیند کی پشت پناہی برآ گے بڑھے،اور حصرت عثمان کو پا بند مسکن بنا دیا۔ مگران کے لئے محبد میں آنے جانے کے لئے کوئی رکاوٹ نہیں تھی کیکن انہوں نے پہلے ہی جمعہ میں جو خطبہ دیا اس میں اُن لوگوں کو خت بُر ا بھلا کہااورملعون تک قر اردیا۔جس پرلوگوں نے مشتعل ہوکران پرسنگریزے بھینئے۔جس ہے بے حال ہوکرمنبر ے نیچ گریڑے،اور چندونوں کے بعدان کے مجدین آنے جانے پر بھی پابندی عائد کردی گئی۔

جب حضرت عثمان نے اس حد تک حالات بگڑتے ہوئے دیکھے تو بڑی لجاجت ہے امیر المونین سے خواہش کی کہ وہ ان کے لئے چھٹکارے کی کوئی سبیل کریں اور جس طرح بن پڑےان لوگوں کومتفرق کرویں۔حصرت نے فرمایا کہ میں کس قرار دادیرانہیں جانے کے لئے کہوں جبکہ ان کے مطالبات حق بجانب میں ۔حضرت عثان نے کہا کہ میں اس کا اختیار آپ کو دیتا ہوں۔ آپ ان ہے جو بھی معاہدہ کریں گے میں اس کا پابندر ہوں گا۔ چنانچید حضرت مصریوں ہے جا کر ملے اور ان ہے بات چیت کی اور وہ اس شرط پر واپس ملیٹ جانے

کے لئے آنادہ ہو گئے کہ تمام مظالم مثائے جا کیں اور این ابی سرح کومعزول کرکے اس کی جگہ ٹھر این ابی بکر کومقرر کیا جائے۔ امیرالمومنین نے پلیف کر حضرت عثان کے سامنے ان کا مطالبہ رکھا جسے انہوں نے بغیر کسی پس و پیش کے مان لیا اور میرکہا کہ ان تمام مظالم ہے عبد ویرآ ہونے کے لئے بچے مہلت ہونا جائے عضرت نے فر مایا جو چیزیں مدینہ ہے متعلق ہیں اُن میں مہلت کے کوئی معنی ہیں۔ الدن دوسری بیکتوں کے لئے اتناوقفہ دیا جاسکتا ہے کہ تمہارا پیغام وہاں تک پہنچ سکے۔انہوں نے کہا کہ نہیں مدینہ کے لئے بھی تین دن کی مہلت ہونا جا ہے۔ حضرت نے مصربوں سے بات چیت کرنے کے بعدا ہے بھی منظور کرلیا اوران کی تمام ذمہ داری اپنے سرلے کی اور وہ آلوگ حضرت کے کہنے سے منتشر ہوگئے۔ پچھ تھوا بن ابی بکر کے ہمراہ مصر کو چلے گئے اور پچھ لوگ وادی ذی نے حشب میں آ کر ظہر گئے ، اور بیر معاملہ رفتے وقتے ہوگیا۔ اس واقعے کے دوسرے دن مروان نے حضرت عثمان سے کہا کہ خیر میلوگ تو چلتے ہے ،مگر دوسرے شہرول ے آنے والوں کی روک تھام کے لئے آپ ایک بیان دین تا کہ وہ ادھر کا رخ نہ کریں اور اپنی اپنی جگہ پرمطمئن ہو کر بیٹھے رہیں اور وہ بیان بیہ توکیہ پیچھاوگ مصرے جھوٹ کی یا تیں من کرمصر میں جمع ہو گئے تھے اور جب انہیں بیمعلوم ہوا کہ وہ جو سنتے تھے غلط تھا تو وہ مطمئن ہوکر واپن <u>چلے گئے ہیں۔ حضرت عثمان ایسا صرح</u> مجموٹ بولنا نہ چاہتے تھے مگر مروان نے کچھالیا چکمہ دیا کہ وہ آ مارہ ہو گئے اور محبد نبوی ایس فطیرہ ہے ہوے فرمایا۔

ان مصریوں کواپنے خلیفہ کے متعلق کچھ خبریں ملی تھیں اور ان هو ردَّء القوم من أهل مصر كان بلغهم جب انہیں یقین ہوگیا کہوہ سب غلط اور ہے سرو پاتھیں تو عن إمامهم اسر فلها تيقنوا إنه باطل ما وه اینے شہروں کی طرف بلیٹ گئے۔ بلغهم عنه رجعوا الى بلادهم (طبری\_ج۳ص۳۹)

یے کہنا تھا کہ مجبر بیں ایک ہلز چ گیا اور لوگوں نے لکار لکار کہنا شروع کیا کہ اے عثمان! تو پہرکرو، اللہ ہے ڈرو، یہ کیا جموٹ کہہ ہے ہوہ حضرت عثان اس ہڑ بونگ میں شیٹا کررہ گئے اور تو بہ کرتے ہی بنی۔ چنانچے قبلہ کی طرف رخ محرکے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا ہے

امیر المونین نے غالبًا ہی واقعہ کے بعد حضرت عثان کو بیمشورہ دیا کہتم سابقہ لغوشوں سے تعلم کھلا تو ہہ کرو، تا کہ بیشوشیں ہمیشہ کے کیے فتح ہوجا ئیں ۔ درنہ کل کوئہیں اور کے لوگ آ گئے تو پھر مجھے جمٹو گے کہ تمہاری گلوخلاصی کراؤں ۔ چنانچہ انہوں نے مسجد نبوی میں خطید نیا جش میں اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے تو یہ کی اور آئندہ مختاط رہنے کا عہد کیا اورلوگوں سے کہا کہ جب میں منبر سے آتون تو تنهارے نمائندے میرے گھریرآ کیں۔ میں تنہاری شکائتوں کا ازالہ کروں گا ادرتبہارے مطالبے یورے کروں گا جس پر لوگون نے آپ کے اس اقدام کو بہت سرا ہااور بڑی حد تک دلی کدورتوں کو آ نسوؤں سے دھوڈ الا۔ یہاں سے فارغ ہوکر جب دولت سرا پر پیانیج او مروان نے بچھ کہنے کی اجازت جا ہی ۔ مگر حضرت عثان کی زوجہ نا کلہ بنت فرافصہ مانع ہوئیں اورمروان سے مخاطب ہوکر کہا کہ خلاکے گئے تم چپ رہوبتم کوئی ایس ہی بات کہو گے جوان کے لئے موت کا پیش خیمہ بن کرر ہے گی۔مروان نے بگڑ کر کہا کہ مہیں ان معاملات میں قبل دینے کا کوئی حق نہیں۔تم اس کی بیٹی ہو جے مرتے دم تک وضو کرنا بھی ندآیا۔نا کلہ نے جھلا کر کہا کہ تم غلط کہتے ہواور بہتات باندھتے ہو۔میرے باپ کو بچھ کہنے سے پہلے ذراا پنے باپ کا حلیہ بھی دیکھ لیا ہوتا۔اگران بڑے میاں کا خیال نہ ہوتا تو پھروہ

ناتی کہ لوگ کانوں پر ہاتھ رکھتے اور ہر بات میں میری ہاں میں ہاں ملاتے حضرت عثان نے جب بات بڑھتے دیکھی تو آئیں روک دیا اور مروان سے کہا کہ بیا ہے ہو۔ مروان نے کہا کہ بیا پہر میں کیا کہ آئے ہیں اور کیسی تو ہر آئے ہیں۔ میرے نزدیک تو گناہ پراڑے رہنا آپ کی اس تو بہت ہزار درجہ بہتر تھا۔ کیونکہ گناہ خواہ کس حد تک بڑھ جا میں، اُن کے لئے تو ہی گنجائش رہتی ہا اور مارے باندھے کی تو ہوئی تو بہتی ہوئی۔ کہنے کوتو آپ کہہ آئے ہیں مگراس صلائے عام کا نتیجہ دیکھ لیجئے کہ دروازے پر لوگوں کے شخصے کئی تو ہوئی تو بہتیں ہوئی۔ کہنے گوتو آپ کہہ آئے ہیں مگراس صلائے عام کا نتیجہ دیکھ لیجئے کہ دروازے پر لوگوں کے شخصے کئی ہوئے ہیں، تو اب آگے بڑھنے اور پورا کیجئے اُن کے مطالبات کو حضرت عثان نے کہا کہ خیر میں جو کہ آیا سوگوں کہنا گیا، اور لوگوں کہ آئے ہاں کیوں جمع ہو؟ کیا دھاوا ہو لئے کا ارادہ ہے یا لوٹ مار کا قصد ہے۔ یا در کھوکہ تم ہم سان ہمارے ہاتھوں کے اقد از میسی چھین کے اور پر خیال دلوں سے نکال ڈالوکہ تم ہمیں د ہالوگے۔ ہم کس سے دب کر دہنے والے نہیں ہیں۔ یہاں سے منہ کالاکرو، خدا تمہیں رسوا اور ذکیل کرے۔

لوگوں نے بیگڑے ہوئے توراور بدلا ہوانقشہ دیکھا تو غیظ وغضب میں بھرے ہوئے وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور سید ھے امیر الموشین کے ہاں پنچے ،اور آئییں ساری روئیداوسائی جے من کر حفزت مارے غصے کے بیج و تاب کھانے گے اور اسی وقت اٹھ کرعثان کے ہاں گئے اور اُن سے کہا کہ'' واہ سجان اللہ'' کیا مسلمانوں کی درگت بنائی ہے تم نے ۔ایک بے دین وید کردار کی خاطر دین سے بھی ہاتھ اٹھا لیا اور عقل کو بھی جواب دے دیا آ خرتہ ہیں کچھ تو اپنے وعدے کا پاس ولحاظ ہونا چا ہے تھا۔ یہ کیا مروان کے اشارے پر آ تکھ بند کر کے چل پڑو۔ یادر کھو کہ وہ تہمیں ایسے اندھے کئوئیں میں بھینے گا کہ پھرائس نے نگل نہ سکو گے تم تو مروان کی سواری بن گئے ہو کہ وہ مسلم رح چاہے تم پر سواری گانٹھ نے ،اور جس غلط راہ پر چاہے تہمیں ڈال دے۔ آئندہ سے میں تمہارے معاملہ میں کوئی وقل نہ دول گا اور نہ کوگوں ہے جو کہ وہ وارن گوگوں ہے اور ور تمہارا کام۔

اوھر تو ہے ہے جو جو اس مواراب دوسری طرف کی سنے کہ جب محمد ابن ابی بمر تجاز کی سرحد سطے کر کے دریائے قلزم کے کنارے متنام ابلا تا ہے جو تھی ہوں اس کے جو بھی سواری کواس طرح بھٹ دوڑائے گئے جارہا تھا، جیسے وشمن اس کے متنام ابلا تا ہے جو اس کے بیاس جو بھی کہم کون ہو؟ اس نے کہا بیس حضرت عثان کا غلام ہوں۔ پوچھا کہ کہال کا اداوہ ہے ؟ اس نے کہا کہ مصرکا۔ پوچھا کہ کس کے پاس جارہ ہور؟ اُس نے کہا کہ والی مصرکے پاس الوگوں نے کہا کہ والی مصرت عثان کا غلام ہوں نے کہا کہ والی مصرت عثان کا غلام ہوں نے کہا کہ والی مصرت کا اداوہ ہے ؟ اس نے کہا کہ مصرکا۔ پوچھا کہ کس کے پاس جارہ ہو؟ اُس نے کہا کہ والی مصرک پاس جا تا ہے۔ اوگوں نے کہا کہ تمہارے پاس کو لَی کا دوائی مصرت کے پاس جانا ہے۔ اوگوں نے کہا کہ تمہارے پاس کو لَی خطور میں ہے؟ اُس نے کہا کہ تیں جارہ ہو؟ اُس نے کہا کہ رینیس معلوم ۔ لوگوں نے کہا کہ اس کی جامہ حالت کی لینا جا ہے۔ جا گئی تاری گئی گراس ہو گھا کہ کس مصدے جارہے ہو؟ اُس نے کہا کہ رینیس معلوم ۔ لوگوں نے کہا کہ اس کی جامہ حالت کی لینا جائے۔ جا گئی تاری گئی گراس ہو گئی اور اور گور اور گور اور گھا ہوا تھا۔ جب محمد ابن ابی بھر اپ کے این خلال کو جس میں ڈالواور اپنے عہدہ پر برقر اور میں کیا جا تھی گئی اور وول اپ کیا گیا گا ہوا تھا۔ جب محمد ابن ابی بھر اور فلال کو جسل میں ڈالواور اپنے عہدہ پر برقر اور دور دور بی ہور کیا گیا تھا گیا گا ہوا گیا گا ہوا تھا کہ دور سے کا مد شکنے گے۔

# بیوفت عقل زجرت که این چه بوانجی است

اے آئے بردھناتو موت کے مدینی جانا تھا، چنا نجا اس نماام کو ساتھ لے کر سب مدینہ کی طرف میلٹ پڑے اور وہاں بینج کروہ خط سے اس کے بیٹ کے ساسے زرگھ و پادا کی واقعہ کو جس نے سا انگشت بدندان ہو کررہ گیا اور کو کی ایسا شخص شقا کہ جو حضرت عثان کو کرا نہ کہد ہا ہو جا کہ اس خور کھ و پادر ہو چھا کہ اس خط برہم کس کی ہے وہ اس کے بیل پہنچے اور وہ خط اُن کے ساسے زرگھ و پااور ہو چھا کہ اس خط برہم کس کی ہے جا جہ کہا کہ میر اور چھا کہ اس خط برہم کس کی ہے کہا کہ میرا اور ہو چھا کہ اس خط برہم کس کی ہے کہا کہ میرا اور ہو چھا کہ بیت وار کی ہو ہے کہا کہ میرا اور ہو چھا کہ بیت وار کی ہو ہو ہے کہا کہ میرا اور ہو چھا کہ بیت وہ کہ کہ ہو ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے ہو گئے

پیر صورت سدھرے ہوئے حالات پھرے بگڑ گئے ،اورانہیں بگڑنا ہی چاہٹے تھا کیونکہ مطلوبہ مدت کے گز رجانے کے باوجود ہر چیز جول کی تول تھی ،اور رائی برابر بھی ادھرے اُدھر نہ ہوئی تھی۔ چنانچی تو بہا انجام دیکھنے کے لئے وادی خشب میں جولوگ تشہرے ہوئے

## فطبراس

جب جنگ جمل شروع ہونے سے پہلے حضرت نے ابن عباس کو زبیر کے باس اس مقصد سے بھیجا کہ وہ آنہیں اطاعت کی طرف پلٹا کیں اتو اس موقعہ پران سے فرمایا۔ طلحہ سے ملاقات نہ کرنا۔ اگرتم اس سے ملے تو تم اس کو ایک ایسا ہوں۔ وہ منہ زور سواری ہے۔ بلکہ تم زبیر سے ملنااس کئے کہ وہ فرم طبعت ہے اور اُس سے بہا کہ تمہارے ماموں زاد بھائی نے کہا عہم تجاز میں تو مجھ سے جان پہچان رکھتے تھے اور یہاں عراق میں آ کر بالکل اجنبی بن گئے۔ آخر اس تبدیلی کا کیا سبب ہے۔ علامہ اب لاا مرضی فرماتے ہیں کہ اس کلام کا آخر جملہ فی ما کیا سبب ہے۔ جس کہ اس تبدیلی کیا سبب ہوا۔ سب سے پہلے علامہ اب کا آب جس کی زبان سے نا گیا ہے۔

## خطبه

وَمِنَ خُطَبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ-اَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا قَلُ اَصَبَحْنَا فِى دَهُو عَنُودٍ النَّاسُ إِنَّا قَلُ اَصَبَحْنَا فِى دَهُو عَنُودٍ وَرَمَنِ كَنُودٍ يُعَلَّ فِيهِ الْمُحُسِنُ مُسِيئاً وَيَّذُدُ الظَّالِمُ فِيهِ عَتُوَّا لِلَّ تَنْتَفِعُ بِمَا عَلِمُ الطَّالِمُ فِيهِ عَتُوَّا لِلَا تَنْتَفِعُ بِمَا عَلِمُ الطَّالِمُ فِيهِ عَتُوَّا لِلَا تَنْتَفِعُ بِمَا عَلِمَا جَهِلَنَا لَ وَلَا نَسْئَالُ عَمَا جَهِلَنَا لَ وَلَا نَسْئَالُ عَمَا جَهِلَنَا لَ وَلَا نَسْئَالُ عَمَا جَهِلَنَا لَهُ وَلَا نَسْئَالُ عَمَا جَهِلَنَا لَا وَلَا نَسْئَالُ عَمَا جَهِلَنَا لَا وَلَا نَسْئَالُ عَمَا جَهِلَنَا لَا وَلَا نَسْئَالُ عَمَا جَهِلَنَا لَا وَلَا نَسْئَالُ عَمَا جَهِلَمُ النَّاسُ عَلَى اَرْبَعَةِ اَصَنَافٍ: مِنْهُمُ مَنْ لَا يَمْنَعُهُ عَلَى اَرْبَعَةِ اَصَنَافٍ: مِنْهُمُ مَنْ لَا يَمْنَعُهُ عَلَى اللهُ عَمَا وَفُرِهِ وَمِنْهُمُ الْمُصَلِتُ لِسَيْفِهِ لِسَامِ وَكُلَالَةُ حَكِّمِ وَمِنْهُمُ الْمُصَلِتُ لِسَيْفِهِ لِسَامِ وَفُرِهِ وَمِنْهُمُ الْمُصَلِتُ لِسَيْفِهِ لِسَامِينَ لِسَيْفِهِ لَا وَمِنْهُمُ الْمُصَلِتُ لِسَيْفِهِ لَا لَا السَّامِ اللَّهُ لَا لَهُ عَلَى الْمَا لَا السَّالُ لَا السَّامِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَالُهُ وَمِنْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِيلَةُ اللَّهُ الْمُلِلَّةُ الْمُلِيلَةُ الْمُعُلِيلُهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعَلِيلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُهُ الْمُلْكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُهُ الْمُعْلِقُ اللْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ اللْمُعَلِيلَةُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُولُولُولُولُولُ

ا اوگواہم ایک ایسے کے رفارز مانداور ناشکر گزار دنیا میں پیدا ہوئے ہیں کہ جس میں نیکوکار کوخطا کار مجھا جاتا ہے، اور ظالم اپنی سرکتی میں بڑھتاہی جاتا ہے۔ جن چیزوں کوہم جانتے ہیں، ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور جن چیزوں کوئیس جانتے، آئیس فائدہ نہیں کرتے اور جب تک مصیبت آئیس جاتی، ہم خطرہ محسوس نہیں کرتے ۔ (اس زمانے کے) لوگ چار طرح کے محسوس نہیں کرتے ۔ (اس زمانے کے) لوگ چار طرح کے ہیں، کچھوہ ہیں، جنہیں مفسدہ انگیزی سے مانع صرف ان کے بیس منسدہ انگیزی سے مانع صرف ان کے باس فلس کا بے وقعت ہونا، ان کی دھار کا کندہ ہونا اور اُن کے پاس مال کا کم ہونا ہے اور پچھلوگ وہ ہیں جو تکواریں سونتے ہوئے مال کا کم ہونا ہے اور پچھلوگ وہ ہیں جو تکواریں سونے ہوئے علائے پشر پھیلار ہے ہیں اور انہوں نے اپنے سوار اور پیا دے جمع

تھے وہ بھی پھرسیا ب کی طرح بڑھے اور مدیند کی گلیوں میں پھیل گئے اور ہرطرف سے ناکہ بندی کرکے اُن کے گھر کا محاصرہ کرلیا۔

انہی محاصرہ کے دنوں میں پینیبر کے ایک صحابی نیار ابن عیاض نے حضرت عثان سے بات چیت کرنا جابی اوراُن کے ہال پہنچ کر انہیں پکارا۔ جب انہوں نے اوپر سے جھا نک کر دیکھا تو آپ نے کہا کہ اے عثان! خدا کے لئے اس خلافت سے دست بردار ہوجاؤ، اور سلمانوں کواس خون خرا ہے ہے ہجاؤ۔ ابھی وہ بات کربی رہے تھے کہ حضرت عثان کے آ دمیوں میں سے ایک نے آئیس تیرکا نشان بنا کرجان سے بارڈالا۔ جس پرلوگ بجڑک اٹھے اور پکار کر کہا کہ نیار کا قاتل ہمارے دوالے کروگر حضرت عثان نے فرمایا کہ بنیس ہو سکم بالا کر میں اپنے ایک مذرکا کو تمہار سے دوالے کردوں۔ اس سینے زوری نے آگ میں ہوا کا کام کیا اور لوگوں نے جوش میں آ کران کے گھر کے درواز سے میں آگ لگا دی اور اندر گھنے کے لئے آگے بڑھے کہ مروان این تھم ہسمیدا بن عاص اور مغیرہ ابن اغض اپنے اپنے جشوں کے درواز سے میں آگ لگا دی اور درواز سے برگشت وخون شروع ہوگیا۔ لوگ گھر کے اندر گھنسا چا ہج تھے ، مگر آئیس دھکیل کے ساتھ می حاصرہ کرنے والوں پر ٹوٹ پڑے اور درواز سے برگشت وخون شروع ہوگیا۔ لوگ گھر کے اندر گھنسا چا ہج تھے ، مگر آئیس دھکیل در یا جاتا تھا۔ اسٹے میں عمر وابن حرار می اندر کی مکان سے تھر کے درواز می کو اندر کی مکان سے تھر کے درواز می کو دیا اور دیا وہ کو ل دیا اور لکار کر کہا کہ آؤ وادھر سے بڑھو۔ چٹا نچہ محاصرہ کرنے والے اس مکان کے ذریعہ کا شائہ خلافت کی جھت پر پہنچ گے اور دہاں سے گھر سے جھے اور جورہ گئے وہ دھر سے عثان کے مواخواہ اور بی محاف کا حق نمک اواکر سے اندر کھی ایک آؤ اختاء وہ ان کر ساتھ قبل ہو گئے ۔ ( تاریخ اختاء وہ تاریخ اختاء وہ تاریخ اختاء وہ تاریخ اختاء وہ تاریخ اختاء وہ تاریخ اختاء وہ تاریخ اختاء وہ تاریخ اختاء وہ تاریخ اختاء وہ تاریخ اختاء وہ تاریخ اختاء وہ تاریخ اختاء وہ تاریخ اختاء وہ تاریخ اختاء وہ تاریخ اختاء وہ تاریخ اختاء وہ تاریخ اختاء وہ تاریخ اختاء وہ تاریخ اختاء وہ تاریخ اختاء وہ تاریخ اختاء وہ تاریخ اختاء وہ تاریخ اختاء وہ تاریخ اختاء وہ تاریخ اختاء وہ تاریخ اختاء وہ تاریخ اختاء وہ تاریخ اختاء ہوں دیا دی کے ساتھ قبل ہو گئے اور انہوں کے مواخوں سے محافر نے دو حضرت عثان کو تی نمک اور کر تاریخ اختاء کو تاریخ اختاء کیا دو تاریخ اختاء کیا ہوں کے دو تاریخ اختاء کیا کہ تاریخ اختاء کیا تھا کہ تاریخ اختاء کیا کہ تاریخ اختاء کیا کہ تاریخ اختاء کیا کہ تاریخ اختاء کیا کہ تاریخ اختاء کیا ت

آپ علی ایک شعراء نے مرشے کے سردست ابو ہریرہ کے مرشد کا ایک شعر پیش نظر ہے۔۔ للناس هم ولی فی الیوم همان فقل الجراب وقتل الشیخ عثمان

''لوگوں کوتو آج کے دن صرف ایک صدمہ ہے، کیکن جھے برابر کے دوصد مے ہیں ایک حضرت عثمان کے قبل ہونے کا ، اور دوسرا اینے تھلے کے کھوجانے کا۔''

ان واقعات کود کیفنے کے بعد امیر الموثین کا مؤقف واضح ہوجاتا ہے کہ نہ آپ اس جماعت کا ساتھ دے دہے تھے جوان کے تل پراُ بھار رہی تھی ، اور نہ اس گروہ میں لائے جاسکتے ہیں کہ جوان کی حمایت و مدافعت پر کھڑا ہوا تھا۔ بے شک جہاں تک حالات اجازت دیتے رہے ، وہ اُن کے بچاؤ کی صورتیں انہیں سمجھاتے رہے اور جب بید یکھا کہ جو کہاجاتا ہے ، وہ عملاً کہا کیانہیں جاتا ، تو آپ اپنا وامن بچاکرالگ ہوگئے۔

جب دونوں فریق کودیکھا جاتا ہے تو جن لوگوں نے حضرت عثمان کی تصرت ہے ہاتھا ٹھالیا تھا، ان میں ام المونین عائشاور روایات جمہور کے مطابق عشرہ مبشرہ بقیہ اہل شور کی، انصار و مہاجرین اولین اصحاب بدر اور دیگر ممتاز وجلیل القدر افر اونظر آتے ہیں اور دوسری طرف بارگاہ خلافت کے چند غلام اور بنی امید کی چند فردیں دکھائی دیتی ہیں۔ اگر مروان وسعید ابن عاص جیسے لوگوں کو مہاجرین اولین پر فوقیت نہیں دی جاسکتی ، تو بھران کے ممل کو بھی ان کے طرزِ عمل پر فوقیت دینا مشکل ہوگا اور اگر اجماع مخصوص موارد ہی کے لئے جمت نہیں ہے، تو بھر صحابہ کی اس زبردت انقاق رائے پر آگشت نم ان کی شکل ہوگی۔

وَالْمُعْلِنُ بِشَرِّةِ وَالْمُجْلِبُ بِخَيْلِهِ ورِجُلِهِ- قَلَّ أَشُرَطَ نَفْسَهُ وَأَوْبَقَ دِينَهُ لِحُطَامِ يَنْتَهَزُهُ- أَوْمِقْنَبُ يَقُودُهُ أَوْمِنْبَرِ يَفُرَعُهُ- وَلَبِئْسَ الْمُتَجَرُ أَنْ تَرَى اللَّانْيَا لِنَفَّسِكَ ثَمَنًا وَمِمَّا لَكَ عِنَكَ اللهِ عِوَضًا وَمِنْهُمْ مَنَ يُطُلُبُ اللَّانَيَا بِعَمَلِ الْاجْرَةِ وَلَا يَطُلُبُ الْأَخِرَةَ بِعَمَلِ الدُّنْيَا قَلُ طَامَنَ مِنْ شَخْصِهِ وَقَارَبَ مِنْ خَطُولِا وَشَمُّو مِنْ ثُوبِهِ وَ زَحُرَفَ مَنْ نَفْسِهِ لِلْاَمَانَةِ وَاتَّخَلَ سَتُرَ اللهِ ذَرِيَّعَةً إِلَى الْمَعْصِيَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ ٱبْعَلَاهُ عَنْ طَلَبِ المُلُكِ ضُوُّ وَلَهُ نَفُسِهِ وَانْقِطَاعُ سَبَهِ فَقَصَرَ تُهُ الْحَالُ عَنْ حَالِهِ فَتَحَلَّى بِاسْمِ الْقَنَاعَةِ وَتَزِيَّنَ بِلِبَاسِ اَهْلِ الزَّهَادَةِ وَلَيْسَ مِنْ ذَٰلِكَ فِي مَرَاحٍ وَلَا مَعْلُاي- وَبَقِيَ رِجَالٌ غَضَّ أَبُصَارَهُمُ ذَكُّرُ الْمَرُجِعِ وَأَرَاقَ دُمُوْعَهُمُ حَوْفُ الْمَحْشَرِ فَهُمْ بَيْنَ شَرِيُلٍ نَادٍ - وَحَالِفٍ مَشَّهُوع - وَسَاكِتٍ مَكْعُومٍ - وَدَاعِ مُخْلِصٍ - وَثَكَلَانَ مُوْجَعٍ - قَلَا خَمَلَتُهُمُ التَّقِيَّةُ وَشَمَلَتُهُمُ الكِّلَةُفَهُم فِي بَخْرٍ أُجَاجِ- أَفُواهُهُمُ ضَامِرَةُ وَقُلُوبُهُمُ أَثْرِ حَهْد وَقَلُ وَعَظُوا حَتَّى مُلُواوَ قُهِرُوا حَتْى ذَلُوا - وَقُلُوبُهُمْ قَرِحَةً - فَلْتَكِنُ

كرركھ بين مرف چھ مال ہؤرنے يالسي وسته كي قياوت کرتے ، پامنبریر بلند ہونے کے لئے انہوں نے اپنے نفسوں کو وقف كرديا ہے اور دين كوتباه برباد كر ڈالا ہے۔ كتنا عى بُرا سودا ہے کہتم دنیا کواپیے نفس کی قیمت اور اللہ کے یہاں کی نعمتوں کا بدل قرار دے لو۔ اور پچھلوگ وہ ہیں جو آخرت والے کاموں ے دنیاطلی کرتے ہیں اور یہیں کرتے کد نیا کے کامول ہے بھی آ خرت کا بنانامقصود رکھیں ۔ پیداینے او پر بڑاسکون و وقار طاری رکھتے ہیں۔ آہتہ آہتہ قدم اٹھاتے ہیں اور دامنوں کو اوپر کی طرف سمیٹنے رہتے ہیں اوہ اپنے نفسوں کواس طرح سنوار لیتے ہیں کہ لوگ انہیں امین سمجھ لیس ۔ بیالوگ اللہ کی پردہ پوشی ے فائدہ اٹھا کر اس کا گناہ کرتے ہیں اور پھھ لوگ وہ ہیں جنہیں اُن کے نفسول کی کمزوری اور ساز و سامان کی نافراہمی ملک گیری کے لئے اٹھنے میں دیتی۔ان حالات نے انہی ترقی و بلندی حاصل کرنے سے در ماندہ و عاجز کردیا ہے اس لئے قناعت کے نام سے انہوں نے اپنے آپ کو آراستہ کرر کھا ہے۔ اورزامدوں کے لباس سے اپنے کو سجالیا ہے۔ حالانکہ اُنہیں ان چیزوں سے کسی وفت بھی کوئی لگاؤ نہیں رہا۔ اس کے بعد تھوڑے سے وہ لوگ رہ گئے جن کی آئیمیں آخرت کی یا داور حشر کے خوف سے جھکی ہوئی ہیں اور اُن ہے آنسورواں رہے ۔ ہیں۔اُن میں کچھتو وہ ہیں، جود نیا والوں سے الگ تھلگ تنہائی میں پڑے میں اور کچھ خوف و ہراس کے عالم میں ذلتیں سہد رہے ہیں اور بعض نے اس طرح حیب سادھ کی ہے کہ گویاان کے منہ باندھ ویئے گئے ہیں۔ پچھ خلوص سے دعا کیں مانگ رہے ہیں پچھ م زدہ دور درسیدہ ہیں جنہیں خوف نے گمنامی کے گوشہ میں بٹھا دیا ہے اور تحقی و در ماندگی اُن پر چھائی ہوئی ہے۔ وہ ایک شور دریامیں ہیں ( کہ باوجود پائی کی کثرت کے پھر بھی

اللَّهُ نَيَا فِي اعْيُنِكُمُ اصَغَرَ مِن حُقَّالَةِ الْقَرُظِ وَقَرَاصَةِ الْجَلَمِ وَاتَّعِظُوا بِسَ كَانَ قَبُلَتَمَ فَيُلَ أَنْ يَتَّعِظَ بِكُمُ مَن بَعْلَ كُمْ - وَارْفُصُوهَا زَمِيْمَةً قَالَهَا قَلْرَ فَضَتْ مَنْ كَانَ اَشَّعَفَ بِهَا مِنْكُمُ -

(أَقُولُ) هُذِهِ الْخُطْبَةُ رُبَهَا نَسَبَهَا مَنُ لَا عِلْمُ لَهُ إلى مُعَاوِيَةَ وَهِيَّ مِنْ كَلَامِ اَمِيْرِ الْمُوْمِنِيْنَ عَلَيْهِ السَّلَامُ الَّذِي لَا يُشَكُّ فِيْهِ وَأَيْنَ اللَّهَ هَبُ مِنَ الرُّعَامِ وَالْعَلَابُ مِنَ الْأَجَاجِ وَقَلَهُ دَلَّ عَلَى ذَالِكَ اللَّهُ لِينُّ الْحِرِّيْتُ وَنَقَكَاهُ النَّاقِكُ الْبَصِيرُ عَمْرُو بُنُ بُحْرِ الْجَاحَظُ فَانَّهُ ذَكَرَ هَلِهِ الْخُطُبَةِ فِي كِتَابِ الْبِيَانِ وَالتَّبيِّنَ وَ دَّكُرُ مَّنَّ نَسَبَهَا إِلَى مُعَاوِيَةَ ثُمَّ قَالَ هِيَ بِكَلَّامِ عَلَى عَلَيْهِ السَّلَامُ أَشْبَهُ وَبِمَلَّاهَبِهِ فِي تَصْنِيفِ النَّاسِ وَبِالْاَحْبَارِ عَمَّا هُمَّ عَلَيْهِ مِنَ الْقَهْرِ وَ الْإِدْلَالِ وَ مِنَ التَّقِيَّةِ وَالْخَوْفِ الْيَقُ قَالَ وَمَتْلِي وَجَلُنَا مُعَاوِيَةً فِي حَالِ مِنَ الْأَحُوالَ مَسَلُكُ فِي كَلَامِهِ مَسْلَكَ الرُّهَادِ وَمَلَاهِبَ

وہ بیا ہے ہیں )ان کے مند بنداور دل مجروح ہیں۔انہوں نے لوگوں کوا تناسمجھایا، بجھایا کدوہ اُ کتا گئے اور اتناان پر جبر کیا گیا کدوہ بالکل وب گئے اور اتنے قتل کئے گئے کہ انمیں (نمایاں) کمی ہوگئی۔اس دنیا کو تمہاری نظروں میں کیکر کے چھلکوں اور اُن کے ریزوں ہے بھی زیادہ حقیر و پست ہونا چا ہئے اور اپنے قبل کے قبل کے لوگوں سے تم عبرت حاصل کراو۔ اس کے قبل کہ تمہارے حالات سے بعد والے عبرت حاصل کریں اور اس دنیا کی برائی محسوں کرتے ہوئے اس سے قطع تعلق کرو۔اس لئے کہ اس نے آخر میں ایسوں سے قطع تعلق کرایا جوتم سے زیادہ اس کے والدوشیدا تھے۔

سیدرضی فر ماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے اپنی لاعلمی کی بنا پراس خطبہ کو معاویہ کی طرف منسوب کیا ہے۔ حالانکہ یہ امیر الموشین علیہ السلام کا کلام ہے جس ہیں کسی شک وشبہ کی گنجائش نہیں۔ بھلا سونے کومٹی سے کیا نسبت اور شیریں پانی کوشور پانی سے کیا ربط والے بینا نیجاس وادی ہیں راہ و کھانے والے ماہرفن اور پر کھنے والے بابھیرت عمروائن بحر جاحظ نے اس کی خبر دی ہے اور اپنی کتاب '' البیان واقعبیین'' ہیں اس کا ذکر کیا ہے اور اُن لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے اور اُن لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے اور اُن لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے اور اُن کی ذکت ہو بہوماتا جلتا کے بعد کہا ہے کہ یہ کلام علی علیہ السلام کے کلام سے ہو بہوماتا جلتا ہے اور اس میں جولوگوں کی تقسیم اور اُن کی ذکت و بہتی اور خوف و ہراس کی حالت بیان کی ہے ہی ہے مسلک سے میل کھاتی عالم دان کی حالت بیان کی ہے ہی ہی معاویہ کو زامدوں کے انداز اور عالم دول کے طریقہ برکلام کرتے ہوئے نہیں یایا۔

### خطیہ ۳۳

وَمِنْ حُطْبَةِ لَـهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْكَ امير المونين جب الل بعره سے جنگ كے لئے فكے تو

خُرُوْجِهِ لِقِتَالِ أَهُلِ الْبَصْرَةِ -قَالَ عَبُلُ الله ابُنِ الْعَبَّاسِ، دَحَلْتُ عَلَى أَمِيْرِ المُوَّمِنِيِّنَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِذِي قَارِ وَهُوَ يَخُصِفُ نَعُلَهُ فَقَالَ لِي مَاقِيَّمَةُ هٰلِهِ النَّعْلِ فَقُلْتُ لَا قِيْهَةً لَهَا، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاللهِ لَهِيَ آحَبُ إِلَىَّ مِنِ امْرَتِكُمْ إِلَّا أَنَّ أُقِيْمَ حَقًّا أَوْ أَدْفَعَ بَاطِلًا ثُمَّ خَرَجَ فَخَطَبَ النَّاسَ فِقَالَ - إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنَ الْعَرَبِ يَقْرَأُ كِتَابًا وَ لَا يَدُّعِي نُبُوَّةً فَسَاقَ النَّاسَ حَتَّى بَوَّاهُمْ مَحَلَّتَهُمُ وَبَلَّغَهُمُ مَنْجَاتَهُمُ فَاسْتِقَامَتُ قَنَاتُهُمُ وَٱظْعَأَنَّتُ صَفَاتُهُمْ - أَمَّا وَاللهِ إِنّ كُنتُ لَفِي سَاقِتَهَا حَتَّى تَوَلَّتُ بِحَلَّا فِيُرهَا مَا ضَعُفْتُ وَلَا جُبُنْتُ وَإِنَّ مَسِيُرِي هَلَا لِيقِلِهَا فَلَابُقُرَنَّ الْبَاطِلَ حَتَّى يَخُرُجَ الْحَقُّ مِنْ حَنْبِهِ مَالِي وَلِقُرَيْشٍ وَاللهِ لَقَكُ قَاتَلُتُهُمُ كَافِرِيْنَ وَلَّا قَاتِلَنَّهُمْ مَفْتُونِينَ - وَإِنِّي لَصِاحَبُهُمُ بِالْآمْسِ كَمَا أَنَا صَاحِبُهُمُ الْيَوْمَ-

عبدالله بن عباس کہتے ہیں کہ میں مقام ذی قارمیں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ اپنا جوتا ٹا تک رہے ہیں۔ (مجھے دیکھ کرفر مایا کہ اے ابن عباس اس جوتے کی کیا قبت ہوگی؟) میں نے کہا کہ ابتواس کی پھر بھی قیت نہ ہوگی ،تو آپ نے فرمایا کدا کرمیرے پیش نظر حق كا قيام اور باطل كامثانا نه موتوتم لوگول پر حكومت كرنے ہے یہ جوتا مجھے کہیں زیادہ عزیز ہے۔ پھرآپ باہرتشریف لائے اورلوگوں میں بیخطبہ دیااللہ نے محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كوأس دفت بھيجا كەجب عربوں ميں نەكوئى كتاب (آسانی) كا پڑھنے والا تھا نہ کوئی نبوت کا دعوے دار۔ آپ نے ان لوگوں کو ان کے (صحیح) مقام پر اُتارا ، اور نجات کی منزل پر پہنچا دیا۔ یہاں تک کداُن کے سارے ثم جاتے رہے اور حالات محکم و استوار ہو گئے۔خدا کی قشم! میں بھی اُن لوگوں میں تھا جواس صورت حال میں انقلاب پیدا کررہے تھے۔ بہال تک کہ انقلاب ممل ہوگیا۔ میں نے (اس کام میں) نہ کمزوری دکھائی نہ بردل سے کاملیا اور اب بھی میرااقدام دیے ہی مقصد کے لئے ہے تو سہی جو میں باطل کو چیر کرحق کواس کے پہلؤ سے نکال لول۔ مجھے قریش سے وجیز اع ہی اور کیا ہے۔خداکی تشم میں نے تو اُن سے جنگ کی ،جبکہ وہ کافر تضے اور اب بھی جنگ کروں گا جبکہ وہ باطل کے ورغلانے میں آ کے ہیں اور جس شان سے میں کل اُن کا مد مقابل ره چکا بول ویبای آج ثابت بوگا۔

خطبه ۲۳

وَمِنْ عُطْبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي السَّتِنْفَادِ لُول اللهِ اللهُ عَالَمَ اللهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي السَّتِنْفَادِ لُول اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي السَّتِنْفَادِ حَدِيثَ عَمِي اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ  اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

أَنِّ لَكُمْ لَقَلُ سَئِمْتُ عِتَابَكُمُ أَرَضَيْتُمُ بِالْحَيْوِةِ اللَّانُيَامِنَ الْأَحِرَةِ عِوَضًا- وَ بِالنُّالُّ مِنَ الْعِرِّ عَلَقًا - إِذَا دَعَوُ تُكُمُ إِلَى جِهَادِ عَلَيْ كُمُ ذَارَتُ اعْيُنكُمُ كَاتَّكُمُ مِنَ الْيُوْتِ فِي غَيْرَةٍ - وَمِنَ اللَّاهُوْلِ فِي سَكُرَةٍ يُرْتُحُ عَلَيْكُمْ حَوَارِي فَتَعْبَهُونَ فَكَانَ قُلُوبَكُمْ مَا لُوسةُ فَأَنْتُمُ لَا تَعَقِلُونَ مَا أَنْتُمُ برُكُن يُمَالُ بِكُمْ وَلا زُوافِرُ عِزٍّ يُفْتَقُرُ إِلَيْكُمُ مُمَا ٱنَّتُمُ إِلاَّ كَائِلِ صَلَّ رُعَاتُهَا۔ فَكُلَّمَا جُرِع تُ مِنْ جَازِبِ انْتُشَرَتُ مِنُ احَرَّ لِبَعْسَ لَعَمَّرُ اللهِ سَعُرُّتَارِ الْحَرِّبِ اَنْتُمُ تُكَاذُونَ ولَا تَكِيلُاونَ وَتُنْتَقَصُ أَطَرَا فَكُمُ فَلَا تُمْتَعِضُونَ لا يَنَامُ عَنْكُمُ وَ انْتُمَ فِي عَفْلَةٍ سَاهُونَ غَلِبَ وَاللهِ الْمُتَحَازِلُونَ وَأَيْمُ اللهِ إِنَّى لَا ظُنُّ بِكُمُ أَنُ لَو حَمِسَ الْوَعْنِي وَاشْتَحَرَّ الْمَوَّتُ قَدِ انْفَرَجُتُمُ عَنِ ابْنِ أَبِي طَالِبِ انْفَرَجْتُمْ عَنِ ابْنِ أَبِي طَالِبِ انْفِرَاجَ الرَّأْسِ وَاللَّهِ إِنَّ امْرَأُ يُمكِّنُ عَلُواً لَا مِنْ نَفْسِهِ يُعْرُقُ لَحْمَهُ وَ يَهْشِمُ عَظَّمَةً - زَيَفُريُ حِلْكَهُ لَعَظِيُمٌ عَجُزُهُ ضَعِيْفُ مَا ضَمَّتُ عَلَيْهِ جَوَانِحُ صَلُري أَنَّتَ فَكُنَّ ذَاكَ إِنْ شَنْتَ فَامًّا أَنَا فَوَ اللَّهِ دُونَ أَنَّ أُعُطِي ذَٰلِكَ ضَرَّبٌ بِالْمَشُرَ فِيَّةٍ. تَطِيَرُ مِنْهُ فَرَاشُ الْهَامِ وَتُطِيْحُ السَّوَاعِلُ

ہوں کیا تہیں آخرت کے بدلے دنیوی زندگی اور عزت کے بدلے ذات ہی گواراہے؟ جب مہیں وشمنوں سے لڑنے کے لئے باتا ہوں تو تمہاری آئمیں اس طرح گھومنے لگ جاتی بیں کہ گویاتم موت کے گرداب ہیں ہواور جان کی کی غفلت اور مد ہوتی تم پر طاری ہے۔ میری باتیں جیسے تبہاری سمجھ ہی میں نہیں آتیں تو تم ششدرہ رہ جاتے ہو۔معلوم ہوتا ہے جلیے تمہارے دل و د ماغ پر دیوانگی کا اثر ہے کہ تم پچھ عقل سے کا منہیں لے سكتة تم بميث كيليه مجھ سے اپنااعماد كھوچكي ہو۔ ندتم كوئي قوى سمارا ہوکتم پر جروب کرے وشمنوں کی طرف رخ کیا جائے اور نة تم عزت وكامراني كيوسلي بو، كهتمهاري ضرورت محسوس بو-تہاری مثال تو اُن اونٹوں کی ہے جن کے چرواہے کم ہوگئے ہوں۔ اگر انہیں ایک طرف سے سمیٹا جائے تو دوسری طرف ے تتر بتر ہوجائیں گے۔خداکی قسم تم جنگ کے شعلے بھڑ کانے كے لئے بہت يُرے فابت ہوئے ہو۔ تہارے خلاف سب تدبیریں ہوا کرتی ہیں اورتم وشمنوں کے خلاف کوئی تدبیر نہیں كرتے يتمهار إرشمروں كے )حدود (دن بدن ) كم موتے جارہے ہیں مرحمہیں غصہ نہیں آتا۔ وہ تہماری طرف ہے بھی عافل نہیں ہوتے اورتم ہو کہ غفلت میں سب کیچھ بھولے ہوئے ہو۔ خدا کی قتم! ایک دوسرے برٹالنے والے مارا ہی کرتے ہیں۔خدا کی قسم میں تہہارے متعلق یہی گمان رکھتا ہوں کہ اگر جنگ زور پکڑ لے اورموت کی گرم بازاری ہو، تو تم ابن ابی طالب سے اس طرح کٹ جاؤ کے جس طرح بدن اسے سر ( كەد دېارە بلىناممكن بى نەبو) جۇخفى كەاپنے دىمن كواس طرح اپنے پر قابودے دے کہ وہ اس کی ہٹریوں سے گوشت تک اُتار ڈالے، اور ہڈیوں کوتو ڑ دے، اور کھال کو یارہ یارہ کردے، تو أس كا عجز انتها كو يہنچا ہوا ہے اور سينے كى پسليوں ميں گھرا ہوا ( دل ) کمزوروناتواں ہے۔اگرتم ایساہونا چاہتے ہوتو ہوا کرو۔ کیکن میں تواہیا اُس و**نت تک نہ ہونے دوں گا جب تک مقام** 

### خطیره۳

وَمِنْ خُطْنَةٍ لَدَةً عَلَيْدِهِ السَّلَامُ بَعُلَ مَحَلِمْ كَالِعَدْمِ مايا-

الْحَمُّلُ اللهِ وَإِنْ اتَى اللَّهُ وُ اللَّحَطُبِ الْخَطُبِ الْفَادِحِ وَالْحَكَثِ الْجَلِيلِ - وَاَشَهَلُ اَنُ الْفَادِحِ وَالْحَلَثِ الْجَلِيلِ - وَاَشَهَلُ اَنُ لَلَهُ وَحُلَالًا شَرِيْكَ لَهُ لَيْسَ لَا اللّهُ وَحُلَالًا شَرِيْكَ لَهُ لَيْسَ مَعَمَّدًا عَبُلُا مَعَمَّدًا عَبُلُا وَإِنَّ مُحَمَّدًا عَبُلُا وَرَسُولُهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَرَسُولُهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَالله

اَمُّابَعُلُ فَإِنَّ مَعُصِيةَ النَّاصِحِ الشَّفِيْقِ
الْعُالِمِ الْمُحُرِّبِ تُوْرِثُ الْحَيْرَةَ وَتُعُقِبُ
الْعُالَمَةَ وَقُلُّ كُنْتُ اَمَرُ تُكُمُ فِي هٰلِاِ الْتَكَامُ مَحُرُونَ الْحَكُومَةِ اَمْرِي وَنَحَلْتُ لَكُمْ مَحُرُونَ الْحَكُومَةِ اَمْرِي وَنَحَلْتُ لَكُمْ مَحُرُونَ الْحَكُومَةِ اَمْرِي وَنَحَلْتُ لَكُمْ مَحُرُونَ الْحَكُومَةِ اَمْرِي وَنَحَلْتُ لَكُمْ مَحُرُونَ الْحَكُومَةِ اَمْرِي وَنَحَلْتُ لَكُمْ مَحُرُونَ وَلَيْحَلُّتُ لَكُمْ مَحْرُونَ عَلَيْقِي لَوَ كَانَ يُطَاعُ لِقَصِيْرِ اَمْرٌ فَابَيْتُم عَلَيْقِ الْمُخَلِيقِينَ الْجُفَاقِ عَلَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُحْفَاقِ وَالْمَاتُ الْعُصَاقِ - حَتَّى الْمُعَلِي الْمُعْرَفِ الْمُنْتَى الْمُعْمَلِقِ مَا الزَّنُكُ بِقَلْحِهِ وَضَنَّ الزَّنُكُ بِقَلْحِهِ فَكَنْتُ اَنَاوَ إِيَّاكُمْ كَمَا قَالَ احْوُهُوازِنَ - اللَّيْوَى فَلَمْ الْمُرَكِّ بِمُنْعَرِجِ اللَّوى فَلَمْ الْمَاتِي فَلَمْ الْمُرَالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلِي الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْلَى الْمُعْمِ الْمُعْمَى الْمُعْمِلِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَالُومِ اللْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمِي الْمُعْمَى الْمُعْمِى الْمُعْمَى الْمُعْمِى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِى الْمُعْمِى الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِ

(ہر حالت میں) اللہ کیلئے حمد و ثناء ہے۔ گوز مانہ (ہمارے لئے) جا نکاہ مصبتیں اور صبر آ زما حادثے لے آیا ہے۔ میں گواہی ویتا ہوں کہ اُس کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ یکنا والشریک ہے۔ اس کے ساتھ کوئی دوسرا خدانہیں اور محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے عبد اور رسول ہیں۔

(تمہیں معلوم ہونا چاہئے کہ) مہر بان، باخبر اور تجربہ کار ناصح کی مخالفت کا ثمرہ، حسرت و ندامت ہوتا ہے۔ میں نے اس تحکیم کے متعلق اپنا فرمان سنا دیا تھا، اور اپنی قیمتی رائے کا نچوڑ تہبارے سامنے رکھ دیا تھا۔ کاش کہ'' قصیر'' کا تھم مان لیا جا تا ۔ لیکن تم تو تند خو مخالفین اور عہدشکن نافر مانوں کی طرح انکار پرتل گئے۔ یہاں تک کہنا صح خود اپنی تھیجت کے متعلق سوچ میں پڑگیا، اور طبیعت اُس چھماتی کی طرح بجھ گئی کہ جس نے شعلے بھڑکا نا بند کر دیا ہو میری اور تمہاری حالت شاعر بی موازن کے اس قول کے مطابق ہے۔

میں نے مقام معرج اللوی (ٹیلے کا موڑ) پر تہہیں اسپے تھم سے آگاہ کیا (گواس وقت تم نے میری نصیحت پرعمل نہ کیا)لیکن دوسرے دن کی چاشت کو میری نصیحت کی صداقت و کھیلی۔

جب اہل عراق کی خوز پر تکواروں سے شامیوں کی ہمت ٹوٹ گئی اور لیلۃ البریر کے تابراتو ڑھملوں نے اُن کے حوصلے پہت اور ولولے فتم کردیئے تو عمرو بن عاص نے معاویہ کو بیرچال سوجھائی کہ قرآن کو نیزوں پر بلند کرئے اُسے حکم تھم رانے کا نعرہ لگایا چائے جس کا اثر یہ ہوگا کہ پچھلوگ جنگ کورکوانا چاہیں گے اور پچھ جاری رکھنا چاہیں گے اور ہم اس طرح ان میں پھوٹ ڈلوا کر جنگ کو دوسرے موقعہ کے لئے ملتوی کراسکیں گے۔ چنانچے قرآن نیزوں پر بلند کئے گئے۔ اس کا نتیجہ بیدنکا کہ چندسر پھروں نے شوروغو عامچا کرتمام کشکر میں انتشار و بر ہمی پیرا کردی، اور سادہ لوح مسلمانوں کی سرگرمیاں فتح سے قریب پہنچ کردھیمی پڑھ گئیں اور مشارف کی ( تیز وھار ) تلواری چلا نہلوں کہ جس سے سر کی بڑیوں کے پر فیجے اڑ جا کیں اور باز دادر قدم کٹ کٹ کرگر نے لگیں اس کے بعد جوالند چاہے، وہ کرے۔

ا لوگوں! ایک تو میر اتم پر حق ہے اور ایک تمہارا جھ پر حق ہے کہ میں تمہاری خیر خواہی چیش نظر رکھوں اور بیت المال سے متہیں پورا پورا حصد دوں، اور تمہیں تعلیم دوں تا کہ تم جاہل نہ رہواور اس طرح تمہیں تہذیب سکھاؤں جس پر تم عمل کرواور میراتم پر بید حق ہے کہ بیعت کی ذمہ دار یوں کو پورا کرواور سامنے اور پس پیشت نیر خواہی کرو۔ جب بلاؤں تو میری صدا پر لبیک کہو،اور : ہے کوئی تھم دوں تواس کی تھیل کرو۔

۔ یہ جملہ ایسی علیحد گی کے لئے استعمال ہوتا ہے کہ جس کے بعد پھرٹن جیسے کی کوئی آس ندر ہے۔صاحب درہ نجفیہ نے اس کی توجیہہ میں چندا تو ال نقل کئے ہیں۔

وَالَّا قُلَامُ وَيُفْعَلُ اللَّهُ بَعَلَ ذَٰلِكَ مَا يَشَآءُ

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ لِي عَلَيْكُمْ حَقًّا وَلَكُمْ عَلَيُّ

حَقُّ فَامَّا حَقُّكُمْ عَلَىَّ فَالنَّصِيَحَةُ لَكُمِّ

وَتَوْفِيْرُ فَيْئِكُمْ عَلَيْكُمْ وَتَعْلِيْمُكُمْ كَيْلَا

تَجْهَلُوا وَتَأْدِينكُمْ كَيْمَا تُعَلِّمُوا - وَاَمَّا حَقِّي

بِالْبَيْعَةِ وَالنَّصِيْحَةُ فِي الْمُشْهَلِ وَالْمَغِيبِ

وَالْإِجَابَةُ حَيْنَ أَدْعُوكُمْ - وَالطَّاعَةُ حَيْنَ

عَلَيْكُمُ فَالُوَفَاءُ

- (۱) ابن درید کاقول ہے کہاس کے معنی یہ ہیں کہ جس طرح سربدن سے کٹ جاتا ہے ،تو پھڑاُ س کا جڑ نا نامکن ہوتا ہے یو نبی تم ایک د فعہ ساتھ چھوڑنے کے بعد پھر مجھ سے نیل سکو گے۔
- (۲) مفضل کا قول ہے کہ راس (سر)ایک شخص کا نام تھااور شام کا ایک گاؤں'' بیت الراس''ای کے نام پر ہے شیخص اپنا گھریار چھوڑ کر کہیں اور چلا گیااور پھر پلٹ کراپنے گاؤں میں نیآیا جس سے میکہادت چل نگلی ، کہتم تو یول گئے جس طرح راس گیا تھا۔
- (۳) ایک معنی بیہ بیں کہ جس طرح سرکی ہڈیوں کے جوڑا لگ الگ ہو جا ئیں تو پھرآ پس میں جڑانہیں کڑتے ، یونہی تم مجھے کٹ کرپھر نہ جڑ سکو گے۔
- (٣) یہ بھی کہا گیا ہے کہ جملہ "انفر جتم عنی داسا" (یعنی تم پورے طور پر جھے ہے جدا ہو جاؤگے ) کے معنی میں ہے شارح معتزلی نے یہ معنی تنظب الدین راوندی کی شرح نے نقل کرنے کے بعد تحریر کیا ہے کہ یہ معنی درست نہیں ہیں۔ کیونکدراس جب کلیت کے معنی میں آتا ہے تواس پر الف لام داخل نہیں ہوا کرتا۔
- (۵) اس کے بیمعن بھی کئے جاتے ہیں کہتم جھے ہاں طرح دامن چھڑا کر چلتے بنو گے، جس طرح کوئی سر بچا کر بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔اس کے علاوہ ایک آ دھ معنی اور بھی کہے گئے ہیں مگر بعید ہونے کی وجہ سے آئییں نظرانداز کیا جاتا ہے۔

سب سے پہلے اس کا ستمال کیم عرب آئم ابن فی نے اپنے بچل کو اتفاق واتحاد کی تعلیم دیتے ہوئے کیا۔ چنانچاس کا قول ہے کہ یا بندی لا تنفر جو اعند الشد الشد انفر اج بیو ایخی کے وقت ایک دوسر سے سالگ نہ ہوجانا، ورنہ الرأس فانكم بعد ذلك لا تجتمعون۔ پھر بھی ایک جگہ تم منہ وسکو گے۔

یے سوچے سمجھے بیار نے لگے کہ ہمیں جنگ پر قرآن کے فیصلے کو ترجیح دینا حالے۔

امیر المونین یے جب قرآن کوآلهٔ کار بنتے ہوئے دیکھا تو فر مایا کہ اےلوگوا اس مکر وفریب میں نہ آؤ۔ بیصرف فنکست کی روسیاہیوں سے نیچنے کے لئے چال چل رہے ہیں۔ میں ان میں سے ایک ایک کی سیرت کو جانٹا ہوں۔ نہ بیقر آن والے ہیں، اور نہ دین و مذہب سے آنہیں کوئی لگاؤ ہے۔ ہمارے جنگ کرنے کا تو مقصد ہی بیرتھا کہ بیلوگ قر آن کو مانیں اوراس کے احکام برعمل بیرا ہوں۔خداکے لئے ان کی فریب کاربوں میں نہ آؤے عزم وہمت کے ولولوں کے ساتھ آ گے بردھواور دم تو ڑتے ہوئے دشمن کوختم کرکے دم او ۔ گھر باطل کا پُر فریب حربہ چل چکا تھا۔ اوگ طغیان وسرکشی پراُٹر آئے ۔سعید ابن فعد کی تمیمی اور زید ابن حصین طائی دونوں ہیں ہزار آ دمیوں کےساتھ آ گے بڑھے،اورامبرالمومنینٹ ہےکہا کہاے گئے!اگرآپ نے قرآن کی آ واز پرلبیک نہ کہی ہتو پھرہم آپ کاوہی حشر کریں گے جوعثان کا کیا تھا۔ آپ فوراً جنگ ختم کرائیں اور قر آن کے فیصلے کے سامنے مرتشلیم خم کریں۔حضرت نے بہت سمجھانے ک کوشش کی مکین شیطان قر آن کا جامہ بینے ہوئے سامنے کھڑا تھا۔اُس نے ایک نہ چلنے دی اوراُن لوگوں نے امیر المومنینؑ کومجبور کر دیا کہ وہ کی کو بھیج کر مالک اشتر کومیدانِ جنگ ہے واپس لوٹا کیں۔حضرت نے لاحیار ہوکر بزید ابن بانی کو مالک کے بلانے کے لئے بھیجا۔ ما لک نے جب بیچم سنا تو وہ چکرا سے گئے اور کہا کہ اُن سے کہئے کہ بیموقعہ مورجہ سے الگ ہونے کاٹمیں ہے۔ کچھ دریو قف فرما <sup>ئ</sup>یں تو میں نوید فتح لے کرحاضر خدمت ہوتا ہوں۔ یز دابن ہانی نے ملیٹ کریہ پیغام دیا تولوگوں نے غل محایا کہ آپ نے <u>جیکے ہے</u> انہیں جنگ پر جے رہنے کے لئے کہلوا بھیجا ہے۔حضرت نے فرمایا کہ مجھے اس کا موقعہ کہاں ملاہے کہ میں علیحد گی میں اے کوئی پیغا م . دیتا۔ جو کچھ کہاہے تمہارے سامنے کہاہے ۔ لوگوں نے کہا آپ اے دوبارہ جیجیں اوراگر مالک نے آنے میں تاخیر کی ، تو پھر آپ اپنی جان ہے ہاتھ دھولیں ۔حضرت نے ہانی کو پھرروانہ کیا اور کہلوا بھیجا کہ فتنہ اٹھ کھڑا انواہے۔جس حالت میں ہوفورا آؤ۔ چنانچہ ہانی نے ما لک ہے جاکر کہا کہ تہمیں فتح عزیز ہے یا امیر المونین کی جان!اگران کی جان عزیز ہے تو جنگ ہے ہاتھ اٹھاؤ اور اُن کے پاس پہنچو۔ ما لک فتح کی کامرا نیول کوچھوڑ کر اٹھ کھڑ ہے ہوئے اور حسرت واندوہ لیے ہوئے حضرت کی خدمت میں پہنچے، وہال ایک ہڑ بونگ مچاہوا تفا-آپ نے لوگول کو بہت بُر ابھلا کہا۔ مگر حالات اس طرح پلٹا کھا چکے تھے کہ انہیں سد ھارانہ جاسکتا تھا۔

اب یہ طے پایا کہ دونوں فریق میں سے ایک ایک عکم منتخب کرلیا جائے تا کہ وہ قرآن وسنت کے مطابق خلافت کا فیصلہ کریں۔
معاویہ کی طرف سے عمروا بن عاص قرار پایا، اور حضرت کی طرف سے لوگوں نے ابدِموی اشعری کا نام پیش کیا۔ حضرت نے اس غلط
انتخاب کودیکھتے ہوئے فرمایا کہ اگرتم نے تحکیم کے بارے میں میرا تھم نہیں مانا، تو اتنا تو کروکہ اس (ابومویٰ) کو تھم نہ بناؤ۔ یہ بحرو سے کا
آ دمی نہیں ہے۔ یہ عبداللہ ابن عباس ہیں، یہ ما لک اشتر ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کو متخب کرلو۔ گرانہوں نے ایک نہ تی اور ای کے نام
پراڑ گئے۔ حضرت نے فرمایا کہ اچھا جو چا ہو کرواوروہ دن دو زمیس ہے کہ اپنی بے راہ رویوں پرا پنے ہاتھ کا ٹوگے نے

حکمین کی نا مزدگ کے بعد جب عہد نامہ کھا جانے لگا ، توعلی ابن ابی طالب کے نام کے ساتھ امیر المونین کھھا گیا۔ عمر وابن عاص نے کہا کہ اس لفظ کومٹا دیا جائے۔ اگر ہم انہیں امیر المونین جھتے ہوتے تو بیہ جنگ ہی کیوں لڑی جاتی۔ حضرت نے پہلے تو اُسے مٹانے سے انکار کیا اور جب وہ کسی طرح نہ مانے تو اُسے مٹا دیا اور فرمایا کہ بیوا تعدمہ بیبیے کے واقعہ سے بالکل ملتا جلتا ہے کہ جب کفار اس پراڑ گئے تھے کہ پیٹیبر کے نام کے ساتھ رسول اللہ کی لفظ مٹا دی جائے اور پیٹیبر ٹنے اسے مٹا دیا۔ اس پرعمر وابن عاص نے بگڑ کر کہا کہ کیا آپ

سیتھااس تھیم کامخضرسا خاکہ جس کی اساس قرآن وسنت کوقر اردیا تھا۔ گرکیا قرآن وسنت کا فیصلہ تھا، یا اُن فریب کاریوں کا نتیجہ کے جود نیاوالے ہمیشداینے اقتدار کو برقر ارر کھنے کے لئے کام لایا کرتے ہیں۔ کاش کہ تاری کے ان اوراق کوستقبل کے لئے مشعلِ راہ نبایا جائے ، اورقرآن وسنت کوآڑ بنا کرحصول اقتدار کا ذریعہ اور دنیا طبلی کا دسیلہ نہ بیننے دیا جائے۔

امیر المونین کو جب تحکیم کے اس افسوں ٹاک نتیجہ کی اطلاع ملی ، تو آپ منبر پرتشریف لائے اور سیخطبدار شاوفر مایا جس کے لفظ لفظ ہے آپ کا اندوہ وقلق جھلک رہا ہے اور ساتھ ہی آپ کی صحت ، فکر ونظر ، اصابت رائے اور دور رس بصیرت پر بھی روشنی ڈالٹا ہے۔

نے پرواہ نہ کی اور فقدم بڑھا کرشپر کے اندر داخل ہو گیا۔ وہاں پہنچتے ہی قتل کرڈ الا گیا۔ قصیر نے یہ دیکھا تو کہالو کان یطلع نقصیر امر۔( کاش قصیر کی بات مان کی ہوتی )اوراُس وفت ہے پیشل چل نگلی۔

له شاعر بنی ہوازن سے مراد وُ تربیدا بن صمہ ہے اور بیش عمراس نے اپنے بھائی عبداللہ ابن صمہ کے مرنے کے بعد کہا جس کا واقعہ بید ہو کہ بہت سے اونٹ ہنکا لایا۔ والبی پر جب مقام معرج کہ کہ میں سے کہ عبداللہ اپنے بھائی کے ہمراہ بنی برابن ہوازن پر حملہ آ در ہوا اور اُن کے بہت سے اونٹ ہنکا لایا۔ والبی پر جب مقام معرج اللوی میں سستانے کا ارادہ کیا تو درید نے کہا کہ یہاں تھم ہوتے ہی دشمنوں نے حملہ کیا اور عبداللہ کو میں پر تل کر دیا۔ درید پڑے۔ مگر عبداللہ کو میں پر تل کر دیا۔ درید کے بھی زخم آئے ، لیکن دہ نی کھلا اور اُس کے بعد چنداشعار کہائن میں سے ایک شعریہ ہے جس میں اس کی رائے کے تھرا و دیئے جانے سے جو بتا ہی آئی تھی اُس کی طرف اشارہ کیا ہے۔

### خطبه٣

وَمِنُ خُطْبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لللهُ فِي تَخُويُهِ أَهُلِ النَّهْرَوَانِ:

فَانَا أَنْ لِيُورُكُمُ أَنَ تُصَبِحُواصَرُعَى بِالْثَاءِ هَٰذَا النَّهُرِ وَبِاهُصِنَامِ هَٰذَا الْغَائِطِ عَلَى غَيْرِ بَيِّنَةٍ مِّنَ رَبِّكُمُ وَلَا سُلُطَانٍ مُبِينِ مَعَكُمُ قَلُ طُوْحَتُ بِكُمُ اللَّاارُ - وَاحْتَبَلَكُمُ الْمِقُلَارُ - وَقِلْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنَ هٰلِهِ الْمُحُكُومَةِ فَابَيْتُمْ عَلَى إبَاءَ الْبُحَالِفِينَ الْمُكُومَةِ فَابَيْتُمْ عَلَى إبَاءَ الْبُحَالِفِينَ الْمُنَابِلِينَ - حَتَّى صَرَفَت رَأْيِي إلى هُواكُمُ - وَاثْتُمُ مَعَاشِرُا خَفَاءَ الْهَامِ سُفَهَاءُ الْاَحْلَامِ وَلَمَ الْتِ لَا اَبَالُكُمْ بُجُرًا ولَا ارَدُتُ لَكُم ضُرَّا۔

اہل نہروان کو اُن کے انجام سے ڈرائے ہوئے فر مایا۔
میں تہہیل متنبہ کررہا ہوں کہتم لوگ اس نہر کے موڑوں اور اس
نشیب کی ہموارزمینوں پر قل ہوہوکر گرے ہوئے ہوگے۔ اس
عالم میں کہ نہ تہارے پاس اللہ کے سامنے (عذر کرنے کے
عالم میں کہ نہ تہارے پاس اللہ کے سامنے (عذر کرنے کہ
لئے) کوئی واضح دلیل ہوگی نہ کوئی روثن ثبوت۔ اس طرح کہتم
اپنے گھروں سے بے گھر ہوگئے اور پھر قضائے الٰہی نے تہہیں
اپنے کھروں سے بے گھر ہوگئے اور پھر قضائے الٰہی نے تہہیں
سے روکا تھا۔ لیکن تم نے میرا تھم مانے سے خالف پیان
شکنوں کی طرح انکار کردیا۔ بہاں تک کہ (مجبوراً) مجھے بھی اپنی
رائے کو اُدھر موڑ نا پڑا جوتم چا ہے تھے تم ایک ایسا گروہ ہوجس
کے افراد کے سرعقلوں سے خالی، اور فہم و دانش سے عاری
بیں۔ خدا تہارا اگر اکرے میں نے تہیں نہ کی مصیبت میں
بیس۔ خدا تہارا اگر اکر ایسا بھا۔

جنگ نبروان کی وجہ یہ ہوئی کہ جب تحکیم کی قرار داد کے بعد امیر المومنین کوفہ کی طرف پلیٹ رہے تھے تو جولوگ تحکیم کے منوانے میں پیش پیش شے، یہ کہنے گئے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو تھم تھرانا کفر ہے، اور معاذ اللہ امیر المومنین تحکیم کو مان کر کا فر ہوگئے ہیں۔ چنا نچہ انہوں نے'' لاتھم إلا للہ'' (تھم اللہ کے لئے مخصوص ہے) کو غلط معنی بہنا کر سید ھے ساد ھے مسلمانوں کو اپنا ہم خیال بنالیا اور امیر المومنین سے کٹ کر کوفہ کے قریب مقام حروراء میں ڈیڑے ڈال دیئے۔ امیر المومنین کو ان ریشہ دوانیوں کاعلم ہوا تو

آپ نے صعصعہ ابن صوحان اور زیاد ابن نصر حارثی کو ابن عباس کے ہمراہ ان کی طرف روانہ کیا اور بعد میں خوداُن کی قیام گاہ تک تشریف لے گئے ، اورانہیں سمجھا بچھا کرمنتشر کردیا۔

جب بیلوگ کوفہ پہنچ تو بیشہور کرنا شروع کردیا کہ امیر المونین نے تحکیم کے معاہدہ کوتو ڑ ڈالا ہے اور وہ پھر سے شامیوں کے مقابلہ کے لئے آ مادہ ہیں۔حضرت کومعلوم ہوا تو آپ نے اس کی تر دید فرمائی جس پر بیلوگ فتنما تگیزی کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے اور بغدادے بارہ میل کے فاصلہ پرنہر کے شبی حصہ میں کہ جے ''نہروان'' کہاجا تا ہے، پڑاؤڈ ال دیا۔

ادھرامیر المونین تحکیم کا فیصلہ بن کرسپاہ شام سے لڑنے کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے اور خوارج کوتر بر کیا کے حکمین نے کتاب و سنت کے بجائے خواہش نفسانی سے کام لیتے ہوئے جوفیصلہ کیا ہے، وہ ہمیں منظور نہیں ہے۔ لہذا ہم نے اُن سے لڑنے کی ٹھال کی ہے۔ تم بھی ہمارا ساتھ دوتا کہ دشمن کی سرکونی کی جائے گرخوارج نے اس کا پیرجواب دیا کہ آپ نے جب بھیم مان کی تھی ، تو آپ ہمارے نزدیک کافر ہو گئے تھے۔اب اگرآپ اپنے کفر کا افر ارکرتے ہوئے تو برکریں تو ہم اس معاملہ میں غور کریں گے اور سوچیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہئے۔ حضرت نے ان کے جواب ہے مجھلیا کہ ان کی سرشی و گمراہی بہت شدید ہوگئی ہے۔ اب ان سے کسی قتم کی امید رکھنا بیکار ہے۔ لہذا آپ نے انہیں نظر انداز کرے شام کی طرف کوچ کرنے کے لئے وادی مخیلہ میں پڑاؤ ڈال دیا۔ جب لشکر ترتیب دیا جاچکا، تو حضرت کومعلوم ہوا کہ شکر کے لوگ بیرچا ہتے ہیں کہ پہلے اہل نہروان سے نیٹ لیں اور بعد میں شام کارخ کریں ، مگر حضرت نے فر مایا کہ ابھی ان لوگوں کوان کے حال پرچھوڑ دو، پہلے شام کی طرف بڑھو، اور پھر انہیں دیکھے لیاجائے گا۔ لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کے ہر تھم کی تھیل کے لئے بدل و جان حاضر ہیں۔خواہ إدهر چلئے یا اُدهر بڑھئے لیکن ابھی لشکر نے حرکت نہ کی تشی، کہ خوارج کی شورش انگیزیوں کی خبریں آنے لگیں اور معلوم ہوا کہ انہوں نے عامل نہروان عبداللہ ابن خباب اور اُن کی کنیز کواس بچے سیت جواس کے شکم میں تھا، ذبح کر ڈالا ہے، اور بنی طے کی تین عورتوں اور ام سنان صیداویکو بھی قتل کر دیا ہے۔امیر المونتین نے حارث ابن مر ہ کو تحقیق حال کے لئے روانہ کیالیکن میر بھی اُن کے ہاتھ سے مارے گئے۔ جبان کی شورش انگینریاں اس حد تک بڑھ کئیں، تو انہیں جنجھوڑ ناضروری ہوگیا۔ چنانچیشکرنے نیروان کارخ کرلیا، اور وہاں پہنچ کر حضرت نے انہیں کہلوا بھیجا کہ جن لوگوں نے عبداللہ ابن خباب اور بے گناہ عوروں کول کیا ہے تہیں جارے حوالے کروتا کہ ہم اُن سے خون کا قصاص لیں۔ مگر اُن لوگوں نے اس کا پیجواب دیا کہ ہم سب نے مل کران کو ماراہے، اور ہمارے نز دیک تم سب کا خون مباح ہے۔ اس پر بھی امیر الموشیق نے جنگ میں پہل نہ کی۔ بلکہ حضرت ابو الیوب انصاری کو پیغام امن دے کران کی طرف بھیجا۔ چنانچیانہوں نے پکار کران سے کہا کہ جو مخص اس جھنڈے کے نیچے آجائے گایا اس جماعت ہے کے کر کوفہ بایدائن چلا جائے گا، اُس کے لئے امان ہے اور اُس سے کوئی باز پرسنہیں کی جائے گی۔ چنانچیاس کا بیا اثر ہوا کہ فردہ ابن نوفل انتجعی نے کہا کہ میں نہیں معلوم کہ ہم کس بنیاد پر امیر الموننین سے امادۂ پر پکار ہوئے ہیں اور بیر کہہ کر پانچے سوآ دمیوں کے ساتھ الگ ہو گئے اور یونہی لوگ گروہ درگروہ چھنا شروع ہو گئے اور پچھلوگ امیر المونین ہے آ ملے، جولوگ باقی رہ گئے اُن کی تعداد چار ہزارتھی اورطبری کی روایت کی بناء پر دوہزار آٹھ سوتھی، پیلوگ کسی صورت میں دعوت تن کی پکار سننے کے لئے تیار نہ تھے، اور مرنے مارنے پراُٹر آئے تھے۔حضرت نے اپنی فوج کو پہل کرنے ہے روک رکھا تھا۔ گرخوارج نے کمانوں میں تیر جوڑ لئے اورتکواروں کی نیا میں تو ژکر چینک دیں۔حضرت نے اس موقعہ پر بھی جنگ کے ہولناک نتائج ادراس کے انجام بدے آئیں آگاہ کیا،ادریہ خطبہ بھی

## نطر ۲۸

وَمِنْ خُطْبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ-وَإِنَّمَا سُيِّيتِ الشَّبْهَةُ شُبْهَةً لِإَنَّهَا تُشْبِهُ الْحَقَّ فَامَّا اَولِيَاءُ اللهِ فَضِيَاءُ هُمَّ فِيْهَا الْيَقِيْنُ وَ دَلَيْلُهُمْ سَمْتُ اللهُلَى وَامَّا اعْدَاءُ دَلِيْلُهُمْ الْعَمَى - فَمَا يَنْجُو مِنَ الْمَوْتِ مَنْ خَافَهُ وَلَا يُعْطَى الْبَقَاءُ مَنْ الْمَوْتِ مَنْ خَافَهُ وَلَا يُعْطَى الْبَقَاءُ مَنْ

\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$

شبکوشبای لئے کہاجاتا ہے کہ وہ حق ہے شاہت رکھتا ہے، تو جو دوستان خدا ہوتے ہیں، اُن کے لئے شبہات (کے اندھیروں) میں یفین اُجالے کا اور ہدایت کی ست رہنما کا کام ویتی ہے اور جو دشمنانِ خدا ہیں وہ ان شبہات میں گراہی کی دعوت و تبلیغ کرتے ہیں، اور کوری و بے بصری اُن کی رہبر ہوتی ہے۔ موت وہ چیز ہے کہ ڈرنے والا اُس سے چھٹکار انہیں پاسکتا اور ہمیشد کی زندگی جا صل نہیں کرسکتا۔

### خطبه ۹ ۳۹

میراایسےلوگوں سے سابقہ پڑاہے،جنہیں حکم دیتا ہوں تو مانتے وَمَنْ خُطْ بَهِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ-نہیں۔ بلاتاہوں، تو آواز پرلبیک نہیں کہتے تہارا کر اہو۔اب مُنِينتُ بِمَنَ لَا يُطِيعُ إِذَا أَمَرُتُ وَلَا يُجِيبُ ہے اللہ کی نفرت کرنے میں تہیں کس چیز کا انظار ہے۔ کیا إِذَا دَعَوْتُ لَا ٱبْعَالَكُمْ مَا تَنْتَظِرُونَ دین تههیں ایک جگه اکٹھانہیں کرتا اور غیرت وحمیت تمہیں جوش بنصر كُمْ رَبُّكُمْ- أَمَا دِيْنَ يُجْمَعُكُمْ وَلَا میں نہیں لاتی ؟ میں تم میں کھڑا ہو کر چلاتا ہوں اور مدو کے لئے حَبِيَّةٌ تُحْبِشُكُمُ أَقُومُ فِيكُمُ مُسْتَصُرِخًا يكارتا ہوں،ليكن تم نەميرى كوئى بات سنتے ہو، نەميرا كوئى تھم ا وَأُنَادِيكُمُ مُتَغُوِّثًا فَلَا تَسْمَعُونَ لِي قُولًا مانتے ہو۔ یہاں تک کہان نافر مانیوں کے بُرے نتائج کھل کر وَلَا تُطِيعُونَ لِي آمُرًا حَتْى تَكَشَّفَ سامنة جائيں۔ نتمهار بندر يعنون كابدلاليا جاسكتا ہے۔ الُّامُورُ عَنَّ عَوَاقِبِ الْمَسَالَةِ فَمَايُلُورُكُ نہ کسی مقصد تک پہنچا جاسکتا ہے اور تم اُس اونٹ کی طرح بِكُمُ ثَارٌ وَلَا يُبْلَغُ بِكُمْ مُرَامٌ دَعَوْتُكُمُ إلى بلبلانے گئے جس کی ناف میں درد ہورہا ہو، اور اس لاغرو کمزورشتر کی طرح ڈھلے پڑ گئے جس کی پیٹھازخمی ہو پھرمیرے نَصْر اِخُوَانِكُمْ فَجُرُ جَرُ تُمَ جُرَجُوهُ پاستم لوگوں کی ایک چھوٹی سی متزلزل و کمزور نوج آئی۔ اس الْجَمَلِ الرَّسَرِّ- وَتَمَّا قَلْتُمُ تَمَّاقُلَ النِّصُو عالم میں کہ گویا اے اس کی نظروں کے سامنے موت کی طرف ٱلاَدْبَرِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى مِنْكُمُ جُنَيْلُمُتَلَا آئِبُ وحكيلا جاربا بيسيدرضى فرمات مين كداس خطبه ميس لفظ ضَعِيُفٌ كَانُّهُ عَالُكُمُ لِيُسَاقُونُ إِلَى "متذائب" آیا ہے، ال کے معنی مضطرب کے ہیں۔ جب الْمَوْتِوَهُمْيَنْظُرُونَ - (أَقُول) قَوْلُهُ عَلَيْهِ

راہ میں قدم بڑھانے کی جرائت ندر کھتے تھے۔اور اُس وفت سر اٹھا کرسامنے آیا جبکہ دوسرے گوشوں میں چھپے ہوئے تھاور أس وقت زبان كھولى جبكه دوسرے گنگ نظر آتے تھے اور أس وفت نور خدا (کی روثنی) میں آگے بڑھا، جبکہ دوسرے زمین گیر ہو چکے تھے، گومیری آ واز ان سب سے دھیمی تھی اگر سبقت و پیش قدی میں میں سب سے آ کے تھا۔ میرااس تحریک کی باگ تقامنا تھا، كەدە اڑى گئى، اورصرف ميں تقاجواس ميدان ميں بازی کے گیامعلوم ہوتا تھا جیسے بہاڑ جسے نہ تند ہوائیں جنش دے سکتی ہیں اور نہ تیز جھکڑا پی جگہ سے ہلا کتے ہیں کسی کے لي بهي مجھ ميں عيب گيري كا موقع اور حرف گيري كي گنجائش نه تھی۔ دیا ہوا میری نظروں میں طاقتور ہے، جب تک کہ میں اُس کاحق ولوانہ دوں اور طاقتور میرے یہاں کمزورہے جب تك كديين أس سے دوسرے كاحق دلواندلوں \_ ہم قضائے اللي پرراضی ہو چکے ہیں ، اور اُسی کوسارے اُمورسونپ دیے ہیں کیا تم سيمًان كرت ہوكہ ميں رسول ً الله پرجھوٹ بايدهتا ہوں۔ خدا کی شم میں دہ ہوں جس نے سب سے پہلے آپ کی تقدیق کی ، تو آپ پر کذب تراخی میں کس طرح پہل کروں گا۔ میں نے اپنے حالات پرنظر کی، تو دیکھا کہ میرے لئے ہرقتم کی بیعت سے اطاعت رسول مقدم تھی اور اُن سے کیے ہوئے عہدو پیان کاجوامیری گردن میں تھا۔

میں نے اُس وقت اپنے فرائض انجام دیتے جبکہ اور سب اس

ای زجروتو بخ کے سلسلہ میں ہے لیکن وہ اس طرح جوش میں بھرے بیٹھ سے کہ یک گخت سپاوا میر المومنین پرٹوٹ پڑے۔ بیٹملہ اتنا ہے پناہ تفا کہ بیادوں کے قدم اکھڑ گئے۔ لیکن بھراس طرح جے کہ تیروسنان کے حملے انہیں اپنی جگد سے نہ ہٹا سکے اور دیکھتے ہی دیکھتے ہی دیکھتے خوارج کا اس طرح صفایا کیا کہ نوآ دمیوں کے علاوہ کہ جنہوں نے بھا گ کراپئی جان بچالی تھی ، ایک متنفس بھی زعدہ نہ بچا۔ امیر المومنین کے لشکر میں صرف آٹھ آ دمی شہید ہوئے۔ بیرجنگ ۹ رصفر ۸ میں دھیں واقع ہوئی۔

# خطب کے ۳

وَمِنْ كَلَامٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَجُوى مَجْوى الخُطْبَة:

فَقُبْتُ بِالْآمْرِ حَيْنَ فَشِلُوا وَتَطَلَّعْتُ حَيْنَ تَقَبُّعُوا - وَنَطَقْتُ حَيْنَ تَعْتَعُوا وَمُضَيِّتُ بِنُورِ اللهِ حَيْنَ وَقَفُوا لـ وَكُنْتُ أَخْفَضَهُمْ صَوْتًا وَأَعْلَاهُمْ فَوْتًا فَطِرْتُ بِعِنَانِهَا وَاسْتَبَّلَرُتُ بِرَهَانِهَا كَالْجَبَلِ لَا تُحَرِّكُهُ الْقَوَاصِفُ وَلاَ تُزِيْلُهُ العَوَاصِفُ لَمْ يَكُنُ لِآحَدِ فِي مَهْمَرٌ وَلَا لِقَلَوْلِ فِيَّ مَغْمَرٌ - اللَّالِيلُ عِنْدِي عَزِيزٌ حَتْى أَحُكَ البَحقُّ لَهُ وَالْقَوِيْ عِنْدِي ضَعِيُفْ حَتْى آخُلَ الْحَقَّ مِنْهُ رَضِيْنَا عَنِ اللهِ قَضاءَ لا وَسَلَّمْنَا لِللهِ أَمْرَكُ أَتَرَ النِّي قَضَمَاءَ لا وَسَلَّمُنَا لِلَّهِ أَمُرَلاً لَتَوَانِي أَكْذِبُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَاللهِ لَآنَا أَوَّلُ مَنَّ صَلَّقَهُ فَلَا أَكُونُ اَوَّلَ مَنْ كَلَبَ عَلَيْهِ فَنَظَرْتُ فِي آمْرِي فَاذَا طَاعَتِي قَلُ سَبَقَتْ بَيْعَتِي وَإِذَا الْمِيْثَاقُ فِي عُنُقِي لِغَيْرِي \_

السَّلَامُ مُتَكَاآئِبٌ أَي مُضْطُرِبٌ مِنْ قُولِهِمُ تَكَاآءَ بَتِ الرِّيْحُ أي اضْطَرْبِ هُبُوبُهَا۔ اس کی جال میں ایک اضطرابی کیفیت ہوتی ہے۔ وَمِنْهُ يُسَمَّى اللَّائُبُ وَنُبًّا لِإضْطِرَاب

معاویینے مقام عین اہتمر پردھا دابولنے کے لئے دوہزار سیابیوں کا ایک دستہ نعمان ابن بشیر کی سرکردگی میں بھیجا۔ یہ جگہ کوفیہ کے قریب امیر الموشین کا ایک دفاعی مورچ تھی جس کے گلران مالک ابن کعب ارجبی تھے۔ گوان کے ماتحت ایک ہزار جنگجوافراد تھے مگراس موقعہ پرصرف سو ۱۰۰ آ دمی وہاں موجود تھے۔ جب مالک نے حملہ آ ورٹشکر کو بڑھتے دیکھا تو امیر الموثنین کو کمک کے ليتحريكيا-جب امير المونين كويديغام ملاءتوآب في الوكول كوأن كي امدادك لنع كبا، مرصرف تين سوآ دى آ ماده بوع جس سے حفرت بہت بدول ہوئے اور انہیں زجر داتو تخ کرتے ہوئے بیخطبدار شادفر مایا۔ حفرت خطبد دینے کے بعد جب مكان ير پنچے ، تو عدى ابن حاتم آپ كى خدمت ميں حاضر ہوئے اور كہاكہ يا مير المومنين ميرے ہاتھ ميں بنى طے كے ايك بزار ا فراویس اگرآ پ تھم ویں قوانہیں روانہ کردوں؟ حضرت نے فر مایا کہ بیا چھانہیں معلوم ہوتا کہ دشمن کے ساہنے ایک ہی فلبلہ کے لوگ پیش کئے جا کیں تم وادئ مخیلہ میں جا کر لشکر بندی کرو۔ چنانچانہوں نے وہاں پینچ کرلوگوں کو جہادی دعوت دی ہتو بن طے کے علاوہ ایک ہزار اور جنگ آ زماجع ہوگئے۔ بیابھی کوچ کی تیاری کرہی رہے تھے کہ مالک ابن کعب کا پیغام آ گیا کہ اب مدد کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے دہمن کو مار بھگایا ہے۔

اس کی وجہ بیہ ہوئی تھی کہ مالک نے عبداللہ ابن جوزہ کو قرظہ ابن کعب اور مخصف ابن سلیم کے پاس دوڑا دیا تھا کہ اگر کوفہ ہے مدو آنے میں تاخیر ہوتو یہاں سے بروقت الدادل سے۔ چٹانچے عبداللدوونوں کے پاس گیا مگر قرطہ سے کوئی الداوندل سکی۔البتہ مخصف این سلیم نے بچپاس آ دمی عبدالرحمٰن ابن مخصف کے ہمراہ تیار کے جوعصر کے قریب وہاں پہنچے۔اس دفت تک بیدود ہزار آ دمی مالک کے سو آ دمیوں کو پسپا نہ کر سکے تھے۔ جب نعمان نے ان پچاس آ دمیوں کودیکھا توبیہ خیال کیا کہ اب ان کی فوجیس آنا شروع ہوگئ ہیں۔الہٰ ذاوہ میدان سے بھا گ کھڑا ہوا۔ مالک نے ان کے جاتے جاتے بھی عقب سے حملہ کرکے اُن کے متین آ دمیوں کو مارڈ الا۔

وَمِنُ كَلَامِ لَـهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الْخُرَارِجِ لَبَّا سَبِعَ قَوْلَهُمْ "لَاحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ-''قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَلِنَةُ حَقِّ يُرَادُ بِهَا الْبَاطِلُ - نَعَمْ إِنَّهُ لَا حُكُمَ إِلَّا لِلَّهِ وَلَكِنَ هَؤُلَّاءِ يَقُولُونَ لَا إِمْرَةَ إِلَّا

الله ای کے لئے مخصوص ہے)۔ سافر مایا۔ يه جملية محي مرجومطلب وه ليتي بي، وه غلط بي- بال ب شك عكم الله بي ك ليخصوص ب- مرياوك تويدكهنا جات بي

کہ حکومت بھی اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہوسکتی۔حالانکہ لوگوں کے

جب آپ نے خوارج کا قول لا حُکم إلا لله (عم

موائين بل كهاتي مولى چلتي مين، تو عرب اس موقعه ير" تذائب الرجي "بولتے ہيں اور بھيٹر يئے کو بھی ذبيب ای وجہ سے کہتے ہيں کہ

لله - وَإِنَّـهُ لَا بُكُلِلنَّاسِ مِنَ أَمِيَرٍ بُرٍّ أَوْفَا حِرِ يَعْمَلُ فِي إمرَتِه الْمُوْمِنُ وَ يَسْتَبْتِعُ فِيْهَا الْكَافِرُ- وَ يُبَلِّغُ بِهِ الْفَيُ ءُ٠ وَ يُقَاتَلُ بِهِ الْعَكُوَّ - وَتَامَنُ بِهِ السَّبُلَ وَيُونُّ خَلُهِم لِلصَّعِيفِ مِنَ الْقَوِيِّ حَتَّى يَسْتَريح بر ويستراح مِن فاجرٍ-(وَفِي رِوَايَةٍ أُخُرِى أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا سَبِعَ تَحْكِيْبَهُمْ قَالَ) أَمَّا الْإِمْرَةُ الْبَرَّةُ فَيَعْمَلُ فِيْهَا التَّقِيْ- وَأَمَّا الْامْرَةُ الْفَاحِرَةُ فَيَتَمَتَّعُ فِيهَا الشَّقِيُّ اللَّهِ أَنَّ تَنْقَطِعَ مُلَّاتُهُ وَتُلُرِ كَهُ مَنِيَّتُهُ-

کئے حاکم کا ہوناضروری ہے۔خواہ وہ اچھا ہویابُر ا (اگر اچھا ہوگا تو) مومن اس کی حکومت میں اچھے عمل کر سکے گا اور (بُر اہوگا تو) کافر اس کے عبد میں لذائذ سے بہرہ اندوز ہوگا۔ اور اللہ اس نظام حکومت میں ہر چیز کواس کی آخری حدول تک پہنچا دے گا۔ آئ حاکم کی وجہ ہے مال (خراج وغنیمت) جمع ہوتا ہے۔ دسمن سے لڑا جاتا ہے، راستے پُر امن رہتے ہیں اور قوی سے کمزور کاحق دلایا جاتا ے، بہاں تک کہ نیک حاکم (مرکر یامعزول ہوکر) راحت یائے، اور پُرے حاکم کے مرنے یامعزول ہونے سے دوسروں کوراحت يہنے۔ایک دوسری روایت میں اس طرح ہے کہ جب آپ نے تحکیم کے سلسلے میں (ان کا تول) سناءتو فرمایا کہتمہارے بارے میں تھم خدا ہی کا منتظر ہوں۔ پھر فر مایا کہ اگر حکومت نیک ہوتو اس میں متقی و پر ہیز گارا چھے ممل کرتا ہے اور پُری حکومت ہوتو بد بخت لوگ جی بھر کرلطف اندوز ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ اُن کا زمانہ حتم

ہوجائے اور موت أنبيس يالے۔

وَمِنُ خُطْبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ-إِنَّ الْوَفَاءَ تَوْ أَمُرِ الصِّلْقِ وَلَا أَعْلَمُ جُنَّةً أَوْتَى مِنْهُ وَلاَيَغْلِارُ مَنْ عَلِمَ كَيْفَ الْمَرْجِعُ وَ لَقُلُ أَصْبَحْنَا فِي زَمَانٍ قَلِ اتَّخَلَ أَكْثَرُ أَهُلِهِ الْغَدُر كَيْسًا وَنَصَبَّهُمُ أَهُلُ الْجَهِّل فِيَّهِ إِلَى حُسِّنِ الْحَيِّلَةِ مَالَهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ قَلَّ يَرَى الْحُوَّلُ الْقُلَّبُ وَجُهَ الْحَيلَةِ وَدُونَهُ مَانِعٌ مِنَ آمَرِ اللهِ وَنَهَيهِ فَيَلَعُهَا رَأَى عَيْنٍ بَعْلَ الْقُلَارَةِ عَلَيْهَا، وَيَنْتَهِزُ فُرُصَتَهَا مَنُ لَا حَرِيْجَةَ لَهُ فِي اللِّايُنِ-

و فائے عہدا در سیائی دونوں کا ہمیشہ ہمیشہ کا ساتھ ہے۔اور میرے ملم میں اس ہے بڑھ کرحفاظت کی اور کوئی سیرٹہیں جو محف اپنی بازگشت کی حقیقت جان لیتا ہے وہ بھی غداری نہیں کرتا گر ہمارا ز مانہ ایسا ہے جس میں اکثر لوگوں نے غدر وفریب کوعفل و فراست سمجھ لیا ہے، اور جاہلوں نے ان کی (جالوں) کو حسن تدبیرےمنسوب کردیا ہے۔اللہ انہیں غارت کرے، انہیں کیا ہوگیا ہے۔ وہ مخض جوز مانے کی او کچ نیج دیکیر چکا ہے اوراس کے ہیر پھیرے آگاہ ہوہ بھی کوئی تدبیرایے لئے دیکھتا ہے مگراللہ کے ادام وٹو اہی اس کاراستدروک کر کھڑے ہوجاتے ہیں، تووہ اس حیلہ وقد بیر کواپنی آ مکھوں ہے ویکھنے اور اس پر قابو پانے کے باوجود چھوڑ دیتا ہے اور جسے کوئی دینی احساس سبر راہ کہیں ہے، وہ ال موقعه سے فائدہ اٹھالے جاتا ہے۔

وَمِنْ خُطْبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اَخَوُفَ مَا اَخَافُ عَلَيْكُمُ اثَّنَانِ: اتَّبَاعُ الْهَوٰى وَطُولَ الْاَمَلِ فَامَّا إِتْبَاعُ الْهَوَى فَيَصُلُّ عَنِ الْحَقِّ- وَاَمَّا طُولُ الْآمَلِ فَيُنْسِي الْأَخِرَةَ- اَلَا وَ إِنَّ اللُّانِّيَا قَلُّ وَلَّتُ حَلَّاآءَ فَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا إِلَّا صُبَابَةٌ كَصُبَابَةِ الْآنَاءِ اصُطَبَّهَا صَابُّهَا الله وَإِنَّ اللَّاخِرَةَ قَلَ اَقْبَلَتْ وَلِكُلِّ مِّنْهُمَا بُنُونَ- فَكُونُوا مِنُ أَبْنَاءِ اللَّا حِرَةِ- وَلَا تَكُونُوا ٱبْنَاءَ اللُّانْيَا، فَإِنَّ كُلَّ وَلَهٍ سَيُلُحَقُ بِأُمِّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابَ وَغَلَّا حِسَابٌ وَلَا عَمَلَ - (أَقُولَ) الْحَدَّاآءُ السَّرِيَعَةُ وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَرُوبِهِ جَكَّاآءَ بِالْجِيْمِ وَاللَّالِ أَيُّ إِنْقَطَعَ دَرُّهَا وَخَيْرُهَا

اے لوگو! مجھے تہارے ہارے میں سب سے زیادہ دو ہا تو ل کی لذتوں کا سلسلہ جلد ختم ہوجائے گا۔

وَمِنْ كَلَام لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقُلُ أَشَارَ عَلَيهِ أَصْحَابُهُ بِالرِسْتِعُلَادِ لِلْحَرْبِ بَعْلَ إِرْسَالِهِ جَرِيرَ ابْنَ عَبْلِ الله البَجَلِّيُ إلى مَعَاويَةَ۔

کا ڈرہے۔ایک خواہشوں کی بیروی اور دوسرے امیدوں کا پھیلا ؤ۔خواہشوں کی ہیروی وہ چیز ہے جوحق سے روک دیتی ہے اور امیدول کا پھیلاؤ آخرت کو بھلا دیتا ہے۔ حمہیں معلوم ہونا جا ہے کہ دنیا تیزی سے جارہی ہے اور اس میں ت بچھ باق تہیں رہ گیا ہے مگر اتنا ہے کہ جیسے کوئی انڈیلنے والا برتن کو انڈ یلے تو اس میں پھھرتری باقی رہ جاتی ہے اور آخرت إدهر كارخ لئے ہوئے آربى ہے اور ونیا وآخرت برایک دالے خاص آ دی ہوتے ہیں تو تم فرزید آخرت بنو، اور ابناء دنیا نه بنو۔ اس لئے کہ ہر بیٹا روز قیامت اپنی ماں سے سلک ہوگا۔آئ جمل کا دن ہے اور حیاب نہیں ہے اور كل حساب كا دن مو كاعمل نه موسك كالمعلامدرض كيت مين كم ألْجَكُ الكمعنى تيزروكى بين اور بعض فالجداء روایت کیا ہے(اس روایت کی بناء پرمعنی بیرہوں گے کہ دنیا

إِنَّ استِعُكَادِي لِحَرَّبِ أَهُلِ الشَّامِ وَجَرِيَّرٌ عِنْكَ هُمْ إِغْلَاقٌ لِلشَّامِ وَصَرُّفٌ لِدَهْلِهِ عَنْ

جب امیر المومنین نے جربر ابن عبداللہ بکی کومعاویہ ك يال (بعت لين ك لئ) بيجاتو آب ك اصحاب نے آ پ کو جنگ کی تیاری کا مشورہ دیا۔جس يرآب نوفرايا

میراجنگ کے لئے مستعدد آ مادہ ہونا جبکہ جریراجھی وہیں ہے۔شام کا درواز ہبند کرنا ہےاور وہال کےلوگ بیعت کا ارادہ بھی کریں، تو ائیس اس ارادہ خمر سے روک دینا ہے۔ بے شک میں نے جریر

عَيْرٍ إِنْ آرَادُولُ- وَلَكِنَ قَلُوقَتْ لِجَرِيْرٍ وَتُنَّالَا يُقِينَمَ بِعُلَا إِلَّا مَخُدُوعًا اَوْعَاصِيَّا وَالرَّأْيُ عِنْدِي مَعَ الْآنَاةِ فَارُودُوا وَ لَا أَكُرَاهُ لَكُمُ الْإِعْلَاادَ-

وَلَقَكُ ضَرَبُتُ أَنْفَ هٰكَا الْأَمْرِوَعَيُنَهُ وَقَلَّبُتُ ظَهُرَا لا وَبَطْنَهُ فَلَمْ أَرَلِي إِلَّا الْقِتَالَ أوالْكُفُرَ بِمَا جَاءَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ إِنَّهُ قَدْ كَانَ عَلَى الْأُمَّةِ وَالِ أَحْلَثَ أَحُلَثًا وَأُوجَلَ لِلنَّاسِ مَقَالًا فَقَالُوا ثُمَّ نَقَبُوا فَغَيَّرُوا-

وَمِنَ كَلَامَ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ-

لَبُّ هَرَبَ مَصَّقَلَةُ ابِّنُ هُبَيْرَةَ الشَّيْبَانِيُّ إِلَى

مُعَاوِيَةً وَكَانَ قَلِابُتَاعَ سَبِّي يَنِي نَاحِيَةً

مِنْ عَامِلِ آمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَيْهِ السَّلَامُ-

وَإِعْتَقَهُمْ فَلَمَّاطَالَبَهُ بِالْمَالِ كَاسَ بِهِ وَهَرَبَ

فَتَبَّحَ اللَّهُ مَصْقَلَةَ فَعَلَ فِعْلَ السَّادَاتِ،

وَفَرُّ فِرَارَ الْعَبِيلِدِ فَهَا أَنْطَقَ مَأْدِحَهُ حَتَّى

أَسْكَتَهُ وَلا صَلْقَ وَاصِفَهُ حَثى بَكَّتَهُ

وَلُوَاْقًامُ لَّا خَلْنَا مَيْسُورَةُ وَانْتَظُرْنَا بِمَالِهِ

ك لئة ايك وقت مقرركرديا ب-اس ك بعدوه كلبر عالة یاان سے فریب میں مبتلا ہو کریا (عمداً) سرتا لی کرتے ہوئے سچھ رائے کا نقاضا صبر وتو قف ہے۔اس کئے ابھی تھم رے رہو۔ البتة اس چیز کو میں تمہارے لئے بُرائیس مجھتا کہ (در پرده) جنگ کاساز وسامان کرتے رہو۔

میں نے اس امر کواچھی طرح سے پر کھ لیا ہے اور اندر باہر سے و مکھ لیا ہے۔ مجھے تو جنگ کے علاوہ کوئی جارہ نظر نہیں آتا۔ یا ہے کەرسول کی دی ہوئی خبرول سے انکار کردول ۔ حقیقت بیہ ہے۔ (مجھے پہلے)اس أتب يرايك الياحكم الن تما، جسنے دين ميں برعتيں پھيلائيں، اورلوگول كوزبان طعن كھولنے كاموقع ديا (پہلے تو) لوگوں نے اُسے زبانی کہاسنا، پھراس پر بگڑے، اور آخرسارا دُهانجه بدل ديا\_

(جلِّ مصقلہ بن ہسیر ہ شیبانی معاوید کے یاس بھاگ گیا) چونکداس نے حضرت کے ایک عامل سے بنی ناجيد كے كچھاسىرخرىدے تھے۔ جب امير الموتين نے اس سے قیمت کا مطالبہ کیا، تو وہ بددیانتی کرتے ہوئے شام چلا گیاجس پرآپ نے فرمایا۔

خدامصقلہ کا بُراکرے، کام تو اُس نے شریفوں کا ساکیا، کیل غلاموں کی طرح بھاگ لکلا۔اُس نے مدح کرنے والے کا مند بولنے سے پہلے ہی بند کردیا اور توصیف کرنے والے کے قول کے مطابق اپناعمل پیش کرنے سے پہلے ہی اُسے خاموش کردیا۔اگر وہ مخبرار ہتا تو ہم اُس ہے اتنا لے لیتے ، جتنا اُس کے لئے ممکن ہوتاءاور بقیہ کیلئے اُس کے مال کے زیادہ ہونے کا انتظار کرتے۔

شکیم کے بعد جب خوارج نے سراٹھایا، تو اُن میں ہے بنی ناجیہ کا ایک شخص خریت ابن راشدلو گول کو بھڑ کانے کے لئے اٹھو کھڑا

ہواادرایک جھے کے ساتھ ماردھارط کرتا ہوامدائن کے رخ پرچل پڑا۔

امیر المونیس فی اس کی روک تھام کے لئے زیادہ ابن حفصہ کو ایک سوتین آ دمیوں کے ساتھ رواند کیا۔ چنانجہ جب مدائن میں دونول فریق کا آمنا سامنا ہوا، تو تلواریں ئے کرایک دوسرے پرٹوٹ پڑے۔ ابھی ایک آ دھ چھڑپ ہی ہونے پائی تھی کہ شام کا اندھیرا پھلنے لگا اور جنگ روک دیناپڑی۔ جب صبح ہوئی تو زیاد کے ساتھیوں نے دیکھا کہ خوارج کے پانچ لاشے پڑے ہیں اورخود میدان چھوڑ كرجا حيك بين - بيد مكيم كرزيا دايخ آ دميول كے ساتھ بھرہ كی طرف چل پڑا۔ نو وہاں ہے معلوم ہوا كہ خوارج اہواز كی طرف چلے گئے ہیں۔زیاونے سیاہ کی قلت کی وجہ سے قدم روک لئے اور امیر المومنین کواس کی اطلاع دی۔حضرت نے زیاد کووا پس بلوالیا اور معقل ا بن قیس ریاحی کو دو ہزار نبرد آزماؤں کے ہمراہ ہواز کی طرف روانہ کیا ، اور دائی بھرہ عبداللہ ابن عباس کوتخریر فرمایا کہ بھرہ کے دو ہزار شمشیرزن معقل کی کمک کے لئے بھیج دو۔ چنانچہ بصرہ کا دستہ بھی اُن سے اہواز میں جاملا۔اوربید پوری طرح منظم ہوکر دشمن پر جملہ کرنے کے لئے تیار ہو گئے کیکن خریت اپنے فاؤلٹکر کو لے کررامہر مزکی پہاڑیوں کی طرف چل دیا۔ بیلوگ بھی اس کا پیچیا کرتے ہوئے آگے برھے، ادراُن پہاڑیوں کے قریب اُس کو آلیا۔ دونوں نے اپنے اپنے شکری صف بندی کی ، اور ایک دوسرے پر حملے شروع کر دیے۔ اس چیزپ کا منتجہ بیہ اوا کہ خوارج کے تین سوستر آ دمی میدان میں کھیت رہے، اور باقی بھا گ کھڑے ہوئے معقل نے اپنی کارگذاری، اوردشمن کے فرار کی امیر المومنین کواطلاع دی تو حضرت نے تحریرفر مایا کہ ابھی تم ان کا پیچھا کرواورا س طرح آنہیں جھنجھوڑ کرر کھ دو کہ پھر سر اٹھانے کا اُن میں وم ندر ہے۔ چنا نچہاس فرمان کے بعدوہ اپٹالشکر لے کر آگے بڑھے، اور بحرِ فارس کے ساحل پرائے پالیا کہ جہاں اُس نے لوگوں کو بہلا کچسلا کراپناہمنو ابنالیا تھا، اور اِ دھراُ دھر سے لوگوں کواپنے ساتھ ملا کراچھی خاصی جمعیت بہم پہنچا کی تھی۔جس وقت معقل وہاں پر پہنچیتو آپ نے پہلے امان کا جھنڈ ابلند کیا اور اعلان کیا کہ جولوگ ادھر اُدھر سے جمع ہوگئے ہیں،وہ الگ ہوجا کیں اُن سے تحرض نہ کیا جائے گا۔ اس اعلان کا متبجہ میہ ہوا کہ اس کی قوم کے علاوہ دوسرے لوگ جیٹ گئے ، اس نے انہی کومنظم کیا ، اور جنگ چھیڑ دی۔ مگر کوف وبھر و کے سرفروشوں نے تینے زنی کے وہ جو ہر دکھائے ، کدد مکھتے ہی و کھتے باغیوں کے ایک سوستر آ دمی مارے گئے ، اور خریت سے نعمان ابن صہبان نے دود وہاتھ کئے اور آخراُ سے مارگرایا جس کے گرتے ہی دشمن کے قدم اکھڑ گئے ،اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔اس کے بعد معقل نے ان کی قیام گاہوں میں جتنے مرد ،عورتیں اور بیچے پائے انہیں ایک جگہ جمع کیا۔ان میں جو مسلمان تضاًن سے بیعت کے کرائمبیں رہا کرویااور جومرند ہوگئے تھائمبیں اسلام قبول کرنے کے لئے کہا۔ چنانچا کی بوڑ صفرانی ك علاده سب نے اسلام قبول كر كے ر مائى پائى اور بوڑ ھے توقل كرديا كيا اور جن بنى نا جيد كے عيسائيوں نے اس شورش انگيزى ميں حصد ليا تھائہیں اُن کے اہل دعیال سمیت کہ جن کی تعداد پانچے سوتھی اپنے ہمراہ لے لیا۔اور جب معقل اردشیر خرہ (ایران کا ایک شہر ) پہنچے تو ہیہ قیدی دہاں کے حاکم مصقلہ ابن مبیرہ کے سامنے چیخ چلائے اور گڑ گڑا کرائس سے التجائیں کیس کہ ان کی رہائی کی کوئی صورت کی جائے۔مصقلہ نے ذیل ابن حارث کے ذریعے معقل کو کہلوایا کہان اسپروں کومیرے ہاتھ ﷺ دو معقل نے اسے منظور کیا ،اور پا چُ لا کھ درہم میں دہ اسپراس کے ہاتھ ﷺ ڈالے اور اس سے کہا کہ ان کی قیمت جلد از جلد امیر الموشین کو بھیے دو\_اس نے کہا کہ میں پہلی قبط ابھی بھیج رہا ہوں ، اور بقیہ قسطیں بھی جلد بھیج دی جائیں گی۔ جب معقل امیر المونینؓ کے پاس پنچے ،تویہ ساراوا قعہ اُن سے بیان کیا۔ حضرت نے اس اقدام کوسراہا اور پچھ دنوں تک قیت کا انظار کیا۔ مگر مصقلہ نے ایس چپ سادھ لی کہ گویا اس کے ذمہ کوئی مطالبہ ہی

نہیں ہے۔ آخر حضرت نے ایک قاصداً سی طرف روانہ کیا اورائے کہلوا بھیجا کہ یا تو قیت بھیجو، یا خود آؤ۔ وہ حضرت کے فرمان پر کوفہ آیا، اور قیت بھیجو، یا خود آؤ۔ وہ حضرت کے فرمان پر کوفہ آیا، اور قیت طلب کرنے پر دولا کھ درہم پیش کردیئے اور بقایا مطالبہ ہے : بھنے کے لئے معاویہ کے پاس چلا گیا، جس نے اُسے طبرستان کا عالم بنا دیا۔ حضرت کو جب اس کاعلم ہوا تو آپ نے بیکلمات ارشا وفرمائے جن کا ماحصل بیرہ کہ اگر وہ تھم ال کی وصولی میں اس سے رعایت کرتے ، اور اس کی مالی حالت کے درست ہونے کا انتظار کرتے ۔ لیکن وہ تو ایک نمائش کا رنامہ دکھا کر غلاموں کی طرح بھاگ نکلا۔ ابھی اُس کی بلند حوصلگی کے جربے شروع ہی ہوئے تھے کہ ذبا ٹوں پراس کی ونائٹ ولیتی کے تذکرے آنے لگے۔

## خطیه ۵۳

وَمِنْ خُطُبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ - الْحَمُلُ لِلَٰهِ عَيْرَ مَقْنُوطِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلَا مَخْلِوْ مِنْ نَعْمَتِه وَلَا مَخْلِوْ مِنْ نَعْمَتِه - وَلَا مَخْلِوْ مِنْ مُسْتَنَكَفِ مِنْ عَبَادَتِهِ اللَّاكِي لَا تَبْرَحُ مِنْهُ مُسْتَنَكَفِ مِنْ عَبَادَتِهِ اللَّاكِي لَا تَبْرَحُ مِنْهُ رَحْمَةٌ - وَاللَّانَيَا دَارْ مُسَتَنَكَفِ مِنْ عَبَادَتِهِ اللَّاكِي لَا تَبْرَحُ مِنْهُ مُسَتَنَكَفِ مِنْ اللَّانَاءُ وَلِا هُلِهَا مِنْهَا الْجَلَاءُ وَهِي مُنْ اللَّالِي لَهَا النَّاطِ - فَارْ تَحِلُوا عَنْهَا وَالْتَبَسَتْ بِقَلْبِ النَّاطِ - فَارْ تَحِلُوا عَنْهَا بِحَصْرَتِكُمْ مِنَ الرَّادِ - وَلَا بَعْمَالُوا مِنْهَا وَلَا تَطْلُبُوا مِنْهَا وَلَا تَطْلُبُوا مِنْهَا وَلَيْ مَن الرَّادِ - وَلَا تُسْتَالُوا فِيْهَا فَوْقَ الْكَفَافِ وَلَا تَطْلُبُوا مِنْهَا وَلَيْ مَن الْبَاوِ مِنْهَا وَلَا تَطْلُبُوا مِنْهَا الْمُنْ مِنَ الْبَلَاعِ - وَلَا تَطُلُبُوا مِنْهَا وَلَى الْبَلَاعِ -

تمام حداً ساللہ کیلئے ہے، جس کی رحمت سے ناامیدی نہیں اور جس کی نعمتوں سے کسی کا دامن خالی نہیں۔ نہاس کی مغفرت سے کوئی ہایوں ہے، نہاس کی عبادت سے کسی کو عار ہوسکتا ہے، اور نہ اُس کی رحمت سے کسی کو عار ہوسکتا ہے، فیضان بھی رکتا ہے۔ دنیا ایک ایسا گھر ہے جس کے لئے فنا طے فیضان بھی رکتا ہے۔ دنیا ایک ایسا گھر ہے جس کے لئے قاطے شدہ امر ہے اور اس میں لینے والوں کے لئے یہاں سے بہرصورت نکلنا ہے۔ بید نیا شیری وشاداب ہے۔ ایپ چاہئے والے کے دل بہرصورت نکلنا ہے۔ بید نیا شیری وشاداب ہے۔ ایپ چاہئے والے کے دل میں سا جاتی ہے، جو تمہارے پاس بہتر سے بہتر تو شہ ہو سکے اس دنیا میں اپنی ضرورت سے زیادہ نہ چاہو، اور جس سے زیدگی بسر میں اپنی ضرورت سے زیادہ نہ چاہو، اور جس سے زیدگی بسر میں اسے زیادہ کی خواہش نہ کرو۔

## خطبه

میں جب شام کی طرف روانہ ہونے کا قصد کیا، تو بیر کلمات فرمائے۔اے اللہ! میں سفر کی مشقت اور والیسی کے اندوہ اور یا ہال و مال کی بدحالی کے منظر سے پناہ ما تکتا ہوں۔اے اللہ! تو پی ہی سفر میں رفیق اور بال بچوں کا محافظ ہے۔سفر وحضر کو تیرے پی علاوہ کوئی کیجانہیں کرسکتا، کیونکہ جے پیچے چھوڑ اجائے وہ ساتھی لکہ نہیں ہوسکتا، اور جے ساتھ لیا جائے اُسے پیچے نہیں چھوڑ ا

وَمِنَ كَلَامٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْكَ عَزُمِهِ عَلَى الْسَيْرِ إِلَى الشَّامِ -السَّهُ مَّ إِنِّ مِن اَعُودُ ذَيكَ مِن وَعُقَاعِ السَّهُ وِكَابَةِ الْمُنْقَلِبَ وَسُوءَ الْمَنْظِرِ فِي السَّهُ وَكَابَةِ الْمُنْقَلِبَ وَسُوءَ الْمَنظِرِ فِي الاَّهُلِ وَالْمَالِ - اللَّهُمَّ انْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّهُ وِ وَأَنْتَ الْخَلِيْفَةُ فِي الْاَهْلِ وَلَا

# نطیہ ۲۸

ومِنْ خُطْبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْكَ السَّلَامُ عِنْكَ السَّلِمُ عِنْكَ السَّلِمِ السَّامِ-

الْحَمْلُ لِلْهِ كُلَّمَا وَقَبَ لَيُلْ وَغَسَقَ وَالْحَمْلُ لِلْهِ كُلَّمَا لَا حَ نَجُمُ وَحَفَقَ-وَالْحَمْلُ لِلْهِ غَيْرَ مَفْقُودِ الْإِنْعَامِ- وَلَا

مُكَافَاءِ الدِفضالِ-

اَمَّا بَعُلُ فَقَلُ بَعَثْتُ مُقَلَّمَتِى وَاَمَرْتُهُمُ اَمْرِى - وَقَلُ اَرَدَّتُ اَنُ اَقَطَعَ هٰلِهِ النُّطُفَةَ اللي شِرْدِمَةِ مِنْكُمْ مُوطِنِيْنَ اَكْنَافَ دَجْلَةَ فَانُهِضَهُمْ مَعَكُمُ اللي عَلُو كُمْ وَ اَجْعَلَهُمْ مِنْ اَمْدَادِ الْقُوَّةِ لَكُمْ -

(اَقُولُ يَعْنِى عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْمِلْطَاطِ هَا بَاوَل عَلَامِرضَ كَمَ بِينَ كَهَامِرِ الْمُونَّ هُمَّ بِلُوُومِهِ وَهُوَ مَعْامِ بِمِلْطَاط عِده مت مرادل جَ هَ سَاطِئُ الْفُرَاتِ وَيُقَالُ ذَلِكَ آيَضًا لِشَاطِئُ وَلِهِ وَهُو مَعْامِ بِمِلْطاط عده مت كناره فرات جاور ملا سَاطِئُ الْفُرَاتِ وَيُقَالُ ذَلِكَ آيَضًا لِشَاطِئُ وَلِي مِنَ الْآرُضِ وَ جَ-الرَّجِهِ السَّكَ اصلى مَعَىٰ مِوار زَمِّ الْبَحْدِ وَاصَلَمْ مَعَىٰ مِوار زَمِّ وَ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاتِ، وَهُو مِنْ (صاف وشفاف پانی) عَ آپ كَ مراه عَرِيبُ الْعَبَادَاتِ وَعَجِيبُها لَهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاتِ، وَهُو مِنْ عَبِيبُ وَمِيبُ وَمُرِيبُ عِيرات مِن عَبَ الْعَبَادَاتِ وَعَجِيبُها لَهُ اللَّهُ الْمُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

الله ك لئے حمد وثائب جب بھى رات آئے اور اندھرا پھيلے اور الله كے لئے تعریف وتوصیف ہے جب بھى ستارہ نكلے اور ڈوب اور اس اللہ كے لئے مدح وستائش ہے كہ جس كے انعابات بھى ختم نہيں ہوتے اور جس كے احسانات كا بدلداً تارا نہيں جاسكا۔

(آگاہ رہوکہ) میں نے فوج کا ہراول دستہ آگے بھیج دیا ہے اور اُسے تھم دیا ہے کہ میرا فرمان پہنچنے تک اس دریا کے کنارے پڑاؤ ڈالے رہے اور میراارادہ ہے کہ اس پانی کوعبور کرے اس چھوٹے ہے گروہ کے پاس بھی جاول جواطراف دجلہ (مدائن) میں آباد ہے، اور اسے بھی تمہارے ساتھ دشمنوں کے مقابلہ میں کھڑا کروں اور آئیس تمہارے کمک کے لئے ذخیرہ بناوں علامہ رضی کہتے ہیں کہ امیر الموشین علیہ السلام نے اس مقام پر ملطاط ہے وہ ست مرادلی ہے جہاں آئیس تھم نے کا تھم دیا تھا اور وہ ست کنارہ فرات ہے اور ملطاط کنارہ دریا کو کہا جاتا دیا تھی اس معنی ہموار زمین کے ہیں، اور نطفہ ہے۔ اگر چہ اسکے اصلی معنی ہموار زمین کے ہیں، اور نطفہ رصاف وشفاف پانی) ہے آپ کی مراد آب فرات ہے اور یہ

جب امیر المونین نے صفین کے ارادہ ہے وادی خیلہ میں پڑاؤ ڈالاتو ۵ شوال کے میں ھروز چہار شنبہ پی خطبہ ارشاوفر مایا۔ اس میں حضرت نے جس ہراول دیتے کا ذکر کیا ہے، اُس ہے وہ بارہ ہزار افر ادمراد ہیں جوزیاد ابن نضر اور شرح ابن بانی کی زیر قیادت صفین کی طرف روانہ فرمائے تھے اور مدائن کے جس چھوٹے ہے گروہ کا ذکر کیا ہے وہ بارہ سوافر او کا ایک جھاتھا جوآپ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اٹھ کھڑ اہوا تھا۔

## ظروم

وَمِنْ خُطْبَةٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ - الْحَمْدُ لِلَّهِ تَامِم أَن الله ك لئ به جو يهي بول يزول ك

جاسکتا۔ سیدرضی فرماتے ہیں کہ اس کلام کا ابتدائی حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے۔ امیر الموشین نے اس کے آخر میں بلیغ ترین جملوں کا اضافہ فرما کرا سے نہایت احسن طریق سے کممل کردیا ہے، اور وہ اضافہ (سفر وحضر کو تیرے علاوہ کوئی سے کہ نہیں کرسکتا) سے لے کرآ خرکلام تک ہے۔

# خطب ۲۷

يَجْمَعُهُمَا غَيْرُكُ لِأَنَّ الْمُسْتَخْلَفَ لَا يَكُونُ

مُستَصْحَبًا وَ الْبُستَصْحَبُ لَا يَكُونَ

مُسْتَخُلُفًا لِ (أَقُولُ) وَ الْبَتِلَآءُ هٰلَا لَكَلَام

مَرُوكً عَنْ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

السُّلُامُ بِأَبُلَغِ كُلَامٍ وَتَنَّبَهُ بِأَحْسَنِ تَهَامٍ مِنَّ

قُولِهِ لَا يَجْمَعُهُمَا غَيْرُكَ إلى الحِرِا لَفَصَلِ-

وَمِنْ كُلَامٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الكُونَ اليه مَظر ويا إِنِي آكُمُون م و كَيْمِ وا وول كَه تَجْ وَكُو الكُوفَةِ مِنْ اللهُ وَيَعْ اللهُ عَلَامُ اللهُ وَيَعْ اللهُ عَلَامُ اللهُ وَيَعْ اللهُ عَلَامُ اللهُ وَيَعْ اللهُ عَلَامُ اللهُ وَيَعْ اللهُ وَاللهُ عَلَا عَلَامُ وَاللهُ عَلَا عَلَامُ اللهُ وَيَعْ اللهُ عَلَا عَلَامُ اللهُ وَوَادِثُ كَا لَا اللهُ عَلَا عَلَامُ اللهُ وَاللهُ عَلَا عَلَامُ وَمُرَاثُ تَحْمَ اللهُ اللهُ عِلَا عَلَامُ اللهُ اللهُ عِلْمُ اللهُ عِلْمُ اللهُ عِلْمُ اللهُ عِلْمُ اللهُ عِلْمُ اللهُ عِلْمُ اللهُ عِلْمُ اللهُ عِلْمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عِلْمُ اللهُ عِلْمُ اللهُ عِلْمُ اللهُ عَلَامُ اللهُ عِلْمُ اللهُ عَلَامُ اللهُ عِلْمُ اللهُ عِلْمُ اللهُ عِلْمُ اللهُ عَلَامُ وَمُرَاثُ عَلَامُ وَمُرَاثُ عَلَامُ وَمُرَاثُ عَلَامُ وَمُرَاثُ عَلَامُ وَمُرَاثُ عَلَامُ وَمُرَاثُ عَلَامُ وَمُرَاثُ عَلَامُ وَمُرَاثُ عَلَامُ وَمُرَاثُ عَلَامُ وَمُرَاثُ عَلَامُ وَمُرَاثُ عَلَامُ وَمُرَاثُ عَلَامُ وَمُرَاثُ عَلَامُ وَمُرَاثُ عَلَامُ وَمُرَاثُ عَلَامُ وَمُرَاثُ عَلَامُ وَمُرَاثُ عَلَامُ وَمُرَاثُ عَلَامُ وَمُرَاثُ عَلَامُ وَمُرَاثُ عَلَامُ وَمُرَاثُ عَلَامُ وَمُرَاثُ عَلَامُ اللهُ عَلَامُ اللهُ عَلَامُ اللهُ عَلَامُ اللهُ عَلَامُ اللهُ عَلَامُ اللهُ عَلَامُ اللهُ عَلَامُ اللهُ عَلَامُ اللهُ عَلَامُ وَمُرَادُ عَلَامُ وَمُرَادُ عَلَامُ وَمُرَادُونَ عَاللهُ وَمُرَادُونَ عَلَامُ وَمُرَادُ عَلَامُ وَمُ عَلَامُ وَمُرَالُ عَلَامُ وَمُرَادُ عَلَامُ اللهُ عَلَامُ وَمُرَادُ عَلَامُ اللهُ عَلَامُ وَمُ عَلَامُ اللهُ عَلَامُ اللهُ عَلَامُ اللهُ عَلَاللهُ اللهُ عَلَامُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

نماننہ کا ہلیت میں ہرسال مکد کے قریب ایک بازارلگاتھا جس کانام عکاظ تھا۔ جہاں زیادہ تر کھالوں کی خریدوفروخت ہوتی تھی۔ جس کی وجہ سے چڑے کواس کی طرف نسبت دی جاتی تھی۔خرید وفروخت کے علاوہ شعرو پخن کی تحفلیں بھی جمتی تھیں اور عرب اپنے کارنا ہے سنا کر داد تحسین حاصل کرتے تھے۔گر اسلام کے بعد اس کانعم البدل حج کے اجتماع کی صورت میں حاصل ہوجانے کی وجہ سے وہ بازارسر دیڑ گیا۔

۲۰ امیرالموشین کی میپیشین گوئی حرف بحرف پوری ہوئی اور دنیا نے دیکھ لیا کہ جن لوگوں نے کوفہ میں اپنی قہر مانی قوتوں کے بل بوتے پرظم وستم ڈھائے سے ۔ ان کا انجام کتنا عبرت ناک ہوا، اور اُن کی ہلاکت آفرینیوں نے ان کے لئے ہلاکت کے کیا کیا سروسامان کئے ۔ چنا نچہ زیاد ابن اہیکا حشر بیہ ہوا کہ جب اُس نے امیرالموشین کے خلاف ناسز اکلمات کہلوانے کے لئے خطبہ دینا جاہاتو اچا تک اُس پر فالج گرا اور وہ پھر بستر سے نہ اٹھ سکا عبیداللہ ابن زیاد کوی سفا کیوں کا متبجہ بیہ ہوا کہ کوڑھ میں مبتلا ہوگیا، اور آخر خون آشام آلواروں نے اُسے موت کے گھاٹ اُتار دیا ۔ جاب کا بن یوسف کی خونخوار یوں نے اُسے بیروز دکھایا، کہ اُس کے بیٹ میں سانپ بیدا ہوگئے۔ جس کی وجہ سے تڑپ تڑپ کراس نے جان دی ۔ عمرا بن مہیر ہمروس ہوکر مرا ۔ خالد قسر کی نے قید و بند کی ختیاں جھیلیں اور یُری طرح مارا گیا۔ مصعب ابن ذیبراور بزیدا بن مہلب بھی تیخوں کی نذر ہوئے۔

CONTRACTOR AND CONTRACTOR ILL CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CON

الَّذِي بَطَنَ خَفِيَّاتِ الْأُمُورِ - وَدَلَّتُ عَلَيْهِ أَعُلَامُ الظُّهُورِ - وَ امْتَنَعَ عَلَى عَيْنِ الْبَصِيرِ - فَلَا عَيْنُ مَنْ ٱلْبَتَهُ يُبْصِرُ لا سَبَقَ فِي الْعُلُوِّ فَلَا شَيَّءُ أَعُلَى مِنْهُ - وَقُرُبَ فِي النُّنُوِّ فَلَا شَيٌّ أَقُرَبُ مِنْهُ فَلَا اسْتِعْلَا وَلَا بَاعَلَهُ عَن شَيَّ ءِ مِنْ حَلَقِهِ - وَلَا قُربُهُ سَاوَا هُمْ فِي الْمَكَانَ بِهِ- لَمْ يُطُلِعِ الْعُقُولَ عَلَى تَحُدِيلِ صِفَتِهِ- وَلَمْ يَحُجُبُهَا عَنْ وَاحِب مَعُرِفَتِهِ فَهُوَ الَّذِيُّ تَشْهَلُ لَهُ أَعُلَامٌ الُوُجُودِ عَلَى إِقُرَارِ قَلْبِ ذِي الْجُحُودِ تَعَالَى الِلَّهُ عَمَّايَقُولُ الْمُشَبَّهُونَ بِهِ وَالْجَاحِلُونَ لَهُ عُلُوًّا كَبِيرًا-

دیے ہیں اوراس کے وجود کا اٹکارکرتے ہیں۔

وَمِنُ خُطْبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ إِنَّسَا بَلْءُ وُقُوعِ الْفِتَنِ أَهُوا أَءٌ تُتَّبُعُ وَأَحْكَامُ تُبتُكَكُّ يُخَالَفُ فِيهَا كِتَابُ اللهِ وَيَتُولُّي عَلَيْهَا رِجَالٌ رِجَالًا عَلَى غَيْرِ دِيُنِ اللهِ- فَلُو أَنَّ الْبَاطِلَ خَلَصَ مِنْ مِزَاجِ الْحَقِّ لَمُ يَخُفَ عَلَى الْبُرُ تَادِينَ-وَلُو أَنَّ الْحَقَّ خَلْصَ مِنَ لَبُسِ الْبَاطِلِ لَا نَقَطَعَتْ عِنَّهُ ٱلسُّنُ الْمُعَانِدِينَ وَلَكِنِّ يُوْخَلُ مِنْ هَٰلَا ضِغُثْ وَمِنْ هَٰلَا ضَ فُ ثُفُفي مُ وَجَانٍ -

فتنول کے وقوع کا آغاز وہ نفسانی خواہشیں ہوتی ہیں جن کی پیروی کی جاتی ہے اور وہ نے ایجاد کردہ احکام کوجن میں قرآن کی خالفت کی جاتی ہے، اور جنہیں فروغ وینے کے لئے پچھلوگ وین الی کےخلاف باہم ایک دوسرے کے مددگار ہوجاتے ہیں تو اگر باطل حق کی آمیزش سے خالی ہوتا، تو وہ ڈھونڈنے والوں سے بوشیدہ ندرہتا اور اگرحق و باطل کے شائبہ سے پاک وصاف سامنے آتا، تو عنادر کھنے والی زبانیں بھی بند ہوجاتیں کیکن ہوتا بیہ ہے کہ کچھ ادھر سے لیا جاتا ہے اور کچھاُ دھر سے اور دونوں کو آپس میں غلط ملط کردیا جاتا ہے۔ اس موقعہ پرشیطان این

گرائیوں میں اُڑا ہوا ہے۔ اُس کے ظاہر و ہویدا ہونے کی نشانیاں اُس کے وجود کا پیدریتی ہیں۔ گودیکھنے والے کی آئکھے وه نظرنبیس آتا پھر بھی نیدد کیھنے والی آئھا اس کا انکارنہیں کر علتی اور جس نے اس کا اقرار کیااس کا دل اس کی حقیقت کوئییں پاسکتا۔وہ اتنا بلند و برتر ہے کہ کوئی چیز اس سے بلند ترقبیں ہوعتی اور اتنا قریب سے قریب ترہے کہ کوئی شے اس سے قریب تر نہیں ہے اور ناس کی بلندی نے اُسے مخلوقات سے دور کر دیا ہے اور نہ اُس کے قرب نے اُسے دوسروں کی سطح پر لا کر اُن کے برابر کردیا ہے۔ اُس نے عقلوں کو اپنی صفول کی حدونہایت پرمطلع نہیں کیا اور ضروری مقدار میں معرفت حاصل کرنے کے لئے اُن کے آگے یردے بھی حائل نہیں گئے ، وہ ذات الی ہے کہ جس کے وجود کے نشانات اسطرح اس کی شہادت دیے ہیں کر زبان سے ) انکار كرنے والے كا دل بھى اقرار كئے بغيرتبيں روسكتا۔اللّٰداُن لوگوں کی باتوں ہے بہت بلند و برتر ہے جو مخلوقات ہے اس کی تشہیبہ

لَمَّا غَلَبَ أَصْحَابُ مُعَاوِيةَ أَصْحَابَهُ عَلَيْهِ السُّلَّامُ عَلَى سَرِيْعَةَ أَصْحَابُهُ عَلَيْهِ السُّلَامُ عَلَى شَرِيْعَةِ الْفَرَاتِ بِصِفِّينَ وَمَنْعُوهُمْ مِنَ الْمَآءِ-قَدِ استَطْمَعُو كُمُ الْقِتَالَ فَاقِرُ وَاحَلَى

مَلَالَةٍ وَتَاحَيرِ مَحَلَةٍ أَو رَوُوا الشُيُوفَ مِنَ اللِّمَاءِ تَرُودُا مِنَ الْمَاءِ فَالَّهَوْتُ فِي حَيَاتِكُمْ مَقَهُوْ رِيْنَ وَالْحَيَاةُ فِيْ مَوْتِكُمُ قَاهِرِينَ- اللَّهِ وَإِنَّ مُعَاوِيةً قَادَ لُمُّةً مِّنَ الْغُوَاةِ وَعَمَسَ عَلَيْهِمُ الْحَبُرَ حَتَّى

فَهُنَاكِ يَستُولِي الشَّيْطَانُ عَلَى أُولِيَّاتِهِ

وَيَنُجُو الَّذِي سَبَقَتُ لَهُمْ مِّنَ اللهِ

وَمِنْ خُطَّبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ-

جَعَلُوا نُحُور هُمُ أَغَرَاضَ الْمَنِيَّةِ-

لے امیرالمونینؑ ابھی صفین میں ہنچے نہ تھے کہ معاویہ نے گھاٹ کا راستہ بند کرنے کے لئے دریائے کنارے حالیس ہزار آ دمیوں کا یہرہ لگا دیا۔ تا کہ شامیوں کے علاوہ کوئی وہاں ہے یانی نہ لے سکے۔ جب امیر المونین کالشکروہاں پراتر اتو اُس گھاٹ کے علاوہ آس یاس کوئی گھاٹ نہ تھا کہ وہاں ہے یانی لے سکتے اورا گرتھا ، تو اونچے اونچے ٹیلوں کوعبور کر کے وہاں تک پہنچنا دشوار تھا۔ حضرت نے صعصعہ ابن صوحان کومعاویہ کے پاس بھیجا، اور أے کہلوایا کہ بانی سے پہرااٹھالیا جائے ۔ مگرمعاویہ نے اس سے اٹکار کیا۔ إدهراميرالمونين كالفكريياسايزا تھا۔حصرت نے بيصورت ديلھي تو فر مايا كها تھواورتكواروں كے زورے يانی حاصل كرو۔ چتانچيہ ان تشنه کاموں نے تلواریں نیاموں سے مینج لیں ، اور تیر کمانوں میں جوڑ لئے اور معاویہ کی فوجوں کو درہم برہم کرتے ہوئے دریا كاندرتك أتر كي اوران ببره دارول كومار بحكايا اورخودكهاف يرقبضه كرليا

دوستوں پر چھاجاتا ہے اور صرف وہی لوگ بے رہتے ہیں جن

جب صفین میں معاویہ کے ساتھیوں نے امیر المومنین ا

ك اصحاب يرغلبه ياكرفرات ك كهاث ير قبضه جماليا

وہ تم ہے جنگ کے لقے طلب کرتے ہیں۔ تواب یا تو تم ذات

اوراییخ مقام کی پستی و حقارت پرسرتشلیم خم کردو، یا تلوارول کی

یاس خون سے بھا کراینی بیاس یانی سے بھاؤتمہارا اُن سے

دب جانا جیتے جی موت ہے اور غالب اگر مرنا مھی جینے کے

برابر ہے معاویہ کم کردہ راہ سرپھروں کا ایک جھوٹا ساجھا گئے

پھرتا ہے اور واقعات ہے انہیں اندھیرے میں رکھ چھوڑ ا ہے۔

یبال تک که انہوں نے اینے سینوں کوموت (کے تیرول) کا

اور یالی لینے سے مالع ہوئے تو آٹ نے فر مایا۔

کے لئے تو فق اللی اور عنایت خداوندی پہلے سے موجود ہو۔

اب حضرت کے اصحاب نے بھی جاہا کہ جس طرح معاوید نے گھاٹ پر قبضہ جما کریانی کی بندش کردی تھی، ویساہی اس کے اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ برتاؤ کیا جائے ، اور ایک شامی کوبھی پانی ند لینے دیا جائے ، اور ایک ایک کو پیاسا تر پا کر مارا جائے۔ مگر

ا میر المونین یے فرمایا کہ کیاتم بھی وہی جابلانہ قدم اٹھانا جاہتے ہوجوان شامیوں نے اٹھایا تھا؟ ہرگز کسی کو پانی سے ندروکو۔جوجاہے ہے،اورجس کاجی چاہے لے جائے پنانچامیر المونین کی فوج کاوریا پر قبضہ ہونے کے باوجود کسی کو پانی سے نہیں روکا گیا،اور ہر مخض کو یانی لینے کی یوری یوری آ زادی دی گئی۔

وَمِنُ خُطْبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ-اللا وَإِنَّ اللُّانْيَا قِلْ تَصَرُّمَتُ وَاذَانَت بَوَدَاعٍ وَتَنَكَّرَ مَعُرُوفُهَا وَأَدْبَرَتُ حَدُّآءَ فَهِيَ تَحْفِرُ بِالْفَنَاءِ سُكَانَهَا وَتَحُدُو بِالمُوتِ حِيْراً نَهَا وَ قَلْاَمَومَمِنها مَاكَانَ حُلُواً ل وَكَالِرَ مِنْهَا مَاكَانَ صَفُواً - فَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا إِلَّا سَبَلَةٌ كُسَبَلَةٍ -لَوْ تَبِزَّزَهَا الصَّلْيَانُ لَمْ يَنْقَعُ - فَأَذُمِعُوا عِبَادَ اللهِ الرَّحَيْلَ عَنْ هَلِهِ اللَّهُ اللَّهُ ال المُمَقِّدُور عَلِّي أَهُلِهَا الرُّوالُ- وَلَا يَغْلِبَنَّكُمْ فِيهَا الْآمَلُ وَلَا يَطُولُنَّ عَلَيْكُمُ الْاَمَكُ- فَوَاللهِ لِوُ حَنَنتُمْ حَنِينَنَ الْوُلَّهِ الْعِجَالِ- وَدَعَوْتُمُ بِهَدِيْلِ الْحَمَامِ وَجَأْرَ تُمْ جُوْارَ مُتَبَيِّلِ الرُّهْبَانِ - وَحَرَجْتُمْ إِلَى الله مِنَ الْأَمْوَالِ وَاللَّا وَلَادِ التِهَاسَ الْقُرْبَةَ إِلَيْهِ فِي ارْتِفَاعِ دَرَجَةً عِنْكَاهُ إوْغُفُرانِ سَيِّئُةٍ أَحْصَتُهَا كُتُبُهُ وَجَفِظَهَارُسُلُهُ، لَكَانَ قَلِيلًا فِيهَاارَجُولَكُمْ مِن ثُوَابِهِ لَو انْمَاثَتُ ثُلُوبُكُمُ انْبِيَاثًا وَسَالَتُ عُيُونُكُمْ مِن رَغَبَةٍ إلَيْهِ إوْرَهْبَةٍ مِنْهُ دَمَّا ثُمَّ

دنیا بنادامن سمیث ربی ب،اوراس نے اپ رخصت ہونے کا اعلان کردیا ہے۔ اس کی جانی پیچائی ہوئی چیزیں اجنبی ہولئیں، اور وہ تیزی کے ساتھ تیکھے ہٹ رہی ہے، اور این رہے والوں کوفنا کی طرف بڑھارہی ہے ادراہے پڑوس میں یسے والوں کی موت کی طرف دھلیل رہی ہے۔اس کے شیریں (مزے) تلخ ، اورصاف وشفاف ( کمحے )مکد رہوگئے ہیں۔ دنیا ہے بس اتنا یاتی رہ گیا ہے، جتنا برتن میں تھوڑ اسا بچایا ہوا یانی، پانیا تلا ہوا جرعهُ آب، که پیاسااگراہے ہے، تو اُس کی یاس نہ بھے۔خداکے بندوااس دارونیاہے کہ جس کے رہے والول کے لئے زوال امرمسلم ہے۔ نگلنے کا تہی کرو کہیں ایسانہ موکه آرز دئیں تم برغالب آجائیں، اوراس (چندروزه زنرگی) کی مدت کو دراز سمجھ بیٹھو۔خدا کی قشم!اگرتم اُن اونٹیوں کی طرح فریاد کرو، جواسینے بچول کو کھو چکی ہوں، اور اُن کبوتر وں کی طرح نالہُ وفغال کرو۔ (جوایئے ساتھیوں ہے الگ ہو گئے ہوں اور اُن گوشنشین راہیوں کی طرح چینو چلاؤ جو گھر بارچھوڑ ہیکے۔ ہوں، اور مال اور اولا دیے بھی اپنا ہاتھ اٹھالو۔ اس غرض سے كتهييں بارگاہ اللي ميں تقرب حاصل مو، درجه كى بلندى كے ساتھاس کے یہاں یا اُن گناہوں کے معاف ہونے کے ساتھ جو صحیفہ اعمال میں درج اور کراماً کا تبین کو یاد ہیں ، تو وہ تمام ہے تانی ،اورنالہ فریا دائس ثواب کے لحاظ ہے جس کا میں تنہاریلئے۔ امیدوار ہول، اور اس عقاب کے اعتبار سے جس کا مجھے

تمہارے لئے خوف وائدیشہ ہے، بہت ہی کم ہوگی خدا کی قسم!

عُيِّرُ ثُمَّ فِي اللَّنْيَامَا اللَّنْيَا بَاقِيَةٌ مَا جَرَتَ أَعْدَالُكُمْ وَلَوْ لَمُ تُبْقُوا شَيْنًا مِّنَ جُهُلِاكُمْ أَنْغُهَهُ عَلَيْكُمُ الْعِظَامَ وَهُكَالُا إِيَّاكُمُ

میں ہونا جا ہنیں۔

(وَمِنُ هَا) فِي ذِكْرِيَوْمِ النُّحُر و صِفَةِ الْأَضْحِيةِ -

وَمِنْ تَهَامِ الْأُضُحِيَةِ اسْتِشُرَاكُ أُزُنِهَا وَ سَلَامَهُ عَلَيْنِهَا لَا فَالِذَا سَلِمَتِ الْأَذُنُ وَالْعَيْنُ سَلِمَتِ الْأَضْحِيَّةُ وَتَمَّتُ- وَلُو كَانَتُ عَضُبَاءَ الْقَرْنِ تَجُرُّ رِجَلَهَا إِلَى

(قَالَ الرّضِي وَالْمَنْسَكُ هَهُنَا الْمَكْبَحُ)

وَمِنْ كَلَامٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي ذِكْرِ الْبَيْعَةِ فَتَكَآثُوا عَلَى تَكَاكُ الربلِ الْهِيمِ يَوْمَ وِرُدِهَا قَكُ أَرْسَلِهَا رَاعِيْهَا وَ نُحلِعَتْ مَثَانِيهَا حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُمْ قَاتِلِيَّ أَوْ أَوْبَعْضَهُمْ قَاتِلُ بَعْضِ لَلَئَّ- وِقِلُ قَلَّبُتُ هٰلَا الَّامَرَ بَطَّنَهُ وَظِهْرَهُ-فَمَّا وَجَلَتْنِي يَسَعُنِيَ الزَّ قِتَالُهُمْ أُولُجُحُودُبُمَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدُ مُصَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ فَكَانَتُمُعَالَجَهُ الْقِتَالِ أَهُوانَ عَلَيَّ مِنْ

مول \_ اگر کان اور آئیسی سالم بین تو قربانی بھی سالم اور ہر طرح سے ممل ہے۔ اگرچہ اُس کے سینگ ٹوٹے ہوئے مول اورون کی جگه تک این بیرکو تھسیٹ کر پینچ (علامدر ضی فرماتے ہیں کہ اس خطبہ میں منسک سے مراوذن کی جگہ ہے )۔ وہ اس طرح بے تحاشا میری طرف لیکے جس طرح پانی پینے کے دن وہ اونٹ ایک دوسرے پر ٹوٹے بیں کہ جنہیں ان کے ساربان نے پیرول کے بندھن کھول کر کھلا چھوڑ دیا ہو۔ بہاں

اگرتمهارے دل بالکل مکھل جائیں ،اورتمہاری آئکھیں امید

و پیم سے خون بہانے لکیس اور پھر رہتی دنیا تک (ای حالت

میں) جیتے بھی رہو، تو بھی تنہارے اعمال اگر چیتم نے کوئی نہ

الهارتهي مو، اس كي نعمات عظيم كي مجشش اور ايمان كي طرف

اس میں عید قربان اور اُن صفتوں کا ذکر کیا ہے جو گوسفند قربانی

قربانی کے جانور کا تمل ہونا یہ ہے کہ اُس کے کان اٹھے ہوئے ۔

مول (لینی کٹے ہوئے نہ ہول) اور اس کی آ تکھیں سیج وسالم

راہنمائی کابدلہبیں اُ تاریختے۔

تك كه محصي مكان بونے لكاكريا تو محص مار داليس ك\_يا میرے سامنے ان میں ہے کوئی کسی کا خون کردے گا۔ میں نے ال امر کواندر باہرے الٹ ملیٹ کردیکھا، تو مجھے جنگ کے علاوہ کوئی صورت نظرنہ آئی، یا بید کہ محمصلی انٹدعلیہ وآلبہ کے لائے ہوئے احکام سے انکار کردول۔ لیکن آخرت کی تختیال جھیلنے

مُعَالَجَةِ العِقِابِ وَمُوتَاتُ الثُّانُيَا أَهُونَ عَلَى مِنْ مَوْتَاتِ اللاجِرَةِ-

ے مجھے جنگ کی سختیاں جھیلنا سہل نظر آیا، اور آخرت کی عابيون عدنياكى بلاكتين ميرك لئية سان نظرة كين

وَمِنَ كَلَامِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَدِاسْتَبُطا أَصْحَابُهُ إِذْنَهُ لَهُمُ فِي الْقِتَال بصِفِينَ - أَمَّا قُولُكُمُ اكُلُّ ذٰلِكَ كَرَاهِيَّةُ الْمَوْتِ فَوَاللهِ مَا أَبَالِي إِدَحَلْتُ إِلَى الْمَوْتِ أَوْ حَرَجَ الْمَوْتُ إِلِيَّ- وَأَمَّا قَوْلُكُمْ شَكَّا فِي آهِلِ الشَّامِ فَوَاللهِ مَادَفَعُتُ الْحَرُبُ يَوْمًا إلاَّ وَأَنَا اَطُمَعُ أَنْ تَلُحَقَ بِي طَآئِفَةٌ فَتَهُتَاكِيَ بِي وَتَعْشُوا إلَى ضَوْئِي وَذٰلِكَ أَحَبُ إِلِيَّ مِنْ أَنَّ أَقْتُلَهَا عَلَى ضَلَالِهَا وَإِنَّ كَانَتَ تَبُوَّءُ

صفین میں حضرت کے اصحاب نے جب اذن جہاددیت مين تاخير پرب چيني كااظهار كيا، تو آپ نے ارشادفر ماياتم لوگول کامیر کہنا میاپس و پیش کیا اس لئے ہے کہ میں موت کو ناخوش جانتا ہوں اوراُس سے بھا گتا ہوں ،توخدا کی قتم! مجھے ذرا پروانہیں كه ميس موت كي طرف برهول ياموت ميري طرف بره هاوراس طرح تم لوگوں کا پہ کہنا کہ مجھے اہل شام سے جہاد کرنے کے جواز میں کچھشبہ ہے تو خدا کی تتم امیں نے جنگ کوایک دن کے لئے بھی التوامين تبين ڈالا مگراس خيال سے كمان ميں سے شايدكوئي كروہ جھے ہے آ کرال جائے اور میری وجہ سے ہدایت یائے اور اپن چندھیائی ہوئی آ تھول سے میری روشن کو بھی دیکھ لے اور مجھے بیہ چیز گمراہی کی حالت میں انہیں قتل کردینے ہے کہیں زیادہ پسند ہے۔اگرچاہے گناہوں کےذمددار بہرحال بیخودہوں گے۔

وَمِنُ كَلَامٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَقَكُ كُنَّامَعَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ نَقْتُلُ ابَاءَ نَاوَ ٱبْنَاءَ نَاوَ اِخْوَانَنَا وَأَعُمَامَنَا لَمَا يَزِيُكُنَا ذَٰلِكَ اللَّهُ اللَّهُ إِيْمَانًا وَتَسْلِيْمًا وَمُضِيًّا عَلَى اللَّقَم وَصَبُرًا عَلَى مَضَضِ الْآلَمِ وَجِدًّا فِي جِهَادِ الْعَدُوِّ - وَلَقَدُ كَانَ الرَّجُلُ مِنَا

ہم (مسلمان) رسول الله سلى الله عليه وآله كے ساتھ موكرايين باپ، بیٹوں، بھائیوں اور پچاؤں کوٹل کرتے تھے۔اس سے هاراایمان برهتا تها-اطاعت اورراوحق کی پیردی میں اضافه ہوتا تھاادر کرب والم کی سوزشوں پرصبر میں زیاد تی ہوتی تھی اور وشمنوں سے جہاد کرنے کی کوششیں براھ جاتی تھیں۔ (جہاد کی صورت بیر تھی کہ) ہم میں کا ایک شخص اور فوج دشن کا کوئی سابی دونوں مردول کی طرح آپس میں بھڑتے تھے اور جان

وَالَّا نَحُرُمِنَ عَلَ وَّنَايَتَصَاوَلَانِ تَصَاوُلُ الْفَجْلَيْنِ يَتَخَالَسَانِ أَنْفُسَهُمَا أَيْهُمَا يَسْقِي صَاحِبَهُ كَاسَ الْمَنُونِ- فَمَرَّةً لَنَامِنُ عَدُوِّنَا وَمَرَّةً لِعَدُوِّنَا مِنَّا فَلَبَّا رَأَى اللَّهُ صِلْقَنَا أَنْزَلَ بَعَلُونَا الْكَبْتَ وَٱنُّـزَلَ عَلَيْنَا النَّصُرَ حَتَّى اسْتَقَرُّ إِلَّا سُلَامُ مُلْقِيًّا جَرَانَهُ وَمُتَبِقٌّ نَّا إِوْطَانَهُ وَلَعَمُرِي لَوْ كُنَّا نَأْتِي مَا اتَّيْتُمْ مَا قَامَ لِللِّايْنِ عَمُودٌ وَّلَا اخْضَرَّ لِلْإِيْمَانِ عُودٌ وَإِيهُ اللهِ لَتَحَتَّلِبُنَّهَا دَمًّا وَلَتُتَّبِعُنَّهَا نَكَمَّا

لینے کی لئے ایک دوسرے پر جھٹے پڑتے تھے، کہ کون اپنے حریف کوموت کا بیاله بلاتا ہے۔ بھی ہماری جیت ہوتی تھی اور بھی مارے وہن کی۔ چنانچہ جب خدا وند عالم نے ماری (نیتوں کی) سپائی دیکھ لی ہتو اُس نے ہمارے دشمنوں کورسواو ذلیل کیا، اور جاری نصرت و تائید فرمانی، یبال تک که اسلام سینه فیک کراپی جگه پرجم گیا، اوراپی منزل پر برقر ار بوگیا۔خدا کی شم!اگر ہم بھی تمہاری طرح کرتے تو نہ بھی دین کا ستون گرتا اور ندایمان کا تنابرگ و بارلا تا۔خداکی شم! تم اپنے کیے کے بدلے میں دورھ کے بجائے خون دو ہو گے، اور آخر تہمیں ندامت وشرمندگی اٹھا ناپڑے گی۔

جب محمد ابن الى بكرشهبيد كرديئے گئے ،تو معاويہ نے عبداللہ ابن عامر حضری کوبصرہ کی طرف بھیجا تا كہ اہل بصرہ کو پھر سے قتل عثان کے انتقام کے لئے آمادہ کرے۔ چونکہ بیشتر اہالی بصرہ اورخصوصاً بنی تمیم کاطبعی رجحان حضرت عثان کی طرف تفاچنا نچہوہ بنی تمیم ہی کے ہاں آ کر فردکش ہوا۔ بیز مانہ وہ تھا کہ والی بصرہ عبداللہ ابن عباس، زیادہ ابن عبید کوقائم مقام بٹا کرمحمہ ابن ابی بکر کی تعزیت ك لرًكوف كي بوئے تھے۔

جب بھرہ کی فضا جُڑنے گئی، تو زیاد نے امیر المونین کوتمام واقعات سے اطلاع دی۔حضرت نے کوف کے بی تمیم کوبھرہ کے لئے آمادہ کرنا چاہا۔ مگرانہوں نے چپ سادھ لی اور کوئی جواب نددیا۔ امیر المونین نے جب ان کی اس کمزوری و ہے میتی کودیکھا، توبیہ خطبدار شاوفر مایا که ہم تو پینجبر کے زماند میں بنہیں و کیصفے تھے کہ ہمارے ہاتھوں سے قبل ہونے والے ہمارے ہی بھائی بنداور قریبی عزیز ہوتے ہیں۔ بلکہ جوحق سے نگرا تا تھا ہم اُس سے نگرانے کے لئے تیار ہوجاتے تھے اور اگر ہم بھی تمہاری طرح غفلت و بے ملی کی راہ پر چلتے تو نہ دین کی بنیادیں مضبوط ہوتیں ،اور نہ اسلام پروان چڑھتا۔ چٹانچہ اس جھنجھوڑنے کا نتیجہ سیموا کہ اعین ابن صبیعہ تیار ہوئے۔مگر وہ صبرہ پر پہنچ کروشمن کی تلواروں ہے شہیر ہوگئے۔ پھر حضرت نے جاربیا بن قدامہ کو بنی تمیم کے پیچاس افراد کے ساتھ رواننہ کیا۔انہوں نے اپنے قوم قبیلے کو تمجھانے بچھانے کی سرتو ڑکوششیں کیں مگروہ راہ راست پرآنے کے بجائے گالم گلوچ اور دست درازی پراُتر آئے ،تو جاریہ نے زیاداور بنی از دکواپنی مدد کے لئے بکارا۔ان کے پہنچتے ہی ابن حضرمی اپنی جماعت کو لے کرنگل آیا۔دونوں طرف سے پچھ دیر تک تکواریں چلتی رہیں۔ آخرابن حضری ستر آ دمیوں کے ساتھ بھاگ کھڑا ہوااور سبیل سعدی کے گھر میں پناہ لی۔ جاریہ کو جب کوئی عارہ نظر نہ آیا تو انہوں نے اُس کے گھر میں آگ لگوادی۔ جب آگ کے شعلے بلند ہوئے تو وہ سراسیمہ ہوکر بیچنے کے لئے ہاتھ پیر مارنے گلے۔ مرفرار میں کامیاب ندہو سکے پچھ دیوار کے نیچے دب کرمر گئے اور پچھٹل کردیے گئے۔

الين اسحاب سيفر مايا

میرے بعد جلد ہی تم پر ایک ایباقتص مسلّط ہوگا جس کا حلق کشادہ ، اور پیپ بڑا ہوگا، جو پائے گا نگل جائے گا اور جو نہ یائے گا اُس کی اُسے ڈھونڈ گلی رہے گی۔ (بہتر توبیہ ہے کہ) تم أے قل كر ڈالنا ليكن بير معلوم ہے كه تم أے قل ہر كز نه كرو گے۔ وہ تمہیں علم دیے گا کہ مجھے بُرا کہواور مجھ سے بیزاری کا اظہار کرو۔ جہاں تک بُرا کہنے کا تعلق ہے، جھے بُرا کہہ لینا۔اس لتے کہ یہ میرے لئے پاکیزگی کا سبب اور تمہارے لئے (وشمنوں سے) نجات پانے کا باعث ہے۔ کیکن (دل سے) بیزاری اختیار نه کرنااس لئے کہ میں (وین) فطرت پر پیدا ہوا مول اورا بیمان و بھرت میں سابق مول\_

وَمِنْ كُلُامِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ-

لِأَصْحَابِهِ .... أَمَا إِنَّهُ سَيَظُهُرُ عَلَيْكُمُ بَعَدِينَ رَجُلَ رَجْبُ الْبُلُعُومُ مُنْكَحَقُ البَطْنِ يَاكُلُ مَا يَجِدُ وَيَطْلُبُ مَالَا يَجِكُ فَاقْتُلُولُهُ وَلَنَ تَقْتُلُولُهُ - اَلَا وَإِنَّهُ سَيَامُرُكُم بِسَبِّي وَالْبَرَآءَ قَوْمِنِّي- فَامَّا السُّبُّ فَسُبُّونِي فَالَّهُ لِي زَكَاةٌ وَلَكُمُ نَجَاةً - وَأَمَّا الْبَرَآءَةُ فَلَا تَتَبَرُّ أُوا مِنِّي فَانِّي وُلِلُّتُ عَلَى الْفِطْرَةِ ، وَسَبَقُتُ إلى الإيمان والهجرة-

اس خطبه میں جس شخص کی طرف امیر المونین نے اشارہ کیا ہے اس سے بعض نے زیادابن ابید بعض نے حجاج ابن ایوسف اور بعض نے مغیرہ ابن شعبہ کومراد لیا ہے۔ کیکن اکثر شارحین نے اس سے معاویہ مراد لیا ہے، اوریہی سیح ہے کیونکہ جواوصاف حضرت نے بیان فرمائے ہیں وہ اس پر پورے طور پر صاوق آئے ہیں۔ چٹانچہ ابن الی الحدید نے معاویہ کی زیادہ خوری کے متعنق كصاب كه يغيم صلى الله عليدة لهوسلم نه ايك دفعه أب بلوا بهيجاء تومعلوم مواكدوه كمانا كهار باب - پهردوباره سه پهرة وي بھیجا،تو پہی خبرلایا جس پرآ تخضرت نے فرمایا۔' اللّٰهم لا تشبعر بطنه '' (خدایاس کے پیٹ کوبھی ندمجرنا)اس بددعا کااثر بیہ مواكه جب كهات كهات اكتاجا تا تهاتو كيخ لكتاتها "أرفعو افو الله ماشبعت ولكن مللت و تعبت "وسرخوان برهاؤ خدا کوشم میں کھاتے کھاتے عاجز آ گیا ہوں گر پیٹ ہے کہ جرنے ہی میں نہیں آتا۔' یونمی امیر المونین پرسب وشتم کرنا اور ا پے عاملوں کواس کا تھم دینا تاریخی مسلمات میں سے ہے کہ جس ہے افکار کی کوئی گھجاکش نہیں اور منبر پرایسے الفاظ کے جاتے ين كرن كى زويس اللدورسول بهي آجاتے تھے۔ چنانچيام الموشين أم سلمة في معاويد كوكھا" انكم تلعنون الله ورسوله على منابركم وذلك انّكم تلعنون على ابن ابي طالب و من احبه وانا اشهال ان الله احبه ورسُولهُ "(عقد الفريدج ١٣ ص ١١١١) " تم ايخ منبرول پر الله اور اس كر رسول پر لعنت كرتے ہو۔ وہ يول كهتم على ابن ابي طالب اور أنبيل دوست رکھنے والول پرلعنت کرتے ہو، اور میں گواہی دیتی ہول کے گئی کوانلہ بھی دوست رکھتا تھا اوراُس کارسول بھی ۔''

خداعمرا بن عبدالعزيز كالجعلا كرے كه جس نے اسے بند كرديا اورخطبول ميں سب وشتم كى جگراس آيت كورواج ديا۔ إِنَّ اللَّهُ يَامُورُ بِالْعَلْلَ وَالْإِحْسَانِ وَيَنْهَى اللَّهُمِينِ انصاف اورضن سلوك كاتمكم ديتا ب اور لغوبانون

عَن الْفَحِسَاءِ وَالْمُنْكُو وَالْبَغْيِ يَعْظُكُم بِهِ بِاليِّول اورتم كاريول عدوكما مداس اللهاس عليه نفيحت كرتاب شاكدكم سوج بچار سے كام لو-' لَعَلَّكُم تَكَكُّرُونَ-

حضرت نے اس کلام میں اس تحقل کا تھم اس بناء پردیا ہے کہ پیٹیم راسلام کا ارشاد ہے۔ ''جبمعاوبيكومير منبرېرد يكھو،تواسے آل كردو'' إِذَارَ آيَتُمْ مُعَاوِيَةَ عَلَى مِنْبِرِي فَاقْتُلُولُا

وَمِنْ كَلَامِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ-(كَلَّمَ بِهِ الْخَوَارِجَ) أَصَابَكُمُ حَاصِبٌ وَلَا بَقِيَ مِنْكُمُ ابر - أَبَعُلَ إِيْمَانِي باللهِ وَجِهَادِي مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ اَشْهَلُ عَلَى نَفْسِي بِالْكُفُرِ-لَقَلُّ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَلِينَ فَأُوبُوا شَرْمَابِ وَارْجِعُوا عَلَى آثَرِ اللهَ عُقَابِ - آمَا إِنَّكُمْ سَتَلْقُونَ بَعُلِي ذُلًّا شَـاَمِلًا وَسَيُـفًا تَــاطِعًا وَ اَثَـرَةً يَّتِّحَكُهَا الظُّلِيُونَ فِيْكُمُ سُنَّةً-

آب كاكلام خوارج كوخاطب فرمات موك: تم ير خت آندهيال آئيس اورتم مين كوئي اصلاح كرنے والا باقي نەر ہے۔ كياش الله يرايمان لانے اور رسول الله كے ساتھ ہوکر جہاد کرنے کے بعدایتے او پر کفر کی گواہی دے سکتا ہوں؟ پھر تو میں ممراہ ہوگیا، اور مدایت یا فتد لوگوں میں سے ندر ہا۔ تم اینے (پُرانے) بدرین ٹھکانوں کی طرف لوٹ جاؤ، اور اپنی ایرایوں کے نشانوں پر چیچے کی طرف ملٹ جاؤ کے یادر کھو کہ مہیں میرے بعد حِهاجانے والی ذلّت اور کاٹنے والی تکوار سے دوجار ہونا ہے اور ظالموں کو اس وتیرے سے سابقہ پڑنا ہے کہ وہمہیں محروم کرکے ہرچیزایے لئے مخصوص کرلیں۔

تاریخ شاہد ہے کہامیرالمونین کے بعدخوارج کو ہرطرح کی ذلتوں اورخواریوں سے دوجا رہونا پڑا ،اور جب بھی انہوں نے فتنہ انگیزی کے لئے سراٹھایا، تو تلواروں اور نیزوں پر دھر لئے گئے۔ چٹانچہ زیاد ابن ابیہ،عبیداللّٰدابن زیادمصعب ابن زبیر، حجاج 🖹 ابن ایوسف اورمهلب ابن الی صفره نے آئیس صفیر بستی سے نا بود کرنے میں کوئی کسر اٹھائیس رکھی خصوصاً مہلت نے اُنیس برس تک ان کا مقابلہ کر کے ان کے سارے دم خم نکال دیئے اور ان کی تباہی و بربا دی کو بھیل تک پیٹیا کر ہی دم لیا۔

طری نے کھاہے کہ مقام ستی سلمری میں جب دس بزارخوارج جنگ وقتال کے لئے سٹ کرجمع ہو گئے ،تو مہلب نے اس طرح د ث كرمقابله كيا كهسات بزار خارجيول كوية تيخ كرديا اور يقيه تين بزاركرمان كي طرف بھاگ كرجان بيا سيكے ليكن والي فارس عبيدالله ا بن عمر نے جب ان کی شورش انگیزیاں دیکھیں، تو مقام سابور میں انہیں گھیرلیا اور اُن میں کافی تعداد و ہیں پرختم کردی اور جو بیچے کھیجے رہ گئے، وہ پھراصفہان وکر مان کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے وہاں سے پھر جتھا بنا کر بھیرہ کی راہ ہے کوفیہ کی طرف بڑھے،تو حارث ابن الی رہید اورعبدالرحمٰن ابن مختف نے چیے ہزار جنگ آ زماؤں کو لے کراُن کا راستہ رو کئے کے لئے کھڑے ہوگئے اورعراق کی سرحدے

انہیں نکال باہر کیا بوں ہی تابڑتو ڑھملوں نے اُن کی عسکری قو توں کو پامال کر کے رکھ دیا اور آیا دیوں سے نکال کرصحراؤں اور جنگلوں میں خاک چھاننے پرمجبور کر دیا اور بعد میں بھی جب بھی جتھا بنا کرا ٹھے تو کچل کر رکھ دیئے گئے۔

(قُولُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) وَلَّا بُقِيَ مِنْكُمُ ابِرٌ يُرُوكُ بِالْبَاءِ وَالرَّآءِ مِنْ قُولِهِمْ رَجُلْ ابِرْ لِلَّائِيَ عِالْبَاءِ وَالرَّآءِ مِنْ قُولِهِمْ رَجُلْ ابِرْ لِلَّائِي يَالْبِرْ لَلْمُ يَالُولُ يَاثُورُ الْحَلِيثَ يُرُوكُ إِنْ وَهُوَ اللَّهِى يَاثُورُ الْحَلِيثَ ابْرُوكَ يَاثُورُ الْحَلِيثَ ابْرُوكَ يَاثُورُ الْحَلِيثَ ابْرُوكَ يَاثُورُ الْحَلِيثَ الْمُعْرَفِي الْمَائِدُ الْمُحْلِيثِ وَهُو اَصَحْ الْوُجُولِا الْحَلِيثَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لَا بَقِي عِنْلِي عِنْلِي عِنْلِي مَعْجَبِرْ - وَ يُروكَى ابِرْ بِالرَّايِ مِنْكُمْ مُحْبِرْ - وَ يُروكَى ابِرْ بِالرَّايِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْجَمَةِ وَهُوا الْوَاثِبُ - وَالْهَالِكُ اَيْطًا يُقَالُ لَهُ ابِرْ )

علامدرضی فرماتے ہیں کہ حضرت کے اس ارشاد لا بھی میں کوئی اصلاح کرنے والا خدرہے) ہیں لفظ ایر'' ب'' اور'' رخم ہیں کوئی اصلاح کرنے والا خدرہے) ہیں لفظ قرل کر جُٹ آور'' ر' کے ساتھ روایت ہوا ہے اور بیم بوں کے قول کر جُٹ آبس سے لیا گیا ہے جس کے معنی خرما کے درختوں کے چھانٹے والے اور اُن کی اصلاح کرنے والے کے ہیں۔ اور ایک روایت میں آبی ہے اور اس کے معنی خردیے والے اور اور ان اور ایک روایت میں میرے نزد یک بھی روایت نیادہ میجے ہے۔ گویا حضرت بیفر مانا چاہے ہیں کہتم میں کوئی خردیے والل نہ بچے اور ایک روایت میں آبی اُن زائے مجمد کے خردیے واللے کے ہیں اور ہلاک ساتھ آبا ہے۔ جس کے معنی کودنے والے کے ہیں اور ہلاک سے مونے والے کے ہیں اور ہلاک سے والے کو جی آبی گھا جا تا ہے۔

نطبه ۵۹

قَالَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لَمَا عَزَمَ عَلى حَرُبِ الْحَوَارِجِ- وَقِيْلَ لَهُ إِنَّهُمْ قَلُ عَبَرُوا حِسْرَ النَّهْرَوَانِ-

مَصَاْرِ عُهُمُ دُونَ النَّطُفَةِ وَاللهِ لَا يُفَلِتُ وَمِنْهُمْ عَشَرَةٌ وَلَا يَفُلِتُ مِنْهُمْ عَشَرَةٌ وَلَا يَهُلكُ مِنْكُمٌ عَشَرَةٌ وَلَا يَهُلكُ مِنْكُمٌ عَشَرَةٌ وَلَا يَهُلكُ مِنْكُمٌ عَشَرَةٌ وَلَا يَهُلكُ مِنْكُمٌ عَشَرَةً وَلَا يَهُلكُ مِنْكُمٌ عَشَرَةً وَلَا يَهُلكُ مِنْكُمٌ عَشَرَةً وَلَا يَهُلكُ مِنْكُمٌ عَشَرَةً وَلَا يَهُلكُ مِنْكُمٌ عَشَرَةً وَلَا يَهُلكُ مِنْكُمٌ عَشَرَةً وَلَا يَهُلكُ مِنْكُمٌ عَنْهُ وَلَا يَهُلكُ مِنْكُمٌ عَنْهُ وَلَا يَهُلكُ مِنْكُمٌ عَنْهُ وَلَا يَعْلَمُ عَلَيْكُ مِنْكُمٌ عَنْهُ وَلَا يَعْلَمُ عَنْهُ وَلَا يَعْلَمُ عَلَيْكُ مِنْكُمٌ عَنْهُ وَلَا يَعْلَمُ عَلَيْكُ مِنْ وَلَا يَعْلَمُ عَلَيْكُ مِنْ وَلَا يَعْلَمُ عَلَيْكُ مِنْ وَلَا يَعْلَمُ عَلَيْكُ مِنْ وَلَا يَعْلِمُ عَلَيْكُ مِنْ وَلَا يَعْلِمُ عَلَيْكُ مِنْ وَلَا يَعْلِمُ عَلَيْكُ مِنْ وَلِي لِي عَلَيْكُ مِنْ وَلِي إِنْ عِنْكُمْ عَنْهُمْ عَنْهُ وَلِي عَلَيْكُ مِنْ وَلِي لِي عَلَيْكُ مِنْ وَلِي لِي عَلَيْكُ مِنْ وَلِي إِنْ إِنْ فَاللَّهُ مِنْ وَلِي لِي عَلَيْكُ مِنْ وَلِي عَلْمُ عُلَّمُ وَالْ يَعْلَمُ وَاللّٰهِ لَا يُعْلِقُ مِنْ وَلِي لِي عَلَيْكُ مِنْ وَلِي لِي عَلَيْكُ مِنْ وَلَا يَعْلَمُ عَلَيْكُ مِنْ وَلِي لِي عَلَيْكُ مِنْ وَلِي لَا عَلَيْكُمْ عَنْهُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ مِنْ وَلِي لِي عَلَيْكُ مِنْ وَلِي لِي عَلَيْكُ مِنْ فَالْمُ وَلِي لِي عَلَيْكُ مِنْ فَالْمُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ مِنْ فَالْمُ عِلْمُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عِلْمِنْ وَالْعِلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَالْمِنْ فِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ وَالْمُعُلِقُولُ وَالْمُعُلِقُ وَاللَّهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَالْمُلْعِلِيكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَالْمُعِلِيكُمْ وَالْمُعُلِقُولُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُمْ عَلِيكُ مِنْ عَلِيكُمْ عِلْمُلْكُمُ وَالْمِنْ فِي عَلَيْكُمْ عَلَاكُمُ عِلْكُمْ عَل

مِنْهُمْ عَشَرَةٌ وَلَا يَهْلِكُ مِنْكُمْ عَشُرَةٌ . يَعْنِى بِالنُّطُفَةِ مَاءَ النَّهْ وَهُوَ اقْصَحُ كِنَايَةٍ عنِ النَّمَاءِ وَإِنْ كَانَ كَثِيرًا جَمَّاولَمَّا قُبِلَ الْخَوارِجُ فَقِيلَ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَلَكَ الْقَوْمُ: بِأَجْمَعِهِمُ (قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ) كَلَّا وَاللّهِ إِنَّهُمْ نُطَفٌ فِي آصَلَابِ الرِّجَالِ وَقَرَارَتِ النِّسَاء م كُلَمانَجَمَ مِنْهُمْ قَرْنُ

جب آپ نے خوارج سے جنگ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا، تو آپ سے کہا گیا کہ وہ نہروان کا بل عبور کرکے ادھرجا چکے ہیں، تو آپ نے فرمایا۔

ان کے گرنے کی جگہ تو پانی کے اس طرف ہے۔خداکی تنم!ان میں سے دس بھی ہیں سے دس بھی ہلاک شہوں گئے۔ اور تم میں سے دس بھی ہلاک شہوں گے۔سیدرضی فرماتے ہیں کہ اس خطبہ میں نطفہ سے مراونہر (فرات) کا پانی ہے اور پانی کے لئے یہ بہترین کنامیہ ہے جا ہے یانی زیادہ بھی ہو۔

جب خوارج مارے گئے تو آپ ہے کہا گیا کہ وہ لوگ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ آپ نے فر مایا ہر گزنہیں ابھی تو وہ مردوں کی صلبوں اور عور توں کے شکموں میں موجود ہیں جب بھی اُن میں کوئی سردار ظالم ہوگا، تو اُسے کاٹ کرر کھ دیا جائے گا۔ یہاں

قُطِعَ حَتْى يَكُونَ احِرُهُمُ لُصُوصًا سَلَّابِيُنَ- وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِيهِمُ لَا تَقْتُلُوا الْحَوَارِجَ بَعُلِى فَلَيْسَ مَنْ طَلَبَ الْحَقَّ فَاَحْطَأَهُ كَبَنُ طَلَبَ الْبَاطِلَ فَادْرَكَهُ- (يَعْنِى مُعَاوِيَةَ وَاصْحَابُهُ)

تک کداُن کی آخری فردیں چوراورڈاکوہوکررہ جائیں گ۔
انہی خوارج کے متعلق فرمایا: میر سے بعد خوارج کوفل نہ کرنا۔
اس لئے کہ جوت کا طالب ہواوراُ سے نہ پاسکے وہ ویسانہیں ہے
کہ جوباطل ہی کی طلب میں ہواور پھراُ سے بھی پالے۔سیدرضی
کہتے ہیں کہاس سے مرادمعا ویہاوراُس کے ساتھی ہیں۔

اں پیشین گوئی کوفر است و ٹاقب نظری کا نتیجہ نہیں قر اردیا جاسکتا۔ کیونکہ دوررس نظریں فتح و کلست کا اندازہ تو لگاسکتی ہیں اور
جنگ کے بتائج کو بھانپ لیے جاسکتی ہیں لیکن دونوں فریق کے مقتولین کی سیجے سیج تعداد ہے آگاہ کردینا اُن کی حدود پر واز ہے
باہر ہے۔ یہاُسی کی باطن بین نگاہیں تھم لگاسکتی ہیں کہ جوغیب کے پر دے اُلٹ کر آنے والے منظر کواپی آئکھوں سے دیکھ رہاہو،
اور علم امامت کی چھوٹ مستقبل کے صفحہ پر اُنجر نے والے نقوش اُس کو دکھارہی ہو۔ چنانچاس وارث علم نبوت نے جوفر مایا تھا
وہی ہوا، اور خوارج میں سے نو آدمیوں کے علاوہ سب کے سب موت کے گھاٹ اُتار دیتے گئے، جن میں سے دو ۲ ممان کی طرف دو ۲ سجستان کی طرف وو ۲ سکر مان کی طرف اور دو جزیرہ کی طرف بھاگ گئے اور ایک یمن میں تل مورون چلا آیا، اور
آپ کی جماعت میں سے صرف آٹھ آوئی شہید ہوگئے، جن کے نام یہ ہیں۔

روبداین دیر بخلی ،سعیداین خالد سبیتی ،عبدالله این حماوانی ، فیاض این خلیل از دی ، کیسوم این سلمه جمنی ،عبیداین عبدی خولانی ، جمیع این جیشم کندی ،حبیب این عاصم اسدی ،

سے امیر المومنین کی بی پیشین گوئی بھی حرف بحرف بوری ہوئی اورخوارج میں جوسردار بھی اٹھا، تلواروں پر دھرلیا گیا۔ چنانچدان کے چندسر داروں کاذکر کیا جاتا ہے کہ جو مُری طرح موت کے گھاٹ اُتارے گئے۔

نافع ابن ازرق: خوارج کاسب سے بڑا گروہ ازاروای کی طرف منسوب ہے۔ بیسلم ابن عبیس کے تشکر کے مقابلہ میں سلامہ بابل کے ہاتھ سے مارا گیا۔

نجده ابن عامر : خوارج كافرقه نجدات اس كى طرف منسوب بـ ابوفد يك خارجى في استقل كرواويا-

عبداللدابن اباض: فرقد اباضيراس كى طرف منسوب بيدريعبداللدابن محدابن عطيد كم مقابله يس مارا كيا-

ابوہیس ہیصم ابن جابر :فرقہ بہیسیہ اس کی طرف منسوب ہے۔عثان ابن جبان وائی مدینہ نے پہلے اس کے ہاتھ پیرکٹوائے اور پھراُنے قبل کردیا۔

عروه ابن أوّيد: معاويي عبر حكومت مين زياد في أسقل كيا-

قطری ابن فجاءة: طبرستان کے علاقہ میں جب سفیان ابن ابروکی فوج کا اس کے تشکر سے نگراؤ ہوا تو سورہ ابن الجبر داری نے قبل کیا۔

رائے ہیں تو اس میں کوئی مضا کفتہ ہیں اور اس طرح زیاد ابن ابید کو اپنے سے طالینے کے لئے تول پنجبر کوٹھکرا کرا ہے اجتہا دکو کارفر ماکرنا، منبررسول پراہل بیعت رسول کو پُر اکہنا حدود شرعیہ کو پا مال کرنا، بے گنا ہوں کے خون سے ہاتھ درنگنا، اور ایک فاس کومسلمانوں کی گردنوں پر مسلط کر کے ذند قد والحاد کی راہیں کھول دینا، ایسے واقعات ہیں کہ انہیں کی غلط ہی پڑمول کرنا تھائتی سے عمد اچشم پوشی کرنا ہے۔

### خطبه ۲۰

وَمِنْ كَلَامٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ-

لَمَّا خُوِّفَ مِنَ الْغِبْلَةِ: وَإِنَّ عَلَى مِنَ اللهِ جُنَّةَ حَصِيْنَةً فَإِذَ جَآءَ يَوْمِي انْفَرَجَتْ عَنِّي وَاسْلَمَتْنِي وَاسْلَمَتْنِي وَاسْلَمَتْنِي وَاسْلَمَتْنِي وَاسْلَمَتْنِي وَاسْلَمَتْنِي وَاسْلَمَتْنِي وَاسْلَمْتُ السَّهُمُ وَلَا يَبْرَا أَلْكَلُمُ-

نطرالا

وَمِنَ كَلَامِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ-اللَّ وَإِنَّ الْـُلْنَيَا دَارٌ لَا يُسَلَمُ مِنْهَا اللَّ فِيهَا- وَلَا يُنْجَى بِشَيْءٍ كَانَ لَهَا ابْتُلِي فِيهَا- وَلَا يُنْجَى بِشَيْءٍ كَانَ لَهَا ابْتُلِي النَّاسُ بِهَا فِتُنَهُ فَهَا اَحَلُولُا مِنْهَا لَهَا انْتَرِجُوا مِنْهَ وَحُوسِبُوا عَلَيْهِ- وَمَا انَحَلُولُا مِنْهَا لِغَيْرِهَا قَلِمُوا عَلَيْهِ وَاقَامُوا فِيهِ- فَانَّهَا عِنْلَادُوي الْعُقُولِ كَفَى عِ الظِّلِّ بَيْنَنَا تَرَاهُ سَابِغًا حَتَّى قَلَصَ، وَزَائِلًا حَتَّى نَقَصَ-

تہمیں معلوم ہونا چاہئے کہ دنیا ایسا گھر ہے کہ اس کے
(عواقب) ہے بچاؤ کاساز وسامان ای میں رہ کرکیا جاسکتا ہے
اور کسی ایسے کام ہے جو صرف اسی دنیا کی خاطر کیا جائے ، نجات
نہیں مل سکتی لوگ اس دنیا میں آ رائش میں ڈالے گئے ہیں۔
لوگوں نے اس دنیا ہے جو دنیا کیلئے حاصل کیا ہوگا، اُس ہے
الگ کر دیئے جائیں گے اور اُس پر اُن ہے حساب لیا جائے گا
اور جو اس دنیا ہے آ خرت کے لئے کمایا ہوگا اُسے آ گے بینی کر
پالیس کے اور اُسی میں رہیں تہیں گے۔ دنیا عقلندوں کے
نزدیک ایک بوھتا ہوا ساریہ ہے۔ جسے ابھی بوھا ہوا اور پھیلا
ہوا دیکھر ہے تھے کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ گھٹ کرسٹ کررہ گیا۔

جب آب واحا مل مل ك جانے سے خوف دلايا كيا،

تو آپ نے فرمایا، مجھ پراللہ کی ایک محکم سیر ہے۔ جب

موت کاون آئے گا، تو وہ مجھے موت کے حوالے کر کے مجھ سے

الگ ہوجائے گا۔ اُس وقت نہ تیر خطا کرے گا اور نہ زخم بھر سکے

### خطے ۲۲

وَمِنَ خُطْبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاتَّقُو اللَّهَ الله عَندا الله عَدرا ورموت ع يَهِ الله الله وَمِن خُطْبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاتَّقُو الله وَمِن اللهِ وَبَادِدُوا الجَالَكُمُ بِأَعْمَالِكُمُ وَرَجِهِ وَرَامِم رَاو، اور دنيا كَى فَانَى چَزِين وَ حَرَباقَ رَجَ عِبَادَ اللهِ وَبَادِدُوا الجَالَكُمُ بِأَعْمَالِكُمُ وَرَامِم رَاو، اور دنيا كَى فَانَى چَزِين وَ حَرَباقَ رَجَ

شوذ ب خاری : سعیدا بن عمر وحرثی کے مقابلہ میں مادا گیا۔
حوثر وابن و واع اسدی : بنی طے کے ایک شخص کے ہاتھ سے آل ہوا۔
مستور دابن عرف : معاویہ کے عہد میں مغفل ابن قیس کے ہاتھ سے مارا گیا۔
عبر ان ابن برید خارجی : دریا میں ڈوب کرمرا۔
عمر ان ابن حرب مرا ہی : جنگ دولا ب میں مارا گیا۔
زیبر ابن علی ملیطی : بخوطاحیہ کے مقابلہ میں مارا گیا۔
زیبر ابن علی ملیطی : عمل ابن و دوقاء کے مقابلہ میں مارا گیا۔
علی ابن بشیر: اسے تجابی نے قبل کروایا۔
عبید اللہ ابن بشیر: مہلب ابن افی صفرہ کے مقابلہ میں مارا گیا۔
عبد اللہ ابن المماخوز : جنگ دولا ب میں مارا گیا۔
عبد اللہ ابن المماخوز : جنگ دولا ب میں مارا گیا۔
عبد اللہ ابن المماخوز : جنگ دولا ب میں مارا گیا۔
عبد اللہ ابن المماخوز : حمل بابن و دقاء کے مقابلہ میں مارا گیا۔
عبد اللہ ابن المماخوز : حمل میں ایک شخص نے اس پر دیوارگر اکرا سے ختم کر دیا۔
ابوالواز ع : مقبرہ بنی شکر میں ایک شخص نے اس پر دیوارگر اکرا سے ختم کر دیا۔
عبید اللہ ابن بجی کندی : مردان ابن مجد کے عبد میں ابن عطید کے ہاتھ سے مارا گیا۔

سے میں اور کے بھر تسلط واقتد اران اوگول کے ہاتھ کی وجریتی کہ چونکہ امیر المونین کی نگاہیں و کیوری تھیں کہ آپ کے بعد تسلط واقتد اران اوگول کے ہاتھوں میں ہوگا جو جہاد کے موقعہ کو لے بین جوار میں المونین کو کرا تھے المہ جوامیر المونین کو کرا تھے اور کہ این میں خوارج ہے بھی بڑھے جوامیر المونین کو کرا تھے المہذا جوخود کم کردہ راہ ہوں۔ انہیں لوگ تھے کہ جوامیر المونین کو کرا تھے المہذا جوخود کم کردہ راہ ہوں۔ انہیں دوسرے گراہیوں میں پڑے رہے والے اس کے بجاز ہوسکتے ہیں کہ بھونے سے بداہ ہوجانے والوں کے خلاف صف آرای کریں۔ چنا نچہ المرامیوں میں پڑے رہے والے اس کے بجاز ہوسکتے ہیں کہ کہ کہ خوارج کی گراہی جان ہوجانے والوں کے خلاف صف آرای کریں۔ چنا نچہ امرام المونین کا بیار شاد واضح طور سے اس حقیقت کو واشگاف کرتا ہے کہ خوارج کی گراہی جان ہو جھ کر نہیں ۔ بلکہ شیطان کے بہکانے میں آکر باطل کو چی تھے۔ لگے، اور اس پراڑ گئے اور معاویہ اور کی جماعت کی گراہی جان ہو جھ کر نہیں کہ نہوں نے جن کو چی تھی کہ نہوں نے جن کو چی کہ کہ خوارج کی گراہی کی بیصورت تھی کہ نہوں نے جن کو چی تھی کر اطل کو جا طل کو جو کر اپنا شام رہنا کہ کہ کہ اور دین کے معاملہ میں ان کی بیبا کیاں اس صدتک بڑھ کی تھی کہ نہوں کی انتیاں ہو جھ کر تھی کہ نہوں کی کہ نہوں کے میں مونے اور چا نہی کہ رہنوں کا استعال دیکھا تو فر مایا کہ میں ان کی بیبا کیاں ابن المور واستانہ کر انہوں کے بیٹ بھی میں دور خی کی آگ سے کہ ایک التباد جو فی جو فی حو فی نار جھتم '' چا ندی اور وار کے کہ کہ نو معاویہ نے کہا کہ'' امانا فلا اور کی بذلک با سا'' کیکن میر کی برتوں میں پینے والے کے بیٹ میں دور خی کی آگ سے کہ کہ گڑھیں گے۔'' تو معاویہ نے کہا کہ'' امانا فلا اور کی بذلک با سا'' کیکن میر کی کر توں میں کے کہ کہ'' اس کا نور کی کہا کہ'' کی کہا کہ'' امانا فلا اور کی بذلک با سا'' کیکن میر کی کر کو کی بیٹ کی کہا کہ'' اور معاویہ نے کہا کہ'' کو معاویہ نے کہا کہ'' کو معاویہ نے کہا کہ'' کو معاویہ نے کہا کہ'' کی کہا کہ'' کی کر کیا کہ'' کی کر کھی کو کہ نار کی کیا کہ'' کو معاویہ نے کہا کہ'' کی کر کی کر کو کہ کی جو کہ کیا کہ'' کی کی کر کو کی کو کی کو کر کی کر کیا کہ کیا کہ'' کو معاویہ نے کہا کہ'' کو کہ کو کی کر کو کی کر کو کر کی کو کر کی کر کی کر کر کی کی کر کر کی کر کر کی کر کی کر کر کر کر کی کر کر کی کر کر کر کر کر

يُبطُولُا يَعْمَةُ وَلَا تُقَصِّرُ بِهِ عَنْ طَاعَةِ رَبِّهِ غَايَةً وَلَا تَحُلُ بِهِ بَعَلَ الْمَوْتِ نَكَامَةٌ وَلَا كَتَابَةً -

کی) نعمتیں سرکش ومتمر دنہ بناسکیں اور کسی منزل پر اطاعت پروردگار سے در ماندہ و عاجز نہ ہوں اور مرنے کے بعد نہ شرمساری اٹھانا پڑے، اور نہ رنج وقم سہنا پڑے۔

# خطبه ۱۳

"تمام حداس الله ك ك ب كرجس كى ايك صفت س دوسری صفت کو تقدم نہیں کہ وہ آخر ہونے سے پہلے اوّل اورظا ہر ہونے سے پہلے باطن رہا ہو۔ اللہ کے علاوہ جے بھی ایک کہا جائے گا وہ قلت و کی میں ہوگا۔ اس کے سواہر باعزت ذلیل اور برقوی کمزور و عاجز اور بر ما لک مملوک، ور ہر جاننے والاسکھنے والے کی منزل میں ہے۔اُس کے علاوه ہر قدرت و تسلط والا بھی قادر ہوتا ہے اور بھی عاجز اوراُس کے علاوہ ہر سننے والاخفیف آ واز ول کے سننے سے قاصر ہوتا ہے اور بڑی آوازیں (اپنی گونج سے) أسے بېرا کردې تې بن اور دور کې آ وازېن اس تک پېښځي نهين بن اوراس کے ماسوا ہر دیکھنے والامخفی رنگوں اورلطیف جسموں کے دیکھنے سے نامینا ہوتا ہے۔ کوئی ظاہراس کے علاوہ باطن نہیں ہوسکتا اور کوئی باطن اُس کے سوا ظا ہرنہیں ہوسکتا۔اس نے اپنی کسی مخلوق کواس لئے پیدائیس کیا کدوہ اینے افتدار کی بنیادوں کومشحکم کرے یا زمانے کے عواقب ونتائج ہے۔ أے کو کی خطرہ تھا یا کسی برابر والے کے حملہ آور ہونے ما كثرت براترآن والےشريك يابلندي ميں مكرانے والے مدِ مقابل کے خلاف أسے مدوحاصل كرناتھى، بلكه یہ ساری مخلوق ای کے قبضے میں ہے اور سب اُس کے عاج و ناتوال بندے ہیں۔وہ دوسری چیز میں

وَمِن خُطبة عَلَيْهِ السَّلَامُ-ٱلْحَمَّدُ لِلْهِ الَّذِي لَمُ يَسُبِقُ لَهُ حَالٌ حَسَالًا - فَيَكُونَ أَوَّلًا قَبُلَ أَنُ يَكُونُ أَخِرًا - وَيَكُونَ ظَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَكُونَ بَاطِنًا كُلُّ مُسَنَّى بِالْوَحْلَاةِ غَيْرُهُ قَلِيلٌ-وَكُنُّ عَزِيَزٍ غَيَرُلا ذَلِيّلْ - وَكُنُّ قَوي غَيْرُلا ضَعِينُكُ وَكُلُّ مَالِكٍ غَيْرُكُا مَمْلُوكُ وَكُلُّ عَالِمْ غَيْرُلاً مُتَعَلِّمٌ وَكُلُّ قَادِرٍ غَيْرُلا يَقُدِرُ وَيَعَجِزُ وَكُلُّ سَبِيَعٍ غَيْرُلاً يَصُمُّ عَنَّ لَطِيُّفِ الْآصُوَاتِ وَيُصِمُّهُ كَبِيرُهَا وَ يَّلُهُ هُبُّ عَنَّهُ مَا بَعُكَمِنَهَا ـ وَكُلُّ بَصِيرٍ غَيْرُلاً يَعْمَى عَنُ خَفِيِّ الْأَلْوَانِ وَلَطِيْفِ الْآجُسَامِ- وَكُلُّ ظَاهِرٍ غَيْرِهُ بَاطِن وَكُلُّ بَاطِنِ غَيْرُهُ ظَاهِرٍ - لَمْ يَخَلُقُ مُا حَلَقَهُ لِتَشْلِيلِ سُلْطَانِ وَلا تَخُرُفِ مِنْ عَوَاقِبِ زَمَانٍ - وَلَا اسْتِعَانَةٍ عَلَىٰ نِيلٌ مُثَاوِرٍ- وَلَا شَرِيْكٍ مُكَاثِرِ وَلَا صِّلًا مُنَّافِرٍ - وَلَكِنُ خَلَائِقُ مَرَّجُوبُونَ -وَعِبَادٌ وَالْحِرُونَ-لَمُ يَحُلُلُ فِي الْأَشْيَاءِ والی چیزی خریدلو۔ چلنے کا سامان کرو کیونکہ تمہیں تیزی ہے لے جایا جارہا ہے اور موت کے لئے آمادہ ہوجاؤ کہ وہ تہارے سرول پرمنڈلا رہی ہے۔ تہمیں ایسے لوگ ہونا جا ہے جنہیں يكارا گيا، تووه جاگ الشھ اور پيجان لينے پر كه دنيا أن كا گھرنہيں ہ، أے (آخرت ہے) بل لیا ہو۔ اس لئے کہ اللہ نے مہیں بیکار پیدائمیں کیااور نہائس نے تنہیں بے قید و ہند چھوڑ دیا ہے۔موت تمہاری راہ میں حائل ہے اس کے آتے ہی تہارے لئے جنت ہے یا دوزخ ہے۔ وہ مدت حیات جے ہر گزرنے والالحظ کم کررہا ہواور ہرساعت اُس کی عمارت کوڈ ھار ہی ہو، کم بی تیجی جانے کے لائق ہے اور وہ مسافر جے ہر دنیاون اور ہرنی رات (لگا تار) کھنچے لیے جارہے ہوں، اُس کا منزل تک پہنچنا جلد ہی سمجھنا جا ہے اور وہ عاز م سفر جس کے سامنے ہیشہ کی کامرانی یا ناکا می کاسوال ہے۔اس کوا چھے سے اچھازاد مہیا کرنے کی ضرورت ہے۔ لہذا اس دنیا میں رہتے ہوئے اس سے اتناتوشئر آخرت لے اوجس کے ذریعہ کل اپنے نفسول کو بچا سکوجس کی صورت ہیہ ہے کہ بندہ اپنے اللہ سے ڈرے۔اپنے نفس کیماتھ خیرخوابی کرے (مرنے سے پہلے) توبر کرے اپن خواہشوں پر قابور کھے۔ چونکہ موت اس کی نگاہ سے او جھل ہے، اور امیدین فریب دینے والی بین اور شیطان این پر جھایا ہوا ہے، جو گناہوں کو سج کراُس کے سامنے لاتا ہے کہ وہ اُس میں مبتلا ہواورتو بہ کی ڈھارس بندھا تار ہتا ہے کہوہ اُسے تعویق میں ، ڈالٹار ہے۔ یہاں تک کیموت غفلت ویے خبری کی حالت میں اس پراچا تک ٹوٹ پڑتی ہے۔ واحسر تا! کہاس عافل و پے خبر کی مدت حیات ہی اُس کےخلاف ایک ججت بن جائے ،اور اُس کی زندگی کا انجام بدنختی کی صورت میں ہو۔ہم اللہ سجانہ ا ے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اور تہمیں ایسا کردے کہ (دنیا

وَابْتَاعُوا مَايَبْقَى لَكُمْ بِمَا يَزُولُ عَنْكُمُ وَتَرَحُّلُوا فَقَلُ جُلَّ بِكُمِّ وَاسْتَعِلَّاوُا لِلْمَوْتِ فَقَلَ أَظَلَّكُمْ - وَكُونُوا قَوْمًا صِيحَ بِهِمُ فَانْتَبَهُوا - وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّانُيَا لَيُسَتُ لَهُمّ بِكَارٍ فَاسْتَبْكَلُوا فَإِنَّ اللهِ سُبْحَانَهُ لَمْ يَخُلُقُكُمْ عَبَثًا وَلَمْ يَتُرُكُكُمْ سُلًاى وَمَا بَيْنَ أَحَٰكِكُمُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ إِلَّا الْمَوْتُ أَنْ يَنُولَ بِهِ- وَإِنَّ غَايَةً تَنَقُصُهَا اللَّحُظَةُ وَتَهُٰكِ مُهَاالسَّاعَةُ لَجَدِيرَةٌ بقِصَر البُكَةِ- وَإِنَّ غَاتِبًا يُحُدُولُا الْبَجَدِيدُ أَن اللَّيْدُ وَ النَّهَارُد لَحَرَى بسُرُعَةِ الأَدْبَةِ وَإِنَّ قَادِمًا يَقُلَمُ بِالْفَوْرِ أَوِ الشِّقُولَةِ لَمُستَحِقُّ لِاَفْضَل الْعُلَّةِ- فَتَرَ وَدُو افِي اللَّنْيَا مِنَ اللَّنْيَا مَا تَحْرِزُونَ بِهِ أَنْفُسَكُمْ غَدًا فَاتَّقَى عَبْلُرَبُّهُ لَصَحَ نَفْسَهُ وَقَلَّمَ تَوْبَتَهُ وَغَلَبَ شَهْرَتَهُ فَاِنَّ أَجَلَهُ مَسَّتُورٌ عَنهُ وَأَمَلَهُ خِارِعٌ لَهُ وَالشَّيْطَانُ مُوَكَّلٌ بِهِ يُزَيِّنُ لَهُ الْمَعْصِيَةَلِيرَ كَبَهَا وَيُمَنِّيُّهِ التُّوبَةَ لِيُسَوِّفَهَا حَتْى تِهُجُمَ مَنِيَّتُهُ عَلَيهِ أَغُفَلَ مَا يَكُونُ عَنْهَا فَيَالَهَا حَسُرَةً عَلى ذِي غَفْلَةٍ أَنْ يَكُونَ عُمُرُلا عَلَيْهِ حُجَّةً وَأَنَّ تُؤدِّيَهُ أَيَّامُهُ إلى شِقُوَةٍ نَسَأَلُ اللَّهُ سُبُحَانَهُ أَنَّ يَجُعَلَنَا وَإِيَّاكُمُ مِمَّنَّ لَا

فَيُقِالَ هُوَ فِيْهَا كَآئِنْ - وَلَمْ يَنَا عَنَهَا فَيُقَالَ هُوَمِنَهَا بَآئِنْ لَمْ يَوْدُهُ خَلُقُ مَا فَيُقَالَ هُومِنَهَا بَآئِنْ لَمْ يَوْدُهُ خَلُقُ مَا الْبَثَلَأَ وَلَا وَقَفَ بِهِ الْبَثَلَأَ وَلَا وَقَفَ بِهِ عَجْزْ عَنَّا خَلَقَ - وَلَا وَلَجَتُ عَلَيْهِ شُبُهَةٌ فَيْحَا قَضَاءٌ مُتُقَنْ فِينَا قَضَاءٌ مُتُقَنْ وَعِلْمٌ مُحُكَمٌ وَ آمَرٌ مُبُرَمٌ الْمَأْمُولُ مَعَ وَلِيقِمِ -

سایا ہوائیں ہے کہ بیکہا جائے کہ وہ اُن کے اندر ہے اور نہ اُن چیز وں سے دور ہے کہ بیکہا جائے کہ وہ ان چیز وں سے الگ ہے۔ ایجاد خاش اور تدبیر عالم نے اُسے خشد و در ماندہ نہیں کیا اور نہ (حب منشا) چیز وں کے پیدا کرنے سے عجز اُسے دامن گیر ہوا ہوا ہے اور نہ اُسے اپنے فیصلوں اور انداز وں میں شہدا حق ہوں ہے، بلکہ اُس کے فیصلے مضبوط ، علم محکم اور احکام قطعی ہیں۔ مصیبت کے وقت بھی اُس کی آس رہتی ہے اور نعت کے وقت بھی اُس کی آس رہتی ہے اور نعت کے وقت بھی اُس کا ڈرلگار ہتا ہے۔

نطب ۱۲

وَمِنْ كَلَامِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ-كَانَ يَقُولُهُ لِاَصْحَابِهِ فِي بَعُضٍ اَيَّام صِفِّيْنَ-

مُعَاشِرَ النُسُلِينَ استَشَعِرُ وا النَّحَشُيةَ وَتَجَلَبُ وا السَّكِينَة وَعَضُوا عَلَى النَّوَاجِلِ فَإِنَّهُ أَنْهَى لِلسَّيُوفِ عَنِ الْهَامِ وَاكْمِيلُوا السَّيُوفِ عَنِ الْهَامِ وَاكْمِيلُوا السَّيُوفِ عَنِ الْهَامِ وَاكْمِيلُوا السَّيُوفَ فِي النَّالَة وَالسَّيُوفَ فِي السَّيُوا السَّيُوفَ فِي السَّيُوا السَّيُولَ السَّيُولَ السَّيُولَ السَّيُولَ السَّيُولَ السَّيُولَ السَّيُولَ السَّيُولَ السَّيُولَ السَّيُولَ السَّيُولَ السَّيُولَ السَّيُولَ السَّيُولَ السَّيُولَ السَّيُولَ السَّيُولَ السَّيُولَ السَّيُولَ السَّي اللَّهُ السَّي اللَّهُ السَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَالَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّه

صفین کے دنوں میں اپنے اصحاب سے فرمایا کرتے ہے۔ تھے۔

إِلَى الْمَوْتِ مَشْيًا سُجُحًا وَعَلَيْكُمْ بِهِلَا السَّوَادِالْاَعُظَمِ وَالرَّوَاقِ الْمُطَنَّبِ السَّوَادِالْاَعُظَمِ وَالرَّوَاقِ الْمُطَنَّبِ فَى فَاضْرِ بُوا ثَبَجَهُ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ كَامِنْ فِى كِسُرِهِ قَلْ قَلْمَ لِلُوثَمِيهِ يَلَااً وَ اَخْرَ لِللَّهُ مُعَمِّلًا صَمْلًا حَتَّى لِللَّهُ وَصَمْلًا صَمْلًا حَتَّى لِللَّهُ وَصَمْلًا صَمْلًا حَتَّى لِللَّهُ وَصَمْلًا صَمْلًا حَتَّى لِللَّهُ وَالله مَعَدُدُ الْحَقِّ (وَانْتُمُ لَالْعُمُ مَعَدُمُ وَلَنْ يَتِركُمُ اَعْمَالُكُمْ)

خیم کواپنے پیش نظررکھو، اور اس کے وسط پر حملہ کرواس لئے
کہ شیطان اُس کے ایک گوشے میں چھپا بیٹھا ہے جس نے
ایک طرف تو جیلے کے لئے ہاتھ بردھایا ہوا ہے، اور دوسری
طرف بھاگنے کے لئے قدم پیچھے ہٹار کھا ہے۔ تم مضبوطی سے
اپنے ارادے پر جے رہو۔ یہاں تک کہ حق (صبح کے) اُجالے
کی طرح ظاہر ہوجائے (متیجہ میں) تم ہی غالب ہو، اور خدا
تہارے ساتھ ہے۔ وہ تہارے انمال کو ضائع و برباد نہیں
ہون رہا

## نطبه ۲۵

وَمِنْ كَلَامٍ لَـهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي مَعْنَى الْآنْصِارِ-

قَالُوا لَمَا انْتَهَتُ الى اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَنْتَهَتُ الى اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَنْبَائُمَ السَّقِيْفَةِ بَعُلَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: مَا قَالَتِ الْآنُصِارُ؟ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: مَا قَالَتِ الْآنُصِارُ؟ قَالَ قَالَ السَّلَامُ.

فَهَلَّ احْتَجُتُمُ عَلَيْهِم بِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ وَصْى بأنَ يُحْسَنَ إلى مُحْسِنِهِمُ وَيُتَجَاوَزَعَنَ مُسِيئِهِمُ (قَالُوا وَمَا فِي هَلَاا مِنَ الْحُجَّةِ مُسِيئِهِمُ) فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَوْ كَانَتِ عَلَيْهِمُ) فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَوْ كَانَتِ الْإِمَارَةُ فِيْهِمُ لَم تَكُنِ الْوَصِيَّةُ بِهِمْ ثُمَّ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَمَاذَا قَالَتُ قُرَيْشٌ؟ قَالُوا

پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد جب سقیفہ بنی ساعدہ کی خبریں امیر المومنین تک پہنچیں، تو آپ نے دریافت فر مایا کہ انصار کیا کہتے تھے؟ لوگوں نے کہا کہ وہ کہتے تھے کہ ایک ہم میں سے امیر ہوجائے اور ایک تم میں سے امیر ہوجائے اور ایک تم میں سے امیر ہوجائے اور ایک تم میں سے دھنر تئے نے فر مایا کہ۔

''تم نے یہ دلیل کیوں پیش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت فر مائی تھی کہ انصار میں جو اچھا ہو اس کے ساتھ اچھا ہر او کیا جائے اور جو بُرا ہواُس سے درگز رکیا جائے ۔''لوگوں نے کہا کہ اس میں اُن کے ظلافت کا ثبوت ہے؟ آپ نے فر مایا کہ اگر حکومت و امارت اُن کے لئے ہوتی تو پھر اُن کے بارے میں دوسروں کو وصیت کیوں کی جاتی ہوتی ہے کہا کہ انہوں نے کیا کہا؟ لوگوں نے کہا کہ انہوں نے گیا کہا؟ لوگوں نے کہا کہ انہوں نے شجرہ رسول سے ہونے کی وجہ لوگوں نے کہا کہ انہوں نے قرمایا کیا ۔ تو حضرت نے فرمایا کہ سے اپنے استحقاق پر استدلال کیا ۔ تو حضرت نے فرمایا کہ

احتَجَّتُ بِانَّهَا شَجَرَةُ الرَّسُولِ صَلَّى انهول فِي الْمِول فِي جَرهُ الكِهوف عاتواسدلال كيا ليكناس ك اللَّهُ عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَهُول كُوضائع وبرباد كرديا. اجُتَجُوا بالشَّجرَةِ وَاصَاعُوا الثَّمرَةَ-

سقیفہ نی ساعدہ کے واقعات سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ انصار کے مقابلے میں مہاجرین کوسب سے بڑی ولیل اور وجہ کامرانی یہی چزتھی کے قریش جونکہ پیغیر کے ہم قوم وہم قبیلہ ہیں،الہذاان کے ہوتے ہوئے کوئی غیرخلافت کا حقدارنہیں ہوسکتااورای بناء پر انصار کا جم غفیرتین مہاجرین کے سامنے ہتھیار ڈالنے کو تیار ہوگیا اور وہ نسلی امٹیاز کو پیش کر کے خلافت کی بازی جیتنے میں کا میاب ہو گئے۔ چنانچیمورخ طبر کی واقعات سقیفہ کے سلسلے میں تحریر فرمائے ہیں کہ جب انصار نے سقیفہ بنی ساعدہ میں سعد ابن عبادہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لئے اجھاع کیا،تو حضرت ابو بکر،حضرت عمر،اور ابوعبیدہ ابن جراح بھی س کن یا کروہاں پہنچ گئے۔ اس موقعہ کے لئے حصرت عمر نے پہلے سے چھے موج لیا تھا جے کہنے کے لئے اعظے، مگر حصرت ابو بکرنے انہیں روک دیا، اورخود کھڑے ہو گئے اور اللہ کی حمد وثناء اور مہاجرین کی ججرت اور سبقت ایمانی کا تذکرہ کرنے کے بعد فر مایا۔

فہم اول من عبدالله فِي الارض و أمن يوسى بين، جنهوں نے سب سے بہلے زمين ميں الله كى بالله و بالوسول، وهم اولياءً أو رستش كى ، اورسب سے يملے الله ورسول برايان لائے۔ عشيرته واحق النّاس بهذا الامرمن يمي بغيرك دوست اورأن ك كنبه والع بين اوريمي بعللا ولا ينازعُهم ذالك الاظالم (طبري ج ٢ ص ٣٥٤) الم وقالم بوقات

سب سے زائد ملافت کے حق دار ہیں۔ جوان سے نگرائے

جب حضرت ابوبكرا پنابيان فتم كر چكي، تو حباب ابن منذر كهر عهوئ اور انصار عن اطب موكر فرمايا الروه انصارتم اين باگ دوڑ دوسروں کے ہاتھ میں ند دو۔ دنیا تمہارے سامید میں بس رہی ہے۔ تم عزت وثروت والے اور قبیلے جتھے والے ہو۔ اگرمہا جرین کوبعض چیزوں میںتم پرفضیلت ہے،توتمہیں بھی بعض چیزوں میں ان پرفوقیت حاصل ہےتم نے انہیں اپنے گھروں میں پناہ دی۔تم اسلام کے بازوئے ششیرزن ہوتہاری وجہ سے اسلام اپنے پیرول پر کھڑا ہوا۔ تمہارے شہرول میں آزادی سے اللہ کی نمازیں قائم ہوئیں تم تفرقہ داننشارےاپنے کو بچاؤادراپے تل پریکے جہتی ہے مصے رہوا دراگرمہا جرین تمہاراحی تسلیم نہ کریں تو پھران ہے کہو کہ اليك اميرتم ميں سے ہوگا ، اور ايك امير ہم ميں سے ہوگا۔

حباب ميد كهدكر بينظه بي تف كه حضرت عمر كهر بيه وكنة اور فرمايا ..

هيهات لا يجتمع اثنان في قرن والله لا ترضى العرب إن يؤمر وكم و نبيها من غيركم ولكن العرب لا تمتنع ان تولّي امرها من كانت النبوّة فيهم وولى امور

اییانہیں ہوسکتا کہ ایک زمانہ میں دو (حکمران) جمع ہوجائیں۔خدا کی قتم!عرب اس بربھی راضی نہ ہوں گے کہ مہیں امیر بنائیں ۔جبکہ نی تم میں سے نہیں ہے۔البتذ عرب کواس میں ذرا پس و پیش نه ہوگا که وہ خلافت اس

منهم ولنا بلالك على من ابي من العرب الحجّة الظاهرة والسّلطان البيين من ذاينازعنا سلطان محمل وامارته ونحن اولياء لا و عشير ته الامال بباطل اومتجانف لاثم اومتورط في هلكة (طبری ج ۲ - ص ۲۵۷)

کے حوالے کریں کہ جس کے گھرانے میں نبیز ت ہواور صاحب امر بھی انہی میں سے ہو، اور انکار کرنے والے كے سامنے اس سے ہمارے حق ميں تھلم كھلا دليل اور واصح برہان لائی جائتی ہے۔ جوہم ہے محمصلی اللہ علیہ وآلېدوسلم کې سلطنت وامارت ميس نکرائے گاوه باطل کي طرف جھکتے والا، گناہ کا مرتکب ہونے والا، اور ورطہ ہلاکت میں گرنے والا ہے۔

حضرت عمر کے بعد حباب پھر کھڑے ہوئے اور انصار سے کہا کہ دیکھو! اپنی بات پرڈیٹے رہو، اور اس کی اور اس کے ساتھیوں کی باتوں میں نہ آؤ۔ بیتمہارے حق کو دہانا چاہتے ہیں۔اگریہلوگ نہیں مانے ،تو آئیس ایے شہروں سے نکال باہر کرواور خلافت کوسنجال او بھلاتم سے زیادہ اس کا کون حق دار ہوسکتا ہے۔ حباب خاموش ہوئے تو حضرت عمر نے نہیں سخت ست کہا۔ اُدھر سے بھی بچھ آگئے کلامی ہوئی، اور بزم کا رنگ بگڑنے لگا۔ ابوعبیدہ نے جب بیردیکھا تو انصار کوشنڈا کرنے اور اپنے دھڑے پرلانے کے لئے کہا کہ اے گروہ انسار! تم وہی لوگ ہوجنہوں نے ہمیں سہارا دیا، ہماری ہرطرح کی مددامداد کی۔اب اپنی روش کونہ بدلو، اوراپیے طورطر یقوں کو نہ چھوڑ و مگرانصاران باتوں میں نہ آئے ،اوروہ سعد کے علاوہ کسی کی بیعت کرنے کو تیار نہ تھے اوران کی طرف لوگ بڑھا ہی جا ہے تھے، كسعد كقبيله كاليك آدى بشرخزر في كفر ابوااور كيف لكاكه بيشك بم في جهاديس قدم برهايا، وين كوسهارا ديا مراس سي مارى غرض صرف اللّٰد کی رضا مندی اوراس کے رسول کی اطاعت تھی۔ ہمارے لئے بیمناسب نہیں کہ ہم تفوق جندا کیں اور خلافت میں جھکڑا كريسان مُحمّدا صلى الله عليه واله وسلم من قريش وقومه احق به واولى محصلى الشعليدة لهوللم قريش مس ع تصلبذا أن كى نيابت ووراثت كاحق بھى انہى كى قوم كوچنچتا ہے۔ ''بشير كابيكہنا تھا كه انصار ميں چھوٹ پڑ گئ اوراس كامقصد بھى يہى تھا۔ چونکہ وہ اپنے کنید کے ایک آ دمی کواس طرح برصتے ہوئے ندد کھ سکتا تھا، البذامہاجرین نے انصار کے اس افتراق سے پورا پورا فائدہ اٹھایا اور حضرت عمراور ابوعبیدہ نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کا حہیا کرلیا۔ ابھی وہ بیعت کے لئے بڑھے ہی تھے کہ بشیر نے سب ے پہلے بڑھ کراپنا ہاتھ حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر رکھ دیا، اور پھر حضرت عمر اور ابوعبیدہ نے بیعت کی، اور پھر بشیر کے قوم قبیلے والے بزهے ادر بیعت کی اور سعد ابن عبادہ کو پیروں تلے روند کر ر کھو یا۔

اميرالمونين ً الموقعه پر پیغیبر کے شل د کفن میں مصروف تھے۔ بعد میں جب مقیفہ کے اجتماع کے متعلق سنااور انہیں پیمعلوم ہوا كمهاجرين نے اپنے كو پنجبر كا قوم وقبيله كه كرانصارے بازى جيت كي ہے توبيلطيف جمله فرمايا كر تيجره ايك ہونے ہے تو دليل لائے ہیں اور اُس کے بچلوں کوضا کئے کر دیا ہے جو پینمبر کے اہل بیت ہیں لیعنی اگر شجرہ رسول سے ہونے کی بناء پران کاحق مانا گیا ہے ، توجواس تجره رسالت کے پھل ہیں اوہ کیونکرنظر انداز کئے جاسکتے ہیں۔ حیرت ہے کہ حضرت ابوبکر جوساتو یں پشت پراور حضرت عمر جونویں پشت پررسول کے جاکر ملتے ہیں وہ تو پیفیبر کا قوم وقبیلہ بن جائیں اور جوابن عم تھااس کے بھائی ہونے ہے بھی انکار کر دیا جاتا ہے۔

### خطر۲۲

وَمِنَ كَلَامٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ-لَبَّا قَلَّلَ مُحَبَّلَ بُنَ اَبِى بَكْرٍ مِصْرَ فَهُلِكَتُ عَلَيْهِ فَقُتِلَ-

وَقُلُ اَرَدُتْ تُولِيَةً مِصُرَهَا شِمَ ابْنَ عُتْبة وَلَوْ وَلَيْتُهُ إِيَّاهَا لَهَا خَلَّى لَهُمُ الْعَرْصَةَ-وَلا اَنْهَزَ هُمُ الْفُرُصَةَ- بِلَاذَمٌ لِيُحَمَّدِ بَنِ إِبِى بَكُرٍ فَلَقَلُ كَانَ إِلَى حَبِيبًا وَكَانَ لِي دَبِيبًا

کی، اور نتیجہ میں ان کے خلاف غلبہ حاصل کر لیا گیا اور وقتل کر دیتے گئے، تو حضرت نے فر مایا۔
میں نے تو چاہا تھا کہ ہاشم ابن عتبہ کو مصر کا والی بناؤں اور اگر اسے حاکم بنا دیا ہوتا، تو وہ بھی وشمنوں کے لئے میدان خالی نہ کرتا، اور نہ انہیں مہلت دیتا۔ اس سے محمد ابن الی بکر کی فدمت

مقصودنبين \_ دوتو مجھے بہت محبوب اور مير اپر ور دو تھا۔

محمدابن الى بكركوجب حضرت في فمصرى حكومت سيرو

مجراین انی بکری والدہ گرامی اساء بنت عمیس تھیں۔ جن سے امیر الموشین ؓ نے حضرت ابو بکر کے انتقال کے بعد عقد کرلیا تھا۔ چنانچی مجد نے آپ ہی کے زیر ساتیعلیم و تربیت حاصل کی اور آپ ہی کے طور طریقوں کو اپتایا۔ امیر الموشین بھی انہیں بہت چاہتے تھے اور بمز لدا پنے فرزند سجھتے تھے اور فر مایا کرتے تھے'' محمد ان میں صلب آنی بکر' محمد میر ابیٹا ہے اگر چدا بو بکر کی صلب سے ہے۔''سفر ججۃ الوداع میں بیدا ہوئے اور میں سطح میں اٹھائیس برس کی تمریس شہادت پائی۔

امیر المونین نے مسند خلافت پر آنے کے بعد قید ابن سعد ابن عبادہ کو مسر کا حکمر ان نتخب کیا تھا مگر پچھ حالات ایسے پیدا ہوگئے کہ انہیں معزول کر کے محمد ابن بکر کو وہاں کا والی مقرر کرنا پڑا قیس ابن سعد کی روش یہاں پر بیتھی کہ وہ عثانی گروہ کے خلاف متثدا نہ قدم انہیں معزول کے خلاف بیتے ہے۔ مگر مجھ کا روبیاس سے مختلف تھا۔ انہوں نے ایک مہینہ گزار نے کے بعد انہیں کہلوا بھیجا کہ اگرتم ہماری اطاعت نہ کروگو تو تہارا یہاں رہنا مشکل ہوجائے گا۔ اس پر ان لوگوں نے ان کے خلاف ایک محافہ بنالیا اور چیکے چیکے ریشہ دوانیاں کر سے مرتحکیم کی قرار داوکے بعد پر پرزے نکالے اور انتقام کا نمرہ ولگا کر شروف او پھیلانے گے اور مصر کی امارت دے کر ادھر روانہ کیا تا کہ وہ مخالف عناصر کو دبا کرنظم ونس کر بگر نے نہ دیں۔ مگر اموی کا رندوں کی دسید کا ربول سے نہ بھی سے اور داستے ہی میں شہید کرد ہے گئے اور مصر کی حکومت بھی ہوں میں رہیں۔

ادھرتھ کے سلسلہ میں عمر وابن عاص کی کارکردگی نے معاویہ کو اپناوعدہ یا ددلایا۔ چنا نچہ اُس نے چھ ہزار جنگ آزما اُس کے بیرد کر کے معر پر دھاوا بولنے کے لئے اُسے روانہ کیا۔ محمد ابن ابی بکر نے جب وشن کی بڑھتی ہوئی بلغار کو دیکھا تو امیر الموشین کو کمک کے لئے لکھا۔ حضرت نے جواب ویا کہتم اپنے آ دمیوں کو جمع کرد۔ میں مزید کمک تبھارے لئے روانہ کیا چا ہتا ہوں۔ چنا نچ تھ نے چار ہزار آ دمیوں کو اپنی کردیا۔ ایک حصدا پنے ساتھ رکھا، اور ایک حصد کا سیدسالا رابشر بن کنانہ کو آ دمیوں کو اپنی پر چم کے نیچ جمع کیا اور انہیں دو حصوں میں تقسیم کردیا۔ ایک حصدا پنے ساتھ رکھا، اور ایک حصد کا سیدسالا رابشر بن کنانہ کو بنا کر دشمن کی روک تھا م کے لئے آ کے بھیج دیا۔ جب بیفوج دشمن کے سامنے پراؤ ڈال کر اُس پڑی، تو اُن کی مختلف ٹولیوں نے ان پر چھاپے مار نے شروع کرد سے جنہیں بیدا پی جرائت و ہمت سے روکتے رہے آ خرمعاویدا بن حدی کندی نے پوری فوج کے ساتھ جملہ جھاپے مار نے شروع کرد سے جنہیں بیدا پی جرائت و ہمت سے روکتے رہے آ خرمعاویدا بن حدی کندی نے پوری فوج کے ساتھ جملہ

کردیا۔ گران سرفروشوں نے تلواروں سے مند نہ موڑا، اور دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہوگئے۔ اس شکست کا اثر بیہ ہوا کہ جمد ابن ابی بحر کے ساتھی ہراساں ہوگئے اور اُن کا ساتھ جھوڑ کرچلئے بنے ۔ مجمد نے جب اپنے کواکیلا پایا، تو بھاگ کرایک خراب میں پناہ لی۔ گروشنوں کوایک شخص کے ذریعہ اُن کا پیڈل گیا اور انہوں نے اس حالت میں انہیں آلیا کہ یہ بیاس سے قریب بہ ہلاکت پہنے گئے۔ محد نے پانی کی خواہش کی تو اُن سنگدلوں نے پانی دینے سے انکار کردیا، اور اُس تشکل کے عالم میں انہیں شہید کردیا اور اُن کی لاش کوایک مردہ گدھے کے پیٹ میں رکھ کرجلادیا۔

کوفہ ہے مالک ابن کعب ارجبی وو ہزار آ دمیوں کو لے کرنگل چکے تھے ، گرائن کے پہنچنے سے پہلے ہی وثمن مصر پر قبضنہ کر چکا تھا۔

### خطبہ کا

و ذُمِّ البين اصحاب كي مُدمت مين فرمايا -

كب تك مين تهار يساتها الى نرمى اور دورعايت كرتار بول گاہجیسی اُن اوٹوں سے کی جاتی ہے جن کی کو ہانیں اندر ہے۔ کھوکھلی ہوچکی ہوں اور اُن پھٹے پرانے کپڑوں سے کہ جنہیں ایک طرف سے سیا جائے تو دوسری طرف سے پھٹ جاتے ہیں۔ جب جھی شامیوں کے ہراول دستوں میں سے کوئی دستہ تم پر منڈلا تا ہے توتم سب کے سب (ایپے گھروں) کے دروازے بند کر لیتے ہواور اس طرح اندر دبک جانے ہوجس طرح گوہ اینے سوراخ میں اور بجواییے بھٹ میں جس کے تہمارے ایسے مدد گار ہوں، اُسے تو ذکیل ہی ہونا ہے اور جس برتم (تیر کی طرح) پھنکے جاؤتو گویا اُس پرایسا گیر پھینکا گیا جس کاسوفار بھی ۔ شکستہ اور پرکال بھی ٹوٹا ہوا ہے۔خدا کی قسم (گھروں کے ) سخن میں تو تم بڑی تعداد میں نظر آتے ہو لیکن جھنڈوں کے نیچے تھوڑے ہے۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ کس چیز ہے تمہاری صلاح ، اور کس چیز ہے تمہاری مجروی کر دور کیا جاسکتا ہے۔ سیکن میں اینے نفس کو یگا ڑ کرتمہاری اصلاح کرنانہیں چاہتا۔خدا تمہارے چبروں کو بے آبرو کرے اور تمہیں بدنھیب کر ہے جیسی تم باطل ہے شناسائی رکھتے ہو، ولیبی حق ہے تمہاری جان بیجان نہیں اور جتناحق کومٹاتے ہو، باطل اُ تناتم سے نہیں دبایا جا تا۔

وَمِنْ كَلَامِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي ذَمِّ أَصُحَابِهِ-كَمُ أُدَارِيكُمُ كَمَا تُكَارَى الْبِكَارُ الْعَبِكَةُ-مَ القَّاكُ الْمُتَكَامَعَةُ كُلُمَا حَمْصَتُ مِنْ

وَالقِيابُ الْمُتَكَاعِيَةُ كُلُّمَا حَيْصَتْ مِنُ جَانِب تَهَبُّكُتُ مِنُ الْحَرَ كُلُّمَا أَطُلُّ عَلَيْكُمّْمَنِّسِرٌ مِنْ مَنَاصِرِ إِهْلِ الشَّامِ اَغَلَقَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمُ بَابَهُ وَانْجَحَرَ انْجِحَارَ الضُّبُّةِ فِي حُجْرِهَا وَالضَّبُعِ فِي وِجَارِهَا - اللَّالِيلُ وَاللهِ مَنْ نَصَرُ تُمُولُا -وَمَنْ رَمْنِي بِكُمْ فَقُلُ رَمْنِي بِأَفُوقَ نَاصِلٍ - وَإِنَّكُمُ وَاللَّهُ لَكَثِيرٌ فِي ٱلْبَاحَاتِ قَلِيْلٌ تَحْتَ الرَّايَاتِ - وَإِنِّي لَعَالِمُ بِمَا يُصُلِحُكُمْ وَيُقِيمُ أَوَدَكُمْ وَلَكِنِّي لَا أَرَى اِصلَاحَكُمْ بِافْسَادِ نَفْسِي- أَضْرَعَ اللَّهُ خُلُودَكُمُ- وَٱنْعَسَ جُلُودَكُمُ تَعْرِفُونَ الْحَقَّ كَمَعْرِفَتِكُمُ الْبَاطِلِ- وَلاَ تُبْطِلُونَ الْبَاطِلَ كَابُطَالِكُمُ الْحَقَّ-

الَّذِي ضُرِبَ فِيهِ۔

مَلَكَتُنِي عَيْنِي وَأَنَا جَالِسٌ فَسَنَخَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَقُلُتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا ذَالَقِيتُ مِنَ أُمُّتِكَ مِنَ الْأَوْدِ وَاللُّكَدِفِكَالَ ادْعُ عَلَيْهِم، فَقُلْتُ آبَكَ لَنِي اللَّهُ بِهِم خَيْرًا مِّنْهُمْ وَأَبُّلَ لَهُمْ بِي شَرًّا لَّهُمْ مِنْيَ-

(يَعُنِيُ بِالْآدَادِالْآعُوِجَاجَ وَبِاللَّالَاد

البحصام وَهٰذَا مِنْ أَفْصَحَ الْكَلَام)

وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي سُحْرَةِ الْيَوْمِ آبِّ في يكلم شبضربت كي محركوفر مايا - يس بيطا بوا كروتوميس نے (صرف اتنا) كہا، كدالله مجھے اللے بدلے ميں کے معنی دشنی وعناد کے ہیں اور پیر بہت صبح کلام ہے۔

الے الل عراق اتم أس حاملة عورت كے ما تند موجوحامله مونے

کے بعد جب حمل کے دن پورے کرے، تو مرا ہوا بچہ گرادے

اور اُس کا شوہر بھی مرچکا ہو، اور رنڈانے کی مدت بھی دراز

ہوچکی ہواور ( قریبی نہ ہونے کی وجہ سے ) دور کے عزیز ہی اس

کے وارث ہوں۔ بخدا میں تمہاری طرف بخوشی نہیں آیا، بلکہ

حالات ہے مجبور ہوکرآ گیا۔ مجھے رینجبر پیٹجی ہے کہتم کہتے ہوکہ

علیٰ کذب بیانی کرتے ہیں۔خداعمہیں ہلاک کرے (بتاؤ)

میں کس پرجھوٹ باندھ سکتا ہوں۔ کیا اللہ پر؟ تو میں سب سے

يہلے اس پر ايمان لانے والا مول يا اُس كے نبي ير؟ تو ميں سب

ہے پہلے ان کی تصدیق کرنے والا ہوں۔خدا کی تھم! ایسا ہرگز

ائبیں \_ بلکہ وہ ایک ایباا نداز کلام تھا جوتنہارے سیجھنے کا نہ تھا اور

نة تم مين اس كي سجهن كى الميت تقى - خدا تهمين سمهد مين

وَمِنْ خُطْبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي ذَمِّ الْهُلِ ابل عراق کی مزمت میں قرمایا۔

> آمًا بَعْدُ يَا آهُلَ الْعِرَاقِ فَإِنَّمَا ٱنْتُمْ كَأُمَرَّأَةٍ الحامل حَمَلَتُ فَلَنَّا اتَّبَّتُ امْلَصَتْ وَمَاتَ قَيِّمُهَا وَطَالَ تَايُّمُهَاوَوَرِثَهَاأَبُعَلُهَا أَمَا وَاللهِ مَا أَتَيْتُكُمُ الْحَتِيَارًا وَلَكِنَ جِئْتُ إِلَّيْكُمْ سَوْقًا وَلَقَلَّ بَلَغَنِي أَنَّكُمْ تَقُولُونَ عَلِيٌّ يَكُذِبُ - قَاتَلَكُمُ اللهُ فَعَلَى مَنَّ آكِّدِبُ- اَعَلَى الله ؟ فَأَنِا أَوَّلُ مِنَ امَنَ بهد أمْ عَلَى نَبِيِّهِ؟ فَأَنَا أَوَّلُ مَنْ صَلَّاقَهُ كَلَّا وَاللَّهِ وَلٰكِنُّهَا لَهُجَةٌ غَبُّتُمْ عَنَّهَا وَلَمْ

تفا، كهيرى آكه لك من استخ مين رسول صلى الله عليه وآله وسلم میرے سامنے جلوہ فرما ہوئے میں نے کہایا رسول اللہ مجھے آ ب کی امت کے ہاتھوں کیسی کیسی مجروبوں اور وشمنیوں سے دوچار ہونا پڑا ہے۔تو رسول اللہ نے فرمایا کہتم اُن کیلئے بددعا ان ہے اچھے لوگ عطا کرے ، اور ان کومیرے بدلے میں کوئی بُرا (امیر) دے ۔سیدرضی کہتے ہیں کہ اود کے معنی ٹیڑ ھااورلدو

تَكُونُوا مِنَ أَهُلِهَا وَيُلُيِّهِ كَيُلًا بِغَيْرِ ثَمَنِ لَوَبغير كَيْ عُوض كَ (على جوابرريز ع) ناپ ناپ كرد عربا

لَوْ كَانَ لَـهُ دِعَاءٌ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَالُا بَعْلَ مِن اللهِ بَعْلَ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِ

تحکیم کے بعد جبعراقیوں نے معاویہ کے تابو تو رحملوں کا جواب دینے میں ستی وبدد کی کا مظاہرہ کیا، تو اُن کی ندمت وتو بیخ

کے سلسلے میں پیخطبدارشا دفر مایا جس میں صفین کے موقعہ پران کی فریب خوردگی اور جنگ سے دستبرداری کی طرف اشارہ کیا ہے

اوراُن کی حالت کواس عورت ہے تشبیبہہ دی ہے جس میں بیر پانچ وصف ہوں۔(۱) وہ حاملہ ہو کہ جس ہے کوئی امیز نہیں رکھی

جا سکتی۔ (۲) مدے حمل پوری کر چکی ہو۔ لیعنی تمام تکھن اور دشوار گز ارمنزلوں کو مطے کرکے فتح و کا مرانی کے قریب بہٹنی چکے تھے۔

(٣) از خود حمل کوسا قط کر دیا، یعنی فتح کے قریب پہنچ کر صلح پرائز آئے ، اور دامنِ مراد بھرنے کے بجائے نامراد یول کوسمیٹ لیا۔

(4) اس کے رنڈ اپ کی مدت دراز ہو۔ یعنی ان کی حالت الیمی ہوگئی جیسے ان کا کوئی سر پرست ونگران نہ ہواور وہ بے والی و

وارث بھٹک رہے ہوں۔(۵) بگانے اس کے وارث ہول یعنی اہل شام ان کے املاک پر قبضہ وتسلط جمارہ میں کہ جوان

وَمِنُ خُطَّبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَّمَ فِيهَا النَّاسَ الصَّلَوةَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ-

ہے کوئی لگا و نہیں رکھتے۔

ٱللُّهُمُّ وَاحِلَى الْمَلُكُ حُوَّاتٍ - وَوَاعِمَ الْمَسُمُو كَاتِ وَجَابِلَ الْقُلُوبِ عَلَى فِطْرَتِهَا سَقِيِّهَا وَسَعِيْدِ هَا اجْعَلُ شَرَآئِفَ صَلَواتِكَ وَنَوَامِيَ بَرَكَاتِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْلِكَ وَرَسُولِكَ الْحَاتِمِ لِمَا سَبَقَ -وَالْفَاتِحِ لِمَا انْعَلَقَ - وَالْمُعْلِنِ الْحَقّ بِالْحَقِّ وَ اللَّافِعِ جَيْشَاتِ الْآبَاطِيلِ وَ النَّامِغِ صَوْلَاتِ الْأَضَالِيُلِ- كَمَا حُيِّلَ فَاضطَلَعَ قَآئِمًا بِأَمْرِكَ مُستَوفِزًا فِي

اس میں آٹ نے لوگوں کو پیغمبر صلی الله علیہ وآلہ وسلم پر صلوت محجة كاطريقه بتاياب

( کھہرو ) کچھ دریہ بعدتم بھی اس کی حقیقت کوجان لوگے۔

اے اللہ!اے فرش زمین کے بچھانے والے اور بلند آسانوں کو (بغیرسہارے کے )رو کنے والے دلوں کو اچھی اور بُری فطرت پر پیدا کرنے والے۔اپنی پاکیزہ رحتیں اور بڑھنے والی برکتیں قراردے۔اپ عبداوررسول محرصلی الله علیه وآله وسلم کے لئے جو پہلی (نبوتوں کے)ختم کرنے والے اور بند (دلوں کے) کھولتے والے اور حق کے زور ہے اعلان حق کرنے والے، باطل کی طغیانیوں کو دبانے والے ، اور ضلالت کے حملوں کو کیلئے والے تھے۔جیسا اُن پر (ذمہ داری کا) بوجھ عائد کیا گیا تھا، اُس کوانہوں نے اٹھاما اور تیری خوشنود یوں کی طرف بڑھنے ك ليمضبوطي يه جم كركھڑ به ہوگئے۔ ندآ كے بڑھنے سے منہ موڑا، نہ ارادے میں کمزوری کوراہ دی۔ وہ تیری وی کے

مَرْضَاتِكَ غَيْرَنَاكِلِج عَنْ قُكُمٍ - وَلا وَالإ فِي عَزَم - وَاعِيًّا لِوَحَيكَ حَافِظًا لِعَهْدِكَ -مَا ضِيًا عَلَى نَفَاذٍ أَمْرِكَ حَتَّى أَوُرَى قَبَسَ الْقَابِسِ وَأَضَاءَ الطُّرِيْقَ لِلُحَابِطِوَ هُلِيَتُ بِهِ الْقُلُوبُ بَعَلَ خَوْضَاتِ الْفِتَنِ ـ وأتسام موضحات الأعكام وتيرات الْأَحْكَامِ- فَهُوَ آمِينَكُ الْمَامُونُ وَخَارِنُ عِلْمِكَ الْمَخْرُونِ وَشَهِينُكُكَ يَوْمَ اللِّينِ وَبَعِيثُكَ بِالْحَقِّ- وَرَسُولُكَ إِلَى الْحَلْقِ-اللَّهُمُّ افسَحُ لَهُ مَفْسَحًا فِي ظِلِّكَ وَاجْرِيهِ مُضَاعَفَاتِ الْحَيْرِ مِنْ فَصْلِكَ- اللَّهُمَّ اعْلِ عَلَى بِنَاءِ الْبَانِيْنَ بِنَاءَةُ وَاكْرِمُ لَكَيْكَ مَنْزِلْتُهُ- وَٱتَّمِهُ لَهُ نُورُهُ وَاجْزِي مِن ابْتِعَاثِكَ لَهُ مَقْبُولَ الشَّهَادَةِ وَمَرْضِيّ المَقَالَة ذَامَنُطِقِ عَلَٰلٍ وَخُطَّةٍ فَصلٍ - اللَّهُمَّ اجْمَعُ بِينَنَا وَبَيْنَهُ فِي بَرُدِ الْعَيْشِ وَقَرَادِ النِّعَمَةِ وَمُنَى الشُّهُوَاتِ وَاهُوَآءِ اللَّأَاتِ وَرَحَاءِ اللَّاعَةِ وَمُنْتَهَى الطَّمَانِينَةِ وَتُحَفِ

حافظ اور تیرے بیان کے محافظ تھے اور تیرے حکمول کے پھیلانے کے وطن میں لگے رہنے الے تھے بہاں تک کہ انہوں نے روشنی ڈھونڈنے والے کے لئے شعلے بھڑ کا دیے، اور اندھیرے میں بھٹکنے والے کے لئے راستہ روش کردیا۔ فتنوں فسادوں میں سر گرمیوں کے بعد دلوں نے آپ کی وجہ سے مدایت یائی۔انہوں نے راہ دکھانے والےنشانات قائم کئے، روش و تا بندہ احکام جاری کئے۔ وہ تیرے امین ؓ،معتمد اور تیرے علم مخفی کے خزینہ دار تھے اور تیامت کے دن تیرے گواہ اور تیرے پیغیر برحق اور خلق کیطرف فرستادہ رسول تصے - خدایا ان کی منزل کواییخ زیر سایہ وسیع و کشادہ بناء اورا پے نصل سے انہیں وُہرے حسنات عطا کر۔خداوندا تمام بنیاد قائم کرنے والوں کی عمارت پر اُن کی بناء پر وہ عمارت كوفوقيت عطا كراورانبين باعزت مرتبے سے سرفراز كر اور اُن کے نور کو پورا بورا فروغ دے اور انہیں رسالت کے صله میں شہادت کی قبولیت و پذیرائی اور قول ویخن کی پیندیدگی عطا كرجبكه آپ كى باتيس سرايا عدل اور فيصله حق و باطل كو چھانٹنے والے ہیں۔اے اللہ! ہمیں بھی ان کے ساتھ خوش گوار د پاکیزه زندگی اورمنزلِ نعمات میں یکجا کراور مرغوب د ول پیندخوا بشول اورلذتول اور آسائش و فارغ البالی اور

شرف وكرامت كے تحفول میں شریک بنا۔

وَمِنْ كَلَامٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَهُ لِمَرُوانَ ابْنِ الْحَكَمِ بِالْبَصْرَةِ ـ قَالُوا أَخَلَا مَرُوانُ بَنُ الْحَكَم أَسَيْرًا يَوْمَالُجَمَلِ فَاستشفعَ الْحَسنَ

جمل کے موقعہ پر جب مروان بن حکم گرفتار کیا گیا، تو أن في صن اور حسين عليما السلام سے خواہش كى كدوه امیر المومنین سے اسکی سفارش کریں۔ چنانچہان دونوں حفرات نے امیر المونین سے اس سلسلہ میں بات

وَالْحُسَيْنَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فَكَلَّمَاهُ فِيهِ فَخَلِّي سَبِيلَهُ فَقَالًا لَهُ يُبَايِعُكَ يَا آمِيرَ الْمُوْمِنِينَ، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَوَّلَمُ يُبَايِعْنِي بَعْلَ قَتْلِ عُثْمَانَ لَا حَاجَةً لِيُّ فِي بَيْعَتِهِ إِنَّهَا كَفُّ، يَهُوُدِيَّةً- لِوُبَا يَعَنِي بِكَفِّهِ لَغَكَرَ بِسَبَّتِهِ آمَا إِنَّ لَهُ إِمْرَةً كَلَّعُقَةِ الْكَلِّبِ أَنْفَهُ- وَهُوَ أَبُوالَّا كُمُشِ اللا ربعة وستلقى الأمّة مِنهُ وَمِن وللام

چیت کی ، اور حضرت نے اُسے رہا کر دیا۔ پھر دونوں شنرادوں نے کہا کہ یا امیر المومنین سے آپ کی بیعت کرنا جا ہتا ہے۔تو حضرت نے اس کے منعلق فر مایا۔ کیااس نے عثان کے تل ہوجانے کے بعدمیری بیعت نہیں کی تھی؟ اب مجھائس کی بیعت کی ضرورت نہیں ۔ یہ یہودی فتم کا ہاتھ ہے۔اگر ہاتھ سے بیعت کرے گا،توذلیل طریقے سے توڑ بھی دے گاشہیں معلوم ہونا جا ہے کہ بیٹھی اتنی در کے کتاا پی ٹاک جائے سے فارغ ہو۔عکومت کرے گا ادراس کے جار یٹے بھی حکمران ہوں گے ادراُمت اس کے ادراس کے بیٹول کے ہاتھوں سے ختیوں کے دن دیکھے گی۔

مروان ابن تھم حضرت عثمان کا بھتیجا اور داما د تھا اور اکہراجسم اور لسباقد ہونے کی وجہ سے خیط باطل (باطل کا ڈورا) کے لقب سے یاد کیاجا تا تھا۔ چنا نچیء عبد الملک ابن مروان نے جب عمروا بن سعیدا شدق قِلْ کردیا تو اُس کے بھائی بیچیٰ ابن سعید نے کہا۔

غدارتم بعمرو يابنى حيط باطل ومشلكم يبنى البيوت على الغدار

"اے حیط باطل کی اولا وتم نے عمرو سے غداری کی اور تہمارے ایسے لوگ غداری کی ہی بنیا دوں پراپنے اقتدار کی عمارتیں کھڑی

اس کاپایے'' حکم'' گوفتح مکہ کےموقعہ براسلام لےآیا خامگراس کےطور طریقے ایسی تھے کہ جو پیغیرصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے ۔ انتهائی اذبت کاباعث ہوتے تھے۔ چنانچے پنجبر نے اس پراوراس کی اولا د پرلعنت کی ،اورفر مایا کہ ' ویسل لامتسی من صلب طه 🛈 (اسدالغابه) یعنی اس کی اولا د کے ہاتھوں میری اُمت تابای کے دن دیکھے گی۔'' آخر پیٹیبڑنے اس کی بڑھتی ہوئی سازشوں کے پیش نظر اُسے مدینہ ہے وادی وج ( طائف میں ایک جگہ ہے ) کی طرف نکلوا دیا ،اورمروان بھی اُس کے ساتھ چلتا بنا۔اور پھر پیغیبر نے زندگی بھر ان دونوں کو مدیند نہ آنے دیا۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے بھی ایسا ہی کیائیکن حضرت عثمان نے اپنے عہد میں ان دونوں کو واپس بلوالیا اورمروان کوتواس عروج پر پہنچا دیا کہ گویا خلافت کی باگ ڈوراس کے ہاتھ میں ہے اور پھراس کے حالات اس طرح ساز گارہوئے ۔ کہ معاویدابن بزید کے مرنے کے بعد خلیفہ اسلمین بن گیا۔ کیکن ابھی نومہینے اٹھارہ دن ہی حکومت کرتے ہوئے گزرے تھے کہ سررمضا<u>ن کا</u> ھیں ۱۳ برس کی عمر میں قضانے اس طرح آ تھیرا، کہ اُس کی بیوی اُس کے منبہ پر تکبید کھ کر بیٹھ گئ اور اُس وقت تک الگ ند مونی جب تک اس نے دم ندتو ژویا۔

اس کے جن چار بیٹول کے طرف امیر المومنین نے ارشاد کیا ہے، وہ عبد الملک ابن مروان کے جار بیٹے: ولید، سلیمان، یزیداور ہشام ہیں کہ جوعبدالملک کے بعد کیے بعد دیگرے تخت خلافت پر ہیٹھے اور اپنی خونچکاں داستانوں سے صفحات تاریخ زمگیں کرگئے اور

لجعض شارحیں نے خوداس کے صلبی بیٹے مراد لئے ہیں۔جن کے نام یہ ہیں۔عبدالملک،عبدالعزیز،بشراورتحد۔ان میں سے عبدالملک تو خلیفہ ہو گیااورعبدالعزیز مصرکا،بشرعراق کا،اورمحمہ جزیرہ کاوالی قرار پایا۔

## خطبہ ۲۲

وَمِنَ كَلَامٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا عَزَمُو اعلى بَيْعَةِ عُثْمَانَ۔

لَقَلَ عَلِمْتُمُ أَنِّى اَحَقُ النَّاسِ بِهَا مِنُ غَيْرِي - وَوَ اللهِ لاَسُلِمَنَ مَاعَلِمَتُ أُمُورِ فَيُهِ لِكُسُلِمَنَ مَاعَلِمَتُ أُمُورِ اللهِ لَاسُلِمَنَ مَاعَلِمَتُ أُمُورِ اللهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَلَمْ يَكُنُ فِيهَا جُورٌ إِلاَّ عَلَى خَاصَةً الْتِمَاسَالِ جَرِ ذَلِكَ وَفَضُلِم ا وَزُهُلًا فَا اللهِ عَلَى اللهِ عَرَفْهِ وَ وَنُورِ جِمِد فِيمَا تَنَافَسُتُمُولُهُ مِن زُحْرُفِهِ وَ زِبُرِ جِمِد

جب لوگول نے عثان کی بیعت کا ارادہ کیا، تو آپ نے فرمایا۔

تم جانے ہو کہ جھے اوروں سے زیادہ خلافت کاحق پہنچا ہے۔ خدا کی تئم! جب تک مسلمانوں کے اُمور کانظم ونسق برقر ارر ہے گا اور صرف میری ہی ذات ظلم و جور کا نشانہ بنتی رہے گی میں خاموثی اختیار کرتا رہوں گا۔ تا کہ (اس صبر پر) اللہ ہے اجر و تو اب طلب کروں اور اس زیب وزینت اور آرائش کوٹھکراووں جس پرتم مٹے ہوئے ہو۔

# خطبہ ۲۳

وَمِنَ كَلَامٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ-لَمَّا بَلَغَهُ اتِّهَامُ بَنِى ٱمَيَّةَ لَهُ بِالْمُشَارَكَةِ فِيُ دَم عُثْمَانَ-

اَوَلَمْ يَنْهَ اُمَيَّةَ عِلَمُهَا بِي عَنْ قَرُفِي اِوْمَا وَزَعَ الْجُهَّالَ سَابِقَتِي عَنْ تُهُمَتِي - وَلَمَا وَزَعَ الْجُهَّالَ سَابِقَتِي عَنْ تُهُمَتِي - وَلَمَا وَعَظَهُمُ الله بِهَ اَبْلَغُ مِنْ لِسَانِي اَنَا حَجِيْجُ الْمَارِقِيَّنَ وَخَصِيمُ النَّرُتَ ابِينَ وَحَصِيمُ النَّرُتَ ابِينَ وَعَصِيمُ النَّرُتَ ابِينَ وَعَلِي كِتَابِ الله تُعْرَضُ الْآمَثَالُ وَبِمَا وَعَلَى كِتَابِ الله تُعْرَضُ الْآمَثَالُ وَبِمَا فِي الصَّلُودِ تُجَازَى الْعِبَادُ-

جب آپ کومعلوم ہوا کہ بنی اُمیقِل عثان میں شرکت کا الزام آپ پررکھتے ہیں توارشا دفر مایا۔

میرے متعلق سب کچھ جانے ہو جھنے نے بنی امیہ کو مجھ پر افترا پرداز یوں سے باز نہیں رکھا۔ اور نہ میری سبقت ایمانی اور دیرینہ اسلامی خدمات نے ان جاہلوں کو اتہام لگانے سے روکا اور جواللہ نے ( کذب وافتر اُ کے متعلق) انہیں پندونھیمت کی ہے وہ میرے بیان سے کہیں بلیغ ہے۔ میں (ان) بے دینوں پر ججت لانے والا اور ( دین میں ) شک وشیر کرنیوالوں کا فریق مخالف ہوں اور قران پر پیش ہونا چاہئے۔ تمام مشتبہ باتوں کواور بندوں کوجیسی اُن کی نیت ہوگی ویہا ہی کچھل ملے گا۔

# ظب ۲۷

وَمِنْ خُطَّبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ - خدااس فض پررم كرے، جس في عكمت كاكوئى كلمه سنا، تو

رَحِمَ اللّهُ امْرَأُ سَيِعَ حُكُمًا فَوَعَى - وَدُحِمَ اللّهُ امْرَأُ سَيِعَ حُكُمًا فَوَعَى - وَدُحِمَ اللهُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ وَالْحَكَابِ حُجْزَةٍ هَادٍ فَنجَاد رَاقَبَ رَبّهُ - وَحافَ ذَنْبَهُ - قَلَّمُ خَالِصًا وَعَيلَ صَالِحًانِ اكْتَسَبَ مَكُورًا - رَمْى مَلُحُورًا وَاجْتَنَبَ مَحُلُورًا - رَمْى غَرَضًا وَ احْرَزَ عِوضًا كَالبَر هَوَالا كُلُّبَ مُنالاً جَعَلَ الصَّبْرَ مُطِيَّة نَجَاتِه وَ مُنالاً جَعَلَ الصَّبْرَ مُطِيَّة نَجَاتِه وَ التَّقُولَى عُسَلاً وَفَاتِه رَكِبَ الطَّرِيقَة التَهْوَى عُسَلاً وَفَاتِه رَكِبَ الطَّرِيقَة النَّهَلَ وَبَادَر الاَجَلَ وَتَرَوَّدَ مِنَ الْعَبَلَ الْمَهَلَ وَبَادَر الاَجَلَ وَتَزَوَّدَ مِنَ الْعَبَل المَعْرَد الاَجَلَ وَتَزَوَّدَ مِنَ الْعَبَل المَعْرَد الاَجَلَ وَتَزَوَّدَ مِنَ الْعَبَل المَعْرَد الاَجَلَ وَتَزَوَّدَ مِنَ الْعَبَل المَعْرَد الاَجَلَ وَتَزَوَّدَ مِنَ الْعَبَل الْعَبَل الْمُهَلَ وَبَادَر الاَجَلَ وَتَزَوَّدَ مِنَ الْعَبَل المُعَلِي الطَّي الْعَبَل الْعَبَل الْعَبَل وَتَرَوَّدَ مِنَ الْعَبَل المَعْر اللهُ اللّهُ اللّهُ الْعَبْلَ وَالْمَوْمَ الْعَبَل الْعَلَا لَا الْعَبْل وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَالَ وَالْمَا وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَالْمَالِ الْعَبْلَ وَالْمَالِ الْعَلْمَ وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَالْمَالِكُولُ وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَالْمَالُ وَالْمَالَ وَالْمَالُ وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَالْمَالِ الْعَلَالَ وَالْمَالُ وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَالْمَالُ وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَالْمَالَ وَالْمَالِيْمِ الْمَلْمَا الْعَلْمَ الْمَالَ الْعَلْمَ الْمَالِي الْعَلَامِ الْمَالِمَ وَالْمَالِ الْعَلَامِ الْمَالِمُ الْمُنْ الْمَالِمُ الْمِنْ الْمَالِمَ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُنْ الْمُعْرَالُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالَ وَالْمَالُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمِنْ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُولُ الْمَالَ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالَ الْمُوالَ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالُولُ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمِ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمِلْمِ الْمَالِمُ الْمَالَمُ الْمَا

اُسے گرہ میں باندھ لیا۔ ہدایت کی طرف اُسے بلایا گیا تو دوڑ کر قریب ہوا ۔ سیج راہبر کا دامن تھام کر نجات پائی۔ اللہ کو ہر وقت نظروں میں رکھا، اور گناہوں سے خوف کھایا عمل بے ریا پیش کیا۔ بُری باتوں سے ابتداب برتا۔ سیج مقصد کو پالیا۔ اپنا اجر سمیٹ لیا۔ خواہشوں کا مقابلہ کیا۔ امیدوں کو جھٹلایا۔ مبر کو نجات کی سواری بنالیا۔ موت کی سے لئے تقوی کا ساز و سامان کیا۔ روش راہ پر سوار ہوا۔ حق کی شاہراہ پر قدم جمائے۔ زندگی کی مہلت کو غنیمت جانا۔ موت کی طرف قدم بر جھائے اور عمل کا زاد ساتھ لیا۔

### فطیہ ۵۷

بنی اُمیہ بھے محمر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ور شرتھوڑا تھوڑا کر کے ویتے ہیں۔خدا کی تسم!اگر میں زندہ رہا، توانہیں اس طرح جھاڑ بھینکوں گا، جس طرح قصائی خاک آلودہ گوشت کے کمڑے سے مٹی جھاڑ دیتا ہے۔

علامہ رضی فرماتے ہیں کہ ایک روایت میں ہے، الوذام التربة فاک آلودہ گوشت کے نگڑے کے بجائے التراب الوذمہ (مٹی جو گوشت کے نگڑے میں بھر گئی ہو) آیا ہے۔ لینی صفت کی جگہ موصوف اور موصوف کی جگہ صفت رکھ دی گئی ہے۔ اور لیفوتنی سے حضرت کی مرادیہ ہے کہ وہ جھے تھوڑا تھوڑا کر کے دیتے ہیں جس طرح اوٹی کو ذراسا دوہ لیاجائے، اور پھر تھنوں کو اس کے نیچے کے منہ سے لگادیا جائے تاکہ وہ دوہ ہے جانے کے اور چوجائے۔ اور وذام و ذمہ کی جمع ہے جس کے معنی اوجھڑی میں گریڑے، اور پھر مٹی اوجھڑی میں گریڑے، اور پھر مٹی اوجھڑی میں گریڑے، اور پھر مٹی اوجھڑی میں گریڑے، اور پھر مٹی اوجھڑی میں گریڑے، اور پھر مٹی اور پھر مٹی اور پھر مٹی میں گریڑے، اور پھر مٹی اور پھر مٹی

وَمِنْ كَلِمَاتٍ كَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَلُعُوبِهَاـ

اَللَّهُمَّ اغْفِرُ لِي مَا أَنْتَ اعْلَمْ بِهِ مِنِّي - فَإِنْ عُلْتُ فَعُلَعَلَيَّ بِالْمَعْفِرَةِدِ اللَّهُمَّ اغْفِرْلِي ْمَارَأَيْتُ مِنَ نَّقْسِي وَلَمْ تَحِكُ لَهُ وَفَأَهُ عِنْدِي اللَّهُمُّ اغْفِرُلِي مَا تَقَرَّبُتُ بِهِ اِلَّيْكَ بِلِسَانِي ثُمَّ خَالَفَهُ قَلْبِيْ- اَللَّهُمَّ اغْفِرُلِي رَمَزَاتِ الْالْحَاظِ وَسَقَطَاتِ الْالْفَاظِ وَشَهُواتِ الْجَنَانِ وَهَفُواتِ اللِّسَانِ-

امیر الموشین علیه السلام کے دعائیہ کلمات اے اللہ! تو اُن چیزوں

وَمِنْ كَلَامِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَهُ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ لَمَّا عَزَمَ عَلَى الْمَسِير إِلَى الْحَوَارِجِ فَقَالَ لَهُ يَا أَمِيُرَ المُوَّمِنِيُنَ إِنُ سِرُتَ فِي هٰذَا الْوَقْتِ خَشِيْتُ أَنَّ لَا تَظُفَرَ بِمُرَادِكَ مِنْ طَرِيق عِلْمِ النَّجُومِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَتَزُعَمُ اَنَّكَ تَهُدِي إِلَى السَّاعَةِ الَّتِي مَنْ سَارَفِيْهَا صُرِفَ عَنْهُ السُّوْءَ وَتُخَوِّفُ مِنَ السَّاعَةِ الَّتِي مَنُ سَارَفِيهَا حَاقَ بهِ الضُّرُّ؟ فَمَنَّ صَلَّقَ بِهِٰذَا فَقَدُ كَلَّبَ الْقُرُ آنَ وَاسْتَغْنَى عَنِ الْإِسْتِعَانَةِ بِاللهِ

کو بخش دے،جنہیں تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ اگر میں گناہ کی طرف پلٹوں، تو تو اینے مغفرت کے ساتھ بلٹ۔بارالہا! جس المل خیر کے بجالانے کا میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا، مگر تو نے اُسے پوراہوتے ہوئے نہ پایا، اُسے بھی بخش دے۔ میرے اللہ! زبان سے نکلے ہوئے وہ کلم جن سے تیرا تقریب جا ہاتھا، مگر دل اُن ہے ہمنوا نہ ہوسکا، اُن ہے بھی درگزر کر۔ بروردگار! تو آئھوں کے (طنزیہ) اشاروں اور ناشائستة کلموں اور دل کی (یُری) خواہشوں اور زبان کی ہرزہ سرائيول كومعاف كرديه

جك آب ني عن جنگ خوارج كے لئے نكلنے كا ارادہ كيا، تو اليك تخف ن كهاكه يامير المونينَّ الرّاتي ال وقت تكل تو علم نجوم کی روسے جھے اندیشہ ہے کہ آپ اپ مقصدین کامیاب وکامران نہیں ہوئیں گے جس پرآپ نے فرمایا۔ کیا تمہارا بدخیال ہے کہتم اس گھڑی کا پیتہ دیتے ہو کہ اگر کوئی اس میں نظر تواس کے لئے کوئی بُرائی نہ ہوگی اور اس کھے ہے خبردار کرتے ہو، کہ اگر کوئی اس میں نکلے تو اُسے نقصان درپیش ہوگا۔توجس نے اسے سیجے سمجھا اُس نے قر آن کو جھٹلا یا اور مقصد کے بانے اورمصیبت کے دور کرنے میں اللہ کی مددے بے نیاز ہو گیا۔تم اپنی ان باتو ل سے بیرچاہتے ہو کہ جوتمہارے کیے پڑمل کرے وہ اللہ کوچھوڑ کرتمہارے گن گائے۔اس لئے کہتم نے اپنے خیال میں اُس ساعت کا پیتہ دیا، کہ جواس کے لئے فِي نَيْلِ الْمَحْبُوبِ وَدَفْعِ الْمَكُرُ وَيِد

وَتَبْتَغِي فِي قَولِكَ لِلْعَامِلِ بِأَمْرِكَ أَنْ فَائده كاسب، اورنقصان سے بچاؤ كا ذريعه بني- (پر آب لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے ،اور فرمایا)ا بے لوگوا نجوم کے سکھنے سے پر ہیز کرو، مگر اتنا کہ جس سے خشکی اور تری میں راستے معلوم كرسكو\_اس لئے كەنجوم كاسكھنا كہانت اورغيب كوئى كى طرف لے جاتا ہے اور منج محلم میں مثل کا بن کے ہے، اور کا بن مثل ساحر کے ہے اور ساحمثل کافر کے ہے اور کافر کا ٹھکانہ جہنم ہے۔بس اللہ کا نام کے کرچل کھڑے ہو۔

ل جب امیر المونین نے خوارج کی شورشوں کو دہانے کے لئے نہروان کا ارادہ کیا، تو عفیف ابن قیس نے آپ سے عرض کیا کہ یہ ساعت اچھی نہیں ہے۔ اگر آپ اس وقت روانہ ہوئے تو فتح وظفر مندی کے بجائے شکست و ہزیمت اٹھانا پڑے گی۔ گر حضرت نے اس کی بات کو درخو راعتنانہ سمجھا اوراً می دقت لشکر کوکوچ کا حکم دے دیا اور نتیجہ میں خوارج کوالیمی فکست فاش ہوئی کہ اُن کے چار ہزارجنگجووں میں ہے صرف نوآ دی بھاگ کراپنی جان بچاسکے،اور باقی کاصفایا ہوگیا۔

يُولِيلُكَ الْحَمْلَ دُونَ رَبُّهِ لِأَنَّكَ بِزَعْمِكَ

أَنْتَ هَلَيْتُهُ إِلَى السَّاعَةِ الَّتِي نَالَ فِيْهَا

النَّفَعَ وَأَمِنَ الضَّرَّ (ثُمَّ أَقُبَلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

عَلَى النَّاسِ فَقَالَ) أَيُّهَا النَّاسُ إِيَّاكُمُ

وَتَعَلَّمُ النَّجُومِ إلاَّ مَا يُهْتَكَى بِهِ فِي

بَرِّ أَوْ بَحْرٍ فَإِنَّهَا تَلُعُو اللي الْكَهَانَةِ وَ

الْمُنَجِّمُ كَالْكَاهِنِ وَالْكَاهِنُ كَالسَّاحِرِ

وَالسَّاحَرُ كَالْكَافِرِ وَالْكَافِرُ فِي النَّارِ

سِيْرُ و اعَلَى اسّم اللهِ-

امیر الموشین نے نجوم کے غلط و نا درست ہونے پر تین طرح ہے استدلال فرمایا ہے۔ پہلے میر کہ اگر منجم کی باتوں کو درست مان لیا جائے، تو قرآن کو جھٹلا ناپڑے گا۔ کیونکہ خم متاروں کو دیکھ کرغیب میں چھپی ہوئی چیزوں کے جانبے کا دعا کرتا ہے، اور قرآن ہیکہتاہے کہ۔ قُلُ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّلَوْتِ وَ الْأَنْهِضَ آمان وزمين كي بسن والول ميس يكونَى بهي غيب نهيس جانتا ، سوائے اللہ کے۔ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ

دوسرے بیاکہ وہ اپنے زعم ناقص میں سیمجھ لیتا ہے کہ وہ مستقبل کے حالات سے مطلع ہوکرا پنے نفع ونقصان کو جان سکتا ہے ، نووہ اللہ كى طرف رجوع ہونے اوراُس سے مدد چاہنے میں اپنے كوبے نیاز سمجھے گا اور سياللہ سے بے اعتنائی اور اس کے مقابلہ میں خوداعتا دی ایک طرح كازندقه والحادب جوالله بياس كي قعات ختم كرديتا ب تيسر ب يدكه اگروه كسي مقصد مين كامياب موكا تواس كاميابي كواين علم كانتيجةراردے گا۔جس سے دہ اللہ كے بجائے خودا پنفس كوسرا ہے گا ادراس سلسله ميں جن كى راہنمانى كرے گا ، اُن سے بھي بہي جاہے گا کہ وہ اللہ کے شکر گزار ہونے کے بجائے اس کے شکر گزار ہول۔ بیتمام چیزیں فمی نجوم ہیں اس حد تک مداخلت سے نہیں روکتیں جس حد تک نجوم کی تا شرکومنجانب الله دواوں کے طبعی اثر کے قبیل سے مانا جائے۔جس میں قدرت الی پھر بھی موافع بیدا کر کے سدّ راہ ہو سکتی ہے۔ ہمارے اکثر علماء اسلام جوملم نجوم میں مہارت حاصل کئے ہوئے تھے، وہ اُسی بناء پر بیچے ہے کہ وہ اس کے نتائج کوقطعی شبیجھتے تھے۔

الْجَمَلِ فِي ذَمِّ النِّسَاءِ-مَعَاشِرَ النَّاسِ إِنَّ

وَمِنْ خُطْبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَعُلَ حَرْب جَلَّ جمل سے فارغ ہونے کے بعد عورتوں کی مذمت میں فرمایا۔

الے لوگو! عورتیں ایمان میں ناقص حصول میں ناقص اور عقل میں ناقص ہوتی ہیں۔ نقص ایمان کا شوت سے کرایام کے دور میں نماز اور روز ہ انہیں چھوڑ نا پڑتا ہے۔ اور ناتص العقل ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ دوعورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی كے برابر ہوتی ہے۔ اور حصہ ونصيب ميں كى يوں ہے كه میراث میں ان کا حصہ مردول سے آ دھا ہوتا ہے۔ بُری عورتول سے ڈرو، اور اچھی عورتوں ہے بھی چو کنار ہا کرو۔تم ان کی اچھی یا تیں بھی نہ مانو تا کہ آ گے بڑھ کروہ بُری باتوں كمنواني رائرة كيل-

النِّسَاءَ نَوَاقِصُ الْإِيْسَانِ نَوَاقِصُ الحُظُوطِ نَوَاقِصُ الْعُقُولِ فَامَّا نُقَصَانُ إِيْسَانِهِنَ فَقُعُودُهُنَّ عَن الصَّلوةِ والصِّيام فِي أيّام حَيضِهنَّ وَ وَأَمَّا نُقُصَانُ عَقُولِهِنَّ فَشَهَادَةُ أَمُرَأَتَيُنَ كَشَهَادَةِ الرَّجُلِ الْوَاحِلِ وَامَّا نُقْصَانُ حُظُونِظِهِنَّ فَمَوَارِيثُهُنَّ عَلَى الْأَنْصَافِ مِنُ مُواريُثِ الرَّجَالِ فَاتَّقُوْا شَرَارَ النِّسَاءِ - وَكُونُوْا مِنْ حِيار هِنَّ عَلَى حَلَادٍ وَلَا تُطِيعُونُهُنَّ فِي الْمَعُرُوفِ حَتْى لَا يَطْمَعُنَ فِي الْمُنْكُود

پینطبہ جنگ جمل کی تباہ کاریوں کے بعدارشادفر مایااور چونکہاس جنگ کی ہلاکت آ فرینیاں ایک عورت کے علم پر آ کھ بند کر کے چل پڑنے کا نتیج تھیں۔اس لئے اس میں ان کے فطری نقائص اور اُن کے وجوہ واسباب کا ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ ان کی پہلی کمزور کی بیہے کہ انہیں ہرمہینہ میں چند دنوں کے لئے نماز روزہ سے دستبر دار ہونا پڑتا ہے اور بیا تلال سے علیحدگی ان کے ایمان کے نقص کی ولیل ہے۔اگر چہامیان کے حقیقی معنی تصدیق قلبی واعتقادِ باطنی کے ہیں۔مگر بطورمجازعمل وکردار پرجھی اس کااطلاق ہوتا ہے۔ چونکہ اعمال ایمان کا آئینہ ہوتے ہیں ،للبذااعمال کو بھی ایمان کا جز وقر اردیا جاتا ہے۔ چنانچیدا مام علی این مویٰ الرضاء

ان الايسان هوالتصليق بالقلب ایمان دل سے تقدیق، زبان سے اقرار اور اعضا ہے عمل والاقرار باللسان والعمل بِالدَّرْكَانِ کرنے کا نام ہے۔

دوسری کمزوری میہ ہے کہ ان کے فطری استعداد عقلی تصرفات کو پورے طور سے قبول کرنے سے قاصر ہوتی ہے۔ لہٰذاان کے میدان ممل کی وسعت ہی کے لحاظ سے فطرت نے ان کو توائے عقلیہ دیتے ہیں۔ جو حمل ولا دت، رضاعت، تربیت اولا داوراُ مور خانہ داری میں

ان کی را ہتما کی کرسکیں اوراسی ذہنی عظلی کمزوری کی بناء پران کی گواہی کومرد کی گواہی کا درجنہیں دیا گیا۔جبیسا کہالٹہ سجانہ کاارشاد ہے۔ وَ السَّشْفِ لُوا شَهِيْ لَيْنِ مِنْ سِّ جَالِكُمْ \* فَإِنْ اليخمُ دول مِن سے جنہيں تم اوابى كے لئے يند كرودو لَّهُ يَكُونَا مَ جُكَيْنِ فَرَجُلُ وَالْمُرَاثِنِ مِنَّنْ مَردول كَالواى لياكرو،اورا كردوم دنهول توايك مرداور تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَ آءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدُىهُمَا وعورتين بول-الرايك بعول جائے گاتو أن ميں سے فَتُنَا كِنْ إِخْلُوهُمَا الْأُخُولِي \* الله ومرى كويادولاد على -

تیسری کمزوری بیہ کہان کی میراث کا حصہ مرد کے حصہ میراث سے نصف ہوتا ہے جیسا کر آن آن کریم میں ہے۔ يُوصِينُكُمُ اللَّهُ فِي آولا ﴿ كُمْ قُلِلنَّا كُو مِثْلُ حَظِّ خداتهارى اولادك بارے بين تهبين وصيت كرتا ہے كه الْأَنْتَيَيْنِ لَرِي مِي الرابولاءِ الْأَنْتَيَيْنِ لَي الرابولاءِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

اس سے عورت کی کمزوری کا پیتہ یول چلتا ہے کہ میراث میں اس کا حصائصف ہونے کی وجہ بیہ ہے کہ اس کی کفالت کا بارمرد پر ہوتا ہے۔ توجب مرد کی حیثیت ایک نفیل ونگران کی قرار پائی ، تو نگرانی وسر پرتی کی مختاج صنف اپنی کمزوری کی خود آئینہ دار ہوگ ۔

ان کی قطری کمزور یوں کی طرف اشارہ کرنے کے بعد اُن کی اندھاوھند پیروی اورغلط اطاعت کے مفاسد کا ذکر کرتے ہیں کہ بری بات تو خیر بری ہوتی ہی ہے اگروہ کسی اچھی بات کے لئے بھی کہیں ، تو اُے اس طرح انجام نہیں دینا جا ہے کہ انہیں بی خیال ہونے لگے کہ بیان کی خاطراور رضا جوئی کے لئے بجالائی گئی ہے۔ بلکہ اس طرح کہ وہ سیجھ لیس کہ اس اچھے کام کو اُس کے اچھا ہونے کی وجہ ہے کیا گیا ہے۔اس میں ان کی خواہش ورضا مندی کا کوئی دخل نہیں ہے اور اگر ان کو بیو ہم بھی ہو گیا کہ اس میں ان کی خوشنو دی کولمحوظ ر کھا گیا ہے تو وہ ہاتھ بکڑتے ہوئے پہنچہ بکڑنے پر اُتر آئیں گی اور بیچا ہے لکیس گی کہ اُن کی ہر مُری سے مُری بات کے آگے سر جھکایا جائے۔جس کالازمی نتیجہ تباہی و بربادی ہوگا۔ امیر المونین علیہ السلام کے اس ارشاد کے متعلق علامہ محمد عبدہ تحریر کرتے ہیں کہ۔ ولقل قال الامام قولا صلاقته التجارب ايرالمونين عليه اللام في ايك ايي بات كهدى بك في الاحقاب المتطاولة - طويل صديول كتجرب اكل تقدين كرتے بي -

وَمِنُ كَلَامِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ-أَيُّهَالنَّاسُ الزُّهَادَةُ قِصَرُ الْأَمَلِ وَالشُّكُرُ عِنْكَ النِّعَمِ وَالْوَرَاعُ عِنْكَ الْمَحَارِمِ فَاِنُ عَزَبَ ذَٰلِكَ عَنْكُمُ فَلَا يَغْلِبِ الْحَرَامُ صَبَرَكُمُ - وَلَا تَنْسُوا عِنْكَ ہوئی دلیلوں سے اور جست تمام کرنے والی واضح کتابوں النِّعَمِ شُكِّرَكُمُ فَقَلَّ أَعُلُارَ اللَّهُ إِلَيْكُم

اے لوگو! امیدوں کو کم کرنانعتوں پرشکرادا کرنا، اورحرام چیزوں سے دامن بچانا ہی زہد وورع ہے۔ اگر ( دامنِ میدکوسیٹنا) تمہارے لئے مشکل ہو جائے تو اتنا تو ہو کہ حرام تمہارے صبر وظکیب پر غالب ندآ جائے ، اور نعمتوں کے دفت شکر کو بھول نہ جاؤ۔خدا وند عالم نے روثن اور کھلی

بِحُبَحِج مُسْفِرَةٍ ظَاهِرَةٍ وَكُتُبٍ بَارِزَةٍ كَوْرِيعِتْهِارِ لِيَحْشِلُ وَجَتَكَامُوتَعْ لِيَسْ رَجِهُ وَيا-الْعُكُر وَاضِحَةٍ-

### خطب ۱۹

وَمِنُ كَلَامٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي صِفَةِ النُّنْيَا-

مَا أَصِفُ مِنُ دَارِ أَوْلُهَا عَنَاءٌ وَانْحِرُهَا فَنَاءً-فِى حَلَالِهَا حِسَابٌ-وَفِى حَرَامِهَا عِقَابٌ مَنِ اسْتَغُنْى فِيهَا فُتِنَ- وَمَنِ افْتَقَرَ فِيها حَرِنَ- وَمَنْ سَاعَاهَا فَاتَتُهُ- وَمَنْ قَعَلَ عَنْهَا وَاتَتُهُ وَمَنْ أَبْصَرَ النَّهَا أَعْبَتُهُ-

(اَقُولُ وَ إِذَا تَامَّلَ الْمُتَامِّلُ قَوْلَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنُ اَبْصَر بِهَا بَصَّرَتُهُ وَجَلَ تَحْتَهُ مِنَ الْمَعْنَى الْعَجَيْبِ وَالْغَرضِ الْبَعِيْلِ مَالًا يُبْلَغُ غَايَتُهُ، وَلَا يُكُردَكُ عُورُلا وَلا سَيَّمَا إِذَا قَرَنَ اللَّهِ قَوْلَهُ: وَمَن اَبْصَرَ اللَّهَا اَعْمَتُهُ فَايَّتُهُ يَجِكُ الْفَرُقَ بَيْنَ اَبْصَرَ بِهَا اَبْصَرَ اللَّهَا وَاصِحًا نَيِّرًا وَعَجَيْبًا بَاهِرًا

میں اس دار دنیا کی حالت کیا بیان کروں کہ جس کی ابتداء رنگ اور انتہا فنا ہو۔ جس کے حلال میں حساب اور حرام میں سزا و عقاب ہو۔ یہاں کوئی غنی ہوتو فقنوں سے داسطہ اور فقیر ہوتو حزن و ملال سے سابقہ رہے جو دنیا کے لئے سعی و کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اُس کی دنیوی آرز و کمیں بڑھتی ہی جاتی ہیں۔ اور جو کوششوں سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے دنیا خود ہی اُس سے سازگار ہوجاتی ہے۔ جو شخص دنیا کی عبرتوں کوآ مئینہ مجھ کرد کھتا ہے تو وہ اُس کی آ محموں کوروش و بینا کردیتی ہے، اور جوصرف دنیا ہی پر نظررکھتا ہے تو وہ اُسے کورونا بینا بنادیتی ہے۔

(علامدضی کہتے ہیں کہ اگر کوئی غور وفکر کرنے والا، حضرت کے اس ارشاد ' من ابصر بھا بصوت ہے ، جو اِس دنیا کوعبرت حاصل کرنے کے لئے دیکھے، تو وہ اس میں عجیب وغریب عنی اور گہرے مطالب پائے گا کہ نہ اس کی انتہا تک بہنچ اور نہ اس کے گہراؤ تک رسائی ہو سکتی ہے۔ خصوصاً اُس کے ساتھ یہ جملہ ومن ابصر الیہا اعبتہ اور جو صرف دنیا کود کھارہے، تو وہ اس سے آئھوں کی روشی چھین لیتی ہے' بھی ملایا جائے تو ابصر بھا اور ابصر الیہا میں واضح فرق محسوس کرے گا۔ اور جرحہ دیا سے آئھوں کی روشی چھین کی گھٹی رہ جا کہیں گی۔ اور جرحہ سے اُس کی آئے تکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جا کمیں گی )۔

ل "دنیا کی ابتدامشقت اور انتها بلاکت ہے۔ "بیجملہ ای حقیقت کا ترجمان ہے جسے قرآن نے لقد محلقنا الانسان فی کبلا (ہم نے انسان کوتعب ومشقت میں رہنے والا پیدا کیا ہے) کی لفظوں میں پیش کیا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ انسان کے دور حیات کی کروٹیس شکم مادر کی تکنا کیوں سے لے کرفضائے عالم کی وسعقوں تک کہیں بھی سکون وقر ارسے ہم کنار نہیں ہوتیں۔ جب زندگی ہے آشنا ہوتا ہے، تو وہ اپنے کو ایک ایسے تیرہ وتا رزندان میں جکڑ اہوا یا تا ہے کہ جہاں نہ ہاتھ بیروں کو جنبش دے سکتا ہے، اور نہ پہلو بدل سکتا ہے اور جب ان جکڑ بندیوں سے چھٹکا را یا کر دنیا میں آٹا ہے تو مختلف صعوبتوں کے دور سے اے گزرنا پڑتا

ہے۔ ابتدامیں نہذبان ہے بول سکتا ہے کہ اپنے دکھ درد کو بیان کر سکے، اور شاعضا وجوارح وسکت رکھتا ہے کہ اپنی ضرورتوں کو پورا کر سکے۔ صرف اس کی و بی ہوئی سسکیاں اور اشکوں کی روانیاں ہی اس کی ضرورت کا اظہار اور اس کے رخی والت کی ترجمائی کرتی ہیں۔ اس دور کے گزرنے کے بعد جب تعلیم و تربیت کی منزل ہیں قدم رکھتا ہے، توبات بات پر ڈانٹ ڈانٹ کی آوازیں اس کا خیر مقدم کرتی ہیں۔ ہر وقت خوفز دہ اور سہا ہوا دکھائی ویتا ہے۔ جب اس دور کا ومیت سے نجات پاتا ہے تو اہل وعیال کی بندشوں اور معاش کی فکروں ہیں گھر جاتا ہے۔ جبال بھی ہم بیشہ رقیبوں سے چیقاش ، بھی وشمنوں سے فکراؤں سے فکراؤ، بھی حوادث زمانہ کا مقابلہ، بھی بیاریوں کا حملہ، اور بھی اولا دکا صدمہ اُسے در پیش رہتا ہے۔ یہاں تک کہ بڑھا پالا عیاریوں اور ب

پھراس و نیا کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس کی حال چیز وں میں حساب کی موشکا فیاں اور حرام چیز وں میں عقاب کی ختیاں ہیں جس سے خوشگوار لذتیں بھی اس کے کام وہ بہن میں گئی بیدا کر دیتی ہیں۔ اگراس و نیا میں مال ووولت کی فراوانی ہوتو انسان ایک ایسے چکر میں پڑجا تا ہے کہ جس سے راحت و سکون کو تکو بیشا ہے اور اگر تنگدی و نا داری ہوتو دولت کے غم میں گھلا جاتا ہے اور جواس د نیا کے لئے تنگ و دومیں نگار ہتا ہے اس کی آرزوؤں کی کوئی انہائیس رہتی۔ ایک اُمید برآتی ہے، تو دومری آرزوکو پورا کرنے کی ہوس وامن گیر ہوجاتی ہے۔ اس و نیا کی مثال سامی کا طرح ہے کہ اگر اس کے بیتھے دوڑو تو وہ آگے بھا گرتا ہے، اور اگر اس سے دامن چھڑا کر چھے بھا گوتو وہ پیچے دوڑ تی گرا ہے۔ مقصد ہیے کہ جوح میں وہوں کے پھندول کو پیچے دوڑ نے لگتا ہے۔ یونمی جواس د نیا کہ چھڑی میں دوڑتا، تو وہ اس کے پیچے دوڑ تی ہے۔ مقصد ہیے کہ جوح میں وہوں کے پھندول کو تیجے دوڑ تی گر بے جا دنیا جلی ہوجا تا ہے۔ د نیا ہے جو میں اور بوالمونیوں سے صافع عالم کی تو زکر کے جا دنیا جلی ہوجا کی اور جو تحض د نیا کی سطح تو رافت اور اُس کی ربو ہیت کا پیت لگائے، تو اُس کی آئے تھیں روشن و بینا ہوجا کیں گی اور جو تحض صرف د نیا کی تمام سے کوروش کی اور جو تحض صرف د نیا کی ترکینوں میں بھی اربیا ہے اور اُس کی آرائشوں پر مرشتا ہے تو وہ دیدہ دل کی روشن کھول کر اُس کی اندھیار یوں ہی ہیں بھی تار ہیں ہی تا کہ کا اس کی اندھیار یوں ہی ہیں بھی تارہا ہیں۔ منا کود کی خواص د نیا کود کی میٹھ نے سے منع فر مایا ہے۔

### نطير ١٨

وَمِنُ خُطْبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ تُسَمَّى النظبه كانام خطبه غراء بجوامير المونين عليه السلام بالغَرَّاءِ وَهِي مِنَ النُحُطَبِ الْعَجِيْبَةِ لَمَ عَجِيبِ وَغُريبِ خطبول مِن شار موتا ہے۔ وَالْغَرَّاءِ وَهِي مِنَ النُحُطَبِ الْعَجِيْبَةِ لَمَ عَمَالُ اللّهُ كِيانِ عَلَابِحُولِ إِن عَلَابِحُولُ إِن اللّهُ كِيانِ اللهُ كِيانِ عَلَابِحُولُ إِن عَلَابِحُولُ إِن اللهُ كِيانِ اللهُ كِيانِ عَلَابِحُولُ إِن اللهُ كِيانِ اللهُ كِيانِ اللهُ كِيانِ اللهُ كِيانِ اللهُ كِيانِ اللهُ كِيانِ اللهُ كِيانِ اللهُ كِيانِ اللهُ كِيانِ اللهُ كِيانِ اللهُ كَالِيانِ اللهُ كِيانِ اللهُ كَالِينِ اللهُ كَالِيانِ اللهُ كِيانِ اللهُ كَالِيانِ اللهُ كِيانِ اللهُ كَالِينِ اللهُ كَالِيانِ اللهُ كِيانِ اللهُ كَالِينِ اللهُ كَالِيانِ اللهُ كَالِينِ الللهُ كَالِيانِ اللهُ كَالِيانِ الللهُ كَالِيانِ اللهُ كَاللّهِ اللّهِ الللهُ كَالِيانِ الللهُ كَالِيانِ الللهُ كَالْمُ الللّهُ كَالْمُ اللهُ كَالِيانِ اللهُ كَاللّهِ الللهُ كَاللّهِ الللهُ كَاللّهُ الللهُ كَاللّهُ عَلَالِي الللهُ كَاللّهُ الللهُ كَاللّهُ اللّهُ عَلَالْمِ الللّهُ كَاللّهِ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُو

بطَوُلِهِ مَانِح كُلِّ غَنِيْمَةٍ وَ فَضُلِ وَ كَاشِفِ كُلِّ عَظِيمةٍ وَأَزُلِ أَحْمَدُهُ عَلَى عَوَاطِفِ كَرَمِهٖ وَسَوَابِغِ نِعَيهٖ- وَأُومِنُ بِهِ أَوَّلًا بَادِيًا - وَٱسْتَهْلِيهِ قَرِيبًا هَادِيًا -وَاستَعِينُهُ قَاهِرًا قَادِرًا - وَاتَّوَكَّلُ عَلَيْهِ كَافِيًا نَاصِرًا - وَأَشُهَلُ أَنَّ مُحَمَّلًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّمَ عَبْلُا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَبْلُا اللَّهُ عَلَيْهِ ٱرْسَلَهُ لِإنْفَاذِ آمْرِهِ وَاِنَّهَاءِ عُنُادِهِ، وَ تَقُٰٰٰ لِيَم نُكُر لا -

خدا کے بندو! میں حمہیں اُس اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا أُوْصِيْكُمْ عِبَادَ اللهِ بِتَقُوكِ اللهِ الَّذِي ہوں جس نے تمہارے (سمجھانے کے) لئے مثالیں پیش کیں ضَرَبَ لَكُمُ الْآمَفَالَ وَوَقَتَ لَكُمُ الْأَجَلَ-وَٱلْبَسَكُمُ الرِّيَاشَ وَٱرْفَعَ لَكُمُ الْبَعَاشَ' وَآخَاطُكُم بِالْاحْصَاءِ وَٱرْصَلَا لَكُمُ البَجزَآءَ وَاثَرَكُمُ بِالنَّعَمِ السَّوَابِغِ وَالرِّفَالِ الرَّ وَافِغ - وَأَنْكَارَكُمْ بِالْجُجَجِ الْبَوَالِغِ-وَآخَصَاكُمْ عَلَدًا - وَوَظَفَ لَكُمْ مُلَدًا فِينَ قَدَادٍ خَبْدَةٍ وَدَادِ عِبْدَرَةٍ أَنْتُمُ مُخْتَبَرُونَ فِيهَا وَلَا مُحَاسَبُونَ عَلَيْهَا فَإِنَّ اللَّٰنَيَا رَفِقٌ مَشْرَبُهَا رَدِعٌ مَشُرَكُا يُونِقُ مَنْ ظَرٌهَا وَيُوبِقُ مَحْبَرٌهَا- غَرُورٌ حَائِلٌ وَضَوَّ انِلٌ وَظِلَّ وَطِلَّ وَسِنَادٌ، مِلَاثِلٌ حَتَّى إِذَا أَنِسَ نَافِرُهَا- وَاطْمَأَنَّ نَاكِرُهَا قَمَصَتُ بِأَرِجُلِهَا لَوَقَنَصَتُ بِأْحُبُلِهَاد وَأَقُصَلَاتُ بِأَسُهُبِهَا وَأَعْلَقَتِ المُورْءَ أَوْهَاقَ ٱلمَنِيَّةِ قَائِلةً لَهُ إلى ضَنلكِ

الْمَضْجَعِ- وَوَحْشته الْمَرْجع- وَمُعَايَنَة الْمَحَلِّ وَتَوَابِ الْعَمَلِ وَكَلَالِكَ الْحَلَفُ يَعْقِبُ السَّلَفَ لَا تُقُلِعُ الْمَنِيَّةُ احْتِرَامًا وَلَا يَرُعُوى الْبَاقُونَ اجْتِرَ امَّا لِيُحْتَكُونَ مِثَالًا وَيَمْضُونَ أَرْسَالًا إلى غَايَةِ الْإِنْتِهَاء وصَيُّور الْفَنَاء حَتْبي إِذَا تَصَّرَمَتِ الْأُمُورُ وَتَقَضَّتِ اللَّهُورُ وَأَرْفَ النَّشُورُ أَخْرَجَهُمُ مِنْ ضَبِرَ آئِح القُبُور وَاوَكَارِ السَطْيُورِ - وَارْجِرَةِ السِّبَاع- وَمَطَارِحِ الْمَهَالِكِ سِرَاعًا إلى أَمُّر لا مُهطِعِينَ إلى مَعَادِلا رَعِيلًا صُمُوتًا قِيَامًا صُفُونًا يُنْفِكُهُمُ الْبَصَرُو بُسَيِعُهُمُ النَّاعِيُ - عَلَيْهِمُ لَبُوسُ الْاستِكَانَةِ وَضَرَعُ الْاستِسُلَام وَاللِّلَةِ- قَدُّضَّلَتِ الْحِيَالُ- وَانْقَطَعِ الْاَمَلُ وَهَوَاتِ الْأَفْئِلَةُ كَاظِمَةً وَجَشَعَتِ الْآصُواتُ مُهِينِمَةً وَالْجَمَ الْعَرَقُ وَعَظُمَ الشَّفَقُ وَٱرْعِلَتِ الْاسْمَاعُ لِزَبُرَةِ النَّاعِيُ إلى فَصْل النجطاب ومُقَايَضةِ الْجَزَآءِ وَنَكَا الْعِنقَابِ وَنَوَالِ الثَّوَابِ عِبَادٌ مَحُدلُو تُعُونَ إِقْتِلَاارًا- وَمَرْبُوبُونَ اقْتِسَارًا وَ مَقَبُوضُونَ احْتِضَارًا-وَمُضَمَّنُّونَ آجُكَاتًا وَكَائِنُونَ رُفَاتًا

موت کا پھندا ڈال کرنیگ و تارقبراور وحشت ناک منزل تک لے جاتی ہے کہ جہال سے وہ اپنا ٹھکا نا (جنت یا دوزخ ) دیکھ لے، اور اپنے کئے کا نتیجہ پالے۔ بعد میں آنے والوں کی حالت بھی اگلوں کی سی ہے۔ ندموت کاٹ جھانٹ سے منہ موڑتی ہے اور نہ ہاقی رہنے والے گناہ سے بازا تے ہیں۔ باہم ایک دوسرے کے طور طریقوں کی پیروری کرتے ہیں اور کیے۔ بعد دیگرے مقام فنا کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہاں تک کہ جب تمام معاملات ختم ہوجائیں گے، اور دنیا کی عمرتمام ہوجائے گی اور قیامت کا ہنگامہ آجائے گا۔ تو اللہ سب<sup>ے ۲</sup> قبر کے گوشوں، برندوں کے گھونسلوں، درندوں کے بھٹوں اور ہلاکت گاہوں سے نکالے گا۔ گروہ درگروہ،صامت وساکت، ایستادہ وصف بستہ امرانہی کی طرف بڑھتے ہوئے ادرا بی حائے بازگشت کی جانب دوڑتے ہوئے، نگاہِ قدرت ان پر حاوی اور بکارنے والے کی آواز ان سب کے کان میں آتی ہوئی ہوگی۔وہ ضعف و بے جارگی کالباس پہنے ہوئے ہوں گے۔ اور عجز وبے کسی کی وجہ سے ذلت اُن پر چھائی ہوئی ہوگی۔ حیلے اور ترکیبیں غائب، اور اُمیدی منقطع ہو چکی ہوں گی۔ دل ما پوسانہ خاموشیوں کیساتھ بیٹھتے ہوں گے۔ آوازیں دے کر خاموش ہوجائیں گی۔پسیندمند میں پھنداڈ ال دے گا۔وحشت بڑھ جائے گی اور جب انہیں آخری فیصلہ سنانے، عملوں کا معاوضہ دینے ،اورعذاب وعقوبت اوراجر وثواب کے لئے بلایا جائے گا تو یکارنے والے کی گرجدار آ واز سے کان لرز انھیں ۔ گ۔ یہ بندے اُس کے اقتدار کا ثبوت دینے کے لئے وجود میں آئے ہیں، اور غلبہ وتسلط کے ساتھ ان کی تربیت ہوئی۔ ہے۔ نزع کے وفت ان کی روحیں قبض کر لی جاتی ہیں اور قبرول میں رکھ دیئے جاتے ہیں۔ (جہاں) یہ ریزہ ریزہ ہوجا نیں گے اور (پھر) قبروں سے اسکیے اٹھائے جا نیں کے اور عملوں کے مطابق جزایا تھیں گے اور سب کوالگ الگ

سخشش کے لحاظ سے قریب ہے۔ ہر نفع وزیادتی کا عطا کرنے

والا، اور ہرمصیب وابتلا کا دور کرنے والا ہے۔ میں اُس کے

ارم کی نوازشوں اور نعتوں کی فراوانیوں کی بناء پراس کی حمد وثنا

كرتا بوں \_ ميں اس پر ايمان ركھتا ہوں \_ چونكہ وہ اوّل وظاہر

ہےاوراس سے ہدایت جاہتا ہوں۔ چونکہ وہ قریب تر اور ہادی

ہے ادراُس سے مدد جا ہتا ہوں، چونکہ وہ قادر وتو انا ہے اوراُس بر

بھروسہ کرتا ہوں، چونکہ وہ ہرطرح کی کفایت واعانت کرنے والا

ہےاور میں گواہی دیتا ہوں کے جمہ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اُس کے عبدو

رسول میں جنہیں احکام کے نفاذ اور جحت کے اتمام اور عبر تناک

ورتہاری زندگی کے اوقات مقرر کئے۔شہیں ک (مخلف)

لباسوں سے ڈھانیا اور تمہارے رزق کاسامان فراوال کیا۔ اُس

نے تمہارا پورا جائزہ لے رکھا ہے اور تمہارے لئے جزامقرر کی

ہے اور تنہیں اپنی وسیع نعمتوں اور فراخ عطیوں ہے نواز ااور

مؤثر دلیلوں سے مہیں متنبہ کردیا ہے۔ وہ ایک ایک کرکے

حهبیں گن چکا ہے اور اس مقام آ ز ماکش ومحلِ عبرت میں اُس

نے تہاری عمریں مقرر کردی ہیں۔ اس میں تہاری آ زمائش

ہے اور اس کی ورآ مدو برآ مد پرتمہارا حساب ہوگا۔ اُس ونیا کا

گھاٹ گندلااورسیراب ہونے کی جگہ کیچڑ سے بھری ہوئی ہے۔

اس کا ظاہر خوشنما ، اور باطن تباہ کن ہے۔ بدایک مٹ جانے والا

دھوکا ،غروب ہوجانے والی روشنی ، ڈھل جانے والاسامیاور جھکا

ہواستون ہے۔جب اس سے نفرت کرنے والا اس سے دل لگا

لیتا ہے اور اجنبی اس ہے مطمئن ہوجاتا ہے تو سیائیے پیروں کو

اٹھا کرزمین پردے مارتی ہے اور اپنے جال میں پھانس لیتی

ہے۔اوراپنے تیروں کا نشانہ بنالیتی ہے اوراُس کے گلے میں

واقعات پین کرنے پہلے ہے متنبہ کردینے کے لئے بھیجا۔

وَمَبْعُوثُونَ أَفْرَادًا- وَمَلِينُونَ جَزَآءً ومُبَيِّزُونَ حِسَابًا - قَلْ أُمُهِلُوا فِي طُلَبِ الْمَخْرَجِ وَهُلُوا سَبِيْلَ الْمَنْهَجِ- وَعُيْرُو أَمَهُلَ الْمُسْتَعْتِبِ وَكُشِفَتُ عَنَّهُمْ سُلَافُ الرِّيَبِ وَحُلُوا لِمِضْمَارِ الْجِيَادِ- وَرَوِيَّةِ الَّارِ رِّتِيَادِ وَأَنَاةِ الْمُقْتَبِسِ الْمُرْتَادِ فِي مُكَّاةٍ الْآجَلِ وَمُضْطَرَبِ الْمَهَلِ- فَيَالَهَا أَمْثَالًا صَالِبَةً وَمَواعِظَ شَافِيةً لُوْصَادَفَتُ قُلُوبًا زَاكِيَةً وَأَسْمَاعًا رَاعِيَةً وَأَرْآءً عَارْمَةً وَٱلْبَابَادِ كَارِمَةً فَاتَّقُو اللَّهَ تِقِيَّةً مَنْ وَسَبِعَ فَخَشَعَ وَاقْتَرَفَ فَأَتَرَفَ وَوَجلَ فَعَمِلَ وَحَاذَ رَفَبَارَكَ وَأَيْقُنَ فَاحْسَنَ وَعُبِّرَفَاعَتَبَرَ- وَحُكِّرَ فَازُدَجَرَ وَ أَجَابَ فَانَابَ وَرَجَعَ فَتَابَ وَقَتَكَى فَاحْتَلَايُ - وَأُدِي فَرَأَى فَاسْرَعَ طَالِبًا وَنَجَاهَارِبًا فَأَفَادَ ذَخِيْرَةً طَالِبًا وَنَجَاهَارِبًا فَأَفَادَ ذَخِيْرَةً وَأَطَابَ سَريُ رَقَد وَعَلَمُ مَعَادُا -وَاسْتَظُهُرَ زَادًا-لِيَوْمِ رَحِيْلِه- وَوَجْهِ سَبيله و وَحَال حَاجَتِه و مَوْطِن فَاقَتِه وَقَلَّهُ إَمَامَهُ لِكَارِ مُقَامِهِ - فَاتَّقُو اللَّه عِبَادَ اللهِ جهَةَمَا حَلَقَكُمْ لَهُ- وَاحْلُارُوا مِنْهُ كُنَّهُ مَا حَكَّارَكُمُ مِنْ نَفْسِهِ وَاسْتَحِقُوا مِنْهُ مَا أَعَلَّالِكُمْ

حساب دینا ہوگا۔ انہیں دنیا میں رہتے ہوئے گلوخلاصی کا موقع ديا كيا تها، اور سيدها راسته بهي دكهايا جاچكا تها، اور الله كي خوشنودی حاصل کرنے کے لئے مہلت بھی دی گئ تھی شک و شبہات کی تاریکیاں ان سے دور کردی گئی تھیں اور اس مدت حيات وآيا جگاه عمل مين انهين كھلا حجوڑ ويا گيا تھا تا كه آخرت میں دوڑ لگانے کی تیاری، اور سوچ بیار سے مقصد کی تلاش کرلیں اور اتنی مہلت یا ئیں،جتنی فوائد کے حاصل کرنے اور اینی آئندہ منزل کا سامان کرنے کیلیے ضروری ہے۔ یہ کتنی ہی سيح مثاليس اور شفاء بخش تصيحتين مبين \_ بشرطيكه انهيس يا كيزه ول اور سننے والے کان اور مضبوط راہیں اور ہوشیار عقلیں نصیب ہوں۔ اللہ ہے ڈرو، اس مخص کے مانند جس نے نفیحت کی ما توں کو سنا تو جھک گیا۔ گناہ کیا تو اس کا اعتراف کیا ڈرا، تو اچھے عمال بحالا ہا۔عبرتیں دلائی تمکین تواس نے عبرت حاصل کی اور خوف دلایا گیا تو برائیول ہے رک گیا اور (اللہ کی یکار) پر لبیک کہی، تو پھراس کی طرف رخ موڑلیا اوراس کی طرف توبہ و انابت کیساتھ متوجہ ہوا (اگلوں کی ) بوری پیروی کی اور حق ك وكهائ جان يرأس وكيوليا السامخض طلب حل ك لئ سرگرم عمل رہااور ( دنیا کے بندھنوں ) سے جھوٹ کو بھاگ کھڑا ہوا۔ اُس نے اینے لئے ذخیرہ فراہم کیا اور باطن کو یاک وصاف رکھا، اور آخرت کا گھر آباد کرلیا۔ سفر آخرت اور اُس کی راو نوردی کے لئے اور احتیاج کے مواقع، اور فقرو فاقد کے مقامات کے پیش نظراً سنے زادایے ہمراہ بار کرلیا ہے۔اللہ کے بندو! اپنے پیدا ہونے کی غرض و غایت کے پیش نظراً س ے ڈرتے رہو، اورجس حدتک اُس نے تمہیں ڈرایا ہے اُس حدثک اُس نے خوف کھاتے رہو، اور اس سے اس کے سے وعدے كا ايفاء حاتے ہوئے اور مول قيامت سے ڈرتے ہوئے اُن چنز وں کااستحقاق پیدا کرو، جواُس نے تمہارے گئے ۔ مہا کرر تھی ہیں۔ای خطبہ میں کے بی بھی الفاظ ہیں۔اُس نے

بِالتَّنَجْزِلِصِلاق مِيعَادِم وَالْحَلَارِ مِنْ هُول مُعَادِهِ۔ وَمِنْهَا جَعَلَ لَكُمْ أَسْبَاعًا لِتَعِي مَاعَنَاهَا

وَٱبْصَارًا الِّتَجُلُوعَنَ عَشَاهَا وَأَشَلَاءً جَامِعَةً لِا عُضَائِهَا مُلَائِبَةً لِاحْنَائِهَا فِي تُرْكِيْب صُورهَاوَمُكَدِ عَمُرهَا بِأَبْدَان قَائِمَةٍ بِأَرُفَاقِهَا وَقُلُوبِ رَآئِكَةٍ لِإَرزَاقِهَا فِي مُسجَلَّلَاتِ نِعَيهِ وَمُوْجَبَاتِ مِنْنِهِ وَحُواجِرٍ عَافِيتِهِ وَقَلَّارَ لَكُمْ إِعْمَارًا سَتَرَهَا عَنْكُمْ وَخَلَفَ لَكُمْ عِبَرًا مِنَ اثَارِ الْمَاضِينَ قَبُلَكُمْ مِنْ مُسْتَمْتَعِ عَلَاقِهِمُ وَمُسْتَفَسَحِ خَنَاقُهِمُ اللَّهَقَتُهُمُ الْبَنَايَا دُونَ الْآمَالِ وَشَكَّابَهُمْ عَنْهَا تَخَرُّمُ الْآجَالِ لَمْ يَمْهَكُوا فِي سَلَامَةِالْأَبُكَانِ فَهَلَ يَنْتَظِوُ أَهُلُ بَضَاضَةِ الشَّبَابِ إِلَّا حَوَافِي الْهَرَمِ- وَأَهُلُ غَضَارَةِ الصِّحَّةِ إِلاَّ نَوَادِلَ السَّقَمِ- وَاهَلُ مُنَّةِ الْبَقَاءِ إِلَّا آوِنَةَ الْفَنَاءِ مَعَ قُرُبِ الزِّيَالِ وَ أُزُوفِ الْانْتِقَالِ وَعَلَنِ الْقَلَقِ وَاللَّمِ الْمُضَضِ وَعُصَص الْجَرَضِ- وَتَلَقَّتِ الْإِسْتِغَاثَةِبنُصُرَةٍ وَالْفَرْنَاءِ فَهَلُ دَفَعَتِ الْإَقَسارِبُ أَوْنَفَعَتِ النَّوَاحِبُ وَقَلَّ غُودٍ رَفِي مَحَلَّةٍ الْأَمُوَاتِ رَهِينًا - وَفِي ضَيْقِ الْمَضَجَعِ وَحِيْلًا- قُلُهَتَكَتِ الْهَوَآمْ جِلْلَاتَهُ وَ

تہارے لئے کان بنائے تا کہ ضروری اور اہم چیزوں کوس کر محفوظ رکھیں، اور اُس نے تمہیں آئکھیں دی ہیں تا کہ وہ کوری و بے بھری سے نکل کرروش وضیا باریوں اورجسم کے مختلف حصے جن میں سے ہرایک میں بہت سے اعضاء ہیں جن کے چے وخم اُن کی مناسبت سے ہیں اپنی صورتوں کی ترکیب اور عمر کی مدتوں کے تناسب کے ساتھ ساتھ ایسے بدنوں کے ساتھ جو اپنے ضروریات کو پورا کررہے ہیں اور ایسے دلول کے ساتھ ہیں جو اپنی غذائے روحانی کی تلاش میں لگے رہتے ہیں۔علاوہ دیگر بڑی تعتوں اور احسان مند بنانے والی بخششوں اور سلامتی کے حصاروں کے اور اس نے تمہاری عمریں مقرر کردی ہیں جنہیں تم سے تحقی رکھا ہے اور گذشتہ لوگول کے حالات و واقعات سے تہارے لئے عبرت اندوزی کے مواقع باتی رکھ جھوڑے ہیں۔ایسے لوگ جواپنے حظ ونصیب سے لذت اندوز تھے اور کھلے بندوں آ زاد پھرتے تھے کس طرح امیدوں کے برآنے سے پہلے موت نے انہیں جالیا اور عمر کے ہاتھ نے انہیں اُن امیدول ہے دورکردیا۔اُس وفت انہوں نے سامان نہ کیا کہ جب بدن تندرست تنهے،اوراً س وقت عبرت ونصیحت حاصل نه کی کہ جب جوانی کا دور تھا۔ کیا پی تھر پور جوانی والے کمر جھکا دینے والے برہ صابے کے منتظر ہیں اور صحت کی تر وتا زگی والے نوٹ پڑنے والی بیار بول کے انتظار میں ہیں اور یہ زندگی والے فنا کی گھڑیاں دیکھ رہے ہیں؟ جب چل چلاؤ کا ہنگامہ نز دیک اورکوچ قریب ہوگا اور (بستر مرگ پر )قلق واضطراب کی بے قراریاں اور سوز وتیش کی بے چینیاں ، اور لعاب دہن ۔ كے پھندے ہول كے اور عزيز وا قارب اور اولا دواحباب سے مدد کے لئے فریا دکرتے ہوئے إدهر أدهر كروٹيس بدلنے كاوقت ا گیاہوگا،تو کیا قریبیو ل نےموت کوروک لیا، یارونے والیوں کے (رونے نے ) کچھ فائدہ پہنچایا۔ اُسے تو قبرستان میں قبر ك ايك نك كوشے ك الدر جكر بائده كر اكيلا جهور ويا كيا

ہے۔سانپ اور بچھوؤں نے اُس کی جلد کی چھانی کر دیا ہے اور ٱبْلَتِ النَّوَاهِكُ جلَّاتَهُ وَعَفْتِ (وہاں ک) پالیوں نے اس کی تروتازگی کوفنا کردیا ہے۔ الْعَوَاصِفُ آثَارَهُ - وَمَحَا الْحَلَثَانُ آ ندهوں نے اس کے آثار مناڈا لے اور حاوثات نے اس کے نشانات تك محوكرد يخ ـ تروتازه جسم لاغر و پيشمرده موكئ -مَعَالِمَهُ وَصَارَتِ الْآجُسَادُ شَحِيَةً بَعْلَ بڈیاں گل سر سکئیں اور رومیں (گناہ کے) بارگراں کے نیچے ولی بَشْتِهَا وَالْعِظَامُ نَحِرَةً یری ہیں اورغیب کی خبروں پر یقین کر پچکی ہیں کیکن ان کے لئے بَعْلَاتُوتَ مِهَا وَالْآرُواحُ مُرْتَهَنَةً بِشِقُل اب ندا چھے ملول میں اضافہ کی صورت اور نہ بداعمالیوں سے ٱعۡبَائِهَا مُوۡقِنَةً بِغَيۡبِ ٱنۡبَآئِهَا لَا تُسۡتَزَادُ توبیک کھھ تخائش ہے۔ کیاتم انہی مر کھنے والوں کے بیٹے، باپ مِنْ صَالِحِ عَمَلِهَا وَلَا تُسْتَعْتَبُ مِنْ ، بھائی اور قریجی نہیں ہو۔ آخر تہمیں بھی تو ہو بہوا نہی کے سے سَيِّيءِ زَلَلِهَا أَولَسُتُمْ أَبْنَاءَ الْقَوْم وَالْأَبَاءَ حالات کا سامنا کرنا اور انہی کی راہ پر چلنا ہے، اور انہی کی شاہراہ پر گزرنا ہے۔ اگر ول اب بھی خط وسعادت سے ب وَإِخْدُوانَهُمْ وَالْآقُدرَبَاءِ تَحْتُلُونَ رغبت،اور ہدایت سے بے بروائیں اور غلظ میدان میں جارے أَمْثِلَتُهُمَّ- وَتُرْكَبُونَ قِلَّاتَهُمْ وَتَطَأُونَ ٢ ہیں ۔ گویا ان کے علاوہ کوئی اور مراد ومخاطب ہے، اور گویا ان جَادَتَهُمْ فَالْقُلُوبُ قَاسِيَةً عَنَ کے لئے دنیاسیٹ لینائی سی راستہ ہے۔ بادر کھوکتمہیں گزرنا حِظِّهَا لَا هِيَةٌ عَنْ رُشُلِهَا سَالِكَةُ فِي ہے صراط پر اور وہاں کی ایسی جگہوں پر جہاں قدم لڑ کھڑانے غَيْرِمِضَمَارِهَا - كَأَنَّ الْمَعْنِيُّ سِوَاهَا لگتے ہیں،اور پیرچسل جاتے ہیں،اور قدم قدم پرخوف و دہشت وَكَأَنَّ الرُّهُ لَا فِي آلِحْرَاذِ ذُنْيَاهَا-ك خطرات بين-الله ب اس طرح ذرو، جس طرح وه مرد زیرک و دانا ڈرتا ہے کہ جس کے دل کو (عقبیٰ کی )سوچ وَاعْلَمُوْ ا أَنَّ مَجَازَكُمُ عَلَى الصِّرَاطِ بچارنے اور چیزوں سے غافل کر دیا ہو، اور خوف نے اس کے وَمَزَالِق دَحْضِهِ- وَأَهَا وِيُلِ زَلَلِهِ-بدن کونغب وکلفت میں ڈال دیا ہو، اور نمازشب نے اس کی وَتَارَاتِ آهُوَالِهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ عِبَادَ اللهِ تھوڑی بہت نیند کو بھی بیداری سے بدل دیا ہوادر امید ثواب تِقِيَّةَ ذِي لُبٌ شَغَلَ التَّفَكُرُ قَلْبَهُ-میں اس کے دن کی تیتی ہوئی وو پہریں پیاس میں گزرتی ہول وَأَنْصَبَ الْخُوفُ بَكَانَهُ وَٱسْهَرَ التَّهَجُّلُ اور زید و ورع نے اس کی خواہشوں کوروک ویا ہو، اور ذکر الٰہی غِرَارَ نَوْمِهِ وَأَظْهَاءَ الرَّجَآءُ هَوَاجِرَ يَوْمِهِ ہے اُس کی زبان ہر وقت حرکت میں ہو۔ خطروں کے آنے ے پہلے اُس نے خوف کھایا ہو، اور کُل پھٹے راہوں سے بچتا ہوا وَظَلَفَ الزُّهُلَ شَهَوَاتِهِ، وَأَرْجَفَ اللَّاكُرُ سيدهي راه پر ہوليا ہو، نەخش فريبيوں نے اس ميں چے وتاب پيدا بِلسَانِهِ وَقَلَّامَ الْحَوْفَ لَآمَانِهِ وَتُنَكَّبَ الْمَخَالِجَ عَنْ وَضَحِ السَّبِيلِ، وَسَلَكَ أقَّصَلَ الْمُسَالِكِ إِلَى النَّهُج

الْمَطُلُوبِ، وَلَمْ تَفْتِلُهُ فَاتِلَاتِ الغُرُور وَلَمْ تَعُمْ عَلَيْهِ مُشْتَبِهَاتُ الْأُمُورِ-ظِافِرًا بِفَرْحَةِ البُشُراي وَرَاحَةِ النُّعْلَى فِي أَنْعَمِ نَوُمِهِ وَأَمَنِ يَوْمِهِ قُلُ عَبَرَمَعُبَرَ الْعَاجِلَةِ سَعِينًا وَ بَادَرَمِنِ دَجَلِ - وَٱكْمَشَ فِي مَهَلٍ وَرَغِبَ فِي طَلَبٍ وَ ذَهَبَ عَنْ هَرَبِ وَرَاقَبَ فِي يَوْمِهِ غَلَاهُ وَنَظَرَ قَلَمًا أَمَامَهُ فَكَفى بِالْجَنَّةِ ثَوَابًا وَنَوَالًا - وَكَفَى بِالنَّار عِقَابًا وَوَبَالًا - وَكَفْي بِاللهِ مُنْتَقِمًا وَ نَصِيُرًا وَكَفِي بِالْكِتَابِ حَجِيجًا وَ خَصِيَّهًا لَ أُوصِيْكُمُ بِتَقُوكَ اللهِ الَّذِي أَعْلَارَ بِهَا أَنْكَارَ - وَاحْتَجُ بِهَا نَهَجَ -وَحَكُرَكُمُ عَلُوُّ انْفَلَ فِي الصُّلُودِ حَفِيًّا وَنَفَتَ فِي الْآذَانِ نَجِيًّا فَأَضَلُّ وَأَرْدَى وَوَعَلَ فَمَنَّى ، وَزَيَّنَ سَيِّئَاتِ البُجرَائِمِ- وَهَوَّنَ مُوبِقَاتِ الْعَظَآئِمِ. حَتْى إِذَا استَلارَجَ قُرِينَتَهُ وَاستَغُلَقَ رَهِينَتَهُ أَنكَرَمَا زَيَّنَ وَاستَعَظَمَ مَاهَوَّنَ وَحَلَّارَ مَا أَمُّنَ-

(وَمِنَهَا فِي صِفَةِ خَلْقِ الْإِنْسَانَ)

أَمْ هٰ لَا الَّذِي اَنْشَأَةُ فِي ظُلُمَاتِ الدَّرُحَامِ وَشُغُفِ الْاَسْتَارِ نُطْفَةً دِهَاقًا وَعَلَقَةً مُحَاقًا وَجَنِينًا وَرَاضِعًا،

ہےاورامن چین ہے دن گزارتا ہے۔وہ دنیا کی عبورگاہ ہے قامل تعریف سیرت کے ساتھ گزرگیا، اور آخرت کی منزل پرسعادتوں كے ساتھ پہنچا۔ (وہاں كے) خطرول كے پیش نظر أس نے نيكيوں كى طرف قدم بڑھايا اور اچھا ئيوں كيلنے اس وقفه حيات میں تیزگام چلا۔ طلب آخرت میں دلجمعی ورغبت کے ذریعے عذرتراشي كي كوئي تنجائش باتى نهيس ركهي ،اورسيدهي راه دكھا كر جت تمام کردی ہے اور تہہیں اُس وشمن ہے ہوشیار کردیا ہے جو چیکے سے سینوں میں نفوذ کرجاتا ہے اور کانا پھوی کرتے ہوئے کانوں میں پھوٹک دیتا ہے۔ چنانچہوہ گمراہ کر کے تباہ و ہر باوکر دیتا ہے اور وعدے کر کے طفل تسلیوں ہے ڈھارس بندھائے رکھتا ہے۔ (سل تو) بڑے ہے بڑے جرموں کوسنوار کرسامنے لاتا ہے اور بڑے بڑے مہک گناہوں کو بلکا اور سبک کرکے دکھا تا ہے اور جب بہكائے ہوئے نفس كو كمرابى ك و هولے براكا ديتا ہاور أسے اپنے پھندوں میں اچھی طرح جکڑ لیتا ہے توجے ہجایا تھا أَسْ كُويْرا كَمِنْ لَكُنّا بِ، اورجع بلكا اورسبك دكھايا تھا أَس كى سے برهتا گیا اور برائیوں سے بھا گنار ہا اور آج کے دن کل کا خیال رکھااور پہلے سے اپنے آ کے کی ضرورتوں پرنظررکھی۔ بخشش وعطا كيليج بنت اورعقاب وعذاب كيليج دوزخ سے برده كركيا موگا، اورانقام لینے اور مدد کرنے کیلئے اللہ سے بردھ کرکون ہوسکتا ہے، اورسندوجت بن كرايخ ظاف سامني آن كيلي قرآن س بڑھ کر کیا ہے؟ میں تہمیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہول۔ جس نے ڈرانے والی چیز ول گرانباری واہمیت بتا تاہے، اور جس م طمئن اور بخوف كياتهاأس مدوران لكتاب-

(ای خطبے کا ایک جزیہے کہ جس میں انسان کی پيدائش كابيان ب)-

یا پھرائے دیکھو، جے (اللہ نے)مال کے پیٹ کی اندھیار بول اور بروے کی اندرونی تہوں میں بنایا جو ایک (جراثیم حیات) سے چھلکتا ہوا نطفہ اور بے شکل وصورت کا منجمد

کیا ہو، اور نہ مشتبہ باتوں نے اُس کی آئٹھوں پر پردہ ڈالا ہو

بثارت كى خوشيوں اور نعت كى آساكشوں كو پاكر ميشى نيندسوتا

وَوَلِيْلًا وَيَافِعًا لَهُمْ مَنَحَهُ قَلْبًا حَافِظًا وَلِسَانًا لَا فِظَاد وَبَصَرًا لَا حِظَاد لِيَفْهَمَ مُعْتَبِرًا وَ يُقَصِّر مُزْدَجِرًا - حَتَّى إِذَا قَامَ اغْتِ لَالْكُ وَاستَوَى مِثَالُهُ نَفَرَ مُسْتَكبرًا وَحَبطَ سَادِرًا - مَاتِحًا فِي غَرُب هَوَالهُ ، كَادِحًا سَعْيًا لِلْانْهَالُافِي لَــُّاتِ طَـوَبِهِ، وَبَــكَوَاتِ أَرَبِــهِ لَا يحتسِبُ رَزِيَّةً وَلَا يَخْشُمُ تَقِيَّةً فَمَاتَ فِي فِتُنَتِهِ غَرِيْرًا، وَعَاشَ فِي هَفُوتِهِ يَسِيُرًا لَمْ يُفِلُ عِوَضًا- وَلَمْ يَقُضِ مُفْتَرَضَّا دَهَبَتُهُ نَجَعَاتُ الْمَنِيَّةِ فِي غُبّرَ جِمَاحِهِ وَسَنَنِ مِرَاحِهِ- فَظَلَّ سَادِرًا وَبَاتَ سَاهِرًا وفِي غَمَرَاتِ الْآلَامِ-وَطَوَادِقِ الْآوُجَاعِ وَالْآسُقَامِ بَيْنَ أَحْ شَقِيْقِ وَوَاللهِ شَفِيتِ وِدَاعِيةٍ بِالوَيْلِ جَزَعًا ـ وَلَا دِمَةٍ لِلصَلارِ قَلَقًا - وَالْمَرُ عُ فِي سَكُرَةٍ مُلْهِيَةٍ وَغَمْرَةٍ كَارِثَةٍ وَٱنَّةٍ مُرْجَعَةٍ فِي جَزَّبَةٍ مُكُرِبَةٍ وَسُوتَةٍ مُتَعِبَدٍ ثُمَّ أُدْرِجَ فِي أَكْفَانِهِ مُبْلِسًا، وَجُدِيْبَ مُنْقَادًا سَلِسًا ثُمَّ ٱلَّقِيَ عَلَى الْاَعُوَادِ- رَجِينُمُ وَصَبٍ وَنِضُوسَقَمٍ تَحْمِلُهُ حَفَلَاةُ الُولِلَانِ وَحَشَلَاةُ الُوخُوانِ إلى دَار عُرْبَتِهِ وَمُنْقَطَعِ زُوزَتِ مَتْ يَ إِذَا نَصَارَفَ

الْمُشَيِّعُ وَرَجَعَ الْمُتَفَجِّعُ أَقَعِلَ فِي خون تھا۔ (پھرانسان خط وخال کے سانچے میں ڈھل کر) جنین حُفُرَتِهِ نَحِيًّا لِبَهْتَةِ السُّوَّالِ وَعَثُرَةٍ بنااور (پھر) طفلِ شیرخوار اور (پھر حد رُضاعت ہے نگل کر) الْوِمْتِحَانِ وَآعُظُمُ مَا هُنَالِكَ بَلِيَّةً نُزُولُ طفل (نوخیز) اور (پھر) بورا بوراجوان ہوا۔ اللہ نے أے مگہداشت کرنے والا دل اور بولنے والی زبان اور دیکھنے والی الْحَيِيْمِ وَتَصَلِيَهُ الْجَحِيْمِ وَفُوْرَاتُ آ تکھیں دیں تا کے عبرت ماصل کرتے ہوئے کچھ مجھے بوجھے السَّعِيْرِ وَسَوُرَاتُ الرَّفِيْرَ-لاَ فَتُرَةً اور تصیحت کا اثر لیتے ہوئے پرائیوں سے بازر ہے مگر ہوا سے کدوہ مَرِيْحَةً وَلَا دَعَةٌ مُزِيْحَةً وَلَا قُوَّةٌ جب اس (کے اعضاء) میں توازن آور اعتدال پیدا ہو گیا اور حَاجزَةً وَلَا مَوْتَهُ نَاجِزَةٌ وَلَا سِنَهُ أس كاقد وقامت اپني بلندي پريننج گيا توغروروسرمتي ميں آكر مُسُلِيَةٌ بَيْنَ أَطُوارِ الْمَوْتَاتِ وَعَلَااب (بدایت سے) مجٹرک اتھا، اور اندھا دھند سکنے لگا۔ اس طرح السَّاعَاتِ إِنَّا بِاللهِ عَائِكُونَ -عِبَادَ اللهِ کہ رندی و ہوں ناکی کے ڈول بھر بھر کے تھینچ رہا تھا اور نشاط و طرف کی کیفیتوں اور ہوں بازی کی تمناؤں کو پورا کرنے میں أَيْنَ الَّذِينَ عُيِّرُ وَا فَنَعِمُوا وَعُلِّمُوا فَعُهُوا جان کھیائے ہوئے تھا۔ نہ کسی مصیب کو خاطر میں لا تا تھا، نہ کی وَانْظِرُوا فَلَهُوا وسَلِمُوا فَنَسُوا أُمْهِلُوا ڈراندیشے کا اثر لیتا تھا۔ آخر انہی شور پدگیوں میں غافل و طَويُلًا وَهُنِحُوا جَمِيلًا وَحُلِّارُوا اَلِيْمًا -مد ہوش حالت میں مرکمیا اور جو تھوڑی بہت زندگی تھی اُسے وَوعِلُوا حَسِينًا إِحْلَارُوا اللُّانُوبَ بيبود گيوں ميں گزار گيا۔ ند ثواب كمايا نه كوئى فريضه پورا كيا-الْمُورِّطَةَ وَالْعُيُوبَ الْمُسْخِطَةَ۔ ابھی وہ باقی ماندہ سرکشیوں کی راہ ہی میں تھا کہ موت لانے والی أُولِي الْأَبْصَارِ وَالاسْمَاعِ وَالْعَافِيَةِ بیاریاں اُس پرٹوٹ پڑیں اور وہ کھونچکا سا ہوکر رہ گیا اور اُس نے رات اندوہ ومصیبت کی کلفتوں اور در دوآ لام کی تختیوں میں وَالْمَتَاعِدِهَلْ مِنْ مَنَاصِ أَوْ خَلَاصٍ؟ جا گتے ہوئے اس طرح گزار دی کہ وہ تھیقتی بھائی، میربان أَوْمَعَاذٍ أَوْمَلَاذٍ؟ أَوْفِرَادٍ أَوْمَحَادٍ أَمُلًا باپ، بے پینی سے فریاد کرنے والی ماں اور بے قراری سے سینہ فَأَنِّي تُوْفَكُونَ آم آيُنَ تُصَرَّفُونَ؟ آم کو شخ والی بہن کے سامنے سکرات کی مد ہوشیوں اور سخت بِمَاذَا تَغْتَرُونَ وَإِنَّمَا حَطُّ أَحَٰكِ كُمْ مِنَ بدحواسیوں اور درد ناک چیوں اور سانس اکھڑنے کی ب الْاَرْضِ ذَاتِ الطُّولِ وَالْعَرْضِ- قَيْلُ چینیوں اور نزع کی در ماندہ کردینے والی شدتوں میں بڑا ہوا قَلِّهِ مُتَعَقِّرًا عَلَى خَلِّهِ الْآنَ، عِبَادَ اللهِ تھا۔ پھرا کے گفن میں نامرادی کے عالم میں لیبیٹ دیا گیا، اوروہ بڑے چیکے سے بلامزاحت دوسروں کی نقل وحرکت کا پابندرہا۔ وَالْحَنَاقُ مُهُمَّلٌ وَالرُّوحُ مُرْسَلٌ فِي فَيْنَةِ پراے شختے پرڈالا گیا۔اس عالم میں کہوہ محنت ومشقت ہے الدرشاد وراحة الأجساد و باحة خشدحال اوربیاریوں کے سبب سے تڈھال ہو چکا تھا۔ أے الْاحتِشَادِ وَمَهَلِ الْبَقِيَّةِ وَ أُنُفِ الْمُشِيَّةِ سہارا دینے والے تو جوانوں اور تعاون کرنے والے بھائیوں

نے کا ندھادے کر پردلیں کے گھر تک پہنچادیا کہ جہال میل و ملاقات کے سارے سلیلے ٹوٹ جاتے ہیں اور جب مشابعت کرنے والے اور مصیب زوہ (عزیز وا قارب) پلٹ آئے ، تو اسے قبر کر شھ ہیں اٹھا کر بٹھا دیا گیا۔ فرشتوں سے سوال و جواب کے واسطے سوال کی وہشتوں اور امتحان کی ٹھوکریں کھانے کے لئے اور پھر وہاں کی سب سے بڑی آفت کھولتے ہوئے پانی کی مہمانی اور جہنم میں داخل ہونا ہے اور دوز خ کی لیٹیں، اور بھڑ کتے ہوئے شعلوں کی تیزیاں ہیں نہ اس میں راحت کے لئے کوئی وقف ہے اور نہ سکون وراحت کے لئے پچھ در کے والی کوئی قوت ہے، اور نہ اب میک سکون دینے حالے میڈوں اور گھڑی کو جھلا دینے کے لئے مینین، بیکہ وہ ہر وقت قتم تم کی موتوں اور گھڑی گھڑی کی (نت نے) بیکہ وہ ہر وقت قتم تم کی موتوں اور گھڑی گھڑی کی (نت نے) عذا بول میں ہوگا۔ ہم اللہ ہی سے پناہ کے خواستگار ہیں۔

عدابوں یں ہوہ۔ ہم اللہ ی سے پہاہ ہے تواسوہ رہاں۔
اللہ کے بندو! وہ لوگ کہاں ہیں جنہیں عمریں دی گئیں تو وہ
نعمتوں سے بہرہ یاب ہوتے رہے، اور انہیں بتایا گیا تو وہ
سب پچھ بچھ گئے اور وقت دیا گیا توانہوں نے وقت غفلت میں
گزار دیا، اور صبح وسالم رکھے گئے تو اس نعت کو بھول گئے۔
انہیں لمی مہلت دی گئی تھی، اچھی اچھی چیزیں بھی انہیں بخشی گئی
تضیں، درد ناک عذاب سے انہیں ڈرایا بھی گیا تھا اور بڑی
چیزوں کے اُن سے وعد ہے بھی کئے گئے تھے۔ (توابتم ہی)
ورط کہ ہلاکت میں ڈالنے والے گناہوں اور اللہ کو ناراض کرنے
والی خطاؤں سے بچے رہو۔

ائے چشم وگوش رکھنے والو! اے صحت وثروت والو! کیا بچاؤکی کوئی جگہ یا چھنکارے کی کوئی گنجائش ہے؟ یا کوئی بناہ گاہ یا شھکانا ہے؟ اگرنہیں ہے تو پھر کہاں بھٹک رہے ہو، اور کدھر کار خ کیے ہوئے ہویا کن چیزوں کے فریب میں آگئے ہو؟ حالانکہ اس کمبی چوڑی زمین میں سے تم میں سے ہرایک کا حصہ اپنے قد بھر کا فکڑا ہی تو ہے کہ جس میں وہ مٹی سے اٹا ہوار خسار کے بل پڑا

وَإِنْظَارِ النَّوْبَةِ وَ النَّفِسَاحِ الْحَوْبَةِ قَبُلَ هُوَّا مِيابِهِ غَنِيمت بِخدا كے بندو، جَبَد گردن مِن پهندانين النَّهُ وَ النَّهُ وَ قَ النَّهُ وَ قَ النَّهُ وَ قَ النَّهُ وَ قَ النَّهُ وَ قَ النَّهُ وَ قَ النَّهُ وَ قَ النَّهُ وَ قَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّ النَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَ النَّهُ وَالنَّهُ وَ النَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ اللَّهُ وَالنَّهُ وَالْمُوالِقُلُولُ وَالنَّالَةُ وَالنَّهُ وَالْمُولِقُلُولُ وَالنَّالِ اللَّهُ وَالْمُولِ

وَفِى الْخَبُرِ انَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا خَطَبَ بِهٰذِهِ الْمُحَلَّدِ الْمُحَلَّدِ الْمُحَلَّدِ الْمُحَلَّدِ الْمُحَلِّدِ الْمُحَلِيدِ الْمُحَلِّدِ الْمُحَلِيدِ الْمُحِدِيدِ الْمُحَلِيدِ الْمُحَلِيدِ الْمُحَلِيدِ الْمُحَلِيدِ الْمُحَلِيدِ الْمُحَلِيدِ الْمُحَلِيدِ الْمُحْدِيدِ الْمُحَلِيدِ الْمُحْدِيدِ الْمُحَلِيدِ الْمُحْدِيدِ الْ

میں پڑجائے اور خوف واکم اس پر چھاجائے اور قبل اس کے کہ موت آ جائے اور قادر وغالب کی گرفت اُسے جکڑ لے۔
سیدرضی فرمائے ہیں کہ دار دہوا ہے کہ جب حضرت نے یہ خطبہ فرمایا، توبدن کرنے کی ، رو نگٹے کھڑے ہوگئے آ تھوں سے آنسو بہر نظے، اور دل کانپ اٹھے ۔ بعض لوگ اس خطبہ کو خطبہ غرائے نام سے یا دکرتے ہیں۔

ک خداوندعالم نے ہر چاندارکوقد رتی لباس ہے آ راستہ کیا ہے جوہر دی اورگر ہی ہیں اس کے لئے بچاؤ کا ذریعہ ہوتا ہے چنانچیکی کو پروس میں ڈھانپ رکھا ہے، اور کی کواونی لباوے اڑھادیے ہیں۔ گر انسان شعور کی بلندی اوراس کی شرم و حیا کا جوہر دوسری مخلوقات سے امتیاز چاہتا ہے۔ لہٰذا اس کے امتیاز کو برقر ارر کھنے کے لئے اسے تن پوشی کے طریقے بتائے گئے ۔ اس فطری تقاضے کا نتیجہ تھا کہ جب حضرت آ دم کے بدن سے لباس امر والمیا گیا ، تو انہوں نے جنت کے پتوں سے اپنی ستر پوشی کر کی جیسا کہ قدرت کا ارشاد ہے۔

فَلَتَّاذَاقًا الشَّجَرَةُ بَكَتُ نَهُمَا سَوْاتُهُمَا وَ طَفِقًا يَخْصِفْنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّهَ قِ الْجَنَّةِ

ان دونون نے اس درخت (کے پھل) کو چکھا تو اُن کے اس درخت (کے پھل) کو چکھا تو اُن کے اور بہشت کے پتول کو جوڑ کراپنے اوپر اُن مانعد لگ

یداس عتاب کا نتیجہ تھا، جوترک اولیٰ کی وجہ سے ہوا تھا۔ تو جب لباس کا اُتر وانا عمّاب کا اظہار ہے تو اس کا پہنا نالطف واحسان ہوگا اور میہ چونکہ انسان کے لئے مخصوص ہے، اس لئے خصوصیت سے اس کا تذکر ہ کیا گیا ہے۔

مقصد بیہ کہ خداوند عالم تمنام مرنے والوں کو مشور کرے گا۔ خواہ وہ درندوں کالقمہ، اور گوشت خور پرندوں کی غذا بن کرائن کے جزو بدن ہو بیچے ہوں۔ اس سے ان حکماء کی رومقصو و ہے کہ جوالمعد وم لا بعاد (اعادہ معدوم محال ہے ) کی بناء پر معادجہ مانی کے قائل نہیں ہیں۔ ان کی اس دلیل کا خلاصہ بیہ ہے کہ جو چیز فتا ہو کر معدوم ہوجائے ، وبعینہ دوبارہ پلیٹ نہیں سکتی۔ لہٰذا کا نئات کے مث جانے کے بعد کسی چیز کا دوبارہ پلیٹ کرآ نا ناممکن ہے۔ لیکن میعقیدہ درست نہیں کیونکہ اجزاء کا منتشر و پریشاں ہوجانا اُن کا نابود ہوجانا نہیں ہے کہ ان کے دوبارہ ترکیب پا کر میک جا ہونے کواعادہ معدوم سے تعبیر کیا جائے۔ بلکہ متفرق و پراگندہ اجزاء نہیں وصورت میں موجود رہے ہیں۔ البتداس سلسلہ میں بیاعتراض کچھوزن رکھتا ہے کہ جب ہر شخص کو بعینہ اپنے اجزاء

کے ساتھ محشور ہونا ہے آقہ درصور حیکہ ایک انسان دوسرے انسان کونگل چکا ہوگا اور ایک کے اجزائے بدن دوسرے کے اجزائ بدن بن چکے ہوں گے، تو ان دونوں کو انبی کے اجزائے بند کے ساتھ کیوں کر پلٹانا ممکن ہوگا۔ جبکہ اس سے کھا جانے والے انسان کے اجزاء میں کی کارونما ہونا ضروری ہے۔

اس کا جواب منتظمین نے بید دیا ہے کہ ہر بدن میں پھھا جزاءاصلی ہوتے ہیں،اور پھھا جزاءغیراصلی ۔اصلی اجزاءا بتدائے عمر سے آخر عمر تک قائم و برقر ارر ہے ہیں اور اُن میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو تا اور حشر ونشر کا تعلق انہی اصلی اجزاء سے ہے کہ جن کے پلٹا لینے سے کھاجانے والے انسان کے اجزاء میں کی بیدانہ ہوگی۔

## خطب ۸۲

وَمِنُ كَلَامِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي ذِكْرِ عَبْرِ وَبُنِ الْعَاصِ: عَجَبًا لِابْنِ النَّابِغَةِ يَرْعُمُ لِاَهْلِ الشَّامِ اَنَّ فِيَّ دُعَابَةً وَاَنَّى امْرُوعُ تِلْعَابَةُ أَعَافِسُ وَأُمَارِسُ لَقَدُ قَالَ بَاطِلًا وَنَطَقَ اثِمًا۔

أَمَّا وَشَّرُالُقَولِ الْكَلِابُ اِنَّهُ لَيَقُولُ فَيَكُلِبُ اِنَّهُ لَيَقُولُ فَيَكُلِبُ اِنَّهُ لَيَقُولُ فَيَكُلِبُ اِنَّهُ لَيَقُولُ فَيَكُلِبُ وَيَخُونُ الْعَهْلِ فَيُكُوبُ وَيَخُونُ الْعَهْلِ فَيُكُوبُ فَيَكُ الْحَولُ فَا الْعَهْلِ وَيَقَطَعُ الْإِلَّ فَإِذَا كَانَ عِنْلَ الْحَرُبِ فَايُّ وَيَقَطَعُ الْإِلَّ فَإِذَا كَانَ عِنْلَ السَّيُوفُ مَا وَاللَّهِ السَّيُوفُ مَا خَلَا السَّيُوفُ مَا خَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَنِي عَلَى اللَّهُ عَنِي عَنْلَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَنِي اللَّهُ عَنِي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ عمروابن عاص کے بارے میں۔

نابغہ کے بیٹے پر حمرت ہے کہوہ میرے بارے میں اہل شام سے بیرکہتا پھرتا ہے کہ مجھ میں مسخرہ پن پایا جاتا ہے اور میں کھیل وتفریج میں پڑا رہتا ہوں۔اُس نے غلط کہا اور کہہ کر گنهگار ہوا۔ یا در کھو کہ بدترین قول وہ ہے جوجھوٹ ہو، اوروہ خود بات کرتا ہے، تو جھوئی اور وعدہ کرتا ہے تو اُس کے خلاف کرتا ہے۔ مانگتا ہے تولیٹ جاتا ہے، اور خوداس سے ما نگا جائے تو اُس میں بخل کرجاتا ہے۔ وہ پیاں شکنی اور قطع رحی کرتا ہے اور جنگ کے موقعہ پر بڑی شان سے بڑھ بڑھ کرڈ انٹٹا اور حکم چلاتا ہے گراً سی وفت تک کہ تلواریں اپنی جگہ یرزور نہ پکڑلیں اور جب ایباونت آتا ہے، تو اُس کی بڑی حال یہ ہوتی ہے کہ اینے حریف کے سامنے عریاں ہو جائے۔خداک قتم! مجھے تو موت کی یاد نے کھیل کود سے باز رکھا ہے اور اُسے عافیت فراموثی نے بچ بو گئے ہے روک دیا ۔ ہے۔اُس نے معاویہ کی بیعث یوں ہی نہیں کی ، بلکہ پہلے اس سے بیشرطمنوالی کہ اُسے اسکے بدلے میں صلد دینا ہوگا ، اور دین کے چھوڑنے پرایک ہر سپیش کرنا ہوگا

ک '' فاتح مصر' عمر وابن عاص نے اپنی عریانی کوسپر بنا کرجوجوانمر دی دکھائی تھی ،اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے اس کا واقعہ میہ کہ

جب میدان صفین میں امیر المونین علیہ السلام ہے اور اس نے ٹر بھیٹر ہوئی تو اُس نے تلوار کی زوجے بچنے کے لئے اپنے کو بر ہند کر دیا۔ امیر المونین نے اس کی اس ذیل حرکت کودیکھا تو منہ پھیرلیا اوراُس کی جان پخش دی۔

عرب کے شاعر فرز دق نے اس کے متعلق کہا ہے۔

لاخير فى دفع الاذى بسللة كساردهايو مابسواته عسرو

"كى ذلىل حركت كے ذريعيكر ندكودوركرنے ميں كوئى خو بېيں۔جس طرح عمر دنے ایک دن برہندہ درکرا ہے ہے گر ندگودوركيا۔

عمر وکواس قسم کی گھٹیا حرکتوں میں بھی اجتہا وفکر نصیب نہ تھا، بلکدان میں بھی دوسروں ہی کامقلد تھا۔ کیونکہ سب سے پہلے جس شخص نے پیچرکت کی تھی، وہ طلحہ ابن ابی طلحہ تھا جس نے احد کے میدان میں امیر الموشینؓ کے سامنے بر ہند ہوکرا پنی جان بچائی تھی، اور اُسی نے دوسروں کو بھی پیراستہ دکھایا تھا۔ چانچے عمرو کے علاوہ بسیرا بن البی ارطا ۃ نے بھی حضرتے کی تکوار کی ز د پر آ کر بہی حرکت کی۔ اور جب سیکارنمایاں دکھانے کے بعد معادیہ کے پاس گیا تو اُس نے عمروابن عاص کے کارنا ہے کوبطور سند پیش کر کے اس کی خجالت کو

اے بسرا کوئی مضا تقتہیں۔اب سے لجانے شرمانے ک لاعليك يابسرارفع طرفك فلاتستحى بات كيار اي جبكة تمهار سامن عمر وكانمونه موجود ب فلك بعير و اسولا-

وَمِنْ خُطْبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاَشُهَاكُ أَنَ لَّا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُلَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ اللَّهُ وَكُلَّا لَا شَيءَ قَبَّلَهُ وَاللَّحِرُ لَا غَايَةَ لَهُ لَا تَقَعَ الْآوَهَامُ لَهُ عَلَى صِفَةٍ وَلَا تَعْقُلُ الْقُلُوبُ مِنْهُ عَلَى كَيْفِيَّةٍ وَلَا تَنَالُهُ التَّجُزِئَةُ وَالتَّبْعِيْضُ وَلَا تُحَيْطُ بِهِ الْاَبْصَارُ وَالْقُلُوبُ (وَمِنْهَا) فَاتَعِظُوا عِبَادِ اللهِ بِالْعِبَرِ النَّوَافِع - وَاعْتَبِرُوا بِالَّذِي السَّوَاطِعِ وَاذَّ دَحرُوْا بِالنُّكُرِ البُّوَالِغِ وَانتَفِعُوا بِاللَّهِ كُر وَالْمَوَاعِظِ - فَكَأْنَ قَلْ عَلِقَتُكُمْ مَخَالِبُ الْمَنِيَّةِ- وَانْقَطَعَتْ مِنْكُمْ عَلَائِقُ الْاُمنِيَّةِ-

میں گواہی دیتا ہوں کہ اُس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو يكادُلاشريك ب-وهاول باسطرح كماس كي يبل کوئی چیز میں۔وہ آخر ہے بول کدأس کی کوئی انتہائییں۔اس کی کسی صفبت سے وہم و گمان باخبر نہیں ہو سکتے ، نداس کی کسی کیفیت پر دلوں کاعقیدہ جم سکتا ہے، نہاں کے اجزاء ہیں کہ اس كاتجزييكيا جاسكة اورنة قلب وجبثم اس كاا حاطه كرسكته بين-ال خطبكا ايك حديب

خدا کے بندو!مفیدعبرتوں سے پندوٹھیجت اور کھلی ہوئی دلیلوں ہے عبرت حاصل کرو اور مؤثر خوف د مانیوں سے اثر لو اور مواعظ اذ کار ہے فائدہ اٹھاؤ۔ کیونکہ سے مجھنا جا ہے کہ موت ے پنجتم میں گڑ چکے ہیں۔اور تمہاری امیدوآرزو کے تمام بندهن ایک دم لوث چکے ہیں، ختیاں تم پر لوٹ پڑی ہیں،اور

وَدَهَمَتُكُمْ مُفُظِعَاتُ الْأُمُورِ وَالسِّياقَةُ إِلَى الُوِرْدِ الْمَوْرُودِ كُلُّ نَفْسِ مَعَهَا سَائِقً وَّشَهِيْلُ سَآئِقٌ يَسُرُقُهَا إلَى مَحْشَرِهَا وَشَاهِلَّ يُّشَّهَلُ عَلَيْهَا بِعَمَلِهَا۔

(وَمِنْهَا فِي صِفَةَ الْجَنَّةِ) دَرَجَكُ مُتَفَاضَلَاتُ وَمَنَاذِلُ مَتَفَادِتَاتُ لَّ يَنْقَطِعُ نَعِينُهَا وَلَا يَظُعَنُ مُقِينُهَا وَلَا

يَهْرَمُ خَالِلُهَادِ وَلَا يَيْأُسُ سَاكِنْهَاد

وَمِنْ خُطَّبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَلُ عَلِمَ السَّرَآئِرَ- وَحَبَرَ الضَّمَآئِرَ وَلَهُ الإحَاطِةُ بِكُلِّ شَيْءٍ - وَالْغَلَبَةُ لِكُلِّ شَيْءٍ وَالْقُوَّةُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ- فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُ وَمِنْكُمُ فِي آيًّامِ مَهَلِهُ قَبُلَ إِرهَاقِ أَجَلِهِ وَفِي فَرَاغَهِ قَبْلِ أَوَانٍ شُغُلِهِ-وَفِي مُتَنَقَّسِهِ قَبُلَ أَنْ يَوْخَلَ بِكَظِّيهِ وَلَيْهِ لَا لِنَفْسِهِ وَقُلُومِهِ وَلَيْتَزَوَّدُ مِنْ ظَعُنِهِ لِكَارِ إِقَامَتِهِ - فَاللَّهَ اللَّهَ أَيُّهَا النَّاسُ فِينَا اسْتَحْفَظَكُمْ مِنْ كِتَابِهِ وَاسْتَوْدَ عَكُمُ مِنْ حُقُرُقِهِ فَانَّ لللهَ سُبُحَانَهُ لَمَّ يَخُلُقُكُمْ عَبَثًا وَلَمْ يَتُرُكُكُم السُّلَى وَلَمُ يَكَعُكُمُ فِي جَهَالَةٍ وَلَا

موت کے چشمہ پر کہ جہاں اُتراجا تا ہے تہدیس تھینچ کرلے جایا جارہا ہے اور ہر نفس کیساتھ ہنکانے والا ہوتا ہے اور ایک شہادت دینے والا۔ ہنگانے والا اسے میدان حشر تک ہنگا کر لے جائے گا ، اور گواہ اس کے مملوں کی شہادت دے گا۔

ای خطبی بیجر وجنت کے تعلق ہے، اس میں ایک دوسرے سے بڑھے پڑھے ہوئے درجے ہیں اور مختلف معیار کی منزلیں شاس میں تھرنے والوں کو وہاں ہے کوچ کرنا ہے اور نداس میں ہمیشہ کے رہنے والوں کو بوڑ ھاہونا ہے اور نداس میں بسے والوں کوفقرو ناداری سے سابقہ پڑنا ہے۔ ہیں، ندأس كي نعمتوں كاسلسله او فے گا،

وہ دل کی نیتوں اور اندر کے بھیدوں کو جانتا ہجا نتا ہے۔وہ ہر چیز كوكير ، بوئ باور برشي برجهايا بواب،

اور ہر چیز پراس کا زور چاتا ہے۔ تم میں سے جے پھر کرنا ہو، أسے موت کے حاکل ہونے سے سیلے مہلت کے دنوں میں مصروفیت اور قبل فرصت کے لیحول میں اور گلا گھٹے سے سیلے سائس چلنے کے زماند میں کرلینا جائے۔ وہ اپنے کئے اور اپنی منزل پر پہنچنے کے لئے سامان کا تہنیہ کر لے، اور اُس گذرگاہ سے منزل اقامت کے لئے زادِ فراہم کرتا جائے۔اے لوگو! اللہ نے اپنی کتاب میں جن چیزوں کی حفاظت تم سے جاہی ہے اور جو حقوق تمہارے ذم کے ہیں اُن کے بارے میں اللہ سے ورتے رہو۔اس لئے کہ الله سجان نے مہیں بے کارپیدائیس کیا اور ندأس نے تہمیں بے قیدو بند جہالت و گمراہی میں کھلا چھوڑ دیا ہے۔ اُس نے تہارے کرنے اور نہ کرنے کے اچھے یُرے کام تجویز کردیئے اور (پینمبرا کے ذریعے) سکھا دیے ہیں۔ اُس نے تمہاری عمریں لکھ دی ہیں، اور تمہاری

عَبِّي- قُلَّ سَمِّي أَثَارَكُمْ وَعَلِمَ أَعُمَالُكُمْ وَكَتَبَ آجَالُكُمْ وَٱنَّزَلَ عَلَيْكُمُ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلّ شَيْءٍ وَعَمَّرَفِيْكُمْ نَبِيّهُ أَزْمَانًا حَتَّى أَكُمَلَ لَهُ وَلَكُمْ فِيْمَا أَنْزَلَ مِنْ كِتَابِهِ دِيننهُ الَّذِي رَضِيَ لِنَفُسِهِ وَٱنَّهَى اِلْيَكُمُ عَلَى لِسَانِهِ مَحَابُّهُ مِنَ الْآعُمَالِ وَمَكَادِهَهُ وَنَوَاهِيهُ وَأَوَامِرَهُ فَأَلْقَى اِلِّيكُمُ الْبَعْذِرَةَ وَاتَّخَذَ عَلَيْكُمُ الْحُجَّةَ۔ وَقَدُّمْ اِلْيَكُمُ بِالْوَعِيْدِ وَٱنْكَرَ كُمُ بَيُنَ يَكَى عَكَابِ شَكِينا فَاستكر كُوا بَقِيَّة إَيَّامِكُمُ وَاصبر وَا لَهَا أَنَّفُسَكُمُ فَإِنَّهَا قَلِيلٌ فِي كَثِيرِ الْآيَامِ الَّتِي تَكُونُ مِنْكُمْ فِيهَا الْغَفْلَةُ وَ التَّشَاغُلُ عَنِ الْمَوْعِظَةِ وَلا تُرَجِّصُوا لِاَنْفُسِكُمْ فَتَلَهَبَ بِكُمْ الرُّحُصُ فِيْهَا مَلَاهِبَ الظَّلَيَةِ وَلَا تُلَاهِنُوا فَيَهَجُمَ بِكُمُ الْإِدْهَانُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ: .... عِبَادَ اللهِ إِنَّ أَنْصَحَ النَّاسِ لِنَفْسِهِ أَطُواعُهُمْ لِرَبِّهِ وَإِنَّ أَغَشُّهُمْ لِنَفْسِهِ أَعْصَاهُمْ لِرَبِّهِ وَالْمَغْبُونُ مَنْ غَبَنَ نَفْسَهُ وَالْمَغْبُوطُ مَنْ سَلِمَ لَهُ دِينُهُ - وَالسُّعِينُ مَنْ وُعِظَ بِغَيْرِةِ وَالشَّقِيُّ مَنِ النَّحَلَّعَ لِهَوَالا وَغُرُودِ لِا وَاعَلَهُوا أَنَّ يَسِينُ الرِّينَاءِ شِرُكُ وَمُجَالَسَةَ إِهْلِ الْهَوَى مَنْسَاةٌ لِلاِيْمَانِ ـ

وَمَحْضَرَةٌ لِلشَّيْطَانِ - جَانِبُوا لُكَذِبَ فَإِنَّهُ مُجَانِبٌ لِلْإِيْمَانِ - الصَّادِقُ عُلَى شَرَفِ مَنْجَاةٍ وَكَرَامَةٍ - وَالْكَاذِبُ عَلى شَفَا مَهْرَاةٍ وَمَهَانَةٍ - وَلَا تَحَاسَلُوا فَاِنَّ الْحَسَلَ يَأْكُلُ الْإِينَانَ كَمَا تَاكُلُ النَّارُ الُحَطَبَ وَلَا تَبَاغَضُوا فَإِنَّهَا الْحَالِقَةُ وَاعْلَمُوْ آ أَنَّ الْأَمَلَ يُسْهِى الْعَقْلَ وَ يُنْسِى الرِّكِكُرَ فَاكُذِبُوا الْآمَلَ فَإِنَّهُ غُرُوْرٌ وَصَاحِبُهُ مَغُرُورً ـ

سے الگ چیز ہے۔ راست گفتار نجات اور بزرگی کی بلند بول پر

#### خطر ۱۵۸

وَمِنْ مُحْطَبَةٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ: عِبَادَ اللهِ إنَّ مِنْ أَحَبِّ عِبَادِ اللهِ إِلَيْهِ عَبْدًا أَعَانَهُ اللَّهُ عَلِي نَفْسِهِ فَاسْتَشْعَرَ الْحُزْنَ وَتَجَلِّبَ الْحَوْفَ فَرَهَرَ مِصْبَاحُ الْهُلاي فِي قَلْبِهِ وَأَعَلَّ الْقِراى لِيَوْمِهِ النَّادِلِ بِهِ فَقَرَّبَّ عَلَى نَفْسِهِ الْبَعِيْلَ وَهَوَّنَ الشَّلِيْلَ. نَظُرَ فَأَبُصَرَ - وَذَكَرَ فَاستكثَرُ وَارْتُولى مِنُ عَلَٰبٍ فُرَاتٍ سَهُلَتْ لَهُ مَوَارِدُهُ فَشُوبَ نَهَلًا وَسَلَكَ سَبِيلًا جَلَادًا قَلَ خَلَعَ سَرَابِيلَ الشَّهَوِاتِ وَتَخَلَّى مِنَ الْهُنُومُ إِلَّا هَمَّا وَاحِدًا انْفَرَدَبِهِ فَخَرَجَ مِنَّ ضِفَةِ الْعَلَى وَمُشَارَكَةِ أَهُلِ الْهَواي، وصَارَ مِنْ مَهَاتِيْدِ أَبُوابِ

الله كے بندو! الله كوايين بندول ميل سب سے زيادہ وہ بندہ محبوب ہے جے اُس نے نفس کی خلاف درزی کی قوت دی ہے جس کا اندرونی لباس حزن اور بیرونی جامه خوف ہے۔ (لعنی اندوہ و ملال اُسے چٹا رہتا ہے، اور خوف اُس پر چھایا رہتا ہے)۔اس کے دل میں ہدایت کا چراغ روثن ہے، اور آنے والے دن کی مہمانی کااس نے تہیہ کردکھا ہے۔ (موت کو) جو دورہے اُسے وہ قریب سمجھتاہے، اور شختیوں کواپنے لئے آسان مجھ لیا ہے۔ دیکھتا ہے، تو بھیرت ومعرفت حاصل کرتا ہے۔ (الله كو) ما وكرتا ہے، توعمل كرنے پرتل جاتا ہے۔ (وہ اس سرچشمہ ہدایت کا) شیریں وخوشگوار پانی پی کرسیراب ہواہے جس کے گھاٹ تک (اللہ کی رہنمائی ہے) وہ ہآ سانی پہنچ گیا ہے۔اُس نے پہلی ہی دفعہ چھک کریں لیا ہے اور ہموارراتے پر چل پڑا ہے شہوتوں کالباس اُتار پھینکا ہے (ونیاکے) سارے اندیثوں سے بےفکر ہوکر صرف ایک ہی دھن میں لگا ہوا ہے۔ وہ گمراہی کی حالت اور ہوس پرستوں کی ہوہں رانیوں میں حصہ

ہ، اور دروغ گولیتی و ذلت کے کنارے پر ہے باہم حمد نہ لرو-اس لئے كەحسدايمان كواس طرح كھاجاتا ہے جس طرح آگ کٹڑی کو۔ اور کینہ و بغض نہ رکھو اس لئے کہ پیہ (نیکیول کو) چھیل ڈالتاہے، اور مجھلو که آرز و ئیس عقلوں پر سهوکا، اور یاداللی پرنسیان کا پروه ڈال دیتی ہیں۔ امیدوں کو حمطلاؤ ، اس لئے كه بير دهوكا بين ، اور الميدين باند سے والا فر پرسانورده سپ طرف الی کتاب بھیجی ہے،جس میں ہر چیز کا کھلا کھلا بیان ہے

اورايينه ني كوزندگي و ي كرمدتون تم ميں ركھا، يہاں تك كدأس

نے اپنی اُ تاری ہوئی کتاب میں اپنی نبی کے لئے اور تمہارے

لئے اس وین کو جوائے پیند ہے کامل کر دیا۔ اور اُن کی زبان

ے اپنے پسندیدہ اور ناپسندیدہ افعال (کی تفصیل) اور اپنے

اوامرونوائی تم تک پہنچائے۔اُس نے اینے والکل تمہارے

سامنے رکھ دیئے ، اورتم پرانی ججت قائم کر دی اور پہلے ہے

ڈرا دھمکا دیا اور (آنے والے) سخت عذاب سے خبر دار

کردیا۔ تو اب تم این زندگی کے بقیہ دنوں میں (پہلی

کوتاہیوں کی ) تلا فی کرو اور اینے نفسوں کو اُن دنوں ( کی

کلفتوں) کامتحمل بناؤ۔اس لئے کہ یہ دن تو اُن دنوں کے

مقاملے میں بہت کم ہیں جو تمہار نے عفلتوں میں بیت گئے ،

اور وعظ و پندسے بے رُخی میں کٹ گئے۔ایے نفول کے

لئے جائز چیزوں میں بھی وھیل نہ دو، ورند یہ وھیل ممہیں

ظالمون کی راه پر ڈال دیے گی اور ( تکروہات میں بھی ) سہل

انگاری سے کام نداو، ورند بیزم روی اور بے پروابی تمہیں

اللّٰہ کے بندو! لوگوں میں وہی سب سے زیادہ ایے نفس کا خبر

خواہ ہے جواینے اللہ کا سب سے زیادہ مطبع وفر مانبر دارے اور

وہی سب سے زیادہ اینے نفس کوفریب دینے والا ہے جوایے

اللّٰد كاسب سے زیادہ گندگار ہے۔اصلی فریب خوردہ وہ ہےجس

نے اپنفس کوفریب دے کرنقصان پہنچایا۔اور قابل رشک و

غبظ وہ ہے جس کا دین محفوظ رہا، اور نیک بخت وہ ہے جس نے

دوسرول سے پندونھیحت کوحاصل کرلیا اور بدبخت وہ ہے جوہوا

وہوں کے چکر میں بڑگیا اور یا در کھو! کہ تھوڑا ساریا بھی شرک

ہے اور ہوس پرستوں کی مصاحبت ایمان فراموثی کی منزل اور

شیطان کی آمد کامقام ہے۔جھوٹ سے بچو،اس لئے کدوہ ایمان

معصیت کی طرف و هکل کر لے جائے گی۔

الْهُلى وَمَغَالِيقِ أَبُوابِ الرَّدِي- قَلَ أبضر طريقه وسلك سبيلة وعرف مَنَارَلًا وَقَطَعَ غِيَارًا السَّتْمَسَكَ مِنَ الْعُراى با وتقيها ومِنَ الحِبالِ بِالمُتنِهَادِ فَهُو مِنَ الْيَقِينُ عَلَى مِثْلِ ضَوْءِ الشَّمُسِ قَلَّ نَصَبَ نَفْسَهُ لِلْهِ سُبُحَانَهُ فِي آرُفَعِ الدُّمُورِ مِنَ اِصْلَارِ كُلِّ وَاردٍ عَلَيْهِ -وَتَصْبِيرٍ كُلِّ فَرْعِ إلى أَصْلِهِ مِصْبَاحُ ظُلْمَاتٍ كَشَّافُ عَشَاوَاتٍ مِفْتَاحُ مُبْهَبَاتٍ دَفَّاعُ مُعْضِلَاتٍ دَلِيلٌ فَلَوَاتٍ يَقُولُ فَيُفْهِمُ وَيَسْكُتُ فَيَسْلَمُ قُلُ أَخْلَصَ اللَّهَ فَاسْتَخُلَصَهُ فَهُوَ مِن مَعَادِنِ دِينِهِ - وَ أَوْتَادِأَرْضِهِ - قَلَ ٱلْزَمَ نَفْسَهُ الْعَلُالَ فَكَانَ أَوَّلُ عَلَٰلِهِ نَفْيَ الْهُولى عَنْ نَفْسِه يَصِفُ الْحَقُّ وَيَعْمَلُ بِهِ لَا يَلَكُ لِلْخَيْرِ غَايَةً إِلَّا أَمَهَا وَلَا مَظِنَّةً إِلَّا قَصَلَها قَلْ أَمْكُنَ الْكِتَابَ مِنْ زَمَامِهِ فَهُوَ قِائلُهُ وَإِمَامُهُ يَحُلُّ حَيْثُ حَلَّ ثَقَلُهُ وَيَنْزِلُ حَيْثُ كَانَ مَنْزِلُهُ وَاخْرَ قَلْ تَسَنَّى عَالِمًا وَلَيْسَ بِهِ فَاقْتَبَسَ جَهَائِلَ مِنَ جُهَّالٍ ، وَ أَضَالِيلَ مِنْ ضُلَّالٍ وَنَصَبَ لِلنَّاسِ شَرَّكًا مِنْ حَبَائِلِ غُرُورٍ وَقُولٍ زُورٍ - قُلُ حَمَلَ الْكِفَابَ عَلَى ارْآئِهِ- وَعَطَفَ الْحَقَّ

عَلَى أَهُوَ آئِهِ يُؤمِّنُ النَّاسَ مِنَ الْعَظَائِمِ وَيَهَوِّنُ كَبِيرًا لُجَرَآئِم- يَقُولُ أَقِفُ عِنْكَ الشُّبُهَاتِ وَفِيْهَا وَقَعَ وَيَقُولُ أعُتَرِلُ البِلَعَ وَبَيْنَهَا اضْطَجَعَ-فَالصُّورَةُ صُورَةُ إِنْسَانٍ - وَالْقَلْبُ قَلْبُ حَيَوَانِ لَا يَعُرِفُ بَابَ الْهُلايِ فَيَتَبِعَهُ-وَلَا بَابَ الْعَمَى فَيَصُدَّ عَنْهُ فَلَالِكَ مَيْتُ الاَّحْيَاءِ فَايِّنَ تَكُهَبُونَ- وَأَنْسَى تُوفَكُونَ - وَالْاعُلَامُ قَائِمَةً - وَالْايَاتُ وَاضِحَةً - وَالْمَنَارُ مَنْصُوبَةٌ فَأَيْنَ يُتَاهُ بِكُمْ- بِلُ كَيْفَ تَعْمَهُونَ وَبَيْنَكُمْ عِتْرَةً نَبَيَّكُمُ وَهُمُ إِزِمْةُ الْحَقِّ وَأَعُلَامُ اللِّيئِن وَٱلْسِنَّةُ الصِّدَقِ فَٱنْذِلُوهُمْ بِاحْسَن مَنَازِلِ الْقُرَانِ وَرِدُوهُمْ وُرُودَالَهِيم العطاش

أَيُّهَا النَّاسُ حُكُوهَا عَنُ حَاتَمِ النَّبِيِّنَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ يَهُوَّتُ مَنْ مَاتَ مِنَا وَلَيْسَ بِبَيْتٍ - وَيَبْلَى مَنَ مَاتَ مِنَا وَلَيْسَ بِبَالٍ فَلَا تَقُولُوا بِمَالَا تَعْرِفُونَ الْمَحَقِّ فِيْمَا تُتُكُرُونَ تَعْرِفُونَ الْمَحَقِّ فِيْمَا تُتُكُرُونَ وَاعْرُفُونَ الْمَحَقِّ فِيْمَا تُتُكُرُونَ وَاعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وہیں پر بھی اپنایڑاؤ ڈال دیتاہے۔(اس کےعلادہ)ایک دوسرا عض ہوتا ہے جس نے (زبردتی) اپنا نام عالم رکھ لیا ہے، حالاتکہ وہ عالم نہیں۔ اُس نے جاہلوں اور مراہوں سے جہالتوں اور گمراہیوں کو ہٹورلیا ہے اورلوگوں کے لئے مکروفریب کے پیمندے اور غلط سلط باتوں کے حال جھیا رکھے ہیں۔ قرآن کواین رائے یہ اور حق کواین خواہشوں پر ڈھالتا ہے۔ برے ہے برے برموں کا خوف لوگوں کے داوں سے نکال دیتا ے اور کبیرہ گناہوں کی اہمیت کو کم کرتا ہے کہنا تو بیہ کہ بیہ شبهات میں تو تف کرتا ہوں، حالاتکہ انہیں میں بڑا ہوا ہے۔ اُس کا قول یہ ہے کہ میں بدعتوں ہے الگ تھلگ رہتا ہوں، طالانکہ انہی میں اُس کا اٹھنا بیٹھنا ہے۔صورت تو اُس کی انسانوں کی سی ہے اور دل حیوانوں کا سا۔ نہ اُستہ ہدایت کا وروازہ معلوم ہے کہ وہاں تک آسکے اور نہ گمراہی کا دروازہ بیجانتا ہے کہ اس سے اینارخ موڑ سکے۔ بیتو زندوں میں ( چلتی <sub>ا</sub> چرتی ہوئی) لاش ہے۔ابتم کہاں جارہے ہو،اور تہمیں کدھر موڑا مار باہے؟ حالانکہ ہدایت کے جھنڈے بلندنشانات ظاہرو روش اور حق کے مینارنصب ہیں، اور تہمیں کہاں بہکایا جارہاہ ادر کیول إدهر أدهر بعثك رہے ہو؟ جبكہ تمہارے نبي كى عترت تمہارے اندرموجود ہے جوحق کی ہاگیں، دین کے پرچم اور سچائی کی زبانیں ہیں۔جوقر آن کی بہتر سے بہتر منزل سمجھ سکو، وہیں انہیں بھی جگہ دو، اور پانے اونٹوں کی طرح ان کے سرچشمهٔ مدایت براُترو\_ا\_لوگو! خاتم کنیمین طیصلی الله علیه وآلبوسلم کے اس ارشاد کوسنو کہ (انہوں نے فرمایا) ہم میں سے جوم جاتا ہے وہ مردہ نہیں ہے اور ہم میں سے (جو بظاہر مرکر) بوسيده بوجاتا ہے، وه حقيقت ميں بھي بوسيده نبين بوتا۔ جو یا تنین تم نہیں جانتے اُن کے متعلق زبان سے پچھے نہ نکالو، اس لئے کہ حق کا بیشتر حصہ انہیں چیزوں میں ہوتا ہے کہ جن سے تم بيگانه و نا آشنا هو\_ (جس شخص كى تم پر جحت تمام هو) اورتمهارى

7 .

لنے سے دورر بنا ہے۔ وہ مدایت کے ابواب کھو لنے اور مال کت

وگراہی کے دروازے بند کرنے کا ذرایعہ بن گیا ہے۔ اس نے

ایناراستدد کھولیا ہے اوراُس پرگامزن ہے۔ (ہدایت کے )مینار

کو پہچان لیا ہے، اور وھاروں کو طے کرکے اس تک بھنچ گیا

ہے محکم وسلوں اورمضبوط سہاروں کوتھام لیا ہے وہ یقین کی

وجہ ایے اجالے میں ہے جوسورج کی چک دمک کے ماند

ہے۔وہ صرف اللہ کی خاطر سب سے او نیچے مقصد کو بورا کرنے

ك لئے اٹھ كھڑا ہوا ہے كہ ہر شكل كو جوأس كے سامنے آئے ،

مناسب طور ہے الکر دے۔ ہر فرع کواس کے اصل و ماخذ کی

لرف راجع کرے۔ وہ تاریکیوں میں روشنی پھیلانے والا ،

مشتبه باتوں كوحل كرنے والاء الجھے ہوئے مسكول كوسلجھانے

والا، تنجلكو ل كو دور كرنے والا، ادرلق و دق صحراؤل ميں راہ

دکھانے والا ہے۔وہ بولٹا ہےتو پوری طرح سمجھا دیتا ہے اور بھی

چے ہوجاتا ہے اس وقت جب جیب رہنا ہی سلامتی کا ذریعہ

ہے۔اُس نے ہرکام اللہ کے لئے کیا، تو اللہ نے بھی اُسے اپنا بنا

لیا ہے۔وہ دین خدا کا معدن ،اوراُس کی زمین میں گڑی ہوئی

میخ کی طرح ہے۔ اُس نے اپنے لئے عدل کو لازم کرلیا ہے۔

چنانچے اُس کے عدل کا پہلا قدم خواہشوں کوایے تفس سے دور

رکھنا ہے۔ حق کو بیان کرتا ہے۔ تو اُس پڑمل بھی کرتا ہے۔ کوئی

نیکی کی حدالیی نہیں جس کا اُس نے ارادہ نہ کیا ہو، اورکوئی جگہ

الی نہیں ہے کہ جہاں نیکی کا امکان ہو، ادراس نے قصد نہ کیا

ہو۔اُس نے اپنی خواہشوں کوا یے نفس سے دورر کھنا ہے۔ حق کو

بیان کرتا ہے۔ تو اُس پڑمل بھی کرتا ہے۔ کوئی نیکی کی حدالی

نہیں جس کا اُس نے ارادہ ندکیا ہو، اور کوئی جگدالی نہیں ہے کہ

جہاں نیکی کا امکان ہواور اُس نے قصد کیا ہو۔ اُس نے اپنی

باگ دوڑ قرآن کے ہاتھوں میں دے دی ہے۔ وہی اُس کا

رہبراوروی اُس کا پیشوا ہے۔جہاں اُس کا بارگراں اُر تا ہے

وہیں اُس کا سامان اُتر تا ہے اور جہاں اُس کی منزل ہوتی ہے

الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَٱلْبَسْتُكُمُ الْعَافِيَةَ مِنُ عَلَٰلِي وَفَرَشْتُكُمُ الْمَعُرُوفَ مِنْ قَوْلِي وَفِعُلِي وَأَرَيْتُكُمْ كَرَآئِمُ الْأَخْلَقِ مِنُ نَّفُسِي فَلَا تَسْتَعْبِلُوا الرَّأَى فِيْمَا لَا يُكُورِكُ تَعُولَةُ الْبَصُرُ وَلَا يَتَغَلَّغَلُ إِلَيْهِ

#### (وَمِنْهَا)

حَتَّى يَظُنَّ الظَّآنُ أَنَّ اللَّانُيَا مَعُقُولَةً عَلَى بَنِينَ أُمَيَّةَ تَمُنَحُهُمُ دُرُّهَادَ تُورِدُهُمُ صَفَّرَهَا- وَلَا يَرْفَعُ عَن هَلِا الَّا مُّةِ سَوُّ طُهَا وَلَا سَيْفُهَا وَكُلُبَ الظَّآنُ لِدُلِكَ بَلُ هِيَ مَجَّةٌ مِنَ لَذِيدٍ الْعَيْشِ يَتَطَعَّمُونَهَابُرُهَةً ثُمَّ يَلْفِظُونَهَا

حسن سلوک کا فرش تمہارے لئے بچھا دیا اور تم سے ہمیشہ یا کیزہ اخلاق کے ساتھ پیش آیا۔جس چیزی گہرائیوں تک نگاہ نہ کئے سکے،

ای خطبہ کا ایک جزوبی اُمیہ کے متعلق ہے۔ اب دنیابنی امید بی کے دامن سے بندھی رہے گی اور انہیں ہی چشہ برسیراب ہونے کے لئے اتارتی رے گی، اوراس امت ی (گردن پر)ان کی تلواراور (پشت پر) اُن کا تازیانه جمیشه رہے گا۔جوبی خیال کرے گا،غلط خیال کرے گا بلکہ بیتو زندگی ك مزول ميں سے چندشہد كے قطرے ہيں جنہيں كچھ ديرتك وہ چوسیں گے،اور پھرسارے کا ساراتھوک دیں گے۔

پنیبرا کرم صلی الله علیه وآله وسلم کامیارشاداس امر کی قطعی ولیل ہے کہ اہل بیت علیهم السلام میں سے سی فرد کی زندگی ختم نہیں ہوتی اورظاہری موت سے ان کے مرگ وحیات میں شعور زندگی کے لحاظ سے پچھ فرق نہیں پڑتا۔ اگر چداس زندگی کے احوال و واردات کے سجھنے سے انسانی شعور عاجز ہے مگر ماورائے محسوسات کتنی ہی حقیقتیں ایسی ہیں، جن تک انسان کا شعور دا دراک نہیں بہنچ سکتا۔ کون بتا سکتا ہے کہ قبر کے ننگ گوشے میں کہ جہاں سانس بھی نہیں کی جاسکتی کیوں کر منکر ونکیر کے سوالات کا جواب دیا جاسے گا۔ یونمی شہدائے راہ خدا کہ جوندس وحرکت رکھتے ہیں ندد کھے سکتے ہیں اور ندین سکتے ہیں اُن کی زندگی کامفہوم کیا ہے۔ گو ہمیں وہ بظاہر مردہ نظر آتے ہیں محرقر آن اُن کی زندگی کی شہادت دیتا ہے۔

وَ لاَ تَقُولُوْ الْمِنْ يُتَقِيُّ فِي سَمِينِلِ اللهِ جولوگ خدا كاراه يُنْ قَل كَ كُنَّ أَنْهِين مرده نه كَهَا بلكدوه جیتے جاگتے ہیں مگرتم اُن کی زندگی کاشعورنہیں رکھتے۔

دوسرےمقام پران کی زندگی کے متعلق ارشاد ہوتا ہے۔

اَمُوَاتُ اللَّهُ الْمُنَّاعُ وَ لَكِنْ لَّا تَشْعُرُونَ ﴿

كوكي ججت أس يرتمام ندموه أسع معذور مجهوه اوروه مين مول -كيا میں کے نے تبہارے سامنے تقل اکبر ( قر آن ) پڑل نہیں کیا، اور ثقل اصغر، (الل بيت) كوثم مين تبين ركها- مين في تمهار ورمیان ایمان کا جھنڈ اگاڑا۔ حلال وحرام کی حدیں بتا تمیں اورایئے عدل مے مہیں عانیت کے جامے پہنا کے اور اپنے قول وگل سے اورفکری جولانیاں عاجز رہیں اس میں ایٹی رائے کو کارفر مانہ کرد۔

یہاں تک کہ کمان کرنے والے پیگمان کرنے لگیں گے، کہ بس ایے سارے فائدے بخشتی رہے گی ، اور آئییں ہی اپنے صاف

تسادك فيسكم الشقيليين مين لفظ تقلين سيقرآن والمل بيت كي طرف اشاره فرمايا ب-اس لفظ ت تعبير كرنے ك چندوجوه ہیں۔ پہلی وجہ بیہ ہے کہ چونکہ تعلیمات قرآن وسیرت الل بیٹ پڑمل پیرا ہوناعموماً طبائع ڈنٹیل وگراں گزرتا ہے، اس لئے انہیں نظلین سے تعبیر فرمایا ہے۔ دوسری وجدیہ ہے کہ'' ثقل' کے معنی سامان مسافر کے ہوتے ہیں جس کے محل احتیاج ہونے کی دجہ ہے اس کی ہرونت حفاظت کی جاتی ہے اور چونکہ قدرت نے آئہیں قیامت تک باتی و برقر اررکھان کی حفاظت کا سروسامان کیا ہے،اس کے انہیں تعلین کہا گیا ہے۔ بابیر کہ پینجبر نے راہ پیائے جادہ آخرت ہونے کے وقت انہیں اپنامتاع بے بہا قرار دے کرامت ہےاُن کی حفاظت جاہی ہے۔ تیسر کی وجہ بیہ ہے کہ اُن کی نفاست وگرانفڈری کے پیش نظر انہیں تقلین ہے یاد کیا گیا ہے۔ کیونکھ نول کے معنی نفیس اور یا کیزہ شنے کے ہوتے ہیں۔ چنا نچہ این جرکئی نے تحریر کیا ہے۔

وَ لَا تَحْسَبَنَ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ جوالله كاراه من مارے كن أنين مرده كمان خررنا، بلكدوه

اَمُوَاتًا اللهُ اَحْيَاءٌ عِنْدَ كَاتِهِمْ يُرْزَقُونَ فَى تَعَمير، اورات بروردگاركهال عدودى يقير

دہ معصوم ہتنیاں کہ جن کی گردنیں تلوار کے لئے اور کام ودہن زہر کے لئے وقف ہوکررہ گئے تھے کیونکرزندہ جاوید نہ ہول گے۔

جب عام شہدائے راہ خداکے بارے میں قلب وزبان پر پہرا بٹھا دیا گیا ہے کہ انہیں مردہ کہا جائے اور ندانہیں مردہ سمجھا جائے ، تو

بھران جسموں کے متعلق فر مایا ہے کہامتداوز مانہ ہے ان میں کہنگی وبوسید گی کے آثار پیدا ہوتے، بلکہ وہ اُسی حالت میں رہتے ہیں ۔

جس حالت میں شہید ہوئے ہیں اور اس میں کوئی استبعاد نہیں ہے کیونکہ مادی ذرائع سے ہزار ہابرس کی محفوظ کی ہوئی میتیں اس وقت تک

موجود ہیں توجب مادی اسباب سے میمکن ہے تو کیا قادر مطلق کا حاط کدرت سے یہ باہر ہے کہ جن کی موت میں زندگی کے احساسات

رملوهم بكلو مهم ودماً نهم فانهم أنيس أني زخول اورخون كى روايول كراته لييدود

يحشرون يوم القيامة واوداجهم تشخب كيونكه جب به قيامت مين محثور مول كي تو ان ك

رگهائے گلو ہے خون اُبلتا ہوگا۔

ود بیت کردیئے ہول اُن کے جسمول کو تغیروتبدل ہے محفوظ رکھے؟ چنانچے شہدائے بدرے متعلق پیغیبر سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔

سمى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم القرأن وعترته الثقلين لان الثقل كل نفيس حطير مصون وهذان كذالك اذكل منهما معدن للعلوم الدنيمه والاسترار والحكم العلية والاحكام الشرعية ولذاحث صلى الله عليه وأله

پنجبر یفرآن اورایی عترت کا نام تقلین رکھا ہے کیونکہ نقل برنفیس،عمدہ اورمحفوظ چنز کو کہتے ہیں اور پہ دونوں ایسے ، ہی تھے۔ان میں سے ہرایک علم لُد ٹی کا گنجینہ اور بلندیا ہے اسرار دحکم اورا حکام شرعیه کامخزن ہے۔ای گئے پیمبر نے ان کی افتداء اور ان کے دامن سے وابستگی اور اُن سے محصیل علوم کے لئے امت کوآ مادہ کیا ، اور ان میں ہے تمسک کئے جانے کے زیادہ حقدار امام و عالم آل محمرعلی ابن الي طالب كرم الله وجهه ہيں۔ آپ كي اس علمي فراوالي

وسلم على الاقتداء والتبسك بهم والتعلم منهم ثم احق من يتسك به منهم وامامهم دعالهم على ابن ابي طالب كرم الله وجهه لها قلامنالامن مزيلا علمه ودقائق مستنبطه" (صواعق محرقه ص ٩٠)

اور استناط میں دقت پیندی کی بناء پر کہ جس کا ہم پہلے تذكره كر يك بين بينبراكرم نے چونكه مقام تعبير ميں كتاب كى نبت الله كى جانب دى جادر عترت كى نبت ا پی طرف، اس لئے خطِ مراتب کا لحاظ کرتے ہوئے أے اكبر اور اسے اصغرت تعبير فرمايا ہے۔ورند مقام تمسک میں اہمیت کے لحاظ سے دونوں بکسال اور تعمیر اخلاق میں افادیت کے لحاظ سے ناطق کا درجہ صامت پر مقدم ہونے میں گنجائش انکارنہیں ہے۔

وَمِنْ خُطْبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ الشَّلَامُ: أَمَّا بَعُلُ فَاِنَّ اللَّهَ لَمُ يَقُصِمُ جَبَّارِي دَهُرٍ قَطُّ اللَّا بَعْلَ تَمُهِيلٍ وَرَخَاءٍ وَلَمْ يَجْبُرُ عَظُمَ أَحَدٍ مِّنَ الدُّمَمِ إلا بَعْلَ أَزْلِ وَ بَلْآءٍ وَفِي دُونِ مَا الْ تَفْبَلْتُمْ مِنْ عَتْبِ وَمَا استَكْبَرُتُم مِن خَطْبٍ مُتَبَرِّ- وَمَا كُلُّ زِی قَلْبٍ بَلِبَیْبٍ وَ لَاکُلُّ ذِی سَمَعٍ بَسَبِيْعِ وَلَا كُلُّ نَاظِرٍ بِبَصِيْرٍ فَيَا عَجَبِي وَمَالِيَ لَا أَعُجَبُ مِنْ خَطَاءِ هٰذِهِ الْفِرَاقِ عَلَى الْحَتِلَافِ حُجَجِهَافِي دِيْنِهَا لَا يَسَقَّتَصُونَ أَثُورَ نَبِيٍّ - وَلا يَقْتَكُونَ بِعَمَلِ وَصِيٍّ- وَلَا يُوْمِنُونَ بِغَيْبِ وَلَا يَعِفُّرُنَ عَنْ عَيْبٍ لِيعْمَلُونَ فِي الشُّبُهَاتِ وَيَسِيُّرُونَ فِي الشُّهُوَاكِ-ٱلْمَعُرُوفُ فِيهم مَا عَرَفُوا - وَالْمُنْكُرُ عِنْكَ

نے زمانے کے کسی سرکش کی گرون نہیں تو ڑی جب تک که اُسے مہلت وفراغت نہیں عطا کردی، اور کسی اُمت کی ہڈی کو نہیں جوڑا جب تک اُسے شدت و سختی اور اہتلاؤ آ ز مائش میں ڈال نہیں لیا۔ جو مصیبتیں تنہیں پیش آنے والی اور جن تختیوں سے تم گزر چکے ہوان سے کم بھی عبرت اندوزی کے لئے کافی ہیں۔ ہرصاحب دل عاقل نہیں ہوتا اور نه هر کان رکھنے والا گوش شنوا، اور نه هر آ مکھ والاچثم بینا رکھتا ہے۔ جھے چرت ہے اور کول نہ جرت ہو، ان فرقول کی خطاؤں پر جنہوں نے اپنے دین کی حجتوں میں اختلاف پیدا کرر کھے ہیں۔جونہ نی کے نقشِ قدم پر چلتے ہیں، نہ وصی کے ممل کی پیروی کرتے ہیں ، نیفیب پرایمان لاتے ہیں ، نہ عیب سے دامن بچاتے ہیں ۔مشکوک ومشتبہ چیزوں پران کا عمل ہے، اوراینی خواہشوں کی راہ پر چلتے پھرتے ہیں۔جس چز کووہ اچھا مجھیں اُن کے نز دیک بس وہ انچھی ہے اور جس بات کووہ پُر ا جانیں اُن کے نز دیک بس وہ بُری ہے۔مشکل تقیوں کوسلجھائے کیلئے اپنے نفسوں پر اعتماد کرلیا ہے اور

هُمْ مَا أَنْكُرُوا- مَفْزَعُهُمْ فِي الْمُعْضِلَاتِ إلى أَنْفُسِهِمْ- وَ تَعُويَلُهُمْ فِي الْمُبُهَمَاتِ عَلَى أَرَ آئِهِمُ كَأَنَّ كُلُّ امْرِي ءٍ مِنْهُمُ إِمَامُ نَفْسِهِ قَلُ أَخَلَ مِنْهَا فِينَا يَرَى بِعُرًى ثِقَاتٍ وَأَسْبَابِ مُحْكَمَاتٍ

وَمِنُ خُطْبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَرْسَلَهُ الله تعالى نے اپنے پیغیم کواس وقت بھیجا جب كەرسولوں كى آمد كاسلىلەركا ہوا تھا اور سارى أمتيں مدت سے بڑى سورتى تھیں۔ فتنے سراٹھا رہے تھے۔سب چیزوں کا شیرازہ بکھرا ہوا تقا-جنگ ك شعلى بعرك رب تقد دنيا بدرون و بي نورتنى اوراس کی فریب کاریاں کھلی ہوئی تھیں۔اُس فت اُس کے پتوں میں زردی دوڑی ہوئی تھی اور پھلوں سے ناامیدی تھی۔ پانی زمین میں تہدنشین ہو چکا تھا۔ ہدایت کے مینارمٹ گئے تھے۔ ہلاکت وگراہی کے پرچم کھلے ہوئے تھے اور دنیا والول کے سامنے کڑے تیوروں سے اور تیوری چڑھائے ہوئے نظر آ رہی تقی۔اس کا کچھل فتنہ تھا اور اس کی غدا مردار تھی۔اندر کا لباس خوف اور باہر کا پہنا واتکو ارتھا۔خدا کے بندو! عبرت حاصل کرو، اور ان (بداعمالیوں) کو یاد کرو، جن (کے نتائج) میں تہمارے باب، بھائی جکڑے ہوئے ہیں ارجن پران سے حساب ہونے والا ہے۔ مجھے اپنی زندگی کی قتم! تمہارے اور اُن کے درمیان صديول ادرز مانول كا فاصله ب- ابھى تم اس دن سے زياده دور نہیں ہوئے کہ جب اُن کی صلبوں میں تھے۔خدا کی قشم! جو بانتیں رسولؓ نے اُن کے کانوں تک پہنچا کیں، وہی ہانتیں میں مہیں آج سنا رہا ہوں۔ اور جنتنا انہیں سنایا گیا تھا، اُس ہے

مشتبہ چیزوں میں اپنی رائے پر جمروسا کر لیتے ہیں۔ گویا اُن

میں سے ہر شخص خود ہی اینا امام ہے اور اُس نے جوایئے

مقام پراپی رائے سے طے کرلیا ہے اُس کے متعلق یہ مجمتا

ہے کہاسے قابل اطمینان وسلوں اورمضبوط ذریعوں سے

عَلَى حَيْنَ فَتُرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ - وَطُول هَجْعَةٍ مِنَ الدُّمَمِ وَاعْتِزَامٍ مِنَ الْفِتَنِ وَانْتِشَارٍ مِنَ الْأُمُورِ - وَتَلَظٍّ مِّنَ الْحُرُوبِ وَاللَّانُيَا كَاسِفَةُ النُّورِ ظَاهِرَةُ الْغُرُوْدِ عَلَى حَيْنِ اصْفِرَادِ مِنْ وَرَقِهَا وَايَاسٍ مِنْ ثَمَرِهَا- وَاغْوِرَارٍ مِنْ مَآئِهَا-قَلُ دَرَسَتُ مَنَارُ الْهُلاي ـ وَظَهَرَتُ اِعْلَامُ الرَّدِٰى فَهِيَ مُتَجَهِّمَةً لِاَهُلِهَا عَابِسَةٌ فِي وَجَهِ طَالِبَهَا ثَمَرُهَا الْفِتَنَةُ وَطَعَامِهَا ٱلْجِيفَةُ وَشِعَارُهَا الْخَوْفُ وَدِثَارُهَا السَّيْفُ فَاغْتَبِرُوا عِبَادَ اللهِ وَاذْكُرُوا تِلْكَ الَّتِي ابَاءُ كُمْ وَاحْوَانْكُم بِهَا مُرْتَهِنُونَ وَعَلَيْهَا مَحَاسَبُونَ وَلَعُمْرِي مَا تَقَادُ مَتْ بِكُمِّ وَلَا بِهِمُ الْعُهُودُ- وَلا خَلَتْ فِيْمَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ الْاحْقَابُ وَالْقُرُونُ وَمَا أَنْتُمُ الْيَوْمَ

مِنْيَوْمِ كُنْتُمُ فِي اَصْلَابِهِمْ بِبَعِيْدٍ وَاللهِ مَا اَسُمَعُهُمُ الرَّسُولُ شَيْنًا اللَّ وَهَا اَنَا ذَا الْيَوْمُ مُسْمِعُكُمُولًا وَمَا اَسْمَاعُكُمُ الْيَوْمَ بِكُونِ اَسْمَاعِهِمْ بِالآمْسِ وَلَا شُقْتَ لَهُمُ الْآبُصَارُ وَلَا جُعِلَتُ لَهُمُ الْآفَئِلَةُ فِي الْآبُصَارُ وَلَا جُعِلَتُ لَهُمُ الْآفَئِلَةُ فِي ذٰلِكَ اللَّوَانِ اللَّهِ مَا بَصُر تُمْ بَعَلَى هُمْ شَيْئًا خُلُكُ الزَّمَانِ وَاللهِ مَا بَصُر تُمْ بَعَلَى هُمْ شَيْئًا جَهُلُولًا- وَلَا الصَفِيْتُمْ بِهِ وَحُرِمُولًا وَلَقَلَ بَحَهُلُولًا- وَلَا الْمَهْ مَا اللهِ مَا اللهِ عَلَيْهُ مَا اللهِ الْمَهُا رِحُوا بِطَانُهَا فَلَا يَعُرْنَكُمْ مَا اصَبَحَ فِيهِ اَهْلُ الْفُرُورِ- فَإِنْمَاهُو ظِلُ مَكُودٍ إلَى اَجَلِ مَعْلُودٍ-

ملابهم بِبَعِيْ وَاللهِ مَا اَنَا ذَا اَكْسِ مُول اللهِ مِنَا اللهِ وَيَ اللهِ مَا اَنَا ذَا اَكْسِ مُول اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن اللهِ مَن الله

## فطبه ۸۸

وَمِنُ حُطْبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْحَمْلُ لِلْهِ الْمَعُرُوفِ مِنُ غَيْرِ رُوَّيَةٍ - وَالْحَمْلُ لِلْهِ الْمَعْرُوفِ مِنُ غَيْرِ رُوَيَةٍ - وَالْحَمْلُ لِلْهِ الْمَعْرُوفِ مِنُ غَيْرِ رُوِيَةٍ - الَّانِيُ لَمْ يَزَلُ قَالِمُ الْرَحِ - وَلاَ قَائِمًا وَلَا سَمَاءٌ ذَاتُ ابْرَحِ - وَلاَ حُجُبٌ ذَاتُ ارْتَاحِ وَلاَ لَيُلٌ دَاجٍ - وَلاَ حَجُبٌ ذَاتُ الرَّحِ وَلاَ اللهُ الْمَالُ ذُوفِجَاجِ - وَلاَ حَبَلُ ذُوفِجَاجِ - وَلاَ الرَحْ ذَاتُ مِهَا لِا خَمْلُ ذُوفِجَاجِ - وَلاَ الْحَلْقِ وَرَازِقُهُ وَلاَ عَلَيْ وَرَازِقُهُ وَاللهُ الْحَلْقِ وَرَازِقُهُ وَاللهُ الْحَلْقِ وَرَازِقُهُ وَاللهُ الْحَلْقِ وَرَازِقُهُ وَاللّهُ الْمَعْلُولُ وَلَا اللّهُ الْحَلْقِ وَرَازِقُهُ وَاللّهُ الْحَلْقِ وَرَازِقُهُ اللّهُ اللّهُ الْمَعْلُولُ وَلَا اللّهُ الْحَلْقِ وَاللّهُ الْمَعْلِيلُ وَلَا اللّهُ الْمَعْلُولُ وَلَا اللّهُ الْمُعْلِيلُ وَلَا اللّهُ الْمَعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمَالِيلُ عُلْ اللّهُ الْمُعْلَى وَلَاللّهُ الْمَالِيلُ اللّهُ الْمُعْلِيلُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلِى اللّهُ الْمَعْلَى اللّهُ الْمُعْلِى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلِى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعَلّمُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلِقُولُ اللّهُ الْمُعْلِى اللّهُ الْمُعْلِى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى الللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلِيلُولُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلِى الللّهُ الْمُعْلِى اللّهُ الْمُعْلِى اللّهُ الْمُعْلِى اللّهُ الْمُعْلِقُ اللّهُ الْمُعْلِى اللّهُ الْمُعْلِيلُولُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلِيلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلِلْمُ اللّهُ الْمُعْلِيلُولُ اللْمُعْلِيلُولُولُولُولُ

تمام جمداً س اللہ کے لئے ہے جونظر آئے بغیر جانا پہچانا ہوا ہے اور سوج بچار میں پڑے بغیر بیدا کرنے والا ہے وہ اُس وقت بھی دائم و برقرار تھا جبکہ نہ برجول والا آسان تھا نہ بلند دروازوں والے جاب تھے، اندھیری را تیں، نہ تھہرا ہوا سمندر، نہ لمبے چوڑے راستوں والے پہاڑ، نہ آڑی ترجی پہاڑی را ہیں اور نہ بچھ ہوئے فرشوں والی زمین نہ کس بل رکھنے والی مخلوق تھی ۔ وہی مخلوقات کو بیدا کرنے والا ، اور اُس کا وارث اور کا نئات کا معبود اور اُن کا رازق ہے۔ سورج اور چانداس کی منشاء کے مطابق (ایک ڈھر پر) بڑھے جانے کی سرتو ڑکوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ جو ہرئی چیز کوفرسودہ اور دورکی چیزوں کوقریب کردیتے ہیں۔ اُس نے سب کوروزی دورکی چیزوں کوقریب کردیتے ہیں۔ اُس نے سب کوروزی بائٹ رکھی ہے۔ وہ سب کے عمل و کردار اور سانسوں کے شار

قَسَمَ أَرْزَاقَهُمْ - وَأَحْطَى اَثَارَهُمْ وَاعْمَالُهُمْ وَعَلَادَ أَنْفَاسِهِمْ وَحَائِنَةَ وَاعْمَالُهُمْ وَ عَلَادَ أَنْفَاسِهِمْ وَحَائِنَةَ اعْيُنِهِمْ - وَمَا تُخْفِى صُلُورُهُمْ مِنَ الطَّنْفِيرِ وَمُسْتَقَرَّهُمْ وَ مُسْتَوْدَ عَهُمْ مِنَ الشَّنَاهَى المُتَنَاهَى المُتَنَاهَى المُتَنَاهَى المُعَتَّامِ الْعَايَاتُ - هُوَ اللّذِي المُتَلَّتُ نِقْبَتِهِ وَالتَّسَعَتُ رَحْمَتِهِ وَالتَّسَعَتُ رَحْمَتِهِ وَالتَّسَعَتُ رَحْمَتِهِ وَالتَّسَعَتُ مَنْ عَاذَالُه - وَمَنْ تَوَكَّلَ مَنْ عَاذَالُا - وَمَنْ سَأَلَهُ اعْطَالُا وَمَنْ عَلَيْكِ اللّهِ وَمُنْ شَكَرَة وَمَنْ شَكَرَة وَمَنْ اللّهِ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ شَكَرَة وَمَنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهِ وَمُنْ شَكَرَة وَمَنْ شَكَرَة وَمَنْ قَبْل اللّه وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ مَنْ قَبْل اللّه وَمُنْ شَكْرَة هُ مِنْ قَبْل اللّه وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ مَنْ قَبْل اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ قَبْل اللّهُ مَنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ قَبْل اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

عِبَادَ اللهِ زِنُوْ ا اَنْفُسكُمْ مِنْ قَبْلِ اَنُ تُوزَنُوا - وَحَاسِبُوهَا مِنْ قَبْلِ اَنُ تُحَاسِبُوا - وَتَنفَقُسُوا قَبْلَ ضِيْقِ الْخِناقِ - وَانقَادُوا قَبْلَ عُنفِ السِّيَاقِ وَاعْلَمُوْ اَ اَنَّهُ مَنْ لَمْ يُعِنْ عَلَى نَفْسِه حَتْى يَكُونَ لَهُ مِنْهَا وَاعِظْ وِزَاجِرٌ لَمْ لَكُنْ لَهُ مِنْ غَيْرِهَا زَاجِرٌ وَّلَا وَاعِظٌ وَزَاجِرٌ لَمْ لَكُنْ لَهُ مِنْ غَيْرِهَا زَاجِرٌ وَّلَا وَاعِظٌ وَاعِظٌ -

تک کو جانتا ہے۔ وہ چوری حجیمی نظروں اور سینے کی مخفی نیتوں اور صلب میں اُن کے ٹھانوں اور شکم میں اُن کے سونے جانے کی جگہوں کا احاطہ کئے ہوئے ہے یہاں تک کہ اُن کی عمریں اپنی حدوانتها کو پینی جائیں۔وہ ایسی ذات ہے کہ رحت کی وسعتوں کے باوجوداً س کاعذاب دشمنوں پرسخت ہے اور عذاب کی ختیوں کے باوجود دوستوں کے لئے اُس کی رحمت وسيع ہے۔جو أسے دبانا جياہے أس پر قابو پالينے والا ، اور جو اس سے مکر لیونا جاہے اسے تباہ و ہر باوکر نے والا ، اور جواس کی مخالف کر ہے، اُسے رسوا و ذلیل کرنے والا اور جو اُس ے دشمنی برتے اُس پر غلبہ پانے والا ہے۔ جواُس پر مجروسہ كرتا ہے، وہ أس كے لئے كافى موجاتا ہے اور جوكوئى أس سے مانگتا ہے اُسے دے دیتا ہے اور جو اُسے قرضہ دیتا ہے، ( نیعنی اُس کی راہ میں خرج کرتا ہے ) وہ اُسے اوا کرتا ہے۔ جوشکر کرتا ہے أہے بدلہ دیتا ہے۔اللّٰہ کے بندو!اینے نفسوں کو تولے جانے سے پہلے سائس لےلو، اور تختی کے ساتھ ہنگائے جانے سے پہلے مطبع و فر ما نہر دار بن جاؤ۔ اور یا در کھو کہ جے اپنے نفس کے لئے بیاتو فیق نہ ہو کہ وہ خود اپنے کو وعظ و پیر کرنے اور برائیوں پر متنبہ کردے تو پھر کسی اور کی بھی پندو تونیخ اُس پراٹرنہیں کرعتی۔

### خطبه ۸۹

وَمِنُ خُطْبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَعْرَفُ بِخُطْبَةِ الْآشَبَاحِ وَهِيَ مِنْ جَلَائِلِ خُطبِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَكَانَ سَالَهُ سَآئِلٌ أَنْ يَصِفَ اللَّهَ حَتَّى كَانَّهُ

سے خطبہ اشباح کے نام سے مشہور ہے اور امیر المومنین کے بلند پایہ خطبول میں شار ہوتا ہے۔ اسے ایک سائل کے جواب میں ارشاد فر مایا تھا جس نے آپ سے بیہ وال کیا تھا کہ آپ خلاقی عالم کے صفات کواس طرح بیان فرمائیں کہ ایسا معلوم

يَرَاهُ عِيَانًا فَغَضِبَ عَلَيْهِ الشَّلَامُ لِلْالَكَ

ٱلْحَمُّلُ لِلَّهِ الَّذِي لَا يَفِرُهُ الْمَنَّعُ وَالْجُمُودُ وَلَا يُكُلِينِهِ الْإِعْطَاءُ وَالْجُودُ- إِذِ كُلُّ مُعُطٍ مُنْتَقَصَّ سِوَالاً وَكُلُّ مَانِعِ مَلْمُوهُمْ مُمَا خَلَالًا - وَهُوَ الْمَنَّانُ بِفُو آئِلِ النِّعَمِ- وَعَوَ آئِكِ المُزِيْكِ وَالْقِسَمِ عِيَالُهُ الْحَلْقُ- ضَيِنَ أَرُزَاقُهُمُ وَقَلَّارَ اَقُواتَهُمُ وَنَهَجَ سَبِيلَ الرَّاغِبِينَ إِلَيْه وَالطَّالِبِينَ بِمَا لَكَيْهِ - وَلَيْسَ بِمَا سُئِلَ بِأَجُورَ مِنْهُ بِمَا لَمْ يُسْتَالُ - أَلَّا وَّلُ الَّذِي لَمْ يَكُنَ لَهُ قَبُلٌ فَيَكُونَ شَيُّءٌ قَبُلَهُ وَالْاحِرُ الَّذِي لَيُسَ لَـهُ بَعُلُ فَيُكُونَ شَيْءٌ بَعُلُا وَالرَّادِعُ أَنَا سِئَ الْآبُصَارِ عَنْ تَنَالَهُ أَوْتُكُرِكُمُ مَا اخْتَلَفَ عَلَيْهِ رَهُرٌ فَيَخْتَلِفَ مِنْهُ الْحَالُ - وَلَا كَانَ فِي مَكَانٍ فَيَجُوزَ عَلَيْهِ الْإِنْتِقَالُ وَلَوْ وَهَبَ مَا تَنفُفُسَتُ عَنْهُ مَعَادِنُ الْجَبَال و ضَحِكَتُ عَنْهُ أَصُلَافُ الْبَحَارِ مِنْ فِلِزّ السُّجيُن وَ الْعِقْيَانِ وَنُشَارَةِ اللُّارُّ وَحَصِيلِ الْمَرْجَانِ مَا أَثَّرَ ذَٰلِكَ فِي وُجُودِهِ- وَلاَ أَنْفَلَسَعَةَ مَا عِنْلَهُ وَلَكَانَ عِنْكَاةُ مِنْ ذَحَائِرِ الْإِنْعَامِ مَالَا تَنْفِلُهُ مَطَالِبُ الْآنَامِ لِآنَّهُ الْجَوَادُ الَّذِي لَا

ہوچیے ہم اُسے اپنی آئکھول سے دیکھ رہے ہیں۔ اس پر حضرت غضب ناک ہو گئے اور فر مایا۔

تمام حمداس الله کے لئے ہے کہ جُوفیض وعطا کے روکئے سے مال دارنہیں ہوجا تا اور جو دوعطا ہے بھی عاجز و قاصرنہیں ہوتا۔اس لئے کہاس کے سواہر دینے والے کے پہال دادو دہش ہے کی واقع ہوتی ہے اور ہاتھ روک لینے پر انہیں بُر اسمجھا جاسکتا ہے۔ وہ فائدہ پخش نعمتوں اورعطیوں کی فرادانیوں اورروز بوں ( کی تشیم ) سے منون احسان بنانے والا ہے۔ساری مخلوق اس کا كنبه ب- ال نے سب كے رزق كا ذمدليا ب اورسكى روزیاں مقرر کرر کھی ہیں۔اُس نے اپنے خواہش مندوں اور اپنی نعمت کے طلب گاروں کے لئے راہ کھول دی ہے۔ وہ دست طلب کے نہ بڑھنے پر بھی اتنا ہی کریم ہے جتنا طلب و سوال کا ہاتھ بڑھنے یہ۔وہ ایسااوّل ہے جس کے لئے کوئی قبل ہے بی نہیں کدکوئی شے اس سے پہلے ہوسکے، اور ایسا آخر ہے جس کے لئے کوئی بعد ہے جی نہیں تا کہ کوئی چیز اُس کے بعد فرض کی جاسکے۔وہ آ کھی پتلیوں کو (دور ہی ہے )روک دینے والا ہے کہ وہ أسے پاسکیں یا اُس کی حقیقت معلوم کرسکیں۔اس پرز مانہ کے متلف دور نہیں گذرتے کہ اُس کے حالات میں تغیرو تبدل پیدا ہو، وہ کسی جگہ میں نہیں ہے کہ اُس کے لئے نقل و حرکت سیجے ہو سکے۔اگر وہ جاندی اور سونے جیسی نفیس دھاتیں کہ جنہیں پہاڑوں کے معدن (لمبی لمبی) سانسیں بھر کراُ جھال دیتے ہیں اور بھمرے ہوئے موتی اور مرحان کی کٹی ہوئی شاخیس كەجىمىن درياۇل كى سىيال كىكھلاكر بىت موئ أگل دىن ہیں۔ بخش دی تواس ہے اُس کے جود وعطار کوئی اثر نہیں برتا ورنداً س کی دولت کا ذخیرہ اس ہے ختم ہوسکتا ہے اور اُس کے یاس پیر بھی انعام واکرام کے استے ذخیرے موجودر ہیں گے جنہیں لوگوں کی مانگ ختم نہیں کرسکتی۔اس کئے کہوہ ایسافیاض

يَغِينُ هُ سَوَّالُ السَّائِلِينَ وَلَا يُبْحِلُهُ إِلْحَاحُ الْمُلِحِّيِّنَ- فَانْظُرُ أَيُّهَا السَّائِلُ فَهَا دَلَّكَ الْقُرَانُ عَلَيْهِ مِنْ صِفَتِهِ فَائْتُمَّ به واستضى بنور هِدايته وما كَلَّفَكَ الشَّيْطَانُ عِلْمَهُ مِمَّا لَيْسَ فِي عَلَيْكَ - وَاعْلَمُ أَنَّ الرُّسِخَيْنَ فِي الْعِلْمِ هُمُّ الَّذِينَ اَغْنَاهُمْ عَنِ إِقْتِخَامِ السُّلَدِ الْمُضُرُّو بَةِ دُونَ الْغيُوبِ الْإِقْرَارُ بِجُمِلَةِ مَا جَهِلُوا تَفْسِيرَ لا مِنَ الْغَيْبِ الْمَحْجُوبِ فَمَلَحَ اللهُ اعْتِرَا فَهُمْ بِالْعَجْزِ عَنْ نَنَاوُل مَالَمُ يُحَيِّطُوابِهِ عِلْبًا وَسَبَّى تَرْكَهُمُ التَّعَبُّقَ فِيْمَالُمْ يُكَلِّفُهُمُ الْبَحْثَ عَنُ كُنْهِم رُسُوْ حُما فَاقَتَصِرُ عَلَى ذَلِكَ وَلَا تُقَلِّرُ عَظَمَةَ اللهِ سُبُحَانَهُ عَلَى قَلَّهِ عَقْلِكَ فَتَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ-

هُوَ الْقَادِرُ الَّالِى اِذَا ارْتَمُتِ الْاَوْهَامُ لِتُكُرِكَ مُنْقَطَعَ قَكُرَتِهٖ وَحَاوَلَ الْفِكُرُ الْبُبَرَّأُ مِنْ خَطَرَاتِ الْوَسَاوِسِ اَنُ يَقَعَ عَلَيْهِ فِي عَمِيْقَاتِ عُيُوبِ مَلْكُوتِه وَتَولَهَتِ الْقُلُوبُ اللَّهِ لِتَجُرِى فِي كَيْفِيَّةٍ صِفَاتِهٖ وَعَبُضَتُ مَكَاجِلُ لَيُنَاوُلِ فِي حَيثُ لا تَبُلُغُهُ الصِّفَاتُ لِتُنَاوُلِ عِلْمِ ذِاتِهِ رَدَعَهَا وهِي تَجُوبُ لِتُنَاوُلِ عِلْمِ ذِاتِهِ رَدَعَهَا وهِي تَجُوبُ مَهَاوِي سُكَفِ الْغُيُوبِ مُتَحَلِّصَةً اللَّهِ اللَّهِ

ہے جسے سوالوں کا بورا کرنامفلس نہیں بنا سکتا اور گڑ گڑا کرسوال لرنے والوں کا حدے برها ہوا اصرار بنل يرآ ماده نبيس كرسكتا\_ا\_ (الله كي صفتول كو) دريافت كرنے والے ديھھوا کہ جن صفتوں کا تنہیں قرآن نے پید دیا ہے (اُن میں) تم اُس کی پیروی کرو،اوراُسی کے نور ہدایت سے کسب ضیا کرتے ۔ رہواور جوچیزیں کہ قرآن میں واجب نہیں اور ندسنت پیغمبرُ و آئمہ بدیٰ میں اُن کا نام ونشان ہے اور صرف شیطان نے اُس کے جاننے کی حمہیں زحت دی ہے۔اس کاعلم اللہ ہی کے باس رہنے دو، اور بہی تم پراللہ کے حق کی آخری حدیے اور اس بات کو ماد رکھو کہ علم میں راسخ و پختہ لوگ وہی ہیں کہ جوغیب کے یردوں پر چھپی ہوئی ساری چیزوں کا اجمالی طور پر اقرار کرتے ۔ (اورأن پراعتقادر کھتے) ہیں۔اگر چدأن کی تفسیر وتفصیل نہیں جانتے اور یمی اقرار انہیں غیب پر بڑے ہوئے پردول میں درانہ گھنے سے بے نیاز بنائے ہوئے ہے اور اللہ نے اس بات برأن كى مدح كى ہےكہ جو چيزان كا اعاط علم سے باہر موتى ہاں کی رسائی سے اپنے عجز کا اعتراف کر لیتے ہیں اور اللہ نے جس چیز کی حقیقت سے بحث کرنے کی تکلیف ہیں دی۔ اس میں تعتق و کاوش کے ترک ہی کا نام رسوخ رکھا ہے۔ لہذا بس اس پر اکتفا کرد اور اسیخ عقل کے پیانہ کے مطابق اللہ کی عظمت کومحد وْد نه بناؤ، ورنه تمهارا شار بلاک ہونے والوں میں

وہ ایسا قادر ہے کہ جب اس کی قدرت کی انتہامعلوم کرنے کے لئے وہم اپنے تیر چلار ہا ہوا در فکر ہر طرح کے وسوسوں کے ادھیر بن سے آزاد ہو کہ اس کے قلم ومملکت کے گہرے جمیدوں پر آگاہ ہونے کے درپے ہو، اور دل اس کی صفتوں کی کیفیت سیجھنے کے لئے والہا نہ طور پر دوڑ پڑے ہوں اور ذات الٰہی کو صابح کے لئے عقلوں کی جبتی و والاش کی راہیں حد بیان سے حانے کے لئے عقلوں کی جبتی و والاش کی راہیں حد بیان سے

سُبْحَانَهُ فَرَجَعَتُ إِذْ جُبِهَتُ مُعْتَرِفَةً بِأَنَّهُ لَا يُنَالُ بِجُور الْإِعْتِسَانِ كُنَّهُ مَعْرِفَتِهِ وَلَا تَخْطُرُ بِبَالِ أُولِي الرَّويَّاتِ خَاطِرَةٌ مِن تَقْلِيرٍ جَلَالِ عِزَّتِهِ الَّذِي ابْتَلَعَ الْخَلْقَ عَلى غَيْرِ مِثَالِ امْتَثَلَهُ وَلا مِقْلَارِ احْتَلَى عَلَيْهِ مِنْ خَالِق مَعْهُودٍ كَانَ قَبْلَهُ - وَأَرَانَا مِنْ مَلَكُونِ قُلُرَتِهِ وَ عَجَائِبِ مَانَطَقَتُ بِهَ اثَارُ حِكْمَتِه، وَاعْتِرَافِ الْحَاجَةِ مِنَ الْخَلْقِ إِلِّي أَنْ يُقِيِّمَهَا بِمَسَالِدِ قُوَّتِهِ مَا دَلَّنَا بِاضْطِرَار قِيَام الْحُجَّةِ لَهُ عَلى مَعُرفَتِه وَظَهَرَتُ فِي الْبَكَآئِعِ الَّتِي أَحُكَاثَهَا اثَارُ صَنْعَتِهِ وَأَعْلَامُ حِكْسَتِهِ نَصَارَ كُلُّ مَا خَلَقَ حُجَّةً لَهُ وَدَلِيلًا عَلَيْهِ وَإِنَّ كَانَ خَلَقًا صَامِتًا فُحُجَّةً بِالتَّلَابِيِّرِ نَاطِقَةً وَدَلَالَتُهُ عَلَى ٱلمُبْلِعِ قَائِمَةً - وَٱشْهَلُ أَنَّ مَنْ شَبَّهَكَ بِتَبَايُنِ إِعْضَاءِ خَلْقِكَ وَتَلَاحُم حِقَاق مَفَاصِلِهمُ الْمُحْتَجِبَةِ لِتُكْبِيرِ حِكْبَتِكَ لَمْ يَعْقِلُ غَيْبَ ضَبِيرِهِ عَلَى مَعْرِفَتِكَ وَلَمْ يُبَاشِرُ قَلْبُهُ الْيَقِينَ بأنَّهُ لَا نِلَّالَكَ وَكَأَنَّهُ لَمْ يَسْمَعُ تَبَرْءَ النَّابِعِينَ مِنَ الْمَتُبُوعِينَ إِذْيَقُولُونَ ـ تَاللهِ إِنْ كُنَّالَفِي ضَللٍ مُبِين إِذْنُسَوِّيُكُمُ بِرَبِّ الْعَالِمِيْنَ- كَلَابَ ٱلْعَادِلُوْنَ بِكَ

إِذْشَبُّهُولَكَ بِأَصْنَامِهِمْ وَنَحَلُوكَ حِلْيَةً الْمُخُلُورِقِينَ بِأُوهَامِهِمْ وَنَحَلُولُكَ حَلْيَةَ الْهَخُلُوُ قِينَ بِالوَهَامِهِمْ وَنَحَلُولَ حِلْيَةَ الْمَخُلُوقِينَ بِاوهَامِهِمْ- وَجَوَّاآءُ وَلَا تَجُزيَةَ المُجَسَّمَاتِ بِحَوَا طِرِهِمُ وَقَلَّارُولَكَ عَلَى الْحِلْقَةِ الْمُحْتَلِفَةِ الْقُولى بِقِرَ آئِح عُقُولِهِمُ- وَأَشَّهَكُ أَنَّ مَنُ سَاوَاكَ بشَىء مِّنُ خَلْقِكَ فَقَلُ عَلَلَ بِكَ وَالْعَادِلُ بِكَ كَافِرْ بِهَا تَنَزَّلَتُ بِهِ مُحْكَمَاتُ ايَاتِكَ وَنَطَقَتُ عَنْهُ شَوَاهِلُ حُجَجِ بَيَّنَاتِكَ - وَاَنَّكَ اَنَّتَ اللَّهُ الَّذِي لَمُ تَتَنَالاَ فِي الْعُقُولِ فَتَكُونَ فِي الْعُقُولِ فَتَكُونَ ﴿ فِي مَهَبّ فِكُرهَا مُكَيَّفًا وَلَا فِي رَوِيَّاتِ خَوَاطِرهَا فَتَكُونَ مَحُدُاودًا مُصَرَّفًا-

''خدا کی قسم! ہم تو قطعا ایک کھلی ہوئی گمرائی میں سے کہ جب ہم سارے جہان کے پالنے والے کے برابر جمہیں گھہرایا کرتے سے '' وہ لوگ جھوٹے ہیں جو تجھے دوسروں کے برابر مجھ کراپ خصر اپنی سے بنوں سے تشیبہہ دیتے ہیں اور اپنے خیال میں اُس طرح تیرے جھے مضتیں جڑ دیے ہیں اور اپنے خیال میں اُس طرح تیرے جھے بخرے کرتے ہیں، جس طرح جسم چیزوں کے جوڑ بندالگ الگ کے جاتے ہیں اور اپنی عقلوں کی سوجھ بوجھ کے مطابق تجھے محلاق تی محتلف قوتوں والی مخلوقات پر قیاس کرتے ہیں۔ میں گوائی دیتا ہوں کہ جس بنا ڈالا اور تیرا ہمسر بنا نے والا تیری کتاب کی محکم میں کے برابر جانا اُس کے تیرا ہمسر بنا ڈالا اور تیرا ہمسر بنا نے والا تیری کتاب کی محکم میں گھر نہیں سے کی کے برابر جانا اُس در اُن کی موجہ بیں۔ مکر ہے۔ تو وہ اللہ ہے کہ قلوں کی حد کروثن میں گھر نہیں سکتا کہ ان کی سوچ بچار کی زد پر آ کر کیفیات کو قبول میں گھر نہیں سکتا کہ ان کی شور فات کا پابند بن جائے۔

#### ای خطبه کاایک حصدیہے:

اس نے جو چیزیں پیدا کیں اُن کا ایک اندازہ رکھا۔ مضبوط و متحکم، اوران کا انظام کیا۔ عمدہ دیا کیزہ، اورانہیں ان کی ست پراس طرح لگایا کہ نہ دہ اپنی آخری منزل کی حدول ہے آگے برطیس اور نہ منزل منتہا تک چینجے میں کوتا ہی گی۔ جب انہیں اللہ کے ارادے پر چل پڑنے کا حکم لگایا، تو انہوں نے سرتا بی نہیں کی اوروہ ایسا کرہی کیوکر سکتی تھیں۔ جبکہ تمام اُموراُسی کی مشیت و ارادہ سے صادر ہوئے ہیں وہ گونا گول چیزول کا مصوجہ ہے بغیر کسی سوج بھیار کی طرف رجوع کے اور بغیر کسی جولانی کے کہ جے دل میں چھیائے ہوا ور بغیر کسی جر ب کی کسی جولانی کے کہ جے دل میں چھیائے ہوا ور بغیر کسی جر بہ کے کہ جوان عجیب وغریب چیزوں کی ایجاد میں اس کا معین و مدد گار رہا ہو۔ چنا نے مخلوق (بن بنا کر) مکمل ہوگی اور مدد گار رہا ہو۔ چنا نے مخلوق (بن بنا کر) مکمل ہوگی اور

زياده دورتك چلى گئى مول تو الله أس ونت جب وه غيب كى تیر گیول کے گڑھوں کو عبور کررہی ہوتی ہیں ان سب کو (نا کامیوں کے ساتھ) پلٹا دیتا ہے۔ چنانچہ جب س طرح منہ ک کھا کر پلٹی ہیں تو آئییں بیاعتراف کرنا پڑتا ہے کہ ایسی بےراہ رویوں سے اس کی معرفت کا کھوج نہیں لگایا جاسکتا اور نہ فکر یماؤل کے دلول میں اس کی عزت کے تمکنت وجلال کا ذراسا شائبہ آسکتا ہے۔ وہ وہی ہے کہ جس نے مخلوقات کو ایجاد کیا۔ بغیراس کے کہ کوئی مثال اینے سامنے رکھتا اور بغیر اس کے کہ ا پنے سے پہلے کی اور خالق ومعبود کی بنائی ہوئی چیزوں کا چربہ اُ تارتااس نے اپنی قدرت کی بادشاہت اور اُن عجیب چیزوں کے واسطہ سے کہ جن میں اُس کی حکمت و دانائی کے آ ثار (منہ سے ) بول رہے ہیں اور مخلوق کے اس اعتراف سے کہ وہ اینے ر کنے تھنے میں اُس کے سہارے کی مختاج ہے۔ ہمیں وہ چیزیں دکھائی ہیں کہ جنہوں نے قبراً دلیل قائم ہوجانے کے دباؤے اُس کی معرفت کی طرف جاری را جنمائی کی ہے اور اُس کی پیدا كرده عجيب وغريب چيزول مين أس كي صنعت كِ تقش و نگار اور حکمت کے آ ٹارنمایاں اور واضح میں۔ چنانچہ ہر ٹلوق اُس کی ایک جمت اور ایک بربان بن گئ ہے۔ جانے وہ خاموش مخلوق ہو مگراللّٰد کی تذبیر و کارسازی کی ایک بولتی ہوئی دلیل ہے اور ہستی صانع کی طرف اس کی رہنمائی ثابت و برقرار ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ جس نے تیجھے تیری ہی مخلوق سے اُن کے اعضاء ك الك الك بونے اور تيرى حكمت كى كارسازيوں سے گوشت و پوست میں ڈھکے ہوئے اُن کے جوڑوں کے سرول ك ملغ مين تشبيه دى - أس نے اپنے چھيے ہوئے ضمير كوتيرى معرفت سے دابست نہیں کیا اوراًس کے دل کو سیافتین جھو بھی نہیں گیا کہ تیراکوئی شریک نہیں۔ گویا اُس نے بیروکاروں کا یہ قول نہیں سناجواب مقتداؤل سے بیزاری جاہتے ہوئے یہ کہیں گے کہ

وَلَا تَجْرِبَةٍ أَفَادَهَا مِنْ حَوَادِثِ اللّٰهُورِ وَلَا شَرِيَكِ أَعَانَهُ عَلَى الْبَتِدَاعِ عَجَائِبِ الْأُمُورِ فَتَمَّ حَلَقُهُ وَاَذْعَنْ لِطَاعَتِهِ وَ الْأُمُورِ فَتَمَّ حَلَقُهُ وَاَذْعَنْ لِطَاعَتِهِ وَ الْجَابَ اللي دَعْوَتِهِ وَلَمْ يَعْتَرِضُ دُونَهُ رَيْثُ الْمُبْطِئُ وَلَا أَنَاةُ الْمُتَلِكِّي ءِ فَأَقَامَ مِنَ الْآشِيَاءِ أَوْدَهَا وَنَهَجَ حُلُودَهَا وَلَاءَ مَ بِقُلُورِتِهِ بَيْنَ مُتَضَادِهَا وَوَصَلَ مَ بِقُلُورِتِه بَيْنَ مُتَضَادِهَا مُخْتَلِقاتٍ مَ بِقُلُورِتِه بَيْنَ مُتَضَادِهَا مُخْتَلِقاتٍ أَسِبَابَ قَرَ آئِنِهَا وَفَرَّقَهَا أَجْنَاسًا مُخْتَلِقاتٍ وَصَلَ فَي النَّحُلُودِ وَالْأَقْلَارِ وَالْغَرَالِ وَالْغَرَائِقَ وَالْمَائِقَةَ وَالْمَعْمَادِ وَالْمَعْمَاتِهُ وَالْمَعْمَاتِ وَالْمَعْمَاتِ وَالْمَعْمَاتِ مَنْعَهَا وَ

فَطُرَهَا عَلَي مَاأَرَادَ وَابْتَكَعَهَا۔ (وَمِنْهَا فِي صِفَةِ السَّمَاءِ)

وَنَظَمَ بِلَاتَعُلِيُقِ رَهُواتِ فُوجِهَا وَلاَحَمَّ صُلُاوعَ انْفِرَاجِهَا وَرَشَّجَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمُوبِ صَلُاوعَ انْفِرَاجِهَا وَرَشَّجَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمُوبِ الْمُوبِ الْمُوبِ الْمُوبِ الْمُوبِ الْمُوبِ الْمُوبِ الْمُوبِ الْمُوبِ الْمُوبِ الْمُوبِ الْمُوبِ الْمُوبِ الْمُوبِ الْمُوبِ الْمُوبِ الْمُوبِ الْمُوبِ الْمُوبِ الْمُوبِ الْمُوبِ الْمُوبِ الْمُوبِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

اُس نے اللہ کی اطاعت کے سامنے سر جھادیا اور (فوراً) اس کی
پکار پر لیک کہتے ہوئے بردھی نہ نہ کی دیر کرنے والے کی کسی
ست رفتاری دامن گیر ہوئی اور نہ کسی جیل جمت کرنے والے کی
ستی اور ڈھیل حائل ہوئی۔ اس نے ان چیز وں کے ٹیڑھا
پن کوسیدھا کردیا اور ان کی حدیں معین کردیں اور اپنی قدرت
سے ان متضاد چیز وں میں ہم آ ہنگی پیدا کی اور نفوں کے رشتے
(بدنوں سے) جوڑ و سے اور انہیں مختلف جنسوں پر ہانٹ دیا۔ جو
اپنی حدوں ، انداز وں ، طبیعتوں اور صورتوں میں جداجدا ہیں۔ یہ
نوایجاد مخلوق ہے کہ جس کی ساخت اُس نے مضبوط کی ہے اور

ای خطبه کا ایک جزیہے آسان کے وصف میں ال نے بغیر (کسی چیز ہے) دابستہ کئے اس کے شگافوں کے نشیب وفراز کومرتب کردیااوراً سے دراڑوں کی کشاد گیوں کوملا دیا اورانہیں آ پس میں ایک دوسرے کیساتھ جکڑ دیا اور اس کے احکام کو لے کرا ترنے والوں اورخلق کے اعمال کو لے کر چڑھنے والول کے لئے اس کی بلندیوں کی دشوار گزاری کوآ سان کردیا ابھی وہ آسان دھوئیں ہی کی شکل میں تھے، کداللہ نے انہیں یکارا تو (فورأ) ان کے قسموں کے رشتے آپس میں متصل ہو گئے۔ اُس نے ان کے بند درواز وں کو بستہ ہونے کے بعد کھول دیا اور ان کے سوراخول پر ٹوٹے ہوئے تاروں کے نگہان کھڑے کردیئے اور انہیں اینے زور سے روک دیا کہ کہیں وہ ہوا کے پھیلاؤیں ادھراُدھرنہ ہوجائیں اور انہیں مامور کیا کہ وہ اُس کے عم کے سامنے سرجھائے ہوئے اپنے مرکز پر تھہرے ر ہیں۔اس نے فلک کے سورج کو دن کی روشن نشانی اور جاند کو رات کی دھندلی نشانی قرار دیا ہے اور آئیں ان کی منزلوں پر چلایا ہے اور ان کی گزر گاہول میں ان کی رفتار مقرر کردی ہے

تا کہ ان کے ذریعہ ہے شب وروز کی تمیز ہوسکے اور انہی کے اعتبار سے برسول کی گفتی اور (دوسرے) حساب جانے جا سکیں پھر یہ کہ اُس نے آ سانی فضا میں اس فلک کوآ ویز ال کیا اور اس میں اس کی آ راکش کے لئے منے منے موتول ایسے تارے اور چراغوں کی طرح جیکتے ہوئے ستارے آ ویز ال کئے اور چوری چھے کان لگانے والوں پر تو شتے ہوئے تاروں کے تیر فیر سے ان کے ڈھرے پر لگایا چلائے اور ستاروں کو اپنے جمروقہر سے ان کے ڈھرے پر لگایا کہ کوئی ثابت رہے اور کوئی سیار بھی اتار ہواور بھی ابھاراور کسی میں شعوت ۔

مَجْرَاهُمَا وَقِلَّارَ سَيْرَهُمَا فِي مَلَادِج

دَرَجِهِمَا لِيُميِّزَ بَيْنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ بهما-

وَلِيُعْلَمُ عَلَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ

بِمَقَادِيْرِهِمَا ثُمَّ عَلَّقَ فِي جَوَّهَا فَلَكَهَا- وَ

نَاطَبِهَا زِيْنَتَهَا مِنْ خَفِيًّاتِ دَرَارِيِّهَا

وَمَصَابِيْح كُواكِبِهَا وَرَمْي مُستُرِتِي

السُّمع بِثَوَاقِبِ شُهْبِهَا وَأَجْرَهَا عَلى

إِذْلَالِ تَسْخَيْرِهَا مِنْ ثَبَاتِ ثَابِيِّهَا

ومسيس سائرها وهبوطهاوصعودها

وَمِنْهَا فِي صِفَةِ الْمَلَآ ئِكَةِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ

ثُرِمَّ خَلَقَ سُبُحَانَهُ لِاسْكَانِ سَلُوَاتِهِ

وَعِمَارَةِ الصَّفِيْحَ الَّاعْلَى مِنْ مَلَكُوتِهِ

خَلَقًا بَدِيْعًا مِنْ مَلَائِكَتِهِ مَلَّابِهِمُ نُرُوجَ

فِجَاجِهَا - وَحَشَى بِهِمْ فَتُوْقَ أَجُو آئِهَا

وَبَيْنَ فَجَرَاتِ تِكُكَ الْفُرُوجِ زَجَلُ

الْمُسَبِّحِيْنَ مِنْهُمْ فِي حَظَّآئِرِ الْقُلُسِ

وَسُتَرَاتِ الْحُجُبِ وَسُرَادِ تَاتِ الْمَجْلِ-

وَدَرَآءَ ذَلِكَ الرَّجِيجِ الَّذِي تَسْتَكُ مِنْهُ

الْاَسْمَاعُ شُبُحَاتُ نُورِ تَرُدَعُ الْاَبُصِارَ

عَنَّ بُلُوعِهَا لَ فَتَقِفُ خَاسِئَةً عَلَى صُورٍ

مُخْتَلِفَاتٍ وَأَقُلَارٍ مُتَفَاوِتَاتٍ - أُولِي

اَجْنِحَةٍ تُسَبِّحُ جَلَالَ عِزَّتِهِ لَا يَنْتَحِلُونَ

مَاظَهَرَ فِي الْحَلْقِ مِنْ صَنْعَتِهِ- وَلَا

وَنُحُوسِهَا وَسُعُودِهَا

اسی خطبہ کا ایک جزیہے فرشوں کے وصف میں بھر الله سجانۂ نے اپنے آسانوں میں تھبرانے اور اپنی مملکت ئے بلندطبقات کوآ بادکرنے کے لئے فرشتوں کی عجیب وغریب مخلوق پیدا کی۔ان میں آسان کے وسیع راستوں کا گوشہ گوشہ بهر دیااوراُس کی فضاکی وسعتوں کا کونا کونا چھلکا دیااوران وسیج اطراف کی پہنائیوں میں تنبیج کرنے والے فرشتوں کی آوازیں قدس و یا کیزگی کی جارو بواروں اور عظمت کے گہرے تجابول اور بزرگ وجلال کے بردوں میں گونجی ہیں اور اس گوئج کے يجهے جس سے كان بهرے موجاتے ہيں تجليات نوركي اتن فراوانیاں ہیں کہ جو نگاہوں کوائیے تک چینے سے روک دیتی ہیں۔ چنانچہوہ ناکام و نامراد ہوکراپنی جگہ پر کھمہری رہتی ہیں۔ الله نے ان (فرشتوں) کو جدا جدا صورتوں اور الگ الگ بیانوں پر پیدا کیا ہے۔وہ بال و پر رکھتے ہیں اور اس کے جلال و عزت کی تبیج کرتے رہتے ہیں۔اور مخلوق میں جواُس کی صنعتیں ا حا گر ہوئی ہیں انہیں اپنی طرح نسبت نہیں دیتے اور نہ بیرادعا کرتے ہیں کہ وہ کسی الیمی شے کو پیدا کر سکتے ہیں کہ جس کے پیدا کرنے میں وہ منفرد و یکتا ہے۔ بلکہ وہ اُس کےمعزز بندے ہیں جو کی بات کے کہنے میں اُس سے سبقت

7707

نہیں کرتے اور وہ اسی کے کہنے پر چلتے ہیں۔اللہ نے انہیں وہاں اپنی وحی کا امانت دار اور اسپے ادامر ونواہی کی ودیعتوں کا حامل بنا کررسولوں کی طرف بھیجا ہے اور شک وشبہات کے خدشوں ہے انہیں محفوظ رکھا ہے۔ تو ان میں ہے کوئی بھی اس کی رضاجوئی کی راہ سے کترانے والانہیں۔ اوراُس نے این توفیق واعانت ہے اُن کی دینگیری کی ، اور خضوع کے معزز بندے ، ہیں جو کسی بات کے کہنے میں اُس سے سبقت نہیں کرتے اور وہ اسی کے کہنے پر چلتے ہیں۔اللہ نے انہیں وہاں اپنی وحی کا امانت داراوراسینے اوامر وتواہی کی ودلیتوں کا حامل بنا کررسولوں کی لمرف بھیجا ہے اور شک وشہبات کے خدشوں سے انہیں محفوظ رکھا ہے۔توان میں ہے کوئی بھی اس کی رضا جوئی کی راہ ہے کترانے والانہیں۔ اوراُس نے اپنی تو فیق وخشوع کی عجز و سکی ہے اُن کے دلول کوڈ ھانپ دیا ہے اور تنہیج و تقذیس کی مولتوں کے دروازے ان کے لئے کھول دیئے ہیں اور اپنی تو حید کے نشانوں پر اُن کے لئے روشن مینارنصب کئے ہیں۔نہ گناہوں کی گرانباریوں نے انہیں دبار کھاہے، نہ شب وروز کی گردشوں نے ان بر (سواری کے لئے ) پالان ڈالے ہیں اور نہ شکوک وشبہات نے اُن کے ایمان کی استحکام پر تیر چلائے ہیں اور ندان کے یقین کی پخکیوں پر (اوہام و) ظنون نے دھاوا بولا ہے۔ اور نہ ان کے درمیان بھی کینہ وحسد کی چنگاریان پھڑکی ہیں۔اور نہ حیرانی وسراسیمگی ان کے ولوں میں سرائت کی ہوئی معرفت اور اُن کے سینے کی تہوں میں جمی ہوئی ۔ عظمتِ خداوندی و ہیبت جلال الہی کو چھین سکی ہے، نہ مجھی وسوسول نے ان پر دندان آ زتیز کیا ہے کدان کے فکروں کوزنک وتكدر سے آلودہ كرديں۔ان ميں كچھوہ ہيں جواللہ كے پيدا لرده پوجھل با دلوں اور او سیجے پہاڑوں کی بلندیوں اور گھٹا ٹو ہے۔

اندهیرول کی سیاہیوں کی صورتوں میں ہیں اور ان میں پجھووہ ہیں جن کے قدم تحت الثریٰ کی حدول کو چیر کرنکل گئے ہیں۔ تو وہ سفید جھڈوں کے ماندہیں جونضا کی وسعت کو چیرتے ہوئے آ کے بڑھ گئے ہیں، اور ان پھر برول کے آخری سرے تک ایک بلکی ہوا چل رہی ہے جو آئیس روکے ہوئے ہے۔ ان فرشتوں کوعبادت کی مشغولیتوں نے ہر چیز سے بے فکر بناد بااور ا بمان کے تھوں عقیدے ان کے لئے اللہ کی معرفت کا وسیلہ بن کتے ہیں اور یقین کامل نے اور وں سے ہٹا کراُسی ہے اُن کی لو لگادی ہے۔ اللہ کی طرف کی نعمتوں کے سوائسی غیر کے عطاد نعام کی انہیں خواہش ہی نہیں ہوتی۔ انہوں نے معرفت کے شیریں مزے چکھے ہیں اوراس کی محبت کے سیراب کر نیوالے جام ہے سرشار ہیں اوران کے دلوں کی تہدییں اس کا خوف جڑ پکڑ چکا ہے، تو انہوں نے کمبی چوڑی عبادتوں سے اپنی سیدھی کمریں ٹیڑھی کرتی ہیں اور ہمہ وقت ای کی طلب میں لگے۔ رہے کے باوجودان کے تضرع وعاجزی کے ذخیر ہے ختم نہیں ، ہوتے اور قریب الی کی بلندیوں کے باوجود خوف وخشوع کے پھندے اُن (کے گلے) ہے نہیں اُترتے۔ ندان میں بھی خود بیندی پیدا ہوتی ہے کہ وہ اسپنے گذشت اعمال کو زیادہ خیال کرنے لگیں اور نہ جلال پروروگار کے سامنے ان کے عجز وانکسار نے بیموقع آنے دیا ہے کہوہ اپن نیکیول کو بڑا سمجھ سکیں۔ان میں مسلسل تعجب اٹھانے کے یاد جود بھی سے نہیں آنے یاتی، اور ندأن كى طلب ورغبت ميں بھى كمى پيدا موئى ہے كدوہ اينے یا لنے والے کے تو قعات سے روگر دان ہوجا کیں اور نہ سلسل مناجاتوں ہے ان کی زبان کی نوکیس خشک ہوتی ہیں اور نہ جھی ابیا ہوا ہے کہ وہ دوسرےاشغال کی وجہ سے تضرع وزاری کی آ وازوں کو دیکھا کرلیں اور نہ عبادت کی صفوں میں اُن سے

يَكَّعُونَ أَنَّهُمْ يَخُلُقُونَ شَيِّنًامِمَّا أَنْفَرَدَ بهِ-بَلِ عِبَادَ مُكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقُولِ وَهُمُ بِ أَمْرِ لا يَعْمَلُونَ - جَعَلَهُمْ فِيْمَا هُنَالِكَ أَهُلَ الاَمَانَةِ عَلى وَحْيه وَحَبُّلُهُمُ إِلَى النبر سلين ودائع أمرة ونهيه وعصمهم مِنْ رَيْبِ الشُّبُهَاتِ فَمَامِنْهُمُ زَآئِغٌعَنْ سَبِيْلِ مَرْضَاتِهِ وَأَمَلَّهُمْ بِفَوَائِدٍ الْمَعُونَةِ وَاشْعِرَ قُلُوبَهُمْ تِوَاضُعَ اَخْبَاتِ السُّكِينَةِ وَفَتَحَ لَهُمُ أَبُوابًا ذُلُلًا إِلَى تَمَاجِيدِ إِلهِ وَنَصَبَ لَهُمُ مَنَارًا وَضِحَةً عَلَى أَعُلَام تَوْحِيلهِ لَم تُثَقِلُهُم مُوصِرات الْأَثَامِ- وَلَمُ تَرُتَحِلُهُمْ عُقَبُ اللَّيَالِي وَ الَّا يَّامِ- وَلَمْ تَرْمِ الشُّكُولُكُ بِنَوَازِعِهَا عَزِيْمَةَ إِيْمَانِهِمْ وَلَمُ تَعْتَرِكِ الظُّنُونُ عَلَى مَعَاقِلِ يَقِينِهِمُ وَلَا قُلَحَتُ قَادِحَةُ الْإ حَن فِينَمَا بَينَهُمُ- وَلَا سَلَبَتُهُمُ الْحَيْرَةُ مَالَاقَ مِنْ مَعْرِ فَتِهِ بِضَمَائِرِ هِمْ وَمَا سَكَنَ مِنْ عَظْمَتِهِ وَهَيْبَةِ جَلَالَتِهِ فِي أَثْنَاءِ صُكُورِ هِمْ وَلَمْ تَطْمَعُ فِيْهُمُ الْوَسَاوِسُ فَتَقْتَرِعَ بِرَيْنِهَا عَلَى فِكُرِهِمْ مِنْهُمْ مَنْ هُوَ فِي خَلْقِ الْغَمَامِ اللُّلَحِ وَفِي عَظْمِ الْجِبَالِ الشَّبُّخِ وَفِي قَتَرَةِ الظَّلَامِ الْآبُهَمِ وَمِنْهُمْ مَنْ خَرَتَتُ أَقُلَامُهُمْ تُخُومَ الْأَرُضِ الشَّفُلي- فَهِي كَرَايَاتٍ بِيُضٍ

قَــُكُ نَــفَــكُتُ فِسَى مِحَــارِقِ الْهَـوَآءِ-

وَتَحُتَهَارِيُحٌ هَفَّافَةٌ تَحْبِسُهَاعَلَى حَيْثُ

انتهَت مِنَ الْحُلُودِ الْمُتَنَاهِيَةِ- قُلِّ

وَقَطَعَهُمُ الرِّيْقَانُ بِهِ إِلَى الْوَالَهِ إِلَيْهِ وَلَمُ

تُجَاوِزُ رَغَبَاتُهُمُ مَا عِنُكَاهُ إِلَى

مَاعِنُكَغَيرِ لا - قَلُ ذَاقُوا حَلَاوَةً مَعْرِفَتِه

وَشَرِبُوا بِالْكَاسِ الرُّوِيَّةِ مِنُ مَحَبَّتِهِ

وَتَمَكَّنَتُ مِنْ سُويَكَ آءِ قُلُوبِهِمْ وَشَيْجَةُ

خِيفَتِهِ فَحَنُوا بِطُولِ الطَّاعَةِ اعْتِلَالَ

ظُهُور هِمْ- وَلَمْ يُنَفِلُ ظُولُ مِنْهُمْ-وَلَا

تَركَتُ لَهُمُ استِكَانَةُ الرجلالِ نَصِيبًا فِي

تَعُظِيُم حَسنَاتِهم - وَلَم تَجُر الْفَتَرَاتُ

فِيْهِم عَلَى طُولِ دَوْد بِهِمُ وَلَمْ تَغِضَ

رَغَبَاتُهُمُ فَيُخَالِفُوا عَنْ رَجَاءِ رَبَّهِمُ وَلَمُ

تَجِفَّ لِطُولِ المُناجَاةِ اَسُلَاتُ السِنتِهِم

وَلَا مَلَكَتُهُمُ الَّاشْخَالُ فَتَنْقَطِعَ بِهَبْس

الْجُوار اللهِ أَصُواتُهُمْ وَلَمُ الرَّغْبَةِ اللَّهِ

مَادُّةَ تَضَرُّ عِهمُ وَلا أَطُلَقَ عَنْهُمْ عَظِيمُ

الزُّلْفَةِربَقَ خُشُوعِهم وَلَمْ يَتَولَّهُمُ

الْإعْجَابُ فَيَسُتَكُثِرُ وَامَاسَلَفَ

الستَفْرَغَتُهُمُ الشَّغَالُ عِبَادَتِهِ وَوصَلَت

حَقَّائِقُ الَّا يُمَانِ بَينَهُمْ وَبَيْنَ مَعْرِ فَتِهِ-

تَخْتَلِفُ فِي مَقَاوِمِ الطَّاعَةِ مَنَاكِبُهُمِّ

وَلَمْ يَثَنُوا إلى رَاحَةِ التَّقْصِيرِ فِي أَمُرِهِ

رِقَابَهُمْ وَلَا تُعَلُّو عَلَى عَرِيْهَةِ حَلِّهِمْ بَلَادَةُ الْفَفَلَاتِ وَلَا تَنْتَضِلَ فِي هِمَيهِمُ خُدِلَ آئِعُ الشَّهَوَاتِ قَلِ اتَّخُلُوا ذَا الْعَرُشِ ذَحِيرَةً لِيَوْمِ فَاقَتِهِمُ - وَيَنَّمُولًا عِنْدَ انْقِطَاعِ الْخَلْقِ إِلَى الْمَخْلُوقِيْنَ بِرَغْبَتِهِمْ لَا يَقْطَعُونَ أَمَلَ غَايَةٍ عِبَارَتِهِ وَلَا يَرْجِعُ بِهُمُ الْاسْتِهْتَارُ بِلُزُوم طَاعَتِهِ ُ اللَّ اللي مَوَادُّ مِنْ قُلُوبِهِمْ غَيْرِ مُنْقَطِعَةٍ مِّنْ رَجَائِهِ وَمَحَافَتِهِ لَمُ تَنْقَطِعُ ٱسۡبَابُ الشَّفَقَةِ مِنْهُم - فَيَنُو ا فِي حِلِّهِم وَلَمْ تَاسِرُهُمُ الْاطْمَاعُ فَيُؤْثِرُوا وَشِيلَكَ السَّعْسِي عَلَني اجْتِهَادِهِمْ وَلَمُ يَسْتَعْظِمُوا مَا مَضى مِن أَعْمَالِهم -وَلَوِ استَعْظَمُوا ذٰلِكَ لَنسَخَ الرَّجَاءُ مِنْهُمُ شَفَقَاتِ وَجَلِهِمُ- وَلَمْ يَخْتَلِفُوا فِي رَبِّهِمْ بِاسْتِحُواذِ الشَّيْطَانِ عَلَيْهِمْ- وَلَمْ يُفُرِّ تُهُمُ سُو ءُ التَّقَاطُعِ - وَلَا تَوَلَّ هُمُ غِلَّ التَّحَاسُلِ - وَلا شَعَبَتُهُمُ أَخْيَافُ الْهِمَمِ-فَهُمُ أُسَرَآءُ إِيمَانِ- لَمْ يَفْكُهُمْ مِنْ رِبْقَتِهِ زَيْغٌ وَلَا عُلُولٌ وَ لَا وَنِّي وَلَا فُتُورٌ - وَلَيْسَ فِي آطَبَاقِ الشَّمَاءِ مَوْضِعُ إِهَابٍ إِلَّا وَعَلَيْهِ مَلَكٌ سَاجِدٌ أَوْسَاعٍ حَافِلُ - يَنزُدَادُونَ عَلَى طُولِ الطَّاعَةِ بِرَبِّهِمُ فِي قُلُوبِهِمَ عِظْمًا

ای خطبکاایک حصدیدے" جس میں زمین اوراس کے یانی پر بچھائے جانے کی تفیت بیان فرمانی ہے۔'' (الله نے) زمین کونة و بالا ہونے والی مہیب لہروں اور بھر پور سندروں کی انتفاہ گہرائیوں کے اوپر پاٹا جہاں موجیس موجوں ہے ککرا کر ٹھیٹر ہے کھائی تھیں اور لہریں لہروں کو و تعلیل کر گونج الشی تھیں اور اس طرح میمین دے رہی تھیں جس طرح مستی و بیجان کے عالم میں نراونٹ ۔ چنانچیاس متلاطم یانی کی طغیانیاں زمین کے بھاری بوجھ کے دباؤے فرو ہو گئیں اور جب اُس نے اپناسینہاں پر ٹیک کراہے روندا تو سارا جوش وخروش شنڈا پڑ گیا اور جب ایسے شانے ٹکا کراس پرلوئی بتو وہ ذلتوں اور خواریوں کے ساتھ رام ہوگیا ۔ کہاں تو اس کی موجیس دند نا رہی تھیں کہ اب عاجز و بے بس ہو کر تھم گیا، اور ذلت کی لگامول میں اسپر ہوکرمطیع ہوگیا اور زمین اس طوفان خیزیانی کے گہراؤ میں اپنا دامن پھیلا کرتھبر گئی اور اس کے اٹھلانے اور سراٹھانے کے غروراور تکبرے ناک اور یر چڑھانے اور بہاؤ میں تفوق وسر بلندی دکھانے کا خاتمہ کردیااوراس کی روانی کی بے اعتدالیوں پرایسے بندیا ندھے كدوه اچيلنے كودنے كے بعد (بالكل بدم) موكر تفہر كيا اور جست و خیز کی سرمتیاں وکھا کر تھم گیا۔ جب اس کے کناروں کے ینچے یانی کی طغیانی کا زور وشور سکون پذیر ہوا اس کے کا عد هوں پراونچے اونچے اور چوڑے چکے بہاڑوں کا بوجھ لدگیا، تو (اللہ نے) اس کی ٹاک کے بانسوں کے یانی کے چشمے جاری کردیئے جنہیں دور و دراز جنگلوں اور کھدے ۔ <u>ہوئے گڑھوں میں پھیلا دیا اور پتھروں کی مضبوط چٹانوں اور </u> بلندچوٹیوں والے پھر لیے پہاڑوں سے اس کی حرکت میں اعتدال پیدا کیا۔ چنانچہ اس کی سطم کے مختلف حصول میں

شائے آگے پیچھے ہوجاتے ہیں اور نہوہ آرام وراحت کی خاطر اس کے احکام کی تعمیل میں کوتا ہی کرکے اپنی گر دنوں کو ادھر ہے۔ أدهم كرتے بين ندأن كى كوششول كے عزم ير غفلت كى نادانياں حملهآ ورہوتی ہیں، اور نہائن کی (بلند) ہمتوں میں فریب دینے والے وسوسول کا گزرجوتا ہے۔انہوں نے احتیاج کے دن کے لئے صاحب عرش کواپنا ذخیرہ بنارکھا ہے اور جب دوسر ہے لوگ مخلوقات کی طرف اپنی خواہشوں کو لے کر برجے ہیں تو بیاس کی سےلولگاتے ہیں ہیں۔وہ اُس کی عبادت کی انتہا کونہیں پہنچے سكتے انہیں عبادت كاوالهاند شوق (سمى اور طرف لے جانے ك بجائے)ان کی قلبی امیدو پیم کے ان ہی سرچشموں کی طرف لے جاتا ہے جن کے سوتے بھی موقوف نہیں ہوتے ۔خوف کھانے کے وجوہ حتم نہیں ہوئے کہ وہ اپنی کوششوں میں سستی کر س اور نہ دنیا کے طمعوں نے انہیں جکڑ رکھا ہے کہ وہ دنیا کے لئے وقتی كوششول كواپني اس جدوجهد پرترجيج دين اور ندانهول نے اييخ سابقه اعمال کوبھی بڑاسمجھا ہے، اوراگر بڑا سمجھتے تو پھر امیدیں خوف خدا کے اندیشوں کوائن (کے صفحہ دل) سے مٹادیتی اور نہ شیطان کے ورغلانے سے ان میں باہم اپنے پروروگار کے متعلق مجھی کوئی اختلاف پیدا ہوا، اور ندایک دوسرے سے سنے کننے (اوربگاڑ پیداکرنے) کی وجہ سے پراگندہ ومتقرق ہوئے، اور نہ آپس میں حسدر کھنے کے سبب سے ان کے دلوں میں کینہ و بغض پیدا موااور ندشک وشبهات میں بڑنے کی وجہ سے تر بتر موے اور نہ پست ممتول نے ان پر بھی قبضہ کیا۔ وہ ایمان کے یابند ہیں، انہیں اس کے بندھنوں سے بچی، روگردانی، ستی یا کا ہلی نے بھی نہیں چھڑ ایا۔ سطح آسان پر کھال کے برابر بھی ایس جگہ نہیں کہ جہاں کوئی سجدہ کرنے والا فرشتہ یا تیزی ہے تگ ودو رنے والا ملک ندہو، پروردگار کی اطاعت کے بڑھنے سے ان کے علم میں زیادتی ہی ہوتی رہتی ہے اور ان کے دلوں میں اس ک عزت کی عظمت وجلالت بردهتی ہی جاتی ہے۔

(وَمِنْهَا) فِي صِفَةِ الْأَرْضِ وَدَحُوهَا

عَلَى الْبَآءِ كَبَسَ الْآرْضَ عَلَى

مَوْرِ أَمُواج مُسْتَفْحِلَةٍ-

وَلُجَحِ بِحَارٍ زَاحِرَةٍ تَلْسَطِمُ أَوَالَذِيُّ

أَمُوَاجِهَا وَ تَصُطَفِقُ مُتَقَازِفَاتُ تَيَّارِ لا

وَرَدُّتْ مِن نَّخُووَةِ بَأُومِ وَاعْتِلَائِهِ وَشُنُوخ

أنْفِهِ وَسُمُوَّغُلُو آئِهِ وَكَعَمَتُهُ عَلَى كِظَّةِ

جَرِيته فَهَمَلَ بَعُلَ نَزَقَاتِهٖ فَلَمَّا سَكَنَ هِيَاجُ

الْهَاءِ مِنْ تَحْتِ أَكْنَافِهَا وَحَمَلَ شَوَا هِقَ

الُجِبَالِ الشُّمُّخِ الْبُكُّخِ عَلَى أَكْتَافِهَا

فَجُّرَيَنَا بِيْمَ الْعُيُونِ مِنْ لِثِقُلِ حَمْلِهَا

وَسَكَنَ هَيْجُ ارْتِمَائِهِ إِذْ وَطِئْتُهُ

بكَلْكَلِهَاد وَزَلُ مُسْتَخْدِيًّا إِذَا تَبَعُّكَتُ

عَلَيْهِ بِكُواهِلِهَا فَأَصَّبَحَ بَعُكَ اصْطِحَاب

أَمْوَاجه سَاجِيًا مَقْهُو رَّا- وَفِي حَكَمةِ

اللَّالَّ مُتَقَادًا أَسِيْرًا- وَسَكَنَتِ الْآرضُ

مَّلَ حُوَّةً فِي لُجَّةِ أَثْبَاجِهَا وَتُرْغُوزَبَكُا

كَالْفُحُول عِنْكَ هَيَاجِهَاد فَخَضَعَ جَمَاحُ

الْمَاءِ الْمُتُلَاطِمِ عَرَانِيْنِ أُنُوفِهَا وَفَرَّقَهَا

فِي سُهُوبِ بِيلِهَا وَ أَحَادِيْلِهَا

وَأَخَادِيْكِهَا وَعَلَالَ حَرَكَاتِهَا بِالرَّسِيَاتِ

مِنُ جَلَامِيلهَا وَذَوَاتِ الشَّنَاخِيني

الشُّمِّ مِنْ صَيَاخَيُلِهَا - فَسَكَنَتَ مِنَ

الْمَيَكَانِ لِرَسُوبِ الْجِبَالِ فِي قِطَعِ

لوگوں کی زندگی کا وسیلہ اور چو پاؤں کا رزق قرار دیا ہے اور اس نے زمین کی ستوں میں کشادہ رائے نکالے ہیں اور اس کی شاہراہوں پر چلنے والول کے لئے روشی کے مینارنصب کے ہیں۔ جب اللہ نے فرش زمین بچھالیا اور اپنا کام یورا کرلیا تو آ وم علیہ السلام کو دوسری مخلوق کے مقابلہ میں برگزیدہ ہونے کی وجهي نتخب كرليا اورانهين نوع انساني كي قرواول قرار ديا-اور 'ہیں اپنی جنت میں تھہرایا۔ جہاں دل کھول کراُن کے کھانے ینے کا انتظام کیا اور جس ہے منع کرنا تھا اس سے پہلے ہی خبر دار کردیا تھا، اور بیہ بتادیا تھا کہ اُس کی طرف قدم بڑھانے میں عدول علمی کی آلائش ہےاوراینے مرحبہ کوخطرہ میں ڈالنا ہے۔ کیکن جس چیز ہے انہیں روکا تھاانہوں نے اُسی کارخ کیا جیسا کہ پہلے ہی ہے اس کے علم میں تفا۔ چنانچہ تو بہ کے بعد انہیں جنت کے بنچے اُتارویاء تا کہ اپنی زمین کوان کی اولادے آباد کرے اور ان کے ذریعے بندوں پر جمت پیش کرے۔اللہ نے آ دم کو اٹھا لینے کے بعد بھی اپنی مخلوق کو ایسی چیزوں سے خالی نہیں رکھا جواس کی ربو ہیت کی دلیلوں کومضبوط کرتی رہیں اور بندوں کے لئے اس کی معرفت کا ذریعہ بنی رہیں اور کیے بعد ویگرے ہر دور میں وہ اینے برگزیدہ نبیوں اور رسالت کے امانت داروں کی زبانوں سے جمت کے پہنچنا سے کی تجدید کرتا ر ہا۔ یہاں تک کہ ہمارے نبی صلی الله علیہ وآ لیدوسکم کے ذراجہ وہ ججت (بوری طرح) تمام ہوگئی اور ججت بورا کرنا اور ڈرا دیا جانا ائے نقطہ اختیام کو بھنے گیا۔ اس نے روزیاں مقرر کرر کھی ہیں ا ( سی کے لئے ) زیادہ اور ( کسی کے لئے ) کم اور اس کی تقسیم میں کہیں عظی رکھی ہے اور کہیں فراخی اور بد بالکل عدل کے مطابق تھا۔اس طرح کدأس نے جس جس صورت میں چاہا امتحان لیا ہے۔رزق کی آسانی یا دشواری کے ساتھ اور مال دار

المَحْمُول عَلَيْهَا أَخْرَجَ بِهِ مِنْ هُوَامِلِ الآرُض النَّبَاتَ وَمِنْ زُعُر الجبَال الْاَعْشَابَ فَهِيَ تَبْهَجُ بِزِينَةِ رِيَاضِهَا وَ تَرْدَهِي بِمَا ٱلْبِسَتُهُ مِنْ رَيْطِ أَزَاهِيُرِهَا أتُرَاحِهَا وَ حَلَقَ الْأَجَالَ فَاظَالَهَا وَقَصَّرَهَا وَقَلَّمَهَا وَأَخَّرَهَا وَوَصَلَ بِالْمَوْتِ أَسُبَابِهَا لَوَجَعَلْهُ، خَالِجًا لِا شُطَانِهَا وَقَاطِعًا لِمَرَاثِرِ إِقْرَانِهَا عَالِمُ السِّرِّمِنُ ضَمَائِرِ الْمُضْمِرِيْنَ وَنَجُوى المُتَخَافِتِينَ- وَخَواطِر رَجُم الظُّنُون ، وَحِلِّيةِ مَا سُيِطَتُ بِهِ مِنُ نَاضِر ٱنَّوَارِهَا وَجَعَلَ زَلِكَ بَلَاغَا لِلْآنَامِ وَرِزْقًا لِلْاَنْعَامِ وَحَرَقَ الْفِجَاجَ فِي افَاقِهَا وَأَقَامَ الْمَنَارَ لِلسَّالِكِيْنَ عَلَى جَوَآدِّ طُرُقِهَا فَلَبَّا مَهَلَ أَرْضَهُ وَٱنَّفَلَا أَمْرَكُا الْحَتَارَادَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ خِيرَةً مِنْ خَلْقِهِ وَجَعَلَهُ أَوَّلَ جِبِلَّتِهِ وَٱسْكَنَهُ جَنَّتُهُ وَ أرْغَلَ فِيهَا أَكُلَّهُ، وَأَوْعَزَ إِلَيْهِ فِينَمَا نَهَالاً عَنْهُ وَأَعْلَمُهُ أَنَّ فِي الْإِقْدَامِ عَلَيْهِ التَّعَرُّضَ لِمَعْصِيَتِهِ - وَالْمُحَاطَرَةَ بمننزلته فَأَقُدَمَ عَلَى مَانَهَا سُمُوافَاقُلِسَابِق عِلْمِهِ فَاهْبَطَهُ بَعْلَ فَكَثَّرَهَا وَقَلَّلَهَا وَتَسَّمَهَا عَلَى الضِّيق وَالسُّعَةِ فَعَلَلَ فِيْهَا لِيَبْتَلِيَ مَنَّ أَرَادَ

پہاڑوں کے ڈوب جانے اور اس کی گہرائیوں کی تہہ میں گھس جانے اور اس کے ہموار حصول کی بلندیوں اور پست سطحوں پر سوار ہوجانے کی وجہ سے اس کی تقر تقرا ہے جاتی رہی اور اللہ نے ۔ زمین سے لے کرفضائے بسیط تک پھیلاؤ اور وسعت رکھی اور اس میں رہنے والوں کوسانس لینے کو ہوا مہیا کی اور اس میں بسنے والول کو ان کی تمام ضروریات کے ساتھ تھہرایا، پھراس نے چٹیل زمینوں کو کہ جن کی بلند یوں تک نہ چشموں کا یانی پہنچ سکتا ہاں تک تالے وہاں تک تینجنے کاج کوئی ذریعدر کھتے ہیں۔ یونمی نہیں رہنے دیا، ملکه ان کے لئے ہوا پر اٹھنے والی گھٹا کیں پیدا کیں جومردہ زمین میں زندگی کی اہریں دوڑا دیتی ہیں اور اس سے گھاس بات ا گاتی ہیں، اُس نے ابر کی بھری ہوئی چیکیلی نکڑیوں اور پراگندہ بدلیوں کو ایک جاکر کے ابر محیط بنایااور جب اس کے اندریانی کے ذخیرے حرکت میں آ گئے اور اُس کے کنارول میں بحلیال تڑ پے لگیں اور برق کی چیک سفید ابرول کی تنہوں اور گھنے بادلوں کے اندر مسلسل جاری رہی تو اللہ نے انہیں موسلاد حیار برسنے کے لئے بھیج دیا۔اس طرح کہاس کے پانی سے بھرے ہوئے بوجھل مکڑے زمین پر منڈلا رہے تھے اور جنوبی ہوائیں انہیں مسل مسل کر گرنے والے مینہ کی بوندیں اور ایک دم ٹوٹ پڑنے والی بارش کے جھالے برسارہی فيں۔ جب بادلول نے ابناسينہ ہاتھ پيرول سميت زمين پر طيك ديااورياني كاسارالدالدامايوجهان بريجينك دياءتوالله ن افمآدہ زمینوں سے مرسز کھیتیاں اُ گائیں اور خشک پہاڑوں پر ہرا بھراسبزہ پھیلا دیا۔ زمین بھی اپنے مرغز اروں کے بناؤسنگارے خوش ہوکر جھومنے لگی اور ان شگوفوں کی اوڑھنیوں سے جوائے اوڑھادی گئی تھیں اور ان شگفتہ وشاداب کلیوں کے زیوروں سے جوأے بہنادیے گئے تھے، اتروانے کی۔اللہ نے ان چیزوں

أدِيبِهَا- وَتَغَلَّغُلِهَا مُتَسَرَّبَةً فِي جُوبَاتِ خَبَاشِيْمِهَا وَرُكُوبِهَا أَعْنَاقَ سُهُول الدَّرْضِينَ وَجَرَا ثِيْبِهَا وَفَسَحَ بَيُنَ الْجَوِّ وَبَيْنَهَا وَاعَلَٰ الْهُوَاءَ مُتَنَسَّمًا لِسَاكِنِهَا وَأَخْرَجَ إِلَيْهَا إِهْلَهَا عَلَى تَمَامِ مَوَ افِقِهَا ثُمَّ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَعْرِفَتِهِ ، بَلْ تَعَاهَدَ هُمُ بِالْحُجَجِ عَلَى ٱلسُّنِ الْحِيرَةِ مِنْ ٱنْبِيَّائِهِ، وَمُتَحَيِّلُمِ وَدَآلِعِ رِسَالَاتِهِ قَرْنًا فَقَرْنًا حَتَّى تَمَّتْ بِنَبِيَّهُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ والِهِ وَسَلَّمَ حُجَّتُهُ، وَبَلَغَ الْمَقَطَعَ عُلُرُهُ وَنُكُارُهُ وَقَلَّارَ الْآرَزَاقَ عَلَى عِبَادِهِ- وَلَمْ يُخْلِهِمْ بَعْلَ أَنُ قَبْضَهُ مِنَّا يُؤَكِّكُ عَلَيْهِمْ حُجْةُ رَبُوبِيَّةٍ وَيَصِلُ لَمُ يَكُعُ جُرُزَ الْأَرْضِ الَّتِي تَقْصُرُمِيَاهُ الْعُيُونِ عَنْ رَوَابِيهَا وَلَا تَجِلُ جَلَاوِلُ الْأَنْهَارِ ذَر يُعَةً إلى بُلُوْغِهَا حَتَّى أَنْشَالَهَا وَتَسْتَخُرجُ نَبَاتَهَا - أَلَفَ غَمَامَهَا بَعُلَ افْتِرَاق لُمَعِهِ وَتَبَايُنِ فَزَاعِهِ حَتَّى إِذَا تَمَخَّضَتُ لُجَّهُ الْمُزُنِ فِيهِ- وَالْتَمَعَ بَرُقُهُ فِي كُفَفِهِ وَلَمْ يَنَمُ وَمِيْضُهُ فِنِي كَنَهُور رَبَابِهِ وَمُتَرَاكِم سَحَابِهِ أَرْسَلَهُ سَحًا مُتَكَالِكَا ـ قَلْ اَسَعًا هَيْكَبُهُ ، تَمْرِيهِ الْجُنُوبُ وَرَرَاهَا ضَيْبه وَدَفْعَ شَابِيهِم فَلَمَّا الْقَتِ السَّحَابُ بَرُكَ بَوَانِيُهَا وَبَعَاعَ مَا اسْتَقَلَّتُ بِهِ مِنَ الْعِبُءِ

کے کیڑوں کے چلنے پھرنے اور سربند پہاڑوں کی چوٹیوں پر بال و پر رکھنے والے طائروں کے تشیمنوں اور گھونسلوں کی آ ندھیار بول میں چیجانے والے برندول کے نغموں کو جانتا ہے اور جن چیزوں کوسیسیوں نے سمیٹ رکھا ہے اور جن چیزوں کودریا کی موجیس این پہلو کے شیح دیائے ہوئے ہیں اورجن کورات (کی تاریک جاورول)نے ڈھانپ رکھا ہے اورجن يردن كيسورج في الني كرنول سينور بهيرا ب، اورجن ير مجھی ظلمت کی جہیں جم جاتی ہیں اور مجھی نور کے دھارے بہہ نگتے ہیں بہانا ہے۔وہ برقدم کانشان، برچیز کی حس وحرکت، ہرلفظ کی گونج، ہر ہونٹ کی جنبش، ہر جاندار کا ٹھکانا، ہر ذرے کا وزن اور ہر جی دار کی سسکیوں کی آ داز اور جو پچھ بھی اس زمین یہے،سباس کے ملم میں ہےوہ درختوں کا کھل ہویا ٹوٹ کر گرنے والا پیتاء یا نطف یا منجمد خون کا ٹھکا نا اور لوٹھڑ ایا (اس کے بعد) بننے والی مخلوق اور بیدا ہونے والا بچہ (ان چیزول کے جانے میں)اے کفت وتعب اٹھانانہیں پڑی اور نداُ سے اپنی مخلوق کی حفاظت میں کوئی رکاوٹ در پیش ہوئی اور نداُ سے اپنے احكام كے چلانے اور مخلوقات كا انتظام كرنے ى ستى اور تھكن لاحق ہوئی بلکہ اس کاعلم تو ان چیزوں کے اندر تک اُتر ا ہوا ہے اورایک ایک چیزائس کے شارمیں ہے۔اس کاعدل ہمہ گیر،اور أس كافضل سب كے شامل حال ہے، اور أس كے ساتھ وہ أس کے شابان شان حق کی ادائیگی سے قاصر ہیں۔اے خدا! تو ہی تو صیف و ثنااورانتہائی درجہ تک سراہے جانے کامسخق ہے۔اگر تجھ ہے آس لگائی جائے ،تو تو دلوں کی بہترین ڈھارس ہے اور اگر تھے سے امیدیں باندھی جائیں، تو تو بہترین سرچشمہ امید ے۔ تونے مجھے ایسی قوت بیان بخشی ہے کہ جس سے تیرے علاوہ کسی کی مدح اورستائش نہیں کرتا ہوں،اور میں اپنی مدح کا رخ بھی ان لوگوں کی طرف نہیں موڑنا جا ہتا جو ناامیدیوں کا

أَمْوَاجُ البِحِارِ وَمَا غَشِيَتُهُ سُلُفَةُ لَيْل إِوْذَرَّ عَلَيْهِ شَارِقُ نَهَارٍ - وَمَا اعْتَقَبَتُ عَلَيْهِ أَطْبَاقُ اللَّايَاجِيْرِ وَسُبُحَاتُ النُّورِ - وَاتَرِ كُلِّ خَطُوةٍ - وَحِسِّ كُلِّ حَرَكَةٍ وَ دَجْعِ كُلِّ كَلِهَةٍ - وَتَحْرِيْكِ كُلِّ نَسَبَةٍ وَمِثْقَال كُلّ ذَرَّةٍ، وَهَمَاهِمٍ كُلِّ نَفُسِ هَامَّةٍ وَمَا عَلَيْهَا مِنْ ثُمَرِ شَجَرَةٍ، إِوسَاقِطِ وَرَقَةٍ أَوْقَرَارَةٍ نُطُفَةٍ أَوْنُقَاعَةٍ دَمِ وَمُضْغَةٍ - أونَاشِئَةِ خَلْق وَسُلَالَةٍ لَمْ تَلُحَقُهُ فِي ذَٰلِكَ كُلُفَةً ـ وَلَا اعْتَرَ ضَتْهُ فِي حَفْظٍ مَا ابتكَاعَهُ مِنْ خَلْقِهِ عَارِضَةٌ وَلَا اعْتَوَارَتُهُ فِي تَنْفِينهِ الرُّمُورِ وَتَكَابِيرِ الْمَحْلُوقِينَ مَلَالَةٌ وَلَا فَتُرَةً - بَلُ نَفَلَ فِيهِمُ عِلْمُهُ وَأَحْصَاهُمْ عَلَّاهُ، وَوَسِعَهُمْ عَلَّلُهُ، وَعَمَرَ هُمْ فَضَلُهُ مَعَ تَقُصِيرِهِمْ عَن كُنَّهِ مَا هُوَاهُلُهُ - اللَّهُمَّ أَنْتَ اَهُلُالُوَصْفِ الُجَمِيلُ والتَّعَلَادِ الْكَثِيْرِ إِنَّ تُؤْمُّلُ فَخَيْرُ مَامُول، وَإِنْ تُرْجَ فَاكُرَهُم مَرُجُوٍّ-ٱللَّهُمَّ وَ قُلُبَسَطَتَّ لِي فِيْمَا لَا أَمْلَاحُ به غَيْركَ، وَلا أُثْنِي بِهِ عَلَى أَحَلِ سِوَاكَ وَلَا أُوجَّهُمُ إلى مَعَادِنِ الْحَيْبَةِ وَمَوَاضِع الرّيبَةِ وَعَلَالتَ بِلِسَانِي عَنْ مَ لَهَ آئِحِ الْأَدَمِيِّيُّنَ وَالثَّنَاءِ عَلَى

اور فقیر کے شکر اور صبر کو جانچاہے پھراس نے رزق کی فراخیوں کے ساتھ فقر و فاقہ کے خطرے اور اس کی سلامتیوں میں نت نئی آ فتول کے دعدے اور فراخی و دسعت کی شاد مانیوں کے ساتھ غم وغصہ کے گلو گیر پھند ہے بھی لگا رکھے ہیں۔اُس نے زندگی کی (مختلف) مدمین مقرر کی ہیں۔ کسی کو زیادہ اور کسی کو کم، کسی کوآ گے اور کسی کو بیچھے کردیا ہے اور ان مرتوب کی رسیوں کی موت سے گرہ لگادی ہے اور موت ان کو کھنچے لئے جاتی ہے اور اُن کے مضبوط رشتوں کو مکرے کارے کئے دیتی ہے۔وہ بھید عصی جھیانے والوں کی نیتوں ، کھسر پھسر کرنے والوں کی سرگوشیول ،مظنون اور بے بنیا دخیالوں دل میں جمے ہوئے بیٹنی رادوں، بلکوں (کے بنیچے ) تکھیوں کے اشاروں، دل کی تہوں اورغیب کی گہرائیوں میں چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے اور (ان آ وازول كاسننے والا ب) جن كوكان لگاكرسننے كے لئے كانوں کے سوراخول کو جھکنا پڑتا ہے اور چیونٹیوں کے موسم گر ما کے مكنول اورحشرات الارض كيموسم سرمابسركرن كيمقاصد ے آگاہ ہے اور پسرمردہ عورتوں کے (درد جرے) تالوں کی گون اور قدمول کی جاپ کا سننے والا ہے اور سبر پتیوں کے غلافوں کے اندرونی خولوں میں تھلوں کے نشوونما یانے کی چگہوں اور پہاڑوں کی کھوؤں اوراُن کے نشیبوں وحثی جانوروں کی بناہ گاہ ہوں اور در ختوں کے تنوں اور اُن کے تھاکموں میں مچھرول کے سرچھیانے کے سوراخول اور شاخول میں پتیول کے پھوٹنے کی جگہوں اور صلب کی گذرگا ہوں میں نطفوں کے ٹھکانوں اور زمین سے اٹھنے والے ابر کے لکول ( ٹکڑوں ) اور آپس میں بڑے ہوئے بادلوں اور تدبہ تدجے ہوئے ابروں سے میکنے والے بارش کے قطرول سے باخبر ہے۔ اور ریگ (بیابان) کے ذرمےجنہیں بادبگولوں نے اپنے دامنوں سیاڑایا ہے اور وہ نشانات جنہیں بارشوں کے سیا بوں نے زمین

بِسَيْسُوْرِ هَاوَ مَعْسُورهَا وَلِيَخْتَبِرَ بِذَالِكَ الشُّكُرَ وَالصَّبُرَ مِنْ غَنِيَّهَا وَفَقِيْرِهَا لِهُمَّ قَرَنَ بِسَعَتِهَا عَقَابِيُلَ فَاقْتِهَا، وَبِفُرَجِ أَفْرَاحِهَا غُصَصَ وَعُقَالِ عَزِيْمَاتِ الْيَقِيْنِ- وَمَسَارِقِ إِيْمَاضِ الْجُفُونِ، وَمَا ضَمَنَتُهُ أَكْنَانُ الْقُلُوب وَغَيَابَاتُ الْغُيُوبِ، وَ مَا أَصُغَتُ لِاستِرَاقِهِ مَصَائِحُ الْأَسْمَاعِ، وَمَصَائِفِ اللَّارِّ وَمَشَاتِي الْهَوَآمِّ وَرَجْعِ الْحَنِين مِنَ الْمُولَهَاتِ وَهَمِّسِ الْأَقُلَامِ وَمُنْفَسَحِ الشَّمَرَةِ مِنْ وَلاَئِحِ غُلُفِ الْأَكْمَامِ، وَمُنْقَمَعِ الْـوُحُـوْشِ مِـنْ غَيْـرَانِ الْبِحِبَـالِ وَأَرْدِيَتِهَا وَمَخْتَبَاءِ الْبَعُوْضِ بَيْنَ سُوْقِ الاستجار وَالْحِيتِهَا، وَمَعْرَزِ الآوراق مِنَ الْآفُنَانِ، وَمَحَطِّ الْآمُشَاجِ مِنْ مسارب الأصلاب وتناشِئة العُيُوم وَمُتَلَاحِيهَا وَدُرُور قَطُر السَّحَاب فِي ا مُتَرَاكِمِهَا وَمَا تَسْفِي الْأَعَاصِيْرُ بِكُايُولِهَا وَتَعُفُو الْآمطارُ بِسُيُولِهَا وَعَوْمِ نَبَاتِ الْاَرْضِ فِي كُثْبَانِ الرِّمَالِ» وَمُسْتَقَرِّ ذَوَاتِ الْأَجْنِحَةِ بِلُارَى شَنَاحِيْب الْجَبَال وَتَغُرِيُكِ ذَوَاتِ الْمُنْطِق فِي دِيَاحِيْر الآو كَارِ ، وَمَا اَوْعَبَتْهُ الأصلاف، وحضنت عَلَيْه

الْمَرُبُوبِينَ الْمَحْلُوقِينَ اللَّهُمَّ وَلِكُلِّ مُثِنْ عَلَى مَنْ أَثْنَى عَلَيْهِ مُثُوِّبَهٌ مِنْ جَزَآءٍ أُوْعَارِفَةٌ مِنْ عَطَآءٍ، وَقَلْرَجَوْ تُكَ دَلِيُلَّا عَلَى ذَخَائِر الرَّحْمَةِ وَكُنُوز الْمَغَفِرَةِ - اللَّهُمَّ وَهَٰذَا مُقَامُ مَنُ اَفُو دَلتَ. بِسالتُسوحِيُسِ السِّنِي هُمولَكَ وَلَمْ يرم مُستَحِقًا لِهٰذِهِ الْبَحَامِدِ وَالْمَاذِحُ غَيْرُكَ وَبِي فَاقَةٌ إلِيْكُ لَا يَجُبُرُ مَسْكَنتَهَا إِلَّا فَضَّلُكَ وَلَا يَنْعَشُ مِنْ خَلِّتَهَا إِلَّا مَنْكُ وَجُودُكُ فَهَبُ لَنَا فِي هَٰذَا الْمَقَامِ رضَاكَ وَأَغْنِنَا عَنْ مَدِّ الْآيُدِي إلى

مرکز اور بر مگانیوں کے مقامات ہیں۔ میں نے اپنی زبان کو انسانوں کی روح اور پروردہ مخلوق کی تعریف و ثنا ہے ہٹالیا ہے۔بارالہٰا!ہر ثناء گستر کے لئے اپنے مدوح پر انعام واکرام اور عطا وجشش پانے کا حق ہوتا ہے اور میں تجھ سے امید لگائے بیٹیاہوں میر کرنو رحمت کے ذخیروں ادر مغفرت کے خزانوں کا پنة دينے والا ہے۔خدایا! به تیرے سامنے وہ چفس کھڑا ہے جس نے تیری توحیدو یکتائی میں تحقیے منفرد مانا ہے ادران ستائشوں اور تعریفول کا تیرےعلاوہ کسی کواہل نہیں سمجھا۔ میری احتیاج تجھ يدوابست بيد تيري بي بخشفول اورعنائقول ساس كى ب نوائی اور علاج ہوسکتاہے اور اس کے فقرو فاقد کو تیرا ہی جود و احسان سہارا دے سکتا ہے، ہمیں تو ای جگہ پر اپنی خوشنوریاں بخش دے اور دوسرول کی طرف دست طلب بڑھانے سے ب

سِوَاكَ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ. نیاز کرے۔ توہر چز پر قدرت رکھنے والا ہے۔

ك اس خطبه كانام'' خطبه اشباح'' ہے۔اشباح فتح كى تبع ہے جس كے معنی ڈھا نچے كے ہوتے ہیں۔ چونکه اس میں ملائکہ اورمختلف تشم کے دیکروں کا تذکرہ ہاں لئے اس نام ہے موسوم کیا گیا ہے۔

مسعده ابن صدقه عبری نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جب حضرت سائل کے سوال پر برہم ہوئے تو مجد کوف میں ایک جم غفیر کے سامنے پی خطبد دیا۔ سائل پر برہم ہونے کی وجتھی کہائ کا سوال تکلیف شرعی سے غیر متعلق اور حدو دِام کان سے باہر تھا۔ خدا دندِ عالم رزق کاضامن اور روزی کا تفیل ہے، جبیبا کہ اس کا ارشاد ہے۔

وَ مَا مِنْ دَآبَةٍ فِي الْأَنْ ضِ إِلَّا عَلَى اللهِ وَين يرجِل والاكوني اليانيين جس كرزق كا ذمه الله

کیکن اس کے ضامن رزق ہونے کا مطلب ہیہ ہے کہ اس نے سب کے لئے زندگی ومعیشت کے سروسامان مہیا کردیتے ہیں اور جنگلوں، پہاڑوں، دریاؤں،معدنوں اورزمین کی وسعتوں میں سب کا حصہ یکسال رکھاہے اور ہرا یک کوان سے فائدہ اٹھانے کاحق دیا ہے۔اس کے انعامات کی ایک ہے مخصوص نہیں ہیں اور نہ اس کے رزق کا دروازہ کی کے لئے بند ہے۔ چنانچے اللہ سجانۂ کا ارشاد ہے۔ كُلُّ لَيُّنَّ لَمْ فُلْآءِ وَ لَمْ فُلْآءِ مِنْ عَظَاءِ مَ إِنْكُ ﴿ وَ ﴿ هِم ال كَي اور أَن كَي تمهار ، يرور دكار كى بخشول ، مَا كَانَ عَطَآءُ مَنْ إِنْكَ مَحْظُوْمًا ۞ مددكرت بين اورتمبارے بروردگار كى بخش كسى ك

اب اگرکوئی تن آ سانی وسہولت پسندی کی وجہ ہےان چیز وں کوحاصل نہ کرےاور ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جائے تواپیانہیں کہ گھر بیٹھے روزی پہنچ جایا کرے۔ اُس نے تو زمین برگونا گوں نعتوں کے خوان چن دیئے ہیں۔ لیکن انہیں حاصل کرنے کے لئے ہاتھ بڑھانے کی ضرورت ہے۔سمندر کی تہد میں موقی تکھیر دیئے ہیں۔لیکن انہیں نکالنے کے لئے غوط زنی کی حاجت ہے۔ یہاڑوں کے دامن میں تعل و جواہر بھرد ہیے ہیں کیکن کوہ کنی کے بغیران تک رسائی نہیں ہو مکتی۔ زمین میں نمو کے نز انے موجود ہیں مگر تخم یاشی کے بغیر ان سے فائدہ نہیں اٹھایا جاسکتا۔ دنیامیں چوطر فہ رزق کے انبار بھھرے ہوئے ہیں سفر کی مشقتوں کے بغیر انہیں سمیٹانہیں جاسکتا۔ چنانچہہ بروردگارعالم کاارشاد ہے۔

فَامُشُّوا فِي مَنَاكِيهَا وَ كُلُوا مِنْ تِرِزُقِهِ زمین کےاطراف وجوانب میں چلو پھرو، اوراس کارزق

اس کے راز ق ہونے کے میم عنی نہیں کہ نہ کدو کاوش کرنا پڑے نہ تلاش معاش میں گھرے نکلنا پڑے اور خود بخو دروزی پہنچ جایا کرے۔ بلکہ رازق ہونے کا مطلب ریہ ہے کہ اُس نے زمین میں نشو ونما کی صلاحیت پیدا کی۔ روئیدگی کے لئے بادل برسائے پھل، سبزیاں اور غلے پیدا کئے۔ سیسب تو اللہ کی طرف سے ہے لیکن ان کا حاصل کرناسعی وٹمل سے وابستہ ہے جوجدو جہد کرے گا وہ اپنی کوشش وریاضت کے ثمرات سے بہرہ اندوز ہوگا اور جواپنی کوشش ہے ہاتھ اٹھالے گا، وہ اپنی ستی وکوتا ہی کے نتائج ہے دوچار ہوگا۔ چنانچیقدرت کاارشاد ہے۔

لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَاسَعٰي -انسان کووہی حاصل ہوتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔

نظام قدرت ای پر قائم ہے کہ بوؤاور کا ٹو، اور بوئے بغیرروئیدگی کی امیدر کھنا، اور کئے بغیر نتائج کی آس لگانا غلط ہے۔اعضاؤ جوارح ہیں ہی ای لئے کہ انہیں برسر عمل رکھا جائے۔ چنا نچہ حضرت باری تعالیٰ کا جانب مریم علیماالسلام سے خطاب ہے۔ وَهُنِدَى المَيْكِ بِجِدُع النَّحُلَةِ تُسْقِطُ "تَمْ رَے ك درضت كا تدائي طرف بلاؤتم يك عَلَيْكِ رُطَّبًا جَنِينًا طَ فَكُلِي وَاشُرَبِي وَ بُوحَ رُحِ رُبِي كَ، أَبِين كَاوَاور (جِثْمَ كَا بإني) بو قُرِّيُ عَلَيْنَا۔ اوراینی آ تکھیں ٹھنڈی کرو۔''

قدرت نے حضرت مریم علیہالسلام کے لئے کھانے بینے کا سامان مہیا کر دیا لیکن ابیانہیں کیا کہ خرموں کو درخت ہے اُ تارکر ان کی جھولی میں ڈال دیا ہو۔ کیونکہ جہاں تک رزق کے پیدا کرنے کالعلق ہےوہ اُس کا کام ہے۔اس لئے درخت کوسرسزوشاداب کیا، اس میں کھل لگائے اور کھلوں کو پختہ کرویا لیکن جب انہیں اُ تارنے کی نوبت آتی ہے تو قدرت دخل نہیں دیتی صرف حضرت مریم " کو ان کا کام یا د دالایا جاتا ہے کہ وہ اسپنے ہاتھ کو ہلائیں ، اور اپنے رزق کو حاصل کریں۔

اگراس کی راز قیت کے بہی معنی ہیں گہ'' جودیتا ہےوہی دیتا ہےاور جوملتا ہےاُس کی طرف سے ملتا ہے'' تو پھرانسان جو پھے بھی کھائے کمائے گا،اورجس طرح بھی حاصل کرے گاوہ اس کے لئے حلال ہی ہوگا۔خواہ چوری سے حاصل ہویار شوت سے ظلم سے حاصل ہویا غضب ہے، کیونکہ بیاللد کافعلِ اوراُس کا دیا ہوارز تی ہوگا۔جس میں انسان کے اختیار کا پچھوٹل نہ ہوگا۔اور جہال کوئی چیز اختیار

کے صدود سے باہر ہوائی کے لئے حلال وحزام کاسوال پیدائہیں ہوتا اور ندائی سے کسی قتم کی باز پرس ہوتی ہے اور جب ایسائہیں بلکہ اس
سے حلال وحزام کا تعلق ہوتا ہے تو پھرائے انسانی اعمال سے متعلق ہوتا چاہئے تا کہ اُس سے پوچھا جاسکے کہ اُس نے حلال طریقہ سے
حاصل کیا ہے یا حرام طریقہ سے ۔ البتہ جہاں اُس نے اکتساب رزق کی قوتیں ہی نہیں دیں ، وہاں رزق کے مطابق اُسے ماتا رہتا ہے۔
لیکن جب یہی بچہ کارگاہ ہتی میں قدم رکھتا ہے اور ہاتھ بیر ہلانے کی سکت اس میں آ جاتی ہے ، تو پھر منہ ہلائے بغیرا پیغر سے خرجہ رزق
سے غذا حاصل نہیں کرسکتا۔

امیر المونین علیه السلام نے خطبہ ۲۳ میں ای مطلب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے۔

امابعل فان الا موینزل من السماء الی برخص کے مقوم میں جو کم یازیادہ ہے اُسے لے کر فر مانِ الا دض الی کل نفس بما قسم لها من قضا آسان سے زمین پراس طرح اُر تے ہیں جس طرح زیادة اور نقصان۔

چنانچہ جس طرح ہارش کے فیضان کا ایک نظم انضباط ہے کہ سطح سمندر سے بخارات اٹھیں اور پانی کے ذخیرے اٹھائے ہوئے فضا بیں گھنکو رکھٹا کی صورت میں پھیل جائیں اور قطرہ قطرہ کر کے اس طرح ٹیکیں کہ قطروں کے تار بندھ جائیں اور میدانی زمینوں اور بلائی گھنکو رکھٹا کی صورت میں پھیل جائیں اور جہاں نشیب ہو، پانی کے خزانے جمع کرتے رہیں تا کہ بیا سے بلند ٹیلول کی رگوں اور نسول کو سیراب کرتے ہوئے آگے بڑھ جائیں اور جہاں نشیب ہو، پانی کے خزانے جمع کرتے رہیں تا کہ بیا سے آئیاری ہو۔ یونہی اللہ سجانہ نے زندگی و معیشت کے تمام سروسامان مہیا کر پیکس، جانور سیراب ہوں ، اور سوکھی زمینوں کی اس سے آئیاری ہو۔ یونہیں پڑتا۔ چنانچہارشا وقدرت ہے۔

وَ إِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَرْ آبِنُكُ وَ مَا كُلَى چِز الي نهيں جَكَ (جَربور) خزانے مارے پاس نُلَوِّلُهُ إِلَّا بِقَدَىمٍ مَّعُلُوْمِ ﴿

اگر انسان کی بڑھتی ہوئی طع وحرص کے پیانے تھلکئے لگیں، تو جس طرح بارش کی فراوانی، روئیدگی اور شاوانی کے بجائے فصلیں تباہ کر دیتی ہیں، یونہی سامان معیشت وضروریات زندگی کی کثرت، انسان کو اللہ سے بے نیاز اور بغاوت وسرکشی پر آ مادہ کردے۔ چنا نچہ اللہ سجانۂ فرما تا ہے۔

اوراگررزق میں کی کردی تو جس طرح بارش کارک جانا زمین کو بے خبراور چوپاؤں کو ہلاک کردیتا ہے، یونی ذرائع رزق کی بندش سے انسانی معاشرہ تباہ و برباد ہوکررہ جائے ، اورزندگی و معیشت کا کوئی سروسامان باقی ندر ہے۔ چنا نچیاللہ بحانۂ کاارشاد ہے۔ اَ اَمَّنْ فَلَىٰ الَّذِی کُی یَدِرُدُ قُلُکُمْ اِنْ اَمْسَاكَ بِرِذْ قَلَهُ الرُخدا اپنی روزی کوروک دے تو کون ایسا ہے جو تہمیں روزی دے۔

لہذااں کیم و وانانے ایک متناسب و معتدل طریقہ پر نظام رزق جاری کیا ہے اور رزق وروزی کی اہمیت ظاہر کرنے اور ایک کو دوسرے سے مرجط رکھنے کے لئے رزق کی تقسیم میں تفرقے پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ تفرقہ اور غیر مساویا نہ تقسیم بھی خودانسانی مسامی کے اختلاف کا نتیجہ ہوتی ہے اور کبھی نظام عالم کے مجموعی مفاد اور اس کی حکمت و مسلحت کی کار فرمائی کی بناء پر ہوتی ہے۔ اس لئے کہ اگر فقر و احتیاج میں نا دار کے صبر واستقلال کا امتحان لیا ہے تو شرات و دولت میں دولت مند کے شکر اور اوا کیگی حقوق کی کڑی آز مائش ہے کہ وہ فقراء و مساکمین کے حقوق ادا کرتا ہے یا نہیں ، نا داروں اور فاقد کشوں کی خبر لیتا ہے یا نہیں ، اور پھر جہال دولت ہو، طرح طرح کے خطرات بھی پیدا ہوں گے۔ بھی بال و جائیدا دے لئے خطرہ بھی فقر وافلاس کا کھنگا ہوگا۔

چنانچ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جودولت کے نہ ہونے کی وجہ سے اپنے کوزیادہ مطمئن اورخوش پاتے ہوں گے۔ اُن کے نزدیک سے بسر وسامانی اور بے مائیگی اس دولت سے کہیں زیادہ بہتر ہوگی جوان کے آرام داطمینان کوچھین لے اور بھی بہی دولت جے اُن کے اُن کا اُن کا جان جان جانے کا سبب بن جاتی ہے۔ پھر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب دولت ندھی ، اخلاق محفوظ سے سیرت بے داغ تھی اور اِدھر مال و دولت کی فراوانی ہوئی کہ اخلاق جا کے سر کردار بگڑ گیا۔ اب شراب کا دور بھی ہے۔ مہوشوں کا جمہوشوں کا جمہوشوں کا جہوں ہونے جہنہ دسرور کی ہزم بھی ہے۔ اس صورت میں دولت کا نہ ہونا ہی ایک نعت تھا لیکن انسان اللہ کی صلحت سے بے خبر ہونے کی وجہ سے چیخ اُس ہے اور قبی کی ایک مسلحت سے بہر ہونے کی وجہ سے چیخ اُس ہے اور قبی ہی اُس کا دائن بچار ہا کی وجہ سے بیدا ہو سے تبیدا ہو سے کہ جودولت کے ہونے نے فقر اِن اُن کا نگہ ہان ہے۔

ك اميرالمونينً نے جس اعجازی بلاغت كے ساتھ خداوندعالم كے عالم جزئيات ہؤنے پرروثنی ڈالی ہے اور جن پُرشكو ولفظوں كے ساتھ اس کے علم کی ہمہ گیری کی نصور تھینجی ہے وہ منکر کے ذہن کو بھی متاثر کئے بغیر نہیں رہ سکتی۔ چنانچیا بن الجدید نے تحریر کیا ہے۔

لوسمع لهذا الكلام ارسطوطاليس القائل بانه تعالى لا يعلم الجزئيات لخسع قليه وقف شعور واضطراب فكر والاترى ماعليه من الرداء والمهابة والعظمة والفخامة والمتانة والجزاته مع ماقل اشرب من الحلاوة والطلاوة واللطف والسلاسة لا ارى كلاما يشبه هذا الاان يكون كلام الخالق سبحانية فان هذا الكلام نبعة من تلك الشجرة وجداول من ذٰلك البحر وجانوة من تلك النّار

اورای جی کا پرتو ہے۔

کوئی وجنہیں کہ تغیر معلومات ہےاُس کے علم کوبھی تغیر پذیر سمجھ لیا جائے جبکہ رینغیر صرف معلوم تک محدود ہےاور علم پراٹر انداز نہیں ہوتا۔

وَمِنْ خُطُبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَتُ أرين عَلَى الْبَيْعَةِ

بَعُلَ قَتُلَ عُثْمَانَ: دَعُونِنِي وَالْتَبِسُوا غَيْرِي فِإِنَّا مُسْتَقْبِلُونَ آمَرًا لَّهُ وُجُولٌا وَ اللَّوَ انَّ - لَا تَقُومُ لَهُ الْقُلُوبُ وَلَا تَثَبُّتُ عَلَيْهِ الْعُقُولُ- وَإِنَّ الْأَفَاقَ قَدُ أَغَامَتُ

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

اگر ارسطا طالیس کو جو خداوند عالم کے عالم جزئیات ہونے کامنکر ہے اس کلام کو ہے ، تو اس کا بھی دل جھک جائے۔ رو تکئے کھڑے ہوجائیں اور خیالات میں انقلاب پیدا ہوجائے کیا اس کلام کی آپ و تاپ دید یہ و طنطنه، شکوه وجلال اورمتانت و پچتگی تم نهیس دیکھتے اور ان اوصاف کے علاوہ اس میں شیریں بیانی، رنگینی لطافت اورسلاست کے جو ہر تمایاں ہیں۔ مجھے تو کوئی کلام اس ے ملتا جاتا ہوا نظر نہیں آتا۔ ہاں اگر کوئی کلام اس سے میل کھا تا ہے تو وہ خالق کلام کا کلام ہے اور اس میں تعجب بی کیاہے۔جبکہ میائ هجرکی بلندشاخ،ای دریا کی جدول

جن لوگول نے صرف اُسے عالم کلیات مانا ہے۔ اُن کی دلیل میہ کہ چونکہ جزئیات میں تغیروتبدل ہوتار ہتاہے۔ لہذا اسے عالم جزئیات ماننے کی صورت میں اُس کے علم کو بھی متغیر مانٹا پڑے گا ،اورعلم چونکہ عین ذات ہے،لہٰذاذات بھی تغیرات کی اماج گاہ بن جائے گ۔جس کا نتیجہ بیہ ہوگا کہ حادث قرار پا کراپنی قدامت کو کھو بیٹھے گا۔گریدایک ظاہر فریب مغالطہ ہے اس کئے کہ تغیر معلوم ہے تغیر علم أس ونت لازم آتا ہے کہ جب بیرمانا جائے کہ اُسے ان تغیرات کاعلم نہیں اور اگر تمام تغیرو تبدل کی صورتیں اس کے سامنے آئینہ ہیں، تو

جب مل عثان کے بعد آپ کے ہاتھ پر بیعت کا ارادہ کیا گیا ہو آپ نے فرمایا۔

مجھے چھوڑ دو ، اور ( اس خلافت کیلئے ) میرے علاوہ کوئی اور وهوندلو- ہمارے سامنے ایک ایسا معاملہ ہے جسکے کی رخ اور کی رنگ ہیں۔ جے نہ دل برداشت کر سکتے ہیں اور نہ عقليں أسے مان عتى ہيں۔ (ديكھواننقِ عالم بر) كھٹائيں چھائی ہوئی ہیں، راہتہ پیچانے میں نہیں آتا۔ حمہیں

وَالْمَحَجَّةُ قَلَّ تَنكَّرَتُ - وَاعْلَمُوا أَنِّي إِن أَجَبُّكُمْ رَكِبْتَ بِكُمْ مَا أَعْلَمُ وَلَمُ أَصْغِ إلى قَوْلِ الْقَائِلِ وَعَتْبِ الْعَاتِبِ- وَإِن تَرَكُتُهُونِي فَأَنَا كَأَحَدِكُمْ وَلَعَلِّي أَسَتَمُكُمْ وَأَصْرَعُكُمْ لِبَنَّ وَلَّيْتُمُولُا أَمْرَكُمْ - وَأَنَّا لَكُمْ وَ زِيْرًا خَيْرٌ لَّكُمْ مِنْيَى أَمِيرًا-

معلوم ہونا چاہیے کہ اگر میں تمہاری اس خواہش کو مان لوں، تو حمهيں اس رائے پر لے چلوں گا۔جومیر علم میں ہے اور اسکے متعلق کسی کہنےوالے کی بات اور کسی ملامت کرنیوالے کی سرزنش يركان نبيس دهرول گا۔اورا گرتم ميرا پيجيها چھوڑ دو،تو پھر جيسے ہوويسا میں ہوں اور ہوسکتا ہے کہ جےتم اپناامیر بناؤ اُس کی میں تم ہے

زیادہ سنوں اور مانوں اور میرا (تمہارے دثیوی مفاد کیلئے ) امیر الاستان المراجم المراجم

جب حضرت عثان کے قل ہوجانے سے مند حکومت خالی ہوئی تو مسلمانوں کی نظریں امیر الموشینؑ کی طرف اٹھنے لگیں جن کی سلامت روی، اصول پرتی اور سیاست بصیرت کا اس طویل مدت میں انہیں بڑی حد تک تجربہ ہو چکا تھا۔ چنانچیہ متفقہ طور پر آپ کے دسیے حق پر بیعت کے لئے اس طرح ٹوٹ پڑے جس طرح بھولے بھلکے مسافر دورے منزل کی جھلک و مکھے کراُس کی ست لك ردت بي -جيماكمورخ طبرى في لكها ب-لوگ امیر المومنین پر ہجوم کر کے ٹوٹ پڑے اور کہنے لگے کہ

فغشى النّاس عِليّا فَقالوا نبايعك فقلا ہم آ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں اور آپ دیکھرے ہیں کہ تراى مانزل بالاسلام وَما ابتلينا به من اسلام پرکیا کیامصیبتیں ٹوٹ رہی ہیں،اور پیغیبر کے قریبیوں ذوى القربيٰ ـــ کے بارے میں ہماری کیسی آ زمائش ہور بی ہے۔

(طبری ج ۵، ص۱۵۷)

عگرامیر المومین ان کی خواہش قبول کرنے ہے افکار کردیا۔جس پران لوگوں نے شورمچایااور چیج چیج کر کہنے لگے کہا۔ابوالحتْ آپ اسلام کی تباہی پرنظرنہیں کرتے، فقنہ وشرک کے بڑھتے ہوئے سیلاب کونہیں دیکھتے کیا آپ خدا کا خوف بھی نہیں کرتے؟ پھربھی حضرت نے آ مادگی کا اظہار نہ فرمایا۔ کیونکہ آپ دیکھ رہے تھے کہ بیغیبر کے بعد جو ماجول بن گیا تھا اُس کے اثرات دل و دماغ پر چھائے ہوئے ہیں۔ طبیعتوں میں خودغرضی وجاہ پہندی جڑ کیکڑ بچکی ہے ذہنوں پر مادیت کے غلاف چڑھ بچکے ہیں اور حکومت کومقصد برآ ریوں کا ذریعے قرار دینے کی عادت پڑیجگی ہے۔اب خلافت الہيد کوجھی مادیت کا رنگ دے کرائس سے کھيلنا چاہیں گے۔ان حالات میں ذہنیتوں کو بدلنے اور طبیعتوں کے رخ موڑنے میں لو ہے لگ جائیں گے۔ان تاثرات کے علاوہ بیصلحت بھی کارفر ماتھی کہ ان لوگوں کوسوچ سمجھ لینے کا موقع دے دیا جائے تا کہ کل اپنے مادی تو قعات کونا کا م ہوتے دیکھ کریدنہ کہنے لگیں کہ یہ بعت قتی ضرورت اور ہنگا می جذبہ کے زیر اثر ہوگئ تھی۔ اس میں سوچ بچارے کا نہیں لیا گیا تھا۔ جیسا کہ خلافت اوّل کے تعلق حضرت عمر کا یمی نظر پیتھا کہ جوان کے اس قول سے ظاہر ہے۔ ان بیعة ابی بكر كانت فلتة وقی الله ابو بكركی خلافت بسوچ سمجه بوگی گرالله نه أس شرها فهن عاد الى مثلها فاقتلولا كشرے بچالیا۔ اب اگر کوئی الیا کرے تو اُسے قُل (تاريخ الخلفاء ص ٢٠)

سے سر نیچے ڈال دیں گے، اور بتانے والے عاجز و در مائدہ ہو جائیں گے۔ بیأس وقت ہوگا كہ جبتم برلز ائياں زورے ٹوٹ بیریں گی اور اُس کی سختیاں نمایاں ہوجا کیں گی۔ اور دنیا اس طرح تم برتنگ ہوجائے گی کہ صیبتوں کے دنوں کوتم سیجھنے لگو کے کہوہ برصت عی جارہے ہیں۔ یہاں تک کہ خداورد عالم تمہارے باتی ماندہ لوگوں کو فتح و کامرانی دے گا۔ فتوں کی سہ صورت ہوتی ہے کہ جب دوآتے ہیں، تواس طرح اندھرے میں ڈال دیتے ہیں کہ (حق وباطل) کا امتیاز نہیں ہوتا اور بلٹتے میں تو ہوشیاد کر کے جاتے ہیں۔ جب آتے ہیں تو شناخت نہیں ہوتی پیچیے بٹتے ہیں تو پہچانے جاتے ہیں۔وہ ہواؤں کی طرح چكر لگاتے ہيں۔ كى شهركوائي زدير ركھ ليتے ہيں اوركوئى أن سے رہ جاتا ہے۔ میرے نزدیک سب فتوں سے زیادہ خوفا ک تمہارے لئے بن أميه كا فتنه بي جے نه خود كچھ نظر آتا ہے اور نہ اسمیں کوئی چیز بھائی دیتی ہے۔ اس کے اثرات تو سب كوشامل مين الكين خصوصيت ساس كى آفتين خاص اى افراد كيليج بين \_جواس مين حق كو پيش نظرر كھے گااس يرمصينتين اً کیں گی اور جوآ تکھیں بندر کھے گاوہ ان ہے بچار ہے گا۔خدا ك قتم! ميرے بعدتم بني أميه كواپنے لئے بدترين حكمران ياؤ گے۔ وہ تو اس بوڑھی اور سرکش اونمٹی کے مانند ہیں جومنہ سے كالتى بوء اور إدهر أدهر باتھ بير مارتى بو \_ اور دو بنے والے پر ٹائلیں چلاتی ہواور دورھ دینے سے انکار کردیتی ہو۔وہ برابر تہارا قلع قع کرتے رہیں گے۔ بہال تک کمصرف أے چھوڑیں گے جوان کےمفیدمطلب ہویا (کم از کم)ان کیلئے نقصان رسال نه ہو۔ اور ان کی مصیبت ای طرح کھیرے رہے گی۔ کدان سے دادخواہی الی ہی شکل ہوجائے گی جیسے غلام کے لئے ایخ آ قاسے اور مریدگی این پیرسے تم پراُن کا فقنہ الی بھیا نک صورت میں آئے گا کہ جس سے ڈر لگنے لگے گا، اور زمانة جابليت كى مختلف حالتوں كو لئے ہوگا۔ نداس ميں

الْمَسْنُولِيْنَ- وَذٰلِكَ إِذَا قَلَصَتُ حَرِّبُكُمُ وَشَمَّرَتْ عَنُ سَاقٍ، وَضَاقَتِ اللَّانَيَا عَلَيْكُمْ ضِيُقًا تَسْتَطِيلُونَ مَعَهُ أَيَّامَ البَلَاءِ عَلَيْكُمُ حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ لِبَقِيَّةِ الْاَبْرَادِ مِنْكُمْ- إِنَّ الْفِتَنَ إِذَا أَقْبَلَتُ شَبَّهَتُ وَإِذَا أَدْبَرَتُ نَبَّهَتُ يُنكُرُنَ مُقْبِلَاتٍ وَيُعْرَفُنَ مُكْبِرَاتٍ ـ يَحُمُنَ حَوْمَ الرِّيَاحِ يُصَبُّنَ بَلَكًا وَ يُخْطِئُنَ بَلَكُ الدَّ إِنَّ أَحُوانَ اللهِ تَن عِنْدِي عَلَيْكُمُ فِتُنَّةُ بَنِي أُمَيَّةَ، فَإِنَّهَا فِتْنَةٌ عَبْيَاءُ مُظُلِبَةٌ عَبُّتُ خُطَّتَهَا وَخَصَّتُ بَلَيَّتُهَا، وَأَصَابَ الْبَلَّاءُ مَنْ اَبْصَرَ فِيهَا وَاحْتَطَأُ الْبِلَّاءُ مَنْ عَبِي عَنْهَا - وَآيُمُ لِلَّهِ لَتَجِكُنَّ بَنِيَّ أُمَيَّةً لَكُمْ إِوْبَابَ سَوْءٍ بَعْدِي كَالنَّابِ الضُّرُوسِ تَعُذِهُمُ بِفِيهَا وَتَخْبِطُ بِيَدِهَا، وَتَزْبِنُ برجُلِهَا، وَتُمْنَعُ دُرُّهَا- لَا يَزَالُونَ بِكُمَ حَتَّى لَا يَتُرُكُوا مِنْكُمُ إِلَّا نَا فِعًا لَهُمُ َ اَوْغَيْـرَ ضَـآئِرٍ بِهِمْ - وَلَا يَـرَالُ بَلْآوُهُمُ حَتَّى لَا يَكُونَ انْتِصَارُ أَحَلِكُمْ مِّنْهُمُ إِلاَّ كَانْتِصَار الْعَبْلِمِنَ رَّبِّهٖ وَالصَّاحِبِ مِنْ مُستَصْحِبِهِ تَرِدُ عَلَيْكُمْ فِتْنَتُّهُمْ شُوهَاءً مَخْشَيَّةً وَقِطَعًا جَاهِلَيَّةً- لَيُسَ فِيهَا مَنَارُ هُدًى، وَلا عَلَمْ يُرَى نَحِنُ أَهُلَ ِ الْبَيْتِ مِنْهَا بِمَنْجَاةٍ وَلَسُنَا فِيْهَا بِلُاعَاةٍ -

غرض جب اصرار صد سے بڑھا، تو اس موقع پر بی خطب ارشاد فر مایا جس بیں اس امر کو واضح کیا ہے کہ اگرتم بجھے دنیاوی مقاصد کے لئے جا جہ ہوتو بین تبہارا آلہ کار بننے کے لئے تیاز نہیں بچھے چھوڑ دو، اور اس مقصد کے لئے اور کسی کو نتی برا ہونے کر لو جو تبہار سے تقاضے پورے کر سکے تم میری سابقہ سیرت کو د کھے چو کہ بیس قرآن وسنت کے ملاوہ کسی کی سیرت بڑمل پیرا ہونے کے لئے تیاز نہیں اور نہ حکومت کا اتنائی خیال کروں گا جتنا ایک پر کے لئے اپنہ اصول سے ہاتھ اٹھاؤں گا۔ اگرتم کسی اور کو نتی بروگ قریب واقی نین میں محمد پر شورش بر پا کر کے مسلمانوں کی ہیئت اجتماعیہ کو پراگندہ و منتشر کرنے کی کوشش نہیں کی ۔ چنانچہ اب بھی ایسانی ہوگا۔ بلکہ جس طرح مصالح عامد کا لھا ظاکرتے ہوئے ہمیشہ سے مشورے دیتار ہا ہوں، اب بھی درینی نہ کروں گا اور اگرتم جھے اس سطح پر رہنے دو، تو یہ چیز تمہارے دینوی مفاد کے لئے بہتر ہوگی۔ کیونکہ اس صورت میں میرے ہاتھوں میں افتد ارنہیں ہوگا تمہارے اس سطح پر رہنے دو، تو یہ چیز تمہارے دینوی مفاد کے لئے بہتر ہوگی۔ کیونکہ اس صورت میں میرے ہاتھوں میں افتد ارنہیں ہوگا تمہارے دینوی مفادات کے لئے سرراہ بن سکوں، اور تمہاری بیشانیوں پر بل آسے اور چا ہے تمہاری زبا نیں میرے خلاف تھلیں میں تمہیں جق کی بیعت کئے بغیر خدر ہوگے تو چیز کر دول گا اور تی سے معاملہ میں کی کورور عایت نہیں کر دن گا۔ اس پر بھی اگر بیعت کرنا چا ہے ہوتو اپنا شوق پورا کر لو۔

# خطبه

لے لوگو! میں نے فتنہ وشرکی آ تکھیں پھوڑ ڈالی ہیں اور جب اس کی تاریکیاں (موجوں کی طرح) ته و بالا ہورہی تھیں اور (دیوانے کوں کی طرح) اس کی دیوانگی زوروں پرتھی، تو میرے علاوہ کسی ایک میں جرأت نہ تھی کہ وہ اس کی طرف برهتا۔اب (موقعہ ہے) جو چاہو جھ اس ہے پوچھ لو۔ پیشتر ال کے کہ مجھے یاؤ۔ اُس ذات کی نتم! جس کے قضہ قدرت میں میری جان ہے تم اس وقت سے لے کر قیامت تک کے درمیانی عرصے کی جو بات مجھ سے پوچھو کے میں بتاؤں گا اور کسی ایسے گروہ کے متعلق دریافت کرو گے جس نے سوکر ہدائیت کی ہوا درسوکر گمراہ کیا ہوتو میں اُس کی للکارنے والے اور أسة آكے سے تعینے والے اور پیچیے سے دھکیلنے والے اور اس کی سوار بول کی منزل اور اُس کے (سازو سامان سے لدے موے ) یالانوں کے اُٹرنے کی جگہ تک بنادوں گا اور یہ کہ کون ان میں سے قل کیا جائے گا۔ اور کون (اپنی موت) مرے گا۔ اور جب میں نہ رہوں گا اور ٹاخوشگوار چیزیں اور سخت مشکلیں پیش آئیں گی تو (دیکھ لینا) کہ بہت ہے پوچھنے والے پریشانی

وَمِنَ حُطْبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ - اَمَّا بَعُلُ الْفَعَلَةِ عَيْنَ الْفِتَلَةِ ، وَلَمُ الْفَعَلَ عَيْنَ الْفِتَلَةِ ، وَلَمُ يَكُنُ لِيَجْزِى عَلَيْهَا اَحَلَّ عَيْنَ الْفِتَلَةِ ، وَلَمُ مَاجَ عَيْهَا هَا اَلْكَى نَعْلَ اللَّهُ الْفَلِي مَعْلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ ثُمَّ يُفَرِّجُهَا اللهُ عَنْكُمُ كَتَفُرِيْجَ الْآدِيْمِ بَمْنُ يَسُومُهُمْ خَسَفًا ويَسُوقُهُمْ عُنْفًا، وَ يَسْقِيهُمْ بِكَاسٍ مُصَبَّرَةٍ اللَّ يَعْطِيهُمْ بِكَاسٍ مُصَبَّرَةٍ لَّا يُعُطِيهُمْ إِلاَّ السَّيفَ وَلَا يُحُلِسُهُمْ إِلاَّ الْحَوْفَ فَعِنْلَا السَّيفَ تَوَذُّ قُرَيْشُ بِاللَّانَيَا وَمَا فِيهَا لَوْ يَرُونَنِي مَقَامًا وَاحِلًا ولَوْقَلَّرَ جَزْرِجُرُودٍ لِاَ قُبَلَ مِنْهُمْ مَا اَطْلُبُ الْيَوْمَ بَعْضَهُ فَلَا يُعْطُدُ نَنْهُد

ہم ہدایت کا مینارنصب ہوگا، اور ندراستہ دکھانے والاکوئی نشان نظر
و آئے گا۔ ہم (اہل ہیٹ رسول) ان فتنہ انگیزیوں کے (گناہ
ہم کوئی حصہ نہ ہوگا بھر ایک دن وہ آئے گا کہ اللہ اُس شخص کے
وزر بعیہ سے جوانہیں ذلت کا مزہ دکھائے اور تختی سے ہنکائے اور
در موت کے ) تلخی جام پلائے، اور ان کے سامنے تلوار رکھے اور
خوف انہیں چمٹادے۔ ان فتول سے اس طرح علیحدہ کردے گا
جس طرح ذبیجہ سے کھال الگ کی جاتی ہے۔ اس وقت قریش
دنیاوہ فیہائے بدلہ میں بیچا ہیں گے کہ وہ مجھے صرف آئی دیر کہ
جنتی اون کے بدلہ میں بیچا ہیں گئی ہے کہیں ایک وفعہ دکھے لیں
تاکہ میں اس چیز کوقبول کرلوں کہ جس کا آج کی چھ صرف بھی طلب
تاکہ میں اس چیز کوقبول کرلوں کہ جس کا آج کی چھ صرف بھی طلب

ا امیرالمونین نے بیخطبہ جنگ نہروان کے بعدار شادفر مایا۔ اس میں فتنہ ہم ادوہ جنگیں ہیں جوبھرہ صفین ، اور نہروان میں لڑی گئیں۔ چونکہ اُن کی نوعیت پیفیمر کی جنگوں ہے جدا گانہ تھی (کیوں کہ دہاں مد مقابل کفار ہوتے سے اور یہاں مقابلہ ان لوگوں سے تفاجو بیروں پر اسلام کی نقاب ڈالے ہوئی تھے ) اس لئے لوگ المل فتیلہ ہے جنگ کرنے کے لئے متر ڈر تھے اور یہاں مقابلہ ان کہتے تھے کہ جولوگ اذا نیں دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اُن سے قبال کیسا۔ چٹانچ تزیمہ ابن ثابت انصاری جیسے بزرگ اس وقت تک صفین میں شریک جنگ نہیں ہوئے ، جب تک مماریا سرکی شہادت نے شامیوں کا گروہ باغی ہونا ثابت نہ کردیا۔ یونمی بھرہ میں اُم الموشن نے ہمراہ عشرہ بشرہ میں شارہونے والے طحہ وزیبرا لیے صابہ کی موجودگی اور نہروان میں خوارج کی پیشانیوں کے میں اُم الموشن نے ہمراہ عشرہ بشرہ ویٹن میں خالم اور نہروائی کے ہوئے تھیں۔ اندر ہیں حالات ان کے سامنے ششیر بکف کھڑے ہونے تھیں۔ اندر ہیں حالات ان کے سامنے ششیر بکف کھڑے ہونے تھیں۔ اندر ہیں حالات ان کے سامنے ششیر بکف کھڑے ہونے کی برائت وہی کرسک تھاجو اُن کے متنون قلب سے واقف اور اُن کے ایمان کی حقیقت سے آشا ہو ریاور المرافری تھی میں اُس کی جو سے اور پیغیر کے اس ارشاد کی تصد بین و مرافر کی بعد ہوئے اور اور پیغیر کے اس ارشاد کی تصد بین والوں (خوارج) سے جنگ کرد گے۔ ستھاتل بعدی الناکھیں والممارقین۔ اے عائم میں جو اور ن (اہل شام) اور دین سے براہ ہوجانے والوں (خوارج) سے جنگ کرد گے۔

پیغمبرا کرم کے بعد کوئی متنف امیر المونین کے علاوہ بیدوی نہ کرسکا کہ جو پوچھنا چاہو پوچھلو۔ چنا نچہ ابن حجر نے صواعق محرقہ میں الصحابیہ یقول سلونسی الاعلی ابن ابسی طالب صحابہ میں الصحابیہ یقول سلونسی الاعلی ابن ابسی طالب صحابہ میں حوثی ایک بھی بیر دعوے نہ کرسکا کہ جو پوچھنا چاہوہم سے بوچھلوسواا بن ابی طالب کے البتہ صحابہ کے علاوہ تاریخ میں چندنا م الیے نظر آتے ہیں جنہوں نے ایسادعوی کرنے کی جرائے کی جیسے ابرائیم ابن ہشام، مقاتل ابن سلیمان، قنادہ ، سبط ابن جوزی اور محمد ابن ادر اس

شافعی وغیرہ کران میں سے ہرخض سوال کے موقع پر رسوا اور اپنے اس دعوے کو واپس لینے پر مجبور ہوا۔ بید دعویٰ وہی کرسکا ہے جو تھا کئی عالم سے واقف اور مستقبل کے واقعات ہے آگاہ ہو۔ چنا نچہ امیر الموشین ہی وہ ور کشائے علوم نبوت سے جو کسی موقعہ پر کسی سوال کے جواب سے عاجز ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ یہاں تک کہ حضرت عمر کو بھی بید کہنا پڑتا تھا کہ اعوذ باللہ من معضلة لیس کھا ابوائحسن ۔ جس اُس مشکل سے اللہ کی پناہ ما نگتا ہوں جس کے حل کرنے کے لئے امیر الموشین نہ ہوں ۔ یونہی مستقل کے متعلق جو پیشین گوئیاں آپ نے کیس، وہ حرف بحرف بور کی ہو کر آپ کی وسعت علمی کی آئینہ دار ہیں۔ وہ بنی امید کی تباہ کاریوں کے متعلق جو بیشین گوئیاں آپ نے کیس، وہ حرف بحرف بور کی ہو کر آپ کی وسعت علمی کی آئینہ دار ہیں۔ وہ بنی امید کی تباہ کاریوں کے متعلق ہوں یا زنگیوں کی حملہ کے متعلق ہوں یا خوارج کی شورش انگیز یوں کے متعلق وہ تا تاریوں کی تعلقہ وہ تا بارے بیں ہوں یا زنگیوں کی حملہ آور یوں کے متعلق ۔ غرض جب بیوا قعات تاریخی حیثیت سے آور یوں کے متعلق ۔ غرض جب بیوا قعات تاریخی حیثیت سے مسلمہ حیثیت رکھتے ہیں، تو کوئی وجنہیں کہ آپ کے اس دعوے پر تبجب کیا جائے۔

# خطبہ ۹۲

وَمِنُ خُطَبَةٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَتَبَارَكَ اللُّهُ الَّذِي لَا يَبُّلُغُهُ بُعُدُ الْهِمَمِ وَلا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلا اللَّهُ يَنَالُهُ حَلِّسُ الْفِطَنِ الْآوَّلُ الَّذِي لَا غَايَةًلَهُ فَيَنْتَهِي - وَلَا اجِرَلَهُ فَيَنْقَضِيَ (مِنْهَا فِي وَصُفِ الْآنْبِيَاءِ) فَاسْتَوْدَعَهُمُ فِي آفضلِ مُسْتَودي، وَأَقَرُّهُمْ فِي خَيرٍ مُستِقَرِ تَنَا سَخَتُهُمْ كَرَآئِمُ الْآصُلَابِ إلى مُطَهِّرَاتِ الآرْحَامِ ـ كُلَّمَا مَطى مِنْهُمُ سَلَفٌ - حَتَّى أَنْضَتُ كَرَامَةُ الله سُبُحَانَهُ إِلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْرَجَهُ مِنَ أَفْضَلِ المُعَادِنِ مُنْبِتًا وَأَعَرٌّ لَأُرُوْمَاتِ مَخْرِسًا مِّنَ الشَّجَرَةِ الَّتِي صَلَعَ مِنْهَا ٱنْبِيَاءَ وَانْتَخَبَ مِنْهَا أَمَنَانَهُ عِتْرَتُهُ خَيْرُ الْعِتَرِ، وَأُسُرَتُهُ خَيْرُ الرُّسَرِ، وَشَجَرَتُهُ خَيْرُ

بابرکت ہے وہ خدا کہ جس کی ذات تک بلند پرواز ہمتوں کی رسائی نہیں اور نہ عقل وقہم کی قو تیں اُسے پاسکتی ہیں۔ وہ ایسا اوّل ہے کہ جس کے لئے نہ کوئی نقطہ ابتداء ہے کہ وہ محدود ہوجائے اور نہ کوئی اُس کا آ خر ہے کہ (وہاں پہنچ کر) ختم ہوجائے۔

ای خطبہ کے ذیل میں فرمایا۔ اس نے ان (انبیاء) کو بہترین مسوی جانے کی جگہوں میں رکھا، اور بہترین ٹھکانوں میں مظہرایا۔ وہ بلند مرتبہ صلبوں سے پاکیزہ شکموں کی طرف منتقل ہوتے رہے۔ جب اُن میں سے کوئی گزر جانے والا گزرگیا، دوسرادین خداکو لے کر کھڑا ہوگیا۔ یہاں تک کہ یہا لُہی شرف مجمہ صلی اللہ علیہ وا لہ وسلم تک پہنچا جنہیں ایسے معدنوں سے کہ جو بھلنے بھولنے کے اعتبار سے بہترین اور ایسی اصلوں سے کہ جو نشو ونما کے کھاظ سے بہت باوقار تھیں، پیدا کیا۔ اس شجرہ سے انبیاء بیدا کئے اور جس میں سے اپنے امین منتخب فرمائے۔ ان کی عزت بہترین قبیلہ اور فرمائے۔ ان کی عزت بہترین قبیلہ اور شرم پر اُگا، اور بزرگی کے شمرہ بہترین شجرہ بہترین گا، اور بزرگی کے

الشَّحْرِ - نَبَّتْتُ فِي حَرَمٍ، وَبَسَقِت فِي كُرَمٍ الْهَا فُرُوعُ طِوَالٌ وَتُمَرَةٌ لَا تُنَالُ فسهو إمام منج اتقى وبصيرة من اهْتَالَى - سِرَاجٌ لَمَعَ ضَونُنُهُ وَشِهابٌ سَطَحَ نُورُهُ وَزَنْلُ بَرَقَ لَنْعُهُ سِيرَتُهُ الْقَصِٰلُ وَسُنَّتُهُ الرُّشُلُد وَكَلَامُهُ الْفَصَلُ وَحُكُمُهُ الْعُدُلُ- أَرْسَلَهُ عَلَى حَيْنِ فَتُرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ وَ هَفُو ٓ قِعَنَ الْعَمَلِ، وَعَبَاوَةٍ مِنَ الْأُمَمِ إِعْمَلُوا رَحِمَكُمُ اللَّهُ عَلى اَعُلَامٍ بَيِّنَةٍ فَالطَّرِيقُ نَهُمُّ يَكُعُو إلى دَارِ السَّلَامِ وَأَنْتُمْ فِي دَارِ مُستَعْتب عَلَى مَهَلِ وَفَرَاغِ - وَالصَّحُفُ مَنْشُوْرَةً -وَالاَّ قُلَامُ جَارِيَةً - وَالاَّبْكَانُ صَحَيْحَةً وَالْأَلْسُنُ مُطْلَقَةً وَالتَّوبَةَ مَسْبُوعَةً وَالَّا عُمَالُ مَقَّبُولَةً

نے انہیں اُس وقت بھیجا کہ جب رسول کی آ مد کا سلسلہ رکا ہوا تقا- برملي بهيلي موئي اورامتون پرغفلت جپھائي موئي تھي۔اللّٰدتم اعمال قبول کئے جاسکتے ہیں۔

وَمِنْ خُطْبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَعَثَهُ وَالنَّاسُ ضُلَّالٌ فِي حَيْرَةٍ وَخَابِطُونَ فِي فِتْنَةٍ- قَالِ اسْتَهُو تُهُمُ الْآهُو آءً، وَ استَوْلْتُهُمُ الْكِبْرِيَاءُ، وَاسْتَخَفَّتُ هُمُ الْجَاهِلِيَّةُ الْجَهُلَاءُ- حَيَارَى فِي دِلْوَال مِّنَ الْآمُرِ، وَبَلَّاءٍ مِنَ الْجَهُل - فَبَالَغَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فِي

پغیم گواس وقت میں بھیجا کہ جب لوگ حیرت و پریشانی کے میں کم کر دہ راہ تھے اور فتنول میں ہاتھ پیر مار رہے تھے۔ نفسانی خواہشوں نے انہیں بھٹکا دیا تھا۔اورغرور نے بہکا دیا تھا اور چر پور جاہلیت نے اُن کی عقلیں کھودی تھیں اور حالات کے ڈانواں ڈول ہونے اور جہالت کی بلاؤں کیوجہ سے جران و پیثان تھے۔ چنانچہ بی صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے انہیں مجمانے بجمانے كالوراحق اداكيا۔ خودسيد صدات پر جے

سامید میں بڑھا۔جس کی شاخیں دراز اور پھل دسترس سے باہر ہیں۔ وہ پر ہیز گاروں کے امام، ہدایت حاصل کرنے والوں کے لئے (سرچشمہ) بھیرت ہیں۔وہ ایبا چراغ ہیں جس کی روشى لوديتى ہے، اور ايساروش ستاره جس كا نور ضياياش ، اور ايسا چقماق، جس کی ضوشعلہ فشال ہے۔ ان کی سیرت (افراط وتفريط سے في كر) سيدهي راه پر چلنااورسنت مدايت كرنا ہے۔ ان كاكلام حق وباطل كافيصله كرنيوالا ، اورحكم عين عدل إلى الله پردهم کرے۔ روش نشانوں پر جم کرعمل کرو۔ راستہ بالکل سیدھا ہے۔وہ تمہیں سلامتوں کے گھر (جنت) کی طرف بلارہاہے ادرابھی تم ایسے گھر میں ہو کہ جہال تمہیں اتنی مہلت وفراغت ہے کہاس کی خوشنودیاں حاصل کرسکو۔ ابھی موقعہ ہے، چونکہ اعمال نامے کھلے ہوئے ہیں۔قلم چل رہے ہیں۔ بدن تندرست وتوانا ہیں۔ زبان آزاد ہے۔ توبہ ی جاسکتی ہے اور

وَمِنُ خُطْبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَئِنَ أَمُّهَلَ الظَّالِمَ فَلَنَّ يَفُوتَ أَحُكُلُّا وَهُوَلَهُ بِالْمِرْصَادِ عَلَى مَجَادِ طَرِيْقُه -وَبِمُوضِعُ الشَّجٰي مِنْ مَّسَاعُ رِيقِهِ أَمَّا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيَظُهَرَنَّ هَوْلًاءِ

ror alamana alamana alamana

النَّصِيْحَةِ، وَمَضى عَلَى الطَّرِيْقَةِ،

وَدَعَا إِلَى الْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ.

وَمِنْ خُطْبَةٍ أُخُرِى: ٱلْحَمَّلُ لِلهِ الْآوَل

فَلَاشَى ءَ بَعْلَهُ - وَالْأَخِرِ فَلَاشَى ءَ

بَعُلَافُ وَالظَّاهِرِ فَلَاشَيَّ عَوْقَهُ

وَالْبَاطِنِ فَلَا شَيْءَ دُوْنَهُ (مِنْهَا) فِي ذِكْرِ

الرُّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَالِهِ وَسَلَّمَ

مُسْتَقَرْلا حَيْرُ مُسْتَقَرِّ - وَمَنْبِتُهُ آشُرَكُ

مَنْبِتٍ - فِي مَعَادَنِ الْكَرَامَةِ، وَمَهَاهِلِ

السَّلَامَةِ قَلُ صُرِفَتُ نَحُولُا ٱفْئِلَةً

الَّابُ رَادِ، وَثِنْيَتُ اللَّهِ ازِمْهُ

الْأَبْصَارِ - دَفَنَ بِهِ الضَّعَائِنَ وَأَطُفَابِهِ

الثُّوَ ٱلْبُرَ- الَّفَ بِهِ إِخُوانًا، وَ فَرُقَ بِهِ

أَقْرَانًا- أَعَزَّبِهِ اللِّلَّتَهِ وَأَذَلَّ بِهِ الْعِزَّةَ-

كَلَامُهُ بَيَانٌ وَصَمَتُهُ لِسِانٌ ـ

رے اور حکمت و دانائی اور اچھی تفیحتوں کی طرف انہیں

تمام حمداس الله ك لئے ب جواول ب اور كوئى شے اس سے پہلے ہیں، اور آخر ہے اور کوئی چیز اس کے بعد نہیں۔وہ ظاہر ہے اور کوئی شے اس سے بالانزنہیں ،اور باطن ہے، اور کوئی چیز اس سے قریب ترنہیں۔ای خطبہ ك ذيل ميس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كا ذكر فر مایا۔ بزرگ اورشرافت کے معدنوں اور یا کیزگی کی جگہوں میں ان کا مقام بہترین مقام اور مرزیوم بہترین مرزیوم ہے۔ اُن كى طرف نيك لوگول كرل جهكادية كئ جي اور نگامول كرخ مور دي گئ بين - خدان ان كي وجهت فنف دبا دیئے، اور (عداوتوں کے) شعلے بچھا دیے۔ بھائیوں میں الفت پیدا کی اور جو ( کفر میں ) اکٹھے تھے، انہیں علیحدہ علیحدہ کردِیا۔ (اسلام کی) پستی و ذلت کوعزت بخشی ،اور ( کفر کی) عزت وبلندى كوذليل كرديا-ان كاكلام (شريعت كا) بيان اور سکوت (احکام کی) زبان تھی۔

اگرالله نے ظالم کومہلت دےرکھی ہے تواس کی گرفت ہے تو وہ لِرْنَهِين نَكُل سَكَنا، اوروه اس كي كُرْ رگاه اور كلي بين مبرى سينف کی جگہ پرموقع کا منتظرہے۔اُس کی ذات کی قتم جس کے قبضہ مں میری جان ہے، یقوم (اہلِ شام) تم پر غالب آ کررہے گی-اس کے نہیں کمان کاحق تم سے فائق ہے۔ بلکه اس لئے میں تہماری تین اوران کےعلاوہ دویا توں میں مبتلا ہوں \_ بہلے وید کرتم کان رکھتے ہوئے بہرے ہو، اور بولنے جالئے کے باو جود گونے ہو، اور آئلھیں ہوتے ہوئے اندھے ہواور پھر پیر كدنة مجنك كموقعه يرسيح جوانمر دموء اورنة قابل اعتاد بهائي ہو۔اے اُن اوٹول کی حال ڈھال والو کہ جن کے چرواہے گم ہو چکے عیں اور انہیں ایک طرف سے گھر کر لایا جاتا ہے تو دوسری طرف سے جھر جاتے ہیں۔خداک فتم! جیسا کہ براتمہارے متعلق خیال ہے گویا یہ منظر میرے سامنے ہے کہ اگر جنگ شدت اختیار کر لے اور میدان کارزار گرم ہوجائے ، توتم ابن الى طالب سے ايس شرمناك طريقے سے عليحدہ ہوجسے عورت لکل برہنہ ہوجائے۔ میں اپنے بروردگار کی طرف سے روشن ولیل اوراین بی کے طریقے اور شاہراہ حق پر ہوں ہے میں باطل کے راستوں میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر یا تار ہتا ہوں۔ایے نبی كے اہل بيت كوديكھ و ان كى سيرت پر چلو، اور اُن كِنْقش فَدْم کی پیروی کرو۔ وہ تمہیں ہدایت سے باہر نہیں ہونے دیں گے۔اور نہ گمراہی وہلاکت کی طرف پلٹا نئیں گے۔اگر وہ کہیں تهمري، تو تم بهي تهبر جاؤ ..... اور اگر وه انھيں تو تم بھي اڻھ كفرے ہو-ان سے آ كے نه برده جاؤ .... ورنه كراه بوجاؤ گے، اور نہ (انہیں چھوڑ کر) پیچھے رہ جاؤ، ور نہ تباہ ہو جاؤ گے۔ میں نے محصلی اللہ علیہ وآلہ وللم کے خاص خاص اصحاب ديكي بين- محصلوتم من سالك بهى اليانظرنبين آتا، جوان كمثل ہووہ اس عالم میں مج كرتے تھے كدان كے بال بگھرے ہوئے اور چرے خاک سے اٹے ہوتے تھے۔ جبکہ رات کودہ جودوقیام میں کاٹ چکے ہوتے تھے۔اس عالم میں کہ المحلی بیشانیال تجدے میں رکھتے تھے ادر کھی رخسار اور حشر کی یادے اس طرح بے چین رہتے تھے کہ جیسے انگاروں پر تھمرے موت مول اور لمے سجدول کی وجہ سے ان کی

وَاعْطَانِي رَجُلًا مِّنْهُمْ- يَا أَهُلَ الْكُوفَةِ مُنِينتُ بِكُمْ بِثَلَاتٍ وَاثْنَتَيُن: صُمُّ ذَرُو إِسْمَاعٍ، وَبُكُمٌّ ذَرُو كَلَامٍ، وَعُنْى ذَوْدَ أَبْصَارٍ- لَا أَحْرَارُ صِلْقِ عِنْدَ اللِّقَاءِ وَلَا إِنْحُوانُ ثِقَةٍ عِنْدَ الْبَلاَّءِ- تَربَتُ ٱيْدِيْكُمْ يَا أَشْبَاهُ الْابِلِ غَابَ عَنْهَا رُعَاتُهَا كُلَّمَا جُبِعَتْ مِنْ جَانِبٍ تَفَرَّقِتُ مِنْ جَانِبِ اخْرَ- وَاللَّهَ لَكَانِّي بِكُمْ فِيْمًا إنحالُ أَنْ لَوْحَبِسَ الْوَعْي وَحَبِيَ الضِّرَابُ وقدانُفَرَجُتُمْ عَنِ ابْنِ أَبِي طَالِبِ انْفِرَاجَ الْمَرَأَةِ عَنْ قُبُلِهَا وَإِنِّي لَعَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَّبِّي وَمِنْهَاجٍ مِنْ نَّبِيّ-وَإِنِّى لَعَلَى الطَّرِيْقِ الرَاضِحِ ٱلْقُطُهُ لِقُطَّاد أُنْظُرُ وَأَ أَهْلَ بَيْتِ نَبِيِّكُمْ فَالْزَمُوا سَمْتَهُمْ وَاتْبِعُو ۖ أَثَرُهُمْ فَلَنَ يُخْرِجُو كُمُ مِنْ هُلَى، وَلَنْ يُعِينُكُو كُمْ فِي رِدًى۔ فِإِنَّ لَبُكُدُا فَالْبَكُوا وَإِنَّ نَهَضُوا فَانْهَضُوا - وَلَا تَسْبِقُوهُمْ فَتَضِلُوا وَلَا تَتَاخَرُوا عَنْهُمُ فَتَهْلِكُوا لَقَل رَأَيْتُ أَصْحَابَ مُحَبَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَمَا أَرْى آحَدًا مِنْكُمُ يُشبِهُهُم، لَقَلَ كَانُوا يُصْبِحُونَ شُعْثًا غُبُرًا وَقَلْ بَاتُوا سُجَّلًا وَقِيامًا يُرَاوِ حُونَ بَيْنَ جِبَاهِهِمُ وَخُنْلُودِهِمْ وَيَقِفُونَ عَلَى مِثْلِ كدوه البيخ سأتقى (معاويه) كى طرف باطل پر ہونے ك باوجود تیزی سے لیکتے ہیں اورتم میرے حق پر ہونے کے باوجود ستی کرتے ہو۔ رعیتیں اپنے حکمرانوں کے ظلم وجورے ڈرا كرتى تقى ادريس اپنى رعيت كے ظلم سے ڈرتا ہوں۔ ميں نے تہیں جہاد کے لئے اُبھارا، لیکن تم (اپنے گھروں سے) نہ فكے ميں نے تمهيں (كارآمد باتوںكو) سنانا جابا مرتم نے ایک شن اور میں نے پوشیدہ بھی اور علانیہ بھی تمہیں جہاد کے لئے پکارااورللکارا\_لیکن تم نے ایک نه مانی \_ اور سمجھایا بجھایا\_، مرتم نے میری تھیجتیں قبول نہ کیس۔ کیاتم موجود ہوتے ہوئے بھی غائب رہتے ہو، حلقہ بگوش ہوتے ہوئے گویا خود مالک ہو۔ میں تمہارے سامنے حکمت اور دانائی کی باتیں بیان کرتا مول اورتم پراگندہ خاطر ہوجاتے ہو۔ میں ان بدعتوں سے جہاد کرنے کے لئے تنہیں آ مادہ کرتا ہوں ، تو ابھی میری بات ختم بھی نہیں ہوتی کہ میں دیکھا ہوں کہتم اولاد سبا کی ہے تربتر ہوگئے۔اپن اشت گاہوں کی طرف واپس چلے جاتے ہو، اور ان فیحتوں سے غافل ہوکرایک دوسرے کے چکے میں آجاتے ہو۔ شیج کو میں تمہیں سیدھا کرتا ہوں اور شام کو جب آتے ہوتو (دیے کے دیے) کمان کی پشت کی طرح ٹیڑھے۔سیدھا لرنے والا عاج آ گیا، اور جے سیدھا کیا جار ہاہے وہ لاعلاج ثابت ہوا۔ اے وہ لوگو! جن کے جہم تو حاضر ہیں اور عقلیں غائب اورخواہشیں جداجدا ہیں۔ان پر حکومت کرنے والے ان کے ہاتھوں آ زمائش میں پڑے ہوئے ہیں۔ تہماراحا کم اللہ کی اطاعت کرتاہے، اور تم اُس کی نافر مانی کرتے ہو، اور اہل شام کا حاکم اللّٰہ کی نافر مانی کرتاہے مگروہ اس کی اطاعت کرتے ہیں۔خدا کی شم! میں بیرچاہتا ہوں کہ معادیتم میں ہے دیں مجھ ے لے لے، اور بدلے میں اپنا ایک آ دی مجھے دے دے، جس طرح دینار کا تبادلہ در ہموں سے ہوتا ہے۔اے اہل کوفہ

الْقُومُ عَلَيْكُمُ لَيْسَ لِأَنَّهُمُ أَولَى بِالْحَقِّ مِنْكُمْ- وَلْكِنُ لِاسْوَاعِهِمْ إلى بَاطِل ضَاحِبِهِمْ وَإِبْطَائِكُمْ عَنْ حَقِّي، وَلَقَلَ أَصْبَحْتِ الْآمَمُ تَخَانُ لَظُلُمَ رُعَاتِهَا ـ وَأَصْبَحُتُ أَخَافُ ظُلُمَ رَعِيْتِي -استَنْفَرْ تُكُمُ لِلْجِهَادِ فَلَمْ تَنْفِرُ وَال وَاسْمَعْتُكُمْ فَلَمْ تِسْمَعُوا ، وَدَعُوتُكُمْ سِرًّا وَجَهُرًا فِلَمْ تِقْبَلُوا - أَشُهُودُ دُكُغُيَّابٍ وَ عَبِيْلٌ كَارُبَابِ؟ أَتُلُو عَلَيْكُمُ الْحِكُمَ فتنففز وأن مِنْهَا وَأعِظُكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ الْبَالِغَةِ فَتَنْفِرُ وَنَ عَنْهَا ـ وَأَحُثُكُمْ عَلَى جِهَادِ إِهْلِ البَغِيُ فَمَا اتِي عَلَى احِرِ الْقَوْلِ حَتْى أَرَاكُمْ مُتَفَرِّقِيْنَ أَبَادِي سَبَاتَ وجعُونَ إلى مَجَالِسِكُمْ وَتَتَخَادَعُونَ عَنْ مَوَاعِظِكُمْ - أُقُوِّمُكُمْ غُلُولًا وَتُرْجِعُونَ اِلَيَّ عَشِيَّةً كَظَهُر الْحَنِيَّةِ، عَجَزَ الْمُقُوِّمُ وَأَعْضَلَ الْمُقَوَّمُ م أَيُّهَا الشَّاهِ لَا أُلِّكَانُهُمُ الْغَائِبَةُ عُقُولُهُمْ- اللَّهُ خُتَلِفَةُ الْهُوآءُ هُمُ النَّبْتَلَى بِهِمُ أُمْرَ آوَهُمْ صِاحِبُكُمْ يُطِيعُ اللَّهَ وَٱنَّتُمْ تَعْصُونَهُ وَصَاحِبُ إِهْلِ الشَّامِ يَعْصِي اللُّهَ وَهُمْ يُطِيعُونَهُ لَوَدِرتُ وَاللَّهِ أَنَّ مُعَنَاوِيَةَ صَارَ فَنِنَى بِكُمْ صَرْفَ اللِّينَارِ بِاللِّرُهُمِ فَاعَلَى مِنْتَى عَشَرَةً مِنْكُمْ

الْجَدْرِ مِنُ ذِكْرِ مَعَادِهِمْ كَانَّ بَيْنَ اَعْيُنِهِمُ رُكَبَ الْمِعْزِى مِنْ طُولِ سُجُودِهِمْ- إِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ هَمَلَتَ اَعْيُنهُمْ حَتَّى تَبُلُّ حُيُوبَهُمْ- وَمَادُوا كَمَايَمِيْكُ الشَّجَرُ يَوْمَ الرِّيُحِ الْعَاصِفِ حَوْفًا مِّنَ الْعِقَابِ وَرَجَاءً الثَّوَابِ-

آئکھوں کے درمیان (پیپٹانیوں پر) بکری کے گھٹنوں ایسے
گٹے پڑے ہوتے تنے جب بھی ان کے سامنے اللہ کا ذکر آجا تا
تفاتو ان کی آئکھیں برس پڑتی تھیں یہاں تک کہ ان کے
گریبانوں کو بھگو دیتی تھیں۔ وہ اس طرح کا پہتے رہتے تنے
جس طرح تیز جھکڑ والے دن درخت تقرتھڑ اتے ہیں۔ سزاک
خوف اورثواب کی امید میں۔

پیغمبر کے بعد جونضا پیدا کردی ہوگئ تھی ،اس میں اہل بیٹ کے لئے گوشگرینی کے سواکوئی جارہ نہ تھا۔جس کی وجہ ہے دنیاان کے اصلی خدوخال سے بیگا نہ اوران کے علوم و کمالات سے نا آشنا ہوکررہ گئی اور انہیں نظروں سے گرانا اورا فتر ارسے الگ رکھنا ى اسلام كى سب سے بڑى خدمت تصور كرليا كيا۔ اگر حضرت عثان كى تھلم كھلا بعنوانياں مسلمانوں كوكروث لينے اور آئكھ کھولنے کا موقع نہ دینتی تو ان کے بعد بھی امیر المومنین کی بیعت کا کوئی سوال پیدا نہ ہوتا تھا، بلکہ اقتدار جس رخ پر بڑھ رہا تھا اسی رخ پر بڑھتار ہتا لیکن جن لوگوں کا اس سلسلہ میں نام لیا جاسکتا تھاوہ اپنے دامن بندوقبا کو دیکھے کر آ گے بڑھنے کی جرأت نہ كرتے تھے اور معاويہ مركز سے دوراپنی راجدهانی میں بیٹھا ہوا تھا۔ان حالات میں امیر المومنین كے سواكوئی ایبانہ تھا جس كی طرف نظریں اٹھتیں۔ چنانچینگاہیں آپ کے گرد طواف کرنے لگیں اور وہی عوام جوسیا ب کے بہاؤ اور ہوا کارخ دیکھ کردوسروں کی بیعت کرتے رہے تھے آپ کے ہاتھوں پر بیعت کے لئے ٹوٹ پڑے۔ لیکن سے بیعت اس حیثیت سے نہ تھی کہ وہ آپ کی خلافت کوئن جانب الله اور آپ کوامام مفترض الطاعة سجھ رہے ہوں بلکہ انہی کے اقر اروادہ اصول کے ماتحت تھی جیے جمہوری و شورائی قتم کے ناموں سے یاد کیا جاتا تھا۔البتدا کے گردہ ایسا تھا جوآپ کی خلافت کونسی سمجھتے ہوئے دین فریضہ کی حیثیت سے بیت کرر ہاتھا۔ورنداکشریت تو آپ کودوس بے خلفاء کی طرف ایک فرمانروااور بلحاظ فضیلت چوتھے درجہ پریا خلفائے ثلاثہ ک بعد عام صحابه کی سطیر جھتی تھی ،اور چونکہ رعیت ،فوج اور عہدہ دارسابقہ حکمر انوں کے عقائد واعمال سے متاثر اور اُن کے رنگ میں ر نکے ہوئے تھاں لئے جب کوئی بات اپن منشاء کے خلاف پاتے تو بگڑتے ، الجھتے ، جنگ سے جی چراتے ، اور سرکشی و نافر مانی پراُتر آئے تھے اور پھر جس طرح پیغیبر کے ساتھ شریک جہاد ہونے والے بچھ دنیا کے طلب گارتھے اور پچھ آخرت کے ،ای طرح یہاں بھی دنیا پرستوں کی کئی نتھی۔جو بظاہرامیر الموشینؑ سے ملے ہوئے تھے اور درپر دہ معاویہ سے ساز ہازر کھتے تھے۔جس نے ان ہے کسی سے منصب کا وعدہ کرر کھا تھا اور کسی کو دولت کا لا کچ دے رکھا تھا۔

ان لوگول کو شیعان امیرالمونین قرار دے کر شیعیت کومور دِالزام شهرانا حقائق سے چثم پیژی کرنا ہے۔ جبکہ ان لوگول کا مسلک وہی ہوسکتا ہے جوامیرالمونین کو چوتھے در ہے پر سجھنے والول کا ہونا چاہئے۔ چنانچہ ابن الی الحدید ان لوگول کے مسلک و ند ہب پر واشگانے لفظول میں روشنی ڈالتے ہیں۔

ومن تامل احواله عليه السلام في جو خض امير المونين كزمانه كفافت كواقعات كو

خلافته علم انه كان المحجور عليه لا يتبكن من بلوغ مافى نفسه و ذلك لان العارفين بحقيقة حاله كانوا قليلين وكان السواد الاعظم لا يعتقدون فيه الاموالذي يجب اعتقادة فيه ويردن تفضيل من تقدمه من الخلفاء عليه ويظنون ان الافضلية انها هي بالخلافته ويقلدا خلافهم اسلافهم ويقولون لولاان الاوآئل عليو افضل المتقدمين عليه لها قد مرهم وَلا يَردنه الله ربعين التبعية لين سبقه وانه كأن رعيه لهم وأكثر هُمُ انها يحارب معه بالحبية بنحوة العربية يحارب معه بالحبية بنحوة العربية لاباالدين والعقيدة-

گہری نظر ہے دیکھے گا وہ اس امر کو جان لے گا کہ
امیرالمونین مجبور اور ہے بس بنا دیئے گئے تھے۔ کیونکہ
آپ کی حقیقی منزلت کے بیچانے والے بہت کم تھاور
اعتقاد آپ کے متعلق رکھنا واجب وضروری تھا۔ وہ پہلے
فلفاء کو آپ پر نضیات دیتے تھاور بیدخیال کرتے تھے
فلفاء کو آپ پر نضیات دیتے تھاور بیدخیال کرتے تھے
والے اگلوں کی تقلید و بیروی کرتے تھاور کہتے تھے کہ اگر
پہلے لوگوں کو بیعلم نہ ہوتا کہ پہلے خلفاء آپ پر نضیات
رکھتے تھے، تو وہ آپ پر انہیں مقدم نہ کرتے اور بیلوگ تو
آپ کو ایک تالع اور ان کی رعیت کی حیثیت سے جائے
آپ کے وایک تالع اور ان کی رعیت کی حیثیت سے جائے
نظر شریک جنگ ہوتے تھے، نہ دین اور عقیدہ کی بناءیں۔''
نظر شریک جنگ ہوتے تھے، نہ دین اور عقیدہ کی بناءیں۔''

سباا بن یتجب ابن پر ب ابن فحطان کی اولا دقبیلہ سبا کے نام سے موسوم ہے۔ جب ان لوگوں نے انبیاء کو جھٹلا ناشر دع کیا تو قدرت نے انہیں جبنجھوڑنے کے لئے ان پر پانی کا سلاب مسلط کر دیا۔ جس سے ان کے باغات تہہ آب ہو گئے اور وہ خودگھر بار چھوڑ کرمختلف شہروں میں بکھر گئے۔ اس واقعہ سے بیمشل چل نکلی اور جہاں کہیں لوگ اس طرح جدا ہوجا کیں کہ پھرمجتمع ہونے کی تو قع ندر ہے تو بیمشل استعاری کی جاتی ہے۔''

## خطبه

خدا کی شم! وہ بمیشہ یو نبی (ظلم ڈھاتے) رہیں گے اور کوئی اللہ
کی حرام کی ہوئی چیز الی نہ ہوگی، جے وہ حلال نہ بچھ لیں گے،
اور ایک بھی عہد و پیاں ایسا نہ ہوگا جے وہ توڑ نہ ڈالیس
گے۔ یہاں تک کہ کوئی اینٹ بقر کا گھر اور اون کا خیمہ اُن کے
ظلم کی زد سے محفوظ نہ رہے گا۔ اور اُن کی بُری طرزِ نگہداشت
سے لوگوں کا اپنے گھروں میں رہنا مشکل ہوجائے گا اور یہاں

وَحَتْى تَكُونَ نُصُرَةُ أَخَدِكُمْ مِنْ اَحَدِهِمْ كَنُصْرَةُ الْعَبْدِ مِنُ سَيِّدِهِ - إِذَا شَهِدَ اطَاعَهُ، وَإِزَا غَابَ اغْتَابَهُ -وَحَتْنِى يَكُونَ اعْظَمُكُمْ فِيهَا عَنَاءً وَحَتْنِى يَكُونَ اعْظَمُكُمْ فِيهَا عَنَاءً اَحْسَنَكُمْ بِاللّهِ ظَنّا - فَإِنَ ابْتُلِيْتُمْ فَاصُيروا -بِعَافِيَةٍ فَاقْبَلُوا - وَإِن ابْتُلِيْتُمْ فَاصِيروا -فَإِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ -

تک کردوسم کے رونے والے کھڑے ہوجائیں گے۔ ایک دین کے لئے رونے ہوائی تک کہتم میں سے کی اللہ اور ایک دنیا کے لئے۔ اور یہاں تک کہتم میں سے کسی ایک سے داد نوائی کرنا ایسا ہی ہوگا جیسے غلام کا اپنے آقا سے کہ وہ سامنے اطاعت کرتا ہے، اور یہاں اور پہل کرتا (اور دل کی جھڑ اس نکالیا) ہے اور یہاں تک نوبت بی جائے گی کہتم میں سے جواللہ کا زیادہ اعتقادر کھے گا تنا ہی وہ زحمت ومشقت میں بڑھا چڑ ھا ہوگا۔ اس صورت گا اتنا ہی وہ زحمت ومشقت میں بڑھا چڑ ھا ہوگا۔ اس صورت میں اگر اللہ تمہیں امن و عافیت میں رکھے، تو (اس کا شکر کرتے میں اگر اللہ علی کہا ہے اور کہا تو اللہ کا رہیں گاروں کے لئے ہے۔ میر کروہ اس کے کہا چھا نجام پر ہیز گاروں کے لئے ہے۔

خطر که

وَمِنْ خُطْبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْمَعْافَاةُ الْمُعَافَاةُ فِي الْآدُيَانِ كَبَا السَّالُهُ المُعَافَاةُ فِي الْآبُكَانِ: عِبَادَ اللهِ اُوصِيكُمْ بِالرَّفْضِ اللَّابِكَانِ: عِبَادَ اللهِ اُوصِيكُمْ وَإِنْ لَمْ تُحِبُوا لِهَلِيهِ اللَّالَيْةِ لِاَجْسَامِكُمْ وَإِنْ لَمْ تُحِبُوا لَهُ لِلهِ السَّلِيةِ لِاَجْسَامِكُمْ وَإِنْ لَمْ تُحِبُوا يَعْمَلُهَا تَرَكُهَا وَالنَّبُلِيةِ لِاَجْسَامِكُمْ وَإِنْ كُنتُمُ تَكُمْ وَانْ كُنتُمُ لَكُولُالِكَ النَّالَةُ مُ قَلُ بَلَعُولُالَ يَعْمُولُا سَبِيلًا فَكَانَّهُمْ قَلُ بَلَعُولُالِ لَعَلَيْهِ اللّهُ اللّهِ الْمُعَلِيلِ فَكَانَّهُمْ قَلُ بَلَعُولُالِ كَنْ مَنْ لَكُولُالِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

وَطَالِبٌ حَثَيْثٌ يَحَدُونُ فِي اللَّانْيَاحَتَّى

جوہو چکااس پہم اللہ کی حمد کرتے ہیں اور جوہوگا اس کے مقابلہ میں اس سے مدو چاہتے ہیں۔ جس طرح اس سے جسموں کی صحت کا سوال کرتے ہیں ای طرح دین وایمان کی سلامتی کے طلب گار ہیں

اے اللہ کے بندو! میں تہہیں اس دنیا کے چھوڑنے کی وصیت کرتا ہوں جو تہہیں چھوڑ دینے والی ہے، حالانکہ تم اسے چھوڑ ناپیند نہیں کرتے ،اور وہ تہہارے جسموں کو کہند وبوسیدہ بنانے والی ہے۔حالانکہ تم اُسے تر وتازہ رکھنے ہی کی کوشش کرتے ہو۔تہاری اور اس دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے چند مسافر کس راہ پرچلیں اور چلتے ہی منزل طے کرلیں اور کس مسافر کس راہ پرچلیں اور چلتے ہی منزل طے کرلیں اور کس لیندنشان کا قصد کریں اور فوراً وہاں تک پہنچ جائیں۔کتابی تھوڑا وقفہ ہے اس (گھوڑا دوڑانے والے) کا کہ جواسے دوڑا کر انتہا کی منزل تک پہنچ جائے اور اُس شخص کو بقابی کیا دوڑا کر انتہا کی منزل تک پہنچ جائے اور اُس شخص کو بقابی کیا ہے کہ جس کی لئے ایک ایسا دن ہو کہ جس سے وہ آگے نہیں

يُفَارِقَهَا فَلَا تَنَا فَسُوا فِي عِزّ اللُّنيَا وَفَخُرِهَا - وَلا تَعُجَبُوا بِرِينَتِهَا وَنَعِيهِا -وَلَا تَجُزَعُوا مِن ضَوَّ آئِهَا وَبُوْسِهَا لَ فَإِنَّ عِزُّهَا وَفَخُرَهَا إِلَى انْقِطَاعِد وَإِنَّ زِينَتَهَا وَنَعِيْمَهَا إلى زَوَالِ، وَضَرَّاءَ هَا وَبُؤْسَهَا إلى نَفَادٍ - وَكُلُّ مُلَّةٍ فِيهَا إِلَى انْتِهَاءِ - وَكُلُّ حَيِّ فِيْهَا إلى فَنَاءِ أُولَيْسَ لَكُمْ فِي اثَارِ الْاَوْلِيْنَ مُزْدَجَرٌ وَفِي الْبَاءِ كُمُ الْمَاضِينَ تَبْصِرَةٌ وَمُعْتَبُرْإِنَ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ - أَوَلَمْ تَرَوا إِلَى الْمَاضَيْنَ مِنْكُمْ لَا يَرْجِعُون -وَالِّي الْخَلَفِ الْبَاقِيْنَ لَا يَبُقُونَ. أُولُسُتُمُ تُرُونَ أَهُلَ اللَّانَيَا يُصَبِحُونَ وَيُمُسُونَ عَلْبِي أَحُوالِ شَتْبِي، فَمَيَّتُ يُبُكِي وَانْحُرُ يُعَزِّي ، وَصَرِيعٌ مُبْتَلِّي-وَعَائِلٌ يَعُودُ وَاخَرُ بِنَفُسِهُ يَجُودُ وَطَالِبٌ لِللَّهُ نَيَا وَالْمَوْتُ يُطُلُّبُهُ وَعَافِلٌ وَلَيْسَ بِمَغُفُولِ عَنْهُ- وَعَلَى أَثُر الْمَاضِيُّ مَا يَبضِي الْبَاقِيُّ۔

الله فَاذُكُرُوا هَادِمَ اللَّكَاتِ وَ مُنَغِّصَ الشَّهَوَاتِ وَقَاطِعَ الْأُمْنِيَّاتِ عِنْكَا الشَّهَوَاتِ وَقَاطِعَ الْأُمْنِيَّاتِ عِنْكَا لَـ الشَّهَوَاتِ وَقَاطِعَ الْأُمْنِيَّاتِ عِنْكَا لَـ الشَّهَ وَاجِبِ عَنْكَا وَاسْتَعِينُوا الله عَلَى اَدَاءِ وَاجِبِ حَقِّهِ وَاسْتَعِينُوا الله عَلَى اَدَاءِ وَاجِبِ حَقِّهِ وَاسْتَعِينُوا الله عَلَى اَدَاءِ وَاجِبِ حَقِّهِ وَمَا يُحُصلى مِنْ اَعْكَادٍ نِعَيبِهِ وَمَا يُحُصلى مِنْ اَعْكَادٍ نِعَيبِهِ وَاحْسَانِهِ وَاحْسَانِهِ وَاحْسَانِه وَاحْسَانِه وَاحْسَانِه وَالْمُ

برط صكتا \_ اور دنيا مين ايك تيز گام طلب كرنے والا أسے بنكا رہا ہو۔ یہاں تک کہوہ اس دنیا کوچھوڑ جائے۔ دنیا کی عزت اور اس میں فخر و سربلندی کی خواہش نہ کرو، اور نہ اُس کی آ رائشۋل اورنعتول پرخوش ہواور نداس کی تختیوں اور تنگیوں پر بصری سے چیخ جلانے لگو۔اس کئے کہاس کی عزت وفخر دونوں مٹ جانے والے ہیں اور اس کی آ رائشیں اور نعتیں . زائل ہوجانے والی ہیں اور اس کی سختیاں اور تنگیاں آخرختم موجائيں گی۔اس کی ہرمدت کا بتیجه اختتام اور ہرزندہ کا انجام فنا ہونا ہے۔ کیا پہلے لوگوں کے واقعات میں تمہارے لئے کافی منبيهه كاسامان نبيس ، اورتمهار كرر بهوع آباؤاجدادك حالات میں تمہارے کئے عبرت اور بصیرت نہیں؟ اگرتم سوچو مجھو۔ کیاتم گزرے ہوئے لوگوں کونہیں دیکھتے کہ وہ ملیٹ کر نہیں آتے اور اُن کے بعد باقی رہنے والے بھی زندہ نہیں رہتے تم دنیاوالوں پرنظرنہیں کرتے کہ جومختلف حالتوں میں صبح وشام کرتے ہیں۔لہیں کوئی میت ہےجس پررویا جار ہا ہے اور کہیں کسی کو تعزیت دی جارہی ہے۔ کوئی عاجز و زمین گیر بتلائے مرض ہے اور کوئی عیادت کرنے والا عیادت کررہا ہے۔ کہیں کوئی دم تو ڈر ہا ہے۔ کوئی دنیا تلاش کرتا پھرتا ہے اور موت اُسے تلاش کررہی ہے۔اورکوئی غفلت میں پڑا ہے،کیکن (موت) اُس ہے عافل نہیں۔ گزرجانے والوں کے نقش قدم یر بی باتی رہ جانے والے چل رہے ہیں۔

میں تہیں متنبہ کرتا ہوں کہ بدا عمالیوں کے ارتکاب کے دفت فراموت کو بھی یاد کرلیا کرو کہ جوتمام لذتوں کو مٹادیے والی ،اور تمام نفیاتی مزوں کو کر کرادیے والی ہے۔اللہ کے واجب الادا حقوق ادا کرنے اور اس کی ان گنت نعمتوں اور لا تعداد احسانوں کا شکر بجالانے کے لئے اُس سے مدد مانگتے رہو۔

### فطبه ۹۸

وَمِنْ خُطْبَةٍ لَه احراى ٱلْحَمِّلُ لِلْهِ اسْاشِرِ فِي الْخَلْقِ فَضَلَهُ وَالْبَاسِطِ فِيهِمْ بِالْجُودِ يَكَالُا نَحْمَلُلا فِي جَدِيْعِ أُمُورِ لا - وَنَسْتَعِيْنُهُ عَلَى رِعَايَةِ حُقُوقِهِ- وَنَشْهَدُ أَنَّ لَآ اِلْهَ غَيْرُهُ وَأَنَّ مُحَمَّلًا عَبْلُهُ وَ رَسُولُهُ أرسَلَهُ بِأَمْرِ لا صَادِعًا وَبِلِاكِر لا نَاطِقًا \_ فَأَدْى أَمِيننا وَمَضى رَشِيْدًا وَحَلَفَ فِينًا رَايَةَ الْحَقِّ مَنْ تَقَدُّمَهَا مَرَقً ـ وَ مَنُ تُخَلَّفَ عَنْهَا زَهَقَ-مَكِيْتُ الْكَلَامِ- بَطِئُ الْقِيَامِ، سَرِيعٌ إِذَا قَامَ-فَإِذَا أَنْتُمُ ٱلَّنْتُمُ لَهُ رِقَابَكُمُ وَأَشَرُتُمُ اللَّهِ بِأَصَابِعِكُمْ، جَآئَهُ الْمَوْتُ فَلَهَبَ بِهِ، فَلَبِثْتُمْ بَعُلَا مَاشَاءَ اللَّهُ حَتَّى يُطلِعَ اللَّهُ لَكُمْ مَنْ يُجْمَعُكُمْ وَيَضُمُّ نَشُركُمْ فَلَا تَطْمُعُوا فِي غَيْر مَقَبِل، وَلا تَيْأ سُوامِنُ مُلْبِرٍ - فَإِنَّ الْمُلْبِرَ عَسْمِ أَنَّ تَزِلُّ اِحْلَى قَائِمَتَيُهِ وَتَثَبُتَ الْأُخُرِى وَتُرْجِعُا حَتْى تَثْبُتَا جَمِيْعًا لَا إِنَّ مَثَلَ ال مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ كَمَثَلِ نُجُومِ السَّمَاءِ إِذَا خَرِي نَجْمٌ طَلَعَ نَجُمْ - فِكَ أَنَّكُمْ قَلَّ

تَكَامَلَتَ مِنَ اللهِ فِيكُمُ الصَّنَائِعُ وَاَدَاكُمُ الْجَرَآتَاجِ- وَيَاتِم بِراللهُ كَانْعَتِينَ كَمَل مِوْئَى بِين اورجس كَيْمُ مَا كُنْتُمْ تَامُلُونَ -

وَمِنُ خُطْبَةٍ لَهُ أَخْرى-

ٱلْآوَّلُ قَبُلَ كُلِّ أَوَّلِ- وَالْأَخِرُ بَعُلَكُلِّ

الحِرِ-بِاَوْلِيَّتِهِ وَجَبَ أَنُ لاَ أَوْلَ لَـهُ

وَبُاحِرٍ يُتِهِ وَجَبَ أَنُ لَا احِرَ لَهُ-

وَاَشْهَدُ أَنُ لَّا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ شَهَادَةً يُوَافِقُ

فِيهَا السِّرُّ الْإِعْلَانَ وَالْقَلْبُ اللِّسَانَ :

أَيُّهَا النَّاسُ لَا يَجُرِمَنَّكُمُ شِقَاقِي،- وَلَا

يَسْتَهُو يَنْكُمُ عِصْيَا فِي وَلَا

تَتَرَامُوا بالآبصار عِنكَ مَا تَسْبَعُونَهُ مِنِّي

فَوَالَّذِي أُنبِّئُكُمْ بِهِ عَنِ النَّبِيِّ الْأُمِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمُ مَا كُلَّبَ

الْسُلِّغُ وَلَا جَهِلَ السَّامِعُ- وَ لَكَانِّي أَنْظُرُ

إِلَى ضِلِّيلِ قَلَّ نَعَقَ بِالشَّامِ، وَفَحَصَ

برَايَاتِهِ فِي ضَوَاحِي كُوفَانَ- فَإِذَا

فَغَرَتُ فَاغِرَتُهُ، وَاشْتَدَّتُ شُكِيبَتُهُ

وَتَقُلَتُ فِي الْأَرْضِ وَطَأْتُهُ عَضَّتِ

اللَفِتَّنَةُ ٱبنَّاءَ هَا بِٱنْيَابِهَا وَمَاجَتِ الْحَرِّبُ

باَمُواجها وبكا مِنَ الْآيامُ

كُلُوْحُهَا، وَمِنَ اللَّيَالِي كُلُاوْحُهَا- فَإِذَا

مطلب بیہ ہے کہ اگر سر دست تمہارے تو قعات بور نے نہیں ہور ہے تو مایوں ندہوجاؤ کیونکہ ممکن ہے کہ صورت حال میں تبدیلی ہو اور اصلاح میں جور کاوٹیں ہیں وہ دورہوجا کیں اور معاملات تمہارے حسب دلخواہ طے پاجا کیں۔

## خطبہ ۹۹

وہ ہرا قال سے پہلے اقال اور ہرآخر کے بعد آخر ہے۔ اُس کی اولیت کے سب سے واجب ہے کہ اس سے پہلے کوئی نہ ہواور اُس کے آخر ہونے کی وجہ سے ضروری ہے کہ اس کے بعد کوئی نہ ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں۔ ایسی گواہی جس میں ظاہر و باطن بکسال ، اور دل و زبان ہمنواہیں۔

اے اوگوا تم میری مخالفت کے جرم میں مبتلا نہ ہو، اور میری نافر مانی کرکے جران و پر بیثان نہ ہو۔ میری باتیں سنتے وقت تو ایک دوسرے کی طرف آئھوں کے اشارے نہ کرو۔ اُس ذات کی تم اجس نے دانہ کوشگافتہ کی اور ذی روح کو پیدا کیا ہے۔ میں جو خرتہ ہیں دیتا ہوں وہ نبی سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے پینچی ہوئی ہے۔ نہ خبر دینے والے (رسول) نے جمعوٹ کہا، نہ سننے والا جابل تھا (لوسنو!) میں اُس ایک شخت گراہیوں میں پڑے ہوئے وگویا اپنی آئھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ شام میں کھڑا ہواللکار رہا ہے اور اُس نے اپنے حضائر کے فوفہ کے آس باس کھلے میدانوں میں گاڑ دیکے جسنے کو فحہ کے آس باس کھلے میدانوں میں گاڑ دیکے ہیں۔ چنانچہ جب اس کا منہ (پھاڑ کھانے کو) کھل گیا اور اس کی بالیاں سخت سے خت ہوگئیں، تو فتوں نے اپنے دانتوں سے دنیا والوں کوکا ٹناشروع کر دیا اور جنگ کا دریا تجییڑے مار نے رگا

أس الله كيلئے حمد و ثناء ہے جو مخلوقات ميں اپنا ( دامن ) فضل پھیلائے ہوئے اور اپنا وست کرم بڑھائے ہوئے ہے۔ ہم تمام أموريس اس كى حدكرتے بيں اور اُسْ كے حقوق كاياس و لحاظ رکھنے میں اُس سے مدد ما گلتے ہیں۔ اور ہم گواہی دیتے ہیں كدأس كے علاوہ كوئى معبود نہيں۔ اور حمصلى الله عليه وآله وسلم اس کے عبداور رسول میں۔ جنہیں اللہ نے اپناام واضح کرکے سنانے اور اپنا ذکر زبان پر لانے کے لئے بھیجا۔ آپ نے امانتداری کے ساتھ اسے پہنچایا اور راہ راست پر برقر اررہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے اور ہم میں حق کا وہ پرچم چھوڑ كَنْ كَهِ جواس سے آ كے برصے كاوه (دين سے ) نكل جائے كا اور جو پیچھے رہ جائے گا وہ مٹ جائے گا اور جو اس سے پھٹا رے گاوہ حق کے ساتھ رہے گا۔ اس پر چم کی طرف راہنمان كرنے والا وہ ہے جو بات كہنے ميں جلد بازى نہيں كرتا اور (پوری طرح غور کرنے کے لئے) اینے اقدام میں تاخیر کرتا ہ،اور جب سی امر کو لے کر کھڑا ہوجائے تو پھر تیز گام ہے جبتم أس كے سامغ كردنيں خم كردو كے اور (أس كى عظمت و جلال کے پیش نظر) اُس کی طرف انگلیوں کے اشارے کرنے لگو گے تو أے موت آ جائے گی اور اُے لے جائے گی اور پھر جب تک اللہ جا ہے تم (انظار میں) مظہرے رہو گے۔ یہاں تك كدالله أس شخص كوظا ہركرے جوته ہيں ايك جگه پر جمع كرے اورتمہاری شیرازہ بندی کرے جو پچھلے ہونے والانہیں ہے اس كى لا لچ نه كرنا، اور بهت ممكن كه برگشة صورت حال كاايك قدم ا کھڑ گیا ہو، اور دوسرا قدم جما ہوا ہو، اور پھر کوئی الی صورت ہو كەدونول قدم جم بى جائىل تىمهىن معلوم ہونا چا سېئە كە آل مُرْرً آسان کے ستاروں کے مانند ہیں جب ایک ڈوبتا ہے تو دوسرا

آيَنَعَ زَرُعُهُ وَقَامَ عَلَى يَنْعِهِ وَهَلَارَتُ شَقَاشِقُهُ وَبَرَقَتُ بَوَارِقُهُ، وَعُقِلَتَ مَا يَنْعِهِ وَعُقِلَتَ رَايَاتُ النَفِتَنِ الْمُعْضِلَةَ وَاقْبَلُنَ كَاللَّيْلِ الْمُظٰلِمِ ، وَالْبَحْوِ الْمُلْتَظِمِ لَهُ الْمُلَا وَكَمُ يَخُونُ الْمُؤلِمِ ، وَالْبَحْوِ الْمُلْتَظِمِ لَمْ الْمُلَا وَكَمُ يَخُونُ الْمُؤلِمِ ، وَالْبَحْوِ الْمُلْتَظِمِ لَمْ الْمُلَا وَكَمُ يَخُونُ الْمُؤلِمِ ، وَيَمُو عَلَيْهَا يَخُونُ الْمُلُونُ وَيَعْمَ اللَّهُ الْمُلُونُ وَيَعْمَ اللَّهُ وَيُحْطَمُ اللَّقَائِمُ وَيُحْطَمُ اللَّقَائِمُ وَيُحْطَمُ اللَّقَائِمُ وَيُحْطَمُ اللَّقَائِمُ وَيُحْطَمُ اللَّقَائِمُ وَيُحْطَمُ اللَّقَائِمُ وَيُحْطَمُ اللَّقَائِمُ وَيُحْطَمُ اللَّقَائِمُ وَيُحْطَمُ اللَّقَائِمُ وَيُحْطَمُ اللَّقَائِمُ وَيُحْطَمُ اللَّقَائِمُ وَيُحْطَمُ اللَّقَائِمُ وَيُحْطَمُ اللَّقَائِمُ وَيُحْطَمُ اللَّقَائِمُ وَيُحْطَمُ اللَّقَائِمُ وَيُحْطَمُ اللَّقَائِمُ وَيُحْطَمُ اللَّقَائِمُ وَيُحْطَمُ اللَّقَائِمُ وَيُحْطَمُ اللَّقَائِمُ وَيُحْطَمُ اللَّقَائِمُ وَيُحْطَمُ اللَّقَائِمُ وَيُحْطَمُ اللَّقَائِمُ وَيُحْطَمُ اللَّقَائِمُ وَيُحْطَمُ اللَّقَائِمُ وَيُحْطَمُ اللَّهُ وَيُعْتَعْفُونَ وَيَعْتَعَلَى اللَّهُ الْمُعْتَلِمُ اللَّهُ وَيُعْتَلُمُ اللَّهُ الْمُعْتَلِمُ اللَّهُ وَيُعِلَى اللَّهُ وَالْمُونُ وَالَهُ وَلَا الْمُعْتَلِمُ اللَّهُ وَيُعْتَعَلَى اللَّهُ وَالْمُونُ وَالْمُعُمْ وَيُونَ اللَّهُ وَيُعْتَعِلَمُ اللَّهُ وَيُعْتَعِلَمُ اللَّهُ وَيُعْتَعِلَى اللَّهُ وَالْمُعْتَلِمُ الْمُعْتَعِلَى اللَّهُ وَالْمُعَلِمُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُعْتَلِمُ الْمُعْتَلِمُ الْمُعْتَلِمُ الْمُعْمَالِمُ الْمُعْتَلِمُ الْمُعُمُونُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ الْمُعْتَعِمُ الْمُعْتَلِمُ الْمُعْمِلُومُ الْمُعِلِمُ الْمُعْمِلُومُ وَالْمِنْ الْمُعْمِلُومُ وَالْمُ الْمُعْمِلُومُ وَالْمُ الْمُعْمُ وَالْمُعِمُ الْمُعْمِلُمُ الْمُعْمِلُومُ وَالْمُ الْمُعْمِلُومُ وَالْمُ الْمُعْمُونُ وَالْمُ الْمُعْمِيمُ وَالْمُعِمِي الْمُعْمِلُمُ الْمُعْمِلُومُ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُومُ وَالْمُعُمُ والْمُعُمُونُ وَالْمُعُمُونُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُ الْمُعُومُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُم

اوردلوں کی مختی سامنے آگی۔ بس إدهراس کی کھتی پختہ ہوئی اور فصل تیار ہوئی اور اس کی سرمستیاں جوش دکھانے لگیں اور آلکو اور اس کی سرمستیاں جوش دکھانے لگیں اور آلکو اور سے مخت فتنہ دشر کے جھنڈ ہے گڑ گئے اور اندھیری رات اور متلاطم دریا کی طرح آگے بڑھ آئے۔ اُس کے علاوہ اور کتنے ہی تیز جھکڑ کوفہ کو اُکھیڑ ڈالیس کے ، اور کتنی ہی سخت آندھیاں اس میں آئیں گی۔ اور عفریب جماعتیں مخت آندھیاں اس میں آئیں گی۔ اور عفریب جماعتیں جماعتیں مجاعتوں کو کا ہوئے جائیں گی اور کھڑی کھیتیوں کو کا ہے دیا جائے گا۔ گا اور کے ہوئے واصلوں کو تو ٹر چھوڑ دیا جائے گا۔

ال سے بعض نے معاویہ اور بعض نے عبد الملک ابن مروان مرادلیا ہے۔

## خطبه ۱۰۰

وہ ایبا دن ہوگا کہ اللہ حماب کی چھان بین اور عملوں کی جزا کے لئے سب اگلے پچھلوں کو جمع کرے گا، وہ خضوع کی حالت بیں اس کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ پیدنہ منہ تک پہنچ کر اُن کے منہ بیل نگام ڈال دے گا۔ زبین اُن لوگوں سمیت لرزتی اور تفر تھراتی ہوگی۔اس وقت سب سے بڑا خوش حال وہ ہوگا جسے اپنے دونوں قدم ٹکانے کی جگہ اور سانس لینے کو کھلی فضائل جائے۔

ای خطبے کا ایک جزیہ ہے۔ وہ ایسے فتنے ہوں گے جیسے اندھری رات کے نکڑے۔ اُن کے مقابلے کے لئے (گھوڑوں کے) پیر جم نہ سکیں گے اور نہ اُن کے جھنڈے پلٹائے جا سکیں گے۔ وہ تمہارے پاس اس طرح آئیں گے کہ اُن کی لگا میں چڑھی ہوں گی اور اُن پر پالان کے ہول گے۔ اُن کا پیش روانہیں۔ تیزی کی اور اُن پر پالان کے ہول گے۔ اُن کا پیش روانہیں۔ تیزی سے ہنگائے گا اور سوار ہونے والا انہیں ہلکان کردے گا۔ وہ لوگ اُس قوم سے ہیں جن کے حملے خت ہوتے ہیں اور لوٹ کھ وٹ کم ۔ اُن سے وہ قوم فی سبیل اللہ جہاد کرے گی جومتنگیروں کے کمارے اُن سے وہ قوم فی سبیل اللہ جہاد کرے گی جومتنگیروں کے

مَجْهُوْلُونَ وَفِي السَّمَاءِ مَعْرُوفُونَ -فَوَيْلٌ لِّكِ يَا بَصْرَةُ عِنْلَا ذَلِكَ مِنْ جَيْشٍ فَوَيْلٌ لِكِ يَا بَصْرَةُ عِنْلَا ذَلِكَ مِنْ جَيْشٍ مِّنْ نِقَمِ اللهِ لَا رَهَجَ لَـهُ وَلَا حِسَّ وَ سُيُبْتَلَى اَهُلُكِ بِالْمَوْتِ الْآحُمرِ وَالْجُوعِ اللهَ عُبَر-

نزدیک پست اور ذلیل ، زمین میں گمنام اور آسان میں جانی پیچانی ہوئی ہوگی۔اے بھرہ! تیری حالت پرافسوں ہے کہ جب تیم پراللہ کے عذاب کے اشکر ٹوٹ پڑیں گے جس میں نه غبار اڑے گا اور نہ شور وغوغا ہوگا ، اور تیرے بسے والے قبل اور تخت بھوک میں مبتال ہوں گے۔

#### ثطبها • ا

وَمِنَ خُطْبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ-انْظُرُوا إِلَى اللَّانْيَا نَظَرَ الزَّاهِلِيُنَ فِيْهَا الصَّلِافِيْنَ عَنْهَا فَاللَّهِ عَمَّا قَلَيْلِ الصَّلِافِيْنَ عَنْهَا فَالنَّهَا وَاللَّهِ عَمَّا قَلَيْلِ تُزِيْلُ القَّاوِى السَّاكِنَ تُفَجِّعُ الْمُتُرَفَ الْأُمِنَ - لَا يَرْجِعُ مَا تَوَلَّى مِنْهَا فَيُنْظَرَ -وَلَا يُسُرُونَ هَا هُوَاتٍ مِنْهَا فَيُنْظَرَ -سُرُورَهَا مَشُوبٌ بِالْجُزُنِ - وَجَلَلُ الرِّجَالِ فِيهَا إِلَى الضَّعْفِ وَالْوَهُنِ فَلَا يَعُرَّنُكُمْ كَثَرَةً مَا يُعَجِبُكُمْ فِيهَا ، لِقِلَّةِ مَا يَصُحَبُكُمْ مِنْهَا -

رَحِمَ اللهِ امْراً تَفَكَّرَ فَاعْتَبَرَ وَاعْتَبَرَ فَابُصَرَ - فَكَانَ مَا هُوَ كَائِنٌ مِنَ اللَّائيَا عَنْ قَلِيلٍ لَمْ يَكُنْ، وَكَانَ مَا هُوَ كَائِنٌ مِنَ الْأَخِرَةِ عَمَّا قَلِيلٍ لَمْ مُتَوَقَعِ اتٍ، وَكُلُ اتٍ قَرِيْبٌ دَانٍ

(مِنْهَا) الْعَالِمُ مَنُ عَرَفَ قَلُارَةُ وَكَفى بِالْمَرْءِ جَهُلًا أَنُ لَا يَعْرِفَ قَلُارَةُ وَإِنَّ مِنَ

دنیا کوز ہدافتیار کرنے والوں اور اُس سے پہلو بچانے والوں کو نظر سے دیکھو، خدا کی شم! وہ جلد ہی اپنے رہنے سہنے والوں کو ایپ سے سے والوں کو ایپ سے سے الگ کردے گی، اور امن وخوشحالی میں بسر کرنے والوں کورنج وائدوہ میں ڈال دے گی، اور جو چیز اس میں کی منہ موڑ کر پیٹے پھرالے، وہ والیس نہیں آیا کرتی ۔ اور آنے والی چیز کا کچھ پیتنہیں ہوتا کہ اس کی راہ دیکھی جائے۔ اُس کی مسرتیں رنج میں سمودی گئی ہیں، اور جوانمر دوں کی ہمت و طاقت اس میں کمزوری و ناتوانی کی طرف بردھ رہی ہے۔ (دیکھو) و نیا کو خوش کردیے والی چیز وں کی زیادتی سمجیں مغرور نہ بنادے۔ خوش کردیے والی چیز وں کی زیادتی سمجیں مغرور نہ بنادے۔ اسلیک کہ جو چیز بی تمہار اساتھ دیں گی، وہ بہت کم ہیں۔

خدااس خض پررم کرے جوسوج بچارے عبرت ادر عبرت درجہ سے بصیرت حاصل کرے۔ دنیا کی ساری موجود چیزیں معدوم ہوجا کیں گی گویا کہ وہ موجود تھیں ہی نہیں ، اور آخرت میں پیش آنے والی چیزیں جلد ہی موجود ہوجا کیں گی۔ گویا کہ وہ ابھی سے موجود ہیں۔ ہر شار میں آنے والی چیزختم ہوجایا کرتی ہے اور جس کی آمد کا انتظار ہو، اُسے آیا ہی جانو اور ہر آنے والے کو نزد کی اور پہنچا ہوا مجھو۔

اس خطبہ کا ایک جزئیہ ہے۔ عالم وہ ہے جواپنامر تبدشناس ہواور انسان کی جہالت اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ وہ اپنی قدر دمنزلت

أَبْغَضِ الرِّجَالِ إِلَى اللهِ تَعَالَى لَعَبُّلًا وَكَلَّهُ اللَّهُ إلى نَفْسِهِ جَائِرًا عَنْ قَصْدِ السَّبِيْلِ سَائِرًا بِغَيْرِ دَلِيُّلٍ- إِنْ دُعِيَ إلى حَرُثِ اللَّانْيَا عَمِلَ، وَإِن دُعِيَ إلى حَرُثِ الْاجِرَةِ كُسِلَ كَأَنَّ مَاعَمِلَ لَهُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ ، وَكَأَنَّ مَا وَلَى فِيْهِ سَاقِطٌ عَنْهُ (وَمِنْهَا) وَذٰلِكَ زَمَانٌ لَا يَنْجُو فِيهِ إِلَّا كُلْ مُوْمِنِ نُوَمَةٍ إِنْ شَهِكَلَمُ يُعْرَفُ وَإِنْ غَابَ لَمْ يُفْتَقَلُّ أُولَنِكَ مَصَابِيُّ الْهُلُكُ مِن وَأَعْلَامُ السُّورِي لَيْسُوا بِالْمَسَايِيْحِ وَلَا الْمَكَايِيْعِ البُّكُارِ أُولِيُّكَ يَفْتَحُ اللَّهُ لَهُمَّ أَبُوابَ رَحْبَتِهِ وَيكُشِف عَنَّهُمُ ضَرَّاءَ نِقُبَتِهِ۔

أَيُّهَا النَّاسُ سَيَاتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يُكْفَأْفِيهِ الْإِسْلَامُ كَمَا يُكُفَأُ الْإِنَاءُ بِمَا فِيُهِ- أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ قَلُ اعَاذَكُمْ مِنْ أَنْ يَجُورُ عَلَيْكُمْ، وَلَمْ يُعِلَكُمْ مِنْ أَنْ يَبْتَلِيكُمْ، وَقَلَ قَالَ جَلَّ مِنْ قَائِلٍ- "إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَاتٍ وَإِنَّ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ." أَمَّا قُولُهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ (كُلِّ مُومِنِ نُومَةٍ) فَاِنَّهَا اَرَادَبِهِ الْحَامِلَ الدِّكْوِ الْقَلِيلَ الشَّرِّ-وَالْمَسَايِيْحُ جَمِّعُ مِسْيَاحٍ وَهُوَ

اللِّذِي يَسِيُحُ بَيْنَ النَّاسِ بِالْفَسَادِ

وَالنَّمَانِمِ- وَالْمَلَايِيْحِ جَمْعُ مِلْيَاعٍ-

ند پہچانے ۔لوگول میں سب سے زیادہ ٹاپیند، اللہ کووہ بندہ ہے جے اللہ نے اُس کے تفس کے حوالے کردیا ہے۔اس طرح کہ وہ سیدھے رائے سے ہٹا ہوااور بغیر رہنما کے چلنے والا ہے۔ اگراُسے دنیا کی بھتی (بونے) کے لئے بلایا جاتا ہے تو سرگری وکھا تا ہے اور آخرت کی تھیتی (بونے ) کے لئے کہا جاتا ہے تو كابلى كرنے لگتا ہے۔ گویا جس چیز کے لئے اُس نے سرگری دکھائی ہےوہ تو ضروری تھی ، اور جس میں ستی وکوتا ہی کی وہ اس ہے ساقط تھی۔

ای خطبه کا ایک بُویهٔ ہے۔ وہ زمانداییا ہوگا کہ جس میں وہ خوابیده مومن بی فی کرنگل سکے گا کہ جوسامنے آنے پر جانا پہچانا نہ جائے ، اور نگاہ سے اوجھل ہونے پر اُسے ڈھونڈا نہ جائے۔ یمی لوگ تو ہدایت کے جگمگاتے چراغ اور شب پیائیوں میں روش نشان ہیں۔ندوہ اِدھراُدھر کھا کھا کھاگاتے پھرتے ہیں نہ لوگوں کی برائیاں اچھالتے ہیں اور نہ اُن کے راز فاش کرتے ہیں۔اللہ انہیں لوگول کے لئے رحمت کے دروازے کھول دے اوراُن سے اپنے عذات کی سختیاں دورر کھے گا۔

اے لوگوا وہ زمانہ تمہارے سامنے آنے والا ہے کہ جس میں اسلام کواس طرح اوندها کردیا جائے گا جس طرح برتن کو ( اُن چيزول سميت جوأس ميں ہول)الٹ ديا جائے۔اے لوگوااللہ ئے تہمیں اس امرے تحفوظ رکھاہے کہ وہ تم پرظلم کرے۔ مگر اس ہے پناہ نہیں کہ وہ تمہیں آ زمائش میں ڈالے۔اُس بزرگ و برتر كبندوالے كاار شاد بي اس ميں (مارى) بہت ى نشانياں ہيں ادر ہم تو بس ان کا امتحان لیا کرتے ہیں۔سیدر ضی فر ماتے ہیں حضرت کے ارشاد'' ہرخوا بیدہ مومن'' میں خوابیدہ سے مراد وہ شخف ہے کہ جو گمنام اور بےشر ہواور مساتے مسیاح کی جمع ہے اورمسياح ال شخص كو كہتے ہيں كہ جولوگوں ميں نتنه ونثري پھيلا تا رہے اور لگائی بجھائی کرتا رہے اور مذات کندیاع کی جمع ہے اور

وَهُوَ الَّذِي إِذَا سَبِعَ لِغَيْرِهِ بِفَاحِشَةٍ أَذَا عَهَا وَنَوْلَا بِهَا - وَالْبُكُارُ جَمْعُ بِكُورٍ -وَهُوَ الَّذِي يَكُثُرُ سَفَهُهُ وَ يَلُغُرُ مَنْطِقُهُ ـ

مذياع أے كہتے ہیں كہ جوكى كى بُرائى سے تو أے اچھا لے اور اعلانیہ بیان کرے اور بذر، بذور کی جمع ہے اور بذوراً سے کہتے ہیں کہ جواحمق اوراول فول مکنے والا ہو۔

وَمِنَ خُطَّبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَلَّ تَقَلَّمَ ایک دوسری روایت کی بناء پر بی خطبه پہلے درج ہوچکا ہے۔ جب الله في محمصلي الله عليه وآله وسلم كو بهجا، تو عربول مين نه كوئي مُختارُهَا بِخِلَافِ هٰذِيدِ الرَّوَايَةِ-أَمَّا بَعُكُ فَإِنَّ اللَّهَ سُبِّحَانَهُ بَعَثَ محَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ آحَدٌ مِّنَ الْعَرَبِ يَقُرَءُ كِتَابًا، وَلاَ يَلَّاعِي نُبُوَّةً وُّلَا وَحُيًّا فَقَاتَلَ بِمَنِّ أَطَاعَهُ مَنَّ عَصَالًا يَسُوْقُهُمُ إِلَى مُنْجَاتِهِمْ، وَيُبَادِرُ بهمُ السَّاعَةَ أَنُ تَنُزَلَ بِهِمًـ يَحُسِرُ الْحَسِيرُ وَيَقِفُ الْكَسِيرُ فَيُقِيمُ عَلَيْهِ حَتْى يُلْحِقَهُ غَايَتَهُ إِلَّا هُمُ مَنَجَاتَهُم، وَبَوَّ أَهُم مَحَلَّتَهُمْ فَاسْتَلَاارَتَ رَحَاهُم، وَاسْتَقَامَتُ قَنَاتُهُم وَآيُمُ اللهِ لَقَلُهُ كُنُتُ فِي سَاقَتِهَا حَتْى تَوَلَّتَ یہاں تک کہ وہ پوری طرح پسیا ہوگئے اور اپنے بندھنوں میں جکڑ بحَذَا فِيرها، وَاستوسنقتُ فِي قِيَادِهَا، دينے گئے۔اس دوران میں نہ میں عاجز ہوانہ بر دلی دکھائی،نہ کی مَا ضَعُفْتُ وَلا جَبُنْتُ، وَلاَ خُننتُ وَلاَ خُننتُ وَلاَ فتم كى خيانت كى اورنه مجه مين كمزوري آئى -خداكى فتم إمين (اب وَهَنْتُ وَأَيْمُ اللهِ لا بُقَرَنَ الْبَاطِلَ حَتَّى بھی)باطل کوچیر کرفت کواس کے پہلوے نکال اوں گا۔ أُخْرِجَ الْحَقُّ مِنْ خَاصِرَتِهِ

آخر الله نے محمصلی الله علیه وآله وسلم کو بھیجا اور آن حالیکه وہ

وَمِنْ خُطَّبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ

حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ شَهِينًا وَّبَشِيْرًا وَّنَا يُريرًا: خَيْرَ الْبَرِيَّةِ طِفُلًا وَأَنْجَبَهَا كَهُلَاد أَطْهَرَ المُطَهِّرِينَ شِيْمَةً، وَأَجْوَادَ الْمُسْتَمُطرِينَ دِينَةً- فَمَا احْلُولَتْ لَكُمُ اللَّانْيَا فِي لَلَّاتِهَا وَلَا تَمَكَّنْتُم مِن رَضَاعِ أَخَلَافِهَا، إلا مِن بَعْلِ مَاصَادَفَتُمُو هَا جَآئِلًا خِطَامُهَا قَلِقًا وَضَينُهُا - قُلُ صَارَحَرَامُهَا عِنُلُ أَقُوام بِمَنْزِلَةِ السِّلُرِ الْمَحْضُودِ وَحَلَالُهَا بَعِينُا غَيْرَ مَوْجُودٍ - وَصَادَ فَتُنُوهَا وَالله ظِلًّا مُّسُمُّ لُودًا إلى أَجَلٍ مُّعَلُّودٍ فَ الْا رُضُ لَكُمْ شَاغِرَةً ، وَٱلَّهِ لِيكُمُ فِيْهَامَبُسُوطَةً، وَ أَيُلِي الْقَادَةِ عَنْكُمُ مَكُفُونَة وَسُيُوفَكُمْ عَلَيْهِمْ مُسَلَّطَةٌ وَسُيُرُ فُهُمْ عَنْكُمْ مَقْبُو ضَةً - آلَّا إِنَّ بِكُلَّ دَمٍ ثَآئِرًا، وَلِكُلِّ حَقِّ طَالِبًا- وَإِنَّ الثَّائِرَ فِي دِمَائِنَا كَالْحَاكِمْ فِي حَقِّ نَفْسِهِ هُوَاللَّهُ الَّذِي لَا يُعْجِرُهُ مَنَ طَلَبَ لَا يَفُوْ تُهُ مَنْ هَرَبَ فَأُقْسِمُ بِاللهِ يَابِنِي أُمَيَّة عَمَّا قَلِيُلِ لِتَعُرِفُنَّهَا فِي آيُدِي عَيْرِكُمُ وَفِ لَ مَا رَادٍ عَدَادٍ عَدَادٍ عَدَادٍ عَدَادٍ وَإِنَّ أَبْصَرَالْآبُصَارِ مَانَفَلَ فِي الْحَيْرِ طُرِّفُهُ - إِلَا إِنَّ أَسْمَعَ لَا سُبَاعٍ مَا وَعَي

گواہی دینے والے ،خوشخرسنانے والے اور ڈرانے والے سے جو بچینے میں بھی بہترین خلائق اور سن رسیدہ ہونے پر بھی شرف کا نئات سے اور پاک لوگوں میں خوخصلت کے اعتبار سے پاکیزہ تر اور جود دسخا میں ابر صفت برسائے جانے والوں میں سب سے زائدلگا تاریر سے والے تھے۔

سب سے ذائدلگا تار برہنے والے تھے۔ دنیا اپنی لذتوں میں اس وفت تمہارے لئے شیریں وخوشگوار ہوئی اوراس وقت تم اس کے تھنول سے دودھ پینے پر قادر ہوئے جب اس کے پہلے اس کی مہاریں جھول رہی تھیں اور اس کا تنگ ( ڈھیلا ہوکر ) ال رہا تھا (لیعنی اس کا کوئی سوار اور دیکھ بھال کرنے والا نہ تھا جواس کی با گیس اٹھا تا اور اس کا نگ کتا، كچھ قوموں كے لئے تو حرام اس بيرى كے مانند (خوش گوار اور مزے دار) ہوگیا تھاجس کی شاخیں بھلوں کی وجہ ہے جھی ہوئی ہول۔اورطلال ان کے لئے (کوسوں) دوراور نایاب تھا۔خدا ك قتم ابيد نيالمبي حيماؤل كي صورت مين ايك مقرره وقت تك تمہارے پاس ہے۔ مگر اس وفت تو زمین بغیر روک ٹوک کے تہارے قبضے میں ہے تہارے ہاتھ اس میں کھلے ہوئے ہیں اور پیشواؤں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔تہماری ملواریں ان پرمسلّط ہیں اور ان کی تکواریں روکی جا چکی ہیں۔تمہیں معلوم مونا جائے كه برخون كاكوئي قصاص لينے والا، اور برحق كاكوئي طلب كرنے والا بھى ہوتا ہے اور ہمارے خون كا قصاص لينے والاأس حاكم كے ماند ب جواب بى حق كے بارے ميں فیصله کرے اور وہ اللہ ہے کہ جسے وہ تلاش کرے۔ وہ اسے بے بس نہیں بناسکتااور جو بھا گنے کی کوشش کرے وہ اس کے ہاتھوں ت في كرنبين نكل سكتا-ات بن أميه! مين الله كي فتم كها كركهتا ہوں کہ جلد ہی تم اپنی (دنیا اور اس کی ) ثر وتوں کو دوسروں کے ہاتھوں اور دشمنوں کے گھروں میں دیکھو گے۔ سب آئکھوں سے زیادہ دیکھنے والی وہ آ تکھ ہے جس کی نظر نیکیوں میں اُتر

التَّلُكِيْرَ وَقَبِلَهُ-اَيُهَا النَّاسُ اسْتَصْبِحُوا مِنْ شُعَلَةِ مِصْبَاحِ وَاعِظٍ مُتَّعِظٍ وَامْتَاحُوا مِنْ صَفُو عَيْنٍ قَلُ رُوِّقَتُ مِنَ الْكَلَادِ-

عِبَادَ اللهِ لَا تَرْكَنُو اللهِ جَهَالَتِكُمْ وَلَا تَنْقَادُوالِا هُوَائِكُمْ وَلَا تَنْقَادُوا لِاهُوَ آثِكُمُ فَانَّ النَّاذِلَ بِهِذَا الْمَنْزِلِ نَاذِلْ بشَفَاجُرُفٍ هَارٍ ، يَنْقُلُ الرُّدٰى عَلَى ظَهُر لا مِنْ مَوضِعِ إلى مَوضِعِ لِرأي يُحُدِثُهُ بَعُلَ رَأْيِ يُرِيُّكُ أَنَّ يُلُصِقَ مَالًا يَلْتَصِقُ وَ يُقَرِّبُ مَالَا يَتَقِارَبُ فَاللَّهَ اللُّهَ أَنَّ تَشُكُوا إلى مَنْ لاَ يُشْكِي شَجْوَكُمْ، وَلا يَنْقُضُ بِرَأْيِهِ مَاقَلُ أَبْرِمَ لَكُمُ إِنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْإِمَامِ إِلَّا مَا حُيِّلَ مِنُ اَمْرِرَبِّهِ- الْإِبُلَاعُ فِي الْمُوعِظَةِ وَالْإِجْتِهَادُ فِي النَّصِيِّحَةِ، وَالْإِحْيَاءَ لِلسُّنَّةِ وَإِقَامَةُ الْحُدُودِ عَلَى مُستَحِقِّيهَا، وَاصلَارُ السُّهُمَانِ عَلَّى أَهْلِهَا فَبَادِ رُوا الْعِلْمَ مِنُ قَبْلِ تَصُوِيُحِ نَبْتِهِ وَمِنَ قَبْلِ أَنُ تُشْغَلُوا بِأَنْفُسِكُمْ عَنْ مُسْتَقَادِ الْعِلْمِ مِنْ عِنْدِ أَهْلِهِ- وَانْهُوا غَيْرَكُمْ عَنِ المُنْكَرِ وَتَنَاهَوا عَنْهُ - فَإِنَّمَا أُمِرُتُمْ بِالنَّهِي بَعُلَ التَّنَاهِيِّ-

جائے ، اورسب كانول سے بڑھ كرسننے والا وہ كان ہے كہ جو نصیحت کی باتیں سے اور انہیں قبول کرے۔اے لوگوا واعظ باعمل ك چراغ بدايت كى روسے اپنے چراغ روش كراو، اوراس صاف وشفاف چشمہ سے پانی مجراو، جو (شہادت کی) آمیزشوں اور كدورتول من تقر چكا ہے۔اے الله كے بندو! اپنى جہالتوں كى طرف نەم واور نداینی خواہشوں کے تالع ہوجاؤ۔اس کئے کہ خواہشوں کی منزل میں اُتر نے والا ایبا ہے جیسے کوئی سیلاب زدہ و بوار کے کنارے پر کھڑ اہو کہ جوگرا جا ہتی ہو۔وہ ہلاکتوں کا پلندہ این پیٹے براٹھائے مجی اس کندھے پر رکھتا ہے بھی اُس کندھے پراپی اُن رابول کی صورت میں جنہیں وہبداتار ہتا ہے۔اور سے عابتا ہے کہ اس پر (کوئی دلیل) چسپال کرے، مگرجو چیکنے والی نہیں ہوتی اور اسے ( ذہنول سے ) قریب کرنا جا ہتا ہے، جو قریب ہونے کے قابل نہیں۔اللہ سے ڈرو کہتم اپنی شکائتیں اس تخص کے سامنے لے کربیٹھ جاؤ کہ جو (تمہاری خواہشوں کے مطابق) تمہارے شکوؤں کے قلق کو دور نہیں کرے گا، اور نہ شریعت کے محکم ومضبوط احکام کوتوڑے گا۔امام کا فرض توبس سے ے کہ جوکام اے اینے بروردگاری طرف سے سیر دہواہ (اے انجام دے) اور وہ یہ ہے کہ پندونصیحت کی باتیں ان تک پہنچائے مسجمانے بجھانے میں پوری پوری کوشش کرے،سنت کو زندہ رکھے، اور جن پر حد لگتا ہے اُن پر حد جاری کرے اور (غضب کئے ہوئے) حصول کو اُن کے اصلی وارثول تک بہنچائے تہمیں جائے کہم کی طرف برھوقبل اس کے کداس کا (ہرا بھرا) سبرہ خشک ہوجائے اور قبل اس کے کداہل علم سے علم سکھنے میں اینے ہی نفس کی مصر فیتنیں حائل ہوجا کیں۔دوسرول کو برائیوں سے روکواورخو دبھی رکے رہو۔اس لئے کہ مہیں برائیوں سے رکنے کا تھم پہلے ہے ، اور دوسرول کورد کنے کا بعد میں ہے۔

## خطبہ ۱۹۰

وَمِنُ خُطْبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ٱلْحَمَٰلُ لِلَّهِ الَّذِئَ شَرَعَ الَّوسُلَامَ فَسَهَّلَ شُرَ آئِعَهُ لِمَنْ وَرَدَلُا، وَأَعَزُّ أَرْكَانَهُ عَلى مَنْ غَالَبَهُ فَجَعَلَهُ أَمُنَّا لِمَنْ عَلِقَهُ، وَسِلَّمًا لِمَنْ دَخَلَهُ وَبُرْهَانًا لِّمَنُ تَكَلَّمُ بِهِ، وَ شَاهِاللَّا لِّمَنْ عَماصَمَ بِهِ ، وَنُورًا لِّمَن استضاءً به، وَفَهمًا لِمَنْ تَوسَّم، وَتَبْصِرةً لِّمَنُ عَزَمَ وَعِبْرَةً لِّينَ اتَّعَظَ: وَنَجَاةً لِّينَ صَلَّقَ، وَثِقَةً لِّمَنْ تَوَكُّلَ وَرَاحَةً لِمَن فَوَّضَ، وَجُنَّةً لِبَنَ صَبَرَد فَهُوَ إَبُلَخُ المنتاهج وَأَوْضَحُ الْوَلَائِجِ مُشْرَفً الْسَنَادِ مُشْرِقُ الْجَوَّ آدِّ، مُضِيَّءُ الْبَصَابِيْحِ كَرِيْمُ الْبِصْبَارِ ، رَفِيْعُ الْغَايَةِ جَامِعُ الْحَلْبَةِ، مُتَنَافَسُ السُّبُقَةِ شَرِيَفٌ الْفُرِّسَانِ اَلتَّصْدِيْقُ مِنْهَاجُهُ، وَالصَّالِحَاتُ مَنَارُلاً لهُ وَالْمَوْتُ غَايَتُهُ وَاللَّانْيَا مِضْمَارُهُ، وَالقِيَامَةُ حَلَّبَتُهُ، وَ الْجَنْةُ سُبِقَتُهُ

(مِنْهَا فِي ذِكْرِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ والهِ وَسَلَّمَ) حَتْى أَوْرَى قَبَسًا لِقَابِس، وَاَنَارَ عَلَمًا لِحَابِس، فَهُو اَمِيْنُكَ الْمَأْمُون، وَشَهِيْ لُكَ يَوْمَ اللِّينِ وَبَعِيْتُكَ نِعْمَةً

تمام حمد الله كے لئے ہے كہ جس نے شریعت اسلام كوجاري كيا اس (كى مرچشمه) مدايت پرائزنے والوں كے لئے اس کے قوانین کو آسان کیا، اوراً س کے ارکان کو حریف کے مقابلے میں غلبہ وسرفرازی دی۔ چنانچہ جواس سے وابستہ ہواس کے لئے امن جواس میں داخل ہوائس کے لئے سلح وآشتی ، جواس کی بات كرے اس كے لئے دليل، جوأس كى مدد لے كه مقابله كراك كے لئے أسے گواہ قرار دیا ہے اور اُس سے كسب ضیا كرنے والے كے لئے نور، مجھنے بوجھنے اور سوج بچار كرنے والے کے لئے فہم و دائش ،غور کرنے والے کے لئے (روش) نشانی، ارادہ کرنے والے کے لئے بصیرت، نصیحت قبول کرنے والے کے لئے عبرت، تقدیق کرنے والے کے لئے نجات، بحروسا كرنے والے كے لئے اطمينان، ہر چيز أسے سونپ دینے والے کے لئے راحت ،صبر کرنے والے کے لئے سپر بنایا ہے۔ وہ تمام سیدھی راہوں میں زیادہ روثن اور تمام عقیدوں میں زیادہ واضح ہے۔ اس کے مینار بلند، راہیں ورخشال اور چراغ روتن ہیں۔اس کامیدان (عمل ) باوقاراور مقصد غایت بلند ہے۔اس کے میدان میں تیز رفتار گھوڑوں کا اجتماع ہے۔ اس کی طرف بڑھنا مطلوب و پیندیدہ ہے۔اُس کے شاہبوار عزت والے، اور أس كا راسته (الله ورسول كى) تصديق ہے اور اچھے اعمال (رائے کے) نشانات ہیں۔ دنیا گھوڑ دوڑ کا میدان اورموت بہنچنے کی حد، اور قیامت گھوڑوں کے جمع ہونے کی جگہاور جنت بڑھنے کا انعام ہے۔

ای خطبہ کا میر جزئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ہے۔ یہاں تک کہ آپ نے روشنی ڈھونڈنے والے کے لئے شعلے

وَرَسُولُكَ بِالْحَقِّ رَحْبَةً اللّٰهُمَّ اقْسِمُ لَهُ مَقْسَعًا مِنْ عَلَالِكَ، وَ اجْزِع مُضَاعَفَاتِ الْخَيْرِ مِنْ فَضَلِكَ - اَللّٰهُمَّ اَعُلِ عَلَى بِنَاءِ الْبَيْنَ بِنَائَكَ - وَاكْرِمُ لَكَيْكَ نُرُلَهُ - اللّٰهُمَّ اَعُلِ عَلَى بِنَاءِ الْبَانِيْنَ بِنَائَكَ - وَاكْرِمُ لَكَيْكَ نُرُلَهُ - وَاكْرِمُ لَكَيْكَ نُرُلَهُ وَشِيلَةً وَاتِهِ الوسِيلَةَ وَاعْشِرُنَا وَاتِهِ الوسِيلَةَ وَاعْشِرُنَا وَالْفَضِيلَة ، وَاحْشُرُنَا وَاعْشِرُنَا وَلَا نَادِ مِيْنَ وَلَانَا فِي رُمُرَتِهِ عَيْرَ خَزَايَا وَلَا نَادِ مِيْنَ وَلَانَا فِي رُمُرَتِهِ عَيْرَ خَزَايَا وَلَا نَادِ مِيْنَ وَلَانَا كِثِينَ ، وَلَا ضَعْلَيْنَ ، وَلَا صَعْلَى اللّٰ الْكَلَامُ فِي الرِّ وَايَتَيْنِ مِنَ الْإِخْتِلَافِ - هُفُنَا لِمَا فِي الرِّ وَايَتَيْنِ مِنَ الْإِخْتِلَافِ - وَلَا مُضَالِيلًا فِي الرِّ وَايَتَيْنِ مِنَ الْإِخْتِلَافِ - وَلِيَسُونِ وَالْمَالِيلُونَ وَالْمَالِكُونَ وَالْمَالِيلُونَ وَالْمَالِكُونَ وَالْمَالِيلُونَ وَالْمَالِيلُونَ وَالْمَالِيلُونَ وَالْمَالِيلُونَ وَالْمَالِيلُونَ وَالْمُولِيلُونَ وَالْمَالِيلُونَ وَالْمَالِمُ الْمُعْتِلَافِ - وَالْمَالِيلُونَ وَالْمَالِمُ الْمُعْتِلَافِ - وَالْمَالِيلُونَ وَالْمُهُ الْمُعْلِيلُونَ الْمُعْتِلَافِ الْمُنَالِكُونَ وَالْمَالِيلُونَ وَالْمَالِ الْمُعَلِيلُونَ وَالْمَالِيلُونَ وَالْمَالِيلُونَ وَالْمُولِيلُونَ وَالْمُعْلِيلُونَ وَالْمَالِيلُونَ وَلَا مُصَالِيلُونَ وَلَا مَعْلَى الْمُعْلِيلُونَ وَلَالَالِمُ الْمُعْلِيلُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمُولِيلُونَ وَلَا مُعْلَى الْمُعْلِيلُونَ وَالْمَالُونَ وَالْمَعْلِيلُونَ وَالْمَعْلِيلُونَ وَلَا مُعْلِيلُونَ وَلَا مُعْلِيلُونَ وَلَا مُعْلِيلُونَ وَلَا مُعْلَى الْمُولِيلُونَ وَالْمُعْلِيلُونَ وَلَا مُعْلَى الْمُعْلِيلُونَ الْمُعْتِلُونَ وَلَا مُعْلِيلُونَ وَلَا مُعْلَى الْمُعْلِيلُونَ وَلَالِكُونَ وَلَا مُعْلَى الْمُعْلِيلُونَ وَلَا مُعْلَى الْمُعْلِيلُونَ وَلَالْمُونَ وَلَا مُعْلِيلُونَ وَلَا مُعْلِيلُونَ وَلَا مُعْلِيلُونَ وَلِيلُونَ الْمُعْلِيلُونَ الْمُعْلِيلُونَ الْمُعْلِيلُونَ الْمُعْلِيلُونَ الْمُعْلِيلُونَ الْمُعِلَى الْمُعْلِيلُولُونَ الْمُعْلِيلُونُ الْمُعْلِيلُونَ الْمُعْلِيلُونَ الْمُعْلِيل

رَمِهِ فِي مِنْ كَرَامَةِ اللهِ لَكُمْ مَنْ لِلّهَ لَكُمْ مَنْ لِلّهَ لَكُمْ مَنْ لِلّهَ لَكُمْ مَنْ لِلّهَ لَكُمْ مَنْ لِلّهَ لَكُمْ مَنْ لِا فَصْلُ بِهَا جِيرًا نَكُمْ ، وَ يُعَظِّمُكُمْ مَنْ لَا فَصْلَ لَكُمْ عَلَيْهِ وَلَا يِكَمُ مَنْ لَا فَصْلَ لَكُمْ عَلَيْهِ وَلَا يَكُمْ مَنْ لَا يَحَافُ لَكُمْ مَلَيْهِ عِنْلَالًا وَيَهَا لَكُمْ مَنْ لَا يَحَافُ لَكُمْ مَنْ لَا يَحَافُ لَكُمْ مَنْ لَا يَحَافُ لَكُمْ مَالُوهُ وَلَا لَكُمْ مَنْ لَا يَحَافُ لَكُمْ مَنْ لَا يَحَافُ لَكُمْ مَنْ لَا يَحَافُ لَكُمْ مَنْ لَا يَحَافُ لَكُمْ مَنْ لَا يَخَافُ لَكُمْ مَنْ لَا يَعْفُودَ اللهِ مَنْ فَلَا تَغْضَبُونَ ، وَأَنْتُم لِنَعْمُ لِنَعْفِي مَنْ اللّهِ مَنْ مَنْ لِللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُمْ تَصُلُونَ ، وَأَنْتُم لِنَعْفُ مَنْ مَنْ لِللّهُ عَلَيْهُ مَنْ مَنْ لِللّهُ مَنْ مَنْ لِللّهُ عَلَيْهُ مَنْ مَنْ لِللّهُ مَنْ مَنْ لِللّهُ عَلَيْهُ مَنْ مَنْ لِللّهُ عَلَيْهُ مَنْ مَنْ لِللّهُ مَنْ مَنْ لِللّهُ عَلَيْهُ مَنْ مَنْ لِللّهُ مَنْ لَلّهُ مَنْ مَنْ لِللّهُ مَنْ مَنْ لِللّهُ مَنْ مَنْ لِللّهُ مَنْ مَنْ مَنْ لِللّهُ مَنْ مَنْ لَا يَعْمُ لَلْهُ مَنْ مَنْ لِللّهُ مَنْ مَنْ لِللّهُ مَنْ مَنْ لِللّهُ مَنْ لَلْهُ مَنْ مَنْ لَاللّهُ مَنْ مَنْ لِللّهُ مَنْ مَنْ لِلّهُ مَنْ مَنْ لِللّهُ مَنْ مَنْ لِللّهُ مَنْ مَنْ لِللّهُ مَنْ مَنْ مَنْ لِلللّهُ مَنْ مَنْ لِللّهُ مَنْ مَنْ لِللّهُ مَنْ مَنْ لِللّهُ لَلْمُ مَنْ لَا لَكُمْ مَنْ لَا لَكُمْ مَنْ مَنْ لِللّهُ مَنْ مَنْ لِلللّهُ مَنْ مَنْ لِللللهُ مَنْ مَنْ لِلللهُ مَنْ مَا لَاللّهُ مَنْ مَنْ لِلللّهُ مَنْ مَنْ لِللّهُ لَلْلِلْهُ لَلْهُ مَنْ مَنْ لِلللللهُ مَنْ مَنْ لِلللهُ لَلْمُ مَنْ لِلللهُ لَلْهُ مَنْ مَنْ لِللللهُ لَلْمُ لَا لَكُمْ مُنْ لَا لَتُلْمُ مُنْ لَا لَلْكُولُولُ لَلْهُ لَلْمُ لَلْهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْلِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْلِلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْكُمُ لَلْكُمْ مُنْ لَلْلَاللّهُ لَلْمُ لَلْكُمُ مُنَا لِلْمُلْلِلْلِلْمُ لَلِلْمُ لَلْكُو

بھڑ کائے اور (راستہ کھوکر) سواری کے روکنے والے کے لئے نشانات روثن کئے۔ (اے اللہ!) وہ تیرے بھروے کا المین اور قیامت کے دن تیرا ( کھہرایا ہوا) گواہ ہے۔ وہ تیرا نبی مرسل و رسول برحق ہے۔ جو ( دنیا کے لئے ) نعمت ورحمت ہے۔ (خدایا) تو آنہیں اینے عدل وانصاف سے اُن کا حصہ عطا کر اور

رسول برق ہے۔ جو (ونیا کے لئے) نعمت ورصت ہے۔
(خدایا) تو آئیس اپنے عدل وانصاف سے اُن کا حصہ عطا کراور
اپنے نصل سے آئیس دہرے حسنات اجر میں دے۔ (اے
اللہ) اُن کی عمارت کو تمام معماروں کی عمارتوں پر فوقیت عطا کر
اوراپنے پاس اُن کی عزت و آبرو سے مہمانی کراوراُن کے مرتبہ
کو بلندی وشرف بخشش ، اور آئیس بلند ورجہ دے اور رفعت و
فضیلت عطا کر ، اور ہمیں اُن کی جماعت میں اس طرح محشور کر
کہ نہ ہم ذلیل و رسوا ہوں ، نہ نادم و پریشان نہ حق سے
روگردان ، نہ عہدشکن ، نہ گراہ ، نہ گمراہ کن اور نیفریب خوردہ۔
سیدرضی کہتے ہیں

پیکلام اگرچہ پہلے گزرچکا ہے، مگرہم نے پھراعادہ کیا ہے چونکہ دونوں روایتوں کی گفظوں میں پچھاختلاف ہے۔

ای خطبه کاایک جزیہے۔

جس میں اپنے اصحاب سے خطاب فرمایا۔ تم اپنے اللہ کے لطف وکرم کی بدولت ایسے مرتبہ پر پہنچ گئے کہ تمہاری کنیزیں بھی محترم مسلوں سے بھی اچھا برتاؤ کیا جانے لگا اور وہ لوگ بھی تہاری تعظیم کرنے لگے جن پر تمہیں نہ کوئی فضیات تھی نہ تہارا کوئی اُن پراحسان تھا، اور وہ لوگ بھی تم اور ختمہارا کوئی اُن پراحسان تھا، اور وہ لوگ بھی تم سے وہشت کھانے لگے جنہیں تہارے تملہ کا کوئی اندیشہ نہ تھا، اور نہ تہارا اُن پر تسلط تھا۔ مگر اس وقت تم و کھور ہے ہو کہ اللہ کے عہد تو ڑے جارہے ہیں، اور تم غیظ میں نہیں آتے۔ حالا تک اپنے آباؤ اجداد کے قائم کر دہ رسم و آئین کے تو ڈے جانے اپنے آباؤ اجداد کے قائم کر دہ رسم و آئین کے تو ڈے جانے است تمہاری رگ جمیت جنبش ہیں آجاتی ہے۔ حالا تکہ اب تک انٹلہ کے معاملات تمہارے ہی سامنے پیش ہوتے رہے اور تمہاری بی

وَ الْقَيْتُمُ اللّهِمُ ازِمَّتَكُمُ وَ اَسْلَبْتُمُ اُمُوْرَ اللهِ فِي اَيُلِيهِمُ - يَعْبَلُونَ فِي الشَّبهَاتِ ، وَيَسِيرُونَ فِي الشَّهَوَاتِ - وَاَيْمُ اللهِ لَوْ فَرْقُوكُمُ تَحْتَ كُلِّ كَوْكَبٍ لَجَمَعَكُمُ اللهُ لِشَرِّيَوْمٍ لَهُمُ-

طرف ہر پھر کر آئے ہیں۔لیکن تم نے اپنی جگہ ظالموں کے حوالے کردی ہے، اور اپنی باگ دوڑ انہیں تھا دی ہے اور اللہ کے معاملات انہیں سونپ دیتے ہیں کہ وہ شہوں پڑلی پیرا اور نفسانی خواہشوں پر گامزن ہیں۔ خدا کی قتم! اگر وہ تمہیں ہر ستارے کے نیچ بکھیر دیں تو بھی اللہ تمہیں اُس دن (ضرور) جمع کرے گاجوائن کے لئے بہت یُرادن ہوگا۔

### خطبه ۱۰۵

وَمِنَ كَلَامٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي بَعْضِ أَيَّامٍ صِفِّيْنَ-وَقَلَّ رَأَيْتُ جَولَتَكُمْ وَانحِيَازَكُمْ عَنْ

وَقَلُّ رَايُتُ جَوْلَتُكُمْ وَانحِيازَكُمْ عَنَ صُفُو فِكُمْ تَحُوزُكُمُ الْجُفَاةُ الطَّعَامُ ، وَاَعَرابُ اَهُلِ السَّامِ ، وَاَنْتُمْ لَها مِيمُ الْعَرَب وَيَاوِيْتُ الشَّرَفِ وَ وَالْآنَفُ الْمُقَلَّمُ ، وَالسَّنَامُ الْآعظُمُ وَلَقَلَ شَفَى وَحَاوِحَ صَلَّرِى اَن رَايُتُكُمْ بِأَخَرَةٍ تَحُوزُو نَهُمْ كَمَا حَازُوكُم، وَتُزِيلُونَهُمْ عَنَ مَواقِفِهِم كَمَا اَزَالُوكُم، حَسَّا بِالنِّضَالِ، وَشَجُرا بِالرِّمَاحِ مَتُوكُم ، وَتُرِيلُونَهُمْ عَنَ الْحُراهُمُ ، كَالُوبلِ الْهِيمِ الْمَطُرُودَةِ تُرْمَى عَنْ حِياضِهَا وَتُزَادُ عَنْ مَواردِها۔

میں نے تمہیں بھا گئے اور صفوں سے منتشر ہوتے ہوئے دیکھا،
(جبکہ) ہمہیں چند کھرے قسم کے اوباشوں اور شام کے بدوں نے اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ حالانکہ تم عرب کے جوان مردشرف کے راس ورئیس (قوم میں) او نجی ناک والے اور چوٹی کی باندی والے ہو۔ میرے سینے سے نکلنے والی کراہنے کی آ وازیں آی وقت دب سکتی ہیں کہ جب میں دکھے لوں کرآ خر کارجس طرح انہوں نے تمہیں گھیر رکھا ہے تم نے بھی انہیں کارجس طرح انہوں نے تمہیں گھیر رکھا ہے تم نے بھی انہیں ای خریفہ میں الیا ہوا ورجس طرح انہوں نے تمہیں گھیر رکھا ہے تم نے بھی انہیں اس کے فرد کے بیں اس طرح تم نے بھی ان کے قدم ان کی جگہوں سے اکھیڑ دیے بیں اس طرح تم نے بھی ان کے قدم ان کی جگہوں سے اکھیڑ دیے بیں اس طرح تم نے بھی ان کے قدم ان کی جگہوں سے اکھیڑ دیے اور نیز وں کے ایسے ہاتھ چلاتے ہوئے کہ جس سے ان جوئے کہ جس سے ان کے پہلی صفیں دوسری صفوں پر چڑھی جاتی ہوں جسے ہنکا کے پہلی صفیں دوسری صفوں پر چڑھی جاتی ہوں جسے ہنکا کے بہلی صفیں دوسری صفوں پر چڑھی جاتی ہوں جسے ہنکا کے بہلی صفیں دوسری صفوں پر چڑھی جاتی ہوں جسے ہنکا کے بہلی صفیں دوسری صفوں پر چڑھی جاتی ہوں جسے ہنکا کے دیا گیا ہو، اور ان کے گھاٹوں سے ملیحدہ کردیا گیا ہو۔

## خطيه ۲۰۱

وَمِنَ خُطْبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهِي بِأَنْ طَبُول مِيل سے ہِ جَن مِين زمانہ كے وادث و فَن كَا تَذكرہ ہے۔ مِن خُطُبِ الْمَلَاحِمِ۔ اَلْحَمْدُ لِلْهِ الْمُتَجَلِّي لِخَلْقِهِ بِخَلْقِهِ بِخَلْقِهِ بِخَلْقِهِ بِخَلْقِهِ بِخَلْقِهِ مِن الله كے لئے ہے جوابِ مُحَاوقات كى وجہ سے

وَالظَّاهِرِ لِقُلُوبِهِمْ بِحُجْتِهِ- حَلَقَ الْحَلَّقَ مِنْ غَيْرِ رَوِيَّةٍ، اِذْكَانَتُ الرَّوِيَّاتُ لاَ تَلِيْقُ إلاَّ بِلَا يَ الضَّمَائِدِ وَلَيْسَ بِلِى ضَيِيْرٍ فِى نَفْسِهِ حَرَقَ عِلْبُهُ بَاطِنَ غَيْبِ السُّتُرَاتِ وَاَحَاطَ بِغُبُوضِ عَقَائِلِ الشَّرِيْرَاتِ (مِنْهَا) فِي ذِكْرِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ-

إِخْتَارَةُ مِنْ شَجَرَةِ الْأَنْبِيَاءِ وَمِشْكَاةٍ الضِّيَاءِ، وَذُوَّايَةِ الْعَلْيَاءِ وَسُرَّةِ الْبَطُحَاءِ وَمُصَابِيعِ الظُّلُمَةِ، وَيَنَابِيعِ الْحِكْمَةِ-(وَمِنْهَا) طَبِيبٌ دَوَّارٌ بِطِيِّهِ قَلُ أَحْكُمَ مَرَاهِبَهُ، وَأَحْلَى مَوَاسِلَهُ يَضَعُ مِنْ ذَلِكَ حَيْثُ الْحَاجَةُ إِلَيْهِ مِنَ قُلُوْبٍ عُمِّي وَاذَانٍ صُمٍّ، وَالسِنَةِ بُكُمٍ- مُتَتَبِعٌ بِلَوَ آئِهِ مَوَاضِعَ الْعَفْلَةِ وَمَوَاطِنَ الْحَيْرَةِ لَمُ يَسْتَضِينُنُوابِ أَضُوآ وِ الْحِكْمَةِ ، وَلُمّ يَقَلَاحُوا بِزِنَادِ الْعُلُومِ الثَّاقِبَةِ فَهُمُ فِي ذَٰلِكَ كَالْاَنْعَامِ السَّائِمَةِ، وَ الصُّحُورِ الْقَاسِيَةِ- قَالِ انْجَابِتِ السَّرَ آثِرُ لِاَهْلِ البصَائِرِ - وَوَضَحَتُ مَحَجُّهُ الْحَقِّ لِخَابِطِهَا، وَالسَّفَرَتِ السَّاعَةُ عَنْ وَهَهَا، ووجَظَهَرَتِ الْعَلَامَيهُ لِبُتَوَسِّبِهَا ـ مَالِيُ

أَرَاكُمُ الشِّبَاحُا بِلَا أَرُوِّحٍ ، وَأَرُوَاحًا بِلَا

اَشُبَاحٍ، وَنُشَاكًا بِلَاصَلَاحٍ، وَتُجَّارُ بِلَا

میں پڑے مخلوق کو بیدا کیا۔ اس لئے کہ غور وفکر اُس کے مناسب ہواکر تی ہے جودل ود ماغ (جیسے اعضاء) رکھتا ہو۔ اور وہ دل و د ماغ کی احتیاج سے بری ہے۔ اس کاعلم غیب کے پردول میں سرایت کئے ہوئے ہے، اور عقیدول کی گرائیول کی عذ تک اُتر اہوا ہے۔ اس خطبہ کا بیجز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق ہے۔ آئییں اس خطبہ کا بیجز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق ہے۔ آئییں

مخلوقات کے سامنے عیال ہے اور اپنی جحت و بر مان کے

ورایعہ سے دلوں میں نمایاں ہے۔ اُس نے بغیرسوچ بچار

اس خطبہ کا بیجز نبی سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ہے۔ انہیں انبیاء کے شجرہ، روشنی کے مرکز (آل ابراجیم ) بلندی کی جبین (قریش) بطجا کی ناف (مکہ) اور اندھیرے کے چراغوں اور عکمت کے سرچشموں نے نتخب کیا۔

اس خطیہ کا بیرحصہ بھی رسول ہی سے متعلق ہے۔ وہ ایک طبیب تے جوابی حکمت وطب کو لئے ہوئے چکر لگار ہا ہو-اس نے ایے مرہم ٹھیک ٹھاک کرلئے ہوں اور داغنے کآ لات تیالیے ہوں۔ وہ اندھے دلوں، بہرے کانوں، گونگی زبانوں (کے علاج معالج) میں جہال ضرورت ہوتی ہے ، ان چیزوں کو استعال میں لاتا ہو، اور دوایسے غفلت زدہ اور حیرانی ویریشانی کے مارے ہوؤں کی کھوج میں نگا رہتا ہومگر لوگوں نے نہ تو حكت كي تنويرون سے ضياء ونوركو حاصل كيا، اور نه علوم درخشال کے چھماق کورگڑ کرنورانی شعلے پیدا کئے وہ اس معاملہ میں چرانے والے حیوانوں اور سخت پھروں کے مانند ہیں۔اہل بصیرت کے لئے چیسی ہوئی چیزیں ظاہر ہوگئ ہیں اور بھٹکنے والول کے لئے حق کی راہ واضح ہوگئی اور آنے والی ساعت نے اہے چرے سے نقاب الث دی اور غور سے دیکھنے والول کے لئے علامتیں ظاہر ہو چکی ہیں لیکن تہہیں میں دیکھتا ہوں کہ پیکر بےروح اورروح بے قالب بے ہوئے ہو،عابدہے پھرتے ہو بغیر صلاح وتفویٰ کے اور تاجر بنے ہوئے ہو بغیر فائدوں

أرباحٍ، وَآيفَ اظًا نُوْمًا، وَشُهُودًا غُيَّا وَنَاظِرَة عَبُيَاءَ وَسَامِعَةً صَبَّاءَ وَنَاطِقَةً بَكُمَاءَ رَايَةُ ضَلَالَةٍ قَلْ قَامَتُ عَلَى قُطْبِهَا، وَتَفَرَّقَتُ بِشُعَبِهَا، تَكِيلُكُمُ بِصَاعِهَا، وَتَخْبِطُكُم بِبَاعِهَا قَائِكُهَا خَارِجْ مِنَ البِلَّةِ قَائِمٌ عَلَى الضَّلَّةِ فَلَا يَبْقَى يَوْمَنِذٍ مِّنْكُمُ اللَّهُ ثُفَالَةٌ كَثُفَالَةٍ القِلَارِ ، أَونُفَاضَةٌ كُنُفَاضَةِ الْعِكُم تَعُرُكُكُمْ عَرُكَ الْآدِيم، وَتَكُوسُكُم دُوسَ الْحَصِيلِ، وَتَسْتَخُلِصُ الْمُؤْمِنَ مِنُ بَينِكُمُ استَخُلَاصَ الطَّيْرِ الْحَبَّةَ الْبَطِيْنَةَ مِنْ بَيْنِ هَزِيلِ الْحَبِّدِ أَيْنَ قَلْهَبُ بِكُمُ الْمَلَاهِبُ، وَتَخْلَعُكُمُ السَكَوَاذِبُ وَمِنُ آيُنَ تُوثُنُونَ وَأَنَّى تُوفَكُونَ - فَلِكِل أَجَلِ كِتَابٌ وَلِكُلِّ غَيبَةٍ إِيَابٌ - فَاسْتَمِعُوا مِنَ رَّبَّانِيِّكُمُ وَأَحْضِرُوا قُلُوبَكُمْ وَاسْتَبْقِظُوا إِنْ هَتَفَ بِكُمْ-وَلْيَصُدُقُ رَآئِنُ اِهْلَهُ، ولْيَجْمَعُ شَهِلُهُ، وَلَيُحضِرُ ذِهُنَهُ - فَلَقَالَ فَلَقَ لَكُمُ الْأَمْرَ فَلَقَ الُخَرَزَةِ وَقَرَفَهُ قَرُفَ الصَّمْعَةِ ـ فَعِنْكَ ذِلكَ أَخَلُ الْبَاطِلُ مَاخِلُهُ وَرَكِبَ الْجَهْلُ مَرَاكِبَهُ وَعَظْمَتِ الطَّاغِيةُ وَقَلَّتِ اللَّاعِيةُ، وَصَالَ الدَّهُورُ صِيَالَ السُّبُحُ الْعَقُورِ-وَهَلَارَ فَنِيْقُ الْبَاطِلِ بَعُلَا كُظُومٍ - وَتَوَاحَي النَّاسُ عَلَى الفُّجُورِ - وَتَهَاجَرُوا عَلَى

اللِّينُنِ- وَتَحَابُّوا عَلَى الْكَلِبِ-وَتَبَاغَضُوا عَلَى الصِّلْق - فَاذَا كَانَ ذَٰلِكَ كَانَ الْوَلَكُ غَيْظًا، وَالْمَطَرُ قَيْظًا، وَتَفِيضُ الْمَاءِ فَيْضًا، وَتَغِيضُ الْكِوَامُ غَيْضًا- وَكَانَ اَهُلُ ذٰلِكَ الرَّمَانِ ذِنَابًا، وَسُلَاطِينُهُ سِبَاعًا، وَاوسَاطُهُ أَكَّالًا وَفُقَرَ آؤَلًا أَمُواتًا- وَغَارُ الصِّداقُ وَفَاضَ الْكَذِبُ وَاسْتُعْمِلَتِ الْمَوَدَّةُ بِالسَّانِ وَ تَشَاجِرَ النَّاسُ بِالْقُلُوبِ وَصِارَ الْفُسُوقُ نَسَبًا، وَالْعَفَاتُ عَجَبًا۔ وَلُبِسَ الْاِسْكَامُ لُبُسَ الْفَرْدِ مَقْلُوباً-

باطل کا اونٹ جیپ رہنے کے بعد پھر بلبلانے لگاہے۔لوگول نے فتق وفجوريرآ پس ميں بھائي جاره كرليا ہے اوردين كےسلسله ميں ان میں چھوٹ بڑی ہوئی ہے۔جھوٹ برتو ایک دوسرے سے یارانہ گانٹھ رکھا ہے اور کچ کے معاملہ میں باہم کدر کھتے ہیں۔ (ایسے موقعہ یر) بیٹا (آئکھول کی ٹھنڈک ہونے کے بجائے) غيظ وغضب كاسب ہو گااور پارشيں، گرمی، ونپش كمينے پھيل جائيں گے اور شریف گھٹے جائیں گے۔اس زمانہ کے لوگ کھائی کر مت رہنے والے اور فقیر و نادار بالكل مُرده - سيائى دب جائے گ اور جھوٹ اُمجر آئے گا۔ محبت کی لفظیں صرف زبانوں پر آئیں گے اور لوگ دلوں میں ایک دوسرے سے کشیدہ رہیں گے ۔نسب کا معیارزنا ہوگا۔عفت ویا کدامنی نرالی چیز مجھی جائے گی اور اسلام کا لباده پیشتین کی طرح الثااور هاجائے گا۔

ہر چیز اُس کے سامنے عاجز وسرگوں اور ہرشے اُس کے سہارے وَمِنُ خُطْبَةِ السَّلَامُ-كُنُّ شَىءِ خَاشِعٌ فَقِيْرٍ - وَعِزُّ كُلِّ ذَلِيْلٍ، وَقُوَّاتُهُ كُلِّ ضَعِيفٍ، وَمَفْرَعُ كُلِّ مَلْهُونٍ مَنُ تَكَلَّمَ سَمِعَ نُظُقَهُ، وَمَنُ سَكَتَ عَلِمَ سِرُّلُا، وَمَنْ عَاشَ فَعَلَيْهِ رِزقُهُ- وَمَنْ مَاتَ فَالِيهِ مُنْقَلَبُهُ لَمُ تَرَكَ الْعُيُونُ فَتُخْبِرَ عَنُكَ لَكُ كُنُتَ قَبْلَ الْوَاصِفِينَ مِنْ خَلْقِكَ لَمُ تَحَلُّقِ الْخَلُّقَ لِوَحُشَةٍ، وَلَا استَعْمَلْتَهُم لِمَنْفَعَةٍ - وَلَا يَسْبِقُكَ مَن طَلَبْتَ، وَلَا يُـفَلِتُكَ مَنُ أَحَلُتَ وَلَا يَنْقُصُ سُلُطَانَكَ مَنُ عَصَاكَ، وَلا يَزيُلُ فِي مُلْكِكَ مَنَّ أَطَاعَكَ، وَلاَ يُرُدُّ أَمُرَكَ

ا ابسة ہے، وہ ہر فقیر کوسر ماہیہ ہر ذلیل کی آبرو، ہر کمزور کی توانا کی اور ہرمظلوم کی پناہ ہے۔جو کھے،اس کی بات بھی وہ سنتا ہے، اور جو چپ رہے اُس کے بھید ہے بھی وہ آگاہ ہے۔ جوزندہ ہے اُس کے رزق کا ذمہ اُس پر ہے، اور جومر جائے اُس کا پلٹنا أس كى طرف ہے۔ (اے اللہ) آئمھوں نے تجھے ديكھانہيں کہ تیری خبر دے سکیں۔ بلکہ تو تو اس وصف کرنے والی مخلوق ہے پہلے موجود تھا۔ تونے (تنہائی کی)وحشتوں ہے اکتا کر تلوق کو پیدانہیں کیا اور نہا ہے کسی فائدے کے پیش نظر اُن ے انگال کرائے جے تو گرفت میں لانا جاہے۔ وہ تجھ ہے آ کے بڑھ کر جانہیں سکتا،اور جسے تونے گرفت میں لے لیا، پھر وہ نکل نہیں سکتا، جو تیری مخالفت کرتا ہے ایمانہیں کدوہ تیری فر مانروانی کونقصان پہنچائے اور جو تیری اطاعت کرتا ہے، وہ

ك\_ بيدار ہو، مرسور ہے ہو۔ حاضر ہو، مگر اليے جيسے غائب

ہوں۔ دیکھنے والے ہو مگر اندھے۔ سننے والے ہو مگر بہرے۔

بولنے والے ہومگر کو نکئے ،گمراہی کا حجنڈا تواپنے مرکز پرجم چکا

ہاوراُس کی شاخیں (ہرسو) کھیل گئی ہیں مجہیں (تباہ کرنے

ك لئ ) انبيس بيانول مين تول رباب، اوراي باتهول سے

تہبیں ادھراُ دھر بھٹکا رہاہے۔اس کا بیشروملت (اسلام) سے

خارج ہے اور گمراہی پر ڈٹا کھڑا ہے۔اُس دن تم میں سے کولی

نہیں بیچ گا۔ مگر پچھ کرے ہڑے لوگ جیسے دیک کی کھر چن یا

تھلے کی جھاڑنے ہے گرے ہوئے ریزے۔ وہ گراہی تمہیں

اس طرح مسل ڈالے گی جس طرح چڑے کومسلا جاتا ہے اور

اس طرح روندے کی جیسے کٹی ہوئی زراعت کوروندا جاتا ہے۔

اورمصیبت وابتلا کے لئے تم میں ہے مومن ( کامل) کواس

طرح چن لے گی، جس طرح پرندہ ایک باریک دانوں میں

ہے موٹے وانہ کو چن لیتا ہے۔ ید (غلط) روشیں تہمیں کہاں

لئے جارہی ہیں اور بداندھیاریاں مہیں کن بریشانیوں میں

ڈال رہی ہیں اور سے جھوئی امیدیں تمہیں کا ہے کا فریب دے

ربی میں کہاں سے لائے جاتے ہواور کدھر پلٹائے جاتے ہو؟

ہر میعاد کا ایک نوشتہ ہوتا ہے۔اور ہرغائب کو بلیٹ کرآنا ہے

اسے عالم ربانی سے سنو۔ اینے دلوں کو حاضر کرو، اگر مہیں

پکارے، تو جاگ اٹھو۔ قوم کے نمائندہ کوتو اپنی قوم سے بچ ہی

بولناچاہے اوراپنی پریشانی خاطری میں یکسوئی پیدا کرنااوراپے

ذہن کو حاضر رکھنا حاہے۔ چنانچہاس نے حقیقت کواس طرح ،

واشگاف كرديا ہے جس طرح (دھاكے ميں يروع جانے

والے) مہرہ کو چیر دیا جاتا ہے اور اس طرح اسے (تہدسے)

چھیل ڈالا ہے جیسے ( درخت سے گوند ) باجوداس کے باطل پھر

این مرکزیرآ گیااور جہالت اپنی سواریوں پر پڑھینھی -اس

کی طغیانیاں بڑھ گئی ہیں اور (حق کی ) آ واز دب کئی ہے اور

زماندنے پیاڑ کھانے والے درندے کی طرح حملہ کردیا ہے اور

(مِنْهَا) مِنْ مَّلَائِكَةِ اَسْكَنْتَهُمْ سَلُواتِكَ
وَرَفَعْنَهُمْ عَنُ اَرْضِكَ هُمُ اَعْلَمُ خَلَقِكَ بِكَ
، وَ اَخْتُوفُهُمْ لَكَ، وَاقْدرَبَهُمْ مِنْكَ لَمُ
يَسُكُنُوا الْاصلاب، وَلَمْ يُضَنَّنُوا اللارحام،
وَلَمْ يُخُلَقُوا مِنْ مَاءٍ مَهِيْن، وَلَمْ يَشَعْبُهُمُ
وَلَمْ يُخُلَقُوا مِنْ مَاءٍ مَهيْن، وَلَمْ يَشَعْبُهُمُ
وَلَمْ يُخُلَقُوا مِنْ مَاءٍ مَهيْن، وَلَمْ يَشَعْبُهُمُ
وَلَمْ يُخُلَقُوا مِنْ مَاءٍ مَهيْن، وَلَمْ مَلُوهُمْ مِنْك،
وَلَمْ يُخُلِقُوا مِنْ مَاءٍ مَهيْن، وَلَمْ يَشَعْبُهُمُ
وَلَمْ يُكُونُهُمْ عَلَى مَكَانِهِمْ مِنْك،
وَمَنْزِلَتِهِمْ عِنْلَاكَ ، وَاسْتِجْمَاع اَهُوا يَهِمُ
فِيلَكَ، وَ كَثُرَةٍ طَاعِتِهِمْ لَكَ، وَقَلَّةِ عَقْلَتِهِمُ
عَنُ اَمُرِكَ لَوْ عَايَنُوا كُنْهَ مَا حَفِي عَلَيْهِمْ
عَنُ اَمْرِكَ لَوْ عَايَنُوا كُنْهَ مَا حَفِي عَلَيْهِمْ
مِنْكَ لَحَقَّرُوا اَعْمَالُهُمْ ، وَلَزَرُوا عَلَى
مَنْ اَمُرِكَ لَوَ عَايَنُوا اَنْهُمْ لَمْ يَعْبُلُوكَ حَقَّ

ملک (کی وسعوں) کو بڑھ انہیں دیتا، اور جو تیری قضاء وقد ربر
گڑا تھے، وہ تیرے امر کور ذہیں کرسکتا، اور جو تیرے تم ہے منہ
موڑ لے وہ تجھ سے بے نیاز نہیں ہوسکتا۔ ہر چھی ہوئی چیز
تیرے لئے ظاہر اور ہرغیب تیرے سامنے بے نقاب ہے۔ تو
اہدی ہے جس کی کوئی حذبیں، اور تو ہی (سب کی ) منزل منتہا
ہے کہ جس ہے کوئی گریز کی راہ نہیں اور تو ہی وعدہ گاہ ہے کہ تجھ
سے چھٹکا راپانے کی کوئی جگہنیں، گرتیری ہی ذات، ہر راہ چلئے
والا تیرے قبضہ میں ہے اور ہر ذی روح کی بازگشت تیری
طرف ہے سبحان اللہ! بہتیری کا منات جوہم و کھور ہے ہیں کئی
عظیم الثان ہے۔ اور تیری قدت کے سامنے ان کی عظمت کئی
عظیم الثان ہے۔ اور تیری اور ثابت جو ہماری نظروں کے سامنے
ہے، کئی پرشکوہ ہے۔ لیکن تیری اس سلطنت کے مقابلہ میں جو
ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے گئی حقیر ہے۔ اور دنیا میں تیری
ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے گئی حقیر ہے۔ اور دنیا میں تیری
ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے گئی حقیر ہے۔ اور دنیا میں تیری
ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے گئی حقیر ہے۔ اور دنیا میں تیری

ای خطبہ کا ایک جزیہ ہے۔ تو نے فرشتوں کو آسانوں میں بسایا،
اور انہیں زمین کی سطح سے بلند رکھا۔ وہ سب مخلوق سے زیادہ سے ریادہ سے ریادہ تجھ سے ڈرتے ہیں م اور سب سے زیادہ تجھ سے ڈرتے ہیں اور سب سے زیادہ تجھ سے ڈرت کے ہیں اور سب سے زیادہ تجھ سے ڈرت کے مخبر ہیں۔ نہ وہ صلموں میں کھی ہے، نہ ذلیل پانی (نطفہ) سے کھیرے، نہ ھکموں میں رکھے گئے، نہ ذلیل پانی (نطفہ) سے کیا۔ وہ تیرے قرب میں اپنے مقام ومنزلت کی بلندی اور تیرے بارے میں خیالات کی میسوئی، اور تیری عبادت کی فراوانی اور تیری عبادت کی فراوانی اور تیرے احکام کی عدم غفلت کے باوجودا گر تیرے داز فراوانی اور تیرے احکام کی عدم غفلت کے باوجودا گر تیرے داز تیو وہ اپنے قدرت کی اس تہا تک پہنچ جا کیں کہ جوان سے پوشیدہ ہے تو وہ اپنے اعمال کو بہت ہی حقیر سمجھیں گے اور اپنے نشوں پر حرف گیری کریں گے اور سے جان لیں گے کہ انہوں نے تیری

عبادت کاحق ادانہیں کیا، اور نہ کما حقہ، تیری اطاعت کی ہے۔ عِبَارَتِكَ، وَلَمُ يُطِيعُ وُكَ حَقَّ میں خالق ومعبود جانے ہوئے تیری سبیج کرتا ہوں۔ تیرے اُس طَاعَتِكَ،سُبُحَانَكَ خَالِقًا وَمَعُبُودًا بہترین سلوک کی بناء پر، جو تیراا پنے مخلوقات کے ساتھ ہے۔ تو بحُسْنِ بِلَآئِكَ عِنْكَ خَلْقِكَ خَلَقَتُ دَارًا نے ایک ایما گھر (جنت) بنایا ہے کہ جس میں مہمانی کے لئے وَجَعَلْتَ فِيهَا مَأْ دَبَةً وَمَشُرَبًا وَمَطُعَبًا کھانے مینے کی چیزیں،حوریں،غلان محل،نہریں، کھیت اور پھل مہیا کئے ہیں۔ پھر تونے ان نعمتوں کی طرف دعوت دینے وَأَزُواجًا وَخَلَمًا وَقُصُورًا وَٱنْهَارًا والا بھیجا، مگرندانہوں نے بلانے والے کی آواز پر لیمیک کہی ،اور وَزُرُوعًا وَثِهَارًا- ثُمَّ إِرْسَلْتَ دَاعِيًا ندأن چیزوں کی طرف راغب ہوئے ،جن کی تونے رغبت دلائی يَى عُو اللَّهَا، فَلَا اللَّاعِيَ أَجَابُوا ، وَلَا تھی۔اورنداُن چیزوں کے مشاق ہوئے جن کا تونے اثنتیاق فِيْهَا رَغُّبُتَ إِلِيهِ رَغِبُوا ، وَلَّا إِلَى مَا ولا یا تھا۔ وہ تو اسی مردار دنیا پرٹوٹ پڑے کہ جے نوچ کھانے شَوَّقُتَ إِلَيْهِ اشتَاقُوا- اَقْبَلُوا عَلَى جِيفَةٍ میں اپنی عزت آ بروگنوار ہے تھے، اوراُس کی چاہت پرالکا کرلیا افتَضَحُوا بِأَكْلِهَا وَاصطلَكُوا عَلَى تھا۔ جو مخص کسی شے ہے بے تحاشہ محبت کرتا ہے، تو وہ اس کی حُبِّهَاد وَمَنُ عَشِقَ شِيئًا أَعُشٰى بَصَرَلًا-آ تکھوں کو اندھا، دل کومریض کردیتی ہے۔وہ دیکھا ہے تو بیار وَ أَمْرَضَ قَلْبَهُ لَهُو يَنْظُرُ بِعَينٍ غَيْرِ ہ تکھوں ہے، سنتا ہے تو نہ سننے والے کا نول ہے۔ شہوتوں نے أس كى عقل كا دامن جاك كرديا ہے، اور دنیانے أس كے دل كو صَحِيحَةٍ، وَيَسْبَعُ بِأُذُنِ غَيْرَ سَيِيعَةٍ قَلَ مردہ بنادیا ہے، اور اس کانفس أس برمرمٹا ہے۔ بيد نیا كا اور أين خَرَقَتِ الشَّهَوَاتُ عَقَلَهُ، وَآمَاتَتِ اللَّانَّيَا لوگوں کا جن کے پاس کچھ بھی وہ دنیا ہے وہ بندہ وغلام بن گیا قَلْبَهُ . وَولِهَتُ عَلَيْهَا نَفُسُهُ . فَهُوَعَبُلُ ہے۔جدھروہ مڑتی ہے اُدھرید مڑتا ہے، جدھراُس کا رخ ہوتا لَهَا، وَلِمَنْ فِي يَلِا شَيْءٌ مِنْهَا حَيْثُما ہےاُدھر ہی اس کارخ ہوتا ہے۔ نداللہ کی طرف ہے کسی رو کئے زَالَّتُ أَنَّ وَاللَّهِا وَحَيْثُهَا إِقْبَلَتْ أَقْبَلَ والے کے کہنے سننے سے وہ رکتا ہے اور نہ ہی اس کے کسی وعظ عَلَيْهَا ـ وَلا يَزُدُجرُمِنَ اللهِ بزَاجرٍ ، وَلا وپند كرنے والے كى نصيحت مانتا ہے حالا نكه وہ أن لوگول كود كيمنا يَتَعِظُ مِنْهُ بِوَاعِظٍ - وَهُوَ يَرَى الْمَأْخُوذِينَ ہے کہ جنہیں عین غفلت کی حالت میں وہاں پر جکڑ لیا گیا کہ عَلَى الْعِزُّةِ حَيْثُ لَا إِقَالَةَ لَهُمُ وَلَا جهاں نەندارك كى گنجائش اور نەدنيا كى طرف بلۇنے كا موقعه ہوتا رَجْعَةَ كَيُفَ نَرَلَ بِهِمْ مَا كَانُوُا ہے اور کس طرح وہ چیزیں اُن پرٹوٹ پڑیں کہ جن سے وہ بے خبر تھے، اور کس طرح اس دنیا ہے جدائی ( کی گھڑی سامنے) يَجْهَلُونَ، وَجَاءَهُمْ مِنْ فِرَاقِ اللَّانْيَا مَا آ گئی کہ جس سے بوری طرح مطمئن تھے اور کیونکر آخرت کی كَانُواْ يَامَنُونَ، وَقَلِهُوا مِنَ اللَّا خِرَةِ عَلَى ان چیزوں تک پہنچ گئے کہ جن کی انہیں خبر دی گئی تھی۔اب جو مَا كَانُوا يُوعَكُونَ فَغَيْرُ مَوْصُوفٍ مَانَزَلَ

ازْدَادَ الْمِوْتُ الْتِيَاطَابِهِ فَقُبضَ بَصَرُلا بِهِمْ اجْتَمَعْتُ عَلَيْهِمْ سَكُولَةُ الْمَوْتِ وَحَسُرَةُ الْفَوْتِ. فَفَتَرَتْ لَهَا أَطُرَافُهُم، وَتَغَيَّرَتُ لَهَا ٱلْوَانْهُمُ، ثُمَّ ازْدَادَلْمُوتُ فِيْهِمْ وُلُوْجًا لَهُ فِيلُ بَيْنَ أَحَالِهِمْ وَبَيْنَ مَنْطِقِهِ، وَإِنَّهُ لَبَيْنَ أَهْلِهِ يَنْظُرُ بِبَصَرِهِ وَيَسْمَعُ بِأُذْنِهِ، عَلَى صِحَّةٍ مِنْ عَقْلِهِ، وَبَقَاءَ مِنْ لَبِّهِ - يُفَكِّرُ فِيمَ أَفْنِي عُمْرَلا وَفِيْهُمُ أَذُهُبَ دِهُرَلاً وَيَتَلَكُّرُ أَمُوالاً جَمْعَهَا أَغْمَضَ فِي مَطِالِبِهَا، وَأَحَلَهَامِنَ مُصَرَّحَاتِهَا وَمُشْتَبِهَاتِهَا قَلَالْزِمَتُهُ تَبِعَاتُ جَمْعِهَا، وَأَشُرَفَ عَلَى فِرَاقِهَا، تَبْقَى لِمَنْ وَرَآئَهُ يَنْعَمُونَ فِيهَا وَ يَتُمَتُّعُونَ بِهَا لَهُ فَيَكُونُ الْمَهْنَاءُ لِغَيرِهِ، وَالْعِبَاءُ عَلَى ظَهْرِ لا - وَالْمَرُّءُ قَلْ عَلِقَتُ رُهُونَهُ بِهَا لَهُو يَعَضُ يَكَا لَا نَكَامَةً عَلَى مَا أَصُحَرلَهُ عِنْكَ الْمَوْتِ مِنْ أَمْرِ لا وَيَرْهَلُ فِيما كَانَ يَرْغَبُ فِيهِ آيًّامُ عُمُولاٍ وَيَتَمَنَّى أَنَّ الَّذِي كَانَ يَغْبِطُهُ بِهَا وَيَحْسُلهُ عَلَيْهَا قَلُ حَازَهَادُونَهُ - فَلَمُ يَزَلِ الْمَوْتُ يُبَالِغُ فِي جَسَدِهِ حَتَّى. خَالَطَ لِسَانُهُ سَمْعَهُ - فَصَارَبَيْنَ آهَلِهِ لَا يَنْطِقُ بِلِسَانِهِ، وَلَا يَسْمَعُ بِسَمْعِهِ يُردِّدُ چرول کوتکتا ہے۔ان کی زبانوں کی جنبشوں کودیکھتا ہے،لیکن طَرُفَهِ بِالنَّظَرِ فِي وُجُوهِهِمْ يَرِي حَرَكَاتِ بات چیت کی آوازین نہیں بن پاتا۔ پھراُس سے موت اور

ٱلْسِنْتِهِمْ وَلَا يَسْمَعُ رَجْعَ كَلَامِهِمُ ثُمَّ ازْدَادَ الْبِوْتُ الْتِيَاطَابِهِ فَقُبِضَ بَصَرُلاً كَمَا قُبِضَ سَيْعُهُ-

وَ مَلَ جَسَلِ السرُّوحُ مِنْ جَسَلِ الإ فَصَارَجِيفَةً بَيْنَ أَهْلِهِ، قُلُ أُوحَشُوا مِن جَانِيه، وَتَبَاعَكُوا مِنَ قُرْبِهِ- لَا يُسْعِلُ بَاكِيًا، وَلَا يُجِيبُ دَاعِيًا- ثُمَّ حَمَلُولُهُ إلى مَحَطٍّ فِي الْآرُضِ وِٱسۡلَمُولُا فِيهِ إلى عَمَلِه، وَانْقَطَعُوا عَنْ زَوْرَتِه - حَتَّى إذا بَلَغَ الْكِتَابُ آجَلَهُ، وَالْاَمْرُ مَقَادِيرَكُا، وَٱلْحِقَ الْحِرُ الْحَلْقِ بِاَوْلِهِ، وَجَاءَ مِنَ أَمِّرِ اللهِ مَايُرِينُكُاهُ مِنْ تَجُلِيلٍ خَلْقِهِ أَمَادَ السَّمَاءَ وَفَطَرَهَا وَأَرَجُ الْأَرْضَ وَٱرۡجَفَهَا وَقَلَعَ جَبَالَهَا وَنَسَفَهَا- وَدَكَّ بَعْضُهَا بَعْضًا مِنْ هَيْبَةِ جَلَالَتِهِ وَمَحُوفِ سَطُوتِهِ- وَأَخْرَجَ مَنْ فِيهَا- فَجَلَّادُ هُمُ بَعْلَ أَخُلَاقِهِم وَجَمَعَهُمْ بَعْلَ تَفَرُّقِهِم - ثُمَّ مَيَّزَهُمُ لِمَايُرِيُكُ مِنُ مَسْئَالَتِهِمْ عَنُ خَفَايَا الْآعُمَالِ وَخَبَايَا اللَّافَعَالِ-وَجَعَلَهُم فَرِيقَيُنِ أَنْعَمَ عَلَى هَولًا عِ وَانْتَقَمَ مِنْ هَوْلاء مِ فَامَّا أَهُلُ طَاعَتِه -فَاتَابَهُمْ بِجَوَارِهِ، وَخَلَّلَهُمْ فِي دَارِهِ-حَيْثُ لَا يَظُعَنُ النُّزَّالُ، وَلَا يَتَغَيَّرُ لَهُمُ

لیٹ گئی کہ اُس کی آئھوں کو بھی بند کردیا جس طرح اُس کے کانوں کو بند کیا تھا اور روح اس کے جسم سے مفارقت کرگئی۔ اب وہ گھر والوں کے سامنے ایک مردار کی صورت میں بڑا ہوا ہے کہ اس کی طرف ہے انہیں وحشت ہوتی ہے، اور اُس کے ہاس تھنگنے سے دور بھا گتے ہیں۔وہ ندرونے والے کی پچھ مدد کرسکتا ہے، اور نہ بکارنے والے کو جواب دے سکتا ہے۔ پھر أے اٹھا كرزين ميں جہال أس كى قبر بنا ہے، لے جاتے ہيں اورأسے اس کے حوالے کردیتے ہیں کداب وہ جانے اور اس کا کام، اوراً س کی طاقات ہے ہمیشہ کے لئے منہ موڑ لیتے ہیں۔ یبان تک که نوشته (تقدیر) این میعاد کواورهم الهی این مقرره حد کو پہنچ جائے اور پچھلوں کواگلوں کے ساتھ ملا دیا جائے گا ، اور فرمان قضا پھرسرے سے پیدا کرنے کا ارادہ لے کرآئے گا، تو وہ آسانوں کو جنبش میں لائے گا اور انہیں بھاڑ دے گا، اور زمین كو بلا ذالے كا، اور أس كى بنياديں كھوكلى كروسة كا۔ اور بہاڑوں کو جڑبنیادے اکھاڑ دے گا اور وہ اس کے جلال کے ہیت اور قبر وغلبہ کی دہشت ہے آ لیس میں ٹکرانے لگیں گے۔وہ زمین کے اندر سے سب کو نکالے گا، اور انہیں سروگل جانے کے بعد پھر از سرنو تروتازہ کرے گا اور متفرق و پراگندہ ہونے کے بعد پھر کیجا کردے گا پھران کے جھیے ہوئے اعمال اور پوشیدہ کارگذار یوں کے متعلق پوچھ کچھ کرنے کے لئے انہیں جدا جدا كركا اورانبيس دوحصول مين بانث دے گا۔ ایک کو دہ انعام واكرام دے گا اور ايك سے انقام كے گا۔ جوفر مانبروار تھے انہیں جزادے گا، کہ وہ اس کے جوار رحمت میں رہیں اور اپنے گھر میں انہیں ہمیشہ کے لئے تھمرا دے گا کہ جہال اُنزنے والے پھر کوچ نہیں کیا کرتے اور نہ اُن کے حالات ادلتے۔ بدلتے ہیں۔ اور نہ انہیں گھڑی گھڑی خوف ستاتا ہے، نہ بياريال اُن پر آتى ہيں، ندائييں خطرات در پيش ہوتے ہيں اور

تصیبتیں ان پرٹوٹ پڑی ہیں انہیں بیان نہیں کیا جاسکا ۔موت

کی بختیاں اور دنیا چھوڑنے کی حسرتیں مل کر انہیں گھیر لیتی ہیں۔

چنانچەأن كے ہاتھ بير ڈھيلے برجاتے ہيں اور رنلتيں بدل جاتي

ہیں پھران (کے اعضاء) میں موت کی دخل اندازیاں بڑھ جاتی

ہیں۔کولُ ایساہوتا ہے کہ پہلے ہی اس کی زبان بند ہوجاتی ہے۔

در صور تیکه اس کی عقل درست اور ہوش وحواس باقی ہوتے

ہیں۔وہ اپنے گھر والوں کے سامنے پڑا ہواا پنی آئھوں سے

دیکھا ہے اور اپنے کا نول سے سنتا ہے اور اُن چیزوں کوسوچا

ہے کہ جن میں اُس نے اپنی عمر گنوادی ہے اور اپناز مانہ گزار دیا

ہے اور اپنے جمع کیے ہوئے مال ومتاع کو یاد کرتاہے کہ جس کے

طلب کرنے میں (جائز و ناجائز ہے) آ تکھیں بند کرلی تھیں،

اورجے صاف اور مشکوک ہر طرح کی جگہوں سے حاصل کیا تھا۔

اس كا وبال اليخ سر لے كراہے چھوڑ دينے كى تيارى كرنے

لگا۔وہ مال (اب) اس کے پچھلوں کے لئے رہ جائے گا کہوہ.

ال سے عیش و آرام کریں ، اولکچھوڑے اڑا ئیں۔اس طرح وہ

دوسرول كوتو بغير ہاتھ پير ہلائے يو نبی کل گيا،ليكن اس كابو جھاس

کی پیٹھ پررہا۔اور بیاُس مال کی وجہ سے ایسا گروی ہوا ہے کہ

بس اپنے کوچھڑ انہیں سکتا۔ مرنے کے وقت پیر حقیقت جوکھل کر

ال كے سامنے آگئ تو ندامت ہوہ اپنے ہاتھ كاٹے لگتا ہے

اور عمر بحرجن چیزوں کا طلب گار رہا تھا، اب اُن سے کنارہ

ڈھونڈتا ہے اور بیتمنا کرتا ہے کہ جواس مال کی وجہے اس پر

رشک وحمد کیا کرتے تھے ( کاش کہ) وہی اس مال کوسیلتے نہوہ

اب موت کے تصرفات اُس کے جسم میں اور بڑھے یہاں تک

كهزبان كے ساتھ ساتھ كانوں پر بھى موت چھا گئ \_ گھر والوں

کے سامنے اس کی سیرحالت ہوتی ہے کہ نہ زبان سے بول سکتا

ہے نہ کانوں سے من سکتا ہے۔ آئکھیں گھما گھما کر اُن کے

ېم نبوت کاشچره، رسالت کی منزل، ملائکه کی فرودگاه، علم کا

معدن اور حکمت کا سرچشمہ ہیں۔ ہماری نصرت کرنے والا

اور ہم سے محبت کرنے والا رحمت کے لئے چٹم براہ ہے اور

اوراً س میں غور وفکر کرو یہ بید دلول ن بر ہے اور اس کے نور

ہے شفا حاصل کرو کہ سب ں ( ہاند سمبی بوگی بیاریوں )

تِقِي مَصِارِعَ الْهَوَانِ-

نَحُنُ شَجَرَةُ النُّبُوَّةِ، وَمَحَطُ الرِّسَالَةِ-وَمُخْتَلَفُ الْمَلَائِكَة ، وَمَعَادِنُ الْعِلْمِ وَيَنَابِيعُ الْحِكَمِ- نَاصِرُنَا وَمُحِبُّنَا يَنْتَظِرُ الرَّحْبَةَ وَعَكُونَا وَمُبْغِضُنَا يَنْتَظِرُ السَّطُونَة - وَمِن خُطْبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ-إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَوَسَّل بِهِ الْمُتَوَسِّلُونَ اللَّي اللهِ سُبُحَانَهُ و تَعَالَى الْإِيمَانُ بِهِ وَبِرَسُولَهُ وَالْجهَادُ فِي سَبِيلِه، فَإِنَّهُ ذِرْ وَةُ الْاسْلَامِ، وَكَلِمَهُ الْاخْلَاصِ فِإِنَّهَا الْفِطْرَةُ- وَإِقَامُ الصَّلوةِ فَإِنَّهَا الْبِلَّةُ وَإِيْتَاءُ الزَّكَاةِ فَإِنَّهَا فَرِيضَةٌ وَاجِهَد وَصُومُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَالله جُنَّةٌ مِّنَ الْعِقَابِ وَحَجُّ الْبَيْتِ وَ اعْتِمَارُكُا فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الفَقْرِ وَيَرُحَصَانِ اللَّأَنْبَ وَصِلَةُ الرَّحِمِ، فَإِنَّهَا مَثْرَاَّةٌ فِي الْمَالِ، وَمَنْسَاةٌ فِي الْآجَلِ- وَصَلَقَهُ الْعَلَانِيَةَ فَإِنَّهَا تَلُفَعُ مِيْتَةَ السُّوَّ ءِ وَصَنَالِعُ الْمَعُرُوفِ فَإِنَّهَا

أَفِيْضُوا فِي ذِكْرِاللهِ فَالَّمْ أَحْسَنُ اللِّكُرِ - وَارُغَبُوا فِيمًا وَعَلَى الْمُتَّقِيْنَ فَإِنَّ وَعُكَاهُ أَصْلُقُ الْوَعُدِ- وَاقْتَلُاوُا بِهَلَّايَ نَبِيُّكُمُ فَالَّهُ أَفْضَلُ الْهَلَّيِ-وَاسْتَنَّوْا بسُنْتَهُ فَانَّهَا آهُلَى السُّنُنِ-

الْحَالُ وَلاَ تَنُوبُهُمُ الْآفَزَاعُ، وَلاَ تَنَالُهُمُ الْأَسْقَامُ ، وَلَا تَعْرِضُ لَهُمُ اللَّا خُطَارُ ، وَلَا تُشْخِصُهُمُ الْآسفَارُ- وَأَمَّا أَهُلُ المُعُصِيةِ فَأَنَّزَلَهُمْ شَرَّدَارٍ ، وَغَلَّ الله يُدِي إلَى اللهَ عُنساق، وَقُرنَ النَّوَاصِيَ بِالَّا قُلَامِ، وَٱلْبِسَهُمْ سَرَابِيلَ الْقَطِرَانِ ، وَمُقَطَّعَاتِ النِّيْرَانِ- فِي عَلَىٰ اللهِ عَلِي السُّتَكَّ حَرُّهُ ، وَبَابِ قَلَّ أطبِقَ عَلَى آهُلِهِ فِي نَارِ لَهَا كَلَبُ وَلَجَبُّ، وَلَهَبْ سَاطِعٌ وَقَصِيفٌ هَآئِلْ، لَا يَظُعَنُ مُقِيمُهَا، وَلَا يُفَادَى أَسِيرُهَا وَلَا تُفْصَمُ كُبُولُهَا لَا مُلَّالًا لِللَّاارِ فَتَفْنَى ، وَمِنْهَا فِي ذِكْرِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ

قَلُ حَقَّرَ اللَّانُيَا وَصَغَّرَهَا أَهُوانَ لَهَا وَهُوَّنَهَا وَعَلِمَ أَنَّ اللَّهَ زَوَاهَا عَنَّهُ اخُتِيَارًا، وَبَسَطَهَا لِغَيْرِةِ احْتِقَارًا-فَاعُرَضَ عَنَّهَا بِقُلْبِهِ، وَأَمَاتَ ذِكْرَهَا عَنُ نَفْسِهِ، وَأَحَبُّ أَنْ تَغِيْبَ زِيْنَتُهَا عَنْ عَينِه لِكَيْلًا يَتَّخِذَ مِنْهَا رِيَاشًا أَوْيَرُجُو فِيها مَقَامًا لِللَّهَ عَن رَّبُّه مُعَلِٰرًا، وَنَصَحَ لِأُمَّتِهِ مُنُلِٰرًا، وَدَعَا إِلَى الْجَنَّةِ مُبَشِّرًا-

ہم سے دشنی وعناد رکھنے والے کو قبر (الٰہی) کا منتظر رہنا عاعمے۔ اللہ کی طرف وسلمہ ڈھونڈنے والوں کے لئے بہترین وسلیہ اللہ اوراُس کے رسول پر ایمان لانا ہے اوراُس کی راہ میں جہاد کرنا کہوہ اسلام کی سربلند چوٹی ہے اور کلمہ توحیدی وہ فطرت (کی آواز) ہے۔ اور نماز کی پابندی کہ وہ عین وین ہے اور زکو ہ اوا کرنا کہ وہ فرض و واجب ہے اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا، کہ وہ عذاب کی سپر ہیں اور خانه کعبهٔ کا حج وعمره بجالانا که وه فقر کود ورکرتے اور گناموں کو دهود یتے میں اور عزیز ول اسے حسن سلوک کرنا کہ وہ مال کی فراوانی ، اور عمر کی درازی کا سبب ہے ، اور مخفی طور پر خیرات کرنا کہوہ گناہوں کا کفارہ ہے اور تھلم کھلا خیرات کرنا کہوہ بری موت سے بچاتا ہے، اور لوگوں پر احسانات کرنا كه وه ذات ورسوائي كے موقع سے بچاتا ہے اللہ كے ذكر ميں بڑھے چلو۔اس لئے کہوہ بہترین ذکر ہے اوراس چیز کے خواہش مند بنو، کہ جس کا اللہ نے پرہیے. کاروں سے وعدہ کیا ہے۔اس کئے کہاس کا وعدہ سب وعد ، ب نے کہاس کا وعدہ سب نی کی سیرت کی پیروی کرو کہود بہترین سے اور اُن كىست يرچلو، كدوه سبطريقون ع: عكر مدايت كرني والی ہے، اور قرآن کا عمر حاصل کرن کے وہ بہترین کلام ہے،

کی طرف دعوت دی۔

نہ آئیں سفر ایک جگہ سے دوسری جگہ لیے پھرتے ہیں اور

جونا فرمان ہوں گے انہیں ایک بُرے گھر ہیں تھینے گا اور اُن

كے ہاتھ كردن سے (كس كر) باندھ دے گا اور ان كى

بیشانیوں پر لٹکنے والے بالوں کوقدموں میں جکڑ دے گا اور انہیں

تارکول کی میضیں اور آگ ہے قطع کیے ہوئے کیڑے بہنائے

گا(لینی اُن پرتیل چیٹرک کرآ گ میں جھونک دےگا)وہ ایسے

عذاب میں ہوں گے کہ جس کی ٹیش بڑی سخت ہوگی ،اور (الیمی

جگه میں ہوں گے کہ جہاں)ان پر دروازے بند کردیئے جائیں

گے،اورالی آگ میں ہول کہ جس میں تیز شرارے، بھڑ کئے

كي آوازين، المُحتى موئى لپينين اور مولناك چينين مول گي-اس

میں مظہرنے والانکل ندسکے گا اور نہ ہی اُس کے قید یوں کوفد سے

دے کر چھڑایا جاسکتا ہے اور نہ ہی اُن کی بیڑیاں ٹوٹ سکتی

ہیں۔ اس گھر کی کوئی مدت مقرر نہیں کہ اس کے بعد مث مثا

جائے۔ندرہنے والوں کے لئے کوئی مقررہ میعاد ہے کہ وہ پوری

ہوجائے (تو پھرچھوڑ دیے جائیں) اس خطب کا میر نبی صلی اللہ

نہوں نے اس دنیا کو ذلیل وخوار سمجھا اور پست وحقیر جانا اور

جانة تقے كمالله في أن كى شان كو بالاتر سجعة موت دنيا كا

رخ أن سےموڑا ہے، اور گھٹیا سمجھتے دوسروں کے لئے اس كا

دامن پھيلاديا ہے۔ البذاآپ نے دنيات دل مثاليا اوراس كى

یاداین نفس سے مٹا ڈالی اور میرچاہتے رہے کہاس کی ج وهج

ان کی نظروں سے لوچھل رہے کہ نداس سے عمدہ عمدہ لباس

حاصل کریں، اور شداس میں قیام کی آس لگائیں۔ انہوں نے

عذرتمام كرتے ہوئے اپنے بروردگار كاپيغام پہنچاديااور ڈراتے

ہوئے امت کو بیندونھیجت کی ، اورخوشخبر کی سناتے ہوئے جنت

علىدوآ لبروسكم كے متعلق ہے۔

وَتَعَلَّمُوا الْقُرانَ فَانَّهُ آحسَنُ الْحَلِيثِ وَتَفَقَّهُوا فِيهِ فَانَّهُ رَبِيعُ الْقُلُوبِ، وَاسْتَشَفُوا بِنُورِ لا فَإِنَّهُ شِفَاءُ الصُّلُورِ وَآحسِنُوا تِلَاوَتَهُ فَانَّهُ آحسَنُ الْقَصَصِ، فَإِنَّ الْعَالِمَ الْعَامِلَ بِغَيْرِ عِلْيِهِ كَالْجَاهِلِ فَإِنَّ الْعَالِمَ الْعَامِلَ بِغَيْرِ عِلْيِهِ كَالْجَاهِلِ الْحَاثِرِ اللَّايِ لَا يستَفِينُ مِنْ جَهْلِهِ، بَل الْحُجَّةُ عَلَيْهِ آعظمُ ، وَالْحَسْرَةُ لَهُ الْزَامُ، وَهُو عِنْلَ الله الله الْوَامُ۔

کے لئے شفا ہے اور اس کی خوبی کے ساتھ تلاوت کرو کہ اس کے واقعات سب واقعات ہے زیادہ فائدہ رسال ہیں۔ وہ عالم جواپ علم کے مطابق عمل نہیں کرتا اُس سرگرداں جاہل کے مانند ہے جو جہالت کی سرمستیوں سے ہوش ہیں نہیں آتا، بلکہ اس پر (اللہ کی) حجت زیادہ ہے اور حسرت و افسوں اس کے لئے لازم وضروری ہے اور اللہ کے فزد یک وہ زیادہ تا بل ملامت ہے۔

خطیہ ۹۱۱

وَمِنَ خُطْبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْمُنْيَادِ فَإِنَّهَا السَّلَامُ السُّنْيَادِ فَإِنَّهَا حُلُورُكُمُ اللَّانْيَادِ فَإِنَّهَا حُلُورُكُمُ اللَّانْيَادِ فَإِنَّهَا حُلُورٌكُمُ اللَّانْيَادِ فَإِنَّهَا وَتَحَبَّبَتْ بِالْقَلِيلِ وَتَحَبَّبَتْ بِالْعَاجِلَةِ وَرَاقَتْ بِالْقَلِيلِ وَتَحَبَّبَتْ بِالْعَالِمَالِ، وَتَزَيَّنَتْ بِالْغُرُورِدِ لَا وَتَحَلَّتُ بِالْغُرُورِدِ لَا وَتَحَلَّتُ بِالْغُرُورِدِ لَا تَلُومُ مُ حَبَرَتُهَا وَلَا تُؤْمَنُ فَجَعَتُهَادِ غَرَّارَةً لَا تَلُومُ مَن فَجَعَتُهَادٍ غَرَّارَةً لَا تَلُومُ مَن فَجَعَتُهَادٍ غَرَّارَةً مَن فَرَادَةً مَنْ اللَّهُ مَا لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَوْاللَةً اللَّهُ اللَّهُ عَوْاللَةً اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَوْاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَوْاللَّهُ اللَّهُ عَوْاللَهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولَا اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِّ اللْمُوالِي الْمُولِي الْمُولَا الْمُولِي الْمُولِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

لا تَعُلُو إِذَا تَنَاهَتُ اللَّي أُمُنِيَّةِ اَهُلِ الرَّغَبَةِ فِيهُا وَالرِّضَاءِ بِهَا اَنْ تَكُونَ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى سُبْحَانَهُ: "كَمَاءٍ اَنْزَلْنَالا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى سُبْحَانَهُ: "كَمَاءٍ اَنْزَلْنَالا قِلَ اللّهُ تَعَالَى سُبْحَانَهُ: "كَمَاءٍ اَنْزَلْنَالا مِنَ السَّمَاءِ فَاحْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْآرُضِ مِنَ السَّمَاءِ فَاحْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْآرُضِ فَا السَّمَاءِ فَاحْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْآرُضِ فَا السَّمَاءُ وَكَانَ فَاصُبَحَ هَشِيمًا تَلَادُوهُ الرِّياحُ وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَلِارًا-"لَمُ يَكُنِ اللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَلِارًا-"لَمُ يَكُنِ

میں تمہیں دنیا ہے ڈراتا ہوں، اس کئے کہ بیر بظاہر ) شیریں و خوش گوار، تر وتازہ وشاداب ہے۔نفسانی خواہشیں اس کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہیں۔ وہ اپنی جلدمیسر آ جانے والی نعمتوں کی وجہ سے لوگول کو محبوب ہوتی ہے اور اپنی تھوڑی می ( آرائشوں ) سے مشآق بنالیتی ہے۔ وہ (جھوٹی) امیدوں سے بچی ہوئی اور دھوکے اور فریب سے بنی سنوری ہوئی ہے۔نہ اس کی مسرتیں دریا ہیں اور نداس کی ناگہانی مصیبتوں سے لمئن رہا جاسکتا ہے۔ وہ دھوکے باز ،نقصان رسال ،اولئے بدلنے والی اور فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی، اور مث جانے والی ہے، کھا جانے اور ہلاک کر دینے والی ہے۔ جب یہ ا پنی طرف مائل ہونے والوں اور خوش ہونے والوں کو انتہائی آ رز ووُل تک پہنچ جاتی ہے تو بس وہی ہوتا ہے جواللہ سجانہ نے بیان کیا ہے (اس دنیاوی زندگی کی مثال ایسی ہے) جیسے وہ پانی جے ہم نے آسان سے اُتارا، تو زمین کاسبرہ اس سے گھل مل گیا اور (اچھی طرح پھولا بھلا) پھر سو کھ کر تنکا تنکا ہو گیا۔ جے ہوا کیں (ادھرے اُدھر) اڑائے پھرتی ہیں اور اللہ ہر چیز پر

امُرُوْ مِنْهَا فِي حَيْرَةِ إِلاَّ اَعْقَبَتُهُ بَعُلَهَا عَبْرَةً ، وَلَمْ يَلْقَ فِي سَرَّ آئِهَا بَطُنَا اللَّ مَنْحَتُهُ مِنُ ضَرَّ آئِهَا ظَهْرًا وَلَمْ تَطُلُهُ فِيهَا دِيَمَةُ رَحَاءٍ وَحَرِيُّ إِذَا اَصْبَحَتُ لَهُ مُنْتَصِرَةً أَنْ تُمْسِيَ لَهُ مُتَنَكِّرَةً وَإِنْ مُنْتَصِرَةً أَنْ تُمْسِيَ لَهُ مُتَنَكِّرَةً وَإِنْ مَنْتَصِرَةً أَنْ تُمْسِيَ لَهُ مُتَنَكِّرَةً وَإِنْ مَنْتَصِرَةً أَنْ تُمْسِيَ لَهُ مُتَنَكِّرَةً وَإِنْ مَنْ عَضَارَتِهَا اَعْلَوْذَبَ وَ احْلُوالَى مِنْ غَضَارَتِهَا رَغَبًا إِلاَّ اَرْهَقَتُهُ مِنْ نَوْ آئِبِهَا تَعَبَّد

وَلا يُبْسِي مِنْهَا فِي جَنَاحِ أَمِن إِلَّا أَصَبَحُ عَلْى قَوَادِمِ حَوُفٍ - غَرَّارَةٌ غُرُورٌ مَافِيهَا، فَانِيَةٌ فَانِ مَنْ عَلَيْهَا لَا حَيْرَ فِي شَيْءٍ مِن أَزُوادِهَا إِلاَّ التَّقُواي - مَن أَقَلَّ مِنْهَا اسْتَكْثَرَ مِنَّا يُؤْمِنْهُ وَمَنِ اسْتَكثَرَ مِنْهَا استَكُثَرًا مِنَّا يُؤْبِقُهُ، وَزَالَ عَنَّا قَلَيْلِ عَنْهُ - كُمُ مِنَ وَاثِق بِهَا فَجَعَتْهُ وَذِي طُمَأْنِينَةٍ قَلْ صَرَعَتُهُ وَذِي أَبَّهَةٍ قَلْ جَعَلَتُهُ حَقِينًا وَ ذِي نَحُوةٍ قَلُ رَدُّتُهُ وَلِيلًا سُلُطَانُهَا دُوَلُ، وَعَيْشُهَاد رَفِق، وَعَلَابُهَا أُجَاجٌ وَحُلُوهُا صَبِرٌ وَغِذَاؤُهَا سِمَامْ وَأَسْبَابُهَا رِمَامْ - حَيْهَا بِعُرَضِ مَوْتٍ وَصَحِيْحُهَا بِعُرْضِ سُقَمٍ مُلْكُهَا مَسْلُوبٌ، وَعَزِيزُهَا مَغُلُوبٌ وَمَوْفُورُهَا مَنْكُوبٌ وَجَارُهَا مَحُرُوبٌ وَبِدَالُسُتُمُ فِي

قادر ہے۔جو تحص اس دنیا کاعیش وآرام یا تاہے تواس کے بعد اس کے آنسو بھی ہتے ہیں اور جو تحف دنیا کی مسر تول کا رخ د کیمتا ہےوہ مصیبتوں میں دھلیل کراس کواپنی بے رُخی بھی دکھاتی ہےاورجس مخص پرراحت وآرام کی بارش کے ملک چھنے یڑتے ہیں اس پرمصیبت و بلا کی دھواں دھار بارشیں بھی ہوتی ہیں۔ رید نیابی کے مناسب حال ہے کہ صبح کوئسی کو دوست بن کر اس کا (دشمن ہے) بدلہ چکائے اور شام کو بوں ہو جائے کہ گویا کوئی جان پیچان ہی نہ تھی۔اگراس کاایک حبینہ (پہلو) شیریں و خوشگوار ہے تو دوسرا حصہ تلخ اور بلانگیز جو شخص بھی دنیا کی تروتازگی ہے اپنی کوئی تمنا پوری کرتا ہے تو وہ اس پرمصیبتوں کی مشقیں بھی لادیتی ہے۔ جے امن وسلامتی کے پروبال پرشام ہوتی ہے، ٹوکا ہے مبح خوف کے برول پر ہوتی ہے، وہ وھو کے باز ہے اوراُس کی ہر چیز دھوکا۔ وہ خود بھی فنا ہوجانے والی ہے اور اس میں رہنے والا بھی فانی ہے۔اس کے کسی زاد میں سوا زاد تفویٰ کے بھلائی نہیں ہے جو تفص کم حصہ لیتا ہے وہ اپنے لئے راحت کے سامان بڑھالیتا ہے اور جو دنیا کوزیادہ سمیتا ہے وہ اینے گئے تباہ کن چیزوں کا اضافہ کر لیتا ہے۔ (حالانکہ) اُسے ا پنے مال ومتاع ہے بھی جلد ہی الگ ہونا ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ونیا پر بھروسہ کیااوراُس نے انہیں مصیبتوں میں ڈال دیااور کتنے ہی اس پراطمینان کئے بیٹھے تھے جنہیں اُس نے بچھاڑ دیااور کتنے ہی رعب وطنطنہ وغرور والے تھے،جنہیں ذلیل کرے جھوڑا۔اس کی بادشاہی دست بدست منتقل ہونے والى چيز،اس كاسرچشمه گداراس كاخوش گوارپانى كھارى،اس كى حلاوتیں ایلوا (کے مانند تلخ) ہیں۔اس کے کھانے زہر ہلاہل اوراس کے اسباب و ذرائع کے سلسلے میں بودتے ہیں۔زندہ رہے والا معرضِ ملاکت میں ہے اور تندرست کو بھار بول کا

مسَاكِنٍ مَنْ كَانَ قُبُلَكُم، أَطُوالَ أَعُمَارًا، وَأَبْضَى اثَارًا وَأَبْعَكَامَالًا، وَ أَعَلَّا عَلِيلًا ، وَاكْتَفَ جُنُودًا - تَعَبَّلُوا لِللَّانْيَا أَيُّ تَعَبُّلِهِ وَ اثَرُوهَا أَيُّ إِيثَارٍ - ثُمَّ ظَعَنُواً عَنْهَا بِغَيْرِ زَادٍ مُبَلِّغٍ وَلَا ظَهْرٍ قَاطِعٍ فَهَلَ بَلَغَكُمْ أَنَّ اللَّٰنْيَا سَخَتْ لَهُمْ نَفْسًا بِقِلْيَةٍ إِوْاعَانَتُهُم بِمَعُونَةٍ أَوْ احسنت لَهُمْ صُحْبَةً- بَلُ أَرْهَقَتْهُمْ بِالْفَوَادِحِ، وَاوْهَنتُهُمْ بِالقَرَارِعِ وَضَعْضَعَتُهُمْ بِالنُّو آئِبِ وَ عَفَّرَتُهُمْ لِلْمَنَاخِرِ، وَوَطِعَتُهُمّ بِالْمُنَاسِمِ ، وَأَعَانَتُ عَلَيْهِمُ رَيْبَ الْمَنُونِ- فَقَلُ رَآيَتُمْ شَنَكُرَهَا لِمَن دَانَ لَهَا، وَاثْرَهَا وَأَخْلَلَالَهَا، حَتْي ظَعَنُوا عَنْهَا لِفِرَاقِ الْآبَالِدِ وَهَلُ زَرَّدَتُهُمُ إِلَّا السُّغَبَ، أَوُ أَحَلَّتُهُمْ إِلَّا الضَّنك، اَوْنَوَّارَتْ لَهُمُ إِلَّا الظُّلْبَةَ، أَوْ أَعُقَبَتُهُمُ إِلَّا النَّكَامَةَ؟ أَفَهٰ ذِمْ تُوْثِرُونَ أَمْ إِلَيْهَا تَطُمئِنُّونَ؟ أَمْ عَلَيْهَا تَحْرُصُونَ؟ فَبِئسَتِ اللَّارُلِمَنَّ لَمُ يَتَّهِسُمَهَا وَلَمْ يَكُنَّ فِيهَا عَلَى وَجَلِ مِنْهَا فَاعْلَمُوا - وَ أَنْتُمُ تَعْلَمُونَ - بِأَنَّكُمْ تَارِكُوهَا وَظَاعِنُونَ عَنْهَا وَاتَّعِظُوا فِيهَا بِالَّذِينَ قَالُوا مَنَّ ان لوگوں سے عبرت حاصل کرو جو کہا کرتے تھے کہ " ہم سے اَشَلُمِنَّا قُولًا - " حُمِلُوا آلِلي قُبُورِ هِمْ فَلَا زیادہ قوت وطافت میں کون ہے' انہیں لا دکر قبروں تک پہنچایا

سامنا ہے۔ اس کی سلطنت چھن جانے والی ، اس کا زبر دست يُلْعَوْنَ رُكْبَانًا، وَأُنْزِلُوا الْآحُلَاثَ- فَلَا ز بردست بننے والا ، مالدارید بختیول کاستایا ہوااور ہمسامیدالثالثایا يُلُعَونَ ضِيفَانًا - وَجُعَلَ لَهُمُ مِنَ مواہے۔ کیاتم انہی سابقہ لوگوں کے گھروں میں نہیں ستے جولمی الصَّفِيرَةَ اجنانٌ، وَمِنُ التُّرَابِ اكْفَانٌ، عمرول والے، پائدار نشانیوں والے بری بری امیدیں باندھنے والے، زیادہ گنتی وشار والے اور بڑے لا وُلشکر والے وَمِنَ الرُّفَاتِ جِينُوانٌ فَهُمْ جِينُولٌا تھ؟ وہ دنیا کی کس کس طرح پستش کرتے رہے، اور أے يُجِيبُونَ دَاعِيًا وَلَا يَمْنَعُونَ ضَيَّا، وَلا آخرت پرکیما کیما ترجیج دیتے رہے۔ پھر بغیر کسی ایسے زاد و يُبَالُونَ مَنْكَبَةً- إِنْ جِيلُوالُمْ يَفُرَحُوا راحلہ کے جو انہیں راستہ طے کرے منزل تک پہنچاتا ، چل وَإِنْ قُحِطُوا لَمْ يَقْنَطُوا - جَيِيعٌ وَهُمُ ویے۔کیا تمہیں بھی بی خبر پنجی ہے کد دنیانے ان کے بدلہ میں أَحَادْ، وَجِيرَةٌ وَهُمُ أَبْعَادْ - مُتَكَافُونَ لَا کسی فدریہ کی پیش کش کی ہو یا انہیں کوئی مدد پہنچائی ہو یا انہی يَتَزَاوَرُونَ ، وَقَرِيبُونَ لَا يَتَقَارَبُونَ طرح أن كے ساتھ ربى سبى ہو؟ بلكماً سنے تو أن يرمعيبتوں حُلَبَاءُ قُلُ زَهَبَتُ أَضُغَانُهُم، وَجُهَلُاهُ كے بہاڑتوڑے، آفول سے انہيں عاجز و در ماندہ كرديا اور لوٹ لوٹ کر آنے والی زحمتوں سے انہیں جمجھوڑ کرر کھ دیا اور قَلُمَاتَتُ آَحُقَادُهُمُ لَا يُخْشَى ناک کے بل انہیں خاک پر پچھاڑ دیا اور اپنے گھروں سے کچل فَجَعُهُم، وَلا يُرجى دَفْعُهُم استبكالُوا ڈالا، تم نے تو دیکھا ہے کہ جوذرا دنیا کی طرف جھکا اور أے بظَهُر الْآرُضِ بَطْنًا، وَبِالسَّعَةِ ضِيُقًا، اختیار کیا اور اُس سے لیٹا، تو اُس نے (اپنے تیور بدل کر اُن وَبِالَّاهُلِ غُرْبَةً، وَبِالنُّورِ ظُلْبَةً ـ فَجَآءُ ہے لیسی ) اجنبیت اختیار کرلی۔ یہاں تک کدوہ ہمیشہ ہمیشہ کے وُهَا كَمَا فَارَ قُوهَا حُفَاةً عُرَاةً - قَلُ لئے اس سے جدا ہو کرچل دیے ادراس نے انہیں بھوک کے سوا ظَعَنُوا عَنْهَا بِأَعْمَالِهِمُ إِلَى الْحَيُوةِ مچھزادِراہ نہ دیااورایک تنگ جگہ کے سواکوئی تھہرنے کا سامان الدُّالِيمةِ وَالدُّادِ الْبَاقِيَةِ، كَمَا قَالَ نەكىيا، اورسوا گھپ اندھىرے كے كوئى روشنى نەدى اور ندامت کے سواکوئی نتیجہ نند میا، تو کیاتم ای دنیا کوتر جیج دیتے ہو، ماای پر سُبُحَانَهُ "كَمَا بَكَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيلُاهُ مطمئن ہو گئے ہو، یا ای پرمرے جارہے ہو؟ جودنیا پر بے اعتماد وَعُدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ-" ندر ہے اور اس میں بے خوف وخطر ہوکر رہے۔اس کے لئے ہیہ بہت یُرا گھرہے جان لواور حقیقت میں تم جانتے ہی ہوکہ (ایک ندایک دن) تهمیں دنیا کوچھوڑ ناہے اور یہاں ہے کوچ کرناہے

گیا۔گراس طرح نہیں کہ انہیں سوار سمجھا جائے۔انہیں قبروں میں اُ تار دیا گیا، مگر وہ مہمان نہیں کہلاتے ۔ پیھروں سے اُن کی قبر س چن دی گئیں، اور خاک کے گفن ان پر ڈال دیئے گئے ۔ اور گلی سڑی مڈیوں کو اُن کا ہمسامیہ بنا دیا گیا ہے۔ وہ ایسے ہمسائے ہیں کہ جو بکارنے والے کو جواب تہیں دیتے۔اور نہ زیاد تیوں کوروک سکتے ہیں اور ندرو نے دھونے والوں کی برواہ كرتے ہيں۔ اگر باول (جھوم كر) أن پر برسيں، تو خوش نہيں ہوتے ۔ اور قط آئے تو اُن پر مایوی نہیں چھا جاتی ۔ وہ ایک جگہ ہیں، گرالگ الگ وہ آلیں میں ہمسائے ہیں مگر دور دور۔ یاس یاس ہیں، مگر میل ملاقات نہیں قریب قریب ہیں مگر ایک دوسرے کے یاس نہیں سینگتے۔ وہ یُرد بار بے ہوئے بے خبر یڑے ہیں۔اُن کے بغض وعناد حتم ہو گئے اور کینے مٹ گئے نہ اُن ہے کسی ضرر کا اندیشہ ہے نہ کسی تکلّف کے دور کرنے کی توقع ہے۔انہوں نے زمین کے اویر کا حصداندر کے حصدے اور کشادگی اور وسعت تنگی سے، اور گھربار پردلیس سے اور روشنی اندهرے سے بدل کی ہے اورجس طرح نظے پیراور نظے بدن پیرا ہوئے تھے، ویسے ہی زمین میں (پیوند خاک) ہوگئے اور اس دنیا ہے صرف عمل لے کر ہمیشہ کی زندگی اور سدا رہنے ، والے گھر کی طرف کوچ کر گئے۔جیسا کہ اللہ سجانۂ نے فرمایا ہے۔جس طرح ہم نے مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا ای طرح دوبارہ پیدا کریں گے۔اس وعدہ کا پورا کرنا جارے ذمہے اور ہم اسے ضرور بورا کر کے رہیں گے۔

## خطبه ۱۱۰

وَمِنْ خُطْبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ-ذَكَرَ فِيها مَلَكَ الْمَوْتِ وَتَوَقِّيه اللَّانَفُسَ-: هَلْ تُحِسُّ بِهِ إِذَا دَحَلَ مَنْزِلًا؟ اَمَر هَلُ

اس میں ملک الموت اور اُس کے روح قبض کرنے کا فر کر فر مایا ہے۔ جب (ملک الموت) کی گھر میں داخل ہوتا ہے تو بھی تم اس کی آ ہے محسوں کرتے ہو؟ یا جب کسی کی روح

تَرَآلُا إِذَا تَوَفَّى آحَكُا ؟ بَلُ كَيْفَ يَتَوَفَّى الْجَنِيْنَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ - آيَلِمُ عَلَيْهِ مِنُ الْجَنِيْنَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ - آيَلِمُ عَلَيْهِ مِنَ بَعْضِ جَوَارِحِهَا ؟ آمِّ الرُّوُ حُ آجَابَتُهُ بِعَضِ جَوَارِحِهَا ؟ آمِّ الرُّوُ حُ آجَابَتُهُ بِعِضِ الرُّقِ عَنْ مَعَهُ فِي بَعِضُ الله مَنْ أَحْشَا يُعْجِرُ عَنْ صِفَةِ مَخُلُونَ مِثْلِه - أَكُمْ مَنْ مِثْلِه - يَعْجِرُ عَنْ صِفَةِ مَخُلُونَ مِثْلِه -

قبض کرتا ہے پیٹ میں بچے کی روح کو قبض کر لیتا ہے، کیاوہ مال کے جسم کے کسی حصہ سے وہاں تک پہنچتا ہے یا اللہ کے حکم سے روح اس کی آ واز پر لبیک کہتی ہوئی بڑھتی ہے۔ یاوہ بچہ کے ساتھ شکم ماور میں تھر اہوا ہے؟ جواس جیسی مخلوق کے بارے میں بھی پچھ نہ بیان کرسکے، وہ اپنے اللہ کے متعلق کیا بتا سکتا ہے۔

## خطبهااا

وَمِنَّ خُطِّبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأُحَدِّرُ كُمُ اللُّانْيَا فَإِنَّهَا مَنْزِلُ قُلْعَةٍ، وَلَيْسَتُ بَلَار نُجُعَدٍ قَلُ تَزَيَّنتُ بِغُرُورِهَا، وَعَرَّتُ بِرِيْنَتِهَا۔ دَارٌهَانِتُ عَلَى رَبُّهَا فَحَلَطَ حَلَالَهَا بِحَرَامِهَا أَ خَيْرَهَابِشَرِّهَا، وَحَيَاتَهَا بِمَوْتِهَا، وَحُلُوهَا بِمُرِّهَا لِمُ يُصْفِهَا اللهُ تَعَالَى لِا وَلِيَائِهِ وَلَمْ يَضِنَّ بِهَا عَلَى أَعُدَآئِهِ خَيُرُهَا زَهِيُكٌ، وَشَرُّهَا عَتِيُكٌ. وَجَمُعَهَا يَنْفَكُ، وَمُلْكُهَا يُسَلُّب، وَعَامِرُهَا يَخُرَبُ فَمَا خَيْرُدَارِ تَنْفَضُ فَقُضَ الْبِنَاءِ ، وَعُمُرٍ يَفْنَى فَنَاءَ الزَّادِ دَمُلَّةٍ تَنْقَطِعُ انْقِطَاعَ السَّيْرِ - اجْعَلُوا مَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنْ طَلَبِكُمْ، وَاسْئِلُولُا مِنَ أَدَآءِ حَقِّهِ مَاسَالَكُمْ وَٱسْبِعُوا دَعُولَا الْمَوْتِ اذَانَكُمْ قَبْلَ أَن

میں تہہیں دنیا ہے خبر دار کئے دیتا ہوں کہدایے تحض کی منزل ہےجس کے لئے قرار نہیں اور ایسا گھرہےجس میں آب ووانہ تہیں ڈھونڈا جاسکتا۔ بیا پنے باطل سے آ راستہ ہے اور اپنی آرائشوں سے دھوکا دیت ہے۔ بدایک ایسا گھر ہے جوایے رب کی نظروں میں ذلیل وخوارہے۔ چنانچہ اُس کے طال کے ساتھ حرام اور بھلائیوں کے ساتھ برائیاں اور زندگی کے ساتھ موت اورشرینیول کے ساتھ تلخیال خط ملط کردی ہیں اور اپنے دوستوں کے لئے اُسے بےغل وغش نہیں رکھا اور نہ وشمنوں کو دیے میں بخل کیا ہے۔اس کی بھلائیاں بہت ہی کم میں اور برائیاں (جہاں چاہو) موجود۔اس کی جمع پونجی ختم ہوجانے والى اوراس كا ملك جيمن جانے والا اوراس كى آباديال وريان ہوجانے والی ہیں۔ بھلااس گھر میں خیروخونی ہی کیا ہوسکتی ہے جومسمار عمارت کی طرح گرجائے اور اُس عمر میں جوزادِراہ کی طرح ختم ہوجائے اور اُس مدت جو چلنے پھرنے کی طرح تمام ہوجائے جن چیزوں کی تہمیں طلب و تلاش رہتی ہے، أن میں الله تعالیٰ کے فرائض کو بھی داخل کرلواور جواللہ نے تم سے جاہا ہےاُ سے پورا کرنے کی تو فیق بھی اُس سے مانگو۔موت کا پیغام

يُلْعَى بِكُمِّ- إِنَّ الزَّاهِلِينَ فِي اللَّانَيَا تَبِكِى قُلُونِهُمْ وَإِنَّ ضَحِكُوا ، وَيَشْتَلُّ حُرْنُهُم وَإِنْ فَرِحُوا، وَبَكْثُرُ مَقْتُهُم أنَّفُسَهُمَّ وَإِن اغْتُبطُوا بِمَا رُزقُوا - قَلْ غَابِ عَنُ قُلُوبِكُمُ ذِكُرُ الْأَجَالِ، وَحَضَرَ تُكُمُ كُواذِبُ الْأَمَالِ فَصَارَتِ اللُّانْيَا اَمْلَكَ بِكُمْ مِنَ الْاخِرَةِ، وَالْعَاجِلَةُ أَذْهُبَ بِكُمْ مِنَ الْأَجِلَةِ، وَإِنَّهَا أَنْتُمْ إِخُوَانَ عَلَى دِيْنِ اللهِ مَافَرُقَ بَيْنَكُمُ إِلاَّ خُبُثُ السَّرَآئِرِ، وَسُوءُ الضَّمَآئِرِ - فَلَا تَوَازَرُون وَلَا تَنَاصَحُونَ، وَلَا تَبَادَلُونَ وَلَا تَوَادُونَ-مَابَالُكُمْ تَفَرَحُونَ بِالْيَسِيبرِ مِنَ اللُّانْيَا تَمْلِكُونَهُ وَلَا يَحُزُنُكُمُ الْكَثِيرُ مِنَ الْأَخِرَةِ تُحُرَمُونَهُ يُقُلِقُكُمُ الْيَسِيرُ مِنَ اللُّنيَا يَفُو تُكُمُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ ذَلِكَ فِي وُجُوهِكُمُ وَقَلَّةِ صَبِرِكُمْ عَمَّازُويَ مِنْهَا عَنْكُمْ كَأَنَّهَا دَارُ مُقَامِكُم - وَكَانَ مَتَاعَهَا بَاقٍ عَلَيْكُم - وَمَا يَّمُنَعُ أَحَلَكُمُ أَنَّ يَسْتَقِّبِلَ أَحَالُا بِما يَحَافُ مِنْ عَيْبِهِ إِلَّا مَخَافَةُ أَنَّ يُسْتَقُبِلَهُ بِمِثْلِهِ قَلُ تَصَافَيتُمُ عَلى رَفْضِ الْأَجِلِ وَحُبِّ الْعَاجِلِ، وَصَارَ دِيْنُ أَحَدِكُمُ لَعُقَةً عَلَى لِسَانِهِ- صَنِيعُ مَنْ قَلْ فَرَغَ مِنْ عَمَلِهِ وَ

آنے سے پہلے موت کی بکارا پنے کانوں کو سنا دو۔اس دنیا میں زاہدوں کے دل روتے ہیں۔ اگر چدوہ بنس رہے ہوں اور ان کا عم واندوہ حدے بڑھا ہوتا ہے۔اگرچہاُن (کے چمروں) ے مسرت ٹیک رہی ہواور انہیں اپنے نفسوں سے انتہائی ہیر ہوتا ہے۔اگرچاس رزق کی وجہ کے جوانیس میسر ہےاُن پر رشک کیا جاتا ہو۔تمہارے دلول سےموت کی یاد جاتی رہی ہے اور جھوٹی امیدیں (تہمارے اندر) موجود ہیں۔ آخرت ے زیادہ ونیاتم پر چھائی ہوئی ہے اور دہ عقبی سے زیادہ تہمیں اپنی طرف طینچق ہے۔تم دین خدا کے سلسلہ میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہو کین بدنیتی اور بدظنی نے تم میں تفرقہ ڈال دیا ے تم ایک دوسرے کا بوجھ بٹاتے ہونہ ہاہم بندونھیجت کرتے ہو۔ نہ ایک دوسرے پر پھے خرچ کرتے ہو، نہ تہیں ایک دوسرے کی جاہت ہے۔ تھوڑی سی دنیا یا کرخوش ہونے لگتے کرتی۔ ذراس دنیا کاتمہارے ہاتھوں سے نکلنا تہہیں بے چین کردیتا ہے۔ یہاں تک کہ بے چینی تمہارے چیروں پر ظاہر ہونے لکتی ہے اور کھوئی ہوئی چیز برتمہاری مے صبر یوں سے آشکارا ہوجاتی ہے۔ گویا بید دنیا تمہارا (مستقل) مقام ہے اور ونیا کا ساز و برگ ہمیشہ رہنے والا ہے۔تم میں ہے کسی کو بھی اسپے میں بھائی کاالیاعیب اچھالنے سے کہ جس کے ظاہر ہونے سے ڈرتا ہے صرف سیامر مائع ہوتا ہے کہ وہ بھی اس کا ویبا ہی عیب کھول کر اس کے سامنے رکھ دے گائے نے آخرت کو مُصَابِ اور دنیا کوجاہنے سیمجھونۃ کررکھا ہے ۔ تولوگوں کا دین توریرہ گیا ہے کہ جیسے ایک دفعہ زبان سے حاث لیا جائے (یعنی صرف ذبانی اقرار) اورتم تو اس شخص کی طرح (مطمئن) ہو چکے ہو کہ جوایے کام دھندول سے فارغ ہوگیا ہو، اوراپ ملک کی رضامندی حاصل کر لی ہو۔

أَحُوزَ رِضَا سَيِّدِالإِ

وَمِنْ خُطْبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ-ٱلْحَمَّكُ لِللهِ الْوَاصِلِ الْحَمَّكَ بِالنِّعَمِ وَالنِّعَمَ بِالشُّكُودِ نَحْمَكُهُ عَلَى الْآئِهِ كَمَا نَحْمَكُهُ عَلَى بَلَائِهِ- وَنِسْتَعِينُهُ عَلَى هَذِي النُّفُوسِ البِطَاءِ عَمَّا أُمِرَتُ بِهِ، السِّرَاعِ إلى مَانُهِيَتْ عَنْهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ مِنَّا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُهُ وَأَحْصَاهُ كِتَابُهُ: عِلْمٌ غَيرُ قَاصِرٍ وَكِتَابٌ غَيْرُمُغَادِرٍ - وَنُوْمِنُ بِهِ إِيْمَانَ مَنْ عَايَنَ الْغُيُوبَ وَوَقَفَ عَلَى الْمَوْعُودِ، إِيْمَانًا نَفَى إِخُلَاصُهُ الشِّرُكَ وَيَقِيُّبُهُ الشَّكُّ وَنَشُهَدُ أَنَ لَّا اللهِ وَحُلَاهُ لَا شَرِيكَ لَهُ شَهَادَتِينِ تُصْعِدَانِ الْقُولَ وَتُرُفَعَانِ الْعَمَلَ لَا يَخِفٌ مِينَوَانَ تُوضَعَانِ فِيهِ، وَلا يَثْقُلُ مِيزَانَ تُرَفَعَانَ

أُوْصِيكُمْ عِبَادَ اللهِ بِتَقُورَى اللهِ الَّتِي هِيَ الزَّادُوَ بِهَا الْمَعَادُ: زَارٌ مُبَلِّغٌ وَمَعَادٌ مُنْجِحٌ دَعَا إِلَيْهَا أَسْمَعُ دَاعٍ، دَوَعَاهَا خَيْرُ وَاعِـ فَأَسِّمَعُ دَاعِيهَا وَفَازَوَ اعِيهَا

عِبَادَ اللهِ إِنَّ تَقُوَى اللهِ حَمَتُ أَوْلِيَاءَ اللهِ مَحِارِمَهُ- وَالرَّمَتُ قُلُوبَهُمُ مَخَافَتَهُ، حَتَّى أَسْهَرَتْ لِيَالِيَهُم، وَأَظْمَأَتُ هَوَاجِرَ

تمام حمداس الله کے لئے ہے جوجمہ کا بیوند نغمتوں سے اور نغمتوں کا سلسله شکرے ملانے والا ہے۔ ہم اس کی نعموں پراس طرح حمد کرتے ہیں جس طرح اس کی آ ز مائشوں پر ثناء وشکر بجالاتے ہیں ادران نفول کے خلاف اس سے مدد مانگتے ہیں کہ جواحکام کے بجالانے میں ست قدم اور ممنوع چیزوں کی طوف بڑھنے میں تیزگام ہیں اور ان (گناہوں سے) مغفرت حاہتے ہیں کہ جن براس کاعلم محیط اور نامہ اعمال حاوی ہے۔ نہلم کوئی کی کرنے والا ہےاور نہ نامہا عمال کسی چیز کوچھوڑنے والا ہے۔ ہم اس تخص کے ماننداس پرایمان رکھتے ہیں کہ جس نے غیب کی چیزوں کو (اپنی آئکھوں سے ) دیکھ لیا ہوا دروعدہ کی ہوئی چیروں ہے آگاہ ہو چکا ہو۔ایباایمان کہ جس کے خلوص نے شرک کو اور یقین نے شک کو دور بھینک دیا ہو، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں جو وحدہ لاشریک ہے اور بیہ کہ محمر صلی اللہ علیہ وآلیہ وسلم اس کے عبدا در رسول ا ہیں۔ یہ دونوں شہارتیں (احیمی) باتوں کو اونچا اور (نیک) اعمال کو بلند کرتی ہیں۔جس تراز و میں آئییں رکھ دیا جائے گا اُس کا پلیہ ہلکانہیں ہوگا اور جس میزان سے انہیں الگ کرلیا جائے گا، اُس کا بلہ بھاری نہیں ہوسکتا۔

اے اللہ کے ہندو! میں تہمیں اللہ سے ڈرنے کی تھیجت کرتا ہوں۔اس لئے کہ یہی تقویٰ زادراہ ہےادراس کو لے کر بلٹنا ہے۔ بیزاد (منزل تک) پہنچانے والا اور بدپلٹنا کامیاب بلٹنا ہے۔اس کی طرف سب سے بہتر سنا دینے والے نے دعوت دی، اور بہترین سننے والے نے اسے من کر محفوظ کرلیا۔ چنانچہ دعوت دینے والے نے ساویا، اور سننے والا بہرہ اندوز ہوگیا۔ الله کے بندو! تفویٰ ہی نے اللہ کے دوستوں کومنہیات سے

هُم - فَأَخَلُوا الرَّاحَةَ بِالنَّصَب، وَ وَالرِّيُّ بِالظُّمَاءِ- وَاسْتَقْرَبُوا الْآجَلَ فَبَادَرُ العَمَلَ، وَكَلَّابُوا الْآمَلَ فلاحَظُوا الآجَلَ، ثُمَّ إِنَّ اللَّهٰنَيَا دَارُفَنَاءٍ وَعَنَاءٍ وَغِيرٍ وَعِبَرٍ فَمِنَ الْفَنَاءِ أَنَّ اللَّهُو َ مَوَتِّرٌ قُوْسَهُ، لَا تُخْطِئُ سِهَامُهُ وَلَا تُؤْسَى جِرَاحُهُ لِيُرْمِي الْحَقُّ بِالْمَوْتِ، والصّحيح بالسفّم والنّاجي بِالْعَطَبِ - أَكِلُّ لَا يَشْبَعُ وَشَارِبٌ لْآيننْقَعُ- وَمِنَ الْعَناآءِ أَنَّ الْمَرْءَ يَجْمَعُ مَالَا يَاكُلُ وَيَبْنِي مَالَا يَسْكُنُ- ثُمُّ يَخُورُ جُ إِلَى اللهِ لَا مَالاً حَمَلَ، وَلَا بِنَاءً فَقُلَ وَمِنُ غَيْرَهَا أَنَّكَ تَرَى الْمَرَّحُومَ مَغُبُو طُا وَالْمَغَبُو طَ مَرْحُومًا لَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا نَعِينُمًا ذَلَّ ، وَبُؤْسًا نَزَلَ - وَمِنْ عِبَرِهَاأَنَّ الْمَرْءَ يُشْرِفُ عَلْى آمَلِهِ فَيَقُطُعُهُ حُضُورُ أَجَلِهِ فَلَا أَمَلَ يُلُارَكُ وَلَا مُؤَمَّلُ يُتُرَكُ، فَسُبُحَانَ الله مَا أَغُرُّ سُرُورَهَا وَأَظَّمَأُ رِيُّهَا وَأَضْحٰى فِينَهَا- لَا جَاءٍ يُرَدُّ وَلَا مَاضٍ يَرْتُلُ فَسُبِحَانَ اللهِ أَقْرَبَ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ لِلْحَاقِةِ بِهِ، وَٱبْعَلَ الْمَيْتَ مِنَ ٱلْحَيْ لإنْقِطَاعِهِ عَنْهُـ

بیایا ہے اوراُس کے دلول میں خوف پیدا کیا ہے۔ یہاں تک کہان کی راتیں جاگتے اور تپتی ہوئی دوپہریں پیاس میں گزر جاتی بی اوراس تعب وکلفت کھے عوض راحت ( دائمی ) اوراس بیاس کے بدلہ میں (نسنیم وکوڑ ہے) سیرانی حاصل کرتے ہیں۔انہوں نے موت کو قریب سمجھ کرا عمال میں جلدی کی اور اميدول كوحجثلا كراجل كونگاه مين ركها كجربه دنيا تو فنا اورمشقت تغیراورعبرت کی جگہ ہے۔ چنانچہ فنا کرنے کی صورت بہے کہ ز مانداین کمان کا چلہ چڑھائے ہوئے ہے جس کے تیرخطانہیں کرتے اور ندا سکے زخموں کا کوئی مداوا ہوسکتا ہے۔ زندہ پرموت کے، تندرست یر بیاری کے ، اور محفوظ بر ہلاکت کے تیر جلاتا رہتا ہے۔وہ ایسا کھاؤے کہ سیرنہین ہوتا اور ایسا پینے والا ہے کہاُ س کی باس جھتی ہی نہیں اور رخج وتعب کی صورت یہ ہے کہ انسان مال جمع کرتا ہے لیکن اس میں سے کھانا اُسے نصیب نہیں ۔ ہوتا۔گھر بنا تا ہے۔ گمراُس میں رہنے نہیں یا تااور پھراللّٰہ تعالٰی کی طرف اس طرخ چل دیتا ہے کہ نہ مال ساتھ اُٹھا کر لے جاسکتا ہےاور نہ گھر ہی ادھرمنتقل کرسکتا ہےاوراس کے نغیر کی یہ حالت ہے کہتم ایک ایسے تخص کو دیکھتے ہوجس کی حالت قابل رحم ہوتی ہے اور ؤہ (دیکھتے ہی دیکھتے) ہوجس کی حالت قابل ہوجاتا ہے کداس پردشک کھایا جائے۔ اور قابل رشک آدی کو د میستے ہو کہ (چند ہی دنوں میں) اُس کی حالت پرترس آنے لگتا ہے۔اس کی بہی وجہ تو ہے کہاس سے نعمت جاتی رہی ،اوراس پر فقر و افلاں ٹوٹ پڑا۔ اور اس سے عبرت حاصل کرنے کی صورت میہ ہے کہ انسان اپنی اُمیدوں کی انتہا تک پہنچنے والا ہی ہوتا ہے کہ موت بیٹنج کرامیدوں کے سارے بندھن تو ژویتی ے-اس طرح سامیدیں برآئی بین اور ندأمیدی باندھنے والا ہی باقی جھوڑا جاتا ہے۔ اللہ اکبراس دُنیا کی مسرت کی فریب کاریاں اور اس کی سیرانی کی تشنه کامیاں کتنی زیادہ ہے۔ إِنَّهُ لَيْسَ شَيٌّ بِشَرٍّ مِّنُ الشُّرِّ إِلاَّ عِقَابُهُ، نہآنے والی موت کو پلٹایا جاسکتا ہے اور نہ جانے والا بلٹ کر

### خطبہ ۱۱۳

طلب بارال کے لیے آپ کے دعا ئیرکلمات: بار الہا (خشک سالى سے) ہارے بہاڑوں كاسبرہ بالكل سوكھ كيا ہے اورزين یر خاک اُڑ رہی ہے۔ ہارے چویائے پیاسے میں اور اپنے چوبایوں میں بوکھلائے ہوئے پھرتے ہیں اور اِس طرح چلارہے ہیں جس طرح رونے والیاں اینے بچوں پر نبین کر ٹی ہیں اوراینی چرا گاہوں کے پھیرے کرنے اور تالا بول کی طرف بھد شوق بڑھنے سے عاجز آ گئے ہیں۔ پروردگار اِن چیخے والی بکریوں اور اِن شوق تھرے کہجے میں یُکارنے والے اُونٹوں پر رحم کرے خدایا تو راستوں میںان کی پریشانی اور گھروں میں ان کی چیخ یکار برترس کھا۔ بارخدایا جبکہ قحط سالی کے لاغراور نٹر ھال ونث ماری طرف ملیث بڑے میں اور بظاہر برسنے والی گھٹائیں آ آ کے بن برے گزر تنیں تو ہم تیری طرف نکل یڑے ہیں ۔ تو ہی د کھ درد کے ماروں کی آس ہے اور تو ہی التجا کرنے والوں کا سہارا ہے۔ جبکہ لوگ بے آس ہو گئے اور بادلوں کا اُٹھنا بند ہو گیا اور مولیثی بے جان ہو گئے تو ہم تجھ ہے۔ وعا کرے ہیں کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہماری گرفت نہ کر اور ہمارے گناہوں کے سب سے ہمیں (اپنے عذاب میں نہ رهر لے \_اے اللہ تو دھوال دار بارشول والے أبرادر جھاجول یانی برسانے والی برکھا رُت اورنظروں میں کھپ جانے والے ہر بادل ہے اپنے دامان رحمت کوہم پر پھیلا دے وہ موسلا دھار اورلگا تاراس طرح برسیس کدان سے مری ہوئی چیز وں کوتو زندہ کر دے اور گزری ہوئی بہاروں کو پلٹا دے۔خدایا الیم سیرانی ہوکہ جو (مردہ زمینوں کو) زندہ کرنے والی ،سیراب بنانے والی ، اور بھر بور بر سنے والی ، اورسب جگہ بھیل جانے والی ، اور یا کیزه د بابرکت اورخوشگواروشاداب مو،جس سے نبا تات <u>پھلنے</u> پھولنے لگیں ۔ شاخیں ہارآ ور اور بے ہرے بھرے ہو جا نیں

وَمِنُ خُطْبَةٍ لَه عَلَيْهِ السَّلَامُ-فِي الرِّسْتِسُقَاءِ: اللَّهُمُّ قَدِانُصَاحَتُ جَالُنَا، وَاغْبَرَّتْ أَرْضُنَا، وَهَامَتُ دَوَ آبُّنَا وَتُحْيَرُتُ فِي مَرَابِضِهَا، وَعَجْتُ عَجِيْجَ الثُّكَالَى عَلَى أَوْلَادِهَا، وَمَلَّتِ التُّوَدُّدُفِي مَواتِعِهَا، وَالُحَنِينَ إلى مَوَارِدِهَا اللَّهُمُّ فَارْحَمُ أَنِيُنَ الْأَنَّةِ، وَ حَنِينَ الْحَاَنَّة - اَللَّهُمَّ فَارْحَمْ حَيْرَتَهَا فِي مَنَاهِبِهَا، وَآنِينِهَا فِي مَوَالِجِهَآ لللهُمُّ خَرَجُنَا إِلَيْكَ حِيْنَ اعْتَكُرَتُ عَلَيْنَا حَدَابِيرُ السِّنِينَ، وَأَخْلَفَتْنَا مَحَايِلُ الْجَودِ فَكُنْتَ الرَّجَاءَ لِلنَّبْتَيْس، وَالْبَلَاغَ لِلْمُلْتَمِسِ- نَلْعُولْتَ حِينَ قَنَطَ الْآنَامُ، وَمُنِعَ الْغَمَامُ، وَهَلَكَ السَّوَامُ، أَن لا تُوَّاخِكَنَا بِأَعْمَالَنَا وَلَا تَأْخُلُنَا بِلُانُوْبِنَا۔ وَ أَنْشُرُ عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ بِالسَّحَابِ الْمُنْبَعِقِ وَالرَّبِيعِ الْمُغَلِقِ وَالنَّبَاتِ الْمُونِقِ سَحًّا وَابِلَّا تُحْمِيي بِهِ مَا قَلَّمَاتَ وَتَرُدُّ بِهِ مَاقَلُ فَاتَ - اللَّهُمُّ سُقُيًا مِنْكَ مُحْييَةً مُرُويَةً، تَامَّةً عَامَّةً طَيِّبَةً مُبَارَكَةً، هَنِينَةً مَّريْعَةً - زَاكِيًا نَبُّتُهَا ، ثَامِرًا فَرْعُهَا ، نَاضِرًا وَرَقُهَا، تُنْعِشُ بِهَا لضَّعِيْفَ مِنُ عِبَادِكَ

آسكتا ہے۔ شيحان الله زنده مر دول سے تمام تعلقات كو ف جانے کی وجہ سے اس قدر دور ہے۔ بیشک کوئی اچھائی سے اچھی چیز کہیں سوااس کے ثواب کے۔ وُنیا کی ہرچیز کاسُننا اُس کے و مکھنے سے عظیم تر ہے۔ مگر آخرت کی ہر شنے کا و کھا سُننے سے لہیں بڑھا چڑھا ہوا ہےتم ای سننے سے اس کی اصلی حالت کا ، جومشاہدہ میں آئے گی۔ اندازہ اور خبر ہی سن کر اس غیب کی تصدیق کراو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کی تھی اور آخرے کا اضافہ عقبی کی کمی اور دُنیا کے اضافے سے کہیں بہتر ہے۔ بہت سے گھاٹا اٹھانے والے فائدہ میں رہتے ہیں اور بہت سے سمیٹ لینے والے نقصان میں رہتے ہیں ۔جن چیزوں کا خدا نے تم کو حکم دیا ہے (اور تہارے لئے جائز رکھی ہیں)ان کا دامن أن چيزول سے لهيں وسيج بے جن سے روكا ہے اور حرام · کی ہوئی چیزوں سے حلال چیزیں تہیں زیادہ ہیں ۔للہذا زیادہ چیزوں کی وجہ سے کم چیزوں کوچھوڑ دو،اور تنگنا ئے حرام سے نکل کرحلال کی وسعتوں میں آ جاؤ۔ اس نے تمہارے رزق کا ذمه لےلیا ہے اور حمہیں اتمال بجالانے کا حکم دیا گیا ہے۔ لہذا جس چیز کا ذمه لیا جاچکا ہے اِس کی تلاش وطلب اعمال وفر ائض کے بجالانے سے تہاری نظروں میں مقدم نہ ہونا جا ہے مگر خدا کی قسم تمہاراطرز عمل ایسا ہے کہ دیکھنے والے کوشبہ ہونے لگے۔ اورایسامعلوم ہو کہ رزق کا حاصل کرنا تو تم پر فرض ہے۔ عمل کی طرف بڑھواورموت کے اچا تک آجانے سے ڈرو۔اس لیے کہ عمر الله على أميد بوسكتي ہے۔ جورزق ہاتھ نہيں لگا،كل اس کی زیادتی کی توقع ہوسکتی ہے۔ اور اُمید تہیں کہ عمر کا گزرا مواكل آج ليك آئ كا - أميدتو آنے والے كى موكتى ہے اور جوکز رجائے اس سے تو مالیوی ہی ہے اللہ سے ڈرو، جتنااس سے ڈرنے کاحق ہے اور جب موت آئے ، تو تم کو بہر صورت مسلمان ہونا جاہیے۔

وَكُلُّ شَيْءٍ مِنَ اللَّانَيَا سَمَاعُهُ اَعُظُمُ مِنَ عِيَانِهِ- وَكُلُّ شَيَّءٍ مِّنَ اللَّا خِرَةِ عِيَانُهُ اَعْظُمُ مِنَ سَمَاعِهِ- فَلْيَكُفِكُمْ مِنَ الْعِيَانِ السَّبِاعُ، وَمِنَ الْغَيْبِ الْحَبَرُ وَاعْلَوْا أَنَّ مَا نَقَصَ مِنَ الدُّنْيَا وَزَادَفِي الْأَحِرَةِ خَيُرٌ مِنا نَقَصَ مِنَ الْأَخِرَةِ وَزَادَ فِي للْأُنْيَا- فَكُمْ مِنَ مَنْقُوصِ رَابِحِ وَمَزيدٍ خَاسِرٍ - إِنَّ الَّذِي نُهِيتُمْ عَنْهُ - وَمَا أُحِلَّ لَكُمُ أَكْثَرُ مِنَّا حُرَّمَ عَلَيْكُمُ فَلَارَوُا مَاقَلَّ لِمَا كَثُرَ، وَمَاضَاقَ لِمَا أَتَّسَعَد قَلَ تُكُفِّلَ لَكُمْ بِالرِّزْقِ وَأُمِرْتُمْ بِالْعَمَلِ، فَلَا يَكُونَنَّ الْمَضْمُونُ لَكُمْ طَلَبُهْاَولني بِكُمْ مِنَ الْمَفُرُونِ عَلَيْكُمْ عَمَلُهُ، مَعَ أَنَّهُ وَ اللهِ لَقَالِ اعْتَرَضَ الشَّكُّ وَدَحِلَ الْيَقِينُ، حَتْى كَانَّ الَّذِي ضُيِنَ لَكُمُ قَدُفُوضَ عَلَيْكُمْ، وَكَانَ الَّذِي قَلَ فُرضَ عَلَيْكُمُ قَلُّ وُضِعَ عَنْكُمً - فَبَادِرُوا الْعَمَلَ وَحَافُوا بَغْتَةَ الْآجَلِ، فَإِنَّهُ لَا يُرُجٰى مِنْ رَجْعَةِ الْعُسُرِ مَا يُرْجَى مِنُ رَجَعَةِ الرِّزُقِ رُجِيَ غَلَّا زِيَادَتُهُ- وَمَا فَاتَ أَمْسَ مِنَ الْعُبُرِ لَمَ يُرْجَ الْيَوْمُ رَجْعَتُهُ - الرُّجَاءُ مَعَ الْجَآئِثَي ، وَالْيَاسُ مَعَ الْمَاضِي - فَاتَّقُو اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهٖ وَلاَ تَمُوتُنَّ إلاَّ وَ أَنْتُمُ مُسُلِمُونَ

وَلَيْسَ شَيْءٌ بِخَيْرٍ مِّنَ الْخَيْرِ إِلَّا ثَرَابُهُ

وَتُحْيِى بِهَا الْمَيْتَ مِنْ بِلَادِكَ، اللَّهُمُّ سُقِّيًا مِنْكَ تُعُشِبُ بِهَا نِجَادُنَا وَتَجُرى بِهَاوِهَادُنَا، وَتُخْصِبُ بِهَا جَنَابُنَا، وَتُقَبِلُ بِهَا ثِمَارُنَا وَتَعيشُ بِهَا مَوَاشِينَا وَتَنُكى بِهَا أَقَا صِينَا وَتُسْتَعِينُ بِهَا ضَوَاحَيْنَا مِن بَرَكَاتِكَ الْوَاسِعَةِ وَعَطَايَاكَ البَحْزِيلَةِ عَلَى بَرِيَّتِكَ النُّرُمِلَةِ، وَوَحُشِكَ الْمُهْمَلَةِ- وَاَنْزِلُ عَلَيْنَا سَمَّاءً مُخْضِلَةً مِلُرَارًا هَاطِلَةً - يُلَافِعُ الْوَدُقُ مِنْهَا الُوَدِقَ وَيَحْفِزُ الْقَطُرُ مِنْهَا الْقَطُرَ عَيْرَ خُلْبِ بَرْتُهَا، وَلَا جَهَامِ عَارِضُهَا وَلَا قَزَعِ رَبَابُهَا، وَلَا شَفَّانِ ذِهَابُهَا، حَتَّى يُخْصِبَ لِإمْرا عِهَا الْمُجْلِبُونَ، وَيَحْمِيلُ بِبَرَكَتِهَا الْمُسْنِتُونَ، فَإِنَّكَ تُنُولُ الْغَيْثَ مِنْ بَعُلِمَا قَنَطُوا ، وَتَنْشُرُ رَحْمَتُكَ وَ أَنْتَ الْوَلِيُّ الْحَمِيلُد

تَفْسِيْرُ مَا فِي هَ فِي الْحُطْبَةِ مِنَ الْعُطْبَةِ مِنَ الْعُرِيْبِ

قُولُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وانصَاحَتُ جَبَالُنَا، اَى تَشَقَقَتُ مِنَ الْمُحُولِ، يُقَالُ: انصَاحَ الثَّوْبُ إِذَا نُشَقَّ ويُقَالُ أَيْضًا: انصَاحَ النَّبُتُ وَصَاحَ وصَوَّحَ إِذَا جَفَّ انصَاحَ النَّبُتُ وَصَاحَ وصَوَّحَ إِذَا جَفَّ ويَبِسَ - وَقَوْلُهُ: (حَلَا البِيْرُ السِّنِيْنَ) جَمْعُ حِلُبَارِ - وَهِيَ النَّاقَةُ الَّتِيْ اَنْضَاهَا

اورجس سے تواہی عاجز وزمین گیر بندوں کوسہارا دے کر أوپر اُٹھائے اور اپنے مردہ شہروں کوزندگی بخش دے۔اے اللہ الی سیرانی کہ جس سے ہمارے شلے سبر ہ پوش ہو جا سی اور ندی نالے بہد نکلیں اور آس پاس کے اطراف سرسبر وشاداب ہو جائيں اور پھل نکل آئيں اور چوپائے جی اٹھيں اور دوركي زمینیں بھی تربتر ہو جائیں اور کھلے میدان بھی اُس سے مددیا سكيں۔ اپني پھيلنے والى بركتوں اور بردى برى بخششوں سے جو تیری تباہ حال مخلوق اور بغیر چرواہے کے کھلے پھرنے والے حیوانول پر ہیں ۔ ہم پر الی بارش ہو۔جو پانی سے شرابور کر دینے والی ، اور موسلادھار اور لگا تار پر سنے والی ہو۔ اِس طرح کہ برشیں بارشوں سے نگرا ئیں اور بوندیں بوندوں کو تیزی ہے د هلیلیں (کہ تاربند ه جائے)اس کی بجلی دھو کہ دینے والی نہ ہو۔ اور ندأ فق پر چھاجانے والی گھٹا پانی سے خالی ہواور نہ سفیدا برکے لکڑے بھرے بھرے سے ہول اور نہصرف ہوا کے ٹھنڈے جھونکوں والی بوندا باندی ہوکررہ جائے (بوں برساکہ) قحط مارے ہوئے اس کی سرسبز یول سے خوشحال ہوجا کیں اور خشک سالی کی تختیال جھیلنے والے اس کی برکتوں سے جی اٹھیں ، اور تو ہی وہ ہے جولوگوں کے نا اُمید ہو جانے کے بعد مینہ برسا تاہے، اوراپی رحمت کے دامن بھیلا دیتا ہے، اور تو بی والی ووارث اور

(اچھی) صفتول والا ہے۔ سیدرضی فرماتے ہیں کہ امیر المونین کے اس ارشاد' انصاحت جبالنا''کے معنی سے ہیں کہ پہاڑوں میں قط سالی سے شگاف پڑ گئے ہیں۔ انصاح الثوب اُس وقت کہا جاتا ہے کہ جب کپڑا پھٹ جائے اور انصاح النبت ، صاح النبت اور صوح النبت اُس وقت بولا جاتا ہے کہ جب سبزہ خشک ہوجائے اور جائے اور بالکل سو کھ جائے اور ھامت دوابنا کے معنی سے ہیں کہ ہمارے چو پائے پیاسے ہو گئے ہیں۔ ھیام کے معنی پیاس کے ہوتے

السَّيرُ، فَشَبَّه بِهَا السَّنَةَ الَّتِي فَشَافِيهَا السَّنَةَ الَّتِي فَشَافِيهَا الرَّمَّةِ: حَلَابِيرُ مَا تَنْفَكُ إِلَّا مُنَاحَتَّه عَلَى الْخَسُفِ اَوْنَرُمِي بِهَا بَلَلًا قَفُرًا-

وَقُولُهُ: (وَلَا قَرَعَ رَبَابُهَا) الْقَرَعُ الْقِطَعُ الصِّغَارُ الْمُتَفَرِّقَةُ مِنَ السِّحَابِ وَقَولُهُ: (وَلاشَفَّانٍ ذِهَابُهَا، فَإِنَّ تَقَّلِيْرُلا وَلا ذَاتَ شَفَّانٍ ذِهَابُهَا وَالشَّفَانُ الرِّيتُ البَادِرَةُ، وَاللِّهَابُ الْاَمْطَارُ اللَّيْنَةُ \_ فَحَلَافَ ذَاتَ لِعِلْمِ السَّامِعِ بِه \_

سننے والااسے خود ہی مجھ سکتا ہے۔ خطب مماا

اللہ نے آپ کوت کی طرف بلانے والا اور مخلوق کی گواہی دینے والا ابنا کر بھیجا۔ چنانچہ آپ نے اپنے پروردگار کے پیغاموں کو کہنچایا۔ ندائس میں پچھستی کی نہ کوتا ہی اور اللہ کی راہ میں اس کے وشمنوں سے جہاد کیا جس میں نہ کمزوری دکھائی، نہ حیلے بہانے کئے، وہ پر ہیزگاروں کے امام اور ہدایت پانے والوں (کی آنکھوں) کے لیے بصارت ای خطبہ کا ایک بُر یہ ہے۔ جو چیز بی تم سے پر دہ غیب میں لیسٹ دی گیم ہیں ۔ اگر تم بھی انسی جان لیتے ، جس طرح میں جانتا ہوں ، تو بلا شبہ تم اپنی انسی جان لیتے ، جس طرح میں جانتا ہوں ، تو بلا شبہ تم اپنی اور اپنے مال و متاع کو بغیر کسی نگہ بان اور بغیر کسی نگہ داشت کرنے والے کے یو نہی چھوڑ چھاڑ کر کھلے میدانوں میں نکل کرنے ، اور ہر شخص کو اپنے ہی نفس کی پڑی ہوتی ۔ کسی اور کی طرف متوجہ ہی نہ ہوتا ۔ لیکن جو تمہیں یا د دلایا گیا تھا اُسے تم طرف متوجہ ہی نہ ہوتا ۔ لیکن جو تمہیں یا د دلایا گیا تھا اُسے تم طرف متوجہ ہی نہ ہوتا ۔ لیکن جو تمہیں یا د دلایا گیا تھا اُسے تم

ہیں۔اور حدامیر اسٹین میں حذا ہیرحد بار کی جمع ہے۔جس کے

معنی اُس اُونٹنی کے ہیں جے سفروں نے لاغر اور نار ھال کر دیا

ہو۔ چنانچےحضرتؑ نے قحط زدہ سال کوائی سفروں کی ماری ہوئی

اُونٹنی ہے تشہیریہ دی ہے۔ (عرب کے شاعر ) ذوالرمہ نے کہا آ

ہے: ۔ بدلاغراور کمزوراُونٹنیاں ہیں کہ جو یا توبس ہر محق وصعوبت

کو جھیل کواپنی جگہ پر بیٹھی رہتی ہیں اور یا یہ کہ ہم انہیں کسی بے

آب وگیاہ جنگل کے سفر میں لے جاتے ہیں تو وہاں جاتی ہیں ۔

اورقزع ربابھامیں قزع حیوٹی حیوٹی بھری ہوئی بدلیوں کو کہتے

ہیں اور شفان زھا بھا میں شفان کے معنی ٹھنڈی ہواؤں کے ہیں

اورزھاب ہلکی ہلکی بوندایا ندی کو کہتے ہیں اس ہے مُر ادیہ ہے۔

کہ خنڈی خنڈی شنڈی ہواؤں والی بھو ہار۔اور ذات کی لفظ جس کے

معنی والی ہوتے ہیں۔ان جگہ خدف فرمادی ہے۔اس لیے کہ

وَمِنُ خُطَبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَ مَاهِدًا عَلَى الْرَسَلَةُ دَاعِيًا إِلَى الْحَقِّ وَ شَاهِدًا عَلَى الْحَلْقِ وَ شَاهِدًا عَلَى الْحَلْقِ وَ بَهِ غَيْرَ وَانِ الْحَلْقِ وَ فَبَالَمْ وَسَالَاتِ رَبِّهِ غَيْرَ وَانِ وَلَا مَقَصِّرٍ، وَ جَاهَدَ فِي اللهِ اَعْدَاءَ لُا عَيْرَ وَاهِنٍ وَلَا مُعَلِّرٍ - إِمَامُ مِنُ التَّقَى ، غَيْرَ وَاهِنٍ وَلَا مُعَلِّرٍ - إِمَامُ مِنُ التَّقَى ، وَبَصَرُ مِنِ اهْتَلَى (مِنْهَا) وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا اعْدَاءَ لَا مَا اعْدَمُ مِنَ التَّقٰى ، مَا اَعْدَمُ مِنَ المَّعْدَلَ اللهِ عَنْكُمُ غَيْبُهُ - إِذَا لَكَمَ لَا عَلَى الشَعْدَ اللهَ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

نَسِيتُمْ مَا ذُكِّرْتُمُ، وَآمِنْتُمْ مَاحُكِّرْتُمُ، فَتَالاً عَنْكُمُ رَأْيُكُمُ، وَتَشَتَّتَ عَلَيْكُمُ أَمْرُكُمْ- وَلَوَدِدْتُ أَنَّ اللَّهَ فَرَّقَ بِينِي وَبَيْنَكُمْ وَٱلْحَقِّنِي بِمَنَّ هُوَ آحَقَّ بِي مِنْكُمْ- قَوْمٌ وَاللهِ مَيَامِيْنُ الرَّأَي، مَرَاجِيبُ الْحِلْمِ، مَقَاوِيلُ بِالْحَقّ، مَتَارِيلُكُ لِلْبَغِي مَضَوا قُلُمًا، عَلَى الطُّرِيُقُة وَأُوجَفُوا عَلَى الْمَحَجَّةِ، فَظَفِرُ وَا بِالْمُقْبَى اللَّهَ آئِمَةِ وَالْكَرَامَةِ الْبَارِدَةِ- اَمَا وَاللهِ لَيُسَلَّطَنَّ عَلَيْكُمْ غُلَامُ ثَقِيُفٍ اللَّيَالُ الْمَيَّالُ يَأْكُلُ خَضِرَ تَكُمُ وَيُلِينِ شَحْمَتَكُمْ إِيهِ أَبَا وَذَحَةَ - (أَقُولُ: الوزَحَةُ الْحُنفَسَاءُ ـ وَهٰذَا الْقُولُ يُومِئُ بِهِ اللَّهِ الْحَجَّاجِ وَلَهُ مَعَ الْوَزَحَةِ حَدِيثِتْ لَيْسَ هَذَا

بھول گئے اور جن چیزوں سے مہیں ڈرایا گیا تھا، اس سے تم نڈر ہو گئے اس طرح تمہارے خیالات بھٹک گئے ،اور تمہارے سارے امور درہم و برہم ہوگئے میں بیرجا ہتا ہول کہ اللہ میرے اورتمہارے درمیان جدائی ڈال دے ، اور مجھے اُن لوگوں ہے نے بمیشدر بنے والی آخرت اور عمدہ و پاکیزہ نعتوں کو یالیا۔

ل ان واقعہ کی تفصیل میہ کہ تجاج ایک دن نماز پڑھنے کے لیے کھڑ اہوا، تو خفساراس کی طرف بڑھا تجاج نے ہاتھ بڑھا کراُے رو کناچا ہا۔ مگراُس نے اسے کاٹ لیاجس سے اس کے ہاتھ پرورم آگیااور آخراُس کے اثر سے اس کی موت واقع ہوئی۔

وَمِنُ كَلَامِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَلَا أَمُوالَ بَلَالَتُمُو هَا لِلَّذِي رَزَقَهَا، وَلا أَ

جس نے تم کو مال ومتاع بخشا ہے اس کی راہ میں تم أے صرف ہیں کرتے اور نہایی جانوں کواُس کے لیے خطرہ میں ڈالتے ہوجس نے ان کو بیدا کیا ہے تم نے اللہ کی وجہ ہے بندول میں عزت و آبرویائی لیکن اس کے بندول کے ساتھ

اورتہاری چربی (تک) بگھلادے گا۔ ہاں اے ابووز حدیکھ اور ۔سیدرضی فرماتے ہیں کہ و ذحہ کے معنی خنسفاء کے ہیں۔ آپ نے اپنے اس ارشاد سے تجاج (ابن پوسف تعفی) کی طرف اشاره کیا ہے اور اس کا حفساء ہے متعلق ایک واقعہ ہے

ابن الى الحديد نے لکھا ہے كەدذ حدال گوبركو كتے ہیں جوكسى حيوان كى دُم پرلگارہ گيا ہو، اوران كنيت مے مقصوداس كى تذليل ہے۔

ٱنْفُسَ خَاطَرْتُمْ بِهَالِلَابِي خَلَقَهَاـ

ملادے، جوتم سے زیادہ میرے حقد ار ہیں۔خداکی شم وہ ایسے لوگ ہیں جن کے خیالات مُبارک اور سرکشی و بغاوت کو چھورنے والے تھے وہ قدم آ گے بڑھا کراللہ کی راہ پر ہولیے اورسید عی راہ پر (بے کھٹکے ) دوڑے چلے گئے۔ چنانجو انہوں

تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہتم پر نبی ثقیف کا ایک لڑ کا تسلّط پالے

گاوہ دراز قد ہوگا ، اور بل کھا کر چلے گا۔ وہ تمہارے تمام سبزہ

زارول كوچرجائے گا۔

جس کے بیان کرنے کا لیکل نہیں ہے۔

وَمِنْ كَلَامِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ-وَقَلُ جَمَعَ النَّاسَ وَحَضَّهُمْ عَلَى الْجِهَادِ فَسَكَتُوا مَلِيًّا۔ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَابَا لُكُمُ أَمُحُو سُونَ آنتُمُ؟ (فَقَالَ قَوْمٌ مِّنْهُمْ يَا آمِيْرَ الْبُومْمِنِينَ إِنُ سِرُتَ سِرُنَا مَعَكَ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، مَابَالُكُمُ لَا سُكِّدَتُمُ لِرَشْلٍ، وَلَاهُلِينُّهُم لِقَصَّلِ أَفِي مِثْلِ هٰلَا يَنْبَغِي

لِي أَنَّ أَخُرُجُ ؟ إِنَّهَا يَخُرُجُ فِي مِثَلِ

هٰ لَا رَجُلٌ مِنَّنُ أَرْضَالُامِنَ شُجْعَانِكُمْ

تَكْرُمُوْنَ بِاللهِ عَلَى عِبَادِهِ، وَلَا تُكْرِمُونَ

اللَّهَ فِي عِبَادِم فَاعْتَبِرُوا بِنُزُولِكُمُ مَنَازِلَ

مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، وَانْقِطَاعِكُمْ عَنْ أَوْصَلِ

أَنْتُمُ الَّانْصَارُ عَلَى الْحَقِّ، وَ الْإِخُوانُ فِي

اللِّينِ، وَالْجُنُنُ يَوْمَ الْبَأْسِ، وَالْبِطَانَةُ

دُونَ النَّاسِ بِكُمُ أَضْرِبُ المُكْبِرَ، وَأَرْجُو

طَاعَةَ الْمُقَبِلِ- فَأَعِينُونِي بِمُنَاصَحَةٍ خَلِيَّةٍ

مِنَ الْغَشِّ سَلِينَةٍ مِنَ الرَّيْبِ فَوَ اللهِ إِنَّى

وَمِنُ كَلَامِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ

لاَّدُلَى النَّاسِ بِالنَّاسِ-

إِخُوانِكُمْ-

نشنِ سلوک کر کے اس کا احترام و اکرام نہیں کرتے ۔ جن مكانات ميں الكے لوگ آباد تھے۔ان ميں ابتم مقيم ہوتے جو، اور قریب سے قریب تر بھائی گزر جاتے ، اور تم رہ جاتے ہو۔اس سے عبرت حاصل کرو۔

تم حق کے قائم کرنے میں (میرے) ناصر ومد دگار ہو، اور دین میں (ایک دوسرے کے ) بھائی بھائی ہو، اور مختبول میں (میری) سپر ہو، اور تمام لوگوں کو چھوڑ کرتم ہی میرے راز دار ہوتمہاری مددے روگردانی کرنے والے برمیں تلوار چلا تاہوں اور پیش قدمی کرنیوالے کی اطاعت کی تو قع رکھتا ہوں ۔الیمی خیرخواہی کے ساتھ میری مدد کرو کہ جس میں دھو کا فریب ذرا نہ ہو، اور شک وبدگمانی کا شائیہ تک نہ ہو۔اس لیے کہ میں ہی لوگول ( کی امامت) کے لیےسب زیادہ اولی دمقدّم ہوں۔

امیر المومنین علی السلام نے لوگوکوجمع کیااور انہیں جہاد يرآ ماده كرنا حام اتو وه لوگ ديرتك چپ رے، تو آپ نے فرمایا جمهیں کیا ہوگیا ہے۔ کیاتم کو نکے ہو گئے ہو؟ توایک گروہ نے کہا کہا ہے امیر المونین اگرآپ چلیں ہو ہم بھی آپ ہے ہمراہ چلیں گے۔جس پر حضرت نے فرمایا: تتہمیں کیا ہو گیا ہے۔ حمهبین مدایت کی تو فیق نه مو اور نه سیدهی راه و میکنا نصیب ہو۔ کیا ایسے حالات میں میں ہی نکلوں ۔ اس وقت تو تمہارے جوان مردول اور طاقتوروں میں ہے جس تھ کومیں پند کروں اُسے جانا جا ہے میرے لیے مناسب نہیں کہ میں شکر،شہر، بیت المال زمین کے خراج کی فراہمی ،مسلمانوں کے

وَذُوِى بَالسِكُم، وَلَا يَنْبَغِي لِي أَنُ أَدُعَ الْجُنْلُ وَالْمِصْرُ وَيَبْتَ الْمَالِ وَجِبَايَة الْاُرُض وَالْقِضَاءَ بَيْنَ الْمُسْلِبِيُنَ وَالنَّظُرَ فِي حُقُولَ الْمُطَالِبِينَ، ثُمَّ أَخُرُجَ فِي كَتِيبَةٍ أَتَبعُ أُخْرَى آتَقَلْقَلُ تَقَلُقُلَ القِلْحِ فِي الْجَفِيْرِ الْفَارِعِ، وَإِنَّهَا أَنَّا قُطُبُ الرَّحَى تَكُورُ عُلَيٌّ وَأَنَّا بِمَكَانِي، فَإِذَا فَارَقُتُهُ استَحَارَ مَلَارُهَا وَاضَطَرَبَ ثُفَالُهَا هٰذَا لَعَرُاللهِ الرَّأْيُ السُّوءُ- وَالله لُولًا رَجَائِي الشَّهَادَةَ عِنْكَ لِقَائِيُ الْعَكُورُ لُوْقَالُ حُمَّ لِي لِقَآؤُلُد لَقَرَّبُتُ لِكَابِي ثُمَّ شَخَصْتُ عَنْكُمْ فَلَا أَطْلُبُكُمْ مَا اخْتَلَفَ جَنُوْبٌ وَشَمَالً لِأَنَّهُ لَا غَنَاءَ فِي كَثُرَةٍ عَلَدِكُمْ مَعَ قِلَّةِ اجْتَمَاعِ قُلُوبِكُمْ لَقَلُ حَمَلْتُكُمْ عَلَى الطَّرِيْقِ الْوَاضِحِ الَّتِي لَا يَهْلِكُ عَلَيْهَا إِلَّا هَالِكٌ مَنِ اسْتَقَامَ فَالِّي الْجَنَّةِ وَ زَلَّ فَالِّي النَّارِ-

وَمِنْ كَلَامٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ

راستے پرلگایا ہے کہ جس میں ایسا ہی شخص نباہ و برباد ہوگا، جو خودا پئے لیے ہلاکت کا سامان کے بیٹھا ہو، اور جواس راہ پر جمارہے گاوہ جنت کی طرف،اور جو پھسل جائے گا۔وہ دوزخ کی جانب بڑھےگا۔

جنگ صفین کے بعد جب معاویہ کی فوجوں نے آپ کے مختلف علاقوں پر حملے شروع کردیے تو ان کی روک تھام کے لیے آپ نے عراقیوں سے کہالیکن انہوں نے ٹالنے کے لیے بیعذر تراشا کہا گرآپ فوج کے ہمراہ چلیں تو ہم بھی چلنے کو تیار ہیں جس پر حضرت نے پیخطبدارشا دفر مایا ،اوراپنی مجبوریوں کو واضح کیا کہ اگر میں چلوں تو مملکت کاظم وضبط برقر ارنہیں رہ سکتا اور اس عالم میں کددشمن کے حملے چاروں طرف سے شروع ہو چکے ہیں۔ مرکز کوخالی رکھنامصلحت کےخلاف ہے گران اوگوں سے کیا توقع کی عاسکتی تھی جنہوں نے صفین کی فتح کوشکست سے بدل کران حملوں کا دروازہ کھول دیا ہو۔

خداکی قتم مجھے پیغامول کے پہنچانے، وعدول

مقد مات کا تصفیہ اور مطالبہ کرنے والوں کے حقوق کی و مکیھ بھال چھوڑ دوں اور لشکر لیے ہوئے دوسرے لشکر کے پیچھے نکل کھڑا ہوں ۔اورجس طرح خالی ترکش میں بے پیکاں کا تیر ہلتا جاتا ہے۔جنبش کھا تا رہوں میں چکی کے اندر کا وہ قطب ہوں کہ جس پروہ گومتی ہے جب تک میں اپنی جگہ پر تشہرار ہول اور اگر میں نے اپنا مقام چھوڑ دیا ، تو اس کے گھومنے کا دائرہ متزلزل ہو جائے گا۔خدا کی قتم پیہ بہت بُرا مشورہ ہے قتم بخداا گردشن کا مقابلہ کرنے سے مجھے شہادت کی اُمید نہ ہو، جبکہ وہ مقابلہ میرے لیے مقدر ہوچکا ہو، تو میں اپی سواریوں کو (سوار ہونے کیلیے ) قریب کر لیتا اور تمہیں چھوڑ چھاڑ کرنگل جاتا۔اور جب تک جنو بی وشالی ہوا کیں چلتی رہتیں ہمہیں بھی طلب نہ کرتا ہمہارے شار میں زیادہ ہونے ے کیا فاکدہ جبکہ تم یک دل نہیں ہو یاتے میں نے تہیں سیج

يُورِثُهُ مَن لَا يَحْمَلُلاً-اگرانسان جیتے جاگتے اپنے اختیار ہے کسی کو پچھ دے جائے تو لینے والا اُس کا احسان مند ہوتا ہے کیکن جو مال مجبوری ہے چھن جائے ،تو چھین لینے والا اپنے کواس کا زیراحسان نہیں سمجھتا اور نہ اُے سراہتا ہے یہی حالت مرنے والے کی ہوتی ہے۔ کہ اس کے ورثا میجھتے ہیں کہ وہ جو کچھے چھوڑ گیا ہے وہ ہماراحق تھا کہ جوہمیں ملنا چاہیے تھا۔اس میں اس کا احسان ہی کیا کہ اے سراہا جائے کیکن ای مال سے اگروہ کوئی اچھا کا م کرجاتا ، تو دنیا میں اس کا نام بھی رہتا اور دنیاوالے اس کی تحسین وآ فرین بھی کرتے \_ خنک کے کہ پس ازوے حدیث خبر کنند کہ جز حدیث نے ماند از بنی آدم .

تَاللهِ لَقَلُ عَلِمُتُ تَبُلِيغَ الرِّسَالَاتِ،

وَإِتُّمَامَ الْعِكَاتِ، وَتَمَامَ الْكَلِمَاتِ وَعِنَّكَنَا

أَهُلَ الْبَيْتِ أَبُوابُ الْحِكَم وَضِيَاءُ

الْآمُرِ - الله وَإِنَّ شَرَ آئِعَ اللِّينِ وَاحِلَةٌ،

وَسُبُلَهُ قَاصِلَةً - مَنَ أَحَذَ بِهَا لَحِقَ

وَغَنِمَ، وَمَنُ وَقَفَ عَنْهَا ضَلُّ وَنَكِمَ

إِعْمَلُوا لِيَوْمٍ تُلْحَرُلَهُ اللَّحَائِرُ، وَتُبْلى

فِيهِ السُّرَ آئِرُ- وَمَنُ لَا يَنْفَعُهُ حَاضِرُ لُبِّهِ

فَعَازِبُهُ عَنْهُ أَعْجَرُ وَغَالِبُهُ أَعُودُ

وَاتَّقُوانَارًا حَرُّهَا شَكِينٌ وَقَعُرُهَا بَعِينُ،

وَحِلْيَتُهَا حَدِينًا الشَرَابُهَا صَدِينًا ، ألا

وَإِنَّ اللِّسَانَ الصَّالِحَ يَجْعَلُهُ اللَّهُ تَعَالَى

لِلْمَرْءِ فِي النَّاسِ خَيْرٌ لَهُ مِنَ الْمَال

وَمِنْ كَلَامِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ-وَقَلَ قَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ أَصُحَابِهِ فَقَالَ: نَهَيْتَنَا عَنِ الْحُكُومَةِثُمَّ أَمْرَتَنَا بِهَا فَهَا تہیں معلوم کہان دونوں باتوں میں سے کون می بات نَكْرِيُ أَيُّ الْآمُرَيْنِ أَرْشَكُ؟ فَصَفَقَ

کے بورا کرنے اور آیتوں کی سیج تاویل بیان کرنے کا خوب علم ہے اور ہم اہل بیت (نبق ت) کے پال علم ومعرفت کے دروازے اورشریعت کی روش راہیں ہیں ۔آگاہ رہو کہ دین کے تمام قوانین کی زوح ایک اور اس کی را ہیں سیدھی ہیں۔ جوان پر ہولیا و ہمنزل تک پہنچ گیا اور بہر ہ یا ب ہوااور جوکھہرا ر ہاوہ گراہ ہوااور ( آخر کار ) نادم دیشیمان ہوا۔ اُس دن کے لیے تمل کر کہ جس کے لیے ذخیرے فراہم کئے جاتے ہیں اور جس میں نیتوں کو جانچا جائے گا۔ جے اپنی ہی عقل فائدہ نہ پہنچائے کہ جوا سکے یاس موجود ہے تو (دوسرول کی )عقلیں کہ جواس سے دوراوراو جمل ہیں۔ فائدہ رسانی ہے ڈروکہ جس کی تیش تیز اور گہرائی بہت زیادہ ہے۔ اور (جہال پہننے کو) لوہے کے زیوراور (یٹنے کو) پہیپ بھرالہو ہے۔ ہال جس تحص كاذكر خيراو كول ميں خدا برقر ارر کھے۔وہ اس كے ليے اس مال ہے کہیں بہتر ہے،جس کا ایسوں کو وارث بنایا جاتا ہے،جو ال كوسرائة تك بيل-

حفرت کے اصحاب میں سے ایک شخص اٹھ کر آئ كسامنة آيا اوركهاكه يا امير المونين يهلوتو آپ نے ہمیں چھیم سے روکا اور پھراس کا حکم بھی دیا۔

عَلَيْهِ السَّلَامُ احْلَى يَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَرَى ثُمَّ قَالَ:

هٰذَا جَزَآءُ مَن تَرَكَ الْعُقُدَةَ اَمَا وَاللهِ لُو أَيِّي حَيْنَ آمَرْتُكُم بِهَا آمَرْتُكُم بِهِ حَمَلْتُكُمُ - عَلَى الْمَكُرُ وَلِا الَّذِي يَجْعَلُ اللَّهُ فِيُهِ خَيْرًا فَانِ السَّنَقَمْتُمْ هَلَايَتَكُم، وإنِ اعْوَجُجْتُمْ قَوْمْتُكُمْ، وَإِنَ آبَيْتُمْ تَكَارَكُتُكُمْ، لَكَانَتِ الْوُثَقَى، وَلَكِنَ بِمَنْ وَالِلِّي مَنُ؟ أُرِيُّكُ أَنَّ أُدَاوِيُ بِكُمٍّ وَأَنْتُمَّ دَآئِي، كَنَاقِش الشُّوكَةِبالشُّوكَةِ وَهُوَ يَعُلَمُ أَنَّ ضَلَعَهَا مَعَهَا اللَّهُمَّ قَدُ مَلَّتَ أَطِبَّاءُ هٰ ذَا اللَّهُ آءِ اللَّوِيِّ، وَكَلَّتِ النَّوَعَةُ بِأَشْطَانِ الزُّكِيُّ أَيْنَ الْقَوْمُ الَّذِي دُعُو إِلَى الْاسُلَامِ فَقَبِلُوهُ وَقَسرَأُوا الْقُرانَ فَأَحُكُمُولًا- وَهُيَّجُو اللَّهِ الْقِتَالِ فَوَلِهُوا .. وَوَلَكَ اللِّقَاحِ إلى أَولادِهَا، وَسَلُّبوا الشيوف أعمادها وأخلو باطراف الاَرْض زَحْفًا زَحُفًا وَصَفًّا صُّادِ بَعُضْ هَلَكَ وَبَعُضٌ نَجَاد لَا يُبَشِّرُ وَنَ بِالْآحْيَاءِ، وَلاَ يُعَزُّونَ عَنِ الْمَوْتِي- مُرَّةُ الْعُيُونِ مِنَ الْبُكَاءِ خُمْصُ الْبُطُونِ مِنَ الصِّيَامِ ذُبَّلُ الشِّفَالِامِنَ اللُّعَاءِ- صُفُرُ والْاَلْوَانِ مِنَ الشُّهُرِ- عَلَى وَجُوهِهِمْ غَبْرَةُ الْخَاشِعِينَ-أُولِيُّكَ إِخْوَانِي اللَّاهِبُونَ- فَحَقُّ لَنَا أَنْ

زیادہ سیج ہے۔ (یہ س کر) حضرت نے اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارا، اور فرمایا،

جس نے عہد وفا کوتو ڑ دیا ہو، اُس کی یہی یا داش ہوا کرتی ہے۔خداکی قسم اجب میں نے مہیں محکیم کے مان لینے کا حکم دیا تھااگرای امرنا گوار (جنگ) پرتمہیں ٹھہرائے رکھتا کہ جس میں اللہ تمہارے لئے بہتری ہی کرتا۔ چنانچہتم اس پر جے رہتے ، تو میں مہیں سیدھی راہ پر لے چاتا اور اگر ٹیڑھے ہوتے تو تمہیں سیدھا کردیتا اور اگر انکار کرتے تو تمہارا تدارك كرتا تو بلاشبه بيايك مضبوط طريق كار موتا ليكن كس کی مدد سے، اور کس کے بھرو سے یر؟ میں تم سے اینا جارہ حابتا تھا اورتم ہی میرا مرض نکلے جیسے کا نٹے کو کا نٹے سے تکالنے والا کہوہ جانتا ہے کہ رہجھی اسی کی طرف جھکے گا۔خدایا ال موذی مرض ہے جارہ گرعا جز آ گئے ہیں ،اوراس کنوئیں کی رسیال کھینچنے والے تھک کر بیٹھ گئے ہیں یے وہ لوگ کہاں ہیں کہ جنہیں اسلام کی طرف دعوت دی گئی، تو انہوں نے ہے قبول کرلیا اور قرآن کو پڑھا، تواس پڑھل بھی کیا۔ جہاد ك لئے انہيں أبھارا كيا تو اس طرح شوق سے بڑھے، جيسے دودھ دینے والی اونٹنیال اپنے بچوں کی طرف۔ انہول نے تلواروں کو نیاموں سے نکال لیا، اور دستہ بدستہ اور صف بعف برصت ہوئے زمین کے اطراف یر قابو یالیا۔ (ان میں سے پچھم گئے، پچھ نچ گئے، نہ زندہ رہنے والوں کے مژرہ ہے وہ خوش ہوتے ہیں اور نہمرنے والوں کی تعزیت سے متاثر ہوتے ہیں۔ رونے سے اُن کی آ تکھیں سفید، روزول سے اُن کے پیٹ لاغر، دعاؤں سے اُن کے ہونث خشک اور جا گنے ہے اُن کے رنگ زرد ہو گئے تھے اور فروتی و عاجزی کرنے والوں کی طرح اُن کے چیرے خاک آلود

ہتے تھے۔ یہ میرے وہ بھائی تھے، جو ( دنیا ہے ) گزر گئے۔

اب ہم حق بجانب ہیں۔ اگران کے دید کے پیاہے ہوں ، اور اُن کے فراق میں اپنی ہو ٹیاں کا ٹیس۔ بے شک تہاری لئے شیطان نے اپنی راہیں آسان کردی ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ تمہارے دین کی ایک ایک گرہ کھول دے اور تم میں یجائی کے بجائے بھوٹ و لوائے تم اُس کے وسوسوں اور جھاڑ بھوٹک ہے منہ موڑے دبنو ، اور تھیدت کی پیش کش کرنے والے کا ہدیہ قبول کرو ، اور ایخ نفوں میں اس کی گرہ باندھ لو۔

شریخ:۔

عَلِّي أَنْفُسِكُمْ-

نَظَمَاءَ ٱلنَّهِمُ وَنَعَضَّ الَّايْدِي عَلَى

فِرَاقِهِمْ- إِنَّ الشَّيْطَانَ يُسَنِّى لَكُمْ

طُرُقَهُ، وَيُرِينُكُ أَنْ يَحُلُّ دِينَكُمْ عُقُلَاتًا

عُقْلَةً، وَيُعْطِيكُمُ بِالْجَبَاعَةِ الْفُرْقَةَ-

فَاصْلِفُوا عَنُ نَزَعَاقِهِ وَنَفَقَاتِهِ- وَإِقْبُلُوا

النَّصِيْحَةِ مِنَّنُ أَهُلَهَا اِلَّيْكُمْ، وَاعْقِلُوهَا

حمص البطون من الطوى يبس الشفالا

من الظباء عبش العيون من البكآء-

امیر المونین کے پر چم کے نیچے جنگ کرنے والے گوآ پ ہی کی جماعت میں شار ہوتے تھے۔ گرجن کی آنکھوں میں آنو چہروں پر زردی، زبانوں پر قرآنی نغه، ولول میں ایمانی ولولہ، پیروں میں ثبات وقرار، روح میں عزم و ہمت اورنفس میں صبر و استقامت کا جو ہر ہوتا تھا، انہی کو صحنوں میں شیعان کا گہا جاتا ہے۔ اور یہی وہ لوگ تھے جن کی جدائی میں امیر المونین کے ول کے تابیاں آہ بن کر زبان سے نکل رہی ہیں، اور آتشِ فراق کے لوے قلب وجگر کو بھو نکے رہے ہیں۔ بیدوہ لوگ تھے جو دل کی ہے تھے، اور نی کرنے پر انہیں مسرت وشادہ انی نہ ہوتی تھی بلکہ ان کے دل کی آواز بیہ ہوتی تھی، کہ دیوانہ وارموت کی طرف لیکتے تھے، اور نی کرنے پر انہیں مسرت وشادہ انی نہ ہوتی تھی بلکہ ان کے دل کی آواز بیہ ہوتی تھی، کہ شرمندہ ماندہ ایم

مجھوک سے اُنکے پیٹ لاغر، بیاس سے اُنکے ہونٹ خشک اوررونے سے اُن کی آئکھیں بےرونق ہوگئ ہوتی ہیں'۔

اَلُمُ تَقُولُوا عِنُكُر فَعِهِمُ الْمَصَاحِفَ حِيلَةً وَّمَكُرًا وَحَلِيقَةً-

إِخُواننَا وَاهُلُ دَعُوتِنَا اسْتَقَالُونَا وَاسْتَرَاحُو آاِلَى كِتَابِ اللهِ سُبُحَانَهُ فَالرَّأْيُ الْقَبُولُ مِنْهُمْ وَالتَّنَفِيسُ عَنْهُمُ فَالرَّأْيُ الْقَبُولُ مِنْهُمْ وَالتَّنَفِيسُ عَنْهُمُ فَقُلْتُ لَكُمْ: هٰذَا اَمُرْ ظَاهِرُهُ إِيْمَانُ وَبَاطِئُهُ عُدُوانٌ وَاوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَاحِرُهُ نَدَامَةٌ : فَاقِيمُوا عَلى شَانِكُمُ وَالْزَمُوا طَرِيتَقَتَكُمْ وَاعَضُوا عَلى شَانِكُمُ وَالْزَمُوا طَرِيتَقَتَكُمْ وَاعَضُوا عَلى الْجِهادِ

جب خوارج تحکم کے نہ مانے پراڑ گئے، تو حضرت
ان کے پڑاؤ کی طرف تشریف لے گئے اوران سے فرمایا:

کیا تم سب کے سب ہمارے ساتھ صفین میں موجود
ھے؟ انہوں نے کہا کہ ہم ہیں ہے کچھ تھے اور کچھ نہیں تھے۔ تو
حضرت نے فرمایا کہ پھرتم دوگر وہوں میں الگ الگ ہوجاؤ۔ ایک
وہ جو صفین میں موجود تھا اورایک وہ جو وہاں موجود نہ تھا، تا کہ میں
ہرایک ہے جو گفتگواس ہے مناسب ہووہ کروں اور لوگوں ہے
پکار کر کہا۔ کہ بس اب (آپس میں) بات چیت نہ کرو، اور خاموثی
پکار کر کہا۔ کہ بس اب (آپس میں) بات چیت نہ کرو، اور خاموثی
سے میری بات سنو اور دل سے تو جہ کرو، اور جس سے ہم گواہی
مطلب کریں وہ اپنے علم کے مطابق (جوں کی توں) گواہی دے۔
پھر حضرت نے ان لوگوں سے ایک طویل گفتگوفر مائی۔

منجملہ اس کے بیفر مایا کہ جب ان لوگوں نے حیلہ و کر اور جعل و فریب سے قرآن (نیزوں پر) اٹھائے تھے تو کیا تم نے مہیں کہ اٹھا کہ

وہ ہمارے بھائی بند اور ہمارے ساتھ (اسلام کی)
دعوت قبول کرنے والے ہیں۔ اب چاہتے ہیں کہ ہم جنگ
ہے ہاتھ اٹھالیں اور وہ اللہ سجانہ، کی کتاب پر (سمجھوتہ کے
لئے) کھہر گئے ہیں۔ صحیح رائے یہ ہے کہ ان کی بات مان لی
جائے اور ان کی گلوخلاصی کی جائے، تو میں نے تم ہے کہا تھا کہ
اس چیز کے باہر ایمان اور اندر کینہ وعناد ہے اس کی ابتداء
شفقت ومہر بانی اور نتیجہ ندامت و پشیمانی ہے۔ لہذاتم اپ رویہ
پر کھہر سے رہو، اور اپنی راہ پر مضبوطی سے جی رہو۔ اور جہاد کے
پر کھہر سے رہو، اور اپنی راہ پر مضبوطی سے جی رہو۔ اور جہاد کے
دھیان نہ دو کہ اگر اس کی آ واز پر لبیک کئی گئی تو یہ گراہ کرے گا
دھیان نہ دو کہ اگر اس کی آ واز پر لبیک کئی گئی تو یہ گراہ کرے گا

جلردوم

بِنُوَاجِدِكُمُ: وَلَا تَلْتَفِتُوا إِلَى نَاعِق نَّعَقَ: إِنَّ أُجِينَبَ أَضَلُ وَإِنَّ تُرِكَ ذَلَّ- وَقَلَّ كَانَتُ هٰذِه اللهِ عَلْهُ ، وَقَلْ رَأَيْتُكُمْ أَعْطَيْتُمُوْهَا وَاللهِ لَئِنْ أَبَيْتُهَا مَاوَجَبَتْ عَلَىَّ فَرِيضَتُهَا وَلا حَمَّلَنِي اللهُ ذَنْبَهَا، وَاللهِ إِنْ جِنْتُهَا إِنِّي لَلُمُحِقُّ الَّذِي يُتَّبَعُ وَإِنَّ الْكِتَسَابَ لَسَعِيَ، مَسَافَسَارَ قُتُسهُ مُنْصَحِبُّتُهُ فَلَقُلُ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَإِنَّ الْقَتْلَ لَيَكُورُ عَلَى الْابَسَاءِ وَالْابْنَاءِ وَالْابْحُوان وَالْقُرَابَاتِ، فَمَا نَزُدَادُ عَلَى كُلِّ مُصِيبَةٍ وَّ شِلَّةٍ إِلَّا إِيْمَانًا، وَّمُضِيًّا عَلَى الْحَقِّ وَتُسْلِيْمًا لِلْأَمْرِ وَصَبْرًا عَلى مَضَضِ البحرَاحِ: وَلٰكِنَّا إِنَّمَا ٱصَّبَحْنَا نُقَاتِلُ إِخْوَانَنَا فِي الْإِسْلَامِ عَلَى مَا دَخَلَ فِيْهِ مِنَ الرَّيْغِ وَالْإِعْوِجَاجِ وَ الشَّبُهَ قِد وَالتَّاوِيْلِ فَإِذَا طَبِعْنَافِي خَصَلَةٍ يَّلُمُّ اللَّهُ بِهَا شَعَتْنَا وَنَتَكَالِي بِهَا إِلَى الْبَقِيَّةِ فِيبًا بَيْنَنَا رَغِبُنَا فِيهَا وَآمُسَكَّنَا عَبَّا سِوَاهَا۔

ا بن الى الحديد نے لکھا ہے کہ بیہ خطبہ تین الیے نکروں پر شمتل ہے جوا یک دوسرے سے غیر مرحبط ہیں، چونکہ علامہ سیدر صنی حضرت كے خطبول كا بچھ حصہ نتخب كرتے تھے اور پچھ درج نہ كرتے تھے جس سے سلسلہ كلام لوٹ جا تا تھا اور دبط برقر ار نہ رہتا تھا۔ چنا نچپہ ایک گلزاان ترک ذل پراور دو مراو صراعلی مضض الجراح پرختم ہوتا ہے اور تیسرا آخر کلام تک ہے۔

اک ہےمعاویہ یاعمروبن عاص مراد ہے۔

**~.** \$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$

کی ٹیسول پرصبر میں اضافہ ہوتا تھا۔ مگراب ہم کوان لوگوں ہے کہ جو اسلام کی رو سے ہمارے بھائی کہلاتے ہیں جنگ کرنا پڑ گئی ہے، چونکہ (ان کی وجہ سے) اس میں گراہی، کجی، شبهات اور غلط سلط تاویلات داخل ہو گئے ہیں تو جب ہمیں كوئى ايباذر بعي نظرا آئے كہ جس سے (ممكن ہے) اللہ تعالى ماری پریشانیول کو دور کردے، اور اس کی وجہ سے عارے رمیان جو باقی مانده (لگاؤ) ره گیا ہے اُس کی طرف بڑھتے ہوئے ایک دوسرے سے قریب ہوں تو ہم اس کے خواہش مند رہیں گے اور کسی دوسری صورت سے جو اس کے خلاف ہو

(ليكن ) جب تحكيم كى صورت انجام پا گئي تو مين تههين د كيدر با تھا کہتم ہی اس پر رضا مندی وینے والے تھے۔خدا کی فتم!اگر میں نے اس سے انکار کردیا ہوتا تو بھھ پر اس کا کوئی فریضہ واجب نه ہوتا اور نہ اللہ مجھ پراس (کے ترک) کا گناہ عائد کرتا ادرفتم بخدااگر میں اس کی طرف بڑھا تو اس صورت میں بھی میں ہی وہ حق پرست ہول جس کی پیروی کی جانا جاہئے اور كتاب خدامير باته باورجب بيميراس كاساته بوا ہے میں اس سے الگ نہیں ہوا۔ ہم ( جنگوں میں ) رسول اللہ ملی الله علیه وآلہ وسلم کے ساتھ تھے اور قل ہونے والے وہی تھے جوایک دوسرے کے باپ، بیٹے، بھائی اور رشتہ دار ہوتے تقے لیکن ہرمصیبت اور حق میں ہماراایمان بڑھتا تھا۔اور حق کی پیروی اور دین کی اطاعت میں زیاد تی ہوتی تھی اور زخموں ۔

ہاتھ روک لیں گے۔

تم میں سے جو تحض بھی جنگ کے موقع پر اپنے دل میں حوصلہ و دلیری محسوں کرے اور اپنے کسی بھائی ہے کمزوری کے اُ ثارد کھے تو اُسے جائے کہ این شجاعت کی برتری کے ذریعہ سے جس کے لحاظ ہے دہ اس یرفوقیت رکھتا ہے اس سے ( ڈشمنوں کو ) ای طرح دورکرے، جیسے انہیں اینے سے دور بٹا تا ہے۔اسلنے کہ اگراللہ چاہے تو اُسے بھی دیباہی کردے۔ بیشک موت تیزی سے ڈھونڈھنے والی ہے۔ نہ تھہرنے والااس ہے نیج کرنگل سکتا ہے اور

جنگ کے میدان میں اپنے اصحاب سے فر مایا۔

ای خطبہ کا ایک حصہ یہ ہے گویا میں مہیں دیکھ رہا ہوں کتم ( فنکست وہزیمت کے وقت )اس طرح کی آوازیں نکال رہے ہو جس طرح سوسارول کے اثر دہام کے دفت ان کے جسمول کے ِکُرُ کھانے کی آ واز ہوتی ہے نہتم اپناخق لیتے ہو،اور نہاؤ ہین آ میز زیاد تیوں کی روک تھام کر سکتے ہو تمہیں رائے پر کھلا چھوڑ دیا گیا ب نجات ال ك لئے ب جواين كوجنگ ميں جھونك دے اور جوسويتا ہى رہ جائے اس كے لئے ہلاكت وتبابى ہے۔

نه بھا گنے والا أسے عاجز كرسكتا ہے۔ بلاشبقل ہوناعزت كى موت

ہے۔اس ذات کی شم جس کے قبضہ قدرت میں ابن الی طالب

کی جان ہے کہ بستر پراپنی موت مرنے سے ملوار کے ہزار وار کھا تا

وَمِنُ كَلَام لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: فِیْ حَدِّ اَصُحَابِهِ عَلَے الْقِتَال فَقَدِّهُمُوا اللَّارِعِ، وَأَخِّر والبَّحَاسِرَوَ عَضْوُا عَلَى الْأَضْرَاسِ فَاِنَّـهُ أَنْبَى

وَمِنْ كُلَامِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ-

قَالَهُ لِأَصْحَابِهِ فِي سَاحَةِ الْحَرُب،

وَأَيُّ امْرَيْ مِنْكُمُ أَحَسَّ مِنْ نَفْسِهِ

ربَاطَةً جَاشٍ عِنْكَ اللِّقَاءِ وَرَأْي مِنْ

أَحَدٍ مِّنُ إِخُوانِهِ فَشَلًا فَلْيَكُبُّ عَنُ

أَخَيُهِ بِفَضْلِ نَجْكَ تِهِ الَّتِي فُضِّلَ بِهَا

عَلَيْهِ كَمَا يَكُبُّ عَنُ نَفْسِهٍ - فَلَوَ شَاءَ اللَّهُ

لَجَعَلَهُ مِثْلَهُ لِأَنَّ الْبَوْتَ طَالِبٌ حَثِيثٌ لَا

يَفُو تُهُ الْمُقِيمُ وَلَا يُعْجِزُهُ الْهَارِبُ إِنَّ

أَكْرَمَ الْمَوْتِ الْقَتُلُ وَالَّذِي نَفْسُ ابنِ

أَبِي طَالِبٍ بِيَكِمْ لَا لَفُ ضَرَبَةٍ ﴿ بِالسَّيْفِ

اَهُونُ عَلَى مِنْ مِينَةٍ عَلَى الْفِراش

وَمِنهَا وَكَأَيِّي أَنْظُرُ إِلَيْكُمُ تَكَشُّونَ

كَشِيشَ الضِّبَابِ لَا تَأْخُلُونَ حَقًّا وَّ لَا

تَمْنَعُونَ ضَيْمًا - قَلَ خُلِّيْتُمُ وَ الطَّرِيقُ

فَالنَّجَاةُ لِلْمُقُتَحِمِ وَالْهَلَكَةُ لِلْمُتَلَوِّمِ-

اینے اصحاب کو جنگ پرآ مادہ کرنے کے لئے فر مایا زره پوش کوآ گے رکھواور بےزره کو بیچھے کر دواور دانتوں کو هینچ لو که اس ہے تلواریں سروں ہے اُحیث جاتی ہیں اور نیزوں کی اینوں کو پہلوبدل کرخالی دیا کرو کہاس ہے اُن ہے۔ ان كررخ مليك جاتے ہيں آئكھيں جھكائے ركھوكداس سے

الْأَضُرَاسِ فَالنَّهُ أَنْبَى لِلسُّيُوفِ عَن الْهَامِ وَالْتَوُوا فِي أَطُرَافِ الرَّمَاحِ فَإِنَّهُ أَمُورُ لِلْآسِنَّةِ، وَغُضُّوا الْآبُصَارَ فَإِنَّهُ أربط لِلْجَاش وَاسْكَنُ لِلْقُلُوب وَالمِيتُوا الْأَصُواتَ فَإِنَّهُ أَطُرَدُ لِلْفَشَل وَرَأَيْتَكُمْ فَلَا تُعِينُلُوهَا وَلَا تُخَلُّوهَا، وَلَا تَجْعَلُوهَا إِلَّا بِالَّهِ كِي شُجْعَا نِكُمُ وَالْمَانِعِيْنَ اللِّمَارَ مِنْكُمْ، فَإِنَّ الصَّابِرِينَ عَلَى نُزُولِ الْحَقَائِقِ هُمُ الَّذِينَ يُحَقُّونَ بِرَايَا تِهِمُ وَيَكْتَنِفُونَهَاحِفَا فِيهَا وَوَرَآءَ هَاوَ أَمَامَهَا وَلايتَاتَكُوونَ عَنْهَا فَرُسُلِمُوْهَا وَلا يَتَقَلَّامُونَ عَلَيْهَا فَيفُودُوهَا أَجُزا المرووا قِرنه واسي أحالا بِنَفْسِهِ وَلَمْ يَكِلُ قِرْنَهُ إِلَى أَخَيْهِ فِيجْتَمِعُ عَلَيهِ قِرْنُهُ وَقِرْنُ أَحَيهِ وَأَيْمُ لِلْهِ لَئِنُ فَرَرُتُمْ مِنْ سَيْفِ الْعَاجِلِهِ لَا تَسْلَبُوا مِنُ سَيفِ الْأَخِرَةِ: وَأَنْتُمُ لَهَا مِيمُ الْعَرَبِ وَالسَّنَامُ الْآعَظَمُ - إِنَّ فِي الْفِرَادِ مَوْجِلَةَ اللهِ، وَاللَّالَ اللَّادِمَ وَ الْعَارَا لَبَاقِيَ : وَإِنَّ الْفَارُّ لَغَيْرُ مَزِيدٍ فِي عُمُرِ ﴿ وَلَا مَحُحُونٍ بِينَهُ وَبَيْنَ يُومِهِ الرَّائِرُ إِلَى اللَّهُ كَالظَّمَانِ يَوِدُ الْمَاءَ الْجَنَّةُ تَحْتَ أَطُرَافِ الْعَوَالِي - الْيَوْمَ تُبلَى الْآخْبَارُ- وَاللهِ لَا نَااَشُوَقُ إِلَى

لِقَائِهِمْ مِّنْهُمْ اللي دِيارِهِمْ: اللَّهُمْ فَانَ رَدُو الْحَقُّ فَافْضُضُ جَمَاعَتَهُمُ وَ شَيِّتُ كَلِمَتَهُم، وَٱبْسِلُهُم بِخَطَايَهُم إِنَّهُم لَنَ يَّزُولُوا عَنْ مَّوَاقِفِهِمُ دُونَ طَعْنِ دِرَاكٍ، يَّخُرُجُ مِنْهُ النَّسِيمُ \* وَضَرَّبِ يَّفُلِقُ الْهَامَ وَيُطِينُ الْعِظَامَ ، وَيُنْدِرُ السَّوَاعِلَ وَالْاَقُكَامَ وَحَتَّى يُرْمَوا بِالْمَنَاسِ تَتَبَعُهَا الْمَنَاسِرُ: وَيُرْجَمُوا بِالْكَتَائِبِ تَقَفُوهَا الْحَلَائِبُ : وَحَتَّى يُجَرَّبِبلَادِهِمُ الْخَبِيسُ يَتُلُولُا الْحَبِيسُ، وَحَتَّى تَلْعَقَ الْخُيُولُ فِي نَوَاحِرِ أَرْضِهِم، وَبِأَعْنَانِ مَسَارِبِهِمُ وَمَسَارِ حِهِمُ وأَقُولُ: أَلَكُ عَقُ: اللَّاقُ أَي تَكُنُّ الْحُيُولُ بِحَوَافِرِهَا أَرْضَهُمُ وَ نَوَاحِرُ أَرْضِهِمُ مُتَقَابِلَاتُهَاد يُقَالُ مِنَازِلَ بَنِي فُلَانٍ تَتَنَاحَرُ ، أَيُ تَتَقَابَلُ-

زخموں کے منہ اس طرح کھل جائیں کہ) ہوا کے جھو نکے گزر کیں اور تلواروں کی ایسی چوٹیں نہ پڑیں کہ جو سروں کو شکا فتہ کردیں اور بلزوؤں شرکی اور پینک دیں اور پے اٹراویں اور بازوؤں اور قدموں کو تو ٹر کر پھینک دیں اور پے در پے لئکروں کا نشانہ نہ بنائے جائیں اور ایسی فوجیں ان پر ٹوٹ نہ پڑیں کہ جن کے پیچھے (کمک کے لئے) اور شہسواروں کے دیتے ہوں اور جب تک ان کے شہروں پر کیے بعد دیگر نے فوجوں کی چڑھائی نہ ہویہاں تک کہ گھوڑے ان کی زمینوں کو آخر تک روند ڈالیں اور ان کے سنرہ زاروں اور چرا گاہوں کو پامال کردیں۔

سیدرضی کہتے ہیں کہ دعق کے معنی روندنے کے ہیں اور
اس جملہ کے معنی ہیر ہیں کہ گھوڑے اپنے سموں سے ان کی
زمینوں کوروند دیں اور نو احرار ضہم سے مرا دوہ زمین ہیں جوایک
دوسرے کے بالمقابل ہوں۔ عرب اگر یوں کہیں کہ منازل بنی
فلا تتنا حرتواس کے معنی ہے ہوتے ہیں کہ فلاں قبیلے کے گھر ایک
دوسرے کے آ منے سامنے ہیں۔

حضرت نے بینظہ جنگ صفین کے موقع پرارشا دفر مایا۔ بیجنگ امیر المومنین اورامیرشام معاویہ کے درمیان کی گئی میں خون عثان کے قصاص کے نام ہے لڑی گئی مگر اصل حقیقت اس کے علاوہ بچھ بھی نہتی کہ امیرشام حضرت عمر کے عہد ہے شام کا خود مختار حکمر ان چلا آر ہا تھا حضرت کے ہاتھوں پر بیعت کر کے شام کی ولایت ہے دستبر دار بونا نہ چا ہتا تھا اورقل عثمان سے فائدہ اٹھا تے ہوئے اپنے اقتدار کو برقر اررکھنا چا ہتا تھا جیسا کہ بعد کے واقعات اس کے شاہد ہیں کہ اس نے حکومت حاصل کر لینے کے بعد خونِ عثمان کے سلمہ میں کوئی عملی قدم نہ اٹھایا اور بھولے ہے بھی قاتلین عثمان کا نام نہ لیا۔ امیر المومنین کو اگر چہ پہلے ہے اس کا اندازہ تھا کہ اس سے ایک نہ ایک دن جنگ ضرور ہوگی۔ تا ہم اس پر اتمام ججت کر دینا ضرور کی تھا اس کے جب ۱۲ رہ جب روز دوشنہ کی ہیں جنگ جمل سے فارغ ہوکر وار دِکوفہ ہوئے تو جریر این عبد اللہ بکی کو خط دے کر معاویہ کے پاس دشش روانہ کیا جس میں تحریر فرایا کہ مہاجرین و انصار میرے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں لہذا تم بھی میری اطاعت قبول کرتے ہوئے یہ بیلے بیعت کرواور پھر قبل عثمان کا مقدمہ میرے سامنے پیش کرو، تا کہ میں کتاب وسنت کے مطالق اطاعت قبول کرتے ہوئے کی بہلے بیعت کرواور پھر قبل عثمان کا مقدمہ میرے سامنے پیش کرو، تا کہ میں کتاب وسنت کے مطالق

حوصله مضبوط رہتا ہے اور ول تھبرے رہتے ہیں اور آوازوں کو بلند نه رکو که اس سے مزولی دور رہتی ہے اور اپنا جھنڈا سرتكول شدر بخ دد اور ندأس اكيلا چهور و اس اين جوانمر دوں اور عزت کے پاسبانوں کے ہاتھوں ہی میں رکھو، چونکہ صیبتوں کے ٹوٹ پڑنے پروہی لوگ صبر کرتے ہیں جو اپنے جھنڈوں کے گرد تھیرا ڈال کر دائیں بائیں اور آگ بیچے سے اس کا احاطہ کر لیتے ہیں وہ پیچے نہیں ہٹتے کہ (اے وتمن کے ہاتھوں میں مونب دیں اور ندآ گے بڑھ جاتے ہیں کہاسے اکیلا چھوڑ دیں۔) ہر خص اپنے مدّ مقابل ہے خود نیٹنے اور دل و جان سے اپنے بھائی کی بھی مدد کرے اور اپنے حریف کوکسی اور بھائی کے حوالے نہ کرے کہ بیہ اور اس کا حریف ایکا کرے اُس پرٹوٹ پڑیں۔خدا کی شمتم اگر دنیا ک تکوار سے بھاگے تو آخرت کی تکوار سے نہیں نچ سکتے تم تو برب کے جوان مرد اور سر بندلوگ ہو (یاد رکھو کہ) بھا گئے میں اللہ كاغضب اور ندمنے والى رسوائي اور ہميشہ كے لئے ننگ و عار ہے بھا گئے والا اپنی عمر برو ھانہیں لیتا اور نہاس میں ، وراس کی موت کے دن میں کوئی چیز حائل ہوجاتی ہے۔اللہ کی طرف جانے والا تو ایبا ہے جیسے کوئی پیاسا یانی تک پہنچ جائے۔ جنت نیزوں کی انیوں کے نیچے ہے۔ آج حالات پر کھ گئے جا نئیں گے ۔ خدا کی قشم میں ان دشمنوں ہے دوبدو ہوکرلڑنے کا اس سے زیادہ مشتاق ہوں جتنابیا بیے گھروں کو للنے کے مشاق ہول گے۔خدا وندا! اگر بیری کو محکرا دیں تو ان کے جھے کوتوڑ دے اور انہیں ایک آ واز پر جمع نہ ہونے وے اور ان کے گنا ہوں کی پاداش میں انہیں تباہ و ہر باد کر پیہ این مؤتف (شرونساد) سے اس وقت تک بٹنے والے نہیں جب تک تابولوڑ نیزوں کے لئے دار نہ ہوں کہ (جس ہے

\*\* **\***\*

اس کا فیصلہ کروں مگر معاویہ نے جریر کو حیلے بہانوں سے روک لیا اور عمر وابن عاص سے مشورہ کرنے کے بعد خونِ عثان کے بہانہ سے بہانہ سے بہانہ سے بہانہ سے بہانہ سے عاصرہ کرنے والوں کی ہمت افزائی کرنے والے اور فلل کی ذمہ دار کی حضرت عثان کے فلل کی ذمہ دار کی حضرت علی پرعا کہ ہوتی ہے اور وہ بی اپنے طرز عمل سے محاصرہ کرنے والوں کی ہمت افزائی کرنے والے اور انہیں اپنے دامن میں بناہ دینے والے جیں اور اوھر حضرت عثان کا خون آلودہ پیرا ہمن اور ان کی ذوجہ نا کلہ بنت فرافصہ کی گئی ہوئی انگیاں دہشت کی جامع مسجد میں منبر پر لئکا دیں۔ جس کے گردستر ہزارشا می دھاڑیں ار مار کرروتے اور قصاص عثان کے عبدو پیان یا ندھتے تھے۔ جب معاویہ نے شامیوں کے جذبات اس حد تک ہوگی ادیکے کہ وہ جان دیئے اور کٹ مرنے کے ایک آلودہ پریا دیا تا کہ دوہ جان دیئے اور کٹ مرنے کے لئے آلی ادہ ہوگی تو خون عثان کے قصاص پران سے بیعت کی اور حرب و پریاد کے مروسامان کرنے عیں مصروف ہوگیا اور جربر کو بیسار انقشہ دکھا کرکام ران رخصت کردیا۔

جب امیر المومنینٌ کوجریرا بن عبدالله کی زبانی ان واقعات کاعلم ہوا تو آپ اس کے خلاف قدم اٹھانے پر مجبور ہوگئے اور مالک بن حبیب بر بوگ کودا دی نخیلہ میں فوجوں کی فراہمی کا حکم دیا۔ چنانچ کوفہ اوراطراف وجوانب کے لوگ وہاں پر جوق درجوق آ نے شروع ہوئے ادر بڑھتے بڑھتے ان کی تعدادای ہزارہے متجاوز ہوگئی۔حضرت نے پہلے آٹھ ہزار کا ایک ہراول دستہ زیاد بن نضر حارثی کی زیر قیادت اور جار ہزار کا ایک دستہ شرت کی بن ہانی کی زیر سرگرد گی شام کی جانب روانہ کیا اور اس مقدمہ انجیش کی روانگی کے بعد ۵ رشوال روز چہارشنبہ خود بھی بقایالشکر کو نے کرشام کی جانب چل دیئے جب حدود کوفہ سے نگلے تو نماز ظہر ادافر مائی اور ویر ابومویٰ،نهرنر تبله تبین، باہل، دیرکعب، کر بلا، ساباط، بہرسیر، انبار اور جزیرہ میں منزل کرتے ہوئے مقام رقہ پر پہنچے۔ یہان کےلوگ حضرت عثان کے ہوا خواہ تھے اور پہیں پرساک ابن مخر مداسدی بنی اسد کے آٹھ سوآ دمیوں کے ساتھ مقیم تھا۔ بیلوگ امیر المومنین ہے منحرف ہوکر معاویہ کے یاں جانے کے لئے کوفیہ سے نکل کھڑے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے حضرت کی فوج کودیکھا تو دریائے فرات پر سے کشتیوں کا بل اتار دیا تا کہآ پ کی فوج ادھرے دریا کوعبور کرکے دوسری طرف نہ جاسکے۔ مگر ما لک اشتر کے ڈرانے دھمکانے ہے وہ لوگ خوفز دہ ہوگئے اورآ پس میں مشورہ کرنے کے بعد کشیوں کو پھرے جوڑ دیا جس سے حفزت اپنے لشکر سمیت گز رگئے۔ جب دریا کے اس پار اُمّرے تو دیکھا کہ زیاداور شرتے بھی اپنے اپنے دستوں کے ساتھ وہاں پرموجود ہیں چونکہ ان دونوں نے دریائے فرات کے کنارے خشکی کاراستہ اختیار کیا تھااور یہاں پہنچ کر جب آئہیں معلوم ہوا کہامیر شام اپنی فوجوں کے ہمراہ فرات کی طرف بڑھ رہاہے تواس خیال ہے کہ وہ شامی فوج کامقابلہ نہ کرسکیں گےامیر الموشینؑ کے انتظار میں گھمر گئے تھے جب ان لوگوں نے اپنے رک جانے کی وجہ بیان کی تو حضرت نے ان کےعذر کوئیچے قرار دیا اور یہاں سے پھرانہیں آ گے کی جانب روانہ کر دیا۔ جب میصیل روم کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ابوالاعورسلمی سپاہ شام کے ساتھ چھاؤنی ڈالے ہوئے ہے۔ان دونوں نے امیر المونین کواس کی اطلاع دی جس پر حضرت نے مالک بن حارث اشتر کوسپہ سالار بنا کران کے عقب میں روانہ کردیا اور انہیں تا کید فرمادی کہ جنگ میں پہل نہ کریں اور جہاں تک بن پڑے انہیں سمجھانے بجھانے اور حقیقت حال پرمطلع کرنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ ما لک اشتر نے وہاں پہنچ کران کے تھوڑے فاصلہ پر پڑاؤ ڈال ویا۔ جنگ تو ہرونت شروع کی جاسکتی تھی مگرانہوں نے ان ہے کوئی تعرض نہ کیااور نہ کوئی ایسااقد ام کیا کہ جس ہے جنگ کے چیڑنے کی أُ کوئی صورت بیدا ہوتی ۔گرابوالاعور نے احیا تک رات کے وقت اُن پر ہلّہ بول دیا جس پرانہوں نے بھی تلواریں نیاموں ہے نکال لیس

اوران کی روک تھام کے لئے آمادہ ہو گئے کچھ دیر تک آپس میں جھڑ پیں ہوتی رہیں آخروہ رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ جنگ کی ابتدا تو ہو چکی تھی۔ صبح ہوتے ہی عراقیوں کے ایک سپہ سالار ہاشم ابن عتب میدان میں آ کھڑے ہوئے۔ادھرے بھی فوج کا ایک دستہ مقابلہ کے لئے اُتر آیا اور دونوں طرف سے جنگ کے شعلے بھڑ کئے لگے۔ آخر مالک اشتر نے ابوالاعور کوا پنے مقابلہ کے لئے لاکارا۔ گروہ ان کے مقابلہ میں آنے کی جرأت نہ کرسکا اور شام کے دفت اپنے لٹکرکو لے کرآنے کی طرف بڑھ گیا۔ دوسرے دن امیر المومنین بھی اپنے شکر کے ساتھ وہاں پہنچ گئے اور ہراول دستوں اور نوجوں کے ہمراہ صفین کے رخ پر چل دیئے کہ جہاں معاویہ نے پہلے ہی پہنچ کرمناسب جگہوں پرمور ہے قائم کر لئے تھے اور فرات کے گھاٹ پر پہرا ہٹھا کراس پر قبضہ کرلیا تھا۔حضرت نے وہاں پہنچ کراہے فرات پرہے پہرااٹھا لینے کے لئے کہلوایا گراُس نے اٹکار کیا جس پرعراقیوں نے تلواریں تھینچ لیں اور دلیرا نہ حملہ کر کے فرات پر قبضہ کرلیا۔ جب بیرمرحلہ طے ہوگیا تو حضرت نے بشیر ابن عمر وانصاری سعید بن قیس ہمدانی اور شبث بن ربعی تنہی کو معاویہ کے پاس بھیجاتا کہ اُسے جنگ کے نشیب وفراز سمجھا کمیں اور مصالحت وبیعت کے لئے آمادہ کریں۔ مگراُس نے بیہ جواب دیا کہ ہم کسی طرح عثان کے خون کورائیگا نہیں جانے دیں گے اوراب ہمارا فیصلہ تلوار ہی کرے گی۔ چنا نچید کی المجبر کسی تھیج میں دونو ل فریق میں جنگ کی کھن گئی اور دونوں طرف ہے میدان کارزارا پنے حریف کے مقابلہ کے لئے میدان میں اُتر آئے۔حضرت کی طرف سے میدان مقابله میں آنے والے چجر بن عدی کندی، هیث بن ربعی، خالد بن معمر زیاد بن نصر ، زیاد بن خصفه تسیی سعید بن قیس، قیس بن سعداور ما لک بن حارث اشتر تصاور شامیول کی طرف سے عبدالرحمٰن بن خالد مخروی ، ابوالاعور ملمی ، صبیب بن مسلمه فهری عبدالله ابن ذى الكلام حميرى، عبيدالله بن عمر بن خطاب، شرجيل ابن سمط كندى اورحمزه بن ما لك بهداني تنصه جب ذى الحجه كامهينة ختم هو كيا، تو محرم میں جنگ کا سلسلیہ روک دینا پڑااور کیم صفر روز چہارشنبہ سے پھر جنگ شروع ہوگئی اور دونوں فریق تلواروں ، نیز وں ، تیروں اور دوسرے متھیاروں سے سلح ہوکرایک دوسرے کے ساتھ صف آ را ہوگئے ۔حضرت کی طرف سے اہل کوفد کے سواروں پر ما لک اشتر اور پیادوں برعماد بن بإسرادرا بل بھر ہ کے سواروں پر ہمل بن حذیف اور پیادوں پرقیس بن سعد سپدسالا متعین ہوئے اور علم شکر ہاشم بن عتب کے سپر و کیا گیا اور سپاہ شام کے میمند پر این ذی الکلاع اور میسرہ پر حبیب بن مسلمہ اور سواروں پر عمرو بن عاص اور پیادوں پر ضحاک بن قیس

پہلے دن مالک اشتر اپنے دستہ کے ساتھ میدانِ دعامیں آئے اور ادھر سے ان کے مقابلہ میں حبیب بن مسلّمہ اپنی فوج کو لے کر نگلا اور دونوں طرف سےخون ریز جنگ شروع ہوگئی اور دن بھر تلواریں تلوار دل سے اور نیزے نیز وں سے تکراتے رہے۔

دوسرے دن ہاشم بن عتب سپاہ علوی کے ساتھ لگا اور اُدھرے ابوالاعور سوار و بیادے لے کر مقابلہ میں آیا اور جب دونول اشکر ایک دوسرے سے قریب ہوئے تو سوار سواروں پر اور پیادے بیادوں پر ٹوٹ پڑے اور بڑے صبر واستقلال سے ایک دوسرے پر وار کرتے اور سہتے رہے۔

تیسرے دن ممارین یاسراور زیادین بطر سواروپیادے لے کر نظے اور اُدھرے عمروین عاص سیاہ کثیر لے کر بڑھا زیاد نے فوج مخالف کے سواروں پر اور مماریا سرنے پیادوں پر ایسے جوش وخروش سے حملے کئے کہ سیاہ دشمن کے قدم اکھڑ گئے اوروہ تاب مقاومت نہ لاکرا بی قیام گاہول کی طرف پلٹ گئے۔

چوتھے دن گھ بن حفیہ اپنے دستہ فوج کے ساتھ میدان میں آئے اور اُدھرے عبید اللہ بن عمر شامیوں کے لئکر کے ساتھ بڑھااور دونو ل فوجوں میں گھسان کی لڑائی ہوئی۔

پانچویں دن عبداللہ بن عباس آ گے بڑھے اور ادھرے ولید بن عتبہ سامنے آیا۔عبداللہ بن عباس نے بڑی پامر دی وجراً ت ہے حملے کئے اور اس طرح جو ہر شجاعت دکھائے کہ دشمن میدان چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا۔

چھے دن قیس بن سعدانصاری فوج کو لے کربڑھے اور ان کے مقابلہ میں ذوالکلاع اپنادستہ لے کربڑھا اور ایسا تخت رّن بڑا کہ قدم قدم پرلاشے تڑپتے اورخون کے سلاب بہتے ہوئے نظر آنے لگے۔ آخر رات کے اندھیروں نے دونوں کشکروں کوجدا کر دیا۔

ساتویں دن ما لک اشتر نظے اور ان کے مقابلہ میں حبیب ابن مسلمہا بی عیاہ کے ساتھ بڑھاا ورظہر تک معر کہ کارز ارگرم رہا۔

اٹھویں دن خودامیر المونین ٹائٹکر کے جلومیں نظے اور اس طرح تملد کیا کہ میدان میں زلزلے آگیا اور صفوں کو چیرتے اور تیروسنان کے حملے روکتے ہوئے دونوں صفوں کے درمیان آگئر کے جلو کے اور معاویہ کولاکا راجس پر عمروا بن عاص کو لیے ہوئے کچھ قریب آیا تو آپ نے قرامایا: ابن داِلیّ فَائِنَا فَتَلَ صَاحِبَهُ فَالاً مُر ''تم خود میرے مقابلہ کے لئے نگلو، اور پھر جوا پنے حریف کو مارے وہ خلافت کو سنجال لے۔''جس پر عمروا بن عاص نے معاویہ سے کہا کہ گئی بات تو انصاف کی کہتے ہیں۔ ذراجر اُت کر واور مقابلہ کر دیکھو۔ معاویہ نے کہا میں تمہارے تانے کی وجہ سے اپنی جان گنوا نے کے لئے تیار نہیں اور یہ کہہ کروا پس ہوگیا۔ حضرت نے اُسے جاتے دیکھا تو مسکرا

اب ان میں سے ایک فیل مست کی طرح چنگھاڑتا ہوا نکلا اور آپ پر تملد کیا، مگر آپ نے اُس کا وارخالی جانے دیا اور پھراس طرح صفائی سے اُس کی کمر پر تلوار چلائی کہ اس کے دوگلڑ ہے ہوگئے۔لوگوں نے سمجھا کہ وارخالی گیا ہے مگر جب اُس کا گھوڑا اُچھلاتو اُس کے دونوں کلڑے الگ الگ زمین پر جاپڑے۔اس کے بعد دوسرا نکلا اور وہ بھی چیٹم زدن میں ڈھیر ہوگیا۔ پھر حضرت نے دوسروں کو مقابلہ کے لئے للکارا مگر دشمن تلوار کے وار سے سمجھ گیا کہ عباس کے بھیس میں خود امیر المونین میں۔اس لئے کسی نے سامنے آنے کی جرائت نہ کی۔

نویں دن میں عبداللہ ابن بدیل کے اور میسرہ عبداللہ ابن عباس کے زیر کمان تھا اور قلب بشکر میں خود امیر الموشین رونق افزا تھے اور ادھر سے حبیب ابن مسلمہ سیاہ شام کی قیادت کررہا تھا۔ جب دونوں صفیں ایک دوسرے کے قریب ہو کیں تو بہا درول نے تلواریں سونت لیس اور ایک دوسرے تر بھرے ہوئے شیر کی ظرح جھپٹ پڑے اور ہر طرف رَن پر رَن پڑنے لگا۔ حضرت کے میسنہ الشكر كاعلم بني جدان كے ماتھوں ميں گروش كرر ماتھا۔ چنانچہ جب بھي ان ميں ہےكوئي شہيد ہوكر گرتا تھا تو دوسرا بڑھ كرعلم اٹھاليتا تھا۔ سلے کریب ابن شریح نے علم سیاہ بلند کیا۔ اُن کے شہید ہونے پرشرجیل ابن شریح نے چرمر ثد ابن شریح نے چرمر ثد ابن شریح نے پھرندیم ابن شریک نے ان سب بھائیوں کے مار نے جانے کے بعد عمیر ابن بشر نے بڑھ کرعکم لے لیا۔ ان کے شہید ہونے کے بعد جارث این بشیر نے اور پھر وہب این کریب نے اٹھالیا۔ آج وٹمن کا زیادہ زور مینہ ہی پرتھا اور اس کے جملے اپنے شدید تھے کہ میسنہ لشکر کے قدم اکھڑ گئے اور وہ میدان چھوڑ کر چیچھے بٹنے لگا اور رکیس میمندعبداللہ ابن بدیل کے ہمراہ صرف دونین سوآ دمی رہ گئے۔امیر المونين نے جب بيصورت حال ديمھي تو مالک اشتر ہے فر مايا ذرا انہيں پکارواور کہو کہ کہاں بھا گے جارہے ہو۔اگر زندگی كے دل ثتم ہو چکے ہیں تو بھا گ کرموت ہے نج نہیں سکتے ادھر میمند شکر کی ہزیمت ہے قلب کشکر کا متاثر ہونا بھی چونکہ ضروری تھا اس لئے حضرت میسرہ کی طرف مڑ گئے اورصفوں کو چیر کرآ گے بڑھ رہے تھے کہ بن اُمیہ کے ایک غلام احمرنا می نے حضرت سے کہا کہ خدا جھے مارے اگر میں آج آپ کول نہ کروں مین کر حضرت کا غلام کیسان اس کی طرف جھیٹا گراس کے ہاتھ سے شہید ہو گیا۔ حضرت نے بید یکھا تو بڑھ کراہے وامن زرہ سے پکڑلیا اور اونچالے جاکراس طرح زمین پر پٹکا کہاس کے جوڑ بندا لگ ہوگئے۔ اور امام مسن اور محمد ابن حنفیہ نے بڑھ کراہے دارالبوار میں پہنچا دیا۔ادھر مالک اشتر کے للکارنے اور شرم وغیرت ولانے سے بھا گئے والے بلیٹ پڑے اور پھر جم کراس طرح حملہ کیا کہ دعمن کو دھلیلتے ہوئے وہیں پہنچ گئے جہال عبد اللہ ابن بدیل زغہ میں گھرے ہوئے تھے۔ جب انہول نے ا پنے آ دمیوں کو دیکھا توان کی ہمت بندھ گئی اور تلوارسونت کرمعاویہ کے خیمہ کی طرف کیلیے۔ ما لک اشتر نے انہیں رو کنا چاہا مگروہ نہ ر کے اور سات شامیوں کوموت کے گھاٹ اٹار کرمعاوید کی قیام گاہ کے قریب بہنچ گئے۔معاوید نے جب انہیں بڑھتے ویکھا تو اُن پر پھراؤ کا علم دیاجس ے آپ نڈھال ہوکرگر پڑے اور شامیوں کے ہجوم نے آپ کوشہید کردیا۔ مالک اشتر نے بید کی کھا تو قبیلہ ہمدان اور بنی ندخج کے جنگجوؤں کے ہمراہ معاویہ پرحملہ کرنے کے لئے بڑھے اور اس کے گر دحلقہ کرنے والے حفاظت وستوں کومنتشر کرنا شروع کیاجب ان کے پانچ حلقوں میں ہےصرف ایک حلقہ منتشر ہونے ہے رہ گیا تو معاویہ نے گھوڑے کی رکاب میں پیرر کھ دیا اور بھا گئے پر تیار ہوگیا گرایک شخص کے ڈھارس بندھانے سے بھررک گیا۔

ادھرمیدان کارزار میں عماراین پاسراور ہاشم این عتبہ کی تکوارول ہے اس سرے سے لے کراس سرے تک تلاظم برپا تھا۔ حضرت

<u>Vyvastinini</u>

نطبه ۱۲۳

وَمِنْ كَلَامٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي التَّحْكِيْم

إِنَّا لَمْ نُحَكِّمِ الرِّجَالَ وَإِنَّا حَكَّمْنَا الْقُرُّانَ وَهُذَا الْقُرَانُ إِنَّهَا هُوَ حَطَّ مُّسُطُورٌ بَيْنَ اللَّافَّتِيُنِ- لَا يَنْطِقُ بِلِسَانٍ وَ لَا بُلَّالَهُ مِنْ تَرْجُمَانٍ - وَّالِنَّمَا يَنْطِقُ عَنْهُ الرِّجَالُ- وَلَمَّادَعَانَا الْقُومُ إلى أَن نُحَكِّمَ بَيْنَنَا الْقُرَانَ لَم تَكُنِ الْفَرِيْقَ الْمُتَوَلِّي عَنَ كِتَابِ اللهِ تَعَالَى وَقَلَ قَالَ اللهُ سُبُحَانَهُ فَانَ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُولُا إِلَى اللهِ وِالرَّسُولِ-" فَرَدُّهُ إِلَى اللهِ أَنْ نَحُكُم ﴿ بِكِتَابِهِ وَرَدُّهُ إِلَى الرَّسُولِ أَنَّ نُأْخُذَ بسُنْتِهِ فَإِذَا حُكِمَ بِالصِّدُقِ فِي كِتَابِ اللهِ فَنَحُنُ أَحَقُّ النَّاسِ بِهِ وَإِنَّ حُكِمَ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ فَنَحُنُ اَولا هُمْ بِهِ وَامَّا قَولُكُمْ لِمَ جَعَلْتَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ أَجَلًا فِي التَّحْكِيْمِ فَإِنَّهَا فَعَلْتُ ذٰلِكَ لِيَتَبَيَّنَ الْجَاهِلُ وَيَتَبَّتَ الْعَالِمُ-وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنَّ يُصْلِحَ فِي هَٰذِهِ الْهُلُنَافِةِ أَمُلَوَهُ الْأُمُّلِةِ الْأُمُّلِةِ وَلَا تُؤُخَلُبا كُظَامِهَا فَتَعْجَلَ عَنُ تَبَيُّن الُحَقِّ وَتَنْقَادَ لِأَوَّلِ الْغَيِّ- إِنَّ أَفْضَلَ

ہے ہارے میں فر مایا۔ بیسے بین کرنے ہیں تا

ہم نے آ دمیوں کونبیں ملک قرآن کو حکم قرار دیا تھا۔ چونکہ یقر آن دو دفتوں کے درمیان ایک کھی ہوئی کتاب ہے کہ جو زبان ہے بولانہیں کرتی۔اس لئے ضرورت بھی کہاس کے لئے کوئی تر جمان ہواوروہ آ دمی ہی ہوتے ہیں۔جواس کی ترجمانی لیا کرتے ہیں۔ جب ان لوگوں نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ ہم اینے درمیان قرآن کو تھم تھہرائیں تو ہم ایسے لوگ نہ تھے کہ اللہ کی کتاب ہے منہ پھیر لیتے ۔جبکہ حق سجانۂ کاارشاد ہے کہ'' اگر تم کسی بات میں جھکڑا کروتو (اس کا فیصلہ نیٹانے کے لئے )اللّٰہ اور رسول کی طرف رجوع کرو۔''اللّٰہ کی طرف رجوع کرنے کا بطلب مدہے کہ ہم اس کی کتاب کے مطابق علم کریں اور رسول کی طرف رجوع کرنے کے معنی یہ ہیں کہ ہم اُن کی سنت پر چلیں۔ چنانچہ اگر کتاب خداہے سچائی کے ساتھ تھم لگایا جائے تو اس کی رو سے سب لوگوں سے زیادہ ہم ( خلافت کے ) حق دار ہوں گے اور اگرسنت رسول کے مطابق حکم لگایا جائے تو بھی ہم ان سے زیادہ اس کے اہل ثابت ہول گے۔اب رہاتمہارا سے قول کہ''آپ نے محکیم کے لئے اپنے اور ان کے درمیان مہلت کیوں رکھی۔'' توبیر میں نے اس لئے کیا کہ (اس عرصہ میں) نہ جاننے والاُتحقیق کرلے اور جاننے والا اپنے مسلک پر جم جائے اور شاید کہ اللہ تعالی اس ملح کی وجہ سے اس امت کے حالات درست کردے اور وہ (بے خبری میں) گلا گھونٹ کر تیار نہ کی جائے کہتن کے واضح ہونے سے سلے جلدی میں کوئی قدم نداٹھا بیٹھے اور پہلی ہی گمراہی بیچھے لگ جائے بلاشبہ اللہ کے نزديك سب سے بہتر و المحص بے كہ جوتن برعمل بيراد ہے جاتے وہ اس کے لئے باعث نقصان ومصرت ہواور باطل کی طرف رخ

ا بھار جدھ ہے ہوکرگر دیتے تھے جابہ بچوم کر کے آپ کے ساتھ ہو لیتے تھے اور پھڑل کراس طرح تملہ کرتے تھے کہ دہمن کی صفول میں تبلکہ یکی جاتا تھا۔ معاویہ نے جب ان کو بڑھتے دیکھا تو اپنی تازہ دم فوجیں ان کی طرف جھونک دیں۔ گر آپ تلواروں اور سنانوں کے بچوم میں اپنی شجاعت کے جوم ردکھاتے دہے۔ آخر ابو عاویہ مرک نے آپ پر نیزہ لگا بجس سے آپ سنجول نہ سکے اور ابن جون نے آگے بڑھو کر آپ کوشہ پر کر دیا۔ مماریا المفنیة المبلغیة ایک آپ کوشہ پر کردیا۔ مماریا المفنیة المبلغیة ایک اپنی گئی کیونکہ ان کے متعلق پنجیم کا ارشاد تھتال ممارا المفنیة المبلغیة ایک باغی گئی کے دو من کے تھے جنانچیان کی شہادت سے بہلے ذوالکلاع نے عمروابن عاص سے بہا بھی تھا کہ میں ممار کو باخل کے ساتھ دیکھ اور بائن موں کے وہ من چکے تھے جنانچیان کی شہادت سے بہلے ذوالکلاع نے عمروابن عاص سے بہا بھی تھا کہ میں مارک علی کا رہار میں میں گئی گئی کے ساتھ دیکھ اور بائی گئی گئی ہور کے ساتھ دیکھ دیا ہوں کیا تھا کہ اور بائی گئی گئی ہور جب وہ اسم کی میں ہوگئی گئی گئی ہور جب وہ اسم کی سے میں ہوگئی گئی گئی گئی ہور کے ساتھ دیکھ کھا کہ بھر جمزہ کے قاتل ہم نہیں بلکہ گئی ہیں۔ چونکہ وہ انہیں میدان جنگ میں لانے والے ہیں۔ امیر الموشین نے سنجوں سے بیہ بہنا تروع کیا کہ میارے قاتل ہم نہیں بلکہ گئی ہیں۔ چونکہ وہ انہیں میدان اور کی تاویل کی گئی آئی ہور کی موادیہ نے بیکھ کو اللہ تھے جوانہیں میدان اُحد میں لائے دو الے ہیں۔ امیر الموشین نے بیکھ کئی کہا تھی سے جمارت اللہ کے تھے۔ اس معرکہ میں ہا شم این عقبہ بھی کا م آگ کے بیکھ کھران کے فور انداز میں لائے سنجوال لیا۔

جب ایسے ایسے جان نثار ختم ہو چکے تو حضرت نے قبیلہ ہدان اور ربیعہ کے جوان مردول سے کہا کہتم میرے لئے بمز لہ ذرہ اور

نیزہ کے ہو۔ اُٹھواوران باغیول کو کیفر کر دارتک پہنچاؤ۔ چنانچے قبیلہ ربیعہ وہدان کے بارہ ہزار نبرد آ زماشمشیر بکف اٹھ گھڑے ہوئے۔

علم کشر حسین ابن منذر نے اٹھالیا اور دشمن کی صفول میں گھس کر اس طرح تلواریں چلائیں کہ سرکٹ کٹ کرگر نے لگے۔ لاٹوں کے انبار

لگ گئے اور ہر طرف خون کے سیلاب بہد نظے۔ گران شمشیر زنول کے حملے کس طرح رکنے میں نہ آتے تھے یہاں تک کہ دن اپنی

ہولنا کیول کے ساتھ سملنے نگا اور شام کے بھیا تک اندھیرے پھیلنے لگے۔ اور وہ دہشت انگیز اور بلاخیز رات شروع ہوئی جے تاریخ میں

''لیلۃ الہری'' کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جس میں ہتھیاروں کی کھڑ کھڑ اہٹ، گھوڑ وں کی ٹاپوں کی آ واز اور شامیوں کی چیخ و پکار کی وجہ

کان پڑی آ واز سائی نہ در بی تھی۔ امیر المونین کے باطل شکن نعروں سے ایک طرف دلوں میں ہمت و شجاعت کی اہم یں دوڑ رہی تھیں

اور دوسری طرف سینوں میں کیلیج وہل رہے تھے۔ جنگ اپنے پورے زوروں پرتھی۔ تیرا ندازوں کے ترکش خال ہو چکے تھے نیزوں کی

ویوبیں ٹوٹ چی تھیں۔ صرف تلواروں سے دست بدست بنگ ہوتی رہی اور کشتوں کے پشتے لگتے رہے۔ یہاں تک کہنچ ہوتے تک

دسویں دن امیر المونین کے نشکریوں کے وہی دم خم سے۔ میسنہ پر مالک اشتر اور میسرہ پر ابن عباس متعین سے اور تازہ دم سپاہیوں کی طرح ملوں پر حملے کئے جارہ ہے سے۔ شامیوں پر فلکست کے آثار ظاہر ہو چکے سے اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ نظنے کو تیار ہی سے کہ باخ سوقر آن نیزوں پر بلند کر کے جنگ کا نقشہ بدل دیا گیا۔ چلتی ہوئی تلواریں رک گئیں۔ فریب کا حربہ چل نکلا اور یاطل کے اقتدار کے لئے راستہ ہموار ہوگیا۔ اس جنگ میں ۵ مہزارشامی مارے گئے اور ۲۵ ہزار عراقی شہید ہوئے۔

كتاب صفين (نفرا بن مزاتم ألمنقر ى المتوفى تاليه هج ( تاريخ طبري))

النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْ كَانَ الْعَمَلُ بِالْحَقِّ أَحَبُّ إِلَيْهِ- وَإِنَّ نُقَصَهُ وَكَرَثُهُ مِنَ الْبَاطِلِ وَإِنْ جَرَّ اِلْيَهِ فَائِلَةً وَزَادَةً-فَأَيْنَ يُتَالُا بِكُمْ! وَمِنَ أَيْنَ أُتِيتُمُا إِسْتَعِلْ والللمسينو إلى قَوْمِ حَيَاوَى عَن الْحَقّ لا يُبْصِرُ ونَه و مُوزَعِينَ الْحَقّ لا يُبْصِرُ وَنَهُ وَمُوزَعِينَ بِالْجَوْرِ لَا يَعُلِ لُوُنَ بِهِ- جُفَاةٍ عَنِ الْكِتَابِ نُكُبِ عَن الطُّوِيْقِ مَا اَنْتُمْ بِوَثِيفَةِ ايْعَلَّقُ بِهَا وَلا زَوَافِرَ عِزٍّ يُعْتَصَمُ إِلَيْهَا لَبِنْسَ حُشَّاشُ نَارِ الْحَرْبِ أَنْتُمُ أُفِّ لَكُمُ لَقَدُ لَقِيْتُ مِنْكُمْ بَرُحًا- يَوْمًا أُنَادِيْكُمْ وَ يَوْمًا أنَاجِيُكُمْ فَلْاَأَحُرَارُ صِلْقٍ عِنْكَ النِّكَآءِ

نہ کرے چاہے وہ اُس کے پچھ فائدہ کا باعث ہور ہاہو تہہیں تو بعثكايا جار باب آخرتم كهال = (شيطان كى راه ير) لائ گ ہو۔تم اس قوم کی طرف بڑھنے کے لئے مستعدد آ مادہ ہوجاؤ کہ جوحق سے مندموڑ کر بھٹک رہی ہے کہاسے دیکھتی ہی نہیں اوروہ بداہ روایوں میں بہکادیئے گئے ہیں کہ ان سے ہٹ کرسیدھی راہ پرآ نانہیں چاہتے۔ بیلوگ کتاب خداہے الگ رہے والے اور سے داتے ہے ہٹ جانے والے ہیں۔لیکن تم تو کوئی مضبوط وسیلہ بی نہیں ہو کہتم پر جروسہ کیا جائے اور ندعزت کے سہارے ہوکہتم سے وابستہ ہوا جائے تم (رحمن کے لئے)جنگ کی آگ بحر کانے کے الل نہیں ہوتم پر افسوں ہے کہ جھےتم ہے کتنی تکلیفیں اٹھانا پڑی ہیں۔ میں کسی دن تہمیں (وین کی امداد کے لئے) یکارتا ہوں اور کسی دن تم سے (جنگ کی) راز دارانہ باتیں کرتا ہول، مرتم نہ پکارنے کے وقت سے جوانمر داور نہ راز کی ہاتوں كے لئے قابل اعتاد بھائی ثابت ہوتے ہو۔

وَلَا إِخْوَانُ ثِقَةٍ عِنْكَ النَّجَآءِ

وَمِنْ كَلَامٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا عُوْتِبَ عَلَى التَّسُويَةِ فِي الْعَطَآءِر أَتَاهُرُ وَلِينَ أَنَّ أَطُلُبَ النَّصُو بِالْجَوْر فِيْمَنْ وُلِينتُ عَلَيْهِ ، وَاللهِ لا آطُورُ بهِ مَا سَمَرَ سَبِيرٌ- وَمَا أَمَّ نَجْمٌ فِي السَّمَاءِ نَجُمًّا وَ لُو كَانَ الْمَالُ لِي لَسَوَّيْتُ بَيْنَهُمُ فَكَيْفَ وَإِنَّمَا الْمَالُ مَالُ اللهِ اللهِ وَإِنَّ إعُطَاءَ الْمَالِ فِي غَيْرِ حَقِّه تَبُدِيرٌ

جب مال کی تقسیم میں آپ کے برابری و مساوات کا اصول برتنے پر کچھلوگ بگڑا مٹھے تو آپ نے ارشا دفر مایا۔ كياتم مجھ پربيامرعا ئدكرنا چاہتے ہوكہ ميں جن لوگوں كا حاكم ہوں اُن پڑھلم وزیادتی کرکے (پچھلوگول کی)امداد حاصل کروں تو خدا ك فتم إجب تك دنيا كاقِصة چلتار به گاادر بچھستارے دوسرے ستارول کی طرف جھکتے رہیں گے مئیں اس چیز کے قریب بھی نہیں بهيكول گا- اگرييخود ميرا مال ہوتا جب بھي ميں اسے سب ميں برابرتقشیم کرتا۔ چہ جائیکہ یہ مال اللّٰد کا مال ہے۔ دیکھو بغیر کسی حق کے داد ودہش کرنا ہے اعتدالی اور نضول خرچی ہے اور

وَّالِسُرَافُ، وَهُوَ يَرْفَعُ صَاحَبَهُ فِي اللَّانَيَا وَيَضَعُهُ فِي الْأَخِرَةِ وَيُكُرِمُهُ فِي النَّاس وَيُهِينُهُ عِنْكَ اللهِ وَلَمْ يَضَعِ الْمَرُ وَ مَّالَهُ فِي غَيْر حَقِّهِ وَلَا عِنْكَ غَيْرِ أَهْلِهُ إِلَّا حَرَّمَهُ اللَّهُ شُكُرَهُمْ وَكَانَ لِغَيْرِهِ وُدُّهُمُ لَ فَإِنَّ زَلَتُ بِهِ النَّعْلُ يِومًا فَاحْتَاجَ إلى مَعُونَتِهِم فَشَرُّ حَدِينٍ وَٱلَّامُ خَلِيلٍ-

وَمِنْ كَلَامٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِلْحُوارِجِ

آيْضًا ـ فَإِنَّ أَبَيْتُمُ إِلَّا أَنَّ تَرْعُمُوا أَنِّي

أَخْطَأْتُ وَضَلَلْتُ فَلِمَ تُضَلِّلُونَ عَامَّةَ

أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ

بِضَلَالِي وَتَانُحُلُونَهُمْ بِخَطَاءِي

وَتُكَفِّرُو نَهُمْ بِلَانُوبِي - سُيُوفُكُمْ عَلَى

عَوَاتِقِكُمْ تَضَعُونُ نَهَا مَوَاضِعَ الْبُرْعِ

وَالسُّقُم وَتَخُلِطُونَ مَنْ أَذُنَّبَ بِمَنْ لَمُ

يُكْنِبُ وَقَلُ عَلِمُتُمُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ

الزَّانِيَ الْمُحْصَنَ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ وَرَّثُهُ

أَهُلَهُ: وَقَتَلَ الْقَاتِلَ وَوَرَّثَ مِيْرَاثَهُ أَهْلَهُ

وَقَطَعَ السَّارِقَ وَجَلَلَ الزَّانِيَ غَيْرَاللهِ

فِيْهِمُ وَلَم يَمْنَعُهُمْ سَهْمَهُمْ مِّنَ الْرِسْلَامِ،

خوارج کے متعلق فر مایا۔

دوست تابت ہول گے۔

اگرتم اس خیال سے باز آنے والے نہیں ہوکہ میں نے علطی کی اور گمراہ ہو گیا ہوں ،تو میری گمراہی کی وجہے اُمت محمصلی اللّد عليدوآ لدوسلم ك عام افرادكو كيول ممراه سجحة بواورميرى غلطى كى یاداش انہیں کیوں دیتے ہو، اور میرے گنا ہول کے سبب سے انہیں کیوں کافر کہتے ہوتلواریں کندھوں پراٹھائے ہرموقع و بِموقع جله بروار كي جارب ہو، اور بے خطاوُل كوخطا كارول كے ساتھ ملائے ديتے ہو، حالانكه تم جانتے ہوكه رسول الله الله عليه وآله وسلم نے جبزانی کوستگسار کیاتونماز جنازه بھی اُس کی پڑھی اوراس کے وارثوں کواُس کا ور ثہ بھی دلوایا اور قاتل ہے قصاص لیا تواس کی میراث اس کے گھر والوں کو دلائی چور کے ہاتھ کاٹے اور زنائے غیر محصنہ کے مرتکب کو تازیانے لگوائے تو اس کے ساتھ انہیں مال ننیمت میں سے حصہ بھی دیا۔ اور انہوں نے (مسلمان ہونیکی حیثیت سے) مسلمان عورتوں سے نکاح بھی کئے۔اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے گناہوں کی سزاان کو دی اور جوان کے

یہ اپنے مرتکب کو دنیا میں بلند کردیتی ہے۔لیکن آخرت

میں بیت کرتی ہے اور لوگوں کے اندر عزت میں اضافہ کرتی۔

مگر اللہ کے نزدیک ذلیل کرتی ہے۔ جوشخص بھی مال کو بغیر

استحقاق کے یا نااہل افراد کودے گا اللہ اُسے ان کے شکر سے

ہے محروم ہی رکھے گا اور ان کی دوئتی ومحبت بھی دوسروں ہی

کے حصہ میں جائے گا اور اگر کسی دن اسکے پیر پھل جائیں

(لینی فقرو تنگدسی اُسے کھیرلے) اور ان کی ایدا کا محتاج

ہوجائے تو وہ اُس کے لئے بہت ہی بُرے ساتھی اور کمینے

ولم يخرِج أسَماء هعم مِنْ بَيْنَ أَهْلِهِ ثُمُّ أَنْتُمُ شِرَارُ النَّاسِ، وَمَنْ رَّمَى بِهِ الشَّيطَانُ مَرَامِيهُ وَضَرَبَ بِهِ تِيُّهَهُ وَ سَيَهُ لِكُ فِي صِنْفَانِ، مُحِبٌ مُفَرِطٌ يَكُهَبُ بِهِ الْحُبُّ الِي غَيْرِ الْحَقِّد وَمُبْغِضٌ مُفُرِطٌ يَكَهَبُ بِهِ البُغْضُ إلى غَيْرِ الْحَقِّ، وَخَيْرُ النَّاسِ فِيَّ حَالًا النَّمُطُ الَّا وَسَطُ ، فَالْزَمُولُا وَالْزَمُوا السُّوَادَ الَّا عُظَمَ فَانَ يَلَااللهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ: وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرُقَةَ فَاِنَّ الشَّاذَّ مِنَ النَّاسِ لِلشَّيْطَانِ كَمَاۤ أَنَّ الشَّاذُ مِنَ الْغَنَمِ الْمُحْصَنِ ثُمَّ قَسَمَ عَلَيْهِمَا مِنَ الْفَيْ ءِ وَلَكَهَا الْمُسْلِمَاتِ فَأَخَلَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّے اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ بِكُنُوبِهِمْ وَأَقَامَ حَقَّ لِللِّكِنِّبِ أَلَا مَنَّ دَعَا الى هٰذَا الشِّعَارِ فَاقْتُلُولُا وَلَو كَانَ تُحْتُ عِمَامَتِي هٰذِهٖ وَإِنَّمَا حَكُمَ الُحَكَمَانِ لِيُحْيِيَا مَا آحْيَا الْقُرُانُ وَيُبِينَا مَا آمَاتَ الْقُرُانُ وَإِحْيَاوُهُ الْإجْتِمَاعُ عَلَيْهِ وَإِمَاتَتُهُ الْإِفْتِرَاقُ عَنْهُ ، فَإِنْ جَوَّنَا الْقُرْانُ اللَّهِمُ اتَّبَعْنَاهُم، وَ إِنْ جَرَّهُمُ إِلَيْنَا اتَّبَعُونَا فَلَمُ اتِ لَا أَبَّا لَّكُمْ بُجُواً وَلَا خَتَنْتُكُمْ عَنْ آمَرِكُمْ وَلَا لَبَّسُتُ هُ عَلَيْكُمُ إِنَّهَا اجْتَمَعَ رَأَى

مَلَائِكُمْ عَلَى الْحَتِيَارِ رَجُلَيْنِ اَحَكُنَا عَلَيْهِمَا آنُ لاَ يَتَعَلَّيَا الْقُرُانَ فَتَاهَا عَنْهُ وَتَركا الْحَقَّ وَهُمَا يُبْصِرَانِهِ وَكَانَ الْجَوْرُ هَوَاهُمَا فَمَضَيَا عَلَيْهِ وَقَلْ سَبقَ اسْتِثْنَا وُنَا عَلَيْهِمَا فِي الْحُكُومَةِ بِالْعَلْلِ وَالصَّمْلِلِلْحَقِّ سُوَّءَ رَأْيِهِمَا وَجَوْرَ حُكْمِهِمَا-

ہے۔ تمہاری جماعت ہی کی سیرائے قرار پائی تھی کہ دوآ دی
چُن لیے جائیں جن ہے ہم نے ساقرار لے لیا تھا کہ دوآ دی
سے تجاوز نہ کریں گے۔ لیکن وہ اچھی طرح دیکھنے بھالئے کے
باوجو دقر آن سے بہک گئے اور حق کو چھوڑ بیٹھے اور ان کے
جذبات بے راہ روی کے مقتضی ہوئے۔ چنا نچہ دہ اس روش پر
چل پڑے (حالاتکہ) ہم نے پہلے ہی ان سے شرط کر کی تھی کہ
وہ عدل وانصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے اور حق کا مقصد پیش نظر
رکھنے میں بد میتی و بے راہ روی کو دخل نہ دیں گے (اگر ابیا ہواتو

## خطبه ۱۲۲

وَمِنَ كَلَامٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالْبَصُرَةِ فِيْهَا يُخْبِرُ بِهِ مِنَ الْمَلَاحِمِ بِالْبَصُرَةِ يَاأَخْنَفُ كَانِّي بِهِ وَقَلْ سَارَ بِالْجَيْشِ الْكِيْكُونُ لَهُ عُبَارٌ وَلَا لَجَبْ وَلاَ تَعْفَعُهُ لَكُونُ لَهُ عُبَارٌ وَلاَ لَجَبْ وَلاَ تَعْفَرُ وَنَ اللَّارِي لَا يَكُونُ لَهُ عُبَارٌ وَلاَ لَجَبْ وَلاَ تَعْفِرُ وَلاَ تَعْفَرُ وَنَ اللَّارِضَ بِاقْلَامِهِمُ كَانَّهَا أَقْلَامُ النَّعَامِ لَا يَعْفِرُ وَنَ اللَّارِضَ بِاقْلَامِهِمُ كَانَّهَا أَقْلَامُ النَّعَامِ لَا يُعْفِرُ وَنَ اللَّا وَعَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

اے احف! بین اُس خُض کو این آئھوں ہے دیکھ رہا ہوں کہ دہ ایک ایسے اُس خُض کو این آئھوں ہے دیکھ رہا ہوں کہ دہ ایک ایسے اُس کو کے کر بڑھ رہا ہے کہ جس میں نہ گردو غراب ہے نہ شور وغوغا، نہ لگا موں کی کھڑ کھڑا ہٹ ہے اور نہ گوڑوں کے ہنہنا نے کی آ داز وہ لوگ زمین کو اپنے پیروں ہے ہوں گے۔ جوشتر مرغ کے بیروں کے مانند ہیں روندر ہے ہوں گے۔ (سید رضی کہتے ہیں کہ حضرت نے اس سے صبطیوں کے مردار کی طرف اشارہ کیا ہے پھر آپ نے فر مایا: ان لوگوں کے ہاتھوں سے کہ جن کے قبل ہوجانے والوں پر بین نہیں کیا جاتا اور گم ہونے والوں کو ڈھوٹڈھانہیں جا تا تہاری اُن آ بادگلیوں اور ہے سجائے مکانوں کے لئے تباہی ہے کہ جن کے چھج گدوں کے بروں اور ہاتھیوں کی سوٹڈ وں کے مانند ہیں۔ میں دنیا کو اوند ھے منہ گرانے والا اور اس کی بساط کا سے جا ندازہ در کھنے والا اور اس کے لائق حال نگاہوں سے دیکھنے والا ہوں۔ والا اور اس کے لائق حال نگاہوں سے دیکھنے والا ہوں۔

اس میں بھرہ کے اندر پر پا ہو نیوالے ہنگاموں

پرلگارکھاہے اور کمراہی کے سنسان بیا بیان میں لا پھینکا ہے (یاد رکھوکہ )میرے بارے میں دوسم کے لوگ تباہ و ہر باد ہوں گے، ایک حدے زیادہ چاہنے والے اور ایک میرے مرتبہ میں کی لرکے وشمی رکھنے والے کہ جنہیں بدعناد حق سے براہ لردےگا۔میرے متعلق درمیانی راہ اختیار کرنیوالے ہی سب سے بہتر حالت میں ہول گے۔تم ای راہ پر جے رہواور ای پڑے گروہ کے ساتھ لگ جاؤ۔ چونکہ اللہ کا ہاتھ اتفاق واتحاد رکھنے والوں پرہے اور تفرقہ واغتثار ہے باز آ جاؤاں لئے کہ جماعت سے الگ ہوجانے والاشیطان کے حصد میں جلاجاتا - جس طرح گلے سے کٹ جانے والی بھیڑ بھیڑ نے کوٹل جاتی ہے۔خبر دار! جوبھی ایسے نعرے لگا کراپنی طرف بلائے، ت لل كردو، اگر چهاى ممامه كي ينچ كيول نه مو ( لعني مين خود كيول شهول) اوروه دونول حكم (ابوموكيٰ وعمروا بن عاص) تو صرف اس لئے ٹالث مقرر کئے گئے تھے کہ وہ انہی چیزوں کو زندہ کریں جنہیں قرآن نے زندہ کیا ہے اور انہی چیزوں کو نیست ونابودکریں جنہیں قرآن نے نیست ونابود کیا ہے۔ کسی چز کے زندہ کرنے کے معنی سے بیں کہ اس پر یک جہتی کے ساتھ متحد ہوا جائے اور اس کے نبیت و نابود کرنے کا مطلب ہیہ كدال سے عليحد كى اختيار كرلى جائے۔اب اگر قرآن بميں ان لوگوں (کی اطاعت) کی طرف لے جاتا تو ہم ان کے پیرو بن جاتے اور اگرانہیں ہماری طرف لائے تو پھر انہیں ہمارا تباہ کرنا عاہیئے تمہارابراہومیں نے کوئی مصیبت تو کھڑی نہیں کی اور نہ ی بات میں تمہیں دھوکا دیاہے اور نداس میں فریب کاری کی

بارے میں اللہ کاحق (حد شرعی) تھا اسے جاری کیا، مگر انہیں

اسلام کے حق سے محروم نہیں کیا اور ندایل اسلام سے ان کے نام

خارج کئے۔اسکے بعد (ان شرانگیزیوں کے معنی یہ ہیں کہ)تم

ہی شرپسنداوروہ کہ جنہیں شیطان نے اپنی مقصد برآ ری کی راہ

milm

وَجُوهُهُمُ المُجَانُ المُطُرَقَةُ يَلْسُونَ السُّرَقَ وَاللِّينِبَاجَ وَيَعْتَقِبُونَ الْخَيْلَ الْعِتَاقَ وَيَكُونُ هُنَاكَ استِحُوارُ قُتُل حِتّى يَمُشِيَ الْمَجُرُوحُ عَلَى الْمَقْتُولِ، وَيَكُونَ المُفْلِتُ أَقَلُّ مِنَ الْمَأْسُورِ فَقَالَ لَهُ بَعُضُ أَصْحَابِهِ: لَقَلُ أُعُطِيْتَ يَا آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عِلْمَ الْغَيْب، فَضَحَكَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَالَ لِلرَّجُل وَكَانَ كَلِّبيًّا: يَا أَخَا كَلِّب لَّيْسَ هُوَ بِعِلْمِ غَيْبٍ وَّ إِنَّهَا هُوَ تَعَلَّمُ مِّنَ ذِي عِلْمٍ، وَإِنَّمَا عِلْمُ الْغَيُبِ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا عَلَّدَهُ اللَّهُ سُبُحَانَهُ بِقُولِهِ إِنَّ اللَّهَ عِنْلَاهُ عِلْمُ السَّاعَةِ الاية، فَيَعُلُّمُ سُبِّحَانَهُ مَا فِي اللاركامِنُ ذَكَرِ أَوْأَنْفِي وَقَبِيْحِ أَوْجَبِيلِ، وَسَخِي او بحَيْلِ وَشَقِي او سَعِيلٍ وَمَنَ يَّكُونُ فِي النَّارِ حَطِّبًا أُوفِي الْجنَانِ لِلنَّبِيِّينَ مُوَافِقًا - فَهٰذَا عِلْمُ الْغَيْبِ الَّذِي لَا يَعْلَمُهُ أَحَدٌ إِلَّا اللَّهُ وَمَا سِوَى ذَٰلِكَ فَعِلمٌ عَلَّمَهُ اللَّهُ نَبِيُّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ فَعَلَّمَنِيهِ وَدَعَالِي بِأَنَّ يَعِيمهُ صَلَّاري وتضطم عَلَيْهِ جَوَانِحِي

ای خطبہ کے ذیل میں ترکوں کی حالت کی طرف اشارہ کیا ہے۔
میں اپنے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ جن کے چہرے اِن
ڈھالوں کی طرح ہیں کہ جن پر چمڑے کی جہیں منڈھی ہوئی
ہوں۔ وہ ابریشم و دیبائے کیڑے پہنتے ہیں اور اصل
گھوڑوں کوعزیز رکھتے ہیں اور وہاں کشت وخون کی گرم
ہازاری ہوگی، یہاں تک زخمی کشتوں کے اوپر سے ہوکر
گزریں گے اور خ کر بھاگ نظنے والے اسیر ہونے والوں
سے کم ہول گے۔

(اس موقع پر) آپ کے اصحاب میں سے ایک شخص نے جوقبیلہ بنی کلب سے تھا، عرض کیا کہ یا امیر المونین آپ کو تو علم غیب حاصل ہے جس پر آپ بنسے اور فر مایا اے براد رکبی ایم غیب نہیں بلکہ ایک صاحب علم (رسول) سے معلوم کی ہوئی باتیں ہیں ۔ علم غیب تو قیامت کی گھڑی اور ان چیز وں کے ہے کہ شکموں میں کیا ہے ۔ نر ہے یا مادہ ، برصورت ہے یا خوبصورت ، تی ہے یا بخیل ، بد بخت ہے یا خوش نصیب اور کون جہنم کا ایند سے ہوگا اور کون جنت میں نبیوں کا رفیق ہوگا۔ یہ وہ علم غیب ہے جسے اللہ کے سواکوئی نبیوں کا رفیق ہوگا۔ یہ وہ علم غیب ہے جسے اللہ کے سواکوئی نبیوں کا رفیق ہوگا۔ یہ وہ علم غیب ہے جسے اللہ کے سواکوئی ویا اور نبی بین جانا ۔ رہا دو سری چیز وں کا علم تو وہ اللہ نے اپنے نبی گو وہ اللہ نے اپنے نبی گو وہ اللہ نے اپنے نبی گو وہ اللہ نبیس سمیٹے رہیں ۔ سیندانہیں محفوظ رکھے اور میر کی پسلیاں انہیں سمیٹے رہیں ۔

لہ علی ابن گررے کے مضافات میں ورز نین نامی ایک گاؤں میں پیدا ہوا۔خوارج کے فرقہ ازارقہ سے تعلق رکھتا تھا اورخود کو محمد ابن احرفتنی ابن فیسلی ابن زید ابن علی کا فرزند کہہ کرسیادت کا مدمی بنیا تھا۔ گر اہل انساب وسیر نے اس کے دعویٰ سیادت کو تسلیم کرنے سے انکارکیا ہے جوقبیلہ عبدالقیس سے تھا اور ایک سندھی کنیز کے بطن سے متولد ہوا تھا۔

علی این محمد نے <u>۴۵۵ میں مہتدی بال</u>ند کے دور میں خروج کیا اور اطراف بصرہ میں بسنے والے غلاموں کو مال و دولت اور

آ زادی کالا کی دے کراپنے ساتھ ملالیا اور کا رشوال کے ۲۵ جیج میں مار دھاڑ کرتا ہوا بھرہ کے اندر داخل ہوا اور صرف دو دن میں تمیں ہزار افراد کو کہ جن میں بچے بوڑھی عور تیں سب ہی تھیں موت کے گھاٹ اُتار دیا اور ظلم وسفا کی اور وحشت وخونخواری کی انتہا کردی، ہزار افراد کو کہ جن میں بچے بوڑھی عور تیں سب ہی تھیں موت کے گھاٹ اُتار دیا اور طلم وسفا کی اور وحشت وخونخواری کی انتہا کردی، مکانوں کو مسار کردیا اور معجد وں میں آگ لگا دی اور لگا تارچودہ برس تک قتل وغارت گری کے بعد موفق کے دور میں صفر معلم علی میں قتل ہوا اور لوگوں کو اس کی متباہ کار بول سے نجات ملی ۔

امیر الموشین کی سیبیتین گوئی ان پیشینگوئیوں میں ہے ہو آپ کے علم امامت پر روشی ڈالتی ہیں۔ چنانچہ اس کے نشکر کی جو
کیفیت بیان فرمائی ہے کہ خداس میں گھوڈوں کے ہنہنا نے کی آ وازاور نہ تھیاروں کے گھڑ گھڑا نے کی صدا ہوگی ایک تاریخی حیثیت رکھتی
ہے۔ جیسا کہ مؤرخ طبری نے لکھا ہے کہ جب بیخروج کے اراد ہے سے مقام کرخ کے قریب پہنچا تو وہاں کے لوگوں نے اُس کا خیر
مقدم کیا اورا کی شخص نے ایک گھوڈ ابطور تھندا کے پیش کیا گر تلاش کے باوجوداس کے لئے لگام نیل تکی۔ آخرا میک رک لگام دے کر
اُس پرسوار ہوا۔ اور لیو نبی اس کے لئکر میں اس وقت صرف تین تکوارین تھیں ایک خوداس کے پاس اورا میک گی این مہلی اورا کی محمد ابن
مسلم کے پاس اور بعد میں لوٹ مارے پچھاور اسلحان کے ہاتھ لگ گیا تھا۔

ع امیر المونین کی پیشین گوئی تا تاریوں کے تملہ کے متعلق ہے جو ترکتان کے شال مشرق کی جانب صحرائے منگولیا کے رہنے والے سے ان بنی وحثی قبیلوں کی زندگی لوٹ ماراور قل وغارت میں گذرتی تھی اور آپس میں لڑتے بھڑتے اور گردونوا تر جملے کرتے رہنے ہے۔ ہونبیلہ کا ایک سر دارالگ الگ ہوتا تھا جوان کی حفاظت کا ذمہ دار سمجھا جاتا تھا۔ چنگیز خان جوانہی تا تاری قبائل کے حکمران خاندان کا ایک فرداور بڑا اہمت و جرائت مند تھا ان تمام منتشر و پراگندہ قبیلوں کو منظم کرنے کے لئے اٹھا اوران کے مزاحم ہونے کے باوجودا بنی قوت و کسن تدبیر سے ان پر قابو پانے میں کا میاب ہوگیا اورا یک کثیر تعدادا ہے برچم کے لئے تھے تھے کرکے بوجودا بنی قوت و کسن تدبیر ہے ان پر قابو اور کو دیران کرتا ہوا شالی چین تک کا علاقہ فی کرلیا۔

جب اس کا اقد ارقائم ہوگیا تو اُس نے اپ ہما پیملک ترکتان کے فر مانرواعلا وَالدین خوارزم شاہ کی طرف وست مصالحت بڑھایا اورایک وفد بھی کراس سے عہد لیا کہ تا تاری تا جراس کے علاقہ بیس فرید وفر وخت کے لئے آتے جاتے رہیں گے ان کے جان ومال کو کی شم کا گر ندنہ پنچایا جائے۔ چنا نچہ کھی وہ جا کھی آتے جاتے رہے۔ گرایک موقع پراس نے تا تاری تا جروں پر جاسوی کا الزام لگا کر اُن کا مال لوٹ لیااور آئیس والی اگر ارکے ذریعی کر واویا۔ چنگیز خان کو جب معاہدہ کی خلاف ورزی اور تا تاری تا جروں کے مارے جانے کا علم ہوا تو اُس کی آئی کھوں سے شرارے برسنے لگے خصر میں بیچ و تاب کھانے لگا اور علاو الدین کو پیغام بھیجا کہ وہ تا تاری تا جروں کا مال والی کر آرکو اس کے حوالے کرے بھر علاو الدین اپنی قوت وطاقت کے نشر میں مدہوش تھا۔ اُس نے کوئی پرواہ نہ کی اور والی اگر ارکو اس کے حوالے کرے بھر علاو الدین اپنی قوت وطاقت کے نشر میں مدہوش تھا۔ اُس نے کوئی پرواہ نہ کی اور تا عاقب اندیش کے کام لیسے ہوئے چنگیز خان میں تاب صبط ندرہی۔ اُس کی آ کھول میں خون اُس تاعاقب اندیش کے کام لیسے ہوئے چنگیز خان میں تاب صبط ندرہی۔ اُس کی آ کھول میں خون اُس سے مقابلہ کو لگا گر تا تاریوں کے تابو تو ترحملوں کو ندروک سے دورا اور مدرسوں کو مسارا دور گھروں کو چو تک کھان اُس تا مدیا اور بلا اختیاز ذن میں ہوروں کو چو تک کروا کھر دیا اور بلا اختیاز ذن و مرب کو موت کھان اُس تارہ یا اورا گھر بیا ورش کی اورائے بھی تباہ وربادہ کر کردیا۔

علاؤالدین کے نکل بھاگئے کے بعداس کے بیٹے جال الدین خوارزم شاہ نے حکومت کی باگ دوڑ سنجال کی تھی ۔ تا تاریوں نے اس کا بھی چیچھا کیا مگروہ دس برس تک ادھر سے اُدھر بھاگتا پھر ااوران کے ہاتھ نہ لگا اور آخر دریا کوعیور کر کے اپنی حدود سلطنت سے باہر نکل گیااس اثنا میں تا تاریوں نے آباد زمینوں کو ویران اورنسل انسانی کو تباہ کرنے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھا نہ کوئی شہران کی عارت گریوں سے نجی سکا اور نہ کوئی آبادی ان کی پامالیوں سے محفوظ رہ سکی ۔ جدھر کا رخ کیا مملکتوں کو تدوبالا کردیا۔ حکومتوں کا تختہ الٹ دیا اور تھوڑ ہے عرصہ میں ایشیاء کے بالائی حصہ پرا بنا اقتد ارقائم کر لیا۔

جب ۱۲۲ جب میں چنگیز خان کا انتخال ہوا تو اس کا بیٹا او کہا گی خان جو تشین ہوا جس نے ۱۲۲ جب میں جال الدین کو فوقو ڈر نکالا اور اُسے فیل کر دیا۔ اس کے بعد چنگیز خان کے دو سر سے لڑکے تو لی خان کا بیٹا منکو خان تخصرت پر ببیٹا، منکو خان کے بعد کی خار میں تھا بی کہ فراساں کے حصد میں آیا۔ جب سلطنت چنگیز خان کے پولوں بیس برٹ گئی تو بلاکو خان کے حصد میں آیا۔ جب سلطنت چنگیز خان کے پولوں بیس برٹ گئی تو بلاکو خان اسلامی ممالک کو تنجیر کرنے کی فکر میں تھا بی کہ خراساں کے حصد میں آیا۔ جب سلطنت چنگیز خان کراساں پر جملہ کرنے کی دعوت دی۔ چنا نچہ اس نے خراسان پر چڑھائی کردی اور حفیوں نے شافعیوں کی ضد میں آگر اُسے خواساں پر چڑھائی کردی اور حفیوں نے اپنے کو تا تاری تواروں سے محفوظ بیجے ہوئے میں میں کوئی اجبتاز نہ کیا اور جو سامنے آیا اُسے تہر تیخ کر دیا اور دو ہوں میں کوئی اجبتاز نہ کیا اور جو سامنے آیا اُسے تہر تیخ کر دیا اور دو ہوں کہ بیشتر آبادی کوئی کر دیا دو ایک بیشتر آبادی کوئی کر دو از کہ کا تا تاریوں کے بعد اس کی بیشتر آبادی کوئی کرون کوئی کرون کرا تا تاریوں کے بعد اس کی بیشتر آبادی کوئی کرون کوئی کرون کا تاریوں کے اپنے خراسان کو فی کرنے کے بعد ان کی بہت بڑھ گئی اور ۲۹۲ ہی میں دوال کوئا تا ریوں کے ساتھ بغداد کی جانب شکر تھی کہ دواز کہ کوئی کرون کے ایک کوئی کوئی کا بیاد کوئی کرون کریا دو الا اور میں خون کی ندیاں بہادیں راسے لاشوں سے پاٹ دیے لاکھوں آ دمیوں کو یہ تی کوئی آشام کواروں کی بیاس کی جس سے میاس سلطنت بنیا دسے بل گئی اور اس کا پرچ کی پھر لہرانہ میں چھیپ کران کی آ تکھوں سے او جسل رہ سے جاسی سلطنت بنیا دسے بل گئی اور اس کا پرچ کی پھر لہرانہ ساک۔

پعض مورضین نے اس تباہی و بربادی کی ذمدواری ابن تنظمی پرعائدگی ہے کہ اس نے شیعوں کے تل عام اور محلہ کرخ کی تباہی سے متاثر ہو کرفسیرالدین طوی و زیر ہلا کو خان کی وساطت ہے اسے بغداد پر حملہ آ ورہونے کی دعوت دی۔ اگر ایسا ہو بھی تو اس تاریخی حقیقت کو نظر انداز ہیں کیا جاسکتا کہ اس سے پہلے اسلامی ہما لک پرحملہ کرنے کی تحریک خلیف عباسی الناصر الدین اللہ کرچا تھا چنا نچہ جب خوار ذمیوں نے مرکز خلافت کے افتد ارکو تسلیم کرنے ہے افکار کر دیا تو اُس نے چینیز خان کو خوار زم پرحملہ کرنے کے لئے کہلوایا تھا جس سے تا تاریوں کو بیا ندازہ ہوگیا کہ مسلمانوں میں یک جہتی واتحاد نہیں ہے اور پھر حنیوں نے شافعیوں کی سرکو بی کے لئے ہلاکو خان کو بلاوا بھی اور بھر خنیوں نے شافعیوں کی سرکو بی کے لئے ہلاکو خان کو بلاوا بھی اور خنی وشافعی کی سرکو بی کے لئے ہلاکو خان کو بلاوا بھی اور بعنداد کی تباہی کا ذمہ دار صرف ابن کا افتد ارفائم ہوگیا اور الغداد کی طرف پیش قدمی کرنے کے لئے انہیں داستیل گیا۔ ان حالات بین بعد ادکی تباہی کا خیش خیمہ بھی خراسان کی فتح تھی کہ جس کا سبب وہاں کے حتی باشدے تھے۔ چنا نچہ اس کے ختی باشدے جبکہ بغداد کی تباہی کا چیش خیمہ بی خراسان کی فتح تھی کہ جس کا سبب وہاں کے حتی باشدے تھے۔ چنا نچہ اس کے ختی باشداد کی تباہی کا چیش خیمہ بی خراسان کی فتح تھی کہ جس کا سبب وہاں کے حتی باشد کی تھے۔ پیام کی دو بیاں کے ختی باشد کی بھی اس کہ نہیں ہوسکتا کہ وہ بغدادا لیے قد یم مرکز پر حملہ اور دیموں ایک شخص کے پیغام کا نتیجہ نینہیں ہوسکتا کہ وہ بغدادا لیے قد یم مرکز پر حملہ اور دیموں نہ کو سیاسانوں کے مرکز پر حملہ اور دور دیموں ایک شخص کے پیغام کا نتیجہ نینہیں ہوسکتا کہ وہ بغدادا کے حتی اور خود کو میانہ کو دو مور کہ مرکز پر حملہ کی جو کی مرکز پر حملہ اور دیموں نہ کو کی ساتھ کی بھی کو جو کی کے بیغام کا نتیجہ نینہیں ہوسکتا کہ وہ بغدادا کے حتی کی حرک کی حصلہ کی بھی کو حدید کی ساتھ کی مرکز پر حملہ اور کو مور کی حمل کے بیغام کا نتیجہ نینہیں ہوسکتا کہ وہ بغداد کی حدید کی مرکز پر حملہ کا سیاس کی کو جو ساتھ کی کو حدید کی مرکز پر حملہ کی مرکز پر حملہ کی کی حدید کی اور کی کو حدید کی مرکز پر حملہ کی کی حدید کی مرکز پر حملہ کی مرکز پر حملہ کی کو حدید کی مرکز پر حملہ کی کو حدید کی حدید کی کو حدید کی کو مرکز کی کو کی کو کو کی کو کی حدید کی کو کو کی کو کر

يلغاركرتا ہوا پہنچ جاتا كەجس كى سطوت و ہيبت كى دھاك ايك د نيا كے دلول پر بيٹھى ہو كئ تھى -

ت ذاتی طور پر عالم الغیب ہونا اور چیز ہے اور اللہ کی طرف کی کی امر پر مطلع ہوکر خبر دینا دوسری چیز ہے۔ انبیاء واولیاء کو جو مستقبل کا علم ہوتا ہے وہ اللہ ہی کے سکھانے اور بتانے ہے ہوتا ہے۔ اگر کوئی ذاتی طور پر مستقبل میں وقوع پذیر ہونے والی چیز وں سے آگاہ ہوتا ہے وہ اللہ بیاد ہونے وہ کی کو چیز ہے۔ البتہ وہ جس کو چاہتا ہے امور غیب پر مطلع کر دیتا ہے چنا نچیا کی کا ارشاد ہے۔ البتہ وہ جس کو چاہتا ہے امور غیب پر مطلع کر دیتا ہے چنا نچیا کی کا ارشاد ہے۔ علیہ اسک کی پر عالم الم فی اللہ ہوں کی بات کی پر عالم مالے فیل یہ نہیں کہ نام جس پیٹر کو وہ پیند قر مائے۔ فیل ہونی وہ کہ نام جس پیٹر کو وہ پیند قر مائے۔ اللہ من ارتبال من ارتبال من وہ کی بات کی پر اللہ من ارتبال من وہ کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی بات کی

یونکی امیر المونین کوبھی مستقبل کاعلم تعلیم رسول والقائے ربانی ہے حاصل ہوتا تھا جس کے لئے آپ کا پیکلام شاہد ہے البتہ بھی بعض چیز وں پرمطلع کرنے کی مسلحت یاضرورت نہیں ہوتی تو انہیں پر دہ خفا میں رہنے دیاجا تا ہے جن پرکوئی آگاہ نہیں ہوسکتا، جیسا کہ قدرت کا ارشاد ہے۔

إِنَّ اللَّهَ عِنْكَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيُعَرِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْآرُحَامِ وَمَا تَكُرِي نَفُسٌ مَّاذَاتَكُسِبُ عَلَا وَمَا تَكْرِي نَفُسٌ بِاَيِّ مَّاذَاتَكُسِبُ عَلَا وَمَا تَكْرِي نَفُسٌ بِاَيِّ مَّاذَاتُ مَا تَكُرِي نَفُسٌ بِاَيِّ ارْضِ تَبُونُ إِنَّ اللَّهُ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ -

بے شک قیامت کاعلم اللہ ہی کے پاس ہے اور وہی مینہ برساتا ہے اور شکموں میں جو کچھ ہے وہ جانتا ہے اور کوئی فخص میں شخص مینہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا اور نہ کوئی شخص میں جانتا ہے کہ وہ کس سرز مین پرمرے گا۔ بے شک اللہ (ان چیزوں ہے ) آگاہ اور باخبر ہے۔

خطبہ ۱۲۷

جس میں آپ نے بیانوں اور از دول کا ذکر فر مایا ہے۔
اللہ کے بندو! تم اور تمہاری اس دنیا سے بندھی ہوئی امیدیں
مقررہ مدت کی مہمان ہیں اور ایسے قرض دار جن سے ادائیگی کا
نقاضا کیا جارہا ہے عمر ہے جو گھٹی جارہی ہے اور اعمال ہیں جو
محفوظ ہور ہے ہیں۔ بہت سے دوڑ دھوپ کرنے والے اپنی
مخت اکارت کرنے والے ہیں اور بہت سے می وکوشش میں
گر ہنے والے گھائے ہیں جارہ ہیں تم ایسے زمانہ ہیں ہوکہ
جس میں بھلائی کے قدم پیچھے ہیں رہے ہیں اور برائی آگے
بڑھرہی ہے اور لوگوں کو تباہ کرنے میں شیطان کی حرص تیز ہوتی
جارہی ہے۔ چنانچہ بھی وہ وقت ہے کہ اسکے (ہھکنڈوں) کا
مروسامان مضبوط ہو چکا ہے اور اس کی سازشیں پھیل رہی ہیں

وَمِنَ خُطُبَةٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي ذِكْرِ الْمَكَايِيْلِ وَالْمَوَازِيْنِ-عِبَادَ الله! إِنَّكُمَّ وَمَا تَامُلُوْنَ مِنَ هَٰلِهِ اللهُٰنَيَا اَثْوِيَاءُ- مُوْجَّلُونَ، وَمَلاِينُونَ مُقتَضَون - اَجَلْ مَّنْقُوصٌ وَعَمَلْ مُقتَضَون - اَجَلْ مَّنْقُوصٌ وَعَمَلْ مَّحْفُوظُ- فَرُبَّ دَآئِبٍ مُضَيِّعُ وَرُبَّ مَّحْفُوظُ- فَرُبَّ دَآئِبٍ مُضَيِّعُ وَرُبَّ كَادِح خَاسِرٌ: وَقَلُ اَصْبَحْتُمْ فِي فَي زَمَنِ الاَّ يَزُدَادُ الْخَيْرُ فِيْهِ إِلَّا إِدْبَارً اوَالشَّرُ فِيْهِ إِلَّا إِقْبَالًا، وَ لَا الشَّيْطَانُ فِي هَلَاكِ النَّاسِ إلاَّ طَبَعًا، فَهٰذَا اَوانٌ قَوِيَتَ عُلَّاتُهُ النَّاسِ إلاَّ طَبَعًا، فَهٰذَا اَوانٌ قَوِيَتَ عُلَّاتُهُ

وَعَبَّتُ مَكِيُلَاتُهُ وَ أَمُكَنَّتُ فَرِيْسَتُهُ أُضِّرِبُ بِطُرُ فِكَ حَيْثُ شِئْتَ مِنَ النَّاسِ فَهَلَّ تُبَصِرُ إِلاَّ فِقِيرً ايُكَابِلُ فَقُرًا اَوْغَنِيًا بَكَّالَ نِعْمَةَ اللهِ كُفُرًا إِوْبَخِيلًا اتَّخَلَ الْبُحُلَ بِحِقِّ اللهِ وَفُرًا ، أَوْمُتَمَرِّدًا كَانَ بأُذُنِهِ عَنَّ سَمْع الْمَوَاعِظِ وَقُرًّا ، أَيْنَ خِيَارُكُمْ وَصُلَحَاوَٰكُمْ، وَٱخْرَارُكُمْ وَسُمَحَاوَ كُمَّ وَأَيْنَ الْمَتَوَرَّعُونَ فِي مَكَاسِبِهِمُ وَالْمُتَنَزِّهُونَ فِي مَكَاهِبِهِمُ ٱلَّيْسَ قَدُّظَعَنُوا جَبِيعًا عَنَ هَٰذِهِ الثَّنْيَا النَّانِيَّةِ وَاللَّعَاجِلَةِ الَّا تَلْتَقِيَّ بِلَمِّهمُ الشُّفَتَانِ استِصْغَارً الِّقَدُرِهِمُ وَزَهَابًا عَنْ ذِكْرِهِمْ ، فَإِنَّا لِللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ظَهَرَ الْفَسَادُ فَلَا مُنْكِرٌ مُغَيِّرٌ وَّلَا زَاحِرٌ مُّزُدَجِرٌ فَبِهٰكَا تُرِينُكُونَ أَنَّ تُجَاوِرُ اللَّهَ فِي دَارِ قُلُسِهِ وَ تَكُونُو أَعَزُّ أَولِيَائِهِ عِنْكَلُا؟ هَيْهَاتَ لَا يُخْلَعُ اللَّهُ الْأَمِرِيْنَ بِالْمَعْرُ وفِ التَّارِكِينَ لَهُ ، وَالنَّاهِينَ عَن الْمُنْكَرِ الْعَامِلِيْنَ بِهِ

اوراس کے شکار آسانی سے چیس رہے ہیں۔ جدهر جا ہولوگوں پر نگاہ دوڑاؤتم یہی دیجھو کے کہ ایک طرف کوئی فقیر فقرو فاقہ تھیل رہا ہے اور دوسری طرف دولت مندنعہ تو ل کو کفران نعت ے بدل رہا ہے اور کوئی بخیل اللہ کے حق کو دبا کر مال بڑھارہا ہے اور کوئی سرکش پندوتھیجت سے کان بند ہوئے بڑا ہے۔ کہاں ہیں تبہارے نیک اورصالح افراداور کہاں ہیں تبہارے عالى حوصله اوركريم النفس لوگ \_ كہاں ہيں كاروبار ميں ( دغا و فریب ہے) بیچنے والے اور اپنے طور طریقوں میں پاک و یا کیزہ رہنے والے؟ کیادہ سب کے سب اس ذلیل اور زندگی کا مزا کرکرا کرنے والی تیز رو دنیا ہے گز رنہیں گئے اور کیاتم ان کے بعدایسے رذیل اورادنیٰ لوگوں میں نہیں رہ گئے کہ جن کے مرتبہ کو پست وحقیر سمجھتے ہوئے اور ان کے ذکر ہے پہلو بجاتے ہوئے ہونٹ ان کی مذمت میں بھی کھلنا گوارانہیں کرتے۔ائے لِلْهِ وَإِنَّا إِلْيَهِ رَاجِعُونَ - فساداً مجرآ ياب- برائى كاوه دور الساہے کہ انقلاب کے کوئی آ ثار نہیں اور نہ کوئی روک تھام کرنے والا ہے جوخود بھی بازر ہے۔ کیاا نہی کرتو توں سے جنت میں اللہ کے بیڑوی میں بسنے اوراس کا گہرا دوست بننے کا ارادہ ہے،ارے توبداللہ کو دھوکا دے کراُس سے جنت نہیں لی جاسکتی اور بغیراس کی اطاعت کے اُس کی رضامندیاں حاصل نہیں ہو سکتیں۔خدا اُن لوگول پر لعنت کرے کہ جواوروں کو بھلائی کا علم دیں اورخودا سے چھوڑ بیٹھیں اور دوسروں کو بُری ہاتوں سے ا ردكيں اورخوداُن يرعمل كرتے رہيں۔

خطبہ ۱۲۸

وَمِنُ كَلَامٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَّا بِى ذَرِّ دَحِمَهُ اللَّهُ لَمَّا أُحْرِجَ إِلَى الزَّبَكَةِ-

جب حضرت ابو ذركور بذہ كى طرف جلا وطن كيا كيا تو اُن سے خطاب كر كے فر مايا۔ اے ابو ذرائم اللہ كيلئے خضب ناك ہوئے ہوتو پھر جس كى خاطر يہ تمام غم وخصہ ہے أى سے اميد بھى ركھو۔ ان لوگوں كوتم

يَا اَبَاذَرِّ إِنَّكَ غَضِبَتَ لِللهِ فَارُجُ مَنَ غَضِبَتَ لَهُ، إِنَّ الْقَوْمَ خَافُولُكَ عَلَى دُنْيَا غَضِبَتَ لَهُ، إِنَّ الْقَوْمَ خَافُولُكَ عَلَى دُنْيَا هُمَ فِنِي آيُلِيهِم بِبَا حِفْتَهُمْ عَلَيْهِ فَهَا اَحْرَجَهُمْ إِلَى مَا مَنَعْتَهُمْ وَمَا اَغْنَاكَ عَبَّا وَالْكَوْرُ مَنَعُولُكَ وَسَتَعْلَمُ مَنِ الرَّبِحُ غَلًا وَّالاَ كُثَرُ مَنَعُولُكَ وَسَتَعْلَمُ مَنِ الرَّبِحُ غَلًا وَّالاَ رُضِينَ مَنَعُولُكَ وَسَتَعْلَمُ مَنِ الرَّبِحُ غَلًا وَالاَ رُضِينَ حُسَّلًا وَّالاَ رُضِينَ كَانَتَا عَلْهِ عَبْلِ رَّتُقًا ثُمَّ اتَّقَى اللّه لَكَ مَنْهُمَا مَحُرَجًا، وَلا لَكَ لَكَ مِنْهُمَا مَحُرَجًا، وَلا لَكِ فَلَا يَعْلَى اللّهُ لَهُ مِنْهُمَا مَحُرَجًا، وَلا يُوحِشَنَكَ إِلاَّ الْحَقْ، وَلا يُوحِشَنَكَ إِلاَّ الْحَقْ، وَلا يُوحِشَنَكَ إِلاَّ الْحَقْ، وَلا يُوحِشَنَكَ إِلاَّ الْمَعْولُكَ. وَلَو اللّهُ اللّهُ لَكُ مَنْهُمَا مَحُولُكَ. وَلَو اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

-:57

ا ابوذر نفاری کانام جندب ابن جنادہ تھا۔ ریڈہ کے رہنے والے تھے جویدینہ کی مشرقی جانب ایک چھوٹا ساگاؤں تھا۔ جب بعثت رسول کا تذکرہ سناتو وہ مکہ آئے اور پوچھ گچھ کرنے کے بعد پیغیبر کی خدمت میں باریاب ہوکر اسلام قبول کیا جس پر کفار قریش نے انہیں طرح طرح کی تکلیفیں ویں اور اذبیوں پر اذبیتیں پہنچا ئیں مگر آپ کے ثبات قدم میں لغزش نہ آئی۔ اسلام لانے والوں میں آپ تیسرے یا چوشے یا پانچویں ہیں اور اس سبقت اسلامی کے ساتھ آپ کے زمدوا نقاء کا بیعالم تھا کہ پیغیبرا کرم نے فرمایا کہ ابوذر فی امتی ابن مریم فی زمیدہ وور عمیری اُمت میں ابوذر زمدوورع میں عیسی ابن مریم کی مثال ہیں۔

آپ حفزت عمرک دورِ حکومت میں شام چلے گئے اور حفرت عثمان کے زمانہ خلافت میں بھی وہیں مقیم تھے۔ زندگی کے شب وروز مہدات وہ بلنخ کے فرائنس مرانجام دیتے۔ اٹل ہیٹورسول کی عظمت سے دوشناس کرنے اور جادہ حق کی طرف رہنمائی فرمانے میں گزرتے سے۔ چنا نچہ شام اور جبل عامل میں شیعیت کے جواثر ات پائے جاتے ہیں وہ آپ ہی کی تملیخ و مساعی کا نتیجہ اور آپ ہی کے ہوئے ہوئے تھے۔ چنا نچہ شام اور جبل عامل میں شیعیت کے جواثر ات پائے جاتے ہیں وہ آپ ہی کی تملیخ و مساعی کا نتیجہ اور آپ ہی کے ہوئے تھے۔ چنا نچہ شام اور حسرت عثمان کی زراندوزی فی میروش پیندنہ تھی۔ چنا نچہ منائے نہ بنتی تھی آ خرائس نے حضرت عثمان کو لکھا کہ اگر ہیہ بچھ محمد اور و بے راہ روی کے تذکر کر کے مذکر سے بھی محمد اور کی میں میں انہوں نے لکھا کہ ابوذر کوشتر ب پالا ان پر سوار کر کے مدینہ دوانہ کر دیا جیا۔ جب آپ مدینہ بنتی تو یمہاں بھی حق پالا ان پر سوار کر کے مدینہ دوانہ کر دیا جائے۔ چنا نچہ ایک دن انہیں بلاکر کہا کہ میں نے سنا ہے کہتم کہتے پھرتے ہو کہ بنج بیٹر نے فرمایا تھا۔ وصدافت کی تبلیخ شروع کر دی۔ مسلمانوں کو تیجہ کہا کہ جس نے سنا ہے کہتم کہتے پھرتے ہو کہ بنج بیٹر نے فرمایا تھا۔

اذا كملت بنواميّة ثلثين رجلا اتخلوابلاد جب بنى اميرى تعدادتين تك بيني جائے گاتو ده الله ك الله دولا و عبدادالله حدولا و ديدن الله كردين وركواني جاگيراوراس كے بندول كوانيا غلام اوراس كي دين كوفريب كارى كاذر يوقر ارد كيس گــ وخكد

آپ نے کہا بے شک میں نے پیغیراسلام کو پرفر ماتے ساتھا۔عثان نے کہا کہتم جھوٹ کہتے ہواور پاس بیٹھنے والوں سے کہا کہ کیا تم میں نے اس حدیث کوسنا ہے۔ سب نے نفی میں جواب دیا۔جس پر حضرت نے فر مایا کہ امیر الموشین علی ابن ابی طالبً سے دریافت کیا جائے۔ چنانچے آپ کو بلا کر دریافت کیا گیا تو آپ نے فر مایا کہ ہاں بیددرست ہے اور ابوذر کی کہتے ہیں۔عثان نے کہا کہ آپ کس بناء پراس حدیث کی صحت کی گوائی دیتے ہیں۔حضرت نے فر مایا کہ میں نے تیغیمرکوفر ماتے سناہے کہ

مَا أَظلَت الخضراء ولا اقلت الغبراء كى بولغ والحرير آنان في ساينيس والا اورزيين على ذك لهجة اصلق من ابى ذر

اب حصرت عثمان کیا کہد سکتے تھے اگر جھٹلاتے تو پیغیبرگی تکذیب لازم آتی تھی۔ بیچے و تاب کھا کررہ گئے ادر کوئی تر دیدنہ کر سکے۔ادھر حصرت ابوذر نے سرمایہ پرتی کےخلاف تھلم کھلا کہنا شروع کر دیا اور حضرت عثمان کودیکھتے تو اس آیت کی تلاوت فرماتے ل

وَالَّذِيْنَ يَكُنِزُونَ اللَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرُهُمْ بِعَكَابِ اللهِ فَبَشِّرُهُمْ بِعَكَابِ اللهِ فَبَشِّرُهُمْ بِعَكَابِ اللهِ فَبَشِّرُهُمْ يَعُمَّا فِي نَارِ جَهَنَّمُ فَتُكُونِي بِهَا جَبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهِمُ فَتُكُونِي بِهَا جَبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهِمُ هَنَا مَا كَنَدُرُ تُم لِا نَفُسِكُمْ فَلَو قُولًا مَا كُنتُمُ فَلَا وَقُولًا مَا كُنتُمُ لَا نَفُسِكُمْ فَلَو قُولًا مَا كُنتُمُ فَيَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

وہ لوگ بیسونا اور چاندی جمع کرتے رہتے ہیں اور أے اللہ کی راہ میں خرج نہیں کرتے اُن کو در دناک عذاب کی خوشخری سنا دوجس دن کد اُن کا جمع کیا ہوا سونا چاندی دوزخ کی آگ میں تیایا جائیگا اور اس سے آئی بیشا نیاں، پہلو اور پیٹھیں داغی جا کیں گی اور ان سے کہا جائیگا کہ یہ وہ ی ہے جہتم نے اپنے لئے ذخیرہ بنا کر رکھا تھا تو اب اس ذخیرہ اندوزی کا مزا چکھو۔

حفرت عثان نے مال و دولت کالا کی و یا گرائس طائر آ زادکو شہری جال میں نہ جکڑ سکے۔تشد دو تختی ہے بھی کام لیا گرائن کی زبانِ حق تر جمان کو بند نہ کر سکتے آخر انہیں مدینہ چھوڑ دینے اور ربذہ کی جانب چلے جانے کا تھم ویا اور طریدرسول کے فرزند مردان کوائس پر مامور کیا کہ وہ انہیں مدینہ سے باہر نکال دے اور اس کے ساتھ ریے تہر مانی فرمان بھی صاور فرمایا کہ کوئی اُن سے کلام نہ کرے اور نہ انہیں الوداع کے، گرامیر الموشین ، امام حسن ، امام حسین ، عقیل ، عبداللہ ، ابن جعفر اور عمار یاسر نے اس فرمان کی کوئی برواہ نہ کی اور انہیں رخصت کرنے کے لئے ساتھ ہولئے اور اسی رخصت کے موقعہ پر حضرت نے اُن سے میکھات فرمائے۔

ربذہ میں حضرت ابوذرگی زندگی بڑی اہتلاؤں میں ٹئی، یہیں پرآپ کے فرزندذ راوراہلیہ نے انتقال کیااور جو بھیڑ بکریاں گزارے کے لئے پال رکھی تھیں وہ بھی ہلاک ہو گئیں۔اولا دیس صرف ایک وختر رہ گئی جو فاقوں اور دکھوں میں برابر کی شریکے تھی، جب سروسامان زندگی ناپید ہوگئے اور فاقوں پر فاقے ہونے لگے تو اُس نے حضرت ابوذر سے عرض کیا کہ بابا بیزندگی کے دن کس طرح کئیں گے کہیں آنا

جانا چاہے اور رزق کی تلاش کرنا چاہئے۔جس پر حضرت ابو ذراہے ہمراہ لے کر صحرا کی طرف نکل کھڑے ہوئے ، مگر گھا ال پات بھی ہیسر نہ آئے گا۔ آئے ترقصک کرا بیک جگہ بیٹھ گئے اور دیت جمع کر کے اُس کا ڈھر بنایا اور اس پر سرر کھکر لیٹ گئے ای عالم میں سانسیں ا کھڑ گئیں پُتلیاں اور پر چڑھ گئیں نزع کی حالت طاری ہوگئ۔ جب دختر ابو ذرنے بی حالت و بیسی تو سراسیمہ وصفر بھوکر کہنے گئی کہ بابااگر آپ نے اس کق و دق صحرا میں انتقال فر مایا تو میں اکمی کیسے ڈن و کفن کا سامان کروں گی۔ آپ نے فر مایا کہ بٹی گھراؤٹ میں ، چغیبر اکر م جھے فر ماگئے تھے کہ اے ابو ذرتم عالم غربت میں مروگے ، اور پچھ عراتی تجہیز و تنقین کریں گے۔تم میرے مرنے کے بعد ایک چا در میرے اور پڑال دینا اور برب ادھرے کوئی قافلہ گزرے تو اس سے کہنا کہ پغیبر کے صحافی ابو ذرنے انتقال کیا ہے۔ چنا نچوان کی رصلت کے بعد و مہر راہ جا کر بیٹھ گئی۔ پچھ دی کے بعد ایک قافلہ گزراجی میں ہلال ابن مالک مزنی ، احتف ابن قیس میسی صحصہ مدائن صوحان عبدی ، اسود ابن قیس میسی اور مالک ابن حارث اشتر تھے۔ جب انہوں نے حضرت ابو ذر کے انتقال کی خبر میں تو اس بیکسی کی موت پر بڑا پر اسود ابن قیس میسی اور مالک ابن حارث اشتر تھے۔ جب انہوں نے حضرت ابو ذر کے انتقال کی خبر میں تو اس بیکسی کی موت پر بڑا پر اسود ابن قیس میسی اور مالک ابن حارث اشتر تھے۔ جب انہوں نے حضرت ابو ذر کے انتقال کی خبر می تو اس بیکسی کی موت پر بڑا پر اس میں اور بیاں درائی میں اور بیاں درائی اور ان کی تجبیز و تنقین کے لئے سفر مانچا م دے کر دخصت ہوئے۔ بیواقعہ ۸ رذی المجمد سے سام کی اسے۔

## خطير١٢٩

وَمِنُ كَلَامٍ لَلهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْقُلُوبُ الْمُتَسَيِّتَةُ الشَّاهِ الْمُخْتَلِفَةُ وَالْقُلُوبُ الْمُتَشَيِّتَةُ الشَّاهِ الْمُخْتَلِفَةُ وَالْغَائِبَةُ الْمُتَشَيِّتَةُ الشَّاهِ اللَّهُمَ الْظُارُكُمُ عَلَى الْحَقِّ وَعَنْهُمُ عُقُولُهُمْ الظَّارُكُمُ عَلَى الْحَقِّ وَانْتُمْ تَنْفُرُونَ عَنْهُ نُفُورَى الْمِعْزَى مِنُ انْتُمْ تَنْفِرُونَ عَنْهُ نُفُورَى الْمِعْزَى مِن وَعُوعَةِ الْاسَلِ، هَيْهَاتَ اَنَ الطلِعَ بِكُمُ سَرَارَ الْعَلَالِ، اَوْ الْقِيمَ اعْوِجَاجَ الْحَقِّ اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعَلَّمُ انَّهُ لَمُ يَكُنِ اللَّهِى كَانَ سَرَارَ الْعَلَلِ، اَوْ الْقِيمَ اعْوِجَاجَ الْحَقِّ اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعَلَّمُ انَّهُ لَمُ يَكُنِ اللَّهِى كَانَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعَلَّمُ اللَّهُمَ الْمُ يَكُنِ اللَّهِى كَانَ مَنْ اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعَلَمُ اللَّهُمَ اللَّهُ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُ مَن عُلُودِكَ وَلَا اللَّهُمَ الِنِي اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَعُولَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ مَنْ عَنَامُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ مَنْ حُلُودِكَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ مَا اللَّهُمُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلَّلُهُ مِنْ حُلُودِكَ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّلُولُ الْمُعَلِّلُهُ مِلْ الْمُعْطَلِهُ مِنْ حُلُودُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُلِيلُ الْمُعُلِّلُ الْمُعُلِيلُ الْمُعُلِّلُهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعُلِّلُهُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُولُ الْمُعَلِّلُ الْمُعُلِّلُولُ الْمُعُلِّلُهُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِّلُهُمُ اللَّهُ الْمُعُلِّلُهُ الْمُعُلِقُولُ الْمُعُلِلُولُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِّلُ اللَّهُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُولُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعُلِقُ الْ

اے الگ الگ طبیعتوں اور پراگندہ دل و د ماغ والو کہ جن
کے جہم موجود اور عقلیں گم ہیں ہیں تہہیں نرمی وشفقت سے
حق کی طرف لا نا چا ہتا ہوں اور تم اس سے اس طرح بحثرک
الہے ہوجس طرح شیر کے دھاڑ ہے بھیٹر بکریاں ، کتنا دشوار
ہے کہ ہیں تمہارے سہارے پر چھیے ہوئے عدل کو ظاہر کروں
یاحق میں پیدا کی ہوئی کجوں کوسیدھا کروں ۔ بارالہا تو خوب
ہانتا ہے کہ بیہ جو کچھ بھی ہم سے (جنگ و پیکار کی صورت
میں) ظاہر ہوا اس لئے نہیں تھا کہ ہمیں تسلّط و افتدار کی
خواہش تھی یا مال و دنیا کی طلب تھی بلکہ بیاس لئے تھا کہ ہم
شہروں میں امن و بہودی کی صورت پیدا کریں نا کہ تیرے
مہر سید ابندوں کوکوئی کھٹکا نہ رہ اور تیرے وہ احکام (پھر
سیر بہلا تخص ہوں جس جنہیں برکار بنادیا گیا ہے ۔ اے اللہ!
سیر پہلا تخص ہوں جس جنہیں برکار بنادیا گیا ہے ۔ اے اللہ!

أَوَّلَ مَنُ أَنَابَ وَسَبِعَ وَأَجَابَ لَمُ يَسْبِقُنِى ٓ إِلَّا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ بِالصَّلوٰةِ۔

وَقَلُ عَلِمْتُمُ اَنَّهُ لَا يَنْبَغِى آنَ يَّكُونَ الْوَالِى عَلَى الْفُرُوْجِ وَاللِّمَاءِ وَالْمَعَانِمِ وَالاَحْكَامِ وَإِمَامَةِ الْمُسُلِمِينَ الْبَحِيل فَتُكُونَ فِى اَمُوالِهِمْ نَهْمَتُهُ - وَلَا الْبَحَاهِلُ فَيُضِلَّهُمْ بِجَهْلِهِ ، وَلَا الْجَافِي فَيَقَطَعَهُمْ بِجَفَائِهِ ، وَلَا الْحَافِقُ لِللُّولِ فَيَتَّحِلَ قَوْمًا دُونَ وَلَا الْحَافِقُ لِللُّولِ فَيَتَّحِلَ قَوْمًا دُونَ قَوْمٍ وَلَا الْمُرتشِي فِي الْحُكْمِ فَيلَهَبَ بِالْحُقُوقِ وَيَقِفَ بِهَا دُونَ الْمَقَاطِمِ ، وَلَا المُعَطَّلُ لِلسَّنَةِ فَيُهْلِكَ الْاُمَةَ

کی نے بھی نماز پڑھنے میں جھ پرسبقت نہیں گی۔

(اے لوگو!) جمہیں میں معلوم ہے کہ ناموں، خون، مال غنیمت

(نفاذ) احکام اور مسلمانوں کی پیشوائی کے لئے کسی طرح
مناسب نہیں کہ کوئی بخیل حاکم ہو کیونکہ اس کا دانت مسلمانوں
کے مال پرلگارہے گا، اور نہ کوئی جابل کہ وہ انہیں اپنی جہالت
کی وجہ سے گراہ کرے گا۔ اور نہ کوئی کج علق کہ وہ اپنی
تندمزا بی سے چرکے لگا تاہے گا، اور نہ کوئی مال و دولت میں
شدمزا بی سے چرکے لگا تاہے گا، اور نہ کوئی مال و دولت میں
محروم کردے گا اور نہ فیصلہ کرنے میں رشوت لینے والا کہ وہ
دوسروں کے حقوق کو رائیگاں کردیے گا اور انہیں انجام تک نہ
و برباد کردے گا۔

# خطبه ۱۳۰

وَمِنُ خُطْبَةٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْحَمَلُهُ عَلَى مَا اَحَلَ وَاعْطَى، وَعَلَى مَا اَجْلَ وَاعْطَى، وَعَلَى مَا اَبْكَلِ حَفِيَةٍ مَا اَبْكِلِ سَوِيرَةٍ الْعَالِمُ بِمَاتُكِنُ وَالْحَاضِهُ لِكُلِّ سَوِيرَةٍ الْعَالِمُ بِمَاتُكِنُ الصَّلُورُ وَمَا تَحُونُ الْعُيُونُ، وَنَشَهَدُ الصَّلُو اللهُ الصَّلُورُ وَمَا تَحُونُ الْعُيُونُ، وَنَشَهَدُ الصَّلَى الله الصَّلُولَةُ وَانَّ مُحَمَّدًا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَجِيبُهُ وَ بَعَيْتُهُ شَهَادَةً يُونُ فَي الله عَلَيْهُ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَجِيبُهُ وَ بَعَيْتُهُ شَهَادَةً يُونُ فَي الله السِّرُ الْاعْلَانَ وَالْقَلْبُ السَّرُ الْاعْلَانَ وَالْقَلْبُ

(مِنْهَا) فَاِنَّهُ وَاللهِ الْجِلُّ لَا اللَّعِبُ وَالْجَقُّ لَا الْكَذِبُ وَمَا هُوَ اِلَّا الْمَوْتُ

دہ جو پکھ نے اور جو پکھ دے اور جو نعتیں بخشے اور جن آ زمائشوں میں ڈالے (سب پر) ہم اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ وہ ہر چپی ہوئی چیز کی گہرائیوں سے آ گاہ ، اور ہر پوشیدہ شے پر حاضر و ناظر ہے۔ وہ سینوں میں چپی ہوئی چیز وں اور آ تکھوں کی چوری چپے اشاروں کا جانئے والا ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اُس کے برگزیدہ (بندے) اور فرستادہ (رسول) ہیں۔ ایسی گواہی کہ جس میں ظاہر و باطن یکساں اور ول وزبان ہمنواہیں۔

ای خطبہ کا ایک جزئیہ ہے خدا کی قتم وہ چیز جوسراسر حقیقت ہے ہنسی کھیل نہیں اور سرتا پاحق ہے جھوٹ نہیں۔ وہ صرف موت ہے اس کے پکارنے والے نے اپنی آ واز پہنچا دی ہے اور اس کے ہنکانے والے نے جلدی مجار کھی ہے، یہ (زندہ) لوگوں کی

قَلَّ السَّمَعَ دَاعِيْهِ وَاعْجَلَ حَادِيْهِ، فَلَا يَغُرَّنَّكَ سَوَادُ النَّاسِ مِن نَّفْسِكَ فَقَلُارَ آيْتَ مَنْ كَانَ قَبُلَكَ مِنَّنُ جَمَعَ الْمَالَ وَحَذِرَ الْإِقْلَالَ وَامِنَ الْعَوَاقِبَ طُولَ أَمَلِ وَاسْتِبْعَادَ أَجَلِ- كَيْفَ نَزَلَ بِهِ الْمَوْتُ فَأَزْعَجَهُ عَنْ وَطَنِهِ- وَأَخَلَاهُ مِنْ مَّامَنِه، مَحْمُولًا عَلَّے أَعُوادِ الْمَنَايَا۔ يَتَعَاطَى بِهِ الرِّجَالُ الرِّجَالَ حَمَّلًا عَلَے الْمَنَاكِبِ وَإِمْسَاكًا بِالْآنَامِلِ أَمَارَ أَيْتُمُ الَّذِينَ مَامُلُونَ بَعِيدًا وَّيَبُّنُونَ مَشِيدًا وَيَجْمَعُونَ كَفِيرًا كَيْفَ أَصْبَحَتُ بُيُوتُهُمُ قُبُورًا وَمَا جَمَعُوا بُورًا - وَصَارَتَ اَمْ وَاللَّهُ مُ لِللَّوَارِثِينَ لَافِي حَسَنَةٍ يَزِيْلُونَ ، وَلَا مِنْ سَيِّئَةٍ يَّسْتَعْتِبُونَ فَمَنْ أَشْعَرُ التَّقُولِي قَلْبَهُ بَرَّزُ مَهَلَهُ وَفَازَ عَمَلُهُ - فَاهْتَبِلُوا هَبَلَهَا وَاعْمَلُوا لِلْجَنَّةِ عَمَلَهَا وَانَّ اللُّانُيَالَمُ تَحُلَقُ لَكُمُ دَارَمُ قَامٍ، بَلُ خُلِقَتُ لَكُمُ مَجَازًا لِّتَزَوُّدُوا مِنْهَا الْآعْمَالَ إلى دَارِ الْقَرَارِ فَكُونُوا مِنْهَا عَلِّم أَوفَاز ، وَقَرَّبُوا الظُّهُورَ

تھا۔ جوافلاس سے ڈرتے تھے اور امیدوں کی درازی اور موت ك دوركا (فريب كهاكر) نتائج سے بي خوف بن يك تھے۔ و کی چکے ہوکہ کس طرح موت اُن پرٹوٹ پڑی کہ آنہیں وطن سے نکال باہر کیااوراُن کی جائے امن سے انہیں اپنی گرفت میں لے لیااس عالم میں کہوہ تابوت پرلدے ہوئے تھے اور لوگ کیے۔ بعد ویگرے کندھا وے رہے تھے اور اپنی انگلیول (کے سہارے) ہے روکے ہوئے تھے۔کیاتم نے ان لوگوں کوئہیں ويكها كهجودوركي اميدين لكائ بين تق حضر جنهول في مضبوط محل بنائے تصاور ڈھیروں مال جمع کیا تھا کس طرح ان کے گھر قبرول میں بدل گئے اور جمع شدہ لونجی تباہ ہوگئی اور ان کا مال وارثوں کا ہوگیا۔ ادران کی بیویاں دوسروں کے پاس پہنچ کئیں (اب) نه ده نیکیول میں پھھاضافه کرسکتے ہیں اور نه اس کا کوئی موقعہ ہے کہ وہ کی گناہ کے بعد (توب کرکے) اللہ کی رضا مندیاں حاصل کرلیں جس شخص نے اینے دل کوتقوی شعار بنالیا وہ بھلائیوں میں سبقت لے گیا اور اس کا کیا کرایا سوارت ہوا تقوی حاصل کرنے کاموقع نیمت مجھواور جنت کے لئے جومل مونا چاہئے اُسے انجام دو۔ كيونكدونيا تمہاري قيام گاه تہيں بنائي گئی، بلکہ بہتو تمہارے لئے گزرگاہ ہے، تاکہتم اس سے اپنی ستقل قیام گاہ کے لئے زادا کٹھا کرسکو۔اُس دنیا سے چل نگلنے کے لئے آ مادہ رہو، اور کوچ کے لئے سواریال اپنے سے قریب کرلو( کہونت آنے پربآ سانی سوار ہوسکو)۔

كثرت تمهار في المسكودهوكاندد الكرايق موت كوجهول جاوً)

تم أن لوكول كوجوتم سے بہلے تھے جنہوں نے مال ودولت كوسميثا

## خطبه اسا

وَمِنْ خُطْبَةٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: وناوآخت اني بالله وورالله كوسوني موع أس كزير

وَانْقَادَتُ لَهُ اللَّانَيَا وَالْاحِرَةُ بِازِمَّتِهَا وَقَلَافَتُ الْيَهِ السَّلواتُ وَالْآرَضُونَ مَقَالِيْكَهَا، وَسَجَلَاتُ لَهُ بِالْغُلُوِ وَالْاصَالِ الْآشُجَارُ النَّاضِرَةُ وَقَلَاحُتُ لَهُ مِنْ قُضْبَانِهَا النِّيْرَانَ الْمُضِيئَةَ وَاتَتَ اكْلَهَا بِكَلِمَاتِهِ الشَّارَ الْيَانِعَةَ

(مِنْهَا) وَكِتَابُ اللهِ بَيْنَ اَظُهُرِ كُمْ نَاطِقٌ لاَّ يَعْيِنَى لِسَانُهُ وَبَيْتٌ لاَّ تُهْدَمُ اَرْكَانُهُ وَعِزُّ لاَ تُهْزَمُ اَعُوانُهُ۔

(وَمِنْهَا) وَإِنَّهَا اللَّانَيَا مُنْتَهُى بَصَرِ الْآعَسٰى، لَا يُبَصِرُ وَرَآءَ هَا شَيْئًا وَ الْبَصِيْرُ يَنْفُلُهَا بَصَرُلا وَيَعْلَمُ إِنَّ اللَّارَ وَرَآءَ هَا، فَالْبَصِيرُ مِنْهَا شَاخِقٌ وَالْآعَلٰى إلَيْهَا شَاخِصٌ وَالْبَصِيرُ مِنْهَا مَاتَزَوِّدْ۔ وَالْآعَلٰى لَهَا مُتَزَوِّدٌ۔

(وَمِنْهَا) وَاعْلَنُواۤ اَنَّهُ لَيْسَ مِنَ شَيْءٍ اِلاَّ وَيَمَلَّهُ اِلاَّ وَيَمَلَّهُ اِلاَّ وَيَمَلَّهُ اللَّ وَيَمَلَّهُ اللَّ اللَّهُ عِنْهُ وَيَمَلَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ عِنْ الْمَوْتِ اللَّهَ قَالَمَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُعْلِمُ اللللْمُعْمِيْنِ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُعْلَمُ اللْمُعْمِيْنَ اللْمُعْمِيْنَ اللْمُعُلِمُ اللْمُعْمِيْنُ اللْمُعْمِيْنُ اللْمُعْمِيْنُ اللَّهُ اللْ

فرمان ہے اور آسان وزیین نے اپنی تنجیاں اُس کے آگے ڈال دی ہیں اور تروتازہ شادات درخت فہج و شام اس کے آگے درخت فہج د بیں اور اپنی شاخوں سے چمکتی ہوئی آگ (کے شعلے) مربیحو د ہیں اور اس کے تکم میں (پھل چھول کر) پکے ہوئے میووں (کی ڈالیاں) پیش کرتے ہیں۔

ای خطبہ کا ایک جزیہ ہے۔اللہ کی کتاب تمہارے سامنے اس طرح (کھل کر) بولنے والی ہے کہ اس کی زبان کہیں لڑ کھڑاتی نہیں اور ایسا گھرہے جسکے تھمبے سرنگوں نہیں ہوتے اور الی عزت ہے کہ اسکے معاون شکست نہیں کھاتے۔

ای خطبہ کے ذیل میں فر مایا۔اللہ نے آپ کواس وقت بھیجا جبکہ دسولوں کی بعث کا سلسلہ رکا ہوا تھا اور لوگوں میں جینے منہ تھے اتنی باتیں تھیں۔ چنانچہ آپ کوسب دسولوں ہے آخر میں بھیجا اور آپ کے ذریعہ سے وحی کا سلسلہ تم کیا۔ آپ نے اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جبہاد کیا جو اس سے بیٹھ بھرائے ہوئے ہوئے کے اور دوسروں کواس کا ہم سرتھبرار ہے تھے۔ اس خطبہ کا ایک بحو کیہ ہے (دل کے ) اندھے کے منتھائے نظر ای خطبہ کا ایک بحو کیہ ہے (دل کے ) اندھے کے منتھائے نظر

ای خطبہ کا ایک بُور کی ہے (دل کے ) اندھے کے منتھائے نظر میں دنیا ہوتی ہے کہ اے اس کے سوا کچھ نظر نہیں آتا اور نظر رکھنے میں دنیا ہوتی ہے کہ اے اس کے سوا کچھ نظر نہیں آتا اور نظر رکھنے والے اس میں نگاہیں اس سے پارچلی جاتی ہیں اور وہ اس امر کا یقین رکھتا ہے کہ اس کے بعد بھی ایک گھر ہے۔ نگاہ رکھنے والا اس سے نکلنا چاہتا ہے اور اندھا ای پر نظریں جمائے رہتا ہے۔ بابھیرت اس سے (آخرت کے لئے) زاد عاصل کرتا ہے اور بہیں سے اس کے سروسامان میں لگار ہتا ہے۔

ای خطبہ کا ایک ٹجزئیہ ہے تمہیں جاننا چاہئے کہ ہرشے ہے آ دمی بھی بھی سیر ہوجا تا ہے ادرا کتا جا تا ہے۔ سواز ندگی کے دہ بھی مرنے میں راحت نہیں محسوں کر تا اور اس حکمت کی طرح ہے کہ جو قلب مردہ کے لئے، حیات، اندھی آئکھوں

الْعَمْيَاءِ، وَسَمْعٌ لِلْلَاذُنِ الصَّبَّاءِ، وَرِيُّ لِلطَّمُانِ وَفِيهَا الْغِنى كُلُّهُ وَالسَّلَامَةُ لِلطَّمُانِ وَفِيهَا الْغِنى كُلُّهُ وَالسَّلَامَةُ كَتَابُ اللهِ تُبَصِرُونَ بِهِ - وَتَنْطِقُونَ بِهِ ، وَيَنْطِقُ بَعْضُهُ بِبَعْض، وَتَسَمَعُونَ بِهِ - وَيَنْطِقُ بَعْضُهُ بِبَعْض، وَلَا يَخْتَلِفُ وَيَشْهُلُ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ وَلَا يَخْتَلِفُ فِي اللهِ وَلَا يُخَلِفُ بِصَاحِبِهِ عَنِ اللهِ وَلَا يُخَلِفُ فِي اللهِ وَلَا يُخَلِفُ بِصَاحِبِهِ عَنِ اللهِ وَقَى اللهِ وَلَا يُخَلِفُ بِصَاحِبِهِ عَنِ اللهِ وَلَا يَخْلُقُ فِي اللهِ وَلَا يُخْلِفُ فِي اللهِ وَلَا يُخَلِقُ فِيهَا بَيْنَكُمْ، وَتَصَافِيتُمُ عَلَى حِمْدِهُ عَنِ اللهِ وَنَبَتَ الْمَرْعَى عَلَى دِمَنِكُمْ - وَتَصَافِيتُمُ وَلَيَّا فِيهَا بَيْنَكُمْ، وَنَبَتَ الْمَرْعَى عَلَى دِمَنِكُمْ - وَتَصَافِيتُمُ وَلَا يَعْمُ الْخَمِيثُ وَلَا لَهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى حُبُ الْاَعْمِلُ وَتُعَادَيْتُمُ وَيَكُمُ الْخَمِيثُ وَلَالُهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى بِكُمُ الْخُمِيثُ وَلَالُهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى اللهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى اللهُ اللهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى وَالْفُهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى وَاللّهُ وَاللّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى وَالْفُهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى وَاللّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى وَالْفُهُ الْمُعْرَادِ وَاللّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى وَاللّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى وَالْمُ الْمُعْمِلُ وَاللّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى وَالْمُعْمُ وَالْمُولِ الْمُؤْمِلِي وَاللّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى وَالْفُهُ الْمُعْرِفِي وَالْمُولُ اللّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى الْمُعْرِفِي وَالْفُهُ الْمُعْرِفِي وَالْمُعْمُ الْمُعْرِفِي وَالْمُولُ الْمُعْرِفِي وَالْمُعُلِي وَاللّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى عَلَى الْمُعْرِفِي وَالْمُعُمْ الْمُعْرِفِي الْمُعْرِفِي الْمُعْرِفِي الْمُعْرِفِي الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِي وَلَالِمُ الْمُعْمِلِي وَلَالْمُ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِي وَلَالِمُ الْمُعْمِلِي وَلَالِهُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي وَلَالْمُ الْمُعْلِي وَلِي الْمُعْمِلِي وَلِي الْمُعْمِلِ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي

کے لئے بینائی۔ بہرے کانوں کے لئے شنوائی اور تشدگام کے لئے سیرانی ہے اور ای بین پورا پوراسامان کفایت وسروسامان کفایت وسروسامان حفاظت ہے۔ بیاللہ کی کتاب ہے کہ جس کے ذریعے مہیں بچھائی ویتا ہے اور تمہاری زبان بیس گویائی آتی ہے اور (حق کی آواز) سنتے ہو۔ اس کے کچھ جھے کچھ حصول کی وضاحت کرتے ہیں اور بعض بعض کی صدافت کی گوائی دیتے ہیں اور بیزات اللہ کے متعلق الگ الگ نظر ئے ہیں پیش کر تا اور نہا ہے ساتھی کوائی کی راہ ہے۔ راہ ہے ہٹا کر کسی اور راہ پرلگا دیتا ہے (گر) تم نے دلی کدورتوں اور گھورے پراگے ہوئے سنرہ کی خواہش پر ایکا کرلیا ہے۔ اور گھورے پراگے ہوئے سنرہ کی خواہش پر ایکا کرلیا ہے۔ امیدوں کی چاہت پرتو تم میں سلح صفائی ہے اور مال کے کمانے پر ایک دوسرے ہو شہیں (شیطان) خبیث نے ایک دوسرے ہو شہیں (شیطان) خبیث نے تمہیں بہکا رکھا ہے۔ میرے اور تمہار نفوں کے مقابل میں اللہ ہی مددگار ہے۔

# نطبہ ۱۳۲

وَمِنَ كَلَامٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَلُ شَاوَرَّ لا عُمرُ الْبُ الْخَطَّابِ فِي الْخُرُوجِ إلى غَزُ والرُّومِ بِنَفْسِهِ-وَقَلُ تَوَكَّلَ اللّهُ لاَ هُلِ هُلَ هُلَا اللّهِيْنَ باعِزَازِ الْحَوْزَةِ وَسَتْرِالْعَوْرَةِ، وَالَّلِيُ نَصَرَهُمْ وَهُمْ قَلِيلٌ لَا يَنْصِرُونَ وَمَنَعَهُمُ وَهُمُ قَلِيلٌ اللّه يَمتنِعُونَ-"حَيَّ لاَ يَمُوتُ" إِنَّكَ مَتلى تَسِرُ إلى هَلَا الْعُلُوِ بنَفُسِكَ فَتَلُقَهُمْ بِشَخْصِكَ فَتُنْكَبُ لاَتَكُنُ لِللمُسلِينَ كَانِفَةٌ دُونَ اقْطى لاَتَكُنُ لِلمُسلِينَ كَانِفَةٌ دُونَ اقْطى

ہر!! جب حضرت عمر ابن خطاب نے غزوہ روم میں شرکت

کے لئے مشورہ لیا تو آپ نے فرمایا۔
اللہ نے دین والوں کی حدوں کوتقویت پہنچانے اور ان کی غیر
مخفوظ جگہوں کو (وشن کی )نظر سے بچائے رکھنے کا ذمہ لیا ہے۔
وہی خدا (اب بھی ) زندہ وغیر فانی ہے کہ جس نے اس وقت ان
کی تائید ونصرت کی تھی جبکہ وہ اتنے تھوڑ ہے تھے کہ وشمن سے
انتقام نہیں لے سکتے تھے اور ان کی تھاظت کی جب وہ اتنے کم
تھے کہ اپنے کو محفوظ نہیں رکھ سکتے تھے۔ تم اگر خود ان وشمنوں کی
طرف بڑھے اور ان سے نگرائے اور کسی افنا دیس پڑ گے تو اس
صورت میں مسلمانوں کے لئے دور کے شہروں کے پہلے کوئی
مطرف نے کا اور نہ تمہارے بعد کوئی ایسی پلٹنے کی جگہ ہوگی کہ

بِلَادِهِمْ- لِيُسَ بَعُكَكَ مَرُجِعٌ يَّرُجِعُونَ اليَّهِ- فَابَعَثُ النَّهِمُ رَجُلًا مُجَرَّبًا وَاحْفِزُ مَعَهُ أَهْلَ الْبَلَاءِ وَالنَّصِحَةِ، فَإِنَّ اَظُهَرَ اللَّهُ فَكَاكَ مَا تُحِبُّ، وَإِنْ تَكُنِ الْأَحُرٰى كُنْتَ رِدَّءً لِّلنَّاسِ وَمَثَابَةً لِلْمُسْلِمِيْنَ-

اس کی طرف بلٹ کرآ سکیں۔تم ان کی طرف (اپنے بجائے)
کوئی تجربہ کارآ دی بھیجواوراس کے ساتھ اچھی کارکردگی والے اور
خیرخوابی کرنے والے لوگول کو بھیج دو۔اگر اللہ نے غلبہ دے دیا تو
تم یہی چاہتے ہواگر دوسری صورت (شکست) ہوگئ تو تم لوگول
کے لئے ایک مددگار اور مسلمان کے لئے بلٹنے کا مقام ہوگ۔

امیرالمومنین کے متعلق سیجیب روش اختیار کی جاتی ہے کدایک طرف توبیکها جاتا ہے کہ آپ اُمورسیاست سے بخبر اور طریق جہانبانی سے نا آشنا تھے کہ جس سے میٹرض ہوتی ہے کہ بنی اُمیہ کے ہوئ اقتدار سے بیدائی ہوئی شورشوں کو آپ کی کمزوری سیاست کا نتیج قرار دیا جائے اور دوسری طرف خلفائے وقت نے مملکت کے اہم معاملات اور محفار سے محاربات کے سلسلہ میں جومتلف مواقع پرآ ب ےمشورے لئے انہیں بری اہمیت دے کرا چھالا جاتا ہے جس سے بیم تعصد نہیں ہوتا کہ آ پ کی صحت فکرو نظراصابت رائے اور بندر بھیرت کوپیش کیا جائے بلکہ صرف بیغرض ہوتی ہے کہ آپ اور خلفاء میں اتحاد ، یگا نگت اور یک جہتی کامظاہرہ کیاجائے تاکہ ادھرتو جہ بی مبذول نہ ہونے پائے کہ آپ کی مرحلہ پران سے متصادم بھی رہے ہیں اور باہم اختلاف و منافشات بھی رونماہوتے رہے ہیں۔ چنانچہ تاریخی تھائق اس کے شاہر ہیں کہ آپ ان کے نظریات سے اختلاف کرتے تھے اور ان کے ہراقدام کودرست وہی نہیجے تھے جیسا کہ خطبہ شقشقیہ میں ہردور کے متعلق واشگاف لفظوں میں تبھرہ کرتے ہوئے اپ اختلاف رائے اورغم وغصه کا اظهار فرمایا ہے۔ لیکن اس اختلاف کے معنی پنہیں ہیں کہ اسلامی واجتماعی مفاد کے سلسلہ میں سیجے رہنمائی نہ کی جائے۔ پھرامیرالمونین کی سیرت تو آتی بلندھی کہ کسی کو پی خیال بھی نہیں ہوسکتا کہ آپ کسی ایسے مشورے سے پہلو تہی کریں گے کہ جس سے مفادِ عامد وابستہ ہو یا کوئی ایسامٹورہ ویں گے جس سے مصالح عامہ کونقصان پہنچے۔ای لئے نظریات کے اختلاف کے باوجود آپ سے مشورے لئے جاتے تھے جس سے آپ کے کردار کی عظمت اور صحت فکر ونظر پر روشیٰ پڑتی ہے اورجس طرح پیغمبرا کرم کی سیرت کامینمایاں جو ہرہے کہ گفار قریش آپ کودعوت نبؤت میں جھلانے کے باوجود بہترین امانت دار سجھتے تصاور بھی آپ کی امانت پرشبہ نہ کرسکے بلکہ خالفت کے ہنگاموں میں بھی اپنی امانتیں بے تھلا آپ کے سپر دکردیتے تھے اور بھی بیوہ ہم نہ کرتے تھے کہ اُن کی امانتیں خُر دیرُ دہوجا کیں گی۔ یوں ہی امیر المومنین بھی وثوق واعتاد کی اس طح بلند پر جھتے تھے کہ دوست وشنمن ان کی اصابت رائے پراعتاد کرتے تھے تو جس طرح پنجبر کے طرز عمل سے ان کے کمال امانتداری کا پیتہ چاتا ہے اور اس سے میز تیجینبیں نکالا جاتا کہ ان میں اور کفار میں ایگا نگت تھی کیونکہ امانت اپنے مقام پر ہے اور کفر واسلام کالکر اؤ ا پیخ مقام پرای طرح امیر المومنین خلفا سے اختلاف رکھنے کے باوجودان کی نظروں میں ملکی وقومی مفاد کے محافظ اور اسلام کی فلاحٌّ وبهود كِنْكُران مجھے جاتے تھے، چنانچہ جہال نوعی مفاد کا سوال بیدا ہوتا تھا آپ سے مشورہ لیا جا تا تھااور آپ شخصی اغراض كى سطح سے بلند ہوكرا بنى بالگ رائے كااظہار فرمادية تھاور حديث نبوى المستشار موتمن مشير امين ہوتا ہے كہ پیش نظر بھى غل وغش گوارانہ کرتے تھے۔ چنانچہ جنگ فلسطین کے موقعہ پر جب حضرت عمرنے اپنی شرکت کے بارے میں اُن سے مشورہ لیا توقطع نظراس سے كمآب كى رائے ان كے جذبات كے موافق مو، يا مخالفت آب اسلام كى عزت وبقا كالحاظ كرتے ہوئے انہيں

ا پی جگہ پر تھہرے رہے کامشورہ دیتے ہیں اور محاذ جنگ میں ایسے فض کو تھیجنے کی رائے دیتے ہیں کہ جوآ زمودہ کاراور فنون حرب وضرب میں ماہر ہو۔ کیونکہ نا تجربہ کارآ وی کے چلے جانے سے فتح وکامرانی کی بجائے شکست و ہزیمت کے آثار آپ کونظر آرے سے اس کے آئیس روک دینے ہی میں اسما می مفاد نظر آیا چنانچے اس کا اظہار ان لفظوں میں فر مایا ہے کہ اگر تہمیں میدان حجوز کر پلٹنا پڑتے تو بیصرف تہماری شکست نہ ہوگی بلکہ اس سے مسلمان بددل ہوکر حوصلہ چھوڑ ہیٹیس کے اور میدان جنگ سے چھوڑ کر پلٹنا پڑتے تو بیم میں گے اور ادھر مرکز کے خالی روگر دان ہوکر تتر بتر ہوجا کیں گئے کونکدر کیم لشکر کے میدان چھوڑ دینے سے لشکر کے قدم جم نہ کیں گے اور ادھر مرکز کے خالی ہوجانے کی وجہ سے بیتو قع بھی نہ کی جاسکے گی کہ جس سے لڑنے ہوڑ نے والوں کی وجانے کی وجہ سے بیتو قع بھی نہ کی جاسکے گی کہ جس سے لڑنے ہوڑ نے والوں کی وجانے کی وجہ سے بیتو قع بھی نہ کی جاسکے گی کہ جس سے لڑنے والوں کی وجانے کی وجہ سے بیتو قع بھی نہ کی جاسکے گی کہ جس سے لڑنے والوں کی وجانے کی وجہ سے بیتو قع بھی نہ کی جاسکے گی کہ جس سے لڑنے والوں کی وجانے کی وجہ سے بیتو قع بھی نہ کی جاسکے گی کہ جس سے لڑنے والوں کی وجانے کی وجہ سے بیتو قع بھی نہ کی جاسکے گی کہ جس سے لڑنے والوں کی وجانے کی وجہ سے بیتو قع بھی نہ کی جاسکے گی کہ جس سے لڑنے والوں کی وجانے کی وجہ سے بیتو قع بھی نہ کی جاسکے گی کہ جس سے لڑنے والوں کی وجانے کی وجہ سے بیتو قع بھی نہ کی جاسکے گی کہ جس سے لڑنے کی کہ جس سے لڑنے والوں کی وجہ سے بیتو قع بھی نہ کی جاسکے گی کہ جس سے لڑنے والوں کی وجہ سے بیتو قع بھی نہ کی وجہ سے بیتو قع بھی نہ کی جاسکے گی کہ جس سے لڑنے والوں کی وجہ سے بیتو قع بھی نے دور سے بیتو قع بھی کہ جس سے لڑنے کی کے دور سے بیتو تھی کے دور سے بیتو تھی ہے دور سے بیتو تھی ہے کہ بیتو تھی کی کر دیاں ہو بیتو تھی ہے کہ بیتو تھی تھی کی کہ جس سے لڑنے کی کہ جس سے لڑنے کی دور سے بیتو تھی کی دور سے بیتو تھی کی کہ جس سے لڑنے کی کہ جس سے لڑنے کی دور سے بیتو تھی کی دور سے بیتو تھی کی دور سے بیتو تھی کی دور سے بیتو تھی کی دیتو تھی کی دیتو تھی کی دور سے بیتو تھی تھی ہوئی کی دور سے بیتو تھی کی دور سے بیتو تھی کی دور سے بیتو تھی کی دور سے بیتو تھی کی

سے وہ مشورہ جے باہمی روابط پر دلیل بنا کر پیش کیا جاتا ہے حالانکہ بیمشورہ صرف اسلام کی سربلندی اوراُس کی عزت وبقا کے پیش نظر تھا جو آپ کو ہر مفاوسے زیادہ عزیر بھی اور کسی شخص خاص کی جان عزیز نہی کہ جس کی بناء پر اسے جنگ میں شرکت سے روکا ہو۔

### خطبہ ۱۳۳۳

وَمِنَ كَلَامٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: وَقَلْ وَقَعَتُ مُشَاجَرَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عُمْانَ فَقَالَ الْمُغِيْرَةُ ابْنُ الْآخُنسِ لِعُمْبَانَ آنَا آكُفِيْكَ هُ فَقَالَ آمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِلْمُغِيْرَةِ-

يَابُنَ اللَّعِيْنِ الْآبُتُرِ، وَالشَّجَرَةِ الَّتِي لَا اَصَلَ لَهَا وَلَا فَرَعَ، اَنَ ٥ تَ تَكُفِيْنِي ؟ وَاللَّهِ مَا اَعَزَّ اللَّهُ مَنْ اَنْتَ نَاصِرُ لا وَلا قَامَ مَنْ اَنْتَ مَنْهِضُهُ الحُرُجُ عَنَّا اَبْعَلَ اللّهُ نَوَاكَ، ثُمَّ اَبْلِغُ جُهْلَكَ فَلَا آبُقَى اللّهُ عَلَيْكَ إِنْ اَبْقَيْتَ لللهُ عَلَيْكَ إِنْ اَبْقَيْتَ لللهُ عَلَيْكَ إِنْ اَبْقَيْتَ لللهُ عَلَيْكَ إِنْ اَبْقَيْتَ للهُ عَلَيْكَ إِنْ اَبْقَيْتَ لللهَ

آپ میں اور عثمان ابن عفان میں سیجھ بحث ہوئی تو مغیرہ ابن اختس نے عثمان سے کہا میں ان سے تمہاری طرف سے نیٹ لیتا ہوں، جس پر آپ نے مغیرہ سے کہا۔

ہوں، ہی پڑا پ کے سیرہ سے ہا۔

اے لئے باولا دلعین کے بیٹے اورا لیے درخت کے پھل جس
کی نہ کوئی جڑ ہے نہ شاخ تو بھلا مجھ سے کیا بیٹے گا خدا کی شم
جس کا تجھ الیا مدوگار ہو، اللّٰداُ سے غلبہ وسر فرازی نہیں ویتا اور
جس کا تجھ الیا ابھار نے والا ہو (وہ اپنے پیروں پر) کھڑ آئہیں
ہوسکتا ۔ہم سے دور ہوخدا تیری منزل کو دور ہی رکھے اور اس
کے بعد جو بن پڑے کرنا اور اگر پچھ بھی مجھ پرترس کھائے تو خدا
ہجھ پررحم نہ کر ہے۔

مغیرہ ابن اختس عثمان کے خیرخواہوں میں سے تھا۔ اس کا بھائی ابوالحکم ابن اختس اُحدیث امیر الموشین کے ہاتھ سے مارا گیا تھا جس کی وجہ سے بید حضرت کی طرف سے دل میں کینہ وعنا در کھتا تھا۔ اس کا باپ اُن لوگوں میں سے تھا جو فتح کمہ کے موقعہ پر بظاہر ایمان لے آئے گردلوں میں کفرونفاق لئے ہوئے تھے، اس لئے عین فرما یا اور ابتراس لئے کہاہے کہ جس کی مغیرہ الی اولا دہو موہ بے اولا دہی سمجھے جانے کے لائق ہے۔

## خطیر۳۳

وَمِنَ كَلَامِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: لَمْ تَكُنُ بَيْعَتُكُمُ إِيَّاىَ فَلْتَتَةً وَّلَيْسَ اَمْرِى وَاَمُرُكُمْ وَاحِلًا ، إِنِّى أُرِيْلُكُمْ لِلَّهِ وَاَنْتُمْ تُرِيْلُونَنِى لِاَنْفُسِكُمْ اَيُّهَا النَّاسُ اَعِينُونِنَى عَلَى انْفُسِكُمْ وَايْمُ اللهِ لَا نُصِفَنَ الْمَظْلُومَ مِنْ ظَالِيهِ وَلاَ تُودُنَ الظَّالِمَ بِخَزَامَتِه، حَتَى أُودِدَهُ مَنْهَلَ الْحَقِّ وَإِنْ كَانَ كَارِهًا.

تم نے میری بیعت اچا تک اور بے سوچ سیجے نہیں کی تھی اور نہ میرا اور تبہارا معاملہ یکسال ہے میں تمہیں اللہ کے لئے چاہتا ہوں اور تمہارا معاملہ یکسال ہے میں تمہیں اللہ کے لئے چاہتا ہوں اور تم ججھے اپنے شخصی فوائد کے لئے چاہتے ہو۔ اے لوگو!

اپنی نفسانی خواہشوں کے مقابلہ میں میری اعانت کرو۔خدا کی قتم میں مظلوم کا اس کے ظالم سے بدلہ لوں گا اور ظالم کی ناک میں نئیل ڈال کر اُسے سرچشمہ حق تک تھینے کر لے جاؤں گا اگر چیا ہے سینا گوار کیوں نہ گزرے۔

خطبه ۱۳۵

طلحه وزبير كے متعلق ارشادفر مايا

وَمِنُ كَلَامٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي مَعْنَى طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ:

وَاللهِ مَا اَنْكُرُوا عَلَىٰ مُنْكُرًا وَلاَ جَعَلُوا بَيْنِى وَبَيْنَهُمُ نَصَفًا، وَإِنَّهُمْ لَيَطْلُبُونَ جَقَاهُمْ تَصَفًا، وَإِنَّهُمْ لَيَطْلُبُونَ حَقَّاهُمْ تَرَكُولًا، وَدَمَّاهُمْ سَفَكُولًا، فَإِنَّ كُنْتُ شَرِيْكَهُمْ فِيْهِ فَإِنَّ لَهُمْ نَصِيبَهُمْ كَنْتُ شَرِيْكَهُمْ فِيْهِ فَإِنَّ لَهُمْ نَصِيبَهُمْ مَلْنَهُ، وَإِنَّ كَانُوا وُلُولًا دُونِي فَمَا الطَّلِبَةُ مِنْهُ، وَإِنَّ كَانُوا وَلُولًا دُونِي فَمَا الطَّلِبَةُ اللَّهِمِ لَلْحُكُمُ عَلَي الشَّلِهِمُ لَلْحُكُمُ عَلَي الشَّلِهِمُ لَلْحُكُم عَلَي الشَّلِهِمُ لَلْحُكُم عَلَي وَلَا لَبْسَ عَلَى وَإِنَّهَا لَلْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ فِيهَا النَّالِمُ فَي وَالشَّبَهَةُ الْمُغَلِقَةُ ، وَإِنَّ الْحَمَّلُ وَلَكُمْ وَالْمُ عَلَى الْحَمَّلُ وَلَى اللَّهُ فِيْهُ الْمُغَلِقَةُ ، وَإِنَّ السَّلَاعُ فَي اللَّهُ فِي اللَّهُ الْمُغَلِقَةُ ، وَإِنَّ الْمُعْلِقَةُ ، وَإِنَّ اللَّهُ الْمُعْلِقَةُ ، وَإِنَّ الْمُعْلِقَةُ ، وَإِنَّ اللَّهُ الْمُعْلِقَةُ ، وَإِنَّ اللَّهُ مُن اللَّهُ الْمُعْلِقَةُ ، وَإِنَّ الْمُعْلِقَةُ وَالشَّبَهَةُ الْمُعْلِقَةُ ، وَإِنَّ الْمُعْلِقَةُ مُ الْمُعْلِقَةُ مَا الْمُعْلِقَةُ مُ الْمُعْلِقَةُ وَلَقُلُمُ الْمُعْلِقَةُ مُ الْمُعْلِقَةُ وَالشَّبَعُةُ وَالشَّهُ وَالْمُ الْمُعْلِقَةُ مُولَا عَنَ الْمُعْلِقَةُ مُ الْمُ فَيْعُ الْمُعْلِقَةُ مُ الْمُعْلِقَةُ مُ وَالْمُعُمُ وَالْمُ عَلَى الْمُعْلِقَةُ مُ الْمُعْلِقَةُ مُ الْمُعْلِقَةُ وَلَا الْمُعْلِقَةُ مُ الْمُعْلِقَةُ مُ الْمُعْلِقَةُ مُ الْمُعْلِقَةُ مُ الْمُعْلِقَةُ مُ الْمُعْلِقَةُ مُ الْمُعْلِقَةُ مُ الْمُعْلِقُولُ عَلَى الْمُعْلِقَةُ مُ الْمُعْلِقَةُ مُ الْمُعْلِقَةُ مُ الْمُعْلِقَةُ مُ الْمُعْلِقَةُ مُ الْمُعْلِقَةُ مُلْمُ الْمُعْلِقَةُ مُ الْمُعْلِقُولُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُولُ الْمُعْلِقُولُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُولُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ

خدا کی سم انہوں نے مجھ پر کوئی سچا الزام نہیں لگایا اور نہ انہوں نے میر ے اور اپ درمیان انصاف برتا۔ وہ مجھ سے اس حق کا مطالبہ کرتے ہیں جے خود ہی انہوں نے جھوڑ دیا اور اس خون کا عوض چاہتے ہیں جے خود ہی انہوں نے خود بہایا ہے۔ اب اگر اس میں میں میں ان کا تحریک ھاتو پھر اس میں ان کا بھی تو حصہ نگلتا ہے اور اگر وہی اس کے مرتکب ہوئے ہیں میں نہیں تو پھر اس کا مطالبہ صرف انہی سے ہونا چاہئے اور ان کے عدل وافصاف کا میں تقدم یہ ہونا چاہئے کہ وہ اپنے خود (جان ہو جھے ساتھ میری بصیرت کی جلوہ گری ہے، نہ میں نے خود (جان ہو جھے ساتھ میری بصیرت کی جلوہ گری ہے، نہ میں نے خود (جان ہو جھے ساتھ میری بصیرت کی جلوہ گری ہے، نہ میں نے خود (جان ہو جھے بالا شہبہہ یہی وہ باغی گروہ ہے جس میں ایک بھی دھوکا ہوا اور ایک پچھوکا ڈیگر (حمیر ا) ہور ایک پچھوکا ڈیگر (حمیر ا) ہو اور شر انگیزی ہے اور سے ہی جو اور شر انگیزی ہے اور سے ہی جو اس کی بیاطل اپنی بنیادوں سے ہی چوکا ہوا اور شر انگیزی سے اس کی باطل اپنی بنیادوں سے ہی چوکا ہوا اور شر انگیزی سے اس کی

نِصَابِهِ، وَانْقَطَعَ لِسَانُهُ عَنُ شَغَبِهِ وَٱيْمُ اللهِ لَا فُرِطَنَّ لَهُمْ حَوْضًا آنَا مَاتِحُهُ لَا يُصْلِارُونَ عَنْهُ بِرِيٍّ، وَلَا يَعُنُّونَ بَعَلَاهُ فِي حَسْي

رَمِنُهُ) فَاقَبَلْتُمُ إِلَى اِقْبَالَ الْعُوْذِ الْمَطَافِيلِ
عَلَے اَولَادِهَا تَقُولُونَ الْبَيْعَةَ الْبَيْعَةَ
قَبَضُتُ كَفِّى فَبَسَطْتُمُوهَا، وَنَازَ عَتُكُمَ
يَدِى فَجَذَبُتُهُوهَا اللَّهُمُّ انَّهُمَا قَطَعَانِى وَ
يَدِى فَجَذَبُتُهُوهَا اللَّهُمُّ انَّهُمَا قَطَعَانِى وَ
طَلَمَانِى، وَنَكَثَا بَيْعَتِى وَالبَّا النَّاسَ
عَلَى، فَاحُلُلُ مَا عَقَدَا وَلَا تُحُكِمُ لَهُمَا
مَا اَبْرَمَا وَارِهِمَا الْمَسَانَةَ فِيما الْمُلَا
وَعَيلًا، وَلَقَدِ اسْتَشَبَّهُمَا قَبْلَ الْقِتَالِ
وَعَيلًا، وَلَقَدِ اسْتَشَبَّهُمَا قَبْلَ الْقِتَالِ
وَاسْتَأْنَيْتُ بِهِما الْمَالُوقَاعِ فَعَمَطَ النِّعْبَةَ
وَاسْتَأْنَيْتُ بِهِما اَمَامُالُوقَاعِ فَعَمَطَ النِّعْبَةَ
وَرَدَّالُعَافِيَةَ .

زبان بند ہو چکی ہے۔ خدا کی قتم! میں ان کے لئے ایسا حوض چھلکاؤں گاجس کا پانی نکا لئے والا میں ہوں کہ جس ہے سیراب ہوکر پلٹنا ان کے امکان میں نہ ہوگا اور نہ اس کے بعد کوئی گڑھا کھود کریانی فی سکیس گے۔

ای خطبہ کا ایک بحو کے میری طرف بؤے جس طرح نئی بیعت بیعت بیعت پارتے ہوئے میری طرف بؤے جس طرح نئی بیاہی ہوئی بچوں کی طرف میں نے بیاہی ہوئی بچوں والی اونٹیاں اپنے بچوں کی طرف میں نے اپنے ہاتھوں کو اپنی طرف سمیٹا تو تم نے انہیں اپنی جانب بچیلایا۔ بیس نے اپنے ہاتھوں کو تم سے چھینا چاہا مگرتم نے انہیں کھینچا۔ خدایا ان دونوں نے میرے حقوق کو نظر انداز کیا ہے اور میری بیعت کو تو ڑ دیا ہے اور میری بیعت کو تو ر دیا ہوں نے بیلے انہیں باز رکھنا چاہا اور لڑ ائی سے قبل انہیں ڈھیل دیتا رہا۔ لیکن انہوں نے اس اور لڑ ائی سے قبل انہیں ڈھیل دیتا رہا۔ لیکن انہوں نے اس نے اس نیوں گھرا دیا۔

## خطبه۲۱۱۱۱

وَمِنُ خُطُبَةٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ (يُومِي فِيْهَا اللي ذِكْرِ الْمَلَاحِمِ) يُعُطِفُ الْهَوٰى عَلَى الْهُلَى اِذَا عَطَفُوا الْهُلَى عَلَى الْهَوٰى وَيَعْطِفُ الرَّأَى عَلَى الْهُلَى عَلَى الْهَوٰى وَيَعْطِفُ الرَّأْيَ عَلَى الْقُرُانِ إِذَا عَطَفُوا الْقُرُانَ عَلَى الرَّانِ (مِنْهَا) حَتَّى تَقُومُ الْحُرُبُ بِكُمْ عَلَى سَاقٍ بَادِيًا نَواجِكُهَا، مَمْلُوءَ لَا اَحْلَافُهَا۔ اللّا وَفِي غَلِ وَسَيَاتِي غَلْ بِمَالاً تَعْرِفُونَ

اس میں آنے والے فتوں اور ہنگاموں کی طرف اشارہ کیاہے۔

وہ خواہشوں کو ہدایت کی طرف موڑے گا۔ جبکہ اُوگوں نے ہدایت کو خواہشوں کی طرف موڑ دیا ہوگا اور ان کی رایوں کو قرآن کیطرف میسرے گا جبکہ انہوں نے قرآن کو (تو ژمروژ کر) قیاس ورائے کے ڈھیر پرلگالیا ہوگا۔

اس خطبہ کا ایک بُوریہ ہے ۔ (اس داعی حق سے پہلے) یہاں تک نوبت پنچے گی کہ جنگ اپنے بیروں پر کھڑی ہوجائے گی۔ دانت نکالے ہوئے اور تھن جرے ہوئے جن کا دور ھٹیریں و پرالینالیظلم ڈھائے کہ جن سے رونگٹے کھڑے ہوجاتے ہیں۔

شوریٰ کے موقع پرِفر مایا

مجھے سے پہلے بیلغ حق صلدر حم اور جود و کرم کی طرف کسی نے بھی تیزی سے قدم نہیں بڑھایا، لہذاتم میرے قول کوسنو، اور میری باتوں کو یا در کھو کہتم جلدی ہی دیکھ لو گئے کہ اس دن کے بعد ہے خلافت کے لئے تکواریں سونت کی جائیں گی اور عہد و بیان تو ڈکرر کھ دیئے جائیں گے۔

یہاں تک کہ کچھلوگ گراہ لوگوں کے پیشوا بن کے کھڑے ہوں گے اور کچھ جاہلوں کے بیرو کا رہوجا نیں گے۔

وَمِنَ كَلَامِ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي وَقَتِ الشُّوراي-لَمْ يُسْرِعُ أَحَلَّ قَبْلِي إلى دَعُوَةِ حِقٍّ وَّصِلَةِ رَحِمٍ وَّعَائِلَةِ كَرَمٍ فَاسْمَعُوا قَوْلِي وَعُوا مَنْطِقِي - عَسَى أَنَ تَرُوا هٰ لَهُ الْاَمْرَ مِنْ مِعُدِهُ لَا الْيَوْمِ تُنْتَطْي فِيهِ السُّيُّوفُ وَتُحَانُ فِيهِ الْعَهُودُ حَتَّى يَكُونَ بَعُضُكُمُ أَئِنَّهُ الْآهُلِ الضَّلَالَةِ وَشِيعَةً لَّاهُلِ الْجَهَالَةِ-

وَإِنَّهَا يَنبَغِي لِأَهْلِ الْعِصْبَةِ وَالْمَصْنُوعِ إِلَيْهِمُ فِي السَّلَامَةِ أَنَّ يُرْحَمُو آ أَهُلَ اللُّانُونِ وَالْمَعُصِيَةِ وَيَكُونَ الشُّكُرُ هُوَ الغَالِبَ عَلَيْهُمُ وَالْحَاجِرَ لَهُمْ عَنَّهُمُ بَلُوالا أَمَاذَكُر مَوْضِعَ سَتْرِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ ذُنُوبِهِ مِمًّا هُوَ أَعْظَمُ مِنَ اللَّانُبِ الَّذِي عَابَهُ بِهِ وَكَيْفَ يَكُمَّهُ بِلَانْبٍ قَلْارَكِبَ مِثْلَةُ فَإِنَّ لَّمْ يَكُنَّ رَكِبَ ذَٰلِكَ اللَّهُ لَبُ

اس میں لوگوں کو دوسروں کے عیب بیان کرنے سے وَمِنُ كَلَامٍ لَّهُ عَلَيَّهِ السَّلَامُ: فِي النَّهِي عَنْ عَيْبِ النَّاسِ: جن لوگوں كا دامن خطاؤں سے ياك صاف ہے اور بفضل اللهي فَكَيُفَ بِالْعَائِبِ الَّذِي عَابَ آحًا وَعَيَّرَاهُ

خوش گوارمعلوم ہوگالیکن اس کا انجام نکخ و نا گوار ہوگا۔ ہاں کل 🕆 يَانُحُلُالُوَالِيِّ مِنْ غَيِّرِهَا عُبَّالَهَا عَلَے اور بیکل بہت نزویک ہے کہ ایسی چیزوں کو لے کر آ جائے مَسَاوِي أَغْمَالِهَا - وَتُخْرِجُ لَهُ الْآرُضُ جنہیں ابھی تک تم نہیں پیچانتے حاکم ووالی جواس جماعت میں أَفَالِيُكَكَبِهِ هَا وَتُلقِي ٓ إِلَيْهِ سِلَّمًا ہے نہیں ہوگا تمام حکمرانوں ہے ان کی بدکر دار بوں کی وجہ ہے مَّقَالِيُكَهَا فَيُرِيكُمُ كَيْفَ عَلَالُ مواخذہ کرے گااور زمین اس کے سامنے اپنے فرزانے انڈیل دے گی اور اپنی تنجیاں بسہولت اس کے آ گے ڈال دے گی، (مِنْهَا) كَانِّي بِهِ قَلْ نَعَقَ بِالشَّامِ چنانچہ وہ تہمیں دکھائے گا کہ تق وعدالت کی روش کیا ہوتی ہے۔ اوروہ دم تو ڈیکنے والی کتاب وسنت کو پھر سے زندہ کر دے گا۔ وَفَحَصَ بِرَايَاتِهِ فِي ضُوَاحِي كُونَانَ ای خطبہ کاایک جُزئیہ ہے گویا پیمنظر میں اپنی آنکھوں ہے دیکھ رہا فَعَطَفَ عَلَيْهَا عَطَفَ الضُّرُوسَ وَفَرَشَ جول كدوةً ( واعي باطل ) شام مين كھڑ اجواللكار رباہے اور كوفه كي · طراف میں این حجنڈے لہرا رہا ہے۔ اور کاٹ کھانے والی وَثَقُلَتُ فِي الْآرُضِ وَطُأَتُهُ بَعِيُلَ ا ونتنی کی طرح اس پر (حملہ کے لئے ) جھکا ہوا ہے اور اُس نے الْجَوْلَةِ عَظِيمَ الصَّوْلَةِ وَاللهِ لَيُشَرِّدَنَّكُمُ زمین برسروں کا فرش بچھادیا ہے اُس کا منہ (بھاڑ کھانے کے ا فِي أَطُرَافِ الْآرُضِ حَتْى لَا يَبْقى لئے) کھل چکا ہے اور زمین میں اُس کی یامالیاں بہت سخت مِنْكُمُ إِلاَّ قَلِيلٌ كَالْكُحُل فِي الْعَيْن ہوچلی ہیں وہ دور دور تک بڑھ جانے والا اور بڑے شد ومدے عمله كرنے والا ہے۔ بخدا وہمہیں اطراف زمین میں بھیر دے فَلَاتَزَا لُوْنَ كَلَاالِكَ حَتَّى تَوْوُبَ إِلَى گایہاں تک کہتم میں سے چھھوڑے ہی بجیس کے جیسے آ تکھ میں العَرَبِ عَوَازِبُ أَحَلَامِهَا فَالْزَمُوا السُّنَنَ سرمہتم ای سراسیمکی کے عالم میں رہو گے یہاں تک کہ عربوں کی الْقَائِمَةَ وَالْأَثَارَ الْبَيِّنَةَ وَالْعَهَٰلَ الْقَرِيبِ عقلیں پھراینے ٹھکانے پر آ جائیں تم مضبوط طریقوں، روثن الَّذِي عَلَيْهِ بَاقِي النَّبُوَّةِ وَاعْلَمُوا أَنْ نشانیوں اور اسی قریب کے عہد پر جھے رہو کہ جس میں نبوت کے الشَّيُطَانَ إِنَّهَا يُسَنِّى لَكُمْ طُرُقَةُ پائیدارآ ٹار ہیں اور جہیں معلوم ہونا جا ہے کہ شیطان اینے قدم بقدم چلانے کے لئے راہیں آسان کرتار بتاہے۔

امیرالمونین کی میپیشین گوئی حضرت ججت کے ظہور کے سلسلہ میں ہے۔

لِتَتّبِعُو اعَقِبُهُ۔

السِّيرَ قِوَيُحُمِي مَيِّتَ الْكِتَابِ وَالسَّنَةِ

الْاَرْضَ بِالرُّؤُسِ- قَلْفَغَرَتُ فَاغِرَتُهُ،

۔ پیعبدالملک ابن مروان کی طرف اشارہ ہے کہ جومروان کے بعدشام میں برسر افتدار آیا اور پھرمصعب کے مقابلہ میں مخارا بن ا ابی عبیدہ کے مارے جانے پر میاہیے پر جم اہرا تا ہوا عراق کی طرف بڑھا اورا طراف کوفہ میں ویرچا ثلیق کے نز دیک مقام مسکن پر مصعب کی فوجوں سے نبرد آ زما ہوا۔ اور اُسے شکست دینے کے بعد فتح مندانہ کوفیہ میں داخل ہوا، اور دہاں کے باشندول سے بیعت لی اور پھر حجاجی ابن ایسف تقعی کوعبداللہ ابن زبیر ہے لڑنے کے لئے مکہ روانہ کیا چنانچیاس نے مکہ کا محاصر ہ کرے خانہ کعبہ پرسنگ باری کی اور ہزاروں ہے گنا ہوں کا خون پانی کی طرح بہایا۔ ابن زبیر کوٹل کرے اُس کی لاش کوسولی پر لئکا دیا اورخلق خدا

کاروں ہر رحم کریں اور اس چیز کا شکر ہی ( کہ اللہ نے انہیں گناہوں سے بچائے رکھاہے)ان پرغالب اور دوسرول کے عیب اچھالنے سے مانع رہے۔ چہ جائیکہ وعیب لگانے والا اپنے سی بھائی کی پیٹھ چھھے برائی کرے اور اس کے عیب بیان لرے طعن وتشنیج کرے بیآ خرخدا کی اس پردہ اپٹی کو کیوں نہیں ماد کرتا جواُس نے خوداس کے ایسے گناہوں پر کی ہے جو اس گناہ ہے بھی جس کی وہ غیبت کررہا ہے بڑے تھے اور کیوں کرکسی ایسے گناہ کی بناپراُس کی برائی کرتا ہے جبکہ خود بھی

ویسے بی گناہ کا مرتکب ہوچکا ہے اور اگر بعینہ ویسا گناہ ہیں بھی

كنابول مع محفوظ مين أنبين حاسبة كدوه كنابركارول اورخطا

بِعَينِهِ فَقَلُ عَصَى اللَّهَ فِيْمَا سِوَالاُ مِمَّا هُوَ أَعْظُمُ مِنْهُ- وَإِيُّمُ اللَّهِ لَئِنٌ لَّمُ يَكُنَّ عَصَالًا فِي الْكَبِير وَعَصَاهُ فِي الصَّغَير لَجُرا تُهُ عَلْم عَيْب النَّاسِ أَكْبَرُ-

اے خدا کے بندے جھٹ ہے کی پر گناہ کا عیب ندلگا، ٹاپداللہ نے وہ بخش دیا ہے اور اپنے کسی چھوٹے (سے چھوٹے) گناہ کے لئے بھی اظمینان نہ کرنا شاید کہ اس پر مجھے عذاب ہو۔لہذا تم میں سے جو تحض بھی کسی دوسرے کے عیوب جانتا ہوا سے ان کے اظہارے باز رہنا جاہئے اس علم کی وجہ سے جوخود اسے اینے گناہوں کے متعلق ہے اور اس امر کاشکر کہ اللہ نے اسے ان چیزوں ہے محفوظ رکھا ہے کہ جن میں دوسرے مبتلا ہیں کی اورطرف أسيمتوجه ندبونے دے۔

کیا توالیے گناہ کئے ہیں کہ جواس ہے بھی بڑھ پڑ ھرکتھ۔خدا کی قشم اگر اُس نے گناہ کبیرہ نہیں بھی کیا تھا اور صرف صغیرہ کا مرتکب ہوا تھا تب بھی اس کا لوگوں کے عیوب بیان کرنا بہت

> يَا عَبْدَاللهِ! لَا تَعْجَلُ فِيْ عَيْبِ أَحَدٍا بِكَنْبِهِ فَلَعَلَّهُ مَغُفُورٌ لُّهُ- وَلَا تَأْمَنَ عَلَے نَفْسِكَ صَغِيرَ مَعُصِيةٍ فَلَعَلَّكَ مُعَلَّبُ عَلَيْهِ فَلْيَكْفُفُ مِنْ عَلِمَ مِنْكُمْ عَيْبٍ غَيْرِ لا لِمَا يَعْلَمُ مِنْ غَيْبِ نَفْسِهِ وَلَيَكُنِ الشَّكُرُ شَاغِلًا لَّهُ عَلى مُعَافَاتِهِ مِنَّا ابْتُلِيَ بِهِ

عیب جوئی دخوردہ گیری کامشغلہا تناعام اور ہمہ گیر ہو چکا ہے کہاس کی برائی کااحساس تک جا تار ہاہےاوراب تو نہخواص کی زبانیں بند ہیں نہ عوام کی ، نہ منبر کی رفعت اس سے مانع ہے نہ محراب کی تقدیس ۔ بلکہ جہاں چند ہم خیال جمع ہوں گےموضوع بخن اور د کچسپ مشغلہ یہی ہوگا کہاہیے فریق مخالف کے عیوب رنگ آمیزیوں سے بیان کئے جائیں اور کان دھر کر ذوق ساعت کا مظاہرہ کیاجائے۔حالانکہ غیبت کرنے والے کا دامن اُن آلود گیوں سے خود آلودہ ہوتا ہے جن کا اظہاروہ دوسروں کے لئے کرتا ہے۔ مگر وہ اپنے لئے یہ گوارانہیں کرتا کہ اس کے عیوب آشکارا ہول تو پھراے دوسروں کے جذبات کا بھی پاس ولحاظ کرتے ہوئے اُن کی عیب گیری دول آزادی سے احتر از کرنا چاہئے اور آنچہ برائے خودٹی پسندی برائے دیگراں میسند پڑمل پیرا ہونا چاہئے۔

غیبت کی تعریف ہیہ ہے کہ اپنے کسی برادرمومن کے عیب کو بغرض تنقیص اس طرح بے نقاب کرنا کہ اس کے لئے دل آ زادی کا باعث ہوجا ہے بداظہار زبان ہے ہویا محا کات ہے۔اشارہ بیہویا کنابیوتعریض ہے بعض لوگ غیبت بس ای کو بیجھتے ہیں جوغلط اور خلاف واقع ہوا درجود یکھاا درسنا ہوا اُسے جول کا تول بیان کردیناان کے نزویک غیبت نہیں ہوتی اور وہ یہ کہد دیا کرتے ہیں کہ ہم غیبت نہیں کرنے بلکہ جود یکھایا سنا ہے اسے صحیح صحیح بیان کرویا ہے حالا نکہ غیبت اس سچے کہنے کا نام ہے اور اگر جھوٹ ہوتو وہ افتراء و بہتان ہے۔چنانچے پینمبراکرمؓ سے مروی ہے کہ۔

آپ نے فرمایا کتمهیں معلوم ہے کہ فیبت کیا ہے لوگوں إنّه قال هل تلارون ماالغيبة نے کہا کہ اللہ اور اُس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ نے قال الله و رسوله اعلم قال ذكرك

احاك بما يكره قيل ارايت ان كان في احيى ما اقول قال ان كان فيه ماتقول اغتبته و ان لم يكن فيه فقل بهته-

فرماما کہ غیبت یہ ہے کہ تم اپنے کسی بھائی کے متعلق کوئی الیں بات کہو جواُس کے لئے نا گواری کا باعث ہو۔ کہنے والے نے کہا کہ اگر میں وہی بات کہوں جو واقعاً اُس میں پائی جاتی ہو؟ آپ نے فر مایا کداگر ہو جب ہی تو وہ نیبت ہے اور اگر نہ ہوتو تم نے اُس پر افتر ابائد ھاہے۔

غیبت میں متلا ہونے کے بہت ہے وجوہ واسباب ہیں جن کی وجہ ہے انسان کہیں دائستہ اور کہیں نادانستہ اس کا مرتکب ہوتا ہے۔امام غزائی نے احیاءالعلوم میں ان وجوہ واسباب کا تفصیلی تذکرہ کیا ہے۔ان میں چندنمایاں اسباب میہ ہیں۔

- (۱) کسی کی ہنمی اڑانے اور اُسے پست وسبک دکھانے کے لئے۔
- (٢) لوگوں کو ہنسانے اور اپنی زندہ دلی وخوش طبعی کا مظاہرہ کرنے کے لئے۔
- (٣) غيظ وفضب كے تقاضول متاثر موكرا بيندل كى بجراس تكالنے كے لئے۔
  - (۴) کسی کی تنقیص سے اپنا تفوق جنگانے کے لئے۔
- (۵) اپنی بے تعلقی اور برائت ظاہر کرنے کے لئے کہ بیربات مجھے سرز ذہیں ہوئی بلکہ فلال سے سرز دہوئی ہے۔
  - (٢) كى برم ميں بيٹھ كرہم رنگ جماعت مونے كے لئے تاكداس سے اجنبيت نديرتي جائے۔
- (٤) كى اليشخص كى بات كوب وقعت بنانے كے لئے كه جس كے متعلق بيانديشه بوكدوه اس كے كى عيب كے بنقاب كرد ہے گا۔
  - (۸) ایخ کسی ہم پیشہ دقیب کی سر دبازاری کے لئے۔
  - (٩) کی رئیس کی بارگاہ میں تقرب حاصل کرنے کے لئے۔
  - (١٠) اظہاررنج وتاسف کے لئے بیکہنا کہ مجھے افسوں ہے کہ فلال شریف زادہ فلال بُری بات میں جتلا ہوگیا ہے۔
    - (۱۱) اظہار تعجب کے لئے مثلاً اس طرح کہنا کہ مجھے جیرت ہے کہ فلال شخص اور بیکام کرے۔
      - (۱۲) كى امرتنج برغم وغصه كالظهاركرنے كے لئے اس كے مرتكب كانام لے دينا۔

البسة چندصورتول مين عيب گيري ونكتة چيني غيبت مين ثارنهيس

- ا) مظلوم اگردادری کے لئے ظالم کا گلہ کرنے نوغیبت نہیں ہے۔جیسا کہ خداد ندعالم کاارشاد ہے۔ لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوعَ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ الله برائي كے لئے اچھالنے كو پندنيس كرتا مكروه كه جس پر
  - ۲) مشورہ دینے کے موقعہ پر کسی کا کوئی عیب بیان کرنا غیبت نہیں ہے۔ کیونکہ مشورہ میں غل وخش جائز نہیں ہے۔

- (۳) اگراستفتاء کےسلسلہ میں کسی خاص مختص کو تعین کئے بغیر مسئلہ مل مذہوتا ہوتو علی قدرالضرورۃ اُس کاعیب بیان کردینا غیبت نہ
  - (۵) کی ایش فض کے سامنے کی کی برائی کرنا کہ جواہے برائی ہے روک سکتا ہوغیبت نہیں ہے۔
    - (۲) روایت کے سلسلہ میں رواق پر نقذ وتیمرہ غیبت میں داخل نہیں ہے۔
- (4) اگر کوئی شخص اپنے کسی عیب ہی سے متعارف ہوتو اسے پہنوانے کے لئے اُس کا ذکر کرنا غیبت نہ ہوگا جیسے بہرا، گوزگا، گنجا،لنگرا
  - (٨) بغرض علاج طبيب كے سامنے مريض كے كسى عيب كوبيان كرنا غيبت نہيں ہے۔
    - (٩) اگرکوئی غلط نسبت کامد می ہوتواس کے نسب کی تر دید کرنا غیبت نہ ہوگا۔
- (۱۰) اگر کسی کی جان و مال یا عزت کا بچاؤای صورت میں ہوسکتا ہو کہ اُسے کی عیب سے روشناس کیا جائے تو یہ بھی غیبت نہیں ہے۔
- (۱۱) اگر دو څخص آپس میں کسی الی برائی کا ذکر کریں کہ جوانہیں پہلے ہے معلوم ہوتو بیا گر چہفیبت نہیں ہے تا ہم زبان کو بچانا ہی بہتر ہے۔ ممکن ہے کہ ان میں سے ایک بھول چکا ہو۔
- (۱۲) جوعلا فيفتق و فجو ركزتا ہو، أس كى برائى كرنا غيبت نہيں جيسا كەروايت ميں وارد ہوا ہے۔من البقىي جِيلَبابَ الْحَيَا فَكَا غِيْبَةَ لَفُ جوحیاء کی چا دراُ تارڈالے اُس کی غیبت، غیبت نہیں۔

ومِنَ كُلامِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَيُّهَا النَّاسُ ، مَنْ عَرَفَ مِنْ أَحِيهِ وَثِيُقَةَ دِيْنٍ وَّسَكَادَطُرِيْقٍ فَلَا يَسْمَعَنَّ فِيْهِ أَقَاوِيْلَ الرِّجَالِ- أَمَا إِنَّهُ قَلُ يَرْمِي الرَّامِيُ وَتُغَطِئُ السِّهَامُ وَيَحِيلُ الْكَلَامُ وَبَاطِلُ ذَٰلِكَ يَبُورُ وَاللَّهُ سَبِيعٌ وَشَهِيلًا المَا إِنَّهُ لَيْسَ بِيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ الله أَرْبَعُ أَصَابِعَ (فَسُئِلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ مُعْنى قَولِهِ

ا اگر تهمیں اپنے کسی جمائی کی دینداری کی پختگی اورطور طریقوں کی درنشی کاعلم ہوتو پھراُس کے ہارے میں ا ا فواہی ہا توں پر کان نہ دھرو۔ دیکھو! بھی تیر چلانے والا تیر چلاتا ہے اور اتفاق سے تیرخطا کرجاتا ہے اور بات ذرامیں إدهرے أدهر بوجاتى ہے اور جوغلط بات ہوگى وہ خود ہى نیست و نا بود ہوجائے گی ۔ اللہ ہر چیز کا سننے والا اور ہر شے کی خبر رکھنے والا ہے۔معلوم ہونا چاہئے کہ سج اور جبوٹ میں صرف چارانگلیوں کا فاصلہ ہے۔ جب آپ ہے اس کا مطلب بوچھا گیا تو آپ نے اپنی انگلیوں کو اکٹھا کرکے

(٣) كسى مسلمان كوضررس بچانے كے لئے كسى خائن وبدديانت كى بدديانتى سے آگاہ كردينا غيبت نه ہوگا۔

ومِنَ كُلامِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَيْسَ لِوَاضِعِ الْمَعُرُونِ فِي غَيْرِ حَقِّهِ وَعِنْكَ غَيْرِ أَهْلِهِ مِنَ الْحَظِّ فِيْمَا أَتَى إَلاُّ مَحْمَلَاةُ اللِّئَامِ، وَتُنَاَّهُ الْآشُرَارِ، وَمَقَالَةُ الْجُهَّالِ مَادَامَ مُنْعِبًا عَلَيْهِمْ مَا أَجُوادَ يَكَلُّا وَهُوَ عَنَّ ذَاتِ اللَّهِ بَخِيَّلٌ! فَمَنَّ أَتَالُا اللَّهُ مَالاً فَلْيَصِلْ بِهِ الْقَرَابَةَ وَلْيُحُسِنُ مِنْهُ الضِّيَافَةَ وَلَيَفُكَّ بِهِ الْآسِيرَ وَالْعَانِيَ وَالْيُعُطِ مِنْهُ الْفَقِيْرَ وَالْغَارِمَ وَالْيَصِيرُ نَفْسَهُ عَلَى الْحُقُوقِ وَالنَّوَ آئِبِ ابتَغَاءَ الثَّوَابِ فَإِنَّ فَوْزًا بِهٰذِهِ الْحِصَالِ شَرَفُ مَكَارِمِ اللَّانْيَا وَدَرَكُ فَضَائِلِ الأحِرَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

وَمِنْ خُطْبَةٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ:

اللا وَإِنَّ اللَّارِضَ الَّتِي تَحْمِلُكُمُ وَالسَّمَاءَ

الَّتِي تُظِلُّكُمُ مُطِيْعَتَانِ لِرَبِّكُمْ وَمَا أُصْبَح

فِي الْإِسْتِسْقَاءِ:

هٰ لَا د فَجَمَعَ أَصَابِعَهُ وَوضَعَهَا بَيْنَ أُذُنِهِ

وَعَينِهِ ثُمَّ قَالَ) ٱلبَاطِلُ أَنْ تَقُولَ سَبِعْتُ،

وَالْحَقُّ أَنَّ تَقُولُ رَأْيُتُ-

جو خض غیر مستحق کے ساتھ تھن سلوک برتنا ہے اور نا اہلوں ك ساتھ احمال كرتا ہے أس كے ليكي يات اس كركينے اورشریراً س کی مدح وثنا کرنے لگتے ہیں اور جب تک وہ دینا ولاتارہے جامل کہتے رہتے ہیں کہ اس کا ہاتھ کتنا تی ہے۔ حالا تکہ اللہ کے معاملہ میں وہ بحل کرتا ہے۔ چاہئے تو بیہ کہ اللہ نے جے مال دیا ہے وہ اس سے عزیزوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ خوش اسلوبی سے مہمان نوازی کرے۔ قیدیوں اور خشہ حال اسپروں کو آ زاد کرائے۔محتاجوں اور قرض داروں کو دے اور ثواب کی خواہش میں حقوق کی ادا نیکی اور مختلف زحمتوں کواینے نفس پر داشت کر ہے۔اس لئے کہ ان خصائل و عادات سے آراستہ ہونا و نیا کی بزر گیوں سے شرفیاب ہونا اور آخرت کی تضیلتوں کو پالینا ب، انشاء الله

ا بیخ کان اور آئکھ کے درمیان رکھا اور فرمایا جھوٹ وہ

ہے جے تم کہو کہ میں نے شااور پچ وہ ہے جسے تم کہو میں

طلب بارال كسلسله يس ويكهوريزين جوتهيس المات ہوئے ہے اور بیآ سان جوتم پرسابیگشرہے، دونو ل تمہارے پروردگار کے زیرِ فرمان ہیں۔ بیا پی برکتوں سے اس لیے تہیں مالا مال نہیں کرتے کہ ان کا دل تم پر کڑھتا ہے یا تمہار اتقریب عاہتے ہیں یا نسی بھلائی کے تم سے امیدوار ہیں۔ بلکہ بیاتو

تَاتَجُودُانِ لَكُمْ بِبَرَكَتِهِمَا تَوَاجُعًا لَكُمْ وَلا ذُلُّفَةً اِلَّيْكُمُ وَلَا لِخَيْرِ تَرْجُوانِهِ مِنْكُمُ وَلَكِنُ أُمِرَ تَابِمَنَا فِعِكُمْ فَأَطَاعَتَا، وَأُقِيمَتَا عَلْے حُدُاود مصالحِكُمْ فَقَامَتَا۔

إِنَّ اللُّهُ يَبْتَلِي عِبَادَهُ عِنْدَ الْأَعْمَالِ السَّيْئَة بنَقْصِ الشَّمَرَاتِ وَحَبُّسِ الْبَرَكَاتِ، وَإِغْلَاقِ حَرْ آئِنِ الْحَيُراتِ لِيَتُوْبَ تَآئِبٌ وَيُقْلِعَ مُقْلِعٌ - وَيَتَلَاثُكُ مُتَّلَكِّرٌ وَيَزُدَجِرَ مُزْدَجِرٌ - وَقَلَ جَعَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ الرستِغُفَارَ سَببًا لِدُرُور الرِّزْق وَرَحْمَةِ الْخَلْقِ-فَقَالَ سُبْحَانَهُ واسْتَغُفِرُوْا رَبَّكُمُ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارً ايْسرُسِلِ السَّسَاءَ عَلَيْكُمْ مِّلْدُرَارً اوَّيُمْلِادُكُمْ بِأَمُوالٍ وَّبَنِينَ، فَرَحِمَ اللَّهُ امْرَأُ اسْتَقْبَلَ تَوْبَتَهُ وَاسْتَقَالَ خَطِينَتَهُ ' وَبَادَرُ مَنِيْتُهُ

ٱللَّهُمَّ إِنَّا خَرَجُنَا إِلَيُكَ مِنْ تَحُتِ الر ستار وَالا كُنانِ وَبَعْلَ عَجيج البّهَآئِم وَالْمُولْمُانِ رَاغِبِيْنَ فِي رَحْمَتِكَ، وَرَاجِيُنَ فَضُلَ نِعْمَتِكَ وَخَائِفِيْنَ مِنْ عَذَا اللَّهُ وَنِقُمَتِكَ ٱللَّهُمَّ فَاسْقِنَا غَيْثَكَ ولا تجْعَلْنَا مِنَ الْقَانِطِينَ وَلا تُهَلِننَابِالسِّنِيْنَ وَلَا تُؤَاخَلُنَا بِمَا فَهَذَ · لِشُفَهَاهُ مِنَّايا أَرْحَمَ الرَّحِمِينَ اللَّهُمَّ

تمہاری منفعت رسانی پر مامور ہیں جے بجالاتے ہیں اور تمہاری مصلحتوں کی حدوں پر انہیں تھہرایا گیا ہے۔ چنانچہ یہ تهريهو ي بيل-

(البته) الله سجامةُ بندوں كوأن كى بدا مماليوں كے وقت تھاوں کے کم کرنے ، برکتول کے روک لینے ادرا نعامات کے خزانوں کو بند كردينے سے آزماتا ہے تاكة وبدكرنے والاتوبيرے (انكار وسرکثی ہے ) باز آنے والا باز آجائے ۔نفیحت وعبرت حاصل کرنے والانفیحت وبصیرت حاصل کرے اور گناہوں ہے رُ کنے والا رُک جائے ۔اللہ سجانۂ نے توبہ واستغفار کوروزی کے ترنے کا سبب اورخلق پر رحم کھانے کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ چنانجیہ س كاارشاد ہے كدايينے پرورد گار ہے تو بدواستغفار كرو۔ بلاشيہ وہ بہت بخشنے والا ہے وہی تم پرموسلا دھار بینہ برسا تاہے اور مال واولا و سے تنہیں سہارا دیتا ہے۔ خدا اُس شخص پر رحم کرے جو توبدكي طرف متوجه بواور گنامون سے باتھ اٹھائے اور موت ہے پہلے نیک اعمال کرے۔

بار البا! تیری رحت کی خواہش کرتے ہوئے اور نعمتوں کی فراوانی جاہتے ہوئے اور تیرے عذاب وغضب سے ڈرتے ہوئے ہم پردوں اور گھروں کے گوشوں سے تیری طرف نکل كفر بهوئ بيں-اس وقت جبكه چوپائے فيخ رہے بين اور بنتج چلارہے ہیں خدایا ہمیں ہارش سے سراب کردے اور ہمیں مالیوں نہ کرواورخشک سالی سے جمیں ہلاک نہ ہونے دے اور ہم میں سے پچھ بوقو فول کے کرتوت پرہمیں اپنی گرفت میں نہ لے، اے رحم کرنے والول میں بہت رحم کرنے والے ، خدایا، جب ہمیں سخت تنگیول نے مضطرب و بے چین کردیا اور قط سالیوں نے ہے بس بناویا اور شدید حاجت مندیوں نے لاحیار بناذالا اورمندز وررفتنول كالهم برتانتا بنده كيانوهم تيري طرف نکل پڑے ہیں۔گلہ لے کراس کا جو تجھ سے پوشیدہ نہیں۔اے

إِنَّا حَرَجْنَا إِلَيْكَ نَشُكُو إِلَيْكَ مَالاً يَخْفَى الله! ہم بچھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو ہمیں محروم نہ پلٹا اور نہ ال طرح كه جم اين نفول برج وتاب كهار به مول اور عَلَيْكَ حِيْنَ الْجَاتُنَا الْمَقَاحِطُ الْمُجَرِبَةُ ہمارے گناہوں کی بناء پرہم سے (عمّاب آمیز) خطاب نہ کر وَاعْيَتْنا الْمَطَالِبُ الْمُتَعَسِّرَةُ وَتَلَاحَمَتُ اور ہمارے کئے کے مطابق ہم سے سلوک نہ کرخداوند! تو ہم پر عَلَيْنَا الْفِتَنُ الْمُسْتَصْبَعَهُ اللَّهُمَّ إِنَّا باران و بركت اوررزق رحمت كا دامن كچيلا دے اور اليي نَسَالُكَ أَنَّ لأَتُرُدُّنَا حَالَبِينَ وَلا تَقْلِبُنَا سرانی سے ہمیں نہال کردے جو فائدہ بخشفے والی اور سراب وَاحِمِينَ وَلَا تُخَاطِبُنَا بِلْأُنُوبِنَا وَلَا كرنے والى اور كھاس پات أ كانے والى ہوكہ جس سے تو كئ تُقَايِسُنَا بِأَعُبَالِنَا لِللَّهُمَّ گذری ہوئی (کھیتوں میں پھرسے)روئیدگی لے آئے۔اور انْشُرْ عَلَيْنَاغَيْنُكَ، وَبَرَكَتَكَ وَرِزْقَكَ مُر دہ زمینوں میں حیات کی لہریں دوڑا دے۔وہ الیمی سرایی ہو وَرَحُمَتُكَ اسْقِنَاسُقُيًّا نَافِعَةً مُرُويَةً کہ جس کی تروتازگ (سرتاسر) فائدہ مند اور چُنے ہوئے مُعُشِبَةٌ تُنبِتُ بِهَا مَا قَلَافَاتَ وَتُحْيي کھلوں کے انبار لئے ہوئے ہوجس سے تو ہموار زمینوں کوجل بِهَامَا قَلْمَاتَ نَافِعَةَ الْحَيَا كَثِيرَةَ الْبُجْتَنَى

وَمِنُ خُطْبَةٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَعَثَ اللَّهُ رُسُلَهُ بِمَا خَصَّهُمْ بِهِ مِنُ وَّحُيه، وَجَعَلَهُمْ حُجَّةً لَّهُ عَلَى خَلْفِهِ لِنَلْاً تَجِبَ الْحُجَّةُ لَهُم بِتَرَكِ الْآعُدَارِ اِلَيْهِمْ، فَلَعَاهُمْ بِلِسَانِ الصِّدُقِ اِلْي سَبِيلِ الْحَقِّ آلَا إِنَّ اللَّهَ قَلُ كَشَفَ الْخُلُقَ كَشُفَةً، لَا أَنَّهُ جَهِلَ مَا ٱخْفُولُا مِنْ مُصُونِ أَسْرَادِ هِمْ وَمَحْنُون ضَمَائِرِهِمْ وَلَكِنَ لِيبنُلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ

تُرُوى بِهَا الْقِيعَانَ، وَتُسِيُلُ الْبُطُنَانَ

وتَستورِقُ الْاَشْجَارَ وتُرُخِصُ الْاسعَارَ

إِنَّكَ عَلَى مَاتَشَاءُ قَلِيرٌ.

سے سرسبر کردے اور نرخول کوستا کردے اور بلاشبہ تو جو عاہے اُس پر قادر ہے۔ الله سبحانہ نے اپنے رسولوں کو دحی کے امتیازات کے ساتھ بھیجا اورانہیں مخلوق پراپی حجت گھرایا تا کہوہ پیعذر نہ کر عکیس کہان پر جحت تمام نہیں ہوئی۔ چنانچہ اللہ نے انہیں کچی زبانوں سے راہ فق کی دعوت دی (بول تو) الله مخلوقات کواچھی طرح جانتا بوجھتا ہے اور لوگول کے ان رازوں اور بھیدوں سے کہ جنہیں وہ چھیا كرر كھتے ہيں بے خبرنييں (پھريتھم واحكام اس لئے ديے ہیں) کہ وہ ان لوگوں کو آ زما کر ظاہر کردے کہ ان میں اعمال كاعتبار كون احجاب تاكثواب ان كى جز ااورعقاب ان

کی (بداعمالیوں) کی پاداش ہوکہاں ہیں وہ لوگ کہ جوجھوٹ

تقل بنادے اور ندی نالے بہا دے اور درختوں کو برگ و بار

بولتے ہوئے اورہم پرستم روار کھتے ہوئے بیاد عاکرتے ہیں کہ
وہ راحون فی العلم ہیں نہ ہم۔ چونکہ اللہ نے ہم کو بلند کیا ہے اور
انہیں گرایا ہے اورہمیں منصب امامت دیا ہے اور انہیں محروم رکھا
ہے اورہمیں (منزل علم میں) واخل کیا ہے اور انہیں دور کردیا
ہے۔ ہم ہی سے ہدایت کی طلب اور گمراہی کی تاریکیوں کو
چھانٹنے کی خواہش کی جاسکتی ہے بلاشبہ امام قریش میں سے
ہول کے جوائی قبیلہ کی ایک شاخ بنی ہاشم کی کشت زار سے
انجریں گے۔ نہ امامت کی اور کوزیب ویتی ہے اور نہ ان کے
علاوہ کوئی اس کا اہل ہوسکتا ہے۔

ای خطبه کا ایک جزئیہ ہے ان لوگوں نے دنیا کو اختیار کرلیا ہے اور عقبی کو پیچیے ڈال دیا ہے۔ صاف پانی جھوڑ دیا ہے اور گندا پائی پینے لگے ہیں گویا میں ان کے فاس کو دیکھ رہا ہوں کہوہ برائیول میں رہااتنا کہانہی برائیوں ہے أے محبت ہوگئی ادر ان سے مانوس ہوااوران ہے اتفاق کرتار ہا۔ یہاں تک کہ (انہی برائیوں میں )اس کے سرکے بال سفید ہوگئے اورای رنگ میں اس کی طبیعت رنگ گئی پھر بید کہ وہ (منہ سے ) کف ویتا ہوا متلاظم دریا کی طرح آ کے بڑھا بغیراس کا کچھ خیال کئے کہ س کو ڈبور ہاہے اور بھوسے میں لگی ہوئی آ گ کی طرح پھیلا بغیر اس کی پرواہ کے ہوئے کہ کونی چیزیں جلا رہا ہے۔ کہاں ہیں ہدایت کے جراغوں سے روشن ہونے والی عقلیں اور کہاں ہیں تقویٰ کے روش مینار کی طرف دیکھنے والی آئکھیں اور کہاں ہیں الله كه وجاني وألے قلوب اور اس كى اطاعت يرجم جانے والے دل وہ تو مال دنیا پرٹوٹ پڑے ہیں اور (مال) حرام پر جھگڑرہے ہیں۔ان کے سامنے جنت اور دوزخ کے جھنڈے بلندین الکن انہوں نے جنت سے اپنے منہ موڑ لئے میں اور ا پنے انگال کی وجہ سے دوز خ کی طرف بڑھ نگلے ہیں۔اللہ

وُجُوْهَهُمْ، وَاَقْبَلُواۤ إِلَى النَّارِ بِاعْمَالِهِمْ۔ نے ان لوگوں کو بلایا تویہ ﴿ کُ اصْحَادر پیٹِم پُراک پُل دیے دَعَاهُمْ دَبُّهُمْ فَنَفَرُوا وَ وَلَّوْ - وَدَعَاهُمُ اور شیطان نے ان کو دعوت دی تو لیک کہتے ہوئے اس کی الشَّیطانُ فَاسْتَجَابُوا وَ اَقْبَلُوا ۔ طرف لیک پُٹ ۔ ۔

ال سے عبدالملک ابن مروان مراد ہے کہ جس نے اپنے عامل ججاج ابن بوسف کے ذریعہ کلم وسفا کی کی انتہا کردی تھی۔

### خطبہ ۱۳۳

وَمِنُ خُطْبَةٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهَا أَنْتُمُ فِي هُٰ إِنِّهِ اللَّانِّيَا غَرَضٌ تَنْتَضِلُ فِيهِ الْمَنَايَا مَعَ كُلّ جُرْعَةٍ شَرَقٌ - وَفِي الْمَنَايَا مَعَ كُلّ جُرْعَةٍ شَرَقٌ - وَفِي ا كُلُّ أَكُلَةٍ غَصَصْ لَا تَنَالُونَ مِنْهَا نِعْمَةً إِلاَّ بِفِرَاقِ أُخُرِى وَلَا يُعَمَّرُ مُعَمَّرٌ مِّنْكُم يَوْمًا مِّنَ عُسُرِ لِللَّا بِهَكُم أَحْرَمِنَ أَجَلِهِ وَلا تُجَلُّدُلُّهُ زِيَادَةٌ فِي آكُلِهَ إِلاَّ بِنَفَادٍ مَاقَبَّلَهَا مِنْ رِّزْقِهِ- وَلا يَجْيلي لَهُ أَثَرٌ الا مَاتَ لَهُ اتُرْ- وَلا يَتَجَلُّهُ لَهُ جَدِيدٌ اللَّا بَعُدَ أَنْ يُّخُلُقَ لَهُ جَلِيلٌ وَّلا تَقُومُ لَهُ نَابِتَةٌ إِلاَّ وَتَسْقُطُ مِنْهُ مَحْصُودَةٌ - وَقَلَ مَضَتَ أُصُولٌ نَحْنُ فُرُوعُهَا فَمَا بَقَاءُ فَرُع بَعْلَاذَهَابِ أَصلِهِ (مِنْهَا) وَمَا أُحْلِاثَتُ بِلَعَةُ إِلَّا تُركَ بِهَا سُنَّةً فَاتَّقُوالْبِلَعَ وَالَّزَمُوا اللَّهُيَعَ إِنَّ عَوَازِمَ الَّا مُور اَفْضَلُهَا وَإِنَّ مُحُدَّثَاتِهَا شِرَارُهَا

وَمِنُ كَلَامٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ-

اے لوگو! تم اس ونیا میں موت کی تیراندازیوں کا ہدف ہو
(جہاں) ہر گھونٹ کے ساتھ اچھو ہے اور ہر لقمہ میں گلوگیر پھندا
ہے جہاں تم ایک نعمت اس وقت تک نہیں پاتے جب تک
دوسری نعمت جدانہ ہوجائے اور تم میں سے کوئی زندگی پانے والا
ایک دن کی زندگی میں قدم نہیں رکھتا جب تک اس کی مدت
حیات میں سے ایک دن کم نہیں ہوجا تا اور اس کے کھانے میں
کسی اور رزق کا اضافہ نہیں ہوتا جب تک پہلا رزق ختم نہ ہوجائے دوسری نئی
ہوجائے اور جب تک ایک نقش مٹ نہ جائے دوسر انقش اجرتا
خبیں اور جب تک ایک نقش مٹ نہ جائے دوسری نئی
خبیں اور جب تک کوئی نئی چیز کہند وفر سودہ نہ ہوجائے دوسری نئی
خبیں اور جب تک ایک نقش میں نہ جائے دوسری نئی
جیز حاصل نہیں ہوتی اور جب تک کئی ہوئی فصل گرنہ جائے نئی
فصل کھڑی نہیں ہوتی آ باؤاجدادگر رکتے اور بم انہی کی شاخیس
ہیں جب جڑ ہی نہ رہی تو شاخیں کہاں رہ سکتی ہیں۔

ای خطبہ کا ایک جزئیہ ہے کوئی بدعت وجود میں نہیں آتی مگریہ کہ اسکی وجہ سے سنت کو چھوڑنا پڑتا ہے بدعتی لوگوں سے بچو روثن طریقتہ پر جے رہو۔ پر انی باتیں ہی اچھی ہیں اور (دین میں) پیدا کی ہوئی نئی چیزیں بدترین ہیں۔

# خطب ۱۳۲

جب حضرت عمر ابن خطاب نے جنگ فارس میں شریک ہونے

وَقَلِ استشارَةً عُمَرُبُنُ الْحَطَابِ فِي الشَّخُوص لِقِتَالِ الْفُرُسِ بِنَفْسِهِ. إِنَّ هَلَا الْآمُرَكَمْ يَكُنَّ نَصُرُلا وَلَا خِلُلَانُهُ بِكُثْرَةٍ وَّلَا قِلَّةٍ - وَهُوَ دِينُ اللَّهِ الَّـنِي آظَهَرَهُ وَجُنَّدُهُ الَّذِي آعَلَّهُ وَأَمَلَّاهُ حَتَّى بَلَغُ مَابَلَغُ وَطَلَعَ حَيْثُ مَاطَلُعَ- وَنَحُنُ عَلَى مَوْعُودٍ مِّنَ اللهد وَاللَّهُ مُنَّجِزٌّ وَعُلَالًا وَنَاصِرٌ جُنَّلَالًا وَمَكَانُ الْقَيْمِ بِالْآمِرِ مَكَانُ النِّظَامِ مِنَ الْحُرَزِيَجْمَعُهُ وَيَضُبُّهُ فَإِن انْقَطَعَ النِّظَامُ تَفَرُّقَ الْحَرَزُودَهَبَ - ثُمَّ لَمُ يَجْتَبِعُ بِحَذَا فِيبرِهِ أَبَدًا وَالْعَرَبُ الْيَوْمَ وَإِنَّ كَانُوا قَلِيلًا فَهُمْ كَثِيرٌ وَنَ بِالْرِسُلَامِ وَعَزِيْرُونَ بِالْإِجْتِمَاعِ فَخُنُ قُطَّبًا واستكررالرَّحى بالعرب و أصلهم دُونَكَ نَارَ الْحَرُب، فَإِنَّكَ إِنَّ شَخَصَتَ مِنْ هَٰ إِلَّا رُضِ انْتَقَضَتُ عَلَيْكَ الْعَرَبُ مِنُ أَطُرَافِهَا وَأَقَطَارِهَا حَتَّى يَكُونَ مَاتَكُعُ وَرَآءَكَ مِنَ الْعَوْرَاتِ أَهُم إِلَيْكَ مِنْ الْبِينَ يَكَيُكُ إِنَّ الْاَعَاجِمَ إِنْ يَنْظُرُواْ إِلَيْكَ غَدًا يُّقُولُوا هٰذَا أَصُلُ الْعَرَبِ فَاذَا قَطَعَتُهُولًا استَرَحْتُم، فَيَكُونُ ذٰلِكَ أَشَلَّ لِكَلِيهِمُ عَلَيْكَ وَطَمَعِهم فِينك فَأَمَّا مَاذَكُرُتَ مِن عَلَيْك مُسِيرِ الْقُومِ إلى قِتَالِ الْبُسُلِمِينَ فَإِنَّ

کے لئے آپ سے مشورہ لیا تو آپ نے فر مایا اس امر میں کامیانی و ناکامیانی کا دارومدارفوج کی کمی بیشی پرنهیں رہا ہے۔ بیتواللہ کا دین ہے جے اُس نے (سب دینوں یر) غالب رکھا ہے اور اس کالشکر ہے جے اُس نے تیار کیا ہے اوراس کی ایس نفرت کی ہے کہ وہ بڑھ کرا پی موجودہ صد تک پہنچ گیا ہے اور پھیل کرا پے موجودہ پھیلاؤ پر آگیا ہے اور ہم سے اللہ كا ايك وعدہ ہے اور وہ اينے وعدہ كو يورا كرے گا اور اپنے لشكركى خود ہى مدد كرے گا۔ امور (سلطنت) میں حاکم کی حیثیت وہی ہوتی ہے جومہروں میں ڈورے کی جو انہیں سمیٹ کر رکھتا ہے۔ جب ڈورا ٹوٹ جائے تو سب مہرے بگھر جائیں گے اور پھر بھی سٹ نہ سکیں گے۔آج عرب والےاگر چیگنتی میں کم ہیں مگراسلام کی وجہ سے وہ بہت ہیں اور اتحاد ہا ہمی کے سبب سے (فتح) وغلبہ پانے والے ہیںتم اپنے مقام پر کھونٹی کی طرح جے رہواور عرب کانظم ونسق برقرار رکھواوران ہی کو جنگ کی آ گ کا مقابلہ کرنے دو۔اس لئے کہ اگرتم نے اس سرز مین کوچھوڑا تو عرب اطراف وجوانب ہےتم پر ٹوٹ پڑیں گے۔ یہاں تک کہ تہمیں اپنے سامنے کے حالات سے زیادہ ان مقامات کی فکر ہوجائے گی جنہیں تم اپنے پس پشت غیر محفوظ کر گئے ہوکل اگر عجم والے تمہیں دیکھیں گے تو ( آپس میں ) يه کہيں گے کہ بيہ ہے'' سردارعرب''اگرتم نے اس کا قلع قبع کردیا تو آسوده ہوجاؤ گے تواس کی وجہ سے ان کی حرص وطع ہ تم پر زیادہ ہوجائے گی۔لیکن یہ جوتم کہتے ہو کہ وہ لوگ ملمانوں سے لڑنے بھڑنے کے لئے چل کھڑے ہوئے ہیں تو اللہ ان کے بڑھنے کوتم سے زیادہ پُر اسمحتاہے۔ اوروہ

الله سُبُحَانَهُ هُوَ أَكُرَ لا لِمَسِيْرِهِمْ مِّنْكَ، وَهُوَ أَقُلَارُ عَلَى تَغْيرِمَا يَكُرَهُ وَأَمَّا مَاذَكَرُتَ مِن عَلَدِهِم فَإِنَّا لَمْ نَكُن تُقَاتِلُ فِيْمَا مَضِي بِالْكَثُرَةِ - وَإِنَّمَا كُنَّا نُقَاتِلُ بالنُّصُر وَالْبَعُونَةِ-

جے يُراسمجھاس كے بدلنے اور روكنے پر بہت قدرت ركھتا ہےاوران کی تعداد کے متعلق جو کہتے ہو( کہ وہ بہت ہیں) تم ہم سابق میں کثرت کے بل بوتے پرنہیں لڑا کرتے تھے بلکہ (اللہ کی) تائید ونفرت (کے سہارے) پر۔

جب حضرت عمر کو کچھالوگوں نے جنگ قادسیہ یا جنگ نہاوند کے موقع پرشریک کارزار ہونے کامشورہ دیا تو آپ نے لوگوں کے مشورہ کوایینے جذبات کےخلاف سیجھتے ہوئے امیر المومنینؑ ہےمشورہ لینا بھی ضروری سمجھا کہا گرانہوں نے تُقہر نے کامشورہ دیا تو دوسروں کے سامنے میدور کردیا جائے گا کہ امیر المونین کے مشورہ کی وجہ ہے رک گیا ہوں ادراگر انہوں نے بھی شریک جنگ ہونے کامشورہ دیاتو پھرکوئی اور تدبیر سوچ لی جائے گی۔ چنانچ چھنرت نے دوسرول کے خلاف انہیں تھہرے رہنے ہی کامشورہ دیا۔

دوسر بے لوگوں نے تو اس بناء پر انہیں شرکت کامشورہ دیا تھا کہ وہ دیکھ بچے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف لشکر والوں ہی کو جنگ میں نہ جھو تکتے تھے بلکہ خود بھی شرکت فر ماتے تھے اور اپ خاندان کے عزیز ترین فردوں کو بھی اپنے ساتھ رکھتے تھے اورامیر المونین کے پیش نظر سے چیزتھی کدان کی شرکت اسلام کے لئے مفیرنہیں ہوئیتی بلکدان کا پنے مقام پر تھبرے رہنا ہی مسلمانوں کو پرا گندگی ہے محفوظ رکھ سکتا ہے۔

حضرت کاارشاد ہے کہ حاکم کی حیثیت ایک محور کی ہوتی ہے جس کی گر دنظام مملکت گھومتا ہے۔ ایک بنیا دی اصول کی حیثیت رکھتا ہادرکسی خاص شخصیت کے متعلق نہیں ہے۔ چنانچہ حکمران مسلمان ہویا کافر،عادل ہویا ظالم،نیک عمل ہویابد کردار مملکت کے نظم ونتق کے لئے اس کاوجود ناگز رہے جیسا کہ حضرت نے اس مطلب کودوسرے مقام پروضاحت ہے بیان فر مایا ہے۔

و انه لابلاللناس من امير بر اوفاجر يعمل في امرته المومن و يستبتع فيها الكَافرو يبلغ الله فيها الاجل ويجمع به الفئى ويوحذبه للضعيف من القوى حتى يستريح به برويستراح من

لوگوں کے لئے ایک حاکم کا ہونا ضروری ہے وہ نیک ہویا بد کردار (اگر نیک ہوگا) تو مومن اس کی حکومت میں اچھے ممل لرسکے گا اور (اگر فاسق ہوگا) تو کافراس کے عہد میں بہرہ اندوز ہول گے اور اللہ اس نظام حکومت کی ہر چیز کواس کی آخری صدول تک رہنجادے گاوراس حاکم کی وجہ سے (جاہے دہ اچھا ہو یابرا) مالیات فراہم ہوتے ہیں۔ وشمن سے لڑا جاتا ہے رائے پُرامن رہتے ہیں یہاں تک کہ نیک حالم (مرکریا معزول ہوکر) راحت یائے اور یُرے عالم (کے مرنے یا معزول ہونے ) ہے دوسروں کوراحت پہنچے۔

حضرت نے مشورہ کے موقع پر جوالفاظ کیے ہیں ان سے حضرت عمر کے حاکم وصاحب اقتد ار ہونے کے علاوہ اور کسی خصوصیت کا اظهارنہیں ہوتا اوراس میں کوئی شینہیں کہ آنہیں دنیاوی اقتد ارحاصل تھا جا ہےوہ سیج طریق سے حاصل ہوا ہویا غلط طریق سے اور جہاں ا

اقتدار ہود ہاں رعیت کی مرکزیت بھی حاصل ہوتی ہے۔ اس کئے حضرت نے فرمایا کہ اگر وہ نکل کھڑے ہوں گے تو بھر عرب بھی جو تی در جو قرصیدان جنگ کا رخ کریں گے کیونکہ جب حکمران ہی نکل کھڑا ہوتو رغبت چیچے رہنا گوارا نہ کرے گی اور ان کے نکلنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ شہرول کے شہر خالی ہوجا کیں گئے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ شہرول کے شہر خالی ہوجا کیس کے اور دشمن بھی ان کے میدان جنگ میں بھٹنی جانے سے یہ ندازہ کرے گا کہ اسابی شہر خالی بڑے ہیں اگر انہیں ہوجائے گی انہیں ہی ہوجائے گی کہ نہیں ہی ہوجائے گی کو خور بخو دمنتشر ہوجائے گی کی کہ کہ مال کھڑی رہ سکتی ہیں۔ یہ اصل العرب (عرب کی کیونکہ حکمران بمی لو اس میں بنیاد ہی بی خوا ہے جب بنیاد ہی بال جائے تو دیواریں کہاں کھڑی رہ سکتی ہیں۔ یہ اصل العرب (عرب کی جن کی کہ خوان کے نہیں فرمائے بلکہ عجمیوں کی زبان سے نقل کی ہے اور ظاہر ہے کہ بادشاہ ہونے کی وجہ سے وہ ان کی کئی اظروں میں بنیاد عرب ہی سمجھ جارہے تھے اور پھر بیاضافت ملک کی طرف ہے اسلام یا سلمین کی طرف نہیں کہ اسلامی اعتبار سے کی نظروں میں بنیاد عرب ہی سمجھ جارہے تھے اور پھر بیاضافت ملک کی طرف ہے اسلام یا سلمین کی طرف نہیں کہ اطرف ہوں۔

# خطبه

وَمِنُ خُطَّبَةٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَبَعَثُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ لِيُخْرِجَ عِبادَةٌ مِنْ عِبَادَةٍ الدونُانِ إلى عِبَادَتِه، وَمِنْ طَاعَة الشَّيْطَانِ إلى طَاعَتِه بِقُرَّانٍ قَلْ بَيَّنَهُ وَأَحْكَمَهُ لِيَعْلَمَ الْعِبِادُ رَبُّهُمُ إِذْجَهِلُولُا وَلِيُشِرُّ وَالِهِ إِذْ حَكَلُولُهُ وَلِيُشَتُولُهُ بَعْلَ إِذَانَكُرُ وَهُ- فَتَجَلَّى سُبُحْنَهُ لَهُمْ فِي كِتِابِهِ مِنُ غَيْرَ أَنَّ يَّخُونُوا رَاوُهُ بِمَا أرَاهُمْ مِّنْ قُكُرَتِهِ وَخَوْفَهُمْ مِنْ سَطُوتِهِ وَكَيْفَ مَحَقَ مَنْ مُحَقَ بالمَثُلُاتِ وَاحْتَصَلَمَنِ احْتَصَلَ بالنَّقِمَاتِ وَإِنَّهُ سَيَأْتِي عَلَيْكُمْ مِّن بِعُلِي زَمَانَ لَيْسَ فِيهِ شَيْءَ آخُفي مِنَ الُحَقِّ وَلَا أَظْهَرَ مِنَ الْبَاطِلِ وَلَا أَكْثَرُ مِنَ

الله سبحانهٔ نے محمصلی الله علیہ وآلیہ وسلم کوحق کے ساتھ بھیجا تا کہ اُس کے بندوں کومحکم و واضح قرآن کے ذریعہ ہے۔ بتول کی پرسنش سے خدا کی طرف ، اور شیطان کی اطاعت سے اللہ کی اطاعت کی طرف نکال لے جائیں تا کہ بندے یے پروروگارے جال و بے خرر ہے کے بعد أسے جان لیں ، ہث دھرمی اور انکار کے بعد اس کے وجود کا یقین اور : اقرارکریں۔اللّٰداُن کے سامنے بغیراُس کے کہاُ ہے دیکھا ہو قدرت کی (ان نشانیوں) کی وجہ ہے جلوہ طراز ہے، کہ جو اُس نے اپنی کتاب میں دکھائی ہیں اور اپنی سطوت وشوکت کی ( قہر مانیوں سے ) نمایاں ہے کہ جن سے ڈرایا ہے اور دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جنہیں اُسے مٹانا تھا انہیں کس طرح أس نے اپنی عقوبتوں سے مٹا دیا اور تہس نہس کرنا تھا انہیں کیونگراینے عذابول سے نہس نہس کر دیا۔ میرے بعدتم پر ا یک ایسادور آنے والا ہے جس میں حق بہت پوشیدہ اور باطل بهت نمایال موگا اور الله و رسول پر افترا پردازی کا زور موگا۔اس زمانہ والوں کے نزویک قرآن سے زیادہ کوئی ہے قمت چیز نه ہوگی جبکه أسے اس طرح پیش کیا جائے جیسے پیش

الْكَذِبِ عَلَے اللهِ وَرَسُولِهِ وَلَيْسَ عِنْكَ اَهُل ذٰلِكَ الزَّمَانِ سِلْعَهُ ٱبُورَ مِنَ الْكِتَابِ إِذَا تُلِيَ حِقَّ تِلَاوَتِهِ وَلَا نَفْقَ مِنْهُ إِذَا حُرَّفَ عَنْ مُوَاضِعِهِ وَلَا فِي الْبِلَادِ شَـيُّ ۚ ٱنْكُرَ مِنَ الْمَعُرُوفِ وَلاَ أعُرَفَ مِنَ الْمُنْكَرِ فَقَلُ نَبَلَا الْكِتَابَ حَمَلَتُهُ وَتَنَاسَاهُ حَفَظَتُهُ فَالْكِتَابَ يَوْمَثِلْإِ وَّالْهَلُهُ مَنْفِيًّانِ طَرِيْكَانِ وَصَاحِبَانِ مُصَطَحِبَانِ فِي طَرِيْقِ وَاحِدٍ لَا يُوُّويُهِمَا مُوُّو فَالْكِتَابُ وَاهْلُهُ فِي ذٰلِكَ الزَّمَانِ فِي النَّاسِ وَلَيُسَافِيهُم، وَمَعَهُم وَلَيْسَا مَعَهُمَ لِآنَ الضَّلَالَةَ لَا تُوَافِقُ الهُلى وَإِنِ اجْتَمَعَاد فَاجْتَمَعَ الْقُومُ عَلَى الفُرُقَةِ - وَافْتَرَ قُواعَنِ الْجَمَاعَةِ -كَأَنَّهُمُ أَئِمَّهُ الْكِتَابِ وَلَيْسَ الْكِتَابُ إِمَامَهُمْ فَلَمْ يَبْقَ عِنْكُهُمْ مِّنْهُ إِلَّا اسْمُهُ-وَلا يَعْرِ فُونَ إلا خَطَّهُ وَ زَبْرَ لا - وَمِن قَبْلُ مَامَثَلُوا بِالصَّلِحِيْنَ كُلَّ مُثُلَةٍ وَسَبَّوا صِلْقَهُمُ عَلَم اللهِ فِرْيَةً وَجَعَلُوا فِي الُحَسَنَةِ عُقُولَهَ السَّيِّئةِ-

وَإِنَّهَا هَلَكَ مَن كَانَ قَبَلَكُمُ بُطُولِ امَالِهِمُ وَتَغَيَّب اجَالِهم حَتَى نَزَلِ بِهِمُ الْمَوْعُودُ الَّذِي تُرَدُّعَنَهُ الْمَعَلِارَةُ وَتُرُفَعُ عَنَهُ التَّوْبَةُ وَتَحُلُّ مَعَهُ الْقَارِعَةُ وَالنِّقْمَةُ

کرنے کاحق ہے اور اس قرآن سے زیادہ ان میں کوئی مقبول اور قیمتی چیز نہیں ہوگی۔اس وقت جبکہاس کی آیتوں کا بے کل استعال کیا جائے اور نہ ( اُن کے ) شہروں میں ٹیکی ہے زیادہ كوئى يُرانى اور يُرانى سے زيادہ كوئى نيكى ہوگى \_ چنانچيقر آن كا باراٹھانے والے اسے بھینک کرالگ کرینگے اور حفظ کرنیوالے اس کی (تعلیم) بھلا بیٹھیں گے اور قر آن اور قران والے (اہل بیت) ہے گھر اور بے در ہول گے ادر ایک ہی راہ میں ایک دوسرے کے ساتھی ہول گے۔انہیں کوئی پناہ دینے والا نہ ہوگا۔ وہ (نظاہر) لوگوں میں ہوں گے مگر ان ہے الگ تھلگ ان کے ساتھ ہول گے۔ گربے تعلق اس لئے کہ گمراہی ہدایت ہے ساز گارنہیں ہو عتی اگر جہوہ یک جاہوں ۔لوگوں نے تفرقہ یردازی پرتوا تفاق کرلیا ہے اور جماعت ہے کٹ گئے ہیں گویا کہ وہ کتاب کے پیشوا ہیں کتاب ان کی پیشوائییں۔ان کے یاس تو صرف قر آن کا نام رہ گیا ہے اور صرف اس کے خطوط و نقوش کو بیجان سکتے ہیں۔اس آنے والے دورے پہلے وہ نیک بندول کوطرح طرح کی اذبیتی پہنچا چکے ہوں گے اور اللہ کے متعلق ان کی تیجی باتو ل کا نام بھی بہتا ان رکھ دیا ہوگا اور نیکیوں کے بدلہ میں انہیں بُری سزائیں دی ہوں گی۔

تم ہے پہلے لوگوں کی تاہی کا سب بیہ کدوہ امیدوں کے دامن کھیلاتے رہے اور موت کو نظروں سے او جھل سمجھا کیے۔ یہاں تک کہ جب وعدہ کی ہوئی (موت) آگئ تو اُن کی معذرت کو تھکرا دیا گیا اور تو با ٹھالی گئ اور مصیبت و بلاان پر ٹوٹ پڑی۔

ا بوگو! جواللہ سے نصیحت جا ہے ہی توفیق نصیب ہوتی ہے اور جواس کے ارشادات کورہنما بنائے وہ سید سے راستہ پر ہولیتا ہے اس لئے کہ اللہ کی ہمائیگی میں رہنے والا امن و سلامتی میں ہے اور اُس کا دشمن خوف و ہرائ میں جو اللہ کی

اليها النَّاسُ إِنَّهُ مَنِ اسْتَنْصَحَ اللَّهَ وُقِّقَ وَمَن اتَّخَلَ قِوْلَهُ دَلِيلًاهُدِي لِلْتِي هِيَ أَقَوَامُ فَإِنَّ جَارَ اللهِ أمِنْ وَعَلُولًا نَحَاتِفٌ وَإِنَّاهُ لَا يَنْبَغِي لِبَنْ عَرُفَ عَظَمَةَ اللهِ أَنُ يَتَعَظَّمَ فَإِنَّ رَفَعَةُ اللَّهِيْنَ يَعْلَمُونَ مَا عَظَيَتُهُ أَنَّ يُّتُوَاضَعُوالَهُ وَسَلَامَةَ الَّذِينَ يَعُلَبُونَ مَا قُلُارَتُهُ أَنَّ يُستَسلِبُوا لَهُ فَلَا تَنْفِرُ وَا مِنَ الُحَقِّ نِفَارَ الصَّحِيْح مِنَ الْآجُرَابِ وَ الْبَارِيُ مِنْ ذِي السَّقَمِ- وَاعْلَمُوْ ٱ اَنَّكُمْ لَنُ تَعَرِفُوا الرُّشُلَ حَتَّى تَعُرفُوا الَّذِي تَركَهُ وَلَنَّ تَلُّحُدُهُوا بِعِيثَاقِ الْكِتَابَ حَتَّى تَعُرفُو الَّذِي نُقَضَهُ وَلَنَّ تَبَسُّكُواْ بِهِ حَتَّى تَعَم فُوا ۖ الَّذِي نَبَذَهُ فَالْتَيسُوا ذَلِكَ مِنْ عِنْدِ آهُلِهِ فَإِنَّهُمْ عَيْشُ الْعِلْمِ وَمَوْتُ الْجَهْلِ هُمُ الَّذِينَ يُخْبِرُكُمْ حُكْنُهُمْ عَنْ عِلْمِهِمْ وَصَنْتُهُمْ عَنْ مِّنْطِيقِهِم، وَظَاهِرُهُمْ عَنْ بَاطِنِهِمْ لَا يُخَالِفُونَ اللِّايُنَ وَلَا يَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَهُو بَيْنَهُمْ شَاهِلُ صَادِقٌ وَصَامِتُ نَّاطِقٌ۔

كەدەا پى عظمت كى نمائش كرے چونكەاس كى عظمت كوپېچان چکے ہیں ان کی رفعت و بلندی اس میں ہے کہ اس کے آگ جھک جا کیں اور جواس کی قدرت کو جان پیچے ہیں اُن کی سلامتی ای میں ہے کہ اس کے آ کے سرتشلیم خم کردیں، جن ہے ال طرح بھڑک نداٹھوجس طرح سیجے وسالم خارش ز دہ ہے، یا تندرست بيار سےتم ہدايت كواس وفت تك نه يېچان سكو گے جب تک اُس کے چھوڑنے والوں کو نہ پہچان لواور قران کے عہدو پیان کے پابندندرہ سکو گے جب تک کداس کے تو ڑنے والے کو نہ جان لواور اُس سے وابستہ نہیں رہ سکتے جب تک اُے دور پھیکنے والی کی شناخت نہ کرلو، جو ہدایت والے ہیں ا نہی سے ہدایت طلب کرو، وہی علم کی زندگی اور جہالت کی موت ہیں۔ وہ ایسے لوگ ہیں کہ اُن کا (دیا ہوا) ہر حکم ان کے علم کا اور ان کی خاموثی ان کی گویائی کا پیتہ دے گی اور ان کا ظاہران کے باطن کا آئینہ دار ہے۔ وہ نددین کی مخالفت ارتے ہیں ندأس كے بارے ميں باہم اختلاف ركھتے ہیں۔ دین ان کے سامنے ایک سچا گواہ ہے اور ایک ایبابے زبان جوبول رہاہے۔

وَمِنْ كَلَامِ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: (فِي ذِكْرِ أَهُلِ الْبَصْرَةِ) كُلُّ وَاحِدِمِّنْهُمَا يَرْجُوا الْأَمْرَ لَهُ وَيَعْطِفُهُ عَلَيْهِ دُونَ صَاحِبِهِ لَا يُمتَّانِ إِلَى اللهِ بِحَبْلِ - وَلا يَمُنَّانِ إِلَيْهِ بِسَبَبٍ

ان دنول (طلحہ وزبیر) میں سے ہرایک اینے لئے خلافت کا امیدوار ہے اور اُسے اپنی ہی طرف موڑ کر لانا چاہتا ہے۔ نہ این سائقی کی طرف، وہ اللہ کی طرف کسی وسلہ سے توسل نہیں ڈھونڈھتے اور نہ کوئی ذرایعہ لے کر اُسکی طرف بڑھنا جا ہے ہیں۔وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف سے (دلوں میں کینہ) لیے ہوئے ہیں اور جلد ہی اس سلسلے میں بے نقاب ہوجا ئیں

عظمت وجلالت کو پیچان لے اسے کسی طرح زیب نہیں دیتا

وَمِنَ كَلَامٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ (قَبُّلَ مِوتِهِ) إَيُّهَا النَّاسُ كُلُّ امْرِئُ لَّاقِ مَا يَفِرُّمِنَّهُ فِي

فِرَادِهِ وَالْاجَلُ مَسَاقُ النَّفْسِ- وَالْهَرَابُ مِنْهُ مُوَافَاتُهُ كُمُ اَطُرَدُتُ الْآيَّامَ الْجَثْهَا عَنُ مَّكُنُونِ هَٰذَا الَّامِرِ فَأَبِي اللَّهُ إِلَّا إِخْفَاءً لَا-

كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا حَامِلُ ضَبِّ لِصَاحِبِهِ

وَعَمَّا قَلِيلِ يُكْشَفُ قِنَاعُهُ بِهِ- وَاللهِ لَئِنْ

أَصَابُو اللَّذِي يُرِينُهُونَ لِيَنْتَزِعَنَّ هٰذَا

نَفُسَ هٰذَا وَلَيَاتِينَ هٰذَاعَلَے هَذَا قِلَ

قَامَتِ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ فَايْنَ الْمُحْتَسِبُونَ

فَقَلَ سُنَّتَ لَهُمُ السُّنَنُ وَقُلِّمَ لَهُمُ الْخُبَرُ

وَلِكُلِّ ضَلَةٍ عِلَّةٌ وَلِكُلِّ نَاكِثٍ شُبْهَةً-

وَاللهِ لَا أَكُونُ كَمُستَبِعِ اللَّهُ مِ يَسْمَعُ

النَّاعِيَ وَيَحْضُرُ الْبَاكِيَ ثُمَّ لَا يَعْتَبِرُ-

هَيهَاتَ عِلْمٌ مَّخُزُونٌ - أَمَّاوَ صَيَّتِي فَاللَّهُ لَا تُشُرِكُوا إِنَّهِ شَيْئًا، وَّمُحَنَّدٌ صَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَلَا تُضَيِّعُوا سُنَّتُهُ

أَقِيْمُوا هٰلِينِ الْعَمُودَيْنِ وَأَوْقِكُوا هٰلَيْنِ

السصبارحين وَخَلَاكُمُ ذَمٌ مُسالَمُ تَشُرُدُوا - حَمَلَ كُلُّ امْرِئُ مِّنْكُمُ

مُّجُهُودَلاً- وَحَقَّفَ عَنِ الْجَهَلَةِ رَبُّو حِيْمٌ، وَّدِينٌ قَوِيمٌ، وَّامَامٌ عَلِيمٌ أَنَابِ الْأُمِسَ

ایک ان میں دوسر کو جان ہی سے مارڈ الے اور ختم کر کے ہی دم لے (دیکھو) باغی گروہ اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ (اب) کہاں ہیں اجروثواب كے جاہنے والے جبكت كى راہيں مقرر ہوچكى ہيں اور بیخبر انہیں پہلے سے دی جا بھی ہے۔ ہر گراہی کیلئے حلے بہانے ہوا کرتے ہیں اور ہر پیان شکن (دوسرول کو) اشتباہ میں ڈالنے کیلیے کوئی نہ کوئی بات بنایا کرتا ہے۔خدا کی سم! میں اس شخص کی طرح نہیں ہول گا جو ماتم کی آ واز پر کان دھرے موت کی سٹائی دینے والے کی آواز سنے اور رونے والے کے یاس (برسے کے لئے ) بھی جائے اور پھرعبرت بھی نہ کرے۔

ك\_خداكى قتم اگروه ايخ ارادول ميں كامياب بوجائيں تو

مرتے سے سلے فرمایا ا الوكوا بر تخص اى چيز كاسامناكر في والا بجس سے وه راه قرار اختیار کئے ہوئے ہے اور جہال زندگی کا سفر تھنچ کر لے جاتا ہے وہی حیات کی منزل منتہا ہے۔موت سے بھا گنا اُسے یالینا ہے۔ میں نے اس موت کے چھیے ہوئے تھیدوں کی جنتو میں کتنا ہی زمانہ گذارا مگر مشیت ایز دی یہی رہی کہ اس کی (تفصیلات) نے نقاب نہ ہوں۔اُس کی منزل تک رسائی کہاں وہ تو ایک بوشیدہ علم ہے، تو ہال میری وصیت سیے کہ اللّٰد کا کوئی ا شريك ندتهمراؤ اورمحمصلي الله عليه وآلبه وسلم كاسنت كوضائع و برباد نه کرو \_ان دونول ستونول کوقائم د برقر ار رکھواوران دونول چراغول کوروژن کئے رہو۔ جب تک منتشر و پراگندہ نہیں ہوتے تم میں کوئی برائی نہیں آئے گی۔تم میں سے ہر شخص اپنی وسغت بجربوجها شائے۔ شہانے والوں كابوجه بھى بلكاركھا كيا ہے۔ ( كيونكه ) الله رحم كرنے والا دين سيدها ( كه جس ميس كوكى الجهاونہیں) اور پیغمبر عالم و دانا ہے۔ میں کل تمہارا ساتھی تھااور

مُّفَارِقُكُمْ غَفَرَ لللهُ لِي وَلَكُمْ -إِنَّ تَثَبُتِ الْوَطَّأَةُ فِي هَٰ لِهِ الْمَرَلَّةِ فَلَالتَ وَإِنَّ تَكْحَض الْقَكَمُ لَا فَإِنَّمَا كُنَّا فِي آفْيَاءِ أغُصَانِ وَمَهَبّ رِيَاحٍ وَّتَحْتَ ظِلّ غَمَام اضَمَحَلَّ فِي الْجَوِّمُتَلَقِّقُهَا وَعَفَا فِي ٱلدَّرُضِ مَخَطُهَا وَإِنَّمَا كُنْتُ جَارًا جَاوَرَكُمْ بَكَنِي أَيَّامًا، وَّ سَتُعْقِبُونَ، مِنْيَ جُثَّةً حَلَّاءً سَاكِنَةً بَعُلَحَرَاكٍ وَصَامِتَةً بَعُكَ نُطُقٍ- لِيَعِظُكُمْ هُكُوِّيَّ- وَخُضُونَ أَطُرَافِي وَسُكُونُ أَطْرَافِي فَانَّهُ أَوْعَظُ لِلْمُعْتَبِرِينَ مِنَ الْمُنْطِقِ الْبَلِيْغِ وَالْقَوْلِ الْمَسْمُوعِ وَدَاعِيْكُمْ وَدَاعُ امْرِيءٍ مُرْصِدٍ لِّلتَّلَاقِيُّ، غَلَّا تَرَونَ أَيَّامِي وَيُكُشَّفُ لَكُمْ عَنُ سَرَاثِرِي، وَتَعْرِفُونَنِي بِعُلَا خُلُقٌ مَكَانِي وَ قِيَامِ غَيْرِي مَقَامِي.

وَمِنْ خُطْبَةٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ

آج تمہارے لئے عبرت بناہوا ہوں اور کل تم سے چھوٹ جاؤں گا۔خدامجھےاور تمہیں مغفرت عطا کرے۔اگراس پھسلنے کی جگہ پر قدم جھے رہے تو خیرادرا گر قدموں کا جماؤا کھڑ گیا تو ہم نے ائبی ( کھنی) شاخوں کی جیھاؤں ہوا کی گذر گاہوں اور جیھائے ہوئے ابر کے سابوں میں تھے (لیکن) اس کے تہ ہہ نہ جے ہوئے کے حصیت گئے اور ہوا کے نشانات مٹ مٹا گئے۔ میں تمہارا ہمسانی تھا کہ میراجسم چندون تمہارے پڑوں میں رہااور يرے مرنے كے بعد مجھ حمد بے دوح پاؤ كے كہ جو تركت كرنے كے بعد تقم كيا اور بولنے كے بعد مندھ جانا اور ہاتھ بیرول کا بے ش وحرکت ہوجاناتمہیں پندونصیحت کرے۔ کیونکہ عبرت حاصل كرنے والى باتول سے زیادہ موعظت وعبرت ولانے والا ہوتا ہے۔ میں تم سے اس طرح رفصت ہور ہا ہوں، جیے کوئی مخص (کسی کی) ملاقات کے لئے چشم براہ ہو۔ کل تم میرے اس دورکو یا دکرو گے اور میری نتیس کھل کرتمہارے سامنے

لیعنی انسان موت سے بیچنے کے لئے جو ہاتھ پیر مارتا ہے اور چارہ سازی کرتا ہے اس میں جتناز مانہ صرف ہوتا ہے وہ مدت حیات ہی ہے کہ جو کم ہور ہی ہے اور جول جول دفت گذرتا ہے موت کی منزل قریب ہوتی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ وہ زندگی ڈھونڈ ھتے دھونڈ ھے موت ہے ہم کنار ہوجاتا ہے۔

خلاکم ذم (تم پر کوئی برائی عائد نہ ہوگی) یہ جملہ بطور مثل استعال ہوتا ہے جے سب سے پہلے جذبیہ ابرش کے غلام تصیر نے

مقصدیہ ہے کہ جب بیساری چیزیں فتا ہوجا کیں گی تو ان میں رہنے والے کیونکر موت سے محفوظ رہ سکتے ہیں، یقیناً انہیں بھی ہر چز ک طرح ایک ندایک دن فنامونا ہے۔ البذامیرے جام حیات کے چھلک جانے برتعجب ہی کیا۔

(دہ لوگ) گرابی کے راستوں پر لگ کر اور بدایت کی

آ جائیں گی اور میری جگہ کے خالی ہونے اور دوسرول کے اس مقام پرآنے سے تہمیں میری قدرومنزلت کی پیچان ہوگ۔

(فِي الْمَلَاحِمِ) وَاَ عَلُوا يَبِينًا وَشِمَالًا طَعْنًا فِي مَسَالِكِ الْغَيّ، وَتَركَّ البَّهَ الرُّشَّادِ فَلَا تَستَعُجلُوا مَا هُوَ كَآئِنٌ مُرصَلُ- وَلَا تَسْتَبْطِواً مَا يَجِيءُ بِهِ الْغَلُد فَكُمْ مِّنَ مُسْتَعْجِلِ بِمَا إِنْ أَدْرَكَهُ وَدَّ أَنَّهُ لَمُ يُكُرِكهُ وَمَا أَقُرَبَ الْيَوْمَ مِنُ تَبَاشِيرِ غَدِيَا قَوْمِ هٰلَآ إِبَّانُ وَرُودِ كُلِّ مَوْعُودٍ، وَّدُنُوٍّ مِّنَ طَلْعَةِ مَالَا تَعْرِفُونَ- اَلَا وَمَن اَدْرَكَهَا مِنَّا يَسُرِي فِيُهَا بِسِرَاجٍ مُنِيْرٍ-وَيَحُدُو فِيهَا عَلَى مِثَالِ الصَّالِحِينَ لِيَحُلُّ فِيُهَا رَبُقَا وَيَعْتِقَ رِقًا، وَيصَلَاعَ شَعُبًا-وَيَشْعَبُ صَلَّعًا فِي سُتَرَةٍ عَنِ النَّاسِ لَا يُبْصِرُ الْقَائِفُ أَثَرَهُ وَلَوْتَابَعَ نَظُرَهُ ثُمَّ لَيُشْحَكُنَّ فِيهَا قُومٌ شَحْكُ الْقَينِ النَّصَلَ

تُجُلى بِالتَّنْزِيلِ أَبْصَارُهُمْ وَيُرَمَى بِالتَّفُسِيِّرِ فِي مَسَامِعِهِمُ وَيُغَبِقُونَ كَأْسَ الُحِكُمَةِ بَعُلَ الصُّبُوِّحِ-(مِنْهَا) وَطَالَ الْآمَدُ بِهِمْ لِيَسْتَكُمِلُوا النجرزي ويستوجبوا الغِير حتى إذا الحلو لَقَ الْاَجَلُ وَاستَرَاحَ قَوْمٌ إِلَى الْفِتَنِ وَالسَّالُوا عَن لَقَاح حَرْبِهِمْ لَمْ يَمُنُّوا عَلَى الله بالصَّبُر وَلَمُ يَستَعُظِمُوا بَلُّكَ أَنْفُسِهِمَ فِي الْحَقّ حَتَّى إِذَا وَافْقُ وَارِدُ القَصَاءِ النُقِطَاعَ مُلَّاةِ البِّلَّاءِ حَمَلُوا بَصَائِرَهُمْ عَلَى

راہوں کوچھوڑ کر (افراط وتفریط کے) دائیں بائیں راستوں پر مولئے بیں جوبات کہ ہوکرر ہے والی اور کل انظار میں ہواس ك ليّ جلدى نه كِإِوَاور جي" كل" اپنے ساتھ لئے آرہا ہے اس کی دوری محسوس کرتے ہوئے نا گواری ظاہر نہ کرو۔ بہتیرے لوگ ہیں کہ جو کسی چیز کے لئے جلدی مچاتے ہیں اور جباے پالتے ہیں تو پھریہ چاہنے لگتے ہیں کہاے نہ ہی پاتے تو اچھا تھا" آج" آنے والے" کل" کے اجالون نے كتنا قريب ہے۔ اے ميري قوم يهي تو وعده كي جوئي چيزوں کے آنے اور ان فتول کے نمایاں ہو کر قریب ہونے کا زمانہ ے کہ جن ہے ابھی تم آگاہ نہیں ہو، دیکھو! ہم (اہل بیت) میں ہے جو (ان فتوں کا دور) یائے گا وہ اس میں (ہدایت كا) چراغ لے كر بردھے گا اور نيك لوگول كى راه وروش پر قدم اٹھائے گاتا کہ بندھی ہوئی گرہوں کو کھو لے اور بندوں کو آزاد كرے اور حسب ضرورت جڑے ہوئے كوتو راے اور تو ف ہوئے کو جوڑے وہ لوگوں کی (نگاہوں سے) پوشیدہ ہوگا۔ کھوج لگانے والے پہم نظریں جمانے کے باوجود بھی اس کے نقش قدم کوندد کی سکیس کے۔اس وقت آیک قوم کو (حق کی سان یر)اس طرح تیز کیا جائے گا جس طرح لو ہارتلوار کی باژ تیز کرتا ہے۔قرآن سے ان کی آ مکھول میں جلا پیدا کی جائے گی اور اس کے مطالب ان کے کا نول میں پڑتے رہیں گے اور حکمت کے چھلکتے ہوئے ساغرانہیں صبح وشام بلائے جا کیں گے۔ ای خطبه کاایک بُرئیہ ہے۔ان کی (گراہیوں کا) زمانہ بڑھتاہی ر ما تا كه وه اپني رسوائيول كي يحيل اور مختيول كا اشحقاق بيدا كرليل \_ يهان تك كه جب وه مدت ختم مونے كے قريب آگئ توایک (فتنه انگیز) جماعت فتنوں کاسہارا لے کر بڑھی اور جنگ کی تخم پاشیوں کے لئے کھڑی ہوگئی تو اُس دقت ایمان لانے

والحايغ صبروشكيب سالله براحسان تبين جمات تصاورنه

اسيافهم ووانوا لربهم بأمر واعظهم حَتَّى إِذَا قَبَضَ اللَّهُ رَسُولَهُ صَلَّمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ رَجَعَ قِومٌ عَلَى الْاَعْقَابِ وَغَالَتُهُمُ السُّبُلُ وَاتَّكَلُوا عَلَى الْوَلَائِج وَوَصَلُوا غَيْرَ الرَّحِمِ وَهَجَرُوا السَّبَبَ الَّذِي آُمِرُوا بمودَّته وَنَقَلُوا الْبِنَاءَ عَنُ رَّصَّ اسَاسِهِ فَبَنُولًا فِي غَيْرِ مِوْضِعِهِ مَعَادِنُ كُلِّ خَطِينَةٍ وَٱبُوابُ كُلِّ ضَارِبٍ فِي غَسُرَةٍ - قَلُ مَارُوا فِي الْحَيْرَةِ وَذَهَلُوا فِي السَّكُرَةِ عَلَى سُنَّةٍ مِّنَ ال فِرْعَوْنَ مِنْ مُنْفَقِطِعِ إِلَى اللَّنْفَيَا رَاكِنٍ

حق کی راہ میں جان دینا کوئی برا کارنامہ سجھتے تھے۔ یہاں تک کہ جب علم قضانے مصیبت کا زمانہ تم کردیا تو انہوں نے بصیرت کے ساتھ تلواریں اٹھالیں اور اینے ہادی کے حکم سے اپنے رب کے احكام كى اطاعت كرنے لكے اور جب الله نے رسول الله على الله عليه دآ لبوسلم كودنيا سے اٹھاليا تو ايک گروہ الٹے پاؤں بليث گيا، اور گراہی کی راہول نے اُسے تباہ و برباد کردیا اور وہ اینے غلط سلط عقیدول پر مجروسا کر مبیٹھا ( قریبیول کوچھوڑ کر ) بیگانول کے ساتھ من سلوک کرنے لگا اورجن (ہدایت کے) وسلول سے اُسے مودت کا حکم دیا گیا تھا اُنہیں چھوڑ بیٹھا اور (خلافت کو) اُس کی مضبوط بنیادوں سے ہٹا کروہاں نصب کردیا، جواس کی جگہ نہ تھی یمی تو گنامول کے مخز ن اور گمراہی میں بھٹکنے والوں کا دروازہ ہیں۔ وہ چرت ویریشانی میں سرگردال اورآل فرعون کی طرح گراہی کے نشدیل مد ہوش پڑے تھے کچھاتو آخرت ہے کٹ کردنیا کی طرف أَوْمُفَارِقٍ لِللِّايْنِ مُبَايِنٍ متوجه تصاور کچھوٹ سے مندموڑ کردین چھوڑ چکے تھے۔

وَمِنُ خُطَّبَةٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَأَحْمَلُ اللَّهَ وَأَسْتَعِينُهُ عَلَى مَكَاحِر الشَّيطان وَمَرَاجِرِهِ وَالْاعْتِصَامِ مِنْ حَبَائِلِهِ وَمَخَاتِلِهِ وَالشَّهَا لُ إِنَّ مُحَمَّدًا عَبُلُهُ وَرَسُولُهُ وَنَجِيبُهُ وَصَفُوتُهُ لاَ يُوازَى فَضْلُهُ وَلا يُجْبَرُ فَقُلُهُ أَضَاءَتُ بِهِ البَلَادُبَعْلَ الضَّلَالَةِ الْمُظَّلِمَةِ وَالْجَهَالَةِ الْغَالِبَة وَالسَجَفُوةِ الْجَافِيَةِ وَالنَّاسُ يَسْتَحِلُونَ الْحَرِيمَ وَيَسْتَذِلْلُونَ الْحَكِيمِ يَحْبُونَ عَلِي فَتُرَةٍ - وَيَنُوتُونَ عَلَى كَفَرَةٍ -

میں اللّٰد کی حمد و ثناء کرتا ہوں اور ان چیزوں کے لئے اس سے مدد مانگتا ہون کہ جوشیطان کوراندہ اور دور کرنے والی اور اُس کے پھندوں اور ہتھکنڈ ول سے اپنی پناہ میں رکھنے والی ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمصلی انڈعلیہ وآلہ وسلم اُس کے عبد ورسول اورمنتخب و برگزیده بین - نه أن کے فضل و کمال کی برابری اور نه ان کے اٹھ جانے کی تلافی ہوسکتی ہے۔ تاریک گراہیوں اور بھر پور جہالتوں اور سخت و درشت (خصلتوں) کے بعد شہروں (کے شہر) ان کی وجہ ہے روشن ومنور ہوگئے جبکہ لوگ حلال کو حرام اور مروز ریک و دانا کو ذلیل مجھتے تھے۔ نبیوں سے خالی ز مانہ میں جیتے تھے اور گراہیوں کی حالت میں مرجاتے تھے پھر ىيەكداپ گردەعرىبىتم الىي ابتلاؤل كانشانىدىننے دالے ہوكہ جو قریب پہنچ چکی ہیں۔عیش وتنعم کی بدمستیوں سے بچواورعذاب

ثُمَّ إِنَّكُمْ مَعْشَرَ الْعَرَبِ أَغُرَاضُ بَلَايَاقَالِ اتُتَرَبَتُ فَاتَّقُوا سَكَرَاتِ النِّعْمَةِ وَاحُلَارُوا بِوَائِقَ النِّقْمَةِ وَتَثَبَّتُوا فِي قَتَامِ الْعَشُوةِ-وَاعُوجَاجِ الْفِتْنَةِ عِنْلَا طُلُوعٍ جَنِينِهَا وَظُهُورِ كَمِينِهَا وَانْتِصَابِ قُطْبِهَا وَمَكَارِ رَحَاهَا تُبِكُا فِي مَكَارِجَ خَفِيَّةٍ، وَتُوولُ إِلَى فَظَاعَةٍ جَلِيَّةٍ شَبَابُهَا كَشَبَابِ الْغُلَامِ وَاثَارُهَا كَآثَارِ السِّلَامِ تُتَوَارَ ثُهَا الظَّلَبَةُ بِالْعُهُودِ إِوَّلُهُمْ قَائِكٌ لِّالْحِرِهِمْ وَالْحِرُهُمْ مُقْتَلُو بِأَوَّلِهِمْ لِيَتَنَافَسُونَ فِي دُنْيَا دَنِيَّةٍ ، وَيَتَكَاللَّهُونَ عَلى جِيفَةٍ مُّرِيحةٍ وَعَنْ قَلِيلٍ يَتَبَرَّأُ التَّابِعُ مِنَ الْمُثَّبُوعِ وَالْقَائِدِ مِنَ الْمُقُودِ فَيَتَزَايَلُوْنَ بِالْبَغْضَاءِ وَيَتَلَاّعَنُونَ عِنُلَ اللِّقَاءِثُمَّ يَأْتِي بَعْلَ ذَٰلِكَ طَالِعُ الْفِتَنَةِ الرَّجُوفِ وَالْقَاصِمَةِ الرَّحُوفِ فَتَرِيغُ قُلُوبٌ بَعُلَ استِقَامَةٍ وَتَضِلُّ رِجَالٌ بَعْلَسَلَامَةٍ وَتَخْتَلِفُ الْآهُوَآءُ عِنْلَ هُجُومِهَا وَتَلْتَبسُ الْآرَآءُ عِنْدَ نُجُومِهَا مَن ٱشْرَفَ لَهَا قَصَبَتُهُ وَمَنْ سَعْى فيهَا تَكَادُمَ الحُمُرِ فِي الْعَانَةِ قَلِ اصْطَرَبَ مَعْقُودُ الْحَبُلِ وَعَمِي وَجْهُ الْآمُرِ تَغِيُضُ فِيها الْحِكْمَةُ وَتَنْطِقُ فِيهَا الظَّلَمَةُ - وَتَكُنُّ أَهْلَ الْبَلُو بِيِسْحَلِهَا، وَتَرُضُّهُمْ بِكَلِّكَلِهَا يَضِيعُ فِي غُبَارِهَا الْوُحُلَانُ - وَيَهْلِكُ فِي

کی بناہ کاریوں سے ڈرو۔شہرات کے دھندلکوں اور فتند ک تجروبول سےاپنے فدمول کوروک لوجیکہاً س کا چھپا ہوا خدشہ سراٹھائے اور محفی اندیشہ سامنے آجائے اور اس کا کھوٹٹا مضبوط ہوجائے۔ فتنے ہمیشہ چھے ہوئے راستوں سے ظاہر ہوا کرتے ہیں اور انجام کاراُن کی تھلم کھلا برائیوں سے دوجیار ہونا پڑتا ہے اور اُن کی اٹھان الی ہوتی ہے جیسے نو خیز بیچ کی اور اُن کے نشانات السے ہوتے ہیں جیسے پقر (کی چوٹوں) کے ظالم آلیں کے عہدو بیان ہے اس کے وارث ہوتے چلے آتے ہیں۔ اگلا يجصله كارہنمااور تجھلاا گلے كاپيروہوتا ہے۔وہ اى رذيل دنيا پر مر منت بیں اور اس سر ے ہوئے مردار پراؤٹ بڑے ہیں جلد ہی پیروکارایے پیشروورہنماؤں سے اظہار بیزاری کریں گ اورایک دوسرے کوشنی کے ساتھ علیحدگی اختیار کرلیں گے اور سامنے ہونے برایک دوسرے کولعنت کریں گے اس دور کے بعد ا مک فتنہ ایسا آئے گا جوامن وسلامتی کوننہ و بالا کرنے والا اور تباہی مجانے والا اورخلق خدا ریختی کے ساتھ حملہ آور ہوگا ، تو بہت سے ول تهراؤ کے بعد ڈانو ڈول اور بہت سے لوگ (ایمان کی) سلامتی کے بعد گراہ ہوجائیں گے۔اس کے ملہ آور ہونے کے ونت رائیں مشتبہ ہوجائیں گی،جوان فتنہ کی طرف جھک کر و کھے گاوہ أے تباہ كردے گا اور جواس ميں سعى وكوشش كرے گا أع جرابنيادے اکھيردے گااورآئيس ميں ايك دوسرے كواس طرح کاٹے لگیں گے جس طرح وحثی گدھے اپنی بھیڑ میں ایک دوسرے کودانتوں سے کاشتے ہیں۔اسلام کی بٹی ہوئی ری کے بل کھل جائیں گے۔ تیجے طراق کارجیب جائے گا تھت کا یائی ختک ہوجائے گا اور ظالموں کی زبان کھل جائے وہ فتنہ بادییہ نبثینوں کوانیے ہتھوڑوں سے کچل دے گااوراپنے سینہ سے ریزہ ریزہ کردیے گا۔اُس کے گردوغبار میں اسکیے دو کیلے تباہ و ہرباد ہوجا ئیں گے اورسواراس کی راہوں میں ہلاک ہوجا نیں گے۔"

طَرِيْقِهَا الرُّكُبَانُ تَرِدُ بِرُّ الْقَضَاءِ وَتَحُلُبُ عَبِيْطَ اللَّمَاءِ وَتَقْلِمُ مَنَارَ اللَّايْنِ وَتَنْقُضُ عَقْلَ الْيَقِيْنِ تَهُرُبُ مِنْهَا الْآكْيَاسُ وَتَلَبِّرُهَا الْآرُجَاسُ مِرْعَادٌ مِّبُراقٌ-كَاشِفَةٌ عَنْ سَاقٍ تُقَطَّعُ فِيْهَا الْآرْحَامُ وَيُفَارَقُ عَلَيْهَا الْإسلامُ- بِرِيْهَا سَقِيمٌ وَظُاعِنُهَا مُقِيمٌ-

(مِنْهَا) بَيْنَ قَتِيلٍ مَّطُلُولٍ وَحَاتِفٍ مُسْتَجِيرٍ - يُخْتَلُونَ بِعَقُدِالاَيْمَانِ وَبِغُرُورٍ الْإِيْمَانِ - فَلَا تَكُونُوا انْصَابَ الْفِتَنِ وَاعْلَامَ الْبِلَاعِ وَالرَّمُوامَا عُقِلَ عَلَيْهِ حَبُلُ الْجَمَاعَةِ وَيُنِيتَ عَلَيْهِ اَرْكَانُ الطَّاعَةِ - وَاقْلَمُوا عَلَى اللهِ مَظْلُومِينَ وَلَا تَقُلَمُوا عَلَيْهِ ظَالِيينَ - وَاتَّقُوا مَنَارِجَ الشَّيْطَانِ وَمَهَا بِطَ الْعُلُوانِ وَلا تُلُحِلُوا بُطُونَكُمُ لُعَقَ الْحَرَامِ فَإِنَّكُمْ بِعَيْنِ مَنْ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ الْمَعْصِيةَ - وَسَهْلَ لَكُمْ سُبُلَ الطَّاعَةِ -

وہ علم اللی کی تلخیاں لے کرآئے گا اور دودھ کے بجائے خالص خون دو ہے گا۔ دین کے میناروں کو ڈھادے گا اور یقین کے اصولوں کو تو ڑ دے گا۔ حقلمندائس سے بھاگیں گے اور شر پہند اُس کے کرتا دھرتا ہوں گے وہ گرجنے اور جیکنے والا ہوگا اور پورے زوروں کے ساتھ سامنے آئے گا۔ سب رشتے ناطے اس میں تو ڑ دیئے جائیں گے اور اسلام سے علیحد گی اختیار کر لی جائے گی۔ اس سے الگ تھلگ رہنے والا بھی اس میں مبتلا ہوجائے گا اور اس سے نکل بھا گنے والا بھی اس خدم اس سے باہر نہ نکال سکے گا۔

ہر برین کی حالت کا ایک بُرو کہ ہے: (جس میں ایمان والوں کی حالت کا ذکر ہے) چھوتو اس میں سے شہید ہوں گے کہ جن کا بدلہ نہ لیا جاسکے گا اور چھوخوف زدہ ہوں گے جواپنے لئے بناہ ڈھونڈ تے بھریں گے۔ انہیں قسموں اور (ظاہری) ایمان کی فریب کاریوں سے دھوکا دیا جائے گائم فتنوں کی طرف راہ دکھانے والے نشان اور بدعتوں کے سربراہ نہ بنو، تم ایمان والی جماعت کے اصولوں اور اُن کی عباوت واطاعت کے طور طریقوں پر جے رہو۔ اللہ کے پاس مظلوم بن کر جاؤ ظالم بن کر نہ جاؤ۔ شیطان کی راہوں اور تمروو سرکشی کے مقاموں سے بچو۔ اپنے شیطان کی راہوں اور تمروو سرکشی کے مقاموں سے بچو۔ اپنے سیٹ میں جرام کے لقمے نہ ڈالواس لئے کہتم اس کی نظروں کے سیامنے ہوجس نے معصیت اور خطا کو تمہارے لئے حرام کیا ہے سامنے ہوجس نے معصیت اور خطا کو تمہارے لئے حرام کیا ہے اور اطاعت کی راہیں آ سان کردی ہیں۔

# خطیه ۱۵۰

وَمِنَ خُطَبَةٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْحَمْدُ لِلْهِ الدَّالِ عَلى وُجُودِة بِحَلْقِه وَبِمُحُدَثِ حَلْقِهِ عَلَى اَزَلِيَّتِهِ وَ بِالشَّتِبَاهِهِمُ عَلَى اَنْ وَلَا تَحْجُبُهُ السَّوَاتِرُ لِا فْتِرَاقِ

تمام تعریف اُس اللہ کیلئے ہے کہ جوخلق (کا ئنات ہے) اپنے وجود کا ادر پیداشدہ مخلوقات سے اپنے قدیم وازلی ہونے کا ادر ان کی باہمی شباہت سے اپنے بے نظیر ہونے کا پنہ دینے والا ہے نہ حواس اسے چھو سکتے ہیں اور نہ پردے اسے چھپا سکتے ہیں۔ چونکہ بنانے والے اور بننے والے، گھیرنے والے اور

(مِنْهَا) قَلُ طَلَعَ طَالِعٌ وَّ لَبَعَ لَا مِعٌ وَّلاَحَ لَائِحٌ وَامْتَكُلُ اللّٰهُ لَائِحٌ وَامْتَكُلُ اللّٰهُ لِائِحٌ وَامْتَكُلُ اللّٰهُ بِقَوْمٍ قَوْمًا وَبِيَوْمٍ يَوْمًا وَانْتَظُرُ نَا الْغِيرَ الْمَطْرَ وَانْبَا الْآئِمَةُ قُوَّامُ اللّٰهِ عَلى حَلْقِهِ وَعُرُفَاتُهُ عَلى عِبَادِلاً لللهِ عَلى حَلْقِه وَعُرُفَاتُهُ عَلى عِبَادِلاً لللهِ عَلى حَلْقِه وَعُرُفَاتُهُ عَلى عِبَادِلاً لللهِ عَلى حَلْقِه وَعُرُفَاتُهُ اللّٰهَ عَلى عِبَادِلاً وَلاَيكُ حُلُ النَّارَ إِلاَّ مَنْ اَنْكَرَهُمُ وَانْكُرُولاً وَلاَيكُ حُلُ النَّارَ إِلاَّ مَنْ اَنْكُرَهُمُ وَانْكُرُولاً إِنَّ اللّٰهُ تَعَالَى خَصَّكُمْ بِالْاسَلامِ وَ السَّاحَةِ السَّامُ سَلَامَةٍ وَذَلِكَ لِاَنَّهُ اللهُ سَعَالَم وَوَحَمَاعُ كَرَامَةِ وَاصَطَفَى اللّٰهُ تَعَالَى وَحَمَاعُ كَرَامَةٍ وَصَطَغَى اللّٰهُ تَعَالَى وَحَمَاعُ كَرَامَةٍ وَصَطَغَى اللّٰهُ تَعَالَى اللّٰهُ تَعَالَى وَحَمَاعُ كَرَامَةٍ وَصَطَغَى اللّٰهُ تَعَالَى اللّٰهُ تَعَالَى اللّٰهُ تَعَالَى اللّٰهُ تَعَالَى اللّٰهُ اللّٰهُ تَعَالَى اللّٰهُ اللّٰهُ تَعَالَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ تَعَالَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الْمَامُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الْمُعْلَى الْمُلْمُ الْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الْمَامِ الْمَامُ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامُ الْمُ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامُ الْمَام

كرنے والے، يالنے والے اور يرورش يانے والے ميں فرق ہوتا ہے وہ ایک ہے لیکن شدوییا کہ جوشار میں آئے، وہ پیدا رنے والا بے لیکن نداس معنی سے کدا سے حرکت کرنا اور تعب اٹھانا پڑے، وہ سننے والا ہے کیکن ندکسی عضو کے ذریعہ سے اور و سيسف والا بي كين نهاس طرح كي آئكهين پھيلائے وہ حاضر ہے کیکن نداس طرح کہ چھوا جاسکے۔وہ جدا ہے نداس طرح کی ج میں فاصلہ کی دوری ہو۔ وہ طاہر بظاہر ہے مگر آ تھوں سے دکھائی نہیں دیتا۔ وہ زانا پوشیدہ ہے نہ لطافت جسمانی کی بناء یر۔وہ سب چیزوں ہے اس کئے علیحدہ ہے کہ دہ ان پر چھایا ہوا ہادران پرافتدارر کھتا ہادرتمام چیزیں اس کے اُس سے جدا میں کہ وہ اس کے سامنے جھکی ہوئی اور اس طرف بلٹنے والی ہیں۔جس نے (زات کے علاوہ) اس کے لئے صفات تجویز کئے اُس نے اس کی حد بندی کردی اور جس نے اسے محدود خال کیاوہ اسے شارمیں آنے والی چیزوں کی قطار میں لے آیا اورجس نے اسے شار کے قابل سمجھ لیا اس نے اس کی قدامت ی ہے انکار کر دیا اور جس نے سہ کہا کہ وہ کیسا ہے وہ اس کے لئے (الگ ہے) صفتیں ڈھونڈھنے لگا اور جس نے بیرکہا کہوہ کہاں ہے اس نے اسے کسی جگہ میں محدود سمجھ لیا۔وہ اُس وقت بھی عالم تھا جبکہ معلوم کا وجود نہ تھا اور اُس وقت بھی رب تھا۔ جبكه برورش يانے والے نہ تھے اور اس وقت بھی قا در تھا جبكه بيہ زیر قدرت آنے والی مخلوق نتھی۔

ای خطبہ کا ایک بُور سے ہے۔ ابھرنے والا اُبھر آیا۔ جیکنے والا چیک اللہ اور ظاہر ہونے والا ظاہر ہوا۔ ٹیڑھے معاطے سیدھے ہوگئے۔ اللہ نے جماعت کو جماعت سے اور زمانہ کوزمانہ سے بدل دیا۔ ہم اس انقلاب کے اس طرح منتظر تھے جس طرح قحط زدہ ہارش کا بلاشبہ آئمہ اللہ کے تھہرائے ہوئے حاکم ہیں اور اُس کو بندوں سے پہنوانے والے ہیں۔ جنت میں وہی جائے گا جونان کی معرفت ہو، اور وہ بھی اسے بہنچا نیں اور دوزخ میں وہی ڈالا جائے گا جونہ آئمیں بہنے نے اور نہوہ اُسے بہنچا نیں اور دوزخ میں وہی ڈالا جائے گا جونہ آئمیں بہنے نے اور نہ وہ اُسے بہنچا نیں۔ اللہ وہی ڈالا جائے گا جونہ آئمیں بہنے نے اور نہ وہ اُسے بہنچا نیں۔ اللہ

مَنُهَجَهُ وَبَيْنَ حُجَجَهُ مِن ظَاهِرِ عِلْمٍ وَبَاطِنِ حِكَمٍ لاَ تَفْنَى غَرَائِبُهُ وَلاَ تَنْقَضِى عَجَائِبُهُ فِيهِ مَرَابِيعُ النِّعَمِ، وَمَصَابِيتُ الظُّلَمِ لاَ تُفْتَحُ الْخَيْرَاتُ اللَّ بِمَفَاتِيجِهِ وَلاَ تُكْشَفُ الظُّلْمَاتُ اللَّ بِمَضَابِيجِهِ وَلاَ تُكْشَفُ الظُّلْمَاتُ اللَّا بِمَصَابِيجِهِ قَلْ تُكْشَفُ الظُّلْمَاتُ اللَّا مَرْعَالاً فِيهِ شِفَاءُ المُشْتَفِى وَكِفَايَةُ المُكْتَفِى وَكِفَايَةُ

نے تمہیں اسلام کے لئے مخصوص کرلیا ہے اور اس کے لئے تمہیں چھانٹ لیا ہے اور بیاس طرح کہ اسلام سلامتی کا نام اور عزت انسانی کا سرمایہ ہے۔ اس کی راہ کو اللہ نے تمہارے لئے چن لیا ہے اور اس کے کھلے ہوئے احکام اور چھبی ہوئی حکمتوں ہے اُس کے ولائل واضح کردئے ہیں۔ نداس کے گا بُنات مٹے والے ہیں اور نداس کے لطائف ختم ہونے والے ہیں۔ اس میں نعتوں کی بارشیں اور تاریکیوں کے چراغ ہیں۔ اس کی کنجوں سے نیکیوں کے وروازے کھولے جاتے ہیں اور اس کے جراغوں سے تیرگیوں کا دامن چاک کیا جاتا ہے۔ خدانے اس کے ممنوعہ مقامات سے روکا ہے اور اس کی چراگا ہوں ہیں چرنے کی اجازت مقامات سے روکا ہے اور اس کی چراگا ہوں میں چرنے کی اجازت مقامات سے روکا ہے اور اس کی چراگا ہوں میں جرنے کی اجازت دی ہے۔ شفاع ہے والے کے لئے اس میں بے نیازی ہے۔

ل ای خطبہ کا پہلا جزعکم البیات کے اہم مطالب پر مشتمل ہے جس میں خاتی کا نئات سے خالتی کا نئات کے وجود پر استدلال فرماتے ہوئے اس کی ازلیت وعینیت صفات پر روشی ڈائی ہے۔ چنا نچہ جب ہم کا نئات پر نظر کرتے ہیں تو ہر حرکت کے بیجھیے کسی محرک کا ہاتھ کا رفر مانظر آتا ہے جس سے ایک سطحی ذہن والا انسان بھی یہ نتیجہ اخذ کرنے پر مجبور ہوجا تا ہے کہ کوئی اثر مؤثر کے بغیر ظاہر نہیں ہوسکتا۔ یہاں تک کہ چند دنوں کا ایک بچے بھی اپنے جسم کے جھوئے جانے سے اپنے شعور کے دصندلکوں میں میرمحسوں کرتا ہے کہ کوئی چھونے والا ہے۔ جس کا اظہار آئکھوں کو کھولنے یا مڑکر دیکھنے سے کرتا ہے۔ تو پھر کس طرح دنیا ہے کا نئات کی تخلیق اور عالم کون و مکال کا نظم و نیت کسی خالق و نشظم کے بغیر مانا جاسکتا ہے۔

جب ایک خالق کا اعتراف ضروری ہوا تو اُسے موجود بالذات ہونا چاہئے کیونکہ ہروہ چیز جس کی ابتداء ہے اس کے لئے ایک مرکز دجود کا ہونا ضروری ہے کہ جس تک وہ نتہی ہو تو اگر وہ بھی کسی موجد کا محتاج ہوگا تو پھر اس موجد کے لئے سوال ہوگا کہ دہ ازخود ہے یا کسی کا بنایا ہوا۔ اور جب تک ایک موجود ہالذات ہستی کا اقرار نہ کیا جائے کہ جو تمام ممکنات کے لئے علمۃ العلل ہو پر کراہے ہمیں تھہرا او نصیب نہ ہوگا اور اگر خود اس کو اپنی ذات کا خالق فرض کیا جائے تو دوصورتوں سے خالی نہیں ہوگا یا تو وہ معدوم ہوگا یا موجود۔ اگر معدوم ہوگا تو احدوم ہوگا ہو تو وہ معدوم ہوگا یا موجود ہا نا پڑے گا تھے دو جود میں کسی کا محتان نہ ہواور اس کے ماسوا ہر چیز اُس کی محتاج اور اور وحدت اپنی آ ہے بی نظیر ہے اس لئے کوئی چیز اس کی مثل و بواجود ہیں ہوگئی اور اور کی جو تا ہیں گئی پر تیا س نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ وہ ہرا عتبار سے واحدود یگا نہ ہے وہ اُن نظیر نہیں ہوسکتی اور ایک کہی جان میل کو نگا تی بی نظیر نہیں ہوسکتی اور ایک کہی جان میں واقع ہے وہ میں ہوسکتی اور ایک محتان نہیں کر سکتا کی ونکہ ہوات میں واقع ہے اس کے کہی ہوت میں واقع ہے اس کے انسان اپنے حواس و مشاعر کے ذریعہ اس کا ادراک و مشاہدہ نہیں کر سکتا کیونکہ حواس انہی جو دول کا ادراک کر سکتے ہیں جوز مان و مکان اور مادہ کے حدود کی بابند ہوں۔ الہذا ہے تعیدہ رکھنا کہ وہ وہ کھا جاسکتا ہے اس کے لئے جسم می نہیں ہو اور دہ ہو دہ ہوں وہ اور دہ کے صاح وہ کی بابند ہوں۔ الہذا ہے تعیدہ رکھنا کہ وہ وہ کھا جاسکتا ہے اس کے لئے جسم می نہیں ہوں وہ دہ ہوں وہ دہ می نہیں ہوں وہ جسم ہی نہیں ہوں وہ کیا جاس کے دور کہ جب و مکان میں واقع ہے تو اس کے در کھے جانے کا سوال

# خطبه ۱۵۱

وَمِنَ خُطَبَةٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوفِي مُهْلَةٍ مِّنَ اللهِ يَهُوى مَعَ الْغَافِلِينَ وَيَغُدُو مَعَ الْمُلْنِبِينَ بِلَاسَبِيْلٍ قَاصِلٍ وَلَا إمَام قَائِدٍ-

رَمِنَّهَا) حَتَّى إِذَا كَشَفَ لَهُمْ عَنْ جَزَآءِ مَعْصِيَتِهِم وَاسْتَجْرَجَهُمْ مِّنْ جَلَابِيب عَفْلَتِهِمُ اسْتَقْبَلُوا مُلْبِرًا وَاسْتَلْبَرُوا مُقْبِلًا فَلَمْ يَنْتَفِعُوا بِمَا اَدْرَكُوا مِن طلِيَتِهِم، وَلَا بِمَا قَضِوا مِنْ وَطرِهِمُ وَإِنِّى اُحَلِّرُكُمْ وَنَفْسِى هٰلِةِ الْمَنْزِلَةَ فَلْيَنْتَفِعِ

ہے۔ اُسے اللّٰہ کی طرف سے مہلت ملی ہے۔ وہ غفلت شعاروں کے ساتھ (تباہیوں میں) گرتا ہے بغیر سیدھی راہ اختیار کئے اور بغیر سی ہادی اور ہبر کے ساتھ دیکے شبح سویرے ہی گنبگاروں کے ساتھ ہولتا ہے۔

ای خطبہ کا ایک جُوریہ ہے آخر کار جب اللّداُن کے گنا ہوں کا مقیداُن کے سامنے لائے گا اور غفلت کے پردوں سے جسے پیٹیے مقات نے سے اور اس شے سے پیٹیے پھرائیں گے جس کی طرف ان کارخ رہتا تھا۔ انہوں نے اپنے مطلوبہ سروسامان کو پاکراور خواہشوں کو پورا کر کے کچھ بھی تو فائدہ حاصل نہ کیا۔ میں تنہیں اور خودا پنے کواس مرحلہ سے متنبہ کرتا ہوں۔ انسان کو چا ہے کہ وہ اپنفس سے فائدہ اٹھائے اس کئے کہ آئھوں والا وہ ہے وہ اپنفس سے فائدہ اٹھائے اس کئے کہ آئھوں والا وہ ہے

أَمْرُو فَي بِنَفْسِهِ فَإِنَّهَا الْبَصِيرُ مَنْ سَبِعَ جونة تونوركر اورنظر المائة توحققق كود كيه لاور فَتَفَكُّرُ وَنَظَرَ فَأَبْصَرَ وَانْتَفَعَ بِالْعِبَرِ ثُمَّ سَلَكَ جَلَدًا وَاضِحًا يَتَجَنَّبُ فِيهِ الصَّرَعَةَ فِي الْمَهَاوِي- وَالصَّلَالَ فِي الْمَغَاوِي- وَلَا يُعِينُ عَلَى نَفْسِهِ الْفُوالاَ بِتَعَشَّفٍ فِي حَقَّ أَوْتَحْرِيْفٍ فِي نُطُق أَوْتَخَوْفٍ مِّنَ صِدُق فَافِقُ أَيُّهَا السَّامِعُ مِنْ سَكَّرَ تِكَ وَاسْتَيْقِظُ مِنْ غَفْلَتِكَ وَاخْتَصِرُ مِنْ عَجَلَتِكُ وَأُنْعِمِ الْفِكُرَ فِيْمَا جَأَنَكَ عَلى لِسَانِ النَّبِيِّ الَّامِّيِّي صَلَّمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ مِنَّا لَا بُكَّمِنْهُ وَلَا مَحِيصَ عَنْهُ وَخُلِفٌ مَنْ خَالَفَ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ وَ دَعْهُ وَمَارَ ضِيَ لِنَفْسِهِ وَضَعُ فَخُرَكَ وَاحْطُطُ كِبُركَ وَاذْكُرْ قَبُركَ فَإِنَّ عَلَيْهِ مَمَرَّكَ، وَكَمَاتَكِينُ تُكَانُ وَكُمَاتَرْرَعُ تُحْصُلُد وَمَا قُلَّمْتَ الْيَوْمَ تَقُلُمُ عَلَيْهِ غَلًّا فَامْهَ لَ لِقَلَمِكَ وَقَلِّ مُرلِيَوْمِكَ فَالْحَارَ الْحَارَ -

> اَيُّهَا النُّسْتَمِعُ- وَالْجِلَّالَجِلَّ اَيُّهَاالَّغَافِلُ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثُلُ خَبِيرٍ - إِنَّ مِنْ غَزَآئِم اللهِ فِي اللِّكُولِ الْحَكِيمِ الَّتِي عَلَيْهَا يُثِيبُ وَيُعَاقِبُ وَلَهَا يَرُضَى وَيَسْخَطُ، أَنَّهُ لَا يَنْفُعُ عَبْلًا وَإِنَّ أَجْهَلَنَفُسَهُ وَأَخْلَصَ فِعُلَهُ أَنْ يَنْحُرُجَ مِنَ اللُّانْيَا لَاقِيَّارَّبُّهُ بِخَصْلَةٍ مِّنْ هُذِهِ الْخِصَالِ لَمْ يَتُبُ مِنْهَاد

عبرتوں سے فائدہ اٹھائے ۔ پھر واضح راستہ اختیار کرے جس کے بعد گڑھوں میں گرنے اور شبہات میں بھٹک جانے سے بچتا رہے اور حق سے بے راہ ہونے اور بات میں ردوبدل کرنے اور سچائی میں خوف کھانے سے گراہیوں کی مدوکرکے زیاں کار نہ ہے۔اے سننے والواپنی سرمستیوں ہے ہوش میں آؤ غضب ہے آئکھیں کھولواور دنیا کی دوڑ وهوپ کوئم کرو اور جو باتیں نبی آئی صلی الله علیہ وآلہ وسلم ک ّ زبان (مبارک) ہے کینچی ہیں ان میں اچھی طرح غور وفکر کرد کہان ہے نہ کوئی جارہ ہے اور نہ کوئی گریز کی راہ۔جو ان کی خلاف ورزی کرےتم اس سے دوسری طرف رخ بھیرلواورا سے چھوڑ و کہ دہ اپنے نفس کی مرضی پر چاتا رہے۔ فخرکے پاس نہ جاؤاور بڑائی (کےسر) کو نیچا کرو، اپنی قبرکو یا در کھو کہ تمہا را راستہ وہی ہے اور جیسا کرو گے ویسا یا ؤ گے جو بوؤ گے وہی کا ٹو گے اور جو آج آ گے بھیجو گے وہی کل پالو گے آگے کے لئے پچھ مہتا کرواوراُس دن کیلئے سروسامان

اے سننے والو! ڈروڈ رو، اوراے غفلت کرنے والو! کوشش کرو، کوشش کروممہیں خبرر کھنے والا جو بتائے گاوہ دوسرانہیں بتا سکتا۔ قرآن تحکیم میں اللہ کے ان اٹل اصول میں ہے کہ جن پردہ جزاوسزا دیتاہےاور راضی و ناراض ہوتاہے یہ چیز ہے کہ کسی بندے کو چاہے وہ جو بچھ جنتن کر ڈالے دنیا ہے نکل كراللَّه كي بارگاه مين جانا ذرا فائده نهيس پهنچاسكتا ـ جبكه و ه ان خصلتول میں ہے کی ایک خصلت سے تو بہ کئے بغیر مرجائے ایک به که فرائض عباوت میں کسی کواس کا شریک تشهرایا ہو، بلا

أَنْ يَشُرِكَ بِاللهِ فِيْمَا افْتَرَضَ عَلَيْهِ مِنْ عِبادَتِهِ أُوْيَشُفِي غَيْظُهُ بِهَلَاكِ

نَفُسِ إِوْ يَعُرُّ بِأَمِّرٍ فَعَلَهُ غَيْرُلا أَوْ يَسْتَنْجِحَ حَاجَةً إِلَى النَّاسِ بِإِظْهَارِ بِلْعَةٍ فِي دِيْنِهِ، إِوْيَلْقَى النَّاسَ بِوَجْهَيْنِ- أَوْيَنُشِيَ فِيهِمُ بِلِسَانِيْنِ اعْقِلَ ذٰلِكَ فَإِنَّ الْمِثْلَ دَلِيلٌ عَلَى

إِنَّ البَّهَائِمِ هَنَّهَا بُطُونُهَا- وَإِنَّ السِّبَاعَ هُنُّهَا الْعُلُوانُ عَلى غَيْرِهَا وَإِنَّ النِّسَاءَ هَنَّهُنَّ زِينَةُ الْحَيَاةِ اللَّانَيَا وَالْفَسَادُ فِيهَا-إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ مُسْتَكِينُونَ - إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ مُشْفِقُونَ إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ خَائِفُونَ-

سی کو ہلاک کر کے اپنے غضب کوٹھنڈا کیا ہو، یا دوسرے کے کئے برعیب لگایا ہو یا دین میں بدعتیں ڈال کرلوگوں سے اپنا مقصد پورا کیا ہو، یالوگوں سے دوزخی جال چلتا ہو، یا دوز بانول ہے لوگوں ہے گفتگو کرتا ہو۔اس بات کو مجھواس کئے کہ ایک نظری دوسری نظیری دلیل ہوا کرتی ہے۔ بلاشبه چوپاؤل کا مقصد پیپ (بھرنا) اور درندول کا مقصد

دوسرون پرحمله آور مونا اورغورتون كامقصداس بست دنيا كوبنانا سنوارنا اور فتنے اٹھانا ہی ہوتا ہے۔مومن وہ ہیں جو تکبر وغرور ہے دور ہوں ،مومن وہ ہیں جوخا کف وتر سان ہوں \_مومن وہ میں جو ہراسال ہوں۔

له مقصدیه ہے کہ تمام شرومفاسد کا سرچشمہ وقوت شہود قوت غضبیہ ہوتی ہے اگر انسان قوت شہوبیہ مغلوب ہوکر پیٹ بھرنا ہی اپنگا مقصد بنالے تواس میں اور چوپائے میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا، کیونکہ چوپائے کے پیش نظر بھی پیپ بھرنے کے علاوہ اور کوئی مقصلہ نہیں ہوتااورا گرقوت غضبیہ ہےمغلوب ہوکر ہلاکت وتباہ کاری شروع کردیتو اس میں اور درندے میں کوئی فرق نہ رہے گا کیونک اس کا مقصد بھی یہی چیرنا بھاڑنا ہوتا ہے اور اگر دونوں قوتیں اس میں کار فرما ہوں تو بھرعورت کے مانند ہے۔ کیونکہ عورت میں میگ دونوں قوتیں کارفر ماہوتی ہیں جس کی وجہ ہے وہ بناؤسنگار پر جان دبتی ہے اور فتنہ وفسادکو ہوادینے میں کوششوں کو برسر کارر تھتی ہے۔ البية مردمومن بھی بيگواراندكرے گا كەدە ان حيوانی خصلتوں كواپناشعار بنائے بلكەدە ان قوتوں كود بائے ركھتا ہے بول كەندە غرورخود پسندى كواپنے پاس بھلكنے ديتا ہے اور نہ خوف خداكى وجدے فتنہ وشر كو ہواديتا ہے۔

ابن الى الحديد نے تحرير كيا ہے كەحفرت نے بيخطبه بھرہ كى طرف روانه ہوتے وقت ارشاد فرمايا اور بھرہ كا ہنگامہ چونكه ايك عورت کے ابھارنے کا نتیجہ تھااس کئے چوپاؤں اور درندوں کی طبعی عادتوں کا ذکر کرنے کے بعد عورت کو بھی انہی خصلتوں کا حامل قرار دیگا ہے۔ چنانچیانہی کے نتیجہ میں بصرہ کی خوزیز جنگ ہوئی اور ہزاروں افراد ہلاکت و تابھی کی لپیٹ میں آ گئے۔

عقلمندول کی آنکھوں سے اپنا مال کارد کھتا ہے اور اپنی اونچے پنچ

(اچھی بُری راہوں) کو پہچا نتا ہے۔ وعوت دینے والے نے لکارا

اورنگہداشت کرنے والے نے تگہداشت کی۔ بلانے والے کی

کچھلوگ فتنوں کے دریاؤل میں اُٹرے ہوئے ہیں اور سنتوں کو

چھوڑ کر بدعتوں میں پڑھکے ہیں۔ایمان والے دیکے پڑے ہیں

اور گمراہول اور جھٹلانے والول کی زبانیں کھلی ہوئی ہیں۔ہم قریبی

تعلق رکھنے والے اور خاص ساتھی اور خزانہ دار اور دروازے ہیں

اور گھروں میں دروازوں ہی ہے آیا جاتا ہے اور جو دروازوں کو

اس خطبہ کا ایک بُڑئیہ ہے (آل مُحمُّ) انہی کے بارے میں قرآن

كى نفس آيتيں أثرى بيں اور وہ الله كے خزينے بيں اگر بولتے

میں تو چے بولتے ہیں اور اگر خاموش رہتے ہیں تو کسی کو بات میں

پہل کا حق نہیں پیشروکوایے قوم قبیلے سے (ہربات) سے سے

بصيرت كے ساتھ عمل كرنے والے كے عمل كى ابتدا يوں ہوتى

ہے کہ وہ (پہلے) وہ جان لیتا ہے کہ پیمل اُس کے لئے فائدہ

مند ہے یا نقصان رسال اگر مفید ہوتا ہے تو آ گے بڑھتا ہے۔

مضربوتا إقشر جاتا باس لئ كدب جان يوجهي موت

رہا ہو (تواب) دیکھنے والے کو جائے کہ وہ دیکھے کہ آگے گی

چھوڑ کرئسی اور طرف سے آئے اُس کانام چور ہوتا ہے۔

آ داز پرلبیک کہواور نگہداشت کرنے والے کی بیردی کرو۔

وَمَنُ خُطُبَةٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ

وَنَاظِرُ قَلْبِ اللَّبِيْبِ بِهِ يُبْصِرُ آمَلَهُ وَيَعُرِفُ غُورَةُ وَنَجُلَةُ دَاعٍ دَعَا وَرَاعٍ زُّعٰى- فَاسْتَجِيبُوا لِللَّاعِي وَاتَّبِعُوا

قَلْ خَاضُو ابِحَارَ الْفِتَنِ- وَأَخَدُاوا بِالبِلَعِ دُونَ السُّنَنِ، وَأَرَزَ الْمُؤْمِنُونَ وَنَطَقَ الضَّالُّونَ الْمُكَلِّبُونَ-نَحُنُ الشِّعَارُ وَالْأَصْحَابُ وَالْحَزِنَةُ وَالْآبُوابِهَا فَمَنْ

أَتَاهَا مِنْ غَيْرِ أَبُوابِهَا سُيِّيَ سَارِقًا (مِنْهَا) فِيهِمْ كَرَائِمُ الْقُرْانِ وَهُمْ كُنُوزُ الرَّحْمٰنِ- إِنَّ نَّطَقُوا صَلَاقُوا ، وَإِنَّ صَمَتُوا لَمْ يُسْبَقُوا فَلْيَصْلُقُ رَائِكٌ أَهْلَهُ، بیان کرنا چاہئے اورا پی عقل کو کم نہ ہونے دے اور اہل آخرت وَلَيُحْضِرُ عَقْلَهُ، وَلَيَكُنُ مِنْ اَبْنَاءِ اللَّاحِرَةِ میں سے بنے اس لئے کہ اُدھر ہی سے ایا ہے اور اُدھر ہی اُسے فَإِنَّهُ مِنْهَا قَلِهُ وَإِلَيْهَا يَنْقَلِبُ فَالنَّاظِرُ ملٹ کر جانا ہے۔ دل ( کی آئکھول سے دیکھنے والے اور بِالْقَلْبِ الْعَامِلُ بِالْبَصَرِ يَكُونُ مُبْتَدَا عَبَلِهِ أَنْ يَعْلَمَ أَعَمَلُهُ عَلَيْهِ أَمْ لَهُ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَضْى فِيهِ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ وَقَفَ عَنْهُ فَإِنَّ الْعَامِلَ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَالسَّائِرِ عَلَى غَيْرِ برصف والااليام جيكوئي غلط راسته برجل نكايتو جتناوه اس طَرِيْقٍ فَلَايَرِيُكُاهُ بَعُكُاهُ عَنِ الطَّرِيْقِ إِلَّا راہ پر بڑھتا جائے گا اتناہی مقصد سے دور ہوتا جائے گا اور علم کی بُعُدًا مِّنْ حَاجَتَهِ وَالْعَامِلُ بِالْعِلْمِ كَالسَّائِرِ (روشنی میں)عمل کرنے والا ایسا ہے جیسے کوئی روش راہ پر چل

عَلَى الطَّرِيقِ الْوَاضِعِ فَلْيَنْظُرُ نَاظِرٌ أَسَائِرٌ

هُوَ أَمُورَ اجِعْ- وَاعْلَمُ أَنَّ لِكُلِّ ظَاهِرٍ بَاطِنًا عَلْمَ مِثَالِهِ فَهَا طَابَ ظَاهِرُهُ طَابَ بَاطِنُهُ-وَمَا خَبُثَ ظَاهِرُهُ خَبُثَ بَاطِنُهُ- وَقَلَ قَالَ الرَّسُولُ الصَّادِقُ صَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْلَ-وَيُبْغِضُ عَمَلَهُ وَيُحِبُّ الْعَمَلَ وَيُبغِضَ بَلَّنَهُ وَاعْلَمُ أَنَّ لِكُلِّ عَمَلٍ نَبَاتًا - وَكُلُّ نَبَاتٍ لَاغِنْي بِهِ عَنِ الْمَاءِ وَالْمِيَالُا مُخْتَلِفَةٌ فَمَا طَابَ سَقْيُهُ طَابَ غَرْسُهُ وَحَلَتْ ثَمَرَتُهُ وَمَا حَبُثَ سَقَيْهُ حَبُثَ غُرْسُهُ وَأَمَرَّتُ ثَمْرَتُهُ

طرف بڑھ رہا ہے یا ہیچے کی طرف ملیث رہا ہے۔ متہیں جاننا چاہئے کہ ہرظاہر کا ویساہی باطن ہوتا ہے جس کا ظاہر اچھا ہوتا ہے اُس کا باطن بھی اچھا ہوتا جس کا ظاہر بُرا ہوتا ہے اُس کا بإطن بھی پُراہوتا ہے اور بھی ایسا ہوتا ہے جیسار سول صادق صلی الله عليه وآله وسلم نے فرمایا ہے كەاللە ايك بندے كو (ايمان كى وجہ ہے) دوست رکھتا ہے اور اُس کے عمل کو بُر اسمجھتا ہے اور ( کہیں )عمل کو دوست رکھتا ہے اور عمل کرنے والے کی ذات ے نفرت کرتا ہے۔ویکھو ہم کمل ایک اُگنے والاسنرہ ہے اور سنرہ کے لئے پانی کا ہونا ضروری ہے اور پانی مختلف مشم کا ہوتا ہے جہاں پانی اچھادیا جائے گا وہاں پر پھیتی بھی اچھی ہوگی اور اس کا کھل بھی میٹھا ہوگا اور جہاں پانی بُرا دیا جائے گا دہاں کھیتی بھی بُرِي ہوگی اور پھل بھی کڑ واہوگا۔

وَمِنْ خُطْبَةٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَلُكُرُ فِيهَا بَدِيْعَ خِلْقَةِ النَّحْفَّاش ٱلْحَمْلُ لِلَّهِ الَّذِي انْحَسَرَتِ الْآوْصَافُ عَنْ كُنْهِ مَعْرَفَتِهِ وَرَدَعَتْ عَظَيْتُهُ الْعُقُولَ فَلَمُ تَجِلَ مَسَاعًا إِلَى بُلُوعَ غَايَةِ مَلَكُوتِهِ هُوَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِينُ أَحَقُّ وَٱبْيَنُ مِمَّا تَرَى الْعُيُونُ لَمْ تَبْلُغُهُ الْعُقُولُ بِتَحْدِيدٍ فَيَكُونَ مُشَبَّهًا-وَلَمُ تَقَعُ عَلَيْهِ الْآوهَامُ بِتَقُلِيرٍ فَيَكُونَ مُمَثَّلًا - خَلَقَ الْخَلْقَ عَلَى غَيْرِ تَمْثِيُلٍ وَلَا مَشُو رَقِ مُشِيرٍ وَّلَا مَعُونَةِ مُعِينٍ-

اس میں چھاوڑ کی عجیب وغریب خلقت کا ذکر فرمایا ہے۔ تمام حداس الله کے لئے ہے جس کی معرفت کی حقیقت ظاہر کرنے سے اوصاف عاجز ہیں اور اُس کی عظمت و بلندی نے عقلوں کوروک دیا ہے جس سے وہ اُس کی سرحد فر مانروائی تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں یا تیں۔ وہ اللہ اقتدار کا مالک ہے اور (سرایا)حق اور (حق کا) ظاہر کرنے والا ہے۔وہ اُن چیزول ہے بھی زیادہ (اپنے مقام پر) ثابت و آشکارا ہے کہ جنہیں آئھیں دیکھتی ہیں عقلیں اُس کی حدیندی کر کے اس تک نہیں پہنچ سکتیں کہ وہ دوسروں ہے مشابہہ ہوجائے اور نہ ہم اس کا اندازہ لگا کتے ہیں کہ وہ کسی چیز کے مانند ہوجائے۔اُس نے بغیرنمونه ومثال کے اور بغیر کسی مثیر کارےمشورہ کے اور بغیر کسی معاون کی امداد کے مخلوقات کو پیدا کیا۔ اُس کے حکم سے مخلوق ا پنے کمال کو پہنچ گئی اور اُس کی اطاعت کے لئے جھک گئی اور

فَتَمَّ خَلَقُهُ بِاَمُولِا وَاذْعَنَ لِطَاعَتِهِ فَاجَابَ وَلَمْ يُلَافَعُ وَانْقَادَ وَلَمْ يُنَازَعُ۔ وَمِنُ لَطَآئِفِ

صَنْعَتِهِ وَعَجَائِبِ حِلْقَتِهِ مَا أَرَانًا مِنْ غُوَامِضِ الْحِكْمَةِ فِي هَٰذِهِ الْخَفَافِيش الَّتِي يَقْبِضُهَا الضِّيَآءُ الْبَاسِطُ لِكُلِّ شَىء وَيَبْسُطُهَا الظَّلَامُ الْقَابِضُ لِكُلِّ حَى - وَكَيْفَ عَشِيتُ أَعْيُنُهَا عَنْ أَنُ تُسْتَمِلُ مِنَ الشُّبُسِ الْعَضَيْتَةِ نُورًا تَهْتَدِي بِهِ فِي مَذَاهِبِهَا وَتَصِلُ بِعَلَانِيةِ بُرْهَانِ الشَّبْسِ إلى مَعَارِفِهَا وَرَدَّعَهَا بِتَلْأَلُوعِ ضِيَالِهَا عَنِ الْمُضِيِّ فِيْ سُبُحَاتِ اِشْرَاقِهَا وَأَكَنَّهَا فِي مَكَامِنِهَا عَنِ اللُّهَابِ فِي بَلَجِ اتُّتِلَاقِهَا فَهِيَ. مُسْلِلَةُ الْجُفُونِ بِالنَّهَارِ عَلَى أَحُلَا قِهَا - وَجَاعِلَةُ اللَّيْلِ سِرَاجًا تَسْتَكِلُ بِهِ فِي الْتِمَاسِ أَرْزَاقِهَا فَلَا يَرُدُّابِصَارَهَا إِسُلَافُ ظُلْبَتِهِ وَلَا تَبْتَنِعُ مِنَ الْمُضِيِّ فِيهِ لِغَسَقِ دُجُنَّتِهِ فَادَآ الْقَتِ الشُّمُسُ قِنَّاعَهَا وَبَكَتُ أُوضَاحُ نَهَارِهَا، ﴿ وَدَخَلَ مِنْ إِشُرَاقِ نُورٍ هَا عَلَے الضِّبَابِ فِي وِجَارِهَا أَطْبَقَتِ الْآجُفَانَ عَلے مَا قِينَهَا وَتَبَلَّغَتُ بِمَا اكْتَسَبَتُ مِنَ فَي ظُلَم لَيَالِيهَا و فَسُبُحَانَ مَنْ جَعَلَ اللَّيْلَ لَهَا

نَهَارًا وْمَعَاشًا وَّالنَّهَارَ سَكَنًا وَّقَرَارً اوَّجَعَلَ لَهَا اَجْنِحَةً مِّن لُحْمِهَا تَعُرُجُ بِهَا عِنْكَ الْمَاجَةِ إِلَى الطَّيرَانِ كَانَّهَا شَظَايًا الْأَذَانِ غَيْرَ ذَوَاتِ رِيْتِ شَوَّلَا قَصَبِ إِلَّا اَنَّكَ عَيْرَ ذَوَاتِ رِيْتِ شَوَّلَا قَصَبِ إِلَّا اَنَّكَ تَرَى مَوَاضِعَ الْعُرُوقِ بَيِّنَةً اَعُلَّامًا لَهَا تَرَى مَوَاضِعَ الْعُرُوقِ بَيِّنَةً اَعُلَامًا لَهَا تَرَى مَوَاضِعَ الْعُرُوقِ بَيِّنَةً اَعُلَامًا لَهَا لَهَا عَلَى مَا الْعُرُوقِ بَيِّنَةً الْعَلَامِي اللَّهُ اللَّعَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

کانوں کی لویں ہیں کہ خدان ہیں پر وبال ہیں اور نہ کریاں، مگرتم
اُن کی رگوں کی جگہ کودیکھو گے کہ اس کے نشان ظاہر ہیں اور اس
میں دو پرسے لگے ہوئے ہیں کہ جو خدات باریک ہیں کہ بھٹ
جا ئیں اور خدات موٹے ہیں کہ بوجل ہوجا ئیں (کہ اڑا نہ
جا تیں اور خدا تی ہیں تو بچ بھی جھک پڑتے ہیں اور جب وہ
نیچ کی طرف جھکتی ہیں تو بچ بھی جھک پڑتے ہیں اور جب وہ
او نچی ہوتی ہیں تو بچ بھی او نچے ہوجاتے ہیں اور اُس وقت
تک الگ نہیں ہوتے جب تک اُن کے اعضاء میں مضبوطی نہ
آ جائے اور بلند ہونے کے لئے اُن کے بر (ان کا بوجھ)
اٹھانے کے قابل نہ ہوجا ئیں، وہ اپنی زندگی کی راہوں پر اپنی
مصلحوں کو بچانے ہیں۔ یاک ہوہ فدا کہ جس نے بغیر کی
مصلحوں کو بچانے ہیں۔ یاک ہو ہوان تمام چیز وں کو
سرد کے کہ جو اس سے پہلے کسی نے بنایا ہوان تمام چیز وں کو

چگادڑا ایک بھیب وغریب پرندہ ہے جوانڈے دیے کی بجائے بیچ دیتا، دانہ بھرنے کے بجائے دودھ پلاتا اور بغیر پرول کے پرواز کرتا ہے۔ اسکی انگلیاں جھلی دار ہوتی ہیں جن ہے پروں کا کام لیتا ہے۔ ان پروں کا پھیلا وُڈیڈھا بیٹے سے پائٹی فٹ تک ہوتا ہے۔ دن کی ہے۔ سیا ہے پیروں کیل چل پھرنہیں سکتا اس لئے اڑکرروزی حاصل کرتا اور درختوں اور چھتوں میں الٹالٹکار ہتا ہے۔ دن کی روثنی میں اُسے کچھنظر نہیں آتا اس لئے غروب آفاب کے بعد ہی پرواز کرتا ہے اور کیڑے کوڑے اور رات کواڑنے والے پروائے کھا تا ہے۔ چگاد ٹروں کی ایک قسم پھل کھاتی ہے اور بعض گوشت خوار ہوتی ہیں جو پھلی کا شکار کرتی ہیں۔ شاکی اسم بیکہ تاریک غاروں میں خونخوار چچگاد ٹریں بھی بڑی کٹر ت سے پائی جاتی ہیں ہے بڑی خطرناک اور مہلک ہوتی ہیں۔ ان کی خوراک تاریک غاروں میں خونخوار چچگاد ٹریں بھی بڑی کٹر ت سے پائی جاتی ہیں ہی بری خطرناک اور مہلک ہوتی ہیں۔ ان کی خوراک انسانی وجوانی خون میں زہر سرایت کرجاتا ہے جس کے نتیجہ بیس پہلے ہائا میا ہوجاتا ہے جس کے نتیجہ بیس پہلے ہائا میا ہوتا ہے ترسانس کی تالی مورم ہوجاتی ہے۔ کھاتا ہیا چھوٹ جاتا ہے۔ جسم کا ینچے والا حصہ ہے۔ صوحاتا ہے ترسانس کی آلہ دشدرک جاتی ہوارہ وہ دم تو ڈورد کا دساس تک نہیں ہوتا ہے جس کے ہیں جب آدی ہوتا ہے۔ پوٹن ہویا سور ہا ہو۔ جاگتے میں تملہ کرتی ہوتا ہے۔ وقت درد کا احساس تک نہیں ہوتا۔

چگا دڑی آئی خاص تم کی ہوتی ہے جو صرف تاریکی ہی میں کام کر سکتی ہے اور دن کے اُجالے میں پھنییں دیکھ سکتی۔ اس کی وجہ سے کہ اس کی آئیری بتال کی آئیری بتال کی آئیری بتال کی آئیری بتال کی آئیری بتال کی آئیری بتال کی آئیری بتال کی آئیری بتال کی جوث سے تصویر دھند کی اُئر تی ہے جی ایک بڑی طاقت کے کیمرہ سے کھلی روشنی میں تصویر اُتاری جائے تو روشنی کی چھوٹ سے تصویر دھند کی اُئر تی ہے

چگاوڑوں کے اندر دکھائی ہیں کہ جن کی آئکھوں کو (دن كا) أجالا سكير ديتا ہے۔ حالانكه وہ تمام آنكھوں ميں روشنی پھیلانے والا ہے اور اندھیرا اُن کی آئکھوں کو کھول دیتا ہے۔ حالانكه وه ہر زندہ شے كى آئكھوں پر نقاب ڈالنے والا ہے اور كيونكه مْبِكَة بوئي سورج مين ان كي ٱلتَحصين چندهيا جاتي مين كەدەأس كى نورپاش شعاعوں ئے مدد لے كراپ راستوں پر آ جاسكيں اور نور آ فاب كے پھيلاؤ ميں اپني جانى بہجانى ہوئى چیزوں تک پہنچ سکیں۔اُس نے تواپی ضویا شیوں کی تابش ہے انہیں نور کی تجلیوں میں بڑھنے سے روک دیا ہے اور اُن کے پوشیدہ ٹھکانوں میں اُنہیں چھیا دیا ہے کہوہ اُس کی روشی کے جالول میں آسکیں دن کے وقت تو دواس طرح ہوتی ہیں کہ اُن ى يلكيس جھلك كرآ تھول برلنگ آتى ہيں اور تاريكى شب كواپنا چراغ بنا کررزق کے وصونٹ نے میں اس سے مدد لیتی ہیں۔ رات کی تاریکیال اُن کی آنکھوں کو دیکھنے سے نہیں روکتیں اور نہ اُس کی گھٹاٹوپ اندھیاریاں راہ پیائیوں سے بازر تھتی ہیں۔ مگر جب آ فاب اپنے چرے سے نقاب مٹاتا ہے اور دن کے اجائے اُمجرآتے ہیں اور سورج کی کرنیں سوسار کے سوراخ کے اندرتك پُنچُ جاتى ہیں تو وہ اپنی پلکوں کو آئکھوں پر جھا لیتی ہیں اوررات کی تیر گیول میں جومعاش حاصل کی ہے ای پر اپنادفت پورا کر لیتی ہے۔ سان اللہ کہ جس نے رات ان کے کب معاش کے لئے اور دن آ رام وسکون کے لئے بنایا ہے اور ان ك كوشت بى بان كى يربناك بين اور جب الله كى ضرورت ہوتی ہے تو انہی پرول سے او کی ہوتی ہیں گویا کہ وہ

بلاتوقف لبيك كهي اور بغير كسي نزاع ومزاحت ك أس كي مطيع

ہوگئی۔اس کی صنعت کی لطافتوں اور خلقت کی عجیب وغریب

کار فرمائیوں میں کیا گیا گہری حکمتیں ہیں کہ جواس نے ہمیں

ای لئے کیمرہ کے شیشہ کا سائز جو بمزلد آ نکھ کی تلی ہے ہوتا ہے چھوٹا کردیا جاتا ہے تا کدروشنی کی چکا چوند کم ہوجائے اور تصویر صاف اُترے۔اگر چیگا دڑ کی تیلی کا بھیلاؤ آ نکھ کے مقابلہ میں کم ہوتا تو وہ بھی دوسرے جانوروں کی طرح دن کی روشنی میں دیکھی علی تھی۔

خَاطَبَ بِهُ أَهُلَ الْبَصُرَةِ عَلى جَهَةِ اقتصاص البكدجم فَمَنِ اسْتَطَاعَ عِنُكَ ذَالِكَ أَنْ يَعْتَقِلَ نَفْسَةُ عَلَى اللهِ عَزُّ وَجَلَّ فَلْيَفْعَلَ - فَإِنْ ٱطَعُتُمُونِي فَانِيني حَامِلُكُمْ إِنْ شَآءَ اللَّهُ عَلَى سَبِيلِ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ كَانَ ذَامَشَقَّةٍ شَكِينَكَةٍ وُّمَكَّاقَةٍ مَريرَةٍ - وَأَمَّا فُلَانَهُ فَأَدُرَكَهَا رَأَيُ النِّسَاءِ، وَضِغُنَّ غَلَافِي صَلَّدِهَا كَبِرْجَلِ الْقَيْنِ وَلِوْدُعِيَتْ لِتَنَالَ مِنْ غَيْرِي مَآاتَتُ إِلَىٰ لَمُ تَفْعَلُ وَلَهَا بَعْلُحُرَمَتُهَا اللهُولَى وَالْحِسَابُ عَلَے اللهِ تَعَالَی۔

وَمِنْ كَلَام لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ

(مِنْهُ) سَبِيْلُ ٱبْلَجُ الْمِنْهَاجِ ٱنْوَرُ السِّرَاجِ- فَبِالْإِيْمَانِ يُسْتَكَنُّ عَلَے الصَّالِحَاتِ وَبِالصَّالِحَاتِ يُستَلَلُّ عَلَے الْإِيْمَانِ- وَبِالْإِيْمَانِ يُعْمَرُ الْعِلْمُ-وَبِالْعِلْمِ يُرُهَبُ الْمَوْتُ وَبِالْمَوْتِ تُخْتَمُ اللُّانْيَا- وَبِاللَّانْيَا تُحَرِّزُ الْأَخِرَةُ -وَإِنَّ الُحِلْقَ لَامَقْصَرَ لَهُمْ عَن الْقِيامَةِ،

اس میں اہل بھرہ کی مخالفت کرتے ہوئے انہیں فتنوں ے آگاہ کیاہے۔

جو شخص ان (فتنه انگیزیوں) کے وقت اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت پر گھبرائے رکھنے کی طاقت رکھتا ہوائے ایبا ہی کرنا چاہئے۔ اگرتم میری اطاعت کرو کے تو میں انشاء الله تمهیں جنت کی راه پرلگا دول گا۔اگر چه ده راستهٔ مخصن دشواریول اور تلخ مزول کو لئے ہوئے ہے۔ رہیل فلال تو ان میں عورتوں والی کم نقلی آ گئی ہے اور لوہار کے کڑھاؤ کی طرح کیبنہ وعناد اُن کے سینہ میں جوش مار رہا ہے اور جوسلوک مجھ سے کررہی ہیں اگر مير بسواكسي دوسر ب سے ويسے سلوك كوان سے كہاجاتا تووه نه کرتیں۔ ان سب چیزوں کے بعد بھی ہمیں ان کی سابقہ حرمت كالحاظ بانكاحماب وكتاب اللهكذ مهب

ال خطبه كاليك جُزئيه ب (ايمان كى راهسب را بول سے واضح اورسب چراغول سے زیادہ نورانی ہے ایمان سے نیکیوں پر استدلال کیا جاتا ہے اور نیکیوں سے ایمان پر دلیل لائی جاتی ہے، ایمان سے علم کی دنیا آباد ہوتی ہے اور علم کی بدولت موت ے ڈراجا تا ہے اور دنیا ہے آخرت حاصل کی جاتی ہے مخلوقات كے لئے قيامت سے ادھر كوئى منزل نہيں۔ وہ أسى كے ميدان میں انتہا کی حدتک پہنچنے کے لئے دوڑ لگانے والی ہے۔

ال خطبه کاایک جزئیہ ہے۔ وہ اپنی قبروں کے ٹھ کانوں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنی آخرت کے ٹھکانوں کی طرف بلٹ

الْقُصُولي-

(مِنْهُ قَدُ شَخَصُوا مِنَ مُسْتَقَرّ الآجُكَاثِ وَصَارُ وُ آاِلَى مَصَائِر الْغَايَاتِ لِكُلُّ دَارِ اَهُلُهَا- لَا يَسْتَبُكِلُونَ بِهَا وَلَا يُنْفَلُونَ عَنْهَا وَإِنَّ الْآمُرَ بِالْمَعُرُوفِ وَالنَّهُي عَنِ الْمُنكرِ لَحُلُقَانِ مِنْ خُلُقٍ اللهِ سُبُحَانَهُ وَإِنَّهُمَا لِا يُقَرِّبَانِ مِنُ أَجَلِ وَلَا يَنْقُصَانِ مِنُ رَّزُقِ وَعَلَيْكُمْ بِكِتَابِ اللهِ فَاِنَّهُ الْحَبِلُ الْمَتِينُ وَالنُّورُ الْمُبِينُ وَالشِّفَاءُ النَّافِعُ وَالرَّى النَّاقِعُ وَالْعِصْمَةُ لِلْمُتَّمَسِّكِ وَالنَّجَاةُ لِلْمُتَعَلِّقِ لَا يَعُوجُ فَيُقَامُ وَلَا يَزِيغُ فَيُستَعَتَبَ - وَلَا تُحَلِقُهُ كَثِورَةُ الرَّدِّووَولُوجُ السَّمَعِ- مَن قَالَ به صَلَقَ وَمَنْ عَبِلَ بِهِ سَبَقَ-

(وَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ يَآامِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَخْبِرُنَا عَنِ الْفِتَّنَةِ وَهَلْ سَالْتَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ) لَبًّا أَنْزَلَ اللَّهُ سُبُحَانَهُ قَولَهُ (الآم أَحسِبَ النَّاسُ أَن يُتُرَكُوْ آ أَنُ يَقُولُوا آامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ) عَلِمُتُ أَنَّ الْفِتْنَةَ لَا تَنْزِلُ بِنَا وَرَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَظُهُرِنَا فَقُلَّتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا هٰذِهِ ِ الْفِتُنَةُ الَّتِي آخُبَرَكَ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا فَقَالَ

مُرْقِلِيْنَ فِي مِضْمَارِ هَا إِلَى الْغَايَةِ بِيْك، برگرك لِيُ الله إلى كهندوه أت تبديل كرسكيس كے اور نباس ہے منتقل ہوسكيل گے نيكيوں كاحكم دينااور برائوں سے روکنا ایسے دوکام ہیں جواخلاق خداوندی میں سے ہیں۔ نہ اُن کی وجہ سے موت قبل از وقت آ سکتی ہے اور نہ جو رزق مقرر ہاس میں کوئی کی ہوسکتی ہے۔ تہمیں کتاب خدایر عمل کرنا چاہیئے اس لئے کہ وہ ایک مضبوط رشی روثن و واضح نور، نفع بخش شفا، بیاس بجھانے والی سیرانی، تمسک کرنے والے کے لئے سامان حفاظت اور وابستدرہے والے کے لئے نجات ہے۔اس میں بحی نہیں آتی کداہے سیدھا کیا جائے نہ حق سے الگ ہوتی ہے کہ اس کارخ موڑ اجائے۔ کثرت سے دھرایا جانا اور (بار بار) کا نوں میں پڑنا اُسے پرانائہیں کرتا جو اس کے مطابق کیے وہ سچاہے اور جواس پڑمل کرے وہ سبقت لے جانے والا ہے۔

(ای اثنامیں) ایک شخص کھڑا ہوا اور اُس نے کہا کہ میں فتنہ کے بارے میں کچھ بتائے اور کیا آپ نے اس کے متعلق رسول الله كسيدريافت كياتها؟ آب فرمايا كمال جب الله في ميرآيت أتاري كه ميالوگول نے سيمجھ ركھا ہے كدان كا تنا کہددیے ہے کہ ہم ایمان لائے ہیں انہیں چھوڑ دیا جائے گااور وہ فتنوں سے دوچار نہیں ہوں گے، تو میں سمجھ گیا کہ فتنہ ہم پر تو نہیں آئے گا جبکہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم مارے درمیان موجود ہیں۔ چنانچہ میں نے کہا، یارسول اللہ یوفتنہ کیا ہے کہ جس کی اللہ نے آپ کوخبر دی ہے تو آپ نے فرمایا کہ اے علی!میرے بعدمیری امت جلدی فتنوں میں پڑجائے گ۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ (اُحد کے دن جب شہید ہونے والےمسلمان شہید ہو چکے تھے اور شہادت مجھ سے روک کی گئی

'يَيا عَلِيَّ إِنَّ أُمَّتِي سَيُفْتَنُونَ مِن ' بَعُدِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله فَقُلُتُ يَارَسُولَ اللهِ- أُولَيْسَ قُلُقُلُتَ لِي

اور یہ مجھ پر گرال گزراتھا تو آپ نے مجھ سے نہیں فر مایا تھا كة تهيس بشارت موكه شهادت تهنيس پيش آنے والى باور یہ بھی فرمایا تھا کہ یہ یونہی ہوکر رہے گا۔ (یہ کہو) کہ اُس وقت تہارے صبر کی کیا حالت ہوگی تو میں نے کہا تھا کہ رسول الله ميصر كاكوئي موقع نهيں ہے، بيتو (ميرے لئے) مر دہ اور شکر کا مقام ہوگا تو آپ نے فرمایا کہ یا علی حقیقت یہ ہے کہلوگ میرے بعد مال و دولت کی وجہ سے فتنوں میں ، پڑجائیں گے اور دین اختیار کر کینے سے اللہ یر احسان جَنَا نَمِي گُےاُس کی رحمت کی آرز وئیں تو کریں گے لیکن اس کے قہر وغلبہ (کی گرفت) ہے بے خوف ہوجائیں گے کہ حجوث موٹ کےشبہوں اور غافل کر دینے والی خواہشوں کی ۔ وجہ سے حلال کو حرام کرلیں گے ،شراب کو انگور روخر ما کا پانی کهه کراور رشوت کا نام مدیه رکه کراورسود کوخرید وفروخت قراردے کر جائز سمجھ لیں گے (پھر) میں نے کہا کہ یارسول · الله میں انہیں اس موقع پر کس مرتبہ پر مجھول اس مرتبہ پر کہ وہ مُر مّد ہوگئے ہیں یا اس مرتبہ پر کہ وہ فتنہ میں مبتلا ہیں تو آپ نے فرمایا کہ فتنہ کے مرتبہ پر۔

يَوْمَ أُحُدٍ حَيْثُ اسْتُشْهِلَ مَن اسْتُشْهِلَ مِنَ الْمُسلِمِينَ وَحَيْزَتُ عَنِّي الشَّهَادَةُ فَشَقَّ ذٰلِكَ عَلَيَّ فَقُلُتَ لِي ٱبْشِرُفَانَّ الشُّهَادَةَ مِنْ وَّرَ آئِكَ فَقَالَ لِي "إِنَّ ذِلِكَ لَكُذَالِكَ فَكُيفَ صَبْرُكَ إِذًا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ لَيْسِسَ هَلَا مِنُ مُواطِن الصّبر، وَلكِنُ مِّنُ مَوَاطِن الْبُشراي، وَالسُّكُو ، وَقَالَ يَا عَلِي إِنَّ الْقُومُ سَيُفْتَنُونَ بَعُلِي بِأُمُوالِهِمْ وَيَمُنُونَ بِلِينِهِمْ عَلْمِ رَبُّهُمْ وَيَتَمَنُّونَ رَحْمَتُهُ، وَيَاْمَنُونَ سَطُوتَهُ وَيَسْتَحِلُونَ حَرَامَهُ بالشُّبُهَاتِ الْكَادِبَةِ وَالْاَهُوَآعِ السَّاهِيَةِ فَيستنجِلُونَ النَّحَمَّرَ بالنَّبِيلِ، وَالشُّحُتَ بِالْهَالِيَّةِ وَالرَّبَا بِالْبَيْعِ'' فَقُلْتُ يَا رَسُولَ الله بأيّ الْمَنَادِلِ أُنُولُهُمُ عِنْكَ ذَٰلِكَ؟ أَبِمَنْزِلَةِ رِدَّةٍ أُمِّر بِمَنْزِلَةِ فِتْنَةٍ؟ فَقَالَ بِمَنْزِلَةِ

اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ حصرت عائشہ کاروبیامیر المونین ہے ہمیشہ معاندانہ رہااور اکثر اُن کے دل کی کدورت

اُن کے چہرے پرکھل جاتی اور طرزعمل ہے نفرت و بیزاری جھلک اٹھتی تھی۔ یہاں تک کداگر کسی واقعہ کے سلسلہ میں حضرت کا نام آجاتا تو اُن کی بیشانی پربل پڑجاتا تھااوراس کا زبان پر لانا بھی گوارا نہ کرتی تھیں۔ چنانچے عبیداللہ ابن عبداللہ نے حضرت عا کشر کی اس روایت کا کہ پیغیمر حالت مرض میں فضل ابن عباس اور ایک دوسر ہے تحض کا سہارا لے کراُن کے ہاں چلے آئے۔ حضرت عبداللدابن عباس سے ذکر کیا توانہوں نے فرمایا۔

هَلْ تَكْرِي مَنِ الرَّجُل قُلُت لا قَالَ عَلِي كَيْ مَهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الله

ابِّن أَبِي طَالِب وَلكِنَّهَا كَانَتُ لاَ تَقْيِرُ نہیں کہا کہ وہ علی ابن الی طالبؓ تھے مگر حضرت عا کشہ کے بس کی میہ بات نہ تھی کہ وہ علی کا کسی اچھائی کے ساتھ ذکر عَلَى أَنَّ تُلُكُونًا بَحَيُر (تاریخ طبری ج۲ ص۳۳۳)

ال نفرت دعناد كاليك سبب حضرت فاطمة الزهرا كاوجودتها كهجن كي همد كيرعظمت وتو قيران كيول مين كانف كي طرح تفطق تقي ورسونا بے کی جلن میر گواراند کرسکتی تھی کہ پینجمبرسوت کی دختر کواس طرح چاہیں کہ اُسے د مکھتے ہی تعظیم کے لئے کھڑے ہوجا کیں اوراپی مند پرجگه دین اورسیدة نساءالعالمین کهه کرد نیاجهال کی عورتوں پراس کی فوقیت ظاہر کریں اوراس کی اولا دکواس حد تک درست رکھیں کہ أنبيس ا پنافرزند كهدكر پكاريں - يہتمام چيزيں ان پرشاق گزرنے والی تھيں اور فطري طور پران كے جذبات اس موقع پر يہي ہول كے كه اً گرخوداُن کے بطن سے اولا دہوئی تو وہ پیغمبر کے بیٹے کہلاتے اور بجائے حسنؓ وحسینؓ کے وہ ان کی محبت کا مرکز بیٹے مگران کی گوداولا د ے ہمیشہ خالی ہی رہی اور مال بننے کی آ رز وکواپ بھانچ کے نام پراپی کنیت ام عبداللدر کھ کر پورا کرلیا \_غرض سیسب چیزیں الی تھیں منہوں نے اُن کے دل میں نفرت کا جذبہ پیدا کر دیا جس کی نقاضے ہے مجبور ہوکر جناب سیدہ کے خلاف شکوہ وشکایت کرتی رہتی خیس۔ اً مُرْتِیغْبِمر کی توجهات اُن سے ہٹانے میں کامیاب نہ ہو تکیں۔اس رنجش وکشیدگی کا تذکرہ حضرت ابو بکر کے کا نوں میں بھی برابرینچتار ہتا تھا جس ہے وہ دل ہی دل میں چے و تاب کھاتے تھے۔ مگران کے کئے بھی پچھنہ ہوسکتا تھا سوااس کے کہان کی زبانی ہمدردیاں اپنی بیٹی کے ساتھ ہوتی تھیں۔ یہاں تک کہ پیغیمراکرم نے دنیا ہے رحلت فر مائی اور حکومت کی ہاگ ڈوراُن کے ہاتھ میں آگئی۔اب موقع تھا کہ وه جس طرح چاہتے انقام لیتے اور جوتشد و چاہتے روار کھتے چنانچہ پہلاقدم بیا ٹھایا کہ جناب سیّدہ کومحرومُ الأرث قرار دینے کے لئے بغیمروں کے درشد کی نفی کردی کہ نہ وہ کسی کے دارث ہوتے ہیں اور نہ اُن کا کوئی دارث ہوتا ہے۔ بلکہ ان کا تر کہ حکومت کی ملکیت ہوتا ہے جس سے سیدہ اس حدتک متاثر ہوئیں کہ ان سے ترک کلام کردیا اورا نہی تاثر ات کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو کئیں۔حضرت عائشہ نے اس موقع پر بھی اپنی روش نہ بدلی اور بیتک گوارانہ کیا ان کے انقال پر ملال پر افسوس کا اظہار کرتیں۔ چنانچہ ابن الی الحدید نے تحریر

> ثم ماتت فاطبة فجاء نساً رسول الله صَلَّم الله عَلَيْه وَالِه وَسَلَّمَ كَلَهِنَّ إِلَى بَنِي هَاشَم فِي الْعَزَاءِ إِلَّا عَائِشَة فَإِنَّهَا لَمُّ تَات وَأَظُهَرت مَرَضًا ونقل إلى عَلِي عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنَّهَا كَلَام يدل عَلَى السُّرُورِ-(شرح ابن ابي الحديد جعص ٢٥٩)

جب حضرت فاطمه الزمران رحلت فرمائي توتمام ازواج پغیمر بن ہاشم کے ہال تعزیت کے لئے بہنچ کئیں سواعا کشہ كے كدوہ ندآ كي اور بيرظامركيا كدوہ مريض بين اور حفرت على تك ان ك طرف ساي الفاظ بيني جن س ان کی مسرت وشاد مانی کا پیته چاتا تھا۔

جب جناب سیدہ سے اس صد تک عنادتھا تو جن سے ان کا دامن وابستہ ہوگا وہ کس طرح ان کی دشنی وعناد ہے 🕏 سکنا تھا جبکیہ اليے واقعات بھی ردنما ہوتے رہے ہوں کہ جواس مخالفت کو ہوادیتے اور ان کے جذبہ بنفرت کو ابھارتے ہوں جیسے واقعہ افک کے سلسلہ

میں امیر المومنین کا پیغمبرے بیکہنا کہ ان بی لا شد عدد۔ '' بیتو آپ کی جوتی کا تسمہ ہے۔'' اسے چھوڑ نے اور طلاق دے کرا لگ کیجے۔ جب حضرت عائش نے بیسنا ہوگا تو بقینا بے قراری کے بستر پر کروٹیس بدلی ہوں گی اور حضرت کے خلاف جذبہ نفرت انتہا کی شدت ہے اُنجرا ہوگا۔ پھرا بسے واقعات بھی پیش آتے رہے کہ ان کے والد حضرت ابو بکر کے مقابلہ میں حضرت کو امتیاز ویا گیا اور ان کے مدارج کو بلند اور نمایاں کر کے دکھایا گیا۔ جیسے تبنیغ سورہ برات کے سلسلہ میں پیغیبر کا انہیں معزول کر کے واپس بلٹا لیانا اور بی خدمت حضرت علی کے سپر وکر نا اور بیفر مانا کہ انی امرت ان لبلغہ انا ورجل من اصل بیتی جھے تھم دیا گیا ہے کہ میں خود سے پہنچاؤں یا وہ تحض جو میرے ابلدیت میں ہے ہوائی طرح مبحد نبوی میں کھلنے والے تمام درواز ہے کہ جن میں حضرت ابو بکر کے گھر کا بھی درواز ہ تھا چنواد کے اور صرف امیر المؤمنین کے گھر کا درواز ہ کھال رہنے دیا۔

حفرت عا کشرائے باپ کے مقابلہ میں حفرت کا تفوق گورا نہ کر سکی تھیں اور جب کوئی امتیازی صورت پیدا ہوتی تھی تو اُسے مثانے کی کوئی کوشش اٹھا نہ رکھتی تھیں۔ چنا نچہ جب بینجبر گئے آخر وقت میں حضرت اسامہ کے ہمراہ کشکر روانہ کیا اور حضرت الویکر و حضرت کی بجائے لیٹ اُن کی زیرامارت جانے کا حکم دیا تو از وائی بینجبر کے والید اُن کے بینچا ملکا ہے کہ بینجبر کی حاصرت الاکر کے کا مطلب برجے کی بجائے لیٹ آٹا چاہتے۔ چونکہ ان دور رس نظر وال نے یہ بھانپ لیا تھا کہ مدینہ کو مہاج بن وافسار سے خالی کرنے کا مطلب بہ بوسکتا ہے کہ رصلت نبی کے بعدا میر الموشین سے کوئی مزاج نہ ہوادر کی شورش الگیزی کے بینجبر آٹا پولیس اُن ہوئی کے بعدا میر الموشین سے کوئی مزاج نہ ہوادر کی شورش الگیزی کے بینجبر آئی اور بیتک فرمالی اون اللہ علی من اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین بین بین بین کہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین کہ بین اللہ بین اللہ بین اللہ بین کے اللہ بین بین بین بین بین بین بین بین اور تفر سے نظراح میں اور تفر سے نظراح میں اللہ بین کہ بین اور تفر سے نظراح میں اللہ بین کیا تھے بین کوئی اور افرائے کیا ورونی اور نفر سے نے ایک شراح میں اور تفر سے کے ایک میں اور تفری اور نفر سے نے ایک مین میں اور تفری میں اور تفر سے کہ بین کے ایک کوئی اور افرائے کیا دروازہ بیشہ کے لئے تھی گری ہوئی اور افرائے کیا دروازہ بیشہ کے لئے تھی گری ہوئی اور افرائے کیا دروازہ بیشہ کے لئے تھی گیا گیا۔ جس کی تیجہ میں ایک کشت وفون ہوا کہ بین میں کینی تیجہ میں ایک کی میں اور کوئی کے کہ تھیں اس کی کھیں اور نفر سے کہ کے کھی گیا گیا۔ جس کی تیجہ میں ایک کشت وفون ہوا کہ کوئی کی میں کی کھیں اور کوئی کیا دروازہ بیشہ کے لئے کھی گیا گیا۔

### نطبہ ۱۵۵

وَمِنْ خُطَبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ - تَمَامِمُ السَّلَاكُ لِنَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ - تَمَامِمُ السَّلَاكُ لِنَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ - تَمَامِمُ السَّلَاكُ لِنَهُ اللَّهِ اللَّذِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ  عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُه

اِعُلَمُوا عَبَادَلْلهِ اَنَّ التَّقُولَى دَارُ حِصَنِ عَزِيْزٍ وَالْفُجُورَ دَارُ حِصَنِ ذَلَيْلِ لاَ يَمْنَعُ اَهْلَهُ وَلَا يُحُرِزُ مَنْ لَّجَاً اِللَّهِ اللَّهِ اللَّ وَبِالتَّقُولَى تُقَطعُ جُمَةَ الْخَطايَا۔ وَبِالْيَقِينُ تُلُرَكُ الْغَايَةُ الْقُصُولى۔

عَبَادَاللهِ الله الله الله في ااعز الآنفس عَلَيْكُمْ وَاجَبِها الله في ااعز الآنفس عَلَيْكُمْ وَاجَبِها الله قَلَ الْحُقِ وَانَارَ طُرُقَهُ فَشِقُوةٌ لاَزِمَةٌ اَوْسَعَادَةٌ دَائِمَةٌ فَتَزَوْدُوافِي فَشِقُوةٌ لاَزِمَةٌ اَوْسَعَادَةٌ دَائِمَةٌ فَتَزَوْدُوافِي النَّامِ النَّقَاءِ فَقَلَ دُلِلْتُمْ عَلَى النَّادِ وَأُمِرْتُمْ بِالظَّعْنِ وَحَثِثْتُمْ عَلَى النَّامِ النَّعَامِ النَّامِ وَحَثِثْتُمْ عَلَى النَّامِ وَعَثِثْتُمْ عَلَى النَّامِ النَّامُ مَلَى النَّامِ وَحَثِثْتُمْ عَلَى النَّامِ النَّامِ النَّامُ كَرَكُب وَقُوفٍ لا النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّامُ كَرَكُب وَقُوفٍ لا النَّامُ النَّهُ مَا وَنَ بِالْمَسِيْرِ اللَّافِ تَلْمُرُونَ بِالْمَسِيْرِ اللَّهِ الْالْفِ

لوگوں کے ساتھ بھی نہانہ کی وہی روش رہے گی جو گذر جانے
والے کے ساتھ بھی نہانہ کا درچکا ہے وہ پلیٹ کرنہیں آئے
گاور جو پچھاس ہیں ہے وہ بھی ہمیشہ رہنے والانہیں آخر ہیں بھی
اس کی کارگذاریاں وہی ہوں گی جو پہلے رہ بھی ہیں اوراس کے
جھنڈے ایک دوسرے کے عقب ہیں ہیں، گویاتم قیامت کے
دامن سے وابستہ ہو کہ وہ تمہیں وکیل کراس طرح لئے جارہی
ہے جس طرح للکارنے والا اپنی اونٹیوں کو جو شخص اپنے نفس کو
سنوارنے کے بجائے چیزوں ہیں پڑجا تا ہے وہ تیرگیوں ہیں
سرگردال اور ہلا کتوں ہیں پھنا رہتا ہے اور شیاطین اُسے
سرگردوں ہیں تھینچ کرلے جاتے ہیں اور اس کی بدا تمالیوں کو
اسکے سامنے بچ دیتے ہیں آگے ہوئے والوں کی آخری منزل
اسکے سامنے بچ دیتے ہیں آگے ہوئے والوں کی حرجہ ہم ہے۔

الله كے بندو! يا در كھوكہ تقويٰ ايك مضبوط قلعہ ہے اور فسق و فجور ایک ( کمزور ) حارد بواری ہے کہ جو نداینے رہنے والول ہے تباہیوں کوروک سکتی ہے اور نہ اُن کی حفاظت کر سکتی ہے۔ ویکھو تقویٰ ہی وہ چیز ہے کہ جس سے گناموں کا ڈیک کا ٹا جا تاہے اوریقین ہی ہے منتہائے مقصد کی کامرانیاں حاصل ہوتی ہیں۔ اے اللہ کے بندو! ایے نفس کے بارے میں کہ جو تہمیں تمام نفول سے زیادہ عزیز ومحبوب سے اللہ سے ڈرو! اُس نے تمہارے لئے حق کا راستہ کھول دیا ہے اور اُس کی راہی اجا گر كردى بين ـ اب يا تو انمك بدشختي هوگي يا دائمي خوش بختي و سعادت۔ دار فانی سے عالم ہاتی کے لئے تو شرمہیا کرلو تہمیں زادراه كايية ديا جاچكا ہےاوركوچ كاحكم بل چكا ہےاور چل جلاؤ کے گئے جلدی مجانی جارتی ہے۔تم تھہرے ہوئے سواروں کے مانند ہو کہ تہمیں میریت ٹہیں کہ کب روائلی کا حکم دیا جائے گا۔ بھلاوہ دنیا کو لے کر کیا کرے گاجوآ خرت کیلئے پیدا کیا گیا ہو، اوراً س مال كاكياكر عا جوعنقريب أس سي حيمن جانے والا ہے اور اُس کا مظلم وحساب اُس کے ذمدرہے والا ہے۔

لله ا يَصْنَعُ بِاللَّهُ لَيَا مَنُ خُلِقَ لِلْاحِرَةِ
وَمَا يَصْنَعُ بِالْمَالِ مَنْ عَبًا قَلِيلٍ يُسْلَبُهُ
وَمَا يَصْنَعُ بِالْمَالِ مَنْ عَبًا قَلِيلٍ يُسْلَبُهُ
وَتَبُقَى عَلَيْهِ تَبِعَتُهُ وَحِسَابُهُ

عِبَادَاللهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِمَا وَعَلَى اللهُ مِنَ النَّهُ مِنَ النَّهُ مِنَ النَّهُ مِنَ النَّهُ مِنَ النَّهُ مِنَ النَّهُ مِنَ عَنْهُ مِنَ الشَّرِّ مَرْغَبُ م

عِبَادَاللهِ الحَلَارُوْا يَوُمًا تُفَحَصُ فِيُهِ الْآعُمَالُ وَيَكُثُرُ فِيْهِ الزِّلْزَالُ- وَتَشِيبُ فِيْهِ الْآطُفَالُ-

إِعْلَمُوْا عِبَادَاللهِ أَنَّ عَلَيْكُمْ رَصَلُا مِّنَ اَنْفُسِكُمْ - وَعُيُونًا مِّنَ جَوَارِحِكُمْ وَحُفَّاظَ صِلْقِ يَحْفَظُونَ اعْمَالَكُمْ وَحُفَّاظَ صِلْقِ يَحْفَظُونَ اعْمَالَكُمْ وَعَلَادَ اَنْفَاسِكُمْ لَا تَسْتُرُكُمْ مِّنْهُمْ طَلْلَهُ لَيْلٍ دَاجٍ وَلَا يُكِنْكُمْ مِّنْهُمْ بَابٌ دُورِتَاجٍ وَإِنَّ عَلَّا مِنَ الْيَوْمِ قَرِيْبٌ -

يَكُهُ الْيَوْمُ بِمَا فِيهِ وَيَجِينَ الْغَلُلَاحِقًا بِهِ فَكَانَ كُلَّ امْرِئُ مِّنَكُمْ قَلُ بَلَغَ مِنَ الْخَلُلَاحِقًا الْآرْضِ مَنْوِلَ وَحُلَتِهِ وَمَحَطَّحُفُرتِهِ فَيَالَثُهُ مِنْ بَيْتِ وَحُلَتِهِ وَمَحَطَّحُفُرتِهِ فَيَالَثُهُ مِنْ بَيْتِ وَحُلَتِهِ وَمَخَطَّحُفُرتِهِ فَيَالَثُهُ مِنْ بَيْتِ وَحُلَتِهِ وَمَخَطَّحُفُر تِهِ وَمُفُرِدٍ عُرْبَةٍ وَكَانَ الصَّيْحَةَ قَلُ اَتَتَكُمُ وَالسَّاعَةَ قَلُ غَشِيتُكُمْ وَبَرَزُتُمُ لِفَصلِ وَالسَّاعَةَ قَلُ غَشِيتُكُمْ وَبَرَزُتُمُ لِفَصلِ وَالسَّاعَةَ قَلُ غَشِيتُكُمْ وَبَرَزُتُمُ لِفَصلِ وَالسَّاعَةَ قَلُ غَشِيتُكُمْ وَبَرَزُتُمُ لِفَصلِ وَالسَّاعَةَ قَلُ غَشِيتُكُمْ وَبَرَزُتُمُ لِلْاَمُورُ ثُمُ لِلْاَ مَا لَا بَاطِيلُلُ وَاسْتَحَقَّتُ بِكُمُ الْاَمُورُ مَصَادِرَهَا الْحَقَائِقُ وَصَلَرَتْ بِكُمُ الْامُورُ مَصَادِرَهَا الْحَقَائِقُ وَصَلَرَتْ بِكُمُ الْامُورُ مَصَادِرَهَا الْحَقَائِقُ وَصَلَرَتْ بِكُمُ الْامُورُ مَصَادِرَهَا

اوراُس مال کا کیا کرے گا جوعنقریب اُس سے چھن جانے والا ہے اور اُس کا مظلمہ وحساب اُس کے ذمہ رہنے والا ہے۔اللہ کے بندو! خدانے جس بھلائی کا وعدہ کیا ہے اُسے چھوڑ انہیں چاسکتا اور جس برائی سے روکا ہے اس کی خواہش نہیں کی چاسکتا ۔

۔ اللہ کے بندو!اس دن سے ڈرو کہ جس میں عملوں کی جانچ پڑتال اور زلزلوں کی بہتات ہوگی اور بچے تک اس میں بوڑھے ہوجائس گے۔

الله کے بندو! یقین رکھو کہ خود تمہارا ضمیر تمہارا بگہان اور خود تمہارے ملول تمہارے اعضاء و جوارح تمہارے گران ہیں اور تمہارے ملول اور سانسوں کی تنتی کو سیح صبح یا در کھتے والے (کراماً کا تبین) ہیں ان سے نہ اندھیری رات کی اندھیاریاں چھپاسکتی ہے اور نہ بند دروازے تمہیں اُو جھل رکھ سکتے ہیں۔ بلاشبہ آنے والا بند دروازے تمہیں اُو جھل رکھ سکتے ہیں۔ بلاشبہ آنے والا درکی "آج کے دن سے قریب ہے۔

فَاتَّعِظُوا بِالْعِبَرِ، وَاعْتَبِرُوا بِالْغِيَرِ وَانْتَفِعُوا عَبرت حاصل كرو، اور ڈرائے والی چیزوں سے فائدہ اٹھاؤ۔ بِالنَّكُارِ۔

### خطيد٢٥١

وَمِنُ خُطْبَةٍ الَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَرْسَلَهُ عَلْي حِيْنِ فَتُرةٍ مِّنَ الرَّسُلِ وَطُولِ هَجْعَةٍ مِّنَ الْأُمْمِ وَانْتِقَاضِ مِّنَ الْبُبُرَمِ فَجَاءَ هُمْ بِتَصُدِيْقِ الَّذِي اللَّيْ بَيْنَ يَكَيْهِ وَالنُّورِ الْبُقْتَلَى بِهِ ذَلِكَ الْقُرانُ فَاسْتَنْطِقُولُا وَلَنُ يَّنْطِقَ وَلَكِنَ اخْبِرُكُمْ عَنْه وَالْحَدِيثُ عَنِ الْمَاضِي وَدَواآءَ دَائِكُمْ وَالْحَدِيثُ مَا بَيْنَكُمْ -

(مِنْهَا) فَعِنْكَ ذَلِكَ لاَ يَبْقَى بَيْتُ مَكَارٍ وَّلاَ وَبَرِ اللَّهُ وَاَدْحَلَهُ الطَّلَمَةُ تَرْحَةً وَاَوْلَجُو افِيهِ نِقْمَةً فَيَوْمَئِلاً لاَ يَبْقَى لَكُمُ وَاَوْلَجُو افِيهِ نِقْمَةً فَيَوْمَئِلاً لاَ يَبْقَى لَكُمُ فِي اللَّهُ فِي اللَّمْ فِي اللَّارِضِ فِي السَّمَاءِ عَاذِرٌ وَّلا فِي اللَّارِضِ فَي السَّمَاءِ عَاذِرٌ وَلا فِي اللَّارِضِ فَي السَّمَاءِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَالرَّدُتُ مُولًا فَي اللَّهُ مَا وَرَدِةٍ وَسَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْ ظَلَمَ مَا كَلًا بِمَا كُلْ وَمَشَرَبًا بِمَشَرَبًا بِمَشَرِبً المَشْرِبُ المَّامِ وَالمَعْ الْعَلَقَم وَمَشَارِبِ الصَّبِرِ مِنْ مُطَاعِمِ الْعَلَقَم وَمَشَارِبِ الصَّبِرِ وَالْمَقِرِ وَلِيَاسِ شِعَارِ الْحَوْفِ وَوَثَارِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْعَامِ اللْحَوْمِ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُعُلِي اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الللْمُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْ

(اللہ نے) آپ کو اُس وقت رسول ً بنا کر بھیجا جبکہ رسولوں کا سلسلہ رکا ہوا تھا اور اُمتیں مُدّت سے پڑی سو رہی تھیں اور (دین کی)مضبوط رسی کے بل کھل چکے نتھے۔

(دین کی) مطبوط رس کے بل کھل چکے تھے۔ چنانچہ آپ اُن کے پاس پہلی کتابوں کی تقدیق (کرنے والی کتاب) اور ایک ایسا نور لے کر آئے کہ جس کی پیروی کی جاتی ہے اور وہ قرآن ہے۔ اس کتاب سے پوچھولیکن سے بولے گی نہیں۔ البتہ میں تہمیں اُس کی طرف سے خبر ویتا ہوں کہ اس میں ائندہ کے معلومات گذشتہ واقعات اور تمہاری بیاریوں کا چارہ اور تمہارے باہمی تعلقات کی شیرازہ بندی ہے۔

اس خطبہ کا ایک بُور کیے ہے اُس وقت کوئی پختہ گھر اور کوئی اونی خیمہ ایسانہ نے گا کہ جس میں ظالم غم وحزن کو داخل نہ کریں اور سختیوں کو اُس کے اندر نہ پہنچا کمیں وہ دن ایسا ہوگا کہ آسان میں تمہارا کہ دگار نہ رہے گا۔ تمہارا کہ دگار نہ رہے گا۔ تمہارا کہ دگار نہ رہے گا۔ تمہارا کہ دگار نہ رہے گا۔ تمہارا کہ دفا ہت ) کے لئے نا اہلوں کو چن لیا اور الیسی جگہ پر سے لااُ تارا کہ جواُس کے اُنز نے کی جگہ نہ تھی۔ عنظریب الله ظلم ڈھانے والوں سے بدلہ لے گا۔ کھانے کے بدلے میں کھانے کھانے کا اور پینے کے ایم الیوا اور زبر ہلا اللہ دیا جائے گا اور ان کا اندرونی لباس خوف اور بیرونی پہناوا آلوار ہوگا۔ وہ گناہوں کی سواریاں اور خطاؤں کے بار بردار اونٹ ہیں۔ گناہوں کی سواریاں اور خطاؤں کے بار بردار اونٹ ہیں۔ میں شخری تھوک دینا پڑے گی جس طرح بلغی تھوکا جا تا ہے۔ پھر میں ساس طرح تھوک دینا پڑے گی جس طرح بلغی تھوکا جا تا ہے۔ پھر اس طرح تھوک دینا پڑے گی جس طرح بلغی تھوکا جا تا ہے۔ پھر اس طرح تھوک دینا پڑے گی جس طرح بلغی تھوکا جا تا ہے۔ پھر اس طرح تھوک دینا پڑے گی جس طرح بلغی تھوکا جا تا ہے۔ پھر اس طرح تھوک دینا پڑے گی جس طرح بلغی تھوکا جا تا ہے۔ پھر اس طرح تھوک دینا پڑے گی جس طرح بلغی تھوکا جا تا ہے۔ پھر اس طرح تھوک دینا پڑے گی جس طرح بلغی تھوکا جا تا ہے۔ پھر اس طرح تھوک دینا پڑے گی جس طرح بلغی تھوکا جا تا ہے۔ پھر اس طرح تھوک دینا پڑے گی جس طرح بلغی تھوکا جا تا ہے۔ پھر اس طرح تھوک دینا پڑے گی جس طرح بلغی تھوکا جا تا ہے۔ پھر اس طرح تھوک دینا پڑے گیا تا ہے۔ پھر اس طرح تھوک دینا پڑے گی جس طرح بلغی تھوکا جا تا ہے۔ پھر

جب تک دن رات کا چکر چلتا رہے گا وہ اس کا ذا نُقه چکھیں ٱمِيَّةُ مِنَ بِعُدِي كَنَا تُلْفَظُ النَّحَامَةُ ثُمَّ گےاور نہاں کا مزااٹھا تکیں گے۔ لاَ تَكُولُهُا وَلاَ تَطَعَمُ بِطَعْمِهَا آبَكًا

خطہ کے ۱۵

وَمِنْ خُطْبَةٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَقَالُ أَحْسَنْتُ جَوَارَكُمْ وَ أَحَطُتُ بِجُهَٰدِي مِنُ وَرَآئِكُمْ وَاعْتَقْتُكُمْ مِّنَ رِّبَقِ النَّالِّ وَحَلَقِ الضَّيْمِ شُكَرًا امِّنِّى لِلْبِرِّ الْقَلِيُل - وَاطْرَقًا عَبَّا أَدُرَكَهُ الْبَصَرُ وَشَهِلَاهُ الْبَكَانُ مِنَ الْمُنْكِدِ الْكَثِيرِ-

میں تمہارا اچھا بمسابی بن کر رہا اور اپنی طاقت بحرتمہاری تگہداشت وحفاظت كرنار بااورتمهيں ذلت كے پھندول اورظلم کے بندھنوں سے آزاد کیا (بیصرف) تمہاری تھوڑی تی بھلائی كاشكريداداكرفي اورتمهاري بهت ى اليي برائيول سي چثم بیتی برتنے کے لئے کہ جومیری آ تھوں کے سامنے اور میری موجودگی میں ہوتی تھیں۔

وَمِنُ خُطَّبَةٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَمُرُلاً قَضَاءً وَّحِكْمَةٌ وَرِضَاهُ أَمَانٌ وَّرَحْمَةً، يَقْضِي بِعِلْمٍ - وَ يَعْفُو بِحِلْمِ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمِٰلُ عَلَى مَاتَأْخُلُ وَتُعَطِي وَعَلَى مَاتُعَافِي وَتُبْتَلِيء حَمِّلُاأَيْكُونُ أَرْضَى الْحَمَٰلِ لَكَ، وَأَحَبُّ الْحَمُكِ اللَّهِ وَأَفْضَلَ الُحَمِٰكِ عِنْكَكَ حَمِّكُا يَمِلُّامَا خَلَقُتَ-وَيَبْلُغُ مَا أَرَدُتُ لَ حَبُلًا لاَ يُحْجَبُ عَنْكَ وَلَا يَقُصُرُ دُونَكَ، حَمَلُا الاَّ يَنْقَطِعُ عَلَدَةُ وَلَا يَفْنَى مَلَدَةً - فَلَسْنَا نَعْلَمُ كُنَّهُ عَظَمَتِكَ إِلَّا أَنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ حَيٌّ قَيُّومٌ لأَ

اس كاحكم، فيصله كن اور حكمت آميز اورأس كي خوشنو دى امان اور جت ہے، وہ اپنے علم سے فیصلہ کرتا ہے اور اپنے حکم سے عفو كرتا ہے۔ بارالها! توجو كچھ(دےكر) لے ليتا ہے اور جو كچھ عطا كرتا ہے اور جن (مرضول سے) شفا ديتا ہے اور جن آ زمائشوں میں ڈالتا ہے (سب پر) تیرے لئے حمد و ثناء ہے الی حرجوانتهائی درجے تک تحقیے بیند آئے اور انتہائی درجے تک تھے محبوب ہواور تیرے زدیک ہرستائش سے بڑھ بڑھ کر ہو۔ایس حمد جو کا ننات کو جردے اور جو تونے جا ہاہے اس کی حد ے نہ کوئی جاب ہے اور نداس کے لئے کوئی بندش ، ایسی حمد کہ جس کی گنتی نہ کہیں پر ٹوٹے اور نہاس کا سلسلہ ختم ہوہم تیری عظمت و بزرگ کی حقیقت کونہیں جانتے مگر اتنا کہ تو زندہ و کارساز (عالم) ہے نہ تجھےغنودگی ہوتی ہےاور نہ نیندآ تی ہے،

تَأْحُلُكَ سِنَةُ وَلا نَوْمٌ لَّمْ يَنْتَهِ إِلَيْكَ نَظَرٌ ۚ وَٰلَمۡ يَـكُركُكَ بَصَرٌ - اَدُرَكُتَ الْاَبُصَارَ وَأَحْصَيْتَ الْآعُمَارُ وَأَخَلَاتَ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْلَامِ وَمَا اللَّذِي مِنْ خَلْقِكَ وَنَعُجَبُ لَهُ مِنْ قُلُارِتِكَ وَنَصِفُهُ مِنْ عَظِيهُم سُلطانِكَ وَمَا تَغَيَّبَ عَنَّامِنُهُ وَقَصُرَتُ ٱبصارُمَا عَنْهُ وَانْتَهَتُ عَقُولُنَا دُونَهُ، وَحَالَتُ سَوَاتِرُ الْغُيُوبِ بِينَنَا وَبَيْنَهُ أَعْظُمُ لَ فَهَنَّ فَرَّغَ قَلْبُهُ وَأَعْمَلَ فِكُرَةُ لِيَعُلَمَ كَيُفَ أَقَبُتَ عَرُشُكَ وَكُيفَ زَرَأْتَ خَلُقَكَ وَكَيْفَ عَلَقُتَ فِي الْهَوَاعِ سَمْوَاتِكَ وَكُيُفَ مَلَدُتَ عَلَى مَوْرِلُمَاءِ <u>اَرُضَكَ رَجَعَ طَرُفُهُ حَسِيْرًا وَعَقُلُهُ</u> مَبْهُورًا وَسَمْعُهُ وَإِلهًا وَفِكُرُلا حَائِرًا-

(مِنْهَا) يَلَّاعِيُ بِزَعْبِهِ أَنَّهُ يَرُجُو اللَّهُ كَلَبَ وَالْعَظِيمِ مَابَالُهُ لَا يَتَبَيَّنُ رَجَآوُلاً فِي عَمَلِهِ؟ فَكُلُّ مَن رَجَاعُرفَ رَجَاعُونَ رَجَاؤُلا فِي عَبَلِهِ

إِلَّا رَجَاءَ اللهِ تَعَالَى فَإِنَّهُ مَلَ خُولٌ وَّكُلُّ حَوْفٍ مُحَقَّقٌ إِلاَّ حَوْفَ اللهِ فَانِّهُ مَعلُولٌ يَرجُو اللَّهَ فِي الْكَبِيرِ وَيَرجُو الْعِبَادِ فِي الصَّغِيْرِ فَيُعْطِي الْعَبُلَامَا لَا يُعَطِى الرَّبِّ- فَهَا بَالُ اللهِ جَلَّ ثَنَا وَلا يُقَصَّرُبِهِ عَمَّايُصُنَعُ لِعِبَادِمِ أَتَخَافُ أَنَّ تَكُونَ فِي رَجَآئِكَ لَهُ

نة تارنظر تجهة تك بنفي سكتاب أورند لكابي تخفيد و كميم عنى بين ون نظروں کو پالیاہے اور عمروں کا احاطہ کرلیا ہے ادر پیشانی کے بالوں کو پیروں (سے ملاکر) گرفت میں لے لیا ہے۔ یہ تیری مخلوق کیا ہے جوہم و کیھتے ہیں اور اس میں تیری قدرت (کی کارسازیوں پر تعجب کرتے ہیں اور تیری عظیم فرمانروائی (کی كارِفر مائيوں) پراس كى توصيف كرتے ہيں حالانكه درحقيقت وہ (مخلوقات) جو ہماری آ تکھول سے اوجھل ہے اور جس تک پہنچنے ہے ہماری نظریں عاجز اور عقلیں در ماندہ ہیں اور ہمارے اور جن کے درمیان غیب کے بردے حاکل ہیں اس سے کہیں زیادہ باعظمت ہے جو شخص (وسوسول سے) اینے دل کو خالی کر کے اورغور وفکر ( کی قو توں) سے کام لے کریہ جاننا جا ہے۔ ك يوني كيونكرعش كوقائم كيا ہے اور كس طرح مخلوقات كوپيدا كيا ہے اور کیونکر آسانوں کوفضا میں اٹکایا ہے اور کس طرح یانی کے تھیٹروں پرزمین کو بچھایا ہے تواس کی آئکھیں تھک کراورعقل مغلوب بوكراوركان حيران وسراسيمه وفكرتم كشنة راه بوكربلث

اسى خطبه كاايك مُحرُيه ب وه ايخ خيال مين اس كا دعو ، دار بنما ہے کہ اس کا دامن امیداللہ سے دابست ہے۔خدائے برز کی قتم وہ جھوٹا ہے (اگر ایبابی ہے) تو چرکیوں اس کے اعمال میں اس امید کی جھلک نمایاں نہیں ہوتی جبکہ ہرامیدوار کے کامول میں امید کی بیجان ہوجایا کرتی ہے۔ سوائے اس امید کے کہ جو الله سے لگائی جائے کہ اس میں کھوٹ یایا جاتا ہے اور ہرخوف و ہراں جو (دوسروں ہے ہو) ایک مسلمہ حقیقت رکھتا ہے۔ مگر الله كاخوف غير لقيني ہے اور اللہ سے بوی چيزوں كا اور بندول ہے چھوٹی چیزوں کا امید وار ہوتا ہے پھر بھی جوعا جزی کا روبیہ بندول سے رکھتا ہے۔ وہ روتیہ اللہ سے نہیں بر تاتو آخر کیا بات ہے کہ اللہ کے حق میں اتنا بھی نہیں صورت اس کے لئے کیا

پات کی مبزی دکھائی دیتی تھی۔اگر چاہوتو تیسری مثال داؤ دعلیہ ہیں۔وہ اپنے ہاتھ سے تھجور کی پتیوں کی ٹو کریاں بنا کرتے تھے اوراپے ساتھیوں سے فرماتے تھے کہتم میں ہے کون ہے جو انہیں چ کی میری وشکیری کرے (پھر)جواں کی قیت ملتی اُس سے جو کی روٹی کھا لیتے تھے۔اگر چاہوتوعیسی ابن مریم کا حال

جاتا جتنا بندول کے لئے کیا جاتا ہے کیا تمہیں بھی اس کا اندیشہ ہوا ہے کہ کہیں تم ان امیدوں (کے دعوؤں) میں جھوٹے تو نہیں؟ یایہ کہ تم محلتِ امید ہی نہیں سمجھتے۔ یونہی انسان اگراس کے بندول میں سے کی بندے سے ڈرتا ہے تو جوخوف کی اختیار کرتا ہے اللہ کے لئے ولی صورت اختیار نہیں کرتا۔ انسانوں کا خوف تو اُس نے نفتر کی صورت میں رکھا ہے اور اللّٰد کا ڈرصر ف ٹال مٹول اور (غلط سلط ) وعدے یونہی جس کی نظروں میں دنیا عظمت پالیتی ہے اور اُس کے دل میں اس کی عظمت و وقعت برُه جاتی ہے تو وہ اُسے اللہ پرترجیح دیتا ہے اور اس کی طرف مرتا ہے اور اُسی کا بندہ ہوکررہ جاتا ہے۔ تمہارے لئے رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كاقول وعمل بيروى كے لئے كافى ب ادراُن کی ذات دنیا کے عیب ونقص ادراُس کی رسوائیوں ادر برائیوں کی کثرت دکھانے کے لئے رہنما ہے۔اس لئے کہاں دنیا کے دامنوں کو اس سے سمیٹ لیا گیااور دوسروں کے لئے اُس کی وسعتیں مہیا کردی گئیں اور اس ( زال دنیا کی چھاتیوں ے) آپ کا دودھ چھڑا دیا گیا کہ: پروردگار! تو جو کچھ بھی اس وقت تھوڑی بہت نعمت بھیج دے گامیں اُس کا محتاج ہوں۔ خدا ك فتم انہول نے صرف كھانے كے لئے روئى كا سوال كيا تھا۔ چونکه وه زمین کاساگ پات کھاتے تھے اور اغری اور (جسمیر) کوشت کی کی کی وجہ ہے ان کے پیٹ کی نازک جلدے گھاس السلام كى سامنے ركھ لو۔ جوصاحب زبور اور اہلِ جنت كے قارى کہول کہ جو (سرکے نیچے) پھر کا تکبیر کھتے تھے تخت اور کھر درا

كَاذِبًا؟ أُوتَكُونَ لَا تَرَاهُ لِلرَّجَاءِ مَوْضِعًا؟ وَكَلْالِكَ إِنْ هُوَ خَافَ عَبْدًا مِّنْ عَبِيدٍهِ أعُطَاهُ مِنَ خَوْفِهِ مَا لاَ يُعْطِي رَبُّهُ فَجَعَلَ حِوفَهُ مِنَ الْعِبَادِ نَقُدًا وَّخَوفَهُ مِنُ خَالِقِهِمْ ضِمَارًا وَوَعُمَّا- وَكَالِكَ مَنْ عَظْمَتِ اللَّانْيَا فِي عَيْنَهِ وَكَبُرَ مَوْقِعُهَا فِي قَلْبِهِ أَثَرَهَا عَلَى اللهِ تَعَالَىٰ فْانْقَطَعُ إِلَيْهَا وَصَارَ عَبُكًا لَهَا وَلَقَلُ كَانَ فِي رَسُولِ اللهِ صَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَالِيهِ وَسَلَّمَ كَافٍ لَّكَ فِي الرُّسُوعِ. وَدَٰلِيُلٌ لَّكَ عَلى ذَمِّ اللَّهُ نَيَا وَعَيْبِهَا وَكَثُرَةٍ فَخَازِيها وَمَسَاوِيها إِزْقَبضَتُ عَنْهُ أَطُرَافُهَا۔ وَوُطِئنتُ لِغَيْرِهِ أَكْنَافُهَا۔ وَفُطِمَ عَنْ رَّضَاعِهَا ، وَزُوِي عَنْ زَخَارِفِهَا - وَإِنْ شِنْتَ ثَنْيُتُ بِمُولَسَى كَلِيْمِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

إِذْيَقُولُ-رَبِّ إِنِّيُ لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيبُرٌ - وَاللهِ مَاسَالَهُ إِلَّا خُبُرًا يُّأكُلُهُ لَانَّهُ كَانَ يَأْكُلُ بَقُلَةَ الْآرْضِ وَلَقَكُ كَانَتُ خُضْرَةُ الْبَقُلِ تُراى مِنُ شَفِينفِ صِفَاقِ بَطْنِهِ لِهُزَالِهِ وَتَشَكُّبِ لَحْمِهِ وَإِنْ شِنْتَ ثَلَثْتُ بِلَااوُودَ صَلَّے اللَّهُ عَلَيْهِ

صَاحِب الْمَزَامِيرِ وَقَادِئِ أَهْلِ الْجَنَّةِ،

شِئْتَ قُلُتُ فِي عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ لباس پہنتے تھےاور ( کھانے ) میں سالن کے بحائے بھوک اور رات کے چراغ کی جگہ جا ندا در سر دیوں میں سایہ کے بحائے (ان کے سریر) زمین کے مشرق ومغرب کا سائبان ہوتا تھااور وَيَلْبَسُ الْحَشِنَ وَيَأْكُلُ الْجَشِبَ وَكَانَ زمین جو گھاس چھوں جو یاؤں کے لئے اُ گاتی تھی وہ اُن کے إِدَامُهُ الْجُوعَ- وَسِرَاجُهُ بِاللَّيْلِ الْقَبَرَ-لئے کھل بھول کی جگہ تھی نہ اُن کی بیوی تھیں جوانہیں دنیا (کے وَظِلَالُهُ فِي الشِّتَاءِ مَشَارِقَ الْأَرْضِ مسبخوں) میں مبتلا کرنتیں اور نہ بال <u>ب</u>چے تھے کہان کے لئے فکرو اندوه كاسبب بينتة اورنه مال ومتاع تفاكهان كي تؤجه كوموژ تااور نہ کوئی طبع تھی کہ انہیں رسوا کرتی۔ اُن کی سواری ان کے دونوں الْآرُضُ لِلْبَهَانِمِ- وَلَمْ تَكُنُ لَهُ زَوْجَةٌ یاؤں اورخادم اُن کے دونوں ہاتھ تھے۔تم اٹینے یاک ویا کیزہ نی کی پیروی کروچونکہ ان کی ذات اتباع کرنے والے کے لئے نمونہ اور صبر کرنے والے کے لئے ڈھارس ہے۔ان کی پیروی کرنے والا اوران کے نقش قدم پر چلنے والا ہی اللہ کوسب ے زیادہ محبوب ہے جنہوں نے دنیا کو (صرف ضرورت الْمُتَاسِّى بِنَبِيّهِ وَالْمُقْتَصُّ لِآثَرِهِ- فَضَمَ بجر) چکھا اور أے نظر بحر كرنہيں ديكھا وہ دنيا ميں سب ہے زیادہ شکم تھی میں بسر کرنے والے اور خالی پیٹ رہنے والے تھے۔ان کے سامنے دنیا کی پیش کش کی گئی تو انہوں نے اُسے قبول کرنے سے اٹکار کر دیا اور (جب) جان لیا کہ اللہ نے ایک چیز کو مُراجانا ہے تو آپ نے بھی اُے مُرابی جانا اور اللہ نے ایک چیز کوهقر سمجا بو آب نے بھی اُسے حقیر بی سمجااوراللہ نے ایک چیز کو پست قرار دیا ہے تو آپ نے بھی اُسے پست ہی قرار دیا۔ اگر ہم میں صرف یہی ایک چیز ہو کہ ہم اُس شے کو حاہبے لکیس جھے اللہ اور رسول کر استجھتے ہیں تو اللہ کی نافر مانی اور اس کے حکم ہے سرتانی کے لئے یہی بہت ہے۔رسول اللہ صلی الله عليه وآله وسلم زمين يربيثه كركهانا كهاتي تصاور غلامول كي طرح بیٹھتے تھے اپنے ہاتھ سے جوتی ٹا ککتے تھے اور اپنے ہاتھوں سے کیڑوں میں پیوندلگاتے تھے اور بے پالان کے گدھے پر سوار ہوتے تھے اور اپنے پیچھے کسی کو بٹھا بھی لیتے تھے گھر کے دروازه پر(ایک دَفعه )ایبایرده برا تھا جس میں تصویریں تھیں تو

السُّلَامُ فَلَقِمَ كَانَ يَتُوسُلُ الْحَجَرَ

وَمَغَارِبَهَا وَفَاكِهَتُهُ وَرَيْحَانُهُ مَا تُشِتُ

تَفْتِنُهُ وَلا طَمَعٌ يُنِالُهُ وَالْأَطْمَعُ اللَّهِ اللَّهِ وَآلِبَيَّكَ

الْاطْيَبِ الْاطْهَرِ صَلَّے اللهُ عَلَيْهِ وَالله

وَسَلَّمَ فَاِنَّ فِيهِ أُسُولَةً لِّمَنْ تَأْشَى وَعَزَآءً

لِّمَنْ تَعَزّى وَأَحَبُّ الْعِبَدِ إِلَى الله

اللُّانَيَا قَضُمًا وَّلَمْ يُعِرْهَا طَرُّفًا الْهُضَمُ

أَهُلِ اللُّانْيَا كَشُحًا وَأَخْمَصُهُمُ مِّنَ

اللُّنْيَا بَطُنَّا عُرِضَتْ عَلَيْهِ اللُّنْيَا فَاللِّي

أَنَّ يَقْبَلَهَا وَعَلِمَ أَنَّ اللَّهَ سُبِّحَانُهُ ٱبْغَضَ

شَيئًا فَأَبُغَضَهُ وَحَقَرَ شَيْئًا فَحَقَرَهُ

وَصَغَّرَ شَيئًا فَصَغَّرَ لللهِ وَلَوْلُمْ يَكُنُ فِيناً

إِلاَّ حُبُّنَا مَا آبَغَضَ اللهُ وَرَسُولُهُ

وَتَعْظِينُهُنَامَا صَغَّرَ اللَّهُ ورَسُولُهُ لَكَفى

بِهٖ شِقَاقًا لِلَّهِ وَمُحَادَّةً عَنَ آمُو اللهِ۔

وَلَقَكُ كَانَ صَلَّمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ

يَأْكُلُ عَلَے الْآرْضِ - وَيَجْلِسُ جَلْسَةَ

الْعَبُلِووَيَخْصِفُ بِيَلِهِ فَعُلَهُ وَيَرُقَعُ

بيلِه ثُوبُه - وَيَرْكُبُ الْحِمَارَ الْعَارِي وَيُرُدِفُ - خَلَفَهُ - وَيَكُونُ السِّتُرُ عَلي بَابِ بِيتِهِ فَتَكُونُ فِيهِ التَّصَاوِيرُ فَيَقُولُ يَا فُلَانَةُ- لِإِحْلَى أَزُوَاجِهِ غَيْبِيهِ عَنِّي فَاِيِّى إِذَا نَظَرْتُ إِلَيْهِ ذَكَرَتُ اللُّانَيَا وَزَحَار فَهَا فَاعُرَضَ عَن الذُّنْيَا بِقَلِّبِهِ وَأَمَاذِكُرَهَا مِنْ نَفُسِهِ وَأَحَبُّ أَنُ تَغِيبَ زينتُها عَنْ عَينِهِ لِكَيْلَا يَتَّخِلَ مِنْهَا رِيَاشًا ولا يَعُتَقِلَهَا قَرَارًا وَلا يَرُجُو فِيهَا مُقَامًا فَأَخْرَجَهَا مِنَ النَّفْسِ وَاشُخَصَهَا عَنِ الْقَلْبِ وَغَيَّبَهَا عَن الْبُصُو - وَكَذَالِكَ مَنْ أَبِغَضَ شَيْتًا أَبْغَضَ أَنْ يَّنْظُرَ إِلَيْهِ وَأَنْ يُنْكَكَرَ عِنْكَلاً وَلَقَكْ كَانَ فِي رَسُول اللهِ صَلَّے اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ مَايَكُلَّكَ عَلي مَسَاوى اللُّنْيَا وَعُيُوبِهَا إِذْجَاعَ فِيهَا مَعَا خَآصَّتِهِ وَزُوِيَتُ عَنْهُ زَحَارِ فُهَامَعَ عَظِيُم زُلُفَتِهِ- فَلْيَنُظُرُنَا ظِرٌ بِعَقَٰلِهِ ٱكُرَمَ اللَّهُ مُحَمُّدًا بِلْلِكَ أَمْ أَهَانَهُ؟ فَإِنْ قَالَ أَهَانَهُ فَقَلُ كَلَابَ وَأَتْمِي بِالْإِفْكِ الْعَظِيمِ- وَإِنْ قَالَ أَكُرَمَهُ فَلَيْعُلَمُ أَنَّ اللَّهَ قَلُاهَانَ غَيْرَهُ حَيْثُ بَسطَ اللُّانْيَالَهُ وَزَاوَاهَاعَنَ أَقُرَبِ النَّاسِ مِنَّهُ فَتَأْسِ بِنَبِيَّهِ، وَاقْتَصَّ أَثُرَهُ- وَوَلَجَ مَولِجَهُ وَإِلَّا فَلَا يَامَنُ

الْهَلَكَةَ فَاِنَّ اللَّهَ جَعَلَ مُحَيَّدًا صَلَّے

آپ نے اپنے ازواج میں سے ایک کومخاطب کرے فر مایا کہ سے میری نظروں سے ہٹادو۔ جب میری نظریں اس بریزتی ہیں تو مجھے دنیا اور اس کی آرائش یادآ جاتی ہیں۔ آپ نے دنیا سے دل ہٹالیا تھا اور اُس کی یاد تک اپنے نفس سے مٹا ڈالی تھی۔ اور بدچاہتے تھے کہ اس کی سج وسطح نگاہول سے بوشیدہ رہے تا كەندأس سے عمدہ عمدہ لباس حاصل كريں اور نداسے اپن منزل خیال کریں اور نہ اس میں زیادہ قیام کی آس لگا کیں۔ انہوں نے اس کا خیال نفس سے نکال دیا اور دل سے اسے بٹادیا تھااور نگاہوں ہے اُسے اوجھل رکھا تھا۔ یونہی جو مخص کسی شے کو براسجهتا ہے تو ندأے دیکھنا جا ہتا ہے اور نداس کا ذکر سننا گوارا كرتا ہے۔رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (كے عادات و خصائل) میں ایس چیزیں ہیں کہ جو تہیں دنیا کے عیوب وقائح ا پنة ویں گی جبکه آپ اس دنیا میں اپنے خاص افراد سمیت بھو کے رہا کرتے تھے اور باو جودانتهائی قرب منزلت کے اس کی اکثیں ان سے دوررکھی گئیں۔ جا ہے کہ دیکھنے والاعقل کی روشیٰ میں دیکھے کہ اللہ نے انہیں دنیا نہ دے کر اُن کی عزت برهائى بياالمنت كى بالركونى يدكه كدامانت كى بواس نے جھوٹ کہا ہے اور بہت بڑا بہتان باندھا اور اگریہ کے کی عزت بڑھائی ہے تواہے بیرجان لینا جا سے کہ اللہ نے دوسروں ک بعزتی ظاہری جبک انہیں دنیا کی زیادہ سے زیادہ وسعت دے دی اوراس کا رخ اینے مقر ب ترین بندے سے موڑ رکھا۔ بیروی کرنے والے کو چاہئے کہان کی بیروی کرے اور اُن کے نشان قدم پر چلے اور آنہی کی منزل میں آئے ورنہ

بلاكت سے محفوظ نہيں رہ سكتا۔ كيونكه الله نے ان كو (قرب)

قیامت کی نشانی اور جنت کی خوشخری سنانے والا اور عذاب سے

ڈرانے والا قرار دیا ہے۔ دنیا ہے آپ بھو کے نکل کھڑ ہے۔

ہوئے اور آخرت میں سلامتوں کے ساتھ بھنے گئے۔ آپ نے

الله عَليه وَاله وسَلَمَ عَلَمَا لِلسَّاعَةِ وَمُبَشِّرًا بِالْجَنَّةِ، وَمُنُلِارًا بِالْعُقُوبَةِ حَرَجَ مِنَ اللَّانُيَا حَبِيضًا، وْوَرَدَالْاحِرَةَ سَلِيمًا لَمُ يَضَعُ حَجَرًا عَلي حَجَرٍ حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِه وَاجَابَ دَاعِيَ رَبِّه، فَمَا أَعُظَمَ لِسَبِيلِه وَاجَابَ دَاعِيَ رَبِّه، فَمَا أَعُظَمَ مِنَّةَ اللهِ عِنْلَانَا حَيْنَ انْعَمَ عَلَيْنَابِهِ سَلَقًا نَتَبِعُهُ وَاللهِ لَقَلَ رَقَعُتُ مَلَى مَنْ اللهِ عَنْلَا المَا عَلْمَ عَلَيْنَابِهِ سَلَقًا مَنْ اللهِ عَنْلَا اللهِ عَنْلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

تعمر کے لئے بھی چھر پر پھر نہیں رکھا۔

یہاں تک کہ آخرت کی راہ پر چل دیے اور اللہ کی طرف بلاوا
دینے والے کی آواز پر لبیک کہی۔ یہ اللہ کا ہم پر کتنا بڑا
احمان ہے کہ اُس نے ہمیں ایک پیشرو و پیشواجیسی نعت بجشی
کہ جن کی ہم پیروی کرتے ہیں اور قدم بھتم چلتے ہیں (انہی
کی بیروی میں) خدا کی قتم میں نے اپنی اس فمیض میں استے
پیوند لگائے ہیں کہ مجھے نیوند لگانے والے سے شرم آنے لگی
ہیوند لگائے ہیں کہ مجھے نیوند لگانے والے سے شرم آنے لگی
ہیوند لگائے ہیں کہ مجھے نیوند لگانے والے سے شرم آنے لگی
ہوند رہوتی ہے جو میں نے اُسے کہا کہ میری (نظروں سے) دور
ہوکر صبح کے وقت ہی لوگوں کورات کے چلنے کی قدر ہوتی ہے

اوروهاس کی مدح کرتے ہیں۔

# نطبه ۱۵۹

وَمِنَ خُطُبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَعَثَهُ بِالنُّوْدِ الْمُضِى وَالْبِنَهَاجِ الْمُضِى وَالْبِنَهَاجِ الْمُضِى وَالْبِنَهَاجِ الْمَادِي وَالْمِنَهُ خَيْرُ الْمَجَرَةِ وَالْمِنَهُ خَيْرُ الْمَجَرَةِ وَالْمِنَهُ خَيْرُ الْمَجَرَةِ وَالْمِنَهُ الْمُعْ وَقِهِ وَهَجَرَتُهُ خَيْرُ الْمَجَرَةِ وَامْتَكُلُهُ بِمَكَّةً مُعْتَلِلَةٌ وَقِمَائِهَا وَكُرُلاً وَامْتَكَبِهَا وَكُرلاً وَامْتَكَبِهَا وَكُرلاً وَامْتَكَبِهَا وَكُرلاً وَامْتَكَبِهَا وَكُرلاً وَامْتَكَبِهَا وَهُمُ عَلَيْهِا وَكُرلاً وَامْتَكَبِهَا وَهُمُ عَلَيْهِا وَكُرلاً وَامْتَكَبِهَا وَكُرلاً وَامْتَكَبِهَا وَهُمُ عَلَيْهِا وَكُرلاً وَامْتَكَبِهَا وَكُرلاً وَامْتَكَبِهَا وَهُمُ عَلَيْهِ وَمُوعِظَةٍ صَوْتُهُ الْمُسَلِّمُ وَيَعَةٍ وَالْمَتَكِبِهِ الْمُحْمُولَةِ وَقَمَعَ بِهِ الْبِكَعَ اللهَ الْمَكْمُولَة وَتَعَمَّ اللهُ الْمُقْصُولَة وَتَعَمَّ اللهُ اللهُ وَيَعَمَ بِهِ الْمُحْمُولَة وَتَعَمَّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَيَعْمُ وَلَةً وَتَعْمُ وَلَةً وَتَعْمُ مَا الْمُقْصُولَة وَتَعْمُ وَلَةً وَتَعْمُ مَا اللهَ مُن يَبْتَغِ غَيْسُ الْإِسْلَامِ وِينًا تَتَجِقَقُ اللهُ اللهُ اللهُ وَتَعْظُمُ كَبُوتُهُ وَتَعْفَعُ مُ كَبُوتُهُ وَتَعْظُمُ كَبُوتُهُ وَتَعْظُمُ كَبُوتُهُ وَتَعْفُمُ وَتُعْمَ وَتَعْمُ وَتَعْمُ وَتَعْمُ وَتُعْمَ وَتَعْمُ وَتَعْمُ وَتَعْمَ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْمَلِهُ وَلَهُ اللهُ المُعْمُ اللهُ المُعْمُولِةُ وَالْفَالِهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْمُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ المُعْمُ اللهُ المُعْمُ اللهُ المُعْمُ اللهُ اللهُ المُعْمُولِةُ اللهُ المُعْمُ اللهُ المُعْمُ اللهُ المُعْمُ المُعْمُ المُعْمُ المُعْمُ اللهُ ال

اللہ نے اپنے رسول کو جیکتے ہوئے نور روثن دلیل کھلی ہوئی راہ شریعت اور ہدایت دینے والی کتاب کے ساتھ بھیجا، ان کا قوم و قبیلہ بہترین قوم وقبیلہ اور شجرہ بہترین شجرہ ہے کہ جسکی شاخیس سیدھی اور پھل جھکے ہوئے ہیں۔ اُن کاموار مگر اور بھی تریکا مقام میں سے کہ جمال سے آب

اُن کا مولد ملّہ اور ہجرت کا مقام مدینہ ہے کہ جہال ہے آپ کے نام کا بول بالا ہوا، اور آپ کا آ وازہ (چارسو) بھیلا۔ اللہ نے آپ کو مکتل دلیل، شفا بخش نصیحت اور (پہلی جہالتوں کی) علاقی کرنے والا پیغام دیے کر بھیجا اور اُن کے ذریعہ سے قلع قمع کیا اور (قرآن وسنت میں) بیان کئے ہوئے احکام واضح کئے تواب جو تحق بھی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چا ہے واس کی بدختی مسلم ،اس کا شیرازہ درہم و برہم اور اُس کا منہ تواس کی بدختی مسلم ،اس کا شیرازہ درہم و برہم اور اُس کا منہ کے بل گرنا سخت و (نا گزیر) اور انجام طویل حزن اور مہلک

وَيَكُونُ نَابُهُ إِلَى الْحُرَنِ الطُّويُل وَالْعَلَابِ الْوَبِيلِ: وَٱتُوكُلُ عَلَى اللهِ تُوكُّلُ الْإِنَابَةِ إِلَيْهِ وَأَسْتَرُشِكُمُ السَّبِيلَ المُودِّيَة إلى جَنْتِهِ الْقَاصِلَةِ إلى مَحَلِّ

أُوْصِيْكُمْ عِبَادَ اللهِ بِتَقُوكَ اللهِ وَطَاعَتِهِ فَاِنَّهَا المَتَجَاةُ غَدًا وَالْمَنْ جَاةُ أَبَدًا۔ رَهَّبَ فَ اَبَّلَغَ، وَرَغَّبَ فَاسْبَغَ وَوَصَفَ لَكُمُ اللُّانُيَا وَانْقِطَاعَهَا وَزَوَالَهَا وَانْتِقَالَهَا فَأَعْرِضُوا عَبَّا يُعْجِبُكُمْ فِيهَا لِقِلَّةِ مَايَصْحَبُكُمْ مِنْهَا- اَقُرَبُ دَارِمِّنَ سَخَطِ اللهِ ، وَأَبْعَلُهَا مِنُ رَّضُوان الله- فَغَضُّوا عَنْكُم - عِبَادَ الله، غُمُومَهَا وَأَشْغَالُهَا لِمَا قَدُ أَيْقَنْتُمْ بِهِ مِنَّ فِرَاقِهَا وَ تَصَرُّفِ حَالَاتِهَاد فَاحُلُارُوْهَا حَلَارُ الشَّفِيُقِ النَّاصِحِ وَالْمُجدِّ الْكَادِح وَاعْتَبِرُوا بِمَا قِلْدَأَيْتُمْ مِّنْ مَّصَارِع الْقُرُونِ قَبْلَكُمْ- قَلُ تَزَايَلَتُ أَوْصَالُهُم، وَزَالَتُ أَبْصَارُهُمْ وَٱسْمَاعُهُمْ وَزَهَبَ شَرَفُهُم وَعِزْهُم، وَانْقَطَعَ سُرُورُهُم وَنَعِينُهُمُ فَبُلِّالُوا بِقُرُبِ الْآولَادِ فَقُلَهَا وَبِهُ حُبَهِ الْآذُواجِ مُفَارَقَتَهَا لَا يَتَفَاخَرُونَ وَلَا يَتَنَاسَلُونَ وَلَا وَلَا يَتَزَاوَرُونَ ، وَلَا يَتَجَاوَرُونَ فَاحُذُروا

عذاب ہے۔ میں اللہ پر بھروسا رکھتا ہوں، ایسا بھروسا کہ جس میں ہمدتن اس کی طرف توجہ ہے اور ایسے راستے کی ہدایت چاہتا ہوں کہ جواس کی جنت تک پہنچانے والا اور منزل مطلوب كى طرف برصنے والا ہے۔

الله کے بندو! میں تہمیں اللہ سے ڈرنے اور اس کی اطاعت کے كرنے كى وصيت كرتا ہول كيونكه تقوي بى كار رستگارى (كا وسیلہ) اور نجات کی منزل دائی ہوگا اُس نے اپنے عذاب سے ڈ رایا تو سب کوخبر دار کر دیا اور جنت کی رغبت دلا کی تو اس میں کوئی کسرنہیں چھوڑی دنیا اور اُس کے فنا و زوال اور اس کے ملیٹ جانے کو کھول کر بیان کیا۔ جو چیزیں اس و نیا ہے تہیں اچھی معلوم ہوتی ہیں اُن سے پہلو بچائے رکھو، کیونکہ ان میں سے ساتھ جانے والی تو بہت ہی تھوڑی ہیں۔ونیا کی منزل اللّٰد کی ناراضگیول سے قریب اوراُس کی رضامند یوں سے دور ہے۔ اللہ کے بندواس کی فکروں اور اُس کے دھندوں ہے تکھیں بند کرلوال لئے کہ تمہیں یقین ہے کہ آخر یہ جدا ہوجانے والی ہے اور اس کے حالات پلٹا کھانے والے ہیں۔ أس دنیا ہے اس طرح خوف کھاؤ، جسطرح کوئی ڈرانے والا اورا پے نفس کا خیرخواہ اور جانفشانی کے ساتھ کوشش کرنے والا ڈرتا ہے۔ تم نے اپنے سے پہلے لوگوں کے جو گرنے کی جگہیں دیکھی ہیں ان سے عبرات حاصل کروکداُن کے جوڑ بند الگ الگ ہوگئے۔نداُن کی آئکھیں رہیں اور ندکان۔اُن کاشرف و قارمث گیا۔ اُن کی مسرتیں اور نعتیں جاتی رہیں اور بال بچوں کے قریب کے بجائے علیحدگی اور بیو بوں سے ہم نشنی کے بجائے اُن سے جدائی ہوگئی۔اب نہ وہ فخر کرتے ہیں اور نہ اُن کے اولا دہوتی ہے، ندایک دوسرے سے ملتے ملاتے ہیں اور نہ آئیں میں ایک دوسرے کے ہمایہ بن کررہتے ہیں۔اے اللہ

عِبَادَاللهِ حَذَرَ الْغَالِبِ لِنَفْسِهِ- ٱلْمَانِعِ لِشَهُوَاتِهِ النَّاظِرِ بِعَقْلِهِ فَانَّ الْآمُرَ وَاضِح، وَّالْعَلَمَ قَائِمْ، وَالطَّرِيقَ جَلَدْ وَالسَّبِيلَ قَصُلَّد

کے بندو! ڈروجس طرح اپنے نفس پر قابو پالینے والا اور اپنی خواہشوں کو دبانے والا اور چشم بصیرت سے دیکھنے والا ڈرتا ہے کیونکہ (ہر)چیز واضح ہو چکی ہے۔نشانات قائم ہیں۔راستہ ہموار ہے اور راہ سیدھی ہے۔

وَمِنَ كَلَام لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِبَعْض أَصْحَابِهِ وَقَلْ سَالَهُ: كَيْفَ دَفَعَكُمْ قُومُكُمْ عَنْ هَٰذَا الْبَقَامِ وَٱنْتُمُ احق به-فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ:

يَا أَخَابَنِي أَسَلِ إِنَّكَ لَقَلِقُ الْوَضِيُّنِ تُرُسِلُ فِي غَيْرِ سَلَدٍ وَلَكَ بَعُلُ زِمَامَةُ الصِّهُرِ وَحَقُّ الْمَسْئَلَةِ، وَقَدِاسْتَعُلَبْتَ فَاعَلَمُ اَمَّاالُا سُتِبُكَادُ عَلَيْنَا بِهِٰذَا الْمَقَامِ وَنَحُنُ الْاعْلَوْنَ نَسَبًا، وَالْاَشَكُونَ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَوُطًا، فَإِنَّهَا كَانَتُ أَثَرُةٌ شُحُّتُ عَلَيْهَا نُفُوسُ قَوْمٍ، وسَحَتُ عَنْهَا وَالْمَعُودُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: وَدَعْ عَنْكَ نَهْبًا صِيْحَ فِي

وَهَلُمَّ الْخَطْبَ فِي ابْنِ أَبِي سُفْيَانَ، فَلَقَلُ أَضُحَكَنِي اللَّاهُرُ بَعُلَ إِبْكَآئِهِ وَلَا غَرُووَ اللهِ فَيَالَهُ خَطْبًا يَسْتَفْرِغُ

حضرت کے اصحاب میں سے ایک شخص نے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے کہ لوگوں نے آپ کواس منصب سے الگ رکھا حالانکہ آب اس کے زیادہ تق دارتھے۔ توآب نے فرمایا: کدا برا در بنی اسد! تم بہت تنگ حوصلہ ہو، اور بے راہ ہوکر چل نکلے ہو۔ (اس کے باوجود) چونکہ ہمیں تمہاری قرابت کا پاس ولحاظ ہے اور تہمیں سوال کرنے کاحت بھی ہے۔ تواب دریافت کیا ہے تو پھر جان لو کہ (ان لوگوں کا) اس منصب برخود اختیاری سے جم جانا، باوجود بکہ ہم نسبت کے اعتبار سے بلند تھے اور پیٹمبرصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ قرابت بھی قوی تھاان کی پیخو دغرضی تھی جس میں پچھلوگوں کے نفس اس برمر مٹے تھے اور کچھ لوگوں کے نفسول نے اس کی برواہ تک نہ کی اور فیصلہ کرنے والا اللہ ہے اور اس کی طرف بازگشت قیامت کے روز ہے۔ (اس کے بعد حضرت نے بطور تمثیل سے مصرع برٌها)'' جِهورٌ وك اس لوث مار كے ذكر كوجس كا جاروں ،

طرف شورميا موا تھا۔''اب تواس مصيبت كوديكھوكہ جوابوسفيان

كے بيٹے كى وجدے آئى ہے جھے تو (اس ير) زماندنے رلانے

کے بعد منسایا ہےاورز مانہ کی (موجودہ روش ہے) خدا کی قسم!

کوئی تعجب نہیں ہے۔اس مصیبت پرتعجب ہوتا ہے کہ جس ہے

تعجب کی حد ہوگئی ہے اور جس نے بے راہ رویوں کو بڑھا دیا

ہے۔ پچھولوگوں نے اللہ کے روش چراغ کا نور بجھانا چاہا اور

الْعَجَب، وَيُكْثِرُ الْاَوْدَ حَاوَلَ الْقُومُ الْعَجَب، وَيُكْثِرُ الْاَوْدَ حَاوَلَ الْقُومُ الْطَفَاءَ نُورِ اللهِ مِنْ مِصْبَاحِه، وَسَلَّفَوَّ الرَّهِ مِنْ يَّنْبُوعِه، وَجَلَحُوْا بَيْنِي وَسَلَّفَوَّ الرَّهِ مِنْ يَنْبُوعِه، وَجَلَحُوْا بَيْنِي وَبَيْنَا فَانَ تَرْتَفِعُ وَبَيْنَا فَانَ تَرْتَفِعُ عَنْ الْبَلُولِي اَحْبِلُهُمْ مِنْ عَنْ الْبَلُولِي اَحْبِلُهُمْ مِنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهُ عَلِيمٌ بَهَا يَصْنَعُونَ وَنَ مَنْ اللَّهُ عَلِيمٌ بَهَا يَصْنَعُونَ وَنَ ."

اس کے سرچشمہ (ہدایت کے ) فوارے کو بند کرنے کے در پے ہوئے اور میر ہے اور اپنے در میان زہر میلے گھونٹوں کی آمیزش کی ، اگر اس ابتلا کی دشواریاں ہمارے اور ان کے در میان ہے اٹھ جائیں تو میں انہیں خالص حق کے راستے پر لے چلوں گا اور اگر کوئی اور صورت ہوگئ تو پھر اُن پر حسرت و افسوس کرتے ہوئے تہارا دم نہ نکلے اس کئے کہ بیلوگ جو پچھ کررہے ہیں ، اللہ اسے خوب جانتا ہے۔

ل سیر سب کے مشہور شاع امر اُلقیس کے ایک شعر کا مصرع ہے جس کا دومر امصرع یہ ہے '' وھات صدیتا ما حدیث الرّ واحل' اس شعر کا واقعہ بیہ ہے کہ جب امر اِلقیس کا باپ جمر کندی مارا گیا تو وہ قبائل عرب میں چکر لگا تا تھا تا کہ اُن کی مدد ہے اپنے باپ کا تصاص کے سکے۔ چنا نچہ بن جد بلہ کے ایک شخص طریف کے بہاں چند دن شہر ااور پھر وہاں ہے اپنے کو غیر مخفوظ بچھر کرچل دیا اور خالد ابن سدوس کے ہاں جا کر اُٹر ااس دوران میں بنی جدیلہ کا ایک شخص باعث ابن خویص اُس کا اونٹ بنکا لایا۔ امر اُلقیس نے اپنے میز بان سے اس کا شکوہ کیا تو اس نے کہا کہ آم اپنی اونٹیاں میر سے ساتھ کر دو میں تمہارے اونٹ اُن سے والیس لاے دیتا ہوں، چنا نچہ خالد اُن کہ ہاں گیا اور نے کہا کہ آم اپنی اونٹیاں میر سے ساتھ کر دو میں تمہاران ہمان ہے اور بیاس کی اونٹیاں میر سے ساتھ نہ تہماران ہمان ہے اور نیاس کی اونٹیاں میر سے ساتھ نہ تہماران ہمان ہے اور نیاس کی اونٹیاں میر سے ساتھ کر کہا کہ واقعی میران ہمان ہو ایس کی دونٹیاں میر سے ساتھ کر کہا کہ واقعی میران ہمان کی دونٹیاں اونٹوں کو واپس کر نے کی بجائے ان اونٹیوں کو بھی بنکا کر جھی اور ایک قول ہے ہے کہاں لوگوں نے وہ اونٹ خالد کے روانہ کر دیتے تھے اور اس نے امر اُلقیس کو دینے کے بجائے خود اُن پر قبضہ کرلیا تھا۔ جب امر اُلقیس کو اُن کا چیت چالتو اس نے چندا شعار کیے جن کا ایک شعر پیتھا۔ اس کا مطلب بیہ کہاب اونٹوں کا ذکر چھوڑ وجنہیں لوٹا جاچھ ہے۔ اب ان اونٹیوں کی بات کر وجو ہاتھ سے جاتی رہی ہیں۔

حضرت کے اس شعر کو بطور تمثیل پیش کرنے سے مقصد رہے ہے کہ اب جبکہ معاویہ برسر پرکارہے اس کی بات کرواور ان لوگوں کی عارت کر بیوں کے بینی کرنے سے مقصد رہے تھا پہ مارا۔ وہ دور گذر چکا ہے اب اس دور کے فتنوں سے نیٹنے کا وقت ہے۔ البنداوقت کی بات کر داور ہے وقت کی راگئی نہ چھیڑو۔ یہ اس لئے فر مایا کہ سائل نے رسوال جنگ صفین کے موقع پر کیا تھا، جبکہ جنگ کے شعلے بلند ہور ہے تھے اور کشت وخون کی گرم بازاری تھی۔

خطبرا۲۱

وَمِنْ خُطْبَةٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَامِ مَد أَن الله ك لئ به جو بندول كا پيدا كرنے

الْحِهُ لُ لِلْهِ حَالِقِ الْعِبَادِ، وَسَاطِحِ الْبِهَادِ، وَمُسْعِلِ الْوِهَادِ، وَمُخْصِبِ الْبِهَادِ، وَمُخْصِبِ الْبِهَادِ، لَيْسَ لِا وَلِيْتِهِ الْبِكَاآءُ وَلَا الْبِجَادِ، لَيْسَ لِا وَلِيْتِهِ الْبِكَآءُ وَلَا الْبِحَادِ، لَيْسَ لِا وَلِيْتِهِ الْبِكَآءُ وَلَا الْبِحَادُ وَ الْبَاتِي بِلَااَجَلٍ خَرْتُ لَهُ الْجَبَاهُ وَ وَالْبَاتِي بِلَااَجَلٍ خَرْتُ لَهُ الْجَبَاهُ وَ وَالْبَاتِي بِلَااَجَلٍ خَرْتُ لَهُ الْجَبَاهُ وَ وَالْبَاتِي بِلَااَجَلٍ خَرْتُ لَهُ الْجَبَاهُ وَ وَحَلَّ الْاَشْيَاءُ عِنْلَ وَحَلَّ الْاَشْيَاءُ عِنْلَا خَلُقِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

لَحُظَةٍ، وَلَا كُرُورُلُفُظَةٍ ولا الْدِلَافُ

رَبُوَةٍ، وَلا انبساط خَطُوةٍ فِي لَيْلٍ

دَاج، وَّلاغَسَق سَاج، يَتَفَيَّأُعَلَيْهِ الْقَبَرُ

الْمُنِيْرُ، تَعْقُبُهُ الشَّبْسُ ذَاتُ النُّورِ فِي

الرُّفُول وَالْكُرُورِ، وَتَقَلَّبِ الْأَزْمِنَةِ

وَاللُّهُو رِ- مِنُ إِقْبَالِ لَيْلٍ مُقْبِلٍ وَّالدَّبَارِ

نَهَارٍ مُنُبِرٍ قَبُلَ كُلِّ غَايَةٍ وَ مُلَّةٍ وَّكُلِّ

إحصاء وعلاد تعالى عسا

يَنْحَلُهُ الْمُحَلِّدُونَ مِن صِفَاتِ الْاَقْلَادِ،

" کب ہے ہے' اور نہ یہ کہہ کراس کی مدت مقرر کی جاستی ہے کہ وہ فاہر ہے لیکن پینیں کہا جاسکتا کہ " کس سے (ظاہر ہوا) وہ باطن ہے گر پینیں کہا جائے گا کہ شکس سے (ظاہر ہوا) وہ باطن ہے گر پینیں کہا جائے گا کہ جائے اور نہ کسی جات میں ہے کہ محدود ہوجائے۔ وہ چیزوں جائے اور نہ کسی جات میں ہے کہ محدود ہوجائے۔ وہ چیزوں طور پر اُن سے الگ ہوکر دور ہوا ہے۔ اس سے کسی کا تکٹی باندھ طور پر اُن سے الگ ہوکر دور ہوا ہے۔ اس سے کسی کا تکٹی باندھ باندھ کر دیکھنا ہوئی اندھ اور کسی قدم کا آئے بردھنا پوشیدہ نہیں ہے نہ اندھیری راتوں میں اور نہ چھائی ہوئی اندھیار پول میں کہ جن پردوشن چاندا پی میں اور نہ چھائی ہوئی اندھیار پول میں کہ جن پردوشن چاندا پی میں اور نہ چھائی ہوئی اندھیار نول میں اندھیرے کے بعد چکروں) میں اور زمانہ ان کی گردشوں میں اندھیرے کے بعد فور پھیلاتا ہے کہ جوآنے والی رائت اور جانے والے دن کی آ مد وشد سے (بیدا) ہوتی ہیں وہ ہرمدت وانتہا اور ہر گنتی اور شار سے وشد سے (بیدا) ہوتی ہیں وہ ہرمدت وانتہا اور ہر گنتی اور شار سے وشد سے (بیدا) ہوتی ہیں وہ ہرمدت وانتہا اور ہر گنتی اور شار سے وشد سے (بیدا) ہوتی ہیں وہ ہرمدت وانتہا اور ہر گنتی اور شار سے وشد سے (بیدا) ہوتی ہیں وہ ہرمدت وانتہا اور ہر گنتی اور شار سے انتہا اور ہر گنتی اور شار سے وہ شار سے دیور اسے وہ کی آ مد

سلے ہے۔اے محدود مجھ لینے والے جن اندازوں اوراطراف

وجوانب کی حدول اور مکانول میں سے اور جگہول میں تھرنے

کواُس کی طرف منسوب کردیتے ہیں وہ ان نسبتوں ہے بہت

والا، فرش زمین کا بچھانے والا، ندى نالوں كا بہانے والا اور

ٹیلوں کوسرسبز وشاداب بنانے والا ہے۔ ندأس کی اوّلیت کی

کوئی ابتداءاور نداُس کی ازلیت کی کوئی انتہا ہے۔ وہ ایسا اول

ہے جو ہمیشہ سے ہے، اور بغیر کی مدت کی حد بندی کے ہمیشہ

رہے والا ہے۔ پیثانیاں اُس کے آگے (سجدہ میں) گری

ہوئی ہں اورلب اُس کی تو حید کے معتر ف ہیں۔ اُس نے تمام

چیزوں کو اُن کے پیدا کرنے کے وقت ہی سے جدا گانہ صورتوں

بلند ہے، حدیں تو اُس کی مخلوق کے لئے قائم کی گئی ہیں اور دوسرول ہی کی طرف ان کی نبیت دی جایا کرتی ہے۔ اس نے اشیاء کو پچھالی موادے پیدائیں کیا کہ جو ہمیشہ سے ہو،اورنہ الی مثالوں پر بنایا کہ جو پہلے ہے موجود ہوں۔ بلکہ اُس نے جو چیز پیدا کی اُسے مشحکم کیا اور جو ڈھانچہ بنایا اُسے اچھی شکل و صورت دی - کوئی شےاس کے (تھم سے ) سرتابی نہیں کر عتی نہ اں کو کسی اطاعت ہے کوئی فائدہ پہنچتا ہے اسے پہلے مرنے والول كا وبيابي علم ہے جبيها باقی رہنے والے زندہ لوگوں كا اور جس طرح بلندآ سانول کی چیزول کو جانتا ہے ویسے ہی پست زمینول کی چیزوں کو پہیا نتاہے

ای خطبہ کا ایک مجور کیہ ہے۔ اے وہ مخلوق کہ جس کی خلقت کو پوری طرح درست کیا گیا ہے اور جے شکم کی اندھیار بول اور وہرے پردوں میں بنایا گیا ہے اور ہرطرح سے اُس کی نگہداشت کی گئی ہے۔ تیری ابتداء ٹی کے خلاصہ سے ہوئی اور تحقي جانے پہچانے ہوئے وقت اور طے شدہ مدت تک ایک جماؤیانے کی جگہ میں گھمرایا گیا کہتو جنین ہونے کی حالت میں مال کے پیٹ میں پھرتا تھا۔ نہ تو کسی پکار کا جواب دیتا تھا اور نہ کوئی آ وازسنتا تھا۔ پھرتو اپنے ٹھکانے سے ایسے گھر میں لایا گیا کہ جو تیرا دیکھا بھالا ہوا نہ تھا اور نہ اس سے نفع حاصل كرنے كے طريقے بہجا نتا تھا۔ كس نے تجھ كوماں كى چھاتى ہے غذا حاصل کرنے کی راہ بتائی اور ضرورت کے وقت طلب مقصود کی جگہو پر پچنو ائی۔ بھلا جو تخص ایک صورت واعضاء والی کے پیچانے سے بھی عاجز ہووہ اس کے پیدا کرنے والے کی صفات سے کیسے عاجز و در ماندہ نہ ہوگا اور کیونکر مخلوقات کی سی

الْعُلَى كَعِلْيِهِ بِمَافِي الْأَرْضِينَ السَّفُلي-(مِنْهَا) أَيُّهَا الْمَخْلُوقُ السَّوِيُّ، وَالْمُنْشَأَ وَمُضَاعَفَاتِ الْآسُتَارِ - بُلِائْتَ مِنَ سُلَالَةٍ مِّنُ طِمِّنٍ وَوُضِعْتَ فِي قَوَارٍ مَّكِينٍ، إلى قَلَادٍ مُّعُلُومٍ، وَآجَلٍ مُّقُسُومٍ تَبُورُ فِي نِكَآءً - ثُمَّ أُخْرِجُتَ مِنْ مَقَرِّكَ إلى دَارٍ لَمُ حد بندیول کے ساتھ اُسے پالینے ہے دور نہ ہوگا۔

وَمِنُ كَلَام لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ

لَبَّا اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ وَشَكُوا مَا نَقَبُولًا

عَلَى عُثْمَانَ وَسَأْلُولُا مُخَاطَبَتَهُ عَنْهُمُ

إِنَّ النَّاسَ وَرَآئِنِي وَقَلِ اسْتَسْفَرُ وِنِي ا

بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ وَاللهِ مَا أَدُرِي مَا أَقُولُ

لَكَ؟ مَا اَعُرِفُ شَيئًا تَجْهَلَهُ، وَلَّا اَدُلُّكَ

عَلَّى آمُرِ الَّا تَعْرِفُهُ إِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نَعُلَمُ-

مَا سَبَقُنَاكَ إلى شَيْءٍ فَنُخْبِرَكَ عَنْهُ وَلا

خَلُونَا بِشَيْءٍ فَنُبَلِّغُكَهُ وَقَلُرَايَتَ كَمَا

رَأَيْنَا، وَسَبِعُتَ كَبَا سَبِعُنَا وَصَحِبُتَ

رَسُولَ اللهِ صَلَّے اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ

كَمَا صَحِبْنَا، وَمَا ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ وَلا

ابِّنُ الْحَطَّابِ بِأُولِي بِعَمَلِ الْحَقِّ مِنْكَ،

وَ أَنَّتَ أَقُورَبُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّم اللَّهُ

عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ وَ شِيْجَةَ رَحِمٍ مِّنْهُمَا-

وَقَلَ نِلْتَ مِنْ صِهُرِهِ مَالَمُ يَنَالًا ، فَاللَّهَ

اللُّهُ فِي نَفْسِكَ، فَإِنَّكَ وَاللَّهِ مَا تُبَصُّرُ

مِنْ عَمَّى وَلا تُعَلَّمُ مِنْ جَهْلٍ ، وَإِنْ

الطُّرُقَ لِوَاضِحَةً، وَإِنَّ أَعُلَامَ اللِّينِ

لَقَائِمَةً - فَاعْلَمُ أَنَّ ٱفْضَلَ عِبَادِ الله

عِنْدَاللهِ إِمَامٌ عَادِلٌ هُدِي وَهَدى، فَأَقَامَ

سُنَّةً مُّعُلُومَةً، وَأَمَاتَ بِلَعَةً مُّجُهُولَةً

وَاسْتِعْتَابَهُ لَهُمْ فَلَخَلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ:

جب امیر المونین کے باس لوگ جمع ہوکر آئے اور عثان کے تتعلق جو باتیں انہیں بُری معلوم ہوئی تھیں اُن کا ِگلہ کیا اور حایا کہ حضرت اُن کی طرف سے بات چیت کریں اورلوگوں کورضا مند کرنے کا اُن ہے مطالبہ کریں چنانچہ آ ہے۔تشریف لے گئے اور اُن ہے کہا کہ لوگ میرے پیچھے (منتظر) ہیں اور مجھے اس مقصد ہے تمہارے ماس بھیجاہے کہ میں تمہارے اور ان کے قضیوں کو نیٹاؤں خدا کی قشم میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں تم ہے کیا کہوں جبکہ میں (اس سلسلہ میں) ایسی کوئی بات نہیں جانتا كه جس مے تم بے خبر ہو، اور نہ كوئى الى چيز بتائے والا ہول كه جس کا تمہیں علم نہ ہو جوتم جانتے ہووہ ہم جانتے ہیں نہتم ہے۔ یملے ہمیں کسی چیز کی خبرتھی کے تمہیں بنا نمیں اور نہ علیحد گی میں کچھ سنا ہے کہ تم تک پہنچا ئیں جیسے ہم نے دیکھا ویسے تم نے بھی دیکھااور جس طرح ہم نے سناتم نے بھی سنا۔ جس طرح ہم رسول الله کی صحبت میں رہے تم بھی رہے اور حق بیم کمل پیرا ہونے۔ کی ذمه داری این الی قافداوراین خطاب پراس ہے زیادہ ندھی جَمَّني كهتم ير مونا جائے ، اور تم تو رسول عنے خاندانی قرابت كی بناء پر اُن دونوں سے قریب تر بھی ہو، ادراُن کی ایک طرح کی دامادی بھی مہیں حاصل ہے کہ جوانہیں حاصل نہھی۔ پچھا ہے دل میں اللہ کا بھی خوف کرو۔خدا کی قتم اس لئے تنہیں سمجھایا نہیں جارہا ہے کہ تہمیں کچھ نظر آ نہ سکتا ہو اور شداس کئے ہیہ چزیں تہیں بتائی جارہی ہیں کہ مہیں علم نہ ہواور ( اعلمی کے کیا معنی) جبکہ شریعت کی راہیں واضح اور دین کے نشانات قائم ہیں۔ یاد رکھو کہ اللہ کے نزدیک سب بندوں سے بہتر وہ انصاف پرورجا كم ہے جوخود بھى ہدايت بائے اور دوسرول كو بھى ہدایت کرے اور جای بیجانی ہوئی سنت کو مشحکم کرے اور انجانی بدعتول کوفنا کرے۔

وَنِهَايَاتِ الْأَقْطَارِ وَتَأَثُّلِ الْمَسَاكِنِ،

وَتُمَكُّنِ الْاَمَاكِنِ- فَالْحَلّْلِحَلْقِهِ

مَضُرُوبٌ، وَإِلَى غَيْرِ لا مَنْسُوبٌ لَمْ يَخُلُق

الْأَشِّياءَ مِنْ أُصُول أَزَلِيَّةٍ وَّلا أَوَائِلَ

اَبِدِيْةٍ، بِلَ خَلَقَ مَاخَلَقَ فَأَقَامَ حَلَّهُ،

وَصَوْرٌ مَا صَوُّرٌ فَاحْسَنَ صُورٌ تَهُ، لَيْسَ

لِشَيْءٍ مِّنَّهُ امْتِنَاعٌ وَلَا لَهُ بِظَاعَةِ شَيْءٍ

انْتِفَاعْ عِلْمُهُ بِالْأَمْوَاتِ الْمَاضِينَ كَعِلْيِهِ

بِالْأَحْيَاءِ الْبَاقِيْنَ وَعِلْمُهُ بِمَافِي السَّمُوٰتِ

الْسَرُعِتْ فِي ظُلْسَاتِ الْآرُحَامِ

بَطْنِ أُمِّكَ جَنِينًا لَا تُحِيرُ دُعَاءً وَلَا تَسْمَعُ

تَشْهَالُهَا، وَلَمْ تَعْرِفُ سُبُلَ مَنَافِعِهَا فَبَنُ

هَ لَا اللهُ لِإِجْتِرَارِ الْغَلَاآءِ مِنْ ثُلَّى أُمِّكَ

وَعَرَّفَكَ عِنْكَ الْحَاجَةِ مَوَاضِعَ طَلَبكَ

وَإِدَادَتِكَ هَيْهَاتَ إِنَّ مَنَ يَّعُجِرُ عَنَ

صِفَاتِ ذِي الْهَيْئَةِ وَالْآدَوَاتِ فَهُو عَنْ

صِفَاتِ خَالِقِهِ أَعُجَدُ وَمِنْ تَنَاوُله

بحُدُودِ الْمَحْلُوقِينَ ٱبْعَكُ

وَإِنَّ السُّنَنَّ لَنَيُّرُةٌ لُّهَا- اَعَلَامٌ وَإِنَّ البِّلَعَ نظاهِرَةٌ لَّهَا أَعُلَامٌ وَإِنَّ شَرَّالنَّاسِ عِنْدَالله إِمَامٌ جَائِرٌ ضَلَّ وَضُلَّ بِهِ، فَأَمَاتَ سُنَّةً مَّا خُودُذَةً، وَأَحُيلي بِلْعَةً مَتُرُوكَةً وَإِنِّي سَبِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلْمِ اللهُ عَلَيْهِ وَالله وُسُلُمُ يَنْقُولُ يُوثِنِي يِوُمُ الْقِيَامَة بِالْإِمَامِالْجَائِرِ وَلَيْسَ مَعَهُ نَصِيْرٌ وَلَاعَاذِرٌ فَيُلَقِى فِي نَارِجَهَنَّمَ فَيَكُورُ فِيهَا كَمَا تَكُورُ الرَّحِي ثُمَّ يَرُتَبِطُ فِي تَعُرِهَد" وَإِنِّي أُنْشِكُكَ اللَّهَ أَنَّ لاَّ تَكُونَ إِمَامَ هٰذِيهِ الرُّمَّةِ الْمَقْتُولَ، فَإِنَّهُ كَانَ يُقَالُ: يُقْتَلُ فِي هٰ لِهِ الْأُمَّةُ إِمَامٌ يَفْتَحُ عَلَيْهَا الْقَتْلَ وَالْقِتَالَ اللَّي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَيَلِّسُ أُمُورَهَا عَلَيْهَا وَيُنُثُّ الْفِتَنَ فِيْهَا، فَلَا يُبْصِرُونَ الُحَقُّ مِنَ الْبَاطِلِ يَمُوجُونَ فِيهَا مَوْجًا، وَّيَسُرُجُونَ فِيهَا مَرِّجًا لَا تَكُونَنَّ لِبَرْ وَانَ سَيِّقَةً يُسُو قُلُكَ حَيْثُ شَاءَ بَعُلَ جَلَال السِّنِّ- وَتَقَصِّى الْمُبُرِ - فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ ـ "كُلِّمِ النَّاسَ فِي أَنَّ يو جِّلُونِي، حَتَّى أَخُرُجَ إِلَيْهِمْ مِّنْ مُظَالِيهِمْ فَقَالَ عَلَيْهِ السُّلَامُ مَاكَانَ بِالْمَادِيْنَةِ فَلَا أَجَلَ فِيُهِ وَمَا غَابَ فَأَجَلُهُ وُصُولُ أَمْرِكَ اللَّهِ

سنتول کے نشانات جگمگارہے ہیں اور بدعتوں کی علامتیں بھی واضح ہیں اور اللہ کے زریک سب لوگوں سے بدتر وہ ظالم حکمران ہے جو مراہی میں بڑیں اور (رسول سے) حاصل کی ہوئی سنتوں کو تباہ اور قابل ترک بدعتوں کوزندہ کرے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ عليه وآليه وسلم سيسنا كهانهول نے فرمایا كه قیامت كے دن طالم كو ال طرح لا ياجائے گا كەندأس كاكونى مددگار بوگا اورندكونى عذرخواه اوراُسے (سیدھا)جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور وہ اس میں اس طرح چکر کھائے گاجس طرح چکی گھوتی ہے اور پھرائے جہنم کے گهراؤ میں جکڑ دیا جائے گا۔ میں تمہیں اللہ کی قتم دیتا ہوں کہ تم أسأمت كوه مربراه نه بنوكه جي آن بي بونا ب\_ چونكه كها گيا ب كدان امت مين ايك ايساحاكم ماراجائے گا، جواس كے لئے قیامت تک مل وخون ریزی کا دردازه کھول دے گا اور اس کے تمام أمور كواشتباه بين ذال دے گا اور أس مين فتنوں كو پھيلائے گا کہ وہ لوگ حق کو باطل ہے الگ کر کے نہ دیکھ سکیں اور وہ فتنوں میں (دریا کی) موجوں کی طرح الٹے پلٹے کھا کیں گے اور انہی میں تہدوبالا ہوتے رہیں گے۔تم مروان کی سواری ندبن جاؤ کہوہ مهمیں جہال چاہے تھنچتا پھرے اور جب کہتم من رسیدہ بھی ہو چکے ہواور عمر بھی بیت چکی ہے۔

(عثان نے) کہا کہ آپ اُن لوگوں سے بات کریں کہ وہ مجھے
( پچھ عرصہ کے لئے) مہلت دیں کہ بیں اُن کی حق تلفوں سے
عہدہ برآ ہوسکوں تو آپ نے فرمایا کہ جن چیزوں کا تعلق مدینہ
سے ہے اُن میں تو کوئی مہلت کی صرورت نہیں۔البتہ جو جگہیں
نگاہوں سے اوجھل (اور دور) ہیں اُن کے لئے اتنی مہلت
ہو سکتی ہے کہ تمہارا فرمان وہاں تک پہنچ جائے۔

ے خواہش کی کہ دہ حضرت عثمان سے مل کرانہیں سمجھا کمیں بجھا کمیں کہ وہ مسلمانوں کے حقوق پامال نہ کریں اور ان فتنوں کا سد باب کریں جورعیت کے لئے تاہی کا باعث بن رہے ہیں۔ جن پر حضرت ان کے ہاں تشریف لے گئے اور اس موقع پر بیہ کلام ارشاوفر مایا۔ امیر المونین نے موعظت تلخیوں کوخوشگوار بنانے کے لئے تمہید میں وہ لب ولہداختیا رکیا ہے جواشتعال دلانے کے بجائے اُن امیر المونین نے موعظت تلخیوں کوخوشگوار بنانے کے لئے تمہید میں وہ لب ولہداختیا رکیا ہے جواشتعال دلانے کے بجائے اُن

امیرالموشین نے موعظت کنیوں کو نوشگوار بنانے کے گئے تہید میں وہ اب وہجہ اختیار کیا ہے جواشتعال دلانے کے بجائے اُن

میں ذمہ داری کا احساس بیدا کرے اور فرائض کی جانب متوجہ کرے۔ چنا نچے اُن کی صحابیت شخصی ایمیت اور شخیین کے مقابلہ میں پیٹیمر

سے ان کی خاند اُنی قرایت کو ظاہر کرنے ہے ای فرض شنا می کی طرف متوجہ کرنا تقصود ہے ورنہ ظاہر ہے کہ میہ موقعہ اُن کی مدح سرائی کا خہ

تفاکہ آخر کلام ہے آئکھیں بند کرکے اسے قصید و شرف بچھ لیا جائے جبکہ اس تہید ہے صرف میہ ظاہر ہوتا ہے کہ دو جو پی کھ کرتے تھے جان

بوجھ کرکرتے تھے۔ ایسانہ تھا کہ انہیں علم واطلاع نہ بہواور لا علمی کی بناء پر ان کی افورشوں کو قابل مواخذہ نہ سمجھا جائے ، ہاں اگر رسول اللہ کی

محبت میں دہنے ان کی تعلیمات کو سنفیان کے طرز مگل کو دیکھئے اور اسلامی ادکام پر مطلع ہونے کے بعد ایسا طور طریقہ اختیار کرنا کہ جس

محبت میں دہنے اسلام چیخ اٹھے کوئی فضیلت ہے تو پھر اس تعربے کو بھی مدت سمجھا جا سکتا ہے۔ اگر وہ فضیلت نہیں ہے تو پھر اسے بھی مدت سمجھا جا سکتا ہے۔ اگر وہ فضیلت نہیں ہے تو پھر اسے بھی مدت خیلی میں جرم این گئین ٹابت کرنے کے لئے ہیں۔ کیونکہ بے خبری و

میں کہا جا بسلام اللہ جن لفظول کو مدت سمجھ کر چیش کیا جا تا ہے وہ ان کے جرم کی سکینی ٹابت کرنے کے لئے ہیں۔ کیونکہ بے خبری و

مزازے ناواقف شخص گھپ اندھرے میں شوکر کھائے تو اُسے معذور سمجھ لیا جا تا ہے اور اگر راست کے گڑھوں سے واقف دن کے

اجالے میں شوکر کھائے تو اُسے می نیس ہی ہوئے کہا جا تا ہے اور اگر راست کے گڑھوں سے ہوتا ہے کہا سے نے اور جوز پھر سنجمل کرنہ چا۔ لہذا آئکھوں کا ہونا نہ ہونا

ادی جوز بھر سے بھی واقف ہون تا ہوئے پھر راست کے گڑھوں کو نہ دریکھا اور جائے ہو جوز پھر سنجمل کرنہ چا۔ لہذا آئکھوں کا ہونا نہ ہونا

اس سلسلہ میں ان کی دامادی پر بڑا دورہ یاجاتا ہے کہ تینجبر نے اپنی دوصا جزادیوں رقیہ دام کلثوم کاعقد میکے بعد دیگر ہے اُن سے کیا۔ اس کی وجہ شرف مانے ہے تبل یہ بھی دیکھنا چاہئے کہ دامادی عثان کی نوعیت کیا ہے۔ تاریخ اس کی شہادت دیتی ہے کہ اس میں اولیت کا شرف حضرت عثان کو حاصل خدتھا، بلکہ ان سے قبل رقیہ وام کلثوم ابولہ ہب کے بیٹوں عتبہ وعتیہ ہے منسوب تھیں۔ گران کو ہا وجود پہلا دامادہ و نے کے قبل از بعثت کے صاحبان شرف میں بھی اب تک شار نہیں کیا گیا تو بہاں کسی جو ہر ذاتی کے بغیر اس نسبت کو کس بناء پر مرما میا افتار سمجھا جا سکتا ہے جب کہ اس رشتہ کی ایمیت کے متعلق میکو کی سند ہے اور زیران کی حول میں اس طرف کو کی تو جہ پائی جاتی تھی کہ میا جائے گئے ہوئی ہوئی تو جہ پائی جاتی تھی کہ میا جائے کہ کسی اہم ترین عظمت کی ما لک شخصیت اور ان میں معاملہ دائر تھا۔ پھر مین تخب ہو کر بیشرف پا گئے۔ یا یہ کہ ان دونوں بیٹیوں کو تاریخ و حدیث و سیر میں کسی کر دار شخصیت کی حقیت سے پیش کیا گیا ہو۔ جس کی وجہ سے اس رشتہ کو خاص ایمیت دے کر ان کے لئے طر ہوالی پیدا نہ ہوت عتب و عتیہ سے ان کا بیا ہا جا تا ہی کہ اس وقت مشرکین کے ساتھ عقد کی طر میت سے سوال پیدا نہ ہوتا تھا، تو بہاں پر بھی صحب عقد کے لئے صرف خاہری اسلام کی شرط تھی اور اس میں کو کی شبہ نہیں کہ انہوں نے زبان سے اقرار شہاد تین بھی کیا اور بظاہر ایمان بھی لائے ۔ البندا اس عقد کو صرف خاہر اسلام کی دلیل تو قرار دیا جاسکتا ہے اس کے علاوہ اور کسی امتیاز کو

-: 5

ا۔ حضرت عثان کے دورخلافت میں جب حکومت اور اس کے کارندوں کے ستائے ہوئے مسلمان اکابر صحابہ تک اپنی فریاد پہنچانے کے لئے مدینہ میں سٹ آئے تو پُر امن طریق کاراختیار کرتے ہوئے امیرالمومنین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اُن

آبُو طلحة إنا قال فانول في قيرها فنول نے فرمایا کہ پھرتم قبر میں اُترو۔ چنانچہ وہ قبر میں اُترے۔

(بح-ص۲۳۲)

اس موقع پر پنجیمرا کرم نے حضرت عثمان کے راز درون پردہ کو بے نقاب کرے آئیس قبر میں اُتر نے سے روک دیا۔ حالانکہ پیجیمبر کی سرت کا بینمایاں جو ہرتھا، کدوہ کسی کے اندرونی حالات کوطشت از بام کر کے اس کی ہتک واہانت گوارانہ کرتے تنصاور دوسروں کے عیوب برمطلع ہونے کے باوجود چثم پوٹی فرما جائے تھے مگریہ کر دار کا گھنونا پن کچھالیا تھا کہ بھرے جمح میں انہیں رسوا کرنا ضروری سمجھا گیا۔

> وَمِنُ خُطَّبَةٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَلَاكُرُ فِيْهَا عَجِيبَ خِلْقَةِ الطَّاءُوسِ إِبْتَكَعَهُمْ خَلْقًا عَجِيبًا مِّنْ حَيَوان ومراتٍ، وساكِن ونيى حركاتٍ فاقام زِمَامِ التُّسُخَيُرِ وَمُرَفُرِفَةٍ بِٱجْنِحَتِهَا فِي مَجَادِقِ الْجَوِّ الْمُنْفَسِحِ، وَالْفَضَاءِ المُنْفَرِجُ ۗ كُونَهَا بَعُلَ أَنْ لَمْ تَكُنْ فِي عَجَائِبِ صُورِ ظَاهِرَةٍ وَرَكَبَهَا فِي حِقَاقِ مَفَاصِلَ مُحْتَجِبَةٍ وْ مَنَعَ بَعُضَهَا بِعَبَالَةِ خَلْقِهِ أَنْ يُسْمُو فِي السَّمَاءِ خُضُوفًا، وَجَعَلُهُ يَلِافُ رَفِيُفًا وَّنَسَقَهَا عَلَى الْحَتِلَافِهَا فِي الْآصَابِيْغَ بِلَطِيْفِ قُلُرَتِهِ وَدَقِينِ صَنَعَتِهِ فَمِنْهَا مَغُمُوسٌ فِي قَالِب لُون لا يَشُوبُه غَيْرُلُون مَا غُبِسَ فِيَّهِ، وَمِنْهَا مَغْمُوسٌ فِي لِوْن صِبْعِ قَلُطُوَّقَ بِخُلَافِ مَاصُبغَ بِهِ وَمِنُ أَعُجَبهَا خَلْقًا مِنْ شَوَاهِدِ الْبَيِّنَاتِ عَلْمِ لَطِيُفِ صَنْعَتِهِ

بسمين مورى عجيب وغريب آفرينش كاتذكره فرمايا ي

کی رات ہم بستر نہ ہوا ہو۔ ابوطلحہ نے کہا کہ میں۔حضرت

قدرت نے ہوشم کی مخلوق کو، وہ جاندار ہویا بے جان ساکن ہویا متحرک، عجیب وغریب آفرینش کا جامه پهنا کرایجا دکیا ہے اور ا بني لطيف صنعت اورعظيم فقدرت يراليي واصح نشانيال شامدينا کر قائم کی ہیں کہ جنکے سائسے عقلیں اسکی ہستی کا اعتراف اور اُسکی ( فر مانبرداری ) کااقرار کرتے ہوئے سرِ اطاعت خم کر پھی ا ہیں اوراً س کے یکنائی پریمی عقل کی شلیم کی ہوئی اور ( اُس کے خالق بے مثال ہونے پر) مختلف شکل وصورت کے برندوں کی آ فرینش ہے اُ بھری ہوئی دلیلیں ہمارے کا نوں میں گوئج رہی ا ہیں۔ وہ پرندے جن کو اُس نے زمین کے گڑھوں، اور درول کے شکافوں اور مضبوط بہاڑوں کی چوٹیوں پر بسایا ہے۔ جو مختف طرح کے بروبال اور جدا گانے شکل وصورت والے بیں جنہیں نسلط (الٰہی) کی باگ ڈور میں گھمایا پھرایا جا تا ہے اور جو گشادہ ہوا کی وسعتوں اور کھلی فضاؤں میں پروں کو پھڑ پھڑ اتنے <sup>ہ</sup> ہیں۔ انہیں جبکہ بیرموجود نہ تھے عجیب وغریب ظاہری صورتوں سے (آ راستہ کرکے) پیدا کیا اور (گوشت و پوست میں) و فرھکے ہوئے جوڑوں کے سرول سے ان کے (جسمول کی) ساخت قائم کی۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جنہیں ان کے

اس کے ذریعہ ثابت نہیں کیا جاسکتا۔ پھریمی کہال مسلم ہے کہ وہ رسول اللہ کی صلبی بٹیال تھیں جب کہ ایک طبقہ ان کے صلب رسول ہے ہونے سے اٹٹارکرنا ہے،اوروہ انہیں حضرت خدیجہ الکبر گی کہن ہالہ کی اولا دیا اُن کے پہلے شوہر کی اولا دقر اردیتا ہے، چنانچہ ابوالقاسم الكوني متوفى ٢٥٢ هج تحرير فرمات ميں۔

جب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے حضرت خدیج سے

عقد کیا تواس کے تھوڑے عرصہ بعد ہالہ کا انقال ہو گیا اور اُس

نے دولڑ کیاں چھوڑیں ایک کا نام زینب تھا اور ایک کا نام

رقیہ ادران دونوں نے پیٹمبراً ورخد بجٹی گود میں پرورش پائی

ادرا نبی نے ان کی تربیت کی اور اسلام سے قبل ٹیدوستور تھا کہ

اگر كوئى ينتيم بچيكى كى گوديى پرورش پاتا تھا تواسے أى كى

حفرت خد بجر سول الله ك جباله عقد مين آنے سے

پہلے ابی ہالہ بن مالک کی ڈوجیت میں تھیں جس سے

ایک لڑ کا ہنداورا کی لڑ کی زینب پیدا ہوئی اور الی ہالہ

ہے قبل منتیق ابن عائذ کے عقد میں تھیں جس ہے ایک

طرف منسوب كياجا تاتها ـ

لڑ کا اور ایک لڑ کی پیدا ہو گی۔

فَلَمَّا تَرَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَلِهِ وَسَلَّمَ بِحَلْيِجَةً مَاتَتُ هَالَةً بَعُلَ ذَٰلِكَ بِمُلَّة يسيرة وحلفت الطفلتين زَيَّنبُ رقيَّة في حجرر سُولِ اللهِ صَلَّم اللهُ عَلَيْهِ والبه وسلم وحجرحا يجة فربياهما وَكَانَ مِنْ سُنَّة الْعَرَبِ فِي الْجَاهِلِيَّة مَنْ يربِي يَتِيمًا يُنْسَبَ ذَلِكَ الْيَتِيمُ إِلَيْهِ

(كتاب الاستغاثه ص ٢٩)

اورابن ہشام نے حضرت خدیجه کی اولا دے سلسلہ میں تحریر فر مایا ہے کہ وَكَانَتُ قَبُلَهُ عِنْكَ أَبِي هَالَة ابن مالك فَوَلَاتَ لَهُ هِنُكَابُنِ أَبِي هَالَة وَزَيْنِ بِنْت أبي هَالَة وَكَانَتُ قَبِّلَ أبي هَالةِ عِنْكَ عتيق ابن عائل بن عبدالله ابن عبر ابن

مخزوم فوللات له عبدالله وجارية (سیرت ابن بسشام ج ۱، ص ۲۹۳)

اک سے معلوم ہوا کہ حضرت خدیجہ گی دولڑ کیاں عقدِ رسول میں آنے سے پہلے موجودتھیں جوحبِ ظاہر رسول الله صلی الله علیہ وآلبوسلم ہی کی بیٹیاں کہلا ئیں گی اور وہ جن ہے بھی بیا ہی جائیں گی وہ بیغیر کے داماد ہی کہلا ئیں گے۔نیکن وامادی کی حیثیت وہی ہوگی، جوان لڑ کیوں کے بیٹی ہونے کی ہوسکتی ہے۔لہذاامے کل افتخار میں پیش کرنے سے پہلے ان بیٹیوں کی حیثیت کو دیکھ لینا چاہئے اور حضرت عثان کے رویہ پربھی ایک نظر کر لینا چاہئے۔ چنانچہاس سلسلہ میں امام بخاری اپنی سیح میں بیدروایت درج کرتے ہیں۔

عَن انس ابن مالك قَالَ شَهِلُنَا بِنُت السابن مالك عدوايت عوه كمت بين كه بم وخر رَسُولِ اللهِ وَرَسُولُ اللهِ جَالَسَ عَلَى رسول ك فن كموقع برموجود تقيين في ديها كه الْقَبْرِ فَرَأَيْتَ عَيْنَيْه تَك معان فَقَالَ هَلُ مول اللَّقْرَرِ بِيضِ بوعَ بِين اورآ كُمول ع آنوبهد فِيْكُمْ مِّنُ أَحَلالُمُ يقارف الليلة فَقَالَ رَبِين - آپ فَرْمايا؟ كركون من ايا بهوآج اوراس چھوٹ کر نگلنے والے آنسو کے علاوہ یوں زاس ہے جفتی نہیں کھا تا۔ اگراییا ہوتو بھی (ان کے خیال کے مطابق) کو ہے کواپنی مادہ کو ( پوٹے ہے دانا پانی ) بھر کرانڈوں پر لانے ہے زیادہ تعجب چیز نہیں ہے (تم اگر بغور دیکھو گے ) تو اس کے آ پرول کی درمیانی تیلیوں کو چاندی کی سلائیاں تصور کرو گے اور ان پر جو عجیب وغریب ہالے بنے ہوئے ہیں اور سورج (کی شعاعوں) کے مانند (جو پروبال) اُگے ہوئے ہیں انہیں زردی میں خالص سونا اور (سبری میں) زمرد کے ٹکڑے خیال کرو گے۔اگرتم اسے زمین کی اگائی ہوئی چیزوں نے تشمیہ دو گے تو یہ کہوگے کہ وہ ہرموسم بہارکے چنے ہوئے شگونوں کا گلدستہ ہے اور اگر کیڑوں سے تثبیہ دو گے تو وہ منقش حلوں یا خوشنما نیمنی جا دروں کے مانند ہیں اور اگر زبورات ہے تشہیر ہ دو گے تو وہ رنگ برنگ کے اُن مگینوں کی طرح ہے جومرضع بجواہر جاندی میں دائروں کی صورت میں پھیلا دیئے گئے ہوں اوراس طرح چاتا ہے جس طرح کوئی ہشاش بشاش اور منتکبر محوخرام ہوتا ہے، اوراپنی دم اور پروبال کوغورے دیکھتا ہے تواہی بیرا بن کے ئسن و جمال اوراپنے گول بند کی رنگتوں کی وجہ سے قبقہ لگا کر ہنتا ہے مگر جب اپنے بیروں پرنظر ڈالٹا ہے تو اس طرح او کی آ دازے روتا ہے کہ گویا اپنی فزیا د کوظا ہر کرر ہاہے اور اپنے تجے درد (دل) کی گواہی وے رہاہے۔ کیونکہ اس کے پیر خاکستری رنگ کے دو غلے مرغوں کے ہیروں کی طرح باریک اور یتلے ہوتے ہیں اور اس کی پنڈلی کے کنارے پرایک باریک ساکا نا نمایاں ہوتاہے اور اس کی (گرون یر) ایال کی جگہ سزرنگ کے منقش پروں کا مچھا ہوتا ہے اور گردن کا پھیلا ؤیوں معلوم ہوتا ہے جیسے صراحی (کی گردن) اوراس کے گڑنے کی جگہ سے لے کروہاں تک کا حصہ کہ جہال اس کا پیٹ ہے یمنی وسمہ کے رنگ

مِنْ فِضَّةٍ وَّمَا أُنبتَ عَلَيْهَا مِنْ عجيب دَارَاتِهِ وَشُمُوسِهِ حَالِصَ الْعِقْيَانِ وَفِلَلَ الزَّبَرُ جَكِ فَإِنَّ شَبَّهُتَهُ بِمَا ٱنْبَتَتِ الْأَرْضُ قُلْتَ جَنِيٌّ جُنِيَ مِنَ زَهْرَةٍ كُلِّ رَبِيْعٍ وَإِنْ ضَاهَيْتُهُ بِالْمَلَابِسِ فَهُوَ كَمُوْشِيّ الْحُلَلِ، أَوْمُونِقِ عَصْبِ الْيَمَنِ- وَإِنَّ شَاكَلُتَهُ بِالْجُلِيِّ فَهُوكَفُصُوْصِ ذَاتِ ٱلْوَانِ قِلْنُطِّقَتُ بِاللَّجَيْنِ الْمُكَلَّلِ. يَمْشِي مَشِّيَ الْمَرِحِ الْمُحْتَالِ وَيَتَصَفَّحُ ذَنْبَهُ وَ جَنَاحُيهِ فَيُقَهُقِهُ ضَاحِكًا لِّجَمَالِ سِرُبَالِهِ وَأَصَابِيعِ وِشَاحِهِ فَإِذَا رَمْي ببصر إلى قَوَ آئِيه زَقَا مُعُولًا بصَوْتٍ يُّكَادُيُبِيِّنُ عَنِ اسْتِغَاثَتِهِ، وَيَشَهَدُ بصَادِقِ تَوَجُعِهِ، لِأَنَّ قَوَآئِمَهُ حُمَسٌ كَفُّو آئِمِ الدِّيكَةِ الْخِلَاسِيَّةِ وَقَلْ نَحَمَتُ مِنُ ظُنْبُوب سَاِقه صِيصِيَّةٌ خَفِيَّةً وَلَهُ فِي مَوْضِعَ الْمُرُفِ قُنُرُعَةٌ خَضَرَآءُ مُّوَشَّاةً - وَمُخُرَجُ عُنُقِهٖ كَالْإِبْرِيْق وَمَغُرَزُهَا إلى حَيْثُ بَطْنِهِ كَصِبْغ الْوَسِمَةِ الْيَمَانِيَةِ إِوْكَحْرِيْرَةٍ مُلْبَسَةٍ مِّرُهُ الَّا ذَاتَ صِقَالٍ وَّ كَانَّهُ مُتَلَقِّعٌ بِمَعْجَرٍ ٱسُحَمَ إِلَّا ٱنَّهُ يُخَيَّلُ لِكَثْرَةِ مَآئِهِ وَشِتَّةِ يَرِيقِهِ أَنَّ الْحُضُرَةَ النَّاضِرَةَ مُستَزِجَةٌ بِهِ- وَمَعَ فَتُقِ سَمْعِهِ خَطُّ كَمُسْتَكَقِّ

جسمول کے بوجھل ہونے کی وجہ سے فضا میں بلند ہور تیز پروازی سے روک دیا ہے اور انہیں ایسا بنایا ہے کہ وہ زیمن سے کچھ تھوڑے ہی او نچے ہرکر پرواز کرسکیں۔اُس نے اپنی لطیف قدرت اور باریک صنعت سے ان قتم قتم کے پرندول کو (مخلف) رنگول سے ترتیب دیا ہے۔ چنانچیان میں ہے بعض اليا بي جوايك بى رنگ كے سانچ مين وصلے موس بيل \_ یوں کہ جس رنگ کی ان میں آمیزش نہیں کی گئی اور بعض اس طرح رنگ میں ڈبوئے گئے ہیں کہ جس رنگ کا طوق انہیں بہنا ویا گیاہے وہ اس رنگ سے نہیں ملتا۔جس سے خود رنگین ہیں۔ ان سب پرندول سے زا کدمجیب الخلقت مور ہے کہ (اللہ نے) جس کے (اعضاء کو) موزونیت کے محکم ترین سانچے میں ڈھالا ہاوراس کے رنگول کوایک حسین ترتیب سے مرتب کیا ہے۔ یہ (حسن و توازن) ایسے پروں سے ہے کہ جن کی جڑوں کو (ایک دوسرے سے ) جوڑ دیا ہے۔ جب وہ اپنی مارہ کی طرف براهتا ہے توانی لیٹی ہوئی دم کو پھیلا دیتا ہے اور اُسے اس طرح اونچالے جاتا ہے کہوہ اس کے سر پرسایہ افکن ہو کر پھیل جاتی ہے۔ گویادہ (مقام) دارین کی اس کشتی کا بادبان ہے جے اس کاملاح ادهمراُ دهرموڑر ہاہے۔وہ اُس کے رنگوں پراترا تاہے اور اس کی جنبشوں کے ساتھ جھو منے لگتا ہے اور مرغوں کی طرح جفتی کھا تا ہے اور (اپنی مادہ کو) حاملہ کرنے کیلئے جوش و ہیجان میں بھرے ہوئے نرول کی طرح جوڑ کھاتا ہے۔ میں اس (بیان) کے لئے مشاہدہ کوتمہارے سامنے پیش کرتا ہوں۔اُس مخض کی طرح نہیں کہتا جو کسی کمزور سنکا حوالہ دے رہا ہو۔ گمان كرنے والول كاميصرف وہم وكمان ہے كدوہ اينے كوشہ بائے چیم کے بہائے ہوئے اس آ نسوے اپنی مادہ کو انڈوں پر لاتا ہے کہ جوأس کی بلکوں کے دونوں کناروں میں آ کر تھم جاتا ہاورمورنی أسے في ليتی ہاور پھروہ انڈے دیے لگتی ہے

وعظِيم قُلُرتِهِ مَا انْقَادَتْ لَهُ الْعُقُولُ مُعْتَرِفَةً بِهِ وَ مُسَلِّبَةً لَهُ وَنَعَقَتُ فِي ٱسْمَاعِنَا دَلَائِلُهُ عَلَى وَحُكَاانِيَّته وَمَا ذَرَأً مِنُ مُّخْتَلِفٍ صُوَارِ الْأَطْيَارِ الْتِي أَسْكَنَهَا أَخَادِينَا الْأَرْضِ وَخُرُوقَ فِجَاجِهَا، وَرَوَاسِيَ أَعُلَامِهَا، مِنْ ذَاتِ أَجْنِحَةٍ مُنْخُتَلِفَةٍ ، وَهَيْنَاتٍ مُتَبَايِنَةٍ، مُّصَرَّفَةٍ فِي الطَّاوُوسُ الَّذِي ٓ أَقَامَهُ فِي أَحْكُم تَعُدِيلٍ، وَنَضَّلَ ٱلْوَانَـةُ فِي أَحْسَنِ تَنْضِيلٍ بِحَنَاحِ أَشْرَجَ قَصَبَهُ وَذُنْبِ أَطَالَ مَسْحَبَهُ- إِذَادَرَجَ إِلَى الْأَنْفَى نَشَرَلُا مِنْ طَيِّه، وَسَمَابِهِ مُظِلًّا عَلْم رَأْسِهِ كَانَّهُ قِلْعُ دَارِيٌ عَنَجَهُ نُوتِيهُ يَخْتَالُ بِالْوَانِهِ، وَيَعِيْسُ بِزَيْفَانِهِ يُفْضِي كَافَضَاءِ اللِّيكَةِ، وَيَوْزُ بِمُلَاقَحَةٍ أَرًّا لَفُحُول المُغْتَمِلَةِ فِي الضِّرَاب أُحِيْلُكَ مِنْ ذَلِكَ عَلى مُعَايِنَةٍ، لا كَمَنْ يُحِيلُ عَلى ضَعِيفِ إِسْنَادِم وَلَو كَانَ كَزَعْمِ مَنْ يَّزْعَمُ أَنَّهُ يُلْقِعُ بِكَمْعَةٍ تُسْفَحُهَا مَا امِعُهُ فَتَقِفُ فِي ضَفَّتَي جُفُونِهِ وَأَنَّ أُنْثَالًا تَطْعَمُ ذِلِكَ، ثُمَّ تَبِيضُ لا مِنْ لَقَاحٍ فَحُلِ سِوَى اللَّامُعِ الْمُنْبَجِسِ لَمَا كَانَ ذِلِكَ بِأَعْجَبَ مِنْ مُطَاعَية الْغُرابِ تَخَالُ قَصَبَهُ مَلَاري

الْقَلْم فِي لُونِ اللَّاقُحُوانِ اَبْيَضُ يَقِق -فَهُو بِبَيَاضِهِ فِي سَوَآدِ مَا هُنَالِكَ يَأْتَلِقُ. وَقَلَّ صِبُغٌ إِلَّا وَقَلَاا خَلَا مِنْهُ بِقِسُطٍ، وَعَلَاهُ بِكَثُرَةِ صِقَالِهِ وَبَرِيْقِهِ وبصيص ديباجه ورونقه فَهُوَكَالَّا زَاهِيْرِ الْمَبْثُونَةِ لَمْ تُربَّهَا أَمُطَارُ رَبِيعِ وَلاَ شُهُوسُ قَيْطٍ - وَقَلْ يَتَحَسَّرُ مِنْ رِّيشِه، وَيَعُرى مِنْ لِبَاسِه، فَيَسْقُطُتُتُوكِي وَيَنْبُتُ تِبَاعًا، فَيَنْحَتُ مِنْ قَصِبِهِ النَّحِتَاتَ أَوْرَاقِ الْآغصَانِ ثُمَّ يَتُلَاحَقُ نَامِيًا حَتَّى يَعُودَ كَهَينَتِهِ قَبْلَ سُقُوطِه-لا يُحَالِفُ سَالِفَ الْوَانِه، وَلا يَعْمُ لُونٌ فِي غَيْر مَكَانِه، وَإِذَا تَصَفَّحُتَ شُعْرَةً مِّن شَعَرَاتِ قَصِبهِ اَرَتُكَ خُمُرَةً وَرُدِينَةً، وَتَسَارَةً خُضَرَةً زَبُرُجَكِايَّةً، وَأَحْيَانًا صُفُرَةً عَسُجَكِايَّةً-فَكَيْفَ تَصِلُ اللي صِفَةِ هَلَا عَمَآئِقُ الْفِطَنِ، إِوْتَبْلُغُهُ قَرَآئِحُ الْعُقُولِ، أَوْ تَسْتَنْظِمُ وَصَفَهُ أَقُوالُ الْوَاصِفِينَ-وَأَقُلُ أَجُوزَ آئِهِ قَدُ أَعْجَزَ الْآوُهَامَ أَنَ تُلُرِكَهُ وَالْأَلْسِنَةَ أَنْ تَصِفَهُ لَ فَسُبُحَانَ الَّذِي بَهَرَ الْعُقُولَ عَنَّ وَصُفِ حَلَّقٍ جَلَّاهُ لِلْعُيُونَ فَأَدُرَ كَتُهُ مَحُدُورًا مُّكَوَّنًا، وَّمُولَّكُ فُامَّلُوَّنَّا لَهُ أَعْجَزَالْا لَسُنَ عَنَ

کی طرح (گہراسنر) ہے بااس رکتیم کی طرح ہے جومیقل کئے ہوئے آئینہ پر پہنا دیا گیا ہو۔ گویا کہ وہ سیاہ رنگ کی اوڑھنی میں لیٹا ہوا ہے کیکن اس کی آب و تاب کی فراوانی اور چیک ومک کی بہتات ہے ایسا گمان ہوتا ہے کہ اس میں تروتاز ہبزی کی (الگ ہے) آمیزش کردی گئی ہےاوراس کے کانوں کے شگاف سے ملی ہوئی بابونہ کے پھولوں جیسی ایک سفید چیکیلی کیبر ہوتی ہے جو قلم کی باریک نوک کے مانند ہے وہ ( لکیر ) اپنی سفیدی کے ساتھ اس جگہ کی سیاہیوں میں جگمگاتی ہے۔ تم ہی ایسے رنگ ہوں گے جس نے سفید دھاری کا میچھ حصد نہ لیا ہو۔ اوروہ ان رنگوں پراینی آب و تاب کی زیاد تی اینے پیکرریشمیں ، کی چک دمک اورزیائش کی وجہ سے چھائی ہوئی ہے۔ وہان بھری ہوئی کلیوں کے مانند ہے کہ جنہیں نہ فصل بہار کی بارشول نے پروان چڑھایا ہو اور نہ گرمیوں کے سورج نے پرورش کیا ہو، وہ بھی اینے پروبال سے برہنداور اینے رملین لباس سے عربیاں ہوجاتا ہے اُسکے بال ویراگا تار جھڑتے ہیں اور پھر بے در بے اُگنے ملتے ہیں۔ وہ اس کے ہار وؤل ہے اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح ٹہنیوں سے ہے۔ یہاں تک کہ جھڑنے ہے پہلے جوشکل وصورت تھی اُس کی طرف ملٹ آتا ہادراینے پہلے رنگول سے سرِ مُو ادھر ہے اُدھز نہیں ہوتا اور نہ کوئی رنگ اپنی جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ اختیار کرتا ہے جب اس

> یا بیان کرنے والوں کے کلمات کیوں اس کے وصفوں کوتر تیب دے سکتے ہیں کہ جس کے چھوٹے سے چھوٹے جزنے واہموں

کے پردل کے ریشوں میں ہے کسی ریشے کوتم غورے دیکھو گے

تو وہ مہیں بھی گلاب کے پھولوں جیسی سرخی اور بھی زمر دجیسی

سبزی اور بھی سونے جیسی زردی کی (جھلکیاں) دکھائے گا۔

(غور تو کرد که) ایک ایس مخلوق کی صفتوں تک فکروں کی

گهرائیاں کیوں کر پہنچ سکتی ہیں یاعقلوں کی طبع آ زمائیا کسطرح

وہاں تک رسائی یاعتی ہیں۔

تَلْحِيْصِ صِفَتِه، وَقَعَلَ بِهَا عَنُ تَأْدِيَهِ نَعْتِه - وَسُبْحَانَ مَنُ اَدْمَجَ قَوَائِمَ اللَّارَّةِ وَالْهَبَجَةِ إلى مَافَوْقَهُبَا مِنُ حَلْقِ الْحِيْتَانِ وَالْفِيلَةِ - وَوَأَى عَلَى نَفْسِه انُ لاَّ يَضُطِرِبَ شَبَحٌ مِنَّا إِولَجَ فِيهِ الرُّوْحَ إِلاَّ وَجَعَلَ الْحِمَامَ مَوْعِلَاً -وَالْفَنَاءَ غَايَتَهُ -

(مِنْهَا فِي صِفَةِ الْجَنَّةِ، فَلُورَمَيْتَ بِصَر قَلْبِكَ نَحُو مَا يُوْصَفُ لَكَ مِنْهَا لَغَرِفَتُ نَفُسُكَ عَنْ بِكَآئِعِ مَآ أُحُرِجَ إِلَى اللُّنْيَا مِنْ شَهُوَاتِهَا وَلَكَاتِهَا وَزَحَارِفِ مَنَاظِرِهَا وَلَنَّ هَلَتْ بِالْفِكْرِ فِي اصْطِفَاقِ أَشْجَارٍ غُيَّبَتُ عُرُوُّتُهَا فِي كُثْبَانِ الْبِسُكِ عَلَى سَوَاجِل أَنْهَارهَا، وَ فِي تَعْلِيْق كَبَائِس اللُّؤلُو الرَّطْبِ فِي عَسَالِيْجِهَا واَقْنَانِهَا وَطُلُوعٍ تِلْكَ الثِّمَارِمُخُتَلِفَةً فِي غُلُفِ ٱكُمَامِهَا- تُجُنى مِنْ غَيْرِ تُكَلُّفٍ فَتَاتِي عَلْمِ مُنْيَةِ مُجْتَنِيْهَا وَيُطَافُ عَلَى نُزَّالِهَا فِيُ أَفْنِيَةِ تُصُورِهَا بِالْآعُسَالِ الْمُصَفَّقَةِ وَالْخُمُورِ الْمُرَوَّقَةِ قَوْمٌ لَمْ تَزَل الْكَرَامَةُ تَتَمَادَى بهم حَتْى حَلُوا دَارَ الْقَرَارِ ، وَآمِنُوا نُقُلَةَ الرَّسْفَارِ - فَلَوْ شَغَلْتَ قَلْبَكَ أَيُّهَا الْبُسْتَبِعُ بِالْوُصُولِ اِلَى مَايَهُجُمُ

کو بیجھنے سے عاجز اور زبانوں کو بیان کرنے سے در ماندہ کردیا ہو، تو پاک ہے وہ ذات کہ جس نے ایک الی گلوق کی حالت بیان کرنے سے جمی عقلوں کو مغلوب کررکھا ہے کہ جسے آ تکھوں کے سامنے نمایاں کردیا تھا اور ان آ تکھوں نے اس کو ایک صد بیں گھر اہوا اور (اجزاء) سے مُر کتِ اور (مختلف رنگوں سے) رنگین صورت میں دیکھے بھی لیا اور جس نے زبانوں کو اس فر کنگوق ) کے وصفوں کا خلاصہ کرنے سے عاجز اور اس کی صفتوں کے بیان کرنے سے درماندہ کردیا ہے۔ اور پاک ہے وہ خدا کہ جس نے پیوٹی اور چھرسے لے کران سے بردی مخلوق وہ خدا کہ جس نے پیروں کو مضبوط وہ شخکم کیا ہے اور اپنی ذات پرلازم کرلیا ہے کہ کوئی بیکر کہ جس میں اُس نے روح واضل کی ہے جنبش نہیں کھائے گا۔ گریہ کہ موت کو اس کی وعدہ گاہ اور فنا کو اس کی حیز آخر قراردے گا۔

قول فلاالزبرجد مين فلافلاة كى جمع سه جس كے معنى ٹكڑے عَلَيْكَ مِنُ تِلْكَ الْمَنَاظِرِ الْمُونِقَةِ لَزَهَقَتُ نَفُسُكَ شَوْقًا اِلْمَنَاظِرِ الْمُونِقَةِ لَزَهَقَتُ نَفُسُكَ شَوْقًا اِلْمَهَا، وَلَتَحَمَّلْتَ مِنْ مَّجُلِسِى هُلَا الله وَلَتَحَمَّلْتَ مِنْ مَّجُلِسِى هُلَا الله وَلَيَعَالًا الله وَاقَاكُمْ مِثَنُ الله وَاقَاكُمْ مِثَنُ الله وَاقَاكُمْ مِثَنُ يَسَعْى بِقَلْبِهِ الله وَاقَاكُمْ مِثَنُ يَسَعْى بِقَلْبِهِ الله وَالله مَنَاذِلِ الْاَبْوادِ دَحُيته وَلَا مَنَاذِلِ الْاَبْوادِ دَحُيته وَلَا مَنَاذِلِ الْاَبْوادِ دَحُيته وَلَا عَلَيْ الله وَاقَالُهُ وَاقَالُهُ وَاقَالُهُ وَاقَالُهُ وَاقَالُهُ وَاقَالُهُ وَاقَالُهُ وَاقَالُهُ وَاقَالُهُ وَاقَالُهُ وَاقَالُهُ وَاقَالُهُ وَاقَالُهُ وَاقَالُهُ وَاقَالُهُ وَاقَالُهُ وَاقَالُهُ وَاقَالُهُ وَاقَالُهُ وَاقَالُهُ وَاقَالُهُ وَاقَالُهُ وَاقَالُهُ وَاقَالُهُ وَاقَالُهُ وَاقَالُهُ وَاقَالُهُ وَاقَالُهُ وَاقَالُهُ وَاقَالُهُ وَاقَالُهُ وَاقَالُهُ وَاقَالُهُ وَاقَالُهُ وَاقَالُهُ وَاقَالُهُ وَاقَالُهُ وَاقَالُهُ وَاقَالُهُ وَاقَالُهُ وَاقَالُهُ وَاقَالُهُ وَاقَالُهُ وَاقَالُهُ وَاقَالُهُ وَاقَالُهُ وَاقَالُهُ وَاقَالُهُ وَاقَالُهُ وَاقَالُهُ وَاقَالُهُ وَاقَالُهُ وَاقَالُهُ وَاقَالُهُ وَاقَالُهُ وَاقَالُهُ وَاقَالُهُ وَاقَالُهُ وَاقَالُهُ وَاقَالُهُ وَاقَالُهُ وَاقَالُهُ وَاقَالُهُ وَاقَالُهُ وَاقَالُهُ وَاقَالُهُ وَاقَالُهُ وَاقَالُهُ وَاقَالُهُ وَاقَالُهُ وَاقَالُهُ وَاقَالُهُ وَاقَالُهُ وَاقَالُهُ وَاقَالُهُ وَاقَالُهُ وَاقَالُهُ وَاقَالُهُ وَاقَالُهُ وَاقَالُهُ وَاقَالُهُ وَاقَالُهُ وَاقَالُهُ وَاقَالُهُ وَاقَالُهُ وَاقَالُونُ وَاقَالُهُ وَاقَالُهُ وَاقَالُونُ وَاقَالُونُ وَاقَالُونُ وَاقَالُونُ وَاقَالُونُ وَاقَالُونُ وَاقَالُونُ وَاقَالُونُ وَاقَالُونُ وَاقَالُونُ وَاقَالُونُ وَاقَالُونُ وَاقَالُونُ وَاقَالُونُ وَاقَالُونُ وَاقَالُونُ وَاقَالُونُ وَاقَالُونُ وَاقَالُونُ وَاقَالُونُ وَاقَالُونُ وَاقَالُونُ وَاقَالُونُ وَاقَالُونُ وَاقَالُونُ وَاقَالُونُ وَاقُونُ وَاقُونُ وَاقُونُ وَاقَالُونُ وَاقَالُونُ وَاقَالُونُ وَاقَالُونُ وَاقَالُونُ وَاقُونُ وَاقُ

(تَفْسِيرُ بَعْضِ مَافِي هٰلِهِ النُحُطُبَةِ مِنَ الْغَرِيْبِ: قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَيَوْرُ بِمُلَاقَحَةٍ الْآرُ كِنَايَةٌ عَنِ النِّكَاحِ-' يُقَالُ أَرَّ الْمَرَّأَةِ يَوُّرُّهَاأَيُّ نَكَحَهَا، وَقِولُهُ كَأَنَّهُ قِلْعُ دَارِي عَنْجَهُ نُوْتِيُّهُ: الْقِلْعُ شِرَاعُ السَّفِيْنَةِ وَدَارِئُ: مَنْسُوبٌ اللي دَارِيْنَ وَهِيَ بَلْلَةٌ عَلَى الْبَحْرِ يُجُلُّ مِنْهَا الطِّيبُ وعَنجَهُ أَيْ عَطَفَهُ لِيقًال عَنَجُتُ النَّاقَةَ كَنَصَرْتُ آعَنُجُهَا عَنُجًا إِذَا عَطَفْتَهَا وَالنُّوتِيُّ الْمَلَّاحُ - وَقُولُهُ صَفَّتَى جُفُونِهِ الرَادَ جَانِبَى جُفُونِهِ وَالصَّفَتَانِ الْجَانِبَانِ- وَقُولُهُ وَفِلْكِ الزَّبَرُجَكِ، الْفِلَكُ جَمُّعُ فِلْكَةٍ، وَهِيَ الْقِطْعَةُ وَقُولُهُ كَبَائِسِ اللُّولُو الرَّطُبِ الْكِبَاسَةُ: الْعِلَٰقُ وَالْعَسَالِيَةُ الْفُصُونُ، وَاحِلُهَا عُسْلُو ج-

الله کی بخشش وعنایت ہمیشداُن کے حال رہی۔ یہاں تک کدوہ
اپنی جائے قیام میں اُتر پڑے اور سفروں کی نقل وحرکت ہے
ہورہ ہوگئے۔اے سننے والے اگر تو ان وکش مناظر تک ہینچنے
کے لئے اپنے نفس کو متوجہ کرے جو تیری طرف ایک دم آئے
والے میں تو اس کے اشتیاق میں تیری جان ہی نکل جائے گ
اور اے جلد ہے جلد پالینے کے لئے میری اس مجلس سے اٹھ کر
قبروں میں رہنے والوں کی ہمسائیگی اختیار کرنے کے لئے
تروں میں رہنے والوں کی ہمسائیگی اختیار کرنے کے لئے
تر اور ہوجائے گا۔اللہ سجانۂ اپنی رحمت ہے ہمیں اور تہمیں ان
لوگوں میں ہے قرارہ ہے کرجو نیک بندوں کی منزل تک پہنچنے کی
(سرتو ڈر) کوشش کرتے ہیں۔

سيدرضي اس خطبه كے بعض مشكل الفاظ كى توضيح وتشریح کے سلسلہ مين فرماتي بين كرآب كارشادو يدؤر يملاقح حط مين الفط اد عماشرت كي طرف كناييم - يون كهاجاتا مك ارالم ويورها يعني أس في عورت سے مباشرت كي اور آپ ك اس ارشاد کا نقلع داری عنجه نویئیهٔ میں قلع کے معنی مشتی کے بادبان کے ہیں اور لفظ داری، دارین کی طرف منسوب ہے اور دارین سمندر کے کنارے ایک شہر کا نام ہے کہ جہال سے خوشبودایے چزیں لائی جاتی ہیں اور عنجا کے معنی ہیں اس کوموڑ ااور استعال يون ہوتا ہے عنجت الناقة (عنجت بروزن نصرت) لعِنی میں نے اونٹنی کے رخ کوموڑ ااور اعنجھاعنجا اس وقت کہو گے کہ جبتم اک کے رخ کوموڑ و گے اور نوتی کے معنی ملاح کے ہیں اور آپ کے ارشاد صفتی جفر نہ ہے مراد مور کی ملکوں کے دونوں کنارے ہیں اور پول ضنفتان کے معنی دو کناروں کے ہوتے ہیں ادرآ پاکے قول فلذالز برجد میں فلذ فلذة کی جمع ہے جس کے معنی عمرے ك بين اوراً ب ك قول كَبَائِس اللؤلؤ الوطب بين كَمَالُكُ کہا سہ کی جمع ہے جس مے معنی کھچور کے خوشے کے ہیں اور عسائقاً عسلوج کی جمع ہے جس کے معنی ٹہنی کے بیں۔

مورایک خوبصورت دکش اورانتهائی چوکنار ہے دالا پرندہ ہے جو برما۔ جاوا، ہندو پاکتان اورمشر قی ایشیاء کے ممالک میں پایاجاتا ہے۔ اس کے پروں کی رنگینی کا پھیلاؤاور قص انتهائی جاذب نظر ہوتا ہے۔ جب بداپی دم کو جو ۵۵ اپنج سے ۲۷ اپنج تک لمبی ہوتی ہے پھیلا کر چکر کا شاہے تو نظر وں میں مختلف رنگوں کی دنیا آباد ہوجاتی ہے۔ جس طرح خزال میں ورختوں کے ہے جھڑت اور بہار میں اُگئے ہیں ای طرح اس کے پرخزاں میں جھڑ جاتے ہیں اور بہار میں دوبارہ اُگ آتے ہیں۔ بہار کا موسم اس کے کسن کے نکھار کا زمانہ ہوتا ہے اس موسم میں جوڑ کھا تا ہے مورنی تین سال کی عمر سے انٹرے دیئے آئی ہے اور اس کی اوسط عمر پینیتیس برس ہوتی ہے۔ ایک سال میں کم وبیش بارہ انٹرے دیتی اورا یک مہینہ تک آئیس سیتی ہے۔ موراکٹر ان انڈوں کوتو ٹرویتا ہے اس لئے اس کے انٹرے مرغی کے بینچ بھی بٹھا دیے جاتے ہیں۔ مگر مرغی کے سینے سے بچوں کی خوبصورتی اور جسمانی ہیت ہیں فرق آجا تا ہے۔ موراین دکھی وخوبصورتی کے باوجود خوس تصور ہوتا ہے اور گھروں میں رکھنا گر استجھا جاتا ہے۔

# خطبہ ۱۲۳

وَمِنَ خُطْبَةٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِيَتَاسَّ صَغِيْرُكُمْ بِكَبِيْرِكُمْ وَلْيَرْاَفَ كَبِيرُكُمْ بِصَغِيْرِكُمْ وَلَا تَكُونُوا كَجُفَاةٍ كَبِيرُكُمْ بِصَغِيْرِكُمْ - وَلَا تَكُونُوا كَجُفَاةٍ الْجَاهِلِيَّةِ لَا فِي اللِّيْنِ يَتَفَقَّهُونَ - وَلَا عَنِ اللهِ يَعْقِلُونَ ، كَقَيْضِ بَيْضٍ فِي اَدَاحٍ يَكُونُ كَسُرُهَا وِزْرًا، وَيُخْرِجُ حِضَائها شَرَّاه

(مِنْهَا) افْتَرَقُوا بَعُلَالُفَتِهِمْ، وَتَشَتَّتُوا عَنَ أَصْلِهِمْ- فَيِنْهُمْ احِلْ بِغُصَّنِ آيْنَهَا مَالَ مَالَ مَعَهُمْ لِشَرِّيَوُمْ لِبَنِيْ اللَّهَ تَعَالَى سَيَجْمَعُهُمْ لِشَرِّيَوُمْ لِبَنِيْ اللَّهُ بَيْنَهُمْ، شَيْجَمَعُهُمْ لِضَرِيْفِ يُؤلِّفُ اللَّهُ بَيْنَهُمْ، تُجْتَمِعُ قَرَعُ الْحَرِيْفِ يُؤلِّفُ اللَّهُ بَيْنَهُمْ، ثُمْ يَجْعَلُهُمُ رُكَامًا كَرُكَامِ السَّحَابِ ثُمَّ يُفَتِّتُ اللَّهُ لَهُمْ اَبُوابًا يَسِيلُونَ مِنْ يَفَقَتُ اللَّهُ لَهُمْ اَبُوابًا يَسِيلُونَ مِنْ فَشَنَّشَارِهِمْ كَسَيلِ الْجَنَّيْنِ، حَيْثُ لَمْ فَشَنَّشَارِهِمْ كَسَيلِ الْجَنَّيْنِ، حَيْثُ لَمْ فَشَنَّشَارِهِمْ كَسَيلِ الْجَنَّيْنِ، حَيْثُ لَمْ

تہمارے چھوٹوں کو چاہئے کہ وہ اپنے بروں کی بیروی کریں اور بروں کو چاہئے کہ وہ چھوٹوں سے شفقت و مہر بانی سے پیش آئیس۔ زمانہ جاہلیت کے اُن اُجدُ آ دمیوں کے مانند نہ ہوجاؤ کہ جو خہ وین میں فہم وبصیرت سے اور نہ اللہ کے بارے میں عقل وفہم سے کام لیتے تھے۔ وہ اُن انڈوں کے تھلکوں کی طرح ہیں جوشتر مرغوں کے انڈے دینے کی جگہ پرر کھے ہوں جن کا تو ڑ نا گناہ معلوم ہوتا ہے۔ مگر انہیں سینے کے لئے چھوڑ دینا ایڈ ارسال بچوں کے کا لئے کا سب ہوتا ہے۔

ای خطبہ کا ایک جُور کیے ہے وہ اُلفت و کیجائی کے بعد الگ الگ اور اپنے مرکز سے منتشر ہوگئے ہوں گے۔ البتہ ان میں سے کچھلوگ ایسے ہوں گے۔ البتہ ان میں سے کچھلوگ ایسے ہوں گے جو ایک شاخ کو پکڑے رہیں گے کہ جدھریہ بھٹھا اُدھروہ جھکیں گے بیہاں تک کہ اللہ جلدہی اس دن کے لئے کہ جو بنی اُمیہ کے لئے بدترین دن ہوگا آئییں اس طرح جمع کرے گا جس طرح خریف کے موسم میں بادل کے فکڑے جمع ہوجاتے ہیں اللہ ان کے درمیان محبت و دوئتی پیدا کرے گا دور گھران کا تہہ بہتہ جے ہوئے اہری طرح ایک مضبوط جھا بنا دے گا دور اُن کے لئے دروازوں کو کھول دے گا کہ وہ اپنے دروازوں کو کھول دے گا کہ وہ اپنے

وَّلَمْ يَرُدُّ سَنَنَهُ رَصُّ طَوْدِوَّلَا جِكَابُ اَرُضِ- يُـزَعَيْرِعُهُمُ اللّٰهُ فِى بُطُونِ اَوْدِيَّتِهِ، ثُمَّ يَسَلُكُهُمْ يَنَابِيْعَ فِى الْاَرْضِ يَأْخُلُ بِهِمْ مِّنَ قَوْمٍ حُقُونَ قَوْمٍ، وَيُمَكِّنُ لِقِوْمٍ فِى دِيَارِ قِوْمٍ- وَاَيْمُ اللهِ لِيَكُونَنَ مَافِى آيُلِيهُمْ بَعُكَالُعُلُوّ وَ التَّمْكِينِ كَمَا تَكُوبُ الْآلْيَةُ عَلَى النَّارِ-

أَيُّهَ النَّاسُ لَوْلَمُ تَتَنَّخَ اذَلُوا عَنَ تَوْهِيُنِ نَصُرِ الْحَقِّ، وَلَمْ تَهِنُوا عَنَ تَوْهِيُنِ الْبَاطِلِ لَمْ يَطْمَعُ فِيكُمْ مَنْ لَيْسَ مِثْلَكُمْ وَلَمْ تَهِنُوا عَنَ تَوْهِيُنِ الْبَاطِلِ لَمْ يَطْمَعُ فِيكُمْ مَنْ لَيْسَ مِثْلَكُمْ وَلَمْ يَقُومَنْ قَوى عَلَيْكُمُ لَكِنْكُمْ لَكِنْكُمْ تُهُتُم مَتَالاً بَنِي السَّرَ آئِيلُ وَلَعَمْرِى لَيُضَعَقَنَ لَكُمُ التِّيْدَةُ مِنْ بَعُلِى اَضْعَاقًا بِمَا خَلَقْتُمُ اللَّذِيْنِ اللَّهِيْنَ مَنْ وَقَطَعْتُمُ اللَّذِيْنِ اللَّحَقَّ وَرَآءَ ظُهُورِكُمْ، وَقَطَعْتُمُ اللَّذِيْنِ اللَّعَنَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَى اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْعُلَالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْ

اُ مجرنے کے مقام سے شہرسبا کے دو باغوں کے اس سیا ہے گ طرح بہ نکلیں گے جس سے نہ کوئی چٹان محفوظ رہی تھی اور نہ کوئی ٹیلہاس کے سامنے ٹک سکا تھااور نہ پہاڑ کی مضبوط اور نیڈین کی او نیچائی اس کا دھارا موڑسکی تھی۔ اللہ سجانۂ انہیں گھاٹیوں کے نشیبوں میں متفرق کردے گا پھر انہیں چشموں (کے بہاؤ) کی طرح زمین میں پھیلا دے گا اور ان کے ذریعہ ہے کھیلاگوں کے حقوق کی بچھ لوگول سے لے گا اور ایک قوم کو دوسری قیم کے شهرول برممکن کردےگا۔خدا کی شم اُن کی سر بلندی واقتہ آئے بعد جو کچھ بھی ان کے ہاتھوں میں ہوگا اس طرح پلھل جائے گا س طرح آگ پر چر بی اے لوگو! اگرتم حق کی نفرت وامداد ے پہلونہ بچاتے اور باطل کو کمز ورکرنے سے کمزوری شدکھاتے تو جوتمهارا بم پاییدند تقاءوه تم پر دانت ندر کهٔ تا اور جس نے تم پر تا او پالیاوہ تم پر قابونہ یا تا کیکن تم نے بنی اسرائیل کی طرح صحراہے تید میں بھٹک گئے اورا پنی جان کی تشم میرے بعد تہاری برگردانی و پریشانی کئی گنا بڑھ جائے گی۔ کیونکہ تم نے متن کو پس پیشت ڈال دیاہے اور قریبیوں نے قطع تعلق کرلیا اور دور والوں سے رشتہ ہوگا لیاہے۔ یقین رکھو کہ اگرتم دعوت دینے والے کی بیرو کی گرتے لا ہیں رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستہ پر لیے چلٹا اور تم بے راہ روی کی زحمتوں سے پچ جاتے اور اپنی کردنوں ہے بھاری بوجھاُ تار بھینکتے۔

مطلب میر کہ ان لوگوں کے ظاہری اسلام کا تقاضا تو ہیہ ہے کہ اُن پرتشد دنہ کیا جائے ۔گر اس طرح انہیں جھوڑ دیئے کا فیتجہ پڑ ہوتا ہے کہ وہ شرومفاسد بھیلاتے ہیں ۔

### خطر ۱۲۵

وَمِنَ خُطُبَةٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ (فِي أَوَّلَ خِلَافَتِهِ) إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَنْزَلَ كِتَابًا هَادِيًا بَيْنَ فِيْهِ

الله تعالى نے ايس مدايت كرنے والى كتاب نازل فرمانى به كي السَّلَامُ الله عَلَيْهِ السَّلَامُ الله عَلَيْهِ السَّلَامُ الله عَلَيْهِ السَّلَامُ الله عَلَيْهِ السَّلَامُ الله عَلَيْهِ السَّلَامُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ اللهُ اللهُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللهُ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَ

الْحَيْر وَالشَّرَّ- فَخُلُوا نَهُجَ الْحَيْرِ نَهُ اللَّهُ أَوا، وَاصْلِافُوا عَنْ سَبِّتِ النَّورُّ تُقْصِدُوا الْفَرَآئِضَ الْفَرَآئِضَ، أَدُّوهَا إِلَى اللهِ تُودِّكُمُ إِلَى الْجَنَّةِ ، إِنَّ اللَّهُ حَرَّمَ حَرَامًا غَيْرَ مَجُهُولُ ، أَحَلَّ حَلَالًا غَيْرَمَكُ خُولٍ، وَفَضَّلَ حُرُمَتَةَ غَيْرِ مِلْ يُحْوِلْ، وَفَضَّلَ حُرْمَةَ الْمُسلِمِ عَلَى الُحُرَم كُلِّهَا، وَشَلَّ بِالْاخْلُاصِ وَالتَّوُّ حِيُدِ كُفُّونَ الْمُسْلِبِيْنَ فِي مُعَاقِلِهَا لَا لَهُ سُلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسُلِمُونَ مِنُ لِنُسَائِهِ وَيَكِمِ إِلاَّ بِمَا يَجِبُ بَادِرُوا أَمْرِ الْعَامَّةِ وَحَاصَّةَ أَحَلِاكُمْ وَهُوَ الْمَوْتُ فَإِنَّ النَّاسَ اَمَامَكُمْ وَإِنَّ السَّاعَةَ تُحُدُونَكُمْ مِنْ خَلَفِكُمْ - تَخَفُّوا تَلْحَقُوا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَإِنَّمَا يُنْتَظُرُ بِأَوِّلِكُمْ الْحِرُكُمُ اتَّقُوا اللَّهُ فِي عِبَادِهِ وَبِلَادِهِ فَإِنَّكُمْ مَسِّئُولُونَ حَتَّى عَنِ الْبِقَاعِ وَالْبَهَائِمِ أَطِيعُوا اللَّهُ وَلاَ تَعْصُولُهُ وَإِذَارَ أَيْتُمُ الْحَيْرَ فَخُلُوابه، والزَّاراأيْتُمُ الْحَيْرَ فَخُكُ وَابِهِ، وَإِذَا رَآيَتُمُ الفكر فأغرضوا عنهه

سے رخ موڑ لوتا کہ سیدھی راہ پر چل سکو، فر ائض کو پیش نظر رکھو اور انہیں اللہ کے لئے بجا لاؤ، تاکہ بیر مہیں جنت تک پہنچائیں۔اللہ سجانہ نے ان چیزوں کوحرام کیا ہے جو انجانی نہیں ہیں اوراُن چیز وں کوحلال کیا ہے جن میں کوئی عیب وُقص نہیں پایا جاتا۔ اُس نے مسلمانوں کی عزت وحرمت کو تمام حرمتوں پر فضیلت دی ہے اور مسلمانوں کے حقوق کو ان کے موقع ومحل پر اخلاص و توحید کے دامن سے باندھ دیا ہے۔ چنانچ مسلمان وبی ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان يج رہيں ۔مگريه كەكى حق كى بناء پرأن پر ہاتھ ڈالا جائے اور ان کوایذ اینجیانانا جائز نہیں مگر جہاں واجب ہوجائے اُس چیز کی طرف براهو کہ جو ہمہ گیراورتم میں سے ہرایک کے لئے مخصوص ب اور وہ موت ہے۔ چونکہ (گذر جانے والے) لوگ تمہارے سامنے ہیں اور (موت کی) گھڑی تمہیں پیچھے ہے آ کے کی طرف ہنکائے لیے جارہی ہے۔ ملک سیک رہوتا کہ آ گے بڑھ جانے والوں کو پاسکوتمہارے اگلوں کو پجیلوں کا انظار کرایا جارہا ہے۔ اللہ سے اُس کے بندوں اور اُس کے شہروں کے بارے میں ڈرتے رہو۔اسلئے کتم سے (ہرچیز کے متعلق) سوال کیا جائے گا یہاں تک کہ زمینوں اور چو یاؤں کے متعلق بھی اللہ کی اطاعت کروہ اس سے سرتا بی نہ کرو۔ جب بھلائی کو دیکھوتو اُسے حاصل کرو، اور جب بُرائی کو دیکھوتو اس يسے منہ بھیرلو۔

### خطيه١٢٢

آپ کی بیعت ہو چکنے کے بعد صحابہ کی ایک جماعت نے آپ سے کہا کہ بہتر ہے کہ آپ اُن لوگوں کو جنہوں نے عثمان پر فوج کشی کی تھی سزادیں تو حضرت نے ارشاد فرمایا

اجْلَبْ عَلْم عُثْمَانَ؟ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: يَا إِخْوَتَاهُ إِنِّي لَسُّتُ آجُهَلُ مَاتَعَلَمُونَ ، وَلَكِنُ كَيْفَ لِي بِقُوَّةٍ وَّالْقَوْمُ الْمُجْلِبُونَ عَلَے حَدِّشُو كَتِهِمُ يَمُلِكُونَنَا وَلَا نَمُلِكُهُمْ - وَهَا هُمْ هَوْلَا هِ قَلْثَارَتُ مَعَهُمُ عَبُكَ أُنكُمُ وَالْتَقَتُ إِلَيْهِمَ أَعُرَابُكُمُ ، وَهُمُ خِلَالَكُمْ يَسُومُونَكُمْ مَّا شَآئُوا وَهَلَ تَرَوُنَ مَوُضِعًا لِقُدُرَةٍ عَلْمِ شَيُءٍ تُرِينُكُونَنَهُ وَإِنَّ هَلَا الْأَمْرِ - إِذَا حُرِّكَ عَلْم أُمُورِ فِرُقَةٌ تَرِي مَاتَرَونَ وَفِرُقَةٌ تَرِي مَالًا تَرَونَ، وَفِرْقِةٌ لا تَراى هٰلَا وَلاَ ذَاكَ فَاصْبِرُ وَاحَتَّى يَهُدَ أَلنَّاسُ، وَتَقَعَ الْقُلُوبُ مَوَاقِعَهَا، وَتُؤخَلَ الْحُقُونُ مُسْبِحَةً فَاهْدَأُوعَتِي، وَانْظُرُ وامَا ذَايَاتِيكُمُ بِهِ اَمْرِي وَلا تَفْعَلُوا فَعُلَةً تُضَعَضِعُ قَوَّةً، وَّتُسْقِطُ مُنَّةً، وَّتُورث وَهُنَّا وَّذِلَّةً وَّسَأَمُسِكُ الْآمُرَمَا اسْتَمْسَكَ وَإِذَالَمُ أَجِلُبُلًا فَاخِرُ اللَّهِ وَآءِ الْكَتَّى-

کہ اے بھائیو! جوتم جانتے ہو میں اُس سے بےخبرنہیں ہول کیکن میرے پاس (اس کی) قوت وطاقت کہاں ہے جکہ فوج کشی کرنے والے اپنے انتہائی زوروںِ پر ہیں وہ اس وقت ہم پرمُسلّط میں ہم اُن پرمُسلّط نہیں اور عالم بیہ ہے کہ تمہارے علام بھی ان کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور صحرائی عرب بھی ان ہے مل جل گئے ہیں۔اوراس وقت بھی وہ تمہارے درمیان ال حالت ميں بين كه جيسا جا بين تهجيل گزند پنجا كتے بين كيا نم جو چاہتے ہواس پر قابو پانے کی کوئی صورت تہمیں نظر آتی ہے؟ بلاشبہ میہ جہالت ونا دانی کا مطالبہ ہے اُن لوگوں کی پشت پر مدد کا ایک ذخیرہ ہے۔ جب بیہ قِصّہ حِیمر ہے گا تو اُس معاملہ میں اوگوں کے مختلف خیالات ہون گے۔ پچھلوگوں کی رائے تو وہی ہوگی جوتمہاری ہے اور پچھلوگوں کی رائے تمہاری رائے کے خلاف ہوگی اور پچھےلوگوں کی رائے نہادھر ہوگی اور نہ اُدھرے ا تنا صبر کرو کہ لوگ سکون ہے بیٹھ لیں اور دل اپنی جگہ پر تھہر ا جائیں اور آسانی سے حقوق حاصل کئے جاسکیں ہم میری طرف ہے مطمئن رہواور دیکھتے رہو کہ میرا فرمان تم تک کیا آتا ہے کوئی الیی حرکت نه کرو جو طافت کومتزلزل اور قوت کو پامال کردے ادر کمزوری و ذلت کا ہاعث بن جائے۔ میں اس جنگ كوجهال تك رك سكے گی روكول گااور جب كوئی چارہ نہ پاؤل گا تو پھرآ خری ملاح اغناتوہے ہی۔

وَمِنُ خُطْبَةٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْكَ مَسِير أَصْحَابِ الْجَمَلِ إِلَى الْبَصْرَةِ-إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ رَسُولًا هَادِيَّابِكِتَابِ نَاطِق

وَأَمْرٍ قَائِمٍ- لَا يَهْلِكُ عَنْهُ إِلَّا هَالِك وَإِنَّ

جب جمل والول نے بھرہ کارخ کیاتو آپ نے ارشاد فر مایا۔ بے شک اللہ نے اپنے رسول کو ہادی بنا کر بولنے والی کتاب اور برقر ار رہنے والی شریعت کے ساتھ بھیجا جے تباہ و

الْمُبُتَى لَعَاتِ الْمُشَبِّهَاتِ هُنَّ الْمُهُلِكَاتُ اللَّ مَّا حَفِظَ اللَّهُ مِنْهَا وَإِنَّ فِي سُلُطَانِ اللهِ عَصْمَةً لِّامُركُمْ فَاعْطُولُا طَاعَتَكُمْ غَيْرَ مُلَوْمَةٍ وَّلا مُسْتَكُرَةٍ بِهَا وَاللهِ لَتَفْعَلُنَّ أَوْلَيَنْقُلَنَّ اللَّهُ عَنْكُمْ سُلْطَانَ الْإِسْلَامِ، ثُمُّ لَا يَنْقُلُهُ اِلَّيْكُمُ اَبَكًا حَتَّى يَأْرِذَ الْآمُرُ إلى غَيْرِكُمْ-

إِنَّ هَٰوُّلُآءً قَدُّ تَمَالًا وُاعَلَى سَخُطُةِ إِمَارَتِي، وَسَأْصِبِرُمَالَمُ أَخَفُ عَلَے جَمَاعَتِكُمُ - فَإِنَّهُمُ إِنْ تَمُّمُوا عَلَى فَيَالَةِ هٰ لَهُ الرَّأَي انْقَطَعَ نِظَامُ الْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّهَا طَلَبُوا هَٰذِهِ اللَّهُنَّيَا حَسَدًالَّهِنَّ أَفَانَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَأَرَادُوارَدُ الْأُمُورِ عَلْے اَدْبَارهَاد وَلَكُمْ عَلَيْنَا الْعَمَلُ بِكِتَابِ اللهِ · تَعَالَى وَسِيرَةِ رَسُول اللهِ صَلَّم اللَّهُ عَلَيه وَالِه وَسَلَّمَ وَالْقِيَامُ بِحَقِّه وَالنَّعُشُ لِسُنْتِهِ-

وَمِنَ كَلَامِ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ

كَلُّمَ بِهِ بَعْضَ الْعَرَبِ وَقَلُّ أَرْسَلَهُ قَوْمٌ

مِّنَ اَهُلِ الْبَصْرَةِ لَمَّا قَرُبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

مِنْهَا لِيَعْلَمَ لَهُمْ مِّنْهُ حَقِيْقَةَ حَالِهِ مَعْ

أَصْحَابِ البَجَمَلِ لِتَرُولَ الشَّبْهَةُ مِنَ

نُفُوسِهِمْ فَبَيَّنَ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنُ أَمْرِهِ

گاربن گئے ہیںاور بہ جاہتے ہیں کہ تمام اُمور (شریعت) کو بلٹا كر (دور جابليت) كى طرف في جائيں - (اگرتم ثابت قدم رے تو) تہارا ہم پر بیاق ہوگا کہ ہم تہارے أمور كے تصفيہ کے لئے کتاب خدااور سیرے پیٹمبر پڑمل پیرا ہوں اور اُن کے

حق کو بریااوراُن کی سنت کو بلند کریں۔

جب امير الموشينٌ بصره ك قريب پنچيتو د بال كي ايك جماعت نے ایک شخص کواس مقصد ہے آپ کی خدمت میں بھیجا کہوہ ان کے لئے اہل جمل کے متعلق حضرت کے مؤقف کو دریا فبت كرے تاكه أن كے ولول سے شكوك مث جائيں چنانچہ حفزت نے اُس کے سامنے جمل والوں کے ساتھ اپنے رویدگی وضاحت فرمائی جس ہے أے معلوم ہو گیا كہ حضرت تن پر ہیں

مشابهه وجانے والی جماعتیں ہی تباہ کیا کرتی ہیں مگروہ کہ جن میں

(مبتلا ہونے ) سے اللہ بچائے رکھے۔ بلا شبہ جمت فداکی

(اطاعت میں)تمہارے کئے سامان حفاظت ہے۔لہذاتم اس کی

السى اطاعت كروكه جوندلائق سرزنش مواور نسبددلى سے بجالائي گئ

مو خدا کی می یا تو تهمیس (بیاطاعت ) کرگز رنا موگی یا الله اسلای

اقتذارتم سے نتقل کردے گا اور پھر مھی تمہاری طرف نہیں بلٹائے

یاوگ جہاں تک میری خلافت سے نارضا مندی کا تعلق ہے

آپی میں منق ہو کی ہیں اور مجھے بھی جب تک تمہاری

را گندگی کا اندیشہ نہ ہوگاصبر کئے رہوں گا،اگر وہ اپنی رائے گی

كزورى كے باوجوداس ميں كامياب ہو گئے تو مسلمانوں كا

(رشته)نظم ونسق انوٹ حائے گا۔ بیداس شخص پر جے اللہ نے

امارت وخلافت دی ہے حسد کرتے ہوئے اس دنیا کے طلب

گا- يبال تك كه بيا قتراردوسرول كي طرف رخ موڑ كا-

بر باو ہونا ہے وہی اس کی مخالفت سے نتاہ ہوگا اور (حق ہے)

مَعَهُمْ مَاعَلِمَ بِهِ أَنَّهُ عَلَى الْحَقَّ، ثُمَّ قَالَ لَهُ بَايِعْ، فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ قَوْمٍ وَّلَا أُحْلِثُ حَلَثُ حَتَّى أَرْجِعَ اللَّهِمْ فَقَالَ عَلَيْهِ السُّلَامُ: أَرَأَيُستَ لَوْ أَنَّ الَّـٰذِينَ وَرَآءَكَ بَعَثُولَكَ رَآئِكًا تَبُتَغِي لَهُم مَّسَاقِطَ الْغَيْثِ فَرَجَعْتَ إِلَيْهِمُ وَأَخْبَرُ تَهُمْ عَنِ الْكَلَاءِ وَالْمَاءِ فَخَالَفُوْ آ إِلَى الْمَعَاطِش وَالْمَجَادِب مَاكُنُتَ صَالِعًا؟ قَالَ كُنُتُ تَارِكَهُمُ وَمُخَالِفَهُمُ إِلَى الْكَلَاءِ وَالْمَاءِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَامَدُوارًا يَّلَكُ وَلَا الرَّجُلُ فَوَاللهِ مَاسَتَطَعْتُ أَنَّ آمَتَنِعَ عِنْكَ قِيَام الْحُجَّةِ عَلَىًّ فَبَايَعْتُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالرَّجُلُ يُعْرَفُ بِكُلَيْبِ الْجَرَمِيّ-

أپ نے اُس سے فر مایا کہ (جب حق تم پر واضح ہوگیا ہے تو

جب صفین میں دستمن سے دو بدو ہو کرلڑنے کا ارادہ

اے اللہ! اے اُس بلند آسان اور تھی ہوئی فضا کے بروردگار ے أكمانا تهيں۔ اے اس زمين كے برورد كار جے تونے إنسانوں كى قيام گاه اورحشراث الارض اور چوپاوك اور لاتعداد دیکھی اوراکن دیکھی مخلوق کے چلنے پھرنے کا مقام قرار دیا ہے۔ جَعَلْتَهَا قِرَارًا لِلْكَنَامِ وَمَكْرَجًا لِلْهَوَآمِّ اےمضبوط پہاڑوں کے پروردگارجنہیں تونے زمین کے لئے

اب) بیعت کرو۔اُس نے کہا کہ میں ایک قوم کا قاصد ہوں اور جب تک ان کے پاس ملیٹ کرنہ جاؤں کوئی نیا قدم نہیں اٹھا سکتا تو حضرت نے فرمایا کہ ( دیکھو ) اگر دہی جو تمہارے بیچھے ہیں اس مقصد سے تنہیں کہیں پیشرو بنا کر بھیجیں کہتم ان کے لئے الیی جگہ تلاش کرو، جہال ہارش ہوتی ہواورتم تلاش کے بعد اُن کے پاس ملیٹ کر جاؤاور انہیں خبر دو کہ سبرہ بھی ہے اور پانی بھی ہے اور وہ تمہاری مخالفت کرتے ہوئے خشک اور ویران جگہ کا رخ كريں توتم ال موقعہ پركيا كرو كے اس نے كہا ميں اُس كا ساتھ چھوڑ دوں گااوراُن کی خلاف ورزی کرتے ہوئے گھاس اور پانی کی طرف چل دول گا، تو حضرت نے فر مایا که (جب ایسا ہی کرنا ہے) تو پھر (بیعت کے لئے ہاتھ بڑھاؤ) وہ خض کہتا ہے کہ خدا کی قتم جمت کے قائم ہوجانے کے بعد میرے بس میں نہ تھا کہ بیں بیعت ہے اٹکار کرویتا۔ چنانچے بیس نے بیعت كرلى-(ييخف كليب جرى كام معموسوم ب)-

جسی تونے شب وروز کے سرچھیانے جا نداورسورج کے گردش

اور چلنے پھرنے والے ستاروں کی آمدور دنت کی جگہ بنایا ہے اور

جس میں بسنے والا فرشتوں کا وہ گروہ بنایا ہے جو تیری عبادت

وَمِنْ كُلُامِ لَّهُ عَلَيْهِ السُّلَامُ لَمَّا عَزُمْ عَلْمِ لِقَآءِ الْقَوْم بصِفِّينَ ـ ٱلسلَّهُ مَّ رَبُّ السَّفَفِ الْمَرَفُوعِ، وَالْجَوِّ الْمَكُفُونِ، الَّذِي جَعَلْتَهُ مَغِيضًا لِلَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَمَجُرَّى لِّلشَّيْسِ وَالْقَهَرِ، وَمُخْتَلَفًا لِلنَّجُومِ الشَّيَّارَةِ وَجَعَلْتَ سُكَّانَهُ سِبُطٍ مِّنْ مُلَائِكَتِكَ لَا يَسْأَمُونَ مِنْ عِبَادَتِكَ- وَرَبُّ هٰذِهِ الْأَرْضِ الَّتِي

وَمِنَ خُطْبَةٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي لَا تُوَارِي عَنْهُ سَبَاءٌ سَبَاءً وَّلَا أَرْضٌ أَرُضًا-(مِنْهَا) وَقَلُقَالَ قَالِكٌ : إِنَّكَ عَلَى هٰذَا الْاَمُويَـا ابْنَ أَبِي طَالِبٍ لَحَوِيُصْ، فَقُلْتُ بَلَ أَنْتُمْ وَاللهِ لا حُرَصُ وَأَبُّعَلُّ ، وَأَنَّا أَخَصُّ وَأَقُرَبُ، وَإِنَّمَا طُلِّبُتُ حَقًّا لِّي وَانْتُمْ تَحُولُونَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ: وَتَضْرِبُونَ وَجَهِى دُونَهُ - فَلَمَّا قَرَعْتُهُ بِالْحُجَّةِ فِي الْمَلَاءِ الْحَاضِرِيْنَ هَبَّ كَأْنَّهُ بُهِتَ لَا يَكُرِي مَا يُجِيبُنِي بِهِ-اللَّهُمَّ إِنِّي استَعِينُكَ عَلَى قُريسٍ وَّمَنَ أَعَانَهُم، فَإِنَّهُم قَطَعُوا رَحِيى، وصَغَّرُوا

وُ الْأَنْعَام، وَمَا لَا يُحَصِي مِنَّا يُرِي وَمِنَّا

لَا يُرِي - وَرَبَّ الْجِبَالِ الرَّوَاسِي الَّتِي

جَعَلْتَهَا لِلْكَرُضِ إِوْتَادًا، وللْخَلْقِاعْتِمَادًا،

إِن أَظْهَرُ تَنَا عَلى عَكُوِّنَا فَجَنِّبْنَا الْبَغْيَ

وَسَيِّدُنَا لِلْحَقِّ، وَإِنَّ أَظْهَرْ تَهُمْ عَلَيْنَا

فَارُزُقُنَا الشَّهَادَةَ- وَاعْصِمْنَا مِنَ الْفِتْنَةِ-

آيْنَ الْمَانِعُ لِللِّهَارِ وَالْغَائِرُ عِنْكَ نُزُولِ

الْحَقَائِقِ مِنْ اَهْلِ الْحِفَاظِ الْعَارُ

وَرَآئَكُمْ وَالْجَنَّهُ آمَامَكُمْ-

منخ ومخلوقات کے لئے (زندگی کا)سہارا بنایا ہے (اے الله) اگر تونے نے وشمنول پرغلبددیا توظلم سے ہمارا دامن بچانا اور حق كے سيد ھے رائے پر برقر ارركھنا اورا گر دشمنوں كوہم پرغلبہ دیا تو ہمیں شہادت نصیب کرنا، اور فریب حیات سے بچائے رکھنا۔ کہاں ہیں عزت وآ برو کے پاسبان؟ اور کہاں ہیں مصیتوں کے نازل ہونے کے وقت ننگ و نام کی حفاظت کر نیوالے باعزت (اگر بھا گے تو)ج ننگ وعار تمہارے عقب میں ہے اور (اگر جےرہے قو) جنت تہمارے سامنے ہے۔

تمام حداس الله كيلے ہے جس سے ايك آسان دوسرے آسان کواورایک زمین دوسری زمین کوئیس چھیالی۔ اسی خطیہ کے ذیل میں فرمایا۔ مجھ ہے ایک کہنے والے نے کہا كداے ابن الى طالب آپ تو اس خلافت يرللچائے موے ہیں۔ تو میں نے کہا خدا کی قشم تم اس پر کہیں زیادہ حریص اور (اس منصب كى البيت سے) دور مو، اور ميں اس كا الل اور (پینمبرسے) زدیک تر ہوں۔ میں نے تواپناحق طلب کیا ہے اورتم میرے اور میرے حق کے درمیان حاکل ہوجاتے ہواور جب أے حاصل كرنا حابتا ہوں توتم ميرارخ موڑ ديتے ہو۔ چنانچہ جب بھری محفل میں میں نے اس دلیل سے اس (کے کان کے پردوں) کو کھٹکھٹایا تو چوکنا ہوا، اور اس طرح مبہوت ہوکررہ گیا کہاُ ہے کوئی جواب نہ سوجھتا تھا۔

خداما! میں قر کیش اور ان کے مدد گاروں کےخلاف تجھ سے مدد حابتا ہوں۔ کیونکہ انہوں نے قطع رحی کی اور میرے مرتبہ کی بلندی کو بیت سمجھا اور اس (خلافت) پر کہ جو میرے گئے

عَظِيْمَ مُنْوِلَتِي، وَأَجْمَعُوا اعَلَى مُنَازَعَتِي أَمُرًا هُوَالِي، ثُمَّ قَالُوا الَّآاِنَّ فِي الْحَقِّ أَنْ تَأْخُلُهُ وَفِي الْحَقِّ أَنْ

وَلِغَيْرِ هِمَا فِي جَيْشٍ مَّا مِنْهُمْ رَجُلُ إِلَّا وَقَلْهَ أَعُطَانِي الطَّاعَةَ وَسَبَّحَ لِي بِالْبَيْعَةِ طَآئِعًا غَيْرَمُكُرَةٍ، فَقَلِمُوا عَلْم عَامِلي بِهِ ا وَحُدِزًانِ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِيْنَ وَغَيْرِهِمْ مِّنَ أَهُلِهَا لَ فَقَتَلُوا ظَآئِفَةً صَبُرًا، وَطَآئِفَةً غَلُرًا- فَوَاللهِ لِولَمَ يُصِيبُوا مِنَ الْمُسلِمِينَ إِلاَّ رَجُلًا وَاحِلُه مُعْتَمِكِينَ لِقَتَلِهِ بِلَاجُرُمِ جَرَّةً ، لَحَلَّ لِي قَتُلُ ذٰلِكَ الْجَيْشِ كُلِّهِ إِذْحَضَرُولُا فَلَمُ يُنْكِرُ وَا وَلَمْ يَكُفَعُوا عَنْهُ بِلِسَانِ وَلاَ بِيَلٍ، دَعُ مَآانَّهُمْ قَلُ قَتَلُوا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ مِثْلَ الْعِلَّةِ الَّتِي دَخَلُو ابِهَا عَلَيْهِمُ-

اس خطبہ کا پیہ بُرُ ُ اصحابِ جمل کے متعلق ہے۔ وہ لوگ ( مکہ کی تھی جسے لے کراُن پر چیڑ ھدوڑے تھے۔

له مصرت عمرنے اپنے آخروت میں امیر المومنین کے متعلق جس خیال کا ظہمار کیا تھا اُسی کوسعد ابن ابی و قاص نے شور کی کے موقعہ پردہراتے ہوئے حضرت سے کہا کدائے گئی آپ ال منصب خلافت کے بہت تریص ہیں جس کی جواب میں حضرت نے فرمایا كهجوا پناحق طلب كرے أحے ريص نہيں كها جاسكتا۔ بلكة حريص وه ب جواس حق تك وينچنے سے مانع اور سدِّ راه مو، اور ناامليت کے باوجودائے حاصل کرنے کے دریے ہو۔

اس میں شک نہیں کدامیر المونین اپنے کوئ دار مجھتے تھے اور اپناحق طلب کرتے تھے لیکن اس حق طلی ہے حق ساقط نہیں ہوجا تا کہاسے خلافت کے نبدینے کے لئے وجہ جواز قرار دے لیا جائے اورائے حرص ہے تعبیر کیا جائے اورا گریہ حرص ہے تو پھر کون ایہا تھا جو حرص کے پھندوں میں جکڑا ہوا نہ تھا۔ کیا انصار کے مقابلہ میں مہا جرین کوزور آزمائی ارکان شور کی کی باہمی کش مکش اور طلحہ وزبیر کی ہنگامہ

مخصوص تھی تکرانے کے لئے ایکا کرلیا ہے پھر کہتے یہ ہیں ک<sup>یا</sup> حق تو بھی ہے کہ آپ اے لیں اور میکھی حق ہے کہ آپ اس ہے

ے) بصرہ کا رخ کئے ہوئے اس طرح نکلے کدرسول اللہ کی حرمت و ناموں کو یوں تھنچے پھرتے تتھے جس طرح کسی کنیز کو ٹروخت کے لئے (شہربشہر ) پھرایا جا تا ہے۔ان دونوں نے <sup>ا</sup> اینی بیویوں کوتو گھروں میں روک رکھا تھااوررسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلبہ وسلم کی بیوی کو اینے اور دوسروں کے سامنے کھلے بندول لے آئے تھے۔ایک الیے لشکر میں کہ جس کا ایک ایک نر دمیری اطاعت تشکیم کئے ہوئے تھا اور برضاء و رغبت میری<sup>۔</sup> بیعت کر چکا تھا بیلوگ بھرہ میں میرے (مقرر کردہ) عامل اور سلمانوں کے بیت المال کے خزینہ داروں اور وہاں کے دوسرے باشندوں تک پہنچ گئے اور کچھ لوگوں کو قید کے اندر مار مار کے اور پچھلوگوں کو حیلیہ ومکر سے شہید کیا۔ خدا کی قتم اگر وہ مسلمانوں میں سے صرف ایک نا کردہ گناہ مسلمان کوعمدا فتل کرتے تو بھی میرے گئے جائز ہوتا کہ میں اس تمام کشکر کوئل کردول کیونکہ وہموجود تھاورانہول نے نہ تو اُسے بُر اسمجھااور نەزبان اور ماتھ سے اس كى روك تھام كى ، چەچائىكدانہوں نے ، مسلمانوں کےاشنے آ دمی قبل کردیئے جتنی تعداد خودان کےلشکر

آ رائی ای حوس کا نتیجہ نتھی؟ اگر امیر المونٹین کومنصب کالالچ ہوتا تو جب ابن عباس اور ابوسفیان نے بیعت قبول کرنے کے لئے زور ریا تھا، تو آپ نتائج وعوا تب ہے آئکھیں بند کر کے ان کے کہنے پراٹھ کھڑے ہوتے اور جب دورِ ثالث کے بعدلوگ بیعت کے لئے ٹوٹ ہے تھے تو آپ بگڑے ہوئے حالات کا خیال کے بغیران کی پیش کش کوفورا قبول کر لیتے ۔ مگر آپ نے کسی موقعہ پر بھی ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا جس سے بیظاہر ہوکہ آپ منصب کومنصب کی حیثیت سے جا ہتے ہیں۔ بلکہ خلافت کی طلب تھی تو صرف اس کئے کہ شریعت کے خدوخال بگڑنے نہ پاکیں اور دین دوسرول کی خواہشوں کی آ ماج گاہ نہ بینے ، نہ بید کہ ونیا کی کامرانیوں سے بہرہ اندوز ہول

یں مقصدیہ ہے کہ اگروہ نہ کہتے کہ میراخلافت ہے الگ رہنا بھی حق ہے تو میرے لئے اس پرصبر کرنا آسان ہوتااس خیال ہے کہ کم از کم میرے حق کا عتر اف تو ہے اگر چدا ہے اداکرنے کے لئے تیار نیس -

وَمِن خُطْبَةٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ آمِينُ وَحْيِه، وَخَاتَمُ رَسُلِه، وَ بَشِيرُ رَحْمَتِه، وَنَانِيرُ نِقْمَتِهِ-

اَيُّهَالنَّاسُ إِنَّ اَحَقَّ النَّاسِ بِهٰذَا الَّامُرِ اَقُواهُمْ عَلَيْهِ، وَاعْلَمُهُمْ بِأَمْرِاللهِ فِيهِ، فَإِنَّ شَغَبَ شَاغِبٌ السُّتُعُتِبَ فَإِنَّ أَبِي قُوتِلَ - وَلَعَمُرِي لَئِنَ كَانَتِ الْإِمَامَةُ لَا تَنْعَقِلُ حَتَّى يَحْضُرَهَا عَامَّةُ النَّاسِ فَهَا إِلَى ذَالِكَ سَبِيلٌ - وَلَكِنُ مَنْ غَابَ عَنْهَا ثُمَّ لَيُسَ لِلشَّاهِدِ أَنَّ يَرُجِعُ وَ لَاللَّغَائِب أَنَّ يُخْتَارً-

الاَ وَإِنِّي الْقَاتِلُ رَجُلِينِ: رَجُلًا إِدَّعٰى مَالَيْسَ لَهُ وَاخْرَمَنَعَ الَّذِي عَلَيْهِ-ٱوۡصَيۡكُمُ عِبَادَاللهِ بِتَقُوَى اللهِ فَإِنَّهَا خَيْرُ مَاتَوَاصَى الْعِبَادُبِهِ، وَ خَيْرُعُوَاقِبَ

وہ اللہ کی وحی کے امانت دار، اُس کے رسولوں کی آخری فرد، أس كى رحمت كا مرزوه سانے والے اور أس كے عذاب سے ڈرانے والے تھے۔

اے لوگو! تمام لوگوں میں اس خلافت کا اہل وہ ہے جواس ( کے نظم ونسق کے برقرارر کھنے ) کی سب سے زیادہ قوت و (صلاحیت) رکھتا ہواوراس کے بارے میں اللہ کے احکام کو سب ہے زائد جانتا ہو۔اس صورت میں اگر کوئی فتنہ پر داز فتنه كمرًا كرے تو (يہلے) أے توبه و بازگشت كے لئے كہا جائے گا اگروہ انکار کر ہے تواس سے جنگ وجدال کیا جائے گا۔ اپنی ﷺ جان کی قتم! اگرخلافت کا انعقادتمام افرادِ اُمت کے ایک جگہ اکٹھا ہونے ہے ہوتو اس کی کوئی سبیل ہی ہمیں بلکہ اس صورت تو انہوں نے بیر کھی تھی کہ اس کے کرتا وھرتا لوگ اینے فیصلہ کا ان او گوں کو بھی یا بند بنا نمیں گے جو (بیعت کے دفت )موجودنہ ہوں گے۔ پھرموجودکو بیاافتیارنہ ہوگا کہ وہ (بیعت ہے) انحراف کرے اور نہ غیرموجود کو بیرتی ہوگا کہ وہ کسی اور کومنتخب کرے ڈیکھو!

میں دو څخصول سے ضرور جنگ کروں گا،ایک وہ جوالی چیز کا دعویٰ کرے جواس کی نہ ہو،اور دوسراوہ جواہئے معاہدہ کا پابند نہ رہے۔

الْا مُوْرِ عِنْكَ اللهِ - وَقَلَ فُتِحَ بَابُ الْحَرْب بَيْنَكُمْ - وَبَيْنَ أَهُلِ الْقِيْلَةِ ، وَلَا يَحِيلُ هٰ ذَا الْعَلَمَ إِلَّا آهُلُ الْبَصَرِ وَالصَّبْرِ وَالْعِلْمِ بِمُوَاضِعِ الْحَقِّ- فَامْضُوا لِمَا تُؤْمَرُونَ بِهِ وَقِفُواعِنْكَ مَا تُنْهُونَ عَنْهُ-وَلَا تَعْجَلُوا فِي آمرٍ حَتَّى تَتَبَيَّنُوا ، فَإِنَّ لَنَا مَعَ كُلِّ آمِّ تُنكِرُ وَنَهُ غَيَرًا - اللَّا وَإِنَّ هٰ لِهِ اللَّانَيَا الَّتِي آصَبَحْتُمْ تَتَمَنُّونَهَا وَتَرَغَبُونَ فِيهَا، وَأَصْبَحَتْ تُغْضِبُكُم، وَتُرْضِيكُمْ لَيْسَتُ بِلَاارِ كُمْ وَلَا مَنْزِلِكُمُ الَّذِي خُلِقُتُمْ لَهُ وَلَا الَّذِي دُعِيتُمْ إِلَّيْهِ-اللا وَإِنَّهَا لَيْسَتُ بِبَاقِيَةٍ لِّكُمْ وَلَا تَبْقُونَ عَلَيْهَا - وَهِيَ وَإِنْ غَرَّتُكُمْ مِنْهَا فَقَلَّ حَلَّارَ تُكُمُّ شَرَّهَا فَلَاعُوا غُرُورَهَا لِتَحْدِل يُرِهَا وَإِطْمَاعَهَا لِتَخُوِيُفِهَا وَسَابِقُوا فِيهَا إِلَى اللَّادِ الَّتِيُّ دُعِيْتُمُ إِلَيْهَا وَانْصَرِ فُوا بِقُلُوبِكُمْ عَنْهَا وَلَا يَخْنِنُ أَحَلُكُمْ خَنِيْنَ الْاَمَةِ عَلَى مَا ذُويَ عَنْهُ مِنْهَا- وَاسْتَتِمُّوا نِعْمَهُ اللهِ عَلَيْكُمْ بِالصَّبْرِ عَلَى مَا استَحْفَظُكُمْ مِّنْ كِتِابِهِ- أَلَا وَإِنَّهُ لَا يَضُرُّكُمُ تَضِيِيعُ شَيْءٍ مِنْ دُنْيَا كُمُ بَعْلَ حِفْظِكُمْ قَائِمَةَ دِيْنِكُمْ بَعُلَ حِفْظِكُمُ قَائِمَةَ دِينِكُمْ- أَلَا وَإِنَّهُ لَا يَنْفَعُكُمْ بَعُلَا تَضْييْعِ دِينِكُمْ شِيءٌ حَافَظُتُمْ عَلَيْهِ مِنُ

اس خطبه کاایک جزیہ ہے: اے اللہ کے بندو! میں تمہیں تقویٰ و پر ہیز گاری کی ہدایت کرتا ہول کیونکہ بندے جن چیزول کی ایک دوسرے کو ہدایت کرتے ہیں اُن میں تقویٰ سب سے بہتر وبرتر ہے۔ تمہارے اور دوسرے اہل قبلہ کے درمیان جنگ کا درواز ہ کھل گیا ہے اوراس (جنگ) کے جینڈے کو وہی اٹھائے گا جونظرر کھنے والا (مصیبتوں پر) صبر کرنے والا اور حق کے مقامات کو پیچانے والا ہوتمہیں جو تھم دیا جائے اُس پڑمل کرو اورجس چیز سے روکا جائے اُس سے باز رہو، اور کسی بات میں جلدی نه کرو۔ جب تک أسے خوب سوچ سمجھ نه لو۔ ہمیں ان اُمور میں کہ جن پرتم ناپندیدگی کا اظہار کرتے ہو، غیر معمولی انقلابات كالنديشدر متاب ديكهوا بيديناجس كيتم تمناكرتي هو اورجس کی جانب خواہش ورغبت سے بڑھتے ہوجوبھی تم کوغصہ ولاتی ہے اور مجھی تمہیں خوش کردیتی ہے۔ تمہارا (اصلی) گھر نہیں ہے اور نہ وہ منزل ہے جس کے لئے تم پیدا کئے گئے ہوا اور نہ وہ جگہ ہے جس کی طرف تہمیں وعوت دی گئی ہے۔ دیکھو! بیتمهارے لئے باقی رہے والی نہیں اور منتم اس میں بمیشدرہے والے ہواگر اس نے جہیں (اپنی آرائشوں سے) فریب دیا ہے تو اپنی برائیوں سے خوف بھی دلایا ہے۔ لہذاتم اس کے ڈرانے سے متاثر ہوکر اس سے فریب نہ کھاؤ، اور اس کے \* خوفزوہ کرنے کی بناء پراس کے طبع دلانے میں نہ آؤ۔اُس گھر کی طرف بردھوجس کی تہمیں وعوت دی گئی ہے اور اس دنیا ہے اپنے دلوں کوموڑ لوتم میں ہے کوئی شخص دنیا کی کسی چیز کے ووک لئے جانے پر لونڈیوں کی طرح رونے نہ بیٹھ جائے۔اطاعت خدا پر صبر کر کے اور جن چیزوں کی اُس نے اپنی کتاب میں اُگ ہے حفاظت جا ہی ان کی حفاظت کر کے اس بے نعتوں کی تمکیل جا ہو۔ دیکھو! اگرتم نے دین کے اصول محفوظ رکھ تو چرد نیا گ ىسى چىز كوكھوديناتىمبىن نقصان نېيى پېنچاسكى اوردىن كوغناڭ 🕏 بر ہاد کرنے کے بحد تہمیں دنیا کی کوئی ایسی چیز نفع نہ پینچا کے گا

أَمْوِ دُنْيَاكُمْ- أَحَلَاللَهُ بِقُلُوبِنَا وَقُلُوبِكُمْ جَمْ فَصُوط كُلِيا موخداوندعالم مار اورتهاد اوركون إلى الْحَقِّ- وَالْهَبَنَا وَإِيَّاكُمُ الصَّبُرَ- كَاطرف متوجد كرا اورجمين اورتهمين صبر كاتوفيق عطافر مائد تشري:

حضرت نے اس موقع پر پنجبرگے کئی ارشاد کو کہ جوآپ کی خلافت پرنص قطعی کی حیثیت رکھتا ہوا سندلال میں پیش نہیں فر مایا۔ اس کے کہ انکار کی وجہ اصول انتخاب کے طریق کار کی بناء پرتھی۔ لہذا موقع وگل کے لحاظ ہے انہی کے مسلّمات کی رویے جواب دینا ہی فریق خالف کے لئے مسلّمات کی رویے جواب دینا ہی فریق خالف کے لئے مسلّمت ہوسکتا تھا اور اگر نص رسول سے استدلال فر ماتے تو اُسے مختلف تا ویلوں کی زد پر رکھالیا جاتا اور بات سمٹنے کے بجائے بردھتی ہی جاتی اور پھر رصلت پنجبر کے فوراً بعد آپ و کیے بچھے تھے کہ باوجود قرب عہد کے تمام نصوص وارشا دات نظر انداز کردیے گئے ، تو اب جبکہ ایک طویل عرصگز رچکا ہے اس سے کیا تو قع کی جاسکتی ہے کہ وہ اسے شلیم کرے گا ، جبکہ قول رسول کے سامنے من مانی کرنے کی عادت پڑ بھی تھی۔

# فطبہ ۲کا

وَمِنْ كَلَامٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي مَعْنَى طَلَحَةَ بَنِ عُبَيْدِ اللهِ: قَلُ كُنْتُ وَمَا أُهِلَّهُ اللهِ: قَلُ كُنْتُ وَمَا أُهِلَّهُ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الضَّرِب وَانَا عَلَي مِنَ النَّصَرِ وَاللهِ مَا مَا أُولُهُ مَا النَّصَرِ وَاللهِ مَا النَّعَرَبِ وَاللهِ مَا النَّعْجَلَ مُتَجَرِّدًا اللِّطْلَبِ بِلَمِ عُثْمَانَ اللَّهِ مَا النَّعْجَلَ مُتَجَرِّدًا اللِّطْلَبِ بِلَمِ عُثْمَانَ اللَّهِ مَا مَعُوفًا مِنْ أَنَ يُطَالَب بِلَمِ عَلَيْهِ مِنْهُ وَلَيْ اللَّهُ مَظِنَّتُهُ وَلَمْ اللهِ مَا اللَّهُ اللهِ اللهِ مَنْهُ مَظِنَّتُهُ وَلَمْ المَعْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

طلح ابن عبیداللہ کے متعلق قرمایا جھے تو بھی جس اللہ کے متعلق قرمایا میں اپنے پروردگار کے گئے ہوئے وعدہ نصرت پر مطمئن ہوں۔
میں اپنے پروردگار کے گئے ہوئے وعدہ نصرت پر مطمئن ہوں۔
خدا کی سم وہ خونی عثمان کا بدلہ لینے کے لئے بھٹی ہوئی تلوار کی طرح اس لئے اٹھ کھڑا ہوا ہے کہ اسے بیدڈر ہے کہ کہیں اس سے ان کے خون کا مطالبہ نہ ہوئے لگے۔ کیونکہ (لوگوں کا) ظن عالب اس کے متعلق بہی ہے اور حقیقت ہے کہ (قبل کرنے والی) جماعت میں اس سے برھ کران کے خون کا بیاسلا یک والی بیاسلا یک بھی نہ تھا، چنا نیے اس نے خون کا عوض لینے کے سلسلہ میں بھی نہ تھا، چنا نیے اس نے خون کا عوض لینے کے سلسلہ میں

199

91

الأمرونيقِعُ الشَكُّ وَوَاللهِ مَاصَنَعَ فِي أُمْرِ عُثْمَانَ وَاحِلَةً مِّنْ ثَلَاثٍ: لَئِنْ كَانَ ابِّنُ عُفَّانَ ظَالِمًا كَمَا كَانَ يَزْعُمُ لَقَلِ كِانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُوازِ رَقَاتِلِيهِ إِو أَنْ يُنَابِنَ نَاصِرِ يُهِ - وَلَئِنٌ كِانَ مَظُلُوْمًا لَقَلُ كَانَ يَنْبُغِي لَهُ أَنْ يَتْكُونَ مِنَ الْمُنْهَنِهِينَ عَنْهُ وَالْمُعَكِّرِينَ فِيهِ وَلَئِنُ كِانَ فِي شَكٍّ مِّنَ الْخَصْلَتَيْنِ لَقِلَ كِانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَعْتَزِلَهُ وَيَرْكُلَ جَانِبًا وَّيَلَاعَ النَّاسَ مَعَهُ، فَمَا فَعَلَ وَاحِلَةً مِّنَ الثَّلَاثِ، وَجَاءَ بِالْمِرِ لَّمْ يُعُرَفُ بَابُهُ، وَلَمْ تَسُلَّمْ

ِ جوفو جیس فراہم کی ہیں اس سے بیرچاہا ہے کہلوگوں کو مغالطہ دے تأكر حقيقت مشتبه وجائ اوراس مين شك براجائ وخداك فتم! اک نے عثان کے معاملہ میں ان تین باتوں میں سے ایک بات پر بهي توعمل نبيس كيا- اگرابن ك عفان جيسا كماس كاخيال تفاظالم تھے تو (اس صورت میں)اے چاہے تھا کہان کے قاتلوں کی مدد کرتایاان کے مددگاروں سے علیحدگی اختیار کرلیتا اور اگر وہ مظلوم تصقوال صورت میں اس کے لئے مناسب تھا کہ ان کے للے رو کنے والول اور ان کی طرف سے عذر معذرت کرنے والوں میں ہوتا اور اگر ان دونوں باتوں میں اُسے شبہہ تھا تو اس صورت میں اسے بیچاہے تھا کہ ان سے کنارہ کش ہوکر ایک گوشہ میں بیڑھ جاتا اورانہیں لوگوں کے ہاتھوں میں چھوڑ دیتا ( کہوہ جانیں اوران کا کام) کیکن اُس نے ان باتوں میں سے ایک پر بھی عمل نہ کیا اور ایک الی بات کو لے کرسامنے آگیا ہے کہ جس کی صحت کی کوئی صورت ہی نہیں اور شاس کا کوئی عذر درست ہے۔

ک مطلب بیہ ہے کہا گر طلحہ حضرت عثمان کو ظالم سجھتے تھے تو اُن کے قتل ہونے کے بعدان کے قاتلوں سے آ مادہ قصاص ہونے کے بجائے اُن کی مدوکرنا چاہئے تھی اوران کے اس اقدام کو تیجے ودرست قرار دینا چاہئے تھا۔ بیمطلب تہیں ہے کہ ان کے ظالم ہونے کی صورت میں محاصرہ کرنے والوں کی ان کو مدد کرنا جا ہے تھی۔ کیونکہ ان کی مدد و ہمت افز ائی تو وہ کرتے ہی رہے تھے۔

وَمِنْ خُطْبَةٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَيُّهَا الْغَافِلُونَ غَيْرَ الْمَغَفُول عَنْهُمْ، وَالتَّارِكُونَ الْمَاْخُودُومِنْهُمُ مَالِي ٓ أَرَاكُمُ عَنِ الله ذَاهِبِيْنَ وَاللَّى غَيْرِ لا رَاغِبِيْنَ-كَأَنَّكُمْ نَعَمْ أَدَاحَ بِهَا سَآنِمٌ إلى مَوْعًى وَبِي وَمَشُرَبٍ دُوِي إِنَّمَا هِي كَالْمَعُلُوفَة لِلْمُكَى لَاتَعُوفُ مَاذَا يُرَادُ بِهَا إِذَا

اے عاقلو! کہ جن کی طرف سے خفلت نہیں برتی جارہی اور اے چھوڑ دینے والو کہ جن کونہیں چھوڑا جائے گا۔ تعجب ہے کہ میں نہیں اس حالت میں دیکھتا ہوں کہتم اللہ ہے دور بٹتے جارہے ہو،اور دوسرول کی طرف شوق سے بڑھ رہے ہو گویاتم وہ اونٹ ہوجن کا چرواہا انہیں ایک ہلاک کرنے والی جرا گاہ اور تباہ کرنے والے گھاٹ پر لایا ہو۔ بیران چوپاؤں کے مانند ہیں جنہیں چھریوں سے ذن کرنے کے لئے چارہ دیا جارہا ہواور آئیس سے معلوم نہ ہو کہ جب ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جاتا ہے تو اس

أُحُسِنَ إِلَيْهَا تَحُسَبُ يَوْمَهَا دَهُرَهَا، وَشِبَعَهَا أَمُّرَهَا وَاللهِ لِوُشِئْتُ أَنَّ أُخْبِرَ كُلَّ رَجُلٍ مِّنكُم بِمَخْرَجه وَمَولِجه وَجَمِيتُع شَأْنِهِ لَفَعَلْتُ وَلَكِنُ أَخَافُ أَنَ تَكَفُرُوا فِي بِرَسُولِ اللهِ صَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَأَلِهِ وَسَلَّمَ أَلَا وَإِنِّي مُفْضِيِّهِ إِلَى الْخَاصَةِ مِنَّنَ يُوْمِنُ ذٰلِكَ مِنْهُ- وَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ وَاصطَفَاهُ عَلَے الْحَلَّقِ مَآ أَنْطِقُ إِلَّا صِادِقًا وَلَقِلُ عَهِلَ إِلَى بِلَالِكَ كُلِّهِ، وَبِمَهُلِكِ مَنْ يَهُلِكُ وَمَنْجَى مَنْ يُّنُجُونُ وَمَالِ هُلَا لَّامْرِ - وَمَا آبُقي شَيْئًا يُّمُرْ عَلَى رَأْسِي إلَّا اَفْرَغَهُ فِي أُذُنِيَّ وَأَفْضَى بِهَ إِلَيَّ- أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي وِاللَّهِ مَا آحُثُكُمُ عَلى طَاعَةٍ إلاَّ وَٱسْبِقُكُمُ إِلَيْهَا وَلَا أَنَّهَاكُمْ عَنَّ مَعْصِيةٍ إِلاَّ وَأَتَنَاهَى

ے مقصود کیا ہے۔ بہتواہیے دن کواپنا بوراز مانہ خیال کرتے ہیں۔ اور پیٹ بھر کر کھالینا ہی اپنا کام بچھتے ہیں۔خدا کی تنم!اگر میں بنا نا چاہوں تو تم میں سے برخض کو بتا سکتا ہوں کہ وہ کہاں ہے آیا ہے اور اُسے کہال جانا ہے اور اس کے بورے حالات کیا ہیں۔ کیکن مجھے بیا ندیشہ ہے کہتم مجھ سے ( کھوکر ) پیغیبر سے کفر اختیار کرلو گے۔البتہ میں اپنے مخصوص دوستوں تک سے چیزیں ضرور پینچاؤل گا کہ جن کے بھٹک جانے کا اندیشہ نہیں۔اُس ذات کی قتم جس نے پیغیم کوحق کے ساتھ مبعوث کیا اور ساری مخلوقات میں سے ان کومنتخب قر مایا۔ میں جو کہتا ہوں سے کہتا مول كه مجھے رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ان تمام چیزوں اور ہلاک ہونے والوں کی ہلاکت اور نجات یانے والول کی نجات اوراس امر (خلافت) کے انجام کی خبر دی ہے اور ہروہ چیز جوسر پرگزرے گی اسے میرے کانوں میں ڈالے اور مجھ تک پہنچائے بغیرنہیں چھوڑا۔اےلوگوافتم بخدامیں مہمیں تحی اطاعت پرآ مادہ نہیں کرتا مگریہ کتم ہے پہلے اس کی طرف بڑھتا ہوں اور کی گناہ ہے تہمیں نہیں رو کتا مگرید کہتم سے پہلے خوداً سے بازر ہتا ہوں۔

سرچشمدوی والہام سے سراب ہونے والے غیب کے پردول میں مخفی اور ستقبل میں رونما ہونے والی چیزوں کوای طرح دیکھتے بي جس طرح محسوسات كوآ كهد و يكها جا تا ب اوربدار شاد قدرت قُلُ لا يَعْلَمُ مَنْ في السَّلُوْتِ وَ الْأَرْضِ الْفَيْبَ إِلَّا اللَّهُ (تم کہدوو کہ اللہ کے سواز مین وآ سان کے بسنے والول میں ہے کوئی بھی غیب نہیں جانتا) کے منافی نہیں کیونکہ آیت میں ذاتی طور پر علم غیب کے جاننے کی نفی ہے اس علم کی غیب نفی نہیں جو انبیاء و اولیاء کو القائے رہانی ہے حاصل ہوتا ہے جس کے نتیجہ میں وہ مستقبل کے متعلق پیشین گوئیاں کرتے ہیں اور بہت ہے احوال وواردات کو بے نقاب کرتے ہیں۔ چنانچہ اس مطلب پرقر آن مجید کی متعدد آیتی شامد ہیں۔

قَلَتًا نَبًّا هَا بِهِ قَالَتُ مَنْ اَثُّبَاكَ هٰذَا قَالَ نَبَّانِيَ الْعَلِيْمُ الْخَبِيْرُ ۞

جب رسول نے اس واقعہ کی خبراینی بیوی کو دی تو وہ کہنے لگی كرآپ كوس نے خبردى بورسول نے كہا كر مجھے ایک جانے والے اور واقف کارنے خبر دی۔

اے رسول ! میرٹیب کی خبریں ہیں جنہیں وحی کے ذراعیہ ا بِلُكُ مِنْ ٱثْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَا إِلَيْك

لہذاا ہے معتقدات کوخن پروری کرتے ہوئے یہ کہنا کہ انبیاء واولیاء کوعلم غیب کا حامل سمجھنا شرک فی الصفات ہے۔ حقیقت ہے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ شرک تواس وقت میں ہوتا کہ جب بیرکہا جاتا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ذاتی حیثیت سے عالم الغیب ہے جب ایسا نہیں بلکہ انبیاوآئمکہ کاعلم اللہ کا دیا ہوا ہے تو اُس کوشرک سے کیا واسطہ اورا گرشرک کے یہی معنی ہیں تو پھر حصرت عیسی کے اس وعویٰ کا کیا نام ہوگا جو قران مجید میں مذکور ہے۔

أَنِّي آخُنُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّينُ كَهَيْئَةِ میں تمہارے لئے مٹی ہے ایک پرندہ کا ڈھانچہ بناؤں گا پھراس میں پھونکوں گا تو وہ خدا کے حکم ہے بچے کا پرندہ الطَّنْدِ فَأَنْفُخُ فِيْهِ فَيَكُوْنُ طَيْرًا بِإِذْنِ بن جائے گا اور میں مادر زاد اندھے اور مبروص کو اچھا اللهِ ۚ وَ ٱبْدِئُ الْآكْمَةَ وَ الْآبُرَصَ وَ کردول گااوراُس کے حکم ہے مردول کوزندہ کروں گااور أْخِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَ أُنْبِّئُكُمْ بِمَا جو کچھتم کھاتے ہواورگھروں میں جمع کر کے رکھتے ہوتم کو تَأْكُلُونَ وَ مَا تَكَّخِرُونَ لا فِي بُيُوتِكُمْ بتا دول گا۔

کیاان کو بھکم خداخالق وحیات بخش مان لینے کے می<sup>معنی ہی</sup>ں کداللہ کی صفت خلق واحیاء میں ان کوشریک سمجھا گیا ہے اگرا پیانہیں تو پھراللہ کے کسی کواُ مورغیب پرمطلع کردیئے سے بیکہاں سمجھا جاسکتا ہے کہاس کے عالم الغیب ہونے میں اس کوشریک ٹھمرالیا گیا ہے کہ علم غیب کے جاننے کوٹرک ہے تعبیر کر کے اپنی موحد انہ عظمت کا مظاہرہ کیا جائے۔

اس حقیقت ہے کوئی شخص افکارنہیں کرسکتا کہ بعض لوگوں کوخواب میں ایسی چیزیں آ جاتی ہیں یا اُس کی تعبیر سے ظاہر ہوجاتی ہیں کہ جن کا ظہور مستقبل ہے وابستہ ہوتا ہے حالانکہ خواب کی حالت میں نہ حواس کا م دیتے ہیں اور نہ ذہن وادراک کی قوتیں ساتھ دیتی ہیں تو اگر بیداری میں بعض افراد پر کچھ حقائق منکشف ہوجا ئیں تو اس پرا چنجا کیوں اور اس سے وجدا نکار کیا؟ جبکہ عقل کہتی ہے کہ جو چیز خواب میں واقع ہو یکتی ہے وہ بیداری میں بھی ممکن ہے۔ چنانچہ ابن مثیم نے تحریر کیا ہے کہ خواب میں بیافادہ و فیضان اس لئے ہوتا ہے کیفٹس تربیت بدن کی الجمنوں ہے آ زاد اور مادی علائق ہے الگ ہوتا ہے جس کی وجہ سے بہت ی الیمی پوشیدہ حقیقق کا مشاہدہ کرتا ہے جن کے دیکھنے سے حجاب عضری مانع ہوتا ہے یونہی وہ نفوس کا ملہ جوضیۂ مادی سے بے اعتنا وقلب وروح کی بوری توجہ سے افاضہ علمی کے مرکزے رجوع ہوتے ہیں ان پروہ حقائق و بواطن مکشف ہوجاتے ہیں جنہیں ظاہری آئیسیں دیکھنے سے عاجز و قاصر ہوتی ہیں۔ البنداانل بیت کی روحانی عظمت کے پیش نظراس میں قطعاً کوئی استبعاد نہیں کہ وہ مستقبل میں وقوع پذریہونے والی چیز وں ہے آگاہ ہونگیں۔ چنانچہابن خلدون نے تحریر کیا ہے کہ

و اذكانت الكوامة تقع لغيرهم فما ظنك جبكه كرامات كاظهوراوررول به بوسكا به توان ستيول بهم علما ودينا و أثار امن النبوة وعناية کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے کہ جوعلم و دیانت کے

من الله بالاصل الكريم تشهد الفروعه الطيبه وقل ينقل بين اهل البيت كثيرًا من هذا الكلام غير منسوب الى احدا (مقدمه ابن خداون ص ۲۳۳)

کحاظ ہے متاز اور نبوٹ کی نشانیوں کے آئینہ دار تھے اور اس بزرگ اصل (رسول) پر جونظر توجه بارئ تھی وہ اس کی یا کیزہ شاخول کے کمالات پرشاہر ہے۔ چنانچے اُمورغیب كم متعلق ابل بيت سے بہت سے واقعات لقل كئے جاتے ہیں جو کسی اور کی طرف منسوب نہیں کئے جاسکتے۔

اس صورت میں امیر المومنین کے دعوے پرکوئی وجہ استعجاب نہیں جبکہ آپ پر ورد ہُ آغوش رسالت و متعلم درس گاہ قدرت تھے۔ البية جن كاعلم محسوسات كي حدية آ كينيس بزهتااوران كيعلم وادراك كاوسيله صرف ظاہري حواس ہوتے ہيں و ډعر فان وحقيقت كي را ہوں سے نا آشنا ہونے کی وجہ ہے اس قتم کے بالمغیبات ہے انکار کردیتے ہیں۔ اگر اس قتم کا دعویٰ انو کھا ہوتا اور صرف آپ ہی ہے سننے میں آیا ہوتا تو ہوسکتا تھا کہ اسے تسلیم کرنے میں د ماغ پس و پیش کرتے طبیعتیں ایچکچا تیں مگر قر آن میں جب حضرت عیسی کا بیتک دموی موجود ہے کہ میں تمہیں خبر دے سکتا ہوں کہتم کیا کھاتے پیتے ہو، اور کیا گھروں میں جمع کرکے رکھتے ہو، تو امیر الموشین کے اس دعویٰ پر کیوں موجود ہے کہ بیل تمہیں خبر دے سکتا ہوں کتم کیا کھاتے پیتے ہو،اور کیا گھروں میں جمع کر کے رکھتے ہو،تو امیر المونین کے اس دعویٰ پر کیوں لیس و پیش کیاجا تا ہے جبکہ بیسٹم ہے کہ امیر الموشیق پیغیبڑ کے تمام کمالات وخصوصیات کے وارث تصاور بینیں کہا جاسکتا کہ جن چیزوں کوحفرت عیسیؓ جان کے تھے پنجمبرا کرمؓ ان سے بے خبر تھے تو پھروارث علم پنجمبرا گراہیادعویٰ کرے تواس سے انکار کیسا۔ جبکہ حضرت کی بیلمی وسعت پیغیبر کےعلم و کمال کی ایک بهترین جمت و دلیل اوراُن کی صدافت کا ایک زندہ مججز ہ ہے۔

اس السلمين بدامر جرت الكيز ب كدده حالات يرمطلع بونے كے باوجودايين كى قول وئل سے بي ظاہر ند ہونے ديتے تھے كدده ائہیں جانتے ہیں۔ چنانچیسیدا بن طاؤس علیہ الرحمہ اس دعویٰ کی غیر معمو کی عظمت واہمیت پر تبھرہ کرتے ہوئے تحریر فریاتے ہیں کہ

ومن عجائب هذا القول ان على ابن ال دعويٰ كا جرت الليز پهلويه كه باوجوداس كركه ابی طالب مع علمه بتفصیل الا حوال امیر المومنین احوال و وقائع سے باخر سے پر بھی تول و یسیر فی النّاس بالمقال و الفعال سیر ق محمل کے لحاظ ہے ایس روش اختیار کئے ہوئے تھے کہ من لا يعتقل من يرالا انهُ عارف ببواطن وكيف والابي مان ك لئ تيار موسكما تما كه آب تلك الاعمال و الافعال والاقوال وقل دوسرون كي يشيده باتون اور في كامون يرمطلع مون كي کیونکہ عقلاً کو بیاعتراف ہے کہ جس کو بیمعلوم ہو کہ اس سے کونساعمل ظہور پذیر ہونے والا ہے یااس کا ساتھی کیا قدم اٹھانے والا ہے یالوگوں کے حصے ہوئے بھیداس کی نظر میں ہوں تو اس علم کے اثرات اس کے جیرے کے وجهه وفعله اثر علمه بذلك وان من خط وخال اوراس كحركات وسكنات عظام مون یعلم ویکون کمن لا یعلم فانه من گلتے ہیں اور جو مخض جانے بوجھنے کے باوجوداس طرح

عرف العقلاء ان كل من عرف واطلع علے مایتجاد من حرکة من حرکات نفسه او حركات من يصحبه اويطلع علے اسرار الناس فانیہ یظھر علے

خداوند عالم کے ارشادات سے فاکدہ اٹھاؤ اور اس کے موعظوں سے نصیحت حاصل کر داوراس کی نصیحتوں کو مانو کیونکہ أس نے واضح وليلول سے تمہارے لئے كسى عذركى كنجائش نہیں رکھی اورتم پر (پوری طرح) مجنّت کوتمام کر دیاہے اور اپنے پندیدہ و ناپند اعمال تم سے بیان کردیے ہیں تا کہ اچھے اعمال بجالا وُاور يُر ك كامول سے بچورسول الله صلى الله عليه وآلہوسلم كاارشاد ہے كہ جنت ناگواريوں ميں گھرى ہوئى ہے اور دوزخ خواہشوں میں گھرا ہوا ہے۔ یا در کھو کہ اللہ کی ہر اطاعت نا گوارصورت میں اوراس کی ہرمعصیت عین خواہش بن كرسامني آتى ہے۔خدا أس مخض يردهت كرے جس نے خواہشوں سے دوری اختیار کی اورائے نفس کے ہواد ہوس کوجڑ بنیاد سے اکھیر دیا، کیونکہ نفس خواہشوں میں لامحدود ورجہ تک بڑھنے والا ہے اور وہ ہمیشہ خواہش وآرز ویے گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے۔اللہ کے بندو اجتہیں معلوم ہونا جا ہے کہ موس (زندگی کے) صبح وشام میں اپنے نفس سے بد کمان رہتا ہے اور اس پر (کوتابول) کا الزام لگاتا ہے اور اس سے (عبادتوں میں ) اضافہ کا خواہش مندر ہتاہے۔تم ان لوگول کی طرح بنو کہ جوتم ہے پہلے آ گے بڑھ چکے ہیں اور تمہار یے بل اس راہ سے گزر چکے ہیں انہوں نے دنیا سے یوں اپنارخت سفر باندها جس طرح مسافرا پنا ڈیڑااٹھالیتا ہے اور دنیا کواس طرح طے کیا جس طرح (سفری) منزلوں کو یا در کھو کہ بیقر آن اییا نصیحت کرنے والا ہے جوفریب نہیں دیتا اور ایما ہدایت كرنے والا ہے جو كمراہ نہيں كرتا اور ايسابيان كرنے والا ہے جو حموث نہیں بولتا۔ جوبھی اس قر آن کا ہم نشین ہواوہ ہدایت کو

وَمِنَ خُطْبَةٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنْتَفِعُوا ببَيَانِ اللهِ، وَاتَّعِظُوا بمَوَاعِظِ الله، وَاقْبَلُوا نَصِيحَةَ الله - فَإِنَّ اللَّهَ قَلَّ اَعْنَارَ اِللَّهُمُ بِالْجَلِيَّةِ وَاَخَلَ عَلَيْكُمُ الْحُجَّةَ وَبَيِّنَ لَكُمْ مَحَابَّهُ مِنَ الْاعْمَال وَمَكَارِهَهُ مِنْهَا لِتَتَّبِعُوا هٰلِهِ وَتَجْتَنِبُوا هٰذِه، فَاِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ الْجَنَّةَ خُفَّتُ بِالْمَكَارِةِ وَإِنَّ النَّارَ حُقَّتُ بِاشَّهَوَاتِ-" وَاعْلَمُوا آلُّهُ مَا مِنْ طَاعَةِ اللهِ شَيُّ اللَّهِ يَأْتِي فِي كُرُلا وَمَامِنُ مَعْصِيَةِ اللهِ شَيُءٌ إِلَّا يَأْتِي فِي شَهُوَةٍ - فَرَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا نَّهُ عَ عَنَّ شَهُوَتِهِ - وَ قَبَعَ هَوَى نَفْسِهِ، فَإِنَّ هٰذِهِ النَّفُسَ ٱبْعُدُ شَيْءٍ مَنْزَعًا وَإِنَّهَا لَا تَزَالُ تَنْزَعُ إِلَى مَعْصِيَةٍ فِي هَوًى - وَاعْلَ لللهُ وَعِبَادَاللهِ أَنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَمْسِي وَلَا يُصِبِحُ إِلاَّ وَنَفْسُهُ ظَنُونَ عِنْ لَاللهُ فَلَا يَسزَالُ زَاريًا عَلَيْهَا وَمُسْتَزِيدًا لَّهَا فَكُونُوا كَالسَّابِقِينَ قَبُلَكُمُ وَالْمَاضِينَ آمَامَكُمْ قِوَّضُوا مِنَ اللَّانْيَا تَقُويُضَ الرَّاحِل وَطَوَوْهُا طَيَّ المنازل- وَاعْلَمُوا آنَ هٰذَا الْقُرانَ هُوَالنَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغُشُّ، وَالْهَادِي اللَّذِي لَا يُصِلُّ، وَاللَّهُ حَلَّاتُ الَّذِي

<del>\$\$</del>\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$\\$

الايات الباهرات والجمع بين الاضداد دم مع كروياوه بخبر ماور كي فيس جاناتواس كي المشكلات (طرائف ص ٣٢٣) شخصيت ايك معجزه اورمتفاد چيزون كامجموعه موگ ي

اس موقعه پریسوال بیدا ہوتا ہے کہ وہ اپنے باطنی علم کے مقتضیات پڑمل کیوں نہ کرتے تھے اس کا جواب بیرہے کہ احکام شریعت کی بنیا وظاہری اسباب پرہے، چنانچہ قاضی کواگر میلم وجائے کہ فلال فریق حق بجانب ہے اور فلاں باطل پر ہے تو وہ اپے علم پر نبا کرتے ہوئے فریق اول کے حق میں فیصلنہیں کرے گا، بلکہ کسی نتیجہ پر پہنچنے کے لئے جوشری اور متعارف طریقے ہیں انہیں پر چلے گااوران ہے جونتیجہ نکے گا اُسی کا پابند ہوگا مثلاً قاضی کو اگرخواب مکاشفہ یا فراست سے پیلم ہوجائے کہ زیدنے عمروکی دیوارگرائی ہے تو اُسے بیتن نہیں پینچتا، کہ دہ اینے اس علم کے مطابق فیصلہ کرے بلکہ دہ میدد کھھے گا کہ بینہ شہادت کی روسے اس پرجرم عائد ہوتا ہے یانہیں۔اگران ظاہری طریق سے جرم ثابت نہ ہوگا تو اُسے بحرم نقر اردیا جائے گا۔ اگر چداسے اپنے مقام پراس کے مجرم ہونے کا یقین ہو۔اس کے علاوه انبياء واولياءا پيغلم باطني پر بنا كرتے ہوئے عملار آيد كرتے توبيام اختلال وانتشارامت كا باعث ہوجا تامثلاً اگركوئي نبي ياولي ا پینا ملم باطنی کی وجہ ہے کسی واجب القتل کوتل کی مزاد ہے تو یہ دیکھنے والوں میں ایک اضطراب و بیجان پیدا ہوجائے کہ اس نے ناحق ایک شخص کوئل کردیا ہے ای لئے قدرت نے خاص موارد کے علاوہ علم باطنی پر بنا کر کے نتائج مرتب کرنے کی اجازت نہیں دی اور صرف ظواہر کا پابند بنایا ہے۔ چنانچہ پیٹمبر بعض منافقین کے نفاق ہے آگاہ ہونے کے باوجود اُن سے وہی روبیدر کھتے تھے جوایک مسلمان کے

اب اس اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں کہ بیکہا جائے کہا گروہ پوشیدہ چیزوں کوجانتے تھے تو اس کےمطابق عمل کیوں نہ کرتے تھے۔ کیونکہ بی ثابت ہو چکا ہے کہ وعلم باطنی کے مقتضیات پڑمل پیرا ہونے کے لئے مامور ہی نہ تھے البتہ پندوموعظت اور انداز وبثارت کے لئے جہاں حالات ومقضیات ہوتے تھے بعض امور کو ظاہر کردیتے تھے تا کہ پیش آئندہ واقعات کی پیش بندی کی جاسکے جیسا کہ امام جعفر صادق سلام الله عليه نے بچی ابن زيد کومطلع کرديا کيوواگر نگليوقتل کرديج جائي گي چيانچيا بن خلدون نے ترير کيا ہے۔

وقل صح عنه انه كان يحذر بعض امام جعفرصادق ہے تیج طریقہ پردارد ہواہے کہ وہ اپنے قرابته بوقائع تكون لهم فتصح كما بعض عزیزوں کو پیش آنیوالے حادثوں ہے آگاہ کردیتے يقول وقل حلاريحيي ابن عمه زيل تے اور وہ ای طرح ہوکر رہتے تھے جس طرح آپ فرما من مصرعه وعصى فحرج وقتل دية شے چنانچه آپ نے اپن این عم یکیٰ ابن زید کوئل ہوجانے سے متنبہ کیا مگروہ آ بکے تھم سے سرتانی کرتے

(مقدمه ابن حلدون ص ۲۳۳) موئے چل دیئے اور جوز جان میں قبل کردیئے گئے۔

بالجوززخان

r.r.

البته جہاں ذہنوں میں تشویش پیدا ہونی کا اندیشہ ہوتا تھا وہاں اس کا اظہار تک ند کیا جاتا تھا چنانچے اس خطبہ میں حضرت نے اس ا عمد کیش نظر کہ ان کورسول کی منزل ہے بھی بالاتر سمجھے نگیں گے زیاد تفصیل ہے کا منہیں لیا لیکن اس کے باوجود جس طرح حضرت عیستی کے بارے میں لوگ بھٹک گئے اور انہیں ابن اللہ کہنے لگے یونہی حضرت کے متعلق '' بعض کج فہم کچھ کا بچھ کہنے لگے اور غلو کی

لَا يَكُلُابُ - وَمَا جَالَسَ هٰذَا الْقُرُانَ أَحَدُّ إِلَّا قَامَ عَنْهُ بِرِيَادَةٍ أَوْ نُقُصَانِ: زِيَادَةٍ فِي هُلَى: أَونُقُصَانِ مِنْ عَبَّى-وَاعْلَمُوا آنَّهُ لَيْسَ عَلْمِ آحَدِا بَعُدَالُقُرُانِ مِنَ فَاقَدٍ، وَلَا لِاَحَدٍ قَبْلَ الْقُرُ أَن مِنْ غَنِّي فَاسْتَشْقُونُا مِنْ اَدُوائِكُمْ وَاستَعِينُوا بِهِ عَلَے لَا وَائِكُمْ، فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِّنُ أَكْبَرِ اللَّاءِ وَهُوَ الْكُفُرُ وَالنِّفَاقُ وَالْغَيُّ وَالضَّلَالُ ـ فَاسْأَلُوا اللَّهَ به و تَوجُّهُوا إِلَيْهِ بحُبِّه ، وَلا تَسَأَلُو ابه خَلَقَهُ إِنَّهُ مَا تَوَجَّهَ الْعِبَادُ إِلَى اللهِ بِيِثْلِهِ- وَاعْلَمُوا انَّهُ شَافِعٌ وَّمُشَفَّعٌ، وُّقَائِلٌ وُّ مُصَلَّقٌ وَّأَنَّهُ مَنْ شَفَعَ لَهُ الْقُرْانُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُقِّعَ فِيهِ، وَمَنْ مَحَلَ بِهِ الْقُرُانُ يِوْمَ الْقِيَامَةِ صَلَقَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يُنَادِي مُنَادٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللَّا إِنَّ كُلِّ حِارِثِ مُبْتَلًى فِي حَرْثِه وَعَاقِبَةِ عَبَلِه غَيْرَ حَرَثِهِ الْقُرُانِ، فَكُونُوا مِنْ حَرَثَتِهِ وَإِتْبَاعِهِ- وَاسْتَلِلُوا مِنْ حَرَثَتِهِ وَأَتَّبَاعِهِ وَاسْتَلِالُولُا عَلْمِ رَبُّكُمْ، وَاسْتُنْصِحُولًا عَلَى أَنْفُسِكُم، وَاتَّهِمُوا عَلَيْهِ ارْ آنَكُمْ وَاسْتَغِشُوا فِيهِ آهُوَ آءَ كُمُ الْعَمَلُ ٱلْعَمَلُ، ثُمُّ النِّهَايَةَ النِّهَايَةَ وَالْإِسْتِقَامَةَ الْإِسْتِقَامَةُ، ثُمَّ الصَّبُرَ الصُّبُرَ ، وَالْوَرَعَ الْوَرَعَ - إِنَّ لَكُمْ نِهَايَةً

فَانْتَهُوْ آ إِلَى نِهَايَتِكُمْ وَإِنَّ لَكُمْ عَلَمًّا فَاهْتَكُوا بِعَلَيِكُمُ- وَإِنَّ لَكُمْ عَلَمًا فَاهْتَكُو ابِعَلَيكُمُ-وَإِنَّ لِلْإِسْلَامِ غَايَةً فَإِنْتَهُو ٓ إِلَى غَايَتِهِ وَاخْرُجُوْ آ إِلَى اللهِ بِمَا افْتَرَضَ عَلَيْكُمْ مِّنَ حَقِّهٖ وَبَيَّنَ لَكُمْ مِّنُ وَظَائِفِهِ أَنَا شَاهِلٌ لُّكُمْ وَحَجِيحٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْكُمْ-اللا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ رَ السَّابِقَ قَلَ وَقَعَ، وَالْقَضَاءَ الْمَاضِيَ قَلَّ تَوَرَّدَ وإنِّي مُتَكَلِّمٌ بَعِكَةِ اللهِ وَحُجَّتِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ''إنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَّائِكَةُ اللَّا تَخَافُوا وَلا تَحْرَنُوا وَابشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمُ تُوعَكُونَ - "وَقِكُ قُلْتُمُ رَبُّنَا اللُّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا فَاسْتَقِينُهُوا عَلَى كِتَابِهِ، وَعَلَى مِنْهَاجِ أَمْرِهِ- وَعَلَى الطَّرِيْقَةِ الصَّالِحَةِ مِنْ عِبَادَتِهِ- ثُمَّ لَا تُمُرُّقُوا مِنْهَا وَلَا تَبْتَلِعُوا فِيْهَا وَلَا تُخَالِفُوا عَنُهَا وَلَا تَبْتَلِاعُوا فِيهَا وَلاَ تُخَالِفُوا عَنْهَا لَا أَهُلَ الْمُرُوقِ مُنْقَطِعٌ بهم عِنْكَ اللهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ- ثُمَّ إِيَّاكُمْ وَتَهْزِيعَ الْآخُلَاقِ وِتَصْرِيفَهَا-وَاجْعَلُوا للِّسَانِ وَاحِلَّا- وَّلْيَخُرُنِ الرَّجُلُ لِسَانَهُ-فَاِنَّ هٰذَاللِّسَانَ جَمُوتٌ بصَاحِبه وَاللهِ مَا أَرَى عَبُكًا يَتَقِي

لِسَانَ النُّوْمِنِ مِنُ وَّرَآءِ قَلْبِهِ وَإِنَّ قَلْبَ

وانتہا تک پہنچو۔اللہ نے جن حقوق کی ادائیگی کوتم پر فرض کیا ہے اور جن فرائض کوتم سے بیان کیا ہے انہیں ادا کرے اُس ے عبدہ برآ ہوجاؤ میں تہارے اعمال کا گواہ اور قیامت کے دن تمہاری طرف سے جت پیش کرنے والا ہوں۔ دیکھو! جو بچھ ہونا تھا وہ ہو چکا اور جو فیصلہ خداوندی تھا وہ سامنے آ گیا۔ میں البی وعدہ و بربان کی رو سے کلام کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بیشک وہ لوگ جنہوں نے میر کہا کہ جمارا پروردگار الله ہے اور پھروہ اس (عقیدہ) پر جے رہے۔ ان برفرشتے اُترتے ہیں اور (پیہ کہتے ہیں) کہتم خوف نہ کھاؤ اور ممکین نہ ہو۔ تہہیں اس جنت کی بشارت ہوجس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ابتمہارا قول تو یہ ہے کہ جارا پروردگاراللہ ہے۔تواب اس کی کتاب اور اس کی شریعت کی راہ اور اس کی عبادت کے نیک طریقه پر جے رہواور پھراس ہے نکل کرنہ بھا گو،ادر نہاں میں برعتیں بیدا کرواور نہاں کے خلاف چلو۔اس کئے کہاس راہ سے نکل بھا گئے والے قیامت کے دن اللہ (کی رحمت) ہے حدا ہونے والے ہیں۔ پھریہ کہتم اپنے اخلاق واطوار کو ملننے اور انہیں اولنے بدلنے سے نرمیز کرو۔ دو رخی اور مثلون مزاجی سے بیچتے رہوءاورایک زبان رکھو۔انسان کو چاہئے کہ دہ ا بنی زبان کو قابومیں رکھے۔اس لئے کہ بیایتے مالک سے منہ ز دری کرنے والی ہے۔خدا کی تشم! میں نے کسی پر ہیز گارکونہیں ویکھا کرتقوی اس کے لئے مفید ثابت ہوا ہو۔ جب تک کہاں نے اپنی زبان کی حفاظت شدکی ہو۔ بے شک موس کی زبان أس كے دل كے بيچھے ہے اور منافق كا دل اس كى زبان كے چھے ہے۔ کیونکہ مومن جب کوئی بات کہنا چاہتا ہے تو پہلے اے ول میں سوچ لیتا ہے اور اگر وہ اچھی بات ہوتی ہے تو اُسے ظاہر تِقُوَى تَنفَعُهُ حَتْى يَخْرُنَ لِسَانَهُ- وَإِنَّ كرتا ہاورا گريري موتى ہے تو أے پوشيده ہى رہے ديتا ہے

لوكر كا كالمراك تعليمات )كے بعد (كسى اور لائح ممل كى احتیاج نہیں رہتی اور نہ کوئی قرآن سے ( کھے سکھنے ) سے پہلے اس سے بے نیاز ہوسکتا ہے۔اس سے اپنی بھار یول کی شفا چا ہواورا پنی مصیبتوں پراس سے مدد مانگو۔اس میں سفرونفاق اور ہلاکت و مراہی جیسی بڑی برئی مرضوں کی شفا پائی جاتی ہے اس کے وسلہ سے اللہ سے مانگواور اس کی شفایائی جاتی ہے اس کے وسیلہ سے اللہ سے ماثلو اور اس کی دوتی کو لئے ہوئے اس کا رخ کرد اور اے لوگوں سے ما تگنے کا ذریعہ نہ بناؤ۔ یقیناً بندوں کے لئے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا اس حبيها كوئي ذريعة نهين يتههين معلوم ہونا حاسبے كەقر آن ايبا شفاعت کرنے والا ہے جس کی شفاعت مقبول اور ایسا کلام كرنے والا ب (جس كى ہر بات) تعديق شدہ ہے۔ قیامت کے دن جس کی مید شفاعت کرے گا، وہ اس کے حق میں مانی جائیں گی اوراُس روزجس کے عیوب بتائے گا تو اس کی بارے میں بھی اس کے قول کی تصدیق کی جائے گی۔ قیامت کے دن ایک ندادیے والا پکار کر کے گا کہ دیکھوقر آن کی کھیتی بونے والوں کے علاوہ ہر بونے والا اپنی کھیتی اور اپنے اعمال کے نتیجہ میں مبتلا ہے۔ البذائم قرآن کی کھیتی ہونے والے اور اس کے بیرو کار بنو، اور اپنے پروردگارتک پہنچنے کے لئے اُس سے پندونھیحت جا ہو اور اس کے مقابلہ میں اپنی خواہشوں کو غلط و فریب خور دہ مجھو یمل کرو عمل کرو اور عاقبت وانجام کو دیکھو، استوار و برقر ار رہو، پھریپہ کہ صبر کرو، تقویٰ و پر ہیز گاری اختیار کرو، تمہارے لئے ایک منزل منتہا ہا ہے کووہاں تک پہنچاؤ ، اور تہمارے لئے ایک نشان ہے اس سے ہدایت حاصل کرو۔ اسلام کی ایک حد ہے، تم اس حد

بڑھا کراور گمراہی وصلالت کو گھٹا کراس ہے الگ ہوا۔ جان

کے جن کے پاس نہ ستت پیٹیبر کی کوئی سند ہوتی ہے اور نہ دلیل و برمان کی روشنی۔ بلاشبہ الله سبحانهٔ نے کسی کو ایسی نصیحت نہیں کی جواس قرآن کے مانند ہو کیوں کہ بیاللہ کی مضبوط ری اور امانتدار وسلیہ ہے۔ ای میں دل کی بہار اور علم کے سرچشے ہیں اور ای سے (آئینہ) قلب پر جلا ہوتی ہے۔ باوجود یکہ یاد رکھنے والے گزر کے اور بھو جانے والے یا بھولاوے میں ڈالنے والے باتی رہ گئے ہیں۔اب تمهارا كام بير ہے كه جملائي كو ديكھوٽو أے تقویت پہنچاؤ اور بُرائی کود کیموتواس ہے (دامن بیماکر) چل دو،اس لئے کہ رسول الله صلى الله عليه وآلبه وسلم فرمايا كرت تھے كه اے فرزند آ دمم! اچھے کام کرواور برائیوں کوچھوڑ دے۔ اگر تو نے اپیا کیا تو تو نیک چکن اور راست رو ہے۔ دیکھو!ظلم تین طرح کا ہوتا ہے ایک ظلم وہ جو بخشانہیں جائے گا اور دوسرا ظلم وہ جس کا (مواخذہ) جھوڑ انہیں جائے گا، تیسرا وہ جو بخش دیا جائے گا اوراس کی بازیرِس نہیں ہوگی کیکن وہ ظلم جو بخشانہیں جائے گا وہ اللہ کے ساتھ کسی کوشریک ٹھمرانا ہے عبیبا کہ اللہ سجانۂ کا ارشاد ہے کہ خدااس ( گناہ) کونہیں بخشا كەل كے ساتھ شرك كميا جائے۔ وہ ظلم جو بخش ديا جائے وہ ہے جو بندہ چھوٹے گیاہوں کا مرتکب ہوکر اینے نفس پر کرتا ہے اور وہ ظلم کہ جے نظر انداز نہیں کیا جاسکتا وہ بندوں کا ایک دوسرے برظلم وزیادتی کرناہے جس کا آخرت میں سخت بدلدلیا جائے گا۔ وہ کوئی تھر بوں سے کچو کے دینا اور کوڑوں سے مارنانہیں ہے بلکہ ایک ایسا سخت عذاب ہے جس کے مقابلہ میں یہ چیزیں بہت ہی کم ہیں۔ دین خدامیں رنگ بدلنے ہے بچو، کیونکہ تمہاراحق پرایکا کرلینا جےتم نالبند كرتے ہو باطل راستوں پر جاكر بث جانے سے جوتمہارا محبوب مشغلہ ہے، بہتر ہے بے شک الله سجائ نے الگول

أَمَامِهِ حَتْى يَعُرِفَ مَا أَنْكُرَ ، وَيُنْكِرَ مَا عَرَفَ فَإِنَّ النَّاسَ رَجُلَانِ مُتَّبِعٌ شِرْعَةً وَمُبْتَالِعٌ بِلَعَةً لَيْسَ مَعَهُ مِنَ اللهِ سُبَحَانَهُ بُرُهَانُ سُنَّةٍ وَلَا ضِيَاءُ بُرْهِانُ سُنَّةٍ وَلَا ضِيَاءُ حُجَّةٍ- وَأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَمْ يَعِظُ اَحَدًا بِيِثُل هٰذَا الْقُرُانِ ، فَإِنَّهُ حَبْلُ اللهِ الْمَتِينُ وَسَبَيْهُ الْآمِينُ، وَفِيهِ رَبِيعُ الْقَلْبِ وَيَنَابِيعُ الْعِلْمِ وَمَا لِلْقَلْبِ جِلَاءٌ غَيْرُكُهُ مَعَ أَنَّهُ قَلَّ ذَهَبَ الْمُتَلَكِّرُونَ وَبَقِى النَّاسُونَ أوالْمُتَنَاسُونَ فَإِذَارَ أَيْتُمْ خَيْرًا فَآعِينُوا عَلَيْهِ، وَإِزَارَ آيَتُمْ شَرًّا فَاذَهَبُوا عَنْهُ فَإِنَّ رَسُولُ يَا ابُنَ ادَمَ اعْمَلَ الْحَيْرَ وَدَع الشَّرُّ فَإِذَا أَنْتَ جَوَادٌ قَاصِلٌ" اللَّوَانَّ الظُّلْمَ ثَلْقَةٌ فَظُلُّمٌ لَا يُغْفَرُو ظُلُم لا يُتركث وَظُلُم مَغُفُور لا يُطْلَبُ ، فَأَمَّا الظُّلُمُ الَّذِي لَا يُغْفَرُ فَالشِّرُكُ بِاللهِ- قَالَ اللهُ تَعَالَى "إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنَّ يَّشُرِكَ بِهِد" وَأَمَّا الظُّلُمُ الَّذِي يُغَفَرُ فَظُلُّمُ الْعَبِّدِ نَفُسَهُ عِنْكَ بَعْضَ الْهَنَاتِ وَاَمَّا الظُّلْمُ الَّذِي لَا يُتُرَكُ فَظُلُمُ الْعِبَادِ بَعْضَهُمْ بَعْضًا-ٱلْقِصَاصُ هُنَاكَ شَالِيَكُ لَيْسَ هُوَجَرُحًا بِالْمُلِي وَلَا ضَرِبًا بِالسِيَاطِ، وَلَكِنَّهُ مَا يُسْتَصُغَرُ ذَالِكَ مَعَهُ ، فَإِيَّاكُمْ وَالتَّلَوُّنَ فِي دِين اللهِ فَانَ جَمَاعَةً فِيمَا تَكُرَهُونَ مِنَ الُحَقّ خَيْرٌ مِّن فُرْقَةٍ فِيْمَا تُحِبُّونَ مِنَ البَاطِلِ وَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ لَمْ يُعُطِ

اور منافق کی زبان پر جو آتا ہے کہ گزرتا ہے اسے یہ کھ خرنہیں ہوتی کہکون میں بات اس کے حق میں ہے اور کون می بات مضر ہے۔ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمايا ہے كه كى بندے کا ایمان اُس وقت تک مشحکم نہیں ہوتا جب تک اس کا دل متحکم نه مواور دل اس وقت تک متحکم نہیں ہوتا جب تک زبان متحکم نہ ہو۔ لہذاتم میں سے جس سے بدین پڑے کہ وہ الله كحضور ميں اس طرح بني كماس كا باتھ مسلمانوں كے خون اور ان کے مال سے پاک وصاف اور اس کی زبان ان کی آ بروریزی ہے محفوظ رہے تو اُسے ایسا ہی کرنا چاہئے خدا کے بندو! یا در کھو کہ مومن اس سال بھی اس چیز کو طال سمجھتا ہے جسے پارسال حلال سمجھ چکا ہے اور اس سال بھی ای چیز کوحرام کہتا ہے جے گذشتہ سال حرام کہد چکا ہے اور یا در کھو! کہلوگوں کی پیدا کی ہوئی بدعتیں ان چیز وں کو جوخدا کی طرف ہے حرام ہیں حلال نہیں کرسکتیں، بلکہ حلال وہ ہے جے اللہ نے حلال کیا ہے اور حرام وہ ہے جے اللہ نے حوام کیا ہے۔تم تمام چیزوں کو تجربہو آنر مائش سے پر کھ چکے ہو اور پہلے لوگوں ہے تمہیں پندونفیحت بھی کی جا چکی ہے اور (حق و باطل) کی مثالیں بھی تمہارے سامنے پیش کی جاچکی ہیں اور واضح حقیقتوں کی طرف تمہیں دعوت دی جا بچکی ہے۔ اب اس آ واز کے سننے سے قاصر وہی ہوسکتا ہے جوواقعی بہرا ہواوراس کے دیکھنے سے معذور وہی سمجھا جاسکتا ہے جواندھا ہواور جے اللہ کی آ زمائشوں اور تجربوں سے فائدہ نہ بہنچ وہ کسی پندونفیحت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اسے زیال کاریاں ہی درپیش ہوں گی۔ یہاں تک کہ وہ بُری باتوں کو اچھا اور اچھی باتوں کو بُراسمجھے گا۔ چونکہ لوگ دوقتم کے ہوتے ہیں ایک شریعت کے ہیر و کار اور دوسرے بدعت ساز

المُنَافِقِ مِنْ وَرآءِ لِسَانِهِ أَنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَرَادَانَ يَتَكَلَّمَ بِكَلَامٍ تَكَبَّرَهُ فِي نَفْسِه، فَانَ كَانَ خَيْرًا أَبَكَالًا، وَإِنْ كَانَ شَرًّا وَأَرَاهُ وَإِنَّ الْمُنَافِقَ يَتَكَلَّمُ بِمَا أَتَى عَلَى لِسَانِهِ لَا يَكُرى مَاذَالَهُ وَمَا ذَاعَلَيْهِ وَقَدُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ- "لَا يستَقِيمُ إِيِّمَانُ عَبْلٍ حَتْى يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ - وَلَا يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيُّمَ لِسَانُهُ-'' فَمَن اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ وَهُوَ نَقِيُّ الرَّحَةِ مِنْ دِمَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ وَ أُمُوالِهِمْ، سَلِيمُ اللِّسَان مِنْ إِعْرَاضِهِمُ فَلْيَفْعَلُ-وَاعْلَمُوا عِبَادَاللهِ أَنَّ الْمُؤْمِنَ يَسْتَحِلُّ الْعَامَ مَا استَحَلَّ عَامًا أَوُّلَ، وَيُحَرِّمُ الْعَامَ مَاحَرُ مَ عَامًا أَوَّلَ وَإِنَّ مَا أَحُلَاثَ النَّاسُ لَا يُحِلُّ لَكُمْ شَيْنًا مِنَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ وَلَكِنِ الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهَ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ ، فَقَلُ جَرَّبُتُمُ الْأُمُورَ وَضَرَّ سَتُمُوهَا وَوُعِظْتُم بِمَنَّ كَنَانَ قَبُلَكُمُ وَضُرِبَتِ لَكُمُ الْآمُمَالُ وَدُعِيْتُمُ إِلَى الْآمُرِ الْوَاضِحَ، فَلَا يَصَمُّ عَنُ ذٰلِكَ إِلَّا أَصَمُّ وَلَا يَعْمٰى عَنْ ذَالِكَ إِلَّا أَضَمُّ وَلَا يَعْلَى عَنْ ذَالِكَ إِلَّا أَعْلَى وَمَنْ لَمْ يَنْفَعُهُ اللَّهُ بِالْبَلَاءِ وَالتَّجَارِبِ لَمَّ يَنْتِفِعُ بِشَيْءٍ مِّنَ الْعَظَةِ وِأَتَالُا التَّقُصِيرُ مِنَ

أَحَدًا بِفُرُقَةٍ خَيْرًا مِثَنَ مَضِي وَلَا مِثَنُ

يَّايُّهَا النَّاسُ طُوْبِي لِبَنِّ شَغَلَهُ عَيْبُهُ عَنْ عُيُوبِ النَّاسِ ، وَطُوبِلِي لِمَنْ لَزِمَ بَيْتَهُ وَاكُلَ قُوتَهُ وَاشْتَغَلَ بِطَاعَةِ رَبِّه، وَبَكَلْ عَلَى خَطِينَتِهِ فَكَانَ مِنْ نَفْسِه فِي شُغُلٍ وَالنَّاسُ مِنْهُ فِي رَاحَةٍ-

اور پچھلول میں کسی کومتفرق اور برا گندہ ہو جانے سے کوئی اے لوگو! لائق مبارک باد وہ شخص ہے جسے اینے عیوب دوسرول کی عیب گیری سے باز رکھیں اور قابل مبارک بادوہ تخف ہے جواپنے گھر (کے گوشہ) میں بیٹھ جائے اور جو کھانا

متيسر آ جائے کھالے اور اپنے اللہ کی عبادت میں لگارہے اور اینے گناہوں پر آنسو بہائے کہاں طرح وہ بس اپنی ذات کی فکرمیں رہے اور دوسر لوگ اس سے آرام میں رہیں۔

وَمِنْ كَلَامِ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي مَعْنَى الْحَكَبِينَ

فَأَجْمَعَ رَأَيُ مَلَئِكُمْ عَلِيهِ أَن احْتَارُوارَ جُلِين فَاَخَلُنَاعَلَيْهِمَا أَنْ يُجَعُجعَا عِنْلَ الْقُرُانِ- وَلَا يُجَاوِزَالُا ، وَتَكُونُ أَلْسِنتُهُمَا مَعَهُ وَقُلُوبُهُمَا تَبَعَهُ، فَتَاهَا عَنْهُ وَتَركا الْحَقُّ وَهُمَا يُبْصِرَ إنه وَكَانَ الجَهِ رُ هَوَاهُمَا - وَالْوعُوجَاجُ رَأْيُهُمَا وَقُلُ سَبَقَ استِثْنَاوْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْحُكُم بِالْعَلَل وَالْعَمَل بَالْحَقّ سُوءَ رَأْيهمَا وَاجَوْرَ حُكِّبِهِمَا ، وَالثِّقَةُ فِي آيُدِينَا لِإِنْفُسِنَا حَيْنَ خَالَفًا سَبِيلَ الْحَقّ وَأَتَيَابِمَا لَا يُعُرَفُ مِنْ مَعْكُونِ الْحُكْمِ۔

حکمین کےسلسلہ میں ارشا دفر مایا۔

تمہاری جماعت ہی نے دوشخصوں کے چن لینے کی رائے طے کی تھی۔ چنانچہ ہم نے ان دونوں سے میرعبدلیا تھا، کہ وہ قرآن کے مطابق عمل کریں اور اس سے سرموتجاوز ندکریں اور ان کی زبانیں اس ہے ہمنو ااور ان کے دل اس کے پیرور ہیں مگروہ قرآن سے بھٹک گئے اور حق کو جھوڑ بیٹھے حالانکہ وہ اُن کی نگاہول کے سامنے تھا۔ظلم ان کی عین خواہش اور کجروی أن کی روش تھی حالانکہ ہم نے پہلے ہی ان سے پیٹھبرالیا تھا کہوہ

وَمِنْ خُطْبَةٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ

عدل وانصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے اور حق پڑمل پیرا ہونے میں بدنیتی اور ناانصافی کو دخل نہ دیں گے۔اب جب انہوں نے راہ حق سے انحراف کیا اور طے شدہ قرار داد کے برعکس حکم لگایا تو ہمارے ہاتھوں میں (ان کا فیصلہ محکرا دینے کے لئے ) ایک مضبوط دلیل (اورمعقول وجه) موجود ہے۔

خداوندِ عالم كوايك حالت دوسرى حالت سے سدِّ راه نبيس بوتي

نەزمانداس مىن تىدىلى بىداكرتا ب، نەكوكى جگدائے كھرتى ب اور نہ زبان اس کا وصف کرسکتی ہے۔اس سے پانی کے قطروں اور آسان کے ستاروں اور ہوا کے جھکڑوں کا شار چکنے پھر پر چیوٹی کے چلنے کی آواز اور اندھیری رات میں جھوٹی چیونٹیول کے قیام کرنے کی جگہ کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ وہ پتول کے گرنے کی جگہوں اور آ تکھوں کے چوری جھیے اشاروں کو جانتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ، نہاس کا کوئی ہمسر ہے نہاس کی ہستی میں کوئی شیہ نہاس کے دین ہے سرتانی ہوسکتی ہے اور نہاس کی آ فرینش سے انکار، اس مخض کی ہی گواہی جس کی نیت تیجی ، باطن یا کیزہ ، یقین (شبہول سے) یاک اوراس کے (نیک اعمال کا) بلیہ بھاری ہو، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمدٌ اس کے عبد اور رسول ہیں اور مخلوقات میں منتخب ، بیان شریعت کے لئے برگزیدہ، گرال بہا بزرگول سے مخصوص، اورعمدہ پیغاموں (کے پہنچانے) کے لئے منتخب ہیں۔آپ کے ذراعیہ سے ہدایت کے نشانات روش کئے گئے اور گمراہی کی تیر گیوں کو چھانٹا گیا۔

لَا يَشَغَلُهُ شَأْنٌ عَنَّ شَانٍ وَ لَا يُغَيِّرُهُ زَمَانٌ

وَلَا يَحُويُهِ مَكَانٌ وَلَا يَصِفُهُ لِسَانٌ ، لَا

يَعُرُبُ عَنْهُ عَلَدَقَطُرِ الْمَاءِ، وَلاَ نُجُومِ

السَّبَاءِ وَلَا سَوَافِي الرِّيْحِ فِي الْهَوَاءِ وَلَا

ذَبيب النَّال عَلَى الصَّفَاد وَلَا مَقِيلُ اللَّارِّ

فِي اللَّيْلَةِ الظَّلْمَاءِ يَعْلَمُ مَسَاقِطَ الْآوراقِ،

وَحَفِيٌّ طَرُفِ الْآحُكَاقِ، وَاَشْهَدُ أَنْ

لَّا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ غَيْرَ مَعُكُولٍ بِهِ وَلاَ

مَشُكُولَدٍ فِينهِ، وَلاَ مَكْفُورٍ دِيننهُ، وَلاَ

مَجُحُودٍ تَكُويْنُهُ شَهَادَةً مَن صَلَقَتُ نيَّتُهُ

وَصَفَتُ دِحُلَتُهُ، وَخَلَصَ يَقِينُهُ وَ ثَقُلَتُ

مَوَازِينَهُ ، وَأَشْهَلُ أَنَّ مُحَمَّلًا عَبُلُا

وَرَسُولُهُ الْمُجْتَلِي مِنْ خَلَائِقِهِ- وَالْمُعْتِامُ

لِشَرُح حَقَائِقِهِ وَالْمُخْتَصُ بِعَقَائِل

كَرَامَاتِه، وَالْمُصطفى لِكَرَائِم رِسَالَاتِه

وَالْمُوضَحَةُ بِهِ الشَّرَاطُ الْهُلْي،

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الدُّنْيَا تَغُرُّ الْمُؤَمِّلَ لَهَا

وَالْمُخْلِكَ اللَّهُا وَلَا تَنْفَسُ بِمَنْ نَافَسَ

فِيهَا، وَتَغُلِبُ مَنْ غَلَبَ عَلَيْهَا، وَأَيْمُ

اللهِ مَا كَانَ قِوْمٌ قَبِطٌ فِي غَضِ نِعْمَةٍ مِن

عَيْدِ شِ فَزَالَ عَنْهُمُ إِلَّا بِلَّانُوبِ

اجْتَرَحُوهَا لِإَنَّ النَّاسَ حِيْنَ تَنْزِلُ بِهِمُ

النِّقَمُ وَتَزُولُ عَنَّهُمُ النِّعَمُ فَزَعُوا إلى

وَالْمُجْلُوِّبِهِ غِرْبِيْتُ الْعَلَى-

ا بے لوگو! جو شخص دنیا کی آرز وئیں کرتا ہے اور اس کی جانب تھنچتا ہے وہ اے انجام کار فریب دیتی ہے اور جواس کا خواہش مند ہوتا ہے اس ہے بخل نہیں کرتی اور جواس پر چھا جاتا ہے وہ اس بر قابو یا لے گی۔ خدا کی قتم جن لوگوں کے یاس زندگی کی تروتازہ وشاداب تعتیں تھیں اور پھران کے ہاتھوں سے نکل گئیں اور بیان کے گناہوں کے مرتکب ہونے کی یا داش ہے کیونکہ اللہ تو کسی برظلم نہیں کرتا اگر لوگ اس ونت کہ جبان پرمصینتیں ٹوٹ رہی ہوں اور تعتیں ان ہے زائل ہورہی ہول صدق نیت ورجوع قلب سے اپنے الله کی طرف متوجه ہوں تو وہ برگشتہ ہوجانے والی نعمتوں کو پھران کی

رَبِّهِمُ بِصِلُقِ مِنُ نِيَّاتِهِمْ كُلَّ شَارِدٍ، وَ أَصَّلَحَ لَهُمْ كُلُّ فَاسِدٍ وَإِنِّي لَا خُشٰي

عَلَيْكُمُ أَنَّ تَكُونُوا فِي فَتَرَةٍ - وَقِلٌ كَانَتُ أُمُورْمَضَتُ مِلْتُمُ فِيهَا مَيْلَةً كُنْتُمْ فِيهَا عِنْدِي غَيْرَ مَحْمُودِينَ وَلَئِنَ رُدُّعَلَيْكُمُ أَمْرُكُمُ إِنَّكُمْ لَسُعَلَاآءُ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْجُهُلُ، وَ لَوَاشَاءُ أَنَّ اَقُولَ لَقُلْتُ، عَفَا اللهُ عَبَّا سَلَفَ۔

لِعَظْمَتِهِ، وَتَجِبُ الْقُلُوبُ مِنْ مَحَافَتِهِ

ميدانديشه ب كه كهين تم جهالت و ناداني مين نه برجاؤ ي واقعات ایسے ہوگزرے ہیں کہ جن میں تم نے نامناسب جذبات سے کام لیا۔ میرے نزدیک تم ان میں سرائے کے قابل نہیں ہو۔اگر شہیں پہلی روش پر پھر لگا دیا جائے تو تم یقینا نیک بخت وسعادت مندین جاؤ گے۔میرا کام تو صرف کوشش كرنا ہے اگر ميں كچھ كہنا جا ہول تو البت يهى كہوں كا كه خدا (تمہاری) گزشتہ لغزشوں سے درگز رکرے۔

فعلب يمنى نے آپ سے سوال كيا كه يا امير المونين

کیا آپ نے اپنے پروردگارکود یکھاہے؟ آپ نے فرمایا

كيامين أس الله كى عبادت كرتا مول؟ جسے ميس نے ويكھا تك

نہیں۔اُس نے کہا آپ کیوں کرد کھتے ہیں؟ تو آپ نے

ارشاد فرمایا که آئلسی ایسے تھلم کھلانہیں دیجھیں، بلکه دل ایمانی

حقیقوں سے اے بچانے ہیں۔ دہ ہر چیز ہے قریب ہے لین

جسمانی اتصال کے طور پزئییں۔ وہ ہر شے سے دور ہے مگر الگ

نہیں۔وہ غور وَفَکر کئے بغیر کلام کرنے والا اور بغیر آ مادگی کے قصد

وارادہ کرنے والا اور بغیر اعضاء (کی مدد ) کے بنانے والا ہے۔

وه لطيف ہے ليكن پوشيدگى سے أسے متصب نہيں كيا جاسكتا۔ وہ

بزرگ و برتر ہے مگر تندخونی و برخلقی کی صفت اس میں نہیں۔وہ

د يكف والا ب مرحواس س أسع موصوف نبيس كيا جاسكتا - وه رحم

كرنے والا ب مراس صفت كوزم ولى ية تعبير نہيں كيا حاسكتا۔

چرے اس کی عظمت کے آگے ذلیل وخوار اور دل اُس کے خوف

# 166

وَمِنُ كَلَام لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَكُ سَأَلَهُ وَعُلَبُ الْيَمَانِي فَقَالَ هَلَ رَأْيُتَ رَبُّكَ يَااَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ:

أَفَاعُبُكُ مَالًا أَرَى؟ فَقَالَ: وَ كَيْفَ تَرَالُا؟ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ:

لَا يَرَالُا الْعُيُونُ بِمُشَاهَلَةِ الْعِيَانِ وَلَكِنَ قُلُرِكُهُ الْقُلُوبُ بِحَقَائِقِ الْإِيْمَانِ قَرِيبٌ مِنَ الْأَشْيَاءِ غَيْرُ مُلَامِسٍ بَعِيْلٌ مِّنْهَا غَيْرُمُبَايِنٍ مُتَكَلِّمُ لَابِرَ وِيَّةٍ، مُرِيْلٌ لَا بِهِمَّةٍ صَانِعٌ لَابِجَارِ حَةٍ، لَطِيْفٌ لَايُوْصَفُ بِالْجَفَاءِ بَصِيْرٌ لَا يُوْصَفُ بِالْحَاسَةِ رَحَيْمٌ لَا يُوصَفُ بِالرِّقَةِ تَعَنُوا لُوُجُولًا

طرف بلٹاوے گا اور ہرخرانی کی اصلاح کردے گا۔ مجھے تم ہے

## وَمِنْ خُطِّبَةٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي ذَمَّ أصحابه

اين اصحاب كي مذمت مين فرمايا: أَحْمَدُ اللَّهُ عَلَى مَا قَضَى مِنْ أَمْرٍ وَقَلَّارَمِنُ فِعْلِ وَعَلَى البِّلَائِي بِكُمُ أَيُّتُهَا الْفِرُقَةُ الَّتِي إِذَا آمَرُتُ لَمْ تُطِعْد وَإِذَا دُعُوَاتُ لَمْ تُجِبُ إِنْ أُمُهِلْتُمْ خُضْتُم، وَإِنْ حُورِبَتُمْ خُرْتُمْ طَعَنْتُمْ، وَإِنْ أَجِئْتُمْ الى مَشَاقَةٍ نَكَصُتُمُ لَا أَبَّا لِغَيْرِكُمُ مَاتَنْتَظِرُونَ بِنَصُرِكُمُ • وَالْجِهَادِ عَلَے حَقِّكُمُ؟ ٱلْمِوْتُ آواللَّالُّ لَكُمْ فِوَاللَّهِ لَيْنَ جَاءَ يَوْمِيُ، وَلَيَاتِيَنِّيُ لَيُفَرِّقَنَّ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأَنَا لِصُحْبَتِكُمْ قِالٍ وَبِكُمْ غَيْرُ كَثِيرِ - لِللهِ أَنْتُمْ أَمَادِيْنٌ يَجْمَعُكُمْ ؟ وَلَا حَمِينَةٌ تَشْحَلُكُمُ أَولَيْسَ عَجَبًا أَنَّ مُعَاوَيَةً يَلُعُوا لَجُفَاةً الطَّعَامَ فَيَتَّبعُونَهُ عَلْمِ غَيْرِ مَعُونَةٍ وَ لَا عَطَاءٍ وَأَنَا إِدْعُوكُمْ وَٱنَّتُمْ تَرِيكَةُ الرُّسَلَامِ وَبَقِيَّةُ النَّاسِ إِلَى المُعُونَةِ وَطَائِفَةٍ مِّنَ الْعَطَاءِ فَتَفَرَّقُونَ عَنِينَ وَ تَخْتَلِفُونَ عَلَى - إِنَّهُ لَا يَخُرُجُ اِلَيِّكُمْ مِنْ اَمْرِي رِضَّى فَتَرُضُونَهُ و وَلَا سَخَطْ فَتَجْتَبِعُونَ عَلَيْهِ وَإِنَّ أَحَبَّ مَاأَنَا لَاقِ إِلَىَّ الْمَوْتُ - قَلْ دَارَسُتُكُمُ

میں اللہ کی حمد و ثناء کرتا ہوں ہرأس امریر جس کا اُس نے فیصلہ کیا اور ہراُس کام پر جواُس کی تقدیر نے طے کیا ہواور اس آ زمائش پر جوتمہارے ہاتھوں اُس نے میری کی ہے۔اے لوگو! كەجنىمىس كوئى تكم دىتا مول تو نافر مانى كرتے بين اور يكارتا ہوں تو میری آ وازیر لبک نہیں کہتے۔اگر تمہیں (جنگ ہے) کچھ مہلت ملتی ہے تو ڈیٹلیں مارنے گگتے ہواور اگر جنگ چھڑ جاتی ہےتو بزدلی وکھاتے ہواور جب لوگ امام پر ایکا کر لیتے ہیں تو تم طعن ونشنیع کرنے لگتے ہواوراگر تمہیں ( جکڑیا ندھ کر) جنگ کی طرف لایا جاتا ہے توالئے پیروں لوٹ جاتے ہو۔تہارے دشمنوں کا بُرا ہو۔تم اب نصرت کے لئے آ مادہ ہونے اورا بنے حق کے لئے جہاد کرنے میں کس چیز کے منتظر ہو۔موت کے یاا بنی ذلت ورسوائی کے؟ خدا کی قتم!اگرمیری موت کا دن آئے گا اور البتہ آ کر رہے گا تو وہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا۔ درآ نحالیکہ میں تمہاری ہم تشینی سے بیزار اور (تہاری کثرت کے باوجود) اکیلا موں۔اب مہیں اللہ ہی اجر دے۔ کیا کوئی دین تہیں ایک مرکز پرجمع نہیں کرتا اور غیرت تمہمیں ( دشمن کی روک تھام پر ) ۔ آ مادہ نہیں کرتی ۔ کیا ہے عجیب ہات نہیں کہ معاویہ چند تندمزاج او ہاشوں کو دعوت دیتا ہے اور وہ بغیر کی امداد و اعانت اور بخشش وعطا کے اُس کی پیروی کرتے ہیں اور میں تہمیں امداد کے علاوہ تمہارے معینہ عطیو ل کے ساتھ دعوت دیتا ہوں مگرتم مجھ سے پراگندہ ومنتشر ہوجاتے ہو، اور مخالفتیں کرتے ہو۔ حالانكهتم اسلام كے رہے ہے افراداورمسلمانوں كابقيه ہوتم -تو میرے کسی فر مان پر راضی ہوتے اور نداس پر متحد ہوتے ہو۔ حاہے وہ تمہارے جذبات کے موافق ہویا مخالف میں جن چیزوں کا سامنا کرنے والا ہوں ان میں سب ہے زیادہ محبوب

ہے کرزال وہراسال ہیں۔

الْكِتَابَ وَفَاتَحْتُكُمُ الْحِجَاجَ - وَعَرَّفْتُكُمُ مَا أَنْكُرْ تُمُ وَسَوَّغُتُكُمُ مَا مَحَجُتُمُ لَوْكَانَ الْاعْلَى يَلْحَظُ أوالنَّائِمُ يَسْتَيُقِظُ، وَ أَقُرِبُ بِقَوْمٍ مِنَ الْجَهْلِ بِاللهِ قَائِدُ هُمُ مُعَاوِيةُ وَمُؤَدِّبُهُمُ ابْنُ النَّابِغَةِ۔

مجھے موت ہے، میں نے تمہیں قرآن کی تعلیم دی اور دلیل و بر مان سے تمہارے درمیان فیلے کئے اور ان چیزوں ہے تہیں روشناس کیا جنہیں تم نہیں جانتے تھے ادران چیز ول کوتمہارے لئے خوشگوار بنایا جنہیں تم تھوک دیتے تھے کاش کہ اندھے کو کچھ نظرا عے اورسونے والا (خواب خفلت سے ) بیدار ہو۔ وہ قوم الله (كے احكام) سے تقنی جابل ہے كہ جس كا بيشر ومعاويداور

ہے، چنانچہ جب اروی بنت حارث معاویہ کے ہاں کئیں تو دوران گفتگو عمر دابن عاص کے ٹو کئے پرآپ نے اُس سے کہا۔ اے نابغے کے بیٹے تم بھی بولنے کی جرأت كرتے ہوحالانكه

وأنت ياابن النابغة تتكلم وامك تمہاری مال شہرہ آفاق اور مکہ میں گانے بجانے کا بیشہ کرتی تقى ادرأجرت ليتي تقى - چنانچة تمهار \_ متعلق يانج آرميون نے دعویٰ کیااور جبتمہاری مال سے دریافت کیا گیا تواس نے کہا کہ ہال سے پانچوں آ دمی میرے پاس آئے تھے لہذا جس سے سیمشابہہ ہواس کا اسے بیٹا قرار دے لوتو تم عاص ابن دائل سے زیادہ مشابہ نظر آئے جسلی وجہ سے تم اسکے بیٹے العاص ابن وائل فلحقت بهر كهلانے ملكے۔وہ يانج آ دى يه بيں۔عاص ابن واكل، ابو

" نابغن عروا بن عاص كى والده ليلى غزيد كألَّق بها العبي بات بجائے باپ كے مال كى طرف نسبت دينے كى وجداس كى عموى شهرت

كانت اشهر امرأة تغنى بمكة وأخذهن اجرة ادعاك حبسة نفرمن قريش فسئلت امك عنهم فقالت كلهم اتاني فانظروا اشبهم به فالحقولابه فغلب ليك شبه

وَمِنْ كَلَامٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَدُ أَرْسَلَ رَجُلًا مِّنُ أَصْحَابِهِ يَعْلَمُ لَهُ عِلْمَ أَحُوال قُوُمٍ مِنُ جُنُكِ الْكُوفَةِ قَلَّ هَنُّوا بِاللِّحَاق بِالْخَوَارِجِ وَكَانُو اعَلَى خَوُفٍ مِنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَلَمَّا عَادَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ قِالَ لَـهُ: أَأْمِنُوا نَقَطنُوا أَمْ جَنُوا فَظَعَنُوا الْفَقَالَ الزَّجُلُ : بَلُ ظَعَنُوا يَاآمِيْرَ

حفرت نے اپنے اصحاب میں سے ایک تخص کوسیاہ کوفہ کی ایک جماعت کی خبر لانے کے لئے بھیجا جوخارجیوں سے منظم ہونے کا تہیہ کئے بیٹھی تھی الیکن حضرت سے خا نف تھی۔ چنانچہ جب وہ مخض پلٹ کرآیا تو آپ نے دریافت کیا که کیا وه مطمئن جو کر هم کئے بین یا کمزوری و بردلی وكھاتے ہوئے چل دیے ہیں۔اس نے كہايا امير المومنين وه تو چلے گئے ، تو آپ نے ارشادفر مایا، انہیں قوم ثمود کی طرح

لهب، اميدا الن خلف، هشام ابن مغيره ، ابوسفيان ابن حرب

الْمُؤْمِنِينَ: فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: بُعُدًا لَّهُمَ كَمَا بَعِلَاتُ ثُمُودُ - أَمَا لَوُ أُشِّرِ عَتِ الْآسِنَّةُ إلَيْهِمْ وَصُبِّتِ السُّيُوفُ عَلي هَا مَا تهم، لَقَ لُ نَكِمُوا عَلْمِ مَاكَانَ مِنْهُمُ أَنَّ الشَّيطانَ الْيَوْمَ قَلِ السَّتَغَلَّهُمْ وَهُو عَلَّا امُتَبَرِّي مِنْهُمْ وَمُتَخَلِّ عَنْهُمْ فَحَسِبَهُمْ بِخُرُورِجِهِمٌ مِنَ الْهُلاي وَارْتِكَاسِهِمْ فِي الضَّلَالِ وِالْعَلَى وَصَلِّهِمْ عَنِ الْحَقِّ وجماحِهم في التِّيهِ-

خداکی رحمت سے دور ہو۔ دیکھنا جب نیزوں کے رخ اُن کی طرف سیدھے ہوں کے اور تلواروں (کے وار) ان کی کھوپڑیوں پر پڑیں گے تواہینے کئے پر پچھتا کیں گے، آج تو شیطان نے انہیں نتر بتر کردیا ہے اور کل ان سے اظہار بیز اری كرتا بواان سے الگ بوجائے گا۔ان كامدايت سے نكل جانا، مرابی وضلالت میں جایر ناحق سے مند پھیر لینا اور ضلالتوں میں منہ زوریاں دکھانا ہی ان کے (مستحق عذاب) ہونے کے لے کافی ہے۔

قبیلہ بنی ناجیہ کا ایک مخص خریت ابن راشد جنگ صفین میں امیر المونین کے ساتھ شریک تھا مگر تحکیم کے بعد بغاوت پر اُتر آیا اور تنيس آوميوں كے همراه حضرت كے سامنے آكر كہنے لگا والله لااطبيج امرك ولا اصلى خلفك وانى غدالمغارق لك خداكى تتم إنه میں آپ کا کوئی تھم مانوں گانہ آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گااور کل آپ سے الگ ہوجاؤں گا۔جس پرحفزت نے فرمایا کہ تہمیں پہلے اس تحکیم کے وجوہ پرغور کرنا چاہئے اور اس سلسلہ میں مجھ سے بات چیت کرنا چاہئے۔اگرتمہار ااطمینان نہ ہوتو بھرجو چاہو کرو، اُس نے کہا کہ میں کُل آؤں گا اور اس کے متعلق گفتگو کروں گا۔حضرت نے فرمایا: کہ دیکھویہاں سے جاکر دوسروں کے بہکانے میں ندآ جانا اورکوئی دوسراراستداختیار نہ کرنا۔ اگرتم سمجھنا جا ہو گےتو میں تمہیں اس میڑھی راہ ہے ہٹا کرشاہراہ ہدایت پر لگادوں گا۔اس گفتگو کے بعد وہ واپس ہوگیا۔مگراس کے تیوراس امر کے غماز تھے کہوہ بغاوت پر تلا بیٹیا ہے اور کسی طرح سمجمانے سے نہیں سمجھ گا۔ چنانچہ یہی ہوا کہ وہ معاملہ نہی کے بجائے اپنی بات پراڑ گیا اور اپنی منزل پر بہنج کر اپنے قبیلہ والوں ہے کہا کہ جب ہم نے امیر المونین سے الگ ہونے کا تہیر کرلیا ہے توان کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں اور ہمیں جوقد م اٹھانا ہے اٹھالیٹا جاہے۔اس موقعہ پرعبداللہ بن تعین از دی بھی ان کی ٹوہ لگانے کے لئے ان کے ہاں پہنچ گئے۔ جب انہوں نے بیرنگ دیکھاتو مدرک ابن ریان ناجی ہے کہا کتم اے مجھاؤاوراس بغادت کے تباہ کن نتائج ہے آگاہ کرو۔اییا نہ ہو کہ بیر اینے بورے قبیلہ کے لئے تابی کا باعث بن جائے جس پر مدرک نے اطمینان دلایا کہ اے کوئی غلط قدم نہیں اٹھانے دیا جائے گا۔ چنانچہ عبداللہ مطمئن ہوکرواپس بلیث آئے اور دوسرے دن امیر المونین کی خدمت میں حاضر ہوکرتمام کیفیت ہے آپ کو مطلع کیا جس پرحضرت نے فرمایا کد دیکھیں اس کے آئے پر کیا صورت ہوتی ہے۔ لیکن مقررہ وقت گزرنے کے بعد جب وہ نہ آیا تو حضرت نے عبداللہ سے فرمایا کہتم جاکردیکھوکہ کیابات ہے اوراس تاخیر کا کیاسب ہے۔ جب عبداللہ وہاں پہنچے تو وہ سب جا چکے تھے، بلٹ کرامیر المومین کے پاس آئے تو حضرت نے اس موقعہ پر بیکلام فرمایا۔

خریت ابن را شداوراس کی جماعت کا جوحشر ہواوہ خطبہ نمبر ۴۴ کے تحت ذکر کیا جاچکا ہے۔

نوف بکالی سے روایت کی گئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ

مفرت نے میر خطبہ ہمارے سامنے کوفہ میں اس پھر پر

کھڑے ہوکر ارشاد فرمایا جسے جعدہ ابن ہیرہ مخزومی نے

نصب کیا تھا۔اس وفت آب کے جسم ممارک برایک اُونی ۔

جُرها، اورآب كي تلوار كايرتله ليف خرما كا تقااور بيرول مين

جوتے بھی معجور کی پتیوں کے تھے اور (سحدول کی وجہ ہے)

تمام حمد أس الله كے لئے ہے جس كى طرف تمام مخلوق كى

بازگشت اور ہر چیز کی انتہاہے۔ہم اس کے عظیم احسان، روش و

واصح برہان اوراس کے لطف و کرم کی افزائش براس کی حمہ و ثناء

کرتے ہیں۔الی حمد کہ جس ہے اس کاحق پورا ہوا درشکرا دا ہو

اور اس کے تواب کے قریب لے جانے والی اور اس کی

بخششوں کو بڑھانے والی ہو۔ہم اس سے اس طرح مدد مانگتے

ہیں جس طرح ای کے فضل کا امیدواراس کے نفع کا آرز ومند

( دفع بليات كا) اطمينان ركھنے والا اور بخشش وعطا كامعتر ف

اورقول وممل سے اس کامطیع وفر ما نبرواراس سے مدد جا ہتا ہواور

ہم ای تخص کی طرح اس پر ایمان رکھتے ہیں جو یقین کے ساتھ

ال سے آس لگائے ہو، اور ایمان (کامل) کے ساتھ اس کی

طرف رجوع ہواور اطاعت وفر مانبرداری کے ساتھ اس کے

سامنے عاجزی وفروتی کرتا ہو، اور اُسے ایک جانتے ہوئے اس

ے اخلاص برتنا ہو، اور سیاس گزاری کے ساتھ اسے بزرگ

جانتا ہواور رغبت وکوشش ہے اُس کے دامن میں بناہ ڈھونڈ تا

ہواں کا کوئی باپٹہیں کہ وہ عزت و ہزرگی میں اس کا شریک ہو

ندأس کے کوئی اولاد ہے کہ اُسے چھوڑ کروہ دنیا سے رخصت

ہوجائے اور دہ اس کی وارث ہوجائے نہائ کے پہلے وقت اور

ز مانہ تھا، نہ اس پر کیے بعد دیگرے کمی اور زیادتی طاری ہوتی

بیشانی بول معلوم ہوتی تھی جیسے اونٹ کے گھٹے ریکا گھٹا۔

(وَمِنُ خُطْبَةٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلامُ) رُويَ عَنْ نَوْفِ الْبِكَالِيِّ قَالَ خَطَبَنَا هَٰ لِهِ الْخُطْبَةَ بِالْكُوفَةِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى حِجَارَةٍ نَصَبَهَالَهُ جَعُلَاً بُنُ هُبَيَرَااً الْمَحْرُومِي، وَعَلَيْهِ مِلْرَعَةً مِنْ صُوْفٍ وَحَمَائِلُ سَيْفِهِ لِيْفٌ وَفِي رجُليهِ نَعْلَان مِنُ لَيُفٍ، وَكَانَّ جَبِينَهُ ثَفِنَهُ بَعِيْرٍ - فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ٱلْحَمُّلُ لِلَّهِ الَّذِي ٓ إِلَيْهِ مَصَائِرُ الْحَلْقِ ، وَعَوَاقِبُ الْآمُرِ - نَحْمَلُهُ عَلَى عَظِيْمِ إحسانِه وَنَيْرِ بُرُهَانِه، وَنَوَامِي فَضَلِه وَامْتِنَانِه، حَمْلًا يَكُونُ لِحَقِّه قَضَاءً وَشُكُر لا أَدَاءً وَإِلَى ثَوَا بِهِ مُقَرِّبًا وَلِحُسُن مَزِيُلِهِ مُوجِبًا وَ نَسْتَعِينُ بِهِ اسْتِعَانَةَ رَاج لِفَضْلِهِ مُؤمِّل لِنَفَعِهِ وَاثِقَ بِلَفَعِهِ مُعْتَرِفٍ لَّهُ بِالطُّولِ- مُلُعِن لَهُ بِالْعَمَلِ وَالْقَوْلِ وَنُوْمِنُ بِهِ إِيْمَانَ مَنْ رَجَالُا مُوْقِنًا، وَأَنَابَ إِلَيْهِ مُوْمِنًا وَخَنَعَ لَهُ مُكْعِنًا وَّ أَخْلَصَ لَهُ مَوَجَّدًا اوَّعَظَّهَهُ مُمَجَّدًا، وَالاَذِيهِ رَاغِبًا مُجْتَهِدًا- لَمُ يُولُكُ سُبِحَانَهُ فَيَكُونَ فِي الْعِزَّمُشَارَكًا-وَلَمْ يَلِكُ فَيَكُونَ مُورِثًا هَالِكًا - وَلَمْ

يَتَقَلَّمُهُ وَقُتَّ وَلَا زَمَانٌ وَلَمْ يَتَعَاوَرُهُ زِيَادَةٌ وَلَا نُقُصَانَ بَلُ ظَهَرَ لِلْعُقُولِ بِمَا أَرَانَامِنُ عَلَامَاتِ التَّكُبِيرِ الْمُتُقَن وَالْقِضَاءِ النُّبُرَمِ فَينَ شَوَاهِدِ حَلْقِهُ حَلَقُ السَّمُوٰتِ مُوَطَّدَاتٍ بِلَاعَمَدٍ، قَائِمَاتٍ بِلَا سَنَلِادَ عَاهُنَّ فَأَجَبِّنَ طَآئِعَاتٍ مُنْعِنَاتٍ غَيْرَ مُتَلَكِّنَاتٍ وَلَا مُبُطِئَاتٍ وَلَوُلَّا إِقْرَارُهُنَّ لَهُ بِالرُّبُوبِيَّةِ وَ إِذْعَانُهُنَّ لَهُ بِالطُّواعِيِّهِ لَمَا جَعَلَهُنَّ مَوْضِعًا لِعَرُشِه، وَلا مَسْكَنَّا لِمَلَّائِكَتِهِ وَلا مَصْعَدًا لِلْكَلِمِ الطَّيّبِ وَالْعَبَلِ الصَّالِح مِنْ خَلَقِهِ- جَعَلَ نُجُومُهَا أَعُلَامًا يَسْتَ لِأَلْ بِهَا الْحَيْرَانُ فِي مُخْتَلَفِ فِجَاجِ الْآقُطَارِ- لَمْ يَمْنَعُ ضَوْءَ نُورَهَا إِدْلِهُمَامُ سَجِفِ اللَّيْلِ الْمُظَّلِمِ- وَلَا استطاعت جَلَابِيبُ سَوَادِ الْحَنَادِسِ أَنْ تَرُدُّمَا شَعَ فِي السَّلواتِ مِنْ تَلَّالُو نُورِ الْقَمَرِ - فَسُبُحَانَ مَنْ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ سَوَادُ غَسَقِ دَاجِ وَلَا لَيْلٍ سَاجِ فِي بِقَاعِ الْآرَضِيْنَ الْمُتَطَأَطِئَاتِ، وَلَا فِي يَفَاعِ السُّفُعِ الْمُتَجَاوِرَاتِ وَمَا يَتَجَلَّجَلُ بِهِ الرَّعَلُ فِي ٓ أُفُقِ السَّمَاءِ، وَمَا تُلَاشَتُ عِنْهُ بُرُونُ الْغُمَامِ وَ مَاتَسَقُطُ مِنُ وَّقَةٍ تُزِيلُهَا عَنَ مَسُقَطِهَا عَوَاصِفُ الْآنُوآءِ وَانْهِطَالُ السَّمَاءِ

ہے، بلکہ جواس نے مضبوط نظام ( کا ئنات) اورائل احکام کی علامتیں ہمیں دکھائی ہیں ان کی وجہ ہے وہ عقلوں کے لئے ظاہر ہوا ہے۔ چنانچہ اس آفریش پر گواہی دینے والوں میں آ سانوں کی خلقت ہے کہ جو بغیر ستونوں کے ثابت و برقر ارادر بغیرسہارے کے قائم ہیں۔خداوندعالم نے انہیں یکارا تو یہ بغیر کسی ستی اور تو قف کے اطاعت وفر نانبر داری کرتے ہوئے ۔ لبیک کہدا تھے۔اگروہ اس کی ربوبیت کا اقر ارنہ کرتے اور اُس کے سامنے سراطاعت نہ جھکاتے تو وہ انہیں اپنے عرش کا مقام اوراینے فرشتوں کامسکن اور یا کیزہ کلموں اور مخلوق کے نیک عملوں کے بلند ہونے کی جگہ نہ بتا تا۔ اللّٰہ بنے ان کے ستاروں کوالیں روثن نشانیاں قرار دیا ہے کہ جن ﷺ تیران وسرگر دال اطراف زمین کی راہوں میں آنے جانے کے لئے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ اندھیری رات کی اندھیاریوں کے ساہ یردےان کے نور کی ضویا شیول کوئییں رو کتے اور نہ شب ہائے تاریک کی تیرگی کے بردے بیطافت رکھتے ہیں کہوہ آسانوں میں پھیلی ہوئی جا ند کے نور کی جگمگاہٹ کو بلٹادیں۔ یاک ہےوہ ذات جس پریست زمین کے قطعوں اور باہم ملے ہوئے سیاہ پہاڑوں کی چوٹیول میں اندھیری رات کی اندھیاریاں اور پرسکون شب کی ظلمتیں پوشیدہ نہیں ہیں اور نہافق آ سان میں رعد کی گرج اس سے تخفی ہے اور نہوہ چیزیں کہ جن پر بادلوں کی بجلمال کوند کرنا پید ہوجاتی ہیں اور نہ وہ ہے جو (ٹوٹ کر) گرتے ہیں کہ جنہیں (ہارش کے ) کچھٹر وں کی تند ہوا کیں اور موسلادهار بارشیں ان کے گرنے کی جگہ سے ہٹادیتی ہیں۔وہ جانتاہے کہ بارش کے قطرے کہاں گریں گے اور کہاں مشہریں کے اور چھوٹی چونٹیاں کہاں رینگیں گی اور کہاں (اینے کو) تھپنج کر لے جائینگی اور مجھروں کو کوئی روزی کفایت کرے گی اور

11/

المالم

وَيَعُلَمُ مَسْقَطَ الْقَطُرَةِ وَمَقَرَّهَا، وَ مَسْحَبَ اللَّرَّةِ وَمَجَرَّهَا، وَمَا مَسْحَبَ اللَّرَّةِ وَمَجَرَّهَا، وَمَا يَكُفِى الْبَعُوضَةَ مِنْ قُوْتِهَا، وَمَا تَحْبِلُ الدُّنْفي فِي بَطْنِهَا-

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الْكَائِنِ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ كُرُسِى أُوْعَرُشْ، أَوْسَبَاء أُوارُضْ إِوْجَانَ أَوْإِنُسُ- لَا يُكُرَكُ بِوَهُم، وَلَا يُـقَلُّارُ بِفَهُم وَلَا يَشُغُلُهُ سَآئِلٌ وَلَا يَنْقُصُهُ فَآئِلٌ وَلَا يُبْصَرُ بِعَيْنِ وَلَا يُحَدُّ بِالْمِن - وَلَا يُوصَفُ بِالْأَزْوَاجِ وَلَا يَخُلُقُ بِعِلَاجِ- وَلَا يُكْرَكُ بِالْحَوَاسِ- وَلاَ يُقَاسُ بِالنَّاسِ الَّذِي كَلَّمَ مُوسَى تَكُلِيسًا، وَأَرَالُا مِنُ ايَاتِهِ عَظِيمًا بِلَاجَوَارِحَ وَلاَ أَدَوَاتٍ، وَلاَ نُطَقٍ- وَلاَ لَهُوَاتٍ بَلُ إِن كُنْتَ صَادِقًا أَيُّهَا الْمُتَكَلِّفُ لِوَصْفِ رَبُّكَ فَصِفُ جبر آنيُل وَمِيكَائِيلَ وَجُنُودَ المَلَئِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ فِي حُجُرَاتِ الْقُلُسِ مُرْجَحِنِّينَ مُتَوَلِّهَةً عُقُولُهُمُ أَنْ يَحُدُّواۤ أَحُسَنَ الْحَالِقِينَ فَإِنَّهَا يُكُرَكُ بِالصِّفَاتِ ذَوُد الْهَيْمَاتِ وَالْادَوَاتِ وَمَنْ يُنفَقضِي ﴿ إِذَا بَلَغُ اَمَلَ حَدِّم بِالْفَنَاءِ، فَلَّا إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ أَضَاءَ بِنُورِم كُلَّ ظَلَامٍ وَأَظُلَمَ بِظُلْمَتِهِ كُلُّ نُورٍ. أُوصِيكُم عِبَادَ اللهِ بتَقُوك اللهِ الَّذِي البسكم الرياش واسبغ عليكم

مادہ اینے بیٹ میں کیا گئے ہوئے ہے۔ تمام حمداس الله کے لئے ہے جوعرش وکری ، زمین وآسان اور جن وانس سے پہلے موجود تفا۔ نہ (انسانی) واہمول سے أے جانا جاسکتا ہے اور نہ عقل وقعم ہے اس کا اندازہ ہوسکتا ہے۔ اسے کوئی سوال کر نیوالا ( دوسرے سائلوں سے ) غافل نہیں بنا تا اور نہ جخشش وعطا ہے اُس کے ہاں کچھ کمی آتی ہے۔ وہ آئکھوں ہے دیکھانہیں جاسکتا اور نہ کسی جگہ میں اُس کی حد بنی ہوسکتی ہے۔ نہ ساتھیوں کے ساتھ اسے متصف کیا حاسکتا ہے اور نداعضاء وجوارح کی حرکت ہے وہ پیدا کرتا ہے اور نہ حواس ہے وہ جانا پیچانا جاسکتا ہے اور نہ انسانوں براس کا قباس ہوسکتا ہے وہ خدا کہ جس نے بغیراعضاء وجوارح اور بغیر گویائی اور بغیر علق کے کوؤل کو ہلائے ہوئے موی علیہ السلام سے باتیں کیں اور انہیں ایخ عظیم نشانات دکھائیں اے اللہ کی توصیف میں رج وتعب اٹھانے والے اگر تو (اس سے عہدہ برآ ہونے میں) سچاہےتو پہلے جبرائیل ومیکا ئیل اور مقرّب فرشتوں کے لا وُلشکر کا وصف بیان کر کہ جو یا کیزگی وطہارت کے حجروں میں اس عالم میں سرجھکائے بڑے ہیں کہ ان کی عقلیں ششدرہ و حیران ہیں کہاس بہترین خالق کی توصیف کرسکیں صفتوں کے ذريع وه چيزين جاني بيچاني جاتي بين جوشکل وصورت اور اعضاء و جوارح رکھتی ہوں اور وہ کہ جوایی حداثتہا کو پہنچ کر موت کے ہاتھوں ختم ہوجا ئیں۔اُس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کہ جس نے اپنے نور ہے تمام تاریکیوں کوروثن ومنور کیا اورظلمت (عدم) ہے ہرنورکو تیرہ و تاریناویا ہے۔

اللہ کے بندو! میں تمہیں اس اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں جس نے تم کولباس سے ڈھانپا اور ہرطرح کا سامان معیشت تمہارے گئے مہیا کیا اگر کوئی وینوی بقاء کی (بلندیوں پر) چڑھنے کا زینہ یا موت کو دور کرنے کا راستہ پاسکتا ہوتا تو وہ

سلیمان ابن داؤد (علیہاالسلام) ہوتے کہ جن کے لئے نبوت و
انتہائے تقرب کے ساتھ جن واٹس کی سلطنت قبضہ میں دے
دی گئی تھی لیکن جب وہ اپنا آب ود اند پورا اور اپنی مدت
(حیات) ختم کر چکے تو فنا کی کمانوں نے آئیس موت کے تیرول
کی زد پررکھلیا گھر اُن سے خالی ہوگئے اور بستیاں اجر گئیں اور
دوسرے لوگ ان کے وارث ہوگئے۔ تمہارے لئے گذشتہ
دوروں (کے ہر دور) میں عبرتیں (ہی عبرتیں) ہیں (ذرا
سوچو) تو کہ کہال ہیں عمالقہ اور اُن کے بیٹے اور کہاں ہیں
فرعون اور ان کی اولا دیں، اور کہاں ہیں اصحاب الرس کے
شہروں کے باشندے جنہوں نے نبیوں کوئل کیا، پیغمبر کے روشن
طریقوں کو مٹایا اور ظالموں کے طور طریقوں کو زندہ کیا، کہاں
ہیں وہ لوگ جو شکروں کو لئے کر بڑھے ہزاروں کوشکست دی اور

ای خطبہ کے ذیل میں فر مایا ہے وہ حکمت کی سپر پہنے ہوگا اوراً س کو اُس کے تمام شرا اُلط و آ واب کے ساتھ حاصل کیا ہوگا (جو سہ
ہو، اور ول (علائق و نیا ہے ) خالی ہو چنا نچہ وہ اس کے نزدیک
اس کی گمشدہ چیز اور اس کی حاجت و آ رزو ہے کہ جس کا وہ طلب
گار و خواستگار ہے وہ اس وقت (نظروں ہے اوجھل ہوکر)
غزیب ومسافر ہوگا کہ جب اسلام عالم غریب میں اورش اُس اونٹ کے ہوگا جو تھکن ہے ای دم زمین پر مارتا ہواور گردن کا
اگلا حصد زمین پر ڈالے ہوئے ہو، وہ اللہ کی باقی ماندہ جبوں کا
انگلا حصد زمین پر ڈالے ہوئے ہو، وہ اللہ کی باقی ماندہ جبوں کا
انگلا حصد زمین پر ڈالے ہوئے ہو، وہ اللہ کی باقی ماندہ و جانشین
اگلا حصد زمین کی بی جس طرح کی اخیاء اپنی امتوں کو کرتے
ہے۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا: اے لوگو! میں نے تہمیں
اس طرح نصیحتیں کی بین جس طرح کی اخیاء اپنی امتوں کو کرتے

الْبَعَاشَ - وَلَوُ أَنَّ أَحَدًا يَجِدُ إِلَى الْبَقَاءِ سُلَّمًا، إِوْ إِلَى دَفْعِ الْمَوْتِ سَبِيلًا لَكَانَ ذِلكَ سُلِيَّمَانَ بُنَ دَاوْدَعَلَيْهِ السَّلَامُ الَّذِي سُجِّرَكَهُ مُلَّكُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ مَعَ النُّبُوَّةِ وَعَظِيمِ الزُّلْفَةِ - فَلَمَّا استوفى طُعَبَتَهُ وَاستَكْبَلُ مُلَّاتَهُ - رَمَّتُهُ قِسِيٌّ اللَّفَنَآءِ بنِبَالِ الْبِوْتِ - وَأَصْبَحْتِ اللِّايَارُ مِنَّهُ خَالِيَةً وَالْبَسَاكِنُ مُعَطَّلَةً، وَوَرْثَهَا قَوْمٌ الْحَرُونَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْقُرُونِ السَّالِفَةِ لِعِبْرَةً - آينَ الْعَمَالِقَةُ وَٱبْنَاءُ العَمَالِقَةِ أَيْنَ الْفَرَاعِنَةُ وَٱبْنَاءُ الْفَرَاعِنَةِ أَيْنَ أَصِحَابُ مَكَ آئِنِ الرَّسِّ الَّذِينَ قَتَلُوا النَّبِيِّينَ وَأَطْفَأُوا سُنَنَ الْمُرْسَلِينَ وَاَحْيَوُا سُنَنَ الْجَبَّارِينَ - آيُنَ الَّذِينَ سَارُوا بِالْجُيُوشِ- وَهَزَمُوا الْأَلُوفَ وَعَسَكُرُوا الْعَسَاكِرَ وَمَكَّنُوا لَمَكَآئِنَ-(مِنْهَا) قَلْلِسَ لِلْحِكْمَةِ جُنَّتَهَا وَأَخَلَهَا بجَمِيع أَدَبها مِنَ الْإِقْبَالِ عَلَيْهَا وَالْمَعُرِفَةِ بهَا وَالتَّفَرُّع لَهَا وَهِيَ عِنْكَ نَفْسِه ضَالَّتُهُ الَّتِي يَطُلُبُهَا وَحَاجَتُهُ الَّتِي يَسُأَلُ عَنْهَا فَهُوَ مُغْتَرِبٌ إِذَا اغْتَرَبَ الْإِسَلَامُ وَضَرَبَ بِعَسِيب ذَنبه ، وَٱلْصَقَ الْأَرْضَ بجرَانِهِ بَقِيَّةٌ مِّنَّ بَقَايَا حُجَّتِهِ، خَلِيفَةٌ مِّنُ خَلَّائِفِ أَنْبِياَئِهِ-(ثُمَّ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ)

أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قِلْبَثْتُ لَكُمُ الْمَوَاعِظَ الَّتِي وَعَظَ الْآنْبِياآءُ بِهَا أُمِّنَهُمْ - وَاَدَّيْتُ إِلَّيْكُمْ مَّا إِدَّتِ الْآوُصِيَّاءُ إِلَى مَنْ بَعْلَهُمْ-وَاذَّبُتُ عُدِمُ بِسَوْطِ مِي فَلَمُ تَسْتَقِيَّمُوا وَحَلَواتُكُم بِالزُّواجِرِ فَلَمْ تَستَوثِقُوا لللهِ اَنْتُمْ! اَتَتَوَقَعُونَ اِمَامًا غَيْرى يَطَأْبِكُمُ الطَّرِيقَ، وَيُرُشِدٌ كُمُ السَّبِيلَ؟ اللَّهِ إِنَّهُ قَلَّ اَدْبَرَ مِنَ اللُّنَّيَا مَاكَانَ مُقْبِلًا، وَاقْبَلَ مِنْهَا مَكَانَ مُلْبِرًا، وَأَزْمَعَ التَّرْحَالَ عِبَادُ اللهِ الْآخْيَارُ، بَاعُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّانْيَا لَا يَبْقَى بِكَثِير مِّنَ الْأَخِرَةِ لَا يَفُنٰي-مَا ضَرَّ إِخْوَ انْنَا الَّذِينَ سُفِكَتُ دِمَآ وُهُمُ وَهُمُ بصِفِّيُنَ أَنُ لا يَكُونُوا الْيَوْمَ أَحْيَاءً؟ يُسِيْغُونَ الْغُصَصَ وَيَشُرَبُونَ الرَّنِقَ قَلُ وَاللهِ لَقُواللَّهَ فَوَقَّاهُمُ أُجُورَهُمَ ، وَاحَلَّهُم دَارَ الاَمْنِ بَعْلَ خَوْفِهِمْ- أَيْنَ اِخْوَانِي الَّذِيْنَ رَكِبُوا الطُّرِيْقَ وَمَضَوا عَلَم الْحَقِّ؟ أَيْنَ عَمَّارٌ ؟ وَأَيْنَ ابْنُ التَّيِّهَانِ ؟ وَأَيْنَ دُوالشُّهَادَتِيُن؟ وَأَيْنَ نُظُرَ آوُهُمُ مِّنَّ إِخْوَانِهِمُ اللَّايِينَ تَعَاقَلُوا عَلَى الْمَنِيَّةِ وَٱبْرِدَبِرُنُوسِهِمُ إِلَى الْفَجَرَةِ- (قَالَ ثُمَّ ضَرَبَ بِيَلِمْ عَلَے الْحِيَتِهِ الشُّريْفَةِ الْكُريْبَةِ فَاطَالَ الْبُكَاءَ، (ثُمَّ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ) أَوْلِا عَلْمِ اِخْوَانِيَ الَّذِيْنَ تَلُوا الْقُرُانَ فَاحُكَمُوهُ وَتَكَبُّرُ واالْفَرْضَ فَأَقَامُوهُ،

والول تک پہنچایا کئے ہیں۔ میں نے تمہیں اینے تازیانہ سے ادب سکھانا چاہا مگرتم سیدھے نہ ہوئے اور زجر دتو بی سے تہمیں ہنکایالیکن تم ایک جاندہوئے۔اللہ تمہیں سمجھے کیامیرے علاوہ کی اورامام کے امیدوار ہو جو تہیں سیدھی راہ پر چلائے اور سیح راستہ وکھائے۔ دیکھوا ونیا کی طرف رخ کرنے والی چیزوں نے جو رخ کئے ہوئے تھیں پیٹھ پھرالی ،اور جو پیٹھ پھرائے ہوئے تھیں نہوں نے رخ کرلیا۔اللہ کے نیک بندوں نے (دنیاسے) کوچ کرنے کا تبیا کرلیا اور فنا ہونے والی تھوڑی می دنیا ہاتھ سے وے کر ہمیشہ رہنے والی بہت ی آخرت مول لے لی۔ بھلا ہارے ان بھائی بندول کوکہا جن کے خون صفین میں بہائے كے اس سے كيا نقصان پہنچا؟ كدوه آج زنده موجودنين بين ( يبي نه كها كروه موت ) تو تلخ گھونٹوں كو كواره كرتے اور گندلا پانی چیتے۔خدا کی تتم!وہ خدا کے حضور میں پہنچ گئے اس نے ان کو پوراپوراا جردیااورخوف و ہراس کے بعد انہیں امن چین والے گھر میں اُتارا کہاں ہیں؟ وہ میرے بھائی کہ جوسیدهی راہ پر چلتے رہے اور حق پر گزر گئے، کہال ہیں؟ عمار اور کہال ہیں؟ ابن تبان اور کہاں ہیں ذوالشہا دتین اور کہاں ہیں ان کے ایسے اور دوسرے بھائی کہ جومرنے پرعہدو بیان باندھ ہوئے تھے اور

نوف کہتے ہیں کہاس کے بعد حضرت نے اپناہاتھ رکیش مبارک پر پھیرااور دیر تک رویا کئے اور پھر فر مایا۔

جن کے مرول کو فاسقول کے پاس روانہ کیا گیا۔

آہ امیرے وہ بھائی کہ جنہوں نے قرآن کو پڑھا توا سے مضبوط کیا اپنے فرائض میں غور وفکر کیا تو آئییں ادا کیا، سنت کو زندہ کیا ادر بدعت کوموت کے گھاٹ اُتاراجہاد کے لئے آئییں بلایا گیا تو انہوں نے لیک کہی اور اپنے پیشوا پر یقین کامل کے ساتھ مجروسا

آخيُوا السُّنَة وَامَاتُوا الْبِلُعَة - دُعُوا لِلْجِهَادِ فَاجَابُوا وَوَثِقُوا بِالْقَائِلِ فَاتَّبِعُولًا لِلْجِهَادِ الْجِهَادَ الْجِهَادَ الْجِهَادَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

کیا۔ تواس کی ہیروی بھی کی (اس کے بعد حضرت نے بلند آواز سے پکار کر کہا) جہاد جہاد۔اے بندگانِ خدا! دیکھویٹس آج ہی لشکر کوتر تیب دے رہا ہوں جواللہ کی طرف بڑھنا چاہے وہ فکل کھڑا ہو۔

نوف کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت نے دس ہزار کی سپاہ پر حسین (علیہ السلام) کو اور دس ہزار کی فوج پر قیس ابن سعد (رحمہ اللہ) کو اور دس ہزار کے لشکر پر ابو ابوب انصار کی (رضی اللہ عنہ) کو امیر بنایا اور دوسر نے لوگوں کو مختلف تعداد کی فوجوں پر سالار مقرر کیا اور آپ صفین کی طرف پلیٹ کر جانے کا اراوہ رکھتے ہے لیکن ایک ہفتہ بھی گزرنے نہ پایا تھا کہ ملعون ابن کجم (لعنہ اللہ) نے آپ کے (سراقدس) پرضرب لگائی جس سے تمام لشکر پلیٹ کے اور ہماری حالت ان بھیٹر بکر یوں کے مانند ہوگئی جو اے کو کھو چکی ہوں اور بھیٹر کیریوں کے مانند ہوگئی جو اے کو کھو پکی ہوں اور بھیٹر کیریوں کے مانند ہوگئی جو اے کو کھو پکی ہوں اور بھیٹر کیے ہرطرف سے ہوگئی جو اے جو اسے ہوگئی جو اے حالے ہوں۔

تاریخ کے صفات اس کے شاہد میں کہ اکثر و بیشتر قوموں کی ہلاکت و تباہی ان کے ظلم و جوراور علانہ فیس و فجور کی وجہ سے ظہرور میں اللہ استروں نے ربع مسکون کے ہر گوشہ پر اپنے اقتدار کے سکے جمائے اور شرق و غرب عالم پر اپنے بر بھم الہرائے جب ان کی بدا عمالیوں اور بدکر داریوں سے بردہ ہٹاتو '' پاداش عمل' کے قانون نے اس طرح ان کا استیصال کیا کہ صفحہ عالم سے حرف غلط کی طرح محود گئے ۔ عاو ثمود کی سلطنق کا خاتمہ ہوگیا۔ فرعون اور نمرود کی شاہنشا ہیاں مٹ کئیں طلسم وجدیس کی مربع اللہ عمار تنہ کی طرح تنہ ہوگیا۔ فرعون اور نمرود کی شاہنشا ہیاں مٹ کئیں طلسم وجدیس کی سر بفلک عمار تیں سنمان کھنڈرین گئیں۔ اصحاب الرس کی بستیاں اجرائر و رویا نہ ہوگئیں، اور جہاں زندگی کے قبیقہ سے وہاں موت کی اداسیاں اور جہاں جگھٹے تھے وہاں بھیا تک سناٹے چھا گئے۔ بیقو موں کا عروج وردوال چشم ، بینا کے لئے ہزاروں عبرت کے سامان رکھتا ہے اوران واقعات کے پیش کرنے ہے مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ انسان ان کے احوال و واردات سے عبرت اندوز مواور غرور و وطغیان کی سرمستیوں میں کھوکر اپنے انجام کو بھول نہ جائے چنا نچہ امیر الموشین نے اسی موعظت و عبرت کے لئے عمالقہ فراعنہ اور اصحاب الرس کی تاہیوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جوعظمت وارتفاع کی چوٹیوں سے ہلاکت و بربادی کے قصر خال نے ذلت میں اس طرح گرے کہ ان کانام ونشان بھی نہ رہا۔

ی مالقہ کون تھے؟اس کے لئے ابن تتیبہ نے تحریر کیا ہے۔

وَمن ولدارم ابن سام ابن نوح طسم وجليس ابنالا ودابن ارم بن سام بن نوح ونزلو اليمامة واحرهما عمليق ابن لاودبن ارم بن سام ابن نوح نول بعضهم بالحرم وبعضهم بالشام فمنهم العساليق امم تفرقوا في البلاد و منهم فراعنة مصر و الجبابر لا-

(البغارف ص١٣)

مورخ طبری نے لکھاہے

ووللاللاود ايضاعمليق وكان منزله الحرم واكناف مكّة ولحق بعض وللاه بالشام فمنهم كانت العماليق ومن العماليق الفراعنه بمصر

ے فراعنہ مصریتھے۔

ارم ابن سام ابن نوح کی اولا دیس سے طسم اور جدیس تھے کہ جواولا دابن ارم ابن سام ابن نوح کے بیٹے تھے یہ یمامہ میں فروش ہونے اور ان کا ایک بھائی عملیق ابن لا ودابن ارم ابن سام ابن نوح تھا کہ جس کی اولا دیے کچھ افراد مكه مين اور كچهشام مين مقيم تصاورانني قبائل عرب میں عمالقد تھے کہ جو متعدد گروہوں کی صورت میں مختلف شہروں میں تھیل گئے اور انہی میں سے فراعنہ مصراور شام کے فر مانروا تھے۔

ادر کا ایک بیٹاعملیق تھا اور مکہ اور اس کے اطراف میں اس کی رہائش تھی اور اس کی اولا ومیں سے کچھ لوگ شام ہلے ۔ گئے اور اس کی اولا دمیں سے عمالقہ تھے اور ائمی عمالقہ میں

دوسرے بادشاہوں کے دل میں اُسے فتح کرنے کی الارض فسار اليهم من الشام ملك من خواہش پیدا ہوئی۔ چنانچہ شاہان عمالقہ میں سے ایک ملوك العباليق يقال للها ليلاابن دومع بادشاہ جسے دلید ابن ودمع کہاجا تا ہے مصر پر چڑھائی کی اور فكانت له حروب بها وغلب على الملك بہت می اڑا ئیاں اڑیں۔ آخر اہل مصرفے اسکے سامنے فانتقادوا اليدو استقام لدالامر الي جتھیا رڈ ال دیئے اور اس کی حکومت تشکیم کرلی جب بیمر گیا هلك (ثم ملك بعلا) الريان بن الوليلا تو ریان ابن ولید عملاتی تخت فرمانروائی پر بیشا اور یهی العملاقي وهو فرعون يوسف (ثم ملك حضرت بوسف کے زمانہ کا فرعون تھا۔ اس کے بعد دارم بعله) وارم بن الريان العملاقي (ثم ملك بعلال) كامس ابن معدان العملاتي-ابن ریان اور پھر کامس ابن معدان عملا فی فر مانروا ہوا۔

(مروج اللهب لج ص ٢٢٢)

یا نتها کی سرکش وظالم حکمران تھے جس کی پاواش ہیں قدرت نے ان کونسیت و نابود کرنے کے سامان پیدا کردیئے چنانچے مسعودی

عمالقہ نے زمین میں شروفساد پھیلار کھا تھاجس کے نتیجہ میں وقل كانت العماليق بغت في الارض قدرت نے ان پر دوسرے فرمانرداؤں کو مسلط کردیا فسلط الله عليهم ملوك الارض جنہوں نے انہیں فناو ہر باد کر دیا۔

(مروج الذهب لج، ص ٢٢٥)

ان ممالقہ کے بعد ولید ابن مصعب حکمران ہوا یعض موزعین کے نزویک شام کے قبیلے تم سے تھااور بعض نے اسے قبطی کلھا ہے اوریمی حضرت موٹی کے عہد کا فرعون تھا۔اس کے کبروا نانیت اورغرور ونخوت کی بیدحالت تھی کہ اناریکم الاعلیٰ کا دعویٰ کر کے دنیا کی ساری قو توں کواپنے تصرف واختیار میں سمجھنے لگا تھا۔اوراس زعم میں ہتلا تھا کہ کوئی طاقت اس سے سلطنت وحکومت کوچھین نہیں سکتی۔ چنانچہ قرآن مجیدنے اس کے دعوے اٹاولاغیری کوان لفظوں میں بیان کیا ہے۔

اس نے کہا کہائے قوم! کیا پیدالک مصرمیر انہیں ہے اور سے قَالَ لِقَوْمِ ٱلنِّسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَ الْ الْكُنْ الْكُنْ الْكُنْ الْمُرْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي الْكُلُ مِيرِ عَلَى عَنْ الْمُرِي مِرى نَهِين بين كيا

مگر جب اس کی سلطنت مٹنے پر آئی تو کھوں میں مٹ گئی۔ نیاس کی جاہ وحشمت سدّ راہ ہوئی اور نیملکت کی وسعت روک تھام کر سکی۔ بلکہ جن نہروں کی ملکیت پراُسے گھمنڈ تھاانبی کی تلملاتی لہروں نے اے اپنی لپیٹ میں لے کراس کی روح کو دارالبوار میں اور جم کوکا نتات کی عبرت وبصیرت کے لئے کنادے پھینک دیا۔

ای طرح اصحاب الرس ایک نبی کی دعوت و تبلیغ کو محکرانے اور سرکشی و نافر مانی کرنے کے نتیجہ میں ہلاک و ہربا د ہوگئے،

اس سے ظاہر ہوا کہ عمالقہ عرب کے قبائل با کدہ تھے جنہوں نے شام دحجازیرا بنی حکومتیں قائم کررکھی تھیں۔ چنانچہ ابتداء میں اس خاندان کےمورث اعلیٰعملیق کواقمتر ارحاصل تھا تگراس کے بعد طسم کی طرف منتقل ہو گیااورطسم کے بعد جب عملوق ابن طسم برسرا قتذار آیا تو اُس نے ظلم وجوراور فسق وفجو رکی حد کردی، یہال تک کہاُس نے حکم دے رکھاتھا کہ قبیلہ جدیس کی جوعورت بیا ہی جائے وہ شوہر کے ہاں جانے سے پہلے اس کے شبتان عشرت میں ایک رات گذار کر جائے چنانچے بیسلسلہ یونہی چاتار ہااور جب ای خاندان کی ایک عورت عفیر ہ بنت عفار کے ماتھ بھی شرمناک برتاؤ ہوا تو اُس نے شوہر کے ہاں جانے سے انکار کردیااورا بے قبیلہ کواشعار کے ذریعہ سے غیرت دلائی جس پر پورا قبیلہ اپنی عزت ونا موں کی ہربادیوں پر تلملا اٹھااورانقام لینے کے دریے ہوگیا۔ چنانچے عفیر ہ کے بھائی اسود ابن عفار نے عملوق کواس کے عملہ کے ساتھ دعوت کے بہانے سے اپنے ہاں بلوالیا اوراُن کے پہنچتے ہی بنی جدلیں نے تلواریں نیاموں ، ے نگال لیں اوراُن پران طرح اچا تک ٹوٹ پڑے کہ ریاح ابن مرکے علاوہ کوئی اپنا بیجاؤ نہ کرسکا۔ بیہ بھا گ کرشاہ یمن کے دربار میں ، جا پہنچا اوراُسے بنی جدیس پرحملہ کرنے کی ترغیب دی۔ چانچہ وہ ایک لشکر جرار لے کراُن پر چڑھ دوڑا ، اورانہیں شکست دے کر ہلاک و سنتشر کردیا اور اقتدار اُن کے ہاتھوں سے چھین لیا۔ یہ مخالقہ وہی ہیں جنہوں نے ۲۰۰۰ ق مصر پر حملہ کیا تھا اور جنہیں ہیکسوس (چرواہے بادشاہ) کے نام سے یاد کیاجا تاہے۔ چنانچے مسعودی نے ان کے مصر میں داخل ہونے کے سلسلہ میں لکھا ہے۔

وملكوالنساء فطمعت فيهم ملوك جبابل مصرنعورتول كم باته مين اقتدارد دياتو

فطبه ۱۸۱

(وَمِنَ خُطَّبَةٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) ٱلْحَمْلُ لِلَّهِ الْمَعُرُونِ مِنْ غِيْرِ رُولَيَةٍ وَالْحَالِقِ مِنُ غَيْرِ مَنْصَبَّهِ عَلَقَ الْخَلَائِقَ بِقُلْرَتِهِ، وَاسْتَعْبَلَ اللَّارْبَابَ بعِزَّتِهِ وَسَادَ الْمُظَمَّاءَ بِجُودِهِ- وَهُوَ الَّذِي اَسُكَنَ اللُّانْيَا خَلُقَهُ- وَبَعَثَ إِلَى الْجِنِّ وَالْاِنْسِ رُسُلَهُ لِيَكْشِفُوا لَهُمَّ عَنَ غِطَ آئِهَا وَلِيُحَكِّرُ وُهُمْ مِّنْ ضَرَّ آئِهَا، وَلِيَضُرِبُوا لَهُمْ اَمْثَالَهَا وَلِيبَصِّرُوهُمْ عُيُوبِهَا وَلِيَهُجُمُوا عَلَيْهِمُ بِمُعْتَبُرٍ مِّنَ تَصَرُّفِ مَصَّاحِهَا وَاستقَامِهَا وَحَلَالِهَا وْحَرَامِهَا وَمَا آعَلُ اللَّهُ لِلْمُطِيعِينَ مِنْهُمُ وَالْعُصَاةِ مِنْ جَنَّةٍ وَّنَارِ وَّكَرَامَةٍ وَهَوَانِ- أَحْمَلُهُ إلى نَفْسِهِ كَمَا استَحْمَلَ إلى خَلْقِهِ وَجَعَلَ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلُرًا، وَلِكُلِّ قَلُو إِجَلًا، وَلِكُلِّ أَجَلٍ

رَمِنَهَا) فَالْقُرَانُ امِرْ زَاحِرٌ وَّصَامِتٌ نَّاطِقٌ - حُجَّهُ اللهِ عَلى خَلْقِه - اَحَلَ عَلَيْهِ مَيْقَاقَهُ - وَارْتَهَنَ عَلَيْهِ اَنْفُسِهُمْ - وَارْتَهَنَ عَلَيْهِ اَنْفُسِهُمْ - اَتَمَّ نُوْرَلا ، وَاكْمَلَ بِهِ دِيْنَهُ وَقَبَضَ نَبِيّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ والِهِ وَسَلَّمَ وَ قَدُ فَرَغَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ والِهِ وَسَلَّمَ وَ قَدُ فَرَغَ

تمام حمداً س الله كے لئے ہے كہ جو بن ديكھے جانا پہنچانا ہوا اور بےرنج ولقب اٹھائے (ہر چیز کا) پیدا کرنے والا ہے۔ اُس نے اپنی قدرت سے مخلوقات کو پیدا کیا اور اپنی عزت وجلالت ہے پیش نظر فر مازواؤں سے اطاعت و بندگی اور اینے جود وعطا کی بدولت باعظمت لوگوں پرسرداری کی۔وہ اللہ جس نے دنیا ميں اپنی مخلوقات کوآ باد کیا اور اینے رسولوں کوجن وائس کی طرف بھیجا تا کہ وہ ان کے سامنے دنیا کو بے نقاب کریں اور اس کی مصرتوں ہے انہیں ڈرائیں دھمکائیں اس کی (بیوفائی کی) مثالیں بیان کریں اور اُس کی صحت و بیاری کے تغیرات سے ا ایک دم انہیں پوری پوری عبرت دلانے کاسامان کردیں اوراس کے عیوب اور حلال و حرام کے (ذرائع اکتماب) اور فر مانبر داروں اور نافر مانوں کے گئے جو بہشت و دوزخ اور عزت وذلت کے سامان اللہ نے مہیا کئے ہیں دکھلا کیں۔ میں اس کی ذات کی طرف ہمة تن متوجه ہوکراُس کی الیمی حمد و ثناء کرتا ہوں جیسی حمراُس نے اپن مخلوقات سے جابی ہے۔اُس نے ہر شے کا انداز ہ اور ہراندازے کی ایک مدت اور ہرمدت کے گئے ایک نوشنه قرار دیا ہے۔

اس خطبہ کا ایک جُوریہ ہے: قرآن (اچھائیوں کا) علم دینے
والا، برائیوں ہے رو کنے والا (بظاہر) خاموش اور (بباطن)
گویا اور مخلوقات پر اللہ کی جّبت ہے کہ جس پر (عمل کرنے کا)
اُس نے بندوں سے عہدلیا ہے اور اُن کے نفوں کو اُس کا پابند
بنالیا ہے۔ اس کے نور کو کامل اور اس کے ذریعہ سے دین کو کمل
کیا ہے اور نبی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو اس حالت میں دنیا
سے اٹھایا کہ وہ لوگوں کو ایسے احکام قرآن کی تبلیغ کرکے فارغ

چنانچەقدرت كاارشادىپ

وَّ عَادًا وَّ ثَنُوْدَا وَأَصْحُبَ الرَّيِّ وَ اوراى طرح عادوثموداوراصحاب الرس اوران كورميانى ك فَحُرُونَا بَيْنَ ذَٰلِكَ كَثِيرًا۞ منايس بيان كي تصي اور آخر بم نے ان سب كو جرُّ بنياد سے وَكُلَّا ضَرَبْنَا لَهُ الْاَمْشَالَ وَ كُلَّا تَبَرُقَ فَا الْحَادُ دِيا۔ الكارديا۔ الكارديا۔ الكارديا۔ الكارديا۔

" رس' آفر با نیجان کے علاقہ میں ایک نہر کانا م ہے جس کے کنارے پر بارہ بستیاں آباد تھیں جن کے رہنے والوں کواصحاب الرس کہا جاتا ہے۔ ان بستیوں کے نام (۱) ابان ، (۲) آفر دری ، (۳) بہن ، (۴) اسفند آر ، (۵) فرور دین ، (۲) ابردی ، (۷) بہشت ، (۸) خزوادا ، (۹) مردانہ ، (۱۰) تیر ، (۱۱) ضر ، (۲۱) شہر پور تھے۔ ان میں اسفندار کو مرکزی حیثیت حاصل تھی اور اس میں صنو بر کاایک درخت تھا جے یافث ابن نوح نے لگایا تھا اور آئے شاہ درخت کہا جاتا تھا۔ اسی درخت کے بچوں سے دوسری بستیوں میں بھی ایک ایک ایک درخت تھا جے یافث ابن نوح نے لگایا تھا اور آئے شاہ درخت کی پرستش کرتے اور سال میں ایک مرتبہ نوروز کے موقع پر اسفندار درخت کی پرستش کرتے اور سال میں ایک مرتبہ نوروز کے موقع پر اسفندار میں ان کا اجتماع ہوتا تھا اور اس اس درخت کی پرستش کرتے قربانیاں چڑھاتے اور منتین مانتے تھے قدرت نے آئیں اس شرکا نہ عبادت کے در بین ان کا اجتماع ہوتا تھا اور اس میں انہیں کہونہ نہا اور انکاروسر شی پرائر آئے اور اُن کی ہلاکت کے در پے ہوگئے۔ چنا نچیان اوگوں نے چشمہ کے اندرا یک کنوان کو دکراس میں آئیس کھینک دیا اور اُس کا مندا یک پھر سے بند کر دیا جس سے وہ تڑپ پڑپ کر جان بحق ہوگئے۔ اس ظلم و اندرا یک کنوان کو دکراس میں آئیس کھینک دیا اور اُن پر لوک ایسے جھو کے چاکہ اُن کے بدن جھل کر رہ گئے اور زمین سے گندھک کا لاوا ایک میں بھر اُن کی جم کی ہڈیاں تک بھوٹ نکلا جس سے ان کے جم کی ہڈیاں تک پھوٹ نکلا جس سے ان کے جم کی ہڈیاں تک پھوٹ نکلا جس سے ان کے جم کی ہڈیاں تک پھوٹ نکلا جس سے ان کے جم کی ہڈیاں تک پھوٹ نکلا جس سے ان کے جم کی ہڈیاں تک پھوٹ نکلا جس سے ان کے جم کی ہڈیاں تک پھوٹ نکلا جس سے ان کے جم کی ہڈیاں تک پھوٹ نکلا جس سے ان کے جم کی ہڈیاں تک پھوٹ نکلا جس سے ان کے جم کی ہڈیاں تک پھوٹ نکلا جس سے ان کے جم کی ہڈیاں تک پھوٹ نکلا دور اس کی سیاری بستیاں الٹ کئیں۔

۔ یبی نام فاری مہینوں کے ہیں جوانمی بستیوں کے نام پرر کھے گئے تھے کیونکہ ہرمہینہ ان لوگوں کا ایک بستی میں اجتماع ہوتا تھا جس کی وجہ سے اس مہینہ کا بھی وہی نام ہو گیا جواس بستی کا تھا۔

Francos Association (Francos Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association Association A

إِلَى الْخَلْقِ مِنُ أَحْكَامِ الْهُلَاي بِهِ-فَعَظِّمُوا مِنْهُ سُبْحَانَهُ مَا عَظَّمَ مِنْ نَفْسِهِ- فَإِنَّهُ لَمْ يُخْفِ عَنْكُمْ شَيْئًا مِّنُ وِينِهِ وَلَمْ يَتُرُكُ شَيِّنًا رَضِيَه أَوْكَرِهَهُ إِلَّا وَجَعَلَ لَهُ عَلَمًا بَادِيًا وَايَةً مُحْكَمَةً تَزْجُرُعَنْهُ أَوْتَكُعُو إِلَيْهِ - فَرِضَالُا فِيلَا بَقِي وَاحَدُو سَخَطُهُ فِيْهَا بَقِي وَاحِدً-وَاعْلَمُوْ آ أَنَّهُ لَنْ يَرْضَى عَنْكُمْ بِشَيْءٍ سَخِطَهُ عَلى مَنْ كَانَ قَبْلَكُم، وَلَنْ يُّسْخَطَّ عَلَيْكُمْ بِشَيْءٍ رَضِيَهُ مِثْنَ كَانَ قَبُّلَكُمُ وَإِنَّمَا تَسِيُرُونَ فِي آثَوٍ بَيِّنٍ \* وَتَتَكَلَّمُونَ بِرَجُعِ قَولِ قِلْقَالَهُ الرِّجَالُ مِنُ قَبْلِكُمْ - قَلَ كَفَا كُمْ مَّؤُ وْنَةَ دُنْيَا كُمْ ، وَحَثَّكُمْ عَلَى الشُّكُر وَافْتَرَضَ مِنَ ٱلْسِنَتِكُمُ اللِّكُكرَ وَاوْصَاكُمْ بِالتَّقُولِي وَجَعَلَهَا مُنْتَهٰى رِضَالًا وَحَاجَتُهُ مِنَ حَلَقِه - فَاتَّقُو اللَّهَ الَّذِي آنتُمُ بِعَينه وَنَوَاصِيَّكُمْ بِيَكِمْ، وَتَقَلُّبُكُمْ فِي قَبْضَتِهِ-وَإِنْ أَسُرَ رُتُمُ عَلِمَهُ، وَإِنْ أَعْلَنْتُمْ كَتَبَهُ-قَلُ وَكُلَ بِكُمْ حَفَظَةً كِرَامًا لا يُسْقِطُونَ حَقًّا، وَلَا يُشْبِتُونَ بَاطِلًا وَاعُلَمُوا أَانَّهُ مَن يُّتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلُ لَّهُ مَخْرَجًا مِنَ الْفِتَن وَنُورًا مِّنَ الظُّلَمِ-وَيُخَلِّلُهُ فِيْمَا اشْتَهَتَ نَفُسُهُ ، وَيُنُرِلُهُ 

مَنْوَلَةَ الْكُوامَةِ عِنْكَالله فِي دَارِ اصطنعَها لِنَفْسِهِ - ظِلُّهَا عَرِّشُهُ - وَنُورُهَابَهُ جَتُهُ -وَزُوَّارُهَا مَلَائِكَتُهُ وَرُفَقَاوَهَا رُسُلُهُ-فَبَادِرُوا النَّهَادَ وَسَابِقُو الْأَجْالَ- فَإِنَّ النَّاسَ يُوشِكُ أَنَّ يَّنْقَطِعَ بهمُ الْآمَلُ، وَيَرْهَقَهُمُ الْآجَلُ، وَيُسَلَّعَنَهُمْ بَابُ التَّوْبَةِ- فَقَدُ أَصْبَحْتُمْ فِي مِثْلِ مَاسَأَلَ اِلَّيْهِ الرَّجْعَةَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ- وَأَنْتُمُ بَنُوْسَبِيلِ عَلى سَفَرٍ مِّنَ دَارٍ لَيْسَتُ بِكَارِكُمْ وَقَكُا أُوذِنْتُمْ مِنْهَا بِالْاِرْتِحَالِ وَأُمِرُتُمُ فِيهَا بِالزَّادِ وَاعْلَمُوآ اَنْتُمُ لَيْسَ لِهٰ ذَا الْجِلْدِ الرَّقِينَ صَبُرٌ عَلَى النَّارِ، فَارُحَمُوا نُفُو سَكُمْ فَإِنَّكُمْ قَلْ جَرَّبَتُهُوهَا فِي مَصَائِب اللَّانْيَا- أَفَرَ أَيْتُمُ جَزَعَ أَحَدِيكُمْ مِنَ الشُّوكَةِ تُصِيِّكُهُ، وَالْعَثَرَةِتُكُمِيلِهِ وَالرَّمْضَاءِ تُحُرفُهُ؟ فَكَيْفَ إِذَاكَانَ بَيْنَ طَابَقِيْن مِنْ ثَارِ، ضَجِيْعَ حَجَرٍ وَقَرِيْنَ شَيْطَانٍ - أَعَلِمْتُمُ أَنَّ مَالِكًا إِذَا غَضِبَ عَلَے النَّارِ حَطَمَ بَعْضُهَا بَعْضًا لِغَضَبِهِ وَإِذَا زَجَرَهَا تَوَثَّبَتُ بَيْنَ ٱبُوَابِهَا جَزَاعًا مِّنْ زَجُرَتِهِ-أَيُّهَا الْيَفَنُ الْكَبِيرُ الَّذِي قَلُ لَهَزَاهُ الْقَتِيرُ، كَيْفَ أَنْتَ إِذَا الْتَحَمَّتُ أَطُواَقُ النَّارِ بِعِظَامِ اللَّا عَنَاقِ! وَنَشِبَتِ الْجَوَامِعُ حَتَّى

نے اینے لئے منتخب کیا ہے عزت و بزرگی کی منزل میں ا اُتارے گا۔ اس گھر کا سامیرش ، اس کی روشیٰ جمال قدرت ( کی چھوٹ )اس میں ملا قاتی ملائکہ اور رفیق و ہم نشین انبیاء و مرسلین ہیں۔ اپنی جائے بازگشت کی طرف بڑھو اور زادِعمل فراہم کرنے میں موت پر سبقت کرواس کئے کہ وہ وقت قریب ہے کہ لوگوں کی امیدیں ٹوٹ جائیں،موت ان پر جھا جائے اور توبہ کا دروازہ اُن کے لئے بند ہوجائے، ابھی تو تم اس دور میں ہو کہ جس کی طرف ملٹنے کی تم ہے قبل گزر جانے والے لوگ تمہا کرتے ہیں۔تم اس دار دنیا میں کہ جوتمہارے رہنے کا گھر نہیں ہے مسافر راہ نور دہو۔اس ہے تہمیں کوچ کرنے کی خبر دی حاچکی ہےاوراس میں رہتے ہوئے تہمیں زاد کے مہا کرنے کا تھم دیا گیاہے۔ یا در کھو کہ اس نرم و نا زک کھال میں آتش جہنم کے برداشت کرنے کی طافت نہیں (تو پھر) اپنی جانوں پررهم کھاؤ۔ کیونکہتم نے ان کو دنیا کی مصیبتیوں میں آ زما کر دیکھ لیا ہے۔ کیاتم نے اپنے میں ہے کسی ایک کودیکھا ہے کہوہ (جسم میں) کا نٹا لگنے سے یا ایک ٹھوکر کھانے سے کہ جواسے لہولہان کردے یاایے گرم ریت (کی ٹیش) سے کہ جواسے جلادے ا سطرح بے چین ہوکر چیخاہے۔( ذراسوچوتو) کہ اُس وقت کیا حالت ہوگی کہ جب وہ جہنم کے دو آ تشین تو دول کے درمیان (د کیتے ہوئے) پھروں کا پہلونشین اور شیطان کا ساتھی ہوگا۔ کیا تہمیں خرے کہ جب مالک (یاسبان جہنم) آگ یر غضب ناک ہوگا تو وہ اس کے غصہ سے (بھڑک کر آپس میں عکرانے لگے گی) ادراس کے اجزاء ایک دوسرے کوتو ڑنے۔ پھوڑ نے لکیس کے اور جب اُسے جھڑ کے گا تو اُسکی جھڑ کیوں ے ("تلملا کر) دوزخ کے دروازوں میں اُچھلنے لگے گی۔اے پیرکہن سال کہ جس پر بڑھایا چھایا ہوا ہے اُس وفت تیری کیا ہو چکے تھے کہ جو ہدایت ورُستگاری کا سبب میں ۔ للہذا الله سبحانه '

کوالیمی بزرگی وعظمت کے ساتھ یاد کر وجیسی اپنی بزرگی خود اُس

نے بیان کی ہے کیونکہ اُس نے اپنے وین کی کوئی بات تم سے

نہیں چھپائی اورکسی شے کوخواہ اسے پسند ہویانا پسند بغیر کسی واضح

علامت اور محکم نشان کے نہیں چھوڑا جو ناپسنداُ مورے رد کے

اوریسندیدہ باتوں کی طرف دعوت دے (ان احکام کے متعلق)

اس کی خوشنودی و ناراضگی کا معیار زمانه آئنده میں بھی ایک

رہےگا۔ یادرکھو! کہوہ تم ہے کسی الیبی چیز پررضا مند نہ ہوگا کہ

جس پرتمہارےاگلول سے ناراض ہو چکا ہو،اور نہ کسی ایسی چیز

پرغضب ناک ہوگا کہ جس پر پہلے لوگوں ہے خوش رہ چکا ہو۔

نهميں تو بس يهي حيا ہے كه تم واضح نشانوں پر چلتے رہو، اورتم

سے پہلے لوگوں نے جو کہا ہے اسے دھراتے رہو۔ وہ تمہاری

ضروریات دنیا کا ذمہ لے چکا ہے اور تہہیں صرف شکر گزار

رہنے کی ترغیب دی ہے اور تم پرواجب کیا ہے کداپن زبان سے

اس کا ذکر کرتے رہواور تہیں تقویٰ و پر ہیز گاری کی ہدایت کی

ہےاوراً سے اپنی رضا وخوشنو دی کی حد آخراور مخلوق سے اپنامدعا

قرار دیا ہے۔اُس اللہ سے ڈرو کہتم جس کی نظروں کے سامنے

مواورجس کے ہاتھ میں تمہاری پیٹانیوں کے بال اورجس کے

قبضہ قدرت میں تنہارا اٹھنا بیٹھنا اور چلنا پھرنا ہے۔اگرتم کوئی

بالتفخفي رکھو گے تووہ اُسے جان لے گااور ظاہر کرو گے تواسے لکھ

لے گا (یوں کہ) اُس نے تم پرنگہبانی کرنے والے مکرم فرشتے

مقرر کرر کھے ہیں۔وہ کسی حق کونظر انداز اور کسی غلط چیز کو درج

نہیں کرتے۔ یادرکھو کہ جواللہ سے ڈرے گا وہ اس کے لئے ا

فتنوں ہے (پچ کر) نکلنے کی راہ نکال دے گا اور اندھیار یوں

ہے اجالے لے آئے گا اور اس کے حسب دلخواہ نعتوں میں

أے بمیشدر کھے گا اور اُے اپنے پاس ایسے گھر میں کہ جے اُس

أَكُلُتُ لُجُومُ السُّوَاعِلِد فَاللَّهَ اللَّهَ مُعَشَرُ الْعِبَادِ وَأَنْتُمُ سَالِمُونَ فِي الصِّحَّةِ قَبُّلَ السُّقُمِ- وَفِي الْفُسُحَةِ قَبُّلَ الضِّيق فَاسْعَوا فِي فِكَاكِ رِقَابِكُمْ مِنْ قَبْل أَنَ تَغَلَقَ رَهَائِنُهَا - أَسْهِرُوا عُيُونَكُمُ وَأَضْيِرُو! بُطُونَكُمْ وَاسْتَعْمِلُواۤ أَقَلَمَكُمْ وَبُطُونَكُمْ وَاسْتَعْبِلُوْ آ اِقَالَامَكُمْ وَأَنْفِقُواْ آمُوالَكُمْ وَخُلُوا مِنَ أَجْسَادِكُمْ وَجُودُ وابِهَا عَلَى أَنَّفُسَكُم ، وَلَا تُبِّخُلُوا بِهَا عَنْهَا فَقَلُ قَالَ الله سُبْحَانَهُ "إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمُ , وَيُشِّتُ أَقُدَامَكُم - " وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى "مَنَ ذَالَّذِي يُقُرِضُ اللَّهَ قَرُضًا حَسنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجُرٌ كُرِيمٌ" فَلَمْ يَسْتَقُرِضَكُمْ مِنْ ذُلِّ، وَلَمْ يَستَقُرِ ضَكُمْ مِنَ قُلِّ، اِسْتَنْصَرَكُمُ وَلَهُ جُنُودُ السُّمُوٰتِ وَالْآرُضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ

الْحَكِيمُ- وَاسْتَقْرَضَكُمْ وَلَهُ خَزَ آنِنُ

السَّلُوٰتِ وَالْا رض وَهُوَ الْغَنِي الْحَبِيلُ،

وَإِنَّهَا أَرَادَ أَنْ يَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحُسَنُ

عَمَلًا- فَبَادِرُوا بِاعْمَالِكُمْ تَكُونُوا مَعَ

جِيْرَانِ اللهِ فِي دَارِهِ- رَافَقَ بِهِمْ رُسُلَهُ،

وَأَزَارَهُمْ مَلَائِكَتَهُ وَأَكْرَمُ ٱسْمَاعَهُمْ أَنْ

تَسْمَعَ حَسِيْسَ نَارٍ آبَكًا، وَصَانَ آجُسَادَ

هُمُ أَنُ تَلْقَى لُغُوبًا وَنَصَبًا لِ" ذَٰ لِكَ فَضَلُ

حالت ہو کی کہ جب آئشین طوق گردن کی مڈیوں میں ہوست ہوجا نیں گے إور (ہاتھوں میں ) جھکڑیاں گڑ جائیں گی؟ یہاں تک کہ وہ کلائیوں کا گوشت کھالیں گے۔اے خدا کے بندو! ب جبكة تم بياريول ميں مبتلا ہونے اور تنگی وضيق ميں پڑنے ہے پہلے صحت وفراخی کے عالم میں تیجے وسالم ہواللہ کا خوف کھالواور اپنی گردنوں کو قبل اس کے کہ وہ اس طرح گروی ہو جا ئیں کہ انہیں حیمٹرایا نہ جاسکے حیمٹرانے کی کوشش کرو۔ اپنی آئکھوں کو بیداراورشکمو ل کولاغر بناؤ\_(میدان سعی میں)اینے قدموں کو کام میں لاؤاوراپے مال کو( اُس کی راہ میں )خرچ کرو۔اپنے جسمول کواییخ نفسول پرشار کردو،اورائن سے بخل نه برتو، کیونکه الله تعالی کاارشاد ہے کہ 'اگرتم خدا کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تہمیں ثابت قدم رکھے گا۔'' اور (پھر) فرمایا کہ کون ہے جواللہ کو قرض حسنہ دے، تو خدا اس کے اجر کو دوگنا کروے گا اور اس کے لئے عمدہ جزا ہے خدانے کسی کمزوری کی بناء پرتم سے مد ذہیں مانگی اور نہ بے مانگی کی وجہ ہے تم ہے قرض كاسوال كيا ہے۔اُس في تم سے مدوحاتي ہے۔ باوجود يكهاس کے پاس سارے آسان و زمین کے نشکر ہیں اور وہ غلبہ اور تحكمت والا ہے اورتم سے قرض مانگاہے حالانكه آسان وزمین کے خزانے اُسکے قبضہ میں ہیں اور وہ بے نیاز ولائق حمد و ثناہے۔ أس نے توبیر حایا ہے کہ مہیں آ زمائے کہتم میں اعمال کے لحاظ ے کون بہتر ہے۔تم اپنے اعمال کو لے کر بردھوتا کہ اللہ کے ہمالیوں کے ساتھ اس کے گھر (جنت) میں رہو۔ وہ ایے مسائے میں کدانلد نے جنہیں پغیروں کا رفیق بنایا ہے اور فرشتول کوأن کی ملاقات کا حکم دیا ہے ادر اُن کے کانوں کو ہمیشہ کے لئے محفوظ رکھا ہے کہ آگ (کی اذبیوں) کی بھنک ان

میں نہ پڑے اور ان کے جسموں کو بچائے رکھا ہے کہ وہ رنج و

اللهِ يُوْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُوالفَضَل الْعَظِيمِ" أَقُولُ مَا تَسْمَعُونَ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَے نَفْسِي وَٱنْفُسِكُمْ وَهُوَ حَسْبِي وَنِعُمَ الْوَكِيْلُ-

تكان سے دوچارنہ ہول - بيضدا كافضل ہے دہ جس كوچا ہتا ہے عطا کرتا ہے اور خدا تو بڑے فضل و کرم والا ہے۔ میں وہی کہہ رہا ہول جوتم سن رہے ہو۔ میرے اور تمہارے نفسوں کے لئے اللہ بى مددگار ہے ادر دہی میرے لئے كافی اور اچھا كارساز ہے۔

وَمِنَ كَلَامِ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَهُ لِلبُرِّجِ بُن مُسهر الطَّائِي وَقَلَ قَالَ لَهُ بِحَيْثُ يَسْبَعُهُ: لَاحُكُمَ إِلَّا لِلَّهِ، وَكَانَ مِنَ الْحَوَارِجِ- أُسْكُتُ قَبَّحَكَ اللُّهُ يَا آثُرَهُ، فَوَاللهِ لَقَدُ ظَهَرَ الْحَقُّ فَكُنْتُ فِيلِهِ ضَئِيلًا شَخُصُكَ، خَفِيًا

برج ابن مسبرطائی نے کہ جوخوارج میں سے تفا (مشہور نعره) لاعلم الالله (علم كا اختيار صرف الله كوي) اس طرح بلندكيا كه حفرت ت ليس - چنانچة پ نے س كر ارشادفر مایا: خاموش! خدا تیرا کر اکرے۔اے ٹولے ہوئے دانتوں والے! خدا کی قتم جب حق ظاہر ہوا تو اُس وقت تیری شخصیت ذلیل اور تیری آ واز د بی ہوئی تھی اور جب باطل زور صَوْتُكَ، حَتْى إِذَا نَعَوَ الْبَاطِلُ نَجَمْتَ عِيْاجُوبُهِي بَرى كَسَّكُ كَاطِرَ الْجِرآياجِـ

وَمِنُ خُطْبَةٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ٱلْحَمِّدُ لِلْهِ الَّذِي لَا تُدُركُهُ الشَّوَاهِدُ، وَلَا تُحُويهِ الْمَشَاهِلُ وَلَا تَرَاهُ النَّوَاظِرُ، وَلَا تَحُجُبُهُ السُّوَاتِرُ ، اللَّال عَلي قَلَمِهِ بِحُلُونِ خَلَقِهِ وَبِحُلُونِ خَلَقِه عَلى وُجُودِهٖ وَبِاشْتِبَا هِهِمُ عَلى أَنْ لاَ شِبُعَ لَعُد الَّذِي صَلَقَ فِي مِيْعَادِهِ، وَارْتَفَعَ عَنْ ظُلُمٍ عِبَادِهِ-وَقَامَبِالُقِسُطِ فِي خَلْقِهِ، وَعَلَالَ عَلَيْهِمُ

نَجُوم قُرن الْمَاعِزِ-

ساری حمد وستائش أس الله کے لئے ہے جسے حواس یانہیں کتے، نه جبهیں اُسے کھر عتی ہیں۔ نہ پردے اُسے چھیا سکتے ہیں وہ مخلوقات کے نیست کے بعد ہست ہونے سے اپنے ہمیشہ سے ہونے والے کا اور اُن کے ماہم مشابہ ہونے سے اپنے بے مثل و بےنظر ہونے کا پید دیتا ہے۔ وہ اپنے وعدہ میں سچااور بندول پر ظلم کرنے سے بالاتر ہے۔ وہ مخلوق کے بارے میں عدل سے چلتا ہے اور اپنے علم میں انصاف برتتا ہے۔ وہ چیزوں کے وجود پذیر ہونے سے اپنی قدامت بران کے عجز و کمزوری کے نشانوں ے اپنی قدرت پراوران کے فناہوجانے کی اضطراری کیفیتوں ے اپنی ہیشکی پر (عقل ہے) گواہی حاصل کرتا ہے۔ وہ گنتی

فِي حُكِيهِ مُستشهلٌ بحُكُونِ الْاَشْيَاءِ عَلْمِ أَزَلِيَّتِهِ، وَبِمَا وَسَمَهَا بِهِ مِنَ الْعَجُر عَلْم قُلُارَتِه، وَبِمَا اضْطَرَّهَا إِلَيْهِ مِنَ الْفَنَاءِ عَلَى دُوَامِهِ وَاحِدٌ لَا بِعَدُو، وَدَآئِمٌ لا بَامَدٍ، وَقَائِمٌ لا بِعَمَدٍ، تَتَلَقَّا لا اللهِ عَمَدٍ، تَتَلَقًّا لا اللهِ عَمَدٍ الاَّذْهَانُ لَا بِمُشَاعَرَةٍ وَتَشْهَانُ لَـهُ المُرَائِيُ لَا بِمُحَاضَرَةٍ لَمْ تُحِطُ بِهِ الَّا وَهَامُ، بَلِّ تَجَلَّى لَهَا، وَبِهَا امْتَنَعَ مِنْهَا وَالَّيْهَا حَاكَمَهَا- لَيْسَ بِنِي كَيرِ امْتَلَّاتُ بِهِ النِّهَايَاتُ فَكَبُّرَتُهُ تُجْسِيبًا، وَلَا بِنِي عِظْمٍ، تَنَاهَتُ بِهِ الْغَايَاتُ فَعَظَّمَتُهُ تَجْسِينُا- بَلُ كَبُرَ شَائًا، وَعَظُمَ سُلُطَانًا وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ الصَّفِيُّ وَآمِينُهُ الرَّضِيُّ صَلَّم اللُّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَهُ بِوُجُوب الُحُجَم وَظُهُور اللفَلَج وَإِيضاح الْمَنْحَج فَبَلَّغَ الرَّسَالَةَ صَادِعًا بِهَا وَحَمَلَ عَلَے الْمَحَجَّةِ دَالًّا عَلَيْهَا وَأَقَامَ أَعُلَامَ الرهتِكَاءِ وَمَنَارَ الضِّيكَاءِ وَجَعَلَ أَمُرَاسَ الْإِسُلَامِ مَتِينَةً وَعُرَى الَّهِ يُهَانِ وَثِيْقَةً مِنْهَا فِي صِفَةِ (عَجِيْبِ) خَلْقِ أَصْنَافٍ مِنَ الْحَيَوَانِ، وَلَوْ فَكُرُوا فِي عَظِيم الْقُلُارَةِ وَجَسِيمِ النِّعْمَةِ، لَرَجَعُوا إِلَى الطَّرِيْقِ وَخَافُوا عَلَابَ الْحَرِيْقِ وَلَكِنَّ

اورشار میں آئے بغیر ایک (یگانہ) ہے وہ کسی (متعینہ) مدت کے بغیر ہمیشہ سے ہے اور ہمیشدر ہے گا۔اورستونو ل(اعضاء) کے سہارے کے بغیر قائم و برقر ارہے۔حواس ومشاعر کے بغیر ذبن أسے قبول كرتے ہيں اوراس تك پنچ بغير نظر آنے والى چزیں اُس کی مستی کی گواہی دیتی ہیں عقلیں اُس کی حقیقت کا احاط مبیں کرسکتیں بلکہ وہ عقلول کے وسیلہ سے عقلول کے لئے آشكارا ہوا ہے اور عقلوں ہى كے ذرايعہ سے عقل وقهم ميں آنے سے انکار ہے اور ان کے معاملہ میں خود انہی کو تھم تھہرایا ہے۔وہ ال معنی کوجوا ہے جسم صورت میں بڑا کر کے دکھاتے ہیں اور نہ ال اعتبارے عظیم ہے کہ وہ جسامت میں انتہائی حدول تک پھیلا ہوا ہے۔ بلکہ وہ شان ومنزلت کے اعتبار سے بڑا اور دبدبه وافتدار کے لحاظ سے عظیم ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمداً سے عبد اور برگزیدہ رسول اور بسندیدہ املین ہیں۔خدا ان پران کے اہل بیت پر رحت فراواں نازل کرے اللہ نے ائبین نا قابل انکار دلیلول، واضح کامرانیول اور راه (شریعت) کی رہنمائیوں کے ساتھ بھیجا۔ چنانچیر آپ نے (حق کو باطل ے) چھانٹ کراس کا پیغام پہنچایا، راہ حق دکھا کراس پرلوگوں کو لگایا۔ بدایت کے نشان اور روشنی کے مینار قائم کئے۔اسلام کی رسّیوں اور ایمان کے بندھنوں کو شکھم کیا۔

اس خطبہ کا ایک بُور کیہ ہے جس میں مختلف قتم کے جانوروں کی عجیب وغریب آفرینش کا ذکر فرمایا ہے اگر لوگ اس کی عظیم الشان قدر توں اور بلند پاپنغتوں میں غور وفکر کریں توسید ھی راہ کی طرف بلیٹ آئیں اور دوزرخ کے عذا ب سے خوف کھانے لگیں۔ لیکن دل بیمار اور بصیر تیں کھوٹی ہیں۔ کیا وہ لوگ ان چھوٹے چھوٹے جانوروں کو کہ جنہیں اس نے بیدا کیا ہے نہیں دکھتے کہ کیونکران کی آفرینش کو استحام بخشا ہے اور ان کے جوڑ

الْقُلُوبَ عَلَيْلَةٌ وَالْبُصَائِرَ مَلَ حُولَةٌ - أَلا يَنَظُرُونَ إلى صَغِيب مَا حَلَقَ كَيُفَ آحُكَمَ خَلْقَهُ ، وَٱتَقَنَ تَرُكِيبُهُ ، وَ فَلَقَ لَهُ السَّمُعَ وَالْبَصَرَ، وَسَوَّى لَهُ الْعَظُمَ وَالْبَشَرَ- انتظرُوا إلَى النَّمَلَةِ فِي صِغَرِ جُثَّتِهَا وَلَطَافَةِ هَينَتِهَا، لَا تَكَادُ تُنَالُ بِلَحْظِ الْبَصَرِ، وَلا بِمُسْتَكُرَكِ الْفِكْرِ، كَيْفَ دَبُّتُ عَلى أَرْضِهَا، وَصَبَّتُ عَلى رزُقِهَا، تَنفُلُ الْحَبَّةَ اللي جُحُرهَا، وَتَعُلُّهَا فِي مُسْتَقَرِّهَا تَجْمَعُ فِي حَرَّهَا لِبَرُدِهَا، وَفِي دُرُودِهَا لِصَلَارِهَا مَكُفُولَةً بِرِزُقِهَا مَرْزُونَةً بِوِفَقِهَا لَا يُغَفِلُهَا الْمَنَّانُ، وَلَا يَحْوِمُهَا اللَّايَّانُ وَلَوْ فِي الصَّفَاللَيَابِسِ وَالْحَجَرِ الْجَامِسِ-وَلَوْفَكُرُتَ فِي مَجَارِي ٱكْلِهَا فِي عُلُوهَا وَسُفُلِهَا وَمَا فِي الْجَوُفِ مِنْ شَرَاسِيْفِ بَطْنِهَا وَمَا فِي الرَّأْسِ مِنْ عَيْنِهَا وَأُذُنِهَا لَقَضَيت مِنُ وَصفِهَا تَعُبَّا فَتَعَالَى الَّذِي أَقَامَهَا عَلَى قَوَائِيهَا، وَبَنَاهِا عَلَى دَعَائِدِهَا، لَمْ يَشُرَكُهُ فِي فِطُرَتِهَا فَاطِرٌ، وَلَمُ يُعِنَّهُ فِي خَلْقِهَا قَادِرٌ - وَلَوْ ضَرَبَّتَ فِي مَلَاهِبِ فِكُرِكَ لِتَبْلُغَ غَايَا تِه مَادَلَّتُكَ النَّالَالَةُ اللَّا عَلَى أَنَّ فَاطِرَ النَّمُلَةِ هُوَ فَاطِرُ النَّغُلَةِ، لِلَاقِيُقِ تَفْصِيْلِ كُلِّ

بندکو ہاہم استواری کے ساتھ ملایا ہے اوران کے لئے کان اور آ نکھ (کے سوراخ کھو کے ہیں اور ہڈی اور کھال کو اور کھال کو (بوری مناسبت سے) درست کیا ہے۔ ذرا اس چیونٹی کے گ طرف،اس کی جسامت کے اختصار اور شکل وصورت کی باریکی کے عالم میں نظر کرواتنی حجیوٹی کہ گوشہ چنٹم سے بمشکل دیکھی جاسکے اور نہ فکروں میں ساتی ہے دیکھوتو کیونکر زمین پر رینگتی پھرتی ہےاوراینے رزق کی طرف کیلتی ہے اور دانے کواینے بل کی طرف لیے جاتی ہے اور اسے اپنے قیام گاہ میں مہیا رکھتی ہے اور گرمیوں میں، چاڑے کے موسم کے لئے قوت اور توانائی کے زمانہ میں عجزو درماندگی کے دنوں کے لئے ذخیرہ اکٹھا كريتى ہے۔اس كى روزى كا ذمدليا جاچكا ہے اور اس ك مناسب حال رزق اے پنچتار ہتا ہے۔ خدائے کریم اس تغافل نہیں برتا اور صاحب عطا و جزا اے محروم نہیں رکھتا۔ اگرچہوہ خشک پھراور جے ہوئے سنگ خارا کے اندر کیوں نہ ہو اگرتماس کی غذا کی نالیوں اور اس کے بلندو پیت حصول اور اس کے خول میں پریٹ کی طرف جھکنے ہوئے پسلیوں کے کناروں اور اس کےسرمیں (حیھوٹی حیموٹی) آنگھوں اور کا نول کی (ساخت میں)غوروفکر کرو گے تو اس کی آ فرینش برخمہیں تعجب ہوگا ، اور اس کاوصف کرنے میں تہمیں تعب اٹھانا پڑے گا۔ بلندو برتر ہے وہ کہ جس نے اس کواس کے پیروں پر کھڑا کیا ہے اور سنونوں (اعضاء) ہراس کی بنیاد رکھی ہے۔اس کے بنانے میں کوئی بنانے والا اس کاشر یک نہیں ہوا،اور ندأس کے پیدا کرنے میں ، سی قادر وتوانا نے اس کا ہاتھ بٹایا ہے۔ اگرتم سوچ بچار کی راہوں کو طے کرتے ہوئے اُس کی آخری حد تک بھنے جاؤ تو مقل کی رہنمائی تمہیں بس اس نتیجہ پر پہنچائے گی کہ جو چیونٹی کا پیدا کرنے والا ہے وہی تھجور کے درخت کا پیدا کرنے والا ہے کیونکہ ہر چیز کی تفصیل لطافت و بار یکی لئے ہوئے ہے اور

شَيْءٍ وَغَامِضِ اخْتِلَافِ كُلِّ حَيّ، وَمَا لُجَلِينُ وَاللَّطِيفُ وَالثَّقِينُ والنَّغِينُ وَالْقُويُّ وَالضَّعِيفُ فِي خَلْقِهِ إِلاَّ سَوَاّءٌ وَكَلَالِكَ السَّمَاءُ وَالْهَوَآءُ وَالرِّيَاحُ وَالْمَاءُ فَانْظُرُ إِلَى الشَّبُسِ وَالْقَبَرِ وَالنَّبَاتِ وَالشَّجُرِ وَالْمَاءِ وَالْحَجَرِ وَاخْتِلَافِ هٰ لَا اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَتَفَجُّرِ هُلِهِ البحار وكُثرَةِ هٰذِهِ الْجبال، وَطُول هٰ فِهِ اللَّهِ لَال وَتَفَرُّق هٰ فِهِ اللُّغَاتِ، وَالْأَلْسُنِ الْمُخْتَلِفَاتِ فَالُوَيْلُ لِمَنْ جَحَلَ الْمُقَرِّرَوَانَكُوَ الْمُلَبِّرَ- زَعَمُوا أَنُّهُمْ كَالنَّبَاتِ مَالَهُمُ زارعٌ، وَلا لِإِخْتِلَافِ صُورِهِمُ صَانِعٌ - وَلَمُ يَلُجَأُ وَا إِلَى حُجَّةٍ فِينَمَا ادَّعَوا وَلا تَحْقِيقٍ لِّمَا أَوْعُوا-وَهَلُ يَكُونَ بِنَاءٌ مِّنَ غَيْرِ بَانٍ، اوْجِنَايَةٌ مِّنُ غَيْرِ جَانٍ - وَإِنَّ شِئْتَ قُلْتَ فِى الْجَرَادَةِ إِذْ خَلَقَ لَهَا عَيْنَيُن حَمْرَاوَيْنِ وَجَعَلَ لَهَا السَّمْعَ الْخَفِيَّ، وَفَتَحَ لَهَا اللَّهُمَ السُّويُّ، وَجَعَلَ لَهَا الْحَسُّ الْقَوِيُّ وَنَابَيْنِ بِهِمَا تِقُرضُ، وَمِنُجَلَيْنِ بِهِمَا تَقْبِضُ يَرُهُبُهَا الزُّرَّاعُ فِي زَدْعِهِمْ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ذَبَّهَا وَلَوْ أَجْلُبُواْ بِجَمْعِهِمُ عَتَّى تَرِدَ الْحَرُثَ فِي نَزَوَاتِهَا وَ خَلْقُهَا كُلُّهُ لَا يَكُونُ إِصْبَعًا

مُسُتَدِقَةُ قَتَبَارَكَ اللهُ الَّذِي يَسُجُلُهُ مَنَ فِي السَّمَوْتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكُرهًا، وَيَعْنُولَهُ خَلًا وَوَجُهًا، وَيُلَقِي إلَيْهِ بِالطَّاعَةِ سَلُهًا وَضَعْفًا، وَيُعْطِى لَهُ الْقِيادَ رَهْبَةً وَخَوَفًا لَ فَالطَّيْرُمُسَخَّرَةٌ لِاَمْرِهِ رَهْبَةً وَخَوَفًا لَ فَالطَّيْرُمُسَخَّرَةٌ لِالْمَرِهِ اَحْطى عَكَدَ الرِّيشِ مِنْهَا وَالنَّفَسِ، وَارْسَى قِوَائِمَهَا عَلَى النَّكَى وَالْيَبَسَ وَارْسَى قِوَائِمَهَا عَلَى النَّكَى وَالْيَبَسَ وَقَلَّارَ الْقُواتَهَا، وَاحْصَى اَجْنَاسَهَا وَلَيْكَى وَالْيَبَسَ غُرَابٌ وَهٰكَا عُقَابٌ وَهٰكَا حَمَامٌ وَهٰكَا غُرابٌ وَهٰكَا حَمَامٌ وَهٰكَا غُرابٌ وَهٰكَا حَمَامٌ وَهٰكَا نَعَامٌ - دَعَاكُلَ طَائِرٍ بِاسِيهِ وَكَفَلَ لَهُ بِرِزْقِه وَانْشَأَالسَّحَابَ القِيْقَالَ فَاهُطَلَ بِرِزْقِه وَانْشَأَالسَّحَابُ القِيْقَالَ فَاهُطَلَ جُفُوفِهَا وَاخَرَجَ نَبْتَهَا بَعْلَ جُلُوبِهَا

افگل کے بھی برابر نہیں ہوتا۔ پاک ہے دہ ذات کہ جس کے سامنے
مان وزیدن میں جوکوئی بھی ہے خوشی یا مجبوری سے بہر صورت
سجدہ میں گرا ہوا ہے اور اس کے لئے رخسار اور چیر ہے کوخاک پر
مئل رہا ہے اور بحر واکسار سے اس کے آگے سرنگوں ہے اور نوف و
جہدے اس کے جم (کی زنجیروں) میں جکڑے ہوئے ہے۔ پرندے اُس
میں اور سانسوں کی گنی تک کوجا نتا ہے اور (ان میں سے پچھ کے ) پیر
میں تری پر اور (پچھ کے ) خشکی پر جما دیتے ہیں اور ان کی روزیاں
معین کردی ہیں اور ان کے انواع واقسام پر احاطر کھنا ہے کہ یہ
کیا در پیر عقاب، یہ کبوتر، اور پیر شتر مرغ اُس نے ہر
لیا اور بیر بھاری ہوجال ہی اور ان پیدا کے کہ جن سے موسلا دھار بارشیں
لیا اور بیر بھاری ہوجال بیدا کے کہ جن سے موسلا دھار بارشیں
کیا اور حصد رسدی مختلف (سرز مینوں پر) آئییں بانٹ دیا اور کھی کے بعد تر ہتر کردیا اور خبر ہونے
کے بعدائی سے کواس کے خشک ہوجانے کے بعد تر ہتر کردیا اور خبر ہونے
کے بعدائی سے (اہلہا تاہوا) سبزہ اُگیا۔

ا چیونی برطاہر ایک حقیری مخلوق ہاور جسامت کے اعتبارے نہایت چھونی مگر قدرت نے شعور اور احساس کی ای تی قوتیں اس میں وربعت کی ہیں کہ عقل انسانی دعگ رہ جاتی ہے۔ اس کے حسات خصوصاً قوت شامہ بہت تیز ہوتی ہے جہاں کہیں خوارک ہویہ ایخ حاسہ کی مدرہ فوراً وہاں بی بی جاتی ہواتی ہے۔ اس کے حسات خصوصاً قوت شامہ بہت تیز ہوتی ہے جہاں کہیں خوارک ہویہ ایخ حاسہ کی مدرہ نے فوراً وہاں بی بی جاتی ہواں اس بی کے حادر وہ سبل کرا ہے اٹھانے کے لئے دومری چیونوں کو اطلاع کردیتی ہے اور وہ سبل کرا ہے اٹھالے جاتی ہیں۔ اگر دیوار یا بلندی پر پڑا ھے اسے اوجھ کر پڑتا ہے تو جھ کر بڑتا ہے تو جھ کر پڑتا ہے تو جھ کر پڑتا ہے تو جھ کر بڑتا ہے تو جھ کر بڑتا ہے تو جھ کر بڑتا ہے تو جس کے اس میں اور کی میں کے اس میں اور کی میں کے اس میں اور کی میں کے اس میں اور کی میں کے اس میں اور کی جھی آب کے اس میں اور کے بیان ہے بیان کی میں اور کی جھی آب کی میں اور سوکھ جانے کے بعدا ہے بھر بلوں میں نظل کر دیتی ہیں۔ یہ تو وہلی میں اور کی جس کے اس میں دیتی وہلی میں اور کی جس کے اور کی میں کرتی ہیں۔ یہ کہاں کہ جو اس کے بارٹ کے خراب یا متعفن ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے تو اُس کے دیں کہا کہ جانے کے بعدا ہے بھر بلوں میں نظل کر دیتی ہیں۔ یہ تو وہلی میں میں کرتی ہیں تا کہ دن کے وقت گز رنے والے کی وجہ نے ذخیرہ پایال نہ ہوا ور اتنی روشن بھی رہے کہا م جاری رکھا جا سے اور اگر ذین کی تری ورطوبت کی وجہ سے دانوں سے کوئیلیں بھو شے کا اندیشہ ہوتا ہے تو ہردانے کے دوگڑ ہے کردی ہیں جانے کے دوئڑ ہے کردی ہی ہیں۔ وانوں سے کوئیلیں بھو شے کا اندیشہ ہوتا ہے تو ہردانے کے دوئڑ ہے کردی ہیں جانے کے دوئڑ ہے کردی ہیں کردی دوئڑ ہے کی وہر ہے دوئر کردی ہیں کردی دوئڑ ہے کردی ہوتے کردی ہیں کردی دوئر ہے کی دوئر ہے کردی ہیں کہاں کوئر کے کردی ہوتے کردی ہوئی ہے کہا کہا کہا کہا گوئی ہوئی کردی ہوئی کے دوئر ہے کردی ہوئی کردی ہوئی کے کردی ہوئی کردی ہوئی کردی ہوئی کردی ہوئی کردی ہوئی کے دوئر ہے کردی ہوئی کردی ہوئی کردی ہوئیں کردی ہوئی کرد

ہرذی حیات کے مختلف اعضاء میں باریک ہی سافرق ہے اس کی مخلوقات میں بڑی اور چھوٹی ، بھاری اور ہلکی ، طاقتور اور کمزور چیزیں یکسال ہیں اور یونہی آسان ،فضا ، ہوااور یانی برابر ہیں۔ للبذاتم سورح ، جإ ند، آسان ، فضا ، هوااور پتمر کی طرف دیکھواور ال رات ون کے کیے بعد دیگرے آنے جانے اور اُن دریاؤں کے جاری ہونے اور اُن پہاڑوں کے بہتات اور اُن چوٹیول کی اُحیان پر نگاہ دوڑاؤ اور اُن نعمتوں اور قتم قتم کی زبانوں کے اختلاف پرنظر کرد۔اس کے بعدافسوں ہےان پر لہ جوقضاء وقدر کی مالک ذات اور نظم وانضاط کی قائم کرنے ۔ الی جستی سے انکار کریں انہوں نے تو سیمجھ رکھا ہے کہ وہ گھاس پھولس کی طرح خود بخو داگ آئے ہیں ، ندان کا کوئی بولنے والا ہادر شان کی گونا گول صورتوں کا کوئی بنانے والا ہے۔انہوں نے اپنے اس دعو ہے کی بنیاد کسی دلیل پڑئییں رکھی اور نہ تی سنائی باتوں کی تحقیق کی ہے۔ ( ذرا سوچوتو کہ ) کیا کوئی عمارت بغیر بنانے والے کے ہوا کرتی ہے؟ اور کوئی جرم بغیر مجرم کے ہوتا ہے؟اگر چاہوتو (چیونٹی کی طرح ٹٹٹری کے متعلق بھی کچھ کہو، کہ اس کے لئے لال بھبو کا دوآ تکھیں پیدا کیں اوراُس کی آ تکھوں کے چاند سے دونوں طقول کے چراغ روثن کئے اور اُس کے لئے بہت ہی چھوٹے چھوٹے کان بنائے اور مناسب ومعتدل مند کاشگاف بنایا اوراُس کے حس کوتوی اور تیز قر اردیا اورا لیے دو دانت بنائے کہ جن ہے وہ (پتیوں کو) کائتی ہے اور درانتی کی طرح کے دو پیر دیئے کہ جن ہے وہ (گھاس یات کو) پکڑتی ہے۔ کا شتکار اپنی زراعت کے بارے میں اس سے ہراساں رہتے ہیں۔ اگر وہ اپنے جھول کوسمیٹ لیں، جب بھی اس ٹڈی کا ول کا ہنکا نا ان کے بس میں نہیں ہوتا، یہاں تک کہوہ جست وخیز کرتا ہوا اُن کی کھیتیوں پرٹوٹ پڑتا ہے اور ان ہے ا نی خواہشوں کو پورا کر لیتا ہے۔ حالاتکہ اس کا جسم ایک باریک

ا ہے ہوج سوسوں

اور دھنئے کی بیرخاصیت ہے کہا گراس کے دونکڑے ہوجا نمیں تو بھی اُ گ آتا ہے اس لئے اس کے چارٹکڑے کردیتی ہیں۔اس کے ساتھ بیا ہتمام بھی کرتی ہیں کہ دانوں کی سطح پر بھوے کے تنکے بچھادیتی ہیں تا کہ زمین کے اندر کی نمی ہے محفوظ رہیں۔

چیونٹیوں میں نظم وضبط سے رہنے ل جل کر کام کرنے اور ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانے کا بھر پور جذبہ ہوتا ہے۔ ان میں پھھ کارکن ہوتی ہیں جوخوراک فراہم کرتی ہیں اور پچھ تفاظتی فریف انجام دیتی ہیں اور ایک ملکہ ہوتی ہے جونگر ان کار ہوتی ہے۔ غرض سے تمام کام تقسیم عمل اور نظم وضبط کے تحت انجام پاتے ہیں۔

- مطلب یہ ہے کہ اگر کا نئات کی چھوٹی ہے چھوٹی چیز کا جائزہ لیا جائے تو وہ اپنے اندراُن تمام چیز وں کو سمیٹے ہوئے ہوگی جو ہڑی ہے بری چیز کے اندر پائی جاتی ہیں اور ہرایک میں قدرت کی صنعت طرازی و کارسازی کی جھلک یکساں اور ہرایک کی نبست اس کی توت و تو انائی کی طرف برابر ہوگی ۔ خواہ وہ چیوٹی کی طرح چھوٹی ہویا درخت خرما کی طرح بڑی، ایسانہیں نہیں کہ چھوٹی چیز کو بینا کہ بال ہوگی و نبیا کہ مشکل ہوکیونگہ صورت رنگ، جم اور مقدار کا اختلاف صرف اس کی حکمت و تدبیر کی کار فرمائی کی بناء پر ہے ۔ گراصل خلقت کے اعتبار سے ان میں کوئی تفاوت نہیں ۔ لہٰذا خلقت و آفرینش کی یہ یک رنگی اس کے صانع کی وحدت و یکتائی کی دلیل ہے۔
- ٹٹری ایک مختر جہامت کا جانور ہے۔ بچینے میں اس کے پیرچھوٹے ٹانگیں لانبی، سربڑا اور دُم چھوٹی ہوتی ہے جب بچینے کا دور
  گذرجا تا ہے تو پر بڑے اور جہم کی لمبائی زیادہ ہوجاتی ہے۔خوراک کی تلاش میں جھابتا کرایک جگہ ہے دوسری جگہ پر داز کرتا
  رہتا ہے۔ اس پر داز ہے اُس کے جہم اور اعضاء پر خوشگوار اثر پڑتا ہے اور جہم تو کی اور اعصاب مضبوط ہوجاتے ہیں لیکن پے دور
  اس کے لئے انتہائی پریشان کن ہوتا ہے۔ کیونکہ بھوک کی شدت اسے کسی کروٹ چیس نہیں لینے دیں۔ چنا نچے جبٹر ٹری ول ال کر
  پر داز کرتا ہے تو جہال کہیں ہز ونظر آتا ہے ہے تھا شاٹوٹ پڑتا ہے اور مادہ اپنی دم سے زمین میں سوراخ کر کے اعثر ہے چھوڑ جاتی
  ہے۔ جن سے بچے نکلتے ہیں اور جب ال کے جہم و جان میں تو انائی آتی ہے تو اڑنے لگتے ہیں۔ ان کا پھیلا و بھی بھی دو ہزار
  مرفع میل تک پڑئی جاتا ہے اور ایک دن میں ہارہ سومیل کی مسافت طے کر لیتے ہیں اور جدھر ہے ہو کر گزرتے ہیں کھڑی کھیتوں
  مرفع میل تک پڑئی جاتا ہے اور ایک دن میں ہارہ سومیل کی مسافت طے کر لیتے ہیں اور جدھر سے ہو کر گزرتے ہیں کھڑی کھیتوں
  اور سبڑہ ذارول کو اس طرح چا ہے جاتے ہیں کہ دوئیدگی کا نام و نشان تک نہیں رہتا۔ بید پر دازگرم خشک موسم میں ہوتی ہے، اور
  جب تک موسم سازگار رہتا ہے پر واز جار کی رہتی ہے جب خت سردی یا تیز آندھی انہیں منتشر کردیتی ہوتی ہوتی جہا تی تابی کو کستاتی ہو کہا کہ سے آزاد دہو کر تنہارہ جاتے ہیں۔ بیتہائی کی زندگی ان کے لئے بڑی مطمئن زندگی ہوتی ہے۔ نہ نہیں بھوک ستاتی ہے
  در نادول کو تعب و مشقت نڈ ھال کرتی ہو ۔ بیتہائی کی زندگی ان کے لئے بڑی مطمئن زندگی ہوتی ہے۔ نہ نہیں بھوک ستاتی ہے
  اور نہ پر داز کی تعب و مشقت نڈ ھال کرتی ہے۔

### خطر ۱۸۲

(وَمِنَ خُطَبَةٍ لَـهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) ينظبة حيد كمتعلق باورعلم ومعرفت كى اتى بنيادى في التَّوْحِيبُ، وَتَجْمَعُ هٰذِهِ الْخُطُبة باتون شِمْل بكر بن بركونى دومرا خطبه عاوى نهيس بـ في التَّوْحِيبُ، وَتَجْمَعُ هٰذِهِ الْخُطبة جُطبة جم ناسي مِن أُصُولِ الْعِلْمِ مَالَا تَجْمَعَهُ خُطبة جم ناسي الله عَنق يفيتون مصف كيا أس ناس يكا

(غَيْرِهَا)

مَا وَحُلَا مَنَ كَيْفَهُ وَلَا حَقِيقَتَهُ أَصَابَ مَنْ مَثَلَهُ - وَلَا إِيَّالُا عَنَى مَنْ شَبَّهَهُ ، وَلَا صَمَلَا مَنَ اَشَارَ اِلَيْهِ وَتَوَهَّمَهُ لَكُلُّ مَعْرُ وَفِ بِنَفْسِهِ مَصْنُونَعٌ - وَكُلُّ قَائِمٍ فِي سِوَاهُ مَعُلُولُ فَاعِلٌ لَا يَاضُطِرَابِ اللهِ مُقَكِّرُ لَا بِجُولِ فِكُرَةٍ غَنِي لَا بِإِسْتِفَادَةٍ لَا تَصْحَبُهُ اللَّهُ وَقَاتُ وَلَا تَرَفُكُهُ الْآدَوَاتُ سَبَقَ الْآوَقَاتَ كُونُهُ، وَالْعَلَامَ وُجُودُهُ وَالْإِبْتِكَآءَ أَزَلُهُ- بِتَشْعِيرِهِ الْمَشَاعِرَ عُرِفَ أَنَّ لا مَشْعَرَلَهُ وَبِمَضَادَّتِهِ بَيْنَ الْأُمُورِ عُرِفَ أَنُ لاَّ ضِلَّلَهُ وَبِمُقِارَ نَتِه بَيْنَ الْاَشْيَاءِ عُرِفَ إِنَّ لاَ قَرِيْنَ لَهُ-ضَادَّ النُّورَ بِالظُّلْمَةِ وَالُوصُوحَ بِالنَّهُمَةِ وَالْجُمُودَ بِالْبَلَلِ، وَالْحُرُورَ بِالصَّرَدِ مُوْلِّفٌ بَيْنَ مُتَعَادِ يَا تِهَا مُقَارِنٌ بَيْنَ مُتَبَايِنَاتِهَا مُقِرَّبٌ بَيْنَ مُتَبَاعِدَاتِهَا۔ مُفَرِّقٌ بَيُنَ مُتَكَانِيَا تِهَا- لَا يُشْمَلُ بحَدٍّ، وَلَا يُحْسَبُ بِعَدٍّ، وَإِنَّهَا تَحُلُّ الادرواتُ أنفسها، وتُشِيرُا لالهُ إلى نَظَائِرِهَا مَنَعَتُهَا مُنْكُ الْقِلَمِيَّةَ، وَحَبَتُهَا قَلِا الَّازَلِلَّةَ وَجَنَّبَتُهَا لَوْلَا التَّكُمِلَةَ بِهَا تَجَلَّى صَانِعُهَا لِلْعُقُولِ وَبِهَا امْتَنَعَ عَنَّ نَظُرِ الْعُيُونِ- لَا يُجْرِى عَلَيْهِ السُّكُونُ

نہیں سمجھا،جس نے اس کامثل تھہرایا اُس نے اس کی حقیقت کو نہیں یایا، جس نے اسے کسی چیز سے تشبیہ دی اُس نے اس کا قصد نہیں کیا، جس نے اسے قابل اشارہ سمجھا اور اپنے تصور کا یابند بنایا اُس نے اس کارخ نہیں کیا، جوابنی ذات سے پیجانا جائے وہ مخلوق ہوگا اور جو دوسرے کے سہارے پر قائم ہو، وہ علت کا محتاج ہوگا وہ عافل ہے بغیر آلات کو حرکت میں لائے وہ ہر چیز کا انداز ہمقرر کرنے والا ہے۔بغیرفکر کی جولانی کے وہ تو گلروغنی ہے۔بغیر دوسرول سے استفادہ کئے ندز مانداس کا ہم تشین اور نہ آلات اس کے معاون اور معین ہیں۔اس کی ہستی ز مانہ ہے پیشتر اس کا وجود عدم ہے سابق اور اس کی ہمشکی نقطۂ آغاز ہے بھی پہلے ہے ہے۔ اُس نے جواحساس وشعور کی ا قو توں کوا بچاد کیا کہاس کی ضدنہیں ہوسکتی اور چیز وں کو جواُ س نے ایک دوسرے کے ساتھ رکھا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اُس کا کوئی ساتھی نہیں ، اُس نے نور کوظلمت کی روشنی کو اندھیرے ۔ کی ،حثلی کونزی اور گرمی کوسر دی کی ضد قرار دیا ہے وہ ایک دوسرے کی دشمن چنز ول کوایک مرکز پر جمع کرنے والا ،متضاد چیزوں کو ملانے والا ، اور دوسرے سے دورکی چیزوں کو باہم فریب لانے والا ہے، اور باہم پیوستہ چیزوں کوالگ الگ کرنے ولا ہے۔ وہ کسی حد میں محدود تہیں اور نہ گننے سے شار میں آتا ہے۔جسمانی قو کی توجسمانی ہی چیزوں کو کھیرا کرتے بين اوراييخ بي ايسول كي طرف اشاره كريحة بين أنهين لفظ منزنے قدیم ہونے سے روک دیا ہے اور لفظ قدنے ہیشگی سے منع کردیا ہے اورلفظ لولانے کمال سے ہٹا دیا ہے۔

انہی اعصاء و جوارح اور حوال ومشاعر کے ذریعہ ان کا موجد عقلوں کے سامنے جلوہ گر ہوا ہے اور ان ہی کے نقاضوں کے سبب سے آئھوں کے مشاہدے سے بری ہو گیا ہے۔ حرکت و سکون اس برطاری نہیں ہو گئے ہے۔ جملا جو چیز اُس نے مخلوقات پر

اورخواہ پست، یا چیزیں اُسے اٹھائے ہوئے ہیں کہ چاہے اُسے ادھراُدھرموڑیں اور چاہے اُسے سیدھار تھیں۔ ندوہ چیزوں کے اندر ہے اور نہ اُن ہے باہر، وہ خبر دیتا ہے بغیر زبان اور تالو جڑے کی حرکت کے ، وہ سنتا ہے بغیر کا نول کے سوراخوں اور آلات اعت کے، وہ بات کرتا ہے بغیر تلفظ کے وہ ہر چیز کو یاد رکھٹا ہے بغیریا دکرنے کی زحت کے، وہ ارادہ کرتا ہے بغیرقلب اور ضمیر کے، وہ دوست رکھتا ہے اور خوشنو د ہوتا ہے بغیر رفت طبع ے، وہ رحمن رکھتا ہے اور غضبناک ہوتا ہے بغیر غم وغصه کی تكليف ك- جي پيداكرنا طابتا بأت' موجا" كبتاب جس سے وہ ہوجاتی ہے۔ بغیر کسی ایسی آ واز کے جو کان (کے یردول) سے نگرائے اور بغیرائیں صدا کے جوسنی حاسکے۔ بلکہ الله سجانهٔ کا کلام بس أس کا ایجا و کرده فعل ہے اور اس طرح کا كلام يملي سے موجود نہيں موسكتا۔ اور اگروہ قديم موتا تو دوسرا خدا ہوتا۔ یہ بیں کہا جاسکتا کہ وہ عدم کے بعد وجود میں آیا ہے کہ اس پر حادث صفتیں منطبق ہونے لگیس اور اس میں اور مخلوقات میں کوئی فرق ندر ہے اور نداسے اس پر کوئی فوقیت و برترى رے كہ جس كے نتيجہ ميں خالق وتخلوق ايك سطح يرآ جائيں اورصانع ومصنوع برابر ہوجائیں۔اُس نے مخلوقات کو بغیر کسی ایسے نمونے کے پیدا کیا کہ جواس سے پہلے کسی دوسرے نے قائم کیا ہوا دراس کے بنانے میں اُس نے مخلوقات میں ہے کسی ا یک جھی مدذہبیں جا ہی۔وہ زمین کووجود میں لایا اور بغیراس کام میں الجھے ہوئے اسے برابر روکے تھاہے رہااور بغیر کسی چزیر ٹکائے ہوئے اسے برقر ارکر دیا، اور بغیر ستونوں کے اُس نے قائم اور بغیر همبول کے اسے بلند کیا۔ کجی اور جھکاؤ سے اسے محفوظ کردیا اور کلڑے کلڑے ہوکر گرنے اور کھٹنے سے أے بچائے رہا۔اس کی پہاڑوں کومیخوں کی طرح گاڑااور چٹانوں کو

وَلَيْسَ فِي الْأَشْيَاءِ بِوَالِح، وَلاَعَنَّهَا بخَارِج يُخْبِرُ لَا بِلِسَانِ وَ لَهَوَاتٍ، وَيَسْمَعُ لَا بِحُرُوقِ وَأَدَوَاتٍ ـ يَقُولُ وَلَا يَلْفِظُ وَيَحْفَظُ وَيَتَحَفَظُ، وَيُرينُ وَلَا يُضْبِرُ- يُحِبُّ وَيَرضَى مِنْ غَير رقَّةٍ، وَيُبُخِضُ وَيَغُضَبُ مِنُ غَيْرٍ مَشَقَّةٍ يَقُولُ لِمَنُ أَرَادَكُونَهُ كُنُ فَيَكُونَ - لَا بِصَوْتٍ يَقْرَعُ وَلَا بِنِكَآءٍ يُسْمَعُ - وَإِنَّمَا كَلَامُهُ سُبُحَانُهُ فِعُلِّ مِنْهُ آنُشَالُا وَمِثْلُهُ لَمْ يَكُنُ مِنْ قَبْلِ ذَلِكَ كَائِنًا، وَلَوْكَانَ قَدِيْمًا لَكَانَ إِلهًا ثَانِيًا لَا يُقَالُ كَانَ بَعْلَ أَنْ لَمْ يَكُنْ فَتَجُرِى عَلَيْهِ الصَّفَاتُ الْمُحُكَثَاثُ وَلَا يَكُونُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ فَصُلٌّ ، وَلَا لَهُ عَلَيْهَا فَضُلٌّ ، فَيَسْتَوى الصَّانِعُ وَ الْمَصَنُونَعُ، وَيَتَكَافَأُ الْمُبْتَابِعُ وَالْبَلِايْعُ- حَلَقَ الْحَلَائِقَ عَلْم غَيْر مِثَالِ خَلَامِنُ غَيْرِهِ، وَلَمْ يَسْتَعِنُ عَلى خَلْقِهَا بِأَحَلٍ مِّنُ خَلْقِهِ وَأَنْشَأَ الْاَرْضَ فَامُسَكَهَا مِنْ غَيْرِ اشْتِغَالٍ۔ وَٱرْسَاهَا عَلَى غَيْرِ قَرَارٍ - وَأَقَامَهَا بِغَيْرِ قُوَ آثِمُ- وَرَفَعَهَا بِغَيْرِ دَعَائِمَ- وَحَصْنَهَا مِنَ الْآوَدِ وَالْاعْوِجَاجِ وَمَنعَهَامِنَ التُّهَافُتِ وَالْإِنْفِرَاجِ- أَرُّسٰي أَوْتَادَهَا وَضَرَبُ ٱسلَادَهَا وَاستَفَادَ عُيُونَهَا

طاری کی ہو، وہ اس پر کیونکر طاری ہوسکتی ہے، اور جو چیز پہلے پہل اس نے پیدا کی ہے وہ اس کی طرف عائد کیونکر ہوسکتی ہے اورجس چیز کواس نے پیدا کیا ہووہ اس میں کیونکر پیدا ہو عتی اگر ابیا ہوتو اُس کی ذات تغیر پذیر قرار پائے گی اور اس کی ہستی ۔ قابل تجزیه میمهرے گی اور اس کی حقیقت ہیشگی و دوام ہے علیحدہ ہوجائے گی۔اگراس کے لئے سامنے کی جہت ہوتی تو پیچھے کی ست بھی ہوتی اوراگراس میں کی آتی تو وہ اس کی تکمیل کا محتاج ہوتا اور اس صورت میں اس کے اندر مخلوق کی علامتیں آ جاتیں اور جب کہ ساری چیزیں اس کی ہستی کی دلیل تھیں اس صورت میں وہ خود کسی خالق کے وجود کی دلیل بن جانا حالا نکہ وہ اس امر مسلّمہ کی رو سے کہاس میں مخلوق کی صفتوں کا ہونا ممنوع ہے۔ اس سے امرمُسلّمہ کی رو سے کہ اس میں مخلوق کی صفتوں کا ہونا ممنوع ہے اس ہے بری ہے کہ اس میں وہ چیز اثر انداز ہو جو ممكنات مين اثر انداز موتى ہے۔ وہ ادلتا بدلتانيين ندزوال پذير ہوتا ہے۔ نہ غروب ہونا اس کے لئے روا ہے اُس کی کوئی اولا د نہیں اور نہوہ کسی کی اولا دیے۔ورنہ محدود ہوکر رہ جائے گا،وہ آل اولا در کھنے سے بالاتر اور عورتوں کوچھونے سے یاک ہے۔ تصورات اسے پانہیں کتے کہاً س کا انداز پھہرالیں اور عقلیں أس كا تضور نہيں كرسكتيں كەأس كى كوئى صورت مقرر كرليں۔ حواس اس کا ادراک نہیں کر سکتے کہ اُسے محسوں کرلیں ادر ہاتھ اُس ہے مسنہیں ہوتے کہاُ ہے چھولیں۔ وہ کسی حال میں بدلتا نہیں اور نہ مختلف حالتوں میں منتقل ہوتا رہتا ہے نہ شب وروز اسے کہنہ کرتے ہیں ، نہ روشنی و تاریکی اے متغیر کرتی ہے۔ اسے اجزاء وجوارح صفات میں ہے کسی صفت اور ذات کے علاوہ کسی بھی چیز اور حصول سے متصف نہیں کیا جاسکتا۔ اس کے لئے کسی حداور اختیام اور زوال پذیری اور انتہا کو کہانہیں جاسکتااورند بیرکہ چیزیں اس پرحاوی ہیں کہ خواہ أے بلند کریں

وَالْحَرَكَةُ - وَكَيُفَ يَجُرى عَلَيْهِ مَاهُوَ أَجْرَالُهُ وَيَعُودُ فِيهِ مَا هُوَ أَحُلَاتُهُ- إِذًا لَتَفَاوَتَتُ ذَاتُهُ، وَلَتَجَزَّ كُنَّهُهُ وَلا مُتَنعَ مِنَ الْآذَل مَعْنَالُا - وَلَكَانَ لَهُ وَرَآءً إِذُوجِكَ لَهُ آمَامٌ وَلَا التَّبَسَ التَّبَامَ إِذُلَوْمَهُ النُّقُصَانُ وَإِذًا لَقَامَتُ ايَةُ الْبَصْنُوعِ فِيهِ، وَلَتَحَوَّلَ دَلِيلًا بَعْلَ أَنْ كَانَ مَكْلُولًا عَلَيْهِ- وَخَرَجَ بِسُلْطَانِ الْامْتِنَاعِ مِنُ أَنْ يُؤُثِّرُ فِيهِ مَا يُؤَثِّرُ فِي غَيْرِهِ الَّذِي لَا يَحُولُ ، وَلا يَزُولُ وَلا يَحُوزُ عَلَيْهِ الدُّفُولُ، وَلَمُ يَلِكُ فَيَكُونَ مَولُودًا وَلَمُ يُولَكُ فَيَصِيرَ مَحْكُودًا - جَلَّ عَنِ اتِّخَاذِ الْأَبْنَاءِ وَطَهَرَ عَنْ مُلَامَسَةِ النِّسَاءِ لَا تَنَالُهُ الْاَوْهَامُ فَتُقَدِّرَهُ وَلَا تَتَوَهَّمُهُ الْفِطَنُ فَتَصَوّرَهُ وَلَا تُكُركُهُ الْحَوَاسُ فَتَحُسُّهُ وَلا تَلْبِسُهُ الْآيُلِي فَتَبَسَّهُ لا يَتَغَيَّرُ بِحَالٍ؛ وَلا تَتَبَكَّلِي وَالَّا يَّامُ، وَلا يُغَيِّرُهُ الضِّياء وَالظَّلَامُ - وَلا يُوصَفُ بِشَيْءٍ مِنَ الْأَجُرَآءِ، وَلَا بِالْجَوَارِحِ وَالْاَعْصَاءِ وَلَا بِعَرَضِ مِّنَ الْاعْرَاضِ وَلَا بِالْغَيْرِ يَّةِ وَ الْآبُعَاضِ وَلَا يُقَالُ لَهُ حَلُّ وَلَا نِهَايَةً، وَلِا انْقِطَاعٌ وَلَا غَايَةً. وَلَا أَنَّ الَّاشَيَاءَ تَحُوِيهِ، فَتُقِلَّهُ ٱوْتُهُوِيهِ أَوْ أَنَّ شَيْئًا يَحْمِلُهُ فَيُمِيلُهُ إِوْ يَعْلِلُهُ ـ

کیاصورت اوراس جانے کے سلسلہ میں ان کی عقلیں جیران و سرگردان اور قوتین عاجز و در مانده ہوجائیں گی اور یہ جانتے ہوئے کہ وہ شکست خوردہ ہیں اور بیراقر ارکرتے ہوئے کہ وہ اس کی ایجاد سے در ماندہ ہیں اور بیاعتر اف کرتے ہوئے کہ وہ اس کے فنا کرنے سے بھی عاجز ہیں۔ خستہ و نامراد ہوکر بلیث تسی گے۔ بلاشبہ الله سجانهٔ دنیا کے مث مثا جانے کے بعد ایک اکیلا ہوگا کوئی چیز اس کے ساتھ نہ ہوگی جس طرح کہ دنیا کی ایجادوآ فرینش سے پہلے تھا۔ یونہی اس کے فنا ہوجانے کے بعد بغیر وفت ومکان اور ہنگام وزیان کے ہوگا اُس وفت مدتیں اور اوقات سال اور گھڑیاں سب نابود ہوں گی، سوائے اس خدائے واحد وقہار کے جس کی طرف تمام چیزوں کی ہازگشت ہے، کوئی چیز باقی شدرہے گی۔ان کی آ فرینش کی ابتداءان کے اختیار وقدرت سے ہاہر تھی اور اُن کا فنا ہونا بھی اُن کی روک ٹوک کے بغیر ہوگا۔اگر اُن کو انکار پر قدرت ہوتی تو اُن کی زندگی بقاہے ہمکنار ہوتی جب اُس نے کسی چیز کو بتایا تو اُس کے بنانے میں اُسے کوئی دشواری پیش نہیں آئی اور نہ جس چز کو س نے خلق وایجا دکیا اُس کی آ فرینش نے اُسے خت و در ماندہ کیا۔اُس نے اپنی سلطنت ( کی بنیادوں) کواستوار کرنے اور (مملکت کے) زوال اور (عزت کے) انحطاط کے خطرات (سے بیخے) اور کسی جمع جمقے والے حریف کے خلاف مد د حاصل کرنے اور کسی حمله آور تفنیم ہے محفوظ رہنے اور ملک وسلطنت کا دائرہ بڑھانے اور کسی شریک کے مقابلہ میں اپنی کشرت پر الرّانے کے لئے ان چیز وں کو پیدائہیں کیااور نداس لئے کہاس نے ( تنہائی کی)وحشت ہے ( تھبراکر ) یہ جا ہاہو کہان چیزوں ہے جی لگائے ، پھروہ ان چیزوں کو بنانے کے بعد فنا کردے گا، اس کئے نہیں کہ ان میں ردوبدل کرنے اور ان کی دیکیہ بھال ر کھنے سے اسے دل تکی لاحق ہوئی ہواور نداُس آ سودگی دراحت

حَسِيرَةً عَارِفَةً بِأَنَّهَا مَقَّهُو رَةٌ مُقِرَّةً بِالْعَجْرِ عَنَّ إِنْشَائِهَا مُلْعِنَةً بِالضَّعُفِ عَنُ إِفْنَائِهَا وَإِنَّ اللَّهَ سُبَّحَانَهُ يَعُودُ بَعُكَ فَنَاءِ اللَّٰنَيَا وَحُلَالًا لِآشِيءَ مَعَهُ كَمَا كَانَ قَبُلَ ابْتِكَائِهَا كَلَالِكَ يَكُونُ بِعُلَ فَنَائِهَا۔ بلَاوَقُتٍ وَلَا مَكَانٍ، وَلَا حِيْنٍ وَلَا زَمَانٍ عُلِامَتُ عِنْكَ ذَٰلِكَ الْأَجَالُ وَالْاَوْقَاتُ، وَزَالَتِ السُّنُونَ وَالسَّاعَاتُ فَلَا شَيَّ اللَّهِ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ الَّذِي إِلَيْهِ مَصِيرٌ جَمِيْع الْأُمُورِ - بِلَا قَلَارَةٍ مِّنْهَا كَانَ ابْتِكَآءُ حَلَقِهَا وَبِغَيْرِ امْتِنَاعِ مِنْهَا كَانَ فَنَاوُهَا وَلُو قَلَارَتُ عَلَى الْامتِنَاعِ دَامَ بَقَاؤُهَا۔ لَمْ يَتَكَائَلُهُ صُنعُ شَيْءٍ مِّنْهَا إِذْصَنعَهُ، وَلَمْ يَوْدُلُا- مِنْهَا خَلْقُ مَا خَلَقَهُ وَبَرَ أَلاهُ وَلَمْ يُكَوِّنُهَا لِتَشْدِيبِدِ سُلْطَانٍ - وَلَا لِخِوْفٍ مِّنْ زَوَالٍ وَنُعَصَانٍ، وَلَالِلْاستِعَانَةِ بِهَا عَلى نِلْامُكَاثِرٍ ، وَلَا لِلْإِحْتِسُ از بِهَا مِنْ ضِيلٌا مُشَاوِرِ- وَلاَ لِلْإِزْدِيَادِ بِهَا فِي مُلْكِهِ، وَلَا لِمُكَاثَرَةٍ شَرِيْكِ فِي شِرْكِهِ - وَلا لِوَحْشَةٍ كَانَتُ مِنْهُ فَارَادَ إِنْ يُسْتَأْنِسَ إِلَيْهَا فُمَّ هُوَيُفُنِيْهَا بَعُلَ تُكُوِينِهَالَا لِسَاْمٍ دَخَلَ عَلَيْهِ فِي تَصُرِيْفِهَا وَتَلْسِيْرِهَا وَلا لِرَاحَةٍ وَاصِلَةٍ إِلَيْهِ- وَلَالِيْقُلِ شَيْءٍ مِّنْهَا

مضوطی سے نصب کیا، اس کے چشموں کو جاری اور پانی کی گزرگاہوں کوشگافتہ کیا۔اُس نے جو بنایا اس میں کوئی ہتی نہ آئی اور جھےمضبوط کیااس میں کمزوری تہیں پیدا ہوئی۔وہ اپنی عظمت وشاہی کے ساتھ زمین پرغالب علم ودانائی کی بدولت اُس کے اندرونی رازوں سے واقف اور اینے جلال وعزت کے سبب سے اُس کی ہر چیزیر چھایا ہوا ہے۔ وہ جس چیز کا اُس سے خواہاں ہوتا ہے وہ اُس کے دسترس سے باہر نہیں ہوسکتی اور نہاں سے روگردانی کرکے اس پر غالب آسکتی ہے اور نہ کوئی تیزرواً س کے قبضہ سے نکل سکتا ہے کہاً س سے بڑھ جائے اور نہ وہ کسی مال دار کا مختاج ہے کہ وہ أسے روزی دے۔ تمام چیزیں اُس کےسامنے عاجز اور اُس کی بزرگی وعظمت کے آ گے۔ ذلیل وخوار ہیں ۔اس کی سلطنت ( کی وسعتوں ) <u>۔</u>نکل کر کسی اورطرف بھاگ جانے کی ہمت نہیں رکھتیں کہاس کے جودوعطا ے (بے نیاز) اوراس کی گرفت سے اپنے کو محفوظ سجھ کیں۔ نہ اس کا کوئی ہمسر ہے جواس کے برابراُ ترسکے نیاس کا کوئی مثل و نظیر ہے جواس سے برابری کر سکے۔ وہی ان چیزوں کو وجود کے بعد فنا کرنے والا ہے بہاں تک کہ موجود چیزیں ان چیزوں کی طرح ہوجائیں کہ جو بھی تھیں ہی نہیں، اور یہ دنیا کو پیدا کرنے کے بعد نیست و نابود کرنااس کے شروع شروع وجود میں لانے سے زیادہ تعجب خیز (ورشوار) نہیں اور کیول کرالیا موسکتا ہے جبکہ تمام حیوان و پرندے موں یا چویائے رات کو گھرول کی طرف بلیٹ کرآنے والے ہوں یا جرا گاہوں میں چرنے والے جس نوع کے بھی ہوں اور جس قتم کے ہوں اور تمام آ دی کودن وغی صنف سے مول یا زیرک و موشیارسبال کراگرایک مچھرکو پیدا کرنا جا ہیں تو وہ اس کے پیدا کرنے پڑ قادر نہ ہوں گے اور نہ بیجان سکیں گے کہ اس کے پیدا کرنے کی

وَخَلَّا أُودِيتَهَا لَ فَلَمُ يَهِنَّ مَابَنَاهُ وَلَا ضَعُفَ مَا تَوَّالاً هُوَالظَّاهِرُ عَلَيْهَا بسُلُطَانِهِ وَعَظَيَتِهِ، وَهُوَ الْبَاطِنُ لَهَا بِعِلْيِهِ وَمَعْرِفَتِهِ وَالْعَالِي عَلَى كُلَّ شَيَّءٍ مِّنُهَا بِجَلَالِم وَعِزَّتِمٍ وَلَا يُعُجِزُهُ شَيْءٌ مِّنْهَاطَلَبَهُ، وَلاَ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ فَيَغُلِبَهُ وَلاَ يَفُونُّهُ السَّرِيْمُ مِنْهَا فَيَسْبِقَهُ، وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى ذِي مَالٍ فَيَرُزُقَهُ خَضَعَتِ الَّاشَيْنَاءُ لَهُ وَزَلَّتُ مُسْتَكِيَّةً لِعَظَيتِهِ، لَا تَسْتَطِيعُ الْهَرَابَ مِنْ سُلْطَانِهِ إلى غَيْرِ إ فَتَمْتَنِعَ مِنْ نَفْعِهِ وَضَرَّةٍ وَلَا كُفُو لَهُ فَيْكَافِئُهُ وَلَا نَظِيّرَ لَهُ فَيُسَاوِيَهُ هُوَ الْمُفْنِي لَهَا بَعُلَاوُجُودِهَا حَتَّى يَصِيرَ مَوْجُودُهُا كَمَفَقُودِهَا وَلَيْسَ فَنَاءُ اللَّانَيَا بِعُكَالبِّتِكَاعِهَا بِأُعُجَبَ مِنُ إِنْشَائِهَا والحتراعها وكيف ولواجتمع جبيع حَيُوانِهَا مِنُ طَيْرِهِا وَبَهَا ثِبِهَا، وَمَا كَانَ مِنْ مُرَاحِهَا وَسَائِمِهَا، وَ أَصْنَافِ أسنناجها وأجناسها ومتبللاة أميها وَأَكْيَاسِهَا عَلِي إِحْلَاثِ بَعُوْضَةٍ مَا قَلَارَتْ عَلى إِحْلَاثِهَا، وَلَا عَرَفَتُ كَيُفَ السُّبِيلُ إلى إينجادِها ولتَحَيُّرَتُ عُقُولُهَافِي عِلْمِ ذٰلِكَ وَتَاهَتُ وَعَجَزَتُ قُواهَا وَتَنَاهَت، ورَجَعَت حَاسِنَةً

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

عَلَيْهِ، لَمُ يُبِلَّهُ طُوْلُ بَقَائِهَا فَيَلُعُولُا إِلَى السَّرِعَةِ إِفْنَائِهَا الْكِنَّهُ سُبْحَانَهُ دَبَّرَهَا بِللطفيه وَامُسَكَهَا بِالمَرِةِ، وَانْقَنَهَا بِللطفيه وَامُسَكَهَا بِالمَرِةِ، وَانْقَنَهَا بِللطفيه وَامُسَكَهَا بِالمَرِةِ، وَانْقَنَهَا بِللطفيه وَامُسَكَهَا بِالمَرِةِ، وَانْقَنَهَ بِشَكَءُ بِيقُلُرَتِهِ ثُمَّ يُعِيْلُهَا وَلَا اسْتِعَانَةٍ بِشَيءً وَاجَةٍ مِنْ عُلِي مَنْ الله عَلَيْهِ الله الله الله عَلَيْهِ الله الله عَلَيْهِ وَحُسَةٍ إلى حَالِ السَّتِنْنَاسِ، وَلَا مِنْ حَالِ وَحُسَةٍ إلى عَلَيْهِ وَحَاجَةٍ إلى عَلْمِ وَلَا مِنْ فَقْدٍ وَحَاجَةٍ إلى عِنْ وَقُلُو قَلْمَ وَكُلُوةٍ وَلَا مِنْ ذُلِّ وَضَعَةٍ إلى عِنْ وَقُلُوهِ وَقُلُوهِ وَقُلُوهِ وَقُلُوهِ وَقُلُوهِ وَقُلُوهِ وَقُلُوهِ وَقُلُوهِ وَقُلُوهِ وَقُلُوهِ وَقُلُوهِ وَقُلُوهِ وَقُلُوهِ وَقُلُوهِ وَقُلُوهِ وَقُلُوهِ وَقُلُوهِ وَقُلُوهِ وَقُلُوهِ وَقُلُوهِ وَقُلُوهِ وَقُلُوهِ وَقُلُوهِ وَقُلُوهِ وَقُلُوهِ وَقُلُوهِ وَقُلُوهِ وَقُلُوهِ وَقُلُوهِ وَقُلُوهِ وَقُلُوهِ وَقُلُوهِ وَقُلُوهِ وَقُلُوهِ وَقُلُوهِ وَقُلُوهِ وَقُلُوهِ وَقُلُوهُ وَقُلُوهِ وَقُلُوهِ وَقُلُوهِ وَقُلُوهِ وَقُلُوهِ وَقُلُوهِ وَقُلُوهُ وَلَا مِنْ ذُلِ وَضَعَةٍ إلى عِنْ وَقُلُوهِ وَقُلُوهِ وَقُلُوهُ وَلَا مِنْ ذُلِ وَضَعَةٍ إلى عَنْ وَقُلُوهِ وَقُلُوهِ وَقُلُوهِ وَقُلُوهِ وَقُلُوهُ وَلَا مِنْ ذُلِ وَضَعَةٍ إلى عِنْ وَقُلُوهِ وَقُلُوهُ وَلَا مِنْ ذُلِ وَعُنْ وَلَا عَلَا عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَقُلُوهِ وَلَا عَلَى عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ الْعَلَامُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ الْعَلَامُ وَالْعُلُولُوهُ اللهُ اللهِ الْعَلَامُ وَلَا عِلْهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ المُعَلِقُولُوهُ اللهُ المُعَلِي المُعَلِقُومِ المَالِعُ المَعَلِي المِنْ اللهُ المُعَلِقُومِ المَالِعُلُولُوهُ المُعَلِقُومِ المَالِعُلُولُهُ المُعَلِي المُعَلِقُومُ المِنْ المُعَامِ المُعِلِي المُعَلِقُومُ المُعَلِي المُعِلِي المُعَلِقُلُومُ المُعِلَّا المُعِلَّا ال

کے خیال سے کہ جو (انہیں مٹاکر) اُسے حاصل ہونے کی تو قع ہو، مواور نہاس وجہ سے کہ ان ہیں سے کی چیز کا اس پر ہو جھ ہو، اسے ان چیز وں کی طول طویل بقا آ زردہ دل تنگ نہیں بناتی کہ بیانہیں جلدی سے فنا کر دینے کی اُسے دعوت دے۔ بلکہ اللہ سجانۂ نے اپنے لطف وکرم سے ان کا بندو بست کیا ہے اور اپنی قدرت سے ان کی روک تھام کرر کھی ہے اور اپنی قدرت سے ان کی روک تھام کرر کھی ہے اور اپنی قدرت سے ان کی موف طر بنایا ہے۔ چھر وہ ان چیز وں کوفنا کے بعد بلٹائے گانہ مدد کا خواہاں ہے اور زنہائی کی البحض سے نتقل ہوکر دل بستگی کی مالت مدد کا خواہاں ہے اور خہالت و بے بصیر تی کی حالت حالت پیدا کرنے کے لئے اور جہالت و بے بصیر تی کی حالت سے دولت و فر اوانی اور ذلت و پستی کے عزت و تو انائی کی طرف سے دفتی ہونے کے لئے ان کو دوبارہ پیدا کرتا ہے۔

مطلب سیہ کہ لفظ منڈ' قد''اور لولا جن معانی کی لئے وضع ہیں وہ قدیم واز لی وکامل ہونے کے منافی ہیں۔ لہذاان کااشیاء سے متعلق ہوناان کے حادثات وٹاقص ہونے کی دلیل ہوگاوہ اس طرح کہ منذابتدائے زمانہ کی تعیین کے لئے وضع ہے جیسے قد وجد منذ کذا (یہ چیز فلال وفت سے پائی جاتی ہے) اس سے وقت کی تعیین وحد بندی ہوگئی اور جس کے لئے تحد ید وقت ہوسکے وہ قدیم نہیں ہوسکتے ہیں جوزمانہ میں محد ود ہواور لولا کی وضع امتناع قدیم نہیں ہوسکتے ہیں جوزمانہ میں محد ود ہواور لولا کی وضع امتناع الشکی لوجر دغیرہ کے لئے ہے جیسے ''مااحسنہ وا کملہ لولا فیہ کذا'' میہ چیز کتنی حسین دکامل ہوتی اگر اس میں سیہ بات نہ ہوتی ۔ لہذا جس منتعلق ہوگا وہ حسن دکمال میں دوسرے کا محتاج اور اپنی ذات میں ناقص ہوگا۔

## خطبه ۱۸۵

(وَمِنَ خُطْبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) تَخْتَصُّ بِلِكُوالْمَلَاحِمِ-الَّا بِابِي أُمِّي هُمُ مِّنَ عِلَّةٍ السَّمَاوُهُمُ فِي السَّمَاءِ مُعْرُوفَةً، وَفِي اللَّرضِ مَجْهُولَةً، الا فَتَوقَّعُوا مَا يَكُونَ مِنْ اِدْبَارِ اُمُورِ كُمُ، وَانْقِطَاع وَصُلِكُمُ وَاسْتِعْمَال صِغَار كُمُ،

جوحوادث وفتن کے ذکریے مخصوص ہے

ہاں! میرے ماں باپ ان گنتی کے چند افراد پر قربان ہوں، جن کے نام آسانوں میں جانے بچانے ہوئے اور زمین میں انجائے ہیں۔ لہذا اس صورت حال کے متوقع رہو کہ تہمیں مسلسل نا کامیاں ہوتی رہیں اور تمہارے تعلقات درہم و برہم ہول اور تم میں کے چھوٹے برسر کارنظر آئیں ہیں ہوگام ہوگا کہ جب مومن کے لئے

ذَالَّهُ حَيثُ تَكُونُ ضِرْبَهُ السَّيفِ عَلَى
الْمُوْمِنَ اَهُونَ مِنَ اللَّرُهِم مِنْ حِلِّهِذٰلِكَ حَيثُ يَكُونُ الْمُعْظَى اَعُظَمَ اَجُرًا
مِنَ الْمُعْظِى - ذَاكَ حَيثُ تَسْكُرُونَ مِنْ
غَيْرِ شَرَابٍ، بَلُ مِنَ النِّعْمَةَ وَالنَّعِيمِ،
عَيْرِ شَرَابٍ، بَلُ مِنَ النِّعْمَةَ وَالنَّعِيمِ،
وَتَجْلِفُونَ مِنْ غَيْرِ اصْطِرَارٍ، وَتَكُذِبُونَ
مِنْ غَيْرِ احْرَاجٍ وَذٰلِكَ إِذَا عُصَّكُمُ الْلِلَاءُ
كَمَا يَعَضُ الْقَلَبُ غَارِبَ الْبَعِيْرِ مَا اَطُولَ
مَلْ الْعَنَاءَ وَابَعَلَ هَلَا الرَّجَاءَالْهُ الْ الْعَنَاءَ وَابَعَلَ هَلَا الرَّجَاءَ-

اَيُّهَالنَّاسُ الْقُواهٰلِةِ الْآزِمَّةَ الَّتِی تَحْمِلُ ظُهُورُهَا عَلَے سُلُطَانِکُمْ فَتَلُمْمُواغِبٌ ظُهُورُهَا عَلَے سُلُطَانِکُمْ فَتَلُمْمُواغِبٌ فِعَالِکُمْ وَلَا تَقْتَحِمُوا مَا اسْتَقْبَلْتُمْ مِنَ فَوَرِنَارَ الْفِتْنَةِ وَ اَمِيطُوا عَنْ سَنَنِهَا، وَخَلُوا عَنْ سَنَنِهَا، وَخَلُوا قَصْلَ السَّبِيلِ وَخَلُوا قَصْلَ السَّبِيلِ لَهَا وَ فَعَلُوا قَصْلَ السَّبِيلِ وَيَسْلَمُ فِيهَا عَيْرُ الْمُسْلِمِ النَّهَا النَّوْمِيلُ وَيَسْلَمُ فَي الظَّلْمَةِ يَسْتَضِي وَيَسْلَمُ مَثَلُ السِّرَاجِ فِي الظَّلْمَةِ يَسْتَضِي بَيْنَكُمْ مَثَلُ السِّرَاجِ فِي الظَّلْمَةِ يَسْتَضِي بِيهِ مَنْ وَلَجَهَا فَالسَّمَعُوا اَيُّهَا النَّاسُ وَعُوا وَاحْضِرُ وَاذَانَ قُلُوبِكُمْ تَفْهَمُوا -

بطریق حال ایک درہم حاصل کرنے سے تلوار کا دار کھنا آسمان ہوگا۔ وقد دہ دفت ہوگا کہ جب لینے دالے (فقیر بے نوا) کا اجر ثواب دینے دالے اغنیاء سے برحماہ داہوگا، یہ دہ ذامانہ ہوگا کہ جب تم مست دسرشار ہول کے شراب سے نہیں بلکہ عیش دآرام سے ادر بغیر کی مجبوری کے (بات بات پر) تشمیس کھا دُ گے ادر بغیر کی اور بغیر کی اور بغیر کی محبوث بولو گے۔ یہ دہ دفت ہوگا کہ جب مصبتیں تہمیس اس طرح کا ٹیس گی جس طرح ادنٹ کی کو ہان کو پالان (آہ) ان اس طرح کا ٹیس گی جس طرح ادنٹ کی کو ہان کو پالان (آہ) ان سے تخیروں کی مدت کفنی دراز ادراس سے (چھٹکارا پانے کی) امیدیں کننی دور ہیں۔

اے لوگو! ان سواروں کی ہا گیں اُ تاریجینکو کہ جن کی پشت نے تہمارے ہاتھوں گناہوں کے بوجھ اٹھائے ہیں۔ اپنے حاکم سے کٹ کرعلیحدہ نہ ہوجاؤ، ورنہ بدا عمالیوں کے انجام میں اپنے ، یانسوں کو کر ابھلا کہو گے اور جو آ تش فتہ تہمارے آ گے شعلہ در ہے اُس میں اندھادھند کو دنہ پڑو۔ اُس کی راہ سے مڑ کر چلواور درمیانی راہ کو اُس کے لئے خالی کردو۔ کیونکہ میری جان کی قتم! بیدہ آ گ ہے کہ مومن اس کی لپٹوں میں تناہ و ہر باد، اور کا فراس میں سالم و محفوظ رہے گائے ہمارے درمیان میری مثال ایسی ہے میں جراغ کہ جو اس میں داخل ہو وہ اس سے میں جان کی کہ جو اس میں داخل ہو وہ اس سے روشنی حاصل کرے۔ اے لوگو! سنواوریا در کھواور دل کے کا نول کو (کھول کر) سامنے لاؤ، تا کہ جھے سکو۔

ا اس دور میں رہنے والے مالدار سے لینے والے نقیر نا دار کا اجروثواب اس لئے زیادہ ہوگا کہ مالدار کے اکتساب رزق کے ذرائع ناجائز وحرام ہوں گے اور وہ جو کچھ دے گا اس میں نمود وریا اور شہرت وٹمائش مقصود ہوگی جس کی وجہ سے وہ کسی اجر کا اور غریب لے گا تواپی غربت و پیچارگ ہے مجبور ہوکرا ورائے صبح مصرف میں صرف کرنے سے اجروثواب کا مستحق ہوگا۔

شارح معتزلی نے اس کے ایک اور معنی بھی تحریر کئے ہیں اور وہ میر کہ اگروہ مال ودولت مند کے پاس رہتا اور یوفقیراً سے نہ لیتا تو وہ حسب معمول اسے بھی حرام کاریوں اور عیش پرستوں میں صرف کرتا اور چونکہ اس کالے لینا بظاہراً س کے مصرف نا جائز میں صرف کرنے سے سدراہ ہوا ہے لہٰذا اس بُرے مصرف کی روک تھام کی وجہ سے وہ اجروثو اب کاستی ہوگا۔

# فطبه ۱۸۲

(مِنْ خُطْبَةٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) ٱوۡصِيۡكُمۡ اَيُٰهَا النَّاسُ بِتَقَوَى اللهِ وَكَثُرَةِ حَمْدِه عَلَى الآنِه إلَيْكُمْ وَنَعْمَائِهِ عَلَيْكُمُ وَبَلَائِهِ لَاِيكُمْ - فَكُمْ خَصَّكُمْ بِنِعْمَةٍ، وَتُكَارَكُكُمُ بِرَحْمَةٍ أَغُورُتُمْ لَهُ فَسَتَرَكُم، وَتَعَرَّضُتُمْ لِآخُلِهٖ فَامْهَلَكُمْ - وَاُوصِيكُمُ بِنِكْرِ الْمَوْتِ وَإِقُلَالِ الْفَغُلَةِ عَنْهُ وَكَيْفَ غَفْلَتُكُمْ عَمَّالَيْسَ يُغْفِلُكُمْ وَطَمَعُكُمْ فِيْسَنُ لِيْسَ يُمْهِلُكُمُ فَكَفَى وَاعِظًا بِمَوْتَى عَايَنْتُمُوهُمْ حُمِلُوا إلى قُبُورِ هِمْ غَيْرَ رَاكِبينَ، وَأُنُولُوا فِيها غَيْرَ نَاولِينَ-فَكَانَّهُمْ لَمْ يَخُونُوا لِللَّانْيَا عُمَّارًا، وَكَانَّ الْآخِرَةَ لَمْ تَزَلُ لَهُمْ دَارًا - أَوْحَشُوا مَّاكَانُوا يُوطِنُونَ، وَأَوطَنُوا مَا كَانُوا يُوْحَشُونَ وَاشْتَغَلُوا بِهَا فَارَقُوا، وَأَضَاعُوا مَا إِلَيْهِ الْتَقَلُوا لَا عَن قَبِيْحٍ يَستَطِيعُونَ إِزْدِيَادًا- أَنِسُوا بِاللَّانَيَا فَخَرَّ تُهُم، وَ وَثِقُوا بِهَا فَصَرَعَتُهُم، فَسَابِقُوا رَحِمَكُمُ الَّتِي أُمِر تُمُ أَنَّ تَعْمُرُ وَهَا، وَالَّتِي رُغِّبْتُمْ فِيهَا وَدُعِيتُمُ إِلَيْهَا- وَاسْتَتِبُّوا نِعَمَ اللهِ عَلَيْكُمْ بِالصَّبْرِ عَلَى طَاعَتِهِ وَالْمُجَانَبَةِ لِمَعْصِيتِهِ فَانَّ

غَلَّا مِنَ الْيَوْمِ قُرِيْبٌ مَا اَسُرَعَ السَّاعَاتِ فِي الْيَوْمِ، وَاَسُرَعَ الْآيَّامَ فِي الشَّهُرِ، وَاَسُرَعَ الشُّهُوْرَ فِي السَّنَةِ، وَ اَسُرَعَ السِّنِيْنَ فِي الْعُبُرِ.

# فطر ١٨٤

(وَمِنْ كَلَامِ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) فَمِنَ الْإِيْمَانِ مَايَكُونُ ثِابِتًا مُسْتَقِرًّا فِي الْقُلُوبِ وَمِنْهُ مَا يَكُونُ عَوَارِي بَيْنَ الْقُلُوبِ وَالصُّدُورِ إِلَى آجَلِ مَعْلُومٍ. فَإِذَا كَانَتُ لَكُمْ بَرَ آئَةٌ مِّنُ آحَدٍ فَقِفُوهُ حَتَّى يَحْضُرَ لا الْمَوْتُ فَعِنْكَ ذَلِكَ يَقَعُ حَدُّالْبَرَ آئَةِ وَالْهِجُرَةُ قَآنِيَةٌ عَلَى حَدِّهَا الْاَوْلِ مَا كَانَ لِللهِ فِي اَهْلِ الْاَرْضِ حَاجَةٌ مِّنْ مُسْتَسِرِّ الْأُمَّةِ وَمُعُلِنِهَا لَا يَقَعُ اسْمُ الْهَجُرَةِ عَلَى آحَدٍ إِلَّا بِمَعْرِفَةِ الْحُجَّةِ فِي الْاَرْضِ - فَمَنْ عَرَفَهَا وَأَقَرَّبِهَا فَهُومُهَاجِرٌ وَلَا يَقَعُ اسْمُ الْإِسْتِضْعَافِ عَلى مَنْ بَلَغَتُهُ الْحُجَّةُ فَسَمِعَتُهَا أُذُنُّهُ وَوَعَاهَا قَلَبُهُ إِنَّ آمُرَنَا صَعْبٌ مُستَصْعَبُ لَا يَحْبِلُهُ إِلَّا عَبْدٌمُوْمِنٌ إِمْتَحَنَ اللَّهُ قَلْبَهُ لِلْإِيْمَانِ، وَلَا يَعِي حَلِيتُنَا إِلَّا صُلُورٌ آمِينَة وَأَحُلَامٌ رَزِينَةُ أَيُّهَا النَّاسُ سَلُونِي قَبْلَ

ایک ایمان تو وہ ہوتا ہے جو دلول میں جما ہوا اور برقر ار ہوتا ہے، اور ایک وہ کہ جو دلوں اور سینے ( کی تہوں) میں ایک مقررہ مدت تک عارینهٔ ہوتا ہے۔البذاا گرکسی ایک میں تمہیں کوئی برائی الی نظرآئے کہ جس سے تہیں اظہار بیزاری كرنا يرات تو أسے أس وفت تك موقوف ركھوكما س خض كو موت آ جائے کہ اس موقعہ پر اظہار بیزاری اپنی حدیر واقعی ہوگی۔ ہجرت کا اصول پہلے ہی کی طرح اب بھی برقر ارہے۔ اہل زمین میں کوئی گروہ چیکے سے خدا کاراستہ اختیار کر لے یا علانیہ۔ بہر حال اللہ کواس کی کوئی احتیاج نہیں ہے زمین میں جرت خدا کی معرفت کے بغیر کسی ایک کو بھی سیح معنی میں مہا جرنہیں کہا جاسکتا۔ ہاں جواسے پیچانے اور اس کا اقرار كرے و بى مها جر ہے اور جس تك قبت ( الهيد ) كى خبر يہنيے، كه اس كے كان من ليس اور دل محفوظ كرليس تو أسے مستضعفین میں (جو ہجرت ہے متشیٰ میں) واخل نہیں سمجھا جاسکتا، بلاشبہ ہمارا معاملہ ایک امرمشکل و دشوار ہے جس کا متحل وہی بندہ مومن ہوگا کہ جس کے دل کواللہ نے ایمان کے لئے پر کھالیا ہو، اور ہمارے قول وحدیث کو صرف امانت دار سیننے اور تھوں عقلیں ہی محفوظ رکھ سکتی ہیں۔ الے لوگو! مجھے کھو دینے سے پہلے مجھ سے یو چھ لو اور میں زمین کی

نعتول کو جوتم پر ہیں، مایہ بھیل تک پہنچاؤ کیونکہ آنے والا

اکل' آج کے دن سے قریب ہے۔ دن کے اندر گھڑیاں کتنی

تیز قدم اورمہینوں کے اندر کتنے تیز رو، اور سالوں کے اندر مہینے

كتن تيز گام اور عمر كاندرسال كتن تيز رفتاريس

ا ہے لوگو! میں تہمیں اللہ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں اوراُس کی نعمتوں پر جواُس نے تمہیں دیں۔ان انعامات پر جو تمہیں بخشے اور اُن احسانات ہر جوتم پر ہمیشہ کئے ہیں، بکثر ت تمروستائش کی نصیحت کرتا ہوں کتنا ہی اُس نے تمہیں اپنی نعمتوں کے لئے مخصوص کیا اور اپنی رحت سے تمہاری دشکیری کی تم نے علامیہ برائیاں کیں الیکن اُس نے تمہاری بردہ بوشی کی ہے تم نے ایسی حرکتیں کیں جو قابل گرفت تھیں، مگر اُس نے تنہیں ڈھیل دی۔ میں تمہیں سمجھا تاہوں کہ موت کو یا در کھواوراس ہے۔ ا پنی غفلت کو کم کرو، اور آخر کیونکرتم اس سے غفلت میں بڑے ہوئے ہو، جوتم سے غافل نہیں ، اور کیونکر اس (فرشتہ موت) ہے کوئی آس لگاتے ہو، جو تمہیں ذرامہلت نہ دے گا تمہیں یندوعبرت دینے کے لئے وہی مرنے والے کافی ہیں کہ جنہیں تم دیکھتے رہے ہو۔انہیں ( کندھوں پر)لا د کرقبروں کی طرف لے جایا گیا۔ درآ ل حالیکہ وہ خود سوار نہیں ہو سکتے اور انہیں قبروں میں اُ تارا گیا، جبکہ وہ خوداتر نے برقادر نہ تھے (بوں مٹ مٹا گئے ) کہ گویا ہے بھی دنیا میں بسے ہوئے تھے ہی نہیں اور گویا یمی آخرت ( کا گھر) ان کا ہمیشہ ہے گھر تھا جسے وطن بنایا تھا اسے سنسان چھوڑ گئے اور جس سے وحشت کھایا کرتے تھے و ہاں اب جا کرسکونت اختیار کرنا پڑی۔ ہمیشہ اس کا انتظام کیا، جسے چھوڑ نا تھااور دہاں کی کوئی فکرنہ کی جہاں جانا تھا۔ (اب) نہ تو برائیوں سے (تو بہ کر کے ) پلٹنا ان کے بس میں ہے اور نہ نیکیوں کو بڑھانا ان کے اختیار میں ہے۔ انہوں نے دنیا ہے دل لگایا تواس نے انہیں فریب دیا اور اس پر بھروسا کیا تو اُس نے آئبیں بچھاڑ دیا،خداتم پررحم کرےان گھروں کی طرف توجہ جلدی کرو،جن کے آباد کرنے کا تمہیں تھم دیا گیا ہے اور جن کا تہمیں شوق دلایا گیا ہے اور جن کی جانب شہیں بلایا گیا ہے۔ اس کی اطاعت پرصبر اور گناہوں سے کنارہ کشی کرے اس کی

أَنْ تَفْقِدُ وُنِي فَلْأَنَابِطُرُقِ السَّبَآءِ أَعُلَمُ مِنِنِّيُ بِطُولِ الْآرُضِ قَبُلَ أَنُ تَشْغُرَ بِرِجْلِهَا فِتُنَةٌ تَطَأْفِي خِطَامِهَا، وَتَكَهَبُ بأحلام قُومِهَاـ

راہوں سے زیادہ آسان کے راستوں سے واقف ہوں۔ قبل اس کے کہ وہ فتنہاہتے ہیروں کو اٹھائے جومہار کو بھی اسے پیروں کے نیچ روندرہا ہو، اورجس نے لوگوں کی عقلیں زائل کر دی ہوں۔

امیر المونین کے اس ارشاد کی بعض نے بیٹو جید کی ہے کہ زمین کی را ہوں سے مراد اُمور دنیا اور آسان کے راستوں سے مراد احکام شرعیہ ہیں اور حضرت میکہنا چاہتے ہیں کہ وہ اُمور دنیا سے زائدا حکام شرعیہ وفقا دی فقہیہ کے واقف ہیں۔ چنانچہ ابن میشم

امام وبری سے منقول ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضرت کا اس نقل عن الامام الوبرى انه قال ارادان سے مقصد سے ہے کہ اُن کے دینی معلومات کا دائرہ دنیوی علمه باللهين اوفرمن علمه باللانيا-معلومات سے وسی تر ہے۔

کیکن سیاق وسباق کلام کود کیھتے ہوئے بہ معنی سیح نہیں قرار دیئے جائے ہے کیونکہ یہ جملہ سلونی قبل ان تفقلد وفیکی علت کےطور پر وار دہواہے اور اس کے بعد فتنہ انگیزی کی پیشین گوئی ہے اور ان دونوں جملوں کے درمیان بہ قول کہ میں امور دنیا ہے زیادہ احکام شرعیہ سے داقف ہول کلام کو بے زبط بنادیتا ہے کیوں کہ حضرت کا دعویٰ جوجا ہو یو چھلو، احکام شرعیہ تک محدود نہیں ہے کہ یہ جملہ اس کی علت قرار یا سے اور پھراس کے بعد فتنہ کے اٹھ کھڑے ہونے کی جو پیشین گوئی کی ہے أسے مسائل شرعیہ سے کوئی واسط ہی نہیں ہے کہ اس امورد نیا سے علوم دینیہ کے زیادہ جاننے کے ثبوت میں پیش کیا جائے للہذاالفاظ کے واضح مفہوم کونظرا نداز کر کے ایس تاویل کرنا کہ جس کا موردو كل متحمل نه ہوسكے كئ سيح جذبه كى ترجمانى نہيں كرتا جبكه سياق وسباق كاعتبار سے وہى معنى درست بيٹھتے ہيں كہ جنہيں ظاہر الفاظ ا دا کرر ہے ہیں۔ چنانچے حضرت فتنہ بنی اُمیہ ہے آگاہ کرنے کے لئے فرماتے ہیں کتم جوجا ہو مجھ سے یو چھاو، کیونکہ میں مقدرات الہیہ کے بچاری ومسالک کوزمین کی راہول سے زیادہ جانتا ہول البزااگرتم ان اُمور کے متعلق بھی دریافت کرنا جا ہو گے کہ جولوح محفوظ میں ثبت اور تقدیرالی سے وابستہ بیں تو میں تہمیں بتا سکتا ہوں اور میرے بعد ایک سخت فتندا تھنے والا ہے جس بیں تمہیں شک وشبہ نہ ہونا عاہیے۔ کیونکہ میری نظریں زمین برا بھرنے والے نقوش سے زیادہ اُس فلکی خطوط سے آ شنا ہیں کہ جن سے حوادث وفتن کاظہور وابستہ ہے اور اس فتنہ کا ظہور اتنا ہی لیٹنی ہے جتنا آئکھوں دیمھی چیز کا ہوتا ہے۔ لہٰذاتم اس کی تفصیل اور اس سے بچاؤ کی صورت مجھ سے وریافت کرلوتا کہوفت آنے پراپی حفاظت کا سامان کرسکو۔اس معنی کی تائید حضرت کے ان متواتر ارشادات ہے بھی ہوتی ہے کہ جو آپ نے غیب کے سلسلہ میں فرمائے اور متعقبل نے اُن کی تضدیق کی ۔ چنا نچہ ابن الی الحدید نے حضرت کے اس دعویٰ پرتیمرہ کرتے

حفزت کے اس قول کی تصدیق آپ کے ان ارشادات قل صلاق هٰذا القول عنه ماتواتر عنه ہے بھی ہوتی ہے کہ جوایک مرتبہ نہیں، سومرتبہ نہیں بلکہ من الا حبار بالغيوب المتكرر لامرة ولا

مسلسل ومتواتر أمورغيبيك سلسل مين آب كى زبان س مائة مرة حتى زال الشك والريب في نظے، جس سے اس امر میں کوئی شک وشبہ کی گنجائش نہیں انه احبار عن علم وانه ليس علے طريق الاتفاق رئتی که آپ جوفر ماتے تھے وہ علم ویقین کی بنیاد پرفر ماتے

(شرح ابن ابی الحدید جس ص ۱۱) مع تقدانقاتی صورت سے ایانہ واتھا۔

امیرالمومنین کے اس کلام کے متعلق لکھا جاچا ہے کہ کسی اورکواس طرح کا دعویٰ کرنے کی جرآت نہ ہوسکی اور جنہوں نے اس طرح كادعاكيانين ذكت ورسوائي بى الهانا پرس چنانچياس سلسله بيس چندواقعات درج كئے جاتے ہيں۔

- (۱) مقاتل ابن سلیمان نے ایک موقعہ پردمویٰ کیا کہ سلونی عمادون العرش عرش سے ادھر کی جوہات جا ہو پوچھاو۔ اس پرایک تحض نے دریافت کیا کہ جب حضرت آ وم نے جج کیا تھا تو انہوں نے سرکس سے منڈوایا تھا۔مقاتل نے کہااللہ نے تمہار ہے ول میں سیسوال اس لئے ڈالا ہے کہ مجھے اس نخوت وغرور پررسوا وڈلیل کر ہے۔ بھلا مجھے اس کاعلم کہاں ہوسکتا ہے۔
- (٢) ایک مرتبهای مقاتل ابن سلیمان نے اپنے تبحر علمی کا ثبوت دینے کے لئے کہا کہ مجھ سے عرش کے بیچے اور زمین کے بیچے کی جو چیز بوچھنا چاہو بوچھلو۔ ایک شخص نے کھڑے ہوکر کہا کہ میں عرش اور تحت الثری کی بات دریافت نہیں کرتا بلکہ صرف زمین کے اوپرای کی ایک چیز یو چھتا ہوں جس کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے اور وہ میر کدا صحاب کہف کے کیتے کا کیارنگ تھا۔مقاتل نے سنا توشرمندگی ہے سرجھکالیااورکوئی جواب نہ دے سکا۔
- (٣) ابراتيم ابن بشام نے ج كيموقع بركهاسلوني سلوني فانا ابن الوحيل لا تسئلو ا اعلم مني مجھے پوچھوس كائے روز گاراوراً علم زمانہ ہوں، جس پرایک عراقی نے پوچھا کیا قربانی واجب ہے، مگراس کے پاس اس کا کوئی جواب نہ تھا۔
- (٩) شافعی نے مکریں کہا کہ سلونی ماشئتم احداثكم من كتاب الله و سنة نبيه جوچا ہو جھے سے پوچھاو سي كتاب وسنت ہے اس کا جواب دول گا۔اس پرا یک شخص نے دریافت کیا کہ اس شخص کے متعلق کیا تھم ہے کہ جس نے حالت احرام میں زنبورکو ماردیا ہو۔ مگروہ کتاب وسنت ہے کوئی جواب نیدے سکے۔
- (۵) مقاتل ابن سلیمان کے ایسانی دعویٰ کرنے پر ایک شخص نے پوچھا کہ چیوٹی کی انتزایاں اس کے ہم کے اسکار جھے میں ہوتی ہیں یا چچھلے حصہ میں؟ مگروہ کچھ جواب نہ دیے سکا۔
- (٢) جب قناده كوفه ميں وارد موااورلوگول كااس كے گرداجتماع موانو أس نے كہا كہ جو پوچسنا چامو پوچيلو۔اس پرامام ابوجنيف نے ایک شخص سے کہا کہ اس سے پوچھو کہ حضرت سلیمانؑ کے واقعہ میں جس چیوٹی کا ذکر ہے وہ مادہ تھی یا نر۔ اُس سے دریافت کیا گیا مگروہ جواب سے عاجز رہا۔ جب حضرت ابوصنیفہ سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ مادہ تھی۔لوگوں نے کہا کہ اس کی دلیل کیا ہے کہا کہ اللہ سجان کا ارشاد قالت نملة أس كے مادہ ہونے كى دليل ہے۔ اگر نر ہوتا تو قالت ك بجائے قال ہوتا ۔ لیکن میہ جواب درست نہیں ہے کیونکہ نملة کا اطلاق فد کرومؤنث پریکسات ہوتا ہے اورفعل کی تا نیٹ نملہ ک

انیت لفظی کی وجہ سے ہے نداس کے مادہ ہونے کی بناء پر۔

- (2) ابن جوزی نے ایک دن منبر پر یہی دعویٰ کیا تو ایک خاتون نے دریافت کیا کہ اس روایت کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے کہ امیر الموضین سلمان کی خبر مرگ س کر ایک ہی رات میں مدائن پہنچ گئے اور ان کی تجبیز و تنفین کی ۔ فر مایا کہ ہاں درست ہے۔ پھرائس نے بوچھا کہ اس روایت کے متعلق کیا کہتے ہو کہ خلیفہ ٹالٹ تین دن تک وفن نہ ہوسکے۔ حالانکہ امیر الموضین مدینہ ہی میں تشریف فرما سے کہا کہ اس بی بھی درست ہے۔ اس نے پھر کہا کہ ان میں امیر الموضین کا کونسا اقد ام درست اور کونسا غلط تھا۔ یہ سن کروہ کی چکرا ہے گئے بھر کہا کہ اے خاتون اگر تو شو ہر کے اون سے آئی ہے تو اس پر لعنت ہو، ورنہ تھی پر کہ تو سے جبوب کی کوئی گئے اکرائے شوجوں کہ ام الموشین کا لکلنا کس ذیل میں آتا ہے۔ اس کے بعد ابن جوزی کے جواب کی کوئی گئے اکثن نہ تھی۔
- (۸) این افی الحدید نے لکھا ہے کہ الناصر لدین اللہ کے عہد میں ایک واعظ طلاقت لسانی میں بڑی شہرت رکھتا تھا۔ ایک و فعداً س نے جن کا کوئی ووران بیان میں صفات باری کا مسئلہ چھیٹر دیا جس پر بغداد کے ایک شخص احمد بن عبدالعزیز نے پچھاعتر اضات کئے جن کا کوئی معقول جواب تو وہ دے نہ کا البت اپنی عظمت وجلالت کا سکہ بٹھانے کے لئے پُر شکوہ لفظوں اور سخح عبارتوں سے کھیانا شروع کیا جس سے عوام جھو منے لگے اور ہم طرف سے تحسین و آفرین کی آوازیں آنے لگیں۔ واعظ بھی غرور علمی کے نشہ باطل میں بہک گیا اور مجمع سے کہ ایک کہ جو بو چھا چہا جو بو چھا وجس پر احمد نے کہا کہ اے خص سے دعوی تو حضرت علی ابن ابی طالب کا ہے اور اس کلام کا ایک تند ہے تھی ہے کہ میرے بعد میدوی وی وی کی وجھوٹا ہوگا۔ واعظ نے اپنے علم کی نمائش کرتے ہوئے برسی تمکنت سے کا ایک تند ہے تھی ابن ابی طالب ابن ابی طالب ابن ابی طالب ابن ابی طالب ابن ابی طالب ابن ابی طالب ابن ابی طالب ابن ابی طالب تا مائی ابن ابی طالب تقاص گواد ہے جن کا نام علی ابن ابی طالب تھا ہی کر احمد نے کہا۔

واہ بیجان اللہ!اس وسعت علمی کا کیا ٹھ کا نا ،گر میری مرادوہ ہیں جوسیدۃ نساءالعالمین کے شوہر تھے اور جب پینجبر نے صحابہ ہیں ایک کو دوسر ہے کا بھائی بنایا تھا تو آئییں اپنی اخوت کے لئے منتخب کیا تھا۔اس نے پچھ جواب دینا جا ہا کہ منبر کی داہنی طرف سے ایک شخص کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ اے شخ محمد ابن عبداللہ نام کے توسیم کو وں ملیس کے گران میں ایک بھی ایسا نہ ہوگا جس کے تن میں قدرت نے کھڑا ہو کہا ہوکہ

مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَ مَا غَوْى ﴿ وَ مَا يَنْطِقُ تَهَارِ لَهِ سَلَّى (يَغِير) نه بَسَكَ نه مُراه مو َ اور وه عَن الْهَوٰى ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحُى يُوْلِى ﴾ عَنِ الْهَوٰى ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحَى يُوْلِى ﴾ ان يرائر تى ہے۔

ای طرح علی ابن ابی طالب نام کے تو بہت ہا اول جائیں گے مگران میں ایک بھی ایسانہیں ہے جس کے بارے میں زبان وقی تر بھمان نے بیکہا ہوکہ انت منبی بسنولۃ بہادون من موسیٰ الاانہ لانبی بعدای (تم مجھے وہی نبیت رکھتے ہوجو ہارون مویٰ سے رکھتے تھے، مگریہ کہ میرے بعد کوئی نبی نبیس ہے ) اب واعظ نے ادھررخ کرنا چاہا تو ہا ٹیں طرف سے ایک شخض بول اٹھا کہ

ہاں ہاں اگر علی ابن ابی طالب کو نہ بیچا نوتو اس تجابل عار فانہ ہے اُن کی قدرومنزلت گھٹ نہیں سکتی ہے ۔ شپتہ برہ گر وصلِ آفتاب نخواہد رونق بازار آفتاب نکامد اس بحثی کا نتیجہ بیرہوا کہ لوگ آئیں میں اُلجھ پڑے اور واعظ منہ چھپا کر بھاگ کھڑا ہوا۔

# خطبه۸۸

(وَمِنُ خُطْبَةٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) أَحْمَكُلُا شُكِّرًا لِّإِنْعَامِهِ، وَٱستَعِينَهُ عَلى وَظَائِفِ حُقُوتِهِ عَنِيزُ الْجُنُدِ، عَظِيمُ الْمَجْدِ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَبَّدًا عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ دَعَا إلى طَاعَتِهِ وَقَاهَرَ أَعُلَاءَ لُهُ جهَادًا عَلَى دِينِه، لا يَقْنِيهِ عَنْ ذَلِكَ اجتباعٌ عَلن تَكُذِيبه وَالْتِمَاسُ لِاطْفَاءِ نُورِم فَاعْتَصِبُوا بِتَقُوكِ الله فَانَّ لَهَا حَبِلًا وَثِيُقًا عُرُوتُهُ وَمَعُقِلًا مَنِيعًا ذِرُوتُهُ وَبَادِرُ والْمُوْتَ فِي غَمَرَاتِهِ- وَامْهَلُوا لَهُ وَمَعُقِلًا مَنِيعًا ذِرُوتُهُ وَبَادِرُ الْمَوْتَ فِي غَمراتهم وَامْهَالُوا لَهُ قَبْلَ حَلُولِهم وَأَعِدُ والله عَبْلَ نُنزُولِه فَإِنَّ الْغَايَة الْقِيَامَةُ- وَكَفى بِلَالِكَ وَاعِظًا لِمَنّ عَقَلَ، وَ مُعْتَبَرًا لِمَن جَهِلَ- وَقَبَّلَ بُلُوعٍ الْغَايَةِ مَا تَعْلَنُونَ مِنْ ضِينِ الْآرْمَاسِ-وَشِكَاةٍ الْإِبْلَاسِ ، وَهَوْلِ الْمُطَلَعِ، وَرَوْعَاتِ الْفَنَعِ وِالْحَتِلَافِ الْأَضَلَاعِ وَاسْتِكَاكِ الْاسْمَاعِ - وَظُلْمَةِ اللَّحْدِ، وَجِينُفَةِ اللَّوَعُلِدِ وَغَمَّ الضَّريُحِدِ وَرَدُم

میں اس کے انعامات کے شکر یہ میں اُس کی حد کرتا ہوں اور ال كے حقوق عهدہ برآ ہونے كے لئے أى سے مدد چاہتا ہوں۔ وہ بڑے لا وُلشکراور بڑی شان والا ہے۔ اور میں گوائی دیتا ہوں کہ محد اُس کے بندہ اور رسول ہیں۔ جنہوں نے اس کی اطاعت کی طرف لوگوں کو بلایا اور دین کی راہ میں جہاد کر کے اُس کے دسمنوں پر غلبہ یا یا۔ اُن کے حجشلانے پرلوگوں کا ایکا کرلیٹا اور اُن کے نور کو بچھانے کے لئے کوشش و تلاش میں لگےرہنا اُن کواس ( تبلیخ و جہاد کی ) راہ سے ہٹا نہ سکا اب تم کولازم ہے کہ خوف الی سے لیٹے ر ہو۔ اس لئے کہ اس کی ریسمان کے بندھن مضبوط اور اس کی پناہ کی چوٹی ہرطرح محفوظ ہےاورموت اوراس کی ختیوں ۔ (ك جيما جانے) سے بہلے فرائض و اعمال اسے بورے كردو، اورأس ك آئے سے يملے أس كا سروسامان كرلو، اوراً س کے وارد ہونے سے قبل تہیا کرلو، کیونکہ آخری منزل قیامت ہے اور بیتقلمند کے لئے نصیحت دینے اور ناوان کے لتے عبرت بننے کے لئے کافی ہے اور اس آخری منزل کے يهلة م جانع بي موكد كيا كيا ب - قبرول كي يتكنا كي ، برزخ کی ہولنا کی ،خوف کی دہشتیں (فشار قبرسے ) پسلیوں کا ادھر ے اُدھر ہوجانا، کا نول کا بہراین ، لحد کی تاریکی ،عذاب کی دهمکیاں، قبر کے شگاف کا بند کیا جانا اور اس پر پھر کی سلوں کا چن دیا جانا۔ اے اللہ کے بندوں! اللہ سے ڈروا ڈرو

الصَّفِيُح - فَاللَّهُ اللَّهُ عِبَادَ اللهِ فَإِنَّ الثُّنْيَا مَا ضِيَةٌ بِكُمْ عَلى سَنَنِ وَٱنْتُمُ وَالسَّاعَةُ فِي قَرَنِ - وَكَانَّهَا قَلُجَائَتُ بِأَشُرَاطِهَا وَأَزِفَتُ بَافُرَاطِهَا، وَوَقَفَتُ بِكُمْ عَلَى صِرَاطِهَا - وَكَانَّهَا قَلُ اَشُرَفَتُ بِرَلَا دِلِهَا وَأَنَا حَتُ بِكَلَاكِلِهَا۔ وَانْصَرَمَتِ اللَّانْيَا بِالْهَلِهَا- وَأَخْرَجَتُهُمُ مِنْ حَضْنِهَا لَكَانَتُ كَيَوْمٍ مَضْى - أَوُ شَهْرِ انْقَضى - وَصَارَجَدِينُكُهَا رَثَّا وَسَمِينُهُا غَثًّا، فِي مَوْقِفٍ ضَنَكِ الْمَقَامِ وَأُمُورٍ مُشْتَبِهَةٍ عِظَامٍ، وَنَارٍ شَلِيلٍ كَلُّبُهَا - عَالٍ لَجَبُهَ - سَاطِعٍ لَهَبُهَا -مُتَغَيِّظٍ زَفِيْرُ هَا، مُتَاجِّجٍ سَعِيْرُهَا، بَعِيْدٍ خُمُوْدُهَا لَ ذَاكِ وَقُورُهَا، مُظْلِمَةٍ أَقْطَارُهَا حَامِيَةٍ قُكُورُهَا، فَظِيعةٍ أُمُو رُهَا- وَسِيْقَ الَّذِينَ اتَّقُوا رَبُّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا" قَلَ أُمِنَ الْعَلَابُ، وَانْقَطَعَ الْعِتَابُ، وَزُخُرحُوا عَن النَّارِ-وَاطْمَأْنَّتُ بِهِمُ اللَّارُورَ ضُواالْمَثُولى وَالْقُرَارَ- اللَّذِينَ كَانَتُ أَعُمَالُهُمْ فِي الثُّنْيَا زَاكِيَةً، وَأَعُينُهُمْ بَاكِيَةً وَكَانَ لَيْلُهُمْ فِي دُنْيَاهُمْ نَهَارًا تَخَشُّعًا وَاسْتِغُفَارً - وَكَانَ نَهَارُهُمُ لِيلًا تَوَخُشًا وَانْقِطَاعًا لَهُ مَابًا اللَّهُ لَهُمُ الْجَنَّةَ مَابًا

کیونکہ دنیا تہارنے لئے ایک ہی ڈھیرے پر چل رہی ہے اورتم اور قیامت ایک ہی رس میں بندھے حوے ہو، گویا کہ وہ اپنی علامتوں کو آشکارا کر کے آ چکی ہے اور اپنے جھنڈوں کو لے کر قريب بيني چي ہاور تهميں اپنے راسته پر کھڑ اکر دیاہے گویا کہ وہ اپنی مصیبتوں کو لے کرتمہارے سر پر کھڑی ہوئی ہے۔ادراپنا سینہ ٹیک دیا ہے اور دنیا اپنے لینے والوں سے کنارہ کشی کر پیکی ہےاورانہیں اپنی آغوش سے الگ رکھدیا ہے گویا کہ وہ ایک دن تفاجوبيت گيااورايك مهينة تفاجوگزر گيا-أس كى نئ چيزيں پرانی اور موٹے تازے (جسم) دیلے ہوگئے۔ ایک الی جگہ میں ( پہنچ کر ) جو تنگ (وتار ) ہے اور الیمی چیز ول میں ( پھنس کر ) جو پیچید و عظیم ہیں اور ایسی آ گ میں (پڑ کر) جس کی ایذائیں شدید، چین بلند، شعلی اٹھتے ہوئے بھڑ کنے کی آ واز س غضب ناک ، کیٹیں تیز ، بحجمنامشکل ، بحور کنا تیز ، خطرات دہشت ناک ، گہراؤ نگاہ ہے دور اطراف تیرہ و تار (آتشیں) دیکیں کھوتی موئی اور تمام کیفیتیں بخت و نا گوار میں اور جولوگ الله کا خوف کھاتے تھے انہیں جوق درجوق جنت کی طرف بر هایا جائے گا، وہ عذات سے محفوظ ، عمّاب وسرزنش سے علیحدہ اور آگ ہے بری ہوں گے، گھر اُن کا پرسکون اور وہ اپنی منزل و جائے قرار سے خوش ہوں گے۔ بیروہ لوگ ہیں جن کے دنیا میں اعمال یاک و یا کیزه نتھاورآ تکھیں اشکباررہتی تھیں۔ دنیا میں ان کی را تیں خضوع وخشوع اور تو بہ و استغفار میں (بیداری کی وجہ ے) اور دن لوگول ہے مُتوحّش وعلیحدہ رہنے کے باعث ان کے لئے رات تھے ، تو اللہ نے جنت کوان کی جائے ہازگشت اور وہاں کی نعتوں واُن کی جزاء قرار دیا ہے اور وہ اُس کے سزاوار اورابل وحقدار تھے۔اس ہمیشہ رہنے والی سلطنت اور برقرار

وَالْجَرْآءَ ثُوابًا وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهُلُهَا فِي مُلْكِ دَائم وَنَعِيم قَائِمٍ فَارْعَوا عِبَادَاللهِ مَابِرِ عَايَتِهِ يَفُوَّزُ فَائِزُ كُمّ وَباِضَاعَتِه يَخْسَرُ مُبُطِلُكُمُ - وَبَادِرُوا اجَالَكُمْ بِأَعْمَالِكُمْ فَإِنَّكُمْ مُرِّتَهِنُونَ بِمَا ٱسْلَفْتُمْ، وَمَدِينُونَ بِمَا قَدَمْتُمْ وَكَانَ قَلْنَوَلَ بِكُمُ الْمَحُوفُ فَلَارَجْعَةً تَنَالُونَ، وَلا عَثْرَةً تُقَالُونَ اِسْتَعْمَلْنَا اللهُ وَإِيَّاكُمْ بطاعَتِه وَطَاعَةِ رَسُولِه، وَعَفَاعَنَّا وَعَنْكُمْ بِفَصْلِ رَحْمَتِهِ الْزَمُو الْآرْضَ وَاصْبِرُوا عَلَى البِّلَاءِ، وَلا تُحَرَّكُوا بِأَيْدِيكُمُ وَلَا تُستَعُجِلُوا بِمَالَمُ يُعَجِّلُهُ اللهُ لَكُمُ - فَإِنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْكُمْ عَلى فِرَاشِهِ وَهُوَ عَلَى مَعْرِفَةِ حَقِّ رَبِّهِ وِحَقِّ رَسُولِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ مَاتَ شَهِيلًا وَوَقَعَ اَجُرُكا عَلَم اللهِ وَاسْتَوْجَبَ ثَوَابَ مَانَواي مِنُ صَالِحِ عَبَلِهِ وَقَامَتِ النِّيَّةُ مَقَامَ إصُلَاتِهِ لِسَيْفِهِ- وَإِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ مُلَّاةً وَّ أَجَلاً ـ

رہنے والٰ نعتوں میں ۔لہذا اے خدا کے بندو! ان چیزوں کی · یابندی کروجن کی یابندی کرنے سے تم میں سے کامیاب ہونے والے کامیاب اور انہیں ضائع و برباد کرنے والے غلط کار نقصان رسیدہ ہوگا۔موت آنے سے پہلے اعمال کا ذخیرہ مہیا كراو،اس لئے كه جن اعمال كوتم آ كے بھيج يكے ہو كے انبى كے ہاتھوں میںتم گروی ہوگے اور جو کارگز اریاں انجام دے چکے ، ہوگے انہی کابدلہ یاؤگے اور سیمجھتے رہنا جا ہے کہ گویا موت تم یرواروہوہی چکی ہے۔جس کے بعد شاتو تمہارے لئے پاٹنا ہے، اور نہ گناہوں اور لغزشوں سے دستیر داری کا موقع ہے۔خدا وند عالم ہمیں اور همہیں اپنی اور اینے رسول کی اطاعت کی توفیق دے اور اپنی رحمت کی فراوانیوں سے ہمیں اور حمہیں دامن عفو میں جگہ دے۔زمین سے جھٹے رہو بلاؤ تختی کو برداشت کرتے رہواورایی زبان کی خواہشوں ہے مغلوب ہوکرایے ہاتھوں ۔ اور تکواروں کوحر کت نہ دو، اور جن چیزوں میں اللہ نے جلدی نہیں کی ان میں جلدی نہ مجاؤ۔ بلاشیتم میں سے جو مخص اللّٰداور اُس كرسول اوران كے اہل بيت كے حتى كو يہجانے ہوئے بستر يربحى وم توڑے وہ شہيد مرتا ہے اور اُس كا اجر اللہ كے ذمہ ہےاور جس عمل خیر کی نیت اُس نے کی ہے اُس ثواب کا مستحق ہوجا تا ہے اور اُس کی بیزنیت تکوارسو نتنے کے قائم مقام ہے۔ بے شک ہر چیز کی ایک مدت اور معیار ہوا کرتی ہے۔

### خطبه۱۸۹

لَكُمُّ) تمام حمد اس الله كے لئے ہے جس كى حمد ہمہ گير ہے جس كا مُكُلُا وَالْغَالِبُ الشَّرِغَالِ اور عظمت وشان بلند ہے، ميں اُس كى ہے در پ نعتوں اور بلند پاپيعطيوں پراُس كى حمد و شاء كرتا ہوں۔ اُس اَحْمَلُلا عَلَى

(وَمِنَ خُطَبَةٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) اَلْحَمْدُ لَلِلْهِ الْفَاشِي حَمْدُهُ وَالْغَالِبُ جُنْدُهُ وَالْمُتَعَالِيُّ جَدُّهُ اَحْمَدُهُ عَلَى

نِعَيهُ التَّوُأُمْ وَ الْآئِهِ الْعِظَامِ الَّالِيُ مَا عَظُمَ حِلْمُهُ فَعَفَا وَعَلَلَ فِي كُلِّ مَا قَطْسى وَعَلَمَ فِي كُلِّ مَا مَضَى قَطْسى وَعَلِمَ مَايَمْضِي وَمَا مَضَى مُبَّتَ لِاعِ الْمِحَلَاثِقِ بِعِلْيهِ وَمُنْشِئِهِمُ مُبَّتَ لِاعِلْيهِ وَلاَ تَعْلِيمٍ وَلاَ بِحِلْيهِ وَمُنْشِئِهِمُ الْحَتِلَاءُ وَلاَ تَعْلِيمٍ وَلاَ الْحَتِلَاءِ وَلاَ تَعْلِيمٍ وَلاَ الْحَتِلَاءِ وَلاَ تَعْلِيمٍ وَلاَ الْحَتِلَاءِ وَلاَ تَعْلِيمٍ وَلاَ الْحَتِيمِ وَلاَ الْمَابَةِ الْحَتِلَاءِ وَاللهُ الْتَعْمَةُ وَالنَّاسُ الْحَتْلِيمِ وَلاَ الْمَابِهِ مُحَمَّلًا عَبُلُا وَرَسُولُهُ الْبَعَثَةُ وَالنَّاسُ مُحَمَّدًا وَاللهُ الْمَتَعْمَةُ وَالنَّاسُ مَحْمَلًا وَرَسُولُهُ الْمَتَعَقَةُ وَالنَّاسُ وَلَيْ وَيَمُوجُونَ فِي حَيْرَةٍ وَيَمُوجُونَ فِي حَيْرَةٍ وَيَمُوجُونَ فِي حَيْرةٍ قَلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْمُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْكِلِي اللْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْ

کیا، اور اُس کا ہر فیصلہ عدل و انصاف پر ہبنی ہے۔ وہ گزری ہوئی اور اُس کا ہر فیصلہ عدل و انصاف پر ہبنی ہے۔ وہ گزری ہوئی اور گنج رکنی کے سخصائے پڑھائے اور کئی بافہم صنعت کر کے نمونہ و مثال کی ہیروی کئے بغیر اور بغیر لغزشوں سے دوچار ہوئے اور بغیر (مشیروں) کی جماعت کی موجودگ کے وہ ایس علم ودانش سے خلوقات کو ایجا دواختر اع کرنے والا ہے اور میں گواہی و بتا ہوں کہ جم صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم اُس کے بندہ ورسول ہیں جنہیں اُس وقت بھیجا جبکہ لوگ گراہیوں میں چکر ورسول ہیں جنہیں اُس وقت بھیجا جبکہ لوگ گراہیوں میں چکر عبادی کا نے رہے تھے اور جبرانیوں میں غلطان و بیچان تھے ہلاکت و کا دورت کے تابی کی مہاریں انہیں تھیچے رہی تھیں اور زنگ و کدورت کے تابی کی مہاریں انہیں تھیچے ہی تھے۔

اے خدا کے بندو! میں تمہیں اللہ سے ڈرتے رہنے کی وصیت كرتا مول كدىيالله كاتم يرحق باورتهار حتى كوالله برعاب کرنے والا ہے اور میر کہ تقویٰ کے لئے اللہ سے اعانت حام ہو ور ( تقرّ ب ) البي ك لئه أس سے مدد مانكو، اس لئے كه تقوى ل آج ( دنیا میں ) پناہ وسپر ہے اور کل جنت کی راہ ہے۔اس کا راستہ آشکار ااور اس کاراہ پیا نفع میں رہنے والا ہے۔جس کے سپر دیدوسیعت ہے وہ اس کا تکہبان ہے۔ یتقویٰ اپنے آپ کو گزرجانے والی اور پیچھے رہ جانے والی امتوں کے سامنے ہمیشہ پیش کرتا رہا ہے کیونکہ وہ سب اس کی حاجت مند ہوں گی کل جب خداوندعاكم اپن مخلوق كودوباره بلثائ كاار جود بركها ب دہ واپس لے گا اور اپنی بخشی ہوئی نعمتوں کے بارے میں سوال كريگا توات قبول كرنے والے اوراس كا يورا يوراحق اداكرنے والے بہت ہی تھوڑنے نکلیں گے۔ وہ گنتی کے اعتبار سے کم اور ال توصيف ك مصداق بين جوالله نے فر مائى ہے كه مير بندول میں شکر گذار کم ہیں' البذاتقویٰ کی (آوازیر)ایے کان لگاؤ، اورسعی و کوشش سے برابراس کی بابندی کرو، اور اُس کو

گرری ہوئی کوتا ہیوں کاعوض قرار دو، اور ہرخالفت کرنیوالے کے بدلہ ہیں اُسے اپنا ہمنوا بناؤ۔ اُسے نواب غفلت سے اپنے جو لئنے کا ذریعہ بناؤ اور اسی میں اپنے دن کاٹ دو، اور اُسے اپنے دلوں کا شعار بناؤ اور گنا ہوں کو اُس کے ذریعہ سے دھو ڈالواور اُس سے اپنی بیماریوں کا علاج کرو، اور موت سے پہلے اُس کا توشہ حاصل کرواور جنہوں نے اُسے ضالع و ہرباد کیا ہے اُس کا توشہ حاصل کرو۔ یہ نہ ہو کر دوسرے تقوئی پڑمل اُن سے عبرت حاصل کرو۔ یہ نہ ہو کر دوسرے تقوئی پڑمل کرو، اور اس کے ذریعہ سے اپنے لئے سروسامانِ حفاظت کرو، اور اس کے ذریعہ سے اپنے لئے سروسامانِ حفاظت فراہم کرو۔ دنیا کی آلودگوں سے اپنادامن پاک وصاف رکھو، فراہم کرو۔ دنیا کی آلودگوں سے اپنادامن پاک وصاف رکھو، اور آخرت کی طرف والہانہ انداز سے برطو۔ جے تقوئی نے بلندی بخشی ہوائے پست نہ جمھو، اور جے دنیا نے اور جی رفعت پر بلندی بخشی ہوائے بہندم تبدنہ خیال کرو۔

عِبَادِيَ الشَّكُورُ '' فَاهَطِعُوا بِاَسْمَاعِكُمُ

إِلَيْهَا ، وَكُظُّوا بِجِدِّكُمْ عَلَيْهَا

وَاعْتَاضُوهَا مِنَ كُلَّ سَلَفٍ خَلَفًا، وَمِنْ

كُلُّ مُخَالِفٍ مُوَافِقًا، أَيُقِظُوا بِهَا

نِوْمَكُمْ - وَاقْطَعُوا بِهَا يَوْمَكُمُ ، وَاشْعِرُوا

بِهِا قُلُوبَكُمْ وَارْحَضُوابِهَا ذُنُوبَكُمْ وَدَاوُوا

بِهَا الْأَسْقَامَ، وَبَادِرُوا بِهَا الْحِمَامَ،

وَبَادِرُوا بِهَا الْحِمَامَ وَاعْتَبِرُوا بِمَنَ

أَضَاعَهَا وَلَا يَعْتَبِرَنَّ بِكُمْ مَنْ أَطَاعِهَا أَلَا

فَصُونُوْهَا وَتَصَوَّ نُوابِهَا وَكُونُوا عَن

اللُّانْيَا نُزَّاهًا وَإِلَى الْأَحِرَةِ وَلاَّهًا وَلاَ

تَضَعُوا مَنَ رَفَعَتُهُ التَّقُولى، وَلاَ تَرَفَعُوا

مَنَ رَفَعَتُهُ اللَّانَيَا وَلا تَشِيمُوا بَارِقَهَا وَلا تَشِيمُوا بَارِقَهَا وَلا

تَسْتَبِعُوا نَاطِقَهَا، وَلاَ تُجيبُوانا عِقَهَا

وَلَا تَسْتَضِينُوا بِإِشْرَاقِهَا، وَ لَا تُفْتَنُوا

بِأَعُلَاقِهَا فَانَّ بَرُقَهَا خَالِبٌ وَنُطْقَهَا

كَاذِبٌ وَأَمُوالَهَا مَحْرُوبَةٌ وَأَعُلَاقِهَا

مَسْلُوبَةً الروهِي المُتَصَلِّيةُ الْعَنُونُ

وَالْجَامِحَةُ الْحَرُونَ وَالْمَائِنَةُ الْحِوُونُ

وَالْجَحُودُ الْكَنُودُ وَالْعَنُودُ الصَّلُودُ،

وَالْحَيُودُ الْمَيُودُ، حِالُهَا انْتِقَالَ،

وَوَطَاتُهَا ذِلْزَالً وَعِرُّهَا ذُلٌّ، وَجِلُّهَا

هَرُل- وَعُلُوهَا سُفُلْ- دَارُ حَرَبِ

وسَلْبِ، وَنَهْبِ وَعَطَبِ اَهْلُهَا عَلَى

اُس کے جیکنے والے بادل پرنظر نہ کرو۔ اس کی باتیں کرنے والے کی باتوں پرکان نہ دھرو، اور نہ اس کی دعوت دینے والے کی (آ واز پر)لبیک کہو، نہ اُس کی جگمگاہٹوں سے روشیٰ کی امید کرو، نہ اُس کی عمدہ ونفیس چیزوں پر مرمٹو۔ کیونکہ اُس کی چیکی ہوئی جلیاں نمائش اور اُس کی باتیں جھوٹی بیں اُس کا اثاثہ تباہ اور اُس کا عمدہ متاع غارت ہونے والا ہے۔ دیھوا بید نیا جھلک دکھا کرمنہ موڑ لینے والی چنڈ ال اور منہ زور اڑیل اور جھوٹی، بڑی فائن اور جوٹی و تاب کھانے والی ہے۔ اس کا وتیرہ پھیر لینے والی اور جرو بی و تاب کھانے والی ہے۔ اس کا وتیرہ زائی سے دوسرے کی طرف) بلیٹ جانا ہے اور اس کا ہرقدم زار لہ اگیز ہے۔ اس کی عزت (سراس) ذلت اُس کی سنجیدگ زار لہ انگیز ہے۔ اس کی عزت (سراس) ذلت اُس کی سنجیدگ تین ہرزہ سرائی اور اس کی بلندی سرتا پستی ہے۔ بیغار گری و تاب کاری ہا کت و تاراجی کا گھر ہے۔ اُس کے رہنے والے پادر عبن کاری ہا کت و تاراجی کا گھر ہے۔ اُس کے رہنے والے پادر کیا ہی جانا ہے لیا کت و تاراجی کا گھر ہے۔ اُس کے رہنے والے پادر کیا جیل چلا و کے منظر، وصل و جحری کشاش میں گرفاراس کے رہنے والے پادر

سِاقٍ وِسِيَاقٍ، وَلِحَاقٍ وَفِرَاقٍ-قَـُلُتَحَيَّرَتُ مَلَاهِبُهَا، وَأَعُجرَتُ مَهَارِبُهَا وَخَابَتُ مَطَالِبُهَا فَأَسُلَبُتُهُمُ الْبَعَاقِلُ، وَلَفَظَّتُهُمُ الْبَنَادِلُ وَأَعْيَتُهُمُ الْمَحِاوِلُ، فَمِنْ نَاجِ مَعْقُوْرٍ، وَلَحْمٍ مَجْدِرُورٍ، وَشِلْوٍ مَلْابُوحٍ، وَدُمٍ مَسْفُور ح وَعَاضِ عَلى يَكَيْهِ، وَصَابِق بكَفَّيْهِ وَمُرْتَفِق بِحَلَّايهِ، وَزَارٍ عَلَي رَأْيِهِ وَرَاجِعٍ عَنْ عَزْمِهِ- وَقِلْ أَدْبَرَتِ الُحَيْلَضُ وَأَقْبَلَتِ الْغِيْلَةُ وَلَاتَ حَيْنَ مَنَاصِ وَهِيهَاتَ هَيهَاتَ قَلُ فَاتَ مَافَاتَ وَزَهَبُ مَازَهَب، وَمَضْتِ اللَّانْيَا لِحَالِ بَالِهَا: " فَمَا بَكَتُ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ-

رائے پاشان ویر بیٹان، اُس کے گریز کی راہیں دشوار ادر اُس ك منصوب ناكام بين، چنانچداس كى مخفوظ كھاليوں نے ان كو (بے دیارومددگار) چھوڑ دیا،اوراُن کے گھروں نے انہیں دور پھینک دیا اور اُن کی ساری دانش مند بول نے انہیں در ماندہ

(وَمِنْ خُطْبَةٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) تُسَبَّى الْقَاصِعَة

وَهِيَ تَتَضَنَّنُ ذَمَّ إِبِّلِيْسَ لَعَنَهُ اللَّهُ عَلَى اِسْتِكْبَارِمُ وَتَرْكِمُ السُّجُود لِأَدَّمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَانَّهُ أَوَّلُ مَنْ أَظَّهَرَ الْعَصَبِيَّةِ وِتَبِعَ الْحَبِيَّةَ وَتَحْذِيبُو النَّاسِ مِنُ سُلُولُكِ

ٱلۡحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي لَبِسَ الْعِزُّ وَالْكِبُرِيَآ وَ

كردياا بو ہيں (أن كى حالت بيہ ہے) كہ پچھ كى كوئييں كئے ہوئی ہیں اور کچھ گوشت کے لوتھڑے ہیں جن کی کھال اُتری ہوئی ہے اور کھے کئے ہوئے جسم اور بے ہوئے خون ہیں اور کھ (عم واندوه سے) این ہاتھ کاٹنے والے اور کچھ کف افسول ملنے والے اور کچھ ( فکرو تر دو میں ) رخسار کہنیوں پر رکھے ہوئے ہیں اور پھھا ٹی مجھ کوکونے والے اور پھھاپنے ارادول ہےروگردانی کرنے والے ہیں۔(لیکن اب کہال) جبکہ جارہ سازی کا موقعہ ہاتھ سے نکل چکا اور ناگہانی مصیبت سامنے آ گئی اب نکل بھا گئے کا وقت کہاں۔ پیرتو ایک اُن ہوتی بات ہے جو چیز ہاتھ سے نکل گئی سوئکل گئی اور جو وفت جاچکا سو جاچکا اور دنیا اپنی من مانی کرتے ہوئے گز رگئی۔اُن پر ندآ سان رویا نەزىين اور نەبى انېيىن مېلىت دى گئى۔ ال خطبه كانام خطبة قاصعه ب-

جس میں اہلیس کی ندمت ہے اس کے تکبر وغرور اور آ وم (علیہ

السلام) کے آ کے سر بسجو و ندہونے پر اور بیا کہ وہ پہلی فرد ہے۔

جس نے عصبیت کا مظاہرہ کیا اور غرور ونخوت کی راہ اختیار کی

ادرلوگول کوأس کے طور طریقوں پر چکنے سے تنہیمہ کی گئی ہے۔

بیتعریف اُس اللہ کے لئے ہے جوعزت و کبریائی کی ردااوڑھے

ہوئے ہاورجس نے ان دونوں صفتوں کی بلاشر کت غیرے

اپنی ذات کے لئے مخصوص کیا ہے اور دوسروں کے لئے ممنوع و

ناجائز قراردية بوع صرف اين لئ أنهين منتخب كيا باور

وَاحْتَارَهُمَا لِنَفْسِهِ دُونَ خَلْقِهِ وَجَعَلَهُمَا حَمَّى وَحَرَمًا عَلَى غَيْرِهِ، وَاصْطَفَاهُبَا لِجَلَالِهِ، وَجَعَلَ اللَّقْنَةَ عَلَى مَنْ نَازَعَهُ فِيهُمَا مِنْ عِبَادِةٍ- ثُمُّ احْتَبَرَ بِلَالِكَ مَلَائِكَتَهُ الْمُقَرَّبِيْنَ لِيَبِيْزَ الْمُتَوَاضِعِيْنَ مِنْهُمْ مِنَ الْبُسْتَكْبِرِيْنَ فَقَالَ سُبْحَانَهُ وَهُوَ الْعَالِمُ بهُضَمَرَاتِ الْقُلُوب، وَمَحْجُوبَاتِ الْغُيُوب، "إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنَ طِين، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَهَخُتُ فِيهِ مِنْ رُوْحِي فَقَعُواللهُ سَاجِدِيْنَ فَسَجَدَ الْمُلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ-" إِعْتَرَضَتُهُ الْحَبِيَّةُ فَافْتَخَرَ عَلَى أَدَمَ بِخُلُقِهِ، وَتَعَصَّبَ عَلَيْهِ لِأَصَّلِهِ-فَعَدُواللهِ إمِامُ الْمُتَعَصِّبِيْنَ، وَسَلَفُ المُستَت كُبرين الله ي وضع أسباس الْعَصَبِيَّةِ وَنَازَعَ اللَّهَ زِرَاءَ الْجَبَرِيَّةِ وَالْأَرَعَ لِبَاسَ الْتَعَزُّنِ، وَحَلَمَ قِنَاعَ التَّلَالِ اللَّهِ تَرَونَ كَيفَ صَغَّرَهُ اللَّهُ بِتَكَبُّرِةٍ وَوَضَعَهُ بتَرَقُعِهٖ فَجَعَلَهُ فِي اللَّانْيَا مَلُحُورًا ، وَأَعَدَّلَهُ فِي الْأَحِرَةِ سَعِيرًا- وَلِوْ أَرَادُ اللَّهُ أَنْ يَخُلُقَ ادَمَ مِنْ نُوْدِ يَخْطَفُ الْآبُصَارَ ضِيَاوُلاً وَيَبَهَرُ الْعُقُولَ رَوَاوَلاً وَطَيْبٍ يَانُحُكُ الْآنُفَاسَ عَرْفُهُ لَفَعَلَ- وَلَوْ فَعَلَ لَظَلَّتُ لَهُ الْآعُنَاقُ تَحَاضِعَة ـ وَلَحَفْتِ الْبَلُواٰى فِيهِ عَلَى الْمَلَّائِكَةِ وَلٰكِنَّ اللَّهَ سُبُحَانَهُ يَبْتَلِي خَلْقَهُ بِبَعْضِ مَا يَجْهَلُونَ

اس کے بندوں میں جوان صفتوں میں اس سے تکر لے اُس پر لعنت ہے اور ای کی رو ہے اُس نے اپنے مقرّب فرشتوں کا امتحان لیا تا کدائن میں سے فروتی کرنے والوں کو گھمنڈ کرنے والول سے چھانٹ کر الگ کردے۔ چنانچہ الله سجانہ نے باوجود مکہ وہ دل کے بھیروں اور بردہ غیب میں چھپی ہوئی چیروں سے آگاہ ہفر مایا کہ میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا موں جب میں اس کو تیار کرلول اور اپنی خاص روح پھونک وول توتم اُس کے سامنے سجدہ میں گر پڑنا۔سب کے سب فرشتوں نے تحدہ کیا گر اہلیس، اسے تحدہ کرنے میں عارمحسوں ہوئی اوراپنے مادہ تخلیق کی بناء پر آ وم کے مقابلہ میں گھمنڈ کیااور این اصل کے لحاظ سے اُن کے سامنے اکر گیا۔ چنانچہ بدد تمن خداعصبیت برینے والول کا سرغنہ اور سرکشوں کا بیشرو ہے کہ جس نے تعصب کی بنیا در کھی۔اللہ سے اس کی روائے عظمت و کبریائی کو حصننے کا نصور کیا ۔ تکبیر وسرکشی کا جامہ پہن لیا اور عجز و فرتن كا نقاب أتار والى پهرتم و كيصة نهيل كدالله في أس بڑے مننے کی وجہ ہے کس طرح جھوٹا بنایا، اور بلندی کے زعم کی وجہے کس طرح لیتی دی۔ دنیا میں اے راندہ درگاہ بنایا ادر آخرت میں اس کے لئے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کی اور اگر اللہ عابتاتو آوم کوایک ایسے نورسے پیدا کرتا کہ جس کی روشی آئھوں کو چوندھیا دے اور اُس کی خوش نمائی عقلوں پر چھا جائے اور ایسی خوشبو سے کہ جس کی مبک سانسوں کو جکڑ لے اور اگر ایبا کرنا تو ان کے آ گے گردنیں خم ہوجاتیں اور فرشتوں کو أن كے بارے ميں آزمائش بلكى موجاتى ليكن الله سجام اين مخلوقات کوالیں چیزوں ہے آ زما تاہے کہ جن کی اصل وحقیقت ے وہ ناواقف ہوتے ہیں۔ تاکہ اس آ زمائش کے ذرایعہ (ایتھے اور بُرے افراد میں) امیتاز کردے۔ ان سے نخوت و

أَصَّلُهُ تُسْيِيْ رَّا بِالْإِخْتِبَارَ لَهُمْ وَنَفْيًا لِلْاسْتِكْبَارِ عَنْهُمْ وَإِبْعَادًا لِلْخُيلَاءِ مِنْهُمْ فَاعْتَبِرُوا بِمَا كَانَ مِنْ فِعْلِ اللهِ بِإلِيلَيسَ اذْاَحْبَطَ عَمَلَهُ الطَّوِيْلَ وَجَهَلَاهُ اللَّهِ بِإلِيلَيسَ اذْاَحْبَطَ عَمَلَهُ الطَّوِيْلَ وَجَهَلَاهُ اللَّهِ بِإلَيلَيسَ وَكَانَ قَلُ عَبَلَ للله سِتَّةَ الآفِ سَنَةٍ لاَ يُلُارِي اَمِنَ سِنِي اللَّهُ نِيلًا أَمْ سِنِي اللَّحِرَةِ عَنَ كِبْرِسَاعَةٍ وَاحِلَةٍ فَنَ ذَابَعُلَ إِبْلِيسَ يَلُومِ مَنْ فَا يَعْمَلُ إِبْلَيْسَ يَسَلَمُ عَلَى الله بِيمُلِ مَعْصِيته ؟ كَلَا مَاكَانَ يَسَلَمُ عَلَى الله بِيمُلِ مَعْصِيته ؟ كَلَا مَاكَانَ الله سِبْحَانَهُ لِيمُلِ مَعْصِيته ؟ كَلَا مَاكَانَ الله سُبْحَانَهُ لِيمُلِ مَعْصِيته ؟ كَلَا مَاكَانَ الله سُبْحَانَهُ لِيمُلِ مَعْصِيته ؟ كَلَا مَاكَانَ اللهُ سُبْحَانَهُ لِيمُلِ مَعْصِيته ؟ كَلَا مَاكَانَ اللّهُ سُبْحَانَهُ لِيمُلُ مَعْصِيته ؟ كَلَا مَاكَانَ الْحَرَجَ بِهِ مِنْهَا مَلَكًا - إِنَّ حُكْمُهُ فِي أَهُلِ اللّهُ وَبَيْنَ اَحَلِ مِنْ خَلْقِهِ هَوَادَةٌ فِي الْمَانِ اللهِ وَبَيْنَ احَلِي مِنْ عَلْقِهِ هَوَادَةٌ فِي الْمَانِيَ اللّهِ وَبَيْنَ احْلُولُ اللهُ وَبَيْنَ احْلُولُ اللهُ وَالْمَالُولُ اللّهِ وَبَيْنَ احْلُولُ اللهُ وَبَيْنَ احْلُولُ الْوَالِ اللهُ وَادَةً فِي الْمَالِي الْمَالَا فَي الْمَالَةُ وَالْمَالُولُ الْمُولِ اللّهِ وَبَيْنَ احْلُولُ الْوَالَ الْمَالَا لَا الْمَالَا لَهُ الْمَالَا لَا لَا اللّهِ وَادَةً فِي الْمَالَا الْمَالَا لَا الْمَالَا لَا الْمِالَةُ وَالْمَالَا لَيْ الْمَالَا لَيْكُولُ الْمَالَا لَا لَا اللّهِ وَادَيْقُ فِي الْمَالَى الْمُعْلِيمُ اللهُ وَادَةً فَلَا مَالْكُولُ الْمُعْلَى اللهُ اللّهُ وَادَالَا لَا اللّهُ مَاكُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ اللّهُ وَالْمَالِيمُ اللّهُ وَالْمُولُ الْمُعْلِيمُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللّهِ الْمُعْلَى الْمِنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيمُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُ

برتری کوالگ اورغرورخود پسندی کودورکردے۔ تہمیں چاہئے کہ اللہ نے شیطان کے ساتھ جو کیا اُس سے عبرت حاصل کرو، کہا سی کی طول طویل عبادتوں اور بحر پورکوششوں پراس کے ایک گھڑی کی طول طویل عبادتوں اور بحر پورکوششوں پراس کے ایک گھڑی کے گھمنڈ سے پانی بچیر دیا۔ حالانکہ اُس نے چھ بزار برس تک جو پیشبیں دنیا کے سال تھے یا آخرت کے اس کی عبادت کی تھی، تو ابلیس کے بعد کون رہ جا تا ہے جو اس جیسی معصیت کر کے اللہ کے عذا ب سے محفوظ رہ سکتا ہو؟ ہرگز نہیں، میٹییں ہوسکتا، کہ اللہ نے جس چیز کی وجہ سے ایک ملک کو جنت سے نکال باہر کیا ہو، اُس پر کسی بشرکو جنت میں جگد ہے اُس کا تعلم تو اہل آسان اور اہل اُس کی پر کسی بشرکو جنت میں جگد ہے اُس کا تعلم تو اہل آسان اور اہل زمین میں کیا سے سی فردخاص کے زمین میں کیا نہ والوں کے لئے اس نے حرام کیا ہو۔

خداکے بندو!اللہ کو دہم کہ اور کہ کہیں وہ تہ ہیں اپناروگ نہ لگادے۔ اپنی پکارے تہ ہیں بہکا نہ دے، اورا پے سوار و بیار ب کے کرتم پر چڑھ نہ دوڑ ہاں لئے کہ میری جان کی شم!اس نے شرانگیزی کے تیرکوچلہ کمان میں جوڑ رکھا ہے اور قریب کی جگہ سے تہ ہیں اپنے نشا نہ کی زد پر رکھ کر کمان کو زور سے تھنج لیا ہے جیسا کہ اللہ نے اُس کی زبانی فر مایا ہے کہ اے میر بر پر درگار! چونکہ تو نے ججھے بہکا دیا ہے، اب میں بھی ان کے سامنے زمین میں گنا ہوں کو تج کر پیش کروں گا اور ان سب کو گمراہ کروں گا، حالانکہ یہ اُس نے بالکل انک پچو کہا تھا اور غلط گمان کی بناء پر حالانکہ یہ اُس نے بالکل انک پچو کہا تھا اور غلط گمان کی بناء پر حصیت اور شہر اران غرور و جا لجیت نے اس کی بات کو بی حصیت اور شہر اران کی کہ جب تم میں ہے سرکش اور منہ ذورلوگ کردگھایا، یہاں تک کہ جب تم میں سے سرکش اور منہ ذورلوگ اس کے فر ما نبر دار ہو گئے ، اور تہ ہار بر ہو تھا ہے نکل کر تھلم کھلا ماسنے آگئی تو اس کا پورا پورا تو اللہ تم پر ہوگیا اور وہ اپنے وطع تو کی ہوگئی اور صورت حال پر دہ خفا سے نکل کر تھلم کھلا ماسنے آگئی تو اس کا پورا پورا تسلط تم پر ہوگیا اور وہ اپنے ماسئے آگئی تو اس کا پورا پورا اپورا تسلط تم پر ہوگیا اور وہ اپنے ماسئے آگئی تو اس کا پورا پورا اپورا تسلط تم پر ہوگیا اور وہ اپنے ماسئے آگئی تو اس کا پورا پورا اپورا تسلط تم پر ہوگیا اور وہ اپنے

لشکروسیاہ کو لے کرتمہاری طرف بڑھ آیا اور انہوں نے تمہیں ذلت کے غاروں میں دھلیل دیا اور قل دخون کے بھنوروں میں ا لا گرایا اور گھاؤ پر گھاؤ لگا کرتہبیں کچل دیا۔ تہہاری آئھوں میں نیز ے گڑ وکر بتمہارے گلے کاٹ کر بتمہارے نضوں کو پارہ پارہ كر كے تمہارے ايك ايك جوڑ بند كوتو ژكر اور تمہاري ناك ميں غلبه وتسلط کی تعیلیں ڈال کر تہمیں اُس آگ کی طرف کھنچ کے جاتا ہے جوتمہارے لئے تیار کی گئ ہے، ای طرح اُن وشمنول ہےجن کے مطلم کھلاتم سے مخالفت ہے اور جن کے مقابلہ کے لئے تم فوجیں جمع کرتے ہو، زیادہ بڑھ پڑھ کروہ تمہارے دین کو مجروح کوٹنے والا اور دنیا میں تمہارے کئے (فتنہ وفساد) ك شعلے بحر كانے والا بالبذائمهيں لازم ہے كداي جوش و غضب کا بورامر کز اے قر اردو،اور بوری کوشش اس کےخلاف صرف کرو، کیونکہ اُس نے شروع ہی میں تمہاری اصل (آوم) يرفخر كياتمهار حسب (قدرومنزلت) پرحف ركها، تمہارےنسب (اصل وطینت) برطعن کیا، اوراییخ سوارول کو لے کرتم پر بورش کی اور اپنے بیا دول کو لے کرتمہارے راستہ کا قصد کیا ہے۔ وہ ہر جگہ سے تمہیں شکار کرتے ہیں اور تمہاری (انگلی کی)ایک ایک پوریر چوٹیں لگاتے ہیں نہ کسی حیلہ وتد ہیر ہےتم اپنا بچاؤ اور نہ پوراتها کرکے اُس کی روک تھام کرسکتے ہو، درآ نحالیکہ تم رسوائی کے بھٹور، تنگی وضیق کے دائرہ، موت کے میدان اور مصیبت و بلا کی جولا نگاہ میں ہو تہمیں لازم ہے كراين دلول ميں چھنى ہوئى عصبيت كى آ گ اور جاہليت ك كينول كوفر وكرو - كيونك مسلمان ميں بيغر ورخود پسندي شيطان کی وسوسها ندازی بخوت پیندی ، فتنه آنگیزی اورفسول کاری ہی كانتيجه موتى ہے۔ بحز وفروتى كوسركاتاج ورعونت كاطوق كردن ے أتار نے كاعزم بالجزم كراو-اين اوراي وتمن شيطان

حَوْمَةِ ذُلٌّ، وَحَلْقَةِ ضِينَ، وَعَرْصَةِ مَوْتٍ

وَجَوْلَةِ بَلَاءٍ فَاَطْفِئُواْ مَكَمَنَ فِي جُنُودًا وَ

إَعُوانًا، وَرَجُلًا وَفُرْسَانًا، وَلَا تَكُونُوا

كَالْمُتَكَبِّر عَلَى ابْن أُمِّهِ مِنْ غَير مَا فَضُلِ

جَعَلَهُ اللَّهُ فِيهِ سِولى مَا إِبَّلِيسَ وَجُنُودِ لا

فَإِنَّ لَهُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ ۖ ٱلۡحَقَتِ الْعَظَمَةُ

بنَفْسِه مِنْ عَدَاوَةِ الْحَسَدِ وَقَلَحَتِ

الْحَبِيَّةُ فِي قَلْبِهِ مِنْ نَارِ الْغَضَبِ، وَنَفَحَ

الشَّيطانُ فِي أَنْفِهِ مِن أَبْنَاءُ الْحَبِيَّةِ-

وَإِحْوَانُ الْعَصَبِيَّةِ، وَفُرْسَانُ الْكِبُرِ وَ

الْجَاهِلِيَّةِ حِتْى إِذَا إِنْقَارَتْ لَهُ الْجَامِحَةُ

مِنْكُمُ وَاسْتَحْكَمَتِ الطَماعِيَّةُ مِنْهُ فِيكُمُ-

فَنَجَمَتِ الْحَالُ مِنَ السِّرِّ الْحَفِيِّ إِلَى

الْآمُرِ الْجَلِيِّ اِسْتَفْحَلَ سُلْطَانُهُ عَلَيْكُمُ

وَدَلَفَ بِجُنُودِ إِن نَحُوكُمْ فَأَقْحَمُوكُمْ وَلَجَاتِ

اللُّالِّ، وَأَحَلُّوكُمُ وَرَطَاتِ الْقَتُلِ،

وَاوَطُأُوكُمُ اِثْخَانَ الْجِرَاحَةِ طَعُنَّا فِي

عُيُونِكُمُ و حَزَّافِي حُلُوقِكُمُ وَدَقًّا

لِمَنَاخِرِكُمُ وَقَصُمًا لِمَقَاتِلِكُمُ وَسَوْقًا

بِخَوَائِمِ الْقَهُوِ إِلَى النَّادِ الْمُعَدَّةِ لَكُمْ

فَأَصْبَحَ أَعْظَمَ فِي دِينِكُمُ جَرَّحًا وَأُورٰى

فِي دُنْيَا كُمُ قَلَ حًا مِنَ الَّذِينَ أَصُبَحُتُمْ

لَهُمُ مُنَاصِبِينَ وَعَلَيْهِمْ مُتَالِّبِينَ فَأَجُعَلُواْ

عَلَيْهِ حَنَّاكُمْ، وَلَهُ حِنَّاكُمْ، فَلَعَهُرُ اللهِ لَقَلَّ

فَحَرَ عَلَى أَصْلِكُمُ ۗ وَوَقَعَ فِي حَسَبِكُمُ-

وَدَفَعَ فِي قُلُوبِكُمْ مِنْ نِيْرَانِ الْعَصَبِيَّةِ وَآحْقَادِ الْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّمَا تِلْكَ الْحَبِيَّةُ تَكُوْنَ فِي الْمُسْلِمِ مِنْ حَطَرَاتِ الشَّيْطَانِ وَنَحَوَاتِهِ وَنَزَغَاتِهِ وَنَفَقَاتِهِ- وَاعْتَبِلُوا وَضَعَ التَّلَالُ عَلى رُءُ وسِكُمْ وَالْقَاءَ التَّعَزُّزِ تَحْتَ اَقُلَامِكُمْ وَخَلْعَ التَّكَثُّر مِن اَعُنَاقِكُم - وَ اتَّخِلُو التَّوَاضُعَ مَسُلَحَةً بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ عَدُوِّكُمْ رِيْحِ الْكِبُرِ الَّذِي أَعُقَبَهُ اللَّهُ بِهِ النَّلَامَةَ وَٱلَّوْمَهُ آثَامَ الْقَاتِلِينَ إلى يومِ الْقِيَامَةِ- اللهِ وَقَلَّ اَمْعَنْتُمُ فِي البَعْي، وَأَفْسَلُ تُمْ فِي الْأَرْضِ مُصَارَحَةً لِلهِ بِالْمُنَاصَبةِ وَمُبَارَزَةً لِلْمُؤْمِنِينَ بِالْمُحَارَبَةِ فَاللَّهَ اللَّهَ فِي كِبُرِ الْحَبِيَّةِ وَّ فَحْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا فَإِنَّهُ مَلَاقِحُ الشَّنَانِ - وَ مَنَافِحُ الشَّيُطَانِ الَّتِي خَلَعَ بِهَا الْأُمَمَ الْمَاضِيَةَ وَالْقُرُونَ الْحَالِيَةَ حَتَّى اِعْنَقُوا فِي حَنادِسِ جَهَالِتِهِ وَمَهَا وِي ضَلَالَتِه ذُلَلًا عَلَے سِيَاقِه، سُلُسًا فِي قِيَادِم، أُمُرًا تَشَابَهَتِ الْقُلُوبُ فِيهِ - وَتَتَابَعَتِ الْقُرُونُ عَلَيْهِ وَكِبُرًا تَضَايَقَتِ الصُّلُورُبِهِ

اللَّ فَالْجَلَارَ الْحَلَارَ مِنْ طَاعَةِ سَادَاتِكُمْ وَكُبَرَ ائِكُمُ الَّذِينَ تَكَبُّرُوا عَنْ حَسَبِهِمْ-وَتَرَفَّعُوا فَوْقَ نَسَبِهِمُ وَٱلْقُوا الْهَجِينَةَ عَلَى رَبِّهِم، وَجَاهَلُوا اللَّهُ مَاصَنَعَ بِهِمْ مُكَابَرَةً لِقِضَائِهِ وَمُغَالَبَةً لِالْائِهِ- فَإِنَّهُمْ قَوَاعِلُ

اوراُس کی سپاہ کے درمیان تواضح وفر دتی کا مور چہ قائم کرد کیونکہ ہر جماعت میں اُس کے لشکر، یار وید د گارا در سوار دیا دے موجود ہیں۔تم اس کی طرح نہ بنو کہ جس نے اپنے مال جائے بھائی ے مقابلہ میں غرور کیا۔ بغیر کسی فضیلت و بلندی کے کہ اللہ نے اس میں قرار دی ہو، سوااس کے کہ حاسدانہ عدادت سے اس میں اپنی بڑائی کا احساس پیدا ہوا، اور خود پسندی نے اس کے ول میں غیظ وغضب کی آگ جر کادی اور شیطان نے اس کے ناک میں کبروغرور کی ہوا پھونک دی کہ جس کی وجہے اللہ نے ندامت و پشیانی کواس کے بیچے لگا دیا اور قیامت تک کے قاتلوں کے گناہ اُس کے ذمہ ڈال دیئے۔

دیکھواتم نے اللہ سے تھلم کھلا دشنی پر اُتر کر اور مونین سے آ مادہ پیکار ہوکرظلم وتعدی کی انتہا کردی۔ اور زبین میں فساد مجا دیا۔تم زمانه جابلیت والی خود بنی کی بناء پر فخر وغرور کرنے سے اللہ کا خوف کھاؤ۔ کیونکہ بیروشنی وعناد کا سرچشمہ اور شیطان کی فسول کاری کا مرکز ہے جس سے اُس نے گذشتہ اُمتوں اور پہلی قوموں کوورغلایا۔ یہاں تک کہوہ اس کے ڈھکیلنے اور آ گے ہے تحیینے پر بے چوں و چراجہالت کی اندھیار بول اور ضلالت کے گڑھوں میں تیزی سے جاہڑیں۔الین صورت سے جس میں ا سے لوگوں کے تمام دل ملتے جلتے ہوئے ہیں اور صدیوں کا حال ایک ہی سارہا ہے اور ایباغرورجس کے چھیانے سے سينول کي وسعتين تنگ ہوتي ہيں۔

و کیھو! اپنے اُن سر داروں اور بردوں کا اتباع کرنے سے ڈروکہ جواین جاہ وحشمت پراکڑتے اور اپنے نسب کی بلندیوں پرغرہ کرتے ہوں اور بدنما چیزوں کو اللہ کے سرڈال ویتے ہوں اور أس كى قضا وقدر سے كر لينے اوراً س كى نعتوں برغلبہ بإنے ك لئے اُس کے احسانات سے یکسرانکارکردیتے ہوں۔ یک لوگ

تو عصبیت کی عمارت کی گہری بنیاد، فتنہ کے کاخ والوان کے ستون ار جاہلیت کے نسبی تفاخر کی تکواریں ہیں، لہذا اللہ ہے ڈرو، اور اُس کی دی ہوئی تعمتوں کے دشمن نہ بنو، اور کے نہائس ك فضل وكرم كے جوتم ير ہے حاسد بنو، اور جھوٹے مدعمان اسلام كى پيروى نه كروكه جن كا گندلا يانى تم اينے صاف پانى ميں سموکر پیتے ہواورا پنی در تنگی کے ساتھ ان کی خرابوں کوخلط ملط كر ليتے ہواورائيے حق میں اُن كے باطل كے لئے بھى راہ پيدا كردية مووه فتق وفجوركي بنيادين اورنافر مانوں كے ساتھ چسپیده ہیں۔جنہیں شیطان نے گمراہی کی بار بردارسواری قرار وے رکھا ہے اور ایسالشکر جس کوساتھ لے کرلوگوں پرحملہ کرتا ہے اور ایسے ترجمان کہ جن کی زبان سے وہ گویا ہوتا ہے تا کہ تہاری عقلیں چھین لے تمہاری آئکھوں میں گھس جائے اور تہارے کانوں میں پھونک دے۔اس طرح اس فے تہیں اینے تیروں کامدف اپنے قدموں کی جولا نگاہ اور اپنے ہاتھوں کا تھلونا بنالیا ہے تہمیں لازم ہے کہتم سے قبل سرش اُمتوں پرجو قېر د عذاب اور عمّاب وعقاب نازل ہوا اُس سے عبرت لواور اُن کے رخساروں کے بل لیٹنے اور پہلوؤں کے بل گرنے کے مقامات سے نصیحت حاصل کرو، اور جس طرح زماند کی مصیبتوں سے بناہ مانگتے ہوا سی طرح مغرور وسرکش بنانے والی چیزوں ہے اللہ کے دامن میں پناہ مانگو۔اگر خدا وند عالم اپنے بندول میں ہے کسی ایک کوبھی کبرورعونت کی اجازت دیے سکتا ہوتا تووہ ایپخصوص انبیاء اور اولیاء کواس کی اجازت دیتا کیکن اُس نے ان کو کبروغرور سے بیزار ہی رکھا، اور ان کے لئے عجزو لَهُمُ التَّوَاضُعَ فَالْصَقُوا بِالْآرَضِ خُلُودُهُمُ مسكنت ہى كو پندفر مايا۔ چنانچہ انہول نے اپنے رضارے ز مین سے پیوستہ اور چہرے خاک آلودہ رکھے اور مومنین کے أَجْنِحَتَهُمْ لِلْمُؤْمِنِيُنَ، وَكَانُوا اَقُوامًا آ گے تواضع وانکسار ہے جھکتے رہے اور وہ دنیا میں جنہیں اللہ مُستَضَعَفِينَ وَ قَالِاخْتَبَرَهُمُ اللَّهُ

اساس العصبيَّة وَدَعَائِمُ أَرْكَانِ الْفِتْنَةِ،

وسُيُونُ اعْتِزَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا

تَكُونُوا لِنِعَبِهِ عَلَيْكُمُ أَضُكَادًا، وَلَا لِفَضَّلِهِ

عِنْلَكُمْ حُسَّادًا - وَلَا تُطِيْعُوا اللَّدُعِياءَ

الَّذِينَ شَرِبْتُمَّ بِصَفُوكُمْ كَلَارَهُمْ وَحَلَطُتُمْ

بِصِحَّتِكُمَّ مَرَضَهُمَ، وَأَدْخَلُتُمْ فِي حَقِّكُمُ

بَاطِلَهُمْ، وَهُمُ أَسَاسُ الْفُسُوقِ وَ إِحْلَاسُ

الْعُقُونِ إِتَّخَلَهُمْ إِبْلِيسٌ مَطَايَا ضَلَالٍ-

وَجُنْدًا بِهِمْ يَصُولُ عَلَى النَّاسِ، وَتَرَاحِيةً

يَنْطِقُ عَلَى ٱلسِنتِهِم- اِسْتِرَاقًا لِعُقُولِكُمْ

وَدُحُولًا فِي عُيُونِكُم وَنَفَثَافِي أَسْمَاعِكُم،

فَجَعَلَكُمْ مَرُملي نَبلِهِ وَمَوْطِئ قَلَمِه

وَمَاْحَكَ يَكِم فَاعْتَبُرُوا بِمَا أَصَابَ الْأُمَم

الْمُسْتَكْبِرِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنْ بَلْسِ اللهِ

وَصَولَاتِهِ وَوَقَائِعِهِ وَمَثْلَاتِهِ، وَاتَّعِظُوا

به شَاوي خُلُودِهِم، وَمَصِارِع جُنُوبِهِم،

واستعيد لوابالله مِنْ لَوَاقِحِ الْكِبُرِكَمَا

تِسْتَعِيْكُونَهُ بِهِ مِنْ طَوَارِقِ النَّاهُرِ-

فَلَوُرِخُصَ اللَّهُ فِي الْكِبُرِلَاحَلِ مِنْ عِبِادِم

لَرَخُّصَ فِيهِ لِحَاصَّةِ أَنْبِيَائِهِ وَأَوْلِيَائِهِ

وَلَكِنَّهُ سُبُحَانَهُ كَرَّهَ إِلَيْهِمُ التَّكَا بُرَورَضِي

وَ عَفَّرُوا فِي التَّرَابِ وَجُوهَهُمْ وَخَفَضُوا

بِالْمَخْمَصَةِ وَ ابْتَلَاهُمُ بِالْمَجْهَلَةِ-وَامْتَحَنَّهُمْ سِالْمَخَاوِفِ، وَمَحَضَهُمْ بِالْمَكَارِمْ فَلَا تَعْتَبِرُ و الرِّضَا وَالسُّخُطَ بالمسال وَالْوَلْلِ جَهُلًا بِمُواقِعِ الْفِتّنةِ وَالْإِخْتِبَارِفِي مَوَاضِعِ الْغِنِي وَالْإِقْتِلَالِ، وَقَلُ قَالَ سُبُحَانَهُ وَتَعالَى "أَيَحْسَبُونَ اَنَّمَا نُيِكُهُم به مِنَ مَّالِ وَّينِينَ نُسَارِعُ لَهُمُ فِي الْخَيرَاتِ بَلُ لا يَشْعُرُونَ-" فَإِنَّ اللهَ سُبِّحَانَهُ يَحْتبِرُ عِبَادَهُ الْبُسُتَكْبِرِينَ فِي أَنْفُسِهِم بِأُولِيَآئِهِ الْمُسْتَضَعَفِينَ فِي أَعْيُنِهِمْ وَ لَقُكُ دَخَلَ مُوسى بن عِمْرَانَ وَمَعَهُ أَخُولًا هَارُونَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ عَلَى فِرُعَوُنَ وَعَلَيْهِمَا مَلَارِعُ الصُّوفِ وَبِنَايُهِ فِيهِمَا ٱلْعِصِي فَشَرَ طَالَهُ إِنَّ ٱسْلَمَ بَقَاءَ مُلْكِهِ وَدَوَامَ عِرْهِ، فَقَالَ "الله تَعْجِبُونَ مِنْ هٰكَيُنِ يَشُرُطَانِ لِي دَوَامَ الْعِزُّ وَبَقَاءَ المُلْكِ وَهُمَا بِمَا تَرَونَ مِنْ حَالِ الْفَقُر وَاللَّالِّ-" فَهَلَّا ٱلْقِي عَلَيْهِ مَا أسَاورَةُ مِن ذَهَبِ" إعظامًا لِللَّهَب وَجَمْعِه، وَإِحْتِقَارًا لِلصُّوْفِ وَلُبُسِهِ وَلُوارَادَالله سُبْحَانَه لِآنبيائِهِ حَيثُ بَعَثَهُم أَنَّ يَفَتَحَ لَهُمُ كُنُوزَ اللَّهُبَانِ، وَمَعَادِنَ الْعِقْيَانِ، وَمَغَارِسَ الْجِنَانِ، وَأَنُ يُحُشُرَ مَعَهُمَ طُيُورَ السَّبَاءِ وَوُحُوشَ الْأَرْضِ لَفَعَلَ، وَلَوْ فَعَلَ لَسَقَطَ الْبَلَاءُ، وَبَطَلَ

الْجَرَأُ وَاضْمَحَلَّتِ الْآنْبَاءُ، وَلَمَا وَجَبَ لِلْقَابِلِيْنَ أُجُورَ السُّتَلِيْنَ- وَلَا استَحَقَّ الْمُوْمِنُونَ ثَوَابَ الْمُحْسِنِينَ وَلَا لَزِمَتِ الْاَسْمَاءُ مَعَانِيهَا وَلَكِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ جَعَلَ رُسُلَهُ أُولِي تُوَّةٍ فِي عَزَائِيهِم وَضَعَفَةً فِيْمَا تَرَى الْآعَيُنُ مِنَ حَالَاتِهِمْ مَعَ قَنَاعَةٍ تَمُلُّا الْقُلُوبَ وَالْعُيُونَ غِنَّى، وَخَصَاصَةٍ تُمَلُّ الدَّبْصِارَ وَالدَّسْمَاعَ أَذَّى - وَلَوْكَانَتِ ٱلْٱنْبِيَاءُ آهُلَ قُوَّةٍ لَا تُرَامُ وَعِزَّةٍ لَا تُضَامُ وَمُلَّكِ تَمْتَكُنَّ فَحُولًا أَعْنَاقُ الرِّجَالِ وَتُشَكُّ الله عُقَدُ الرَّجَالِ، لَكَانَ ذَٰلِكَ الْهُوَنَ عَلَى الْخَلْقِ فِي الْإِعْتِبَارِ وَآبُعَكَلَهُمْ فِي الْإِسْتِكْبَارِ، وَلَامَنُوا عَنْ رَهْبَةٍ قَاهِرَةٍ لَهُمُ أَوْرَغْبَةٍ مَائِلَةٍ بهر، فَكَانَتِ الْنِيَّاتُ مُشْتَر كَةً وَالْحَسَنَاتُ مُقْتَسَمَةً وَلَكِنَّ اللَّهَ سُبِحْنَهُ، أَرَادَأَنُ يَكُونَ الْإِتِّبَاعُ لِرُسُلِهِ وَالتَّصْلِيقُ بِكُتُبِهِ وَالْخُشُوعِ لِوَجُههِ وَالْإِسْتِكَانَةُ لِأُمْرِ لِهِ وَالْإِسْتِسُلَامُ لِطَاعَتِهِ لَمُورًا لَهُ خَاصَّةً لَا تَشُوبُهَا مِنَ غَيرهَا شَائِبَةٌ وَكُلَّهَا كَانَتِ الْبَلُواي وَالْإِحْتِبَارُ أَعُظُمُ كَانَتِ الْمُثُونَةُ وَالْجَوَاءُ أَجُولَا

الاَ تَرَوُنَ اَنَّ اللَّهَ سُبُحَانَهُ إِخْتَبَرَ الآوَلِيْنَ مِنُ لَـُكُنُ اَدَمَ صَلَواتُ اللهِ عَلَيْهِ إلَى الأَحِرِينَ مِنَ هٰذَا الْعَالَمِ بِأَحْجَارٍ لَا تَصُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، وَلَا تُبُصِرُ، وَلَا تَسْمَعُ فَجَعَلَهَا

کشت زارول کوان کے لئے مہیا کردیتااور فضا کے برندوں اور ز مین کے صحرائی جانوروں کو اُن کے ہمراہ کردیتا تو کرسکتا تھا اور اگر ایبا کرتا تو پھر آ ز ماکش ختم، جزاؤ سزا بیکار اور ( آسانی ) خریں اکارت ہوجاتیں اور آزمائش میں بڑنے والوں کا ا جراس طرح کے ماننے والوں کے لئے ضروری ندر ہتا اور نہ ایس ایان لانے والے نیک کرداروں کی جزا کے متحق رہے۔ اور یک نہ الفاظ اینے معنیٰ کا ساتھ دیتے لیکن اللہ سجانۂ اسیخ رسولوں کو ارادول میں قوی اور آئکھوں کو دکھائی دینے والے ظاہری حالات میں کمزوری و ناتواں قرار دیتا ہے اور انہیں الی قناعت سے سرفراز کرتاہے جو ( دیکھنے اور سننے والوں کے ) دلوں اور آ تھوں کو بے نیازی سے جردیتی ہے اور ایسا افلاس اُن کے دامن سے وابسۃ کردیتا ہے کہ جس سے آ تھوں کو دیکیے کراور کا نول کوٹ کراذیت ہوتی ہے۔اگرانبیاء الیی قوت وطافت رکھتے کہ جسے دبانے کا قصد وارادہ بھی نہ ہوسکتا ہوتا اوراییا تسلط واقتد ارر کھتے کہ جس سے تعدی ممکن ہی نہ ہوتی اور ایس سلطنت کے مالک ہوتے کہ جس کی طرف لوگول کی گردنیں مرتنی اوراس کے رخ پرسواریوں کے نیالان کسے جاتے تو یہ چیز نصیحت پذیری کے لئے بڑی آسان اوراس ے انکار وسرتانی بہت بعید ہوتی ہے اور لوگ چھائے ہوئے خوف یا ماکل کرنے والے اسباب رغبت کی بناء پر ایمان لے آتے تو اس صورت میں ان کی منتیں مشترک اور نیک عمل بے ہوئے ہوتے لیکن اللہ سجانۂ نے تو یہ چاہا کہ اس کے پیغمبروں کا اتباع اُس کی کتابوں کی تصدیق اور اس کے سامنے فروتی اس کے احکام کی فرمانبرداری اوراس کی اطاعت بیسب چیزیں ای کے لئے مخصوص ہول اور ان میں کوئی دوسرا شائبہ تک نہ ہواور جتنی آ زمائش کڑی ہوگی اتناہی اجروثواب زیادہ ہوگاتم دیکھتے <sup>ہ</sup> نہیں کہ الله سجان نے آ وم سے لے کراس جہاں کے آخر تک

نے جھوک ہے آ ز مایا تعب ومشقت میں مبتلا کیا خوف وخطر کے

موقعول سے ان کا امتحان لیا اور اہتلا وُ مصیبت سے اُنہیں نہ و بالا

کیا \_لبذا خدا کی خوشنودی و ناخوشنو دی کا معیاراولا دو مال کوقر ار

نه دو - كيونكه تم نهيس جانة كه الله دولت اورافتد ارتجهي كس

نس طرح بندول کا امتحان لیتاہے چنانچیاللہ سجانۂ کا ارشاد ہے

کہ'' وہ لوگ میرخیال کرتے ہیں کہ ہم جو مال واولا دے انہیں ۔

سہارا دیتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ بھلائیاں کرنے میں سرگرم

میں۔ مگر (جواصل واقعہ ہے اُسے) بیلوگ سجھتے نہیں۔''ای

لرح واقعہ بیہ ہے کہ اللہ اپنے اُن بندوں کا جو بجائے خوداین

بڑائی کا گھمنڈر کھتے ہیں امتحان لیتا ہے اپنے اُن دوستوں کے ۔

ڈر بعہ سے جواُن کی نظروں میں عاجز و بےبس ہیں ( چنانچیاُن

ی مثال کمزور و بے بس تھے یہ ہے کہ ) موی علیہ السلام اپنے

بھائی ہارون علیہ السلام کوساتھ لے کراس حالت میں فرعون کے

ہاں آئے کہان کےجسم براونی کرتے اور ہاتھوں میں لاٹھیاں ۔

فیں اوراُس سے بیقول وقرار کیا کہا گروہ اسلام قبول کر لے تو

اُس کا ملک بھی یاتی رہے گاءاوراس کی عزت بھی برقرار رہے۔

گی ،تو اُس نے اپنے حاشینشینوں ہے کہا کتمہیں ان پرتعجب

نہیں ہوتا کہ بیدونوں مجھ سے بیرمعاملہ گھبرار ہے ہیں کہ میری

عزت بھی برقر اررہے گی اور میرا ملک بھی باقی رہے گا اور جس

یھٹے حال اور ذلیل صورت میں یہ ہیں تم دیکھ ہی رہے ہو (اگر

ان میں اثنا ہی دمخم تھا تو پھر ) ان کے ہاتھوں میں سونے کے

تنگن کیوں نہیں پڑے ہوئے۔ بیراس لئے کہ وہ سونے کواور

اس کی جمع آ وری کو بڑی چیز سمجھتا تھا اور بالوں کے کیڑوں کو

حقارت كانظر عدد كيتا تقارا كرخداوندعالم بيرجابتا كهرس

وقت أس نے نبیوں كومبعوث كيا تو أن كے لئے سونے كے

خزانوں اور خالص طلاء کی کا نوں کے منہ کھول دیتا اور باغوں کی

درختوں کے جھنڈ اور (اُن میں) جھکے ہوئے بھلوں کے خوشے مول جہال عمارتوں كا جال جيما موااور آباديوں كاسلسله ملاموا ہو۔ جہال سرخی ماکل گیہوں کے بودے، سرسبز مرغز ارچن در کنارسبزه زاریانی مین شرابور میدان الهلهات بوے کھیت اور آ بادگزرگاین ہوں، توالبتہ وہ جزاوثواب کوای اندازہ ہے کم كرديتا كه جس اندازه سے ابتلاء و آ زمائش ميں كمي واقع موئي ہے۔اگروہ بنیاد کہ جس پراس گھر کی تعمیر ہوئی ہے اوروہ پھر کہ جس براس کی عمارت اٹھائی گئی ہے زمر دسبز ویا قوت سرخ کے ہوتے اور ( اُن میں ) نور وضاء ( کی تابانی ) ہوتی تو یہ چیز سینوں میں شک وشبہات کے نگراؤ کو کم کردینی اور دلول سے شیطان کی دوڑ دھوپ ( کا اثر) مٹادیتی اورلوگوں سے شکوک كے خلجان دور كرديتى ليكن الله سجايةُ اينے بندول كو گونا گول تختیوں سے آ زماتا ہے اور اُن سے الی عبادت کا خواہاں ہے کہ جوطرح طرح کی مشقتوں ہے بیالائی گئی ہواور انہیں قسم قسم کی نا گوار بوں سے جانختا ہے تا کہ اُن کے نفوس میں عمر وفروتن کوجگہ دے اور پیرکہ اس اہتلاؤ آ زبائش (کی راہ) ہے اسپے فضل وامتنان کے کھلے ہوئے دروازوں تک (انہیں) پہنچاہے اوراُسے ایل معانی و بخشش کا آسان وسلہ و ذریعہ قرار دے۔ دنیا میں سرکشی کی یاداش اور آخرت میں ظلم کی گرانباری کے عذاب اورغرور ونخوت کے برے انجام کے خیال سے اللہ کا خوف کھاؤ کیونکہ ہیر( سرکشی ظلم اورغرورو تکبر ) شیطان کا بہت بڑا جال اور بہت بڑا ہتھکنڈ ا ہے کہ جولوگوں کے دلوں میں زہر قاتل کی طرح اُنز جاتا ہے ندائس کا اثر بھی رائیگاں جاتا ہے نہ أس كاواركسى سے خطا كرتا ہے۔ ندم عالم سے أس كے علم ك بأوجوداورند يحش يران چيتم ول مين كسي فقير بينواس يهي وه چیز ہےجس سے خدا وند عالم ایمان سے سرفراز ہونے والے

ضَعْفِ البَلَاءِ، وَلَوْكَانَ الْإِسَاسُ الْمُحْمُولُ عَلَيْهَا، وَالْآحُجَارُ الْمَرُفُوعُ بِهَا بَيْنَ زُمُرُدَةٍ حَضْراً آءً، وَيَاقُولُتَةٍ حَبْراً آءً وَنُورُ وَضِيَاءٍ لَخَفَّفَ ذٰلِكَ مُصَارَعَةَ الشَّكِّ فِي الصُّلُور وَلَوَضَعَ مُجَاهَلَةَ إِبْلِيسَ عَن الْقُلُوب، وَلَنَفَى مُعْتَلِجَ الرَّيْب مِنَ النَّاس، وَلكِنَّ اللَّهَ وَيَخْتَبرُ عِبَادَةُ بأَنْوَاع الشَّدَائِدِ وَيَتَعَبَّدُ هُم بِأَنُواعِ الْمَجَاهِدِ وَيَبْتَلِيهِمَ بِضُرُوبِ الْمَكَارِةِ أَحْرَاجًا لِلتَّكَبُّر مِنَ قُلُوبِهِمْ وَاِسْكَانًا لِلتَّكَأْلِ فِي نُفُوسِهِمْ وَلِيَجُعَلَ ذَٰلِكَ أَبُوابًا فَتُكَا إِلَى فَضَلِه، وَاسْبَابًا دُلُلًا لِعَفْوِم فَاللَّهَ اللَّهَ فِي عَاجِلِ البَعْي وَاجِلِ وَ خَامَةِ الظُّلُمِ، وَسُوءِ عَاقِبَةِ الْكِبُرِ، فَإِنَّهَا مَصْيَلَاةُ إِبْلِيْسَ الْعُظَّلَى، وَمَكِيدَكَتُهُ الْكُبُراى الَّتِي تُسَاوِرُ قُلُوبَ الرِّجَالِ مُسَاوَرَةَ السُّمُومَ الْقَاتِلَةِ فَمَا تُكْدِى آبَدًا- وَلَا تُشُوِى آحَدًا- لَا عَالِمًا لِعِلْمِهِ ، وَلَا مُقِلًّا فِي طِمْرِهِ وَعَنْ ذَلِكَ مَاحَرَسَ اللَّهُ عِبَادَةُ النُّومِنِينَ، بِالصَّلَوَاتِ وَالزُّكُواتِ وَمُجَاهَلَةِ الصِّيامِ فِي الْآيَّامِ المَغُرُ وضَاتِ تَسكِينًا لِأَطْرَافِهِمْ وَتَخْشِيعًا لِأَبْصَارِهِمُ وَتَكَالِيُلًا لِنُفُوْسِهِمْ وَتَخْفِيْضًا لِقُلُوْبِهِمُ وَإِذْهَابًا لِلْحُيلَاءِ عَنَّهُمْ لِمَا فِي ذٰلِكَ مِنُ تَعْفِيْدِ عِتَاقِ الْوُجُولِ بِالثُّرَّابِ تَوَاضُعًا وَالْتِصَاقِ كَرَائِمِ الْجَوَارِحِ بِالْأَرْضِ

ك الكلي يجيلون كوايس يقرون سي آزمايا م كدجوندنقصان ببني سكتے بين نه فائده ندين سكتے بين اور نه ديكھ سكتے بيں۔اُس نے ان پھروں ہی کو اپنامحتر م گھر قرار دیا کہ جے لوگوں کے لئے (امن کے ) قیام کا ذریعہ تھمرایا ہے۔ پھر میہ کہ اس نے اسے زمین کے رقبول میں سے ایک سنگلاٹ رقبہ اور دنیا میں بلندی پرواقع ہونے والی آ بادیوں میں سے ایک کم مٹی والے مقام اور گھاٹیوں میں سے ایک تنگ اطراف والی گھاٹی میں قرار دیا کھڑے اور کھر درے پہاڑوں نرم ریتلے میدانوں، کم آب چشموں اور متفرق دیباتوں کے درمیان کہ جہال اونٹ، گھوڑا، گائے بكرى نشو ونمانہيں پاسكتے پير بھى أس نے آ دم اور ان کی اولا دکوتکم دیا که این رخ اُس کی طرف موڑیں، چنانچہ وہ ان کے سفروں سے فائدہ اٹھانے کا مرکز اور پالانول کے اُتر نے کی منزل بن گیا اور دورا فتا دہ ہے آ ب وگیا بانوں دورو دراز گھاٹیوں کے نشیمی راہوں اور (زمین سے) کئے ہوئے وریاوک کے جزیروں سے نفوس انسانی اُدھرمتوجہ ہوتے ہیں ، یبان تک که وه بوری فر مانبرداری سے اینے کندهوں کو ہلاتے ہوئے اس کی گرد لبیک اللّہم لبیک کی آ دازیں بلند کرتے ہیں اورائیے بیروں سے بوبید دوڑ لگاتے ہیں۔اس حالت میں کہ ان کے بال جھرے ہوئے اور بدن خاک میں اُتے ہوتے ہیں \_انہوں نے اینالیاس بیشت پر ڈال دیا ہوتا ہےاور بالوں کو بردها كراية كو بمصورت بناليا موتات - يدبرى ابتلا -كرى آزمائش تعلم کھلا امتحان اور پوری بوری جانج ہے۔اللہ نے أسابي رحت كاذر بعداور جنت تك يهنيخ كاوسله قرار دياب اورا گرخداوندعالم بيجا بتا كدوه اپنامحتر م گھراور بلنديا بيعبادت گاہیں ایس جگہ پر بنائے کہ جس کے گرد باغ وچمن کی قطاریں اور بہتی ہوئی نہریں ہول زمین زم وہموار ہو کہ (جس میں)

بَيِّتَهُ الْحَرَامَ الَّذِي جَعَلَهُ لِلنَّاسِ قِيَامًا-ثُمَّ وَضَعَهُ بِالرُّعُرِ بِقَاعِ الْأَرْضِ حَجَرًا-وَأَقَلَّ نِتَائِقِ الثُّانْيَا مَلَارًا- وَأَضْيَقِ بُطُونِ الله ودِيَة قُطرًا- بَينَ جِبَالٍ خَشِنَةٍ، وَرَمَالِ رَمِثَةٍ وَعُيُونِ وَشِلَةٍ، وَقُرًى مُنْقَطِعَةٍ لَا يَزْكُوبِهَا نُعْفُ، وَلَا حِافِرٌ وَ لَاظِلُفْ، ثُمَّ آمَرَ ادَمَ وَوَلَكَاهُ أَنَّ يَثَّنُوا أَعُطَافَهُمْ نَحُولُهُ فَصَارَمَتَابَةً لِمُنْتَجَعِ ٱسْفَارِهِمْ وَغَايَةً لِمُلْقَى رِجَالِهِمْ- تَهُوِي إِلَيْهِ ثِمَارُ الْاَفْئِلَةِ مِنْ مَفَاوِرِقِفَارِ سَحِيفَةٍ وَمَهَاوِيُ فِجَاجٍ عَبِيقَةٍ وَجَزَائِرِ بِحَارِمُنْقَطِعَةٍ، حَتَّى يَهُزُّوا مَنَاكِبَهُمُ ذُلُلًا يُهَلِّلُونَ لِلَّهِ حَوْلَهُ وَيَرْمَلُونَ عَلَى أَقُلَامِهِمُ شُعَثًا غُبُرًا لَهُ قَلَى نَبَكُو اسَّرَبِيلَ وَرَآءَ ظُهُورِهِم، وَشَوَّهُوا بِإِعْفَاءِ الشُّعُورِ مَحَاسِنَ خَلْقِهِمُ إِيتِلَّاهُ عَظَيْمًا وَإِمْتِحَالًا شَالِينًا وَأَخْتِبَارًا مُبِينًا-وَتَمْحِيْصًابَلِيْغًا، جَعَلَهُ اللَّهُ سَبًّا لِرَحْبَتِهِ، وَوصلَةً إلى جَنَّتِهِ وَلَوْ ارَادَ سُبِحَانَهُ أَنَّ يَضَعَ بَيْتَهُ الْحَرَامُ وَمَشَاعِرَهُ الْعِظَامَ بَيْنَ جَنَّاتٍ وَأَنْهَارٍ ، وَسَهُلِ وَقُرَارٍ جَمِّ الْأَشْجَارِ، دَانِي الثِّمَارِ، مُلْتَغَيِّ النِّبَا مُتَّصِلُ الْقُراى، بَيْنَ بُرَّةٍ سُمُراء ، وَرَوْضَةٍ خَضْرَآء وَأَرْيَافٍ مُحُدِقَةٍ، وَعِرَاصِ مُغْدِقَةٍ وَزُرُوع نَاضِرَةٍ وَطُرُقٍ عَامِرَةٍ لَكَانَ قَلْصَغُرَقِلُوالُجَزَآءِ عَلَى حَسب

تَصَاغُرًا وَلُحُوقِ البُطُونِ بِالْمُتُونِ مِنَ الصِّيَامِ تَلَلُّلُا مَعَ مَافِي الزَّكواةِ مِنُ صَرُفِ الصَّيَامِ تَلَلُّلُا مَعَ مَافِي الزَّكواةِ مِنُ صَرُفِ ثَمَـرَاتِ الْآرُضِ وَغَيُرِ ذَٰلِكَ اللَّي الْمَالِ الْمَسْكَنَة وَالْفَقُر -

ٱلْيَسَٰكَنَةِ وَالْفَقَرِ-ٱنْظُرُوا إلى مَا فِي هٰذِهِ الْآفْعَالِ مِنْ قَبْعِ نُواجم الْفَحْرِ- وَقَلْعِ طَوَالِعِ الْكِبْرِ، وَلَقَلْ نَظُرْتُ فَمَا وَجَلْتُ آحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ يَتَعَصَّبُ لِشَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ إِلَّا عَنُ عِلْةٍ تَحْتَمِلُ تَمُوِيهَ الْجُهَلَاءِ أَوْحُجَّةٍ تَلِيُطُ بِعُقُولِ السُّفَهَاءِ غَيْرَكُمْ فَالَّكُمْ تَتَعَصَّبُونَ لِآمُرِ لَا يُعُرَفُ لَهُ سَبَبٌ وَلَا عِلَّةً - آمًّا إِبْلِيْسُ فَتَعَصَّبَ عَلَى ادْمَ لِإصلهِ وَطَعَنَ عَلَيْهِ فِي خِلْقَتِهِ فَقَالَ آنَا نَارِي وَأَنْتَ طِينِيْ- وَأَمَّا الْآغُنِيَاءُ مِنْ مُتُرَفَةِ الْأُمَم فَتَعَصَّبُوا لِأِثَارِ مَوَاقِعِ النَّعَمِ فَقَالُوا: "نَحُنُ آكَثُو أَمُوالاً وَّ أَوْلَادًا وَمَا نَحُنُ بِمُعَلَّبِينَ-فَاِنُ كَانَ لَا بُلَّوِنَ الْعَصَبِيَّةِ فَلْيَكُنْ تَعَصُّبُكُمُ لِمَكَادِم الْخِصَالِ وَمَحِامِدِ الْأَفْعَالِ، وَمَحَاسِنِ الْأُمُورِ الَّتِي تَفَاضَلَتُ فِيهَا المُجَدَاءُ وَالنَّجَدَاءُ مِن بُيُوتَاتِ الْعَربِ وَيَعَاسِيْب الْقَبَائِلِ بِالْأَخْلَاقِ الرَّغِيْبَةِ وَالْأَحْلَامُ الْعَظِيْمَةِ وَالْآخُطَارِ الْجَلِيلَةِ وَالْأَثَارِ الْمَحْمُودَةِ فَتَعَصَّبُوا لِخِلَالالْحَمْلِ مِنَ الْحِفْظِ لِلْجِوَارِ وَالْوَفَاءِ بِاللِّمَامِ،

وَالطَّاعَةِ لِلْبِرِّ وَالْمَعُصِيَةِ لِلْكِبْرِ وَالْأَخْدِلِ بِالْفَضُلِ وَالْكَفِّ عَنِ البَّغِي وَالْإعظام لِلْقَتْلِ وَالْإِنْصَافِ لِلْخَلْقِ وَالْكَظْمِ لِلْغَيْظِ وَاجْتِنَابِ اللَّهُ سَادِفِي الْآرْضِ وَاحْلَارُوا مَا نَزَلَ بِالرُّمَمُ قَبُلَكُمُ مِنَ الْمَثْلَاتِ بِسُوءِ الْأَفْعَالِ وَذَمِيْمِ الْأَعْمَالِ فَتَلَاِّكُرُ وَافِي النَحَيْسِ وَالشَّرِّ أَحُواللَّهُمْ وَاحْذُرُوا أَنَّ تَكُونُوا آمُشَالَهُمْ فَاذَا تَقَكُّرُ ثُمُ فِي تَفَادُتِ حَالَيْهِمُ فَالْزَمُوا كُلَّ آمُرٍ لَزِمَتِ الْعِزَّالُّابِهِ شَأْنَهُمْ وَزَاحَتِ الْآعُلَاءُ لَهُ عَنَّهُمْ وَمُلَّتِ الْعَافِيَةُ فِيهِ عَلَيْهِم، وَانْقَادَتِ النِّعْمَةُ لَهُ مَعِهُم، وَوصلتِ الْكُرَامَةُ عَلَيْهِ حَبلَهُم مِنَ الْإجْتِنَابِ لِلْفُرْقَةِ وَاللُّزُوْمِ لِلَّالْفَةِ وَالتَّحَاضِ عَلَيْهَا وَالتَّوَاصِي بهَا، وَاجْتَنِبُوا كُلَّ امْرِ كِسَرَ فَقُرْتَهُمْ وَاوَهُنَ مُنَّتَهُمْ مِنَ تَضَاعُنِ الْقُلُوبِ وَتَشَاحُن الصُّلُورِ- وَتَكَابُرِ النُّفُوسِ وَتَحَازُل الَّايَٰكِكِي، وَ تَكَبُّرُوا اَحُوالَ الْمَاضِينَ مِنَ الْمُوْمِنِيِّنَ قَبِّلَكُمْ كَيْفَ كَانُوا فِي حَالِ التَّمُحُيْصِ وَالبَلَاءِ- اللَّمْ يَكُونُوا اَثَقَلَ وَبَقِيَ قَصَصُ أَخْبَارِهِمُ فِيكُمْ عِبُرَةً لِلْمُعْتَبِرِينَ (مِنْكُمُ)فَاعْتَبِرُوا بِحَالِ وَلَا إِسَّاعِيلَ وَبَنِي إسْحٰقَ وَبَنِي إِسُرَ آئِيلَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ-فَهَا أَشَكَّ اعْتِكَالَ الْآحُوالِ، وَأَقْرَبَ اشْتِبَالاً

پندیده کارنامول کی وجہ سے ایک دوسرے پر برتر ی ابت کرتے تھے۔تم مجھی ان قابل ستائش خصلتوں کی طرفداری کرو۔ جیسے ہمسائیوں کے حقوق کی حفاظت کرنا عہدو پیان کو نبھاہنا۔ نیکیوں کی اطاعت اور سرکشوں کی مخالفت کرنا حسن سلوک کا پایند اورظلم و تعدی ہے کنارہ کش رہنا۔خون ریزی سے پناہ مانگنا بطق خدا ہے عدل والصاف برتنا۔ غصہ کو بی جانا۔ ز مین میں شرانگیزی ہے دامن بجاناتہہیں اُن عذابوں ہے ڈرنا چاہئے جوتم سے کیکی امتول پر اُن کی بداعمالیوں اور بد کردار بول کی وجہ سے نازل ہوئے اور (اینے) اچھے اور بُر ہے حالات میں ان کے احوال و وار دات کو پیش نظر رکھوا در اس امر سے خاکف وتر سال رہو کہ کہیں تم بھی انہی کے ایسے نہ ہوجاؤ۔اگرتم نے ان کی دونوں (اچھی بُری) حالتوں برغور کرلیا ہے تو پھر ہراُس چیز کی یابندی کرو کہ جس کی وجہ سے عزت و برتری نے ہرحال میں اُن کا ساتھ دیا اور دشمن اُن ہے دور دور رے اور عیش و سکون کے دامن اُن بر پھیل گئے۔ اور تعمیس سرنگوں ہوکراُن کے ساتھ ہولیں اور عزت وسرفرازی نے ایت بندهن أن سے جوڑ لئے (وہ كيا چيزيں تھيں؟) بير كم وہ افتراق ے نیچ اور اتفاق و یک جہتی پر قائم رہے۔ ای پر ایک دوسرے کوابھارتے تھاورای کی باہم سفارش کرتے تھاورتم ہراس امر ہے نچ کررہو کہ جس نے اُن کی ریڑھ کی ہڈی کوتو ڑ ڈ الا اور قوت و توانائی کوضعف ہے بدل دیا۔ (اور وہ پیرتھا) کہ انہوں نے دلوں میں کینہ اور سینوں میں بخض رکھا اور ایک دوسرے کی مدد سے پیپٹیر پھیرالی اور ہاہمی تعاون سے ہاتھ اٹھالیا اورتم کو لازم ہے کہ گزشتہ زمانہ کے اہل ایمان کے وقائع و حالات میںغور وفکر کرو، که (صبر آ زما) ابتلاؤں اور (جا نکاہ) مصیبتوں میں اُن کی کیا حالت تھی کیا وہ ساری کا سَات ہے

12.4

بندوں کونماز ، نہ کو ۃ اورمقررہ دنوں میں روزوں کے جہاد کے

ذریعہ محفوظ رکھتا ہے اور اس طرح اِن کے ہاتھ ہیروں (کی

طغیانیوں ) کوسکون کی سطح پر لا تا ہے۔ان کی آئکھوں کو عجز و

شکتگی ہے جھکا کرنفس کورام اور دلوں کومتواضع بنا کر رعونت و

خود پیندی کواُن ہے دور کرتا ہے (نماز میں) نازک چیرول کو عجز

و نیاز مندی کی بناء برخاک آلودہ کیا جاتا ہے اور روزوں میں

ازروئے فرمانبرداری پیٹ پیٹھ سے مل جاتے ہیں اور ز کو ۃ میں

زمین کی پیداوار وغیرہ کوفقراءاورمساکین تک پہنچایا جاتا ہے۔

و کیھو! کہ ان اعمال وعبادت میں غرور کے ابھرے ہوئے

اثرات كومثانے اور تمكنت كے تماياں ہونے والے آثار كو

دبانے کے کیسے کیسے فوائد مضمر ہیں۔ میں نے نگاہ دوڑائی تو دنیا

بحرمين ايك فروجهي ايسانه پايا كه وه كسي چيز كي پاسداري كرتا مو،

مگریه که اُس کی نظروں میں اُس کی کوئی وجہضر ورہوتی ہے کہ جو

جاہلوں کے اشتباہ کا باعث بن جاتی ہے یا کوئی ایسی دلیل ہوتی

ہے جو بیوقو فوں کی عقلوں ہے جبیک جاتی ہے۔ سواتمہارے کہ

تم ایک چیز کی جنبه داری تو کرتے ہو، مگراس کی کوئی علت اور

وجنہیں معلوم ہوتی۔ اہلیس ہی کولو کہ اُس نے آ دم کے سامنے

حیت جاہلیت کا مظاہرہ کیا تواپی اصل (آگ) کی وجہ سے

اوراُن پر چوٹ کی تو اپنی خلقت و پیدائش کی بناءیر، چنانچاُ س

نے آوم سے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں اورتم مٹی سے

(یونہی)خوشحال قوموں کے مالدارلوگ اپنی نعمتوں پراتراتے

ہوئے بڑا بول <u>بولے ک</u>'' ہم مال واولا دمیں بڑھے ہوئے ہیں

ہمیں کیونکرعذاب کیا جاسکتا ہے۔'اب اگر تہہیں فخرہی کرناہے

تواس کی پاکیزگی اخلاق، بلند کر دار اور مُسنِ سیرت برفخر و ناز کرو

کہ جس میں عرب گھر انوں کے باعظمت و بلند ہمت سرداران

قوم اینی خوش اطوار بول بلند پایه دانائیول اعلی مرتبول اور

الْاَمْشَالِ ، تَامَّلُوا اَمُرَهُمْ فِي حَالِ نَشَتْتِهِمْ . التَحَلَاثِقِ أَعْبَاءً وَأَجْهَلَ الْعِبَادِ بَلَاءً وَأَضَيَقَ إِهْلِ اللُّنْيَا حَالَّا لِتَّخَلَتُهُمُ الْفَرَاعِنَةُ عَبِيَكًا فَسَامُوهُمُ سُوَّءَ الْعَلَابِ وَجَرَّعُو هُمُ النُمْزَارَ فَلَمُ تَبُرَحِ الْحَالُ بِهِمُ فِي ذُلِّ الْهَلَكَةِ وَتَهْرِ الْغَلَبَةِ- لَا يَجِلُونَ حَيْلَةً فِي الْمُتِنَاع، وَلَا سَبِيلًا إلى دِفَاعٍ حَتْى إِذَارِاكَ الله جداً الصَّبُرِ مِنْهُمْ عَلَى الدَّذٰى فِي مَحَبَّتِهِ وَ الْاحْتِمَالِ لِلْمَكُّرُ وَلِا مِنْ حَوْفِهِ جَعَلَ لَهُمْ مِنْ مَضَائِقِ الْبَلَاءِ فَرَجًا فَأَبَّلَ لَهُمُ الْعِزَّ مَكَانَ اللَّالِّ، وَالْآمُنَ مَكَانَ الْخُوفِ فَصَارُوا مُلُوكًا حُكَّامًا - وَأَئِينَةُ أَعَلَامًا، وَقُلْبَلَغَتِ الْكَرَامَةُ مِنَ اللهِ لَهُمْ مَا لَمْ تَبَلُغ الْأُمَالُ إِلَيْهِ بِهِرَ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانُوا حَيْثُ كَانَتِ الْأَمْلَاءُ مُجْتَبِعَةً وَالْآهُواءُ مُتَّفِقَةً، وَالْقُلُوبُ مُعْتَلِلَةً وَالْآيُلِي مُتَرَادِفَةً وَالسَّيُوفُ مُتَنَاصِرَةً، وَالْبَصَائِرُ نَافِلُةً، وَالْعَزَائِمُ وَاحِلَاةً اللَّم يَكُونُوا أَرْبَابًا فِي اَقْطَادِ الاَّرْضِيْنَ وَمُلُوكًا عَلى رِقَابِ الْعَالَبِيْنَ- فَانْظُرُو إلى مَاصَارُوا إلَيْهِ فِي احِرِ أُمُورِهِم حَيْنَ وَقَعَتِ الْفُرِقَةُ وَتَشَتَّتِ الرُّلُفَةُ وَاخْتَلَفَتِ الْكَلِمَةُ وَالْآفَئِلَةُ وَتَشَعَّبُوا مُخْتَلِفِيْنَ، وَتَفَرَّقُوا مُتَحِارِبِيْنَ قَلْحَلَمَ اللَّهُ عَنْهُمْ لِبَاسَ كَرَامَتِهِ وَسَلَبَهُمْ

غَضَارَةً نِعُمَتِهِ وَتَفَرُّقِهِمُ لَيَالِي كَانَتِ الْآكَاسِرَةُ وَالْقِيَاصِرَةُ اَرْبَابًا لَهُمُ يَحْتَازُونَهُمْ عَنْ رِيْفِ الْأَفَاقِ، وَبَحْرِ الْعِرَاق وَخُضُرَةِ اللَّهُ نَيَا إِلَى مَنَابِتِ الشِّيِّح وَمَهَا فِي الرِّيْح، وَنَكَدِ الْمَعَاشِ فَتَرَكُوهُمُ عَالَةً مَسَاكِينَ اِنْحُوانَ دَبَرٍ وَوَبَرٍ الذَلْ الْأُمَمِ دَارًاوَ اَجَلَابَهُمْ قَرَارًا- لَا يَأْوُونَ إلى جَنَاحِ دَعُوقٍ يَعْتَصِمُونَ بِهَا، وَلَا إِلَى ظِلِّ ٱلْفَةِ يَعْتَبِكُونَ عَلْم عِزِّهَا فَالْآحُوالُ مُضَطرِبَةٌ وَالآيلِي مُخْتَلِفَةٌ، وَالْكَثَرَةُ مُتَفَرِّقَةً فِي بَلَاءِ أَزُلِ، وَأَطْبَاقِ جَهُلِ، مِنْ بَنَاتٍ مَوْءُ وَدَةٍ - وَأَصْنَامٍ مَعْبُودَةٍ، وَٱرْحَامِ مَقْطُوعَةٍ وَغَارَاتٍ مَشْنُونَةٍ فَانْظُرُوا إلى مَواقِع نِعَم اللهِ عَلَيْهِم حَيْنَ بَعَثَ اللَّهِمُ رَسُولًا فَعَقَلَ بِعِلَّتِهِ طَاعَتَهُمُ وَجَمَعَ عَلِي دَعُوتِهِ اللَّفَتَهُمِّ كَيْفَ نَشَرَتِ النِّعْمَةُ عَلَيْهِمُ جَنَاحَ كَرَامَتِهَا، وَاسَالَتَ لَهُمْ جَكَاوِلَ نَعِيبِهَا، وَالْتَقَّتِ الْمِلَّةُ بِهِمْ فِي عَوَائِلِ بَرَكَتِهَا فَأَصْبَحُوا فِي نِعْمَتِهَا غَرِقِينَ، وَفِي خُضُرَةٍ عَيْشِهَا فَكِهِيْنَ، قَلْتَرَبَّعَتِ الْاُمُورُ بِهِمْ فِي ظِلِّ سُلْطَانٍ قِاهِرٍ وَاوَتُهُمُ الْحَالُ إلى كَنَفِ عِرٍّ غَالِبٍ وَتَعَطَّفَتِ الْأُمُورُ عَلَيْهِمُ فِي ذُرَى مُلَّكٍ ثَابِتٍ، فَهُم

حُكَّامٌ عَلَى الْعَالَمِينَ، وَمُلُولُكُ فِي أَطُرَافِ

کے لئے عبرت بن کررہ تنیں۔(اب ذرا) اساعیل کی اولاد اسحاق کے فرزندوں اور لیقوٹ کے بیٹوں کے حالات میں عبرت ونصیحت حاصل کرو۔ حالات کتنے ملتے ہوئے ہیں اور طورطریقے کتنے کیسال ہیں۔ان کے منتشر و پراگندہ ہوجانے کی صورت میں جووا قعات رونما ہوئے ، اُن میں فکروتا ہل کرو، كه جب شامان عجم اورسلاطين روم أن برحكمران ينهے، وہ انہيں اطراف عالم کے سبزہ زاروں عراق کے دریاؤں اور دنیا کی شادابیوں سے خار دار جھاڑیوں، ہواؤں کے بے روک گزر گاہوں اور معیشت کی وشوار ایوں کی طرف دھکیل دیتے تھے اور آخر انبیس فقیر و نادار اور زخی پییره والے اوشوں کا چرواہا اور بالوں کی حمونیر ہوں کا باشندہ بنا کر چھوڑتے تھے۔ان کے گھر باردنیا جہال سے بڑھ کرخستہ وخراب اور اُن کے ٹھکانے خشک سالیوں سے جاہ حال تھے، ندأن کی کوئی آ واز تھی جس کے روبال کاسہارالیں، شائس ومحبت کی چھاؤں تھی جس کے بل بوتے پر بھروسا کریں۔اُن کے حالات براگندہ ہاتھ الگ الگ تھے کثرت وجمیعت بٹی ہوئی، جانگذار مصیبتوں اور جہالت کی تہ بہت تہوں میں پڑے ہوئے تھے یوں کہ لڑکیاں زندہ درگور تھیں گھر گھر مورتی بوجا ہوتی تھی۔ رشتے نا طےتو ڑے جا چکے تھے اورلوٹ کھسوٹ کی گرم ہازاری تھی۔ بھیجا کہ جس نے اپنی اطاعت كانهبس يابند بنايااورانهبس ايك مركز وحدت يرجمع كرديا اور کیونکرخوش حالی نے اینے برو بال اُن پر پھیلا دیئے اور اُن کے لئے بخشش وفیضان کی نہریں بہادیں اور شریعت نے انہیں اینی برکت کے بے بہافا کدوں میں لیبیٹ لیا۔ چنانچہوہ اُس کی نعمتول میںشرابوراوراس کی زندگی کی تروتاز گیوں میںخوشحال اورایک مسلّط فرمانروا (اسلام کے زیرسایداُن کی زندگی) کے تمام شعبے (لظم وتر تیب ہے) قائم ہو گئے اور اُن کے حالات

زیاده گرانبارتمام لوگوں سے زائد مبتلائے تعب ومشقت اور دنیا

جہاں سے زیادہ تنگی وضیق کے عالم میں تھے؟ کہ جنہیں دنیا کے

فرعونوں نے اپناغلام بنارکھا تھا اور انہیں بخت سے تخت اذبیتیں

بہنچاتے اور تلخیوں کے گھونٹ ملاتے تھے اور اُن کی بیر حالت

ہوگئی تھی کہ وہ تباہی 1 ہلاکت کی ذلتوں اور غلبہ وتسلط کی

نہرسا مانیوں میں گھرتے چلے جارہے تھے۔ ندانہیں بچاؤ کی کوئی

تدبیر اور نه روک تھام کا کوئی ذریعیہ سوجھتا تھا۔ بیہاں تک کہ

جب الله سجائ نے بید کھا کہ بیمیری محبت میں اذبیوں پر

پوری کدو کاوش سے صبر کئے جارہے ہیں اور میرے خیال سے

مصیبتوں کوجھیل رہے ہیں تو اُن کے لئے مصیب واہلاء کی

متکنائے سے وسعت کی راہیں نکالیں اور اُن کی ذلت کوعزت

اورخوف وہراس کوامن سے بدل دیا۔ چنانچہ وہ تخت فرمانروائی

پرسلطان اورمند بدایت پر رہنما ہوئے اور انہیں امیدوں سے

بڑھ چڑھ کر اللہ کی طرف ہے عزت وسرفرازی حاصل ہوئی۔

غور کرو! کہ جب ان کی تمینتیں یک جا، خیالات یکسواور دل

مکسال تھ اور ان کے ہاتھ ایک دوسرے کوسہارا دیتے اور

تلواریں ایک دوسرے کی معین وید د گار تھیں اور اُن کی بصیرتیں

تيز اوراراد يمتحد تنظي ، تو أس وفت أن كاعالم كيا تفا! كياوه

اطراف زمین فرمانروا اور دنیا والوں کی گردنوں پر حکمران نہ

يته؟ اورتصوير كاپيرخ بهي و يكھو! كه جب ان ميں پھوٹ برمُ كَنَّ

يجېتى درېم برېم موڭى، ان كى باتول اور دلول ميں اختلافات

ك شاخسان جيوث نكل، اور وه مختلف توليول مين بث كنا

اورالگ جھے بن کرایک دوسرے سے لڑنے بھڑنے لگے، تواُل

کی نوبت بیہ ہوگئی کہ اللہ نے اُن سے عزت و بزرگی کا پیرا بن

اً تارلیا اورنعتوں کی آسائشیں اُن ہے چیمین لیں اور تبہارے

درمیان اُن کے واقعات کی حکائتیں عبرت حاصل کرنے والول

الا رَضِيْنَ يَمْلِكُونَ الْأَمُورَ عَلَى مَنْ كَانَ يَمْلِكُهَا عَلَيْهِمْ وَيُمْضُونَ الْآحُكَامَ فِيْسَ كَانَ يُمْضِيْهَا فِيهِمْ - لَا تُغْمَرُ لَهُمْ قَنِاتٌ كَانَ يُمْضِيْهَا فِيهِمْ - لَا تُغْمَرُ لَهُمْ قَنِاتٌ وَلَا تُقْرَعُ لِهُمْ صَفَاتًا - اللّا وَإِنّكُمْ قَلُ نَفَضْتُمُ وَلَا تَقْرَعُ لِهُمْ صَفَاتًا - اللّا وَإِنّكُمْ قَلُ نَفَضْتُمُ اللّهِ الْمَضُرُوبَ عَلَيْكُمْ بِأَحْكَامِ الْجَاهِلِيَّةِ - اللهِ اللّهُ المُنْ وَبَي عَلَيْكُمْ بِأَحْكَامِ الْجَاهِلِيَّةِ - فَإِنّ اللّه سُبْحَانَهُ قَلِامْتَنَّ عَلى جَمَاعَةِ فَإِنَّ اللّهُ مَنْ حَبْلِ هَلِيَةٍ فَإِنَّ اللّهُ مَنْ حَبْلِ هَلِيَةٍ فَلِيامًا عَقَلَ بَيْنَهُمْ مِنْ حَبْلِ هَلِيةِ اللّهُ لَا فَي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ

وَاعُلَمُو اَ اَنَّكُمْ صِرْتُمُ بَعُلُ الْهِجُرَةِ اَعُرَابُهُ وَبَعُلَ الْهِجُرَةِ اَعُرَابُهُ وَبَعُلَ الْهِجُرَةِ اَعُرَابُهُ وَبَعْلَقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ اللَّا بِالسَيِهِ وَلَا تَعْرِفُونَ مِنَ الْإِيسَانِ اللَّا رَسَيسَهُ تَقُولُونَ النَّارَ وَلَا الْإِيسَانِ اللَّارَةِ وَلَا تَعْرِفُونَ النَّارَ وَلَا الْإِيسَانِ اللَّا رَسَيسَهُ تَقُولُونَ النَّارَ وَلَا الْإِيسَانِ اللَّا الْعَارَ ، كَانَّكُمُ تُرِيدُهُ أَنَ النَّاكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْلَهُ اللَّهُ الْمُعَلِّولُ وَالْ اللَّهُ الْمُلَامِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَ

(کی در سی کی نے انہیں غلبہ و برزرگی کے پہلو میں جگہ دی اور ایک مفبوط سلطنت کی سربلند چوٹیوں میں (وین و ونیا کی) سعادتیں اُن پر جھک پڑیں۔وہ تمام جہان پر حکمران اور زمین کی پنہائیوں میں تخت و تاج کے مالک بن گئے اور جن پابندیوں کی بناء پر دوسروں کے زیر دست تھاب بیانبیں پابند بیا کر اُن پر مسلط ہوگئے اور جن کے زیر فرمان تھان کے فرمان تھان کے فرمان میں اُن کا اور جن کے زیر فرمان تھان کے فرمان وابن گئے۔نہ اُن کا دم خم جی نکالا جاسکتا ہے اور نہ بی اُن کا کس بل تو ڑا جاسکتا ہے۔ اور نہ بی اُن کا کس بل تو ڑا جاسکتا ہے۔

دیکھو! کہ اللہ نے اُن پر کتنے احسانات کے کہ اُن میں اپنارسول اُ دیکھو! تم نے اطاعت کے بندھنوں سے اپنے ہاتھوں کوچھڑالیا اور زمانہ جاہلیت کے طور طریقوں سے اپنے گردیچھے ہوئے حصار میں رخنہ ڈال دیا۔خداوند عالم نے اُس اہت کے لوگوں پراس نعمت نے بہا کے ذریعہ سے لطف واحسان فرمایا کہ جس کی قدر وقیت کو مخلوقات میں سے کوئی نہیں پہنچانتا کیونکہ وہ ہر فدر وقیت کومخلوقات میں سے کوئی نہیں پہنچانتا کیونکہ وہ ہر السام کی ہوئی کے مان کے درمیان اُنس و بجبتی کا رابطہ (اسلام) قائم کیا کہ جس کے سامیہ میں وہ منزل کرتے ہیں اور جس کے کنار (عاطفت) میں پناہ لیتے ہیں۔

یہ جانے رہوکہ تم (جہالت و نادانی) کو خیر باد کہد دینے کے بعد پھر مختلف گروہوں میں بث پھر صحرائی بدواور باہمی دوتی کے بعد پھر مختلف گروہوں میں بث گئے ہو۔ اسلام سے تمہارا واسطہ نام کورہ گیا ہے اور ایمان سے چند ظاہری لکیروں کے علاوہ تمہیں پھر بھائی نہیں دیتا۔ تمہارا قول سے ہے کہ آگ میں کو دیڑیں گے مگر عارقبول نہ کریں گے گویاتم میں چاہتے ہوکہ اسلام کی جنگ حرمت اور اس کا عہد تو ڈکر اسے منہ کے بل اوندھا کردو، وہ عہد کہ جے اللہ نے زمین میں بناہ اور مخلوقات میں اگر قرار دیا ہے (یا در کھو! کہ) اگر تم نے بناہ اور مخلوقات میں اگر قرار دیا ہے (یا در کھو! کہ) اگر تم نے

عِنْكَكُمُ الْاَمْقَالَ مِنْ بَأْسِ اللهِ وَقَوَارِعِهِ وَآيَّامِهِ وَوَقَائِعِهِ فَلَا تَسْتَبُطِنُوا وَعِيلَا جَهلًا بِاَحْدِهِ وَتَهاونا بِبَطْشِهِ وَيَاسًا مِنْ بَاسِهِ فَإِنَّ الله سُبْحَانَهُ لَمْ يَلْعَنِ الْقَرُنَ بَاسِهِ فَإِنَّ الله سُبْحَانَهُ لَمْ يَلْعَنِ الْقَرُنَ الْمَاضِي بَيْنَ آيُدِيكُمُ إِلاَّ لِتَرُكِهِمُ الْاَمْرَ بِالْمَعُرُوفِ وَالنَّهِي عَنِ الْمُنْكُو فَلَعَنَ اللهُ السُّفَهاءَ لِرُكُوبِ الْمَعَاصِي، وَالْحُلَمَاءَ لتَدُكُ التَّنَاهِ ...

لِتُرَادُ التَّنَاهِي -ٱلاَوَقَالُ فَطَعُتُمُ قَيْلَالْاِسْلَامْ وَعَطَّلْتُمُ حُدُّودَةٌ وَآمَتُمُ آحُكَامَهُ اللهَ وَقَدُ آمَرِنِي اللهُ بِقِتَالِ اَهْلِ الْبَغْيِ وَالنُّكُثِ وَالْفَسَادِ فِي الْآرُض فَامَّا النَّاكِثُونَ فَقَدَّ تَاتَلُتُ، وَاَمَّا الْقَاسِطُونَ فَقَلُ جَاهَدُتُ، وَأَمَّاالْمَارِقَةُ فَقُلُ جَاهَلُتُ، وَأَمَّاالْهَارِقَةُ فَقِلُ دَوَّ خُتُ، وَامَّا شَيطانُ الرَّدْهَةِ فِقَلَ كُفِيتُهُ بِصَعْقَةٍ سُبِعَتُ لَهَا وَجَبَهُ قَلْبِهِ وَرَجَّهُ صَدُرِ هِ وَبَقِيَتُ بَقِيَّةٌ مِنْ أَهْلِ الْبَغِيُ ، وَلَئِنُ أَذِنَ اللَّهُ فِي الْكَرَّةِ عَلَيْهِمُ لَّادِيْلَنَّ مِنْهُمُ إِلَّا مَايَتَشَكُّرُ فِي أَطُرَافِ الْبِلَادِ تَشَكُّرُا - أَنَا وَضَعَفُ فِي الصِّغَرِ بِكَلَاكِلِ الْعَرْبِ وَكَسَرْتُ نَوَاجِمَ قُرُونِ رَبِيعَة وَمُضَمرَ - وَقَلُ عَلِمتُم مَوْضِعِي مِن رَسُولِ اللهِ صَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ بِالْقَرَابَةِ الْقَرِيبَةِ وَالْمَنْزِلَةِ الْخَصِيصةِ وَضَعَنِي فِي

اسلام کے علاوہ کہیں اور کارخ کیا تو کقارتم جے جنگ کے لئے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ پھرنہ جبر ئیل ومیکا ٹیل ہیں اور نہانصار و مہاجر ہیں کہ تبہاری مدوکریں،سوااس کے کہ تلواروں کو کھٹاکھٹاؤ۔ يبال تك كدالله تمهارے درميان فيصله كروے ـ خدا كا سخت عذاب ، جھنجھوڑنے والا عقاب اہتلاؤں کے دن اور تعزیردہ ہلاکت کے حاوثے تمہارے سامنے ہیں۔اس کی گرفت ہے انجان بن کر اور اُس کی پکڑ کو آسان سمجھ کر اور اُس کی تختی ہے۔ عَافَلِ ہُوكراً س كے قبر وعذاب كو دور نستحجھو۔ خدا وند عالم نے گذشتہ امتوں کومحض اس لئے اپنی رحمت سے دور رکھا کہ وہ اچھائی کا حکم دینے اور برائی ہے رو کئے سے منہ موڑ چکے تھے۔ چنانچەاللەنے بے وقوفول پرارتكاب گناه كى وجەسے اور دالش مندوں برخطاؤں سے بازنہ آنے کے سبب سے لعنت کی ہے۔ دیکھواتم نے اسلام کی پابندیاں توڑ دیں اوراُس کی حدیں بیکار کرویں اور اس کے احکام سزے سے ختم کر دیئے۔معلوم ہونا عاہے کہ اللہ نے مجھے باغیوں عہد شکنوں اور زمین میں فساد پھیلانے والوں سے جہاد کا حکم دیا۔ چنانچدمیں نے عہد شکنوں (اصحاب جمل) ہے جنگ کی نافر مانوں (اہل صفین) ہے جہاد کیا اور بے دینوں (خوارج نہروان) کو بھی یوری طرح ذ لیل کر کے چھوڑ ا گر گڑھے ف (میں گر کرمر نے) والاشیطان میرے لئے اس کی مہم سر ہوگئی۔ایک الیبی چنگھاڑنے کے ساتھ کہ جس میں اُس کے دل کی دھڑ کن اور سینے کی تھر تھری کی آ واز میرے کا نول میں پہنچ رہی تھی۔اب باغیوں میں ہے پچھرے سے باقی رہ گئے ہیں اگر اللہ نے پھر مجھے اُن پر دھادا بولنے ک ا جازت دی تو میں انہیں تہیں نہیں کر کے دولت وسلطنت کا رخ دوسری طرف موڑ دوں گا (پھر) وہی لوگ نیج سکیں گے جومختلف شہروں کی دور دراز حدول میں تتر ہتر ہو چکے ہوں گے۔ میں نے

حِجْدِهِ وَأَنَّا وِلَنَّ يَضُمُّنِنَّى إلى صَلَّادِهِ وَيَكُنُفُنِي إِلَى فِرَاشِهِ وَيَبُسُنِي جَسَلَا وَيُشِينِّنِي عَرْفَهُ وَكَانَ يَمْضَغُ الشِّيءَ ثُمَّ يُلْقِمُنِيهِ وَمَا وَجَلَلِي كَلْبَةً فِي قُوْلٍ وَلا خَطُلَةً فِي فِعُلِ وَلَقَكُ قَرَنَ اللَّهُ بِهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ مِنْ لَدُنْ أَنْ كَانَ فَطِيَّمًا أَعْظُمُ مَلَكٍ مِنْ مَلَائِكَتِهِ يَسُلُكُ بِهِ طَرِيْقَ الْمَكَارِمِ، وَمَحَاسِنَ أَخُلَاقِ الْعَالَمِ لَيْلَهُ وَنَهَارَةً ، وَلَقَلُ كُنْتُ أَتَّبِعُهُ إِيِّبَاعَ الْفَصِيْلِ آثَرَ أُمِّهِ يَرْفَعُ لِي فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنَ أَخْلَاقِهِ عَلَمًا وَيَامُرُنِي بِالْاقْتِلَاءِ بِهِ وَلَقَالُ كَانَ يُجَاوِرُ فِي كُلِّ سَنَةٍ بِحِرَاءَ فَارَاهُ وَلا يَوَاهُ غَيري - وَلَمْ يَجْمَعُ بَيْتُ وَاحِدٌ يَوْمَئِدٍ فِي الْإِسْلَامِ غَيْرُ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ وَ حَدِيبَجَةَ وَأَنَا ثَالِثُهُمَا - أَرْى نُورَالُوحَى وَالرِّسِالَةِ، وَأَشُمُّ رِيْحَ النُّبُوَّةِ-

وَلَقَكُ سَبِعُتُ رَنَّةَ الشَّيطَانِ حَيْنَ نَزَلَ الْوَحْيُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ۚ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا هٰذِهِ الرَّنَّةُ ؟ فَقَالَ هٰذَا الشَّيطَانُ آيِسَ مِنْ عِبَادَتِهِ اِنَّكَ موئی تو میں نے شیطان کی ایک چیخ سنی،جس پر میں نے بوچھا تَسْبَعُ مَا اَسْبَعُ وَتُرلى مَا اَرلى إِلَّا اَنَّكَ لَعَلَى خَيْرٍ وَلَقَلُ كُنْتُ مَعَهُ صَلَّے اللَّهُ ہے کہ جواینے یو ہے جانے سے مایوں ہو گیا ہے (اے علی ) جو عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَتَالُا الْمَلَاءُ مِنْ قُرَيْشٍ،

فَقَالُوا لَهُ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّكَ قَدِادَّعَيْتَ عَظِيمًا لَمْ يَكَّ عِهِ آبَآؤُكَ وَلا آحَدٌ مِنْ بَيْتِكَ وَنَحُنُ نَسَالُكَ امرًا إِنْ اَنْتَ اجَبْتَنَا إِلَيْهِ وَارَيْتَنَالُا عَلِمْنَا انَّكَ نَبِيٌّ وَرَسُولٌ وَإِن لَمْ تَغْعَلُ عَلِيْنَا أَنَّكَ سَاحِرٌ كَكَّابٌ فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ: وَمَا تَسَأَلُونَ؟ قَالُوا تَكُعُولَنَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ حَتْى تَنْقَلِعَ بِعَرُوقِهَا وَتَقِفَ بَيْنَ يَكَيْكَ فَقَالَ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ لِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَىءٍ قَدِيرٌ، فَإِنْ فَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ ذَلِكَ، اَتُوْمِنُونَ وَتَشْهَاكُونَ بِالْحَقِّ؟ قَالُوا نَعَمُ ، قَالَ فَإِنِّي سَاريكُمْ مَا تَطُلُبُونَ، وَإِنِّي لَاّعْلَمُ أَنَّكُمْ لَا تَفِينُونَ اللَّي خَيْرٍ وَإِنَّ فِيْكُمْ مَنْ يُطُرَحُ فِي الْقَلِيب وَمَنْ يُحَرِّبُ الْآحَزَابَ، ثُمَّ قِالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ: يَا أَيَّتُهَا الشَّجَرَةُ إِنَّ كُنُتِ تُولِينينَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ اللاحِرِ وَتَعُلَمِينَ أَنِّي رَسُولُ اللهِ فَانْقَلِعِي بعُرُو قِكِ حَتَّى تَقِفِي بَيْنَ يَكَيَّ بِإِذَنِ الله - فَوَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ لَانْقَلَعَتُ بِعُرُوقِهَا وَجَالَتُ وَلَهَادَوِيٌ شَلِيلًا وَقَصِفٌ كَقَصُفِ آجُنِحَةِ الطَّيْرِ حَتَّى وَقَفَتُ بِغُصِيهَا الْآعُلي عَلى رَسُول اللهِ صَلَّے اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمُ،

ہو، فرق اتناہے کہتم بن نہیں ہو بلکہ (میرے) وزیر و جانشین ہو اور يقيينًا بهملاني كي راه پر ہو۔ ميں رسول النُّد صلى الشَّدعليه وآله وسلم کے ساتھ تھا کہ قریش کی ایک جماعت آپ کے پاس آئی اور انہوں نے آپ سے کہا کہ اے محمد آپ نے ایک بہت برا وعویٰ كيا ہے۔ايسادعوىٰ ندتو آب كے باب دادانے كيانہ آب ك خاندان والول میں ہے سی اور نے کیا ہم آپ ہے ایک امر کا مطالبہ کرتے ہیں اگرآ پ نے اُسے پورا کرکے دکھلا ویا تو پھر ہم بھی یقین کرلیں گے کہ آپ نبی ورسول ہیں اور اگر نہ کرسکے تو ہم جان لیں گے کہ (معاذ اللہ) آپ جادوگراور جھوٹے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ دہ تہارا مطالبہ ہے کیا؟ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لئے اس ورخت کو یکاریں کہ بہ جڑسمیت اُ کھڑ آئے اور آپ کے سامنے آ کر تھم جائے آپ نے فر مایا کہ بلاشبدالله برشے برقاور ہے۔ اگراُس نے تمہارے لئے ایسا كردكھايا تو كياتم ايمان لے آؤگے اور حق كى گواہى دو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں آپ نے فرمایا کہ اچھا جوتم عاہتے ہو مہیں دکھائے دیتا ہوں اور میں بیائیمی طرح جانتا ہوں کہتم بھلائی کی طرف یلٹنے والے نہیں ہو۔ یقییناً تم میں کچھ لوگ تو وہ ہیں جنہیں جاہ (بدر) میں جمونک دیا جائے گا اور کچھوہ ہیں جو (جنگ) احزاب میں جھا بند کریں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ے درخت اگر تو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اور ىپەيقىن ركھتا ہے كەمىں اللە كارسول ہوں، تواينی جڑسمیت ا كھڑ أيبال تك كرتو بحكم خدامير اسامنة كرهم جائے (رسول کا پیفر مانا تھا کہ) اُس ذات کی قشم جس نے آپ کو یقین کے ساتھ مبعوث کیا وہ درخت جڑسمیت اکھڑ آیا اور اس طرح آیا کہ اُس سے سخت کھڑ کھڑ اہث اور پرندوں کے برول کی پھڑ پھڑ اہٹ کی ہی آ واز آ تی تھی یہاں تک کہوہ کیکیا جھومتا ہوا

تو بچین ہی میں عرب کا سینہ ہیوند زمین کر دیا تھا اور قبیلہ ربیعہ د

مصرکے ابھرے ہوئے سینگوں کوتوڑ دیا تھاتم جانتے ہی ہو کہ

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سے قریب كى عزیز دارى اور

مخصوص قدر دمنزلت کی وجہ سے میر امقام اُن کے نز ویک کیا تھا

میں بچہ ہی تھا کہ رسول نے مجھے گود میں لے لیا تھا۔ اپنے سینے

سے چمٹائے رکھتے تھے۔ بستر میں اسے پہلو میں جگد دیتے

تھے۔ایے جسم مبارک کو مجھ ہے مس کرتے تھے اور اپنی خوشبو

مجھ علماتے تھے۔ پہلے آپ کی چیز کو چیاتے پھراس کے لقم

بنا کرمیرے مندمیں دیتے تھے۔انہوں نے نہ تومیری کسی بات

میں جھوٹ کا شائبہ یایا نہ میرے کسی کام میں لغزش و کمزوری

ریکھی۔ اللہ نے آپ کی دورھ بڑھائی کے وقت ہی سے

فرشتوں میں ہے ایک عظیم المرتبت ملک (روح القدس) کو

آپ كے ساتھ لگا دياتھا جوانہيں شب وروز بزرگ خصلتول اور

یا کیزہ سیرتوں کی راہ پر لے چلتا تھا،اور میں اُن کے پیچھے پیچھے

یوں لگار ہتا تھا جیسے اوٹٹنی کا بچیا پنی ماں کے بیچھے۔آپ ہرروز

میرے لئے اخلاق حسنہ کے برچم بلند کرتے تھے اور مجھے ان کی

پیروی کا علم دیتے تھے اور ہرسال (کوہ) حرامیں کچھ عرصہ قیام

فر مائے تھاور وہاں میر سےعلاوہ کوئی اُنہیں نہیں دیکھٹا تھا۔اس

وفت رسول الله صلى الله عليه وآليه وسلم اور (أم المومنين) خديجيًّا

کے گھر کے علاوہ کسی گھر کی جار دیواری میں اسلام نہ تھا البتہ

تيسرا أن ميںمَيں تھا۔مَيں وحی ورسالت کا نور ديڪھٽا تھا اور

نبوت کی خوشبوسوگھتا تھا۔ جب آپ بر (پہلے پہل) وی نازل

لہ یارسول اللہ میر آ واز کیسی ہے۔ آ ہے نے فر مایا کہ بیرشیطان

میں سنتا ہوں تم بھی سنتے ہواور جو میں دیکھتا ہوں تم بھی دیکھتے

وَببَعُض أَغُصَانِهَاعَلي مَنْكِبي، وَكُنْتُ عَنْ يَبِينِهِ صَلَّے اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا نَظَرَ الْقَوْمُ إِلَى ذَٰلِكَ قَالُوا عُلُوًّا وَاسْتِكْبَارًا- فَسُرَهَا فَلْيَاتِكَ نِصْفُهَا، وَيَبْقَى نِصْفُهَا، فَأَمَرَهَا بِلَالِكَ، فَأَقُبَلَ اِلِّيهِ نِصَفُهَا كَأَعُجَبِ اِقْبَالِ وَّ اَشَكِّهِ دَوِيُّا، فَكَادَتُ تَلْتَفْ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّم اللُّهُ عَلَيْهِ وَالنَّهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا - كُفُرًا وَعُتُوًّا - فَمُرَّهٰ كَا النِّصْفَ فَلْيَرْجِعُ إلى نِصُفِهِ كُمَا كَانَ فَأَمَرَهُ صَلَّے اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَرَجَعَ فَقُلُّتُ أَنَا: لَّآ إِلَّهَ إِلَّا اللُّهُ فَالِّي اَوَّلُ مُؤْمِن بِكَ يَارَسُولَ اللهِ، وَاوَّلُ مَنَ اَقِرَّبانَ الشَّجَرَةَ فَعَلْتُ مَافَعَلَتُ بِأَمُرِ اللهِ تَعَالَى تَصُدِيقًا بنُبُوَّ تِكَ وَاجْلَالًا لِكَلِمَتِكَ، فَقَالَ الْقَوَمُ كُلُّهُم بَلُ سَاحِرٌ كَكَابٌ، عَجيبُ السِّحْر ، خَفِيفٌ فِيهِ وَهَلْ يُصَلِّقُكَ فِيِّ أَمْرِكَ إِلَّا مِثْلُ هٰذَا (يَعُنُونَنِيُّ) وَالِّي لَمِنُ قَوْمِ لَا تَانُّحُكُهُم فِي اللهِ لَوْمَةُ لَا نِمِ سِيُمَاهُمُ سِيْمَا الصِّلِّ يُقِيِّنَ، وَكَلَامُهُمُ كَلَامُ الْآبِرَادِ عُمَّارُ اللَّيْلِ وَمَنَارُلنَّهَارِ مُتَمَسِّكُونَ بِحَبْلِ الْقُرُانِ ـ يُحْيُونَ سُنَنَ اللهِ وَسُنَنَ رَسُولِهِ لَا يَسْتَكُبِرُ وُنَ وَلَا يَعْلُونَ وَلَا يَغُلُّونَ وَلَا يَغُلُّونَ وَلَا

يُفْسِلُونَ وَكُلُوبُهُمْ فِي الْجِنَانِ إِن خَانت كَتْ بِن نَفَاد يَهِ لِلنَّ بِن - أَن كَ دَل وَيُسَادُهُمْ فِي الْعَمَلِ - وَالْجَسَادُهُمْ فِي الْعَمَلِ - جنت بين الْكِيمِوعَ اورجم المَال بين الْكِيمِوعَ بين -

-: 5:

- ل مطلب بیرکہ جس طرح حسد محسود کی بتاہی کے درید ہوتا ہے ای طرح تم کفران نعمت وار تکاب معاصی سے زوال نعمت کے اسباب پیدانہ کرو۔
- مطلب یہ ہے کہ اگر ظاہری رعب و دید ہہ ہے مرحوب ہوکر ایمان لایا جائے گا اور توت وطاقت سے متاثر ہوکر عبادت کی جائے گی تو نہ ایمان اپنے حقیقی منہوم پر اور نہ عباوت اپنے اصلی معنی پر ہاتی رہے گی۔ کیونکہ ایمان تصدیتی باطنی ویقین قبلی کا نام ہے اور جبر واکر اوسے جس یقین کا مظاہرہ کیا جائے گا وہ صرف زبانی اقر ار ہوگا ، گرقبی اعتر اف نہیں ہوگا اور عبادت عبودیت کے مظاہرہ کے نام ہے اور جس عبادت میں احساس عبودیت و جذبہ نیاز مندی نہ ہواور صرف سطوت و ہیب کے پیش نظر بجالائی گئی ہووہ عبادت نہیں ہوسکتی۔ لہٰذا ایمانا ایمان اور الی عبادت اپنے صحیح معنی کی آئیندوار نہ ہوگی۔
- سے عالم اور فقیر کی وجیخصیص بیہ کہ عالم کے پاس علم کی روشی ہوتی ہے جواس کی رہنمائی کر سکتی ہے اور فقیر کی ہے مانگی اُس کے لئے مانع ہوسکتی ہے۔ مگراس کے باوجود عالم وفقیر دونوں اس کے فریب بیس آ جاتے ہیں تو پھر جاال کس طرح اس کے ہتک نڈوں سے محفوظ رکھ سکتا ہے اور مالدار کہ جس کے پاس بے راہ روی کے سارے دسائل د فرائع موجود ہوتے ہیں کس طرح اس سے اپنا بہاؤ کر سکتا ہے گلا اِن الاِثمان تشکیل فی آن اُڑا اُٹھ تنگیلی ہے۔ بیٹ انسان جب ایپ کو مالدار دیکھتا ہے تو سرکشی کرنے لگتا ہے۔
- سے امم سابقہ کے عروج وزوال اور وقائع وحالات پراگرنظر کی جائے تو یہ حقیقت روز روش کی طرح واضح ہوجاتی ہے کہ قوموں کا بنا بگڑنا مرش کا میں بنتے بنیس ہوتا بلکہ اس میں بڑی حد تک اُن کے افعال واعمال کا دخل ہوتا ہے اور وہ اعمال جس نوعیت کے ہوت ہیں و یہائی اُن کا متبجہ ویمر طاہر ہوتا ہے۔ چنا نمجے گذشتہ قوموں کے حالات وواقعات اُس کے آئیندوار ہیں کظام و بر عمل کا نتیجہ ہمیشہ بناہی و ہلاکت اور نیکی وسلامت روی کا تمر و ہمیشہ خوش بختی و کا مرانی رہا ہے اور چونکد زمانوں اور قوموں کے اختلاف ہے بنائج میں کوئی فرق نہیں پڑتا البنداو سے حالات اگر پھر پیدا ہوں اور و یہے واقعات اگر پھر دہرائے جا کیں تو وہی نتائج انجر کرسا شنآ کی میں کوئی فرق نہیں پڑتا البنداو سے حالات اگر پھر پیدا ہوں اور و یہے واقعات اگر پھر دہرائے جا کیں تو وہی نتائج انجر کرسا سنآ کی میں کوئی فرق نہیں پڑتا البنداو سے حالات اگر پھر پیدا ہوں اور و یہے ہیں کوئی ہم چیز کے خواص و نتائج کی طرح اچھے اور کے کموار سے متاور کے کہوں کوئی اس کے تائج کا ظہور بھی اور ظالموں اور ہے ہیں لوگوں کوئیر امید نہ بنایا جا سکتا ۔ اس بناء پر کہ کیا ضرور کی ہے کہو وہی نتائج اب پھر طاہر ہو بھی جیں ۔ لیکن نتائج کی کی سرت بنا کر بیش کرتی ہے ۔ چنانچ اس مقصد کے چیش نظر امیر المونین نے بی اساعیل و بی آخل و بنی اسرائیل کے مختلف حالات و عبرت بنا کر بیش کرتی ہے ۔ چنانچ اس مقصد کے چیش نظر امیر المونین نے بی اساعیل و بی آخل و بنی اسرائیل کے مختلف حالات و ادوار اور شاہان مجم وروم کے ہاتھوں اُن کی اہمالاؤ و مشقت اور تباہی و بریادی کا تذکرہ کرے دوی خاتم کر وبھیرت دی ہے۔

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كرو بروآ كر تشهر كيا اور بلند شاخیں اُن پر اور پھھ شاخیں میر ہے کندھے پر ڈال دیں اور میں آپ کی وائیں جانب کھڑا تھا، جب قریش نے بیدو یکھا تو نخوت وغرورے کہنے لگے کہاسے تھم دیں کہ آ دھا آپ کے یاس آئے اور آ دھا اپی جگہ پر رہے۔ چنانچہ آپ نے اُسے يبي تهم ديا تو أس كا آ دها حصه آپ كى طرف بره ه آيا اس طرح كدأس كاآنا (يہلے آنے سے بھى) زيادہ عجيب صورت سے اورزیادہ تیز آ واز کے ساتھ تھا اور اب کے وہ قریب تھا کہ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على البيث جائ اب انهول في كفرو سرکشی ہے کہا کہ احجھا اب اس آ دھے کو حکم دیجھئے کہ یہ ایئے: ووسرے جھے کے نیاس ملیٹ جائے جس طرح پہلے تھا۔ چنانچہ ئے نے علم دیا اور وہ ملیث گیا میں نے (بدو کھوکر) کہا کہ لاَإِلْمَهُ إِلَّالله الساللة كرسول مين آب يريها ايمان لاف والا ہوں اورسب سے پہلے اس کا اقر ارکرنے والا ہول کہ اس کے درخت نے مجلم خدا آپ کی نبوت کی تصدیق اور آپ کے کلام کی عظمت و برتری دکھانے کے لئے جو پچھ کیا ہے وہ امر واقعی ہے۔ ( کوئی آ کھ کا پھیرنہیں ) یہ بن کروہ ساری قوم کہنے لکی کہ بیہ (پناہ بخدا) برلے درجے کے جھوٹے اور جادوگر ہیں۔ان کا سر عجیب وغریب ہے اور ہیں بھی اس میں جا بک وست اس امريرا بي كى تصديق ان جيسے بى كر كت بيں اوراس سے مجھے مرادلیا (جوچاہیں کہیں) میں تواس جماعت میں سے ہوں کہ جن پر اللہ کے بارے میں کوئی ملامت اثر انداز نہیں ۔ ہوتی وہ جماعت الی ہے جن کے چبرے پھول کی تصویر اور جن کا کلام نیکول کے کلام کا آئینہ دارہے، وہ شب زندہ داردن کے روشن مینار اور خدا کی ری سے وابستہ میں۔ بیلوگ اللہ کے انول اور پیغمبرکی سنتول کوزندگی بخشتے ہیں نہسر بلندی دکھاتے ۔

حضرت ابراہیم کے بڑے فرزند حضرت اسمعیل کی اولا دبنی اسمعیل اور چھوٹے بیٹے حضرت اسخی کی اولا دبنی اسخی کہلاتی ہے جو

بعد میں شاخ درشاخ ہوکرمختلف قبیلوں میں بٹتی اورمختلف ناموں ہےموسوم ہوتی گئی۔اُن کا ابتدائیمسکن فلسطین کےعلاقے میں مقام کنعان تھا۔ جہاں حضرت ابرا ہیٹم سرز مین د جلہ وفرات ہے ہجرت کر کے مقیم ہو گئے تھے،ان کے فرزند حضرت اساعیل کی منزل سرز مین عجازتھی جہاں حضرت ابراہیمؓ انہیں اوراُن کی والدہ حضرت ہاجرہ کوچھوڑ گئے تھے۔حضرت اساعیلؓ نے انہی اطراف میں بسنے والےقبیلہ جرہم کی ایک خاتون السیدہ بنت مضاض ہے شادی کی جن ہے اُن کی اولا دکھلی چھو کی اوراطراف وا کناف عالم میں پھیل گئی۔حضرت ابراہیمؓ کے دوسرے فرزند حضرت آتحق کتعان ہی میں مقیم رہے اور ان کے فرزند حضرت یعقوب (اسرائیل) تھے جنہول نے اپنے ماموں لبان ابن نا ہر کی دختر آلیا سے عقد کیا اور اس کے مرنے کے بعد اُن کی دوسری صاحب زادی راجیل سے شادی کی اور ان دونوں ے ان کی اولا دہوئی جو بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ان فرزندوں میں سے ایک فرزند حضرت یوسفؑ تھے جواییے ہمسا یہ ملک مصر میں ایک نا گہانی صورت سے بہنچ گئے اورغلامی واسیری کی کڑیاں جھلنے کے بعدمصر کے تخت وتاج کے ما لک ہو گئے ۔اس انقلاب کے بعدانہوں نے اپنے تمام عزیز ول اور کنبہ والوں کوبھی و ہیں بلالیااوراس طرح مصر بنی اسرائیل کامشعقر قراریا گیا۔ بدلوگ کچھ عرصہ تک امن چین ے رہتے سہتے اورعزت واحترام کی زندگی گزارتے رہے مگرر فتہ رفتہ وہاں کے باشندے نہیں ذلت وحقارت کی نظروں ہے دیکھنے لگے اورانہیں ہرطرح کےمظالم کانشا نہ بنائیا۔ یہاں تک کہڑکوں کوذیج اوران کی عورتوں کوئنیزی کے لئے رکھ لیتے تھے جس ہےان کی عزم و ہمت یا مال اور روح آ زادی مضمحل ہو کررہ گئی۔آ خرصالات نے بلٹا کھایا اور چارسو برس تک غلامی کی زنجیروں میں جکڑے رہنے کے بعد نکبت ومصیبت کا دور کٹااور فرعونی حکومت کے مظالم سے نجات دلانے کے لئے قدرت نے حضرت موٹل کو بھیج دیا جوانہیں لے کرمصر سے نکل کھڑے ہوئے کیکن قدرت نے فرعون کو تباہ کرنے کے لئے اسرائیلیوں کارخ دریائے نیل کی طرف موڑ دیا۔ جہاں آ گے یانی ک طغیانیال تھیں اور پیھیے فرعون کی د لی ہادل فو جیس جس سے بیلوگ خت پریثان ہوئے ۔گمر قدرت نے حضرت موٹ کو تھم دیا کہوہ بے کھنگے دریا کے اندراُ تر جا نمیں۔ چنانچہ جب وہ بڑھے تو دریا میں ایک چھوڑ کئی راہتے پیدا ہو گئے ۔اورحضرت موٹی اسرائیلیوں کو لے کر دریا کے اُس پار اُنز گئے۔فرعون عقب ہے آئی رہا تھا جب اُس نے اُن کوگز رتے ہوئے ویکھا تولٹکر کے ساتھ آ گے بڑھا اور جب وسط دریا میں پہنچاتو رکے ہوئے پانی میں حرکت پیدا ہوئی اور فرعون اور اس کے نشکر کواپنی لپیٹ میں لئے کرفنا کے گھاٹ أتار دیا۔ چنانچہ

**~~** 

وَ إِذْ نَجَيْنِكُمْ قِنْ إِلِ فِرْعَوْنَ بَيْمُوْمُونَكُمْ اوراً سوت كوياد كرد جب بم نة تهمين فرعون والول سنجات سُوَّعَ الْعَنَ الِ فِرْعَوْنَ اللهُ عُوْنَ لَيْمُومُونَكُمْ وَ دَى جَوْبَهِ بِسِيرُ مُ عَنَا اللهِ مِنْ اللهُ عَنَا اللهِ مِنْ اللهُ عَنَا اللهِ عَنَا اللهِ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا عَلَى اللهُ عَنَا عَلَى اللهُ عَنَا عَلَى اللهُ عَنَا عَلَى اللهُ عَنَا عَلَى اللهُ عَنَا مُن اللهُ عَنَا عَلَى اللهُ عَنَا مُن اللهُ عَنَا مُن اللهُ عَنَا مُن اللهُ عَنَا مُن اللهُ عَنَا مُن اللهُ عَنَا مُن اللهُ عَنَا مُن اللهُ عَنَا مُن اللهُ عَنَا مُن اللهُ عَنَا مُن اللهُ عَنَا مُن اللهُ عَنَا مُن اللهُ عَنَا مُن اللهُ عَنَا مُن اللهُ عَنَا مُن اللهُ عَنَا مُن اللهُ عَنَا مُن اللهُ عَنَا مُن اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنَا مُن اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ببرصورت جب بیرحدود محرے نکل کراپ آبائی وطن فلسطین و شام میں پنچ تو اپنی سلطنت و مکومت کی بنیا ور کھ کر آزادی کی نضا میں سانس بلینے سگے اور قدرت نے ان کی پستی و ذلت کو فرما نروائی کی بلندی و رفعت سے بدل دیا۔ چنانچ اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔ وَ اَوْ بَرَاثُنَا اللَّقَوْ مَمَ الَّٰنِ بِیْنَ کَانُو اِ بَیْسَتَضْعَفُونَ ہم نے اُس جماعت کو جو کمزور و نا تو ال بھی جاتی تھی زمین کے مشک ای قائد ایک بھی اللّہ تی لیکر کہا کو رب و پھیم کے اُن حصول کا وارث بنایا جنہیں ہم نے اپنی مشک این علی اللہ تا بیا جنہیں ہم نے اپنی

فِيْهَا ﴿ وَ تَنَّتُ كُلِبَتُ مَنِ الْحُسْلَى عَلَى بَرَتُونَ عِلَا مِرَكُونَ عِلَا مِلْ مَالَ مَالِ مَالَ مَل بَنِي إِسْرَ آءِ يُلُ أَ بِمَا صَبَرُوا الْحُسْلَى عَلَى مَنْ الرائيل كَنْ مِن لِورا موا - چونكه وه (فرعون كمظالم كَانَ يَضْنَعُ فِيرُ عَوْنُ وَ قَوْمُ لَهُ وَ هَا كَانُو اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

اسرائیلیوں نے تخت فرمانروائی برقدم رکھنے اور خوشحال و فارغ البالی کرنے کے بعد دورِغلامی کی تمام ذلتوں اور رسوائیوں کو فراموش کردیا اور اللہ کی بخشی ہوئی نعتوں پرشکر گذار ہونے کے بجائے سرکشی و بغاوت پر اُتر آئے چنانچہوہ بدکر داری اور بداخلاقی کی طرف بے بھجک بڑھتے۔شرارتوں اور فتنہ انگیزیوں میں بڑھ پڑھ کر حصہ لیتے ، حیلے حوالوں سے حلال کوحرام اور حرام کو حلال گھمرانے میں کوئی باک نہ کرتے۔خدا کی طرف ہے تبلیغ ودعوت کے فرائض انجام دینے والے انبیاء کوستاتے اور ان کےخون ناحق ہے ہاتھ ر نکتے۔اب ان کی بدا عمالیوں کا تقاضا بھی تھا کہ انہیں ان کے پاداش عمل کی گرفت میں جکڑ لیا جائے۔ چنانچہ بخت نصر کوجو ۲۰۰ ق۔م نا بل (عراق) پراپناپر چم حکومت لہرار ہاتھا شام وللسطین پرحملہ کرنے کے لئے اٹھااورا پنی خونچکال تلواروں سے ستر ہزاراسرائیکیول کوتل اوران کی بستیوں کو نباہ و برباد کردیا، اور بقیۃ السیف کو بھیٹر بکریوں کی طرح ہنکا کرکے اپنے ساتھ لے لیا، اور انہیں غلامی کے بندھنوں میں کس کر تعریذات میں لا پھینکا۔ اگر چداس تاہی و بربادی کے بعد کوئی الی صورت نظر ندآتی تھی کہ وہ پھراوج وعروج حاصل کرسکیں گے ۔ مگر قدرت نے انہیں سنجھلنے کا ایک اور موقع دیا چنا نچہ بخت نصر کے مرنے کے بعد حکومت کانظم ونسق بیل شازار کے سپر د ہوا تو اُس نے رعیت پرطرح طرح کے مظالم شروع کردیے جس ہے تنگ آ کردہاں کے باشندوں نے شہنشاہ فارس (سائرس) کو پیغام پھجوایا کہ ہم اپنے فر مانروا کے ظلم وجور سہتے سہتے عاجز آ گئے ہیں۔آپ ہماری دشکیری کیجئے اور بیل شازار کے مظالم سے چھٹکارا ولا سیئے۔خورس جوعدل مشروانساف پرورحکمران تھا اُس آ واز پر لبیک کہتا ہوااٹھ کھڑا ہوا، اور دہاں کےلوگوں کے تعادن ہے اُس نے بابل کی حکومت کا تختہ الٹ دیا جس کے نتیجہ میں بنی اسرائیل کی گردنوں سے غلامی کا جوااتر ااور انہیں فلسطین کی طرف بلیٹ جانے کی اجازت مل گئی۔ چنانچیانہوں نے ستر برس غلامی میں گزارنے کے بعد دوبارہ اپنے ملک میں قدم رکھااور حکومت کی باگ سنجال لی۔اب اگر وہ گزشتہ واقعات ہے عبرت حاصل کرتے توان بدا تمالیوں کے مرتکب ندہوتے کہ جن کے نتیجہ میں انہیں غلامی کی ذلت ہے دوحیار ہونا پڑا تھا مگر اُس نا نہجار قوم کے مزاج کی ساخت ہی کچھاس طرح کی تھی کہ جب بھی انہیں آ سائش و فارغ البالی حاصل ہوتی تو دولت کی سرمستیوں میں کھوجاتے اورعیش پرستیوں میں پڑجاتے۔احکام شریعت کانتسخراڑاتے اورانبیاء کاستہزاءکرتے بلکہان کے تل ہے بھی ان کی جبیں برشکن نیآتی تھی۔ چنانچے جب ان کے فر مانرواہیرودلیں نے اپنی محبوبہ کے کہنے سے حضرت کیجی گا کا مرقلم کر کےا۔ لیطور تحفہ بیش کیا تو کسی ایک سے اتنابھی نہ ہوسکا کہ وہ اس ظلم کے خلاف کوئی آ واز بلند کرتا یا اس سے کوئی اثر لیتا۔ ان کی سرکشیوں اور منہ زور یوں کا یمی عالم تھا۔حضرت عیسی نے ظہور فر مایا جوانہیں بےراہ رو یوں سے روکتے اور نیکی وخوش اطواری کی تلقین فر ماتے تھے لیکن انہوں نے ان کی بھی مخالفت کی اور طرح طرح کے دکھ پہنچائے۔ یہاں تک کہان کی زندگی کا خانمہ کردینے کے دریے ہو گئے لیکن قدرت نے ان کی تمام کوششوں کو نا کام بنادیا اور حضرت عیسی کوان کے دستبر د ہے حفوظ کر دیا۔ جب ان کی طغیانیاں اس حد تک بڑھ کئیں اور قبول ہدایت کی صلاحتیں دم تو رئیجیس تو تقدیر نے ان کی ہلاکت وہر بادی سامان مکمل کرکے ان کی تناہی کا فیصلہ کرلیا۔ چنانچے قیصرروم استیا نوس

14

ئے اپنے لڑے ملیطوس (میٹس) کوشام پر مملہ کرنے کے لئے بھیجا جس نے بیت المقدی کے گرد گھیرا ڈال دیا۔ مکانوں کو مسار اور بیکل کی دیواروں کو تو ڈیا جس سے ہزاروں اسرائیلی گھروں کو چھوڑ کر منتشر ہو گئے اور ہزاروں بھوک سے ترثب پڑ ہے کر مرگے اور جورہ گے وہ تلواروں کی نذر ہو گئے اور وہ اسرائیل جو حصار کے زمانہ میں بھاگ گھڑے ہوئے تھے ان میں سے بیشتر تجاز ویٹر ب میں آ کر آباد ہوگئے ۔ گر پیغیم آخر الزمان کے اٹکارے ان کی قومیت کا شیرازہ اس طرح بھمرا کہ پھرکی مرکز عزیت پر جمع ندہو سکے اور ذلت ورسوائی کے سواعزت اور سرفرازی کی زندگی انہیں نصیب ندہوئی۔

ای طرح شابان تجم نے بھی عرب پرشدید حملے کئے اور وہاں کے باشندوں کو مقہور و مفلوب بنالیا۔ چنانچہ سابورا بن ہر مزنے سولہ برس کی عمریس چار ہزار جنگی و کی کو اپنے ساتھ لے کر اُن عربوں پر تملہ کیا جو حدو وِفارس بیس آباد نتھا اور پھر بحر بن قطیف اور تجر کی طرف چر حمائی کی اور بنی تمیم و بنی بکر ابن وائل و بنی عبد قیس کو تباہ و ہر باد کیا ، اور ستر ہزار عربوں کے شانے چر ڈالے جس سے اُس کا لقب ذوالا کتاف پڑگیا۔ اُس نے عربوں کو مجبور کر دیا تھا کہ وہ صرف بالوں کی جھونیر ٹیوں میں رہیں اپنے سرکے بالوں کو بڑھا لیس سفید لباس نہ پہنیں اور بغیر زین کے گھوڑ ول پر سواری کریں اور پھرعواق وشام کے در میان تصبیدن میں بارہ ہزار اصفہان اور فارس کے دوسر سے شہروں کے باشند سے بسائے اور اس طرح وہاں کے رہنے والوں کو سر ہز وشا داب جگہوں سے صحراؤں اور بے آب و گیاہ جنگلوں کی طرف دھیل دیا۔ جہاں شرندگی وراحت کا کوئی سامان تھا اور نہ معیشت کا کوئی ذرا بعداور بیآ ہیں کے تفرقہ وا دنتشار کے نتیجہ میں مرتوں تک ووسروں کی قبر سانیوں کا نشا نہ بنتے رہے ، آخر قد رہ نے سرور کا نتا ہے گومبوٹ فرما کر آئییں ذات سے عروج ورفعت کی بلند منزل سے دوسروں کی قبر سانیوں کا نشا نہ بنتے رہے ، آخر قد رہ نے سرور کا نتا ہے گومبوٹ فرما کر آئییں ذات سے عروج ورفعت کی بلند منزل سے دوسروں کی قبر سانیوں کا نشا نہ بنتے رہے ، آخر قد رہ نے سرور کا نتا ہے گومبوٹ فرما کر آئییں ذات سے عروج ورفعت کی بلند منزل سے بھور دیا۔

، گڑھے میں گر کرمرنے والے شیطان سے سمراد ذوالثدیہ ہے جونہروان میں صاعقہ آسانی کے گرنے ہے ہلاک ہوا۔اور اُس پرتلوارا ٹھانے کی ضرورت ہی نہ پڑی اس کی ہلاکت کے متعلق بیغیبرا کرم پیشین گوئی فر ما چکے تھے اس لئے امیر الموشین نہروان کے میدان میں استیصال خوارج کے بعداس کی حلاق میں نظل کیکن اس کی لاش کہیں نظر نہ آئی ۔مگر ریان این صبرہ نے نہر کے کنارے ایک گڑھے کے اندر چالیس پچاس لاشیں دیکھیں۔ جب آنہیں نکالا گیا تو ان میں ذوالثدید کی بھی لاش تھی اور اس کے شانے پر گوشت کا ایک لوٹھڑ ااُ بھرا ہوا تھا جس کی وجہ ہے اُسے ذوالثدید کہا جاتا تھا۔ جب امیر الموشین نے دیکھا تو فر مایا '' اللہ اکبر۔خدا کی تیم ان میں نے جھوٹ کہا تھا اور نہ مجھے جھوٹی خبر دی گئے تھی۔'

### خطرااا

(وَمِنَ خُطْبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) رُوكَ أَنَّ صَاحِبًا لِأَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يُقَالُ لَهُ هَبَّامٌ كَانَ رَجُلًا عَابِلًا، فَقَالَ يَا آمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ صِفْ لِى الْمُتَّقِينَ حَتْى كَانِّيْانَظُرُ المَيْهِمَ فَتَثَاقَلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

بیان کیا گیا ہے کہ امیر المونین (علیہ السلام) کے ایک صحابی نے کہ جنہیں ہمام کہا جا تا ہے اور جو بہت عبادت گر ار شخص تھے حضرت سے عرض کیا کہ یا امیر المونین مجھسے پر ہیز گاروں کی حالت اس طرح بیان فرمائیں کہ ان کی تصویر میری نظروں میں پھرنے لگے۔ حضرت نے جواب دینے میں کچھ تامل کیا۔ پھر

عَنْ جَوَابِهِ ثُمَّ قَالَ: يَاهَبُّامُ اتَّقِ اللَّهَ وَأَحْسِنُ فَانَ اللّه مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقُوا وَالَّذِيْنَ هُمَّ مُحُسِنُونَ، فَلَمْ يَقْنَعُ هَبَّامٌ بَهٰذَا الْقَولِ حَتَّى عَزَمَ عَلَيْهِ فَحَيِدَ اللّه وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَصَلّى عَلَى النَّبِيِّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ:

آمًّا بَعُدُ، فَإِنَّ اللَّهَ سُبُحَانَهُ وَ تَعَالَى خَلَقَ الْحَلْقَ حِيْنَ خَلَقَهُمْ غَنِيًّا عَنْطَاعَتِهِم، أمِنًا مِنْ مَعْصِيتِهِمُ وَلِاّنَّهُ لَا تَضُرُّهُ مَعْصِيةٌ مَنْ عَصَالًا وَلَا تَنْفَعُهُ طَاعَةُ مَنُ أَطَاعَهُ، فَقَسَمَ بَيْنَهُمُ مَعِيشَتَهُمُ وَوَضَعَهُمْ مِنَ اللَّانَيَا مَوَاضِعَهُمْ فَالْبُتَّقُونَ فِيهَا هُمُ اَهُلُ الْفَضَائِلِ مَنْطِقُهُمُ الصَّوَابُ وَمَلَّبَسَهُمُ الْإِقْتِصَادُ وَمَشَيْهُمُ التَّوَاضُعُ غَضْوً أَبْصَارَهُمْ عَنَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَوَقَفُوا اَسْمَاعَهُمْ عَلَى الْعِلْمِ النَّافِعِ لَهُمْ، نُزَّلَتُ أَنْفُسُهُمْ مِنْهُمْ فِي الْبَلَاءِ كَالَّتِي نُزِّلَتْ فِي الرَّجَاءِ- وَلَوُلَا الْآجَلُ الَّالِي كُتِبَ لَهُمْ لَمُ تَسْتَقِرُّ أَرُواحَهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ طُرُفَةَ عَيْنَ شَوْقًا إِلَى الثُّوَابِ، وَخُوفًا مِنَ الْعِقَاب، عَظُمَ الْحَالِقُ فِي آنْفَسِهم فَصَغُرَمَا دُونَهُ فِي أَعْيُنِهِمْ فَهُمْ وَالْجَنَّةُ كَمَنَ قُلُرَاهَا فَهُمْ فِيْهَا مُنَعَّمُونَ، وَهُمْ وَالنَّارُ كَمَنَ قَلَرَاهَا فَهُمْ فِيهَا مُعَلَّابُونَ قَلُوبُهُمْ مَحُرُ وَنَةٌ، وَشُرُو رُهُمُ مَأْمُونَةٌ،

اتنافر مایا کہ اے ہمام اللہ سے ڈرواور انچھ ممل کرو، کیونکہ اللہ اُن لوگوں کے ساتھ ہے جو متفی و نیک کردار ہوں۔ ہمام نے آپ کے اس جواب پر اکتفا نہ کیا اور آپ کو (مزید بیان فرمانے کیلئے)قتم دی جس پر حضرت نے خداکی حمد وثناکی اور نی ملئے اللہ علیہ وہ آلہ وسلم پردرود جیجا اور یفر مایا۔

الله سجائ نے جب مخلوقات کو پیدا کیا تو اُن کی اطاعت سے بے نیاز اور اُن کے گناہوں سے بے خطر ہوکر کارگاہ ہستی میں انہیں جگہ دی، کیونکداُسے نہ سی معصیت کارکی معصیت سے نقصان اور ند کسی فرما نبردار کی اطاعت سے فائدہ پہنچا ہے۔ اُس نے زندگی کا سروسامان اُن میں بانٹ دیا ہے اور دنیا میں ہرایک کوأس کے مناسب حال کل ومقام پر رکھا ہے۔ چنانچہ فضیلت اُن کے لئے ہے جو پر ہیز گار ہیں کیونکہ ان کی تفتگو مجی تکی ہوئی ، پہناوامیا ندروی اور حیال ڈھال بجحز وفروتن ہے۔اللہ کی حرام کردہ چیزول سے انہوں نے آ تکھیں بند کرلیں اور فائدہ مندعکم برکان وحر لئے ہیں۔ان کے نفس زحمت و تکلیف میں بھی ویسے ہی رہتے ہیں، جیسے آرام و آسائش میں اگر (زندگی کی مقررہ) مدت نہ ہوتی تو اللہ نے اُن کے لئے لکھ دی ہے تو تُواب کے شوق اور عمّاب کے خوف سے اُن کی روعیں اُن ر جسوں میں چھم زون کے لئے بھی ندھمرتیں۔ خالق کی عظمت اُن کے دلول میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اسلئے کہ اس کے ماسوا ہرچیز ان کی نظروں میں ذلیل وخوار ہے، اُن کو جنت کا ایسا ہی یقین ہے جیسے کسی کوآ تکھوں دیکھی چیز کا ہوتا ہے،تو گویاوہ ای وقت جنت کی نعتوں سے سرفراز ہیں اور دوزخ کا بھی ایسا ہی یقین ہے جیسے کہ وہ دیکھرہے ہیں تو انہیں ایسامحسوں ہوتا ہے کہ جیسے وہاں کاعذاب اُن کے گردو پیش موجود ہے اُن کے ا دل غمز ده ومحزون اورلوگ أن كے شروایذا سے محفوظ و مامون

واجسارهم نجِيفة وهاجاتُهم خفِيفة، وَٱنْفُسُهُمْ عَفِيفَةٌ، صَبَرُ وَا آيَّامًا قَصِيرَةً اَعْقَبَتْهُمْ رَاحَةً طُويُلَةً، تِجَارَةً مُرْبِحَةٌ يَسَّرَهَا لَهُمْ رَبُّهُمْ أَرَادَتُهُمُ اللَّانَيَا فَلَاللَّه يُرِينُكُو هَا، وَٱسَرَتُهُمْ فَفَلَوا أَنْفُسَهُمُ مِنْهَا - أَمَّا اللَّيُلُ فَصَاقُونَ إِقْلَاامَهِعم، تَسَالِيُنَ لِأَجْرَاءِ الْقُرُانِ يُرَتِّلُونَهُ تَرْتِيلًا، يُحَرِّنُونَ بِهِ أَنْفُسَهُمُ وَيَسْتَثِيْسُ وَنَ بِهِ دُواءَ دَائِهِمُ فَإِذَا مَرُّ وُابِايَةٍ فِيهَا تَشُويينٌ رَكَنُوا إِلَيْهَا طَبَعًا، وَتَطَلَّعَتُ نُفُوسَهُمُ إِلَيْهَا شُوقًا، وَظُنُّوا أَنَّهَا نُصَبُ إِعْيُنِهِمْ- وَإِذَا مَرُّوا بايةٍ فِيها تَحُويفُ أَصَغُوا اللَّها مَسَامِعَ قُلُوبِهِمْ وَظُنُّوا أَنَّ زَفِيرً جَهَنَّمَ وَشَهِيقَها فِيَّ أُصُولِ أَذَانِهِمُ فَهُمْ حَانُونَ عَلَى أَوْسَاطِهِمْ مُفْتَرِشُونَ لِجِبَاهِهِمْ وَأَكُفِّهِمْ وَرُكَبِهِمْ وَأَطْرَافِ إِقُلَامِهِمْ يَطَلِّبُونَ إِلَى الله تَعَالَى فِي فَكَاكِ رِقَابِهِمْ وَأَمَّا النَّهَارُ فُحُلَمَاءُ عُلَمَاءُ إِبْرَارٌ أَتُقِيَاءُ قَلْبَرَاهُمُ الْحِوفُ بَرْيَ الْقِلَاحِ يَنْظُرُ إِلَيْهِمُ النَّاظِرُ فَيَحْسَبَهُمْ مَرْضَى وَمَا بِالْقَوْمِ مِنُ مَرَضِ وَ يَقُولُ قَلَ خُولِطُوا - وَلَقَلَ خَالَطَهُمُ أَمُرٌ عَظِيمٌ لَا يَرُضُونَ مِنَ أَعْسَالِهِمُ اللَّهَ لِيُكَ وَلَا يَسْتَكُثِرُونَ

ہیں اُن کے بدن لاغر،ضرور مات کم اورنفس نفسانی خواہشوں اُ سے بری ہیں۔ انہول نے چند مختصر سے دنول کی ( تکلیف یر) صبر کیا جس کے نتیجہ میں دائی آ سائشیں حاصل کی ۔ بیا یک فائدہ مند تجارت ہے جواللد نے اُن کے لئے مہیا کی، دنیا نے انہیں حایا مگرانہوں نے ونیا کو شرحایا أس نے انہیں قیدی بنایا توانہوں نے اپنے نفسوں کا فدیہ دے کراپنے کوچھڑ الیا۔ رات ہوتی ہے ت اینے پیروں پر کھڑے ہوکر قران کی آیتوں کی تھبر تھبر کر تلاوت کرتے ہیں جس ہے اپنے دلوں میں عم و اندوہ تازہ كرتے بيں اور اينے مرض كا جارہ دُھوند صفح بيں جب كى الی آیت پراُن کی نگاہ پڑتی ہےجس میں جند کی ترغیب ولا کی گئ ہوتو اس کی طمع میں اُدھر جھک پڑتے ہیں اور اُس کے اشتیاق میں اُن کے ول بے تابا فہ تھنچتے ہیں اور بیرخیال کرتے ، ہیں کہ وہ (پرکیف) منظراُن کی نظروں میں سامنے ہے اور جب کسی الیمی آیت بران کی نظریر تی ہے کہ جس میں (دوزخ ہے) ڈرایا گیا ہو، تو اُس کی جانب دل کے کانوں کو جھکا دیتے ہیں اور بیر گمان کرتے ہیں کہ جہنم کے شعلوں کی آ واز اور وہاں ۔ کی چنخ یکار اُن کے کانول کے اندر پہنچنج رہی ہے، وہ (رکوع ا میں )اپنی کمریں جھکائے اور (سجدہ میں اپنی پیپٹانیاں ہتھیلیاں گھٹنے اور پیروں کے کنارے (انگوٹھے) زمین پر بھائے ہوئے ہیں اور اللہ سے گلوخلاصی کے لئے التحاسی کرتے ہیں ۔ دن ہوتا ہے تو وہ دائش مند عالم ، نیکو کار اور پر ہیز گارنظر آتے ہیں۔خوف نے انہیں تیروں کی طرح لاغر کرچھوڑا ہے۔ و کیھنے والا انہیں دیکھ کرمریض سمجھتا ہے، حالا نکہ انہیں کوئی مرض نہیں ہوتااور جبان کی باتوں کوسنتا ہےتو کہنے گیا ہے کہان کی عقلوں میں فتور ہے (ایسانہیں) بلکہ انہیں تو ایک دوسرا ہی خطرہ لاحق ہے۔ وہ اپنے اعمال کی کم مقدار سے مطمئن نہیں

الْكَثِيرَ، فَهُمْ لِاَنْفُسِهِمُ مُتَّهِمُونَ وَمِنَ اَعْبَالِهِمْ مُشْفِقُونَ - إِذَازُكِّي أَحَلُهُمْ خَافَ مِمَّا يُقَالُ لَهُ فَيَقُولُ "أَنَا أَعُلَمُ بنَفْسِي مِنْ غَيْرِي وَرَبِّي أَعْلَمُ بِي مِنْي بِنَفُسِى ٱللَّهُمُّ لَا تُوَاجِلُنِي بِمَا يَقُولُونَ- وَاجْعَلِنِي أَفْضَلَ مِمَّا يَظُنُّونَ-وَاغْفِرْلِي مَا لاَ يَعْلَبُونَ-

فَيِنْ عَلَامَةِ أَحَالِهِمُ أَنَّكَ تَرْى لَهُ قُوَّةً فِي گنا ہوں کو بخش دینا جوان کے علم میں نہیں۔ دِيُنٍ وَحَزُمًا فِي لِيُنِ، وَإِيْمَانًا فِي يَقِين وَجِرُصًا فِي عِلْمٍ، وَعِلْمًا فِي حِلْمٍ وَقَصَّلًا فِي غِنِّي، وَخُشُوعًا فِي عِبَادَةٍ، وَتَجُمُّلًا فِي فَاقِةٍ، وَصَبُرًا فِي شِكَّةٍ وَطَلَبًا فِي حَلَالٍ - وَنَشَاطًا فِي هُلَّاي -وَتَحَرُّجًا عَنَ طَمَعٍ يَعْمَلُ الْآعُمَالَ الصَّالِحَةَ وَهُوَ عَلَى وَجَلٍ- يَ للهُ سِي وَهَبُّهُ الشُّكُرُ وَيُصْبِحُ وَهَبُّهُ اللَّهِكُرُ يَبِينُ حَذِرًا وَيُصْبِحُ فَرحًا حَذِرًا لِمَا حَذِرَ مِنَ الْغَفْلَةِ وَفُرحًا بِمَا أَصَابَ مِنَ الْفَضِّلِ وَالرَّحْمَةِ إِن اسْتَصْعَبَتُ عَلَيْهِ نَفْسُهُ فِيْمَا تَكُرَ لا لَمْ يُعَطِهَا سُؤُلَهَا فِيمًا تُحِبُّ قُرُّةٌ عَيْنَهِ فِيْمَا لَا يَزُولُ - وَزَهَادَتُهُ فِيْسَا لَا يَبْقى - يَمُزُجُ الْحِلْمَ بِالْعِلْمِ وَالْقُولَ بِالْعَمَلِ- تَرَاهُ قَرِيبًا آمَلُهُ- قَلِيلًا زَلَّلُهُ، خَاشِعًا قَلْبُهُ قَانِعَةً نَفُسُهُ ـ مَنُزُورًا خواہشیں مردہ اور غصہ ناپیدے۔اُس سے بھلائی ہی کی توقع

هوتے، اور زیادہ کو زیادہ تہیں سمجھتے، وہ اینے ہی نفسول پر ( کوتاہیوں ) کاالزام رکھتے ہیں اور اپنے اعمال سے خوف زوہ رہتے ہیں۔ جبان میں ہے کسی ایک کو (صلاح وتقویٰ کی بناء یر) سراہا جاتا ہے تو وہ اپنے حق میں کہی ہوئی باتوں ہے لرز المحتا ہے اور بیر کہتا ہے کہ میں دوسرول سے زیادہ ایسے نفس کو جانتا ہوں،اورمبرایروروگارمجھ ہے بھی زیادہ میریے نفس کو جانتا ہے۔ خدایاان کی باتوں پرمیری گرفت نه کرنا اور میرے متعلق جو بیہ حسن ظن رکھتے ہیں مجھے اس سے بہتر قرار دینا اور میرے اُن

ان میں سے ایک کی علامت یہ ہے کہتم اس کے دین میں استحکام ،نری وخوش خلقی کے ساتھ دوراندلیثی ،ایمان میں یقین و استواری، بردباری کے ساتھ دانائی، خوش حالی میں میاندروی، عبادت میں عجزو نیاز مندی فقروفقروفاقه میں آن بان، مصيبت مين صبر ،طلب رزق مين حلال يرنظر ، بدايت مين كيف وسروراورطمع ہےنفرت ویقلقی دیکھو گے۔وہ نیک اعمال بحا لانے کے باوجود خائف رتہاہے شام ہوتی ہے تواس کی پیش نظر للد كاشكراورضج ہوتی ہے تو اس كامقصد يا دخدا ہوتا ہے۔رات خوف وخطر میں گزارتا ہے اور شیج کوخوش اٹھتا ہے۔خطرہ اُس کا کہ رات غفلت میں نہ گزر جائے اورخوشی اس ففل ورحت کی دولت پر جوائے نصیب ہوئی ہے۔ اگراس کانفس کسی ناگوار صورت حال کے برداشت کرنے سے انکار رکرتا ہے تو دہ اس کی من مانی خواہش کو پورانہیں کرتا۔ جاد دانی نعیتوں میں اس کے گئے آ تکھول کا سرور ہے اور دارِ فانی کی چیز ول ہے ہے تغلقی و بیزاری ہے۔ اُس نے علم میں حلم اور قول میں عمل کوسمو دیاہے، تم دیکھو گے اس کی امیدوں کا دامن کوتاہ ، لغزشیں کم ، ول متواضع إورنفس قائع، غذ الليل، روييه بي زحمت دين محفوظ

أكُلُهُ سَهُلًا أَمْرُهُ حَرِيْزًا دِينُهُ مَيِّنَةً شَهُوَ تُهُ مَخُطُومًا غَيْظُهُ اللَّحِيرُ مِنْهُ مَا مُولٌ، وَالشَّرُّ مِنْهُ مَامُونٌ إِنْ كَانَ فِي الْغَافِلِيْنَ كُتِبَ فِي اللَّاكِرِيْنَ- وَإِنَّ كَانَ فِي اللَّاكِرِيْنَ لَمْ يَكْتُبُ مِنَ الْغَافِلِينَ- يَعَفُو عَبَّنْ ظَلَبَهُ وَيُعُطِى مَنْ حَرَمَهُ وَيَصِلُ مَنْ قَطَعَهُ بَعِيلًا فُحُشُهُ لَيِّنًا قُولُهُ غَائِبًا مُّنْكُرُهُ-حَاضِرًا مُّعُرُونُهُ مُقْبِلًا خَيْرُلا مُلْبِرًا شُرُّهُ- فِي الزَّلَاذِلِ وَقُورٌ ، وَفِي الْمَكَادِيِّ صَبُورٌ وَفِي الرَّحَاءِ شَكُورٌ - لَا يُحِيفُ عَلَى مَنْ يُبغِضُ - وَلا يَاثُمُ فِيمَنَ يُحِبُ يَعْتَرِفُ بِالْحَقِّ قَبْلَ أَنْ يُشْهَلَ عَلَيْهِ لَا يُضِيّعُ مَا اسْتُحْفِظُ وَلَا يَنْسٰي مَا زُكِّرَ- وَلَا يُنَابِزُ بِالْاَلْقَابِ- وَلَا يُضِارُ بِالْجَارِ - وَلَا يَشْمَتُ بِالْمَصَائِبِ وَلَا يَكْخُلُ فِي الْبَاطِلِ- وَلَا يَخُرُجُ مِنَ الْحَقِّ- إِنْ صَبَتَ لَمْ يَغْنُهُ صَمِّتُهُ وَإِنْ ضَحِكَ لَمْ يَعْلُ صَوْتُهُ وَإِنْ بُغِيَ عَلَيْهِ صَبَرَ حَتْى يَكُونَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي يَنْتَقِمُ لَهُ نَفْسُهُ مِنْهُ فِي عَنَاءٍ - وَالنَّاسُ مِنْهُ فِي رَاحَةٍ - أَتْعَبَ نَفْسَهُ لِأَخَرَتِهِ وَارَاحَ النَّاسَ مِنْ نَفْسِهِ - بُعُكُهُ عَئْنَ تَبَاعِلَ عَنْهُ زُهُلُوَّ نَزَاهِةً - وَدُنُونُا مِثَن

ہوسکتی ہے اور اُس ہے گزند کا کوئی اندیشنہیں ہوتا۔جس ونت ذكر خدا سے عافل ہونے والول میں نظر آتا ہے جب بھی ذكر کرنے والوں میں ککھا جا تا ہے چونکہاس کا دل غافل نہیں ہوتا، اور جب ذکر کرنے والوں میں ہوتا ہے تو ظاہر ہی ہے کہاہے غفلت شعاروں میں ثار نہیں کیا جاتا۔ جواس پرظلم کرتا ہے اُس ے درگز رکر جاتا ہے اور جواً سے محروم كرتا ہے أس كا دائن اپنى عطا ہے جردیتا ہے جواس سے بناتا ہے۔ بیرودہ بکواس اُس کے قریب نہیں پھٹتی اُس کی باتیں زم، برائیاں ناپیداور اچھا کیاں نمایاں ہیں۔خوبیاں اُ بھر کر سامنے آتی میں اور بدیاں پیھے آئی ہوئی نظر آئی ہیں۔ یہ مصیبت کے حجنكوں ميں كوه حلم و وقار ختيوں پر صابر اور خوش حالي ميں شاكر ر ہتا ہے۔جس کا دشمن بھی ہواُس کے خلاف بے جازیا و تی نہیں کرتا اور جس کا دوست ہوتا ہے اس کی خاطر بھی کوئی گناہ نہیں كرا قبل اس كے كداس كى كسى بات كے خلاف كوائى كى ضرورت پڑے وہ خود ہی حق کا اعتراف کرلیتا ہے امانت کو ضائع وبریاد نہیں کرتا جواہے یا دولایا گیا ہے

اے فراموش نہیں کرتا۔ شدوسروں کو کرنے ناموں سے یادکرتا ہے، نہ ہمایوں کو گزند پہنچا تا ہے، نہ دوسروں کی مصبتوں پر خوش ہوتا ہے، نہ باطل کی سرحد میں داخل ہوتا ہے اور نہ جادہ تن سے قدم باہر نکالتا ہے۔ اگر چپ ساوھ لیتا ہے تو اس خاموش سے اُس کا دل نہیں بھتا، اور اگر ہنتا ہے تو آ داز بلند نہیں ہوتی۔ اگر اُس پرزیادتی کی جائے تو سہ لیتا ہے تا کہ اللہ بی اس کا انتقام لے۔ اس کافنس اُس کے ہاتھوں مشقت میں ہیتا ہے اور دوسرے لوگ این (سے امن و داحت میں ہیں۔ اُس نے اور دوسرے لوگ این (سے امن و داحت میں ہیں۔ اُس نے نفس کو زحت میں اور خلق خدا کو اپن نفس کو زحت میں اور خلق خدا کو اپنی نفس (سے شر) سے دوری اختیار کرتا ہے تو یہ زہد و یا کیزگی کے لئے ہوتی ہے اور جن سے دوری اختیار کرتا ہے تو یہ زہد و یا کیزگی کے لئے ہوتی ہے اور جن سے دوری اختیار

دَنَا مِنْهُ لِيَنْ وَرَحْمَةٌ لَيْسَ تَبَاعُكُلُا بِكِيْرٍ وَعَظِيَةٍ، وَلَا دُنُولًا بِبَكْرٍ وَحَلِيعَةٍ - (قَالَ) فَصَعِقَ هَبَّامٌ صَعْقَةً كَانَتُ نَفْسُهُ فِيْهَا - فَقَالَ امِيْرُ الْبُومِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: فَيْهَا - فَقَالَ امِيْرُ الْبُومِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: امّا وَاللهِ لِقَلَ كُنْتُ احْافُهَا عَلَيْهِ - ثُمَّ قَالَ هَكَذَا تَصَنَعُ الْبَواعِظُ البَالِغَةُ قَالَ هَكَذَا تَصَنَعُ الْبَواعِظُ البَالِغَةُ بِاهْلِهَا - فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ فَهَا بَاللَّكَ يِا اَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ فَهَا بَاللَّكَ يِا اَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ فَهَا بَاللَّكَ يِا اَمِيرَ وَقَتَالاً يَعْلُوهُ وَسَبَيًا لاَ تَتَجَاوَزُلاَ فَمَهُلاً وَقَتَالاً يَعْلُوهُ وَسَبَيًا لاَ تَتَجَاوَزُلاَ فَمَهُلاً لاَ تَعَمُاوَزُلاَ فَمَا كُلُومُ عَلَى اللّهَ يَعْلُوهُ وَسَبَيًا لاَ تَتَجَاوَزُلاً فَمَهُلاً لاَ تَتَجَاوَزُلاً فَمَهُلاً لاَ تَعُلُومُ الشَّيْطَانُ عَلَى لاَ تَعُمُلُومُ الشَّيْطَانُ عَلَى اللَّهُ الشَّيْطَانُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ السَّيْطَانُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ السَّيْطَانُ عَلَى الْمَالِكُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّيْطَانُ عَلَى لاَ تَعُلُومُ السَّيْطَانُ عَلَى الْمُ السَّيْطَانُ عَلَى الْمَالَةُ الْمَالَ اللَّهُ الْمِيْلُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْولُومُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُلْعُلَى الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ الْمُثَالُ عَلَى الْمُلْعُلُولُ الْمُنْ السَّيْطَانُ عَلَى الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعِلَالُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُنْ السَّيْطَانُ عَلَى الْمُلْعِلَى الْمُنْ السَّيْطُولُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ الْمُنْ السَّيْ الْمُنْ السُلُولُ الْمُنْ السَّيْطُولُ الْمُنْ السَّلِي الْمُلْعُلُولُ الْمُنْ السَّلُولُ الْمُنْ السَّالُ الْمُلْكُ الْمُنْ الْمُنْ السَّالِي الْمُنْ السَلَّالُ الْمَالِمُ الْمُنْ الْمُلْعُلِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْعُلُولُ الْمُنْ الْمُلِي الْمَالِقُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْعُلُولُ الْمُنْ الْمُلْعُلُولُ الْمُنْ الْمُلْعُلُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْعُلُولُ الْمُنْ الْمُلْلُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُل

قریب ہوتا ہے تو بیر خوش خلقی رحم دلی کی بناء پر ہے نداس کی دوری غرور و کبر کی وجہ سے اور نداس کامیل جول کسی فریب اور مکر کی بناء پر ہوتا ہے۔

راوی کابیان ہے کہ ان کلمات کو سنتے سنتے ہم م پر شقی طاری ہوئی راور ای عالم میں اُس کی روح پرواز کرگئ۔ امیر الموشین نے فرمایا، کہ خدا کی تم مجھے اس کے متعلق بھی خطرہ تھا۔ پھر فرمایا کہ موثر تصیحتی پند سطیعتوں پر بہی اثر کیا کرتی ہیں۔ اس وقت ایک کہنے والے نے کہا کہ یاامیر الموشین پھر کیابات ہے کہ خود آ پ پر ایہ ااثر نہیں ہوتا؟ حضرت نے فرمایا کہ بلاشبہ موت کے لئے ایک وقت مقرر ہوتا ہے کہ وہ اُس ہے آگے برحہ ہی نہیں سکتا اور اس کا ایک سبب ہوتا ہے جو بھی ٹل نہیں سکتا۔ ایسی (بے معنی) گفتگو سے جو شیطان نے تہماری زبان پر جاری کی ہے باز آؤاور الی بات پھر زبان پر خدانا نا۔

ا این الی الحدید کے زو کیاس سے جام این شرح مرادیں اورعلامہ بلے قرماتے ہیں کہ اس سے بظاہر جام ابن عبادہ مرادیں۔

م شیخص عبدا بن کوانها جوخوارج کی ہنگامہ آرائیوں میں پیش چیش اور حضرت کا بخت مخالف تھا۔

# خطي ١٩٢

(وَمِنْ خُطُبَةٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) (يَصِفُ فِيَّهَ الْهُنْفِقِيْنَ)

نَحُمَدُهُ عَلَى مَا وَقَقَ لَهُ مِنَ الطَّاعَةِ، وَذَادَ عَنْهُ مِنَ الْمَعْصِيةِ وَنَسْأَلُهُ لِبِنَّتِهِ تَمَامًا وَبِحَبْلِهِ اعْتِصَامًا وَنَشُهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عِبْدُلاً وَرَسُولُهُ حَاضَ اللي مُحَمَّدًا عِبْدُلاً وَرَسُولُهُ حَاضَ اللي رضوان الله كُلَّ عَمْرَةٍ، وَ تَجَرَّعَ فِيهِ كُلَّ عُصْدٍ - وَقَدُ تَلَوَّنَ لَهُ الاَّذَنُونَ وَتَأَلَّبَ عَلَيْهِ الاَقْصَوْنَ - وَخَلُعَتْ اللّهِ

ہم اُس کی حمد وستائش کرتے ہیں جس نے اطاعت کی توفیق بخشی اور معصیت سے روک کر رکھا۔ ہم اُس سے نعمتوں کے پایشین تک پہنچانے کی خواہش اور اُس سے (اسلام کی) ری سے وابستہ رہنے کا سوال کرتے ہیں اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محرصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اُس کے عبد اور رسول ہیں۔ جواللہ کی رضامندی حاصل کرنے کی لئے ہر سختی میں پھاند پڑے اور جہنوں نے اس کے لئے غم وغصہ کے گھونٹ ہے۔ جن کے قریبیوں نے بھی مختلف رنگ برلے اور دور والوں نے بھی ان کی وشمنی پر ایکا کرلیا اور عرب والے بھی اُن کے خلاف بھٹٹ کی وشمنی پر ایکا کرلیا اور عرب والے بھی اُن کے خلاف بھٹٹ کے چڑھ دوڑے اور دور در از جگہوں اور دور اُفحادہ سرحدوں سے

الُعَرَبُ أَعِنْتَهَا، وَضَرَبَتُ لِمُحَارَبَتِهِ بُطُوْنَ رَوَاحِلِهَا، حِتَّى أَنْزَلَتُ بِسَاحَتِهِ عَلَاوَتَهَا مِنْ أَبْعَلِ اللَّاارِ وَأَسْحَقِ

أُوْصِيْكُمْ عِبَادَ اللهِ بِتَقُوى اللهِ وَٱحَدُّرُكُمُ اَهُلَ النِّفَاقِ فَانَّهُمُ الضَّالُّونَ المُضِلُّونَ وَالرَّالُّونَ الْمُزلُّونَ يَتَلُونُونَ يَتَلُونُونَ ٱلْوَانَّا، وَيَفْتَنُّونَ افْتِنَانًا وَيَعْبِلُونَكُمُ بكُلّ عِبادٍ، وَيَرُصُلُونَكُمْ بكُلّ مِرْصَادٍ قُلُو بُهُم دَويَّةً، وَصِفَاحُهُم نَقِيَّةٌ وَيَمُشُونَ الْحَفَاءَ، وَيَكِبُّونَ الضَّرَّآءَ وَصَفَّهُمُ دَوَآءٌ، وَقُولُهُمُ شِفَاءٌ، وَفِعُلُهُمُ اللَّاآءُ الْعَيَاءُ حَسَلَةُ الرَّحَاءِ، وَمُؤِّكُ و البَلَاءِ، وَمُقَنِّطُوا لرَّجَاءِ، لَهُمُ بِكُلِّ طَرِين صَرِيعٌ وَ إلى كُلَّ قَلْبٍ شَفِيعٌ، وَلِكُلِّ شَجُودُمُوعٌ، يَتَقَارَ ضُونَ الثَّنَاءَ وَيْتُرَاقَبُونَ الْجَزَآءَ إِنْ سَأَلُوا الْحَفُوا، وَإِنْ عَلَالُوا كَشَفُوا، وَإِنْ حَكَسُوا ٱسْرَفُوا ، قَلْ أَعَلُّوا لِكُلِّ حَقَّ بَاطِلًا ، وَلِكُلِّ قَائِمٍ مَآئِلًا، وَلِكُلِّ حَيِّ قَاتِلًا، وَلِكُلِّ بَابٍ مِفْتَاحًا، وَلِكُلِّ لَيْلٍ مِصْبَاحًا لِيَتُوصَّلُونَ إِلَى الطَّبَعِ بِالْيَأْسِ لِيُقِينُهُ ابِهِ أَسُواقَهُم، وَيَنْفِقُوابِهَ أَعُلَاقَهُمُ يَقُولُونَ فَيُشَبَّهُونَ وَيَصِفُونَ

سوار یوں کے پیٹ پر ایر لگاتے ہوئے آپ سے لڑنے کے لئے جمع ہو گئے اور عداوتوں کے (پشتارے) آپ کے صحن میں لاا أثارے۔

ا اے خدا کے بندو! میں اللہ سے ڈرتے رہنے کی مہیں وصیت كرتا ہوں اور منافقوں ہے بھی چوكنا كئے ديتا ہوں كيونكہ وہ گراہ اور گراہ کرنے والے بے راہ اور بے راہروی پرلگانے · والے ہیں۔ وہ مختلف رنگ اور ہر بات میں جدا گانہ پینترا بدلتے ہیں اور (حمہیں ہم خیال بنانے کے لئے) ہوسم کے مکرو فریب کے اڑانوں کا سہارا دیتے ہیں اور ہرگھات کی جگہ میں تمہاری تاک لگائے بیٹھے ہیں۔ اُن کے دل (نفاق کے) روگ میں مبتلا اور چیرے (بظاہر کدورتوں ہے) پاک وصاف ہیں وہ اندر ہی اندر جالیں چلتے ہیں اور (بہکانے کے لئے) اس طرح رینگتے ہوئے برصتے ہیں جس طرح مرض چیکے سے سرایت کرتا ہے ان کے طور طریقے دواباتیں شفااور کرتوت و ردیے درمال ہیں (دوسرول کی) خوشحالی پر جلنے والے انہیں مصیبت میں پھنسانے کیلیے جدوجہد کرنے والے اور انہیں میدوں سے بے آس بنانے والے ہیں۔ ہرراہ گذریر اُن کا ا یک کشتہ اور ہرول میں گھر کرنے کا ان کے یاس وسیلہ ہے اور ہرغم کے لئے ان کی (آئکھول میں مگر چھے کے ) آنسو ہیں ایک دوسرے کی قرضہ کے طور پر مدح وستائش کرتے ہیں اور اس کا بدلدوني جانے كى آس لگائے ركھتے ہيں۔ اگر ما تكتے ہيں تو لیٹ ہی جاتے ہیں اور بُرا بھلا کہنے برآتے ہیں تو پھر رسوا الر کے چھوڑتے ہیں۔ اگر کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو بے راہروی میں صدے بردھ جاتے ہیں۔انہوں نے ہرتی کے مقابلہ میں باطل اور ہرراست کے مقابلہ میں مجے ہر زندہ کے لئے قاتل ہر در کے لئے کلیداور ہررات کے لئے چراغ مہیا کردکھاہے، وہ بة مى مين آس پيداكرليت بين كه جس ساي بازار

فَيُمَوِّهُونَ، قَلَ هَوَّنُوا الطَّرِيْقَ، وَاضَلَعُوا لَمَضِيِّقَ- فَهُمَ لُمَّةُ الشَّيطَانُ وَحُمَةُ النِّيْرَانِ اُولَائِكَ حِرْبَ الشَّيطَانِ اللَّ إِنَّ حَرْبَ الشَّيطانِ هُمُ الْخَاسِرُ وَنَ-"

جما کیں اور اپنے مال کورواج دیں۔ غلط بات کو بھی بات کے انداز
میں کہتے ہیں اور باطل کو حق کا رنگ دے کر پیش کرتے ہیں اور
دوسروں کے لئے پیچید گیاں ڈال دی ہیں۔ وہ شیطان کا گروہ اور
آگ کا شعلہ ہیں (جیسا کہ اللّٰد کا ارشاد ہے کہ ) میشیطان کا گروہ
ہور جانے رہوکہ شیطان کا گروہ ہی گھاٹا اٹھانے والا ہے۔

### خطبہ ۱۹۳

(وَمِنَ حُطْبَةٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ)
الْحَمِّلُ لِلَّهِ الَّذِي اَظُهَرَ مِنْ اثَارِ سُلُطَانِهِ وَجَلَالِ كِبْرِيَائِهِ مَا حَيْرَ مُقَلَ الْعُيُونِ مِنُ عَجَائِبِ قُلُرَتِهِ وَرَدَعَ خَطَرَاتِ هَمَاهِمِ عَجَائِبِ قُلُرَتِهِ وَرَدَعَ خَطَرَاتِ هَمَاهِمِ النَّفُوسِ عَنْ عِرْفَانِ كُنُه صِفَتِهِ وَاشْهَلُ النُّفُوسِ عَنْ عِرْفَانِ كُنُه صِفَتِه وَاشْهَلُ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ بِالْحَوْقِ، وَنَصَحَ لِلْحَلْقِ وَهُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَامَرَ بِالْقَصِيهِ، صَلَّع اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَامَرَ بِالْقَصِيهِ، صَلَّع اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَامَرَ بِالْقَصِيهِ، صَلَّع اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَامَرَ بِالْقَصِيهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَيْهِ الْعَلَيْهِ الْمُعَلِيةِ الْعَلَيْهِ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَيْهِ الْعَلَيْهِ الْعَلَيْهِ الْعَلَيْهِ الْعَلَيْهِ الْعَلَيْهِ الْعَلَيْهِ الْعَلَيْهِ الْعَلَيْهِ الْعَلَيْهِ الْعَلَامُ الْعَلَيْهِ الْعَلَيْهِ الْعَلَامُ الْعَلَيْهِ عَلَيْهِ الْعَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الْعَلَيْهِ الْعَلَيْهِ الْعَلَيْهِ الْعَلَيْهِ الْعَلَيْهِ الْعَلْمُ الْعَلَيْهِ اللَّهُ الْعَلَيْهِ الْعَلَيْهِ الْعَلَيْهِ الْعَلَيْهُ الْعَلَمُ الْعَلَيْهِ الْعَلَامُ الْعَلَيْهِ الْعَلَيْهِ الْعَا

وَاعُلَمُوا عِبَادَ اللهِ انَّهُ لَمُ يَخُلُقُكُمْ عَبَثَادِ
وَلَمْ يُرُسِلُكُمْ هَمَلًا عَلِمَ مَبْلَغَ نِعَيه عَلَيْكُمْ وَاحْصٰى إحسانَهُ اليَّكُمْ-غَلَيْكُمْ وَاحْصٰى إحسانَهُ اليَّكُمْ-فَاسْتَفْتِحُولُا وَاسْتَنْجِحُولُا، وَاطْلُبُوا اللَّهِ وِاسْتَمْنِحُولُا، فَمَا قَطَعَكُمْ عَنْهُ

تمام تعریف اس الله کیلئے ہے جس نے اپنی فرمانروائی وجلال كبريائي كے آثار كونماياں كركے اپنى قدرت كى عجيب وغريب نقش آرائیوں سے آ کھ کی پٹلیوں کو محوِ جیرت کردیا ہے اور انسانی واہموں کواپنی صفتوں کی نتہ تک پہنچنے سے روک دیا ہے۔ میں اقر ارکرتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ایسا اقر ارجو سرایا ایمان، یقین ، اخلاص اور فرمانبرداری ہے اور گواہی دیتا ہوں کہ محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندہ ورسول ہیں۔ جنہیں اس وفت رسول بنا کر بھیجا کہ جب مدایت کے نشان مث چکے تھاوروین کی راہیں اجر چکی تھیں، آپ نے حق کو آ شکارا کیا خلق خدا کی نصیحت کی ہدایت کی۔ ہدایت کی جانب رہنمائی فرمائی اور افراط وتفریط کی ستوں سے نیچ کر درمیانی راہ بر طنے کا حکم دیا۔خدا اُن براوراُن کے اہل بیٹ بررحت نازل لرے۔اے خداکے بندو!اس بات کو جانے رہو کہاُس نے تم کو بیکار پیدانہیں کیا اور نہ لوہی کھلے بندوں چھوڑ دیاہے جو نعتیں اُس نے تہمیں دی ہیں، اُن کی مقدارے آگاہ اور جو احمانات تم پر کئے ہیں اُس کا شار جانتا ہے۔ اُس سے فتح و کامرانی اور حاجت روائی جاہواً س کے سامنے وست طلب پھیلا ؤ۔اُس ہے بخشش وعطا کی بھیک ماٹگو۔تمہارے اوراُس کے درمیان کوئی بردہ حائل نہیں ہے اور نہتمہارے گئے اُس کا دروازه بند ہے۔ وہ ہر جگہ اور ہرساعت و ہر آن اور ہر جن و

حِجَابٌ، وَلَّا أُغْلِقَ عَنْكُمُ دُونَنهُ بَابٌ، وَإِنَّـهُ لَبِكُلِّ مَكَانٍ ، وَفِى كُلِّ حَيْنٍ وَأُوَانٍ وَمَعَ كُلِّ إِنْسٍ وَجَانٍّ لَا يَثُلِمُهُ الْعَطَاءُ، وَلَا يَنْقُصُهُ الْحِبَاءُ وَلَا يَسُتَنُفِكُهُ سَآئِلٌ، وَلَا يَسْتَقُصِيهِ نَائِلٌ وَلَا يَلُولِيهِ شَخْصٌ عَنْ شَخْصٍ، وَلَا يُلَهِيهِ صِوْتْ عَنْ صَوْتٍ وَلَا تَحُجُزُهُ هِبَةٌ عَنْ سَلْبِ - وَلا يَشْغَلُهُ غَضَبٌ عَنْ رَحْمَةٍ وَلَا تُولِهُهُ رَحْمَةٌ عَنْ عِقَابٍ وَلَا يُجِنَّهُ الْبُطُونُ عَنِ الظُّهُورِ - وَلَا يِقُطَعُهُ الظُّهُورُعَنِ البُطُونِ - قَرُبَ فَنَاى، وَعَلَافَكُنَا وَظَهَرَ فَبَطَنَ، وَبَطَنَ فَعَلَنَ- وَدَانَ وَلَمُ يُكَنِّ- لَمُ يَكُرَ إِلْخَلْقَ بِإِحْتِيَالٍ، وَلَا اسْتَعَانَ بِهِمُ لِكَلَالٍ ـ أُوصِيتُكُمْ عِبَادَ اللهِ بِتَقْوَى اللهِ فِإِنَّهَا الزِّمَامُ وَالْقَوَامُ فَتَمَسَّكُوا بِوَثَاثِقِهَا، وَاعْتَصِمُوا بِحَقَائِقِهَا تَوْلُ بِكُمُ إِلَى أَكْنَانِ اللَّاعَةِ وَأَوْطَانِ السُّعَةِ، وَمَعَاقِلِ الْحِرُزِ وَمَنَازِلِ الْعِزِّ فِي يَوْمِ تَشْخَصُ فِيْهِ الْآبُصَارُ، وَتُظْلِمُ لَهُ الْآقُطَارُ وَتُعَطُّلُ فِيهِ صُرُومُ الْعِشَارِ - وَيَنْفَخُ فِي الصُّورِ - فَتَرْهَقُ كُلُّ مُهُجَةٍ، وَتَبُكُمُ كُلُّ لَهُجَةٍ، وَتَكُلُّ الشُّمُّ الشُّوامِخُ،

وَالصُّمُّ الرُّواسِخُ- فَيَصِيّرُ صَلَّهُ ا

سَرَابًا رَقُرَقًا وَمَعُهَلُهَاقَاعًا سَبْلَقًا فَلَا شَوْلًا فَلَا شَعْلُهُ اللهُ فَا فَلَا شَفِيعً يَشُفَعُ وَلَا حَبِيمٌ يَلُفَعُ وَلَا مَعْلِرَةٌ تَنْفَعُ -

ہوجائیں گی (اس موقعہ پر) نہ کوئی سفارش کرنے والا ہوگا جو سفارش کرے، نہ کوئی عزیز ہوگا جو (اس عذات کی) روک تھام کرے۔ نہ عذر ومعذرت پیش کی جائے گی کہ پچھ فائدہ بخشے۔

# خطبه ۱۹۳

وَمِنَ خُطْبَةٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ

بَعَقَهُ حَيْنَ لا عَلَمْ قَائِمْ - وَلاَ مَنَهَجْ وَاضِحٌ ، مَنَارْسَاطِعْ - وَلاَ مَنَهَجْ وَاضِحٌ ، أُوصِيْكُمُ عِبَادَ اللهِ بِتَقُوى اللهِ وَأُحَدِّرُ كُمُ اللهُ نُيَا فَإِنَّهَا ذَارُ شُخُوصٍ ، وَأُحَدِّرُ كُمُ اللهُ نُيَا فَإِنَّهَا ذَارُ شُخُوصٍ ، وَمُحَلَّهُ تَنَعِيْص - سَاكِنُهَا ظَاعِن - وَمَحَلَّهُ تَنَعِيْص - سَاكِنُهَا ظَاعِن - وَقَاطِنُهَا بَائِن - تَعِيْدُ بِاَهْلِهَا مَيدَانَ وَقَاطِنُهَا بَائِن - تَعِيدُ بِاَهْلِهَا مَيدَانَ السَّفِينَةِ تَقْصِفُهَا الْعَوَاصِفُ فِي لُجَجِ الْبَحَار - اللهَ عَلَى الْبَحَار - اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعَوَاصِفُ فِي لُجَجِ

فَمِنْهُمُ الْغَرِقُ الْوَبقُ - وَمِنْهُمُ النَّاجِي عَلَى بُطُونِ الْاَمُواجِ تَحْفِرُهُ الرِّيَاحُ بِاَذْيَالِهَا وَتَحْمِلُهُ عَلَى اَهُوَ الْهَا فَمَا غَرِقَ مِنْهَا فَلَيْسَ بِمُسْتَلُارَكٍ وَمَانَجَا مِنْهَا وَالْيَ مَهْلَكِ -

عَبَادَ الله لَانَ فَاعَبَلُوا وَالآلُسُنُ مُطُلَقَة ، وَلَا بُكانُ صَحِبَحَة ، وَالْا بُكانُ صَحِبَحَة ، وَالْا عُضَاء لَكُنَة ، وَالْبُنْقَلَبُ فَسِيْح ، وَالْبُنْقَلَبُ فَسِيْح ، وَالْبُنْقَلَبُ فَسِيْح ، وَالْبُنْقَلَبُ فَسِيْح ، وَالْبَنْقَلَبُ فَسِيْح ، وَالْبَنْقَلَبُ فَسِيْح ، وَالْبَنْقَلَبُ وَتِ فَكَوْقَة وَاعْلَيْكُم وَحُلُولِ الْبَوْتِ وَفَحَقِّقُوا عَلَيْكُم نُرُولَة ، وَلَا تَنْتَظِرُ وا قُلُومَة .

اللہ نے اپنے رسول کو اُس وفت مبعوث کیا جبکہ (ہدایت) کی کوئی نشان باقی نہ رہا تھا نہ (دین کا) کوئی بلند مینار اور نہ (شریعت کی) کوئی واضح راہ موجودتھی۔ اے اللہ کے بندو! میں تہہیں اللہ نے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں اور اس دنیا ہمتہ کئے دیتا ہوں کہ جوکوچ کی جگہ اور بے لطفی اور بدمزگی کا مقام ہے۔ اُس میں بسنے والا آخر اُس سے چل چلا و پر مجبور ہوگا اور گھرنے والا اپنارخ موڑ کراً سے الگ ہوجائے گا یہ موگا اور ہی ہوں کے گوان اپنارخ موڈ کراً سے الگ ہوجائے گا یہ طرح وہ کشتی جستند ہوا کمیں بچکو لے دے رہی ہوں کچھ تو ان میں موجوں کی سطح پر تھیٹر نے کھارہ ہیں اور جو نی رہے ہیں وہ موجوں کی سطح پر تھیٹر نے کھارہ ہیں اور جو نی رہے ہیں وہ دامنوں سے اہلک وغرق ہو چکا ہے، وہ ہا تھ تہیں اور ہوا کیں بڑھائے دامنوں سے اہلی دھیل رہی ہیں اور ہوا کیوں میں بڑھائے کے جارہی ہیں جوغرق ہو چکا ہے، وہ ہا تھ تہیں گلے گا، اور جو نی رہا ہے وہ مہلکوں میں بڑار ہیگا۔

اے اللہ کے بندو! اعمال نیک بجالا وَ، ابھی جبکہ زبانون کے لئے کوئی رکاوٹ نہیں۔ بدن تندرست اور ہاتھ بیروں میں کیک ہے ( کہ جو چاہواُن سے کام لے سکتے ہو )

ہو) آنے جانے کی جگہ وسیع اور میدان (عمل) کشادہ ہے۔ قبل اس کے کہ فرصت رفتہ موقع نہ دے اور موت ٹوٹ پڑے اپنے لئے موت کو سیر مجھو کہ وہ آپھی ۔اس کا انتظار نہ کرو کہ وہ ہے۔ رگ

MA

PAT

انسان کے ساتھ موجود ہے نہ جودوسخا سے اس میں کوئی رخنہ پڑتا

ہے نہ دادو دہش ہے اُس کے ہال کی ہوتی ہے نہ ما تگنے والے

اُس کے خزانوں کوختم کر کتے ہیں نہ مجشش و فیضان اس کی

نعتوں کوانتہا تک پہنچا سکتا ہے نہایک طرف النفات دوسروں

ے اُس کی تو جہکوموڑ سکتا ہے اور شدا بک آواز میں محویت دوسری

وازے اُسے بخبر بناتی ہے۔ ندائے (بیک وقت) ایک

نعمت کا دینا دوسری نعمت کے چھین لینے سے مانع ہوتا ہے اور نہ

غضب کے شرارے ) رحمت (کے فیضان) سے اُسے روکتے

ہیں اور نہ لطف وکرم اُسے تنجیبہ وعقاب سے غافل کرتا ہے، اُس

کی ذات کی پوشید کی اوراُس کے آ ثار کی جلوہ یا شیوں پرنقاب

نہیں ڈالتی اور نہ آ ٹارکی جلوہ طرازیاں اس کی ذات ہے

پیشیدگی کوا لگ کرسکتی ہیں۔ وہ قریب پھر بھی دور ہےاور بلند گر

نزدیک ہے، وہ ظاہر مگراس کے ساتھ باطن وہ پیشیدہ مگر آشکارا

ہے۔وہ جزا دیتا ہے مگر اُسے جزانہیں دی جاعتی۔اُس نے

خلقت کا نئات کوسوچ سوچ کرایجا ڈنہیں کیا اور نہ تکان کی وجہ

ے اُن سے مدد لینے کا محتاج ہے۔اے اللہ کے بندو! میں

تمہمیں خوف خدا کی نصیحت کرتا ہوں ۔ کیونکہ بہ سعادت کی ہاگ

ڈور اور ( دین کا) مضبوط سہارا ہے اس کے بندھنول سے

وابسة رہواوراس كى حقيقتوں كومضبوطى ہے پيڑلو كه بيتهبيں

ٔ سائش کی جگہوں، آ سودگی کے گھروں، تفاظت کے قلعوں اور

عزت کی منزلوں میں پہنچاہے گا۔جس دن کہ آ تکھیں (خوف

کی وجہ ہے) بھٹی کی بھٹی رہ جائیں گی ہرطرف اندھیرا ہی

ندهیرا ہوگا۔ دس دس مہینے کی گا بھن اونٹنیاں برکار کر دی جائیں

کی اور صور پھونکا جائے گا۔ تو ہر جان بدن سے نکل جائے گ

زبانیں گونگی ہوجائیں گی اور بلندیہاڑ اورمضبوط چٹانیں ریزہ

ریزہ ہوجا نیں گی ، اور سخت پقر (آپیں میں فکڑا فکڑا کر) حیکتے ۔

ہوئے سراب کی طرح ہوجا نیں گے اور جہاں آبادیاں (اور

فلک بوس عمارتیں )تھیں وہ جگہیں ہموارمیدان کی صورت میں

### خطیر ۹۵

(ومِن كُلام له عُلْيهِ السَّلامُ) وَلَقَكُ عَلِمَ النُّسَتَحْفَظُونَ مِنُ أَصْحَاب مُحَمَّدٍ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ إِنِّيُ لَمْ أَرُدُّ عَلَى اللهِ وَلَا عَلَى رَسُولِهِ سَاعَةً قَطُّوَ لَقَكُ وَاسيتُه بِنَفْسِيٌ فِي الْمَوَاطِنِ الَّتِي تَنَكُصُ فِيهَا الْآبُطَالُ، وَتَتَاَّخُرُ فِيهَا الْاَقُلَامُ نَجُلَةً أَكُرَمَنِي اللَّهُ بِهَا، وَلَقِدُ قُبِضَ رِسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّ رَأْسَهُ لَعَلَىٰ صَلَّدِي، وَلَقَلَ سَالَتْ نَفْسُهُ فِي كَفِينَ فَأَمُرَرُتُهَا عَلَى وَجَهِي - وَلَقَلُ وَلِيتُ غُسُلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ وَالْمَللَيْنِكَةُ أَعْوِانِي، فَصَجَّتِ اللَّارُ وَالَّا فُنِينَةُ مَلَّا يَهْبِطُ وَمَلَّايَعُرُجُ وَمَا فَارَقَتُ سَمْعِي هَيْنَمَةٌ مِنْهُمُ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ حَتَّى وَارَيْنَاهُ فِي ضَرِيْحَه، فَبَنْ ذَا أَحَقٌ بِهِ مِنِّيُ، حَيًّا وَمَيَّتًا؟ فَانْفُلُوا عَلَى بَصَائِرِ كُمْ، وَلَتَصْدُقُ نِيَّاتُكُمْ فِي جِهَادِ عَلُوِّكُمْ فَوَالَّذِي لَآ اِللهَ اِللَّا هُوَ اِنِّي لَعَلَىٰ جَادَةِ الْحَقِّ وَإِنَّهُمُ لَعَلَىٰ مَزَلَّةِ البَاطِلِ- أَقُولُ مَا تَسْمَعُونَ وَاسْتَغُفِرُ اللهِ لِي وَلَكُمِّهِ

پیٹیبر کے وہ اصحاب جو (احکام شریعت) کے امیں تھہرائے كئے تھاس بات سے الچھی طرح آگاہ ہیں كديس لانے بھی ایک آن کے لئے بھی اللہ اور اُس کے رسول کے احکام ہے سرتانی نہیں کی اور میں <sup>سے ا</sup>نے اس جوانمر دی کے بل بوتے پر کہجس سے اللّٰہ نے مجھے سرفراز کیا ہے پیٹیبر کی ول وجان ہے مدوان موقعول پر کی کہ جن موقعول سے بہادر (جی چرا کر) بھاگ کھڑے ہوتے تھے اور قدم (آگے بڑھنے کے بجائے) ييحي بث جاتے تھے۔ جب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے رحلت فر مائی تو اُن کا سر (اقدس) میرے سینے پر تھااور جب میرے ہاتھوں میں اُن کی روح طیب نے مفارفت کی تو میں نے (تبرکا) اپنا ہاتھ منہ پر پھیر لئے۔ میں نے آپ کے مسل کا فریضہ انجام دیا۔اس عالم میں کہ ملائکہ میر ا ہاتھ بٹا آرہے تھے۔ (آپ کی رحلت سے ) گھر اوراس کے اطراف و جوانب نالەوفرىيادىيے گونچ رىپے تھے۔ (فرشتوں كا تا نتابندھا بوا تھا) ایک گروجیج اترتا تھا اور ایک گروہ چڑھتا تھا۔ وہ حضرت پر نماز پڑھتے تھے اور ان کی دھیمی آ وازیں برابر میرے کا نول میں آ رہی تھیں۔ یہاں تک کہ ہم نے انہیں قبر میں چھیا دیا تو اب ان کی زندگی میں اور موت کے بعد مجھ ہے زائدگون اُن کاحق دار ہوسکتا ہے؟ (جب میر احق تنہیں معلوم ہو چکا ) تو تم بصیرت کے جلومیں دشمن سے جہا دکرنے کے لئے صدق نیت سے بڑھو۔اُس ذات کی قتم کہ جس کے علاوہ کوئی

معبودنهیں، بلاشبہ میں جاد وُحق پر ہوں اوروہ ( اہل شام ) باطل

کی ایسی گھاٹی پر ہیں کہ جہاں ہے تھیلے کہ تھیلے۔ میں جو کہدرہا

ہوں وہ تم سن رہے ہو، میں اپنے اور تمہارے لئے اللہ سے

ابن الجالحديد نے تحرير كيا ہے كہ امير المومنين كا ارشاد كه 'ميں نے بھی پيفيمر كے احكام ہے سرتا في نہيں كی۔' بيان لوگوں پرايک طرح كا طنز ہے كہ جو پيفيمر كے حكام كورد كرنے ميں ہے باك تقے اور انہيں ٹو كئے كى جسارت كر گذر تے تھے جيسا كر صلح حديبيد كے موقع پر جب پیغیمر گفار قریش ہے سلح پر آمادہ ہو گئے تو اصحاب ميں سے ایک صاحب اشنے برا فروختہ ہوئے كہ وہ پیغیمر كی رسالت ميں شک كا اظہار كرنے گئے جس پر حضرت ابو بكر كويہ كہنا پڑا۔

وَيْحَكَ الزم غرز لا فوالله انه لَرَسُولُ الله مَ مَرَافُول جَهِين ان كَاركاب ها عربنا چائے - يه وَانَّ الله لَا يُضِيعَهُ وَبِرَادَنين ضائع وَبِرَادَنين وَالله الله لَا يُضِيعُهُ

اس شک کے ازالہ کے لئے قتم اِنّ اور لام تا کید کے ذریعہ نبوت کے یقین دلانے کی کوشش کرنا اور اس امر کا پیۃ دیتا ہے کہ مخاطب شک کی منزل ہے بھی پچھآ گے نگل چکا تھا کیونکہ بیتا کیدی لفظیں و ہیں پراستعال کی جاتی ہیں جہاں انکار تک کی نوبت پہنچ چک ہو۔ بہرصورت اگرا بمان عدم شک کا نام ہے تو شک ہے ایمان کا مجروح ہونا بھی ضروری ہے جبیبا کہ اللہ سجاعۂ کاارشاد ہے۔

انها المُؤمنُونَ الَّذِيْنَ امَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ مؤن بس وَن الوَّ بِس جَواللهُ ورسول پرايمان لانے ك ثُمَّ لَمْ يَرُ تَابُوا۔

ای طرح جب پغیر نے ابن سلول کی میت پرنماز پڑھنے کا ارادہ کیا تو پغیر سے ''کیا اس المہنافقین ''کیا اس منافقوں کے سردار کے لئے آپ دعائے مغفرت کریں گے۔'' اور بید کہد کر پغیر کو دامن سے پکڑ کر تھنے کیا جس پر پغیر کو یہ کہنا پڑا کہ میراکوئی اقدام تھم خدا کے بغیر نہیں ہوتا۔ اس طرح جیش اسامہ کے ہمراہ جانے میں پغیبر کے تاکیدی تھم کو تھکرادیا گیا اور اُن تمام سرتا ہوں سے بڑھ کروہ سرتا بی فلط نبیت دی گئی کہ جس سے احکام شریعت پر سے اعتادہ بی اٹھے جاتا ہے اور ہر تھم کے متعلق بیا ہتمام پیدا ہو سکتا ہے کہ نہ معلوم کہ بیتھم وہی اُلی کی بناء پر ہے یا معاذ اللہ کس بدحوای کا نتیجہ ہے۔

سے اس سے کس کوانکار ہوسکتا ہے کہ اسداللہ الغالب علی ابن ابی طالب ہر معرکہ اور جان جو کھوں کے موقعہ پر پیغیبر کے سینہ پر رہے اور اپنی خدا داد جرائت وہمت سے ان کی حفاظت کا فریضہ سرانجام دیتے رہے۔ چنانچہ پہلا جاں شاری کا موقعہ وہ ہے کہ جب قریش نے قل پیغیبر کاعزم الجزم کرلیا تو آپ تلواروں کے نرغہ اور وشمنوں کے جوم میں بستر نبوت پر سو گئے جس سے وشمنوں کو اپنے ارادوں میں ناکام و نامراو ہونا پڑا۔ پھر ان جنگوں میں کہ جہاں دشمن جوم کر کے بیغیبر پر ٹوٹ پڑتے تھے اور اچھا چھے بہاوروں کے قدم ڈگر گاجاتے تھے آپ علم اشکر کو لے کریامرد گی سے جے رہتے تھے، چنانچہ ابن عبدالبر تحریر کرتے ہیں۔

عن ابن عباس قال لعلى اربع حصال

ليست لاحلاغيرالاهواول عربي و

عجمي صلى مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ

ابن عباس کہتے ہیں کہ امیر المومنین میں چارخصوصیتیں ایک فیک الیم تقیس ایک بیا کہ ایک کے علاوہ کسی کو حاصل نہ تھیں ایک بیا کہ آپ نے ہرعربی وغیر عربی سے پہلے رسول الله صلی الله

آ مرزش كاطلب گار مول \_

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ هوالذي كان لوائه معه في كل زَحف و هوالذي صبر معه يوم فرعنه غير لا و هُوالذي غسله وادخله قبر لا-

(استيعاب ج٢ ـ ص ٢٥٠)

اسلامی خزوات کا جائزہ لیا جائے تو اس میں کوئی شبہیں رہتا کہ جنگ جوک کے علاوہ کہ جس میں بھکم پنیم رام پر الموشنین شرکت نہ کرسے تمام جنگیں آپ کے خس بازوکی مرہون منت ہیں۔ چنا نچہ جنگ بدر میں ستر کفار قتل ہوئے جن میں سے نصف امیر الموشنین کی تعوار سے مارے گئے۔ جنگ اُحد میں جب مسلمانوں کے مال غیمت پر ٹوٹ پڑنے کی وجہ سے فتح و فکنست کی صورت اختیار کرگی اور وشمنوں کے اچپا تک جملہ سے مسلمان بھاگ کھڑے ہوئے تو امیر الموشنین جہاد کوفریضہ کی وجہ سے فتح و فکنست کی صورت اختیار کرگی اور وشمنوں کے اچپا تک جملہ سے مسلمان بھاگ کھڑے ہوئے تو امیر الموشنین جہاد کوفریضہ ایمانی سیحتے ہوئے والمیر الموشنین جا در پیلے میں ہوئی اور شموں کے اچپا تک جملہ سے مسلمان بھاگ کھڑے ہوئے تو امیر الموشنین جہاد کوفریضہ ملک نے بھی اقرار کیا۔ جنگ احزاب میں پیٹیمبر کے ہمراہ تین ہزار نبر دی آزما سے ۔ مگر عمروا بن ود کے مقابلہ میں ہوئے کی کسی ایک کو بھی ایمر الموشنین نے اس مجھ کو سرکیا۔ جنگ خیبر میں مسلمانوں کو در سائی سے بچالیا۔ جنگ خیبر میں حضرت ابو بکر حضرت عملم کے کرگے مگر بہاں جسی مالم نافی میں ہوئے۔ جس کی وجہ سے کفار کو موقع مل گیا کہ وہ اُن پر ٹوٹ پڑیں۔ وی بڑارتھی اور کفار کی اگر بہاں جسی مالی فلیمت پر لپ پڑے جس کی وجہ سے کفار کو موقع مل گیا کہ وہ اُن پر ٹوٹ پڑیں۔ چنا نچہ اس اچپا تک جملہ سے مسلمان گھرا کر بھاگ کھڑ ہے بوئے جسیا کھڑ آن تکیم میں ہے۔

و يا اورقبر بين أتارا \_

وَلَقَلُ نَصِوكُم الله في مواطن كثيرة و الله في مواطن كثيرة و الله في مواطن كثيرة و الله في مواطن كثيرة و الله في جبتم الني كثرت مين اتراتي تقاور زمين يوم حنين اذا عجبتكم كثرتكم فلم تغن الني وسعت كياوجودتم پرتنگ موثن، پرتم پيشي پيركر عنكم شيسًا وضاقت عَليْكُم الأرض في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و في الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و ا

بمار حبت ثم ولّیتم ملبرِیناسموقعه پر بھی امیر المونین پہاڑی طرح جے رہے اور آخرتا سُدخداوندی نے فتح و کامرانی حاصل ہوئی۔

ظر ۱۹۲

(وَمِنُ خُطَبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) يَعْلَمُ عَجِيْجَ الُوحُوشِ فِى الْفَلَوَاتِ وَمَعَىاصِي الْعِبَادِ فِى الْخَلَوَاتِ وَ احْتِلَافَ النِّيْئَانِ فِى الْبِحَارِ الْغَامِرَاتِ

میر ۱۹۱ وہ (خداوندعالم) بیابانوں میں چو پاؤں کے نالے (سنتا ہے) تنہائیوں میں بندوں کے گناہوں سے آگاہ ہے۔ اور انتفاہ دریاؤں میں مجھلیوں کی آمدوشداور تند ہواؤں کے ٹکراؤ سے پانی کے تھیٹروں کو جانتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ٹھر صلی اللہ

عليه وآلبه وسلم كے ساتھ نماز پڑھى اور دوسرے ہرمعر كدوار د

كيرمين علمبر دار ہوتے رہے اور تيسرے جب لوگ يغيمرگو

جھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوتے تھے تو آپ صبر واستقامت

ہے جے رہے تھے اور چوتھے سے کہ آپ ہی نے پیلم رکومسل

وَتَلَاطُمَ الْمَاءِ بِالرِّيَاحِ الْعَاصِفَاتِ
وَاشُهَا اللهِ وَ سَفِيرُ اللهِ وَ سَفِيرُ وَحَيْتِهِ وَ سَفِيرُ وَحَيْتِهِ وَرَسُولُ رَحْمَتِهِ -

أَمَّا بَعُكُ، فَانِّي أُوصِيكُمْ بِتَقُوك الله الَّذِي ابُّتَكَانَحَلُقَكُمْ، وَإِلَيْهِ يَكُونُ مَعَادُكُم، وَبِهِ نَجَاحُ طَلِيَتِكُم، وَإِلَيْهِ مُنْتَهَى رَغَيتِكُمُ وَنَحْوَلًا قَصْلُ سَبِيلِكُمُ، وَ إِلَيْهِ مَرَامِي مَفَزَعِكُمُ - فَانَ تَقُوك الله دَوَآءُ دَاءِ قُلُوبِكُم، وَبَصَرُ عَلَى أَفْئِلَاتِكُم، وَشِفَاءُ مَرَضِ أَجْسَادِكُم، وَصَلَاحُ فَسَادِ صُلُور كُمْ، وَطَهُورُ دُنَسِ ٱنْفُسِكُمْ وَجِلَاءَ غِشَإِٱبْصَارِكُمْ وَٱمَّنُ فَنَعَ جَأْشِكُم، وَضِيَاءُ سَوَادِ ظُلْمَتِكُمُ فَاجْعَلُوا طَاعَةَ اللهِ شِعَارًا دُونَ دِثَارِكُمُ وَدَحِيلًا دُوْنَ شِعَارِكُمْ، وَلَطِيفًا بَيْنَ أَضَلَاعِكُمُ وَأَمِيْرًا فَوْقَ أُمُورِكُمْ وَمَنْهَلًا لِحِيْنِ وُرُودِكُم، وَشَفِيْعًا لِلْارَكِ طَلِبَتِكُمْ وَجُنَّةً لِيَوْمِ فَزَعِكُمْ وَمَصَابِيُّحَ لِبُطُونِ قُبُورِكُمْ، وَسَكَنَالِطُولِ وَحُشَتِكُم، وَنَفَسًا لِكُرَبِ مَوَاطِنِكُمْ-فَإِنَّ طَاعَةَ اللهِ حِرُزٌ مِّنَ مَتَالِفَ مُكُتَّنِفَةٍ وَمَخَاوِفَ مُتَوَقِّعَةٍ، وَأُوَادِ نِيُرَانٍ ِمُوُقَلَةٍ ـ فَمَنُ أَخَلَ بِالتَّقُوٰي عَزَبَتُ عَنْهُ الشَّدَائِدُ بَعْدَدُ نُوَّهَا، وَاحْلُولُتُ لَهُ

علیدوآلدوسلم اللہ کے برگزیدہ اُس کی وی کے ترجمان اور رحت کے پیغامبر ہیں۔

میں تمہیں اُس اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں کہ جس نے تہمیں پیدا کیا اور جس کی طرف تہمیں پلٹنا ہے وہی تمہاری کامرانیوں کا ذریعہ اور تمہاری آرزوؤں کی منزل منتہا ہے تہاری راہ حق اس کی طرف پلٹتی ہے اور وہی خوف وہراس کے وقت تمہارے لئے پناہ گاہ ہے (ول میں اللہ کا خوف رکھو) کیونکہ بیتمہارے دلوں کے روگ کا حارہ ، فکروشعور کی تاریکیوں کے لئے اُجالاجسوں کی بیاریوں کے لئے شفا، سینے کی تاہ کاربوں کے لئے اصلاح نفس کی کثافتوں کے لئے یا کیزگ، آ تھوں کی تیرگی کے لئے جلاء دل کی دہشت کے لئے ڈھارس اور جہالت کی آ شھیار بول کے لئے روشنی ہے۔ صرف ظاہری طور پر الله کی اطاعت کا جامه نه اور در الله ) اُسے اپنا اندرونی پہناوا بناؤ، نەصرف اندرونی پہناوا بلکدایسا کرو کدوہ تہارے باطن میں اُتر جائے اور پسلیوں کے اندر (ول میں) رچ بس جائے اور اُسے اپنے معاملات پر حکمران اور (حشر میں ) وار د ہونے کے وقت سرچشمہ منزل مقصود تک پہنچنے کا وسلیہ،خوف کے دن کے لئے سپر ، نہانخانہ، قبر کے لئے چراغ ، ( تنہائی کی ) طویل وحشتوں کے لئے ہمنو او دمساز اورمنزل کی اندو ہنا کیوں سے رہائی (کا ذراید) قرار دو، کیونکہ اطاعت خدا کھیرنے والے مہلکوں، پیش آئندخوف و دہشت کے مرحلوں اور بھڑ کتی ہوئی آ گ کی لیکوں کے لئے بناہ گاہ ہے جوتفوی کی کومضبوطی سے پکر لیتا ہے تومصبتیں اس کے قریب ہونے کے باوجود دور ہٹ جاتی ہیں۔تمام اُمور کنی و بدمزگی کے بعد شیریں وخوشگوار ہوجاتے ہیں (تباہی وہلاکت کی) موجیس جوم کرنے کے بعد حھیث جاتی ہیں اور دشوار مال ختیوں میں مبتلا کرنے کے بعد

اُس کے چراغ گل ہوتے ہیں ، نہاس کی خوشگوار بول میں تلخیوں کا گزر ہوتا ہے۔اسلام ایسےستونوں پر حادی ہے جس كے يائے اللہ فحق (كى سرزمين) ميں قائم كے بي اورأن کی اساس وبنیا دکوات کام بخشاہے اور ایسے سرچشمے ہیں جن کے چشے یانی ہے بھر پور اور ایسے چراغ ہیں جن کی لوئیں ضیابار ہیں،ایسے مینار ہیں جن کی روشنی میں مسافر قدم بڑھاتے ہیں اورا یے نشان ہیں کہ جن سے سیدھی راہوں کا قصد کیا جاتا ہے اوراليے گھاٹ بيں جن پراترنے والے أن سے سراب بوت ہیں۔ اللہ نے اسلام میں اپنی انتہائے رضا مندی بلندترین ار کان اوراینی اطاعت کی او ٹچی سطح کو قرار دیا ہے۔ جنانجیراللہ کے نز دیک اس کے ستون مضبوط ، اس کی ممارت سربلند ولیلیں روثن اورضا ئیں نوریاش ہیں۔اس کی سلطنت عالب اور مینار بلند میں اور اس کی نیٹ کنی دشوار ہے۔اُس کی عزت وقار باقی ر کھو۔اُس کے (احکام کی) پیروی کرو،اس کے حقوق اداکرو، اُس کے (برحم کو) اُس کی جگہ پر قائم کرو۔ پھریہ کہ اللہ سجانہ نے محمصلی الله علیه وآله وسلم کوأس وفت حق کیا جبكة فان ونيا ك قريب وريد وال وي اور آخرسري منڈلانے لگی، اُس کی رونقوں کا اجالا اندھیرے سے بدلنے لگا۔اوراپنے رہنے والوں کے لئے مصیبت بن کر کھڑی ہوگئی۔ اُس کا فرش درشت و ناہموار ہوگیا اور فنا کے ہاتھوں میں باگ ڈور دینے کے لئے آ مادہ ہوگئی سہ اُس وفت کیہ جب اُس کی مدت اختیام پذیراور (فناکی)علامتیں قریب آئمئیں، اُس کے سے والے تیاہ اور اُس کے حلقہ کی کڑیاں الگ ہونے لکیں۔ اُس کے بندھن پراگندہ اور نشانات بوسیدہ ہوگئے ، اُس کے عیب کھلنے اور تھیلے ہوئے دامن سمٹنے لگے۔اللہ نے اُن کو پیغام رسانی اوراً مت کی سرفرازی کا ذرایعدالل عالم کے لئے بہار اور

ضَنْكَ لِطُرُقِه، وَلا دُعُوثَةَ لِسُهُولَتِه، وَلا سُوَادَ لِوَضَحِه، وَلا عِوَاجَ لِانْتِصَابِه، وَلَا عَصَلَ فِي عُودِهِ، وَلَا وَعَثَ لِفَجِّهِ، وَلَا انْطَفَآءَ لِبِصْبَاحِهِ وَلَا مَرَارَةً لِحَلَاوَتِهِ فَهُوَ دَعَائِمُ أَسَاخَ فِي الْحَقِّ ٱسنَاحَهَا، وَثَبَّتَ لَهَا أَسَا سَهَا وَيَنَابِيعُ غَزُ رَتُ عُيُونُهَا وَمَصَابِيْحُ شَبّْتُ نِيرَ انها، وَ مَنَارٌ اقْتَلَى بِهَا سُفًّارُهَا، وَ أَعُلَامٌ تُصِلَبها فِجَاجُهَا ، وَمَنَاهِلُ رَوِي بِهَادُرَّ ادُهَا جَعَلَ فِيهِ مُنْتَهٰى رِضُوانِه، وَذِرُولًا ذَعَائِيهِ، وَسَنَامٌ طَاعَتِهِ- فَهُو عِنْكَ اللهِ وَثِينَ الْآرَكَانِ، رَفِيعُ الْبُنْيَانِ ، مُنِيَرُ الْبُرْهَانِ، مُضِى النِّيْرَانِ، عَزِيْرُ السُّلُطَان، مُشُرِفُ الْمَنَارِ- مُعُوذُ المنشار - فَشَرَّفُولًا وَاتَّبعُولًا ، وَأَدُّوا إِلَيْهِ حَقَّهُ ، وَضَعُولًا مَوَاضِعَهُ - ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّلًا صَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ حَيْنَ دَنَامِنَ اللَّانَيَا الْونْقِطَاعُ- وَأَقْبَلَ مِنَ الله بِحرةِ الْوطِّلَاعُد وَاظْلَمَتُ بَهُجَتُهَا بَعُلَ الشراق، وَقَامَتُ بِأَهْلِهَا عَلَى سَاقٍ-وَخَشُنَ مِنْهَا مِهَادً ، وَأَذِقَ مِنْهَا قِيَادً - فِي انْقِطَاعٍ مِنْ مُلَّاتِهَا ، وَاقْتِرَابٍ مِنْ أَشْرَاطِهَا، وَتَصَرُّم مِنَّ أَهْلِهَا وَانْفِصَامٍ

آ سان ہوجاتی ہیں۔قبط ونایا لی کے بعدلطف وکرم کی جھڑی لگ جاتی ہے۔ رحمت برگشتہ ہونے کے بعد پھر جھک پڑلی ہے۔ زمین میں پایاب ہونے کے بعد پھر تعموں کے سرچشے اُبل پڑتے ہیں۔ پھوار کی کمی کے بعدرصت و ہر کت کی دھوال دھار بارشیں ہونے لگتی ہیں۔ اُس اللہ سے ڈرو کہ جس نے پندو موعظمت ہے تمہیں فائدہ پہنچایا۔اینے بیغام کے ذریعے تمہیں وعظ ونصیحت کی ،ایپی نعمتول سےتم برلطف واحسان کیا۔اس کی بندگی و نباز مندی کے لئے اسپے نفسوں کورام کرو، اور اُس کی نر مانبر داری کا بورا بوراحق ادا کرو۔ پھر به که اسلام ہی وہ دین ہے جسے اللہ نے اینے پہنچوانے کے لئے پیند کیاا بنی نظروں کے سامنے اُس کی دیکھ بھال کی۔ اُس کی (تبلیغ کے لئے) بہترین خلق کا انتخاب فر مایا۔ اپنی محبت پراُس کے ستون کھڑے کے ،اُس کی برتری کی وجہ ہے تمام دینوں کوسرنگوں کیااوراُس کی بلندی کے سامنےسب مِلْتوں کو بیت کیا۔اُس کی عزت و بزرگی کے ذریعہ دشمنوں کو ذلیل اور اس کی نصرت و تائیہ ہے مخالفوں کو رسوا کیا۔ اُس کے ستون سے مگراہی کے تھمیوں کو گرادیا۔ پیاسوں کو اُس کے تالا بول سے سیراب کیا اور یانی الحنے والوں کے ذریعہ حوضوں کو بھر دیا۔ پھریہ کہا ہے اس طرح مضبوط کیا کداس کے بندھنوں کے لئے شکست وریخت نہیں، نہ اُس کے حلقہ ( کی کڑیاں ، الگ الگ ہوسکتی ہیں ، نہ اُس کی بنیادگرسکتی ہے، نداُس کے ستون آبنی جگہ چھوڑ سکتے ہیں نداُس کا درخت اکھڑ سکتا ہے نہ اُس کی مدت ختم ہوسکتی ہے، نہ اُس کے قوانین محوہوتے ہیں ، نہأس کی شاخی*س کٹ ع*تی ہیں ، نہأس کی راہیں تنگ، ندأس كى آسانياں وشوار ہیں، ندأس كے سفيد دامن برسیابی کا دهبه، نهائس کی استقامت میں چے وخم، نهائس کی لکڑی میں کجی نہ اُس کی کشادہ راہ میں کوئی دشواری ہے، نہ

الاَّمُورُبَعُكَ مَرَارَتِهَا، وَانْفَرَجَتُ عَنْهُ الْآمُواجُ بَعْلَ تَرَاكُيهَا وَأَسْهَلَتُ لَهُ الصِّعَابُ بَعُلَاإِنْصَابِهَا وَهَطَلَتَ عَلَيْهِ الْكَرَامَةُ بَعُلَ قُحُوطِهَا، وَتَحَلَّبَتُ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ بَعْلَ نُفُورها، وَتَفَجَّرَتُ عَلَيْهِ النِّعَمُ بَعَٰلَ نُضُو بِهَا، وَوَبَلَتُ عَلَيْهِ الْبَرَكَةُ بَعَدَارِ زَاذِهَا لَا تَقُوا اللَّهَ الَّذِي نَفَعَكُمُ بِمَوْعِظَتِه، وَوَعَظَكُمْ بِرِ سِالَتِه، وَامْتَنَّ عَلَيْكُمْ بِنِعْمَتِهِ فَعَبِّلُو ٓ النَّفُسَكُمْ لِعِبَادَتِهِ وَاخْرُجُوا إِلَيْهِ مِنْ حَقَّ طَاعَتِهِ-ثُمَّ إِنَّ هَلَا الَّهِ سُلَامَ دِينَ اللهِ الَّهِ الَّذِي اصطَفَاهُ لِنَفْسِهِ، وَاصطنعَهُ عَلى عِينِهِ، وَاصْفَاهُ خِيرَةً خَلْقِهِ، وَاقَامَ دَعَائِمَهُ عَلْے مَحَبَّتِهِ- أَذَلُّ الْأَدْيَانَ بِعِزَّتِهِ، وَوَضَعَ البِلَلَ بِرَفْعِهِ، وَاهَانَ اعْدَالَنَهُ بِكُوامَتِه، وَحَلَلَ مُحَادِّيهِ بنَصُرِه، وَهَلَامَ أَرْكَانَ الضَّلَالَةِ بِرُكْنِهِ وَسَقَى مَنُ عَطِسَ مِنُ حِيَاضِهِ، وَٱتُأْقَ الُحِيَاضَ بِمَوَاتِحِهِ ثُمُّ جَعَلَهُ لَا انْفِصَامَ لِعُرُوقِهِ، وَلا فَكُّ لِحَلْقَتِه، وَلا انْهِلَامَ لِا سَساسِه، وَلازوالَ لِلْعَائِمِه، وَلا انْقِلَاعَ لِشَجَرَتِهِ، وَلَا انْقِطَاعَ لِمُلَّتِهِ، وَلَا عَفَاءَ لِشَرَ آئِعِهِ، وَلَا جَذَّلِفُرُ وَعِهِ، وَلا ضَنْكَ لِطُرُقِه، وَلا دُعُونَةَ لِسُهُولَتِه،

مِنْ حَلْقَتِهَا، وَانْتِشَارِ مِنْ سَبِهَا، وَعَفَاء مِنَ أَعُلامِهَا، وَتَكَشُّفٍ مِنْ عُورَاتِهَا، وَقِصَرٍ مِنْ طُولِهَا، جَعَلَهُ اللَّهُ بَلَاغًا لِرِسَالَتِهِ، وَكُرَامَةً لِأُمَّتِه، وَرَبِيعًا لِاَهُلِ زَمَانِهِ، وَرِفْعَةً لِاَعْوَانِه، وَشَرَفًا لِاَنْصَارِهِ- ثُمَّ ٱنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ نُورًالاَ تُطَفَّأُمَصَابِيُحُهُ وَسِرَاجًا لَا يَخُبُو تَوَقَّلُهُ ، وَبَحُرًا لَا يُلُرَكَ تَعُرُهُ ، وَمِنْهَاجًا لا يُضِلُّ نَهُجُهُ، وَشُعَاعًا لَا يُظَلِمُ ضَوَّئُهُ ، وَقُرُقَانًا لَا يَخْمَلُ بُرُهَانُهُ وَتِبْيَانًا لَا تُهْلَمُ أَرُكَانُهُ وَشِفَاءً لَا تُخْسَى ٱسْقَامُهُ، وَعِزَّا لَاتُهُزَمُ اَنْصَارُكْ، وَحَقًّا لَا تُخْلَلُ اَعُوَانُهُ- فَهُوَ مَعُدِنُ الْإِيْمَانِ وَبُحُبُوْحَتُهُ وَيَنَابِيعُ الْعِلْمِ وَبُجُورُهُ وَرِيَاضُ الْعَلَٰلِ وَغُلُرَانُهُ، وَآتَافِيُّ الرَّسْلَامِ وَبُنْيَانُهُ، وَٱوۡدِيَهُ الۡحَقِّ وَغِيۡطُانُهُ، وَبَحُرُّ لَا يَنْوِفُهُ الْمُسْتَنُوِفُونَ، وَعُيُونٌ لَا يَنْضِبُهَا الْوَارِدُونَ، وَمَنَاذِلُ لَا يَضِلُ نَهْجَهَا الْمُسَافِرُونَ، وَإِعْلَامٌ لَا يَعْلَى عَنْهَا السَّسَائِسُرُونَ وَأَكَامٌ لَا يَجُوزُ عَنْهَا الْقَاصِلُونَ جَعَلَهُ اللَّهُ رَيًّا لِعَطَسَ العُلَمَاءِ، وَرَبِيعًا لِقُلُوبِ الْفُقَهَاءِ، وَمَحَاجَّ لِطُرُقِ الصُّلَحَآءِ، وَدَوَآءً لَيْسَ

بَعْلَالْا دَآءً ، وَنُورًا لَيُسَ مَعَهُ ظُلْمَةً وَحَبُلًا وَثِينَقًا عُرُوتُهُ، وَمَعْقِلًا مَنِيعًا ذِرُوَتُهُ وَعِزًّا لِبَنَّ تَوَلَّاهُ، وَسِلْمًا لِبَنَّ دَخَلَهُ، وَهُلَّى لِمَنِ الْتُمَّ بِهِ وِعُلُرًا لِمَنِ انْتَحَلَهُ وَبُرُهَانًا لِمَنْ تَكَلَّمَ بِهِ، وَشَاهِمًا لِمَنْ تَحَاصَمَ بِهِ ، وَقَلْجًا لِمَنْ حَاجَّ بِهِ وَحَامِلًا لِمَنْ حَمَلَهُ وَمَطِيَّةً لِمَنْ أَعْمَلُهُ، وَايَةً لِمَنْ تَوسَّمَ، وَجُنَّةً لِمَنِ اسْتَلَّامَ وَعِلْمًا لِمَنْ وَعَى، وَحَدِيثًا لِمَنْ رَوَى، وَحُكُمًا لِمَنْ قَضى-

لتے پیغاصلح دامن ہے۔جوأس کی بیروی کرے أس كے لئے. ہدایت ہے جواسے اپنی طرف نسبت دے اُس کے لئے ججت ہے اس کی روسے بات کرے اُس کے لئے دلیل و بربان ہے جواس کی بنیاد پر بحث ومناظرہ کرے اُس کے لئے گواہ ہے۔جو اسے جت بنا کر پیش کرے اُس کے لئے فتح وکامرانی ہے، جواس كاباراتهائي بياس كابوجه بثانے والا ب، جواسے اپنادستورالعمل بنائے اس کے لئے مرکب (تیزگام) ہے۔ بیقیقت شناس کے لئے ایک واضح نشان ہے (جو ضلالت سے مکرانے کے لئے) سلاح بند ہوأس کے لئے سپر ہے جوأس کی ہدایت کوگرہ میں باندھ کے اُس کے لئے علم ووائش ہے بیان کرنے والے کے لئے بہترین کلام اور فیصلہ کرنے والے کے لیقطعی حکم ہے۔

حفرت البيخ اصحاب كويي شيحت فرمايا كرت تق نمازی پابندی اوراس کی مگہداشت کرو، اور اُسے زیادہ سے زیادہ بجالاؤادراس کے ذریعہ سے اللّٰہ کا تقرّ ب چاہو، کیونکہ نمازمسلمانوں پروقت کی پابندی کے ساتھ واجب کی گئے ہے۔ کیا (قر آن میں) دوز خیوں کے جواب کوتم نے نہیں سنا کہ جب أن سے يو چھا جائے گا كەن كون ى چيز تىنهيں دوزخ كى طرف تھینچی لائی ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم نمازی نہ تھے۔'' بلاشبہ نماز گاہوں کو جھاڑ اس طرح الگ کردیتی ہے جس طرح (درخت ہے) ہے جھڑتے ہیں اور انہیں اس طرح الگ کرتی ہے جس طرح (چوپاؤں کی گردنوں سے) پھندے کھول کر أنهيں رہا كياجا تا ہے۔رسول الله صلى الله عليه وآليہ وسلم نے نماز کوأس گرم چشمہ ہے تشہید دی ہے جوکس شخص کے گھر کے کیا امید کی جاستی ہے کہ اُس کے (جسم پر) کوئی میل رہ جائے

(وَمِنْ كَلَامِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) كَانَ يُوصِي بِهِ أَصْحَابَهُ: تَعَاهَا أُوا أَمْرًا الصَّاوِاقِ وَحَافِظُوا عَلَيْهَا، وَاستَكْثِرُوا مِنْهَا، وَتَقَرَّبُوا بِهَا، فَإِنَّهَا كَانَتُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مُّوْقُوتًا - أَلَا تَسْمَعُونَ إلى جَوَابِ آهُلِ النَّادِ حَيْنَ شُيْلُوا : مَاسَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ؟ قَالُوا لَمُ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيُنَ-"وَإِنَّهَا لَتَحُتُ اللُّنُونَ حَتَّى الْوَرَقِ، وَتَطُلُقِهَا اِطُلَاقَ السرِّبق وَشَبَّهَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ بِالْحَبَّةِ تَكُونُ عَلَى بَابِ الرَّجُلِ فَهُوَ يَغْتَسِلُ مِنْهَا فِي

یاروانصار کی رفعت وعزت کا سبب قرار دیا۔ پھر آپ پرایک

الیی کتاب نازل فرمائی جو (سرایا) نورہے جس کی قندیلیں گل

نہیں ہوتیں، ایبا چراغ ہےجس کی لوخاموش نہیں ہوتی، ایبا

دریاہے جس کی تھاہ نہیں لگائی جاسکتی۔الیی شاہراہ ہے جس میں

راہ پیائی بےراہ نہیں کرتی ۔ الی کرن ہےجس کی چھوٹ مدہم

نہیں بردتی۔ وہ ایبا (حق و باطل میں) امتیاز کرنے والا ہے

جس کی دلیل مزور نہیں ہوتی ۔ایسا کھول کربیان کرنے والا ہے

جس کے ستون منہدم نہیں کیے جاسکتے وہ سراسر شفا ہے ( کہ

جس کے ہوتے ہوئے روحانی) بیار یوں کا کھٹکا نہیں وہ سرتا

سرعزت وغلبہ ہےجس کے بارو مدو گارشکت نہیں کھاتے، وہ

﴿ (سرایاً) حق ہے جس کے معین ومعاون بے مدد چھوڑ نے نہیں '

جاتے۔وہ ایمان کا معدن اور مرکز ہے اس سے علم کے چشمے

پھوٹتے اور دریا ہتے ہیں۔اس میں عدل کے چمن اور انصاف

کے حوض ہیں۔وہ اسلام کاسنگ بنیا داوراس کی اساس ہے۔حق

کی وادی اور اُس کا ہموار میدان ہے۔ وہ ایبا دریا ہے کہ جے

یانی تھرنے والے ختم نہیں کر سکتے۔ وہ ایسا چشمہ ہے کہ پانی

الحينے والی اُسے ختک نہیں کرسکتے۔وہ ایسا گھاٹ ہے کداُ س پر

اترنے والوں ہے اُس کا پانی گھٹ نہیں سکتا۔ وہ الی منزل ہے

کہ جس کی راہ میں کوئی راہر و بھٹکٹا نہیں۔ وہ ایبا نشان ہے کہ

چلنے والے کی نظر ہے او جھل نہیں ہوتا۔ وہ ایسا ٹیلہ ہے کہ حق کا

قصد كرنے والے الى سے آ كے گزرنيس سكتے۔ اللہ نے اس

عالموں کی تشنگی کے لئے سیرانی فقہیوں کے دلوں کے لئے بہار

اورنیکوں کی راہ گزر کے لئے شاہراہ قرار دیا ہے، بیالی دواہے

کہ جس ہے کوئی مرض نہیں رہتا۔ ایبا نور ہے جس میں تیرگی کا

گز رنبیں۔ ایسی رسی ہے کہ جس کے طلقے مضبوط ہیں، ایسی

چوٹی ہے کہ جس کی پناہ گاہ محفوظ ہے۔جواس سے وابستہ ہواس

کے لئے سرمایوزت ہے جواس کے حدود میں داخل ہواس کے

الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ خَمْسَ مَرَّاتٍ فَمَا عَسَى أَنْ يَبُقى عَلَيْهِ مِنَ اللَّارَبِ- وَقَلْ عَرَفَ حَقَّهَا رِجَالٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ لَا تَشْغَلُهُمْ عَنْهَا زِيْنَةُ مَتَاعٍ وَلَا قُرَّةٌ عَيْنٍ مِنْ وَّلَهِ وَلَامَالِ يَقُولُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ: رِجَالُ لاَ تُلهِيهِمُ تِجَارَةٌ وْلَا بَيْعْ عَنَ ذِكُرِ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلَوٰةِ وَإِيْتَاءِ الزُّكُوٰةِ-'' وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَصِبًا بِالصَّلَوْقِ بَعُكَا التَّبْشِيرِ لَهُ بِالْجَنَّةِ لِقَول اللهِ سُبُحَانَهُ - ' وَأُمُر أَهُلَكُ بالصَّلوةِ وَاصطبرُ عَلَيْهَا ـ " فَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ وَيَصْبِرُ عَلَيْهَا نَفْسَهُ- ثُمَّ إِنَّ الرِّكُولَّا جُعِلَتُ مَعَ الصَّلطُوقِ قُرْبَانًا لِآهُل الْرُسُلَامِ فَمَنُ أَعْطَاهَا طَيِّبَ النَّفْسِ بِهَا فَإِنَّهَا تُجْعَلُ لَهُ كَفَّارَةً، وَمِنَ النَّار حِجَازًا وَوِقَايَةً فَلَا يُتبعَنَّهَا آحَلَّ نَفْسَهُ، وَلَا يَكْثِرَنَّ عَلَيْهَالَهُفَهُ - فَإِنَّ مَنْ أَعْطَاهِا غَيْرَ طَيِّبِ النَّفْسِ بِهَا يَرُجُوبِهَا مَاهُو أَفْضَلُ مِنْهَا فَهُوَ جَاهِلٌ بِالسُّنَّةِ مَغُبُونُ الْآجَرِ - ضَالُ الْعَمَلِ - طَوِيْلُ النَّلَامِ - ثُمَّ أَدَاءَ الْآمَانَةِ، فَقَلْخُابَ مَنُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا وإنَّهَا عُرِضَتُ عَلَى السَّلُوٰتِ الْمَبْنِيَّةِ ، وَالْأَرْضِينَ الْمَلُحُوَّةِ، وَالْجَبَالِ ذَاتِ الطُّوْلِ الْمَنْصُوْبَةِ، فَلَا أَطُولَ وَلاَ 

دروازه پر ہواوروہ اُس میں دن رات پانچ مرتبہ مسل کرے، تو كا؟ نماز كاحق تووى مردان بإخدا بيجائة بين جنهيل متاع دنيا کی سج وصح اور مال واولا د کاسر ور دیده ودل اس سے خفلت میں نہیں ڈالتا۔ چنانچہ اللہ سجانۂ کا ارشاد ہے کہ'' کچھلوگ ایسے ہیں کہ جنہیں خدا کے ذکر اور نماز پڑھنے اور زکو ۃ دینے سے نہ تحارت غافل کرتی ہے نہ خرید وفروخت اور رسول اللہ صلی اللہ 🏿 عليه والبه وسلم باوجود ميكه انهين جنت كى نويد دى جا چكى تھى ( بکٹرت) نماز بڑھنے ہے اپنے کو زحمت وتعب میں ڈالتے تھے۔ چونکہ انہیں اللہ کا ارشاد تھا کہ '' اپنے گھر والوں کونماز کا عکم دو، اور خود بھی اس کی یابندی کرو۔ چنانچیہ حضرت ایپے گھر والوں کوخصوصیت کے ساتھ نماز کی تا کید بھی فر ماتے تھے اورخور بھی اس کی کثرت و بجا آ وری میں زحمت ومشقت برداشت کرنے تھے پھرملمانوں کے لئے نماز کے ساتھ زکوۃ کوجھی نقرب خدا کا ذر بعیقرار دیا گیا ہے تو جو شخص اُسی برضاء وغبت ادا کرے گا اُس کے لئے بیر گناموں کا کفارہ اور دوز خے آڑ اور بچاؤ ہے۔ (ویکھو! ادا کرنے کے بعد) کوئی محض اُس کا خیال تک ول میں شالاے اور ندأس پر زیادہ ہائے وائے مچائے کیونکہ جو مخص دلیانگن کے بغیر زکو ۃ دے کراُس سے بہتر چیز کے کئے چیٹم براہ رہتا ہے وہ سنت سے بے خبراً جرکے اعتبار یے نقصان اٹھانے والا ،غلط کاراور دائمی پریشانی وندامت میں گرفتار ہے پھرامانت کاادا کرنا ہے جوایئے کوامانت کا اہل نہ بنا سکے وہ نا کام و نامراد ہے۔اس امانت کومضبوط آ سانوں پھیلی

ہوئی زمینوں اور لمے چوڑے گڑے ہوئے بہاڑوں پر پیش کیا

گیا۔ بھلا اُن سے تو بڑھ کر کوئی چیز کمبی، چوڑی، او نجی اور بڑی

نہیں ہے نو اگر کوئی چیز لمبائی چوڑ اُئی یا قوت اور غلبہ کے بل

بوتے پرسرتابی کر علق ہوتی تو بیسرتا بی کر سکتے تھے کیکن بیتو اُس

کے عقاب وعمّاب سے ڈرگئے تھے اوراً س چیز کو جان گئے جے ان سے کمرور تر مخلوق انسان نہ جان سکا۔ بلاشبہ انسان بڑا ناانساف اور بڑا جاہل ہے۔

یہ بندگان خدارات (کے پردوں) اور دن (کے اجالوں) میں جو گناہ کرتے ہیں وہ اللہ ہے ڈھکے چھے ہوئے نہیں وہ تو ہر چھوٹی می چھوٹی می چھوٹی می چھوٹی چیز ہے آگاہ اور ہرشے پراُس کاعلم محیط ہے۔ تہمارے ہی اعضاءاُس کے سامنے گواہ بن کر پیش ہوں گاور تہمارے ہی ہائی قلب تہمارے ہی ہائی اور تہمارے ہی قلب وضمیر اُس کے جاسوں ہیں اور تہماری تنہائیوں (کے عشرت کدے) اُس کی نظروں کے سامنے ہیں۔

### خطیہ ۱۹۸

(وَمِنَ كَلَامٍ لَّهُ عَلَيهِ السَّلَامُ)
وَاللهِ مَا مُعَاوِيَةُ بِاَدُهلٰى مِنِّى وَلَكِنَّهُ
يَغَلِرُ وَ يَفُجُرُ - وَلَوْ لَا كَرَاهِيَةُ الْغَلَرِ
لَكُنْتُ مِنَ اَدْهَى النَّاسِ، وَلَكِنَ كُلُ
غَلْرَةٍ فَجُرَةٌ، وَكُلُّ فَجُرَةٍ كَفَرَةٌ - وَلِكُلِّ
غَادِر لِوَاءٌ يُعُرَفُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَاللهِ
عَادٍ لِوَاءٌ يُعُرَفُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَاللهِ
مَا السَّخَفَلُ بِالْمَكِيلَةِ، وَلَا اسْتَغْمَرُ

خدا کی شم! معاویہ مجھ سے زیادہ عالاک اور ہوشیار نہیں۔ مگر فرق یہ ہے کہ وہ غدار یوں سے چوکتا نہیں اور بدکر داریوں سے باز نہیں آتا۔ اگر مجھے عیاری وغداری سے نفرت نہ ہوتی تو میں سب لوگوں سے زائد ہوشیار وزیرک ہوتا۔ لیکن ہر غداری گناہ اور ہر گناہ تھم الٰہی کی نافر مانی ہے۔ چنا نچہ قیامت کے ون ہر غدارے ہاتھوں میں ایک جھنڈا ہوگا جس سے وہ پہچانا جائے گا۔ خداکی شم! مجھے ہتھکنڈوں سے فقلت میں نہیں ڈالا جاسکتا گا۔ خداکی قسم! مجھے ہتھکنڈوں سے فقلت میں نہیں ڈالا جاسکتا ہوگا۔

ک وہ افراد جو مذہب واخلاق سے برگانہ شرعی قید و بند ہے آزاداور جزاوسزا کے تصور سے نا آشنا ہوتے ہیں ان کے لئے مطلب برآری کے لئے حطلب برآری کے لئے حیل ذرائع کی کئی نہیں ہوتی وہ ہر منزل پر کامیابی و کامرانی کی تذہیریں نکال لیتے ہیں۔لیکن جہاں انسانی و اسلامی تقاضے اور اخلاقی وشرعی حدین روک بن کر کھڑی ہوجاتی ہیں وہاں حیلہ وقد پیر کامیدان شک اور جولا نگاہ کمل کی وسعت محدود ہوجاتی ہے۔ چنانچہ معاویہ کا نفوذ و تسلط انہی تدابیر و حیل کا نتیجہ تھا کہ جن پڑ عمل پیرا ہونے میں اُسے کوئی روک ٹوک نہ تھی۔ مطال و حرام کا سوال اُس کے لئے سدراہ ہوتا تھا اور نہ پا داش آخرت کا خوف اُسے ان مطلق افعانیوں اور بیبا کیول سے روک تا

اورمعاويه كي متعلق صاف صاف لفظول مين فرمايا \_

ان اقررت معاویة علے مافی یالا کنت متخذ المضلین عضدا (التعابن الموسلام)

اس کے معنی میر ہیں کہ میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا قوت ہاز و بنار ہاہوں۔

اگر ہیں معاویہ کواس کے مقبوضہ علاقتہ پر برقر ارر ہنے دوں تو

ظاہر میں لوگ صرف ظاہری کامیابی دیکھتے ہیں اور یہ دیکھنے کی ضرورت محسوں نہیں کرتے کہ یہ کامیابی کن ذرائع ہے حاصل ہوئی ہے۔ وہ شاطرانہ چالوں اور عیارانہ گھانوں سے جے کامیاب وکامران ہوتے و بکھتے ہیں اُس کے ساتھ ہوجاتے ہیں اور اُسے مدہر و باقہم اور سیاستدان اور بیدار مغز اور خدا جانے کیا کیا سیجھنے لگتے ہیں اور جو الیٰ تعلیمات اور اسلامی ہدایات کی پابندی کی وجہ سے چالوں اور ہنسیاست سے نا آشااور ہنسکنڈ وں کوکام میں نہ لائے اور غلط طریق کارسے حاصل کی ہوئی کامیابی پرمحرومی کوئر جیجو دے وہ اُن کی نظروں میں سیاست سے نا آشااور سو جہ بو جھے کے کھا ظ سے کمز ورسمجھا جاتا ہے۔ آئیس اس پرغور کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ وہ میروچیس کہ ایک پابنداصول وشرع کی راہ میں کتنی شکلیں اور رکاوٹیس جائل ہوتی ہیں کہ جومنزل وکامرانی کے قریب پہنچنے کے باوجودائے قدم آگے بڑھانے سے روک و ہی ہے۔

# فطبه 199

ا ہے لوگو! ہدایت کی راہ میں ہدایت پانے والوں کی کی ہے گھبرا منہ جاؤ کیونکہ لوگ تو اس دنیا کے خوان نعمت پر ٹوٹے پر تے ہیں جس ہے شکم پُری کی مدت کم اور گر علی کا عرصہ دراز ہے۔
اے لوگو! (افعال و اعمال چاہے مختلف ہوں مگر) رضاء و ناراضگی کے جذبات تمام لوگوں کو ایک حکم میں لے آتے ہیں۔ آخر قوم نے شمود کی اوٹی کو ایک ہی شخص نے بے کیا تھا لیکن اللہ نے عذاب سب پر کیا کیونکہ وہ صارے کے سارے اُس پر رضا مند تھے۔ چنا نچہ اللہ کا ارشاد ہے" کہ انہوں نے اوٹی کے بیاؤں کا طب ڈالے اور ضح کے وقت (جب عذاب کے آثار دیکھے توا پنے کئے پر) نادم و پر بیٹان ہوئے (عذاب کی آمدیوں کے مؤت (اور زلزلوں کے جھکوں سے) ایسی کھڑ گھڑ اہٹ ہونے کی جیسے زم زبین ہیں بل کی تی ہوئی پھائی گھڑ گھڑ اہٹ ہونے کی جیسے زم زبین ہیں بل کی تی ہوئی پھائی کے چلانے ہے آ واز آتی ہے۔ اے لوگو! جوروش وواضح راہ پر چانا ہے اور جو بے راہ روی کرتا۔

قاجیا که ام را فب اصفهانی أس کی سرت و کردار کا جائزه لیتے ہوئے تر یفر ماتے ہیں۔
کم یکن غایته الادرك الحاجة حلّ او اُسكامطع نظریمی ہوتاتھا که کی طرح بن پڑے اپنا مطلب حوم ثم لم یکن یبالی باللین ولا یتفکو پورا کرون خلال وحرام سے اُسے کوئی واسطہ تھا نہ دین کی فی سخط ربّ العالمین (محاضوات) اُسے کوئی پرواتھی اور نہ خدا کے خضب کی کوئی فکرتھی۔

چنا نچیا کی اور جب بید و یکھا کہ امیر الموشن کو جنگ میں البھائے بغیر کا میابی شیس ہو کتی تو طخرہ و طرح کے مکروفریب کے حربے استعمال کئے اور جب بید و یکھا کہ امیر الموشن کو جنگ میں البھائے بغیر کا میابی شیس ہو کتی تو طخہ و زبیر کو آپ کے خلاف ابھار کر کھڑا کر دیا اور جب اس صورت سے بھی کا میابی نہ ہوئی تو شامیوں کو پھڑ کا کر جنگ صفین کا فتند پر یا کر دیا اور پھر حضرت محمار کی شہادت سے جب اس کاظلم وعدوان بے نقاب ہونے لگا تو عوام فر بی کے لئے بھی یہ کہد دیا کہ مثار کے قاتل علی ہیں کہ دو کی آئیں کے وکئہ وہی آئیں ہمراہ لانے والے بیں اور بھی حدیث پینیم میں لفظ فئتہ باغیت کی بیتا ویل کی کہ اس کے معنی باخی گروہ کے بیس لفظ فئتہ باغیت کی بیتا ویل کی کہ اس کے معنی باخی گروہ کے بیس بلکہ اس کے معنی حلب کرنے والی جا عت کے بیس لیک ماراں گروہ کے باتھ قبل ہوں گے جو خون عثمان کے قصاص کا طالب ہوگا ۔ حالا نکہ اس حدیث کا دومر اکٹرا۔ یہ عاصوب ہوگا الی المجانہ ویک اور ہو آئی گئی گئی گئی کہ ہو تران کو نیزوں پر بلند کرنے کا کی کوئی گئی گئی گئی گئی کہ ہونے کی اس تاویل کی کوئی گئی گئی گئی گئی کہ بین کوئی ویل پر بلند کرنے کا کہ فیصلہ کی کوئی انہیں جب تھی فتح و کا مرانی کے آٹار نظر نہ آپ کو قبر وال پر بلند کرنے کا بی مطلوب ہوٹا تو بیہ طالب جو گا ہوں اس کی نظروں میں مطلوب ہوٹا تو بیہ طالب جو گئی کہ تھر واب سے بھی فتح و کا مرانی کے آٹار نظر نہ آپ کوئی وران ہوں کوئیزوں ہوٹا تو بیہ طالب جو گئی کہ مرواین عاص نے ابوموٹ کوئرین میں مطلوب ہوٹا تو بیہ طالب ہوٹا تو بیہ کارنا موں پر اس کی خصلہ پر رضا مند نہ ہوٹا اور مرواین عاص کوئی آئی کہ خبیبہ ومرزئش کرتا ۔ مربیاں قواس کے گارنا موں پر اس کی خسیاں قواس کے گارنا موں پر اس کی خسیاں واس کے گزرا موں پر اس کی خسیاں واس کے گارنا موں پر اس کی خسیاں واس کے ہوئی کوئی ہوئی والے باتا ہے۔

اس کے برکس امیر المومنین کی سیرت شریعت واخلاق کا علی معیار کا نمونی ہی ۔ وہ ناموافق حالات میں بھی حق وصدافت کے مقضیات کونظر میں رکھتے تھے اور اپنی پاکیزہ زندگی کو حیلہ وکمر کی آلودگیوں سے آلودہ نہ ہونے دیتے تھے وہ جا ہے تو حیلوں کا تو راحیلوں سے مقتضیات کونظر میں رکھتے تھے اور اس کی رکا کت آمیز حرکتوں کا جواب و لیں بھی حرکتوں سے دیا جاسکتا تھا جیسے اس نے فرات پر پہرا بھا کر پانی روک دیا تھا تو اُس کواس امر کے جواز میں چیش کیا جاسکتا تھا کہ جب عراقیوں نے فرات پر قبضہ کرلیا تو ان پر بھی پانی بند کر دیا جا تا اور اس ذریعہ سے ان کی قوت حرب وضرب کو مضحل کر کے انہیں مغلوب بنالیا جاتا۔ مگر امیر المومنین الیسے نگ انسانیت اقدام سے کہ جس کی کوئی سے ان کی قوت حرب وضرب کو مضحل کر کے انہیں مغلوب بنالیا جاتا۔ مگر امیر المومنین الیسے نگ انسانیت اقدام سے کہ جس کی کوئی سے تھے۔ اگر چد دنیا والے الیے حربوں کودیمن کے مقابلہ میں جائز کی وہ دورگی ہے اس کے دیتے تھے۔ اگر چد دنیا والے الیے حربوں کودیمن کی مقابلہ میں جائز کاری ودورگی سے اپنے اقتدار کے اسٹی کا موقعہ پر فریب کاری ودورگی سے اپنے اقتدار کے اسٹی کا مواضی وزیر کو کوفہ و بھر ہی کا مارت دے کر جمنوا بنالیا جائے اور معاویہ کوشام کا اقتدار سونپ کو اس کے دنیوی تد برے وائے اور معاویہ کوشام کا اقتدار سونپ کو کردیوں کی تو بورگی دیتے ہوئے اُسے موقعہ کوشام کا اقتدار سونپ کو کردیوں کو دیتے ہوئے اُس کے دنیوی تد برے وائی کی دیتے ہوئے آپ مانے سے انکار کردیا۔

# وَرَدَالْهَاءَ، وَمَنْ خَالُفَ وَقَعَ فِي التِّيهِ مِوهِ صَحراعَ بِآبِولَاهِ مِن جَالُفَ وَقَعَ فِي التِّيهِ ا

مودابن عامرابن سام کی اولا دقوم ثمود کہلاتی ہے ان کا موطن و مستقر ججاز شام کے راستے ہیں مقام دادی الفری تھا جو تفرق بستیوں پر شمتل ہونے کی وجہ ہے اس نام ہے موسوم تھا۔ خداوند عالم نے ان کی ہدایت و رہنمائی کے لئے ان بیس حفرت صالح کو مبعوث فرمایا جو ۱۲ برس کی عمر ہے ۱۰ برس کی عمر تک انہیں ہدایت و تبلیغ کرتے دہے۔ مگر وہ بتوں کی پر شش اورا بی گراہی و منلالت ہے باز ندآئے۔ آخر اللہ نے ایک اورائی کو ان کے سامنے اپنی آیت و نشانی کے طور پر پیش کیا جس کے متعلق حصرت منالالت ہے باز ندآئے۔ آخر اللہ نے ایک اورائی میں مناورائی کو ان کے سامنے اپنی آیت و نشانی کے طور پر پیش کیا جس کے متعلق حصرت منال ہے گئی کو اورائیک دن تم اس ہو کئی تعرف نہ کہاں جا ہے چی تی اور ایک دن تم اس ہو کئی تعرف نہ کی تعرف نہ کہاں جا ہے چی تی ہوتا رہا کہ ایک دن وہ اپنی ضروریات کے لئے پائی لے لیتے اور دوسرے دن اُس او ٹنی کے پینے کے لئے چھوڑ و سیتے مگر اُن کو کو لئے اس کی کو کی سیس مشورہ کر کے اس او ٹنی کو ہلاک کرنے کا جہا کرائی ہوگا۔ چنا نچہ تھوڑ و سیتے ہوگیں کا می کرائے کہا کہ تم نے اللہ کی نافر مانی کی ہے، کو کھیں کا می کرائے ہوگا کر دیا۔ حضرت صالح کی طلب السلام ) نے جب بید یکھا تو اُن سے کہا کہ تم نے اللہ کی نافر مانی کی ہے، اگر تم تین دن کی اندراندر تو بہ نہ کراؤ گئی کو ہلاک کرنے کا جہا کہ تم نے اللہ کی بات کو تسخریس اڑا دیا۔ آخر تین دن گزر نے کے بعد ایسا آتی فیشاں زلز لہ آیا جس نے ان کا نام ونشان تک صفح تستی ہے مثان وران کی بات کو تسخریس اڑا دیا۔ آخر تین دن گزر نے کے بعد ایسا آتی فیشاں زلز لہ آیا جس نے ان کا نام ونشان تک صفح تستی ہے مثان ویا۔

## خطيہ • • ۲

(وَمِنُ كَلَامٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) رُوِى عَنْهُ أَنَّهُ قَالَهُ: عِنْكَ دَفْنِ سَيِّكَةِ النِّسآءِ فَاطِهَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ: كَالَّهُنَاجِي بِهِ رَسُولَ اللهِ صَلَّمِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عِنْكَ قَبْرِهِ-

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ عَنِّى وَ عَنِ ابْنَتِكَ النَّارِ لَهِ فِي جَوَارِكَ وَالسَّرِيْعَةِ الْبَنَتِكَ النَّارِ لَهِ فِي جَوَارِكَ وَالسَّرِيْعَةِ اللَّهِ حَالَ يَارَسُولَ اللهِ عَنُ اللَّهِ عَنُ صَفِيْتِكَ صَبْرِي وَرَقَّ عَنْهَا تَجلُّلِي اللَّهِ عَنْ التَّاسِي وَرَقَّ عَنْهَا تَجلُّلِي اللَّهِ عَنْ التَّاسِي وَرَقَّ عَنْهَا تَجلُّلِي اللَّهَ اللَّهِ وَلَا اللَّهِ عَنْ التَّاسِي وَرَقَّ عَنْهَا تَجلُّلِي اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّةُ اللْمُلْمُ ال

سیدۃ النساء حضرت فاطمہ سلام الله علیها کے دفن کے موقع برفر مایا

یارسول اللہ آپ کومیری جانب سے اور آپ کے پڑوں میں اُڑنے والی اور آپ سے جلد الحق ہونے والی آپ کی بیٹی کی طرف سے سلام ہو۔ یا رسول اللہ آپ کی برگزیدہ (بیٹی کی رحلت) سے جیر اصبر وشکیب جاتار ہا۔ میری ہمت و تو انائی نے ساتھ چھوڑ دیا۔ لیکن آپ کی مفارفت کے حادثہ طلی اور آپ کی رحلت کے صدمہ جا تکاہ پر صبر کر لینے کے بعد مجھے اس مصیبت پر بھی صبر وشکیبائی ہی ہے کام لینا پڑے گا۔ جبکہ میں مصیبت پر بھی صبر وشکیبائی ہی ہے کام لینا پڑے گا۔ جبکہ میں آتار ااور اس عالم میں نے اپنی روح نے پر واز کی کہ آپ کا سر میری گرون اور سینے آپ کی روح نے پر واز کی کہ آپ کا سر میری گرون اور سینے کے درمیان تھا۔ آئیا لیلیه وَ اِنَّا اِلَیْهِ وَ اَجْعُون۔ آب بیامانت بیٹن میر آنمی رقم ہوئی چیز چھڑ الی گئی۔ کیکن میر آنمی اِن میراغم بے بایاں بیٹن میراغم بے بایاں

بَيْنَ نَحْرِى وَصَلَّرِى نَفُسُكَ - إِنَّا لِلْهِ وَ إِنَّا اللَّهِ رَاجِعُونَ - فَلَقَلِ اسْتُرْجِعَتِ الْوَدِيْعَةُ، وَأُخِلَتِ الرَّهِيْنَةُ - اَمَّا حُزْنِى الْوَدِيْعَةُ، وَأَخْلَتِ الرَّهِيْنَةُ - اَمَّا حُزْنِى فَسَرْمَلٌ وَاَمَّالَيْلِى فَسُهَدُ اللَّي اَنْ يَحْتَارَ اللَّهُ لِلَى اَنْ يَحْتَارَ اللَّهِ اللَّهُ لِلَى اَنْ يَحْتَارَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّلَامُ عَلَيْكُمَا سَلَامَ مَوَدِّعَ لَا قَالٍ وَ لَا سَنِم - فَإِنَ انْصَرِفَ فَلَا عَنْ مَلَالَةِ - وَإِنْ اللَّهُ الصَّارِيُنَ اللَّهُ الصَّارِيُنَ اللَّهُ الصَّارِيْنَ -

اور میری را تیں بے خواب رہیں گی۔ یہاں تک کہ خداوند عالم میرے لئے بھی اُس گھر کو منتخب کرے جس میں آپ رونق افر وزییں وہ وقت آگیا کہ آپ کی بیٹی آپ کو بتا کیں کہ کس<sup>ل</sup> طرح آپ کی است نے اُن پرظلم ڈھانے کے لئے ایکا کرلیا۔ آپ اُن سے پوری طور پر پوچیں اور تمام احوال و واردات دریافت کریں۔ بیساری مصیبتیں اُن پر بیت گئی حالانکہ آپ کو گزرے ہوئے کچھ زیادہ عرص نہیں ہوا تھا اور نہ آپ کے تذکروں سے زبانیں بند ہوئی تھیں۔ آپ دونوں پر میراسلام رفعتی ہونہ ایساسلام جو کسی ملول و دل تک کی طرف سے ہوتا ہے۔ اب اگر میں (اس جگہ سے) پلٹ جاؤں تواس اس لئے نہیں کہ میں اس وعدے سے برظن ہوں جو اللہ نے اس لئے نہیں کہ میں اس وعدے سے برظن ہوں جو اللہ نے میرار نے والوں سے کیا ہے۔

شريخ:\_

پینیبراکرم کی رصلت کے بعد المت محد تاب سیدہ چند ماہ سے زیادہ اس دنیا میں نہیں رہیں۔ گر بیلی از کیا تھا کے ایک جا گر چینی کی استان اپنی اسلام میں بین اسلام کی ایک طویل داستان اپنی اسلام کی بین ہور کھنے ہے۔ اس سلسلہ میں جو پہلامنظر سامنے آیا ہے وہ ہے کہ پینیبرکی چینر و تکفین کا سروسامان بھی نہیں ہونے پاتا کہ سقیفہ بی ساعدہ میں جنگ اقتدار شروع ہوجاتی ہے فطری طور پران کو گون گفتش پینیبرکوچھوڑ کر چلے جانا۔ سیدہ کے محم رسیدہ دل پراثر انداز ہوا ہوگا کہ زندگی میں بیان وفاو محبت باندھنے والے ان کی اکلوتی بیٹی کی لئی تسکیدن کا سامان کرنے کے بجائے اقتدار کی فکر میں اس معالم سامان کو نے کہ بیان وفاو محبت باندھنے والے ان کی اکلوتی بیٹی کی لئی تسکیدن کا سامان کو نے بجائے اقتدار کی فکر میں اس طرح کھو گئے کہ نہ بید چلا کہ کب پنی بیٹر کوشسل دیا گیا اور کر دون کیا گیا۔ اور تعزیت کی بھی تو اس صورت سے کہ پوری شعلہ سامانیوں کے ساتھ ان کے گھر بر بچوم کر کے آدھیکا اور فلم و جراور در شق وشد دے مظاہروں کے ساتھ ان کے کور کی جو گئے سینمام فتر سامانیاں صرف اس لئے تھیں کہ اس گھر کی عظمت کو خاک میں ملاکر رکھ دیا جائے تا کہ کی موقعہ پریدا پی کھوئی ہوئی عظمت کو دوبارہ فیر سامانیاں صرف اس لئے تھیں کہ اس گھر میں نظر صدیقہ کبری کی اقتصادی حالت کو پامال کرنے کے لئے اُن کے دیون فعد ک وکن فعد کے والی مقصد کے پیش نظر صدیقہ کبری کی اقتصادی حالت کو پامال کرنے کے لئے اُن کے دیون فعد ک وکن فعد کو کن این میں کوئی مشابعت جنازہ تک دکرے بیانی سے محمول کر نے آئیں جور کی دیا جو کہ سیدہ نے بید صیت فرمائی کہ ان میں کوئی مشابعت جنازہ تک دیر کے بیانی میں کوئی مشابعت جنازہ تک دیر کے بیانی میں کوئی مشابعت جنازہ تک دیر کے کے اُن کے دوئی فعد کے بیانی میں کوئی مشابعت جنازہ تک دیر کے بیانی میں کوئی مشابعت جنازہ تک دیر کے بیانی میں کوئی مشابعت جنازہ تک دیر کے کے اُن کے دوئی فعد کے بیان میں کوئی مشابعت جنازہ تک دیر کے بیانی میں کوئی مشابعت جنازہ تک دیر کے بیانی سے کہ کوئی میں کہ کی میں میں کوئی مشابعت جنازہ تک دیر کے بیانی میں کوئی مشابعت جنازہ تک دیر کے دوئی میں کوئی مشابعت جنازہ تک در کے بیانی میں کوئی مشابعت جنازہ تک کے دوئی میں کوئی میں کوئی میں کوئی مشابعت جنازہ تک کوئی میں کوئی میں کوئی میں کوئی میں کی کوئی کوئی میں کوئی میں کوئی میں کوئی میں کوئی میں کوئی میں کوئ

خطرا ۲۰

ا بے لوگوا بید نیا گذرگاہ ہے اور آخرت جائے قرار۔ اس راہ گزر

(وَمِنْ كَلَامٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ)

أيَّهَا النَّاسُ إِنَّهَا اللَّانُيَا وَارُ مَجَازِ وَالْاجِرَةُ دَارُ قَرَارِ ، فَحُلُوا مِنْ مَبَرَّكُمُ لِمَقَرِّكُمُ • وَلَا تَهْتِكُوا أَسْتَارَكُمْ عِنْكَ مَن يَعْلَمُ أَسُرَارَكُمُ- وَأَنْحُرِجُو امِنَ الذُّنْيَا قُلُوبَكُمْ مِن قَبْل أَنْ تَحُرُجَ مِنْهَا إِبْكَانُكُمْ- فَفِيهَا الْحَثُبِرُ ثُمُ، وَلِغَيْرِ هَا حُلِقَتُمْ إِنَّا لُمَرْءَ إِذَا هَلَكَ قَالَ النَّاسُ مَاتَرَكَ وَقَالَتِ الْمُلَائِكَةُ مَا قَلَّامَ لِلَّهِ ابَآوُكُمُ فَقَدِّ مِوا بَعْضًا يَكُنُ لَكُمُ قَرْضًا وَلَا تَخَلِّفُوا كُلَّا فَيَكُونَ عَلَيْكُمْ كَلَّاد

بھید چھپانہیں رہ سکتا۔ اُس کے سامنے اپنے پردے چاک نہ كرو- قبل اس ك كه تمهار ي جسم دنيا سے الك كرد ي جائیں۔اپ ول اس سے بٹالو۔اس دنیامیں تمہیں جانیا جارہا ہے، کیکن مہیں پیدادوسری جگدے لئے کیا گیاہے۔ جب کوئی انسان مرتاب تولوگ كت بيل كرچيور كياب؟ اور فرشت كت یں کدأس نے آگے کے لئے کیا سروسامان کیا ہے۔خداتمہارا بھلا کرے پچھ آ کے کے لئے بھی جمیح کہ وہ تنہارے لئے ایک طرح سے (اللہ کے ذِنہ) قرضہ ہوگا۔سب کا سب بیجھے نہ چھوڑ جاؤ کہوہ تہارے لئے بو جھ ہوگا۔

كَانَ كَثِيْرًا مَا يُنَادِي به أَصْحَابَهُ: تَجَهُّزُوا رَحِمَكُمُ اللَّهُ فَقَلْ نُوْدِيَ فِيكُمُ بالرَّحِيُل- وَآقِلُوا الْعُرِّجَةَ عَلَى اللَّنْيَا-وَانْقَلِبُوا بصالِح مَا بحَضُرَ تِكُمْ مِنَ الزَّادِفَانَ آمَامَكُمْ عَقَبَةٌ كَنُودًا وَمَنَازِلَ مَخُوفَةً مَهُولَةً لَابُلَامِنَ الْوُرُودِ عَلَيْهَا الْمَنِيَّةِ نَحُو كُمُ دَانِيَةٌ وَكَأَنَّكُمُ بِمَحَالِبِهَا وَقَلُ نَشِبَتُ فِيكُمْ، وَقَلْ دَهَبَتُكُمْ فِيها الْمَحُدُور - فَقَطِعُوا عَلَاثِقَ اللَّانْيَا ے اپنے کو تقویت پہنچاؤ۔

اکثراہے اصحاب سے پکار کرفر مایا کرتے تھے۔ خداتم پر رحم کرے پچھ سفر کا ساز و سامان کرلو۔ کوچ کی صدائمیں تمہارے گوش گزار ہو چکی ہیں ، دنیا کے وقفہ قیام کو آ زیادہ تصور نہ کرو، اور جوتمہار ہے دسترس میں بہترین زاد ہ، أے لے كر (الله كى طرف بلو) كيونكه تهارے سامنے ایک وشوار گزار کھائی ہے اور پُر ہول وخوفناک مراحل ہیں کہ جہاں اُ ترے اور تشہرے بغیر تنہیں کوئی جارہ نہیں شہیں جاننا چاہئے کہ موت کی ترجیمی نظرین تم ہے قريب بُرَيْجٌ چكل بين اور گوياتم أُسِكِ پنجول مين موجوتم مين گڑوو یئے گئے ہیں اورموت کے شدا کدومشکلات تم پر چھا گئے ہیں۔ دنیا سے سارے علائق قطع کرلو، اور زاد تقویٰ

(سيدرض كت بيل كماك خطبه كا يجه حصد يبل بهي كزر چكا ب

ے اپنی منزل کے لئے توشہ اٹھالو، جس کی سامنے تمہار اکوئی

(وَمِنْ كَلَام لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) وَالْوُقُوفِ عِنْلَهَا لَوَاعُلَبُوا أَنَّ مَلَاحَظَ مُفْظِعَاتُ الدُّمُور وَمُغَضِلَاتُ وَاستُظُهُرُوا بِزَادِ التَّقُوٰي \_

لیکن اس روایت کے الفاظ پیلی روایت سے کچھ مختلف (وَقِلَ مَضى شَيءٌ مِّن هٰذَا الْكَلَامِ فِيمَا تَقَلَّمُ بِحِلَافِ هَٰذِهِ الرِّوَايَةِ)

(وَمِنْ كَلَامٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ)

كَلُّمَ بِهِ طَلْحَةَ وَالزُّبَيُّرَ بَعُلَ بَيْعَتِهِ

بِالْخِلَافَةِ وَقَلُ عَتَبَا عَلَيْهِ مِنُ تُرُكِ

مَشُورَ رَتِهِما وَالراستِعَانَةِ فِي الرامُوربها-

لَقَدُ نَقَبُتُهَا يَسِيرًا وَارْجَأْتُهَا كَثِيرًا- اللهَ

تُحْبرَ انِي أَيْ شَيْءٍ لَكُمَا فِيهِ حِقْ

دَفَعُتُكُمَا عَنْهُ، وَأَيْ قِسْمِ اسْتَأْثَرُتُ

عَلَيْكُمَا بِهِ، أَمُ أَيُّ حَقٍّ رَفَعَهُ إِلَىَّ أَحَدُّ

مِّنَ الْبُسُلِيئِينَ ضَعُفْتُ عَنَّهُ أَمْ جَهِلْتُهُ،

أمْ جَهِلْتُهُ، أمْ أَخْطَاتُ بَابَهُ وَاللهِ

مَاكَانَتُ لِي فِي الْخِلَافَةِ رَغُبَةٌ وَلَا فِي

الُولَايَةِ إِرْبَةً- وَلَكِنَّكُمُ دَعُوْتُمُونِي إِلَيْهَا

وَحَمَالُتُمُونِي عَلَيْهَا فَلَمَّا أَفْضَتُ إِلَىَّ

نَظُرُتُ إلى كِتَابِ اللهِ وَمَا وَضَعَ لَنَاوَ

آمَرَنَا بِالْحُكْمِ بِهِ فَاتَّبَعْتُهُ، وَمَا اسْتَنَّ

النَّبِيُّ صَلَّمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ

فَاقْتَكَيْتُهُ فَلَمْ أَحْتَجُ فِي ذَٰلِكَ إِلَى

رَأْيكُمَا وَ لَا رَأَى غَيْرِكُمَا، وَلَا وَقَعَ حُكُمُ

جَهَلْتُهُ فَاسْتَشِيْرَ كُمَّا وَآخُوانِي الْمُسْلِمِينَ،

وَلَوْ كَانَ ذِلِكَ لَمُ أَرْغَبُ عَنْكُمَا وَلَا عَنْ

غَيْرِ كُمَا وَأَمَّا مَا ذَكَرُ تُهما مِن أَمُر اللهُ سُولَةِ

حفرت کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد طلحہ اور زبیر نے آپ سے شکایت کی کدأن سے کیوں (اُمور حکومت میں مشور ہنبیں لیا جاتا اور کیوں اُن سے امداد کی خواہش نہیں کی جاتی تو حضرت نے فر مایا ) ذرای بات پرتو تمہارے تور بر گئ میں اور بہت ی چیزوں کوتم نے پس پشت ڈال دیا ہے۔ کیا مجھے بتا کتے ہوکہ کی چیز میں تمہاراحق تھا اور میں نے اُسے دبالیا ہو یا تمہارے حصہ میں کوئی چیز آتی ہواور میں نے اُس سے در لیخ کیا ہو یا کسی مسلمان نے میرے سامنے کوئی دعویٰ چیش کیا ہو اور میں اس کا فیصلہ کرنے سے عاجز رہا اُس کے حکم سے جائل رہا ہوں، یاضیح طریق کارے خطاک ہو۔ خداک قتم! مجھے تو مجھی بھی اینے لئے خلافت اور حکومت کی حاجت وتمنا نہیں رہی تم ہی لوگوں نے مجھے اس کی طرف دعوت دی اور اس پرآ مادہ کیا۔ چنانچہ جب وہ مجھ تک پہنچ گئی تو میں نے اللہ کی کتاب کونظر میں رکھا اور جولائح عمل اُس نے عارب سامنے پیش کیا اور جس طرح فیصلہ کرنے کا اُس نے تھم دیا میں اُسی کے مطابق چلا اور جوسنت پیفیر قرار پاگئ اُس کی پیروی کی۔ اُس میں نہ تو تم سے بھی مجھے رائے لینے کی احتیاج ہوئی اور نےتمہارے علاوہ کسی اور سے ،کیکن تم نے جو بدؤكر كيا ب كديس في (بيت المال س) برابرك تقيم جاری کی ہے تو سیری رائے کا تھم اور میری خواہش نفسانی

کا فیصلتہیں، بلکہ بیروہی طے شدہ چیز ہے جے رسول اللہ صلی اللہ عليدة آلبدكم لي كرآئة وهميريم على سائف باورتهاريمي پیش نظر ہے، توجس چیز کی اللہ نے صد بندی کردی ہے اور اُس کا نطعی علم دے دیا اُس میں تم ہے رائے لینے کی مجھے احتیاج نہیں۔خدا کی قتم تہہیں اور تبہارے علاوہ کسی کوبھی اس معاملہ میں شکایت کرنے کاحق نہیں ۔خداہارے اور تہارے دلوں کو حق پر تھبرائے اور ہمیں اور شہیں صبرعطا کرے۔ ( پھر آپ نے ارشاد فرمایا ) خدااس شخص پر رحم کر ہے جوحق کو

صاحب حق کاحق کے ساتھ معین ہو۔

(وَمِنْ كَلَامِ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) وَقَلْ سَبِعَ قَوْمًا مِنْ أَصْحِابِهِ يُسَبُّونَ أَهُلَ الشَّامِ آيَّامَ حَرْبِهِمُ بِصِفِّينَ-إِنِّي ٱكُرَهُ لَكُمْ أَنَّ تَكُونُوا سَبَّابِينَ وَلَكِنَّكُمْ لُوْ وَصَفْتُمُ أَعْمَالُهُمْ وَذَكَرُتُمُ حَالَهُمْ كَانَ أَصُوبَ فِي الْقُولِ وَأَبْلَغَ فِي الْغُلُارِ، وَقُلْتُمْ مَكَانَ سَبِّكُمْ وَآيَّاهُمْ: اللَّهُمَّ احْقِنُ دِمَائَنُنَاوَدِمَاءَ هُمُ، وَأَصَلِحُ ذَاتَ بَيُنِنَا وَبَيْنِهِمْ، وَاهْدِهِمْ مِنْ ضَلَالَتِهِمْ خَتَّى يَعُرِفَ الْحَقَّ مَنُ جَهِلَهُ وَيَرُعُوىَ عَن -

لُغَيِّ وَالْعُلُوانِ مَنْ لَهِجَ بِهِ.

فَإِنَّ ذَٰلِكَ آمُرٌ لَمُ آحُكُمُ أَنَّا فِيهِ برَايِي وَلاَ

وَلِيْتُهُ هُوكِي مِنِّيِّي- بَلِّ وَجَلَّتُ أَنَّا وَأَنْتُمَا

مَاجَاءَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَالِهِ وَسَلَّمَ قَلَفُرغَ مِنْهُ، فَلَمْ أَحْتَجُ اللَّيكُمَا

فِيْمَا فَرَغَ اللَّهُ مِنْ قَسْمِهِ وَامْضَى فِيهِ

حُكْمَهُ - فَلَيْسَ لَكُمَا وَاللَّهِ عِنْدِي وَلاَ لِغَيْر

كُمَافِي هٰكَا عُتُبِي: أَحَكَ اللَّهُ بِقُلُوبِنَا

وَقُلُوبِكُمُ إِلَى الْحَقِّ، وَٱلْهَمَنَا وَإِيَّاكُمُ

الصَّبِّرُ- (ثُمَّا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ) رَحِمَ اللَّهُ

امْرَأُ رَأْى حَقًّا فَاعَانَ عَلَيْهِ - أورِأَى جَوْرًا

فَرَدُّلا وَكَانَ عَوْنًا بِالْحَقُّ عَلني صَاحِبهِ

آپ نے جنگ صفین کے موقع پراینے ساتھیوں میں سے چند آ دمیوں کو سنا کہ وہ شامیوں پر سب وشتم كررى بي توآپ نے فرمايا۔

میں تمہارے کئے اس چیز کو پسندنییں کرتا کہتم گالیاں دینے لگو۔اگرتم ان کے کرتوت کھولوا در اُن کے تیج حالات پیش کرو تو یہ ایک ٹھکانے کی بات اور عذرتمام کرنے کا صحیح طریق کار ہوگا۔تم گالم گلوچ کے بجائے بید کہو کہ خدایا ہمار ابھی خون محفوظ رکھاوران کا بھی اور ہمارے اور اُن کے درمیان اصلاح کی صورت پیدا کراور انہیں گراہی سے ہدایت کی طرف لاتا کہ حق سے بےخبر، حق کو پیچان لیں اور گمراہی وسرکشی کے شیدائی اس سے اپنارخ موڑ لیں۔

وَقَالَ مِنْ كَلَام لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي بَعُض آيًّا م صِفِّينَ وَقَلَّ رَأَى الْحَسَنَ ابِّنَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَتَسَرَّعُ إِلَى الْحَرِّبِ: آمِّلِكُوا عَنِّى هٰلَاالَغُلَامَ لَا يَهُلُّنِي فَإِنَّنِي ٱنْفَسُ بِهٰ ذَيْنِ (يَعُنِي الْحَسَنَ وَ الُحُسَيْنَ عَلَيْهِهَا السَّلَامُ) عَلَے الْبَوْتِ لِئَلَّا يَنْقَطِعَ بِهِمَا نَسُلُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى و کھے تو اُس کی مدد کرے، باطل کو دیکھے تو اُسے تھکرا دے، اور اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ.

السَّلَامُ امْلِكُوا عَنِّي هَٰذَا الْغُلَامَ مِنْ أَعْلَى الْكَلَامِ وَأَفْصَحَهِ-

قَالَ الرضى ابو الحسن وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ

(وَمِنَ كَلَام لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) قَالَهُ لَمَّا اضَّطَرَبَ عَلَيْهِ اَصَّحَابُهُ فِي اَمُر الُحُكُو مَةِ:

اَيُّهَا النَّاسُ ! إِنَّهُ لَمْ يَزَلُ اَمْرِى مَعَكُمْ عَلْے مَا أُحِبُ حَتَّى نَهِكَتُكُمُ الْحَرْبُ، وَقَلُّ وَاللَّهِ أَخَلَتُ مِنْكُمُ وَتَرَكَّت، وَهِيَ لِعَلُو كُمُ أَنْهَاتُ-

لَقَدُ كُنْتُ آمُسِ آمِيْرًا فَآصُبَحْتُ الْيَوْمَ مَامُورًا، وَكُنْتُ آمسِ نَاهِيًا فَأَصْبَحْتُ الِّيَوُمُ مَنْهِيًّا لِهِ وَقَلُ أَخْبِبَتُمُ الْبَقَاءَ وَلَيْسَ لِي أَنُ أَحْمِلُكُمْ عَلَى مَاتَّكُرُ هُوَن-

مجھے خشہ و بے حال نہ کردے، کیونکہ میں ان دونوں جوانوں (حسن اورحسین علیماالسلام) کوموت کے منہ میں دینے ہے بن كرتا موں كركہيں أن كے (مرنے سے) رسول الله صلى الله عليه وآليه وسكم كيُسل قطع نه موجائے۔ سيدرضى كبته بين كه حضرت كاارشاد (املكوا عنسي هذا الغلام) ميرى طرف ساس جوان كوروك لوبهت بلنداور في

صفین کے موقع پر جب آپ نے اپنے فرز ندھس کو

جنگ کی طرف تیزی ہے لیکتے ہوئے دیکھا تو فرمایا۔

میری طرف ہے اس جوان کوروک لوکہیں (اس کی موت)

جب له محکیم کے سلمیں آپ کے اصحاب آپ پر چ وتاب کھانے لگے تو آپ نے ارشاد فر مایا۔ اے لوگوا جب تک جنگ نے تہمیں بے حال نہیں کر دیا میرے حب منامری بات تم سے بنی ربی - خدا کی سم! اس نے تم میں ہے کچھ کوتو اپنی گرفت میں لے لیا اور کچھ کو چھوڑ دیا۔ اور تمہارے دشنوں کوتو اُس نے بالکل ہی نڈھال کردیا۔ اگرتم

جےرہتے تو پھر جیت تمہاری تھی ۔ گراس کا کیا علاج کہ میں کل تک امرونہی کا مالک تھا اور آج دوسروں کے امرونہی پر مجھے چانا پررہا ہے۔تم (دنیا کی) زندگانی جائے لگے اور یہ چیز میرے بس میں ندرہی کہ جس چیز (جنگ) سے تم بیزار ہو بھے تصاس پرتهبیں برقر ارد کھتا۔

جب شامیوں کی بھی بھافاور فی بھی فون کے قدم اکھڑ گے اوروہ میدان چھوڑ کر بھاگنے پرآ مادہ ہوگی تو معاویہ نے آب او آلئہ کاربنا کر جنگ کا نقشہ بی بدل دیا اور عرق میں ایس ایس بھوٹ ڈلوادی کہ امیر الموشیق کے جھانے بھی ایس ہے مورا تکیم پر رضامند ہونا پڑا۔ اُن قدم بھی اٹھانے پرآ مادہ نہ ہوئے اور جنگ کے رکوانے پر بھند ہو گئے ۔ جس ہے حفر ت کو بھی مجبورا تکیم پر رضامند ہونا پڑا۔ اُن لوگوں میں بھی تو جو واقعتاد ہو کے میں آگئے تھے اور ہی جھی بیٹے تھے کہ حقیقا قرآن کی طرف دعوت کی جارتی ہواری ہواری کے لوگوں میں بھی تو جو جنگ کے اس طولانی مدت ہے آلیا ہو بھی بیٹے تھے اور اب جی چھوڑ سے بھائے تھے جو اقتحاد ہو کے میں آگئے تھے اور اب جی چھوڑ سے جو حضرت کے اقتد ار سے متاثر ہوکر ساتھ ہوگئے تھے گراف کو وہ تھے جو حضرت کے اقتد ار سے متاثر ہوکر ساتھ ہوگئے تھے گراف کو اس نے آئن کے ہمنوا تھے اور نہ بیچا ہے تھے کہ آپ کو گئے وکامرانی حاصل ہواور بھولوگ وہ تھے جن کے تو تعات معاویہ سے دل سے اُن کے ہمنوا تھے اور نہ بیچا بھی سے اس کے ساتھ وی سے سے اس میں ہوگئے تھے اور کھے پہلے بی سے اس سے اور فوجی تھے ونش کی صلہ میں اور ایس فوجی کھی فی شربی مند تھا کہونکہ فوجی شاور اگر معاویہ ہو بھی ہو جگی تھی صلاحیت کا متبجہ تھا اور اگر معاویہ بیچا ل نہ چا تو کامیا ہی ہی کہی شربی نہ تھا کہونکہ فوجی شاور اگر معاویہ بیچا ل نہ چا تو کامیا ہی ہی کہا نہ ہو تھی تھی کہ تو ت جرب دینے ہو کی تھی میں قوۃ الشام الا کھر کہ ذنب الوز عہ عند قتلھا بعضر ب یہینا و شمالا (شرح ابن ابن ابن ابن الی ای میں اس میں ا کا لک اشتر معاویہ بی تھی کھی کی کو اور اسے گردن سے پھڑ کیا تھا اور شامیوں کا سارا دم خم جاتا رہا تھا بس ان میں ایس ایس بی میں جس میں اُن کو تھی جی چھگی کی کو در دیا جائے تو اس کی بھی ہی جس کے اس کی اس اور کہ تھی کو تھی اور اسے گردن سے پھڑ کیا تھا اور شامیوں کا سارا دم خم جاتا رہا تھا بس ان میں ان میں ایس کی در کہا تیں اُن کی اُن کی ہو گئی تھی ہو گئی تھی ہو گئی تھی ہو گئی تھی ہو گئی تھی ہو گئی تھی ہو گئی کی در اُن کی اُن کی اُن کی اُن کی در اُن کی اُن کی اُن کی در اُن کی اُن کی اُن کی ہو گئی ہو گئی کی در اُن کی اُن کی اُن کی اُن کی اُن کی اُن کی در اُن کی اُن کی ہو گئی ہو گئی کی در اُن کی اُن کی در اُن کی اُن کی اُن کی در اُن کی اُن کی کو کی کی در اُن کی اُن کی در اُن کی اُن

خطبه ۲۰۲

(وَمِنَ كُلَامٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ)

بِالْبَصُرَةِ وَقَلُ دَحَلَ عَلَے الْعَلَاءِ بَنِ

زِيَادِ الْحَارِثِيِّ وَهُوَ مِنَ اَصْحِابِهِ

يَعُودُهُ فَلَمَّا رَأَى سَعَةَ دَارِهِ قَالَ:

مَا كُنْتَ تَصْنَعُ بِسَعَةٍ هٰذِهِ الدَّارِ فِي

مَا كُنْتَ تَصْنَعُ بِسَعَةٍ هٰذِهِ الدَّارِ فِي

الدُّنْيَا- آمَا أَنْتَ إليها فِي الْاحِرَةِ كُنْتَ

الدُّخِرَةَ تَقُرِى فِيها الضَّيفَ وَتَصِلُ فِيها

الرَّحِمَ وَبُطِيعُ مِنْهَا الضَّيفَ وَتَصِلُ فِيها

الرَّحِم وَبُطُلِعُ مِنْهَا الْحُقُوقَ مَطَالِعَها،

الرَّحِم وَتُطُلِعُ مِنْهَا الْحُقُوقَ مَطَالِعَها،

فَإِذَا آنَتَ قَلْ بَلَغَتَ بِهَا اللَّحِرَةَ ، فَقَالَ لَهُ

فَإِذَا آنَتَ قَلْ بَلَغَتَ بِهَا اللَّهِ عِرَةَ ، فَقَالَ لَهُ

الْعَلَاءُ يَا آمِينَ الْمُؤْمِنِيْنَ آشُكُو إلَيْكَ

بھرہ میں اپنے ایک صحافی علاء ابن زیاد حارثی کے ہاں عیادت کے لئے تشریف لے گئے تو اس کے گھر کی وسعت کود مکھے کرفر مایا۔

م دنیا میں اس گھر کی وسعت کو کیا کرو گے؟ درآ نحالیکہ آخرت میں تم گھر کی وسعت کے زیادہ محتاج ہو ( کہ جہاں تہمیں ہمیشہ رہنا ہے) ہاں! اگر اس کے ساتھ تم آخرت میں بھی وسعے گھر چائے ہوتواس میں مہمانوں کی مہمان نوازی، قریبیوں ہے اچھا برتا وُاورموقع و کل کے مطابق حقوق کی ادائی کرواگر ایسا کیا تو اس کے ذریعے آخرت کی کامرانیوں کو پالو گے۔علاء ابن زیاد نے کہا کہ یا امیر الموشیق مجھا ہے بھائی عاصم ابن زیاد کے شکایت کرنا ہے۔حضرت نے پوچھا کیوں اُس کیا ہوا؟ سے شکایت کرنا ہے۔حضرت نے پوچھا کیوں اُس کیا ہوا؟ سے شکایت کرنا ہے۔حضرت نے پوچھا کیوں اُس کیا ہوا؟ علیہ کہا کہ اُس کیا ہوا؟ علیہ کہا کہ اُس کیا ہوا؟ علیہ کہا کہ اُس نے بالوں کی چا دراوڑ دھ کی ہے اور دنیا ہے۔

آحِى عَاصِمَ بُنَ ذِيادٍ، قَالَ وَمَالَهُ؟ قَالَ لَبِسَ الْعَبَائَةَ وَتَخَلَّى عَنِ اللَّانُيَا- قَالَ عَلَى بِهِ- فَلَبَّا جَآءَ قَالَ: يَا عُلَى نَفُسِهِ لَقَ لِالسَّتَهَامُ بِكَ الْخَبِيْثُ، اَمَارَ حِمْتَ الْفَلِالسَّتَهَامُ بِكَ الْخَبِيْثُ، اَمَارَ حِمْتَ الْفَلِالسَّتَهَامُ بِكَ الْخَبِيْثُ، اَمَارَ حِمْتَ الْفَلِيَّبَاتِ وَهُوَ يَكُرَهُ اَنْ تَاعُلَاكَ اَحَلَّ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ- قَالَ: يَا اَمِيرَ الْمُؤْمِنِيْنَ هَلَا اَنْتَ فِي خُصُونَةِ مَلْبَسِكَ الْمُؤْمِنِيْنَ هَلَا اَنْتَ فِي خُصُونَةِ مَلْبَسِكَ وَجَشُونَةِ مَلْبَسِكَ وَجَشُونَةِ مَلْبَسِكَ وَجَشُونَةِ مَلْبَسِكَ وَجَشُونَةِ مَلْبَسِكَ وَجَشُونَةٍ مَلْبَسِكَ وَجَشُونَةٍ مَلْبَسِكَ وَجَشُونَةٍ مَلْبَسِكَ اللّهُ فَرَضَ عَلَى اللّهُ فَرَضَ عَلَى النّهُ النّهُ فَرَضَ عَلَى اللّهُ النّهُ فَرَضَ عَلَى اللّهُ النّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ النّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

بالکل بے لگاؤ ہوگیا ہے تو حضرت نے کہا اُسے میرے پاس
لاؤ جب وہ آیا تو آپ نے فرمایا کہ!اے اپنی جان کے وشمن
شیطان فبیث نے بھٹکا دیا ہے سہیں اپنی آل اولا د پرترس
نہیں آتا؟ اور کیا تم نے یہ بھولیا ہے کہ اللہ نے جن پاکیزہ
چیزوں کو تمہارے لئے طلال کیا ہے اگر تم آئیس کھاؤ، برتو گے
تو اُسے ناگوارگزرے گائم اللہ کی نظروں میں اس ہے کہیں
زیادہ گرے ہوئے ہوکہ وہ تمہارے لئے بیچا ہے اس نے کہا
کہ یا امیر الموشین آپ کا پہنا وا بھی تو مونا جھوٹا اور کھانا
دوکھا سوکھا ہوتا ہے تو حضرت نے فرمایا کہتم پر حیف ہے میں
تمہارے ما ندنییں ہوں، خدانے آئمہ تی پر فرض کیا ہے کہ وہ
اسے فقر کی وجہ سے بیچ و تاب نہ کھائے۔
اسے فقر کی وجہ سے بیچ و تاب نہ کھائے۔

رہانیت وترک علائق کوزماند قدیم سے طہارت نفس و در تقی اعمال کا قرایعہ بچھ جاتا رہا ہے چنا نچہ جولوگ زبدو استفراق میں از ندگی بسر کرنا جا جے سے وہ شہوں اور بستیوں سے نکل کھڑے ہوتے اور جنگلوں اور پہاڑوں کی غاروں میں سکونت اختیار کرے بخیل خواللہ سے لولگائے پڑے در ہے۔ اگر کس راہ گیریا آس باس کہ بینی والے نے بچھ کھانے کو دے دیا تو کھالیا ور نہ جنگلی ورختوں کے پچلوں اور چشموں کے پانی پر قناعت کر لیتے اور اس طرح زندگی کے بات گزار دیئے۔ اس طریقہ عبادت کی اینداء ہوں ہوئی کہ پچھلوگ حکمرانوں کے ظلم وتشد دسے بینے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے اور ان کی گرفت سے بینے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے اور ان کی گرفت سے بینے انہذاء ہوں ہوئی کہ پچھلوگ حکمرانوں کے ظلم وتشد دسے بینے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے اور ان کی گرفت سے بینے انزوانے اختیاری صورت حاصل کر کی اور لوگ باختیار خود کھوؤں اور غاروں میں گوشے شیں منہمک ہوگئے بعد میں اس قبری زبرہ و انزوانے اختیاری صورت حاصل کر کی اور لوگ باختیار خود کھوؤں اور غاروں میں گوشے شیں معتلف ہوجاتا، چنانچے صدیوں تک اس پر عمل جو روحانی ترتی کا خواہش مند ہوتا وہ تمام دیوی بندھنوں کو تو کر کسی گوشے میں معتلف ہوجاتا، چنانچے صدیوں تک اس پر عمل موراج اس خانقابی زندگی ہے۔ سازگارئیس ہے وہ روحانی ترتی کے لئے دنیا کی نعتوں اور سعادتوں سے ہاتھ اٹھا لینے کی تعلیم نہیں مزاج اس خانقابی زندگی ہے۔ سازگارئیس ہے وہ روحانی ترتی کے لئے دنیا کی نعتوں اور سعادتوں سے ہاتھ اٹھا لینے کی تعلیم نہیں دیتے ہیں ہو باتا ہے اٹھا تھا گینے کی تعلیم نہیں جو بیتے ہیں ہیں ہو باتا ہے ہیں جو باتا ہی ہی ہو بیک ہوائن دیتے اور صرف رکی کی نگاہ ہے۔ اسلام میں عبادت کا مذہوم صرف چندمضائی سے روزی کی خالش اور دیتا ہے۔ اگر دوراد کی کاش اور باہمی سلوک و جمدردی اور تعاون و سازگاری کو تھی عبادت کا ایک انہم جزوقر اروریتا ہے۔ اگر دوراد کی کی تو اور باہمی سلوک و جمدردی اور تعاون و سازگاری کو تھی عبادت کا ایک انہ جزوقر اروریتا ہے۔ اگر دوراد کی کی توان و باہمی سلوک و جمدردی اور تعاون و سازگاری کو تھی عبادت کا ایک انہ ہو آگر اور دیتا ہے۔ اگر دوراد کی کی توان و باہمی سلوک و جمدردی اور تعاون و سازگاری کو تھی عبادت کا ایک انہم جزوقر اروریتا ہے۔ اگر دوراد کی کی توان میں کو تو کر اور دیتا ہے۔ اگر دوراد کی کی توان میں کی کی توان کی دور کی کی توان کی کی توان کی کی توان کی کور

انسان دنیوی حقوق وفرائض کونظرانداز کردے کہ نداہل وعیال کی ذمہ دار یوں کومسوس کرے، ندکسب معاش کے لیے سعی وکوشش کو برسر کارر کھے اور دوسرول پرسہارا کرکے ہرونت مراقبہ میں پڑار ہے تو وہ مقصد حیات کو پورا کرنے کے بجائے اپنی زندگی کو تیاہ کرر ہاہے، اگر اللہ کو یہی چیز مطلوب ہوتی تو پھر دنیا کو بسانے اور آباد کرنے کی ضرورت ہی کیاتھی جبکہ پہلے ہی ہے ایک ایس مخلوق موجودتھی جوہمہ دفت اُس کی عبادت و پرستش میں مشغول رہتی تھی ۔انسان کوقد رت نے اس دورا ہے پر کھڑا کیا ہے کہ جس میں صدوسط ہی ہدایت کا مرکز ہے کہ اگر ذرااس نقطه اعتدال ہے ادھر اُھر ہوا تو اُس کے لئے گراہی ہی گراہی ہے اور وہ صدوسط بیہ کدانسان نددنیا کی طرف اتنا چھکے کہ آخرت کونظرانداز کر کے صرف دنیا ہی کا ہوکررہ جائے اور نددنیا سے اتنا کنارہ کش ہو جائے کہ کسی چیز ہے کوئی لگاؤندر کے اور ہر چیز ہے دعتبر دار ہوکر کسی گوشہ میں معتلف ہوجائے۔ جب اللہ نے انسان کو دنیا میں پیدا کیا تو أے اس دنیا میں رہے ہوئے وستور حیات برعمل پیرا ہونا چاہے اور جدِ اعتدال میں رہے ہوئے اللہ کی دی ہوئی تغتول اورآ سائشوں سے بہرہ اٹدوز ہونا چاہئے۔اییانہیں کہ اللہ کی حلال ہوئی چیزوں کو کھانا برتنا خدا پرتی کے خلاف ہو، بلکہ قدرت نے ان معتول کوای لئے پیدا کیا ہے کہ ان سے فائدہ اٹھایا جائے۔ چنانچہ جوخاصانِ خدا تھے وہ دنیا میں مل جل کررہتے سہتے اور و نیا داروں کی طرح کھاتے چیتے تھے۔انہیں ویرانوں اور پہاڑوں کی غاروں کو اپنامسکن بنانے اور و نیا والوں سے منہ موڑ کر کسی دور دراز جگہ پرمنزل کرنے کی ضرورت ندہوتی تھی۔ بلکہ دنیا کے جھمیلوں میں پڑ کر اللہ کو یا در کھتے تھے اور زندگی کی آ سائشوں اور راحتوں کے باوجودموت کونہ بھولتے تھے۔ رہبانیت کی زندگی عموماً ایسے مفاسد کا باعث ہوتی ہے کہ جودنیا کی ساتھ عقبی کو بھی تباہ و بر باد کردیتے ہیں اورانسان سیح معنے میں خسر الدنیا والا خرۃ کامصداق ہو کررہ جاتا ہے۔ چنانچہ جب فطری خواہشات کوحلال ومشروع طریقے سے پورانہیں کیاجا تا ،تو انسان کا ذہن خیالات فاسد کا مرکز بن جا تا ہے اور اطمیزان و یکسوئی سے عبادت کوسر انجام دینے سے قاصر رہتاہے اور بھی ہوئائے نفس اس طرح اس برغلبہ پالیتی ہے کہوہ تمام اخلاقی بندھنوں کوتو ڑ كرنفساني خوابشول كے بوراكرنے كے دريے ہوجاتا ہے اور پھر ہلاكت كے ایے كر مصین جابر تا ہے كہ جس سے نكلنا ناممكن ہوجاتا ہے ای لئے شریعت نے متابل کی عبادت کو غیر متابل کی عبادت پر فضیلت دی ہے۔ کیونکہ وہ عبادات دا عمال میں ذہنی سکون و پیسوئی بہم پہنچاسکتا ہے۔

وہ افراد جوجام تصوف پہن کرز ہدو بے تعلقی دنیا اور روحانی عظمت کا ڈھنڈ وراپینے رہتے وہ اسلام کی مل راہ ہے الگ اوراس کی سکیمانہ تعلیم ہے نا آشنا ہیں اور صرف شیطان کے بہکانے سے خود ساختہ سہاروں پر بھروسا کر کے ضلالت کے راہتے پر گامزن ہیں۔ چنا نچان کی گراہی اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ وہ اپنے پیشواؤں کو اس طح پر بھھتے گئے ہیں کہ گویا اُن کی آواز خدا کی آواز اور اُن کا مُل خدا کا عمل ہے اور بھی شرعی صدود و قبو و سے اپنے کو آزاد بھتے ہوئے ہرام فیجی کو اپنے لئے جائز قرار دے لیتے ہیں۔ اس الحاد و بدرین کو خدا کا عمل ہے اور بھی شرعی صدود و قبو و سے اپنے کو آزاد بھتے ہوئے ہرام فیجی کو اپنے لئے جائز قرار دے لیتے ہیں۔ اس الحاد و بدرین کو صدف کے نام سے پھارا جاتا ہے اور بیر سلک اختیار کرنے والے صوف کے نام سے پھی سے اور جری العقیدہ تھا۔ اس القب صوفی کے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ابو ہاشم کوئی وشامی نے پہلقب اختیار کیا کہ جو اموی النسب اور جری العقیدہ تھا۔ اس القب نے مومیت سے بھارے کی مومیت کے اس کی دور اور واؤ کے مرادود، ودراور وفا ہے اور فاسے مرادفر دوفقر اور فنا ہے۔ دومراقول ہیں کہ میصفہ سے موخوذ سے مراد صرب صدی اور صفا ہے اور واؤ سے مراد و فاسے مراد فرد فقر اور فنا ہے۔ دومراقول ہیں کہ میصفہ سے موخوذ سے مراد صرب صدی اور واؤ سے مرادود، ودراور وفا ہے اور فاسے مراد فرد فقر اور فنا ہے۔ دومراقول ہیں کہ میصفہ سے موخوذ

ہا درصفہ مجد نبوی کے قریب ایک چیوتر اتھا جس پر مجور کی شاخوں کی جھت پڑی ہوئی تھی جس میں رہنے والے اصحاب صفہ کہلاتے تصاور غربت و بیچار گی کی وجدے و ہیں پڑے درہتے تھے۔ تیسر اقول بیہ کے کھرب کے ایک قبیلہ کے جداعلیٰ کا نام صوفہ تھا اور بیقبیلہ خانہ کعبداور تجاج کی خدمت کے فرائض سرانجام دیتا تھا اور اسی قبیلہ کی نسبت سے بیلوگ صوفی کیے جاتے ہیں۔

بير روه متعدوفر قول ميں بنا ہوا ہے ليكن بنيا دى فرتے صرف سات ہيں۔

### (۱) وحدثتيه

بیفرقہ وحدۃ الوجود کا قائل ہے۔ چنانچہ اس کاعقیدہ بیہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز خداہے یہاں تک کہ ہر نجس و ناپاک چیز کو بھی بیا ہی منزل الوہیت پر تشمیر اتے ہیں اور اللہ کو دریا ہے اور گلوقات کو اُس میں اٹھنے والی لہروں سے تشمیر دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ دریا کی المبری دریا کے علاوہ کو کی جداگانہ وجو ذہیں رکھتیں، بلکہ اُن کا وجود بعینہ دریا کا وجود ہے جو بھی امجرتی ہیں اور بھی دریا کے اندر سٹ جاتی ہیں۔ لہذا کی چیز کو اس کی ہتی ہے الگ نہیں قرار دیا جا سکتا۔

### (۲) اتحادیہ

اس فرقہ کا خیال ہے کہ وہ اللہ ہے، اور اللہ اُس سے متحد ہوچکا ہے۔ یہ اللہ کوآگ سے اور اپنے کو اس لوہے سے تثبیہ دیتے ہیں کہ جوآگ میں پڑار ہے کی وجہ ہے اُس کی صورت و خاصیت پیدا کرچکا ہے۔

### (۳) طولیہ

اُس کا عقیدہ بیہ کے خداوند عالم عارفوں اور کا ملوں کے اندر حلول کرجاتا ہے اور ان کا جسم اس کی فرودگاہ ہوتا ہے۔ اس لئے وہ بظاہر بشر اور بباطن خدا ہوئے ہیں۔

### (۴) واصليه

یفرقداپے کوواصل باللہ مجھتا ہے، اوراس کا نظر بیریہ ہے کہ احکام شرع بمجیل نفس وتہذیب اخلاق کا ذریعہ ہیں اور جب نفس حق سے متصل ہوجاتا ہے تو پھراً ہے تھیل وتہذیب کی احتیاج نہیں رہتی ۔ اہذا واصلین کے لئے عبادات واعمال بیکار ہوجاتے ہیں کیونکہ اذا اصلت الحقیقة بطلت الشریعة (جب حقیقت حاصل ہوجاتی ہے تو شریعت بیکار ہوجاتی ہے الہٰذا وہ جو چاہیں کریں ان پرحرف گیری نہیں کی جاسکتی۔

### (۵) زراقیه

بیفرقه نغمه ومرور کی دهنوں اور حال و قال کی سرمستنیوں کو مرمایی عبادت مجھتا ہے اور درویثی ودر بیز و گری ہے دنیا کما تا ہے اور اپنے پیشواؤں کی من گڑ ہت کرامتیں سنا کرعوام کومرعوب کرنے کی فکر میں لگار ہتا ہے۔

### (٢)عشاقيه

اس فرقد كانظريه بيہ بے كمالجازة قعطرة الحقيقة عشق مجازى عشق حقيقى كاؤر بعيه موتا ہے۔ البذاعشق اللي كدم مزل تك يخينج كے لئے

ضروری ہے کہ کسی مہوش سے عشق کیا جائے لیکن جس عشق کو بیعشق الّبی کا ذریعہ بیجھتے ہیں وہ صرف اختلال دماغی کا متیجہ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے عاشق قلب وروح کی پوری تو جہ کے ساتھ ایک فردی طرف مائل ہوجا تا ہے اور اس تک رسائی ہی اس کی منزل آخر ہوتی ہے۔ میعشق فسق و فجو رکی راہ پر تو لگا سکتا ہے گرعشق حقیقی کی منزل ہے اُسے کوئی لگا و نہیں ہوتا۔

· عشق مجاز چول به حقیقت نظر کنی دیواست ودیو رانه بود پائے رہبری () تلقیم

اس فرقے کے نزویک علوم دینیہ کا پڑھنا اور کتب علمیہ کا مطالعہ کرنا قطعاً حرام ہے بلکہ جومرتبہ علمی ،ستر برس تک پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتاوہ ایک ساعت میں مرشد کے تصرف روحانی سے حاصل ہوجا تا ہے۔

علائے شیعہ کے نزدیک بیتمام فرقے گراہ اور اسلام سے خارج ہیں۔ چنا نچداس سلسلہ میں آئمداطباڑ کے بکثرت ارشادات موجود ہیں اور اس خطبہ میں بھی امیر الموشین نے عاصم ابن زیاد کے قطع علائق دنیا کو شیطانی وسوسہ کا متیجہ قرار دیا ہے اور اسے اس راہ پر پہلے سے بعد ست منع کیا ہے۔

## خطیه ۲۰۸

ایک محف نے آپ سے من گڑھت اور متعارض صدیثوں کے ہاتھوں میں پائی جاتی ہیں تو آپ نے فرمایا کہ:

کے ہاتھوں میں پائی جاتی ہیں تو آپ نے فرمایا کہ:

لوگوں کے ہاتھوں میں تق اور باطل، کچ اور جموت نائخ اور منسوخ، عام اور خاص، واضح اور مبلم صحیح اور فلط سب ہی کچھ منسوخ، عام اور خاص، واضح اور مبلم کے دور میں آپ پر بہتان لگائے گئے یہاں تک کہ آپ کو کھڑے ہو کر خطبہ میں کہنا بہتان لگائے گئے یہاں تک کہ آپ کو کھڑے ہو کر خطبہ میں کہنا جہنم میں بنا لے۔ تمہارے پاس چار طرح کے لوگ حدیث بہتم میں بنا لے۔ تمہارے پاس چار طرح کے لوگ حدیث بہتم میں بنا لے۔ تمہارے پاس چار طرح کے لوگ حدیث بہتم میں بنا لے۔ تمہارے پاس جار طرح کے لوگ حدیث بہتم میں بنا ہے۔ تمہارے پاس جار طرح کے لوگ حدیث بہتم میں بنا ہے۔ تمہارے پاس جاد طرح کے لوگ وہ دی کا پانچواں نہیں۔ ایک تو وہ جس کا ظاہر بہتم حقیق بنا لیتا ہے۔ نہ گناہ کرنے می گھرا تا ہے اور نہ کی میں وضع قطع بنا لیتا ہے۔ نہ گناہ کرنے می گھرا تا ہے اور نہ کی افراد کی افراد میں پڑنے نے جمجکتا ہے۔ وہ جان او جھ کر رسول الدصلی الشاعلیہ وآلہ دسلم پرجموٹ با ندھتا ہے، اگر لوگوں کو پہتے جل جاتا الشاعلیہ وآلہ دسلم پرجموٹ با ندھتا ہے، اگر لوگوں کو پہتے جل جاتا الشاعلیہ وآلہ دسلم پرجموٹ با ندھتا ہے، اگر لوگوں کو پہتے جل جاتا

يَتَأَثُّمُ وَلَا يَتَحَرَّجُ ، يَكُلِبُ عَلَى رَسُول اللهِ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ مُتَعَيِدًا ، فَلُو عَلِمَ النَّاسُ أنَّهُ مَنَافِقٌ كَاذِبُ لَمْ يَقْبَلُوا مِنْهُ وَلَمْ يُصَيِّرُقُو قُولَهُ وَلْكِنَّهُمْ قَالُوا صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ صَلَّے الله عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ رَاهُ وَسَيعَ مِنْهُ وَلَقِفَ عَنْهُ فَيَانُحُكُونَ بَقُولِهِ، وَقَلَ أَخْبَرَكَ اللَّهُ عَنِ الْمُنَافِقِينَ بِمَا أَحْبَرَكَ، ووصفهم بسا وصفهم به لك، ثُمَّ بَقُوا بَعْلَةُ عَلَيْهِ وَالِهِ السَّلَامُ فَتَقَرَّبُوا إلى آئِيَّةِ الضَّلَالَةِ وَاللُّهُ عَاةِ إِلَى النَّارِ بِالزُّورِوَ البُّهَتَانِ، فَوَلُوهُمُ الْآعْمَالَ وَجَعَلُوهُمُ حُكَّامًا عَلَى رِقَابِ النَّاسِ، وَأَكَلُوا بِهِمُ

اللَّانَيَا- وَإِنَّمَا النَّاسُ مَعَ الْمَلُوْكِ وَاللَّانَيَا
الْأُمْنُ عَصَمَ اللَّهُ فَهُو اَحَكُالاَ رُبَعَةِوَدَجُلْ سَبِعَ مِنَ رَسُولِ اللهِ شَيْئًا لَمْ
يَحْفَظُهُ عَلَىٰ وَجَهِهِ فَوَهِمَ فِيهِ وَلَمَ
يَحْفَظُهُ عَلَىٰ وَجَهِهِ فَوَهِمَ فِيهِ وَلَمَ
يَتَعَمَّلُ كَلِبُ فَهُوفِي يَكَييهِ وَيَرُويهِ
يَتَعَمَّلُ كَلِبُ فَهُوفِي يَكَييهِ وَيَرُويهِ
وَيَعْمَلُ بِهِ وَيَقُولُ أَنَا سَبِعْتُهُ مِنَ رَسُولِ
اللهِ صَلِّى الله عَلَيْهِ وَ الله وَسَلَّم، فَلَو عَلِمَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَالله وَسَلَم، فَلَو عَلِمَ الله عَلَيْهِ وَالله وَسَلَم، فَلَو عَلِمَ النّهُ عَلَيْهِ وَالله وَسَلَم، فَلَو وَرَجُلْ ثَالِثُ سَبِعَ مِنَ رَسُولِ الله صَلَّى وَرَجُلْ ثَالِثُ سَبِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله صَلَّى وَرَجُلْ ثَالِثُ سَبِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله صَلَّى الله صَلَّى وَرَجُلْ ثَالِثُ سَبِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم شَيْئًا يَأُمُولِهِ ثُمَ

نَهِي عَنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ او سَبِعَهُ يَنْهِي

ہے کہ بیمنافق اور جمونا ہے تو اس سے ندکوئی مدیث قبول لرتے اور ندأس كى بات كى تقىدىق كرتے \_كيكن وہ تو بيكتے بیں کہ بیر رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہے۔ اُس نے آنخضرت کود یکھا بھی ہے اور اُن سے حدیثیں بھی تنی ہیں اور آپ سے تحصیل علم بھی کی ہے۔ چنانچہ وہ (بے سوپے منتحجے ) أس كى بات كوقبول كرليتے ہيں۔حالا نكداللہ نے تهميں منافقوں کے متعلق خبر دے رکھی ہے اور ان کے رنگ ڈھنگ ے بھی تمہیں آگاہ کردیا ہے۔ پھروہ رسول کے بعد بھی باقی و برقر ارد ہے اور کیڈ ب و بہتان کے ذریعہ گمرا ہی کے پیشواؤں ورجہنم کا بلاوا دینے والوں کے بہاں اثر ورسوش پیدا کیا۔ چنانچەانبول نے اُن کو (اچھے اچھے) عہدوں پر لگایا اور حاکم بنا کرلوگوں کی گردنوں پرمسلط کردیا اور اُن کے ذریعے سے اچھی طرح دنیا کوحلق میں اُ تارا اورلوگوں کا توبیة قاعدہ ہے ہی کدوہ بادشاہوں اور دنیا (والوں) کا ساتھ دیا کرتے ہیں۔گر سوا اُن (محدودے چندافراد کے ) کہ جنہیں اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔

عن شيءٍ ثُمَّ أَمَرَبِهِ وَهُو لَا يَعْلُمُ، فَحَفِظَ المُمننسُونَ وَلَمْ يَحُفظِ النَّاسِخُ فَلُوعَلِمَ أَنَّهُ مَنْسُونَ ثُم لَوَفَضَهُ وَلَوْعَلِمَ الْبُسْلِيُونَ إِذْ سَيِعُولًا مِنْهُ آنَّهُ مَنْسُونَ خُ لَرَفَضُولًا-

وَاحِرُرَابِعُ لَمْ يَكُلِبُ عَلَىٰ اللهِ وَلا عَلَے رَسُولِه، مُبْغَضُ لِلْكَذِبِ خُوفًا مِّنَ اللهِ وَتَعْظِيمًا لِرَسُولِ اللهِ صَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَهُمْ بَلْ حَفِظٌ مَا سَمِعَ عَلِي وَجُهِهِ فَجَاءً بِهِ عَلَى مَاسَيِعَهُ لَمْ يَزِدُ فِيهِ وَلَمْ يَنْقُصُ مِنْهُ، فَحَفِظَ، فَحَفِظَ النَّاسِخَ فَعَيلَ به، وَحَفِظَ الْمَنْسُوخَ فَجَنَّبَ عَنَّهُ وَعَرَفَ الْحَاصُّ وَالْعَامِّ فُوَضَعَ كُلُّ شَيُّءٍ مَوْضِعَهُ وَعَرَفَ الْمُتَشَابِهَ وَمُحُكِّبَهُ وَقَلَ كَانَ يَخُونُ مِنْ رَّسُول اللهِ صَلَّبِ اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ الْكَلَامُ لَحْ وَجْهَانِ فَكَلَامٌ خَاصٌ وَكَلَامٌ عَامٌ، فَيَسْمَعُهُ مَنْ لَا يَعُرِفُ مَا عَنَى اللَّهُ شُبُحَانَـهُ بِهِ وَلا مَا عَنى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ، فَيَحْمِلُهُ السَّامِعُ وَيُوجِّهُهُ عَلَيْ غَيْرٍ مَعُرِفَةٍ بِمَعْنَاهُ وَمَا قُصِلَبِهِ وَمَا حَرَجَ مِنَ أَجُلِهِ- وَلَيْسَ كُلُّ أَصِحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّے اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ يَسُألُهُ، وَيَستَفُهِهُ حَتَّى أَن كَانُوا

ایک چیز کے بجالانے کاعلم دیا ہے پھر پیٹمبرنے تواس ہے روک دیالیکن میداہے معلوم نہ ہوسکا یا یوں کداً س نے بیغمبر کو ایک چیزے منع کرتے ہوئے سا پھرآپ نے اس کی اجازت دے دی کیکن اس کے علم میں بید چیز ندآ سکی اس نے (قول) منسوخ کو یا در کھا اور (حدیث) ناتخ کو محفوظ ندر کھ سکا۔اگر اُے خودمعلوم ہوجا تا کہ بیمنسوخ ہےتو وہ اُسے چھوڑ ویتااور مسلمانوں کو بھی اگراس کے منسوخ ہوجانے کی خبر ہوتی تو وہ بھی اسےنظراندازکردیتے۔

نفرت کرتا ہے۔اس کی یا دواشت میں غلطی واقع نہیں ہوتی بلکہ کیا۔ ندأس میں چھ بر هایا نداس میں سے چھ گھٹایا۔ حدیث تخ کویا در کھا، تو اس پڑمل بھی کیا، حدیث منسوخ کوبھی اپنی نظر ّ مبهم حديثول كويبجا نتاہے۔

بهجى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كاكلام دو رخ لئے ہوتا تھا مقصدكيا ب-توييسنغوا فياسين وليت تفي، اور كي ال

مفہوم بھی قرار دے لیتے تھے مگر اس کے حقیقی معنی اور مقصد اور

وجدسے ناواقف ہوتے تھے اور ندامجاب پیٹمبر میں سب ایسے

اور چوتفا شخص وہ ہے جو اللہ اور اُس کے رسولؓ پر جھوٹ نہیں ۔ باندھتا۔وہ خوف خدا اور عظمت رسول کے پیش نظر کذب سے جس طرح سناای طرح أسے بادر کھا اور أى طرح أسے بيان میں رکھااوراس سے اجتناب برتا، وہ اس حدیث کوبھی جانتا تھا جس كا دائر ه محدود ، اورأ سے بھى ہمه گيراورسب كوشامل ہے اور ہر صدیث کواس کے محل ومقام پر رکھتا ہے اور یوں ہی واضح اور

يجهكلام وه جوكسي وقت بإافراد يسيمخصوص موتاتفا اور کچھوہ جوتمام اوقات اورتمام افراد کوشامل ہوتا تھا اور ایسے افراد بھی سن لیا کرتے تھے کہ جو مجھ ہی ند سکتے تھے کہ اللہ نے اس سے کیامرا دلیا ہے اور پیغیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کااس سے

تھے کہ جنہیں آپ سے سوال کرنے کی ہمت ہو، بلکہ وہ توبیر چاہا لَيُحِبُونَ أَنْ يَبِحِيءَ الْآعُرَابِيْ كرتے تھے كدكوئى صحرائى بدويا پردلى آجائے اور وہ كھ وَالطَّادِئُ يَسْمَعُواد وَكَانَ لَا يُمُرُّبِي مِنَ پوچھاتو رہے میں لیں مگر میرے سامنے سے کوئی چیز نہ گزرتی ذٰلِكَ شَيْءٌ إِلَّا سَأَلُتُ عَنَّهُ وَ حَفِظْتُهُ. تھی۔ تھر نیہ کہ میں اس کے متعلق یو چھٹا تھااور پھراُسے یا در کھٹا فَهَا لِهُ وُجُولًا مَا عَلَيْهِ النَّاسُ فِي تھا۔ یہ ہیں لوگول کے احادیث وروایات میں اختلاف کے أَخْتِلَافِهِمْ وَ عِلَلِهِمْ فِي رِوَايَاتِهِمْ-

- سيليم ابن قيس بلالى تے جوامير المونين عليه السلام كرواة حديث ميں سے بيں۔
- یے امیرالمونین علیه السلام نے اس خطبہ میں رواۃ حدیث کو چار قسموں میں مخصر کیا ہے۔

کیمافتم بیہ ہے کہ داوی خود سے کسی روایت کو وضع کرتے پیغیبر کی طرف منسوب کردے۔ چنانچیا اسی روائنیں گڑ ھے کر آ پ کے سر منڈھ دی جاتی تھیں اور یونہی پیسلسلہ جاری رہااورنت نئی روائتیں معرض وجود میں آتی رہیں پیا یک الیے حقیقت ہے کہ جس ہے ا نکارنہیں کیا جاسکتا اور اگر کوئی ا نکار کرتا ہے تو اس کی بنیادعلم وبصیرت پرنہیں بلکہ بخن بروری ومناظرانہ ضرورت پر ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک مرتبطم الهدی سید مرتفنی کوعلمائے اہل سنت سے مناظرہ کا اتفاق ہوا تو سید مرتفنی نے تاریخی حقائق سے ثابت کیا کہا کابراصحاب کے فضائل میں جوروائنٹیںنقل کی جاتی ہیں وہ خودسا خند اور جعلی ہیں اس پران علماء نے کہا بینائمکن ہے کہ کو کی رسول الله پرافتر اء باندھنے کی جراک کرے اور اپن طرف سے کوئی روایت گڑھ کران کی طرف منسوب کردے۔ سید مرتفنی نے فرماما كه بغيمركي عديث ہے كه

ميرے بعد مجھ يركثرت سے جھوٹ بائدها جائے گا۔ ستكثر على الكذابة بعد موتى فين يلهو! جو مجھ برجان بوجھ كرجھوٹ باندھے گا اس كاٹھ كانہ كلاب عَلَّى مُتعبَّدُ افليتبوء مقعلة من

تواگراس حدیث کوچیج سمجھتے ہوتونسلیم کرو کہ پیغیبر پرجھوٹ باندھا گیااورا گرغلط سجھتے ہوتواس کاغلط ہونا خود ہمارے دعویٰ کی دلیل ہے۔بہرصورت بیدہ اوگ تھے جن کے دلول میں نفاق بھرا ہوا تھا اور دین میں فتنہ وانتشار پیدا کرنے اور کمز درعقیدہ مسلمانو ل کو گمراہ کرنے کے لئے گڑ ہت روایتیں بناتے تھے اور جس طرح پیغیمر کے زنامہ میں ملمانوں ہے <u>گھلے ملے رہتے تھے</u>اں طرح ان کے بعد بھی ان میں گھلے ملے رہے اور جس طرح اس دفت فساد وتخریب میں لگے رہتے تھے اس طرح ان کے بعد بھی اسلام کے تعلیمات کو بگاڑنے اوراس کے نقوش کوئٹ کرنے کی فکرے عافل نہ تھے بلکہ پنجبر کے زمانہ میں تو ڈرے سبے رہے تھے کہ کہیں پنجبرانہیں بے نقاب کرے رسوانہ کردیں گرآ مخضرت کے بعدان کی منافقانہ ہر گرمیاں بڑھ گئیں اور بے ججک اینے ذاتی مفاد واغراض کے لئے پیغیر پر افتراء بانده دیتے تنے اور سننے دالے انہیں صحابی رسول مبھے کر اعتبار واعتاد کر لیتے تھے کہ بس جو کہد دیا ہے وہ سختے ہے اور جوفر ما دیا ہے وہ درست ہے اور بعد میں بھی الصحابة کلہم عدول (صحابہ سب کے سب عادل ہیں ) کے عقیدہ نے زبانوں پر پہرہ بٹھا دیا کہ جس کی وجہ ہے

نقذ ونظراور جرح وتعدیل ہے انہیں بلند و بالاسمجھ لیا گیااور پھران کے کار بائے نمایاں نے انہیں بارگاہ حکومت میں بھی مقرب بنار کھاتھا جس كى وجه سے ان كے خلاف زبان كھولنے كے لئے جرائت وہمت كى ضرورت تھى، چنانچيا نير الموشين كامير قول شاہد ہے۔

ان لوگول نے كذب و بہتان كے ذريع كمرابى كے پیشواؤں اور جہنم کا بلاوا دینے والوں کے بہال اثر ورسوخ پیرا کیاچنانچدانبول نے ان کواچھے اچھے عہدوں پراگایا اور حاكم بناكرلوگوں كى گردنوں پرمسلط كرديا۔

فتقر بوا الى ائمة الضلالة والله عاة الِّي النَّار بالزور والبهتان فولو هم الاعسال وجعلوهم حكامًا علني رقاب النّاس ـ

منافقین کا مقصد اسلام کی تخریب کے ساتھ دنیا کو حاصل کرنا بھی تھا اور دہ آئییں مدعی اسلام ہنے رہنے کی وجہ سے پوری فراوا کی ے حاصل ہور ہی تھی جس کی وجہ ہے وہ اسلام کی نقاب اُ تار کراپے اصلی خط و خال میں سامنے آ تانمیس چاہتے تھے اور اسلام ہی کے پردے میں اپنے شیطانی اطوار کو جاری رکھتے تھے اور اس کی بنیا دی تخریب کے لطئے روایات وضع کرکے انتثار وافتر اق پھیلانے میں <u>گےریتے تھے۔ چنانچا بن الی الحدید نے لکھا ہے۔</u>

> لما تركوا تركواوحيث سكت عنهم سكتواعن الاسلام واهله الأفيي دسيسة حفية يعملونها نحوالكلاب اللاي اشاراليه امير المومنين عليه السلام فانه حالط الحديث كذب كثير صدرعن قوم غير صحبحى العقيدة قصلاوا به الاضلال و تخبيت القلوب والعقائل وقصلابه بعضهم التنويه بلاكر قوم كان لهم في التنويه بذكرهم غرض

جب انہیں کھلا چھوڑ دیا گیا تو انہوں نے بھی بہت ی باتوں کوچھوڑ دیااور جب اُن سے خاموثی اختیار کر لی گئی تو انہوں نے بھی اسلام اور اہل اسلام کے بارے میں جیپ سادھ لی مرور پروہ فریب کاریاں عمل میں لاتے رہے تنے۔ جیسے کذب تراثی کہ جس کی طرف امیر الموشین علیہ السلام في اشاره كياب كيوتك حديث مين جموت كى بهت زیاده آمیزش کردی گئی تقی اور بیه فاسد عقیده رکھنے والول کی طرف سے ہوتی تھی چنانچہوہ اس کے ذریعہ سے مرابی بھیلاتے واول میں خدشے اور عقا کدمیں خرابیاں پیدا کرتے تھے اور بعض کا مقصد پیر ہوتا تھا کہ وہ ایک جماعت کو بلند کریں کہ جس ہے اُن کی ونیوی اغراض

(شرح ابن الى الحديدج ١٣ ص١٦)

وابسة ہوتی تھی۔ اس دور کے گزرنے کے بعد جب معاویہ دین کی را ہنمائی اور ملک کی قیادت کا ذیمہ دارین کر تخت فریا ٹروائی پرمتمکن ہوا تو أس نے جعلی روائتیں گڑھنے کا با قاعدہ ایک محکمہ کھول دیا اور اپنے کارندوں کواس پر مامور کیا کہ وہ اہل بیت اطہار کی تنقیص

ہادرائن افی الحدیدنے اپی شرح میں اسے درج کیا ہے۔ وكتب اليهم ان نظرو امن قبلكم من شيعة عثبان ومجيه واهل ولايته واللاين يروون فضاله ومناقبه فادنو امجالسهم وقربوهم واكرموهم واكتبوالي بكل مايروي كل رجل منهم واسمه واسم ابيه وعشيرته ففعلوا ذلك حتى اكثرواني فضائل عثمان و مناقبه لما كان يبعثه اليهم معاوية من الصّلات والكسآء والحبآء القطائع

معاویدنے اینے عُمّال حکومت کوتح بر کیا جوتمہارے یہاں عثان کے طرفدار ہو، یا در و دوستدار ہوں ان پرنظر تو جیر کھو اوران لوگول کوجواُن کے فضائل ومناقب بیان کرتے ہیں انبیں اپنا در بارتشین اورمقرب قر ار دو اور ان کا احتر ام کرو. اوران میں سے جو تحض جور دایت کرے دہ مجھے لکھواور اُس ك اوراً س ك باب اوراس ك قوم، قبيل ك نام ب مجھے آگاہ کرو۔ چنانچے اُن لوگوں نے ایبابی کیا یہاں تک كه عثان ك منا قب وفضائل ك انبار لكادية كيونكدامير معادیدایسے لوگول کو جائزے خلعتیں عطیے اور جا گیریں

جب مهمیں میرانیفر مان ملے تو لوگوں کواس امر کی دعوت دو

کہ وہ صحابہ اور پہلے خلفاء کے فضائل میں بھی حدیثیں ۔

روایت کریں اور دیکھومسلمانوں ہے جوشخص بھی ابوتراب

ك بارے مل كوئى حديث بيان كرے تو اسے تو زنے

کے لئے محابہ کے لئے بھی ولی ہی حدیثیں گڑھ کربیان

کر۔ کیونکہ میہ چیز مجھے بہت پسنداور میرے لئے خنگی چیثم کا

باعث ہےاور ریہ چیز ابوتر اب اوراس کے شیعوں کی ججت کو

كمزوركرف والى اورعثان كے فضائل ومنا قب سے بھى

زیادہ گراں گزرنے والی ہے۔ چنانچیاس کے خطوط لوگوں

کو پڑھ کر سنائے گئے جس کے نتیجہ میں صحابہ کے فضائل

میں الیں روائتیں گڑھناشروع ہوگئیں کہ جن کی کوئی اصل و

جب حضرت عثمان کے فضائل میں خودساختہ روائتیں چاروانگ عالم میں پھیل میں آواس خیال سے کہ پہلے خلفاء کا پآر سبک ندرہ جائے أس في است اعمال كوتحرير كيا۔

> فاذ اجاء كم كتابي لهذا فادعوا الناس الي ألرواية في فضائل الصحابة والخلفاء الاولين ولا تتركو احبرايوويه احلامن المسلمين في ابي تراب الاواتونيي بمناقض له في الصحابة مفتعلة فان هٰذا احب الى و اقرلعينى واد حص لحجة ابي تراب و شيعة واشداليهم من مناقب عثمان وفضله فقرئت كتبه علي الناس فرويت احبار كثيرة في مناقب الصحابة مفتعلة لإحقيقة لهاــ

> > (شرح ابن الي الحديدج ١٦٥٣)

اس سلسله میں اب عرفه معروف به نفطویہ نے کہ جوا کا برعلاء ومحدثین میں سے تقصابی تاریخ میں تحریر کیا ہے اور ابن الی الحدید

حقیقت بنه ہوتی تھی۔

اورعثان اور بی امیہ کے فضائل میں حدیثیں گڑھ کرنشر کریں اور اس کے لئے انعامات اور جا گیریں مقرر کیں جن کے نتیجہ میں

کثیر التعداد کود ساخته فصائل کی روائتیں کتب احادیث میں پھیل آئئیں۔ چنانچیا بوالحن مدائنی نے کتاب الا حداث میں تحریر کیا

نے اسے اپن شرح میں درج کیا ہے کہ۔

ان اكثر الاحاديث الموضوعة في فضائل الصحابة افتعلت في ايّام بني اميّة تقربا اليهم بما يظنون انهم يرغمون به انوف بني هاشم-

صحابہ کے فضائل میں اکثر موضوع حدیث بنی امیہ کے دور میں گڑھی گئیں تا کہ ان کی بارگاہ میں رسوخ حاصل کیا جائے کیونکہ ان کا خیال بیتھا کہ وہ اس ذریعہ سے بنی ہاشم کوذلیل ویست کرسکیں گے۔

(شرح ابن ابي الحديد جسم س١١)

وضع روایات کی عادت تو پڑی چکی تھی اب و نیا پرستوں نے سلاطین وامراء کا تقرب حاصل کرنے اور مال و نیا سمیٹنے کے لئے اُسے

ایک و رہیے بٹالیا۔ جیبا کہ غیاث ابن ابراہیم نے نہدی ابن منصور کوخوش کرنے اور اس سے تقرب حاصل کرنے کے لئے کیوتر ول کی پرواز

سی ایک روایت گرھ کرسنادی اور ایوسعید مدائن وغیرہ نے اسے ذریعہ معاش بٹالیا ، اور صدیب کے کرامیداور بعض منصوف نے مصیت سے

مروکئے اور اطاعت کی طرف راغب کرنے کے لئے وضع حدیث کے جواز کا فقوی بھی دے ویا نیج نئی چر نمیب کے سلسلہ میں بے

کھٹے روایتیں وضع کی جاتی تھیں اور اسے شریعت و دیا نت کے طاف نہ سمجھا جاتا تھا بلکہ عمواً بیکام وہی انجام دیتے تھے کہ جو بظا برز برو و

تقویٰ اور صلاح ورشد سے آراستہ ہوتے تھے اور جن کی را تیں مصلول پر اور دن جھوٹی روایتوں سے دفتر سیاہ کرنے میں گر رہے تھے۔

چٹا نچیان جعلی روایتوں کی کشریت کا اندازہ اس سے بوسکتا ہے کہ امام بخاری نے چھال کھ حدیثوں میں سے دو ہزار چھواکسٹھ حدیثیں منتخب

کیں مسلم نے آئی میں انجرابی خبل نے سات لاکھ بچاس ہزار حدیثیں میں سے تیس ہزار منتخب کیں گر جب اس انتخاب کو و یکھا جا تا تا

سوحدیثیں انتخاب کیں ساجرابی خبل نے سات لاکھ بچاس ہزار حدیثوں میں سے تیس ہزار منتخب کیں گر جب اس انتخاب کو و یکھا جا تا

سوحدیثیں انتخاب کیں ساجرابی خبل نے سات لاکھ بچاس ہزار حدیثوں میں سے تیس ہزار منتخب کیں گر جب اس انتخاب کو و یکھا جا تا

معتد بطر تقداریا بی حدیثیں سامشہ تی تی ہیں کہ دو کسی حالت میں بھی پینچیرا کرم کی طرف منسوب نہیں کی جاستیں ، چنا نچہ آئے مسلمانوں میں ایک معتبد بطر تقداریا بیا بیا ہو چکا ہے جو کہ ان مدی میں دور کیا ہے۔

معتد بطر تقداریا بیا بیا ہو چکا ہے جو کہ ان مدیا میں وہ کو کسی سے مدیث کی جیت ہی سے انکار کر چکا ہے۔

معتد بطر تقداریا بیا بیا ہو چکہ ان مدی میں جو کہ کا موسول کی طرف منسوب کی جیت ہی سے انکار کر چکا ہے۔

دوسری فنم کرداة وه بین که جوموقع برکل کو سمجھ بغیر جوالنا سیدها أبیس یا دره جاتا تھا ده روایت کردیتے تھے۔ چنا نچھ بخاری باب البکا علی المیت بین ہے کہ جب حضرت عمر زخی ہوئے قصہ بیب روتے ہوئے ان کے بال آئے قد حضرت عمر نے کہا کہ ابتب کسی علمی وقب قبال دسول الله ان اے صہیب تم بھی پردوتے ہو، حالا تکدرسول اللہ نے فرمایا تھا کہ کھر والوں کے دونے سے میت پرعذاب ہوتا ہے۔ المیت یعن ببنکاء اہله۔

جب حضرت عمر کے انتقال کے بعد حضرت عائشہ اس کا ذکر آیا تو انہوں نے کہا کہ خداعمر پردم کرے۔ رسول اللہ یہ تو ایسا نہیں فرمایا تھا کہ گھر والوں کے رونے ہے موئن کی میت پر عذاب ہوتا ہے۔ البند بیفر مایا تھا کہ کافر کی میت پر اس کے گھر والوں کے رونے ہے عذاب میں زیادتی ہوتی ہے۔ اس کے بعد اُم الموثنین نے فرمایا کہ قرآن میں تو بیکہ لا تو دو وا ددة و دد آ حری ایک کابار دوسر انہیں اٹھا تا) تو یہاں رونے والوں کا بارمیت کیے اٹھائے گی۔ پھر حضرت عائشہ سے بیحدیث ورج کی ہے کہ سے بہلی حدیث کی مزید تشریح ہوتی ہے۔

عن عائشة زوج النبى قالت انمامر رسول الله علن يهودية يبكى عليها اهلها فقال انهم ليبكون وانها لتعذب فى قبرها-

زوجدر سول حفزت عائش سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ایک یہودی عورت کی طرف سے ہوکر گزرے کہ جس پراس کے گھر والے رور ہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ اس کے گھر والے تو اس پر دور ہے ہیں اور وہ قبر میں مبتلائے عذاب ہے۔

تیسری تتم کے رواۃ وہ ہیں کہ جنہوں نے پینجبر کے حدیث منسوب کوسنا مگراس کی ناتخ حدیث کے سننے کاان کوموقع ہی نہ ملا کہ وہ اُسے بیان کرتے یااس پڑمل کرتے۔ حدیث ناتخ کی مثال پینجبر کا بیار شاد ہے کہ جس میں حدیث منسوخ کی طرف بھی اشارہ ہے۔ نصیتکم ان زیارۃ الْقُنْدُ والافزوروجا (میں نے تنہمیں قبروں کی زیارت سے روکا تھا مگراب تم زیارت کرسکتے ہو) اس میں زیارت قبور ک نہی کواذین زیارت قبور سے منسوخ کردیا ہے قوجن لوگوں نے صرف حدیث منسوخ کو تحن رکھا تھاوہ ای پڑمل پیرارہے۔

چوتھی قسم کی رواۃ وہ ہیں کہ جوعدالت ہے آ راستہ ہم وذکا کے مالک وحدیث کے موردوگل ہے آگاہ ناتخ دمنسوخ خاص وعام،
مقید ومطلق سے واقف کذب وافتر اسے کنارہ کش ہوتے تھے ان کے حافظہ میں محفوظ رہتا تھا اور اسے سیجے سیجے سیجے حومروں تک پہنچا دیتے
تھے، انہی کی بیان کردہ احادیث اسلام کا سرماریٹ وشش سے پاک اور قابل اعتاد عمل ہیں خصوصاً وہ سرما بیا حادیث جوامیر الموشین علیہ
السلام سے امائند ارسینوں میں منتقل ہوتا رہا اور قطع و کرید اور تحریف و سبة ل سے محفوظ رہنے کی وجہ سے اسلام کو سیجے صورت میں پیش کرتا
ہے کاش کہ دنیاعلم کے ان سرچشموں سے پیغیبر کے فیوش حاصل کرتی گرتاری کی کیا یہ افسوس ناک باب ہے کہ خواری ومعائد بین آ لیکھ گئے و حدیث لی جاتی ہے اور جہاں سلسلہ روایت میں اہل ہیت کی کسی فرد کا نام آ جا تا ہے تو قلم رک جا تا ہے۔ چہرے پرشکنیں پڑجاتی
ہیں اور تیور بدل جاتے ہیں۔

## خطيه ٢٠٠٩

(وَمِنَ خُطْبَةٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) وَكَانَ مِنِ اقْتِلَارِ جَبَرُ وُتِهِ وَ بَلِيعِ لَطَائِفِ صَنْعَةِ أَنَ جَعَلَ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ الطَّائِفِ صَنْعَةٍ أَنَ جَعَلَ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ الزَّاجِرِ الْمُتَرَاكِمِ الْمُتَقَاصِفِ يَبَسًا جَامِلًا - ثُمَّ فَطَرَ مِنْهُ أَطْبَاقًا فَفَتَقَهَا سَبْعَ سَلُوٰتٍ بَعُلَ ارْتِتَاقِهَا فَاسُتَبُسَكَتُ بِامُرِهِ، وَقَامَتُ عَلى حَلِّهِ - وَارْسَى ارْضًا يَحْرِيلُهُ عَلى حَلِّهِ - وَارْسَى

الله سجانهٔ کے زور فرمانر دائی اور عجیب وغریب صنعت کی لطیف نقش آ رائی ایک بیہ کہ اُس نے ایک انتہا دریا کے پانی سے جس کی سطین تہ بہتہ اور موجیس تجییڑے مار رہی تھیں، ایک خشک و بے حرکت زمین کو پیدا کیا چھر بید کہ اُس نے پانی (کے بخار) کی تہوں پڑ ہیں چڑھا دیں جو آ پی میں ملی ہوئی تھیں اور انہیں الگ الگ کر کے سات آ سان بنائے جو اس کے تھم سے تھے ہوئے اور اپنے مرکز پر تھم ہرے ہوئے ہیں اور زمین کو اس طرح قائم کیا کہ اسے ایک نیلگوں گہرا اور (فرمان الٰہی کے طرح قائم کیا کہ اسے ایک نیلگوں گہرا اور (فرمان الٰہی کے طرح قائم کیا کہ اسے ایک نیلگوں گہرا اور (فرمان الٰہی کے ایک نیلگوں گہرا اور (فرمان الٰہی کے ایک نیلگوں گہرا اور (فرمان الٰہی کے ایک نیلگوں گہرا اور (فرمان الٰہی کے ایک نیلگوں گہرا اور (فرمان الٰہی کے ایک نیلگوں گھرے کیا کہ ایک نیلگوں گھرا کو ایک نیلگوں گھرا اور ایک نیلگوں گھرا کیا کہ ایک نیلگوں گھرا کو ایک نیلگوں گھرا کہ ایک نیلگوں گھرا کو ایک نیلگوں گھرا کو کیا کہ ایک نیلگوں گھرا کو کیا کہ ایک نیلگوں گھرا کو کیا کہ کیا کہ ایک نیلگوں گھرا کو کیا کہ کا کیا کہ کیا کہ ایک نیلگوں گھرا کو کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا ک

السَعَنَجَرُ وَالْقَبُقَامُ الْمُسَجِّرُ، قَلُ ذَلَّ لِأَمْرِهِ، وَٱذْعَنَ لِهَيْبَتِهِ، وَوَقَفَ الْجَارِي مِنْهُ لِخَشَيْتِهِ- وَجَبَلَ جَلَامِيُكَهَا وَنُشُوْزَ مُتُونِهَا وَأَطُوادِهَا فَأَرُّسَاهَافِي مَرَاسِيهَا وَالَّزَمَهَا قُرَارَتَهَافَضَتْ رُودُسُهَافِي الْهُوآءِ وَرَسَتُ أُصُولُهَا فِي الْمَآءِ فَأَنَّهَنَ جَبَالَهَا عَنْ سُهُولِهَا، وَأَسَاخَ قَوِاعِدَهَا فِي مُتُونِ أقطارها ومواضع أنصابها فأشهق قِلَالَهَا، وَاطَالَ أَنْشَازَهَا وَجَعَلَهَا لِلَّارُضَ عِمَادًا، وَٱرَّزَهَا فِيهَا ٱوْتَادًا فَسَكَنَتُ عَلَى حَرَكَتِهَا مِنْ أَنْ تَعِيدُكَ بِأَهُلِهَا إِوْتَسِيْحَ بحَملِهَا أَوْتَزُولَ عَنْ مَوَاضِعِهَا فَسُبْحَانَ مَنْ أَمْسَكُهَا بَعْكَ مَوَاجَان مِيَاهِهَا، وَأَجْمَلَهَا بَعُلَ رُطُوبَةِ أَكْنَافِهَا فَجَعَلَهَا لِخَلْقِهِ مَهَادًا، وَبَسَطَهَا لَهُمْ فِرَاشًا فَوُقَ بَحْرِ لُجِّيٌّ رَاكِلٍ لَا يَجُرِي وَقَائِمٍ لَا يَسُرى - تُكُرُكِرُهُ الرّياحُ الْعَوَاصِفُ -وَتَمْخُضُهُ الْغَمَامُ اللَّوَارِثُ (إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَعِبُرُةُ لِينَ يُخْشَى)-

تھینچے رہتے ہیں، بے شک ان چیزوں میں سروسامان عبرت ہائی کے لئے جواللہ عادرے۔

(وَمِنْ خُطْبَةٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) ٱللُّهُمُّ ٱيُّمِا عَبُلٍ مِنُ عِبَادِكَ سَبِعَ مَقَالَتَنَا الْعَادِلَةَ غَيْرَ الْجَآئِرَةِ ، وَالْمُصْلِحَةَ غَيْر ٱلْمُفْسِكَةِ فِي اللِّينِينِ وَاللُّنْيَا قَائِي بَعْلَ

خدایا تیرے بندوں میں سے جو بندہ ہماری ان باتوں کو سنے کہ جوعدل کے تقاضول سے ہمنوا، اورظلم و جور سے الگ ہیں جو وین و دنیا کی اصلاح کرنے والی اور شرائگیزی ہے دور ہیں اور سننے کے بعد پھر بھی انہیں ماننے ہے انکار کردے تو اس کے معنی

حدود میں) گھرا ہوا دریا اٹھائے ہوئے ہے جواس کے حکم کے آ گے بے بس اور اُس کی جیبت کے سامنے سرطوں ہے اور اُس کے خوف ہے اُس کی روانی تھی ہوئی ہے اور ٹھوس کینے پھروں، ٹیلوں اوریہاڑوں کو پیدا کیا اور اُن کواُن کی جگہوں پرنصب اور اُن کی قرارگاہوں میں قائم کیا۔ چنانچیاُن کی چوٹیاں فضا کو چرتی ۔ ہوئی نکل گئی ہیں اور بنیادیں یانی می*ں گڑی ہوئی ہیں۔اس طرح* اُس نے پہاڑوں کو پست اور ہموار زمین سے بلند کیا اور اُن کی ۔ بنیادوں کو اُن کے پھیلا وُاوراُن کے تھہراوَ کی جگہوں میں زمین کے اندرا تاردیا۔ان کی چوٹیول کوفلک بوس اور بلندیوں کوآسان یا بنادیا اور انہیں زمین کے لئے ستون قرار دیااور میخوں کی صورت میں انہیں گاڑا، چنانچہ وہ بچکو لے کھانے کے بعد کھم گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے رہنے والوں کو لے کر جھک پرے یا اہنے بوجھ کی وجہ ہے دھنس جائے یا اپنی جگہ چھوڑ دے۔ یاک ہے وہ ذات کہ جس نے یانی کی طغیانیوں کی بعدز مین کوتھام رکھا اوراس کے اطراف وجوانب کوٹر بتر ہونے کے بعد خشک کیا اور ہے اپنی مخلوقات کے لئے گہوارہ (استراحت) بنایا اور ایک ایے گہرے دریا کی سطح پراس کے لئے فرش بچھایا جوتھا ہوا ہے بہتانہیں اور رکا ہوا ہے جنبش نہیں کرتا جے تند ہوائیں ادھرے اُدھر دھلیلتی رہتی ہیں اور برنے والے بادل اسے متھ کے پائی ۔

سَبُعِه لَهَا إِلَّا النَّكُوصَ عَنْ نُصُرَ تِكَ، وَالْوِبُطَآءَ عَنُ إِعُوَازِ دِيْنِكَ، فَالَّا نَستَشُهلُكَ عَلَيْهِ بِأَكْبَرِ الشَّاهِدِينَ-شَهَادَةً وَنَسْتَشُهِ لُ عَلَيْهِ جَمِيعَ مَنْ ٱسْكَنْتَهُ ٱرْضَكَ وَ سَمُواتِكَ ثُمَّ أَنْتَ بِعُلَالًا الْمُغْنِي عَنْ نَصْرِهِ وَالْاحِلْالَةُ بِلَانْبِهِ-

(وَمِنُ خُطْبَةٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) ٱلْحَيْلُ لِلَّهِ الْعَلَيِّ عَنْ شَبِّهِ الْمَخْلُوقِينَ الْغَالِبِ لِمَقَالِ الْوَاصِفِيْنَ- الظَّاهِرِ بعَجَائِبِ تِكْبِيرِ إللنَّاظِرِيْنَ الْبَاطِنِ بِجَلَالِ عِزَّتِهِ عَنْ فِكُرِ الْمُتَوَهِّبِينَ-ٱلْعَالِمِ بِلَااكْتِسَابٍ وَلَا إِذْدِيَارٍ وَلَا عِلْمٍ مُستَفَادٍ، المُقَالِّ لِجَبِيْعِ الْأُمُورِ بِلَا رَويَّةٍ وَلَا ضَمِيرٍ - الَّذِي لَا تَغُشَاهُ الظُّلُمُ وَلَا يَسْتَضِيءُ بِالْآنُوَارِ، وَلَا يَرُهَقُهُ لَيْلَ وَلَا يَجُرِي عَلَيْهِ نَهارٌ - لَيْسَ إِدْرَاكُهُ بِالْأَبْصَارِ وَلَا عِلْمُهُ بِاللَّا خُبارِ-

وَمِنْهَا فِي ذِكْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ) أَرْسَلُهُ بِالضِّيَّاءِ وِقَلَّامَهُ فِي الرصطفاء فَرَتَقَ بِهِ الْمَفَاتِقَ، وَسَاوَرَبِهِ الْمُغَالِبَ - وَذَلَّلَ بِهِ الصُّعُوبَةَ ، وَسَهَّلَ بِهِ الُحُزُونَةَ حَتَّى سَرَّحَ الضَّلَالَ عَنْ يَمِيْنِ وَّشِمَالٍ-

تمام حدأس الله ك لئے ہے جو مخلوقات كى مشابہت سے بلندر، توصیف کرنے والول کے تعریفی کلمات سے بالاتر ،اپنے عجیب وغریب نظم ونسق کی بدولت دیکھنے والوں کے سامنے آشکارااور ا پنے جلال عظمت کی وجہ ہے وہم و گمان دوڑانے والول کے فکرواوہام ہے پیشیدہ ہے وہ عالم ہے بغیرال کے کہ کسی ہے تجهدد تيهي ياعلم مين اضافداوركهين ساستفاده كرساور بغير فكروتامل كے ہر چيز كا اندازہ مقرركرنے والا ہے، ندأے تاریکیاں ڈھانیتی ہیں، نہوہ روشنیوں کے سب ضیا کرتا ہے نہ رات اُے گھیرتی ہے، نہ (دن کی ) گردشوں کا اس پر گزر ہوتا ہے اور اس کا جاننا بوجھنا آئھول کے ذریعہ سے نہیں اور نہاں كاعلم دوسرول كے بتانے پر منحصر ہے۔

بياب كدوه تيرى نصرت مدمور نے والا ، اور تيرے دين كو

ترقی دینے سے کوتا ہی کرنے والا ہے۔اے گوا ہول میں سب

سے بڑے گواہ! ہم مختبے اور اُن سب کوجنہیں تونے آ عانوں

اورزمینوں میں بسایا ہے اُس مخص کے خلاف گواہ کرتے ہیں پھر

اس کے بعد تو ہی اس نصرت و امداد سے بے نیاز کر نیوالا اور

اسك كناه كاس مواخذه كر نيوالا ب-

ای خطبه میں نمی صلی الله علیه وآله وسلم کا ذکر فرمایا ہے۔اللہ نے انہیں روشنی کے ساتھ بھیجا اور انتخاب کی منزل میں سب ہے آ مے رکھا تو اُن کے ذریعہ سے تمام پراگند گیوں اور پریشانیوں كودور كيااورغليه بإنے والوں يرتسلط جماليا مشكلوں كوسهل اور دشوار بوں کو آسان بنایا۔ یہاں تک کددائیں بائیں (افراط و تفریط) کی سمتوں ہے گمراہی کودور ہٹایا۔

### خطر۲۱۲

وَ أَشْهَلُ أَنَّ مُحَبَّلًا عَبْلُا وَ رَسُولُهُ وَسَيِّكُ عِبَادِم كُلَّمَانَسَخَ اللَّهُ الْخَلْقَ فِرْقَتَيْنِ جَعَلَهُ فِي خَيْرِهِمَا- لَمُ يُسْهِمُ فِيهِ عَاهِرٌ وَلَا ضَرَبَ فِيهِ فَاجرُ ألَّا وَإِنَّ اللَّهَ قَلَّ جَعَلَ لِلْخَيْرِ إِهُلًّا و لِلْحَقِّ دَعَائِمَ وَللطَّاعَةِ عِصَمًا وَإِنَّ لَكُمُ عِنْكَ كُلِّ طَاعَةٍ عَوْنًا مِنَ اللهِ يَقُولُ عَلَے الْأَلْسِنَةِ وَيُثَبِّتُ الْأَفْشِلَةَ فِيهِ كَفَاءُ

لِبُكْتَفِ وَشِفَاءٌ لِيُشْتَفِ

وَاَشْهَدُ اَنَّهُ عَدُلٌ عَدَلَ وَحَكُمْ فَصَلَ-

وَاعْلَهُ وَأَنَّ عِبَادَ اللهِ الْمُسْتَحْفَظِيُّنَ عِلْمَهُ يَصُونُونَ مَصُونَهُ ، وَيُفَجِّرُونَ عُيُونَهُ - يَتَوَاصَلُونَ بِالْوِلَايَةِ ـ وَيَتَلَاقِونَ بِالْمَحَبَّةِ - وَيَتَسَاقُونَ بِكَأْس رَوِيَّةٍ- وَيَصُلُرُونَ بِرِيَّةٍ- لَا تَشُوْبُهُمُ الرِّيبَةُ، وَلَا تُسْرِعُ فِيهِمُ الْغِيبَةُ عَلْمِ ذٰلِكَ عَقَلَ خَلْقَهُمْ وَأَخْلَاقَهُمْ - فَعَلَيْهِ يَتَحَابُونَ وَبِهِ يَتَوَاصَلُونَ - فَكَانُوا كَتَفَاضُلِ الْبَكَرِ يُنْتَقَى، فَيُوْخَلُ مِنْهُ وَيُلْقَى، قَلُمَيَّزَةُ التَّخْلِيصُ، وَهَلَّابُهُ التَّمْحِيصُ فَلْيَقْبَلِ امْرُوُّ كَرَامَةً بِقَبُوْلِهَاـ وَلۡيَحۡلُرُ قَارِعَةً قَبُلَ حُلُولِهَا ـ وَلۡيَنۡظُرِ

میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ ایسا عادل ہے کہ جس نے عدل ہی کی راہ اختیار کی ہےاورانیا تھم ہے جو (حق و باطل کو ) الگ الگ كرتا ہے اور میں گواہی ویتا ہوں كەمچەصلى الله عليه وآليه وسلم اس کے ہندہ اور رسول اور بندوں کے سیدوسر دار ہیں۔شروع ہے انسان سل میں جہاں جہاں پر سے شاخیں الگ ہوئیں ہرمنزل میں وہ شاک جس میں اللہ نے آب کو قرار دیا تھا دوسری شاخول سے بہتر ہی گھی۔آپ کےنسب میں سی بدکار کا ساجھا اورنسی فاسق کی شرکت جہیں۔ و کھھو! اللہ نے بھلائی کے لئے اہل حق کے لئے ستون، اور

اطاعت کے لئے سامان حفاظت مہیا کیا ہے ہراطاعت کے موقع يرتمبارے لئے الله كى طرف سے نصرت وتائيد و عليرى كے لئے موجود ہوتی ہے (جس کو) اس نے زبانوں سے ادا کیا ہے ادراس سے دلوں کو ڈھارس دی ہے۔اس میں بے نیازی جانے والے ك كت بينيازى اورشفاج بينواك ك لئ شفاب تهمیں جاننا جاہیے کہ اللہ کے وہ بندے جوعلم الی کے مائندار ہیں وہ محفوظ چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کے چشموں کو (تشكان علم ومعارف كے لئے) بہاتے ہيں ايك دوسرے كى (اعانت کے لئے) باہم ملتے ملاتے ہیں اور خلوص ومحبت ہے کیل ملاقات کرتے ہیں اور (علم و حکمت کے) سیراب کر نیوالول ساغرول سے چھک کر سیراب ہوتے ہیں اور سیراب ہوکر (سرچشمہ)علم سے بلتے ہیں۔ان میں شک و شبہہ کا شائبہ نہیں ہوتا اور غیب کا گھر نہیں ہوتا۔ اللہ نے ان کیپیا کیزہ اخلاق کوان کی طبینت وفطرت میں سمودیا ہے۔انہی خوبیول کی بناء پروه آپس میں محبت واٹس رکھتے ہیں اور ایک دوسرے سے ملتے ملاتے ہیں۔وہ لوگوں میں اس طرح نمایاں ين جس طرح ( يجول ميس ) صاف سقرے في كد ( ايھے دانوں کو) کے لیا جاتا ہے اور (بروں کو) کھینک دیا جاتا ہے۔اس

صفائی و یا کیزگی نے انہیں چھانٹ اور پر کھنے نے تکھار دیا ہے۔ امُرُو فِي قَصِيرِ أَيَّامِهِ، وَقَلِيلِ مُقَامِهِ انسان کوچاہئے کہ وہ اُن اوصاف کی پذیرائی سے اپنے لئے شرف فِی مَنْزِلِهِ حَتّٰی يَسْتَبْدِلَ بِهِ مَنْزِلًا۔ وعزت قبول کرے اور قیامت کے وار ہونے سے پہلے اُس سے فَلْيَصْنَعُ لِمُتَحَوَّلِهِ وَمَعَارِفِ مُنتَقَلِهِ ہراساں رہےاوراُسے جاہئے کہوہ ( زندگی کے )مختصر دنوں اور فَطُوبَى لِلاِئ قَلْبِ سَلِيْمِ أَطَاعَ مَنُ اس گھر کے تھوڑے سے قیام میں کہ جوبس اتنا ہے اس کوآخرت کے گھرسے بدل لے، آ تکھیں کھولے اور غفلت میں نہ بڑے اور يُّهُلايه، وَتجنُّبَ مَنْ يُرْدِيهِ، وَأَصِابَ این جائے بازگشت اور منزل آخرت کے جانے پیجانے ہوئے سَبِيُلَ السَّلَامَةِ بِبَصَرِ مَنْ بَصَّرَةُ مرحلوں (قبر) برزخ،حشر کے لئے نیک اعمال کرلے۔مبارک وَطَاعَةِ هَادٍ أَمَرَلُا - وَبَادَرَ الْهُلَى قَبُلَ ہواُس یاک و یا کیزہ دل والے کو کہ جو ہدایت کرنے والے کی بیروی اور تباہی میں ڈالنے والے سے کنارا کرتا ہے اور دبیرہ أَنَّ تُغَلِّقَ أَبُوابُهُ وَتُقُطِّعَ أَسُبَابُهُ بصيرت ميں جلا بخشنے والے كى روشني اور ہدايت كرنے والے كے وَاستَفْتَحَ التَّوْبَةَ وَآمَاطَ الْحُوبَةَ فِقَلَّ تھم کی فرمانبرداری ہے سلامتی کی راہ پالیتا ہے اور ہدایت کے أُقِيْمَ عَلَے الطُّرِيْقِ وَهُلِي نَهُجَ دردازوں کے بند اور وسائل و ذرائع کے قطع ہونے سے پہلے ہدایت کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ توبہ کا دروازہ کھلوا تا ہے اور (پھر) گناه كا دهبرايخ وامن سے چيزاتا ہے۔ وهسيد هے رائے ير کھڑ اکر دیا گیا ہے اور واضح راہ اسے بتا دی گئی ہے۔

امیر الموننین علیہ السلام کے وہ دعائیہ کلمات جو اکثر آب کی زبان برجاری رہے تھے۔ تمام حداس الله ك لئ بجس في محصاس مالت ميس ركها کہ نہ مردہ ہوں ، نہ بیار ، نہ میری رگوں پر برص کے جراثیم کاحملہ ہواہے ندیرُ سے اعمال (کے نتائج) میں گرفتار ہوں نہ بے اولا و ہوں، نہ دین سے برگشتہ، نہائے بروردگار کا منکر ہوں اور نہ ایمان سے متوحش، نہ میری عقل میں فتور آیا ہے اور نہ پہلی امتوں کے سے عذاب میں مبتلا ہوں۔ میں اس کا بے اختیار بندہ اورا پیے کفس پرستم ران ہوں (اے اللہ) تیری حجت مجھ پر تمام ہو چکی ہے، اور میرے لئے اب عذر کی کوئی گنجائش نہیں ،

(وَمِنُ كَلَام لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) وَمِنُ دُعَآءٍ كَانَ يَلْعُوبِهِ عَليهِ السُّلَامُ كَثِيرًا-ٱلْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي لَمْ يُصْبِحُ بِي مَيَّتًا وَلَا سَقِينًا، وَلَا مَضُرُوبًا عَلَىٰ عُرُوقِي بِسُوءٍ، وَلا مَأْخُودًا بِأَسُواءِ عَمَلِي وَلا مَقْطُوعًا دِابِرِى، وَلا مُرْتَكَّا عَنَ دِينِي، وَلاَ مُنْكِرًا لِرَبِّي، وَلاَ مُستَوْحِشًا مِّنَ إِيْمَانِي وَلَامُلْتَبِسًا عَقُلِي، وَلَا مُعَلَّبًا

السّبِيّلِ۔

بِعَذَابِ الْأُمَمِ مِنْ قَبْلِي اَصْبَحْتُ عَبْدًا مَمْلُو كُا ظَالِمًا لِنَفُسِي لَكَ الْحُجَّةُ عَلَى وَلَا حُجَّةَ لِي وَلَا اَسْتَطِيعُ اَنَ احْدُ الْحَجَّةُ عَلَى وَلَا اَسْتَطِيعُ اَنَ احْدُ اللَّمَ الْأَمَا اعْطَيْتَنِي، وَلَا اتَّقِي إِلاَّ مَا وَقِيْتَنِي، وَلَا اتَّقِي إِلاَّ مَا وَقِيْتَنِي، اَعُودُ بِكَ اَنُ اَفْتَقِرَ فِي غِنَاكَ، اَللَّهُمَّ إِنِّي اَعُودُ بِكَ اَنُ اَفْتَقِرَ فِي غِنَاكَ، اَوْ اَضِلَهُ اَنْ اَفْتَقِر فِي غِنَاكَ، اَوْ اَضِلَهُ اَنْ اَفْتَقِر فِي غِنَاكَ، اللهُمَّ الْحَمْلُ فِي عَنَاكَ، اللهُمُ الحَمَلُ اللهُ اللهُمُ الحَمَلُ اللهُ اللهُمُ الحَمَلُ اللهُ اللهُمُ الحَمَلُ اللهُ اللهُمُ اللهُ اللهُمُ الحَمَلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ الحَمَلُ اللهُ اللهُمُ اللهُ اللهُمُ الحَمَلُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ الحَمَلُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ الْحَمْلُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ الْحَمْلُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ الحَمْلُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ المُعْلَى اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُولِ اللهُمُلِمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُولُولُولُولُولُولُول

اللهُمَّ إِنَّا نَعُو دُبِكَ اَنْ نَكُهَبَ عَنْ قَولِكَ، اَوْ نَفَتَتَنَ عَنْ دِينِكَ، اَوْ تَتَابَعَ بِنَا اَهُوَاوْنَا دُوْنَ الْهُدَى الَّذِي جَاءَ مِنْ عِنْدِكَ.

ہے۔ خدایا! مجھ میں کسی چیز کے حاصل کرنے کی قوت نہیں سوا
اس کے کہ جوتو مجھے عطا کردے اور کسی چیز سے نجنے کی سکت
نہیں سوائے اس کے کہ جس سے تو مجھے بچائے رکھے۔ اے
اللہ میں تجھ سے بناہ کا خواستگار ہول کہ تیری ٹروت کے باوجود
فقیر و تہید ست رہوں یا تیری رہنمائی کے ہوتے ہوئے بحنک
جاؤں یا تیری سلطنت میں رہتے ہوئے ستایا جاؤں یا ذلیل کیا
جاؤں جبکہ تمام اختیارات تجھے حاصل ہیں۔ خدایا! میری ان
فیس چیزوں میں جنہیں تو چھین لےگا۔میری روح کواق لیت کا
درجہ عطا کراور مجھے سونی ہوئی ان امانتوں میں جنہیں تو بیٹا لے
درجہ عطا کراور مجھے سونی ہوئی ان امانتوں میں جنہیں تو بیٹا لے

اے اللہ! ہم تجھے پناہ کے طلب گار ہیں۔ اس بات ہے کہ جیرے ارشاد سے منہ موڑیں یا ایسے فتوں میں پڑجا کیں کہ تیرے دین سے پھر جا کیں، یا تیری طرف سے آئی ہوئی بدایت کو قبول کرنے کے بجائے نفسانی خواہشیں ہمیں پُر ائی کی طرف لے جا کیں۔

خطبه ۲۱۲

صفین کے موقع برفر مایا

(وَمِنْ خُطَبَةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) (خَطَبَهَا بصِفِّيْنَ)

اَمَّا بَعْكُ فَقَلَ كُمُ عَعَلَ اللهُ لَىْ عَلَيْكُمْ حَقَّا بِولَا يَةِ اَمْرِكُمْ وَلَكُمْ عَلَى مِنَ الْحَقِّ مِثَلُ اللّهُ لَى عَلَيْكُمْ حَقَّ الْحَقِّ اِوْسَعُ مِثْلُ الَّذِي لِي عَلَيْكُمْ - فَالْحَقْ اِوْسَعُ الْآشَيَةُ هَا فِي النَّوَاصُفِ، وَاَضْيَقُهَا فِي التَّوَاصُفِ، وَاَضْيَقُهَا فِي التَّنَاصُفِ، لَا يَجُرِي لِاَحَلِ اللَّا جَرَى التَّنَاصُفِ، لَا يَجُرِي لِاَحَلِ اللَّا جَرَى لَهُ عَلَيْهِ اللَّا جَرَى لَهُ عَلَيْهِ اللَّا جَرَى لَهُ وَلَا يَجُرِي عَلَيْهِ اللَّا جَرَى لَهُ وَلَا يَجُرِي كَانَ لِاَحْدِلِ اللَّا جَرَى لَهُ وَلَا يَجُرِي لَهُ وَلَا يَجُرِي لَهُ وَلَا يَجُرِي لَهُ وَلَا يَحْدِلُ اَنُ يَجُرِي لَهُ وَلَا يَعْمَلُهُ وَلَا يَحْدِلُ اَنُ يَجُرِي لَهُ وَلَا يَعْمَلُهُ وَلَا يَعْمَلُهُ وَلَا يَعْمَلُهُ وَلَا يَعْمَلُهُ وَلَا يَحْدِلُ اَنْ يَجْدِلُ اَنْ يَجْرِي لَهُ وَلَا يَعْمَلُهُ وَلَا يَعْمَالُهُ وَلَا يَعْمَلُهُ وَلَا يَعْمَلُهُ وَلَا يَعْمَلُهُ وَلَا يَعْمَلُهُ وَلَا يَعْمَلُهُ وَلَا يَعْمِعُونُ وَلَا يَعْمَلُهُ وَلَا يَعْمَلُهُ وَلَا يَعْمِلُوا اللّهُ لَا عَلَيْهُ وَلَا يَعْمِلُوا اللّهُ لَا عَلَاهُ وَلَا يَعْمَلُوا وَلَا يَعْمَلُوا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْمَلُوا وَلَا يَعْمِلُوا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْمَلُوا اللّهُ الْعَلَالُولُوا اللّهُ لَا عَلَا اللّهُ فَا لَا عَلَالْهُ اللّهُ عَلَا لَا عَلَالْهُ وَالْعَلَالُولُوا اللّهُ لَا عَلَالْهُ فَالْمُ لَا عَلَا عَلَا لَا عَلَا لَاللّهُ لَا عَلَالِهُ لَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا عَلَا عَلَا اللّهُ لَا عَلَا الله سجاف نے مجھے تمہارے اُسور کا اختیار دے کرمیراحق تم پر قائم کردیا ہے اور جس طرح میراتم پر حق ہے ویا ہی تمہارا بھی مجھ پر حق ہے۔ یوں تو حق کے بارے میں باہمی اوصاف گنوانے میں بہت وسعت ہے لیکن آپس میں حق وانصاف کرنے کا دائرہ بہت تنگ ہے۔ دوآ دمیوں میں اس کاحق اس پرای وقت ہے جب دوسرے کا بھی اس پرحق ہو، اور اس کاحق اس پرجس ہی ہواور اگر ایسا

ہوسکتا ہے کہ اس کاحل تو دوسروں پر ہولیکن اس پر کسی کاحق نہ ہو

توبیامرذات باری کے لئے مخصوص ہے نداُس کی مخلوق کے لئے

يَجْرِي عَلَيْهِ لَكَانَ ذٰلِكَ خَالِصًا لِلَّهِ سُبْحَانَهُ دُونَ عَلْقِهِ لِقُلُارَتِهِ عَلَى عِبَادِةٍ وَلِعَلَالِهِ فِي كُلِّ مَاحِرَتُ عَلَيْهِ صُرُونُ قَضَائِهِ وَلكِنَّهُ جَعَلَ حَقَّهُ عَلَے الْعِبَادِ أَنْ يُطِيعُولُهُ وَجَعَلَ جَزَآعَ هُمْ عَلَيْهِ مُضَاعَفَةَ الثَّوَابِ تَفَضَّلًا مِّنْهُ وَتَوَسُّعًا بِمَا هُوَ مِنَ الْمَزِيْلِ أَهُلُهُ- ثُمُّ جَعَلَ سُبُحَانَـهُ مِنْ حُقُوْقِهِ حُقُوقًا إِفْتَرَضَهَا لِبَعُض النَّاسِ عَلَے بَعْضِ فَجَعَلَهَا تَتَكَافَأُفِي وُجُوهِهَاوَيُوجِبُ بِعُضُهَا بِعُضَّا وَلا يُسْتَوُجُبُ بَعُضُهَا إِلَّا بِبَعْضٍ - وَآعُظُمُ مَا افْتَرَضَ سُبُحَانَهُ مِنٌ تِلْكَ الْحُقُوقِ حَقِّ الْوَالِي عَلَى الرَّعِيَّةِ وَحَقُّ الرَّعِيَّةِ عَلَى الْوَالِيُ-فَرِيْضَةٌ فَرَضَهَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ لِكُلِّ عَلَى كُلِّ، فَجَعَلَهَا نِظَامًا لِّالُفَتِهِم وَعِزًّا لِدِينِهِمُ لَلْيُسَتُ تَصُلُحُ الرَّعِيَّةُ اللَّ بِصَلَاحِ الْوُلَاةِ، وَلَا يَصُلُحُ الْوُلَاةُ اِلَّا بِاسِيقَامَةِ الرَّعِيَّةِ، وَاَدَّى الْوَالِي اِلْيُهَا حَقَّهَا، عَزَّ الْحَقُّ بَيْنَهُم، وَقَامَتُ مَنَاهِيحُ الرِّينِ، وَاعْتَكَلَتْ مَعَالِمُ الْعَكُلِ، وَجَرَتُ عَلىٰ أَذُلَالِهَا السُّنَنُ فَصَلَحَ بِلَالِكَ الزَّمَانُ، وَطُبِعَ فِي بَقَاءِ اللَّهُ لَهِ وَيَئِسَتُ مَطَامِعُ الْأَعُلَاآءِ- وَإِذَا غَلَبَتَ

کیونکہ وہ اپنے بندول پر پورا تسلط واقتد اررکھتا ہے اوراس نے تمام أن چيزوں ميں كدجن برأس كے فرمانِ قضا جارى موسے ہیں عدل کرتے ہوئے (مرصاحب حق کا حق دے دیا ہے) اُس نے بندوں پر اپنا بیٹن رکھا ہے کہ وہ اس کی اطاعت و فر ما نبرداری کریں اور اس نے محض اینے فضل و کرم اور اپنے احسان کووسعت دینے کی بناء پر کہ جس کا وہ اہل ہے ان کا گئ گناہ اجرقر اردیا ہے پھراس نے ان حقوق انسانی کوبھی کہ جنیں ایک کے لئے دوسرے پر قرار دیا ہےاہیے ہی حقوق میں سے قرار دیا ہے۔ اور انہیں اس طرح تھہرایا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے مقابلہ میں برابر اُٹریں اور پکھان میں سے پکھ حقوق کا باعث ہوتے ہیں اور اس وقت تک واجب نہیں ہوتے جب تك اس كے مقابله ميں حقوق ثابت نه ہوجائيں اورسب سے براحق كه جسے الله سجانه نے واجب كيا ہے حكمران كا رغيت بر اوررعیت کا حکمران پر ہے کہ جسے اللہ نے والی ورعیت میں سے برایک کے لئے فریضہ بنا کرعا کد کیا ہے اور اُسے اُن میں رابطہ محبت قائم کرنے اوران کے دین کوسرفرازی بخشنے کا ذریعہ قرار دیاہے۔ چنانچ رعیت اُسی وقت خوش حال رہ سکتی ہے جب حاکم کے طور طریقے درست ہون اور حاکم بھی اُسی وقت صلاح و در تقی ہے آرات ہوسکتا ہے جب رعیت اس کے احکام کی انجام دی کے لئے آ مادہ ہو۔ جب رعیت کے حقوق سے عہدہ برآ ہوتو اُن میں حق باوقار، دین کی راہیں استوار اور عدل وانصاف کے نشانات برقرار ہوجائیں گے اور پنیمبرگی تنتیں اپنے ڈھرے پر چل نکلیں گی اور زماند سدهر جائے گا۔ بقائے سلطنت کے تو قعات پیدا ہوجائیں گے اور وشمنوں کی حرص وطعع یاس و ناامیدی سے بدل جائے گی اور جب رعیت حاکم پرمسلط موجائے یا حاکم رعیت برظلم ذھانے لگے تواس موقعہ پر ہر بات میں اختلاف ہوگا۔ظلم کے نشانات ابھر آئیں گے دین میں

بِعَنَابِ الْأُمَمِ مِنْ قَبْلِي أَصْبَحُتُ عَبْدًا مَمْلُوكًا ظَالِمًا لِنَفْسِي لَكَ الْحُجَّةُ عَلَيَّ وَلاَ حُجَّةَ لِي وَلا أَسْتَطِيعُ أَنَ اخْلَ الدَّمَا أَعْطَيْتَنِي، وَلَا أَتَّقِنَى إِلَّا مَا وَقِيْتَنِي. ٱللَّهُمَّ الِّيِّي أَعُودُ بِكَ أَنَّ أَفْتَقِرَ فِي غِنَاكَ، أَوْ أَضِلُ فِي هُلَاك، أَوْ أُضَامَ فِي هُلَاك، سُلُطَانِكَ، أَوُ أُضْطَهَلَ وَالْآمَرُلَكَ. ٱللَّهُمَّ اجْعَلُ نَفُسِي آوَّلَ كَرِيْمَةٍ تَنْتَزِعُهَا مِنْ كَرَائِمِي، وَأَوَّلَ وَدِيْعَةٍ تَرُ تُجعُهَا مِنْ وَدَائِعِ نِعَمِكَ عِنْدِي

اَللَّهُمَّ إِنَّا نَعُو زُبِكَ اَنْ نَكْهَبَ عَنْ قَولِكَ، دُونَ الْهُلَى الَّذِي جَاءَ مِنْ عِنْدِكَ.

أَوْ نَفْتَتَنَ عَنُ دِيْنِكَ، أَوْ تَتَابَعَ بِنَا أَهُوَاوُّنَا

(وَمِنُ خُطْبَةٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) (خَطَبَهَا بِصِفِّينَ)

أَمَّا بَعُدُ فَقَدُ جَعَلَ اللَّهُ لَى عَلَيْكُمُ حَقًّا بِولاَيةِ أَمْرِكُمْ، وَلَكُمْ عَلَىَّ مِنَ الْحَقِّ مِثْلُ الَّذِي لِي عَلَيْكُمْ- فَالْحَقْ إِوْسَعُ الَّاشِّياء فِي التَّوَاصُفِ، وَأَضْيَقُهَا فِي التَّنَاصُفِ، لَا يَجْرِئ لِاَحَلِ اللَّ جَرَى عَلَيْهِ وَلَا يَجُرِي عَلَيْهِ إِلَّا جَرَى لَهُ، وَلَوْكَانَ لِأَحَادِ أَنْ يَجُرِيَ لَـهُ، وَلاَ

ہے۔خدایا! مجھ میں کسی چیز کے حاصل کرنے کی قوت نہیں سوا اس کے کہ جوتو مجھےعطا کردے اور کسی چیز سے بیجنے کی سکت نہیں سوائے اس کے کہ جس سے تو مجھے بچائے رکھے۔اے الله میں تجھ سے پناہ کا خواستگار موں کہ تیری ٹروت کے باوجود فقیر و تہیدست رہوں یا تیری رہنمائی کے ہوتے ہوئے بھٹک جاؤل ما تیری سلطنت میں رہتے ہوئے ستایا جاؤں یا ذلیل کیا جاؤل جبكه تمام اختيارات تحقيم حاصل بين - خدايا! ميرى ان تقيس چيزوں ميں جنہيں تو چھين ليگا۔ميري روح كوا وّليت كا درجه عطا كراور مجھے سوني ہوئي ان امانتوں ميں جنہيں تو پلٹائے گااہے پیلی امانت قبر اردے۔

ا الله! ہم جھے سے پناہ کے طلب گار ہیں۔ اس بات سے کہ تیرے ارشاد سے منہ موڑیں یا ایسے فتنوں میں پڑجا کیں کہ تیرے وین سے پھر جائیں، یا تیری طرف سے آئی ہوئی ہدایت کوقبول کرنے کے بجائے نفسانی خواہشیں ہمیں بُرائی ک طرف لے جانبیں۔

صفین کے موقع برفر مایا

الله سجامة نے مجھے تمہارے أمور كا اختيار دے كرمير احق تم پر قائم کردیا ہے اور جس طرح میراتم برحق ہے ویسا ہی تمہار ابھی مجھ پر حق ہے۔ یوں تو حق کے بارے میں باہمی اوصاف تُنوانے میں بہت وسعت ہے لیکن آپس میں حق وانصاف لرنے کا دائرہ بہت تنگ ہے۔ دوآ دمیوں میں اس کاحق اس پرای وقت ہے جب دوسرے کا بھی اس پرحق مو، اور اس کاحق اس پر جب ہی ہوتا ہے جب اس کاحق اس پر بھی ہواوراً کراہیا ، بوسکتا ہے کہاس کاحق تو دوسروں پر ہوئیکن اس پرکسی کاحق نہ ہو توبدامرذات بارى كے لئے مخصوص بندأس كى مخلوق كے لئے

كيونكه وه اين بندول پر بورا تسلط واقتد ارركها ہاوراس نے تمام أن چيروں ميں كدجن پرأس كے فرمان قضا جارى موئ ہیں عدل کرتے ہوئے (ہرصاحب حق کا حق دے دیا ہے) اُس نے بندوں پر اپنا میت رکھا ہے کہ وہ اس کی اطاعت و فر ما نبر داری کریں اور اس نے محض اینے فضل و کرم اور اپنے احسان کووسعت دینے کی بناء پر کہ جس کا وہ اہل ہےان کا گئی گناہ اجر قرار دیا ہے پھراس نے ان حقوق انسانی کوجھی کہ جنیں ایک کے لئے دوسرے پرقرار دیا ہے اپنے ہی حقوق میں سے قرار دیا ہے۔ اور انہیں اس طرح تھہرایا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے مقابلہ میں برابر اُتریں اور پچھان میں سے پچھ حقوق کا باعث ہوتے میں اور اس وقت تک واجب نہیں ہوتے جب تک اس کے مقابلہ میں حقوق ثابت نہ ہوجا کیں اورسب سے براحق كرجے الله سجامة نے واجب كيا بحكمران كارغيت بر اوررعیت کا حکران برے کہ جے اللہ نے والی ورعیت میں سے برایک کے لئے فریضہ بنا کرعا کد کیا ہے اور اُسے اُن میں رابطہ محبت قائم کرنے اوران کے دین کوسرفرازی بخشنے کا ذریعی قرار و یا ہے۔ چنانچے رعیت اُسی وقت خوش حال روسکتی ہے جب حاکم کے طور طریقے درست ہوں اور حاکم بھی اُسی وقت صلاح و ورتنگی سے آراستہ ہوسکتا ہے جب رعیت اس کے احکام کی انجام وہی کے لئے آ مادہ ہو۔ جب رعیت کے حقوق سے عبدہ برآ ہوتو اُن میں حق باوقار، دین کی راہیں استوار اور عدل وانصاف کے نشانات برقرار ہوجائیں گے اور پیغیبر کی منتیں اپنے ڈھرے پر چل نکلیں گی اور زمانہ سدھر جائے گا۔ بقائے سلطنت کے توقعات پیدا ہوجائیں گے اور وشمنول کی حرص وطمع یاس و ناامیدی سے بدل جائے گی اور جب رعیت حاکم پر مسلط ہوجائے یا حاکم رعیت برظلم ڈھانے گگے تواس موقعہ پر ہر بات میں اختلاف ہوگا ظلم کے نشانات اجر آئیں گے دین میں

يَجْرِي عَلَيْهِ لَكَانَ ذٰلِكَ خَالِصًا لِلَّهِ

سُبُحَانَهُ دُونَ عَلَقِهِ لِقُلُورَتِهِ عَلَى

عِبَادِةِ وَلِعَلَّالِهِ فِي كُلِّ مَاجِرَتُ عَلَيْهِ

صُرُونُ قَضَآئِهِ وَلكِنَّهُ جَعَلَ حَقَّهُ

عَلَے الْعِبَادِ أَنْ يُطِيعُولُهُ، وَجَعَلَ جَزَآءَ

هُمُ عَلَيْهِ مُضَاعَفَةَ الثَّوَابِ تَفَضَّلًا مِّنْهُ

وَتَوَشَّعًا بِمَا هُوَ مِنَ الْمَزِيْكِ اَهْلُهُ-ثُمُّ

جَعَلَ سُبُحَانَهُ مِنْ حُقُوقِهِ حُقُوقًا

إِفْتَرَضَهَا لِبَعْض النَّاسِ عَلَى بَعْضِ

فَجَعَلَهَا تَتَكَافَأُفِي وُجُوهِهَاوَيُوجب

بعضها بعضاد وَلا يُسْتُوجَبُ بَعْضُهَا

إِلَّا بِبَعْضٍ - وَآعُظُمُ مَا افْتَرَضَ سُبُحَانَهُ

مِنْ تِلْكَ الْحُقُوقِ حَقِّ الْوَالِي عَلَى

الرَّعِيَّةِ وَحَقُ الرَّعِيَّةِ عَلَى الْوَالِيُ-

فَرِيْضَةٌ فَرَضَهَا اللَّهُ سُبِّحَانَهُ لِكُلِّ عَلَى

كُلِّ، فَجَعَلَهَا نِظَامًا لِٱلْفَتِهِمْ وَعِزًّا

لِدِيْنِهِمْ - فَلَيْسَتُ تَصُلُحُ الرَّعِيَّةُ اللَّ

بِصَلَاحِ الْوُلَاقِ، وَلَا يَصُلُحُ الْوُلَاقُ اللَّا

بِاسْتِقَامَةِ الرَّعِيَّةِ، وَأَدَّى الْوَالِيُ اللَّهَا

حَقَّهَا، عَزَّالُحَقُّ بَينَهُم، وَقَامَتُ مَنَاهِمُ

اللِّينُن، وَاعْتَلَاكُتْ مَعَالِمُ الْعَلْالِ،

وَجَوَتُ عَلَىٰ أَذُلَالِهَا السُّنَنُ فَصَلَحَ

بِلَالِثَ الرَّمَانُ، وَطُبِعَ فِي بَقَاءِ اللَّهُولَةِ

وَيَئِسَتُ مَطَامِعُ الْأَعُلَاآءِ- وَإِذَا غَلَبَتَ

الرَّعِيَّةُ وَلِيَهَا، وَأَعُجَفَ الْوَالِيُ بِرَعِيَّتِهِ اخْتَلَفَتْ هُنَالِكَ الْكَلِيَةُ وَظَهَرَتُ مَعَالِمُ الْجَوْرِ وَكَثُرَ الْإِدْغَالُ فِي اللِّايُن وَتُركَتُ مَحَاجُ السُّنَنِ - فَعُمِلَ بِالْهَوْي -وَعُطِّلَتِ الْآخَكَامُ وَكَثُرَتُ عِلَلُ النُّفُوسِ- فَلَا يُستَوْحَشُ لِعَظِيم حَقَّ عُطِّلَ وَلَا لِعَظِيْمٍ بَاطِلٍ فُعِلَ - فَهُنَالِكَ تَكِلُّ الْآبُرَارُ وَتَعِرُّ الْآشُرَارُ، وَاتَعَظُمُ تَبِعَاتُ اللهِ عِنْكَ الْعِبَادِ فَعَلَيْكُمْ بِالتَّفَاصُحِ فِي ذَٰلِكَ وَ حُسْنِ التَّعَاوُنِ عَلَيْهِ، فَلَيْسَ أَحَدٌ وَإِنِ اشْتَكَاعَلَے رِضَا اللهِ حِرْصُهُ وَطَالَ فِي الْعَمَلِ اجْتِهَادُهُ بِبَالِغِ حَقِيقَةَ مَا اللَّهُ أَهَلُهُ مِنَ الطَّاعَةِ لَهُ- وَلَكِنُ مِنْ وَاجَبِ حُقُونِ اللهِ عَلَے الْعِبَادِ النَّصِيُّحَةُ بِمَبِلَغِ جُهَٰدِهِمُ، وَالتَّعَاوُنُ النَّعَاوُنُ عَلَى إِقَامَةِ الْحَقِّ بِينَهُم، وَلَيْسَ امْرُونَ وَإِنْ عَظْمَتُ فِي الْحَقِّ مَنْزِلَتُهُ، وَتَقَلَّمَتُ فِي اللِّينِ فَضِيلَتُهُ بِفَوْقِ أَنَّ يْعَانَ عَلَىٰ مَا حَبَّلَهُ اللَّهُ مِنْ حَقِّه، وَلَّا امُرُونُ وَإِنَّ صَغَّرَتُهُ النَّفُوسُ وَاقْتَحَمْتُهُ الْعُيُونَ بِلُونِ أَنَ يَعِينَ عَلَے ذٰلِكَ أُو يُعَانَ عَلَيْهِ

(فَاجَابَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَجُلٌ مِنُ أَصَّرَابِهِ بِكَلَامٍ طَوِيْلٍ يُكُثِرُ فِيْهِ الثَّنَاءَ

مفسدے بردھ جائیں گے۔شریعت کی رامیں متروک ہوجائیں گی۔خواہشوں پڑمل درآ مدہوگا۔ شریعت کے احکام محکرادیے جائیں گے۔نفسانی بیاریاں بڑھ جائیں گی اور بڑے سے بڑے حق کو تھکرا دینے اور بڑے سے بڑے باطل برعمل پیرا ہونے سے بھی کوئی نہ گھبرائے گا۔ایسے موقعہ پر نیکو کار، ذلیل اور بدکردار، باعزت ہوجاتے ہیں اور بندوں پراللّٰہ کی عقوبتیں ۔ بڑھ جاتی ہیں۔لہذااس حق کی ادائیگی میں ایک دوسرے کو سمجھانا بجھانا اور ایک دوسرے سے بخولی تعاون کرنا تہازے لئے ضروری ہےاس لئے کہ کوئی شخص بھی اللہ کی اطاعت و بندگی میں ال حدتك نهيس پہنچ سكتا كه جس كاوه الل ہے، چاہے وہ اس كى خوشنودیوں کو حاصل کرنے کے لئے کتنا ہی حریص ہو، اور اُس کی عملی کوششیں بھی بردھی جرز تھی ہوئی ہوں۔ پھر بھی اُس نے ا بندول پربیری واجب قرار دیا ہے کہ وہ مقدور بھریندونفیحت كرين اور اين ورميان حق كو قائم كرنے كے لئے ايك دوسرے کا ہاتھ بٹا کیں۔کوئی شخص بھی اپنے کواس سے بے نیاز تہیں قرار دے سکتا کہ اللہ نے جس ذمہ داری کا بوجھا سر ڈال ہاں میں اس کا ہاتھ بٹایا جائے ، حاسے وہ حق میں کتنا ہی بلند منزلت کیول نه ہواور دین میں اُسے فضیلت و برتری کیول نہ حاصل ہواور کوئی شخص اس ہے بھی گیا گر رانہیں کہ حق میں تعاون كرے يا أس كى طرف وست تعاون بر هايا جائے، عاے اوگ أے ذليل مجھيں اور اين حقارت كى وجہ سے آئکھول میں نہ بچے۔

ال موقعہ پر آپ کے اصحاب میں سے ایک شخص نے آپ کی آ واز پر لبیک کہتے ہوئے ایک طویل گفتگو کی جس میں حضرت کی بڑی مدح وثنا کی اور آپ کی باتوں پر کان دھرنے اور ہر حکم کے سامنے سرتشلیم ٹم کرنے کا اقرار کیا، تو آپ نے فر مایا جس

عَلَيْهِ وَيَكُكُرُ سَبُعَهُ وَطَاعَتَهُ لَهُ) فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ:

إِنَّ مِنْ حَقِّ مَنْ عَظَّمَ جَلَالُ اللَّهِ فِي نَفْسِهِ وَجَلَّ مِوْضِعُهُ مِنْ قَلْبِهِ- أَنَّ يَصْغُرَ عِنْكَالُا لِعِظَمِ ذَٰلِكَ كُلُّ كَلَالِكَ لَمَنْ عَظُمَتُ نِعْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ وَلَطُفَ إِحْسَانُهُ اِلَيْهِ - فَاِنَّهُ لَمْ تَعُظُمْ نِعْمَةُ اللهِ عَلْتَ آحَدٍ اللَّهِ ازْدَادَ حَقُّ اللهِ عَلَيْهِ عِظَّمًا، وَإِنَّ مِنْ اَسْخَفِ حَالَاتِ الْوُلَاتِ عِنْلَ صَالِحِ النَّاسِ أَنْ يُظُنُّ بِهِمُ حُبُّ الْفَخُرِ، وَيُوضَعُ أَمُرُهُمْ عَلَى الْكِبْرِ-وَقِلَ كَرِهُتُ أَنُ يُكُونَ جَالَ فِي ظَيِّكُمُ آيِّي آُحَبُ الْإِطُوآءَ وَالْإِسْتِمَاعَ النِّنَاءِ، وَلَسُتُ بِحَمُ لِاللهِ كَلْالِكَ وَلَوَ كُنْتُ أُحِبُّ أَنُ يُقَالَ ذَٰلِكَ لَتَرَكُّتُهُ إِنَّحِطَاطًا لِلَّهِ سُبِّحَانَهُ عَنْ تَنَاوُل مَاهُوَ أَحَقُّ بِهِ منَ الْعَظَهَةِ وَالْكِبْرِيَّاءِ - وَرُبَّهَا اسْتَحْلَى النَّاسُ الثَّناءَ بَعُلَ الْبَلَّاءِ - فَلَا تُثَنُّوا عَلَى الْبَلَّاءِ - فَلَا تُثَنُّوا عَلَى ا بِجَبِيْلِ ثَنَاءٍ لِإِخْرَاجِيُ نَفْسِي إِلَى اللهِ وَالِيكُمْ مِنَ التَّقِيَّةِ فِي حُقُونٍ لَمُ اَفَرُغَ مِنَ أَدَائِهَا، وَفَرَائِضَ لَا بُلَّامِنُ إِمُضَائِهَا، فَلَاتُكَلِّمُونِي بِمَا تُكَلَّمُ بِهِ الْجَبَابِرَةُ، وَلاَ تَتَحَفَّظُوا مِنِّى بِمَا يُتَحَفَّظُ بِهِ عِنْكَ أَهُلِ الْبَادِرَةِ وَلَا تُخَالِطُونِي بِالْمُصَانَعَةِ،

شخص کے دل میں جلال الٰہی کی عظمت اور قلب میں منزلت خدا وندی کی رفعت کا احساس ہوائے سزا دار ہے کہ اس جلالت وعظمت کے پیش نظر اللہ کے ماسوا ہر چیز کوحقیر جانے اورا پیےلوگوں میں وہ چھن ادر بھی اس کا زیادہ اہل ہے کہ جے اُس نے برای تعتیں دی ہوں اور اچھے احسانات کے ہوں اس لئے کہ جنتنی اللہ کی نعتیں کسی پر بڑی ہوں گی اتنا ہی أس ير الله كاحق زيادہ ہوگا۔ نيك بندوں كے نزديك فر مانرواؤں کی ذلیل ترین صورت حال بہ ہے کہ ان کے متعلق مہ گمان ہونے لگے کہ وہ فخر وسر بلندی کو دوست رکھتے ۔ ہیں اور ان کے حالات کبروغرور برمحمول ہوسکیس۔ مجھے بیاتک نا گوارمعلوم ہوتا ہے کہ تہمیں اس کا وہم و گمان بھی گزرے کہ میں برھ چڑھ کر سراہے جانے یا تعریف سننے کہ پسند کرتا ہوں۔ بحد اللہ کہ میں ایسانہیں ہوں اور اگر مجھے اس کی خواہش بھی ہوتی کہ ایسا کہاجائے تو بھی اللہ کے سامنے فروتی کرتے ہوئے اُسے جھوڑ دیتا کہ ایسی عظمت و ہر رگی کو اپنایا جائے کہ جس کا وہی اہل ہے۔ یوں تو لوگ اکثر انھی کارکردگی کے بعد مدح وثنا کوخوشگوار سمجھا کرتے ہیں (لیکن) میری اس پر مدح و ستائش نه کرو که الله کی اطاعت اور تمہارے حقوق ہے عہدہ برآ ہوا ہوں۔ کیونکہ ابھی ان حقوق کا ڈریے کہ جنہیں بورا کرنے سے میں ابھی فارغ نہیں ہوا۔ اوران فرائض کا ابھی اندیشہ ہے کہ جن کا نفاذ ضروری ہے۔ مجھ ہے ویسی یا تیں نہ کیا کرو،جیسی جاہر دسرکش فر مانرواؤں ہے کی جاتی ہیں اور نہ مجھ ہے اس طرح بچاؤ کروجس طرح طیش کھانے والے حاکموں سے نیج بچاؤ کیا جاتا ہے۔ اور مجھ سے اس طرح کامیل جول نہ رکھوجس سے جا بلوی اور خوشامہ کا پہلو نکاتا ہو۔ میرے متعلق سے گمان نہ

وَلَا تَظُنُوا بِي اِسْتِفْقَا لاَ فِي حَقِّ قِيلَ لِي وَلَا الْتِمَاسَ وَاعْظَامِ لِنَفْسِي - فَإِنَّهُ مَنِ اسْتَفْقَلَ الْحَقَّ اَنْ يُقَالَ لَهُ اَوالْعَلْلَ مَنِ اسْتَفْقَلَ الْحَقَّ اَنْ يُقَالَ لَهُ اَوالْعَلْلَ مَن يُعْرَضَ عَلَيْهِ كَانَ الْعَمْلُ بِهِمَا اَثْقَلَ عَلَيْهِ فَلَا تَكُفُّوا عَن مَقَالَةٍ بِحَقِّ اَوْمَشُورَةٍ بِعَلْلِ الْعَنْ الْعَبَلُ بِهِمَا اَثْقَلَ الْعَمْلُ وَاعْنَ مَقَالَةٍ بِحَقِّ اَوْمَشُورَةٍ بِعَلْلِ الله فَالِّي مَا الله مِن نَفْسِي بِفَوقِ اَن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مَن الله مِن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن المَن الله مَن الله الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مِن الله مَن الله مَن الله مَن الله مُن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن ال

کروکہ میرے سامنے کوئی حق بات کہی جائے گی تو جھے گرال

گررے گی اور نہ بیخیال کروکہ میں بید درخواست کروں گا کہ
جھے بڑھا چڑھا دو، کیونکہ جوا پنے سامنے حق کے کہے جانے
اور عدل کے پیش کئے جانے کو بھی گراں جھتا ہو، اُسے حق و
انسانہ پڑھل کرنا کہیں زیادہ دشوار ہوگاتم اپنے کوحق کی بات
کہنے اور عدل کا مشورہ دینے سے نہ روکو ۔ کیونکہ میں انتواپنے
کواس سے بالا ترنہیں جھتا کہ خطا کروں اور نہ اپنے کسی کام کو
لخزش سے محفوظ جھتا ہوں گریہ کہ خدا میر نے فنس کواس سے
بچائے کہ جس پر دہ جھے سے زیادہ اختیار رکھتا ہے ہم اور تم ای
نہیں ۔ وہ ہم پر انتااختیار رکھتا ہے کہ خود ہم اپنے نفوں پر انتا
اختیار نہیں رکھتے ۔ اُسی نے ہمیں کہ جس کے علاوہ کوئی رب
اختیار نہیں رکھتے ۔ اُسی نے ہمیں پہلی حالت سے نکال کر جس
میں ہم جے بہودی کی راہ پر لگایا اور اُسی نے ہماری گراہی کو
میرایت سے بدلا اور بے اِصیرتی کے بعد بصیرت عطا کی ۔
میرایت سے بدلا اور بے اِصیرتی کے بعد بصیرت عطا کی ۔

جس طرح دوسروں کا دائمن کفروشرک ہے آلودہ رہ چکا تھاای طرح آپ بھی تاریکی وضلالت میں رہے ہوں گے۔ کیونکہ آپ بھی تاریکی وضلالت میں رہے ہوں گے۔ کیونکہ آپ پیدائش کے دن ہے رہبر عالم کے زیر سامیہ پرورش پارہ ہے تھے اور اٹنی کی تعلیم وتربیت کے اثرات آپ کے دل و دہاغ پر چھائے ہوئے تھے۔ لہٰذا میصور بھی نہیں کیا جاسکتا کہ ابتدائے عمر میں پیفیمر کے تقش قدم پر چلنے والا زندگ کے کی لھے میں ہدایت ہے بگاندر ہا ہوگا۔ چنانچے مسعودی نے تحریر کیا ہے۔

میں ایک ایم بیشت کے ساللہ شدیا فیست انگ آپ نے بھی شرک ہی نہیں کیا کہ اس سے الگ ہوکر آپ ہے لیے بیشت کے انگہ ہوکر آپ

انه لم يشرك بالله شيئا فيستانف الاسلام بل كان تابعًا للنبيَّ في جميع فعاله مقتديابه بلغ وهو علل ذلك

(مروج الذهب ج ۲، ص ٣)

اس مقام پراُن لوگوں ہے جن کواللہ نے تاریکی وگراہی ہے راوراست پرلگایا وہ لوگ مرادین جو آپ کے مخاطب تنے چنانچہ ابن ابی الحدید لکھتے ہیں کہ ایس کلیا انسار قاللہ بحیاص نفسیہ علیہ سیخود امیر المونین (علیہ السلام) کی طرف اشارہ نہیں

ليس هذا اشارة الى حاص نفسه عليه السّلام لانه لم يكن كافرافاسلم ولكنه كلام يقوله ويشير به الى القوم الذين يخاطبهم من افناء الناس-

(شرح ابن ابي الحديد جسص ٣٦)

### خطير ١١٥

طرف اشاره فرمایا ہے۔

(وَمِنُ كَلَامٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ)
اللَّهُمُّ إِنِّى أَسْتَعُلِيْكَ عَلَيْ قُرِيْشِ فَانَّهُمُّ اللَّهُمُّ إِنِّى أَسْتَعُلِيْكَ عَلَيْ قُرَيْشِ فَانَّهُمُّ قَلْ قَلْ قَطْعُوا رَحِيبى وَاكْفَأُوا إِنَائِي، وَاجْمَعُوا عَلَيْ مُنَازَ عَتِى حَقًا كُنْتُ اوَلَى بِهِ مِنْ غَيْرِى، وَقَالُوا : اللَّا إِنَّ فِي الْحَقِّ اَنْ تَبَنَعَهُ، الْحَقِّ اَنْ تُبَنَعَهُ، فَاصْبِرُ مَعْمُومًا اَوْمُتُ مُتَاسِّقًا، فَنَظَرتُ فَاصْبِرُ مَعْمُومًا اَوْمُتُ مُتَاسِّقًا، فَنَظَرتُ فَلَا ذَابٌ وَلَا فَالْمِا وَلَا ذَابٌ وَلَا فَالْمَا وَلَا ذَابٌ وَلَا فَالْمَا وَلَا ذَابٌ وَلَا

خدایا! میں قریش سے انتقام لینے پر تجھ سے مدد کا خواستگار ہوں
کیونکہ انہوں نے میری قرابت وعزیز داری کے بندھن توڑ
دیئے اور میر نے ظرف (عزت وحرمت) کو اوندھا کر دیا اور
اس حق میں کہ جس کا میں سب سے زیادہ اہل ہوں بھگڑا کرنے
کے لئے ایکا کرلیا اور یہ کہنے گئے کہ یہ بھی حق ہے آپ اس
لے لیں اور یہ بھی حق ہے کہ آپ کواس سے روک دیا جائے یا تو
غم وحزن کی حالت میں صبر کیجئے یا رنج وائدوہ سے مرجا ہے۔
میں نے نگاہ دوڑائی تو مجھا پنے اہل بیت کے سوانہ کوئی معاون
فظر آیا اور نہ کوئی سینہ سپر اور معین دکھائی دیا تو میں نے آئییں

كے اسلام لانے كا سوال بيدا ہو بلكة تمام افعال واعمال

میں رسول کے تالع اور اُن کے پیرو تھے اور اس حالت

کیونکہ وہ بھی کا فرنہیں رہے کہ تفرکے بعد اسلام لاتے بلکہ

لوگوں کی مختلف جماعتیں جو آپ کی مخاطب تھیں ان کی

ابتاع میں آپ نے سرحد بلوغ میں قدم رکھا۔

مُسَاعِلٌ إِلَّا أَهُلَ بَيْتِي، فَضَنتُتُ بِهِمْ عَن ٱلنُبنِيُّةِ فَاغُضَيتُ عَلَى الْقَلَى، وجرعت ريقى على الشَّجى وصبرتُ مِنُ كَظُمِ الْغَيْظِ عَلَى آمَرُّ مِنَ الْعَلْقَم، وَالْمَ لِلْقَلْبِ مِنْ حَرِّ الشِّفَارِ وَقَدْ مَضَى هٰذَا الْكَلَامُ فِي ٱثَّنَاءِ خُطْبَةٍ مُتَقَلِّمَةٍ إِلَّا ٱنِّـى كَرَّتُهُ هَهُنَا لِٱخْتِلَافِ الرِّوَايَتَيْنِ۔

(وَمِنْهُ فِي ذِكْرِ السَّائِرِيْنَ إِلَى الْبَصْرَةِ لِحَرْبِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ)

فَقَلِ مُوا عَلَى عُمَّالِي وَخُزَّانِ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِيْنَ الَّذِي فِي يَدِي، وَعَلَے أَهُلِ مِصْرِ كُلُّهُمْ فِي طَاعَتِي وَعَلَىٰ بَيْعَتِي، فَشَتَّتُوا كَلِيتَهُم، وَأَفْسَلُوا عَلَيَّ جَيَعًا عَتَّهُمْ وَوَثَبُوا عَلَيْ شِيعَتِي فَقَتَلُوا طَانِفَةً مِّنْهُمْ غَلُرًا، وَطَائِفَةٌ عَضُوا عَلَمْ أَسُيَافِهِمُ فَضَارَبُوا بِهَا حَتَّى لَقُو اللهُ صَادِقِينَ۔

خاشاک تھا مگر میں نے چثم بوثی کی علق میں (غم ورنج کے ) پھندے تھے مگر میں لعاب دہن نگاتا رہااور عم وغصہ نی لینے کی وجه ہے ایسے حالات پرصبر کیا جو حنظل (اندرائن) سے زیادہ تلخ اوردل کے لئے چھر یول کے کچوکول سے زیادہ المناک تھے۔ سيدرضي فرمات بيل كه حفزت كاليكلام ايك ببلي خطبه كظمن میں گزر چکا ہے مگر میں نے پھراس کا اعادہ کیا ہے چونکہ دونوں روایتوں کی گفظوں میں پچھ فرق ہے

ای خطبه کا ایک نجو کیہ ہے کہ جس میں اُن لوگوں کا ذکر ہے جو آپ سے لڑنے کے لئے بھرہ کی طرف نکل کھڑے ہوئے تھے وہ میرے عاملوں اورمسلمانوں کے اس بیت المال کے خزینہ داروں پر کہ جس کا اختیار میرے ہاتھوں میں تھا اور شہر (بھرہ) كربخ والول يركه جوب كسب مير فرمانبر داراورميري بیعت پر برقرار تھے چڑھ دوڑے چنانچہ انہوں نے ان میں چھوٹ ڈلوا دی اور جھ پران کی لیک جہتی کو درہم و برہم کر دیااور میرے بیروکارول پرٹوٹ پڑے اور ان میں سے ایک گروہ کو غداری سے قبل کردیا (البتہ )ایک گروہ نے شمشیر بکف ہوکر دانتوں کو بھینج لیا اور اُن سے تلواروں کے ساتھ ٹکرائے یہاں تک کہ وہ سچائی کا جامہ پہنے ہوئے اللہ کے حضور میں پہنچے گئے۔

(وَمِنْ كَلَامِ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) لَمَّا مَرَّبِطُلُحَةَ وَعَبُدِالرَّحُلْنِ بْنِ عَتَابِ ابْنِ أُسَيْلٍ وَهُمَا قَتِيْلَانِ يَوْمَ الْجَمَل: لَقَكُ أَصِّبَحَ أَبُو مُحَمَّدٍ بِهِٰذَا الْمَكَانِ غَرِيْبًا لِهَا وَاللهِ لَقَلُ كُنْتُ أَكُرَهُ أَنَّ

جب آپ طلحه وعبدالرحمٰن ابن عتاب ابن اسيد كي طرف رے کہ جب وہ میدان جمل میں مقتول پڑے تھے تو فرمایا ابو محمد (طلحه) اس جگه گھربارے دور پڑا ہے خدا کی شم! میں پیند نہیں کرتا تھا کہ قریش ستاروں کے پنچ ( کھلے میدانوں میں) مقتول پڑے ہوں۔ میں نے عبدمفاف کی اولاد سے

موت کے منہ میں دینے سے بخل کیا۔ آئکھوں میں خس و

تَكُونَ قَرَيْسَ قَتُلَى تُحْتَ بُطُون الْكُواكِبِ- أَدْرَكْتُ وَتُرِي مِنْ بَنِي عَبْدِ منَافٍ وَأَفْلَتَنِي أَعْيَانُ بَنِي جُمَحَ لَقَلُ اَتْلَعُوا اَعْنَاقَهُمْ إلى اَمْرِ لَمْ يَكُونُوا اَهُلَهُ فَوْقِصُوا دُونَهُ-

(ان کے کئے کام) بدلہ لے لیا ہے۔ (لیکن) بی لے بی کے ا كابرميرے ماتھوں سے في نظم بيں۔ انہوں نے اس چيز كى طرف گردنیں اٹھائی تھیں جس شکے دہ اہل نہ تھے چنانچیاں تک پہنچنے سے پہلے ہی اُن کی گردنیں توڑ دی گئیں۔

لے جنگ جمل میں بنی جح کی ایک جماعت حضرت عائشہ کے ہمراہ تھی لیکن اس جماعت کے سرکردہ افراد میدان چھوڑ کر بھاگ کئے۔ان بھا گئے والوں میں سے چندریہ ہیں عبداللہ الطّویل این صفوان، کی این حکیم عامر ابن مسعود۔ابوب ابن صبیب۔

(وَمِنْ كَلَامٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) قَلْ آحْيَى عَقْلَهُ وَآمَاتَ نَفْسَهُ، حَتَّى دَقَّ جَلِيلُهُ وَلَطُفَ غَلِيطُهُ، وَبَرَقَ لَهُ لَامِعٌ كَثِيْرُ الْبَوْقِ فَابَانَ لَـهُ الطَّوِيْقَ وَسَلَكَ بِهِ السَّبِيْلَ، وَتَكَا فَعَتَّهُ الْآبُوابُ إلى بَابِ السَّلَامَةِ وَدَادِ الْإِقَامَةِ، وَثَبَتَتُ رِجُلَاهُ بِطُمَأْنِينَةِ بَكَنِهِ فِي قَرَادِ الْآمُنِ وَالرَّحَةِ بِمَا اسْتَعْمَلَ قَلْبَهُ وَأَرْضَى رَبَّهُ

(وَمِنْ كَلَامِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ)

وَخَطَرًا مَا أَفْظَعَهُ لَقَلِ اسْتَخَلُوا مِنْهُمْ

أَيُّ مُنَّاكَرٍ ، وَتَنَاوَشُوَّهُمُ مِنَّ مَكَانٍ بَعِيدٍ

زُوْتُمُ الْمَقَابِرَ۔"

مومن نے اپنی عقل کوزندہ رکھا اور اپنے نفس کو مار ڈالا۔ یہاں تك كداس كا ذيل ڈول لاغراورتن وتوش ملكا ہو گيا۔اس كيليے بھر پور درخشند گیوں والانور ہدایت جیکا کہ جس نے اس کے سامنے راستہ نمایال کردیا اور اُسے سیدھی راہ پر لے چلا ، اور مختلف دروازے اسے دھکیلتے ہوئے سلامتی کے دروازہ اور (دائی) قرارگاہ تک لے گئے اور اس کے پاؤں بدن کے ٹکاؤ كيماتھ امن وراحت كے مقام پر جم گئے۔ چونكه اس نے ا پنے ول کوعمل میں لگائے رکھا تھا اور اپنے پرور د گار کو راضی و

امير الموشين في آيت الهكم التكاثر حتى ذرتم قَالَيهُ بَعُلَ تِلْاَوَتِهِ "اللهَكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى المقابر (مهين قوم قبيلے كى كثرت براترانے نے عاقل كرديا يهال تك كهتم نے قبرين ديكھ ڈالين) كي يَالَهُ مَرَامًا مَا أَبْعَلَا أُ وَزُوْرًا مَا أَغْفَلُهُ، الاوت كرنے كے بعد قر مايا۔

دیکھوتم ان بوسیدہ ہڈیول پرفخر کرنے والوں کا مقصد کتنا دوراز مقل ہے، اور يقرول پرآئے والے كتنے عافل و برخبرين 

أَفْبِمَصَارِعِ البَائِهِمُ يَفْخَرُونَ؟ أَمُ بِعَلِيلِ الْهَلْكَى يَتَكَاثَرُونَ؟ يَرُتَجِعُونَ مِنْهُمُ أَجُسَادًا خَوَتُ، وَحَرَكَاتٍ سَكَنَتُ، وَلَّانَ يُّكُونُوا عِبَرًا أَحَقُّ مِنْ أَنْ يَكُونُوا مُفْخَرًا، وَلَّانَ يَهِبِطُوا بِهِمْ جَنَابَ ذِلْةٍ أَحُجَى مِنْ أَنْ يَقُومُوا بِهِمْ مَقَامَ عِزَةٍ لَقَكَ نَظُرُوا اِلَيُهِمُ بِأَبْصَارِ الْعُشُوَةِ-وَضَرَبُوا مِنْهُمَ فِي غَمْرَةِ جَهَالَةٍ-وَلَوِاسْتَنْطَقُوا عَنْهُمْ عَرَصِاتِ تِلْكَ اللِّايَارِ الْحَاوِيَةِ وَالرُّبُوعِ الْحَالِيةِ لَقَالَتُ ذَهَبُوا فِي الْأَرْضِ ضُلَّالًا وَذَهَبْتُمْ فِي إِعْقَابِهِمْ جُهَّالًا- تَطَأُونَ فِي هَامِهِم، وَتَسْتَشْبَتُونَ فِي آجُسَادِهِم، وَتَرْتَعُونَ فِينَا لَفَظُوا، وَتَسْكُنُونَ فِينَا حَرَّبُوا وَإِنَّمَا الَّا يَّامُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ بَوَالَّهِ وَنَوَائِحُ عَلَيْكُمُ-

ہیں تم بررور ہے ہیں اور توجہ یڑھ رہے ہیں۔تمہاری منزل منتہا ٱولَنِيْكُمُ سَلَفُ غَايَتِكُمُ، وَفُرَّاطُ مَنَاهِلِكُمُ الَّذِينَ كَانَتُ لَهُمْ مَقَاوِمُ الْعِزِّ وَحَلَبَاتُ وار ہونے والے وہی لوگ ہیں جن کے لئے عزت کی منزلیں الْفَحْرِ مُلُولًا وَسُووَقًا - سَلَكُو افِي بُطُونِ دوسرے درجہ کے بلندمنصب مگراب تو وہ برزخ کی گہرائیوں الْبَرْزَح سَبِيلًا سُلِّطَتِ الْآرُضُ عَلَيْهِمُ میں راہ پہامیں کہ جہاں زمین ان پرمسلط کردی گئی ہے جس نے فِينهِ، فَأَكَلَفْ مِنْ لُحُوْمِهِمْ وَشَرِبَتْ مِنْ ان کا گوشت کھالیا اور لہو چوس لیا ہے۔ چنا نجہ وہ قبر کے شگا فول دِمَانِهِم فَأَصْبَحُوا فِي فَجَوَاتِ قُبُورِهِمُ میں نشو ونما کھوکر جماد کی صورت میں پڑے ہیں اور بول نظروں جَمَادًا لَا يَنْمُونَ، وَضِمَارًا لَا يُوجَلُونِ ہ او مجل ہو گئے ہیں کہ ( ڈھونڈے سے نہیں ملتے۔ نہ بر ہول لاَ يُفْرِعُهُمْ وَرُودُ الْإِهْوَالِ، وَلَا يَحُزُنُهُمْ خطرات کا آنانہیں خوفز دہ کرتا ہے نہ حالات کا انقلاب انہیں

تَنْكُولُا حُوالٍ وَلَا يَحْفِلُونَ بالرَّواجِفِ، وَلاَيَأُذَنُونَ لِلْقَوَاصِفِ. غُيِّسًا لاَ يُسْتَسَظُرُونَ، وَشُهُودًا لاَ يَحْضُرُونَ- وَإِنَّمَا كَانُوا جَمِيعًا فَتَشَتَّتُوا ، وَأَلَّا قَا فَافْتَرَقُوا - وَمَا عَنْ طُولِ عَهْدِهِمْ وَلَا بُعْدِ مَحَلِّهِمْ عَبِيتُ أَخْبَارُ هُمْ وَصَبَّتْ دِيَارُ هُمْ، وَلكِنَّهُمُ سُقُوا كَأْسًا بَكَالَتُهُمُ بِالنَّطْقِ خَرَسًا وَبِالسُّمْعِ صَمَعًا، وَبِالْحَرَكَاتِ سُكُونًا، فَكَانَّهُمْ فِي ارْتِجَالِ الصِّفَةِ صَرْعيٰ سُبَاتٍ- جِيْرَانْ بَلِيَتْ بَيْنَهُمْ عُرَى التَّعَارُفِ وَانْقَطَعَتْ مِنْهُمُ اَسْبَابُ الْإِحَاءِ فَكُلُّهُمْ وَحِيلٌ وَهُمْ جَبِيعٌ وَ بِجَانِبِ الْهَجُرِ وَهُمْ أَخِلَّاءُ لَا يَتَعَارَ فُونِ لِلَيْلِ صَبَاحًا وَلَا لِنَهَارِ مَسَاّةً - أَيُّ الْجَلِينُكِينِ ظَعَنُوا فِيهِ كِانَ عَلَيْهِمُ سَرِّمَا السَّاهَا وَ اللهِ المُعَادِ دَادِهِمُ أَفْظُعَ مِمَّا خَافُواً، وَرَأُوامِنُ ايَاتِهَا أَعُظَمَ مِمًّا قَلَّارُوا - فَكِلْتَا الْغَايَتَينَ مُلَّتُ لَهُمُ إلى مَبَائَةٍ فَاتَتْ مَبَالِغَ الْحَوْفِ وَالرَّجَاءِ فَلَوْكَانُوا يَنْطِقُونَ بِهَالَعَيُوا بِصِفَةِ مِا شَاهَلُوا وَمَا عَايَنُوا وَلَئِنُ عَبِيتُ اثَارُهُمْ وَانْقَطَعَتْ آخْبَارُهُمْ النُّوَاعِمُ- وَلَبِسُنَا أَهُدَامَ البِلَي-وَتَكَاءَ

اندوہناک بناتا ہے۔ندزلزلوں کی پرواہ کرتے ہیں۔ندرعد کی کڑک پر کان دھرتے ہیں وہ اپنے عائب ہیں کہ جن کا انتظار مہیں کیا جا تا اور ایسے موجود ہیں کہ سامنے نہیں آتے وہ مل جل كرد بيت تقي جواب بلحر ك بين اورة يس مين ميل محبت ركت تھ، جواب جدا ہو گے ہیں۔ان کے واقعات سے بے خری اوران کے گھرول کی خاموثی امتداد زمانہ اور دوری منزل کی وجد سے نہیں، بلکہ انہیں (موت کا) ایسا ساغریلا دیا گیا ہے کہ جس نے ان کی گویائی چین کرانہیں گونگا بنا دیا ہے اور ان کی حرکت وجنبش کوسکون و بے حسی سے بدل دیا ہے، گویا کہ وہ سرسری نظر میں بوں دکھائی دیتے ہیں جیسے نیند میں لیٹے ہوئے ہوں۔ وہ ایسے ہمائے ہیں جوایک دوسرے سے انس ومحبت کا لگاؤ نبیل رکھتے اور ایسے دوست ہیں جوآ پس میں ملتے ملاتے نہیں، ان کے جان یجیان کمے رابطے بوسیدہ ہو پی اور بھائی بندی کے ملط توٹ گئے ہیں وہ ایک ساتھ ہوتے ہوئے پھرا کیلے ہیں اور دوست ہوتے ہوئے پھر علیحدہ اور جدا ہیں۔ بیلوگ شب ہوتواس کی صبح سے بے خبر، دن ہوتواس کی شام ہے نا آشنا ہیں۔جس عمرات یا جس دن میں انہوں نے رخت سفر باندها ہے وہ ساعت ان پر ہمیشہ اور بکساں رہنے والی ہے۔ انبول نے منزل آخرت کی ہولنا کیوں کواس ہے بھی کہیں زیادہ ہولناک پایا جتنا انہیں ڈرتھااور دہاں کے آثار کواس یے عظیم تر دیکھا جتنا کہ وہ اندازہ لگاتے تھے۔ (مومنوں ادر کافروں کی) منزل انتها كو جائ بإزگشت دوزخ و جنت تك بهيلا ديا كيا ہے۔ وہ (کافروں کے لئے) ہردرجامیدے بالاتے،اگر وہ بول کتے ہوتے جب بھی دیکھی ہوئی چیزوں کے بیان سے ان کی زبانیں گنگ ہوجاتیں اگر چدان کے نشانات مٹ مجے ہیں اور اُن کی خبر وں کا سلسلہ طع ہو چکا ہے لیکن چیثم بصیرت انهیں دیکھتی اور گوش عقل وہ خروان کی نتے ہیں، وہ بو لے مرِّنطق وكلام كحطريقه بينبيس بلكهانهول نے زبان حال سے كہا شكفته

کیس عبرت آموز چیزوں سے خالی مجھ کیا اور دور دراز جگہ ہے

انہیں (سرمایہ افتخار بنانے کے لئے) لے لیا۔ کیا یہ اپنے باد

دا داؤں کی لاشوں پر فخر کرتے ہیں۔ یا ہلاک ہونے والوں کی

تعداد سے اپنی کثرت میں اضافہ محسوس رکتے ہیں، وہ ان

جسموں کو پلٹانا جائے ہیں، جو بے روح ہو م ہیں اور ان

جنبشوں کولوٹا نا چاہتے ہیں جو تھم چکی ہیں۔ وہ سبب افتخار ننے

سے زیادہ سامان عبرت بننے کے قابل ہیں ۔ان کی وجہ ہے عجز

وفروتیٰ کی جگہ پراتر ناعزت وسرفرازی کے مقام پرتھبرنے ہے۔

زیادہ مناسب ہے۔ انہوں نے چوندھیائی ہوئی آگھوں سے

انہیں ویکھااوراُن ہے(عبرت لینے کے بجائے) جہالت کے

گہراؤ میں اتر پڑے۔ اگر وہ ان کی سرگز شت کوٹوئے ہوئے

مکا نوں اور خالی گھروں کے صحنوں سے پوچھیں تو وہ کہیں گے کہ

وہ مراہی کی حالت میں زمین کے اندر چلے گئے اور تم بھی بے

خبر و جہالت کے عالم میں ان کےعقب میں بڑھے جارہے ہو<sup>،</sup>

تم اُن کی کھویڑیوں کوروندتے ہوئے اوران کےجسموں کی جگہ

پر عمارتیں کھڑی کرنا چاہتے ہو،جس چیز کو انہوں نے جھوڑ دیا

ے اس میں چررہے ہواور جے وہ خالی چھوڑ کر چلے گئے ہیں

اس میں آ بسے ہو، اور بیون بھی جوتمہارے اور اُن کے درمیان

ر پہلے ہے چیچی جانے والے اور تمہارے سرچشموں پرقبل ہے <sup>ا</sup>

تھیں اور فخر و سر بلندی کی فراوانی تھی کیچھ تاجدار تھے کیچھ

وٹیا نہیں دیکھ دیکھ کر قتی تھے لگارہی تھی کہ اچا تک زمانہ نے انہیں کانٹوں کی طرح روند دیا اور اُن کے سارے زور تو ڑ دیئے اور قریب ہی ہے موت کی نظریں اُن پر پڑنے لگیں اور ایساغم و اندوہ اُن پر طاری ہوا کہ جس سے وہ آشنا ند تھے اور ایسے اندرونی قلق میں مبتلا ہوئے کہ جس ہے بھی سابقہ نہ پڑا تھا اور اس حالت میں کہ وہ صحت ہے بہت زیادہ مانوس تھے۔ان میں مرض کی کمزوریاں پیدا ہو گئیں تو اب انہوں نے انہی چیزوں کی طرف رجوع کیاجن کاطبیوں نے انہیں عادی بنارکھا تھا کہ گری کے زورکوسر دوواؤں سے فروکیا جائے اورسردی کوگرم دواؤں سے ہٹایا جائے مگرسر درواؤں نے گری کو بجھانے کے بجائے اور بھڑ کا دیا اور گرم دواؤں نے شنڈک کو ہٹانے کے بجائے اس کا جوش اور بڑھا ڈیا اور نہ ان طبیعتوں میں مخلوط ہونے والی چیزول نے ہرعضو ماؤف کا آزار اور بڑھا دیا۔ یبال تک که وه چاره گرست پڑگئے۔ تیار دار (مانوس نہوکر) غفلت برتنے لگے۔گھروالےمرض کی حالت بیان کرنے ہے عاجز آ گئے اور مزاج بری کرنے والوں کے جواب سے خاموثی اختیار کرلی اور اس سے چھیاتے ہوے اس اندو ہناک خبر کے بارے میں اختلاف رائے کرنے لگے۔ ایک کہنے والا بر کہنا تھا کراس کی حالت جو ہے سوظاہر ہے اور ایک صحت و تندری کے لیث آنے کی اُمید دلاتا تھا اور ایک اس کی (ہونے والی) موت پر انہیں صبر کی تلقین کرنا اور اس سے پہلے گزر جانے والوں کی مصبتیں انہیں یادولاتا تھا۔ای آشامیں کہوہ دنیاہے جانے اور دوستوں کو چھوڑنے کے لئے برتول رہاتھا کہ ناگاہ گلوگیر پھندوں میں ہے ایک ایبا پھندا اُسے لگا کہ اُس کے موش وحواس بإشان و پریشان مو گئے اور زبان کی تری خشک ہوگئی اور کتنے ہی مہم سوالات تھے کہ جن کے جواب وہ جانتا تھا مگر بیان کرنے ہے عاجز ہو گیا اور کنٹی ہی دل سوز صدا کیں اس

يَضَحَكُ إِلَى اللَّانْيَا وَتَضَحَكُ اللَّانْيَا إِلَيْهِ فِي ظِلِّ عَيْسِ غَفُولِ إِذْ وَطِئً اللَّهُرُ بِهِ حَسَكَهُ، وَنَقَضَتِ الْآيَّامُ قَوَالا وَنَظَرَتُ إِلَيْهِ الْحُتُونُ مِنْ كَثَبٍ، فَخَالَطَهُ بَثُّ لاَ يَعْرِفُهُ، وَنَجِيُّ هُمٍّ مَاكَانَ يَجِلُهُ-وَتَوَلَّلَاتُ فِيهِ فَتَرَاتُ عِلَلِ انسَ مَاكَانَ بصِحَّتِهِ فَفَرْعَ إِلَى مَاكَانَ عَوَّدَةُ الْأَطِبَّاءُ مِنَ تَسُكِيُن الْحَارِّ بِالْقَارِّ وَتُحُرِيُكِ البَاردِ بِالْحَارِّ، فَلَمْ يُطَفِي بِبَارِدٍ اللَّ ثَوَّرَحِرَارَةً، وَلاَحَرَّكَ بِحَارِّ إِلاَّ هَيَّجَ بُرُودَةً، وَلَا اعْتَلَالَ بِمُسَازِجِ لِتِلْكَ الطَّبَائِعِ إِلَّا آمَلُّ مِنْهَا كُلُّ ذَاتِ دَآءٍ حَتَّى فَتَرَمُعَلِّلُهُ، وَزَهَلَ مُبَرِّضُهُ وَتَعَايَا أَهُلُهُ بصِفَةِ دَائِهِ، وَحَرِسُوا عَنْ جُوابِ السَّائِلِينَ عَنْهُ وَتَنَازَعُوا دُونَهُ شَجِيً خَبَرٍ يَكْتُمُوْنَهُ، فَقَائِلٌ يَقُولُ هُوَ لِمَابِهِ، وَمُمَنَّ لَهُمَّ إِيَابَ عَافِيتِهِ، وَمُصَبَّرٌ لَهُمّ عَلَىٰ فَقُلِهِ لِيُلَكِّرُهُمُ أُسَى الْمَاضِيْنَ مِنْ قَبْلِهِ - فَبَيْنَا هُوَكَلَالِكَ عَلَيْ جَنَاحٍ مِنْ فِرَاقِ اللَّانْيَا وَتَرْكِ الْآحِبَّةِ، إِذْعِرَضَ لَهُ عَارِضٌ مِنْ غُصَصِهِ فَتَحَيَّرَتُ نَوَافِلُ فِطْنَتِهِ، وَيَبِسَتُ رُطُوْبَةُ لِسَانِهِ فَكُمْ مِنْ مُهِمٌّ مِنْ جَوَابِهِ عَرَفَهُ فَعَيَّ عَنْ رَدِّهِ، وَدُعَاءٍ مُولِمِ لِقَلْبِهِ

چرے بگڑ گئے۔ نرم و نازک بدن مٹی میں مل گئے اور ہم نے ا بوسیدہ گفن پہن رکھا ہے اور قبر کی تنگی نے ہمیں عاجز کرویا ہے۔ خوف و دہشت کا ایک دوسرے سے ورشہ پایا ہے۔ ہماری خاموش منزلیں وہران ہوگئیں۔ ہمارےجسم کی رعنائیاں مث ئیں۔ ہماری جانی پیچانی ہوئی صورتیں بدل تنیں۔ ان وحشت كدول ميں ہمارى مدت ربائش دراز ہوگئ - ندبے چيني سے چھٹکارانھیب ہے نہ تھی سے فراخی حاصل ہے۔اب اس عالم میں کہ جب کیڑوں کی وجہ ہے اُن کے کان ساعت کو کھو کر آ بهرے ہو بیکے ہیں اور اُن کی آئٹھیں خاک کا سرمدلگا کر اندر کو وصنس چکی ہیں اور اُن کے منہ میں زبانیں طلاقت و روانی وکھانے کے بعد یارہ یارہ ہو چکی ہیں اور سینوں میں دل چوکنا رہنے کے بعد بے حرکت ہو چکے ہیں اوران کے ایک ایک عضو کونت نٹی بوسید گیوں نے نتاہ کر کے بد ہیئت بنا دیا ہے اور اس حالت میں کہ وہ (ہرمصیبت سہنے کے لئے) بلامزاحت آ مادہ ہیں۔ان کی طرف آفتوں کا راستہ ہموار کردیا ہے، نہ کوئی ہاتھ ہے جوان کا بچاؤ کرے اور نہ (بسیجنے والے) دل ہیں جو ہے چین ہوجا کیں ،اگرتم اپنی عقلوں میں اُن کا نقشہ جماؤ، یا پیہ کہ تمهار ےسامنے ہےان پر بڑا ہوا پر دہ ہٹا دیا جائے توالبتہ تم ان کے دلوں کے اندوہ اور آ تکھول میں پڑنے ہوئے خس و خاشا ک کود میمو کے کدان پرشدت ویش کی الیم حالت ہے کہ وہ بدلتی نہیں اور ایسی مصیبت و جان کا ہی ہے کہ بٹنے کا نام نہیں لیتی ، اور شہیں معلوم ہوگا کہ زیبن نے کتنے باوقار جسموں اور ولفريب رنگ روپ والول كوكھائيا جورنج كى گھڙيول ميں بھى مسرت الليز چرول سول بهلاتے تھے۔اگر کوئی مصيب ان يرآير في تقى توايي عيش كى تاز كيول پر للجائے رہے، اور كھيل تفریح پر فریفتہ ہونے کی وجہ سے خوش وقتیوں کے سہارے آ و هونڈتے تھے۔ اسی دوران میں کہ وہ غافل و مدہوش کرنے والی زندگی کی جیماؤں میں دنیا کو دیکھ دیکھ کرہنس دے تھے اور

دَنَاضِيقُ الْمَضْجَعِ - وَتَوَارَثَنَا الْوَحْشَةَ -وَتَهَكَّمَتُ عَلَيْنَا الرُّبُوعُ الصُّمُوتُ فَانْهَحَتْ مَحَاسِنُ أَجْسَادِنَا، وَتَنَكَّرَتُ مَعَارِفُ صُوَارِنًا، وَطَالَتْ فِي مَسَاكِنِ الُوَحُشَةِ إِقَامَتُنَا وَلَمُ نَجِلُ مِن كُرْبٍ فَرَجٌ، وَلا مِنْ ضِينِ مُتَّسَعًا لَلُو مَثَّلَتَهُمُ بِعَقَٰلِكَ إِوْ كُشِفَ عَنْهُمُ مَحْجُوبُ الْغِطَاءِ لَكَ وَقَدِ ارْتَسَحَتُ السَّاعُهُمُ بِالْهَوَامِّ فَاسْتَكَّت، وَاكْتَحَلَتُ آبُصَارُهُمُ بِ التُّرَابِ فَخَسَفَتَ، وَتَقَطَّعَتِ الْإِلْسِنَةُ فِي اَفْوَاهِهُم بعُلَى ذَلا قَتِهَا، وَهَمَانِ الْقُلُوبُ فِي صُلُورِ هِمَ بَعُلَا يَقَظَيهَا وَعَاثَ فِي كُلِّ جَارِحَةٍ مِنْهُمْ جَدِيدُ بلي سَمَّجَهَا، وَسَهَّلَ طُرُقَ الَّافَةِ اِلَّيْهَا، مُستسلِّهَاتٍ فَلَا أَيْلٍ تُلِّ فَكُمُّ وَلا قُلُوبٌ تَجُزَعُ لَرَ أَيْتَ أَشْجَانَ قُلُوبٍ، وَٱقْلَاآءَ عُيُونِ لَهُمْ فِي كُلِّ فَظَاعَةٍ صِفَةُ حَالِ لَا تَنْتِقِلُ، وَغَمْرَةٌ لَا تَنْجَلِي، وَكُمُ ٱكَلَتِ الآرُضُ مِنُ عَزِيرِ جَسَلٍ وَأَنِيْقِ لَوُّنِ كَانَ فِي اللَّهُ نَيَّا غَلِيٌّ تِرَفٍ وَرَبِيْبَ شَرَفٍ يَتَعَلَّلُ بِالشُّرُودِ فِي سَاعَةِ حُرُنِه، وَيَفُرَعُ إِلَى السَّلُوَةِ إِنَّ مُصِيَّةٌ نَرَكَتُ بِهِ ضَنَّا بِغَضَارَةٍ عَيُشِهِ وَشَحَاحَةً بِلَهُوهِ وَلَعَبِهِ فَبَيْنَا هُوَ

سَبِعَهُ فَتَصَامَّ عَنُهُ مِنْ كَبِيْرٍ كَانَ يُعَظِّمُهُ اَوْصَغِيْرٍ كَانَ يَرْحَبُهُ- وَإِنَّ لِلْمَوْتِ لَغَمَرَاتٍ هِيَ اَفْظَعُ مِنْ اَنْ تُسْتَغُرَقَ بِصِفَةٍ اَوْتَعُتَلِلَ عَلَيْ عُقُولِ اَهْلِ اللَّانْيا-

کے کان سے نگرائیں کہ جن کے سننے سے بہرہ ہوگیا وہ آوازیا کسی ایسے بزرگ کی ہوتی تھی جس کا سے بڑااحترام کرتا تھا، یا کسی ایسے خور دسال کی ہوتی تھی جس پر سے مہر بان وشفیق تھا۔ موت کی ختیاں اتنی ہیں کہ مشکل ہے کہ دائرہ بیان میں آسکیس یا اہل دنیا کی عقلوں کے اندازہ پر پوری اُڑ سکیس۔

- اس آیت کی شان نزول میہ ہے کہ بنی عبد مناف اور بنی سہم مال ووولت کی فراوانی اور افراد قبیلہ کی کثرت پر آپس میں نفاخر کرنے گے۔ اور ایک میں نفاخر کرنے گے۔ اور ایک کثرت پر آپس میں نفاخر کرنے گے۔ اور ایک کثرت نے کفا ایک کثرت نے مافل کردیا ہے یہاں تک کہتم نے زندوں کے ساتھ مردوں کو بھی شار کرنا شروع کردیا ہے۔ اس آیت کے ایک معنی میں کشرت نے مافل کردیا ہے یہاں تک کہتم مرکر قبروں تک پہنچ گئے۔ مگر امیر المونین نے کہاں تک کہتم مرکر قبروں تک پہنچ گئے۔ مگر امیر المونین کے ارشاد سے پہلے معنی کی تائید ہوتی ہے۔
- فی مطلب بیہ کہ جودن کے وقت مرتے ہیں اُن کی نگا ہوں میں ہمیشد دن ہی رہتا ہے اور جورات کے وقت مرتے ہیں اُن کے لئے رات کا اندھیر انہیں چھتا۔ کیونکہ وہ ایسے مقام پر ہیں جہاں چاند، سورج کی گردش اور شب روز کا چکر نہیں ہوتا اس مضمون کو ایک شاعر نے اس طرح ادا کیا ہے۔

لاب لامسن يوم بسلاليك اوليك تساتسى بسلايوم كرات كرات كا منظر نه ديكها كا يه ون صبح كا جلوه نه ديكها كرا كرات كا منظر نه ديكها كا يه ون صبح كا جلوه نه ديكها كرات كا

## خطبه ۲۱۹

(وَمِنُ كُلَامٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) قَالَهُ عِنْكَ تِلَاوَتِهِ ''رِجَالٌ لَا تُلُهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنَ ذِكْرِ اللهِ۔'' إِنَّ اللّٰهَ سُبْحَانَهُ جَعَلَ الدِّكُرَ جِلَاءً لِلْقُلُوبِ تَسْمَعُ بِهِ بَعْلَ الْوَقُرَةِ، وَتُبُصِرُ لِلْقُلُوبِ تَسْمَعُ بِهِ بَعْلَ الْوَقُرَةِ، وَتُبُصِرُ بِه بَعْلَ اللّهَ عَشَوَةِ، وَتَنْقَادُبِه بَعْلَ اللّهِ عَلَى اللهِ عُلَى السُعَانَكَةِ۔ وَمَا بَرِحَ لِللهِ۔ عَزَّتُ الاَوْلاءِ فِي الْبُرهَةِ بَعْلَ البُرهَةِ وَفِي الْرُوعَ الْاوْلاءِ المُفَتَرَاتِ عِبَادٌ نَاجَاهُمُ فِي فِكْرِهِمْ

آب رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وه لوگ ايس جهي جهين تجارت اورخريد وفر وخت ذكر الله وه سے عافل نہيں بناتی "كی تلاوت كے بعد فرمایا بيشك الله سجانہ نے اپنی یا دکو دلوں كی ميفل قرار دیا ہے جس كے باعث وہ (اوامرونواہی ہے بہرا ہونے كے بعد سننے گئے اور اندھے بن كے بعد و كھنے گئے اور دشنی وعناد كے بعد فرمانہ ردار ہوگئے كے بعد ديگرے ہرعبداور انبياء ہے خالی دور میں حضرت رب العزت کے پچھ خصوص بندے ہميشہ موجود ميں حضرت رب العزت کے پچھ خصوص بندے ہميشہ موجود رہائی ومعارف كی فلروں میں سرگوشیوں كی صورت میں رہے ہیں كہ جن كی فكروں میں سرگوشیوں كی صورت میں (حقائق ومعارف كا) القاء كرتا ہے اور ان كی عقلوں سے الہا می

وَكَلَّمَهُمْ فِي ذَاتِ عُقُولِهِمْ، فَاسْتَصْبَحُوا بِنُورِ يَقَظَةٍ فِي الْآسُمَاعِ وَالْآبُصَارِ وَالْاَفْئِكَةِ يُسَكَّكِّرُونَ بِالْسَامِ اللهِ، وَيُجَوِّفُونَ مَقَامَهُ بِمَنْزِلَةِ الْآدِلَةِ فِي الْفَلُوَّاتِ مَنُ أَخَذَا لُقَصَّلَ حَبِدُوا إِلَيْهِ طَرِيْقَهُ وَبَشَّرُ وَلا بِالنَّجَاةِ وَمَن أَحَلَ يَعِينًا وشَهَالاً ذَمُوا إلَيْهِ الطُّرِيْقَ، وَحَدُّرُونًا مِنَ الْهَلَكَةِ وَكَانُوا كَالْإِكَ مَصَابِيَحَ تِلْكَ الظُّلُمَاتِ وَادِلَّةَ تِلْكَ اشْبُهَاتِ وَإِنَّ لِللِّكِكُرِ لَّاهْلًا اَحَكُولُا مِنَ اللُّانْيَا بَكَلَّا فَلَمْ تَشْغَلُهُمْ تِجَارَةٌ لَا بَيْعٌ عَنْهُ، يَقَطَّعُونَ بِهِ أَيَّامَ الْحَيَاةِ وَيَهْتِفُونَ بِالزَّوَاجِرِعَنَ مَحَادِمِ اللهِ فِي اَسْمَاعِ الْغَافِلِينَ- وَيَالْمُرُونَ بِالْقِسْطِ وَيَأْتِمِرُونَ بِهِ، وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يَتَنَاهُونَ عَنْهُ - فَكَانَّهَا قَطَعُوا اللَّانُيَا إِلَى اللاجسرَةِ وَهُمُ فِيْهَا فَشَاهَكُوامَا وَرَآءَ زٰلِكَ فَكَانَّهَا اطَّلَعُوا غُيُوبَ اَهُلِ الْبَرُزَخِ فِي طُول الْإِقَامَةِ فِيهِ، وَحَقَّقَتِ الْقِيَامَةُ عَلَيْهِمْ عِلَاتِهَا فَكَشَفُوا غِطَاءَ ذَٰلِكَ الإهلِ اللُّانْيَا حَتَّى كَأَنَّهُمْ يَرَوْنَ مَالاً يَرَى النَّاسُ وَيَسْمَعُونَ مَالَا يَسْمَعُونَ، فَلُوْ مَثَّلُتَهُمُ لِعَقُلِكَ فِي مِقَاوِمِهِمُ الْمَحْمُودَةِ، وَمَجَالسِهِم الْمَشْهُودَةِ وَقَلَّ

آ وازوں کے ساتھ کلام کرتا ہے چنانچیانہوں نے اپنی آ ٹکھوں ۔ کانوں اور دلول میں بیداری کے نور سے (ہدایت وبصیرت کے ) چراغ روش کئے ۔وہ مخصوص یا در کھنے (کے قابل) دنوں کی یا دولاتے ہیں اوراً س کی جلالت و بزرگی سے ڈراتے ہیں۔ وه لق و دق صحراوَل میں دلیل راہ ہیں۔ جومیا نہ روی اختیار کرتا ہاں کے طور طریقے پڑھیین وآ فرین کرتے ہیں اور اسے نجات کی خوشخری سناتے ہیں ادر جو (افراط وتفریط کی) دائیں ہا نیں سمتوں پر ہوتاہی وہلاکت سے خوف دلاتے ہیں۔انہیں تصوصیتوں کے ساتھ بیران اندھیار پوں کے جراغ ادر اُن شبہوں کے لئے رہنما ہیں۔ پھھ اہل ذکر ہوتے ہیں جنہوں نے یادالهی کودنیا کے بدلے میں لے لیا۔ انہیں نہ تجارت اس سے عاقل رکھتی ہے نہ خرید و فروخت ای کے ساتھ زندگی کے دن بسركرتے ميں اورمحرمات الهيہ ہے متنبه كرنے والى آ وازوں کے ساتھ غفلت شعاروں کے کا نوں میں یکارتے ہیں۔عدل و انصاف کا حکم دیتے ہیں اور خود بھی اس پر عمل کرتے ہیں۔ برائیوں سے روکتے ہیں اور خود بھی اس سے بازر ہے ہیں گویا کہ انہوں نے دنیا میں ہوتے ہوئے آخرت تک منزل کو طے كرليا اور جو پچھ دنيا كے عقب ميں ہے اسے اپني آ تھوں ہے د مکیم لیا اور گویا کہ وہ اہل برزخ کے ان چھیے ہوئے حالات پر جوان کےطویل عرصہ قیام میں نہیں پیش آئے گاہو چکے ہیں اور گویا کہ قیامت نے ان کے لئے اپنے وعدوں کو پورا کر دیااور انہوں نے اہل دنیا کے سامنے ان چیزوں پرسے بردہ الٹ دیا۔ یہال تک کہ گویا وہ سب چھے دیکھ رہے ہیں جے دوسر لوگ نہیں دیکھ سکتے اور وہ سب کچھن رہے ہیں جے دوسر نہیں ، سن سكتة -ا گرتم ان كى يا كيزه جگهول اور پينديده محفلول ميں ان کی تصویرا پنے ذہن میں کھینچو جبکہ وہ اسے اعمالناموں کو کھولے ہوں اور اپنے نفسول سے ہرچھوٹے بڑے کام کامحاسبہ کرنے پر

نَشَرُوا دَوَا وِيُنَ أَعْمَالِهِمُ وَفَرَغُوالِيُحَاسِبَةِ ٱنْفُسِهِمْ عَلَى كُلِّ صَغِيّرَةٍ وَكَبِيرَةٍ أُمِرُوا بِهَا فَقَصَّرُوا عَنْهَا، اَوْنُهُوا عَنْهَا فَفَرَّطُوا فِيْهَا، وَحَمَّلُوا ثِقَلَ اَوُزَادِهِمْ ظُهُورَهُمْ فَضَعُفُوا عَنِ الْاستِقُلَالِ بِهَا فَنَشَجُوا نَشِيجًا وَتَجَاوَبُوا نَحِيبًا يَعِجُونَ إِلَى رَبِّهِم مِنْ مُّقَام نُكُم - وَاعْتِرُافٍ لُرَأَيْتَ أَعْلَامَ هُلِّي، وَمَصَابِيتَ دُجِّي، قَلُ حَفَّتُ بِهِمُ الْبَلَائِكَةُ، وَتَنَزَّلَتُ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، وَفَتِحَتْ لَهُمْ أَبُوابُ السَّمَاءِ وَأُعِنَّتُ لَهُمْ مَقَاعِدُ الْكَرَامَاتِ فِي مَقَامٍ أَطَّلَعَ اللَّهُ عَلَيُهم فِينه فَرضِيَ سَعْيَهُم وَحَمِلَ مَقَامَهُم يَتنسَسُونَ بِكُعَائِهِ رَوْحَ التَّجَاوُرُ- رَهَائِنُ فَاقَةٍ إلى فَصلِهِ، وأسارى ذلة لعظبته جرح طول الْاسَى قُلُوبَهُمْ- وَطُولُ الْبُكَاءِ عُيُونَهُمْ-لِكُلّ بَاب رَغُبَةٍ اِلَى اللهِ مِنهُمُ يَكْ قَارِعَةٌ يَسَأَلُونَ مَنَ لَا تَضِيقُ لَكَيْهِ الْمَنَادِحُ وَلَا يَخْيبُ عَلَيْهِ الرَّاغِبُونَ-فَحَاسِبُ نَفُسَكَ لِنَفُسِكَ فَإِنَّ غَيْرَهَا مِنَ الْأَنْفُس لَهَا حَسِبُتٌ غَيْرُكَ

ئس لیتے ہوں، وہ اُس کے فضل وکرم کی احتیاج میں گروی بہودی کیلئے این بی نفس کا محاسبہ کرو کیوں کہ دوسرول کا محاسبه کرنیوالاتمهارےعلاوہ دوسراہے۔

(وَمِنُ كَلَامٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) آيت يايها الانسان ماغرك بربك والكريم

آ مادہ ہوں۔ ایسے کام کہ جن پروہ مامور تنھے اور انہوں نے کوتاہی کی یاا پیے جن شنے انہیں روکا گیاتھا،اوراُن سے تقییر ہوئی اور ہمیشداپنی پشتوں کواپنے گنا ہوں سے گرا نبار محسوس کرتے رہے ہوں کہ جن کے اٹھانے ہے وہ اپنے کو عاجز و در ماندہ یاتے ہوں اس لئے روتے روتے ان کی جیکیاں بندھ گئی ہوں اور بلک بلک کررونے ہوئے ایک ووسرے کو جواب دے رہے ہوں اور ندامت واعتراف گناہ کی منزل پر کھڑے ہوئے اللہ سے چیج کیج کرفریاد کررہے ہوں تواس صورت میں مہمیں ہدایت کے نشان اور اندھیروں کے جراغ نظرة كيل ك كهجن ك كردفر شيخ حلقه ك بوع مول گے ۔لسلی وتسکین کاان پروردوہو۔آسان کے دروازے ان کے لئے کھلے ہوئے ہوں۔عزت کی مندین اُن کے لئے مہیا ہوں ۔ایسی جگہ پر کہ جہاں اللّٰد کی نظرتو جہان پر ہو وہ ان کی کوششوں ہے خوش ہو، اور اُن کی منزلت پر آ فرین کرتا ہو۔ وہ اسے پکارنے کی وجہ سے عفو و محشش کی ہواؤں میں ہوں اور اُس کی عظمت و رفعت کے سامنے ذلت وپستی میں جکڑے ہوئے ہوں عم واندوہ کی طویل مدت نے ان کے دلوں کو زخمی اور گریہ و بکا کی کثرت نے اُن کی آ تکھوں کو مجروح کردیا ہو، ہراُس درواز ہیران کا ہاتھ دستک دینے والا ہے جواس کی طرف متوجہ و راغب کرے وہ اُس سے مانگتے ہیں کہ جس کے جود و کرم کی یہنا ئیاں تنگ نہیں ہوتیں اور نہ خواہش لے کر بڑھنے والے نا اُمید پھرتے ہیں۔تم اپنی

قَالَهُ عِنْكَ تِلَاوَتِهِ: "يْاَيُّهَاالُونْسَانُ مَاغَرُّكُ بِرَبِّكَ أَدْحَضُ مَسْنُولٍ حَجَّةٍ، وَٱقْطَعُ مُغْتَرٍّ مَعُنِارَةً- لَقَلُ آبَرَحَ جَهَالَةً بِنَفْسِهِ-

يَّا يُّهَا الْإِنْسَانُ مَاجَرًّ أَكَ عَلْمِ ذَنْبِكَ، وَمَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ، وَمَا أَنسَكَ بِهَلَكَةِ نَفْسِكَ-أَمَامِنُ دَائِكَ بُلُولُ- أَمْ لَيْسَ مِنْ نَوْمَتِكَ يَقَظَةُ - آمَا تَرُحُمُ مِنْ نَفْسِكَ مَاتَرُحُمُ مِنْ غَيْرِكَ - فَرُبَّهَا تَرَى الضَّاحِيَ مِنْ حَرِّ الشَّبْسِ فَتُظِلُّهُ ، أَوْتَرَى الْمُبْتَلَى بِأَلَمٍ يُبِضْ جَسَلَهُ فَتَبْكِي رَحْمَةً لَهُ فَمَا صَبَّرَكَ عَللٰي دَآئِكَ، وَجَلَّلَكَ عَللٰي مُصَابِكَ، وَعَزَّاكَ عَنِ الْبُكَاءِ عَلَى نَفْسِكَ وَهِيَ أَعَزُّ الْآنَفُسِ عَلَيْكَ وَكُيْفَ لَا يُوْقِظُكَ خَوْفُ بَيَاتِ نِقُمَةٍ وَقُلُ تَوَرَّطُتَ بِمَعَاصِيْهِ مَلَادِجَ سَطُوَاتِهِ فَتَكَا وَمِنْ دَآءِ الْفَتُرَةِ فِي قَلْبِكَ بِعَزِيْمَةٍ، وَمِنُ كَرَى الْغَفُلَةِ فِي نَاظِرِكَ بِيَقَظَةٍ وَ كُنُ لِلَّهِ مُطِيعًا، وَبِلِاكُرِمُ انِسًا وَتَمَثُّلُ فِي حَالِ تَوَلِّيْكَ عَنْهُ إِقْبَالَهُ عَلَيْكَ-يَكُ عُوكَ إِلَى عَفُومٍ وَيَتَغَمَّلُكَ بِفَضُلِهِ وَأَنْتَ مُتَوَلِّ عَنْهُ إلى غَيْرِ لا-

فَتَعَالَى مِنُ قَوِيٌّ مَا أَكُرَمَهُ، وَتَوَاضَعُتَ

"اے انبان تھے کس چیز نے پروردگار کریم کے بارے میں دھوکا دیا۔' کی تلاوت کے وقت ارشاد

بخص جس سے میسوال ہور ہاہے جواب میں کتنا عاجز اور میہ فریب خور دہ عذر پیش کرنے میں کتنا قاصر ہے۔وہ اپنے نفس

كوختى سے جہالت میں ڈالے ہوئے ہے۔ اے انسان مجھے کس چیز نے گناہ پردلیر کردیا ہے اور کس چیز نے مجھے این پروردگار کے بارے ہیں دھوکا دیا ہے اور کس چیز نے مجھے اپن تباہی پر مطمئن بنادیا ہے۔کیا تیرےمرض کے لئے شفا ور تیرے خواب (غفلت) کے لئے بیداری نہیں ہے۔ کیا تھے ا ہے پرا تنابھی رحمنہیں آتا جننا دوسروں پرترس کھاتا ہے۔ بسا اوقات تو جلتی دھوپ میں کسی کو دیکھتا ہے تو اس پر سامیہ کردیتا ہے پاکسی کودرووکرب میں مبتلا یا تا ہے تواس پر شفقت کی بناء پر تیرے آنسونکل پڑتے ہیں مگر خود اینے روگ پر کس نے مجھے صرولادیا ہے اور کس نے تھے اپنی مصیبتوں پرتوانا کرویا ہے اور خود اپنے او پر رونے سے سلی دے دی ہے۔ حالانکہ سب جانوں سے مخصے اپنی جان عزیز ہے اور کیوں کرعذاب اللی کے رات ہی کو ڈیرے ڈال وینے کا خطرہ تھے بیدار نہیں رکھتا حالاتك تواييخ كنابول كى بدولت اس كے قبر وتسلط كى راه ميں یرا ہوا ہے۔ دل کی کوتا ہیوں کے روگ کا چارہ عزم رائے ہے آ تکھوں کے خواب غفات کا مداوا نیداری سے کرو۔اللہ کے مطیع وفر مانبر دار بنواوراس کی یاد ہے جی لگاؤ، ذرااس حالت کا نضور كرو، وهتمهارى طرف باهربائ اورتم أس عمنه يهير ہوتے ہواور وہمہیں اپنے دامن عفومیں لینے کے لئے بلارہا ہاورانے لطف واحسان سے ڈھانینا جا ہتا ہے اورتم ہو کہاس ہے روگر دال وکر دوسری طرف رخ کئے ہوئے ہو۔ بلندو برتر ہے وہ خدائے قوی وتوانا کہ جو کتنا بڑا کریم ہے اور تو اتنا عاجز و ناتوان اوراتنايست ہوكر گناموں پركتناجرى اور دلير ہے حالانكہ

مِن ضعِيفٍ مَا أَجُواكَ عَلَيْ مَعْصِيتُه وَأَنْتَ فِي كَنْفِ سِتُرِ لا مُقِيِّمٌ، وَفِي سَعَةِ فَضْلِهِ مُتَتَلِّبُ فَلَمْ يَمْنَعُكَ فَضَلَهُ وَلَمُ يَهْتِكُ عَنْكَ سِتُرَةُ بَلِ لَمْ تَحُلُ مِنْ لُطُفِهِ مَطُرَفَ عِينٍ ، فِي نِعْمَةٍ يُحْدِثُهَا لَكَ ، أُوسَيِّنَةٍ يَسْتُرُهَا عَلَيْك، أَوْبَلِيَّةٍ يَصُرفُهَا عَنْكَ فَمَا ظَنْكَ بِهِ لَوا أَطَعْتَهُ ؟ وَأَيْمُ اللهِ لَوْ أَنَّ هٰلِهِ الصِّفَةَ كَانَتُ فِي مُتَّفِقِينَ فِي الْقُوَّةِ، مُتَوَازِنِيْنَ فِي الْقُدُرَةِ لَكُنْتَ اَوَّلَ حَاكِمٍ عَلَيْ نَفْسِكَ بِلَمِيْمِ الْآخِلَاقِ وَمَسَاوِئِ الْاَعْمَالِ - وَحَقًّا أَقُولُ مَاللُّنْنَيَا غَرَّتُكَ وَلكِن بِهَا اغْتَرَرْتَ وَلَقَكُ كِاشَفَتُكَ الْعِظَاتُ وَاذِنتُكَ عَلىٰ سَوَآءٍ وَلَهي بِمَا تَعِلُكَ مِنْ نُزُولِ البَلَاءِ بِجَسُمِكَ وَالنَّقُصِ فِيُّ قُوْتِكَ أَصُلَقُ وَأُوْفَى مِنْ أَنْ تَكُلِّبَكَ اَوْتَغُرَّكَ- وَلَرُّبَّ نَاصِحٍ لَهَا عِنْكَكَ مُتَّهَمَّ، وَصَادِقٍ مِّنُ خَبَرِهَا مُكَكَّبٌ وَلَئِنُ تَعَرَّفْتَهَا فِي اللِّيكَارِ الْخَاوِيَةِ وَالرُّبُوعِ الْخَالِيَةِ لَتَجِلُ نَهَا مِنْ حُسُن تَلْكِيْرِكَ وَبَلَاعَ مُوْعِظُتِكَ بِمَحَلَةِ الشَّفِيْقِ عَلَيْكَ وَالشَّحِيِّحِ بِلَّهُ وَلَنِعُمَ دَارٌ مَنْ لَّمُ يَرْضَ بِهَا دَارَا ، وَمَحَلُ مَنْ لَمْ يُوطِّنْهَا مَحَلَّد وَإِنَّ السُّعَكَآءَ بِاللَّانْيَاعَكَا هُمُ الْهَارِ بُونَ مِنْهَا الْيُوْمَـ

إِذَا رَحَفَتِ الرَّاحِفَةُ وَحَقَّتُ بِحَلَائِلِهَا الْقَيَامَةُ وَلَحِقَ بِكُلِّ مَنْسَدٍ اَهُلُهُ، وَبِكُلِّ مَنْسَدٍ اَهُلُهُ، وَبِكُلِّ مَنْسَدٍ اَهُلُهُ، وَبِكُلِّ مَنْسَدٍ اَهُلُهُ، وَبِكُلِّ مَطَاعِ اَهُلُ طَاعَتِه، فَلَمْ يُجُزَفِي عَلَيهِ وَقِسُطِه طَاعَتِه، فَلَمْ يُجُزَفِي عَلَيهِ وَقِسُطِه يَوْمَ يُلُمْ فِي اللَّهِ وَلَا يَوْمَدُ فِي اللَّهَ وَاعْ، وَلَا هَمُسُ قَلَمْ فِي اللَّه رَضِ اللَّا بِحَقِّه، فَكَمُ مُحَبَّدٍ يَوْمَ ذَاكَ دَاحَضَةٍ وَعَلَائِقِ عُلَا مُ مَنْ قَطِعَةٍ وَتَكُرُّ مِنْ اَمُوكَ مَا يَقُومُ بُهِ مُنْ قَطَعَةٍ وَتَتَمُّ بِهِ حُجْتُكَ وَحُلُما يَعْفُومُ بِهِ عَلَيْ مَعْمُ لَا تَسَعْلَى لَهُ وَتُعَلَّمُ اللَّهُ وَتَعْلَائِقَ عُلَالِ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَائِقٍ عُلَامًا عَمُوكَ مَا يَقُومُ مُ بِهِ عَلَيْ مَعْمُولُ وَتَقَلَّمُ بِهِ حُجْتُكَ وَحُلُما المَّنْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَتَقَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَلَاكً وَالْمَلُولُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمَلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلِهُ الْمُلِ

منزل پرکل وہی لوگ پیچیں گے جوآ جائ سے گریزال ہیں۔
جب زمین زلزلہ میں اور قیامت اپنی ہولنا کیوں کے ساتھ
آ جائے گی اور ہرعبادت گاہ سے اُس کے بجاری ہر معبود سے
اُس کے پرستار اور ہر پیشوا سے اُس کے مقندی المحق ہوجا سیں
اُس کے پرستار اور ہر پیشوا سے اُس کے مقندی المحق ہوجا سیں
گوتو اس وقت فضا میں شگاف کرنے والی نظر اور زمیں میں
قدموں کی ہلکی می چاپ کا بدلہ بھی اس کی عدالت گستری و
انصاف پروری کے پیش نظر حق وانصاف سے پورالوراد یاجائے
گا۔ اُس دن کتنی ہی دلیلیں غلط و بے معنی ہوجا کیں گی اور غدو
گا۔ اُس دن کتنی ہی دلیلیں غلط و بے معنی ہوجا کیں گی اور غدو
معذرت کے بندھن ٹوٹ جا کیس گواب اس چیز کو افتیار کرو
جس سے تمہار اعذر قبول اور تمہاری جست ثابت ہو سکے جس دنیا
سے تم نے ہمیشہ بہر یا بنہیں ہونا اُس سے وہ چیز میں لے لوجو
تہارے لئے ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں اسپے سفر کے لئے تیار
رہو(دنیا کی ظلمتوں میں) نجات کی چمک پرنظر کرداور جدوجہد
کی سوار یوں پر یالان کس لو۔

## فطبه ٢٢١

(وَهِنَ كَلَامِ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ)
وَاللهِلَانُ أَبِيْتَ عَلَيْهِ السَّلَامُ)
مُصَفَّدًا، أَحَبُ إِلَى مِنْ أَنَ الْقَى اللَّهُ مُصَفَّدًا، أَحَبُ إِلَى مِنْ أَنَ الْقَى اللَّهُ وَرَسُولَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ظَالِبًا لِيعْضِ الْعِبَادِ، وَعَاصِبًا لِشَيْءٍ مِنَ الْحُطَامِ - وَكَيْفَ وَعَاصِبًا لِشَيْءٍ مِنَ الْحُطَامِ - وَكَيْفَ اظْلِمُ أَحَدًا لِنَفْسِ يُسُرِعُ إِلَى الْبِللٰي اظْلُولُ فِي الْقَرَى خُلُولُهَا ويَطُولُ فِي الْقَرَى خُلُولُهَا وَيَطُولُ فِي الْقَرَى خُلُولُهَا وَيَطُولُ فِي الْقَرَى خُلُولُهَا وَيَطُولُ فِي الْقَرَى خُلُولُهَا وَيَطُولُ فِي الْقَرَى حُلُولُهَا وَيَطُولُ فِي الْقَرَى عُلُولُهَا وَيَطُولُ فِي الْقَرَى عُلُولُهَا وَيَعْدُلُ وَقَلُ المُلَقَ وَاللهِ لَقَلَى السِيعَ اللهُ عَقِيلًا، وَقَلَ المُلَقَ حَتَى اسْتَمَا حَنِي مِنْ بُرِّكُمْ صَاعًا، وَرَايَّتُ مِبْيَانَهُ شُعْتَ الشَّعُورِ غُبُرَ وَرَايَّتُ مِبْيَانَهُ شُعْتَ الشَّعُورِ غُبُرَ

خدا کی قتم مجھے سعدان کے کانٹول پر جاگتے ہوئے رات گزار نا اور طوق و زنجیر میں مقیّد ہوکر گھسیٹا جانا اس سے کہیں زیادہ پند ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے اس حالت میں ملاقات کروں کہ میں نے کسی بندے برظلم کیا ہو۔ یا مال دنیا میں سے کوئی چیز غضب کی ہو، میں اس نفس کی خاطر کیونکر کسی برظلم کرسکتا ہوں جوجلد ہی فناکی طرف پلٹنے والا ہے اور مدتوں تک مٹی کے بیٹے برڈار ہے والا ہے۔

بخدامیں نے (اپنے بھائی) عقبل کو تخت فقر و فاقد کی حالت میں دیکھا، یہاں تک کہ وہ تہارے (حصد کے) گیہوں میں ایک صاع مجھ سے مانگتے تھے اور میں نے اُن کے بچوں کو بھی ویکھا جن کے بال بکھرے ہوئے اور فقر ویے نوائی سے رنگ تیرگ مائل ہو چکے تھے گویا اُن کے چیرے نیل چھڑک کرسیاہ کردیئے احسان کی پہنائیوں میں اٹھٹا بیٹھا ہے۔اُس نے اپنے لطف و كرم كو چھے سے رو كانہيں اور نہ تيرا پر دہ جاك كيا ہے۔ بلكه اس كى کسی نعمت میں جواُس نے تیرے لئے خلق کی پاکسی گناہ میں کہ جس پرأس نے پروہ ڈالا پاکسی مصیبت وابتلا میں کہ جس کارخ تجھ ہے موڑا تو اُس کے لطف وکرم ہے کیظے بھر کے لئے محروم نہیں ہوا بیا سصورت میں ہے کہ جب تو اُس کی معصیت کرتا ہوتو پھر تیرااس کی بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر تو اُس کی اطاعت كرتا ہوتا۔خدا كى قىم !اگريېي روبيه دوا يسے شخصوں ميں ہوتا جوقوت وقدرت میں برابر کے ہم پلہ ہوتے (اوران میں ہے ایک تو ہوتا جو بے رخی کرتا اور دوسرا تچھ پر احسان کرتا تو تو بی سب سے پہلے اپنے نفس پر کج خلقی وبد کرداری کا تھم لگاتا، سیج کہتا ہوں کہ دنیا نے تجھ کوفریب نہیں دیا بلکہ خود جان بوجھ کر أس ك فريب مين آيا ب-اس ف توتير بسام في محتول کو کھول کر رکھ دیا اور تجھے (ہر چیز سے) کیسال طور برآگاہ کردیا۔ اس نے جن بلاؤل کو تیرے جسم پر نازل ہونے اور جس کمزوری کے تیرے قوی پر طاری ہونے کا وعدہ کیا ہے اس میں راستگو اور ایفائے عہد کرنے والی ہے بجائے اس کے کہ تھے ہے جھوٹ کہا ہو یا فریب دیا ہو۔ کتنے ہی اِس دنیا کے بارے میں سیے نفیحت کرنے والے ہیں جو تیرے نزدیک قابل اعتبار ہیں اور کتنے ہی اس کے حالات کو تیج عیج بیان کرنے والے ہیں جوجمثلائے جاتے ہیں۔اگرتو ٹوٹے ہوئے گھروں اورسنسان مكانول سے دنیا كى معرفت حاصل كرے تو تو انہيں اچھى ياد د ہانی اورمؤثر پندوہی کے لحاظ سے بمز لدایک مہر بان کے یائے گا كرچوتير \_ (بلاكتول ميں پڑنے \_) بخل سے كام ليت ہیں بیدنیاس کے لئے اچھا گھرہے جواسے گھر سمجھنے پرخوش نہ ہوادرای کے لئے اچھی جگہ ہے جو اے اپناوطن بنا کر ندرہے۔ اس دنیا کی وجہ سے سعادت کی

اُسی کے دامن پناہ میں اقامت گزیں ہے اور اسی کے لطف و

الْأَلُوَانِ مِنَ فَقُرهِمْ كَانَّمَا سُوَّدَتُ وَجُوْهُهُمْ بِالْعِظْلِمِ، وَعَاوَدَفِي مُؤَكِّلًا وَكُرَّرَ عَلَيُّ الْقُولَ مُرَدِّدًا فَأَصَغَيْتُ اِلَيْهِ سَمْعِي فَظَنَّ أَنِّي آبِيعُهُ دِينِي وَأَتَّبِعُ قِيادَهُ مُفَارِقًا طَرِيْقِي فَأَحْمَيْتُ لَهُ حَدِينَكَةً ثُمُّ أَدْنَيْتُهَا مِنْ جِسُبِهِ لِيَعْتَبِرَ بِهَا فَضَجٌ ضَجيبة ذِي دَلَفٍ مِنُ ٱلْبِهَا، وَكَادَانَ يَحْتَرِقَ مِنْ مِيسَمِهَا، فَقُلْتُ لَهُ ثَكَلَتُكَ الثَّوَاكِلُ يَاعَقِيلُ، أَتَئِنٌ مِنُ حَدِينَكُةٍ أَحْمَاهَا إِنْسَانُهَا لِلَعِبه، وتُجُرُّنِي إلى نَارِ سَجَرَهَا جَبَّارُهَا لِغَضَبِهِ- أَتَئِنَ مِنَ الْآذَى وَلَا أَئِنَ مِنَ نَظى - وَأَعُجَبُ مِنْ ذَلِكَ طَارِقٌ طَرَقَنَا بمَلْفُوفَةٍ فِي وعَائِهَا، وَمَعُجُونَةٍ شَنِئتُهَا كَأَنُّمَا عَجِنَتُ بِرِيْقِ حَيَّةٍ أَوْ قِيْئِهَا، فَقُلْتُ أَصِلَةً أَمُّ زَكَاةً أَمُّ صَلَقَةٌ فَلُالِكَ مُحَرَّمٌ عَلَيْنَا أَهُلَ البِّينِ، فَقَالَ لَا ذَاوَلَا ذَاكَ وَلَكِنَّهَا هَدِيَّةٌ فَقُلْتُ هَبِلَتُكَ الْهَبُولُ، أَعَنُ دِيْنِ اللهِ أَتَيْتَنِي لِتَخْلَعَنِيُ، أَمُخْتَبِطْ أَنُتَ أَمْ ذُوْجَنَّةٍ أَمْ تَهُجُرُ وَاللهِ لَوْ أُعُطِيْتُ الْأَقَالِيْمَ السَّبْعَةَ بِمَا تَحْتَ أَفُلَاكِهَا عَلَى أَنُ أَعْصِي اللَّهَ فِي نَمْلَةٍ أَسُلُبُهَا جِلْبَ شَعِيرَةٍ مَا فَعَلْتُ وَإِنَّ دُنْيَاكُمْ عِنُدِي لَآهُوَنُ مِنْ وَرَقَةٍ فِي فَمِ

جَرَادَةٍ تَقْضَبُهَا مَا لِعَلِيّ وَلِنَعِيْمِ يَفْنَى وَلَكَّاةٍ لَا تَبْقِيى - نَعُودُ بِاللهِ مِنْ سُبَاتِ الْعَقُلِ وَقُبِّحِ الرُّلَلِ وَبِهِ نَسْتَعِينً -

لے ایک فاردارجھاڑی ہے جے اونٹ جرتا ہے۔

م سياشعث ابن قيس تفا\_

(وَمِنْ دُعَاءٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) ٱللَّهُمَّ صُنُ وَجُهِي بِالْيَسَارِ ، وَلَا تَبُكُلُ جَاهِي بِالْإِقْتَارِ فَاسْتَرْزِقَ طَالِبِي رِزُقِكَ، وَٱستَعُطِفَ شِرَار خَلَقِكَ، وَٱبْتَلَىٰ بِحَمِّلِ مَنُ أَعُطَانِي، وَأَفْتَتَنَ بِلَامٌ مِنُ مَنَعَنِي، وَأَنْتَ مِنْ وَرَآءِ ذَٰلِكَ كُلِّهِ وَلِيُّ الْأَعْطَاءِ وَالْمَنْعِ "إِنَّكَ عَلَيْ وَلِيُّ الْإِعْطَاءِ وَالْمَنْعِ "إِنَّكَ عَلْم كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌل"

خدایا! میری آبروکی غناؤ تو نگری کے ساتھ محفوظ رکھ اور فقرو ننگ وی سے میری منزلت کونظروں سے نہ گرا کہ تھ سے رزق ما تکنے والوں سے رزق ما کے ادگوں اور تیرے بندوں ا کی نگاہ لطف و کرم گواپنی طرف موڑنے کی تمنا کروں اور جو مجھے دے اُس کی مدح وثنا کرنے لگوں اور جو نہ دے اُس کی برائی کرنے میں مبتلا ہوجاؤں اور ان سب چیزوں کے پس پروہ تو ہی عطا کرنے اور روک لینے کا اختیار رکھتا ہے۔ ' بے

جانے والی لذتوں سے کیا واسطہ ہم عقل کے خواب غفلت میں

پڑجانے اور لفزشوں کی برائیوں سے خدا کے دامن میں پناہ لیتے

ہیں اور اُس سے مدد کے خواستگار ہیں۔

(وَمِنْ خُطْبَةٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) دَارٌ بِالْبَلَاءِ مَحْفُونَفَّ، وَبِالْغَلَرِ مَعُرُونَفَّتْ لَاتَكُوهُمُ أَحُوالُهَا، وَلَا تَسَلَّمُ نُزَّالُهَا أَحُوالُّ مُخْتَلِفَةٌ، وَتَارَاتُ مُتَصَرِّفَةٌ الْعَيْشُ فِيهَا مَنْهُومٌ وَالَّامَانُ فِيهَا مَعُنَّاوُمٌ - وَإِنَّمَا أَهْلُهَا فِيُّهَا أَغُرَاضٌ مُسْتَهَلَافَةٌ تَرْمِيهِمْ بِسِهَا مِهَا وَتُقْنِيهِمُ بِحِمَامِهَا۔

(بدونیا) ایک ایسا گھر ہے جو بلاؤں میں گھرا ہوا اور فریب کار بول میں شہرت یافتہ ہے اس کے حالات بھی کیسال نہیں رہتے اور نہ اس میں فروکش ہونے والے سیح و سالم رہ سکتے يں۔ اس كے حالات مختلف اور اطوار ادلنے بدلنے والے ہیں۔خوش گذرانی کی صورت اس میں قابل مذمت اور امن و سلامتی کا اس میں پیتائیں۔اس کے رہنے والے تیراندازی كايسنشاني بين كهجن يرونيااية تير چلاتى ربتى إواور موت کے ذریعہ انہیں فناکرتی رہتی ہے۔

شك توہر چیزیر قادر ہے۔

گئے ہیں، وہ اصرار کرتے ہوئے میرے پاس آئے اور اس

بات کو بار بار دھرایا میں نے ان کی باتوں کو کان دے کرساتر

انہوں نے میرخیال کیا کہ میں ان نے ہاتھ اپناوین ﷺ ڈالوں گا

اورا پی روش چھوڑ کران کی صیخ تان پراُن کے بیچھے ہوجاؤں گا

مرمیں نے کیایہ کہ ایک او ہے کے ٹکڑے کو تپایا اور پھران کے

جسم کے قریب لے گیا تا کہ عبرت حاصل کریں۔ چنا نچہ وہ اس

طرح چیج جس طرح کوئی بار درد و کرب سے چیخا ہے اور قریب تھا کدان کابدن اس داغ وینے سے جل جائے پھر میں

نے اُن سے کہا کہ اے عقیل رونے والیاں تم پرروئیں کیا تم اِس

لوہے کے مکڑے سے چیخ اٹھے ہو جسے ایک انسان نے بنی

نداق میں (بغیر جلانے کی نیت کے) تیایا ہے اور تم مجھے اُس

آگ کی طرف تھنچ رہے ہو کہ جے خدانے قبارنے اپنے

غصب سے کھڑ کا یا ہے۔تم تو اذبیت سے چیخو اور میں جہنم کے

شعلوں سے نہ چلاؤں۔اس سے عجیب برواقع بیرے کہ ایک

محص کے رات کے وقت (شہد میں ) گندھا ہوا حلوہ ایک سربند

برتن میں لئے ہوئے ہارے گھریرآ یا جس سے مجھے اسی نفرت

ھی کیمحسوں ہوتا تھا کہ جیسے وہ سانپ کے تھوک یا اُس کی قے

میں گوندھا گیا ہے۔ میں نے اُس سے کہا کہ کیا بہ کسی بات کا

انعام ہے یا زکو ہ ہے یا صدقہ ہے کہ جوہم اہل بیت پرحرام

ہے۔تواس نے کہا کہ نہ ہیہ ہے نہ وہ ہے بلکہ بیتحفہ ہے۔توہیں

نے کہا کہمر دہ عورتیں جھے پر روئیں کیا تو دین کی راہ ہے جھے

فريب دينے كے لئے آيا ہے - كيا توبهك كيا ہے؟ يا يا كل ہوكيا

ہے یا یونٹی بنریان بک رہا ہے۔ خدا کی قشم! اگر ہفت اقلیم ان

چزول سمیت جوآسان کے نیچ ہیں مجھے دے دیے جائیں

صرف الله کی اثنی معصیت کرول که میں چیونی ہے جو کا ایک

چھلکا چھین لول تو بھی بھی ایسا نہ کروں گا۔ یہ دنیا تو میرے

نزدیک اُس بی سے بھی زیادہ بے قدرہے جوٹڈی کے مندمیں

ہوکہ جے وہ چبار بی ہو۔علیٰ کوفنا ہونے والی نعتوں اور مٹ

وَاعْلَمُوا عِبَادَاللهِ أَنَّكُمُ وَمَا أَنْتُمُ فِيهِ مِنْ هٰلِهِ اللَّانْيَا عَلَيْ سَبِيل مَنْ قَدُ مَضَى قَبْلَكُمُ مِمَّنَ كَانَ أَطُولَ مِنْكُمُ أَعْمَارًا، وَأَعْسَرُ دِيَارٌ ، وَأَبْعَلَ اثَارًا ، أَصُبَحَتُ أَصُوَاتُهُم هَامِلَةً ، وَرِيَاحُهُم رَاكِلَةً ، وَٱجْسَادُهُمُ بَالِيَةً، وَدِيَارُ هُمَ حَالِيَةً، وَاثَارُهُمْ عَافِيَةً لَاسْتَبْكَالُوا بِالْقُصُورِ المُشَيَّكَةِ وَالنَّمَارِقِ الْمُمَثَّكَةِ المَضْحُورَ وَالَّاحْجَارَ الْمُسَنَّكَةَ، وَالْقُبُورَ اللَّاطِئةَ المُلُحَلَةَ- الَّتِي قَلُبُنِي بِالْحَرَابِ فِنَاؤُهَا، وَشِيدَهِ التُّرَابِ بِنَاَّؤُهَا، وَشِيدَهِ التُّرَابِ بِنَاؤُهَا لَهَ كَلُّهَا مُقْتَرِب، وَسَاكِنُهَا مُغْتَرِبُ بَيْنَ أَهُلَ مُحَلَّةٍ مُورِحِشِينَ وَأَهْلِ فَرَاعِ مُتَسَاعِلِينَ لا يَستَأْنِسُونَ بِاللَّهِ وَطَانِ، وَلا يَتَوَاصَلُونَ تُوَاصُلَ الْجِيْرَانِ عَلْے مَا بَيْنَهُمْ مِنْ قُرْب الْجِوَانِ عَلَيْ مَابَيْنَهُمْ مِنُ قُرِب الْجِوَار وَدُنُوِّ السَّارِ وَكَيْفَ يَكُونُ بَيْنَهُمُ تَزَاوُرُّ وَقَلَ طَحَنَهُمْ بِكَلْكَلِهِ البِللي وَأَكَلَتْهُمُ الْجَنَادِلُ وَالثَّرِي وَكَأَن قَلُاصِرْتُمُ إلى مَاصَارُوا إلَيْهِ، وَارْتَهَنَّكُمُ ذلِكَ الْمَضْجَعُ، وَضَمَّكُمْ ذلِكَ الْمُسْتَوْدَعُ۔ فَكَيْفَ بِكُمْ لَوْتَنَاهَتَ بِكُمُ الْأُمُورُ، وَبُعْثِرَتِ الْقُبُورُ "هُنَالِكَ تَبُلُو كُنُ نَفْسٍ

اے خدا کے بندو! اس بات کو جانے رہو کہتمہیں اور اس دنیا کی اُن چیزوں کو کہ جن میںتم ہوا نہی لوگوں کی راہ برگزرنا ہے جوتم سے پہلے گزر بھکے ہیں کہ جوتم سے زیادہ کمبی عمروں والے ہتم سے زیادہ آبادگھروں والےاورتم سے زیادہ بایدار نشانیوں والے تھے ان کی آوازیں خاموش ہوگئیں، بندھی

ہوا نیں اُ کھڑ گئیں، بدن گل سڑ گئے ، گھر سنسان ہو گئے ، اور نام ونشان تك مث كي - انهول نے مضبوط محلول اور بچمی

ہوئی مشدوں کو پھروں اور چنی ہوئی سلوں اور پیوند زمین ہونے والی (اور) لخد والی قبروں سے بدل لیا کہ جن کے

صحنوں کی بنیاد تباہی و وریانی پر ہے۔ اورمٹی ہی ہے ان کی

عمارتیں مضبوط کی گئی ہیں۔ان قبرون کی جگہمیں آپس میں نزدیک نزدیک ہیں اوران میں ایسے والے دورا فرادہ مسافر

ہیں ایسے مقام میں کہ جہاں وہ بوکھلائے ہوئے ہیں اور الی جگہیں کہ جہال (ونیا کے کامول سے) فارغ ہوکر آخرت

کی فکروں میں مشغول ہیں۔ وہ اینے وطن سے انس نہیں ا

رکھتے اور نزدیک کی ہمسائیگی اور گھروں کے قریب کے باوجود ہمسایوں کی طرح آپس میںمیل ملاپینہیں رکھتے اور

کیونکر آپس میں ملنا جلنا ہوسکتا ہے جبکہ بوسید گی و تاہی نے اینے سینہ سے انہیں پیس ڈالا ہے اور پھروں اور مٹی نے انہیں ،

کھالیا ہے۔تم بھی یہی سمجھو کہ ( گویا ) وہیں بہنتی گئے جہاں وہ

بینچ چکے ہیں اور ای خواب گاہ ( قبر ) نے تنہیں بھی جکڑ لیا ہاورای امانت گاہ (لحد ) نے تنہیں بھی چمٹالیا ہے۔اس وقت تمہاری حالت کیا ہوگی کہ جب تمہارے سارے

مر مطلے انتہا کو پہنچ جا کیں گے اور قبروں سے نگل کھڑے ہوں گے۔ وہاں ہر تخض اپنے انمال کے ( تفع ونقصان )

کی جانج کرے گا اور وہ اپنے سچے مالک خدا کی

طرف پلٹائے جائیں گے اور جو کچھ افتراء پر دازیاں کرتے مَّا أَسُلَفَت، وَرُدُوا إِلَى اللهِ مَوَّلاهُمُ تصان کے کام نہ آئیں گی۔ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنَّهُمْ مَّا كَانُوْ ا يَفْتَرُ وَنَ-"

(وَمِنُ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّالَامُ) ٱللَّهُمَّ إِنَّكَ أَنَاسُ الَّانِسِيْنَ لِإِ وَلِيَالِكَ وَٱحْضَرُهُمْ بِالْكِفَايَةِ لِلْمُتَوَكِّلِيْنَ عَلَيْكَ. تُشَاهِلُهُمْ فِي سَرَائِرهِمْ، وَتَطَّلِعُ عَلَيْهِمْ فِي ضَمَائِرِهِمْ وَتَعْلَمُ مَبْلَغَ بَصَائِرهِمْ- فَأَسُرَارُهُمْ لَكَ مَكُشُوَّفَةٌ، وَقُلُوبُهُمُ إِلَيْكَ مَلْهُوفَةً لِنَ أَوْحَشَتُهُمُ الْغُرِّبَةُ انْسَهُمْ ذِكْرُكَ، وَإِنَ صُبَّتُ عَلَيْهِمُ المُصَاثِبُ لَجَاوُا إِلَى الْإِسْتِجَارَةِ بِكَ عِلْمًا بِأَنَّ أَزِمَّةَ الَّامُورِبِيَلِكَ وَمَصَادِرَهَا عَنُ قَضَائِكُ

ٱللَّهُمَّ إِنَّ فَهِهُتُ عَنَّ مَسَأَلَتِي أَوْعَبِيتُ عَنْ طَلِبَتِي فَكُلَّنِي عَللْ مَصَالِحِي، وَحُمْ لِيقَلِّيمِي إلى مَرَاشِدِي، فَلَيْسَ ذَلِكَ بِنَكْمٍ مِنْ هِلَايَاتِكَ وَلَا بِبِلُع مِنْ

ٱللَّهُمَّ احْمِلُنِي عَلْے عَفُوكَ وَلاَ تَحْمِلُنِي اللَّهُمَّ احْمِلُنِي اللَّهُمِّ الْحَمِلُنِي عَلَىٰ عَلَٰلِكَ۔

(وَمِنْ كَلَامٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ)

اے اللہ! تو اپنے دوستوں کے ساتھ تمام انس رکھنے والوں سے زیادہ مانوس ہے اور تجھ پر بھروسہ رکھنے والے ہیں ان کی حاجت روائی کے لئے ہمہوفت پیش پیش ہے۔ توان کی باطنی کیفیتوں کو دیکھتا اور ان کے چھپے ہوئے بھیدوں کو جانتا ہے اور ان کی بصیرتوں کی رسائی سے باخر ہے۔ ان کے راز تیرے سامنے آشکارا اور اُن کے دل تیرے آگے فریادی ہیں۔ اگر تنہائی سے ان کا جی گھبراتا ہے تو تیرا ذکر ان کا دل بہلاتا ہے۔اگر مصبتیں اُن پر پڑتی ہیں تووہ تیرے دامن میں پناہ کے گئے بھی ہوتے ہیں۔ بیرجانتے ہوئے کہسب چزوں کی باگ ڈور تیرے ہاتھ میں ہے اور اُن کے نفاذ یذ بر ہونے کی جگہیں تیرے ہی فیصلوں سے وابستہ ہیں۔

خدایا! اگر میں سوال کرنے سے عاجز رہوں یا اپنے مقصود پر نظر نه ڈال سکوں تو تو میری مصلحوں کی طرف رہنمائی فرما اورمیرے دل کواصلاح و بہبود کی سیح منزل پر پہنچا۔ بیہ چیز جیری رہنمائیوں اور حاجت روائیوں کو دیکھتے ہوئے کوئی

فدایا! میرا معامله اینعفو و بخشش سے طے کر نیرا معاملہ اپنے عدل و انصاف كمعيار \_\_\_

فلال شخص کی کار کردگیوں کی جز اللہ دے۔

لِلْهِ بِلَاءُ فُلَانِ فَقَلُ قَوْمَ الْأُودَوَ دَاوَى الْعَمَلَ - حَلَّفَ الْفِتْنَةَوَاقَامَ السَّنَّة - ذَهَبَ نِقِتَّ الثَّوْبِ، قَلَيْلَ الْعَيْبِ أَصِابَ حَيْرَهِا وَسَبَقَ شَرَّهَا - اَدَّى اللهِ طَاعَتُهُ وَاتَّقَالُا بِحَقِّهِ - رَحَلَ وَتَرَكَهُمْ فِى طُرُقِ مُتَشَعِّبَةٍ لَا يَهْتَدِى فِيها النَّالُ وَلَا يَسْتَيُقِنُ الْمُهْتَدِى -

انہوں نے میڑھے بن کوسیدھا کیا مرض کا چارہ کیا۔ فتہ و فساد کو پیچے چھوڑ گئے۔ سنت کو قائم کیا صاف ستھرے دامن ادر کم عیبوں کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے ( دنیا کی) محلائیوں کو بالیا اور اُس کی شر انگیزیوں سے آ گے بڑھ گئے۔ اللہ کی اطاعت بھی کی اور اس کا پورا پورا نوف بھی گئے۔ اللہ کی اطاعت بھی کی اور اس کا پورا پورا نوف بھی کھایا۔خود چلے گئے اور لوگوں کو ایسے متفرق راستوں بیں چھوڑ گئے جن بیس گم کروہ راہ راستہ نہیں پاسکتا اور ہدایت یافتہ بھین تک نہیں بہتے سکتا۔

ابن ابی الحدید نے تحریر کیا ہے کہ لفظ فلال کنامیہ ہے حضرت عمر ہے اور پر کلمات انہی کی مدح وتو صیف میں کہے گئے ہیں جیسا کہ سیدرضی کے تحریر کردہ نسخہ نئے البلا غہیں لفظ فلال کے شیخ انہی کے ہاتھ کا کلھا ہوالفظ عمر موجود تھا ابن الی الحدید کا دعویٰ، مگر دیکھا ہوت کے دوسر ہے تشریحات موجود ہیں اس تشریح کو بھی موجود ہونا جائے تھا کہ جوان کے نسخہ ہے تشاور ان سنخوں میں بھی اس کا وجود ہونا جائے تھا کہ جوان کے نسخہ ہے تشاور ان سنخوں میں بھی اس کا وجود ہونا جائے تھا کہ جوان کے نسخہ ہے تشال ہوتے رہے ہیں۔ چنا نچہ اب بھی موسل میں مستعصم باللہ کے دور کے شہرہ آفاق خطاطیا تو ہے استعصمی کے ہاتھ کا لکھا ہوا قدیم ترین نئے البلاغہ کا نسخہ موجود ہے۔
موسل میں مستعصم باللہ کے دور کے شہرہ آفاق خطاطیا تو ہے استعصمی کے ہاتھ کا لکھا ہوا قدیم ترین نئے البلاغہ کا نسخہ موجود ہے۔
موسل میں مستعصم باللہ کے دور کے شہرہ آفاق خطاطیا تو ہے استعصاص کے ہاتھ کا لکھا ہوا قدیم ترین نئے البلاغہ کا نسخہ موجود ہے۔
موسل میں مستعصم باللہ کے دور کے شہرہ آفاق خطاطیا تو ہے اس کی موجود گی میں بطور موبیرتو چیش کیا جا سکتا ہے جسے کسی تو ی دلیل کی موجود گی میں بطور موبیرتو چیش کیا جا سکتا ہے جسے کسی تو ی دلیل کی موجود گی میں بطور موبیرتو چیش کیا جا سکتا ہے جسے کسی تو ی دلیل کی موجود گی میں بطور موبیرتو چیش کیا جا سکتا ہے جسے کسی تو ی دلیل کی موجود گی میں بطور موبیرتو چیش کیا جا سکتا ہے جسے کسی تو ی دلیل کی موجود گی میں بطور موبیرتو چیش کیا جا سکتا ہے۔

جیرت ہے کہ ابن ابی الحدید ساتویں ہجری ہیں سیدرضی کے ڈھائی سوبرس بعد بیا فادہ فرماتے ہیں کہ اس سے حضرت عمر مرادہیں اور بید کہ سیدرضی نے اس کی تصرح کر دیا۔ لیکن سیدرضی اور بید کہ سیدرضی نے اس کی تصرح کر دیا۔ لیکن سیدرضی کے معاصرین میں سے جن لوگوں نے بھی نہج البلاغہ کے متعلق کچھ کھا ہے ان کی تحریرات میں اس کا کچھ پہتنہیں چاتے حالا نکہ بحثیت معاصر ہونے کے سیدرضی کی تحریر پر انہیں زیادہ مطلع ہونا چا ہے تھا۔ چنانچہ علام علی ابن الناصر جو جناب سیدرضی کے ہمعصر تھے اور انہی کے دور میں نج البلاغہ کی شرح اعلام نج البلاغہ کے نام سے لکھتے ہیں اوروہ اس خطبہ کے ذیل میں تجریر فرماتے ہیں۔

ملح بعض اصحابه بحسن السيرة حفرت نے اپنے اصحاب میں ہے ایک ایے شخص کو کسن وانعه مات قبل الفتنته التی وقعت بعل سیرت کے ماتھ سراہا ہے کہ جو پیڈیمر کے بعد پیدا ہونے رسول الله صلے الله علیه و آله۔

اس کی تائید علامہ قطب الدین راوندی متوفی <u>۵۷۳ ه</u>ی کی شرح نیج البلاغہ ہے بھی ہوتی ہے۔ چنانچے ابن مثیم نے ان کا بی قول ساکیا ہے۔

انما ادا بعض اصحابه فی زمن رسُول حضرت نے اس زمان پنجبر کے اپ ایک ایے ساتھی کو الله ملّ ن مات قبل وقوع الفتنة و مرادلیا ہے جوفتنہ کے برپا ہونے اور پھلنے سے پہلے ہی انتشار ھا۔

اگرچہ پیکلمات حضرت عمر کے متعلق ہوتے اور اس کے متعلق کوئی قابل اعتاد سند ہوتی تو ابن الجارید اس سند دروایت کو درج کرتے اور اس کا ذکر تاریخ میں آتا اور زبانوں پر اس کا چرچا ہوتا ،گریبال تو اثبات مدعا کے لئے خود ساختہ قرآئن کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا ۔ چنا نچیوہ'' خیر هاوشر ها'' کاخمیر کا مرجع خلافت کو قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ پیکلمات ایسی ہی شخص پر صادق آسکتی ہیں جو تسلط اور اقتد ار رکھتا ہو، کیونکہ اقتد ار کے بغیر ناممکن ہے کہ سنت کی ترویخ اور بدعت کی روک تھام کی جاسکتے ۔ بیہ ہاس دلیل کا خلاصہ جسے اس مقام پر بیش کیا ہے ، حالا تکہ اس کی کوئی دلیل نہیں کشمیر کا مرجع خلافت ہے بلکہ وہ دنیا کی طرف راجع ہو کتی ہے جو بیاق کلام سے مستفاد ہے اور مفاد عامہ کی حفاظت اور ترویخ سنت کے لئے اقتد ارکی شرط لگا دینا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا دروازہ بند کر دینا ہے حالا نکہ خداوند عالم نے شرط اقتد ارکے بغیر امت کے ایک گروہ پر بیفر پینے عائد کیا ہے۔ "

اسى طرح پیغیبرصلی الله علیدوآ له وسلم ہے مروی ہے کہ

لایزال الناس بخیر ما امروابالمعروف لوگ جُرِی ونهوا عن المنکر و تعاونو اعلی گاوریً البروالتقوی ل

لوگ جنب تک امر بالمعروف اور نبی عن المنکر کرتے رہیں گے اور نیکی اور تقویٰ پر ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاتے رہیں گےوہ بھلائی پر باقی رہیں گے۔

یونبی امیرالمونین اپنی ایک وصیت میں ممومیت کے ساتھ فرماتے ہیں کہ

اقيموا هذاين العمودين واوقداوا هذاين توحيد اور سنت كے ستونول كو قائم كرو اور ان دونول المصباحين ـ جراغول كوروش ركھو۔

ان ارشادات میں کہیں بھی اس طرف اشارہ نہیں کہ اس فریفنہ کی انجام دہی حکومت واقتد ارکے بغیر نہیں ہو عتی اور واقعات بھی بہتا تے ہیں کہ امراؤ سلاطین لشکرو سپاہ وقوت وطاقت کے باوجود برائیوں کواس حد تک ندمٹا سکے اور نیکیوں کواس قدر رواج ندد ہے سکے جس قدر بعض گم نام اورشکت حال درویش دل ود ماغ پراپنی روحانیت کانتش بٹھا کراخلاتی رفعتوں کو ابھار گئے ۔ حالا تکہ ان کی پشت پر نہ فوج نہ سپاہ ہوتی تھی اور نہ بے سروسامانی کے علاوہ کوئی سروسامان ہوتا تھا۔ بے ڈیک تسلط واقتد ارسروں کو جھاکا سکتا ہے کیان ضروری نہیں کہ دلوں میں نیکی کی راہ بھی پیدا کر سکے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ پیشتر اسلامی تاجداروں نے اسلامی خدوخال کومٹا کر رکھ دیا اور اسلام اپنے بھا فروغ میں صرف اُن بینواؤں کامر ہون منت رہاجن کی جھولی میں فقر و تا مرادی کے علاوہ بچھ نہ ہوتا تھا۔

اگرای پراصرار ہوکداس سے صرف ایک حکمران ہی مرادلیا جاسکتا ہے تو کیوں نداس سے حضرت کا کوئی ایساساتھی مرادلیا جائ جو کسی صوبہ پر حکمران رہ چکا ہو جیسے حضرت سلمان فاری جن کی تجمیز و تلفین کے لئے حضرت مدائن آشریف لے گئے اور بعیر نہیں کہان کے وفن کرنے کے بعدان کی زندگی اور آئیں حکمرانی پرتیمرہ فرمانے ہوئے بیالفاظ ارشاد فرمائے ہوں۔ پھر سے بھسا کہ وہ حضرت عمر ہی کے متعلق الفاظ میں بلادلیل ہی توہے۔ آخر میں اثبات مدعاکے لئے طبری کی اس روایت کو پیش کیا ہے۔

> عن المغيرة ابن شعبة قال لمامات عبر رضى الله عنه بكته ابنة ابى حثمة فقالت و اعمراة اقام الاودوابر أالعمل امات الفتن واحيى السنن

> حرج نقى الثوب بريئًا من العيب (قال) وقال المغيرة عليا وانا احب ان اسمع منه في عبر شيئًا فحرج ينفض راسه وهو ملتحف بثوب لا يشك ان الامر يصير اليه فقال يرحم الله ابن الخطاب لقل صلاقت ابنة ابى حشبة لقل زهب بحير ها ونجامن شرها اما والله ماقالت ولكن قولت-

مغیرہ ابن شعبہ سے روایت ہے کہ جب حضرت عمرانقال کرگئے تو بنت ابی حثمہ نے روتے ہوئے کہا کہ ہائے عمرتو وہ تھا جس نے ٹیڑھے بن کوسیدھا کیا بھاریوں کو دور کیا فتنوں کومٹایا اور سنتوں کوزندہ کیا۔ ہا کیزہ دامن اور عیبوں سے نیچ کرچل بسا۔ (مورخ طبری کہتے ہیں کہ)مغیرہ نے بیان کیا کہ جب حضرت عمر فن ہو گئے تو میں حضرت علیٰ کے پاس آیااور میں جا ہتا تھا کہ آپ سے حفزت عمر کے بارے میں کچھسنوں۔ چنانچے میرے جانے برحفرت باہرتشریف لانے اس حالت میں کہ آ یعسل فرما کرایک کیڑے میں لیٹے ہوئے تھے اور سراور ڈاڑھی کے بالوں کو جھٹک رہے تھے اور آپ کو اس میں کوئی شہر نہ تھا کہ خلافت آپ ہی کی طرف یلٹے گی اس موقع برآپ نے فرمایا خدااین خطاب پر رحم کرے۔ بنت الی شمہ نے پیج کہاہے کہ وہ خلافت کے فائدے اٹھا گئے اور بعد میں پیدا ہونیوا لےفتنوں سے زیج نکلے۔خدا کوشم بنت الی حشمہ نے کہانہیں بلکہ اس سے

(طبری - جسص ۲۸۵)

اس واقعہ کاراوی مغیرہ ابن شعبہ ہے جس کا ام جمیل کے ساتھ فعل بد کا مرتکب ہونا اور شہادت کے باو جود حضرت عمر کا اُسے حدہے بچالے جانا اور معاویہ کے حکم ہے اس کا کوفہ میں علانیہ امیر المومنین پرسب وشتم کرنا تاریخی مسلمات میں ہے ہے۔ اس بناء پراس کیا روایت کا جووزن ہوسکتا ہے وہ ظاہر ہے اور پھر دراپیۃ بھی اس روایت کوقبول نہیں کیا جاسکتا کیونکداُس نے بیدانداز ہ لگایا جبکہ تاریخی حقائق اس کےسراسرخلاف ہیں اوراگر کسی کی خلافت یقین تھی تو وہ حضرت عثان تھے۔ چنانچے عبدالرحمٰن ابن عوف نے شور کی کےموقع پر

اے علیٰ تم نے اینے لئے ضرر کی صورت پیدا نہ کرو۔ میں ا یا علی لا تجعل علنے نفسك سبيلًا فانی نے دکیر بھال لیا ہے اور لوگول سے مشورہ بھی لیا ہے وہ قلانظرت وشاورت الناس فاذاهملا سب عثان کو چاہتے ہیں۔ یعداون بعثبان۔ (طیری ج ۲۹ ص ۲۹۷)

چنانچ حضرت کوخلافت کے نہ ملنے کا بورایقین تھا جیہا کہ خطبہ شقشقیہ کے ذیل میں تاریخ طبری سے نقل کیا جاچکا ہے کہ امیر المونین نے ارکان شوریٰ کے نام و کیھتے ہی عباس ابن عبدالمطلب سے فر مادیا تھا کہ خلافت عثان کے علاوہ کسی اور کونبیں مل عتی۔ کیونکہ تمام اختیارات عبدالرحل کوسونپ دیئے گئے تھے اور وہ عثان کے بہنوئی ہوتے ہیں اور سعد ابن ابی وقاص عبدالرحل کے عزیز وہم قبیلہ ہیں اور سیدونوں ل کرخلافت انہی کودیں گے۔

ال موقع پر بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کونسا جذبہ تھا جس نے مغیرہ کے دل میں بیزٹرپ پیدا کی کہ وہ حضرت عمر کے متعلق امیر المونين سے کچھ کہلوائے،اگروہ جانتا تھا کہ حضرت ان کے متعلق التجھے خیالات رکھتے ہیں تو ان کے تاثرات کا بھی انداز ہ ہوسکتا تھا اور اگر پیجمتا تھا کہامیر المومنین ان کے متعلق صن ظن نہیں رکھتے تو پوچھنے کا مقصداس کے علاوہ کچھنیں ہوسکتا کہ آپ جو کچھفر مائیں اے اچھال کرفضا کوان کے خلاف اور ارکان شور کی کوان سے برظن کیا جائے اور ارکان شور کی کے نظریات تو اس سے ظاہر ہیں کہ وہ انتخاب خلافت میں سیرت شیخیں کی پابندی لگا کر شیخین سے اپنی عقیدت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ان حالات میں جب مغیرہ نے بیسازش کرنا چاہی تو آپ نے حکایت واقعہ کے طور پر فر مایالقد ذھب بخیر ھاونجامن شرھااس جملہ کومدح وتو صیف ہے کوئی لگا و نہیں، یقیناً وہ اپنے دور میں ہرطرح کے قائدےا تھاتے رہے ہیں اور بعد میں پیدا ہوئے والے فتنوں سے ان کا دور خالی رہا۔ ابن الی الحدید اس روایت کو درج کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ

وهذا كما ترى يقوى الظن ان المراد اس روایت سے بیطن قوی ہوجاتا ہے کداس کلام سے مراد والمعنى بالكلام هو عبر ابن الخطاب مقصودعمرا بن الخطاب بين \_

اگراس کلام سے وہ کلمات مراد ہیں جو بنت الی حتمہ نے کہے ہیں کہ جن کے متعلق امیر المومنین نے فرمایا کہ بیاس کے دل کی آ وازنہیں بلکداس ہے کہلوائے گئے ہیں تو بے شک اس سے حضرت عمر مراد ہیں۔ لیکن پیکہ بیالفاظ امیر المومنین نے ان کی مدح میں کے ہیں تو سیکہیں ثابت نہیں ہوتا بلکہ اس روایت سے تو صراحظ بیٹا بت ہوتا ہے کہ بیالفاظ بنت الی حمد نے کیے تھے، خدا جانے کس بنا یر۔ بنت ابی حثمہ کے الفاظ کو درج کرکے بید عویٰ کرنے کی جرأت کی جاتی ہے کہ بیالفاظ امیر المومنین نے حضرت عمر کے بارے میں کھے ہیں بظاہر سیمعلوم ہوتا ہے کہ امیر المونین نے کسی موقع پر بیالفاظ کسی کے متعلق کے ہوں گے اور بنت الی حثمہ نے حضرت عمر کے انتقال بران سے ملتے جلتے ہوئے الفاظ کیے تو حضرت علیٰ کے کلمات کو بھی حضرت عمر کی مدح میں سمجھ لیا گیا ورنہ عقل اعتز ال کے علاوہ کوئی عقل سے تجویز نہیں کر عتی کہ بنت ابی حتمہ کے کہے ہوئے الفاظ کواس کی دلیل قرار دیا جائے کہ امیر المومنین نے حضرت عمر کی مدح میں الفاظ فرمائے ہیں۔ کیا خطبہ شقشقیہ کے تصریحات کے بعد بیتو قع ہوسکتی ہے کہ امیر المونین نے ایسے الفاظ کہے ہوں گے اور پھرغور طلب بات سے کہ اگر بدالفاظ حفرت عمر کی رحلت کے موقع پر فرمائے ہوتے توجب آپ شور کی کے موقع پر علانہ سیرت سیحین کوتسلیم کرنے سے انکار کردیتے ہیں تو آپ سے پینیں کہا جاتا کہ کل تو آپ بیفر مارے تھے کہانہوں نے سنت کو قائم کیا اور بدعت کومٹایا تو جب ان کی سیرت سنت ہے ہمنوا ہے تو پھر سنت کو تسلیم کرنے کے بعد سیرت سے انگار کرنے کے کیامعنی ہوتے ہیں۔

آپ کی بیعت کے بیان میں ایسا ہی ایک خطبہ اس ہے قبل اس

(وَمِنُ كَلَامٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ)

فِي وَصُفِ بَيْعَتِهِ بِالْخِلَافَةِ وَقَلُ تَقَلَّا مِثْلُهُ بِٱلْفَاظِ مُخْتَلِفَةٍ:

وَبَسَطُتُمْ يَالِي فَكَفَفْتُهَا، وَمَلَادُ تُنُوهَا فَقَبَضُتُهَا، ثُمَّ تَكَا كَكُتُم عَلَىَّ تَكَاكُ الْإِبِلِ الهيم على حَيَاضِهَا يَوْمَ وُرُودِهَا حَتَى انُقَطَعَتِ النَّعْلُ وَسَقَطَتِ الرِّدَاءُ وَوُطِئَ الضَّعِيْفُ وَبَلَّغَ مِنْ سُرُورِ النَّاسِ ببَيْعَتِهِمْ إِيَّايَ أَنِ ابْتَهَجَ بِهَا الصَّغِيرُ وَ هَلَجَ إِلَيْهَا الْكَبِيرُ وَتَحَامَلَ نَحُوهَا الْعَلِيْلُ، وَحَسَرَتُ اللَّهَا الْكَعَابُ-

ہے کچھ مختلف لفظوں میں گزرچکا ہے۔ تم نے (بیعت کے لئے) میرا ہاتھ اپنی طرف پھیلانا چاہاتو میں نے اسے روکا اور تم نے تھینچا تو میں اُسے سیٹنا رہا مگرتم نے مجھ پراس طرح ہجوم کیا جس طرح پیاسے اونٹ پینے کے دن تالا بوں پر لوٹے ہیں۔ یہاں تک کہ جوتی (کے تھے) الوث کے اور عبا کاند ھے سے گر گئی۔ کمزورونا توال کیلے گئے اور میری بیعت بر لوگوں کی مسرت یہاں تک پہنچ گئی کہ چھوٹے جھوٹے بجے خوشیاں منانے لگے اور بوڑھے لا کھڑاتے ہوئے قدمول سے بیت کیلیے بڑھے۔ بیار بھی التُصتة بينصته ہوئے بین گئے اورنو جوان لڑ کیاں پردوں سے نکل کردوڑیژیں۔

(وَمِنْ خُطْبَةٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) فَإِنَّ تَقُوك اللهِ مِفْتَاحُ سَلَادٍ، وَذَخِيْرَةً مَعَادٍ وَعِتْقُ مِنْ كُلِّ مَلَكَةٍ، وَنَجَاةً مِنْ كُلِّ هَلَكَةٍ بِهَا يَنْجَحُ الطَّالِبُ وَيَنْجُو الْهَارِبْد وَتُنَالُ الرَّعَائِبُ فَاعْمَلُوا وَالْعَمَلُ يُرْفَعُ، وَالتَّوْبَةُ تَنْفَعُ، اللَّعَاءُ يُسْمَعُ وَالْحَالُ هَادِئَةً، وَالْاَقْلَامُ جَارِيَةً- وَبَادِرُوا بِالْاَعْمَالِ عُمُرًا نَاكِسًا، وَمَرَضًا حَابِسًا إِوْمَوْتًا حَالِسًا فَإِنَّ الْيِوْتَ هَادِمُ لَلَّاتِكُمْ وَمُكَدِّرُ شَهَوَاتِكُمْ، وَمُبَاعِدُ طِيَّاتِكُمْ زَائِرْ غَيْرُ مَحُبُوبٍ، وَقِرَنٌ غَيْرُ مَغْلُوبٍ، وَوَاتِرٌ غَيْرُ مَطُلُوبٍ، قَلَ أَعُلَقَتُكُمْ حَبَائِلُهُ

بے شک اللہ کا خوف ہدایت کی کلید اور آخرت کا وخیرہ ہے (خواہشوں ک) ہرغلائی ہے آ زادی اور ہرتباہی ہے رہائی کا باعث ہے۔اس کے ذرایعه طلب گارمنزل مقصود تک پہنچا اور ( سفتیوں سے ) بھا گئے والا نجات یا تا ہے اور مطلوبہ چیزول تك بيني جاتا ہے۔ (اچھے) انمال بجالے آؤ، ابھی جَبَدا ممال بلند ہور ہے ہیں توبیا فائدہ وے مکتی ہے۔ پکار سی جارہی ہے۔ حالات پرسکون اور ( کراماً کاتبین کے ) قلم روال ہیں صعف و پیری کی طرف پلٹانے والی عمر زنجیر یابن جانے والے مرض اور جھیٹ لینے والی موت سے پہلے اعمال کی طرف جلدی کرو کیونکہ موت تمہاری لذتوں کو نباہ کرنے والی خواہشات کومکدر بنانے والی اور تمہاری منزلول کو دور کردینے والی ہے۔یہ ناپندیده ملاقاتی اور شکست ندکھانے والاحریف ہے ادر ایس خونخوار ہے کہاس سے (خون بہاکا)مطالبہ ہیں کیا جاسکتا۔اس مے پھندے تہمیں جکڑے ہوئے ہیں اور اس کی تباہ کاریال

مہیں کھیرے ہوئے ہیں اور اس کے (تیروں کے ) پھل تہمیں سيدهانشانه بنائع بوع بي اورتم يراس كاغلب وتسلط عظيم اورتم ير اس کاظلم و تعدی برابر جاری ہے اور اس کے وارکے خالی جانے کا امكان كم ب قريب ب كسحاب مرك كي تيركيال مرض الموت کے لوکے جان لیوانختیوں کے اندھیرے، سانس اکھڑنے کی مدوشیاں، جان کی کی اذبیتی، اس کے مرطرف سے چھاجانے کی تاری اور کام ودائن کے لئے اس کی بدمز گی تہمیں گھیر لے کویا کہ وہ تم پراچا مک آپڑی ہے کہ جس نے تہمارے ساتھ چیکے چیکے باتیں کرنے والے کو خاموش کر دیا اور تمہاری جماعت کومتفرق و يرا گنده كرويا اورتهبار ينشانات كومنا ديا اورتهبار ي كهرول كو سنسان كرديا اورتمهار بوارثول كوتيار كرديا كدده تبهار بركركو مخصوص عزيزول ميس جنهول ني تههيس كيحه يهي فائده نه ديااوران غرده قريبيون ميں كوجو (موت كو) روك ندسكے اور أن خوش ہونے والے (رشتہ دارول) میں جوذرابے چین نہیں ہوتے تقسیم كرليس البذاتهبيس لازم بي كتم سعى وكوشش كرو، اور (سفرة خرت كے لئے) تيار جوجاؤاور سروسامان مهيا كرواور زادمهياكر لينے والى مزل سےزادفراہم کراو۔ دنیاتمہیں فریب نددے۔ جس طرحتم سے پہلے گزر جانے والی امتوں اور گذشتہ لوگوں کوفریب دیا کہ جنہوں نے اس دنیا کا دودھ دوہا اور اُس کی غفلت سے فائدہ اٹھانے گئے اور اس کے گئے جنے (ونوں کو) فنا اور تاز گیوں کو یشمرده کردیا، ان کے گھرول نے قبرول کی صورت اختیار کرلی ہے، ان کا مال ترکہ بن گیا جوان کی قبروں برآتا ہے، اے بچانے نہیں جو انہیں روتا ہے اس کی پرواہ نہیں کرتے اور جو پارے اُسے جواب نہیں دیتے۔ اس دنیا سے ڈرو کہ سے غدار،

وَتَكَنَّفَتُكُمْ غَوَائِلُهُ، وَآقَصَلَاتُكُمْ مَعَابِلُهُ وَعَظُمَتُ فِيكُمُ سَطُوتُهُ وَ تَتَابَعَتُ عَلَيْكُمُ فَيُوشِكُ أَنَّ تَغُشَاكُمُ دَوَاحِي ظُلَلِه، وَاحْتِكَامُ عِلَلِهِ وَحَنَادِسُ غُمُرَاتِهِ، وَغَوَاشِي سَتْكَرَاتِهِ وَاللِّيمُ إِزَّ هَاقِهِ، وَدُجُونُ إِطْبَاتِهِ وَجُشُوبَةُ مَنَاقِهِ فَكَانَ قَلَ اَتَاكُمُ بَغْتَةً فَاسُكَتَ نَجِينَّكُمْ، وَفَرَّقَ نَلِيَّكُمْ، وَعَفَىَّ اثَارَكُمْ وَعَطَّلَ دِيَارَكُمُ وَبَعَثَ وُرَّاتَكُمُ يَقْتَسِمُونَ ثُرَاثَكُمُ بَيْنَ حَبِيْمٍ تَحَاصِّ لَمْ يَسْتَعُ، وَالْحَرَشَامِتِ لَمْ يَجْزَعُ-فَعَلَيْكُمْ بِٱلْجِلِّ وَالْإِجْتِهَادِ، وَالتَّاهُبِ وَالْإِسْتِعُلَادِ، وَالتَّزَوُّدِفِي مَنْزِلِ الزَّادِ-وَلَا تَغُرَّنَّكُمُ اللُّذَيَا كَمَاغَرَّتُ مَن كَانَ قَبُلَكُمُ مِنَ الْأُمَمِ الْبَاضِيَةِ وَالْقُرُونِ النحالِيةِ اللَّايِنَ احْتَلَبُوا دِرَّتَهَا وَأَصَابُوا غِرَّتَهَا، وَٱفْنَوا عِلَّاتَهَا وَأَخُلَقُوا جِلَّاتُهَا وَأَصْبَحَتْ مَسَاكِنُهُمْ أَحُدَاثًا، وَأَمُواللهُمْ مِيْرَأَتُ اللَّهِ عَرِفُونَ مَنْ أَتَاهُمُ وَلاَ يَحْفِلُونَ مَن بَكَاهُم، وَلا يُجِيبُونَ مَنْ دَعَاهُمْ فَاحُلَارُوْ اللَّهُ نَيَا فَإِنَّهَا دھوكد باز اور فريب كار ہے، وينے والى (اور پھر) كے لينے والى غَلَّارَةٌ، غَرَّارَةٌ حَدُوعٌ مُعُطِيَةٌ مَنُوعٌ، ہے۔ لباس بہنانے والی (اور پھر) اُتروالینے والی ہے۔ اس کی مُلْبِسَةٌ نَنرُوعٌ-لَايَكُومُ رَخَاؤُهَا، وَلَا آسائش بمیشنهیں رہنیں نہاس کی سختیاں ختم ہوتی ہیں اور نہاس

کی مصبتیں صمتی ہیں۔

يَنْقَضِي عَنَاؤُهَا، وَلَا يَرْكَلُ بَلَاؤُهَا-

(وَمِنْهَا فِي صِفَةِ الرُّهَادِ) كَانُوا قَوْمًا مِنْ أَهُلِ اللُّانَيَا وَلَيْسُوامِنُ أَهُلِهَا فَكَانُوا فِيْهَاكُمَنُ لَيُسَ مِنْهَا حَمِلُوا فِيْهَا بِمَايُبُصِرُونَ- تَقَلُّبُ ٱبْكَانُهُمْ بَيُنَ ظَهُواَنَكِي - أَهُلِ الْآخِرَةِ، يَرُونَ أَهُلَ اللُّانْيَا يُعَظِّمُونَ مَوْتَ أَجْسَادِهِمُ وَهُمُ أشَنُّ إعظامًا لِمَوْتِ قُلُوْبِ أَحْمَالِهِمْ

اس خطبه کامیرحصه زامدول کے اوصاف میں ہے وہ الیے لوگ تے جوالل دنیا میں تھے مگر (حقیقتاً) دنیا والے نہ تھے۔ وہ دنیا میں اس طرح رہے کہ گویا دنیا سے ندہوں۔ اُن کاعمل ان چیزوں پر ہے جنہیں خوب جانے پیچانے ہوئے ہیں اورجس چیز سے خائف ہیں اُس سے بیجنے کے لئے جلدی کرتے ہیں۔ اُن کے جسم گویا اہل آخرت کے جمع میں گروش کررہے ہیں وہ اہل دنیا کو دیکھتے ہیں کہ وہ ان کی جسمانی موت کو بڑی اہمیت ویتے ہیں اور وہ ان اشخاص کے حال کو زیادہ اندو ہناک بچھتے ہیں،جوزندہ ہیں مگران کے دل مردہ ہیں۔

(وَمِنْ خُطْبَةٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) خَطَبَهَا بِذِي قَارِ وَهُوَ مُتَوَجَّهٌ إِلَى الْبَصُرَةِ-ذَكَرَهَا الْوَاقِدِينُ فِي كِتَابِ الْجَمَلِ: فَصَلَع بِمَا أُمِرَبِهِ، وَبَلَّغَ رِسَالَاتِ رَبِّهِ فَلَمَّ اللَّهُ بِهِ الصَّلُعَ وَرَتَقَ بِهِ الْفَتْقَ- وَالَّفَ بع الشَّمُلَ بَيْنَ ذُوى الْأَرْحَام بَعْلَ الْعَدَاوَةِ الْوَاغِرَةِ فِي الصَّدُّورِ وَالضَّغَائِنِ الْقَادِحَةِ فِي الْقُلُوبِ

امیر المومنین نے بھرہ کی طرف جاتے ہوئے مقام ذی قارمیں بیخطبہ ارشا دفر مایا، اس کا دافتدی نے کتاب الجمل میں ذکر کیا ہے۔

رسول اکرم کو جو حکم تھا أے آپ نے کھول کربیان کردیا اور اللہ ك پيغامات پينجاديك-الله ني آپ ك ذريعي بمحرب موت افراد کی شیراز ه بندی کی سینول میں بھری ہوئی سخت عداوتوں اور دلول میں بھڑک اٹھنے والے کینوں کے بعد خولیش وا قارب کو آپس میں شیروشکر کرویا۔

(وَمِنْ كَلَامٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) كَلَّمَ بِهِ عَبُلَ اللهِ بَنَّ رَمَعَةَ وَهُوَ مِنُ شِيعَتِهِ وَ زَلِكَ أَنَّهُ قَدِمَ عَلَيْهِ فِي خِلَافَتِهِ يَطُلُبُ مِنْهُ مَالًا فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِنَّ هٰذَالْمَالَ لَيْسَ لِي وَلَالْكَ، وَإِنَّمَاهُو فَي

عبداللدابن زمعه جوآب كى جماعت ميس محسوب موتاتها آپ کے زمانہ خلافت میں کچھ مال طلب کرنے کے کئے حضرت کے پاس آیا تو آپ نے ارشادفر مایا۔ یه مال ندمیرا ہے نه تنهارا بلکه مسلمانوں کاحق مشتر که اور اُن کی تکواروں کا جمع کیا ہوا سر مایہ ہے۔ اگرتم ان کے ساتھ جنگ

ءْ لِلْمُسْلِمِيْنَ وَجَلْبُ اَسْيَافِهِمْ، فَإِنْ شَرِكْتَهُمْ فِي حَرْبِهِمْ كَانَ لَكَ مِثْلٌ حَظِّهِمْ، وَالَّا فَجَنَالُا ٱيَّدِيهِمُ لَا تَكُونُ لِغَيْرِ أَفُواهِهِمُ-

(وَمِنْ كَلَام لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) الدّ إنَّ الِلسّانَ بَضْعَةٌ مِّنَ الْإِنْسَانِ فَلَا يُسَعِدُهُ الْقَولُ إِذَا امْتَنَعَ وَلَا يَبْهِلُهُ النَّطُقُ إِذَا اتَّسْمَعَ - وَإِنَّا لاَّ مَرَاءُ الْكَلَامِ، وَفِينَا تَنَشَبَّتُ عُرُوَّقُهُ وَعَلَيْنَا تَهَلَّلُتُ غُضُونُهُ وَاعْلَمُوا رَحِمَكُمُ اللَّهُ أَنَّكُمُ فِي زَمَانِ الْقَائِلُ فِيهِ بِالْحِقِّ قَلِيلٌ، وَاللِّسِانُ عَنِ الصِّلْقِ كَلِيُلْ، وَاللَّاذِمُ لِلُحَقِّ ذَلِيُلْ-اَهَالُهُ مُعْتَكِفُونَ عَلَى الْعِصْيَانِ-مُصَطِلِحُونَ عَلَى الدِّدْهَانِ فَتَاهُمُ عَارِمْ، وَشَائِبُهُمُ أَثِمٌ، وَعَالِمُهُمٌ مُنَافِقٌ، وَقَارِئُهُم مُمَازِقٌ لَا يُعَظِّمُ صَغِيّرُ هُمّ كَبِيرَهُمَ، وَلَا يَعُولُ غَنِيْهُمُ فَقِيرَهُمُ-

(وَمِنْ كَلَامِ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ)

معلوم ہونا چاہئے کہ زبان انسان (کے بدن کا) ایک تکرا ہے جس انسان ( کا ذہن) رک جائے تو پھر کلام اُن کا ساتھ نہیں ویا کرتااور جبائس کے (معلومات میں) وسعت ہوتو چر کلام زبان کور کنے کی مہلت نہیں دیا کرتا ، اور ہم (اہل بیت) اقلیم خن کے فر مازوا ہیں۔وہ ہمارے رگ ویے میں سمایا ہوا ہے اورائس کی شاخیں ہم پر جھی ہوئی ہیں۔

میں شریک ہوتے ہوتے تو تمہارا حصہ بھی اُن کے برابر ہوتا،

ورندان کے ہاتھوں کی کمائی دوسروں کے مند کا نوالہ بنتے کے

خداتم پررم كرے اس بات كوجان لوكة م ايسے دور ميں ہوجس میں حق گوكم ، زبانیں صدق بیانی سے كنداور حق والے ذليل و خوار ہیں۔ میدلوگ گناہ و نافر مانی پر جھے ہوئے ہیں اور ظاہر داری ونفاق کی بناء پرایک دوسرے سے سلح وصفائی رکھتے ہیں ان کے جوان بدخو، ان کے بوڑھے گنہگار، ان کے عالم منافق اور اُن کے داعظ جاپلوس ہیں، نہ چھوٹوں بڑوں کی تعظیم کرتے ہیں اور نہ مال دار فقیر دیے نوا کی دشگیری کرتے ہیں۔

امیر المومنین علیدالسلام نے ایک موقعہ پراپنے بھانچ جعدہ ابن ہیرہ مخزومی سے فرمایا کدوہ خطبددیں، مگر جب خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے تو زبان لڑ کھڑانے لگی اور پچھ نہ کہہ سکے۔جس پر حضرت خطبہ دنینے کے لئے منبر پر بلند ہوئے

اورایک طویل خطبار شاوفر مایاجس کے چند جملے سیدرضی نے یہال ورج کئے ہیں۔

وعلب يمانى في ابن قيتبه ساوراً سف عبداللدابن یزید سے انہوں نے مالک ابن وحیہ سے روایت کی ہے رَوَى ذعلبُ الْيَمَانِي عَنَ اَحْمَلِانِي قُتَيبَةَ

کہ انہوں نے کہا کہ ہم امیر المؤنین کی خدمت میں حاضر سے کہلوگول کے اختلاف (صورت وسیرت) کا ذکر چھڑا، تو آپ نے فرمایا۔

ان کے مبدا طینت نے ان میں تفریق پیدا کردی ہے اور یہ
اس طرح کہ وہ شورہ زار وشیریں زمین اور شخت و زم مٹی
سے پیدا ہوئے ہیں لہذا وہ زمین کے قرب کے اعتبار سے
متفق ہولئے اور اختلاف کے تناسب سے مختلف ہوتے
ہیں۔ (اس پر بھی ایبا ہوتا ہے کہ) پورا خوش شکل انسان
عقل میں ناقص اور بلندقامت آ دمی پہت ہمت ہوجا تا ہے
اور نیکوکار، برصورت اور کوتاہ قامت دورا ندیش ہوتا ہے
اور طبعًا نیک سرشت کسی کری عادت کے پیچھے لگا لیتا ہے،
اور پریشان دن والا پراگندہ عقل اور چاتی ہوئی زبان والا
ہوش منددل رکھتا ہے۔

حضرت نے اس کلام میں انسانی صورت وسیرت کے اختلاف کے سبب انسان کی مبادی طینت کوقر اردیا ہے کہ جن کے مطابق ان کے خط و خال بنتے اور سیرت و کروار کے ڈھانے چیں۔ چنا نچے انسانوں کے مبادی طینت میں جتنا با ہمی قرب ہوگا تنا ہی ان کے ذہنی و فکری ربحانات ہم آ جنگ ہوں گے اور جتنا اُن میں بعد ہوگا ، اتنا ہی ان کے امیال وعواطف میں اختلاف انجرے گا۔ مبادی شے ہے مرادوہ چیزیں ہوتی چین کہ جن پر اس کے دجوہ کا انتحار ہو، مگر وہ اس کے لئے علت نہ ہوں اور طین طینت کی جمع ہے جس کے معنی اصل و بنیاد کے ہوتے ہیں اور یہاں پر طینت سے مراد نطفہ ہے کہ جونشو و نما کی مختلف منزلوں سے گزرکر انسانی صورت میں رونما ہوتا ہے اور اس کے مبادی سے مرادوہ اجزاء عضر ہیں جن سے اُن چیزوں کی پیدائش ہوتی ہے جس سے نظفہ کی تخلیق وابستہ ہے۔ چنانچے زمین شورہ اور زاروشیریں اور زم و تخت سے

عَنْ عَبْكِ اللهِ ابْن يَزِيْكَ عَنْ مَالِكِ بْن دَحْيَةً

قَالَ: كُنَّا عِنْكَ آمِيْرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

إِنَّمَا فَرَّقَ بَيْنَهُمْ مَبَادِي طِينِهُمْ وَذَٰلِكَ أَنَّهُمْ

كَانُوا فِلُقَةً مِنْ سَبَح أَرْضِ وَعَكُبِهَا،

وَحُرُن تُربَةٍ وَسَهْلِهَا فَهُمْ عَلَيْ حَسَب

قُرُب أَرْضِهِمْ يَتَقَارَبُونَ، وَعَلَىٰ قَلُر

إِخْتِلَافِهَا يَتَفَاوَقُونَ - فَتَامُ الرُّوَاءِ نَاقِصُ

الْعَقُل، وَمَادُّ الْقَامَةِ فَصِيرُ الْهَنَّةِ، وَزَاكِي

الْعَمَلِ قَبِيْحُ الْمَنْظُرِ، وَقَرِيْبُ الْقَعْرِبَعِيلُ

السَّبُرُ وَمَعُرُونُ الصَّرِيبَةِ مُنْكَرُ الْحَلِيبَةِ

وَتَائِهُ الْقَلْبِ مُتَفَرِّقُ اللَّبِّ وَطَلِيقُ اللِّسَانِ

حَدِيدُالُجَنَانِ۔

وَقَلْ ذُكِرَ عِنْكَةُ الْحَتِلَافُ النَّاسِ فِقَالَ:

ا نہی اجزاء عضریہ کی طرف اشارہ کیا ہے اور رہیا جزاء عضریہ چونکہ مختلف کیفیات کے حامل ہوتے ہیں لہذاان سے پیدا ہونے والا نطفہ بھی مختلف خصوصیات واستعدادات کا حامل ہوگا۔ جن کا ظہاراس سے پیدا ہونے والی مخلوق کے اختلاف صوروا خلاق سے ہوتا ہے۔

ابن ابی الحدید نے تحریر کیا ہے کہ مبادی طینت ہے مراد نفوس مدیرہ ہیں کہ جواپی ماہیات میں مختلف ہوتے ہیں جیسا کہ افلاطون اور حکماء کی ایک جماعت کا مسلک ہے اور انہیں مبادی طینت ہے تعبیر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ جسم انسانی کے لئے حصار اور عناصر کے متفرق ویا شال ہونے ہے مانع ہوتے ہیں تو جس طرح سے شے کا وجوداس ہے مبادی پر مخصر ہوتا ہے اُسی طرح جسد عضری کی بقائنس مدیرہ برہ تحصر ہوتا ہے اُسی محمد موجوز ہے ہیں تو جس معموظ دہتے ہیں مدیرہ برہ تحصر ہوتا ہے میں مدیرہ باقی رہتا ہے بدل شکست وریخت ہے اور عناصر منتشر و پراگندہ ہونے سے محفوظ رہتے ہیں

اور جب وه بدن كاساته حيمورٌ ويتاب تو چرعناصر كاشيراز وبھى بكھر جاتا ہے۔

اس تاویل کی بناء پر حضرت کے ارشاد کا مطلب یہ ہوگا کہ قدرت نے مختلف نفوس پیدا کئے ہیں جن میں سے پھھتی ہیں پھھ سعید اور پھھ سعید اور پھھ سعیف ہیں اور پھھ تو ہیں اور پھھ تو کی اور جس میں جیبالنس کا رفر ما ہوگا اُس سے ویسے ہی افعال وائل ال صادر ہول گے اور دوشخصوں کے رجحانات میں اگر کیسانیت وہمرنگی ہوتی ہے تو اس لئے کہ ان کے نفس کیساں وہمرنگ ہیں اور اگر ان کے میلانات میں فرق ہوتا ہے تو اس لئے کہ ان کے نفس آپس میں کوئی مناسبت نہیں رکھتے لیکن بیتاویل قابل قبول نہیں کیونکہ امیر الموشیق کے ارشاد میں صرف سیرت و کر دار کے اختلاف کا تیجہ نہیں قرار دیا جاسکتا۔

بہرصورت انسانی صورت وسیرت کے اختلاف کی وجہ نفسوں مدہرہ ہوں یا اجزاء عضر بیان کلمات نے بین افتایاراور جبر کا تو ہم ہے کہ اگر انسان کی فکری عملی خصوصیات طینت کی کارفر مائی کی وجہ ہے ہوتی ہیں تو وہ اپنے کو ایک معینہ سانچے ہیں ڈالنے پر مجبور ہوگا کہ جس کی وجہ سے نہ چھی خصلت پر خسین و آفرین کا مشخق قرار پائے گا اور نہ کری خصلت پر نفرت و ملامت کے قابل سمجھا جائے گا۔ لیکن میتو ہم غلط ہے کیونکہ میہ چیز اپنے مقام پر فاہت ہے کہ خدا وند عالم جس طرح کا تنات کی ہر چیز کو اس کے موجود ہونے کے بعد جانتا ہے اس طرح اس کے موجود ہونے نے بعلہ جانتا تھا اور اس کے مطرح کا منات کی ہر چیز کو اس کے موجود ہونے کے بعد جانتا تھا اور اس کے ملم میں تھا کہ انسان اپنے ارادہ واختیار سے کن چیز و ل پڑھل کر سے گا ، اور کن چیز و ل کوش کر دیا گوڑ کہ کر سے گا تو قدرت نے اس کے اختیار کی افعال کے لاظ ہے و لی بھی انسان کو مجبور قرار دے کر اس سے اختیار کوسلب کر لیا جائے ، بلکہ مناسب طینت سے طاق کرنے کے معنی میر ہیں کہ انسان کو مجبور قرار دے کر اس سے اختیار کوسلب کر لیا جائے ، بلکہ مناسب طینت سے طاق کرنے کے معنی میر ہیں کہ انسان کو مجبور قرار دے کر اس سے اختیار کوسلب کر لیا جائے ، بلکہ مناسب طینت سے طاق کرنے کے معنی میر ہیں کہ انسان کو مجبور قرار دے کر اس سے اختیار کو درجانا چا ہتا ہے چلنے دیتا ہے۔

## خطر ۲۳۲

( وَمِنَ كَلَامٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ)

قَالَهُ وَهُوَ يَلِي غُسُلَ رَسُولِ اللهِ صَلَّمِ
اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ وَتَجْهِيْزَةِ:

بِأَبِي اَنْتَ وَأُمِّى يَارَسُولَ اللهِ لَقَلِ انْقَطَعَ بِبَوْتِ غَيْرِكَ مِنَ
بِسَوْتِكَ مَا لَمْ يَنْقَطِعُ بِمَوْتِ غَيْرِكَ مِنَ
النَّبُوَّةِ وَالْآنْبَاءِ وَاَحْبَارِ السَّمَاءِ حَصَصْتَ
حَتَّى صِرْتَ مُسْلِيًا عَنَّنَ سِوَاكَ وَعَمَيْتَ
حَتَّى صَارَ النَّاسُ فِيكَ سَوَاكَ وَلَولًا انَّكَ
امَرُتَ بِالصَّبْرِ وَنَهَيْتَ عَنِ الْجَزَعِ لَآنَفَلُنَا
امَرُتَ بِالصَّبْرِ وَنَهَيْتَ عَنِ الْجَزَعِ لَآنَفَلُنَا
امَرُتَ بِالصَّبْرِ وَنَهَيْتَ عَنِ الْجَزَعِ لَآنَفُلُنَا

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كونسل وكفن دية وقت فرمايا يارسول الله امير عال باب آب پرقربان مول - آب كر حالت فرمان الله امير عال باب آب پرقربان مول - آب كر رحلت فرمان نے سنبوت ، خدائى احكام اور آسانی خبروں كا سلسلة قطع موگيا ہوكسى اور (نبی) كے انتقال سے قطع نہيں مواتھا (آب نے) اس مصيبت ميں اپنائى بيت كوخصوص كيا - يہال تك كه آب نے دوسرول كفول سے تسلى دے دى اور (اس فم تك كه آب نے دوسرول كفول سے تسلى دے دى اور (اس فم كر) عام بھى كرديا كه سب لوگ آپ كے (سوگ ميں) برابر كے شريك بيں اگر آپ نے صبر كا تقم اور ناله وفريا دے روكا نه وتا تو به مرد سے اور بيدرد منت به توال اور بيد فرون ماتھ نه چھوڑتا -

عَلَيْكَ مَاءَ الشَّنُونِ، وَلَكَانَ اللَّاءُ مُمَاطِلًا وَالْكَمَلُ مُحَالِفًا وَقَلَّالَكَ، وَلَكِنَّهُ مَالَا يُمَلَكُ رَدُّهُ وَلَا يُسْتَطَاعُ دَفْعُهُ-بِابِي اَنْتَ وَاُمِّى اذْكُرْنَا عِنْلَا رَبِّكَ وَاجَعَلْنَا مِنْ بَالِكَ-

(پھر بھی یہ) گریہ و بکا اور اندوہ حزن آپ کی مصیبت کے مقابلہ میں کم ہوتا۔ کیکن موت ایس چیز ہے کہ جس کا پلٹا نااختیار میں نہیں ہے اور نہ اس کا دور کرنا بس میں ہے۔ میرے مال باپ آپ پر نثار ہوں ہمیں بھی اپنے پروروگار کے پاس یاد کیجے گا۔ گااور ہمارا خیال رکھنے گا۔

## خطیہ ۲۳۳

(وَمِنْ كَلَامٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ)
اقْتَصَّ فِيهِ ذِكْرَ مَاكَانَ مِنهُ بَعْلَ هِجُرَةِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ ثُمَّ لَحَاقه بِهِ:
صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَم ثُمَّ لَحَاقه بِهِ:
فَجَعَلْتُ اتَّبِعُ مَأْخَلُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَاطَأَ ذِكْرَةُ حَتَّى انْتَهَيْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَاطَأْ ذِكْرَةُ حَتَّى انْتَهَيْتُ (ثُولُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: فَاطَأْذِكُرَةً مِنَ الشَّرِيُفُ (ثُولُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: فَاطَأَذِكُرَةً مِنَ الْكَلَامِ الشَّرِيُفُ (ثُولُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: فَاطَأْذِكُرَةً مِنَ الْكَلَامِ السَّيْعَ السَّلَامُ: فَاطَأَذِكُرَةً مِنَ الْكَلَامِ السَّيْعَ السَّيْعَ السَّيْعَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْكَلَامِ خَبُرَةٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْكَلَامِ خَبُرَةً وَاللهُ وَسَلَّمَ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللهُ وَصِع حُرُوهِ حِي إلَى أَنِ انْتَهَيْتُ إلَى هٰذَا الْمَوْضِع فَكُنَى عَنْ ذَلِكَ بِهِ لِهِ الْكِتَايَةِ الْعَجِيبَةِ)

ائ میں پنجیبرصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بعدا پنی کیفیت اور پھراُن تک پنچنے تک کی حالت کا تذکر ہ کیا ہے۔

میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستہ پر روانہ مواء اور آپ کے ذکر کے خطوط پر قدم رکھتا ہوا مقام عرج تک پہنچ گیا۔

یم سیدرضی کہتے ہیں کہ پیکٹراایک طویل کلام کا جز ہے اور فی طافہ کرہ) ایسا کلام ہے جس میں انتہائی ورجہ کا اختصار اور فی فیصاحت محموظ کرگئی ہے۔ اس سے مراویہ ہے کہ ابتدائے سفر بھو سے لے کریہاں تک کہ میں اس مقام عروج تک پہنچا برابر معلم کو بہتے کی اطلاعات مجھے پہنچے رہی تھیں۔ آپ نے اس مطلب کو اس عجیب وغریب کنایہ میں اوا کیا ہے۔ اس عجیب وغریب کنایہ میں اوا کیا ہے۔

۔ پیغیبر اسلام بعثت کے بعد تیرہ برس تک مکہ میں رہے۔ بیع صدآ پ کی انتہائی مظلومیت و بہر وسامانی کا تھا۔ کفار قریش نے آ پ پر وسائل معیشت کے تمام دروازے بند کرد ہے تھے اور ایذار سائی کا کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھا تھا پہاں تک کہ آ پ کی جان کے دشمن ہو کراس فکر میں لگ گئے کہ کی طرح آ پ کا کام تمام کردیا جائے۔ چنا نچیان کے چالیس سرکر دہ افر اودار الندوہ میں صلاح وشورہ کے لئے جمع ہوئے اور یہ فلم میں لگ گئے کہ تو بھرائت نہ رسیس کے موسے اور یہ فلم کرتیا جائے گائی قرار دار کو علی جملے کر ہیں اس طرح بنی ہاشم یہ جرائت نہ رسیس کے کہ تمام قبائل کا مقابلہ کریں اور یہ معالمہ فون بہا پڑل جائے گائی قرار دار کو علی جائے ہائے کہ جب حضرت بستر پر استر احت فرما کمیں تو ان پر مملہ کردیا جائے۔ ادھوتی کی تیار کی ممل ہو چکی تھی ادھ وقد رہت نے کفار قریش کی تمام سازشوں سے آپ کوآ گاہ کردیا اور حضرت علی کوا ہے۔ ادھوتی کی تیار کی ممل ہو چکی تھی ادھ وقد رہت نے کفار قریش کی تمام سازشوں سے آپ کوآ گاہ کردیا اور حضرت علی کوا ہے بستر پر سائر کہ دیندی طرف ججرت

## خطبه

(وَمِنَ خُطْبَةٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) فِاعْمَلُواْ وَاَنْتُمُ فِي نَفْسِ الْبَقَاءِ وَالصُّحْفُ مَنْشُورَةٌ، وَالتَّوْبَةُ مَبْسُوطَةً وَالْمُلَ بريُلُاعَى، وَالنَّوْبَةُ مَبْسُوطَةً وَالْمُلَ بريُلُاعَى، وَالْمُسِئَى يُرجَى قَبلَ اَنَ يَخْمُلَ الْعَبلُ وَيَنْقَطِعَ الْمَهلُ، وَيَنْقَضِى الْاَجَلُ وَيُسَلَّبَابُ التَّوْبَةِ وَتَصْعَلَ الْلَاجَلُ وَيُسَلَّبَابُ التَّوْبَةِ وَتَصْعَلَ

فَاحَكَامُرُوْ مِنْ نَفُسِهِ، لِنَفْسِهِ وَاَحَكُمِنْ حَى لِبَيْتٍ، وَمِنْ فَانِ لِبَاقٍ، وَمِنْ ذَاهِبٍ لِلَائِمِ الْمَرُوْ حَافَ اللَّهَ وَهُوَ مُعَمَّرٌ إلى الله وَهُوَ مُعَمَّرٌ إلى الجله، وَمَنْظُورٌ إلى عَبله، امرؤ لَجَمَ نَفُسهُ بِلِجَامِهَا وَزَمَّهَا بِزِمَامِهَا، فَامْسَكَهَا فَلَمْسَكَهَا

انال بجالا و، ابھی جب کہ تم زندگی کی فراخی ووسعت میں ہو
انکال نامے کھلے ہوئے اور تو بکا دامن پھلا ہوا ہے۔ اللہ سے
رخ پھیر لینے والے کو پکارا جارہا ہے اور گنہگاروں کو
امید دلائی جارہی ہے قبل اس کے کہ کمل کی روشن گل ہوجائے
اور مہلت ہاتھ سے جاتی رہے اور مدت ختم ہوجائے اور تو بہ کا
وروازہ بند ہوجائے اور ملائکہ آسان پر چڑھ جائیں چاہئے کہ
انسان خود اپنے واسطے اور زندہ سے مردہ کے لئے اور فائی
سے باتی کی خاطر اور جانے والی زندگی سے حیات جاودائی
کے لئے نفع و بہبود حاصل کرے وہ انسان جے ایک مدت تک
عردی گئی ہے اور عمل کی انجام دہی کیلئے مہلت بھی ملی ہے۔
اُس کی باگیں چڑھا کراپے قابویس رکھے اور لگام دے
کہ اُس کی باگیں چڑھا کراپے قابویس رکھے اور لگام کے

عَلَيْكُ مَاءُ الشُّنُونِ، وَلَكُانَ اللَّاءُ مُمَاطِلًا وَالْكَيْنُ مُحَالِقًا وَقَلَّالُكَ، وَلَكِنَّهُ مَالاً يُمْلَكُ رَدُّهُ وَلا يُسْتَطَاعُ دَفْعُهُ بِابِي ٱنْتَ وَأُمِّى اذْكُرْنَا عِنْلَ رَبُّكُ وَاجْعَلْنَا مِنْ بَالِكَ

(پھر بھی یہ) گربیہ و بکا اور اندوہ حزن آپ کی مصیبت کے مقابلہ میں کم ہوتا لیکن موت ایسی چیز ہے کہ جس کا پلٹا نااختیار میں تہیں ہے اور نہ اس کا دور کرنا بس میں ہے۔ میرے ماں باپ آپ پر نثار مول ہمیں بھی اپنے پرور دگار کے پاس یاد کیجئے گااور بھارا خیال رکھنے گا۔

(وَمِنْ كَلَامِ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) اقْتَصُّ فِيهِ ذِكْرَ مَاكَانَ مِنْهُ بَعُلَ هِجُرَةِ النَّبيُّ صَلَّے اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لَحَاقه به: فَجَعَلْتُ أَتَّبِعُ مَأْحَلَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَأَطَأْ ذِكْرَةُ حَتَّى انْتَهَيُّتُ إِلَى الْعَرَجِ (فِي كَلَامِ طُويَل) قَالَ الشَّريُفُ (قُولُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: فَأَطَأُذِكُرَهُ مِنَ الْكَلامِ المُلِنِي رُمِسَى بِهِ السي غَسايَتِسي الْإِيْجَازِوَالْفُصَاحَةِ أَرَادَ إِنِّي كُنْتُ أُعُطَى خَبُرَةُ صَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَدْءِ خُرُوْجِي إلى أنِ انْتَهَيَّتُ إلى هٰذَا الْمَوْضِع فَكَنَّى عَنْ ذَلِكَ بِهِذِيدِ الْكِنَايَةِ الْعَجِيبَةِ) العجيب وغريب كنابيض اداكياب

ال میں پیغمبرصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جرت کے بعدا پنی کیفیت اور پھراُن تک پہنچنے تک کی حالت کا تذکرہ

میں رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم کے راسته پر روانه ہوا، اور آپ کے ذکر کے خطوط پر قدم رکھتا ہوا مقام عرج تک

سیدرضی کہتے ہیں کہ بیکٹر اایک طویل کلام کا جز ہے اور ( فاطا ذکرہ ) ایسا کلام ہے جس میں انتہائی درجہ کا اختصار اور فصاحت ملحوظ رهی گئی ہے۔اس سے مرادبیہ ہے کہ ابتدائے سفر سے لے کر یہال تک کہ میں اس مقام عروج تک پہنچا برابر آپ کی اطلاعات مجھے پہنے رہی تھیں۔آپ نے اس مطلب کو

پیغمبراسلام بعث کے بعد تیرہ برس تک مکہ میں رہے۔ بیر عرصه آپ کی انتہائی مظلومیت و بے سروسامانی کا تھا۔ کفار قریش نے آپ پر وسائل معیشت کے تمام دروازے بند کردیئے تھے اور ایذارسانی کا کوئی دقیقہ اٹھا ندرکھا تھا یہاں تک کہ آپ کی جان کے وشمن ہوکراس فکرمیں لگ گئے کئی طرح آپ کا کام تمام کردیا جائے۔ چنانچیان کے چالیس سر کردہ افراددارالندوہ میں صلاح دمشورہ کے لئے جمع ہوئے اور بیفصلہ کیا کہ جرفتبیلہ سے ایک ایک فرونتخب کرلیا جائے اوروہ ال کرآ ب پرحملہ کریں اس طرح بنی ہاشم بیجرات نہ کرسیس کے كەتمام قبائل كامقابله كريں اور ميدمعامله خون بهاپرش جائے گااس قرار دار كوملى جامه پېنانے كے لئے رئيج الاول كى شب اول كويلوگ بغيبرك كرية مري قريب كهات لكاكر بينه كئ كدجب مضرت بستر براستر احت فرما ئين توان برجمله كرديا جائي اده قبل كي تياري ممل موچکی تھی ادھر قدرت نے کفار قریش کی تمام سازشوں ہے آپ کو آگاہ کر دیا اور حضرت علی کواسپنے بستر پرسلا کر مدیند کی طرف جرت

کرجانے کا عظم دیا۔ چنانچے پیٹیمبر نے علی ابن ابی طالب کو بلا کرائن ہے اپناارادہ ظاہر کیا اور فرمایا کہاے تاتی میرے بستر پرلیٹ جاؤ۔ امير المونين نے كہا كديار سول الله كيامير بر سوجانے سے آپ كى جان في جائے گافر مايا كد بال، بين كرامير المونين تجده شكر بجا لائے اور سروتن کی بازی لگا کررسول کے بستر پر لیٹ گئے اور پیٹیم رمان کے عقبی دروازے سے نکل گئے۔ کفار قریش جھا تک جھا تک کر و مکھورے تھے اور حملہ کے لئے پرتول رہے تھے کہ ابولہب نے کہا کہ دانت کے دفت حملہ کرنا مناسب نہیں کیونکہ گھر میں عورتیں بجے ہیں جب مبحج ہوتو حملہ کردینااور رات بھران برکڑی تگرانی رکھو کہ اوھراُدھرنہ ہونے یا کیں۔ چنانچیرات بھروہ بستر برنظریں جمائے رہے اور جب بو پھوٹی تود بے پاؤں آ گے بر سے، امیر المونین نے اُن کے قدموں کی جاپ س کر جا درالت دی اور اٹھ کھڑے ہوئے۔قریش آ تکھیں پھاڑ بھاڑ کو کھنے لگے کہ پینظروں کا بھیر ہے یاحقیقت ہے۔ گھر جب یقین ہوگیا کہ بیگی ہیں تو بوچھا کہ محرگہاں ہیں فرمایا کہ کیا مجھے سپر دکر گئے تھے جو مجھ سے یو چھتے ہو۔ اس کاان کے باس کوئی جواب شھا۔ تعاقب میں آ دمی دوڑے مگر غار ثور تک نشان قدم ملتار ہااوراس کے بعد نه نشان قدم تھااور نہ غار میں چھینے کے پچھآ ٹارتھے جران وسراسیمہ ہوکر بلیٹ آئے ،اور پیغیر تین ون غارثور میں گزار کرمدیند کی طرف چل دیتے۔امیرالمونین نے بیتین دن مکہ میں گذارے بلوگوں کی امانتیں اُن کے حوالے کیس اور پھر پیغیبر کی جنتو میں مدینہ کی طرف رواندہ و گئے ۔مقام عروج تک جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک بستی ہے پیٹیم رکا پینہ آئیس چاتار ہااور اُن کی تلاش میں قدم شوق اٹھتار ہا۔ یہاں تک کہ بارہ رہے الاول کومقام قبایس پینببرے جاملے اور پھرائمی کے ہمراہ مدینہ میں داخل ہوئے۔

(وَمِنْ خُطَّبَةٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) فِاعْمَلُواْ وَأَنْتُمُ فِي نَفَسِ الْبَقَاءِ وَالصُّحُفُ مَنْشُورَةٌ وَالتَّوْبَهُ مَبْسُوطَهُ وَالنَّاوْبَهُ بِرُيُكَ عَي، وَ المُسِئُ يُرْجَى - قَبْلَ أَنْ يَخْمُكَ الْعَمَلُ وَيَنْقَطِعَ الْمَهَلُ، وَيَنْقَضِيَ الآجَلُ وَيُسَمَّبَابُ التَّوْبَةِ وَتَصْعَمَ الْبَلَائِكُةُ۔

فَاَحَذَاهُرُونُ مِنْ نَفْسِه، لِنَفْسِه. وَاَحَلَمِنْ حَيّ لِبَيّتٍ، وَمِنْ فَانِ لِبَاقٍ، وَمِنْ ذَاهِبِ لِكَائِمٍ أَمُرُو خَافَ اللَّهَ وَهُوَ مُعَمَّرٌ إلى أَجَلِهِ، وَمَنْظُورٌ إلى عَمَلِهِ، امرُو لَجَّمَ نَفْسَهُ بِلِجَامِهَا وَزَمَّهَا بِرِمَامِهَا، فَأَمْسَكُهَا

اعمال بجالا ؤ، انجمی جب کهتم زندگی کی فراخی ووسعت میں ہو اعمال نامے تھلے ہوئے اور توب كا دامن جھلا ہوا ہے۔ اللہ سے رخ پھیر لینے والے کو بکارا جارہا ہے اور گنہگاروں کو امیدولائی جارہی ہے قبل اس کے کہ کل کی روشن گل ہوجائے اورمهلت ماتھ سے جاتی رہے اور مدت ختم ہوجائے اور توب کا درواز "بند ہوجائے اور ملائکہ آسان پر چڑھ جائیں چاہئے کہ انسان خود اینے واسطے اور زئدہ سے مردہ کے لئے اور فائی سے باق کی خاطر اور جانے والی زندگی سے حیات جاووانی کے لئے نفع و بہود حاصل کرے وہ انسان جے ایک مدت تک عمر دی گئی ہے اور عمل کی انجام دہی کیلئے مہلت بھی ملی ہے۔ ے اللہ سے ڈرنا چاہئے مردوہ ہے جواپیے گفس کولگام دے كدأس كى باليس چرها كرايے قابويس ركھ اور لگام كے

وَهُمْ عَيْسُ الْعِيمِ وَمَوْتُ الْجَهْلِ يُخبرُكُمْ حِلْمُهُمْ عَنْ عِلْيهِمْ وَظَاهِرُهُمْ عَنْ بَاطِنِهِمْ وَصَمْتُهُمْ عَنْ حِكُمْ مَنْطِقِهمْ لا يُحَالِفُونَ الْحَقُّ وَلَا يَخْتَلِفُونَ فِيهِ. هُمْ دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ وَوَلَائِدُ الْإِعْتِصَام بهم عَادالُحَقُّ فِي نِصَابِه، وَأَنَّزَاحَ الْبَاطِلُ عَنَّ مُقَامِهِ، وَانْقَطَعَ لِسَانُهُ عَنَّ مَنْيَتِهِ عَقَلُوا اللِّينَ عَقُلَ وَعَايَةٍ وَرَعَايَةٍ ، لَا عَقُلَ سَبَاعٍ وَرِوَايَةٍ ـ فَإِنَّ رُوَالَا الْعِلْمِ كَثِيرٌ وَرُعَاتُهُ قَلِيلٌ ـ

(وَمِنَ خُطَبَةٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) يَكُكُرُ فِيهَا الَ مُحَمَّدٍ صَلَّے اللهُ عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّمَ:

## خطر کے ۲۲

(وَمِنَ كَلَامِ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) قَالَهُ لِعَبْدِاللهِ بُنِ عَبَّاسٍ وَقَدَّ جَائَهُ بِرِسَالَةٍ مِّنَ عُتْمَانَ وَهُوَ مَجْصُورٌ يَسَأَلُهُ فِيهُ النُّحُرُوجَ إلى مَالِه بِينَبُّعَ لِيَقِلَّ هَتُفُ النَّاسِ بِإِسْبِهِ لِلْحِلْافَةِ بَعْلَ أَنْ كَانَ سَالَهُ مِثْلَ ذٰلِكَ مِنْ قَبْلُ، فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ مَايُرِيْلُ عُثْمَانُ اللَّ أَنَ يُجْعَلَنِي جَمَلًا نَاضِحًا بِالْغَرْبِ أُقُبِلُ وَأُدْبِرُ بَعَثَ

جن دنول میں عثمان ابن عفان محاصرہ میں تھے تو عبداللّٰدابن عباس ان کی ایک تحریر لے کر امیر المومنین كے باس آئے جس ميں آب سے خواہش كي تھى كہ آپ اپنی جا گیرینع کی طرف چلے جائیں تا کہ خلافت کے لئے جو حفرت کا نام یکاراجارہاہے اس میں کچھ کی آ جائے اور وہ الی ورخواست پہلے بھی کر سے تھے جس برحضرت نے ابن عمال سے فرمایا

اس میں آل محمصلی الله علیہ وآلہ وسلم کا ذکر فر مایا۔

وہ علم کے لئے باعث حیات اور جہالت کے لئے

سبب مرگ ہیں۔ان کاحلم ان کے علم کا اور ان کا ظاہر ان

کے باطن کا اور ان کی خاموثی ان کے کلام کی حکمتوں کا پید

ویتی ہے۔ وہ نہ حق کی خلاف ورزی کرتے ہیں نہ اس میں

اختلاف بيدا كرتے ہيں۔ وہ اسلام كے ستون اور بياؤ

كالمُعكانه بين ان كى وجه سے حق اپنے اصلى مقام پر پليك آيا

اور باطل اپنی جگہ ہے ہٹ گیا اور اس کی زبان جڑ ہے کٹ

کئی۔ انہوں نے دین کوسمجھ کر اور اس برعمل کر کے اسے

پہنچانا ہے۔ نہ صرف نقل وساعت سے اسے جانا ہے بوں تو

علم کے راوی بہت ہیں مگر اس پر عمل پیرا ہوکر اس کی

گہداشت کرنے والے کم بیں۔

اے ابن عباس اعثمان توبس میہ جاہتے ہیں کہ وہ مجھے اپنا شتر آ ب کش بنالیں کہ جو ڈول کے ساتھ بھی آ گے بڑھتا ہے اور بِلِجَامِهَا عَنْ مَعَاصِي اللهِ وَقَادَهَا بِزِمَامِهَا الى طَاعَةِ اللهِ

ذربعها سے اللہ کی نافر مانیوں سے روے اوراسکی بالیس تھام کر

دونوں ثالثوں (ابومویٰ وعمروابن عاص) کے بارے

وہ تندخوا وباش اور کمینے میں کہجو برطرف سے اکٹھا کر لئے گئے

ہیں اور مخلوط النسب لوگول میں سے چن لئے گئے ہیں۔وہ ان

لوگوں میں سے ہیں جو جہالت کی بناء پراس قابل ہیں کہ انہیں

(ابھی اسلام کے متعلق) سمجھ بتایا جائے اور شائشگی سکھائی

جائے (اجھائی اور برائی کی تعلیم) دی جائے اور (عمل کی)

مثق کرائی جائے اوران پرکسی گلران کوچھوڑا جائے اوراُن کے ۔

ہاتھ بکڑ کر چلایا جائے ، نہ تو وہ مہا جر ہیں نہانصاراور نہان لوگوں ،

دیکھوا اہل شام نے توایے لئے ایسے خص کو منتخب کیا ہے جوان

کے پسندیدہ مقصد کے بہت قریب ہاورتم نے آپیے تحض کو چنا

ہے جو تہارے ناپیندیدہ مقصد سے انتہائی نزدیک ہے۔تم کو

عبداللّٰدابن فیس (ابومویٰ) کاکل والا ونت یاو ہوگا ( کہ وہ کہتا

پھرتاتھا) که'' بیہ جنگ ایک فتنہ ہےلہذاا بنی کمانوں کے چلوں کو

تو ژ دو،اورتلوارول کو نیاموں میں رکھلو۔''اگروہ اینے اس قول

میں سیاتھا تو (ہمارے ساتھ) چل کھڑا ہونے میں خطا کارہے

کہ جب اس پر کوئی جبر بھی نہیں اور اگر حبھوٹا تھا تو اس پر

(حمہیں) بے اعتمادی ہونا جا ہے لہٰذاعمروا بن عاص کے دھکیلئے

کے لئے عبداللہ ابن عباس کومنتخب کرو۔ ان دنوں کی مہلت و

غنیمت جانو اور اسلامی (شهرون کی) سرحدوں کو کھیر لو کیا تم

اسے شہروں کونمیں و کھتے کہان پر حملے ہور ہے ہیں اور تنہاری

قوت وطاقت كونشاند بنايا جار بإہے۔

الله کی اطاعت کیطرف اُے جینچ لے جائے۔

میں اور اہل شام کی مذمت میں فر مایا۔

میں ہے ہیں جومدینہ میں فروکش تھے۔

(وَمِنْ كَلَامِ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) فِي شَأْنِ الْحَكَنِيْنِ وَذَمِّ أَهُلِ الشَّامِ جُفَالَّا طَغَامٌ، عَبِيلٌ أَقْزَامٌ - جُيِّعُوا مِن كُلِّ اَوْبٍ، وَتُلُقِّطُوا مِنْ كُلِّ شِوْبٍ مِنْنَ يَنْبَغِي أَنْ يُفَقُّهُ وَيُؤَدُّبُ، وَيُعَلَّمُ وَيُكَرَّبُ، وَيُولِّي عَلَيْهِ وَيُوْخَلَا عَلَيْ يَلِيْهِ لَيْسُوا مِنَ المُهَاجِرِينَ وَ الْآنُصَارِ ، وَلَا مِنَ الَّذِينَ

الكوان القوم الحتاروا لآنفسهم أقرب الْقُومِ مِسَّا يُحِبُّونَ وَأَنَّكُمُ احْتَرْتُمُ لِانْفُسِكُمُ إِثْرَبَ الْقَوْمِ مِنَّا تَكْرَهُونَ، وَإِنَّمَا عَهُ لُكُمْ بِعَبْدِ اللهِ بُنِ قَيْسٍ بِالْاَمُسِ يَقُولُ: "إِنَّهِا فِتُنَةٌ فَقَطِّعُوا آوتَارَكُمُ وَشِيْمُوا سُيُونَفَكُمُ - " فَإِنَ كَانَ صَادِقًا فَقَلَ أَخْطًا بِمَسِيْرِ لا غَيْرَ مُسْتَكُرَةٍ، وَإِنْ كَانَ كَارِبًا فَقُلُ لَرِمَتُهُ التَّهْمَةُ فَادَفَعُوا فِي صَلَّدِ عَمُرِ وبُنِ الْعَاصِ بِعَبْدِ اللهِ ابْنِ الْعَبَّاسِ؛ وَخُلُوا مِهَلَ الْآيَّامِ وَحُوطُوا قَرَاصِي الْاسْلَامِ اللهَ تَرَوْنَ إلى بِلَادِكُمْ تُغْزَى، وَإِلَى صَفَاتِكُمْ تُرُمَى-



مجھی پیچھے ہٹتا ہے۔ انہوں نے پہلے بھی یہی پیغام بھیجاتھا کہ میں (مدینہ سے) باہرنگل جاؤں اور اس کے بعد بیر کہلوا بھیجا کہ میں بلیٹ آؤں۔ اب پھروہ پیغام بھیجتے ہیں کہ میں یہاں سے چلا جاؤں (جہاں تک مناسب تھا) میں نے ان کو بچایا، اب تو جھے ڈرہے کہ میں (ان کومد دریئے سے ) کہیں گنہگار نہ ہوجاؤں۔

إِلَىّٰ أَنُ أَخُرُجَ، ثُمَّ بَعَثَ إِلَىّٰ أَنُ أَقُلَمَ، ثُمَّ هُوَ أَلَىٰ أَنُ أَقُلَمَ، ثُمَّ هُوَ اللهِ لَقَلُ هُوَ اللهِ لَقَلُ دَوْتُ عَنْهُ حَتَّى خَشِينتُ أَنُ أَكُونَ اثِمًا لَهُ اللهِ لَقَلُ دَفَعَتُ عَنْهُ حَتَّى خَشِينتُ أَنُ أَكُونَ اثِمًا لَهُ اللهِ لَقَلُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

### خطبه ۲۳۸

خدا وند عالم تم سے ادائے شکر کا طلب گار ہے اور تمہیں اپنے اقتدار کا مالک بنایا ہے اور تمہیں اس (زندگی کے) محدود میدان میں مہلت دے رکھی ہے تا کہ سبقت کا انعام حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرد۔ کمیں مضبوطی سے کس لواور دائمن گردان لو۔ بلند بمتی اور دعوتوں کی خواہش ایک ساتھ نہیں چل سکتی۔ رات کی گہری نیند دن کی مہمول میں بڑی کمزوری پیدا کرنے والی ہے اور (اس کی) اندھیاریاں ہمت و جرائت کی یا دکو بہت مٹادیے والی ہیں۔

(وَمِنَ كَلَامٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) (يَحُثُ فِيْهِ أَصَحَابِهِ عَلَى الْجِهادِ) وَاللّٰهُ مُسْتَادِيْكُمْ شُكُركا وَمُورِثِكُمْ آمَرَكا، وَمُمْهِلُكُمْ فِي مِضْمَارٍ مَحْدُودٍ لِتَمَنَا زَعُواسَبَقَهُ فَشُدُوا عُقَدَالْمَازِرِ، وَاطُووًا فُضُولَ الْحَواصِرِ، وَلا تَجْتَمِعُ عَرِيْمَةً وَوَلِيْمَةً مَا آنْقَضَ النَّومَ لِعَزَائِمِ الْيَومِ، وَامْحَى الظُّلَمَ لِتَكَاكِيْرِ الْهِمَ۔

وَصَلَّى الله عَلْ سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَعَلَى اللهِ مَصَابِيَحِ اللُّحٰى وَصَلَّى اللهِ عَلْ اللهِ مَصَابِيَحِ اللُّحٰى وَسَلَّمَ تَسْلَيْمًا كَثِيرًا اللهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْدًا اللهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْدًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

بسم الله الرحمن الرحيم

بابُ الْمُخْتَارِ مِنْ كُتُبِ مَولَانَا آمِيْرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَسَائِلِهِ إِلَى أَعُكَآئِهِ وَأَمَرَآءِ بِلَادِةِ وَيَكُخُلُ فِي ذَلِكَ مَا الْحَتِبُرَ مِنْ عُهُودِةٍ إِلَى عُمَّالِهِ وَوَصَايَاةً لِأَصْحَابِهِ وَإِنْ كَانَ كُلُّ كَلَامِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ مُخْتَارًا

اس میں مولائے کا نتات امیر الموشین علیہ السلام کے وہ خطوط اور تحریریں درج ہیں جو آپ نے اپنے مخالفین اور اپنے قلمرو کے مختلف شہروں کے حاکموں کے نام جیجی ہیں اور اس میں کارندوں کے نام جو حکومت کے بروانے اور اپنے صاحبز اووں اور ساتھیوں کے نام جووست نامے لکھے ہیں یابد اسی کی ہیں،ان کا انتخاب بھی درج ہے۔اگر چد حضرت کا تمام کلام انتخاب میں آنے کے لاکن ہے۔

كوفه كے نام محر برفر مایا۔

جویدیلی ہے بھرہ کی جانب روانہ ہوتے ہوئے اہل

خداکے بندے علی امیر المومنین کی طرف سے اہل کوف کے نام

جو مدو گارول میں سربرآ ورده ، اورقوم عرب میں بلندنام میں -

میں عثمان کے معاملہ سے تمہیں اس طرح آگاہ کئے دیتا ہوں،

كريننے اور ديكھنے ميں كوئى فرق ندرہے۔لوگوں نے أن پر

اعتراضات كئومهاجرين ميس سے ايك ميں ايباتھا جوزياده

ے زیادہ کوشش کرتا تھا کہ ان کی مرضی کیخلاف کوئی بات نہ

ہو،اورشکوہ شکایت بہت کم کرتا تھا۔البتدان کے بارے میں

طلحدوز بیرکی ہلکی ہے ہلکی رفتار بھی تختی و درشتی لئے ہوئے تھی ، اور

ان پر عائشہ کو بھی بے تحاشہ غصہ تھا۔ چنانچہ ایک گروہ آ مادہ ہو گیا

اس طرح كه ندان بركوني زبردي هي ،اورندانبيس مجوركيا كيا تفا-

اوراُس نے انبیں قتل کردیااورلوگوں نے میری بیعت کر لی۔

(وَمِنْ كِتَابِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) إِلَى أَهُلِ الْكُوفَةِ عِنْكَ مَسِيرٍ لا مِنَ الْبَلِاينَةِ إِلَى الْبَصُرَةِ

مِنْ عَبْلِ اللهِ عَلِيّ آمِيْرِ الْمُؤْمِنِيُنَ إلى أَهُل الْكُوفَةِ جَبْهَةِ الْآنُصَارِ وَسَنَامٍ الْعَرَبِ أَمَّا بَعْلُ فَإِنِّي أُخْبِرُكُمْ عَنَّ أَمُر عُثْمَانَ حَثْى يَكُونَ سَمْعُهُ كَعِيَانِهِ إِنَّ النَّاسَ طَعَنُوا عَلَيْهِ ، فَكُنْتُ رَجُلًا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ أَكْثِرُ اسْتِعْتَابَهُ وَأَقِلُ عِتَابَهُ، وَكَانَ طَلُحَةُ وَالزُّبَيْرُ أَهُوَنُ سَيْرِهِمَا فِيهِ الْوَجِيفُ، وَأُوْفَقُ حِلَائِهِمَا الْعَنِيفُ، وَكَانَ مِنْ عَائِشَةَ فِيهِ فَلْتَهُ غَضَب فَأْتِيْحَ لَهُ قِوْمٌ فَقَتَلُولُهُ، وَبَايَعَنِي النَّاسُ

غَيْرَ مَسْتَكْرِهِيْنَ وَلَا مُجْبَرِيْنَ بَلُ طَائِعِينَ مُحَيِّرِينَ وَاعْلَمُوا أَنَّ دَارَ الهجرَةِ تَكَتَلَعَتْ بِأَهْلِهَا وَقَلَعُوا بِهَا، وَجَاشَتُ جَيْشَ الْبِرِجَلِ وَقَامَتِ الْفِتْنَةُ عَلَى الْقُطُب وَأُسْرِعُوا إِلَى أُمِيرِكُمُ وَبَادِرُوا جِهَادَ عَلَوْكُمْ إِنْ شَاء اللَّهُ-

ا ہن مثیم نے تحریر کیا ہے کہ جب امیر المومنین علیہ السلام طلحہ وزبیر کی شورش انگیزیوں کی خبرس کربھرہ کی جانب روانہ ہوئے تو مقام ماء الغديب ميں امام حسنؓ اور عمارياسر كے ہاتھ سيخط الل كوفد كے نام بھيجا اور ابن الى الحديد نے بيروايت لکھی ہے كہ جب حضرت نے ریذہ میں منزل کی تو محدا بن چعفرا ورمحدا بن الی بکر کے ذریعہ اسے روانہ کیا۔

سے نکل کھڑ ہے ہو۔

. بلکدانهول نے رغبت واختیارے ایسا کیا۔

اور حمهیں معلوم ہونا چاہئے کہ دارالبحر ت (مدینہ) اینے

رہے والوں سے خالی ہوگیا ہے اور اس کے باشندوں کے

قدم وہاں سے اکھڑ تھے ہیں اور وہ دیگ کی طرح اہل رہا

ہے اور فتنہ کی چکی چلئے آئی ہے لہٰذا اپنے امیر کی طرف تیزی

سے بردھواور اینے وشمنوں سے جہاد کرنے کے لئے جلدی

حضرت نے اس مکتوب میں واضح طور سے اس امر برروشی ڈالی ہے کہ حضرت عثمان کا قل اُم الموشین اور طلحہ وزبیر کی کوششوں کا . تتجه تقاء اور وہی اس میں بڑھ چڑھ کرحصہ لینے والے تھے اور حضرت عائشرتو اپنے حدود کار کالحاظ کئے بغیر عام اجتماعات میں ان کی ہے عنوانیول کویےنقاب کر کےان کے قُلْ کا حکم ویا کرتی تھیں چنا نچہ شیخ محموعبدہ نے تحریر کیا ہے کہ۔

أن ام المؤمنين أحرجت فعلى رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم و قميصه من تحت ستارهاد عثبان رضى الله عنه على المنبر وقالت هذان نعلا رسول الله وقميصه لم تبل وقلا بللت من عينه وغيرت من سنته دجري بينهما كلام المخاشنته فقالت اقتلو نعثلا تشبهه برجل معروف نهج البلاغه (مطلبوعه مرج ٢ صفحه ٣)

حفرت عا تشرف جب كمحضرت عثان منبرير تصرسول کی جو تیاں اور قمیض نکالی اور ان ہے کہا کہ بیہ رسول اللہ ً کی جوتیاں اور اُن کی تمیض ہے۔ ابھی یہ چیزیں پرانی بھی نہیں ہوئیں کہتم نے ان کے دین کو بدل دیا اور سنت كوشنخ كرديا\_ پير دونول ميں بهت زيادہ من كاي موئي اور حضرت عائشہ نے کہا کہ اس تعثل کوفٹل کرڈ الو۔ حضرت عا کشه انهیں ایک مشهور آ دمی سے تشہیر دیتے ہوئے معثل کہا کرتی تھیں۔

لوگ حضرت عثمان کے ہاتھوں نالا ل تو تھے ہی ان باتوں ہے اُن کی ہمت بندھی اور انہوں نے ان کو محاصرہ میں لیا تا کہوہ اپنی روش میں ترمیم کریں یا خلافت ہے کنارہ کش ہوجا ئیں ،اوران حالات میں بیقوی اندیشہ تھا کہا گرانہوں نے ان دومیں سے ایک بات شلیم نہ کی توقع کر دیئے جائیں گے اور بیرسب کچھ حضرت عائشہ کی نظروں ہے سامنے تھا گھرانہوں نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ کی اور انہیں محاصرہ میں چھوڑ کر مکہ جانے کا تہیہ کرلیا۔ حالا نکہ اس موقع پر مروان اور عماب ابن اسید نے ان ہے کہا بھی کہ اگر آپ ایناسفر ملتوی کردیں تو ممکن ہے کہ ان کی جان نج جائے ،اوریہ ہجوم حیٹ جائے مگر آپ نے فرمایا کہ میں نے جج کامصمم ارادہ کرلیا ہے جسے بدلائہیں جاسکتا۔جس برمروان نے بطور تمثیل بیشعر پڑھا۔

حثى اذا ضطرمت اجلما حنرق قيسس عملسي البلاد اور جب وہ شعلہ ور ہونے تو دامن بچا کر چلنا ہوا۔'' ''قیس نے میرے خلاف شہروں میں آگ لگائی

ای طرح طلحہ وزبیر کے غصہ کا پارہ بھی ان کے خلاف چڑھا رہتا تھا اور وہ اس آگ کو بھڑ کانے اور مخالفت کو ہوا دینے میں پیش پیش رہتے تھے اوراس لخاظ سے بڑی حد تک قتلِ عثان میں شریک اوراُن کے خون کے ذمہ دار تھے اور دوسر لے لوگ بھی اُن کواسی حیثیت ے جانتے اور انہی کو قاتل تھہراتے تھے اور اُن کے ہواخواہ بھی صفائی پیش کرنے سے قاصر رہتے تھے۔ چٹانچیا بن قتیبہ تحریر فرماتے ہیں كه جب مقام اوطاس مين حضرت عائشه مغيره ابن شعبه كي ملاقات موكى تواس في آب سدريا فت كمياكه:

اين تريكين يا ام البومنين؟ قالت اريك البصرة قال وما تصنعين بالبصرة قالت اطلب بلام عثمان قال فهولاء قتلته عثمان معل ثم اقبل على مروان فقال اين تريد ايضا؟ قال البصرة قال وما تصنع بها قال اطلب قتلة عثمان قال نهولاء قتلة عثمان معك ان هذين الرجلين قتلا عثمان طلحه والزبير (كتاب الامامته والسياسته ص ۵۵)

اے اُم الموشین کہال کا ارادہ ہے؟ فرمایا بصرے کا کہا کہ وہاں کیا کام ہے؟ فرمایا خون عثان کا قصاص لینا ہے۔اُس نے کہا کہ عثمان کے قاتل تو آپ کے ہمراہ میں چھر مروان کی طرف متوجه ہوا،اور بوچھا کہتمہارا کہاں کا ارادہ ہے؟ أس نے كہا كەملى بھى بھر ہ جار ہا ہوں -كہاكس مقصد ك لئے؟ كہا كہ عثان كے قاتلوں سے بدلدلينا ہے أس نے كہا کہ عثان کے قاتل تو تمہارے ساتھ ہیں، اور انہی طلحہ و زبيرنے انہيں قتل کيا تھا۔

بېرصورت جب بية قاتلين عثان كى جماعت امير الموشين كومور د الزام ظهرا كربھره ميں ہنگامه آ را كى كے لئے بہنچ گئى، تو أمير الموشنين بھي اس فتندكود بانے كے لئے اٹھ كھڑے ہوئے اور اہل كوف كا تعاون حاصل كرنے كے لئے ميہ خط انہيں لكھا جس پروہال ك جانبازوں اور جانثاروں کی ایک کثیر جماعت اٹھ کھڑی ہوئی اور آپ کی فوج میں آ کرشائل ہوگئی اور پوری ہمت وجوانمروی سے دشمن کا مقابله کیا،جس کامیر المونین نے بھی اعتراف کیا۔ چنانچاس کے بعد کا مکتوب ای اعتراف حقیقت کے سلسلہ میں ہے۔

(وَمِنُ كِتَابِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) إِلَيْهِمْ بَعُلَ فَتُحِ الْبَصُرَةِ: وَجَزَاكُمُ اللَّهُ مِنَ اَهُلِ مِصْرٍ عَن أَهُلِ بَيَّتِ نَبِيِّكُمْ أَحُسَنَ مَا يَجُزِي الْعَامِلِينَ بِطَاعَتِهِ سَبِعْتُمْ وَأَطَعْتُمْ، وَدُعِيتُمْ فَأَجْبُتُمْ-

جو پتح بعره کے بعدالی کوفیدی طرف تحریر فرمایا۔ خداتم شہروالول کوتمہارے نبی کے اہل بیت کی طرف سے بہتر ہے بہتر وہ جزادے، جواطاعت شعاروں اور اپی نعمت پرشکر گزاروں کووہ دیتا ہےتم نے ہماری آ وازشی،اوراطاعت کے لئے آمادہ ہو گئے اور مہیں بھارا گیا تو تم لیک کہتے ہوئے کھڑ ہے ہوگئے۔

وَمِنْ كِتَابِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) كَتَبَهُ لِشُرَيْحِ بن الْحِارِثِ قَاضِيْهِ رُوكَ أَنَّ شُرِيعَ ابْنَ الْحَارِثِ قَاضِيَ أَمِيرِ النُّؤُمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اشْتَرَى عَلَى عَهْلِهِ دَارٌ بِثُمَانِيْنَ دِينَارًا فَيَلَخَهُ ذِلكَ فَاسَتَكَعَاهُ وَقَالَ لَهُ : بَلَغَنِي أَنَّكَ ابْتَعْتَ دُارًا بِثُمَانِينَ دِينَارًا وَكُتُّبِتَ لَهَا كِتَابًا وَأَشْهَلُتَ فِيهِ شُهُودًا فَقَالَ شُرَيْحٌ: قَلَ كَانَ ذَٰلِكَ يَا أُمِيِّرَ الْمُؤْمِنِيُّنَ - قَالَ فَنَظَرَ إِلَيْهِ نَظُرَ مُغْضِب ثُمَّ قَالَ لَهُ : يَاشُرَيْحُ أُمَا إِنَّهُ سَيَأْتِيُكَ مَنَّ لَا يَنْظُرُ فِي كِتَابِكَ وَلَا يَسُأَلُكَ عَن بَيْنَتِكَ حَتْى يُخُرِجَكَ مِنْهَا شَاخِصًا، وَيُسلِبَكَ إلى قَبُركَ خَالِصًا فَانْظُرُ يَاشُرَيْحُ لَا تَكُونَ ابْتَعْتَ هَٰذِهِ الدَّارَ مِنْ غَيْرِ مَالِكَ، أَوْ فَقَدَّتُ الثَّينَ مِنْ غَيْر حَلَالِكَ فَإِذًا أَنْتَ قَلَّ كَسِرُتَ دَارَ اللُّنْيَا وَدَارَ الْأَحِرَةِ - أَمَا إِنَّكَ لَوُ كُنُتَ أَتَيْتَنِي عِنْكَ شِرَ آئِكَ مَا اشْتَرَيْتَ لَكَتَبَّتُ

لَكَ كِتَابًا عَلَى هَٰلِهِ النُّسْخَةِ فَلَمْ تَرْغَبُ

فِے شِرَآءِ هٰذِهِ النَّارِ بِلِرْهَمِ فَمَا فَوُقَ ۔

وَالنُّسُخَةُ هَٰ إِنَّ هَٰ لَهُ مَا اشْتَرَى عَبُلُّ

ذَلِينَ مِنْ عَبُ إِ قَلُ أَزْعِجَ لِلرَّحِينَ،

استسرى مسنسه دارًا مسن

جوآب نے شری این حارث قاضی کوفد کے لئے

روایت ہے کہ امیر المونین کے قاضی شرح ابن حارث نے آپ کے دور خلافت ہیں ایک مکان ای = ۸ دینار کوخرید كيا\_حضرت كواس كى خبر جوئى توانهيس بلوا بيجااور فرمايا، مجه اطلاع ملی ہے کہتم نے ایک مکان ای ^ دینار کوخرید کیا ہے اور وستاویز بھی تحریر کی ہے اور اس پر گواہوں کی گواہی بھی ڈلوائی ہے؟ شریح نے کہا کہ جی ہاں یا امیر المونین ایبا ہوا تو ہے۔ (راوی کہتاہے)

اس پر حضرت نے انہیں غصہ کی نظر سے دیکھا اور فر مایا، دیلھو! بہت جلد ہی وہ ( ملک الموت ) تمہار ہے پاس آ جائے گاجونةتمهاري دستاويز ديکھے گاءاورنهتم ہے گواہوں کو يوجھ گا، اور وہ تمہارا بوریا بستر بندھوا کریہاں سے نکال ہاہر كرے گا، اور قبر ميں كيا چھوڑ دے گا اے شرح ديھو! ايما تو نہیں کہتم نے اس گھر کو دوسرے کے مال سے خریدا ہو، یا حرام کی کمائی سے قیت اداکی ہو۔اگراییا ہوا توسمحالو کمتم ائے دنیا بھی کھوئی اور آخرت بھی۔ دیکھواس کی خریداری کے وقت تم میرے پاس آئے ہوتے، تو میں اُس وقت تمہارے لئے ایک الیی دستاویز لکھودیتا، کہتم ایک درہم ملکہ اس ہے کم کوبھی اس هر کے خرید نے کوتیار نہ ہوتے۔

یہ وہ ہے جوایک ذلیل بندے نے ایک ایسے بندے سے کہ جوسفر آخرت کے لئے یادر رکاب ہے خرید کیا ہے۔ ایک

دَارِ الْغُرُورِ مِنُ جَانِبِ الْفَانِينَ، وَخِطَّةٍ الْهَالِكِيْنَ وَيَجْمَعُ هٰذِهِ النَّارَ حُلُودٌ أَرْبَعَةُ: الْحَدُّ الدَّوْلُ بَنْتَهِي إِلَى دَوَاعِي الْإَنَاتِ، وَالْحَلُّ الثَّانِي يَنْتَهِي إِلَى دُواعِي المُصِيبَاتِ ، وَ الْحَدُّ الثَّالِثُ يَنْتَهِي إِلَى الْهَوْى الْمُردِي، وَالْحَدُّ الرَّابِعُ يَنْتَهِي إِلَى الشَّيطن المُغُوى، وَفِيْهِ يُشْرَعُ بَابُ هٰلِهِ اللَّارِ اشْتَرِيَ هٰذَا الْمُغْتَرُّ بِالْأَمَلِ مِنْ هٰذَا المُرْعَج بِالأَجَلِ هَٰذِهِ النَّارَ بِالْخُرُوجِ مِنَ عِزَّ الْقَنَاعَةِ وَاللَّاحُولَ فِي زُلَّ الطَّلَب وَالضَّرَاعَةِ، فَمَا أَدُرَكَ هٰذَا النَّهُتَرِيُّ فِيْمَا اشتركى مِن درك فعلى مُبلبل أحسام المُلُوكِ، وَسَالِبِ نُفُوسِ الْجَبَابِرَةِ، وَمُن يُل مُلُكِ الْفِرَعَنَهُ مِثْل كِسِرَى وَقِيْصَرَ، وَبُنِّعِ وَحِمْيَرٍ، وَمَنْجَمَعَ الْمَالَ عَلَى الْمَالِ فَأَكْثَرَ ، بَنِي وَ شَيَّلَ وَزَخُوفَ، وَنَجُّلَهُ وَادَّجُرَ ، وَاعْتَقَلَو نَظَرَ بِزَعْمِهِ لِلُولَٰكِ الشُّخَاصُهُمُ جَمِيتُكَا إِلَى مَوْقِفِ العكرض والحساب وموضع الثواب وَالْعِقَابِ إِذَاوَقَعَ الْآمُرُ بِفَصِّلِ الْقَصَاءِ" وَ

خَسِرَهُنَالِكَ المُبُلِطِلُونَ شَهِلَ عَلَى زُلِكَ

الْعَقْلُ إِذَا تَحْرَجَ مِنْ أَسْرِ أَلْهُوكَى وَسَلِمَ

مِنُ عَلَائِقِ اللَّانَيَا۔

الگ اور دنیا کی وابشگیوں ہے آ زاد ہو۔

ہلاک ہونے والوں کے خطہ میں واقع ہے جس کے حدود اربعہ یہ ہیں پہلی حد آفتوں کے اسباب سے متصل ہے، دوسری حد مصیبتوں کے اسباب سے ملی ہوئی ہے ادر بیسری حد ہلاک كرنے والى نفسانى خواہشول تك پہنچتى ہے اور چوتھى حد كمراه كرنے والے شيطان تے تعلق ركھتى ہے اور اسى حديس اس كا دروازه کھاتا ہے۔ اس فریب خوردہ امید و آرزونے اس شخص ہے کہ جے موت وظیل رہی ہاس گھر کوٹر بدا ہاس قیت پر کہا س نے قناعت کی عزت سے ہاتھ اٹھایا اورطلب وخواہش کی ذات میں جارا۔ اب اگر اس سودے میں خریدار کو کوئی ا نقصان پہنچتو بادشاہوں کےجسم کوتہدو بالا کرنے والے گردن کشول کی جان لینے والے اور کسر کیا ہ ، قیصر اور نتیج وحمیر ایسے فرمازواؤل کی سلطتین الث وینے والے، اور مال سمیٹ سمیث کراے بڑھانے اونچے اونچ کل بنانے سنوارنے أنبيل فروش سے سجانے اور اولاد کے خیال سے ذخیرے فراہم كرنے اور جا گيريں بنانے والوں سے سب كچھ چھين لينے والے کے ذمہ ہے کہ وہ ان سب کو لے جا کر حساب و کتاب کے موقف اور عذاب و ثواب کے حل میں کھڑا کرے۔ اس وفت که جب حق و باطل کا دو ٹوک فیصلہ ہوگا اور باطل والے وہال خمارے میں رہیں گے۔

گواہ شد برایں عقل: جب خواہشوں کے بندھن سے

الیا کھر کہ جود نیائے رفریب میں مرنے والوں کے محلے اور

بيج كوز كالا جائے \_ چونك شابان روم ميں افسطوس أسى طرح پيدا ہوا تھا ،اس وجہ سے وہ اس نام سے مشہور ہو گيا ،اور پھر وہاں ك ہر بادشاہ کے لئے اُس نے لقب کی صورت اختیار کرلی۔

حمیر یمن کے بادشاہوں کالقب ہاس حکومت کا ہانی حمیر ابن سباتھا جس نے یمن میں اپنی سلطنت کی بنیا در کھی ، اور پھراس کی اولا دنسلاً بھی تخت وتاج کی وارث ہوتی رہی لیکن کچھ عرصہ بعد اکسومی حبشیوں نے یمن پر جملہ کر کے حکومت ان کے ہاتھ سے چھین کی۔ تگرانہوں نے محکومیت اور ذلت کی زندگی گوارا نہ کی اوراپنی منتشر و پراگندہ قو توں کو یکجا کر کے اکسومیوں پرحمله کر دیااور انہیں شکست دے کر دوبارہ اقتد ارحاصل کرلیااور یمن کے ساتھ حضرموت، حبشہ اور تجاز پر بھی اپنی حکومت قائم کرئی۔ میسلاطین حمیر کا دوسرا دورتھا جس میس پہلا بادشاہ حارث الرائش تھا جو تبع کے لقب سے تخت حکومت پر بیٹھا اور پھر بعد کے سلاطین اُسی لقب ہے پکارے جانے لگے۔ تبع کے معنی سامی زبان میں متبوع وسر دار کے ہیں اور بعض کے نزدیک سیمبشی زبان کے لفظ ہے جس کے معنی صاحب تسلط واقتد ار کے ہیں۔

ایک سالار شکر کے نام:

أگروه اطاعت کی حچھاؤں میں ملیٹ آئیں،توبیرتو ہم جاہتے ہی ہیں، اور اگر ان کی تا نیں بس بخاوت اور نافر مانی ہی پر ٹوٹیس، تو تم فرماں بردار کو لے کرنافر مانوں کی طرف اٹھ کھڑے ہو، اور جو تمہارا ہمنوا ہو کر تمہارے ساتھ ہے اُس کے ہوتے ہوئے منہ موڑنے والوں کی پرواہ نہ کرو۔ کیونکہ جو بدولی سے ساتھ ہوا س کا نہ ہونا ہونے سے بہتر ہے، اور اس كالبيته بناأس كاله كورن باده مفيدايت

جب عامل بصره عثمان ابن حنیف نے امیر المونین کو طلحہ وزبیر کے بصره چینجنے کی اطلاع دی اور ان کے عزائم ہے آگاہ کیا، تو حضرت نے بیزخط اُن کے نام تحریر کیا جس میں انہیں ہے ہدایت فرمائی ہے کہ اگر دشمن لڑائی پراُتر آئے تو وہ اس کے مقابلہ کے لئے ایسے لوگوں کو اینے ساتھ ندلیں کہ جوایک طرف حضرت عائشہ اور طلحہ وزبیر کی شخصیت سے متاثر ہوں اور دوسری طرف کہنے سننے سے اُن کے خلاف جنگ بربھی آ مادہ ہوگتے ہوں۔ کیونکہ ایسے لوگوں ہے جم کرلڑنے کی تو قع نہیں کی جاسکتی اور نہ ہی اُن پر بھروسا کیا جاسکتا ہے۔ بلکہ ا ہے لوگ اگر موجودر ہے تو دوسرول کو بھی بددل بنانے کی کوشش کریں گے للبذاالی لوگول کونظرانداز کر دینا ہی مفید ثابت ہوسکتا ہے۔

اشعث ابن قيس والي آ ذربائيجان كيام:

(وَمِنْ كِتَابٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ)

(وَمِنْ كِتَابِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ)

فَإِنْ عَادُوا إِلَى ظِلِّ الطَّاعَةِ فَذَاكَ

اللَّذِي نُحِبُّ، وَإِنَّ تَوَافَتِ الْأُمُور

بِالْقُومِ إِلَى الشِّقِاقِ وَالْعِصْيَانِ فَانْهَدُ

بمن أطاعَك إلى من عصاك، واستغن

بِمَنِ انْقَادَ مَعَكَ عَبَّنُ تَقَاعَسَ عَنْكَ فَإِنَّ

الْمُتَكَارِلاً مَغِيبُهُ خَيْرٌ مِنْ شُهُو دِلاٍ، وَقُعُودُلاً

أغنى مِنْ نَهُوَّ ضِهِ

إلى بعض أمر آءِ جَيشِه:

ل مستحرت، خسر و کامعرب ہے جس کے معنی اس باوشاہ کے ہوتے ہیں جس کا دارہ مملکت وسیعے ہویہ سلاطین تجم کا لقب تھا، اور قیصر و شاہان روم کالقب ہے جورومی زبان میں اس بیچے کے لئے بولا جاتا ہے جس کی ماں جننے سے پہلے مرجائے اوراُس کا پیٹ چیرکر

إِلَى الْاَشَعْفِ قَيْسِ عَامِلِ الْدُرْبِيجَانَ: وَإِنَّ عَمَلَكَ لَيْسَ لَكَ بِطُعْمَةٍ وَلَكِنَّهُ فِي عُنُقِكَ أَمَا نَهُ، وَآنَتَ مُسْتَرُعَى لِبَنْ فَوْقَكَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَفْتَاتَ فِي رَعِيَّةٍ وَلَا تُخَاطِرَ إِلاَّ بِوَثِيْقَةٍ، وَفِي يَكَيْكَ مَالٌ مِّنَ مَّالِ اللهِ عَزْوَجَلُ وَأَنْتَ مِن حُزَّانِهِ حَتَّى تُسَلِّمَهُ إِلَى، وَلَعَلِّى آنَ لاَّ أَكُونَ شَرَّ وَلَا تِكَ لَكَ وَالسَّلَامُ

سی عبد اور تمهارے لئے کوئی آزوقہ نہیں ہے بلکہ وہ تمہاری گردن میں ایک امانت کا پھنداہے اور تم اپنے حکمران بالا کی طرف سے حفاظت پر مامور ہو تمہیں بیتی نہیں پہنچنا کہ رعیت کے معاملہ میں جو چا ہو کر گزرو خبر دار ایسی مضبوط دلیل کے بغیر کسی معاملہ میں جو چا ہو کر گزرو خبر دار ایسی مضبوط دلیل کے بغیر کسی بڑے کام میں باتھ نہ ڈالا کرو تمہارے ہاتھوں میں خدائے بزرگ و برتر کے اموال میں سے ایک مال ہے اور تم اس وقت تک میرے حوالے نہ کردو، بہر حال میں خالیا ہے۔ میرے حوالے نہ کردو، بہر حال میں خالیا تمہارے لئے کہ احکمران نہیں ہوں۔ والسلام۔

جب امیر المونین جنگ جمل سے فارغ ہوئے ، تو اضعف ابن قیس کو جو حضرت عثان کے زمانہ ہے آ ذربا بجان کا عائل چلا آرہا

تھاتح ریزر مایا کہ دوا پنے صوبہ کا مال خراج وصد قات روانہ کر ہے۔ مگر جو نکہ اسے اپنا عہدہ و منصب خطرہ میں نظر آرہا تھا ، اس لئے

وہ حضرت عثان کے دوسرے عمال کی طرح اس مال کو ہضم کر جانا چاہتا تھا۔ چنا نچہ اس خط کے پہنچنے کے بعد اُس نے اپ

مخصوصین کو بلایا اور اُن سے اس خط کا ذکر کرنے کے بعد کہا کہ جھے اندیشہ ہے کہ یہ مال جھ سے چھین نہ لیا جائے۔ لہذا میر اارادہ

ہم صاحب کہ بیس محاویہ کے پاس چلا جاؤں۔ جس پر اُن لوگوں نے کہا یہ کہ تہمارے لئے باعث ننگ و عار ہے کہ اپنے تو م قبیلے کو چھوڑ

کر معاویہ کے دائن میں پناہ لو۔ چنا نچہ اُن لوگوں کے کہنے سننے سے اس نے جانے کا ارادہ تو ملتوی کر دیا مگر اس مال کے دینے پر

آمادہ نہ ہوا۔ جب حضرت کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے اُسے کو فیہ طلب کرنے کے لئے جم ابن عدی کندی کوروانہ کیا جو اس میں چاراں گارونہ ہوا کے دینے براس میں جازاں گاری در ہم پائے گئے جس میں سے تمیں و سانہ اور اس میں چاراں گورت نے اسے دے دینے اور اور بتیہ بیت المال میں واغل کردیئے۔

حضرت نے اسے دے دیئے اور بتیہ بیت المال میں واغل کردیئے۔

# مکتؤپ(۲)

إِنَّهُ يَا يَعَنِى الْقَوْمُ الَّذِيْنَ بَايَعُوْا أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ عَلَى مَا بَايَعُوْهُمْ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَكُنُ لِلشَّاهِلِ أَنَّ يَحْتَارَ وَلَا لِلْغَائِبِ أَنْ يَرُدَّ، وَإِنَّمَا الشُّورِٰى لِلْمُهَاجِرِيْنَ وَ الْأَنْصَارِ، فَانِ

معاوییابن الی سفیان کے نام: جن لوگوں نے الو بکر عمر اور عثان کی بعد

جن لوگوں نے ابو بکر، عمر اور عثان کی بیعت کی تھی ، انہوں نے میرے ہاتھ پرای اصول کے مطابق بیعت کی جس اصول پر وہ ان کی بیعت کی جس اصول پر وہ ان کی بیعت کر چکے تھے اور اس کی بناء پر جو حاضر ہے اُسے پھر نظر ثانی کا حق نہیں ، اور جو ہر وقت موجود نہ ہو، اُسے رو کرنے کا اختیار نہیں اور شور کی کا حق صرف مہاجرین وانصار کو ہے، وہ اگر اختیار نہیں اور شور کی کا حق صرف مہاجرین وانصار کو ہے، وہ اگر کسی پرایکا کرلیں اور اُسے خلیفہ مجھ لیں تو اُسی میں اللہ کی رضا و

اجْتَمَعُوْا عَلَى رَجُلٍ وَسَبُّوهُ إِمَامًا كَانَ ذَٰلِكَ لِللهِ رِضَى، فَإِنْ حَرَجَ مِنْ أَمْرِهِمُ جِارِجٌ بِطَعْنِ أُوبِلُعَةٍ رَدُّوهُ أُمْرِهِمُ جِارِجٌ بِطَعْنِ أُوبِلُعَةٍ رَدُّوهُ أَلْبِ مَا حَرَجَ مِنْهُ، فَإِنْ أَبَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَوَلَّاهُ اللّهُ مَا تَولَّى وَلَعَبْرِي وَوَلَّاهُ اللّه مُاتَولِي وَلَعَبْرِي وَوَلَّاهُ اللّه مُاتَولِي وَلَعَبْرِي يَامُعَاوِيَةُ لَئِنْ نَظُرْتَ بِعَقْلِكَ دُونَ يَامُعَاوِيَةُ لَئِنْ نَظُرْتَ بِعَقْلِكَ دُونَ هِوَاكَ لَتَجَلِينِي أَبْرَأُ النَّاسِ مِنَ دَمِ عُمْبَانَ، وَلَتَعْلَسَ أَنِي أُنْبُ أَللًا النَّاسِ مِنَ دَمِ عَنْمَ إِلاَّ أَنْ تَتَجَلِينِي قَتُجِنَّ مَابَلَالَكَ عَنْهُ إِلاَّ أَنْ تَتَجَلِينِي فَتُجِنَّ مَابَلَالَكَ عَنْهُ إِلاَّ أَنْ تَتَجَلِينِي فَتُجِنَّ مَابَلَالَكَ وَالسَّلَامُ.

خوشنودی مجھی جائیگی۔اب جوکوئی اس کی شخصیت پراعتراض یا نیا نظریداختیار کرتا ہے الگ ہوجائے تو اُسے وہ سب اُسی طرف والیس لائیں گے، جدھر سے وہ منحرف ہوا ہے اور اگر انکار کرے تو اُس سے لڑیں کیونکہ وہ مومنوں کے طریقے سے ہٹ کر دوسری راہ پر ہولیا ہے اور جدھروہ پھر گیا ہے اللہ بھی اُسے اُدھری پھیردےگا۔

اے معاویہ! میری جان کی قتم اگرتم اپنی نفسانی خواہشوں سے دور ہو کرعقل سے دیکھو، تو سب لوگوں سے زیادہ مجھے عثان کے خون سے بری پاؤ گے۔ مگر یہ کہتم بہتان باندھ کر کھلی ہوئی چیزوں پر پردہ ڈالنے لگو۔ والسلام۔

جب امیر المونین کے ہاتھ پر تمام الل مدینہ نے بالا تفاق بیت کرلی ، تومعاویہ نے اپنے اقتد ارکوخطرہ میں محسوں کرتے ہوئے بیعت سے اٹکار کر دیااور آپ کی خلافت کی صحت کوگل نظر قرار دینے کے لئے بیعذر تر اشا کہ بیموی انتخاب ہے قرار نہیں یائی۔ لہٰذا اس انتخاب کومستر دکر کے دوبارہ انتخاب عام ہونا جا ہے۔ حالا نکہ جس خلافت ہے اصول انتخاب کی بنیادیڑی، وہ ایک نا گہانی صورت حال کا نتیج تھی جس میں عام افراد کی رائے دہندگی کا سوال ہی پیدائہیں ہوتا کہا ہے عمومی اختیار کا نتیجہ کہا جا سکے۔ البتہ عوام براس کی پابندی عائد کر کے اے'' فیصلہ جمہوریہ'' ہے تعبیر کرلیا گیا۔جس سے بیاصول قراریا گیا کہ جے اکابر مدینہ نتخب کرلیں وہ تمام دنیائے اسلام کانمائندہ نصور ہوگا۔اورکسی کواس میں چون وچرا کی تنجائش نہ ہوگی۔خواہ وہ انتخاب کےموقع پر موجودہ و یاموجود نہ ہو۔ بہرصورت اس اصول کے قراریا جانے کے بعدمعاویہ کو پیش نہ پنچا تھا کہ وہ دوبارہ انتخاب کی تحریک یا بیعت ہے افکار کرے۔جبکہ دہ مملی طور پران خلافتوں کو سیجے تشکیم کرچکا تھا کہ جن کے متعلق بیدعویٰ کیا جاتا ہے کہ وہ مدینہ کے اہل عل دعقد نے طے کی تھیں۔ چنا نچہ جب اس انتخاب کوغلط قرار دیتے ہوئے بیعت سے انکار کیا ،تو امیر الموشین نے اصول انتخاب کوأس کے سامنے پیش کرتے ہوئے اس پر ججت تمام کی اور بیرو ہی طرزِ کلام ہے جے ( ف و ض البساطيل مع المخصم حتى تلزمه الحجة) حريف كسامناسك فلط سلمات كويش كركاس يرجمت قائم كرنا) تعييركيا جاتا بـ كونكه کسی مرحلہ پر امیر المومنینؓ نے خلافت کی صحت کا معیار شور کی اور رائے عامہ کوئیں سمجھا۔ ورنہ جن خلافتوں کے متعلق بیہ کہاجا تا ہے کہ وہ مہاجرین وانصار کے اتفاق رائے سے قراریا کی تھیں آپ اس رائے عامہ کوسند و ججت سمجھتے ہوئے ان کو تلتی و درست شجھتے ۔ گھرآ پ کا دوراول ہی میں بیعت ہے افکار کر دینا کہ جس ہے کسی کوا نکارنہیں ہوسکتا، اس کی دلیل ہے کہ آ پ اُن ساختہ اصولول كوخلافت كامعيار نتيجهة تق\_اس كے آپ ہر دور میں اپنے استحقاق خلافت كوپیش كرتے رہے كہ جورسول الله ہے قولاً وعملاً ثابت تھا۔ مگر معاویہ کے مقابلہ میں اسے بیش کرنا سوال و جواب کا دروازہ کھول دینا تھا۔ اس لئے اس کے مسلمات و الْحَرْبَ فَانْبِلُ إِلَيْهِ وَإِنِ اخْتَارَ السِّلْمَ قَالَ عَيْتَ لَا وَاللهم فَخُدُ بَيْعَتَهُ وَالسَّلَامُ

مكتؤب (٩)

مواويدكنام:

ہاری قوم (قریش) نے مارے نبی کومل کرنے اور ہاری جڑ اکھاڑ پھینکنے کا ارادہ کیا اور ہمارے لئے عم واندوہ کے سروسامان کئے،اور پُرے یئرے برتاؤہمارے ساتھ روار کھے ہمیں ٔ رام وراحت ہے روک دیا اورمستفل طور پرخوف و دہشت ے دوحیار کردیا اور ایک سنگلاخ و ناہمواریہاڑ میں پناہ لینے پر مجبور کردیا اور ہمارے لئے جنگ کی آگ بھڑ کا دی۔ مگر اللہ نے ہماری ہمت باندھی کہ ہم پیٹیبڑ کے دین کی حفاظت کریں اور اُن ك داس حرمت يرآ في ندآن ويل مارے موس ان تختبوں کی وجہ سے ثواب کے امید وار تھے، اور ہمارے کافر قرابت کی بناء پرهنایت ضروری س<u>جھتے تھ</u>اور قریش میں ہے جو لوگ ایمان لائے تھے وہ ہم برآنے والی مصیبتوں ہے کوسوں دور تھے۔اس عہدویمال کی وجہ ہے جوان کی حفاظت کواٹھ کھڑا موتا تھا۔لہذاوہ مل سے محفوظ تضاور رسالت مآب کا بیطریقہ تھا کہ جب جنگ کے شعلے بھڑ کتے تھے اور لوگوں کے قدم پیچھے مننے لکتے تھ تو پیغمبرایے اہل بیت کوآ کے بڑھادیتے تھے اور یول انہیں سینہ سپر بنا کر اصحاب کو نیزہ وشمشیر کی مارسے بچالے جاتے تھے۔ چنانچے عبیدہ ابن حارث بدر میں، حمزہ اُحد میں اور جعفر جنگ مونتہ میں شہید ہو گئے ایک اور مخص نے بھی کہ اگر میں جا ہوں تو اس کا نام لے سکتا ہوں انہیں لوگوں کی طرح شہید ہونا چاہالیکن اُن کی عمریں جلد پوری ہوئیکں اور اس کی ۔ موت بیکھیے جاپڑی۔ اس زمانہ ( کج رفتار) پر حمرت ہوتی ہے کہ میر سے ساتھ اليول كا نام ليا جاتا ہے جنہوں نے ميدان سعی میں میری می تیز گا می بھی نہیں دکھائی اور ندان کے لئے مير ايسورير ينداسلامي خدمات بين -ايسے خدمات كه جن كى (وَمِنَ كِتِابِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) إلى مُعَاوِيَةً:

فَأَرَادَ قُومُنَا قَتُلَ نَبِيّنَا وَاجْتِيَاحَ أُصَلِنَا، وَهَمُّوابِنَا الْهُمُومَ وَفَعَلُوا بِنَا الْأَفَاعِيلَ وَمَنْعُونَا الْعَلَابَ، وَأَجُلُسُونَا الْحَرْبَ، وَاضَطُرُّونَا إِلَى جَبَلِ وَعُو، وَأُوْقَلُوا لَنَا نِارَ الْحِرْبِ فَعَزَمَ اللَّهُ لَنَا عَلَى اللَّهِ عَنْ حَوْزَتِه، وَالرَّمْي مِنْ وَرَآءِ حُرْمَتِه مُوْمِنْنَا يَبْغِي بِلَالِكَ الْآجْرَ وَكَافِرُنَا يُحَامِى عَن الأصل وَمَنْ أَسُلَمَ مِنْ قُرَيْشٍ حِلُو مِنَّا نَحُنُ فِيهِ بِحَلْفٍ يَمْنَعُهُ أَوْعَشِيْرَةَ تَقُومُ دُونَهُ فَهُوَ مِنَ الْقَتْلِ بِمَكَانِ أُمَّنٍ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ إِذَا احْمَرُ الْبَاسُ وَأَحْجَمَ النَّاسُ قُلُّهُ أَهُلَ بَيْتِهِ فَوَقَع بِهِمْ أَصْحَابَهُ حَرَّ السُّيُوفِ وَالْأَسِنَّةِ فَقُتِلَ عُبِيلَاً بُنُ الْحِارِثِ يَوْمَ بَلَّهِ، وَقُتِلَ حَمْزَةُ يَوْمَ أُحُلِ، وَقُتِلَ جَعَفَرٌ يِوْمَ مُؤْتَة وَأُرَادَ مَنْ لَّوْ شِئْتُ ذَكَرْتُ اسْمَهُ مِثْلَ الَّــٰذِي أَرَادُوا مِنَ الشَّهَــادَةِ، وَلـكِنَ آجَالُهُمْ عُجَّلَتُ وَمَنِيَّتُهُ أَجَّلَتَ معتقدات ہے اُسے قائل کرنا چاہا ہے تا کہ اس کے لئے تاویلات کے الجھاوے ڈالنے کی کوئی گنجائش ہاتی ندر ہے۔ ورنہ وہ تو یہ چاہتا ہی تھا کہ کسی طرح بات بڑھتی جائے تا کہ کسی موڑ پراس کے متزلز ل اقتد ارکوسہار اہل جائے۔

مکتوب (۷)

(وَمِنْ كِتَابٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) معاويدا بن الى سفيان كنام: إلَيْهِ أَيْضًا: تَهِا السَّلَامُ اللهِ المُعالِمِ اللهِ السَّلَامُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

أَمَّا بَعُلُ فَقَلُ أَتَتَنِى مِنْكَ مَوْعِظَةٌ مُوصَلَةٌ، وَرِسَالَةٌ مُحَبَّرَةٌ نَبَّقَتَهَا بِصُورَةٌ نَبَقْتَهَا بِصُورَةٌ نَبَقْتَهَا بِصُورَةٌ نَبَقْتَهَا بِصُورَةً يَهُلِيهِ وَكِتَابُ امْرِي لَيْسَ لَهُ بَصَرٌ يَهُلِيهِ وَكَتَابُ امْرِي لَيْسَ لَهُ بَصَرٌ يَهُلِيهِ وَلَا قَالَبُهُ الْهُوى وَلَا قَالِدٌ الصَّلَالُ فَاتَبَعَهُ فَهَجَرَ فَأَجَابَهُ وَقَادَهُ الصَّلَالُ فَاتَبَعَهُ فَهَجَرَ فَأَجَابَهُ وَقَادَهُ الصَّلَالُ فَاتَبَعَهُ فَهَجَرَ لَا عِظًا وَضَلَّ خَاطًا (مِنْهُ)

لِأَنَّهَا بَيِعَةٌ وَاحِلَةٌ لَا يُثَنَّى فِيْهَا النَّظُرُ وَلَا يُسْتَأْنَفُ فِيْهَا الْخِيارُ - الْحَارِجُ مِنْهَا طَاعِنْ، وَالْمُرَوِّيِّ فِيْهَا مُلَاهِنَ -

مَنْوْبِ (۸)

جب جربرا بن عبدالله بحلی کومعاویه کی طرف روانه کیااورانہیں پلٹنے میں تاخیر ہوئی توانہیں تحریر فر مایا:

پاس آیا جھے گمراہی کی بناء پرتم نے لکھااورا پنی بے عقلی کی وجہ

سے بھیجا۔ بدایک ایسے تفس کا خط ہے کہ جے ندروشنی نصیب

ہے کہاسے سیدھی راہ دکھائے ،اور ندکوئی رہبر نے کہاستے سیج

رائے پرڈالے۔ جےنفسانی خواہش نے پکاراتو وہ لبیک کہدکر

اٹھااور گراہی نے اسکی رہبری کی تو وہ اسکے چیچے ہولیا اور یاوہ

گوئی کرتے ہوئے اول فول بکنے لگا ، اور بےراہ ہوتے ہوئے

ال مكتوب كا ايك حصه بير ہے: كيونكه بير بيعت ايك ہى دفعه

ہولی ہے نہ پھراس میں نظر ثانی کی ٹٹجائش ہوتی ہے اور نہ پھر

سے چناؤ ہوسکتا ہے۔اس مے مخرف ہونے والا نظام اسلامی

يرمعترض قرارياتا ہے اورغور وتامل سے كام لينے والا منافق

میرے خط ملتے ہی معاویہ کو دوٹوک فیصلے پر آمادہ کرو، اوراُسے کسی آخری اور قطعی رائے گا پابند بناؤ اور دو ہاتوں میں سے کسی ایک کے اختیار کرنے پر مجبور کرو، کہ گھر سے بے گھر کرویئے والی جنگ یار سواکرنے والی سلح۔اگروہ جنگ کواختیار کریے تو تمام تعلقات اور گفت وشنیر ختم کردو، اورا گرسلح چاہے (وَمِنْ كِتَابٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) إلى جَرِيْرِبُنِ عَبْلِ اللهِ الْبَجَلِّي لَنَّا أُوْسَلَهُ إلى مُعَاوِيَةً:

أُمَّا بَعْلُ فَإِذَا أَتِاكَ كِتَابِي فَاحْمِلُ مُعَاوِيَةً أَتَاكَ كِتَابِي فَاحْمِلُ مُعَاوِيَةً عَلَى الْفَصْلِ، وَحُلْهُ بِالْأَمْرِ الْبَحَرُمِ، ثُمَّ حَيْرُهُ بَيْنَ حَرْبٍ مُجُلِيةٍ أُوسِلْمٍ مُحْوِيَةٍ، فَإِنِ اخْتَارً

مانند کوئی مثال پیش نہیں کرسکتا۔ گریہ کہ کوئی مدی الی چیز کا وعوے کر بیٹھے کہ جے میں نہیں جانتا ہوں اور میں نہیں جھتا کہ الله اُسے جانتا ہوگا (لیعنی کچھ ہوتو وہ جانے بہر حال اللہ تعالیٰ کا شکرے۔

اے معاویہ! تمہارا بیرمطالبہ جو ہے کہ میں عثان کے قاتلوں کو تمہارے حوالے کردول تو میں نے اس کے ہر پہلو پرغور وفکر کیا اور اس نتیجہ پر پہنچا کہ انہیں تمہارے یا تمہارے علاوہ کسی اور کے حوالے کرنا میرے اختیار سے باہر ہے، اور میری جان کی فتم !اگرتم اپنی گمرائی اور انتشار پہندی سے باز نہ آئے تو بہت جلد ہی انہیں پیچان لوگے وہ خود تمہیں ڈھونڈ تے ہوئے آئیں جلد ہی انہیں پیچان لوگے وہ خود تمہیں ڈھونڈ تے ہوئے آئیں کی اور تمہیں جنگول، دریا وک، پہاڑوں اور میرانوں میں اُن کے ڈھونڈ نے کی زحمت نہ دیں گے۔ گرید ایک ایسا مطلوب ہوگا جس کا حصول تمہارے لئے ناگواری کا باعث ہوگا اور وہ تو والے ایسے ہول گے جن کی ملاقات تمہیں خوش نہ کرے گی ۔سلام اُس پر جوسلام کے لائق ہو۔

ہوئی تا ثیر ونفوذ کورو کئے کی کوشش کرتے۔ گرجب اعن کے لئے کچھ نہ ہوسکا تو پہ طے کیا کہ بی ہاشم و بنی عبدالمطلب سے تمام تعلقات قطع کر لئے جا کیں۔ ندان سے میل جول رکھا جائے اور ندان سے لین دین کی جائے تا کہ وہ نگل آ کر پیٹے ہرگی تھا بیت ہوتا ویر نہاں اور پھر وہ جیسیا چاہیں اُن کے ساتھ برتا و کریں۔ چانچے ان میں یا ہمی معاہدہ ہوا اور اس سلسلہ میں ایک دستاویز لکھ کر محفوظ کردی گئی۔ اس معاہدہ کے بعد اگر چہز بین وہی تھی اور زمین پر بسے والے بھی وہی تھے گرئی ہاشم کے لئے ورود پوار سے اجنبیت بر سنے گئی۔ جانی بیچانی ہوئی صورتیں پول نظر آنے لگیں جیسے بھی شناسائی تھی ہی نہیں۔ سب نے رخ موڑ کئے اور میل ملا قات اور راہ ورسم بندی کردی۔ ان حالات میں یہ بھی اندیشہ تھا کہ کہیں پنجہر گراچا بک جملہ نہ ہوجا ہے ، اس لئے مشمر سے باہر پہاڑ کی ایک تنگ گھائی میں کہ جے 'شعب ابوطالب'' کہا جا تا ہے ، پناہ لینے پر مجبور ہوئے۔ اس موقع پر بی ہاشم میں سے جوابھی تک ایمان نہلائے تھے وہ خاند ان تھا وہ کہا تھی ہوئی اندیشہ کہا تا ہے ، پناہ لینے پر مجبور ہوئے۔ اس موقع پر بی ہاشم میں سرگرم عمل رہے نہوجاتے اور جوابیان لا چکے تھے۔ جیسے حضرت جزہ و دصرت ابوطالب' ، وہ اپنا فریضہ ایمانی سمجھ کر آپ کی حفاظت میں سرگرم عمل رہے نہ توجواتے اور جوابیان لا چکے تھے۔ جیسے حضرت جزہ و دصرت ابوطالب ، وہ اپنا فریضہ ایمانی سمجھ کر آپ کی حفاظت میں سرگرم عمل رہے نے اور چوابیان لا چکے تھے۔ جیسے حضرت جزہ و دحضرت ابوطالب ، وہ اپنا فریضہ ایمانی سر پھیر گرائی کی سر پر ایک رات پیٹی برا دیے اور چوابی کی مواب کے واب کے خصرت کے جائے گئی کام آ جا کیں۔

یہ دور بنی ہائم کے لئے انتہائی مصائب وآلام کا دور تھا۔ حالت بہتی کہ ضروریات زندگی نا پید، معیشت کے تمام درواز سے بند ہو چکے تھے۔ درختوں کے پتوں سے پیٹ بھر لئے درختوں کے پتوں سے پیٹ بھر لئے درختوں کے پتوں سے پیٹ بھر لئے درختوں کے بخوں سے پیٹ بھر لئے درختوں کے بخوں سے پیٹ بھر لئے درختوں میں پڑے درہے جب اس طرح تین برس قید وبندگی تغییاں جھیلئے گزرگئے، تو زیر این ابی اُمیر میں ہمتا ما بن عدی ، ابوالیختر کی اور زمعہ ابن امود نے سے کھے طے نہ کرنے پائے تھے کہ حضرت ابوطالت بھی شعب سے نکل کران کے جمع میں پہنی خانہ کھید بیس مشور ہے کئے بھی شعب سے نکل کران کے جمع میں پہنی خانہ کہ ابن عبد اللہ نے بھی جوئے۔ ابھی پچھے طے نہ کرنے پائے تھے کہ حضرت ابوطالت بھی شعب سے نکل کران کے جمع میں پہنی اب ابیا ہواور اس کے معاوہ پچھٹیس رہا۔ لہذاتم اس دستاہ پر کومنگوا کر دیکھو۔ اگر انہوں نے بچ کہا ہے تو ہمبیں اُن کی دشنی سے دستیر دار بوجانا چا ہے ۔ اور اگر غلا کہا ہے تو بیس آئیس تہمارے حوالے کرنے کو تیار ہوں چنا نچہاں دستاہ پر کومنگوا کر دیکھا گیا تو واقعی در اس کہ علاوہ کہ جودور جابلیت میں سرنامہ کے طور پر کھا جاتا تھا، تمام تحرید میک کی نذر ہوچکی تھی ، یہ دیکھ کر مطعم ابن عد نے اس تحریک کی نذر ہوچکی تھی، یہ دیکھ کے مطعم ابن عد نے اس تحریک کی نذر ہوچکی تھی، یہ دیکھ کے مطعم ابن عدر کے کہ مطابہہ تو ٹر دیا گیا اور خدا ضدا کر کے بنی ہشم کواس مظاومیت اسے کسی کی زندگ سے نجات ملی ان میڈ کی تدیر میں اس خرج محدرت ابوطالت زندہ نہ تھے مگر علی ابن ابن علی طالب نے کے بعد بھی پنجبر کے ساتھ مشرکین کے دوتے میں تازہ کردی، کیونکہ آئیں کا دبا ہوا دران تھا کہ جس سے پنجبر کی کو تعام کیاں اس کی اس کی اس ان کیا جاتا تھا۔ یہ بیور قبل کے کارناموں کورکھ کران کی معاندا نہ دو کی کورکہ انہوں کورکھ کران کی معاندا نہ دو کے کارناموں کورکھ کران کی معاندا نہ دورک کو کھورٹ کی کارناموں کورکھ کران کی معاندا نہ دورک کورکھ کورکھ کران کی معاندا نہ دورک کورکھ کران کی معاندا نہ دورک کورکھ کی کارناموں کورکھ کران کی معاندا نہ دورک کورکھ کورکھ کران کی معاندا نہ دورک کورکھ کی کی کارناموں کورکھ کران کی معاندا نہ دورک کے اس کی کارناموں کورکھ کران کی معاندا نہ دورک کورکھ کی کورکھ کی کورکھ کی کی کی کھورکھ کورکھ کی کھورکھ کی کی کی کارناموں کورکھ کران کی معاندا نہ دورکھ کی کھورکھ کی کورکھ ک

بیدوا قعات اگر چدمعادیہ سے حقی نہ تھے مگر چونکہ اُس کے سامنے اُس کے اسلاف کے کارناموں لور کھ کراس کی معاقداندروح کو جہنچوڑ نامقصود تھا اس لئے قریش و بنی عبر تنمس کی ان ایذ ارسانیوں کی طرف اُسے توجہ دلائی ہے کہ دہ عہد نبوی کی پرستاران حق اور پرستاران باطل کی روش کود کھتے ہوئے بیٹور کرے کہ وہ حق کی راہ میں چل رہا ہے یا اپنے اسلاف کے نقش قدم پر گامزن ہے۔

# مکتوب (۱۰)

(وَمِنْ كِتَابِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) إِلَيْهِ إِيْضًا-

وَكُيفُ أَنْتَ صِانِعٌ إِذَا تَكَشَّفَتَ عَنْكَ جَلَابِيْبُ مَا أَنْتَ فِيْهِ مِنَ دُنْيَا قَلَ تَبَهَّجُتْ يِزِينَتِهَا وَحَلَاعَتْ بِلَلَّتِهَا دَعْتَكَ فَأَجَبَتَهَا، وَقَادَتُكَ فَاتَّبِعْتَهَا، وَأَمَرِتُكَ فَأَجَبَتَهَا، وَقَادَتُكَ فَاتَّبِعْتَهَا، وَأَمَرِتُكَ فَأَجَبَتَهَا، وَقَادَتُكَ فَاتَبِعْتَهَا، وَأَمْرَتُكَ فَأَخَدُ وَاقِفٌ عَلَى مَالاً يُنْجِيْكَ مِنْهُ مِجَنَّ فَاقَعْسَ عَنْ هَلَا يُنْجِيْكَ مِنْهُ وَحُكُلُهُ اللَّهُ وَلَا تُمكِنِ الْعُرَاقَ مِنْ سَمْعِكَ وَإِلاَ بِكَ، وَلا تُمكِنِ الْعُرَاقَ مِنْ سَمْعِكَ وَإِلاَ تَفْعَلُ أَعْلِمْكَ مَا أَغْفَلَتَ مِنْ نَقْسِكَ، فَإِنَّكَ مُتَرَفٌ قَلُ أَحَلَ الشَّيْطَانُ مِنْكَ مَا فَإِنَّكَ مُتَرَفٌ قَلُ أَحَلَ الشَّيْطَانُ مِنْكَ مِنْكَ مَا مَجْرَى الرُّوحِ وَاللَّه، وَجَرَى مِنْكَ

وَصَتَى كُنتُم يَا مُعَاوِيَهُ سَاسَةَ الرَّعِيَّةِ وَدُلَاةً أُمْرِا الْأُمْةِ ؛ بِغَيْرِ قَلَمْ سَابِق وَلَا شَرَفٍ بَاللَّهِ مِنَ لُرُومٍ شَرَفٍ بَاللَّهِ مِنَ لُرُومٍ شَوَابِقِ الشِّفَاءِ وَاحَكِّرُكُ أَنْ تَكُونَ مُتَسَادِيًا فِي غِرَّةِ الْأُمْنِيَةِ مُحْتَلِفَ الْعَلَانِيَةِ مُحْتَلِفَ الْعَلَانِيَةِ وَالسَّرِيرةِ

وَقَلُ دَعَوْتُ إِلَى الْحَرْبِ فَلَاعِ النَّاسَ جَانِبًا وَاحُرُبُ إِلَى وَأَعْفِ الْفَرِيُقَيْنِ مِنَ

معاوبيركي طرف

تم اس وقت کیا کرو گے جب دنیا کے بیلباس جن میں لیٹے ہوئے ہوتم سے اُتر جا کیں گے۔ بید دنیا جواپی بچ دھج کی جھلک دکھاتی اور اپنے حظ و کیف سے ورفلاتی ہے جس نے متمہیں پکارا تو تم نے لیک کہی۔ اُس نے تمہیں کھیٹیا تو تم اُس کی جیسے کے پیچھے ہو لئے اور اُس نے تمہیں کم دیا تو تم نے اُس کی بیروی کی۔ وہ وقت دو رئیس کہ بتانے والا تمہیں ان چیز وں سے بیروی کی۔ وہ وقت دو رئیس کہ بتانے والا تمہیں ان چیز وں سے دعوے سے باز آ جاؤ حماب و کتاب کا سروسامان کرو، اور آنے والی موت کے لئے تیار ہو جاؤ، اور گراہیں کی باتوں پر کان نہ دھرو۔ اگرتم نے ایسانہ کیا، تو پھر میں تمہاری غفلتوں پر (جھجوڑ ور میں تمہاری غفلتوں پر (جھجوڑ کر) تمہیں متنبہ کروں گا۔ تم عیش وعشرت میں پڑے ہو۔ کر) تمہیں متنبہ کروں گا۔ تم عیش وعشرت میں پڑے ہو۔ کر) تمہیں متنبہ کروں گا۔ تم عیش وعشرت میں پڑے ہو۔ اور تمہارے اندر شیطان نے تم میں اپنی گرفت مضبوط کر کی ہے اور تمہارے اندر میں اور کی طرح سرایت کرگیا ہے اور خون کی طرح (رگ و پ

اے معاویہ! بھلاتم لوگ (اُمیّہ کی اولاد) کب رعیت پر حکمرانی
کی صلاحیت رکھتے تھے اور کب اُمّت کے اُمور کے والی و
سر پرست تھے؟ بغیر کسی پیش قدمی اور بغیر کسی بلندعزت و
مزلت کے ہم ویرینہ بدبختیوں کے گھر کر لینے سے اللہ کی پناہ
مانگتے ہیں۔ بیس اس چیز پر شہیں متنبہ کئے دیتا ہوں کہتم ہمیشہ
آرزوؤں کے فریب پر فریب کھاتے ہو، اور تمہارا ظاہر باطن
سے جدار ہتا ہے۔

تم نے مجھے جنگ کے لئے للکاراہے تو ایسا کرو کہ لوگوں کو ایک طرف کردواور خود (میرے مقابلے میں) باہرنکل آؤ۔ دونوں

فریق کوکشت وخون ہے معاف کروتا کہ پیتہ چل جائے کہ کس الْقِتَالِ لِيُعَلَّمَ أَيُّنَا الْمَرِينُ عَلَىٰ قَلْبِهِ کے دل پرزنگ کی تہیں چڑھی ہوئی اور آ تھوں پر بردہ بڑا ہوا وَالْمُغَطِّي عَلَىٰ بَصَرِهِ، فَأَنَا أَبُو حَسَن ہے۔ میں (کوئی اور نہیں) وہی ابو الحسن ہول کہ جس نے قِاتِلُ جَلِّكَ وَخَالِكَ وَأَخِيكَ شَلُّحًا تمہارے ناٹا تمہارے مامول اور تمہارئے بھائی کے پر نچے اڑا يَوْمَ بَكْرٍ، وَذِٰلِكَ السَّيْفُ مَعِيَ، وَبِلْالِكَ کر بدر کے دن مارا تھا۔ وہی تکوار اب بھی میرے یاس ہے اور الْقَلْبِ أَلْقَى عَدُوِّيَ، مَا اسْتَبُلَالُتُ دِينًا، اُسی ول گردے کے ساتھ اب بھی دشمن سے مقابلہ کرتا ہوں۔ وَلَا استُحُلَثُتُ نَبِيًّا، وَإِنِّي لَعَلَى نہ میں نے کوئی دین بدلا ہے، نہ کوئی نیا نبی کھڑا کیا ہے اور میں الْمِنْهَاجِ الَّذِي تَرَكَّتُمُولُا طَائِعِينَ بلاشبه أسى شاہراہ ير ہوں جسے تم نے اپنے اختيار سے چھوڑ ركھا وَدَخَلُتُمْ فِيهِ مُكُرَهِينَ- وَزَعَمْتَ أَنَّكَ تھا اور پھر مججو ری اس میں داخل ہوئے اورتم ایسا ظاہر کرتے ہو كه كهتم خون عثان كابدله لينے كواٹھے ہو حالا نكرتمہيں انھى طرح جنت ثَائِرًا بعُثْمَانَ - وَلَقَلُ عَلِمْتَ حَيْثُ معلوم ہے کہ ان کا خون کس کے سر ہے۔ اگر واقعی بدلہ ہی لیٹا وَقَعَ دَمُ عُثْمَانَ فَاطْلُبُهُ مِنَ هُنَاكَ إِنَّ منظور ہے تواتبی ہے لو۔ كُنْتَ طَالِبًا، فَكَأْتِي قَلْرَأَيْتُكَ تَضَجُّ مِنَ الْحَرُب إِذَا عَضَّتُكَ ضَجِيْجَ الْجِمَالِ بِالْأَثْقَالِ وَكَانِينَ بِجَمَاعَتِكَ تَلُعُونِي

اب تو وہ (آنے والا) منظر میری آنکھوں میں پھر رہا ہے کہ جب جنگ تہمیں دانتوں سے کاٹ رہی ہوگی اور تم اس طرح بلبلاتے ہوگے جس طرح بھاری بوجھ سے اونٹ بلبلاتے ہیں اور تمہاری جماعت تلواروں کی تابر تو ٹر مار، سر پر منڈ لانے والی قضا اور کشتیوں کے پشتے لگ جانے سے تھبرا کر مجھے کتاب خداکی طرف دعوت دے رہی ہوگی۔ حال نکہ وہ اسپے لوگ ہیں جو کافر اور حق کے منکر ہیں بابیعت کے بعد است قراد دینے والے ہیں۔

له عتبه بن ربيعه على وليد بن عتبه على حظله ابن الي سفيان

جَزَعًا مِنَ الضَّرْبِ الْمُتَتَابِعِ وَالْقَضَاءِ

الواقع ومصارع بعك مصارع ... إلى

كِتَابِ اللهِ ، وَهِيَ كَافِرَةٌ جَاحِكَةً ،

أُومُبَايِعَةٌ حَائِلَةً-

۔ امیر المومنین علیہ السلام کی میر پیشین گوئی جنگ صفین کے متعلق ہے جس میں مخضر سے لفظوں میں اس کا پورا منظر کھینچ ویا ہے۔ چنا نچہ ایک طرف معاویہ عراقیوں کے حملوں سے حواس باخنۃ ہوکر بھا گئے کی سوچ رہا تھا اور دوسر کی طرف اس کی فوج موت کی پہم بورش سے گھیرا کر چلار ہی تھی اور آخر کار جب بچاؤ کی کوئی صورت نظر نہ آئی تو قرآن کو نیزوں پر اٹھا کر صلح کا شور مچا دیا اور اس حیلہ سے بچے کھیچے لوگوں نے اپنی جان بچائی۔

اس پیشین گوئی کوکسی قیاس و تخیین یا واقعات ہے اخذ نتائج کا نتیج نہیں قرار دیا جاسکتا اور نسان جزئی تفصیلات کا فراست و دور رس بصیرت ہے احاط کیا جاسکتا ہے۔ بلکہ ان پر ہے وہی پر دہ اٹھاسکتا ہے جس کا ذریعہ اطلاع پیغیبر کی زبان وحی ترجمان ہوءیا القائے ربانی۔

### بدایت (۱۱)

وشمن کی طرف بھیج ہوئے ایک لشکر کو بیہ ہدائتیں فرمائیں۔

جب تم وشن کی طرف بوھو یا دشمن تمہاری طرف بڑھ، تو تمہارا پڑاؤ شیلوں کے آگے یا پہاڑے دامن میں، یا نہروں کے موڑ میں ہونا چاہئے تا کہ یہ چیز تمہارے لئے پشت پناہی اور روک کا کام وے، اور جنگ بس ایک طرف یا (زائد سے زائد ووطرف سے ہو) اور پہاڑوں کی چوشوں اور شیلوں کی بلند سطحوں پر دید بانوں کو بٹھا دوتا کہ دشمن کی کھنٹے کی جگہ سے بالمسینان والی جگہ سے (اچا تک) نہ آپڑے اور اس کو جانے رہوکہ فوج کا ہراول دستہ فوج کا خررساں ہوتا ہے اور ہراول دستے کو اطلاعات ان مخروں سے حاصل ہوتی ہیں (لوگ رہو، اُتر و تو ایک ساتھ اُتر و داور کوچ کروتو ایک ساتھ کرو، اور رہو، اُتر و تو ایک ساتھ اُتر و داور کوچ کروتو ایک ساتھ کرو، اور کے جب رات تم پر چھا جائے تو نیز وں کو (اپنے گرد) گاڑ کرایک جب رات تم پر چھا جائے تو نیز وں کو (اپنے گرد) گاڑ کرایک کے سوانیند کامزہ و نہ چھو۔

جب امیر المونین نے نخیلہ کی چھاؤنی سے زیادا بن نفر حارثی اور شریح ابن ہانی کوآٹھ ہزار کے دیتے پرسپہ سالا رمقر رکر کے شام کی جانب روانہ کیا تو ان میں منصب کے سلسلے میں کچھاختلاف رائے ہوگیا جس کی اطلاع انہوں نے امیر المونین گودی اور ایک دوسرے کے خلاف شکایت آمیز خطوط کھے۔حضرت نے جواب میں تحریر فرمایا کہتم مل کرسفر کروتو پوری فوج کانظم ونس زیادہ ابن نفر کے ہاتھ میں ہوگا، اوراگر الگ الگ سفر کروتو جس جس دستے پہم ہیں امیر مقر رکیا گیا ہے اُس کانظم والصرام ہم سے متعلق ہوگا۔

اس خط کے ذیل میں حصرت نے جنگ کے لئے چند ہدایات بھی انہیں تحریر فر مائے اورعلامہ رضی نے صرف ہدایات والاحصہ ہی اس مقام پر درج کیا ہے۔ میہ ہدایات نہ صرف اس زمانہ کے طریقہ جنگ کے لحاظ سے نہایت کار آمد اورمفید ہیں بلکہ اس زمانہ ہیں بھی جنگی اصول کی رہنمائی کرنے کے اعتبار سے ان کی افادیت واہمیت نا قابل انکار ہے۔ وہ ہدایات میہ ہیں کہ جب وثمن سے ڈربھیٹر ہوتو پہاڑ دل کے دامنوں اور ندی نالوں کے موڑ دل پر پڑاؤ ڈالو، کیونکہ اس صورت میں نہروں کے نشیب خندق کا اور پہاڑوں کی چوٹیاں

فصیل کا کام دیں گی۔اورتم عقب سے مطمئن ہوکر دوسرےاطراف ہے دشمن کا دفاع کرسکو گے۔دوسرے سے کیٹرائی ایک طرف سے ہو یا زیادہ سے زیادہ دوطرف سے، کیونکہ نوج کے متعددمحاذوں پڑتشیم ہوجانے سے اس میں کمزوری کا رونما ہونا ضروری ہے، ادروشن تہاری فوج کے تفرقہ وانتشار سے فائدہ اٹھا کرکا میابی میں کوئی دشواری محسول نہ کرے گا۔ تیسرے میہ کہٹیلوں اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر یا سبان دیے بٹھا دو، تاکدوہ وشن کے حملہ آور ہونے سے پہلے تہمیں آگاہ کرسکیں کیونکہ ایسابھی ہوتا ہے کہ جدھرے وشمن کے آنے کا خظرہ ہوتا ہے وہ أدهرے آنے كى بجائے دوسرى طرف سے حملہ كرديتا ہے۔ لہذا اگر بلنديوں پر پاسبان دستے موجود ہوں ، تووہ دور سے اڑتے ہوئے گردوغبار کود مکھ کروشن کی آمد کا پتہ جلالیں گے۔ چنانچہ ابن الی الحدید نے اس کا فادی پہلوواضح کرنے کے لئے بیتاریخی واقعه فقل کیا ہے کہ جب قطبہ نے خراساں ہے نکل کرایک گاؤں میں پڑاؤ ڈالاتو وہ اور خالد ابن برمک ایک بلند جگہ پر جابیٹے۔ ابھی بیٹے ہی تھے کہ خالد نے دیکھا کہ جنگل کی طرف سے ہرنوں کی تکڑیاں چلی آ رہی ہیں۔ بید نکھ کراس نے قطبہ ہے کہا کہ اے امیر اٹھنے اورلشکر میں نور أاعلان کرا پئے کہ وہ صف بندی کر کے ہتھیاروں کوسٹھال لے۔ بین کر قبطہ کھڑ بڑا کراٹھ کھڑا ہوااور إدھراُ دھرد کیو کر کہنے لگا کہ مجھے تو نہمیں بھی دشمن کی فوج نظر نہیں آتی۔اُس نے کہا کہا ہے امیر! میہ وقت باتوں میں ضائع کرنے کانہیں۔آپ ان ہرنوں کود کھے لیجئے جواپنے ٹھکانے چھوڑ کرآ بادی کی طرف برھے چلے آرہے ہیں۔اس کے معنی میں کدان کے عقب ہیں دشمن کی فوج چلی آ رہی ہے۔ چنانچےاُس نے فوراً فوج کو تیارر ہنے کا تھم دیا۔ادھر کشکر کا تیار ہونا تھا کہ گھوڑوں کی ٹابوں کی آ واز کا نول میں آنے لگی اور و کھتے ہی و کیھتے دشمن سر پرمنڈ لانے لگا اور بیر چونکہ بروفت مدافعت کا سامان کر چکے تھے اس لئے پورے طور سے دشمن کا مقابلہ کیا اوراگر ُ غالداس بلندی پر ندہوتا اورا پنی سوجھ ہو جھ سے کام نہ لیتا ، تو دشن اجا تک حملہ کر کے آئییں ختم کر دیتا۔ چوشھے یہ کہ ادھراُ دھر جاسوں چھوڑ دیے جائیں تا کہ وہ دشمن کی نقل وحرکت اوراُس کے عزائم ہے آگاہ کرتے رہیں اوراُس کی سو چی بھی ہوئی چالوں کو ناکام بنایا جاسکے۔ پانچوال بیکه پژاؤ ڈالوتو ایک ساتھ اور کوچ کروتو ایک ساتھ تا کہ دشمن اس پراگندگی وانتشار کی جالت میں تم پر جمله کرے بآسانی قابونه پاسکے۔ چھٹے ریرکدرات کواپیز کے گاڑ کر حصار تھنجے لونا کداگر دشمن شب خوں مارے تواس کے حملہ آور ہوتے ہی تم اپنے ہتھیاروں کواپنے ہاتھوں میں لے سکواوراگر دشمن تیر بارانی کر ہے واس کے ذریعہ سے پچھ بچاؤ ہو سکے ۔ساتویں میر کہ گہری نیند شہوؤ کہ دشمن کی آ مد کا تنهیں پیتہ ہی نہ چل سکے اور وہ تہارے سنجلتے سنجلتے تنہیں گرند پہنچانے میں کامیاب ہوجائے۔

## بدایت (۱۲)

(وَ مِنُ وَصَيَّةٍ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) لِمَعْقِلِ بَنِ قَيْسِ الرِّيَاحِي حِيْنَ أَنْفَلَا إِلَى الشَّامِ فِي ثَلَاثَةِ آلَافٍ مُقَلَّمَةً لَهُ: اِتَّقِ اللَّهَ الَّذِي لَا بُلَّالَكَ مِنَ لِقَائِه وَلَا مُنْتَهَى لَكَ دُونَهُ-وَلَا تُعَاتِلَنَ إِلاَّ مَنْ قَاتَلَكَ دَسِرِ

جب معقل ابن قیس ریاحی کوتین بزار کے ہراول دستہ کے ساتھ شام روانہ کیا، توبیہ ہدایت فرمائی۔ اس اللہ سے ڈرتے رہنا جس کے روبروپیش ہونا لازی ہے، اور جس کے علاوہ تمہارے لئے کوئی اور آخری منزل نہیں جوتم سے جنگ کرے۔اس کے سواکس سے جنگ نہ کرنا اور صبح وشام کے شنڈے وقت سفر کرنا اور دو پہر کے

البردين- وغور بالناس ورفيه بِالسَّيْرِ - وَلَا تَسِرُ أَدُلَ اللَّيْلِ فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَهُ سَكَنَّا وَقَلَّرَةً مُقَامًا لَا ظُعُنَّا فَأَرِحُ فِيْهِ بَكَنَكَ وَرَوَّحُ ظَهْرَكْ - فَإِذَا وَقَفْتَ حَيْنَ يَنْبَطِحُ السَّحَرُ أُوجِينَ يَنْفَجِرُ الْفَجُرُ فَسِرُ عَلَىٰ بَرَكَةِ اللهِ فَإِذَا لَقِيْتَ الْعَكُوَّ فَقِفٌ مِنَّ أُصَّحَابِكَ وَسَطًا، وَلَا تَكُنُ مِنَ الْقَوْمِ دُنُوَّمَنُ يُرِيدُ أَنَ يُنشِبُ الْحَرُبَ، وَلَا تَبَاعَلُ عَنْهُمْ تَبَاعُكَ مَن يَهَابُ الْبَأْسَ حَتَّى يَاتِيَكَ أُمْرِي، وَلا يَحْمِلَنَّكُمْ شَنَانُهُمْ عَلَى قِتَالِهِمْ قَبْلَ دُعَائِهِمْ وَالْإِعْلَارِ إِلَيْهِمْ-

کرنے سے پہلے ان سے جنگ کرنے لگو۔

(وَمِنْ كِتَابِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَام) إِلَى أُمِيرَيْنِ مِنْ أُمَرَآءِ جَيْشِهِ: وَقِلُ أُمَّرُتُ عَلَيْكُمَا وَعَلَى مَنْ فِي حَيِّن كُمَا مَالِكَ بُنَ الْحَارِثِ الْأَشْتَرَ فَاسْمَعَا لَهُ وَٱطِيْعًا، وِجُعَلَاهُ دِرْعًا رَمِجَنَّا، فَإِنَّهُ مِمْنَ لَا يُحَاثُ وَهُنُهُ وَلَا سَقُطَتُهُ وَلَا بُطُولًا عَمَّا الْإِسْرَاعُ إِلَيْهِ أَحْزَمُ، وَلَا إِسْرَاعُهُ إِلَى مَا الْبُطْءُ عَنْهُ أَمْثَلُ

فوج کے دوسر داروں کے نام:

میں نے مالک ابن حارث اشتر کوتم پراور تبہارے ماتحت لشکر پرامیرمقرر کیا ہے۔لہذاان کے فرمان کی پیروی کروا درانہیں ا پنے لئے زرہ اور ڈ ھال مجھو، کیونکہ وہ اُن لوگوں میں سے ہیں جن سے کمزوری ولغزش کا اور جہاں جلدی کرنا نقاضا کے ہوشمندی ہو وہاں ستی کا ، اور جہاں ڈھیل کرنا مناسب ہو وہاںجلد ہازی کا اندیشہیں۔

ل جب حضرت نے زیادابن نضر اورشری این ہانی کے ماتحت بارہ ہزار کا ہراول دستہ شام کی جانب روانہ کیا تو راستہ میں سورالروم کے نز دیک ابوالاعورسلمی ہے ٹربھیٹر ہوئی جوشامیوں کے دستہ کے ساتھ وہاں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا اوران دونوں نے حارث

وفت لوگوں کوستانے اور آ رام کرنے کا موقعہ وینا، آ ہت اورشروع وات میں سفر نه کرنا، کیونکه الله تعالی نے رات سکون کیلئے بنائی ہے اور اسے تیام کرنے کیلئے رکھا ہے؛ نہ سفر وراہ بیائی کے لئے۔اس میں اپنے بدن اور اپنی سواری کو آ رام پہنچاؤ ، اور جب جان لو کہ سپیدہ سحر پھیلنے اور پو چھوٹے لگی ہے تو اللہ کی برکت پر چل کھڑے ہوتا۔ جب دشمن کا سامنا ہوتو اپنے ساتھیوں کے درمیان تھہر واور د ملھو! وشمن کے اسنے قریب نہ پہنٹی جاؤ کہ جیسے کوئی جنگ چھیڑنا ہی چاہتا ہے اور ندائے دور ہٹ کر رہو مینے کوئی الرائي سے خوفر وہ ہو، اس وفت تك كه جب تك ميراعكم تم تک پینچے اور دیکھوالیا نہ ہو کہ اُن کی عداوت تنہیں اس پر آ مادہ کردے کہتم حق کی وعوت دینے اور اُن پر جمت تمام

صفین میں وحمن کا سامنا کرنے سے پہلے اپنے لشكركو مدايت فرماني \_

این جمهان کے ہاتھ ایک خط میں کر حصرت کواس کی اطلاع دی جس برآ پ نے ہراؤل دیتے پر مالک ابن حارث اشتر کوسید

سالار بنا كرروانه كيا اوران دونول كواطلاع وييغ كے لئے بيخطرتح برفر مايا۔ال ميں جن مختصرا در جامع الفاظ ميں مالك اشتركى

توصیف فر مائی ہے اس سے مالک اشتر کی عقل وفر است ، ہمت وجراُت اور فنون حرب میں تجربہ ومہارت اوراُن کی تخصی عظمت و

اہمیت کا اندازہ ہوسکتا ہے۔

(ومِن وصِيةٍ له عليهِ السلام)

لِعَسْكُرِهِ قُبُلَ لِقَاءِ الْعَدُوّ بصِفْينَ:

لَا تَقْتُلُو هُمْ حِتَّى يَبِّكَأُوكُمْ فَإِنَّكُمَّ

بِحَمْدِ اللهِ عَلىٰ حُجَّةٍ وَتَرْكُكُمُ إِيَّاهُمْ

حَتْى يَبْدَأُوكُمْ حُجَّةٌ أُخْرَى لَكُمْ

عَلَيْهِمْ- فَإِذَا كَانَتِ اللَّهِ رِيْمَةُ بِإِذُنِ اللَّهِ

فَلَا تَقْتُلُوا مُلْبِرًا وَلَا تُصِيبُوا مُعُورًا،

وَلا تُجْهِزُوا عَلَىٰ جَرِيْح وَلا تَهِيْجُوا

النِّسَاءَ بِأَدِّى وَإِنَّ شَتَمُنَ أَعْرَاضَكُمُ

وَسَبَيْنَ أَمَرَاءَ كُمُّ فَإِنَّهُنَّ ضَعِيفًاتُ

الْقُورَى وَالْأَنْفُسِ وَالْعُقُولِ، إِنْ كُنَّا

لَنُوْمَرُ بِالْكُفِّ عَنْهُنَّ وَ إِنَّهُنَّ لَيُشُرِ كَاتَـ

وَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَتَنَاوَلُ الْمَرْءَ لَا فِي

الُجَاهِلِيَّةِ بِالْفِهْرِ أُوالْهِوَاوَةِ فَيُعَيَّرُ بِهَا

وَعَقِبُهُ مِنْ بَعُلِهِ

جب تک وہ پہل نہ کریں ،تم اُن سے جنگ نہ کرنا، كيونكهتم بجمد للدوليل وحجت ركهته موءاورتههاراانبيس جهوژ ويينا که'' وہی پئهل کریں'' بیان پر دوسری ججت ہوگی۔خبر دار آ جب وتمن (منه کی کھاکر) میدان چھوڑ بھا گے، تو کسی پیٹھ پھرانے والے کوفل نہ کرنا۔ کی بے دست و یا پر ہاتھ نہ الٹھانا۔ کسی زخمی کی جان نہ لینا اورعورتوں کواذیت پہنچا کر نہ ستانا جاہئے۔ وہتمہاری عزت وآبرو پر گالیوں کے ساتھ حملہ کریں اور تمہارے افسرول کو گالیاں دیں، کیونکہ ان کی قو تیں ان کی جانیں اور اُن کی عقلی*ں کمرور* وضعیف ہوتی <sup>-</sup> ہیں۔ہم (پیٹیبڑ کے زمانہ میں بھی) مامور تھے کہ ان سے کوئی تعرض نەكرىي - حالانكە دەمشرك ہوتی تھیں \_ اگر جاہلیت میں بھی کوئی دشمن کسی عورت کو پھر یالاٹھی ہے گزندیہ پیجا تا تھا تو ٔ س کواورا سکے بعد کی پشتو ں کومطعون کیا جا تا تھا۔

امیرالمو " اورمعاویه کے درمیان جو جنگ وقتال کی صورت رونما ہوئی اُس کی تمام ذمہ داری معاویه پرعائد ہوتی ہے۔اس لئے کہ أس نے آپ پرخون عثان كافلط الزام لگاكر جنگ كے لئے قدم اٹھايا۔ حالانكه بير تقيقت اس سے مخفی نتھی كفتی عثان كے كياد جوہ ہيں اورکن کے ہاتھ سے وہ آل ہوئے ۔ گراہے جنگ وجدل کا موقع بھم پہنچائے بغیر چونکہ اپنے مقصد میں کامیابی کی کوئی صورت نظر شہ آتی تھی اس کئے اپنے اقتدار کے تحفظ کے لئے اُس نے جنگ چھٹر دی جوسراسر جارحانتھی اور جے کی صورت سے جواز کے حدود من نہیں لایا جاسکتا۔ کیونکہ امام برحق کے خلاف بغاوت ومرکشی با نفاقی اُمت حرام ہے۔ چنانچہ امام نو دی نے حریر کیا ہے۔

لاتنسازعوا وكالاالامورفي ولايتهم و لاتعترضوا عليهم الاأن تووامنهم منكرًا محفقًا تعلبونه من قواعد الاسلام فاذارائيتم ذلك فانكروه عليهم وقولوا بالحق حيث ماكنتم واما الحروج عليهم وقتال لهم فحرام باجماع المسلمين -(شرح مسلم نودی جلد۲ ص ۱۴۵)

عبدالکریم شہرستانی تحریر فرماتے ہیں کہ

من حرج على الامام الحق الذي تفقت الجماعة عليه يسمى حارجيا سواء كان الخروج في ايام الصحابة على الائمه الراشلاين أو كان بعد هم على التابعين لهم باحسان-

(كتاب أكملل وانحل ص ٥٣)

مسلمین حرام ہے۔

حکومت کے معاملات میں فر ما نروا وُں سے مگر نہ لواور

نه أن يراعتراضات كرو - البيته تم كوأن مين كوئي اليي

برائی نظر آئے کہ جو پایہ ثبوت کر پہنچ چکی ہو اورتم

جانة ہوكہ وہ اصول اسلام كے خلاف ہے تواہے ان

کے لئے بُراسمجھوا در جہاں بھی تم ہوسیجے سیجے بات کہو۔

لیکن ان پرخروج کرنا اور ان سے جنگ کرنا باجماع

جو چھن اس امام برحق پرخروج کرے جس پر جماعت نے

ا تفاق گرلیا ہوتو وہ خارجی کہلائے گا۔ چاہے بیٹروج صحابہ

کے دور میں آئمہ راشدین پر ہو جاہان کے بعداُن کے

اس میں کوئی شک وشبہ نہیں کہ معادیہ کا اقدام بغاوت وسرکشی کا منیجہ تقااور ہاغی کے ظلم وعدوان کورو کئے کے لئے تلوارا ٹھانا کسی طرح آئین امن پیندی وسلح جوئی کے خلاف نہیں سمجھا جاسکتا۔ بلکہ یہ مظلوم کا ایک قدرتی حق ہےاوراگر اسے اس حق سےمحروم کردیا جائے ،تو دنیا میں ظلم واستبداد کی روک تھام اور حقوق کی حفاظت کی کوئی صورت ہی باقی ضربے۔ اس لئے قدرت نے باغی کے خلاف تلوارا ٹھانے کی اجازت وی ہے۔ چٹا ٹیچارشا دالتی ہے۔

قَانُ بَغَتُ إِحْلَى هُمَا عَلَى إِلْا خُرى ان مِن سارًاك ماعت دوسرى ماعت برزيادتى فَقَاتِنُوا الَّتِي تَبُغِي حَتَّى تَوْتَىء إلى كرية تم ال زيادتي كرف والى جاعت سارو یہاں تک کہوہ تھم خدا کی طرف بلیث آئے۔

ہے پہلی جت تھی جس کی طرف حضرتؓ نے انتہ بحد کی الله علیٰ حجّه کہ کرا شارہ کیا ہے۔ گراس جت کے تمام ہونے کے بادجودحصرت نے اپن فوج کو ہاتھ اٹھانے اور لڑائی میں پہل کرنے سے روک دیا۔ کیونکہ آئے بیچا ہے مٹھ کہ آپ کی طرف سے پہل نہ ہوا دروہ صرف دفاع میں تلواراٹھا ئیں۔ چنانچہ جب آپ کی صلح وائن کی کوششوں کا کوئی نتیجہ نہ نکلا اور دشمن نے جنگ کے لئے قدم اٹھا ویا توبیان پر دوسری ججت تھی جس کے بعد حضرت کے آمادہ جنگ ہونے پر ندکوئی حرف گیری کی جاسکتی ہے اور ندا ہے پر جارحان اقدام کاالزام عائد کیا جاسکتا ہے۔ بلکہ بیٹلم وتعدی کی طغیانیوں کورو کئے کے لئے ایک ایسافریضہ تھا جسے آپ کوانجام وینا ہی جاہیے تھا، اور جس کی الله سجایهٔ نے کھلے فظول میں اجازت دی ہے۔ چنا نچیارشادالٰہی ہے۔

فَهُن اعْتَكُاى عَلَيْكُمْ فَاعْتَكُوا عَكَيْهِ مِرْتَصْمَ بِزيادِتَى رَدِيمَ بَى أَس بِولِي زيادتَى روء وَ اعْلَمُوَّا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿

جیسی اُس نے کی ہاور اللہ سے ڈرواوراس بات کوجانے بِشُلِ مَا اعْتَلَى عَلَيْكُمْ " وَ اتَّقُوا اللَّهَ ر ہوکہ اللہ پر ہیز گاروں کا ساتھی ہے۔

ال كعلاده امير المو " عصف آرا مونا يغير عصف آرا مونا بجيها كرحديث بنوك "يا على احوبك حربي" "اعظى! تم سے جنگ کرنا جھے سے جنگ کرنا ہے۔ 'اس کی شاہد ہے تو اس صورت میں جوسز اپیغیر کسے جدال وقبال کرنے والے کے لئے ہوگی ، وہی سزا اميرالمو " ے جنگ و پيكاركر في والے كے لئے ہونا جا ہے۔ اور پنجبر عاد جنگ قائم كرنے والے كى سر اقدرت نے يتجويزكى ہے۔

جولوگ الله اور استعار سول سے جنگ برآ مادہ ہوں اور زمین میں فساد پھیلانے کیلئے تگ و دوکرتے ہوں اُن کی سزاریہ ہے کہ پاتوفل کردیئے جائیں پانہیں سولی دی جائے ، پا اُن كا ايك طرف كا باته اور دوسرى طرف كا ياول كاث ديا جائے ، یا انہیں جلا وطن کردیا جائے۔ یہ اُن کیلئے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں توان کیلئے برداعذاب ہے ہی۔

انما جزاؤ اللهين يحاربون الله و رسوله ويسعون في الارض مسادان يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع ايديهم وارجلهم من حلاف أو ينفوا من الارض ذلك لهم حرى في اللانيا ولهم في الاحرة عذاب عظيم

اس کے بعد حصرت نے جو جنگ کے سلسلہ میں ہدایات فر مائی ہیں کہ سی بھا گنے والے ہتھیار ڈالنے دینے والے اور زخی ہونے والے پر ہاتھ مندا ٹھایا جائے۔وہ اخلاقی اعتبار ہے اس قدر بلند ہیں کہ انہیں اخلاقی قدروں کا اعلیٰ نمونداور اسلامی جنگوں کا بلندمعیار قرار دیا جاسکتا ہے اور بیہ ہدایات صرف قول تک محدود نہ تھے، بلکہ حضرت ان کی پوری یابندی کرنے تھے اور دوسروں کو بھی سختی سے ان کی پایندی کاعکم دیتے تھےاور کسی موقعہ پر بھا گئے والے کا تعاقب ادر بے دست ویا پرحملہ اورعورتوں کرختی گوارا نہ کرتے تھے۔ یہاں تک کہ جمل کے میدان میں کہ جہال فوج مخالف کی باگ ڈور ہی ایک عورت کے ہاتھ میں تھی ، آپ نے اپنے اصول کونہیں بدلا بلکہ وشمن کی شکست و ہزیمت کے بعد اپنی بلند کرداری کا ثبوت دیتے ہوئے ام المو کو حفاظت کے ساتھ مدینہ پہنچا دیا اور اگر آپ کے بجائے دوسراہوتا تووہ وہی سزاتجو بز کرتا جوال نوعیت کے اقدام کی ہونا چاہئے۔ چنا نچہابن الی الحدید نے تحریر کیا ہے۔

لوكانت فعلت بعمر مافعلت به و شقت عصى الامة عليه ثم ظفر بها لقتلها و مزقها اربا اربا ولكن عليا كان حليما كريما (شرح ابن ابی الحدید جلد ۴ ص ۲۰۲)

جو انہوں نے حضرت کے ساتھ برتاؤ کیا اگر ایا ہی حضرت عمر کے ساتھ کرتیں اوران کے خلاف رعیت ہیں بغاوت پھیلاتیں تو وہ اُن قابو یانے کے بعد انہیں مل کردیتے اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کردیتے۔ گر امیر المو " بهت بُر د باراور بلندنفس تھے۔

### برایت (۱۵)

(وَكَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ إِذَا لَقِي جبالانے كے لئے دمن كسامنة تے تقوبا كاه الى ميں

(وَكَانَ يَقُولُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِأَصْحَابِهِ عِنْهِ الْحَرْبِ):

الُعَلُوَّ مُحَادِبًا )

اللَّا قُلَاامُ، وَأَنْضِيَتِ اللَّابِكَانُ -

وَجَاشَتُ مَرَاجِلُ الْأَضْغَانِ-

عَكُوِّنَا وَتَشَتُّتَ أَهُوَ آئِنَا

وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِيْنَ ـ

لَا تَشْتَكَّنَّ عَلَيْكُمُ فَرَّةُ بَعُكَهَا كَرَّةٌ، وَلَا جَوْلَةٌ بَعُلَهَا حَمْلَةٌ وَ أَعْطُوا الشُّيُونَ حُقُوتَهَا وَ وَطِّئُوا لِلْجُنُوبِ مَصَارِعَهَا وَاذْمُرُوا أَنْفُسَكُمْ عَلَى الطُّعُن

اللَّهُ عُسِيٌّ وَ الضَّرُبِ الطَّلَحُ فَي -وَأُمِيتُوا الرَّصُواتَ فَإِنَّهُ أَطُرَدُ لِلْفَشَلِ فُوالَّانِي فَلَقَ الْجَنَّةَ وَبَرَأُ النَّسَهَةَ مَا أُسُلَمُوا وَلٰكِنِ اسْتَسْلَمُوْا إِسَرُّوا الْكُفْرَ

فَلَنَّا وَجَكُوا أَعُوَانًا عَلَيْهِ أَظُهَرُ وَلاً

(وَمِنْ كِتِابِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ)

إِلَى مُعَاوِيَةً جَوَابًا عَنَ كِتَابِ مِنْهُ إِلَيْهِ: فَأَمَّا طَلَّبُكُ إِلَىَّ الشَّامَ فَإِنِّيَّ لَمُ أَكُنَّ لأُعْطِيكَ الِّيوْمَ مَا مَنَعُتُكَ أَمْس - وَأَمَّا تِولُكَ إِنَّ الْحَرْبَ قَدُ أَكَلَتِ أَعَرَبَ إِلَّا حُشَاشَاتِ أَنَّفُس بَقِيَتُ أَلَّا وَمَنَ أَكَلَهُ الْحَقُّ فَإِلَى الْجَنَّةِ وَمَنَ أَكَلَهُ الْبَاطِلُ فَالِّي النَّارِ وَأَمَّا استِوا وأنافِي الْحَرِّبِ وَالرِّجَالِ فَلَسُتَ بِأُمِّضَى عَلَى الشَّكِّ مِنِّى عَلَى الْيَقِينِ- وَلَيْسَ أَهُلُ الشَّام بِاَحْرَصَ عَلَى اللُّننيامِنُ أَهْلِ الْعِرَاقِ عَلَى الْأَحِرَةِ وَأَمَّا قَولُكَ إِنَّا بَنُوعَبُلِ مَنَافٍ فَكَلَّالِكَ نَحُنُّ وَلَكِنُ لَيْسَ أُمَيَّةُ كَهَا شِمِ- وَالْآحَرُبُ كَعَبُلِ الْمُطَّلِبِ وَلَا ٱبُوسُفِّيَانَ كَأْبِي طَالِبِ وَلَا النهاجر كالطّلِيق ولا الصّريح كَاللَّصِينِ - وَلَا الْمُحِقُّ كَالْمُبْطِلُ وَلَا الْمُؤْمِنُ كِالْعُلَاغِلِ. وَلَبَثْسَ الْخَلَفُ خَلَقًا يَتْبَعُ سَلَفًا هَوَى فِي نَارِ جَهَنَّمَ-

وَفِي آيُدِينَا بَعُدُ فَضُلُ النُّبُوَّةِ الَّتِي أَذَلَلْنَا بِهَا الْعَزِيْرَ وَنَعَشَّنَابِهَا النَّالِيُلَ- وَلَمَّا أُدِحَلَ اللَّهُ الْعَرَبَ فِي دِينِهِ أَفُواجًا وَّأْسُلَبَتَ لَهُ هَٰذِهِ الرُّمَّةُ طَوْعًا وَّكُرُهَا كُنْتُمُ مِمَّنُ دَخَلَ فِي اللَّهِينِ إِمَّارَ غُبَةً وَإِمَّارَهُبَةً عَلَىٰ حَيْنَ فِازاًهُلُ السَّبْقِ بسَبْقِهم، وَذَهَبَ الْمُهَاجرُونَ الْأَوَّلُونَ

تمهارا تيمطالبه كه ميں شام كاعلاقه تمهارے حوالے كردوں، تومیں آج وہ چیز تمہیں دینے سے رہا کہ جس سے کل انکار كرچكا مول اورتمهارا بدكهناكه جنك في عرب كوكها والاب اور آخری سانسوں کے علاوہ اس میں کچھٹہیں رہا، توشہیں معلوم ہونا چاہئے کہ جے حق نے کھایا ہے وہ جنت کوسدھارا ہے اور جے باطل نے لقمہ بنایا ہے وہ دوزخ میں جابڑا ہے۔ ر ہایہ دعویٰ کہ ہمفن جنگ اور کثرت تعداد میں برابرسرابر کے ۔ میں تو یا در کھو کہتم شک میں اسنے سرگرم عمل نہیں ہو کتے جتنا میں یقین پر قائم رہ سکتا ہوں۔ اور اہل شام دنیا پر استے مرمٹے ہوئے نہیں جتنا اہل عراق آخرت پرجان دینے والے میں اور تمہارا میکہنا کہ ہم عبد مناف کی اولا دہیں ، تو ہم بھی ایسے ہی ہیں۔ گرامیہ ہاشم کے اور حرب عبد المطلب کے اور ابوسفیان ابوطالب کے برابر نہیں ہیں۔ (فتح مکد کے بعد) چھوڑ دیا جانے والامہا جر کا ہم مرتبہ نہیں۔اور الگ سے نتھی کیا ہوا روشن و پاکیزہ نسب والے کا مانندنہیں اور غلط کارحق کے پرستار کا ہم پلہ نہیں۔ اور منافق مومن کا ہم درجہ نہیں ہے۔ کتنی بُری نسل وہ نسل ہے جوجہم میں گر کینے والے اسلاف کی ہی ہیروی کررہی ہے۔

پھراس کے بعد ہمیں نبوت کا بھی شرف حاصل ہے کہ جس کے ذریعے ہم نے طاقتور کو کمزور، اور پست کو بلند و بالا کردیا اور جب الله نے عرب کواپے وین میں جوق در جوق داخل کیا اور امت اپی خوثی ہے یا ناخوشی ہے اسلام لے آئی تو تم وہ لوگ تھے کہ جولا کچ یا ڈرے اسلام لائے ،اس وقت کہ جب سبقت رنے والے سبقت حاصل کر چکے تھے اور مہا جرین اولین فضل ونثرف كولے تھے۔

عرض كرية تقير بارالبا! ول تیری طرف تینج رہے ہیں، گرونیں تیری طرف اٹھ ٱللُّهُمُّ إِلَيْكَ أَفَضَتِ اللَّفُلُوبُ وَمُلَّتِ ربی ہیں۔ آ تکھیں تھھ پر آئی ہوئی ہیں، قدم حرکت میں آ کیے الْآحُنَاقُ وَشَخَصَتِ الْآبُصَارُ، وَنُقِلَتِ ين اور بدن لاغرير عكم بين-بارالها! چھپی ہوئی عداوتیں اُ بھر آ کی ہیں اور کینہ وعناد کی دیگیں ۔ ٱللَّهُمَّ قَدُ صَرَّحَ مَكْتُومُ الشَّنَان جوش کھانے گئی ہیں۔ خدا دندا ہم جھے سے اپنے نبی کے نظروں سے اوجھل ہوجانے، ٱللُّهُمُّ إِنَّا نَشَكُو إِلَيْكَ غَيْبَةَ نَبِيِّنَا وَكَثَرَةً اپنے دشمنوں کے بڑھ جانے اور اپنی خواہشوں میں تفرقہ برجانه كاشكوه كرت بي رَبُّنَا افْتَحُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ پروردگارتو ہی ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان سچائی کیماتھ فیصله کراورتوسب ہے اچھا فیصلہ کر نیوالا ہے۔

#### برایت (۱۲)

جنگ كى موقع پراپنے ساتھوں سے فرماتے تھے۔ وہ پیپائی کہ جس کے بعد پلٹنا ہو، اور وہ اپنی سے بٹنا جس کے بعدهمله مقصود ہوہمہیں گرال نہ گز رہے، تلواروں کاحق ادا کرو، اور پہلوؤں کے بل گرنے والے (رشمنوں) کے لئے میدان تیار رکھو۔ سخت نیزہ لگانے اور تکواروں کا بھر پور ہاتھ چلانے کے لئے اپنے کوآ مادہ کرو۔آ واز وں کو دبالو کہ اس سے بوداین قريب نهين بعظلاب

اس ذات کی قتم! جس نے دانے کو چیرااور جاندار چیز وں کو پیدا کیا، وہ لوگ اسلام نہیں لائے تھے بلکہ اطاعت کرلی تھی ، اور دلول میں کفر کو چھیائے رکھا تھا۔اب جبکہ یارومددگارل گئے تو أسے ظاہر کردیا۔

معاوير كخط كے جواب ش

فَلَا تَجْعَلَنَّ لِلشَّيْطَانِ فِيكَ نَصِيبًا، وَلَا (سنو) شيطان كاالي بين ساجها ندر كھواور نداُ سے استاور عَلَى نَفُسِكَ سَبِيَّلًا۔ چهاجانے دو۔ ﴿ لَا عَلَى نَفُسِكَ سَبِيَّلًا۔

جنگ صفین کے دوران معاویہ نے عام کہ حضرت ہے دوبارہ شام کاعلاقہ طلب کرے،اورکوئی ایسی حیال چلے جس ہے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوجائے۔ چنانچہاں نے عمروابن عاص ہے اس سلسلہ میں مشورہ لیا۔ مگراُس نے اس ہے اختلاف کرتے ہوئے کہا کہاہےمعاوید! ذراسوچو کہتمہاری استحریر کاعلی ابن ابی طالب پر کیا اثر ہوسکتا ہے، اور وہ تمہارے ورغلانے ہے کسے فریب میں آ جا <sup>ت</sup>یں گےجس برمعا۔ بیرنے کہا کہ ہم سب عبدمناف کی اولا دہیں۔ مجھ میں اورعلیٰ میں فرق ہی کیا ہے کہوہ مجھ سے بازی لے جائیں اور میں آنہیں فریب دینے میں کامیاب نہ ہوسکوں۔عمرو نے کہا کہ اگر ایبا ہی خیال ہےتو پھرلکھ دیکھو۔ جنانچہ أس نے حضرت کی طرف ایک خطائکھا جس میں شام کا مطالبہ کیا اور ریہ بھی تحریر کیا کہ نصن بنو عبیہ مناف لیس لبعضنا علی بعض فضل۔'' ہم سب عبد مناف کی اولا دہیں ، اور ہم میں ہے ایک کو دوسرے پر برتری نہیں ہے۔'' تو حضرت نے اس کے جواب میں بینامہ تحریر فرمایا اور اپنے اسلاف کے پہلو بہ پہلواس کے اسلاف کا تذکرہ کرکے اس کے دعویٰ ہمیا نیگی کو باطل قرار دیا۔اگر چه دونوں کی اصل ایک اور دونوں کا سلسله نسب عبد مناف تک ملتھی ہوتا ہے،مگر عبد تٹمس کی اولا د تہذیبی و اخلاقی برائیوں کا سرچشمہ اورشرک وظلم میں مبتلاتھی اور ہاشم کا گھرانا خدائے واحد کا پرستار اور بت پرستی ہے کنارہ کش تھا۔ الہذا ا یک ہی جڑ سے پھوٹنے والی شاخوں میں اگر پھول بھی ہوں اور کا نئے بھی ،تو اس سے دونوں کوایک سطح پرقر ارنہیں دیا جاسکتا۔ چنانچه بدامر کسی صراحت کا محتاج نہیں کدامیداور ہاشم،حرب اورعبدالمطلب، ابوسفیان اور ابوطالب کسی اعتبارے ہم پاید ند تھے۔جس سے نہ کسی مؤرّخ کو انکار ہے نہ کسی سیرت نگار کو بلکدائ جواب کے بعد معادیہ کوبھی اس کی تر دید میں کچھ کہنے کی جراًت نہ ہوگی۔ کیونکہ اس واضح حقیقت پر پر دہ نہیں ڈالا جاسکتا کہ عبد مناف کے بعد حصرت ہاشم ہی تھے جوقریش میں ایک امتیازی وجاہت کے مالک تصاورخاند کعیہ کے اہم ترین عہدول میں سے سقاری (حاجیوں کے لئے کھانے بینے کا سامان فراہم کرنا ) اور رفادہ ( حاجیوں کی مالی اعانت کا انتظام کرنا ) انہی ہے متعلق تھا۔ چنانچیہ حج کے موقع پر قافلوں کے قافلے آپ کے ہاں اُتر نے اور آ پ کے خوش اسلو بی سے فرائض مہمان نوازی انجام دیتے ، کہ آ پ کے سرچشمہ جودوسخا سے سیراب ہونے ، والے مدتوں آپ کی مدح و تحسین میں رطب السان رہے۔

ای عالی حوصلہ وبلند ہمت باپ کے چٹم و جراغ حضرت عبدالمطلب سے جن کا نام شیبہ اور لقب ''سید البطحاء تھا جونسل ابرا ہیمی کے شرف کے وارث اور قریش کی عظمت وسرداری کے مالک شے اور ابر ہہ کے سامنے جس عالی ہمتی وبلند نگاہ کا مظاہرہ کیا وہ آپ کی تاریخ کا تابنا ک باب ہے۔ بہرصورت آپ ہاشم کے تاج کا آویزہ اور عبد مناف کے گھر انے کا روش ستارہ تھے۔'' انسا عبدل مناف جو ھو ذین البحو ھو عبد المطلب شے۔''

حضرت عبدالمطلب کے فرزند حضرت ابوطالب تھے جن کی آغوش بیتم عبداللد کا گہوارہ اور رسالت کی تربیت گاہ تھی جنہوں نے پیغیر گوارپ ساید سے سامید سے مقابلہ میں سینہ سپر ہوکران کی حفاظت کرتے رہے۔ ان جلیل القدر افراد کے مقابلہ میں ابو سفیان ،حرب اور اُمیدکولا نااوراُن کا ہم رتبہ خیال کرناایسا ہی ہے جیسے نور کی ضویا شیوں ہے آ کھی بندکر کے اُسے ظلمت کا ہمہ پالیسجھ لینا۔

ال نسلی تفریق کے بعد دوسری چیز' وجرفسیات' یہ بیان کی ہے کہ آ پ ججرت کرنے والوں میں سے ہیں اور معاویہ طلبق ہے۔
طلبی اُسے کہاجا تا ہے جے پیغیر کے فتح کمہ کے موقع پر چھوڑ دیا تھا۔ چنا نچہ جب پیغیر گا تحانہ طور پر مکہ میں وار دہوئے تو قریش سے پوچھا
کے تمہار امیر مے متعلق کیا خیال ہے کہ میں تہار ہے ساتھ کیا سلوک کروں گا۔ سب نے کہا کہ ہم کر بھرابن کر بھر سے بھلائی ہی کے امید
وار ہیں، جس پر آ مخضرت کے فرمایا کہ جاؤتم طلقاء ہو۔ یعنی تم تھے تو اس قابل کے تمہیں غلام بنا کر رکھا جا تا گرتم پر احسان کرتے ہوئے
مہیں چھوڑ دیا جا تا ہے۔ ان طلقاء میں معاویہ اور ابوسفیان بھی تھے۔ چنا نچیشن محموعہ دونوں طلقاء (آزاد کر دولوگول) میں
و ابو سفیان و معاویہ کان من الطلقاء
سے تھے۔

تیسری چیز' وجونسیات' یہ ہے کہ آپ کانسب واضح اور روثن ہے جس میں کہیں کوئی شبہیں۔اس کے برعکس معاویہ کے لئے لفظ یصق استعال کیا ہے اور اہل لغت نے یصق کے معنی الدی الملصق بغیرا بید کے بیں ۔ یعنی وہ جواپ باپ کے علاوہ دوسروں سے منسوب ہو۔ چنا نچیاس سلسلہ میں پہلاشبہ اُمیہ کے متعلق کیا جاتا ہے کہ وہ عبدس کا بیٹا تھایا اس کا غلام کہ جوصرف اس کی تربیت کی وجہ ہے اُس کا بیٹا کہلانے لگا تھا۔ چنا نچی علامہ کجلسی بحار الانوار میں کامل بہائی سے نقل کیا ہے۔

س امیعبد شمش کا ایک رومی غلام تھا جب انہوں نے اس کو میں موشیار اور باہم پایا تو اُسے آ زاد کردیا، اور اپنا ہیٹا بنالیا۔ جیسا کہ آیت اُتر نے سے قبل لوگ زید کو ' زید ابن محمد'' کہا ون کرتے تھے۔

ان امية كان غلاما روميا لعبد شهس فلمّا انفالا كيسا فطنا اعتقه و تبنالا فقيل اميّة ابن عبد شهس كماكانوا يقولون قبل نزول الاية زيد ابن محمد-

( بحار الانوار جلد ۸ ص ۸۳)

اموی سلسانسبت میں دوسراشبہ بیہ ہوتا ہے کہ حرب جسے فرزندامیہ کہاجا تا ہے وہ اس کا واقعی بیٹا تھا یا پروردہ غلام تھا۔ چنا نچہ ابن ابی الحدید نے ابوالفرج اصفہانی کی کتاب الا غانی سے نقل کیا ہے کہ

یت معاوید نے ماہر انساب دعبل سے دریافت کیا کہتم نے

یت عبدالمطلب کودیکھا ہے؟ کہا کہ ہاں! بوچھا کہتم نے اُسے

لا و کیسا پایا؟ کہا کہوہ باوقار، خوب روادرروش جبین انسان

قال شے اور ان کے چہرے پر نور نبوت کی درخشندگی تھی۔

نعم معاویہ نے کہا کہ کیا امیا کو بھی دیکھا ہے کہا کہ ہاں اُسے

بشلا بھی دیکھا ہے بوچھا کہ اس کو کیسا پایا؟ کہا کہ کمزورجسم،

بشلا بھی دیکھا ہے بوچھا کہ اس کو کیسا پایا؟ کہا کہ کمزورجسم،

ان معاویة قال لل عبل النابیه آرأیت معاویه عبدالم عبدالم عبدالم قال نعم قال کیف رأیته عبدالم قال رأیته عبدالم قال رأیته در حلا نبیلا جمیلا و کیمایی ضیاکان علی وجهه نور النبوة قال شهای افرأیت امیّة ابن عبل شمس قال نعم معاویم قال کیف رأیته قال رجلا ضیئلا میمی مقادم منحنیا اعلی یقوده عبلهٔ ذکوان خیمه میمیده

فَقال معاویة ذلك ابنه ابو عمر وقال آگاس كاغلام ذكوان بوتا تها جواس كولئ كئ يجرتا انتم تقولون ذلك فاما قريش فلم تها معاويد نه كها كدوه تواس كابينا ابوعمرو (حرب) تها نهد ف الا انه عبد ه - اس نه كها كرتم لوگ ايما كتم بو مرقر يش توبس بيجانة تكن تعرف الا انه عبد ه - اس نه كها كرتم لوگ ايما كتم بو مرقر يش توبس بيجانة

(شرح ابن ابي الحديد جلد ٣ ص ٢١٣) مين كدوه اس كاغلام تفار

اسلله میں تیسراشبہ خودمعاویہ کے متعلق ہے۔ چنانچیابن الی الحدید نے تحریر کیا ہے۔

وكانت هند تذكر في مكّة بفجور و عهد و قال الزمخشرى في كتاب ربيع الأبرار كان معاوية يعزى الى اربعة الى مسافر ابن ابى عمروو الى عمارة ابن الوليد ابن المغيرة دالى العباس و الى الصباح ( شرح ابن الى له يجلدا ص ٢٣)

(معاویه کی والدہ) ہندمکہ میں فسق و فجور کی بدنام زندگی گزارتی تھی اور زخشری نے رہیے الا برار میں لکھا ہے کہ معاویہ کوچار آ دمیوں کی طرف منسوب کیا جاتا تھا جو یہ ہیں مسافر ابن ابی عمرو، عمارہ ابن ولید، ابن مغیرہ، عباس ابن عبد المطلب اور صباح۔'

چوتھی چیز وجیفضیلت میں بیان کی گئی ہے کہ آپ حق کے پرستار ہیں ، اور معاویہ باطل کا پرستار ، اور میام کسی دلیل کا محتاج نہیں کہ معاویہ کی پوری زندگی حق بوژی و باطل کوژی میں گزری اور کسی مرحلہ پر بھی اُس کا قدم حق کی جانب اٹھتا ہوانظر نہیں آتا۔

پانچویں فضیلت یہ پیش کی ہے کہ آپ مومن ہیں اور معاویہ مفسد ومنافق اور جس طرح حضرت کے ایمان میں کوئی شبہ نہیں کیا حاسکتا اس طرح معاویہ کی مفسدہ آنگیزی ونفاق پروری میں بھی کوئی شبہ بیس ہوسکتا۔ چنانچہ امیر المو " نے اس کے نفاق کو واضح طور سے اس سے پہلے خطبہ میں ان لفظوں میں بیان کیا ہے۔

ما اسلموا ولكن استسلموا واسروا يولاً ايمان نبيل لائے تھے بلك اطاعت كرلى تھى، اور الكفر فلت و بلك الاعلام الكفر فلت الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله و الله

# كتۇب(١٨)

والى بصره عبدالله ابن عباس كے نام \_

نہمیں معلوم ہونا جا ہے کہ بصرہ وہ جگہ ہے جہاں شیطان اُنر تا

ے اور فتنے سراٹھانے ہیں۔ یہاں کے باشند دں کوھن سلوک

سے خوش رکھو، اور اُن کے دلوں سے خوف کی گر ہیں کھول دو۔

مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہتم بن تمیم سے درشتی کے ساتھ پیش آتے

وَمِنْ كِتَابٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى عَبَٰ لِاللهِ ابَّنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ عَامِلُهُ عَلَى الْبَصُرَةِ:

اعْلَمْ أَنَّ الْبَصِّرَةَ مَهْبِطُ اِبْلِيْسَ وَمَغُرِسُ الْفِتَنِ، فَحَادِثُ أَهْلَهَا بِالْإِحْسَانِ إِلَيْهِم،

وَاحُلُلُ عُقَّلَةَ الْحَوْفِ عَنْ قُلُوبِهِمْ- وَقَلُ بَلَغَنِى تَنَسُّرُكَ لِبَنِى تَبِيمٍ وَغِلْظَتُكَ عَلَيْهِمْ، وَإِنَّ بَنِى تَبِيمٍ لَمْ يَغِبُ لَهُمْ نَجُمْ إِلَّا طَلَعَ لَهُمْ آخَرُ، وَإِنَّهُمْ لَمْ يُسْبَقُوا بِوغُم فِي خَاهِلِيَّةٍ وَلَا إِسُلَامِ- وَإِنَّ لَهُمْ بِنَارَّحِمًا مَاسَّةً وَقَرَابَةً خَاصَّةً نَحْنُ مَا يُحُورُونَ عَلَى صِلَتِهَا وَوَمَازُورُونَ عَلَى قَطِيعَتِهَا-عَلَى صِلَتِهَا وَوَمَازُورُونَ عَلَى قَطِيعَتِهَا-فَارْبَعُ أَبَا الْعَبَّاسِ رَحِمَكَ الله فِيما جَرا عَلَى لِسَانِكَ وَ يَلِكَ مِن خَيْرٍ وَشَرٍّ فَإِنَّا شَرِيْكَانِ فِي ذَلِكَ وَكُنْ عِنْلَ صَالِح ظَنِي

ہو، اور اُن بِرِخَق روا رکھتے ہو۔ بنی تمیم تو وہ ہیں کہ جب بھی ان کا
کوئی ستارہ ؤوہتا ہے تو اُس کی جگہ دوسرا اُ بھر آتا ہے اور جاہلیت
اور اسلام میں کوئی اُن سے جنگ جوئی میں بڑھ نہ سکا۔ اور پھر
انہیں ہم سے قرابت کا لگا و اور عزیز داری کا تعلق بھی ہے کہ اگر ہم
اس کا خیال رکھیں گے تو اجر پائیں گے اور اس کا لحاظ نہ کریں گے تو
گنبگار ہوں گے۔ دیکھوابن عباس! خداتم پر رحم کرے۔ (رعیت
کے بارے میں) تمہارے ہاتھ اور بازو سے جو اچھائی اور برائی
ہونے والی ہو، اُس میں جلد بازی نہ کیا کرو۔ کیونکہ ہم دونوں اس
(فمہ داری) میں برابر کے شریک ہیں۔ تہمیں اس خسن ظن کے
مطابق ثابت ہونا چاہئے جو مجھے تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے
بارے میں میری رائے غلط ثابت نہ ہونا چاہئے۔ والسلام۔

طلحہ وزبیر کے بھر ہو پہنچنے کے بعد بنی تمیم ہی وہ سے جوانتا م عثان کی تحریک میں سرگر می سے حصہ لینے والے اور اس فتنہ کو ہوا دینے میں پیش بیش میش سے اس لئے جب عبد اللہ ابن عباس بھر ہ کے عامل مقرر ہوئے تو انہوں نے ان کی بدعہدی وعداوت کو دیکھتے ہوئے انہیں بر سلوک ہی کا ستحق سمجھا اور ایک حد تک ان کے ساتھ سے دوید دیکھا تو حارشہ اب قبد امہ کے ہاتھ ایک خط کے تعلق شیعہ بھی سے انہوں نے جب ابن عباس کا اپنے قبیلے کے ساتھ سے دوید دیکھا تو حارشہ اب قد امہ کے ہاتھ ایک خط حضرت کی خدمت میں تحریر کیا جس میں ابن عباس کے متشد داند دویہ کی شکایت کی جس پر حضرت نے ابن عباس کو سید خط تحریر کیا جس میں ابن عباس کو سید خط تحریر کیا جس میں ابن عباس کو سید خط تحریر کیا جس میں ابن اس قرابت کی طرف متوجہ کہا ہے جو جس میں ابن ابن ابن جو جاتے ہیں کیونکہ مدر بن ہا شم و بنی تمیم میں پائی جاتی ہوجاتے ہیں کیونکہ مدر کیا ابن الیاس کی اولا دسے تمیم تھا۔

### مکنوب (۱۹)

وَمِنُ كِتَابِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إلى بَعْضِ عُمَّالِهِ:

عَلَى بِعَصْلُ مُعَاقِيْنَ أَهُلِ بَلَاكَ شَكُوا أَمَّا بَعُدُ فَإِنَّ دَهَاقِيْنَ أَهُلِ بَلَاكَ شَكُوا مِنْكَ غِلْظَةً وَتَسُولًا وَاحْتِقَارًا وَجَفُولًا،

ایک عامل کے نام تمہارے شہر کے زمینداروں نے تمہاری تختی، سٹکدلی ہتحقیر آمیز برتاؤ، اور تشدد کے رویہ کی شکایت کی ہے۔ میں نے غور کیا تو وہ شرک کی وجہ ہے اس قابل تو نہیں نہیں آتے کہ انہیں نزدیک

ونظرت فلم أرهم أهلًا لأن يُلننوا لِشِرْكِهِمْ وَلَا أَنَّ يُقْصَوُا وَيُجْفَوُا لِعَهْدِهِمْ فَالْبَسِ لَهُمْ جَلْبَابًا مِنَ اللِّينَ تَشُوبُهُ بِطَرَفٍ مِّنَ الشِّكَّةِ، وَدَاولُ لَهُمُ بَيْنَ الْقَسُوةِ وَالرَّافَةِ، وَامَرُجُ لَهُمْ بَيْنَ التَّقُريب وَالْإِدْنَاءِ، وَالْإِبْعَادِ وَالْإِقْصَاءِ إِنَّ شَاءَ اللَّهُ

بین راستهاختیار کروبه انشاءالله

بیلوگ مجوی تھے اس لئے حضرت کے عامل کاروبیان کے ساتھ ویبانہ تھا جو عام مسلمانوں کے ساتھ تھا جس ہے متاثر ہوکراُن لوگوں نے امیرالمو کوشکایت کا خطانکھااورا پنے حکمران کے تشد د کاشکوہ کیا جس کے جواب میں حضرت نے اپنے عامل کوتحریر فرمایا کہوہ اُن سے ایسابرتا و کریں کہ جس میں نہ تشد دہو، اور نہ اتنی نرمی کہ وہ اُس سے ناجائز فائدہ اٹھا کرشر انگیزی پر اُتر آئیں کیونکہ انہیں پوری ڈھیل دے دی جائے ، تو وہ حکومت کے خلاف ریشہ دوانیوں میں کھوجاتے ہیں اور کوئی نہ کوئی فتنہ کھڑا کرکے ملک کے نظم ونسق میں روڑ ہے اٹکاتے ہیں اور پوری طرح تختی وتشد د کا برتاؤائں لئے روانہیں رکھا جا سکتا کہ وہ رعایا میں ثار ہوتے ہیں اوراس اعتبار سے ان کے حقق ق کونظرا نداز نہیں کیا جا سکتا ہے'

(وَمِنَ كِتَابِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إلى زيادِ بَن أُبِيهِ وَهُو خَلِيفَةً عَامِلِهِ عَبْلِ اللهِ بن عباس على البصر لأ- وعنك الله عَامِلُ أُمِيْرُ الْمُؤْمِنِينَ "يَوْمَئِلٍ عَلَيْهَا وعلى كُور الأهواز وفارس وكرمان) وَإِنِّي أَقُسِمُ بِاللَّهِ تَسَمَّا صَادِقًا لَئِنُ بَلَغَنِي أنك حَنْتَ مِنَ قَيُّ الْمُسْلِمِيْنَ شَيْئًا صَغِيْرًا أُوكَبِيَـرًا لِأَشُلُنَّ عَلَيُكَ شَلَّةً تَلَكُعُكَ

زياده اين ابيكنام:

جب كه عبدالله ابن عباس بصره، نواحي اجواز اور فارس و كرمان يرحكمران يتصاوريه بصره مين ان كا قائم مقام تقا-میں الله کی تجی قاسم کھا تا ہول کہ اگر مجھے یہ پیۃ چل گیا کہتم نے مسلمانوں کے مال میں خیانت کرتے ہوئے کسی چھوٹی یا بڑی چیز میں ہیر پھیر کیا ہے، تو یا در کھو کہ میں الی مار ماروں گا كه جو تمهيل تبى وست، بوجهل بيشه والا اور بي آبروكرك

(وَمِنْ كِتَابِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ)

کرنیا جائے ، اورمعامرہ کی بناء پرانہیں دور پھینکا اور دھتکارا بھی کہیں جاسکتا۔لہٰدا اُن کے لئے نرمی کااپیا شعارا ختیار کرو جس میں نہیں تہیں تھی کی بھی جھلک ہو، اور بھی تختی کرلواور بهی نرمی برتو، اورقر ب و بعداورنز دیکی و دوری کوسموکر بین

قَلِيُلَ الْوَفُو ثَقِيُّلَ، الظُّهُرِ ضَئِيلَ الْأُمُرِ-

زیادا بن ابیر کے نام:

إِلَيْهِ أَيْضًا:

فَكَع اللَّالسُرَافَ مُقْتَصِدًا ، وَ اذْكُرُ فِي الْيَوْمِ غَلَّا ، وَأَمْسِكُ مِنَ الْمَال بِقُلُو ضَرُورَ تِكَ، وَقَلِّهِ اللَّفَضْلَ لِيَوْم حَاجَتِكَ أَتَرُجُو أَنَّ يَعُطِيَكَ اللهُ آجُرَ الْمُتَوَاضِعِيْنَ وَأَنْتَ عِنْكَلاً مِنَ الْمُتَكَبِّرِيْنَ وَتَطْمَعُ- وَأَنْتَ مُتَمَرِّعٌ فِي النَّعِيمِ تَمْنَعُهُ الضِّعِيفَ وَ الَّأْرُمَلَةَ - أَنُ يُوجبَ لَكَ ثُوابَ الْمُتَصِيِّقِينَ- وَإِنَّمَا الْمَرَّ ءُ مَجُرِيُّ بِمَا أَسُلَفَ وَقَادِمْ عَلَى مَا قَلَّمَ وَالسَّلَامُ

(وَمِنْ كِتَابِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى عَبُّكِ اللهِ بن الْعَبَّاسِ)

وَكُانَ ابْنِ عِبَّاسٍ يَقُولُ مَا انْتَفَعُتُ بِكَلِا بَعْلَ كَلَامِ رِسُولُ اللهِ كَانْتِفَاعِي بهٰذَا الْكَلَامِ۔

أُمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الْمَرْءَ قَلَ يُسُرُّكُ فَوْتُ مَالَمَ يَكُنَّ لِيُكُرِكَهُ لَلْيَكُنَّ سُرُورُكُ بِمَانِلْتَ مِنْ آجِرَ تِكَ- وَلْيَكُنْ أَسْفُكَ عَلَىٰ مَا فَاتَكَ مِنْهَا وَمَا نِلْتَ مِنْ دُنْيَاكَ فَلَا تُكْثِرُ فِيَّهِ فَرَحًا وَمَا فَاتَكَ مِنْهَا فَلَا تَأْسَ عَلَيْهِ جَزَعًا- وَلْيَكُنِّ هَنُّكَ فِيْهَا بَعُلَ الْمُوَّتِد

(وَمِنْ كَلَامِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ)

عبداللدابن عیاس کے نام:

بره حريائے گا۔ والسلام۔

عبداللدابن عباس كهاكرت تح كه جتنا فائده ميس نے اس كلام سے حاصل كيا ہے، اتنا پيغيرصلى الله عليه وآليه وسلم کے کلام کے بعد سی کلام سے حاصل نہیں کیا۔ انسان کوبھی ایسی چیز کا پالیٹا خوش کرتا ہے جواس کے ہاتھوں میں جانے والی ہوتی ہی نہیں اور بھی الیبی چیز کا ہاتھ سے نکل جانا أسيمكين كرديتا ہے جواُسے حاصل ہونے والی ہوتی ہی نہيں۔ میخوشی اورغم بیکار ہیں۔تہماری خوشی صرف آخرت کی حاصل کی موئی چیزوں پر ہونا چاہے اور اس میں سے کوئی چیز جاتی رہے اُس پررنج ہونا چاہئے اور جو چیز دنیا سے یالو، اُس پر بیقرار ہوکر افسوس كرنے نه لكو بلكة تهميں موت كے پيش آنے والے حالات کی طرف اپنی توجه موژنا حاہے۔

میاندروی اختیار کرتے ہوئے فضول خرچی سے باز آؤ، آج

کے دن کل کو بھول نہ جاؤ۔ صرف ضرورت بھر کے لئے مال

کیا تم بیآس لگائے بیٹھے ہوکہ اللہ تمہیں بحز وانکساری کرنے

والول كا أجرد ك كا؟ حالانكه تم اس كے نزد يك متكبرول ميں

سے ہو؟ ادر بیرطمع رکھتے ہو کہ وہ خیرات کر نیوالوں کا ثواب

تمہارے لئے قرار دے گا؟ حالانکہتم عشرت سامانیوں میں

لوث رب بو، اوربيكسول اوربيواؤل كومحروم كرركها ب\_انسان

ا پنج ہی کئے کی جزایا تا ہے اور جو آ کے بھی چکا ہے وہی آ گ

روک کر ہاتی محتاجی کے دن کیلئے آگے بڑھاؤ۔

وفين (۲۳)

جب ابن ملجم نے آپ کے سر اقدس پرضرب لگائی تو انقال

قَالَهُ قُبَيْلَ مَوْتِهِ عَلَى سَبِيْلِ الْوَصِيَّةِ لَمَّاضَرَبَهُ ابِّنُ مُلَّجِم لَعَنَهُ اللَّهُ وَصِيَّتِي لَكُمْ أَنَّ لَا تُشُرِكُوا بِاللهِ شَيِّئًا وَمُحَبَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ فَلَا تُضِيِّعُوا سُنَّتَهُ أَقِينُوا هٰ لَهُ إِن الْعُمُودَيُن وَاوْقِلُوا هٰ لَهِ إِن الْعُمُودَيُن وَاوْقِلُوا هٰ لَهُ إِن اللهِ الْمِصْبَاحَيْنِ وَخَلَاكُمْ ذَمّْ أَنَا بِالْأُمْسِ صَاحِبُكُمْ - وَالْيَوْمَ عِبْرِةٌ لَّكُمْ ، وَغَلَّا مُفَادِ قُكُمُ إِنَّ أَنُقَ فَأَنَا وَلِيُّ دَمِيَ وَإِنَّ أَفُنَ فَالْفَنَاءُ مِيْعَادِي. وَإِنَّ أَعُفُ فَالْعَفُولِيُّ قُرْبَةٌ وَهُولَخُمْ حَسَنَةٌ، قَاعُفُوا "أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَّغَفِرَ اللَّهُ لَكُمْ-" وَاللَّهُ مَا فَجَأْنِي مِنَ الْمَوْتِ وَارِدٌ كَرِهْتُهُ، وَلَا طَالِعْ أَنْكُوتُهُ وَمَا كُنْتُ إِلَّا كَقَارِبٍ وَرَدُو طَالِبِ وَجَلَ وَمَا عِنْلَ اللهِ خَيْرٌ لِّلْكَبْرَارِ ـ " (اَقُولُ: وَقَلْ مَضَى بَعْضُ هٰذَا الْكَلَام فِيْمَا تَقَدَّمَ مِنَ الْخُطَبِ إِلَّا أَنَّ فِيهِ هُهُنَا زِيَادَةٌ أَوُجَبَتُ تَكُرِيرَهُ)

ے کھے پہلے آپ نے بطور وصبت ارشاد فرمایا
تم لوگوں سے میری وصبت ہے کہ کسی کو اللہ کا شریک نہ بنانا،
اور محمصلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی سنت کو ضائع و ہر بادنہ کرنا، ان
دونوں ستونوں کو قائم کیے رہنا۔ اور ان دونوں جراغوں کوروشن
رکھنا۔ بس پھر ہرائیوں نے تمہارا پیچھا چھوڑ دیا۔ میں کل تمہارا
ساتھی تھا اور آج تمہارے لئے (سراپا) عبرت ہوں اور کل کو
تمہارا ساتھ چھوڑ دوں گا۔ آگر میں زندہ رہاتو مجھے اپنے خون کا
اختیار ہوگا اور آگر مرجاؤں تو موت میری وعدہ گاہ ہے۔ آگر
معاف کردوں تو بیمیرے لئے رضائے آئی کا باعث ہے اور
دوہ تمہارے لئے بھی نیکی ہوگی۔ '' کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ
معاف کردوں تو بیمیرے لئے رضائے آئی کا باعث ہے اور
متمہیں بخش دے۔' خدا کی قتم میرموت کا نا گہائی حادثہ ایسا
تمہیں ہے کہ میں اُسے ناپند جانتا ہوں۔ میری مثال بس اس
تمون کی تی ہے جو رات بھر پانی کی تلاش میں چلے اور شیح
ہوتے جو مقصد کو پالے اور جو اللہ کے یہاں ہے وہی نیکو
کوروں کے لئے بہتر ہے۔

''سیدرضی کہتے ہیں کہاس کلام کا بچھ حصہ خطبات میں گزر چکا ہے۔مگریبال بچھاضافہ تھا جس کی وجہ سے دوبارہ درج کرنا ضروری ہوا۔''

#### وحيث (۲۲)

(وَمِنُ وَصِيَّةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) بِمَا يُعْمَلُ فِي أُمُوالِهٖ كَتَبَهَا بِعَلَ مُنْصَرٍ فِهِ مِنْ صَفِّيْنَ-

هٰ لَمَا الْمَرَبِهِ عَبُلُ اللّٰهِ عَلِيْ بَنُ أَبِي طَالِهِ اللّٰهِ عَلِيْ بَنُ أَبِي طَالِمٍ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ

حضرت کی وصیت ال امرے متعلق کہ آپیے اموال میں کیا عمل درآ مدہوگا۔ اُسے صفین سے پلٹنے کے بعد تحریر فر مایا۔ یہ وہ ہے جو خدا کے بندے امیر المو علی ابن الی طالب نے اموال (اوقاف) کے بارے میں تھم دیا ہے محض اللہ کی رضا جوئی کیلئے تا کہ وہ اُس کی وجہ سے مجھے جنت میں واض کرے اورامن وا سائش عطافر مائے۔

(مِنْهَا) وَإِنَّهُ يَقُومُ بِلَالِكَ الْحَسَنَ ابْنَ عَلِي يَأْكُلُ مِنَّهُ بِالْمَعُرُونِ وَيُنْفِقُ فِي الْمَعُرُ وَفِ فَإِنَّ حَلَاثَ بِحَسَنِ حَلَاثُ وَحُسَيْنٌ حَيَّ قَامَ بِالْآمَرِ بَعْلَاهُ وَأَصْلَارَهُ مَصْلَارَةُ وَإِنَّ لَبَنِّي فَاطِمَةَ مِنْ صَلَاقَةِ عَلِيِّ إِنَّمَا جَعَلْتُ الْقِيَامَ بِلَالِكَ إِلَى ابْنَى فَاطِمَةِ ابْتِغَاءَ وَجُهِ اللهِ وَقُرْبَةُ إِلَى رَسُولِ اللهِ وَتَكُرِيبًا لِحُرَّمَتِهِ وَتَشْرِيفًا لِوْصُلَتِهِ وَيَشتَرِطُ عَلَى الَّذِي يَجْعَلُهُ إِلَيْهِ أَنْ يَتُورُكَ الْمَالَ عَلَىٰ أُصُولِهِ، وَيُنَفِقَ مِنُ ثَمَرِهِ حَيثُ أُمِرَبِهِ وَهُدِي لَهُ، وَأُنَّ لَا يَبِيعَ مِنْ أَرَلَادِ نَخُلِ هٰذِهِ الْقُراى وَدِيَّةً حَتَّى تُشَكِلَ أُرْضُهَا غِرَاسًا وَمَنْ كَانَ مِنْ إِمَائِي اللَّلاتِي أَطُوفُ عَلَيْهِنَّ لَهَا وَلَكُ أُوهِي حَامِلُ فَتُمُسَكُ عَلَى وَلَكِهَا وَهِيَ مِنْ حَظِّهِ فَإِنْ مَاتَ وَلَكُهَا وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ عَتِيْقَةٌ قُلُ أُفُرِجَ عَنْهَا الرِّقُّ وَحَرَّرَهَا لُعِتْقُ

قَالَ الرِّضِى (قَولُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي هَٰ الْوَصِيَّةِ :أَنْ لَا يَبِيْعَ مِنَ نَّحُلِهَا وَدَيَّةُ الْوَحِيَّةِ الْفَسِيلَةُ وَجَمْعُهَا وَدِيْ وَدَيَّةُ الْفَسِيلَةُ وَجَمْعُهَا وَدِيْ وَدَيْ الْفَلَامُ حَتَّى تُشْكِلَ أَرْضُهَا غِرَاسًا هُو مِنَ أَفْصَحِ الْكَلَامِ وَالْمُرَادُبِهِ غِرَاسًا هُو مِنَ أَفْصَحِ الْكَلَامِ وَالْمُرَادُبِهِ أَنَّ الْاَرْضَ يَكْثُرُ فِيْهَا غِرَاسُ النَّخُلِ حَتَّى يَرَاهَا النَّاظِرُ عَلَىٰ غَيْرِ تِلْكَ حَتَّى يَرَاهَا النَّاظِرُ عَلَىٰ غَيْرِ تِلْكَ حَتَّى يَرَاهَا النَّاظِرُ عَلَىٰ غَيْرِ تِلْكَ

اس وصیت کا ایک حصد یہ ہے حسن ابن علی اس کے متولی ہول گے جواس مال سے مناسب طریقد پر روزی کیس گے اور اُمور خیر میں صرف کریں گے۔ اگر حسن کو کچھ ہوجائے اور حسین زندہ ہوں تو وہ اُن کے بعد اس کوسنصال کیں گے، اور انہی کی راہ پر چلائیں گے علیٰ کے اوقاف میں جتنا حصہ فرزندانِ علیٰ کا ہے اتنا ہی اولا دِ فاطمہ کا ہے۔ بے شک میں نے صرف اللہ کی رضامندی، رسول کے تقرب، اُن کی عزت وحرمت کے اعزاز اوراُن کی قرابت کے احترام کے پیش نظراس کی تولیت فاطمہ کے دونوں فرزندوں سے مخصوص کی ہے اور جواس جائیداد کا متوتی ہوأس پرید پابندی عائد ہوگی کہ دہ مال کواس کی اصلی حالت يرربخ دے اوراس كے سيلوں كوان مصارف يسجن کے متعلق ہدایت کی گئی ہے تصرف میں لائے اور میہ کہ وہ اُن ویہاتوں کے نخلستانوں کی نئی بید کو فروخت نہ کرے یہاں تک کہان دیہاتوں کی زمین کاان نئے درختوں کے جم جانے سے عالم ہی دوسرا ہوجائے اور وہ کنیزیں جومیرے تصرف میں ہیں اُن میں ہے جس کی گود میں بچہ ہے یا پیٹ میں ہے تو وہ بچے ا کے حق میں روک کی جائے گی اور اُس کے حصہ میں شار ہوگی۔ پھراگر بچے مربھی جائے اوروہ زندہ ہو،تو بھی وہ آ زاد ہوگی۔اس ے غلامی حیث گئی ہے اور آزادی اُسے حاصل ہو چکی ہے۔ سیدرضی فرماتے ہیں کداس وصیت ہیں حضرت کا ارشاد ان لايبيع من نخلها وديه ميل ودبيك متن لجمورك جموسك ال درخت کے ہیں اوراس کی جمع ودی آتی ہےاور آپ کا بیارشاد حتى تشكل ارضها غراسا (زمين درفتول كجم جاني ے مشتبہ ہوجائے) اس سے مراد یہ ہے کہ جب زمین میں تھجوروں کے پیڑ کثرت سے اُگ آتے ہیں تو دیکھنے والے

نے جس صورت میں اُسے پہلے دیکھاتھا، اب دوسری صورت

الصِّفَةِ الَّتِى عَرَفَهَا بِهَا فَيُشْكِلَ عَلَيْهِ مِن وَيَضِى وجب أَ اسْتَباه بُوجائ كَا، اورأ دوري أَمُرُهَا وَيَحَسَبُهَا غَيْرَهَا لَى اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهِ عَلَيْهِ مِن اللَّهِ عَلَيْهِ مِن اللَّهِ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهِ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ مَن اللَّهُ عَلَيْهِ مَن اللَّهُ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

۔ امیرالمو علیہ السلام کی زندگی ایک مز دوراور کا شتکار کی زندگی تھی۔ چنانچہ آپ دوسروں کے تحییتوں میں کام کرتے اور بخراور
افنادہ زمینوں میں آب رسانی کے وسائل مہیا کر کے انہیں آباد کرتے اور کا شت کے قابل بنا کران میں باغات لگاتے اور چونکہ
میز مینیں آپ کی آباد کردہ ہوتی تھیں اس لئے آپ کی ملکیت میں داخل تھیں۔ گر آپ نے بھی مال پر نظر نہ کی اوران زمینوں کو
وقف قرار دے کراپینے حقوقی ملکیت کو اٹھالیا۔ البنت قرابت پیغمبر کا لحاظ کرتے ہوئے ان اوقات کی تولیت کیے بعد دیگر ہے امام
حسن اورامام حسین علیہا السلام کے سپر دکی ۔ لیکن ان کے حقوق میں کوئی امتیاز گوار انہیں کیا۔ بلکہ دوسری اولا دکی طرح آئیں بھی
صرف اتناحق دیا کہ دہ گذار سے بھر کا لے سکتے ہیں اور بقیے عامۃ المسلمین کے مفاداور اُمور خیر میں صرف کرنے کا تھم دیا۔ چنانچہ
ابن الی الحدید تحریر کرتے ہیں۔

قُلُ علم كل احدان عليا عليه السّلام استخرج عيونا كثيرة بكديمينه بالمدينة و ينبع و سويعة واحيا بها امواتا كثير اثم اخرجها عن ملكه و تصدق بها على المسلمين ولم يمت وشئى منها في ملكه. (شرح ابن ابي الحديد جلد ٣ ص ٣٣٣)

وهيت (۲۵)

(وَمِنْ وَصِيَّةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) كَانَ يَكُتُبُهَا لِبَنْ يَسَتَعْبِلُهُ عَلَى الصَّلَقِاتِ وَإِنَّمَا ذَكَرَنَا هُنَا جُمَلًا لِيُعْلَمْ بِهَا أَنَّهُ كَانَ يُقِيِّمُ عِبِادَ الْحَقِّ وَيَشُرعُ أُمَّثِلَةَ الْعَلْلِ فِي صَغِيْرِ وَيَشُرعُ أُمَّثِلَةَ الْعَلْلِ فِي صَغِيْرِ الْامُورِ وَكَبِيرِهَا وَ دَقِيقِهَا وَجَليْلِهَا): انَطَلِقَ عَلَى تِقُوى اللهِ وَحُليْلِهَا): شَرِيْكَ لَهُ وَلا تُرَوِّعَنُ مُسُلِمًا وَلاَ تَرَقِّعَنُ  مَا مُنْ مِنْهُ

ف (٢٥) مردوں کوز کو ہ وصد قات کے وصول کرنے پر مقرر کرتے تھے کرتے تھے ، اُن کے لئے بید ہدایت نامۃ تحریفر ماتے تھے اور ہم نے اُس کے چند مُلاے یہاں پر اس لئے درج کئے ہیں کہ معلوم ہوجائے کہ آٹ ہمیشہ تق کے ستون کئے ہیں کہ معلوم ہوجائے کہ آٹ ہمیشہ تق کے ستون کھڑے کرتے تھے اور ہر چھوٹے بڑے اور پوشیدہ و ظاہراُ مور میں عدل کے نمونے قائم فرماتے تھے۔ اللہ وصدہ لاشریک کا خوف دل میں لیے ہوئے چل کھڑے ہو، اللہ وصدہ لاشریک کا خوف دل میں لیے ہوئے چل کھڑے ہو، اور دیکھوکی مسلمان کوخوفز دہ نہ کرنا اور اس (کے املاک) پر اس طرح سے نہ گزرنا کہ اُسے نا گوارگزرے اور جتنا اِس کے مال طرح سے نہ گزرنا کہ اُس سے زائد نہ لینا۔ جب کسی قبیلے ک

سب كومعلوم ہے كدامير المو عليه السلام نے مدينه

بہت ہی اُ فنادہ زمینوں کو آباد کیا، اور پھر اُن ہے اپنا

قبضہ اٹھالیا اورمسلمانوں کے لئے وقف کردیا، اور وہ

أس حالت مين دنيا ہے الشے كەكوكى چيز آپ كى ملكيت

ینبع اورسولیہ میں بہت سے چشمے کھود کر نکالے اور

أَكْثَرَمِنُ حَقّ اللهِ فِي مَالِهِ، فَإِذَا قَلِمْتَ عَلَى الْحَيِّ فَانَّرْلُ بِهَا ثِهِمُ مِنُ غَيْرِ أَنَّ تُحَالِطَ أَيْتَاتَهُم، ثُمَّ امْضِ إِلَيْهِمُ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ حَتَّى تَقُوْمَ بَيْنَهُمَ فَتَسَلِّمَ عَلَيْهِمْ، وَلا تُخْدِجْ بِالتَّحِيَّةِلَهُمُ : ثُمَّ تَقُولَ: عِبَادَ اللهِ أَرْسَلَنِي إِلَيْكُمُ وَلِيَّ. اللهِ وَخَلِيْفَتُهُ لِأَخْلَ مِنْكُمُ حَقَّ اللهِ فِي أُمُوَ الِكُمِّ، فَهَلَ لِللهِ فِي أُمَّرَ الِكُمِّ مِنْ حَقِّ فَتُوْدُّوْهُ إِلَى وَلِيِّه ؟ فَإِنَّ قَالَ قَائِلٌ لَا فَلَاتُرَاجِعُهُ، وَإِنَّ أَنْعَمَ لَكَ مُنْعِمْ فَانْطَلِقَ مَعَهُ مِنْ غَيرِ أَنْ تُخِيفَهُ أُوتُوعِكَالاً أُوتَعُسِفَهُ أُوتُرُهِقَهُ فَخُرُكُ مَا أُعُطَاكَ مِنَ ذَهَبِ أُوفِضَّةٍ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَاشِيَةٌ أُو إِبِلَّ فَلَا تَلُّحُلُّهَا إِلَّا بِإِذْنِهُ فَإِنَّ أَكْثَرَهَا لَهُ، فَإِذَا أُتَيْتَهَا فَلَا تَلْحُلَ عَلَيْهَا دُخُولَ مُتَسَلَّطٍ عَلَيْهِ وَلا عَنيْفٍ به ، وَلا تُنَفِّرَنَّ بِهِيمَةً وَلَا تُفُرِعَنَّهَا تَسُوثَنَّ صَاحَبَهَا فِيهَا وَاصْلَعِ الْمَاكَ صَلَعَيْنِ ثُمَّ حَيِّرُهُ ، فَإِذَا احْتَارَ فَلَا تَعَرَّضَنَّ لِمَا الْحَتَارَةُ ثُمَّ اصلَع الباقِي صَلَعَين ثُمَّ حَيِّرهُ، فَإِذَا الْحَتَارَ فَلَا تَعَرَّضَنَ لِمَا خْتَارَهُ، فَلَا تَوَالُ كَلْلِكَ حَتَّى يَبْقى مَافِيهِ وَنَاء حَقَّ اللهِ مِنْهُ لَا اسْتَقَالَكَ فَأُقِلُهُ ثُمَّ اخْلِطُهُمَا ثُمَّ لاَ حَتْى تَأْخُلَ

طرف جاناتو لوگوں کے گھروں میں گھنے کے بجائے پہلے ان کے کنوؤں پر جا کراُتر نا۔ پھرسکون ووقار کےساتھاُن کی طرف بڑھنا۔ یہاں تک کہ جب ان میں جا کر کھڑ ہے ہوجاؤ ، تو اُن پر سلام کرنااور آ داب وتشکیم میں کوئی کسراٹھا ندر کھنا۔اس کے بعد اُن سے کہنا کہ اے اللہ کے بندو! مجھے اللہ کے ولی اوراُس کے خلیفہ نے تمہارے یاس بھیجا ہے۔ اگر تمہارے مال میں اللہ کا کوئی حق نکاتا ہے تو اُسے وصول کروں۔ للبذا تہارے مال میں الله كاكوئي واجب الاواحق ہے كہ جے اللہ كے ولى تك پہنچاؤ؟ اگرکوئی کہنے والا کیے کہنیں تو پھراس سے دھرا کرنہ بوچھنا اور اگر کوئی مال کہنے والا ہال کھے تو اُسے ڈرائے دھمکائے یا اس پر سختی وتشدد کئے بغیراس کے ساتھ ہولینا اور جوسونا یا چاندی (درہم ودینار) وہ دے، لے لینا اور اگر اس کے پاس گائے، بری یا اونٹ ہوں تو اُن کے غول میں اُس کی اجازت کے بغیر داخل نہ ہونا کیونکہ ان میں زیادہ حصہ تو اُسی کا ہے۔ اور جب(اجازت کے بعد)ان تک جاناتو بیانداز اختیار نہ کرنا کہ جیسے مہیں اس پر بورا قابو ہے اور مہیں اس پر تشد و کرنے کاحق حاصل ہے۔ دیکھوندیسی جانور کو بھڑ کانا، ندڈ رانا اور نداس کے بارے میں اینے غلط روپیے مالک کورنجیدہ کرنا۔ جتنا مال ہو اُس کے دو حصے کردینا اور مالک کو بیداختیار دینا ( کہوہ جوحصہ عاہے بیند کرلے اور جب وہ کوئی ساحصہ منتخب کرلے تو اس کے انتخاب سے تعرض نہ کرنا۔ پھر بقیہ جھے کے دو جھے کردینااور مالك كواختيار دينا (كدوه جوحصه جات لے لے) اور جب وه ایک حصہ منتخب کر لے تو اس کے انتخاب برمعترض نہ ہونا، یونہی الیابی کرتے رہنا۔ یہاں تک کہ بس اتنارہ جائے جتنے ہے اس مال میں جواللد کاحق ہے وہ پورا ہوجا۔ التو اسے بس تم اسے قبضه میں کر لینا اور اس پر بھی اگروہ پہلے انتخاب کومستر وکر کے دوباره امتخاب كرنا حابيت أسهاس كاموقع دو اور دونول حصول کو ملا کر پھر نے سرے سے مال سے اللہ کا حق

حَقُّ اللهِ فِي مَالِهِ وَلَا تَأْخُلُنَّ عَوْدًا وَلَا هُرِمَةً وَلَا مَكْسُورَةًولًا مَهَلُوسَةً وَلَا ذَاتَ عَوَارِ وَلَا تَأْمَنَنَّ عَلَيْهَا إِلَّا مَنْ تَثِقُ بِلِينِيهِ رَ افِقًا بِمَالِ الْمُسلِمِيْنَ حَتَّى يُوْصِّلَهُ إلى وَلِيُّهُمْ فَيَقُسِمُهُ بَيُّنَهُمْ وَلَا تُوصِّلُهُ إِلَى وَلِيهِمْ فَيَقْسِمَهُ بَيْنَهُمْ وَلَا تُوَكِّلُ بِهَا إِلَّا نَاصِحًا شَفِيَقًا وَأَمِينًا حَفِينظًا غَيْرَ مُعُنِفٍ وَلَا مُجْحِفٍ، وَلَا مُلْفِي وَلَا مُتْعِي، ثُمَّ احُدِدُ إِلَيْنَا مَا اجْتَبَعَ عِنْكَكَ نُصَيِّرُهُ حَيْثُ أَمَرَا للهُ بِهِ فَإِذَا أَخَلَهَا أُمِينُكَ فَأُوعِرُ إِلَيْهِ أَنُ لا يَحُولَ بَيْنَ نَاقَةٍ وَبَيْنَ فَصِيلِهَا وَلَا يُمَصِّرُ لَبَّنَهَا فَيَضُرُّ ذَٰلِكَ بِوَلَٰكِهَا، وَلاِ يَجْهَلَنَّهَا رُكُوبًا- وَلْيَعْدِلُ بَيْنَ صَوَاحِبًا تِهَا فِئَ ذٰلِكَ وَبَيْنَهَا وَلَيْرَقِّهُ عَلَى اللَّاغِبِ- وَلُيَسْتَانِ بِالنَّقِبِ وَالظَّالِعِ-وَلَيُورِدَهَا مَاتَمُرُّبِ ، مِنَ الْغُكْرِوَلَا يَعُلِلُ بِهَا عَنْ نَبِّتِ اللَّارُضِ إلى جَوَادِّ الطَّرِيِّقِ، وَلَيُرَدِّ الطُّرِيق، وَلَيُرو حَهَا فَح السَّاعَاتِ وَلَيْمُهِلَهَا عِنْكَ النِّظَافِ وَ الْأَعْشَابِ حَتَّى تِـأْتِيَنَـابِإِذْنِ اللهِ بُـكَانًـا مُنْقِيَـاتٍ غَيُرَ مُتْعَبَاتٍ وَلا مَجْهُو دَاتٍ، لِنَقْسِمَهَا عَلى كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ فَإِنَّ ذَٰلِكَ اعْظَمُ لِأَجْرِكَ وَأَقْرَبُ لِرُشُدِكَ إِنَّ شَاءَ اللَّهُ

لے لو۔ ہاں دیکھو! کوئی بوڑ ھا بالکل چھوٹس اونٹ اور جس کی کمر

شکسته یا پیرٹو ٹا ہوا ہو، یا بیاریٰ کا مارا ہوا یا عیب دار ہو، نہ لینا۔اور

انہیں کسی ایسے شخص کی امانت میں سونینا جس کی دینداری برتم کو

اعتماد ہو کہ جومسلمانوں کے مال کی نگبرداشت کرتا ہوا اُن کے امیر

تک پہنچا دے تا کہ وہ اس مال کومسلمانوں میں بانٹ دے کسی

ایسے ہی شخص کے سپر دکرنا جوخیرخواہ خداترس ،امانتداراورنگران ہو

کہ نہ توان پر بھی کرے،اور نہ دوڑا دوڑا کرانہیں لاغر وخستہ کرے،

نەأنېيى تھكا مارے اور نەتغىب ومشقت ميس ۋالے پھر جو كچھ

تمہارے یاس جمع ہوائے جلد سے جلد ہماری طرف بھیجے رہنا

تأكه بم جہال جہال الله كالحكم ہے أسے كام ميں لائيں۔ جب

تہاراامین اس مال کواینی تحویل میں لے لے بتو اُسے فہمائش کرنا

کہ دہ اونٹنی اور اُس کے دورھ پہتے بچے کوالگ الگ نندر کھے اور نہ

اُس کا سارے کا سارا وووھ وہ لیا کرے کہ نیچے کے لئے ضرر

رسانی کا باعث بن جائے اوراس برسواری کرے أے بلكان نه

کرڈالے۔ اس میں اور اس کے ساتھ کی دوسری اونٹنیوں میں

(سواری کرنے اور دوہنے میں) انصاف و مساوات سے کام

لے۔ متھکے ماندے اونٹ کوستانے کا موقع دے، اور جس کے

گھر کھس گئے ہول یا بیرلنگ کرنے لگے ہوں اُسے آ ہشکی اور <sup>ا</sup>

نرمی سے لے حلے اور اُن کی گزرگاہوں میں جو تالا بر میں وہاں ۔

ائیں یائی پینے کے لئے اُتارے اور زمین کی ہریالی ہے اُن کارخ

موڑ کر (بے آب و گیاہ) راستوں پر نہ لے چلے اور و فثا فو فٹا نہیں

راحت پہنچا تارہےاور جہال تھوڑا بہت یائی یا گھاس سزہ ہوائہیں

مچھدریر کے لئے مہلت دے تاکہ جب وہ ہمارے پاس پینجیس تو

وه مجلم خداموٹے تازے ہول اوران کی ہڈیوں کا گودابڑھ چکاہو،

ہ تھکے ماندے اور خستہ حال نہ ہوں تا کہ ہم اللّٰد کی کتاب اور

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كى سنت ك مطابق أنبيس تشيم

کریں۔بے شک میتمہارے گئے بڑے ثواب کا باعث اور منزل

مدايت تك چنيخ كاذر بعه بهوگا انشاءالله

الصلاقة: آمُرُهُ بِتَقُوى اللهِ فِي سَرَآئِوِ أَمُولِ وَخَفِيَّاعَمَلِهِ، حَيْثُ لَا شَهِيْكَ غَيْرُلا وَلَا وَكِيْلَ دُونَنَهُ وَأَمُرُكُا أَنْ لَا يَعْمَلَ بِشَيْءٍ مِنْ طَاعَةِ اللهِ فِيْمَا ظَهَرَ فَيُخَالِفَ إِلَى غَيْرِ إِفِيْمَا أُسَرَّ وَمَنْ لَمْ يَخْتَلِفَ سِرُّلا وَعَلَانِيَتُهُ وَفِعُلُهُ وَمَقَالَتُهُ فَقَلُ أَدَّى الْاَمَانَةَ وَأَخْلَصَ الْعِبَادَةَ- وَآمُرُكُأْنُ لَا يَجُبَهُهُمُ وَلِا يَعُضَهَهُم، وَلَا يَرْغَبَ عَنْهُمْ تَفَضَّلًا بِالْإِمَارَةِ عَلَيْهِم، فَإِنَّهُمُ الَّإِخْوَانُ فِي اللِّينِ وَالْاَعُوانُ عَلَى استِخْراج الْحُقُوقِ-وَإِنَّ لَكَ فِي هٰذِيهِ الصَّلَقَةِ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا وَحَقًّا مَعُلُومًا وَشُرَكَاءَ أَهُلَ مَسْكَنَةٍ وَصُعَفَاءَ درِي فَاقَةٍ، وَإِنَّا مُوَفَّوكَ حَقَّكَ نِوَقِهِمُ حُقُولَقُهُمُ وَإِلَّا تَفَعَلُ فَإِنَّكَ مِنَ أَكْثَر النَّاسِ خُصُومًا يِوْمَ الْقِيلَةِ وَبُولُسًا لِمَنَّ خَصَّمُهُ عِنْكَ اللهِ اللَّهُ قَرَآءُ وَالْمَسَاكِينُ وَ السَّائِلُونَ وِالْمَلْفُوعُونَ وَ وِالْعَارِمُ وَابُّنُ السَّبيل ؟ وَمَن اسَّتَهَانَ بِالْأَمَانَةِ وَرَقَعَ فِي الْحِيَانَةِ وَلَمُ يُنَزَّهُ نَفْسَهُ وَدِينَهُ عَنَهَا فَقِدُ آحَلُ بَنَفْسِهِ فِي الدُّنْيَا الْحِرْيَ

كتؤب(٢٦)

(وَمِنْ كِتَابِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) الككارندے كنام كه جے ذكوۃ اكھاكرنے كے اللہ بِعُضِ عُمَّالِهِ وَقَلَ بَعَثَهُ عَلَى لئے بھيجا كيا، يبعهدنا منظريفر مايا-اللي بِعُضِ عُمَّالِهِ وَقَلَ بَعَثَهُ عَلَى لئے بھيجا كيا، يبعهدنا منظريفر مايا-ين أَنِينَ عَمْر بنا بول كه دوان وشده ارادول اور فَفَى كامول بين عَمْر بنا بول كه دوان وشده ارادول اور فَفَى كامول

میں آئیس عظم دیتا ہوں کہ وہ اپنے پوشیدہ ارادوں اور مخفی کا موں میں اللہ ہے ڈرتے رہیں جہاں نہ اللہ کے علاوہ کوئی گواہ ہوگا اور نہ اُس کے ماسوا کوئی نگران ہے اور آئیس عظم دیتا ہوں کہ وہ ظاہر میں اللہ کا کوئی ایسا فرمان بجا نہ لائیس کہ اُن کے چھے ہوئے اعمال اس سے مختلف ہوں۔ اس جس شخص کا باطن وظاہر اور کر داروگفتار مختلف نہ ہو، اُس نے امانتداری کا فرض انجام دیا اور اللہ کی عبادت میں خلوص ہے کام لیا۔

اور میں انہیں تھم ویتا ہوں کہ وہ لوگوں کو آزردہ نہ کریں اور نہ انہیں پریثان کریں، اور نہ اُن سے اپنے عہدے کی برتری کی وجہ سے بے رخی برتیں کیونکہ وہ وینی بھائی اور زکو ق وصد قات کے برآ مدکرنے میں معین ومددگار ہیں۔

یہ معلوم ہے کہ اس ز کو قامیں تمہار ابھی معین حصہ اور جانا پہچانا ہوا
حق ہے اور اس میں بیچارے مسکین اور فاقد کش لوگ بھی
تہمارے شریک ہیں، اور ہم تمہارات پوراپوراادا کرتے ہیں، تو
تم بھی اُن کا حق پوراپوراادا کرو نہیں تو یادر کھو کہ روز قیامت
تہمارے ہی دشمن سب سے زیادہ ہوں گے، اور وائے بدیخت
اُس خُض کی جس کے خلاف اللہ کے حضور فریق بن کر کھڑے
ہونے والے فقیر، نادار، سائل، دھتکارے ہوئے لوگ قرض
داراور (بے خرچ) مسافر ہوں۔ یادر کھو! کہ جو شخص امانت کو
بوقعت سمجھتے ہوئے اُسے ٹھڑا دے اور خیانت کی
جراگا ہوں میں جرتا پھرے اور اپنے کو اور اپنے دین کواس کی
آلودگی سے نہ بچائے، تو اُس نے دنیا میں بھی اپنے کو ذلتوں
آلودگی سے نہ بچائے، تو اُس نے دنیا میں بھی اپنے کو ذلتوں

وَهُوَ فِي اللَّا خِسرَةِ أَذَلُ وَأَخْرَى - وَإِنَّ أُعْظَمَ الْخِيَانَةِ خِيَانَةُ الْإِمَّةِ، وَأَفْظَعَ الْغِشِّ غِشُ الْأَئِيَّةِ- وَالسَّلَامُ-

اورخواریوں میں ڈالا ، اور آخرت میں بھی رسوا و ذلیل ہوگا۔ سب سے بڑی خیانت امت کی خیانت ہے ، اور سب سے برئی فریب کاری پیشوائے دین کودغا دینا ہے۔ والسلام

#### (r4) sing

(وَمِنْ عَهْدِمْ عَلَيْهِ السَّلَامُ) إِلَي مُحَمَّدِبُنِ أَبِي بَكْرٍ حِيْنَ قَلَّلَهُ

فَاخْفِضُ لَهُمْ جَنَاحَكَ، وَ أَلِنْ لَهُمْ جَانِبَكَ، وَابُسُطُلُهُمُ رَجُهَكَ، وَآس بَيْنَهُمْ فِي اللَّحْظَةِ وَالنَّظُرَةِ حَتَّى لاَ يَطُمَعُ الْعَظَمَاءُ فِي حَيفِكَ لَهُمْ وَلاَ يَبَّأْسَ الضُّعَفَاءُ مِنْ عَلَالِكَ بِهِمْ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُسَائِلُكُمْ مَعْشَرَ عِبَادِمْ عَنِ الصَّغِيْرَةِ مِنَ أَعُمَالِكُمْ وَالْكَبِيْرَةِ وَالظَّاهِرَةِ وَالْبَسْتُوْرَةِ فَإِنَّ أَكُرَهُ

وَاعَلَمُوا عِبَادَ اللهِ أَنَّ المُتَّقِينَ ذَهَبُوا بِعَاجِلِ اللَّانْيَا دَاجِلَ الْآخِرَةِ، فَشَارِ كُوا أَهُلَ الذُّنْيَا فِي دُنْيَا هُمَّ وَلَمْ يُشِارِكُهُمْ أَهُلُ اللَّانَيَا فِي الْحِرَتِهِم - سَكَنُوا اللَّانَيَا بأَفْضَل مَا سُكِنَتُ ، وَ أَكَلُوهَا بِأَفْضَلِ مَا أُكِلَتْ، فَحَظُوا مِنَ اللُّنْيَا بِمَا حَظِيَ بِهِ الْمُتُونُونَ، وَأَخَلُوا مِنْهَا مَا أَخَلُاهُ الْجَبَابِرَهُ، الْمُتَكَبِّرُوْنَ ثُمَّ انْقَلَبُوا عَنْهَا بِالزَّادِ الْمُبَلِّغِ وَالْمَتُجَرِ الرَّابِحِ- أَصَابُوا

محمداین ابی بکر کے نام جبکہ انہیں مصر کی حکومت سپر و کی۔ لوگوں سے تواضع کے ساتھ ملنا، اُن سے نرمی کا برتاؤ کرنا، کشادہ روئی ہے پیش آنا اورسب کوایک نظر سے دیجینا تا کہ بڑے لوگ تم سے اپنی ناحق طرف داری کی امید نہ رتھیں اور حچوٹے لوگ تنہارے عدل وانصاف سے ان (بڑوں) کے مقابلہ میں ناامید نہ ہوجا ئیں۔ کیونکہ اے اللہ کے بندو! اللہ تہارے چھوٹے، بڑے، کھلے، ڈھکے انمال کی تم ہے باز پُرس کرے گا،اورا سکے بعدا گروہ عذاب کرے،تو بہتمہارے خودظلم کامتیجہ ہے، اوراگر وہ معاف کردے تو وہ اس کے کرم کا

خداکے بندو! تمہیں جاننا جاہئے کہ پرہیز گاروں نے جانے والی دنیا اور آنے والی آخرت دونوں کے فائدے اٹھائے۔ وہ دنیا والوں کے ساتھ اُن کی دنیا میں شریک رہے، مگر دنیا داراُن کی آخرے میں حصہ ندلے سکے۔وہ دنیا میں بہترین طریقہ پر رہے اور اچھے سے اچھا کھایا اور اس طرح وہ ان تمام چیز ول سے بہرہ یاب ہونے جوعیش پیند لوگول کو حاصل تھیں اور وہ سب پچھ حاصل کیا کہ جوسر کش و متنكبرلوگول كوحاصل تھا۔ پھروہ منزل مقصود پر پہنچانے والے زاد کا سروسامان ورتفع کا سودا کر کے دنیاہے روانہ ہوئے۔ انہوں نے دنیامیں رہتے ہوئے ترک دنیا کی لذت چکھی۔ اور بیایقین رکھا کہوہ گل اللہ کے پیٹوس میں ہوں گے جہاں ا

لَكُٰةَ زُهُٰكِ الكَّنْيَا فِيْ دُنْيَا هُمُ ، وَتَيَقَّنُوا أَنَّهُمْ جِيْرَانُ اللهِ غَدَّا فِي آخِرَتِهِم- لاَ تُرَدُّلُهُمْ دَعُوَةٌ وَلَا يُنْقَصُ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ لَّنَّاةٍ فَاحْلَارُوا عِبَادَ اللهِ الْمَوْتَ وَتُرْبَهُ، وَأُعِدُّوا لَهُ عُلَّاتُهُ، فَإِنَّهُ يَأْتِي بِأُمْرٍ عَظِيْمٍ وَخَطْبٍ جَلِيْلٍ، بِخَيْرٌ لَا يَكُونُ مَعَهُ شَرًّا أَبَكًا ، أَوْشَرِّ لَا يَكُونُ مَعَهُ خَيْرًا أَبَكًا ، فَمَنُ أَقُرَبُ إِلَى الْجَنَّةِ مِنُ عَامِلِهَا؟ وَمَنُ أَقُرَبَ إِلَے النَّار مِنَ عَامِلِهَا وَأَنْتُمْ طُرَادَآءُ الْمَوْتِ إِنْ أَقَمْتُمْ لَـهُ أَخَلَكُمْ وَإِنَّ فَرَدَّتُمْ مِّنْهُ أَدْرَكُكُمْ، وَهُو أُلْزَمُ لَكُمْ مِنْ ظِلِّكُمْ- الْمَوْتُ مَعْقُودٌ بنَوَاصِيكُمُ وَاللُّانُيَا قُطُرَى مِن حَلَفِكُمُ فَاحُلُرُوا نَارًا قَعُرُهَا بَعِيلًا، وَحَرُّهَا شَكِيُكُ وَعَذَابُهَا جَكِيُكُ- دَارٌ لَيُسَ فِيْهَا رَحْمَةٌ وَلَا تُسْمَعُ فِيْهَا دَعُولًا وَلَا تُفَرُّ جُ فِيهَا كُرْبَةً - وَإِن اسْتَطَعْتُمُ أَنْ يَّشْتَكَّ خَوْفُكُمْ مِنَ اللهِ وَأَنْ يَحْسُنَ

اورایک بڑے حادثے اورسانحے کے ساتھ آئے گی۔جس میں یا تو بھلائی ہی بھلائی ہوگی کہ بُر ائی کا اُس میں بھی گز رہنہ ہوگا۔ یا الیمی برائی ہوگی کہ جس میں بھی بھلائی کا شائیہ نہ آئے گا۔ کون ہے؟ جو جنت کے کام کرنے والے سے زیادہ جنت کے قریب ہو۔ اور کون ہے جو دوزخ کے کام کرنے والے ہے زیادہ دوزخ کے نزدیک ہو؟ تم وہ شکار ہوجس کا موت بیچھا کئے ہوئے ہے۔ اگرتم کھمرے رہو گے جب بھی تہمیں گرفت میں لے لے گی، اور اگر اس سے بھا گو گے۔ جے بھی وہتہبیں یا لے گی وہ تو تمہارے ساپیہ سے بھی زیادہ تہارے ساتھ ساتھ ہے۔موت تہاری پیشائی کے بالوں سے جکڑ کر باندھ دی گئی ہے،اور دنیاتمہارے عقب سے تہہ کی جارہی ہے لہٰذا جہنم کی اس آگ سے ڈروجس کا گہراؤ دورتک چلا گیا ہے جس کی تپش بے پناہ ہے اور جس کا عذاب ہمیشہ نیااور تازہ رہتا ہے۔وہ ایسا گھرہےجس میں رحم و کرم کا سوال ہی نہیں ، نداُ س میں کوئی فریا دسنی جاتی ہے اور نہ کرب و اذبت سے چھٹکارا ملتا ہے اگر یہ کرسکو کہتم اللہ کا زیادہ سے زیادہ خوف بھی رکھواور اُس سے اکٹھی امید بھی وابسته رکھو،تو ان دونوں ہا توں کوایئے اندرجمع کرلو۔ کیونکہ ظَنَّكُمُ بِهِ فَاجْمَعُوا بَيْنَهُمَا فَإِنَّ أُحْسَنَ بندے کواییخ پروردگارہے اتنی ہی امیر بھی ہولی ہے جتنا النَّاسِ ظَنَّا بِاللَّهِ أَشَلُّهُمُ حَوْفًا لِلَّهِ. کہ اُس کا ڈر ہوتا ہے اور جوسب سے زیادہ اللہ ہے امید رکھتا ہے وہی سب سے زیادہ اُس سے خائف ہوتا ہے۔ وَاعْلَمْ يَا مُحَمَّلًا بُنَ أَبِي بَكُرِ أَيِّي قَلَ اے محد ابن انی بکر! اس بات کو جان لو کہ میں تہمہیں مصروالوں پر وَلَّيْتُكُ أَعْظَمَ أَجُنَادِي فِي نَفْسِي أَهُلَ کہ جومیری سب سے بڑی سیاہ ہیں، حکمران بنایا ہے۔اب تم مِصْرَ، فَأَنْتَ مَحْقُونٌ أَنْ تُخَالِفَ عَلَى ے میرا بیرمطالبہ ہے کہتم اپنے نفس کی خلاف ورزی کرنا، اور نَفْسِكَ وَأَنْ تُنَافِحَ عَنْ دِيْنِكَ وَلَوْ لَمْ يَكُنّ اپنے دین کے لئے سینہ سپر رہنا۔اگر چیٹھہیں زمانہ میں ایک ہی

نہ اُن کی کوئی آ وازٹھکرائی جائے گی ، نہ اُن کے حظ ونصیب

میں کمی ہوگی ۔ تواللہ کے بندو! موت اور اُس کی آ مدسے

ڈرو، اور اُس کے لئے سروسامان فراہم کرو۔ وہ آئے گی

لَكَ إِلاَّ سَاعَةٌ مِنَ اللَّهُو، وَلاَ تُسُخِطِ اللَّهَ بِرِضَا أَحَلِ مِنْ خَلَفِهِ فَإِنَّ خَلَفٌ فِي غَيْرِهِ- صَلِّ الصَّلَاةَ وَقُتَهَا لِاسْتِعَالِ وَاعْلَمُ أَنَّ كُلَّ شِيءً مِنْ عَبَلِكَ تَبَعُ لِصَلَاتِكَ تَبَعُ لِصَلَاتِكَ.

گھڑی کا موقع حاصل ہوا ورمخلوقات میں ہے کسی کوخوش کرنے کیلئے اللہ کونا راض نہ کرنا کیونکہ اوروں کاعوض تو اللہ میں مل سکتا، مگر اللہ کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ نماز کو اُس کے مقررہ وقت پر ادا کرنا اور فرصت ہونے کی وجہ سے قبل از وقت نہ پڑھ لینا، اور نہ شخولیت کی وجہ سے قبل از وقت نہ پڑھ کہمارا ہر نہ مشخولیت کی وجہ سے آسے پیچھے ڈال وینا۔ یا در کھو کہ تمہارا ہر عمل نماز کے تابع ہے۔

اس عبدنامه کا ایک حصہ بیہ ہدایت کا امام ادر ہلاکت کا پیشوا،
پیغیم کا دوست اور پیغیم کا دشمن بر ابر نہیں ہو سکتے۔ مجھے رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر ما یا تھا کہ مجھے اپنی امت کے
بارے میں نہ مومن سے گھٹا ہے اور نہ مشرک سے کیونکہ مومن
کی اللہ اس کے ایمان کی وجہ سے (گمراہ کرنے ہے) حفاظت
کرے گا اور مشرک کو اُس کے شرک کی وجہ سے ذلیل وخوار
کرے گا اور مشرک کو اُس کے شرک کی وجہ سے ذلیل وخوار
کرے گا۔ (کہ کوئی اس کی بات پر کان نہ دھرے گا) بلکہ مجھے
تہمارے لئے ہراس خفس سے اندیشہ ہے کہ جو دل سے منافق
اور زبان سے عالم ہے۔ کہنا ہوں کہ جسے تم اچھا سجھتے ہواور
کرتاوہ ہے جے تم بر اُجانتے ہو۔

کنوب (۲۸)

(وَمِنْ كِتَابِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) إلى مُعَاوِيَةً جَوابًا-وهُوَ مِنْ مَحَاسِن الْكُتُب:

أَمَّا بَعْكُ فَقَكُ أَتَّانِي كِتَابُكَ تَلاكُرُ فِيهِ اصطفاء الله مُحَمَّكًا صَلَّى الله عَلَيْهِ واله لِلاِينِه وَتَايِيْلِه إِيَّالا بِمَنْ أَيَّكَ لا مِنْ أَصُحَابِه فَلَقَكُ خَبَاً لَنَا اللَّهُمُ مِنْكَ عَجَبًا إِذْ طَفِقْتَ تُحِيرُ بِبَلَاءِ اللهِ عِنْلَانًا وَنِعْمَتِه عَلَيْنَا فِي نَبِيِّنَا فَكُنْتَ فِيْ ذَلِكَ

معاویہ کے نام:

ریمکتوب امیر المونین کے بہترین مکتوب میں سے ہے۔

تہارات خط پنجا بتم نے اس میں رید کرکیا ہے، کہ اللہ نے محمسلی

اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دین کے لئے منتخب فر مایا، اور تائید و

نصرت کرنے والے ساتھیوں کے ذریعہ اُن کو قوت و تو انائی

بخشی نے زمانہ نے تہارے کا ئبات پر اب تک پردہ ہی ڈالے

رکھا تھا جو یوں ظاہر ہورہ بیں کہتم ہمیں ہی خبر دے رہ بوہ

ان احسانات کی جو خود ہمیں پر ہوئے ہیں اور اس نعت کی جو

ہمارے رسول کے ذریعہ ہمیں پر ہوئی ہے۔ اس طرح تم

ہمارے رسول کے ذریعہ ہمیں پر ہوئی ہے۔ اس طرح تم

ویسے شہرے جیسے جمری طرف مجودیں لادکر نے جانے والایا

كَنَاقِلِ التُّمُرِ إِلَى هَجَرَ أُودَاعِي مُسَرِّدِهِ إلى النِّصَالِ- وَزَعَمْتَ أَنَّ أَفْضَلَ النَّاس فِي الْإِسْلَامِ فَلَانٌ وَ قَلَانٌ فَلَاكُرْتَ أَمْرًا إِنَّ تُمَّ اعْتَوْلَكَ كُلُّهُ، وَإِنَّ نَقَصَ لَمُ تَلَحَقُكَ تُلْمَتُهُ وَمَا أَنْتَ وَ الْهَاضِلَ وَالْمَفْضُولَ وَالسَّائِسَ وَالْمَسُوسَ؟ وَمَا لِلطُّلَقَاءِ وَ ٱبْنَاءِ الطُّلَقَاءِ وَالتَّمْيِمُ بِينَ النهاجرِينَ الا ولين وترتيب درجاتِهِم وَتَعُرِيُفِ طَبَقَ اتِهِمْ هَيْهَاتَ لَقَلُ حَنَّ قِلُ حُ لَيْسَ مِنْهَا، وَطَفِقَ يَحُكُمُ فِيهَا مَنْ عَلَيْهِ الْحُكُمُ لَهَا ـ أَلَا تَرْبَعُ أَيُّهَا الْإِنْسَانُ عَلَى ظَلَعِكَ وَتَعُرِفُ قُصُورٌ ذَرُعِكَ؟ وَتَتَأْخُرُ حَبُّثُ أُخَّرَكَ اللَّقَالُارُ فَمَا عَلَيْكَ غَلَبَهُ الْمَغُلُوبِ وَلَا لَكَ ظَفَرُ الظَّافِرِ وَإِنَّكَ لَكَهَّابٌ فِي التِّيْدِ وَوَّاعٌ عَن الْقَصْدِ- أَلَا تَرَى- غَيْرُ مُحْبِرِ لَكَ وَلَكِنَ بِنِعْمَةِ اللهِ أُحَدِّثُ لَ أَنَّ قَوْمًا اسْتُشُهِلُوا فِي سَبِيُلِ اللهِ مِنَ الْمُهَاجِرِيُنَ وَالْأَنْصَادِ وَلِكُلِّ فَضَلُّ، حَتَّى إِذَا سُتُشْهِلَ شَهِيلُنَا قِيلَ سَيِّلُ الشَّهَلَآءِ، رَخَصَّهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ بِسَبْعِيْنَ تَكْبِيرَةً عِنْدَصَلَاتِهِ عَلَيْهِ أُولَا تَرَى أَنَّ قَوْمًا قُطِعَتْ أَيْلِيهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ- وَلِكُلِّ فَضَلَّ- حَتْبي إِذَا

ا ہے استاد کو تیراندازی کے مقابلے کی دعوت دینے والا تم نے بيخيال ظامركياب كماسلام ميسب سافضل فلال اورفلال (ابو بکر وعمر) ہیں۔ بیتم نے الی بات کھی ہے کہ اگر سیح ہوتو تمہلدا اس ہے کوئی واسطہ نہیں ، اور غلط ہوتو اس ہے تمہارا کوئی نقصان مبیں ہوگا اور بھلا کہاںتم اور کہاں ہیے، بحث کو کون افضل بهاوركون غير أصل اوركون حاكم باوركون رعايا! بهلا آزاد كرده لوگول اوراُن كے بيٹول كو بيتن كہاں سے ہوسكتا ہے كدوه مہاجرین اولین کے درمیان امتیاز کرنے، اُن کے درج تشہرانے اور اُن کے طبقے پہنچوانے ہیٹھیں۔ کتنا نا مناسب ہے كه جوئے كے تيرول ميں نفتى تيرآ واز دينے لگے اور كسى معامله میں وہ فیصلہ کرنے بیٹھے جس کے خودخلاف۔ بہرحال اس میں فیصلہ ہونا ہے۔ اے محض ، تو اپنے پیروں کے لنگ کو دیکھتے ہوئے اپنی حد پر تھم تا کیوں نہیں ، اور اپنی کونند دستی کو مجھتا کیوں نهيں پیچھے ہٹ کرر کتاوہیں جہال قضاوقدر کا فیصلہ تجھے پیچھے ہٹا چکا ہے۔ آخر تھے کسی مغلوب کی شکست سے اور کسی فاتح کی کامرانی سے سردکار ہی کیا ہے! تہمیں محسوس ہونا جا ہے کہتم چرت وسرتشکی میں ہاتھ پاؤل ماررہے ہو، اور راہ راست سے تخرف بو- آخرتم نبيل و يكھتے اور بديل جو كہتا ہوں بتهيں كوئي اطلاع دینانہیں ہے، بلکہ اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرنا ہے کہ مهاجرین وانصار کا ایک گروه خدا کی راه میں شهید ہوا، اور سب کے لئے فضیلت کا ایک ورجہ ہے۔ مگر جب ہم میں سے شہید نے جام شہادت پیا تو أے سید الشہداء کہا گیا اور پیغمبر کے صرف اُسے میخصوصیت بخش که اُس کی نماز جنازہ میں ستر تکبیریں کہیں،ادر کیانہیں دیکھتے کہ بہت لوگوں کے ہاتھ خدا کی راہ میں کائے گئے اور ہرایک کے لئے ایک حدتک فضیلت نے مگر جب ہمارے آ دی کے لئے یمی ہوا جواوروں کے ساتھ

فُعِلَ بِوَاحِدِ نَامَا فُعِلَ-حِتْى إِذَا فُعِلَ بِوَاحِدِنَا مَا فُعِلَ بِوَاحِدِ هِمْ قِيل الطَّيَّارُ فِے الْجَنَّةِ وَذُوالْجَنَاحَيْن، وَلَوْلَا مَانَهَى اللَّهُ عَنْهُ مِنْ تَزُكِيَةِ الْمَرْءِ نَفْسَهُ لَلْكُرَ ذَاكِرٌ فَضَائِلَ جَنَّةً تَعْرِفُهَا قُلُوْبُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا تَبُجُهَا آذَانُ السَّامِعِينَ فَلَاعٌ عَنْكَ مَنُ مَالَتُ بِهِ الرَّمِيَّةُ فَإِنَّا صَنَائِعُ رَبِّنَا وَالنَّاسُ بَعُكُصَنَاثِعُ لَنَاد لَمْ يَبْنَعْنَا قَلِيهُ عِرِّنَا وَلَا عَادِيٌ طِوْلِنَا عَلَىٰ قِوْمِكَ أَنَّ حَلَطْنَا كُمُّ بِانْفُسِنَا فَنَكَحَنَا وَأُنْكَحُنَا فِعُلَ الْآطُفَاءِ وَلَسُتُمْ هُنَاكَ- وَأَنَّى يَكُونُ ذَٰلِكَ كَلَالِكَ وَمِنَّا النَّبِيُّ وَمِنْكُمُ الْمُكَدِّكِبُ، وَمِنَّا أُسَدُ اللهِ وَمِنْكُمُ أُسَدًا شَبَابِ أَهُلِ الْجَنَّةِ وَمِنْكُمْ صِبْيَةُ ٱلنَّارِ ، وَمِنَّا خَيْرُنِسَاءِ الْعَالَمِيْنَ وَمِنْكُمْ حَمَّالَةُ الْحَطَبِ فِي كَثِيرٌ مِّمَّا لَنَا وَعَلَيْكُمُ

فَإِسُلَامَنَا مَا قَلُ سُبِعَ، وَوَجَاهِلِيَّتُنَا لَا تُلَفَعُ، وَ لَا تُلَفَعُ، وَ لَا تُلَفَعُ، وَ لَا تُلَاسُمِعَ، وَ دَجَاهِلِيَّتُنَا لَا تُلَفَعُ، وَ كِتَابُ اللهِ يَجْمَعُ لَنَا مَا شَلَّ عَنَّا وَهُو قَوْلُهُ، "وَ أُولُوا الْآرَحَامِ بَعْضُهُمُ أُولَى بَعْضُهُمُ أُولَى بَعْضُهُمُ أُولَى بَعْضُهُمُ أُولَى بَعْضُهُمُ أُولَى بَعْضُهُمُ أُولَى بَعْضَهُمُ أَولَى بَعْضَهُمُ أَولَى اللهِ وَقَوْلُهُ تَعَالَى "إِنْ أَولَى النَّاسِ، بَإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُولُا وَلَى النَّاسِ، بَإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُولُا وَلَى النَّالَةُ وَلِي وَهُلَا النَّبِي وَالَّذِينَ آمَنُوا وَالله وَلِي المُؤولِينَ اللهِ وَلَى اللهُ وَلِي الْفَرَابَةِ، النَّهُ وَلِي الطَّاعَةِ وَلَمَ بِالْقَرَابَةِ، وَتَارَةً أُولَى بِالْقَرَابَةِ، وَتَارَةً أُولَى بِالطَّاعَةِ وَلَمَا احْتَجَ

ہو چکا تھا تو اسے الطیار فی الجنہ (جنت میں پرداز کرنے والا) اور ذوالجناحين (وؤپرول والا) كها كيا اورا كرخداوند عالم نے خودستائی سے روکانہ ہوتا تو بیان کرنے والا اپنے بھی وہ فضائل بیان کرتا کہمومنوں کے دل جن کا اعتراف کرتے ہیں ، اور سننے والول کے کان انہیں اپنے سے الگ نہیں کرنا چاہتے۔السول کا ذكر كيوں كروجن كاتيرنشانوں سے خطاكرنے والا ہے۔ ہم وہ ہیں جو براہ راست اللہ سے حمتیں لے کریروان چڑھے ہیں اور دوسرے ہمارے احسان پروردہ ہیں۔ہم نے اپنی نسلاً بعدنسل چلی آنے والی عزت اور تہارے خاندان پر قدیمی برتری کے باوجود کوئی خیال نه کیا، اورتم ہے میل جول رکھا، اور برابر والوں کی طرح رشیتے دیئے گئے۔حالانکہتم اس منزلت پر نہ تھے اور ہو کیے سکتے ہو جبکہ ہم میں نبی اورتم میں جھٹلانے والا ہم میں اسد الله اورتم ميں اسد الاحلاف ہم ميں دوسر دار جو اثانِ اہل جنت اورتم میں جہنمی کڑ کے ، ہم میں سر دار زنان عالمیان ، اورتم میں حمالته الحطب اورالیی ہی بہت باتیں جو ہماری بلندی اور تہماری پستی کی آئینہ دار ہیں۔

چنانچہ ہماراظہوراسلام کے بعد کا دور بھی وہ ہے جس کی شہرت ہے اور جاہلیت کے دور کا بھی ہماراا متیاز نا قابل انکار ہے اور اس کے بعد جورہ جائے ، وہ اللہ کی کتاب جامع الفاظ میں ہماری لئے بتادیتی ہے، ارشادالی ہے" قرابت اور آپس میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔" دوسری جگہ پرارشادفر مایا ہے" ابراہیم کے زیادہ حق دار وہ لوگ تھے جوان کے بیروکار شھے اور یہ بی اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور اللہ ایمان والوں کا سر پرست ہے۔" تو ہمیں قرابت کی وجہ ہے بھی دوسرول پر فوقیت حاصل ہے اور اطاعت کی وجہ ہے بھی ہمارا دوسرول پر فوقیت حاصل ہے اور اطاعت کی وجہ ہے بھی ہمارا حق فائل ہے اور سقیفہ کے دن جب مہاجرین نے رسول کی

الْمُهَاجِرُونَ عَلَى الْآنَصَارِيَوْمَ السَّقِيْفَةِ
بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ
فَلَجُوا عَلَيْهِمْ فَإِنَّ يَّكُنِ الْفَلَجُ بِهِ فَالْحَقُ
فَلَجُوا عَلَيْهِمْ وَإِنَّ يَّكُنْ بِغَيْرِهِ فَالْآنَصَارُ
لَنَا دُوْنَكُمْ، وَإِنَّ يَّكُنْ بِغَيْرِهِ فَالْآنَصَارُ
عَلَىٰ دَعُوا هُمْ وَ زَعَمْتَ أَيِّى لِكُلِّ
فَلَّىٰ يَكُنْ ذَلِكَ كَلَلِكَ وَعَلَى كُلِّهِمْ بَغَيْتُ،
فَإِنْ يَكُنْ ذَلِكَ كَلَلِكَ فَلَيْسَ الْجِنَايَةُ
فَإِنْ يَكُنْ ذَلِكَ كَلَلِكَ فَلَيْسَ الْجِنَايَةُ
عَلَيْكَ فَيكُونُ الْعُلُولُ إِلَيْكَ:

"وَتِلْكَ شَكَاةٌ ظَاهِرٌ عَنْكَ عَارُهَا" وَقُلْتُ إِنَّى كُنْتُ أَقَادُ كَمَا يُقِادُ الْجَمَلُ الْمَحْشُوشُ حَتَّى أَبَايِعَ وَلَعَمُرُ اللهِ لَقَلَ أُرَدُتَ أَنُ تَـٰكُم فَهَاكُحُتَ وَأَنَ تَفَضَحُ فَافْتَضَحْتَ - وَمَا عَلَى الْبُسْلِمِ مِنُ غَضَاضَةٍ فِي أَنَّ يَكُونَ مَظُلُومًا مَا لَمْ يَكُنَّ شَاكًا فِي دِينَهِ وَلا مُرْتَابًا بِيَقِينِهِ وَهٰلِهِ حُجَّتِي إِلَى غَيْرِكَ قَصُلُهَا، وَلَكِنِّي أَطُلَقُتُ لَكَ مِنْهَا بِقَلِّ رِ مَاسَنَحَ مِنْ ذِكْرِهَا-ثُمَّ ذَكَرُتَ مَاكَانَ مِنَ أَمْرِى وَ أَمْرِعُثُمَانَ فَلَكَ أَنْ تُجَابَ عَنْ هَٰذِهٖ لِرَحِيكَ مِنْهُ فَأَيُّنَا كَانَ اعَدَى لَهُ وَأَهُدَى إِلَى مَقِاتِلِهِ- أُمَّنُ بَلَالَ لَـهُ نُصُرَبُهُ فَاسْتَقُعَلَالُا وَاستَكَفَّهُ ، أَمَّن استَنصركا فَتَرَاخَى عَنَهُ وَبَتَّ الْمَنُونَ إِلَيْهِ حَتَّى أَتَى قَلَرُهُ عَلَيْهِ كَلَّا وَاللَّهِ لَقَلَّ عَلِمَ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمُ وَالْقَائِلِيْنَ لِإِخُوَانِهِمُ هَلُمُّ

قرابت کواستدلال میں پیش کیا توانصار کے مقابلہ میں کامیاب ہوئے تو ان کی کامیابی اگر قرابت کی وجہ سے تھی، تو پھریہ خلافت جاراح بندكهان كااورا كراسخقاق كالمجهماورمعيار ہے تو انصار کا دعویٰ اپنے مقام پر برقرار رہتا ہے اورتم نے بیہ خیال ظاہر کیا ہے کہ میں نے سب خلفاء پرحسد کیا اور اُن کے خلاف شورشیں کھڑی کیں۔اگرابیا ہی ہے تواس سے میں نے تہمارا کیا گاڑا ہے کہتم ہے معذرت کروں۔ (بقول شاعر) ' بیالی خطاب ہے جس سے مجھے بیعت کے لئے یوں کھنے کر لایاجا تا تھاجس طرح نکیل بڑے ہوئے اونٹ کو تھینجاجا تا ہے تو خالق کی متی کی قشم اتم اُتر ہے تو بُر اُنی کرنے پر تھے، کہ تعریف كرنے لكے عابا تو بير تھا كه مجھے رسوا كرو كه خود بى رسوا ہو گئے۔ بھلامسلمان آ وی کے لئے اس میں کون ی عیب کی بات ہے کہ وہ مظلوم ہو جبکہ وہ نداینے دین میں شک کرتا ہو، نہ اُس کا یقین ڈانواڈ ول ہو۔اورمیری اس دلیل کاتعلق اگر چہہ ووسرول سے ہے مگر جتنابیان یہال مناسب تھا،تم سے کردیا۔ پیرتم نے میرے اور عثان کے معاملہ کا ذکر کیا ہے تو ہاں اس میں تمہیں حق پنچا ہے کہ مہیں جواب دیا جائے کیونکہ تمہاری ان سے قرابت ہوتی ہے۔ اچھا تو پھر (چ چ) بتاؤ کہ ہم دونوں میں اُن کے ساتھ زیادہ رشنی کرنے والا، اور اُن کے قتل کا سروسامان کرنے والا کون تھا وہ کہ جس نے اپنی امداد کی پیش کش کی ، اورانہوں نے اُستے بٹھا دیا اورروک دیا، یا وہ کہجس سے انہوں نے مدد جاہی اور وہ ٹال گیا، اور اُن کے مقدر کی موت نے انہیں آ گھیرا، ہرگزنہیں! خدا کی شم! (وہ یہلا زیادہ دعمّن ہرگز قرار نہ پاسکتا) اللہ اُن لوگوں کوخوب جانتا ہے جو جنگ سے دوسروں کو رو کنے والے ہیں اور اپنے بھائی بندول سے کہنے والے ہیں کہ آؤ ہاری طرف آؤ، اور خود بھی جنگ کے موقع پر برائے نام کھہرتے ہیں۔'' بے شک میں اس چیز

إِلَيْنَا وَلاَ يَسَاتُونَ الْبَاسَ اِلاَّ قَلِيلًا وَمَا كُنْتُ الْفَقِمُ عَلَيْهِ كُنْتُ أَنْقِمُ عَلَيْهِ كُنْتُ أَنْقِمُ عَلَيْهِ أَحْكَاتًا، فَإِنَّ كَانَ الكَّنْبُ إِلَيْهِ إِرْشَادِيُ وَهِكَايَتِي لَهُ فُرُبَّ مَلُومٍ لاَ ذَنْبَ لَهُ:

وَقَلْ يَسْتَفِيُكُ الظِّنَّةَ الْمُتَيِّصِحُ وَمَا أَرَدْتُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيُقِي إِلَّا بِاللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَ إِلَيْهِ ٱنِينُ لِهِ وَذَكَرُتَ أنَّهُ لَيْسَ لِي وَ لِأَصْحَابِي عِنْكَكَ إِلَّا السِّيفُ ولَقَدُ أُضَحَكَتَ بَعُكَاسُتِعُبار، مَتٰى أَلْفَيْتَ بَنِي عَبُلِ الْمُطَّلِب عَن الْأَعُلَاآءِ نَاكِلِينَ وَبِالشُّيُوفِ مُخَوِّفَيْنَ: لَبِّثُ قَالِيُلًا يَالُحُق الْهَيْجَاحَمَلُ" فَسَيَطُ لُبُكَ مَنُ تَطُلُبُ ، وَيَقُرُبُ مِنْكَ مَاتَستبُعِكُ، وَأَنَا مُرُقِلٌ نَحُولَ فِي جَحُفُلٍ مِنَ النُّهَاجِرِيْنَ وَالَّانْصَار وَالتَّابِعِيْنَ لَهُمْ بِإِحْسَانِ وَالْاَنْصَار وَالتَّابِعِيْنَ لَهُمْ بِإِحْسَانِ شَدِيْدٍ رَحَامُهُمُ سَاطِع قَتَامُهُم مُتَسَرِبلِينَ سَرَابيلَ الْمَوْتِ أُحَبُّ اللِّقَاءِ إِلَيْهِمْ لِقَاءُ رَبِّهِمْ، قَلُ صَحِبَتُهُمْ ذَرَّيَّة بَكُريَّة وَسُيُونَّ هَاشِينَّةٌ قَلُ عَرَفْتَ مَوَاقِعَ نِصَالِهَا فِي أَخِيلَكَ وَخَالِكَ وَجَالِكَ وَجَالِكَ

وَمَا هِيَ مِنَ الظُّلِمِينَ بِبَعِيَّدٍ."

امبرالمومنین علیہالسلام کا پیکٹوب معاویہ کے اُس خط کے جواب میں ہے جواس نے ابوامامہ بابلی کے ہاتھ حضرت کے پاس کوف بھیجا تھااوراُس میں بعض اُن باتوں کا بھی جواب ہے جواُس نے ابومسلم خولانی کے ہاتھ بھجوائے ہوئے خط میں تحریر کی تھیں۔

تمہارے پاس بس تلوار ہے۔' یہ کہہ کر تو تم روتوں کو بھی ہنسانے گے۔ بھلا یہ تو بتاؤ کہتم نے اولا دعبدالمطلب کو کب وشن سے پیٹے کچھراتے ہوئے پایا، اور کب تلواروں سے خوفردہ ہوتے و یکھا۔ (اگر یہی ارادہ ہے تو پھر بقول شاعر) تھوڑی دیردم لو کہ حمل میدان جنگ میں پہنچ کے۔' عنقریب جسے تم طلب کررہ ہو وہ خود تنہاری تلاش میں نکل کھڑا ہوگا اور جے دور سمجھر ہے ہو وہ قریب پنچ گا۔ میں تمہاری طرف مہاجرین وانصاراورا چھطریقے ہے اُن کے قش قدم پر چلنے والے تا بعین کالشکر جرار لے کرعنقریب اڑتا ہوا آر ہا ہوں۔ والے تا بعین کالشکر جرار لے کرعنقریب اڑتا ہوا آر ہا ہوں۔ السالشکر کہ جس میں بے پناہ بچوم اور پھیلا ہوا گردوغبار ہوگا۔وہ ایسالشکر کہ جس میں بینے ہوئے ہوں گے۔ ہر ملاقات سے زیادہ انہیں لقائے پروردگار مجبوب ہوگی۔اُن کے ساتھ شہدائے بدر

کی اولا داور ہاشمی تلواریں ہوں گی کہ جن کی تیز وھارک کا شتم

اپنے ماموں، بھائی نا نااور کنبہ والوں میں دیکھے چکے ہو۔

'' وہ ظالموں سے اب بھی دورنہیں ہیں۔''

والبسلمين منزلة الخليفة الاوّل الذك جمع الكلبة ولم الدعوة وقاتل اهل الروة ثم الخليفة الثانى الذي فتح الفتوح و مصر الامصار وأذل رقاب البشركين ثم الخليفة الثالث المظلوم الذك نشر البلة وطبق الافاق بالكلبة الحنيفية-(شرح ابن الى الحديد عسم ٣٨٨)

فكان افضلهم مرتبة واعلاهم عند الله

معاویہ نے ابوامامہ کے خط میں بعثت پینجبر اور اُن کے وی ورسالت پر فائز ہونے کا تذکرہ پیھاس انداز میں کیا کہ گویا یہ چیزیں امیر المونین کے لئے انجانی اور ان کچی ہیں، اور آپ اُس کے بتانے اور تمجھانے کے متاج ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی اجنبی گھر والوں کو ان کے گھر کا نقشہ بتانے ہیٹے اور ان کی دیگس بھالی ہوئی چیزوں سے آگاہ کرنے لگے۔ چنانچ حضرت نے اس کی روش پر تبجب کرتے ہوئے اُسے اس شخص کے ماند قرار دیا ہے جو ہجر کی طرف تھجوریں لادکر لے گیا تھا۔ حالانکہ خود ہجر میں بڑی کشرت سے تھجور پیدا ہوتی تھی۔

سیایک مثل ہے کہ جوالیے موقع پر استعال ہوتی ہے جہاں کوئی اپنے سے زیادہ جانے والے اور واقف کارکو بتانے بیٹھ جائے۔
اس مثل کو واقعہ بیہ ہے کہ جمر سے کہ جو بحرین کے نز دیک ایک شہر ہے ایک شخص بھرہ میں خرید وفر وخت کے لئے آیا اور مال فر وخت کرنے کے لئے جب خرید نے کہ جوروں ہی مرنے کے لئے جب خرید نے کے بازار کا جائزہ لیا تو کھوروں کے علاوہ اُسے کوئی چیز ارزاں نظر نہ آئی۔ لہٰذااس نے مجوروں ہی کے خرید نے کا فیصلہ کیا ، اور جب مجبوریں لا دکر ہجر پہنچاتو وہاں کی کثر ت وارزانی کی وجہ سے اس کے سواکوئی چارہ نہ دیکھا کہ فی الحال انہیں ذخیرہ کر کے رکھ دے ، اور جب اُن کا بھاؤ جڑھے تو اُنہیں فروخت کرے۔ مگر اُن کا بھاؤ دن بدن گھٹتا گیا یہاں تک کہ اس انتظار میں وہ تمام کی تمام گل سڑ گئیں اور اُس کے میکی تھلیوں کے علاوہ کچھ نہ پڑا۔ بہر حال معاویہ نے پیغیر کے مبعوث برسالت ہونے کا تذکرہ کرنے کے بعد خلفائے ثلاث شرکے کام وفضائل اور اُن کے مراتب ومدارج پراپی رائے کا اظہار کرتے ہوئے تحریر کیا۔

صحابہ میں سب سے افضل اور اللہ اور ملمانوں کے نزدیک سب سے رفیع المنزلت خلیفہ اول تھے جنہوں نزدیک سب کوائیک آ واز پرجمع کیا، انتثار کومٹایا اور اہل روہ سے جنگ وقال کیا۔ ان کے بعد خلیفہ ثانی کا درجہ ہے جنہوں نے فتو حات حاصل کیں، شہروں کو آباد کیا، اور مشرکین کی گردنوں کو ذلیل کیا۔ پھر خلیفہ ثالث کا درجہ ہے جومظلوم وستم رسیدہ تھے، انہوں نے ملت کوفروغ دیا، اورکلہ حق پھیلایا۔

معاویہ کے اس ساز بہ آئی کے چیٹر نے کا مقصد یہ تھا کہ وہ اُن ہاتوں ہے آپ کے احساسات کو مجروت اور جذبات کو شتعل کرے آپ کے قلم یا زبان ہے ایس بات اگلوائے کہ جس سے اصحاب ثلاثہ کی غدمت و تنفیص ہوتی ہو، اور پھرائے امچھال کر شام و عراق کے باشندوں کو آپ کے خلاف کو آپ کے خلاف میٹر کا نے ۔ اگر چہ وہ اہل شام کے ذہنوں ہیں پہلے یہ بٹھا چکا تھا کہ علی این ابی طالب نے عثان کے خلاف کو گور کے باقد کر کیا اور ہزاروں مسلمانوں کا خون بہایا، اور وہ اصل واقعات کے خلاف کو گور کے بہتر ہونے کی وجہ سے ان بینیا و باتوں پر یقین کئے بیٹھے تھے۔ پھر بھی محافی اختلاف کو مضبوط کرنے کے گئے اُس نے ضروری سے جزم ہونے کی وجہ سے ان بے بنیا و باتوں پر یقین کئے بیٹھے تھے۔ پھر بھی محافی اختلاف کو مضبوط کرنے کے گئے اُس نے ضروری سے مجمعا کہ آئیل بید نہن شین کرائے کہ حضرت اصحاب ثلاثہ کی فضیلت سے انکاری اور اُن کی فضیلت کے ماحول سے متاثر اور اُن کی فضیلت و برتری کی قائل تھی ۔ مگر امیر الموشین نے اس کے مقصد کو بھانپ کر ایسا جواب دیا کہ جس سے اُس کی زبان ہیں گرہ لگ جائے اور کسی و برتری کی قائل تھی ۔ مگر ایس الموشین نے اس کے مقصد کو بھانپ کر ایسا جواب دیا کہ جس سے اُس کی زبان ہیں گرہ لگ جائے اور کسی و برتری کی قائل تھی ۔ مگر ایسا بھواب دیا کہ جس سے اُس کی زبان ہیں گرہ لگ جائے اور کسی و برتری کی قائل تھی ۔ مگر ایسا جواب دیا کہ جس سے اُس کی زبان ہیں گرہ لگ جائے اور کسی و برتری کی قائل تھی ۔ مگر اور اُس کے ذاخل کے کہ مقصد کو بھانپ کر ایسا جواب دیا کہ جس سے اُس کی زبان ہیں گرہ لگ جائے اور کسی

کے سامنے اُسے پیش کرنے کی جرات نہ کر سکے، چنانچہ اُس کی اسلام دشنی اور بجہ ورک اطاعت قبول کرنے کی وجہ نے اُس کی پست مرتکی کو ظاہر کرتے ہوئے اُسے اپنی حد پر شہر نے کی ہدایت کی ہا اور اُن مہا جرین کے درجات مقرر کرنے اور ان کے طبقات پر بچو انے سے متنبہ کیا ہے کہ جو اس کے مقابلہ میں اس لحاظ ہے بہر صورت فوقیت رکھتے تھے کہ انہوں نے ہجرت میں پیش قدمی کی اور بیچونکہ طلیق و آزاد کردہ، اور مہا جرین سے دور کا بھی واسطہ نہ رکھتا تھا۔ اس لئے مسکلہ زیر بحث میں اس کی حیثیت وہی قرار دی ہے جو جوئے کے تیروں میں نفتی تیر کی ہوتی ہے اور بیا کی مثل ہے جو ایسے موقعہ پر استعال کی جاتی ہے جہال کوئی شخص ایسے لوگوں پر فخر کرے کہ جن سے کوئی لگا کو نہ ہو۔ رہا اس کا بیدوگوں کے فلال اور فلال افضل ہیں تو حضرت نے لفظ زعمت سے واضح کردیا کہ بیا میں کا ذاتی خیال ہے سے حقیقت سے دور کا بھی تعلق نہیں ، کیونکہ پر لفظ اسی موقع پر استعال ہوتی ہے، جہال کسی غلط اور فلا فت موقع چیز کا ادعا کیا جائے۔

اس دعوائے افضلیت کوزعم باطل قرار دینے کے بعد بنی ہاشم کے اُن خصوصیات وامتیازات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو دوسرول کے مقابلہ میں ان کے کمالات کی بلند حیثیت کو نمایاں کرتے ہیں۔ چنا نچہ جن لوگوں نے پیٹمبر کے ساتھ شریک ہوکر شہادت کا شرف حاصل کیا، انہوں نے بلند سے بلند درجات پائے۔ گرحن کارکر دگی کی وجہ سے جواہتیاز حضرت جزہ کو حاصل ہوا، وہ دوسروں کو حاصل نہ ہوسکا۔ چنا نچہ پیٹی بیٹی گئے۔ ای طرح منتیاں شہد اء کے لقب سے یا دکیا اور چودہ مرتبہ اُن پرنماز جنازہ پڑھی کہ جس سے تبییروں کی مجموعی تعدادستر تک پہنچ گئے۔ ای طرح مختلف جنگوں میں جاہدین کے ہاتھ تطع ہوئے۔ چنا نچہ جنگ بدر میں حبیب ابن یساف اور معاذ ابن جبل کے اور جنگ اُمد میں عروا بن جموح سلمی اور معاذ ابن جبل کے ہاتھ تقطع ہوئے۔ چنا نچہ جنگ موجہ بینگ موجہ میں حضرت جعفر ابن ابی طالب کے ہاتھ قطع ہوئے اور فوا ابخا حین کے لقب سے یا دکیا۔ بنی ہاشم کے امتیاز خصوصی کے قطع ہوئے اور فوا ابخا حین کے دامن چھلک رہے ہیں اور جن کی صحت شک وشبہات بعدا ہے اُن فضائل دکمالات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جن سے تاریخ وحدیث کے دامن چھلک رہے ہیں اور جن کی صحت شک وشبہات سے آلودہ نہ ہوئی۔ چنا نچہ عور شمال وکا اور ہوئا ہے۔

ماجاء لاحل من اصحاب رسول الله جننی قابل وثوق ذرائع سے علی ابن ابی طالب کی فضیات صلی الله علیه وسلم من الفضائل بالا میں احادیث وارد موئی ہیں، پیغیر کے صحابہ میں سے کی سانید الحسان ماجاء لعلی ابن ابی ایک کے بارے میں بھی نہیں آئیں۔ طالب (استیعاب ۲۳ ۹۳)

ان فضائل مخصوصه الل بیت میں سے ایک اہم فضیات ہے جس کی طرف ان لفظوں میں اشارہ کیا ہے کئون صالح اللہ والناس بعد صناع لنا ہیوہ معراج فضیات ہے کہ جس کی بلند ہوں تک بلند سے بلند شخصیت کی بھی رسائی نہیں ہو کئی اور ہرمنزلت اُس کے سامنے پست وسر گلول نظر آتی ہے۔ چنا نچے ابن الی الحدید اس جملہ کی عظمت ورفعت کا اعتراف کرتے ہوئے اس کے معانی ومطالب کے سلسلہ میں تحریر کرتے جس ۔

یقول لیس من البشر علینا نعمه بل حفرت یفر مانا چاہتے ہیں کہ ہم پر کسی بشر کا اصان نہیں، الله تعالیٰ هو الذی انعم علینا فلیس بلکہ خداوند عالم نے ہمیں تمام نعتیں براو راست دی ہیں بیننا و بینه و اسطه و الناس باسر هم اور ہمارے اور اللہ کے درمیان کوئی واسط حاکل نہیں ہے

صنائعنا فنحن الواسطة بينهم و بين الله تعالى وهذا مقام جليل ظاهرة ماسمعت و باطنه انهم عبيدالله و ان الناس عبيدهم

(شرح ابن الي الحديد جلد ٣٥سا٣٥)

اور تمام لوگ ہمارے احسان پروردہ اور ساختہ و پرداختہ بیں اور ہم اللہ اور مخلوق کے درمیان واسطہ بیں۔ بیدا یک عظیم منزلت اور جلیل مقام ہے۔ ان الفاظ کا ظاہر مفہوم وہی ہے جوتمہارے گوش گذار ہوچکا ہے لیکن ان کے باطنی معنی یہ بیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور تمام لوگ ہمارے بندے ہیں اور تمام لوگ ہمارے بندے اور صافحہ بگوش ہیں۔

لہذا جب بیہ فیضان البی کی منزل اول اور مخلوق کے لئے سرچشمہ نعمات مشہرے تو مخلوقات میں سے سی کوان کی سطح پرنہیں لایا جاسکتااور نہ دوسروں کے ساتھ معاشرتی تعلقات کے قائم کرنے ہے کسی کوان کا ہم پایتصور کیا جاسکتا ہے چہ جائیکہ وہ افراد کہ جواُن کے كمالات وخصوصيات سے ايك متضا وحيثيت ركھتے ہول، اور جرموقعہ پرحق وصداقت سے نگرانے كے لئے اٹھ كھڑے ہوئے ہول۔ چنانچے امیر المومنین علیہ السلام معاویہ کے سامنے تصور کے دونوں رخ رکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم میں سے پیغیبرا کرم صلی الله علیہ وآلیہ وسلم تھے،اور جھٹلانے والوں میں پیش پیش پیش خمہاراہاپ ابوسفیان تھا۔ ہم میں سے حضرت حمزہ تھے جنہیں پیٹی پٹی بڑے اسداللہ کالقب دیا۔اور تمهارا نا ناعتبائن رہیعہ اسدالا طاف ہونے پر نالا ں تھا۔ چنانچہ جب جنگ بدر میں حضرت جمز ہاور عنبہ ابن رہیعہ آ منے سامنے ہوئے تو حضرت جزة نے کہاانا حمرة ابن عبدالمطلب اسد الله، واسدرسولبہ (میں جزه ابن عبدالمطلب ہوں جواللہ اوراً س کے رسول کا شیر ہے) جس پرعتبہ نے کہاا نااسد الحلفاء (میں ہم سوگند جماعت کا شیر ہوں )اور اسد الاحلاف بھی روایت ہواہے۔مقصداس کا پیقا کہ دہ حلف اٹھانے والی جامعت کاسر دارتھا۔اس حلف کا واقعہ ہیہ ہے کہ جب بنی عبد مناف کے قبائل عرب میں ایک امتیاز ی حیثیت حاصل ہو کی تو انہوں نے جاپا کہ بی عبدالدار کے ہاتھوں میں خانہ کعبے منصب ہیں وہ اُن سے لے لئے جائیں اور انہیں تمام عہدوں سے الگ كرديا جائے اس سلسله ميں بني عبد مناف نے بني اسد ابن غبدالعز ي ، بني تيم ، بني زہرہ اور بني حارث كواپنے ساتھ ملاليا اور باہم عہدو پیاں کیا اور اس عہد کواستنوار کرنے کے لئے عطر میں اپنے ہاتھ ڈبو کر حلف اٹھایا کہ وہ ایک دوسرے کی نصرت وامداد کریں گے جس کی وجہ سے بیقائل خلفاء مطیبین کہلاتے ہیں اور دوسری طرف بنی عبدالدار، بنی مخروم، بن سہم اور بنی عدی نے بھی حلف اٹھایا کہوہ بنی عبد مناف اوران کے خلیف قبائل کا مقابلہ کریں گے۔ یہ قبائل احلاف کہلاتے ہیں۔ عنبہ نے خلفاء ومطیبین کا اپنے کوسر دار گمان کیا ہے۔ بعض شارحین نے اس سے ابوسفیان مرادلیا ہے چونکہ اُس نے جنگ خندق میں رسول کے لانے کے لئے مختلف قبائل سے حلف لیا تھا اور بعض نے اس سے اسد ابن عبدالعر علی مرادلیا ہے، لیکن بیول چندال وزن نہیں رکھنا کیونکہ یہال روئے شخن معاویہ سے ہے اوراس سے معاویہ پرکوئی زونہیں پڑتی جبکہ بنی عبد مناف بھی اس حلف میں شامل تھے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ہم میں سے جوانان اہل جنت کے سردار ہیں اور پنیبر کے حدیث ' کھن والحسین سیداشاب اھل الجنۃ'' کی طرف اشارہ ہے اورتم میں سے جہنمی لڑ کے ہیں بیعتبہ ابن معیط کے لڑکوں کی طرف اشارہ ہے کہ جن کے جہنمی ہونے کی خبردیتے ہوئے پیغمبر نے متب کہاتھا کہ لك ولصم السنساد (تیرے اورتیرے الركوں كے لئے جہتم ہے) پھر فرماتے ہيں كہ ہم ميں ہے بہترين زبانِ عالمياں فاطمة الزہرة ہيں اورتم ميں سے حملة الحطب اس معاویہ کی پھوچھی ام جمیل بنت حرب مراد ہے کہ جوابولہب کے گھر میں تھی۔ یہ کانٹے جمع کرکے رسول اللہ کی راہ میں بچھایا کرتی تھی۔ قرآن مجيد ميں ابوليت كے ساتھ اس كا بھى تذكرہ ال فقطول ميں ہے۔

سیصلی نبارًا ذات لهب و امر آته حماله و عنقریب بعر کنے والی آگ میں داخل بوگا اور اس کی بیوی لکڑیوں کا بوجھا تھائے پھرتی ہے۔

مطلب یہ ہے کہ جو خص پندونصیحت میں مبالغہ سے کام لیتا ہے، تو اس میں اس کے ذاتی اغراض ومقاصد کالگاؤ سمجھاجا تا ہے۔خواہ و تھیجتیں کتنی ہی نیک نیتی و بےغرضی پرمبنی ہوں۔ بیمصرع ایسے ہی مواقع پر بطورشل استعال ہوتا ہے اور پوراشعراس طرح ہے۔ وكم سقت في اثاركم من نصيحة وقل يستفيل الظنة المتنصح

ت سیمفرع حمل ابن بدر کا ہے اور پوراشعراس طرح ہے۔

لبث قليلا يلحق الهيجاء حمل ما احسن الموت إذا الموت نيزل تھوڑی در وم لو کہ حمل میدان جنگ میں پہنچ لے موت وارد ہوئے کے وقت کتنی حسین دکش ہوتی ہے

اس کا واقعہ یہ ہے کہ مالک ابن زہیر نے حمل کو جنگ کی دھمکی جس کے جواب میں اُس نے بیشعر پڑھااور پھر مالک پرجملہ کیا، اور أعقل كرويا - جب مالك كے بھائى نے بيد يكھاتواس نے قصاص ميں حمل اور أس كے بھائى صديف كومار ديا۔ چنانچه أس نے اپناس شعرمیں اس کا ذکر کا ہے۔

شفيت النفس من حمل ابن بلار وسيفى من حذيفة قلاشفاني میں نے حمل ابن بدرسے بدلہ کیکرایے نفس کااضطراب دور کیا اور میری تکوارنے حذیفہ کو قتل کرکے مجھے تسکین دی۔

(وَمِنْ كِتَابِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) إِلَى أَهُلِ الْبَصُرَةِ:

وَقُلُ كَانَ مِنُ انْتِشَارِ حَبُلِكُمُ وَ شِقَاتِكُمُ مَالَمُ تَغُبُوا عَنْهُ ، فَعَفَوتُ عَنْ مُجْرِمِكُمُ، وَرَفَعُتُ السَّيْفَ عَنْ مُكْبِرِكُم، وَقَبَلْتُ مِنْ مُقْبِلِكُمْ- فَإِنْ خَطَتْ بِكُمُ الْأُمُورُ المُردِينة وسَفَهُ الْآرَاءِ الْجَآئِرَةِ إِلَى مُنَابَلَاتِي وَخِلَافِي فَهَا أَنَا ذَاقَلُ لَئِنُ الْجَأْتُمُونِي إِلَى الْمَسِيرِ إِلَيْكُمُ لَأُوقِعَنَّ

ابلِ بصره کی طرف:

تمہاری تفرقه پردازی وشورش انگیزی کی جوحالت تھی، اُس کوتم خود سمجھ سکتے ہو، کیکن میں نے تمہارے مجرموں سے درگز رکیا، بیٹھ پھرانے والول سے تکوار روک کی اور بڑھ کر آنے والول کے لئے میں نے ہاتھ پھیلا دیئے۔ اب اگر پھر تباہ کن اقدامات اور مج فہميول سے پيدا ہونے والے سفيها ندخيالات نے تنہیں عہد شکنی اور میری مخالفت کی راہ پر ڈالا ، تو سن لو کہ میں نے اپنے گھوڑوں کوقریب کرلیا ہے اور اونٹوں پرپالان کس لیا ہے اور تم نے مجھے حرکت کرنے پر مجبور کیا تو تم میں اس طرح معركدآ رائى كرول گاكدال كےسامنے جنگ جمل كى حقیقت

بكُمْ وَقَعَةً لَا يَكُونُ يَوَمُ الجَمَلِ إِلَيْهَا إِلاًّ كَلَعُقَةِ لَاعِق، مَعَ أَيِّي عَادِفٌ لِذِي الطَّاعَةِ مِنْكُمْ فَضُلَهُ وَلِذِي النَّصِيْحَةِ حَقَّهُ، غَيْرَ مُتَجَاوِزِ مُتَّهًا إلى بريءٍ، وَلَا نَاكِثًا إِلَى وَفِيٍّ-

(وَمِنْ كِتَابِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) إلى مُعَاوَيَةً

فَاتَّقِ اللَّهَ فِيمَا لَكَيْكَ، وَانْظُرُ فِي حَقِّم عَلَيْكَ، وَارْجِعُ إِلَى مَعُرِفَةِ مَالَا تُعُلُرُ بِجَهَالَتِهِ، فَإِنَّ لِلطَّاعَةِ أَعْلَامًا وَاضِحَةً، وَسَبُلًا نَيِّرَةً، وَمَحَجَّةً نَهُجَةً وَغَايَةً مَطُلُوبَةً يَرِدُهَا الَّا كَيَاسُ وَيُخَالِفُهَا الَّا نَكَاسُ - مَنْ نَكَبَ عَنْهَا جَارَعَنِ الْحَقِّ وَخَبَطَ فِي التِّيهِ، وَغَيَّرَ اللَّهُ نِعُمَتُهُ، وَأَحَلَّ بِهِ نِقْمَتَهُ لَنَفُسَكَ نَفُسَكَ فَقَلَ بَيَّنَ اللَّهُ لَكَ سَبِيلَكَ وَحَيْثَ تَنَاهَتُ بِكَ أُمُورُكَ فَقَلَ أَجُرَيْتَ إِلَى غَايَةِ حُسْرِ وَمَحَلَّةِ كُفُرِ، وَإِنَّ نِفْسَكَ قَدُ أُولَجَتُكَ شَرًّا وَأَقْحَمَتُكَ غَيًّا، وَأُورَدَتُكَ الْمَهَالِكَ وَأُوعَرَتُ عَلَيْكَ الْمَسَالِكَ

بس بدرہ جائے گی جیسی کوئی زبان سے کوئی چیز جاٹ لے۔ پھر مجى جوتم ميل فرمانبردار بين ان كفضل وشرف اور خيرخوابي كر نيوالے كے حق كو پہنچا نتا ہوں اور ميرے يہال ينهيں ہوسكتا کہ مجرموں کے ساتھ بے گناہ اور عہد شکنوں کے ساتھ وفادار جھی لپیٹ میں آجائیں۔

معاویه کنام:

جودنیا کا سازوسامان تہارے یاس ہے اُس کے بارے میں الله ہے ڈرو،اوراُس کے حق میں پیش نظر رکھو،اُن حقوق کو پہچانو جن سے اعلمی میں تہارا کوئی عذر سنا نہ جائے گا۔ کیونکہ اطاعت کے لئے واضح نشان، روشن راہیں،سیدھی شاہراہیں۔ اورایک منزل مقصود موجود ہے عقلمند و دانا ان کی طرف بڑھتے ہیں اور سفلے اور کمینے ان سے کتر اجائے ہیں جوان سے منہ پھیر لیتا ہے، وہ حق سے بےراہ ہوجا تا ہے اور گراہیوں میں بھٹلنے لگتا ہے۔اللہ اُس سے این معتبی چھین لیتا ہے اور اُس پر اپناعذاب نازل کرتا ہے لہذاا پنابچاؤ کرو۔اللہ نے تنہیں راستہ دکھا دیا ہے۔ اوروہ منزل بتا دی ہے کہ جہاں تہہارے معاملات کو پہنچنا ہے۔ تم زیاں کاری کی منزل اور کفر کے مقام کی طرف بگشٹ دوڑ ہے جارہے ہوتمہار نے نش نے تہیں برائیوں میں دھیل دیا ہے اور گمراہیوں میں جھونک دیا ہے اور مہلکوں میں لااُ تاراہے اور راستوں کوتمہارے گئے دشوار گذار بنادیا ہے۔

#### وصيت نامه (۱۳)

(وَمِنْ وَصِيَّةٍ لَهُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ ) كَتَبَهَا إِلَيْهِ

صفین سے بلٹتے ہوئے جب مقام حاضرین میں منزل کی توامام حسين عليه السلام ك لئے بيدوسيت نامتح مرغر مايا۔

بِحَاضِرِيْنَ مُنْصَرِفًا مِنَ صِفِّيْنَ: مِنَ الْوَالِدِ الْفَانِ - الْمُقِرِّلِلزِّمَانِ الْمُلْبِرِ الْعُمُرِ ، الْمُسْتَسُلِمِ لِللَّهْرِ اللَّامِّرِ لِللَّانْيَا ، السَّاكِنِ مَسَاكِنَ الْبِوتِ لَى - وَالظَّاعِنِ عَنْهَا غَدًا -

الَى الْمَوْلُوْدِ الْمُؤْمِّلِ مَالَا يُلْرَكُ السَّالِكِ سَبِيلَ مَنْ قَلُهَلَكَ غَرَضِ الْأَسُقَامِ وَرَهِيْنَةِ اللَّيَّامِ وَرَمِيَّةِ الْمَصَائِبِ وَعَبْلِ اللَّانُيا وَتَاجِرِ الْغُرُوْرِ وَغَرِيْمِ الْمَنَايَا وَاسِيْرِ الْمَوْتِ وَحَلِيْفِ الْهُرُومِ وَقَرِينِ الاَّحْرَانِ وَنُصعب الْأَفَاتِ وَصَرِيعِ الشَّهَوَاتِ وَحَلِيفَةِ اللَّامُواتِ وصريعِ

أَمَّا بَعْلُ قَإِنَّ فِيْمَا تَبِيْنَتُ مِنَ إِذْبَارِ اللّانيَا عَنِيْمَ وَجُمُوحِ اللَّهُو عَلَى وَإِقْبَالِ الْأَخِوةِ إِلَى مَا يُرَغِّبُنِي عَنَ ذِكْرِ مَنَ الْأَخِوةِ إِلَى مَا يُرَغِّبُنِي عَنَ ذِكْرِ مَنَ الْأَخِورَةِ إِلَى مَا يُرَغِّبُنِي عَنْ ذِكْرِ مَنَ سَوَاى، وَالْإهْتِمَامِ بِمَا وَرَآئِي عَنْ ذِكْرِ مَنَ مَعْمُومِ النَّاسِ هُمَّ مَعْمُ النَّاسِ هُمَّ نَفْسِى، فَصَلَ فَنِي رَأْيِي وَصَرَفَنِي عَنْ نَفْسِي، فَصَلَ فَنِي رَأْيِي وَصَرَفَنِي عَنْ فَصَلَ فَنِي رَأْيِي وَصَرَفَنِي عَنْ فَصَلَ فَنِي رَأْيِي وَصَرَفَنِي عَنْ الْمَوى فَلَيْ فَعَنَى وَكُونَ فِيهِ لَعِبٌ، هَوَ مَلَ اللّهِ عَلَيْلَا يَكُونُ فِيهِ لَعِبٌ، وَصِلَقٍ لَا يَشُرَبُهُ كَلِابً مَكُونُ فِيهِ لَعِبٌ، وَصِلَقٍ لَا يَشُرَبُهُ كَلِابً مَكُونُ فِيهِ لَعِبٌ، وَصِلَقٍ لَا يَشُرَبُهُ كَلِابً مَكْونَ فِيهِ لَعِبٌ، وَصِلَقٍ لَا يَشُرَبُهُ كَلِابً مَكُونُ فِيهِ لَعِبٌ، وَصِلَقٍ لَا يَشُرَبُهُ كَلِابً مَكُونُ فِيهِ لَعِبٌ، وَصِلَقٍ لَا يَشُرَبُهُ كَلِابً مَكْونَ فِيهِ لَعِبٌ، وَصِلَقٍ لَا يَشُرَبُهُ كَلِابً مَكْونَ فِيهِ لَعِبٌ، وَصِلَقٍ لَا يَشُرَبُهُ كَلِابً مَعْنَى وَكُنْ وَمَعَلَى كُلُنَ الْمَوْتَ بَعْضِي مَنْ أَمْرِكَ مَا الْمُؤْتَ الْمَوْتَ لَو اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللل

یہ وصیت ہے آس باپ کی جوفنا ہونے والا ، اور زمانہ (کی چیرہ دستیوں) کا اقرار کرنے والا ہے۔ جس کی عمر پیٹھ پھرائے ہوئے ہوئے ہوئے ہے اور جو زمانہ کی ختیوں سے لا چار ہے اور دنیا کی برائیوں کومسوس کر چکاہے ، اور مرنے والوں کے گھر میں مقیم اور کل کو یہاں سے رخت سفر باندھ لینے والا ہے۔ اس بیٹے کے مام جونہ ملنے والی بات کا آرز ومند ، جادہ عدم کاراہ پیا، بیاریوں کا ہدف، زمانہ کے ہاتھ گروی ، مصیبتوں کا نشانہ ، دنیا کا پابند ، اور اُس کی فریب کاریوں کا تاجر ، موت کا قرضدار ، اجل کا ور اُس کی فریب کاریوں کا تاجر ، موت کا قرضدار ، اجل کا قیدی ، غموں کا حلیف ، حزن و ملال کا ساتھی ، آفتوں میں جتال ، فسسے عاجز اور مرنے والوں کا جانشین ہے۔

بعدہ تمہیں معلوم ہونا چاہئے کہ میں نے دنیا کی روگر دانی زمانہ
کی منہ زوری اور آخرت کی پیش قدی سے جوحقیقت بچپانی ہے
وہ اس امر کے لئے کافی ہے کہ مجھے دوسر سے تذکروں اور اپنی فکر
کے علاوہ دوسری کوئی فکر نہ ہو مگر اسی وقت جبکہ دوسروں کے فکر و
اند بیشہ کوچھوڑ کر میں اپنی ہی دھن میں کھویا ہوا تھا اور میری عقل و
بصیرت نے مجھے خوا ہشوں سے مخرف وروگر داں کر دیا اور میرا
معاملہ کھل کرسا منے آگیا، اور مجھے واقعی حقیقت اور نے لاگ
صدافت تک پہنیا دیا۔

میں نے دیکھا کہ تم میرائی ایک گلزاہو، بلکہ جو میں ہوں، وہی تم ہو، یہاں تک کہ اگرتم پر کوئی آفت آئے تو گویا جھے پر آئی ہے اور تہبیں موت آئے تو گویا جھے آئی ہے۔ اس سے جھے تہارا اتنا ہی خیال ہوا، جتنا اپنا ہوسکتا ہے۔ لہذا میں نے یہ وصیت نامہ تہاری رہنمائی میں اسے معین جھتے ہوئے تحریر کیا ہے۔ خواہ اس کی بعد میں زندہ رہوں یاد نیا سے اٹھ جاؤں۔

میں تہہیں وصیت کرنا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اس کے احکام کی پابندی کرنا اور اُس کے ذکر سے قلب کوآ با در کھنا، اور اُسی کی رسی کومضبوطی سے تھاہے رہنا۔ تہمارے اور اللہ کے

گے تو تہمیں صاف نظرا کے گا کہ وہ دوستوں سے منہ موڑ کرچل ویئے ہیں، اور پرولیں کے گھر میں جاکر اُترے ہیں، اور وہ وقت دور نہیں کہ تمہارا شار بھی اُن میں ہونے لگے۔الہذا اپنی صل منزل کا انتظار کرواوراینی آخرت کا دنیا ہے سودا نہ کروجو چیز جانتے نہیں ہو، اُس کے متعلق بات نہ کرو، اور جس چیز کاتم قَبْلَكَ مِنَ الْأَوْلِيْنَ، وَسِرُفِيْ دِيَارِهِمْ یے تعلق نہیں ہے اُس کے بارے میں زبان نہ ہلاؤ۔جس راہ وَآثَارِهِمُ فَانْظُرُ فِيْمَا فَعَلُوا وَعَمَّا انْتُقَلُوا میں بھٹک جانے کا اندیشہ ہو اُس راہ میں قدم نہ اٹھاؤ کیونکہ وَأَيْنَ حَلُوا وَنَزَلُوا ، فَإِنَّكَ تَجِلُهُم بھٹکنے کی سرگردانیاں دیکھ کرقدم روک لینا،خطرات مول کینے ہے بہتر ہے نیکی کی تلقین کروتا کہ خود بھی اہل خیر میں محسوب ہو۔ قَلِالنَّقَقَلُوا عَن الأَّحِبَّةِ، وَحَلُوا دِيَارَ ہاتھ اور زبان کے ذریعہ برانی کورو کتے رہو۔ جہاں تک ہوسکے الْغُرْبَةِ، وَكَأَنَّكَ عَنْ قَلِيلِ قَدُ صِرْتَ برُوں سے الگ رہو۔خدا کی راہ میں جہاد کاحق ادا کرو، اوراس كَأْحَدِهِمْ- فَأَصُلِحُ مَثُواكَ، وَلَا تَبِعُ کے پارے میں میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا اثر نہ

درمیان جورشتہ ہے اس سے زیادہ مضبوط رشتہ ہو بھی کیا سکتا

ے؟ بشرطیکه مضبوطی ہے اُسے تھامے رہو۔ وعظ ویندسے دل کو

زندہ رکھنا، اور زبدے اُس کی خواہشوں کومردہ۔ یقین سے

أسے سہارا دینا اور حکومت سے أسے برنور بنانا۔ موت كى ياد

ہے اُسے قابو میں کرنا۔ فنا کے اقرار پر اُسے تھبرانا۔ دنیا کے

حادثے اُس کے سامنے لانا۔ گردش روز گارے اُے ڈرانا

گزرے ہوؤں کے واقعات اس کے سامنے رکھنا۔ تمہارے

يملے والے لوگوں يرجو بيتى ہے أسے ياد دلانا۔ أن كے گھرول

اور کھنڈروں میں چلنا پھرنا، اور دیکھنا کہ انہوں نے کیا پچھ کیا،

کہاں ہے کوچ کیا، کہاں اُنڑے، اور کہال تھمرے ہیں۔ دیکھو

لو\_حق جہاں ہوتختیوں میں بھاند کراُس تک پنٹی جاؤ۔ دین میں

سوجھ ہوجھ پیدا کرو یختیوں گوجیل لے جانے کے خوگر ہنو۔ تق

کی راہ میں صبر دشکیمیائی بہترین سیرت ہے۔ ہرمعاملہ میں اپنے

کواللہ کے حوالے کردو۔ کیونکہ ایسا کرنے سے تم اپنے کوایک

مضبوط پناہ گاہ اور قوی محافظ کے سپر دکر دو گے ۔ صرف اپنے

آجِرَتَكَ بِكُنْيَاكَ وَدَعِ الْقُولَ فِيسَا

لَاتَعُرِثُ وَالْخِطَابَ فِيبَالُمُ تُكَلَّفُ-

وَأُمُسِكُ عَنُ طَرِيْقِ إِذَا خِفْتَ ضَلَالَتُهُ

فَإِنَّ الْكَفَّ عِنْدَ طَرِيْقٍ إِذَا حِفْتَ

ضَلَالَتَهُ فَإِنَّ الْكَفَّ عِنْكَ حَيْرَةِ الضَّلَالِ

خيسر مِسن رُكُسوب الله هُسوال وَأُمُرُ بِالْمَعُرُ وَفِ تَكُنُّ مِنَ أَهْلِهِ، وَأَنْكِر المُنْكَرَ بِيَلِكَ وَلِسَانِكَ وَبَايِنُ مَنُ فَعَلَهُ بِجُهِّدِكَ- وَجَاهِلًا فِي اللهِ حَقَّ جَهَادِم وَلَا تَسَاَّحُ لَاكَ فِي اللهِ لَوْمَهُ لَائِمِ رَخُضِ الْغَمَرَاتِ لِلْحَقِّ حَيْثُ كَانَ، وَتَفَقُّهُ فِي اللِّينِ، وَعَوِّدُ نَفُسَكَ التَّصَبُّرَ عَلَى الْمَكُرُولِ وَنِعْمَ النَّحُلُقُ التُّصَبُّرُ فِي الْحَقِّ- وَأَلْجِي نَفْسَلَتْ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا إِلَى إِلْهِكَ فَإِنَّكَ تُلْجِئُهَا إِلَى كُهُفٍ حَرِيْدٍ، وَمَانِعِ عَزِيْدٍ - وَأَخْلِصُ فِي الْمَسَّأَلَةِ لِرَبِّكَ فَإِنَّ بِيَكِةِ الْعَطَاءَ وَ الْحِرَمَانَ وَأَكْثِر الْإِسْتِخَارَةَ وَتَفَهَّمُ وَصِيِّتِي وَلَا تُكْهَبَنَّ عَنْهَا صَفَّحًا فَإِنَّ خَيْرَ الْقُولَ مَانَفَعَ- وَاعْلَمُ أُنَّهُ لَا خَيْرَ فِي عِلْمِ لَا يَنْفَعُ، وَلَا يُنْتَفَعُ بِعِلْمِ لَا يَحِقُ تَعَلَّنُهُ ـ

أَى بُنِيَّ إِنِّي لَمَّا رَأَيْتُنِي قَلْ بَلَغْتُ سِنًّا، وَرَأَيْتُنِي أَزْدَادُ وَهُنَّا بَادَرُتُ بِوَصِيَّتِي إِلَيْكَ، وَأُوْرَدُتُ خِصَالًا مِنْهَا قَبْلَ أَنْ يَّعُجَلَ بِي أَجَلِي دُونَ أَنَّ أَفْضِيَ إِلَيْكَ بِمَا فِي نَفُسِي، وَأَن أَنْقُصَ فِي رَأْيِي كَمَا نَقَصْتُ فِي حِسْمِي، أويسْبِقْنِي إِلَيْكَ بَعْضُ غَلَبَاتِ الْهَوَى وَفِتَنِ اللَّانْيَا،

پروردگار ہے سوال کرو ٹیونکہ وینا اور نہ دینا بس اُس کے اختیار میں ہے۔ زیادہ سے زیادہ اپنے اللہ سے بھلائی کے طالب رہو۔ میری وصیت کو مجھو اور اس سے روگر دانی نہ کرو۔ اچھی بات وہی ہے جو فائدہ دے اور اُس علم میں کوئی بھلائی نہیں جو فائده رسال نه ہو۔اورجس علم کاسیکھنا سز اوار نہ ہواُس سے کوئی فائده بهي نهيس اشابا حاسكتابه

اے فرزند! جب میں نے دیکھا کہ کافی عمرتک پہنچ چکا ہوں اور دن بدن ضعف براهتا جار ہا ہے تو میں نے وصیت کرنے میں جلدی کی اوراُس میں کچھاہم مضامین درج کئے کہ کہیں ایسانہ ہوکہ موت میری طرف سبقت کرجائے اور دل کی بات دل ہی میں رہ جائے یابدن کی طرح عقل ورائے بھی کمزور پڑجائے یا وصیت سے پہلے بی تم پر پچھ خواہشات کا تسلط ہوجا نے ، یا دنیا ح جميلة تهميل كليرليل كهتم مجزك المضفروال منه زوراونث كي طرح ہوجاؤ۔ کیونکہ کم س کا دل اس خالی زمین کے مانند ہوتا ہے جس میں جون والاجاتا ہے أسے قبول كر ليتى ہے۔ البذاقبل اس کے کہتمہارا دل سخت ہوجائے اورتمہارا ذہن دوسری ہاتوں ۔ میں لگ جائے میں نے تعلیم دینے کے لئے قدم اٹھایا تا کہتم عقل ملیم کے ذریعہان چیزوں کے قبول کرنے کے لئے آ مادہ ہوجاؤ کہ جن کی آ زمائش اور تجربہ کی زحمت سے تجربہ کاروں ئے مہیں بحالیا ہے اس طرح تم تلاش کی زحت سے مستغنی اور تجربه کی کلفتول ہے آ سودہ ہوجاؤ کے اور تجربہ وعلم کی وہ باتیں (بے تقب ومشقت) تم تک پہنچ رہی ہیں کہ جن پر ہم مطلع ہوئے اور پھر وہ چیزیں بھی اجاگر ہوکر تمہارے سامنے آرہی ہیں کہ جن میں سے پھھمکن ہے۔ ہماری نظروں سے اوجھل ہوگئ ہول۔اے فرزند! اگر چہ میں نے اتنی عمر نہیں پائی جتنی ا گلے لوگول کی ہوا کرتی تھیں پھر بھی میں نے اُن کی کار

فَتَكُونَ كَالصَّعَبِ النَّفُورِ ، وَإِنَّهَا قَلُبُ الْحَلَثِ كَالْاَرْضِ الْخَالِيَةِ مَا أُلْقِى فِيْهَا مِنُ شِيءٍ قَبِلَتُهُ فَبَادَرُ تُكَ بِالْأَدَبِ قَبْلَ أَنَّ يَـقُسُوقَلُبُكَ وَيَشْتَخِلَ لُبُكَ لِتَسْتَقْبِلَ بِجِلِّ رَأْيِكَ مِنَ الْآمُرِ مَا قَلُ كَفَاكَ أَهُلُ التَّجَارِبِ بُغْيَتَهُ وَتَجُرِبَتَهُ، فَتَكُونَ قَلُ كُفِيتَ مَوُّونَةَ الطَّلَبِ، وَعُوْفِيتَ مِنَ عِلَاجِ التَّجْرِبَةِ- فَأَتَاكَ مِنْ ذَٰلِكَ مَا قَلَ كُنَّا نَأْتِيهِ، وَاسْتَبَانَ لَكَ مَارُبُّهَا أَظُلَمَ عَلَيْنَا مِنْهُ

أَيِّ بُنَيَّ إِنِّي وَإِنَّ لَمْ أَكُنَّ عُيِّرْتُ عُبُرَ مَنْ كَانَ قَبُلِي فِقَلُ نَظَرُتُ فِي أَعُمَالِهِمُ وَفَكَّرْتُ فِي أَحْبَارِهِمُ ، وَسِرْتُ فِيكَ آثَارِهِمْ حَتَّى عُلَّتُ كَأَحَدِهِمُ بَلُ كَانِّي بِمَا انْتَهَى إِلَىَّ مِنْ أُمُورِهِمْ قَلْ حُيِّرُتُ مَعَ أُولِهِمُ إِلَى احِرِهِمْ، فَعَرَفُتُ صَفْوَ زٰلِكَ مِنُ كَكَرِهِ، وَنَفُعَهُ مِن ضَرَدِهِ، فَاسْتَخْلَصْتُ لَكَ مِنَ كُلِّ أُمِّ نَخِيلُهُ وَتُوخَّيْتُ لَكَ جَبِيلَهُ، وصَرَفْتُ عَنْكَ مَجُهُوْلَهُ، وَصَرَفْتُ حَيثُ عَنَانِي مِنْ أُمُرِكَ مَا يَعْنِي الْوَالِلَ الشَّفِيْقَ وَأَجَمَعُتُ عَلَيْهِ مِنُ أُدَبِكَ أَنُ يَكُونَ ذَٰلِكَ وَأَنْتَ مُقْبِلُ الْعُمُرِ وَمُقْتَبِلُ اللَّهُمِرِ، ذُونِيَّةٍ سَلِيْمَةٍ وَنَفْسِ صَافِيَةٍ، وَأَن أَبْتَلِائك

گزار بوں کودیکھا، اُن کے حالات وواقعات میں غور کیااور اُن کے چھوڑے ہوئے نشانات میں سیروسیاحت کی یہاں تک کہ گویا میں بھی انہی میں کا ایک ہوچکا ہوں۔ بلکہ اُن سب کے حالات ومعلومات جو مجھ تک پہنچ گئے ہیں اُن کی وجہ ہے ایسا ے کہ گویا میں نے اُن کے اول سے لے کرآ خرتک کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ چنانچہ میں نے صاف کو گندے اور لفع کو نقصان سے الگ کر کے پیچان لیا ہے اور اب سب کا نجوڑ تمہارے لئے مخصوص کررہا ہوں اور میں نے خوبیوں کو چن چن كرتمهارے لئے سمیٹ دیا ہے اور بے معنی چیزوں کوتم سے جدا رکھاہے اور چونکہ مجھے تہاری ہر بات کا اتنا ہی خیال ہے جتنا ایک شفق باپ کو ہونا جا ہے اور تمہاری اخلاقی تربیت بھی پیش نظر ہے۔للبذا مناسب مجھا ہے کہ بیتعلیم و تربیت اس حالت میں ہو کہتم نوعمر اور بساط دہریر تازہ وارد ہو، اور تہاری نیت کھری اورنفس یا کیزہ ہے اور میں نے حیا ہا تھا کہ پہلے کتاب خدا احکام شرع اور خلال وحرام کی تعلیم دوں اور اس کے علاوہ دوسری چیزول کارخ نه کرول کیکن سیاندیشه پیداموا که کهیس ده چیزیں جن میں لوگوں کے عقائد و مذہبی خیالات میں اختلاف ہےتم پراُس طرح مشتبہ نہ ہوجائیں جیسےاُن پرمشنتہ ہوگئی ہیں۔ باوجود بکہان غلط عقائد کا تذکرہ تم ہے مجھے ناپسند تھا مگراس پہلو كومضبوط كرديناتمهارے لئے مجھے بہتر معلوم ہوا۔اس سے كم تہیں ایی صورت حال کے سرد کردوں جس میں مجھے تمہارے لئے ہلاکت وتباہی کا خطرہ ہے اور میں امید کرتا ہوں کہالڈ تہمیں ہدایت کی توقیق دے گا اور سیج رائے کی راہنمائی لرے گا۔ان وجوہ ہے تہمیں بیوصیت نامہ کھتا ہول۔ بٹا یا در کھو کہ میری اس وصیت ہے جن چیزوں کی تہمیں یابندی

کرنا ہے ان میں سب سے زیادہ میری نظر میں جس چیز کی اہمیت ہے وہ اللہ کا تقویٰ ہے اور یہ کہ جوفرائض اللہ کی طرف

بِتَعْلِيْمِ كِتَابِ اللهِ وَتَاُويُلِهِ وَصَرَامِهِ وَلَا اللهِ وَحَدَامِهِ وَلَا اللهِ وَحَدَامِهِ وَلَا الْإِسْلَامِ وَأَحْكَامِهِ وَحَلَالِهِ وَحَرَامِهِ وَلَا أَجَاوِزُ ذَٰلِكَ بِكَ إِلَى غَيْرِهِ، ثُمَّ أَشْفَقْتُ أَنَ تَلْتَبِسَ عَلَيْكَ مَا اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيهِ مِنْ أَهُووَآءِ هِمْ وَارَ آئِهِمْ مِثْلَ النَّاسُ فِيهِ مِنْ أَهُو وَآءِ هِمْ وَارَ آئِهِمْ مِثْلَ النَّاسُ فِيهِ الْتَبَسَ عَلَيْهِمْ ، فَكَانَ إِحْكَامُ ذَٰلِكَ عَلَى مَا كَرِهُمَ مِثْلَ النَّاسُ فِيهِ مَا كَرِهُمَ مِنْ تَنْبِيهِكَ لَهُ أَحَبُ إِلَى مِن مَاكَرِهُمَ مِنْ تَنْبِيهِكَ لَهُ أَحَبُ إِلَى مِن مَاكَرِهُمَ مِنْ تَنْبِيهِكَ لَهُ أَحَبُ إِلَى مِن اللهَ فِيهِ إِسَلَامِكَ إِلَى أَمْنِ عَلَيْكَ بِهِ اللهِكَ فَي اللهِ مَن عَلَيْكَ بِهِ اللهِكَةِ وَرَجَوْتُ أَنْ يُوفِقَلَكَ اللّهُ فِيهِ السَلَامِكَ وَرَجَوْتُ أَنْ يُهِ فِيهِ لِيكَ لِقَصَلِكَ ، وَأَنْ يَهُ فِيهِ لِيكَ لِقَصَلِكَ ، وَأَنْ يَهُ فِيهِ لِيكَ لِقَصَلِكَ ، وَأَنْ يَهُ فِيهِ لِيكَ لِقَصَلِكَ ، وَأَنْ يَهُ فِيهِ فَعَهْلِكَ وَمِيتَتِي هَلَامِ .

وَاعَلَمُ يَابُنَى أَنَّ أَحَبُّ مَا أَنْتَ آخِدُ بِهِ إِلَى مِن وَصِيْتِى تَقْوَى اللهِ وَالاِقْتِصَارُ عَلَىٰ مَا وَرَقَ مَا اللهُ عَلَيْكَ، وَالاَقْتِصَارُ عَلَىٰ مَا فَرَضَهُ اللهُ عَلَيْكَ، وَالاَخْتُ بِهَا مَضَى عَلَيْهِ الاَّوْلُونَ مِنَ آبائِكَ، وَ الصَّالِحُونَ مِنَ أَهُلِ بَيْتِكَ، فَإِنَّهُمُ لَمُ الصَّالِحُونَ مِنَ أَهُلِ بَيْتِكَ، فَإِنَّهُمُ لَمُ الصَّالِحُونَ مِنَ أَهُلِ بَيْتِكَ، فَإِنَّهُمُ لَمُ يَكَعُوا أَنَ تَطُرُوا لِأَنْفُسِهِمْ كَمَا أَنْتَ مُفَكِّرٌ ثُمَّ رَدَّهُمُ يَلَاخُوا أَنْ تَعْلَمُ كَمَا أَنْتَ مُفَكِّرٌ ثُمَّ رَدَّهُم وَلَيْكَ إِلَى الاَحْدِيبِيمَا عَمَوفُوا وَلَيْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَالرَّعُبَةِ إِلَيْهِ فِي تَوْفِي قَلْكُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالرَّعُمُ اللهُ وَاللهُ وَلّهُ اللهُ ال

سے تم پر عائد ہیں ان پراکتفا کرو، اور جس را پرتمہارے آباؤ اجداداورتہارے گرانے کے افراد چلتے رہے ہیں ای پر چلتے رہو کیونکہ جس طرح تم اینے لئے نظر دفکر کرسکتے ہوانہوں نے اس نظر وْفَكْرِ مِين كُونَى كسر اللهانة ركهي تقى مِكْرانتِبَا فَي غور وْفَكْرِنْ لِي بَعِي ان کوای نتیجه پریبنجایا، که جوانہیں اینے فرائض معلوم ہوں \_ اُن یرا کتفا کریں اور غیر متعلق چیزوں سے قدم روک کیں لیکن اگر تمهارانفس اس کے لئے تیار نہ ہو کہ بغیر ذاتی تحقیق سے علم حاصل کئے ہوئے جس طرح انہوں نے حاصل کیا تھا، ان باتوں کو قبول کرے تو بہر حال بدلازم ہے کہ تمہارے طلب کا انداز سکھنے اور سمجھنے کا ہو، نہ شبہات میں بھاند پڑنے اور بحث و نزاع میں الجھنے کا اور اس فکرونظر کوشروع کرنے سے پہلے اللہ ہے مدد کے خواستگار ہو، اور اُس ہے تو قیق و تا ئید کی دعا کرو، اور ہراً س وہم کے شائبہ سے اپنا دامن بیاؤ کہ جو تہمیں شبہ میں ڈال دے، یا گمراہی میں چھوڑ دے، اور جب پیریفین ہوجائے کہ اب تمہارا ول صاف ہوگیا ہے اور اس میں اثر لینے کی صلاحیت پیدا ہوگئ ہے اور ذہن پورے طور پریکسوئی کے ساتھ تیارے اور تمہارا ذوق وشوق ایک نقطہ پر جم گیا ہے تو پھران مسائل برغور کرو جو میں نے تمہارے سامنے بیان کئے ہیں، کیکن تمہارے حسب منشا دل کی میسوئی اور نظر دفکر کی آ سودگی حاصل نہیں ہوئی ہے۔ توسمجھ لوکہتم ابھی اس وادی میں شبکوراُونٹنی کی طرح ہاتھ پیر مارر ہے ہواور جودین ( کی حقیقت) کا طلب گار ہو وہ تاریکی میں ہاتھ یاؤں نہیں مارتا اور نہ خلط محث کرتا اس حالت میں قدم ندر کھنااس وادی میں بہتر ہے۔

ابائے فرزند! میرکی وصیت کو مجھواور بیایقین رکھو کہ جس کے ہاتھ میں موت ہے اُسی کے ہاتھ میں زندگی بھی ہے اور جو پیدا کرنے والا ہے وہی مارنے والا بھی ہے اور جونیست و نابود

كُلُّ شَلَّائِبَةٍ أُولَجَتُكَ فِي شُبِّهَةٍ ١٠٠٠ أُواْسُلَمْتُكَ إِلَى ضَلَالَةٍ لَا أَيُقَنَّتَ أَنَّ قَلُ صَفَاقَلُبُكَ فَنْخَشَعَ، وَتَمَّ رَأْيُكَ فَاجْتَمَعَ، وَكَانَ هَمُّكَ فِي ذٰلِكَ هَمُّا وَاحِدًا فَانْظُرُ قِيْمَا فَشُرْتُ لَكَ وَإِنْ أنْتَ لَمْ يَجْتَمِعُ لَكَ مَا تُحِبُّ مِنْ نَفْسِكَ، وَفَرَاع نَظُركَ وَفِكُركَ فَاعْلَمُ أَتَّكَ إِنَّهَا تَحبطُ الْعَشُوآءَ، وَتَتَوَرَّطُ الظُّلُمَاءَ- وَلَيُّسَ طَالِبُ الدِّينُ مَنَّ حَبَطَ أُوتِحَلَطَ، وَالْإِمْسَاكُ عَن ذٰلِكَ أَمْثَلُ- فَتَفَهَّمْ يَابُنَّى وَصِيَّتِي، وَاعْلَمُ أَنَّ مَالِكَ الْمَوْتِ هُوَ مَالِكُ الْحَيَاةِ، وَأَنَّ الْحَالِقَ هُوَ الْمُبِينَةُ، وَأَنَّ الْمُغُنِي هُوَ المُعِيدُ، وَأَنَّ المُبْتَلِي هُوَ المَعَافِي، وِأَنَّ اللُّانْيَالَمُ تَكُنُّ لِتَسْتِقِرَّ إِلَّا عَلَى مَا جَعَلَهَا اللُّهُ عَلَيْهِ مِنُ النَّعْمَاءِ، وَالْإِبْتَلَّاءِ، وَالْجَزَآءِ فِي الْمَعَادِأُومَاشَآءً مِمَّا لَا نَعْلَمُ فَإِنَّ أُشَّكَلَ عَلَيْكُ شَيَّءٌ مِنَّ ذَلِكَ فَأَحْمِلُهُ عَلَى جَهَالَتِكَ بِهِ فَإِنَّكَ أُوَّلُ مَا خُلِقُتَ خُلِقَتَ جَاهِلًا ثُمَّ عَلِبْتَ وَمَا أَكْثَرَ مَا تَجْهَلُ مِنَ الْأَمْرِ وَيَتَحَيَّرُ فِيهِ رَأَيُكَ وَيُضِلُ فِيهِ بَصَرُكَ، ثُمَّ تُبُصِرُلاً بَعُلَ ذٰلِكَ - فَاعْتَصِمُ بِالَّذِي حَلَقَكَ وَرَزَقَكَ وَ سَوَّاكَ، وَلَيَكُنُ لَـهُ تَعَبُّكُكَ وَ إِلَيْهِ رَغَبَتُكَ وَمِنْهُ شَفَقَتُكَ

کرنے والا ہے وہی دوبارہ پلٹانے والا بھی ہے اور جو بیار ڈالنے والا ہے وہ ہی صحت عطا کرنے والا بھی ہے اور بہر حال دنیا کا نظام وہی رہے گا جواللہ نے اس کے لئے مقرر کردیا ہے نعتوں كاد نيا بتلاؤ آيز مائش ميں ڈالنااور آخرت ميں جزادينايا وه كهجواس كي مشيت ميس كزر چكا ب اورجم أسينيس جائة تو جو چیزاں میں کی تمہاری سمجھ نہ آئے ، تو اُسے لاعلمی برمحمول کرو كونك جبتم يهلي بال بيدا او عقق كهنه جائة تق بعد میں تہہیں سکھایا گیا اور ابھی کتنی ہی ایسی چیزیں ہیں کہ جن ہے تم بے خبر ہو کہان میں پہلے تمہارا ذہن پریشان ہوتا ہے اور نظر بھٹکتی ہے اور پھر انہیں پیدا کیا، اور رزق دیا، اور ٹھیک ٹھاک بناہا۔ اُسی کی بس برستش کرو، اُسی کی طلب ہو، اُسی کا ڈر ہو۔ اے فرزند تنہیں معلوم ہونا جائے کہ کسی ایک نے بھی اللہ سجانہ ' كى تغليمات كواپيا پيژن نہيں كيا جبيبارسول الله صلى الله عليه وآليه وسلم نے ۔ لہذا ان کو بطیّب خاطر اینا پیشوا، اور نحات کا رہبر مانو۔ میں نے تمہیں نصیحت کرنے میں کوئی کمی نہیں کی ، اور تم کوشش کے باوجودایے سود دبہود برأس حد تک نظرنہیں کر سکتے جس تک میں تمہارے لئے سوچ سکتا ہوں۔ اے فرزند! یقین کرو کہ اگر تنہارے پروردگار کا کوئی شریک ہوتا تو اُس کے بھی رسول آتے ،اور اُس کی سلطنت وفر مانروائی کے بھی آ ٹار دکھائی دیتے اور اُس کے افعال وصفات بھی کچھ معلوم ہوتے مگر وہ ایک اکیلا خدا ہے جبیا کدأس نے خود بیان کیا ہے۔اس کے ملک میں کوئی اُس ہے ٹکرنہیں لےسکتا۔وہ ہمیشہ سے ہاور ہمیشہ رہے گا۔ وہ بغیر کسی نقطه آغاز کے تمام چیزوں سے پہلے ہے، اور بغیر کسی انتہائی حد کے سب چیزوں نے بعد ہے۔وہاس سے بلندوبالا ہے کہ اُس کی ربوبیت کا اثبات قلب یا نگاہ کے کھیرے میں آجانے سے وابستہ ہو۔ جب تم بیجان

وَاعْلَمْ يَابُنَيَّ أَنَّ أَحَدًا لَّمْ يُنْبِئَ عَن اللهِ كُمَا أَنْبَأَعَنَّهُ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلهِ، فَارْضَ بِهِ رَائِكًا وَإِلَى النَّجَالِةِ قَائِكًا فَإِنِّي لَمُ اللَّهَ نَصِيْحَةً وَإِنَّكَ لَنُ تَبْلُغَ فِي النَّظَرِ لِنَفْسِكَ - وَإِن اجْتَهَكُنَّ - مُبُلِّغَ نَظري أَ لَثَ-وَاعَلَمُ يَا بُنِّي أَنَّهُ لَوْكَانَ لِرَبِّكَ شَرِيكٌ لْأَتَتُكُ رُسُلُهُ، وَلَوَأَيْتَ آثَارَ مُلُكِهِ وَسُلَطَانِهِ ، وَلَعَرَفُتَ أَفْعَالَهُ وَصِفَاتِهِ، وَلْكِنَّهُ إِلَّهُ وَاحِدٌ كَمَا وَصَفَ نَفْسَهُ لَا يُضَادُّنُا فِي مُلْكِهِ أَحَدٌ، وَلَا يَزُّولُ أَبَّدًا وَلَمْ يَسزَلُ أَوَّلُ قَبْلَ الْأَشْيَاءِ بِلَا أُوَّلِيَّةٍ، وَآجِرٌ بَعْكَ الْأَشْيَآءِ بِلَانِهَا يَةٍ عَظُمَ عَنَّ تَشُتُ رَبُوْبِيَّتُهُ بِإِحَاطَةِ قَلْبِ أُوبِصَرِ فَإِذَا عَرَفْتَ ذِلِكَ فَافُعَلُ كَمَا يَنْبَغِي لِيشُلِكَ أَنُ يَّفُعَلَهُ فِي صِغَر خَطَرِهِ، وَقِلَّةِ مَقَرِّرَتِهِ، وَكُثُرَةٍ عَجُرِهِ، وَعَظِيم حَاجَتِهِ إلى رَبّه فِي طَلَب طَاعَتِهِ وَالْخَشِّيَّتِهِ مِنَّ عُقُولَيِّتِهِ، وَالشَّفَقَةِ مِنَّ سُخُطِهٍ فَإِنَّهُ لَمْ يَأْمُرُكَ إِلَّا بِحَسَنِ وَلَمُ يَنْهَكُ إِلَّا عَنْ قَبِيْحِ

يَّابُنَىً إِنِّى قَلُ أَنْبَأَتُكَ عَنِ اللَّانْيَا وَحَالِهَا وَزَوَالِهَا وَزَوَالِهَا وَانْتِقَالِهَا، وَأَنْبَأَتُكَ عَنِ اللَّحِرَةِ وَمَا أُعِلَّالِهُ هُلِهَا فِيهَا، وَضَرَبْتُ لَكَ فِيهها الله عَلَيْها وَتَحُلُوعَلَيْهَا إِنَّهَامَقُلُ الله عَبْرَ اللَّانِيَة وَتَحُلُوعَلَيْهَا إِنَّهَامَقُلُ مَنْ خَبَرَ اللَّانِيَا كَمَثَلِ قَوْمٍ سَفْرٍ نَبَابِهِمُ مَنْ خَبَرَ اللَّانِيَا كَمَثَلِ قَوْمٍ سَفْرٍ نَبَابِهِمُ

چکے، تو پیرعمل کرو۔ ویبا جوتم ایسی مخلوق کواپنی پست منزلت کم مقدرت اور بردھی ہوئی عاجزی اور اس کی اطاعت کی جبتو اور اُس کی سزا کے خوف اور اُس کی ناراضگی کے اندیشہ کے ساتھ پروردگار کی طرف بہت بڑی احتیاج کے ہوتے ہوئے کرنا چاہئے۔ اُس نے تہیں انہی چیزوں کا حکم دیا ہے جواچھی ہیں اور انہی چیزوں ہے منع کیا ہے جو ہُری ہیں۔

ا مے فرزند! میں نے تہمیں دنیا اور اُس کی حالت کی ہے ثباتی و نایائیداری سے خبر دار کردیا ہے اور آخرت اور آخرت والوں کے لئے جوسروسامان عشرت مہیا ہےاس سے بھی آگاہ کردیا ہےاور ان دونول کی مثالیں بھی تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں تا کہ اُن ے عبرت حاصل کرواوراُن کے تقاضے پڑمل کرو۔جن لوگوں نے دنیا کوخوب مجھ لیا ہے اُن کی مثال اُن مسافروں کی ہی ہے جن كا قحط زده منزل سے دل اجات ہوا، اور انہوں نے ايك سرسنر وشاداب مقام ادرایک تروتازه وپر بهار جگه کارخ کیا تو انہوں نے رائے کی وشواریوں کو جھیلا، دوستوں کی جدائی برداشت کی ،سفر کی صعوبتیں گواراکیس ، اور کھانے کی بدمز گیوں پر صبر کیا تا که اپنی منزل کی پہنائی اور دائی قرار گاہ تک پہنچ جا کیں۔اس مقصد کی دھن میں انہیں ان سب چیزوں ہے کوئی تكليف محسوس نہيں ہوتی۔ اور جتنا بھی خرچ ہوجائے اس میں نقصان معلوم نہیں ہوتا۔ انہیں اب سب سے زیادہ وہی چیز مرغوب ہے جو انہیں منزل کے قریب اور مقصد سے نزدیک كرد اورأس كے برخلاف أن لوگوں كى مثال جنہوں نے دنیا سے فریب کھایا اُن لوگول کی ہے کہ جوایک شاداب سزہ زار میں ہول اور وہال ہے دل برداشتہ ہوجا کیں اور اس جگہ کا رخ كرليل جوختك ساليول سے تباہ ہو۔ اُسكے نزديك ختك سخت ترین حادثہ بیہ موگا کہ وہ موجودہ حالت کو چھوڑ کر اُدھر جا کیں کہ

جہاں انہیں احیا تک پہنچنا ہے اور بہر صورت وہاں جانا ہے۔ اے فرزند! اپنے اور دوسرول کے درمیان ہر معاملہ میں اپنی ذات کومیزان قرار دو، جواینے لئے پیند کرتے ہووہی دوسرول کے لئے بیند کرو، اور جواینے لئے نہیں چاہتے اُسے دوسرول کے لئے بھی نہ جا ہو۔جس طرح یہ جا ہے ہو کہتم پر زیادتی نہ ہو یونهی دوسروں پر بھی زیادتی نه کرواور جس *طرح ب*یہ جاہتے ہو کہ <sup>ا</sup> تمہارے ساتھ تھسن سلوک ہو، پونہی دوسروں کے ساتھ بھی تحسن سلوک ہے پیش آؤ۔ دوسروں کی جس چیز کو بُراسمجھتے ہوائے ا ہے میں بھی ہوتو بُر اسمجھو، اورلوگوں کے ساتھ جوتہہارا رویہ ہو أسى روبه كوايخ ليئربهي درست متجهوبه جوبات نهبين جانيتة أس کے بارے میں زبان نہ ہلاؤ۔اگر چہتمہارے معلومات کم ہول دوسروں کے لئے وہ بات ند کہو جواپنے لئے سنٹا گوارانہیں کرتے یا در کھو! کہ خود پیندی صحیح طریقنہ کار کے خلاف اور عقل کی تنابی کا سبب ہے۔ روزی کمانے میں دوڑ دھوپ کرو اور دوسروں کے خزانچی نہ بنو۔ اور اگرسیدھی راہ پر چلنے کی توفیق تمہارے شامل حال موجائے تو انتہائی درجہ تک بس این یروردگار کے سامنے تذلل اختیار کرو۔ دیکھوتمہارے سامنے ایک وشوار گزار اور دور دراز راستہ ہے جس کے لئے بہترین زاد کی تلاش اور بقذر توشه کی فراہمی اس کے علاوہ سکباری ضروری ے۔لہٰذاا بی طاقت سے زیادہ اپنی پیٹھ پر بوجھ نہ لا دو۔ کہا ک کا ہارتمہارے لئے وہال ان بن جائے گااور جب ایسے فاقعہ کش اوگ مل جائیں کہ جوتمہارا توشہ اٹھا کر میدان حشر میں پہنچا ویں اور کل کو جب کہ تہمیں اس کی ضرورت پڑے گی تمہارے حوالے کردیں تو اُسے غنیمت جانواور جتنا ہو سکے اس کی پشت پر ر کھردو۔ کیونکہ ہوسکتا ہے کہ پھرتم ایسے شخص کوڈ ھونڈ واور نہ پا وُاور جوتمہاری دولت مندی کی حالت میں تم سے قرض ما تگ رہا

مَنُولٌ جَلِيبٌ فَأَمُّوا مَنْزِلًا خَصِيبًا وَجَنَابًا

مَرِيعًا فَاحْتَمَلُوا وَعُشَآءِ الطُّرِيْقِ وَفِرَاقَ

الصَالِيق وَخُشُونَة السَّفَر، وَجُشُوبَة

المُطعَم لِيَاتُوا سَعَةَ دِارهِمُ وَمَنْزلَ

قَرَارهِم، فَلَيْسَ يَجِكُونَ لِشَيءِ مِنْ ذَلِكَ

أَلَمًا، وَلَا يَرَونَ نَفَقَةً فِيْهِ مَغُرَمًا، وَلَا

شَىءَ أَحَبُ إِلَيْهِمْ مِنَّا قَرَّبَهُمْ مِنْ مَنْزِلِهِمْ،

وَأَدُنَاهُمُ مِنْ مَّحَلِّهِمْ وَمَثَلُ مَنِ اغْتَرَّبِهَا

كَمَثَلِ قِوْمٍ كَانُوا بِمَنْزِلٍ خَصِيْبٍ فَنَبَا بِهِمْ

إلى مَنْزِلِ جَلِيْبٍ، فَلَيْسَ شَيْءٌ أَكُرَكَا

إِلَيْهِمُ وَلَا أَفْظَعَ عِنْكَهُمْ مِنُ مُفَارَقَةِ

مَاكَانُو افِيهِ إِلى مَا يَهْجُمُونَ عَلَيْهِ

وَيَصِيرُونَ إِلَيْهِ يَابُنَيُّ اجْعَلُ نَفْسَكَ

مِيْزَانًا فِيْمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ غَيْرَكَ، فَأُحبب

لِغَيْرِكَ مَاتُحِبُ لِنَفْسِكَ وَاكْرَاهُ لَهُ مَاتَكُرَاهُ

لَهَا، وَلاَ تَظُلِمُ كَمَالاً تُحِبُّ أَن تُظُلَمَ،

وَأُحُسِنُ كَمَا تُحِبُ أَنَ يُحُسَنَ إِلَيْكَ - وَ

استَقبحُ مِنَ نَفْسِكَ مَا تَسْتَقبحُ مِنَ

غَيُرِكَ، وَارْضَ مِنَ النَّاسِ بِمَا تَرُضَالُالَهُمُ

مِنَ نَفْسِكَ وَلَا تَقُلُ مَا لَا تَعْلَمُ وَإِن قَلَّ مَا

تَعْلَمُ، وَلَا تَقُلُ مَالَا تُحِبُّ أَنُ يُقَالُ لَكَ-

وَاعْلَمُ أَنَّ الْإِعْجَابَ ضِلُّ الصَّوَابِ وَآفَةُ

الْآلْبَابِ فَاسْعَ فِي كَلْحِكَ وَلَا تَكُنُ

خِارِنًا لِغَيْرِكَ وَإِذَا أَنْتَ هُدِيْتَ لِقَصْلِكَ

فَكُنْ أَخْشَعَ مَاتَكُونُ لِوَبِّكَ وَاعْلَمْ أَنَّ أَمَامَكَ طَرِيقًا ذَامَسَافَةٍ بَعِيلَةٍ وَمَشَقَّةٍ شَكِايُكَةٍ- وَأَنَّهُ لَا غِنَى لَكَ فِيهِ عَنْ حُسُن الُارْتِيَادِ- وَقَلَر بَلَاغِكَ مِنَ الزَّادِمَعَ خِفَّةِ الظُّهُرِ - فَلَا تَحْمِلَنَّ عَلَىٰ ظَهُرِكَ فَوُقَ طَاقَتِكَ فَيَكُوْنَ ثِقُلُ ذِلِكَ وَبَالًا عَلَيُكَ وَإِذَا وَجَلَّتَ مِنْ أَهُلِ الْفَاقَةِ مَنْ يَحْبِلُ لَكَ زَادَكَ إلى يوم الْقِيَامَةِ فَيُوافِيُكَ بِهِ غَلَّا حَيْثُ تَحْتَاجُ إِلَيْهِ فَاغْتَنِهُ وَحَبِّلُهُ إِيَّالُهُ وَأَكْثِرُ مِنُ تَزُوِيُلِا وَأَنْتَ قَادِرٌ عَلَيْهِ فَلَعَلَّكَ تَطُلُبُهُ فَلَا تَجِلُهُ - وَاغُتَنِمُ مَنِ، استَقُرَضَك فِي حَال غِنَاكَ لِيَجْعَلَ قَضَائَهُ لَكَ فِي يَوْم عُسُرَ تِكَ وَاعْلَمُ أَنَّ أَمَامَكَ عَقَبَةً كَوْودًا، الْمُخِفْ فِيهَا أَحْسَنُ حَالًا مِّنَ الْمُشْقِل وَالْمُبْطِئ عَلَيْهَا أَتَّبَحُ حَالًا مِنَ الْمُسْرِع وَأَنَّ مِهْبِطَكَ بِهَا لَا مَحَالَةَ عَلَى جَنَّةٍ أُوْعَلَى نَارِ فَارْتَكُ لِنَفْسِكَ قَبَّلَ نُزُولِكَ وَوَطِّيءِ الْمَنْزِلَ قَبْلَ حُلُولِكَ، فَلَيْسَ بِعُلَ الْمَوْتِ مُسْتَعْتَبُ، وَلَا إِلَى اللُّنْيَا مُنْصَرَفَّ وَأَعْلَمُ أَنَّ الَّذِي بِيَكِمْ خَوزَ آئِنُ السَّمُوٰتِ وَالْأُرُضِ قَلُ أَذِنَ لَكَ فِي اللُّعَاءِ وَتَكَفَّلَ لَكَ بِالْإِجَابَةِ، وَأَمْرَكَ أَنْ تَسْأَلُهُ لِيُعْطِيَكَ وَتَسْتَرُحِمَهُ لِيَسرُ حَسَلَا وَلَمْ يَسجُعُلُ بَيْسَكَ

ہے اُس دعدہ پر کہتمہاری تنگدتی کے دفت ادا کر دیے گا تو اُسے غنیمت جانو۔

یا در کھو! تمہارے سامنے ایک دشوار گزار گھاٹی ہے جس میں باکا بھلکا آ دمی گرال بار آ دمی ہے کہیں اچھی حالت میں ہوگا اور ست رفتار تیز قدم دوڑنے والے کی برنسبت کری حالت میں موگا ادراس راه میں لامحالہ تبہاری منزل جنت ہوگی یا دوزخ لہذا اُرْنے سے پہلے جگہ منتخب کرلو، اور پڑاؤ ڈالنے سے پہلے اس جگہ کوٹھیک ٹھاک کراو۔ کیونکہ موت کے بعد خوشنودی حاصل كرنے كاموقع نه ہوگا اور نددنيا كى طرف بلٹنے كى كوئى صورت ہوگی۔ یفین رکھو کہ جس کے قبضہ میں قدرت میں آسان وزمین كے خزانے ہيں أس نے تمہيں سوال كرنے كى اجازت دے رکھی ہے اور قبول کرنے کا ذمہ لیا ہے اور حکم دیا ہے کہتم مانگوتا کہ ے رحم کی درخواست کروتا کہوہ رحم کرے۔اُس نے اپنے اورتمہارے درمیان دربان کھڑے نہیں کئے جوتمہیں روکتے ہول نہ مہیں اس پر مجبور کیا ہے کہتم کسی کواس کے بہاں سفارش کے لئے لاؤتب ہی کام ہواورتم نے گناہ کیے ہوں تواس نے تمہارے لئے تو بہ کی گنجائش ختم نہیں کی ہے، نہ سزادینے میں جلدی کی ہے، اور نہ تو ہروانا بت کے بعد وہ مجھی طعنہ دیتا ہے۔ (كىتم نے پہلے يہ كيا تھا، وہ كيا تھا) ندايسے موقعوں پرأس نے تنهبیں رسوا کیا کہ جہال تنهیں رسواہی ہونا چاہیئے تھااور نہ اُس نے تو بہ کے قبول کرنے میں (کڑی شرطیں لگاکر) تمہارے ساتھ سخت گیری کی ہے۔ نہ گناہ کے بارے میں تم سے تی کے ساتھ جرح کرتا ہے اور ندانی رحمت سے مایوں کرتا ہے۔ بلکہ اُس نے گناہ سے کنارہ کشی کو بھی ایک نیکی قرار دیا ہے اور برائی ایک ہوتو اے ایک (برائی) اور نیکی ایک ہوتو اُے دس (نیکیوں) کے برابر گھمرایا ہے۔اُس نے تو بہ کا دروازہ کھول رکھا

ہے جب بھی اُسے بیکارووہ تمہاری سنتا ہے اور جب بھی رازونیاز کرتے ہوئے اُس سے کچھ کہووہ جان لیتا ہے۔تم اُس سے مرادیں مانگتے ہو، اور اُسی کے سامنے دل کے بھید کھولتے ہو۔ اسی سے اینے د کھ در د کاروناروتے ہوا ورمصیبتوں سے نکالنے کی لتجا کرتے ہواورا بنے کا موں میں مدد ما نگتے ہواوراُس کی رحمت کے خزانوں سے وہ چیزیں طلب کرتے ہوجن کے دیے براور کوئی قدرت نہیں رکھتا۔ جیسے عمروں میں درازی، جسمانی صحت و توانائی اور رزق میں وسعت اور اس پر اُس نے تہمارے ہاتھ میں اینے خزانوں کے کھولنے والی تنجیاں دے دی ہیں اس طرح كتهمين ابني بارگاه ميں سوال كرنے كاطريقه بتايا۔ اس طرح جبتم چاہورعائے ذرایعہ اُس کی نعمت کے دروازوں کو کھلوالو، اُس کی رحت کے جھالوں کو برسالو۔ ہاں بعض اوقات قبولیت میں دیر ہو،تو اُس سے ناامید نہ ہو۔اس کئے کہ عطبہ نیت کے مطابق ہوتا ہے اور اکثر قبولیت میں اس کئے دیر کی جاتی ہے کہ سأئل کے اجر میں اضافہ ہو، اور امید وار کوعطئے اور زیادہ ملیس اور بھی پیجمی ہوتا ہے کہتم ایک چیز ما نگتے ہواوروہ حاصل نہیں ہوتی مرونیایا آخرت میں اس سے بہتر چیزیں تنہیں مل جاتی ہیں یا تمہارے کسی بہتر مفاد کے پیش نظرتمہیں اس سےمحروم کر دیا جاتا ہے اس لئے کہتم بھی ایسی چیزیں بھی طلب کر لیتے ہو کہ اگر ہیں دے دی جا کیں تو تمہارا دین تباہ ہوجائے۔الہذاشہیں بس وه چيزطلب كرنا حاية جس كاجمال يائيدار مواورجس كا وبال تنهارے سرنہ بڑنے والا ہو۔ رہادنیا کا مال تو نہ بیتمہارے لئےرہ گا،اورنتم اُس کے لئے رہوگ۔

یادر کھوائم آ خرت کے لئے پیدا ہوئے ہو، نہ کدونیا کے لئے، فنا
کے لئے فلق ہوئے ہو، نہ بھا کے لئے موت کے لئے ہے ہونہ
حیات کے لئے ،تم ایک الی منزل میں ہوجس کا کوئی ٹھیک نہیں

وَبَيْنَهُ مَنْ يَحْجُبُهُ عَنْكَ، وَلَمْ يُلْجِئْكَ إلى مَنْ يَشْفَعُ لَكَ إِلَيْهِ، وَلَمْ يَمْنَعَكَ إِنْ أَسَأْتَ مِنَ التَّوْبَةِ، وَلَمُ يُعَاجِلُكَ بِالنِّقْمَةِ، وَلَمْ يَعَيَّرُكَ بِالْإِنَابَةِ وَلَمْ يَفْضَحُكَ حَيْثُ الْفَضَيْحَةُ بِكَ أُولِي وَلَمْ يُشَكِّرُهُ عَلَيْكَ فِي قَبُولِ الْإِنَابَةِ، وَلَمُ يُنَاقِشُكَ بِالْجَرِيْمَةِ، وَلَمُ يُوْيِسُكَ مِنَ الرَّحْمَةِ، بَلَ جَعَلَ نُرُوعَكَ عَنِ اللَّفْبِ حَسَنَةً، وَحَسَبَ سَيِّئْتَكَ وَاحِلَا أَوْحَسَبَ حَسَنَتِكَ عَشْرًا، وَفَتَحَ لَكَ بَابَ الْمَتَابِ فَإِذَا نَادَيْتُهُ سَمِعَ نِكَآتُكُ وإِذَا نَاجَيْتُهُ عَلِمَ نَجُواكَ فَأَفْضَيْتَ إِلَيْهِ بحَاجَتِكَ وَأَبْثَثَتَهُ ذَاتَ نَفْسِكَ، وَشَكَرُتَ إلَيْهِ هُمُومَك، وَاسْتَكْشَفْتَهُ كُرُوبَك، وَاسْتَعَنْتُهُ عَلَيْ أَمُورِكَ، وَسَأَلْتُهُ مِنْ خَزَآئِن رَحْمَتِهِ مَالاً يَقُلِرُ عَلَى إِعْطَائِهِ غَيْرُهُ مِنُ زِيَادَةِ الْأَعْمَارِ وَصِحَةِ الْأَبْلَانِ وَسَعَةِ الْأُرْزَاقِ - ثُمَّ جَعَلَ فِي يَلَيْكَ مَفَاتِيْحَ حَزَ آئِنِهِ بِمَا أَذِنَ لَكَ مِنْ مَسَأَلَتِهِ فَمَتَى شِئْتَ استَفْتَحُتَ بِاللُّعَآءِ أَبُوابَ نِعُبَتِه، وَاسْتَمْطُرُ تَشَابِيْبَ رَحْبَتِهِ فَلَا يُقَنِّطَنَّكَ إِبْطَاءُ إِجَابَتِهِ فَإِنَّ الْعَطِيَّةَ عَلَى قَلُرِ النِّيَّةِ وَرُبُهَا أُجِّرَتُ عَنْكَ الْإِجَابَةُ

لِيَكُونَ ذَلِكَ أَعُظُمَ لِأَجُرِ السَّآئِلِ وَأَجْزَلَ

لِعَطَاءِ الْآمِلِ- وَرُبُهَا سَأَلَتَ الشَّيْءَ فَلَا

تُوْتَالُا وَأُوتِيْتَ حَيْرًا مِنَّهُ عَاجِلًا أُو آجلًا، أُوصُوفَ عَنْكَ لِمَا هُوَ حَيْرٌ لَكَ فَلَرُبَّ أَمْرٍ قَلُ طَلَبْتَهُ فِيْهِ هَلَاكُ دِيْنِكَ لِوْ أُوتِيْتَهُ فَلْتَكُنْ مَسْأَلْتُكَ فِيْمَا يَبْقَى لَكَ جَمَالُهُ وَيَنْفَى عَنْكَ وَبَالُهُ فَالْمَالُ لَا يَبْقَى لَكَ عَمَالُهُ وَلَا تَبْقَى لَكُ مَدْ

اورایک ایسے گھر میں ہوجو آخرت کا سازوسامان مہیا کرنے

کے لئے ہے اور صرف منزل آخرت کی گزرگاہ ہے۔تم وہ ہو

جس كاموت پيچها كئے ہوئے ہے جس سے بھا گنے والا چھٹارا

تہیں یا تا کتنا ہی کوئی جا ہے، اُس کے ہاتھ سے نہیں نکل سکتا \_

اوروہ بہرحال اُسے پالتی ہے۔ البذا ڈرواس سے کہموت تمہیں

ایے گناہوں کے عالم میں آجائے جن عوب کے خیالات تم

دل میں لاتے تھے۔ مگر وہ تمہارے اور توب کے درمیان حائل

اے فرزند! موت کو اور اُس منزل کوجس پرتمهیں اچا نک وارد

ہونا ہے اور جہال موت کے بعد پہنچنا ہے ہرونت یا در کھنا تا کہ

جب وہ آئے تو تم اپنا حفاظتی سروسامان ممل اور اُس کے لئے

ا پی قوت مضبوط کر چکے ہو، اور وہ اچا تک تم پر نہ ٹوٹ پڑے کہ

المهيس بوست و پا كرد \_\_ خبر دار! دنيا دارول كى دنياريتى

اوراُن کی حرص وطمع جوتمہیں دکھائی ویتی ہے وہ تہہیں فریب نہ

وے۔اس کئے کہ اللہ نے اس کا وصف خوب بیان کر دیا ہے،

اور ونیانے خود بھی اپنی حقیقت واضح کر دی ہے اور اپنی برائیوں

کو بے نقاب کردیا ہے۔اس ( دنیا) کے گرویدہ بھو نکنے والے

کتے اور پھاڑ کھانے والے درندے ہیں وہ آپس میں ایک

دوسرے برغراتے ہیں۔ طاقتور کمزور کو نگلے لیتا ہے اور بڑا

چھوٹے کو کچل رہاہے۔ان میں کچھ چو پائے بند ھے ہوئے اور

مجھے چھٹے ہوئے ہیں۔ جنہوں نے اپنی عقلیں کھو دی ہیں اور

انجانے رائے پرسوار ہولیے ہیں مید دشوار گزار وادیوں میں

آ فتوں کی چراگاہ میں چھٹے ہیں۔ندأن کا کوئی گلہ بان ہے جوأن

کی رکھوالی کرے، نہ کوئی چرواہا ہے جوانہیں چرائے۔ونیانے

اُن کو مراہی کے رائے پرلگایا ہے اور ہدایت کے مینارے اُن

کی آئیسی بند کردی ہیں۔ بیاس کی گمراہیوں میں سرگرداں

اورأس كى نعمتول ميس غلطان بين، اورأسے بى اپنامعبود بنار كھا

وَأَعْلَمُ أَنَّكَ إِنَّهَا خُلِقُتَ لِلْاحِرَةِ لَا لِللَّانْيَا، وَلِلْفَنَاءِ لاَ لِلْبَقَاءِ، وَلِلْبَوْتِ لاَ لِلْحَيَاةِ، وَأُنَّكَ فِي مَنْزِلِ قُلْعَةٍ وَدِارِ بُلُغَةٍ، وَطَرِيْقٍ إِلَى الْآخِرَةِ، وَأَنَّكَ طَرِيْكُ الْمَوْتِ الَّذِي لَا يَنْجُوْمِنْهُ هِارِبُهُ، وَلَا بُنَّ أَنَّهُ مُلْرِكُهُ فَكُنْ مِّنْهُ عَلَىٰ حَلَادٍ أَنْ يُلُورِ كَكَ وأَنْتَ عَلَى حَالٍ سَيِّنَةٍ قَلْ كُنْتَ تُحَرِّبُ نَفْسَكَ مِنْهَا بِالتَّوْبَةِ فَيَحُولَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ ذَٰلِكَ، فَإِذَا أَنْتَ قَلَ أَهُلَكُتَ نَفْسَكَ - يَابُنَيَّ أَكُثِرُ مِنُ ذِكْرِ الْمِوْتِ وَذِكْر مَا تَهْجُمُ عَلَيْهِ وَتُفْضِي بَعْلَ الْمُوتِ إِلَيْهِ حَتَّى يَأْتِيكَ وَقَلُ أَحَلُتَ مِنْهُ حِلْرَكَ، وَشَلَوْتُ لَهُ أَزْرَكَ، وَلَا يَاتِيَكَ بَغْتَةً فَيَبْهَرَكَ وَإِيَّكَ أَنُ تَغْتَرَّبِمَا تَرَى مِنْ إِخْلَادِ أَهْلِ اللُّنْيِا إِلَيْهَا، وَ تَكَالِّبِهِمُ عَلَيْهَا، فَقَدُ نَبَّأَكَ اللهُ عَنْهَا، وَنَعَتْ لَكَ نَفْسَهَا، وَتَكَشَّفَتُ لَكَ عَنْ مَسَاوِيهَا، فَإِنَّهَا أَهُلُهَا كِلَابٌ عَاوِيَةٌ ، وَسِبَاعٌ ضِارِيَةٌ، يَهِرْ بَغْضُهَا بَعْضًا وَيَأْكُلُ عَزِيُزُهَا ذَلِيلَهَا

وَيَقُهَرُ كَبِيرُهَا صَغِيرَهَا نَعَمْ مُعَقَّلَةً، وَأَحُرَى مُهَمَلَةٌ قَلَ أَضَلَّتُ عُقُولُهَا وَرَكِبَتُ مَجْهُولَهَا، سُرُوحُ عَاهِةٍ بِوَادٍ وَعُثِ-لَيْسَ لَهَا رَاعٍ يُقِيمُهَا، وَلاَ مُسِيمٌ يُسِيمُهَا-سَلَكَتُ بِهُمُ اللَّانَيَا طَرِيقَ الْعَمَى، سَلَكَتُ بِهُمُ اللَّانَيَا طَرِيقَ الْعَمَى، وَأَحَلُتُ بِأَبْصَارِهِمْ عَنْ مَنَارِ الْهُلَى، فَتَاهُوا فِي حَيْرَتِهَا، وَغَرِقُوا فِي نِعْمَتِهَا، وَاتَّحَدُلُوهَا رَبًا فَلَعِبَتُ بِهِمْ وَلَعِبُوا بِهَا وَ نَسُوا مَاوَرَ آئَهَا-

رَوَيْكًا يُسْفِرُ الظَّلَامُللهُ كَأْنُ قَلُورَدَتِ الْأَظْعَانُ يُوشِكَ مَنْ أَسْرَعَ أَنْ يَلُحَقَ وَاعْلَمُ أَنَّ مَنَ كَانَتُ مُطِيَّتُهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ فَإِنَّهُ يُسَارُ بِهِ وَإِنْ كَانَ وَاقِفًا، وَيَقْطُعُ الْمَسَافَةَ وَإِنْ كِانَ مُقِيِّمًا وَادِعًا- وَاعُلُمُ يَقِينًا أَنَّكَ لَنَ تَبُلُغَ أَمَلَكَ وَلَنْ تَعَلَّادَ أَجَلَكَ وَأُنَّكَ فِي سَبِيل مَنْ كَانَ قَبُلُكَ فَحَقِّضَ فِي الطَّلَبِ، وَأَجْمِلُ فِي الْمُكُتَسَبِ فَإِنَّهُ رُبَّ طَلَبِ قَلُ جَرَّ إلى حَرَبِ فَلَيْسَ كُلُّ طَّبَيْتَكَ وَبَيْنَ اللهِ ذُونِعُمَةٍ فَافَعَلُ فَإِنَّكَ مُلَوكُ قِسْمَكَ وَآخِلُ سَهْلِكَ وَإِنَّ الْيَسِيْرَمِنَ اللهِ سُبْحَانَهُ أَعْظُمُ وَأَكُرَمُ مِنَ الْكَثِيْرِ مِنْ خَلْقِهِ وَإِنْ كَانَ كُلّْ مِّنْهُ وَتَلَافِيلُكَ مَافَرَطَ مِنْ صَبَّتِكَ أَيْسَرُ مِنْ إِذَارَاكِكَ مَسافَاتَ مِنْ مَنْطِقِكَ،

444556665555555555

ہے۔ دنیاان سے کھیل رہی ہے، اور بید نیا سے کھیل رہے ہیں موجائے۔ابیاہواتوسمجھ لوکتم نے اپنے نفس کو ہلاک کرڈ الا۔ اوراس کے آ گے کی منزل کھو بھولے ہوئے ہیں تھہرو!اندھرا چیٹنے دو۔ گویا (میدان حشر میں) سواریاں اُتر ہی پڑی ہیں۔ تیز قدم حلنے والوں کے لئے وہ وفت دور نہیں کہاہیے قافلہ سے ل جائیں اورمعلوم ہونا جاہئے کہ جوفحض کیل ونہار کے مرکب یرسوار ہےوہاگر چیکھہراہوا ہے مگر حقیقت میں چل رہا ہے۔اور اگرچہایک جگہ پر قیام کئے ہوئے ہے گرمسافت طے کئے جارہا ہے اور ریایقین کیباتھ جانے رہو کہتم اپنی آرز وؤں کو پورا بھی نہیں کر سکتے ،اور جننی زندگی لے کرآئے ہواُس ہے آ گے نہیں ، بڑھ سکتے اور تم بھی اینے پہلے والوں کی راہ پر ہو، لہذا طلب میں نرم رفتاری اور کسپ معاش میں میا ندروی سے کا ملو۔ کیونکہ اکثر طلب کا نتیجہ مال کا گنوا تا ہوتا ہے۔ بیضروری نہیں ہے کہ رزق کی تلاش میں لگارہے والا کامیاب ہی ہو،اور کدو و کاوش میں اعتدال سے کام لینے والامحروم ہی رہے۔ ہر ذلت سے اپنے غس کو بلند ترسمجھو، اگر چه وه تمهاری من مانی چیز وں تک تمهمیں پہنچا دے۔ کیونکہ اینے نفس کی عزت جو کھودو گے، اُس کا بدل کوئی حاصل نہ کرسکو گے۔دوسروں کے غلام نہ بن جاؤ جبکہ اللہ نے مہیں آزاد بنایا ہے۔اُس بھلائی میں کوئی بہتری نہیں جو يُرائي كے ذريعيد حاصل مو اور أس آرام وآسائش ميں كوئي بہتری نہیں جس کے لئے (ذلت کی) دشواریاں جھیلناپڑیں۔ خبر دار تمهمین طمع وحرص کی تیز روسواریاں بلاکت کے گھاٹ پرند لاأتاريں۔اگر ہوسكے توبير كروكه اپنے اور اللہ كے درميان كسي ولى نتمت كوداسطه ندبننے دو كيونكه تم اپنا حصه اورا پني قسمت كا يا كر ر ہو گے۔ وہ تھوڑا جواللہ سے بے منت خلق ملے اس بہت سے کہیں بہتر ہے جومخلوق کے ہاتھوں سے ملے۔اگر چہ حقیقتاً جوملتا ے اللہ ہی کی طرف سے ملتا ہے بے کل خاموثی کا تدارک بے

وَحَفَظُ مَا فِي الْوعَاءِ بِشَكِّ الْوكَاءِ وَحِفْظُ مَا فِي يَكَيْكَ أَحَبُ إِلَى مِنْ طَلَب مَا فِئ يَكِ غَيرك - وَمَوَارَةُ الْيَاس خَيْرٌ مِّنَ الطَّلَبِ إِلَى النَّاسِ وَالْحِرُّفَةُ مَعَ الْعِفَّةِ خَيرٌ مِنَ الْغِنَى مَعَ الْفُجُورِ وَالْمَرْءُ أَحْفَظُ لِسِرِّهِ- وَرُبَّ سَاعٍ فِيْمَا يَضُرُّلُ مَنُ أَكْثَرَ أَهْجَرَ - وَمَنُ تَفَكَّرَ أَبُصَرَ- قَارِنُ أَهْلَ الْخَيْرِ تَكُنُ مِنْهُمُ-وَبَايِنَ أَهُلَ الشَّرِّ تَيُّنِ عَنْهُمْ بِنْسَ الطَّعَامُ الْحَرَامُ- وَظُلَّمُ الضَّعِيفِ أَفْحَسُ الظُّلِّمِ-إِذَاكَانَ الرَّفْقُ خُرْقًا كَانَ الْخُرْقُ رِفْقًا ـ رُبُّمَا كَانَ اللَّوَآءُ دَاءً وَاللَّاءُ دَوَاءً وَرُبَّمَا نَصَحَ غَيْرُ النَّاصِحِ وَغَشَّ الْسُتَنصَحُد وَإِيَّاكَ وَأَنِّكَالَكَ عَلَى الْمُنَى فَإِنَّهَا بَصَائِعُ النُوْلِي، وَالْعَقْلُ حَفَظُ التَّجَارِب وَخَيْسُرُ مُسَاجَرَبُتَ مَسَا وَعَظَلَادَ بَسَادِر وَعَظَكَ - بَادِر الْفُرُصَةَ قَبْلَ أَنْ تَكُونَ غُصَّةً لَيْسَ كُلُّ طَالِبِ يُصِيبُ، وَلَا كُلُّ غَائِبٍ يَوْوَبُ وَمِنَ الْفَسَادِ إِضَاعَةُ الزَّادِ وَمَفْسَلَاةُ الْمَعَادِ وَلِكُلِّ أَمُرٍ عَاقِبَةً سَوْفَ يَأْتِيلُكَ مَا قُرِّرَلَكَ التَّاجِرُ مُخَاطِرً - وَرُبَّ يَسِيْرٍ أُنْمَى مِنْ كَثِيْرٍ - لَا خَيْرَ فِي مُعِيْنِ مَهِيُنٍ وَلَا فِي صَالِيُقٍ ظَنِيُنٍ - سَاهِلِ السَّلَّهُ مِن مَا ذَلُّ لَكَ قُعُودُهُ - وَلَا

تُخَاطِرُيِشَى ء رَجَاءَ أَكْثَرَ مِنْهُ وَإِيَّاكَ أَنْ تَجْمَحَ بِكَ مَطِيَّةُ اللَّجَاجِ - اَحْيِلُ نَفُسَكَ مِنْ أَخِيلُ عَنْلَ صَرْمِهِ عَلَى اللَّطْفِ نَفُسَكَ مِنْ أَخِيلُ عَنْلَ صَرْمِهِ عَلَى اللَّطْفِ الصَّلَةِ، وَعِنْلَ صُلُودٍةٍ عَلَى اللَّطْفِ وَالْمُقَارَبَةِ، وَعِنْلَ صُلُودٍةٍ عَلَى اللَّلُونِ، وَعِنْلَ حُمُودٍةٍ عَلَى البَّلُالِ، وَعِنْلَ جُمُودٍةٍ عَلَى البَّلُالِ، وَعِنْلَ جُمُودٍةٍ عَلَى البَّلُونِ، وَعِنْلَ شِلَّتِهِ وَعِنْلَ اللَّهُ عَلَى اللَّيْقِ، وَعِنْلَ شِلَّتِهِ وَعِنْلَ اللَّيْنِ، وَعِنْلَ جُرُمِهِ عَلَى الْعُلُورِ عَلَى اللَّيْنِ، وَعِنْلَ جُرُمِهِ عَلَى الْعُلُورِ عَلَى اللَّيْنِ، وَعِنْلَ شُرَّتِهِ عَلَى اللَّيْنِ، وَعِنْلَ جُرُمِهِ عَلَى الْعُلُورِ عَلَى اللَّيْنِ، وَعِنْلَ جُرُمِهِ عَلَى الْعُلُورِ عَلَى اللَّيْنِ، وَعِنْلَ جُرُمِه عَلَى الْعُلُورِ عَلَى اللَّيْنَ وَعِنْلَ شَرْتِهِ عَلَى اللَّيْنِ، وَعِنْلَ شَرْتِهِ عَلَى اللَّيْنِ، وَعِنْلَ شَرْتِهِ عَلَى اللَّيْنِ عَلَى اللَّيْنِ عَلَى اللَّيْنَ عَنْلَ اللَّيْنَ عَلَى اللَّيْنَ عَنْلُ اللَّهُ فَى عَلَى اللَّيْنَ عَلَى اللَّيْنَ عَلَى اللَّهُ فَى عَبْلًا وَكَانَا هُ ذُونِعْمَةٍ عَلَى اللَّهُ فَى عَلَى مَا اللَّهُ فَى عَلَى اللَّهُ فَى عَلَى اللَّهُ فَى عَلَى اللَّهُ فَى عَلَى اللَّهُ فَى عَلَى اللَّهُ فَى عَلَى اللَّهُ فَى عَلَى الْمُعْمَةُ وَاللَّهُ فَى عَلَى الْمُعَلِي اللَّهُ فَى عَلَى الْمُعْمَلُولُ الْمُعْلَى اللَّهُ فَى عَلَى الْهُ فَى عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ فَى عَلَى الْمُعَلِي اللَّهُ فَى عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ فَى عَلَى الْمُعِلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى اللَّهُ فَى عَلَى الْمُعْمَلِي اللَّهُ فَى عَلَى اللَّهُ فَى عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي اللَّهُ فَى عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى ال

وَإِيَّاكَ أَنْ تَصَعَ ذَلِكَ فِى غَيْرِ مَوْضِعِهِ أَوْ أَنْ تَفْعَلَهُ بِغَيْرِ أَهْلِهِ لَا تَتَخِلَنَ عَلَاقً صَلِيقًا فَتُعَادِى صَلِيقًا فَتُعَادِى صَلِيقًا فَتُعَادِى صَلِيقًا فَكَ النَّصِيحة حَسَنة كَانَتُ وَامُحَضُ اَحَاكَ النَّصِيحة حَسَنة كَانَتُ وَامُحَضُ اَحَاكَ النَّصِيحة حَسَنة كَانَتُ أُو قَبِيحة وَتَجَرَّع الْغَيْظَ فَإِنِّى لَمُ أَرَجُ رُعَة أَحْلَى مِنها عَاقِبة وَلا أَرَجُ رُعَة أَحْلَى مِنها عَاقِبة وَلا أَلَكَ مَعْبَة وَلِا يَكُن لِمَن غَالظَكَ فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَلَكَ مَنْ الظَفَرَيْنِ وَإِنْ أَرَدَت أَلَى الظَفَرَيْنِ وَإِنْ أَرَدَت بِالْفَضَلِ فَإِنَّهُ أَحَلَى الظَفَرَيْنِ وَإِنْ أَرَدَت بِالْفَضَلِ فَإِنَّهُ أَحْلَى الظَفَرَيْنِ وَإِنْ أَرَدَت بِالْفَضَلِ فَإِنَّهُ أَحَلَى الظَفَرَيْنِ وَإِنْ أَرَدَت بِالْفَضَلِ فَإِنَّهُ أَحَلَى الظَفَرَيْنِ وَإِنْ أَرَدَت بِالْفَضَلِ فَإِنَّهُ أَحَلَى الظَفَرَيْنِ وَإِنْ أَرَدَت بِالْفَضَلِ فَإِنَّهُ أَحْلَى الظَفَرَيْنِ وَإِنْ أَرَدَت فَاسَتِقَ لَهُ مِن نَقْسِكَ بَقِيمًا مَا وَمَن عَلَيْ فَاللَّهُ ذَلِكَ يَوْمًا مَّا وَقَنْ عَلَى مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ فَإِنَّهُ فَإِنَّهُ فَإِنَّهُ فَإِنَّهُ فَإِنَّهُ فَإِنَّهُ فَإِنَّهُ وَبَيْنَهُ فَإِنَّهُ فَإِنَّهُ فَإِنَّهُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَإِنَّهُ فَاللَّهُ ذَلِكَ عَلَى مَابَيْنَكَ وَبَيْنَهُ فَإِنَّهُ فَإِنَّهُ فَاللَّهُ خَيْرًا فَصَلِقَ مَن عَلَى مَابَيْنَكَ وَبَيْنَهُ فَإِنَّهُ فَإِنَّهُ فَاللَّهُ مَن أَضَعَت حِقَهُ و وَبَيْنَهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكَ بَأَحْ مَن أَضَعَت حِقَهُ و وَبَيْنَهُ فَإِنَّهُ لَيْسُ لَكَ بَأَحْ مَن أَضَعْتَ حِقَهُ و وَلَا يَكُن

میں کوئی بھلائی نہیں اور نہ بدگمان دوست میں جب تک زماندی
سواری تمہارے قالومیں ہے اس سے نباہ کرتے رہو۔ زیادہ کی
امید میں اپنے کوخطروں میں نہ ڈالو۔ خبردار! کہیں دغمن وعنادکی
سواریاں تم سے منہ زوری نہ کرنے لگیں۔ اپنے کو اپنے بھائی
کے لئے اس پر آمادہ کرو کہ جب وہ دوتی تو ٹرے تو تم اُسے
جوڑو، وہ منہ پھیرے تو تم آگے بردھواور لطف و مہربانی ہے پیش
آؤ۔ وہ تمہارے لئے کنجوی کرے تم اُس پر خرچ کروو دوری
افتیار کرے تو تم اُس کے نزدیک ہونے کی کوشش کرو، وہ بختی
کرتارہ اور تم نرمی کرو۔ وہ خطاکا مرتکب ہواور تم اس کے لئے
عذر تلاش کرو، یہاں تک کہ گویا تم اس کے غلام اور وہ تمہارا
تا نے نعمت ہے۔

گرخبر داریه برتا ؤیے کل نه ہواور ناائل سے بدروید نداختیار کرو۔اینے دوست کے دشمن کو دوست نہ بناؤ ورنہ اس دوست کے رشمن قرار یا ؤ گے ۔ دوست کو کھری کھری نفیحت کی یا تنیں سناؤ خواہ اُسے اچھی لگیس پائری۔غصہ کے کڑو ہے۔ گھونٹ بی جاؤ۔ کیونکہ میں نے نتیجہ کے لحاظ سے اس سے زیادہ خوش مزہ وشیریں گھونٹ نہیں یائے ، جو مخفص تم سے تحتی کے ساتھ پیش آئے اُس سے نرمی کا برتاؤ کرو۔ کیونکہ اس روبیہ ہے وہ خود ہی نرم پڑ جائے گا۔ دہمن پرلطف وکرم کے ذر بعدے راہ جارہ و تدبیر مسدود کرو کیونکہ دوشتم کی کامیابوں میں بیرزیادہ مزے کی کامیانی ہے اپنے کسی دوست سے تعلقات قطع کرنا جا ہوتو اپنے دل میں اتنی جگدر ہے دو کہ اگر اس کا رویہ بدلے تو اس کے لئے گنجائش ہو۔ جوتم سے حُسن ظن رکھے اُس کے خسنِ ظن کوسچا ٹابت کرو۔ باہمی روابط کی بناء پر اپنے کسی بھائی کی حق تلفی نه کرو۔ کیونکه پھروہ بھائی کہاں رہاجس کاحق تم تلف کرو۔ بیرنہ چاہئے کہ تمہارے گھر والے تہارے ہاتھوں دنیا جہاں میں سب سے زیادہ

موقعہ گفتگو ہے آسان ہے۔ برتن میں جو ہے اُس کی حفاظیت یونہی ہوگی کہ منہ بندر کھوا در جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے اُس کو محفوظ رکھنا دوسروں کے آگے دست طلب بڑھانے سے مجھے زیادہ پیند ہے باس کی سخی سہد لینا لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے۔ پاک دامانی کے ساتھ محنت ومز دوری کرلینافسق و فجور میں گھری ہوئی دولت مندی ہے بہتر ہے انسان خود ہی اینے راز کوخوب چھیا سکتا ہے۔ بہت ہے لوگ الیی چیز کے لئے کوشال ہوتے ہیں جواُن کے لئے ضرر رسال البت ہوتی ہے جوزیادہ بولتا ہے وہ بےمعنی باتیں کرنے لگتا ہے۔ سوچ بچارے قدم اٹھانے والا (سیح راستہ) دیکھ لیتا ہے نکول سے میل جول رکھو کے تو تم بھی نیک ہوجاؤ گے، برول ے نیچے رہو گے تو اُن (کے اثرات) سے محفوظ رہو گے۔ بدترین کھاناوہ ہے جو ترام ہو۔اور بدترین ظلم وہ ہے جو کسی کمزور وناتوال پرکیاجائے۔جہال نرمی ہے کام لینا مناسب ہووہاں سخت گیری ہی نرمی ہے۔ بھی بھی دوا بیاری ، اور بیاری دوا بن جایا کرتی ہے۔ بھی بدخواہ بھلائی کی راہ سوجھا دیا کرتا ہے ، اور دوست فریب دے جاتا ہے۔ خبر دار! امیدول کے سہارے پر نه بیشهنا، کیونکه امیدین احقوں کا سرمایہ ہوتی ہیں۔ تجربوں کو محفوظ رکھنا عقلمندی ہے۔ بہترین تجربہ وہ ہے جو پندونصیحت دئے۔ فرصت کا موقع غنیمت جانو۔ قبل اس کے کہ وہ رہج و اندوه كاسبب بن جائح برطلب وسعى كرنے والامقصدكو يانهيں ليا كرتا، اور مرجانے والابليث كرنہيں آيا كرتا۔ تو شد كا كھودينا اور عاقبت بگاڑلینا بربادی وتباہ کاری ہے۔ ہر چیز کا ایک نتیجہ وثمر ہوا کرتا ہے جوتمہارے مقدر میں ہے وہ تم تک پہنچ کررہے گا۔ تاجرا پے کوخطروں میں ڈالا ہی کرتا ہے۔ مجھی تھوڑ ایال مال فراوال سے زیادہ بابر کت ثابت ہوتا ہے بیت طینت مددگار

أَهُلُكَ أَشُقَى النَحَلُق بكَ وَلَا تَرُغَبَنَّ فِيمَنْ زَهِلَ فِيلُكَ وَلَا يَكُونَنَّ أَحُولُكَ أَقُوى عَلَىٰ قَطِيْعَتِكَ مِنْكَ عَلَىٰ صِلَتِهِ وَلَا تَكُونَنَّ عَلَى الْإِسَائَةِ أَقُوكَى مِنْكَ عَلَى الْإِحْسَانِ، وَلا يَكْبُرنَ عَلَيْكَ ظُلْمُ مَنْ ظَلَيكَ فَإِنَّهُ يَسُعٰى فِي مَضَرِّتِهِ وَنَفُعِكَ وَلَيْسَ جَزَآءُ مَنْ سَرَّكَ أَنْ تَسُوْءَ لا وَاعْلُمْ يَسَابُنَى أَنَّ الرِّزقَ رِزْقَانِ رِزُقٌ تَطَلُبُهُ ، وَرِزُقْ يَطُلُبُكَ فَإِنَّ أَنْتَ لَمْ تَاتِهِ أَتَاكَ مَا أَقْبَحَ النُّحُضُوعَ عِنْلَ الْحَاجَةِ وَالْجَفَاءَ عِنْكَ الْغِنَى ؟ إِنَّ لَكَ مِنُ دُنْيَاكَ مَا أَصْلَحْتَ بِهِ مَثُواكَ - وَإِنْ جَزِعُتَ عَلَىٰ مَاتَفَلَتَ مِنْ يَكَيْكَ فَاجُزَعُ عَلَىٰ كُلِّ مَالَمْ يَصِلُ إِلَيْكَ اسْتَدِيلٌ عَلَى مَالَمُ يَكُنُ بِمَا قَلَ كَانَ فَإِنَّ اللَّهُورَ أَشْبَاللَّهُ وَلَا تَكُونَنَ مِنَّنَ لَا تَنْفَعُهُ الْعِظَةُ إِلَّا إِذَا بَالْغُتَ فِي إِيلَامِه، فَإِنَّ الْعَاقِلَ يَتَّعِظُ بِالْآدَابِ وَالْبَهَائِمُ لَا تَتَعِّظُ إِلَّا بِالضَّرْبِ اطْرَحْ عُنْكُ وَارِدَتِ الْهُنُومِ بِعَزَ آئِمِ الصَّبْرِ وَحُسن السِتِينِ- مَنْ تُركُ الْقَصْلَ جَارَ وَ الصَّاحِبُ مُنَاسَبٌ وَالصَّدِيقُ مَنُ صَلَقَ غَيْنُهُ - وَالْهَوَى شَرِيْكُ الْغَنَاءِ - رُبَّ قَرِيْبٍ

أَبْعَكُ مِنْ بَعِيْدٍ، وَأَقُرَبُ مِنْ قَرِيبٍ"

وَالْغَرِيْبُ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَبِيْبٌ مَنْ

بدبخت ہوجا ئیں ۔ جوتم سے تعلقات قائم رکھنا پیند ہی نہ کرتا ہو، اُس کے خواہ مخواہ بیچھے نہ یر و تمہارا دوست قطع تعلق کرے تو تم رشتہ محبت جوڑنے میں اس پر بازی لے جاؤاور وہ یُر الی سے پیش آئے تو تم حُسنِ سلوک میں اس سے بڑھ جاؤ۔ ظالم کاظلم تم پرگرال نہ گزرے کیونکہ وہ اپنے نقصان اور تمہارے فائدے کے لئے سرگرم عمل ہے اور جو تمہاری خوشی کا باعث ہواس کا صلہ بینہیں کہ اس سے برائی كرو\_اے فرزند! يقين ركھو كه رزق دوطرح كا ہوتا ہے ایک دہ جس کی تم جبتو کرتے ہواور ایک وہ جوتمہاری جبتو میں لگا ہوا ہے ، اگرتم اس کی طرف نہ جاؤ گے تو بھی وہتم تک آ كررى كا فرورت برن يركر كرانا اور مطلب نكل جانے پر بج خلق سے پیش آ نائتی رُی عادت ہے۔ونیا سے بس ا تناہی اپناسمجھوجس ہے اپنی عقبی کی منزل سنوارسکو۔اگر م ہرائ چیز پر جو تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے، واویلا مچاتے ہوتو پھر ہراُس چیز پررنج وافسوس کرو کہ جوتہ ہیں نہیں ملی۔موجودہ حالات سے بعد کے آنے والے حالات کا

كرجاتا ہے اس كاراسته تلك ہوجاتا ہے جواپنی حیثیت ہے تَعَذّى الْحَقّ ضَاقَ مَلْهَبُهُ وَمَن اقْتَصَرَ آ گے نہیں بڑھتا اس کی منزل برقرار رہتی ہے۔تمہارے عَلَى قَدُر م كَانَ أَبْقَى لَهُ - وَأُوْثَقُ سَبَب ہاتھوں میں سب سے زیادہ مضبوط وسلہ وہ ہے جوتمہارے أَخَلُتَ بِهِ سَبَبٌ بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللهِ وَمَنَ اور الله کے درمیان ہے۔ جوتمہاری پرواہ نہیں کرتا وہ تہارا لَمْ يُبَالِكَ فَهُو عَلُولُكَ قَلْ يَكُونُ الْيَأْسُ وشمن ہے۔ جب حرص وطع تباہی کا سبب ہوتو مابوی ہی میں إِذْرَاكًا إِذَا كَانَ الطَّبَعُ هَلَاكًا لِيُسَ كُلُّ کا مرانی ہے۔ ہرعیب ظاہر نہیں ہوا کرتا۔فرصت کا موقع بار بارنہیں ملا کرتا \_بھی آئکھوں والاصحح راہ کھود تیا ہے اورا ندھا أَخُطَأُ البَّصِيرُ قَصْلَا وأَصَابَ الْأَعْلَى سیح رات پالیتا ہے۔ برائی کو پس بیشت ڈالتے رہو کیونکہ رُشُكَا السُّو الشَّوَّفَ إِنَّا شِئْتَ جب جا ہو گے اُس کی طرف بڑھ سکتے ہو۔ جاہل سے علاقہ توڑنا عقلند سے رشتہ جوڑنے کے برابر ہے۔ جو دنیا پر اعمّا د کر کے مطمئن ہوجا تا ہے دنیا اُسے دغا دے حاتی ہے ؛ اور جواً سے عظمت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے وہ اُسے بہت و ذلیل کرتی ہے۔ ہرتیرانداز کانشانہ ٹھیک نہیں بیٹھا کرتا۔ جب حکومت بدلتی ہے تو زمانہ بدل جاتا ہے۔ راستے سے یملے شریک سفر اور گھر سے پہلے ہمسایہ کے متعلق یوجھ کچھ كرلو- خبر دار ايخ گفتگو مين بنسانے والى باتين ند لاؤ۔ اگر چہ وہ نقل قول کی حیثیت سے ہوں۔عورتوں سے ہرگز مشوره نه لو کیونکه ان کی رایئے کمرور اور اراده ست ہوتا ہے۔ انہیں بردہ میں بٹھا کر ان کی آئکھوں کو تا ک جھا تک سے روکو۔ کیونکہ بردہ کی تختی اُن کی عزت و آبرو کو برقرار رکھنے والی ہے۔ ان کا گھرول سے نکلنا اس سے زیادہ خطرنا ک نبیں ہوتا جتنا کسی نا قابل اعتا دکو گھر میں آنے دینا، اور اگر بن پڑے تو ایبا کرو کہ تمہارے علاوہ کسی اور کو وہ پیچانتی بی ندموں \_عورت کو اُس کے ذاتی اُمور کے علاوہ دوسرے اختیارات نہ سو نپو کیونکہ عورت ایک پھول ہے وہ کارفر مااور حکمران ٹہیں ہے۔اس کا پاس ولحاظ اُس کی ذات سے آگے نہ بڑھاؤ اور بے حوصلہ پیدا نہ ہونے دو کہ وہ

قياس كرو ـ أن لوگول كى طرح نه ہوجاؤ كه جن پرنصيحت أس وقت تک کار گرنہیں ہوتی جب تک انہیں پوری طرح تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ کیونکہ عقل مند باتوں سے مان جاتے ہیں، اور حیوان لاتوں کے بغیر نہیں مانا کرتے۔ ٹوٹ پڑنے والےغم واندوہ کوصبر کی پختگی اورځسنِ یقین سے دور کرو، جو درمیانی راستہ چھوڑ ویتا ہے وہ بے راہ ہوجا تا ہے۔ دوست بمنز له عزيز كے ہوتا۔ سيا دوست وہ ہے جو پيٹھ بيچھ بھى دوست کو نباہے۔ ہواؤ ہوں سے زحمت میں پڑنالازی ہے۔ بہت سے قریبی بیگانوں سے بھی زیادہ بے تعلق ہوتے ہیں اور بہت سے بیگانے قریبیوں سے بھی زیادہ نزدیک ہوتے ہیں پردیکی وہ ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو، جوحق سے تجاوز

عَوْرَةٍ تَظْهَرُولَا كُلُّ فُرْصَةٍ تُصَابُد وَرُبَّهَ

تَعَجَّلْتَهُ - وَقَطِيعَهُ الْجَاهِلِ تَعُلِلُ صِلَةَ

الْعَاقِل مَنْ أَمِنَ الزَّمَانَ خَانَهُ، وَمَنْ

أَعْظَمَهُ أَهَانَهُ لَيْسِ كُلُّ مَنْ رَمَى أَصَابَ

إِذَا تَغَيَّرَ السُّلُطَانُ تَغَيَّرَ الزَّمَانُ سَلُ عَنِ

الرَّفِيُقِ قَبْلَ الطَّرِيْقِ وَعَن الْجَارِ قَبْلَ

النَّادِ إِيَّاكَ أَنْ تَكُكُرَفِ الْكَلَامِ مَا يَكُونُ

مُضَحِكاً وَإِنْ حَكَيْتَ ذَلِكَ عَنُ غَيْرِكَ

وَإِيُّاكَ وَمُشَاوَرَةَ النِّسَاءِ فَإِنَّ رَأْيَهُنَّ إِلَى

أُفَنِ وَعَرْمَهُنَّ إِلَى وَهُن زَلِكَ يَـٰكُعُوا

الصَحِيحة إلى السُقم وَالْبَرِيئة إلى

الرَّيْبِ- وَاجْعَلْ لِكُلِّ إِنْسَانِ مِنْ حَلَمِكَ

عَمَلًا تَأْخُلُهُ بِهِ فَإِنَّهُ أَحُولِي أَنَ لَا يَتَوَاكَلُوا

فِي خِلُمَتِكَ وَأَكْرِمُ عَشِيْرَتَكَ فَإِنَّهُمُ

جَنَاحُكَ الَّذِي بِهِ تَطِيرُ وَأَصَلُكَ الَّذِي

إِلْيَهِ تَصِيِّرُ، وَيَكُكُ الَّتِي بِهَا تَصُولُ.

أُسْتِوُدِعُ اللَّهَ دِينَكَ وَدُنْيَاكَ- وَأَسْأَلُهُ خَيْرَ

الْقَضَاءِ لَكَ فِي الْعَاجِلَةِ وَالْأَجِلَةِ وَاللَّانَيَا وَاللَّانَيَا وَاللَّانَيَا

وَإِنِ اسْطُعْتَ أَنْ لَا يِعْرِفُنَ غَيْرَكَ فَا فَافَعَلُ وَلَا تُملِّكِ الْمَوْأَةُ مِنْ أَمْرِهَا مَا جَاوَزَنَفُسَهَا فَإِنَّ الْمَرْأَةُ رَيْحَانَةٌ وَلَيْسَتُ جَاوَزَنَفُسَهَا فَإِنَّ الْمَرْأَةُ رَيْحَانَةٌ وَلَيْسَتُ بِقَهْرَ مَانَةٍ وَلَا تَعْلُ بِكَرَامَتِهَا نَفُسَهَا، وَلَا تُعْلُ  فِي أَنْ تَشْفَعَ بِعَيْرِهَا فَإِنَّ وَلَا تُعْلُ بِعَلَيْهِنَ فَإِنَّ شَلَاقًا الْحِجَابِ وَالْتَعْالِي فَلْ اللّهُ عَلَيْهِنَ فَإِنَّ شِلّا اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

دوسروں کی سفارش کرنے گئے۔ بے کل شبہ بدگمانی کا اظہار نہ کرد کہ اس سے نیک چلن اور پا کباز عورت بھی بے راہی اور بد کر داری کی راہ دیکھ لیتی ہے۔ اپنے خدمت گزاروں میں ہر شخص کے لئے ایک کام معین کر دو، جس کی جواب دہی اس ہر شخص کے لئے ایک کام معین کر دو، جس کی جواب دہی اس سے کرسکو۔ اس طریق کار سے وہ تمہارے کاموں کو ایک دوسرے پر نہیں ٹالیس گے۔ اپنے قوم قبیلے کا احترام کرو۔ کیونکہ وہ تمہارے ایس پروبال ہیں کہ جن سے تم پرواز کرتے ہو، اور تمہارے وہ وہ دو، اور تمہارے وہ وہ دست و بازو ہیں جن کا تم سہارالیتے ہو، اور تمہارے وہ دست و بازو ہیں جن سے تملہ کرتے ہو۔ میں تمہارے دین اور تمہاری دنیا کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں اور اس سے حال و مستقبل اور دنیا و آخرت میں تمہارے لئے ہولئی کے فصلہ کا خواستگار ہوں۔ والسلام۔

ک ابن میٹم نے جعفر ابن بابونے تی علیہ الرحمۃ کا بیقو ل نقل کیا ہے کہ حضرت نے بیدوسیت نامہ تحد ابن حفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام تحریفر مایا، اور علامہ رضی نے تحریکیا ہے کہ اس سے مراد مخاطب امام حسن علیہ السلام ہیں۔ بہر صورت مخاطب خواہ امام حسن ہوں ، یا محمد ابن حفیہ بیٹ میں میں میں میں میں مواد نے کہ ابن کے لئے درس ہدایت ہے کہ جس پڑ بل پیرا ہونے سے سعادت و کامرانی کی راہیں محل سکتی ہیں۔ اُس میں دنیا و آخرت کو سنوار نے ، محل سکتی ہیں۔ اُس میں دنیا و آخرت کو سنوار نے ، محل سنوار نے ، اضافی شعور کو ابھار نے اور معیشت و معاشرت کو سدھار نے کے دہ بنیا دی اصول درج ہیں جن کی نظیر پیش کرنے سے علاء قلاسفر کے ضحیم دفتر قاصر ہیں۔ اس کے حقائق آگیں مواعظ انسانیت کے بھولے ہوئے درس کو یا دولا نے ، حسن معاشرت کے مشر ہوئے نقوش کو تازہ کرنے اور اخلاقی رفعتوں کو ابھار نے کے لئے قوی محرک ہیں۔

# مکتوب (۳۲)

(وَمِنْ كِتَابِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) معاه إلى مُعَاويَةً: تمـ

وَّأَرْدَيُسَتَّ جِيلًا مِّنَ النَّاسِ كَثِيْسرًا خَلَعْتَهُمْ بَغَيِّكَ، وَأَلْقَيْتَهُمْ فِي مَوْجِ بَحُولِكَ تَغَشَاهُمُ الظُّلْمَاتُ وَتَتَلَا طَمُ بِهِمُ

معاویہ کے نام تم نے لوگوں کی ایک بڑی جماعت کو تباہ کر دیا ہے۔ اپنی گراہی سے آئییں فریب دیا ہے اور آئییں اسپنے سمندر کی موجوں میں ڈال دیا ہے۔ ان پر تاریکیاں چھائی ہوئی ہیں اور شہبات کی لہریں آئییں تجھیڑے دے رہی ہیں جس کے بعد وہ سیدھی راہ

الشُّبُهَاتُ فَجَازُوْاعَنُ وِجُهَتِهِمْ وَنَكَصُوْا عَلَيْ أَعُقَابِهِمْ وَتَوَلُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ وَعَوَّلُوا عَلَى أَحْسَابِهِمْ إِلَّا مَنْ فَارَقُولُكَ بَعْكَ مَعْرِ فَتِكَ ، وَهَرَ بُوا إِلَى اللهِ مِنْ مُوازَرَتِكَ إِذْ حَمَلَتَهُمْ عَلَى الصَّعْبِ مُوازَرَتِكَ إِذْ حَمَلَتَهُمْ عَلَى الصَّعْبِ وَعَكَلَتَ بِهِمْ عَنِ الْقَصْلِ فَاتَقِ اللّهَ يَامُعَاوِيَةُ فِي نَفْسِكُ وَجَاذِبِ الشَّيطانَ قِيادَكُ ، فَإِنَّ اللَّانَيَا مُنْقَطِعة عَنْكَ وَ اللّه خِرَةٌ قَرِيْبةٌ مِنْكَ وَالسَّلَامُ

ے براہ ہوگے ، الئے بیروں پھر گئے بیٹھ پھیر کر چلتے ہے ،
اور اپنے حسب ونسب پر بھروسہ کر بیٹھے ، کچھاہل بصیرت کے جو
بلیث آئے اور تہہیں جان لینے کے بعد تم سے علیحدہ ہوگئے اور
تہری سے وامداد سے مندموڑ کر اللہ کی طرف تیزی سے چل
پڑے جبکہ تم نے انہیں وشواریوں میں مبتلا کردیا تھا اور اعتدال
کی راہ سے ہٹا دیا تھا۔

اے معاویہ! اپنے بارے میں اللہ سے ڈروہ اور اپنی مہار شیطان کے ہاتھ سے چھین لو کیونکہ دنیا تم سے بہر حال قطع ہوجا لیگی اور آخرت تمہارے قریب بہنچ چکی ہے۔ والسلام۔

مكنۇب (٣٣)

(وَمِنَ كِتَابِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى قُثَمَ بَنِ الْعَبَّاسِ وَهُو عَامِلُهُ عَلَى مَكَةً ) أَمَّا بَعْلُ فَإِنَ عَيْنِي بِالْمَغُوبِ كَتَبَ إِلَى يُعْلِمُنِي أَنَّهُ وُجِّهَ عَلَى الْمَوْسِمِ أَنَاسٌ مِنُ أَهْلِ الشَّامِ الْعُمْيِ الْقُلُوبِ الصَّمِّ الْأَسْمَاعِ، الْكُمْهِ الْآبُصِارِ، الَّذِينَ يَلْتَبِسُونَ الْحَقَّ الْكُمْهِ الْآبُصِارِ، الَّذِينَ يَلْتَبِسُونَ الْحَقَّ الْكُمْةِ الْآبُصِارِ، اللَّذِينَ يَلْتَبِسُونَ الْحَقِّ بِالْبَاطِلِ، وَيُطِيعُونَ الْمَحْلُوقَ فِي مَعْصِيةِ الْخَالِقِ، وَيَحْتَلِبُونَ اللَّذِيدَ وَيْ مَعْصِيةِ وَيَشْتَرُونَ عَاجِلَهَا بِآجِلِ الْآبُورِ وَيَشْتَرُونَ عَاجِلَهَا بِآجِلِ الْآبُورِ وَيَشْتَرُونَ عَالِمَةً إِلاَّ فَاعِلُهُ وَلَا وَيَشْتَرُونَ عَالِمَةً إِلاَّ فَاعِلُهُ وَلَا وَالْمُتَقِينَ - وَلَنَ يَفُوزَ بِالْخَيْرِ إِلاَّ عَامِلُهُ وَلَا مَافِى يَدَيْكِ قَيَامَ الْحَارِمِ الصَّلِيبِ وَ لِمُامِهِ - وَإِيَّاكَ وَمَا يُعَتَلُورُ مِنْهُولَا تَكُنَ لِهُمَامِهِ - وَإِيَّاكَ وَمَا يُعْتَلُورُ مِنْهُولَا تَكُنَ

والئی مکر شم ابن عباس کے نام مغربی علاقہ کے میرے جاسوں نے جھے تحریر کیا ہے جو دل شام کے لوگوں کو ( مکہ ) جی کیلئے روانہ کیا گیا ہے جو دل کے اند ھے اور کا نوں کے بہر ہے اور آئکھوں کی روشنی سے محروم ہیں جوح کو باطل کی راہ سے ڈھونڈ تے ہیں ، اور دین کے کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت کرتے ہیں ، اور دین کے بہانے دنیا (کے تھنوں) سے دودھ دو ہے ہیں ، اور نیکوں بہانے دنیا (کے تھنوں) سے دودھ دو ہے ہیں ، اور نیکوں کا سودا کر لیتے ہیں۔ دیکھو بھلائی اُسی کے حصہ میں آتی ہے کو اُس پر عمل کرتا ہے اور بُر ابدلہ اُسی کو ملتا ہے جو بُرے کا م کرتا ہے۔ لبذا تم اپنے فرائض منصی کو اس شخص کی طرح ادا کرو جو باقیم ، پختہ کار ، خیر خواہ اور دائش مند ہواور اپنے حاکم کا فر ماں بردار اور اپنے امام کا مطبع رہے اور خبر دار! کوئی ایسا کام نہ کرنا کے مہیں معذرت کرنے کی ضرورت پیش آئے اور نعتوں کی فراوانی کے وقت بھی اُٹر اؤنہیں اور خیتوں کے موقعہ

عِنْكَ النَّعْمَاءِ بَطِرًاوَ لَا عِنْكَ الْبَاسَاءِ فَشِلًا يَهِ ابْنَيْنِ دَهَا وَ وَاللامِ

معادیہ نے کچھلوگوں کو حاجیوں کے بھیس میں مکہ روانہ کیا تا کہ وہاں کی خاموش فضا میں سنسنی پیدا کریں اور تفویٰ ووررع کی نمائش سے عوام کا اعتاد حاصل کریں ان کے بیاذ ہن نشین کردیں کہ علی ابن الی طالب نے حضرت عثان کے خلاف لوگوں کو بھڑ کا یا، اور آخر انہیں قتل کرا کے دم لیا اور اس طرح حضرت کوان کے قتل کا ذمہ دار کھبرا کرعوام کوان سے بدخن کریں، اور امیر شام کے کردار کی بلندی اخلاق کی عظمت اور دادو دہش کے تذکروں سے لوگوں کواس کی طرف مائل کریں ۔ مگر حضرت نے جن لوگول کوشام میں حالات کا جائزہ لینے اور خررسانی کے لئے مقرر رکھا تھا انہوں نے جب آپ کواطلاع دی تو آپ نے والئی مکہ تقتیم ابن عباس کوان کے نقل وحرکت پرنظرر کھنے اوران کی شورش انگیزیوں کے انسداد کے لئے بیکتو بتحریر فرمایا۔

(وَمِنْ كِتَابِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) إِلَى مُحَمَّدِ بَن أَبِي بَكُر: لَمَّا بَلَغَهُ تَوَجُّلُهُ مِنْ غَزُلِهِ بِالْأَشْتَرِعَنُ مِصْرَ، ثُمَّ تُوَقِّي الْأَشْتَرُ فِي تُوَجُّهِهِ إِلَى مِصُرَ قَبِلُ وَصُولِهِ إِلَيْهَا)

أَمَّا بَعُلُ فَقِلُ بَلَغَنِي مَوْجِلَكَ مِنُ تَسُرِيَح الْأَشْتَرِ اللي عَمَلِكَ وَإِنِّي لَمْ أَفْعَلْ ذَٰلِكَ استبُطَاءً لَكَ فِي الْجُهْلِ وَلَا إِزْدِيَادًا فِي الُجِلِّ وَلِوْ نَزَعْتُ مَاتَحْتَ يَلِاثَ مِنُ سُلْطَ الِكَ لَوَلَيْتُكَ مَا هُوَ أَيْسَرُ عَلَيْكَ مَوْٰدُنَةً وَأَعُجَبُ إِلَيْكَ وِلَا يَقًـ

إِنَّ الرَّجُلَ الَّذِي كُنْتُ وَلَيْتُهُ أَمَّرَ مِصْرَ كَانَ لَنَا رَجُلًا لَنَا نَا صِحًا وَ عَلَى عَلُوْنَا شَانِيكُ أَنَاقِمًا فَرَحِمَهُ اللهُ فَلَقَادِ اسْتَكُمَلَ حالت میں کہم اس سے رضا مند ہیں۔خداکی رضا مندیاں أَيَّامَهُ وَلَا تَى جَمَامَهُ وَنَحْنُ عَنْهُ رَاضُونَ۔ بھی اُسے نصیب ہوں اور اُسے بیش از بیش تواب عطا کرے۔

محدابن الي بكرك نام:

ائ موقع پر جب آپ کومعلوم ہوا کہ وہمصری حکومت ہے اپنی معزولی اور مالک اشتر کے تقرر کی وجہ سے رنجیدہ ہیں اور پھر معریجی سے پہلے ہی رائے میں انقال فرما گئے، تو آپ نے

مجھاطلاع ملی ہے کہ تمہاری جگہ پراشتر کو بھیخے ہے تہہیں ملال ہوا ہے تو داقعہ بیہ ہے کہ میں نے بیتبدیلی اس لئے نہیں کھی کہ تہیں كام مين كمزورادر وْ هيلا پايا مواور بيه جام موكهتم ١ پني كوشش كوتيز کردواورا گرتہمیں اُس منصب حکومت سے جوتمہارے ہاتھ میں تھامیں نے ہٹایا تھا تو تہمیں کسی الیبی جگہ کی حکومت سپر دکرتا جس میں تہمیں زحت کم ہو، اور دہ تہمیں پسند بھی زیادہ آئے۔ بلاشبه جس شخض کومیں نے مصر کا والی بنایا تھا وہ ہمارا خیرخواہ اور دشمنول کے لئے سخت گیرتھا۔ خدااس پر رحمت کرے اس نے زندگی کے دن بورے کر لئے اور موت سے ہم کنار ہوگیا۔اس

أُولُاهُ اللَّهُ رضُوانَهُ وَضَاعَفَ الثَّوَابَ لَهُ، فَأُصُحِرُ لِعَلُولَ وَامْض عَلَى بَصِيرَ تِكَ، وَ شَيِّرُلِحَرُبِ مَنْ حَارَبَكَ، وَادْعُ إلى سَبِيُلِ رَبِّكَ، وَأَكْثِر الْإِسْتِعَانَةَ بِاللهِ يَخْفِكَ مَا أَهَبُّكَ وَيُعِنَّكَ عَلَى مَانَزَلَ بِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ـ

(وَمِنْ كِتَابِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ)

گا۔انشاءاللہ۔

مصر میں محمد ابن ابی بکر کے شہید ہوجانے کے بعد عبدالله ابن عباس كينام إلى عَبُلِ اللهِ ابْنِ الْعَبَّاسِ بَعُلَ

مصر کو دشمنوں نے فتح کرلیا ہے ، اور محمد ابن الی بکر رحمتہ اللہ علیہ شہید ہو گئے ۔ہم اللہ ہی سے اجر جا ہے ہیں ۔اس فر زیر کے مارے جانے پر کہ جو ہمارا خیرخواہ سرگرم کارکن تیج براں اور د فاع کا ستون تھا ، اور میں نے لوگوں کو اُن کی مد د کو جانے کی دعوت دی تھی ۔اس حاد شہ سے پہلے ان کی فریاد كوچنچنے كاحكم ديا تھاا ورلوگول كوعلا نبيا ورپوشيده بار بار پكارا تھا۔مگر ہوا یہ کہ کچھ آئے بھی تو ہادل ناخواستہ، اور کچھ حیلے حوالے کرنے لگے اور یکھ نے جھوٹ بہانے کرکے عدم تعاون کیا۔ میں تو اب اللہ ہے ریہ چا ہتا ہوں کہ وہ مجھے ان کے ہاتھوں سے جلد چھٹکارا دے۔ خدا کی قتم اگر دشمن کا سامنا کرتے وقت مجھے شہادت کی تمنا نہ ہوتی اور اپنے کو موت پر آ مادہ نہ کر چکا ہوتا تو میں اُن کے ساتھ ایک دن بھی رہنا پیندنہ کرتا اورانہیں ساتھ لے کربھی دشمن کی جنگ

اب تم دشن کے مقابلہ کے لئے باہر نکل کھڑے ہواور اپنی

بھیرت کے ساتھ روانہ ہوجاؤ اور جوتم سے لڑے اُس سے

لڑنے کے لئے آ مادہ ہوجاؤادراسینے پروردگار کی زاہ کی طرف

وعوت دو، اور زیادہ سے زیادہ اللہ سے مدد مانکو کہ وہ تہماری

مہمات میں کفایت کرے گا اور مصیبتوں میں تمہاری مدد کرے

مِقْتَلِ مُحَمَّدِ بُنِ أَبِي بَكْرِ ـ أُمَّا بَعُلُ فَإِنَّ مِصُرَّ قَلِ افْتُتِحَّتُ وَ مُحَمَّلُ بُنُ أَبِي بَكْرٍ رَحَبِهُ اللَّهُ قَلِ اسْتُشَهلَد فَعِنْكَ اللهِ نَحْتَسِبُهُ وَلَكَا فَاصِحًا وَعَامِلًا كَلدِحًا وَسَيْفًا قَاطِعًا وَرُكْنًا دَافِعًا وَقُلُ كُنْتُ حَشَّتُ النَّاسَ عَلَىٰ لِحَاقِهِ وَأَمَرُ تُهُمَّ سِرًّا وَجَهُوًا وَعُودًا وَبَلَّهُ ا فَيِنَّهُمُ الْآتِي كَارِهًا، وَمِنْهُمُ الْمُعْتَلُّ كَاذِبًا، وَمِنْهُمُ الْقَاعِلُ عَلَوْلًا وَأَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَ لِي مِنْهُمْ فَرَجَا عَاجِلًا، فَوَ اللهِ لَوُلا طَمَعِي عِنْلَ لِقَانِي عَلُوِّي فِي الشَّهَادَةِ وَتَوْطِينِي نَفْسِي عَلَى الْمَنِيَّةِ لأَحْبَبُ أَنَ لاَّ اَبْقَى مَعَ هَوْلَاءِ يَوْمًا وَاحِلًا وَلَا أَلْتَقِي بِهِمُ أَبِلًا۔

ل مقتدر بالله كي حكومت ووم هج سے وسمير هج تك قائم ربى ـ

# کتؤب (۲۷)

(وَمِنْ كِتَابِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إلى عَقِيل بُن أبي طَالِب فِي ذِكُر جَيْسٍ أُنْفَذَهُ إلى بعض الاعَكاآءِ وَهُوَ جَوَابُ كِتَابِ كَتَبَهُ إِلَيْهِ عَقِيلً) فَسَرُّ حُتُ إِلَيْهِ جَيشًا كَثِيفًا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، فَلَمَّا بَلَغَهُ ذِلِكَ شَمَّرَ هَارِبًا وَنَكَصَ نَادِمًا فَلَحِقُوهُ بِبَعْضِ الطَّرِيْقِ وَقَلَ طَفَّلَتِ الشَّمُسُ لِلْإِيَابِ فَاقْتُلُوا شَيْئًا كَلَا وَلَا ، فَهَا كَانَ إِلَّا كَمَوُ قِفِ سَاعَةٍ حَتَّى نَجَا جَرِيْضًا بَعُلَ مَا أُخِلَ مِنْهُ بِالْمُخَنَّقِ وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُ غَيْرُ الرَّمَقِ فَلَّايًا بَلَّذِي مَسانَجَا، فَلَنَّ عَنْكَ قُرِيشًا وَتُرُكَاضَهُم فِي الضَّلَالِ، وَتَجُوا لَهُم فِي الشِّقَاقِ، وَجِمَاحَهُمْ فِي التِّيْهِ فَإِنَّهُمْ قَلْ أُجْمَعُوا عَلَىٰ حَرْبِي كَإِجْمَاعِهِمْ عَلَىٰ حِرُبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالله قَبْلِي فَجَزَتُ قُرَيْشًا عَنِّي الْجَوَازِي، فَقَلُ قَطَعُوا رَحِمِي، وَسَلَيُونِي سُلطانَ أَبُنِ أُمِّي وَأَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ رَأْيِي وَفِي الْقِتَالِ فَإِنَّ رَأْيِي فِي قِتَالِ الْمُحِلِّينَ حَتَّى أَلْقَى اللَّهَ لَا يُزِيِّكُ فِي كَثُرَةُ النَّاسِ حَوْلِي عِبْزُةً ، وَلَا تَنفَرْقُهُمْ عَنِيني

وُحَشَةً - وَلَا تَحْسَبُنُ ابُنَ أَبِيلُا - وَلُو أَسُلَمَهُ النَّاسُ مُتَضَرِّعًا مُتَخَشِعًا، وَلَا مُعَلَّمِ النِّمَامِ مُقِرًّا لِلضَّيْمِ وَاهِنَا، وَلَا سَلِسَ الرِّمَامِ لَلْقَالِدِمَ وَلَا سَلِسَ الرِّمَامِ لِللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللللِمُ اللللللْمُ اللل

ہراساں ہوجائے گا۔ یا کمزوری دکھاتے ہوئے ذلت کے آگا۔ یا کمزوری دکھاتے ہوئے ذلت کے دیکھیارد ہے دیگا۔ یا مہار کھینچنے دالے ہاتھ میں بآسانی اپنی مہارد ہے دے گا۔ یاسوار ہونے دالے کیلئے اپنی پشت کومر کب بننے دے گا۔ بلکہ وہ تو ایسا ہے جیسے قبیلہ بنی سلیم والے نے کہا ہے۔" اگر تم مجھ سے پوچھتی ہو کہ کیسے ہوتو سنو! کہ میں زمانہ کی ختیاں جسیل لے جانے میں بڑا مضبوط ہوں مجھے یہ گوار انہیں کہ مجھ میں حزن دغم کے آثار دکھائی پڑ یں کہ دشمن خوش ہونے لگیں، اور دوستوں کورن کے کہنے۔

تحکیم کے بعد جب معاویہ نے قل وغارت کا بازارگرم کیا توضحاک ابن قیس فہری کو چار ہزار کے فتکر کے ہمراہ حضرت کے مقبوضہ شہروں پر تملہ کرنے کے لئے روانہ کیا۔ حضرت کو جب اس کی غارت گریوں کاعلم ہواتو آپ نے اہل کوفہ کواس کے مقابلہ کے لئے اُجھارا۔ مگرانہوں نے حیلے بہانے شروع کردیے ۔ آخر جرابن عدی کندی چار ہزار جنگووں کو لے کراٹھ کھڑے ہوئے اور وثمن کا تعا قب کرتے ہوئے مقام تدمر میں اُس کو جالیا۔ دونوں فریق میں کچھ ہی جھڑ پیں ہوئی تھیں کہ شام کا اندھرا بھیلنے لگا اور وہ اس سے فاکدہ افتحاک کھڑ اہوا۔ بیوہ نر مانہ تھا کہ قبل ابن ابی طالب مکہ میں عمرہ بجالانے کے لئے آئے ہوئے تھے۔ جب آئیس بیہ معلوم ہوا کہ ضحاک جرہ پر جملہ کرنے کے بعد شجے وسالم نج نکا ہے، اور اہل کوفہ جنگ ہے ہی چھوڑ بیٹھے ہیں اور اُن کی تمام سرگرمیال ختم ہوگئ ہیں تو آپ نے نصرت واہداد کی پیش کش کرتے ہوئے عبیدالرحمٰن ابن عبیداز دی کے ہاتھ ایک مکتوب محضرت کی خدمت میں روانہ کیا جس کے جواب میں حضرت نے یہ متوبت تحریفر ماا جس میں اہل کوفہ کے رویہ کا شکورہ اورضحاک کے فرار کا تذکرہ کیا ہے۔

خطر (۲۷)

معاويداين البيسفيان كنام:

الله اکبرائم نفسانی خواہشوں اور زحت و تعب میں ڈالنے والی حیرت و سرکشنگی ہے کس کری طرح جمنے ہوئے ہواور ساتھ ہی حقائق کو ہرباد کرویا ہے اور اُن دلائل کو تھکرا دیا ہے جو الله کو مطلوب اور بندوں پر جمت ہیں۔ تہمارا عثمان اور اُن کے قاتلوں کے بارے میں جھگڑ ابڑھانا کیا معنی رکھتا ہے جبکہ ہم تان کی اُس وقت مدد کی جب وہ مدد خود تہماری ذات

(وَمِنُ كِتَابِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) إلى مُعَاوِيَةً

فَسُبُحَانَ اللهِ مَا أَشَلَ لُزُ وَمَكَ لِلْأَهُوآءِ الْمُبْتَكَعَةِ وَالْحَيْرَةِ الْمُتَعِبَةِ، مَعَ تَضُيعِ الْمُبْتَكَعَةِ وَالْحَيْرَةِ الْمُتَعِبَةِ، مَعَ تَضُيعِ الْحَقَائِقِ الَّتِي هِي لِلَّهِ الْحَقَائِقِ الَّتِي هِي لِلَّهِ طِلْبَةٌ، وَعَلَى عِبَادِةٍ حُجَّةً - فَامَّا إِكْثَارُكَ لِلْمَاتِهُ فَإِنَّكَ إِنَّمَا الْحَثَارُكَ الْحَجَاجَ فِي عُثْمَانَ وَقَتَلَتِهِ فَإِنَّكَ إِنَّمَا الْحَجَاجَ فِي عُثْمَانَ وَقَتَلَتِهِ فَإِنَّكَ إِنَّمَا

کے خط کے جواب میں لکھا ہے جس میں کسی دشمن کی طرف بھیجی ہوئی ایک فوج کا ذکر کیا ہے۔
میں نے اُس کی طرف مسلمانوں کی ایک بھاری فوج روانہ کی شخصی جب اس کو پتہ چلاتو وہ دامن گردان کر بھاگ کھڑ اہوااور پشیمان ہوکر پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوگیا۔ سورج ڈو بے کے قریب تھا

جوامير المومنين في اين بهائي عقيل ابن الي طالب

پشیمان ہوکر چھپے ہٹنے پر مجبور ہو گیا۔ سورج ڈو بنے کے قریب تھا کہ ہماری فوج نے اُسے ایک راستہ میں جالیا اور نہ ہونے کے برابر پچھ چھڑ چیں ہوئی ہوں گی ، اور گھڑی بھر تھہرا ہوگا کہ بھاگ کر جان بچالے گیا جبکہ اُسے گلے سے پکڑا جاچکا تھا اور آخری سانسول عے سوا اُس میں پچھ باقی نہ رہ گیا تھا اس طرح بڑی مشکل سے وہ خ کھا۔

تم قرایش کے گراہی میں دوڑ لگانے، سرکشی میں جولانیاں کرنے اور صفالت میں منہ زوری وکھانے کی ہاتیں چھوڑ دو۔ انہوں نے مجھ سے جنگ کرنے میں اُی طرح ایکا کیا ہے جس طرح وہ مجھ سے چیلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑنے کیلئے ایکا کئے ہوئے تھے۔ خدا کرے ان کی کرنی ان کے سامنے آئے۔ انہوں نے میرے رشتے کا کوئی کحاظ نہ کیا اور جوتم نے ماں جائے کی حکومت مجھ سے چھین کی اور جوتم نے جنگ کے بارے میں میری رائے دریافت کی ہے، تو میری آخر دم تک یہی رائے رہے گی کہ جن لوگوں نے جنگ کو جائز قرار دے لیا ہے اُن سے جنگ کرنا چا ہے گردلوگوں کا جماعط و کیکھوا ہے تھائی کے متعلق چا ہے کتنا ہی دیکھوا ہے تھائی کے متعلق چا ہے کتنا ہی وگرا اس کا ساتھ چھوڑ دیں یہ خیال کبھی نہ کرنا کہ وہ ہے ہیت و

نَصَوْتَ عُشَمَانَ حَيْثُ كَانَ النَّصُو لَكَ كَلْحَ كَلْحَ اوراً سوقت أُمِين بيارومدوگارچور ويا كه جب و خَذَلَ لَتَهُ حَيْثُ كَانَ النَّصُو لَهُ وَالسَّلَامُ مَ تَهارى مداُن كَنْ مِي مفيد بو عَنْ صَى والسلام ـ تَهارى مداُن كَنْ مِي مفيد بو عَنْ صَى والسلام ـ

۔ اس میں گنجائش انکارنہیں کہ معاویہ نے حضرت عثان کے قتل ہونے کے بعداُن کی نصرت کا دعویٰ کیااور جب وہ محاصرہ کے دنول میں اُس سے مدد مانگ رہے تھے اور خطوط پر خطوط لکھ رہے تھے اُس وقت اُس نے کروٹ لینے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔البت کہنے کو اُس نے پزیدا بن اسد قسر کی کے زیر کمان ایک دستہ مدینہ کی طرف روانہ کیا تھا لیکن اُسے بی تھم دے دیا تھا کہ وہ مدینہ کے قریب دادی ذی حشب میں تھم را رہے اور حالات خواہ کیسے ہی ٹازک ہوجا کیں، وہ مدینہ میں داخل نہ ہو۔ چنا نچہ وہ وادی ذی حشب میں آ کر تھم رگیا۔ یہاں تک کہ حصرت عثمان قتل کردیئے گئے اور وہ اپنا دستہ لے کروا پس ہو گیا۔

اس میں شبنہیں کہ معاویہ بہی چاہتا تھا کہ حضرت عثان قتل ہوجا نمیں اوروہ اُن کے خون کے نام پر ہنگامہ آرائی کرےاوران شورش انگیزیوں کے ذریعیہ سے اپنی ہیعت کے لئے راستہ ہموار کرے۔ یہی وجہ ہے کہ نداُن کے محاصرہ کے دنوں میں اُس نے اُن کی مد دونھرت کی ، اور ندا قتد ارحاصل کر لینے کے بعد قاتلین عثان کی تلاش ضروری سمجی۔،

کتوب (۳۸)

(وَمِنْ كِتَابِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إلي أُهْلِ مِصْرَلَّنَا وَلَى عَلَيْهِمُ الْأَشْتَر رَحِمَهُ اللَّهُ)

مِنْ عَبُدِ اللهِ عَلِيِّ آمِيْدِ الْمُوْمِنِيُنَ إِلَى الْمَوْمِنِيُنَ إِلَى الْمَوْمِنِيُنَ إِلَى الْمَوْمِ اللهِ حِيْنَ عُصِى فِي أَرْضِهِ وَدُهِبَ بِحَقِهِ ، فَصَرَبَ فِي أَرْضِهِ وَدُهِبَ بِحَقِهِ ، فَصَرَبَ اللّهِ وَالْفَاجِرِ اللّهَ وَالْفَاجِرِ وَالْفَاجِرِ وَالْفَاجِرِ وَالْفَاجِرِ وَالْفَاجِرِ وَالْفَاجِرِ وَالْفَاجِرِ وَالْفَاجِرِ وَالْفَاجِرِ وَالْفَاجِرِ وَالْفَاجِرِ وَالْفَاجِرِ وَالْفَاجِرِ وَالْفَاجِرِ وَالْفَاجِرِ وَالْفَاجِرِ وَالْفَاجِرِ وَالْفَاجِرِ وَالْفَاجِرِ وَالْفَاجِرِ وَالْفَاجِرِ وَالْفَاجِرِ وَالْفَاجِرِ وَالْمَنْكُمُ عَبُلًا مِنْ عَبَادِ اللهِ لَا يَنَامُ أَيَّامُ الْخَوْفِ، وَلَا يَنْكُلُ عَنِ اللهِ لَا يَنَامُ أَيَّامُ الْخَوْفِ، وَلَا يَنْكُلُ عَنِ اللهِ لَا يَنَامُ أَيَّامُ الْخَوْفِ، وَلَا يَنْكُلُ عَنِ اللهِ لَا يَنَامُ أَيَّامُ الْخَوْفِ، وَلَا يَنْكُلُ عَنِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

اہل مِصرے نام جبکہ مالک اشتر کو وہاں کا حاکم بنایا۔

خدا کے بند ہے گئی امیر الموشین کی طرف سے ان لوگوں کے نام جواللہ کے لئے خضب ناک ہوئے اس وقت زمین میں اللہ کی نافر مانی اور اس کے حق کی بربادی ہور ہی تھی اور ظلم نے اپنے شامیا نے ہراچھ بُرے مقامی اور پردیسی پر تان رکھے تھے۔ نہ نیکی کا چلن تھا اور نہ بُر انگے جا جا تا تھا۔

سے ایک بندہ تمہاری طرف بھیجا ہے جوخطرے کے دنوں میں سے ایک بندہ تمہاری طرف بھیجا ہے جوخطرے کے دنوں میں سے ایک بندہ تمہاری طرف بھیجا ہے جوخطرے کے دنوں میں سوتانہیں اور خوف کی گھڑیوں میں دشمن سے ہراساں نہیں ہوتا اور فاجروں کے لئے جلانے والی آگ ہے بھی زیادہ سخت ہے۔وہ مالک ابن حارث مذحجی ہیں ان کی بات کوسنوا وراُن کے ہراس حکم کوجوحق کے مطابق ہو مانو کیونکہ وہ اللہ کی تکواروں میں سے ایک تکوار ہیں کہ جسکی نہ دہار کند

وَأَطِيعُوا أَمُركا فِينَما طَابَقَ الْحَقَّ فَإِنَّه سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللهِ لَا كَلِيلُ الظَّبَةِ وَلا نَابِي الضَّرِيبَةِ، فَإِنْ أَمْرَكُمْ أَن تُقِيمُوا فَأَقِيمُوا فَانَّفِرُوا، وَإِنْ أَمَركُمْ أَنْ تُقِيمُوا فَأَقِيمُوا فَإِنَّهُ لاَ يُقَلِمُ وَلا يُحْجِمُ وَلا يُؤخِّرُ وَلا يُقَلِّمُ إِلاَّ عَنْ أَمْرِي، وَقَلْ آثَرُتُكُم، بِه عَلَىٰ فَفِسِى لِنَصِيحَتِهِ لَكُمْ وَشِكَةً شَكِيمَتِهِ عَلَى عَلُوكُمْ.

ہوتی ہے اور نہ اُس کا وار خالی جاتا ہے۔ اگر وہ تہہیں دشمنوں کی طرف برط صنے کے لئے کہیں تو برطو، اور تھہرنے کے لئے کہیں تو برطو، اور تھہرنے کے لئے کہیں تو بھیرے مثل کے بغیر نہ آگ برطیس گے نہ بیچھے ہٹاتے اور نہ آگ برطیس گے نہ بیچھے ہٹاتے اور نہ آگ برطیس خود اپنے برطیاتے ہیں۔ میں نہ ہیں نے اُن کے بارے میں تہہیں خود اپنے اور پر ترجیح وی ہے اس خیال سے کہ تہارے خیر خواہ اور وشنول کے لئے سخت گیر ثابت ہوں گے۔

# مکتور (۳۹)

(وَمِنُ كِتَابٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) إلى عَبْرِ وبُنِ الْعَاصِ): قَالَهُ قَالَ حَمَّا مِن الْعَاصِ):

فَ إِنَّكَ قَلَّ جَعَلَت دِينكَ تَبَعًا لِلْنَيا أَمْرِي عَ ظَاهِرٍ غَيْهُ مَهُدُوكِ سِتُرُكُ، يَشِينُ الْكَرِيمَ بِمَجْلِسِهِ وَيُسَفِّهُ الْحَلِيمَ بِحِلْطَتِهِ، فَاتَبَعْتَ أَثَرَكُ وَطَلَبْتَ فَضَلَهُ إِنَّبَاعَ الْكَلْبِ لِلضِّرْغَام يَكُودُ إلى مَخَالِيهِ وَيَنتَظِرُ مَا يُلُقِى النِّهِ مِنْ فَضَلِ فَرِيسَتِه، فَأَذَهَبْت دُنياكَ وَآخِرَتَكَ، وَلَوْ بِالْحَقِّ أَخَلُت أَدُركت مَا طَلَبْتَ فَإِنَ يُنكِنِّنَى اللّهُ مِنكَ، وَمِنِ ابْنِ أَبِي سُفَيانَ أَجُرِ كُما بِمَا قَلَّمُتُهَا، وَإِن تُعْجِرَ أُوتَبَقَتِيا فَهَا أَمَا مَكُما شَرٌ لَكُماد وَالسَّلَامُ.

عمر وابن عاص کے نام

ہم وابن عاص کے نام

ہم نے اپنے دین کو ایک ایسے شخص کی دنیا کے پیچے لگا دیا ہے

ہم کی گراہی ڈھئی چیبی ہوئی نہیں ہے جس کا پردہ چاک ہے

ہوا پنے پاس ہٹھا کرشریف انسان کوبھی داغدارادر سنجیدہ ادر برد

ہار شخص کو بیوقوف بنا تا ہے۔ تم اُس کے پیچے لگ گئے ادر اُس

کے پیچے ہولیتا ہے، اُس کے پنجوں کو امید بھری نظروں سے

کے پیچے ہولیتا ہے، اُس کے پنجوں کو امید بھری نظروں سے

دیکھا ہواادراس انتظار میں کہ اس کے شکار کے بیچ کچھے حصہ

ونوں کو گنوایا۔ عالا نکہ اگری کے پابندر ہے تو بھی تم اپنی مراد کو

پالیتے۔ اب اگر اللہ نے بیجھتم پر اور فرزندابوسفیان پر غلبہ دیا تو

میری گرفت میں نہ آئے اور میرے بعد زندہ رہے تو جو تہیں

میری گرفت میں نہ آئے اور میرے بعد زندہ رہے تو جو تہیں

اس کے بعد در پیش ہوگاہ ہمہارے لئے بہت بُر اہوگا۔ والسلام

كَتُوْبِ ( ه م) كَتُوْبِ ( ه م) ( وَمِنْ كِتَابٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ) الكال كنام:

إلى بَعْض عُمَّالِهِ:

أُمَّا بَعُدُ فَقَدُ بَلَغَنِي عَنْكَ أَمُرٌ إِنْ كُنْتَ فَعَلْتُهُ فَقَلُ أُسْخَطْتُ رَبُّكَ وَعَصَيْتَ إِمَامَكَ وَأَخْلَيْتَ أَمَا نَتَكَ

بَلَغَنِي أَنَّكَ جَرَّدُتَ الَّارِضَ فَأَحَلُتَ مَا تَحْتَ قُلَمْيُكَ وَ أَكَلُتَ مَا تَحْتَ يَكَيْكَ، فَارْفَعُ إِلَى حِسَابَكَ، وَأَعْلَمُ أَنَّ حِسَابَ اللهِ أَعْظَمُ مِنْ حِسَابِ النَّاسِ-

أُمَّا بَعُدُ فَإِنِّي كُنتُ أَشُرَكُتُكَ فِي أَمَانَتِي وَجَعَلْتُكَ شِعَادِي وَبِطَانَتِي وَلَمْ يَكُنُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِي أُوْتَقَ مِنْكَ فِي نَفُسِي مِلُواسَاقِي وَمُوازَرَتِي، وَأَدَاءِ الْآمَانَةِ إِلَىَّ- فَلَمَّارَأَيْتَ الزَّمَانَ عَلَى ابْنِ عَبِّكَ قَلْ كَلِبَ، وَالْعَدُوقَةُ كَرِبَ، وَامَانَةَ النَّاسِ قَلُ خَزِيَتُ، وَهُلِهِ الْأُمَّةَ قَلُ فَتِكَتُ وَشَغَرَتُ قَلَبُتَ لِابُنِ عَبِّكَ ظَهُرَالُبِجَنِّ فَفَارَقْتَهُ مَعَ الْمُفَارِقِينَ، وَخَلَالْتَهُ مَعَ الْحَازِلِيْنَ وَخُنْتَهُ مَعَ الْحَائِنِيْنَ، فَلَا ابْنَ عَيِّكَ اسَيُتَ، وَلَا أَلَّا مَانَةَ أَدَّيْتَ وَكَأَنَّكَ لَمْ تُكُنِ اللَّهَ تُرِينُكُ بِجِهَادِكَ وَكَأَنَّكَ لَمْ

مجھے تمہارے متعلق ایک اسے امری اطلاع ملی ہے کہ اگرتم اُس کے مرتکب ہوئے ہوتو تم نے اپنے پروردگارکو ناراض کیا،این امام کی نافر مانی کی ،اوراین امانتداری کوجھی ذلیل ورسوا کیا۔ مجھےمعلوم ہوا ہے کہتم نے (بیت المال کی) زمین کوصفاحیث میدان کردیا ہے اور جو پچھتمہارے پاؤل تلے تھا، اُس پر قبضہ جمالیا ہے اور جو کچھ تہمارے ہاتھوں میں تھا اُسے نوش جان کرلیا ہےتم تو ذراا پٹاحساب مجھے بھیج دو،اوریقین رکھو کہانسانوں کی حساب فہمی سے اللہ کا حساب کہیں زیادہ بخت ہوگا۔والسلام۔

ایک عامل کے نام:

(وَمِنْ كِتَابِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) إلى بَعْض عُمَّالِهِ :

میں نے مہیں اپنی امانت میں شریک کیا تھا، اور مہیں اپنا بالکل مخصوص آ دمی قرار دیا تھا اورتم سے زیادہ ہمدردی ، مددگاری اور امانتداری کے لحاظ سے میرے قوم قبیلہ میں میرے بھروسے کا کوئی آ دمی نہ تھا۔لیکن جب تم نے دیکھا کہ زمانہ تہمارے چھا زاد بھائی کے خلاف حملہ آور ہے اور دشمن بھیرا ہوا ہے۔ امانتیں لٹ رہی ہیں اور امت بے راہ اور منتشر و پراگندہ ہو چکی ہے تو تم نے بھی اینے ابن عم ہے رخ موڑ لیا اور ساتھ چھوڑ دینے والول کے ساتھ تم نے بھی ساتھ چھوڑ دیا،اور خیانت کرنے والوں میں داخل ہوکرتم بھی خائن ہو گئے۔اس طرح نہتم نے اپنے چیازاد بھائی کے ساتھ ہمدردی ہی کا خیال کیا ، نہ امات داری کے فرض کا احماس کیا۔ گویا اینے جہاد سے تمہارا مدعا خداکی رضامندی نہ تھا اور گویاتم اینے پروردگار کی طرف ہے کوئی روثن دلیل نہ رکھتے تھے اورائس امت کے ساتھ اُس کی دنیا بٹورنے کے لئے ا حال چل رہے تھے اور اس کا مال چھین لینے کے لئے غفلت کا موقع تاک رہے تھے چتانچامت کے مال میں بھر پور خیانت يَكُنُ عَلَىٰ بَيَّنَةٍ مِّنُ رَبَّكَ وَكَأَنَّكَ إِنَّمَا

وَتَنُوى غِرَّتَهُم عَنْ فَيْنِهِم - فَلَمَّا أَمْكَنَتُكَ الشُّلُّاةُ فِي حِيَانَةِ الْأُمَّةِ أُسْرَعُتَ الْكُرُّ قَاء وَعَاجَلْتَ الْوَثْبَةَ، وَاخْتَطَفْتَ مَا قَلَارُتَ عَلَيْهِ مِنْ أَمُوالِهِمُ الْبَصُونَتَهِ لِأَرَا مِلِهُم وَأَيْتَامِهِمُ احْتِطَافَ اللِّائْبِ الَّازَلِّ دَامِيةً البِعُزَى الْكَسِيُرَةِ فَحَمَلْتَهُ إِلَى الحجكادر حينب الصُّلُر بحَمْلِهِ غَيْرَ مُتَأَثِّمٍ مِنَ أَخُلِم كَأَنَّكَ لَا أَبَالِغَيْرِ لَهُ-حَلَارُتَ إللْ أَهُلِكَ تُرَاثًا مِنْ أَبِيْكَ وَأُمِّكَ فَسُبَحَانَ اللهِ الْمَا تُؤْمِنُ بِالْمَعَادِ؟ أُوْمَاتَحَاثُ نِقَاشَ الْحِسَابِ؟ أَيُّهَا الْمَعُكُودُ كَانَ عِنْكَانَا مِنْ ذَوى الْآلْبَاب كَيُفَ تُسِيعُ شَرَابًا وَطَعَامًا وَأَنْتَ تَعُلَمُ أَنَّكَ تَاكُلُ حَرَامًا وَّتَشَرَبُ حَرَامًا؟ وَتَبْتَاعُ الْإِمَاءَ وَتَنْكِحُ النِّسَاءَ مِنْ مَال الْيَتَامْنِي وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْمُوْمِنِيْنَ وَالْمُجَاهِدِينَ الَّذِي أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ هٰذِهِ الْأُمُوالَ وَأُحْرَزَ بِهِمْ هٰذِهِ الْبِلَادَ-فَاتَّقِ اللَّهَ وَارُدُو إلى هَوْلاء الْقَوْمِ أَمُوَ الِهُمُ، فَإِنَّكَ إِنَّ لَمُ تَفْعَلُ ثُمُّ أَمَّكَنَّنِي اللُّهَ مِنْكَ لَّأَعَلِارَنَّ إِلَى اللهِ فِيلًا وَلَا ضَرِبَنَّكَ بِسَيْفِي الَّذِي مَا ضَرَبْتُ بِهِ أَحَدِكُمَا إِلَّا دَنَحِلَ النَّسَارَ - وَاللهِ لِوْأُنَّ الُحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ فَعَلَامِثُلَ الَّذِي فَعَلْتَ

كُنُتَ تَكِيلُ هَٰذِهِ الْأُمَّةَ عَنَ دُنُيَا هُمُ

کرنے کا موقع مہیں ملاء تو حجث سے دھاوا بول دیا اور جلدی ہے گود پڑے اور جنٹا بن پڑا اس مال پر جو بیواؤں اور بتیموں کے لئے محفوظ رکھا گیا تھا یوں جھپٹ پڑے جس طرح پھر تیلا بھیڑیا زخمی اور لا چار بکری کوا جا تک لیتا ہے اور تم نے بڑے خوش خوش اُسے حجاز روانہ کردیا اور اُسے کے جانے میں گناہ کا احساس تہارے لئے سدّ راہ نہ ہوا۔ خدا تہارے دشمنوں کا بُراکرے، گویا بیتمہارے ماں باپ کا تركه تفاجے لے كرتم نے اپنے گھر والوں كى طرف روانه كرويا ـ الله اكبركياتمهارا قيامت پرايمان نهيں؟ كيا حساب کتاب کی چھان بین کا ذرابھی ڈرنہیں؟اے و څخص جسے ہم ہوش مندوں میں شار کرتے تھے ، کیونکروہ کھانااور پیناتمہیں خوش گوارمعلوم ہوتا ہے اور حرام پی رہے ہو۔تم ان تیموں مسكينوں ،مومنوں اورمجاہدوں كے مال سے جھے اللہ نے ان کا حق قرار دیا تھا اور ان کے ذریعہ سے ان شہروں کی حفاظت کی تھی، کنیریں خریدتے ہو، اور عورتوں سے بیاہ رچاتے ہو، اب اللہ سے ڈرو اور اُن لوگوں کا مال انہیں واپس کردو۔اگرتم نے ایسانہ کیااور پھراللہ نے مجھےتم پر قابو وے ویا تو میں تمہارے بارے میں اللہ کے سامنے اپنے کو سرخرو کروں گا اور اپنے اس تلوار سے تہمیں ضرب لگاؤں گا جس کا وار میں نے جس کسی پر بھی لگایا، وہ سیدھا دوزخ میں گیا۔ خدا کی قشم حسن وحسینؑ بھی وہ کرتے جوتم نے کیا ہے۔ تو میں اُن ہے بھی کوئی رعایت نہ کرتا اور نہ وہ مجھ سے اپنی کوئی خواہش منوا سکتے یہاں تک کہ میں اُن سے حق کو پلٹا لیتا، اور اُن کے ظلم سے پیدا ہونے والے غلط نتائج کومٹا ویتا۔ میں ربّ العالمین کی شم کھا تا ہوں کہ میرے لئے بیہ

مَا كَانَتُ لَهُمَا عِنْدِي هُوَادَةٌ وَلَا ظَفِرَا مِنِّي بإرَادَةٍ حَتْى آخُلُ الْحَقُّ مِنْهُمَا وَأَزِيْحَ الباطِلِ مِنْ مَظْلَمَتِهِمَا وَأَقْسِمُ بِاللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ مَا يَسُرُّلِي أَنَّ مَا أَخَكُتَ مِنْ أَمْوَالِهِمُ حَلَالٌ فِي أَتُرُكُهُ مِيْرَاقًا لِسَ بِعُدِى فَضَحِّ رُوَيُكًا فَكَانَّكَ قَلُ بَلَغْتَ الْمَلَى وَدُفِنْتَ تَحْتَ الثَّرَى وَعُرضَتُ عَلَيْكَ أُعْمَالُكَ بِالْمَحَلِّ الَّذِي يُنَادِي الظَّالِمُ فِيْهِ بِالْحَسِّرَةِ وَيَتَمَنَّى الْمُضَيِّعُ الأَّ جُعَةَ وَلَاتَ حَيْنَ مَنَاصِ-

كوئى ول خوش كن بات ند تقى كه وه مال جوتم نے ہتھيا ليا میرے لئے حلال ہوتا اور میں اُسے بعد والوں کے لئے بطور تر كه جيموڑ جاتا، ذراسنبھلواور مجھوكه تم عمر كى آخرى حدتك پہنچ چکے ہو، اور مٹی کے نیچے مونب دیئے گئے ہو، اور تمہارے تمام ا ممال تمهارے سامنے پیش ہیں، اس مقام پر کہ جہاں ظالم و احسرتا کی صدابلند کرتا ہوگا ، اور عمر کو ہر باو کر نیوا لے دنیا کی طرف بلٹنے کی آرز وکررہے ہونگے۔حالانکداب کریز کا کوئی

(وَمِنُ كِتَابِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) إلى عُمَرِ بُن سَلَمَةَ الْمَخْزُومِيّ وَكَانَ عَامِلَهُ عَلَى الْبَحْرَيْنِ فَعَزَلَهُ وَاسْتَعْمَلَ النَّعْمَانَ بْنَ عَجْلَانَ الزَّرَتِيْ مَكَانَهُ) أَمَّا بَعُدُ فَإِنِّي قِلْ وَلَيْتُ النُّعُمَانَ بُنَ عَجْلَانَ الزُّرَتِيُّ عَلَى الْبَحْرِيْنِ، وَنَزَعْتُ يَكَكَ بِلَاذَمِّ لَكَ وَلَا تَشْرِيْبٍ عَلَيْكَ فَلَقَلَ أُحُسَنْتَ الوِلَايَةَ وَأُدُّيْتَ الْأَمَانَةَ فَأَقْبِلَ غَيْرَ ظَنِيْنٍ وَلَا مَلُوْمٍ وَلَا مُتَّهَمٍ وَلَا مَأْتُوْمٍ-فَقَدُ أُرَدُتُ الْمَسِيرَ إِلَى ظَلَمَةِ أَهُلِ الشَّامِ وَأَحْبَبُ أَنْ تَشْهَلَ مَعِى فَإِلَّكَ مِنْ أَسْتَظْهِمُ بِهِ عَلَى جِهَادِ الْعَلُوِّ وَإِقَامَةِ عَهُوِّدِ اللِّائِينِ إِنَّ شَاءَ اللَّهُ-

حاکم بحرین عمرابن ابی سلمہ مخزومی کے نام جب انہیں معزول کر کے نعمان ابن عجلان زرقی کوان کی جگه پر

میں نے نعمان ابن محجلان زرتی کو بحرین کی حکومت دی ہے، اور تہیں اس ہے بے دخل کرویا ہے۔ گریداس لئے نہیں کہ تمهیں نا اہل سمجھا گیا ہو، اورتم پر کوئی الزام عائد ہوتا ہو۔ حقیقت سے کہتم نے تو حکومت کو بڑے اچھے اسلوب سے چلایا، اورامانت کو پورا پورا اوا کیا۔لہذاتم میرے پاس چلے آ ؤ۔ نہتم ہے کوئی بر گمانی ہے، نہ ملامت کی جاسکتی ہے اور نہ تہمیں خطا کار مجما جارہا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ میں نے شام کے سم گاروں کی طرف قدم بڑھانے کا ارادہ کیا ہے اور چاہا ہے کہتم میرے ساتھ رہو۔ کیونکہ تم اُن لوگوں میں سے ہو جن ہے دشمن ہے لڑنے اور دین کا ستون گا ڑنے میں مدد

# مصقلہ ابن مبیر ہشیانی کے نام جوآٹ کی طرف سے

اردشیرخره کا حاکم تھا۔

(وَمنَ كِتَابِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إلى مَصَفَلَةَ بن هُبَبرَةَ الشّيبَانِي وَهُو مجھے تمہارے متعلق ایک ایسے امرکی خبر ملی ہے جواگر تم نے کیا عَامِلُهُ عَلَى أَرْدَشِير خُرَّةً ﴾-

بَلَغَنِي عَنْكَ أَمْرٌ إِنَّ كُنْتَ فَعَلْتَهُ فَقَلْ أُسْخَطَّتَ إِلٰهَكَ وَ أُغْضَبَّتَ إِمَامَكَ : أَنَّكَ تَقْسِمُ فَى ءَ الْمُسُلِمِينَ الَّذِي حَازَتُهُ رِمَاحُهُمُ وَخُيُولُهُمُ وَأَرِيْقَتُ عَلَيْهِ دِمَاءُ هُمُ فِينَن اعْتَامَكَ مِنُ أَعْرَابٍ قِومِكَ فَوَالَّانِي ا فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأُ النَّسَبَةَ لَئِنْ كَانَ ذٰلِكَ حَقًّا لَتَجِدَنَ بِكَ عَلَيَّ هَوَانًا ، وَلَتَخِفَّنَّ عِنْدِي مِيْزَانًا فَلَا تَسْتَهِن بِحَقِّ رَبِّكَ، وَلَا تُصُلِحَ دُنْيَاكَ بِسَحْق دِيُنِكَ فَتَكُونَ مِنَ الَّا نُحسَرِيْنَ أَعُمَالًا-

أَلَا وَإِنَّ حِقَّ مَنْ قِبَلَكَ وَقِبَلَنَامِنَ الْمُسُلِمِيْنَ فِي قِسْمَةِ هٰلَا الْفَيْءِ سَوَ يَرِدُونَ عِندِي عَلَيْهِ وَ يَصْلُارُونَ عَنْهُ--

والول میں ہے ہوگے۔

(وَمِنُ كِتَابِ لَـهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللَّي زيَادِبُن أُبيهِ وَقُلَّ بَلَغَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةً كَتَبَ إِلَيَّهِ يُرِينُ خَدِينِعَتَهُ بِاسْتِلْحَاقِهِ) وَقُلُ عَرَفْتُ أَنَّ مُعَاوِيَةً كَتَبَ إِلَيْكُ يَستنزِلْ لُبُّكَ وَيَستفِلْ غَرْبَكَ، فَاحْلَارُهُ

ہے تواپیخ خدا کو ناراض کیا ، اور اپنے امام کو بھی غضبنا ک کیا۔وہ یہے کہ سلمانوں کے مال فنیمت کو کہ جے ان کے نیزوں (کی انیوں)اورگھوڑوں (کی ٹاپوں) نے جمع کیا تھا،اورجس پران ك خون بهائ كئ من تم اين قوم ك أن بدؤل ميل بانث رہے ہو جو تمہارے ہوا خواہ ہیں۔اُس ذات کی قتم جس نے وانے کو چیرااور جاندار چیزوں کو پیدا کیا ہے اگر مینچے ثابت ہوا، تو تم میری نظروں میں ذلیل ہوجاؤ کے اور تمہارا بلید بلکا ہوجائے گا۔اپنے بروردگار کے حق کوسبک نہ مجھو، اور دین کو بگاڑ کر دنیا کو نہ سنوارو ورنمل کے اعتبارے خسارہ اٹھانے

دیکھو! وہمسلمان جومیرے اور تبہارے پاس ہیں، اس مال کی تقسیم میں برابر کے حصد دار ہیں اس اصول پروہ اس مال كويرے ياس لينے كے لئے آتے ہيں اور لے كر چلے

زيادا بن ابيك نام: جب حضرت کو بیمعلوم ہوا کہ معاویہ نے زیاد کوخط لکھ کر اينے خاندان میں منسلک کر لینے سے اُسے جامد دینا جا ہا ے، تو آپ نے زیاد کو گریکیا۔

مجھےمعلوم ہوا ہے کہ معاویہ نے تہاری طرف خط لکھ کرتمہاری عقل کو بھسلانا اورتمہاری دھار کو کند کرنا چاہا ہے تم اُس سے

لِيسكتا ہوں ۔انشاءاللہ۔

فَإِنَّهَا هُوَ الشَّيُطَانُ يَاتِى الْمُؤْمِنَ مِنَ مَبَيِّنِ يَكِيْهِ وَمِنُ خَلْفِهِ وَعَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ شِمِالِهِ لِيَقْتَحِمَ غَفْلَتَهُ وَ يَسْتَلِبَ غَرَّتَهُ-

وَقُلَ كَانَ مِنَ أَبِي سُفَيَانَ فِي زَمَنِ عُسَ ابنِ الْخَطَّابِ فَلْتَةٌ مِنْ حَلِيْثِ النَّفْسِ وَنَرْغَةٌ مِنُ نَرَغَاتِ الشَّيْطَانِ لَا يَثَبُتْ بِهَا نَسَبٌ وَلَا يُستَحَقُّ بِهَا إِرْثٌ وَالْمُتَعَلِّقُ بِهَا كَالُوَاغِلِ الْمُلَقَعِ وَالنَّوْطِ الْمُلَابُلَبِ

(فَلَمَّا قَرَأَ ذِيَاوٌ الْكِتَابَ قَالَ شَهِلَ بِهَا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، وَلَمْ يَزَلُ فِي نَفْسِهِ حَتَى ادَّعَالُا مُعِاوِيَةً) قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: الْوَاغِلُ، هُو السَّلَامُ: الْوَاغِلُ، هُو النَّيْقَ يُهْجُمُ، عَلَى الشَّرَبِ لِيَشُرَبَ لِيَشُرَبَ مَعَهُمُ وَلَيْسَ مِنْهُمْ فَلَا يَزَالُ مَلَقَعًا مُحَاجَزًا وَالنَّوطُ الْهُلَابُلَبُ هُوَ مَا يُنَاطُ بِرَحُل الرَّكِب مِنْ قَعْبِ أَوْقَلَ حِ أَوْ مَا بِرَحُل الرَّكِب مِنْ قَعْبِ أَوْقَلَ حِ أَوْ مَا بِرَحُل الرَّكِب مِنْ قَعْبِ أَوْقَلَ حِ أَوْ مَا يَنَاطُ بِرَحُل الرَّكِب مِنْ قَعْبِ أَوْقَلَ حِ أَوْ مَا فَلَا يَرَالُ مَلَا يَعْبَ أَوْقَلَ حِ أَوْ مَا يَنَاطُ

أَشْبَهَ ذَٰلِكَ فَهُوَ أَبَدًا يَتَقَلَٰقَلُ إِذَا حَثَّ

ظَهْرَةُ وَاسْتَعْجَلَ سَيْرَةً )-

ہوشیار رہو کیونکہ وہ شیطان نے جو مومن کے آگے پیچے اور دائنی بائیں جانب ہے آتا ہے تا کہ اُسے غافل پاکر اُس پر لوٹ پڑے اور اُس کی عقل پر جھاپہ مارے ۔ واقعہ بیہ ہے کہ عمر (ابن خطاب) کے زمانہ میں ابوسفیان کے منہ ہے ہے سوچے سیجھے ایک بات نکل گئ تھی جو شیطانی وسوسوں سے ایک وسوسہ تھی ، جس سے نہ نسب ثابت ہوتا ہے اور نہ وارث ہونے کا حق پہنچتا ہے تو جو خص اس بات کا سہارا کر بیٹھے وہ ایسا ہے جسے نرم بہنچتا ہے تو جو خص اس بات کا سہارا کر بیٹھے وہ ایسا ہے جسے نرم مے نوشی میں بن بلائے آنے والل کہ اُسے و ھے دے کر نکال باہر کیا جا تا ہے یا تو بین فرس میں لئے ہوئے اس پیالے کے مان نہ کہ جو اُدھراسے اِدھرتھر کتار ہتا ہے۔

(سیدرضی کہتے ہیں کہ زیاد نے جب بید خط پڑھا تو کہنے لگا کہ رب کعبہ کی شم انہوں نے اس بات کی گواہی دے دی۔ چنا نچہ یہ چیز اُس کے دل میں رہی یہاں تک کہ معاویہ نے اُس کے اپنے بھائی ہونے کا ادعا کردیا) امیر الموشین ؓ نے جو لفظ ''الواغل' فرمائی ہے تو بیاں شخص کو کہتے ہیں جو مے خواروں کی مجلس میں بن بلائے پہنچ جائے تا کہ اس کے ساتھ پی سکے، عالا نکہ وہ ان میں سے نہیں ہوتا جس کی وجہ سے ایسا شخص ہمیشہ دھتکارا اور روکا جا تا ہے اور النوط المذیذ بدب لکڑی کے بیالہ یا جام اُس سے ملتے جلتے ظرف کو کہا جاتا ہے کہ جو مسافر کے جام اُس سے بندھار ہتا ہے اور جب سوار سواری کو چلا تا اور تیز ہنا تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے ہیں جو سافر کے ہنا تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے ہیں ہوتا اور تیز ہنا تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا تا ہے ہیں ہوتا تا اور تیز ہنا تا ہے تا ہے تا ہے تا ہے تا تا ہے تا ہو ہمافر کے ہنا تا ہے تا ہو ہمافر کے ہنا تا ہے تا ہو تا اور جب سوار سواری کو چلا تا اور تیز ہنا تا ہے تا ہو تا ہور جنبش کھا تا رہتا ہے۔

ا۔ حضرت عمر نے زیاد کو بمن کی ایک مہم پر روانہ کیا۔ جب وہ اس مہم کو سر کرنے کے بعد پلٹا تو ایک اجھاع میں ( کہ جس میں امیر المومنین، حضرت عمر،عمر وابن عاص اور ابوسفیان بھی موجود تھے۔ایک خطبہ دیا جس سے متاثر ہوکرعمر و نے کہا:

لِلْه ابوهٰذا الغلام لوكان قرشيالساق ال جوان كاكياكهنا، اگريةريش ميس عيهوتا، توتمام العرب بعصالا-

جس پرابوسفیان نے کہا کہ بیقر لیش ہی کا کیک فرد ہے اور میں جانتا ہول کہاس کا باپ کون ہے۔عمروا بن عاص نے بوجھا کہ دہ کون ہے؟ کہا کہ دہ میں ہوں۔ چنا نچینا ریخ اس پرمتفق ہے کہ زیاد کی ماں سمیہ جو حارث ابن کلد ہ کی کنیز اورعبیدنا می ایک غلام کے نکاح

میں تھی طاکف کے محلّہ حارۃ البغایا میں بدنام زندگی گزارتی تھی ،اوراخلاق باختدلوگ اُس کے ہاں آیا جایا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ابوسفیان بھی ابومریم سلولی کے ذریعہ اس کے ہاں بہنج گیا جس کے نتیجہ میں زیاد کی ولادت ہوئی بہر حال جب عمرو نے ابوسفیان کی زبانی سیناتو اُس نے کہا کہ پھراسے ظاہر کیوں نہیں کرتے ؟ اُس نے حضرت عمر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، کہ جھے ان کا ڈر ہے۔ ورنہ آج اے اپنا بیٹا قرار دے دیتا۔ اگر چہائے یہ جرائے نہ ہوئی عمر معاویہ کو جب اقتدار حاصل ہوا تو اُس نے اس سے خطو و کتابت کا سلیہ شروع کر دیا۔ کیونکہ معاویہ کو تو ایسے لوگوں کی ضرورت تھی ہی کہ جو ہوشیار وزیرک اور جوڑ تو ڈکر نے میں ماہر ہوں۔ بہرصورت جب امیر المونین کواس خطو و کتابت کی اطلاع ہوئی تو آپ نے زیاد کو یہ خطاکھا جس میں اُسے معاویہ کے ورغلانے سے خبر دار کیا تا کہ جب امیر المونین کواس خطو و کتابت کی اطلاع ہوئی تو آپ نے زیاد کو یہ خطاکھا جس میں اُسے معاویہ کے ورغلانے سے خبر دار کیا تا کہ وہ اُس کے فریب میں نہ آئے۔ مگر وہ اُس کے بہ کانے میں آگیا، اور معاویہ سے جاکر اُس گیا، اور اس نے اُسے اُس کی الشاعلیہ و آلہ وسلم کا ارشاد ہے۔

إن الولل للفراش وللزاني الحجر بيشوم كامتصور بوگا، اورزاني كيليخ سنگساري ومحروي ب-

(وَمِنُ كِتَابِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَي عُنَيْهِ السَّلَامُ إِلَي عُنَيْهِ السَّلَامُ إِلَي عُثَمَّانَ بُنِ حُنَيْهِ الْأَنْصَارِي وَهُوَ عَامِلُهُ عَلَى الْبَصُرَةِ وَقَلُ بَلَغَةُ أَنَّهُ دُعِى اللَّهِ وَقَلْ بَلَغَةُ أَنَّهُ دُعِى اللَّهَ وَلَيْمَةِ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِهَا فَمَضَى إِلَيْهَا)

أُمَّا بِعُلَ يَا ابْنَ حُنَيْفٍ فِقَلُ بَلَغَنِي أَنَّ رَجُلًا مِنْ فِتْيَة أَهُلِ البَصُرةِ دَعَاكَ إللَّ مَادَبَةٍ فَأَسُر عُتَ إلَيْهَا تُستَطَابُ لَكَ أَلُوانُ وَتُنْقَلُ فَأَسُرَعُتَ إلَيْهَا تُستَطَابُ لَكَ أَلُوانُ وَتُنْقَلُ إلَيْكَ الْجِفَانُ، وَمَا ظَنَنْتُ أَنَّكَ تُجِيبُ إلِي طَعَام قِوَمٍ عَائِلُهُم مَجُفُو وَغَنِيْهُم مَلُعُو لَعَالَيْهُم مَلُعُو لَعَالَمُهُم مَلُعُو فَا فَانَظُرُ إلى مَا تَقْضَمُهُ مِنَ هٰذَا الْمَقْضَم، فَمَا أَشَتَبَه عَلَيْكَ عِلْمُهُ فَالْفِظُهُ وَمَا أَيْقَنْتَ وَلَيْكُ عِلْمُهُ فَالْفِظُهُ وَمَا أَيْقَنْتَ وَلَيْكُ مِنْهُ وَمَا أَيْقَنْتَ وَلَيْكُ مَنْهُ وَمَا أَيْقَنْتَ وَلَيْكُ مِنْهُ مَنْهُ وَمَا أَيْقَنْتُ وَمَا أَيْقَنْتُ وَمَا أَيْقَنْتُ وَلَا الْمَقْطُهُ وَمَا أَيْقَنْتُ وَلَيْ مِنْهُ وَمَا أَيْقَنْتُ وَمَا أَيْقَنْتُ وَلَيْكُ وَلَيْكُ وَلَا الْمَقْتَلَةُ وَمَا أَيْقَنْتُ وَمَا أَيْقَنْتُ وَلَا الْمَقْتُ وَمَا أَيْقَانُ مِنْهُ وَمَا أَيْقَانُ مِنْهُ وَمَا أَيْقَانُ مَنْهُ وَمَا أَيْقَانُ مَنْهُ وَمَا أَيْقَانُ مَا مُعُوالًا الْمَعْلَمُ وَمَا أَيْقَانُونُ وَالْفِي فَلَا الْمُعَلِّمُ وَمَا أَيْقَانُ مِنْ فَالْمُ فَعَالَهُ فَلَا اللّهُ فَلَا اللّهُ فَلَيْ مَا اللّهُ فَلَا اللّهُ فَلَا اللّهُ فَلَا اللّهُ فَلَا اللّهُ فَلَا اللّهُ فَلَا اللّهُ فَلَالُهُ فَلَا اللّهُ فَلَا اللّهُ فَلَا اللّهُ فَلَا اللّهُ فَلَا اللّهُ فَاللّهُ فَلَا اللّهُ فَعَنْهُ مَا اللّهُ فَلَا اللّهُ فَلَا اللّهُ فَلَا اللّهُ فَلَا اللّهُ فَلَا لَا اللّهُ فَلَا اللّهُ فَا اللّهُ فَلَا فَا اللّهُ فَلَا لَا اللّهُ فَلَا لَا اللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَلَا اللّهُ فَلَا اللّهُ فَاللّهُ فَا اللّهُ فَلَا اللّهُ فَا اللّهُ فَاللّهُ فَا اللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَاللّهُ فَا اللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَا اللّهُ فَا اللّهُ فَاللّهُ فَاللّهُ فَا اللّهُ فَاللّهُ فَا اللّهُ

بطِيْب وُجُوْهِهِ فَنَلْ مِنْهُ-أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَأْمُوْمٍ إِمَامًا يِقْتَلِي بِهِ وَيَسْتَضِىءُ بِنُوْرِعِلْيِهِ، أَلاَ وَإِنَّ إِمَامَكُمُ قَداكُتَ فَى مِنُ دَنْيَالًا بِطِمْرَيُهِ- وَمِنْ

جب حضرت کو پی خبر کینچی کہ والئی بصرہ عثمان ابن حنیف کو دہاں کے لوگوں نے کھانے کی دعوت دی ہے اور وہ اُس میں شریک ہوئے ہیں تو انہیں تحریر فرمایا۔

یں مریب اور کے بین سریب کی رہے کہ بھرہ کے جوانوں
میں سے ایک شخص نے تمہیں کھانے پر بلایا اور تم لیک کر بینی گئے کہ رنگارنگ کے عمدہ عمدہ کھانے تمہارے لئے چن چن کر
لائے جارہ بھے اور بڑے بڑے پیالے تمہاری طرف
بڑھائے جارہ بھے۔ مجھے امید نہتی کہ تم اُن لوگوں کی
دھونگارے گئے ہوں، اور دولت مند مدعو ہوں۔ جو لقے
دھونگارے گئے ہوں، اور دولت مند مدعو ہوں۔ جو لقے
چیوڑ دیا کرواور جسکے پاک و پاکیزہ طریق سے حاصل ہونے
کیفین ہوائیس سے کھاؤ۔

تہ ہیں معلوم ہونا جا ہے کہ ہر متقدی کا ایک پیشوا ہوتا ہے جس کی وہ بیروی کرتا ہے، اور جس کے نورعلم سے کسب ضیا کرتا ہے۔ دیکھو تہارے امام کی حالت تو سے ہے کہ اُس نے دنیا کے سازو سامان میں سے دو پھٹی پرانی چا دروں اور کھانے میں سے دو

طُعْبِهِ بِقُرْصَيِهِ أَلا وَإِنَّكُمُ لَا تَقَدِرُونَ عَلَىٰ ذَٰلِكَ وَلَكِنَ أَعِيْنُونِي بِرَرَعَ وَاجْتِهَادٍ، وَعِفَّةٍ وَسَكَادٍ فَوَ اللهِ مَا كَنَزُتُ مِنَ دُنِّيَاكُمْ، تِبْرًا، وَلاَ ادْخَرْتُ مِنْ غَنَائِيهَا وَفْرًا وَلَا أَعُلَادُتُ لِبَالِي ثَوْبَيَّ طِنْرًا بَلَي كَانَتَ فِيِّ أَيِّدِينَا فَكَاثُمِنُ كُلِّ مَا أَظَلَّتُهُ السَّبَاءُ، فَشَحَّتُ عَلَيْهَا نُفُوسُ قَوْمٍ وَ سَحَتُ عَنْهَا نُفُوسُ آخرين - وَنِعُمَ اللَّهُ وَمَا أَصُنَعُ بِفَلَكٍ وَغَيْرِ فَلَكِ وَالنَّفُسُ مَظَانُّهَا فِي غُلِ جَلَتْ تَنْقَطِعُ فِي ظُلْبَتِهِ آثَارُهَا، وَتَغِينُبُ أَخْبَارُهَا، وَكُفُرَةٌ لَوْزِيُلَافِي فُسَحَتِهَا وَأَوْسَعَتَ يَكَا حَافِرِهَا لْأَضْغَطَهَا الْحَجَرُ وَالْمَلَارُ وَسَلَّا فُرَجَهَا التُّرَابُ الْمُتَرَاكِمُ وَإِنَّمَاهِيَ نَفْسِي أَرُوضُهَا بِالتَّقُولِي لِتَأْتِي أَمَنَةً يَوْمَ الْخَوْفِ الْأَكْبِرِ، وَتَثَبُّتَ عَلَى جَوَانِبِ الْمَزُّلَقِ - وَلَوْ شِنْتُ لَاهْتَكَايْتُ الطَّرِيْقَ إِلَى مُصَفَّى هٰذَا الْعَسَلِ وَلْبَابِ هَٰذَا الْقَمْحِ وَنَسَائِحِ هٰذَا الْقَرِّ، وَلَكِنْ هَيْهَاتَ أَنْ يَغْلِبَنِي هَوَايَ وَيَقُونَنِي جَشَعِي إلله تَخَيُّر الأَطْبِعَةِ وَلَعَلَّ بِالْحِجَازِأْهِ الْيَمَامَةِ مِنْ لَاطَمَعَ لَهُ فِي الْقُرُصِ وَلَا عَهُ لَالَهُ بِالشِّبَعِ، أُوْأُبِيُتَ مِبْطَانًا وَحَوْلِي بُطُونٌ غَرُثَى وَأَلْبَادٌ حَرَّى؟ أَوْأَكُونَ كَمَا قَالَ الْقَائِلُ وَحَسَبُكَ دَاءً أَنَ تَبِيتَ بِبِطُنَةٍ وَحُولُكَ

أَكْبَادٌ تَحِنُ إِلَى الْقِكِّدِ أَأْقَنَعُ مِنْ نَفْسِي بِإِنَّ يُقَالَ أُمِيُّرُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا أُشَارِكُهُمُ فِي مَكَارِةِ اللَّهُورِ ، أَوْ أَكُونَ أُسُوَةً لَهُمُ فِي جُشُوبَةِ الْعَيُس فَمَا خُلِقُتُ لِيَشْفُلُنِي أَكُلُ الطِّيبَاتِ كَالْبَهِيْمَةِ الْمَرْبُرُ طَةِ هَنَّهَا عَلَفُهَا، أوِ إِلَّهُوْ سَلَةِ شُغُلُهَا تَقَنُّهُهَا، تَكْتَرِشُ مِنُ أُعْلَافِهَا وَتَلَهُوْعَنَّايُرَادُبِهَا- أُو أُتُرَكَ سُكَى أَوْ أَهْمَلَ غَابِثًا، أَوْ أَجْرَ حَبِلَ الضَّلَالَةِ، أَوْأَعْتَسِفَ طَرِيْقَ الْمَتَاهَةِ وَكَأَنِّي بِقَائِلِكُمْ يَقُولُ إِذَا كَانَ هَلَا قُوتَ ابُنِ أَبِي طَالِبٍ فِقَلْ قَعَلَ بِهِ الضَّعْفُ عَنُ قِتَالِ الْأُتْرَانِ وَمُنَا زَلَةِ الشَّجُعَانِ-أَلَا وَإِنَّ الشَّجَرَةَ الْبَرِيَّةَ أَصْلَبُ عُودًا ، وَالسرُّ وَائِعَ الْحَضِرِ لَا أَرَقُ جُلُودًا، وَالنَّبَاتَاتِ الْبَكَوِيَّةَ أُقُوكَى وَقُودُا وَأَبْطَأ خُمُوَدًا، وَأَنَا مِنْ رَّسُولِ اللهِ كَالصِّنَّوِ مِنَ الصِّنُو وَاللِّارَّاعِ مِنَ الْعَضْلِ- وَاللَّهِ لَوۡ تَظَاهَرَتِ الۡعَرَبَ عَلَى قِتَالِي لَهَا وَلَّيْتُ عَنُهَا، وَلَوُ أَمُكَنَتِ الْفُرَصُ مِنُ رِقَابِهَا لَسَارَعُتُ إِلَيْهَا، وَسَاجُهَلُ فِي أَنَ أَطَهِّر الَّا رضَ مِنْ هٰلَا الشَّخْصِ الْمَعْكُوسِ وَالْجسم الْمَرُكُوسِ حَتْى تَخْرُجَ الْمَكَارَةُ مِنْ بَيْنِ حَبِّ الْحَصِيلِ-إِلَيْكَ عَنِّي يَا دُنْيَا فَحَبُلُكَ عَلَى غَارِبِكِ،

پیش جھو کے پیٹ اور بیا ہے جگر تڑتے ہوں یا میں و ساہو جاؤں جیسے کہنے والے نے کہا ہے، کہ تہماری بیاری بید کیا گم ہے کہ تم پیٹ بھر کر لمبی تان لواور تہمارے گر دیکھا لیے جگر ہوں جو سوکھ چڑے کورس رہے ہوں، کیا میں اس میں گئن رہوں کہ جھے امیر المنونین کہا جاتا ہے گر میں زماندی تحقیوں میں مومنوں کا شریک و ہمدم اور زندگی کی بدمزگیوں میں اُن کے لئے نموندند بنوں میں اُن کے لئے نموندند بنوں میں اُن کے لئے نموندند بنوں میں لگا وہوں کہا جھے کھانوں کی فکر میس لگا رہوں۔ اُس بندھے ہوئے مغلوب جو پاپید کی طرح جے صرف رہوں۔ اُس بندھے ہوئے مائور کی فکر میس لگا طرح جس کا کام منہ مار ناہوتا ہے، وہ گھاس سے پیٹ بھر لیتا ہے کیا اور جو اُس سے مقصد پیش نظر ہوتا ہے اُس سے فافل رہتا ہے کیا اور جو اُس سے مقصد پیش نظر ہوتا ہے اُس سے فافل رہتا ہے کیا اور جو اُس سے مقصد پیش نظر ہوتا ہے اُس سے فافل رہتا ہے کیا میں بیوں کہ گھراہی کی رسیوں کو کھینچتا رہوں اور جوشکنے کی جگہوں میں منہ اٹھائے کے پھرتار ہوں۔

میں مجھتا ہوں تم میں ہے کوئی کہے گا کہ جب ابن ابی طالب کی خوراک ہیہ ہوتی صحف و نا توانی نے اُسے حریفوں ہے جرنے اور دلیروں ہے جرانے ہے بٹھا دیا ہوگا۔ مگر یا در کھو کہ جنگل کے درخت کی لکڑی مضبوط ہوتی ہے اور تروتا زہ پٹروں کی چھال کر ور اور بتلی ہوتی ہے اور صحرائی جھاڑ کا ایندھن زیادہ ہجڑ کتا ہے اور دیر بیس بجھتا ہے۔ مجھے رسول سے وہی نسبت ہے جو ایک بی جڑ سے پھوٹے ولی دوشا خوں کوایک دوسرے ساور کلائی کو باز و سے ہوتی ہے۔خدا کی شم اگر تمام عرب الیکا کر کے مجھے سے بھڑ نا جا ہیں تو میدان جھوڑ کر پیٹھ نہ دکھا وُں گا اور موقع پاتے ہی اُن کی گردنیں دبوج لینے کے لئے لیک کر آگے برطھوں گا اور کوشش کروں گا کہ اس الٹی کھو پڑی والے بہتگم برطھوں گا اور کوشش کروں گا کہ اس الٹی کھو پڑی والے بہتگم برطھوں گا اور کوشش کروں گا کہ اس الٹی کھو پڑی والے بہتگم برطھوں گا اور کوشش کروں گا کہ اس الٹی کھو پڑی والے بہتگم

روٹیوں پر قناعت کر لی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارے بس کی ہیہ

إستنهيل كيكن اتنا تو كروكه پرهيز گاري سعى وكوشش يا كداماني

اورسلامت روی میں میرا ساتھ دو۔خدا کی قشم میں نے تمہاری

دنیا سے سونا سمیٹ کرنہیں رکھا اور نہاس کی مال ومتاع میں ہے

ا نبارجح كرر كے بيں، اور ندان پرانے كبروں كے بدله يس (جو

پہنے ہوئے ہول) اور کوئی پرانا کیڑا میں نے مہیا کیا ہے۔ بے

ہاتھوں میں تھا اس پر بھی کچھ لوگوں کے منہ سے رال نبکی ، اور

دوسرے فریق نے اس کے جانے کی پرواہ ندکی اور بہترین فیصلہ

كرنے والااللہ ہے بھلا ہيں فدك يا فدك كے علاوہ كسى اور چيز كو

لے كركروں بى گاكيا جبكفس كى منزل كل قبرقر ارپانے والى ب

کہ جس کی اندھاریوں میں اُس کے نشانات مٹ جا کیں گے

اوراُس کی خبریں ناپید ہوجا کیں گ۔ وہ تو ایک ایسا گڑھاہے کہ

اگرأس كا پھيلاؤ بڑھا بھى ديا جائے اور گوركن كے ہاتھ أسے

کشادہ بھی رکھیں ، جب بھی پھر اور کنگر اُس کو تنگ کردیں گے،

اور سلسل مٹی کے ڈالے جانے ہے اُس کی دراڑیں بند ہوجائیں

گی-میری توجیتو صرف اس طرف ہے کہ میں تقویٰ الہٰی کے

ذر بعداینے نفس کو بے قابو نہ ہونے دوں تا کداُس دن کہ جب

خوف حدے بڑھ جائے گاوہ مطمئن رہے اور پھیلنے کی جگہوں پر

مضبوطی ہے جمارہے۔اگر میں جاہتا تو صاف تھرے شہد،عمدہ

كيهول اورريشم كے بن ہوئے كيڑول كے لئے ذرائع مهيا

كرسكتا تفاليكن ايها كهال موسكتا ي كه خوابشين مجهيم مغلوب

بنالیں، اور ترص مجھے انتھے انتھے کھانوں کے چن لینے کی دعوت

دے جبکہ حجاز ویمامہ میں شایدایسے لوگ ہوں کہ جنہیں ایک روثی

کے ملنے کی بھی آس نہ ہو، اور انہیں پیٹ بھر کر کھانا کبھی نصیب نہ

ہوا ہو۔ کیا میں شکم سیر ہوکر پڑار ہا کرول؟ درآ نحالیکہ میرے گردو

قَكِ انْسَلَلْتُ مِنَ مَخَالِبِكِ وَأَفْلَتُ مِنْ حِبَائِلِكِ وَ اجْتَنْبُتُ اللَّهَابَ فِي مَكَاحِضِكَ أَيْنَ الْقُرُونُ الَّذِيْنَ غَرَرْتِهِمُ بمَلَاعِبكِ أَيْنَ الْأَمَمُ الَّذِينَ فَتَنْتِهمَ بزَ خَارِفَكِ هِاهُمُ رَهَائِنُ الْقُبُورِ وَمَضَامِينُ اللُّحُودِ- وَاللَّهِ لَو كُنُتِ شَخْصًا مَر نِيًّا وَقَالَبًا حِسِّيُّا لَأَقَمْتُ عَلَيْكِ حُدُودَ اللهِ فِي عِبَادٍ غُرَرْبهم باللامانِيّ وَأَمَم أَلْقِيْتهم فِي الْمَهَاوِيُ وَمُلُولِهِ أَسُلَمْتِهِمُ إِلَى التَّلَفِ وَأُدُرَدُتِهِ مِ مَ وَاردَ الْبَلَّاءِ إِذْلاً ورْدَ وَلاَ صَلَارً - هَيْهَاتَ مَنْ وَطِئْ دَحْضَكِ زَلِقَ، وَمَنْ رَكِبَ لُجَجَكِ غَرِقَ، وَمَنِ ازُودَ عَنْ حَبَالِك وُقِّقَ- وَالسَّالِمُ مِنْكِ لاَ يُبَالِي إِنَ ضَاقَ بِهِ مُنَاحُهُ وَاللَّانْيَا عِنْلَا لَكُو مِ حَانَ انْسِلَا حُمهُ- اعْزُبِي عَنِّي فَوَاللهِ لَا أَذِكُ لَكَ فَتُسْتَ ذِلِيِّينِي وَلَا أَسْلَسُ لَكِ فَتَفُودِينِي وَايُمُ اللهِ يَمِينًا أَسُتَثْنِي فِيهَا بِمَشِينَةِ اللهِ لأُرُو ضُنَّ نَفُسِي رِيَاضَةً تَهُشْ مَعَهَا إِلَى الْقُرْصِ إِذَا قَلَارَتُ عَلَيْهِ مَظْعُومًا، وَتَقْنَعُ بِالْمِلْحِ مَأْدُومًا وَلا دَعَنَّ مُقُلِّتي كَعَيْنِ مَاءٍ نَضَبَ مَعِينُهَا مُسْتَفُرَغَةً دُمُوعُهَا أَتَمْتَلِئُ السَّائِمَةُ مِنَ رَعُيِهَا فَتَبُرُكُ و تَشَبَعُ الرَّبيضة مِن عُشبها فَتَرَبضَ وَيَأْكُلُ عَلِيٌّ مِن زَادِم فَيَهُجَعَ؟ قَرَّتُ إِذًا عَيْنُهُ إِذَا اقْتَكَى بَعْكَ السِّنِينَ

وانول ہے کنگرنگل جائے۔ ے دنیا میرا پیچھا جھوڑ وے۔ تیری باگ ڈور تیرے کاندھے یہ ہے میں تیرے پنجول سے نکل چکا ہوں تیرے بیصندوں ہے۔ باہر ہوچکا ہوں ،اور تیرے پھلنے کی جگہوں میں بڑھنے سے قدم روك ركھے ہيں۔ كہاں ہيں وہ لوگ جنہيں تونے كھيل تفريح كى باتول سے چکمے دیئے کدھر ہیں وہ جماعتیں جنہیں تو نے اپنی اً رائشۋں ہے ورغلائے رکھا؟ وہ قبروں میں جکڑے ہوئے اور خاک لحد میں دیکے پڑے ہیں،اگر تو دکھائی دینے والامجسمہاور سامنے آنے والا ڈھانچہ ہوتی ،تو بخدا میں جھ پر اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں جاری کرتا کہ تو نے بندول کو امیدیں ولا ولا کر بہکایا، قوموں کی قوموں کو (ہلاکت کے ) گڑھوں میں لا پھینکا اور تاجداروں کو تباہیوں کے حوالے کر دیا اور تختیوں کے گھاٹ ير لا أتاراجن براس كے بعد نه بيراب مونے كے لئے أترا جائے گا اور نہ سیراب ہوکر پلٹا جائے گا۔ پناہ بخدا جو تیری مچسکن پر قدم رکھے گا وہ ضرور تھیلے گا جو تیری موجوں پرسوار ہوگا، وہ ضرور ڈو بے گا، جو تیرے پھندوں سے نیج کررہے گاوہ توفیق سے ہمکنار ہوگا۔ تجھ سے دامن چھڑا لینے والا پروانہیں کرتا۔اگر چہ دنیا کی وسعتیں اُس کے لئے ننگ ہو جا کیں اُس کے نز دیک تو دنیا ایک دن کے برابر ہے کہ جوختم ہوا چا ہتا ہے۔ مجھ سے دور ہو، میں تیرے قابو میں آنے والانہیں کہ تو مجھے ذلتوں میں جھونک دے اور نہ میں تیرے سامنے اپنی ہاگ ڈھیلی حیموڑنے والا ہول کرتو مجھے ہنکا لے جائے، میں اللہ کی مسم کھاتا ہوں الیک قتم جس میں اللہ کی مشیت کے علاوہ کسی چیز کا استثناء نہیں کرتا کہ میں اینے نفس کوالیا سدھاؤں گا کہ وہ کھانے میں ایک روئی کے ملنے پرخوش ہوجائے اور اس کے ساتھ صرف نمک پر قناعت کر لے اور اپنی آئنگھوں کا سوتا اس طرف خالی

المُتَطَاوِلَةِ بِالْبَهِيْمَةَ الْهَامِلَةِ وَالسَّائِمَةِ الْبَرُعِيَّةِ۔

طُوّبُي لِنَفْسِ أَدَّتُ إلى رَبّهَا فَرضَهَا، وَعَرَكَتُ بِجَنبِهَا بُؤْسَهَا وَهَجَرَتُ فِي اللَّيْلِ عُمُضَهَا حَتَّى إِذَا غَلَبَ الْكَرَى عَلَيْهَا افْتَرَشَتُ أَرْضَهَا وَتَوَسَّلَاتُ كَفَّهَا فِي مَعْشَرِ أُسُهَرَ عُيُونَهُمْ خَوْفٌ مَعَادِهِمْ ، وَتَجَافَتُ عَنْ مَضَاجِعِهِمْ جُنُوبُهُمْ-وَهَمْهُمْ شِفُاهُمْ وَقَدْ رَبِّهِمْ شِفَاهُهُمْ وَ وَتَقَشَّعَتُ بِطُولِ إِسْتِغَفَارِهِمُ ذُنُوبُهُمُ ٱولَـنْكِكَ حِـرُبُ اللَّهِ أَلَّا إِنَّ حِـرُبَ اللَّهِ هُمُ الْبُفُلِحُونَ-"

فَاتَّق اللَّهَ يَا ابْنَ حُنَيْفٍ وَلْتَكُفِكَ أَقُرَصُكَ لِيكُونَ مِنَ النَّارِ خَلَاصُكَ

كردون گاجس طرح وه چشمه آب جس كا ياني بية نشين هو چكا ے کیا جس طرح بکریاں پیٹ بھر لینے کے بعد سینہ کے بل بیٹھ جاتی ہیں اور سیر ہوکرا ہے باڑے میں تھس جاتی ہیں، اُسی طرح علی بھی این کا کھانا کھالے اور بس سوجائے اُس کی آئکھیں بے نور ہوجائیں۔ اگر وہ زندگی کے طویل سال گزارنے کے بعد کھلے ہوئے جوباؤں اور چنے والے حانوروں کی ہیروی کرنے لگے۔

خوشا نصیب اُس شخص کے کہ جس نے اللہ کے فرائض کو بورا کیا بختی اورمصیبت میں صبر کئے بڑار ہا، را توں کواپنی آئکھوں کو بیداررکھااور جب نیند کاغلبہ ہوا تو ہاتھ کو تکبیہ بنا کراُن لوگوں کے ساتھ فرش خاک پریزار ہا کہ جن کی آئکھیں خوف حشر ہے بیدار بہلو بچھونوں سے الگ اور ہونٹ یاد خدامیں زمزمہ تج رہتے ہیں، اور کثرت استغفار ہے جن کے گناہ حجیث گئے ہیں۔ یہی الله کا گروہ ہے اور بے شک الله کا گروہ ہی کا مران

لے فدک مدینہ سے دومنزل کے فاصلہ پرانک سرسنر وشاداب مقام تھا جو یہود یوں کی ملکیت تھااورانہی سے کے پہنچ میں سیعلاقہ پغیبر ٔ اسلام کی صلح کے طور پر حاصل ہوا۔اس مصالحت کی وجہ بیہوئی کہ جب انہیں فتخ خیبر کے بعد مسلمانوں کی طافت کا سیجے صحیح انداز ہ ہواتو اُن کے جنگجو ماینہ حوصلے پت ہو گئے اور بیدد کیھتے ہوئے کہ پیغمبر ُخدانے کچھے یہود یوں کو پناہ طلب کرنے برچھوڑ دیا ہے انہوں نے بھی رسول خدا کو پیغا صلح بھیج کرخواہش کی کہان ہے فدک کا علاقہ لے لیا جائے اور ان کی سرز مین کو جنگ کی آ ماج گاہ نہ بنایا جائے۔ چنانچے پیغمبرا کرم نے ان کی درخواست کومنظور کرتے ہوئے انہیں امان دے دی۔اور سےعلاقہ آپ ک خصوصی ملکیت قرار پا گیا، جس میں کسی اور کا دخل نه تھااور نه ہوسکتا تھا کیونکہ دوسرے مسلمانوں کا انہی اموال پرحصہ ہوتا ہے کہ جنہیں جہاد کے نتیجہ میں بطور غنیمت انہوں نے حاصل کیا ہو۔اور جو مال بغیر فوج کشی کے حاصل ہوا ہو، وہ مال نے کہلا تا ہے جو صرف پنیبرکاحق ہوتا ہے جس میں کسی اور کا حصہ نہیں ہوتا۔ چنانچی خداوند عالم کاارشاد ہے۔

جو مال الله نے اپنے رسول کو اُن لوگوں سے بغیر جنگ کے دلوایا کہ جس کے لئے نہتم نے کھوڑے دوڑائے نہ اونٹ (اس میں تمہارا کوئی حق نہیں) ملکہ اللہ اپنے پینمبرول کو جس پر چاہتا ہے تسلط عطا کرتا ہے۔''

وما اناء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من حيل ولاركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء وَالله علٰی کل شئ قلیر۔

اوراس بارے میں کسی اک نے بھی اختلاف نہیں کیا کہ فدک فوج کشی کے بغیر حاصل ہوا۔ اس لئے میآ مخضرت کی ذاتی جائیداد تھی جس میں کسی دوسرے کا استحقاق نہیں تھا۔ چنانچے مورخ طبری تحریر کرتے ہیں۔

فدك رسول التلصلي الثدعليه وآلبه وسلم مصيح خصوص تفاكيونكه وكانت فلاك خالصةً لرسول الله صلى اس پرمسلمانوں نے گھوڑ ہے دوڑ ائے نہاونٹ۔ الله عليه وسلم لانهم لم يجلبوا عليها نجيل ولا ركاب (طبريج ٢ ص ٢ ٣٠)

اورامام بلافری تحریفرماتے ہیں کہ

فدك رسول الشصلي الشعليه وآله وسلم كي خصوصي ملكيت تقا وكانت فلك لرسول الله خالصة لانه کیونکہ اس پر مسلمانوں نے نہ گھوڑے دوڑائے نہ لم يرجف المسلمون عليها بخيل ولاركاب (فتوح البلدانص ٣٤)

اور سیم مسلم حیثیت سے ثابت ہے کہ آنخضرت کے اپنی زندگی میں سیملاقہ جناب سیدہ کوبطور بہدعطا کردیا تھا۔ چنانچ ملاعلی

ابوسعید خدری سے روایت ہے کہ جب آیہ وات عن أبى سعيد الحدرى قال لمانول ذالقربے حقب نازل مواتو پنجبر فرمایا كداے فاطمة وأت ذالقربي حقه قال النبي يافاطمة لك فدكتهاراحمها" فلك (كنز العمال ج٢ ص ١٠٨)

جب حضرت الوبكر برسرافتد ارآئ يُو انهول نه حكومت كى بعض مصلحتول كيش نظر جناب سيده كوب دخل كرديا اورفدك ان ے قبضہ سے تکال لیا۔ چنانچہ ابن ججر تحریر کرتے ہیں۔

ابوبكرنے جناب سيدة كے ہاتھ سے فدك چھين ليا۔ إن ابا بكرا نتزع من فاطمة فلاك (صواعق محرقه ص ٣٢)

جناب سيدة في اس كے خلاف آواز بلندكي اور حضرت ابو بكر سے احتجاج كرتے ہوئے فرمايا كتم نے فدك پر قبضه كرايا ہے، حالانكدرسول الله اپنی زندگی میں مجھے ہیفر ما چکے تھے۔جس پر ابو بکرنے جناب سیدہ سے ہبدکے گواہ طلب کئے۔ چنانچہ امیر الموشین اور اُم ایمن نے ان کے حق میں گواہی دی۔ مگر حصرت ابو بکر کے نزد یک بیشہادت قابل تسلیم نہیں سمجھی گئی اور جناب سیدہ کے دعویٰ کوغلط بیانی پڑھول کرتے ہوئے خارج کردیا گیا۔ چنانچیام ملاذری تحریفر ماتے ہیں۔

حضرت فاطمة نے ابو بکرے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ قالت فاطمة لابي بكر إن رسول الله وآله وسلم نے فدک مجھے دیا تھا، لہذا وہ میرے حوالے کرو صلى الله عليه وسلم جعل لى فلك اورامیرالمونین نے ان کے حق میں گواہی دی۔حضرت ابو فاعطني اياها و شهدلها على ابن ابي

بكرْ نے دوسرے گواہ كا مطالبه كيا چنانچه دوسرى گواہي طالب فسئالها شاهدا آخر فشهدت لهاام ايمن فقال قد علمت يا بنت رسول الله انهُ لا تجوز الا شهادة رجلين او رجل و إمر آتين - (فتوح البلدان ص٣٨)

ام ایمن نے دی جس پر ابو بکرنے کہا اے دختر رسول تم جانتی ہو کہ گواہی کے لئے دومرد یا ایک مرد دوعورتیں

ان شواہد کے بعد اس میں قطعاً گنجائشِ ا نکار نہیں رہتی کہ فعدک پیغیبر کی مخصوص مککیت تھا اور انہوں نے اپنی زندگی میں جناب سیدہ کو قبصنہ دلا کر بہد کی تکمیل کر دی تھی لیکن حضرت ابو بکر نے اس کا قبصنہ چھین کرآ پ کو بے دخل کر دیا اور ای سلسلہ میں حضرت علیٰ اور ام ایمن کی گواہی اس وجہ ہے مستر د کردی کہ ایک مرداور ایک عورت کی گواہی ہے نصاب شہادت کلمل نہیں ہوتا۔

اس مقام پرييسوال پيدا موتائ كرجب فدك پرجناب سيده كافضه سلم عجيسا كرحفرت في جهي اس مكتوب مين بلي كَانتُ فِي أَيْدِينَا فَدك ساس كي صراحت كي ہے۔ تو حضرت فاطمہ صلوق الله وسلامہ عليها سان كے دعويٰ پر ثبوت طلب كرنے كے كيا معنی ہوتے ہیں جبکہ بار ثبوت اس کے ذمنہیں ہوتا جس کا قبضہ ہو؟ بلکہ جواس کے خلاف دعویٰ کرے، ثبوت کا مجم پہنچا بھی اس کے ذمہ ہوتا ہے کیونکہ قبضہ خودایک دلیل کی حثیت رکھتا ہے ۔ الہذا حضرت ابو بکر پر امر عائد ہوتا تھا کہ وہ اپنے تضرف کے جواز پر کو کی ثبوت پیش کرتے درصور تیکہ دواپنے دعویٰ پرکوئی دلیل نہ لاسکے، جناب سیدہ کا قبضه ان کی سیح ملکیت کا ثبوت ہوگا اور اس صورت میں اُن سے کسی اور ثبوت اورمشامده كامطالبه كرنا بنيا دى طور پرغلط ہوگا۔

حیرت اس پر ہوتی ہے کہ جب حضرت ابو بکر کے سامنے ای نوعیت کے اور قضایا پیش ہوتے ہیں تو وہ محض دعوے کی بناء پر مدعی ك و ميں فيصله كرديتے ہيں نداس سے ثبوت طلب كيا جاتا ہے اور نہ گوا ہوں كا مطالبہ ہوتا ہے۔ چنا نچدامام بخارى تحرير كرتے ہيں۔

عن جابر ابن عبدالله يقول قال لي رسول الله لوقد جاء مال البحرين لقد اعطيتك لهكذا وهكذا ثلاثا فلم يقدم مال البحرين حتى قبض رسول الله فلمّا جاء مال البحرين قدم على ابى بكر أمرا ابوبكر مناديا فنادئ من كان له عند النبي دين أوعلة فلياتني قال جابر فجئت ابابكر فاحبرته أن النبي قال لوجاء مال البحرين اعطيتك لهكذا و لهكذا ثلاثا قال فاعطاني (تیمیم بخاری جلد ۲ جزو ۲۷ ص ۱۹۰)

جابر ابن عبداللہ ہے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھ ہے رسول اللہ منے فر مایا تھا کہ اگر بحرین کا مال آیا تو میں تههیں اتنااورا تنادوں گا۔گروفات پیغمبرتک وہ مال نہآیا، اور جب ابو بکر کے زمانہ میں آیا، تو وہ اُن کے پاس گئے، اورابو بکرنے اعلان کرایا کہ جس کا رسول اللہ پر قرض ہویا انہوں نے کسی سے وعدہ کیا ہوتو وہ ہمارے پاس آئے۔ چنانچے میں اُن کے پاس گیا اور اُن سے واقعہ بیان کیا کہ پینمبرے بح مین کا مال آنے پر مجھے اتنا اور اتنا دینے کا وعدہ کیا تھاجس پرانہوں نے عطا کردیا۔

ای حدیث کی شرح میں ابن حجرعسقلانی نے تحریر کیا ہے۔

هٰذا الحير فيه دلالة على قبول الحير يخران امر بردالت كرتى م كم حابي ايك العدال من الصحابة ولو جر ذلك نفعا عادل ك بمى خرقبول كى جائتى ہے۔ اگر چروہ خوداى ك لنفسه لِإن ابابكو لم يلتمس من جابو فاكد ك لي كيول نهول، كيون الوكر في جابر شاهداعلیٰ صحته دعوٰلات ان کے دعوے کی صحت پرکوئی گواه طلب نہیں کیا۔

اگرحسن ظن پر بنا کرتے ہوئے بغیر کسی شاہداور بینہ کے جابر کو مال دے دینا جائز تھا تو اُس کھسن ظن کی بناء پر جناب سیدہ کے دعو کی کی تصدیق کرنے میں کیا چیز مانع تھی جبکہ جابر کے متعلق بیرخوش اعتادی ہوسکتی ہے کہ وہ غلط بیانی ہے کامنہیں لے سکتے نو جناب سیدہ کے متعلق بیخوش اعتادی کیون نبین ہوسکتی کہ وہ ایک قطعہ زمین کی خاطر رسولؑ اللہ پرافتر انہیں باندھ سکتیں۔اولاً آپ کی مسلمہ صدافت و دیانت ہی اس کے لئے کافی تھی کہ آپ کوان کے دعولی میں سی سمجھاجاتا۔ چہ جائیکہ حضرت علی ادرام ایمن کی گواہی بھی اُن کے حق میں موجود ہواور پر کہنا کہ ان دوگوا ہیوں ہے جناب سیدہ کے تق میں فیصلہ نہیں ہوسکتا تھا کیونکہ قر آن نے شہادت کا اصول پر مقرر کیا ہے کہ واستشهل واشهیلین من رجالکم فان "ایخ مردول میں سے دو کی گواہی لیا کرو، اور اگردومردنہ لم یکونا رجلین فوجل و امراتن مول توایک مرداوردوعورتین مول ـ''

اگریداصول ہمہ گیراور عام تھا تو ہرموقع پراس کا لحاظ ہونا چاہے تھا۔ حالانکہ بعض اُمور پراس کی پابندی نظرنہیں آتی چنانچہ جب ایک اعرابی نے ناقہ کے معاملہ میں آنخضرت سے جھگڑا کیا تو خزیمہ ابن ثابت نے بیغمبر کے حق میں گواہی دی اوراس ایک گواہی کودو گواہیوں کے برابر قرار دیا گیا۔ کیونکہ جن کے حق میں بیگواہی تھی اُن کی دیانت وصداقت میں کوئی شبہ ندتھا۔ اس لئے ندآ بیشہادت کے عموم میں کچھ رخنہ پڑااور ندائے آئین شہادت کے خلاف سمجھا گیا۔ تواگر یہاں پینمبرگی صدافت کے پیش نظراُن کے حق میں ایک گواہی کافی مجھی گئی تو کیا جناب سیدہ کی اخلاقی عظمت اور راست گفتاری کی بناء پر حضرت علی وام ایمن کی گواہی کواُن کے حق میں کافی نہیں سمجھا جاسکتا تھا۔اس کےعلاوہ اس آیت میں نہیں کیا گیا کہ ان دوصورتوں کےعلاوہ اور کوئی صورت اثبات مدعا کے لئے نہیں ہوسکتی۔ چنانچہ قاضی نورالله شوستری علیه الرصته نے احقاق الحق باب المطاعن میں تح بر کیا ہے۔

''معترض کا بیکہنا م ایمن کی گواہی ہے نصاب شہادت نامکمل رہتا ہے بیاس بناء برغلط ہے کہ بعض احادیث سے بیٹابت ہوتا ہے کہ ایک گواہ اور حلف ہے بھی تھم لگانا جائز ہے اور اس ہے بیدلاز منہیں آتا کہ قرآن کا تھم منسوخ قراریائے کیونکہ اس آیت کامطلب پیرے کیدومردوں یا ایک مرداور دوعورتوں کی گواہی ہے تھم لگایا جاسکتا ہے اوران کی واہی سندو ججت ہے تگراس ہے بیرظاہر نہیں ہوتا کہ شہادت کےعلاوہ اور دلیل ہوتو وہ قابل قبول نہیں ہے اور ندائس کی بناء پرتھم لگایا جاسکتا ہے گرید کہ بیرکہا جائے کہ اس کامفہوم (لازی معنی) بہی نکاتا ہے لیکن (ہرمورد میں )مفہوم جت نہیں ہوتا الہٰ ذااس مفہوم کو برطرف کیا جاسکتا ہے جبکہ حدیث میں اس مفہوم کے خلاف صراحت موجود ہے اور مفہوم کو برطرف کرنے سے بیلاز منہیں آتا کہ آیت منسوخ ہوجائے۔ دوسرے بیک آیت میں دومردول یا ایک مرداور دوعورتوں کی گواہی میں اختیار دیا گیا ہے اوراگر از روئے حدیث ان دوشقوں میں ایک شق کا اوراضا فیرہوجائے ادروہ یہ کہ آ ا یک گواہی اور تئم ہے بھی فیصلہ ہوسکتا ہے تواس ہے ریکہاں لازم آتا ہے کے قر آن آیت کا تکم منسوخ ہوجائے۔''

بہر حال اس جواب نے بیامر واضح ہے کہ مدعی اپنے وعویٰ کے اثبات کے لئے اس کا مختاج نہیں کہ دومر دول یا ایک مرداور دو

عورتوں کی گوائی پیش کرے۔ بلکہ اگرا کیک شاہد کے ساتھ صلف اٹھائے تو اُسے اس کے دعویٰ میں بچاسمجھتے ہوئے اس کے حق میں فیصلہ ہوسکتا ہے۔ چنانچہ ملاعلی متقی تحریر کرتے ہیں۔

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ابو بكر، عمر اورعثان ايك ان رسول الله وبابكر وعمروعشمان گواہی اور مدعی کی قتم پر فیصلہ کر دیا کرتے تھے۔ كانوايقضون بشهادة الواحد ويمين المدعى

(كنول العمال جلد م صفحه ٢)

جب ایک گواہ اور قتم پر فیصلے ہوتے رہے تھے تو اگر حضرت ابو بکر کی نظر میں نصاب شہادت نامکمل تھا تو وہ جناب سیدہ سے تتم لے لیتے اور اُن کے حق میں فیصلہ کردیتے ۔گریمہاں تو مقصد ہی ہیٹھا کہ جناب سیدہ کی صداقت کومجروح کیا جائے تا کہ آئندہ کسی منزل پر أن كى تصديق كاسوال ہى پيدانہ ہو۔

ببرصورت جب اس طرح جناب فاطمة كا دعوى مستر دكيا گيا اورفدك كوبهدرسول نتهجها گيا تو آپ نے ميراث كى روسے اس كا مطالبه کیا کہا گرتم ینہیں مانتے کہ پنجبر کے مجھے ہبہ کیا تھا تواں ہے توا نکارنہیں کرسکتے کہ فدک پنجبر کی مخصوص ملکیت تھا اور میں اُن کی تنہا وارث ہوں۔ چنانجہ عبدالکریم شہرستانی تحریر کرتے ہیں۔

ودعوى فاطبة عليها السلام وارثة تارة و تملكا احرى حتى دفعت عن ذلك بلارواية المشهورة عن النبي نحن معاشر الانبياء لا نورث ماتركناة صلاقة (كتاب البلل و النحل صفحه ٩)

جناب فاطمه علیها السلام نے ایک دفعہ وراثت کی روت دعویٰ کیااورایک دفعہ ملکیت کی روسے مرآ پکواس سے محروم كرديا گيا-اسمشهورروايت كيوجهت جويغيمرسة مروى ہے کہ'' آپ نے فرمایا کہ ہم گروہ انبیاء کسی کو اپنا وارث نہیں بناتے بلکہ جوچھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔''

اس قول کا جے حدیث رسول کہہ کر پیش کیا گیا حضرت ابو بکر کےعلاوہ کسی کوملم نہ تھااور نہ صحابہ میں ہے کسی اور نے أے سنا تھا۔ چنانچەجلال الدین سیوطی نے تحریر کیا ہے کہ آنخضرت کی وفات کے بعد آپ کی میراث کے بارے

اختلفوا في ميراثه فما وجلا واعنل احلامن ذلك علما فقال ابو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انامعاشر الانبياء لانورث ما تركنالا

میں اختلاف پیدا ہوا۔ اور کسی کے پاس اس کے متعلق كوئي اطلاع نتھى۔البتدابو بكرنے كہا كدمين نے رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كوفر ماتے سنا ہے كہ ہم گروہ انبیاءکسی کوایناوار شنہیں بناتے ، بلکہ جوچھوڑے جاتے

ہیں وہ صدفتہ ہوتا ہے۔

(تاریخ الخلفاء ص ۵۴)

عقل پتسلیم کرنے ہے انکاری ہے کہ پیغیبراُن افراد کو جوآپ کے دارث سمجھ جاسکتے تھے بیتک نہ بتا کیں کہ وہ دارث نہیں ہوں

گے اور ایک اجنبی کو کہ جسے آنخضرت کی وراثت ہے دور کا بھی لگاؤ نہ تھا ہیں تنا جائیں کہ ان کا کوئی وارث نہیں ہے۔ پھریدروایت اُس وفت منظرعام پرلائی جاتی ہے کہ جب فدک کامقدمہ آپ کی عدالت میں دائر 'ہو چکا تھااور وہ خوداُس میں ایک فریق مخالف کی حیثیت ر کھتے تھے، تو ایس صورت میں ان کا اپنی تا سکد میں ایسی روایت پیش کرنا جوسرف انہی سے بن گئی ہو کیونکر قابل تسلیم ہوسکتی ہے اورا گریہ کہا جائے کہ حضرت! بوبکر کی جلالت کے قدر کے پیش نظراس روایت پراغا دکرنا جاہتے ۔ تواگران کی عظمت ومنزلت کی بناء پراس روایت پر وثوق کیا جاسکتا ہے تو کیا جناب سیدہ کی ویانت وراست بازی کے پیش نظران کے دعویٰ ہبہ پر اعتادنہیں کیا جاسکتا تھا؟ جب کہ امیر المونین اورام ایمن کی شهادت بھی ان کے تق میں ہو۔اوراگراس سلسلہ میں مزید شہادت کی ضرورت محسوں کی گئی ہوتو اس روایت کے لئے بھی شہادت طلب کی جاسکتی ہے جبکہ بیردوایت قر آن کےعمومی دارث کے بھی مخالف ہے اورالیں روایت جوروایی کمزوراور درایة مقدوح وجروح ہو،قرآن کے عمومی علم وارث کی تفصص کو مکر قرار پاسکتی ہے جبکہ قرآن میں انبیاء کی وراثت کا صراحة تذکره موجود ہے۔ چنانچہ ارشادالہی ہے

سلیمان داؤڈ کے دارث ہوئے

ورث سليمان داؤد

دوسرے موقع پر جناب زکر یاعلی سینا وعلیہ الصلوة والسلام کی زبانی ارشاد ہے۔

إنى حفت الموالى من ورائى وكالت امراتي عاقرافهب لي من للنك وليا يرشني و يرث من أل يعقوب واجعله رب رضياعه

المنبر فقالت يا ابا بكر في كتاب الله ان

ترثك ابنتك ولا ارث ابى فاستعبر ابو

میں اینے بعدائے بی اعمام سے ڈرتا ہوں۔اس لئے کہ میری بیوی بے اولا دے۔ (اے اللہ) تو مجھ کواپنی طرف سے ایک ولی عطافر ماجومیر ااور اولا دلیتقوب کا وارث ہو، اوراسے اللّٰدتواسے بہند بدہ قرار دے۔

ان آیات میں درشہ سے مال ہی کاور شہر او ہے۔اوراُ ہے معنی مجازی مرمحمول کرتے ہوئے علم ونبوت کاور شہر اولیزمانہ صرف بعید بلکہ واقعیت کے بھی خلاف ہے۔ کیونکہ علم ونبوت ورشد میں ملتے والی چیزین نہیں ہیں آور نہان میں بطور ور شنتقل ہونے کی صلاحیت یا کی جاتی ہے۔اگر چہ میہور شدمین منتقل ہوا کرتیں ۔نو پھرتمام ابنیاء کی اولا دکو نبی ہونا جا ہے تھا۔اس تفریق کے کوئی معنی نہیں کہ بعض ابنیاء کی اولا دکوور شنبوت ملے اور بعض کواس ہے محر دم کر دیا جائے۔ جیرت ہے کہ نبوت کے بطور ور شنقل ہونے کا نظریہ اُن لوگول کی طرف سے پیش ہوتا ہے کہ جو ہمیشہ سے شیعوں پر میاعتراض کرتے چلے آئے ہیں کہ انہوں نے امامت وخلافت کوایک موروثی چیز قرار دے کر أسے ایک بی خاندان پر مخصر کر دیا ہے۔ تو کیا یہاں ور شبوت مراد لینے سے نبوت ایک موروثی چیز بن کر ندرہ جائے گی۔

آگر حصرت ابو بکرکی نظرین اس حدیث کی رو ہے پیغمبر کا کوئی وارث نہیں ہوسکتا تو اُس وقت بیرحدیث کہاں تھی کہ جب حصرت فاطمة كاحق وراثت تتليم كرت بوئ وستاويز تحريركروي تقى بينا نجدصا حب سيرة جلبيه سبطابن جوزي في كرتي بين -ان فاطمة جائت إلى ابي بكر و هو على

حضرت ابو بكرمنبرير تق كه جناب فاطمة تشريف لائيس اور

فرمایا كفرآن میں بیقو ہوتمہاری بیٹی تنہاری وارث ہے اور

میں اپنے باپ کا ورشہ نہ پاؤں اس پرحضرت ابو بکر رونے

بكر باكياثم نزل و كتب لها بفداك و دخل عليه عمر و فقال ما لهذا فقال كتاب كتبت لفاطمة ميراثها من ابيها قال فماذا تنفق على المسلمين وقلاحاربتك العرب كماترى ثم احمل عمر الكتاب فشقه (سيرت حلبيه جلل ٣ صفحه ٢٠٠٠)

(وَمِنْ كِتَابِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ)

أَمَّا بَعْلُ فَإِنَّكَ مِنَّنُ أَسْتَظُهِرُبِهِ عَلَى إِقَامَةِ

اللِّين وَأَقْمَعُ بِهِ نَخُونَةَ الْأَثِيم، وَأَسُلُّ بِهِ

لَهَاةَ الثُّغُو الْمَخُونِ فَاسْتَعِنَّ بِاللَّهِ عَلَيٰ مَا

أُهَمُّكَ، وَاخْلِطِ الشِّكَّةَ بِضَغُثٍ مِنَ

اللِّيُون - وَارْفُقُ مَا كُانَ الرَّفَقُ أَرْفُقُ-

وَاعَتَرِمُ بِالشِّلَّةِ حَيْنَ لَا يُغَنِي عَنَّكَ إِلَّا

الشِّكَّةُ - وَانحُفِضُ لِلرَّحَيَّةِ جَنَاحَكَ،

(إلى بَعُضَ عُمَّالِهِ)

لگےاور منبر سے نیجے اُتر آئے اور حضرت فاطمہ کو دستاویز لکھ دی۔ اتنے میں حضرت عمر آئے اور یو جھا کہ بید کیا ہے؟ حفرت ابو بكرنے كها كه ميں نے حضرت فاطمة كيلئے میراث کا نوشتد لکھ دیا ہے کہ جوانہیں ان کے باپ کی طرف ہے چینجی ہے حضرت عمر نے کہا کہ پھرمسلمانوں پر کیاصرف كروكي جبكه عربتم ہے جنگ كيلئے آ مادہ ہیں اور یہ کہہ کر حضرت عمر نے وہ تحریر جاک کرڈالی۔

اس طرزتمل کودیکھنے کے بعد ہرصاحب بصیرت ہا سانی اس نتیجہ بریہ بچے سکتا ہے کہ بیدوایت خودساخنۃ اورغلط ہے اورصرف فعدک پرتصرف حاصل کرنے کے لئے گڑھ کی گئی تھی۔ چنانچہ جناب سیدہ نے اسے تسلیم کرنے سے انکار کردیا اور اس طرح اپنے تم وغصہ کا اظہار کیا کہ حضرت ابو بکر وعمر کے بارے میں وصیت فریا دی کہ بید دونوں ان کی نماز جنازہ میں شریک نہ ہوں۔ جناب سیدہ کی اس نارا مسكى كوجذبات پرممول كرتے ہوئے اس كى اہميت كوكم كرناكسى تتبح جذبه كى بناء پنہيں ہے۔ كيونكدا كريينارانسكى جذبات كے ماتحت ہوتی توامیر المومنین حصرت زہڑا کی اس بے کل نا راضگی کوروئے مگر کوئی تاریخ نیزیں بتاتی کہ جناب امیڑ نے اس ناراضگی کو بے کل سمجھا ہو، اور پھر آپ کی ناراضگی ذاتی رجمش اور جذبات کے نتیجہ میں ہو کیسے سکتی تھی جبکہ ان کی خوشنودی و ناخوشنودی عین منشائے الہی کے مطابق ہوتی تھی۔ چنانچے پیغبرا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیارشا داس کا شاہد ہے۔

يا فاطمه أن الله يغضب لغضبك و اع فاطمه (صلوة الله وسلامه عليها) الله تمهار عضب سے غضبناک اورتمہاری خوشنودی سے خوشنو دہوتا ہے۔ يرضى لرضاك

ایک عال کنام:

تم ان لوگوں میں سے ہوجن سے دین کے قیام میں مدد لیتا ہوں اور گنهگاروں کی نخو ت تو ڑتا ہوں ، اورخطرناک سرحدوں کی حفاظت کرتا ہوں ۔ پیش آنے والی مہمات میں اللہ ہے مدد مانگو۔ (رعیت کے بارے میں )محتی کے ا ساتھ کچھ نرمی کی آمیزش کئے رہو۔ جہاں تک نرمی مناسب ہونرمی برتو ، اور جب بختی کے بغیر کوئی جارہ نہ ہوتو

رعیت سےخوش خلقی ادر کشادہ روئی سے پیش آؤ۔اُن سے اپنا

وَابْسُطُ لَهُمْ وَجُهَاتُ وَأَلِنٌ لَهُمْ جَانِبَكَ-وَآسِ بَيْنَهُمْ فِي اللَّحْظَةِ وَالنَّظُرَةِ، و إلَا إِشَارَةً وَالتَّحِيُّةِ حَتْى لا يَطْمَعُ الْعُظَمَاءُ فِي حَيْفِكَ، وَلَا يَبْأَسَ الضُّعَفَآءُ مِنْ عَلَٰلِكَ - وَالسَّلَامُ

روپیزم رکھو ادر کئکھیوں اور نظر کھر کر دیکھنے اور اشارہ اور سلام تو قع ندرهیں، اور کمز ورتمہارے انصاف سے مالیس نہ ہوں۔

### وصیت (۲۷)

(وَمِنْ وَصِيَّةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) لِلْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ لَمَّا ضَرَبَهُ ابِّنُ مُلُجَمِ لَعَنَهُ اللَّهُ: أُوْصِيكُمَا بِيَقُوَى اللهِ وَأَن لَا تَبُغِيَا اللُّانْيَا وَإِنَّ بَغَتُكُمَا وَلَا قَأْسَفًا عَلَىٰ شَيْءٍ مِنْهَا زُويَ عَنْكُمَا وَقُولًا بِالْحَقِّدِ

وَاعْمَلَا لِلْآجُرِ - وَكُونَا لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظُلُومُ عَوْنًا ـ

أُوصِيْكُمَا وَجَمِيْعَ وَلَكِينًى وَ أَهْلِي وَمَنْ. بَلَغَهُ كِتَابِي بِتَقُوك اللهِ وَنَظْمِ أُمُرِكُم، وَصَلَاحِ ذَاتِ بَيْنِكُمْ ، فَإِلَّىٰ سَبِعْتُ جَلَّاكُمَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ يَقُولُ: صَلَاحُ ذاتِ الْبَيْنِ أَفْضَلُ مِنْ عَامَةَ الصَّلواةِ وَالصِّيامِ" وَاللَّهَ اللَّهَ فِي الَّا يُتَامِ فَلَا تَعْبِبُوا أَفُواهَهُمْ وَلَا يَضِيعُوا بحَضْرَ تِكُمْ- وَاللَّهَ اللَّهَ فِي جِيرَانِكُمْ فَإِنَّهُمْ وَصِيَّةُ نَبِيِّكُمْ مَازَالَ يُوصِي بِهِمْ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُوَ رِّثُهُمُ - وَاللَّهَ اللَّهَ فِي

البجِهَادِ بِأَمُوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَالسِنتِكُمْ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَعَلَيْكُمْ بِسالتُواصُلِ وَالتَّبَاذُل - وَإِيَّاكُمْ وَالتَّكَاابُرَ وَالتَّقَاطُعَ ـ جب آپ کوائن مجم لعند اللهضربت لگاچکاتو آپ نے لَا تَتُرُكُوا الا مر بالمَعُرُ وفِ وَالنَّهْيَ عَنِ شن اورحسين عليهاالسلام يصفر ماياب الْمُنْكَرِ فَيُولِلَى عَلَيْكُمْ شِرَارُ كُمْ ثُمُّ تَكُعُونَ

میں تم دونوں کووصیت کرتا ہوں کہ اللہ ہے ڈرتے رہنا، ونیا کے خواہشمندنہ ہونا، اگر چہوہ تمہارے بیچھے لگے اور دنیا کی کسی الیں چز پرند کڑھنا جوتم ہے روک لی جائے، جو کہنا حق کے لئے کہنا، ادر جو کرنا ثواب کے لئے کرنا۔ ظالم کے وٹمن اور مظلوم کے مدد

كرنے ميں برابرى كروتاكم براح اوگتم سے بدراہ روى كى

میں تم کواپنی تمام اولا دکواینے کنبہ کواور جن جن تک میر ایپنوشتہ یہنچے سب کو وصبت کرتا ہول کہ اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اپنے معاملات درست اور آئیں کے تعلقات سلجھائے رکھنا، کیونکہ میں نے تہارے نانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كوفر ماتے سنا ہے کہ آپس کی کشید گیوں کو مٹانا عام نماز روزہ سے افضل ہے۔(دیکھو) تیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہناان كاكام ددىن كے لئے فاقد كى نوبت ندآئے اورتمہارى موجودگى میں وہ تباہ و بر باونہ ہوجا کیں۔اپنے ہمسابوں کے بارے میں الله سے ڈرتے رہنا کیونکہ ان کے بارے میں تمہارے پیغیر نے برابر ہدایت کی ہے اور آپ اس حد تک ان کے لئے سفارش فرمات رہے کہ ہم لوگوں کو بیگمان ہونے لگا کہ آپ انہیں بھی ورشہ ولائیں گے۔قرآن کے بارے میں اللہ سے

ڈرتے رہنا ایسا نہ ہو کہ دوسرے اس برعمل کرنے میں تم پر سبقت لے جانبیں۔نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرنا کیونکہ وہ تہمارے دین کاستون ہے۔اینے پروردگارکے گھرکے بارے میں اللہ سے ڈرنا اُسے جیتے جی خالی نہ چھوڑ نا کیونکہ اگر بہ خالی چھوڑ دیا گیا، تو پھر (عذاب ہے) مہلت نہ یاؤ گے۔ جان، مال اورزبان سے راہ خدامیں جہاد کرنے کے بارے میں اللہ کو نہ بھولنا اور تم کو لا زم ہے کہ آگیں میں میل ملاپ رکھنا اور ایک دوسرے کی طرف سے پیٹھ چھیرنے اور تعلقات توڑنے سے پر ہیز کرنا نیل کا علم دینے اور برائی ہے منع کرنے ہے بھی ہاتھ نداٹھاناورنہ بدکردارتم پرمسلّط ہوجائیں گے۔ پھر دعا مانگو گے تو

(پھرارشادفر مایا)اےعبدالمطلب کے میٹو!ایسانہ ہونے یائے كَتْمُ'' اميرالمومنين قُلُّ ہوگئے،اميرالمومنين قُلُّ ہوگئے'' كے نعرے لگاتے ہوئے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنا شروع

دیکھومیرے بدلے میں صرف میرا قاتل ہی قبل کیا جائے اور دیکھو جب میں اس ضرب سے مرجاؤں تو اس ایک ضرب کے بدلے میں ایک ہی ضرب لگانا۔اوراس مخص کے ہاتھ پیرنہ کا ٹیا، کیونکہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وآلبه وسلم کوفر ماتے سناہے کہ خبر دار كسى كے بھى ہاتھ بيرنہ كا ثو ،اگر چەدە كاشنے والا كتابى ہو۔

معاور ابن الى سفيان كے نام: (وَمِنْ كِتَابِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ)

یاد رکھو! سرکشی اور دروغ گوئی انسان کو دین ودنیا میں رسوا کردیتی ہے اور نکتہ چینی کرنے والے کے سامنے اس کی خامیال کھول دیتی ہے تم جانتے ہو کہ جس چیز کا ہاتھ سے جانا ہی طے ہے، أسم پانہیں سكتے۔ بہت سے لوگول نے بغيركى حق

إلى مُعَاوِيَةً وَإِنَّ الْبَغْيَ وَالزُّورَ يُلِايَعَانِ بِالْمَرِّءِ فِي دِينِهٖ وَدُنْيَاهُ وَيُبَلِيَان خَلَلَهُ عِنْكَ مَنْ يَعِيبُهُ- وَقُلُ عَلِمْتَ أَنَّكَ غَيْرُ مُلُرِكٍ

الْقُرَانِ لَا يَسْبِقُكُمُ بِالْعَمَلِ بِهِ غَيْرٌ كُمْ وَاللَّهَ

ٱللُّهَ فِي الصَّلوٰةَ فَإِنَّهَا عَمُوٰدُ دِينِكُمْ وَاللَّهَ

ٱللُّهَ فِي بِيتِ رَبِّكُمُ لَا تُحْلُونُهُ مَا بَقِيتُمُ

فَإِنَّهُ إِنَّ تُولِكَ لَمْ تُنَاظَرُوا وَاللَّهَ اللَّهَ فِي

فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمُ يَابَنِي عَبْدِ الْمُطّلِب

لَا أَلْفِيَنْكُمُ تَخُوضُونَ دِمَاءَ الْمُسْلِمِيُنَ،

خَوْضًا تَقُولُونَ قُتِلَ أَمِيرُ الْمُوْمِنِيْنَ أَلا

أنْظُرُوا إِذَا أَنَا مُتْ مِنْ ضَرْبَتِهِ هٰذِهِ

فَاضَرِبُولاً ضَرْبَةً بضِربَةٍ وَلا يُمثَّلُ

بِالرَّجُلِ فَإِنِّيُ سَبِعْتُ رَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ

وَالِهِ يَقُولُ: إِيَّاكُمُ وَالْمُثْلَةَ وَلَوْبِالكَلْبِ

لَا تَقُتُلُنَّ بِي إِلَّا قَاتِلِي \_

مَا قُضِيَ فَوَاتُهُ- وَقَلُ رَامَ أَقُوَامٌ أَمُوًا بِغَيْرِ الْحَقِّ فَتَاوَّلُوا عَلَى اللهِ فَأَكُلَابَهُمَ فَاحُكُرُيُومًا يَغُتَبِطُ فِيْهِ مَنُ أَمُكَنَ الشَّيطانَ مِنْ قِيَادِم فَلَمُ يُجَاذِبُهُ- وَقَلَ دَعَوْ تَنَا إلى حُكْمِ الْقُرْآنَ وَلَسُتَ مِنْ أَهْلِهِ وَلَسُنَا إِيَّاكَ أَجَبُنَا، لَكِنَّا آجَبُنَا الْقُرُانَ فِي حُكْمِهِ وَالسَّلَامُ

کے سی مقصد کو چاہا اور منشاء الہی کے خلاف تاویلیں کرنے لگے، توالله نے انہیں جھٹلا دیا۔ لبذاتم بھی اُس دن سے ڈروجس میں وی شخص خوش ہوگا جس نے اپنے اعمال کے نتیجہ کو بہتر بنالیا ہو اور وہ محص ناوم وشرمسار ہوگا جس نے اپنی باگ ڈورشیطان کو تھا دی اوراً س کے ہاتھ سے اُسے نہ چھینا چاہا اور تم نے ہمیں قرآن کے فیصلہ کی طرف وعوت دی۔ حالاتکہ تم قرآن کے اہل نہیں تھاتو ہم نے تمہاری آواز پر لبیک نہیں کبی، بلکہ قرآن کے حکم پرلیک کہی۔والسلام۔

(وَمِنْ كِتَابِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ)

إلى مُعَاوِيَةً أَيْضًا: أَمَّا بَعُدُ فَإِنَّ الدُّنْيَا مَشْغَلَةٌ عَنَ عَيْرِهَا، وَلَمْ يُصِبُ صِاحِبُهَا مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا فَتَحَتُّ لَهُ حِرْصًا عَلَيْهَا وَلَهَجًا بِهَا، وَلَنَّ يُستَغُنِي صَاحِبُهَا بِمَا نَالَ فِيهَا عَمَّا لَمُ يُبَلُغُهُ مِنْهَا وَمِنْ وَرَآءِ ذٰلِكَ فِرَاقُ مَاجَمَعَ وَنَقُضُ مَا أَبُرَمَ وَلَو اعْتَبَرْتَ بِمَا مَضَى حَفِظْتَ مَا بَقِيَ وَالسَّلَامُ \_

ونیا آخرت سے روگر دال کردینے والی ہے اور جب دنیا دار اس سے کچھ تھوڑ ا بہت پالیتا ہے تو وہ اُسکے لئے اپنی حرص و مٹیفتگی کے دروازے کھول دیتی ہے اور پیٹمیں ہوتا کہ اب جننی دولت مل گئی اس پرا کتفا کرے اور جو ہاتھ نہیں آیا اُس ے بے نیاز رہے۔ حالانکہ نتیجہ میں جو کچھ جمع کیا ہے اُس سے جدائی اور جو پچھ بندوبست کیا ہے اُس کی شکست لازی ہاوراگرتم گذشتہ حالات سے عبرت حاصل کروتو ہاتی عمر کی حفاظت کرسکو گے ۔ (والسلّام)

(وَمِنْ كِتَابِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) إلى أمر آنِه عَلَى الْجُيُوس) مِنْ عَبْدِاللهِ عَلِيِّ أَمِيْدِ الْمُؤْمِنِيُنَ إِلَى أصُحَابِ الْمَسَالِحِ أُمَّا بَعُدُ فَإِنَّ حَقًّا عَلَى الْوَالِي أَنْ لَا

سرداران الشكرك نام: خداکے بندے علی امیر المونینؑ کا خط چھاؤنیوں کے سالاروں

ما کم پر فرض ہے کہ جس برتری کو اُس نے پایا ہے اور جس فارغ البالي كى منزل پر يہنچاہے وہ اس كرويد ميں جور عايا كے ساتھ ہے تبریلی پیدا نہ کرے۔ بلکہ اللہ نے جونعت اُس کے نصیب

يُغَيِّرَ لا عَلى رَعِيَّتِهِ فَضَلِّ نَالَهُ وَلَا طَولُ بُحصَّ به، وَأَنْ يَّزِينَكَاةُ مَا قَسَمَ اللَّهُ لَهُ مِنْ نِعَيِهِ دُنُوًّا مِنْ عِبَادِم وَعَطَفًا عَلَى إِخُوَانِهِ أَلَا وَإِنَّ لَكُمْ عِنْدِي أَنْ لاَّ أَحْتَجِزَ دُوْنَكُمْ سِرًّا إِلاَّ فِي حَرْبٍ، وَلاَ أَطُوىَ دُونَكُمُ أَمْرًا إِلَّا فِي حُكُم- وَلَا أُوَجِّهِ لَكُمُ حَقًّا عَنَّ إِ حَلِّه، وَلَا أَقِفَ بِهِ دُونَ مَقْطَعِه، وَأَنْ تَكُونُوا عِنْدِي فِي الْحَقِّ سَوَآءٌ فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكُ وَجَبَتُ لِلَّهِ عَلَيْكُمُ النِّعْبَةُ وَلِي عَلَيْكُمُ الطُّلعَتُ وَأَن لاَ تَنْكُصُوا عَن دَعُوتٍ، وَلا تُفَرِّطُوا فِي صَلَاحٍ وَأَنْ تَخُوْضُوا الْغَمُوَاتِ إِلَى الْحَقِّد فَإِنَّ أَنْتُمُ لَمُ تَسْتَقِيْمُوالِي عَلَىٰ وَالِكَ لَمْ يَكُنُ أُحَدُّ أُهُونَ عَلِيَّ مِنَّنِ اعْوَجَّ مِنْكُمٌ، ثُمَّ أَعُظِمُ لَهُ الْعُقُوبَةُ، وَلَا يَجِلُ فِيهَا عِنْدِي رُخْصَةً. فَخُمُلُواً هَٰذَا مِنَ أَمَرَ آئِكُمْ وَأَعْطُوهُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ مَايُصلِحُ اللهُ بِهِ أَمُرَكُمْ

(وَمِنْ كِتَابِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) إِلَى عُمَّالِهِ عَلَى الْخَرَاجِ) مِنْ عَبُلِ اللهِ عَلِيّ أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ إلى أصحاب النحر اجـ

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ مَنُ لَمْ يَحُدُرُمَا هُوَ صَائِرٌ إليه لَمْ يَقَدِّهُ لِنَفْسِهِ مَا يُحْرِزُهَا ـ وَاعْلَمُواْ أَنَّ مَا كُلِّفتُمُ يَسِيرٌ وَّأَنَّ ثَوَابَهُ كَثِيرٌ ـ

میں کی ہے وہ اُسے بندگان خدا سے نزد کی اور اپنے بھائیوں سے ہمدردی میں اضافہ ہی کا باعث ہو ہاں! مجھ پر تمہارا یہ بھی حق ہے کہ جنگ کی حالت کے علاوہ کوئی رازتم سے پردہ میں ندر کھوں اور حکم شرعی کے سوا دوسر نے اُ مور میں تمہاری رائے مشورہ ہے بہلو تہی نہ کروں اور تہہار ہے کسی فق کو پورا کرنے میں کوتا ہی نہ کروں اور اُسے انجام تک پہنچائے بغیر دم ندلول اور بید کہ حق میں تم میرے نزویک سب برابر سمجھے جاؤ۔ جب میرا برتاؤییہ ہوتو تم پر اللہ کے احسان کاشکر لازم ہے اور میری اطاعت بھی اور بیہ کہ کسی پکار پر قدم پیچیے نہ ہٹاؤ۔اور نیک کاموں میں کوتاہی نہ کرو، اورحق تك ينهنجنے كيلئے مختيوں كامقابله كرو \_اورا گرتم اس روئيه پر برقر ار ندر ہوتو پھرتم میں ہے بے راہ ہوجا نیوالوں ہے زیاده کوئی میری نظر میں ذلیل نه ہوگا پھر اُسے سز ابھی تخت دول گا اور وہ اس بارے میں مجھے سے کوئی رعایت نہ پائےگا۔ تم اپنے (ماتحت) سرداروں سے یہی عہدو پیان لو، اور اپنی لمرف ہے بھی ایسے حقوق کی پیش کش کر و کہ جس ہے اللہ تبهارے معاملات کوسلجھا دے۔ والسلام۔

خراج کے تحصیلداروں کے نام خداکے بندے علی امیرالمونین کا خطخراج وصول کرنے والوں

جو مخص اپنے انجام کارے عائف نہیں ہوتا وہ اپنے نفس کے بچاؤ كيليئ كوئى سروسامان فراہم نہيں كرسكتا يتههيں معلوم ہونا حیاہے کہ جوفراکض تم پر عائد کئے گئے ہیں وہ کم ہیں اور اُن کا تواب زیادہ ہے۔خدانے ظلم وسرکثی ہے جوروکا ہے اُس پر

لَمْ يَكُنَّ فِينَمَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ مِنَ الْبَغْي وَالْعُلُوانِ عِقَابٌ يُخَافُ لَكَانَ فِي ثَوَاب اجْتِنَابِ مَالَا عُلُارَ فِي تَرُكِ طَلَبِهِ فَأْنُصِفُوا النَّاسَ مِنُ أَنْفُسِكُمْ وَاصْبِرُوا لِحَوَائِجِهِمْ فَإِنَّكُمْ خُزَّانُ الرَّعِيَّةِ وَرُكَلَّاءُ الْأُمَّةِ وَسُفَرَآءُ الَّائِنَةَ وَلَا تَحْسِمُوا أَحَلًا عَنْ حَاجَتِه، وَلَا تَحْبسُولُا عَنْ طِلْبَتِهِ وَلَا تَبِيعُنَّ لِلنَّاسِ فِي الْخُراجِ كِسُولَا شِتاء وَلا صَيفٍ، وَلا دَآبَّة يَعْتَبِلُونَ عَلَيْهَا وَلَا عَبْلًا ، وَلا تَضُربُنَّ أَحَدًا سَوْطًا لِمُكَانِ دِرْهُمِ وَلَا تُمَسُّنُّ مَالَ أُحَلٍ مِّنَ النَّاسِ مُصَلِّ وَلا مَعَاهَدٍ، إلَّا أَنْ تَجدُوا فَرَسًا أُوسِلَاحًا يُعَلَى بِهِ عَلَي أَهُل الْإِسْلَامِ فَإِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلْمُسَلِمِ أَن يَلَعَ ذٰلِكَ فِي أَيْلِي أَعْلَاءِ الْإِسُلَامِ فَيَكُونَ شُوكَةً عَلَيْهِ وَلَا تَكَٰخِرُوا أَنْفُسَكُمُ نَصِيحَةً، وَلَا الْجُنْلَ حُسَنَ سِيرَةٍ وَلَا الرَّعِيَّةَ مَعُونَةً، وَلاَ دِينَ اللهِ قُوَّةً- وَأَبْلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ مَااسَتُو جَبَ عَلَيْكُمُ ، فَإِنَّ اللَّهُ سُبُحَانَهُ قَدِاصُطَنَعَ عِنُكَنَا وَعِنْكَكُمُ أَنْ نُشُكُرَ لا بِجُهُلِ نَاوَأَنْ نَنْصُرَ لا بِهَا بِلَغَتْ قُوَّاتُنَا، وَلَا قُوَّلَا إِلَّا بِاللَّهِـ

سزا کا خوف نہ بھی ہؤتا جب بھی اُس سے بیخے کا اثواب ایبا ہاری قوت وطاقت بھی تو خدا ہی کی طرف ہے ہے۔

کرو، اورکسی کو بیسہ کی خاطر کوڑے نہ لگاؤ اورکسی مسلمان یا

ہے کہاس کی طلب سے بے نیاز ہونے میں کوئی عذر نہیں کیا جاسکتا۔لوگول سے عدل وانصاف کا روئیہ اختیار کرو،اوراُن کی خواہشوں پرصبر وتحل ہے کام لواس لئے کہتم رعیت کے خزینہ دار، امت کے نمائندے اور اقتد ار اعلیٰ کے فرستادہ ہو۔ کسی سے اس کی ضروریات کوقطع نہ کرو، اور اُس کے مقصد میں روڑ ہے نہا ٹکا ؤاورلوگوں سے خراج وصول کرنے کے لئے اُن کے جاڑے یا گری کے کپڑوں اور مویشیوں کو جن سے وہ کام لیتے ہوں،اوراُن کے غلاموں کوفر وخت نہ ذمی کے مال کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ مگرید کہ اُس کے پاس گھوڑا یا ہتھیار ہو کہ جواہل اسلام کے خلاف استعال ہونے والا ہو ال لئے کہ بیالی چیز ہے کہ کی مسلمان کے لئے مناسب کہیں کہ وہ اُس کو دشمنان اسلام کے ہاتھوں میں رہنے دے ۔ کہ جومسلمانوں پرغلبہ کا سبب بن جائے اور اپنوں کی خیر خواہی ،فوج ہے نیک برتاؤ ، رعیت کی امداد اور دین خدا کو مضبوط کرنے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھو۔ اللہ کی راہ میں جو تمہارا فرض ہے اُے سرانجام دو۔ کیونکہ اللہ سجانہ نے اپنے حانات کے بدلد میں ہم سے اور تم سے بیر چاہا ہے کہ ہم مقدور بھر اُس کاشکر اور طاقت بھر اُس کی نصرت کریں اور

ظمر کی نماز پڑھاؤ اُس وفت تک کہ سورج اتنا جھک جائے کہ بحربوں کے باڑے کی دیوار کا سامیاس کے برابر ہوجائے ورعصر کی نماز اُس وفت تک پڑھا دینا چاہئے کہ سورج ابھی روش اورزنده موادرون ابھی ا تنابا قی ہو کہ چیمیل کی مسافت طے کی جاسکے اور مغرب کی نماز اُس ونت پڑھاؤ کہ جب روزہ دار روزہ افطار کرتاہے اور حاجی عرفات سے والیں جاتے ہیں اورعشاء کی نمازمغرب کی سرخی عائب ہونے ہے رات کے ایک تہائی حصد تک پڑھا دو، اور صبح کی نماز اس وقت پڑھاؤ جب آ دی اپنے ہمراہ ہی کا چیرہ بیجیان لے اور نمازاتی مختصر پڑھاؤ جوان میں کے سب سے کمزور آ دی پر بھی بار شہواورلوگوں کے لئے صبر آ زمانہ بن حاؤ۔

(وَمِنْ عَهْدٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) كُتَبَهُ لِلْاَشْتَرِ النَّخْعِيِّ لَمَّا وَلَّاهُ عَلَى مِصُرُ وَأَعْمَالِهَا حِيْنَ اضْطُرَبَ أَمَرُ مُحَيِّدِ بِنِ أَبِي بَكْرٍ وَهُوَ أَطُوالُ عَهْلٍ وَ أَجْمِعُ كُتُبِهِ لِلْمَحَاسِن

إلى أمر آء البلاد في مَعْنَى الصَّلوةِ

أُمَّا بَعُكُ فَصَلُّوا بِالنَّاسِ الظُّهُرَ حَتَّى

تِفِيُّ ءَ الشُّمُسُ مِثْلَ مَرَّبَضِ الْعَنُزِ وَصَلُّوا

بِهِمُ الْعَصْرَ وَالشَّبْسُ بِيُضَاءُ حَيَّةٌ فِي

عُضُو مِنَ النَّهَارِ حِيْنَ يُسَارُ فِيْهَا

فَرُسَخَانِ - وَصَلُوا بِهِمُ الْمَغْرِبَ حَيْنَ

يُفْطِرُا الصَّائِمُ وَيَكَفَعُ الْحَاجُ وَصَلُوا

بِهِمُ الْعِشَاءَ حَيْنَ يَتَوَارَى الشَّفَقُ إلى

ثُلُثِ اللَّيْلُ- وَصَلُّوا بِهِمُ الْغَلَالَةَ وَالرَّجُلُ

يَعُرِفُ رَجْهُ صَاحِبِهِ وَصَلُّوابِهِمُ صَلَاةً

أَضْعَفِهِمُ وَلَا تَكُونُوا فَتَانِينَ-

(بِسُمِ اللهِ الرَّحْينِ الرَّحِيمِ ٥) هٰ لَمَا أَصَرَبِهِ عَبُكُ اللهِ عَلِيُّ أَمِيَرُ الْمُوْمِنِينَ مَالِكِ بن الْحَارِثِ الْأَشْتَرَفِي عَهْلِهُ إِلَّيْهِ حَيْنَ وَلَّا لا مِصْرَ : جَبَايَةَ حُرَاجِهَا، وَجِهَادَ عَلُوِّهَا، وَاسْتِصْلاحَ أَهُلِهَا ، وَعِمَارَةَ بَلَادِهَا لِمُرَةُ بِتَقُوكَ اللهِ وَإِينَارِ طَاعَتِه، وَإِتِّبَاعِ مَا أَمَرَ بِهِ فِي

اس دستاویز کو (مالک) اشتر نخعی رحمة اللہ کے لئے تحریر فر مایا۔ جبکہ محمد ابن ابی بکر کے حالات بگڑ جانے پر انہیں مصرادراُس کے اطراف کی حکومت سیرد کی۔ بیسب سے طویل عہد نامہ اور امیر المومنین کے تو قیعات میں سب سے زیادہ محاس پر مشتمل ہے۔ بسم الله الرحمن الرحيم

بیہ وہ فر مان جس پرکار بندر ہے کا حکم دیا ہے خداکے بندے ملى امير المونين نے مالك ابن حارث اشتركو جب مصركا انہيں والی بنایا تا کہ وہ خراج جمع کریں شمنوں ہے لڑیں، رعایا کی فلاح وبهبوداورشهرول کی آبادی کاانظام کریں۔ انہیں حکم ہے کہ اللہ کا خوف کریں، اس کی اطاعت کو مقدم مجھیں اور جن فرائض وسنن کا اُس نے اپنی کتاب میں حکم دیا ہے اُن کا اتباع کریں کدانمی کی پیروی ہے سعادت اور انہی

کے تھکرانے اور ہر باد کرنے سے بدیختی دامنگیر ہوتی ہے اور بیہ

مکتوب (۵۲)

نماز کے بارے میں مختلف شہروں کے حکمرانوں کے نام:

(وَمِنُ كِتَابٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ)

كِتَابِه: مِنْ فَرَائِضِه وِسُنَنِهِ الَّتِي لَا يَسُعَلُ أَحَدُّ إِلَّا بِاِتِّبَاعِهَا، وَلَا يَشُقَى إِلَّا مَمَ جُحُودِهَا وَإِضَاعَتِهَا وَأَنْ يَنْصُرَ اللَّهَ مَعَ جُحُودِهَا وَإِضَاعَتِهَا وَأَنْ يَنْصُرَ اللَّهَ سُبُحَانَهُ بِقَلْبِهِ وَيَلِا لَا وَلِسَانِه، فَإِنَّهُ جَلَّ سُبُحَانَهُ بِقَلْبِهِ وَيَلِا لَا وَلِسَانِه، فَإِنَّهُ جَلَّ السُبُهُ قَلُ تَكَفَّلَ بِنَصْرِ مَنْ نَصَرَلا وَإِعْزَاذِ مَنْ أَعَزَّلا وَمُنْ نَصَرَلا وَإِعْزَاذِ مَنْ أَعَزَّلا مَنْ أَعَزَّلاً

وَأُمَرَهُ أَنْ يَكُسِرَ نَفْسَهُ مِنَ الشَّهَوَاتِ وَيَزَعَهَا عِنْكَ الْجَبَحَاتِ فَإِنَّ النَّفُسَ أَمَّارَةٌ بِالشُّوْءِ إِلَّا مَارَحِمَ اللَّهُ-

امارة بالسوء إلا مارجم الله . ثُمَّ اعْلَمُ يَامَ اللهُ أَنِّى قَلَ وَجَّهُتُكَ إِلَى اللهِ قَلْهُ مَن عَلَيْهَا دُولُ قَبْلَكَ مِن عَلَيْهَا دُولُ قَبْلَكَ مِن عَلَيْهَا دُولُ قَبْلَكَ مِن عَلَيْهَا دُولُ قَبْلَكَ مِن عَلَيْهَا دُولُ قَبْلَكَ مِن عَلَيْهَا دُولُ قَبْلَكَ مِن عَلَيْ مَعْلِ مَا كُنْتَ تَنظُرُ فِيهِ مِن أَمُورِ الْوُلَا قِ قَبْلَكَ، وَيَقُولُونَ فِيلَا مَا كُنْتَ تَنظُرُ فِيهِ مِن أَمُورِ الْوُلَا قِ قَبْلَكَ، وَيَقُولُ فِيهِم - وَإِنَّمَا يُسْتَكُلُ عَلَى كُنْتَ تَقُولُ فِيهِم - وَإِنَّمَا يُسْتَكُلُ عَلَى كُن الله لَهُمْ عَلى كُنتَ تَقُولُ فِيهِم - وَإِنَّمَا يُسْتَكُلُ عَلَى كُن الله لَهُمْ عَلى الصَّالِحِ - فَامْلِكُ الصَّالِحِ - فَامْلِكُ الصَّالِحِ - فَامْلِكُ اللَّهُ اللهَ عَلَى الصَّالِحِ - فَامْلِكُ اللَّهُ اللهُ عَلَى الصَّالِحِ - فَامْلِكُ اللَّهُ اللهُ عَلَى الصَّالِحِ - فَامْلِكُ اللَّهُ اللهُ عَلَى الصَّالِحِ - فَامْلِكُ اللَّهُ اللهُ عَلَى الصَّالِحِ - فَامْلِكُ الْكَ مَا اللهُ عَلَى الصَّالِحِ - فَامْلِكُ اللَّهُ اللهُ عَلَى الصَّالِحِ - فَامْلِكُ عَمْالاً يَحِلُّ لَكَ اللهُ مَا اللهُ عَلَى الصَّالِحِ مَا اللهُ عَلَى الصَّالِحِ مَا اللهُ المَّالِحُ مَا اللهُ عَلَى الصَّالِحِ مَا اللهُ عَلَى الصَّالِحِ مَا اللهُ الْمَاكُ الرَّحْمَةُ اللهُ المَّالِحُ مَا اللهُ اللهُ المَّالِحُ مَا اللهُ المَاكِ المَّالِحُ اللهُ عَلَى المَاكِمُ اللهُ المَاكَ الرَّحْمَةُ اللهُ المَاكِمُ اللهُ المَاكِمُ اللهُ المَاكِمُ اللهُ المَاكِمُ اللهُ المَاكِمُ اللهُ المَاكِمُ اللهُ المَاكِمُ المَالِكُ اللهُ المَاكِمُ المَالِكُ المَاكِمُ المَالِعُ المَاكِمُ المَاكِمُ المُعَلِى المَعْلَى المَاكِمُ المُلكَ المَاكِمُ المَاكِمُ المُنْ المُعْمَالِ المَاكِمُ المُعْلَى المَاكِمُ المَالِكُ المَاكِمُ المَاكِمُ المَالِحُولَ المُعْلَى المَاكِمُ المَالِحُ المَاكِمُ المَالِحُ المَاكِمُ المُعْلَى المَعْمَ المُعْلَى المَعْلَى المَعْلَى المَعْمُ المَالِحُ المَاكِمُ المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المَعْمُ المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلِي المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْلَى المُعْ

أَكُلَاهُمُ فَإِنَّهُمْ صِنْفَانِ إِمَّا أُخَّ لَكَ

کہ اپنے دل اپنے ہاتھ اور اپنی زبان سے اللہ کی نصرت میں گئے رہیں۔ کیونکہ خدائے ہزرگ و برتر نے ذمتہ لیا ہے کہ جواس کی نصرت کرے گا اور جواس کی حمایت کے لئے کھڑ امو گا وہ اُس کی عربت وسرفرازی بخشے گا۔

اس کے علاوہ انہیں تھم ہے کہ وہ نفسانی خواہشوں کے وقت اُسے اپنے نفس کو کچلیں اور اُس کی منہ زور بول کے وقت اُسے روکیں۔ کیونکہ نفس برائیوں ہی کی طرف لے جانے والا ہے۔ تگر بیخدا کا لطف وکرم شامل حال ہو۔

اے مالک!اس بات کو جانے رہو کہ تہمیں اُن علاقوں کی طرف بھیج ر ہاہوں کہ جہاںتم ہے پہلے عادل اور ظالم کئ حکومتیں گزر چی ہیں اورلوگ تمہارے طرزعمل کو اُسی نظرے دیکھیں گے جس نظر سے تم اپنے اللے حکمرانوں کے طور طریقے کو دیکھتے رہے ہواور تہارے بارے میں بھی وہی کہیں گے جوتم اُن حکمرانوں کے بارے میں کہتے ہو۔ بیر یا درکھو، کہ خدا کے نیک بندوں کا پید چاتا ہے اُس نیک نامی سے جوانہیں بندگان الی میں خدانے وے رکھی ہے۔ لہذا ہر ذخیرے سے زیادہ پسند تههیں نیک اعمال کا ذخیرہ ہونا جا ہے ۔تم اپنی خواہشوں پر قابو رکھو، اور جومشاغل تمہارے لئے حلال نہیں ہیں اُن میں صرف رنے ہےا بیے نفس کے ساتھ کجنگ کرو۔ کیونکہ نفس کے ساتھ کِل کرنا ہی اس کے حق کوا دار کرنا ہے۔ جاہے وہ خودا ہے پسند لرے یا ناپند\_رعایا کے لئے اپنے دل کے اندر رحم ورافت اورلطیف ومحبت کو جگہ دو۔ان کے لئے بھاڑ کھانے والا درندہ نہ بن جاوُ کہ انہیں نگل جانا غنیمت سجھتے ہو۔اس کئے کہ رعایا میں دوقتم کے لوگ ہیں آیک تو تمہارے دینی بھائی اور دوسرے تمہارے جیسی مخلوق خدا۔ اُن کی لغزشیں بھی ہوں گی خطاوُں ہے بھی انہیں سابقہ پڑے گا اور اُن کے ہاتھوں سے جان بوجھ

فِى البِّينِ وَإِمَّا نَظِيرٌ لَكَ فِى الْحَلْقِ يَفُرُطُ مِنْهُمُ الزَّلَلُ، وَتَعْرِضُ لَهُمُ الْعِلَلُ، وَيُؤْتَى عَلَى أَيْلِيهُمْ فِى الْحَمُلِ وَالْحَطَاءِ فَأَعْطِهِمْ مِنْ عَفُوكَ وَصَفُحِكَ مِثْلَ الَّذِي تُحِبُ أَنْ يُعْطِيكَ وَصَفُحِكَ مِثْلَ الَّذِي تُحِبُ أَنْ يُعْطِيكَ اللّٰهُ مِنْ عَفُوةٍ وَصَفْحِهِ، فَإِنَّكَ فَوَ قَهُمْ، وَوَالِى اللَّهُ مَنْ عَلَيْكَ فَوْ تَكَ، وَاللّٰهُ فَوْقَ مَنْ وَلاَّكَ، وَقَلِ

استَكُفَاكَ أَمْرَهُمْ وِابْتَلَاكَ بِهِمْ وَلا تَنْصِبَنَّ نَفْسَكَ لِحَرْبِ اللهِ فَإِنَّهُ لَا يَكَى لَكَ بِنِقْمَتِهِ، وَلَا غِنني بِكَ عَنْ عَفُولا وَرَحْمَتِه وَلَا تَنْكَامَنَّ عَلَىٰ عَفْو وَلَا تَبْجَحَنَّ بِعُقُوبَةٍ، وَلاَ تُسُرِعَنَّ إِلَى بِادِرَةٍ وَجَالُتَ مِنْهَا مَنْكُوحَةً، وَلَا تَقُولَنَّ إِنِّي مُؤَمَّرٌ آمُرُ فَأَطَاعُ فَإِنَّ ذَلِكَ إِذْغَالٌ فِي الْقَلْب، وَمَنْهَكَةٌ لِللِّينِ، وَتَقَرُّبٌ مِنَ الْغَيرِ ، وَإِذَا أَحَدَثَ لَكَ مَا أننتَ فِيهِ مِنْ سُلطَانِكَ أَبَّهَةً أَوْمَخِيلَةً فَ انْظُرُ إِلَى عَظَم مُلُكِ اللهِ فَوُتَكَ وَ قُلُرَتِهِ مِنْكَ عَلَى مَالَا تَقُدِرُ عَلَيْهِ مِنْ نَفْسِكَ، فَإِنَّ ذٰلِكَ يُطَامِنُ إِلَيْكَ مِنَ طِبَاحِكَ، وَيَكُفُّ عَنْكَ مِنْ غَرُبِكَ وَيَفِيءُ إِلَيْكَ بِمَا عَزَّبَ عَنْكَ مِنْ عَقُلِكَ-وَإِيَّاكَ وَمُسَامَاةَ اللهِ فِي عَظَّمَتِهِ

کریا بھولے چوکے سے غلطیاں بھی ہوں گی۔تم اُن سے اسی طرح عفو و درگز رہے کام لیٹا، جس طرح اللہ ہے اپنے لئے عفو و درگز رکو پیند کرتے ہو۔اس لئے کہتم اُن پر حاکم ہو، اور تمہارے اوپرتمہارا امام حاکم ہے۔ اور جس (امام) نے تنہیں والی بنایا ہے اُس کے اوپر اللہ ہے اور اس نے تم ہے ان لوگوں کے معاملات کی انجام دہی جابی ہے اور اُن کے ذریعہ تہاری آ زمائش کی ہے۔ اور دیکھو! خبر دار اللہ ےمقابلہ کے لئے ندأتر نا۔اس لئے کدأس کے فضب کے سائمنے تم ہے بس ہواوراُس کے عفوور حمت ہے ہے نیاز نہیں ہو سکتے تہمیں کسی کومعاف کر دینے پریجھتا نااورسز ادینے پر اترانا نه جا ہے ۔ غصہ میں جلد بازی سے کام نہ او ۔ جبکه اُس کے ٹال وینے کی گنجائش ہو جھی بیر نہ کہنا کہ میں حاکم بنایا گیا ہوں، البذامير ے حكم كے آ كے سرتسليم في ہونا جا بين ، كونك بيدل ميں فساد پيدا كرنے ، دين كو كمزور بنانے اور برباديوں کوقریب لانے کا سبب ہے اور مجھی حکومت کی وجہ سے تم میں تمكنت ياغرور پيدا ہوتوا پنے بالاتر اللہ كے ملك كى عظمت كو ويليمواورخيال كروكدوهتم يروه فندرت ركحتا ب كدجوخودتم اين آپ پرنہیں رکھتے۔ یہ چیز تمہاری رعونیت وسرکشی کو د با دے گی، اورتمہاری طغیانی کوروک دے گی، اورتمہاری کھوئی ہوئی عقل کو

خبر دار ا بھی اللہ کے ساتھ اُس کی عظمت میں نہ کراؤاوراس کی شان و جبروت سے ملنے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ اللہ ہر جبار و سرکش کونیچادکھا تا ہے اور ہرمغرور کے سرکو جھکا دیتا ہے۔

ا پنی ذات کے بارے میں اور اپنے خاص عزیز وں اور رعایا میں اپنی ذات کے بارے میں اور اپنے خاص عزیز وں اور رعقوق النّاس اپنے ول پہند افراد کے معاطم میں حقوق اللّٰہ اور حقوق النّاس کے متعلق بھی انصاف کرنا کیونکہ اگرتم نے ایسا نہ کیا تو ظالم صمر و

وَ التَّشَبُّهَ بِهِ فِي جَبَرُ وَتِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ يُذِلُّ كُلُّ جَبَّارِ وَيَهِينُ كُلَّ مُخْتَالِ أَنْصِفِ اللُّهُ وَأَنْصِفِ النَّاسَ مِنُ نَفْسِكَ وَمِنْ خَاصَّةِ أَهْلِكُ وَمَن لَكَ فِيْهِ هَوًى مِنْ رَعِيَّتِكَ ، فَإِنَّكَ إِلَّا تَفْعَلَ تَظُلِمُ، وَمَنْ ظَلَمَ عِبَادَ اللهِ كَانَ اللهُ خَصْمَهُ دُونَ عِبَادِم، وَمَنْ خَاصَيَهُ اللَّهُ أَدُحَضَ حُجْتَهُ وَكَانَ لِللهِ حَرْبًا حَتَّى يَنُرِعَ وَيَتُوبُ وَلَيْسَ شَيْءُ أَدْعَىٰ إِلَى تَغْيِيْرِ نِعُمَةِ اللهِ وَتَعْجِيلِ نِقُمَتِهِ مِنْ إِقَامَةِ عَلَىٰ ظُلْمٍ وَإِنَّ اللَّهَ يَسْمَعُ دَعُولَا الْمُضَّطَهَالِينَ وَهُوَ لِلظَّالِمِينَ بِالْبِرْصَادِ. وَلَيَكُنْ أَحُبُّ الْأُمُورِ إِلَيْكَ أَوْ سَطَهَا فِي الْحَقّ وَأُعَمُّهَا فِي الْعَلَالِ وَأَجْمَعَهَا لِرِضَى الرَّعِيَّةِ، فَإِنَّ سُخُطَ الْعَامَّةِ يُجُحِفُ برضى الْخَاقَتِه وَإِنَّ سُخُطَ الْحَاصَّةِ يُغْتَفَرُ مَعَ رضَى الْعَامَّةِ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِّنَ الرَّعِيَّةِ أَثَقَلَ عَلَى الُوَالِي مَوْ وَنَةً فِي الرَّحَاءِ، وَأَقَلَّ مَعُرُنَةً لَهُ فِي الْبَلَاءِ، وَأَكْرَهَ لِلْإِنْصَافِ، وَأَسَأَلُ بِالْإِلْحَافِ، وَأَقَلَّ شُكْرًا عِنْكَ الْإِعْطَاءِ وَأَبْطَاءَ عُذُرًا عِنْدَ الْمَنْعِ، وَأَضْعَفَ صَبُرًا عِنْكَ مُلِمُّاتِ الدُّهَرِ مِنْ أَهُلِ الْخَاصَةِ وَإِنَّمَا عِمَادُ اللِّينِ وَجِمَاعُ

گے۔ اور جو خدا کے بندوں پرظلم کرتا ہے تو بندوں کے بجائے اللہ اس کا حریف و دشمن بن جاتا ہے اور جس کا وہ حریف و دشمن ہو، اس کی ہر دلیل کو کچل دے گا، اور وہ اللہ سے برسر پیکار رہے گا۔ یہاں تک کہ باز آئے اور تو بہ کرلے۔ اور اللہ کی نعمتوں کوسلب کرنے والی، اور اُس کی عقوبتوں کو جلد بلاوا دینے والی کوئی چیز اس سے بڑھ کر نہیں ہے کہ ظلم پر باتی رہا جائے کیونکہ اللہ مظلوموں کی پیکار سنتا ہے اور ظالموں کے لئے موقع کا منتظر رہتا ہے۔ اور ظالموں کے لئے موقع کا منتظر رہتا ہے۔ متمہیں سب طریقوٹی سے زیادہ وہ طریقہ پسند ہونا چاہئے جو

حق کے اعتبار سے بہترین، انصاف کے کاظ سے سب کو شامل اوررعایا کے زیادہ سے زیادہ افراد کی مرضی کے مطابق ہو۔ کیونکہ عوام کی ناراضگی خواص کی رضامندی کو بے اثر بنا یت ہے، اور خاص کی نارانسکی عوام کی رضامندی کے ہوتے ہوئےنظرانداز کی جاسکتی ہےاور یہ یادرکھو کہ رعیت میں خاص سے زیادہ کوئی ایسانہیں کہ جوخوش حالی کے وقت حاکم پر ہوجھ بننے والامصیبت کے وفت امدادے کترانے والا انصاف پرناک بھول چڑھانے والا ،طلب وسوال کے موقعہ پرینج جھاڑ کر بیتھے پڑ جانے والا ، بخشش پر کم شکر گزار ہونے والا ،محروم کردیتے جانے پر بمشکل عذر سننے والا ، اور زمانہ کی ابتلاؤں پر بےصبری دکھانے والا ہو اور دین کا مضيوط سہارا،مسلمانوں كى قوت اور دشمن كے مقابلہ ميں سامان دفاع يبي امت كي عوام موت بي للذا تمهاري پوری تو جدا ورتمهارا پورارخ انہی کی جانب ہونا چاہئے۔ اورتمہاری رعایا میں تم سے سب سے زیادہ دور اور سب سے زياده مهيس ناپند وه مونا جائي جولوگول كى عيب جوئى مين ادہ لگار ہتا ہو۔ کیونکہ لوگوں میں عیب تو ہوتے ہی ہیں۔ حاکم

کے لئے انتہائی شایان ہے ہے کہ اُن پر پردہ ڈالے۔ لہذا جو عیب تہاری نظروں سے اوجھل ہوں انہیں نہ اُچھالنا کیونکہ تہارا کام انہی عیبوں کو مٹانا ہے کہ جو تہہارے اوپر ظاہر ہوں، ادر جو چھپے ڈھئے ہوں اُن کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ ہے۔ اس لئے جہال تک بن پڑے عیبوں کو چھپا وُ تا کہ اللہ بھی تہارے اُن عیبوں کی پردہ پوٹی کرے جنہیں تم رعیت سے تہارے اُن عیبوں کی پردہ پوٹی کرے جنہیں تم رعیت سے پوشیدہ رکھنا چا ہے ہو۔ لوگوں سے کینہ کی ہرگرہ کو کھول دواور وشمنی کی ہرری کاٹ دو، اور ہرا لیے روبیہ جو تہمارے لئے مناسب نہیں بے خبر بن جاو اور چغل خور کی حجٹ سے ہاں مناسب نہیں بے خبر بن جاو اور چغل خور کی حجٹ سے ہاں مناسب نہیں سے کیونکہ وہ فریب کار ہوتا ہے اگر خبرخوا ہوں کی صورت بیں سامنے آتا ہے۔

اپے مشورہ میں کسی بخیل کوشریک نہ کرنا کہ وہ تہمیں دوسروں
کیساتھ بھلائی کرنے سے رو کے گا، اور فقر و افلاس کا خطرہ
دلائے گا اور نہ کسی بردل سے مہمات میں مشورہ لینا کہ وہ
تہماری ہمت بست کردے گا اور نہ کسی لا لچی سے مشورہ کرنا
کہ وہ ظلم کی راہ سے مال بٹورنے کوتمہاری نظروں میں بخ
دے گا۔ یاد رکھو کہ بخل بردلی اور حرص اگرچہ الگ الگ
خصلتیں ہیں مگر اللہ سے برگمانی ان سب میں شریک ہے
تہمارے لئے سب سے برتر وزیر وہ ہوگا جوتم سے پہلے
برکرداروں کا وزیر اور گناہوں میں ان کا شریک رہ چکا ہے
برکرداروں کا وزیر اور گناہوں میں ان کا شریک رہ چکا ہے
اس قسم کے لوگوں کوتمہارے محصوصین میں سے نہ ہونا چاہئے
کیونکہ وہ گنہگاروں کے معاون اور ظالموں کے ساتھی ہوتے
کیونکہ وہ گنہگاروں کے معاون اور ظالموں کے ساتھی ہوتے
اور کارکردگی کے اعتبار سے ان کے مثل ہوں گے گران کی
طرح گناہوں کی گرانباریوں میں دبے ہوئے نہ ہوں۔
طرح گناہوں کی گرانباریوں میں دبے ہوئے نہ ہوں۔

الْمُسْلِمِينَ وَالْعَلَّةُ لِلْاَعْدَاءُ الْعَامَةُ مِنَ الْعَامَةُ مِنَ الْعَامَةُ مِنَ الْعَامَةُ مِنَ الْعَامَةُ مِنَ اللّهُ مِنَاكَ وَأَشَنَوُهُمُ وَمَيْلُكَ مَعَهُمُ وَمَيْلُكَ مَعَهُمُ وَمَيْلُكَ مَعَهُمُ وَمَيْلُكَ مَعَهُمُ وَمَيْلُكَ مَعَهُمُ وَلَيْكُنَ أَبُعَلُ رَعِيَّتِكَ مِنْكَ وَأَشَنَوُهُمُ وَمَيْلُكَ مَا فَإِنَّ فِي وَلَيْكُنَ أَبُعَلُ لِمَعَانِبِ النَّاسِ ، فَإِنَّ فِي عِنْكَ وَالْ ، اوراً سَلَى النَّاسِ عُيُوبًا الْوَالِي أَحَقْ مَنْ سَتَرَهَا لَوْ اللهُ يَحْكُمُ وَاللهُ يَحْكُمُ مَنِ اللّهُ يَحْكُمُ فَلَا تَكْشِفُنَ عَبًا عَابَ عَنْكَ مِنْهَا فَإِنّهَا فَإِنّهَا لَوْ اللّهُ يَحْكُمُ مَولَ لَا يَعْدَلُكُ وَاللّهُ يَحْكُمُ فَلَا تَكْشِفُنَ عَبًا عَابَ عَنْكَ مِنْهَا فَإِنّهَا لَوْ اللّهُ يَحْكُمُ مَولَ لَا يَعْدَلُكُ مَا طَهُرَلُكَ ، وَاللّهُ يَحْكُمُ عَلَيْكَ تَطْهِيرُ مَا ظَهَرَلُكَ ، وَاللّهُ يَحْكُمُ عَلَيْكَ عَلَكَ مَا تَحِبُ عَلَيْكَ مَا تَحِبُ عَلَاطً عَبَ عَلَاكً مَا تَحِبُ كَا طَعَلَ عَنْ النَّاسِ كَالِحَا عَنْ النَّاسِ كَاللّهُ مَنْ النَّاسِ كَالَا عَالَكُ مَا تَحِبُ كَالًا عَالَاكُ عَنْ النَّاسِ كَالِمُ عَنْ النَّاسِ كَالِمُ عَنْ النَّاسِ كَاللّهُ مَنْ النَّاسِ كَاللّهُ مُنْ مَنْ كَمِالِ لَا عَلَيْكُ مَا تَحِبُ كَالُونُ عَنْ النَّاسِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ النَّاسِ لَا عَلَالًا عَلَى مَا اللّهُ عَنْ النَّاسِ الْحَقْمُ لَا عَلَيْكُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ النَّاسِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

عَقُلَةً كُلِّ حَقَٰدٍ - وَاقْطَعُ عَنُكَ سَبَبَ

كُلِّ وِتُرٍ وَتَغَابَ عَنْ كُلِّ مَالًا يَصِحُّ لَكَ،

وَلَا تَعُجَلَنَّ إِلَى تَصُدِينِي سَاعٍ فَإِنَّ

السَّاعِي غَاشٌ وَإِنْ تَشَبَّهُ بَالنَّاصِحِينَ-

وَلَا تُلْخِلُنَّ فِي مَشُور رَتِكَ بَخِيلًا

يَعُدِلُ بِكَ عَنِ الْفَصِّلِ وَيَعِدُلُكَ الْفَقُرَ،

وَلا جَبَانًا يُضَعِفُكَ عَن الْأُمُورَر، وَلا

حَرِيْصًا يُزَيِّنُ لَكَ الشَّرَاا بِالْجَوْرِ ، فَإِنَّ

الْبُحُلِ وَالْجُبْنَ وَالْحِرْصَ غَرَ آئِزُشَتَّى

يَجْمَعُهَا سُوْءُ الظُّنِّ بِاللهِ إِنَّ

شَرُّ وَزُرَ آئِكَ مَنُ كَانَ لِلْاَشُرَارِ قَبُلَكَ

وَزِيْسًا وَمَنْ شَرِ كَهُمُ فِي الْآثَامِ فَلَا

يَكُونَنَّ لَكَ بِطَانَةً فَإِنَّهُمْ أَعُوانُ الْأَثَمَةِ وَ

إِخْوَانُ الظُّلُبَةِ، وَأَنْتَ وَاجِدٌ مِّنْهُمْ خَيْرَ

الْحَكَفِ مِثْنَ لَهُ مِثُلُ آرَ آئِهِمْ وَنَفَادِهِمْ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ مِثُلُ آصَارِهِمْ، وَأُوزَادِهِمْ مِثَنَ لَمْ يُعَاوِنَ ظَالِمًا عَلَى ظُلْمِهِ وَلَا آثِمَا عَلَى ظُلْمِهِ وَلَا آثِمَا عَلَى ظُلْمِهِ وَلَا آثِمَا عَلَى ظُلْمِهِ وَلَا آثِمَا عَلَى ظُلْمِهِ وَلَا آثِمَا عَلَى ظُلْمِهِ وَلَا آثِمَا عَلَيْكَ مَوُونَةً وَأَحْسَى عَلَيْكَ مَوُونَةً وَأَحْسَى عَلَيْكَ مَوْوَنَةً وَأَحْسَى عَلَيْكَ عَظَفًا، وَأَقَلُ لِغَيْرِكَ إِلَهًا فَاتَّخِلُ اولِيُلِكَ خَطَفًا، وَأَقَلُ لِغَيْرِكَ إِلَهًا فَاتَّخِلُ اولِيُلِكَ مَا صَفَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَثَى اللَّهُ لِلْمَا وَلَيْكَ اللَّهُ وَحَفَلَاتِكَ، ثُمَّ لَيكُنَ وَحَفَلَاتِكَ، ثُمَّ لَيكُن اللَّهُ لِأَولِكَ وَحَفَلَاتِكَ، ثُمَّ لَيكُن وَلَكَ مَتَ مَعْ وَلَكَ مَنَ الْعَلْمُ وَلَكَ مِنَاكَ مَنَاكَ مِنَاكَ مِنَاكَ مِنَاكَ مِنَاكَ مِنَاكَ مِنَاكَ مِنَاكَ مِنَاكَ مَنْ الْمِنْ مَن الْمَوْلُونَ وَلَا يُبَعِّدُولَكَ وَلَا يُبَعِمُولَكَ وَلَا يُبَعِمُولَكَ مَن الْعِزَةِ وَلَا يُبَعِمُولَكَ الزَّهُو وَتُلُائِي مِنَ الْعِزَّةِ وَلَا يُبَعِمُولَكَ مَن الْعِزَةِ وَلَا يُبَعِمُولَكَ مَن الْعِزَةِ وَلَا لَا مُعَلَى الزَّهُو وَتُلُائِي مِنَ الْعِزَةِ وَلَا يَبَعِمُولَكَ مَن الْعِزَةِ وَلَا يُتَعْمُولَكَ الزَّهُو وَتُلُائِي مِنَ الْعِزَةِ وَلَا يَتَعْمُولَكَ الزَّهُو وَتُلُائِي مِنَ الْعِزَةِ وَلَا يَتَعْمَلُكُ اللَّهُ وَالْعَلَى مِنَ الْعِزَةِ وَلَا يَتَعْلَى اللَّهُ الْوَلَاكُ مَا اللَّهُ وَالْعَلَى مِنَ الْعِزَةِ وَلَا يَعْمُولُ اللَّهُ وَالْمُ مَا الْوَلَا عُلَالِكُولُولُ الْمُعُولُ وَلَا يُعْمَلُونَ الْعَلَاقِ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُولُولُ الْمُ الْمُ ا

وَلَا يَكُونُ الْمُحْسِنُ وَالْمُسِىءُ عِنْلَكَ مَ بِمَنْزِلَةٍ سَوَآءٍ فَإِنَّ فِي ذَٰلِكَ تَزْهِيلًا لِاَهْلِ الْأَحْسَانِ، وَتَلُريبًا لِأَهْلِ الْإِحْسَانِ، وَتَلُريبًا لِأَهْلِ الْإِحْسَانِ، وَتَلُريبًا لِأَهْلِ الْإِحْسَانِ، وَتَلُريبًا لِأَهْلِ الْإِحْسَانِ، وَتَلُريبًا لِأَهْلِ الْإِحْسَانِةِ وَأَلْزِمُ كُلًا مِنْهُمُ مَا الْإِحْسَانِةِ وَأَلْزِمُ كُلًا مِنْهُمُ مَا الْإِحْسَانِةِ الْمَنْ فَقْسِهُ وَاعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ بِأَدْعَى اللّهِمُ وَلَا مِنْهُمُ وَلَا مِنْهُمُ وَلَا لِلْهُمُ عَلَى مَالَيسَ لَهُ قِبْلَهُمُ اللّهُ مُعْلَى مَالَيسَ لَهُ قِبْلَهُمُ اللّهُ مُعْلَى مَالَيسَ لَهُ قِبْلَهُمُ فَلَلْ اللّهُ مُعْلَى مَالَيسَ لَهُ قِبْلَهُمُ فَلَلْ اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ

كَنْهِكَا رِكَا النَّ كَكُنَّاه مِين مِاتِهِ بِثَامَا مِو، ان كابوجهة تم يربلكا موكا اور سیتمہارے بہترین معاون ثابت ہوں گے اور تمہاری طرف محبت سے جھکنے والے ہول کے اور تنہارے علاوہ ووسرول سے ربط صبط نہ رکھیں گے۔ انہی کوتم خلوت وجلوت میں اپنا مصاحب خاص تشہرانا پھر تنہارے نز دیک ان میں زیادہ ترجیح ان لوگوں کو ہونا جا ہئے کہ جوحق کی کڑوی ہاتیں تم ہے کھل کر کہنے والے ہوں اور ان چیز وں میں کہ جنہیں اللہ اسيخصوص بندول كے لئے ناپسندكرتا بے تمہاري بہت كم مدد کرنے والے ہوں جاہے وہ تمہاری خواہشوں سے کتنی ہی میل کھاتے ہوں۔ پرہیز گاروں اور راستبازوں سے اپنے کو وابسة ركھنا۔ پھر انہيں اس كا عادى بنانا كه وہ تمہارےكى کارنامہ کے بغیرتمہاری تعریف کر کے تمہیں خوش نہ کریں۔ کیونکہ زیادہ مدح سرائی غرور پیدا کرتی ہے اورسرکشی کی منزل سے قریب کردیت ہے اور تہارے نزدیک نیکوکار اور بد کردار وونول برابرنہ ہول اور بدول کو بدی پر آمادہ کرنا ہے ہر مخض کو ای کی منزلت پر رکھو،جس کا وہ مستحق ہے۔ اور اس بات کو یاد رکھو کہ حاکم کواپنی رعایا پر پورااعتاداً سی وفت کرنا جائے جبکہ وہ ان سے حسن سلوک کرتا ہواور ان پر بوجھ نہ لا دے اور انہیں ۔ الی ناگوار چیزول پر مجبور نه کرے جو اُن کے بس میں نه مول تمہیں ایسارویا فٹیار کرنا جائے کراس مسن سلوک سے نهبیں رعیت پر پورااعتاد ہو سکے کیونکہ پیراعتادتمہاری طویل

برتا ؤ اچھاندر ہاہو۔ اور دیکھو!اس اجھے طور طریقے کوختم نہ کرنا کہ جس پراس امت

اندرونی الجھنوں کوختم کردے گا اور سب سے زیادہ تمہارے

اعتاد کے وہ مستحق میں جن کے ساتھ تم نے اچھا سلوک کیا ہو

اورسب سے زیادہ بے اعتادی کے مستحق وہ ہیں جن سے تہارا

وَلَّيْسَ تَقُومُ الرَّعِيَّةُ إلاَّ بهمَ- ثُمَّ لَا قِوامَ لِلْكِجُنُودِ إِلَّا بِمَا يُخُرِجُ اللَّهُ لَهُمْ مِنَ الْخَرَاجِ اللَّذِي يَقْلَونَ بِهِ عَلَى جَهَادٍ عَلُوِّهِمْ، وَيَعْتَمِلُونَ عَلَيْهِ فِيمَا يُصلِحُهُم، وَيَكُونُ مِنْ وَرَآءِ حَاجَتِهِمُ تُمُّ لَا قِوَامَ لِهٰ لَيْنِ الصِّنْفَيْنِ إلاَّ بِالصِّنْفِ الثَّالِثِ مِنَ الْقُضَاةِ وَالْعُمَّالِ وَالْكُتَّابِ لِمَا يُحْكِمُونَ مِنَ الْمَعَاقِدِ وَيَجْمَعُونَ مِنَ الْمَنَافِحِ، وَيُوْتَمَنُونَ عَلَيْهِ مِنْ حَوَاصِّ فَلْيَكُنَّ مِنْكَ فِي ذٰلِكَ أُمَّرٌ يَجْتَبِعُ لَكَ بِهِ حُسنُ الظَّنِّ برَعِيَّتِكَ، فَإِنَّ حُسَّنَ الظَّنِّ يَقُطعُ عَنَّكَ نَصَبًّا طَويَلًا وَإِنَّ أَحَقَّ مَنَّ حَسُنَ ظَنُّكَ بِهِ لَبَنَّ حَسُنَ بَلَاؤُكَ عِنْكَاهُ وَإِنَّ أَحَقَّ مَنَّ سَاءَ ظَنُّكَ بِهِ لَمَنَّ سَاءً بَلَاوْكَ عِنْكَاهُد

وَلاَ تَنْقُضُ سُنْةً صَالِحَةً عَبِلَ بِهَاصُلُورُ هَٰلِهِ الْأُمَّةِ، وَاجْتَبَعَتْ بِهَا الْأَلْفَةُ، وَصَلَحَتْ عَلَيْهَا الرَّعِيَّةُ وَلَا تُحْلِثَنَّ سُنَّةً تَضُرُّ بِشَيْءٍ مِنْ مَاضِى تِلْكَ السُّنَنِ فَيَحُونَ الْآجُرُلِمَنُ سَنَّهَا-تِلْكَ السُّنَنِ فَيَحُونَ الْآجُرُلِمَنُ سَنَّهَا-وَالْوِزْرُ عَلَيْكَ بِمَا نَقَضَت مِنْهَا-وَأَكْثِرُ مُكَارَسَةَ الْعُلَمَاءِ وَمُنَافَثَةَ الْحُكَمَاءِ فِي تَشْبِيتِ مَا صَلَحَ عَلَيْهِ أَمُرُ بِلَادِكَ وَإِتَامَةٍ مَا اسْتَقَامَ بِهِ النَّاسُ قَبْلَكِ-

کے بزرگ چلتے رہے ہیں اور جس سے اتحاد و یک جہتی پیدااور رعیت کی اصلاح ہوئی ہے اور ایسے طریقے ایجاد نہ کرنا کہ جو پہلے طریقوں کو پچھ ضرر پہنچا کیں ، اگر ایسا کیا تو نیک روش کے قائم کر جانے والوں کو تو اب قو ملتارہے گا مگر انہیں ختم کردینے کا گناہ تہماری گردن پر ہوگا ، اور اپ شہروں کے اصلاحی اُمور کو متحکم کرنے اور اُن چیزوں کے قائم کرنے میں کہ جن سے اگلے لوگوں کے حالات مضبوط رہے تھے علاء و حکماء کے ساتھ باہمی مشورہ اور بات چیت کرتے رہنا۔

اور تهہیں معلوم ہونا چاہئے کہ رعایا میں کی طبقے ہوتے ہیں جن کی سود و بہبود ایک دوسرے سے دابستہ ہوتی ہے اور وہ ایک دوسرے سے دابستہ ہوتی ہے اور وہ ایک طبقہ وہ دوسرے سے بیار نہیں ہو سکتے۔ ان میں سے ایک طبقہ وہ ہے جواللہ کی راہ میں کام آنے والے فوجیوں کا ہے دوسر اطبقہ وہ ہے جوعموی وخصوصی تحریوں کا کام انجام دیتا ہے تیسر اانصاف کرنے والے فضا ق کا ہے چوتھا حکومت کے وہ عُمّال جن سے امن اور انصاف قائم ہوتا ہے پانچوال خراج دینے والے مسلمان اور جزیہ دیئے والے ذمیوں کا چھٹا تجارت پیشہ واہل مسلمان اور جزیہ دینے والے دمیوں کا چھٹا تجارت پیشہ واہل مرف کا ساتواں فقراء و مساکیین کا وہ طبقہ ہے کہ جوسب سے جاور اللہ نے ہرایک کا حق معین کردیا ہے اور اپنی کتاب یا سنت بنوی میں اس کی صد بندی کردی اور وہ (مکمل) دستور یاس حفوظ ہے۔

(پہلا طبقہ) فوجی وستے ہیں بھکم خدا رعیت کی حفاظت کا قلعہ، فرمانرواؤں کی زینت، دین و فدہب کی قوت اور امن کی راہ ہیں۔ رعیت کا نظم ونسق انہی سے قائم رہ سکتا ہے اور فوج کی زندگی کا سہاراوہ خراج ہے جواللہ نے اس کے لئے معین کیا ہے کہ جس سے وہ دشمنوں سے جہاد کرنے میں تقویت حاصل کہ جس سے وہ دشمنوں سے جہاد کرنے میں تقویت حاصل کرتے اور اپنی حالت کو درست بناتے اور ضروریات کو بھم

وَاعْلَمْ أَنَّ الرَّعِيَّةَ طَبَقَاتٌ لَا يَصُلُحُ بَعْضُهَا إلاَّ ببَعْضِ، وَلا غِنَى بِبَعْضِهَا عَنَّ بَعَضِ، فَبِنَهَا جُنُودُ الله وَمِنْهَا كُتَابُ الْغَامَّةِ وَالْحَاصَةِ وَمِنْهَا تُضَاتُ الْعَلَالِ وَمِنْهَا عُمَّالُ الْإِنْصَافِ وَالرَّفْق - وَمِنْهَا أهُلُ الْجِزْيَةِ وَالْخَرَاجِ مِنْ أَهْل اللِّمَّتِ وَمُسْلِمَةِ النَّاسِ- وَمِنْهَا التُّجَّارُ وَأَهُلُ الصِّنَاعَاتِ وَمِنْهَا الطَّبَقَةُ الشُّفُللي مِنُ ذُوى الْحَاجَةِ وَالْبَسَّكَنَةِ وَكُلَّا قَدْ سَنَّى اللَّهُ سَهْمَهُ لَهُ، وَوَضَعَ عَلَىٰ حَلَّهٖ فَريضَتَهُ فِي كِتَابِهِ أُوسُنَّةِ نَبِيَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ عَهُلًا مِنْهُ عِنْكَانَا مَحَفُونظاد الْأُمُورِ وَعَوَامِهَا وَلا قِوَامَ لَهُمْ جَعِينُعًا إِلَّا بِالتَّجَارِ وَذَوِي الصِّنَاعَاتِ فِينَا يَجْتَبِعُونَ عَلَيْهِ مِنْ مرافِقِهم، ويُقِيّبُونُهُ مِنْ أَسُواقِهم-وَيَكُفُونَهُم مِنَ التَّرَفْقِ بِأَيْدِيهِمُ مَا لَا يَبُلُغُهُ رِفَقُ غَيْرِهِمْ ثُمُّ الطُّبَقَةُ السُّفُلَى مِنَ أَهْلِ الْحَاجَةِ وَالْمَسْكَنَةِ الَّذِينَ يَحِقُ رِفُكُهُمْ وَمَعُونَتَهُمْ - وَفِي اللهِ لِكُلِّ سَعَةً، وَلِكُلِّ عَلَى الْوَالِي حَقَّ بقَلُر مَا يُصلِحُهُ وَلَيْسَ يَخْرُجَ الوَالِي مِنْ حَقِيقَةِ مَا أَنْزَمَهُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ إِلاَّ بِالْإِهْتِمَامِ وَالْإِسْتِعَانَةِ بِاللهِ، وَتِوْطِينِ نَفْسِهِ عَلَىٰ لُزُوْمِ الْحَقِّ،

وَالْصِّبْرِ عَلَيْهِ فِينَمَا خَفْ عَلَيْهِ أُوتَقُلُ-فَوَلَّ مِنَ جُنُورِكَ أَنْصَحَهُمْ فِي نَفْسِكَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِإِمَامِكَ، وَأَنْقَاهُمْ جَيبًا، وَأَفْضَلَهُمْ حِلْمًا مِثَنَ يبَطِئَ عَنِ الْغَضَبِ، وَيَسُتَرِيْحُ إِلَى الْعَلَّارِ، وَيَرْأَفُ بِالضُّعَفَّاءِ وَيَنْبُوْعَلَى الْأَقُويَاءِ - وَمِثْنَ لَا يُثِيْرُهُ الْعُنْفُ وَلَّا يَقَّعَلُ بِهِ الضَّعَفُ - ثُمَّ أَلْصَقُ بِلَوى الْأُحْسَابِ وَأَهُلِ النَّبُيُوتَاتِ الصَّالِحَةِ وَالسُّوَابِقِ الْحَسَنَةِ - ثُمُّ أَهْلِ النُّجُلَةِ َ الشُّجَاعَةِ وَالسَّخَاءِ وَالسَّمَاحَةِ، فَإِنَّهُمُ حمَاعٌ مِنَ الْكُرَم، وَشُعَبٌ مِنَ الْعُرُفِ ثُمَّ تَفَقُّلُونِ أُمُورِهِمَ مَا يَتَفَقَّدُهُ الْوَالِلَانِ مِنْ وَلَكِهِمَا، وَلَا يَتَفَا قَمَنَ فِي تَفْسِكَ شَىءٌ قُوَيْتَهُمْ بِهِ- وَلاَ تَحْقِرَنَّ لُطُفًا تَعَاهَلُ تَهُمُ بِهِ وَإِن قَلَّ فَإِنَّهُ دَاعِيَةٌ لَهُمُ إِلَى بَكْلِ النَّصِيُحَةِ لَكَ وَحُسَنِ الظُّنِّ بِلاَ-وَلَا تَكَعُ تَفَقُّكَ لَطِيف أُمُورِهِمُ اتِّكَالًا عَلَىٰ جَسِيْبِهَا فَإِنَّ لِلْيَسِيْرِ مِن لُطُفِكَ مُوْضِعًا يَرْ تَفِعُونَ بِهِ وَلِلْجَسِيمِ مَوْقِعًا لَا يَسْتَغَنُّونَ عَنْهُ

وَلْيَكُنَ آثَرُرُوْوُسِ جُنَالِكَ عِنْلَاكَ مَنُ وَاسَاهُمْ فِي مَعُوْنَتِهِ وَأَقْضَلَ عَلَيْهِم مِنَ جَلَّتِه بِمَا يَسَعُهُمْ وَيَسَعُ مَنْ وَرَاءَهُمْ مِنْ خُلُوفِ أَهْلِهِمْ حَتْى يَكُونَ هَتْهُمْ هَمَّا وَاحِلًا فِي جَهَادِ الْعَلُوّ - الْأُمُورُ ، وَلَا

د مکیر بھال کرنا، جس طرح ماں باپ ایسے اولا دکی د مکیرہ بھال کرتے ہیں۔اگراُن کےساتھ کوئی ایباسلوک کرو کہ جواُن کی تقویت کا سبب ہوتو اُسے بڑا نہ جھنا، اور اینے کی معمولی سلوک کوبھی غیرا ہم نہ مجھ لینا ( کہاُ ہے چھوڑ بیٹھو) کیونکہ اس حُسنِ سلوک ہے اُن کی خیرخواہی کا جذبہ اُ بھرے گا اور حُسنِ عثاد میں اضافہ ہوگا اور اس خیال سے کہتم نے اُن کی بڑی ضرورتوں کو پورا کر دیاہے کہیں ان کی جھوٹی ضرورتوں ہے آ تکھ بندنه کرلینا۔ کیونکہ میرچھوٹی قشم کی مہربانی کی بات بھی اپنی جگہ فائدہ بخش ہوتی ہے، اور وہ بڑی ضرورتیں اپنی جگداہمیت رکھتی ہیں، اور فوجی سر دارول میں تمہارے یہاں وہ بلند منزلت سمجھا جائے، جوفوجیوں کی اعانت میں برابر کا حصہ لیتا ہو، اور اینے رویے بیے سے اتناسلوک کرتا ہوکہ جس سے اُن کا إور اُن کے يتحصيره جانے والے بال بچوں كا بخو بى گزارا ہوسكتا ہو۔ تا كدوہ ساری فکروں سے بےفکر ہوکہ بوری کیسوئی کے ساتھ دہتمن سے جہاد کریں۔اسلئے کہ فوجی سرداروں کے ساتھ تمہارامہر ہانی سے بیش آنان کے دلول کوتمہاری طرف موڑ دے گا۔

حکرانوں کے لئے سب سے بڑی آئکھوں کی شھنڈک اس بیس ہے کہ شہروں بیں عدل وانصاف برقر اررہے اور رعایا کی محبت بھی فقا ہم بہوا کرتی ہے کہ جب اُن کے دلوں بیں میں نہ ہو اور اُن کی خیر خواہی ای صورت بیں ثابت ہوتی ہے کہ وہ اپنے حکمرانوں کے گرد مفاظت کے لئے گھیراڈا لے رہیں ۔ان کا اقتد ارسر پڑا بوجمنہ مجھیں اور نہ ان کی حکومت کے خاتمہ کے لئے گھڑیاں گئیں ۔ سبجھیں اور نہ ان کی حکومت کے خاتمہ کے لئے گھڑیاں گئیں ۔ لئے لئے اُنہیں اچھے لئے اُنہیں اچھے لئے لئے کا رکردگی دکھانے لفظوں سے مراہتے رہنا اور ان میں کے اچھی کا رکردگی دکھانے والوں کے کارناموں کا تذکرہ کرتے رہنا۔ اس لئے کہ والوں کے کارناموں کا تذکرہ کرتے رہنا۔ اس لئے کہ

پہنچاتے ہیں۔ پھر ان دونوں طبقوں کے نظم و بقاء کے لئے

تبسرے طبقے کی ضرورت ہے کہ جوقضا ۃ ،عمال اور منشات دفاتر

کا ہے کہ جن کے ذریعیہ باہمی معاہدوں کومضبوطی اور خراج اور

دیگر منافع کی جمع آوری ہوتی ہے اور معمولی اور غیر معمولی

معاملوں میں ان کے ذریعہ وثوق واطمینان حاصل کیا جاتا ہے

اورسب کا دارومدارسوداگروں اور صناعوں پر ہے کہ وہ ان کی

ضرور یات کوفراہم کرتے ہیں بازارلگاتے ہیں اوراپنی کاوشوں

سے اُن کی ضرور یات کومہیا کرکے انہیں خود مہیّا کرنے سے

آ سودہ کردیتے ہیں اس کے بعد پھرفقیروں اور ناداروں کا طبقہ

ہے جن کی اعانت و وشکیری ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان

سب کے گزارے کی صورتیں پیدا کررکھی ہیں اور ہر طبقے کا حاکم

پرحق قائم ہے کہ وہ ان کے لئے اتنامہیا کرے جوان کی حالت

ورست كريكے اور حاكم خدا كے أن تمام ضرورى حقوق سے عہدہ

برآ نہیں ہو کہ اگر ای صورت میں کہ بوری طرح کوشش

کرے اور اللہ سے مرو مائلے اور اپنے کوحق پر ثابت و برقرار

ر کے اور حابہ اس کا طبیعت پر آسان ہویا دشوار بہر حال اُس

کو برواشت کرے فوج کا سرداراً س کو بنانا جواپنے اللہ کا اور

اسے رسول کا اور تمہارے امام کا سب سے زیادہ خمرخواہ ہو،

سب سے زیادہ یا ک دامن ہواور برا د باری میں نمایاں ہو۔ جلد

غصه میں نیداً جا تا ہوعذرمعذرت پرمطمئن ہوجا تا ہو، کمزوروں ۔

یررهم کھا تا ہو، اور طاقتوروں کے سامنے اکڑ جاتا ہو، نہ بدخوئی

ا ہے جوش میں لے آتی ہواور نہ پست ہمتی اُسے بٹھا دیتی ہو۔

پھر ایبا ہونا جاہئے کہتم بلند خاندان، نیک گھرانے اورعمرہ

روایات رکھنے والوں اور ہمت وشجاعت اور جود وسخا کے مالکوں ۔

ہے اپنا ربطہ وضبط بڑھاؤ کیونکہ ہیلوگ بزرگیوں کا سر ماہیاور

نکیوں کا سرچشمہ ہوتے ہیں۔ پھران کے حالات کی اس طرح

تَمُحَكُهُ النَّحُصُومُ ، وَلا يَتَمَادَى فِي الزُّلَّةِ ، وَلَا يَحْصُرُ مِنَ الْفَيْءِ إِلَى الْحَقِّ إِذَا عَرَفَهُ وَلَا تُشُرِفُ نَفُسُهُ عَلَى طَمَع، وَلا يَكْتَفِي بِأَدُنَى فَهُم دُونَ أَقَصَالُا وَأَوْقَفَهُمُ فِي الشُّبُهَاتِ وَآخَلَهُمْ بِالْحُجَج، وَأَقَلُّهُمْ تَبَرُّمًا بِهُرَا جَعَةِ الْخَصْمِ، وَأَصْبَرَهُمْ عَلَى تَكَشُّفِ الْأُمُورِ وَأَصْرَمَهُمْ عِنْكَ اتِّضَاح الْحُكُم مِنَّنَ لَا يَنزُدُهِينهِ إطراءٌ وَلَا يَسْتَمِينُلُه إغْرَاءً وَأُولَئِكَ قَلِيلٌ ثُمَّ أَكْثِرُ تَعَاهُدُ قَضَائِهٍ وَافْسَخُ لَهُ فِي الْبَدِّل مَا يُزينُ عِلْتَهُ، وَتَقِلُ مَعَهُ حَاجَتُهُ إِلَى النَّاس، فَإِنَّ عَطْفَكَ عَلَيْهِمُ يَعُطِفُ قُلُوبَهُمْ عَلَيْكَ وَإِنَّ أَفَضَلَ قُرَّةٍ عَيْنِ الُوُلاةِ اسْتِقَامَةُ الْعَلَٰلِ فِي الْبِلَادِ، وَظُهُورُهُ وَادَّةِ الرَّعِيَّةِ وَإِنَّهُ لَا تَظَهَرُ مَوَدَّتُهُمْ إِلَّا بِسَلَامَةِ صُلُورِهِمْ، وَلَا تَصِحُ نَصِيْحَتُهُمْ إِلَّا بِحَيْطَتِهِمٌ عَلَىٰ وُلَاقِ أُمُورهِمُ وَقِلَةِ اسْتِثْقَالِ دُولِهِم، وَتَرُكِ استبُطاءِ انْقِطَاع مُلَّاتِهِمَ ـ فَافْسَحُ فِي آمَالِهم ، وَدَاصِلُ

فِيُ كُمْسُنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِمْ، وَتَعُدِيدِ مَا أَبُلٰى ذَوُ وَ الْبَلَاءِ مِنْهُمً - فَإِنَّ كَثُرَةَ الدِّبِكِ لِحُسُنِ أَفْعَالِهِمْ تَهُرُّ الشُّجَاعَ وَتُحَرِّضُ النَّاكِلَ إِن شَاءَ اللَّهُ - ثُمَّ اعْرِفُ لِكُلِّ امْرِيُ مِنْهُمْ مَا أَبْلَى، وَلا تَعْضَيْفَنَ بَلَاءَ امْرِيُ اللَّي اللَّي عَيْرِة،

ان کے اچھے کارناموں کا ذکر بہا دروں کو جوش میں لے آتاہے اور پست ہمتوں کوابھارتا ہے۔انشاءاللّٰہ جو شخص جس کارناہے کو انجام دے أے يجانت رہنا اور ايك كا كارنامه دوسرے كى طرف منسوب ند کردینااور اس کی مُشنِ کارکردگ کا صله دینے میں کمی نہ کرنا اور بھی ایسا نہ کرنا کہ کسی شخص کی بلندی ورفعت کی وجہتے اس کے معمولی کام کو بڑاسمجھ لواور کسی کے بڑے کام کو اُس کے خودیست ہونے کی وجہ سے معمولی قر اردے لو۔ جب ایسی مشکلیں تمہیں پیش آئیں کہ جن کاحل نہ ہوسکے اور ا پسے معاملات کو جومشتبہ ہوجائیں تو اُن میں اللہ اور رسول کی طرف رجوع كرو، كيونكه خدانے جن لوگوں كو ہدايت كرنا جا ہى ہان کے لئے فر مایا ہے۔ ''اے ایمان دارو! الله کی اطاعت کر داوراُس کے رسولؓ کی اوراُن کی جوتم میں سے صاحبان امر جوں -' تواللہ کی طرف رجوع کرنے کا مطلب سے ہے کہاس کی كتاب كى محكم أيول يمل كياجائ اوررسول كى طرف رجوع كرنے كامطلب بير بحكرآب كوأن تنفق عليدارشادات ير عمل کیا جائے جن میں کوئی اختلاف نہیں۔

پھر یہ کہ لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرنے کے لئے ایسے خض کو متحق کو متحق کو متحق کر وجو تہارے نزدیکے تہاری رعایا میں سب سے بہتر ہو، جو واقعات کی پیچید گیوں سے فیت میں نہ پڑجا تا ہوا ور نہ جھگڑا کرنے والوں کے روبیہ سے فیصہ میں آتا ہو۔ نہ اپنے کسی غلط نقط نظر پر اڑتا ہو، نہ ت کو پیچان کر اُس کے اختیار کرنے میں طبیعت پر بار محسوس کرتا ہو، نہ اُس کانفس ذاتی طبع پر جھک پڑتا ہو، اور نہ بغیر پوری طرح چھان بین کئے ہوئے سرسری طور پر ہو جات کسی بڑے صبر وضبط سے کام لیتا ہو اور جب حقیقت آئینہ ہوجاتی ہوتو بے دھڑک فیصلہ کردیتا ہو۔ وہ ایسا ہو جسے سراہنا ہو جسے سراہنا

مغرورنه بنائے اور تائد جنبدداری پرآ مادہ ندکردے۔اگرچہ

وَلَا تُقَصِّرُنَّ بِهِ دُونَ غَايَةِ بَلَائِه، وَلَا يَلْعُونَنَّكَ شَرَفُ امْرِيءٍ إلى أَنْ تُعْظِمَ مِنْ بَلَاثِهِ مَا كَانَ صَغِيْرًا وَلَا ضَعَةُ امرى إلى أَنْ تَسْتَصَغِرَ مِنُ بَلَاثِهِ مَاكَانَ عَظِيبًا-نَن لَا تَضِينَ بِهِ الْأُمُورُ ، وَلَا تَهُحَكُهُ الْخُصُومُ ، وَلَا يَتَمَادَى فِي الزَّلَّةِ، وَلا يَحْضُرُ مِنَ الْفَيْءِ إِلَى الْحَقِّ إِذَا عَرَفَهُ وَلَا تُشرفُ نَفُسُهُ عَللٰي طَبَعِ، وَلَا يَكُتَفِي بِأَدْنَى فَهُم دُونَ أَقْصَالُا وَأَوْقَفَهُمْ فِي الشُّبُهَاتِ وَآخَلَهُمْ بِالْحُجَجِ، وَأَقَلَّهُمْ تَبَرُّمًا بِمُوا جَعَةِ الْخَصْمِ، وَأَصْبَرَهُمْ عَلَى تَكَشُّفِ الْأُمُورِ وَأَصْرَمَهُمْ عِنْكَ اتِّضَاحِ الْحُكُم مِنتَّنَ لَا يَنزُدَهِينهِ إِطْرَاءٌ وَلَا يَسْتَمِينُكُ اغْرَاءُ وَأُولَٰتِكَ قَلِيْلٌ ثُمَّ أُكِّفِرُ تَعَاهُلُ قَضَائِهٍ وَافْسَخُ لَهُ فِي الْبَلِّل مَا يُرينُ عِلْتَهُ وَتَقِلْ مَعَهُ حَاجَتُهُ إِلَى النَّاس، وَأَعْطِهِ مِنَ الْمَنْزِلَةِ لَكَيْكَ مَالاً يَطْمَعُ فِيْهِ غَيْرُلا مِنْ خَاصَّتِكَ لِيَامَنَ بِلَالِكَ

بِالْهَوَى، وَتُطْلَبُ بِهِ اللَّذَيَادِ
ثُمَّ انْظُرُ فِي أُمُورٍ عُمَّالِكَ فَاسْتَعْمِلُهُمُ
اخْتِبَارًا، وَلَا تُولِّهِمَ مُحَابَاةً وَأَثَرَةً، فَإِنَّهُمَا

أُعْتِيَالَ الرَّجَالِ لَهُ عِنْلَكَد فَانْظُرُفِي ذَٰلِكَ

نَظَرًا بَلِيُعًا، فَإِنَّ هَٰذَا اللِّينَنَ قَدُّ كَانَ

أُسِيُرًا فِى أَيُلِى الْأَشْرَادِ يُعْمَلُ فِيُسِهِ

ایسے لوگ کم ہی معاملہ کو بھی لینے پر اکتفا کرتا ہو۔ شک وشبہ
کے موقعہ پر قدم روک لیتا ہو، اور دلیل و جبت کوسب سے
زیادہ اہمیت دیتا ہوفر یقین کی بختا بحق سے اکتا نہ جاتا ہو۔
معاملات کی تحقیق میں ملتے ہیں پھریہ کہتم خود اُن کے
فیصلوں کا بار بار جائزہ لیتے رہنا۔ دل کھول کر انہیں اتنا دینا
کہ جو اُن کے ہر عذر کو غیر مسموع بنا دیا اور لوگوں کی انہیں
کو کی احتیاج ندر ہے۔ اپنے ہاں انہیں ایسے باعزت مرتبہ
پر رکھو کہ تمہارے دربار رس لوگ انہیں ضرر پہنچانے کا کوئی
مازش سے محفوظ رہیں اس بارے میں انتہائی بالغ نظری
سازش سے محفوظ رہیں اس بارے میں انتہائی بالغ نظری
سازش سے کام لینا کیونکہ (اس سے پہلے) یہ دین بدکر داروں کے
سازش فی اسیر رہ چکا ہے جس میں نفسانی خواہشوں کی کار
فرمائی تھی، اور اُسے دنیا طلی کا ایک ذریعہ بنالیا گیا تھا۔

فر مائی تھی ،اوراُ سے دنیا طلبی کا ایک ذریعہ بنالیا گیا تھا۔
پھر اپنے عہدہ داروں کے بارے میں نظر رکھنا ان کوخوب
آز مائش کے بعد منصب کو بنا کبھی صرف رعایت اور جانبداری
کی بناء پر انہیں منصب عطا نہ کرنا۔ اس لئے کہ یہ باتیں نا
انصافی اور ہے ایمانی کا سرچشمہ ہیں اورایسے لوگوں کو نتخب کرنا
جو آزمودہ وغیرت مند ہوں۔ ایسے خاندانوں میں سے جوا چھے
ہوں اور جن کی خدمات اسلام کے سلسلہ میں پہلے ہے ہوں
پین حرص وظمع کی طرف کم تھکتے ہیں اورعوا قب ونتائج پر زیادہ
بین حرص وظمع کی طرف کم تھکتے ہیں اورعوا قب ونتائج پر زیادہ
بین حرص وظمع کی طرف کم تھکتے ہیں اورعوا قب ونتائج پر زیادہ
بین حرص وظمع کی طرف کم تھکتے ہیں اورعوا قب ونتائج پر زیادہ
میں خوان کے بیار بائندر کھنا ، کیونکہ اس
مال سے بے نیاز رہیں گے جوان کے باتھوں میں بطور امانت
مال سے بے نیاز رہیں گے جوان کے باتھوں میں بطور امانت
موگا۔ اس کی بعد بھی وہ تمہارے عظم کی خلاف ورزی یا امانت

جمَاعٌ مِنْ شُعَب الْجَوَارِ الْخِيَانَةِ، وَتِوَحُّ مِنْهُمُ أَهُلَ التَجُرِبَةِ وَالْحَيَاءِ مِنَ أَهُل الْبُيُو تَاتِ الصَّالِحَةِ وَالْقَلَم فِي الْإِسُلَام المُتَقَدِّمَةِ، فَإِنَّهُمُ أَكْرَمُ أَخُلَاقًا، وَأَصَحُ أُعْرَاضًا وَأَقَلُّ فِي الْمَطَامِعِ إِشُرَافًا، وَأَبُّلُغُ فِي عَوَاقتِب الْأُمُورنَظَرًا ثُمَّ أُسبغُ عَلَيْهمُ الَّارُزَاقَ فَسِإِنَّ ذَلِكَ قُوفًا لَّهُمْ عَسَلَى استِصلاح أنفسهم، وَغِنى لَهُمْ عَن تَنَاول مَاتَحُتَ أَيْلِيهُمْ وَحُجَّةٌ عَلَيْهِمْ إِنْ خَالَفُوا أَمْرَكَ أَوْتَلَمُوا أَمَانَتَكَ ثُمَّ تَفَقَّلُ أَعْمَالُهُم، وَالْعَثِ الْعُيُونَ مِنْ أَهُلِ الصِّدقِ وَالْوَفَاءِ عَلَيْهِمْ، فَإِنَّ تَعَاهُلَكَ فِي السِّرِّ لِأُمُورِهِمْ حَدُوةً لَهُمْ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْأَمَانَةِ وَالرِّفْقِ بِالرَّعِيَّةِ وَتَحَفَّظُ مِنَ الْاَعُوانِ، فَإِنَ أَحَدُّ مِّنْهُمْ بَسَطَ يَكَالُا إِلَى خِيَانَةٍ إِجْتَمَعَتْ بِهَا عَلَيْهِ عِنْلَكَ أَخْبَارُ عُيُونِكَ اكْتَفَيْتَ بِلَالِكَ شَاهِدًا، فَبَسَطَتَ عَلَيْهِ الْعُقُوبَةَ فِي بَكَنِهِ وَأَخَلَتَهُ بِمَا أَصَابَ مِنْ عَمَلِهِ ثُمَّ نَصَبُتُهُ بِمَقَامِ الْمَذِلَةِ وَوَسَمِتُهُ بِالْحِيَانَةِ وَقُلْلُاتُهُ عَارَ التَّهُمَةِ-

وَتَفَقَّلُ أَمْرَا اللَّخَرَاجِ بِهَا يُصلِحُ أَهْلَهَ فَإِنَّ فِي صَلَاحِه وَصَلَاحِهم صَلَاحًا لِمَنَّ سِوَاهُمْ، وَلا صَلاحَ لِمَنْ سِوَاهُمُ إلا بهم لِأَنَّ النَّاسَ كُلُّهُمْ عِيالٌ عَلَى الْحَرَاجِ وَأُهْلِهِ- وَلَيَكُنُ نَظُرُكَ فِي عِمَارَةِالْأُرْضِ

کے کاموں کود کیھتے بھالتے رہتااور سچے اورو فا دارمخمروں کوان پر چھوڑ دینا، کیونکہ خفیہ طور پراُن کے اُمور کی نگر انی انہیں امانت کے برتنے اور رعیت کے ساتھ نرم روبیدر کھنے کی باعث ہوگی۔ خائن مدد گاروں سے اپنا بچاؤ کرتے رہنا اور ان میں سے کوئی خیانت کی طرف ہاتھ بڑھائے اور متفقہ طور پر جاسوسوں کی اطلاعات تم تک بھنے جائیں، توشہادت کے لئے بس أے كافئ سمجھنا اُسے جسمانی طور پرسزا دیناار جو کچھا اس نے اپنے عہدہ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سمیٹا ہے اُسے واپس لیٹا اور أسے ذلت كى منزل پر كھڑا كردينا، اور خيانت كى رسوائيوں کے ساتھ اُسے روشناس کراً نا اور ننگ ورسوائی کا طوق اُس کے گلے میں ڈال دینا۔

مال گذاری کے معاملہ میں مال گذاری ادا کرنے والوں کا مفادیش نظر رکھنا، کیونکہ باج اور باجگزاروں کی بدولت ہی دوسروں کے حالات درست کئے جاسکتے ہیں۔سب ای خراج اورخراج دینے والول کے سہارے پر جیتے ہیں اور خراج کی جمع آوری ہے زیادہ زمین کی آبادی کا خیال رکھنا کیونکہ خراج بھی تو زمین کی آبادی ہی ہے حاصل ہوسکتا ہے اور جو آباد کئے بغیر خراج جا ہتا ہے وہ ملک کی بربادی اور بندگان خدا کی تباہی کا سامان کرتا ہے اور اُسکی حکومت تھوڑے دنوں ہے زیا دہ نہیں رہ عکتی۔

اب اگر وه خراج کی گرانباری پائسی آفت نا گہانی یا نہری و بارانی علاقوں میں ذرائع آب یاثی کے ختم ہونے یا زبین کے سلاب میں گھر جانے یا سیرالی کے نہ ہونے کے باعث اس کے تیاہ ہونے کی شکایت کریں تو خراج میں اتن کمی کر دو جس سے تمہیں ان کے حالات کے سدھرنے کی توقع ہو، اور اُن کے بوجھ کو ہلکا کرنے ہے تہمیں گرانی نہمسوں ہو،

أَبْلَغَ مِنْ نَظُرِكَ فِي اسْتِجُلَابِ الْحَرَاجِ لِأَنَّ ذَٰلِكَ لَا يُكُورَكُ إِلَّا بِالْعِمَارَةِ وَمَنْ طَلَبَ الْخَرَاجَ بِغَيْرِ عِمَارَةٍ أُخُرَبَ الْبِلَادَ وَأَهْلَكَ الْعِبَادَ، وَلَمْ يَسْتَقِمُ أَمُرُهُ إِلَّا قَلِيلًا فَإِنّ شَكَوا ثِقَلًا أُوعِلَّةً أَو انْقِطَاعَ شِرْبِ أَوْبَالَّةِ أَوْ إِلَةَ أُرْضِ اغْتَمَرَهَا غَرَقٌ أُو أَجُحَفَ بِهَا عَطَشْ خَفَّفْتَ عَنْهُمُ بِمَا تَرُجُو أَن يَصَلَّحَ بِهِ أُمُّرُهُمُ، وَلَا يَثُقُلُنَّ عَلَيْكَ شَيُّءٌ حَقَّفُتَ بِهِ الْمَوُّونَةَ عَنْهُمْ فَإِنَّهُ ذُخُرٌ

يَعُودُونَ بِهِ عَلَيْكَ فِي عِمَارَةِ بِلَادِكَ وَتَوْيِين ولاَيَتِكَ مَعَ اسْتِجُلَابِكَ حُسُنَ ثَنَائِهِمُ وَتَبَجُّحِكَ بِاسْتِفَاضَةِ الْعَلْلِ فِيهِمُ مُعْتَمِدًا فَضَلَ قُوَّتِهِم بِمَا ذَخَرُتَ عِنْكَ هُمُ مِنُ إِحْمَامِكَ لَهُم وَالثِّقَةَ مِنْهُمْ بِمَا عَوَّدْتَهُمُ مِنْ عَلَٰلِكَ عَلَيْهِمْ فِي رِفُقِكَ بِهِمْ فَرُبَّمِا حَلَثَ مِنَ الْأُمُورِ مَا إِذَا عَوَّلْتَ فِيهِ عَلَيْهِمُ مِنْ بَعْدُ احْتَمَلُولُا طَيِّبَةَ أَنْفُسِهُمْ بِهِ، فَإِنَّ الْمُمْرَانَ مُحْتَمِلٌ مَا حَمَّلْتَهُ وَإِنَّمَا يُؤْتِي خَرَابُ الْأَرْضِ مِنُ إِعُوازِ أَهُلِهَا وَإِنَّمَا يُعُوِزُ أَهُلُهَا لِإِشْرَافِ أَنَفُسِ الْوُلَاةِ عَلَى الْجَمْعِ، وَسُوءِ ظَنِّهِمْ بِالْبَقَاءِ، وَقِلَّةِ انْتِفَاعِهمُ بِالْعِبرِ -

ثُمَّ انْظُرُ فِلْ حَال كُتَّابِكَ فَوَلَّ عَلَىٰ أُمُورِكَ خَيرَهُم، وَاخْصُصُ رَسَائِلَكَ الَّتِيُّ تُلَّخِلُ فِيُهَا مَكَائِلَكَ وَأُسُرَارَكَ

کیونکہ انہیں زیر باری سے بچانا ایک ایسا ذخیرہ ہے کہ جو تمہارے ملک کی آ بادی اور تمہارے قلمرو حکومت کی زیب و زینت کی صورت میں تہمیں پلٹا دیں گیاوراُس کے ساتھ تم ان سے خراج تحسین اور عدل قائم رکنے کی وجہ سے مسرت ب پایاں بھی حاصل کرسکو گے اور اپنے اس خسن سلوک کی وجہ ہے ، كه جس كا ذخيره تم نے ان كے ياس ركھ ديا ہے تم (آڑنے وقت یر)ان کی قوت کے بل بوتے پر بھروسہ کرسکو گے اور رحم درافت کے جلومیں جس سریت عادلاند کاتم نے انہیں خوگر بنایا ہے اس کے سب سے تہمیں اُن پر وثو تی واعماد ہو سکے گا اسکے بعدمكن بي كداي حالات بهي پيش أنس كدجن بين تهمين ان یراعتاد کرنے کی ضرورت ہوتو وہ انہیں بطیّب خاطرحجیل لے جائیں گے۔ کیونکہ ملک آباد ہے تو جیسا بوجھاس پرلا دو گے، وہ اٹھالے گا اور زمین کی تباہی تو اس ہے آتی ہے کہ کاشتکاروں کے ہاتھ تنگ ہوجا ئیں اور اُن کی تنگ دی اس وجہ ہے ہوتی ا ہے کہ حکام مال و دولت کے سمٹنے برتل جاتے ہیں اور انہیں اسینے اقتدار کے ختم ہونے کا کھٹکا لگار ہتا ہے اور عبرتول سے بہت کم فائدہ اٹھا نا چاہتے ہیں۔

معاملات اُن کے سپر دکرنا جوان میں بہتر ہول اور اسے اُن فرامین کوجن میں مخفی تدابیراور (مملکت کے )رموز واسرار درج ہوتے ہیں خصوصیت کے ساتھاُن کے حوالے کرنا جوسب سے زیادہ اچھے اخلاق کے مالک ہوں جنہیں اعزاز کا حاصل ہونا سرکش نہ بنائے کہ وہ بھری محفلوں میں تمہارے خلاف کچھ کہنے کی جرائت کرنے لگیں اور ایسے بے پرواہ نہ ہو کہ لین دین کے بارے میں جوتم ہے متعلق ہوں تمہارے کارندوں کے خطوط تمہارے سامنے پیش کرنے اوران کے مناسب جوابات روانہ کرنے میں کوتا ہی کرتے ہوں اور دہتمہارے حق میں جومعاہدہ

بِاجْمِعَهِمْ لِوُجُودِ صَالِحِ الْأَخَلَاق، مِثَنَ لَا تُبْطِرُ لُا الْكُرِ امَةُ فَيَجْتَرِ فِي بِهَا عَلَيْكَ فِي خِلَافِ لَكَ بحضرَةٍ مَلَاءٍ ، وَلَا تُقَصِّرُ بِهِ الْغَفَلَةُ عَنْ إِيرَ إِدِ مُكَاتَبَاتِ عُمَّالِكَ عَلَيْكَ، وَإِصُلَارِ جَوَابَاتِهَا عَلَى الصَّوَابِ عَنْكَ وَفِينَا يَانُحُلُلَكَ وَيُعْطِي مِنْكَ وَلَا يُضْعِفُ عَقُدًا اعْتَقَلَهُ لَكَ، وَلَا يَعْجِزُعَنِّ. مَبْلَغَ قَلَّادِنَفُسِهِ فِي الْأُمُورِ، فَإِنَّ عَلَيْهِ وَ آلهِ مَنْعَ مِنْهُ، وَلْيَكُنِ الْبَيْعُ بَيْعًاسَهُ حا، وَبِمُوازِيْنِ عَلَىٰلِ وَأَسْعَادِ لَا تُجْحِفُ بِالْفَرِيْقَيْنِ مِنَ الْبَائِعِ وَالْبُبْتَاعِ فَمَنَ قَارَفَ حُكْرَةً بَعْلَ نَهْيِكَ إِيَّالُا فَنَكِّلُ بِهِ، وَعَاقِبُ فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ، ثُمَّ اللَّهَ اللَّهَ فِي الطَّبَقَةِ السُّفُلسٰي مِنَ الَّذِينَ لَاحِيلَةَ لَهُمُ وَالْمَسَاكِيْنِ وَ الْمُحْتَاجِيْنَ وَأَهْلِ الْجَاهِلَ بِقَلْرِ نَفْسِه يَكُونُ بِقَلْرِ غَيْرِهِ أَجْهَلَ، ثُمَّ لَا يَكُنِ اخْتِيَارُكَ إِيَّاهُمْ عَلَى فِرَاسَتِكَ وَاسْتِنِاهَتِكَ وَحُسْنِ الظُّنِّ مِنْكَ فَإِنَّ الرِّجَالَ يَتَعَرَّفُونَ لِفِرَاسَاتِ الْوُلَاقِ بتَصَنْعِهِمْ وَحُسْنِ خِلْمَتِهِمْ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذٰلِكَ مِنَ النَّصِيْحَةِ وَالْأَمَانَةِ شِيءٌ، وَلَكِن الْحَتَبرُهُمْ بِمَا وَلُوا لِلصَّالِحِيْنَ قَبْلَكَ فَاعْبِلُ لِأُحْسَنِهِمْ كَانَ فِي الْعَامَّةِ أَثَرًا، وَأَعَرَفِهمُ بِالْأَمَانَةِ وَجَهًا، فَإِنَّ ذُلِكَ دَلِيلٌ عَلَىٰ نَصِيهُ حَتِكَ لِلَّهِ وَلِمَنَّ وَلِيْتَ أَمْرَكَا ، وَاجْعَلْ

کریں اُس میں کوئی خامی ندر ہنے دیں اور نہتمہارے خلاف سی ساز باز کا توژ کرنے میں کمزوری دکھائیں اور وہ معاملات میں اپنے سیح مرتبداور مقام سے نا آشنا نہ ہوں کیونکہ جوا پنامیج مقام نہیں بہچانتا وہ دوسروں کے قدر ومقام ہے اور بھی زیادہ ناواقف ہوگا۔ پھر یہ کہ ان کا انتخاب تہہیں اپنی فراست، خوش اعتادی اور مُسنِ ظن کی بناء پر نہ کرنا جاہیئے کیونکہ لوگ تصنع اور خسن خدمات کے ذریعہ حکمرانوں کی ۔ نظروں میں سا کر تعارف کی راہیں نکال لیا کرتے ہیں۔ حالانکهان مین ذرائهمی خیرخوای اورامانت داری کا جذبهٔ بین ہوتا کیکن تم انہیں ان خدمات سے پر کھوجوتم سے پہلے وہ نیک حاکموں کے ماتحت رہ کرانجام دے کیے ہوں تو جوعوام میں نیک نام اور امانت واری کے اعتبار سے زیادہ مشہور ہوں ان کی طرف خصوصیت کے ساتھ توجہ کرو۔اس کئے کداییا کرنا اس کی دلیل ہوگا کہتم اللہ کے مخلص اور اینے امام کے خیرخواہ ہو۔ تہبیں محکم تحریر کے ہرشعبہ پرایک ایک افسر مقرر کرنا جا ہے جواس شعبہ کے بڑے سے بڑے کام پھرید کہ اپنے منشیان دفاتر کی اہمیت پرنظرر کھناایے سے عاجر نہ ہواور کام کی زیادتی سے بوكھلا شدا تھے۔ يا در كھوكدان منشيوں ميں جو بھى عيب ہوگا اورتم اُس ہے آ تکھ بندر کھو گے اُس کی ذمہ داری تم پر ہوگ۔ پھر تہمیں تاجروں اور صناعوں کے خیال ادر اُن کے ساتھ اچھے برتاؤ کی ہدایت کی جاتی ہے اور تمہیں دوسروں کواُن کے متعلق ہدایت کرنا ہے خواہ وہ ایک جگدرہ کربیو پار کرنے والے ہوں یا پھیری لگا کر بیچنے والے ہول یا جسمانی مشقت (مزدوری یا وستکاری) سے کمانے والے ہوں کیونکہ یمی لوگ منافع کا سرچشمہ اور ضروریات کے مہیا کرنے کا ذرایعہ ہوتے ہیں۔ یہ لوگ ان ضروریات کوخشکیون، تر بول، میدانی علاقول اور

لِرَأْسِ كُلِّ أَمْرٍ مِّنَ أَمُورِكَ رَأْسًا مِنْهُمُ لَا يَقْهَرُ لَا كَبِيرُهَا، وَلَا يَتَشَتَّتُ عَلَيهِ كَثِيرُهَا وَمَهْمَا كَانَ فِي كُتَّابِكَ مِنْ عَيْبٍ فَتَغَابَيْتَ عَنْهُ أَلْرِمْتَةُ

ثُمَّ استوص بالتُّجُّار وَذَوى الصِّنَاعَاتِ وَأُوصِ بِهِمُ خَيْرًا الْسُقِيْمِ مِنْهُمُ وَالْمُضْطُرِبِ بِمَالِهِ، وَالْمُتَرَقِّق بِبَكَنِهِ، فَإِنَّهُمْ مَوَادُّ الْمَنَافِعِ وَأُسْبِابُ الْمِرَافِقِ وَجُكَلَّابُهَا مِنَ الْبَاعِدِ والْبَطَارِح، فِي بَرَّكَ وَبَحْرِكَ وَسَهْلِكَ وَجَلِكَ، وَحَيْثُ لَا يَلْتَثِمُ عَلَيْهَا لَ فَإِنَّهُمُ سِلُمٌ لَا تُخَافُ بَائِقَتُهُ، وَصُلُحٌ لَا تُخْشَى غَائِلَتُهُ وَتَفَقَّلَ أُمُورَهُمُ بِحَضَرَتِكَ وَفِي حَوَاشِي بِلَادِكَ-وَاعْلُمُ مَعَ ذَٰلِكَ أَنَّ فِي كُثِيرٍ مِّنَهُم ضِيَقًا فَاحِشًا وَشُحًّا قَبِيتًا: وَاحْتِكَارًا لِلْمَنَافِعِ وَتَحَكُّمُّا فِي البِّيَاعَاتِ، وَذٰلِكَ بَابٌ مَضَرُّةٍ لِّلْعَامَةِ وَعَيْبٌ عَلَى الْوُلَاةِ- فَامْنَعُ مِنَ الْإِحْتِكَارِ فَإِنَّ رَسُو لَ اللهِ صَلَّى اللهُ الْبُونُسَى وَالزَّمْنَى فَإِنَّ فِي هٰذِهِ الطَّبَقَةِ قَانِعًا وَمُعْتَرًّا وَاحْفَظُ لِلَّهِ مِالسَّتَحْفَظُكَ مِن حَقِّهِ فِيهُمْ، وَاجْعَلْ لَهُمْ قِسُمًا مِنْ بَيْتِ مَالِكَ وَقِسْمًا مِنْ غَلَّتِ صَوَافِي الرَّسُلَامِ فِيٌ كُلَّ بَلَدٍ، فَإِنَّ لِلْاَقْصَى مِنْهُمُ مِثُلُ الَّذِي لِلَّادُنَى- وَكُلُّ قَدِ اسْتُرْعِيْتَ حَقَّهُ فَلَا يَشْغَلَنَّكَ عَنْهُمْ بَطَرْ ، فَإِنَّكَ لَا تُعُلَّارُ

پہاڑوں ایے دوراُ قادہ مقامات سے درآ مدکرتے ہیں اورایک جگہوں سے جہاں لوگ پہنچ نہیں سکتے اور نہ وہاں جائے ک ہمت کر سکتے ہیں۔ بیلوگ امن پینداور سلم جوہوتے ہیں۔ ان سے کسی فساد اور شورش کا اندیشہ نہیں ہوتا۔ بیلوگ تہارے مامنے ہوں یا جہاں جہاں دوسرے شہروں میں سے لیے ہوئے ہوں۔ تم اُن کی خبر گیری کرتے رہنا۔ ہاں اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھو کہ ان میں ایے بھی ہوتے ہیں جو انتہائی تگ نظر اور بڑے نہوں ہوتے ہیں جو انتہائی تگ نظر اور بین اور او نچے نرخ معین کرلیتے ہیں۔ بیر چیزعوام کے لئے نقصان دہ ، اور حکام کی بدنا می کا باعث ہوتی ہے۔ لہذا ذخیرہ اندوزی ہے ساتھ یہ ہوتی ہے۔ لہذا ذخیرہ اندوزی ہے ساتھ یہ ہوتی ہے۔ لہذا ذخیرہ اندوزی ہے اور خرید وفر وخت سے جہا نہ و کسلم نے اندوزی کے ساتھ یہ ہوتی ہے۔ لہذا ذخیرہ اس سے ممانعت فرمائی ہے اور خرید وفر وخت سے جہا نہ و کسلم نے مناسب نرخوں کے ساتھ یہ ہوئی ہے اور خرید وفر وخت سے کہ نہ بیچنے والے کو مناسب برخوں کے ساتھ یہ ہوئی ہے اور خرید وفر وخت سے کہ نہ بیچنے والے کو مناسب برخوں کے ساتھ یہ ہوئی ہے اور خرید وفر وخت سے کہ نہ بیچنے والے کو نفسان ہواور نہ فرید نے والے کو خسارہ ہو۔

اس کے بعد بھی کوئی ذخیرہ اندوزی کے جرم کا مرتکب ہوتو اُسے مناسب حد تک سزا دینا۔ پھر خصوصیت کے ساتھ اللہ کا خوف کرنا۔ پسماندہ و افقادہ طبقہ کے بارے میں جن کا کوئی سہارا نہیں ہوتا وہ مسکینوں، مختاجوں، فقیروں اور معذوروں کا طبقہ ہے۔ ان میں پچھتو ہاتھ پھیلا کر مانگتے والے ہیں اور پچھک صورت سوال ہوتی ہے اللہ کی خاطر ان بے کسوں کے بارے میں اس کے اس حق کی حفاظت کرنا جس کا اُس نے تہیں فرمہ میں اس کے اس حق کی حفاظت کرنا جس کا اُس نے تہیں فرمہ دار بنایا ہے ان کے لئے ایک حصہ بیت المال ہے معین کردینا اور ایک حصہ ہر شہر کے اس غلہ میں ہے دینا جو اسلامی غنیمت کی زمینوں سے حاصل ہوا ہو، کیونکہ اس میں دور والوں کا ہے اور تم ان سب کے خمہ دار بنانے گئے ہو۔ لہذا تہمیں حقوق کی نگہداشت کے ذمہ دار بنانے گئے ہو۔ لہذا تہمیں حقوق کی نگہداشت کے ذمہ دار بنانے گئے ہو۔ لہذا تہمیں

بتَضْيبُعِكَ التَّافِهَ لِإِحْكَامِكَ الْكَثِيرَ الْمُهمَّ، فَلَا تُشْحِصُ هَاتُكَ عَنْهُم، وَلاَ تُصَعِّرُ خَلَكَ لَهُمْ، وَتَفَقَّلُ أَمُورَ مَنْ لا يَصِلُ إِلَيْكَ مِنْهُمْ مِنْنُ تَقْتَحِمُهُ الْعُيُونُ وَتَحْقِرُهُ الرِّجَالُ ، فَفَرِّغُ لِأُ ولِيِّكَ ثِقَتَكَ مِنْ أَهُلِ الْخَشِّيةِ وَالتَّوَاضُعِ، فَلْيَرٌ فَعُ إِلَيْكَ أُمُورَ هُمَ، ثُمَّ اعْمَلُ فِيهِمَ بِالْإَعْلَارِ إِلَى اللهِ يِوْمَ تَلْقَالُا ، فَإِنَّ هَوْلًا عِمِنْ بَيْنِ الرَّعِيَّةِ أُحُرَجُ إِلَى الْإِنْصَافِ مِنْ غَيْرِهِمْ وَكُلُّ فَنْأَعُذِرُ إِلَى اللهِ فِي تَنْأُدِيَةِ حَقِّهِ إِلَيْهِ وَتَعَهَّلُ أَهْلَ الْيُتُم وَذَوى الرِّقَةِ فِي السِّنَّ مِمُّنُ لَا حَيْلَةَ لَهُ وَلا يَنْصِبُ لِلْمَسْأَلَةِ نَفْسِهُ ، وَذٰلِكَ عَلَى الْوُلَاةِ ثَقِيلٌ وَالْحَقُّ كُلُّهُ ثَقِيلًا - وَقَلَ يُخَفِّفُهُ اللَّهُ عَلَى أَقُوامِ طَلَبُوا الْعَاقِبَةَ فَصَبَرُوا أَنْفُسَهُمْ وَوَثِقُوا بِصِلُقِ مَوْعُودِ اللهِ لَهُمْ - وَاجْعَلُ لِلَاوى الْحَاجَاتِ مِنْكَ قِسْمًا تُفَرِّعُ لَهُم فِيْهِ شَخْصَكَ، وَتَجُلِسُ لَهُمُ مَجُلِسًا عَامًا فَتَتَوَاضَعُ فِيهِ لِلهِ الَّذِي خَلَقَكَ وَتُقْعِلُ عَنْهُمُ جُنُكُ وَأَعُوانَكَ مِنْ أَحُرَاسِكَ وَشُرَطِكَ، حَتَّى يُكَلِّمَكَ مُتَكَلِّمُهُمْ غَيْرَ مُتَتَعْتِعِ فَإِنِّي سَبِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ يَقُولُ فِي غَيْرِ مَوْطِن لَنَّ تُقَدَّسَ أَمَّةٌ لَا يُوخَدُ لِلضَّعِيْفِ فِيهَا مِنَ الْقَوِيِّ غَيْرَ مُتَتَعْتِعٍ" ثُمَّ احْتَمِلِ الْخُرُقَ

دولت کی سرستی ان سے غافل نہ کردے۔ کیونکد کسی معمولی بات کوال لئے نظر انداز نہیں کیا جائے گا کہتم نے بہت ہے اہم مول کو بورا کر دیا ہےلہٰ ذااپنی توجہ ان ہے نہ ہٹا نا اور نہ تکبر کے ساتھ ان کی طرف سے اپنارخ پھیرنا اور خصوصیت کے ساتھ خرر رکھوایسے افراد کی جوتم تک پہنچ نہیں کتے جنہیں آ تکھیں ویکھنے سے کراہت کرتی ہوں گی، اور لوگ انہیں حقارت سے محکراتے ہول گے تم ان کے لئے اپنے کسی بھروے کے آ دمی کو جوخوف خدار کھنے والا اور متواضع ہومقرر كردينا كدوه أن كے حالات تم تك پہنچا تار ہے۔ پھران كے ساتھ وہ طرزعمل اختیار کرنا جس سے قیامت کے روز اللہ کے سامنے جحت پیش کرسکو کیونکہ رعیت میں دوسروں ہے زیادہ پہ انصاف کے محتاج ہیں اور یوں توسب ہی ایسے ہیں کہ مہیں اُن کے حقوق سے عہدہ برآ ہوکر اللّٰہ کے سامنے سرخرو ہونا ہے اور د کیمونتیموں ادر سال خور دہ بوڑھوں کا خیال رکھنا، کہ جو نہ کوئی سہارار کھتے ہیں اور نہ سوال کے لئے اٹھتے ہیں اور یہی وہ کام ہے جو مُکام پر گرال گزرا کرتا ہے۔ ہاں خداان لوگوں کے لئے جوعقلی کے طلب گاررہتے ہیں اس کی گرانیوں کو ہاکا کر دیتا ہے وہ اُے اپنی ذات پر جھیل لے جاتے ہیں اور اللہ نے جواُن ے وعدہ کیا ہے اس کی سچائی پر بھروسار کھتے ہیں۔

ادرتم اپنے اوقات کا ایک حصہ حاجت مندوں کے لئے معین کردینا جس میں سب کام چھوڑ کرانہی کے لئے مخصوص ہوجانا اور ان کی اپنے بیدا اور ان کی لئے مخصوص ہوجانا کرنے والے اللہ کے لئے تواضع وانکساری سے کام لیمنا اور فوجیوں، نگہبانوں اور پولیس والوں کو ہٹا دینا تا کہ کہنے والے بے دھڑک کہہ کیس کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی موقعوں پرفرماتے سناہے کہ'' اس قوم میں پاکیزگی نہیں

مِنْهُمْ وَالْحِيُّ، وَنَحَّ عَنْهُمُ الضِّيقَ وَالَّانَفَ يَبْسُطِ اللَّهُ عَلَيْكَ بِلْلِكَ أَكْنَافَ رَحْمَتِهِ، وَيُوجِبُ لَكَ ثَوَابَ طَاعَتِهِ وَأَعْطِ مَا أُعُطَيْتَ هَنِينًا، وَامْنَعُ فِي إِحْمَال وَإِعْلَارِ - ثُمَّ أُمُورٌ مِنْ أُمُوركَ لَا بُلَّالَكَ مِنْ مُبَاشَرَتَهَا، مِنْهَا إِجَابَةُ عُمَّالِكَ بِمَا يَعْيَى عَنَّهُ كُتَّابُكَ وَمِنْهَا إصلَارُ حَاجَاتِ النَّاس يَوْمُ وَرُوْدِهَا عَلَيْكَ بِمَا تَحْرَجُ بِهِ صُلُوْرُ أُعُوَانِكَ-وَأُمُض لِكُلِّ يَوْم عَمَلَهُ فَإِنَّ لِكُلِّ يَوُم مَافِيهِ، وَاجُعَلْ لِنَفْسِكَ فِيْمَا بَيْنَكَ وَبَيِّنَ اللهِ أَفُضَلَ تِلْكَ الْمَوَاقِيَّتِ وَأَجُرَلَ تِلْكَ الْأَقْسَامِ وَإِنَّ كَانَتُ كُلُّهَا لِلَّهِ إِذَا صَلَحَتُ فِيهَا النِّيَّةُ وَسَلِبَتُ مِنْهَا الرَّعِيَّةُ وَلْيَكُنُ فِي خَاصَّةِ مَا تُخْلِصُ بِهِ لِلَّهِ دِيْنَكَ إِقَامَةُ فَرَائِضِهِ الَّتِيُّ هِيَ لَهُ خَاصَّةً، فَأَعُطِ اللُّهُ مِنُ بَلَالِكَ فِي لَيُلِكَ وَنَهَارِكَ، وَوَفِّ مَاتَقَرَّبُتَ بِهِ إِلَى اللهِ مِنَّ

ذٰلِكَ كَامِلًا غَيْسَ مَثْلُوْمٍ وَلَا مَنْفُوص

بَالِغًامِّنُ بَكَنِكَ مَابَلَغَ - وَإِذَا أَقَمْتَ فِي

صَلَاتِكَ لِلنَّاسِ فَلَا تَكُونَنَّ مُنَفِّرًا وَلَا

مُضَيّعًا، فَإِنَّ فِي النَّاسِ مَنْ بِهِ الْعِلَّةُ وَلَهُ

الْحَاجَةُ وَقَلْ سَأَلتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى

اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ حِيْنَ وَجَهَنِي إلَى الْيَسَ

كَيْفَ أُصَلِّي بِهِمْ فَقَالَ صَلِّ بِهِمْ كَصَلَاةٍ

أَضْعَفِهم وَ كُنُ بِٱلْمُومِنِيِّنَ رَحِيْمًا۔"

مقابلہ میں پاس نہ آ نے وینا۔اس کی وجہ ہے اللّٰہ تم براینی رحت کے دامنوں کو پھیلا دے گا، اوراینی فرماں برداری کا تنہیں ضرور اجردے گااور جو کشنِ سلوک کرنااس طرح کہ چبرے پرشکن نہ آئے اور ندوینا تواہ چھطریقے سے عذرخواہی کرلینا۔ پھر کچھ اُمور ایسے ہیں کہ جنہیں خودتم ہی کو انجام دینا عابئیں۔اُن میں ہے ایک دُگام کے اُن مراسلات کا جواب وینا ہے جوتنہار بے منشیوں کے بس میں نہوں اور ایک لوگوں ۔ کی حاجتیں جبتمہارے سامنے پیش ہوں اور تمہارے تملہ کے ارکان اُن ہے جی جرا کیں تو خود انہیں انجام دینا ہے۔روز کا کام اُسی روزختم کردیا کرو کیونکہ ہر دن اپنے ہی کام کے لئے مخصوص ہوتا ہے اور اپنے اوقات کا بہتر و افضل حصہ اللّٰہ کی ۔ عبادت کے لئے خاص کر دینا۔ اگر جہوہ تمام کام بھی اللہ ہی کیلئے ہیں جب نبیت بخیر ہواوراُن ہے رعیت کی خوش حالی ہو۔ ان مخصوص اشغال میں ہے کہ جن کے ساتھتم خلوص کے ساتھ اللہ کے لئے ایے دینی فریضہ کوادا کرتے ہوان واجبات کی انجام دبی ہونا جاہئے جواس کی ذات ہے مخصوص ہیں۔تم شب وروز کے اوقات میں اپنی جسمانی طاقتوں کا کیجھ حصہ اللہ کے سیر دکر دواور جوعباوت بھی تقرب اکہی کی غرض ہے بجالا ناائیں ۔ موكه نهاس مين كوكي خلل مواور نه كوكي نقص حيا ہے اس مين شهبيں كتنى جسمانى زخمت الھانا پڑے اور ديھو! جب لوگول كونماز یڑھانا توالیی نہیں کہ (طول دے کر) لوگوں کو بےزار کر دو،اور ندالی مخضر کہ نماز برباد ہوجائے۔اس کئے کہ نمازیوں میں بہار بھی ہوتے ہیں اور ایسے بھی جنہیں کوئی ضرورت در پیش ہوتی

آ سکتی جس میں کمزوروں کوکھل کر طاقتوروں ہے حق نہیں دلایا

حاتا۔'' پھر بہ کہ اگران کے تیور بگڑیں پاصاف صاف مطلب نہ

کہہ سکیں ، تو اُسے برداشت کرنا اور تنگ دلی اور نخوت کواُن کے ۔

وَأَمَّا بَعُدُ فَلَا تُطُوّلُنَّ احْتِجَابَلَدَ مَنْ رَعِيَّتَكُ، فَإِنَّ احْتِجَابَ الْوُلَاةِ عَن الرَّعِيَّةِ شُعُبَةٌ مِنَ الضِّيُّقِ، وَ قِلَّةٌ عِلم بِالْأُمُورِ وَالْإِحْتِجَابُ مِنْهُمْ يَقَطَعُ عَنْهُمْ عِلْمَ مَا احْتَجَبُوا دُونَهُ ، فَيَصْغُرُ عِنْلَهُمُ الْكَبِيرُ ، وَيَعْظُمُ الصَّغِيرُ وَيَقْبُحُ الْحَسَنُ وَيَحْسُنُ الْقَبِيْحُ وَيُشَابُ الْحَقُّ بِالْبَاطِلِ، وَإِنَّمَا الُوَالِيِّ بَشَرٌّ لَا يَعُرِفُ مَا تَوَارَيْ عَنْهُ النَّاسُ به مِنَ الْأُمُورِ، وَلَيْسَتُ عَلَى الْحَقّ سِمَاتٌ تُعُرَفُ بِهَا ضُرُوبُ الصِّلُق مِنَ الكَانِبَ وَإِنَّمَا أَنْتَ أَحَدُ رَجُلَيْنِ: إِمَّا امْرُوعْ سَخَتْ نَفْسُكَ بِالْبَلْلِ فِي الْحَقِّ فَفِيْمَ احْتِجَابُكَ مِنْ وَاجِبِ حَقٌّ تُعُطِيهِ، أُوْفِعُلِ كَرِيمٍ تُسْلِيهِ، أَوْ مُبْتَلِّي بِالْمَنْعِ فَمَا أُسْرَعَ كَفَّ النَّاسِ عَنْ مَسْأَلْتِكَ إِذَا أَيِسُوا مِنُ بَكُلِكَ مَعَ أَنَّ أَكْثَرَ حَاجَاتِ النَّاسِ إِلَيْكَ مِنَّا لَا مَوْ وُنَةَ فِيهِ إِلَيْكَ ، وَمِنْ شَكَاةٍ مَظْلِمَةٍ، أُوطَلَب إِنْصَافٍ فِي مُعَامَلَةٍ ـ ثُمَّ إِنَّ لِلْوَالِي خَاصَّةً وَبِطَانَةً فِيهُمُ استِثْقَارٌ وتَطَاوُلٌ، وَقِلَّهُ إِنصَافٍ فِي مُعَامَلَةٍ فَاحْسِمُ مَادَّةَ أُولَٰئِكَ بِقَطْعِ أَسْبَابِ تِلْكَ الْأُحُوالِ- وَلَا تَفْطَعَنَ لِأَحَدٍ مِنُ حَاشِيَتِكَ وَحَامَّتِكَ قَطِيْعَةً وَلَا يَطْبَعَنَ مِنْكَ فِي إِعْتِقَادِ عُقُلَةٍ تَضُرُّ بِسُ يَلِيْهَا مِنَ النَّاس فِي شِرْبِ أُوعَمَل مُشْتَركِد

ہے۔ چنانچہ جنب مجھے رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے يمن كى طرف روانه كيا تو ميں نے آپ سے دريافت كيا كه انہيں نماز كس طرح پڑھاؤں؟ تو فر مايا كہ جيسى ان ميں كے سب سے زيادہ كمز درونا توان كى نماز ہو كتى ہے، اور تنہيں مومنوں كے حال پرمهر بان ہونا جا ہے۔

اس کے بعد بی خیال رہے کہ رعایا سے عرصہ تک روبوشی اختیار نہ كرنا كيونكه حكمرانول كارعايا سے حجيب كررہنا ايك طرح كى تگ دلی اور معاملات سے بے خبر رہنے کا سبب ہے اور س رو پوشی انہیں بھی ان اُمور پرمطلع ہونے سے روکتی ہے کہ جن ہے وہ ناواقف ہیں جس کی وجہ ہے بردی چیز ان کی نگاہ میں چھوٹی اور چھوٹی چیز بڑی، اچھائی برائی اور برائی اچھائی ہوجایا كرتى ہےاور حق باطل كے ساتھ ش جل جانا اور حكمران بھي آخر ابیای بشر ہوتا ہے جوناواقف رہے گاان معاملات ہے جولوگ اس سے پوشیدہ کریں،اور حق کی بیپٹانی پر کوئی نشان نہیں ہوا کرے کہ جس کے ذریعے جھوٹ سے سچ کی قسموں کو الگ كركے بيجان ليا جائے۔اور پھرتم دو بي طرح ك آ دى ہوسكتے ہویاتو تم ایے ہوکہ تہمارانس حق کی ادائیگی کے لئے آمادہ ہے تو پھرواجب حقوق ادا كرنے ادراجھے كام كرگزرنے سے مند چھیانے کی ضرورت کیا؟ اور یاتم ایسے ہو کہ لوگوں کوتم سے کورا جواب ہی ملنا ہے تو جب لوگ تمہاری عطاسے مایوس ہوجائیں گے تو خود ہی بہت جلدتم سب مانگنا چھوڑ دیں گے اور پھریہ کہ لوگول کی اکثر ضرورتیں ایسی ہول گی جن سے تہماری جیب پر کوئی بارنہیں پڑتا جیسے کسی کے ظلم کی شکایت یا کسی معاملہ میں انصاف كامطالبد

اس کے بعد معلوم ہونا چاہئے کہ مُکّام کے پکھ خواص اور سر چڑھےلوگ ہوا کرتے ہیں جن میں خودغرضی وست درازی اور

يَحْمِلُونَ مَؤُونَةٍ عَلَى غَيْرِهِمْ، فَيَكُونَ مَهُنَأُ ذَلْكَ لَهُمْ دُونَكُ، وَعَيْبُهُ عَلَيْكَ فِي اللّٰنُيَا وَاللّٰخِورَةِ-

وَٱلَّرِمِ الْحَقَّ مَنْ لَرِمَهُ مِنَ الْقَرِيبِ وَالْبَعِيْكِ، وَكُنْ فِي ذَلِكَ صَابِرًا مُحْتَسِبًا، وَاقِعًا ذَلِكَ مِنْ قَرَابَتِكَ وَحَاصَّتِكَ حَيْثُ وَقَعَ وَابْتَغِ عَاقِبَتُهُ بِمَا يَثَقُلُ عَلَيْكَ مِنْهُ فَإِنَّ مَغَبَّةَ ذَلِكَ مَحْمُودَةً

وَإِنْ ظَنَّتِ الرَّعِيَّةُ بِكَ حَيْفًا فَأَصْحِرْ لَهُمّ بعُلُركَ، وَاعْدِلْ عَنْكَ ظُنْدُنْهُمْ بِإِصْحِارِكَ، فَإِنَّ فِي ذَلِكَ رِيَاضَةً مِنْكَ لِنَفْسِكَ، وَرِفْقًا بِرَعِيْتِكَ، وَإِعْدَارًا تَبْلُغُ بِهِ حَاجَتَكُ مِنْ تَقُويْمِهِمْ عَلَى الْحَقِّ-وَلَا تُلَفَعَنَّ صُلُحًا دَعَاكَ إِلَّيهِ عَدُولَكَ وَلِلْهِ فِيْهِ رِضَى، فَإِنَّ فِي الصُّلْحِ دَعَةً لَجُنُودِكَ وَرَاحَةً مِنْ هُمُومِكَ وَأَمْنًا لِبِلَادِكَ وَلَكِنَ الْحَلَرَكُلُ الْحَلَرِ مِنْ عَلُوِّكَ بَعْلَ صُلُحِهِ فَإِنَّ الْعُدُوِّرُبَهَا قَارَبَ لِيَتَغَفَّلَ، فَخُلُ بِالْحَرْمِ وَاتَّهِمُ فِي ذَٰلِكَ حُسنَ الظُّنِّ، وَإِنْ عَقَلَتَ بَينَكَ وَبَيْنَ عَلُولَا عُقَلَاةً أُو أَلْبَسْتَهُ مِنْكُ رِمَّةً فَحُطُ عَهُلَكَ بِالْوَفَاءِ، وَارْعَ نِمَّتَكَ بِالْأَمَانَةِ وَاجْعَلُ نِفْسِكَ جُنَّةً دُونَ مَا أَعْطَيْتَ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنَ فَرَاثِصِ اللهِ شَيَّءٌ النَّاسُ أَشَدُّ عَلَيْهِ اجْتَمَاعًا مِعَ تَفَرُّق أَهُوَائِهِمُ

بدمعاملگی ہوا کرتی ہے۔ تم کوان حالات کے پیدا ہونے کے وجوہ ختم کرکے اس گندے مواد کوختم کردینا چاہئے اور ویکھو اپنے کسی حاشینشین اور قرابت دار کوجا گیر نددینا اوراً ہے تم سے تو قع نہ بندھنا چاہئے کسی الی زبین پر قبضہ کرنے کی جو آبیا تی یا کسی مشتر کہ معاملہ بیس اس کے آس پاس کے لوگوں کے لئے ضرر کی باعث ہو، یوں کہ اس کا بوجھ دوسرے پر ڈال دے اس صورت میں اس کے خق گوار مزیو اس کے لئے ہوں گے نہ محارے لئے مول گے نہ محارے گئے اس کا بدنما دھیہ دنیا و آخرت میں تمہارے دامن برہ جائے گا۔

اورجس پرجوش عائد ہوتا ہوائی پراس می کونا فذکر نا چاہئے۔ وہ تہارا اپنا ہو یا برگانہ ہواورائی کے بارے میں خل سے کام لینا اور ثواب کے امید وار رہنا چاہائی کی زدتمہارے کی قربی عزیز یا کسی مصاحب خاص پر کیسی ہی پڑتی ہواورائی میں تہاری طبیعت کو جوگر انی محسوس ہو، اس کے اُخروی نتیجہ کو پیش نظر رکھنا کسائی کا انجام بہر حال اچھا ہوگا۔

ادراگررعیت کوتمہارے بارے میں بھی یہ بدگمانی ہوجائے کہ تم نے اس پرظلم وزیادتی کی ہے تواپنے عذر کو واس طور ہے پیش کر دو اور عذر واضح کر کے اُن کے خیالات کو بدل دو، اس سے تمہارے نفس کی تربیت ہوگی اور رعایا پر مہر بانی ثابت ہوگی اور اس عذر آوری ہے اُن کوتن پر استوار کرنے کا مقصد تمہار ایور اہوگا۔

اگر دشمن الی صلح کی تہمیں دعوت دے کہ جس بیں اللہ کی رضا مندی ہوتو اُسے بھی ٹھرا نہ دینا کیونکہ صلح بیں تمہارے لشکر کے لئے آ رام و راحت خود تمہارے فکروں سے نجات اور شہروں کے لئے امن کا سامان ہے لیکن صلح کے بعد دشمن سے چو کنا اور خوب ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وشمن قرب حاصل کرتا ہے تا کہ تمہاری عقلت سے فاکدہ آ

وَتَشَتُّتِ ارَائِهم مِنْ تَعْظِيم الْوَفَاءِ بِالْعُهُودِ وَقَلَ لَزِمَ ذَٰلِكَ الْمُشْرِكُونَ فِيَّمَا بَيْنَهُمْ دُونَ الْمُسْلِمِينَ لِمَا اسْتُوبَلُوا مِن عَوَاقِبِ الْعَلَارِ - فَلَا تَغُلِارَنَّ بِلِمَّتِكَ، وَلَا تَخِيسُنَّ بِعَهُ لِك، وَلَا تَخْتِلُنَّ عَكُوَّكَ، فَإِنَّهُ لَا يَجْتَرِئُ عَلَى اللهِ إِلَّا جَاهِلٌ شَقِيُّ- وَقَدُ جَعَلَ اللَّهُ عَهُدَاهُ وَذِمَّتُهُ أُمِّنًا أَفْضَالًا بَينَ الْعِبَادِبرَ حُمَّتِهِ وَحَرِينًا يَسْكُنُونَ إلى مَنَعَتِهِ وَيَسْتَفِينضُونَ إلى جوادِةٍ فَلَا إِدْغَالَ وَلا مُكَالَسَةَ وَلَا خِلَاعَ فِيْهِ - وَلَا تَعْقِلُ عَقْدًا تَجُوزُ فِيهِ الْعِلَلُ، وَلَا تُعَوِّلُنَّ عَلَى لَحُنِ قَوْلٍ بَعُلَ التَّاكِيْلِ وَالتَّوْثِقَةِ، وَلاَ يَلْعُونَكَ ضِينَ أُمْرٍ لَزِمَكَ فِيهِ عِهَدُاللهِ إِلَى طَلَبِ انْفِسَاحِهِ بِغَيْرِ الْحَقِّ فَإِنَّ صَبُرَكَ عَلَى ضَيُق أُمُرٍ تَرجُو الْفِرَاجَهُ وَفَضَلَ عَاقِبَتِهِ خَيْرٌ مِنْ غَلُر تَخَافُ تَبعَتِه وَأَن تُحِيطِ بكَ مِنَ اللهِ فِيهِ طِلْبَهٌ فَلَا تَسْتَقِيلُ فيها دُنْيَاكُ وَلا احِرَ تَكَ-إِيَّاكَ وَاللِّهِمَاءَ وَسَفَّكَهَا بِغَيْر حِلِّهَا، فَإِنَّهُ لِيسَ شَيُّ الدُّعَى لِنِقْمَةٍ وَلا أعظم لِتبِعَةٍ وَلاَ أَحْرَى بِرَوالِ نِعْمَةٍ وَانْقِطَاعِ مُلَّةٍ مِنْ سَفَكِ الدِّمَاءِ بِغَيْرِ حَقِّهَا - وَاللَّهُ سُبُحَانَهُ مُبْتَلِي فَي بِالْحُكُمِ

اٹھائے۔للبذااختیار کولمحوظ رکھواوراس بارے میں خسنِ ظن ہے۔ بَيْنَ الْعِبَادِ فِيْمَا تَسَافَكُوا مِنَ الرِّهَاءِ يَوْمَ کام نہلو۔ اور اگر اینے اور دشمن کے درمیان کوئی معاہدہ کرو، ہا الْقِيَامَةِ - فَلَا تُقَوِّيَنَّ سُلطَانَكَ بِسَفَكِ دَمِ ہے اینے دامن میں بناہ دوتو پھرعہد کی پابندی کر د، وعدہ کالحاظ حَرَام فَإِنَّ ذٰلِكَ مِمًّا يُضَعِفُهُ وَيُوهِنُهُ بَلّ رکھو اور اپنے قول وقرار کی حفاظت کے لئے اپنی جان کوسپر يُزِيِّلُهُ وَيَنْقُلُهُ وَلَا عُلَارَلَكَ عِنْلَ اللهِ وَلاَ بنادو۔ کیونکہ اللہ کے فرائض میں ہے ایفائے عہد کی الیک کوئی۔ عِنْدِي فِي الْقَتْلِ الْعَمْدِ لِأَنَّ فِيهِ قَوَدَا چزنہیں کہ جس کی اہمیت پر د نیا اپنے الگ الگ نظریوں اور لَبَكَنِ - وَإِنِ ابْتُلِيْتَ بِخَطَاءٍ وَأَفْرَطَ عَلَيْكَ مختلف رابوں کے باوجود عجبتی ہے منفق ہو، اورمسلمانوں کے سَوْطُكَ أُوسَيْفُكَ أَوْ يَكُكَ بِالْعُقُوبَةِ فَإِنَّ علاوہ مشرکوں تک نے اینے درمیان معاہدوں کی یابندی کی فِي الْوَكْزَةِ فَهَا فَوْقَهَا مَقْتَلَةً فَلَا تَطْبَحَنَّ ہے۔ اس کئے کہ عہد شکنی کے نتیجہ میں انہوں نے تاہیوں کا بِكَ نَحُوةُ سُلُطَانِكَ عَنَ أَن تُوْدِّي إِلَى اندازه كيا تقالبُذااييخ عهدويهان ميں غداري اورقول وقر ارمين بدعهدي ضركرنا اوراييخ وتمن يراحيا تك حمله ندكرنا كيونكه الله ير أُولِيَاءِ الْمَقْتُولِ حَقَّهُمُ-جراًت جالل بدبخت کے علاوہ دوسرانہیں کرسکتا، اور اللہ نے وَإِيَّاكَ وِالْإِعْجَابَ بِنَفْسِكَ وَالثِّقَةَ بِهَا عہد ویمان کی پابندی کوامن کا پیغام قرار دیا ہے کہ جسے اپنی يُعُجبُكَ مِنْهَا وَحُبَّ الْإِطْرَاءِ فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنَ رحمت سے بندوں میں عام کر دیا ہے، اور ایسی بناہ گاہ بنایا ہے کہ أُوثَق فُرَص الشَّيُطَانِ فِي نَفُسِه لِيَبُحَقَ جس کے دامن حفاظت میں پناہ لینے اوراً س کے جوار میں منزل مَا يَكُونُ مِنَ إِحْسَانِ الْمُحْسِنِيْنَ-لرنے کے لئے وہ تیزی ہے بڑھتے ہیں۔لہذااس میں کوئی ا وَإِيَّاكَ وَالْمَنَّ عَلَىٰ رَعِيَّتِكَ بِإِحْسَانِكَ، جعلسازی، فریپ کاری اور مکاری نه ہونا چاہتے، اور ایسا کوئی أوِالتَّرَيُّكَ فِيما كَانَ مِنَ فِعُلِكَ أُوأَن معاہدہ کروہی نہجس میں تاویلوں کی ضرورت پڑنے کا امکان تَعِلَهُمْ فَتُتُبِعَ مَوْعِلَكَ بِخُلْفِكَ، فَإِنَّ ہو، اور معاہدہ کے پختہ اور طے ہو جانے کے بعدائ کے کئی مبہم الْمَنَّ يُبَطِلُ الْإِحْسَانَ، وَالتَّزَيُّكَ يَكُهَبُ لفظ کے دوسرے معنی نکال کر فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کرواور بِنُورِ الْحَقِّ، وَالْخُلْفَ يُوجِبُ الْمَقَّتَ اس عہدو پیان خداوندی میں کسی دشواری کامحسوس ہوناتہارے لئے اس کا باعث ندہونا چاہئے کہتم أے ناحق منسوخ كرنے عِنْكَ اللهِ وَالنَّاسِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى كَبُرَ کی کوشش کرو کیونکدایسی وشواریول کوجمیل لے جانا کہ جن ہے۔ مَقْتًا عِنْكَ اللهِ أَنَّ تَقُولُوا مَالَا تَفْعَلُونَ-' چھٹکارے کی اور انجام بخیر ہونے کی امید ہواس بدعہدی کرنے وَإِيَّاكَ وَالْعَجَلَةَ بِالرَّمورِ قَبْلَ أُوَانِهَا،

دیکھونائی خوز بر ہوں ہے دامن بچائے رکھنا کیونکہ عذاب البی
سے قریب اور پاداش کے کھاظ ہے تخت اور نعشوں کے ساب
ہونے اور عمر کے خاتمہ کا سبب ناخی خون ریزی ہے زیادہ کوئی
شنہیں ہے اور قیامت کے دن اللہ سجانہ سب پہلے جوفیصلہ
کرے گا وہ آئیس خونوں کا جو بندگان خدانے ایک دوسرے کے
بہائے ہیں۔ لہذا ناخی خون بہا کر اپنے افتد ارکومضوط کرنے کی
بہمی کوشش نہ کرنا کیونکہ بہیچ زاقتد ارکوکمز وراورکھوکھلا کر دینے والی
ہوتی ہے، بلکہ اُس کو بنیا دوں سے بلا کر دوسروں کوسونپ دینے
والی، اور جان ہو جھ کر قل کے جرم میں اللہ کے سامنے تمہارا کوئی
عذر چل سکے گانہ میز سامنے کیونکہ اس میں تصاص ضروری ہے
اور اگر غلطی ہے تم اُس کے مرحکب ہوجاؤ اور سزا دینے میں تہارا
کوڑ ایا تکوار یا ہا تھ حدسے بڑھ جائے اس لئے کہ بھی گونسا اور اُس
صورت میں افتد ارکا نشہ میں بے خود ہوکر مقتول کا خون بہا اس
کے وارثوں تک پہنچانے میں کونا ہی نہ کرنا۔

اورد کیھوخود بسندی سے بیچتے رہنا اور اپنی جو باتیں اچھی معلوم جوں اُن پر اتر انانہیں اور نہ لوگوں کے بڑھا چڑھا کرسرا ہے کو بیند کرنا کیونکہ شیطان کو جومواقع ملاکرتے ہیں اُن میں سیسب سے زیادہ اس کے نزدیک بھروسے کا ذریعہ ہے کہ وہ اس طرح نیکوکاروں کی نیکیوں پر پانی پھیردے۔

اوررعایا کے ساتھ نیکی کر کے بھی احسان نہ جنانا اور جو اُن کے ساتھ حسن سلوک کرنا اُسے زیادہ نہ بچھنا اور اُس سے وعدہ کرکے بعد میں وعدہ خلافی نہ کرنا کیونکہ احسان جنا نا نیکی کو اکارت کردیتا ہے اور اپنی بھلائی کوزیادہ خیال کرناحق کی روشنی کوختم کردیتا ہے اور وعدہ خلافی سے اللہ بھی ناراض ہوتا ہے اور بندے بھی چنانچہ اللہ بھی چانے اللہ بھی چنانچہ اللہ بھی چنانچہ اللہ بھی چنانچہ اللہ بھی چنانچہ اللہ بھی جائے ہو فرفر ما تا ہے

أُوِالْتَسَاقُطَ فِيُهَاعِنُكَ إِمْكَانِهَا، أُوِا

للَّجَاجَةَ فِيهَا إِذَا تَنكُّرَتُ، أُولُوَهُنَ عَنْهَا

ہے بہتر ہے جس کے بُر ہے انجام کالمہیں خوف اور اُس کا

اندیشہ ہو کہ اللہ کے یہال تم سے اس پر کوئی جواب دہی ہوگی اور

اس طرح تمہاری دنیا اور آخرت دونوں کو تباہی ہوگ۔

إِذَا اسْتَوْضَحَتُ فَضَعُ كُلُّ أُمْرٍ مَوْضِعَهُ وَأُوقِعُ مُ لُلَّ أَمْرٍ مَوْضِعَهُ وَأُوقِعُ مُ وَأُوقِعَ مُ وَالْسَاكُ وَالْسَاكُ وَالْسَاكُ وَالْسَاكُ وَالْسَاكُ وَالْسَوَةُ وَالتَّهَابِي عَمَّا يُعْنَى بِهِ مِمَّا قَلَا وَضَحَ وَالتَّهَابِي عَمَّا يُعْنَى بِهِ مِمَّا قَلَا وَضَحَ لِلْمُعْيُونِ فَإِنَّهُ مَا تُحُودٌ مِنْكَ لِغَيْرِكَ وَعَمَّا قَلِيلٌ تُنْكَشِفُ عَنْكَ أَعْطِيهُ الْأُمُورِ وَعَمَّا قَلِيلٌ تَنْكَشِفُ عَنْكَ أَعْطِيهُ الْأُمُورِ وَعَمَّا قَلِيلٌ تَنْكَشِفُ عَنْكَ أَعْطِيهُ الْأُمُورِ وَعَمَّا قَلِيلٌ تَنْكَشِفُ وَالْمَعْلُومِ الْمَلِكَ وَسَطُولًا يَهِكُنُ حَبِيلًة وَاحْتَرِسٌ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ وَمَعْمُ وَلَكَ وَسَطُولًا حَتْمِ لَكَ ذَلِكَ بَكَفِ الْمَعْلُولُ وَالْمَعْوِ السَّطُولَةِ حَتْمَ لَكَ الْمُعَلِي السَّطُولَةِ حَتْمَ لَكُ الْمَعْرَ السَّطُولَةِ حَتْمَ وَلَكَ الْمُعَلِي السَّطُولَةِ حَتْمَ وَلَكَ مَنْ نَفْسِكَ حَتْمَ وَلَكَ الْمُعَلِي السَّطُولَةِ حَتْمَ لَكُ وَلَكُ الْمُعَلِي السَّطُولَةِ حَتْمَ لَكُورَ الْمَعَادِ إِلَى رَبِّكَ وَلَكَ عَصْلِكَ حَتْمَ لُكُونَ الْمَعَادِ إِلَى رَبِّكَ وَلَكَ الْمُعَلِي الْمُعَادِ إِلَى رَبِّكَ وَلَكَ الْمُعَلِي الْمُعَادِ إِلَى رَبِّكَ وَلَكَ مِنْ لَكُولُ الْمَعَادِ إِلَى رَبِّكَ وَلَاكَ مِنْ لَكُورَ الْمَعَادِ إِلَى رَبِّكَ وَلَاكَ مِنْ لَكُورُ الْمَعَادِ إِلَى رَبِّكَ وَلَاكَ مِنْ لَكُورُ الْمَعَادِ إِلَى رَبِّكَ وَلَاكُ مِنْ لَكُورُ الْمَعَادِ إِلَى رَبِّكَ وَلَاكُ مَنْ الْعُلُولُ الْمُعَادِ إِلَى رَبِّكَ وَلَاكُونُ الْمُعَادِ إِلَى رَبِّكَ وَلَاكُ مِنْ الْمُعَادِ إِلَى وَلِاكَ مَا لَعْلَالُهُ وَلَاكُ مِنْ الْمُعَادِ إِلَى وَلِكَ مَا الْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعَلِي فَيْ الْمُعَادِ الْمُعَلِي فَلِكُ الْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعَلِي فَيْ الْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعَلِي الْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَادِ الْمُعَلِي الْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعَادِ الْمُعَلِي الْمُعَادِ

" خدا کے نز دیک ہیں بڑی ناراضگی کی چیز ہے کہتم جو کہوا ًہے کرہ نہیں '' اور دیکھو وقت سے پہلے کسی کام میں جلد بازی نہ کرنا اور جب اُس کاموقع آ جائے تو پھر کمزوری نہ دکھانا اور جب صحیح صورت سمجھ بیں نہ آئے تو اس پرمھر نہ ہونا اور جب طریق کار واضح ہوجائے تو پھرستی نہ کرنا مطلب ہیہے کہ ہر چیز کواس کی عبگہ پررکھو، اور ہر کام کواس کے موقع پر انجام دد۔

اوردیکھو! جن چیز وں میں سب لوگوں کا حق برابر ہوتا ہے اُسے

اینے لئے مخصوص نہ کر لینا اور قابل لحاظ حقوق سے خفلت نہ برتنا
جو خظر وں کے سامنے نمایاں ہوں کیونکہ دوسروں کے لئے بیذ مہ

داری تم پر عاکد ہے اور ستقبل قریب میں تمام معاملات پر سے

در کھو خضب کی تندی ، سرکش کے جوش ہاتھ کی جنبش ، اور زبان کی

تیزی پر ہمیشہ قابور کھواور ان چیز وں ہے بیچنے کی صورت بیہ

کہ جلد بازی ہے کام نہ لواور سز ادینے میں در کرو، بہاں تک

کہ تہ ہارا غصہ کم ہوجائے اور تم اپنے اوپر قابو پائو، اور بھی بیہ

کہ تہ ہارا غصہ کم ہوجائے اور تم اپنے اوپر قابو پائو، اور بھی بیہ

اللہ کی طرف اپنی بازگشت کو یاد کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ

ان تصورات کو قائم نہ رکھو۔

اور تہمیں لازم ہے کہ گذشتہ زمانوں کی چیزوں کو یا در کھوخواہ کسی عادل حکومت کا طریق کار ہویا کوئی اچھا عمل درآ مد ہو۔ یارسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث ہو، یا کتاب اللہ میں درج شدہ کوئی فریضہ ہو، تو اُن چیزوں کی چیروی کروجن پرعمل کرتے رہنا جو کرتیہوئے ہمیں دیکھا ہے اور ان ہدایات پرعمل کرتے رہنا جو میں نے اس عہد نامہ میں درج کی جیں اور ان کے ذریعہ سے میں نے اپنی حجت تم پر قائم کردی ہے تا کہ تہمارانفس اپنی خواہشات کی طرف ہو صفح تو تہمارے پاس کوئی عذر مذہو۔

فِيه رضاهُ مِنَ الْإِقَامَةِ عَلَى الْعُلَادِ
الْوَاضِحِ إِلَيْهِ وَإِلَى خَلْقِهِ، مَعَ حُسَنِ
الثَّنَاءِ فِي الْعِبَادِ وَجَهِيْلِ الْأَثَرِ فِي الْبَلَادِ
وَتَهَامِ النِّعْمَةِ وَتَضْعِيْفِ الْكَرَامَةِ، وَانْ
يَّخْتِمَ لِي وَلَكَ بِالسَّعَادَةِ وَالشَّهَادَةِ
وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاحِعُونَ وَالسَّلامُ عَلى وَإِنْ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَالِهِ
الطَّيْبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ وَسَلَّمَ تَسُلِيبًا
الطَّيْبِيْنَ الطَّاهِرِيْنَ وَسَلَّمَ تَسُلِيبًا

اور میں اللہ تعالیٰ سے اُس کی وسیع رحمت اور ہر حاجت کے بورا
کرنے برعظیم قدرت کا واسطہ دے کراس سے سوال کرتا ہوں
کہ وہ جمجے اور شہیں اس کی تو فق بخشے جس میں اُس کی رضا
مندی ہے کہ ہم اللّٰہ کے سامنے اور اُس کے بندوں کے سامنے
ایک کھلا ہوا عذر قائم کر کے سرخر و ہوں اور ساتھ ہی بندوں میں
نیک نامی اور ملک میں اچھے اثر ات اور اُس کی نعمت میں فراوانی
اور روز افز وں عزت کو قائم رکھیں اور یہ کہ میر ااور تہمارا خاتمہ
سعادت وشہادت پر ہو، بے شک ہمیں اُس کی طرف پلٹنا ہے۔
والسلام علی دسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ و آلبہ
والسلام علی دسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ و آلبہ
الطیبین الطاہرین وسلّم تَسلیماً کثیراً۔ (والسلام۔)

ا یہ جہد نامہ جے اسلام کا دستوراسا تی کہا جاسکتا ہے۔ اس بستی کا ترتیب دیا ہوا ہے جو قانون الہی کا سب سے برا اواقف کاراور سب سے نیادہ اُس پڑمل پیرا تھا۔ ان اوراق ہے امیر الموثین ہے کھر زِجہا نبانی کا جائزہ لے کریے فیصلہ کیا جاسکتا ہے کہ ان کے پیش نظر صرف قانون الہی کا نفاذ اوراصلاح معاشرے تھا۔ ندامن عامہ میں خلل ڈالنا، ندلوث کھوٹ سے خز انوں کا منہ بھر نا اور نہ توسیع سلطنت کے لئے جائز و نباجائز و سائل ہے آ کھ بند کر کے سعی وکوشش کرنا۔ دنیوی عکوشتی عموماً اس طرح کا قانون بنایا کرتی ہیں جس سے زیادہ سے زیادہ سے زیادہ عومت کو فائدہ پنچ اور ہرا لیے قانون کو بدلنے کی کوشش کیا کرتی ہیں۔ جوان کے مفاوے متضاو اور اس کے مقاد سے متضاو اور اس کے مقاد و میراس دستور د آئین کی ہر دفعہ مفاد عموم کی گئیبان اور نظام اجتماع کی کوفظ ہے۔ اس کے نفاذ واجرا میں نہ خو دغرضی کالگاؤ ہے اور نہ مفاد پر تی کا شائب اس میں اللہ کے فرائض کی تگہداشت اور بلا تفریق نہ ہب و ملت حقوق آنیا نہ نہ ہو تھا۔ اور شائت حال و فاقہ ش افراد کی خبر گیری اور پسمائدہ و افقادہ طبقہ کے ساتھ کئس سلوک کی ہدایت ایسے بنیادی اصول ہیں جن سے حق وعد الت کے نشر، امن وسلامتی کے قیام اور رعیت کی فلاح و بہبود کے سلسلہ میں پوری رہنمائی حاصل کی حاصل کی حاصل کی حاصل کی حاصل کی حاصل کی حاصل کی حاصل کی حاصل کی حاصل کی حاصل کی حاصل کی حاصل کی حاصل کی حاصل کی حاصل کی حاصل کی حاصل کی حاصل کی حاصل کی حاصل کی حاصل کی حاصل کی حاصل کی حاصل کی حاصل کی حاصل کی حاصل کی حاصل کی حاصل کی حاصل کی حاصل کی حاصل کی حاصل کی حاصل کی حاصل کی حاصل کی حاصل کی حاصل کی حاصل کی حاصل کی حاصل کی حاصل کی حاصل کی حاصل کی حاصل کی حاصل کی حاصل کی حاصل کی حاصل کی حاصل کی حاصل کی حاصل کی حاصل کی حاصل کی حاصل کی حاصل کی حاصل کی حاصل کی حاصل کی حاصل کی حاصل کی حاصل کی حاصل کی حاصل کی حاصل کی حاصل کی حاصل کی حاصل کی حاصل کی حاصل کی حاصل کی حاصل کی حاصل کی حاصل کی حاصل کی حاصل کی حاصل کی حاصل کی حاصل کی خور کی حاصل کی حاصل کی حاصل کی حاصل کی حاصل کی حاصل کی حاصل کی حاصل کی حاصل کی حاصل کی حاصل کی حاصل کی حاصل کی حاصل کی حاصل کی حاصل کی حاصل کی حاصل کی حاصل کی حاصل کی حاصل کی حاصل کی حاصل کی حاصل کی حاصل کی حاصل کی حاصل کی حاصل کی حاصل کی حاصل کی حاصل کی حاصل کی حاصل کی حاصل کی حاصل کی حاصل کی حاصل کی حاصل کی حاصل کی ح

جب ٨٣ هج ميں مالک ابن حارث اشتر رحمہ الله مصر کی حکومت پر فائز ہوئے تو حضرت نے بين عهد نامدان کے لئے قلم بند
فرمايا۔ مالک اشتر امير الموشيق کے اُن خواص اصحاب ميں سے تھے جو استقلال او پامر دی کے جوہر دکھا کرکائل وثو تی واعثا داور اپنے
اخلاق وکر دار کو حضرت کے اخلاق وکر دار کے سانچے میں ڈھال کر انتہائی قرب واختصاص حاصل کر چکے تھے جس کا اندازہ حضرت کے
اُن الفاظ ہے کیا جاسکتا ہے کہ لقد کان کی مثل ما کنت کرسول الله '' مالک میری نظروں میں ایسے ہی تھے جیسا میں رسول الله کی نظروں میں
تھا۔'' چنا نچے انہوں نے بولوث جذبہ خدمت سے متاثر ہوکر جنگی مہمات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اور تمام معرکوں اور مہموں میں حصرت کے دست باز دفایت ہوئے اور ہمت و جراکت کے وہ جو ہر دکھائے کہ تمام عرب پر ان کی شجاعت کی دھاک بندھ گئے۔ اس غیر معمولی شجاعت کی دھاک بندھ گئے۔ اس غیر معمولی شجاعت کے دست باز دفایت ہوئے اربی میں بھی بلند امتیاز کے حامل تھے چنانچے ورام ابن الی فراس نے اپنے مجموعہ میں تحریر کیا ہے کہ آپ ایک

و فعد ٹاٹ کا بیرائن بینے اور ٹاٹ بی کا عمامہ با ندھے ہوئے بازار کوفہ میں ہے گزررہے تھے کدایک سر پھرے دو کا ندار نے آپ کواس ومنع ولباس میں دیکھرکے کھے سروے ہے اور شاخیں آپ کے اوپر پھینک دیں گراس ناشا نستہ حرکت ہے آپ کی پیشانی پر نہال آیا اور نہ ہی نظرا ٹھا کراُس کی طرف دیکھا بلکہ خاموثی کے ساتھ آ گے بڑھ گئے کدا پکے شخص نے اُس دو کا ندار ہے کہاتہہیں معلوم ہے کہ یہ گنتا خیتم نے کس کے ساتھ کی ہے۔اُس نے کہا مجھے معلوم نہیں کہ بیرکون تھے کہا کہ بیرہا لک اشتر تھے یہ ن کراُس کے ہوش وحواس اڑ گئے اوراُسی وفت اُن کے پیچھے دوڑا، تا کہاُن ہے اس گستاخی واہانت کی معافی مائے ، چنانچہ تلاش کرتا ہواایک مسجد میں پہنچا ، جہاں وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ جب نمازے فارغ ہوئے توبیآ گے بڑھ کراُن کے قدموں میں گریڑا اور نہایت الحاح وزاری سے عفو کا طالب ہوا۔ آپ نے اُس کے سرکواو پراٹھایا اور فرمایا کہ خدا کی قشم میں مسجد میں اس غرض سے آیا ہوں کہ تمہارے لئے بار گاہ خدا وندی میں وعائے مغفرت کروں، میں نے تو تنہیں اُسی وقت معاف کردیا تھااور امید ہے کہ اللہ بھی تنہیں معاف کردے گا۔ یہ ہے اُس نبرو آ زما کا عفود ورگز رجس کے نام سے بہادروں کے زہرے آب ہوجاتے تھے اورجس کی تلوار نے شجاعان عرب سے اپنالو ہامنوالیا تھا اور شجاعت کا اصلی جو ہریمی ہے کہ انسان غیظ وغضب کی تلخیول میں ضبطنش سے کام لے اور نا گواریوں کوصبر وسکون کے ساتھ جھیل لے جائے۔ چنانچیرهرت کاارشاد ہے کہ

لوگول میں بڑھ چڑھ کرشجاع وہ ہے جو ہوا نفس پرغلبہ پائے۔ اشجع الناس من غلب هو الا

بهرحال اُن خصوصیات واوصاف کے ملاوہ وہ نظم والصرام مملکت کی بھی پوری صلاحیت رکھتے تھے۔ چنانچہ جب مصر میں عثانی گروہ نے تخریجی جراثیم پھیلاناشروع کئے اورشروفساوے ملک کے نظم ونسق کو درہم برہم کرنا جایا ،تو حصرت نے محدٌ ابن ابی بکرکو وہال کی حکومت سے الگ کرکے آپ بی کے تقرر کا فیصلہ کیا اگر چہ وہ اس وقت نصیبین میں گورنر کی حیثیت سے مقیم تھے مگر حضرت نے انہیں طلب فرمایا کدوہ تصبیبین میں کسی کواپنانا ئب مقرر کر کے اُن کے پاس پہنچیں۔ ما لک نے اس فرمان کے بعد شبیب ابن عامراز وی کواپنی جگہ پر متعین کیا اور خود امیر المونین کی خدمت میں پہنچ گئے۔ حضرت نے انہیں حکومت کا بروانہ لکھ کرمصر روانہ کیا اور اہل مصر کوان کی اطاعت وفرمانبرداری کاتحریری تھم بھیجا۔ جب معاویہ کوایے جاسوسوں کے ذریعہ ما لک اشتر کے تقرر کاعلم ہواتو وہ چکرا ساگیا، کیونکہ وہ عمر دابن عاص سے بیدوعدہ کر چکا تھا کہ وہ أے اس کی کارکرد گیول کےصلہ میں مصر کی حکومت دے گا اور أے بیتو قع تھی کہ عمر وابن . ماص محمد ابن ابی بکر کو ہا سانی شکست دے کران کے ہاتھ سے اقتد ارچھین لے گا۔ تگر مالک اشتر کومغلوب کر کے مصر کو فتح کرنے کا وہ تضور بھی نہ کرسکتا تھا لہٰذا اُس نے میتہیا کرلیا کہ اِل کے کہان کے ہاتھوں میں اقتد ارمنتقل ہوانہیں ٹھکانے لگادے۔ چنانچیاس نے شہر عریش کے ایک تعلقہ دارہے میساز بازی کہ جب ملک مصر جاتے ہوئے عریش سے گزریں تو وہ کی تدبیرے انہیں ہلاک کردے اور ک کے پیوش اس کی جائیداد کا مالیہ وا گذار کر دیا جائے گا۔ چنانچہ ما لک اشتر جب ایپنے لاؤلشکر کے ساتھ عرکیش پنچے تو اُس نے بڑی آؤ بھکت کی اور آپ کومہمان ظہرانے پرمھر ہوا۔ آپ نے اُس کی وعوت کومنظور فرماتے ہوئے اُس کے ہاں فروکش ہوئے اور جب کھانے سے فارغ ہوئے تو اُس نے شہد کے شربت میں زہر کی آمیزش کر کے آپ کے سامنے پیش کیا جس کے پیتے ہی زہر کا اثر شروع ہوگیا ورد کیھتے ہی دیکھتے تکواروں کے سایہ میں کھیلنے والا اور دشمن کی صفول کوالٹ دینے والا خاموثی ہے موت کی آغوش ہیں سوگیا۔

جب معاویہ کواپنی اس دسیسہ کاری میں کامیابی کی اطلاع ہوئی تووہ مسرت ہے جھوم اٹھااور خوشی کانعرہ ولگاتے ہوئے کہنے لگاالا

وان لله چنو دامن عسل' شهر بھی الله کاایک لشکر ہے' اور پھر ایک خطبہ کے دوران میں کہا کہ

كان لعلى ابن ابي طالب يمينان فقطعت احدا هما يوم صفين وهو عبارابن ياسر وقل قطعت الاحرى وهومالك الاشتر ـ

اوروه مالك اشتر تنصيه

علی ابن انی طالب کے دودست راست تھے۔ ایک صفین

کے دن کٹ گیا ، اور وہ تماریا سر تھے اور دوسر ابھی قطع ہو گیا

جوعمران ک ابن حصین خزاعی کے ہاتھ طلحہ و زبیر کے

پاس بھیجا۔ اس خط کو ابوجعفر اسکافی نے اپنی کتاب

مقامات میں کمامیر الموشین علید السلام کے فضائل میں

جا ہے تم کتنا ہی چھیا و مگرتم دونوں واقف ہو کہ میں لوگوں کی

طرف نہیں بڑھا بلکدوہ بڑھ کرمیری طرف آئے۔ میں نے

ا بنا ہاتھ بیعت لینے کے لئے نہیں بڑھایا، بلکہ انہوں نے خود

میرے ہاتھ پر بیعت کی ، اورتم دونوں بھی انہی لوگوں میں

سے ہو کہ جومیری طرف بڑھ کرآئے تھے، اور بیٹ کی تھی

(وَمِنْ كِتَابِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إلى طُلْحُةَ وَالزَّبَيْرَ مَعَ عِمُرَانَ ابْن الْحَصِين الْخُزَاعِيّ ذَكَرَهُ أَبُو جَعُفَرَ الْإِسْكَافِي فِي كِتَابِ الْمَقَامَاتِ فِي مَنَاقِب أُمِير الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامِ) أَمَّابَعُكُ فَقَلَ عَلِمُتُمَاد وَإِنْ كَتَمَتُا أَنِّي لَمُ أُرِدٍ النَّاسَ حَتَّى أَرَادُوْنِي وَلَمُ أَبَايِعُهُمْ حَتَّى بَايَعُونِي، وَ إِنَّكُمَا مِنَّنَ أَرَادَنِي وَبَا يَعَنِي وَإِنَّ الْعَامَّةَ لَمْ تُبَا يِعْنِي لِسُلْطَانِ غَالِب وَلَا لِعَرَضٍ حَاضِرٍ، فَإِنَّ كُنْتُمَا بَا يَعْتُمَانِي ۗ طَائِعَيْنِ فَارْجِعَا وَتُوْبَا إِلَى اللهِ مِنْ قَرِيْبِ وَإِنْ كُنْتُمَا بَا يَعْتُمَانِي كَارِهَيْنِ فَقَلَ جَعَلْتُمَا لِيٌ عَلَيْكُمَا السَّبِيْلَ بِإِظْهَارِكُمَا الطَّاعَةَ وَإِسْرَارِ كُمَا الْمَعْصِيَةَ، وَلَعَبْرِي مَا كُنتُمَا بِأَحُقُّ الْمُهَاجِرِينَ بِالتَّقِيُّةِ وَالْكِتُمَانِ، وَإِنَّ دَفْعَكُمَا هٰكَا الْآمُرَمِنُ قَبْلِ أَنْ تَلْعُتَلَافِيْهِ كَانَ أُوْسَعَ عَلَيْكُمَا مِنْ خُرُو جِكُمَا مِنْهُ بَعْلَ

اورعوام نے میرے ہاتھ پر نہ تسلط و افتدار (کے خوف) سے بیعت کی تھی اور نہ مال و دولت کے لا کچ میں۔اے اگر تم دونوں نے اپنی رضا مندی سے بیعت کی تھی ، تواس ( عہد شکنی ) سے بلٹو اور جلد اللہ کی ہارگاہ میں توبہ کردی اور اگر نا گواری کے ساتھ بیعت کی تھی تو اطاعت کو ظاہر کر کے اور نافر مانی کو چھیا کرتم نے اپنے خلاف میرے لئے ججت قائم کردی ہے۔ اور اللہ مجھے اپنی زندگی کی قتم کہتم قلبی کیفیت پریردہ ڈالنے اور اُسے چھیانے میں دوسرے مہاجرین ہے۔ زیادہ سزادار نہ تھے اور بیعت کرنے ہے پہلے اُسے رو كرنے كى تمہارے لئے اس سے زيادہ گنجائش تھى كداب اقرار کے بعداس سے نگلنے کی کوشش کرو،اورتم نے بیرخیال ظاہر کیا ہے کہ میں نے عثمان کوفٹل کیا ہے، ہمارے اور وَقَلُازَعَيْتُكَا أُنِّلَى قَتَلُتُ عُثْمَانَ، فَبَيْنِي تمہارے درمیان مدینہ کے وہ لوگ کہ جوتم ہے بھی اور ہم

إقرار كُمابه-

وَبَيْنَكُمَا مَنْ تَخَلُّفَ عَنِّي وَعَنَّكُمَا مِنْ أَهُلِ الْمَدِينَةِ ثُمَّ يُلُزَمُ كُلُّ امْرِي بِقَدُرِ مَا احْتَمَلَ - فَارْجِعَا أَيُّهَا الشَّيْحَانِ عَنْ رَأْيِكُمَا فَإِنَّ الَّانَ اعْظُمُ أُمْرِ كُمَّا الْعَارُمِنَ قَبْلِ أَنْ يَجْتَبِعُ الْعَارُ وَالنَّارُ - وَالسَّلَامُ-

ہے بھی کنارہ کش ہیں گواہی دینے کوموجود ہیں۔اس کے بعدجس نے جتنا حصدلیا ہواننے کا اُسے ذمددار سمجھا جائے گا۔ بزرگوارو!اپناس روبیہ باز آؤ کیونکہ ابھی توتم دونوں کے سامنے ننگ وعار ہی کا بڑا مرحلہ ہے مگر اس کے بعد تو اس ننگ و عار کے ساتھ (دوزخ کی آگ بھی جمع ہوجائے گی۔والسلام۔

- عمران ابن حصين فزاعي بلنديا بيه صحابي علم وفضل مين ممتاز ، اورنقل احاديث مين بهت مختاط تتصه خيبر واليمسال ايمان لائے اور يغير كيها تروشريك جهادر ب كوفه من منصب قضاير فائر موت اوار ٥٢ هج مين بصره مين رحلت فرما كي -
- یعنی تم دونوں تو دولت وٹروت اور قوم وقبیلہ دالے تصحیمیں اس دوزخی کی کیا ضرورت تھی کہ قلبی کیفیت کو چھپاتے ہوئے اطاعت کااظہار کرتے اور ناگواری ومجبوری ہے بیعت کرتے۔البتہ تمہارے علاوہ کوئی اور کمزورو ناتواں بیکہتا کہ وہ بیعت پر مجورتھا تو کسی حد تک بیر بات تنظیم کی جاسکتی تھی ، مگر جب کسی دوس ہے نے اپنے مجبور و بہاس ہونے کا اظہار نہیں کیا تو یہ مجبوری تمہارے ہی سر کیوں پڑی کراٹی میعت کومجبوری کامتیجہ قرار دو۔

(وَمِن كِتَابِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) إلى معاوية

أُمَّا بَعُدُ فَإِنَّ اللَّهَ سُبُحَانَهُ قَدُ جَعَلَ اللُّنْيَا لِمَا بَعُلَهُا، وَابْتَلَى فِيهَا أَهُلَهَا لِيَعْلَمَ أَيُّهُمُ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَسْنَا لِللَّانَّيَا خُلِقُنَا، وَلَا بِالشَّعِيُ فِيهَا أُمِرُنَا، وَإِنَّمَا وُضِعُنَا فِيهَا لَنُبْتَلَىٰ بِهَا، وَقَلِ ابْتَلَانِي اللُّهُ بِكَ وَابْتَلَاكَ بِي فَجَعَلَ أَحَلَنَا حُجُّةً عَلى الرَّحِرِ، فَعَلَوْتَ عَلَىٰ طَلَبِ الدُّنْيَا بِتَاوِيَلِ الْقُرَّانِ فَطَلَبْتَنِي } بِهَا لَمُ تُجُن يَلِي فَ وَلا لِسَانِي وَعَصَبْتُهُ أَنْتَ وَأَهُلُ الشَّامِ بِي وَأَلَّبَ عَالِمُكُمُ

بعد حدوصلو ومعلوم ہونا جا ہے كه خداوند عالم نے ونيااس ك بعد کی منزل کے لئے بنائی ہے اور اس میں لوگوں کو آ ز مائش میں ڈالا ہے تا کہ بیمعلوم ہو کہان میں کس کے اعمال بہتر ہیں اور ہم دنیا کے لئے پیدانہیں کئے گئے اور نداس میں تگ وروکا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ ہم تو یہاں اس لئے لائے گئے ہیں تا کہاس کے ذریعیہ ہماری آ زمائش ہو۔ چنانچہ اللہ نے تہمارے ذریعہ سے مجھےاور میرے ذریعہے تہمیں آن ماکش میں ڈالاہے اور ایک کو دوسرے بر جحت تشہرایا ہے۔ مگرتم قرآن کی (غلط سلط) تاویلیں کرکے دنیامیں چھاپہ مارنے لگے، اور مجھے اس چیز کا مواخذہ کرنے لگے جس میں میرا باتھ اور زبان دونوں بے گناہ (وَمِنُ كِتَابِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) تھے، مگرتم نے اور شامیوں نے مل کرائے میرے سرمنڈھ دیاتم إِلَى آهُلِ اللَّوُفَةِ عِنْكَ مَسِيِّرِ لا مِنَ

نے بیٹھے ہوؤل کوآ مادہ پیکار کردیا۔ اینے دل میں کچھ اللہ کا خوف کرو۔شیطان سے اپنی باگ چھڑانے کی کوشش کرو، اور آخرت کی طرف اپنارخ موژ و کیونکه جهارا اورتبهارا راسته و ہی ہان سے ڈروکہ اللہ مہیں کی الی ناگہانی مصیبت میں نہ جکڑ لے کہ جس سے نہ تمہاری جڑ رہے نہ شاخ۔ میں تم سے قتم کھاتا ہوں الی قتم کہ جس کے ٹوٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اگر اسباب نقد رہے بچھے اور تمہیں ایک جگہ جمع کردیا تواس وفت تک تمهارے مقابلہ میں میدان نہیں چھوڑوں گا جب تک که خدا مارے درمیان فیصله نه کردے اور وه بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔

جب شریح ابن ہانی کوشام جانے والے شکر کے

صبح وشام برابرالله كاخوف ركهنا اوراس فريب كار

آ گے دستہ (مقدمہ انجیش) کا سردار مقرر کیا، تو انہیں یہ

و نیا سے ڈرتے رہنا اور کسی حالت میں اُس سے مطمئن نہ

ہونا۔ اگرتم نے کسی ناگواری کے خوف سے اپنے نفس کو

بہت دل پیند باتوں سے نہروکا ،تو تمہاری نفسانی خواہشیں

حمهیں بہت سے نقصا نات میں ڈال دیں گ۔لہذا اپنے

نفس کوروکتے ٹو کتے اور غصہ کے وفت اپنی رست و خیر کو

بدایت فرمانی۔

وَمِن وَصِيّةٍ لَهُ عَلَيْهِ السّلامُ وَصِى بِهَا شُرَيْحَ بَنَ هَانِئُ لَمَّا جَعَلَهُ عَلَى مُقَدِّمَتِهِ إِلَى الشَّامِ: اتَّقِ اللَّهَ فِي كُلِّ صَبَاحٍ وَمَسَاءٍ، وَخَفُ عَلَى نَفْسِكَ اللَّهٰنَيَّا الْغَرُورَ وَلا تَا مَنْهَا عَلَى حَالِ وَاعْلَمُ أَنَّكَ إِنَّ لَمْ تَرْدُعُ نَـفُسَكَ عَنُ كَثِير مِنَّا تُحِبُّ مَحَافَةً مَكُرُوهِم سَبَتُ بِكَ الْأَهُوَآءُ إِلَى كَثِيرِ مِّنَ الضُّرَر ، فَكُنْ لِنَفُّسِكَ مَانِعًارَادِعًا وَلِنَزُ وَتِكَ عِنُلَ الْحَفِيظةِ وَاقِعًا قَامِعًا ـ

جَاهِلَكُمُ، وَ قَائِمُكُمُ قَاعِلَكُمْ - فَاتِّقَ اللَّهَ

فِيْ نَفْسِكَ - وَنَازِعِ الشَّيْطَانَ قِيَادَكَ -

وَاصْرِفُ إِلَى الْأَخِرَةِ وَجُهَكَ فَهي

طَرِيقُك وَاحْكَارُ أَنْ يُصِيبَكَ اللَّهُ مِنْهُ

بِعَاجِلِ قَارِعَةٍ تَمَسُّ الْأَصَلَ وَتَقُطَعُ

اللَّاابِرَ، فَإِنِّي أُولِي لَكَ بِاللَّهِ أَلِيَّةً غَيْرَ

فَاجِرَةٍ لَئِنَ جَمَعَتْنِي وَإِيَّاكَ جَوامِعُ

الْأَقُكَارِ لَا أَزَالُ بِبَاحَتِكَ حَتَّى يَحُكُمَ

اللهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحِاكِبِينَ-

دباتے کیلتے رہنا۔

مرینه سے بھر و کیطر ف روانه ہوتے وفت اہل کوف کے نام بعد حمد وصلوق واضح ہوکہ دوہی صورتیں ہیں ، یا تو میں اپنے قوم

میں کے واقف کاروں نے ناواقفول کے اور کھڑے ہوؤل

الْهَادِينَةِ الْبَصُرَةِ:

أَمَّا بَعُكُ فَإِنِّي خَرَجْتُ مِنَ حَيِّى هَٰكَا إِمَّا ظَالِمًا وَإِمَّا مَظُلُومًا، وَإِمَّا بَاغِيًّا وَإِمَّا مَظُلُومًا، وَإِمَّا بَاغِيًّا وَإِمَّا مَبْغِيًّا عَلَيْه، وَإِنِّي أُذَكِّرُ اللَّهَ مَنْ بَلَغَهُ كِتَابِي عَلَيْه، وَإِنِّي أَذَكِّرُ اللَّهَ مَنْ بَلَغَهُ كِتَابِي هَٰكَ اللَّهَ مَنْ بَلَغَهُ كِتَابِي هَٰكَ اللَّهُ مَنْ بَلَغَهُ كِتَابِي هَٰكَ اللَّهُ مَنْ بَلَغَهُ كَتَابِي هَٰكَ اللَّهُ مَنْ بَلَغَهُ كَتَابِي هَٰكَ اللَّهُ مَنْ بَلَغَهُ كَتَابِي هَٰكَ اللَّهُ مَنْ بَلَعُهُ عَلَيْ فَإِنْ كُنْتُ مُحْسِنًا أَعَانَنِي وَ إِنْ كُنْتُ مَسِيئًا استَعْتَنِي -

قبیلے کے شہر سے باہر نکلا ہوں۔ طالمانہ حیثیت سے یا مظاوم کی حیثیت سے، میں باغی ہوں یا دوسروں نے میر سے خلاف بغاوت کی ہے۔ بہر صورت جن جن کے پاس میرا اید خط پنچے انہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اگر میں صحیح راہ پر ہوں تو میری مددکریں اور اگر میں خلط راستہ پر جار ہا ہوں تو جھے اپنی مرضی کے مطابق چلانے کی کوشش کریں۔

## كنۇب(۵۸)

(وَمِنْ كِتَابِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) كَتَبَهُ إلى أَهُل الْآمُصَار يَقْتَصُ فِيهِ مَاجَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَهُل صِفِّينَ: وَكَانَ بَكُ وُ أُمْرِنَا أَنَّا الْتَقَيِّنَا وَالْقَوْمُ مِنْ أَهُلِ الشَّامِ- وَالظَّاهِرُ أَنَّ رَبَّنَا وَاحِدٌ وَنَبِيَّنَا وَاحِدٌ وَدَعُوتَنَا فِي الْإِسْلَام وَاحِكَةً- لَا نَسُتَزِيْكُ هُمُ فِي الَّايْمَانِ بِاللَّهِ وَالتَّصِّدِيقِ بِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالله وَلَا يَسْتَنِينُهُونَنَا أَلَّامُرُ وَاحَدُّ إِلَّا مَا اخْتَلَفْنَا فِيْهِ مِنْ دَمِ عُثْمَانَ وَنَحْنُ مِنَهُ بَرَاءٌ، فَقُلْنَا تَعَالَوُا نُكَاوِ مَالًا يُكُرَكُ الْيَوْمَ بِإِطْفَاءِ النَّائِرَةِ وَتَسْكِيْنِ الْعَامَّةِ، حَتَّى يَشْتَكُ الْأَمْرُ وَيَسْتَجْمِعَ، فَنَقُورَى عَلَى وَضُعِ الْحَقِّ مَوَاضِعَهُ، فَقَالُوا بَلُ نُكَاوِيهِ بِالْمُكَابَرَةِ، فَأَبَوُا حَتْى جَنَحَتِ الْحَرُبُ وَرَكَ لَاتُ وَوَقَلَاتُ نِينرانُهَا وَحَبِسَتُ فَلَمَّاضَرُّ سَتُنَا وَإِيَّاهُم، وَوَضَعَتُ مَحَالِبَهَا

جومختلف علاقوں کے باشندوں کوصفین کی رونداد سے مطلع کرنے کے لئے حریفر مایا۔

ابتدائی صورت حال یہ تھی کہ ہم اور شام والے آ منے سامنے آئے۔اس حالت میں کہ جارا اللہ ایک، نبی ایک اور دعوت اسلام ایک تھی، نہ ہم ایمان باللہ اور اس کے رسول کی تصدیق میں اُن سے کھن ایادتی جائے تھے، اور نہوہ ہم سے اضافہ کے طالب تھے بالکل اتحاد تھا سوااس اختلاف کے جوہم میں خون عثان کے بارے میں ہوگیا تھااور حقیقت بیہ ہے کہ ہم اس سے لكل برى الذمه تق ـ توجم نے أن عيكها كه آؤ فتنه كي آگ بھا کراورلوگوں کا جوش ٹھنڈا کر کے اس مرض کا وقتی مداوا کریں ، جس كابورااستيصال ابهى نبيس موسكتا\_ يهال تك كمصورت حال استوار و ہموار ہوجائے اور سکون واطمینان حاصل ہوجائے۔ اس وفت جمیں اس کی قوت ہوگی ، کہ ہم حق کواس کواس کی جگہ پر ر کھیس کیکن ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس کا علاج جنگ وجدل ے کریں گے اور جب انہوں نے ہماری بات ماشنے سے انکار كرديا توجنك نے اين بير پھيلا دينے اور جم كر كھڑى ہوگئ أس کے شعلے بھڑک اٹھے اور شدت بڑھ گئی۔ اب جب اس نے میں اور انہیں دانتوں سے کا ٹااورا بنے پنجوں میں جکڑ لیا تو وہ

اں بات پراُڑ آئے جس کی طرف ہم خود انہیں بلا میکے تھے۔ فِينَا وَفِيهُم، أَجَابُوا عِنْكَ ذَٰلِكَ إِلَى الَّذِي چنانچہ ہم نے ان کی پیشکش کو مان لیا اور اُن کی خواہش کو جلدی دَعَونَا هُمْ إِلَّيهِ فَأَجَبْنَا هُمْ إِلَى مَا دَعَوا، ہے قبول کرلیا۔ اس طرح اُس پر ججت بورے طور سے واضح وَسَارَعْنَا هُمُ إِلَى مَا طَلَبُوا حَتَّى اسْتَبَانَتُ ہوگئی اور ان کے لئے کسی عذر کی گغجائش ندر ہی۔اب ان میں عَلَيْهِمُ الْحُجَّةُ، وَانْقَطَعَتْ مِنْهُمُ سے جواپنے عہدیر جماریے گاوہ وہ ہوگا جے اللہ نے ہلاکت الْمَعُذِرَةُ لَمَن تَمَّ عَلىٰ ذَٰلِكَ مِنْهُمْ فَهُوَ ہے بچایا ہے اور جوہٹ دھرمی کرتے ہوئے گمراہی میں دھنتا الَّذِي أَنْقَذَاهُ اللَّهُ مِنَ الْهَلَكَةِ، وَمَنْ لَجَّ وَ جائے ، تو وہ عہد شکن ہوگا جس کے دل پر اللہ نے مہر لگا دی ہے تَمِادٰي فَهُوَ الرَّاكِسُ الَّذِي رَانَ عَلى اورز مانہ کے حوادث اُس کے سرپر منڈلاتے رہیں گے۔ قَلْبِهِ- وَصَارَتُ دَائِرَةُ السُّوءِ عَلَى رَأْسِهِ-

مَنتُوبِ(۵۹)

(وَمِنْ كِتَابِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى اسوهِ الْأُسُودِبْنِ قَطِيبَةَ صَاحِبِ حُلُوانِ) وَيُمُو أَمَّا بَعْكُ فَإِنَ الْوَالِي إِذَا اخْتَلَفَ هَوَالا مَنَعَهُ عُلَفُ أَمَّا النَّاسِ الْوَلِكَ كَثِيرًا مِنَ الْعَلَٰلِ فَلْيَكُنَ أَمُرُ النَّاسِ الْوَلَّ كَثِيرًا مِنَ الْعَلْلِ فَلْيَكُنَ أَمُرُ النَّاسِ الْوَلَّ عَنْدَلَكَ فِي الْحَقِّ سَواءً فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي اللَّهُ عَنْدُ فَي الْحَقِّ سَواءً فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي اللَّهُ وَمُتَكِّرُ أَمُنَالَهُ وَاللَّهُ مَا الْوَلِا الْمَعْدُ وَعَنْ مِنَ الْعَلْلِ فَلْمَاكُ فِيما افْتَرَضَ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّدِ مَا الْمَعْدُ وَاجِيا ثَوَابَهُ وَمُتَحَوِّفًا عِقَابَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِّ وَاجْلَاقِ اللَّهُ عَلَيْهِ لَمُ يَفُرُعُ اللَّهُ وَاجَعَلَى اللَّهُ وَمُتَحَوِّفًا عِقَابَهُ اللَّهُ وَاجْلَالِ لَنْ اللَّهُ وَمُتَحَوِّفًا عَقَابَهُ اللَّهُ وَاجْلَالُ اللَّهُ وَمُتَحَوِّفًا عَقَابَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ ال

أَفْضَلُ مِنَ الَّذِي يَصِلُ بِكَ وَالسَّلَامُ-

اسودابن قطیعہ والئی حلوان کے نام
دیھوا جب حاکم کے رجانات (مخلف اشخاص کے لحاظ ہے)
مختلف ہوں گے، تو بیام اس کو اکثر انصاف پردری ہے مانع
ہوگا۔لہذاحق کی رو سے سب لوگوں کا معاملہ تہجاری نظروں میں
برابر ہونا چاہئے کیونکہ ظلم انصاف کا قائم مقام بھی نہیں ہوسکتا
اور دوسروں کے جن کا موں کوتم پُر اسجھتے ہوائن ہے اپنادائن بچا
کررکھو، اور جو پچھ خدانے تم پرواجب کیا ہے اُسے انہاک ہے
بجالاتے رہو، اور اس کے تواب کی امید اور سزاکا خوف قائم
رکھو، یا درکھو کہ دنیا آ زمائش کا گھرہے جو بھی اس میں کوئی گھڑی
ہے کاری میں گزارے گا قیامت کے دن وہ بے کاری اُسکے بے
ہے کاری میں گزارے گا قیامت کے دن وہ بے کاری اُسکے بے
مزینہیں بناسکتی اور یہ بھی ایک حق ہے تم پر، کہتم اپنی فش کی
حسرت کا سبب بن جائے گی اور دیکھوکوئی چیز تہمیں حق ہے بے
نیاز نہیں بناسکتی اور یہ بھی ایک حق ہے تم پر، کہتم اپنی فش کی
حال سب بن جائے گا وہ اس فائدہ سے کہیں بڑھ چڑھ کر ہوگا جوتم
کواس سے پنچے گا وہ اس فائدہ سے کہیں بڑھ چڑھ کر ہوگا جوتم

# مكتوب (۲۰)

(وَمِنُ كِتَابِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) إلَى الْعُمَّالِ الَّذِيْنَ بَطَأُ أَالْجَيْشُ عَمَلَهُمُ-

مِنْ عِبْكِ اللهِ عَلِيّ أُمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ إِلَى مَنْ مَرَّبِهِ الْجَيْشُ مِنْ جُبَاةِ الْخَرَاجِ وَعُمَّالِ الْبِلَادِ-

أَمَّا بَعُكُ فَالِّنَى قَلُ سَيْرَتُ جُنُودًا هِيَ مَارَّةً بِكُمْ إِنَ شَآءَ الله، وَقَلُ أُوصِيتُهُم بِمَا يَجِبُ لِكُمْ إِنَ شَآءَ الله، وَقَلُ أُوصِيتُهُم بِمَا يَجِبُ الشَّدَّى وَصَرَفِ لِللّهِ عَلَيْهِمْ مِن كَفِّ الْأَذَى وَصَرَفِ الشَّلَى۔ وَأَنَا أَبْرَأُ إِلَيْكُمْ وَإِلَى ذِمَّتِكُمْ مِن مَعَرَّةِ الْمُضَطِّرِ لَا مَعَرَّةِ الْمَصَعَلِي إِلَّا مِن جَوْعَةِ الْمُضَطِّرِ لَا يَجَدُلُ عَنْهَا مَلُهَمًا إلَى شِبَعِهِ فَنَكُوا مَنَ تَنَاوَلَ مِنْهُمْ شَيئًا ظُلُمًا عَن ظُلْمِهِم وَلَكُوا مَن تَنَاوَلَ مِنْهُمْ شَيئًا ظُلُمًا عَن ظُلْمِهِم وَلَا يَعْنَ أَطُهُو اللّه مَن شَعْمَ وَالتَّعَرُضِ اللّهَمُ فِيمَا اسْتَثْنَيْنَالُا مِنْهُمْ وَالتَّعَرُضِ اللّهَ مَن مُصَادَّتِهِمْ وَالتَّعَرُضِ الْمَحْيِسِ فَادُفَعُوا إلَى مَظَالِمَكُم وَمَا أَمْرِهِمْ وَلا اللّهَ إِنْ شَآءَ اللّه وَبِي فَأَنَا اغْيِرَكُ مِعْمُ وَلا بِمُعُونَةِ اللهِ إِنْ شَآءَ اللّه وَبِي فَأَنَا اغْيِرُكُ بِمُونَةِ اللهِ إِنْ شَآءَ اللّه وَبِي فَأَنَا اغْيِرُكُ بِمُونَةِ اللهِ إِنْ شَآءَ اللّه وَبِي فَأَنَا اغْيِرَكُ بِمُونَةِ اللهِ إِنْ شَآءَ اللّه وَاللّهُ وَبِي فَأَنَا اغْيِرُكُ بِعُونَةِ اللهِ إِنْ شَآءَ اللّهُ وَاللّهُ وَبِي فَأَنَا اغْيَرُكُ اللّهُ وَنَةِ اللهِ إِنْ شَآءَ اللّهُ وَاللّهُ وَبِي فَأَنَا اغْقِيرُكُ

اُن عمال حکومت کی طرف جن کاعلاقہ فوج کی گزرگاہ میں بڑتا تھا۔

خدا کے بندے علی امیر المومنین کی طرف ہے اُن خراج جمع کرنے والوں اور شہروں کے عالموں کو جن کے علاقہ سے فوج گزرے گی۔ گزرے گی۔

مكتوب (۲۱)

(وَمِنْ كِتَابٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) والنَّهَيت كميل ابن زيادِخي كنام: السَّلَامُ وَالنَّهِيتِ أَسِيلَ ابن زيادِ النَّخِعِيّ وَ الميس أَسِكَ الطرزمُل بِرنا يستديد كَى كا اظهار فرمايا به هُو عَامِلُهُ عَلَى هَيْتَ يُنْكِرُ كَهجب دَمْن كَى فوجيس لوث مارك قصد الناك هُو عَامِلُهُ عَلَى هَيْتَ يُنْكِرُ

عَلَيْهِ تَرُكَهُ دَفْعَ مَنَ يَجْتَازُ بِهِ مِنَ جَيْشًا لُغَارَةً:

أَمَّا بَعُلُ فَإِنَّ تَضَيِيعَ الْمَرُءِ مَاوُلِّيَ وَتَكَلَّفَهُ مَا كُفِي لَعَجْرٌ حَاضِرٌ وَرَأَى مُتَبَرّ وَإِنَّ تَعَاطِيكَ الْغَارَةَ عَلَى أَهْلِ مُتَبَرّ وَإِنَّ تَعَاطِيكَ الْغَارَةَ عَلَى أَهْلِ وَرُقِيسِيا وَ تَعُطِيلكَ مَسَالِحَكَ الَّتِي وَلَيْنَاكَ لَيْسَ بِهَا مَنْ يَنْنَعُهَا وَلَا يَرُدُ وَلَيْنَاكَ لَيْسَ بِهَا مَنْ يَنْنَعُهَا وَلَا يَرُدُ وَلَيْنَاكَ لَيْسَ بِهَا مَنْ يَنْنَعُهَا وَلَا يَرُدُ الْجَيْسَ عَنْهَا لَرَأَى شَعَاعٌ وَقَلَى الْجَيْسَ أَرَادَ الْعَارَةَ مِنَ الْجَيْسِ وَلَا مَلْيَائِكَ عَيْرَ شَلِيكِ الْمَائِكَ عَيْرَ شَلِيكِ الْمَائِكِ وَلَا سَلَيْ الْمَائِكِ وَلَا مَلِيكِ وَلَا مَلِيكِ وَلَا سَلَيْ الْمَائِكِ وَلَا مَلْي أَوْلِيَائِكَ عَيْرَ شَلِيكِ وَلَا سَلَيْ الْمَائِكِ وَلَا مَهِيبِ الْجَانِبِ وَلَا سَلَيْ الْمَائِكِ وَلَا مَهِيبِ الْجَانِبِ وَلَا سَلَيْ الْمَائِكِ عَنْ أَمِيرِهِ وَلَا مَعْنِ عَنَ أَمِيرِهِ وَلَا مُعْنِ عَنَ أَمِيرِهِ وَلَا مُعْرِهِ وَلَا مُحْرِ عَنْ أَمِيرِهِ وَلَا مُعْرِهِ وَلَا مُحْرِ عَنْ أَمِيرِهِ وَلَا مُعْرِهِ وَلَا مُعْرِهِ وَلَا مُحْرِ عَنْ أَمِيرِهِ وَلَا مُعْرِهِ وَلَا مُعْرِهِ وَلَا مُحْرِ عَنْ أَمِيرِهِ وَلَا مُعْرِهِ وَلَا مُعْرِهِ وَلَا مُعْرَاقٍ وَلَا مُعْرِهِ وَلَا مُعْرِهِ وَلَا مُعْرِهِ وَلَا مُعْرِهِ وَلَا مُعْرِهِ وَلَا مُعْرِهِ وَلَا مُعْرِودٍ عَنْ أَمِيرِهِ وَلَا مُعْرِهِ وَلَا مُعْرِهِ وَلَا مُعْرِودٍ عَنْ أَمِيرِهِ وَلَا مُعْرِودٍ وَلَا مُعْرِودٍ عَنْ أَمِيرِهِ وَلَا مُعْرِودٍ وَلَا مُعْرِودٍ وَلَا مُعْرِودٍ عَنْ أَمِيرٍ هَا مُولِودَ وَلَا مُعْرِودٍ عَنْ أَمِيرِهِ وَلَا مُعْرِودِ وَلَا مُعْرِودٍ وَلَا مُعْرِودٍ عَنْ أَمِيرِهِ وَالْمُ وَلِهُ مُؤْمِودٍ عَنْ أَمِيرِهِ وَلَا مُعْرِودٍ وَلَا مُعْرِودٍ وَلَا مُعْرِودٍ وَلَا عَلَامِ وَلَا مُعْرِودٍ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا مُعْرِودٍ وَلَا مُعْرِودٍ وَلَا مُعْرِودٍ وَلَا مُؤْمِودٍ وَلَا مُعْرِودٍ وَلَا عَلَامِ وَلَا مُعْرِودٍ وَلَا عَلَامُ وَلَا مُعْرِودٍ وَالْمَالِودِ وَلَا عَلَامُ وَلَا مُعْرِودٍ وَلَا مُعْرِودٍ وَلَا مُعْرِودٍ وَلَا مُعْرِودٍ وَلِهُ وَلَا مُعَلِي وَا عَلَامِ وَلِهُ وَلَا مُعْرِودٍ وَلَا مُعْرِودٍ وَلَا مُعْرِودٍ وَالْمُودِ وَالْمِعُودِ وَالْمُعْرِودُ وَلَا مُعَلِودٍ وَلَا مُع

قرقیما پردهاوابول دینااوراپی سرحدول کوخالی چهور دینا جبکه و الله و به نااوراپی سرحدول کوخالی چهور دینا جبکه و الله جهار ندوشن کی سیاه کورو کنے والله جهاری پریشان خیالی کامظاہرہ تھا۔اس طرح تم اپنے دشمنول کیو د کیے بل بن کئے جو تمہارے دوستوں پر حملد آور ہونے کا ارادہ رکھتے ہول۔اس عالم میں کہ نہ تمہارے بازوؤل میں توانائی ہے، نہ تمہارا کچھرعب و دید ہہے، نہ تم وشن کا راستہ روکنے والے ہو، نہ آس کا زور تو رہے والے ہو، نہ اس کا زور تو رہے والے ہو، نہ اس کا خور تو رہ اور نہ اپنے شہر والوں کے کام آنے والے ہو، اور نہ اپنے امیر کی طرف سے والوں کے کام آنے والے ہو، اور نہ اپنے امیر کی طرف سے والوں کے کام آنے والے ہو، اور نہ اپنے امیر کی طرف سے والوں کے کام آنے والے ہو، اور نہ اپنے امیر کی طرف سے والوں کے کام آنے والے ہو، اور نہ اپنے امیر کی طرف سے دولوں کے کام آنے والے ہو، اور نہ اپنے امیر کی طرف سے دولوں کے کام آنے والے ہو، اور نہ اپنے امیر کی طرف سے دولوں کے کام آنے والے ہو، اور نہ اپنے امیر کی طرف سے دولوں کے کام آنے والے ہو، اور نہ اپنے امیر کی طرف سے دولوں کے کام آنے والے ہو، اور نہ اپنے امیر کی طرف سے دولوں کے کام آنے والے ہو، اور نہ اپنے امیر کی طرف سے دولوں کے کام آنے والے ہو، اور نہ اپنے امیر کی طرف سے دولوں کے کام آنے والے ہو، اور نہ اپنے امیر کی طرف سے دولوں کے کام آنے والے ہو، اور نہ اپنے امیر کی طرف سے دولوں کے کام آنے والے ہو، اور نہ اس کام کی کی دولوں کے کام آنے والے ہو، اور نہ اپنے دولوں کے کام آنے والے ہو، اور نہ اپنے دولوں کے کام آنے دولوں

مکتوب(۲۲)

کوئی کام انجام دینے والے ہو۔

(وَمِنْ كِتَابٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) إلى أَهْلِ مِصْرَمَعَ مَالِكٍ الْأَشْتَرِ لَبَّا وَلَا لُا إِمَارَتَهَا-

أَمَّا بَعْنُ مُ فَإِنَّ الله سُبْحَانَهُ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَالِهِ نَلِايْرًا لِلْعَالَمِينَ وَمُهَيْمِنَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ نَلِايْرًا لِلْعَالَمِينَ وَمُهَيْمِنَا عَلَى النُهُ سَلِينَ وَلَمَّا مَضَى عَلَيْهِ السَّلَامُ تَنَازِعُ مُسلِمُونَ اللَّامُرَمِنُ بَعْلِهِ فَوَاللهِ مَا كَانَ يُلْقَى فِى دُوعِى و لَعَمْلِهِ فَوَاللهِ مَا كَانَ يُلْقَى فِى دُوعِى و لَا يَحْطُرُ بِبَالِي أَنَّ الْعَرَبَ تُرْعِمُ هَذَا الله عَلَيْهِ وَالله عَنَ الله عَلَيْهِ وَالله عَن الله عَلَيْهِ وَالله عَن الله عَلَيْهِ وَالله عَن الله عَلَيْهِ وَالله عَن

جب ما لک اشتر کومصر کا حاکم تجویز فر مایا تو اُن کے ہاتھ اہل مصر کو بھیجا۔

علاقه كيطرف ہے گزريں، توانہوں نے أعكور و كانہيں۔

آ دمی کااس کام کونظر انداز کردینا که جوأے سپر دکیا گیا ہے اور

جو کام اُس کے بجائے دوسروں سے متعلق ہے اُس میں خواہ مُخواہ

کو گھسنا ایک تھلی ہوئی کمزوری اور نتاہ کن فکر ہے۔تمہارا اہل

الله سجامة في محمصلى الله عليه وآله وسلم كوتمام جہانوں كا ( أن كى بدا عماليوں كى پاداش ہے) ڈرانے والا اور تمام رسولوں پر گواہ بنا كر بھيجا پھر جب به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كى وفات ہوگئ تو أن كے بعد مسلمانوں نے خلافت كے بارے ميں ميں کھينچا تانی شروع كردى ۔ اس موقع پر بخدا جھے يہ بھی تصور بھى ضبيس ہوا تھا اور نہ ميرے دل ميں بيہ خيال گزرا تھا كہ پنجمبر صلى الله عليه وآله وسلم كے بعد عرب خلافت كارخ أن كے اہل بيت سے موڑ ديں گے اور نہ بيہ كہ أن كے بعدائے جھے ہا ديں گار شخص سے ہا ديں الله عليہ وآلہ وسلم ميرے سامنے بيہ منظر آيا، كہ لوگ فلال شخص

أَهُلِ بَيْتِهِ، وَ أَنَّهُمْ مُنَحُولُا عَنِيٍّ مِنْ بَعُلِهِ، فَهَا رَاعَنِي إِلاَّ انْفِيالُ النَّاسِ عَلَى فُلَانِ يُبَايعُونَهُ، وَأَمْسَكُتُ يَكِي حَتَّى رَأَيْتُ رَاجَعَةَ النَّاسِ قَلْ رَجَعَتْ عَنِ الْإِسْلَامِ يَلْعُونَ إِلَى مَحْقِ دِينِ مُحَبَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ فَحَشَيْتُ إِنْ لَمْ أَنصُو الْإِسْلَامَ عَلَيْهِ وَالِهِ فَحَشَيْتُ إِنْ لَمْ أَنصُو الْإِسْلَامَ وَأَهْلَهُ أَنْ أَرَى فِيهِ ثَلَمًا أَوْ هَلُمًا تَكُونُ وأَهْلَهُ أَنْ أَرَى فِيهِ ثَلَمًا أَوْ هَلُمًا تَكُونُ وأَهْلَهُ أَنْ أَرَى فِيهِ ثَلَمًا أَوْ هَلُمًا تَكُونُ البُّي إِنَّمَا هِي مَتَاعُ أَيَّامٍ قَلَائِلَ يَرُولُ مِنْهَا البَّي إِنَّمَا هِي مَتَاعُ أَيَّامٍ قَلَائِلَ يَرُولُ مِنْهَا مَاكَانَ كَمَا يَرُولُ السَّرَابُ أَوْكَمَا يَتَقَشَّعُ مَاكَانَ كَمَا يَرُولُ السَّرَابُ أَوْكَمَا يَتَقَشَّعُ السَّحَابُ، فَنَهَضَتُ فِي تِلْكَ الأَحْلَا الشَّحَابُ، وَنَهَمَّ مَن وَلَا عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالَانِ السَاطِلُ وَنَا هُولَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالِي السَّرَانِ السَلَّى الْمَالَةُ اللَّهُ عَلَى الْمَالَقُولُ السَّوالِي السَاطِلُ وَالْمُعَى وَالْمَالَانِ السَّالَ الْمَالَانِ الْمَالَانِ اللْمَالَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمَالِي الْمَالَقُولُ السَامِ الْمَالَقُولُ السَّلَامُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِمُ الْمَالَانِ اللْمَالَانِ اللَّهُ الْمَالَالِي الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالَقُ

(وَمِنَهُ) إِنِّى وَاللَّهُ لَوْ لَقِيْتُهُمْ وَاحِدًا وَهُمْ طِلَاعُ الْأَرْضِ كُلِّهَا مَا بَالَيْتُ وَلَا طِلَاعُ الْأَرْضِ كُلِّهَا مَا بَالَيْتُ وَلَا السَّتُوحَشَّتُ وَإِنِّى مِنْ ضَلَالِهِمُ الَّذِي هُمْ فِيْهِ، وَالْهُلَى الَّذِي أَنَا عَلَيْهِ لَعَلَى بَصِيرَةٍ فِيهِ، وَالْهُلَى الَّذِي أَنَا عَلَيْهِ لَعَلَى بَصِيرَةٍ مِنْ نَقْمِ، وَالْهُلَى الَّذِي أَنَا عَلَيْهِ لَعَلَى بَصِيرَةٍ مِنْ نَقْصِ وَالْتِي اللَّهِ مِنْ فَيْمِ اللَّهِ وَحُسُنِ ثُوابِهِ لَمُنْتَظِرٌ رَاجِ لِللَّهِ وَحُسُنِ ثُوابِهِ لَمُنْتَظِرٌ رَاجِ لِللَّهِ وَلَكِنَّنِي السَّي أَنْ يَلِى أَمْرَ هَلِهِ الدُّمَّةِ وَلَكِنَّنِي السَّي أَنْ يَلِى أَمْرَ هَلِهِ الدُّمَّةِ وَلَكِنَّنِي السَّي أَنْ يَلِى أَمْرَ هَلِهِ الدُّمَّةِ وَلَكَنَّ اللهِ مُنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ الللللَه

کے ہاتھ پر بیعت کرنے کیلئے دوڑ پڑے۔ان حالات میں میں
نے دیکھا کہ مرتد ہونے والے اسلام سے مرتد ہوکر محمصلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کے دین کومٹاڈالنے کی دعوت دے رہے ہیں۔
اب میں ڈراکہ اگر کوئی رخنہ یا خرابی دیکھتے ہوئے میں اسلام
اورائل اسلام کی مدد نہ کروں گاتو ہیمرے لئے اس سے بڑھ کر
مصیبت ہوگی جتنی یہ مصیبت کہ تمہاری یہ حکومت میرے ہاتھ
سے چلی جائے جو تھوڑے دنوں کا اٹا شہہے۔اس میں کی ہر چیز
زائل ہوجائے گی اسطرح جیسے سراب بے حقیقت ثابت ہوتا
نے ہوم میں اٹھ کھڑ اہوا۔ یہاں تک کہ باطل دب کرفن ہوگیا اور
دین محفوظ ہوکر تباہی سے فی گیا۔

ای خطبہ کا ایک حصد سے ہے۔ بخد اگر ہیں تن تنہا ان سے مقابلہ کرنے کے لئے نکلوں اور زہین کی ساری وسعتیں اُن سے چھلک رہی ہوں، جب بھی میں پرواہ نہ کروں اور نہ پر بیٹان ہوں اور میں جس گراہی میں وہ ہیں اور جس ہدایت پر میں ہوں، اس کے متعلق پوری بصیرت اور اپنے پروردگار کے فضل و ہوں، اس کے متعلق پوری بصیرت اور اپنے پروردگار کے فضل و سمتاق، اور اس کے حسن ثواب کے لئے دامن امید پھیلائے مشتاق، اور اس کے حسن ثواب کے لئے دامن امید پھیلائے ہوئے منظر ہوں۔ مگر مجھے اس کی فکر ہے کہ اس قوم پر حکومت کریں۔ بدمغز اور بدکر دارلوگ اور وہ اللہ کے مال کوا پنی اطاک اور اس کے بندوں کو فلام بنالیس، نیکوں سے برسر پر کار ہیں اور بدکر دارلوگ اور وہ اللہ کے مال کوا پنی اطاک بدکر داروں کو اپنے جتے میں رکھیں کیونکہ ان میں کے بعض کا اور اس کی جند میں اُس نے تمہارے اندرشر اب نوشی کی اور اس کی صدے سلسلہ میں اُسے کوڑے لگائے گئے اور اُن میں ایساختی بھی ہے جواس وقت تک اسلام نہیں لا یا جب تک اُسے ایساختی بھی ہوتی تو میں اس

رُضِحَتُ لَهُ عَلَى الْإِسْلَامِ الرَّضَائِحُ، فَلَوُ لَا ذٰلِكَ مَا أَكْثَرْتُ تَالِيبَكُمْ وَ تَانِيبَكُمْ، وَجَمْعَكُمْ وَتَحْرِيضَكُمْ) وَلَتَرَكَّتُكُمْ إِذَا اَبَيْتُمْ وَوَزَنَيْتُمْ-

الْاتَرُونَ إِلَى أَطُرَافِكُمْ قَلِ انْتَقَصَتُ، وَإِلَى أَمُصَارِكُمْ قَلِ افْتُرِحَتْ وَإِلَى مَمَالِكِكُمْ تُرُوكَ، وَإِلَى بِلَادِكُمْ تُغُزَى-انْفِرُوا رَحِمَكُمُ اللّهُ إِلَى قِتَالِ عَلُوكُمْ، وَلَا تَتَاقَلُوا إِلَى الْأَرْضِ فَتَقِرُوا بِالْحَسُفِ وَتَبُوءُ وَا بِالدُّلِّ، وَيَكُونُ نَصِيبُكُمُ اللَّحَسُّ وَإِنَّ أَخَا الْحَرْبِ اللَّرِقُ- وَمَنَ نِامَ لَمْ يُنَمُ عَنْهُ- وَالسَّلَامُ-

طرح شہیں (جہادیر) آ مادہ نہ کرتا نہ اس طرح جھنجھوڑتا نہ تہمیں اکٹھا کرنے اور شوق ولانے کی کوشش کرتا، بلکہ تم سرتانی اور کوتا ہی کرتے تو تم کوتمہارے حال پر چھوڑ دیتا۔

کیاتم دیکھتے نہیں کہ تمہارے شہوں کے حدود (روز بروز) کم ہوتے جارہ ہے ہیں اور تمہارے ملک کے متنف حصوں پر قبضہ کیا جارہا ہے ، تمہاری ملک تین چھن رہی ہیں ، اور تمہارے شہوں پر چھن رہی ہیں ، اور تمہارے شہوں سے چڑھا کیاں ہورہی ہیں۔ خداتم پر رحم کرے۔ اپنے وشمنوں سے لڑنے چل پڑواور ست ہو کر زمین سے چمئے ندر ہو ورنہ یادر کھو کہ ظلم وستم سہتے رہو گے اور ذلت میں پڑے رہو گے ، اور تمہارا حصد انتہائی پست ہوگا۔ سنو! جنگ آزما ہوشیار و بیدار رہا کرتا ہے اور جوسوجاتا ہے دشمن اسے عافل ہوکر سویا نہیں کرتا۔ والسلام۔

بیغیبراکرم نے امیرالموسین کے بارے شن هذا احتی و وصبی و حدلیفتی فیکم (بیریرابھائی، میراوسی اورتم لوگول پی میراجانشین ہے) اور جہتا لوداع ہے بلتے ہوئے ندیخم کے مقام پر''من کنست مولا 8 فعدلی مولا 8' فر ما کرنیابت و جانشینی کا مسلمہ سطے کر دیا تھا جس کے بعد کسی جدیدا نتخاب کی خرورت ہی ندھی اور نہ پی تصور و خیال کیا جاسکتا تھا کہ اہل مدینہ استخاب کی ضرورت محصا کہ خیر و تنظاب کی شرورت محصا کہ جی افتہ الربست افراد نے ان واضح ارشادات کو اس طرح نظر انداز کردیا کہ گویا اُن کے کان بھی ان ہے آ شاہی نہ ہے ورانتخاب کو اس درجہ خروری کسی ان استخاب کو اس درجہ خروری کہ کہ گویا اُن جمع ہوگے اور جمہوریت کے نام پر حضرت ابو برکو فلیفہ نتخب کر لیا۔ یہ موقع امیر الموشین کے لئے انتہائی کشاش کا تھا کہ وکہ ایک طرف بھی مفاد پرست لوگ یہ چواہ درجہ ہوریت ہے کہ آپ شمشیر بلف میدان میں اُر آ آئیں اور دوسری طرف آپ بید کھے دہ ہے کہ وہ وکر اسلام کی طاقت سے مرعوب ہو کر اسلام لائے تھے مرقد ہوتے جا رہے ہیں اور مسلمہ کذاب وطلیحہ ابن خویلہ قبیلوں کے قبیلوں کو گر ابنی کی طرف جھو تک درج ہیں۔ ان حالات میں اگر خانہ جنگی شروع ہوگی اور مسلم نو ل کی تلواری مسلمانوں کے مقابلے میں بیاں ہو کہ کہ اور مسلمہ کو اور وحدت اسلامی کو پر قرار رکھنے کے لئے تلوار کا سہارا لینے کے بجائے خاموثی مسلمانوں کے مقابلے میں بیاں اور میں اور میں اور میں تابر اور قبی کو ناکام بنانے کے لئے اس کے مواجارہ نہ تھا کہ آپ اب دورفتہ پر بر از ول کے عزائم کو ناکام بنانے کے لئے اس کے مواجارہ نہ تھا کہ آپ اپ جوزی سے دواندوں کے مراز ول کے عزائم کو ناکام بنانے کے لئے اس کے مواجارہ نہ تھا کہ آپ اب دورفتہ پر اور وسلام کو اسلمہ میں انا ہے کہ ان کے مواجات دیں اور میں اور میں تابر اور فرک کو ناکام بنانے کے لئے اس کے مواجارہ نہ تھا کہ آپ اب دورفتہ پر اور واسلام کو مواجات کی ان کو اسلام کو کو اسلام کے کو ان اور اسلام کو کو اسلام کو کو اسلام کے کا میں کے مواج کہ کو کہ ان کو اور وحدت اسلام کو کو کا کام بنانے کے لئے اس کے مواج کہ کہ کو اسلام کے کو ان کام بنانے کے لئے اس کے مواج کہ کو کی اسلام کے کو ان کام بنانے کے لئے اس کے مواج کہ کو کو کام کام کو کو کام کو کا کام بنانے کے لئے اس کے مواج کی کو کام کی کو کام کام کی کی کو کی کام کی کو کام کی کر کو کا کام بنانے کے کی کو کو کی کام کو کی کی کو کو کو کام کو کو

ت میں شراب نوشی کرنے والے سے مراد ولید ابن عقبہ ہے جس نے کوف میں شراب پی اورنشہ کی حالت میں نماز پڑھائی اور اس کی یا داش میں اُسے کوڑے لگائے گئے۔ چنانچہ ابن الی الحدید نے ابوالفرج اصفہ انی نے قبل کیاہے کہ:

كان الوليك ذانيا يشوب الحمو فشوب وليد بدكار اورشراب خوارتها ـ اس في كوفه يس شراب يى بالكوفة وقام يصلى بهم الصبح في اورمسجد جامع میں لوگوں کو جبح کی نماز دور کعت کے بجائے المسجد الجامع فصلى بهم اربع ركعات چار رکعت پڑھادی۔ پھران کی طرف متوجہ ہوا، اور کہا کہ ثم التفت اليهم- فقال ازيد كم-اگرتم چاہوتو کچھاور بڑھادوں۔

(شرح ابن ابي الحديد جمص١٩٣)

اور مالی انتفاع کی وجدے ایمان لانے والے مراد معاویہ ہے کہ جو صرف دینوی انتفاعات کی وجہ ایمان لانے اسلام سے

## مکتوب (۲۳)

روك ربا ہے۔

عامل کوفیہ ایوموی اشعری کے نام:

جب حضرت کوخر چیچی کہ وہ اہل کوفہ کو جنگ کے

سلسلہ میں جبکہ آپ نے انہیں مدد کے لئے بلایا تھا

خداکے بندے علی امیر المونین کی طرف سے عبداللہ ابن قیس

(وَمِنْ كِتَابِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) إِلْى أَبِي مُوُسَى الْأَشَعَرِيُّ وَهُوَ عَامِلُهُ عَلَى الْكُوْفَةِ وَقَلَ بِلَّفَهُ عَنْهُ تَشِيعُطُهُ النَّاسَ عَن الْخُرُوجِ إِلَيْهِ لَهَّا بَهُمُ لِحَرِب أَصْحَاب الْجَهَل ـ

مِنُ عَبُّلِ اللهِ عَلِيِّ أَمِيْدِ الْمُؤْمِنِيْنَ إِلَى عَبْلِ اللهِ بَن قَيْسِ-

أَمَّا بَعُدُ فَقَد بَلَغَنِي عَنْكَ قَولٌ هُولَكَ وَعَلَيْكَ، فَإِذَا قَالِمَ رَسُولِي عَلَيْكَ فَارْفَعُ ذَيْ لَكُ ، وَ اشْلُدُ مِنْزَرَكَ ، وَانْحِرُ جُ مِنَ جُحُرِكَ، وَانْكُبُ مَنْ مَعَكَ فَإِنْ حَقَّقُتَ فَانُفُكُ اللَّهِ وَإِنَّ تَفَشَّلُتَ فَابُعُكًد وَايُمُ اللَّهِ لَتُوْتَيَنَّ مِنْ حَيْثُ أَنْتَ، وَلَا تُنزَكُ حَتْي يُخُلَطَ زُبُكُكَ بِخَاشِرِكَ وَذَالِبُكَ

بِجَامِلِاكْ، وَحَتَّى تُعُجَلَ عَنْ قِعُكَ تِكَ، وَتُحُلَّرَ مِنُ أَمَامِكَ كَحَلَركَ مِنْ خَتُلْفِكَ وَمَا هِيَ بِالْهُويَنِينِي الَّتِي تَرُجُوْ، وَلٰكِنَّهَا الدَّاهِيَةُ الْكُبُرِٰي، يُرۡكَبُ جَمَلُهَا وَيُكَالُ صَعْبُهَا وَيَسُهَلُ جَبَلُهَا فَاعُقِلْ عَقْلَكَ، وَأَمْلِكُ أَمْرَكَ وَخُلْنَصِيْبَكَ وَحَظُكَ، فَإِنَّ كُرِهُتَ فَتَنَحُّ إِلَى غَيْرٍ رَحْب، وَلَا فِي نَجَاةٍ، فَبالْحَرِيّ لَتَكُفَيَنَّ وَأَنُّتَ نَائِمٌ حَتَّى لا يُقَالَ آيَنَ فُلَاقٌ وَاللهِ إنَّهُ لَحَقُّ مَعَ مُحِقُّ وَمَا نُبَالِي مَاصَنَعَ الْمُلَحِدُونَ- وَالسَّلَامُ-

اس طرح ڈرو گے جس طرح اپنے پیچھے سے ڈرتے ہوجیساتم نے مجھ رکھا ہے۔ میکوئی آسان بات نہیں ہے بلکہ بیا یک بڑی مصیبت ہے جس کے اونٹ پر بہر حال سوار ہونا پڑے گا۔ اور اس کی دشوار یوں کوہموار کیا جائے گا اور اس پہاڑ کوسر کیا جائے گا لبذاا پی عقل کوٹھکانے پرلاؤ،اینے حالات پر قابوحاصل کرواور ا پنا حظ ونصیب لینے کی کوشش کرواورا گریدنا گوار ہے تو اُدھر دفان ہوجہال شتہارے لئے آؤ بھگت ہے نہتمہارے لئے چھٹکادے کی کوئی صورت۔اب یہی مناسب ہے کہ تمہیں بے ضرورت سمجھ کرنظرانداز کیا جائے۔مزے سے سونے پڑے رہو کوئی می بھی نہ یو جھے گا کہ فلال ہے کہاں۔ خدا ک قتم بہ ق پرست کا مجے اقدام ہے اور ہمیں بے دینوں کے کوتو توں کی کوئی ۔ يرواه نبيل ہوسكتى \_والسلام \_

جب امیر المومنی نے اہل بھرہ کی فتدائلیزی کودبانے کے لئے قدم اٹھانا جا ہا تو امام حس کے ہاتھ بیکتوب عامل کوفد ابوموی اشعری کے نام بھیجا جس میں اس کی دور نگی اور متضاوروش پراسے تہدید وسرزنش کرتے ہوئے اُسے آبادہ جہاد کرنا چاہا ہے کیونکہ وہ ا یک طرف توبیکہتا تھا کہ امیر المومنین امام برحق ہیں اوران کی بیعت سیجے ہے اور دوسری طرف بیکہتا تھا کہ ان کے ساتھ ہوکر اہل قبلہ سے جنگ کرنا درست نہیں ہے۔ بلکہ بیایک فتنہ ہے اور اس فتنہ سے الگ تھلگ رہنا چاہئے۔ چنانچہ اس متضاد قول کی طرف حفرت نے "مولک وعلیک" سے اشارہ کیا ہے مطلب میرے کہ جب وہ حضرت کوامام برحق سمجھتا ہے تو پھراُن کے ساتھ ہو کر دشمن سے برسر پیکار ہونا کیوں غلط ہے اور اگرآ پ کے ساتھ ہوکہ جنگ کرنا تھے نہیں ہے ق آپ کوامام برحق سیھنے کے کیامعنی۔

بہر حال اس کے جنگ سے رو کنے اور قدم قدم پر رکاوٹیں کھڑی کرنے کے باوجودالل کوفہ جوق در جوق اٹھ کھڑے ہوئے اور حضرت کی سپاہ میں شامل ہوکر جنگ میں پوراحصہ لیااوراہل بھرہ کوالی شکست دی کہ دہ چرفتنہ انگیزی کے لئے کھڑے ہونے کی جرأت نہ کر سکے۔

(وَمِنُ كِتَابِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) إلى مُعَاوِيَةً جَوَابًا عَنَ كِتَابِهِ ِ أُمَّا بَعُكُ فَإِنَّا كُنَّا نَحُنُ وَٱنْتُمْ عَلَىٰ مَا ذَكُرُتَ مِنَ الْأَلْفَةِ وَالْجَمَاعَةِ، فَفَرَّقَ

جبیا کرتم نے لکھا ہے (اسلام سے پہلے) ہارے اور تمہارے درميان اتفاق واتحاد تفاليكن كل جم اورتم مين تفرقه برا كه بم ایمان لائے اورتم نے کفراختیار کیا اور آج یہ ہے کہ ہم حق پر

مضبطی سے جے ہوئے ہیں اورتم فتوں میں پڑ گئے ہواورتم

(ابومویٰ) کے نام: مجھے تہاری طرف ہے ایس بات کی خبر ملی ہے جو تہارے حق

میں بھی ہوسکتی ہے اور تہارے خلاف بھی پڑسکتی ہے۔ جب میرا قاصدتمہارے یاس پہنچاتو (جہاد کے لئے ) دامن گر دان او، کمر کس لو، اوراینے بل سے باہرنگل آؤ، اور اینے ساتھ والوں کو بھی دعوت دو،اوراگرحق تبہارے نز دیک ثابت ہے تو کھڑے ہوا درا کر بوداین دکھا ناہے تو (ہماری نظروں سے ) دور ہوجاؤ۔ خدا کی قسمتم کھیر گھار کر لائے جاؤ گے خواہ کہیں بھی ہو، اور چھوڑے نہیں جاؤ کے یہاں تک کہتم اپنی دوعملی کی وجہ ہے بو کھلا اٹھو کے اور تمہارا سارا تار پور بھر جائے گا۔ یہاں تک کہ

نہیں اطمینان سے بیٹھنا بھی نصیب نہ ہوگا، اور سامنے ہے بھی

بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ أُمُسِ أَنَّا امَنَّا وَكَفَرُ تُهُ، واليوم أنا استقبنا وفتنتم وماأسلم مُسلِنكُمُ إِلاَّ كَرْهَا، وَبَعَدَ أَنْ كَانَ اَنْفُ الْإِسْلَام كُلُّهُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ حِزْبًا - وَذَكَرْتَ أَيِّي قَتَلُتُ طَلُحَةَ وَالرُّبَيّر ، وَ شَرَّدُتْ بِعَآئِشَةَ وَنَزَلْتُ بِيرَ ، الْبِصْرَيْنِ وَذٰلِكَ آمُرٌ غِبْتَ عَنْهُ فَلَا عَلَيْكَ وَلَا الْعُلُارُ فِيهِ إِلَيْكَ- وَذَكَرُتَ انَّكَ زَآئِرِي فِ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْآنْصَارِ وَقَلِ انْقَطَعَتِ الْهِجْرَةُ يَوْمُ أُسِرَ أَخُولُكُ، فَإِنْ كَانَ فِيلَكَ عَجَلْ فِاسْتُرْفِهِ، فَإِنِّي إِنْ أُزُرُكَ فَلَالِكَ حَلِيَرْ أَنَّ يَكُونَ النُّهُ إِنَّمَا بَعَقَنِي إِلَيْكَ لِلنِّقُمَةِ مِنْكَ، وَإِنْ تَزُرُنِي فَكَمَا قَالَ أُخُوْبَنِي أُسَلا : مُسْتَقْبِلِيْنَ رِيَاحَ الصَّيُفِ تَضْرِبُهُمْ بِحَاصِبْ بَيْنَ أَغُوَارٍ وَحُلْمُودٍ وَعِنْدِي السَّيفُ الَّذِي أَغَضَضُتُه، بجَلِّاكَ وَخَمَالِكَ وَ أَخِيُكَ فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ- وَإِنَّكَ وَاللهِ مَا عَلِيْتُ لَا غُلَفُ الْقَلْبِ الْمَقَارِبُ الْعَقْلِ، وَالْأُولَى أَنَ يُقَالَ لَكَ إِنَّكَ رَقِيْتَ سُلَّمًا أَطْلَعَكَ مَظْلُعَ سُوءِ عَلَيْكَ لَالِكَ، لِأَنَّكَ نَشُلُتُ غَيْرَ ضَالَتِكَ، وَرَعَيْتَ غَيْرَ سَائِمَتِكَ، وَطَلَبْتَ أَمُرًا لَسُتَ مِنُ أُهْلِهِ وَلاَ فِي مَعْلِنِهِ، فَهَا أَبْعَلَ قُولَكَ مِنُ فِعُلِكَ وَقَرِيْبٌ مَا أَشْبَهُتَ مِنُ

-3.702.505.505.505.505.605.60

میں سے جو بھی اسلام لایا تھا وہ مجوری سے اور وہ اس وقت کی جب تمام (اشرف عرب) اسلام لاکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے ساتھ ہو چکے تھے تم نے (اپنے خط میں) ذکر کیا ہے کہ میں نے طلحہ وزبیر کوئل کیا اور عائشہ کو گھرسے نکالا اور (مدینہ چھوڑ کر) کوفہ و بھر ہیں قیام کیا ۔گریدوہ باتیں ہیں جن کا تم سے کوئی واسط نہیں، نہ تم پر کوئی زیادتی ہے اور نہ تم سے عذر خواہی کی اس میں ضرورت ہے۔

اورتم نے بیجھی ذکر کیا ہے کہتم مہاجرین وانصار کے جھے کے ساتھ مجھ سے ملنے (مقابلہ) کو نکلنے والے ہو لیکن ہجرت کا دروازه تو أى دن بند ہو گيا تھا جس دن تمہارا بھائي گرفتار كرايا گیا تھا۔اگر جنگ کی تمہیں آئی ہی جلدی ہے تو ذرادم لو، ہوسکتا ہے کہ میں خودتم سے ملنے آجاؤں۔ اور پیٹھیک ہوگا اس اعتبار ے کہ اللہ نے تہمیں سزادیے کے لئے جھے مقرر کیا ہوگا اوراگر تم جھے ملے کوآئے تو دہ ہوگا جو شاعر بنی اسدنے کہاہے۔ وه موسم گرما کی الیمی ہواؤں کا سامنا کررہے ہیں جونشیبوں اور چٹانوں میں اُن پرسگریزوں کی بارش کررہی ہیں۔'' میرے ہاتھ میں وہی تلوار ہے جس کی گزند سے تمہارے نانا تمہارے مامول اورتمہارے بھائی کوایک ہی جگہ پہنچا چکا ہوں، خدا کی قشم تم جیسا میں جانتا ہوں ،ایسے ہوجس کے دل پرتہیں چڑھی ہوئی ہیں۔اورجس کی عقل بہت محدود ہے۔تمہارے بارے میں یہی کہنا زیادہ مناسب ہے کہتم ایک الی سیرهی پر چڑھ گئے ہو جہال پرتمہارے لئے بُرامنظر پیش نظر ہوسکتا ہے جس میں تمہارا اُر ابنی ہوگا، بھلانہیں ہوگا کیونکہ غیر کی کھوئی ہوئی چڑی جتی میں ہواور دوسرے کے چو پائے چرانے گے ہو،اور الی چیز کے لئے ہاتھ پیر ماررہے ہوجس کے نتم اہل ہو،اور نہ

تمہارااس سے کوئی بنیادی لگاؤہے۔تمہارے قول وقعل میں کتا

أَعْمَامٍ وَأَخُوالٍ حَمَلَتُهُمُ الشَّقَاوَةُ وَتَنِنِّى الْبَاطِّلِ عَلَى الْجُحُودِ بِمُحَمَّلٍ صَلَّى البُاطِّلِ عَلَى الْجُحُودِ بِمُحَمَّلٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَالِه، فَصُرِ عُوا مَصَارِعَهُمَ حَيْثُ عَلِيْهَ وَالِه، فَصُرِ عُوا مَصَارِعَهُم حَيْثُ عَلِيْمًا، وَلَمُ حَيْثُ عُوا عَظِيْمًا، وَلَمُ يَمْنُعُوا حَلِيمًا بَوَقَع سُيُوفٍ مَا خَلَامِنَهَا الْهُويَيْنَى - الْوَغَى وَلَمُ تُمَاشِهَا الْهُويَيْنِي -

وَ قُلُ أَكْثَرُ أَتَ فِي قَتَلَةِ عُثْمَانَ فَادُحُلُ فِيهِ النَّاسُ ثُمَّ حَاكِمِ الْقَوْمَ فِيهِ النَّاسُ ثُمَّ حَاكِمِ الْقَوْمَ إِلَّى أَحْمِلُكَ وَإِيَّاهُمْ عَلَى كِتَابِ اللهِ لَكَ أَحْمِلُكَ وَإِيَّاهُمْ عَلَى كِتَابِ اللهِ تَعَالَى وَأَمَّاتِلُكَ الَّتِي تُرِيدُ فَإِنَّهَا تُحَدُّكَ قُلْ اللَّهِ عَنِ اللَّهَ فِي أَوَّلِ خُدُكَ قُلُ الشَّكِمُ لِأَهْلِهِ وَالسَّلَامُ اللَّهُ الْمَالِهُ وَالسَّلَامُ اللَّهُ الْمَالِهُ وَالسَّلَامُ اللَّهُ اللهِ وَالسَّلَامُ اللَّهُ الْمَالِ وَالسَّلَامُ اللَّهُ اللَّهُ وَالسَّلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالسَّلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالسَّلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَلِّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ ال

فرق ہے اور مہیں اپنے ان چپاؤں اور ماموؤں سے کتی قریبی شاہرت ہے جنہیں بدختی وآرزوئے باطل نے محرصلی اللہ علیہ وآلہ کے انکار پر ابھارا تھا جس کے انجام میں وہ قتل ہوہوکر گرے۔اورجیسا تمہیں معلوم ہے نہ کی بلاکووہ ٹال سکے اور نہ اپنے مخصوص احاطہ کی حفاظت کر سکے اُن تکواروں کی مارسے جن سے میدان وغا خالی ہیں ہوتا اور جن میں سستی کا گز زہیں۔ اور تم نے عثمان کے قاتلوں کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے تو اور تم میں بہت کچھ لکھا ہے تو پہلے میری بیعت میں واخل ہو جاؤ جس میں سب واخل ہو چکے ہیں پہلے میری بیعت میں واخل ہو چکے ہیں گیا میں میں میں سب واخل ہو چکے ہیں کہا میں کہا اور آن کا فیصلہ کردوں گا۔لیکن سے جو کتاب خداکی روسے تمہارا اور اُن کا فیصلہ کردوں گا۔لیکن سے جو

تم چاہ رہے ہوتو یہ وہ دھوکا ہے جو بچہ کو دودھ سے رو کئے کے

لئے دیا جاتا ہے۔سلام اُس پر جواس کا اہل ہو۔

اب رہااں کا بیالزام کہ حضرت نے طلحہ وزییر کے قل کا سروسامان کیا تواگراس الزام کوشیحتسلیم کرلیا جائے تو کیا پر حقیقت نہیں کہ انہوں نے حضرت کے خلاف تھلم کھلا بعناوت کی تھی اور بیت کوتو ژکر جنگ کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔للہذااگر وہ بغاوت کے سلسلہ میں مارے گئے تو اُن کا خون رائیگال سمجھا جائے گا اور قل کرنے والے پرالزام عائد نہ ہوگا۔ کیونکہ امام برحق کے خلاف بغاوت

کرنے والے کی سز اقتل اور اُس سے جنگ و قتال بلاشبہ جائز ہے اوراصل واقعہ سے سے کہاس الزام کی کوئی اصلیت ہی نہیں ہے کیونکہ ا بنى كروه كالك فردك باته سه مارك ك تقد چنانچها حب استيعاب تحريفر مات بين -

دمی مروان طلحة بسهم ثم التفت الی مروان فظی و تیرے مارااور پر ابان ابن عثان ے کہا ابان ابن عثمان فقال قد كفينا بعض كمم فتهارك بالله كالعض قاتلون عدال المان ابن قتلة ابيك (استيعاب ج ٢ ص ٢٢٢) حمبين الممم عسكدوش كرديا إ-

اورز پیربھرہ سے بلٹتے ہوئے دادی السباع میں عمروا بن جرموز کے ہاتھ سے قل ہوئے تھے جس میں امیر المونین کا کوئی ایما نہ تھا۔ای طرح حضرت عائشاں ہاغی گروہ کی سربرہ ہن کرخود سے نکل کھڑی ہوئی تھیں اور امیر المومنینؑ نے متعد د دفعہ تہجایا کہ وہ اپنے موقف کو پیچانیں اوراپنے حدود کارے قدم ہا ہر نہ نکالیں ۔ گراُن پران ہا توں کا پکھا تر نہ ہوا۔

ای نوعیت کی بینکتہ چینی ہے کہ حضرت نے مدینہ کوچھوڑ کر کوفہ کواس لئے دارا لخلافہ بنایا کہ مدینہ یُروں کواپنے سے الگ کر دیتا ہے اورگندگی کو چھانٹ دیتا ہے۔اس کا جواب تو بس اتناہی ہے کہ وہ خود بھی تو مدینہ کو چھوڑ کر ہمیشہ شام ہی کواپنا مرکز بنائے رہا تواس صورت میں اُسے حصرت کے مرکز بدلنے پر کیاحق اعتراض پہنچتا ہے۔اگر حصرت نے مدینہ کوچھوڑ اتو اُس کی وجہوہ شوشیں تھیں جو ہرطرف ہے اٹھ کھڑی ہوئی تھیں جن کی روک تھام کے لئے ایسے ہی مقام کوم کر قرار دینامفید ثابت ہوسکتا تھا کہ جہاں سے ہروفت فوجی امداد حاصل

چنانچەامىرالمومنىن نے جنگ جمل كے موقع پرد كيولياتھا كەامل كوفەكى خاصى بردى اكثریت نے آپ كے ساتھ تعاون كيا ہے لہذا اسے فوجی چھاؤنی قرار دے کر بڑی آسانی ہے دشمن کا دفاع کیا جاسکتا ہے اور مدینہ نیو جی کمک کے اعتبار سے اور نہ رسدر سانی کے لحاظ

آخريس معاويدكي بيرهمكي كدوه مهاجرين وانصارك كروه كساته فكلنے والا ہے، تو حضرت نے أس كابر مطلف بيرابيس بير جواب دیا ہے کہ ابتم مہاجر کہاں سے لاؤ کے جبکہ ہجرت کا دروازہ اُسی دن بند ہو گیا تھا کہ جب تمہار ابھائی پریدا بن الی سفیان اسپر ہوا تھااور بیونتخ مکہ کے موقع پر گرفتار ہوا تھااور فتح مکہ کے بعد ہجرت کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا کہ کوئی مہا جر کہلا سکے۔ چنا نچہ پیغمبرا کرم صلی الله عليه وآله وسلم كاارشاد بك لا هجرة بعد الفتحة في ع بعد جرت نبيل ب-"

ملتوب (۲۵) ..

معاوييركيام:

اب اس کا وقت ہے کہ روش حقیقق کو دیکھ کران ہے فائدہ الٹھالو، مگرتم تو باطل دعویٰ کرنے کذب و فریب میں لوگوں کو جھو نکنے، اپنی حیثیت سے بلند چیز کا اِدّعا کرنے اور ممنوعہ

(وَمِنْ كِتَابِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) إليه أيضًا: أَمَّا بَعُدُ فَقَدُ انَ لَكَ أَنْ تَنْتَفِعَ بِاللَّهُ ح

الباصر مِنْ عِيانِ الْأُمُورِ فَقَلْ سَلَكُتَ

مَلَادِجَ أَسُلَافِكَ بِإِدِّ عَائِكَ الْأَبَاطِيْلَ وْ إِقْحُامِكُ غُرُورَ الْمَيْنِ وَالْأَكَاذِيب وَبِانْتِحَالِكَ مَاقَلُ عَلَاعَنَكَ، وَابْتِرَازِكَ لِمَا الْحَتُونَ دُونَكَ ، فِرَارًا مِّنَ الْحِقِّ وَجُحُودًا لِمَا هُوَ أَلْزَامُ لَكَ مِنْ لَحْبِكَ وَدُوكَ مِنَّا قُلَّ دُعَالُا سَمْعُكُ، وَمُلِئَ بِهِ صَلُرُكَ، فَهَا ذَابَعُكَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلَالُ الْسُينُ، وَبَعُكَ الْبَيَانِ إِلاَّ اللَّبُسُ- فَاحْلُر الشُّبُهَةَ وَاشْتِمَالُهَا عَلَىٰ لَبُسَتِهَا، فَإِنَّ الَّفِتْنَةَ طَالَهَا أْغُلَفَتُ جَلَابِيبَهَا وَأَعُشَتِ الْاَبُصَارَ ظُلْمَتُهَاد وَقَلَ أَتَانِي كِتَابٌ مِنْكَ ذُو أَنَانِينَ مِنَ الْقَوْلِ ضَعُفَتُ قُواهَا عَنِ السِّلْمِ وَاسَاطِيْرَ لَمْ يَحُكُهَا مِنْكَ عِلْمٌ و لَمْ، أُصْبَحْتَ مِنْهَا كَالْحَائِضِ فِي اللَّهَاسِ، وَالْخَابِطِ فِي اللِّينَمَاسِ وَتَرَقَّيْتَ إِلَى مَرُقَبَةٍ بَعِيلَةِ الْمَرَامِ نَازِحَةِ الْأَعُلَامِ تَقْصُرُ دُونَهَا الْأَفُونَ وَيُحَاذَى بِهَا الْعَيْوَقُ-وَحَاشَا لِللهِ أَنْ تَلِيَ لِلْمُسْلِبِينَ بَعُدِي صَلَارًا أُووردًا الو أُو أُجُرِي لَكَ عَلَى أَحَلِ مِّنْهُمْ عَقَدًا أُوعَهَدًا، فَمِنَ الَّآنِ فَتَكَارَكُ نَفْسَكَ وَانْظُرَ لَهَا، فَإِنَّكَ إِنَّ فَرَّطْتَ حَتَّى

يَنُهُ لَ إِلَيْكَ عِبَادُ اللهِ أُرْتِحَتَ عَلَيْكَ

الْأُمُورُ وَمُنِعْتَ أَمْرًا هُوَمِنْكَ الْيَومَ مَقَبُولَ.

وَالسَّلَامُ

چیزوں کو ہتھیا لینے میں اپنے بزرگوں کے مسلک پرچل رہے ہو۔ بیال کئے کرت سے بھا گناچاہتے ہواوران چیزوں سے كه جو كوشت وخون سے بھى زيادہ تم سے جمٹى ہوئى ہيں اور تمہارے کانوں میں محفوظ اور سینے میں بھری ہوئی ہیں۔ انکار كرنا چاہتے ہواتو حق كوچھوڑنے كے بعد كھلى ہوئى گراہى وہيان حقیقت کے نظر انداز کئے جانے کے بعد سراسرفریب کاری کے سوااور ہے بی کیا؟ لبذاشبہات اور ان کی تلبیس کاریوں سے بچو۔ کیونکہ فتنے مدت سے دامن اٹکائے ہوئے ہیں اور ان کے اندهیروں نے آئھوں کو چوندھیار کھاہے۔

تہارا خط مجھے ملاہے کہ جس میں شم تسم کی بے جوڑ یا تیں ہیں جن سے سلح دامن کے مقصد کو کوئی تقویت نہیں پہنچ سکتی اور اس میں ایسے خرافات ہیں کہ جن کے تانے بانے کوعلم و دانائی سے نہیں بناتم تو ان باتوں کی وجہ سے ایسے ہو گئے ہو جیسے کوئی دلدل میں دھنستا جار ہا ہواوراندھے کنوئیں میں ہاتھ پیر مارر ہا ہوتم اپنے کواونچا کر کے ایسی بلند بام اور گم کر دونشان چوٹی تک لے گئے ہو کہ عقاب بھی وہاں پرنہیں مارسکتا، اورستارہ عیوق کی بلندی ہے کر لےرہی ہے۔

حَاشًا وكُلَا بِيهِال مُوسَلّاتِ كُنَّم مِيرِ عِبَا قَدّ ارمُونَ كَ بعد مسلمانوں کے حل وعقد کے مالک بنو، یا میں تہمیں کسی ایک شخص پر بھی حکومت کا کوئی پروانہ یا دستاویز لکھ دوں۔ خیر! اب کے سہی۔ایخنس کو بچاؤ اور اُس کی دیکھ بھال کرو۔ کیونکہ اگرتم نے اس وقت تک کوتا ہی کی کہ جب خدا کے بندے تہارے مقابلہ کواٹھ کھڑے ہوتے پھرتہاری ساری راہیں بند ہوجائیں گی اور جوصورت تم ہے آج قبول کی جائستی ہے اُس وقت قبول نه كى جائے كى \_والسلام\_

ل جنگ خوارج کے اختیام پرمعاویہ نے امیر المونین کوایک خطاتح پر کیا جس میں حسب عادت الزام تراش سے کام لیا۔ اس کے

جواب میں حضرت نے بیکتوب اس کے نام کھا۔ اس میں جس روش حقیقت کی طرف معاویہ کومتوجہ کرنا جایا ہوہ یہی خوارج کی جنگ اوراس میں آپ کی نمایاں کامیابی ہے۔ کیونکہ یہ جنگ پیٹیمبر کی پیشین گوئی کے نتیجہ میں واقع ہوئی تھی اورخود حضرت بھی جنگ کے واقع ہونے سے قبل فرما چکے تھے کہ مجھے اصحاب جمل وصفین کے علادہ ایک اور گردہ سے بھی لڑنا ہے ادر وہ مارقین ( دین سے برگشتہ ہونے والے خوارج) کا ہے۔ لہذااس جنگ کا واقع ہونا، اور پیغیبر کی پیشین گوئی کے مطابق ذوالثد بیکا مارا جانا حضرت کی صدافت کی ایک روش دلیل تھا۔ اگر معاویتی خصی نمود اور ملک گیری کی ہوں میں مبتلا نہ ہوتا اور اینے اسلاف ابوسفیان وعتبہ کی طرح حق سے چھم پوشی نہ کرتا، تو وہ حق کود مکھ کرائس کی راہ پر آسکیا تھا۔ مگروہ اپنی افتاد طبع سے مجبور ہوکر ہمیشہ حق وصد افت سے پہلو بجاتا ر ہاادران ارشادات ہے جوحفرت کی امامت ووصایت پرروشنی ڈالنے تھے آئھے بند کئے پڑار ہا۔ حالانکہ ججۃ الوداع میں شریک مونے کی وجہ سے پینجم کا قول من کنت مولا الا فعلی مولا الا اورغز دہ توک کے موقعہ برموجود ہونے کی وجہ سے پاعلی انت منی بمنزلة هارون من موسیٰ اس سفخفی نتھا لیکن اس کے باوجودو وقت بیش اباطل کوشی میں زندگی کے لحات بسركرتار بار می<sup>کسی غلط<sup>ق</sup>بی کانتیجہ ندتھا، بلکہ صرف ہوں اقتد ارا سے حق وانصاف کے کیلنے اور دبانے پر ابھار تی رہی۔</sup>

وَمِنْ كِتَابِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إلى عَبْلِ

الله ابن الْعَبَّاسِ- وَقَلَ تَقَلُّهُ ذِكُرُهُ بخِلَافِ هَٰذِهِ الرَّوْيَةِ:

أَمَّا بَعُدُ فَإِنَّ الْمَرُّءَ لَيَفُرَحُ بِالشَّيْءِ الَّذِي لَمْ يَكُنّ لِيَفُوّتُهُ وَيَحُزَّنُ عَلَى الشَّيَّءِ الَّذِي لَمْ يَكُنَّ لِيُصِيبَهُ لَا فَلَايَكُنَّ أَفْضَلُ مَانِلُتَ فِي نَفْسِكَ مِنْ دُنْيَاكَ بُلُو عَ لَكَةٍ أُونْشِفَاء غَيْظٍ، وَلَكِنْ إِطْفَاءَ بَاطِلٍ أَوْاحْيَاء حَقِّ وَلَيكُنَّ سُرُورُكَ بِهَا قَلَّمَتَ، وَأَسَفُكَ عَلَى خَلَفُتَ، وَهَمُّكَ فِيْمَا بَعْلَ الْمَوْتِ

وَمِنُ كِتَابِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إلى قُثَم بِن الْعَبَّاسِ وَهُوَ عَامِلُهُ عَلَى مَكَّةٍ اَمَّا بَعُدُ فَاتِهُ لِلنَّاسِ الْحَجَّ وَذَكِّرُهُم باَيَّام

عبداللدابن عیاس کے نام:

یہ خط اس سے پہلے دوسری عبارت میں درج کیا

بندہ مجھی اس شے کو یا کرخوش ہونے لگتاہے جواس کے ہاتھ ہے جانے والی تھی ہی نہیں اورائیں چیز کی وجہ سے رنجیدہ ہوتا ہے جو سے ملنے والی ہی نتھی ۔لہذالذت کاحصول اور جذبہ انقال کو فروکرنا ہی تہاری نظروں میں دنیا کی بہترین نعت نہ ہو، بلکہ باطل کومثانا اورحق کوزنده کرنا مواورتمهاری خوشی اس ذخیره بر بهونا عائع جوتم نے آخرت کے لئے فراہم کیا ہے۔ اور تمہارا رنج اس سرمايه پر بونا چاہئے جے سيح مصرف ميں صرف كئے بغير چھوڑ رہے ہواور تہمیں فکر صرف موت کے بعد کی ہونا جا ہے۔

والني مكوتم ابن عباس كے نام:

لوگوں کے لئے مج کے قیام کا سروسامان کرواور اللہ کے یادگار دنوں کی ماولاؤ اورلوگوں کے لئے صبح وشام اپنی نشست قرار

الله، وَاجْلِسُ لَهُمُ الْعَصْرِينِ فَأَنْتِ الْبُسْتَفْتِي وَعَلِّمِ الْجَاهِلَ وَوَزَاكِرِ الْعَالِمِ-وَلَا يَسكُنُ لَكَ إِلَى النَّساسِ سَفِيُر ۗ إِلَّا لِسَانُكُ، وَلَا حَاجِبُ إِلَّا وَجُهُكَ، وَلَا تَحُجُبَنَّ ذَاحَاجَةٍ عَن لِّقَائِكَ بِهَا، فَإِنَّهَا إِنْ ذِيْكُتُ عَنُ أَبُوَابِكَ فِي أَوَّل ورُدِهَالُمُ تُحْمَدُ فِيما بَعَدُ عَلَى قَضَائِهَا ـ

وَانْظُرْ إلى مَا اجْتَمَعَ عِنْكَكَ مِنْ مَالِ اللهِ فَاصْرِفْهُ إللي من قِبَلَكَ مِنْ ذَوِي الْعِيَالِ وَالْمَجَاعَةِ مُصِيبًا بِهِ مَوَاضِعَ الْفَاقَةِ وَأُخَلَّاتِ، وَما فَضَلَ عَنْ ذِلِكَ فَاحْمِلُهُ إِلَيْنَا لِنَقْسِمَهُ فِينَنَ قِبَلَنَاد

وَمُرُ اَهُلَ مَكَّةَ أَنَّ لَا يَانُحُلُوا مِن سَاكِن أَجُرًا فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ يَقُولُ: سَوَآنٍ هُ الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ-" فَالْعَاكِفُ الْمُقِيمُ بِهِ وَالْبَادِي الَّذِي يَحُجُّ إِلَيْهِ مِنْ غَيْرِ اَهْلِهُ وَفَقَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمُ لِمَحَابِّهِ- وَالسَّلَامُ-

وَمِنْ كِتَابِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إلى سَلْمَانَ الْفَارِسِيّ رَحَيِهُ اللَّهُ قَبْلَ أيَّام خِللافَتِهِ۔

اَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهَا مَثَلُ اللُّانِيَا مَثَلُ الْحَيَّةِ لَيِّنْ مَشْهَا، قَاتِلْ سَنْهَا، فَأَعْرِضْ عَمَّا يُعْجِبُكَ فِيْهَا لِقِلَّةِ مَا يَصْحَبُكَ مِنْهَا، وَضَعْ عَنْكَ

دو-مسئلة يوچيف والے كومسئله بتاؤ، جاہل كوتعليم دو، اور عالم ے تبادلہ خیالات کرو۔ اور دیکھولوگوں تک پیغام پہنچانے کے لئے تہاری زبان کے سواکوئی سفیر نہ ہونا جاہے اور تمہارے چبرے کے سواکوئی تمہارا دربان نہ ہونا چاہئے اور کسی ضرورت مند کوایٹی ملاقات ہےمحروم نہ کرنا اس لئے کہ پہل دفعہ اگر حاجت تہارے دروازوں سے ناکام واپس کردی گئ تو بعد میں اُسے پورا کردیے سے بھی تہاری تغریف نه ہوگی ۔

اور دیکھو! تہارے پاس جواللہ کا مال جمع ہوائے اپن طرف كے عيال داروں اور بھو كے ننگوں تك پېنچا ؤ\_اس لحاظ كيساتھ كهوه استحقاق اوراحتياج كي مح مركز ول تك ينجے اور جواس سے فی رہے اُسے ہماری طرف جمیج دوتا کہ ہم اُسے ان لوگوں میں بانٹیں جو ہماری گر دجمع ہیں۔

اور مکنہ والول کو تھم دو کہ وہ باہر سے آ کر تھم نے والول سے کرابیرنه لیں کیونکہ اللہ سجانۂ فر ما تا ہے کہ اس میں عا کف اور بادی کیسال ہیں۔عا کف وہ ہے جواس میں مقیم ہواور بادی وہ ہے جو باہر سے فج کے لئے آیا ہو۔خداوند عالم ہمیں اور ممہیں پسندیدہ کاموں کی توفیق وے۔والسلام۔

مگراس کا زہرمہلک ہوتا ہے۔للہذاد نیامیں جو چیزیں تہہیں اچھی معلوم ہول اُن سے منہ موڑے رہنا کیونکہ ان میں سے تمہارے ساتھ جانے والی چیزیں بہت کم ہیں اس کی فکروں کو اینے سے دور رکھو۔ کیونکہ تمہیں اس کے جدا ہو جانے اور اس

اینے زمانہ خلافت سے قبل سلمان فارس رحمہ اللہ کے

دنیا کی مثال سانپ کی سی ہے جوچھونے میں زم معلوم ہوتا ہے۔

هُمُومَهَا لِمَا آيُقَنَتَ مِنُ فِرَاقِهَا، وَتَصَرُّفِ حَالَاتِهَا، وَكُنَّ انَسَ مَا تَكُونُ بِهَا آخَلَارَمَا تَكُونُ مِنْهَا، فَإِنَّ صَاحِبَهَا كُلَّما اطْمَانَ إلى سُرُورٍ آشَخَصَتُهُ عَنْهُ إلى مَحْكُورٍ آوُالِي إِيْنَاسٍ آزَالَتُهُ عَنْهُ إلى إِيْحَاشٍ-

ہت زیادہ وابستی محسوں کرو، اُسی وقت اُس سے زیادہ پریشان ہو، کیونکہ جب بھی دنیا دار اُس کی مسرت پرمطمئن ہوجاتا ہے تو وہ اُسے ختیوں میں جمونک دیتی ہے یا اُس کے اُنس پر جمروسا کر لیتا ہے تو وہ اُس کے اُنس کو وحشت و ہراس سے بدل دیتی ہے۔

کے حالات کے پلٹا کھانے کا یقین ہے اور جس وفت أس ہے

مكثوب (١٩)

وَمِنْ كِتَابٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إلى الْحَارِثِ الْهَمِّلَانِيِّ:

وَتَمَسَّكُ بِحَبِّلِ الْقُرُّانِ وَانْتَصِحُهُ - وَآحِلَّ حَلَالَهُ وَحَرِّمُ حَرَامَهُ، وَصَلِّقُ بِهَا سَلَفَ مِنَ الْحَقِ وَاعْتَبِرُ بِمَا سَلَفَ مِنَ الْحَقّ وَاعْتَبِرُ بِمَا مَضَى مِنَ اللُّنْيَا مَابَقِيَ مِنْهَا فَإِنَّ بَعْضَهَا يُشِّبهُ بَعُضًا، وَاحِرَهَا لَاحَقُّ بِأَوَّلِهَا، وَكُلَّهَا حَآئِلٌ مُفَارِقٌ وَعَظِّمِ اسْمَ الله أَنُ تُلْكُرَهُ إِلاَّ عَلَىٰ حَقٍّ وَٱكْثِرُ ذِكْرَ المُوْتِ وَمَا بَعْلَ المُوتِدِ وَلَا تَتَسَنَّ المُوتَ الله بِشَرُطٍ وَثِيْقٍ- وَاحْلَارُ كُلُّ عَمَلٍ يَرُضَالُا صَاحِبُهُ لِنَفْسِهِ وَيَكُرَ لُالِعَامَةِ الْمُسْلِمِينَ- وَاحْلَارُ كُلَّ عَمَلٍ يُعْمَلُ بِهِ فِي السَّرِّ وَيُسْتَحُى مِنْهُ فِي الْعَلَانَيةِ وَاحُلَارً كُلُّ عَمَلٍ إِذَا سُئِلَ عَنْهُ صَاحِبُهُ أَنْكَرَلاً أُواعْتَلَارَ مِنْهُ وَلَا تَجْعَلُ عِرْضَكَ غَرَضًا لِنبَالِ الْقَوْلِ وَلَا تُحِكِّثِ النَّاسَ بِكُلِّ مَا سَبِعْتَ فَكَفَى بِلَالِكَ كَلِبًا، وَلَا تَرُدُ عَلَى

مارث بمدانی کنام:

قرآن کی ری کومضبوطی ہے تھام لو، اس سے پند ونصیحت حاصل کرو،اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام مجھو، اور گذشتہ حق کی ہاتوں کی تصدیق کرو، اور گزری ہوئی دنیا ہے باتی دنیا کے بارے میں عبرت حاصل کرو۔ کیونکہ اس کا ہر دور دوسرے دور ے ملتا جلتا ہے اور اس کا آخر بھی اپنے اول سے ملنے والا ہے۔ اور بیرد نیاسب کی سب فنا ہونے والی اور بچھڑ جانے والی ہے۔ دیکھوا اللہ کی عظمت کے پیش نظر حق بات کے علاوہ اُس کے نام کوسم نہ کھاؤ۔موت اورموت کے بعد کی منزل کو بہت زیادہ یاد کرو۔موت کے طلب گار نہ بنو،مگر قابل اطمینان شرائط کے ساتھ اور ہراس کام سے بچوجوآ دی اینے لئے پیند کرتا ہو، اورعام مسلمانوں کے لئے أسے ناپند كرتا ہو۔ ہرأس كام سے دورر ہوجو چوری چھے کیا جاسکتا ہو، مگر علانی کرنے میں شرم دامن گیر ہوتی ہو، اور ہراً س فعل ہے کنارہ کش ہوکر کہ جب اُس کے مرتکب ہونے والے سے جواب طلب کیا جائے ، تو وہ خود میمی اسے بُر اقرار دے یا معذرت کرنے کی ضرورت پڑے۔ ا پی عزت و آبروکوچه میگوئیول کے تیرول کا نشاندند بناؤ جوسنو سےلوگوں سے واقعد کی حیثیت سے بیان نہ کرتے پھر و کہ جموٹا فرار پانے کے لئے اتناہی کافی ہوگا اورلوگوں کو اُن کی ہر بات

النَّاسِ كُلَّ مَا حَلَّدُولَتَ بِهِ فَكَفَى بِلْالِكَ جَهُلًا وَاكْظِمِ الْغَيْظَ وَتَجَاوَزُ عِنْلَ الْمَقُّلِارَةِ، وَاحْلُمْ عِنْلَ الْغَضَب، وَاصْفَحْ مَعَ اللَّوْلَةِ تَكُنُ لَكَ الْعَاقِبَةُ وَاسْتَصْلِحُ كُلَّ نِعْمَةٍ انْعَمَهَا اللهُ عَلَيْكَ وَلَا تُضِيعَنَّ نِعْمَةُ مِنْ نِعَمِ اللهِ عِنْلَكَ، وَلَا تُضِيعَنَّ اثَرُما أَنْعَمَ الله عَلَيْكَ

وَاعُلَمُ أَنَّ أَفْضَلَ الْمُؤْمِنِينَ أَفْضَلُهُمْ تَقُدِمَةً مِنْ نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ وَمَالِهِ، فَإِنَّكَ مَاتُقَدِّمُ مِنُ خَيْرٍ يَبْقَ لَكَ ذُخْرُ لأَدُومَا تُوْجِرَيكنَ لِغَيُرِكَ خَيُرُلاً - وَاحْلُارُ صَحَابَةَ مَنْ يَفِيلُ رَأْيُهُ وَيُنْكُرُ عَمَلُهُ فَإِنَّ الصَّاحِبَ مُعْتِبَرٌّ عَمَلُهُ فَإِنَّ الصَّاحِبَ مُعْتَبَرُّ بصَاحِبهِ وَاسْكِنُ الْأُمْصَارَ الْعِظَّامَ فَإِنَّهَا حِمَاعُ الْمُسلِمِينَ وَاحُلَارُ مَنَاذِلَ الْعَفْلَةِ وَالْجَفَاءِ وَ الْجَفْاءِ وَ قِلَّةِ الْأَعُوانِ عَلْي طَاعَةِ اللهِ وَاقْضُو رَأْيَكَ عَلْىٰ مَا يَعْنِيلُكَ، وَإِيَّاكَ وَمَقَاعِكَ الْآسُواقِ فَإِنَّهَا مَحَاضِرُ الشَّيُطُانِ وَمَعَارِضُ الْفِتَنِ- وَأَكْثِرُ أَن تَنْظُرَ اللي مَنْ فُضِّلْتَ عَلَيْهِ فَاِنْ ذَالِكَ مِنَ أَبُوَابِ الشَّكْرِ - وَلَا تُسَافِرُ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ حَتَّى تَشُهَدَالصَّلوٰةَ إِلا فَاصِلًا فِي سَبِيلِ اللهِ الْوِفِي أُمُو تُعُلَارُبِهِ - وَاَطِعِ اللَّهَ فِي جَمِيعِ أُمُورِكَ فَإِنَّ طِاعَةَ اللهِ فَاضِلَةٌ عَلَى مَاسِواهَا وأَخَادِعُ نَفْسَكَ فِي الْعِبَادَةِ

میں جھٹلانے میں نہ لگو کہ یہ پوری پوری جہالت ہے۔ خصہ کو ضبط کرو، اور اختیار واقتد ارکے ہوتے ہوئے عفود درگر رہے کام لو، اور خصہ کے دفت برد باری اختیار کرو اور دولت و اقتد ارک ہوتے ہوئے ہوئے معاف کرو، تو انجام کی کامیا بی تہمارے ہاتھ رہ گی۔ اور اللہ نے جوفعتیں تہمیں بخشی ہیں (اُن پر شکر بجالاتے ہوئے) اُن کی بہودی چاہو اور اُس کی دی ہوئی نعتوں میں ہوئے اُن کی بہودی چاہو اور اُس کی دی ہوئی نعتوں میں ہے کی نعت کو ضائع نہ کرو۔ اور اُس نے جوانعامات تہمیں بخشے ہیں اُن کا اثر تم پر ظاہر ہونا چاہئے۔

ادریاد رکھو کہ ایمان والوں میں سب سے انضل وہ ہے جواپنی طرف سے اور اپنے اہل وعیال اور مال کی طرف سے خیرات كرے كيونكه تم آخر كے لئے جو يچھ بھى بھيج دو كے وہ ذخيرہ بن كرتمهارے لئے محفوظ رہے گا اور جو بیچھے جھوڑ جاؤ گے اُس ہے۔ دوسرے فائدہ اٹھا تیں گے اور اُس آ دمی کی صحبت ہے بچوجس کی رائے کمزور اور افعال بُرے ہوں۔ کیونکہ آ دی کا اس کے ساتھی پر قیاس کیا جاتا ہے بڑے شہروں میں رہائش رکھو۔ کیونکہ وہ مسلمانوں کے اجتماعی مرکز ہوتے ہیں۔ غفلت اور بیوفائی کی جگہوں اور اُن مقامات سے کہ جہاں اللہ کی اطاعت میں مدو گارون کی کمی ہو، پر ہیز کرو،اورصرف مطلب کی باتوں میں اپنی فکریہائی کومحدود رکھو، اور بإزاری اڈ ول میں اٹھنے جیٹھنے ہے۔ الگ رہو۔ کیونکہ بیشیطان کی بیٹھکیس اورفتنوں کی آ ماج گاہیں ہوتی ہیں اور جولوگتم سے بست حیثیت کے ہیں انہی کوزیادہ دیکھا کروکیونکہ بیتمہارے لئے شکر کا ایک راستہ ہے۔ جمعہ کے دن نماز میں حاضر ہوئے بغیر سفر نہ کرنا، مگریپہ کہ خدا کی راہ میں جہاد کے لئے جانا ہو یا کوئی معذوری درپیش ہواور اینے تمام كأمول مين الله كي اطاعت كرو، كيونكه الله كي اطاعت دوسري چیزوں پرمقدم ہے۔اپیےنفس کو بہانے کر کر کے عبادت کی راہ یرلاؤ،اوراُس کے ساتھ نرم روبیر کھو۔ دباؤے کام نہ لو۔ جب

وَارْفَقُ بِهَا وَلَا تَنْقُهَرُ هَادٍ وَخُدُعُفُوهَا وَنَشَاطُهَا إِلَّا مَا كَانَ مَكْتُوبًا عَلَيْكَ مِنَ الْفَرِيْضَةِ فَانَّهُ لَا بُلَّ مِنْ قَضَائِهَا وَتَعَاهُٰ لِهَا عِنْكَ مَحَلِّهَا - وَإِيَّاكَ أَنَّ يَنُزِلَ بِكَ الْمَوْتُ وَأَنَّتَ عَانِقٌ مِنُ رَبُّكَ فِي طَلَبِ اللُّنُيَادِ وَإِيَّاكَ وَمُصَاحَبَةَ الْفُسَّاقِ فَإِنَّ الشَّرُّ بِالشُّرِّ مُلِّحَقِّ- وَوَقُرِ اللَّهَ وَأَحِبِبُ أَحِبَّاتُهُ-وَاحُنُار الْغَضَبَ فَإِنَّهُ جُنُلٌ عَظِيمٌ مِنْ جُنُودِ إِبْلِيْسَ - وَالسَّلَامُ-

وہ دوسری فکڑوں ہے فارغ البال اور چونجال ہو، اُس ونت اُس سے عبادت کا کام لو۔ مگر جو واجب عبادتیں ہیں اُن کی بات دوسری ہے۔ انہیں تو بہرحال ادا کرنا ہے اور وفت پر بجا لانا ہے۔اور دیکھوالیا نہ ہو کہ موت تم پر آیڑے اس حال میں كهتم اينے بروردگارے بھاكے ہوئے دنياطلى ميں كلے رہو۔ اور فاسقوں کی صحبت سے بیچے رہنا کیونکد پُر انی بُر انی کی طرف بڑھا کرتی ہے اور اللہ کی عظمت وتو قیر کا خیال رکھو، اور أس ك دوستوں سے دوستی کرواور غصے سے ڈرو، کیونکہ پیشیطان کے لشكرول ميں سے ايك برالشكر ہے۔والسلام۔

(وَمِنْ كِتَابِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) (الى سَهُلُ بُن حُنَيْفٍ الْآنُصِارِيّ وَهُوَ عَامِلُهُ عَلَى الْبَدِينَةِ فِي مَعْنَى قُومٍ مِّنُ أَهْلِهَا لَحِقُوا بِمُعَاوِيَةً ):

أَمَّا بَعْلُ فَقَدُّ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالًا مِتَّن قِبَلَكَ يَتُسَلَّلُونَ إلى مُعَاوِيَةَ فَلَا تَأْسَفُ عَلَى مَايَفُو تُكَ مِنْ عَلَدِهِمْ وَيَلْهَبُ عَنْكَ مِنُ مَلَدِهِمْ- فَكَفَى لَهُمْ غَيًّا وَلَكَ مِنْهُمْ شَافِيًا فِرَارُهُمُ مِنَ الْهُلَى وَالْحَقِّ وَإِيضَاعُهُم إِلَى الْعَمَى وَالْجَهَلِ، وَإِنَّمَا هُمَّ أَهُلَ دُنِّياً مُقْبِلُونَ عَلَيْهَا وَمُهْطِعُونَ إِلَيْهَا، وَقَلَّ عَرَفُوا الْعَدُلُ وَرَآوُهُ وَسَيعُوهُ ووعَوْهُ، وَعَلِمُوا أَنَّ النَّاسَ عِنْكَنَا فِي الْحَقِّ أُسُوَّةٌ فَهَرَبُوا إِلَى الْأَثَرَةِ فَبُعُدًا لَهُمُ وَسُحُقًا

دالئ مدينة بهل ابن حنيف انصاري كينام! مدینے کے پچھ باشندوں کے بارے میں جومعاویہ سے جاكرال كئ تقيد

مجھے معلوم ہوا کہ تمہارے یہاں کے کچھ لوگ چیکے چیکے معاویدی طرف کھسک رہے ہیں تم اس تعداد پر کہ جونکل گئ ہے اور اس کمک پر کہ جو جاتی رہی ہے ذرا افسوس نہ کرو۔ اُن کے گمراہ ہوجانے اور تہمارے اس قلق و اندوہ ہے۔ چھاکارا پانے کے لئے بی بہت ہے کہ وہ حق و بدایت ک طرف سے بھاگ رہے ہیں، اور جہالت وگراہی کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ بیدونیا دار ہیں جو دنیا کی طرف جھک رہے ہیں اور اُسی کی طرف تیزی سے لیک رہے ہیں۔ انہوں نے عدل کو بہچانا، دیکھا، سنا اور محفوظ کیا اور اُسے خوب سمجھ لیا کہ یباں حق کے اعتبار سے سب برابر سمجھے جاتے ہیں۔ لہذاوہ اُ دھر بھا گ کھڑے ہوئے جہاں جنبہ داری اور تخصیص برتی

إِنَّهُمْ وَاللَّهِ لَمْ يَسُفِرُوا مِنُ جَورى وَلَمْ يَلْحَقُوا بِعَلُلِ- وَإِنَّا لَنَظْبَعُ فِي هٰذَا الْآمُو أَنُ يُذَلِّلُ اللَّهُ لَنَا صَعْبَهُ وَيُسَهِّلَ لَنَا حَزَّنَهُ إِنْ شَآءَ اللَّهُ وَالسَّلَامُ

(وَمِنْ كِتَابِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ)

(إِلَى الْمُنْلِارِبُنِ الْجَارُودِ الْعَبْلِي وَقَلْ

خَانَ فِي بَعْض مَاوَلَا لا مِن أَعْمَالِهِ)

أُمَّا بَعُلُ فَإِنَّ صَلَاحَ آبِيكَ غَرَّنِي مِنْكَ،

وَظَنَنْتُ انَّكَ تَتَّبِعُ هَلْيَهُ وَتَسْلُكُ سَبِيلَهُ

فَاِذَا ٱنْتَ فِيْمَا رُقِيَ إِلَىَّ عَنْكَ لَا تَلَاعُ

لِهُوَالَثُ انْقِيَادًا، وَلَا تُبُقِي لِأَخِرَ تِكَ عَتَادًا،

وَتَعُمُرُ دُنْيَاكَ بِحَرَابِ الْحِرَتِكَ وَتَصِلُ

عَشِيُّر تَكَ بقَطِيعة دِينظِد ولَيْن كَانَ مَا

يَلَغَنِي عَنْكَ حَقًّا لَّجَمَلُ أَهْلِكَ وَشِسْعُ

نَعُلِكَ خَيْرٌ مِّنُكُ - وَمَنْ كَانَ بِصِفَتِكَ

فَلَيْسَ بِأَهْلِ أَنْ يُسَلَّ بِهِ تَغُرُ ، أُوْيَنْفُلَ بِهِ

أُمُرْ ، أُويُعُلَىٰ لَهُ قَلَرْ أَوْيُشُرَكَ فِي أَمَانَةٍ ،

أُويُوْمَنَ عَلَىٰ خِيَانَةٍ فَأَقْبِلَ إِلَيَّ حِينَ

(وَالْمُنْذِرُ هٰذَا هُوَ الَّذِي قَالَ فِيهِ أُمِيْرُ

الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِنَّهُ لَنَظَّالٌ فِي

عِطُفِيهِ مُخْتَالٌ فِي بُرُدَيْهِ ثَفَّالَ فِي

يَصِلُ إِلَيْكَ كِتَابِي هَٰذَا إِنَ شَاءَ اللَّهُ-

منذرابن جارودِعبدی کے نام جبکداُس نے خیانت کی بعض اُن چیزوں میں جن کا انتظام آپ نے اُس کے ا

خدا کی قتم وہ ظلم سے نہیں بھا گے اور عدل سے جا کرنہیں چیئے اور

ہم امیدوار ہیں کہ اللہ اس معاملہ کی ہر تحق کو آسان اور اس

سنگلاخ زمین کو ہمارے لئے ہموار کرے گا۔ ان شاء اللہ ۔

واقعہ پیرے کہ تمہارے باپ کی سلامت روی نے مجھے تمہارے بارے میں دھوکا دیا۔ میں بیہ خیال کرتا تھا کہتم بھی اُن کی روش کی پیروی کرتے اور اُن کی راہ پر چلتے ہو گے۔ مگراعیا تک مجھے تمہاری متعلق ایسی اطلاعات ملی ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہتم ا بنی جہائش نفسانی کی بیروی ہے ہاتھ نہیں اٹھاتے اور آخرت کے کلئے کوئی توشہ باتی رکھنانہیں جا ہے ہم اپنی آخرت گنوا کر دنیا بنارہے ہو، اور دین ہے رشتہ تو ڑ کراپیے رشتہ وارول کے ا ساتھ صلدرحی کررہے ہو، جو مجھےمعلوم ہوا ہے اگر وہ سچ ہے تو تہبارے گھر والوں کا اونٹ اورتمہاری جوتی کا تسمہ بھی تم ہے۔ بہتر ہے۔جوتمہار مطور طریقے کا آ دمی ہودہ اس لائق نہیں کہ اس کے ذریعیہ کسی رخنہ کو یا ٹا جائے یا کوئی کام انجام دیا جائے یا اس کا رتبہ بڑھایا جائے یا اُسے امانت میں شریک کیا جائے یا خیانت کی روک تھام کے لئے اس پراظمینان کیا جائے۔لہٰذا جب ميراخط ملي تو فوراً ميرے ياس حاضر ہوجاؤ۔ انشاء الله۔ سیدرضی فرماتے ہیں کہ بیرمنذروہی ہے کہ جس کے بارے میں ، امیر المومنینؑ نے فرمایا ہے وہ اِدھراُدھراسینے بازؤں کو بہت دیکھتا ہے، اور اپنی دونوں چا دروں میں عرور سے جھومتا ہے اور اپنی جوتی کے تسموں پر پھونک مارتار ہتا ہے ( کہ کہیں اس پر گرد

(وَمِنْ كِتَابِ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) إِلَى عَبُدِ اللهِ بَنِ عِبَّاسِ) أُمَّا بَعُكُ فَإِنَّكَ لَسُتَ بِسَابِقِ أَجَلَكَ وَلَا مَرُزُوْقٍ مَالَيْسَ لَكَ وَاعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهُرَ يَوْمَانِ : يَوُمْ لَكَ وَيَوُمْ عَلَيْكَ وَأَنَّ اللَّانَيَا دَارُ دُوَلٍ، فَمَا كَانَ مِنْهَا لَكَ أَتَاكَ عَلَى ضَعْفِكَ، وَمَا كَانَ مِنْهَا عَلَيْكَ لَمْ تَلُفَعُهُ

عبداللدابن عباس رحمداللد كنام: تم اپن زندگی کی حدے آ گے نہیں بڑھ سکتے اور نداس چیز کو حاصل کر سکتے ہو جو تہارے مقدر میں نہیں ہے اور تہیں معلوم ہونا جا ہے کہ بیز مانہ دو دنوں میں تقتیم ہے ایک دن تمهارے موافق اور ایک دن تمہارا مخالف اور دنیامملکتوں کے انقلاب و انقال کا گھر ہے۔ اس میں جو چیز تمہارے فائدہ کی ہوگی وہ تمہاری کمزوری و نا توانی کے باوجود پہنچ کر رہے گی اور جو چیز تمہار کے نقصان کی ہوگی ، اُسے تم قوت و طاقت ہے بھی نہیں ہٹا سکتے۔

(وَمِنْ كِتَابِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ)

إلى مُعَاوِيّة: أُمَّا بَعُدُ فَإِنِّي عَلَى التَّوَذُدِ فِي جَوَابِكَ وللستِمَاع إلى كِتَابِكَ لَمُوهِن رَأْيِي وَمُخْطِئُ فِرَاسَتِيْ- وَإِنَّكَ إِذْتُحَّاولُنِيُ الْأُمُورَ وَتُرَاجِعُنِي السُّطُورَ كَالْمُسْتَثَقِل النَّائِمِ تَكُذِبُهُ أَحُلَامُهُ - أَوِ الْمُتَحَيِّرَ الْقَائِم يَبْهَظُهُ مَقَامُهُ - لَا يَكْرِي أَلَهُ مَا يَأْتِي أَمُ عَلَيْهِ وَلَسْتَ بِهِ عَيْرَ أَنَّهُ بِكَ شَيِيهُ وَأُقْسِمُ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَوْلَا بَعُضُ الْرِسْتِبُقَاءِ لُوصَلَتُ اللَّكَ مِنِّى قَوَارِعُ تَقُرَعُ الْعَظْمَ وَتَهُلِسُ اللَّحْمَ- وَاعْلَمُ أَنَّ الشَّيطنَ قَلَ ثِبُّطُكَ عَنْ أَنْ تُراجِعَ أَحْسَنَ أَمُورِكَ

معاويه کنام:

میں تم سے سوال وجواب کے تبادلہ اور تمہارے خطوں کو تو جہ کے ساتھ سننے ہیں اپنے طریقہ کار کی کمزوری اور اپنی سمجھ کی خلطی کا احساس كرر باہول اورتم اپني جو خواہشوں كے منوانے كے مجھے در بے ہوتے ہواور مجھے خط و کتابت کا سلسلہ جاری کئے ہوئے ہوتوالیے ہو گئے ہوجیے کوئی گہری نیندیس پڑاخواب دیکھ رہا ہواور بعدمين اس كے خواب بے حقیقت ثابت ہوں یا جیسے کوئی حمرت زدہ منہ اٹھائے کھڑا ہو کہ نہ اس کے لئے جائے رفتن ہونہ پائے ماندن اور اُسے کچھ خبر نہ ہو کہ سامنے آنے والی چیز اسے فائدہ دے کی یا نقصان پہنچائے گی۔ابیانہیں کہتم بالکل ہی پیخص ہو۔ بلكدوه تمهارے مانندہ اور میں خداکی شم کھا كركہتا ہوں كما كركسى حدتك طرح دينامين مناسب نتهجهتا اوتاتو ميرى طرف سے اليي تباہیوں کا تمہیں سامنا کرنا پڑتا جو ہڈیوں کوتوڑ دیتیں اورجسم پر گوشت کا نام نہ جھوڑتیں اس بات کوخوب مجھ لو کہ شیطان نے

وَتَسَأَذَنَ لِسَقَالِ نَصِيْحَتِكَ وَالسَّلَامُ مُعْهِينِ الشَّكَامُ لَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ الم

(وَمِنْ حِلْفٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ)

خَطِّ هِشَامٍ بُنِ الْكُلِّبِيُّ)

كَتَبُّهُ بَيْنَ رَبِيعَةَ وَالْيَسَ (نُقِلَ مِنُ

هٰ ذَا مَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ أَهُلُ الْيَمَنِ:

حَاضِرُهَا وَبَادِيهَا، وَرَبِيعَةُ:حَاضِرُهَا

وَبَادِيْهَا ، أَنَّهُمْ عَلَى كِتَابِ اللهِ يَلُعُونَ

إِلْيْهِ وَيَعْامُرُونَ بِهِ وَمُجِيْبُونَ مَنْ

دَعَاإِلَيْهِ وَأَمَرَبِهِ لَا يَشْتَرُونَ بِهِ ثَبَنًا

وَّلَا يَـرُضُونَ بِـهِ بَـكُلًا ، وَأَنَّهُمَ يَـكُ

وَاحِكَةٌ عَلَى مَنْ خَالَفَ ذَٰلِكَ وَتَرَكَهُ

أنُصَارٌ بَعْضُهُمُ لِبَعْضِ، دَعُوتُهُمُ

وَاحِكَةً- لَا يَنْقُضُونَ عَهُكَهُمُ لَمَعْتَبَةِ

عَاتِبٍ وَّلَا لِغَضَبِ غَاضِبٍ، وَلَا

لِاسْتِكُلَالِ قَوْمٍ قَوْمًا وَلَا لِمَسَبَّةِ قَوْمٍ

قَرُمًا - عَلَى زُلِكَ شَاهِلُهُمْ وَغَائِبُهُمُ،

سفِيهُهُم وعالِمُهُم، وحلِيمُهم وجاهِلُهم

ثُمَّ إِنَّ عَلَيْهِمُ بِلَالِكَ عَهُلَ اللهِ وَمِيثَاقَهُ

إنَّ عَهُـ لَا اللهِ كَـانَ مَسْئُولًا - وَكَتَـبَ

جوحضرت نے قبیلہ ربیعہ اور اہل یمن کے مابین بطور معاہدہ تحریر فرمایا: (اسے ہشام ابن سائب کلبی کی تحریر ہے فعل کیا گیا ہے)۔

سننے سے روک دیا ہے۔سلام اُس برجوسلام کے قابل ہے۔

یہ ہے وہ عہدجس پر اہل یمن نے وہ شہری ہول یا دیمائی اور قبیلہ ربیعہ نے وہ شہر میں آباد ہوں یا بادیہ ثنین اتفاق کیا ہے کہ وہ سب کے سب کتاب اللہ پر ثابت قدم رہیں گے۔ اُس کی طرف دعوت دیں گے۔اُس کے ساتھ حکم دیں گے اور جواس کی طرف دعوت دے گااور اُس کی روہے حکم دے گا اُس کی آ واز ' پر لبیک کہیں گے، نداس *ےعوض کو*ئی فائدہ جا ہیں گے، اور نہ اُس کے کسی بدل پر راضی ہوں گے ،اور جو کتاب اللہ کے خلاف طلے گا اور اُسے چھوڑ دے گا اُس کے مقابلہ میں متحد ہوکر ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں گے ان کی آ واز ایک ہوگی اور وہ کسی سرزنش کرنے والے کی سرزنش کی وجہ ہے، کسی غصہ کرنے والے کے غصہ کی وجہ سے اور ایک گروہ کے دوسرے گروہ کو ذلیل کرنے کی وجہ ہے اور ایک جماعت کے دوسری جماعت کو گالی دینے ہے اس عہد کوئبیں تو ڑیں گے۔ بلکہ حاضر یا غیر حاضر، كم عقل، عالم، برو بار، جائل سب اس كے يابندر بيل گے۔ پھراس عہد کی وجہ ہے ان پرانٹد کا عہدو پیان بھی لا زم ہو گیا ہے اور اللہ کا عہد یو جھا جائے گا۔ ( کا تب سطورعلی ابن

شروع شروع ميں جب آپ كى بيت كى گئ تو آپ

(وَمِنْ كِتَابٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ)

عَلِيْ بْنِ أَبِي طَالِبٍ '

(إلى مُعَاوِيَةً فِي أَوُّل مَا بُويعَ لَهُ، ذَكْرُهُ الواقلِائُ فِي كِتَابِ الْجَمَل) مِنْ عَبْدِ اللهِ عَلِيّ آمِيْدِ المومِنِيُنَ إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ :

أَمَّا بَعُدُ فَقَدُ عَلِيْتَ اِعْذَارِي فِيُكُمُ وَأَغُرَاضِي عَنْكُمْ حَتْى كَانَ مَالاَ بُلَّمِنْهُ وَلَا دَفْعَ لَهُ- وَالْحَلِينَ عُلِي مُويلٌ، وَالْكَلَامُ كَثِيْرٌ ، وَقَلُ أَدْبَرَمَا أَدْبَرَ وَأَقْبَلَ مَا أَقْبَلَ، فَبَايِعُ مَن قِبَلَكَ وَأَقْبِلَ إِلَى فِي وَفُدِمِن

نے معاویہ ابن انی سفیان کے نام تحریر فرمایا (اسے واقدی نے کتاب اجمل میں تحریر کیاہے) خداکے بندے علی امیر الموثین کی طرف سے معاویدا بن ابی

تمہیں معلوم ہے کہ میں نے لوگوں کے بارے میں بورے طور پر جحت ختم کردی اورتمهارے معاملات ہے چثم پیثی کرتارہا۔ يهال تک كه وه واقعه موكر ر باكه جيے مونا تھا، اور روكا نه جاسكتا تھا۔ بیقصد لمباہے اور باتیں بہت ہیں۔ بہرحال جوگز رنا تھا گزرگیا اور جسے آنا تھا آگیا۔ لہذا اٹھو اور اپنے بہال کے لوگول سے میری بیعت حاصل کرواور اپنے ساتھیوں کے دفد کے ساتھ میرے پاس پہنچو۔ والسلام

عبدالله ابن عباس کے نام جبکہ انہیں بصرہ میں اپنا قائم

لوگوں سے کشادہ روئی سے پیش آؤ۔ اپٹی مجلس میں لوگوں کو

راہ دو۔ حکم میں تنگی روا نہ رکھو۔غصہ سے پر ہیز کرو کیونکہ ہیہ

شیطان کے لئے شکون نیک ہے اور اس بات کو جانے رہوکہ

جو چیز تہمیں اللہ کے قریب کرتی ہے وہ دوزخ سے دور کرتی

ہے اور جو چیز اللہ سے دور کرتی ہے وہ دوزخ سے قریب

### وصيت (۲۷)

مقام مقرر فرمایا۔

(وَمِنْ وَصِيَّةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) لِعَبُدِ اللهِ بن الْعَبَّاسِ عِنْدَ اسْتِخْلَافِهِ إِيَّالُا عَلَى الْبَصِّرَةِ ـ

سَعِ النَّاسِ بِوَجُهِكَ وَمَجْلِسِكَ وَحُكِّهِكَ، وَإِيَّاكُ وَالْغَضَبَ فَإِنَّهُ طِيَرَةٌ مِنَ الشَّيْطِنِ- وَاعْلَمُ أَنَّ مَا قَرَّبَكَ مِنَ اللهِ يُبَاعِدُكَ مِنَ النَّارِ، وَمَا بَاعَدَكَ مِنَ اللهِ يَقُرِّ بُكَ مِنَ النَّارِ ـ

بدایت (۵۵)

(وَمِنْ وَصِيَّةٍ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) لِعَبْدِ اللهِ بُنِ الْعَبَّاسِ لَتَا بَعَثَهُ لِيَ الْعَجِةِ وقت فرمالَ.

جوعبداللدابن عباس کوخوارج ہے مناظرہ کرنے کے

لِلْاحْتِ جَاجٍ عَلَى الْحَوارِج مَمُ أَن عَرْ آن كَاروع بحد ندرن ، يُوتَدقر آن بهت ع

لَا تُحَاصِمُهُم بِالْقُرَانِ فَإِنَّ الْقُرْانَ حَمَّالٌ ذُووُ جُولِا تَقُولُ وَيَقُولُونَ وَلَكِنُ حَاجِجُهُمُ بِالسُّنَّةِ فَإِنَّهُمْ لَنَ يَجِدُوا عَنَهَا مَحِيصًا

(وَمِنْ كِتَابِ لَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ)

اِبومویٰ اشعری کے نام: المين كسلسله مين أن كايك خط ك جواب مين (اسے سعیدابن یجی اموی نے اپنی کتاب المغازی میں ورج کیاہے)۔

معنی کا حامل ہوتا ہے اور بہت ہی وجہیں رکھتا ہے تم اپنی کہتے رہو

گے، وہ اپنی کہتے رہیں گے بلکہ تم حدیث ہے اُن کے سامنے ا

استدلال کرنا، وہ اس ہے گریز کی کوئی راہ نہ پاعلیں گے۔

کتنے ہی لوگ ہیں جو آخرت کی بہت س سعادتوں ہے محروم ہوکررہ گئے۔ وہ دنیا کے ساتھ ہولیے۔خواہش نفسانی سے بولنے لگے۔ میں اس معاملہ کی وجہ ہے آبیہ حیرت واستعجاب کی منزل میں ہوں کہ جہاں ایسے لوگ انتظمے ہوں گئے ہیں جوخود بنی، اور خود پسندی میں مبتلا ہیں۔ میں اُن کے زخم کا مداوا تو كرربا ہوں مگر ڈرتا ہوں كەكہيں وہ منجمد خون كى صورت اختيار كركے لاعلاج نہ ہوئے حمہيں معلوم ہونا عاہے كه مجھ سے زياده كوئي تخص بهمي امت محمرصلي الله عليه وآلبه وسلم كي جماعت بندی اورا تحاد باہمی کا خواہش مندنہیں ہے جس سے میری غرض صرف حسن ثواب اورآ خرت کی سرفرازی ہے۔ میں نے جوعہد کیاہےاُسے بورا کر کے رہوں گا۔اگر چہتم اس نیک خیال ہے۔ كه جومجھ ہے آخرى ملاقات تك تمہارا تھا،اب بليث جاؤ، يقيناً وہ ہد بخت ہے کہ جوعقل وتجربہ کے ہوتے ہوئے اُس کے فوائد ہے محروم رہے۔ میں تو اس بات پر چنج و تاب کھا تا ہوں کہ کوئی کہنے والا باطل بات کیے، یالسی ایسے معاملے کوخراب ہونے ۔ دول كد جسے الله درست كر چكا مور للذاجس بات كوتم نهيں جانتے ،اُس کے دریے نہ ہو۔ کیونکہ شریرلوگ بُری باتیں تم تک پہنچائے کے لیے از کر پہنچا کریں گے۔والسلام۔

إلى أبي مُوسى الآشَعَري جَوَابًا فِي أُمْرِ الْحَكَمَيْنِ ذَكَرَاهُ سَعِيْلُ بَنْ يَحْيَى الله مُويْ- فِي كِتَابِ الْمَعَادِي: فَإِنَّ النَّاسَ قَلُ تَغَيَّرَ كَثِيْرٌ مِنْهُمْ عَنُ كَثِيرٍ مِّنُ حَظِّهِمْ فَسَالُوا مَعَ اللَّانَيَا وَنَطَقُوا بِالْهَوْي، وَإِنِّهُ نَزَلْتُ مِنْ هَٰكَا الْأَمْرِ مَنْزِلًا مُعْجِبًا إِحْتَمَعَ بِهِ أَقُوامٌ أَعْجَبْتُهُمْ أَنْفُسُهُمْ فَإِنِّي أُدَلُوِي مِنْهُمْ قَرْحًا أُخَانُ أَنْ يُكُونَ عَلَقًا، وَلَيْسَ رَجُلْ - فَاعُلَمَ - أُحُرَصَ عَلَى جَمَاعِةِ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَأَلْفَتِهَا مِنِّي أَبْتَغِي بِلَالِثُ حُسِّنَ الثُّوَابِ وَكُرَمَ الْمَابِ وَسَأْنِي بِالَّذِي رَأَيُتُ عَلَىٰ نَفْسِے وَإِنْ تَغَيَّرُتَ عَنَ صَالِحٍ مَا فَارَقْتَلِنِي عَلَيْهِ، فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنُ حُرِمَ نَفْعُ مَا أُوتِي مِنَ الْعَقُلِ وَالتَّجُرِبَةِ، وَإِلِّي لَّا عُبَدُ أَنَّ يَقُولَ قَائِلْ بِبَاطِنٍ وَأَنَ اَفْسِكَ أُمْرًا قَلَ أُصَلَحَهُ اللَّهُ فَلَاعُ مَالَا تَعْرِفُ فَانَّ شَرَارَ النَّاسِ طَآئِرُونَ اللَّكَ - بِأَقَاوِيُلِ السُّوَءِ - وَالسُّلَامُ-

**\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$**\$

### بسم الثدالرحمن الرحيم

# بَابَ إِلْمُحتَارِ مِنْ حِكَمِ أُمير المومنينَ عَلَيْهِ السَّلامُ امير المونين عليه السلام كفتخب حِكم ومواعظ كاباب

ويل عن في ذلك المختار من اجوبة مسائله والكلام القصير الخارج في سائر اغراضه الرباب من الموالات كجوابات اور مجولة محيمانه جملول كالتخاب بع ومختلف اغراض ومقاصد كسلم من بيان

(۱) فقنہ وفسادیس اس طرح رہوجس طرح اونٹ کا وہ پچہ جس نے ابھتی اپنی عمر کے دوسال ختم کئے ہوں کہ شو آس کی پیٹھ پرسواری کی جاسکتی ہے اور نداس کے تقنول سے دودھ دوبا حاسکتا ہے۔

(1) قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: كُنُّ فِي الْفِتْنَةِ كَابُنِ اللَّبُونِ لَاظَهُرْ فَيُرْكَبَ، وَلَا ضَرَعٌ فَيُحُلَبَ

تشریخ: لبون دوده دینے والی اونٹنی کو اور ابن اللبون اُس کے دوسالہ بچے کو کہتے ہیں ادروہ اس عمریس نہ سواری کے قابل ہوتا ہے، اور نہ اُس کے تقن ہی ہوتے ہیں کہ ان سے دودهد وہا جا سکے اسے ابن اللبون اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس دوسال کے عرصہ میں اس کی مال عموماً دوسرا بچید سے کردوده دینے گئی ہے۔

مقصدیہ ہے کہ انسان کوفتنہ وفساد کے موقع پر اس طرح رہنا چاہئے کہ لوگ اُسے ناکارہ بچھ کرنظر انداز کردیں ، اور کسی جماعت میں اس کی شرکت کی ضرورت محسوں نہ ہو کیونک فتنوں اور ہنگاموں میں الگ تصلگ رہنا ہی تباہ کاریوں ہے بچاسکتا ہے۔البتہ جہاں حق وباطل کا نکراؤ ہو وہاں پر غیر جانبداری جائز نہیں اور نہ اُسے فتنہ وفساد ہے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ بلکہ ایسے موقع پر حق کی تمایت اور باطل کی سرکو بی کے لئے کھڑ اہونا واجب ہے۔ جیسے جمل وصفین کی جنگوں میں حق کا ساتھ وینا ضروری اور باطل سے نبر د آن ماہونا لازم تھا۔

(۲) جس نے طبع کو اپناشعار بنایا، اُس نے اپنے کوسبک کیا اور جس نے اپنی پریشان حالی کا اظہار کیا وہ ذلت پر آ مادہ ہو گیا، اور جس نے اپنی زبان کو قابو میں ندر کھا، اُس نے خودا پنی بیدوقعتی کاسامان کرلیا۔

(٢) وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَزُرَى بِنَفُسِهِ مِنَ استَشْعَرَ الطَّبَعَ، وَرَضِى بِالدُّلِ مَنْ كَشَفَ عَنْ ضُرِّمٍ، وَهَانَتْ عَلَيْهِ نَفُسُهُ مَنْ أَمَّرَ عَلَيْهِ الشَّلُهُ مَنْ أَمَّرَ عَلَيْهِ الشَّلُهُ مَنْ أَمَّرَ عَلَيْهَا لِسَانَهُ

(٣) وَقَسَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: البُّخُلُ عَادٌ، (٣) بَلْنَكُ وعارب، اور بزول نقص وعيب به، اور و وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَادٌ، وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ الْفَظِنَ عَربت مرو زيرك و دانا كى زبان كو دلائل سے قوت وَالْجُبُنُ مَنْقَصَةٌ، وَالفَقَوُ يُحْوِسُ الْفَظِنَ

# مكتوب(۷۹)

جو ظاہری خلافت پرممکن ہونے کے بعد فوجی سپہ سالاروں کو تحریر فرمایا۔ اگلے لوگوں کواس بات نے تباہ کیا کہ انہوں نے لوگوں کے حق ری لیاتہ انہاں نے (شمیر میں کیا کہ انہوں کے انہوں کے حق

ا کھے تو توں تواس بات نے نتاہ کیا کہ انہوں نے تو کوں کے حق روک لئے تو انہوں نے (رشوتیں دے دے کر) اُسے خریدااور انہیں باطل کا پابند بنایا، تو وہ اُن کے چیچے انہی راستوں پر چل کھوٹ رہرہ کی (وَمِنْ كِتَابِ لَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ) لَمَّا استُخْلِفُ إلى أَمَرَآءِ اللَّجْنَادِ: أَمَّا بَعْدُ فَاِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ انَّهُمُ مَنَعُو النَّاسَ الْحَقَّ فَاشْتَرُولُا، وَأَحَدُوهُمُ بِالْبَاطِلِ فَاقْتَلَولُا۔

تَمَّ بابُ الكُتبِ بِحَمْدِ اللهِ تَعَالَى

دکھانے سے عاجز بنادیتی ہے اور مفلس اپنے شہر میں رہ کر بھی غریب الوطن ہوتا ہے اور بھز و در ماندگی مصیبت ہے، اور صبر و شکیبائی شجاعت ہے، اور دنیا سے بے تعلق بڑی دولت ہے، اور پر ہیزگاری ایک بڑی سپر ہے۔

عَنُ حُجَّتِهِ، وَالْمُقِلُ غَرِيبٌ فِي بَلُاَتِهِ، وَالنُّهُلُ وَالنُّهُلُ وَالنُّهُلُ وَالنُّهُلُ ثَرُولًا وَالْوَهُلُ ثَرُولًا وَالْوَهُلُ ثَرُولًا وَالْوَلَالُهُ اللهِ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

(٣) وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: نِعْمَ الْقَرِيْنُ (٣) تتليم ورضا بهترين مصاحب اورعلم شريف ترين السِّخْمَ أَو السَّلَامُ وَلَهُ كَوِيْمَةٌ، وَالْآدَابُ حُلَلٌ ميراث بوطلى وعلى اوصاف نو بوطلعت بين اورفكر مُجَلَّدَةٌ، وَالْفِكُرُ مِرْ آقٌ صَافَيةٌ مَا صاف وشفاف آئينه به مافية مُجَلَّدَةٌ، وَالْفِكُرُ مِرْ آقٌ صَافَيةً م

(۵) وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: صَلَّرُ الْعَاقِلِ (۵) عَظَمْد كاسينُ أَن عَبِيدون كامخزن موتا ب اور مَن وَ مَن لُوقُ سِرِّة، وَالبَشَاشَةُ حِبَالَةُ الْبَوَدَّةِ، كشاده رونى محبت و دوى كا بَضدا ب اور مَل و بردبارى وَالْاحْتِمَالُ قَبْرُ الْعُيُوبِ (أَوُّ): وَالْبُسَالَيَةُ عِبُول كا مِنْ بِ (يَاس فقره كَ بَجَائِ حَفرت ني يول كا مِن بِ (يَاس فقره كَ بَجَائِ حَفرت ني يول كا مِن بِ (يَاس فقره كَ بَجَائِ حَفرت ني يول كا مِن بِ (يَاس فقره كَ بَجَائِ حَفرت ني يول كا مِن بِ (يَاس فقره كَ بَجَائِ حَفرت ني يول كا مِن بِ (يَاسُ فَرَه عَلَيْ كَاوْر الجَه بِ - فَرَه يَا اللّهُ يُوبُ وَاللّهُ عَلَيْ وَلَا لَعْهُ وَاللّهُ وَلَا يَعْهُ وَلَا لَعْهُ وَلَا يَعْمُونُ عَلَيْ وَلَا قَالُ عَلَيْ وَلَا عَلَيْ عَلَى عَبُول كَاوَلُو اللّهِ عَلَيْ كَاوْر الجَه بَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ وَلِي اللّهُ عَلَيْ وَلَا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ وَلَا عَلْمُ عَلَيْ وَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ وَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ وَلَا عَلَيْ عَلَيْ وَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ وَلَا عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ فَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ وَلِي عَلَيْ وَلَا عَلَيْ عَلَيْ عَلَا عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ ع

(۲) وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ رَضِي عَنْ (۲) جُوفُ اپنِ کو بہت پند کرتا ہے، وہ دوسروں کو نَفْسِه کَثُرَ السَّاحِطُ عَلَيْهِ وَالصَّلَقَةُ دَوَاءً ناپند ہوجاتا ہے اور صدقہ کامیاب دوا ہے، اور دنیا میں مُنْجِحٌ وَاَعْمَالُ الْعِبَادِ فِی عَاجِلِهِمْ، نُصُبُ بندوں کے جواعمال ہیں وہ آخرت میں اُن کی آئھوں مُنْجِحٌ وَاَعْمَالُ الْعِبَادِ فِی عَاجِلِهِمْ، نُصُبُ کَامِنْ کے سَامِنْ ہوں گے۔

اَعْمِیْنِهِمْ فِی اَجِلِهِمْ۔ یارشادتین جملوں پرشتمل ہے: پہلے جملہ میں خود پندی سے پیدا ہونے والے نتائ واٹرات کا ذکر کیا ہے کہ اس سے دوسروں کے دلوں میں نفرت و حقارت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ جو شخص اپنی ذات کونمایاں کرنے کے لئے بات میں اپنی برتری کا مظاہرہ کرتا ہے وہ بھی عزت واحترام کی نگاہ ہے نہیں و یکھا جا تا اور لوگ اُس کی تفوق پیندانہ ذو ہنیت کود کیمتے ہوئے اُس سے نفرت کرنے لگتے ہیں اور اُسے اثنا بھی بچھنے کو تیاز نہیں ہوتے ، جتنا بچھوہ ہے چہ جا میکہ جو بچھوہ وہ سے آپ کو بچھتا ہے وہ بی بچھا کے لیں۔

دوسراجمله صدقه مے متعلق ہاوراُ سے ایک' کامیاب دوا' سے تعبیر کیا ہے کیونکہ بٹب انسان صدقہ وخیرات سے مختاجوں اور ناداروں کی مدد کرتا ہے تو وہ دل کی گہرائیوں سے اُس کے لئے دعائے صحت وعافیت کرتے ہیں جوقبولیت حاصل کرکے اُس کی شفایا بی کا باعث ہوتی ہے۔ چنانچے پینجبرا کرم کاارشاد ہے کہ ''داو وامر ضاکم بالصدة قابے بیاروں کاعلاج صدقہ سے کرو''

تیسراجملہ حشر میں اعمال کے بے نقاب ہونے کے متعلق ہے کہ انسان اس دنیامیں جواجھے اور بُرے کام کرتا ہے وہ تجاب عضری کے قائل ہونے کی وجہ سے ظاہری حواس سے ادراک نہیں ہوسکتے ۔ مگر آخرت میں جب مادیت کے پردے اٹھادیے جا کیں گے، تووہ

اس طرح آ تھوں کے سامنے عیاں ہوجا کیں گے کہ کسی کے لئے گنجائش اٹکار شدرہ گی۔ چنا نچہ ارشاد البی ہے۔

اُس دن لوگ گروہ گروہ (قبروں سے) اٹھ کھڑ ہے ہوں گے تاکہ دہ اپنے اعمال کودیکھیں توجس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگ وہ اُسے دیکھ لے گااور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی دہ اُسے دیکھے لے گااور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی دہ اُسے دیکھے لے گا۔

يومنل يصلر الناس اشتاتا اليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة حيرا يرة ومن يعمل مثقال ذرد شر ايرة-

(2) بیدانسان تعجب کے قابل ہے کدوہ چربی سے دیکھنا ہے، اور گوشت کے لوتھڑ ہے سے بولتا ہے اور ہڈی سے سنتا ہے، اور ایک سوراخ سے سانس لیتا ہے۔

(2) وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: اِعْجَبُوا لِهٰ ذَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُحْمِلُولِ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

(۸) جب دنیا (اپنی نعمتوں کو لے کر) کسی کی طرف بوطق ہے، تو دوسرول کی خوبیاں بھی اُسے عاریت وے دیتی ہے اور جب اس سے رخ موڑ لیتی ہے تو خوداُس کی خوبیاں بھی اُس سے چھین لیتی ہے۔

(٨) وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِذَا أَقَبَلَتِ اللَّانِيَ (٨) جب ونيا (١ عَلَىٰ اَحَلِ أَعَارَتُهُ مَحَاسِنَ غَيْرِ لا وَإِذَا بِرُسِّى بِ، تَوْدوسروا أَدُبَرَتَ عَنْهُ سَلَبَتُهُ مَحَاسِنَ نَفْسِهِ وَيَنْ جاور جب الرَّحِيَّ اللَّهِي الرَّحِي الرَّحِيلَ المَّعَى الرَّحِي الرَّحِي الرَّحِي الرَّحِي الرَّحِي الرَّحِي الرَّحِي الرَّحِي الرَّحِي الرَّحِي الرَّحِي الرَّحِي الرَّحِي الرَّحِي الرَّحِي الرَّحِي الرَّحِي الرَّحِي الرَّحِي الرَّحِي الرَّحِي الرَّحِي الرَّحِي الرَّحِي الرَّحِي الرَّحِي الرَّحِي الرَّحِي الرَّحِي الرَّحِي الرَّحِي الرَّحِي الرَّحِي الرَّحِي الرَّحِي الرَّحِي الرَّحِي الرَّحِي الرَّحِي الرَّحِي الرَّحِي الرَّحِي الرَّحِي الرَّحِي الرَّحِي الرَّحِينَ الْعَلَيْمِ الْمَعْمَ الرَّحِينَ الْمُعْلَى الْمُ الْمَنْ الْمُنْ ِقِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفِقِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفِقِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفُلُولِ الْمُنْعُلِي الْمُنْ الْمُنْفِقِي ا

مقصد سیہ کہ جس کا بخت یاوراور دنیا اُس سے ساز گار ہوتی ہے ، اہل دنیا اُس کی کارگز اربوں کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں اور دوسرل کے کارناموں کا سہرابھی اُس کے سر باندھ دیتے ہیں اور جس کے ہاتھ سے دنیا جاتی رہتی ہے اور ادبار ونحوست کی گھٹا اُس پر چھاجاتی ہے اُس کی خوبیوں کونظر انداز کر دیتے ہیں ، اور بھولے ہے بھی اُس کا نام زبان پر لانا گوار آئییں کرتے ہے

دوستند آنکه را زمانه نواخت دهمنند آنکه را زمانه فگند

(٩) وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: حَالِطُو النَّاسِ (٩) لوگوں سے اس طریقہ سے الوکہ اگر مرجاوَتو تم پر مُحَالَطَةً إِنَّ مُتَّمَ مَعَهَا بَكُوا عَلَيْكُمْ وَإِنَّ رَوَّيْنِ، اور زندہ رہوتو تمہارے مثاق ہوں۔ عُشْتُمْ حَنُّوا إِلَيْكُمْ۔

تشرت: جو خص لوگوں کے ساتھ نرمی اور اخلاق کا برتاؤ کرتا ہے، لوگ اس کی طرف دست تعاون بڑھاتے ، اُس کی عزت و تو قیر کرتے ، اوراُس کے مرنے کے بعداُس کی یاد میں آنسو بہاتے ہیں۔ لہٰذاانسان کو چاہے کہ وہ اس طرح مرنجاں مرخ زندگی گزارے کہ کی کواس سے شکایت پیدا نہ مواور نداُس ہے کسی کو گزند پنچے تا کہ اُسے زندگی میں دوسروں کی ہمدردی حاصل ہو، اور مرنے کے بعد بھی اُسے لفظوں میں یاد کیا جائے۔

چنال با نیک و بدسرکن که بعد از مرونت عرفی مسلمانت بزمزم شوید و کافر بسوز اند

(١٠) وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِذَا قَلَارُتَ عَلَى (١٠) وَثَن رِقابِو پاؤ، تُواس قابِو پائه كَاشْكُرانداس كو عَلُوّكَ فَاجُعِلِ الْعَفُو عَنْهُ شُكَّرًا لِلْقُلُوةِ معاف كردينا قراردو۔ عَلَيْهِ

تشرتے:۔ عفود درگزر کامحل وہی ہوتا ہے جہاں انقال پرقدرت ہو، اور جہاں قدرت ہی نہ ہودہاں انقال سے ہاتھ اٹھالینا مجوری کا متجہ ہوتا ہے جس پرکوئی فضیلت انسانی کا جو ہر متجہ ہوتا ہے جس پرکوئی فضیلت انسانی کا جو ہر اور اللہ کی اس بخشی ہوئی نعمت کے مقابلہ میں اظہار تشکر ہے کیونکہ شکر کا جذبہ اس کا مقتضی ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے سامتے تذلّل واعسار سے جھکے جس سے اس کے دل میں رحم و رافت کے لطیف جذبات پیدا ہوں گے اور غیظ و فضیب کے بھڑ کتے ہوئے شعلے ٹھنڈ سے جھکے جس سے اس کے دل میں رحم و رافت کے لطیف جذبات پیدا ہوں گے اور غیظ و فضیب کے بھڑ کتے ہوئے شعلے ٹھنڈ سے بچھ کی کام میں لانے کے بجائے اپنے خضب کے فرونکر نے کا ذریعے قرار دے۔

(۱۱) وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَعُجَوُ النَّاسِ مَنْ (۱۱) لوگوں میں بہت درماندہ وہ ہے جواپی عمر میں پھے عَجَوَ عَنِ اکْتِسَابِ الْإِخْوَانِ وَأَعْجَوُ مِنَّهُ مَنْ بِهَالَى اللهِ لَّے نہ حاصل کرسے، اور اس ہے بھی زیادہ ضَیَّعَ مَنْ ظَفِرَ بِهِ مِنْهُمْ۔ درماندہ ہو ہے جو پاکراُسے کھودے۔

خوش اخلاقی وخندہ پیشانی سے دوسروں کواپی طرف جذب کرنا، اورشیریں کلامی سے غیروں کو اپنانا کوئی دشوار چیز نہیں کیونکہ اس کے لئے نہ جسمانی مشقت کی ضرورت اور نہ دماغی کدوکاوش کی حاجت ہوتی ہے اور دوست بنانے کے بعد دوتی اور تعلقات کی خوش کو ان کو باقی سے سے کے لئے نہر بھی کھی نہ کھی کھی نہ کھی کہ ان اسے بھرائے ہاتی رکھنے کے کوئکہ دوتی پیدا کرنے کے لئے پھر بھی کھی نہ کھی کہ تاہے گرائے باتی رکھا جا سکتا لئے تو کوئی مہم سرکر مانہیں پڑتی ۔ لہذا جو محض ایسی چیز کی بھی تگہداشت نہ کر سکے کہ جسے صرف بیشانی کی سلولیس دور کر کے باتی رکھا جا سکتا ہے۔ ہے اس سے زیادہ عاجز و در ماندہ کون ہوسکتا ہے۔

مقصد رہیے کہ انسان کو ہرایک سے خوش خلقی وخندہ روئی سے پیش آنا چاہئے تا کہ لوگ اُس سے وابستگی چاہیں اور اُس کی دوئتی کی طرف ہاتھ بڑھائیں۔

(١٢) وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِذَا وَصَلَتُ النَّيْكُمْ (١٢) جب تهمين تعورُي بهت نعتين عاصل مون تو أَطُواَ فُ النِّعَمِ فَلَا تُنَفِيْوُ وَا أَقْصَاهَا بِقِلَةِ نَاشَرَى الْهِينَ الْهِ تَكَ تَنْجُوْت يَهِا مِمَّا مُدود. الشَّكُر-

(٣) وَقَـالَ عَـلَيْـهِ السَّلَامُ: مَنُ ضَيَّعَـهُ (٣) جَـقَ سِي چَهوڙ دين أي بيگاندل جائين گــ اللَّقُوَبُ أَتِيْحَ لَهُ الأَبْعَدُ -

(١٣) وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: مَا كُلُّ مَفْتُونِ (١٣) برفتنه سُ پُرْ جانے والا قابل عاب نہيں يُعَاتَبُ \_

جب سعدا بن ابی وقاص ، محمد ابن مسلمه اورعبدالله ابن عمر نے اصحاب جمل کے مقابلہ میں آپ کا ساتھ وینے ہے انکار کیا تو اُس موقع پر میہ جملہ فرمایا۔مطلب میہ ہے کہ بیلوگ مجھ سے ایسے منحرف ہو بچکے ہیں کہ اُن پر نہ میری بات کا پچھا اثر ہوتا ہے اور نہ ان پر میری عمّاب وسر زنش کارگر ثابت ہوتی ہے۔

(10) وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: تَـنِلُ الْأَمُورُ (١٥) سب معاطِ تقدير كَ آكَ سرگوں بيد يہاں لِلْمَقَادِيْدِ حَتَّى يَكُونَ الْحَتَفُ فِي التَّلْبِيْدِ - تَكَرَبُصَ تَدبير كَ نَيْجِيْس موت بوجاتى جـ

(١٢) وَسُئِلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِ الرَّسُولِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ غَيْرُوا الشَّيْبَ وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ" فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ النَّيا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ذٰلِكَ وَاللِّيْنُ قُلُ ، فَامَّا الْآنَ وَقَلِا تَّسَعَ نِطَاقُهُ، وَضَرَبَ بِجَرَانِهِ فَامَرُو وَمَا اخْتَازَ

(۱۹) یغیمبرسلی الله علیه وآله وسلم کی حدیث کے متعلق که در برها ہے کو (خضاب کے ذریعه ) بدل دو، اور یہود سے مشابہت اختیار نہ کرو۔ "آپ سے سوال کیا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ یغیبرسلی الله علیه وآله وسلم نے یہ اس موقع کے لئے فرمایا تھا جب گدرین (والے) کم نتے، اوراب جبکہ اس کا دامن پھیل چکا ہے اور سینہ فیک کرجم چکا ہے تو برخض کو اختیار ہے۔

مقصدیہ ہے کہ چونکدابندائے اسلام میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی اس لئے ضردرت تھی کہ مسلمانوں کو جماعتی حیثیت کو برقرار رکھنے کے لئے انہیں یہودیوں ہے متاز رکھا جائے۔اس لئے آتخضرت نے خضاب کا حکم دیا کہ جو یہودیوں کے ہال موسوم نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بیہ مقصد بھی تھا کہ وہ شخص دشمن کے مقابلہ میں ضعیف وین رسیدہ دکھائی نیدے۔

(21) وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: فِي الَّذِينُ (12) اُن لوگوں كے بارے مِن كرجوا ہوكر او ہوكر او ہوكر اِعْتَوَلُوا الْقِتَالُ مَعَنَهُ خَلَالُوا الْحَقَّ وَلَمْ لَرْنَے ہے كنارہ كُن رہ فرمايا اُن لوگوں نے فق كوچھوڑ يَنصُرُوا الْبَاطِلَ۔ ديا اور باطل كى بھى نفر ہے نہيں كى۔

بیارشا داُن لوگوں کے متعلق ہے کہ جواپنے کوغیر جانبدارظا ہر کرتے تھے جیسے عبداللہ ابن عمر ،سعدا بن ابی وقاص ،ابومویٰ اشعری ، احنف ابن قیس ادرانس ابن ما لک وغیرہ ۔ بے شک ان لوگوں نے کھل کر باطل کی حمایت نہیں کی مگرحق کی نصرت ہے ہاتھ اٹھالینا بھی ایک طرح سے باطل کوتقویت پہنچانا ہے۔اس لئے ان کا شار مخالفین حق کے گردہ ہی میں ہوگا۔

(١٨) وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامِ: مَنْ جَرَى فِي (١٨) جَوْفُ الله الله الله السَّلَامِ: ورُرْتا ہے وہ موت عِنَانِ أُمَلِهِ عَثَرَ بِأَجَلِهِ۔ عَنَانِ أُمَلِهِ عَثَرَ بِأَجَلِهِ۔

4.0

(19) بامرونت لوگول کی لغزشول سے درگزر کرو۔ (١٩) وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَقِيلُوا ذَوى ( كيونكه) ان ين سے جو بھى لغزش كھا كر كرتا ہے تو الله المُرُوعَ اتِ عَثَرَاتِهِم، فَمَا يَعُثُرُ مِنْهُمْ عَاثِرٌ الله اُس کے ہاتھ دے کراہے اوپر اٹھالیتا ہے۔

(٢٠) وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: قُرِنَتِ الْهَيْبِهُ بِالْخَيْبَةِ، وَالْحَيَاءُ بِالْحِرْمَانِ، وَالْفُرْصَةُ تَسَرُّ مَرَّا السَّحَابِ فَانْتَهِزُوا فُرَصَ الْخَيْرِ -

وَيَكُ اللهِ بِيَكِم يَرُفَّعُهُ

(۲۰) خوف کا نتیجہ نا کا می اور شرم کا نتیجہ محرومی ہے اور فرصت کی گھڑیاں (تیز رو) اہر کی طرح گزر جاتی ہیں۔ البذا بھلائی کے ملے ہوئے موقعوں کوغنیمت جانو۔

عوام میں ایک چیزخواہ کتنی ہی معیوب خیال کی جائے اورتحقیرآ میزنظروں ہے دیکھی جائے اگراس میں کوئی واقعی عیب نہیں ہے تو یہلی فتیج اور دوسری شم حسن ہے۔ چنانچہ بغیرا کرم کاارشادہے۔

الحياء حياء ان حياء عقل وحياء حبق فحياء العقل هو العلم وحياء الحمق

> (٢١) وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: لَنَا حَقَّ فَإِنَّ أُعُطِيْنَاهُ وَإِلاَّ رَكْبِنَا أَعْجَازَ الْإِبِلِ وَإِنَّ طَالَ

قبال الرضى: وهذا من لطيف الكلام وفصيحة، و معانه إنا إن لم نعط حقنا كنا أزلاء وذلك أن الرديف يركب عجز البعير كالعبل والأسير و من يجرى مجراهما

اُس ہے شر ماناسراس نادانی ہے کیونکہاس کی وجہ ہے اکثر اُن چیز وں ہے محروم ہونا پڑتا ہے جود نیاو آخرت کی کامیابیوں اور کامرانیوں کا اعث ہوتی ہیں۔ جیسے کوئی مخص اس خیال سے کہ لوگ اُسے جاہل تصور کریں گے کسی ہم اور ضروری بات کے دریافت کرنے میں عار محسو*ل کرے ،* تو بیے ہموقع و بے محل خود داری اُس کے لئے علم و دائش ہے محرومی کا سبب بن جائے گی۔ اس لئے کوئی ہوش مندانسان کھنے اور دریافت کرنے میں عارئیں محسوں کرے گا۔ چنانچہ ایک من رسیدہ محض ہے کہ جو بڑھایے کے باو جو دمخصیل علم کرتا تھا کہا گیا کہ ما تستحي ان تتعلم على الكبو ""تمهيل برهايي من يره عنه جوئ شرم نيس آتى ـ" أس في جواب من كها ـ "إنا لا استحى من الجهل على الكبر فكيف استحيى من التعلم على الكبو""جب مجصيرُ هايه مين جهالت يه شرمبين آتي تواس بڑھا ہے میں پڑھنے سے شرم کیے آسکتی ہے۔'' البتہ جن چیزول میں واقعی برا کی اور مفسدہ ہو، اُن کے ارتکاب ہے شرم محسوس کرنا انسانیت اورشرافت کا جوہر ہے جیسے وہ اٹمال ناشائستہ کہ جوشرع وعقل اور ند ہب واخلاق کی روسے مذموم ہیں۔ بہر حال بیا ممال کی

حیا کی ووقشمنیں ہیں، ایک وہ جوبتقاضائے عقل ہوتی ہے۔ بیرحیاعلم و دانائی ہے اور ایک وہ جوحمافت کے متیجہ میں ہوتی ہے۔ بیسراسرجہل ونادانی ہے۔

(۲۱) ہمارا ایک جن ہے اگر وہ ہمیں دیا گیا تو ہم لے لیں کے، ورنہ ہم اونٹ کے بیچھے والے پھول برسوار ہول گے،اگر چەشب روي طويل ہو۔

سیدرضی فر ماتے ہیں کہ بہت عمدہ اور قصیح کلام ہے اس کا مطلب بیرے کدا گرہمیں ہماراحق شدویا گیا،تو ہم ذلیل و خوار سمجھے جائیں گے اور پیرمطلب اس طرح نکلتا ہے کہ اونٹ کے بیچھے کے حصہ پر ردیف بن کرغلام اور قیدی یا اس قتم کے لوگ ہی سوار ہوا کرتے تھے۔

سيدرضي عليه الرحمته كتحرير كرده معنى كاماحصل بيهب كه حضرت بيفر مانا حياجته بين كداگر بهاري حق كا كه جوامام مفترض الطاعية ہونے کی حیثیت سے دوسروں پرواجب ہے اقرار کرلیا گیا اور ہمیں ظاہری خلافت کا موقع دیا گیا تو بہتر ورنہ ہمیں ہرطرح کی مشقتوں اورخوار یول کو برداشت کرنا پڑے گااور ہم اس تحقیرو تذکیل کی حالت میں زندگی کا ایک طویل عرصہ کر ارنے پرمجبور ہول گے۔

بعض شارعین نے اس معنی کے علاوہ اور معنی بھی تحریر کئے ہیں اور وہ بیر کہ اگر جمیں ہمارے مرتبہ سے گرا کر پیچھے ڈال دیا گیا اور ر دسرول کوہم پرمقدم کر دیا گیا تو ہم صبر سے کام لیتے ہوئے پیچیے بٹنا گوارا کرلیں گے اور اونٹ کے پٹھے پرسوار ہونے سے یہی مراد ہے۔ کیونکہ جواونٹ کے پٹھے پرسوار ہوتا ہے وہ پیچھے ہوتا ہے اور جو پشت پرسوار ہوتا ہے وہ آگے ہوتا ہے۔اور بعض نے بیر منی کہے ہیں کہاگر ہماراحت وے دیا گیا تو ہم اُسے لے لیں گے،اوراگر نہ دیا گیا تو ہم اس سوار کی مانند نہ ہوں گے کہ جواپی سواری کی باگ دوسرے کے ہاتھ میں وے دیتا ہے اور ہ جدهراُسے لے جانا جا ہے لیے جائے۔ بلکہ اپنے مطالبہ حق پر برقر ارر ہیں گے ،خواہ مدت دراز کیوں نہ گزر جائے اور بھی اپنے حق سے دمتیر دار ہو کرغضب کرنے والوں کے سَامنے سرتسلیم خم نہ کریں گے۔

(٢٢) وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: من أَبْطَابِهِ (٢٢) في أَس كَامَالَ بِيجِهِ منا دين أت حب و عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعُ بِهِ نَسَبُهُ نسبآ گنہیں بڑھاسکتا۔

(٢٣) وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: مِنْ كَفَّارَاتِ ( ۲۳ ) کسی مصطرب کی واوفریا دسنیا ، اورمصیبت ز د ه اللَّانُونِ الْعِظَامِ إِغَاثَةُ الْمَلَّهُونِ وَالتَّنَّفِيْسُ کومصیبت سے چھٹکارا دلانا بڑے بڑے گناہوں کا عَنِ الْمَكُرُ وُبِد

(٢٣) وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: يَا ابْنَ ادْمَ، إِذَا (٢٣) اعْرَاحُ مِيْ جب توريح كم الله بحالة عجم وَأَيْتَ وَبُّكَ سُبُحَانَهُ يُتَابِعُ عَلَيْكَ نِعَمَهُ بِور بِلْعَتِي در بِالْحَقِواس كَى نافر مانى كرد بالم وَأَنْتَ تَعْصِيهِ فَاخْلُولُا لَهُ السَّارِيَةِ مِنادِ

تشریج:۔ جب کسی کو گنا ہوں کے باوجودیے دریے تعتیں حاصل ہور ہی ہوں تو وہ اس غلط بنی میں مبتلا ہوجا تا ہے کہ اللہ اُس ہے خوش ہاور بیاً س کی خوشنودی ونظر کرم کا نتیجہ ہے۔ حالانکہ نعتوں میں زیادتی شکر گزاری کی صورت میں ہوتی ہے، اور ناشکری کے نتیجہ میں نعتول كاسلسلة قطع موجاتا بجبيها كمالله سحانة كارشادب

كَيِنْ شَكْرُتُمْ لَا زِيْرَكَنْكُمْ وَ لَإِنْ كَفَرْتُمْ الرَمْ فِشَركياتو مِن تهين اورزياده نعتين دونا اوراكر اِنَّ عَنَانِيُ لَشَكِيدٌى نَاشَرَى كَى تَوْ پَعِرِيا در كَعُوكَه مِير اعذاب تحت عذاب ہے۔

البذاعصيان وناسإى كي صورت مين برابرنعة و كالمناالله كي خوشنو وي ورضا مندى كاثمر ونهيں بوسكة اور نه بيركها جاسكة ب كه الله نے اس صورت میں اُسے نعمتیں دے کرشبہہ میں ڈال دیا ہے کہ وہ نعمتوں کی فراوانی کو اُس کی خوشنو دی کاثمرہ سمجھے۔ کیونکہ جب وہ یہ بجھ ر ہاہے خدوہ خطا کاروعاصی ہے اور گناہ اور برائی کو برائی سمجھ کراُس کا مرتکب ہور ہاہے تو اس اشتباہ کی کیا وجہ کہ وہ اللہ کی خوشنو دی و

رضا · ندی کانصور کرے؟ بلکہ اُسے سیمجھنا چاہیے کہ بیا کیے طرح کی آ زمائش اور مہلت ہے تا کہ جب اُس کی طغیانی وسرتشی انتہا کو پہنے جائے تو اُسے دفعتاً گرفت میں لے لیا جائے ۔لہذا الی صورت میں اُسے منتظر رہنا چاہیے کہ کب اُس پرغضب الٰہی کا ورود ہو۔اور سیہ نعتیں اُس سے چین کی جا کیں اورمحر دمی ونا مرادی کی عقو بتوں میں اُسے جکڑ لیا جائے۔

(٢٥) وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: مَا أَضْبَرَ أَحَدٌ (٢٥) جس كى ن بَهى كوئى بات ول يس چها كرركها شيئًا إلاَّ ظَهَرَ فِي فَلَتَاتِ لِسَانِه، وَصَفَحَاتِ عِلى وه أس كى زبان سے بساخت نظے ہوئے الفاظ اور وَجَهِم۔

انسان جن باتوں کو دوسروں سے چھپانا چاہتا ہے وہ کسی نہ کسی وقت زبان سے نگل ہی جاتی ہیں، اور جھپانے کی کوشش ناکام ہوکررہ جاتی ہے۔ وجہ بیہ کے عقل مسلحت اندیش اگر چہانہیں پوشیدہ رکھنا چاہتی ہے مگر بھی کسی اور اہم معاملہ میں الجھ کراُ دھر سے عافل ہوجاتی ہے اور وہ بے اختیار لفظوں کی صورت میں زبان سے نکل جاتی ہیں اور جب عقل ملتفت ہوتی ہے تو تیراز کمان جستہ واپس پلٹا یا نہیں جاسکتا اور اگر سے صورت نہیں کی سورت نہیں کے اور عقل پورے طور سے متنب و ہوشیار رہے، جب بھی وہ پوشیدہ نہیں رہ سکتیں۔ کیونکہ چبرے کے خط و حال ذہنی تصورات کے نماز اور قبلی کیفیات کے آئیند دار ہوتے ہیں۔ چنانچہ چہرہ کی سرخی ہے شرمندگی کا اور زردی سے خوف کا بخو بی پید چل سکتا ہے۔

(٢٦) وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِمْشِ بِلَ آئِكَ مَا ٢٦ مِنْ مِن جب تك بمت ماته دے چلتے مَشَى بِكَدَد مِن اللهُ اللهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِمْشِ بِلَاَدَ مِنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

مقصدیہ ہے کہ جب تک مرض شدت اختیار نہ کرے ، اُسے اہمیت نددینا چاہئے کیونکہ اہمیت دینے سے طبیعت احساس مرض سے متاثر ہوکراس کے اضافہ کا باعث ہو جایا کرتی ہے۔ اس لئے چلتے پھرتے رہنا اور اپنے کوصحت مندنصور کرنا تحلیل مرض کے علاوہ طبیعت کی توت مدافعت کو صفحل ہونے ہیں ویتا اور اس کی قوت معنوی کو برقر ارر کھتا ہے اور قوت معنوی جھوٹے موٹے مرض کوخود ہی دبا ویا کرتی ہے۔ بشر طبیکہ مرض کے وہم میں جتال ہوکرائے سپر انداختہ ہونے برمجبور نہ کردیا جائے۔

(٢٤) وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَفْضَلُ الزُّهُدِ (٢٤) بَهْرِين زُمد رَُم كَا أَفْن رَهَا بِ-الْحَفَاءُ الزُّهُدِي-

(٢٨) وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِذَا كُنْتَ فِي (٢٨) جبتم (دنياكو) بيشه دكهارب بواور موت تهارى إِدْبَادٍ وَالْمَوْتُ فِي إِقْبَالِ فَمَا أَسَّرَعَ الْمُلْتَقْى لللهِ عَلَى الْمُلْتَقَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

(۲۹) وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: الْحَلَرَ الْحَلَرَ الْحَلَرَ! (۲۹) دُروال لِنَ كَه بَخدا أس نَ اس مدتك فَوَاللهِ لَقَلُ سَتَرَ حَتَّى كَانَّهُ قَلُ غَفَرَ تَهارى يرده يوْشَى كَ بَ كَدُوياته بِين بخش ديا بِ -

( ٣٠) وَسَئِلَ عَنِ الْإِيْمَانِ، فَقَالَ: الْإِيْمَانُ عَلَىٰ أَرْبَع دَعَائِمَ: عَلَىٰ الصَّبِّر، وَالْيَقِين، وَالْعَلَّالِ، وَالْجِهَادِ، وَالصَّبْرُ مِنْهَا عَلَى أَرْبَع شُعَبِ عَلَى الشُّوق وَالشَّفَق، وَالزُّهُدِ، وَالتَّرَقُبِ: فَمَنِ اشْتَاقَ إِلَى الْجَنَّةِ سَلَاعَنِ الشُّهُوَاتِ، وَمَنْ أَشُفَقَ مِنَ النَّارِ اجْتَنَبَ الْبُحَرَّمَاتِ، وَمَنْ زَهِلَا فِي اللَّنْيَا اسْتَهَانَ بِالْمُصِيبَاتِ وَمَنِ ارْتَقَبَ الْمَوْتَ سَارَعَ إِلَى الْخَيْرَاتِ وَالْيَقِينُ مِنْهَا عَلَى أَرْبَع شُعَب: عَلَى تَبُصِرَةِ الْفِطْنَةِ وَتَاْوَّلِ الْحِكْمَةِ وَمَوْعِظَةِ الْعِبْرَةِ، وَسُنَّةِ الْآوَلِينَ: فَنَنْ تَبَصَّر فِي الْفِطْنَةِ تَبَيَّنَتُ لَهُ الْحِكْبَةُ، وَمَنْ تَبَيَّنَتُ لَهُ الْحِكْمَةُ عَرَفَ الْعِبْرَةَ، وَمَنْ عَرَفَ الْعِبْرَةَ فَكَأَنَّهَا كَانَ فِي الْآوَّلِينَ- وَالْعَدَّلُ مِنْهَا عَلَى أربَعَ شُعَبِ: عَلَىٰ غَائِصِ الْفَهُم، وَغَوْر الْعِلْمِ، وَزُهُرَةِ الْحُكْمِ وَرَسَاخَةِ الْحِلْمِ، وَزُهُرَةِ الْحُكْمِ وَرَسَاخَةِ الْحِلْمِ: فَأَنُ فَهُمَ عَلِمٍ غُورً الْعِلْمِ، وَمَنْ عَلَم غَوْرَ الْعِلْم صِلَارَعَنْ شَرَآئِعِ الْحُكْمِ، وَمَنْ حَلْمَ لَمُ يُفَرِّطُ فِي أُمْرِهِ وَعَاشَ فِي النَّاسِ حَمِيلُا، وَالْجِهَادُ مِنْهَا عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ: عَلَى الْأُمْرِ بِالْمَعُرُوفِ، وَالنَّهُي عَنِ الْمُنْكَدِ، وَالصِّلْقِ فِي الْمُوَاطِن وَشَنَانِ الْفَاسِقِيَنَ أَمَرَ بِالْمَعُرُوفِ شَكَّظُهُورَ الْمُؤْمِنِينَ، وَمَن نَهٰي عَنِ الْمُنْكَرِ أَرْغَمَ أَنُوْفَ الْكَافِرِينَ، وَ مَنْ

(۳۰) حضرت سے ایمان کے متعلق سوال کیا گیا، تو آپ نے فرمایا۔ ایمان حیار ستونوں پر قائم ہے۔صبر، یقین، عدل اور جہاد۔ پھر عدل کی جار شاخیں ہیں۔ اشتیاق، خوف، دنیاہے بے اعتنائی اور انتظار۔ اس لئے کہ جو جنت كامشاق موگاء وه خوامشول كو بھلادے گااور جودوز خے خوف کھائے گا وہ محر مات ہے کنار ہشی کرے گا اور جو دنیا ے باعتنائی اختیار کرے گاوہ مصیبتوں کو مہل سمجھے گااور جے موت کا انتظار ہوگا وہ نیک کاموں میں جلدی کرے گا۔ اور یقین کی بھی جار شاخیں ہیں۔ روشن نگائی، حقیقت ری ، عبرت اندوزی اور الگول کا طور طریقه۔ چنانچہ جو دانش وآ گہی حاصل کرے گااس کے سامنے علم و لمل کی را ہیں واضح ہو جا کیں گی اور جس کے لئے علم وعمل آشکارا ہوجائے گا وہ عبرت سے آشنا ہوگا اور جوعبرت ے آشنا ہوگا وہ ایسا ہے جیسے وہ پہلے لوگوں میں موجودر ہا ہو، اورعدل کی جھی جارشاخیں ہیں: تنہوں تک پہنچنے والی ۔ فکر، اور علمی گهرائی،اور فیصله کی خوبی اور عقل کی یا ئیداری۔ چنانچہ جس نےغور وفکر کیا، وہلم کی گہرائیوں ے آشنا ہوا۔اور جوعلم کی گہرائیوں میں اُتراوہ فیصلہ کے سرچشمول سے سیراب ہوکر پلٹااور جس نے حکم و برد باری اختیار کی اُس نے ایبے معاملات میں کوئی کمی نہیں کی اور لوگوں میں نیک نام رہ کر زندگی بسر کی۔اور جہاد کی حیار شاخييل بير - امر بالمعروف ، نهي عن المنكر ، تمام موقعول یر راست گفتاری، اور بد کردارول سے نفرت بیانچہ جس نے امر بالمعروف کیا اس نے مومنین کی پشت مضبوط کی اور جس نے نہی عن ایمنگر کیا اُس نے کافروں کو ذلیل کمیا اور جس نے تمام موقعوں پر سے بولا اُس نے اپنا فرض ادا کردیا اور جس نے فاسقوں کو بُر استمجما

صَلَقَ فِي الْمَوَاطِن قَطْمي مَا عَلَيْهِ، وَمَنْ شَنِيَّ الْفَاسِقِينَ وَغَضِبَ لِلَّهِ غَضِبَ اللَّهُ لَهُ وَأَرْضَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

كاسامان كريےگا۔

(٣١) وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ٱلْكُفُرُ عَلَى -أَرْبَعِ دَعَائِمَ: عَلَى التَّعَمُّقُ، وَالتَّنَازُع، وَالزَّيْغِ وَالشِّقَاقِ: فَمَن تَعَمَّقَ لَمْ يُنِبُ إِلَى الْحَقِّ، وَمَن كَثُرَ نِزَاعُهُ بِالْجَهْلِ دَامَ عَمَالاً عَنِ الْحَقِّ، وَمَنْ زَاعَ سَائَتُ عِنْكَاهَ الْحَسَنَةُ، وَحَسُنَتْ عِنْكَالُا السَّيِّنَةُ، وَسَكَرَ سُكُرَ الضَّلَالَةِ، وَمَنُ شَاقٌ وَعُرَتُ عَلَيْهِ طُرُقُهُ ، وَأَعْضَلَ عَلَيْهِ أَمُرُلاً ، وَضَاقَ عَلَيْهِ مَحْرَجُهُ وَالشَّكُّ عَلَى أَرْبَع شُعَبِ عَلَى التَّمَارِي وَالْهَوُل وَالتَّرَدُدِ وَالَّا سُتِسُلًامٍ : فَمَنَّ جَعَلَ الْمِرَاءَ دِينًا لَمُ يُصْبِحُ لَيْلُهُ، وَمَنْ هَالَهُ مَا بَيْنَ يَلَايُهِ نَكُصَ عَلَى عَقِبَيهِ وَمَنْ تَرَدُّدُ فِي الرُّيْبِ وَطَئتُهُ سَنَابِكُ الشَّيَاطِينِ وَمَنِ اسْتَسْلَمَ لَهِلَكَةِ اللَّانيَا وَالَّاخِرَةِ هَلَكَ فِيهمَا۔

قال الرضى وبعد لهذا كلام تركنا ذكرةً حوف الاطالة والخروج عن الغرض البقصود في لهذاالباب

خَيرٌ مِّنْهُ، وَفَاعِلُ الشَّرِّ شَرُّمِّنْهُ.

اور الله کے لئے غضبناک ہوا اللہ بھی اُس کے لئے دوسروں پرغضبنا ک ہوگا اور قیامت کے دن اُس کی خوثی

(٣٢) وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: فَاعِلُ الْتَحَيْدِ (٣٢) نيك كام كرنے والاخوداس كام عبتر اور يُرائى حَيْرٌ مِنْهُ، وَفَاعِلُ الشَّرِّ شَرُّمِنْهُ لَا عَلَى الشَّرِّ شَرُّمِنْهُ لَا عَلَى اللَّمْرِ سَرِ اللَّهُ عَلَى اللَّمْرِ سَرَائى عالم عَلَى اللَّمْرِ اللَّهُ عَلَى اللَّمْرِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللْعُ عَلَى اللْعَلَى اللللْعُ عَلَى اللْعُلِي عَلَى اللللْعُ عَلَى اللْعُلِمُ عَلَى اللْعُمْ عَلَى اللْعُمْ عَلَى اللْعُمْ عَلَى اللْعُمْ عَلَى اللْعُمْ عَلَى اللْعُمْ عَلَى اللْعُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُمْ عَلَى اللْعُمْ عَلَى اللْعُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا

(اس) کفربھی چارستونوں پر قائم ہے۔ حدسے بڑھی ہوئی ۔ کاوش، جھکڑالوین، کج روی اوراختلاف تو جو بے جاتعق و کاوش کرتا ہے، وہ حق کی طرف رجوع نہیں ہوتا اور جو جہالت کی وجہ سے آئے دن جھکڑنے کرتا ہے، وہ حق ہے ہمیشہ اندھار ہتا ہے اور جوحق سے مندموڑ لیتا ہے وہ اچھائی کو بُرانی اور بُرانی کوا چھائی سمجھنے لگتا ہے اور گمراہی کے نشہ میں مدہوش بڑار ہتا ہے اور جوحق کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اُس کے رائے بہت دشوار اوراُس کے معاملات بخت پیجیدہ ہوجاتے ہیں اور فی کے نکلنے کی راہ اس کے لئے تگ ہوجاتی ہے۔شک کی بھی چارشاخیں ہیں: کھ ججتی،خوف، سر گردانی اور باطل کے آ کے جبین سائی۔ چنانچہ جس نے لڑائی جھکڑے کو اپنا شیوہ بنالیا اُس کی رات بھی صبح ہے ہمکنارنہیں ہوسکتی اور جس کوسامنے کی چیزوں نے ہول میں ڈال دیا وہ الٹے پیریلیٹ جاتا ہے اور جوشک وشبہ میں سرگردال رہتاہے اُسے شیاطین اینے پنجوں ہے روند ڈالتے ہیں اور جس نے ونیا و آخرے کی نتابھی کے آ گے سرتشلیم فم كردياوه دوجهال مين تناه هوايه

سیدرضی فرماتے ہیں کہ ہم نے طوالت کے خوف اور اس خیال ہے کہ اصل مقصد جواس باب کا ہے فوت نہ ہو، بقیہ

(٣٨) وَقَالَ عَلَيهِ السَّلَامُ لَابنه الحسن: يَابُنَيُّ، احْفَظُ عَنِّي أَرْبَعًا، وَاَرْبَعًا، لَا يَضُرُّكَ مَا عَبِلْتَ مَعَهُنَّ: إنَّ أَغْنَى الْغِنَى الْعَقُلُ، وَأَكْبَرُ الْفَقُرِ الْحُبْقُ، وَأَوْحَسَ

تَرُكُ الْمُنَى-

أَسَاءَ الْعَبَلَ-

(٣٥) وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: مَن أَسُرَعَ إلَى

النَّاسِج بِمَا يَكُرَهُونَ قَالُوا فِيهِ مَا لَا

(٣٢) قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: مَن أَطَالَ الْأَمَلَ

(٣٧) وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: وقد لقيه عند

مسيرة إلى الشام دهاقين الانبار،

فترجلواله واشتدوا بين يديه، فقال: مَا

هٰ لَا الَّذِي صَنَعْتُمُولًا ؟ فقال : حلق منانعظم

بِهِ أمرائنا، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا يَنْتَفِعُ بِهٰذَا أُمَرَا

وُّكُمْ، وَإِنَّكُمْ لَتَشُقُّونَ عَلَىٰ أَنَّفُسِكُمْ فِي

دُنْيًا كُمْ، وَتَشْقُونَ بِهِ فِي الْحِرَتِكُمْ، وَمَا

أُخُسَرَ المُشَقَّةَ وَرَاءَ هَالْعِقَابُ وَأَرْبَحَ

اللَّاعَةَ مَعَهَا الَّأَمَانُ مِنَ النَّارِ -

(٣٣) وَقَالَ عَلَيْهِ السَلَامُ: كُنْ سَيْحًا وَّلا (٣٣) عاوت كرو،ليكن نضول خرجي نه كرواورجزري كرو، مگر بخل نہیں۔ تَكُنُ مُبَكِّرًا، وَكُنُ مُقَكِّرًا وَلَا \_

(٣٣) وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَشُونُ الْغِنَى (٣٣) بَهْرِين دولت مندى يه به كه تمناؤل كوترك

(۳۵) جو شخص لوگول کے بارے میں حجمت سے الی اتیں کہددیتا ہے جوانہیں ناگوارگذریں،تو پھروہ اُس کے لئے الی باتیں کہتے ہیں کہ جنہیں وہ جانتے نہیں۔

ا (٣٦) جس نے طول طویل امیدیں باندھیں، اُس نے ايناعال بكار لي

(٣٤) امير المومنين عصام كي جانب روانه ہوتے وقت مقام انبار کے زمینداروں کا سامنا ہوا، تو آپ کود کھے کر پیادہ ہو گئے اور آ یکے سمامنے دوڑنے لگے۔ آپ نے فرمایا ہتم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ ہماراعام طریقہ ہے جس ہے ہم اييخ حكمرانول كي تعظيم بجالات بير-آپ نے فرمایا خداك تنم ال سے تمہارے حکمر انوں کو بچھ بھی فا مدہ ہیں پہنچتا البتہ نم اس دنیا میں اینے کوزحمت ومشقت میں ڈالتے ہو، اور آخرت میں اس کی وجہ سے بدیختی مول لیتے ہو، وہ مشقت کنٹی گھاٹے والی ہے جس کا متیحہ سزائے اُخروی ہو، اور وہ راحت کتنی فائدہ مندہ جس کا نتیجہ دوز خے امان ہو۔

(٣٨) البيخ فرزند حضرت حسن عليه السلام يے فرمايا: مجھ سے حیار، ادر پھر چار باتین یا در کھو۔ ان کے ہوتے ہوئے جو کھ کرو گے وہ ممہیں ضرر نہ پہنچائے گا۔سب سے بڑی ثروت عقل ودانش ہے اور سب سے بروی نا داری حمالت و

الْوَحْشَةِ الْعُجْبُ، وَأَكْرَمَ الْحَسَب حُسن

يَابُنَيَّ، إِيَّاكَ وَمُصَادَقَةَ الْأَحْمَقِ فَإِنَّهُ يُرِيلُ أَنْ يَنْفَعَكَ فَيَضُرُّكَ، وَإِيَّاكَ وَمُصَادَقَةَ البَّخِيلِ فَإِنَّهُ، يَبْعُلُ عَنْكَ أَحُوجَ مَاتَكُونُ إِلَّيْهِ، وَإِيَّاكَ وَمُصَادَقَةَ الْفَاجِرِ فَإِنَّهُ يَبِيعُكَ بِالتَّافِهِ، وَإِيَّاكَ وَمُصَادَقَةَ الْكَلَّابِ فَإِنَّهُ كَالسَّرَابِ، يُقَرِّبُ

عَلَيْكَ البَعِيْلَ، وَيُبْعِلُ عَلَيْكَ الْقَرِيْبَ

(٣٩) وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: لَا قُرْبَةَ بِالنَّوَافِلِ إِذَا أَضَرَّتُ بِالْفَرَ آئِضِ۔

قلب الأحبق تابع للسانه

المعنى بلفظ احر، وهوقوله: قَلْبُ الأَحْبَق

فِي فَيَهِ، وَلِسَانُ الْعَاقِلِ فِي قَلْبِهِ وَمَعْنَاهُما

( ٠ %) وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: لِسَانُ الْعَاقِل وَرَآءَ قَلِّبِهِ، وَقَلْبُ الْأَحْمَقِ وَرَآءَ لِسَانِهِ قال الرضى وهٰذا من المعاني الْعَجيْبَةُ الشريفة، وَالمرادبه أن العاقل لا بطلق لسانه الابعد مشاورة الروية ومؤامرة

الفكرة، وَالأحمق تسبق حانفات لسانه و فلتات كلامه مراجعة فكركأ ومباخضته رأيه فكان لسان العاقل تابع لقلبه، وكأن

ب وقوف بسوي سمج جومندمين آتا ہے كه كررتا ہے،اس طرح گویا عقلمند کی زبان اُس کے دل کے تابع ہے،اور بیوقوف کا دل اُس کی زبان کا تابع ہے۔ (۲۱) وقلاروي عنه عليه السَّلَام هٰذا

(۲۱) یمی مطلب دوسر کفظول میں بھی حضرت سے مروی ہے اور وہ میر کہ'' بیوقوف کا دل اُس کے منہ میں ہے۔ اور عقلمند کی زبان اُس کے دل میں ہے۔ ' بہرحال ان دووں جملوں کا مقصدایک ہے۔

بعقل ہے، اورسب سے بردی وحشت غرور وخود بنی ہے اورسب سے بڑا جو ہرزاتی حُسنِ اخلاق ہے۔ اے فرزند! بیوتوف سے دوئی نہ کرنا کیونکہ وہ مہیں فائدہ پہنچانا جا ہے گا،تو نقصان پہنچائے گا اور بخیل ہے دوتی نہ كرنا كيونكه جب تههين أسكى مدوكي انتهائي احتياج موگ وهتم سے دور بھاگے گا اور بدكردار سے دوئى ندكرنا، ورندوه مہیں کوڑیوں کے مول نیج ڈالے گا اور جھوٹے سے دوئی شکرنا کیونکہوہ سراب کے ماننزتمہارے لئے دور کی چیز وں کو قریب اور قریب کی چیزوں کو دور کر کے دکھائے گا۔

(٣٩) مستحبات سے قرب الهي نہيں حاصل موسكتا، جبكه وه واجبات مين كسدِ راه مول\_

(۴۰) عقلمندوں کی زبان اُس کے دل کے پیچیے ہے اور بیوقوف کاول اُس کی زبان کے پیچھے ہے۔

سيدرضي كهتے بيل كدييه جمله عجيب ويا كيزه معنى كا حامل ہے۔مقصدیہ ہے کہ عقمندائ وفت زبان کھولتا ہے جب دل میں سوچ بیجار اورغور وفکر ہے نتیجہ اخذ کر لیتا ہے لیکن

(٣٢) وقال لبعض أصحابه في علته اعتلها: جَعَلَ اللَّهُ مَاكَانَ مِنْ شَكُوَاكَ حَطًّا لِسَيِّئَاتِكَ، فَإِنَّ الْمَرَضَ لَا أَجُرَ فِيهِ، وَلَكِنَّهُ يَحُطُ السَّيِّئَاتِ وَيُحُتُّهَاحَتَّ الْاَوْرَاقِ-وَإِنَّهَا الَّاجُرُفِي الْقَوْلِ بِاللِّسَانِ، وَالْعَمَل بِاللَّهُ يُلِي وَالَّا قُلَامٍ، وَإِنَّ اللَّهَ سُبُحَانَـهُ يُلُخِلُ بصِلُق النِّيَّةِ وَالسَّرِيْرَةِ الصَّالِحَةِ مَنُ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِةِ الْجَنَّةَ۔

قَالَ الرضى: وَأَقُول صِلْق عليه السلام، إن المرض لا أحرفيه : لائنه من قبيل ما يستحق عليمه العوض لأن العوض يستحق على ماكان في مقابلة فعل الله تعالىٰ بالعبل من الآلام والأمراض وما يجرى مجرى ذلك، والأجر والثواب يستحقان عللي ماكان في مقابلة فعل العبد، فبينهما فرق قد بينه عليه السلام كما يقتضيه علمه الثاقب ورأيه الصائب

(٣٣) وقال عليه السلام في ذكر حباب

ابن الأرت- يَرْحَمُ اللَّهُ حَبَّابَ بَنَ الَّأرتَّ

فَلَقَكُ أَسُلَمَ رَاغِبًا، وَهَاجَرَ طَآئِعًا، وَقَنِعَ

بِالْكَفَافِ، وَرَضِيَ عَنْ اللهِ، وَعَاشَ

کوئی نواب نہیں ہے کیونکہ مرض تو اس قتم کی چیز وں میں ۔ سے ہے جن میں عوض کا استحقاق ہوتا ہے اس لئے کہ عوض الله كى طرف سے بندے كے ساتھ جو امر عمل ميں آئے جیسے دکھ، درد، بماری وغیرہ۔اس کے مقابلہ میں اسے ملتا ہے۔ اور اجروثواب وہ ہے کہ کی عمل پر أے پچھ حاصل ہو۔للہٰذاعوض اور ہے، اور اجر اور ہے اور اس فرق کو امیر المومنين عليه السلام نے اپنے علم روشن اور رائے صائب کے مطابق بیان فرمادیا ہے۔

(۲۲) اینایک سائن ہے وابستہ ہے اور دوراندیش

فر مایا: اللہ نے تمہارے مرض لوتہ پر بھیدوں کو چھیا کر

نہیں ہے مگروہ گناہوں کومثاتا ، اور انہیں اس طرح مجھ

ویتا ہے جس طرح درخت سے ہے جھڑتے ہیں۔ ہاں!

نواب أس ميں ہوتا ہے كہ كھ زبان سے كہا جائے اور يكھ

ہاتھ پیروں سے کیا جائے ، اور خدا وند عالم اینے بندوں

میں سے نیک نیتی اور پاک دامنی کی وجہ سے جمے حابتا

سیدرضی فرماتے ہیں کہ حضرت نے سیج فرماما کہ مرض کا

ہے جنت میں داخل کرتا ہے۔

کرنے کا ذریعہ قرار دیا ہے کیونکہ خود مرض ر

(۲۳) خباب ابن ارت کے بارے میں فرمایا۔خدا، خباب ابن ارت پر رحمت اینی شامل حال فر مائے ، وہ اپنی رضا مندی ہے اسلام لائے اور بخوشی ہجرت کی اور ضرورت بھر پر قناعت کی اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہےاورمجاہدانہ شان ہے زندگی بسر کی۔

حصرت خباب ابن ارت پیغیبر کے جلیل القدر صحابی اور مهاجرین اولین میں سے تھے۔ انہوں نے قریش کے ہاتھوں طرح طرح کی مصبتیں اٹھا ئیں،چلچلاتی دھوپ میں کھڑے گئے ،آگ پرلٹائے گئے،مگر کسی طرح پیغیمراکرم کا دامن چھوڑ نا گوارانہ کیا۔ بدراور دوسرے معرکوں میں رسالت مآ ب کے ہمر کاب رہے۔صفین ونہروان میں امیر المومنین کا ساتھ دیا۔ مدینہ چھوڑ کر کوفہ میں سکونت

الُوَحْشَةِ الْعُجْبُ، وَأَكْرَمَ الْحَسَبِ حُسْنُ

يَابُنَيُّ، إِيَّاكَ وَمُصَادَقَةَ الْأَحْمَقِ فَإِنَّهُ يُرِيُّكُ أَنَّ يَنُفَعَكَ فَيَضُرُّكَ، وَإِيَّاكَ وَمُصَادَقَةَ الْبَحِيلِ فَإِنَّهُ، يَبِعُكُ عَنْكَ أَحُوجَ مَاتَكُونُ إِلَيْهِ، وَإِيَّاكَ وَمُصَادَقَةَ الْفَاجِرِ فَإِنَّهُ يَبِيعُكَ بِالتَّافِهِ، وَإِيَّاكَ وَمُصَادَقَةَ الْكَلَّابِ فَإِنَّهُ كَالسَّرَابِ: يُقَرِّبُ عَلَيْكَ الْبَعِيْلَ، وَيُبْعِلُ عَلَيْكَ الْقَرِيْبَ

(٣٩) وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: لَا قُرْبَةَ بِالنَّوَافِلِ إِذَا أُضَرُّتُ بِالْفَرَ آئِضِ-

( ٣٠) وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: لِسَانُ الْعَاقِلِ وَرَآءَ قُلْبُهِ، وَقُلْبُ الْأَحْمَقِ وَرَآءَ لِسَانِهِ-قال الرضى وهٰذا من المعاني الْعَجيْبَةُ الشريفة، والمرادبه أن العاقل لا بطلق لسانه الابعل مشاورة الروية ومؤامرة الفكرة، والأحبق تسبق حلفات لسانه و فلتات كلامه مراجعة فكرلأ ومبا خضته رأية فكان لسان العاقل تابع لقلبه، وكأن قلب الأحبق تابع للسانه

(۲۱) وقلاروي عنه عليه السَّلَام هٰذا

المعنى بلفظ احر، وهو قوله: قَلْبُ الْآحُمَقِ

فِي فَيْهِ، وَلِسَانُ الْعَاقِلِ فِي قُلْبِهِ وَمَعْنَاهُمَا

ہے، اور بیوقوف کا دل اُس کی زبان کا تابع ہے۔

اس) یہی مطلب دوسر لفظوں میں بھی حضرت ہے مروی ہے اور وہ میر کہ' بیوتوف کا دل اُس کے منہ میں ہے۔ اور مخفلند کی زبان اُس کے ول میں ہے۔ ' بہرحال ان دوول جملول کا مقصدایک ہے۔

بے عقلی ہے، اور سب سے بروی وحشت غرور وخود بنی ہے ، اورسب سے بڑا جوہر ذاتی خسنِ اخلاق ہے۔ اے فرزند! بیوتوف ہے دوتی نہ کرنا کیونکہ وہ تہمیں فائدہ پنجانا جاہے گا،تو نقصان پہنجائے گا اور مجیل سے دوتی نہ لرنا كيونكه جب تنهبين أسكى مددكي انتهائي احتياج هوگي وهتم سے دور بھا کے گا اور بد کردار سے دوتی نہ کرنا، ورنہ وہ مہیں کوڑیوں کے مول ﷺ ڈالے گا اور جھوٹے سے دوتی نہ کرنا کیونکہ وہ سراب کے مانند تمہارے لئے دور کی چیز وں کو قریب اور قریب کی چیز وں کو دور کرے دکھائے گا۔

(٣٩) مستحبات بعقرب الهينبين حاصل موسكتا، جبكدوه واجبات میں سدِ راہ ہوں۔

( • م )عقلمندوں کی زبان اُس کے دل کے پیچھیے ہے اور یوقوف کادل اُس کی زبان کے پیچھے ہے۔ سيدرضي كهت بين كه بير جمله عجيب وياكيزه معنى كاحامل ہے۔مقصد پیہے کے تقلمندائس وفت زبان کھولتا ہے جب دل میں سوچ بیمارا ورغور وفکر سے نتیجہ اخذ کر لیتا ہے کیکن بے وقوف ہے سویے سمجھے جو مندمیں آتا ہے کہدگز رتا ہے، اس طرح گو یا تھ گمند کی زبان اُس کے دل کے تالع

(۲۲) این ایک ساتھی ہے اس کی بیاری کی حالت میں فر مایا: اللہ نے تمہارے مرض کوتمہارے گناہوں کو دور کرنے کا ذریعہ قرار دیا ہے کیونکہ خود مرض کا کوئی ثواب نہیں ہے مگروہ گناہوں کومٹاتا ،اورانہیں اس طرح حجماڑ ویتا ہے جس طرح درخت سے بیتے جھڑتے ہیں۔ ہاں! تُواب أس ميں ہوتا ہے كہ يكھ زبان سے كہا جائے اور يكھ ہاتھ پیروں سے کیا جائے اور خدا وند عالم اپنے بندوں میں سے نیک نیتی اور پاک دامنی کی وجہ سے جے جاہتا ہے جنت میں داخل کرتا ہے۔

سیدرضی فرماتے ہیں کہ حضرت نے سیج فرمایا کہ مرض کا کوئی نواب نہیں ہے کیونکہ مرض تو اس متم کی چیزوں میں سے ہے جن میں عوض کا استحقاق ہوتا ہے اس لئے کہ عوض الله كى طرف سے بندے كے ساتھ جو امرعمل ميں آئے جیسے دکھ، درد، بیاری وغیرہ۔اس کے مقابلہ میں اسے ملتا ہے۔اوراجروثواب وہ ہے کہ سی عمل پراُسے پچھ حاصل ہو۔ البذاعوض اور ہے، اور اجر اور ہے اور اس فرق کو امیر المومنين عليه السلام نے اپنے علم روشن اور رائے صائب کے مطابق بیان فرمادیا ہے۔

(۲۳) خباب این ارت کے بارے میں فرمایا۔ خداء خباب ابن ارت پر رحمت این شامل حال فر مائے ، وہ این مضا مندی سے اسلام لائے اور بخوش ہجرت کی اور ضرورت بھر پر قناعت کی اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہےاور مجاہدانہ شان ہے زندگی بسر کی۔

حضرت خباب ابن ارت پینمبر کے جلیل القدر صحابی اور مهاجرین اولین میں سے تھے۔انہوں نے قریش کے ہاتھوں طرح طرح کی مصیبتیں اٹھا کمیں، چلچلاتی دھوپ میں کھڑے کئے گئے، آگ پرلٹائے گئے، مگر کسی طرح پیٹیبراکرم کا دامن چھوڑ نا گوارا نہ کیا۔ بدراور دوسرے معرکول میں رسانت مآب کے ہمر کاب رہے۔ صفین ونہروان میں امیر الموشین کا ساتھ دیا۔ مدینہ چھوڑ کر کوفہ میں سکونت

(٣٢) وقال لبعض أصحابه في علته

اعتلها : جَعَلَ اللَّهُ مَاكَانَ مِنْ شَكُّوَاكَ حَطًّا

لِسَيِّنَاتِكَ، فَإِنَّ الْمَرَضَ لَا أَجُرَفِيْهِ، وَلكِنَّهُ

يَحُطُّ السَّيِّئَاتِ وَيُحُتُّهَا حَتَّ الْا وُرَاقِ

وَإِنَّهَا الْأَجْرُفِي الْقَول بِاللِّسَانِ، وَالْعَمَل

بِ اللَّهُ يُلِي وَاللَّهُ قُلَام، وَإِنَّ اللَّهَ سُبُحَانَهُ

يُلُحِلُ بصِلُق النِّيَّةِ وَالسَّرِيرَةِ الصَّالِحَةِ

قَالَ الرضى: وَأَقُولُ صَلَقَ عَلَيهُ السَّلَامِ،

إن المرض لا أجرفيه: لائنه من قبيل ما

يستحق عليمه العوض لأن العوض

يستحق على ماكان في مقابلة فعل الله

تعالىٰ بالعبد من الآلام والأمراض وما

يجرى مجرى ذلك، والأجر والثواب

يستحقان علنى ماكان في مقابلة فعل

العبد، فبينهما فرق قد بينه عليه السلام كما

(٣٣) وقال عليه السلام في ذكر حباب

ابن الأرت- يُرْحَمُ اللَّهُ خَبَّابَ بُنَ الْأُرتَّ

فَلَقُكُ أَسُلُمَ رَاغِبًا، وَهَاجَرَ طَآئِعًا، وَقَنِعَ

بِالْكُفَافِ، وَرَضِي عَنْ اللهِ، وَعَاشَ

يقتضيه علمه الثاقب ورأيه الصائب

مَنُ يُشَاءُ مِنْ عِبَادِةِ الْجَنَّةَ۔

اختیار کر کی تھی۔ چنا نچی سیس پر ۲سے برس کی عمر میں وسیر صین انتقال فرمایا۔ نماز جنازہ امیر المونین نے پڑھائی اور بیرون کوفہ دُن ہوئے اور حضرت نے بیکلمات ترحم اُن کی قبر پر کھڑے ہوکر فر مائے۔

(٣٣) وقال عليه السّلام: طُوبُي لِبَنْ ذَكَرَ (۴۴) خوشانصیب اُس کے جس نے آخرت کو باور کھا، حساب وكتاب ك ليعمل كياضرورت بحرير قناعت كي المُعَادَ، وَعَيِلَ لِلْحِسَابِ، وَقَنِعَ بِالْكَفَافِ، اورالله ہےراضی دخوشنو دریا۔ ورضي عن الله-

(٣٥) وَقَالَ عليه السّلام: لَوُ ضَرَبْتُ (٣٥) الرسيمون كى ناك بِتلوارين لكاوَل كدوه مجه خَيْشُومُ الْمُومِن بسيفي هٰذَا عَلَىٰ أَنْ يُبْخِضَنِي مَا أَبُغَضَنِي، وَلَوْ صَبَيْتُ اللَّانَيَا بجَمَّاتِهَا عَلَى المُنَافِق عَلَى أَنَّ يُحِيِّني مَا أَحَبَّنِيُّ، وَذٰلِكَ أَنَّهُ قُضِيَ فَانْقَضَى عَلَى لِسَانِ النَّبِيِّ الَّامِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ

وتمن رکھے، تو جب بھی وہ جھے سے دشمنی نہ کرے گا اور اگر تمام متاع دنیا کافر کے آ گے ڈھیر کردوں کہوہ مجھے دوست ر کھے تو بھی وہ مجھے دوست رکھے ، تو بھی وہ مجھے دوست نہ رکھے گا۔اس لئے کہ بیروہ فیصلہ ہے جو پیغیبراُ می صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ہوگیا ہے کہ آپ نے فرماہا: وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: يَا عَلِينٌ ! لَا يُبْغِضُكَ مُومِنٌ ، اعليَّ ! كُولُ مومَن تم سے رشمني ندر كھي اوركوئي منافق تم سے محبت نہ کرے گا۔

(٣٦) وقال عليه السّلام: سَيّنَةٌ تُسُونُكُ (٣٦) وه كناه جس كاتّهبين رخَّ موالله كنز ديك أس حَيْرٌ عِنْكَ اللهِ مِنْ حَسَنَةٍ تُعُجِبُكُ لَ يَكُل كَهِين الإلهِ مِنْ حَسَنَةٍ تُعُجبُكُ لَك الله

جو خص ارتکاب گناہ کے بعد ندامت و پشیمانی محسوں کرے اور اللہ کی بارگاہ میں تو بہ کرے تو وہ گناہ کی عقوبت ہے محفوظ اور تو بہ کے تواب کامستی ہے اور جو نیک ممل بجالانے کے بعد دوسروں کے مقابلہ میں برتری محسوں کرتا ہے اور اپنی نیکی پڑھمنڈ کرتے ہوئے ہیں سمجھتا ہے کہ اب اس کے لئے کوئی کھکانہیں رہاوہ اپنی نیکی کو ہر باد کر دیتا ہے اور کھن عمل کے ثواب سے محروم رہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو توبہ ہے معصیت کے داغ کوصاف کر چکا ہووہ اس سے بہتر ہوگا جوا پنے غرور کی وجہ سے اپنے کئے کرائے کا ضائع کر چکا ہواور توبہ کے تواب ہے بھی اُس کا دامن خالی ہو۔

> (٣٤) وَقال عليه الشَّلام: قَلَّارُ الرَّجُلِ عَلَىٰي قُلُار هِمْتِهِ - وَصِلُقُهُ غَلَيٰ قَلَّار مُرُونَتِه، وَشُجَاعَتُهُ عَلَى قَلَار أَنَفَتِه، وَعِفْتُهُ عَلَىٰ قَلْرِ غَيْرَتِهِ -

(۴۷) انسان کی جتنی ہمت ہو،اتنی ہی اُس کی قدر قبت ہے اور جننی مروت اور جوان مردی ہوگی اتنی ہی راست گوئی ہوگی اور جنتنی حمیت وخود داری ہوگی اتنی ہی شجاعت ہوگی اور جننی غیرت ہوگی اتنی ہی یا ک دامنی ہوگی۔

(٣٨) كامياني دورانديثي سے دابسة ہے اور دور انديش (٣٨) وَقَالَ عليه السّلام: الظَّفَرُ بالْحَزّم-فكروند بركوكام ميں لانے سے، اور تد بر بھيدوں كو چھپا كر وَالْحَرْمُ بِإِجَالَةِ الرَّاي، وَالرَّأْيُ بِتَحْصِين

(٣٩) وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَحُلَارُوا صَولَة (٣٩) بَعوكَ شريف اور پيك بعرك كين كملات الْكُرِيْمِ إِذَا جَاعَ، وَاللَّنِيْمِ إِذَا شَبِعَ-

مطلب سیے کہ باعزت دباوقار آ دمی بھی ذلت وتو ہیں گوارانہیں کرتا۔اگراس کی عزت دوقار پرحملہ ہوگا تو وہ بھو کے شیر کی طرح جھیٹے گا ور ذلت کی زنجیروں کوتو ژکرر کھ دے گا اورا گر ذکیل و کم ظرف کواس کی حیثیت سے بڑھا دیا جائے تو اُس کا ظرف چھلک اٹھے گا اوروہ اپنے کو بلندم تبدخیال کرتے ہوئے دوسروں کے وقار پر حملہ آور ہوگا۔

( + ٥) وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامِ: قُلُوبُ الرَّجَالِ (٥٠) لوُّول كول صحراني جانور بين، جوأن كوسدهات وَحُشِيَّةٌ فَنَنْ تَأَلَّفَهَا أَقْبَلَتْ عَلَيْهِ - الله الله الله عَلَيْهِ - الله الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

اس قول ہے اس نظر مید کی تا ئیروتی ہے کہ انسانی قلوب اصل فطرت کے لحاظ ہے وحشت پیندوا قع ہوئے ہیں اور ان میں اُٹس و محبت کا حذبہ ایک اکتسالی جذبہ ہے۔ چنانچہ جب اُٹس ومحبت کے دواعی واسباب پیدا ہوتے ہیں تو وہ مانوس ہوجاتے ہیں اور جباس کے دواعی ختم ہوجاتے ہیں یااس کے خلاف نفرت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں تو وحشت کی طرف عود کرجاتے ہیں اور پھر بری مشکل ہے محبت واسئتلا ف کی راہ پرگامزن ہوتے ہیں۔

مِرْجِال دلے راکہ ایں مرغ وحثی زباہے کہ برخواست

( ١ ٥ ) وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: عَيْدُكَ مَسْتُورْمَا (٥١) جب تك تهار عنصيب ياور بين تهار عيب أَسْعَكَكَ جَالُكَ

(۵۲) وقال عليه السّلام: أولَى النَّاس (۵۲) معاف كرناب عزياده أعزيب ديتا جو بِالْعَفُوِ اَقُكَارُهُمْ عَلَى الْعُقُوْبَةِ۔

(۵۳) سخاوت وہ ہے جو بن مائلے ہو، اور مائلے سے (٥٣) وقال عليه السَّلام السَّخَاءُ مَاكَانَ البِينَاءُ فَامَّا مَا كَانَ عَنْ مَسْئَالَةٍ فَحَيَاءٌ ويناياشرم إبار الوكن عن عَسْفَالَةٍ فَحَيَاءٌ وَتُلَمَّهُمْ۔

(۵۳) وقال عليه السلام: لَا غِنَى كَالْعَقُل، (۵۳) عقل بره كركونى ثروت نبين اورجهالت ي

بڑھ کرکوئی ہے مالیگی نہیں۔ادب سے بڑھ کرکوئی میراث نہیں اورمشورہ سے زیادہ کوئی چیزمعین و مددگا نہیں۔

(۵۵) صبر دوطرح کا ہوتا ہے۔ایک نا گوار باتوں پرصبر، (٥٥) وقال عليه السلام: الصَّبرُ صَبرَ ان: صَبُرٌ عَلَى مَا تَكُرَكُ ، وَصَبُرٌ عَمَّا تُحِبُّ دوسر مع بسند بده چيزول سے صبر

وَلَا فَقُرَ كَالَّجَهُلِ، وَلَا مِيرًاثَ كَالْآدَبِ، وَلَا

ظَهِيْرَ كَالُّهُشَاوَرَ قِـ

(۵۲) وقال عليه السلام: النِّغني فِي (۵۲) دولت بوتو پرديس مين بهي ديس بهاورمفلي بوتو الْغُوْبَةِ وَطَنَّ، وَالْفَقُرُ فِي الْوَطَنَ غُوْبَةً للهِ وَلَيْ يُن مُ مِن يُركِيل -

اگر انسان صاحب دولت ہوتو وہ جہاں کہیں ہوگا، اُسے دوست و آ شنا مل جا کمیں گے۔ جس کی وجہ ہے اُسے بردیس میں ، مسافرت کا احساس نہ ہوگا اورا گرفقیرونا دار ہوتو اُسے وطن میں بھی دوست وآشیا میسر نہ ہوں گے۔ کیونکہ لوگ غریب و نا دار ہے دوئق قائم کرنے کے خواہش مندنہیں ہوتے اور نداس سے تعلقات بڑھانا ناپیند کرتے ہیں۔اس لئے وہ وطن میں بھی بے وطن ہوتا ہے اور کوئی اس کاشناساویرسان حال نہیں ہوتا۔

آثرا که برمراد جهال نیست دسترس در زادو بیم خویش غریب است و ناشناخت

(٥٤) وَقال عليه السلام: الْقَنَاعَةُ مَالٌ (٥٤) قاعت وه مرايا عجوفتم نبيل بوسكتا

(قال الرضى: وقلاوى هذا الكلام عن "علامه رضى فرمات بين كه يه كلام يغيم اكرم صلى الشعليه النبي صلّى الله عليه واله وسلم) وآله وسلم عليه واله وسلم)

قناعت کامفہوم ہیہ ہے کہ انسان کو جومیسر ہواس برخوش وخرم رہے اور کم ملنے پر کبیدہ خاطر وشاکی نہ ہواورا گرتھوڑ ہے پر مطمئن نہیں ہوگا تورشوت، خیانت اور مکروفریب ایسے محرمات اخلاقی کے ذریعیاسینے وامن حرص کو بھرنے کی کوشش کرے گا۔ کیونکہ حرص کا نقاضا ہی ہد ہے کہ جس طرح بن پڑے نواہشات کو بورا کیا جائے اوران خواہشات کاسلسلہ کہیں برر کے نہیں یا تا۔ کیونکہ ایک خواہش کا بورا ہونا دوسری خواہش کی تمہید بن جایا کرتا ہے اور جول جوں انسان کی خواہشیں کا میابی ہے ہم کنار ہوتی ہیں اس کی احتیاج بردھتی ہی جاتی ہے۔اس لئے کبھی بھی احتاجی و بےاطمینانی ہے نجات حاصل نہیں کرسکتا۔اگراس بڑھتی ہوئی خواہش کوروکا جاسکتا ہے تو وہ صرف قناعت ہے کہ جونا گزیر ضرورتوں کے علاوہ ہرضرورت سے ستعنی بناویتی ہے اوروہ لازوال سر ماہیہ جو ہمیشد کے لئے فارغ البال کرویتا ہے۔

(٥٨) وقال عليه السّلام اللّمالُ مَادَّةُ (٥٨) النفاني خوابسول كاسرچشمه

(٥٩) وقال عليه السَّلام: مَنْ حَدَّرَكَ (٥٩) زبان ايك ايا درنده بكرار أك كلا حجور ديا جائے ، تو پھاڑ کھائے۔ كَمَنْ بَشَّرَكَ-

(۲۰) وقال عليه السلام: اللِّسَانُ سَبُعٌ إِنَ (۲۰) زبان ايك ايبا درنده م كه الراسي كلا حجور ديا خُلِّى عَنْهُ عَقَرَ۔ جائے، تو پھاڑ کھائے۔

(٢١) وقال عليه السّلَامُ: المّرَأَةُ عَقْرَبٌ (٢١) عورت ايك ايما بجهوب جس ك ليت من محمده خُلُو تُو اللِّيسَةِ.

(٦٢) جبتم يرسلام كياجائے، توأس سے اليصطريقة (٢٢) وقال عليه السَّلام إِذَا حُيِّيتَ بِتَحِيَّةٌ سے جواب دو، اور جبتم پر کوئی احسان کرے تو اُس فَحِيِّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا، وَإِذَا أُسُلِايَتُ اِلَّيْكَ يَلَّ سے بڑھ چڑھ کر بدلہ دو، اگر چہ اس صورت میں بھی فَكَافِئُهَا بِمَا يُرْبِى عَلَيْهَا، وَالْفَصْلُ مَعَ ذَٰلِكَ فضیلت پہل کرنے والے ہی کے لئے ہوگی۔

(١٣) وقال عليه السّلام: الشَّفِيَّعُ جَنَاحُ (١٣) عفارش كرن والا اميدوارك ليّ بمزلدروبال

(١٢) وقال عَليه السَّلام: أَهْلُ النُّونَيَا (١٣) ونياوالي سوارول كم النديس جوسورب كَرَكْبِ يُسَارُبِهِمْ وَهُمْ نِيَامْ- بين اورسفرجارى --

(٢٥) وقال عليه السّلام: فَقُلُ الْآجِبَّةِ (١٥) دوستول كوكوديناغريب الوطني --

(٢٢) وقال عليه السّلام: فَوْتُ الْحَاجَةِ (٢٢) مطلب كا باته عليه السّلام: فَوْتُ الْحَاجَةِ (٢٢) أَهُونُ مِنْ طَلَبِهَا إلى غَيْرِ أَهْلِهَا- يُعِيلان عَاس الله عَيْرِ أَهْلِهَا-

ناائل کے سامنے حاجت پیش کرنے سے جوشرمندگی حاصل ہوتی ہے وہ محرومی کے اندوہ سے کہیں زیادہ روحانی اذیت کا باعث ہوتی ہے۔اس لئے مقصد ہے محروی کو برداشت کیا جاسکتا ہے مگر ایک دنی وفرومایہ کی زیر باری نا قابل برداشت ہوتی ہے۔ چنانچہ ہر باحمیت انسان ناالل کے ممنونِ احسان ہونے سے اپنی حرمان تعیبی کوتر جیج دے گا، اور کسی پہت ودنی کے آگے دست سوال تَأْدِيبِهِ بِلِسَانِهِ، وَمُعَلِّمُ نَفْسِهِ وَمُوَّدِّبُهَا أَحَقُ اورجوائِ نُسْ لَتَعْلِم وتاديب كرك وه دوسرول كَ تعليم و بِالْإِحْلَالِ مِنْ مُعَلِّمِ النَّاسِ وَمُوَّدِّبِهِمْ۔ تادیب كرنے والے نا وہ احرام كامستحق ہے۔ بالْإِحْلَالِ مِنْ مُعَلِّمِ النَّاسِ وَمُوَّدِّبِهِمْ۔

(۷۴) انسان کی ہرسانس ایک قدم ہے جواسے موت کی (٧٣) وقال عليه السّلام: نَفَسُ الْمَرُءِ طرف برهائے جارہاہ۔ خُطَاةُ إِلَى أَجَلِهِ۔

یعن جس طرح ایک قدم مث کردوسرے قدم کے لئے جگہ خالی کرتا ہے اور بیقدم فرسائی منزل کے قرب کا باعث ہوتی ہے یونمی زندگی کی ہرسانس پہلی سانس کے لئے پیغام فنابن کر کاروان زندگی کوموت کی طرف بڑھائے لئے جاتی ہے۔ گویا جس سانس کو آمدكوپيغام حيات مجھا جاتا ہے وہى سانس زندگى كے ايك لمح كے فنا ہونے كى علامت اور منزل موت سے قرب كاباعث ہوتى ہے کیونکہ ایک سائس کی حیات دوسری سائس کے لئے موت ہے اور انہی فنا بردوش سانسوں کے مجموعے کا نام زندگی ہے ۔

> ہر کنس عمر گزشتہ کی ہے میت فانی زندگی نام ہے مر مر کے جیئے جانے کا

(20) وقال عليه السّلام: كُلُّ مَعْلُود (20) جو چيز تارس آئ أعنتم بونا عالية اورج مُنْقَضٍ، وَكُلْ مُتَوَقَّمِ اتِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

(٢٦) وقَالَ عليه السّلام: إنَّ الدُّمُورَ إِذَا (٢٦) جبّ كام من اليَّه يُركى بَهِإِن ندرجة أَشْتَبَهَتُ أَعْتُبِوَ الحِرُهَا بِأَوَّلِهَا اللهِ المَّالِيَا عِلَيْهِ اللهِ المَّالِيَا عِلَيْهِ المَّالِيَا عِلَيْهِ المَّالِيَا عِلْمَا المَّالِيَا عِلْمَا المَّالِيَا عِلْمَا المَّالِيَا عِلْمَا عِلْمَا المَّالِيَا عِلْمَا عِلْمَا عِلْمَا المَّالِيَا عِلْمَا لمَّالِقِيلُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْهِ عَلَيْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهَا عَلَيْمِ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْ

ایک نے کود کی کرکاشتکار بی محم لگاسک ہے کہ اس سے کونسا درخت پیدا ہوگا۔ اس کے پھل پھول اور پتے کیسے ہوں گے۔ اس کا پھیلا ؤ اور بڑھاؤ کتنا ہوگا۔ای طرح ایک طالب علم کی سعی وکوشش کود کیچیراس کی کامیابی پر ، اور دوسرے کی آ رام طلبی وغفلت کو د مليكراس كى ناكا مى پرتھم لگايا جاسكتا ہے۔ كيونگ اوائل اواخر كے اور مقد مات نتائج كَيْ آئىنيددار ہوتے ہيں۔ للبذاكسى چيز كا انجام بھائى ند دیتا ہوتو اس کی ابتداء کودیکھا جائے۔اگر ابتداء بُری ہوگی تو انتہا بھی بُری ہوگی اوراگر ابتداء اچھی ہوگی تو انتہا بھی اچھی ہوگی۔ع

## سالے کہ کو است از بہارش پیدا

(44) جب ضرارا بن ضمر ة ضبائي معاويد كے ياس گئے (24) ومن حبر ضرار بن ضمرة اورمعاویہ نے امیر المومنین کے متعلق اُن سے سوال کیا تو الضبائى عنادحوله على معاوية انہوں نے کہا کہ میں اس امر کی شہادت دیتا ہوں کہ میں ومسئالته له عن أمير المومنين و قال: نے بعض موقعوں پر آپ کو دیکھا جبکہ رات اینے دامن فأشهد لقد رأيته في بعض مواقفه وقد

(١٤) وقال عليه السلام: لا تَسْتَح مِنْ (١٤) تهورُ اوي عشر ما ونهيس كيونكه خال باته يجيرنا تواس ہے بھی گری ہوئی بات ہے۔ إِعْطَاءِ الْقَلِيلِ ، فَإِنَّ الْحِرْمَانَ أَقَلْ مِنْهُ-(٢٨) وقال عليه السَّلام: الْعَفَانُ زِيْنَةً (٢٨) عَفْت فقر كا زيور ب، اورشكر دولت مندى كى الْفَقُرِ، وَالشُّكُرُ زِيِّنَةُ الْغِنْي -(٢٩) وقال عليه السَّلامُ: إِذَا لَمْ يَكُنَّ (١٩) الرَّحِبِ مَثَاتَهارا كام نه بن سَكَ تو پرجس مَاتُرِينُ فَلَا تُبَلِّ مَاكُنْتَ لَ عَالَيْتُ مَاكُنْتَ لَ عَالَتُ مِنْ مُوَكَّنَ رَمُولَ ( - 2 ) وقال عليه السَّلَامُ: لَا تَرَى الْجَهِلَ ( - 2 ) جائل كونه بإذَكَ مَر ياصد = آك بزها بوا، اور إِلَّا مُفْرِطًا أَوْمُفَرِّطًا لَهُ عَلَي اللَّهُ عَلَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّا عِلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ عَلَّا عَلَيْ عَلَيْ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّ عَلَيْ عَلَيْعِ عَلَّ عَلَّا عَلَيْ عَلَّ عَلَيْكِ عَلَّ عَلَيْكِ عَلَّ عَلَّ عَلَّ عَلَّ (١١) وقال عليه السّلام: إِذَا تَمُّ الْعَقُلُ (١١) جبِّقل بروهتي عِتوباتين مم بوجاتي بير-

بسیارگوئی پریثان خیالی کا، اور پریثان خیالی عقل کی خامی کا متیجہ ہوتی ہے اور جب انسان کی عقل کال اور فہم پختہ ہوتا ہے تو اس کے ذہن اور خیالات میں توازن پیدا ہوجاتا ہے اور عقل دوسرے قوائے بدنیہ کی طرح زبان پر بھی تسلط واقتد ارحاصل کرلیتی ہے۔جس کے نتیجہ میں زبان عقل کے نقاضوں سے ہٹ کراور بے سوچے کھلنا گوارانہیں کرتی اور ظاہر کے بعد جو کلام ہوگا و مختصر اور

تانيا بد فرصت گفتار نکشايد دبهن مرو چول عقلش بيفرائيد بكا بد درخن

(۷۲) زمانه جسمول کو کهنده بوسیده اور آرزوؤ س کوتروتازه (4٢) وقال عليه السّلام: اَللَّهُرُ يُخَلِقُ الْأَبُلَانَ ، وَيُجَلِّدُ الْآمَالَ ، وَيُقَرَّبُ الْمَنِيَّةَ : کرتا ہے۔موت کو قریب اور آرز وؤں کو دور کرتا ہے۔جو زماندے کچھ پالیتا ہے، وہ بھی رنج سہتاہے اور جو کھودیتا وَيُبَاعِدُ الْأُمنِيَّةَ: مَنْ ظَفِرَبِه نَصِبَ، وَمَنْ ہےوہ تو د کھ جھیلتا ہی ہے۔

(۷۳) جولوگول کا پیشوا بنمآ ہے تو اُسے دوسر ول کو تعلیم دینے نَفْسَهُ لِلتَّاسِ إِمَامًا فَلْيَبِّكُ أَبْتَعْلِيمِ نَفْسِهِ قَبْلَ عَيْهَا بِهَ وَلِعَلَّم دِينَا عِيْتُ اورزبان عورس اخلاق دينے سے پہلے اپنی سيرت وكروار في تعليم دينا جا ہے۔

(٢٣) وقال عَليه السّلام: مَنّ نَصَبَ تَعْلِيْمِ غَيْرِهِ وَلَيْكُنُ تَأْدِيْبُهُ بِسِيْرَتِهِ قَبُلَ

أرحى الليل سلولة وهو قائم في محرابه قابض على لحيته يتبلبل تململ السليم يبكى بكاء الحزين

يَا دُنْيَا يِا دُنْيَا، إِلَيْكَ عَنِّي، أَبِي تَعَرَّضُتِ؟ أُمُّ إِلَىٰ تَشُوُّ قُتِ؟ لَا حَانَ حَيِنَكَ هَيهَاتَ! غُوِّى غَيُوى ، لَا حَاجَةَ لِي فِيُكِ، قَلْ طَلَقَّتُكِ ثَلَاتًا لارَجْعَةً فِيهَا! فَعَيشُكِ قَصِيرٌ ، وَخَطَرُكِ يَسِيرٌ ، وَأَمْلُكِ حِقِيرٌ - آلا مِنُ قِلَّةِ الزَّادِ، وَطُولِ الطَّرِيْقِ، وَبُعْدِ ُ السَّفَرِ ، وَعَظِيُم الْمُوردِ ـ

الحن بررتم كرے وہ واقعثا ایسے ہى تھے، پھرضرار سے مخاطب ہوكر كہا كەاپىضراران كى مفارقت ميں تبہارے رخج واندوہ كى كيا حالت ہے۔ ضرارنے کہا کہ بس سیمچھلوک میراغم اتنابی ہے جتنا اُس مال کا ہوتا ہے کہ جس کی گود میں اُس کا اکلوتا بچہ ذرج کر دیا جائے۔

> (۵۸) ومن كلام له عليه السّلام (للسائل الشامى) الماسأله: أكان مسيرنا إلى الشام بقضاء من الله و قلر؟

> > بعل كلام طويل لهذا مختارهد

وَيُحَكُ! لَعَلُّكَ ظَنَنُتَ قَضَاءً لَازِمًا وَقُلُورًا حَاتِمًا، وَلَوْكَانَ (ذِلكَ) كَلْلِكَ لَبَطَلَ الثَّوَابُ والعِقَابُ وَسَقَطَ الْوَعُلُ وَالْوَعِيْثُ إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ أَمَرَ عِبَادَهُ تَخْيِيْسِرًا وَنَهَا هُمْ تَحْلِيْسِرًا، وَكَلُّفَ يَسِيْرًا، وَلَمْ يُكَلِّفُ عَسِيْرًا، وَأَعُطَى عَلَى الْقَلِيلِ كَثِيرًا، وَلَمْ يُعْصَ مَغْلُوبًا،

ظلمت کو پھیلا چکی تھی، تو آپمحراب عبادت میں ایستادہ ریش مبارک کو ہاتھوں میں بکڑے ہوئے مار گزیرہ کی طرح ترثب رہے تھے اورغم رسیدہ کی طرح رور ہے تھے اور

اے دنیا! اے دنیا دور ہو مجھ ہے۔ کیا میرے سامنے اپنے کولا تی ہے؟ یامیری دلدادہ وفریفتہ بن کرآئی ہے۔ تیراوہ وقت ندآئے (کرتو مجھے فریب دے سکے) بھلا یہ کوئر ہوسکتا ہے، جاکسی اور کوجل دے مجھے تیری خواہش نہیں ہے، میں تو تین بار تھے طلاق دے چکا ہوں کہ جس کے بعد رجوع کی گنجائش نہیں۔ تیری زندگی تھوڑی، تیری اہمیت بہت ہی کم اور تیری آرزوذلیل و پیت ہے،افسوں زادِراًه تھوڑا،راستہ طویل سفر دورو دراز اورمنزل سخت ہے۔

اس روایت کا تتمہ بیہ ہے کہ جب معاویہ نے ضرار کی زبان ہے بیواقعہ سنانؤ اُس کی آئیسیں اشکبار ہو گئیں اور کہنے لگا کہ غدا ابو

كركيابهاراالل شام عارف كيلي جانا قضاوقد رها؟ توآب نے ایک طویل جواب دیاجس کا ایک منتخب حصہ یہے۔ خداتم پررم کرے شایدتم نے حتی ولازمی قضاوقدر سمجھ لیا ہے۔ ( كەجس كےانجام دينے پرہم مجبور ہیں)اگراہیا ہوتا تو پھرنہ تواب کا کوئی سوال پیدا ہوتا نہ عذاب کا ، نہ وعدے کے کچھ عنی <sup>ہ</sup> رہتنے نہ وعید کے۔خداوند عالم نے تو بندوں کوخود مختار بنا کر مامور کیا ہے اور (عذاب سے ) ڈراتے ہوئے نہی کی ہے۔ اُس نے سہل و آسان تکلیف دی ہے اور دشوار بول سے بچائے رکھا ہے وہ تھوڑے کئے پر زیادہ اجر دیتا ہے۔ اسکی

نافرمانی اسلئے نہیں ہوتی کہ وہ دب گیا ہے اور نہ اس ک

اطاعت اسلے کی جاتی ہے کہ اُس نے مجبور کررکھا ہے اس نے

(4۸) ایک مخص نے امیر المونین علیہ السلام ہے سوال کیا

وَلَمْ يُطَعُ مُكِّرَهًا، وَلَمْ يُرْسِلِ الْآنْبِيَاءَ يَغْبِرول كوبطور تفري نبيل بعيجا اور بندول كيلي كتابي ب لَعِبًا ، وَلَمْ يُنَول الْكِتَابَ لِلْعِبَادِ عَبَثًا ، وَلا ﴿ فَالْمُونَئِينَ أَتَارِي بِي اور نَهْ آسان وزين اور جو يُحان حَلَقَ السَّمُوْتِ وَالْآرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا ونول كردميان جانسبكوبيار بيداكيا عدية أن بَاطِلًا وَ (ذَٰلِكَ ظَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ الْوُلُ كَاخِيال جِنْهُول نَي مُرَافِتيار كِياء تُوافُوس جان

لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنَ النَّادِ - يرجنهول في كفراختياركيا آتش جبنم كعذاب --

ال روایت کا تمته بیہ سے کہ پھرائ شخص نے کہا کہ وہ کون می قضاء وقد رتھی جس کی وجہ ہے ہمیں جانا پڑا۔ آپ نے کہا کہ قضا کے معن حکم باری کے ہیں جیسا کہ اُس کاارشاد ہے وقصبی ربك الا تصل والا ایالا "اورتمہارے پروردگارنے تو حکم دے دیاہے کہ اُس کے سواکسی کی پرستش نہ کرنا۔'' بیہاں پرقضی جمعنی امر ہے۔

> (49) وقال عليه السّلام: خُدِالُحِكُمة أُنَّى كَانَتُ فَإِنَّ الْحِكْمَةَ تَكُونُ فِي صَلَّار الْمُنَافِقِ فَتَلَجُلَجُ فِي صَلَّرِ لِا حَتَّى تَخُرُجَ فَتَسُكُنَ إللي صَواحِبِهَا فِي صَلْرِ الْمُؤْمِنِ-

(۷۹) حکمت کی بات جہاں کہیں ہو، أے حاصل كرو، کیونکه حکمت منافق کے سینہ میں بھی ہوتی ہے لیکن جب تک اُس (کی زبان) سے نکل کرمومن کے سینہ میں پہنچ کر دوسری مکتول کے ساتھ بہل نہیں جاتی تڑیتی رہتی ہے۔

(۸۰) حکمت مومن ہی کی گم شدہ چیز ہے اسے حاصل کرو، (٨٠) وقال عليه السّلام: ٱلْحِكْمَةُ ضَالَّةُ آگرچەمنافق سے لیناپڑے۔ النُّوُّمِنِ، فَخُلِ الْحِكْمَةَ وَلَوْمِنَ أَهُلِ النِّفَاقِ-

(۸۱) ہر خص کی قیمت وہ ہنرہے جواس شخص میں ہے۔ سيدرضي فرمات مين كدريرايك الساانمول جمله ب كدند کوئی حکیمانہ ہات اس کے ہم وزن ہوسکتی ہے اور نہ کوئی جمله أس كانهم بليه وسكتا ہے۔

مَايُحُسِنُهُ قال الرّضي: وهي الكلمة التي لا تصاب لها قيمة، ولا توزن بِها حكمته ولا تقرن إليها

(٨١) وقال عليه السّلام: قِيْمَةُ كُلّ امّري

انسان کی حقیقی قیت اس کا جو ہرعمل و کمال ہے۔ وہلم و کمال کی جس بلندی پر فائز ہوگا اس کے مطابق اُس کی قدرومنزلت ہوگی۔ چنانچیہ جو ہر شناس نگا ہیںشکل وصورت، بلندی قدو قامت اور ظاہری جاہ وحشمت کونہیں دیکھتیں بلکہ انسان کے ہنر کودیکھتی ہیں اور اس ہنر کے لحاظ سے اس کی قیمت تھ ہراتی ہے۔مقصد رہیہے کہ انسان کو اکتساب نضائل وتخصیل علم و دانش میں جدو جہد کرنا جا ہے۔

نآنکه بر کس رابقرر دانش او قیت است

(٨٢) وقال عليه السّلام: أُوصِيكُم (٨٢) تهين الي يائي باتون كى بدايت كى جاتى به كه

بِحَمْسٍ لَوْضَرَبُتُمُ إِلَيْهَا ابَاطَ الربل لَكَانَت لِلْلِكَ أَهُلًا: لَا يَرَجُونَ أَحَدٌ مِّنْكُمُ إِلَّا رَبَّهُ، وَلَا يَخَافَنَّ إِلَّا ذَنْبَهُ وَلِا يَسْتَحِيَنَّ أَحَلُّ (مِنْكُمُ) إِذَا سُئِلَ عَبَّ الْايَعُلَمُ أَنَّ يَقُولَ لَا أَعُلُمُ، وَلا يَسْتَحِينَ أَحَدٌ إِذَا لَمْ يَعْلَمِ الشُّىءَ أَنُ يَتَعَلَّمَهُ - وَعَلَيْكُمْ بِالصَّبْرِ فَإِنَّ الصَّبُرَ مِنَ الَّايْمَانِ كَالرَّاسِ مِنَ الْجَسَلِ، وَلاَ خَيْرَ فِي جَسَلٍ لاَ رَأْسَ مَعَهُ، وَلاَ فَيْ إِيْمَانِ لَاصَبُرَ مَعَهُ-

ايمان مين كوئى خو بي نهيس - هرراصبر نيست ايمان نيست -

(٨٣) وقال عليه السلام: لِرَجُل أَفْرَطَ فِے التَّنَاءِ عَلَيْهِ، وَكَانَ لَهُ مُتَّهِمًا: أَنَا دُونَ مَا تَقُولُ وَفَونَ مَا فِي نَفْسِكَ

(٨٣) وقال عليه السّلام: بَقِيَّةُ السَّيْفِ أَبْقَى عَلَدًا أَكُثُرُ وَلَكَالِ

(٨٢) وقال عليه السّلام: رَأْيُ الشَّيْخ

أَحَبُّ إِلَىَّ مِنُ جَلَدِ الْغُلَامِ وروى "من

مشهل الغلام"-

يَّقْنَطُ وَمَعَهُ الْإِسْتِغُفَارُ-

اُن کی نسل زیادہ رہتی ہے۔

(٨٥) وقال عليه السّلام: مَنْ تَرَكَ قَوّلَ تووه چوٹ کھانے کی جگہوں پر چوٹ کھا کر رہتاہے۔ "لَا أَدُرِيْ" أَصِيْبَتُ مَقَاتِلُهُ

(٨٢) بوڑھ كى رائے مجھے جوان كى ہمت سے زيادہ ببند ہے (ایک روایت میں یول ہے کہ بوڑھے کی رائے مجھے جوان کے خطرہ میں ڈٹے رہنے سے زیادہ پسندہے)

اگرانبیں حاصل کرنے کے لئے اونٹوں کوایٹ لگا کرتیز ہنکاؤتو وہ اس قابل ہوں گی۔تم میں ہے کوئی شخص اللہ کے سواکسی ہے آس ندلگائے ، اور اس کے گناہ کے علاوہ کی شے سے خوف نہ کھانے اور اگرتم میں سے سی سے کوئی الی بات یو چھ جائے کہ جے وہ نہ جانتا ہوتو سے کہنے میں نہ شر مائے کہ مین نہیں جانتااور اگر کوئی شخص کسی بات کونہیں جانتا تو اُس کے سکھنے میں شر مائے نہیں ، اور صبر وشکیبائی اختیار کرو کیونکہ صبر کوایمان ہے وہی نسبت ہے جوسر کوبدن سے ہوتی ہے۔ اگرسرنہ ہوتو بدن بریارہے، یونہی ایمان کے ساتھ صبر نہ ہوتو

(۸۳) ایک شخص نے آپ کی بہت زیادہ تعریف کی حالانكه ده آپ مت عقيدت وارادت نه ركهتا تھا تو آپ نے فرمایا جوتہاری زبان پرہے میں اس سے کم ہوں اور تمہارے دل میں اُسے زیادہ ہوں۔

(۸۴) تلوار سے بیچ کچ لوگ زیادہ باقی رہتے ہیں اور

(۸۵)جس کی زبان پر بھی یہ جملہ نہ آئے کہ میں نہیں جانیا''

(۸۷) اُس شخص پر تعجب ہوتا ہے کہ جوتو بہ کی گنجائش کے (٨٤) وقال عليه السّلام: عَجبنتُ لِمَنْ ہوتے ہوئے ایوں ہوجائے۔

(۸۸) ایوجعفر محد ابن علی الباقر علیها السلام نے روایت کی (۸۸) وحكى عنه أبو جعفر محمّل بن ہے کہ امیر المومنین نے فرمایا۔ على الباقر عليهما السّلام أنّه قال:

دنیا میں عذاب خداہے دو چیزیں ہاعث امان تھیں، ایک كَانَ فِي الْآرُضِ أَمَانَانِ مِنْ عَذَابِ اللهِ اُن میں سے اٹھ گئی ، مگر دوسری تمہارے پاس موجود ہے۔ وَقَلَ رُفِعَ أَحَلُ هُمَا فَلُونَكُمُ الْآخَرَ فَتَمَسَّكُوا لہذا اُ ہے مضبوطی سے تھا ہے رہو۔ وہ امان جوا تھالی گئی وہ به: أمَّا الرُّمَانُ الَّذِي رُفِعَ فَهُوَ رَسُولُ اللهِ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتهيء اور وه امان جوياتي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ وَ أَمَّا الَّامَانُ ہے وہ تو بدواستغفار ہے جبیما کہ الله سبحانۂ نے فرمایا'' الله الْبَاقِيُ فَالْإِسْتِغْفَارٌ - قَالَ اللَّهُ تَعَالَى - (وَمَا ان لوگول پر عذاب نہیں کرے گا جب تک تم أن میں كَانَ اللَّهُ لِيُغَرِّبُهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ موجود ہو۔' اللہ إن لوگول برعذاب نہيں أتارے كا جبكه بير مُعَرِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغُفِرُ وَنَ) لوگ توبہ واستعفار کرر ہے ہوں گے۔

سیدرضی علیه الرحمته فر ماتے ہیں کہ یہ بہترین انتخراج اور عمدہ مکته آفری ہے۔

> (٨٩) وقال عليه السّلام: مَنّ أَصَّلَحَ مَابِينَهُ وَبَيْنَ اللهِ أَصُلَحَ اللَّهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاس؛ وَمَنُ أَصُلَحَ أَمُرَ الْحِرَتِهِ أَصُلَحُ اللَّهُ لَهُ أُمُرِدُنِّيَالًا وَ مَنْ كَانَ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ وَاعِظْ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ حَافِظٌ۔

قال الرضى: وهنا من محاسن

الاستخراج ولطائف الاستنباط

(٨٩) جس نے این اور الاللہ کے مابین معاملات کو تھیک رکھا،تواللہ اس کے اورلوگوں کے معاملات سلجھائے رکھے گا اورجس نے اپنی آخرت کوسنوار لیا، تو خدا اُس کی دنیا بھی سنواردے گااور جوخوداییے آپ کو وعظ و پند کر لے، تو اللہ ی طرف ہے اُس کی حفاظت ہوتی رہے گی۔

> (٩٠) وقال عليه السّلام: الْفَقِيَّهُ كُلُّ الْفَقِيِّهِ مَنْ لَّمْ يُقَيِّطِ النَّاسَ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ، وَلَمْ يُوْيِسُهُمْ مِنْ رَوْحِ اللهِ ، وَلَمْ يُؤْمِنُهُمْ مِنْ

(٩١) وقال عليه السَّلام : إنَّ هٰذِيهِ الْقُلُوبَ

تَمَلُّ كَمَا تَمَلُّ الْأَبُكَانِّ - فَابِتَغُوا لَهَا طَوَ آئِفَ

(۹۰) پورا عالم و دانا وہ ہے جولوگوں کو رحمت خدا سے مایوس اوراس کی طرف سے حاصل ہونے والی آ سائش و راحت سے ناامید نہ کرے، اور نہ انہیں اللہ کے عذاب ہے یالکل مطمئن کردے۔

(۹۱) پیول بھی اُسی طرح اکتا جاتے ہیں جس طرح بدن ا کتاجاتے ہیں۔ لہٰذا (جب ایہا ہوتی) اُن کے لئے لطیف حكيمانه زكات تلاش كروبه

(٩٢) وقالَ عَليه السَّلام: أوْضَعُ الْعِلْم مِا وَقَفَ عَلَى اللِّسَانِ؛ وَأَرْفَعُهُ مَا ظَهَرَ فِي الْجَوَارِحِ وَالْأَرْكَانِ-

لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ

الْفِتْنَةِ" لِأَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ إِلَّا وَهُوَ مَشَّتِمَلَّ

عَلَى فِتُنَةٍ وَلَكِنُ مَن استَعَاذَ فَلَيستَعِلُ مِن

مُضِلَّاتِ الَّفِتَنِ؛ فَإِنَّ اللَّهَ سُبُحَانَهُ يَقُولُ:

(وَاعُلَمُوا أَنَّمَا أُمُوالُكُمْ وَاوُلَادُكُمْ فِتُنَةً)

وَمَعُنلي ذَٰلِكَ أَنَّهُ يَخْتَبِرُهُمُ بِالْآمُوالِ

وَالَّا وَلَا دِلِيَتَبَيَّنَ السَّاخِطُ لِرِزُقِهِ، وَالرَّاضِي

بقِسْمِه، وَإِنْ كَانَ سُبَحَانَهُ أَعَلَمْ بِهِمَ مِنَ

أَنْفُسِهمٌ، وَلكِنَ لِتَظُهَرَ الْأَفْعَالُ الَّتِيِّ بِهَا

يُستَحَقُّ الثَّوَابُ وَالْعِقَابُ لِأَنَّ بِعُضَهُمُ

يُحِبُّ الذُّكُورَ وَ يَكُرَّهُ الْإِنَّاثَ، وَبَعَضَهُمَ

قال الرضى: وهذا من غريب ماسبع منه

(٩٣) وسئل عن الخير ماهو؟ فقال لَيْسَ

الْخَيْرُ أَنْ يَكُثُرَ مَالُكَ وَوَلَكُكَ وَلِكِنَّ الْخَيْرَ

أَنُ يَكُثُرُ عِلْمُكَ وَ(أَنَّ) يَعْظُمَ حِلْمُكَ، وَأَنَّ

تُبَاهِيَ النَّاسَ بِعِبَادَةِ رَبِّكَ، فَإِنْ أُحْسَنُتَ

حَمِلُتُ للَّهُ، وَإِن أَسَأْتَ اسْتَغُفَرُتَ اللَّهُ؛

وَلَا خَيُرَ فِي اللَّانْيَا إِلَّا لِرَجُلِين: رَجُلُ

يُحِبُّ تَثْمِيْرَ الْمَالِ وَيَكُرَكُ انْثِلَامَ الْحَالِ-

في التفسير -

(٩٣) وقال عليه السلام:

(۹۲) وه علم بهت بے قدر و قیمت ہے جو زبان تک رہ جائے اور وہ علم بہت بلند مرتنبہ ہے جواعضاء وجوارح سے

ے فتندوآ ز مائش سے پناہ چاہتا ہوں۔ 'اسلے کدوئی مخص اليانهيس جوفتنه كي لبيث ميس ندمو، بلكه جويناه ما ينك وه ممراه لرنیوا لے فتنوں ہے بناہ مائگے ، کیونکہ اللہ سجانۂ کا ارشاد ہے'' اوراس بات کو جانے رہو کہ تمہارا مال اور اولا دفتشہ ہے' اس سے مرادیہ ہے کہ اللہ لوگوں کو مال اور اولا دے ز ربیمآ زما تا ہے تا کہ بیرظاہر ہوجائے کہ کون اپنی روزی پر چین بجبیں ہےاورکون اپنی قسمت برشا کر ہے۔اکر جہاللہ سجانہ، اُن کو اتنا جانتا ہے کہ وہ خود بھی اینے کو اتنا نہیں حانتے۔لیکن بیرآ زمائش اسلئے ہے کہ وہ افعال سامنے اً کیں جن سے ثواب وعذاب کا استحقاق پیدا ہوتا ہے۔ کیونکہ بعض اولا دنرینہ کو جاہتے ہیں اورلڑ کیوں سے کبیدہ خاطر ہوتے ہیں اور بعض مال بڑھانے کو پیند کرتے ہیں اوربعض شكسته حالى كوبُر المجھتے ہیں۔

سيدرضي فرماتے ہيں كەپياُن عجيب وغريب باتوں ميں سے ہے جوتفیر کے سلسلہ میں آ ب سے دار دہوئی ہیں۔

(٩٤) آپ سے دریافت کیا گیا، کہ نیکی کیا چیز ہے؟ تو آ ٹِ نے فر مایا کہ نیکی پڑھیں کہتمہارے مال واولا دمیں ۔ فراوانی ہوجائے بلکہ خو بی ہیے کہ تمہماراعلم زیادہ اور علم بڑا ہواورتم اینے پرورد گار کی عبادت پر ناز کرسکو۔ اب اگر اچھا کام کرو، تو الله کاشکر بجالا وُ، اور اگر کسی يُرانَى كا ارتكاب كروتو تؤبه و استغفار كرو، اور دنيا مين صرف دوشخصوں کے لئے بھلائی ہے۔ ایک وہ جو گناہ

(٩٣) تم ميں ہے كوئى تخص سے نہ كہے كه أے اللہ! ميں جمھ

كرے تو توبہ ہے أس كي تلا في كرے اور دوسرا وہ جو أْزُنَبَ زُنُوبًا فَهُوَ يَتَكَارَكُهَا بِالتَّوْبَةِ، وَرَجُلُّ يُسَارِعُ فِي الْخَيْرَاتِ. نیک کا مول میں تیز گام ہو۔

> (٩٥) وقال عليه السّلام: لَا يَقِلُّ عَمَلٌ مَعَ التَّقُوكِ: وَكَيْفَ يَقِلُ مَا يُتَقَبَّلُ ؟

(۹۵) جوهمل تقوی کیساتھ انجام دیا جائے وہ تھوڑ انہیں متمجها جاسكتا اورمقبول بهونيوالأعمل تفور اكيونكر بهوسكتاب\_ (٩٦) انبیاء ہے زیادہ خصوصیت اُن لوگوں کو حاصل ہوتی ۔

(٩٢) وقسال عليه السَّلام: إنَّ أُولَى ہے کہ جواُن کی لائی ہوئی چنروں کا زیادہ علم رکھتے ہوں ۔ النَّاسِ بِالزُّنبِيَاءِ أَعْلَمُهُمْ بِمَا جَاءُ وَابِهِ، ثُمَّ ( پھر آ پ نے اس آ بیت کی تلاوت فر مائی ) ابراہیمؓ ہے تَلَى: (إِنَّ أُولَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيْمَ لَلَّذِينَ زیادہ خصوصیت اُن لوگوں کوتھی، جواُن کے فر مانبر دار تھے ا اتَّبَعُولُا وَهٰكَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ امَنُوا ﴿) ثُمَّ اور اب اس نبی اور ایمان لانے والوں کوخصوصیت ہے۔ قَالَ: إِنَّ وَلِيَّ مُحَمَّدٍ مَنْ أَطَاعَ اللَّهَ وَإِنَّ ( پر فر مایا) حضرت محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كا دوست وہ ہے جواللہ کی اطاعت کرے اگر چہاُن ہے کوئی ۔ بَعُكَتُ لُحُمَّتُهُ وَإِنَّ عَكُوَّ مُحَمَّدٍ مَنَ قرابت نەركھتا ہواور أن كا دشمن وہ ہے جواللہ كى نافر مانى -عَصَى اللَّهَ وَإِنَّ قَرُّبَتُ قَرَابَتُهُ

کرے،اگر چیز دیکی قرابت رکھتا ہو۔ (۹۷)ایک خارجی کے متعلق آٹ نے سنا کہوہ نمازشب

(٩٤) وَقَلُ سَبِعَ رَجُلًا مِن الحرورية پڑھتا ہے اور قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو آپ نے فرمایا يَتَهجِّلُ وَيُقرأ مُ فَقَالَ : نَوُمْ عَلَى يَقِين خَيرٌ یقین کی حالت میں سونا شک کی حالت میں نماز ریشف

> (٩٨) وقال عليه السّلام: إعُقِلُوا النَّحَبَرَ إِذَا سَبِعُتُمُولًا عَقُلَ دِعَايَةٍ لَاعَقُلَ دِوَايَةٍ؛ فَإِنَّ رُوَالَا الْعِلْمِ كَثِيرٌ، وَرُعَاتَهُ قَلَيْلٌ.

(٩٩) وسمع رجلا يقول: (إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ

رَاجِعُونَ،) فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِن قولنا (إنَّا

لِلَّهِ) إِقْرَارٌ عَلَى أَنْفُسِنَا بِالْمِلْكِ؛ وَقَوْلُنَا (وَإِنَّا

إِلَيْهِ رَاجِعُونَ) إِقْرَارٌ عَلَى أَنْفُسِنَا بِالْهُلَكِ.

مِنْ صَلُوةٍ فِي شَلَيِّـ

(۹۸) جب کوئی حدیث سنوتو اُ ہے عقل کے معیار پرر کھالو، صرف لقل بربس نه كرو، كيونكه علم كِنْقُل كرنے والي تو بہت ہیں اوراس میں غور وفکر کرنے والے کم ہیں۔

(٩٩) الكِي تَخْصَ كُو إِنَّا لِللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (جم الله کے ہیں اورہمیں اُس کی طرف پلٹنا ہے) کہتے سنا تو فر مایا کہ ہمارا یہ کہنا کہ'' ہم اللہ کے ہیں' اس کے ملک ہونے کا اعتراف ہےاور یہ کہنا کہ' ہمیں اُسی کی طرف پلٹنا ہے' یہ ايخ كئة فنا كااقرار ب

اورخواجهسراؤل كى تدبيرورائے پر ہوگا۔

(۱۰۱۳) آپ کے جسم پر ایک بوسیدہ اور پیوند دار جامہ نے فرمایا اس سے ول متواضع اور نفس رام ہوتا ہے اور مومن اس کی تاس کرتے ہیں۔ دنیا اور آخرت آلیس میں دونا ساز گاردشمن اور دوجدا جداراستے ہیں۔ چنانچید نیا کو جاے گا اور اُس سے دل لگائے گا، وہ آخرت سے بیر اور دشمنی رکھے گاوہ دونو اس بمنز لہمشرق ومغرب کے ہیں اور ان دونوں سمتوں کے درمیان چلنے والا جب بھی ایک سے ا قریب ہوگا تو دوسرے ہی دور ہونا پڑے گا۔ پھران دونول

(لغزشوں) كوبخش دے جن كانہيں علم ہيں۔

(١٠١) وقال عليه السّلام: لا يَسْتَقِيمُ قَضَاءُ الُحَوَ آئِج إِلَّا بَثَلَاثٍ: بِاسْتِصْغَارِهَا لِتَعْظُمُ: وَبِاسُتِكْتَامِهَا لِتَظْهَرَ؛ وَبَتَعْبِيلِهَا لِتَهْنُوَ-جلدی کی جائے تا کہوہ خوش گوار ہو۔

> (١٠٢) وقال عليه السّلام: يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُقَرَّبُ فِيهِ إِلَّا الْمَاحِلُ؛ وَلَا يُظَرَّفُ فِيهِ إِلَّا الْفَاجِرُ وَلَا يُضَعَّفُ فِيهِ إِلَّا الْمُنْصِفُ: يَعُدُّونَ الصَّلَقَةَ غُرُمًا؛ وَصِلَةَ الرَّحِمُ مَنَّا، وَالْعِبَادَةَ اسْتِطَالَةَ عَلَى النَّاسِ فَعِنْكَ ذَٰلِكَ يَكُونُ السُّلُطِانُ بِمَشُورَةِ النِّسَاءِ وَإِمَارَةِ الصِّبْيَانِ وَتَكْبِيرِ الْحِصْيَانِ-

مِمَّا يَظُنُّونَ وَاغْفِرُ لَنَا مَالَا يَعُلَمُونَ -

(۱۰۳) ورئى عليه إزار حلق مرقوع فقيل له في ذلك، فقال:-

يَخْشَعُ لَهُ الْقَلْبُ، وَتَدِلُ بِهِ النَّفْسُ، وَيَقْتَدِي يَ بِهِ الْمُؤْمِنُونَ إِنَّ اللَّانَيا وَالْأَخِرَةَ عَكُوَّانِ مُتَفَاوِتَانِ، وَسَبِيلَلانِ مُحَتَلِفَانِ: فَهَنَّ أَحَبُّ اللُّانُيَا وَتُوَلَّأَهَا أَبُغَضَ الْأَخِرَةُ وَعَادَاها وَهُمَا بِمَنْزِلَةِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، وَمَاشِ بَيْنَهُمَا: كُلُّمَا قَرُبَ مِنُ وَاحِدٍ بَعُكَ

(١٠٠) كي الوكول في آئي كروبردآئ كى مدح وستائش كى تو فرمايا الله! تو مجھے مجھ ہے بھی زيادہ جانتا ہے، اور أن لوگوں سے زیادہ اپنے تفس کومیں پہنچا تا ہوں۔اے خدا جواُن لوگوں کا خیال ہے ہمیں اس ہے بہتر قر اردے اور ان

(۱۰۱) حاجت روائی تین چیزوں کے بغیر پائدار نہیں ہوتی۔ اسے حیووٹاسمجھا جائے تا کہ وہ بڑی قرار پائے،

(۱۰۲) لوگوں پر ایک ایباز مانہ بھی آئے گا جس میں وہی بار گاہوں میں مقرب ہو گاجولوگوں کے عیوب بیان کرنے والا ہو، اور و ہی خوش مٰداق سمجھا جائے گا جو فاسق و فاجر ہو اور انصاف پیند کو کمزور و ناتواں سمجھا جائے گا۔صدقہ کو لوگ خسارہ، اور صلد رحمی کو احسان مجھیں گے اور عبادت وگوں پر تفوق جنلانے کیلئے ہوگی۔ایے زمانہ میں حکومت کا دارومدارعورتوں کےمشورے،نوخیزلڑکوں کی کا رفر مائی،

ویکھا گیا، تو آپ سے اس کے بارے میں کہا گیا۔ آپ

کارشتہ ایساہی ہے جبیبا دوسوتوں کا ہوتاہے۔

مِنَ الْأَخَرِ؛ وَهُمَا بَعْلُ ضَرَّ تَانِ-

رَامِقْ، قَالَ: يَانَوُفَ

(١٠٣) وَعَنُ نَوُفِ الْبَكَالِي، قَالَ: رَأَيْتُ

أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيهِ السَّلَامُ ذَاتَ لَيلَةٍ وَقَلَّ

خَرَجَ مِنْ فِرَاشِهِ فَنَظَرَ فِيُ النُّجُومُ فَقَالَ

لِيُ: يَانُوُفَ أَرَاقِكُ أَنَّتَ أَمْ رَامِقٌ ؟ فَقُلْتُ: بَلِّ

طُوبُلي لِلزَّاهِدِينَ فِي الدُّنْيَا الرَّاغِبينَ

فِي الْآخِرَةِ، أُولِيَنكَ قِوْمٌ اتَّخَلُوا الَّأَرْضَ

بسَاطًا، وَتُرابَهَا فِراشًا: وَمَاءَ هَا طِيبًا،

والْقُرُانَ شِعَارًا وَاللَّاعَاءَ دِثَارًا، ثُمَّ قَرَضُوا

يَا نَوُفُ إِنَّ دَاوْدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَامَ فِي مِثْل

هٰذِهِ السَّاعَةِ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ: إِنَّهَا سَاعَةٌ

لَا يَكُعُو فِيهَا عَبُكُ إِلَّا اسْتُجِيبَ لَهُ إِلَّا أَنْ

يُكونَ عَشَّارًا أَوْعَرِيفًا أَوْشُرُطِيًا، أَوْصِاحِبَ

عَرْطَيَةٍ (وهي الطنبور) أوصاحِبَ

كُوبَةٍ روَهي الطبل- وقد قيل ايضًا: إن

إِنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْكُمُ الْفَرَائِضَ فَلَا

تُضَيِّعُوهَا وَحَلَّلَكُمْ حُلُودًا فَلَا تَعْتَكُوهَا؛

وَنَهَاكُمْ عَنْ أَشُياءَ فَلَا تَنْتَهَكُوهَا وَسَكَتَ لَكُمْ

عَنْ أَشُياءَ وَلَمُ يَكَعُهَا نِسْيَانًا فَلَا تَتَكَلَّفُو هَاـ

العرطبة الطبل والكوبة الطنبور

(١٠٥) وقال عليه السّلام:

ٱللَّانُيَا قَرُّضًا عَلَى مِنْهَاجِ الْمَسِيِّحِـ

(۱۰۴) نوف (ابن فصاله) بكالى كہتے ہيں كه ميں نے ا يك شب امير المومنين عليه السلام كوديكها كه وه فرش خواب ے اٹھے، ایک نظر ستاروں پرڈالی اور پھرفر مایا اے نوف! سوتے ہویا جاگ رہے ہو؟ میں نے کہا کہ یا اميرالمومنينٌ جاگ رياٻوں \_فرمايا \_نوف!

خوشانصیب اُن کے کہ جنہوں نے دنیامیں زُمداختیار کیا، اور ہمین آخرت کی طرف متوجدر ہے۔ میدوہ لوگ ہیں جنہوں نے زمین کوفرش مٹی کو بستر اور یانی کوشر بت خوش گوار قرار دیا۔ قرآن کو سینے سے لگایا، اور دعا کوسیر بنایا۔ پھر حفزت مسیح

کی طرح دامن جھاڑ کرونیا ہے الگ تھلک ہو گئے۔ اے نوف! دا وُدعلیہ السلام رات کے ایسے ہی حصہ میں اٹھے۔ اور فرمایا کہ بیدوہ گھڑی ہے کہ جس میں بندہ جوبھی دعا مائگے۔ متجاب ہوگی سوااس شخص کے جوسر کاری ٹیکس وصول کرنے والا، يا لوگول كى برائيال كرنے والا، يا (سي ظالم حكومت کی ) بولیس میں ہو یاسارنگی یا ڈھول تاشتہ بحانے والا ہو۔ سیدرضی کہتے ہیں ہیں کہ قرطبہ کے معنی سارنگی ،اورکوبہ کے معنی ڈھول کے ہیں اور ایک قول سے ہے کہ عرطبہ کے معنی ڈھول اور کو بہ کے معنی طنبور کے ہیں۔

(۱۰۵) الله نے چندفرائض تم برعائد کئے ہیں انہیں ضائع نه کرواور تمهارے حدود کار مقرر کردیئے ہیں اُن ہے تجاوز نہ کرو۔اُس نے چند چیزوں سے تمہیں منع کیا ہے اس کی خلاف ورزی نه کرد، اور جن چند چیزیوں کا اس نے حکم بیان مبیں کیا، انہیں بھولے نے مبیں چھوڑ دیا۔ لہٰذاخواہ مخواہ انہیں جاننے کی کوشش نہ کرو۔

(١٠٢) وقال عليه السّلام، لَا يَتُرُكُ النَّاسُ شَيْنًا مِّنَ آمُر دِينِهم لِاسْتِصْلَاحِ دُنْيَا هُمُ اللَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُوَ أَضُرُّ مِنْهُ-

(١٠٤) وقال عليه السلام: رُبَّ عَالِمٍ قَلُ قَتَلَهُ جَهُلُهُ وَعِلْمُهُ، مَعَهُ

> (١٠٨) وقال عليه السّلام: لَقَلَّ عُلِّقَ بنِيَاطِ هٰذَا الْإِنْسَانِ بضْعَةٌ هِيَ أُعُجَبُ مِ افِيهِ وَذَٰلِكَ الْقَلْبُ ؛ وَلَهُ مَوَادُّ مِنَ الُحِكَمةِ وَأَضْلَادُ مِّنُ حِلَافِهَا: فَإِنَّ سَنَحَ لَهُ الرَّجَاءُ أَذَلُّهُ الطَّبَعُ وَإِنَّ هَاجَ بِهِ الطَّبَعُ أَهُلَكَهُ الْحِرُصُ، وَإِنْ مَلَكَهُ الْيَأْسُ قَتَلَهُ الْأُ سَفُ، وَإِنَّ عَرَضَ لَهُ الْغَضَبُ اشْتَكَّبِهِ الْغَيْظُ، وَإِنَّ أَسْعَلَاهُ الرِّضَا نَسِيَ التَّحَفُّظَ وَإِنَّ فَالَّهُ الْحَوْفُ شَغَلَهُ الْحَلَارُ ، وَإِنِ اتَّسَعَ لَهُ الْأُمْنُ اسِتَلَبَتْهُ الْغِرَّةُ ، وَإِنَّ أَنَادَ مَالًا أَطُغَاهُ الْغِنَى، وَإِنَّ أصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ فَضَحَهُ الْجَرَعُ، وَإِنَّ عَضَّتُهُ الفَاقَةُ شَغَلَهُ البِّلَّاءُ، وَإِنَّ جَهَلَاهُ الُجُوعُ قَعَلَبِهِ الضَّعُفُّ وَإِنَ أَفَرِطَ بِهِ الشَّبَعُ كَظِّتُهُ البِّطْنَةُ فَكُلُّ تَقُصِينَ بِهِ مُضِرٌّ، وَكُلُّ إِفْرَاطٍ لَهُ مُفْسِلٌ.

(۱۰۲) جولوگ اپنی و نیاسنوارنے کے لئے وین سے ہاتھ اٹھالیتے ہیں، تو خدا اُس دینوی فائدہ سے کہیں زیادہ اُن کے لئے نقصان کی صور تیں پیدا کردیتا ہے۔

(۱۰۷) بہت ہے بڑھے کھوں کو (دین ہے) بے خبری تباہ کردیتی ہے اور جوعلم اُن کے پاس ہوتا ہے انہیں ذرا بھی

(۱۰۸)ای انسان ہے بھی زیادہ عجیب وہ گوشت کاایک لوّکھڑا ہے جواس کی ایک رگ کے ساتھ آ ویزاں کردیا گیا ہے اوروہ دل ہےجس میں حکمت و دانائی کے ذخیرے ہیں اور اس کے برخلاف بھی صفتیں یائی جاتی ہیں۔اگرائے اُمیدی جھلک نظر آتی ہے توظع اُسے ذلت میں مبتلا کرتی ہے اور اگر طمع اجرتی ہے تو اُسے حص تباہ و ہر باد کر دیتی ہے۔ اگر ناامیدی اُس پر جھاجاتی ہے تو حسرت واندوہ اس کے لئے جان لیوا بن جاتے بین اور اگر غضب اُس برطاری ہوتا ہے توعم وغصہ شدت اختيار كرليتا ہے اور اگر خوش وخوشنود ہوتا ہے تو حفظ ماتقدم کو بھول جا تاہےاورا گراجا تک اس برخوف طازی ہوتا ہے تو فکر د اندیشددوسری قتم کے تصورات سے اُسے روک دیتا ہے۔ اگر دامن وامان کا دور دورہ ہوتا ہے تو غفلت اس پر قبضہ کر لیتی ہے۔ اوراگر مال و دولت حاصل کرلیتا ہےتو دولتمندی اُسے سرکش بنادیتی ہےاوراگراس برکوئی مصیبت برٹی ہےتو بے تالی و بے فرارأ \_\_رسواكرديتي إورا كرفقروفاقدكي تكليف ميس مبتلا ہوتو مصیبت وابتلا أے جکڑ لیتی ہے اور اگر بھوک اس پر غلہ كرتى بيتوناتواني أے الصفي بين دين اور اگرشكم يُرى براه جاتی ہےتو بیشکم پُری اُس کے لئے کرب واذیت کا باعث ہوتی ہے۔ ہرکوتائی اس کے لئے نقصان رسال اور حدے زیادتی اس کے لئے تباہ کن ہوتی ہے۔

(۱۰۹) ہم (اہل بیٹ) ہی وہ نقطہ اعتدال ہیں کہ چیچے رہ جانے والے کواس سے آ کر ملنا ہے اور آ گے بڑھ جانے والول كوأس كى طرف بليث كرآنا -

(۱۱۰) تھم خدا کا نفاذ وہی کرسکتا ہے جو (حق کے معاملہ میں ) نرمی نہ برتے ، عجز و کمزوری کا اظہار نہ کرے اور حرص وطح کے پیچے ندلگ جائے۔

(۱۱۱) مهل ابن حنیف انصاری حضرت که سب لوگول میں کوفہ پہنچ تو انقال فرما گئے جس پر حضرت نے فرمایا'' اگر

(۱۱۲) جوہم اہل بیت سے محبت کرے، أسے جام فقر پہننے (١١٢) مَنُ أُحَبَّنَا أَهِلَ البَّيْتِ فَلْيَسْتَعِلَّ لِلْفَقْرِ جِلْبَابًا۔ کے لئے آمادہ رہنا جائے۔

سیدرضی کہتے ہیں کہ حضرت کے اس ارشاد کے ایک اور "وقلا يؤول ذلك على معنى احرليس معن بھی کئے گئے ہیں جس کے ذکر کامیکل ٹبیں ہے۔ هٰڵاموضع ذكرة''

(١٠٩) وقال عليه السلام:

وَالَّيْهَا يَرُجِعُ الْغَالِيُّ-

(١١٠) وقال عليه السلام:

وَلَا يُضَارِعُ، وَلَا يَتَّبِعُ الْمَطَامِعُ۔

نَحْنُ النُّمْرُقَهُ الوسطى بِهَا يَلْحَقُ التَّالِي،

لا يُقِيِّمُ أَمْرَاللهِ سُبُحَانَهُ إِلَّا مَنَ لَا يُصَانِعُ

(۱۱۱) وقال عليه السّلام: وقد توفي

سهل بن حنيف الانصاري بالكوفة بعل

مرجعه معه من صفين، وكان أحب

الناس إليه لُو أَحَيْنِي جَبَلَ لَتَهَا فَتَ معنى

ذلك أن المحنة تغلظ عليه فتسرع

المصائب إليه، ولا يفعل ذلك إلا بالاً تقياء

الابراروالمصطفين الاخيار؛ وَهٰذا مثل

قوله عليه السلام:

شایداس روایت کے دوسرے معنی میر ہوں کہ جوہمیں دوست رکھتا ہے اُسے دنیاطلی کے لئے تگ ودونہ کرنا چاہئے ،خواہ اس کے تتیجہ میں اُسے فقر وافلاس سے دو چار ہونا پڑے بلکہ قناعت اختیار کرتے ہوئے دنیاطلی سے الگ رہنا چاہئے۔

> (١١٣) وقال عليه السّلام: لَا مَالَ أُعُودُ مِنَ الْقُلِ، وَلَا وَحُلَةً أَوْحَشُ مِنَ الْعُجُب، وَلَا عَقُلَ كَالتَّكْبِيرِ، وَلَا كَرَمَ كَالتَّقُوٰى، وَلَا قَرِيْنَ كَحُسُنِ الْجُلْقِ، وَلَا مِيْرَاتَ كَالْأَدَبِ،

زیادہ عزیز تھے۔ یہ جبآپ کے ہمراہ صفین سے بلیث کر پهارجهی مجھےدوست رکھ گاتو وہ جھی ریزہ ریزہ ہو جائےگا۔'' سیدرضی فر ماتے ہیں کہ چونکہ اسکی آ زمائش کڑی اور سخت ہوتی ہےاسلئے معیبتیں اُسکی طرف لیک کر بڑھتی ہیں اور اليي آ زمانشي انبي كي موتى ہيں جو پر ہيز گار، نيكو كار، نتخب وبرگزیده موتے ہیں اور ایسائی آپ کا دوسر اارشاد ہے۔

(۱۱۳)عقل سے بڑھ کرکوئی مال سود مند اور خود بنی سے بڑھ کرکوئی تنہائی وحشت ناکنہیں اور تربیر سے بڑھ کرکوئی مقل کی بات نہیں اور کوئی بزرگی تقو یٰ کےمثل نہیں اور خوش خلقی ہے بہتر کوئی ساتھی اور ادب کے مانند کوئی میراث میں اور توقیق کے مانند کوئی پیشر واوراعمال خیرے

وَلَا قُائِكَ كَالتُّوفِينِ، وَلاَتِجَارَةً كَالْعَبَلِ الصَّالِح وَلَا ربُحَ كَالثَّوَاب، وَلَا وَدَعَ كَالُوُقوفِ عِنُكَ الشُّيهَةِ، وَلَا زُهُلَ كَالزُّهُل فِي الْحَرَامِ وَلَا عِلْمَ كَالتَّفَكُّر، وَلَا عِبَادَةً كَأْدَاءِ الْفَرَ آئِيضِ، وَلَا إِيْمَانَ كَالْحَيَاءِ وَالصَّبُرِ، وَلا حَسَبَ كَالتَّوَاضُع، وَلا شَرَفَ كَالْعِلْمِ (وَلا عِزَّكَالُحِلْمِ) وَلاَ مُظَاهَرَةً أُوثَقُ

کوئی بیشت بناه نہیں۔

(١١٣) وقال عليه السّلام:

إِذَا اسْتَولَى الصَّلَاحُ عَلَى الزَّمَانِ وَأَهُلِهِ ثُمَّ أَسَاءَ رَجُلُ الظِّنُّ بِرَجُلِ لَمْ تَظْهَرُ مِنْهُ حِزْيَةٌ. فَقَلَ ظَلَمَ! وَإِذَا استولَى الفسادُ عَلَى الزَّمَانِ وَأُهُلِهِ فَأَحْسَنَ رَجُلٌ الظَّنَّ برَجُلِ

(١١٥) وقيل له عليه السلام:

(١١٦) وقال عليه السّلام:

كَيْفَ تَجِلُكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤمِنِينَ؟ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: كَيُفَ يَكُونُ (حَالُ) مَنُ يَفُنلي بِبَقَائِهِ وَيَسْقَمُ بِصِحَّتِهِ، وَيُوْتَى مِنُ مَأْمَنِهِ

كُمْ مِنْ مُسْتَكُرَجِ بِالْإِحْسَانِ إِلَيْهِ وَمَغُرُورٍ

بِالسُّتُرِ عَلَيْهِ ؛ وَمَفْتُونٍ بِحُسْنِ الْقَوْلِ فِيَّهِ!

وَمَا ابْتَلَى اللَّهُ أَحَدًا بِيثُلِ الْإِمْلَاءِ لَهُـ

بڑھ کر کوئی تنجارت نہیں اور ثواب کا ایسا کوئی نفع نہیں اور کوئی پر ہیز گاری شبہات میں تو قف سے بڑھ کر نہیں اور حرام کی طرف بے رغبتی ہے بڑھ کر کوئی زیداور تفکر وپیش بنی سے بڑھ کرکوئی علم نہیں اورا دائے فرائض کے مانند کوئی۔ عبادت اور حیا وصبر ہے بڑھ کر کوئی ایمان نہیں اور فروتن سے بڑھ کر کوئی سرفرازی اور علم کے مانند کوئی بزرگ و شرافت نہیں علم کے ما تند کوئی عزت اور مشورہ سے مضبوط

(۱۱۴) جىپ دىنيااوراېل دىنيامىس نىكى كاچلن ہو،اور پھركوئى -تف نسی ایسے ہے کہ جس سے رسوائی کی کوئی بات ظاہر نہیں ہوتی سؤخن رکھے تواس نے اس برطلم وزیادتی کی اور جب دنیا وابل دنیا پرشروفساد کا غلبه مواور پھر کوئی مخض کسی دوسرے مخص سے خسن ظن رکھے، تو اُس نے (خود ہی اینے کو) خطرے میں ڈالا۔

(١١٥) امير المومنين عليه السلام سے دريافت كيا كيا ك آپ كا حال كيما ہے؟ تو آپ نے فرمايا كماس كا حال كيا ہوگا جسے زندگی موت کی طرف لے جارہی ہواورجس کی صحت بیاری کا پیش خیمه مواور جھے اپنی پناہ گاہ ہے گرفت

(۱۱۲) کتنے ہی لوگ ایسے ہی جنہیں معتیں دے کررفتہ رفتہ عذات كالمسحق بناياجا تا ہےاور كتنے ہى لوگ ايسے ہیں جواللہ کی بردہ بیش سے دھوکا کھائے ہوئے ہیں ادرایے بارے میں اجھے الفاظ من كرفريب ميں پڑ گئے ہيں اور مہلت دينے سے زیادہ اللہ کی جانب ہے کوئی بڑی آ زمائش نہیں ہے۔

( ١١٧) وقال عليه السّلام: (١١٧) ميرے بارے ميں دوقتم كے لوگ تباہ و برباد ہوئے۔ایک وہ چاہنے والاجوحدے بڑھ جائے اور ایک هَلَكَ فِي رَجُلَانِ ؛ مُحِبُّ غَالٍ وَمُبْغِضٌ قَالِ ا وه دشمنی رکھنے والا جوعداوت رکھے۔

(۱۱۸) موقع کو ہاتھ سے جانے دینارنج واندوہ کا باعث (١١٨) وقال عليه السّلام: إِضَاعَةُ الْفُرُ صَةِ غُضَّةً.

> (١١٩) وقبال عليه السّلام: مَثَلُ اللُّنْيَا كَمَثَلِ الْحَيَّةِ لَيِّنْ مَشْهَا وَالسَّمُّ النَّاقِمُ فِي جَوْفِهَا: يَهُوِيُ إِلَيْهَا الْغِرُ الْجَاهِلُ وَيَحْلَارُهَا ذواللُّبُّ الْعَاقِلُ!

(١٢٠) وسئل عليه السَّلام عن قريبش

فقال: أمَّا بَنُوْمَخُرُومٍ فَرَيْحَانَةُ قُرَيْشِ

تُحِبُّ حَلِينُتُ، رِجَالِهِمْ، وَالنِّكَاحَ فِيُ

نِسَآئِهِمْ، وَأَمَّا بَنُوْعَبُلِ شَمْسٍ فَأَبْعَلُهَا رَأَيًّا،

وَأُمُّنَعُهَالِمَا وَرَاءَ ظُهُورِهَا، وَاَمَّانَحُنُ

فَأَبُلَالُ لِمَا فِي أَيُدِينَا ، وَاَسْمَعُ عِنْلَ الْمَوْتِ

بِنُفُوسِنَا، وَهُمَ أَكْثَرُ وَأَمْكَرُ وَأَنْكَرُ، وَنَحْنُ

(١٢١) وَقَالِ عَلَيْهِ السَّلَامِ: شَتَّانَ مَابَيْنَ

عَمَلَيْنِ - عَمَلٌ تَكُهَبُ لَكَّاتُهُ وَتَبْقَى تَبِعَتُهُ،

وَعَمَلُ تَكُهُبُ مَوْ ونَتُهُ وَيَبُقَى آجُرُلا

أَفْصَحُ وَأَنْصَحُ وَأَصْبَحُ.

(۱۱۹) دنیا کی مثال سانب کی سے کہ جو چھونے میں زم معلوم ہوتا ہے مگر اُس کے اندر زہر بلابل بھرا ہوتا ہے۔ فريب خورده جابل اسكى طرف تصنيخا ہے اور ہوشمند و دانااس ہے نے کررہتاہے۔

(۱۲۰) حضرت ہے قریش کے بارے میں سوال کیا گیا، آپ نے فرمایا کہ (قبیلہ) بنی مخز وم قریش کامہکتا ہوا پھول ہیں۔ اُن کے مردول سے گفتگو اور ان کی عورتوں ہے۔ شادی پیندیده ہےاور بنی عبد تمس دوراندیش اور پیٹھ بیچھیے کی او جھل چیزوں کی پوری روک تھام کرنے والے ہیں۔ کیکن ہم (ہی ہاشم) تو جو ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے اُسے صرف کرڈالتے ہیں، اور موت آنے پر جان دیتے ہیں۔ بڑے جوانمر د ہوتے ہیں اور یہ بنی (عبد شمسی) گنتی میں زیاده حیله بازاور بدصورت ہوتے ہیں اور ہم خوش گفتار خیر خواہ اورخوب صورت ہوتے ہیں۔

(۱۲۱) ان دونوں قتم کے مملوں میں کتنا فرق ہے ایک وہ ممل جس كى لذت مث جائے كيكن اس كا دبال ره جائے اور ايك وہ جس کی مختی ختم ہوجائے لیکن اُس کا اجرو ثواب باتی رہے۔

(١٢٢) وَتبع جنازة فسمع رجلا، (۱۲۲) حفرت ایک جناز ا کے پیچیے جارہے تھے کہ ایک يضحك فقال: كَأَنَّ الْمَوْتَ فِيهَا عَلَى تخص کے بننے کی آ وازشی جس پر آپ نے فر مایا۔

غَيُرنَا كُتِبَ، وَكَأَنَّ الْحَقَّ فِيهَا عَلَى غَيْرِنَا وَجَب، وَكَأْنَّ الَّذِي نَرَى مِنَ الْآمُواتِ سَفُرٌ عَبًّا قَلِيلٍ إِلَّيْنَا رَاجِعُونَ! نُبُوتِّهُمَ أَجُلَا ثَهُمْ وَنَأْكُلُ ثُرَاثَهُمْ: (كَأْنًا مُخَلَّكُونَ بَعُكَهُمُ) ثُمَّ قَلْ نَسِينَا كُلَّ وَاعِظٍ و واعِظَةٍ وَرُمِينَا بِكُلِّ جَائِحَةٍ !!

گویااس دنیا میںموت ہمارےعلاوہ دوسروں کیلئے لکھی گئی ہے اور گویا بیت (موت) ووسروں ہی برلازم ہے اور گویا جن مرنے والوں کوہم دیکھتے ہیں وہ مسافر ہیں جوعنقریب ہماری طرف بلٹ آئیں گے۔ادھر ہم انہیں قبروں میں أتارتے میں أدهران كا تركه كھانے لكتے ہیں۔ كوياان کے بعد ہم ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ پھر پیدکہ ہم نے ہر پندو نصیحت کرنے والے کووہ مرد ہو یاعورت بھلا دیا ہے اور ہر آفت کانشانہ بن گئے ہیں۔

> (١٢٣) وَقَالَ عَلَيْهِ السُّلَام: طُوبِي لِمَنْ ذَلَّ فِيْ نَفْسِهِ، وَطَابَ كَسُبُهُ؛ وَصَلُحَتُ سَرِيرَ تُهُ، وَحَسُنَتُ خَلِيفَتُهُ؛ وَٱنْفَقَ الْفَضْلَ مِنْ مَالِه ، وَأَمْسَكَ الْفَصْلَ مِنْ لِسَانِه، وَعَزَلَ عَنِ النَّاسِ شَرَّةً، وَوَسِعَتُهُ السُّنَّةُ، وَلَمْ يُنْسَبُ إِلَى البِّلْعَةِ قَالَ الرَّضى: أقول: ومن الناس مَن يَنْسِبُ هٰذَا الكلام إلى رسول الله صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَالهِ وسلم وكذالك الذي قبله

(۱۲۳) خوشا نصیب أسكے كه جس نے اپنے مقام پر فروتی اختیار کی جس کی کمائی پاک و پاکیزه نیت نیک اورخصلت و عاوت پیندیده ربی جس نے اپنی ضرورت سے بچاموامال خداکی راہ میں صرف کیا ہے کار باتوں سے اپنی زبان کو روک لیا، مردم آزادی سے کنارہ کش رہا، سنت اسے ناگوار نه ہوگی اور بدعت کی طرف منسوب نہ ہوا۔ سيدرضي كهتية مين-

كه يجهد لوگول نے اس كلام كواوراس سے پہلے كلام كورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كي طرف منسوب كيا ہے۔

سوال ہی ہیدائمیں ہوا۔اس کےعلاوہ اس پر ایسے حالات بھی طاری ہوتے رہتے ہیں کہ مردکواس سے کنارہ کشی اختیار کرنا پڑتی ہے۔ چنانچے بیض اور رضاعت کا زمانہ ایبا ہی ہوتا ہے جس ہے تولید کاسلسلہ رک جاتا ہے اورا گرمتعد دازواج ہوگی ، توسلسلہ تولید جاری رہ سکتا ہے۔ کیونکہ متعدد بیویوں میں ہے کوئی نہ کوئی ہیوی ان عوارض سے خالی ہوگی جس سےنسل انسانی کی ترقی کا مقصد حاصل ہوتا رہے گا کیونکہ مرد کے لئے ایسے مواقع پیدائییں ہوتے کہ جوسلسلہ تولید میں روک بن سکیں۔اس لئے خداوند عالم نے مردوں کے لئے تعدد ازواج کو جائز قرار دیا ہے ادرعورتوں کے لئے بیصورت جائز نہیں رکھی کہوہ بوقت واحدمتعد دمر دوں کےعقد میں آئیس۔ کیونکہ ایک عورت کا کئیشو ہر کرناغیرت وشرافت کے بھی منافی ہےاوراس کےعلاوہ ایسی صورت میںنسب کی بھی تمیز ندہو سکے گی کہون کس کی صلب ے ہے۔ چنا نجے امام رضا علیہ السلام ہے ایک شخص نے دریافت کیا کہ کیا وجہ ہے کہ مردایک دفت میں جاریویوں تک کرسکتا ہے اور عورت ایک وقت میں ایک مرد ہے زیادہ شو ہرنہیں کرسکتی۔حضرت نے فرمایا کہ مرد جب متعددعورتوں ہے نکاح کرے گا تو اولا د ببرصورت ای کی طرف منسوب ہوگی اور اگرعورت کے دویا دو سے زیا دہ شوہر ہوں گے تو یہ معلوم نہ ہو سکے گا کہ کون کس کی اولا داور کس شوہر سے ہے۔للبذاالییصورت میںنسب مشتبہ ہوکررہ جائے گا ادر سیح باپ کی تعیین نہ ہوسکے گی اور یہ امراس مولود کے مفاد کے بھی خلاف ہوگا۔ کیونکہ کوئی بھی بحثیت باپ کے اس کی تربیت کی طرف متو جہند ہوگا جس سے وہ اخلاق وآ داب ہے ئے بہرہ اورتعلیم و

(١٢٥) وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامِ:

تربیت سے محروم ہوکررہ جائے گا۔

لَّانْسُبَنَّ الْرُسُلَامَ نِسْبَةً لَمْ يَنْسُبُهَا آحَدُّ قَبِّلِي : أَلَّا سُلَّامُ هُوَ التَّسُلِيمُ وَالتَّسُلِيمِ هُوَ الْيَـقِينَ، والْيَـقِينَ هُـوَ التَّـصَـلِيـقَ، وَالتُّـصُ لِينَ هُـوَ الْإِقْـرَارُ، وَالْإِقْـرَارُ هُوَ الْآدَآءُ ؛ وَالْآدَآءُ هُوَ الْعَبَلُ-

(۱۲۵) میں اسلام کی الیی سیح تعریف بیان کرتا ہوں جو مجھے سے سلے سی نے بیان ہیں کی ۔اسلام سرسلیم تم کرنا ہے اورسر شليم جھاتا يقين ہاوريقين تصديق ہاورتصديق اعتراف ہے،اوراعتراف فرض کی بجا آ وری ہے اور فرض کی بچا آ وری عمل ہے۔

(١٢٦) وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

عَجبُتُ لِلْبَحِيلِ يَسْتَعُجلُ الْفَقَرَ الَّذِي مِنْهُ هَرَبَ، وَيَفُوتُهُ الْغِنَى الَّذِي إِيَّالُا طَلَبَ، فَيَعِيْسِشُ فِي اللَّانَيَا عَيْسَ الْفُقَرَآءِ، وَيُحَاسَبُ فِي الاجِرَةِ حِسَابَ الْأَغنِيآءِ، وَعَجَبَتُ لِلْمُتَكَبِّرِ الَّذِي كَانَ بِالْآمُس نَطْفَةً وَيَكُونَ غَلَّا حِيفَةً، وَعَجِبُتُ لِمَن شَكَ فِي اللهِ وَهُو يَرَى خَلْقَ اللهِ، وَعَجبُتُ لِمَنَّ

(۱۲۷) مجھے تعجب ہوتا ہے بخیل پر کہ جس فقرو ناداری سے بھا گنا چاہتا ہے اُس کی طرف تیزی سے بڑھتا ہے اور جس ثروت وخوش حالی کا طالب ہوتا ہے وہی اُس کے ہاتھ ہے نکل جاتی ہے۔وہ دنیا میں فقیروں کی می زندگی بسر کرتا ہے اور آخرت میں دولتمندول کا سا اُس سے محاسبہ موگا، اور مجھے تعجب ہوتا ہے متکبر ومغرور پر کہ جوکل ایک نطفہ تھا، اورکل کو مردار ہوگا اور مجھے تعجب ہے اُس پر کہ جو اللہ کی پیدا کی ہوئی کا ننات کود بھتا ہے اور پھراس کے وجود میں شک کرتا ہے (۱۲۴)عورت کا غیرت کرنا کفر ہے اور مرد کا غیور ہونا (١٢٣) وقال عليه السلام: غَيْرَةُ الْمَرَأَةِ كَفُرٌ وَغَيُرَةُ الرَّجُلِ إِيِّمَانَ-

مطلب بیہ کہ جب مردکوچار عورتیں تک کرنے کی اجازت ہے توعورت کوسوت گوارانہ کرنا حلال خداسے نا گواری کا اظہار اور ا کیے طرح سے حلال کوحرام سمجھنا ہے اور بیر کفر کے ہم پاہیہ ہے ، اور چونکہ عورت کے لئے متعدد شو ہر کرنا جائز نہیں ہے ، اس لئے مرد کا اشتراک گوراند کرنا اُس کی غیرت کا تقاضا اور حرام خدا کوحرام مجھنا ہے اور بیا بمان کے مرادف ہے۔

مردعورت میں تفریق اس لئے ہے تا کہ تولید و بقائے نسل انسانی میں کوئی روک پیدا نہ ہو، کیونکہ میہ مقصد ای صورت میں بدرجہ اتم حاصل ہوسکتا ہے جب مرد کے لئے تعدادِ از داج کی اجازت ہو، کیونکہ ایک مرد سے ایک ہی زمانہ میں متعدد اولا دیں ہوسکتی ہیں اور عورت اس سے معذور وقاصر ہے کہ وہ متعدد مردوں کے عقد میں آنے سے متعدد اولا دیں پیدا کرسکے۔ کیونکہ زمانہ حمل میں دوبار حمل کا

نَسِىَ النَّوْتَ وَهُوْ يَرَى الْبَوْتَى وَعَجِبتُ لِبَنَ أَنْكَرَ النَّشُأَةُ الْأَحْرَى وَهُوَ يَرَى النَّشُأَةُ اللَّوْلَ فَكَارِكِ النَّشَاءُ وَ تَارِكِ النَّنَاءِ وَ تَارِكِ وَارِ الفَنَاءِ وَ تَارِكِ وَارِ الْبَقَاءِ !!!

(١٢٤) وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامِ: مَنْ قَصَّرَ فِي

الْعَمَلِ الْبُتلِي بِالْهَمِّ وَلَا حَاجَةَ فِيمَن لَيْسَ لِلَّهِ

اور تعجب ہے اُس پر کہ جومر نے دالوں کو دیکھتا ہے اور پھر موت کو بھولے ہوئے ہے اور تعجب ہے اُس پر کہ جو پہل پیدائش کود کھتا ہے اور پھر دوبارہ اٹھائے جانے سے انکار کرتا ہے اور تعجب ہے اُس پر جوسرائے فانی کوآ باد کرتا ہے، اور مزل جاودانی کوچھوڑ ویتا ہے۔

(۱۲۷) جوممل میں کوتا ہی کرتا ہے وہ رنج واندوہ میں مبتلا رہتا ہے اور جس کے مال و جان میں اللّٰہ کا پچھے حصہ نہ ہو اللّٰہ کوایسے کی کوئی ضرورت نہیں۔

(١٢٨) وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَام: تَوَقُوا الْبَرْدَ فِي أَوْبِي أَوْلِه، وَتَلَقَّوُهُ فِي أَخِرِهٖ فَاِنَّهُ

فِي مَالِهِ وَنَفُسِهِ نَصِيُب

لوقوا البرد فِي اولِه، وللقولافِي الحِرِهِ قاله يَعْمَلُ فِي الْآشُجَارِ: يَفْعَلُ فِي الْآبُكَانِ كَفِعُلِهِ فِي الْآشُجَارِ: أَوَّلُهُ يُحُرِقُ، وَاخِرُهُ يُورِقُ-

(۱۲۸) شروع سردی میں سردی ہے احتیاط کرو ادر آخر میں اُس کا خیر مقدم کرو، کیونکہ سردی جسموں میں وہی کرتی ہے جو وہ درختوں میں کرتی ہے کہ ابتداء میں درختوں کو حمل دیتی ہے اور انتہا میں سرسبز وشاداب کرتی ہے۔

موسم خزال میں سردی ہے بچاؤاں لئے ضروری ہے کہ موسم کی تبدیلی ہے مزاح میں انحراف پیدا ہوجاتا ہے اور نزلہ وزکام اور
کھانی وغیرہ کی شکایات پیدا ہوجاتی ہیں۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ بدن گرمی کے عادی ہو بچے ہوتے ہیں کہ نا گاہ سردی ہو وچار ہوتا پڑتا
ہے جس سے د ماغ کے مساما ہے سکڑ جاتے ہیں اور مزاح میں برووت و بیوست بڑھ جاتی ہے چنا نچرگرم پانی ہے مسل کرنے کے بعد نور اُقبول
مختذ ہے پانی سے نہانا ای لئے مفتر ہے کہ گرم پانی ہے مسامات کھل بچے ہوتے ہیں جس کی وجہ ہوت وہ میں د پانی کے اثر ات کوفوراً قبول
کر لیتے ہیں اور نتیجہ میں حرارت غریز کی کونقصان پہنچتا ہے۔ البتہ موسم بہار میں سردی ہے بچاؤ کی ضرورت نہیں ہوتی اور نہو ہوت کے
لئے نقصان وہ ثابت ہوتی ہے کیونکہ بدن پہلے ہی سے سردی کے عادی ہو بچے ہوتے ہیں ، اس لئے بہار کی معتدل سردی بدن پرنا خوش
گوار از نہیں ڈالتی ، بلکہ سردی کا زورٹو نے سے بدن میں حرارت ورطوبت بڑھ جاتی ہے جس سے نشو ونما میں تو ت آتی ہے ، حرارت

اس طرح عالم نباتات پر بھی تبدیلی موسم کا یہی اثر ہوتا ہے۔ چنانچے موسم خزال میں برودت و یبوست کے غالب آنے ہے پت مرجھا جاتے ہیں، روح نباتی افسر دہ ہوجاتی ہے چمن کی حسن و تازگی مٹ جاتی ہے اور سبز ہزاروں پر موت کی سی کیفیت طاری ہوجاتی ہے اور موسم بہاراُن کے لئے زندگی کا پیغام لے کرآتا تا ہے اور بارآ ور ہواؤں کے چلنے سے پتے اور شگونے پھوٹے لگتے ہیں اور شجر سر سبز وشا داب اور دشت وصحرا سبز ہ پوش ہوجاتے ہیں۔

(١٢٩) وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عِظَمُ الْحَالِقِ عِنْلَكَ يُصَغِّرُ الْمَخْلُوقَ فِي عَيْنِكَ-

(١٣٠) وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَدُ رجع من صفين فاشرف على القبور بظاهر الكوفة: يَا أَهُلَ الرِّيارِ النُّوِجِشَةِ وَالْبَحَالِّ الْمُقَفِرَةِ،

يا اهل الدِيار الوحِشة والبحلِ المقورةِ ، وَالْكُورُ الْمُقْوِرِةِ ، وَالْكُورُ الْمُقْلِدَةِ يَا اَهُلَ التُرْبَةِ ، يَا اَهُلَ الْغُرْبَة (يَا اَهُلَ الْوَاحِدَةِ يَا اَهُلَ الْوَحْشَةِ ؛ أَنْتُمْ لَنَا فَرَطَ سَابِقٌ وَنَحُنُ لَكُمْ تَبَعٌ لَا حِقُ ؛ أَنْتُمْ لَنَا فَرَطَ سَابِقٌ وَنَحُنُ لَكُمْ تَبَعٌ لَا حِقُ ؛ أَمَّا اللَّاوُرُ وَاجُ فَقَلُ اللَّارُ وَاجُ فَقَلُ

خَبَرُ مَا عِنْكَنَا فَهَا خَبَرُ مَا عِنْكَكُمُ؟ ثم التفت إلى أصحابه فقال: أَمَا لَوَ أَذِنَ لَهُمُ فِي الْكَلَامِ لَأَخْبَرُو كُمْ أَنَّ خَيْسَ السَّادِ

(۱۳۱) وقال عليه السّلام، وقد سبع

المُغْتَرُّ بِغُرُورِهَا الْمَحْكُوعُ بِأَبَاطِيلِهَا!

أَتَغۡتَرُ بِالدُّنۡيَا ثُمَّ تَكُمَّهَاۥ أَنۡتَ الۡمُتَجَرَّمُ

عَلَيْهَا أُمُّ هِيَ الْمُتَجَرِّمَةُ عَلَيْكَ؟ مَتَى

اسْتَهُوَ تُكَ أُمُ مَتَى غَرَّ تُكَ؟ أَبِمَصَارِع

آبَائِكَ مِنَ الْبَلَى؟ أَمْ بِمَضَاحِعِ أُمَّهَاتِكَ

تَحُتَ الثَّرَى؟ كَمُ عَلَّلْتَ بِكَفَّيْكَ؟ وَكَمُ

مَرَّضْتَ بِيَكَيْكُ؟ تَبْخِي لَهُمُ الشِّفَاءَ، وَ

تَسْتَوُ صِفُ لَهُمُ الْأَطِبَّاءَ، (غَلَالَا لَا يُغْنِي

نُكِحَتُ؛ وَأَمَّا الَّامُوالُ فَقَدٌ قُسِمَتُ هٰذَا

( • ۱۳ ) صفین سے پلٹتے ہوئے کوفدسے ہا ہر قبرستان پرنظر

(۱۲۹) الله کی عظمت کا احساس تمهاری نظروں میں کا نئات

كوحقروبست كردك

اے وحشت افزا گھروں، اجڑے مکانوں اور اندھری قبروں کے رہنے والو! اے خاک نشینوں اے عالم غربت کے ساکنوا ہے تنہائی اور الجھن میں بسر کرنے والو تم تیز روہو جوہم ہے آگے بڑھ گئے ہواور ہم تمہارے نقش قدم پرچل کرتم ہے ملا چاہتے ہیں۔اب صورت یہ ہے کہ گھروں میں دوسرے بس گئے ہیں۔ یویوں سے اوروں نے نکاح کرلیے ہیں اور تمہارامال واسباب تقسیم ہوچکا ہے بی تو ہمارے یہاں کی خبر ہے اب تم کہو کہ تمہاری یہاں کی کیا خبرہے؟

ہدوں یہ ہوں یہ برہے۔ (پھر حضرت اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے اور فر مایا) اگر انہیں بات کرنے کی اجازت دی جائے، تو یہ تہمیں بتا کیں گے کہ بہترین زادِراہ تقویٰ ہے۔

(۱۳۱) ایک شخص کودنیا کی برائی کرتے ہوئے ساتو فرمایا!

اے دنیا کی برائی کرنے والے اُس کے فریب میں مبتلا

ہونے والے اور اُس کی غلط سلط باتوں کے دھوکے میں

آنے والے تم اس پر گروید بھی ہوتے ہو اور پھر اُس کی

فرمت بھی کرتے ہو کیا تم دنیا کو مجرم تھہرانے کاحق رکھتے

ہویا وہ تہمہیں مجرم تھہرائے تو حق بجانت ہے؟ دنیانے کب

تہمارے ہوش وحواس سلب کئے اور کس بات نے فریب

دیا؟ کیا بلاکت و کہنگی ہے تمہارے باپ دادا کے ب

جان ہوکر گرنے ہے یامٹی کے نیچے تہماری ماؤں کی

خوابگا ہوں ہے؟ کتنی تم نے بیاروں کی دیکھ بھال کی ، اور

کتنی دفعہ خود تیار داری کی اس شنج کو کہ جب نہ دوا کارگر

عَنْهُمْ دَوَاوُك، وَلا يُجْلِي عَلَيْهمْ بُكَاوُلَ ) لَم يَنْفَعُ آحَكَهُم إِشَفَاقُكَ وَلَمْ تُسْعَفُ بِطِلْبَتِكَ، وَلَمْ تَكَافَعُ عَنَّهُ بِقُوَّتِكَ! (وَقَدُ مَثَّالَتُ لَكَ بِهِ الدُّنيَا نَفْسَكُ! وَبِيصُرَعِهِ مَصْرَعَكَ إِنَّ اللُّنْيَا دَارٌ صِلِّقٍ لِبَنْ صَلَّقَهَا، وَدَارٌ عَافِيَةٍ لِمَنْ فَهِمَ عَنْهَا ، وَدَارُغِنِّي لِمَنْ تَزَوُّدَ مِنْهَا، وَدَارُ مَوْعِظَةٍ لِسَ اتَّعُظَ بِهَا، مَسْجِكُ أُجِبًاءِ اللهِ وَمُصَلَّى مَلَائِكَةِ اللهِ وَمَهْبِطُ وَحْسِي اللهِ، وَمَتُجَرُ أَولِيَاءِ اللهِ اكْتَسَبُوا فِيهَا الرَّحْمَةَ، وَرَبِحُوا فِيهَا الْجَنَّة، فَمَن ذَايَكُمْهَا وَقَكُ آذَنَتُ بِبَيْنِهَا وَنَادَتُ بِفِرَاقِهَا، وَنَعَتْ نَفْسَهَا وَ أَهْلَهَا فَمَثَّلَتُ لَهُمُ بِبَلَاثِهِ الْبَلَاءَ، وَشَوْقَتُهُم يسرودها إلى الشرور؟ رَاحَتُ بِعَافِيَةٍ، وَابْتَكُرَتُ بِفَجِيْعَةٍ؛ تَرُغِيبًا وَتُرْهِيبًا، وَتَخُوِينُفًا وَتُحُذِيبًا، فَكُمُّهَا رِجَالٌ غَكَالاً النَّكَامَةِ، وَحَمِلَهُا آخَرُونَ يَوْمَ الْقِيامَةِ؛ ذَكْرَ تُهُمُ اللُّانْيَا فَتَلَاكُّرُوا ؛ وَحَلَّاثَتُهُم فَصَلَّاتُوا وَوَعَظَتُهُمْ فَاتَّعَظُوا ـ

ہوتی نظر آتی تھی ، اور نہتمہار ارونا دھونا اُن کے لئے پچھ مفید سرتول سے آخرت کی مسرتوں کا شوق ولایا ہے۔وہ رغبت کوامن وعافیت کا اور صبح کودرواندوه کا پیغام لے کرآتی ہےتو

تھاتم اُن کے لئے شفا کے خواہش مند تھے اور طبیبوں سے دوا دارو یو چھتے پھرتے تھے۔اُن میں ہے کسی ایک کے لئے بھی تمهاراا نديشه فاكده مندثابت نه بوسكاا ورتمهارا مقصدحاصل نه ہوا اور اپنی جارہ سازی سےتم موت کو اُس بیار سے ہٹا نہ سکے۔ تو دنیانے تو اُس کے بردہ میں خودتمہارا انجام اور اُس کے ہلاک ہونے سےخودتمہاری ہلاکت کانقشتہہیں دکھادیا۔ بلاشبدونیا اُس محص کے لئے باور کرے،سچائی کا گھرے اور جو اُس کی ان باتوں کو معجھے اُس کے لئے امن وعافیت کی منزل ہاوراُس سے زاوراہ حاصل کرے، اُس کے لئے دولتمندی ک منزل ہے اور جواس سے نفیحت حاصل کرے اُس کے لئے وعظ وضیحت کامکل ہے۔وہ دوستان خدا کے لئے عبادت كى جكه الله ك فرشتول كے لئے نماز يرسف كامقام وحى الني ك منزل اوراولياء الله كى تجارت گاه بـــانهول في اس ميس منتل در حمت کا سودا کیا اور اس میں رہتے ہوئے جنت کو فائدہ میں حاصل کیا، تواپ کون ہے جود نیا کی برائی کرے، جبکہ اُس نے اینے جدا ہونے کی اطلاع دے دی ہے اور اپنی علیحد گی کا اعلان کردیا ہے اور اینے بسے والوں کی موت کی خبر دے دی ہے۔ چنانچہاُس نے اپنی اہتلا ہے اہتلا کا پیتہ دیا ہے اور اپنی دلانے اورڈ رانے ، خوفز دہ کرنے اور متنب کرنے کے لئے شام جن لوگول نے شرمسار ہوکر صبح کی وہ اس کی برائی کرنے لگے اوردوسر لوگ قیامت کے دن اس کی تعریف کریں گے کہ ونیانے اُن کوآ خرت کی یادولائی تو انہوں نے یادر کھااوراس نے انہیں خروی تو انہول نے تصدیق کی اور اس نے انہیں پندونفیحت کی توانهوں نے نفیحت عاصل کی۔

ہر منظم وخطیب کی زبان منجھے ہوئے موضوع ہی پرزور بیان دکھایا کرتی ہے اور اگر اُسے موضوع سخن بدلنا پڑے تو نہ ذہن کام

کرے گا اور نیزبان کی گویائی ساتھ وے گی۔ مگر جس کے ذہن میں صلاحیت تصرف اور دماغ میں قوت فکر ہو، وہ جس طرح جا ہے کلام کو گردش دے سکتا ہےاور جس موضوع پر جاہے'' قادراا کلائ' کے جوہر دکھا سکتا ہے۔ چنا نچہوہ زبان جو ہمیشہ دنیا کی نمرمت اور اس کی فریب کار یوں کے بے نقاب کرنے میں کھلتی تھی، جب اُس کی مدح میں کھلتی ہے تو وہی قدرت کلام وقوت استدلال نظر آتی ہے جواس زبان کاطرہ امتیاز ہےاور پھرالفاظ کوتوصنی سانچہ میں ڈھالئے سے نظر پیریس کوئی تبدیلی نہیں ہوتی اور راہوں کے الگ الگ ہونے کے باوجودمنزل گاہ مقصودایک ہی رہتی ہے۔

> (١٣٢) وقَالَ عَلَيْهِ السّلام: إِنَّ لِلَّهِ مَلَكًا يُنَادِي فِي كُلِّ يِومٍ: لِلْهُوا لِلْبِوْت؛ وَاجْمَعُوا لِلْفَنَاءِ وَابْنُوا لِلْحَرَابِ

(۱۳۲) الله کاایک فرشته هرروزیه ندا کرتا ہے که موت کے لئے اولاد پیدا کرو، برباد ہونے کے لئے جمع کرو اور تباہ ہونے کے لئے عمارتیں کھڑی کرو۔

> (١٣٣) وقال عليه السلام: أَللُّنْيَا دَارُ مَبَرّ لا دَارُ مَقَرٍ، وَالنَّاسُ فِيهَا رَجُلَانِ: رَجُلٌ بَاعُ فِيْهَا نُفُسَهُ فَأُوبَقَهَا، وَرَجُلُ ابتَاعَ نَفُسَهُ فَأَغُتَقَهَاـ

(۱۳۳۱) " دنیا" اصل منزل قرار کے لئے ایک گزرگاہ ہے۔اس میں دوقتم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ جنہوں نے اس میں اپنے نفس کو چ کر ہلاک کر دیا اور ایک وہ جنہوں نے ایے تفس کوخرید کر آزاد کردیا۔

(۱۳۲) وقال عليه السلام:

لا يَكُونُ الصَّادِينُ صَادِيقًا حَتَّى يَحْفَظَ أَخَاهُ فِي ثَلَاثٍ: فِي نَكْبَتِه، وَغَيْبَتِه،

(۱۳۴) دوست أس وقت تك دوست نبيس سمجما جاسكا جب تک که وه اینے بھائی کی تین موقعوں پرنگہداشت نہ کرے۔مصیبت کے موقع پر،اُس کے پس پشت اوراُس کے مرنے کے بعد۔

(۱۳۵) جس مخض کو چار چیزیں عطا ہوئی ہیں وہ چار چیزوں سے محروم نہیں رہتا۔ جو دعا کرے وہ قبولیت ہے محردم مہیں ہوتا۔ جھے توبہ کی توقیق ہووہ مقبولیت ہے ناامید نہیں ہوتا، جے استغفار نصیب ہو، وہ مغفرت سے محروم نہیں ہوااور جوشکر کرے وہ اضافہ ہے محروم نہیں ہوتااور ال کی تقدیق قرآن مجیدے ہوتی ہے۔ چنانچے دعا کے متعلق ارشاد الہی ہے' تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول كرول كايه اور استغفار كے متعلق ارشاد فر مايا "جو

(١٣٥) وَقَالَ عليه السلام: مَنُ أَعُطِيَ أَرْبَعًا لَمْ يُحْرَمُ أَرْبَعًا: مَنْ أَعْطِيَ اللَّاعَاءَ لُمُ يُحُرَمِ اللَّإِحَابَةَ، وَمَنْ أَعْطِيَ التَّوْبَةَ لَمُ يُحْرَمِ الْقَبُولَ، وَمَنْ أَعْطِى الْرستِغُفَارَ لَمَّ يُحُرَمِ الْمَغْفِرَةَ، وَمَنْ أَعْطِيَ الشَّكُرَ لَمُ

يُحُرَمِ الرِّيَادِةَ-وَتَصَلِينَ وَلِكَ كِتَابُ اللهِ، قَالَ اللهُ فِي

اللَّاعُاءِ: (إِدِّعُونِي أَسْتَجِبٌ لَكُمُ) وقال في الدَّسْتَغُفَارِ: (وَمَنْ يَعُمَلُ سُوءً أُويَظُلِمُ نَفْسَهُ ثُمَّ يَستَغُفِر اللَّهَ يَجِي اللَّهَ غَفُورًا رُحِينها) وقالَ فِي الشكر: (لَئِنُ شَكَرْتُمُ لَّازِيْكَنّْكُمُ) وقال فِي التَّوْبَةِ (إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنُ قَرِيَبِ، فَأَلَيِّكَ يَتُوَّبُ اللَّهُ عَلَيْهِمَّ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيبًا حَكِيبًا) \_

(١٣٢) وقال عليه السلام: اَلصَّلوٰةٌ قُرُبَانُ كُلّْ تَقِيَّ، وَالْحَجُّ جَهَادُ كُلِّ ضَعِفٍ، وَلِكُلَّ شَىءٍ زَكُوةٌ وَزَكُوةُ الْبَكَنِ الصِّيَامُ وَجِهَادُ ٱلْمَرَأَةِ حَسَنُ التَّبَعُّلِ.

(١٣٤) وقالَ عَلَيْهِ السَّلَام:

(۱۳۸) جے عوض کے ملنے کا لفتین ہو، وہ عطیہ دینے میں (١٣٨) وقال عَليه السلام: مَنْ أَيْقَنَ بِالْخَلَفِ جَادَ بِالْعَطِيَّةِ۔

> (١٣٩) وقال عليه السلام: تَنْزِلُ الْمَعُونَةُ (١٣٩) مِتَنافِرَ عَهُ اُ تنی ہی امداد ملتی ہے۔ عَلَىٰ قَلَٰرِ الْمَوُّونَةِ

(١٢٠) وقال عليه السلام:

(۱۳۱) وقال عليه السلام: قِلَّةُ الْعَيَالَ أَحَدُ (۱۳۱) متعلقين كى كى دوقسوں ميں سے ايك قتم كى اليسارين-

مخص کوئی بُراعمل کرے یا اپنے نفس برظلم کرے پھر اللہ سے مغفرت کی دعا ما نگے تو وہ اللہ کو بڑا بخشنے والا اور رحم كرنے والا يائے گائ اور شكر كے بارے ميں فرمايا ہے ٔ اگرتم شکر کرو گے تو میں تم پر ( نعمت میں ) اضافہ کروں ۔ گا۔ 'اورتوبہ کے لئے فر مایا ہے' اللہ أن بى لوگوں كى توب قبول کرتا ہے جو جہالت کی بناء پر کوئی بُری حرکت کرمیٹھیں، پھر جلدی ہے تو بہ کرلیں تو خدا ایسے لوگوں کی توبقبول كرتاب اورخداجان والااور حكمت والابها

(۱۳۷) نماز ہر پر ہیز گار کے لئے باعث تقرب ہے اور فج ہرضعیف وناتوان کا جہاد ہے۔ ہر چیز کی زکو ۃ ہوتی ہے اور بدن کی زکوۃ روزہ ہے اور عورت کا جہاد شوہر سے خسن

(۱۳۷) صدقہ کے ذریعہدوزی طلب کرو۔

استَنَّزِلُوا الرِّزُقَ بِالصَّلَقَةِ-

(۱۴۰) جو میانه روی اختیار کرتا ہے وہ مختاج مَا أَعَالَ مَنِ اقْتَصَلَد

(١٣٢) (وقال عليه السلام: التَّودُّدُ نِصَفُ الْعَقُل)\_

(١٣٣) وقال عليه السلام: ألْهَمّْ نِصْفُ (١٣٣) ثُم آ دها برها يا ب

(١٣٣) وقال عليه السلام: يَنْزِلُ الصَّبْرُ عَلَىٰ قَلَارِ النَّصِيبَةِ، وَمَنْ ضَرَبَ يَلَاهُ عَلَى فَحِلِهِ عِنْلَ مُصِيبَتِهِ حَبطَ عَمَلُهُ

(۱۳۴)مصیبت کے اندازہ پر (الله کی طرف سے )صبر کی ہمت حاصل ہوتی ہے۔ جو مخص مصیبت کے وقت ران پر ہاتھ مارے اُس کاعمل اکارت جاتا ہے۔

(۱۴۲)میل مجبت پیدا کرناعقل کا نصف حصہ ہے۔

(١٣٥) وقال عليه السلامُ: كَمْ مِنُ صَائِم (۱۴۵) بہت سے روزہ دار ایسے میں جنہیں روزوں کا ثمرہ بھوک پیاس کےعلاوہ کیجے نہیں ملتا اور بہت سے عابد لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلاَّ (الْجُوعُ وَ) الظَّمَأْ، شب زندہ دارایے ہیںجنہیں عبادت کے متید میں جاگئے وَكُمْ مِنْ قَائِمٍ لَّيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهَرُ وَ اورزحت اٹھانے کے سوائی کھ حاصل نہیں ہوتا۔ زیرک و دانا لوگوں کاسونااورروزہ نہر کھٹا بھی قابل ستائش ہوتا ہے۔

(١٣٦) وقسال عمليه السلامُ: سُوسُوا (١٣٦) صدقه اليان كالكهداشة اورزكوة ت إِيْسَانَكُمْ بِالصَّلَقَةِ، وَحَصِّنُوا أَمُرَالَكُمْ بِالزَّكُوةِ، وَادَّفَعُوا أَمُواجَ الْبَلَاءِ بِالنَّاعَاءِ۔

(١٣٤) وَمِنْ كَلَامه عليه السلام لكبيل

قال كميل بن زياد: أحملبيلي أمير

المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام

فأحرجني إلى الجبان فلماأصحر تنفس

يَاكُمَيلُ (بُنَ زيَادٍ) إِنَّ هٰ نِهِ الْقُلُوبَ

أُوعِيَةً ، فَحَيرُهَا أُوعَاهَا ، فَاحَفَظَ عَيِّي مَا

بن زياد النخعي۔

الصعداء؛ ثم قال :\_

الْعَنَاءُ، حَبُّلَا نَوْمُ الْأَكْيَاسِ وَإِفْطَارُ هُمِّ

ا پنے مال کی حفاظت کرو اور وعا ہے مصیبت و ابتلاء کی نېرون کودور کرو<sub>س</sub>ه

(۱۳۷) کمیل این زیاد تخی کہتے ہیں کہ:

امير المومنين على ابن ابي طالب عليه السلام في ميرا باتح ككرا، اور قبرستان كى طرف لے چلے۔ جب آبادى سے باہر نگلے توایک کمبی آ ہ کی۔ پھر فر مایا۔

اے تمیل! بیددل اسرار وحکم کے ظروف ہیں۔ ان میں سب سے بہتر وہ ہے جوزیادہ تگہداشت کرنے والا ہو۔ لہذاتو جومیں تہہیں بتاؤں اُسے یا در کھنا۔

زیلھو! تین قسم کےلوگ ہوتے ہیں ، ایک عالم ربانی دوسرا متعلم كه جونجات كي راه پر برقر ارب، اورتيسراعوام الناس

اَلنَّاسُ ثَلَاثَةً: فَعَالِمٌ رَبَّانِیٌ، وَمُتَعَلِّمٌ عَلَی سَبِیْلِ نَجَاةٍ، وَهَمَجٌ رَعَاعٌ أَتُبَاعُ كُلِّ نَاعِقِ يَبِيلُونَ مَعَ كُلِّ رِیْح، لَمْ یَسْتَضِینُوا بِنُورِ الْعِلْم وَلَمْ یَلْجَانُوا بِنُورِ الْعِلْم وَلَمْ یَلْجَانُوا إِلَی رُکُن وَثِیْق۔

يَا كُمَيَّلُ ؛ الْعِلْمُ خَيْرٌ مِنَ الْمَالِ ، الْعِلْمُ يَحُرُسُ الْمَالَ (وَ) الْمَالُ يَحُرُسُ الْمَالَ (وَ) الْمَالُ تَنْقُصُهُ النَّفَقَةُ وَالْعِلْمُ يَزُكُو عَلَى الْإِنْفَاقِ، وَصَنِيعُ الْمَالِ يَزُولُ بِزَوالِهِ۔

يَاكُمَيْلُ (بُنَ زِيَادٍ)، مَعْرِفَةُ الْعِلْمِ دِينْ يُدَانُ بِه، بِه يَكْسِبُ الْإِنْسَانُ الطَّاعَةَ فِي خَيَاتِه وَجَبِيْلَ الْأَحُلُوثَةِ بَعْلَ وَفَاتِه، وَالْعِلْمُ حَاكِمُوالْمَالُ مَحْكُومٌ عَلَيْهِ

يَا كُميُلُ هَلَكَ حُرَّانُ الْأُمُوالِ وَهُمْ اَحْيَاءٌ وَالْعُلْمِاءُ بَاقُونَ مَا بَقِى اللَّهُورِ مَوْجُودَةٌ - هَا مَفْقُودَةٌ وَأَمْثَالُهُمْ فِي الْقُلُوبِ مَوْجُودَةٌ - هَا إِنَّ هَهْنَا لِعَلْبًا جَبًّا (وَأَشَارَ بِيلَا إِلَى صلالا) لَوَ أَصَبْتُ لَهُ خَمَلَةً! بَلَى أَصَيْتُ لَقِنَا غَيْرَ لَوَ أَصَبْتُ لَهُ خَمَلَةً! بَلَى أَصَيْتُ لَقِنَا غَيْرَ مَا مُونِ عَلَيْهِ مُسْتَعْبِلًا اللهَ اللهِ عَلَىٰ لِللّٰ نَيَا اللهِ عَلَىٰ مَا مُونِ عَلَيْهِ مُسْتَعْبِلًا اللهَ اللهِ عَلَىٰ عِبَادِةٍ وَمُسْتَعْبِلًا اللهَ اللهِ عَلَىٰ عِبَادِةٍ وَمُسْتَظْهِرًا بِنِعَم اللهِ عَلَىٰ عَبَادِةٍ وَمُسْتَظْهِرًا بِنِعَم اللهِ عَلَىٰ وَوَلِينَهِ وَمُنْقَادًا لِحَمَلَةِ الْحَجَمِ عَلَىٰ أَوْلِيَانِهِ وَمُنْقَادًا لِحَمَلَةِ الْحَمَلَةِ الْحَمَّةُ فِي اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَلَا مَا اللهِ اللهِ اللهُ وَلِهُ وَلَى اللهِ اللهُ وَلَى اللهِ مَا اللهِ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا وَلَا ذَا وَلَا ذَا وَلَا ذَا وَلَا وَلَا اللهُ وَلَا وَمُنْهُومًا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَلَا وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

کاوہ پٹت گردہ ہے کہ جو ہر بگارنے والیکے پیچیے ہولیتا ہے، اور ہر ہوا کے رخ پر مڑ جاتا ہے ندانہوں نے نور علم سے کسب ضیا کیا، نہ کسی مضبوط سہارے کی پناہ کی۔

اے کمیل یاد رکو، کہ علم مال سے بہتر ہے (کیونکہ) علم تہاری گہداشت کرتا ہے اور مال کی تہدیس حفاظت کرتا پڑتی ہے اور مال کی تہدیس حفاظت کرتا پڑتی ہے اور مال خرج کرنے سے گٹتا ہے۔ لیکن علم صرف کرنے سے برطنتا ہے، اور مال ودولت کے نتائج واثر ات مال کے فتا ہونے ہے واثر ات مال کے فتا ہونے ہیں۔

ائے کمیل علم کی شناسائی ایک دین ہے کہ جسکی اقتداء کی جاتی ہے اس سے اس ان اپنی زندگی میں دوسروں سے اپنی اطاعت منواتا ہے اور مرنے کے بعد نیک نامی حاصل کرتا ہے۔ یا در کھو کہ علم حاکم ہوتا ہے، اور مال محکوم۔

اے کمیل! مال اکٹھا کرنے والے زندہ ہونے کے باوجود مردہ ہوتے ہیں اور علم حاصل کرنے والے رہتی دنیا تک باتی رہتے ہیں۔ بے شک ان کے اجسام نظروں سے اوجھل ہوجاتے ہیں مگر اُن کی صورتیں دلوں میں موجود رہتی ہیں ا (اس کے بعد حضرت نے اپنے سینداقدس کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا) دیکھو! یہاں علم کا ایک بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ كاش!اس كے اٹھانے والے جھے ال جاتے ، ہاں ملا ، كوى تو ، یا ایسا جو ذہین تو ہے، مگر نا قابل اطمینان ہے اور جو دنیا کے کئے دین کوآلہ کار بنانے والا ہے اور اللہ کی ان تعمقوں کی وجہ سے اس کے بندول پر اور اس کی حجتول وجہ ہے اس کے دوستول پرتفوق و برتری جتلانے والا ہے۔ یا جوار باہ حق و دالش کامطیع تو ہے مگر اُسکے دل کے گوشوں میں بصیرت کی روشی نہیں ہے۔ بس ادھر ذرا ساشبہ عارض ہوا کہ اس کے ول میں شکوک وشبهات کی چنگاریاں بھڑ کے کیس تو معلوم مونا جائے کہند بداس قابل ہے اور ندوہ اس قابل ہے یا ایسا محص ملتا ہے کہ جولذتوں برمٹا ہوا ہے اور بآسانی خواہش

نفسانی کی راہ پر کھینے جانبوالا ہے۔ یااییا شخض جوجمع آوری و فخیرہ اندوزی پر جان دیتے ہوئے ہے۔ ید دونوں بھی دین کے سی امر کی رعایت و پاسداری کر نیوا لے نہیں ہیں ان دونوں سے انتہائی قربی شاہت چرنے والے چو پائے رکھتے ہیں۔ای طرح تو علم کے خزیندداروں کے مرنے سے

علم حتم ہوجا تاہے۔ ہاں مگرزمین ایسے فرد سے خالی نہیں رہتی کہ جوخدا کی ججت کو برقراررکھتا ہے جا ہے دہ ظاہر وہ مشہور پاخا کف وینہاں تا کہ الله کی دلیلیں اورنشان مٹنے نہ یا نیں اور وہ ہیں ہی کتنے اور کہال پر ہیں؟ خدا کی متم وہ تو کنتی میں بہت تھوڑ ہے ہوتے ہیں اور اللہ کے نزد یک قدرو منزلت کے لحاظ ہے بہت بلند-خدادندعالم ان کے ذرایعہے این حجتوں اورنشانیوں کی حفاظت كرتا ہے۔ يہال تك كدوه ان كواينے ايسول كے سپر د کردیں اورا ہے ایسوں کے دلول میں انہیں بودیں علم ، نے انہیں ایک دم حقیقت وبصیرت کے انگشا فات تک پہنچا دیا ہے۔وہ یقین واعتماد کی روح ہے کھل مل گئے ہیں اور اُن چیزوں کوجنہیں آ رام پسندلوگوں نے دشوار قرار دے رکھا تھا، اینے گئے مہل وآ سان مجھ لیا ہے اور جن چیز وں سے حامل بحرث اٹھتے ہیں اُن ہے وہ جی لگائے بیٹھے ہیں۔وہ ایسے جسمول کے ساتھ دنیا میں رہتے سہتے ہیں کہ جن کی روحیں ملاء اعلیٰ سے وابستہ ہیں۔ یہی لوگ تو زمین میں اللہ کے نائب اوراس کے دین کی طرف دعوت دینے والے ہیں۔

ہائے اُن کِی دید کے لئے میرے شوق کی فراوانی۔ (پھر

حضرت نے تمیل سے فر مایا) اے کمیل! (مجھے جو کچھ کہنا تھا

کہہ چکا )اب جس وقت چاہووا پس جاؤ۔ کمیل ابن زیادنختی رحمہ اللہ اسرارامامت کے نزینہ داراورامیر المومنین کے خواص اصحاب میں سے تھے علم وفضل میں بلند مرتبہ اور زہدورع میں امتیاز خاص کے حامل تھے حضرت کی طرف سے بچھ عرصہ تک ہیئت کے عامل رہے۔ میں ۹۰ برس کی عمر میں تجان ابن یوسف ثقفی کے ہاتھ سے شہید ہوئے اور ہیرون کوفہ دفن ہوئے۔

الَّانَعَامُ السَّائِمَةُ! كَلَالِكَ يَمُونَ الْعِلْمُ

اللَّهُمَّ بَللي ؛ لا تَخْتُلُو اللَّارْضُ مِنُ قَائِمٍ

لِلُّهِ بِحُجَّةٍ: إِمَّا ظَاهِرًا مَشُهُوْرًا

أُوِّ خَائِفًا مَعُمُورًا لِئَلَّا تَبُطُلَ جُحَحَجُ اللهِ

وَبَيَّنَاتُهُ وَكُمُ ذَا وَأَيُّنَ أُولِيْكَ ؟؟

أُولِ عِلْثُ وَاللهِ الْأَقَالَ وَاللهِ اللهِ اللهِ عَلَىدًا،

وَالْأَعْظُمُونَ عِنْكَ الله قَلَرًا- يَحْفَظُ

الله بهم حُجَجَه وَ بَيِّنَاتِه حَتَّى يُودِ

عُوهَا نُظَرَاءَ هُمُ، وَيَزُرَعُوهَا في قُلُوب

أَشْيَاهِهِمُ هَجَمَ بِهِمُ الْعِلْمُ عَلَٰ حَقِيقَةِ

البُصِيرُةِ، وَبَاشَرُوا رُوحَ الْيَقِين،

وَاسْتَلَانُوا مَا استو عَرَاهُ الْمُتُرَفُونَ

وَأُنِسُوا بِمَا اسْتَوْحَشَ مِنْهُ الْجَاهِلُونَ،

وَصَحَبُوا اللُّانْيَا بِأَبْلَانٍ أَرُواحُهَا

مُعَلَّقَةٌ بِالْمَحَلِّ الْأَعْلَى- أُولِئِكَ خُلَفَاءُ

الله فِي أَرْضِه، وَاللَّاعَاةُ إِلَى دِينِه آلِا آلِا

شَوْقًا إِلَى رُوَيَتِهم! انْصِرفُ (يَا كُمَيُلُ)

إِذَا شَئْتَ۔

بمَوَّتِ حَامِلِيُهِ۔

(۱۴۸) انسان ابنی زبان کے شیح جھیا ہواہے۔

(١٣٨) وقال عليه السلام: الَّمْرُءُ مَخْبُوعٌ تَحْتَ لِسَانِهِ

مطلب بیہ ہے کہ انسان کی قدر و قیمت کا انداز ہاس کی گفتگو ہے ہوجا تا ہے۔ کیونکہ ہر شخص کی گفتگو اُس کی ذہنی واخلاتی حالت كى آئيندوار بوقى بجس سے اس كے خيالات وجذبات كايژى آسانى سے انداز ولگايا جاسكتا ہے۔ لبندا جب تك وہ خاموش ہے اس كا عیب و ہنر پوشیدہ ہاور جب اُس کی زبان کھلتی ہواں کا جو ہرنمایاں ہوجاتا ہے۔

مرد پیهال است در زیر زبان خویشتن قیمت و قدرش ندانی تانیائید در خن

(١٣٩) وقال عليه السلام ١ هَلَكَ امْرُونَ لَمْ يَعْرِفُ اقَلُارَهُ-

(۹ ۱۴ ۹) جو شخص اینی قدر و منزلت کونهیس بهجیا نتا وه ملاک

(١٥٠) وقال عليه السلام

: لرِجُلٍ ساله أن يعظه :-

لَا تُكُنُّ مِنَّنْ يَرُجُوا لآخِرَاةَ بِغَيْرِ الْعَمَلِ، وَيُرَجِّى التَّوْبَةَ بِطُولِ الْأَمَلِ، يَقُولُ فِي اللُّانْيَا بِقُولِ الزَّاهِلِينَ، وَيَعْمَلُ فِيْهَا بِعَمَلِ الرَّاغِبِيْنَ، إِنَّ أُعْطِيَ مِنْهَا لَمْ يَشْبَعُ، وَإِنَّ مُنِعَ مِنْهَا لَمْ يَقُنَعُ، يَعْجِرُ عَنُ شُكْرِمًا أُوتِي، وَيَبْتَغِي الرِيادَةَ فِيما بَقِيَ، يَنْهَى وَلَا يَنْتَهِى، وَيَأْمُرُ بِمَالًا يَأْتِي، يُحِبُ الصَّالِحِيْنَ وَلَا يَعْمَلُ عَمَلَهُم، وَيَبَغِضُ الْمُلَانِبِينَ وَهُوَ أَحَدُهُمْ، يَكُرَهُ الْمَوْتَ لَكَثُرَةٍ ذُنُوبِهِ، وَيُقِيمُ عَلَى مَا يَكُرَكُ الْمَوْتَ لَهُ اللهُ إِنَّ سَقِمَ ظَلَّ نَادِمًا، وَإِنْ صَحَّ أَمِنَ لَاهِيًا، يُعْجِبُ بِنَفْسِهِ إِذَا غُونِيَ، وَيَقْنَطُ إِذَا ابْتُلِيَ، إِنْ أَصَابَهُ بَلَاءٌ دَعَامُضُطَرًّا،

عَمِلَ، وَيُبَايغُ إِذَا سَأَلَ، إِنَّ غَرَضَتَ لَهُ شَهُو قُولًا أُسُلَفَ الْمَعْصِيَة ، وَسَوَّفَ التَّوْبَةَ ، وَإِنْ عِرَتْهُ مِحْنَةٌ انْفَرَجَ عَنْ (۱۵۰) ایک شخص نے آپ سے بندوموعظت کی درخواست شَرَائِطِ المِلَّةِ، يَصِفُ الْعِبْرَةَ وَلَا يَعُتَبرُ، وَيُبَالِغُ فِي الْمَوْعِظَةِ وَلَا يَتَعِظُ، فَهُوَ

وَإِنْ نَالَهُ رَحَاءٌ أَعُرَضَ مُغْتَرًّا، تَغْلِبُهُ

نَفْسُهُ عَلَىٰ مَا يَظُنَّ، وَلَا يَغْلِبُهَا عَلَے

مَا يَسْتَيْقِنُ، يَخَافُ عَلَىٰ غَيْرِ لِإِلَّهُنِكَ

مِنْ عَمَلِه، إِنِ اسْتَغْنَى بَطِرَ وَفُتِنَ،

وَإِنِ افْتَقَرَ قَنَطَ وَوَهَنَ، يُقَصَّرُ إِذَا

بِالْقُولِ مُلِالٌ، وَمِنَ الْعَمَل مُقِلّ،

يُنَافِسُ فِيْمَا يَفْنَى، وَيُسَامِحُ فِيْمَا

يَبُقَى، يَرَى النُّهُنَّمَ مَغُرَمًا، وَالْغُرُّمَ

مَغْنَمًا، يَخْشَى الْمَوْتَ، وَلَا يُبَادِرُ

الْفَوْتَ- يَسْتَعُظِمُ مِنْ مَعْصِيةِ غَيْر لا مَا

يَسْتَقِلُ أَكْثَرَ مِنْهُ مِنْ نَفْسِهِ،

وَيَسْتَكِثِرُمِنَ طَاعَتِهِ مَا يَحُقِرُهُ مِنَ

طَاعَةِ غَيرِهِ، فَهُوَ عَلَى النَّاسِ طَاعِن،

وَلِنَفْسِهِ مُكَاهِنَّ اللَّهُوْمَعَ الْآغْنِيَاءِ

أُحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الدِّكُرِ مَعَ الْفُقَرَاءِ،

يَحْكُمُ عَلَى غَيْرِ لِنَفْسِهِ، وَلا يَحْكُمُ

عَلَيْهَا لِغَيْرِهِ، وَيُرْشِلُ غَيْرَةُ وَيُغُوِي

نَفْسَهُ فَهُوَ يُطَاعُ وَيَعْصِى، وَيَسْتُوفِي

تم کواُن لوگوں میں سے نہ ہونا جا ہے کہ جومل کے بغیر حسن انجام کو امیدر کھتے ہیں اورامیدیں بڑھا کرتو ہکوتا خیر میں ڈال دیتے ہیں۔ جو دنیا کے بارے میں زاہروں کی ہی باتیں کرتے ہیں مگران کے ا اعمال د نیاطلبوں کے سے ہوتے ہیں۔اگر د نیاآئییں ملے تو وہ سیر نہیں ہوتے اور اگر نہ ملے تو قناعت نہیں کرتے ، جو آئہیں ملا ہے۔ س پرشکر ہے قاصرر ہے ہیںاور جونچ رہاہاً س کے اضافہ کے ۔ نُواہِش مندر ہتے ہیں۔ دوہروں کومنع کرتے ہیں اورخود بازنہیں۔ آئے اور دوسروں کو حکم دیتے ہیں ایسی باتوں کو جنہیں خود بجانہیں ، لاتے۔نیکوں کودوست رکھتے ہیں مگراُن کے سے انٹمال کبیں کرتے۔ اور گنبرگاروں نے نفرت وعنا در کھتے ہیں حالانکہ وہ خودا نہی میں داخل ہیں اینے گناہوں کی کثرت کے باعث موت کو بُراسجھتے ہیں مگر جن گناہوں کی وجہ ہے موت کو ناپسند کرتے ہیں انہی پر قائم ہیں۔ اگر بیمار بڑتے ہیں تو پشیمان ہوتے ہیں اور تندرست ہوتے ہیں تو علمئن ہو کر تھیل کو دمیں بڑجاتے ہیں۔ جب بیاری سے چھٹکارا یاتے ہیں تواترانے لگتے ہیں اور مبتلا ہوتے ہیں توان پر مایوی چھا جاتی ہے۔ جب کسی تحق وابتلامیں پڑتے ہیں تولا حیارو بے بس ہوکر دعائيں مانگلتے ہيں اور جب فراخ دئتی نصيب ہوتی ہے تو فريب

مين مبتلا موكر منه يهير ليتربين - أن كانفس خيالي بانون يرانبين قابو میں لے آتا ہے اور وہ یقینی باتوں پراُئے ہیں دیا لیتے۔ دوسروں ا ك لئے أن ك كناه سے زيادہ خطره محسول كرتے ہيں اوراينے کئے اپنے اعمال سے زیادہ جزا کے متوقع رہتے ہیں۔اگر مالدار ہوجاتے ہیں تواترانے لگتے ہیں اور فتنہ و گراہی میں پڑھاتے ہیں اورا گرفقیر ہوجاتے ہیں تو ناامید ہوجاتے ہیں اورسستی کرنے لگتی ہیں۔ جب مل کرتے ہیں تو اُس میں ستی کرتے ہیں اور جب انکنے پرآتے ہیں تواصرار میں حدیے بڑھ جاتے ہیں اگر اُن پر خواہش نفسانی کاغلبہوتا ہے تو گناہ جلدے جلد کرتے ہیں اور توب كوتعويق ميں ڈالتے رہتے ہيں اگر كوئي مصيبت لاحق ہوتی ہے تو جماعت اسلامی کے خصوصی امتیازات ہے الگ ہوجاتے ہیں۔ عبرت کے واقعات بیان کرتے ہیں مگر خود عبرت حاصل نہیں لرتے اور وعظ ونصیحت میں زور ہاندھتے ہیں گرخوداُس نصیحت کا ار منیں لیتے۔ چنانچہ وہ بات کرنے میں تو او نیچر ہے ہیں مگر عمل میں کم ہی کم رہتے ہیں۔ فانی چیزوں میں تقسی تعسی کرتے ہیں اور باقی رہنے والی چیز وں میں مہل انگاری ہے کام لیتے ہیں۔وہ نفع کو نقصان اورنقصان کونفع خیال کرنے ہیں۔موت ہے ڈرتے ہیں۔ مگر فرصت کا موقع نکل جانے سے پہلے ائمال میں جلدی نہیں كرتے۔ دوسرول كے ايسے گناه كو بہت بُراسمجھتے ہيں جس سے بڑے گناہ کوخود اینے لئے حجھوٹا خیال کرتے ہیں اور اپنی الی اطاعت كوزياده مجھتے ہيں جسے دوسروں ہے كم سجھتے ہيں لبذا وہ لوگول برمعترض ہوتے ہیں اور اسیے نفس کی چکٹی چیڑی باتوں سی نعریف کرتے ہیں۔ دولت مندول کے ساتھ طرب ونشاط میں شغول رہناائہیں غریبوں کے ساتھ محفل ذکر میں شرکت ہے زیادہ پندے۔ایے حق میں دوسرے کے خلاف علم لگاتے ہیں لیکن بھی بینہیں کرتے کہ دوسرے کے حق میں اپنے خلاف تھم لگائیں۔ اوروں کو ہدایت کرتے ہیں اور اپنے کو گمراہی کی راہ پر لگاتے ہیں وہ اطاعت لیتے ہیں اور خود نافر مانی کرتے ہیں اور حق

پورالوراوصول کر کیتے ہیں گرخو دادانہیں کرتے۔وہ اینے برور د گار کو وَ لَا يُولِينُ، وَيَخْشَى الْخَلْقَ فِي غَيْرِ رَبِّهٖ وَلَا يَخْصَى رَبُّهُ فِي خَلَقِهِ-میں اپنے پروردگاریے ہیں ڈرتے۔

> قال الرضى ولو لم يكن في هذا الكتاب إلا هذًا الكلام لكفي (به) موعظة ناجعة وحكمة بالغة، وبصيرة لببصر، وعبرة لناظر مفكر ــ

سیدرضی فرماتے ہیں کہ اگر اس کتاب میں صرف ایک یہی کلام ہوتا تو کامیاب موعظہ اور مؤثر حکمت اور چیثم بینا رکھنے والے کے لئے بصیرت اور نظر وفکر کرنے والے کے لئے عبرت کے اعتبار ہے بہت کافی تھا۔

نظر انداز کر کے خلوق سے خوف کھاتے ہیں اور مخلوقات کے بارے

(١٥١) وقال عليه السلام: لِكُلِّ امْرِيء (١٥١) برخض كالكانجام ١- ابخواه وه شيري بويا عَاقِبَةٌ كُلُولَةٌ أُومُرُّ تَد

(۱۵۲) ہرآنے والے کے لئے بلٹنا ہے، اور جب بلیث گیاتو جیسے بھی تھا ہی نہیں۔ (١٥٢) وقال عليه السلام: لِكُلِّ مُقَبِلٍ إِدْبَارٌ وَمَا أَدْبَرَ كَانَ لَمْ يَكُنَّ -

(۱۵۳) صبر کرنے والا ظفر و کامرانی ہے محروم نہیں ہوتا، (١٥٣) وقال عليه السلام: لاَيَعُكُمُ الصَّبُورُ وَإِنَّ طَالَ بِهِ الزَّمَانُ - عَالَ مِن طُولِ الزَّمَانُ - عَالَمُ مِن طُولِ اللَّهُ عات -

(١٥٥) وقبال عليه السّلام: اعْتَصِبُوا

سکسی جماعت کے فعل پر رضا مند ہونے والا ایسا ہے جیسے (١٥٣) وقال عليه السلام: الرَّاضِيُّ بِفِعْلِ ۚ قَوْمٍ كَاللَّا خِلِ فِيْهِ مَعَهُمُ وَعَلَى كُلِّ دَاجِلٍ فِي بَساطِلٍ إِثْمَسَانِ: إِثْمُ الفعل بِه، وَإِثْمُ

اس کے کام میں شریک ہواور غلط کام میں شریک ہونے والے پر دوگناہ ہیں۔ ایک اس پڑمل کرنے کا، اور ایک أس پر رضامند ہونے گا۔

(۱۵۵)عہدو پیان کی ذمہ دار بوں کو اُن ہے دابستہ کروجو بِاللِّهُم فِي أُوتَارِ هَالهِ مُعْرِل كَالِي (مضبوط) بول-

(١٥٢) وقال عليه السّلام: عَلَيْكُمٌ بِطَاعَةِ (١٥٧) تم يراطاعت بهي لازم ب أن كى جن ے مَنَ لَا تُعُلَّدُونَ بِجَهَالَتِهِ اللهِ عَلَيْهِ مَا فَهِي معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى نبيل معانى

خداوندعالم نے اپنے عدل ورصت ہے جس طرح دین کی طرف رہبری ورہنمائی کرنے کے لئے انبیاء کاسلسلہ جاری کیاای طرح سلسلہ نبوت کے فتم ہونے کے بعد دین کی تبدیل وتحریف ہے محفوظ رکھنے کے لئے امامت کا نفاذ کیا تا کہ ہرامام اپنے اپنے دوریاں

تغلیمات الہی کوخواہش برسی کی زوے اسلام کے محج احکام کی رہنمائی کرتارہ اورجس طرح شریعت کے مبلغ کی معرفت واجب ہات طرح شریعت کے محافظ کی بھی معرفت ضروری ہے اور جاہل کواس میں معذور نہیں قرار دیا جاسکتا۔ کیونکد منصب امامت پرصد ہاا لیے دلائل و شواہد موجود ہیں جن ہے کسی بابھیرت کے لئے گنجائش ا نکارنہیں ہو سکتی ۔ چنانچے بیٹیم را کرم سکی اللہ علیہ وآ کہ وسلم کاارشاد ہے کہ

من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة جو تحض اپنے دور حيات كے امام كوند يجيانے اور دنيا سے جاهلية۔ اٹھ جائے اُس کی موت کفروضلالت کی موت ہے۔

ابن ابی الحدید نے بھی اس ذات ہے کہ جس ہے ناواقفیت و جہالت عذرمسموع نہیں بن سکتی حضرت کی ذات کومرادلیا ہے اور ان کی اطاعت کا اعتراف اورمنگر امامت کے غیرنا جی ہونے کا قرار کرتے ہوئے تحریر کیا ہے کہ

من جهل امامة على عليه السلام و جوتخص حفرت على عليه السلام كي امامت على اوراس انكرصحتها ولنزومها فهوعنل اصحابنامخلل في النار لا ينفعه صوم ولا صلوة لان المعرفة بذلك من الاصول الكليته التي هي اركان اللاين ولكنا لانسمى منكر امامته كافرابل نسبيه فاسقاو حارجيا ومارقا ونحوذلك والشيعة تسميه كافرا فهذا هوالفرق بنياو بينهم و هوفي اللفظ لا في المعنى-(شرح ابن ابی الحدید ۳ ص ۱۳۱۹)

کی صحت ولزوم کا منکر ہو وہ ہمارے اصحاب کے نز دیک ہمیشہ کے لئے جہنمی ہے۔ نہاسے نماز فائدہ دے عتی ہے ندروزه کیونکه معرفت امامت ان بنیادی اصولول میں شار ہوتی ہے جودین کے مسلمہ ارکان ہیں۔ البتہ ہم آپ کی امامت کے مترکو کافر کے نام ہے نہیں پکارتے بلکہ أے فاسق،خارجی اور بے دین وغیرہ کے نامول سے یادکرتے ہیں اور شیعہ ایسے خض کو کا فرے تعبیر کرتے ہیں اور یہی ہارے اصحاب اور اُن میں فرق ہے۔ مگر صرف لفظی فرق ہے،کوئی واقعی اور معنوی فرق نہیں ہے۔

> (١٥٤) وقال عليه السلام: قَلَ بُصِّر تُمُّ إِنَّ أَبْصَرُتُمْ وَقَلَ هُلِيتُمْ إِنِ اهْتَلَايْتُمْ (وَأُسْمِعْتُمْ إِنِ اسْتَبَعْتُمْ)

( ۱۵۷ ) اگرتم دیکھوتو تمہیں دکھایا جاچکا ہے اور اگرتم مدایت حاصل کروتو تههیں مدایت کی جاچکی ہے اور اگرسنینا چا ہوتو متہیں سایا جاچکا ہے۔

(۱۵۸) اینے بھائی کوشرمندہ احسان بنا کرسرزکش کرواور (١٥٨) وقال عليه السّلام، عَاتِبُ أَحَاكَ بِالْإِحْسَانِ إِلَيْهِ، وَارْدُوْ شَرَّهُ بِالْإِنْعَامِ عَلَيْهِ لَلْفُ وَكُرْمِ كَذَرَ لِعِدَ ال كَشَرُ وَدُور كرو

اگر بُرائی کا جواب بُرائی ہے اور گالی کا جواب گالی ہے دیا جائے تواس ہے مشنی ونزاع کا درواز وکھل جاتا ہے اور اگر بُرائی ہے پیش آنے والے کے ساتھ زمی وملائمت کاروبیا ختیار کیا جائے تو وہ بھی اپنارو بیبد لنے پرمجبور ہوجائے گا۔ چنانچہ ایک وفعہ امام حسن علیہ السلام بازار مدیندمیں سے گزررہے تھے کہ ایک شامی نے آپ کی جاذب نظر شخصیت سے متاثر ہوکرلوگوں سے دریافت کیا کہ یہ کون

ہیں؟ اُسے بتایا گیا کہ بیت بن علی (علیماالسلام) ہیں۔ بین کراُس کتن بدن میں آگ لگ گی اور آپ کے قریب آگرانہیں بُر اہملا کہ بنا شروع کیا۔ مگر آپ خاموقی سے سنتے رہے۔ جبوہ چپ ہواتو آپ نے فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم یہاں نووارد ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہے۔ فرمایا کہ بھرتم میر سے ساتھ چلو، میر سے گھر میں ظہرو، اگر تہمیں کوئی حاجت ہوگی تو میں اُسے بورا کروں گا، اور مالی المداد کی ضرورت ہوگی تو مالی امداد بھی دول گا۔ جب اُس نے اپنی شخت و درشت باتوں کے جواب میں بیزم روی وخوش اخلاقی دیکھی تو شرم سے بانی پانی ہوگیا اور اپنے گناہ کا اعتراف کرتے ہوئے عفو کا طالب ہوا اور جب آپ سے رخصت ہوا تو روئے زمین پر ان سے زیادہ کی اور کی قدرومنزلت اُس کی نگاہ میں نہتی۔

(۱۵۹) وقال عليه السّلام: مَنْ وَضَعَ نَفْسَهُ (۱۵۹) جُرْخُصْ بدنا مى كَ جَلَبُول پراپئ كولے جائے تو پھر مَوَاضِعَ التُّهْيَةِ فَلَا يَلُوْمَنَّ مَنْ اَسَاءَ بِهِ الظَّنَّ۔ اُے بُرانہ كے جواسے بدظن ہو۔

(۱۲۰) وقال عليه السّلام: مَنْ مَلَكَ (۱۲۰) جواقد ارحاصل كرليمًا ب، جانبدارى كرنے بى السّتَأَثُورَ

(۱۲۱) وقال عليه السّلام: مَنِ اسْتَبَلَّ بِرَأْيهِ (۱۲۱) جُوخودرائی عے کام لی گاوہ تباہ و برباد ہوگا، اور جو هَلَكَ، وَمَنْ شَاوَرَ الرِّجَالَ شَارُكُهَا فِي وَسرول سے مشورہ لے گاوہ اُن كی عقلول میں شریک عُفُهُ لَهَا۔

(١٦٢) وقال عليه السّلام: مَنْ كَتَمَ سِرَّةُ (١٦٢) جواپْرازكوچِسپاۓ رڄگا أَ اپراتابور ٢ كَانَتِ الْحِيرَةُ بِيَلِهِ-

> (۱۲۳) وقال عليه السَّلَام: (۱۲۳) فقيرى سب سيرى موت ب-الْفَقُرُ الْبَوَّتُ الْاَكْبَرُ

(۱۹۳) وقال عليه السّلام: مَنْ قَضَى حَقَّ (۱۹۳) جواليه كاحق اداكر عكه جوأس كاحق اداندكرتا مَنْ لَا يَقُضِى حَقَّهُ فَقَلَ عَبَلَهُ لِ

(١٦٥) وقال عليه السّلام: لاَطَاعَة (١٦٥) خالق كى معصيت مين كسي تخلوق كى اطاعت لِمَخُلُوقٍ فِي مَعْصِيةِ الْخَالِقِ۔

(۱۲۲) وقال عليه السّلام: لَا يُعَاب الْمَرَّءَ (۱۲۲) الركونَ شَصْ البِحْق مِن درير حوّاس رعيب بَتَأْ حيْدِ حَقِّه إِنَّمَا يُعَابُ مَنْ أَحَلَ مَا لَيْسَ فَهِين لِكَايا جَاسَتَا لَهُ عَيب كَى بات يه به كه انسان دومر حري حق رجها پادار دومر حري حق رجها پادار دومر حري الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله ع

(۱۲۷) وقال علیه السّلام: (۱۲۷) خود پندی ترق ہے انع ہوتی ہے۔ اَلّاِعُجَابُ یَمْنَعُ الْاِزدِیَادَ۔

جو خض جویائے کمال ہوتا ہے اور میہ جمحتا ہے کہ ابھی وہ کمال سے عاری ہے، اُس سے منزل کمال پر فائز ہونے کی توقع کی جاسکتی ہے۔ اُس سے منزل کمال پر فائز ہونے کی توقع کی جاسکتی ہے لئے من منزل ہوکہ وہ تمام و کمال ترتی کے مدارج طے کرچکا ہے وہ حصول کمال کے لئے سعی وطلب کی ضرورت محسول نہیں کرے گا۔ کیونکہ وہ برغم خود کمال کی تمام منزلیں ختم کرچکا ہے، اب اُسے کوئی منزل نظر نہیں آتی کہ اُس کے لئے تگ ودوکر ہے۔ چنانچہ بیخود پہندو برخود فلط انسان ہمیشہ کمال سے محروم ہی رہے گا اور میخود پہندی اس کے لئے ترتی کی راہیں مدود کردے گی۔

(۱۲۸) وقَال عليه السّلام: أَلاَّمُرُ قَرِيْبٌ (۱۲۸) آخرت كا مرحله قريب اور (دنيا مين) بابن وَالْإِصْطِحَابُ قَلِيْلٌ۔

(۱۲۹) وقال عليه السّلام: قَدُ أَضَاءَ (۱۲۹) آكه والي كَ لِحَ مَ مَروثن مو بَكَلَ بِ الصَّبِهُ لِإِنْ عَينَيْنِ -

( ۱۷ ) وقال عليه السّلام: تَولُكُ اللَّنَبِ ( ۱۷ ) ترك كناه كى مزل بعد مين مدو ما كَنْ ہے أَمُونُ مِنْ طَلَبِ الْمَعُونَةِ فِي اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلّمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

اول مرتبہ میں گناہ سے بازر ہناا تنامشکل نہیں ہوتا جتنا گناہ سے مانوس اور اُس کی لذت سے آشنا ہونے کے بعد۔ کیونکہ انسان جس چیز کا خوگر ہوجا تا ہے اُس کے بجالانے میں طبیعت پر بارمحسوں نہیں کرتا لیکن اسے چھوڑنے میں لوہے لگ جاتے ہیں اور جول جول عادت پختہ ہوتی جاتی ہے اُس کے بجالانے میں طبیعت پر بارمحسوں نہیں دشواریاں حائل ہوجاتی ہیں۔ لہٰذا یہ کہہ کر دل کو دَ ھارس دیتے ہوں عادت پختہ ہوتی جاتی ہوری ہے تو رہنا کہ'' پھرتو ہم کرلیں گے'' اکثر بے نتیجہ ثابت ہوتا ہے۔ کیونکہ جب ابتداء میں گناہ سے دستمردار ہونے میں دشواری محسوں ہوری ہے تو گناہ کی مدت کو بڑھالے جانے کے بعد تو بددشوار تر ہوجائے گی۔

(اك) وقال عليه السّلام: كَمْ مِنْ أَكْلَةٍ (١٤١) بااوقات ايك دفعه كا كا بابت دفعه كانول مَنعَتْ أَكَلَتِ! حافع بوجاتا ب

Pratical action of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contrac

یہ ایک مثل ہے جوالیے موقع پر استعال ہوتی ہے جہال کوئی شخص ایک فائدہ کے پیچھے اس طرح کھوجائے کہ اُسے دوسرے فائدوں سے ہاتھ اٹھالیٹا پڑے جس طرح وہ شخص جونا موافق طبع پاضرورت سے زیاوہ کھالے تو اُسے بہت سے کھانوں ہے محروم ہونا پڑتا ہے۔

(۱۷۲) وقال عليه السّلام: النَّاسُ أَعُلَآءُ (۱۷۲) لوَّكُ أَسَ چيز كَ وَثَمَن موت بين، جَهَنين مَا جَهلُوّا۔ جائے۔

انسان جس علم فن سے واقف ہوتا ہے اُسے بڑی اہمیت دیتا ہے اور جس علم ہے عاری ہوتا ہے اُسے غیرا ہم قرار دے کراً س ک تنقیص و مذمت کرتا ہے۔ وجہ بیہ کہ دہ بید بکھتا ہے کہ جس محفل میں اس علم فن پر گفتگو ہوتی ہے اُسے نا قابلِ اعتنا بجھ کرنظر انداز کر دیا جاتا ہے جس سے وہ ایک طرح کی بکی محسوں کرتا ہے اور بیسب کی اس کے لئے اذبیت کا باعث ہوتی ہے اور انسان جس چیزی بھی اذبیت محسوں کرے گا اُس سے طبعا نفرت کرے گا اور اُس سے بغض رکھے گا۔ چنا نچہ افلاطون سے دریافت کیا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ نہ جانے والا جانے والے سے بغض رکھتا ہے گر جانے والا نہ جانے والا اُس کی جہالت کی بناء پر اُسے حقیر و پست بچھتا ہوگا جس سے متاثر ہوکروہ اُس سے بغض رکھتا ہے اور جانے والا چونکہ جہالت کے نقص سے بری ہوتا ہے اس لئے وہ یہ نصور نہیں کرتا کہ نہ جائے والا اُس کے حقیر بچھتا ہوگا۔ اس لئے وہ یہ نصور نہیں کرتا کہ نہ جائے والا اُس کے حقیر بچھتا ہوگا۔ اس لئے وہ یہ نصور نہیں کرتا کہ نہ جائے والا اُس کے حقیر بچھتا ہوگا۔ اس لئے کوئی وجہنیں ہوتی کہ وہ اس سے بغض رکھے۔

(۱۷۳) وقال عليه السّلامُ: مَنِ استَقُبَلُ (۱۷۳) جُوْخُصُ مُخَلَف رايوں كا سامنا كرتا ہے وہ خطاو وُجُولًا اللّارَآءِ عَرَفَ مِوَاقِعَ الْخَطَايَا۔ لغزش كے مقامات كو پہچان ليتا ہے۔

(١٤٣) وقال عليه السّلام: مَنْ أَحَلَّ سِنَانَ (١٤٣) جُوْخُصُ الله كَ فاطر سَانِ غَضَب تيز كرتا به وه الْغَضَبِ لِللهِ قَوِىَ عَلَى قَتُلِ أَشِكَآءِ الْبَاطِلِ۔ باطل كَ سور ماؤل كِتَل پرتوانا موجاتا ہے۔

جو خض محن اللہ کی خاطر باطل ہے تکرانے کے لئے اٹھ کھڑا ہوتا ہے اُسے خداوند عالم کی طرف سے تائید ونصرت حاصل ہوتی ہے اور کمزورو ہے سروسامانی کے باوجود باطل قوتیں اُس کے عزم میں تزلزل اور ثبات قدم میں جنبش پیدائییں کر ستیں اور اگر اس کے اقدام میں ذاتی غرض شریک ہوتو اُسے بردی آسانی سے اُس کے ارادہ سے بازر کھا جاسکتا ہے۔ چنا نچے سید نعت جزائر کی علیہ الرحمہ نے زبر الرکتے میں تحریر کیا ہے کہ ایک شخص نے پچھلوگوں کو ایک درخت کی پرستش کرتے و یکھا تو اُس نے جذبہ دینی سے متاثر ہوکر اُس درخت کو کا شخ کا ارادہ کیا اور جب بیشہ لے کر آگے بڑھا تو شیطان نے اُس کا راستہ روکا اور پوچھا کہ کیا ارادہ ہے؟ اُس نے کہا کہ میں اس درخت کو کا شخ ہا تا ہوں تا کہ لوگ اس مشر کا خطریق عبادت سے باز رہیں۔ شیطان لعین نے کہا کہ تہمیں اس سے کیا مطلب وہ جانیں اور ان کا کام، مگروہ اپنے ارادہ پر جمار ہاجب شیطان نے دیکھا کہ بیاسیا کر ہی گزرے گا تو اُس نے کہا کہ اگرتم دالی پہلے جاؤتو میں میں جاردرہم ہردوز دیا کروں گا، جو تہمیں بستر کے نیچے سے لل جایا کریں گے۔ بیس کراُس کی نیت ڈانواں ڈول ہونے لگی اور کہا

کہ کیاالیا ہوسکتا ہے؟ اُس نے کہا کہ تج بہ کرے دیکھاؤ، اگراییانہ ہواتو درخت کے کاشنے کا موقع پھر بھی تہمیں ٹل سکتا ہے۔ چنا نچہ وہ لا لی اُلی میں آ کر بلیٹ آیا اور دوسرے دن وہ درہم اُسے بستر کے بنچٹل گئے۔ مگر دوچار روز کے بعد یہ سلسلہ ختم ہوگیا۔ اب وہ پھر طیش میں آیا، اور تیشہ لے کر درخت کی طرف بڑھاکہ شیطان نے آ گے بڑھ کر کہا کہ ابتہ ہارے بس میں نہیں کہتم اُسے کا ٹ سکو۔ کیونکہ پہلی دفعہ تم صرف اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے کے لئے نکلے تھے، اور اب چند چیوں کی خاطر نکلے ہو۔ لہذا تم نے ہاتھ اٹھایا تو میں تمہاری گردن تو رُدوں گا۔ چنا نچہ وہ بے نیل ومرام لمیٹ آیا۔

(۵۵) وقالَ علیه السّلام: إِذَا هِبُتَ أُمْرًا (۵۵) جب کی امرے دہشت محسوں کردتو اُس میں فَقِعُ فِیهِ ، فَإِنَّ شِلَّةَ تَوَقِیْهِ أَعْظَمُ مِمَّا تَخَافُ پاند پڑو، اس لئے کہ کھکالگار ہنا اُس ضررے کہ جس کا مِنْهُ۔

(٧٧) وقال عليه السّلام: اللهُ الرِّيكاسَةِ (٧٤) مربرآ ورده بون كاذريج بين كى وسعت -سِعَةُ الصَّلَادِ

(241) وقال عليه السّلام: أزُجُوِ الْمُسِيَّءَ (241) بركار كى مرزنش نيك كوأس كابدلدد عركرو . بقوَاب الْمُحْسِن .

مقصدیہ ہے کہ اچھوں کو اُن کی مُسنِ کارکردگی کا پورا پوراصلہ دینا اوز اُن کے کارناموں کی بناء پر اُن کی قدر افز انی کرنا بُروں کو بھی اچھائی کی راہ پر نگا تا ہے، اور یہ چیز اخلاقی مواعظ اور تنبیہ وسرزنش سے زیادہ مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ کیونکہ انسان طبعاً اُن چیز وں کی طرف راغب ہوتا ہے جن کے نتیجہ میں اُسے فو اندحاصل ہوں اور اُس کے کا نوں میں مدح و تحسین کے ترانے گونجیں۔

(۱۷۸) وقال علیه السّلام: أُحصُدِ الشَّوَّ (۱۷۸) دوسرے کے سینہ سے کینہ وشرکی جڑا اس طرح مِنْ صَلَّرِ فَعَیْرِ اَنْ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ ا

اس جملہ کے دومعنی ہو سکتے ہیں۔ایک بیر کہ اگرتم کسی کی طرف سے دل میں کیندر تھو گے تو وہ بھی تمہاری طرف سے کیندر کھے گا۔ لہندا اپنے دل کی کدورتوں کومٹا کر اس کے دل سے بھی کدورت کومٹا دو۔ کیونکہ دل دل کا آئینہ ہوتا ہے۔ جب تمہارے آئینہ دل میں کدورت کا زنگ ندر ہے گا ، تو اس کے دل سے بھی کدورت جاتی رہے گی اور اس لئے انسان دوسرے کے دل کی صفائی کا اندازہ اپنے دل کی صفائی سے بآسانی کر لیتا ہے۔ چنا نچہ ایک شخص نے اپنچ ایک دوست سے بوچھا کہتم مجھے کتنا چاہے ہو؟ اُس نے جواب میں کہا سل قلبک' اپنے دل سے بوچھو' بیعنی جتناتم مجھے دوست رکھتے ہو، اتنا ہی میں تمہیں دوست رکھتا ہوں۔

د دسرے معنی مید ہیں کہ اگر مید چاہتے ہو کہ دوسرے کو بُر انگ ہے روکو ، تو پہلے خو داس برانگ ہے باز آؤ۔اس طرح تمہاری نصیحت دوسرے پراٹز انداز ہوسکتی ہے، در نہ ہے اثر ہوکررہ جائے گی۔

| maan kirin ettiä maan ketti saan kaan ostel ostel kaan kaan laset ateet aksit ostel ateel tijak teeta kase jeg<br>Kaan kaan kaan kaan kaan ketti saan kaan ostel ostel kaan laset ateet kasit ostel ostel tijak teeta kase jega |                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| ا 14) وقال عليه السّلام: اللَّجَاجَةُ تَسُلُّ<br>أَيَ-                                                                                                                                                                          | (۱۷۹) ضدادرہٹ دھری سیجے رائے کودور کردیتی ہے۔              |
| ۱۸) وقال عليه السّلام الطَّمُعُ رِقُّ<br>بَّدٌ۔                                                                                                                                                                                 | (۱۸۰) لا کچ ہمیشہ کی غلامی ہے۔                             |
| ١٨) وقال عليه السلام: ثَمرَةُ التَّقرِيطِ                                                                                                                                                                                       | (۱۸۱) کوتا ہی کا نتیجہ شرمندگی ، اور احتیاط و دور اندیش کا |
| لَاامَةُ ، وَثَمَرَةُ الْحَرِّمِ السَّلَامَةُ                                                                                                                                                                                   | نتیجہ سلامتی ہے۔                                           |
| ۱۸۱) وقال عليه السّلام: لاَ خَيْرَ فِي                                                                                                                                                                                          | (۱۸۲) حکیمانہ بات سے خاموثی اختیار کرنے میں کوئی           |
| شَمْتِ عَنِ الْحُكْمِ، كَمَا أَنَّهُ، لاَ خَيْرَ فِي                                                                                                                                                                            | جھلائی نہیں ، جس طرح جہالت کی بات میں کوئی اچھائی          |
| وُلِ بِالْجَهْلِ۔                                                                                                                                                                                                               | نہیں۔                                                      |
| ١٨١) وقال عليه السّلام: مَا اخْتَلَفَتُ                                                                                                                                                                                         | (۱۸۳) جب دومخلف دعوتیں ہوں گی، تو اُن میں ہے               |
| وَتَانِ اللَّا كَانَتُ إِحْدَاهُمَا ضَلَالَةً-                                                                                                                                                                                  | ایک ضرور گمراہی کی دعوت ہوگی۔                              |
| ١٨١) وقال عليه السّلام: مَا شَكَكُتُ فِي                                                                                                                                                                                        | (۱۸۴) جب سے مجھے حق دکھایا گیا ہے میں نے اس                |
| تَقِّ مُكَأْرِيَتُهُ-                                                                                                                                                                                                           | میں بھی شک نہیں کیا۔                                       |
| ۱۸۰) وقال عليه السلام: مَا كَلَابُتُ وَلَا                                                                                                                                                                                      | (۱۸۵) نہ میں نے جھوٹ کہا ہے، نہ مجھے جھوٹی خبر دی گئ       |
| بُتُ، وَلَا ضَلَلُتُ وَلَا ضُلَّ بِي-                                                                                                                                                                                           | ہے۔نہ میں خود گمراہ ہوا، نہ مجھے گمراہ کیا گیا۔            |
| ۱۸) وقال عليه السّلام: لِلظَّالِمِ الْبَادِيُ                                                                                                                                                                                   | (۱۸۲) ظلم میں پہل کرنے والاکل (ندامت ہے) اپنا *            |
| اً بِكَفِّهِ عَضَّةً ـ                                                                                                                                                                                                          | ہاتھا پنے دانتوں سے کا ٹنا ہوگا۔                           |
| ١٨٠) وقسال عمليسه السلام: الرَّحِيَّلُ                                                                                                                                                                                          | ——————                                                     |
| مَيْكُ.                                                                                                                                                                                                                         | (۱۸۷) چمل چلا وُقریب ہے۔                                   |
| ١٨/) وَقَـالَ عَـلَيْهِ السَّلَامُ: مَنْ أَبُـلَى<br>فَحَتَهُ لِلْحَقِّ هَلَكَ-                                                                                                                                                 | (۱۸۸) جوتق ہے منہ موڑتا ہے، تباہ ہوجاتا ہے۔                |

(١٨٩) وقال عليه السّلام: مَنّ لَمْ يُنْجِهِ (١٨٩) جي صبر ربائي نبيس ولاتا، أي يتالي وي الصَّبُرُ أَهْلَكُهُ الْجَزَعُ۔ قراری ہلاک کردیتی ہے۔

(١٩٠) وقال عليه السَّلَامُ: وَاعْجَبَالُا أَتَكُونَ الْخِلَافَةُ بِالصَّحَابَةِ وَالْقَرَابَةِ ؟ قَالِ الرضي: ٥٠٠؟ وروى له شعر في هذا المعنى فَانَ كُنْتَ بِالشَّوْرَى مَلَكُتَ أُمُورَ هُمُ فَكَيْفَ بِهِٰذَا وَالْمُشِيْرُونَ غُيَّبٌ؟ وَإِنْ كُنْتَ بِالْقُرْبِلِ حَجَجْتَ خَصِيْتُهُمْ فَغَيْرٌكَ أُولَى بِالنَّبِيِّ وَ

(١٩١) وقال عليه السّلام: إنَّهَا الْمَرُّءُ فِي

اللُّنْيَاغَرَضٌ تَنْتَضِلُ فِيهِ الْمَنَايَا وَنَهَبُّ

تُبَادِرُهُ الْمَصَائِبُ، وَمَعَ كُلُّ جُرُعَةٍ شَرَقٌ،

وَفِي كُلَّ أَكَّلَةٍ عُصَصَّ وَلَا يَنَالُ الْعَبُّلُ نَعِمَةً

إِلَّا بِفَرَاقِ أُخْرِى وَلَا يَسْتَقْبِلُ يومَّا مِنْ

عُمُرِ اللَّا بِفِرَاقِ الْحَرَمِنُ أَجِلْهِ فَنَحُنُ

أَعُوانُ الْمُنُونِ وَ أَنْفُسُنَا نَصْبُ الْحُتُونِ فَيِنْ

هَلُهِ مَا بَنَيَا ، وَتَقْرِيقِ مَا جَمَعًا؟

سیدر ضی کہتے ہیں کہاس مضمون کے اشعار بھی حضرت سے مروی ہیں جو یہ ہیں ۔اگرتم شوری کے ذریعہ اوگوں کے ساہ وسفید کے مالک ہو گئے ہوتو نہ کسے جبکہ مشورہ دینے کے حقدار افراد غیر حاضر تھے، اور اگر قرابت کی وجہ ہے تم این حریف پرغالب آئے ہوتو پھرتمہارے علاوہ دوسرائی

کا زیادہ حفتراراوراُن سے زیادہ قریبی ہے۔

(١٩٠) العجب كيا خلافت كامعيار بس صحابيت اور قرابت

(۱۹۱) دنیا میں انسان موت کی تیر اندازی کا بدف اور مصیبت و اہلاکی غارت گری کی جولانگاہ ہے جہاں ہر گھونٹ کے ساتھ احجھواور ہرلقمہ میں گلو گیر بھندا ہے اور جہال بندہ ایک نعمت اُس وفت تک نہیں یا تا جب تک دوسری نعمت جدا نہ ہوجائے اور اُس کی عمر کا ایک دن آتا نہیں جب تک ایک دن اس کی عمر سے کم نہ ہوجائے ہم موت کے مدد گار میں اور ہماری جائیں ہلاکت کی زویر ہیں تو اس صورت میں ہم کہاں سے بقاکی امید کر کتے أَيْنَ نَوْجُو الْبَقَاءَ وَهَلَا للَّيْلُ وَالنَّهَارُ لَمْ بِين جَبَدِشِ وروزكى عمارت كوبلنزيس كرت مريدك يَرُفَعَا مِنْ شَيْءٍ شَرَفًا إِلاَّ أُسْرَعَا الْكَرَّةَ فِي حمله آور موكر جو بنايا ب أعرات اور جو يكباكيا ب أيے بھيرتے ہوتے ہیں۔

(١٩٢) وقسال عليه السّلام: يَسا ابننَ أَدَمَ (١٩٢) اعفرندا وم اتون ابنى غذا عدوزياده كمايا مَاكَسَبُتَ فَوْقَ قُوتِكَ فَأَنْتَ فِيلهِ خَازِنْ بِهُ سِهُ السِين ورركافزا فِي به

(١٩٣) وقال عليه السّلام: إنَّ لِلْقُلُوب شَهُوَةً وَالْتُسَالًا وَالدَّبَارًا فَأَقُوهَا مِنُ قِبَل شَهُو تِهَا وَإِقْبَالِهَا، فَإِنَّ الْقَلْبَ إِذَا أَكُرِهَ عَمِيَ-

(۱۹۳) ولوں کے لئے رغبت ومیلان ، آ گے بڑھنا اور يتحصي بمنا ہوتا ہے۔ لہذا ان ہے اُس وقت کام لو جب ان میں خواہش ومیلان ہو، کیونکہ دل کو مجبور کر کے کسی کام پر لگایا جائے تو اُسے کچھ بھائی نہیں ویتا۔

> (۱۹۴) وكان عليه السّلام يَقول مَتَى أَشْفِي غَيْظِي إِذَا غَضِبُتُ؟ أَحِينَ أَعُجزُعَن الْإِنْتِقَامِ فَيُقَالَ لِي لَوْصَبَرْتَ؟ أَمْ حِينَ أَقَدِرُ عَلَيْهِ فَيُقَالَ لِي لَوْغَفَرْتَ

(١٩٣) جب غصه مجھے آئے تو کب اپنے غصہ کوأ تاروں؟ كيا أس وفت كه جب انتقام ندلے سكوں \_ اوربيد كہا جائے كه صبر كيجيحًا يا أس وقت كه جب انقام برقدرت بهو، اوركها جائے کہ بہتر ہے درگز رہیجے۔

> (19۵) وقال عليه السّلام: وقد مربقدر عللى مزيلة: هٰذَا مَا بَخِلَ بِهِ الْبَاخِلُونَ وروى في خبر أخر أنه قال: هٰكَا مَا كُنْتُمُ تَتَنَّا فَسُونَ فِيهِ بِالْأَمْسِ-

(190) آپ کاگزر ہواایک گھورے کی طرف ہے جس پر غلاظتیں تھیں فر مایا'' یہ وہ ہے جس کے ساتھ بخل کرنے والول نے بخل کیا تھا۔'' ایک اور روایت میں ہے کہاس موقع پرآپ نے فرمایا'' بیروہ ہے جس برتم لوگ کل ایک دوس بررشك كرتے تھے"

(١٩٢) وقال عليه السلام: لَمْ يَكُهَبُ مِنْ (١٩٦) تمهارا وه مال اكارت نبيس ميا جوتمهار على عبرت وتصيحت كاباعث بن جائے۔ مَالِكَ مَاوَعَظَكَ

جو خض مال ودولت کھوکر تجربہ ونصیحت حاصل کرے، اُسے ضیاع مال کی فکر نند کرنا جیاہئے اور مال کے مقابلہ میں تجربہ کوگراں قدر سمجھنا جا ہے۔ کیونکہ مال تو یوں بھی ضائع موجا تا ہے مگر تجربہ تندہ کے خطرات سے بچالے جاتا ہے۔ چنانچدا کی عالم سے جو مالدار ہونے کے بعد فقیرونا دار ہوچکا تھا پوچھا گیا کہ تمہارا مال کیا ہوا؟ اُس نے کہا کہ میں نے اس سے تجربات خرید لئے ہیں جو میرے لئے مال ہے زیادہ فاکدہ مند ثابت ہوئے ہیں۔ لہٰذاسب کچھ کھودیئے کے بعد بھی میں نقصان میں نہیں رہا۔

(۱۹۷) پیدل جھی اُسی طرح تھکتے ہیں جس طرح بدن تھکتے (١٩٤) وقال عليه السّلام: إنَّ هٰذِهِ الْقُلُوبَ تَمَلُّ كَمَا تَمَلُّ الْأَبْدَانُ فَابْتَغُوا لَهَا طَرَ آئِفَ عَيمانه جل

(١٩٨) جب خوارج كاقول "لا حُكُمَ إلا لله ( عَلَم الله (١٩٨) وقال عليه السّلام لما سمع قول

النحوارج (لاحكم إلا لله) كَلِمَةُ حَقّ يُوادُ عَصُوص م) ناتو فرمايايه جمله يح بمرجواس

(١٩٩) وقال عليه السّلام في صفة الغوغاء (199) بازاری آ دمیوں کی بھیٹر بھاڑ کے بارے میں فرمایا۔ : هُمُ الَّذِينَ إِذَا اجْتَمَعُوا عَلَبُوا ، وَإِذَا تَفَرَّقُوا میردہ لوگ ہوتے ہیں کہ مجتمع ہوں تو چھا جاتے ہیں اور جب لَمْ يُعُرَ فُواً ، وَقيل: بل قَال عليه السّلام: منتشر ہوں تو پہچانے نہیں جاتے۔ایک قول یہ ہے کہ آپ هُمُ الَّذِيْنَ إِذَا اجْتَمَعُوا ضَرُّوا، وَإِذَا تَفَرَّقُوا نے فرمایا: کہ جب اکٹھا ہوتے ہیں تو باعث ضرر ہوتے ہیں اورجب منتشر موجات بين توفائده مندثابت موت بين نَفَعُوا ، فقيل: قال عرفنا مضرة لوگوں نے کہا کہ ہمیں ان کے مجتمع ہونے کا نقصان تو معلوم اجتماعهم فَمَا منفعة افتراقهم؟ فقال: ہم مران کے منتشر ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ آت نے فرمایا يَرُجعُ أَصُحَابُ الْمِهَنِ إلى مِهَنِهم، كه پیشه درایخ این كاروبار كی طرف پلی جاتے ہیں تو فَيَنْتَفِعُ النَّاسُ بِهِمْ كَرُجُوعِ الْبَنَّاءِ إلى لوگ اُن کے ذریعہ سے فائدہ اٹھاتے ہیں جیسے معمار اپنی بِنَائِه، وَالنَّسَّاجِ إلى مَنْسَجِه، وَالْخَبَّارِ (زبرتغمیر) ممارت کی طرف جولا بااینه کاروبار کی طرف اور نانبائی اینے تنور کی طرف ۔

مرادلیا جاتا ہے وہ غلط ہے۔

(٢٠٠) وقال عليه السّلام، وَأتى بجان ومعه غوغاء فقال: لَا مَرْحَبًا بِوُجُولُولُا لَرُك اِلاَّ عِنْكَ كُلِّ سَوَأَقٍد

إلى مخبرة-

(٢٠١) وقبال عليه السّلام: إنَّ مَعَ كُلّ إِنْسَانٍ مَلَكَيْنِ يَحُفَظَانِهِ، فَإِذَا جَاءَ الْقَلَارُ خَلْيًا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَإِنَّ الْأَجَلَ جُنَّةٌ حَصِيْنَةٌ

(٢٠٢) وقال عليه السلام، وقد قال له

طلحة والزبير: نبايعك على أناشر كاؤك

في هٰذا الأمر: لَا ، وَلكِنْكُمَا شَرِيْكَانِ فِي

الُقُوَّةِ وَالْإِسْتِعَانَةِ وَعَوْنَانِ عَلَى الْعَجْزِ

(۲۰۰) آپ کے سامنے ایک مجرم لایا گیا جس کے ساتھ تماشائیوں کا ہجوم تھا تو آپ نے فرمایاان چہروں پر پھٹکارکہ جو ہررسوائی کے موقع پر ہی نظراً تے ہیں۔ (۲۰۱) ہرانیان کے ساتھ دوفرشتے ہوتے ہیں جواسکی حفاظت كرتے ہيں اور جب موت كا وقت آتا ہے تو وہ اسكا ورموت كے درميان سے ہٹ جاتے ہيں اور بے شک انسان کی مقررہ عمراُس کیلیج ایک مضبوط سپر ہے۔

(۲۰۲) طلحہ وزبیر نے حضرت سے کہا کہ ہم اس شرط پر آپ کی بیعت کرتے ہیں کداس حکومت میں آپ کے ساتھ شریک رہیں گے۔آپ نے فرمایا کہنیں، بلکم تقویت پیخانے اور ہاتھ ہٹانے میں شریک اور عاجزی اور کتی کے موقع پر مددگار ہوگے۔

(٣٠٣) وقال عليه السّلام: أيُّهَا النَّاسُ، (التَّهُوَ النَّاسُ، (التَّهُوَ اللَّهَ وَإِنَّ التَّهُمَ سَبِعْ، وَإِنَ الْضَمَرُ تُمُ عَلِمَ، وَبَادِرُوا الْمَوْتَ الَّلِاكَ إِنَّ اَضَمَرُ تُمُ عَلِمَ، وَبَادِرُوا الْمَوْتَ الَّلِاكَ إِنَّ هَرَبَّتُمُ (مِنْهُ) أَدُرَكُكُمْ، وَإِنْ اَقَمْتُمْ أَخَلَكُمْ، 
(۲۰۳) اے لوگو! اُس اللہ سے ڈرو کہ اگرتم پجھ کہوتو وہ سنتا ہے، اور دل میں چھپا کرر کھوتو وہ جان لیتا ہے۔ اس موت کی طرف بڑھنے کا سروسامان کرو کہ جس سے بھاگے، تو وہ تہہیں پالے گی اور اگر تھہر نے تو وہ تہہیں گرفت میں لے لے گی اور اگر تم اُسی بھول بھی جاؤ تو وہ تہہیں یا در کھے گی۔

(۲۰۳)وقال عليه السلام: لاَيُرُهِلَانُكَ ( فِي الْمَعْرُوفِ مَنَ لاَ يَشُكُرُ لَكَ، فَقَلْ يَشْكُرُكَ عَلَيْهِ مَنَ لاَ يَشْتَمْتِعُ (بِشَيْءٍ) مِنْهُ، وَقَلْ تُلُركُ مِنْ شُكْرِ الشَّاكِرِ أَكْثَرَ مِنْهُ، وَقَلْ تُلْرِكُ مِنْ شُكْرِ الشَّاكِرِ أَكْثَرَ مِنَّا أَضَاعَ الْكَافِرُ، وَاللَّهُ يُحِبُ

(۲۰۴) کسی محض کا تمہارے میں سلوک پرشکر گزار نہ بونا مہیں نیکی اور جملائی سے بدول نہ بنادے۔ اس لئے کہ بسا اوقات تمہاری اس بھلائی کی وہ قدر کرے گا، جس نے اُس سے پچھ فائدہ بھی نہیں اٹھایا اور اس ناشکرے نے جتنا تمہاراحق ضائع کیا ہے اُس سے کہیں زیادہ تم ایک قدر دانی حاصل کرلوگے اور خدا نیک کام کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔

(۲۰۵) وقىال علىم السّلام: كُنُّ وِعَامَ المَّالِم المَّالِم المَّالِم المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَامِ المَّامِ المَامِ المَامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَامِ المَّامِ المَّامِ المَامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المِنْ المَامِ المَامِ المَامِ المَامِ المَامِ المَامِ المَامِ المَّامِ المَامِ المَامِ المَامِ المَامِ المَّامِ المَامِ المَامِ المَامِ المَامِ المَامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَامِ المَّامِ المَّامِ المَامِ ِي المَامِلِي المَامِ المَامِ المَامِ المَامِ المَامِ المَامِلِي المَامِ المَامِمِ ال

(۲۰۲) وقال علیه السّلام: أوَّلُ عِوضِ (۲۰۲) بردبارکا پی بردبارک کا پہلاعض بیات کوگ الْحَلِیّمِ مِنْ حِلْیِهِ أَنَّ النَّاسَ اَنْصَارَلاً عَلَی جَهالت دِکھانے والے کے خلاف اُس کے طرفدار الْجَاهِل۔

(۲۰۷) وقال عليه السلام: إِنَّ لَمَّ تَكُنَ (۲۰۷) الرَّمَ برد بارنيس بوتو بظاہر برد بار بننے كى كوش - حَلِيْمًا فَتَحَلَّمُ ، فَإِنَّهُ قَلَّ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ إِلاَّ كُروكِونَد الياكم بوتا ہے كہ كوئی شخص كى جماعت سے أُوشَكَ أَنْ يَكُونَ مِنْهُمْ - شاہت اختيار كرے اور اُن يُس سے نہ بوجائے -

مطلب بیدہے کہ اگرانسان طبعاً حلیم و برد بار نہ ہوتو اُسے برد بار بننے کی کوشش کرنا چاہئے اس طرح کہ اپنی اقباد طبیعت کے خلاف علم و برد باری کا مظاہرہ کرے اگر چہ اُسے طبیعت کا رخ موڑنے میں پچھ زحمت محسوں ہوگی مگر اُس کا نتیجہ بیہ ہوگا کہ آ ہستہ آ ہستہ حلم طبعی خصلت کی صورت اختیار کرلے گا اور پھر تکلف کی حاجت ندرہے گی۔ کیونکہ عادت رفتہ رفتہ طبیعت ثانبیبن جایا کرتی ہے۔

(۲۰۸) وقال عليه السّلام: مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ رَبِحَ، وَمَنُ غَفَلَ عَنْهَا حَسِرَ، وَمَنْ خَافَ أُمِنَ، وَمَنِ اعْتَبَرَ ٱبْصَرَ وَمَنُ ٱبْصَرَ فَهِمَ وَ مَنُ فَهِمَ عَلِمَ-

(۲۰۸) جو مخص اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے وہ فائدہ اٹھا تا ہے اور جو مخفلت کرتا ہے وہ نقصان میں رہتا ہے جوڈ رتا ہے وہ (عذاب ہے) محفوظ ہوجاتا ہے اور جو عبرت حاصل کرتا ہے وہ بینا ہوجاتا ہے وہ بینا ہوجاتا ہے وہ بینا ہوجاتا ہے اور جو بینا ہوجاتا ہے وہ باتم ہوجاتا ہے اور جو بینا ہوجاتا ہے۔ جو باتا ہے۔

(۲۰۹) یہ و نیا مندز وری دکھانے کے بعد پھر ہماری طرف جھکے گی جس طرح کانے والی اونٹنی اپنے بچہ کی طرف جھکتی ہے۔ اس کے بعد حضرت نے اس آیت کی تلاوت فر مائی ''ہم میہ چاہتے ہیں کہ سیدلوگ زمین میں کمزور کردئے گئے ہیں، اُن پر احسان کریں اور اُن کو پیشوا بنا کیں اور اُن کی کو (اس زمین کا) مالک بنا کیں۔

یہ ارشادامام منتظر کے متعلق ہے جوسلسلہ امامت کے آخری فرد ہیں۔ان کے ظہور کے بعد تمام سلطنتیں اور حکومتیں ختم ہوجا نہیں گ اور ''لیطھو لا علی الدّین کلّه'' کا کمل نمونه نگا ہوں کے سامنے آجائے گا۔۔

ہر کے را دولتے از آسان آید پدید دولتِ آل علی \* آخر زمان آید پدید

(٢١٠) وقال عليه السّلام: اتَّقُواللَّهَ تَقِيَّةَ مَنْ شَبِّرَ تَجُرِيْكُا وَجَلَّ تَشْبِيْرًا: وَكَبَشَ فِي مَنْ شَبِيْرًا: وَكَبَشَ فِي مِهَلِ وَبَادَرَ عَنْ وَجَلٍ، وَنَظَرَ فِي كَرَّةٍ الْبَوْئِلِ، وَعَاقِبَةِ الْبَصُّلَا وَ مَعَبَّةِ الْبَرَجِعِ۔

(۲۱۰) الله ہے ڈروائی شخص کے ڈرنے کے مانند، جس نے دنیا کی دابستگیوں کو چھوڑ کر دامن گردان لیا اور دامن گردان کرکوشش میں لگ گیا اور انچھائیوں کے لئے اس داقفہ حیات میں تیزگائی کیساتھ چلا اور خطروں کے پیش نظراس نے نیکیوں کی طرف قدم بڑھایا اور اپی قرارگاہ اور این افرارگاہ کارکی منزل پرنظررکھی۔

پراطمینان واعتماد نه کرو\_

مصائب وحوادث کا مقابله کرتا ہے۔ بیتانی و بے قراری خَاطُرُ مَن استَغُنْي بِرَأْيِهِ، وَالصَّبْرُ زمانہ کے مدد گاروں میں سے ہے۔ بہتر بن دولتمندی يُنَاضِلُ الْحِدُثَانَ وَالْحَزَعُ مِنُ أَعُوانُ آرزوؤل سے ہاتھ اٹھا لینا ہے۔ بہت سی غلام عقلیں الزَّمَانِ، وَاَشُرَفُ الْغِنَى تَرُكَ الْمُنَى، وَكُمَ میرول کی ہواؤ ہوں کے بار میں دنی ہوئی ہیں۔ تجربہو مِّنُ عَقْلٍ أُسِيّرٍ تَحْتَ هَوَى آمِيْرٍ، وَمِنَ آ زمائش کی نگہداشت حسن تو فق کا متیجہ ہے۔ دوس و محبت التَّوَفِينِ حِفْظُ التَّجْرِيَةِ، وَالْمَوَدَّةُ قَرَابَةٌ کتمالی قرابت ہے ہوتم ہے رنجیدہ و دل تنگ ہو، اُس مُسْتَفَادَةٌ وَلَا تَأْمَنَنَّ مَلُولًا ـ

(۲۱۴) انسان کی خود پیندی اُس کی عقل کی حریفوں میں (٢١٢) وقال عليه السّلام: عُجُبُ الْمَرْءِ بنفسه أحد حساد عقله

مطلب سیہ کہ جس طرح حاسد محسود کی کسی خوبی وحسن کونہیں دیکھ سکتا ،ای طرح خود پبندی عقل کے جوہر کا ابحر نااور اُس کے خصائص کا نمایاں ہونا گوارانہیں کرتی۔جس ہےمغرور و خود بین انسان اُن عادات و خصائل ہے محروم رہتا ہے، جوعقل کے نز دیک

(٢١٣) وقال عليه السّلام: أغض عَلَى (٢١٣) تكليف عي بيثي كرو ورنه بهي خوش نبيل ره الْقَلَىٰ وَالا لَمْ تَرْضَ أَبْلَاد

ہر مخص میں کوئی نہ کوئی خامی ضرور ہوتی ہے۔ اگرانسان دوسروں کی خامیوں ادر کمزور پوں سے متاثر ہوکراُن سے علیحد گی اختیار كرتا جائے، تو رفتہ رفتہ رہ اپنے دوستوں كو كھود ہے گا، اور دنیا ہیں تجا اور بے یارو مددگار ہوكررہ جائے گا۔ جس ہے أس كى زندگى تلخ اور الجھنیں بڑھ جائیں گی۔ ایسے موقع پر انسان کو بیسوچنا چاہئے کہ اس معاشرہ میں اُسے فرشتے نہیں مل سکتے کہ جن ہے اُسے بھی کوئی ، شكايت پيدا نه هو \_ا سے انبی لوگول ميں رہنا سہنا اور انبی لوگول ميں زندگی گر ارنا ہے \_للبذا جہاں تک ہو سکے ان کی کمزور يوں کونظر انداز کرے اور اُن کی ایذ ارسانیول سے چثم پوٹی کر تارہے۔

(٢١٣) وقال عليه السّلام: مَن لَانَ عُودُكُ (٢١٣) جس (درخت) كى كرس موأس كى شاخيس كَثْفَتُ أَغْصَانُهُ

جو تحض تندخوا در بدمزاج ہووہ بھی اپنے ماحول کوخش گوار بنانے میں کامیاب نہیں ہوسکتا بلکہ اس کے ملنے والے بھی اُس کے ہاتھوں نالاں اور اُس سے بیزار رہیں گے اور جوخوش خلق اورشیریں زبان ہو،لوگ اُس کے قرب کے خواہاں اور اُس کی دوئی کے خواہش مند ہوں گے، اور وقت پڑنے پراس کے معاون وید دگار ثابت ہوں گے جس سے دواپنی زندگی کو کامیاب بنالے جاسکتا ہے۔

Special property of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contraction of the contract

(٢١٥) وقال عليه السّلام: الْخِلَافُ يَهْدِهُ (٢١٥) خالفت مجيح رائ كوبربادكرديت بـ

(٢١٦) وقال عليه السّلام: مَنُ نَالَ (٢١٦) جومنصب باليتا بوست درازى كرني للّا بـ

(٢١٧) وقبال عليه السّلام: فَيِّ تَقَلُّب (٢١٧) طالات كيانوں بي ميں مردوں كے جوہر الْآحُوَالِ عِلْمُ جَوَاهِرِ الرِّجَالِ-

(٢١٨)وقال عليه السّلام: حَسَلُ (٢١٨) دوست كاحدكرنادوي كا فاي ب الصَالِيقِ مِنْ سُقُمِ الْمَوَدَةِ-

(٢١٩) وقال عليه السّلام: أَكْثَرُ مَصَادع (٢١٩) اكثرُ عقلوں كا تُعوكر كھانا كرنا طمع وحرص كى بجلياں الْعُقُولِ تَحْتَ بُرُوقِ الْمَطَامِعِ۔

جب انسان طمع وحرص میں پڑجا تا ہے تورشوت، چوری، خیانت، سودخواری اوراس قبیل کے دوسرے اخلاقی عیوب اُس میں پیدا موجاتے ہیں اورعقل ان باطل خواہشوں کی جگمگاہٹ ہے اس طرح خیرہ ہوجاتی ہے کہ اُسے ان فتیج افعال کے عواقب ونیائج نظر ہی نہیں آ تے کدوہ اُسے روکے ٹوکے اور اس خواب غفلت سے جینچھوڑ ہے۔البتہ جب دنیا سے رخت سفر باندھنے پر تیار ہوتا ہے اور دیکھتا ہے کہ جو پھے سیٹا تھاوہ یہیں کے لئے تھا ساتھ نہیں لے جاسکتا، تو اُس وقت اُس کی آ تکھیں کھلتی ہیں۔

(٢٢٠) وقال عليه السّلام: لَيْسَ مِنَ (۲۲۰) پیرانصاف نہیں ہے کہ صرف ظن و گمان پر اعتماد الْعَلَٰلِ الْقَضَاءُ عَلَى الثِّقَةِ بِالظَّنِّ-كرتے ہوئے فيصله كيا جائے۔

(٢٢١) وقال عليه السّلام: بِئْسَ الزَّادُ إِلَى (۲۲۱) آخرت کے لئے بہت بڑاتو شہ ہے بندگان خدا پر الْمَعَادِ، الْعُلُوانُ عَلَى الْعِبَادِ ظلم وتعدى كرناب

(٢٢٢) وقال عليه السَّلام: مِن أَشُرَفِ (۲۲۴) بلندانسان کے بہترین افعال میں سے بیہے کہ أُعْمَالِ الْكَرِيْمِ غَفْلَتُهُ عَمَّا يَعُلَمُ وہ ان چیز ول سے چثم پوشی کرے جنہیں وہ جانتا ہے۔

(٢٢٣) وقال عليه السّلام: مَنْ كَسَالُا (۲۲۳)جس پرحیانے اپنالباس پہنا دیا ہے اُس کے الْحَيَاءُ ثُوبَهُ لَمُ يَرَ النَّاسُ عَيْبَهُ عیب لوگول کی نظرول کے سامنے ہیں آ سکتے ۔

جو محض حیائے جوہرے آ راستہ ہوتا ہے اس کے لئے حیاا پیے اُمور کے ارتکاب نے مانع ہوتی ہے جومعیوب سمجھے جاتے ہیں۔ اس لئے اس میں عیب ہوتا ہی نہیں کہ دوسرے دیکھیں اور اگر کسی امرفتنج کا اس سے ارتکاب ہو بھی جاتا ہے تو حیا کی دجہ سے علانیہ مرتکب نہیں ہوتا کہ لوگوں کی نگامیں اس کے عیب پر پڑھیں۔

(٣٢٣) وقال عليه السّلام: بِكَثُرَ قِ الصَّبْتِ
تَكُونُ الْهَيْبَةُ، وَبِالنَّصَفَةِ يَكثُرُ الْمُواصِلُونَ،
وَبِالْإِفْضَالِ تَعْظُمُ الْأُقْلَارُ، وَ بِالتَّوَاضُعِ تَتِمُّ
النِّعْمَةُ وَبِاحْتِمَالِ الْمُؤْنِ يَجِبُ السُّوْدَدُ،
وَبِالسِّيرَ قِ الْعَاوِلَةِ يُقْهَرُ الْمُنَادِئُ، وَبِالْحِلْمِ
عَنِ السَّفِيةِ تَكُثُرُ الْأَنْصَارُ عَلَيْهِ

(۲۲۴) زیادہ خاموثی رعب و بیبت کاباعث بوتی ہے اور انصاف سے دوستوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ لطف وکرم سے قدر و منزلت بلند ہوتی ہے جھک کر ملنے ہے نعمت تمام ہوتی ہے۔ دوسروں کا بوجھ بٹانے سے لاز ما سرداری حاصل ہوتی ہے اور خوش رفتاری سے کینہ وروشمن مغلوب ہوتا ہے اور سر پھرے آ دمی کے مقابلہ میں بروباری کرنے ہے اسکے مقابلہ میں اپنے طرفدار ہوجاتے ہیں۔

(۲۲۵) وقال عليه السّلام : الْعَجَبُ لِغَفْلَةِ (۲۲۵) تجب ب كه حاسد جسماني تندري پرحدر نے الْحُسّادِ عَنْ سَلَامَةِ الْاجْسَادِ عَنْ سَلَامَةِ الْاجْسَادِ عَنْ سَلَامَةِ الْاجْسَادِ

حاسددوسروں کے مال وجاہ پرتو حسد کرتا ہے گراُن کی صحت وتو اٹائی پر حسد نہیں کرتا حالانکہ بیغت تمام نعتوں نے بادہ گرانفقرر ہے۔ وجبر بیہ ہے کہ دولت وثر دت کے اثرات ظاہری شمطراق اور آ رام و آسائش کے اسباب سے نگاہوں کے سامنے ہوتے ہیں اور صحت ایک عمومی چیز قرار پاکرنا قدری کا شکار ہوجاتی ہے اور اُسے اُتنا ہے قدر سمجھا جاتا ہے کہ حاسد بھی اُسے حسد کے قابل نہیں۔ چنا نچرا کیک دولت مندکود کھتا ہے کہ جوسر پر ہو جھا ٹھائے دن جر چنا پھرتا ہے دولت مندکود کھتا ہے کہ جوسر پر ہو جھا ٹھائے دن جر چنا پھرتا ہے تو وہ اُس کی نظروں میں قابل حسد نہیں ہوتا۔ گویاصحت وتو اٹائی اُس کے نزد میک حسد کے لائق چیز نہیں ہے کہ اُس پر حسد کرے البتہ جب خود بجار پڑتا ہے تھا ہے کہ سب سے زیادہ قابل حسد ہجی صحت مختی جو دیجار پڑتا ہے تھا ہی کہ سب سے زیادہ قابل حسد ہجی صحت مختی جو دیجار پڑتا ہے تک اُس کی نظروں میں کوئی ابھیت نہ رکھتی تھی جواب تک اُس کی نظروں میں کوئی ابھیت نہ رکھتی تھی جواب تک اُس کی نظروں میں کوئی ابھیت نہ رکھتی تھی۔

مقصد سیرے کہ صحت کو ایک گرانفذرنعت مجھنا جا ہے اور اس کی حفاظت ونگہداشت کی طرف متوجد رہنا چاہئے۔

(۲۲۲) وقال عليه السلام: الطَّامِعُ فِي (۲۲۲) طمع كرنے والا ذلت كى زنيروں بيس گرفتار وِثَاقِ النُّلِّ۔

(۲۲۷) وسئل عن الايسان فَقَال الْإِيْمَانُ (۲۲۷) آپ ايمان كم معلق بوجها گياتو فرمايا كه مَعْوِفَةٌ بِالْقَلْبِ، وَإِقْوَارْ بِاللِّسَانِ، وَعَمَلُ ايمان ول سي پيچانا، زبان سي اقرار كرنا اوراعضاء سيالاً دُكَانِ - مُل كرنا - مُل كرنا - مُل كرنا - مُل كرنا - مُل كرنا - مُل كرنا - مُل كرنا - مُل كرنا - مُل كرنا - مُل كرنا - مُل كرنا - مُل كرنا - مُل كرنا - مُل كرنا - مُل كرنا - مُل كرنا - مُل كرنا - مُل كرنا - مُل كرنا - مُل كرنا - مُل كرنا - مُل كرنا - مُل كرنا - مُل كرنا - مُل كرنا - مُل كرنا - مُل كرنا - مُل كرنا - مُل كرنا - مُل كرنا - مُل كرنا - مُل كرنا - مُل كرنا - مُل كرنا - مُل كرنا - مُل كرنا - مُل كرنا - مُل كرنا - مُل كرنا - مُل كرنا - مُل كرنا - مُل كرنا - مُل كرنا - مُل كرنا - مُل كرنا - مُل كرنا - مُل كرنا - مُل كرنا - مُل كرنا - مُل كرنا - مُل كرنا - مُل كرنا - مُل كرنا - مُل كرنا - مُل كرنا - مُل كرنا - مُل كرنا - مُل كرنا - مُل كرنا - مُل كرنا - مُل كرنا - مُل كرنا - مُل كرنا - مُل كرنا - مُل كرنا - مُل كرنا - مُل كرنا - مُل كرنا - مُل كرنا - مُل كرنا - مُل كرنا - مُل كرنا - مُل كرنا - مُل كرنا - مُل كرنا - مُل كرنا - مُل كرنا - مُل كرنا - مُل كرنا - مُلْكِرُنا - مُلْكِرُنا - مُلْكِرِنا - مُلْكِرُنا - مُل كرنا - مُلْكِرِنا - مُلْكِرْنا - مُلْكِرُنا - مُلْكِنا - مُلْكِرُنا - مُلْكِرُنا - مُلْكِرُنا - مُلْكِرُنا - مُلْكِرِنا - مُلْكِرُنا - مُلْكِرُنا - مُلْكِرْنا - مُلْكِرْنا - مُلْكِن

وَ الْ عليه السّلام: مَنُ اَصُبَحَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَمَنُ أَصُبَحَ يَشُكُوْ مَصِيبَةً نَزَلَتَ سَاحِظًا، وَمَنُ أَصُبَحَ يَشُكُوْ مَصِيبَةً نَزَلَتَ بِهِ فَقَلُ اَصُبَحَ يَشُكُوْ رَبّه، وَمَنُ أَتَى عَنِيًا فَتَوَاضَعَ (لَهُ) لِغَنَالُا ذَهَبَ ثُلُقا دِينِهِ وَمَنُ قَلَى عَنِيا فَتَواضَعَ (لَهُ) لِغَنَالُا ذَهَبَ ثُلُقا دِينِهِ وَمَنُ كَانَ قَرَاللّهُ وَاللّهُ وَمَنْ لَهَمَ قَلْبُهُ وَمَنْ كَانَ يَتَحِدُ لُا النّارَ فَهُو مِثْنَ كَانَ يَتَحِدُ لُا النّارَ فَهُو مِثْنَ كَانَ بَتَحِدُ لُلْ اللّهُ اللّهُ هُذُوا وَمَنْ لَهِمَ قَلْبُهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللللللل

الراض ہے اور جوائی کیلئے اندوہناک ہودہ قضا وقد رالہٰی سے ناراض ہے اور جوائی مصیبت پر کہ جس میں مبتلا ہے شکوہ کرے، تو وہ اپنے پروردگار کا شاکی ہے اور جو کسی دولت مندی کی وجہ ہے جھے تو اُس کا دوتہائی دین جاتا رہتا ہے اور جو شخص قرآن کی تلاوت کرے پھر مرکر دوزخ میں داخل ہوتو وہ ایسے ہی لوگوں میں سے ہوگا جواللہ کی آئوں کا نداق اڑاتے تھے اور جس کا دل دنیا کی محبت میں وارفتہ ہوجائے تو اُس کے اور جس کا دل دنیا کی محبت میں وارفتہ ہوجائے تو اُس کے دل میں دنیا کی سے تین چیزیں ہیوست ہوجاتی ہیں۔ایساغم دل میں دنیا کی سے جدانہیں ہوتا اور ایسی حرص کہ جوائی کا جیچیا کہ جوائی کا مید کہ جوائی کا جیکھیا تہیں جوائی کا مید کہ جو برنہیں آئی۔

(٢٢٩) وقال عليه السلام: كفي بِالْقَنَاعَة مُلْكًا وَبِحُسُنِ الْخُلْقِ نَعِيْمًا وسئل عليه السّلام عن قوله تعالىٰ: فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَالًا طَيِّبَةً؟) فقال: هِي الْقَنَاعَةُ۔

(۲۲۹) قناعت سے بڑھ کرکوئی سلطنت اور خوش خلتی سے بڑھ کرکوئی عیش و آرام نہیں ہے۔ حضرت سے اس آیت کے متعلق دریافت کیا گیا کہ 'نہم اس کو پاک و پاکیزہ زندگی دیں گے؟''آپ نے فرمایا کہ دہ قناعت ہے۔

صن طلق کوننمت سے تعبیر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح نعمت باعث لذت ہوتی ہے ای طرح انسان خوش اخلاقی وزی ہے دوسروں کے دلول کو اپنی مٹھی میں لے کراپنے ماحول کوخوش گوار بناسکتا ہے اور اپنے لئے لذت وراحت کا سامان کرنے میں کامیاب ہوسکتا ہے اور قناعت کوسر مایہ و جا گیراس لئے قرار دیا ہے کہ جس طرح ملک و جا گیراصتیاج کوختم کردیتی ہے اسی طرح جب انسان قناعت اختیار کرلیتا ہے اور اپنے رزق پرخوش رہتا ہے تو وہ خلق ہے مستغنی اوراحتیاج سے دور ہوجا تا ہے۔

بر که قانع شد بخشک و ترشه بجرو بر است

(٢٣٠) وقال عليه السّلام: شَارِكُوْ اللَّذِي (٢٣٠) جَس كَاطَ قَلُ اِقْبَلَ عَلَيْهِ الرِّرْقُ، فَاِنَّهُ، أَخْلَقُ لِلْغِنَى أَس كَ ساتَه شُرَكَة وَأَجْلَدُ بِإِقْبَالِ الْحَظِّ عَلَيْهِ

(۳۳۰) جس کی طرف فراخ روزی رخ کئے ہوئے ہو اُس کے ساتھ شرکت کرو کیونکہ اُس میں دولت حاصل کرنے کا زیادہ امکان اورخوش نصیبی کا زیادہ قرینہ ہے۔

(٢٣١) وقال عَلَيْهِ السَّلام فِي قوله تعالىٰ: (٢٣١) خداوند كارشاد كه مطابق كه الله تهبي عدل و

احسان كاتحكم ديتا بي فرمايا عدل انصاف باوراحسان إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدِّلِ وَالْإِحْسَانِ، الْعَدَّلُ: الْإِنْصَافُ، وَالْإِحْسَانُ التَّفَضُّلُ-

> (٢٣٢) وقال عليهِ السّلام: مَنُ يُعُطِ بِالْيَكِ الْقَصِيرَ قِيُعُطَ بِالْيَكِ الطُّويُلَةِ

قَال الرّضي : أقول : ومعنى ذلك أن ماينفقه المرء من ماله في سبيل الحير و البروإن كَان يسيرًا فإن الله تعالىٰ يجعل الجزاء عليه عظيما كثيرًا، واليدان ههنا عبارتان عن النعمتين ، ففرق عليه السلام بين نعمة العبل ونعمة الرب (تعالى ذكري) فجعل تلك قصيرة و هذب طويلة لأن نعم الله أبدًا تضعف الله أصل النعم كلّها، فكل نعبة إليها ترجع و منها تنزع-

(٢٣٢) جو عاجر وقاصر باتھ سے دتیاہے اُسے بااقتدار ہاتھ ہے۔

سيدرضى كہتے ہيں كداس جمله كا مطلب يہ بے كدانسان اینے مال میں سے جو کچھ خیرونیکی کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اگرچیدوه کم ہو،مگرخداوندعالم اُس کا اجربہت زیاد وقر اردیتا ہےاوراس مقام پر دوہاتھوں سے مراد د فعتیں ہیں اور امیر المومنين عليه السلام نے بندہ کی نعمت اور پروردگار کی نعمت میں فرق بتایا ہے کہ وہ تو مجحز وقصور کی حامل ہے اور وہ بافتدار ہے۔ کیونکہ اللہ کی عطا کر دہ تعتیں مخلوق کی دی ہوئی ۔ نعتوں سے ہمیشہ بدر جہا بڑھی چڑھی ہوتی ہیں۔اس کئے كدالله بي كي تعتين تمام نعتول كاسر چشمه بين البذا برنعت ا نہی نعتوں کی طرف پلٹی ہے اور انہی ہے وجودیاتی ہے۔

> (٢٣٣) وقال عليه السلام لابنه الحسن عليهما السّلام: لَا تَلْعُونَ إلى مُبّارَزَةٍ وَإِنّ دُعِيْتَ إِلَيْهَا فَاجِبُ فَانِ الدَّاعِيَ بَاعْ وَ الباغي مصروع

مقصد سیہ کہ اگر دشمن آ مادہ پیکار ہواور جنگ میں پہل کرے تواس موقع پراس کی روک تھام کے لئے قدم اٹھانا چاہے اور ازخود حمله نه کرنا چاہئے - کیونکہ بیسراسرظلم وتعدی ہے اور جوظلم وتعدی کا سرتکب ہوگا وہ اُس کی پا داش میں خاک ندلت پر بچھاڑ دیا جائے گا۔ چنا نچہ امیر المومنین بمیشد تمن کے للکارنے پرمیدان میں آتے اورخودے دعوت مقابلہ نددیتے تھے۔ چنانچہ ابن الی الحدید تحریر کرتے ہیں کہ:

ماسمعا انه عليه السلام دعا الى مبارزة مارك سنن بين آيا كه حفرت في بي كومقابله قط وانما کان یاعی هو بعینه اویاعی کے لئے لاکارا ہو۔ بلکہ جب مخصوص طور پر آپ کو دعوت من يبارز فيخرج اليه فيقتل

(شرح ابن الحديد جهص ٣٨٨) مقابله يس نكلة تحاوراً في كردي تحد

(۲۳۳) این فرزندامام حسن سے فرمایا کسی کومقابلہ کے کئے خود نہ للکارو۔ ہاں اگر دوسرا للکارے تو فوراً جواب

دو۔اس کئے کہ جنگ کی خود سے دعوت دینے والا زیاتی کرنے والا ہےاورزیادتی کرنے والا تباہ ہوتا ہے۔

مقابلہ دی جاتی تھی یاعمومی طور پر دشن للکار تا تھا تو اُس کے

(۲۳۳ ) وقال عليه السّلام: بحِيَارُ بحِصَال (۲۳۴) عورتوں کی بهترین خصاتیں وہ ہیں جومردوں ک النساء شِرارُ جِصِال الرِّجَال: الزَّهُوُ، وَالَّجُبُّنُ، وَالنَّبْحَلُ فَإِذَا كَانَتِ الْمَرِّ أَلَّا مَزَّهُوَّ لَّا لَمُ تُمَكِّنُ مِنُ نَفْسِهَا، وَإِذَا كِانْتُ بِخِيْلَةً حَفِظَتُ مَالَهَا وَمَالَ بَعُلِهَا، وَإِذَا كَانَتُ جَبَانَةً فَرِقَتُ مِنُ كُلَّ شَيْءٍ يَعُرضُ لَهَاد

(٢٣٥) وقِيلَ لَهُ: صِفْ لَنَا الْعَاقِلُ، فَقَالَ

عَلَيْهِ السَّلَامُ : هُوَ الَّذِي يَضعُ الشَّيَّ عَ

مَوَاضِعَهُ، فَقِيلً : فَصِفُ لَنَا الْجَاهِلَ فَقَالَ:

قَالَ الرَّضِي: يَعْنِي أَنَّ الْجَاهِلَ هُوَالَّذِي

لَا يَضَعُ الشَّنْيَ مَواضِعَهُ فَكَانَ تَرُكَ صِفَتِهِ

صَفِةٌ لَهُ ! إِذْ كَانَ بِخَلَافِ وَصُفِ الْعَاقِلِ \_

(٢٣٤) وقال عليه السّلام: إنَّ قَوْمًا

عَبَكُو اللَّهَ رَغْبَةً فَتلَكَ عِبَادَةً التَّجَّارِ وَإِنَّ

قَوُمًا عَبَكُوا اللُّهَ رَهُبَةً فَتِلُكَ عِبَادَةً

الْعَبِيِّكِ، وَإِنَّ قَوْمًا عَبَىٰ وِ اللَّهَ شُكِّرًا فَتِلْكَ

كُلُّهَا، وَشُرُّمَا فِيهَا أَنَّهُ لَا بُلَّامِنُهَا

عِبَادَةُ اللَّا حُرَارِ -

قَلُ فَعَلَتُ-

بدترین صفتیں ہیں۔غرور ، بزولی اور کنجوی اس لئے کہ عورت جب مغرور ہوگی تو وہ کسی کواینے نفس پر قابونہ دے گی اور کنجوس ہوگی تو اینے اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے گی اور ہز دل ہو گی تو وہ ہراُس چیز ہے ڈ رے گی جو اسم بین آنے گی۔

(۲۳۵) آٹ سے عرض کیا گیا کہ فقمند کے اوصاف بیان سیجیجے۔فرمایاعقلمندوہ ہے جو ہرچیز کواس کی موقع ومحل پر رکھے'' پھرآ پ ہے کہا گیا کہ جاہل کا وصف بتائے ،تو فرمایا که میں بیان کر چکا۔

سیدرضی فرماتے ہیں کہ مقصد یہ ہے کہ حابل وہ ہے جوکسی چیز کواُس کےموقع محل پر ندر کھے۔ گویا حضرت کا اسے نہ بیان کرنا ہی بیان کرنا ہے، کیونکہ اس کے اوصاف عقلمند کے اوصاف کے برعکس ہیں۔

(٢٣٦) وقال عليه السّلام: وَاللّهِ لَكُنِّيا كُمّ (۲۳۶) خدا کی شم تمهاری به دنیامیری نظرون میں سور کی هَٰذِهٖ أَهُوَانُ فِي عَمْنِي مِنَ عِرَاقِ حِنَزِيْرٍ فِي اُن امتز یول ہے بھی زیادہ ذلیل ہے جو نسی کو ڑھی کے

(۲۳۷) ایک جماعت نے الله کی عبادت ثواب کی رغبت و خواہش کے پیش نظریہ سوا کرنے والوں کی عبادت ہے اور ایک جماعت نے خوف کی وجہ سے اس کی عبادت کی ہے غلاموں کی عبادت ہے اور ایک جماعت نے از روئے شکرو سیاس گزاری اس کی عبادت کی میه آزادوں کی عبادت ہے۔

(٢٣٨) وقبال عليه السّلام: الْمَوَأُلُّو شَرُّ (٢٣٨) عورت سرايا مُرانى إورسب = برى مُرانَى اں میں بیہ کہ اس کے بغیر جارہ نہیں۔

(۲۳۹) جوشخف سٹتی و کا ہلی کرتا ہے، وہ اپنے حقوق کو ضائع وبرباد كرديتا ہے اور جو چغل خور كى بات پر اعتاد كرتا ہے، وہ دوست کواپنے ہاتھ سے کھودیتا ہے۔

(٢٣٩) وقال عليه السّلام: مَنّ أطّاعُ التُّوانِي ضَيْعَ الْحُقُونَ وَمَنْ اَطَاعَ الْوَاشِي ضَيَّعَ الصَّدِيْقَ۔

(٢٢٠) وقبال عليه السّلام إالَّحَجَرُ (٢٣٠) كُرِين ايك عنبي يَقر كالكانا أس كي ننانت الْغُصِينُ فِي اللَّارِ رَهُنْ عَلَى خَرَابِهَا قال الرّضي ويروى لهذا الكلام عن النبي صلّى الله عليه واله وسلم ولا عجب أن يشتبه الكلامان؛ لان مشتقاهما من قليب، ومفرغهها من ذنوب

ہے کہوہ تباہ وہر باد ہوکررہے گا۔ سيدرضى فرماتے ہيں كدايك روايت ميں پير كلام رسالت مَا بِصلى الله عليه وآله وسلّم ہے منقول ہوا ہے اور اس میں تعجب بی کیا کہ دونوں کے کلام ایک دوسرے کے مثل ہول کیونکہ دونو ل کا سرچشمہ توایک ہی ہے۔

(٢٣١) وقال عليه السّلام: يَوْمُ الْمَظْلُوم (٢٣١) مظلوم كمظالم برقابو بإن كادن الدن ي عَلَى الظَّالِمِ أَشَلُ مِنْ يُومِ الظَّالِمِ عَلَى کہیں زیادہ ہوگا جس میں ظالم مظلوم کے خلاف اپنی

ونیامیں ظلم سہد لینا آسان ہے، مگر آخرت میں اس کی سز اجھکتنا آسان نہیں ہے۔ کیونکہ ظلم سہنے کا عرصہ زندگی بھر کیوں نہ ہو، پھر بھی محدود ہے۔اورظلم کی پاداش جہنم ہے،جس کاسب سے زیادہ ہولینا کے پہلویہ ہے کہ وہال زندگی فتم نہ ہوگی کہ موت دوزخ کے عذاب ہے بچالے جائے۔ چنانچہا یک ظالم اگر کسی کوقتل کرویتا ہے توقتل کے ساتھ ظلم کی حد بھی ختم ہوجائے گی ،اوراب اس کی گنجائش نہ ہوگی کہ اُس پرمزیدظلم کیاجا سکے گراس کی سزاریہ ہے کداُسے ہمیشہ کے لئے دوزخ میں ڈالا جائے کہ جہاں وہ اپنے کئے کی سزا بھگتار ہے۔

پنداشت سمگر که جفا برما کرو درگردن اوبماند و برما بگذشت

(٢٣٢) وقال عليه السّلام: اتَّق اللّه (۲۴۲) الله سے کچھ ڈرو، چاہے وہ کم ہی ہو، اورایے بِعُضَ التُّقِي وَإِنَّ قَلَّ، وَاجْعَلُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ اوراللہ کے درمیان کچھتو پروہ رکھو، چاہے وہ باریک ہی اللهِ سِتْرًا وَإِنَّ رَقْ۔

(٢٨٣) وقال عليه السّلام: إِذَا إِذَ حِمَ (٢٨٣) جب (ايك موال كيلية) جوابات كى بهتات الْجَوَابُ عَفِي الصَّوَابُ السَّوَابُ السَّوَابُ السَّوَابُ السَّوَابُ السَّوَابُ السَّوَابُ السَّوابُ السَّالُ السَّوابُ السَّوابُ السَّوابُ السَّوابُ السَّوابُ السَّوابُ السَّوابُ السَّوابُ السَّوابُ السَّوابُ السَّوابُ السَّوابُ السَّوابُ السَّوابُ السَّوابُ السَّوابُ السَّوابُ السَّوابُ السَّوابُ السَّوابُ السَّوابُ السَّوابُ السَّوابُ السَّوابُ السَّوابُ السَّوابُ السَّوابُ السَّوابُ السَّوابُ السَّوابُ السَّوابُ السَّوابُ السَّوابُ السَّوابُ السَّوابُ السَّوابُ السَّوابُ السَّوابُ السَّوابُ السَّوابُ السَّوابُ السَّوابُ السَّوابُ السَّوابُ السَّوابُ السَّوابُ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّا

اگر کسی سوال کے جواب میں ہر گوشہ ہے آ وازیں بند ہونے لگیس تو ہر جواب نئے سوال کا تقاضا بن کر بحث وجدل کا درواز ہ کھول

دے گا اور جول جول جوابات کی کثرت ہوگی اصل حقیقت کی کھوخ اور سیح جواب کی سراغ رسانی مشکل ہوجائے گی کیونکہ ہر خض اپنے جواب کوسی سلیم کرانے کے لئے ادھراُدھرے دلائل فراہم کرنے کی کوشش کرے گا جس سے سارا معاملہ الجھاؤ میں پڑ جائے گا اور بیہ خواب کش تعبیرےخواب پریشان ہوکررہ جائے گا۔

(٢٣٣) وقال عليه السَّلام: إنَّ لِلَّهِ فِي كُلّ (۲۳۴) بے شک اللہ تعالیٰ کے لئے ہر نعمت میں ایک حق نِعْمَةٍ حَقًّا؛ فَمَنْ أَذَاهُ زَادَهُ مِنْهَا، وَمَنْ قَصَّرَ ہے تو جواس حق کواوا کرتا ہے اللہ اُس کے لئے نعت کواور بڑھا تا ہے اور جو کوتا ہی کرتا ہے وہ موجو دنعمت کو بھی خطرہ عَنَّهُ خَاطَرَ بِزُوَالِ نِعْمَتِهِ

(٢٣٥) وقال عليه السّلام: إِذَا كَثُورَتِ (٢٣٥) جب مقدرت زياده بوجاتى بي تو خوابش كم الْمَقُكُرَةُ قَلِّتِ الشَّهُوَةُ-

(٢٣٦) وقال عليه السّلام: احلَّارُوا نِفَارَ (٢٣٦) نعمتون كوزائل مون عليه السّلام: احلَّارُوا نِفَارَ النِّعَمِ فَمَا كُلُّ شَارِدٍ بِمَرَّدُودٍ بِمَرَّدُودٍ بِمَرَّدُودٍ لِيَانْهِينَ كُرِيَّ اللَّهِ الم

(٢٣٧) وقال عليه السلام: الْكُومُ أُعْطَفُ (٢٣٧) جذبكرم رابط قرابت عزياده الطف ومبرباني كا

(٢٣٨) وقال عليه السلام: مَنْ ظَنَّ بِكَ (٢٣٨) جَوْمَ عِدُنِ ظن ركها أسكمان وي البت خَيْرًا فَصَدِّقٌ ظَنَّهُ

(۲۳۹) وقبال عبايسه الشيلام: أَفْضَلُ (۲۳۹) بهترين عمل وه به جس كے بجالانے پرتهيں الأَعْمَالِ مَا أَكُرَهُتَ نَفْسَكَ عَلَيْهِ السِّعْمَالِ مَا أَكُرَهُتَ نَفْسَكَ عَلَيْهِ

(٢٥٠) وقال عليه السّلام: عَرَفَتُ اللَّهِ (٢٥٠) مِن فِي الله سِحانة كو بِهِإِنا ادادول كَ لُوت سُبِحَانَهُ بِفَسِّخِ الْعَزَآنِمِ، وَحَلِّ الْعُقُودِ، جانے، نیوں کے بدل جانے اور ہمتوں کے پت

ارادوں کوٹو ئے اور ہمتوں کے پست ہونے سے خداوند عالم کی ہتی پراس طرح استدلال کیا جاسکتا ہے کہ مثلاً ایک کام کے کرنے کا ارادہ ہوتا ہے، گروہ ارادہ فعل ہے ہمکنار ہونے سے پہلے ہی بدل جاتا ہے اور اس کی جگہ کوئی اور ارادہ پیدا ہوجاتا ہے۔ یہ

CARROLL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTRO 409

ارادوں کا ادلنا بدلنا اوران میں تغیروا نقلاب کا رونما ہونا اُس کی دلیل ہے کہ ہمارے ارادوں پرایک بالا دست قوت کارفر ماہے جوانہیں عدل ہے وجود اور وجود سے عدل میں لانے کی قوت وطاقت رکھتی ہے، اور بیام انسان کے احاطہ اُفتیارے باہر ہے۔ الہٰ دااے اپنے ے مافوق ایک طاقت کوشلیم کرنا ہوگا کہ جوارادوں میں ردوبدل کرتی رہتی ہے۔

> (٢٥١) وقال عليه السّلام: مَرَارَةُ اللُّنيَا حَلَاوَةُ الْأَخِرَةِ، وَحَلَاوَةُ النُّنْيَا مَرَارَةُ الاجِرَةِ-

> > (٢٥٢) وقال عليه السّلام: فَرَضَ اللّهُ الْإِيْمَانَ تَطْهِيْرًا مِّنَ الشِّرُكِ وَالصَّلوالَةَ تَنَّزيها عَنِ الْكِبْرِ ، وَالزَّكَالَةُ تَسْبِينًا لِلرِّزْق ، وَالصِّيام ابْتِلَاءً لِإِخْلَاصِ الْخَلْقِ، وَالْحَجَّ تَقُويَّةً لِللِّيْنِ، وَالْجِهَادِ عِزًّا لِلْإِسْلَامِ، وَالْآمُرَ بِٱلْمَعُرُونِ مَصْلَحَةً لِلْعَوَامِ، وَ ٱلنَّهُي عَنِ الْمُنْكُرِ رَدُعًا لِلسُّفَهَاءِ وَصِلَةَ الرَّحِم مِنْمَاةً لِلْعَكَدِوَالْقِصَاصَ حَقَّنًا لِللِّمَآءِ، وَإِقَامَةَ الْحُدُودِ إِعْظَامًا لِلْبَحَارِم، وَتَرُكَ شُرُب الْخَمْرِ تَحْصِينًا لِلْعَقْلِ وَمُحَانَبَةَ السَّرِقِةِ إِيْجَابًا لِلْعِفَّةِ، وَتَرْكَ الزُّنَا تَحْصِينًا لِلنَّسَب، وَتَرُكَ لِلْوَاطِ تَكَثِيرًا لِلنَّسُلِ، وَالشَّهَادَةَ اسْتِظُهَارًا عَلَى الْبُجَاحَلَاتِ وَتُركَ الْكِلُبِ تَشْرِيْفًا لِلصِّلُق، وَالسَّلَامَ أَمَانًا مِنَ الْمَحَارِفِ، وَالْآمَانَاتِ نِظَامًا لِلَّامَّةِ وَالطَّاعَةَ تَعْظِيمًا لِلْإِمَامَةِ۔

(۲۵۱) دنیا کی تلخی آخرت کی خوشگواری ہے، اور دنیا کی خوشگواری آخرت کی گفی ہے۔

(۲۵۲) خداوندعالم نے ایمان کافریضہ عائد کیا۔ شرک کو آلود گیول سے پاک کرنے کیلئے ، اور نماز کو فرض کیا، رعونت ہے بچانے کیلیے، اور زکوۃ کو رزق کے اضافہ کا سبب بنانے کیلئے ، اور روزہ کو مخلوق کے اخلاص کو آ زمانے كيليع ، اورج كودين كتقويت ببنجان كيليع ، اورجهادكو اسلام كوسرفرازي بخشئه كيليح ادرامر بالمعروف كواصلاح خلائق كيليخ اور نبي عن المئكر كوسر پھروں كى روك تھام كيليج اور حقوق قرابت کے ادا کرنے کو (یارو انصار کی) تنتی بر ھانے کیلئے اور قصاص کوخون ریزی کے انسداد کیلئے اور حدود شرعیہ کے اجراء کومحرمات کی اہمیت قائم کرنے کیلئے اور شراب خوری کے ترک کو عقل کی حفاظت کیلئے اور چوری سے پر ہیز کو یاک بازی کا باعث ہونے کیلئے اور زنا کاری ے نیجنے کونسب کے محفوظ رکھنے کیلئے اور اغلام کے ترک کو نسل بڑھانے کیلئے اور گوائی کوا نکار حقوق کے مقابلہ میں ثبوت مہیا کرنے کیلئے اور جھوٹ سے علیحدگی کوسیائی کا شرف آشکارا کرنے کیلئے اور قیام امن کوخطروں سے تحفظ کیلئے اور امانتوں کی حفاظت کو امت کا نظام درست رکھنے كيليخ ادراطاعت كوامامت كى عظمت ظاهركرن كيليخ ـ

تو وہ کسی دوسرے نے آگے جھکنا گوارانہیں کرتا،اورنہ کی طاقت ہے مرعوب ومتاثر ہوتا ہے۔ بلکہ ذہنی طور پرتمام بندھنوں ہے آزاد ہوکرخود کو خدائے واحد کا حلقہ بگوش تضور کرتا ہے اور اس طرح تو حید ہے وابستگی کا نتیجہ بیہ ہوتا ہے کہ اس کا دامن شرک کی آلو و گیوں

تماز: عبادات میں سب سے بری عبادت ہے جو قیام وقعود اور رکوع وجود پر شمل ہوتی ہے اور سیا تمال غرور ونخوت کے احساسات کو ختم کرنے، کبروانا نیت کومٹانے اور عجز وفروتن کے پیدا کرنے کا کامیاب ذریعہ ہے۔ کیونکہ مشکبرانہ افعال وحرکات سےنفس میں تکبرو ر عونیت کا جذبه اُ بھرتا ہے،اورمنکسرانداعمال سے نفس میں تذلل وخشوع کی کیفیت بیدا ہوتی ہےاور رفتہ رفتہ ان اعمال کی بجا آ وری سے انسان متواضع ومنکسرالمز اج ہوجا تا ہے۔ چنانچیوہ عرب کہ جن کے کبروغرور کا پیعالم تھا کہاگر اُن کے ہاتھ ہے کوڑاگر پڑتا تھا تو اُسے المُعانے کے لئے جھکنا گواراندکرتے تھے اور چلتے ہوئے جوتی کا تسمیٹوٹ جاتا تھا تو جھک کرأہے درست کرنا عار بھتے تھے مجدوں میں ا ہے چبرے خاک مذلت پر بچھانے گے اور نماز جماعت میں دوسروں کے قدمول کی جگہ پر اپنی پیشانیاں رکھنے لگے اورغر وروعصبیت جاہلیت کوچھوڑ کراسلام کی سیح روح ہے آشنا ہوگئے۔

ز کو 🖫 یعنی ہر بااستطاعت اپنے مال میں ہے ایک مقررہ مقدار سال بہ سال ان لوگوں کودے کہ جو وسائل حیات ہے بالکل محروم یا سال بھرکے آنوقہ کا کوئی ذریعہ ندر کھتے ہوں۔ میاسلام کا ایک اہم فریضہ ہے جس ہے فرض میہ ہے کہ اسلامی معاشرہ کی کوئی فر دمجاج و مفلس نبرہے اوراحتیاج وافلاس ہے جو برائیاں پیدا ہوتی ہیں ان ہے محفوظ رہیں اوراس کے علاوہ یہ بھی مقصد ہے کہ دوات چلتی بھرتی اورایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل ہوتی رہےاور چندافراد کے لیے مخصوص ہوکر ندرہ جائے۔

روزہ: وہ عبادت ہے جس میں ریا کا شائبہ نہیں ہوتا اور نہ حسن نیت کے علاوہ کوئی اور جذبہ کار فر ما ہوتا ہے۔ چنانچے تنہائی میں جبکہ بھوک بے چین کئے ہوئے ہو،اور پیاس تڑپارہی ہونہ کھانے کی طرف ہاتھ بڑھتا ہے، نہ پانی کی خواہش بے قابوہونے دیتی ہے۔حالانکہ اگر کھا پی لیا جائے تو کوئی پیٹ میں جھا نک کر دیکھنے والانہیں ہوتا۔مگر ضمیر کاحسن اور خلوص کا جو ہرنیت کو ڈانو ڈول نہیں ہونے دیتا اوریہی روزہ کاسب ہے بڑا فائدہ ہے کہاس یے مل میں اخلاص پیدا ہوتا ہے۔

حج: کامقصدیہ ہے کہ حلقہ بگوشان اسلام اطراف وا کناف عالم ہے سمٹ کرایک مرکز پر جمع ہوں تا کہاں عالمی اجتماع ہے اسلام کی عظمت کامظاہرہ ہواوراللہ کی پرستش وعبادت کاولولہ تا زہ اور آپس میں روابط کے قائم کرنے کاموقع حاصل ہو۔

جبهاد: كامقصديه به كه جوتو تين اسلام كي راه مين مزاهم مون أن كےخلاف امكاني طاقتوں كے ساتھ جنگ آنر ما مواجائے تا كه اسلام كو فروغ وانتحکام حاصل ہو۔اگر چیاس راہ میں جان کے لئے خطرات پیدا ہوتے ہیں اور قدم قدم پرمشکلیں حائل ہوتی ہیں مگر راحت ابدی وحیات دائمی کی نوید،ان تمام مصیبتوں کوجھیل لے جانے کی ہمت بندھاتی رہتی ہے۔

امر بالمعروف اور نہی عن المنكر: دوسروں کو سيح راہ دکھانے اور غلط روی ہے بازر کھنے كاا يك مؤثر ذريعہ ہے۔اگر كسى قوم ميں اس فریضہ کے انجام دینے والے ناپید ہوجاتے ہیں تو پھراُس کو تاہی ہے کوئی چیز نہیں بچا عمق اور وہ اخلاقی وتدنی لحاظ ہے انتہا کی پیتیوں میں جاگرتی ہے۔ای لئے اسلام نے اور فرائفل کے مقابلہ میں اُسے بڑی اہمیت دی ہے اور اس سے پہلو بچالے جانے کو " نا قابل تلافی جرم" قرار دیاہے۔

تشریج:۔ احکام شرع کی بعض حکمتوں اور مصلحتوں کا تذکرہ کرنے ہے قبل ایمان کی غرض و غایت کا ذکر فر مایا ہے۔ کیونکہ ایمان شرعی ا دکام کے لئے اساس وبنیاد کی حثیت رکھتا ہے اور اس کے بغیر کسی شرع و آئین کی ضرورت کا احساس ہی پیدائہیں ہوتا۔

ایمان: ہستی خالق کے اقر اراوراُ س کی لگا گلت کے اعتراف کا نام ہے اور جب انسان کے قبل وضمیر میں بیعقیدہ رہے ہس جاتا ہے

صلہ: رحی میہ ہے کہ انسان اپنے قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے ادر کم از کم باہمی سلام وکلام کا سلسلہ قطع نہ کرے تا کہ دلول میں صفائی بیدا ہواور خاند ان کی شیر از ہبندی ہو کر میں بھرے ہوئے افر ادائی دوسرے کے وست و ہاز و ثابت ہول۔

قصاص: بیایک حق ہے جو مقتول کے وارثوں کو دیا گیا ہے کہ وہ قتل کے بدلہ میں قتل کا مطالبہ کریں تا کہ پا داش جرم کے خون ہے آئندہ کسی گوتل کی جرائت نہ ہونے کا نوبت نہ پہنچے۔ بے شک عنوو درگز راپنے مقام پر فضیلت رکھتا ہے مگر جہال حقوق بشر کی پامالی اور امن عالم کی تباہی کا سبب بن جائے ، اُسے اصلاح نہیں قرار دیا جا سکتا بلکہ اس موقع برقتل وخوزیزی کے انسدا واور حیات انسانی کی بقا کا واحد ذریعہ قصاص ہی ہوگا چنا نچیار شاوقد رہتے ہے۔

ولكم في القصاص حيوة يا أولى الالباب ط

''اے عقل والو! تمہارے لئے قصاص میں زندگی ہے ۔' ﷺ

اجرائے حدود: کامقصدیہ ہے کو مات اللہ کے مرتکب ہونے والے کوجرم کی تنگینی کا احساس دلایا جائے تا کہ وہ مز اوعقو بت کے خوف سے منہیات سے اپنادامن بیجا کرر کھے۔

شراب: ذہنی انتشار، پراگندگی، حواس اورزوال عقل کا باعث ہوتی ہے جس کے نتیجہ میں انسان وہ فتیج افعال کرگزرتا ہے جن کی ہوش وحواس کی حالت میں اس سے تو قع نہیں کی جاسکتی۔ اس کے علاوہ بیصحت کو تباہ اور طبیعت کو وبائی امراض کی پذیرائی کے لئے مستعد کردیت ہے اور بےخوابی مفاد ومفاسد کودیکھتے ہوئے شریعت کردیت ہے اور بےخوابی مفاد ومفاسد کودیکھتے ہوئے شریعت نے اسے حرام کیا ہے۔

سرقہ: یعنی دوسروں کے مال میں دست درازی کرنا وہ فتیج عادت ہے جوس اور ہوائے نفس کے غلبہ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اور چونکہ مشتہیات نفس کو حدافراط سے ہٹا کر نقطۂ اعتدال پر لانا عفت کہلاتا ہے اس لئے بردھتی ہوئی خواہش اور طمع کوروک کر چوری سے اجتناب کرنا عفت کاباعث ہوگا۔

ز نا ولواطہ: کواس لئے حرام کیا گیا ہے کہ نسب محفوظ رہے اور نسل انسانی پھلے پھولے اور بڑھے، کیونکہ زناسے پیدا ہونے والی اولاد، اولاد، کن نہیں قرار پاتی کہ اُس سے نسب ثابت ہوتا۔ ای لئے اُسے ستی میراث نہیں قرار دیا جاتا اور خلاف فیطرت افعال نے سل کے بیٹر ھنے کا سوال ہی پیدائہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ ان فتیج افعال کے نتیجہ میں انسان ایسے امراض میں مبتلا ہوجاتا ہے جوقط نسل کے ساتھ زندگی کی بربادی کا سبب ہوتی ہیں۔

قانون شہادت: کی اس لئے ضرورت ہے کہ اگر ایک فریق دوسر نے لی کے کسی حق کا انکار کرے، تو شہادت کے ذریعہ اپنے حق کا اثبات کر کے اُسے محفوظ کر سکے۔

کٹر ب و دروغ: سے اجتناب کا حکم اس لئے ہے تا کہ اس کی ضد یعنی صدافت کی عظمت واہمیت نمایاں ہواور بچائی کے مصالح منافع ک ودکی کر جھوٹ سے پیدا ہونے والی اخلاقی کمزوریوں ہے بچاجائے۔

سلام ! کے معنی امن وسٹی پیندی کے ہیں اور ظاہر ہے کہ سلی پیندا نہ روش خطرات سے تحفظ اور جنگ وجدال کی روک تھام کا کامیاب فر ریعہ ہے۔ عموماً شار حین نے سلام کو ہا ہمی سلام ودعا کے معنی میں لیا ہے گرسیات کلام اور فرائض کے ذیل میں اسکا تذکر ہواس معنی کی تائید نہیں کرتا۔ بہر حال اس معنی کی روسے سلام خطرات سے تحفظ کا ذریعہ ہاں طرح کہ اسے امن وسلام تی کا شعار سمجھا جاتا ہے اور جب دوسلمان آپس میں ایک دوسرے پرسلام کرتے ہیں تو اُس کے معنی میہ وقعے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کی خیرخوا ہی ودو تی کا اعلان کرتے ہیں جس کے بعد دونوں ایک دوسرے پرسلام کرتے ہیں تو اُس کے معنی میہ وقعے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کی خیرخوا ہی ودو تی کا اعلان کرتے ہیں جس کے بعد دونوں ایک دوسرے سے مطمئن ہوجاتے ہیں۔

ک نیج البلاغہ کے عام شخوں میں لفظ سلام ہی تحریر ہے مگر ابن مثیم نے اسے لفظ'' اسلام'' قرار دیتے ہوئے اس کی شرح کی ہے اور لفظ اسلام بھی ہو۔ اسلام بھی روایت کیا ہے۔ ہوسکتا ہے کہ کی نسخہ میں لفظ'' اسلام'' بھی ہو۔

امانت: کاتعلق صرف مال ہی ہے نہیں بلکہ اپنے متعلقہ اُمور کی بجا آوری میں کوتا ہی کرنا بھی امانت کے منافی ہے ۔ قوجب سلمان اپنے فرائنس و متعلقہ اُمور کا لخاظ میں گے قواس نے نظم و نسق ملت کا مقصد حاصل ہوگا اور جماعت کی شیرازہ بندی پایہ تھیں کو پہنچے گ ۔ امامت: کے اجراء کا مقصد ہے ہے کہ اُمت کی شیر ازہ بندی ہواور اسلام کے احکام تبدیل و تحریف ہے محفوظ رہیں ۔ کیونکہ اگر اُمت کا کوئی سربراہ اور دین کا کوئی محافظ نہ ہوتو نہ اُمت کا نظم و نسق باقی رہ سکتا ہے اور نہ احکام دوسرے کی دستبرد سے محفوظ رکھ سکتے ہیں اور یہ مقصد اُسی صورت میں حاصل ہوسکتا ہے جب اُمت پر اُس کی طاعت بھی واجب ہو۔ اس لئے کہ اگر وہ مطاع اور واجب الل طاعت نہ ہوگا تو وہ نہ عدل وانصاف قائم کرسکتا ہے منظام ہے مظلوم کاحق دلاسکتا ہے نہ تجوانیوں شریعت کا اجراء و نفاذ کرسکتا ہے ، اور نہ دنیا ہے فتہ و ضادے نے کی توقع کی جاسکتی ہے۔

(۲۵۳) وكان عليه السّلام يقول: أُحُلِفُوا الظَّالِمِ- إِذَا أَرَدْتُمْ يَمِينَهُ بِأَنَّهُ بَرِيْ ءٌ مِّنْ حِولِ اللهِ وَقُوَّتِهٖ فَالِنَّهُ إِذَا حَلَفَ بِهَا كَاذِبًا عُوْجِلَ الْعُقُوبَةَ) وَإِذَا حَلَفَ بِاللهِ لَكَذِبًا عُوْجِلَ الْعُقُوبَةَ) وَإِذَا حَلَفَ بِاللهِ النَّذِي لَا اللهَ إِلاَّهُ هُو لَمْ يُعَاجَلُ ؛ لِاَنَّهُ قَلَ وَحَدَ اللهِ تَعَالَى-

(۲۵۳) آپ فر مایا کرتے تھے کہ اگر کسی ظالم ہے قتم لینا ہوتو اُس سے اس طرح حلف اٹھواؤ کہ وہ اللہ کی قوت و تو انائی سے بُری ہے؟ کیونکہ جب وہ اس طرح جموثی قتم کھائے گا، تو جلد اس کی سزا پائے گا اور جب بول قتم کھائے گا، تو جلد اس کی سزا پائے گا اور جب بول قتم کھائے کہ قتم اُس اللہ کی جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں تو جلد اُس کی گرفت نہ ہوگی، کیونکہ اُس نے اللہ کو وحدت و کینا کے ساتھ یا دکیا ہے۔

ابن مثیم نے تحریر کیا ہے کہ ایک شخص نے منصور عبای کے پاس امام جعفر صادق علیہ السلام پر پچھالز مات عائد کیے جس پر منصور نے حضرت کو طلب کیا اور کہا کہ فلال شخص نے آپ کے بارے میں مجھے بیداور بید کہا ہے بید کہاں تک صحیح ہے؟ حضرت نے فر مایا کہ بید سب جھوٹ ہے اور اس میں ذرا ہمر صداقت نہیں ہم اس شخص کو میرے سامنے بلاکر پوچھو۔ چنا نچہ آئے اتو اُس نے کہا، کہ میں نے جو پچھکہ باتھا صحیح اور درست تھا۔ حضرت نے فر مایا کہ اگرتم سی کہتے ہوتہ جس طرح میں تنہیں منسم دلاؤں تم قسم کھاؤ۔ چنا نچہ حضرت نے اسے بہی قسم دلائی کہ'' میں خداکی قوت وطاعت سے بری ہوں''اس قسم کے کھاتے ہی اُس پر فالج گرااور وہ بے مس وحرکت ہوکر رہ گیا۔ اور اہام علیہ السلام عزت واحترام کے ساتھ بیلٹ آئے۔

٢٥٨ وقال عليه السّلام: إِذَا أَسُلَفُتُمُ (٢٥٨) جب تَكْدست بوجاوَ، توصدته ك ذريه الله

(۲۵۴) اے فرزند آوم ایے مال میں اپناوسی خود بن، اور جوتو چاہتا ہے کہ تیرے بعد تیرے مال میں سے خیر خیرات کی جائے ، وہ خودانجام دے دے۔

(٢٥٣) قبال عليه السُّلام: يَبابُنَ أَدُمَ كُنْرُصِيٌّ نَفْسِكُ فِي مَالِكَ، وَاعْمَلُ فِيُّهِ مَا تُوْثِرُ أَنَّ يُعْمَلُ فِيهِ مِنْ بَعُدِلَكَ

مطلب سے کہ جو تحف یہ چاہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے مال کا کچھ حصداً مور خیر میں صرف کیا جائے تو أے موت کا انتظار ندكرنا چاہئے۔ بلكہ جيتے جى جہال صرف كرنا چاہتا ہے صرف كرجائے۔اس لئے كہ بوسكتا ہے أس كے مرنے كے بعد أس كے وارث ال کی وصیت برعمل ندکریں، یا اُے وصیت کرنے کا موقع ہی ندیلے ہے

زرونعمت اکول بده کان تواست که بعد از تو بیرول زفرمان تواست

(٢٥٥) وقال عليه السّلام: الْحِلَّاةُ ضَرِّبٌ مِّنَ الْجُنُونِ لِأَنَّ صَاحِبَهَا يَنْكَمُ فَإِن لَّمْ يَنْكَمُ فَجُنُونُهُ مُسْتَحُكَيِّهِ

(۲۵۵) غصہ ایک قشم کی دیوانگی ہے۔ کیونکہ غصہ ور بعد میں پشیمان ضرور ہوتا ہے اور اگر پشیمان نہیں ہوتا تو اس کی

(۲۵۲) وقال عليه السّلام: صِحّة (۲۵۲) حدى كى بدن كى تندرى كاسب ب الْجَسَّلِ مِنْ قِلَّةِ الْحَسَلَ.

حسدے دل میں ایک ایساز ہریلامواد پیدا ہوتا ہے جوحرارت غریزی کوختم کرو بتا ہے جس کے نتیجہ میں جسم نڈھال اور روٹ پڑ مردہ ہوکررہ جاتی ہے۔اس لئے حاسد بھی چھلتا پھولتا نہیں، بلکہ حسد کی آنچ میں بگھل بھٹل کرختم ہوجا تا ہے۔

> (٢٥٤) وقال عليه السّلام: (لكميل بن زياد النَّحى): يَاكُمَيْلُ، مُرَأَهُلَكَ أَنَ يَرُّوُحُوا فِي كَسِّبِ الْمَكَارِمِ، وَ يُلْالِجُوا فِي حَاجَةِ مَنَ هُوَ نَآئِمٌ فَوَ الَّذِي وَسِعَ سَمْعُهُ الْأُصُواتَ مِامِنَ أَحَدٍ أُودَعَ قَلْبًا سُرُورًا إِلاّ وَخَمْلَقَ اللَّهُ لَهُ مِنْ ذَلِكَ السُّرُورِ لُطُفَّا، فَإِذَا نَزَلَتْ بِهِ نَالِبَةٌ جَرَى إِلَيْهَا كَالْمَاءِ فِي انْحِكَارِهٖ حَتْب يَطُرُدَهَا عَنْهُ كَمَا تُطُرَدُ

(۲۵۷) تمیل این زیاد نخعی ہے فر مایا! اے کمیل! این عزيز وا قارب كو ہدايت كرو كه وہ اچھى خصلتوں كو حاصل کرنے کیلیج دن کے وقت نگلیں اور رات کوسو جانے والے کی حاجت روانی کوچل کھڑ ہے ہوں۔ اُس ذات کی قشم جس کی قوت شنوائی تمام آ وازوں پر حاوی ہے جس کسی نے بھی کسی کے دل کوخوش کیا، تو اللہ اُس کیلئے اُس سرور ہے ایک لطف خاص خلق فرمائے گا کہ جب بھی اُس پر كوكى مصيبت نازل موتو وه نشيب ميس بيني والے ياني كيطرح تيزى سے بڑھے اور اجنبي اونوں كو ہنكانے ك طرح ال مصيبت كو ہنكا كر دور كردے۔

فَتَاجِرُوا اللَّهَ بِالصَّلَقَةِ

٢٥٩ وقال عليه السّلام: الْوَفّاءُ لِأَهْل الْغَكْرِ غَكَرٌ عِنْكَ اللهِ، وَالْغَكُرُ بِأَهُلِ الْغَكُر وَفَاءٌ عِنْكَ اللهـ

٢٦٠ وقال عليه السَّلام: كُمُ مِنَ مَسْتَكُرَج بِالْإِحْسَانِ إِلَيْهِ وَمَغْرُورِ بِالسَّتْرِ عَلَيْهِ، وَمَفْتُونِ بِحُسَنِ الْقَولِ فِيهِ- وَمِا ابْتَلَى اللَّهُ سُبُحَانَهُ أَحَدًا بِيثُلِ إِلَّهِمَلَاءِ لَهُ-

قال الرضى: وقد مضى لهذا الكلام فيما

تقلم، إلا أن فيه ههنا زيادة جيلة

(۲۲۰) کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہیں تعتیں دے کررفتہ رفة عذاب كالمستحق بناياجا تا ہے اور كتنے ہى لوگ ایسے ہیں ، کہ جو اللہ کی بردہ ہوتی سے دھوکا کھائے ہوئے ہیں اور اینے بارے میں اچھے الفاظ س کر فریب میں پڑگئے ہیں اورمہلت دینے سے زیادہ اللہ کی جانب سے کوئی بڑی آ زمائش نہیں۔

(۲۵۹) غداروں سے وفا کرنا اللہ کے نزدیک غداری

ہے، اور غداروں کے ساتھ غداری کرنا اللہ کے نزویک

سیدرضی کہتے ہیں کہ بیکلام پہلے بھی گزر چکا ہے مگر یہاں اس میں کچھ عمدہ اور مفیداضا فہ ہے۔

فصل نذكر فيه شيئا من اختيار غريب كلامه المحتاج الى التفسير فصل: اسمیں ہم امیر المومنین علیہ السلام کاوہ مشکل ورقیق کلام منتخب کر کے درج کرینگے جومحتاج تشریح ہے

> (١) في حديثه عليه السّلام: فَإِذَا كَانَ ذٰلِكَ ضَرَبَ يَعُسُوبُ الرِّينِ بِلَنْبِهِ، فَيَجْتَبِعُونَ إلَيْهِ كَمَا يَجْتَبِعُ

قال الرضى: اليعسوب: السيِّد العَظِيمُ المالِك لامور الناس يومئِن والقزع: قطع الغيم التي لا مَاء فيها قَزَعُ الْخَرِيُفِ

یا بڑگا، اور لوگ ای طرح سمت کر اُس طرف بردھیں کے جس طرح موسم خریف کے قزع جمع ہوجاتے ہیں۔

یعسوب شہد کی کھیوں کے سربراہ کو کہتے ہیں اور''یعسوب الدین'' ( حاکم دین وشریعت ) سے مراد حضرت فجیّہ ہیں۔اس لفظ سے تعبیر کرنے کی وجہ بیہ ہے کہ جس طرح امیر تحل کا ظاہر و باطن پاک ہوتا ہے اور وہ نجاست ہے احتر از کرتے ہوئے پھولوں اورشگوفوں ۔ ے اپنی غذا حاصل کرتا ہے۔ اس طرح حضرت جمت بھی تمام آلودگیوں سے پاک وصاف اور مرطرح سے طیب و طاہر ہوں گے۔اس

یملےمعنی سے ہیں کہ جب حضرت ججت فضائے عالم میں سیروگروش کے بعدائے مرکز پرمقیم ہوں گے ۔ کیونکہ امرکل دن کا بیشتر حصه پرواز میں گزارتا ہےاور جب اپنے جسم کا آخری حصہ جمیں پر نکا تا ہے تو وہ اپنی حرکت و پرواز کوختم کرویتا ہے۔

دوسرے معنی میہ ہیں کہ جب حضرت اپنے رفقاء وانصار کے ساتھ زمین میں چلیں پھریں گے اُس صورت میں ضرب کے معنی چلنے پھرنے کے اور ذنب سے مراد انصار وا تباع ہوں گے۔

تیسرے معنی میں ہیں کہ جب حضرت شمشیر بکف اٹھ کھڑے ہوں گے اُس صورت میں ضرب ذنب کے معنی شہد کی کھی کے ڈسنے

چوتے معنی یہ بین کہ جب حضرت' جوش وخروش کے ساتھ اعلائے کلمۃ اللہ کے لئے اٹھ کھڑے ہوں گے، اُس صورت میں بیر جمله فضب و بیجان کی کیفیت اور حمله آوری کی بیئت سے کنایہ ہوگا۔

(۲) وفى حايف عليه السّلام: هٰ لَا (۲) يَظيبُ حَتَّ اللهُ عليه السّلام: هٰ لَا (۲) يَظيبُ الشَّحْسَحُ مِن خطيب المرافع الماهو سيدرض كَتِ بِين كَثْرُ كَ بَمَعَى خطيب المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع ا بالخطبة الماضي فيها، وكل ماض في كلام أوسير فهو شحشح؛ والشحشح في منجوں کے ہوتے ہیں۔ غير هذا الموضع البخيل المسك

کے ہیں اور جوزبان آوری یارفتاری میں رواں ہوائے کے کہا جاتا ہے اور دوسرے مقام پر اس کے معنی جیل اور

(۱) جبوه وقت آئے گا ، تو دین کا لیعسوب اپنی جگه برقرار

سیدرضی کہتے ہیں کہ یعسوب سے وہ بلند مرتبہ سردار مراد ہے جواس دن لوگوں کے معاملات کا مالک ومختار ہوگا اور

قزع ابرى أن مكر يول كوكهتي بين جن مين ياني نه مو-

(٣) وفي حايثه عليه السّلام: إنَّ لِلْخُصُومَةِ قُحَياد

(شرح ابن ابي الحديد جم ص ٣٥٥).

وفصاحة اللسان

يُريك بالقحم المهالك: لانها تقحم أصحابها في المهالك والمتالف في الله كشر، ومن ذلك "قحمة الاعراف" وهو أنّ تصيبهم السنة فتتعرق اموالهم فلالك تقحمها فيهم وقيل فيه وَجه آخر، وهوا نها تقحمهم بلاد الريف، أي: تحوجهم إلى دخول الحضر عنل محول البدر

(٣) لڑائی جھگڑ ہے کا نتیج فیم ہوتے ہیں۔

خطیب اہرے مرادصعصعہ ابن صوحان عبدی ہیں جو حضرت کے خواص اصحاب میں ہے تھے۔ امیر الموشین کے اس ارشاد ہے

و كفى صعصعة بها فحوا ان يكون مثل صصعه ك افتارك لئي يكافى ب ك امير المومنين

على عليه السلام يثنى عليه بالمهارة اير (انضح عالم) ان كي مهارت كلام و نصاحت كو

سرايتے ہيں۔''

ان کی خطابت کی رفعت اور قوت کلام کی بلندی کا اندازه موسکتا ہے۔ چنانچدابن الی الحدید نے تحریر کیا ہے۔

(سیدرضی کہتے ہیں کہ) فحم ہے تاہماں مراد ہیں کیونکہ (اقحام کے معنی و هکیلنے کے ہیں اور) لڑائی جھڑا عموماً لڑنے جھگڑنے والوں کومہلکوں ادر تباہیوں میں دھکیل دیتا ہے۔اورای مے قحمۃ الاعراب (کی لفظ) ماخوذ ہے اوروہ بیہ ہوتی ہے کہ یاد بیشین عرب خشک سالیوں میں اس طرح مبتلا ہوجا نین کہائکے چویائےصرف مڈیوں کا ڈھانچہ ہوکر ره جائيں اور يمي اس بلا كا أنهين و هيل ويناييے۔ اور اس کی ایک ادر بھی تو جیہ کی گئی ہے اور وہ بیر کی حق وشدیت جو تگہ انہیں شاداب حصول کی طرف دھکیل دیتی ہے بعنی صحرائی زندگی وقحط انہیں شہروں میں چلے جانے پر مجبور کردیت ہے (ال لئے اے فحمۃ کہاجاتاہے)

(۴) جبلاً کیال نص الحقائق کو کُنْ جا کیں تو اُن کے لئے دودهیالی رشته دارزیاده حق رکھتے ہیں۔

سيدرضي كہتے ہيں كەنص الحقائق كى جگەنص الحقاق بھي وارد ہوا ہے۔تص چیزوں کی انتہا اور اُن کی آخری عد کو کہتے ہیں۔ جیسے چویا ہیگ وہ انہتا کی رفتار کہ جووہ دوڑ سکتا ہےتص کہلاتی ہے اور یونہی نصصت الرجل عن الامراس موقع پر کہا جاتا ہے جب سی شخص سے یوری طرح یو جھ مچھ کرنے کے بعداُس ہے سب کچھا کلوالیا ہو،تو حضرت

النِّسَاءُ نَصَّ الْحَقَائِقِ فَالْعَصَبَةُ أَوْلَى وَ يُرُوى نَصُ الْجَقَائِقِ- وَالنص: منتهى الأشياء و مبلغ أقصاها كالنص في السير لأنبه أقصى ماتقدار عليه الدابة وتقول نصصت الرجل عن الأمر؛ إذا استقصيت

مسألته عنه لتستخرج ماعنلا فيه فنص

الحقاق يريابه الادراك لأنه منتهى

(٣) وفي حايثه عليه السلام: إِذَا بَلغَ

الصغو والوقت اللي يخرج منه الصغر إلى حلى الكبير، وهو من أفصح الكنايات عن هذا الأمر (واغربها يقول:) فاذا بلغ النسآء ذلك فالعصبة اولى بالمرأة من أمها أذا كانوا محرمًا مثل الأخرة والرعمال وبتزويجها إن ارادوا ذالث والحقاق محاقة الأمر للعصبة في المرأة وهو الجدال و الخصومة وقول كل واحد منها للاخوأنا احق منك: بهذا يقال منه: حاققته حقاقا مثل جادلته جلالا - وقل قيل: إن"نص الحقاق" بلوغ العقل، وهو الادراك؛ لأنه عليه السلام انها اراد منتهى الأمر الذي تجب فيه الحقوق والأحكام، ومن روالا نص الحقائق"فانماأراد جمع حقيقة

هٰذا معنى ماذكرة ابوعبيد (القاسم بن سلام) واللي عندي أن المراد بنص الحاق ههنا بلوغ المرأة الى الحد الذي يجوزفيه تزويجها وتصرفهافي حقوقها تشبيها بالحقاق من الابل، وهي جمع حقته و حق وهواللاي استكبل ثلاث سنين ودخل في الرابعة، وعند ذٰلك يبلغ إلى الحدالذي تيمكن فيه من ركوب ظهر لا ونصه في السير، والحقائق ايضا: جمع حقق فالروايتان جميعا ترجعان إلى معنى واحد، وهذا اشبه بطريقة العرب

من البعني المذكور

نے نص الحقاق سے حد کمال تک پہنچنا مرادلیا ہے جو بچین کی حدآ خراوروہ زمانہ ہوتا ہے کہ کم سن کم سنی کے حدود ہے۔ نکل کر بڑوں کی صف میں داخل ہوتا ہے اور بیہ بلوغ کے ۔ کئے نہایت مصیح اور بہت عجیب کنامہ ہے۔حضرت سہ کہنا عات میں کہ جب الرکیال اس حد تک پہنچ جائیں تو د د ہیالی رشتہ دار جبکہ وہ محرم بھی ہوں ، جیسے بھائی اور جیا، وہ ان کا رشتہ کہیں کرنا جا ہیں تو وہ اُن کی ماں سے زیادہ رشتہ کے انتخاب کاحق رکھتے ہیں اور حقاق سے (لڑکی کی) ماں کا دو ہیالی رشتہ داروں ہے جھگڑ نا مراد ہے۔اور ہرایک کا اسیخ کو دوسرے سے زیادہ حق دار ثابت کرنا ہے اور ای ے حافقہ حقاقا بروزن جادلتہ جدالا ہے۔ یعنیٰ میں نے اس ہے لڑائی جھکڑا کیا ،اور بیجھی کہا گیا ہے کہنص الحقاق ہے مراد بلوغ عقل اور حد رشید و کمال تک پہنچنا ہے۔ کیونکہ حضرت نے وہ زمانہ مراد لیا ہے کہ جس میں لڑگی پر حقوق وفرائض عائد بموجات ہیں اور جس نے نص الحقائق کی روایت کی ہے اُس نے فقائق کو حقیقت کی جمع لیا ہے۔ بیرمفاد ہےاس کا جوابوعبیرہ قاسم ابن سلام نے کہا ہے۔مگر میرےخیال میں اس مقام پرنص الحقاق ہے مرادیہ ہے کہ لڑکیاں اس حد تک پہنچ جائیں کہ جس میں ان کے لئے ا عقداوراييخ حقوق كاخو داستعال حائز ببوتاييه\_اس طرح ٔ سے سه سلساله اونیٹیوں سے تشہیبہ دی گئی ہے اور حقاق حق 🕝 اورحقہ کی جع ہے۔ بیاُ س اونٹنی اور اونٹ کو کہتے ہیں جوتین سال حتم کرنے کے بعد چوتھے سال میں داخل ہو، اور اونٹ اس عمر میں سواری اور تیز دوڑانے کے قابل ہوجاتے ہیں۔اور حقائق بھی حقہ، کی جمع ہے۔اس بناء پر دونول روائتول کے ایک ہی معنی ہوں گے ، اور پیمعنی جوہم نے بیان کئے ہیں پہلے معنی سے زیادہ اسلوب کام عرب

(۵) وفي حايثه عليه السّلام: إنّ الْإِيْمَانَ يَبْدُولَمُظَةً في الْقَلْبِ كُلَّمَا ازدَادَ الْا يَهَانُ ازْدَادَتِ اللّٰمُظَةُ،

واللبظة مثل النكتة أونحوها من البياض-ومنه قيل: فرس البظ إزاكان بححفلته شيء من البياض\_

يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُزَكِّيَهِ لِما مَضَى إِذَا قَبَضَهُ

فالظنون (الذي لا يعلم صاحبه أيقبضه

من الذي هو عليه أمر لا، فكانه، الذي

يظن به فمرة يرجوه ومرة لايرجولا-

وهذا من أفصح الكلام؛ وكذلك كل

أمر تطلبه ولا تلاري على أي شي أنت

منه فهو ظنون وعلى ذلك قول الاعشى

مَا يُجْعَلُ الْجُلَّ الظُّنُونُ الْذِي جُنِّبَ

صَوُبَ اللَّجِبِ الْمَاطِرِ مِثْلَ الْفُرَاتِيِّ إِذَا

والجدا: البئر (العاديه في الصحراء)

والظنون: التي لا يعلم هل فيهاماء أم لا \_

مَاطَهَا يَقُدِفُ بِالنُّوصِيِّ وَالْمَاهِرِ-

(۲) وفي حايثه عليه السلام:

ہوتا ہے۔ جول جول ایمان بڑھتا ہے۔ وہ لمظہ بھی بڑھتا (سیدرضی کہتے ہیں کہ )لمظہ سفیدنقظہ یا اُس کے مانند سفید نشان کو کہتے ہیں، اور اس سے فرس المظ اُس گھوڑ ہے کو کہا

(۵) ایمان ایک ''لمظه'' کی صورت سے دل میں ظاہر

إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَانَ لَهُ اللَّايُنُ الظُّنُونَ }

(۲) جو څخض کو کی دین ظنوں وصول کرے تو جتنے سال اُس پرکزرے ہوں گے اُن کی زکوٰ ۃ دیناضروری ہے۔

جاتا ہے جسکے نیچے کے ہونٹ پر کچھ سفیدی ہو۔

(سیدرضی کہتے ہیں کہ) دین ظنون وہ قرضہ ہوتا ہے کہ قرض خواه يه فيصله نه كرسك كه وه أسد وصول بهوكا يا نهيس بهي مید پیدا ہو، اور بھی ناامیدی اور بیہ بہت قصیح کلام ہے۔ یونبی ہروہ چیز جسکی مہیں طلب ہواور بیجان سکو کہتم اُسے حاصل کروگ یانہیں۔وہ ظنوں کہلاتی ہے۔

چنانچہ اعشی کا یہ تول ای معنی کا حامل ہے جسکا مضمون ہے۔" وہ جدظنون جو گرج کر برنے والے ابر کی بارش ہے بھی محروم ہو، دریائے فرات کے مانند نہیں قرار دیا جاسكتا جبكه وه ٹھاٹھیں مار رہا ہواور تشتی اور اجھے تیراک کو وهکیل کردور پھینک رہا ہو۔''

جدال پرانے کو کیں کو کہتے ہیں جو کسی بیابان میں واقع ہو، اورظنون وہ ہے کہ جس کے متعلق پی خبر نہ ہو کہ اس میں پانی ہے یا ہیں۔

> (2) وفي حليثه عليه السلام: أنه شيع جيشًا يغزيه فقال: أعُذِبُوا عَنِ النِّسَاءِ مَا استَطَعْتُمُ

ومعنالا اصلافوا عن ذكر النساء وشغل

(4) جب آپ نے لڑنے کے لئے لشکر روانہ کیا، تو اُسے رخصت كريته وفتة فرمايا

جہال تک بن پڑے عورتوں سے عاذب رہو۔ (سیدرضی فرماتے ہیں کہ)اس کے معنی پیر ہیں کہ عورتوں کی یاد میں کھو نہ جاؤ، اور اُن سے دل لگانے اور اُن سے

ہے میل کھاتے ہیں۔

القلب بهن، وامتنعوا من المقاربة لهن، لأن للك يفت في عضدالحبية ويقدح في معاقد العزيمة، ويكسو عن العدو، ويلفت عن الابعاد في الغزو، وكل من امتنع من شئ فقد أعذب منه والعادب والعذوب: المبتنع من الأكل والشرب

مقاربت کرنے سے پرمیز کرو، کیونکہ سے چیز بازوے حمیت میں کمزوری اورعزم کی بحظیوں میں ستی پیدا کرنے والی ہے اور دشمن کے مقابلہ میں کمزور اور جنّگ میں سعی و کوشش ہے روگر دال کرنے والی ہے۔ اور جو تحف کسی چیز ی منہ پھیر لے، اس کے لئے کہا جاتا ہے کہ اعذب عنہ (وہ اس سے الگ ہوگیا) اور جو کھانا بینا تجھوڑ دے اُسے عاذب اورعثروب كهاجاتا ہے۔

> (٨) وفي حايثه عليه السّلام:كَاليَاسِر الْفَالِج يَنْتَظِرُ أَوَّلَ فَوْزَةٍ مِنْ قِلَ احِهِ-الياسرون: هم الذين يتضار بون بالقداح على الجزور، والفالج: القاهر الغالب، يقال: فلج عليهم وفلجهم، وقال الراجز: لها رايت فالجاقل فلجا

(٩) وفي حديث عليه السّلام :كُنَّا إِذَا احُمَرُّ الْبِأْسُ اتَّقَيُّنَا بِرَسُوِّلِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَلَمُ يَكُنُ أَحَدٌ مِنَّا أَقُرَبَ

ومعنى ذلك أنه إذاعظم الحوف من العدوواشد عضاض الحرب فزع المسلمون إلى قتال رسول الله صلّى الله عليه واله وسلم بنفسه، فينزل الله عليهم النصر به، ويامنون ممّا كَانوا يخافونه

وقوله "إذا احمر الباس، كناية عن اشتداد

(۸)وہ اس یاسر فالح کے مانندہے جوجوئے کے تیروں کا یانسہ <u> بھینک کر پہلے ہی داؤں میں کامیالی کامتوقع ہوتا ہے۔</u> (سیدرضی کہتے ہیں کہ) یا سرون وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو نحرکی ہوئی اوٹٹنی پر جوئے کے تیروں کا پانسہ چینکتے ہیں۔اور فالج مے معنی جیتنے والے کے ہیں۔ یوں کہا جاتا ہے قسد فلج عليهم وفلجهم (وهأن يرغالب موا) چنانچەمشہور رجز نظم کر نیوالے شاعر کا قول ہے۔'' جب میں نے کسی فالج کودیکھا کہاُس نے فلیج حاصل کی۔''

وآلبوسلم کی سپر بن جائے تھے،اورہم میں ہے کوئی بھی اُن ے زیادہ وحمن ہے قریب تر ندہوتا تھا۔ (سيدرضى كمت بي كه)اس كامطلب بيد كه جب وتمن کا خطرہ بڑھ جاتا تھا اور جنگ تحق ہے کا شنے لگتی تھی اور مسلمان پیسہارا ڈھونڈ نے لگتے تھے کەرسول اللہ مخود بنفس نفیس جنگ کریں تو اللہ تعالیٰ آنخضرت کی وجہ سے ان کی نصرت فرمائے اور آپ کی موجود گی کے باعث خوف وخطر

(9) جبّ بخت جنّك ہوتی تھا تو ہم رسول الله صلی الله علیه

حضرت کا ارشاداحمرار باس ہوتا تھا (جس کے لفظی معنی ہیہ ہیں کہ جنگ سرخ ہوجاتی تھی ) یہ کنا یہ ہے جنگ کی شدت

کے موقع ہے محفوظ رہیں۔

الأمر، وقل قيل في ذلك أقوال احسنها: أنهُ شبه حمى الحرب بالنّار التي تجمع الحرارة والحمرة بفعلها ولونها، وميّا يقوى ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم و قل رأى مجتلل الناس يوم حنين وهي حرب هوازن: "الآن حسى الوطيس" فالوطيس: مستوقد النار، فشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم مَا

وتحق ہے اور اس کی توجیہ میں چندا قوال ذکر کئے گئے ہیں۔ مران میں سب سے بہتر قول سے کہ آپ نے جنگ کی تیزی اور گرمی کو آگ ہے تشہیبہ دی ہے۔ جواینے اثر اور رنگ دونوں کے اعتبارے گرمی اور سرخی لئے ہوتی ہے اور ال معنی کی تائیراس ہے بھی ہوتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی الله علیه دآله وسلم نے حنین کے دن قبیلہ بنی ہوازن کی جنگ میں لوگوں کو جنگ کرتے دیکھا، تو فرمایا! اب وطیس گرم ہو گیا۔وطیس اُس جگہ کو کہتے ہیں جس میں آ گ جلائی جائے۔اس مقام پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں استحر من جلاد القوم باحتدام النارو کے میدان کارزار کی گرم بازاری کوآ گ کے بھڑ کنے اور اس کے لیکوں کی تیزی ہے تشبیبہ دی ہے۔

## انقضى هذا الفصل، ورجعناء الى سنن الغرض الاول في هذا الباب یصل تمام ہوگئ اب ہم اس باب میں پہلے مقصد کی طرف رجوع کرتے ہیں

(٢٧١) وقال عليه السّلام ، لما بلغه إغارة أصحاب معاوية على الانبار: فخرج بنفسه ماشيًا حتى أتى النحيلة فأدركه الناس، وقالوا ياأمير المومنين، نحن نكفيكهم فَقَالَ : مَا تَكُفُونَنِي أَنفُسَكُمُ فَكَيْفَ تَكْفُرُنَنِي غَيْرَكُمُ؟ إِنْ كَانَتِ الرَّعايَا قَبُلِي لَتَشُكُو حَيْفَ رُعَاتِهَا، وَإِنَّنِينَ الْيَوْمَ لَّأَشْكُو حَيْفَ رَعِيَّتِي، كَأُنَّنِي الْمَقُودُ وَهُمُ الْقَادَةُ أُو الْمَوْزُرْعُ وَهُمُ الْوَزَعَةُ ـ

فلما قال عليه السّلام هٰذا القول في كلام

شابة التهابها

تخیلہ تک پہنچ گئے، اتنے میں لوگ بھی آ کیے یاس پہنچ گئے اور كہنے كلے ياامير المومنين اہم دشمن سے نیٹ لیں گے، آپ کے تشریف لے جانے کی ضرورت نہیں۔ آپ نے فرمایا کہتم اپنے سے تو میر ابچاؤ کرنہیں سکتے دوسروں سے کیا بچاؤ کرو گے۔ مجھے سے پہلے رعایا اپنے حاکموں کے ظلم و جور کی شکایت کیا کرتی تھی مگر میں آج اپنی رعیت کی زیاد تیون کا گله کرتا مون، گویا که مین رعیت ہوں اور وہ حاکم اورميں حلقه بگوش ہوں اور وہ فر مانروا۔

(٢٧١) جب امير المومنين عليه السلام كوبيه اطلاع ملى كه

معاویہ کے ساتھیول نے (شہر) انبار پر دھاوا کیا ہے تو

آب بنفس نفیس پیادہ یا چل کھڑے ہوئے۔ یہاں تک کہ

(سیدرضی کہتے ہیں کہ) جب امیر المومنین علیہ السلام نے

طويل قد ذكرنا مختارة في جملة أيك الخطب، تقدم اليه رجلان من أصحابه أصحابه أصحاب المقال احدهما: اني لا أملك إلا نفسي والحي فمرنا بامرك ياأمير المؤمنين والخي ننفذله فقال عليه السّلام: وَأَيْنَ تَقَعَانِ مِمُ مَا أُريَّدُ؟

ایک طویل کلام کے ذیل میں کہ جس کا منتخب حصہ ہم خطب میں درج کر چکے ہیں یہ کلمات ارشاد فر مائے تو آپ کے اصحاب میں سے دو شخص اٹھ کھڑے ہوئے اور اُن میں سے ایک نے کہا کہ یا امیر المومنین مجھے اپنی ذات اور این جمائی کے علاوہ کسی پراختیار نہیں تو آپ ہمیں تکم دیں ہمائے بھائی کے علاوہ کسی پراختیار نہیں تو آپ ہمیں تکم دیں ہمائے۔ جس پرحضرت نے فر مایا کہ میں جو چاہتا ہوں، وہ تم دوآ دمیوں سے کہاں سرانجام یا سکتا ہے؟

(٢٩٢) وقيل إن الحارث بن حوط اتالا فقال: أترانى اظن أصحاب الجمل كانوا على ضلالة؟

فقال عليه السلام: يَا حَارِثُ إِنَّكَ نَظَرُتَ تَحْتَكَ وَلَمْ تَنْظُرُ فَوْقَكَ فَحِرُتَ! إِنَّكَ لَمَ تَغْرِفِ الْحَقَّ فَتَعْرِفَ مَنْ أَتَاةُ: وَلَمْ تَعْرِفِ الْجَوْفَ مَنْ أَتَاةُ، وَلَمْ تَعْرِفِ الْبَاطِلَ فَتَعِرُفَ مَنْ أَتَاةُ ، فقال الحارث : الْبَاطِلَ فَتَعِرُفَ مَنْ أَتَاةُ ، فقال الحارث : فإني أعتزل مع سعل بن مالك وعبدالله بن غير عمر ؟ فقال عليه السّلام: إنَّ سَعْدًا وَعَبدالله وَعَبدالله وَعَبدالله وَعَبدالله وَعَبدالله وَعَبدالله وَعَبدالله وَعَبدالله وَعَبدالله وَعَبدالله وَعَبدالله وَعَبدالله وَعَبدالله وَعَبدالله وَعَبدالله وَعَبدالله وَعَبدالله وَعَبدالله وَعَبدالله وَعَبدالله وَعَبدالله وَعَبدالله وَعَبدالله وَعَبدالله وَعَبدالله وَعَبدالله وَعَبدالله وَعَبدالله وَعَبدالله وَعَبدالله وَعَبدالله وَعَبدالله وَعَبدالله وَعَبدالله وَعَبدالله وَعَبدالله وَعَبدالله وَعَبدالله وَعَبدالله وَعَبدالله وَعَبدالله وَعَبدالله وَعَبدالله وَعَبدالله وَعَبدالله وَعَبدالله وَعَبدالله وَعَبدالله وَالله َالله والله اس کا گمان کیا گیا ہے کہ حارث ابن حوط حضرت کی خدمت میں حاضر ہوااور کہا کہ کیا آپ کے خیال میں مجھے اس کا گمان بھی ہوسکتا ہے کہ اصحاب جمل گمراہ تھے؟ حضرت نے فرمایا کہ اے حارث! تم نے نیچے کی طرف دیکھا ، او پر کی طرف نگاہ نہیں ڈالی ، جس کے نتیجہ میں تم جران و سرگردال ہوگئے ہو، تم حق بی کونہیں جانے کہ حق والوں کو جانو ، اور باطل ہی کونہیں بہچانے کہ باطل کی راہ پر چلنے والوں کو بہچانو۔

حارث نے کہا کہ ہیں سعد این مالک اور عبد اللہ این عمر کے ساتھ گوشہ گزیں ہوجاؤں گا۔ حطرت نے فرمایا کہ! سعد اور عبد اللہ ابن عمر نے حق کی مدد کی ، اور نہ باطل کی نصرت سے ہاتھ اٹھایا۔

سعد ابن ما لک (سعد بن ابی وقاص) اور عبدالله ابن عمر ان لوگول میں سے تھے جو امیر الموثنین کی رفاقت وہمنو ائی سے منہ موڑے ہوئے تھے۔ چٹانچے سعد ابن الی وقاص تو حضرت عثان کے آل کے بعدا کیے صحرا کی طرف منتقل ہو گئے اور وہیں زندگی گزار دی، اور حضرت کی بیعت نہ کرناتھی نہ کی اور عبداللہ ابن عمر نے اگر چہ بیعت کر لی تھی مگر جنگوں میں حضرت کا ساتھ ویئے سے انکار کر دیا تھا اور عذر ریپیش کیاتھا کہ بیں عبادت کے لئے گوشہ گزینی افتدیار کر چکا ہوں ، اب حرب و پر کیار سے کوئی سروکاررکھنانہیں جا ہتا ہے

عذر بائے ایں چنیں نزدِ خرد بیشکے عذرے است بدتر از گناہ

(۲۷۳) وقسال عليه السّلام: صَاحِبُ (۲۷۳) بادشاه كانديم ومصاحب ايها بي شير پرسوار السّلُطِانِ كَرَاكِبِ اللّهُ سَلِى: يُعْبَطُ بِهَوْ قِعِه، هونے والا كداس كے مرتبہ پردشك كيا جاتا ہے۔ ليكن وہ

وَهُوَ أَعْلَمُ بِمُوضِعِهِ

اپنے مؤقف ہے خوب دافف ہے۔

مقصد میہ کہ جے بارگاہ سلطانی میں تقریب حاصل ہوتا ہے لوگ اُس کے جاہ ومنصب اور عزت واقبال کورشک کی نگاہوں ہے در کھتے ہیں۔ مگرخودا سے ہروفت مید دھڑ کا لگار ہتا ہے کہ کہیں بادشاہ کی نظر میں اس سے پھر نہ جا کیں اور وہ ذلت ورسوائی یا موت و تباہی کے گڑھے میں نہ جاپڑے جیسے شیر سوار کہ لوگ اُس سے مرعوب ہوتے ہیں اور وہ اس خطرہ میں گھر اہوتا ہے کہ کہیں میشر اُسے بھاڑنہ کھائے ، یاکسی مہلک گڑھے میں نہ جاگرائے۔

(۲۲۳) وقال علیه السّلام: أَحْسِنُوا فِی (۲۲۳) دوسرول کے سِماندگان ہے بھلالی کروتاکہ عَقِبِ غَیْرِ کُمُ تُحْفَظُوا فِی عَقِبِکُمْ۔ تبارے سِماندگان پِیمی نظر شفقت پڑے۔

علائے مصلحین کاطبقہ اصلاح کا بھی ذمہ دار ہوتا ہے، اور افساد کا بھی کیونکہ عوام اُن کے ذیر اثر ہوتے ہیں اور ان کے قول ڈمل کو صحیح و معیاری تبحیتے ہوئے اُس سے استفاد کرتے اور اس پڑمل پیرا ہوتے ہیں۔ اس صورت میں اگر ان کی تعلیم اصلاح کی حامل ہوگی ، تو اس کے نتیجہ میں ہزاروں افر ادصلاح ورشد ہے آرات ہوجا کیں گے اور اگر اس میں خرابی ہوگی ، تو اس کے نتیجہ میں ہزاروں افر ادھر ان اور افر ادھر ان کے اور اگر ان و بیار ہوتا ہوتا ہے تو اس کے نتیجہ میں ہزاروں افر ادف اور اگر ان کو بیار ہوتا ہے تو اس کے نتیجہ میں فیاد دونما ہوتا ہے تو اس فیسانہ کہ اور ان کے کہ 'اِذا فیسک الْعَالِمُ فیسک الْعَالَمُ "جب عالم میں فیاد رونما ہوتا ہے تو اس فیسانہ کی تا ہے۔

الروسان کی است اللہ شخص نے سوال کیا، کہ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کل میرے پاس آنا تعریف کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کل میرے پاس آنا تعالم میں تہمیں اس موقع پر بناؤل کہ دوسرے لوگ بھی من سکیں کہ اگرتم بھول جاؤ تو دوسرے یا در تھیں۔ اس لئے کہ کلام بھڑ کے ہوئے شکار کے مانند ہوتا ہے کہ ایک کی گرفت میں آجا تا ہے۔ وردوسروں کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد جو سید رضی کہتے ہیں کہ ) حضرت نے اس کے بعد جو جواب دیاوہ ہم اسی ہات میں پہلے درج کر بچے ہیں اور وہ آپ کا میارشاد تھا کہ 'الایسان علی ادبع شعب' آپکان کی عارضمیں ہیں )۔

(۲۲۲) وسأله رجل أن يعرفه الايمان فقال عليه السّلام: إِذَاكَانَ الْغَلُ فَأْتِنِي فَقَالَ عليه السّلام: إِذَاكَانَ الْغَلُ فَأْتِنِي حَتْى أُخْبِرَ عَلَىٰ أَسْمَاعِ النَّاسِ، فَإِنَ نَسِيْتَ مَقَالَتِي حَفِظَهَا عَلَيْكَ غَيْرُكَ، فَإِنَ الْكَلَامَ كَالشَّارِدَةِ يَنقُفُهَا هٰذَا وَيُخْطِئُهَا هٰذَا۔

وقل ذكرنا ما أجابه به فيما تقلام من هذا الباب وهو قوله الايسان عَللي اربع شعب"

(٢٧٧) وقال عليه السّلام: يَاابُنَ ادَمَ، لَا تُحْمِلُ هُمَّ يَوُمِكُ الَّذِي لَمُ يَأْتِكَ عَلَى يَوْمِكَ الَّذِي قَد أَتَاكَ، فَإِنَّهُ إِنْ يَكُ مِنَّ عُمُرِكَ يَاتِ اللَّهُ فِيْهِ بِرِزُقِكَ

(٢٦٨) وقال عليه السّلام: أُحُبُّ حَبيبكَ (۲۲۸) این دوست سے بس ایک حد تک محبت کرو، کیونکہ شاید کسی دن وہ نہہاراد تثمن ہوجا ہے اور وتثمن کی دشنی هَونَّامًّا، عَسَى أَنْ يَكُونَ بِغَيْضَكَ يَومًا مَّا، بس ایک حدمیں رکھو ہوسکتا ہے کہ کسی دن وہ تمہارا دوست وَأَبْغِضُ بِغَيضَكَ هَونًا مَّا، عَسَى أَن يَكُونَ حَبِيبِكَ يُومًا مَّا

> (٢٦٩) وقال عليه السّلام: النَّاسُ في الدُّنْيَا عَامِلَانِ: عَامِلٌ عَبِلَ (فِي النُّنْيَا) لِللُّنْيَا، قَلْ شَغَلَتُهُ دِنْيَاهُ عَنْ احِرَتِه، يَخْشَى عَلَى مَنْ يَخُلُفُهُ الْفَقُرَوَيَا مَنْهُ عَلَى نَفْسِه، فَيُفْنِي عُمُرَةً فِي مُنْفَعَةِ غَيْرِهِ، وَعَامِلٌ عَمِلَ فِي اللُّانيَا لِمَابَعُكَهَا فَجَآئَهُ الَّذِي لَهُ مِنَ اللُّانْيَا بِغَيْرِ عَمَلٍ، فَأَحْرَزَ الْحَظِّيْنِ مَعًا، وَمَلَكَ اللَّارَيْنِ جَمِيْعًا فَأَصْبَحَ وَجِيْهَا عِنْكَ اللهِ وَلَا يَسْنَالُ اللَّهَ حَاجَةً فَيُمْنَعُهُ

(۲۷۰) وروى أنه ذكر عند عمر بن

الخطاب فِي أيامه حلى الكعبة وكثرته،

فقال قوم: لو أحماته فجهرت به جيوش

المسلمين كان أعظم للاجرو ماتصنع

الكعبة بالحلى؟ فهم عبر بذلك، وسأل

(۲۲۹) دنیامیں کام کرنے والے دوہی قشم کے ہیں ایک وہ جو دنیا کے لئے سرگرم عمل رہتا ہے اور اُسے دنیا نے آخرت ہے روک رکھا ہے۔وہ اپنے بسماندگان کیلئے فقر و فاقہ کا خوف کرتا ہے مگرا پی تنگدتی ہے مطمئن ہے ۔ تووہ دوسرول کے فائدہ ہی میں بوری عمر بسر کردیتا ہے اور ایک وہ ہے جو دنیا میں رہ کراُس کے بعد کی منزل کے لئے عمل كرتا ب تو أے تك و دو كئے بغير دنيا بھى حاصل ہوجاتى ہے اور اس طرح وہ دونوں حصوں کوسمیٹ لیتا ہے اور دونوں کھروں کا مالک بن جاتا ہے۔ وہ اللہ کے نز ذیک باوقار ہوتا ہے اور اللہ ہے کوئی حاجت نہیں ما نگتا جو اللہ

(۲۷۰) بیان کیا گیا ہے کہ تمراین خطاب کے سامنے خانہ \* كعبه كے زيورات اوراُن كى كثرت كا ذكر ہوا تو بچھلوگوں نے اُن سے کہا کہ اگر آپ ان زیورات کو لے لیں اور انہیں مسلمانوں کے لشکر پرصرف کرے اُن کی روائلی کا سامان كريس تو زياده باعث اجر بوگا، خانه كعبه كو ان أمير المومنين عليه السّلام - (يورات كي كياضرورت ہے - چانچ عمر في اس كا اراده

(٢٦٤) العفرزندآ وم ! أس دن كي فكركا بارجوابهي آيا نہیں، آج کے اپنے دن پر نہ ڈال کہ جو آچکا ہے۔ اس لئے کہ اگر ایک دن بھی تیری عمر کا باقی ہوگا، تو اللہ تیرارز ق تجمعتك يهنجائك

فقال له عمر: لولاك لافتضحنا، وترك الحلى بحاله

(۲۷۱) وروى أنه عليه السلام رفع إليه

رجلان سرقامن مال الله، والآحر من

عرض الناس فقال عليه السّلام: أمَّا هٰذَا

فَهُوَ مِنْ مَالِ اللهِ وَلاَ حَلَّعَلَيْهُ مَالُ اللهِ أَكَلَ

فِقَالَ عَلَيهِ السلامِ: إِنَّ الْقُرَّانَ أُنِدِلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه والِه وَالْآمُوالُ أَرْبَعَةٌ أَمُوالُ الْمُسُلِمِينَ فَقَسَّمَهَا بَيْنَ الْوُرَثَةِ فِي الْفَرَآئِضِ وَالْفَيُّ ءُ فَقَسَّمَهُ عَلَيْ مُسْتَحِقِّيهِ وَالْخُمُسُ فَوَضَعَهُ اللَّهُ حَيْثُ وَضَعَهُ وَالصَّلَقَاتُ فَجَعَلَهَا الله حَيثُ جَعَلَهَا، وَكَانَ حَلَّيُ الْكَعْبَةِ فِيُّهَا يَوْمَئِذٍ، فَتَرَكَهُ اللُّهُ عَلَى حَالِهِ، وَلَمْ يَتُرُكُهُ نِسْيَانًا، وَلَمْ

(۲۷۱)روایت کی گئی ہے کہ حضرت کے سامنے دوآ دمیوں کو پیش کیا گیا جنہوں نے بیت المال میں چوری کی تھی۔ ايك تو أن مين غلام اورخود بيت المال كي ملكيت تها، اور دوسرے پرحدجاری ہوگی۔''چٹانچداس کاہاتھ قطع کردیا۔

كرليا اور امير المونتين عابدالسلام الساك بارك ميس

آپ نے فرمایا کہ جب فرآن مجید نبی اکرم صلی الله علیه

وآلبولكم برنازل ہوا توأس وقت چارتنم كے اموال تھ،

ایک مسلمانوں کا ذاتی مال تھا، أے آپ نے اُن کے

وارثول میں ان کے حصہ کے مطابق تقسیم کرنے کا حکم دیا۔

دوسرامال غنیمت تھا أے اس كے متحقین پرقسم كيا۔ تيسرا

مال من تعاأس مال كالله تعالى في خاص مصارف مقرر

كرديئے - چوتھے زكوة وصدقات تھے انہيں اللہ نے وہاں

صرف کرنے کا حکم دیا جوان کامصرف ہے۔ پیخانہ کعبہ

کے زیورات اُس ز مانہ میں بھی موجود تھے لیکن اللہ نے اُن

کوان کے حال پررہنے دیا اورایسا بھولے ہے تو نہیں ہوا،

اور نه أن كا وجود اس ير يوشيده نھا۔ لبذا آ بھي انہيں ا

وہیں رہنے دیجے جہال اللہ اور اُس کے رسول نے انہیں

رکھاہے۔ بین کرعمرنے کہا کداگر آپ ندہوتے تو ہم رسوا

ہوجاتے اورزیوارت کوان کی حالت پررینے دیا۔

بَعُضُهُ بَعُضًا وَآمَّا الْأَخَرُ فَعَلَيْهِ الْحَلَّ (الشَّدِيُكُ) فَقَطَعَ يَكَهُد (٢٧٢) وقال عليه السّلام: لَوْقَالِ اسْتَوَّتُ قَلْمَايَ مِنْ هٰذِهِ الْمَدَاحِضِ لَغَيَّرُتُ اَشَّيَاءَ

(۲۷۲) اگران پھسلنول ہے جا کرمیرے پیرجم گئے، تو میں بہت می چیزوں میں تبدیلی کردوں گا۔

اس سے انکارنہیں کیا جاسکتا کہ پینمبراسلام کے بعددین میں تغیرات رونما ہونا شروع ہوگئے اور پچھافراد نے قیاس ورائے ہے کام لے کراحکام شریعت میں ترمیم وتنسخ کی بنیاد ڈالی۔ حالانکہ عظم شرعی میں تبدیلی کاکسی کوچتی نہیں پہنچتا، کہ وہ قر آن وسنت کے واضح 440

يَخْفَ عَلَيْهِ مَكَانًا، فَأَقِرَّهُ حَيْثُ أُقَرَّهِ اللَّهُ

دوسرالوگول میں ہے کسی کی ملکیت میں تھا۔ آپ نے فر مایا كة يفلام جوبيت المال كاباس يرحد جاري نبيس بوعتى کیونکہ اللہ کا مال اللہ کے مال ہی نے کھایا ہے لیکن

امیرالمونتین علیه السلام جوشر بیت کے سب سے زیادہ واقف کارتھے وہ ان احکام کے خلاف احتجاج کرتے اور صحابہ کے خلاف

ولسنا نشك انه كان يذهب في الاحكام الشرعية والقصايا إلى اشياء يخالف فيها

(شرح ابن ابي الحديد جم ص ٣٤٣)

جب حضرت ظاہری خلافت پرشمکن ہوئے تو ابھی آپ کے قدم پوری طرح سے جمنے نہ یائے تھے کہ جاروں طرف سے فتنے اٹھ کھڑے ہوئے ،اوراُن الجھنوں ہے آخرونت تک چھٹکارا حاصل نہ کرسکے جس کی وجہ سے تبدیل شدہ احکام میں پوری طرح ترمیم نہ ہوسکی، اور مرکز ہے دور علاقوں میں بہت سے غلط سلط احکام رواح پاگئے۔البتہ وہ طبقہ جو آپ سے وابستہ تھا، وہ آپ سے احکام شریعت کودر یافت کرتا تھااورانہیں محفوظ رکھتا تھاجس کی وجہ سے سی احکام نابود،اورغلط مسائل ہمہ گیرنہ ہوسکے۔

(۲۷۳) بورے یقین کے ساتھ اس امرکو جانے رہو کہ اللہ سحان نے سی بندے کیلئے جاہے اُس کی تدبیری بہت ز بردست ، اُس کی جنتجو شدید اور اُس کی تر کیبیس طاقت در ہوں اس سے زائدرزق قرار نہیں دیا جتنا کہ تفتر پرالہی میں اس کے لئے مقرر ہوچکا ہے اور کسی بندے کے لئے اس کی كمزورى و بے جارگى كى وجه بے لوح محفوظ ميں اس كے ىقررەرزق تك پېنچنے ميں ركاوٹ نہيں ہوتی \_اس حقیقت كو سنجھنے والا ادراس بڑنمل کرنے والاسود ومنفعت کی راحتوں میں سب لوگوں ہے بڑھ جڑھ کر ہے اور اسے نظر انداز لرنے اور اس میں شک وشبہ کرنے والا سب لوگوں ہے ۔ زیادہ زیاں کاری میں مبتلا ہے۔ بہت ہے وہ جنہیں تعتیں ملی

احکام کوٹھکراکرایے قیاسی احکام کانفاذ کرے۔ چنانچ قرآن کریم میں طلاق کی بیدواضیح صورت بیان ہوئی ہے کہ اَلے طَلَاقُ مسر تلسن ' طلاق (رجعی کہ جس میں بغیر محلّل کے رجوع ہو تکتی ہے) دومرتبہ ہے۔'' گر حضرت عمر نے بعض مصالح کے پیش نظرا یک ہی نشست میں تین طلاقوں کے واقع ہونے کا تھم وے دیا۔ای طرح میراث میں عول کا طریقہ رائج کیا اورنماز جناز ہ میں چارتکبیروں کورواج دیا یونبی حضرت عثان نے نماز جمعہ میں ایک اذان بڑھادی اورقصر کے موقع پر پوری نماز کے پڑھنے کا تھم دیا اورنمازعید میں خطبہ کونماز پر مقدّم کردیا اورای طرح کے بےشارا دکام وضع کر لیے گئے جس سے مجھے احکام بھی غلط احکام کے ساتھ مخلوط ہوکر بے اعتاد بن گئے۔

اپنی رائے رکھتے تھے۔ چنانچا بن الی الحدید نے تحریر کیا ہے کہ

مارے لئے اس میں شک کی گنجائش نہیں کہ امیرالمومنین شری احکام و قضایا میں صحابہ کے خلاف رائے کے تھے۔

(٢٤٣) وقال عليه السّلام: اعُلَبُوا عِلْمًا يقِينًا أَنَّ اللَّهَ لَم يَجُعَلُ لِلعَبُدِ- وَإِن عَظْمَتُ حِيلَتُهُ، وَاشْتَذَّتُ طِبْتَتُهُ وقويَتُ مَكِيُّكَ تُهُ-أَكْثَرُمِيًّا سَبَّى لَهُ فِي اللِّكُر الْحَكِيم، وَلَمْ يَحُلُ بَينَ الْعَبْدِ فِي ضَعْفِه وَقِلَةِ حَيْلَتِهِ، وَبَيْنَ أَنْ يَبَلُغَ مَاسُيِّي لَهُ فِي الذِكْرِ الْحَكِيْمِ- وَالْعَارِثُ لِهٰذَا الْعَامِلُ بِهِ أَعْظُمُ النَّاسِ رَاحَةً فِي مَنْفَعَةٍ، وَالتَّارِكُ لَه الشَّاكُ فِيْهِ أَعْظُمُ النَّاسِ شُغُلَّا فِي مَضَرَّةٍ،

وَرُبُّ مُنْعَمِ عَلَيْهِ مُسْتَلَّارَجْ بِالنَّعْمَى، ورَبُّ مُبتِّلُي مُصِّنُوُّعُ لَهُ بِالْبَلُّوَي، فَ. دُ أَيُّهَا الْمُسْتَبِعُ فِي شُكْرِكَ، وَقَصِّرُ مِنْ عَجَلَتِكَ، وَقِفُ عِنْكَ مُنْتَهٰى رِزُقِكَ (٢٤٣) وقال عليه السّلام: لا تُجْعَلُوا

عِلْمَكُمْ جَهُلًا، وَيَقِيننكُمْ شَكًّا إِذَا عَلِيتُمْ

فَاعْمَلُوا ، وَإِذَا تَيَقَّنْتُمُ فَأَقُلِمُوا ـ

(۲۷۴) اینے علم کوجہل اور اپنے یقین کوشک نہ بناؤ۔ جب جان لیا تو ممل کرو، ادر جب یقین بیدا موگیا تو آگ

ہیں نعتول کی بدولت کم کم عذاب کے نزدیک کئے جارہے

ہیں اور بہت سول کیساتھ فقروہ فاقہ کے پردہ میں اللہ کا لطف

وكرم شامل حال ہے لہذا اے سننے والے شكر زيادہ اور جلد

بازی کم کراور جو تیری روزی کی حد ہےاً س پر گھبر ارہ۔

علم ویقین کا نقاضا ہیہ ہے کہ اس کے مطابق عمل کیا جائے اور اگر اس کے مطابق عمل ظہور میں نہ آئے تو اُسے علم ویقین سے تعبیر نہیں کیا جاسکتا۔ چنانچہا گرکونی مختص یہ سیجے کہ بھیے یقین ہے کہ فلال راستہ میں خطرات ہیں اوروہ بےخطر راستہ کو چھوڑ کراً سی ہرخطر راستہ میں راہ پیائی کرے، تو کون کہ سکتا ہے کہ وہ اس راہ کے خطرات پریقین رکھتا ہے۔ جبکہ اس یقین کا نتیجہ بیر ہونا چاہئے کہ وہ اُس راستہ پر چلنے سے احتر از کرتا۔ای طرح جو تخص حشر ونشر اور عذاب وثو اب پریقین رکھتا ہے، وہ دنیا کی غفلتوں ہے مغلوب ہوکر آخرت کونظر انداز نہیں کرسکتااور نہ عذاب وعقاب کے خوف ہے مل میں کوتا ہی کا مرتکب ہوسکتا ہے۔

> (٢٤٥) وقال عليه السّلام: إنَّ الطَّبَعَ مُورِدْ غَيُرُ مُصَابِرِ، وَضَامِنٌ غَيُرُ دَنِيّ، وَرُبُّمَا شَرِقَ شَارِبُ الْمَاءِ قَبُلَ ريّه، وَكُلَّمَا عَظُمَ قَلَرُ الشَّيْءِ الْمُتَنَافَسِ فِيهِ عَظْمَتُ الرَّزِيَّةُ لِفَقَٰلِهِ، وَالْآمَانِيُّ تُعْيِي أُعُيُنَ الْبَصَائِرِ، وَالْحَظْ يَأْتِي مَنَ لأَ

(۲۷۵) طع گھاٹ پراتارتی ہے، مگرسیراب کئے بغیر پلٹا دیتی ہے۔ ذمدداری کا بوجھا ٹھاتی ہے گراسے پورانہیں كرتى اوراكثر اليها ہوتا ہے كد مانى پينے والے كو پينے سے پہلے ہی احچھو ہوجا تا ہے اور جتنی کسی مرغوب و پیندیدہ چیز کی قدر ومنزلت زیادہ ہوتی ہے اُ تناہی اُسے کھودینے کا رنج زیادہ ہوتا ہے۔ آرزوئیں دیدہ بصیرت کو اندھا کردیتی ہیں،اور جونصیب میں ہوتا ہے پہنچنے کی کوشش کئے بغيرل جاتا ہے۔

> (٢٧٦) وقال عليه السّلام: اللُّهُمَّ إِنِّي أَعُودُنبِكَ (مِنَ) أَنَ تُحَسِّنَ فِي لَامِعَةِ الْعُيُونِ عَلَانِيَّتِي، وَتُقَبِّحَ فِيْمَا ٱبْطِنُ لَكَ سَرِيْرَتِي، مُحَافِظًا عَلَى دِنْآءِ النَّاسِ

(۲۷۷) اے اللہ! میں تجھے پناہ مانگتا ہوں اسے کہ میرا ظاہر لوگوں کی چیٹم ظاہر ہیں میں بہتر ہواور جواینے باطن میں چھپائے ہوئے ہوں، وہ تیری نظروں میں بُرا ہو۔ درآ ل حالیکہ میں لوگوں کے دکھاوے کیلئے اپنے نفس کی اُن چیزوں ے نگہداشت کروں کہ جن سب پر تو آگاہ ہے۔اس طرح

| ng natura anata atawa katan katan katan katan salah bagan tawa. Atawa tenda katan katan katan katan katan bada                                                                                         | rais isidi isian rinn pang pang ingga man rinn silan ingga ingga ingga ingga ning angal naga anga anga anga ang                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نَ نَّفُسِى بِجَبِيْعِ مَا أَنْتَ مُطَّلِعٌ عَلَيْهِ<br>نِّنَى، فَابُكِى لِلنَّاسِ حُسَنَ ظَاهِرِى،<br>أَفْضِى اليَّكَ بِسُوءِ عَمَلِى، تَقَرُّبًا اللي<br>بِبَادِكَ، وَتَبَاعُكَا مِنَ مَّرُ ضَاتِكَ. | لوگوں کے سامنے تو ظاہر کے احتصابونے کی نمائش کروں، اور تیرے سامنے اپنی بدا کمالیوں کو پیش کر تار ہوں جسکے نتیجہ میں تیرے بندوں سے تقریب حاصل کروں، اور تیری خوشنود یوں سے دورتی ہوتا چلا جاؤں۔ |
| ك ٢٤) وقال عليه السّلام: لا وَالَّذِي<br>مُسَيِّنَا مِنْهُ فِي عُبُّرِ لَيْلَةٍ دَهْمَآءَ تَكُشِرُ<br>مُنَ يَوْمٍ اَغَرَّمَاكَانَ كَذَا وَكَذَابِ                                                      | (۲۷۷) (کسی موقع پرفتم کھاتے ہوئے ارشاد فر مایا)<br>اُس ذات کی فتم جس کی بدولت ہم نے الی شب تار کے<br>باقی ماندہ حصہ کو بسر کردیا جس کے چھٹتے ہی روز درخشاں<br>ظاہر ہوگا ایسااور الیمانہیں ہوا۔ |
| ٢٧٨) وقال عليه السّلام:                                                                                                                                                                                | (۲۷۸) دہ تھوڑائمل جو پابندی ہے بجالیا جاتا ہے، زیادہ                                                                                                                                           |
| لِيلٌ تَكُوُّمُ عَلَيْهِ أَرْجٰي مِنْ كَثِيْرٍ مَلْوُلٍ (مِنْهُ)                                                                                                                                       | فائدہ مند ہےاس کثیر عمل ہے کہ جس ہے دل اکتاجائے۔                                                                                                                                               |
| ٢٤٩) وقال عليه السّلام:<br>أَا أَضَرَّتِ النَّوَافِلُ بِالْفَرَ آنِضِ فَارُفُصُوْهَا-                                                                                                                  | (۲۷۹) جب مستحبات فرائض میں سدِّر راہ ہوں ، تو انہیں<br>حصور دو۔<br>                                                                                                                            |
| ٢٨٠) وقال عليه السَّلام:                                                                                                                                                                               | (۲۸۰) جوسفر کی دوری کو پیش نظر رکھتا ہے وہ کمر بستہ                                                                                                                                            |
| نُ تَكَكَّرُ بُعُكَ السَّفَرِ اسْتَعَلَّــ                                                                                                                                                             | رہتا ہے۔                                                                                                                                                                                       |
| (٢٨١) وقال عليه السّلام:                                                                                                                                                                               | (۲۸۱) آئکھوں کا دیکھنا حقیقت میں دیکھنانہیں۔                                                                                                                                                   |
| يُسَتِ الرُّويَةُ كَالَهُعَايَنَةِ مَعَ الأَّبُصَارِ فَقَلُ                                                                                                                                            | کیونکہ آئکھیں بھی اپنے اشخاص سے غلط بیانی بھی کر جاتی                                                                                                                                          |
| كُذِب العُيُونُ أَهُلَهَا، وَلَا يَغُشُ الْعَقُلُ مَنِ                                                                                                                                                 | میں مگر عقل اُس شخص کو جو اُس سے نصیحت چاہے بھی                                                                                                                                                |
| سُتَنْصَحَهُ                                                                                                                                                                                           | فریب نہیں دیتی۔                                                                                                                                                                                |
| ٢٨٢) وقال عليه السلام: بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ                                                                                                                                                             | (۲۸۲) تمہارے اور پندونفیحت کے درمیان غفلت کا                                                                                                                                                   |
| نَوْعِظَةِ حِجَابٌ مِّنَ الْعِرَّةِ-                                                                                                                                                                   | ایک بڑاپردہ حاکل ہے۔                                                                                                                                                                           |
| (۲۸۳) وقال عليه السّلام جَاهِلُكُمُ                                                                                                                                                                    | (۲۸۳) تمهارے جائل دولت زیادہ پاجاتے ہیں اور عالم                                                                                                                                               |
| زُدَادٌ، وَعَالِيُكُمُ مُسَوِّفٌ                                                                                                                                                                       | آئندہ کے تو قعات میں مبتلا رکھے جاتے ہیں۔                                                                                                                                                      |

(۲۸۴)علم کا حاصل ہوجانا، بہانے کرنے والوں کے (٢٨٣) وقال عليه السلام: عذر کوختم کردیتا ہے۔ قَطَعَ الْعِلْمُ عُذُرَ الْبُتَعَلِّلِينَ-

(۲۸۵) وقال عليه السّلام: كُلُّ مُعَاجل (۲۸۵) جے جلدی ہوت آجاتی ہے وہ مہلت كا يَسْئَالُ الْآنْظَارَ، وَكُلُّ مُوَّجَّلِ يَتَعَلَّلُ فَوالله وتا م اور جيمهلت زندگي دي عنى موال مٹول کرتار ہتاہے۔

(٢٨٦) وقال عليه السّلام: مَاقَالَ النَّاسُ (٢٨٦) اوَّكَ كَي شِيرٌ واه واه' نهين كرتِّ مَّريك

لِشَيْءٍ "طُوبلي لَهُ" إلا وَقَلُ خَبِأَلَهُ اللَّهُو ناساً سي كَلْيُراون جِها عَهو عب

(٢٨٧) وسئل عن القلاد فَقال: طَرِيْقٌ (٢٨٧) آپ عة تفاوَقدر كَمْ عَلَى يوجِها كياتوآتِ مُظْلِمٌ فَلَا تَسُلُكُونُهُ، وَبَحْرٌ عَبِيقٌ فَلَاتَلِجُولُهُ، فَرَمايا! بيالك تاريك راسة ج، ال ين قدم نه وَسِرُ اللهِ فَلَا تَتَكَلَّفُولُهُ

اٹھاؤ۔ایک گہراسمندر ہےاں میں ندائر واللہ کا ایک راز ہ،اسے جانے کی زحمت ندا ٹھاؤ۔

(٢٨٨) وقال عليه السّلام: إِذَا أَدَذَلَ اللّهُ (٢٨٨) الله جس بند ع كوذليل كرنا عابتا ب أستام و عَبُدًا حَظَرَ عَلَيْهِ الْعِلْمَـ

دانش ہے محروم کر دیتا ہے۔

(٢٨٩) وقالَ عليه السّلام: كَانَ لِيِّي فِيْمًا (٢٨٩) عبد ماضي مين ميراايك دين بهائي تقااوروه ميري مَضَمى أَنْح فِي اللهِ، وَكَانَ يُعْظِمُهُ، فِي نظرول مِن اس ونت سے باعزت تھا كه دنيا أس ك عَينِينَى صِغُرُ اللُّنْيَا فِي عَيْنِه، وَكَأَنَ فَطُرول مِن يبت وهير هي أس يبيث كقاض ملط جِارجًا مِنَ سُلْطَان بَطْنِهِ فَلَا يَشْتَهي نَ تَصَالِهُ الإِرْاجُو تِيزاُ عَيْسِرنَهُ فَي أَس كَي خُوا الشراعة مَالًا يَجِدُ وَلَا يُكْثِرُ إِذَا وَجَدَ، وَكَانَ أَكَثَوَ اورجو پيزميسرَهي، أصضرورت سے زياده صرف بين نه دَهُو كا صَامِتًا فَإِنَّ قَالَ بَكَّ الْقَائِلِينَ وَنَقَعَ لاتا تقاره اكثر ادقات خاموش ربتا تقااوراكر بولتا تفاتو غَلِيْلَ السَّائِلِيْنَ- وَكِمانَ ضَعِيمُ فَا لِهِ لَنَهُ والول كو چِيه كرديتا تفار اور سوال كرنيوالول كي مُسْتَضَعَفًا! فَإِنَّ جَآءَ الْجِكُّ فَهُو لَيْتُ غَابِ بِياسٍ بَجَادِيتاتها ليون توه عاجز وكمز ورتها، مرجها وكاموقع وَصِلَّ وَادٍ اللَّا يُلْلِي بِحُجَّةٍ حَتَّى يَأْتِي آجائة وه شير بيشاور وادى كا ازوها تفار وه جوديل

قَاضِيًا؛ وَكَانَ لَا يَلُوْمُ أَحَدُ عَلَى مَايَجِدُ الْعُكُرَ فِي مِثْلِهِ حَتَّى يَسْبَعَ اعْتِكَارَهُ-وَكَانَ لَا يَشُكُو وَجَعًا إِلاَّ عِنْكَبُرُ ثِهِ؛ وَكَانَ يَقُولُ مَايَفُعَلُ وَلاَ يَقُولُ مَالاً يَفْعَلُ، وَكَانَ إِذَا غُلِبَ عَلَى الْكَلَامِ لَمْ يُغُلَّبُ عَلَى السُّكُوتِ، وَكَانَ عَلَىٰ مَايَسُمَعُ آحُرَصَ مِنْهُ عَلَىٰ أَنُ يَتَكَلَّمَ وَكَانَ إِذَا بَلَهَهُ أَمُرَانِ يَنْظُرُ أَيُّهُمَا أَقُرَبُ إِلَى الهَّوَى فَخَالَفَهُ، فَعَلَيْكُمْ بِهٰذِهِ الْخَلاّئِقِ فَالَّزَمُوهَا وَتَنَافَسُوا فِيهَا، فَإِنَّ لَمُ تَستَطِيعُوهَا فَاعَلَهُوا أَنَّ أَخُذَ الْقَلِيل خَيْرٌ مِنْ تَرَكِ الْكَثِيرِ-

اور الم کے جوڑ دیے سے اہر ہے۔

و بر مان پیش کرتا تھا وہ فیصلہ کن ہوتی تھی۔ وہ اُن چیز وں میں کہ جن میں عذر کی گنجائش ہوتی تھی ،کسی کوسرزنش نہ کرتا تھا جے تک کدأس کے عذر معذرت کوئن نہ لے۔ وہ سی در دوتکلیف کا ذکرنہ کرتا تھا۔ گراُس وفت کہ جب اُس ہے۔ جِهِينَكارا باليتِيَا تَقِياء وه جوكرتا تقاوي كهتِنا تفااور جونبيس كرتا تقاوه ے کہتانہیں تھا۔ اگر بولنے میں اُس پر بھی غلبہ یا بھی لیا حائے تو خاموشی میں اُس پرغلبہ حاصل نہیں کیا جاسکتا تھا۔ دہ بولنے سے زیادہ سننے کا خواہش مندر ہتا تھااور جب اعا تک أس كےسامنے دوچيز سآ حاتی تھيں، تووہ ديکھتا تھا كہان دونوں میں ہے ہوائے نفس کے زیادہ قریب کون ہے تو دہ أس كى مخالفت كرتا تفا\_لبذاتمهين ان عادات و خصائل كو حاصل كرنا چاہيئے اور ان پرعمل پيرا اور ان كا خواہش مند مناجا ہے۔ اگران تمام کا حاصل کرنا تمہاری قدرت سے باہر ہوتو اس بات کو جانے رہو کہ تھوڑی سی چیز حاصل کرنا

حضرت نے اس کلام میں جس شخص کو بھائی کے لفظ سے یا دکرتے ہوئے اُس کے عادات وشائل کا تذکرہ کیا ہے اس سے بعض نے حضرت ابوذ رغفاری بعض نے عثان ابن مظعون اور بعض نے مقدادا بن اسود کومرادلیا ہے۔ مگر بعیرنہیں کہاس ہے کوئی فریرخاص مراد ندہو كيونكم عرب كابيه عام طريقة كلام بح كدوه اسيخ كلام مين بهائي باساتقى كاذكركر جات مين ،اوركو كي معين خض أن ي بيش نظر نبيس موتا

(٢٩٠) وقال عليه السّلام:

الاشعث بن قيس عن ابن له:

لَوْلَمْ يَتُوَعَّدِ اللَّهُ عَلَى مَعْصِيتِهِ لَكَانَ يَجِبُ أَنْ لَا يُعْصَى شُكُرًا لِنِعَبِهِ-

(۲۹۱) وقال عليه السّلام: وقد عزى

يَا أَشْعَتُ، إِنَّ تَحُرَنُ عَلَى الْبِيْكَ فَقَٰلِ

استُحَقَّتُ مِنْكَ ذَلِكَ الرَّحِمُ، وَإِنَّ تَصُبِرُ

فَفِي اللهِ مِنْ كُلِّ مُصِيبَةٍ خَلَفٌ يَا

أس كى معصيت ندكى جائے۔

(۲۹۰) اگرخداوندعالم نے اپنی معصیت کے عذاب نے

نه دُرایا ہوتا، جب بھی اس کی نعمتوں پرشکر کا نقاضا یہ تھا، کہ

(۲۹۱) اشعث ابن قیس کو اس کے بیٹے کا پُرسا دیتے

ا \_ اشعث! اگرتم اینے بیٹے بررنج و ملال کرو، تو پیخون کا رشته اس کا سز اوار ہے،اورا گرصبر کروتو اللّٰہ کے نز دیک ہر مصيبت كاعوض ہے۔ اے اشعث! اگرتم نے صبر كيا تو تقدیر الی نافذ ہوگی اس حال میں کہتم اجر و ثواب کے

أَشْعَتُ، إِنْ صَبَرُتَ جَرَى عَلَيْكَ الْقَلَرُ وَأَنَّتَ مَاجُورٌ ، وَإِنْ جَرِعْتَ جَرَى عَلَيْكَ الْقَكَرُ وَأَنْتَ مَأْزُورٌ ، (يَا أَشْعَثُ) ابْنُكَ سَوَّكَ وَهُوَ بَلَّاءٌ وَفِتُنَةٌ وَحَزَنَكَ وَهُوَ ثَوَابٌ

(۲۹۲) وقىال علىيە السّلام على قبر

رسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالهِ وَسلَّم

ساعة دفن: إنَّ الصَّبْرَ لَجَيِيلٌ إلاَّ عَنْكَ؛

وَإِنَّ الْبَجَـزَعَ لَـقَبِيُّحُ إِلَّا عَـلَيْكَ ؛ وَإِنَّ

الْمُصَابَ بِكَ لَجَلِيلً - وَإِنَّهُ قَبْلَكَ وَبَعُلَكَ

حقدار ہو گے اور اگر چیخ چلائے، جب بھی تھم قضا جاری ہوکر رے گا۔ مراس حال میں کتم پر گناہ کا بوجھ ہوگا۔ تمہارے لئے بیٹامسرت کا سبب ہوا حالانکہ دہ ایک زحت و آز ماکش تھااور تہمارے لئے رنج واندوہ کا سب ہوا حالانکہ وہ (مرنے ہے) تمهارے لئے اجرور حمت کا باعث ہوا ہے۔

(۲۹۲) رسول الله صلى الله عليه وآله كے دفن كے وقت قبر يربيرالفاظ كيم

صبرعموماً الچھی چیز ہے سوائے آپ کے غم کے اور بیتالی و بيقرارى عموماً مُرى چيز ہے سوائے آپ كى وفات كے اور بلاشبہ آب کی موت کا صدم عظیم ہے، اور آب سے سلے اورآب کے بعدآنے والی ہرمعیبت سک ہے۔

> (٢٩٣) وقال عليه السّلام: لا تَصْحَب المَائِقَ فَإِنَّهُ يُزِيِّنُ لَكَ فِعُلَهُ، وَيَوَدُّ أَن تَكُونَ

(۲۹۳) بے وتوف کی ہم کشینی اختیار نہ کرو کیونکہ وہ تہارے سامنے اپنے کامول کو بچ کر پیش کرے گا اور یہ چاہے گا کہتم اُسی کے ایسے ہوجاؤ۔

ب وقوف انسان اپنے طریق کار کوشیح سمجھتے ہوئے اپنے دوست سے بھی یہی چاہتا ہے کہ وہ اُس کا ساطور طریقہ اختیار کرے، اور جیسا وہ خود ہے ویبابی وہ ہوجائے۔اس کے بیمغی نہیں کہ وہ بیرچا ہتا ہے کہاں کا دوست بھی اس جیسا ہوجائے۔ کیونکہ وہ اپنے کو بیوتوف ہی کب سمجھتا ہے جو سیر چاہے اور اگر سمجھتا ہوتا تو ہے وقوف ہی کیوں ہوتا۔ بلکہ اپنے کو تقلمندا در اپنے طریقہ کار کو سمجھتے ہوئے اپنے دوست کوبھی اپنے ہی ایساعقلمندد مکھنا چاہتا ہے۔اس لئے وہ اپنی رائے کوسج کراس کے سامنے پیش کرتا ہے اوراس پڑھل پیرا ہونے کااس سےخواہش مند ہوتا ہےاور ہوسکتا ہے کہاس کا دوست اس کی باتوں سے متاثر ہوکراس کی راہ چل پڑے۔اس لئے اس سے الگ تھلگ رہنا ہی مفید ثابت ہوسکتا ہے۔

(۲۹۴) وقل سئل عن مسافة مابين (۲۹۴) آپ سے دریافت کیا گیا کہ مشرق ومغرب کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ آپ نے فرمایا" مورج کا ایک المشرق والمغرب فقال عليه السلام: مسِيرة يوم لِلشَّبُسِ

(٢٩٥) وقال عليه السّلام: أَصْدِقَاوُلْكَ (۲۹۵) تین قتم کے تمہارے دوست ہیں اور تین قتم کے

صَلِيقِكَ، وَصَلِيقٌ عَلُولَكَ.

قَلَاتُهُ، وَأَعْلَ اولَ ثَلَاقُهُ فَاصْلِ قَاولُ وَمَن وست يه بن جَهادا دوست تمهار دوست كا صَدِيدُ قُلْدَ، وَصَدِيدَ قُ صَدِيدُ قِلْكَ وَعَلُونً وست، اور تمهارے وتمن كا وتمن اور وتمن يه بي - تمهارا عَـــ كُوَّكَ وَأَعْـــ كَاوُكَ عَـــ كُوُّكَ وَعَـــ كُوُّ وَتَمْن بَهْبار بِ دوست كادتمن اورتبهار بي دَمْن كا دوست

(٢٩٢) وقال عليه السلام:

لرجل رآلا يسعلى عللى علاوله بما فيه إضرار بنفسه: إِنَّهَا أَنَّتَ كَالطَّاعِنِ نَفُسَهُ لِيَقْتُلَ رِدُفَهُ-

(۲۹۲)حضرت نے ایک ایسے خص کو دیکھا کہ وہ اپنے دشمن کوالیں چیز کے ذرٌ بعہ سے نقصان پہنچانے کے دریے ہےجس میں خوداس کا جھی نقصان پہنچے گا، تو آپ نے فر مایا كهتم ال يخص كي ما نند بهو جوايية بينجيه والے سوار كومل کرنے کے لئے اپنے سیندمیں نیز ہمارے۔

(۲۹۷) نصیحتیں کتنی زیادہ ہیں اور ان ہے اثر لینا کتنا کم (٢٩٤) وقال عليه السّلام: مَا أَكْثَرَ الْعِبَرَ وَأَقُلُ الْإِعْتِبَارَ!

اگرز ماندے حوادث وانقلابات برنظر کی جائے اورگزشتہ لوگوں کے احوال وواردات کودیکھااوراُن کی سرگزشتوں کوسناجائے تؤہر گوشہ ہے عبرت کی ایک الیں داستان سنی جاسکتی ہے جوروح کوخواب غفلت سے چنجھوڑنے پندوموعظت کرنے اور عبرت دبھیرت ولانے کا پوراسروسامان رکھتی ہے۔ چنانچید دنیامیں ہر چیز کا بنٹا اور بگڑنا اور پھواوں کا کھلنا اور مرجھانا،سبرے کالہلہانا اور پامال ہونا اور ہر ذرہ کا تغیر وتبدل کی آماج گاہ بنزا ایساورس عبرت ہے جوسراب زندگی ہے جام بقا کے حاصل کرنے کے تو قعات حتم کردیتا ہے۔بشرطیکہ د کیصنوالی آئکھیں اور سننے والے کان ان عبرت افزاچیز وں سے ہند شہول ہے

كاخ جهال پُراست زذكرِ گزشتگال كين كسيكه گوش وبد، اين عداكم است؟

(۲۹۸) جولزائی جھکڑ ہے میں حدسے بڑھ جائے وہ گنہگار (٢٩٨) وقال عليه السَّلام: مَنَّ بَالَغَ فِي الْخُصُومَةِ أَثِمَ، وَمَنَ قَصَّرَ فِيهَا ظُلِمَ، وَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَّقِى اللَّهُ مَنَّ

(٢٩٩) وقال عليه السّلام: مَا أَهَنَّنِي زَنَّبْ

أُمْهِلْتُ بَعُلَاهُ حَتَّى أَصَلِّيَ رَكَعَتَيْنِ (وَأَسْأَلُ

اللهُ الْعَافِيَةَ)\_

ہوتا ہے اور جواس میں کمی کرے ، اُس پرظلم ڈھائے جاتے ہیں اور جولڑتا جھگڑتا ہے اُس کے لئے مشکل ہوتا ہے کہ خوف خدا قائم رکھے۔

(۲۹۹)وہ گناہ مجھے اندو ہنا کنہیں کرتا جس کے بعد مجھے اتنی مہلت مل جائے کہ میں دورکعت نماز بڑھوں اور اللہ ہے امن وعافیت کا سوال کروں۔

(٣٠٠) وَسَنِلَ عليه السّلام: كيف يحاسب الله الخلق عللي كثرتهم فقال عليه السّلام: كَمَا يَرْزُقُهُمْ عَلَىٰ كَثُرَتِهِمْ، فقيل: كيف يحاسبهم ولا يرونه؟ فقال عليه السَّلام: كَمَا يَرُزُقُهُمْ وَلَا يَرُونَهُ

(٠٠٠) امير المونين عليه السلام بدر مافت كيا كياك خدا وند عالم اس کثر التعداو مخلوق کا حساب کیونکر لے گا؟ فرمایا جس طرح اس کی کثرت کے باوجود انہیں روزی پہنچا تا ہے بوچھا وہ کیونکر حساب کے گا جبکہ مخلوق أسے د تکھے گنہیں؟ فرمایا جس طرح انہیں روزی دیتا ہے، اوروہ أسے دیکھتے نہیں۔

(۳۰۱) تمهارا قاصدتمهاری عقل کاتر جمان ہے اور تمہاری طرف سے کامیاب ترین ترجمانی کرنے والا تمہارا خط

(۳۰۲) ایماشخص جوکنی ومصیبت میں مبتلا ہو جتنا محتاج

دعاہے اُس سے کم وہ مختاج نہیں ہے کہ جواس وقت خیرو

عافیت ہے ہے۔ مگراندیشہ ہے کہ نہ جانے کب معیبت

(۳۰۶۳) لوگ أسى دنيا كى اولاد ہيں اور كسى شخص كو اپنى

مال كى محبت پرلعنت ملامت نہيں كى جاسكتى۔

(٣٠٢) وقال عليه السّلام: مَا الْمُبْتَلَى الَّٰذِي قَدِاْشُتَكَ بِهِ الْبَلَّاءُ بِأَحُوجَ إِلَى اللَّعَاءِ مِنَ الْمَعَافَ الَّذِي لَا يَأْمَنُ الْبَلَّاءَ!

رَسُولُكَ تَرْجُمَانُ عَقْلِكَ ، وَكِتَابُكَ أَبْلَغُ مَا

(٢٠١) وقال عليه السلام:

يَنْطِقُ عَنْكَ !

(٣٠٣) وقال عليه السّلام: أَلنَّاسُ أَبنَاءُ اللُّنْيِا، وَلَا يُلَامُ الرَّجُلُ عَلَى حُبِّ أُمِّهِ

(٣٠٨) وقال عليه السّلام: إنَّ الْمِسْكِيْنَ رَسُولُ اللهِ فَمَنَّ مَنَعَهُ فَقَدُّ مَنَعَ اللهَ، وَمَنْ أعُطَاهُ فَقَدُ أَعْطَى اللَّهَ

(۱۳۰۴)غریب ومسکین الله کا فرستاده ہوتا ہے توجس نے اُس سے اپنا ہاتھ روکا اُس نے خداسے ہاتھ روکا اور جس نے اُسے پھردیا اُس نے خدا کودیا۔

(٣٠٥) وقال عليه السّلام: مَازَنَى غَيُورٌ (٣٠٥) غيرت مند كهي زانهي كرتا\_

(٣٠٧) وقال عليه السّلام: كَفَى بِالْأَجَلِ (٣٠٠) مت حيات نَلْهِ إِنْ كَ لِحَكَا فَي بِ-

مطلب بیہ ہے کہ لاکھ آسان کی بجلیاں کڑ کیس،حوادث کے طوفان اللہ یں، زمین میں زلزلے آئیں اور بہاڑ آئیں میں نگرائیں،

CONTRACTOR CAPTURE CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CONTRACTOR CON

اگرزندگی باقی ہےتو کوئی حادثة گزنزمین پہنچا سکتااور نہ صرصرموت شمع زندگی کو بجھاسکتی ہے کیونکہ موت کاایک وقت مقرر ہے اوراس مقررہ وفت تک کوئی چیزسلسلہ کھیات کوقطع نہیں کر سکتی ،اس لحاظ سے بلاشبہ موت خود زندگی کی محافظ ونگہبان ہے۔ ع

کے چین جانے پراے نیز نہیں آئی۔ عَلَى الثُّكُل وَلَا يَنَامُ عَلَى الْحَرَبِ! قال الرضى : ومعنى ذلك أنَّهُ يصبر على قتل الأولاد ولا يصبر على سلب الأموال-

(٣٠٨) وقال عليه السّلام: مَوَدَّةُ الْآبِاءِ قَرَابَةٌ بَيْنَ الْآبِنَاءِ وَالْقَرَابَةُ إِلَى الْمَوَدَّةِ أَحُوجُ نہیں ہے جتنی قرابت کومبت کی۔

(٣٠٩) وقال عليه السّلام: اتَّقُوا ظُنُونَ خدادندعالم نے حق کوان کی زبانوں پرقرار دیا ہے۔ النُّوْمِنِيْنَ؟ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى

مِنَ الْمُوَدُّةِ إِلَى الْقَرَابَةِ-

مِنْهُ بِيا فِي يَلِهِ

(٣١١) وقال عليه السّلام الأنس بن مالك،

وقل كان بعثه إلى طلحة و الزبير لهاجاء

إلى البصرة يذكر هما شيئا مبّا سمعه من

رسول الله صلَّى الله عليه واله وسلَّم في

معناهما، فلرى عن ذلك، نرجع إليه، فقال:

إِنِّي أُنسِيتُ ذَٰلِكَ الْآمُرَ- فقال عليه السّلام:

(٣١٠) وقال عليه السّلام: لَا يَصُلُقُ إِيَّمَانُ عَبِّهٍ حَتَّى يَكُونَ بِهِا فِي يَكِ اللهِ أُوثَقَ جب تک اپنے ہاتھ میں موجود ہو نیوالے مال ہے اُس پر زیادہ اظمینان نہ ہوجوقدرت کے ہاتھ میں ہے۔

(۱۱ مر جب حضرت بصره میں وارد ہوئے تو انس این ما لک کوطلحہ و زبیر کے پاس بھیجا تھا کہ ان دونوں کو کچھوہ اقوال یاد دلائیں جوآئ کے بارے میں انہوں نے خود پیٹمبرصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنے ہیں۔ مگر انہوں نے اس سے پہلوتھی کی ، اور جب ملیث کر آئے تو کہا کہ وہ

(٢٠٤) وقال عليه السّلام: يَنَامُ الرَّجُلُ (٤ = ٣) اولا د كر في يرآ دى كونيندا جاتى بي مر مال

سیدر مثی فرمائے ہیں کہاں کا مطلب سے کہ انسان اولا د کے لئے مرنے پرصبر کر لیتا ہے گر مال کے جانے پرصبر نہیں

(۳۰۸) بالول كى بالمى محبت اولاد كے درميان ايك قرابت ہوا کرتی ہے ادر محبت کو قرابت کی اتنی ضرورت

(٣٠٩) ابل ايمان كے كمان سے ڈرتے رہو، كيونكه

(۳۱۰) کسی بندے کا ایمان اُس وفت تک سیانہیں ہوتا

بات مجھے یا زنبیں رہی۔اس پر حضرت نے فرمایا: اگرتم جھوٹ بول رہے ہوتو اس کی پاداش میں خداوندعالم

إِنَّ كُنْتَ كَاذِبًا فَضَرَ بَكَ اللَّهُ بِهَا بَيْضَاءَ ایسے چکدار داغ میں تہہیں مبتلا کرے کہ جے وستار بھی نہ لَامِعَةً لَا تُوَارِيْهَا الْعِمَامَةُ (سیدرضی فرماتے ہیں کہ) سفید داغ سے مراد برص ہے۔ قال الرضى: يعنى البرص، فأصاب أنسًا چنانچہانس اس مرض میں مبتلا ہو گئے جس کی وجہ ہے ہمیشہ هٰذَا الداء فيما بعد في وجهه فكان لايراي نقاب بيش وكهائي دية تحي

علامدر شی نے اس کلام کے جس موردوعمل کی طرف اشارہ کیا ہے وہ سیہے کہ جب حضرت نے جنگ جمل کے موقع پر انس ابن ما لک کوطلحہ وزبیر کے پاس اس مقصد ہے بھیجا کہ وہ انہیں پیٹیبر کا قول ''انکہا ستقاتیلان علیا وانتہا له ظالمان'' (تم عنقریب ہلی سے جنگ کرو گے،اورتم اُن کے حق میں ظلم وزیادتی کرنے والے ہوگے ) یا دولا کیں بے انہوں نے بلٹ کر پیرظا ہر کیا کہ وہ اُس کا تذکر و كرنا بحول كيئو حفرت نے ان كے لئے بيكلمات كھے۔ مگرمشہوريہ ہے كدحفزت نے يہ جمله أس موقع پر فرمايا جب آپ نے بيغبرسلعم کے اس ارشاد کی تصدیق حیا ہی کہ

من كنت مولاة فعلى مولاة اللهم وال جسكامين مولا بول أسكي بهي مولا بين \_ا\_الله جوعلي كو دوست رکھے تو بھی اُسے دوست رکھ اور جو انہیں دعمن من والالا وعاد من عادالا-رکھے تو بھی اُسے دشمن رکھ۔

چنانچیمتعدداوگول نے اس کی صحت کی گواہی دی۔ مگر انس ابن ما لک خاموش رہے جس پر حصرت نے اُن سے فر مایا کہتم بھی تو عذیر خم کے موقع پرموجود تھے پھراس خاموثی کی کیاوجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ یاامیر المومنین میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اب میری یا د داشت کام نہیں کرتی جس پر حضرت نے اعن کے لئے بددعافر مائی۔ چڑانچداب قتیبہ تحریر کرتے ہیں کہ۔

ذكر قوم ان عليا رضى الله عنه ساله عن لوگوں نے بیان کیا ہے کدامیر المومنین نے انس ابن ما لک قول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ے رسول اللہ کے ارشاد'' اے اللہ جوعلیٰ کو دوست رکھے تو اللهم وال من ولالا وعاد من عادالا فقال بھی اُسے دوست رکھ اور جوانہیں دشمن رکھے تو بھی اُسے كبرت سنى ونسيت فقال على ان كنت وشمن رکھ' کے متعلق یو جھا تو انہوں نے کہا کہ میں بوڑھا كاذبًا فضربك الله بيضاء لامعة لاتواريها ہوچکا ہوں اوراہے بھول چکا ہوں تو آپ نے فر مایا کہ اگر تم جھوٹ کہتے ہوتو خداتمہیں ایے برص میں بہتلا کرے

(البعارف ص٢٥١) جے عمامہ بھی نہ چھیا سکے۔

ابن الى الحديد نے بھی ای قول کی تائيد کی ہے اور سيدرضي کے تحرير کردہ واقعہ کی تر ديد کرتے ہوئے تحرير کيا ہے کہ فاما ماذكرة الرضى من انه بعث انساالي

طلحة والزبير فغير معروف ولوكان

سیدرضی نے جس واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے کہ حضرت نے انس کوطلحہ وزبیر کی طرف روانہ کیا تھاایک غیرمعروف

قل بعثه ليذكرها بكلام يختص بها من رسول الله صلّى الله عليه واله لما امكنه ان يرجع فيقول انى انسيته لانه مافارقه متوجها نحوهما الاوقل اقر بمعرفته و ذكرة فكيف يرجع بعل ساعة اويوم فيقول انسيته فينكر بعل الاقرار هذا ممّا لا يقع (شرح ابن الحديد جم ص ٣٨٨)

(٣١٢) وقال عليه السّلام: إِنَّ لِلْقُلُوبِ

إِتِّبَالًا وَّ إِدْبَارً : فَإِذَا أَقْبَلَتْ فَاحْمِلُوهَا عَلَى

النُّوَافِلِ، وَإِذَا أَدْبَرَتُ فَاقْتَصِرُو ابِهَا عَلَى

(۲۱۵) وقال عليه السّلام لكاتبه

عبيه ١١ الله بن (ابعى) رافع ألَّق دَواتَكُ،

وَأَطِلُ حِلْفَةً قَلَمِكَ، وَفَرْجُ بَيُنَ

السُّطُور، وَقَرَمِطُ بَيْنَ الْحُرُوفُ فَانَّ

زْلِكَ أَجُكَارُ بِصَبَاحَتِه الْخَطِّـ

واقعہ ہے۔ اگر حضرت نے اس کلام کی یا د دہائی کیلئے انہیں کھیجا ہوتا کہ وہ پنجبر کے ان دونوں کے بارے میں فر مایا تھا تو یہ بعید ہے کہ وہ پلٹ کریہ کہیں کہ میں بھول گیا تھا۔ کیونکہ جب وہ حضرت ہے الگ ہوکر روانہ ہوئے تھے تو اس وقت بیا قرار کیا تھا کہ تیجبر کا بیارشا دمیر علم میں ہاور مجھے یاد ہے پھر کس طرح یہ ہوسکتا ہے کہ وہ ایک گھڑی یا ایک دن کے بعد یہ کہیں کہ میں بھول گیا تھا اور اقرار کے بعد ایک بین کہ میں بھول گیا تھا اور اقرار کے بعد ایک بین کہ میں بھول گیا تھا اور اقرار کے بعد ایک بین کہ میں بھول گیا تھا اور اقرار کے بعد ایک بین کہ میں بھول گیا تھا اور اقرار کے بعد ایک بین کہ میں بھول گیا تھا اور اقرار کے بعد ایک بین کہ میں بھول گیا تھا اور اقرار کے بعد ایک بین کہ میں بھول گیا تھا اور اقرار کے بعد ایک بین کہ میں بھول گیا تھا اور اقرار کے بعد ایک بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کے بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کے بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کے بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کے بین کے بین کہ بین کہ بین کہ بین کے بین کیا کے بین کہ بین کہ بین کہ بین کے بین کہ بین کہ بین کی بین کہ بین کہ بین کے بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کے بین کہ بین کے بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کے بین کہ بین کہ بین کہ بین کہ بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین کے بین

(۳۱۲) دل کبھی مائل ہوتے ہیں اور کبھی احیات ہوجاتے ہیں۔لہذا جب مائل ہوں اُس وقت انہیں مستحبات کی بجا آوری پر آ مادہ کرو۔اور جب احیاث ہوں تو واجبات پر اکتفا کرو۔

(ساس) وقال عليه السّلام: وَفِي الْقُرُانِ نَبَأْ (ساس) قرآن مِن تم يهلِ يَ خَرِين تهار عام العدك مَا قِبْلَكُمْ ، وَحَبَرُ مَا بَيْنَكُمْ مَا بَيْنَكُمْ . واقعات اورتهار عدرمياني حالات ك ليّ احكام إلى -

(٣١٣) وقال عليه السّلام: رُدُّوا الْحَجَوَ (٣١٣) جدهر عي بَقرآ عَ أَعَ اُدهر بَى بِلْنا دو - يَونَكُه مِنْ حَيْثُ جَاءَ؛ فَإِنَّ الشَّرَّ لَا يَكُفَّهُ إِلَّا تَحْقَى كَا دَفْعِيَّ فَى بِي سَكَامٍ -الشَّهُ -

(۳۱۵) اپنے نتشی عبید اللہ بن ابی رافع سے فرمایا۔ دوات میں صوف ڈالا کرو، اور قلم کی زبان لا نبی رکھا کرو۔ سطروں کے درمیان فاصلہ زیادہ جھوڑ اکرو اور حروف کو ساتھ ملا کر لکھا کرو کہ یہ خط کی دیدہ زبی کے لئے مناسب ہے۔

(١٦٦) وقال عليه السّلام: أَنَا يَعُسُونُ بُ (٣١٦) ين الل ايمان كالعسوب مول اور بركر دارول كا

الْمُوْمِنِيْنَ، وَالْمَالُ يَعُسُوبُ الْفُجَّارِ -قال الرضى : ومعنى ذلك أن البومنين يتبعونننى والفجار يتبعون المال كما تتبع النحل يعسوبها، وهورئيسها

یعسوب مال ہے۔ (سیدرضی فرماتے ہیں کہ) اس کا مطلب سے ہے کہ ایمان والے میری پیروی کرتے ہیں اور بدکر دار مال و دولت کا ای طرح اتباع کرتے ہیں جس طرح شہد کی محصیاں یعسوب کی افتدا کرتی ہیں اور یعسوب اُس مکھی کو کہتے ہیں جواُن کی سروار ہوتی ہے۔

> (٣١٧) وقال له بعض اليهود: مادفنتم نبيكم حتى اختلفتم فيه؟ فقال عليه السلام له: إنَّهَا اخْتَلَفَنَا عَنْهُ لَا فِيهِ، وَلَكِنَّكُمْ مَاجَفَّتَ أَرْجُلُكُمْ مِنَ الْبَحْرِ حَتَّى قُلْتُمْ لِنَبِيّْكُمْ: (اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمُ الِهَةٌ فَقَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ)

> > (٣١٨) وقيل له: بنكي شئى غلبت

الأقران؟ فقال عليه السلام مالَقِيَّتُ رَجُلًا

إِلَّا أَعَانَنِي عَلَى نَفَّسِهِ قال الرضي : يومئي

بذلك إلى تمكن هيبته في القلوب

(۱۳۱۷) ایک یبودی نے آپ سے کہا کہ ابھی تم لوگوں نے اپنے نبی کو دفن نہیں کیا تھا کہ ان کے بارے میں اختلاف شروع کردیا۔ حضرت نے فر مایا ہم نے ان کے بارے میں اختلاف نہیں کیا بلکہ اُن کے بعد جانتینی کے سلسلہ میں اختلاف ہوا۔ مُرتم تو دہ ہو کہ ابھی دریائے نیل سے فکل کر تمہارے پیرخٹک بھی نہ ہوئے تھے کہ اپنے نبی سے کہنے لگ مہارے لئے بھی ایک ایسا خدا بناد بجے جیسے اُن لوگوں کے خدا ہیں۔ تو موکی نے کہا کہ " بے شک تم ایک جاتال قوم ہو۔ "

اس یہودی کی نکتہ چینی کا مقصد میں تھا کہ وہ مسلمانوں کے باہمی اختلاف کو پیش کرکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو ایک اختلافی امر ثابت کرلے۔ مگر حضرت نے لفظ فیہ کے بجائے لفظ عند فرما کراختلاف کا موردواضح کر دیا کہ وہ اختلاف رسول کی نبوت کے بارے میں نہ تھا بلکہ اُن کی نیابت و جانشینی کے سلسلہ میں تھا۔ اور پھر یہود یوں کی حالت پر تبھرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو آج پیغیر کے بعد مسلمانوں کے باہمی اختلاف پر نفتہ کررہے ہیں خودان کی حالت بیتی کہ حضرت موسی کی زندگی ہی میں عقیدہ تو حید میں متزلزل ہوگئے تھے۔ چنانچہ جب وہ اہل مصر کی غلامی سے چھٹکا را پاکر دریا کے پار اُنز نے تو بینا کے بت خانہ میں بچھڑے کی ایک مورتی د کیھر کر حضرت موسی نے ان سے کہا کہ تم اب بھی مورتی د کیھر کر حضرت موسی نے تی جہ کے کہ ہمارے لئے بھی ایک ایک مورتی بناد یجئے جس پر حضرت موسی نے دن ہے کہا کہ تم اب بھی و لیے ہی جات کا میں جو دکھی ہے بعد بھی بت پرتی کا جذبہ اثنا ہو کہ وہ ایک بت خانہ بنادیا جائے اُس کو مسلمانوں کے کسی اختلاف پر تقرہ کر رئے کہتے ہے۔ کہ اس کے لئے بھی ایک بت خانہ بنادیا جائے اُس کو مسلمانوں کے کسی اختلاف پر تقرہ کر رئے کہتے گئے ہی جہتے گئے اور یہ چا ہے کہ اُس کے لئے بھی ایک بت خانہ بنادیا جائے اُس کو مسلمانوں کے کسی اختلاف پر تقرہ کر کے کہا گئے ہے۔

(۳۱۸) حضرت سے کہا گیا کہ آپ کس دجہ سے اپنے حریفوں پر غالب آئے رہے ہیں تو آپ نے فر مایا ہیں جس شخص کا بھی مقابلہ کرتا تھا وہ اپنے خلاف میری مدد کرتا تھا۔ (سیدرضی فر مائے ہیں) کہ حضرت نے اُس امر کی طرف اشارہ کیا ہے کہ آپ کی ہیت دلوں پر چھا جاتی تھی۔

جو تحفل اسپے حریفوں سے مرعوب ہوجائے ، اُس کا پسیا ہونا ضروری ساہوجا تا ہے۔ کیونکہ مقابلہ کے لئے صرف جسمانی طاقت کا ہونا ہی کافی نہیں ہوتا بلکہ دل کاٹھبراؤ اور حوصلہ کی مضبوطی بھی ضروری ہےاور جب وہ ہمت بار دے گا اور پیرخیال دل میں جمالے گا کہ 🛾 مجھے مغلوب ہی ہونا ہے بتو وہ مغلوب ہوکرر ہے گا۔ یہی صورت امیرالمونین کے حریف کی ہوتی تھی کہ وہ اُن کی مسلّمہ شجاعت ہے اس طرح متاثر ہوتاتھا کیا ہے موت کا یقین ہوجا تا تھا۔جس کے نتیجہ میں اُس کی قوت معنوی وخوداعتا دی ختم ہوجاتی تھی اور آخریہ ذہنی تاثر أيهموت كي راه يرلا كھڑ اكر تاتھا۔

> (١١٩) وقال عليه السّلام لابنه محمل بن الحنفية: يَا بُنَيَّ، إِنِّي أَخَاف عَلَيْكَ الْفَقْرَ فَاستَعِلَ بِاللهِ مِنْهُ فَإِنَّ الْفَقْرَ مَنْقَصَةٌ لللَّين مَلْهَشَةٌ لِلْعَقُل دَاعِيَةٌ لِلْمَقْتِد

. (٣١٩) این فرزند محمد این حنیفه سے فر مایا: '' اے فرزند! میں تمہارے فقروتنگدی سے ڈرتا ہوں لہذا فقر و ناداری ے اللہ کی بناہ ما تگو۔ کیونکہ میروین کی نقص عقل کی پریشانی اورلوگول کی نفرت کا باعث ہے۔

(۳۲۰) ایک شخص نے ایک مشکل مسکد آپ سے دریافت (٣٢٠) وقال عليه السّلام لسائِل سأله كيا، تو آپ نے فرمايا سجھنے كے لئے پوچھو، الجھنے كے لئے عن معضلة: سَلُ تَفَقُّهَا، وَلَا تَسَأَلُ تَعَنَّا؛ نہ پوچھو۔ کیونکہ وہ جاہل جو کیصنا حیا ہتا ہے شکل عالم کے ہے فَاِنَّ الْجَاهِلَ الْمُتَعَلِّمَ شَبِينٌ بِالْعَالِمِ، وَإِنَّ اوروہ عالم جوا کھنا جا ہتا ہے، وہش جابل کے ہے۔ الْعَالِمَ الْمُتَعَسِّفَ شَبِيَهُ بِالْجَاهِلِ الْمُتَعَنِّتِ

> (٣٢١) وقال عليه السّلام لعبد الله بن العباس، وقل أشار عليه في شئى لم يوافق رأيه :لَكَ أَن تُشِيرَ عَلَيْ وَأَرَى ؛ فَإِن عَصَيْتُكَ فَأَطِعْنِي ـ

(٣٢١)عبدالله ابن عباس في ايك امريس آپ كومشوره دیا جوآپ کے نظریہ کے خلاف تھا۔ تو آپ نے اُن ہے فر مایا تمہارا بیکام ہے کہ مجھے رائے دو۔اُس کے بعد مجھے مصلحت دیکھنا ہے ادرا گرتمہاری رائے کونہ مانوں توحمہیں میری اطلاعت لازم ہے۔

عبدالله ابن عباس نے امیر المومنین کو بیمشورہ دیا تھا کہ طلحہ اور زبیر کو کوفید کی حکومت کا پروانہ لکھید بیجیئے اور معاویہ کوشام کی ولایت پر برقر ارر بنے دیجئے۔ یہال تک کہ آپ کے قدم مضوطی ہے جم جائیں اور حکومت کو استحکام حاصل ہوجائے۔جس کے جواب میں حضرت نے فرمایا کہ میں دوسروں کی دنیا کی خاطرا ہے دین کوخطرہ میں نہیں ڈال سکتا۔للنداتم اپنی بات منوانے کے بجائے میری بات کو

(٣٢٢) وروى أنه عليك السلام لما ورد (٣٢٢)وارد موا ہے کہ جب حضرت صفین سے بلٹتے ہوئے کوفد پہنچ تو قبیلہ شام کی آبادی سے ہو کر گزرے الكوفة قادما من سفين مربالشبا ميين

فسمع بكاء النسآء على قتلى صفيل و حرج إليه حرب بن شرجيل الشبامي وكًان من وجود قومه فقال عليه السلام له: أَتَغُلِبُكُمْ نِسَآوُكُمْ عَلَى مَا أَسُمَعُ؟ الد تَنْهُو نَهُنَّ عَنُ هٰذَا الرَّنِينِ، وَأَقبل (حرب) يمشى معه وهو عليه السلام راكب فقال عليه السلام: ارْجعُ فَإِنَّ مَشَّى مِثْلِكَ مَعَ مِثْلِي فِتُنَةَ لِلُوَالِي وَمَلَالَةَ لِلْمُؤْمِنِ ـ

جہال صفین کے کشتول بررونے کی آواز آب کے کانوں میں پڑی۔اتنے میں حرب ابن شرحبیل شامی جوایی قوم کے سربرآ وردہ لوگول میں سے تھے،حضرت کے پاس آئے تو آپ نے اُس سے فرمایا! کیا تمہارا ان عورتوں پر بس نہیں چلنا۔ جو میں رونے کی آوازیں من رہا ہوں اس رونے چلانے سے تم انہیں منع نہیں کرتے؟ حرب آگے بڑھ کر حفزت كي بم ركاب بولئة درآل حاليكه حفزت موارتضاتو آپ نے فرمایا! لبٹ جاؤتم۔ایسے آ دی کا مجھا یسے کے ساتھ یادہ چلنا وَإِلَىٰ کے لئے فتنہ اور مؤمن کے لئے ذکت ہے۔

> (٣٢٣) وقسال عليسه السّلام: و قبل مربقتلي الخوارج يوم النهروان! بُوُسًا لكم، لَقُلُ ضَرُّكُمْ مَنْ غَرَّكُمْ، فقيل له: من غرهم يا أمير المؤمنين؟ فقال: الشَّيطانُ الْمُضِلُّ وَالْأَنْفُسُ الْأُمَّارَةُ بِالسُّوْءِ غَرَّتُهُمُ بِالْأُمَانِيِّ، وَفَسَحَتُ لَهُمُ بِالْمَعَاصِيُ، وَوَعَكَاتُهُمُ الرِّظُهَارَ فَاقُتَحَمَتُ بِهِمُ النَّارِ-

(٣٢٣) نهروان کے دن خوارج کے کشتوں کی طرف ہوکر گزرے تو فر مایا! تمہارے لئے ہلاکت و تباہی ہوجس امیر المومنین کس نے انہیں ورغلایا تھا؟ فرمایا کہ ممراہ کر نیوالے شیطان اور بُرائی پر ابھارنے والےنفس نے كه جس نے انہيں اميدول كے فريب ميں ڈالا اور گناہوں کا راستہ اُن کیلئے کھول دیا۔ فتح و کامرانی کے اُن سے دعدے کیے اور اس طرح انہیں دوزخ میں جھونگ دیا۔

> (٣٢٣) وقال عليه السّلام: إنَّقُوا مَعَاصِيَ الله فِي الْبَحَلُواتِ: فَانَ الشَّاهِلَ هُوَ الْحَاكِمُ۔

> > ونقصنا حبيبا

(۳۲۴) تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرنے ہے ڈرو کیونکہ جو گواہ ہے وہی جا کم ہے۔

(٣٢٥) وقال عليه السّلام لما بلغه قتل (٣٢٥) جب آپ کومحمداین الی بکر (رحمته الله علیه ) کے شہید ہونے کی خربیجی تو آپ نے فرمایا ہمیں ان کے محمّل بن أبي بكر : إنَّ حُزُنتًا عَلَيْهِ عَلَى مرنے کا اتنا ہی رنج وقلق ہے جتنی دشمنوں کو اس کی خوثی قَلَارِ سُرُورِ هِمْ بِهِ؛ إِلَّا أَنَّهُمْ نَقَصُوا بَغِيضًا ہے۔بلاشبداُن کا ایک وحمٰن کم ہوا، اور ہم نے ایک دوست

(۳۳۲) وقال عليه السّلام: السُّلُطَانُ (۳۳۲) دُكّام الله كرزين من س ك ياسبان بير وَزَعَةُ اللهِ فِي أَرُضِهِ۔ (۱۳۳۳) مومن کے متعلق فر مایا: (٣٣٣) وقال عليه السّلام في صفة المؤمن : المَوْمِن بشَرُلا فِي وَجُهه وَحُزَّنَهُ مومن کے چہرے پر بشاشت اور ول میں عم واندوہ ہوتا فِئْے قَلْبِهِ، أُوسَعُ شَيْءٍ صَلَّرًا، وَأَذَلْ شَيْءٍ ہے۔ ہمت اُس کی بلند ہے اور اپنے ول میں وہ اپنے کو نَفْسًا، يَكُرِ لُا الرَّفْعَةَ، وَيَشْنَأُ السَّبْعَةَ، طَو يُلَّ ذلیل دخوار سجھتا ہے سر بلندی کوئر اسمجھتا ہے اور شہرت ہے غَمُّهُ، بَعِينٌ هَنَّهُ، كَثِيرٌ صَمَتُهُ، مَشُغُولٌ نفرت كرتا ہے۔ اس كاعم بے ياياں اور ہمت بلند ہوتى وَقُتُهُ، شَكُورٌ صَبُورٌ، مَغَبُورٌ بِفِكُرَتِهِ، ضَنِينٌ ہے۔ بہت خاموش ، ہمہ وفت مشغول ، شاکر ، صابر ، فکر میں بخَلَّتِه، سَهُلُ الْخَلِيقَةِ، لَيَّنُ الْعَرِيكَةِ! غرق، دست طلب برُھانے میں بخیل، خوش خلق اور نرم نَفْسُهُ أَصْلَبُ مِنَ الصَّلْدِ وَهُوَ أَذَلُ مِنَ طبیعت ہوتا ہے اور اس کا نفس پقم سے زیادہ پخت اور وہ خودغلام سے زیادہ منواضح ہوتا ہے۔ (٣٣٣) وقال عليه السّلام: لَوْرَأَى الْعَبِّلُ (۳۳۴) اگر کوئی بندہ مدّت حیات اور اس کے انجام کو د کھے توامیدوں اوراُ نکے فریب سے نفرت کرنے لگے۔ الْاَجَلَ وَمَصِيرَكُ لَأَبْغَضَ الْأَمَلَ وَعُرُورَكُ-(٣٣٥) وقال عليه السّلام: لِكُلِّ امُويءٍ (۳۳۵) ہر شخص کے مال میں دو حصہ دار ہوتے ہیں۔ ایک دارث اور دوسرے حوادث۔ فِي مَالِهِ شَرِيْكَانِ: الْوَارِثُ، وَالْحَوَادِثُ۔ (۳۳۷) جوممل نہیں کرتا اور دعا مانتا ہے، وہ ایسا ہے جیسے (٣٣٦) وقال عليه السّلام: اللَّاعي بغیر چِلّہ کمان کے تیر چلانے والا۔ بِلَاعَمَلِ كَالرَّامِي بِلَاوَتَدٍ-(٣٣٤) وقال عليه السّلام: الْعِلْمُ عِلْمَانِ: (۳۳۷)علم دوطرح کا موتاہے، ایک وہ جونفس میں رچ بس جائے اور ایک وہ جو صرف من لیا گیا ہواور سنا سنایاعلم فائدہ نہیں دیتا جب تک وہ دل میں رائخ نہ ہو۔ مَطْبُوعٌ وَمَسْمُوعٌ، وَلا يَنْفَعُ الْمَسْمُوعُ إِذَا لَمُ يَكُنِ الْمُطْبُوعُ عُد (٣٣٨) وقال عليه السّلام ا صُوَابُ الرَّاي (۳۳۸) اصابت رائے اقبال و دولت ہے وابستے ہے۔

(٣٢٦) وہ عمر كدچس كے بعد اللہ تعالیٰ آ دی كے عذر كو (٣٢٧) وقال عليه السّلام: الْعُمْرُ الَّذِي قبول نہیں کرتا، ساٹھ برس کی ہے۔ أُعُذَرَ اللَّهُ فِيهِ إِلَى ابْنِ أَدَمَ سِتُونَ سَنَقًه (٣٢٧) جس پرگناه قابو پالے، وہ کامران نہیں اورشر کے (٣٢٤) وقال عليه السّلام: مَا ظَفِرَ مِنْ ذر لعِيفلبه پانے والاحقیقتاً مغلوب ہے۔ ظَفِرَ الْإِثْمُ بِهِ، وَالْغَالِبُ بِالشَّرِّ مَغُلُوبٌ (٣٨٨) خداوندعالم نے دولتندوں کے مال میں فقیروں (٣٢٨) وقال عليه السّلام: إِنَّ اللَّهَ كارزق مقرركيا ب\_لهذاا كركوئي فقير بهوكار بتابية أسلئ سُبْحَانَهُ فَرَضَ فِي آمُوالِ الْأَغْنِيَاءِ أَتُواتَ كەدولت نے دولت كوسميٹ ليا ہے اور خدائے بزرگ و الْفُقُرَآءِ: فَمَا جَاعَ فَقِيْرٌ إِلَّا بِمَا مُتِّعَ غَنِيٌّ، برتر أن سے اس كامواخذه كر نيوالا ہے۔

(٣٢٩) سچاعذر پیش کرنے سے بیزیادہ وقع ہے کہ عذر (٣٢٩) وقال عليه السّلام: الْإِسْتِغْنَاءُ عَن کی ضرورت ہی ندپڑے۔ الْعُكُارِ أَعَزُّمِنَ الصِّلْق بِهِ-

وَاللَّهُ تَعَالَى سَآئِلُهُمْ عَنْ ذَٰلِكَ-

مطلب بیہ ہے کہانسان کواپنے فرائض پراس طرح کاربند ہونا چاہئے کہ اُسے معذرت پیش کرنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ کیونکہ معذرت میں ایک گونہ کوتا ہی کی جھلک اور ذلت کی نمود ہوتی ہے،اگر چہوہ صحیح وورست ہی کیوں نہ ہو۔

(٣٣٠) وقال عليه السّلام: أقَلُ مَا يَلُزَمُكُمُ (٣٣٠) الله كاكم على حَمْق جَوْم رِعا مُدمِوتا جهيب كه لِلَّهِ أَنْ لَا تَسْتَعِينُواْ بِنِعَبِهِ عَلَى مَعَاصِيهِ اللَّهِ أَنْ لَا تَسْتَعِينُواْ بِنِعَبِهِ عَلَى مَعَاصِيهِ

کفران نعمت وناسیاس کے چند درج ہیں۔ پہلا درجہ ہیے کہ انسان نعمت ہی کی تشخیص نہ کر سکے۔ جیسے آئکھوں کی روشی ، زبان کی گویائی ، کانوں کی شنوائی اور ہاتھ پیروں کی حرکت بیسب اللّٰہ کی بخشی ہوئی نعمتیں ہیں۔گمر بہت ہے لوگوں کوان کے نعمت ہونے کا احساس بی نبیس ہوتا کدان میں شکر گزاری کا جذب پیدا ہو۔ دوسرا درجہ بیے کہ نعت کو دیکھے اور سمجھے۔ گراس کے مقابلہ میں شکر بجاند لائے۔تیسرا درجہ بیہ ہے کہ تعت بخشنے والے کی مخالفت و نافر مانی کرے۔ چوتھا درجہ بیہ ہے کہ اس کی دی ہوئی نعتوں کوا طاعت و بندگی میں صرف کرنے کے بجائے اس کی معصیت ونا فرمانی صرف کرے میکفران نعت کا سب سے بڑا ورجہ ہے۔

(۳۳۱) جب کابل اور نا کاره افراد عمل میں کوتا ہی کرتے (٣٣١) وقسال عمليسه السّلام: إنَّ اللُّمةَ میں ، توانلہ کی طرف سے می تقلندوں کے لئے ادائے فرض کا سُبْحَانَهُ جَعَلَ الطَّاعَةَ غَنِيْمَةَ الَّأَكْيَاسِ عِنْكَ ایک بهترین موقع ہوتا ہے۔ تَفُريُطِ الْعَجَزَةِد

بِاللُّولِ: يُقبِلُ بِإِقْبَالِهَا، وَيَكْهَبُ بِكَهَابِهَا۔

اگریہ ہے تو وہ بھی ہوتی ہے اگرینہیں تو وہ بھی نہیں ہوتی۔

جب سمی کا بخت یا ور اور اقبال اوج و عروج پر ہوتا ہے تو اس کے قدم خود بخو دمنزل مقصود کی طرف بڑھنے میں اور ذہن و فکر کو تسیح طریق کا رہے مطل بن کا بخص نہیں ہوتی اور جس کا قبال ختم ہونے پر آتا ہے وہ روشنی میں بھی ٹھوکریں کھا تا ہے اور ذہن و فکر کی تو تیں معطل ہوکررہ جاتی ہیں۔ چنا نجے جب بنی برمک کا زوال شروع ہوا تو ان میں کے دس آ دمی ایک امریش مشورہ کرنے کے لئے جمع ہوئے مگر پوری ردو کد کے بعد بھی کسی صحیح نتیجہ تک نہ بی تھی کے سے دید کھی کر بچی نے کہا کہ خدا کی تئم ہے ہمارے زوال کا بیش خیمہ اور ہمارے اوبار کی علامت ہے کہ ہم دس آ دمی بھی کوئی صحیح فیصلہ نہیں کرسکیں۔ ور نہ جب ہمارا غیر اقبال ہام عروج پر تھا، تو ہمارا ایک آ دمی ایسی دس کے دس کے مطابقا تھا۔

(٣٣٩) وقال عليه السّلام: الْعَفَافُ زِينَةُ (٣٣٩) فقر كانيت پاكدامني، اورتو مُرى كانينت شكر الفَقْرِ، وَالشُّكُرُ زِينَةُ الْعِنْي - -

( ٣٣٠) وقال عليه السّلام: يَوْمُ الْعَلْلِ (٣٣٠) ظالم كَ لِنَّ انصاف كادن أس عزياده تخت عَلَى الظَّالِمِ أَشَلُ مِنْ يَوْمِ الْجَوْدِ عَلَى هوگا، جَمْنا مظلوم يَرْظم كادن - الْمَظّلُوم -

(۱۳۳۱) (وقال علیه السّلام: الْعِنَى الْاَكْبَرُ (۱۳۴۱) سب سے بڑی دولت مندی یہ ہے کہ دوسرول الْیَالُسُ عَمَّا فِی أَیْدِی النَّاسِ) کے ہاتھ میں جو ہائس کی آئی ندر کی جائے۔

(٣٣٢) وقال عليه السّلام: الْأَقَاوِيلُ مَحُفُوظَةٌ، وَالسَّرَ آئِرُ مَبُلُوَّةٌ، وَكُلُّ نَفُسٍ بِمَا كَسَبَتَ رَهِيْنَةٌ وَالنَّاسُ مَنْقُوصُونَ وَمُلُحُولُونَ إِلاَّ مَنْ عَصَمَ اللَّهُ: سَائِلُهُم مُتَكَلِّفٌ، يَكَادُ أَفْضَلُهُم مُتَكَلِّفٌ، يَكَادُ أَفْضَلُهُم رَأَيْكِ الرِّضَا رَأَيْكِ الرِّضَا رَأَيْكِ الرِّضَا وَالشَّخُطُ ، وَيَكَادُ أَصْلُبُهُم عُوْد اَ تَنْكُولُا وَالشَّخُطُ ، وَيَكَادُ أَصُلُبُهُم عُوْد اَ تَنْكُولُا وَتَسَتَحِيلُه الْكَلِيَةُ الْوَاحِلَةُ !

(۱۳۳۳) گفتگوئیں محفوظ ہیں اور دلوں کے بھید جانچے جانے والے ہیں۔ ہرخص اپنے اعمال کے ہاتھوں ہیں گروی ہے اورلوگوں کے جسموں ہیں نقص اور عقلوں ہیں فتورآنے والا ہے۔ مگروہ کہ جساللہ بچائے رکھے۔ان میں پوچھے والا الجھانا چاہتا ہے اور جواب دینے والا (بے جانے بوجھے جواب کی) زحمت اٹھا تا ہے۔ جوان میں درست مرحقے ماکٹر خوشنودی و ناراضگی کے تصورات اُسے صحیح رائے ہوتا ہے بہت ممکن ہے کہ ایک نگاہ اُس کے دل پر سے بہت ممکن ہے کہ ایک نگاہ اُس کے دل پر اثر کردے اور ایک کلمہ اس میں انقلاب پیدا کردے۔

(٣٣٣) وقال عليه السّلام: مَعَاشِرَ (٣٣٣) اعرَّره مردم! الله عليه السّلام: مَعَاشِرَ

النَّاسِ، اتَّقُواللَّهَ فَكَمْ مِنَ مُوْمِّلِ مَالاَ يَسْكُنُهُ وَجَامِعٍ مَاسَوْفَ يَبَلُغُهُ وَبَانٍ مَالا يَسْكُنُهُ وَجَامِعٍ مَاسَوْفَ يَتُرُكُهُ، وَلَعَلَّهُ مِنْ بَاطِلٍ، جَمَعَهُ، وَمِنْ حَقِّ مَنَعَهُ: أَصَابَهُ حَرَامًا، وَاحْتَمَلَ بِهِ حَقِّ مَنَعَهُ: أَصَابَهُ حَرَامًا، وَاحْتَمَلَ بِهِ اثَامًا، فَبَاءَ بِوزُرِلا وَقَلِهُ عَلَى رَبِّهِ اسِفًا لَا هُولًا عَلَى رَبِّهِ اسِفًا لَا هُولًا عَلَى رَبِّهِ اسِفًا لَا هُولًا عَلَى وَبِّهُ السِفًا هُو النَّحْسَرَ اللَّانَيَا وَالْاحِرَةَ، ذَلِكَ هُو النَّحْسَرَانُ النَّيْنُ)

ہی الی ہاتوں کی امید ہاندھنے والے ہیں جن تک پہنچتے ہیں الی ہاتوں کی امید ہاندھنے والے ہیں جن تک پہنچتے ہیں اورا لیے گرتیم کرنیوالے ہیں جن میں رہنا نصیب خبیں ہوتا اور الیا مال جمع کرنے والے ہیں جے چھوڑ جاتے ہیں۔ حالا نکہ ہوسکتا ہے کہ اسے غلط طریقہ سے جمع کیا ہو، یا کسی کا حق د با کر حاصل کیا ہو۔ اس طرح اُسے بطور حرام پایا ہو اور اُس کی وجہ سے گناہ کا بوجھ اٹھایا ہو، تو اس کا وبال لے کر پلٹے اور اپنچے د نیا وا خرت ودنوں میں گھاٹا افسوس کرتے ہوئے جا پہنچے د نیا وا خرت ودنوں میں گھاٹا اٹھایا۔ یہی تو تھلم کھلا گھاٹا ہے۔

(۳۳۳) وقال عليه السّلام: مِنَ الْعِصْمَةِ (۳۳۳) كناه تك رمائى كا نه مونا بهى ايك صورت تَعَكُّرُ الْمَعَاصِى ـ ياكدانى كى بـ ـ ياكدانى كى بـ ـ ياكدانى كى بـ ـ ياكدانى كى بـ ـ ياكدانى كى بـ ـ ياكدانى كى بـ ـ ياكدانى كى بـ ـ ياكدانى كى بـ ـ ياكدانى كى بـ ـ ياكدانى كى بـ ـ ياكدانى كى بـ ـ ياكدانى كى بـ ـ ياكدانى كى بـ ياكدانى كى بـ ـ ياكدانى كى بـ ياكدانى كى بـ ياكدانى كى بـ ياكدانى كى بـ ياكدانى كى بـ ياكدانى كى بـ ياكدانى كى بـ ياكدانى كى بـ ياكدانى كى بـ ياكدانى كى بـ ياكدانى كى بـ ياكدانى كى بـ ياكدانى كى بـ ياكدانى كى بـ ياكدانى كى بـ ياكدانى كى بـ ياكدانى كى بـ ياكدانى كى بـ ياكدانى كى بـ ياكدانى كى بـ ياكدانى كى بـ ياكدانى كى بـ ياكدانى كى بـ ياكدانى كى بـ ياكدانى كى بـ ياكدانى كى بـ ياكدانى كى بـ ياكدانى كى بـ ياكدانى كى بـ ياكدانى كى بـ ياكدانى كى بـ ياكدانى كى بـ ياكدانى كى بـ ياكدانى كى بـ ياكدانى كى بـ ياكدانى كى بـ ياكدانى كى بـ ياكدانى كى بـ ياكدانى كى بـ ياكدانى كى بـ ياكدانى كى بـ ياكدانى كى بـ ياكدانى كى بـ ياكدانى كى بـ ياكدانى كى بـ ياكدانى كى بـ ياكدانى كى بـ ياكدانى كى بـ ياكدانى كى بـ ياكدانى كى بـ ياكدانى كى بـ ياكدانى كى بـ ياكدانى كى بـ ياكدانى كى بـ ياكدانى كى بـ ياكدانى كى بـ ياكدانى كى بـ ياكدانى كى بـ ياكدانى كى بـ ياكدانى كى بـ ياكدانى كى بـ ياكدانى كى بـ ياكدانى كى بـ ياكدانى كى بـ ياكدانى كى بـ ياكدانى كى بـ ياكدانى كى بـ ياكدانى كى بـ ياكدانى كى بـ ياكدانى كى بـ ياكدانى كى بـ ياكدانى كى بـ ياكدانى كى بـ ياكدانى كى بـ ياكدانى كى بـ ياكدانى كى بـ ياكدانى كى بـ ياكدانى كى بـ ياكدانى كى بـ ياكدانى كى بـ ياكدانى كى بـ ياكدانى كى بـ ياكدانى كى بـ ياكدانى كى بـ ياكدانى كى بـ ياكدانى كى بـ ياكدانى كى بـ ياكدانى كى بـ ياكدانى كى بـ ياكدانى كى بـ ياكدانى كى بـ ياكدانى كى بـ ياكدانى كى بـ ياكدانى كى بـ ياكدانى كى بـ ياكدانى كى بـ ياكدانى كى بـ ياكدانى كى بـ ياكدانى كى بـ ياكدانى كى بـ ياكدانى كى بـ ياكدانى كى بـ ياكدانى كى بـ ياكدانى كى بـ ياكدانى كى بـ ياكدانى كى بـ ياكدانى كى بـ ياكدانى كى بـ ياكدانى كى بـ ياكدانى كى بـ ياكدانى كى بـ ياكدانى كى بـ ياكدانى كى بـ ياكدانى كى بـ ياكدانى كى بـ ياكدانى كى بـ ياكدانى كى بـ ياكدانى كى بـ ياكدانى كى بـ ياكدانى كى بـ ياكدانى كى بـ ياكدانى كى بـ ياكدا

(۳۳۵) وقال عليه السّلام: مَاءُ وَجُهِكَ (۳۳۵) تمهارى آبروقائم ہے جيورسي سوال درازكرنا جَامِكُ يُقطِرُ لُا السُّوَّالُ، فَانْظُرُ عِنْكَ مَنْ بهاويتا ہے۔ الهذابية خيال رہے كه كى كآگا پي آبرو تُقطِرُ لُا۔

ريزى كررہے ہو۔

ريزى كررہے ہو۔

(٣٣٢) وقال عليه السّلام : الثَّنَاءُ بِأَكْثَرَ مِنَ (٣٣٢) سى كواس كون عزياده سرابها عالموى ب الْلِسَتِحُقَاقِ مَلَقٌ، وَالتَّقُصِيَّرُ عَنِ اور ق يس كى كرنا كوتاه بيانى جياسد الْاسَتِحْقَاقِ عَيَّ أُوْحَسَلُا۔

( ٣٢٧) وقال عليه السّلام: أَشَلُّ اللَّنُونِ (٣٢٧) ب سے بھاري گناه وه ہے كه جس كارتكاب مااستَهَانَ بِهِ صَاحِبُهُ۔ مااستَهَانَ بِهِ صَاحِبُهُ۔

چھوٹے گناہوں میں بے باکی و بے اعتنائی کا نتیجہ میہ ہوتا ہے کہ انسان گناہ کے معاملہ میں بے پرواسا ہوجا تا ہے اور رفتہ رفتہ میہ عادت بڑے بڑے گناہوں کی جرأت دلا دیت ہے اور پھر وہ بغیر کسی جھجک کے ان کا مرتکب ہونے لگتا ہے۔ لہذا جھوٹے گناہوں کو بڑے گناہوں کا پیش خیمہ بچھتے ہوئے ان سے احتر اذکر نا چاہئے تا کہ بڑے گناہوں کے مرتکب ہونے کی نوبت ہی ند آئے۔

(٣٣٨) وقال عليه السّلام: مَنْ نَظَرَ فِي (٣٣٨) جَرُّخْص اللهِ عِيوب بِنظرر عَے اُوه دوسروں ک عَیْبِ نَفْسِهِ الشّتَعَلَ عَنْ عَیْبِ غَیْرِ لا وَمَنْ عیب جوئی سے بازرے گا، اور جواللہ کے دیے ہوئ

رَضِي برزُق اللهِ لَمُ يَحْزُنُ عَلَى مَافَاتُهُ؛ وَمَنَ سَلَّ سَيْفَ الْبَغْي قُتِلَ بِهِ وَمَنْ كَابَلَ الْأُمُورَ عَطِبَ وَمَنِ اقْتَحَمَ اللَّجَجَ غَرِقَ؛ وَمَنَّ دَخَلَ مَنَاخِلَ السُّوعِ اتَّهِمَ، وَ مَنْ كَثُرَ كَلَامُهُ كَثُرَ خَطُولًا؛ وَ مَنْ كَثُرَ خَطُولًا قَلَّ حَيَاوُهُ قَلَّ وَرَعُهُ: وَمَن قَلَّ وَرَعُهُ مَاتَ قَلَبُهُ؛ وَمَنَ مَاتَ قَلَبُهُ دَحَلَ النَّارَ، وَمَنُ نَظُرَ فِي عُيُوبِ النَّاسِ فَأَنَّكَرَهَا ثُمَّ رَضِيَهَا لِنَفْسِهِ فَلْالِكَ الْأَحْمَقُ بِعَيْنِهِ (وَالْقَنَاعَةُ مَالٌ لَا يَنْفَدُ) وَمَنَ أَكْثَرَ مِنْ وْكُو الْمُوْتِ رَضِيَ مِنَ اللَّانْيَا بِالْيَسِيرِ وَمَنَّ عَلِمَ أَنَّ كَلَامَهُ مِنْ عَمَلِهِ قَلَّ كَلَامُهُ إِلَّا

(٣٥٠) وقبال عليه السّلام عِنْكَ تَنَاهِي

الشِّلَّةِ تَكُونُ الْفُرِ جَةُ، وَعِنْلَ تَضَايُقِ حَلَقٍ

(٣٥١) وقال عليه السّلام لِبَعْض أَصْحَابه:

لَا يَجُعَلَنَّ آكُثُرَ شُغْلِكَ بِأَهْلِكَ وَوَلَلِكَ: فَإِنَّ

يَّكُنَ أَهُلُكَ وَوَلَلُكَ أَوْلِيلَهَ اللهِ فَانَّ اللَّهَ

الْقُوْمُ الطَّلَبَةَ۔

الْبَلَاءِ يَكُونُ الرُّحَاءُ

كلام نبيس كرتاب

(٣٩٩) وقال عليه السّلام: للظالِم مِنَ الرِّ جَالِ ثَلَاثُ عَلَامَاتٍ: يَظُلِمُ مَنْ فَوْقَهُ بِالْمَعْصِيةِ، وَمَنَ دُونَهُ بِالْعَلَيةِ، وَيُظَاهِرُ

(۵۰) جب بختی انتها کو پہنچ جائے تو کشائش وفراخی ہوگ اور جب ابتلاء ومصیبت کی کڑیاں تنگ ہو جا کیں تو راحت وآ سائش حاصل ہوتی ہے۔

کی زیادہ فکر میں ندر کھو۔اس لئے کدا گروہ دوستان خدا ہیں تو خدا این دوستول کو برباد نه بونے دے گا اور اگر

رزق پرخوش رے گا، وہ نہ ملنے والی چیز پر رنجیدہ نہیں ہوگا۔ جوظکم کی ملوار تھنیختا ہے وہ ای سے مل ہوتا ہے۔جوا ہم اُمور کوزبردئتی انجام دینا جاہتا ہے وہ تباہ و برباد ہوتا ہے، جو اٹھتی ہوئی موجوں میں پھاندتا ہے وہ ڈوبتا ہے، جو بدنا می کی جگہوں پر جائے گا وہ بدنام ہوگا۔ جوزیادہ بولے گا وہ زیادہ لغزشیں کرے گا۔اورجس کی لغزشیں زیادہ ہوں اُس ی حیا کم ہوجائے گی اور جس میں حیا کم ہواُ س میں تقویٰ کم ہوگااورجس میں تقویٰ کم ہوگا اُس کا دل مُر دہ ہوجائے ۔ گا اور جس کا دل مُر ده ہو گیا وہ دوز څ میں چاپڑا۔ جو شخص لوگوں کے عیوب و مکھ کرٹا ک بھول چڑھائے اور پھرائہیں ۔ اسیخ لئے جاہے وہ سراسراحمق ہے۔ قناعت ایسا سرماییہ ہے جو ختم نہیں ہوتا۔ جوموت کوزیادہ یا در کھتا ہے وہ تھوڑی ی دنیا پر بھی خوش رہتا ہے۔ جو شخص پیرجانتا ہے کہ اُس کا قول جھی عمل کا ایک جزے وہ مطلب کی بات کے علاوہ

(٩ ٣ ٣) لوگول ميں جو ظالم ہواس كى تين علامتيں ہيں!وہ ظلم کرتا ہے اپنے سے بالاہتی کی خلاف ورزی سے، اور ا پنے سے پست لوگوں پر فتمر و تسلط سے اور ظالموں کی کمک و

(۳۵۱) اپنے اصحاب میں ہے ایک ہے فر مایاز ن وفر زند

لا يُضِينَعُ أُولِيكَ لَنَهُ وَإِنَّ يَكُونُوا أَعُلَاءَ اللِّهِ فَهَا وشمنان خداين تقتهين وشمنان خدا كي فكرول اور دهندول هَبُّكَ وَشُغُلُكَ بِأَعُلَاهِ اللهِ؟ میں پڑنے سےمطلب ہی کیا۔

(٣٥٢) وقال عليه السّلام: أكبرُ الْعَيْبِ (٣٥٢) سب عيدًا عيب يد كدان عيب كورُ الهو، أَنُ تَعِيْبَ مَافِيلَكَ مِثْلُف جس کے ما تندخودتمہارے اندرموجود ہے۔

اک سے بڑھ کراورعیب کیا ہوسکتا ہے کہ انسان دوسرول کے اُن عیوب پرِ فکتہ چینی کرے جوخوداُس کے اندر بھی پائے جاتے ہول۔ نقاضائے عدل توبیہ ہے کہ وہ دوسرول کے عیوب پر نظر کرنے سے پہلے اپنے عیوب پر نظر کرے اور سوچے کہ عیب ،عیب ہے وہ دوسرول كاندر بإياجات بالبيخ اندر

جمه عیب خلق و بدن نه مروت است و مروی نگیج بخویشتن کن که جمه گناه داری

(۳۵۳) وهنأبحضرته رجل رجلا بغلام وللله فقال له: لِيُهْنِئُكَ الْفَارِسُ فقال عليه السلام: لَا تَقُلُ ذٰلِكَ، وَلَكِنُ قُلُ شَكَرْتَ الواهِب، وَبُورِكَ لَكَ فِي الْمَوْهُوب، وَبَلَغَ أَشُلَّهُ، وَرُزِقُتَ بِرِّهُ-

(۳۵۴) وبنى رجل من عباله بناء فخما

فقال عليه السّلام: أَطُلَعَتِ الْوَرِقُ رُءُ

(۳۵۵) وقيل له عليه السّلام: لوسل

على رجل باب بيته وترك فيه من أين

كان ياتيه رزِقه؟ فقال عليه السلام: مِنُ

وُسَهَا إِنَّ الْبِنَاءَ يَصِفُ لَكَ الْغَنِيَ-

حَيْثُ يَأْتِيهِ أَجَلُهُ

(٣٥٣) حفرت كے سامنے ايك نے دوسرے تخف كو فرزند کے بیدا ہونے پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ شهسوارمبارك بو"جس پرحفرت نے فرمایا كه بيرند كهو بلکہ میہ کہوکہ تم بخشنے والے (خدا) کے شکر گزار ہوئے میہ بخشی ہوئی نعت تمہیں مبارک ہو، یہ اپنے کمال کو پنچے اور اس کی فيكى وسعادت تهمين نفيب بهو

(۳۵۴) حفرت كيمتال مين سايك شخص في ايك بلند عمارت تغميري جس پرآب نے فرمایا چاندي کے سکول نے سر نكالا ب، بلاشبه يى مارت تمهارى ژوت كى غمازى كرتى ہے۔

(۳۵۵) حضرت ہے کہا گیا کہ اگر کسی شخص کو گھر میں چھوڑ کراً س کا دروازہ بند کرویا جائے ، تو اُس کی روزی كدهر سے آئے گی؟ فرمایا جدهر سے أس كى موت

اگر خداوند عالم کی مصلحت اس امر کی مقتضی ہو کہ وہ کسی ایلے شخص کو زندہ رکھے جسے کسی بند جگہ میں محصور کرویا گیا ہو، تو وہ اس کے لئے سروسامان زندگی مہیا کرکے اُسے زندہ رکھنے پر قادر ہے اور جس طرح بند درواز ہے موت کوئییں روک سکتے ،ای طرح رزق ہے بھی مانع نہیں ہو کتھے ، کیونکہ اس قاور مطلق کی قدرت وونوں پر یکسال کارفر ما ہے۔مقصد پیہ ہے کہانسان کورزق کے معاملہ میں قالع ہونا Z90

۔ چاہئے کیونکہ جواس کےمقدر میں ہوہ جہاں کہیں بھی ہوگا ،اُسے بہرصورت ملے گا۔ ۔ °

حرص دارد این چنین آشفته خاطر خلق را می رسد ورخانه در بسته روزی چول اجل

> (٣٥٧) وَغَزَّى قومًا عن ميّت مات لهم فقال عليه السّلام: إنَّ هٰذَا الَّامْرَ لَيْسَ لَكُمْ بَلَاْ، وَلَا إِلَيْكُمُ انْتَهٰى؛ وَقَلْ كَانَ صَاحِبُكم هٰذَا يُسَافِرُ فَعُلُّوهُ فِي بَعْضِ أَسُفَارِهِ، فَإِنّ قَدِمَ عَلَيْكُمْ وَإِلَّا قَدِمْتُمْ عَلَيْهِ

> (٣٥٧) وقال عليه السّلام: أيُّهَا لنَّاسُ، لِيَرَكُمُ اللَّهُ مِنَ النِّعَهَ وَجِلِينَ كَمَا يَرَاكُمُ مِنَ النِّقْمَةِ فَرِقِيْنَ! إِنَّهُ مَنَ وُسِّعَ عَلَيْهِ فِي ذَاتِ يَكِهِ فَلَمُ يَوَ ذُلِكَ اسْتِلْ رَاجًا فَقُلُ أَمِنَ مَخُوفًا، وَمَنْ ضُيِّقَ عَلَيْهِ فِي ذَاتِ يَلِهِ فَلَمُ يَرَ زُلِكَ اخْتِبَارًا فَقَلَ ضَيَّعَ مَأْمُولًا -

(٣٥٨) وقال عليه السّلام: يَا أُسّرَى

الرَّغْبَةِ أَقْصِرُوا فَإِنَّ الْمُعَرِّجَ عَلَى الثَّانيَا

لَا يَرُوعُهُ مِنْهَا إِلَّا صَرِيفُ أَنَّيَابِ الْحَلَّقَانِ-

أَيُّهَا النَّاسُ، تَوَلُّوا مِنْ أَنْفُسِكُمْ تَأْدِيْبَهَا

وَاعُدِالُو ابها عَن ضَرَاوَةِ عَادَاتِهَا-

(٣٥٤) اے لوگو! حیاہے کہ اللہ تم کونعت و آسائش کے

(٣٥٨) اے حرص وطع کے اسیر و! باز آؤ کیونکہ دنیا پر ئوٹنے والوں کوحوادث زمانہ کے دانت پیننے ہی کا اندیشہ

اےلوگو! خود ہی اپنی اصلاح کا ذمہ لو، اور اپنی عادتوں کے تقاضول سے مندموڑلو۔

(۳۵۹) کسی کے منہ سے نکلنے والی بات میں اگر اچھائی کا بہلونگل سکتا ہوتواس کے بارے میں بدگمانی ندکرو۔

(۳۵۷) حظرت نے ایک جماعت کو اُن کے مرنے والے کی تعزیت کرتے ہوئے فرمایا کہ'' اس موت کی ابتداءتم سے نہیں ہوئی ہے اور نداس کی انتہائم سے ہے۔ يتمهارا سأتقىم صروف سفرر متاتها-اب بھى يېي سمجھو كەوە ا بيئ كسى سفر ميں ہے۔ اگروہ آ كيا تو بہتر، ورنة تم خوداً س کے پاس بھنج جاؤگے۔

موقع پرہمی ای طرح خائف وز ساں دیکھیے جس طرح تنہیں عذاب سے ہراساں دیکھا ہے۔ بیٹک جے فراخ دی حاصل موء اوروه أسيمكم كم عذاب كى طرف برصن كاسبب نه سمجھے تو اُس نے خوفناک چیز سے اپنے کومطمئن سمجھ لیا اور جو تنگدست ہودہ اُے آ زمائش نہ سمجے ، تو اُس نے اس ثواب کو ضائع کردیا کہ جس کی اُمیدوآ رزوکی جاتی ہے۔

(٣١٠) جب الله تعالى سے كوئى عاجت طلب كرو، تو يسل رسول الله صلى الله عليه وآلبه وسلم ير در و دجيجو، بھراني حاجت مانگو، كيونكه خدا دند عالم اس سے بلندتر ہے كه اس سے دو حاجتیں طلب کی جائیں اور وہ ایک پوری کردے اور ایک

(٣٢٠) وقال عليه السَّلام: إِذَا كَانَتُ لَكَ إِلَى

اللهِ، سُبُحَانَهُ، حَاجَةٌ فَالْبِكَأْبِسَالَةِ الصَّلَاةِ

عَلَيْ رَسُولِهِ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ

سَلِّ حَاجَتَكَ فَإِنَّ اللَّهَ أَكْرَمُ مِنْ أَنَّ يُسَأَّلَ

حَاجَتُينَ فَيَقْضِيَ إِحُلَاهُمَا وَيَمْنَعُ الْأَحْرَى

(٣٢٣) وقال عليه السّلام: مِنَ الْخُرُق

لَا يَكُونُ فَفِي الَّذِي قَلُ كَانَ لَكَ شُغُلَّد

(٣٦٢) وقال عليه السّلام: الْفِكُرُ مِرُ آقٌ

صَافِيَةً، وَالْإِعْتِبَارُ مُنْكِرٌ نَاصِحٌ وَكَفْي

(٣٢٥) وقال عليه السّلام: الْعِلْمُ مَقُرُونٌ

بِالْعَمَلِ: فَمَنْ عَلِمَ عَمِلَ، وَالْعِلْمُ يَهْتِفُ

(٣٢٦) وقال عليه السّلام: يَا أَيُّهَالنَّاسَ،

مَتَاعُ اللَّانْيَا حُطَامٌ مُوْبِئَ فَتَجَنَّبُوا مَرْعَالُا!

قُلُعَتُهَا أَخْظَى مِنْ طَمَانِيْنَتِهَا- وَبُلْغَتُهَا

بِالْعَمَلَ، فَإِنْ أَجَابَهُ وَإِلاَّ ارْتَحَلَ عَنْهُ

أُدَبًا لِنَفُسِكَ تَجَنُّبُكَ مَاكَرِهْتَهُ لِغَيْرِكَ

بعِرُضِه فَلْيَلَعَ الِمَواءَـ

(١٣٦١) وقسال عليسه السّلام: مَنْ ضَّنَّ (٢٦١) جهاني آبروعزيز بوءوه لا الى بَطَّرْ عها كناره

(٣١٢) امكان پيدا ہونے سے سيلے كى كام ميں جلد المُعَاجَلَةُ قَبُّلَ الْإِمْكَانِ، وَالْأَنَاةُ بَعُلَّ إِن كَن اور موقَّع آن پرويركرنا وونول حافت سي

(٣٧٣) وقال عليه السّلام: لَا تسْنَالُ عَبَّا (۳۷۳) جوبات نه ہونے والی ہو، اُس کے متعلق سوال نہ كروساس لئے كەجوب وى تىمارى كئے كافى بـ

(٣٦٢) فكرايك روثن آئينه ہے، عبرت اندوزى ايك خير خواہ متنبہ کرنے والی چیز ہے،نفس کی اصلاح کے لئے یہی كافى ہے كہ جن چيزوں كودومروں كے لئے بُر البجھتے ہواك

(٣٦٥)علم عمل سے وابسة ہے۔ البذاجوجانتاہے وہ عمل مجھی کرتا ہے اور علم عمل کو پکارتا ہے اگر وہ لبیک کہتا ہے تو بہتر،ورندوہ بھی اس سے رخصت ہوجاتا ہے۔

(٣٢٦) ايالوگو! دنيا كاساز دسامان سوكھاسر ابھوسا ہے جووبا پیدا کرنے والا ہے۔ للبذائ چراگاہ سے دور رہوکہ جس سے چل چلاؤ باطمینان منزل کرنے سے زیادہ فائدہ مند ہے اور صرف بقذر کفاف لے لینا اُس دولت وثروت (٣٥٩) وقال عليه السّلام: لَا تَظُنَّنَ بِكَلِيَةٍ خَرَجَتُ مِنُ أُحَدٍ سُوَّءًا وَأَنْتَ تَجِدُ لَهَا فِي الْخَيْرِ مُحْتَبِلَادِ

أَزْكَى مِنْ ثَرُوتِهَا - نُحْكِمَ عَلَى مُكْثِرِ بِهَا بِالْفَافَةِ، وَأُعِيْنَ مَنْ غَنِيَ عَنْهَا بِالرَّاحَةِ. وَمَنْ رَاقَهُ زِبُرِجُهَا أَعُقَبَتُ نَاظِرَيْهِ كَمَهًا، وَمَنِ اسْتَشْعَرَ الشَّعَفَ بِهَا مَلَّاتَ ضَمِيْرَكُ أَشْجَانًا - لَهُنَّ رَقُصٌ عَلَى سُوَيُكَآءِ قَلْبه هَمّْ يَشْغُلُهُ ، وَهَمُّ يَحْزُنُهُ ، كَلْاِكَ حَتَّى يُؤْخَلَ بِكَظَيِمِ فَيُلْقَى بِالْفَصَاءِ مُنْقَطِعًا ٱبْهَرَالُا ، هَيِّنًا عَلَى اللهِ فَنَاّلُهُ، وَعَلَى الْإِحُوان إلْقَائَهُ- (وَ) إِنَّمَا يَنْظُرُ الْمُؤْمِنُ إلَى اللُّنْيَا بِعَيْنِ الْإِعْتِبَارِ: وَيَقْتَاتُ مِنْهَا بِعَضْنِ الْإِضْطِرَارِ ، وَيَسْمَعُ فِيْهَا بِأُذُنِ الْمَقُتِ وَ الْإِبْغَاضِ (إِنْ قِيْلَ أَثْرَى قِيلَ أَكُلَى!! وَإِنَ فُرِحَ بِالْبَقَاءِ حُزِنَ لَهُ بِالْفَنَاءِ! هٰلَا!! وَلَمْ يَاتِهِمْ يَوُمْ فِيْهِ

سے زیادہ برکت والا ہے۔اس کے دولت مندول کے لئے نقرطے ہوچکا ہے اوراس سے بنازر ہے والوں کوراحت کاسہارا دیا گیاہے جس کواس کی سے دھلج کبھالیتی ہے، وہ انجام کاراس کی دونوں آنکھوں کواندھا کردیتی ہے ادر جواس کی چاہت کواپناشعار بنالیتا ہے وہ اس کے دل کوایسے غمول ہے بھردیتی ہے جودل کی گہرائیوں میں تلاظم بریا کرتے ہیں۔ یوں کہ بھی کوئی فکرا سے تھیرے ہتی ہے، ادر بھی کوئی اندیشہ اُسے رنجیدہ بنائے رہتا ہے۔ وہ ای حالت میں ہوتا ہے کہ اس كا كلا كھوٹا جانے لكتا ہے اور وہ بيابان ميس ڈال ديا جاتاہے اس عالم میں کہاس کے دل کی دونوں رکیس ٹوٹ چکی ہوتی ۔ ہیں۔اللّٰدکواس کا فنا کرنا مہل اوراس کے بھائی بندوں کا اُست قبر میں اُ تارنا آ سان ہوجا تا ہے۔مومن دنیا کوعبرت کی نگاہ ہے دیکھتا ہے اور اس ہے آئی ہی غذا حاصل کرتا ہے جنتی پیٹ کی ضرورت مجبور کرتی ہے اور اس کے بارے میں ہر بات کوبغض وعناد کے کانوں ہے سنتا ہے۔اگر کسی کے متعلق بدکہا جاتا ہے کہ وہ مال دار ہوگیا ہے تو پھر بدیھی کہنے میں آتا ے کہ نادار ہوگیا ہے۔ اگر زندگی پرخوش کی جاتی ہے تو مرنے برِعم بھی ہوتا ہے۔ بیحالت ہے حالانکہ ابھی وہ دن نہیں آیا کہ جس میں پوری بوری مایوی چھاجائے گا۔

(٣٦٤) الله سبحانةً نے اپنی اطاعت پر ثواب اور اپنی (٣٧٤) وقال عليه السّلام: إنَّ اللُّهَ معصیت پرسزاال کئے رکھی ہے کہا بینے بندوں کو سُبُحَالَهُ وَضَعَ الثُّوابَ عَلَى طَاعَتِهِ، عذاب سے دور کرے، اور جدّت کی طرف کھیر کر لے وَالْعِقَابَ عَلَى مَعْصِيَتِهِ ذِيادَةٌ لِعِبَادِمِ عَنْ نِقْمَتِهِ وَحِيَاشَةُ لَهُمْ إِلَى جنتِهِ-

> (٣٢٨) (وقال عليه السّلام: يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى فِيهِمْ مِنَ الْقُرُانِ اِلاَّ رَسُمُهُ وَمِنَ الْإِسْلَامِ اللَّهُ السُّهُهُ،

(٣٦٨) لوگول برايك ايبادورآئة گاجب ان مين صرف قر آن کے نقوش اور اسلام کاصرف نام باقی رہ جائے گا۔ اس وفت مسجدیں لعمیر وزینت کے لحاظ ہے آباد اور ہدایت کے اعتبار سے وہران ہوں گی۔ان میں تشہرنے والے اور

ومساحلُهُم يَوْمَنِنٍ عَامِرٌ لا مِنَ البِّنَاءِ، خَرَابٌ مِنَ الْهُلَى، سُكَأَنُهَا وَعُمَّارُهَا شَرُّ أَهُلِ الْأَرْضِ: مِنْهُمَ تَخُرُجِ الْفِتنَةُ وَالِلَّهِمْ تَاوى المُخَطِيِّنَةُ ، يَوُدُّونَ مَنُ شَكَّ عَنْهَا فِيهَا، وَيَسُو قُونَ مَن تَأْخَرَ عَنْهَا إِلَيْهَا، يَقُولُ اللَّهُ سُبِّحَانَةُ فَبِي حَلَفْتُ لَأَبْعَثَنَّ عَلَىٰ أُولَئِكَ فِتَنَّةً أَتُرُكَ الْحَلِيمَ فِيها حَيْرَانَ وَقَلُ فَعَلَ، وَنَحْنُ نَسْقِيلُ اللَّهُ عَثْرُةُ الْغُفْلَةِ).

(۳۲۹) وروى أنه عليه السلام فليّا اعتلل به المنبر إلاقال أمام الخطبة ، أيُّهَا النَّاسُ ، اتَّقُوا اللَّهَ فَهَا خُلِقَ امْرُ وْعَبَّتَا فَيَلَّهُوَ ؛ وَلَا تُرِكَ سُلَّى فَيَلُغُوا وَمَا دنيالُا الَّتِي تَحَسُّنَتُ لَهُ بِخَلَفٍ مِّنَ اللهِ حِرَةِ الَّتِي قَبَّجَهَا سُوْءُ النَّظرِ عِنْكَلاْ: وَمَا الْمَغُرُورُ الَّذِي ظَفِرَ مِنَ اللُّنْيَا بِأَعْلَى هِنَّتِهِ كَالْآخَرِ الَّذِي ظَفِرَ مِنَ اللَّا يُحِرَةِ بِأَدُّنِّي سُهُبَتِهِ-

انہیں آباد کرنے والے تمام اہل زمین میں سب ہے بدر ہول گے۔ وہ فتنوں کا سرچشمہ اور گنا ہوں کا مرکز ہوں گے۔ جوان فتوں سے مندموڑے گا انہیں انہی فتوں کی طرف بلٹا نیں گے اور جوقدم پیچے ہٹائے گا، انہیں دھیل كران كى طرف لائيں گے۔ارشادالهي ہے كە' مجھاپي ذات کی قسم میں ان لوگوں پر ایبا فتنہ نازل کروں گا جس میں حلیم و برد بار کوحیران وسر گرداں جھوڑ دوں گا ۔ چنا نجیہ وہ ایسا ہی کرے گا۔ ہم اللّٰہ ہے غفلت کی ٹھوکر وں سے عفو کےخواشگار ہیں۔

(٣١٩) جب بھی آپ منبر پر رونق افروز ہوتے تو ایسا اتفاق کم ہوتاتھا کہ خطبہ سے پہلے پہکمات نہ فر مائیں۔ اےلوگو! اللہ ہے ڈرو کیونکہ کوئی شخص بے کارپیدائہیں کیا گیا کہ وہ تھیل کودمیں پڑجائے، اور ندأے بے قید و بند حچھوڑ دیا گیا ہے کہ بیہودگیاں کرنے لگے اور یہ دنیا جواس کیلئے آ راستہ و پیراستہ ہےاس آخرت کاعوض نہیں ہوستی کہ جس کو اس کی غلط نگاہ نے بُری صورت میں پیش کیا ہے۔وہ فریب خوردہ جوابنی بلندہمتی ہے دنیا حاصل کرنے میں کامیاب ہواس دوسر کے فض کے مانزنہیں ہوسکتا جس نة تقور ابهت آخرت كاحصه حاصل كرليا بهو .

(٠٤٠) وقال عليه السّلام: لَاشَوَفَ أَعَلَى مِنَ الْإِسْلَامِ؛ وَلَا عِزَّأَعَرُّمِنَ التَّقُوٰي؛ وَلَا مَعْقِلَ أَحْسَسَنُ مِنَ الْوَرَعِ وَلَا شَفِيْعَ أَنْجَعُ مِنَ التَّوْبَةِ، وَلَا كَنْزَأَغُنَى مِنَ الْقَنَاعَةِ وَلَا مَالَ أَذْهَبُ لِلْفَاقَةِ مِنَ الرِّضَا بِالْقُوْتِ؛ وَمَنِ القُتَصَرَعَلَى بُلُغَةِ الْكَفَافِ فَقَلِ انْتَظَمَ

( • ۲۷) کوئی شرف اسلام سے بلند تر نہیں ، کوئی بزرگ تفویٰ سے زیادہ باوقار نہیں ،کوئی پناہ گاہ پر ہیز گاری ہے بہتر نہیں ، کوئی سفارش کرنے والا توبہ ہے بڑھ کر کامیاب تہیں، کوئی خزانہ قناعت سے زیادہ نے نیاز کرنے والا نہیں ،کوئی مال بفتر ر کفاف بررضا مندر ہے ہے بڑھ کرفقر واختیاج کا دور کرنے والانہیں جو مخص قدر حاجت براکتفا كرليتا ہے، وہ آسائش و راحت ياليتا ہے اور آرام و

الرَّاحَةَ وَ تَبَوَّأُحُفُضَ النَّعَةِ وَالرَّغَبَةُ مِفْضَ النَّعَبِ: وَالرَّغَبَةُ مِفْضَ النَّعَبِ: وَالْحِرُصُ وَلَّكِبُرُ وَالْحَسَلُ دَوَاعِ إِلَى التَّقَحْمِ فِي وَالْكِبُرُ وَالشَّرْجَامِعُ لِبَسَّاوِي التَّقَحْمِ فِي اللَّنُوبِ وَالشَّرْجَامِعُ لِبَسَّاوِي الْعُيُوبِ

(۳۷۱) وقال عليه السّلام : لِجَابِر بن عبدالله الأنصارى:

يَاجَابِرُ، قِوَامُ (اللِّينِ وَ) اللَّانَيَا بِأَرْبَعَةٍ: عَالِمٍ مُسْتَعُمِلٍ عِلْمَهُ، وَجَاهِلٍ لاَيَسْتَنْكِفُ أَنَّ يَتَعَلَّمَ، وَجَوادٍ لاَ يَبْحَلُ بِبَعْرُ وفِه، وَفَقِيرٍ لاَ يَتَعَلَّمَ، وَجَوادٍ لاَ يَبْحَلُ بِبَعْرُ وفِه، وَفَقِيرٍ لاَ لاَيبِيعُ آخِرَتَهُ بِكُنْيَاهُ؛ فَإِذَا ضَيَّعَ الْعَالِمُ عِلْمَهُ اللَّيبِيعُ آخِرَتَهُ بِكُنْيَاهُ فَإِذَا ضَيَّعَ الْعَالِمُ عِلْمَهُ اللَّعَنِيعُ بِمَعْرُ وفِه بَاعَ الْفَقِيرُ اخِرَتَهُ بِكُنْيَاهُ اللَّعَنِيعُ بِمَعْرُ وفِه بَاعَ الْفَقِيرُ اخِرَتَهُ بِكُنْيَاهُ وَالْغَنِيعُ بِمَعْرُ وفِه بَاعَ الْفَقِيمُ اللهِ عَلَيْهِ كَثُوتَ يَا الْعَنْيَامُ وَالْبَقَاءُ وَمَن لَمُ اللهِ فِيها بِمَا يَحْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَيُها بِمَا يَحْمُ اللهِ وَلَيْهَا بِمَا يَحْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَيُها بِمَا يَحْمُ اللهِ وَلَيْهَا بِمَا يَحْمُ اللهِ وَلَيْهَا بِمَا يَخِمُ عَرَّضَهَا لِللَّوَامِ وَالْبَقَاءُ وَمَن لَمُ

تاریخة عن عبدالرحلن بن أبی لیلی تاریخة عن عبدالرحلن بن أبی لیلی الفقیه و كَانَ مین خرج لقتال الحجاج مع ابن الأشعث انه قال فیما كان یحض به الناس علی الجهاد إلی سبعت علیا علیه السّلام یقول یوم القینا هل الشام أَنّها النّوُمِنُونَ النّه مَنْ رَأَی عُدُوانًا یُعَمَلُ بِه وَمُنْكُرًا یُدُمِ النّه فَقَلَ وَمُنْكُرًا یُلِسَانِه فَقَلَ وَمُنْكُرًا یُلِسَانِه فَقَلَ

آ سودگی میں منزل بنالیتا ہے۔خواہش ورغبت رنج و تکلیف کی کلید اور مشقت و اندوہ کی سواری ہے۔حرص ، تکبر اور حسد گناہوں میں پھاند پڑنے کے محرکات ہیں اور بد کرداری تمام بُرے عیوب کوحاوی ہے۔

(۱۷ س) جابرا بن عبداللّٰدانصاری سے فرمایا
اے جابر! چارفتم کے آدمیوں سے دین و دنیا کا قیام ہے(۱)
عالم جوابی علم کوکام میں لا تا ہو، (۲) جاتل جو علم کے حاصل
کرنے میں عار نہ کرتا ہو (۳) تنی جو داد و دہش میں بکل نہ
کرتا ہو (۳) اور فقیر جو آخرت کو دنیا کے عوض نہ بیچتا ہو۔ تو
جب عالم اپنے علم کو برباد کرے گا، تو جائل اُس کے سکھنے میں
عار سمجھے گا، اور جب دولت مند نیکی واحسان میں بخل کرے گا
تو فقیراین آخرت دنیا کے بدلے نی ڈالے گا۔

اے جابر جس پر اللہ کی تعتیں زیادہ ہوں گی لوگوں کی حاجتیں بھی اُس کے دامن سے زیادہ دابستہ ہوں گی۔لہذا جو خص اُن اللہ کی خاطر جو خص ان اُن متوں پر عائد ہونے والے حقوق کو اللہ کی خاطر ادا کرے گا وہ ان کے لئے دوام وہیشگی کا سامان کرے گا اور جوان واجب حقوق کے ادا کرنے کیلئے کھڑ انہیں ہوگا، وہ انہیں فناو ہربادی کی زدیر لے آئے گا۔

(۳۷۲) ابن جریر طبری نے اپنی تاریخ میں عبدالرحمٰن ابن ابی لیکی فقیہ سے روایت کی ہے اور بیان لوگوں میں سے نفے جو ابن اشعث کے ساتھ حجاج سے لڑنے کے لئے نکلے شے کہ وہ لوگوں کو جہاد پر ابھارنے کے لئے کہتے تھے کہ جب اہل شام سے لڑنے کے لئے بڑھے تو میں نے علی علیہ السلام کوفر ماتے سا۔

اے اہل ایمان! جوشخص دیکھے کہ ظلم وعدوان پرعمل ہور ہا ہے اور برائی کی طرف دعوت دی جارہی ہے اور وہ دل سے اُسے بُراسیجھے تو وہ (عذاب سے) محفوظ اور ( گناہ

سَلِمَ وَبَرِئُ - وَ مَنْ أَنْكَرَا لَا يِلْسَانِهِ فَقَلُ أَجِرَ وَ مَنْ أَنْكَرَا لَا يِلْسَانِهِ فَقَلُ أَجِرَ وَهُو أَفُضَلُ مِنُ صَاحِبِهِ وَمَنْ أَنْكَرَا لَا يَالسَّيْفِ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا وَكَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا وَكَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا وَكَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا وَكَلِمَةُ اللهِ هِيَ الشَّفْلَى فَلَالِكَ الَّذِي أَصَابَ الظُّلِينَ هِيَ السُّفْلَى فَلَالِكَ الَّذِي أَصَابَ سَبِيلَ الْهُلَى، وَقَامَ عَلَى الطَّرِيقِ، وَنَوَّرَفِي قَلْبِهِ الْيَقِينُ -

(٣٤٣) وفي كلام احر له يجري هذا

المجرى: فَمِنَّهُمُ الْمُنْكِرُ لِلْمُنْكُر بِيَلِهِ وَلِسَانِهِ

وَقَلُّبِهِ فَلَالِكَ الْمُسْتَكُمِلُ لِخِصَالِ ٱلْخَيْرِ،

وَمِنَّهُمْ الْمُنْكِرُ بِلِسَانِهِ وَقَلَّبِهِ وَالتَّارِكُ بِيَلِهِ

فَلْلِكَ مُتَبَسِّكَ بِخَصْلَتَيْن مِنْ خِصَال

الْخَيْرِ وَمُضَيِّعٌ خَصْلَةً وَمِنْهُمُ النَّنْكِرُ بِقَلْبِهِ

وَالتَّارِكُ بِيَالِمٌ فَلَالِكُ مُتَمَسِّكُ بِخُصَّلَتَيُن

مِنُ حِصِالِ الْحَيْرِ وَمُضَيَّعُ خَصُلَةً وَمِنْهُمُ

المُنْكِرُ بِقَلْبِهِ وَالتَّارِكُ بِيَكِةٍ وَلِسَانِهِ فَلَالِكَ

اللَّذِي ضَيَّعَ أَشُرَفَ الْحَصَّلَتِينَ مِنَ الثَّلَاثِ

وَتَمَسَّكَ بِوَاحِلَةٍ وَدِنْهُمْ تَارِكْ لِإِنْكَارِ الْمُنْكَرِ

بلِسَانِهِ وَ قُلْبِهِ وَيَكِيدُ فَلَالِكَ مَيِّتُ الْآحَيَاءِ۔

وَمَاأُعُمَالُ البَرِّكُلُّهَا وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ

عِنْدَ الْأُمْرِ بِالْمَعْرُونِ وَالنَّهِي عَنِ الْمُنْكَرِ إلاّ

كَنَفْتَةٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٌّ وَإِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ

وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ لَا يُقَرِّبَانِ مِنَ أَجِلٍ، وَلا

يَنْقُصَانِ مِنُ رِزُقٍ، وَأَفْضَلُ مِنُ ذَٰلِكَ كُلِّهِ

كَلِمَةُ عَلَّلٍ عِنْكَ إِمَامٍ جَائِرٍ

ے) بری ہوگیا، اور جو زبان ہے اُسے بُرا کیے وہ ماجور ہو اور جو ہوا در جو اسلامی ہوا ہوں ہے اور جو شخص شمشیر بکف ہوکراس بُرائی کے خلاف کھڑ ابوتا کہ اللہ کا بول بالا ہو، اور ظالموں کی بات گرجائے، تو بہی وہ شخص ہے جس نے ہدایت کی راہ کو پالیا اور سید ھے رائے پر ہولیا اور اُس کے دل میں یقین نے روشی پھیلا دی۔

(۳۷۳) ای انداز پر حضرت کا ایک بیدگلام ہے۔ لوگوں میں سے ایک وہ ہے جو برائی کو ہاتھ ، زبان اور دل سے بُرا سیمقتا ہے۔ چنانچیاس نے اچھی خصلتوں کو پورے طور سے مصل کرلیا ہے اور ایک وہ ہے جو زبان اور دل سے بُر اسجھتا ہے لیکن ہاتھ سے اُسے نہیں مٹا تا تو اُس نے اچھی خصلتوں میں سے دوخصلتوں سے ربط رکھا اور ایک خصلت کورائیگاں کردیا اور ایک وہ ہے جو دل سے بُر اسجھتا ہے لیکن اُسے مٹانے کے لئے ہاتھا اور زبان کی سے کام نہیں لیتا۔ اُس منانے کے لئے ہاتھا اور زبان کی سے کام نہیں لیتا۔ اُس صرف ایک سے وابستہ رہا اور ایک وہ ہے جو نہ زبان سے موف ایک سے وابستہ رہا اور ایک وہ ہے جو نہ زبان سے نہ ہاتھ سے اور نہ دل سے بُر ان کی روک تھام کرتا ہے ، بین زندوں میں (چاتی پھرتی ہوئی) لاش ہے۔

میمیں معلوم ہونا چاہئے کہ تمام اعمال خیر اور جہاد فی سبیل اللہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مقابلہ میں ایسے ہیں، جیسے گہر بے دریا میں لعاب دہمن کے ریز ہے ہوں۔
یہ نیکی کا تھم دینا ، اور برائی ہے روکنا ایسانہیں ہے کہاس کی وجہ سے موت قبل از وقت آ جائے ، یا رزق معین میں کی ہوجائے اور ان سب سے بہتر وہ حق بات ہے جو کئی جابر محکم ان کے سامنے کہی جائے۔

(٣٤٣) وَعَن أبي حجيفه قال:

سبعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول أُوَّلُ مِا تُغَلِّبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْجَهَادِ الْجَهَادُ بأيلِيكم ثُمَّ بألسِنتِكُمُ ثُمَّ بقُلُوبِكُمْ فَهَنَّ لَمَّ يَعُرِفُ بِقَلْبِهِ مَعْرُوفًا وَلَمْ يُنْكِرُ مُنْكَرًا قُلِبَ فَجُعِلَ أَعُلَاهُ أَسْفَلَهُ وَأَسْفَلُهُ أَعْلَالُهُ

(٣٤٥) وقال عليه السّلام إنَّ الْحَقُّ ثُقِيلٌ مَرِئْ، وَإِنَّ الْبَاطِلَ خَفِيفٌ وَبِئْ۔

(٣٤٦) وقال عليه السّلام: لَا تَأْمَنَنَّ عَلَي خَيْرِ هٰذِهِ الْأُمَّةِ عَذَابَ اللهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : (فَلَا يَالْمَنُ مَكْرَ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُون) وَلَا تَيْنَاسَنَّ لِشَرَّ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ مِنَ رَوْحِ اللهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّهُ لَا يَيْنَسُ مِنْ رَوِّحِ اللهِ إِلَّا الْقُوْمُ الْكَافِرُ وُنَ).

(٧٤٤) وقال عليه السلام:

(٣٤٨) وقال عليه السّلام: الرّزُقُ

رِزُقَانِ: رِزُقٌ تَطُلُبُهُ، وَرزُقٌ يَطُلُبُكَ

فَإِنَّ لَمْ تَأْتِهِ أَتَاكَ فَلَا تَحْمِلُ هَمَّ سَنَتِكَ

عَلَى هَمِّ يَوْمِكَ كَفَاكَ كُلَّ يَوْمٍ عَلَى مَا

فِيْهِ ، فَإِن تَكُنِ السَّنَةُ مِنْ عُمُرِكَ فَإِنَّ

يُقَادُبِهِ إِلَى كُلِّ سُؤءِ۔

(۳۷۷) مجل تمام مُرے عیوب کا مجموعہ ہے اور الی ٱلبُّخُلُ جَامِعٌ لِمَسَاوِى الْعُيُوب، وَهُوَ زِمَامٌ مبار ع جس عبر رُانَى كَ طرف عَنْ كرجايا جاكتا

(٣٧٨)رزق دوطرح كاموتاب ايك وهجس كى تلاش میں تم ہو، اور ایک وہ جوتمہاری جنتجو میں ہے۔ اگرتم اس تک نہ چھچے سکو گے،تو وہ تم تک بہنچ کررہے گا۔لہذاابے ایک دن کی فکر پرسال مجرکی فکریں نہ لادو۔ جو ہر دن کا رزق ہے وہ تہارے لئے کافی ہے۔ اگر تہاری عمر کا کوئی

(٣٤٨) أبو جيف سے روايت ہے كه انہوں نے امير المومنينُ كوفر ماتے سنا كه

پہلا جہاد کہ جس ہے تم مغلوب ہوجاؤ کے ہاتھ کا جہاد ہے۔ پھرزبان کا ، اور پھر دل کا جس نے دل سے بھلائی کو اچھااور بُرانی کو بُرا نہ مجھا، اُسے الٹ بلیث کردیا جائے گا۔ اس طرح كداد پركا حصد ينج اور ينج كاحصداد بركر دياجائے گا۔

(٣٤٥) حَن كران ، مُرخوش كوار موتا ہے اور باطل بلكا، مكر وبایپیرا کرنے والا ہوتا ہے۔

(۷۷ س) اُس امّت کے بہترین مخص کے بارے میں بھی اللہ کے عذاب ہے بالکل مطمئن نہ ہوجاؤ کیونکہ اللہ سجانهٔ کا ارشاد ہے کہ'' گھاٹا اٹھانے والے لوگ ہی اللہ کے عذاب سے مطمئن ہو بیٹھے ہیں۔'' اوراس امت کے برترین آ دمی کے بارے میں بھی اللہ کی رحت ہے مایوں نہ ہوجاؤ، کیونکہ ارشاد الہی ہے کہ '' خدا کی رحمت سے كافرول كےعلاوہ كوئى اور نااميرنہيں ہوا۔''

سال باقی ہے توانلد ہرنے دن جوروزی اُس نے تہارے

اللُّهَ تَعَالَى سَيُوُّ تِيكَ فِي كُلّ غَلِي لِيَمْ مُركركُم بِهِ وَتَهمين دع الوراكرتمبارى عركاكوكي جَلِينًا مَاقَسَمَ لَكَ، وَإِنَّ لَمُ تَكُن السَّنَةُ مِنْ عُمُركَ فَمَا تَصْنَعُ بِالْهَمِّ لِمَا لَيْسَ لَكَ، وَلَنُ يَسْبِقُكَ إلى رِزُقِكَ طَالِبٌ، وَلَنُ يَغْلِبُكَ عَلَيْهِ غَالِبٌ، وَلَنْ يُبْطِئَ عَنْكَ مَاقُلُ قُلِّهِ لَكَد

> قال الرضى:وقد مضى هذا الكلام فيما تقدم من هذا الباب ، إلا أنه ههنا أوضح وأشرح، فللالك كراناة على القاعلة البقررة في اول الكتاب

(٣٤٩) وقال عليه السّلام: رُبُّ مُسْتَقُبل

يَوْمًا لَيْسَ بِمُسْتَلْهِرِهِ، وَمَغُبُوطٍ فِيُ أَوَّلَ

سال باقی نہیں ہے تو پھراس چیز کی فکر کیوں کرو، جوتمہارے لئے نہیں ہے۔ شہیں معلوم ہونا جاہئے کہ کوئی طلبگار تہارے رزق کی طرف ہے آگے بڑھ نہیں سکتا اور نہ کوئی غلبه پانے والااس میں تم پرغالب آسکتا ہے اور جو تمہارے لئے مقدر ہو چکا ہے اس کے ملنے میں بھی تاخیر نہ ہوگی۔

(سیدرضی فرماتے ہیں کہ یہ کلام ای بات میں پہلے بھی درج ہوچکا ہے مگر یہال کچھ زیادہ وضاحت وتشریح کے ساتھ تھاال لئے ہم نے اس کا اعادہ کیا ہے اُس قاعدے کی بناء پر جو کتاب کے دیبا چہ میں گزر چکا ہے۔

(٣٤٩) بہت ہے لوگ ایسے دن كاسامنا كرتے ہيں جس ے أميس بيٹير پھرانائيس ہوتا اور بہت ہے ایے ہوتے ہیں كدرات كے پہلے حصے ميں أن بررشك كياجا تا ہے اور آخر حصدمیں اُن پررونے والیوں کا کہرام بیاہوتا ہے۔

(٣٨٠) وقال عليه السلام:

يَحْتَجُ بِهَا عَلَيْكَ يَوْمَ الْقِيلَةِ

لَيْلِهِ قَامَتُ بَوَاكِيْهِ فِي أَخِرَهِد

الْكَلَامُ فِي وِثَاقِكَ مَالَمُ تَتَكَلَّمْ بِهِ فَإِذَا تَكَلَّمُتَ بِهِ صِرْتَه وِثاقَةُ فَاخُرُنَ لِسَانَكَ كَمَا تَخُونُ ذَهَبَكَ وَوَرَقَكَ، فَرُبَّ كَلِمَةٍ سَلَبَتْ نِعْمَةً (وَجَلَبَتْ نِقْمَةً)

(۳۸۰) كلام تمهار حقيدوبنديس ب جب تكتم نے أع كهانبيس باورجب كهدويا توتم أس كى قيدوبنديس ہو۔لہٰڈا اپنی زبان کی اسی طرح حفاظت کرو،جس طرح اییخ سونے جاندی کی حفاظت کرتے ہو کیونکہ بعض یا تیں اليي موتى مين جوكسي براي نعمت كوچھين ليتي اور مصيبت كو نازل کردیتی ہیں۔

(٣٨١) وقال عليه السّلام: لاَ تَقُلُّ (٣٨١) جونہيں جانتے أسے ندكهو، بلكه جوجانتے مو، وه بھی سب کا سب ندکہو کیونکہ اللہ سجانہ نے تمہارے تمام مَالَا تَعَلَمُ بَلَ لَا تَقُلُ كُلُّ مَاتَعَلَمُ فَإِنَّ اللَّهَ اعضاء پر کچھفرائض عائد کئے ہیں جن کے ذرایعہ قیامت فَرَضَ عَلَيٰي جَوَارِحِكَ (كلها) فَرَائِضَ کے دن تم پر قبت لائے گا۔

(٣٨٢) وقال عليه السّلام: إِحْلَارُ أَنَ يَرَاكَ اللَّهُ عِنَّكَ مَعْصِيتِهِ وَيَفْقِدَكَ عِنْدَ طَاعَتِهِ فَتَكُونُ مِنَ الْحُسِرِينَ، وَإِذَا قَوَيْتَ فَاقُوَ عَللي طَاعَةِ وَإِذَا ضَعُفُتَ فَاضَعُفَ عُنَّ مُعْصِية اللهـ

(۳۸۲)ال بات سے ڈرتے رہو کہ اللہ تمہیں این معصیت کے وقت موجود اور اپنی اطاعت کے وقت غیرحاضر پایئے ،تو تمہارا شارگھاٹا اٹھانے والوں ہیں ہوگا۔ جب قوى وتوانا ثابت بونا بوتو الله كى اطاعت يرايني قوت دکھاؤاور کمزور بننا ہوتو اُس کی معصیت ہے کمزوری دکھاؤ۔

> (٣٨٣) وقبال عليه السّلام: الزُّكُونُ إِلَى اللُّنْيَا مَعَ مَاتُعَايِنُ مِنْهَا جَهُلٌ وَالتَّقْصِيرُ فِي حُسْنِ الْعَمَلِ إِذَا وَثِقْتَ بِالثَّوَابِ عَلَيْهِ غَبْنٌ وَالطَّمَانِينَةُ إِلَى كُلِّ أُحَدٍ قَبْلَ الْإِخْتِيارَ عَجْزً.

(٣٨٢) وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: مِنْ هَوَانِ اللُّانْيَا عَلَى اللهِ إِنَّهُ لَا يُعْصَى إِلَّا فِيهَا، وَلَا يَنَالُ مَا عِنْكَةُ إِلَّا بِتَرْكِهَا ـ

(٣٨٥) وقال عليه السَّلَامُ: مَنْ طَلَبَ

(٣٨٤) وقال عليه السّلام: ألا وَإِنَّ مِنَ

الْبَلْكَاءِ الْفَاقَةَ؛ وَأَشَلُّ مِنَ الْفَاقَةِ مَرَضُ

البَكَنِ؛ وَأَشَالُ مِنْ مَّرَضِ البِّكَن مَرَضُ

الْقَلْبِ؛ أَلَا وَإِنَّ مِنَ النِّعَمِ سَعَةُ الْسَالِ،

دُونَ النَّارِ عَافِيَةٌ ـ

(٣٨٦) وہ بھلائي بھلائي نہيں جس کے بعد دوزخ کی (٣٨٦) وقال عليه السّلامُ: مَاخَيْرٌ بِخَيْر بَعْلَاهُ النَّارُ ، وَمَا شَرُّ بِشَرٍّ بَعُلَاهُ الْجَنَّةُ وَكُلُّ نَعِيمُ دُونَ الْجَنَّةِ فَهُوَ مَحْقُورٌ ، وَكُلُّ بَلَّاءٍ

(۳۸۷)ال بات کو جائے رجو کہ فقرو فاقد ایک مصیبت ہ، اور فقر سے زیادہ سخت جسمانی امراض ہیں، اور جسمانی امراض سے زیادہ سخت دل کا روگ ہے۔ یادر کھو کہ مال کی فراوانی ایک نعمت ہے اور مال کی فراوانی ہے

(٣٨٣) دنياكي حالت وكيصة بوئ اس كى طرف جھكنا جہالت ہے اور حسن عمل کے ثواب کا یقین رکھتے ہوئے اس میں کوتا ہی کرنا گھاٹا اٹھانا ہے، اور پر کھے ہزایک پر بھروسا کرلینا عجز و کمزوری ہے۔

(٣٨٣) الله ك زويك دنياكى حقارت ك لئ يبي بہت ہے کہ اللہ کی معصیت ہوتی ہے تواس میں اور اس کے یہاں کی نعتیں حاصل ہوتی ہیں تواہے چھوڑنے ہے۔

(٣٨٥) جو تحض كسى چيز كوطلب كرے، تو أسے يا أس كے بعض حصه کوپالے گا۔ (جو بنده یابنده)

آ گ ہواور وہ بُرائی بُرائی نہیں جس کے بعد جنت ہو۔ جنت کے سامنے ہرنعت حقیر، اور دوزخ کے مقابلہ میں ہر مهنیت را دید

بہتر صحت بدن ہے، اور صحت بدن سے بہتر دل کی پر ہیر وَأَفْضَلُ مِنْ سَعَةِ الْمَالِ صِحَّةُ الْبَكَن؛ وَأَفْضَلُ مِنْ صِحَّةِ البِّكَانِ تَقُوَى الْقَلْبِ گاری ہے۔

(٣٨٨) جيعمل يحص بنائ ،أسانس آ گنبيس برها (٣٨٨) (وقَال عليه السّلام: مَن أَبُطَأبه سكتا (ايك دوسرى روايت مين اس طرح ہے) جسے ذاتى عَمَلَهُ لَمُ يُسْرِعُ بِهِ نَسَبُهُ وفي رواية شرف دمنزلت حاصل نههو،أے آباؤا جداد کی منزلت کچھ أُخُرَى: مَنُ فَاتَهُ حَسَبُ نَفْسِهِ لَمُ يَنْفَعُهُ فائده نہیں پہنچاسکتی۔ حَسَبُ آبَائِهِ)۔

(٣٨٩) (وقال عليه السّلام: لِلْمُوِّمِن ثَلَاثُ سَاعَاتٍ: فَسَاعَةٌ يُنَاجِي فِيهَا رَبُّهُ: وَسَاعَةٌ يَرُمُّ مَعَاشَهُ؛ وَساعَةٌ يُخَلِّي بَيْنَ نَفْسِهِ وَبَيْنَ لَكُٰتِهَا فِيُمَا يَحِلُ وَيَجُمُلُ وَلَيْسَ لِلْعَاقِلِ أَنَ يُكُونَ شَاخِصًا إِلَّا فِي ثَلَاثٍ مَرَمَّةٍ لِمَعَاشِ، أُوَّحُطُونَةٍ فِي مَعَادٍ أُولَكَّةٍ فِي غير مُحرّهـ

(٣٩١) وقال عليه السّلام: تُكَلِّبُوا تُعُرَفُوا؛

فَإِنَّ الْمَرْءَ مَخْبُوءٌ تُحْتَ لِسَانِهِ

تَفْعَلُ فَأَجْمِلُ فِي الطَّلَبِ

(۳۸۹) مومن کے اوقات تین ساعتوں پر منقسم ہوتے ہیں ایک وہ کہ جس میں اپنے بروردگار سے راز و نیاز کی ہا تیں کرتا ہے اور ایک وہ کہ جس میں اینے معاش کا سروسامان کرتا ہے، اور وہ کہ جشمیں حلال ویا کیزہ لذتوں میں اینے نفس کوآ زاد حجھوڑ دیتا ہے عقلمند آ دمی کوزیب نہیں دیتا که وه گھرے دور ہو۔ مگر تنین چیز ول کیلئے" معاش کے بندوبست كيليج ياامرآ خرت كى طرف قدم المحان كيليح، يا اليى لذت اندوزي كيليح كه جوحرام نه ہو۔

(۳۹۰) دنیا سے یاتعلق رہو، تا کہ اللہ تم میں دنیا کی (٣٩٠) وقال عليه السّلام: ازَّهَال فِي برائیوں کا احساس پیدا کرے۔اور غافل نہ ہواس لئے کہ اللُّانِيَا يُبَصِّرُكَ اللَّهُ عَوْرَاتِهَا؛ وَلَا تَغُفُلُ تہاری طرف سے غافل نہیں ہوا جائے گا۔ فَلَسُتَ بِمَغَفُولٍ عَنْكَ

(٣٩١) بات كرو، تاكديجيانے جاؤ، كيونكه آدمى اپنى زبان کے نیچے پوشیدہ ہے۔

(٣٩٢) وقال عليه السّلام: حُلَّمِنَ اللُّنُيَّا (۳۹۲)جود نیائے تمہیں حاصل ہوا اُسے لےلواورجو چیز رخ پھیر لے اُس سے منہ موڑے رہو۔ اور اگر ایسانہ کرسکو تو پھر تخصیل وطلب میں میانہ روی اختیار کرو۔ مَا أَتَاكَ، وَتَوَلَّ عَبًا تَوَلَّى عَنْكَ فَإِنَّ أَنْتَ لَمُ

(٣٩٣) وقال عليه السّلام: رُبُّ قَوْلٍ (۳۹۳) بہت سے کلے حملہ سے زیادہ اثر و نفوذ

" - U! 25)

أَنْفَكُ مِنْ صَوْلٍ-

(٣٩٣) وقال عليه السَّلَام: كُلُّ مُقُتَصَرٍ (٣٩٣) جس چيز پر قناعت كرلى جائوه كافى بــــ عَلَيْهِ كَافِ

> (٣٩٥) وقال عليه السّلام: الْمَنِيَّةُ وَلَا اللَّانِيُّةُ! وَالتَّقَلُّلُ وَلَا التَّوَسُلُ وَمَنَّ لَمُ يُعُطَ قَاعِدًا لَمْ يُعُطَ قَآئِمًا، وَالنَّهُرُ يَوْمَانِ: يَوْمٌ لَكَ، وَيَوْمٌ عَلَيْكَ فَإِذَا كَانَ لَكَ فَلَا تَبْطَرُ ، وَإِذَا كَانَ عَلَيْكَ فَاصْبِرُ

(٣٩٧) (وقال عليه السّلام: نِعُمَ الطِّيبُ الْبِسُكُ خَفِيْتُ مَحْبِلُهُ، عَطِرٌ ريْحُهُ)

(٣٩٧) وقال عليه السّلام: ضَعُ فَخُرَكَ، وَاحْطُطْ كِبْرَكَ، وَاذْكُرُ قَبْرَكَ)

(٣٩٨) (وقال عليه السّلام: إنَّ لِلُولَا عَلَى الْوَالِدِ حَقًّا، وَإِنَّ لِلْوَلِدِ عَلَى الْوَلَدِ حَقًّا، فَحَقُّ الْوَالِي عَلَى الْوَالَيِ أَن يُطِيعَهُ فِيِّ كُلِّ شَيِّءٍ، إِلَّا فِيِّ مَعْصِيَةِ اللهِ سُبْحَانَهُ، وَحَقَّ الْوَلَٰكِ عَلَى الْوَالِدِأْنُ يُحَسِّنَ اسْمَهُ-وَيُحَسِّنَ أَدْبَهُ، وَيُعَلِّمُهُ الْقُرْانَ)\_

(٣٩٩) وقال عليه السلام: الْعَيْنُ حَقُّ

وَالرَّقَى حَقَّ، وَالسِّحْرُ حَقَّ وَالْفَالُ حَقًّ

وَالطِّينَولَةُ لَيست بحق ، وَالْعَدُوك لَيست

بِحَقّ، وَالطِّيبُ نُشُرَةً، وَالْعَسُلُ نُشُرَةً،

(99 س)چیثم بد، افسول، تحراور فال نیک ان سب ہے واقعیت ہے۔البتہ فال بداور ایک کی بیاری کا دوسرے کولگ جانا غلط ہے۔خوشبوسونگھنا ،شہد کھانا ،سواری کرنا اورسبزے پرنظر کرناغم واندوہ اور قلق واضطراب کو

(۳۹۵)موت ہو اور ذلّت نہ ہو کم ملے اور دوسروں کو وسليد بنانا ندبو جي بين بين بين مانا أي المنت س مجھی کیجھ حاصل نہیں ہوگا۔ زیانہ دو دنوں پرمنقشم ہے۔ایک دن تہارے موافق ہے اور ایک تمہارے مخالف۔ جب موافق ہوتو اتر اوئہیں اور جب مخالف ہوتو صبر کرو\_

(۳۹۲) بہترین خوشبُومشک ہے جس کا ظرف بلکا اور مہک عطربار ہے۔

(۳۹۷) فخر وسر بلندي كوجپيوژ و، تكبر وغر وركومثاؤ اور قبركو

(٣٩٨) ايك حق فرزند كاباب يرجونا ب اورايك حق باب کا فرزند پر ہوتا ہے۔ باپ کا فرزند پر بیر فق ہے کہ وہ سوائے اللہ کے معصیت کے ہر بات میں اُس کی اطاعت کرے اور فرزند کا باپ پریدخ ت کہ اس کا نام اچھا تجویز کرے، اچھے اخلاق و آ داب ہے آ راستہ کرے، اور قران کی اُس<sup>عا</sup>یم دے۔

وَالرُّكُوبُ نُشُرَةٌ، وَالنَّظُرُ إِلَى الْخُضْرَةِ ووركتاب-

طیرہ کےمعنی فال بداورتفال کےمعنی فال نیک کے ہوتے ہیں ۔شرعی لحاظ ہے کسی چیز سے بُراشگون لینا کوئی حقیقت نہیں رکھتااور بیصرف تو ہمات کا کرشمہ ہے،اس بدشگوفی کی ابتداان طرح ہوئی کہ کیوں مرث کے بیٹوں نے رات کے پہلے حصہ میں مرغ کی اذان سنى ، اورا تفاق ے أسى رات كو كيومرث كا نقال ہو گيا جس ے أنہيں بيتو جم ہوا كهمرغ كا بيونت اذان ديناكس خبرغم كا پيش خيمه موتا ہے۔ چنانچیانہوں نے اس مرغ کوذئ کردیا، اور بعد میں مختلف حادثوں کامختلف چیزوں سےخصوصی تعلق قائم کرلیا گیا۔

البنة فال نیک لینے میں کوئی مضا کقنہیں ۔ چنانچہ جب ججرت بیغمبر کے بعد قریش نے بیاعلان کیا کہ جوآنخضرت کوگر فتار کرے ۔ گا تو اُسے سواونٹ انعام میں دیتے جاکیں گے تو ابو ہریدہ اسلمی اپنے قبیلہ کے ستر آ دمیول کے ہمراہ آپ کے تعاقب میں روانہ ہوا۔ اور جب ایک منزل برآ مناسامناہواتو آنخضرت نے یو چھاتم کون ہوأس نے کہا کہ بریدہ ابن تصیب حضرت نے بیام سانو فرمایا بردا مرنا'' ہمارامعاملہ خوشگوار ہوگیا'' پھر یو چھا کہ س قبیلہ ہے ہو؟ اس نے کہا کہ اسلم ہے تو فرمایا کہ مسبلہ نٹ' ہم نے سلامتی یائی۔'' پھر دریافت کیا که سشاخ ہے ہو؟ اُس نے کہابی ہم ہے تو فر مایا کہ تعسرَ جَ سَمْهَا کَ " تمہاراتیرنکل گیا" بریدہ اس انداز گفتگواور خسنِ گفتارے بہت متاثر ہوااور بوچھا کہ آپ کون ہیں؟ فرمایا کہ محدابن عبداللہ ..... بین کر بےساختداُ س کی زبان سے نکلاا شھے۔ لانك رَسُول الله (صلَّى الله عليه وآله وسلم) اورقريش كانعام سے دستبردار موكر دولت ايمان سے مالا مال ہوكيا۔

> (٣٠٠) وقال عليه السّلام: مُقَارَبَةُ النَّاس فِي اَخْتَلَاقِهِمُ أَمْنٌ مِّنْ غَوَ آئِلِهِمُ-

> (۴۰۱) وقيال عبليسه السّلام: لبعض مخاطبيه وقل تكلم بكلمة يستصغر مثله عن قول مشلها: لَقَلُ طِرْتَ شَكِيرًا ، وَهَلُارُتَ سَقَّبًا ـ

قال الرضى: والشكير ههنا: اوّل هاينبت من ريش الطآئِر قبل أن يقوى الابل، ولا يهدر الابعدأن يستفحل

(٣٠٢) وقال عليه السلام:

مَنُ أُومًا إلَى مُتَفَاوِتٍ خَلَالتُهُ الْحِيلُ-

اس وقت بلبلاتا ہے جب جوان ہوجاتا ہے۔ (۴۰۲) جو شخص مختلف چیزوں کا طلب گار ہوتا ہے اس کی ساری

تَدبيرين ناكام مِوجاتَى مِينُ طَلَبُ الْكُلِّ، فُونتُ الْكُلِّ-''

( ۰ ۰ م) لوگوں ہے ان کے اخلاق واطوار میں ہمرنگ ہونا

(۱۰ ۲) ایک ہم کلام ہونے والے سے کہ جس نے اپنی

حشیت سے براھ کرایک بات کہی تھی، فرمایاتم پر تکلتے ہی

\* (سیدرضی فرماتے ہیں) کہاس فقرہ میں شکیر سے مرادوہ پر

میں جو پہلے پہل نکلتے میں اور اہمی مضبوط و مشحکم نہیں

ہونے پاتے ، اور سقب اونٹ کے بیچے کو کہتے ہیں اور وہ

اڑنے لگے اور جوان ہونے سے سلے بلبانے لگے۔

ان کےشرے محفوظ ہوجانا ہے۔

(٣٠٣) وقال عليه السّلام: وَ قَلْ سُئِلَ عَنْ مَعْنِي قُولِهِمُ (لَا حَوْلَ وَلَا تُوتَّةُ إلاَّ بِاللهِ) إِنَّا لَا نَمُلِكُ مَعَ اللهِ شَيْئًا، وَلَا نَمُلِكُ إِلَّا مَا مَلَّكَنَا فَيَتَى مَلَّكَنَا مَأْهُوَ أَمُلَكُ بِهِ مِنَّا كَلَّفَنَا وَمَتٰى أَخَلَا مِنَّا وَضَعَ تَكُلِيفُهُ

کے گاتو ہم سے اس ذمہ داری کو بھی برطرف کردے گا۔

مطلب سیہ کدانسان کوئسی سے پرمتنظا تملک واختیار حاصل نہیں بلکہ بیت ملکت وقوت تصرف وقدرت کا بخشا ہواا کی عطیہ ہاور جب تک میرتملک وافتیار باقی رہتا ہے، تکلیف شرعی برقرار رہتی ہاوراُے سلب کرلیاجا تا ہے، تو تکلیف بھی برطرف ہوجاتی ہے۔ کیونکدالی صورت میں تکلیف کاعا کد کرنا تکلیف مالابطاق ہے جوکسی حکیم ودانا کی طرف سے عاکمتہیں ہو عتی۔ چنانچے اللہ سجانہ نے اعضاء وجوارح میں اعمال کے بجالانے کی قوت ودیعت فرمانے کے بعدان سے تکلیف متعلق کی۔ لہذا جب تک بیقوت باقی رہے گی، ان سے تکلیف کاتعلق رہے گا اور اس وقت کےسلب کر لینے کے بعد تکلیف بھی برطرف ہوجائے گی، جیسے زکو ۃ کا فریضہ اُسی وقت عائد ہوتا ہے جب دولت ہو،اور جب وہ دولت کوچین لے گا،تواس کے نتیجہ میں زکو ہ کاوجوب بھی ساقط کردے گا۔ کیونکہ ایسی صورت میں تكليف كاعائد كرناعقلاً فتبيح بـ

> (٣٠٨) وقال عليه السّلام: لعمار بن يَاسر، وقل سمعه يراجع المغيرة بن شعبة كلامًا: دَعُهُ يَاعَبَّارُ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَأْخُلُ مِنَ الدِّينِ إِلَّا مَا قَارَبُهُ مِنَ اللَّهُنِّيَا، وَعَلَى عَمْدٍ لَبَّسَ عَلَى نَفْسِهِ لِيَجْعَلَ الشُّبُهَاتِ عَاذِرًا لِسَقَطَاتِهِ

(٣٠٥) وقال عليه السّلام: مَا أَحْسَنَ

تَوَاضُعَ الَّاعِنِيَا وِللْفُقَرَآءِ طَلَبًّا لِهَا عِنْلَ اللَّهِ!

وَأَحْسَنُ مِنْهُ تِيهُ الْفُقَر آءِ عَلَى الْأَغْنِيآءِ

اتِّكَالًا عَلَى اللهِ۔

(۴۰۴) عمارین پاسرکو جب مغیره این شعبه سے سوال و جواب كرتے سناتو أن سے فرمایا، اے عمارات چھوڑو۔ أس نے دین سے بس وہ لیاہے جواسے دنیائے قریب کرے اور اُس نے جان بوجھ کراپنے کواشتباہ میں ڈال رکھاہے تا کہ ان شبہات کواپی لغزشوں کے لئے بہان قرار دے سکے۔

(۵۰ م) الله کے بہاں أجر کے لئے دولتمندوں كافقيروں ہے بجز وا فلساری برتنا کتنا اچھاہے، اور اس سے اچھا فقراء کا اللہ پر مجروسہ کرتے ہوئے دولت مندول کے مقابلہ میں غرورہے پیش آناہے۔

(۴۰۶) اللہ نے کسی شخص کوعقل ودیعت نہیں کی ہے۔ مگریہ (٢٠٧) وقال عليه السّلام: مَا اسْتُوْدَعُ اللَّهُ

(سوه ۴) جضرت سے الحول ولا قوة الا بالله (قوت و توانانی نہیں مگراللہ کے سب سے ) کے معنے دریافت کئے ۔ گے تو آپ نے فر مایا کہ ہم خدا کے ساتھ کی چز کے مالک نہیں۔اس نے جن چیزوں کا ہمیں مالک بنایا ہے بس ہم انہیں پراختیار رکھتے ہیں توجب اس نے ہمیں ایسی چیز کا مالک بنایا جس پروہ ہم سے زیادہ اختیار رکھتا ہے تو ہم پر شرعی ذمیداریاں عائد کیں اور جب اس چیز کووالیس لے

(۴۰۹) وقال عليه السّلام: اتُّقى رَئِيْسُ (۴۰۹) تقوى كَمّام صلتون كاسرتاج-

(٢٠٨) وقال عليه السّلام: الْقَلْبُ (٢٠٨) ول آنكهون كالمحفيه-

(١٥٠) وقال عليه السّلام: لَا تُجُعَلَنَّ (١٠) جس ذات نے تہيں بولنا سکھايا ہے اُس كے خلاف اپنی زبان کی تیزی صرف نه کرواورجس نے تهمیس راه ذَرَبَ لِسَانِكَ عَلَى مَنَ أَنْطَقَكَ؛ وَبَلَاغَةَ برنگایا ہے اسکے مقابلے میں فصاحت گفتار کامظاہرہ نہ کرو۔ قَوْلِكَ عَلَى مَنْ سَلَّدَكَ

(۳۱۱) تمہار نے نس کی آرانگی کے لئے یہی کافی ہے کہ (١١٨) وقال عليه السّلام: كَفَاكَ أَدَّبًا جس چیز کواوروں کے لئے ناپبند کرتے ہوائس ہے خود بھی لِنَفْسِكَ اجْتِنَابُ مَاتَكُرُهُهُ مِنْ غَيْرِكَ

> (٢١٢) وقال عليه السّلام: مَنْ صَبَرَ صَبُر الأُحْرَارِ، وَإِلَّا سَلَاسُلُوا الْأَغْمَارِ-

امُرَأُ عِقَلًا إِلاَّ اسْتَنْقَلَاهُ بِهِ يَوْمًا مَّا

(۷۰۷) وقال عليه السّلام:

مَنْ صَارَعَ الْحَقُّ صَرَعَهُ

مُصَحَفُ الْبَصِرِ

(١٣١٨) وفي حبر آحرأنه عليه السلام قال اللاشعث بن قيس معزيًا إِنَّ صَبَرْتَ صَبُرَ الْاَكَارِمِ؛ وَإِلاَّ سَلَوْتَ سُلُوَّ الْبَهَائِمِ۔

(١١٣) وقال عليه السلام في صفة

اللانيا: تَغُرُّ وَتَضُرُّ وَتُسُرُّ؛ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى

(۱۳۳) ایک دوسری روایت بین ہے کہ آپ نے اشعث ابن قیس کوتعزیت دیتے ہوئے فرمایا اگر بزرگوں كى طرح تم نے صبر كيا، تو خير! ورنه چو پاؤں كى طرح ايك دن بھول جاؤگے۔

(۱۲) جوانم دول کی طرح صبر کرے نہیں تو سادہ لوحوں

کی طرح بھول بھال کر چپ ہوگا۔

كدده كى دن أسكة زريعية أسيتابى سے بچائے گا۔

(٢٠٤) بوق عظرائ كان أت يجيار ديا

(۱۴۴) دنیا کے متعلق فر مایا۔ ونیادهوکے باز، نقصان رسال اور روال دوال ہے۔ اللہ نے اپنے دوستول کے لئے اسے بطور ثواب پسندنہیں کیا،

لَمْ يَرْضَهَا ثَوَابًا لِأُولِيَائِهِ، وَلَا عِقَابًا لِأَوْلِيَائِهِ، وَلَا عِقَابًا لِأَعُمَ لَأَعُمَ لَا يَنَاهُمُ حَلُوا إِذْصَاحَ بِهِمْ سَائِقُهُمْ فَارْ تَحَلُوا - حَلُوا إِذْصَاحَ بِهِمْ سَائِقُهُمْ فَارْ تَحَلُوا -

(٣١٥) وقال لابنه الحسن عليه السلام: لا تُخَلِّفَنَّ وَرَآءَكَ شَيْنًا مِنَ اللَّانُيَا؛ فَإِنَّكَ تُخَلِّفُهُ لِأَحَلِ رَجُلَيْنَ: إِمَّا رَجُلٍ عَمِلَ فِيهِ تُخَلِّفُهُ لِأَحَلِ رَجُلَيْنَ: إِمَّا رَجُلٍ عَمِلَ فِيهِ بِطَاعَةِ اللهِ فَسَعِلَ بِمَا شَقِيْتَ بِهِ وَإِمَّا رَجُلٍ عَمِلَ فِيهِ بِطَاعَةِ اللهِ فَسَعِلَ بِمَا شَقِيْتَ بِهِ وَإِمَّا رَجُلٍ عَمِلَ فِيهِ بِطَاعَةِ اللهِ فَسَعِلَ بِمَا شَقِيْتَ بِهِ وَإِمَّا رَجُلٍ عَمِلَ فِيهِ بِمَعْصِيةِ اللهِ (فَشَقِي بِمَا جَمَعْتَ عَمِلَ فِيهِ بِمَعْصِيةِ اللهِ (فَشَقِي بِمَا جَمَعْتَ لَهُ) فَكُنْتَ عَوْنًا لَهُ عَلَى مَعْصِيقِهُ، ولَيْسَ لَهُ كُلُ هُلَيْنِ حَقِيقًا أَنْ تُؤْثِرَهُ عَلَى نَقْسِكَ وَلَيْسَ قَالَ الحَلام على قال الرضى: ويروى هذا الكلام على وجه آخر و هو

أُمَّا بَعُكُ، فَإِنَّ الَّذِي فِي يَذِكَ مِنَ اللَّانَيَا قَلَ كَانَ لَهُ أُهُلُ قَبُلكَ، وَهُو صَائِرٌ إِلَى أَهُلٍ بَعْلَكَ: إِنَّمَا أَنْتَ جَامِعٌ لِاَ حَلِ رَجُلِيْنِ: رَجُلٌ عَبِلَ فِيما جَمَعْتَهُ بِطَاعَةِ اللهِ فَسَعِلَ بِمَا شَقِيْتَ بِهِ: أُورَجُلٍ عَبِلَ فِيهِ بِمَعْصِيةِ اللهِ فَشَقِيْتَ بِهِ: أُورَجُلٍ عَبِلَ فِيهِ بِمَعْصِيةِ هَلَيْنِ أَهُلًا أَن تُؤْثَرُهُ عَلى نَفْسِكَ وَلَيْسَ أَحَلُ شَكْيُنِ أَهُلًا أَن تُؤْثَرُهُ عَلى نَفْسِكَ وَلاَأْنَ تَحْمِلَ لَهُ عَلىٰ ظَهْرِكَ فَارْجُ لِمَنْ مَضَى رَحْمَةَ اللهِ، وَلِمَنْ بَقِي رِزْقَ اللهِ.

اور نہ دشمنوں کے لئے اسے بطور سزا پبند کیا۔ اہل دنیا سواروں کے مانند ہیں کہ ابھی انہوں نے منزل کی ہی تھی کہ ہنکانے والے نے انہیں للکارا،اور پیچل دیے۔

(۱۵) اپنے فرزند حن علیہ السلام سے فر مایا اے فرزند!
دنیا کی کوئی چیز اپنے بیچھے نہ چھوڑ و۔ اس لئے کہتم دو میں
سے ایک کے لئے چھوڑ و گے۔ ایک وہ جواس مال کوخدا کی
اطاعت میں صرف کرے گا توجو مال تمہارے لئے برختی
کاسب بناوہ اُس کے لئے راحت و آرام کا باعث ہوگا۔ یا
وہ ہوگا جوائے خدا کی معصیت میں صرف کرے اور اس
صورت میں تم خدا کی معصیت میں اس کے معین و مددگار
ہوگے، اور اان دونوں میں سے ایک شخص بھی ایسانہیں کہ
اے اینے نفس پرتر جے دو۔

سیدرضی فرماتے ہیں کہ بیدکلام ایک دوسری صورت ہیں بھی روایت کیا گیا ہے جو بہ ہے جو مال تمہارے ہاتھ ہیں ہے تم دوسرے تنے اور بیہ تمہارے بعد دوسروں کی طرف بلیٹ جائے گا اور تم دو میں ہے ایک دوسروں کی طرف بلیٹ جائے گا اور تم دو میں ہے ایک کے دوسروں کی طرف بلیٹ جائے گا اور تم دو میں ہے ایک کے ہوئے مال کو خدا کی اطاعت میں صرف کرے گا۔ تو جو مال تمہارے لئے بختی کا سبب ہوا ہو ایک سے اللہ کی معصیت تمہارے لئے بختی کا سبب ہوگا یا وہ جو اس مال سے اللہ کی معصیت کرے تو جو تم کیا وہ تمہارے لئے بختی کا سبب ہوگا اور ان دونوں میں سے ایک بھی اس قابل مرختی کا سبب ہوگا اور ان دونوں میں سے ایک بھی اس قابل بیٹ کو گرا نبار کر و، جو گز رگیا اس کے لئے اللہ کی دجہ ہے اپنی بہت کو گرا نبار کر و، جو گز رگیا اس کے لئے اللہ کی دجہ ہے اپنی بہت کو گرا نبار کر و، جو گز رگیا اس کے لئے اللہ کی دجہ ہے اور جو باتی رہ گیا اس کیلئے رز ق الی کے امید دار رہو۔

(۲۱۲) وقال عَليه السّلام لقائل قال (۲۱۲) ايك كمنه والے نے آپ سامنے استغفرالله كها وقال عَليه السّلام لقائل قال كها تو آپ نے اس مع مایا:

بحضرته أستغفر الله تَكِلَتُك أَمُّك أَتُلْرِي مَا الْاِسْتِغَفَارُ ؟ الْاسْتِغُفَارُ دَرَجَة الْعِلِيِّينَ وَهُوَ اسْمْ وَاقِعْ عَلَى سِتَةِ مَعَانِ: أَوْلُهَا النَّلَامُ عَلَى مَا مَضَى وَالثَّانِيُ : الْعَزُمُ عَلَى تَرُكِ عَلَى مَا مَضَى وَالثَّانِيُ : الْعَزُمُ عَلَى تَرُكِ عَلَى مَا مَضَى وَالثَّالِثُ أَنْ تُودِي إلَي عَلَى مَا مَضَى وَالثَّالِثُ أَنْ تُودِي إلَى الْعَوْدِ إلَيْهِ أَبَلًا وَالثَّالِثُ أَنْ تُودِي إلَى الله أَمْلَسَ الْمَحُلُوقِينَ حُقُوقَهُمْ حَتَّى تَلْقَى الله أَمْلَسَ الْمَحُلُوقِينَ حُقُوقَهُمْ حَتَّى تَلْقَى الله أَمْلَسَ الْمَحْلُوقِينَ حُقُوقَهُمْ حَتَّى تَلْقَى الله أَمْلَسَ كُلِّ فَرِيضَةٍ عَلَيْكَ ضَيْعَتَهَا فَتُوذِي حَقَّهَا وَالْحَمِ اللهِ اللّهَ إلى اللّهَ مِللهِ عَلَيْكَ مَعْتَهَا فَتُوذِي حَقَّهَا وَالْحَمِ اللّهِ اللّهَ مِللهِ اللّهُ مَا اللهُ عَلَى السَّحْتِ فَتُلْالِيكَ فَيْعَلَا إلَى اللّهُ مِ اللّهِ كَلَى السَّحْتِ فَتُلْالِيكَ عَلَى السَّحْتِ فَتُلْالِيكَ عَلَى السَّحْتِ فَتُلْالِيكَ أَلُى اللَّحْمِ اللَّيْ عَلَى السَّحْتِ فَتُلْالِيكَ أَلُوكَ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَى السَّحْتِ فَتُلْالِيكَ اللهُ عَلَى السَّحْتِ فَتُلْالِيكَ أَلُوكُمْ اللهُ مَا اللهُ عَلَى السَّحْتِ فَتُلْالِيكَ أَلُوكُمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى السَّحْتِ فَتُلْالِيكَ مَا أَذَقْتَهُ حَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى السَّالِيسُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى السَّعْفِيلُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى السَّعْفِيلُ اللهُ اللهُ عَلَى السَّعْفِيلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

تہاری ماں تہارا سوگ منائے کھ معلوم بھی ہے کہ استغفار کیا ہے؟ استغفار بلند منزلت لوگوں کا مقام ہاور یہ لیک ایسالفظ ہے جو چھ باتوں پر صادی ہے پہلے یہ کہ جو جو گا اُس پر نادم ہو، دوسرے ہمیشہ کے لئے اس کے مرتکب نہ ہونے کا تہا کرنا چیسرے یہ کھٹلوق کے حقوق اور کم بناور کہ بہال تک کہ اللہ کے حضور میں اس صالت میں پہنچو کہ تہارا دامن پاک وصاف اور تم پر کوئی مواخذہ نہ انہیں ضائع کردیا تھا، آئییں اب پورے طور پر بجالا ؤ۔ ہو۔ چو تھے یہ کہ جو گوشت (اکل) حرام سے نشو و نما پاتا رہا ہے، اس کو نم و اندوہ سے پھلاؤ۔ یہاں تک کہ کھال کو بات کو اندوہ کے جھٹے یہ کہ اپنے تھا ہو۔ جھٹے یہ کہ اپنے جم کو اطاعت کے درئی اندون کیا ہو۔ تھٹے یہ کہ اپنے جم کو اطاعت کے درئی اندون کیا ہے۔ تو اب کہو' استغفر اللہ'

(١٤١) وقال عليه السّلام: الحِلْمُ عَشِيرَةٌ (١٤) عليه السّلام: الحِلْمُ عَشِيرَةٌ

(٢١٨) وقال عليه السّلام: مِسُكِينُ ابنُ الْمَ الْمَدَةُ وَ اللَّهِ لَلِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهَ وَ اللّهَ اللّهَ وَ اللّهَ اللّهَ وَ اللّهَ اللّهَ وَ اللّهَ اللّهَ وَ اللّهَ اللّهَ وَ اللّهَ اللّهَ وَ اللّهَ اللّهَ وَ اللّهَ اللّهَ وَ اللّهَ اللّهَ وَ اللّهُ اللّهَ وَ اللّهُ اللّهَ وَ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

(۱۸ م) پیچارہ آ دی کتنا ہے بس ہے۔ موت اس سے نہاں، بیاریاں اس سے پوشیدہ، اور اس کے انمال محفوظ ہیں۔ مجھم کے کا شخ سے چنج اٹھتا ہے، اچھو لگنے سے مرجا تاہے اور پسینداس میں بداو پیدا کر دیتاہے۔

ان (۱۹۹) دارد ہوا ہے کہ حضرت اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، کہ اُن کے سامنے ایک حسین عورت کا بلتہ گزرہوا جے اُن لوگوں نے دیکھنا شروع کیا۔ جس پر بھن حضرت نے فرمایا۔

ان مردول کی آنگھیں تا کئے والی ہیں اور پینظر بازی ان کی

(٣١٩) وروى أنَّه عليه السَّلَام كان جالسافى أصحابه، فبرت بهم امرأة جميلة فرمقها القوم بابصارهم فقال عليه السّلام: إِنَّ أَبْصَارَ هٰ لِهِ الْفُحُولِ طَوَامِحُ، وَإِنَّ ذَٰلِكَ

سَبَبُ هَبَابِهَا، فَإِذَا نَظَرَ أَحَدُكم إِلَى امْرَأَةٍ تُعُجبُهُ فَلَيُلَامِسُ أَهْلَهُ، فَإِنَّمَا هِيَ امْرَأَةٌ كَامُرَأَةٍ فقال رجل من الخوارج قاتله الله كافرًا ما أُفقهه - " فوثب القوم ليقتلوه، فقال عليه السّلام: رُوَيُكُا إِنَّمَا هُوَ سَبُّ بسب أوعفو عن زنب!

(٣٢٠) (وقال عليه السّلام: كَفَاكَ مِنُ عَقْلِكَ مَا أُوضَحَ لَكَ سُبُلَ عَيَّكَ مِنْ

(٣٢١) وقبال عليمه السّلام: افْعَلُوا

الْخَيْرَ وَلَا تَحْقِرُو امِنْهُ شَيْئًا فَإِنَّ

صَغِيرَةٌ كَبِيرٌ وَقَلِيلَهُ كَثِيرٌ، وَلا يَقُولَنَّ

أَحَدُ كُمُ إِنَّ أَحَدًا أَولَى بِفِعُلِ الْحَيْرِ

مِنِّي فَيَكُونَ وَاللهِ كَذَلِكَ - إِنَّ لِلْحَيْر

وَالشَّرِّ أَهَلًا فَمَهُمَا تَرَكْتُمُولًا مِنْهُمَا كَفَاكِمُولًا

(۴۲۲) جواپنے اندرونی حالات کو درست رکھتا ہے خدا اسکے ظاہر کو بھی درست کردیتا ہے۔ اور جودین کیلئے سرگرم ممل ہوتا ہے اللہ اسکے دنیا کے کاموں کو پورا کردیتا ہے اور جو ایٹے اور اللہ کے درمیان خوش معاملگی رکھتا ہے خدا اُس

(٣٢٣)علم وتحمّل وها نكنے والا پردہ ادرعقل كاشنے والي تکوارہے۔لہذااپے اخلاق کے کمزور پہلوکو علم و برد ہاری

خواہشات کو براھیخة کرنے کا سبب ہے۔ لہٰذاا اُرتم میں ہے کسی کی نظرالیمی عورت پریڑے کہ جواُسے اچھی معلوم ہو، تو أسداني زوجه كى طرف متوجه موناحات كونكدية ورت بهي عورت کے مانند ہے۔ ریس کرایک خارجی نے کہا کہ خدااس کافر کوفل کرے بیہ کتنا بڑا فقیہ ہے۔ بیہ من کرلوگ أے لل لرنے اٹھے۔حضرت نے فرمایا کی تھہرو! زیادہ سے زیادہ گالی کابدلدگالی ہے ہوسکتا ہے، یااس کے گناہ بی سے درگز رکرو۔

راہوں کو عدالت کے راستوں سے الگ کر کے تہمیں

(۳۲۱) اچھے کام کرواور تھوڑی ہی بھلائی کوبھی حقیر نہمجھو کیونکہ چھوٹی سی نیکی بھی بڑی اور تھوڑی می بھلائی بہت ہے۔تم میں سے کوئی مخص سے نہ کھے کہ اجھے کام کرنے میں کوئی دوسرا مجھ سے زیادہ سزا دار ہے۔ درنہ خدا کی فتم الیابی ہوکر رہے گا۔ کچھ نیکی والے ہوتے ہیں اور کچھ پُرائی والے۔ جبتم نیکی یابدی کسی ایک کوچھوڑ دو گے، تو تہارے بجائے اسکے اہل اسے انجام دے کرد ہیں گے۔

(٣٢٢) وقال عليه السّلام: مَنْ أَصُلَّحَ سَرِيْرَتَهُ أَصَلَحَ اللَّهُ عَلَانِيَتَهُ وَمَنْ عَبِلَ لَلِينِّنِهِ كَفَالُا (اللَّهُ) أَمْرَ دُنْيَالُا ، وَمَن أَحُسَنَ فِيِّمَا بَيِّنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ أُحْسَنَ اللَّهُ مَا بَيِّنَهُ وَ کے اور بندوں کے درمیان معاملات ٹھیک کردیتا ہے۔

> (٣٢٣) وقال عليه السلام: الُحِلْمُ غِطَاءٌ سَاتِرٌ ، وَالْعَقْلُ حُسَامٌ قَاطِعٌ

(۴۲۰) اتی عقل تمہارے لئے کافی ہے کہ جو گمراہی کی

(٣٢٥) وقال عليه السّلام: لا يَنْبَغِي لِلْعَبْدِ أَنْ يَّثِقَ بِحَصَلَتَيْنِ: الْعَافِيَةِ، وَالْغِنَى، بَيْنَا تَرَاهُ مُعَافِّي إِذْسَقِمَ، وَبَيْنَا تَرَاهُ غَنِيًّا إِذَا

(٣٢٣) وقال عليه السّلام: إنَّ لِلَّهِ

عِبَادًا يَخْتَصُّهُمُ اللَّهُ بِالنِّعَمِ لِمَنَافِعِ الْعِبَادِ

فَيُقِرُّ هَا فِي أَيْلِيهِم مَابَذَلُوها، فَإِذَا

مَنَعُوهَا نَرَعَهَا مِنْهُمُ ثُمَّ حَوَّلُهَا إلْے

(۲۵) کسی بندے کے لئے مناسب نہیں کہ وہ دو چیزوں پر بھروسا کرے۔ ایک صحت اور دوسرے دولت کیونکہ ابھی تم کسی کو تندرست دیکھ رہے تھے، کہ وہ ویکھتے بى د كھتے بيار پر جاتا ہے اور ابھى تم أسے دولتمند د كھور ہے تھے کہ فقیرونا دار ہوجا تا ہے۔

(٣٢٣) بندول كي منفعت رساني كيليّ الله يجه بندگان

خدا کونعتول سے مخصوص کر لیتا ہے۔ لہذا جب تک وہ

دیتے دلاتے رہتے ہیں،اللہ ان نعتوں کو اُن کے ہاتھوں

میں برقر اررکھتا ہےاور جبان نعمتوں کوروک لیتے ہیں تو

الله أن ہے چھین كر دوسروں كيطر ف منتقل كر ديتا ہے۔

(٣٢٧) وقال عليه السّلام: مَنْ شَكًا الْحَاجَةَ إِلَى مُؤْمِنٍ فَكَأَنَّهُ شَكَاهَا إِلَى اللهِ، وَمَنْ شَكَاهَا إِلَى كَافِرٍ فَكَأَنَّهَا شَكَا اللَّهَ

(۲۲ م) جو شخص این حاجت کا گله کسی مر دموثن ہے کرتا ہے، گویا اُس نے اللہ کے سامنے اپنی شکایت پیش کی اور جو كافر كے سامنے گله كرتا ہے، كويا أس نے اپنے الله كى

(۴۲۷) ایک عید کے موقع پر فرمایا :عید صرف اس کیلئے (۲۲۷) وقال عليه السّلام: في بعض ہےجس کے روز وں کواللہ نے قبول کیا ہو، اور اس کے قیام الْأعياد: إنَّمَا هُوَ عِينٌ لِمَنَّ قَبلَ اللَّهُ صِيَامَهُ وَشَكَرَ قِيَامَهُ وَكُلُّ يَوْمِ الَّا يُعْصَى اللَّهُ فِيهِ (نماز) کوقدر کی نگاہ ہے دیکھتا ہو، اور ہروہ دن کہ جس میں اللدى معصيت ندكى جائے ،عيد كادن ہے۔

اگرھس وخمیرزندہ ہوتو گناہ کی تکلیف وہ یادے اطمینان قلب جا تار ہتا ہے۔ کیونکہ طمانیت ومسرّ ت اُسی وقت حاصل ہوتی ہے۔ جب روح گناہ کے بوجھے ہلکی اور دامن معصیت کی آلائیش سے یاک ہو،اور کی خوثی زمانہاور وقت کی یابندی نہیں ہوتی بلکہ انسان جس دن چاہے گناہ سے نج کراس مسرّ ت سے کیف اندوز ہوسکتا ہے اور یہی مسرّ ت حقیقی مسرّ ت اورعید کا پیغام ہوگی ہے۔

فَاسْتُو نَحَلَلَ خُلُقِكَ بِحِلْيِكَ، وَقَاتِلْ هَوَاكَ سے چھپاؤ، اورا پی عقل نے نواہش نفسانی کا مقابلہ کرو۔

ہر شب شب قدر است اگر قدر بدانی!

(٣٢٨) وقال عليه السّلام: إنَّ أَعُظَمَ الْحَسَرَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَسُرَةٌ رَجُلِ كَسَبَ مَالًا فِئَ غَيْر طَاعَةِ اللهِ فَوَرِثَهُ رَجُلْ فَأَنْفَقَهُ طَاعَةِ اللهِ فَوَرِثُهُ رَجُلُ فَأَنْفَقَهُ فِي طَاعَةِ اللهِ سُبْحَانَهُ فَلَخَلَ بِهِ الْجَنْةُ وَدَخَلَ اللَّا وَٰلَ بِهِ النَّارَـ

(۴۲۸) قیامت کے دن سب سے بڑی حسرت اُس محص کی ہوگی جس نے اللہ کی نافر مانی کرتھے <sup>ا</sup>مال حاصل کیا ہو، اور اُس کا وارث وہ فخض ہوا ہوجس نے أسے الله كى اطاعت ميں صرف كميا موكه بيتواس مال كى وجہ سے جنت میں داخل ہوا، اور پہلا اس کی وجہ ہے

> (٣٢٩) وقال عليه السّلام: إنَّ أُنحُسَرَ النَّاس صَفْقَة وَأَخْيَبَهُمْ سَعْيًا رَجُلْ أُخْلَقَ بَلَنَّهُ فِي طَلَبُ مَالِهِ: وَلَمُ تُسَاعِلُهُ الْمُقَادِيرُ عَلَى إِرَادَتِهِ، فَخَرَجَ مِنَ اللَّانْيَا بِحَسُرَتِهِ وَقَلِهِمَ عَلَى الْأَخِرَةِ

(٢٩ م) لين دين ميں سب سے زياده گھاڻا اٹھانے والا اور دوڑ دھوپ میں سب سے زیادہ ناکام ہونے والا وہ مخص ہے جس نے مال کی طلب میں اپنے بدن کو بوسیدہ کرڈالا ہو۔ مگر تقدیر نے اُس کے ارادوں میں اس کا ساتھ نہ دیا ہو۔ لہذاوہ دنیا ہے بھی حسرت لیے ہوئے گیا، آور آخرت میں بھی اس کی یا داش کا سامنا کیا۔

انسان زندگی بھرتگ و دوکرنے کے باوجود دنیا کی تمام کامرانیوں ہے ہمکنار نہیں ہوسکتا۔اگر کہیں سعی وطلب کے نتیجہ میں کامیاب ہوتا ہے، تو اُسے بہت ہے موقعوں پرنا کا می و نامرادی ہے دو چاراور تقدیر کے سامنے در ماندہ وسرا فگندہ ہوکرا پنے ارادوں ہے وستبردار بھی ہونا پڑتا ہے۔اگرغور کیا جائے تو بخو بی اس نتیجہ پر پہنچا جاسکتا ہے کہ جب دنیا طلب دکوشش کے باوجود حاصل نہیں ہوتی ، تو اُ اُخروی کا مرانی بغیرطلب وسعی کے کیونکر حاصل ہوسکتی ہے؟

## دنيا طلبيديد و بمقصد نه رسيديد يارب چه شود آخرت ناطلبيده

( ۴۳۰ ) وقال عليه السّلام: الرِّزُقُ رِزُقَانِ: طَالِبٌ، وَمَطْلُوبٌ؛ فَمَنَ طَلَبَ اللَّانْيَا طَلَبَهُ الْمَوْتُ حَتَّى يُخْرِجُهُ عَنْهَا، وَمَنْ طَلَبَ اللَّاخِرَةَ طَلَبَتُهُ اللَّٰنْيَا حَتَّى يَسُتُوْفِيَ رِزقَهُ مِنْهَا۔

( ۲۳۰ مرن دوطرح كابوتا ب\_ايك وه جوخود دهوندتا ہے اور ایک وہ جسے ڈھونڈا جاتا ہے۔ چنانچہ جو دنیا کا طلبگار ہوتا ہے، موت اُس کو ڈھونٹر تی ہے یہاں تک کد دنیا ے اُے نکال باہر کرتی ہے اور جو تحض آخرت کا خوا ستگار ہوتا ہے دنیا خوداُسے تلاش کرتی ہے یہاں تک کہ وہ اس ہے تمام و کمال اپنی روزی حاصل کر لیتا ہے۔

(۱۳۳۱) وقال عليه السّلام: إنَّ أُولِياً وَ (۳۳۱) دوستان خدا وه بين كه جب لوك دنياك ظامركو

الله هُمُ اللَّهِ يُن نَظَرُوا إِلَى بَاطِن اللُّنْيَا إِذَا نَظَرَ النَّاسُ إِلَى ظَاهِرِهَا، وَاشْتَغُلُوا بِالْجِلِهَا إِذَا اشْتَغَلَ النَّاسُ بِعَاجِلِهَا، فَأَمَاتُوا مِنْهَا مَا خَشُوا أَنَ يُبِينتُهُمْ وَتَرَكُوا مِنها مَا عَلِمُوا أَتَّهُ سَيَتُرُكُهُمْ وَرَأُوا اسْتِكْثَارَ غَيْرِهِمُ مِنْهَا استِقُلَالًا، وَدَرَ كَهُمْ لَهَا فَوْقًا، أَعُلَامًا مَا سَالَمُ النَّاسُ وَسِلُمٌ مَا عَدَى النَّاسُ بِهِمْ عُلِمَ الْكِتَابُ وَبِهِ عُلِمُوا؛ وَبِهِمْ قَامَ الْكِتَابُ وَبِهِ قَامُوا؛ لَا يَرَوُنَ مَرَجُوًّا فُوْقَ مَايُرُجُونَ، وَلاَمَخُوفًا فَوْقَ مَا يَخَافُونَ-

و میصنے ہیں تو وہ اسکے باطن پر نظر کرتے ہیں اور جب لوگ سكى جلد ميسر آجانے والى نعمتوں ميں كھوجاتے ہيں تو وہ آخرت میں حاصل ہونیوالی چیزوں میں منہمک رہتے ہیں اورجن چیز دل کے متعلق انہیں پیر کھٹکا تھا کہوہ انہیں تباہ کریں گے، انہیں تباہ کر کے رکھ دیا اور جن چیزوں کے متعلق انہوں نے جان لیا کہوہ انہیں چھوڑ دینے والی ہیں انہیں انہوں نے جان لیا کہ دہ انہیں جھوڑ دینے والی ہیں۔ انہیں انہوں نے خود چھوڑ دیا اور دوسروں کے دنیا زیادہ سیٹنے کو کم خیال کیا ، اور أے حاصل كرنے كو كھونے كے برابر جانا۔ وہ ان چيزوں کے دشمن ہیں جن سے دوسرول کی دوتی ہے اور اُن چیزوں کے دوست ہیں جن سے اور دل کو وشمنی ہے۔ الحکے ذریعہ ے قرآن کاعلم حاصل ہوا، اور قرآن کے ذریعہ ہے ان کا علم ہوا، اور ائکے ذرایعہ سے کتاب خدامحفوظ اور وہ اُسکے ذر بعدے برقرار ہیں۔وہ جس چیز کی امیدر کھتے ہیں اس سے کسی چیز کو بلند نہیں سمجھتے ،اورجس چیز سے خاکف ہیں اُس يهزياده كسي شيكوخوفناك نهيس جانت

(٢٣٢) وقال عليه السّلام: أُذَّكُورُوا (٣٣٢) لذتول ك فتم مون اور بادا ثول ك باتى انْقِطَاعَ اللَّكَاتِ، وَبَقَاءَ التَّبِعَاتِ.

(٣٣٣) وقال عليه السّلام: أُخُبُرُ تَقُلِهُ

قال الرضى : ومن الناس من يروى

هٰذا اللرّسول صلّى الله عليه واله

وسلّم ومِمّا يقوى أنّه من كلام امير

المومنين عليه السلام ما حكالا ثعلب عن

ابن الاعرابي قال المامون: لولاأن عليا

قال أحبر تقله" لقلت: اقُلِهُ تَخْبُرُ

ريخ كويا در كھو\_

(۲۳۳) آزماؤ كهال سے نفرت كرو\_

سیدرضی فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے اس فقرے کی جناب رسمالت مآب سے روایت کی ہے۔ مگر اس کے كلام امير المومنين مونے كے مؤيّد ات ميں سے ہوہ جے تعلب نے بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھ ہے ابن اعرابی نے بیان کیا کہ ماموں نے کہا کہ اگر حضرت علی علیہ السلام نے بیندکہا ہوتا کہ'' آ زماؤ کہاں سے نفرت کرو'' تو میں بول کہنا کر شمنی کرواس سے تا کہ آ زماؤے النَّوْمُ لِعَزَآئِمِ الْيَوْمِ-

(٣٣٠) وقال عليه السّلام: الْوَلاَيَاتُ (٣٣٠) طَومت الوَّول كَ لِحُ آزمانش كاميدان بِ-مَضَامِيرُ الرِّجَالِ-

(٣٢١) وقال عليه السلام: لَيْسَ بَلَدُ

(۱۲۲) تمهارے لئے ایک شہر دوسرے شہرے زیادہ حق دارنہیں (بلکہ) بہترین شہروہ ہے جوتمہارا بوجھا ٹھائے۔

بِأَحَقُّ (بِكَ) مِنْ بَلَلٍ، خَيْرُ الْبِلَادِ مَا حَمَلَكَ-(٣٣٢) وقال عليه السّلام: وقل حاءة نعى الأشتر رحمه الله: مَالِكٌ وَمَا مَالِكُ

(٣٣٢) جب ما لك اشتر رحمه الله كي خبر شهادت آكى ، تو فرمايا ما لك! اور ما لك كيا تخص تفا ـ خدا كي قتم أكروه بهارٌ هوتا تو ایک کوه بلند ہوتا، اور اگر وہ پھر ہوتا تو ایک سنگ کرال ہوتا۔ کہ ندتواس کی ملند یوں تک کوئی سَم پہنچ سکتا اور نہ کوئی ىرىدە وبال تك بر مارسكتا-

(وَاللهِ) لَوْكَانَ جَبَلًا لَكَانَ فِنُكُا (وَلَوْكَانَ حَجَرًا لَكَانَ صَلْلًا): لَا يَرُ تَقِيهِ الْحَافِرُ، وَلَا يُوفِي عَلَيْهِ الطَّائِرُ-

سیدرضی کہتے ہیں کہ فنداس بہاڑ کو کہتے ہیں جو دوسرے بہاڑوں سے الگ ہو۔

قال الرضى: والفنلا: المنفرد مِنَ الْجِبَالِ-

(٣٣٣) وه تھوڑا سامل جس میں ہیں تکی ہوائس زیادہ سے بہتر ہے،جودل تنگی کا باعث ہو۔

(٣٣٣) وقال عليه السّلام: قَلِيلٌ مَلُاوُمٌ عَلَيْهِ خَيْرٌ مِّنَ كَثِيرٍ مَمْلُولٍ مِنْهُ-

(۱۹۴۴) اگرکسی آ دمی میں عمدہ دیا کیزہ خصلت ہو، تو ولی ہی دوسری خصلتوں کے متوقع رہو۔

(٣٣٣) وقال عليه السّلام: إِذَا كَانَ فِي رَجُلٍ خَلَةٌ رَائِقَةٌ فَانْتَظِرُوا أَخُواتِهَا-

انسان میں جواچھی یائری خصلت پائی جاتی ہے وہ اس کی اُفقاد طبیعت کی وجہ سے وجود میں آتی ہے اور اگر طبیعت ایک خصلت کی مقتضی ہے تواس خصلت سے ملتے جلتے ہوئے دوسرے خصائل کی بھی مقتضی ہوگی۔اس لئے کہ طبیعت کے نقاضے دونوں جگہ پریکسال کار فرما ہوتے ہیں۔ چنانچے ایک تخص اگرز کو قافض اوا کرتا ہے توال کے معنی میر ہیں کہ اس کی طبیعت مُمسک و بخیل نہیں ۔ لہذا اس سے سیر توقع بھی کی جاسکتی ہے کہ وہ دوسرے اُمور خیر میں بھی خرچ کرنے ہے در لیغ نہیں کرےگا۔ای طرح اگر کوئی جموٹ بولنا ہے تو اُس پیامید بھی کی جائتی ہے کہ وہ غیبت بھی کرے گا کیونکہ بیدونوں عادتیں ایک دوسرے سے لتی جلتی ہیں۔

(٣٣٥) فرزدق كے باپ غالب ابن صعصعہ سے بامهی (٣٣٥) وقال عليه السّلام لغالب بن تفتكو كے دوران فر مایا۔ صعصعة أبي الفرزدق، في كلام دَاربَينَهُما:

(۲۳۴) ایمانہیں کرالدیسی بندی کے لئے شکر کا دروازہ کھولے اور (نعمتوں کی ) افزائش کا دروازہ بند کردے اور کسی بندے کے لئے دعا کا ورواز ہ کھولے اور در قبولیت کو اس کے لئے بند رکھے، اور کسی بندے کے لئے توبہ کا وروازہ کھولے اور مغفرت کا دروازہ اس کے لئے بند

(۴۳۵) لوگول میں سب سے زیادہ کرم و بخشش کا وہ اہل ہے جس کارشتہ اشراف سے ملتاہ۔

(٣٣٦) آپ ے دریافت کیا گیا کہ عدل بہتر ہے یا سخاوت؟ فرمایا که عدل تمام أمورکوان کے موقع وکل پر رکھتا ہے اور سخاوت ان کو ان کی حدول سے باہر کردیق ہے۔عدل سب کی مگہداشت کرنے والا اور سخاوت ای مے مخصوص ہوگی جے دیا جائے۔ للبذاعدل سخاوت سے

(٢٣٧) وقال عليه السّلام: النَّاسُ أَعُدَاءُ (٣٣٧) لوك جس چيز كونيس جانة أس ك وثمن

(۸۳۸) (زمد کے مکمل تعریف قرآن کے دوجملوں میں ہے)ارشاداللی ہے' جو چیزتمہارے ہاتھ سے جاتی رہے، اس پر رئج نہ کرو، اور جو چیز خداتمہیں دے اس پر اتراؤ نہیں۔''لہذا جو محض جانے والی چیز پرافسوی نہیں کرتااور آنے والی چیز پراترا تانہیں اس نے زبد کو دونوں سمتول

(٣٣٩) وقال عليه السّلام: مَا أَنْقَضَ (٣٣٩) نينددن كي مهمول من بؤي كمزوري بيداكرني

(٣٣٣) وقال عليه السّلام: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَفْتَحَ عَلَىٰ عَبُلٍ بَابَ الشُّكُرِ وَيُغْلِقَ عَنْهُ بَابَ الرِّيَادَةِ، وَلاَ لِيَفْتَحَ عَلَىٰ عَبْلٍ بَابَ النُّعَاءِ وَيُغُلِقَ عَنْهُ بَابَ الْإِجَابَةِ وَلَا لِيَفْتَحَ لِعَبْلٍ بَابَ التَّوْبَةِ وَيُغْلِقَ عَنْهُ بَابَ الْمَغْفِرَةِ-

(٣٣٥) وقال عليه السّلام: أُولَى النَّاسِ

بِالْكُرَمِ مَنْ عَزَّقَتُ فِيْهِ الْكِرَامُ-

(٣٣٧) وسئل منه عليه السّلام: أيما أفضل: العلال، أوالجود؟ فقال عليه السلام: الْعَلْلُ يَضَعُ الْأُمُورَ مَوَاضِعَهَا، وَالَجُودُ يُخْرِجُهَا مِنْ جَهَتِهَا، وَالْعَلْالُ سَائِسٌ عَامٌ، وَالْجَودُ عَارِضٌ خَاصُ، فَالْعَلَالُ أَشُرَفُهُمَا وَأَفْضَلُهُمَا

(٣٣٨) وقال عليه السّلَام: الزُّهُلُألُّهُ بَيْنَ كَلِمَتَيْنِ مِنَ الْقُرَانِ: قَالَ اللَّهُ سُبُحَانَهُ (لِكَيُلَا تَأْسَوُ اعَلَى مَافَاتَكُمُ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمُ) وَمَن لَمْ يَاسَ عَلَى الْمَاضِي وَلَمْ يَفُرَحُ بِالْآتِي فَقَلْ أَخَلَ

الزُّهُلَ بِطُرَفَيْهِ -

ZOZNINE ZOZNICZ ZOZNIKA NIY POZNESKI ZOZNIKA ZOZNIKA

يَرْزُقُ نَفْسُهُ، وَلَا يَلُفَعُ حَتْفَهُ

سامان كرسكتا ہے، ندموت كواپنے سے ہٹاسكتا ہے۔

اگرانسان اپن تخلیق کی ابتدائی صورت اورجسمانی شکست وریخت کے بعد کی حالت کا تصور کرے، تو وہ فخر وغرور کے بجائے اپنی حقارت و پستی کا اعتراف کرنے پر مجبور ہوگا۔ کیونکہ وہ دیکھے گا کہ ایک وقت وہ تھا کہ صفی ہتی پر اس کا نام ونشان بھی نہ تھا کہ خدا وندعا کم نے نظفہ کے ایک حقیر قطرہ ہے اس کے وجوہ کی بنیا در کھی جوشکم ما در میں ایک لوتھڑ ہے کی صورت میں رونما ہوا، اور غلیظ خون سے بلتا اور نشو ونما پاتار ہااور جب جسمانی تکمیل کے بعد زمین پر قدم رکھا تو اتنا ہے بس اور لا چارکہ نہ بھوک بیاس پر اختیار، نہ مرض وصحت پر قابو، نہ نفع ونقصان ہاتھ میں، اور نہ موت و حیات بس میں۔ نہ معلوم کب ہاتھ بیروں کی حرکت جواب دے جائے ۔ س وشعور کی تو تیں ساتھ چھوڑ جا کیں۔ آئکھوں کا نورچھن جائے ، اور کا نورک کی ساتھ سئرے کھا کیں۔

## مابال من اوّله نطفة وجيفة احسرة يسفحسر

(٣٥٣) وَسُئِلَ مَنَ أَشُعَرُ الشُّعَراءِ؟ فَقَالَ عليه السّلام: إِنَّ الْقَوْمِ لَمُ يَجُرُوا فِي حَلْبَةٍ تُعُرَفُ الْغَايَةُ عِنْكَ قَصَيَتِهَا فَإِنْ كَانَ وَلَا بُكَّ فَالْمَلِكُ الضَّلِيُلُ (يريل امرأالقيس))

(۳۵۴) حضرت سے بوچھا گیا کہ سب سے بڑا شاعرکون ہے؟ فرمایا کہ شعراکی دوڑ ایک روش پر نہ تھی کہ گوئے سبقت لے جانے سے ان کی آخری حدکو پہچا ناجائے، اور اگر ایک کو نزجج وینا ہے تو پھر ملک ضلیل (گمراہ بادشاہ) ہے سیدرضی کہتے ہیں کہ حضرت نے اس سے امراء افقیس مرادلیا ہے۔

مطلب یہ ہے کہ شعراء میں موازنہ اُسی صورت میں ہوسکتا ہے، جب ان کے توس فکر ایک ہی میدان بخن میں جولانیاں وکھا تیں ۔اور جب کہ ایک کی روش دوسرے کی روش سے جدااور ایک کا اسلوب کلام دوسرے کے اسلوب کلام سے مختلف ہے، تو یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے کہ کون میدان ہارگیا اور کون گوئے سبقت لے گیا۔ چنا نچیر مختلف انتنبارات ہے ایک کو دوسرے پرترجیح دی جاتی ہے،اور کوئی کسی کھاظ سے اور کوئی کسی کھاظ سے اشعر سمجھا جاتا رہا ہے۔ جبیبا کہ شہور مقولہ ہے کہ

اشعر العرب امرأ القيس اذا ركب و عرب كاسب سے برنا شاعر امراً القيس ہے جب وه سوار بواور تابخہ جب الاعشى اذار غب والنابغة إذا رهب السخة في وي الله على المار عب والنابغة اذا رهب المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد المار عبد ا

لیکن اس تقید کے باو جودامراً القیس کسن تخییل ولطف محاکات اوران چھوتی تشیبهات اور نا داراستعارات کے لحاظ سے طبقہ اولی کے شعراء میں سب سے او فجی سطح پر سمجھا جاتا ہے۔اگر جہ اس کے اکثر اشعار عام معیارا خلاق سے گرے ہوئے اور فحش مضامین پر مشتل میں ۔گراس فحش نگاری کے باوجوداس کی فعی عظمت سے انگار نہیں کیا جا سکتا۔اس لئے کون کا رصرف فنی زاویہ نگاہ سے شعر کے حسن وقبح کود کیشا ہے اور دوسری حیثیات کو جون میں دخیل نہیں ہوئیں ،نظرانداز کردیتا ہے۔

ببر حال امراء أنقيس عرب كا نامور شاعرتها، اوراس كا باپ جمر كندى سلاطين كنده كي آخرى فر د اور صاحب علم دسياه تفا اور بني

مَافَعَلَتُ إِبلُكَ الْكَثِيرَةُ ؟ قَالَ: ذَعُلَعَتْهَا وہ تمہارے بہت سے اونٹ کیا ہوئے؟ کہا کہ حقوق کی ادائیگی نے انہیں منتشر کر دیا۔ فرمایا کہ: '' بیتوان کا انتہائی الْحُقُونُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فقال عليه السلام: ذٰلكَ أَحْمَلُ سُبُلِهَاـ (٣٣٧) وقال عليه السّلام: مَنِ اتُّجُرَ (٣٢٧) جو فق احكام فقد ك جائة بغير تجارت كرك، بِغَيْرِ فِقْهِ فَقَلِ ارْتَطَمَ فِي الرِّبَاد وہ ربامیں مبتلا ہوجائے گا۔ (۷۳۷) جوشخص ذراسی مصیبت کو بردی اہمیت دیتا ہے۔ اللّٰداُسے بردی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ (٢٢٤) وقال عليه السّلام: مَنْ عَظَّمَ صِغَارَ الْبَصَآئِبِ ابْتِلَاهُ اللهُ بِكِبَارِهَا (٣٢٨) وقال عليه السّلام: مَنْ كَرُمَتُ (۴۲۸) جس کی نظر میں خودا پنے نفس کی عزت ہوگی،وہ عَلَيْهِ نَفُسُهُ هَانَتُ عَلَيْهِ شَهَرَاتُهُ ا پی نفسانی خوابشوں کو بے وقعت شمجے گا۔ (۹ ۴ ۴) کوئی شخص کسی دفعه ننسی مذاق نہیں کر تا، مگریہ کہوہ (٣٣٩) وقال عليه السّلام: مَا مَزَحَ امْرُونُ مَزْحَةً إِلَّا مَتَّم مِنْ عَقْلِهِ مَجَّةً مَجَّةً ا پی عقل کا ایک حصدابے سے الگ کردیتا ہے۔ (٥٥٠) وَقال عليه السّلام: زُهُلُكَ فِي (۵۰) جوتمهاري طرف جھكے اس سے بے اعتنائي برتنا ا پنے حظ ونصیب میں خسارہ کرنا ہے، اور جوتم سے بے رخی اختیار کرے اس کی طرف جھکنانفس کی ذلت ہے۔ رَاغِبٍ فِيْكُ نُقْصَانُ حَظِّ، وَرَغْبَتُكَ فِي زَاهِدٍ فِيُكَ زُلُّ نَفْسٍ۔ (٢٥١) وقال عليه السّلام: الْغِني وَالْفَقُرُ (۴۵۱)اصل فقروغنا (قیامت میں)اللہ کے سامنے پیش بَعُلَّ الْعَرُّضِ عَلَى اللهـ ہونے کے بعد ہوگا۔ (٣٥٢) (وقال عليه السّلام: مَا زَالَ الزُّبَيْرُ (۵۲) زبیر ہمیشہ ہمارے گھر کا آ دی رہا، یہاں تک کہ رَجُلًا مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ حَتَّى نَشَأَابُنُهُ الْمُشْنُومُ أس كابد بحنت بيثاعبدالله نمودار موا\_ (٣٥٣) وقال عليه السلام: مالإبن ادم (۳۵۳) فرزندآ وم کوفخر ومبابات سے کیار بط، جبکہ اس کی وَالْفَخُرِ: أُوَّلُهُ نُطْفَةٌ، وَاحْرُهُ جِيفَةٌ ، وَلَا ابتداء نظفہ اور انتقاء مروار ہے، وہ نہا پنے لئے روزی کا

AIA QQQQQQQQQQQ

تغلب کے مشہور شاعر وخن دال کلیب اور مہلبل اُس کے ماموں ہوتے تھے۔اس لئے فطری رجحان کے علاوہ بیا پنضیال کی طرف ہے بھی شعروخن کا ور ثذ دار تھا اور سرز مین نجد کی آزاد فضا اور عیش و تعم کے گھوارے میں تربیت پانے کی وجہ ہے شورہ پستی وسرستی اس کے ضمیر میں رچ بس گئاتھی۔ چنا نبچہ سن وعشق اور نغمہ وشعر کی کیفیت آ ور فضاؤں میں پوری طرح کھو گیا۔ باپ نے بازر کھنا جا ہا، مگر اس کی کوئی تھیجت کارگر نہ ہوئی۔ آخراُس نے مجبور ہوکراہے الگ کردیا۔ الگ ہونے کے بعداُس کے لئے کوئی روک ٹوک نہ تھی۔ پوری طرح دادعیش وعشرت دینے پراُتر آیااور جب اپنے باپ کے مارے جانے کی اُسے خبر ہوئی تو اُس کے قصاص کے لئے کمر بستہ ہوا،اور مختلف قبیلوں کے چکرلگائے تا کداُن سے مدد حاصل کرے اور جب کہیں سے حسب دلخوا وامداد حاصل ندہوئی تو قیصرروم کے ہاں جا پہنچا اوراً سے مدد کاطالب ہوا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ وہاں بھی اُس نے ایک ناشا کستہ حرکت کی جس سے قیصر روم نے اسے محکانے لگانے کے لئے ایک زہر آلودہ پیرائن دیا۔جس کے پہنتے ہی زہر کااثر اُس کے جسم میں سرایت کر گیااوراُسی زہر کے نتیجہ میں اُس کی موت واقع

(٥٥) وقال عليه السّلام: الأحُرُ (٥٥) كياكولى جوان مرد عجواس چيائي موعلقه يَكَعُ هٰذِهِ اللَّمَاظَةَ لِأَهۡلِهَا؟ إِنَّهُ لَيُسَ (دنیا) کواں کے اہل کے لئے چھوڑ دے تمہار نفوں لِا نَفْسِكُمْ ثَمَن إِلا الْجَنَّة، فَلَا تَبيعُوها كَى قَيت صرف جنت بـ للذا جنت ك علاوه اوركى

(٢٥١) وقبال عليه السّلام: مَنْهُوْمَان (۵۷) دوایسے خواہش مند ہیں جوسیر نہیں ہوتے طالب لَا يَشْبَعَانِ : طَالِبُ عِلْمٍ ، وَطَالِبُ دُنْيَاد علم اورطلب گارد نیا۔

حَالِيَثُ غُيْرِ لَثَـ

فِي التَّلَٰبِيَرِ ـ

قال الرضى: وقل مضى هذا المعنى فيما

(٢٥٤) وقال عليه السّلام: الْإِيْمَانُ أَنْ (٥٤٧) ايمان كي علامت بيه كدجهال تمهار الله تُوْثِرَ الصِّلُقَ حَيثُ يَضُرُّكَ عَلَى الْكَذِب سچائی باعث نقصان ہو، اُسے جھوٹ پرتر جیح دو۔خواہ وہ حَيْثُ يَنْفَعُكَ، وَأَنْ لَا يَكُونَ فِي حَدِيثِكَ تمہارے فائدہ کا باعث ہور ہاہوا ورتمہاری باتیں تمہارے مل سے زیادہ نہوں اور دوسرے کے متعلق بات کرنے فَضَلٌ عَنُ عَمَلِكَ وَأَنْ تَتْقِيَ اللَّهَ فِي میں اللہ کا خوف کرتے رہو۔

(٣٥٨) وقال عليه السّلام: يَغُلِبُ (۵۸) تقدیر مظہرائے ہوئے اندازے پر غالب البِقُكَارُ عَلَى التَّقُدِيرِ حَتَّى تَكُونَ الْأَفَةُ آ جاتی ہے۔ یہاں تک کہ چارہ سازی ہی تا ہی وآ فت

سیدرضی فرماتے ہیں کہ بیرمطلب اس سے مختلف لفظول

|                          | · ·                            |
|--------------------------|--------------------------------|
| میں پہلے بھی گزر چکا ہے۔ | تقدم برواية تخالف لهذه الألفاظ |

(۵۹) کر د باری اور صبر دونول کا ہمیشہ ہمیشہ کا ساتھ ہے (٣٥٩) وقال عليه السّلام: الْحِلْمُ وَالَّانَاةُ اورىيددونول بلندېمتى كانتيجه ہيں۔ تَوْءَ مَانِ يُنْتِجُهُمَا عُلُو الْهِنَةِ

(۲۰ م) کمزور کا یمی زور چاتا ہے، کہوہ پیچے بُرائے (٣٢٠) وقال عليه السّلام: الْغَيْبَةُ جُهُلُ

(۲۱ م) بہت سے لوگ اس دجہ سے فتنہ میں مبتلا ہوجاتے ہیں (٢١١) وقال عليه السّلام: رُبُّ مَفَتُونِ كدان كے بارے ميں اچھے خيالات كا اظہار كياجا تا ہے۔ بِحُسُنِ الْقَوْلِ فِيُهِـ

(٣٦٢) دنياايك دوسرى منزل كے لئے پيدا كا كئ ہےنہ (٣٦٢) وقال عليه السّلام: اللُّانْيَا خُلِقَتُ ا پنے (بقاوروام کے ) لئے۔ لِغَيْرِهَا، وَلَمْ تُخُلَقُ لِنَفْسِهَاـ

> (٣٢٣) وقال عليه السّلام: إنَّ لَبَنِي أَمَيْهُ مُرْوَدًا يَجُرُونَ فِيسهِ، وَلُوقَالِ اخْتَلَفُوا فِينَا بَيْنَهُمْ ثُمَّ كَادَتُهُمُ الضِّبَاعُ

قال الرضى: وَالبرودهنا مفعل من الائرواد، وهوالاء مهال والانظار، وهذا من أفصح الكلام و أغربه، فَكأنه عليه السلام شبه المهلة التي هم فيها بالمضمار الذي يجرون فيه الى الغاية، فاذا بلغوا منقطعها التقض نظامهم بعدها

( ۲۳ م) بنی امتیه کے لئے ایک مرود (مہلت کا میدان). ہے جس میں وہ دوڑ لگا رہے ہیں۔ جب ان میں باہمی اختلاف رونما موتو بهر بجوبهمي ان رحمله كريس توان يرغالب

(سیدرضی فرماتے ہیں کہ) مرود آروادے مفعل کے وزن پر ہے اور اس کے معنی مہلت و فرصت دینے کے ہیں اور بیہ بہت تھی اور عجیب وغریب کلام ہے گویا آٹ نے ان کے زمانہ مہلت کوایک میدان سے تشبیہہ دی ہے جس میں انتہا کی حد تک و کہنچنے کیلئے دوڑ رہے ہیں چنانچہ جب اپنی آخر حد تك بيني جائيں توان كا نظام درہم برہم ہوجائے گا۔

سیپشین گوئی بن اُمید کی سلطنت کے زوال وافقر اض کے متعلق ہے جوحرف بحرف پوری ہوئی۔اس سلطنت کی بنیاد معاویدا بن سفیان نے رکھی اورنوے برس گیارہ مہینے اور تیرہ دن کے بعد ۳۳۳ کھج میں مروان الحمار برختم ہوگئی۔ بنی امید کا دو نظلم وتنم اور قبر واستبداد کے لحاظ ہے آ پا پی نظیر تھا۔ اس عہد کے مطلق العنان حکمر انوں نے ایسے مظالم کئے کہ جس سے اسلام کا وامن واغدار، تاریخ کے اوراق سیاہ اور روح انسانیت محروح نظر آتی ہے۔ انہول نے اپنے شخصی اقتدار کو برقر ارر کھنے کے لئے ہر تباہی و بربادی کو جائز قر ار دے

اللِّينُ بِجَوَانِهِ۔

رچلا اور دوسرول کواس راہ پرلگایا۔ یہاں تک کہ دین نے ایناسپینه ځیک دیا۔

لیا تھا۔ مکہ پرفرجوں کی بلغاری ،خانہ کعبہ پرآ گ برسائی ، مدینہ کواپنی بہیانہ خواہشوں کا مرکز بنایا اور مسلمانوں کے قل عام ہے خون ک ندیال بہادیں۔ آخران سفا کیوں اور خونریز یوں کے نتیجہ میں ہرطرف سے بغاوتیں اور سازشیں اٹھ کھڑی ہوئیں اور ان کے اندرونی خلفشاراور باہمی رزم آرائی نے اُن کی بربادی کاراستہ ہموار کردیا۔اگر چیسیاسی اضطراب ان میں پہلے ہی ہے شروع ہو چکا تھا تگر دلید ابن پزید کے دور میں تھلم کھلانزاع کا دروازہ کھل گیا اوراُدھر چیکے چیکے بنی عباس نے بھی پر پرزے نکالنا شروع کئے اور مروان الحمار کے دور میں ' خلافت الہیہ'' کے نام سے ایک تحریک شروع کردی اور اس تحریک کو کا میاب بنانے کے لئے آئیس ابومسلم خراسانی ایساامیر سیاہ مل گیا، جوسیای حالات وواقعات کا جائزه لینے کےعلاوہ فنون حرب میں بھی پوری مہارت رکھتا تھا۔ چنا نچیاُس نے خراسان کومرکز قرار دے کراموبوں کے خلاف ایک جال بچھا دیا اور عباسیوں کو برسرا قتد ارلانے میں کامیاب ہوگیا۔

میخض ابتداء میں گم نام اور غیرمعروف تھا۔ چنانچہای گمنامی دیستی کی بناء پرحضرت نے اُسے اور اس کے ساتھیوں کو''بجو'' ہے تعبیر کیا ہے کہ جوادنیٰ وفر و ماہیلوگوں کے لئے بطور استعار ہ استعمال ہوتا ہے۔

> (٣٢٣) وقال عليه السّلام فِي مَلُح ٱلْانْصَارِ : هُمُ وَاللهِ رَبُوا الْإِسُلَامَ كَمَا يُرَبِّي الَفِلُومَعَ غِنَاثِهِم بِأَيْدِيْهِمُ السِّبَاطِ وَأَلْسِنَتِهِمُ

(۲۵) وقبال عليه السّلام: العين و كاءً

السه قال الرضى: وهٰذه من الاستعاراتِ

العجيبة كأنه يشبه السه بالوعاء، والعين

بالوكاء، فإذا أطلق الوكاء لم ينضبط الوعاء،

وهذا القول في الأشهر الأظهر من كلام

النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم، وقد روالا

قوم لأمير المؤمنين عليه السّلام، وذكر ذلكَ

الببرد في كتاب (المقتضب) في باب (الفط

بالحروف) وقل تكلينا على هٰذه الاستعارة

في كتابنا الموسوم! (بمعجازات الآثار النبوية)

(٢٢٧) وقال عليه السّلام: في كلام

له: وَوَلِيهُمْ وَالِ فَأَقَامَ وَاسْتَقَامَ، حتى ضَرَبَ

انبول نے اپنی خوش حالی سے اسلام کی اس طرح تربیت کی جس طرح کیسالہ بچھڑے کو پالا بوسا جاتا ہے۔ آپنے کریم ہاتھوں اور تیز زبانوں کے ساتھ۔

(۲۵) آ تکھ عقب کے لئے تسمہ ہے۔

تسمه سے تشبیہ دی ہے اور جب تسمہ کھول دیا جائے تو برتن

أمور كاايك حاكم وفرمال روا ذمه دار ہوا جوسيد ھے راستے

المُضْطَرُّونَ وَقَلَ نَهٰى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُضَطِّرِينَ-(٣٦٨) انساركي مدح وتوصيف مين فرمايا خداك فتم

سيدرضي فرماتے ہيں كه بيركلام عجيب وغريب استعارات میں سے ہے۔ گویا آب نے عقب کوظرف سے اور آ نکھ کو میں کچھ ہوتا ہے رک نہیں سکتامشہور و واضح یہ ہے کہ یہ پنجیسر صلی الله علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے مگر کچھ لوگوں نے اسے ا امیر المومنین علیہ السلام ہے بھی روایت کیا ہے۔ چنانچہ مرد نے اس کا اپن کتاب "المقتضب" باب اللفظ بالحروف میں ذکر کیا ہے، اور ہم نے اپنی کتاب" مجازات الآ ثارالنبوية مين استعاره كي متعلق بحث كي بـ

(٢١٦) ايك كلام كے ممن ميں آپ نے فرمايالوگوں كے

(٧٢ م) لوگول يرايك ايما كزند ينجاني والا دورآئ عُكا، جس میں مالدارا ہے مال میں بخل کرے گا حالانکہ اُسے بیہ عَلَمْ بِينِ ۔ چنانچەاللەسجانە كاارشاد ہے كە'' آپس میں حسن سلوک کوفراموش نه کرو بهٔ اس زمانه میں شریرلوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اور نیکو کار ذلیل وخوار سمجھے جائیں گے۔ اور مجبور و بے بس لوگول سے خربید و فروخت کی جائیگی۔ حالانکہ رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم نے مجبور ومضطر لوگوں سے (اونے ہونے) خریدنے کومنع کیا ہے۔

مجبور ومضطر لوگوں سے معاملہ عموماً اس طرح ہوتا ہے کہ ان کی احتیاج وضرورت سے ناجائز فائدہ اٹھا کراُن ہے سے داموں چیزیں خرید لی جاتی ہیں اور مینکے داموں اُن کے ہاتھ فروخت کی جاتی ہیں۔اس پریشان حالی میں ان کی مجبوری و بے بی سے فائدہ اٹھانے کی کوئی غدمب اجازت نہیں دیتا اور نہ آئین اخلاق میں اس کی کوئی گنجائش ہے کہ دوسرے کی اضطراری کیفیت ہے نفع اندوزی

(٣٢٨) وقال عليه السلام:

(٣٧٤) وقال عليه السّلام: يَأْتِي عَلَى

النَّاس زَمَانٌ عَضُونَ يَعَضُ الْهُوسِوفِيَّهِ

عَلَىٰ مَافِي يَكَايِهِ وَلَمْ يُؤْمَرُ بِلَالِكَ قَالَ اللَّهُ

سُبُحَانَهُ: (وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمُ) تَنْهَلُ

فِيهِ الأَشْرَارُ وَتُسْتَنَالُ الأَحْيَارُ، وَيُبَايِعُ

يَهُلِكُ فِيَّ رَجُلَانِ: مُحِبُّ مُفُرطٌ، وَبَاهِتٌ

قال الرضى: وهذا مثل قوله عليه السلام: هَلَكَ فِيَّ رَجُلَانِ: مُحِبُّ غَالِ، وَمُبُغِضٌ قَالِ۔

عليه السّلام :

التَّوْجِيلُ أَنَّ لاَ تَتَوَهَّمَةُ ، وَالْعَدُلُ أَنْ

سیدرضی کہتے ہیں کہ حضرت کا بیقول اس ارشاد کے مانند ہے کہ میرے بارے میں دوشم کے لوگ ہلاک ہوئے ایک محبت میں غلو کر نیوالا اور دوسرا دشتنی وعنا در کھنے والا ۔

(۲۸ م) میرے بارے میں دوقتم کےلوگ ہلاکت میں

مبتلا ہوں گے۔ایک محبت میں حدسے بڑھ جانے والا اور

(٢٦٩) حفرت ہے تو حید وعدل کے متعلق سوال کیا گیا تو (٢٩٩) وسئل عن التوحيل و العلل فقال آپ نے فر مایا۔

دوسراحهوث وافترابا ندهينة والاب

توحيديه ب كداس اب وجم وتصور كا پابند بناؤ اوربيه عدل ہے کہاں پرالزامات ندلگاؤ۔

عقیدہ توحیداک وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک اس میں تنزید کی آمیزش نہ ہو لیتنی اُسے جسم وصورت اور مکان وزمان کے صدود

ہے بالاتر سمجھتے ہوئے اپنے او ہام وظنون کا پابند نہ بنایا جائے کیونکہ جسے او ہام وظنوں کا پابند بنایا جائے گا، وہ خدانہیں ہوگا، بلکہ ذہن انسانی کی پیداوار ہوگا اور ذہنی قوتیں دیکھی بھالی ہوئی چیزوں ہی میں محدود رہتی ہیں۔لہٰذاانسان جتنا گڑھی ہوئی تمثیلوں اورقوت واہمہ کی خیال آ رائیوں ہے اُسے مجھنے کی کوشش کرے گا ، اتناہی حقیقت ہے دور ہوتا جائے گا۔ چنانچیامام محمد باقر علیہ السلام کاارشاد ہے۔

كلُّما ميز تُمُوُّلُ باوهامكم فهو مخلوق مثلكم جب بحي تم أس التي تصور و وتهم كا پابند بناؤ كره فدا تہیں رہے گا بلکہ تہاری طرح کی مخلوق اور تمہاری ہی طرف يلتنے والي كوئي چيز ہوگی۔

اورعدل یہ ہے کظلم وقتح کی جتنی صورتیں ہو عتی ہیں اُن کی ذات باری سے فعی کی جائے اور اُسے ان چیزوں سے متہم ندکیا جائے كه جورُرى اورب فائده بين ، اورجنهيں عقل اس كيليئ كسى طرح تجويز نبيس كرسكتى - چنا نچي قدرت كاارشاد ہے -

مردود اليكم-

الْقَول بالْجَهُل)-

(٣٤٠) وقال عليه السّلام: (لَا خَيْرَ فِيَ

الصَّمُتِ عَنِ الْحُكْمِ، كَمَا أَنَّهُ لَا خِيْرَ فِي

(۲۷۱) وقال عليه السّلام في دعاء

استسقى به: اللهُمُّ اسْقِنَا دُلَلَ السَّحَاب

قال الرضى: وهذا من الكلام العجيب

الفصاحة، وذلك أنَّهُ عليه السلام شبه

السحائب ذوات الرعود والبوارق والرياح

والصواعق بالابل الصعاب التي تقبص

برحالها وتقص بركبانها، وشبه السحائب

الخالية من تلك الروائح بالابل الذلل

التي تحتلب طيعة وتقتعل مسبحة

وتمت كلمة ربّل صدقا وعدلا لامبدل تهارك يروردگاركى بات سيائي اورعدل كساته يورى ہوئی کوئی چیزاُس کی ہاتوں میں تبدیلی نہیں کرسکتی۔

(٧٤٠) حكمت كى بات سے خاموثى اختيار كرنا كوئى خوبى نہیں۔جس طرح جہالت کے ساتھ بات کرنے میں کوئی

(اسس) طلب یاران کی ایک دعامین فرمایا:

بار البا! ہمیں فرماانبردار ابروں سے سیراب کر، نداُن ابرول ہے جوسرکش اورمنیدز ورہول۔

سيدرضي كہتے ہيں كه بيركلام عجيب وغريب فصاحت ير شمل ہے۔ اس طرح کہ امیر المونین علیہ السلام نے کڑک چمک، ہوا اور بجلی والے بادلوں کو اُن اونٹول سے تشبیهه دی ہے کہ جوا بی منه زوری ہے زمین پرسر پیر مارکر یالان بچینک دیتے ہول اور اینے سواروں کو گرا دیتے ہوں۔اوران خوفناک چیزوں ہے خالی ابر کوان اونٹینوں سے تشہید دی جو دو بنے میں مطبع ہوں اور سواری کرنے میں سوار کی مرضی کے مطابق چلیں۔

(٣٤٢) حفرت سے كہا گيا كداكرة ب سفيد بالوں كو (٣٤٢) وقيل له عليه السّلام: لو غيرت

شيبك يا امير المؤمنين، فقال عليه السّلام : الْخِضَابُ زِينَةٌ وَنَحُنُ قَوْمٌ فِي مُصِيبَةٍ! (يريد وفاة رسول الله صلّى الله عليه واله وسلم)-

(٣٤٣) (وقال عليه السّلام: مَا الْهُجَاهِلُ الشَّهِينُ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَعْظَمَ أَجْرًا مِشَّنَ قَلَرَفَعَفَّ : لَكَادَ الْعَفِيفُ أَنُ يَكُونَ مَلَكا مِنَ الْبَلَّائِكَةِ ﴾ -

(٣٤٣) وقال عليه السّلام: الْقَنَاعَةُ مَالٌ

قىال الىرضى: وقىل روى بعضهم هٰذا الكلام لرسول الله صلّى الله عليه وألهـ

(۷۷۵) و قال عليه السّلام لزياد بن ابيه-وقد استخلفه لعبد الله بن العباس على فارس وأعسالها، في كلام طويل كان بينهما نهالا فيه عن تقليم الخراج-

استَعْمِل المعَدْلَ، وَاحْدَ رالعَسُفَ وَالْحَيْفَ؛ فَإِنَّ الْعَسَفَ يَعُودُ بِالْجَلَّاءِ وَالْحَيْفَ يَلُعُو ٓ إِلَى السَّيْفِ-

(٢٤٧) وقال عليه السّلام: أَشَدُّ الدُّنُوب مَا اسْتَخَفَّ بِهِ صَاحِبُهُ

(٣٧٧) وقال عليه السّلام: مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَيْ أَهُلِ الْجَهُلِ أَنْ يَتَعَلَّمُوا حَتَّى أَخَلَ

الله عليه وآلبه وسلم مراد لي ہے۔ (٣٤٣) وه مجامد جوخداكي راه مين شهيد ہو،أن شخص ت زیادہ اجر کامنتحق نہیں ہے جوقدرت واختیار رکھتے ہوئے یاک دامن رہے۔ کیا بعید ہے کہ یا کدامن فرشتوں میں

ہے ایک فرشتہ ہوجائے۔

(خضاب ہے) بدل دیتے ،تو بہتر ہوتا۔حضرت نے فر مایا

سیدرضی کہتے ہیں کہ حضرت نے اس سے و فات پیٹمبرنسلی

كەخضاب زىينت ہےاور جم لوگ سوگوار ہيں۔

(٣٧٣) قناعت ايها سرمايي ب جوفتم مون مين نهين

(سیدرضی کہتے ہیں کہ) بعض لوگوں نے اس کلام کو پینمبر صلی الله علیه وآله وسلم ہے روایت کیا ہے۔

(۷۵ م) جب زیادہ ابن اہیہ کوعبداللہ ابن عباس کی قائم مقامی میں فارس اوراس کے ملحقہ علاقوں پر عامل مقرر کیا تو ایک باہمی گفتگو کے دوران میں کہ جس میں اے پ<sup>یشکی</sup> مالکزاری کے وصول کرنے سے رو کنا جا ہایے فریاد۔ عدل کی روش پر چلو۔ بے راہ روی اور ظلم سے کنارہ کشی کرو، كيونكه براه روى كانتيجه بيهوكا كهانهيس گهر بارجهور ناپرت گا،اورظلم انہیں تلوارا تھانے کی دعوت دے گا۔

(۲۷۲) سب سے بھاری گناہ وہ ہے جے مرتکب ہونے

(224) خدا وندعالم نے جابلوں سے اس وقت تک سکھنے کا عہد نہیں لیا جب تک جاننے والوں سے یہ عبد

قال الرضي : لأن التكليف مستلزم للمشقة، وهو شرلازم عن الأخ المكلف له؛ فهوش الأخوان-

سید رضی کہتے ہیں کہ بیداس لئے کہ مقدور سے زیادہ تکلیف،رنج ومشقت کا سبب ہوتی ہے اور جس بھائی کے لئے تکلف کیا جائے اُس سے لازی طور پرزحمت پینچے گی۔ للبنداد ه بُر ابھائی ہوا۔

(٩٤٩) جب كُوْتَى موْمن ايخ كسى بِھائى كااختشام كرے تو

(سیدرضی کہتے ہیں کہ)حشم واحشام کےمعنی ہیںغضب

ناک کرنا،اورایک معنی میں شرمندہ کرنااورا خشام کے معنی

ہیں' 'اس سے غصہ یا خجالت کا طالب ہونا، اور ایسا کرنے ۔

(٨٧٨) بدترين بھائي وہ ہےجس كے لئے زحمت اٹھانا

جس دوس کی بنیادمجت وخلوص پر ہووہ رسی تکلفات ہے ہے نیاز کردیتی ہے اور جس دوس کے سلسلہ میں تکلفات کی ضرورت محسوں ہووہ دوئن غام، اورایسادوست حیادوست نہیں سمجھا جاسکتا کیونکہ تھی دوئن کا نقاضا یہ ہے کہ دوست دوست کے لئے باعث زخت نہ ہے، ادرا گرزمت کا باعث ہوگا تو وہ اذیت رسال اور تکلیف وہ ثابت ہوگا، اور بیا بذارسانی اس کے بدترین دوست ہونے ک

> (949) وقال عليه السّلام: إِذَا احْتَشَمَّ الْمُوَّمِنُ أَخَالًا فَقَلَ فَارَقَهُ

> قال الرضى: يقال حشبه و أحشبه إذا أغضبه، وقيل: أحجلهُ "وَاحتشمه" طلب ذلك له وهو مظنة مفارقته

سے جدائی کاام کان غالب ہوتا ہے۔ اب بیدہارے پایان کار کی منزل ہے کہ ہم امیر المومنین علیہ السلام كے منتخب كلام كا سلسله ختم كريں۔ ہم الله سحانه كى بارگاہ میں شکر گذار ہیں کہ اُس نے ہم پر بیدا حسان کیا کہ ہمیں توفیق دی کہ ہم حضرت کے منتشر کلام کوایک جا کریں ،

t of the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second

وهذا حين انتهاء الغاية بنا إلى قطع المحتار من كلام أمير المومنين عليه السّلام، حاملين لله سبحانة على ما من به من توفيقنا لضم ما انتشر من أطرافه، اور دوروست کلام کوقریب لائنیں۔ ہماراارادہ ہے جیسا کہ وتقريب مابعل من أقطاره، وتقرر العزم كما يملے طے كر چكے ہيں كدان ابواب ميں سے ہر بات كے شرطناأولا على تفصيل أوراق من آخريين كيجه ساده اوراق جهور دين تاكه جو كلام اب تك البياض في أخر كل باب من الأبواب التصنيين لكا أب قابومين لاسكين، اور جو ملح أب درج ليكون لاقتناص الشارد واستلحاق الوارد؟

بيأس ہوگا۔

کردیں۔شاید ایسا کلام جواس وقت ہماری نظروں ہے وماعسى أن يظهر لنابعد الغبوض، ويقع او بھل ہے بعد میں ہمارے لئے ظاہر ہو، اور دور ہونے کے إلينا بعد الشذوذ، وما توفيقنا إلَّا بالله : بعد ہمارے دامن میں سمٹ آئے ہمیں توقیق حاصل ہے، عليه توكلنا، وهو حسبنا ونعم الوكيل-تواللہ ہے اور اس پر ہمارا بھروسا ہے اور وہی ہمارے لئے وذلك في رجب سنة اربع مائة من کافی اوراجھا کارساز ہے۔

> وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيَّلَانَا مُحَمَّلِ خَاتَمِ الرُّسُلِ، وَالْهَادِيُ إِلَىٰ خَيْرِ السُّبُلِ وَالِهِ الطَّاهِرِينَ، وَأَصْحَابِهِ نَجُومُ مَ الْيَقِينِ؟

بتائيدا ميز دسيحان تزجمه ننج البلاغه ظهرر وزجمعه بهيزوتهم ماه رجب سال هزاروسه صدوبه فتادو بنج دربلده لابهور بإيال يافت وَاَسْئَلُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَ ذَٰلِكَ لِي وَلِوَ الِلَكَيُّ خَيْرَ وَسِيلَةٍ إِلَى نَيْلِ مَثُوبَاتِه وَمَرْضَاتِه يَوْمَ الرِّينِ بِبَنَّهِ وَكُرَمِهِ إِنَّهُ أَرْحَمُ الرَّاحِبِينِ